

تقاديظ

فقيهالعصرضريعً لا مفتى عَبالرئت ارصاحبُكُ حصرتُ مولانا محما نظرشا كشميري رحمالله نالبون حَضرة مَولاناعُ بِالْفُومِ مِثَالِعَالَىٰ فِي مَعْلِيعَالَىٰ فِي مِثْلِيعِالَىٰ فِي مِثْلِيعِالَىٰ فِي

www.besturdubooks.wordpress.com

اِدَارَةُ تَالِيفَاتِ الشَّرِفِيِّ مُ يُوكَ وَارِهُ مُسَانَ كَاكِمُانَ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ

مدینه منوره مین ترتیب دیا جانبوالا مدینه منوره مین ترتیب دیا جانبوالا هرتیم کی اسلامی معلومات برشمل مستندم مجموعه

> مر مرسر جلدسوم

نالین حضرة مولانا عمالقیم بناجرین

> إِدَارَهُ تَالِينُهَاتِ اَشَرُفِي مُ پوک فراره نستان پکِئتان 061-4540513-4519240

ديني رئترخوان تاريخ اشاعت .....شعبان المعظم ١٣١٧ه ناشر .......اداره تاليفات اشرفيه لمان طباعت .....سلامت اقبال يريس ملتان

## جمله حقوق محفوظ ہیں

besturdubooks.wordpress.co

### قارئین سے گذارش

ادراہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للداس کام کیلئے ادارہ میں علاء کی ایک جماعت موجو درہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو برائے مہر پانی مطلع فرما کرممنون فرما ئیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاک اللہ

اداره تایفات اشرفید... چوک فراره ... لمتان کمتیدرشیدید......رابد بازار......را ولیندی اداره اسلامیات ...... انارکل ...... لا بور یونیورش بک ایجنی ... خیبر بازار ..... پشاور کمتید الامور ادارة الانور ..... فراون ان بیبر کا چی نبر کمتید رحمانید.... اردو بازار ..... لا بور کمتید المنظور الاسلامید... جامع حسیند... علی پور کمتید المنظور الاسلامید... بلاک زید ... مدین ناون ... بنک موژ .... فیصل آباد اداره امتماعت الخید -حضوری باغ دوت - ملنان

خلي خسي پيني



# عرض ناشر

#### الحمد الله وسلام على عباده الذي اصطفي اما بعد

بندہ کے والد کرم الحاج عبدالقیوم صاحب مہاجر مدنی عارف کامل حضرت مولا ناعبدالغفور مدنی قدس مرہ کے متوسلین ش سے ہیں۔ اپنے مرشد و مربی اور دیکر علائے حق سے مجانہ ومخلصا نہ ارادت و خاد مانہ تعلق کے باعث دین کا صحیح و وق علوم و معارف قرانیہ سے خاص ربط کم لیق سنت نبوی سے مجت اور اس پڑھل اور اسلاف واکا ہرامت کی تعبیرات پر کامل اعتادر کھتے ہیں۔ آپ کو عرصہ بارہ سال سے مدینہ منورہ (علی صاحبہا الف الف تحیة وسلام) میں قیام کی سعادت حاصل ہے۔

محترم والدصاحب وامت برکاتیم نے آئ سے تقریباً ۱۰ برگ بل بندہ سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ایس کتاب تر تیب دی جائے جس میں ایک مسلمان کے جملہ دینی ضروریات کے تمام مضامین بقدر کھا یت بیان کر دیئے جا کیں ۔ جمراللہ ان کی یہ تمنا'' وینی وسر خوان' کی اشاعت کی صورت میں شخیل پذیر ہوری ہے۔ اس دسر خوان پر ان شاء اللہ ذوق کی انواع و اقسام کی شیریں روحانی غذا کیں ول و دماغ کی فرحت و تسکین کے لئے مقویات اور تفریح و اطافت کے لئے تمکینی کلام سے تواضع کی گئی ہے اور مہمان نوازی کا سلیقہ رکھنے والے ایک مخلص میز بان کی طرح جامع کتاب نے اپنی بساط کے مطابق ہر چیز اوضع کی گئی ہے اور مہمان نوازی کا سلیقہ رکھنے والے ایک مخلص میز بان کی طرح جامع کتاب نے اپنی بساط کے مطابق ہر چیز اپنے مہمانوں کے سامنے لارکھی ہے۔ کہ جس مختص کو جولقہ خوش ذا کقہ کئے نوش جان کر ساور جونوالہ پیند آئے تناول کر ۔۔ فرضیکہ دین کا طابق اور اسلامی معلومات کا پیٹرین یا پی طرز کا جدید' اسلامی انسانکلو پیڈیا'' کہلانے کے قابل ہے۔

اس کتاب کی تالیف کے دوران محتر م والد صاحب پر اس کی تکمیل واشاعت کے جذبات وارفکگی کی حد تک غالب رہے۔ اس کے لئے انہوں نے بلامبالغہ سینکڑوں کتب کا مطالعہ کیا۔ بے شار رسائل دیکھئے متعد داصحاب علم سے مراجعت کی کئی را تیں مسلسل جاگ کرکا ٹیس اوراس محنت شاقہ کے بعد رپیش بہاعلمی ذخیرہ مرتب فر مایا۔

الجمدللد'' دینی دسرخوان' کے دوایر پشن ہاتھوں ہاتھ نکل چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کتاب نے مثالی مقبولیت حاصل کی ہے۔ اب تیسری طباعت بہت ساری مزید خوبیوں اور اضافوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بارگاہ خداوندی میں التجاہے کہ وہ اس کتاب کو حضرت مؤلف ممدوح' ناشر اور ان سطور کے راقم کے لئے وسیلہ مغفرت و ذریعے نجات بنا کمیں اسے قبولیت ونافعیت عامہ عطافر ما کمیں اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کواس سے نفع مند ہونے کی توفیق عطافر ما کمیں۔

> دردىدى طالبۇ عاء

مُحُرِّ السُّحاق ناظم اداره تالیفات اشر فیدلمان

# بيش لفظ

اسلام جب عالم میں پھیلا اور اقوام عالم کی تعلیم وتربیت کی ذمدداری مسلم زعماء پر آئی تواس ذمدداری کوسنجالنے کیلئے ان حضرات نے اپنے کام کو مختلف شعبوں میں تقسیم کیا تا کہ ہر ہر شعبداور ہر ہرموضوع پرچکے کام ہوسکے۔

چنانچی خلفاء کے ذمہ توسیاست تھی۔انہوں نے عوام الناس کے حقوق کا تحفظ کیا۔ان کے جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی خدمت سرانجام دی علمائے متعلمین کے ذمہ اسلام کے عقائد اور بنیا دی نظریات کی تفہیم وتشریح کا کام لگا، محدثین نے حدیث سے تحفظ و اشاعت کا کام کیا فقہاء نے اسلامی قوانین کی تشریح و توضیح اور اخذ و استنباط کا کام کیا۔اور صوفیائے کرام نے عوام الناس کی اخلاقی تربیت کا کام اپنے ذمہ لیا اور ہر طبقہ نے اپنے کام کوخوب نبھایا۔

تاریخ اسلام دراصل مسلمانوں کے انہیں طبقات کی کاوشوں اور نُسنِ کارکردگی سے عبارت ہے۔ تاریخ اسلام کا ہر ہرورق اس بات کا گواہ ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے انسانیت کی خدمت ،تربیت اوران کی راہنمائی کی۔

وین دسترخوان کی پہلی اور دوسری جلدتو علاء وخلفاء کے کارناموں اور کاوشوں پرشتمل ہیں۔ بعد میں اس طرف توجہ ہوئی کہ اسلامی سرمایہ کا ایک اہم گوشہ جس کا تعلق تصوف سے ہاس پر بھی اپنے بھائیوں کی معلومات کے لئے سامان کی فراہمی ضروری ہے۔ اس لئے ہمیں وین دسترخوان دوجلدوں سے آگے بڑھانا پڑا اور اس طرح تصوف کے خاص موضوع پر بنی دسترخوان کی تیسری جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اللہ پاک حضرت مؤلف کی عمر میں برکت عطافر ماکیں اور دین کے اس دستر خوان کو مشدد بنی وروحانی غذاؤں سے سی استر خوان کو دہاری روحانی سے اس آمین سے بیان سی بیان سی بیان استر خوان کو دہاری روحانی سیرانی کاذر بعید بنا کیں ۔ آمین امید ہے قار کین جاری اس کاوش کی قدر دانی فر ماکیں گے۔اورعوام وخواص کے لئے اس کتاب کا مطالع علم نافع کا سبب وگا۔اللہ پاک دین دستر خوان کی اس تیسری جلد کی تیاری میں ہم فتم خدمات سرانجام دینے والے تمام حضرات کی کوشش وکادش کوان کے لئے دنیاو آخرت کی سرفرازیوں کا سامان بنا کیں۔

د((ملار) محمد اسحق شره اول شعبان المعظم ۱۳۲۳ اهد اجسالى فهرست

besturdubooks.wordpress.com

| 1     | اسمانوالحسنی                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| IA    | اساءالنبي عليقية<br>الساءالنبي عليقيلة<br>لذ صلالله                        |
| 72    | سيرت النبي عليلة                                                           |
| ۵     | اللَّه ياك كے ننا نوے صفاتی نام                                            |
| ۸۸    | غير منقوط سيرت                                                             |
| 92    | تصوف قرآن کریم کی روشنی میں                                                |
| 1+9   | تصوفحديث كي روشني مين                                                      |
| ۱۸۵   | مشائخ نقشبند بياور طريق تعليم وتزكيه                                       |
| 129   | معارف مجددیه                                                               |
| 744   | مثنوی مولا ناروم رحمه الله                                                 |
| ۵+۵   | انوارات مجدديه                                                             |
| ۵۱۵   | كتوبات معصوميه                                                             |
|       | دوائے دل (تلخیص قوت القلوب)                                                |
| 642   | كشف حقيقت (اقتباس از كشف الحجوب)                                           |
|       | كشكول اصلاحي (خواجهم عثان حفرت جامي اور حفرت شخ الحديث كافادات)            |
| ۵99 . | اصلاح المسلمين (مون کی معاشرتی زعرگی) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| YPP.  | موت کے احکام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
|       | گلہائے رنگارنگ                                                             |
| YAZ   | كرامات اولياء                                                              |
| ۷٠٩.  |                                                                            |
| 411   | كلام حكمت                                                                  |
|       |                                                                            |

دینی دسترخوان جلد ۳ کے لئے جن کتابوں سے استفادہ کیا گیا

٣٣- بصائر كيم الامت عارف باللدد اكرعبدالحى وموالله

۲۵- كتاب الاذكياء - علامه ابن جوزى رمو الله

٢٧ - اصول دعوت اسلام-حضرت قارى محمد طبيب قاسمى رحره الله

٣٤- نمازنبوي مولانا الياس فيصل مدنى رمير الله

٢٨- تغييرانوارالبيان-مفتى محمد عاشق اللي مدنى رم الله

۲۹ معمولات نبوی حضرت سراج الحق رم والله

٣٠- فن أسلامي الدكتور عفيف البهنيسي

m- نماز حنی حضرت مولا ناخیر محمد رحم الله

٣٢- بديد موسويد - حفرت قاري محداساعيل رمز الله

بن حضرت مولا نامحد موی نقشبندی جموالله

٣٣- تفيرعثاني - علامة شبيراحم عثاني رمر الله

۱۳۲ - جوابرالعقشبند بيعباسيدهفرت عبدالله بهلوى رموالله

-10 مبشرات منامية حفرت عبدالله بهلوى رمر الله

٣٦- تفسيرا بن كثيرار دوعلامه ابن كثير رموالله

٣٤- حفرات القدس-خواجه محمد تشمي رمرم الله

۳۸ - مسلم کے دن رات - حضرت فاروق صاحب رحم اللہ

٩٣٩ - خاندان نقشبنديدي على خدمات دُ اكثر غلام صطفى رح الله

ایل ونهار حضرت احمای لا موری دهم التر

اس تعارف تصوف - حضرت مولا ناعبيد الله انور رم والله

٢٧- تعنيفاتحفرت محمود يوسف لدهيانوي مدظلة

ناشرعالمي اداره تحفظ ختم نبوت بإكستان ماتان

٢٧٧ - وعوات فصليه - حفرت مولاناعيدالغفور وباك رشرالله

سهم - اورادفعدليه-حفرت مولاناعيدالغفودعياس درموالله

ا- تغيير بيان القرآن-مولا نااشرف على تعانوى رم الله

٢- نشر الطيب-حضرت عكيم الامت تعانوي رمو الله

٣- جمال الاولياء-حضرت تحكيم الامت رحم الله

٧- التكشف-حضرت حكيم الامت رم والتر

۵- شریعت وتصوف-حضرت مولا نامیح الله رموالله

٧- جباد-حفرت مولاناميح الله رموالله

2- مكتوبات امام رباني مجدد الف ثاني رحم الله

٨- كتوبات معصومية -خواجه محم معصوم رمر الله

9- مكتوبات صدى حضرت احمد يحيُّ منيرى رحمُ الله

- قول الجميل - حضرت شاه ولى الله د بلوى رحم الله

۱۱- كشف المحوب-مفرت على جوري رم الله

۱۲ اصلاح السلمين - حضرت سيدعبدالله شاه رمير الله

ساا- اساء مني -حضرت سيدعبداللد شاه رمير الله

١٨- نعت عظمي -حضرت سيدعبداللدشاه رحم الله

۱۲ مقامات فصلیه - حضرت سیدز وارحسین شاه رحم الله

21- انوار معصومية - حضرت سيدز وارحسين شاه رم موالله

۱۸- عمدة السلوك-حضرت سيدز وارحسين شاه رم مالله

آ- حالات نقش نديه رمو الله

٢٠ - قوت القلوب علامه حضرت قشيري رمي التدر

٢١- حادي عالم-بنقط سيرت وموالند

٢٢- علوم القرآن- شيخ الاسلام مولانا محرتق عثاني رمر الله

٢٣- إحكام ميت-عارف بالله دُ اكثر عبدالحي رم والله

besturduk

فهرست مضامین

| صفحه      | مضامين                                                | صفحه           | مضامين                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٣٣        | بعض اخلاق جمیله                                       | -              | !                                                                  |
| امار<br>ا | ن اخلال جمید<br>آپ ملائشه کی خشیت ومجامده             |                | اساءالحسني                                                         |
| امال<br>  | ا پ میک و میک و بره<br>آب میکننگه کاحس و جمال         | r              | اسائے منٹی پڑھنے کا ادب                                            |
| ۳۵        | ا آب ملطفه کاعتدال تزین<br>ا                          | ۲              | فوا ئدوخواص                                                        |
| lt.A      | نچنگ کے میر قانون<br>خوش طبعی                         | ۲              | شرائط دعاء                                                         |
| <u>۳۷</u> | سابقین میں آپ اللہ کے نضائل                           | ۲              | جنت میں داخلہ<br>پر سے سر                                          |
| ľΛ        | محبت                                                  | ۲              | ایک کم سوکیوں ہیں<br>                                              |
| ۳۸        | شرف ومزاعت نب میں                                     | ۲              | پڑھنے کاطریقہ<br>پر ہے کاطریقہ                                     |
| 64        | زمانه طفوليت كيعض واقعات                              | . <b>r</b>     | الله جل جلاله                                                      |
| ۵٠        | شاب سے نبوت تک                                        | <b>بر</b><br>س | خاصیت<br>م سند. کا                                                 |
| ۵٠        | خانه کعبه کی از سرنونغمیر                             | ۲۰             | ذکر کے فضائل<br>ہمارے حضرت الشیخ کاواقعہ!                          |
| ۵۱        | واقعات                                                | ب.<br>بم       | ہارے تطریبات کا واقعہ!<br>زندگی کا مقصد                            |
| ٥٣        | بيت المقدس يهنجنے كاوا قعه                            |                | *                                                                  |
| ۵۳        | جبرئيل الطيع في آسان كادروازه كهلوايا                 |                | الله پاک کے ننا نو بے صفاتی نا                                     |
| ۵۷        | المجرت                                                |                | اسماء النبي الله                                                   |
| ۵۸        | تصيده برده                                            |                | سيرت النبي الله                                                    |
| ۵۹        | ہجرت کے دس سالوں کے حالات وواقعات<br>ان               | ۳۸             | حليه مبارك و عادات واطوار عنالة<br>عليه مبارك و عادات واطوار عالية |
| YY        | معجزات النبي الحبيب عليقة                             | ۳۸             | شائل متفرق                                                         |
| 77        | جن کاعورتوں کوچھوڑ دینا                               | ام -           | آ سالله کے طیب ومطیب ہونے میں                                      |
| 77        | جدیه کا تو به کرنا<br>م                               | ۳۲             | آپ الله کی قوت بصر وبصیرت میں                                      |
| 44        | مراقه پر بددعا کااثر                                  | ۳۲             | آپ آن کا توت بدنیه                                                 |
| 44        | غیب نے پانی کا انظام ہوجانا                           | ۳۲             | آپ علیہ کے بعض خصائص                                               |
| 44        | فلیل طعام میں برکت کا پیدا ہوجا تا<br>مشر میں برین نے | rr .           | آپ آلینے کے کلام وطعام ومنام وتعود و قیام                          |
| 77        | وشمن پرتیز ہوا کا چلناوغیرہ<br>مارس کے ل              | الأبا          | آ پ علیہ کی بعض صفات و مکارم                                       |
| 4Z        | ا عالم كائنات الجو<br>المدين المداه                   | ى -            | اخلاق شجاعت وسخادت و هميت و جاه و بنفس                             |
| 42        | عالم جمادات وعالم نباتات                              | 14             | وايثاروغيره مين                                                    |

Desturdubooks.Wordpress.com

| صفحه          | مضامين                           | صفحه      | مضامین                                       |
|---------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| ۸۳            | كتاب مين درودلكهنا               | ۸۲        | بعض متفرق معجزات                             |
| ۸۳            | دعا کی قبولیت                    | ۸۲        | مرغوبات                                      |
| ۸۳            | ای سال کے گناہ معاف              | 44        | كنيري                                        |
| ۸۳            | ىل صراط پرنور                    | 79        | ी <b>ट्रि</b> ट                              |
| ۸۳            | ستر ہزار فرشتوں کی دعا           | 49        | اعام                                         |
| ۸۳            | حورول کی کثرت                    | 49        | عمات                                         |
| ۸۳            | مخصوص فرشتوں کی دعاء             | 49        | موالی                                        |
| ٨٣            | نجات کی صانت                     | 44        | خدام                                         |
| ۸۴            | عالى شان كل                      | 49        | مؤذنين                                       |
| ۸۳            | سعيد بن مطرف كاواقعه             | 44        | حارسين .                                     |
| ۸۳            | قبرسے خوشبو                      | ۷٠        | کاتبین لیمنی آپ کے مثنی                      |
| `\ <b>\</b> ^ | مشكلات و پریشانیون كاعلاج        | ۷٠        | ضارب اعناق                                   |
| ۸۳            | محبت کی نشانی                    | ۷٠        | شعراء وخطباء                                 |
| ۸۳            | حضرت موئ عليهالسلام كودرود كأحكم | ۷٠        | الل ہیت یہ                                   |
| ۸۳            | درودشریف کی دس کرامتیں           | ۷٠        | الله كے سواكسي كے لئے مجدہ جائز نہيں         |
| ۸۳            | فضيلت درود ثريف                  | ۷٠        | صحابة شتاروں کی مانند                        |
| ۸۵            | مبهثتي نهاشد بحكم خبر            | ۷٠        | آ پ میانند پرمرض وفات<br>آپ تابید میرمن وفات |
| ۸۵            | چیده حیده درود شریف<br>سنو و     | <u>∠1</u> | آپ علی و شاردین اور جناز سے کا بیان          |
| ۸۵            | بخشش<br>بن                       | 41        | مولا نامفتی صدرالدین خال<br>مرد نام          |
| ۸۵            | آ خضرت عليه كي زيارت<br>ر        | ۷٣        | آپ کے افضل المخلوقات ہونے میں                |
| ۲۸            | بینائی کاواپسِ آ جانا            | ۷۸        | بابالكرامات<br>نر.                           |
| ۲۸            | مسنون دعائيں                     | 49        | فضائل صحابه                                  |
| ΥA            | دعاء فاطمة الزهراءرضي الله عنها  | ۸۰        | فضائل المل بيت                               |
| ۲۸            | سيدنا ابراجيم عليه السلام كى دعا | ٨١        | فضائ <i>ل عل</i> اء                          |
| PA.           | عيسى عليه السلام كى دعا          | ٨١        | زيارت نبوى                                   |
| ,VA           | میز بان کے لئے دعا               | AL.       | حكايت                                        |
| ٨٧            | بے چینی خوف و ہراس کی دعا        | Ar        | نضائل درو د شریف<br>مسائل درو د شریف         |
| ۸۷            | ىرىشانى كى دعا<br>نىد            | \ Ar      | آیت درود کی تفسیر                            |
| ٨٧            | دعا برائے دفع تفکرات             | ۸r        | ایک کے بدلہ دس                               |

besturduhooks.Worldpress.com

| صفحه   | مضامين                                                                                                                                                                                                                          | صفحه       | مضامين                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 111    | شيخ كااپني قوم ميس مقام اور الل ارشاد كي فضيلت                                                                                                                                                                                  | <b>A</b> ∠ | حضرت بوسش کی دعا                                    |
| 111    | فضيلت معرفت وعارفين                                                                                                                                                                                                             | ٨٧         | بیاری سے شفایا بی کے لئے دعا                        |
| 111    | قرآن کے بعض معانی کا                                                                                                                                                                                                            | ٨٧         | جبر م <b>لِ</b> امین کی دعا                         |
| HF     | ابل ظاہر سے تحقی ہونا                                                                                                                                                                                                           | 14         | ایک انتهائی جامع اورمبارک دعا                       |
| IIP"   | حق تعالی کامدرک بالکند نه ہونااورعکم نبوی کامحیط<br>بحمد میں ت                                                                                                                                                                  |            | غيرمنقو طسيرت                                       |
|        | مجميع الواقعيات نههونا<br>حدر ممتنه                                                                                                                                                                                             | ٨٩         | مولودٍمسعود                                         |
| . 1111 | رویت حق کامتنع ہونا دنیا میں اورا دراک بالکنہ کا                                                                                                                                                                                | ٨٩         | لملاتك كي آمد                                       |
|        | آ خرت میں جس<br>استار میں میں میں میں                                                                                                                                                                                           | ٨٩         | حرم محتے اس طرح دعاء کی                             |
| III    | ا حوال قلبیه کاغیراختیاری ہونا<br>سریب میں جب میں                                                                                                                                                                               | ۸۹         | حاتم اصحمه كاعمره سلوك                              |
| 1190   | كائنات كامظا مرتجليات مونا                                                                                                                                                                                                      | .9+        | عم سر دار اورعروس مکرمه کاوصال                      |
| ۱۱۴    | مسئله منه کوره درحدیث بالا<br>چه په په په په                                                                                                                                                                                    | 91         | رسول اكرم علية كالكحر                               |
| 111    | شعور جمادات<br>- قة مارية                                                                                                                                                                                                       | 91         | اسرائل علماء کی آمد                                 |
| 116    | تدقیق درطریق<br>ترقیق درمرست علم ری                                                                                                                                                                                             |            |                                                     |
| 110    | قرب خاص کےعلاوہ قرب علمی کا ہونا<br>ن روید میں نفر پر اقد                                                                                                                                                                       |            | تصوفقرآن کریم کی روشنی میر                          |
| ייייוו | نماز میں ندمومات نفس کاتعین<br>نبر میر خشر عرب نبرد                                                                                                                                                                             | ر          | تصوفعدیث کی روشنی میر                               |
| 1117   | نماز میں خشوع اور نماز کے بعد دعا<br>ماں پیکھا ہے۔                                                                                                                                                                              | 11+        | معنی ذکرفکروتصور شیخ علم کی نینایات اور سی کی ضرورت |
| 110    | کر ایقه محیل نماز<br>ولوله عشق                                                                                                                                                                                                  | "•         | ذوق سليم كامعتر سونا                                |
| 110    |                                                                                                                                                                                                                                 | 110        | علوم واحوال باطنيير                                 |
| 110    | احنار قلب کا شرط قبول ہونا<br>اصلاح باطن کا اصلاح طاہر کے لیے ستازم ہونا                                                                                                                                                        | 11+        | اختلافی امور میں لوگوں ہے زی برتنا                  |
| 110    | الملال بالموشد والمراجع مرم الوا                                                                                                                                                                                                | 110        | علم غيرنا فع كاجهل مونا                             |
| 110    | ا غیرت<br>عیرت                                                                                                                                                                                                                  | 11+        | مجالس صوفيه كي فضيلت                                |
| 117    | ینرب<br>اللہ سے حیاءاوراس کا طریق                                                                                                                                                                                               | 11+        | تائىدعادت صوفيد كےمعارف كو                          |
| 114    | مد عدم تحد بد مسلو قالليل<br>عدم تحد بد مسلو قالليل                                                                                                                                                                             | - 101      | ا کثراشعار میں ضبط کرتے ہیں                         |
| 117    | عد اعدید وه بین<br>حقیرول سےاستفادہ                                                                                                                                                                                             | 111        | مخاطب كى رعايت تعليم اورمعامله مين                  |
| 114    | یروں سے مساورہ<br>عمل میں مداومت                                                                                                                                                                                                | - 40       | علم رسمی کی ندمت                                    |
| 114    | ا بن مارورون<br>وبال ترک معمولات                                                                                                                                                                                                | 111        | علم باطن کی اصل                                     |
| 117    | وبال والمستقدم المستقدم المست<br>المستقدم المستقدم ا | 111        | قرب فرائض وقرب نوافل                                |
| 114    | حقوق عباد<br>حقوق عباد                                                                                                                                                                                                          | 111        | اثبات نورباطني دبعض احوال وبهيد وبعض علامات كالمين  |

| besturdubbooks.wor | apress.co |                                              | <b>~</b> . | ·                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| books.wo           | صفحہ      | مضامین                                       | صفحه       | مضامين                                                                                                                                   |
| esturdur           | Iri       | ېزارې روزه کې اصل                            | 114        | خصوصامشائخ کے حقوق کی تاکید                                                                                                              |
| Ø.                 | iri       | رمضان کی عبادت کا تمام سال پراثر             | 114        | عدم تنافى درميان توكل واذخار ضرورى                                                                                                       |
|                    | ITT       | عادات                                        | 114        | تعيم حسن معاشره                                                                                                                          |
|                    | · ITT     | كتابآ دابالاكل                               | 114        | كتاب الصوم                                                                                                                               |
|                    | 177       | توجيه كلام مجازي                             | 114        | عدم استحقا رصغائر                                                                                                                        |
|                    | ITT       | اختيارجانب سهل                               | 114        | كتابالج                                                                                                                                  |
|                    | ITT       | رياء کی ندمت                                 | 114        | اتباع معاملات حق مع عبد                                                                                                                  |
|                    | IFF       | كتاب آواب النكاح                             | IIA        | زيارت قبرنبوی عليه                                                                                                                       |
|                    | ITT       | توجيه كلام مجازي                             | 11/        | صالحین کی وضع اختیار کرنا                                                                                                                |
|                    | ITT       | احوال كاغير مقصود مونا                       | 11/        | كتاب القرآن                                                                                                                              |
|                    | ITT       | مجامده اضطراري                               | . 11A      | غلبهذ كرمين بعض طاعات غيرواجبه كاترك كرنا                                                                                                |
|                    | irr       | محض محبت کی خاطر مدید ینا                    | 1fA        | اصل بعض القاب صوفيه                                                                                                                      |
|                    | 112       | كتابآ داب الكسب والمعاش                      | 11/        | ٹابت کرناظلمت اورنور کا قلب کے لئے                                                                                                       |
|                    | Irm       | کسب میں اعتدال کے ساتھ تو کل                 | IIA        | تواجد ببغرض محمود                                                                                                                        |
| •                  | 111       | ' زی                                         | IIA        | ذ کرجلی دخفی کی فضیلتوں کا فرق                                                                                                           |
|                    | 122       | ئ بالحلال والحرام                            | . 119      | بعض احوال میں جمع خاطر کو کثرت ثواب پرزجی ہے                                                                                             |
|                    | 122       | اصل جله                                      | 11/        | عبادات شاقه كامنكر نههونا                                                                                                                |
|                    | Irm       | معيارتقوي                                    | 11/        | مغائز شريعت علم كالبطال اورعكم وبهى كالثبات                                                                                              |
|                    | 122       | دعوت قبول کرنے کو کسی شرط مباح سے مشروط کرنا | HΑ         | عبادت میں نشاط کی رعایت                                                                                                                  |
|                    | Irm       | طريقه نصيحت                                  | . IIA      | كتابالا ذ كاروالدعوات<br>المسالة على المسالة الم |
|                    | Irm       | كتابآ دابالالفة                              | iiA.       | ذكر كي نفسيات اورذ كرقبي ولساني من جمع كرنے كي نفسيات                                                                                    |
|                    | Irm       | سینخے سےمعاملات جبکہاس سے لغزش صادر ہو       | ·<br>!     | ذكر في النفس كي تفسير اور اس كي تمثيلات ميس                                                                                              |
|                    | Irr       | نځی ازغلو<br>پی                              | 114        | صوفيائ كرام كاعذر                                                                                                                        |
|                    | Irr       | اصل عظیم حسن اخلاق                           | 114        | حقيقت قبر                                                                                                                                |
|                    | Irr       | اعزازمعززين ہرقوم                            | 11*        | بيان تفويض دعا                                                                                                                           |
|                    | ITT       | وضع تبهت ميں احتياط اور اسکی حقیقت           | 11*        | مجامده اضطراريها ورافل الله كيعض شكوؤل كي حكمت                                                                                           |
|                    | 110       | تطبیب خاطراوراس کی شرط                       | ITI        | عدم تحقيرعاصي باحمال توبه                                                                                                                |
|                    | Iro       | معاملات كاعبادات برمقدم مونا                 | . 171      | اعتدال درمجامده                                                                                                                          |
|                    | 110       | كتابآ داب العزلة                             | · IM       | ترک دوام پر تکمیر                                                                                                                        |
|                    |           |                                              |            |                                                                                                                                          |

| COM                        |                                                  |       |                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| outly less.                |                                                  | ۵     |                                                |
| Desturdubooks wordpress co | مضامین                                           | سفحه  | مضامين                                         |
| nesturdur Ira              | الل خانه كيهاته وخلوت مين كفتكوسي خلل نبين يردتا | Ira   | اصل مدوين حالات بزرگان                         |
| ir•                        | كتاب آفات اللسان ترك اقوال وافعال عبث            | 110   | توسط درغمل                                     |
| المال                      | ترک جدال                                         | Iro   | پنجشنبه وشنبه کے دن سفر                        |
| 114                        | میت کی غیبت اشد ہے                               | Ira   | كتاب السماع                                    |
| 1944                       | كتاب مذمت غضب غضب كي مذمت                        | Ira   | صاحب وجد كامعذ وربونا                          |
| 1944                       | قناعت وعافيت                                     | IFY   | قطع اسباب تشويش                                |
| 114                        | بعض طرح کے فقر کی ندمت                           | 174   | فراست کی اصل اوراس کا حکم                      |
| IM                         | شیخ ہے محبت میں نفع عظیم ہے                      | 144   | رقص وجدوتو اجدكي اصل                           |
| IPI                        | كتاب مذمت دنيا                                   | 144   | مباحات میں لوگوں کی موافقت                     |
| . 181                      | وحشت از دنیا ۰                                   | 11/2  | مبلكات                                         |
| 1891                       | ونياسے نفرت                                      | 11/2  | كتاب عجائب القلب عدادت نفس                     |
| lm!                        | كتاب مذمت بخل                                    | 112   | جهاونفس                                        |
| IM                         | مثل سابق                                         | 112   | دوام انتظار فيوض                               |
| IMI                        | دنیاجومعین آخرت ہواس کی مذمت نہیں                | 112   | شوق ومحبت                                      |
| . 181                      | استغناء میں عزت ہے                               | 11/2  | تنبيهات قلب سليم كامعتربونا                    |
|                            | افادہ میں بخل کرنے کی ندمت                       | IFA   | ججلی خاص کے لئے وسعت قلب                       |
| ITT                        | كتاب مذمت جاه                                    | ITA   | صحت الهام                                      |
| IPT,                       | حرص دنیا کی ندمت                                 | IFA   | ندمت غلودر حب خلق                              |
| irr                        | اصل ذ کر قلبی محض                                | IFA   | امورغيرمشروعه كشبهات مين احتياط                |
| 1 PP                       | اوربعض اعمال برملائكه كالمطلع نه ہونا            | IM    | محل تقوی                                       |
| IPT                        | ندمت نمائش                                       | IM    | كتاب تبذيب نفس                                 |
| . IPY                      | وساوس میں مغموم ہونا                             | 119   | امورطبعیه اور کمال ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں |
| IPT                        | ضعفا کے لئے تعلقات میں ضرر                       | 119   | مجامده ميں اعتدال                              |
| IPT                        | كتاب مذمت كبر                                    | . 179 | كرابت طبعي اور رضامين إنتفاء                   |
| 187                        | سادگی وضع                                        | . 179 | جہاد کفار سے جہا نفس افضل ہے                   |
| · Imr                      | ترک تعرض بعوام                                   | 119   | كناب علاج شهوت فرج وطن                         |
| ITT                        | كنابول من بعض كوين حكمتين بي                     | :     | ماکول ومشروب میں توسع اور زہدایک دوسرے         |
| Irr                        | اصلاح باطن اصل چیز ہے                            | 119   | ے منافی نہیں                                   |

| bestudubooks.w | ordbress.cr | plu. |        |                  | *. ·   |                                              |
|----------------|-------------|------|--------|------------------|--------|----------------------------------------------|
| dubooks.v      | صفحه        |      | مضامين |                  | صفحه   | مضامين                                       |
| <b>Desture</b> | ۱۵۳         |      |        | حقيقت تصوف       | IPP    | منجيات                                       |
|                | ior         | • •  |        | مراقبهموت        | 188    | -<br>- كتاب التوبه                           |
| ,              | 100         | -    |        | شخ كامل كى پيچان | IPP    | حقيقت توبه                                   |
|                | 100         |      |        | مجامده كي حقيقت  | 188    | مغلوب کی شلطی ہے درگز ر                      |
|                | ا ۵۵۱       |      |        | مجامده اجمالي    | IPP    | كامل يرتغيرات كاطاري مونا                    |
| ·              | ۱۵۵         |      |        | قكت كلام         | المالا | فرق درمیان مذقیق رتعق                        |
|                | ۱۵۵         |      |        | طريق علاج        | 186    | دنیاآ خرت کا آلہ ہے                          |
|                | 161         |      |        | توت غضب          | 186    | غلبةيسير                                     |
| ,              | <b>ra</b> 1 |      |        | قوت شہوت         | IMM    | كسى پرداخل نار ہونے كا حكم نداكا ناجا ہے     |
|                | 164         |      | •      | اخلاق حميده      | 110    | كاملين كي نفز شول كي حكمت                    |
|                | 104         |      | יָט    | اخلاق سب فطری    | 150    | عدم اغتبارتو ببذباني محض                     |
|                | 104         |      |        | ماهيت توحيد      | 120    | بهسبب بعض اقسام معصيت سيقبض                  |
| ÷              | 104         |      |        | طريق بخصيل       | 100    | كتاب مبروشكر                                 |
|                | 104         |      |        | اخلاص            | 100    | ظا ہرکے لئے باطن اصل ہے                      |
|                | 104         |      |        | ماهبيت اخلاص     | 110    | خواص بعض درجات تو کل مسمی به یقین            |
|                | 102         |      |        | اخلاص کے فائد۔   | - 124  | جذب كأعلت وصول هونا                          |
|                | 104         |      |        | توبه کی حقیقت    | IPY    | گناہوں کے ساتھ احوال کا باتی رہنا استدراج ہے |
|                | IDA         |      | ÷ ,    | طريق بخصيل توبه  | IPY    | كتاب الخوف والرجاء                           |
|                | IDA         |      |        | حقيقت محبت       | IMA    | بغیرعمل کے رجاغر درہے                        |
|                | IDA         | • •  | _      | اسباب محبت       | 1172   | بغيرغمل كےرجاءعا جز كااعتبار                 |
|                | IDA         |      | •      | طريق يخصيل محبت  | 12     | اجمال مديثين بالا                            |
|                | IDA         |      | ;      | طريق بخصيل رجاء  | 1172   | عامل آخرت کے لئے                             |
|                | IDA         |      |        | زمد کی حقیقت     | 1172   | رجاءكا خوف سے زيا ده مفيد ہونا               |
|                | 101         |      |        | تفريح            | 1172   | فضيلت مومن بركعبه                            |
|                | 109         |      | (      | طريق مخصيل توكل  | ורץ    | مئله محت اور صدور کرامات                     |
|                | 169         |      |        | حقيقت قناعت      | IMA    | اصلاح حرمت ساع ورقص متعارف                   |
|                | 109         |      |        | حقيقت حكم        | ורץ    | الل تصوف کے طریق کا برالداراصلاح قلب ہے      |
|                | 109         |      | 1      | طريق تخصيل حكم   | 1 102  | اثبات عالم مثال                              |
|                | 169         |      |        | مبر              | 100    | تقوف کیا ہے؟                                 |

| besturdubooks: wor | es.com     |                                   |             |                                |
|--------------------|------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 70,                | apres      |                                   | <b>.</b>    |                                |
| "books.h           | صفحہ       | مضامين                            | صفحه        | مضامين                         |
| esturdu            | 141"       | مطمئته                            | 109         | حقيقت صبر                      |
| Q <sup>2</sup>     | IYM        | علامات حصول نسبت مع الله          | 109         | شکر کی حقیقت                   |
| •                  | 1414       | سيرالي الله                       | 109         | مدق                            |
|                    | ואויי      | سيرفى الله                        | 109         | -<br>تغویض                     |
| •                  | ITI        | لطا ئف ستدكابيان                  | 109         | حقيقت تفويض                    |
|                    | 170        | سلطان الاذكار                     | 14+         | رضاء                           |
|                    | 144        | مراقبه کا کی شمیں ہیں             | 14+         | حقيقت فناء                     |
| •                  | MZ         | مراقبدؤيت                         | 140         | تخصيل فناء                     |
|                    | 174        | مراقبهمعيت                        | 14.         | רש)                            |
|                    | 142        | مراقبهٔ فناء                      | 14+         | علاج طمع                       |
|                    | 172        | علامات انوار كابيان               | 14+         | تغريح                          |
|                    | AYI        | ذکر کے ساتھ جامع اذ کار           | <b>۱۲</b> ۰ | حقيقت حمد                      |
| ·                  | AFI        | تلاوت كاخاص طريقيه                | 141         | <i>ې</i> ل                     |
|                    | IYA        | نماز پڑھنے کا طریقہ               | 141         | حقیقت کبل                      |
|                    | 141        | المججلي                           | IFI         | طريق علاج                      |
|                    | 141        | حجابات                            | IYI         | حقيقت عجب                      |
|                    | 141        | صوفی خیرالقرون میں                | IYI         | طريق علاج                      |
|                    | 141        | بدارات ومدامنت                    | 141         | تكبر                           |
|                    | 141        | طريق حصول نسبت                    | 141         | حقیقت کبر                      |
|                    | 141        | بط                                | 141         | علاج كبر                       |
|                    | 125        | سكروضحو                           | 141         | طريق علاج اكبر                 |
|                    | 147        | سكر كاوا قعه اور مثال             | IŸI         | حبجاه                          |
|                    | 127        | بعض اوقات غلبهُ حال               | 141         | حقيقت حب جاه                   |
|                    | 127        | ا قبض                             | 144 -       | طريق علاج                      |
|                    | 127        | حضرت مجد درحمة الله عليه كے ارشاد | 171         | حبونيا                         |
| •                  | 121        | کلمه بهوش در دم                   | ואר         | طريق علاج                      |
|                    | <b>1∠9</b> | شجره ہائے سلاسل طریقت             | IYr         | وصول الى الله كے تين طريقے ہيں |
|                    | IA+        | الملئة حفزات نقشبنديه             | IYr .       | باب الخواطر يعنى خيال وسوسه    |
|                    | IA+        | سلسلة حضرات قادريه                | 141         | لوامه                          |

|            | com           |                                |            |                                                                          |
|------------|---------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
|            | wordpress com | ^                              |            | ·                                                                        |
| *UbOKS     | مغی ا         | مضامين                         | صفحه       | مضامين                                                                   |
| Desturo.   | 100           | نببت باطنی                     | IAI        | سلسله حفرات جثتيه                                                        |
| <b>V</b> . | 144           | لقب                            | IAT        | سلسله حفرات خواجه سمروردبير                                              |
|            | IAA:          | ا نب                           | IAT        | سلسله حفرات كبروبير                                                      |
|            | IAA           | شاگره                          | 111        | سلسله داربي                                                              |
|            | JAA           | ولادت ووفات                    | 180        | سلسله حفزات فلندريه                                                      |
| <i>:</i>   | IAA           | انكسارى                        | کیہ.       | مشائخ نقشبند بياورطريق تعليم وتز                                         |
|            | 1/4           | اقوال زرين                     | IAY        | حفزت صدیق اکبرٌ                                                          |
|            | 1/19          | کرام <b>ت</b>                  | PAL        | مليه                                                                     |
|            | 1/4           | سلطان العارفين بايزيد بسطائ    | PAI        | الله تعالى كى طرف سے سلام                                                |
| ,          | 1/4           | پيدائش                         | PAI        | حفرت ابوبكرصد اق كاايمان                                                 |
|            | IA9           | نبت باطنی                      | YAL        | امتیوں میں سے بہتر                                                       |
|            | 1/4           | کرامات                         | PAI        | جال نثاري                                                                |
|            | 1/4           | سغرحرم                         | PAI        | بهادری                                                                   |
|            | 1/19          | خدمت خلق<br>سه به به           | PAL        | للمحسن اسلام                                                             |
|            | 1/19          | نجات کی تعلیم<br>ع             | YAL        | ظافت                                                                     |
|            | 19+           | عمل اصل ہے                     | IAY.       | وصيت                                                                     |
| •          | 19+           | سچاعا بد                       | PAI        | وفات<br>تربي                                                             |
| -          | 19+           | اقوال <i>ذرين</i>              | YAL        | تجهيز وتكفين                                                             |
|            | 19+           | حضرت ابوالخير كاارشاد          | PAL        | حفرت سلمان فارئ                                                          |
|            | 19+           | وفات<br>مربرة                  | PAL        | اسلام تک کاسفر                                                           |
| •          | 19+           | حا <i>صل تص</i> وف<br>میر کرد. | IAA        | <i>فض</i> لت                                                             |
|            | 19+           | خواجها بوالحن خرقا فئ<br>•     | IAA        | ذمه داری<br>-                                                            |
|            | 19+,          | نبىت باكلنى                    | IKA        | پر ہیز گاری                                                              |
|            | 19+ .         | <b>ن</b> ضيلت                  |            | خدمت خلق                                                                 |
|            | 19+           | ر یاضت<br>میر                  |            | وفات                                                                     |
|            | 19+           | مر دا گلی                      | 1 """      | حفرت امام قاسم بن محمر بن الي بكرٌ<br>نسبت باطنی<br>حضرت امام جعفرصا دقٌ |
|            | 19+           | کرامت<br>د د د م د د           |            | نبت باطنی                                                                |
|            | 191-          | حضرت خرقانی اور محمود غرنوی    |            | حضرت امام جعفر صادق ملا                                                  |
|            | 191           | وفات                           | <b>)</b> . |                                                                          |

| besturdubooke.w <sup>c</sup> | ass.com | ·                       |       |                                  |
|------------------------------|---------|-------------------------|-------|----------------------------------|
| , wc                         | idbles. |                         | 9     |                                  |
| "1000K3                      | صفحه    | مضامين                  | صفحه  | مضامين                           |
| Lesturol .                   | 1917    | بازگشت                  | 191   | آپ کي ايک ربای                   |
| Q                            | 1917    | گ <i>ېد</i> اشت         | 191   | حضرت شخ ابوعلی فار مدیؓ          |
|                              | 1917    | يا د داشت               | 191   | ولادت ووفات                      |
|                              | 196     | وتوف ز مانی و ہوش در دم | 191   | نببت باطنى                       |
| ¥                            | 1917    | و <b>قون</b> عددي       | 191   | غيرمعلوم انتها                   |
|                              | 1917    | وقوف قلبي               | 191   | شیخ کی خدمت میں                  |
|                              | 1917    | وصيت                    | 191   | لتخصيل علم                       |
|                              | 190     | كرامت                   | 197   | حصول مقصد                        |
|                              | 190     | آخری نفیحت              | 197   | شيخ كركاني رحمه الله كي خدمت مين |
|                              | 190     | وفات                    | . 191 | ا جازت وعظ                       |
|                              | 190     | حضرت عارف ریوگریؒ       | 195   | خواجه يوسف بمداتي                |
| ٠.                           | 190     | نببت بالهنى             | 192   | اجمالي تعارف                     |
|                              | 197     | مقام                    | 192   | نببت بالحنى                      |
|                              | 194     | وفات                    | 195   | علمی مقام                        |
|                              | 197     | خواجه مجمدا نجير فغنوى  | 191   | شیخ عبدالقا در جیلائی کی حاضری   |
|                              | YPI     | ذكرج                    | 191"  | كرامت                            |
|                              | YPI     | نوٹ                     | 191"  | سن ولا دت ووفات                  |
|                              | 191     | نببت باطنى              | 191"  | خواجه عبدالخالت محجدوانى         |
| •                            | PPI     | كرامات                  | 191"  | نام ونسب                         |
|                              | 197     | انقال                   | 191   | خصائل                            |
|                              | 194     | حضرت خواجة على رأمتيني  | 191"  | ولادت بإكرامت                    |
|                              | 194     | نبيت وخلافت             | 191   | حضرت خضر کی فرزندی میں           |
|                              | 194     | منکن                    | 1917  | ارشادات                          |
|                              | 194     | ارشادات                 | 1917  | طريقة نقشنديهي بنياد             |
|                              | 19'A    | کرامت                   | 191   | ، ہو <del></del> ش در دم         |
| <b>19</b> -2                 | 19/     | بادشاه كامريد هونا      | 1917  | نظربرقدم                         |
|                              | 19/     | ا جانشین                | 1917  | سفردر وطن                        |
|                              | 191     | ا وفات                  | 191   | خلوت درانجمن<br>خلوت درانجمن     |
|                              | 19/     | خواجه محمر بإباسائ      | 191   | يادكرو                           |
|                              |         |                         |       |                                  |

| com                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مضامين                                            | صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حضرت شاه ابوسعيد معصومي مجد دقدس سر ؤ             | 19/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مولد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شاه ابوسعید مجد دی                                | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حفرت شاه احمر سعيد                                | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بےخودی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ختم حفزت محبوب سجاني                              | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خواجه إنقشبند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ختم حضرت شاه غلام على دبلوى بالله                 | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| درودشريف صلوة بمحينا ١٣١٣ بار                     | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سيةش الدين امير كلالٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| طريقة ختمات خواجكان فتشبند بيقدس اللداسرارهم      | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ولادت بإكرامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابتداختم خواجكان                                  | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حفرت بابا كاشعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ختمات پڑھنے کے بعدایصال ثواب کا طریقہ             | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | <b>Y••</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سيد بهاؤالدين نقشبند بخاريٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حضرت مولانا عبدالغفورالعباس المدنى رحمة الله عليه | P++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نببت باطنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| خلفاءكرام                                         | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | آپ کاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حفزت کے خدام واحباب                               | r=1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حفرت خواج نقشبندرحمة اللهعكيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حقا که نذیری تو والحق که بشیری                    | <b>ř</b> +1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | خواجه علاؤالدين عطاررحمة اللهعليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حالات نقشبندىيه                                   | ·· r+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خواجه يعقوب جرخي رحمة اللهعليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حلیه و عادات مبار که                              | 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حفزت خواجه عبيداللداحرار قدس سره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حضرت خواجبسيف الدين رحمة الله عليه                | 70 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت مولانا محمرزام درحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سيدنورمحمر بدأ يونى رحمة اللدعليه                 | <b>10 P</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت مولا نادروليش محمر رحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مرہندہے بمقام د بلی ایک عریضہ                     | r.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خواجه محمرامكتكي رحمة اللهعلبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حفرت خواجه محمر ہاشم نشمی قدس سرہ                 | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حفرت خواجه محمر باقى بالله رحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فيخ بدليج الدين سهار نپوررحمة الله عليه           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تيموري خاندان كي حكمرانو ل اور بعض اكابرنقشبنديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| محرنقشبندرحمة اللهعليه                            | 4.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کے باہمی تعلقات کے کچھوا تعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضرت خالد کردی                                    | 4.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | امام رباني محرم اسرار سبع الشاني محبوب صداني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| واقعه                                             | . 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حفرت خليل الله بدخش كاالهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حفرت شاه احمر سعيد                                | r•4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حفزت مرزاجانجانالٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حضرت حاجي دوست محمد قندهاري                       | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حصرت قاضى ثناالله بإنى بتى رحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مولا ناغلام محی الدین قصوری                       | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حفزت خواجه محمرصا دق قدس سرؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اولیائے لواری شریف                                | 1<br>1+A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شاه غلام على رحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| شاه عبدالرحيم دبلوي                               | ۲•۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خطحضرت شاه غلام على رحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                   | مضامین و مفرت شاه الاسعید معصوی مجددقد سرم الموسعید مجدد تا الاسعید معرت شاه الاسعید معرت شاه الاسعید ختم حضرت شاه قلام علی دبلوی بالله درود شریف صلو از مخینا ۱۳۱۳ بار الموسید ابتدائه مخاجگان تشبند مید قدس الله اسرارهم اسباق سلسله تشبند می مجدد مید منات پاسله تشبند می مجدد مید اسباق سلسله تشبند می مجدد مید حضرت کے خدام واحب خلفاء کرام حضرت کے خدام واحب خلفاء کرام حضرت کے خدام واحب حلید وعادات مبارکه حلید وعادات مبارکه میلانور محمد بالایون رحمة الله علیه مسید نور محمد بدایونی رحمة الله علیه حضرت نواج مجد قدم باشی کور میشری محمد الله علیه حضرت خواج محمد الله علیه محمد الله علیه محمد الله علیه مخمد الله علیه محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محم | ا المواجعيد مجدون<br>ا المواجعيد محبوب سجانی<br>المواجعيد محبوب سجانی<br>المواجعيد محبوب سجانی<br>المواجعيد محبوب الله المواجع<br>المواجعيد محبوب المواجع الموا |

|                         | com                   |                                             |             | ·                                                                                                                |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| , dhies                 | 5.                    |                                             | 11          |                                                                                                                  |
| besturdubooks.wordpress | صفحه                  | مضامين                                      | صفحہ        | مضامین                                                                                                           |
| citurdube               | 1779                  | طهارت                                       | 774         | شاه رفع الدين محدث د ہلوي                                                                                        |
| DES.                    | rm9                   | نيت                                         |             | حضرت خواجه عبدالرحمان فاروقي مجددي سرمندي                                                                        |
| e e                     | 174                   | نماز                                        | rry         | رحمة الله عليهاوران كاخاندان                                                                                     |
|                         | <b>*</b> 1 <b>*</b> * | روزه                                        | <b>77</b> 2 | توحير                                                                                                            |
| ,                       | اناتا                 | وعا کرنے قرآن شریف پڑھنے کے بیان میں        | 772         | عامیانه کی مثال ہے                                                                                               |
|                         | rri .                 | مناجات                                      | 712         | توبه                                                                                                             |
|                         | m                     | عبادت                                       | 774         | وشمن كاخوش كرنا                                                                                                  |
|                         | ۲۳۲                   | بندگی کرنے اور بندہ ہونے کے بیان میں        | 779         | تجديدتوبه                                                                                                        |
|                         | ٣٣٣                   | بندگی کرنے کے بیان میں                      | 114         | طلب پیر                                                                                                          |
|                         | 444                   | كلمه طيب                                    | 174         | المبيت فيخى                                                                                                      |
|                         | ٣٣٣                   | ايمان                                       | 114         | ارادات                                                                                                           |
|                         | ۲۳۳                   | ايمان كى صداقت                              | 221         | ولي                                                                                                              |
|                         | ماماء                 | اسلام کے شکراور رابعہ بھری اور ابراہیم ادھم | 1771        | ولايت                                                                                                            |
|                         | ۲۳۳                   | شرک خفی                                     | ۲۳۲         | كرامت                                                                                                            |
|                         | ۲۳۵                   | معرفت                                       | rmr         | صديقوں كے حالات                                                                                                  |
|                         | rra                   | محبت                                        | 122         | اثوار                                                                                                            |
|                         | <b>1</b> 174          | محبت اور عشق                                | 777         | كشف                                                                                                              |
|                         | rr <u>z</u>           | طالب کے بیان میں                            | rmr         | مخلي المناسبة |
|                         | rr2                   | حق کی طلب                                   | ٢٣٣         | سالك ومجذوب                                                                                                      |
|                         | <b>rr</b> Z           | الله كالمرف جانے كرائے كے بيان ميں          | ۲۳۳         | غلطگاہ سالک کے بیان                                                                                              |
|                         | <b>1</b> 72           | گفتاراوررفتار کے بیان میں                   | 750         | غلط گاه عوام                                                                                                     |
|                         | ۲۳۸                   | مت کابیان                                   | rmy         | امراض ظاہروباطن                                                                                                  |
|                         | ተዮለ                   | مریدکورغبت دلانے کے بیان میں                | rr <u>z</u> | اصل تصوف                                                                                                         |
|                         | rr9                   | صحبت اورعكم كي رغبت                         | 112         | طلب طريقت                                                                                                        |
|                         | 444                   | ریگر                                        | ۲۳۸         | اركان طريقت                                                                                                      |
| <u>.</u>                | 179                   | ملمانی                                      | . rra       | شريعت وطريقت                                                                                                     |
| 1                       | rr9                   | الجھے اخلاق                                 | ۲۳۸         | شريعت اورحقيقت                                                                                                   |
|                         | 101                   | المستجريد وتفريد                            | ۲۳۸         | رسول عليه السلام                                                                                                 |
| l                       | <b>1</b> 21           | دین کی راہ پاک صاف رکھنے کے بیان میں        | 229         | رسول عليه السلام<br>نماز کی مشغو لی اورتعليم                                                                     |

|              | ,0°5°        | com                                  | ۲           |                             |
|--------------|--------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| OK           | 5 Mordon     | مضامين                               | صفحه        | مضاطين                      |
| besturdubook | 444          | موت کے بیان میں                      | ram         | تقوى                        |
| Des          | 449          | وعدہ اور وعید کے بیان میں            | rar         | صدق کے بیان میں             |
|              | 14.          | دوزخ کے بیان میں                     | tar         | حضرت آدم عليه السلام        |
|              | 14.          | بہشت کے بیان میں                     | 100         | عالم آخرت                   |
|              | 1/21         | سیرت النبی بعدوصال النبی کے اقتباسات | 100         | امباب                       |
|              | 121          | نابينا كوآ تكھيں مل گئئيں            | ray         | محبت                        |
|              | 121          | بروهایپ میں شادی                     | 102         | خدمت کے بیان میں            |
|              | 121          | سیدزادی کااحر ام                     | 101         | بری عادتیں                  |
|              | 121          | رحمه لی کے بدلے بادشاہی              | TOA         | منصب کی لا کچ               |
|              | 121          | حفرت سيوعلي ہجوري ٿ                  | 109         | دنیا کی مذمت اور قضاء نماز  |
|              | 121          | مختلف خواب                           | <b>7</b> 74 | ترک د نیا                   |
| •            | 122          | حيات النبي عليه                      | 141         | قضاوقدر                     |
|              | 129          | پېرمهرعلی شاه قدس سرهٔ کی پنجابی نعت | 777         | روح                         |
| ·            | <b>17A+</b>  | متمع نبوت کا پروانه                  | 747         | ول                          |
| •            |              | معارف مجدوبير                        | 777         | ننس                         |
|              | ۲۸۰          | حضرت مجد دالف ثاني رحمه الله         | 242         | خوا ہش نفس                  |
|              | ۳۸٠          | نب شريف                              | 744         | نفس کی ریاضت                |
|              | ۳۸٠          | شجره منظوم                           | ryp.        | `نفس کی سیاست اور مجامدے    |
| ı            | <b>የ</b> ΆΙ  | آپ کے معمولات                        | 446         | نفس کوجدا کرنے کے بیان میں  |
|              | <b>"</b> ለየ  | عاشت کی نماز                         | 444         | اپنے ساتھ موافقت            |
| ÷            | ۳۸۳          | نیند کی حالت                         | 440         | غفلت کے بیان میں            |
|              | ۳۸۳          | عيدالاضحى يرمعمول                    | 777         | نہ پانے کی حسرت             |
| ,            | ۳۸۳          | امراض باطنی کے دفعیہ کا اہتمام       | ۲۲۲         | علاج دل                     |
|              | ۳۸۳          | لباس                                 | 747         | لباس                        |
|              | rar.         | مكاشفات                              | <b>۲</b> 42 | ملامت                       |
|              | <b>**</b> ** | ذ کرویا دالهی                        | <b>۲</b> 42 | Er                          |
|              | ۳۸۳          | "                                    | <b>۲</b> 4۸ | مخلوق ہے کنارکشی            |
|              | ተለተ          | مکاهفه<br>استغراق                    | <b>۲</b> 4۸ | خلق سے جدا ہونے کے بیان میں |
|              | •            |                                      | <b>۲</b> 4۸ | <b>چل</b> ە كابيان          |

|                       | COLU          |                                           |              |                                        |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| dores                 | .S.°          |                                           | ا <b>س</b>   |                                        |
| besturdubooks.nordpre | صفحه          | مضامین                                    | صفحه         | مضامين                                 |
| cturduboo             | 1791          | طريقة نقشبندي                             | TAO          | نتی کی دعا                             |
| DES                   | 191           | سلف کا جماع                               | *****        | ي مخلص                                 |
|                       | <b>1</b> 791  | فرشتوں كا ذاكرين كوتلاش كرنا              | ۳۸۳          | خود پسند درولیش                        |
|                       | rgr           | وروغ ہے اجتناب                            | MAR          | و فات کے بعد کی کرامتیں                |
|                       | mar           | آپ علقہ کابشر ہونا                        | <b>PA</b> 6  | حضرت خواجه مجمعه وم حمته الله عليه     |
|                       | rgr           | وفت گذرنے ہے ایمان میں تفاوت              | PAY          | میرمحرنعمان(قدس سرهٔ)                  |
|                       | rgr           | مقام افسوس                                | PAY          | شيخ نورمحمه پثنی قدس سره               |
| ·                     | 479           | طریقه صوفیہ کے سلوک سے مقصد               | PAY          | شخ حید بنگالی قدس سره                  |
|                       | وس            | ایک بزرگ کا قول                           | <b>77</b> /4 | شيخ بديع الدين سهانپوري قدس سره        |
|                       | 1-1-9         | مصیبت دور کرنے ہے متعلق عجیب قصہ          | ۳۸∠          | حاجى خصرخان افغان قدس سرؤ              |
|                       | rrq           | مصيبت پرمبرواحتياط                        | ۳۸۷          | شيخ حسن بر کی قدس سره                  |
| •                     | 647a          | خواجه مجرمعصوم رحمته الله عليه            | <b>77/</b> 2 | شيخ عبدالحى سلمدربه                    |
|                       | 647           | حضرت مجد دالف ثانی قدس سره السامی         | ۳۸۷          | خواجه مجمر ماشم كشمى قدس سرؤ           |
|                       | mra           | حفرت کا حلیہ                              | MAA          | شیخ آدم بنوری قدس سره                  |
|                       | rtz           | کشف قبور کے واقعات                        | ۳۸۸          | ولف حضرات القدس' شيخ بدرالدين          |
|                       | MAY.          | دعا کمال عبدیت میں ہے ہے                  | MAA          | اقتباسات ازمكتوبات امام ربانى          |
|                       | MY            | علم دين اورعلاء وطلباكي فضيلت             | <b>የ</b> ለለ  | جوانی میں تو بہ کی نعت                 |
|                       | MYA           | مقام عبدیت تمام مقامات سے بلند ہے         | ۲۸۸          | مشائخ كي صورتين                        |
|                       | mrq           | سلوك كا حاصل                              | ۳۸۸          | لوگوں کے طعن کی پرواہ نہ کرو           |
|                       | 179           | سلوك كاپېلاقدم                            | ۳۸۸          | اولیاء کے پاس حاضری کاادب              |
|                       | 749           | شنخ كامل اورناقص شيخ ميں فرق              | ۳۸۸          | محجور کیساتھ سحری وافطاری کرنے کی حکمت |
|                       | PT+           | تصوف اور فقه كاتعلق                       | <b>17</b> 14 | کفار کے ساتھ مختی                      |
|                       | <u>۴۳۰</u>    | علماء کے لئے د نیاپرتی کا نقصان           | <b>17</b> 14 | كفاركي بمنشيني كانقصان                 |
|                       | <b>۴۳۰</b>    | سلوك كامقصد                               | <b>17</b> 14 | اہل کفرے بغض وعنا در کھنا              |
|                       | <b>4.4</b> ما | شريعت كالمقصود                            | ۳9٠          | ضرر دور کرنے کاعلاج                    |
| - /                   | اسم           | دل کی اصلاح ظاہری اعمال کے بغیر ممکن نہیں | <b>~9</b> •  | ہندوؤں کے معبود                        |
|                       | اسم           | باطنی ہجرت                                | <b>m</b> 9•  | طريقه نقشبند بيعليه كي عظمت كي وجبه    |
|                       | اسم           | الشريعت كاطريقت ہےافضل ہونا               | <b>m</b> 9+  | دنیا کی محبت                           |
|                       | ا۳۳           | ظاہری اور باطنی سعادت                     | 1791         | حضور عليسة كي مشقت                     |

|              |                        | E.com                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Jordpr                 | e <sup>53</sup>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |
| besturdubook | ج. <sup>۱۸</sup><br>صغ | مضامین                                                                                                                                                                                                                           | م<br>صفحہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مضامين                                                                                                                                                                                                                             |
| bestule      |                        | 7(                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                           |
| -            |                        |                                                                                                                                                                                                                                  | ישיא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سب ہے افضل اور برتر انسان                                                                                                                                                                                                          |
|              | ~~~<br>~~~             | نوافل سے پہلے فرائض واجبات کا اہتمام<br>تبریث ہے کہ تاقبا                                                                                                                                                                        | 77T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عاجزی وانکساری مقصود ہے                                                                                                                                                                                                            |
|              | ~~~                    | تجدیدشر بعت اورتر تی ملت<br>موشنشینی کے آواب                                                                                                                                                                                     | سسه ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حصول سعادت کا طریقه<br>: م.م. و ایماه طل                                                                                                                                                                                           |
|              | 44.                    | الموسدين سفا داب<br>اصل عالم                                                                                                                                                                                                     | ~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ندموم دنیا کا مطلب<br>نجات یافته جماعت                                                                                                                                                                                             |
|              | ررر<br>درر∠            |                                                                                                                                                                                                                                  | rmh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عباطی یافته جماعت<br>نماز باجماعت کااهتمام                                                                                                                                                                                         |
|              |                        | سب سے بڑی گعت<br>حضرت خضر الطیکی سے ملاقات کی تفصیل                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ماربا براعت ۱۶ انهمام<br>جوانی اور بر هایے کا دستور العمل                                                                                                                                                                          |
|              | ر<br>ر<br>ر            | معرت عفرانطیعادی میں<br>سلوک کی شرط اول                                                                                                                                                                                          | habe.<br>  ushe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بوای اور بر هایچاه دسوراس<br>نقشبند به کے فضائل                                                                                                                                                                                    |
|              | <u>የየየአ</u>            | معنوک فی مرطاوں<br>شیخ کامل اختیار نہ کرنے کے نقصانات                                                                                                                                                                            | halle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مسبعد میں ہے تھا ن<br>دل کی طماعیت ذکر اللہ میں ہے                                                                                                                                                                                 |
|              | rra                    | ن قان المسلمان المسلم<br>المسلمان المسلمان ا | المالما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وں مہین و حراماندیں ہے<br>نری ھیاء حکم اور حقوق العباد اور کلمات نصیحت                                                                                                                                                             |
|              | \(\frac{1}{2}\)        | سیفان حریب<br>شخ کے پاس رہنے کے آ داب                                                                                                                                                                                            | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سری طیاء سم اور سول استبادا ور سمات یعت<br>عافیت کا مطلب                                                                                                                                                                           |
|              | ra•                    | ا صفح یا را رہے ہے اور ب<br>کشف کی دوشمیں                                                                                                                                                                                        | PT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عالیت کا صلب<br>پہلے دل کے امراض کا علاج ضروری ہے                                                                                                                                                                                  |
|              | ra•                    | •                                                                                                                                                                                                                                | rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | چبے دل سے اسرا کا علاق سروری ہے<br>کرامات کا ظہورولایت کے ارکان سے نہیں                                                                                                                                                            |
|              | ra1                    | نظر برقدم' ہوش در دم سفر در دطن ُ خلوت درانجمن<br>نماز میں خشوع صاصل کرنے کا طریقہ                                                                                                                                               | rra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رامات کا سہورولایت ہے ارکان سے دل<br>کشف غلط بھی ہوسکتا ہے اور شیطانی بھی                                                                                                                                                          |
|              | 1°61                   | مارین عورت کا شرعے باسریفہ<br>کلمتان هیفتان کی تشریح                                                                                                                                                                             | rr9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مستف علط في بوسلام بيطان من<br>تخلقو اباخلاق الله كالمطلب                                                                                                                                                                          |
|              | rat.                   |                                                                                                                                                                                                                                  | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صحبت اکا ہر بہت بڑی دولت ہے<br>صحبت اکا ہر بہت بڑی                                                                                                                                                                                 |
|              | rat                    | کھانے پینے میں اعتدال<br>اہل اللہ پراعتراض کرناز ہرقاتل ہے                                                                                                                                                                       | \( \lambda \tau_0 \rightarrow    | سبت او بر بہت برق دوست ہے۔<br>اہل دنیا سے میل جول زہر ہے                                                                                                                                                                           |
|              | rar                    | اہن اللہ پرا سرا سرا را را را را ہوا<br>مجد دالف ٹانی ہونے کی تصریح                                                                                                                                                              | <b>L.L.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اہی دیا سے یں بول رہر ہے<br>کفر سے نفرت اسلام کی علامت ہے                                                                                                                                                                          |
|              | 101                    | جردانف ہی ہونے فی صرب<br>صوفیاءاورعلائے را شخین کا مرتبہ                                                                                                                                                                         | (LL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سر سے سرت احمال میں علامت ہے<br>ترک دنیا کامنیوم                                                                                                                                                                                   |
|              | ישיו                   | معنویاء اور ملائے اور میں اس کا مرتبہ<br>خطبہ جعد میں خلفائے راشدین کے ناموں کو                                                                                                                                                  | (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تر ب دنیا ہا مہوم<br>بدعتی کی تعظیم نا حیا تز ہے                                                                                                                                                                                   |
| ٠            | 16T                    | عظبہ بعدین علقائے راحمدین سے ما موں و<br>ترک کرنے رنگیر                                                                                                                                                                          | \rh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تبدل کی یہ ماجا کر ہے<br>حقوق العباد کی اہمیت                                                                                                                                                                                      |
|              | 101                    | سر ت رہے پر شیر<br>سب سے اعلیٰ نصیحت                                                                                                                                                                                             | \range \( \range | الل سلسله کی نمایال صفات<br>الل سلسله کی نمایال صفات                                                                                                                                                                               |
|              | የልየ                    | منب سے ای یعت<br>نماز کے سنن وآ داب کا بوراا ہتمام رکھنا                                                                                                                                                                         | \r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المنظمة المنطقة المنطقة<br>المنطقة المنطقة |
| •            | 101°                   | مارسے نوا داب کو پراا ہما مرتفا<br>اللہ کی حقیقت                                                                                                                                                                                 | אאא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | rar                    | · ' '                                                                                                                                                                                                                            | المالم.<br>1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بدعت<br>دولت مندول کےساتھ تعلق                                                                                                                                                                                                     |
|              | ۳۵۳                    | دوام ذکر<br>غم اور مصائب دین ترقی کے اسباب میں سے ہیں                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دوست مندول مصراط مل من<br>خلاف شریعت کشف والهام کی کوئی حیثیت نہیں                                                                                                                                                                 |
|              |                        | · " · ' · ' · ' · ' · ' · ' · ' · ' · '                                                                                                                                                                                          | ~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ۳۵۵                    | مختضرا درجا مع تقيحت                                                                                                                                                                                                             | hhh<br>hhh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | د نیارپرتی کا انجام<br>تضایئے مبرم اور نضائے معلق                                                                                                                                                                                  |
|              |                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تصابی تسبرم اور نصابے میں<br>سنن عبادت اور سنن عادت کا فرق                                                                                                                                                                         |
|              |                        |                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من عبادت اور من عادت ه مرک                                                                                                                                                                                                         |

|                       | SCOM        | ·                                           |              |                                                                                  |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| wordpre               | 553         |                                             | ۱۵           |                                                                                  |
| besturdubooks.wordpre | صفحه        | مضامين                                      | صفحہ         | مضامين                                                                           |
| bestu.                |             | مثنوي مولاناروم رحمه الله                   |              | الل سنت والجماعت اور فرقه شيعه كاختلافات                                         |
|                       | ۳۷۸         | ذكر حفرت جعفر طياري                         |              | ہے متعلق تفصیلی مکتوب تمام صحابہ دیں اور اہل                                     |
|                       | ۲۷۸         | قصه سلطان محمود غزنوى رحمة الله عليه        | roo          | بيت رضى الله عنهن كي محبت وعظمت كالمفصل بيان                                     |
| <i>C</i>              | <b>γ</b> Λ• | حضرت سلطان شأه ابراهيم بن ادهم              | 1 179        | ونياپرست پرمعرفت الهي حرام ہے                                                    |
|                       | ram.        | قصه حفرت لقمان عليه السلام                  | 144          | حضرت مجد دکا طریق تخلیه و تجلیه کوجمع کرنا                                       |
| •                     | <b>የአ</b> ዮ | حکایت زامد ہے کوہی                          | M44          | سلوك وجذب كامقصد                                                                 |
|                       | ran         | قصه سلطان محموداوراياز                      | M48          | اولیاءاللہ کا گناہوں ہے محفوظ ہونا                                               |
|                       |             | انوارات مجدوبيه                             | ٣٤٠          | کلمه طیب طریقت محقیقت اورشریعت کا جامع ہے                                        |
|                       | ۵٠۷         | شائل شائل                                   | MZ+          | کا بجالا نائجمی ذکر میں داخل ہے                                                  |
|                       | ۵٠۷         | حفرت شيخ محرصبغة الله قدس سره               | MZ+          | جہادا کبر                                                                        |
|                       | ۵٠۷         | حفزت خواجه محمر نقشبند قدس مره              | ا کم         | ہر حال میں شریعت کی پابندی ضروری ہے<br>نک سے میں زیر                             |
|                       | ۵۰۸         | حضرت شيخ محمر عبيدالله مروح الشريعة قدس سره | M21          | نیکی پرتگبر نہونے کا علاج<br>بہ بنے : میلاندی سر                                 |
|                       | ۵٠٩         | حضرت شيخ محمدا شرف محبوب الله قدس سره       | اکتا         | آ تخضرت آلاہ کی متابعت کے سات درجات<br>ریا                                       |
|                       | ۵٠٩         | حفزت خواجه سيف الدين رحمة الله عليه         | 1/2 Y        | کامل تا بعدار<br>مربعه                                                           |
|                       | ۵1۰         | شخ محمر يوسف                                | 12°F         | امام ابوحنیفهٔ گامقام                                                            |
|                       | DIT         | شاہان مغلیہ ایک نظر میں                     | 72 m         | معرفت الہیا حکام شرعیہ کے اتباع کاثمرہ ہے                                        |
|                       |             | مکتوبات معصومیه                             | P2 P         | الہام کی ضرورت<br>درود شریف کے علاوہ بھی ہر ذکر کا ثواب رسول                     |
|                       | DIY         | <u>ب</u> اد لي كانقصان                      | 142 m        | درود مریف عظادہ کی ہرد سرہ واب رسوں<br>اللہ اللہ کا کہ پنچاہے                    |
|                       | ria         | افسوس وشرمندگی<br>افسوس وشرمندگی            | ۳۷۳          | عالم صوفی کبریت احرب                                                             |
|                       | ۲۱۵         | تصوف اضطراب وبيني كانام ہے                  |              | ملے فیخ سے مناسبت یا فائدہ نہونے کی بنابراہ                                      |
|                       | 214         | نمازمومن کی معراج ہے                        | r <u>z</u> r | مچور کردوسرے شخ کے پاس جانا                                                      |
|                       | ۵1 <i>۷</i> | ا تباع سنت میں جان ودل سے کوشش کرو          | η <u>~</u> γ | نمازکوسچے طریقہ سے پڑھنے کی تاکید                                                |
|                       | ۵۱۸         | بندگی کردن جھکادینے کانام ہے                | r20          | دشمنوں کے فلبہاورخوف کے وقت کا ایک عمل<br>مشمنوں کے فلبہاورخوف کے وقت کا ایک عمل |
|                       | ۵۱۸         | سنن وآ داب کوچھوڑنے والا عارف نہیں          | rz5          | دین کی اصل بر ہیز گاری ہے                                                        |
| - /<br>·              | ٨١٥         | توپیرکنا                                    | ۳۷۵          | زندگی کی قیمت بہچانیں ورندمحروی ہوگی                                             |
|                       | ٩١٥         | اولیاء کی بیجیان کیاہے                      | rza          | مخلوق کےساتھ احسان کرنا ہوئی نیکی ہے                                             |
|                       | ۵۲۰         | حق تعالی نے آ دمی کوبے مقصد پیدانہیں کیا    | الاع         | كشف وكرامت كي يوري محقيق يومني ايك البم كمتوب                                    |
| ·                     |             |                                             | الالا        | ولى اورغيرولى كى يېچان كىيے بو؟                                                  |
|                       |             |                                             |              |                                                                                  |

|                        | s.com                                         |      |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| Desturdubooks wordpres | )*<br>                                        | ۲    |                                         |
| dubooks. John          | مضائين                                        | صفحه | مضامين                                  |
| bestune om             | يشخ محر يوسف                                  |      | "صاحب بدعت" سے محبت رکھنے سے اللہ تعالی |
| 50                     | ارشادات نصحتیں                                | ۵۲۱  | اسکے انکال ضبط کردیتے ہیں               |
| arr                    | <i>حالت نما</i> ز                             | ۵۲۲  | الله کی راه میں محبت ونفرت              |
| orr                    | رزق کی تنگی و کشادگی                          | ۵۲۲  | کسی بنده کی حیابلوسی کرنا               |
| ۵۳۳                    | دعوت اسلام کے اصول                            | ۵۲۳  | كشف وكرامات مقصورنهيين                  |
| arr                    | صلاح واصلاح كى ابميت                          | ۵۲۳  | كمالات ولايت                            |
| ۵۳۲                    | عیسائی ند ہب                                  | arr  | فطوبی له وبشر <i>ے</i>                  |
| ۵۳۳                    | لازمي نمربب                                   | ۵۲۵  | طریقت کوشریعت کےمطابق رکھنا             |
| ٥٣٢                    | يېودى ندېب                                    | ۵۲۵  | طاعات وعبادات كالفتغال                  |
| ۵۳۵                    | تبليغي سفر                                    | 227  | فطو بې له وېشر ئ                        |
| ۵۳۵                    | مجادله مملى                                   | 012  | ظاہروباطن کا آپس می <i>ں تع</i> لق      |
| ۵۳۵                    | مخاطب كامزاج وذبهنيت                          | 012  | نسبت باطن کی بلندی                      |
| ۲۳۵                    | حفرت عمر فاروق كي شان وشوكت                   | ۵۲۸  | مصائب پیش آنا                           |
| ۲۳۵                    | الفهم وفراست                                  | ۵۲۸  | اتباع سنت                               |
| 674                    | دانش وخلق                                     | 219  | مخلوق کی خدمت                           |
| 270                    | سيرت وكردار                                   | ۵۳۰  | محاسبه كرنا                             |
| ۵۳۷                    | احکام البی کا تجزیه                           | ۵۳۳  | فقرومسكيني كومحبوب ركهنا                |
| ۵۳۷                    | مسلم مما لك بيجارواداري                       | ۵۳۳  | تقو کی کی اہمیت                         |
| ۵۳۷                    | غرباء سےخطاب                                  | مهر  | تقو کل وخلوص                            |
| ۵۳۸                    | دین زندگی سیصنے کے طریقہ کارکا خلاصہ          | ٥٣٥  | سنت متر وكه كااحياء                     |
| ۵۳۸                    | ارشادات حفرت مولانا محمدالياس رحمته الله عليه | ۵۳۵  | مشامده ارواح                            |
| ۵۳۸                    | عبد نبوی میں دین محنت کا نقشہ                 | ۵۳۲  | ذكر وفكر                                |
| SMA.                   | الل مدينه كي قربائي                           | ۲۳۵  | المرءمع من احب                          |
| ۵۳۹                    | مهاجرین کی حالت                               | 22   | شوق زیارت بیت الله                      |
| ۵۳۹                    | انصاری تابعداری                               | 224  | عبادت میں بےخودی پیش آنا                |
| △△•                    | مخضری زندگی                                   | 579  | الهام كشف                               |
|                        | دوائے دل                                      | ۵۳۹  | در دومحبت کے مراتب                      |
| oor                    | ا<br>نصوف کی بنیاد                            | ۵۳٠  | نماز میں حجابات کا اٹھ جانا             |
| •                      |                                               | ۵۳۰  | محبت الهبي                              |

|                     | com                 |                                                       |               |                                   |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| ordV.               | Kezz.               | 1                                                     | 4             |                                   |
| bestirdibooks.words | صفحہ                | مضاجن                                                 | صفحه          | مضامين                            |
| esturdur            | ara                 | سخاوت سے متعلق واقعہ                                  | aar           | رضاء کاانعام                      |
| Do                  | ara                 | مرید کے لئے شرط                                       | sar           | قضائے حاجت کے وقت بیٹھنے کا طریقہ |
|                     | PLA                 | قرباني سيمتعلق واقعه                                  | sar           | غسل جنابت                         |
|                     | rra                 | صحت کے حقوق                                           | ۵۵۳           | احوال برزخ                        |
| ,                   | 240                 | زیادہ کھانے کے نقصانات                                | ۵۵۳           | سواداعظم کیا ہے؟<br>۔             |
|                     | 240                 | کم سونے کے فوائد                                      | ۵۵۳           | لو <b>گوں کے طبقات</b><br>-       |
|                     | ۵۲۷                 | آ داب کلام و خاموثی                                   | ۵۵۵           | چھورتوں ہے نکاح نہ کر د           |
|                     | 04Z                 | بابر کت عورت                                          | ۵۵۵           | حضور علی کا فرمان ہے              |
|                     | AYA                 | قرآ ن کی برکت                                         | ۵۵۵           | جماع کے آ داب                     |
|                     | PYG                 | قرآن یاک کا جاه جلال                                  | ۵۵۵           | حلال کی اہمیت<br>ہیز              |
| *                   | PYG                 | شعر کے ساع میں                                        | ۵۵۵           | شیخ کاادبواحز ام<br>مناصحه        |
|                     | ۵4.                 | حضرت داؤ دعليه السلام كي آواز                         | 700 Y         | متواضع صحیح کی چندعلامات بیہ ہیں  |
| •                   | ۵4.                 | ساع ہے متعلق واقعہ                                    | 700 Y         | صبر کابیان<br>"                   |
|                     | 04.                 | حضرت جنيرگاايك واقعه                                  | ۵۵۷           | طلبطال                            |
|                     | ۱۵۵                 | حضرت اوليس قرني رحمة اللدعليه                         | ۵۵۷           | غصه کابیان                        |
|                     | 02r                 | حضرت مالك بن دينار رحمة الله عليه                     | 002           | دنیا کی محبت<br>ر                 |
|                     | 02r                 | حضرت ابو يعقوب رحمة الله عليه تبع تابعين              | 00Z           | فائدے<br>مرین ا                   |
|                     | 020                 | ایک درویش کاقصه                                       | ۵۵۸           | محبت کابیان<br>• سر اد            |
|                     | 024                 | ۔<br>مدعی الوہیت کے ہاتھ پرخرق عادت کا اظہار          | ۵۵۸           | زمهکابیان<br>فاکده                |
|                     | ۵۲۳                 | محبت كا ثبوت                                          |               |                                   |
|                     | ۵۷۵                 | حفرت عثان بن عفان رضى الله عنه                        | ۵۵۸           | علاج<br>نخوت تکبر                 |
|                     | ۵۷۵                 | حصرت على كرم اللدوجهه                                 | ٠٢٥           | توت بر<br>تغمیرالباطن             |
|                     | ۵۷۵                 | حضرت امام حسين ابن علي ا                              | IFG           | يراب ن<br>ع <b>شان ک</b> و تنبيه  |
|                     |                     | كشكول اصلاحي                                          | IFG           | سبق اول<br>سبق اول                |
|                     |                     |                                                       | IFG           | ف کرمیں وضوء<br>ذکر میں وضوء      |
| ~ +                 | 04A<br>04A          | حفرت خواجه مجموعثان رحمه الله<br>برائے نخا فظرت زراعت | IFG           | ئے دیاں د<br>نماز میں ذکر کا حکم  |
|                     | ۵2 <i>۸</i>         | برائے کا تھات رواعت<br>تعویز برائے دفع تب ہر شم       | · <del></del> | كشف حقيقت                         |
|                     | ۵ <u>۷</u> ۸<br>۵۷۹ | عنویز برائے دع تپ ہر م<br>تعویذ برائی زوو فروثی مال   | 770           | حقیق عشق                          |
|                     |                     |                                                       |               | ,                                 |

|                  | ج د         | ph.                                                |       |                                                    |
|------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| besturdubooks.wo | hybless.    |                                                    | ۱۸    |                                                    |
| Wpooks'y         | صفحہ        | مضامين                                             | صفحه  | مضامين                                             |
| Desturde         | ۵۹۱         | مِذْبِهِ بِلِيغِ کے اثرات                          | 049   | تذكره جاي                                          |
|                  | 691         | شكل وشاكل                                          | ۵۸۰   | . ترجمها شعار                                      |
|                  | agr         | لباس وطعام                                         | DAT   | حفزت شخ الحديث قدس سرؤ                             |
| -                | 097         | كثرت ذكر                                           | DAM   | دن رات                                             |
|                  | Dar         | مجامده                                             | DAM   | بچوں کا تحفظ                                       |
|                  | 09r         | آپ کی مجلس ذ کر دمرا قبه                           | ۵۸۳   | باوضور ہے کے فوائد                                 |
| ,                | ۵۹۳         | حضرت خواجه عين الدين كااجمير پېنچنا                | ۵۸۳   | مراقبه                                             |
|                  | ۵۹۳         | الهامات ومنامات صادقه                              | ۵۸۳   | نیند کی عجیب نیت                                   |
|                  | ۵۹۳         | ایک دانعه                                          | - 244 | مسنون بیداری                                       |
|                  | 095         | ميال محمة عمر حصنكي كاواقعه                        | ۵۸۳   | פניל                                               |
|                  | ۵۹۳         | حضرت بخارگ کے واقعات                               | DAM   | آ داب طلب رزق حلال                                 |
|                  | 296         | حديث شريف                                          | DAM   | كليدكاميايي                                        |
|                  | ۵۹۳         | سفر کا سامان                                       |       | قدوة السالكين عمرة العارفين شخ المشائخ حضرت        |
| ,                | ۵۹۵         | مشقت                                               |       | خواجه بحرفضل على شاه قريش عباس مجد دى رمته الشعليه |
|                  | rpa         | حفرت مولاناعبدالرشيدر حمته اللهعليه                | ۵۸۵   | كے مبارك حالات                                     |
|                  | rpa         | حضرت مولانا خواجه عبدالما لك صديقي رحمته الله عليه | PAG   | خاندانی حالات                                      |
|                  | rpa         | حفرت مولانامتجاب خان رحمته اللهعليه                | 1 274 | ولادت                                              |
|                  | rpa         | حضرت مولانا سيدغلام دهجيمر شاه رحمته الله عليه     | raa   | مجابده                                             |
| •                | rpa         | حافظ عطاءاللدشاه رحمتهاللدعليه                     | PAG   | تبليغي اسفار                                       |
|                  | · PPQ ·     | حفرت مولا ناعبدالما لك رحمته الله عليه             | ۵۸۷   | ایک مراقبے کاذکر                                   |
|                  | ۵9 <i>۷</i> | حضرت حافظ محمر موى رحمته الله عليه                 | ۵۸۷   | مولا ناعبدالغفور كے ساتھ رفاقت                     |
|                  | 294         | حضرت مولا نامحمر عبدالله صاحب مدخله العالى         | ۵۸۷   | غیرشرعی رسومات کےخلاف جہاد                         |
|                  | ۵۹۷         | حضرت مولا نا حاجی کریم بخش رحمته الله علیه         | ۵۸۷   | ارشادات                                            |
|                  |             | اصلاح أسلمين                                       | ۵۸۹   | کھانے کے آ داب سے متعلق نفیحت                      |
|                  | 7++         | نیک انگال کا انجام                                 | 200   | فيض بالهنى كااثر                                   |
|                  | 4           | . مان باپ کی خدمت<br>. مان باپ کی خدمت             | ۵۹۰   | شعر کہنے کی اجازت                                  |
|                  | 4           | والدین کی فرمانبرداری<br>مالدین کی فرمانبرداری     | ۵۹۰   | حفرت خواجه ابوالحن كاالهام                         |
|                  | 4+1         | ِ والدين کي اطاعت کے بارے ميں حديث                 | ۵۹۰   | ا یک مجذوبه کا قصه                                 |
| _                |             |                                                    | ۱۹۵   | خانقاه ليتني مدرسه سلوك                            |

| اسلام میں مجورت کور کا فران اسلام میں مجورت کور کا فران ان دولوں کے اسلام میں مجورت کور کا فران ان کی گار میں ان کے دول  |            | , cc        | N.                                                |             | •                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| روجت علی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,oʻ        | Apress.     |                                                   | 19          |                                              |
| روجت علی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "ipooks.in | صفحه        | مضامين                                            | صفحه        | مضامین                                       |
| روجت علی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sesturol   | 71+         | ايك عبشى غلام كاقصه                               | Y+1         | ایک نیک لڑ کے کا قصہ                         |
| ا اسلام میں گور قوں کی دی گا تا ہور اسلام میں گور قوں کی دی گا تو اسلام میں گور قوں کی دی گا تا ہور اسلام میں گور قوں کی دی گا تو اسلام میں گور قوں کی دی گا تو اسلام میں گور قوں کی دی گا تو اسلام میں گور قوں کے دعائے تجرکرے اسلام اسل | V          | 41+         | ابليس كي خواهش                                    | 4+4         | <del>-</del>                                 |
| اسلام میں گورتوں کی دی گا گہولیات ۱۹۰۳ ایک انتہامات الا اللہ علی گورت جو فاوند کے لئے وعائے تیم کرے ۱۹۰۳ ایک انتہامات الا اللہ علی قورتی کے وعائے تیم کرے ۱۹۰۳ ایک انتہامات اللہ اللہ علی کی قورتی کے ارسے میں ایک حدیث اللہ علی کی ارسے میں ایک حدیث اللہ علی کہ مجتر چیز ۱۹۰۸ مسلمان عالم کو بیغا م ۱۹۱۳ مسلمان عالم کو بیغا میں اللہ اللہ اللہ الموری کے ارسیان اللہ اللہ اللہ الموری کے ارسیان اللہ اللہ الموری کے ارسیان اللہ اللہ الموری کے ارسیان کے ارسیان کے ارسیان کے ارسیان کے ارسیان کے ارسیان کے اور کی کی طاقت کا اللہ تعالی کی دین ہے کہا کہ مسلم کے اور کی کی طاقت کا اللہ تعالی کی دین ہے کہا کہا مسلمان کے اور کی کی طاقت کا اللہ تعالی کی دین ہے کہا کہا مسلمان کے اور کی کی طاقت کا کہا ہوری کی کا میں کے اور کی کی کی کی کی کہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 41+         | شهیدزنده رہتے ہیں                                 | 7+4         | زوجیت ہے متعلق حدیث                          |
| الله المورق ال  | .—         | 41+         | مجامد کی اقسام                                    | 404         | حضرت عمرٌ كافرمان                            |
| المناع ا |            |             | احمد شاہ ابدالی کے نام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے | 4.r         | اسلام میںعورتوں کی دی گئی سہولیات            |
| رده کے بارے میں ایک صدیف ۱۹۳ جات ہوں ان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | All         | ایک تاریخی مکتوب کے اقتباسات                      | 7+1         | عورت جوخاوند کے لئے دعائے خیر کرے            |
| اربنای مسابر کرام رضوان الله علیم البحدین ۱۹۳ جائی البتا البتای مسابر کرام رضوان الله علیم البته البت |            | All         | بادشابان اسلام                                    | ۲۰۳.        | عیال پرخرچ کرنے کا ثواب                      |
| عورت ك لغ بهتر چيز ۱۹۰۵ مسلمانان عالم كوپيغا م الله شيطان كا محضرت آدم و هو آكو و هو كدينا م الله المبلى كي فطرت و سوچ ۱۹۳ مسلمانان عالم كوپيغا م الله المبلى كي فطرت و سوچ ۱۹۳ مسلمان كا محضرت المبلى كي فطرت و سوچ المبلى كي فطرت و سوچ المبله و ال |            | HI          | مربه يقوم                                         | 4.1         | یردہ کے بارے میں ایک حدیث                    |
| شیطان کا حضرت آدم و دقوا کو و هو که و دینا مسلمان نا کا کو پیغا م مسلمان کا خضرت آدم و دقوا کو و هو که و دینا مسلمان کا فضرت و سوچ ۲۰۵ کا در کر اری تعالی مسلم کا در کر از کر از کر از کر کا کر در کر کر کا کر در کر کر کا کر در کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 414         | جائةوم                                            | 4+14        | اجماع صحابه کرام رضوان التعلیم اجمعین        |
| البیس کی فطرت وسوج ۱۹۰۸ وصبت ناسہ المالا فلاق فلسیت علم ۱۹۰۸ و کرباری تعالی المالا و کالا و  |            | 711         |                                                   | 1+0         |                                              |
| فضیلت علم البرورد آئل اغلاق السمال علی البرورد آئل آئل آئل البرورد آئل آئل آئل البرورد آئل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •          | 411         | مسلمانان عالم كوبيغام                             | 4+0         | شیطان کا حضرت آ دم وحوًا کودهو که دینا       |
| ۱۹۲۷       حضرت مولا نااحرع لی لاموری کے ارشادات       ۱۹۲۷         مخنوں سے بینچی پا جامہ پہنا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | YIM !       | وصيت نامه                                         | 7+0         | ابلیس کی فطرت وسوچ                           |
| خُنُوں ہے نِجِ پا جامہ پہننا ۲۰۷ مید اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | MO          | ذ کرباری تعالی                                    | 4+0         | فضيلت علم                                    |
| خنوں ہے نیچی پا جامہ پہنا ۲۰۲ مید اللہ اپ نقش ہے بخش ۱۹۲۲ مید ورث وت اور مال حرام الرحم ام ۲۰۲ مید ورک لعنت مود کی لعنت ۲۰۲ میرش کی میں ۱۹۲۹ میرش کی میں ۱۹۲۹ میرش کی میں ۱۹۲۹ میرش کی میں ۱۹۲۹ میرش کی میات ۱۹۲۹ میرش کی میات ۱۹۲۹ میرش کی اور کئی کی طاقت ۱۹۲۹ میرش کی ۱۹۲۹ میرش کی ۱۹۲۹ میرش کی ۱۹۲۹ میرش کی سنت کے ۱۹۲۹ میرش کی ۱۹۲۹ میرش کی اور کا میں میں اور اللہ میرش کی اور کی کی اور کی کی میں میں کے ۱۹۲۹ میرش کی اور کی کی اور کی کی کی سنت کے ۱۹۲۹ میرش کی ۱۹۲۹ میرش کی اور کی کی اور کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | YIY         | حفزت مولا تا احماعلی لا موریؓ کے ارشادات          | 7.7         | كبارورذ أنل اخلاق                            |
| رشوت اور مال حرام مدقد جاربي الموسات  |            | YIY         | یااللہائے فضل ہے بخش                              | Y+Y         |                                              |
| سود کی العنت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | YIY         | صدقه جاربير                                       | 7+7         | • •                                          |
| حقوق بمسایہ خورشی کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | YIY         | غيرشرى رسميس                                      | 4+4         |                                              |
| عامہ کی فضیلت سے ال پرواہی       ۱۹۷       قرآن کے مکر       ۱۹۷         دارهی کی سنت       ۱۹۷       شادی مقدر کی       ۱۹۷       ۱۹۷         جہاد کا طریقہ اور فضائل       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷         حیثیت       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷         طریقہ       ۱۹۸       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹۷       ۱۹<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | YIY         |                                                   | 7+4         |                                              |
| راؤهی کی سنت که ۱۰ شادی مقدر کی ۱۹۷ جهاد کاطریقه اور فضائل که ۱۹۷ دین چهاد کاطریقه اور فضائل که ۱۹۷ دین چهاد کاطریقه که ۱۹۷ دین چه دین ته که ۱۹۷ خواص که ۱۹۷ دین الله تعالی کی دین چه که در الله مرطرح نافع که ۱۹۷ شهبید کے خواص که ۱۹۷ در به واطاعت که ۱۹۷ معدقه جاریه که ۱۹۷ خواص که این که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | YIZ         | اینے گریبان جھانگو                                | 4+4         | خورکشی                                       |
| راؤهی کی سنت که ۱۰ شادی مقدر کی ۱۹۷ جهاد کاطریقه اور فضائل که ۱۹۷ دین چهاد کاطریقه اور فضائل که ۱۹۷ دین چهاد کاطریقه که ۱۹۷ دین چه دین ته که ۱۹۷ خواص که ۱۹۷ دین الله تعالی کی دین چه که در الله مرطرح نافع که ۱۹۷ شهبید کے خواص که ۱۹۷ در به واطاعت که ۱۹۷ معدقه جاریه که ۱۹۷ خواص که این که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | <b>YI</b> 4 | قرآن کے منکر                                      | Y•Z         | عمامه کی فضیلت سے لا پرواہی                  |
| جهاد کاطریقه اور فضائل ۱۰۷ وفاشعار بیوی ۱۹۷ دین به عباد کاطریقه ۱۹۷ میثا الله تعالی کی دین به طریقه ۱۹۷ مرات فع ۱۹۷ فریقه بیعت ۱۹۷ فریقه با ۱۹۷ فریقه بیعت ۱۹۷ فریقه بیعت ۱۹۷ فریقه بیعت ۱۹۷ فریقه بیعت ۱۹۷ فریقه با ۱۹۷ فریق |            | 412         | شادی مقدر کی                                      | 4.4         |                                              |
| طریقہ کے دواص ۱۰۸ ادبواطاعت کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 414         | وفاشعار بيوي                                      | Y+2         |                                              |
| شهبید کے خواص ۲۰۸ ادب واطاعت ۱۲۰۸ میں تعدد میں ادب واطاعت ۱۲۰۷ میں تعدد میں ۱۲۰۷ میں تعدد میں ادب واطاعت ۱۲۰۷ میں تعدد ۱۲۰۹ میں جان دینے والے فیض کا قصہ ۱۲۰۹ میں جان دینے والے فیض کی دینے میں دینے والے فیض کی دینے والے میں دینے والے فیض کی دینے والے دینے والے فیض کی دینے والے والے دینے |            | 414         | بیٹااللہ تعالیٰ کی دین ہے                         | Y+2         | حثيت                                         |
| صدقہ جاریہ ۱۰۹ بے دین کا سبب ۱۲۹ ایک نیک عورت کا قصہ ۱۰۹ شخ کا طریقہ بیعت ۱۱۷ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والے فخص کا قصہ ۱۰۹ سمان دینے والے فخص کا قصہ ۱۰۹ سمان کی راہ میں جان دینے والے فخص کا قصہ ۱۰۹ سمان کی راہ میں جان دینے والے فض کا قصہ ۱۰۹ سمان کی راہ میں جان دینے والے فض کا قصہ ۱۰۹ سمان کی در اور میں جان ک |            | YIZ         | ذ کرالہی ہرطرح نافع                               | Y•∠         | طريقه                                        |
| ایک نیک عورت کا قصہ ۲۰۹ شیخ کا طریقہ بیعت ۲۰۹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والے فیض کا قصہ ۲۰۹ سیان اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والے فیض کا قصہ ۲۰۹ سیان میں جان دینے والے فیض کا قصہ ۲۰۹ سیان میں جان دینے والے فیض کا قصہ ۲۰۹ سیان میں جان دینے والے فیض کا قصہ ۲۰۹ سیان میں میں دینے والے فیض کا قصہ ۲۰۹ سیان میں دینے والے فیض کا قصہ ۲۰۹ سیان میں دینے والے فیض کی دور میں دینے والے فیض کی دینے والے فیض کی دور میں دور میں دور میں دور میں دینے والے فیض کی دور میں دور م |            | ۲۱۷         | ادب واطاعت                                        | <b>N•</b> Y | شہید کے خواص                                 |
| الله تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والے مخص کا قصہ ۱۰۹ مسلموں کا بور ڈ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -4         | YIZ         | <u>ب</u> وین کاسبب                                | 4+9         | صدقه جاربي                                   |
| الله تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والے مخص کا قصہ ۱۰۹ مسلموں کا بور ڈ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>414</b>  | شيخ كاطريقه بيعت                                  | 4+4         | ایک نیک عورت کا قصه                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | AIF         |                                                   | 4+9         | الله تعالى كى راه ميس جان دينے والے فض كاقصه |
| اليك قروم من كا نصه السمال واب الصال واب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | AIF         | ايصال ثواب                                        | <b>41</b> F | ا يك محروم محف كا قصه                        |

|                   | cs.com         |                                                      |      |                                   |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
| bestirdidooks.wor | (dbless        |                                                      | r•   |                                   |
| rdubooks.         | صفحه           | مضامين                                               | صفحه | مضامين                            |
| Destul            | 444            | كتابت متعلق مديث                                     | AIF  | بعض عفت مآب ورتين                 |
|                   | 444            | كتابت وحى انجام دينے والے صحابہ                      | AIF  | بعض اوليا ءالثد                   |
| ·                 | 444            | حفرت عثان غنيًّا كأفر مان                            | AIF  | عقل                               |
| 16.               | 444            | ایک مدیث                                             | AIF  | بدایت کی منڈیاں                   |
| ,                 | 444            | د کیمکرتلاوت کرنے کا ثواب                            | 719  | جنت کے درواز ہے                   |
|                   | 444            | خلاصه کملام                                          | 719  | اہل اللہ کی نظر                   |
|                   | 724            | حضرت زيدبن ثابت كامحنت واحتياط                       | 119  | حيثيت كاياس ركهنا                 |
|                   | ے ۱۹۲۳         | حفرت عثان غنٌ كاخطبه اورا يك نسخه تيار كرنے كى ہداير | 414  | جز الف <i>ذر محن</i> ت            |
| •                 | 410            | امت کا اجماع                                         | 119  | باطن کی بینائی                    |
| ·                 | Yra .          | قرآن کریم پرزبر'زیر' پیش                             | 419  | اہل اللہ امراض روحانی کے معالج    |
|                   | 410            | رموز                                                 | 419  | ذكركے عجائبات                     |
|                   | 444            | عبدالله بن كثيرالداري                                | 719  | عمل كالحكوثا                      |
|                   | · 4 <b>٢</b> 4 | نافع بن عبدالرحن بن الي نعيم                         | 414  | میت کے مال سے خرچ                 |
|                   | 424            | عبدالله اليحصى                                       | 444  | ايك واقعه                         |
|                   | 444            | ابوعمروز بإن بن العلاء ثمار                          | 44.  | پولیس انسپکٹر کو جواب             |
|                   | ט יאדן         | حغزه بن حبيب الزيات مولى عكرمة بن ربيع النيم         | 414  | د یو بند کےایک بزرگ اور میرامعمول |
|                   | 424            | عاصم بن الى النحو والاسدى                            | 44.  | حضرت دین بورگی کی حالت            |
|                   | 412            | ابوالحس على بن حزة الكسائي الخوى                     | 44.  | حضرت ابراہیم بن ادھم کی قربانی    |
|                   | 412            | كتب مقدسه مين بثارتين                                | 44.  | غيرمحرم برنظرذا لنه كانحوست       |
|                   | 412            | بائنبل مین بشارت                                     | 414  | حفرت دین بوری کامعمول             |
|                   | 412            | حفرت فعياء سخطاب                                     | YM.  | الحددلدكبزا                       |
|                   | 412            | زمانه جاہلیت کے اہل عرب کا تصور                      | 471  | شيطان كا دهو كه دينا              |
|                   | MIN            | چينج                                                 | 177  | اشعار                             |
|                   | All            | وليد كاجواب                                          | 477  | علوم القرآن                       |
|                   | ATP            | عنبه بن ربيعه كاجواب                                 | 477  | حافظ کی مدوسے                     |
|                   | 479            | قرآن کریم کی نثر                                     | 444  | قرآن پاک کا دور کرنا              |
|                   | 479            | اعجاز قر آن پاک                                      | 477  | محابة كى محنت                     |
|                   | 419            | مدارس کی موجود ہ صورت حال                            | 1    | عربوں کی قوت حافظہ                |
|                   | 449            | حفرت قاری صاحب کی رائے                               | 475  | يهلامرحله                         |

|                 | 6:          | on                                                  |           |                                    |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
|                 | ordpress    | . 1                                                 | <b>~1</b> |                                    |
| besturdubooks.v | صفحہ        | مضامین                                              | صفحه      | مضامين                             |
| sesturdi.       | 41~9        | نماز جنازه كاطريقه                                  | 419       | جد بدعلوم وفنون کااثر              |
|                 | 444         | جنازه میں کثرت تعداد                                | . YP      | بدرسه بمي خانقاه                   |
|                 | <b>۸۱۰۰</b> | د فن کابیان                                         | 44.       | ا کابر کی بعض با تیں               |
|                 | 4M+         | قبر کی نوعیت                                        | 444       | حضرت شاه اسلعيل شهيلة كاايك واقعه  |
| •               | 4h.         | قبرميں اتارنا                                       | 4171      | ا کابر کامعمول                     |
|                 | 461         | مثال                                                | 4171      | کیسوئی لازم ہے                     |
|                 | املا        | قبر پر چلنے اور بیٹھنے کی ممانعت                    | . 414     | حالت زار                           |
|                 | 404         | موت برصبراوراس كااجر دثواب                          | 411       | سلف كاير كضے كامعمول               |
|                 | 400         | تعزيت                                               | 777       | جراتمندانداقدام                    |
| • ,             | 404         | معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی وفات پر          | . •       | موت کے احکام                       |
|                 | 474         | عورتوں کا قبرستان جا نا                             | 422       | جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں      |
|                 | ALL         | فرض عبادات كاايصال ثواب                             | APTY      | میت برنو حدد ماتم نہیں کرنا چاہئے  |
|                 | Alum        | شہید کے احکام                                       | ALLA      | ابوسلمة کی وفات کے وقت             |
| •               | 464         | شهیدی پہل قشم                                       | 466       | عنسل کاسامان<br>عنسل کاسامان       |
|                 | 464         | شهید کی دوسری فتم                                   | 400       | مؤلف کی رائے                       |
| <del></del>     | ALLL        | جولاش پھول گئ ہو                                    | 400       | میت کونسل دینے والے کا تواب        |
|                 | ant         | جس لاش میں بد بو پیدا ہوگئ ہو                       | 450       | اجرت برمیت کونسل دلا نا            |
|                 | ALD.        | صرف بديون كادُ هانجهِ برآ مد بوا                    | מדץ       | پ.<br>پرده کاامتمام                |
|                 | מחד         | جل کرکوئلہ ہوجانے کا حکم                            | 400       | دهونی دیناوغیره                    |
|                 | 400         | خودکشی کرنے والے کا حکم                             | 400       | طريقة شاميت                        |
|                 | 4r4         | عدت میں سوگ واجب ہے                                 | 424       | مر د کا کفن                        |
|                 | 414         | عدت میں مجبوراً سفر کرنا پڑے۔                       | 424       | عورت كأكفن                         |
|                 | 40Z         | میت کے تر کہ میں حقوق                               | 424       | کفن کی پیائش اور تیاری کاطریقه     |
|                 | 402         | زندگی میں کسی کے لئے نیت کی تو                      | 4172      | مستورات كاكفن                      |
|                 | 4r2         | مصارف ادا کرنے کے بعد                               | 412       | کفن کے متعلقات                     |
|                 | Ynx         | الله تعالی کے قرضوں کی ادائیگی                      | 42        | عورت كوكفنان كاطريقه               |
|                 | YMY         | مرض الموت كب ہے شار ہوگا؟                           | YEA       | نماز جنازه كابيان                  |
|                 | YM          | ا وصی لینی میت کاوکیل اور نائب<br>سر میر سر میراند. | YEA       | نماز جنازه میں تین چیزیں مسنون ہیں |
|                 | 41.9        | فدیدی ادائیگی کے لئے''حیلہ اسقاط''                  |           |                                    |

| e.com                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       | ·                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| Desturdubooks, wordpress, com  Yay |                                       | rr    |                                                    |
| HOOKS, NO Joseph                   | مضامين                                | صفحه  | مضامين                                             |
| 25thrdul YOY                       | آ ز مائش کا طریقه                     |       | كسى خاص شخص سے نماز ير حوانے يا خاص جگه            |
| Yar                                | دانائی سے تعداد کا ندازہ              | 4179  | فن کرنے کی وصیت<br>دن کرنے کی وصیت                 |
| rar                                | حضرت صدیفه یک دانائی                  | PMF   | تركه يرقبضه كركتجارت كرنا                          |
| , YOZ                              | حضرت عمرٌ کی دا نائی                  | 4179  | اڑ کیوں کومیراث نددیناظلم ہے                       |
| Y <b>o</b> ∠                       | حضرت علیٰ کی دا نائی                  | 409   | بوہ کو نکاح ٹانی کرنے پرمیراث سے محروم کرنا        |
| Yaz                                | حضرت حسن بن عليٌّ كي دا ناكي          | 414   | بیوه کا نام حق تمام تر که پر قبضه کرنا             |
| NOF                                | حضرت حسين کی دانا کی                  | +a+   | غلطاتميس                                           |
| YON                                | حضرت عباس کی دانائی                   | 40+   | عذر شرعی کے باوجود تیم نہ کرنا                     |
| Nay .                              | حضرت عبدالله بن رواحة كى دانا ئى      | 40+   | دعاء کی طرف توجه نه دینا                           |
| Yak.                               | محمه بن مسلمة کی دانائی               | IGF   | دعا كاغلط <i>طر</i> يقه                            |
| Par                                | حضرت سويبط أكى دانا كى                | IGF   | اظهارهم میں گناہوں کاار تکاب                       |
| Par                                | حضرت مغيرة كي دانا كي                 | IGF   | يوسث مارثم                                         |
| 44+                                | ذبانت كاليك اورواقعه                  | 101   | ميت کوسلا موا پا تجامه اورنو پی دینا               |
| YY+                                | حضرت عمرو بن العاص كى دا تا كى        | 101   | ميت كيسيناوركفن بركلم لكصناادر شجره دعهدنام دركهنا |
| 441                                | سفاح کی دانائی                        | 101   | کفنانے کے بعدامام کا خطمیت کودینا                  |
| 441 -                              | معتصم بالله كى دانا ئى                | IOF   | غائبانه نماز جنازه اداكرنا                         |
| וויי                               | دانائي كأدوسراواقعه                   | 101   | قبر پر چراغ جلانا                                  |
| 444                                | دانائی کا تیسراواقعه                  | 101   | الل میت کی طرف سے دعوت طعام                        |
| 777                                | مقوله                                 | 101   | شعبان کی چودھویں تاریخ کوعیدمنا نا                 |
| 775                                | فتح برِن خا قان کی وامنا کی           | 701   | فضيلت عقل                                          |
| 444                                | دانائی کاایکِ تصه                     | 701   | سب ہے پہلی شئے                                     |
| 444                                | عضدالدوله کی دانائی                   | Yor   | عقل سے زیادہ انچھی کوئی شئے نہیں                   |
| 744                                | دانائي كادوسراواقعه                   | mar . | عاقل مومن                                          |
| 44m                                | دانائی کا تیسراقصہ                    | nar   | حفرت لقمان عليه السلام كي نفيحت<br>:               |
| 77"                                | علاء بن المغير "أكي دانا ئي           | aar   | فصل عقل کے مقام کے بارہ میں                        |
| - YYW                              | ابن طولون کي دا نا ئي                 | aar   | معتدل مزاج اورمناسب اعضاء                          |
| 777                                | احمد بن ليجيٰ كي دانائي               | aar   | عاقل کی علامات                                     |
| . 444                              | ابن السوى كى دانائى                   | aar   | غيرت سے متعلق واقعہ                                |
| . 441"                             | حاضر جواني                            | rap   | دلچىپمكالمە                                        |

|                |             | COLL                                                                                          |            | •                                     |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
|                | Apres.      | , r                                                                                           | <b>m</b>   |                                       |
| oks.           | صفحہ الا    | مضامین                                                                                        | صفحہ       | مضامين                                |
| besturdubooks. | 724         | حضور علية كامزاق                                                                              | 441        | کعب بن اسود کی دانائی                 |
| hes            | YZY         | سکندرکی دا تائی                                                                               | arr        | شرت کی دانائی                         |
|                | YZY         | ايك موكن كي دانا ئي                                                                           | arr        | ایاص بن معاویه کی دانائی              |
|                | 422         | خارجی کی ذہانت کا قصہ                                                                         | arr        | یجیٰ بن قثم کی جاضر د ماغی            |
| <i>_</i>       | 422         | فدمت کرانے کی تدبیر                                                                           | arr        | مطلب بن محمد الخبطى كي حاضر جواني     |
|                | 422         | جان بچانے کی تدبیر                                                                            | arr        | ً أعمش كي حاضر جواني                  |
|                | 744         | ایک خادم کی زمانت                                                                             | YYY        | ا مام ابوحنیفهٔ یکی دا نائی           |
|                | 422         | وفد کے ایک شخص کی ذہانت                                                                       | YYY        | دانائی کاایک اورواقعه                 |
|                | ۸∠۲         | ز مانت کاایک واقعه <sub>س</sub> ی                                                             | YYY.       | دا نائی کا تیسراواقعه                 |
|                | YZA         | مر کربھی اپنے قاتل کولل کرنے کا قصہ                                                           | YYY        | عبدالله بن مبارك كى دانا كى           |
|                | <b>Y</b> ∠A | بادشاہوں کی ذہانت کے واقعات                                                                   | 777        | ا مام شافعی کی دانائی                 |
| ·              | YZA         | عقلمندى                                                                                       | YYY        | شیخ سری مسقطی کی دانائی               |
|                | YAF         | تيزقهم نيك بيبيان                                                                             | YYY        | انتهائی اعلیٰ دانائی کاایک قصه        |
|                |             | گلہائے رنگارنگ                                                                                | AFF        | ایک حاضرد ماغ کاقصہ                   |
|                |             | كرامات اولياء                                                                                 | APP        | كاروبار بتانے ميس دانائي              |
|                | 4A4         | مضرت شيخ حنفي رحمه الله                                                                       | AYA .      | د کچیپ کنامیر                         |
|                | YAZ         | مالکی قاضی کا امتحان کے داسطے آنا                                                             | AYY        | زمزم والي حديث مي متعلق واقعه         |
|                | AAF         | عجيب كرامات                                                                                   | 779        | ایک دھو کے باز کی ذہانت کا واقعہ      |
|                | AAF         | بیب وبات<br>برا کہنے اور زہر دینے کا واقعہ                                                    | 44.        | ا پنی فر مائش پوری کرنے کا عجیب واقعہ |
|                | AAF         | بو ہے اردر ہرریے ماداعتہ<br>ایک ککر مارنے والے کا واقعہ                                       | <b>YZ1</b> | ضحاک بن مزاحم کی ذبانت<br>: تا سریر   |
|                | PAY         | ہیں رہ رہ رہ کے دوسے ہوئے ہوری کا واقعہ<br>جنوں کو درس دینا اور گائے چوری کا واقعہ            | 421        | ایک نقلی حکیم کی ذہانت کا قصہ<br>:    |
|                | PAF         | ، رول درول دین اور اور مان<br>قرض کا غائب سے اداہوجانا                                        | 421        | ایک فوجی ملازم کاقصہ                  |
|                | PAY         | وسترخوان اور مسائل بتانے ہے متعلق کرامات                                                      | 425        | شاعر کی ذہانت کا قصہ                  |
|                | 444         | علم کیمیااورنمازیے متعلق کرامت                                                                | 424        | جان بچانے کے لئے حاضرد ماغی           |
|                | 49+         | م پیچا دورمارے میں واقع<br>دریا کی لوگوں اور نمازوں کی منادی ہے متعلق واقعہ                   | 421        | ذ ہانت کاایک عجیب قصہ<br>صریب         |
| € €<br>5.      |             | وربای و ون اور مارون ماری سے متعلق واقعہ<br>شاہی کباس اور اہل قبور کوسلام کرنے سے متعلق واقعہ | YZÖ        | اصمعی کی دانائی                       |
|                | 49+         | منان کابل کاروران پرورو ملا م رصف کاروراند.<br>محمد بن حسن اخمینی                             | YZY        | حاضرد ماغی کاایک داقعه<br>هیز         |
|                | <b>19</b> + | ابوعبدالله الواسطى<br>ابوعبدالله الواسطى                                                      | YZY        | مزیدنا می خف کی دانائی                |
| ,              | •           | ٠ <u>٠</u> ٠                                                                                  | Y 2 Y      | دانائی کی ایک بات                     |

| .0                    | es con      |                                                     |          |                                          |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| besturduhooks.nordpre | صفحہ        | مضامین                                              | مهر صفحہ | مضامين                                   |
| turduboe              | 190         | عبدالله بن مبارك كاقول                              | 49+      | ا بن عمر کوچیٹرانے سے متعلق واقعہ        |
| DES                   | 490         | امام شافعی کاعمل                                    | 791      | محد بن احمد فرغل                         |
|                       | 490         | فقه خفی کی شان                                      | 491.     | ايك نفراني عورت كاقصه                    |
|                       | PPF         | علم نقد کی کاشت                                     | 791      | محمد بن حمزه                             |
|                       | rpr         | خانه کعبہ کے اندر دور کعت پڑھنا                     | 491      | قبر کی تعین کرنا                         |
|                       | rpr         | مسافر بن قدام كاقول                                 | 195      | محمر بن على باعلوى                       |
|                       | <b>49</b> ∠ | اقتباس ازمكتوبات حضرت حاجى دوست محمر                | 797      | سملا لى سيد سينى شاذلىصاحب دلائل الخيرات |
|                       | <b>19</b> 4 | اشعاردرمحبت هيخ                                     | 797      | ابوعبدالله محمد بن مهناالقرشي الميني     |
| 4                     | APF         | سلام ام المونين حضرت عا تشهمد يقدرض الله تعالى عنها | 195      | محمد ابوالمواهب شاذلي                    |
|                       | <b>NPF</b>  | عمرة السلوك سے چندا قتباسات                         | 792      | محمر الحضري مجذوب                        |
|                       | APF         | ماسوائے حق کو بھول جانا                             | 498      | محد مغربی                                |
| ·                     | APF         | نفع مندعلم                                          | 495      | محمد بن زرعه مصری                        |
|                       | 799         | والمخضرت عليقة كأعمل                                | 195      | محمصدرالدين البكري                       |
|                       | 499         | میری امت کے علماء                                   | 495      | محيرشمس الدين وبروطي                     |
|                       | 799         | شريعت ،طريقت ،حقيقت                                 | 492      | محمه بن عنان                             |
|                       | 499         | كلمهطيب                                             | 792      | محدرتجل                                  |
|                       | ۷۰۰۰        | شريعت كي حقيقت                                      | - 492    | محمه بدخشی یا بخشی                       |
|                       | ۷٠٠         | سالک کے دل کی آگھ                                   |          | حضرت امام الى حنيفه نعمان بن ثابت الكوفي |
|                       | ۷••         | مميت كے معنی                                        | 490      | رحمه الله کے فضائل                       |
|                       | Z+1         | كمالات نبوت كادائره                                 | 4900     | پہلی شم                                  |
| •                     | ۱+ک         | قرب کی حقیقت                                        | 790      | دوسری قتیم                               |
| ,                     | ۷٠١         | خلاصهٔ بیان                                         | 790      | تيبري قتم                                |
|                       | 4.4         | مبادي تعينات وحقيقت ظلال                            | 490      | چوشی شم                                  |
|                       | 4+1         | مبداءتين                                            | 490      | بانچوال قشم                              |
|                       | ۷٠٣         | حجاب كي تفصيل                                       | 190      | چھٹی قشم                                 |
|                       | ۷٠٣         | عالم صغير                                           | 490      | سانة ين قتم                              |
|                       | ۷٠٣         | جسم مثالي                                           | 190      | آ ٹھویں شم                               |
|                       | ۷٠٣         | لطا نُفعشره                                         | 490      | نویں قتم                                 |
|                       | 4.14        | يبلا لطيفه قلب                                      | apr      | د سوین قشم                               |

|                   | c com        |                                                     |              |                                   |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| á                 | dpiess.      | ra                                                  |              |                                   |
| besturdubooks.wor | صفحه         | مضامين                                              | صفحه         | مضامين                            |
| estindul          | 411          | مزاج صفراوی                                         | ۷٠٣          | دوسر الطيفة روح                   |
| Ø.                | 211          | عصبی مزاج                                           | ۷٠٣          | تيسرالطيفهس                       |
|                   | 411          | سوداوی مزاج                                         | 4.1          | چوت <i>قا</i> لطیفه خفی           |
|                   | <b>خا</b> لا | مزاج حيوى                                           | ∠•٣          | بإنجوال لطيفهاخفي                 |
| ,                 | 411          | مزاج عصبی                                           | ۷۰۴          | پېلا درجه                         |
|                   | ۷1۳          | چرے کی شکل                                          | `۳۰ک         | دوسرادرجه                         |
|                   | <b>س</b> اک  | پار<br>نھوڑی کی علامات                              | ٠ ١٩٠٧       | تيسرا درجه                        |
|                   | ۷1m          | مفوزى اور محبت                                      | Z+1°         | چوتھا درجه                        |
| 4                 | <b>سا</b> ا  | فرضی مثموژیا <u>ں</u>                               | ∠+0          | پانچوال درجه                      |
| -                 | ۷1°          | ر س الحديث<br>مربع اور تنگ شوز ی                    | ۷+۵          | خقيقت نفس                         |
|                   | <br>∠1۵      |                                                     | 4.0          | توحيرو جودي ،توحيرشهودي           |
|                   |              | مربع اوروسیع شوژی<br>سماید ند. خرید                 | <b>۷۰۵</b> . | ذات حق کو بعض چیزوں کے ساتھ تشبیہ |
|                   | 410          | معمول اور فراخ تفوژیاں<br>و دفر سراجہ               | ∠•¥          | تمبا کونوشی کے نقصا نات           |
|                   |              | حرمین شریفین کے بعض معاملات میں سلطان ا             | 4+4          | اقتباس وترجمه                     |
|                   |              | سعود کی خدمت میں حضرت علامہ شبیراحمر عثانی رمه      | ∠•4          | مزيدنقصانات                       |
|                   |              | کی شرعی تجاویز انهدام تغمیرات قبوراورز بارات        | 4.4          | خطبه(۲)متعلقه زنا کاری            |
|                   | 21A Z        | غلاف كعبه كاسراف وعدم اسراف برعلاً مه عثماني كي تقر | 4.4          | صدرنا                             |
|                   | <u> </u>     | تطهير جزيرة العرب                                   | ۷٠٨          | متعلقه برده شرعي                  |
|                   |              | كلام حكمت                                           |              | تفسيرابن كثير                     |
|                   | <b>4</b>     | ا قباليات                                           | 411          | علم چېره خوانی                    |
|                   | 2rm          | אול 📗                                               | ∠I <b>r</b>  | · فن چېره خوانی کے ثبوت           |
|                   | 414          | مديق *                                              | 411          | مراً چِ دموی                      |
|                   | -            |                                                     | ۷ <u>۱۲</u>  | مزائج لىفاوى                      |





## ائنگائے انتکائے

# الْمُعْ الْمُعْلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمِعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعِلْمِ الْمُعْلِقِي الْمُ

صدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کم سونام ہیں جس نے ان کو یاد کیا اور ان کا ورد کیا وہ جنت میں جائے گا۔

(مشکوۃ المصابح کتاب اساء اللہ تعالیٰ)
ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے پیش نظر اور برکت حاصل کرنے کے لئے اور قارئین کے فائدے کے لئے سب سے پہلے ان اسائے حسیٰ کو ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی ان کی فضیلت خواص اور پڑھنے کا طریقہ بھی لکھ دیا ہے تا کہ پڑھنے والوں کو فائدہ تامہ حاصل ہواور ان اسائے مبارکہ کے یاد کرنے اور اُن کا وردر کھنے کی تملیخ ہو۔

اسائے مبارکہ کے یاد کرنے اور اُن کا وردر کھنے کی تملیخ ہو۔

(از افادات: حضرت عبد اللہ شاہ بیری قدس سرؤ)

جنت میں داخلہ:

حضرت ابو ہر پر افغل کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعلقہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعلقہ کے نانوے نام ہیں۔ ایک کم سو۔ جس نے ان کو حفظ کیا اور ان کا ورد کیا وہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں وہ نمتیں ہیں کہ جن کا سمجھنا ہماری عقلوں سے باہر ہے خاص کراس میں اللہ کا دیدار ہے جو کہ تمام نعمتوں سے بالاتر ہے۔

ایک کم سو کیوں ہیں:

صدیث شریف میں ایک کم سوکا لفظ کیوں بڑھایا گیا تواس کی وجہ سے کہ ننانوے کی تاکید ہو جائے نہ اٹھانوے رہ جاکیں اور نہ سو ہو جا کیں۔ کیونکہ ان دونوں سورتوں میں عدد جفت جائے گا اور اللہ کوطاق عدد پہند ہے۔ الملہ و تریحب الموثر اللہ طاق ہے اور طاق پند کرتا ہے۔

يرْ ھنے كاطريقہ:

ترندى بين اساء ال طرح سے ندكور ميں۔ هـ و الله الذي الااله الرحمن ب الصبور تك.

میرے تئے العرب والعجم متبع سنت متنفرعن البدعة حضرت مولانا عبدالغفور عباس نور الله مرقده نے اس اساء مبارکہ کے پر ھنے کہ ان اساء کو پڑھنے سے پہلے بید دعا پڑھی جائے جو بہت نافع ہے۔

اللهم انى اسئلک و اتوجه الیک باسمانک الحسنى كلها هو الله جل جلاله الذى لا اله هو الرحمن جل جلاله تك اوراس الرحمن جل جلاله تك اوراس ك بعديدعا رحم الذى لم يلد و لم يكن له كفوا احد ليس كمثله شى الذى لم يلد ولم يكن ولم يكن له كفوا احد

### اللهجل جلاله

الله کامعنی معبود برحق ہے۔ یہ اسم ذات ہے۔ جوتمام صفات کا ملہ سے متصف ہے اور تمام صفات ناقصہ سے پاک ہے اس نام کا کا طلاق بغیر ذات واجب الوجود کے اور کس کے لئے جائز نہیں۔

اسائے حسنی بڑھنے کاادب:

بوقت تلاوت ہر قاری کو چاہیے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ جل الدمثلاً الرحمٰن جل جلالہ پڑھے۔

فوائد دخواص:

جوکوئی اس کاور دہیشہ جاری رکھے گا'رب کریم اس کو نیاو عقبی کی سعادتوں سے مالا مال فرمادے گا اور جودعا کرے گا اللہ پاک اس کوقبول کرے گا ( مگرشرا نظ دعا کالیا ظاضر وری ہے ) نشم ا لکط وعاء:

رزق پیٹ میں حلال ہو زبان جھوٹ سے نیبت سے
پاک ہو ور نہان شرائط کے بغیر دعاصرف صورت دعا ہے اور
شرائط کے ساتھ حقیقت دعا ہے جو کہ مطلوب ہے اور دل میں
حضور عجر واکسار ہو۔ حدیث قدی ہے انسا عند المنکسرة
قلو بھم ''میں شکتہ دل والوں کے ساتھ ہوں''

ہر کجا پستی بود آب آ نجارود۔ جہاں پستی ہوتی ہے یانی ادھرجا تا ہے۔حضورقلب کوقبولیت اعمال میں بڑادخل ہے۔ واقعہ بقل کیا گیا ہے کہ ایک سائل غلاف کعیہ مبارکہ کو بکڑیےزاروقطاررور ہاتھا' حجاج بن پوسف طواف میں تھااس کورهم آیا اور یوچها کیوں روتے ہو۔اس نے جواب دیا کہ سالوں ہے ایک سوال کرتا ہوں گمر قبول نہیں ہوتا اس لئے روتا ہوں۔ تحاج نے اس کو اپنی تلوار و بے دی اور کہا میں محاخ ہوں۔ بہتلوار پکڑلوتین دن کے بعد میں پھرآ وَں گااگران تین دنوں میں تیراسوال قبول ہو گیا تو بہتر ۔ ورنیاس تلوار سے تیرا سرقکم کر دوں گا۔ حجاج چلا گیا اور سائل نے بڑے حضور اور تضرع ہے دعا ما تگنا شروع کی جواللہ پاک نے قبول فر مائی تین ون بعد حجاج آ گیا' و یکھا کہ سائل ہشاش بشاش ہیٹھا ہوا ہے' عجاج نے یو جھا کہ سوال قبول ہوا یانہیں؟ عرض کیا قبول ہوا۔ حجاج نے کہا کہ لاؤ میری تلوار مجھے دے دو اساء حسلی اور اساء الني علی کا خاصیت میں کوئی شک نہیں۔ اجابت دعا کے لئے تریاق ہیں لیکن شرا لط کالحاظ ضروری ہے۔الغرض مقصد اصلی اینے گنا ہول کی معافی ہے۔ (راداد البخاری وسلم ۱۱)

#### خاصنيت:

ہزار بارروزانہ پڑھنے ہے دل میں قوت ایمانی کا اضافہ ہوتا ہے۔ شکوک وشبہات دل سے نکل جاتے ہیں اورا گرسوبار روزانہ پڑھے تو دل گناہ کے زنگ سے دھل جاتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے ودل کالا ہوجا تا ہے۔

### ذکر کے فضائل:

برگناه زمکست برمرات دل دل شودزین زبکها خوارو فجل تر حمه:

جرگناہ دل کے شخشے پر کالا داغ بن جاتا ہے اس سے دل ذکیل اور شرمندہ ہوجاتا ہے۔ اس سابی کے مثانے کا علاج ذکر اللہ مندہ ہوجاتا ہے۔ اس سابی کے مثانے کا علاج ذکر اللہ مندہ ہوچز کا ذیک شسی صقالة و صقالة القلوب ذکر الله "برچز کا ذیک اتارنے کا صقال اللہ کا ذیک تاریخ کی اللہ کا ذیک ہے اور دل کا ذیک اتارنے کا صقال

ذکر کن ذکرتا ترا جان است

پا کے دل زذکر رحمان است
صوفیاکرام دل پراسم ذات کا مراقبرکرتے ہیں اور کراتے
ہیں تاکہ دل اسم ذات کے انوار سے منور ہوکرا چھے اعمال کی
طرف راغب ہو جائے اور برے اعمال سے متنفر ہو جائے۔
دل سلطان البدن ہے اس کی اصلاح سے تمام اعتماء صالح ہو
جاتے ہیں بخاری شریف کی ایک طویل صدیث ہیں ہے
الا ان فی الم جسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد
کله وذا فسدت فسد الجسد کله الا وهی القلب

ترجمہ: خردار ہو جا و انسان کے بدن میں گوشت کا
ایک گلزا ہے بیکلزااگر مردہ ہے تو انسان حیوان سے بدتر ہے اگر
زندہ ہے تو فرشتوں سے بالاتر! حدیث شریف میں ہے کہ
مشل المذی یمذ کسر رہہ و المدی لا یذکر مثل الحی
والممیت مثال اس مخص کی جواللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کوجو
نہیں کرتا ہے زندہ اور مردہ جیسی ہے یعنی ذاکر زندہ ہے اور
عافل مردہ ہے ذکر بہت بری تحت ہے۔ ولمد کے اللہ

اکبر. الله کاذکر ہر چیز سے بڑا ہے صدیث شریف میں ہے۔
لیسس یت حسر اھل البحنة علی شنی الاعلیٰ
ساعة مرت بھم لم یذکر الله عزو جل فیھا. (طربق)
ترجمہ: "الل جنت کو جنت میں کی چیز کی حریت ندہوگ
سوائے اس گھڑی کے جوان سے بغیراللہ بزرگ و برتر کے ذکر کے
گزرگئی ہوگئ مدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ہر نعت ذکر کے
مقابلے میں بچے ہے اور بہی ذکر ہے جوانسان کوشیطان کے وسوسول
سے بچاتا ہے۔ صدیث شریف ہے کہ الشیسطن جاتم عی
قلب ابن ادم فاذا ذکر الله تعالیٰ خنس واذا غفل وسوس

''شیطان انسان کے دل پر جما بیشا ہوا ہے جب اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو ہث جاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے تو وسوسہ ڈالٹا ہے'' اللہ تعالی شیطان کے وسوسوں سے تمام مسلمانوں کو مفوظ رکھے۔ آمین۔

الله پاک نے تمام ارکان اسلام کے مقدار اور اوقات مقرر فرمائے ہیں لیکن ذکر ایک ایس پسندیدہ عبادت ہے جس کے لئے الله پاک نے نہتو مقدار مقرر فرمائی ہے اور نہ وقت بلکہ ارشاوفر مایا ہے۔ یابھا الذین امنوا اذکووا الله ذکو اکثیر ا

تر جمہ: ''اے ایمان والو! اللہ پاک کو یادگیا کرو بہت
کشرت کے ساتھ' حدیث شریف میں کہ'' کوئی جماعت ذکر
الہی میں مشغول نہیں ہوتی مگر اس کوفر شتے گھیر لیتے ہیں اور
رحت ڈھانپ لیتی ہے اور سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالی
اپی جماعت ملائکہ میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی فرشتوں کوفر ماتا
ہے کہ دیکھومیر ہے بند ہے با وجود علائق دینوی اور ضروریات
زندگی کے سب کوچھوڑ کرمیر ہے ذکر میں گئے ہوئے ہیں۔ میں
ان سے راضی نہ ہوں تو کن سے راضی ہوں گاان کو نہ بخشوں تو

رسول التعليك في فرمايا

لايزال لسانک رطبا بذكر الله تعالى (تفيرابن كثير)

لینی ہروقت تیری زبان اللہ پاک کے ذکر سے تازہ رہے۔ اور رسول اللہ اللہ اللہ نے فرمایا جب تمہار اجنت کے باغیوں ۴

ے گزرہوتو ان سے کھاؤ۔ لیعنی ان سے فائدہ اٹھاؤ 'صحابہ رضی اللّه عنہم نے عرض کیا یا رسول اللّه دنیا میں جنت کے باغیچے کیا ہیں فرمایاذ کر کے جلقے۔

ذ کرخفی کی فضیلت ذکر جلی پر:

فرمایاوہ ذکر جس کوفر شے نہیں سنے (یعنی کراما کاتبیں)
وہ سر گنا بہتر ہے۔اس ذکر ہے جس کو سنتے ہیں۔ (بیہی ق)
میاں عاشق و معثوق رمزے است
کراما کاتبین راہم خبر نیست
یہی ذکر حفی سلسلہ نقشبندیہ کا پہلاسیق ہے جس کو مراقبہ
ہے تعبیر کیا جاتا ہے اور جب مراقبہ ہے دل زندہ ہوجاتا ہے
(جس کو ذکر قبلی کہا جاتا ہے) تو یہ ذکر چوہیں گھنٹے جاری رہتا
ہے۔انسان سوئے یا جاگے ہولے یا چپ رہے پاک ہویا
ناپاک دل اپنا ذکر کرتا رہتا ہے اور یہ ولایت کا پہلا زینہ ہے۔
النہ ہر مسلمان کو یہ فعمت عظی نصیب فرمائے۔ آھین۔

هارك مفرت الشيخ كاواقعه!

مرے مربی روحانی حضرت عبدالغفور عبای مدنی نورالله مرقده کاوقت آخر آگیا۔ زبان حرکت کرتی تھی اور زبان سے اللہ اللہ نکا تھا ڈاکٹر نے قلب پر آلہ (مائیکروسکوپ) رکھااور کہا کہ قلب میں تو حرکت ہے ابھی جان باقی ہے لہٰذا ڈاکٹر ساحب ایک اور آنجکشن کی تیاری کرنا چاہی تو عرض کیا گیا ڈاکٹر صاحب بیقلب نہیں مرے گایوہ قلب ہے جس نے اللہ کے فضل سے ہزاروں قلوب کو ذکر اللہ سکھا کر زندہ کیا ہے۔ یقین کرو کہ حضرت صاحب کی روح پرواز کر چکی ہے تو ڈاکٹر نے گردن کو کہ اللہ وانا کے پاس آلہ لگا کر کہادا تھی روح پرواز کر چکی ہے۔ ان اللہ وانا اللہ داجعون (شبت است برجریدہ) عالم دوام ما) کے ما تعون تون تحشوون اور جس حال میں مروگے ہی حال میں مروگے کی حال میں مروگے کے کا کیا ایسا حسن خاتمہ مروگے ای حال میں مروگے کی حال میں مروگے ای حال میں مروگے کی حال میں مروگے کے حال حال میں مروگے کی حال میں مروگے کی حال میں خاتمہ مروگے کی حال میں خاتمہ مروگے کی حال میں خاتمہ مروگے کو کھی کے آئی حال میں خاتمہ مروگے کو کھی کے آئی حال میں خاتمہ مروگے کے حال میں خاتمہ مروگے کا کھی حال میں خاتمہ کی حال میں خاتمہ میں مروگے کی حال میں خاتمہ میں مروگے کی حال میں خاتمہ میں کر کے آئی حال میں خوات کی حال میں خوات کی حال میں خوات کی حال میں خوات کی حال میں خوات کیا کہ کر کے آئی حال میں خوات کی حال میں خوات کی حال میں خوات کیا کہ کیا کہ کو کھی کے تو کے کہ کو کیا کی خوات کی حال میں خوات کیا کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کی کیا کہ کو کھی کر کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کی کے کہ کو کھی کر کو کھی کے کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کہ کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کیلئے کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کر کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کھی کے کو کھی کے کو کھی کو کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کو کھی کے کو کھی کو کھی کے کھی کے کھی کو کھی کو کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کے کھی کے کھی کو کھی کے کھی کے کھی کے کھی کو کھی کے کھی کے کھی کو کھی کے کھی کے کھی کھ

زندگی کامقصد:

لب لباب اورنچوژ بیدنکلا که مقصد زندگی کا تمن اور صرف تین

چزیں ہیں ذکر جن فکر جن اور رضا ہے جن یعنی ذکر جن زبان ہے گر جن دل ہے اور مقصد دونوں کا صرف رضا ہے جن ہے۔

اے طالب راہ خدا مشغول شودر ذکر ہو

اے سالک راہ ہدی مشغول شودر ذکر ہو

اے خفتہ دل بیدار شو غفلت کمن ہوشیار شو

در ذکر جن ہوشداد شومشغول شودر ذکر ہو

ہر دم خدا را یاد کن دل راز غم آزاد کن

بلبل صفت فریاد کن مشغول شودر ذکر ہو

میرے حن اعظم مربی روحانی عالم ربانی واقف اسرار مربی حضرت شیخ عبدالنفور عباس مدنی رحمہ اللہ رحمتہ واسعتہ ہم

مربیدین کو ترغیب ذکر کے لئے بوقت مراقبہ بیا شعار پڑھتے تھے۔

مربیدین کو ترغیب ذکر کے لئے بوقت مراقبہ بیا شعار پڑھتے تھے۔

مربیدین کو ترغیب ذکر کے لئے بوقت مراقبہ بیا شعار پڑھتے تھے۔

مربیدین کو ترغیب ذکر کے لئے بوقت مراقبہ بیا شعار پڑھتے تھے۔

مربیدین کو ترغیب ذکر کے لئے بوقت مراقبہ بیا شعار پڑھتے تھے۔

مربیدین کو ترغیب ذکر کے لئے بوقت مراقبہ بیا شعار پڑھتے تھے۔

مربیدین کو ترغیب ذکر کے لئے بوقت مراقبہ بیا شعار پڑھتے تھے۔

مربیدین کو ترغیب ذکر کیا کرو تا کہ دونوں جہان راسے مومنو! اللہ کا بہت ذکر کیا کرو تا کہ دونوں جہان عین باعزت رہو کیا

ذکر خاص الخاص ذکر سر بود آنکه ذاکر نیست اوخاسر بود قرآن کریم میں ہے:اےایمان والو!غافل نہ کردیں تم کوتہارے مال اور تہاری اولا داللہ کی یادے اور جوکوئی سیکام کریے تو دی لوگ ہیں خیارے میں۔

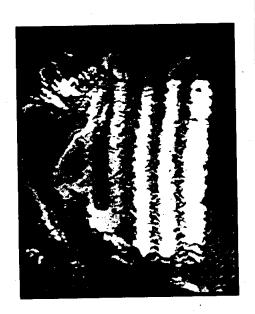

## الحكن

ا م الرحمٰن بے صدرحم والا

مدرهم عام ہے مومن فاسن فاجر کا فرسب کوشامل کرلیا گیا ہے۔ای گئے کا فریا فاسق یا فاجر کا رزق اس کی بڑعلی کی وجہ سے بندنہیں کرتا بلکہ بعض اوقات کا فریا فاجر کومومن صالح سے زیادہ دیتا ہے۔

التجيرني

الرحيم: انتهائی مهریانی - اس کا ماده بھی رحم ہے لیکن اس اسم
پاک کا تعلق مض مونین کے ساتھ ہے۔ و کسان بالسمو مین
رحیہ اللہ پاک خاص مونوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تو رحمان کا
تعلق دنیا ہے رہا اور رحیم کا انتهائی عقبی کے ساتھ اللہ پاک مبارک
کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے پیارے مجوب اللیہ کو بھی نوازا
ہے۔ بالسمو مینین رؤف الوحیم مومنوں پر بہت رحم کرنے
والا مہریان اور نیز رحم کا حکم اللہ پاک نے بندوں پر بھی کیا ہے۔
اور حموا من فی الارض یوحمکم من فی السماء
دمونوں کو چاہیے کہ اساؤسٹی کے معانی اپنے آپ میں پیرا کریں۔
مومنوں کو چاہیے کہ اساؤسٹی کے معانی اپنے آپ میں پیرا کریں۔
مومنوں کو چاہی روزانہ ان دونا موں (الرحمٰن اور الرحمٰن اور الرحمٰن اور الرحمٰن اور الرحمٰن اور الرحمٰن کو سے کو کو بیان کر دے گائی۔
کوسو بار پڑھے گا اللہ پاک مخلوق کو اس پر مہر بان کر دے گائی۔
کوسو بار پڑھے گا اللہ پاک مخلوق کو اس پر مہر بان کر دے گائی۔

الملك

الملک: بادشاہ حقیقی۔ ملک وہ ذات ہے جو تمام مخلوق کی خالق درازق ہے مخلوق سب اس کی مختاج ہے۔ خاصیت : اگر نماز فجر کے بعد بلاناغہ ۱۲ مرتبہ پڑھاجائے تو غناء حاصل ہوگی اور عزت میں زیادتی ہوجائے گی۔

القطا

۴ - القدوس: نہایت پاک۔قدس معنی پاک کے ہیں۔

الله پاک کے ننانو بے صفاتی نام

خاصیت : دل امراض قلب ریا مداور بغض وغیره سے پاک ہوجائے گااورا گریہ چارصفات ملاکر پڑھے تو سبوح قیدوس رہنا و رب الملائکة و المووح فرشتوں کی آیک جماعت کاذکر بھی یمی کلمات ہیں۔

### التعلا

السلام برعیب سے سالم ۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات برعیب سے سالم ۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات برعیب سے سالم ہے اللہ تعالیٰ ہیں ۔ حاصیبت جوکوئی اس اسم مبارک کا ورد جاری رکھے گا ان شاء اللہ آفات ارضی وساوی سے تحفوظ رہے گا۔

## المؤيان

المؤمن: امن ویے والا الله کی ذات ای کافوق کودیوی اور اخروی تکالیف سے امن دیے والی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اخروی تکالیف سے امن دیے والی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی حمر دمی الله پاک ایک منادی کو حکم دی گائآ واز دردو! جس کا نام میر کے کی نی کے نام پر ہو وہ جنت میں چلا جائے ۔ لیکن جومومن رہ جائیں گے الله پاک ان کوفر مائے گا میں مومن ہوں اور میں نے دنیا میں تم کومومن بنایا تو تم میر حکم سے جنت میں چلے جاؤ (یا الله کمال ایمان کے ساتھ میدان حشر میں جی جمیں پیشی تعیب فرما آمین)

#### خاصيت:

جوکوئی اس کاور دکرے گامخلوق اس کی تابعداری کرے گی اور دشمن کے خوف سے امن رہے گا۔

## المهين

المؤتم برجز كاكمال قدرت كساته محافظ برجوان كموت اورزيت كالمال قدرت كساته محافظ بردق كا كمام موت اورزق كمان والمي مين ومدوار ميتول صفات واجب الوجود كسواكى مين مبين بائى جاتى بين -

خاصيت: جوكونى روزاندسو باراس اسم مبارك كى تلاوت

و المسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الداعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين.

۱۰ - سات بار اللهم بارب افعل بى و بهم عاجلا واجلافى الدنيا والاخرة ماانت له اهل ولا تفعل بنايا مولا ناما نحن له اهل انك غفور حليم جواد كريم ملك بر رؤف رحيم.

میدس چزیں خفرعلیہ السلام نے رسول خدامات ہے سیکھ کرشنخ ابرا ہیم تعلیم کیس۔

المنكئن

التنكبر بهت بزرگ تر۔جس كے مقابلے ميں تمام عالم مجھركے بركے برابر بھى نہيں۔

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم
واز ہر چہ گفتہ ایم و شنید ایم و خواندہ ایم
دفتر تمام گشت و بہ پایاں رسید عمر
ما پچیان در اول وصف تو ماندہ ایم
حدیث قدی ہے کہ بردائی میری تہبند ہے اور عظمت
میری چادر ہے جوکوئی ان میں میرے ساتھ شرکت کرےگا
میں اس کودوز نے میں ڈال دوں گا۔ قرآن کریم میں ہے و له
الکبویاء فی السموات و الادض خاص اس کے لئے
برائی ہے آسانوں میں اورز مین میں۔

ه اصبیت : کثرت تلاوت موجب عزت وحصول جاه ہے۔ ۱۸۶۱ در

الخالف

الخالق: پیدا کرنے والا۔

النكل

البارى:ايباغالق جس كى خلقت مين كوئى نقص ند ہو۔ المراب ولائ المراب ولائ

المصور:ايسي ذات جومخلوق كي صورتيس بنا تا ہو۔

کرے گا قلب اس کاروثن ہوجائیگا۔ اسرار الہی اس پر منکشف ہو جائیس گے۔

### العزيز

۸-العزیز:بوی عزت اور بوی قوت کاما لک۔
فان العز قلله جمیعا، عزت صرف الله کے لئے ہے ،
عزیز اس کوکہا جاتا ہے جوخود کی کامختاج نہ ہودوسرے اس کے مختاج ہول۔

خاصیت : جوکوئی اس اسم پاک کی روزانه تلاوت کم از کم سو بارکرےگاد نیامیں باعزت رہےگائسی کامحتاج نہیں رہےگا۔

المتلك

الجبار: بزاز بردست بروى طاقت كاما لك

الله جبار ہے اور مخلوق مجبور ہے اس کی مثیت کے سامنے کی کولب کشائی کا جی نہیں ہے۔ یفعل ما یشاء و یحکم ما یر بد جو چاہے کرتا ہے اور جوارادہ کرے اس کا حکم دیتا ہے۔ نہ کسی سے اجازت ما تکنے کا محتاج ہے نہ مشور ہے گا۔ خاصیت : جو کوئی مسبعات عشرہ کے بعدا کیس بار پڑھے گا اور اللہ اس کو طالموں کے شرسے محفوظ رکھے گا اور اللہ اس کو صاحب شروت وجاہ کردے گامسبعات عشرہ ہیں۔

ا - سورة فاتحه (لبسم الله اورآ مين كے ساتھ) سات بار ۲ - سورة الناس سات بار ۳ - سورة كلق سات بار ۴ - سورة كافرون سات بار ۲ - كلمه تمجيد سات باد.

اس كے بعد عدد ما علم الله وزنة ما علم الله
 و مار ما علم الله تين بار پڑس لے.

۸- اللهم صل على سيدنا محمد عبدك و
 نبيك و حبيبك و رسولك النبى الامى و على
 اله و اصحابه و بارك و سلم عاتبار

9- رات باراللهم اغفرلي ولوالدي ولمن توالد و جميع المومنين و المومنات والمسلمين الزفل

الرزاق روزی دینے والا۔ رزق جسمانی ہوجیسے کھانے کا اناج۔ گوشت وغیرہ یا روحانی ہوجیسے معارف وعلوم دیدیہ۔ رزق روحانی سے روح ترقی کرتی ہے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔

الفنك

الفتاح: كھولنےوالا \_

الله استا بندول پراپی رحمت کے خزانوں کو کھولنے والا ہے۔ خاصیت : فجر کی نماز کے بعد دونوں ہاتھ سینہ پر رکھ کر ۵ کے باداس اسم مبارک کو پڑھنے سے دل میں ہدایت اور نورانیت پیدا ہوتی ہے۔

العليم

العليم: جانبے والا۔

علیم اس ذات کو کہا جائیگا جس کا علم از لی و ابدی ہو۔ موجودات کے ظاہر و باطن پر حاوی ہواس کے علم سے ذرہ برابر چیز باہر نہ ہواور علم اس کا ذاتی ہوؤہی نہ ہو۔ جیسے انبیاء کا علم انبیاء کاعلم زیادتی قبول کرتا ہے۔رسول خداللہ کو تھم ہے

وقل رب زدنی علما اور کہدا ہے میر ہے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہاں علم اضافے کا مختاج تھا۔ لیکن علم خداوندی ایمانیس توطیم صرف اللہ کی صفت ہے۔ خاصیت : اس اسم مبارکہ کو کثر ت سے ذکر کرنے سے اللہ پاک انسان پرعلم ومعرفت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جو رب زدنی علما پڑھے گاملم میں اضافہ پائے گا۔

الفيضك

القابض: بندكرنے والا \_

یقبض عام ہے رزق کو بند کرنے والا وہی ہے اور ارواح کو تبغض کرنے والا بھی وہی ہے اور دلول سے ایمان وعقل و بدایت کو بھی وہی ہے۔ بدایت کو بھی وہی تبغض کرتا ہے۔ خاصیت : اس اسم مبارکہ کو جالیس روز جارلقوں برلکھ کرکھا چونکہ مخلوق کی صورتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں مخلوق میں سے جوتصویریں بنائے گویاوہ خالق کی خالقیت کا مقابلہ کا دعویٰ کرنے والا ہے اس لئے فرمایا

ان اشد الناس عذابا يوم القيامة المصودون قيامت كدن شخت عذاب تصوير بنانے والول كو بوگا۔ خاصيت : اگر بانجھ عورت سات روز روزه رکھے اور ساده پائی سے روزه كھولے اس كے بعد ۲۱ بارالبارى المصور پڑھے ان شاء اللہ زيندا ولا واللہ تعالى دے گا۔

الغقال

الغفار: بهت زياده دُّ ها نَكنے والا۔

غفار ُغافر ُغفور تتيول الله کي صفات ہيں سب ڪمعنی پرده پوشی کرنا 'عيوب چھپانا' گنا ہوں پر پردہ ڈالنا ہے کيکن غفار ميں زيادہ مبالغہ ہے۔

خاصیت : جوکوئی اس اسم مبارک کا در دکرے گا خصوصاً جمعہ کے دن تورز ق میں برکت ہوگی ادر مغفرت سے نواز اجائے گا۔

بالقفا

الفَهَابُرُ: براغالب اورصاحب قدر

لعنی ہر چیزاس کے مقابلہ میں مغلوب اور بے بس ہواور سے قدرت صرف اللہ کی ذات میں ہے۔

خاصیت: اس اسم مبارکہ کے وظیفہ سے حب دنیاول سے لگائی ہے۔ وشینوں پر فتح حاصل ہوتی ہے سفلی عمل کی وجہ سے آگر شو ہر ہوی سے ہم بستری پر قادر نہ ہوتو چاہیے کہ اس مبارک اسم کوچینی کی پلیٹ برلکھ کر محورکو بلا بیا جادے ان شاء اللہ عرد فع ہوجائے گا۔

العضا

الوهاب بهدكرنے والا بخشش كرنے والا۔ خاصيت : فجرى نمازك بعد اگر تين سوباريداسم مبارك پڑھا جايا كرے اول آخر كياره كياره بار در دو دشريف پڑھي تو الله پاك اس فخص پررزق كے دروازك كھول دے كا اورا كر سوالا كھ پڑھي تونو دعلى نور! اسائے حسنی

لے تو قبر کے عذاب اور فاقہ سے محفوظ رہے گا۔

### البيظ

الباسط: کھولنے والا فراخ کرنے والاً رزق کو کھولنے والا۔ خاصیت: ہرنماز کے بعد بہتر (۷۲) بار پڑھنا فراخی رزق کے لئے مفیدے۔

### الغضا

الخافض: ینچ کرنے والا یعنی جس کوخدا چاہے ذلت کے گرفے میں گرادیتا ہے۔ کوئی اس کا یارو مددگار اس کونہیں بچا سکتا۔ اسفل السافلین میں جا پہنچتا ہے۔

خاصیت: جوکوئی اس اسم مبارک کو پانچ سو بار پڑھاللہ پاک اس سے مشکلات دور فرمائے گا اور حاجتیں پوری ہو جاکیں گی اور دشمن برقتح دینا بھی اس کی خاصیت ہے۔

### الفح

الرافع: او نچا کرنے والا۔ جن کو جا ہے ذلت ولیتی ہے تاج وتخت کا مالک بنادے۔

لا یسنل عما یفعل و هم یسنلون اس کوئن نبیس پوچه سکتا که کیوں کیا اوران سے پوچھاجائے گا۔ بے نیاز ذات ہے۔ خاصیبت: اگرستر بار روزانہ پڑھا جائے تو دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔

### الخ

المعز: عزت دینے والا۔ بیاسی ذات کی صفت ہے جو قدرت کا ملک ہے۔ قدرت کا ملک المک ہے۔ خاصیت : جوکوئی پیرکی رات یا جعد کی رات نماز مغرب کے بعد جالیس بار پڑھے گا لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیت پیدا ہوگی اور معزز ہوگا۔

### الملا

المذل: ذلیل کرنے والا۔ بیضد ہے عزت کی جیسے عزت وینائسی کے بس کی نہیں ای طرح ذلت بھی کسی کے اختیار میں

نہیں جیبا کہ آیت سابقہ سے ثابت ہے۔ خاصیت : حالت محدہ میں 20 بار پڑھنے سے حاسدین کے حسد سے محفوظ رہے گا اور اگر کثر ت کے ساتھ اس کا ورو کرتار ہے تو لوگ اس کے حقوق ادا کرتے رہیں گے۔

السِهَيْ

السميع: سننے والا۔

ساع سے ماخوذ ہے۔ تو سمیع میں مبالغہ ہے اللہ ساع آلات کامختاج نہیں دورونز دیک دونوں کیساں ہیں۔ آواز بلندو پست میں فرتی نہیں یہاں تک کداگر اندھیری رات میں چیوٹی پھر پر ریگئی ہے تواس کے یاؤں کی آواز بھی منتا ہے۔

خاصیت : جعرات کے دن نماز چاشت کے بعد بچاس ہار اس کاور ددعاؤں کی قبولیت کے لئے مؤثر ہے۔

### الفيئ

思

الحكم علم فيصله كرنے والا - الله فيصله كرنے والا ہے جو فيصله الله فيصله كرنے والا ہے جو فيصله الله فيصله كا حق وميان كيا ہے وہ الل ہے اس ميں تغير و تبدل كا حق كمى كونہيں - اس طرح ميدان حشر ميں بھى فيصلے كاحق صرف اس كوحاصل ہے - ماصيت : اخير شب كثرت كيماتها اس الم مهارك كوظيفه حيقلب ميں امراد اللي نمودار ہوتے ہيں كم ازكم ٩٩ بار پڑھے - سے قلب ميں امراد اللي نمودار ہوتے ہيں كم ازكم ٩٩ بار پڑھے -

العَلَنُ

العدل: انصاف كرف والاعدل مصدر ب-اس ميس به

نسبت عادل کے مبالغہ ہے۔ یعنی محض عدل جس میں ناانصافی کا تصور محال ہوتو بیعدل صرف خداد ند کریم کے لئے خاص ہے۔ خاصیت : جو کوئی اس اسم مبارک کو شب جمعہ یا ہوم الجمعہ روٹی کے بیس مکڑوں پر لکھ کر کھالئے اللہ پاک مخلوق کواس کا مسخر فرمائے گا۔

### الطيف

اللطيف: الطف سے ماخوذ ہے بمعنی مہر بان کے۔
اللہ الطیف بعدادہ الله الشاہیخ بندوں پر مہر بان ہے اور بمعنی بار یک بین کے بھی آتا ہے۔
بار یک بین کے بھی آتا ہے۔
خاصیت : رزق میں شکی ہویا بچی کے نکاح کے لئے صحیح رشتہ نہ آتا ہویا بیار ہو گر اس کا حمکسار نہ ہو تو مسنون طریقے سے وضو بنائے اور دور کھت نفل پڑھے بجز واکسار کے ساتھ سوبار اس اسم مبارک کو پڑھ لے ان شاء اللہ کا میا بی ہوجائے گی۔
اس اسم مبارک کو پڑھ لے ان شاء اللہ کا میا بی ہوجائے گی۔

الخبیر: ہر چیز سے باخبر۔ یعنی جو چیز ظاہر ہویا پوشیدہ جیسا کردل کے داز۔ اللہ انسان کا بھی خالق ہے اوراس کے پوشیدہ رازوں کا بھی خالق ہے جنرنہیں ہوتا۔ حاصیت: اس اسم مبارک کے ورد کی بدولت اگر کسی موذی مرضیا مفسد آ دی کے شریس ہوتو اللہ تعالی اس کو نجات دے گا۔

الحلیم: بردبار یعنی لوگوں کو ان کے گناہوں پر فوری سزا نہیں دیتا ہے۔
نہیں دیتا بلکہ ایک وقت معین کے لئے ان کو ڈھیل دیتا ہے۔
خاصیت : آگر کوئی آفیسریا امیر آدمی اس اسم مبارک کا ورد
کرتا رہے تو اس کی عزت و وقار برقرار رہےگا' نیز پائی پر پڑھ
کر کھیت میں بھینک دیتو فصل آفت سے محفوظ رہےگی۔
کر کھیت میں بھینک دیتو فصل آفت سے محفوظ رہےگی۔

العظیم بہت بڑا۔ اللہ کی عظمت وقبم انسان سے بالاتر ہے۔ وراء الوریٰ ہے۔ بموجب حدیث قدی عظمت اللہ کی تہدید ہے ورانسان نہیں آ سکتے تو اللہ کے

الغفور: بهت بخشنے والا \_

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ گر کافر و مجرو بت پرست باز آ اے میرے بندے گناہ سے بازآ جا جو پھی کیاباز آ جا۔ ضد مت کرمیرادر بارمحرومی کادر باز بین میں تو غفور ہوں تو میرابندہ ہے۔ خاصیت تعویذ بنا کر بخاروالے کو بائدہ دو بخاراتر جائے گا۔

الشكئ

الشکور: بہت بڑا قدر دان ۔موجودہ تغمتوں پرشکر کرنے سے زیادہ نعمتوں کا بخشے والا۔

الشكر قيد الموجود وصيد المفقود (شكرموجوده نعتون) وتحفوظ رهتا بادرغيرموجوده وتحييج ليتاب) جنتى جنت ميں كہيں گے" سارى تعريف اس ذات كے لئے ہے جس نے ہم سے رنج وغم دوركيا واقع ہمارارب بہت مغرت كرنے والا اور براقد ردان ہے" (القرآن) خاصيت : جس كومعا ثي تكى ہوتو چاہيے كداس اسم مبارك كاورد كرے اورا گرضعف بھر ہوتو اس اسم مبارك كواكاليس بار پڑھكر كرے اورا گرضعف بھر ہوتو اس اسم مبارك كواكاليس بار پڑھكر يانى پردم كرے اوراس بانى كو تكھ پرماتار ہے انشاء اللہ شفاہ وگ

 الله المالة الما

الجلیل: بہت بڑا قدر والا جلیل اسی ذات کو کہا جاتا ہے جس کی شان بہت او نجی ہواس کا تھم تمام مخلوق پر غالب ہو۔
خاصیت: زعفران سے لکھ کر تعویذ بنا کرا پنے پاس رکھ لے
یا کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا رہے اللہ پاک مخلوق کے دلوں
میں اس کی قدر ومنزلت پیدافر ماوے گا۔

الكين

الكريم: بلاحساب ويينے والا بـ

اے کریے کہ از خزانہ غیب مجرو ترسا وظیفہ خور داری اے کریم ذات جب کہ غیب کے خزانوں سے آتش پرست اور عیسائیوں کورزق دیتے ہو۔

دوستال را کجا کنی محروم تو که با دشمنال نظر داری مسلمانوں کو کیسے محروم کرو گے جب کہ کا فروں پر دنیا میں نظر کرم رکھتے ہو باوجود کفر کے ان کے رزق کو بندنہیں کرتے۔ خاصیت: جو کوئی بستر پرلیٹ کراس اسم کو پڑھتا رہے یہاں تک کہاس حالت میں سوجائے تو فرشتے اس کے لئے ہیں ۔ کرتے رہتے ہیں۔ اکو مک اللہ (اللہ تھے کرم و عزم کے)

القيب

الرقيب: بهت زياده حفاظت كرنے والا۔

الله تعالی رقیب بین الله کاعلم هر بات بر محیط ہے۔ ویسے ہی اس کی حفاظت ہر چیز برجادی ہے۔

خاصیت: اس کے ورد سے مال اور اولا و محفوظ رہتے ہیں اگر ممل گرنے کا خطرہ ہوتو عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ و کھ کراس اسم مبارک کوسات بار پڑھے ان شاء اللہ حمل گرنے سے محفوظ رہے گا۔

المجيب

المجيب قبول كرنے والا جواب دينے والا ۔

الكنيئ

الكبير: بہت بڑا۔ اللہ سب سے بڑا ہے كہ كى كام ميں كى كا مختاج نہيں۔

خاصیت : اگر کوئی این عهده سے معذول ہو گیا ہوتو سات روزمتو اتر اس اسم کو ہزار ہارروز اند پڑھ لیا کرے ان شاء اللہ اپنے مقام پرواپس چلاجائے گا اگر میاں ہوی میں ناجاتی ہوتو کسی چیز بردم کرکے کھلا دی جائے ان شاء اللہ شیر شکر ہوجا میں گے۔

لخفظ

الحفيظ: بهت مگهداشت كرنے والا۔

الله کی حفاظت ہر آن میں 'ہر زمان میں 'ہر مکان میں 'ہر چیز پر حاوی ہے اس کی حفاظت سے کوئی چیز باہر نہیں ۔ خاصیت : اس اسم مبارک کے ورو سے انسان ہر آفت محن سے اس آتھ نہ اس کے معموم میں اسان ہر آفت

ے محفوظ رہتا ہے اگر تعویذ بنا کر گلے میں ڈالے یا بازو پر باندھ لے توجنات اور جادو کے اثر سے مامون رہتا ہے۔

المفيئت

المقیت: قوت سے ہے بینی رزق دینے والا۔ اور بدرزق روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی۔ پھر کے اندر کیڑے کے مندمیں برگ سبز بلاشگاف پہنچا تا ہے اور روحانی قوت اللہ والوں کے دلوں میں۔

خاصیت : اگر بچه بدخوئی کرتا ہویار دتا ہوتو سات بار آ بخورہ پردم کر کے اس کو پلایا جاوے ان شاء اللہ ٹھیک ہوجائے گا۔

ریکین ک

الحسیب: حساب کرنے والا۔ قیامت کے دن اللہ پاک
بندوں سے ان کے اعمال کا حساب لے گا موس کو جنت از
روئے فضل اور کا فرکودوز خ از روئے عدل دے گا۔
خاصیت: جس کومصیبت یاغم پیش آجائے چاہیے کہ پانچ
سوبار حسبی اللہ و نعم الوکیل کوکٹر ت سے پڑھ۔
ظالم نے جات پانے کے لئے اکسیر ہاگروشمن وچوروغیرہ کا
خطرہ ہوتو آٹھ دوزم تواتر حسبی اللہ الحسیب کا وظیفہ پڑھے۔
ابتداء جعرات کے دن سے ہوکم از کم تین موبار دوزانہ پڑھے۔

اسائے حسنی

النظافية

الباعث: بھیجے والا۔ جیسا کہ انبیاء عظام کو مخلوق کی رہنمائی کے لئے مبعوث فرمایا ہے۔

خاصیت : جوکوئی چاہے کہ اس کا دل زندہ ہوجائے اور انوار البی کامل بن جائے تو سوتے وقت سیدھا ہاتھ سینہ پر رکھ کر ۱۰۱ بار اس اسم مبارک کو پڑھ کر دم کرے ان شاء اللہ اس کا دل زندہ ہوجائے گا۔

الشِّهَيَّلُ

الشهید شهید به بمعنی شاہد کے بھی آتا ہے۔ خاصیت: اولادیا بیوی اگر نافر مان ہوان کے سر پر ہاتھ رکھ کرایک ہزار ہاراس اسم پاک کو پڑھے اوران پردم کرے انشاء اللہ سب فرمانبر دار ہوجائیں گے۔

المحق

الحق: بذات خود ابت شہنشا ہیت کا واحد مالک۔
خاصیت: تکالیف کے رفع کے لئے اس اسم مبارک کومر بع
کا غذ کے چار کونوں پر کھے اور بوقت صبع صادق تھیلی پر رکھ کر
آسان کی طرف اٹھا کر دعا مائے 'اللہ تکالیف کور فع کرے گا اور
اگر دوزانہ سوبار لاالمہ الا اللہ المملک المحق المعبین.
کوانسان اپنا وظیفہ بنالے تو اللہ پاک اس کوغی بنا دے گا اوراگر
کوئی ناحق قید کیا گیا ہوتو آ دھی رات کے وقت سر زکا کرکے
عاجزی کے ساتھ ایک سوآٹھ پاران کلمات مبارکہ کو پڑھ کر دعا
مائے۔ انشاء اللہ قید سے رہائی یائے گا۔

الحكك

کار ساز ما بساز کار ما گلر ما در کار ما آزار ما جار ساز کار ما جاری جاری جاری کار ساز کار ما آزار ما گلر ما در کام کو بناتا ہے۔ تو ہماری فران کے ایک کامول کے لئے بیکار ہے۔ وجسو نعم المولی و نعم الوکیل ہے۔ نعم الوکیل ہے۔

خاصیت:

جوکوئی اس اسم مبارک کاور د کثرت کے ساتھ کرتا ہے اس کی دعاؤں کواللہ پاک قبولیت کاشرف عطافر ماتا ہے۔ دوروں

النائع

الواسع: بہت زیادہ فراخ۔ اللہ ہر چیز سے فراخ ہے بہ اعتبار مغفرت ہرایک کے لئے فراخ ہے۔

خاصیت: اس اسم مبارک کی کثرت ورد سے وسعت علم اور وسعت مرد قائل المری وباطنی نصیب ہوتا ہے۔

WH WH

الحکیم: بہت اچھا جانے والا یا حکمت والا استحکام والا خاصیبت : جوکوئی اس اسم مبارک کا زیادہ ورد کرے گا اللہ اس برحکمت کے درواز ہے کھول دے گا۔

الوقيا

الودود: ودسے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں محبت۔ اللہ مومنوں کے ساتھ محبت کرتاہے والسذین امنوا اللہ حبا للہ (ایمان والے اللہ کے ساتھ نہایت محبت کرتے ہیں) خاصیت : اگر یومیدایک ہزار باز پڑھاجائے تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی اگر کھانے کی چیز پردم کر کے بیوی کو کھلا دے تو شو ہر کے ساتھ انتہائی محبت پیدا ہوجائے گی۔

र्भेड़ी,

المجید: انتها درجہ باعظمت۔اللہ اس درجہ کا مالک ہے کہ مخلوق اس کا تصور نہیں کرسکتی۔ اللہ پاک اپنی ذات میں بھی بزرگ و برتر ہے ادر صفات میں بھی لمیس محمثلہ شہی.
خاصیت: برص آتشک سوزاک وغیرہ موذی امراض میں اگر کوئی مبتلا ہو تو ایام بیض ۱۳–۱۳ ما ۱۵ تاریخ کے روز بے اگر کوئی مبتل اس اسم پاک کو کشرت سے پڑھ کر پانی پر دم کرکے بی لے ان شاہ اللہ شفا ہوجائے گی۔

ے محفوظ رہے گا اورا گرشب جمعدا یک ہزار بار پڑھے گا عذاب قبرا ورحشر میں حساب کی تختی ہے محفوظ رہے گا۔ المکس کا

المبدئ: بہلی بار پیدا کرنے والا۔اور بیصفت صرف اللہ ہی کے لئے ہے کیونکہ مخلوق کی ایجاداس نے کی انسان ایک شک غیر ند کورتھا' اللہ نے اس کو وجو د بخشا اور سمیج اور بصیر بنایا۔

الجنين

المعید فنا کے بعد اٹھانے والا۔ اللہ پاک دو بارہ پیدا کرنے والا ہے۔ انسہ ہو یبدئ و یعید ۔ وہی ذات اول بار پیدا کرنے والی ہے اور وہی ذات مرنے کے بعد پھرلوٹانے والی ہے وہرکی کے بس کانہیں ہے۔
ماصیت : اگر حالمہ عورت کے پیٹ پرضج صادق کے وقت سیدھا ہاتھ رکھ کرننا نوے بار پڑھا جائے تو حمل ضائع نہ ہوگا سیدھا ہاتھ رکھ کرننا نوے بار پڑھا جائے تو حمل ضائع نہ ہوگا سیدھا ہاتھ کہ کا ہوتی ہوئی با تین شوہر کا اور جو المعید کا ورد کشر سے کرے گا بھولی ہوئی با تیں باد آ جا ہیں گی۔

المحتبي

الحی: برچزکوزنده کرنے والا

الميت: ہرزندہ کو مارنے والا۔

خاصیت : ان دونون نامون (المحیی اور الممیت) کونوای بار پره کرایخ جم پردم کیا کرے ان شاء الله قیداور جرتکلیف سے تحفوظ رہےگا۔

اور الممیت کواگر کثرت سے پڑھ لیا کرے تو ان شاء اللہ بری عاد توں سے چھڑکارا یائے گا۔

当

الحی: کامل حیات والا۔ کامل حیات وہ ہے جس کے پیچیے موت کا خطرہ نہ ہو۔ ازلی ہؤابدی ہؤفناس کے لئے محال ہو کل شسی ء هالک الا وجهه ہر چیز کے لئے فناہے بغیرذات واجب الوجود کے تو کامل حیات صرف اللہ کے لئے ہے۔

خاصیت: جوکوئی اس اسم مبارک کوکٹر ت سے ورد کرےگا اللہ پاک غیب سے اس کی ضرورت پوری فرمائے گا۔

القوی:بردی قوت والا بیصفت صرف الله میں موجود ہے باقی کا ئنات ضعیف اورمختاج ہے۔ 1 ایس جہ ا

المكنين

المتين: شدت قوت كاما لك \_ يبهمى الله پاكى خاص صفت به كامل القوت جامع القدرت الله پاك بيس بنده بهت كمزور الرضعيف ب دوالقوة المهتين الله قوت واليمضبوط بيس خاصيبت : دوده نه اترتا مو يا كمى مؤدهو كر پلا ديا جائ ان شاء الله دوده موجوعائ گا۔

الولي

الولی: دوست الله پاک مومنوں کے دوست ہیں السله ولی الله الله الله مونوں کے دوست ہیں کارساز ہیں۔ حاصیت : جوشو ہر بیوی سے خوش نہ ہواس اسم مبارک کواس کے سامنے جاتے ہوئے پڑھ لیا کرے۔ ان شاء الله نیک خلق وضلت ہوجائے گی۔

المنظ

الحميد: برحمد كاستحق \_ برحمد كاستحق وه بوگا جوتمام صفات كالمه ي موصوف بواور تمام نقائص اور عيوب سے پاک بو اور يه صفت صرف ذات بارى تعالى ميں پائى جاتى ہے۔ المحمد لله دب العالمين. برحم صرف الله كے لئے بى ہے جورب العالمين ہيں۔

خاصیت: کوئی جی اگر ۲۵ روز تک بلاناغه ۹۳ بارخلوت میں بیٹھ کر پڑھے گاان شاءاللہ اخلاق حمیدہ کاما لک بن جائے گا۔

المحوى

الحصی: ہر چیزگوا پے علم میں گھیرنے والا۔ خاصیت: جوکوئی اس نام نامی کا کثرت سے ورد کر نے لطمی خاصیت: اگر بیاراس اسم مبارک کوحالت مرض میں پڑھتا رہے توان شاءاللہ مرض سے نجات پائے گا۔ ۱۹۸۰ - وی

المجر

القيوم: وه ذات جوخود قائم ہواور قائم رکھنے والی ہو۔
جب رسول کریم علیہ کوئی پریشانی ہوتی تھی تو یساسی یا قیوم
ہو حمتک استغیث پڑھا کرتے تھے منقول ہے کہ موٹی علی جینا
وعلیہ السلام جب بنی اسرائیل کومصر سے لے کر نگلے دریا ہے نیل
کے کنار سے پر پنچے تو قوم نے عرض کیا کہ فرعون بمع لشکر پیچے
سے آرہا ہے دریا پار کرنے کے لئے جویز کریں تو جواب میں فرمایا
کہ پڑھو اھیا اشو اھیا ہے جرائی زبان ہے اس کے معنی عربی میں
یاحی یا قیوم ہے یہی اسم اعظم ہے۔
یاحی یا قیوم ہے یہی اسم اعظم ہے۔
عاصیہ میں حکو کی در امل غرفی میں اسم اعظم ہے۔

خاصیت : جوکوئی دریایس غرق ہونے کا خطرہ محسوں کرے اسے چاہیے کہ اس اسم اعظم کا درد کرے انشاء اللہ غرق ہونے سے محفوظ ہوجائے گا۔

الواجين

الواجد عنی ذات۔اللہ پاک عنی ہے کسی کام میں کسی کا محتاج نہیں اور گلوق سب اس کی محتاج ہے مارک کو پڑھ خاصیبت جوکوئی کھانے کے لقمہ پراس اسم مبارک کو پڑھ کردم کرے گاللہ اس کے دل کوقوت عنایت فرمائے گا۔

العلا

الماجد مجدے ہے یعن انتہادرجہ کی عظمت اور شرف والا۔
میصفت صرف ای ذات بابرکات کے لئے ہے وہ اپنی بزرگ میں بالاتر ہے۔ شرف بزرگ میں بالاتر ہے۔ شرف میں بنظیر ہے۔ ان المعزة لله جمیعا ہے شک ساری عزت صرف اللہ کے لئے ہے۔

خاصیت: جوکوئی اس اسم پاک کا کثرت سے ذکر کرے گا اللہ اس کے قلب کوقوت اور نورانیت بخشے گا۔

الواحدر

الواحد: وحدت ٰیگا نگی۔ بے شک اللہ واحد ہے اور اس کی

وحدت ذاتی ہے نہذات میں اس کا ٹانی ہے نہ صفات میں اور

یک عقیدہ اساس ایمان ہے۔ سید ناعلی مرتضی ہے ایک دہری
نے سوال کیا کہ بتا کا اللہ ہے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کیا
تجھے گئتی آتی ہے؟ کہا ہاں! فرمایا گنو! اس نے کہا ایک دو تین
حضرت علیٰ نے فرمایا کہ ایک ہے پہلے کیا ہے؟ اس نے کہا چھے
میں نیس تو فرمایا کہ خدا بھی ایک تو ایک سے پہلے کیا ہے وگا۔
خاصیت : جس خص کی اولا دنہ ہوتی ہواس اسم اعظم کو تعویذ بنا
کراپنے پاس دی کھان شاء اللہ صالح اولا دکا باپ بن جائے گا۔
کراپنے پاس دی کھان شاء اللہ صالح اولا دکا باپ بن جائے گا۔

الكخل

الاحد: واحداوراحد به اعتبار لفظی معنی کے ایک بیں لفظ احد صرف الله پاک کے لئے استعمال ہوسکتا ہے۔ قسل هو الله احد کرواللہ ایک ہے۔

خاصیت: ای اسم مبارک کے عدد سے تو تو حید میں پختگی اور دل میں انوار پیدا ہوتے ہیں۔

الفتل

الصمد: بے پرواہ۔ وہ کسی کامختاج نہیں البت تمام کا نات اس کی مختاج ہے۔ جس کا کام سب کے بغیر چلے اور اس کے بغیر کے کا کام نہ چلے۔ بغیر کسی کا کام نہ چلے۔

الفي

القادر: فقدرت والا - قادروه ذات ہے جس کا تھم بغیر کسی رکاوٹ اورامداد کے جاری ہوسکے اورکوئی اس کودر نہ کر سکے اللہ قادر سے

خاصیت : جوکوئی دورکعت نفل پڑھ کرسو بارالقادر پڑھےگا دشمن اس پر نقصان پہنچانے کی قدرت نہ پائے گا اور اگر کوئی مشکل کام پیش آ جائے تو ہرنماز کے بعدا کتالیس بار پڑھنے سے حل ہوجائے گا۔

المفتلئ

المقتدر: زیادہ قدرت والا۔ اس میں برنسبت القادر کے مبالغہہے۔

الظهلة

الظاہر اللہ ظاہر ہے۔ لینی نشانیوں سے اگر عقل سلیم کا مالک غور سے سو چتواللہ کی ذات میں کوئی خفانہیں روز روثن سے زیادہ روثن اور ظاہر ہے۔

خاصیت: جو خض اس اسم مبارک کو نماز اشراق کے بعد تلاوت کرے گااللہ اس کے قلب کونورا یمان سے منور کرے گا۔

الطان

الباطن بوشده اللدانسان كوجم وخيال سے بوشده ب لا تدركه الابصار آكسيسان كوبيس و كيسكى بيساس لئے وہ باطن بيں۔

خاصیت: جوکوئی دورکعت نمازنفل پڑھکراس آیت کاوظیفہ کرے۔

هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم الله تعالى اس كى حاجت بورى فر ماد كا حفرت عبدالله بن عباس سي ماوايت بها الله بول الله عبد ول مين وساوس شيطانى اور خيالات فاسده مول وه اس آيت كريم كاوردكيا كوردكيا كريم كاوردكيا كريم كاوردكيا كريم كاوردكيا كريم كاوردكيا كريم كاوردكيا كريم كاوردكيا كوردكيا كوردكيا كريم كاوردكيا كوردكيا كو

الوالحية

الوالی: کارساز و مالک۔ اللہ تعالیٰ تمام محلوق کے امور کا کارساز ہے۔

خاصیت:

جوکوئی اس اسم مبارک کا در دکثرت سے کرے گا حوادث مثلاً غرق وحرق وغیرہ ہے محفوظ رہے۔ [ ] جسے [ ]

المنعالي

المتعالی: بہت عالی مرتبت: لینی علومرتبت میں مکتاہے۔ خاصیت: اگر حائصہ عورت اس اسم مبارک کا ور د کرے گی تو حیض کی تکلیف سے محفوظ رہے گی۔ خاصیت: جو کوئی سوتے سے اٹھ کر اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھےگا۔اللہ تعالی اس کے تمام کاموں کی تدبیر آسان فرمادےگا اور دل سے غفلت دور ہوجائے گی۔

المقتل

المقدم: آگے کرنے والا۔ لینی بعض چیزوں کو بعض پر مقدم کر ہے جیسے اولیاء کو جوام الناس پر یا علماء کو عوام پر۔
خاصیت: میدان جنگ میں اگر کثرت سے اس کا ورد کیا جائے تو اللہ پاک اس کو توت عطافر مائے گا اور دشمن پر غالب آ

المؤدي

المؤخر: پیچھے کرنے والا۔ اللہ پاک این نافر مانوں کو فرمانبرداروں سے پیچھے کردےگا۔

خاصیت : جوکوئی اس اسم پاک کا کثرت ہے دردکرے گااللہ پاک اس کوگنا ہوں سے تو برکرنے کی توفیق عنایت فرمائے گا۔

الؤلئ

الاول: سب سے پہلے۔ اللہ پاک ہر چیز سے اول ہیں نہ زمین تھی نہ آسان نہ آ وم تھا نہ ملک کست کسنوا محفیا فار دت ان اعرف فحلقت الحلق میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا میں نے ارادہ کیا کہ پہچانا جاؤں تو مخلوق کو پیدا کیا۔ تو وہی اول ہیں باقی سب پیچھے۔

یوم الجمعه اگرمسافرایک بزار باراس اسم مبارک کاورد کرے اللہ پاک اس کو گھر جلد پہنچا دے گا اگر لڑکا پیدا نہ ہوتا ہوتو چالیس روز متواتر روز انہ چالیس بار پڑھے انشاء اللہ مطلب پورا ہوجائے گا۔

刨

الآخر سب سے پیچھے۔ خاصیت: جوکوئی اس اسم کرم کوروزانہ ایک ہزار بار وردکرےگاغیراللہ کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ کے مبالغہ ہے۔ والسلم دؤف بالعباد الله پاک بے صدم ہم بان ہیں بندوں پر بلا اتحقاق ہر تم کی نعتوں سے سب کونواز تا ہے نہاں کے خیر کافتان نیفرر سے ترسال اور پھر ہر کس ونا کس پر بے صدم ہم بان ۔ خاصیت : جو کوئی اس اسم مکرم کی کثر ت سے تلاوت کر سے گا اللہ کی مخلوق اس پر مہر بان ہوگی اور اگر حالت عصد میں دس بار درود شریف پڑھ کردس باراس کو پڑھے گا عصہ ختم ہو جائے گا۔

### مَاللَّهُ لكُ

ما لک الملک سارے جہان کا بادشاہ اللہ پاک ما لک حقیقی ہے اس کے اس کی مالکیت وائی ہے۔ لازوال ہے حقیقت میں کوئی اور بادشاہ میں اگر ظاہری طور پر ہے قوعار ضی ہے دائی نہیں۔ خاصیت : میدو طیفہ پڑھنے سے انسان غنی ہوجا تا ہے۔

### فطالطالكل

ذوالجلال والا کرام: ہزرگی اور بخشش والا۔ بزرگ وہ ہوتا ہے جو کس کامختاج نہ ہواور بیصفت بغیر 'ڈات اقدس کے اور کس میں نہیں پائی جاتی۔ خاصیت: جوکوئی اس اسم مبارک کا ورد کثرت سے کرےگا اس کوعزت اور بزرگی نصیب ہوجائے گی۔

### المقسط

المقط: عدل كرنے والا اللہ تعالی ظالم سے مظلوم كابدله لي قامت كاون عدل كادن ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد كافيسلہ اى دن ہوگا مظلوم بحرى كا بدله ظالم بحرى سے ليا جائے گا كتى شرم كى بات ہوگى اس وقت كه ما لك زنجيروں سے جگڑ اہوا ہوا وور ملازم خادم آزاد ہو۔

خاصیت جو کوئی اس اسم مبازک پر مدامت کرے گا شیطانی وساوس محفوظ رہے گا اور سات سوبار تلاوت کرے گا گا تو اللہ پاک سے اپناجا تر مقصود حاصل کرے لےگا۔

### الحافظ

الجامع: جمع كرنے والا \_اللہ پاك منافقوں اور كافروں كو جہنم ميں جمع كرلے گا اوراللہ نے روح كوجسد كے ساتھ جمع كيا

### البزغ

### النوا

التواب: بار بارتوبہ قبول کرنے والا۔ حدیث شریف میں
آتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے جب میرا بندہ میری طرف لوشا
ہے اور ہاتھ اٹھا کر سوال کرتا ہے تجھے حیا آتی ہے کہ اس کو خال
والیس کروں پس انسان کوچاہیے کہ اللہ پاک سے حیا کرے۔
خاصیت: جو کوئی نماز چاشت کے بعد ۳۹۰ بار پڑھے گا
اللہ پاک اس کوتو بہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور اگر اس ہے بھی
زیادہ بار پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے ہرکام کو درست فرمائے
گا اور طاعت الی میں سکون نصیب ہوجائے گا۔

### الملتقير

النتقم سرادین والا الله پاک نافر مانوں کے لئے نتقم ہے۔ خاصیت : جوکوئی اپ وشمن سے تنگ آ جائے اور دفعیہ کی طاقت نہ ہوتو تین جمعے تک اس اسم مبارک کا ور در کھے یا تو الله انہیں اس کا دوست بنادے گایا خودان سے انتقام لے لے گا۔

### العفي

العفو: درگز ر کرنے والا۔ اللہ پاک عفو ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے رسول کریم اللے سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدرل جائے تو میں کیادعاما گوں؟ فرمایا:

اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اےاللہ وعفو ہے عفو کو پیند کرتا ہے جھے معاف کردے۔ خاصیبت: جوکوئی اس اسم مبارکہ کا ورد زیادہ کرے گا اللہ یاک اس کے گنا ہوں کومعاف کردے گا۔

### الزفق

الرؤف مهربان الله پاک رؤف مین اس میں بنسبت رحیم

المائا

الضار ضرر پہنچانے والا۔ اگرتمام عالم کسی کوضرر پہنچانا چاہے گراللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتا۔ قرق العین کوفر مایا کہ اے فاطمہ محمد علی میں! اپنے نفس کوآگ ہے بچاؤ میں تیرے لئے کسی نفع ونقصان کا مالکنہیں۔

خاصیت: جوکوئی شب جعد سوباراس اسم کا وظیفه کرے گا است قرب البی حاصل موجائیگا اور آفات سے محفوظ رہے گا۔

الغ

النافع : نفع پہنچانے والا۔ نفع ونقصان صرف ای ذات
پاک کا ختیار میں ہے۔نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان ۔
خاصیت : جو کوئی شتی میں سوار ہو کر اس اسم مبارک کا ورو
کرتا رہے غرق ہونے ہے محفوظ رہے گا اور اگر کام شروع
کرنے ہے پہلے النافع کو اکتالیس بار پڑھے کام جسب منشاء
انجام یائے گا۔

الأق

النور: (روش طاہر) الله نور السموات و الارض الله ياك آسانوں اورز بين كانور ہادرائى نور نے اوراشياء كوهى نور كى سانوں اورز بين كانور ہادرائى نور بىل بكد خداداد كى صفت سے يادفر مايا ہے كيكن انكانور ہونا ذاتى نہيں بكد خداداد مول الله الله كے ساتھ الوہيت بيں كوئى شريك نہيں رسول الله الله تحداد خدا بزرگ توئى قصه مخضر! بعداز خدا بزرگ توئى قصه مخضر! خاصيت : جوكوئى اس اسم مبارك كاوردكر كااس كا قلب اورور ح نورايمان سے منور ہوجا كيں گے۔

الخيا

الهادی: راستہ بتانے والا۔ اللہ پاکہادی مطلق ہے منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ رسول کریم مطلق ہے منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ رسول کریم مطلقہ اور قرآن بھی ہدایت لین راستہ بتانے والے ہیں بالذات ہدایت صرف اللہ پاک مطلقہ کے حق میں ارشاد ہے۔ پاک مطلقہ کے حق میں ارشاد ہے۔ وانک لتھدی الی صواط مستقیم وانک لتھدی الی صواط مستقیم

ہے۔ جو کوئی اس اسم پر مداومت کرے گااپنے احباب کے ساتھ جنع رہے گا اگر کسی کی کوئی چیز کم ہوجائے تو بیدوعا پڑھے ان شاءاللہ لل جائے گی۔

الملهم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیه اجمع ضالتی. اور جائز محبت کے لئے بے انتہائی مجرب ہے سے پڑھے۔ اجمع بینی و بین فلان او فلانة

الغين

۸۸- الغنی: ہر چیز سے بے پرواہ۔ الله غنی مطلق ہے السله
المعندی و انتم المفقو اء۔ الله غنی ہے اور تم مختاج ہو۔
خاصیت: جوکوئی کسی درد میں بتلا ہوتو اس اسم مبارک کو پڑھ کر
اس جگہ پردم کرے الن شاء اللہ شفا ہوجائے گی اور جوکوئی ستر بار ہر
روز تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈالےگا۔

المنجئين المنجن

المغنی بنی بنانے والا۔اللہ وہ غی ذات ہے کہ جس کو چاہاں کو عنی بنانے والا۔اللہ وہ غی ذات ہے کہ جس کو چاہاں کو عنی بناوے انسان کا فقر ذاتی ہے غنا عارضی ہے۔ دنیا میں خال ہاتھ سنگا بدل میں اور جسی اگر نفی ہیں اگر نفی ہیں ہوتو قبر میں چلا جاتا ہے تو در میان میں عاری غنا کا کیا اعتبار۔ خاصیہ بیت :

اگر روزاندایک بزار بارتلاوت کرتار ہے تو مخلوق سے بے نیاز رہے گا اور اگر یومیہ گیارہ سو باریاغنی پڑھے گا اور اول و آخر گیارہ گیارہ بار دردوشریف پڑھے توغن ظاہری و باطنی سے آراستہ ہو جائے گا اور بہتر وقت صبح صادق سے طلوع آفاب تک خواہ نماز فجر سے پہلے ہویا بعد اور عشاء کی نماز کے بعد ہے۔

القا

المانع منع کرنے والا۔ الله مانع ہے اس کئے ممنوعات شرعیہ سے اس نے ممنوعات شرعیہ سے اس نے ممنوعات شرعیہ سے اللہ جے تو دے اسے وکی درخییں کرسکا اور جس کوتو ندد ہے اس کوکوئی دیے والا نہیں اور کسی کی کوشش تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ خاصیت اس اسم مبارک کی کثرت سے تلاوت کرنے والے سے الله پاک شرد فع کر دیگا اور ضبح اور شام جو اس کی تلاوت کرے تالاوت کرے گا ور شام جو اس کی تلاوت کرے گا ہے تھا ہے تلاوت کرے گا ہے تلاوت کرے گا ہے تلاوت کی تلاوت کی تلاوت کی تلاوت کی تلاوت کرے گا ہے تلاوت کی تلاوت

خاصيت : طلوع آ فاب كوفت أكرسوبار يرهاجائ تورنج وتكاليف سے محفوظ رے گا۔

الرشيد براہنما۔اللہ ياك رشيد بمسترشدين كي راہنمائي خاصیت: جس کوکسی کام کے حل کی تدبیر سمجھ نہ آ وے مغرب اورعشاء کی نماز کے درمیان ایک ہزار باراس اسم مبارک کو پڑھے عقدہ حل ہو جائے گا اور اگر ہمیشہ اس کا ورو جاری رکھے تومہمات حل ہوں گی اور کا روبار میں ترقی ہوگی۔

اصبور: بہت مبر کرنے والا۔ الله پاک صبور ہیں بندے اس کے لئے شریک تھبرا تا ہے ہیں اس کے لئے سٹے بیٹمال مقرر کرتے ہیں اور ہاو جود قدرت کے دنیامیں ان کوسز انہیں دیتا ہے اور سز اکوتو چھوڑ دواینے احسانات وانعامات سے محروم نہیں فرماتا ہے ندان کے رزق میں کی کرتا ہے ندآ سان ہے ان پر پھر برساتا ہے۔نہزمین میں ان کودھنساتا ہے بلکہ سب کچھ یوم الحشر پرچھوڑ رکھا ہے اور اگر بعض سرکشوں کو دنیامیں ، سزا دی ہے تو اپنی قدرت کے اظہار اور مخلوق کی عبرت کے لئے دی ہے جیسا کہ قوم لوط پر پھر برسائے قارون کوز مین میں وهنسایا توالله یاک خودبھی صبور ہیں اورصبر کرنے والوں کو بسند بھی فرماتے ہیں۔ واللہ یحب الصابوین. الله صبر کرنے والوں کودوست رکھتا ہے۔

خاصيت :اگرسي كورن في پش آئة تاواس اسم اعظم كوروزانه ١٤٠ بارچندروزتك يزهےان شاءالله رنج وغم سے نحات يائے گا اور اطمینان قلبی نصیب ہو جائے گا اور اگر روزانہ ورد رکھے تو دشمنوں کے ضرراور حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہے گا۔ خاصیت: جوکوئی کثرت کے ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کرے گااللہ پاک اس کو ہدایت پر قائم رکھے گا۔

د یې دسترخوان جلد**س** 

البديع:عالم كوييدا كرنے والا \_ بغير مثال سابق كے اللہ تعالی مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا اور پھر ہرنوع میں خاص خاص اوصاف پیدا کئے جن کی وجہ سے ایک دوسرے سے متاز ہوتے ہیں اور پہ قدرت صرف اس خلاق علی الاطلاق کی ہے۔ خاصیت : جوکوئی اس اسم کوستر بزار باریز ھے گا مطالب و مقاصد پورے ہو جائیں گے۔اگر کوئی عم یا مصیبت بیش آ جائة وايك بزارباريساب ديسع السموت والارض يره هے۔ان شاء الذعم اور مصيبت دور ہوجائے گی اگر عشاء کی نمازك بعد يابديع العجائب بالخيريا بديع كوباره روز تک روزانہ ہارہ سومر تبہ پڑھے تو جس کام کے لئے پڑھے گا ان شاء الله عمل بورا كرنے سے يہلے كام موجائ گا۔ بزرگول کےعملیات میں بھی بیہ دخیفہ موجود ہےاورمجرب ہے۔

الياقي: بميشه رہنے والا -اللہ ايدى الايد ہے -مستقبل ميں اس کے لئے فنانہیںاور قدیم بھی۔ خاصیت : جوکوئی اس اسم مبارک کوروزاندایک بزار بار يزهے گا ہوشم كےضررا ورنقصان سےمحفوظ رہے گا۔

الوارث: تمام مخلوقات كاوارث \_الله پاك تمام مخلوقات کا وارث ہے۔ جب اسرافیل علیہ السلام صور پھوٹلیں گے تو زمین وآسان اور جوان میں ہیں سب فنا ہوجایں گے ای لئے ارشادفر مایا ہے۔

انا نحن نوث الارض و من عليها و الينا يرجعون بے شک ہم زمین اور جو کھے زمین پر ہے سب کے وارث ہیں اور ہماری طرف سب کی بازگشت ہے تواصلی ما لک ہر چیز کا خدا ہے اس لئے کہاس کا خالق بھی تو خدا ہے۔انسان کی ملکیت عارضی اور فانی ہے بے جارہ تصور کے گھوڑ ہے برسوار ہے۔



# اساءالني عليسة

تعداد: رسول اکرم الله کے دوسوایک نام بین اور بعض صوفیہ کرام کے نزدیک ایک ہزار نام بین اور اس کے نزدیک ایک ہزار نام بین اور ابن فارس کے نزدیک دو ہزار ہیں نام بین کین صاحب دلاکل الخیرات نے دو سوایک نام ذکر فرمائے ہیں اور لکھے بھی ہیں۔

سيدنا محمد: ان سب مين زياده مشهورنا محمد عليه جدية م آب كداداعبدالمطلب في ركها ب-

ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے خاندان میں تو اس تم کا نام نہیں تھا آپ نے کیوں بینام رکھا جواب دیا میں امید کرتا ہوں کہ آسان اور زمین والے اس کی تعریف کریں گے اور آ دم سے لئے کرنی کریم علیقہ کی پیدائش تک بینام کس کے لئے نہیں رکھا گیا تھا۔

اور حفرت کعب الاحبار جوایک جلیل القدر صحابی بین انہی نے میلا دالنی میں فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے جب نور محمد کا اللہ پاک نے جب نور محمد کا علیہ کو پیدا کیا تو اس نے سجدے میں جاکر الحمد للہ پڑھ لیا رب العزت نے فرمایاو لذالک حلقتک و سمیتک محمد ا

(میں نے ای حدے لئے مجھے پیدا کیا ہے اور تیرانا محمد رکھا)

احقر کو بیدوجہ تسمیہ زیادہ پسند ہے ذیل میں ان ناموں کی تفصیل بیان ہوتی ہے۔

(ازافادات:حفرت عبدالله شاه بييري قدس سره)

#### سيدنامحمد

#### سيدنا احمد

ریجھی حمد میں مبالغہ کا صیغہ ہے جن کی حمد کی گئی ہے ان میں سب سے برتر اور سب سے افضل ہیں۔

#### سيدنا حامد

تعریف کرنے والا۔ جوتعریف اور حمد آپ نے رب العزت کی شان میں فرمائی ہے اور کسی نے نہیں کی ہے۔

#### سيدنا محمود

حدكيا كيا- بينام زبورداؤ دعليه السلام مين آياب-

#### سيدنا احيد

بینام تورات میں آیا ہے۔ رسول الشطائی نے فرمایا ہے میرانام قرآن میں محد انجیل میں احدادر تورات میں احید ہے بینام اس کئے ہے کدروز قیامت میں اپنی امت کوجہنم کی آگ سے بیچالوں گا۔

#### سيدنا وحيد

جمعنی واحد وحیداس لئے کہ آپ شکالی فرات اور صفات میں منفر دہیں مخلوق میں آپ شکالی کے برابر نہ کوئی علم میں ہے نداسرار میں ندانوار میں ندخصائل میں نہ شاکل میں۔

#### سيدنا ماح

کفرکومحونیست و نابودکرنے والا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ میں وہ ہول کہ میری وجہ سے ان لوگوں کے گناہ منادیخ جا میں گے۔ جا میں گے۔

#### حاشر

حدیث میں ہے میں وہ ہوں جو کہ ساری مخلوق کا حشر

میرے قدم پر ہوگا یعنی میں آگے ہوں گا اور وہ میرے پیچھے ہوں گے اور بیمعنی بھی مراد ہوسکتا ہے کہ سب سے پہلے حشر رسول کر یم مطابقة کا ہوگا بعد میں مخلوق کا۔ جنت میں پہلے آپ اور آپ کی انت داخل ہوگی بعد میں مخلوق او بیدہ اعزاز ہے جو کئی کونصیب نہیں ہوگا۔

#### عاقب

پیچی آ نیوالا۔ اور رسول الله والله می سارے انبیاء سے پیچی آ نیوالا۔ اور رسول الله والله می سارے انبیاء سے پیچی فرمائیں گے بین اور میسی علیہ السلام اگر چہ پھر دنیا میں آ سان سے نزول فرمائیں گے اور اپنی نبوت نہیں چلائیں گے۔ کہ اگیا ہے کہ مسلک حنی پر فیصلے کریں گے۔ عاقب کے معنی پیچیے جھوڑ نے والے کے بھی آ تے ہیں اور رسول کریم والله نے تمام مخلوق کو مقامات قرب میں پیچیے اور رسول کریم والله نے تمام مخلوق کو مقامات قرب میں پیچیے جھوڑ دیا ہے۔

## بعداز خدابزرگ تو کی قصه مخقر

رسول کریم عملی التحیه و التسلیم نے فرمایا ہے قرآن میں میر سے سات نام ہیں ایک ان میں سے طریح اور معنی اس کے طاہر یابادی ہیں ۔طاسے طاہراور باسے صادی۔

#### ينس

معنی یا انسان \_ دوسری تفسیر یا سیدالبشر اس میں رسول کر میں انسان کی تعظیم اور تجید کی طرف اشارہ ہے تمام بنی نوع انسان کاسر دار \_

#### طاهر

پاک رسول اکرم اللہ پاک ہیں ہرعیب سے اخلاق میں بھی پاک ہیں ۔وانک لعلی خلق عظیم اور جسد مبارک بھی پاک ہے یہاں تک کہ علاء کا اتفاق ہے کہ جس نظفہ سے رسول کر یم اللہ کی پیدائش ہوئی ہے وہ پاک ہے۔

#### مطهر

ہاکا زبر یعنی پاک کیا ہوا۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ہرعیب سے پاک کیا ہے۔

طيب

پاک خوشبودار۔ رسول اگرم اللہ پاک خوشبودار تھے۔ خوشبوکا بیرحال تھا کہ کسی بیچ کے سر پر دست مبارک رکھتے تو اس کے سرسے خوشبوآتی تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ اس کے سر پر دست مبارک رکھا گیا ہے اور جس راستہ سے تشریف لے جاتے تھے وہ معطر ہوجاتا تھا۔

ياحير من دفنت في التراب اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم

ترجمہ: اے بہتر ان لوگوں سے جن کی ہٹریاں قبروں میں دفن کی گئیں میں پس خوشبودار ہوگئی اس کی جہ سے ہموارز مین اور غیر ہموارز مین ۔

نفسی الفداء لقبر انت ساکنه فیه العفاف و فیه الوجود والکرم ترجمه: میرانفس قربان مواس قبر پرجسمیں آپ اللہ آرام فرماہیں۔ ای میں عفت ہے اور ای میں عاوت ہے اور ای میں کرم ہے۔

#### سيدنا سيد

مردار۔ حدیث شریف میں ہے۔ دند میں اور جہ میان جورون علم

اناسید ولد آدم النج تمام انبیاء علیم السلام میدان حشر میں گلوق کو کہیں گے۔ انسط لقوا الی سید ولد آدم دوسری صدیث میں ہے۔ انا سیدالناس یوم القیامة اور سردارتمام انبیاء قوم مرسلین تفیق کو کہا جائے گا اشفع تشفع شفاعت کروآ پیالی کی شفاعت قبول ہے۔ اشفع تشفع شفاعت کروآ پیالی کی شفاعت قبول ہے۔

#### سیدنا رسول سیدنا نبی

ان دونوں ناموں سے اللہ تعالیٰ نے آپ اللہ کہ وقر آن میں یادفر مایا ہے۔ یسابھا الموسول بابھا النبی رسول اور نبی کی تعریف میں بہت روایات ہیں آسان فرق سے کررسول صاحب کتاب برعمل کرواتا ہے۔ حضے انبیاء و رسول پہلے گزر چکے ہیں ان کی رسالت یا نبوت نیا بتاتھی۔ سب سے اللہ یاک نے عہد لیا تھا کہ اگرتم نے نبوت نیا بتاتھی۔ سب سے اللہ یاک نے عہد لیا تھا کہ اگرتم نے

میر ب حبیب اللی کازمانہ پالیاتو لتومن مدہ و لتنصونه اس پرائیان لاؤ کے اور اس کی مدد کرو گے۔ بیاقرار اظہار سیادت کے لئے ہواتھا۔

#### سيدنا رسول الرحمة

الله پاک نے آپ مالیت کوتمام عالم کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہاں تک کہ کفاروں کے لئے بھی ونیا میں رحمت ہیں کہوہ دنیاوی عذاب سے محفوظ ہیں اور موشین کے لئے دنیا اور عقی دونوں میں رحمت ہیں۔

#### سيدنا قيم

#### سيدنا جامع

جمع كرنے والا بى تمام ان كمالات كا جوتمام انبياء و رسولوں ميں ہے۔ كيونكه آپ بذرة الوجود بيں تمام كويا كه آپ عليق ج بيں اورتمام عالم ورخت كمانند بيں ورخت كاوجود ج يرمونا ہے۔

#### سيدنا مقتف سيدنا المقفى

دونوں اسائے مبار کہ قفاہے ہیں جس کے معنی پیچھے کے ہوتے ہیں اور رسولوں سے ہوتے ہیں اور رسولوں سے چھے دنیا میں آئے۔ تو دفتر نبوت آپ قلیقہ پرسر بمبر ہو گیا۔ اب کوئی نی پیچھے آنے والانہیں اور ایک معنی بیاسی کیا گیا ہے قفا المکل لیعنی ہر چیز کو پیچھے چھوڑا۔ دنیا اور دنیا کی سب تعمیں فراموش کر دیں کسی چیز کی طرف النفات تک نہیں کیا۔ بلکہ فراموش کر دیں کسی چیز کی طرف النفات تک نہیں کیا۔ بلکہ اپنے مولی کی مجبت اور معرفت میں ہی متعزق رہے۔

#### سيدنآ رسول الملاحم

ملاحم جمع کا صیغہ ہے مفرد اس کا ملحمۃ ہے۔معنی اس کا لئے اور اس میں رسول کر یم اللہ کے جہاد کی طرف اشارہ

ہے کددین حق کے اعلاء کے لئے آپ مالی کے استے جہاد کے ہیں کہ ان سے پہلے کسی نی یا رسول نے استے نہیں کے ہیں اور پر سلسلہ جہادامت میں بھی جاری رہے گا یہاں تک کہ د خال اعور کول کردیا جائے گا۔

#### سيدا رسول الراحت

بینام اس کئے ہے کہ مومنوں کے لئے دنیا میں سبب راحت ہیں اس کئے کہ پہلی امتوں پر جونکیفیں آئی تھیں وہ اس امت سے اٹھالی کئیں۔

و جست شفاعتی لعصاۃ امتی اور کافروں کے لئے بھی دنیا میں راحت ہے کہ وہ دنیا میں عذاب سے محفوظ ہیں

#### سيدنا كامل

لینی کامل میں اللہ کی عبادت میں ہر عابد سے کامل میں تمام فضائل میں کامل میں علوم میں اعمال میں اخلاق میں احوال میں اور اوصاف میں۔

#### سيدنا اكليل

زبور میں اس نام سے مشہور تھے۔اکلیل بمعنی تاج کے ہیں جسے بادشاہ کی زینت تاج سے ہے اس طرح عالم وجود کی زینت الوجود ہیں۔ آپ ﷺ تاج الوجود اور زینت الوجود ہیں۔

#### سیدنا مدثر سیدنا مزمل

بدونوں نام ہم معن ہیں۔اے کپڑے اور سے ہوئے۔ معنی بہت بیان ہوئے ہیں ایک معنی بہہاے نبوت کی چا در کواوڑ ھے ہوئے اٹھؤ تبلغ شروع کرو۔ یا در کھنا چاہئے کہان دونوں ناموں سے ابتدائے نبوت میں یا دفرمائے مسئے ہیں جب تبلغ کا کام شروع کیا تو پھر

یایھا النبی اور یابھا الرسول سے یاوفرایا گیاہے۔

#### سيدنا عبدالله

بدوہ متازنام ہے جو کہ کسی نبی کوعطانہیں ہوا ہے کہ کسی کو "عبدالله کا خطاب "عبدالله کا خطاب خطاب خاص ہارے نبی کے لئے ہاس کامعنی ہے اللہ کا بندہ مقام

عبدیت اشرف القامات میں سے ہے ایجاد عالم عبدیت کے لئے ہوئی۔ و ماحلقت البحن و الانس الا لیعبدون تومقام عبدیت میں جومتاز تصوه ہمارے نبی مخر میں کا دات گرای متحل ہے۔ اس لئے آپ میں کا کانام نام عبداللہ رکھا گیا۔ معراج جو اشرف المقامات میں سے ہے کسی ملک مقرب یا نبی مرسل کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس میں شرف عبدیت سے نوازا گیا۔

#### سيدنا حبيب الله

الله پاک کادوست عبدالله این عباس عظم ارسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله کا خیل میں الله کا خیل میں الله کا خیل میں الله کا حبیب ہوں والغرق حبیب کے معنی میں وہ مبالفہ ہے جو کیل میں نہیں۔

#### سيدنا صفى الله

مناجات سے ہواور بیروہ کلام ہے جوراز میں ہوجیسے فاو حی المی عبدہ مااو حی لینی رسول علیه السلام سے شب معراج میں اللہ پاک نے وہ راز و نیاز کیا جو کسی اور کے ساتھ نہیں کیا ہے۔

### سيدنا كليم الله

الله پاک سے ہم کلام ہونے والا اوراس میں کوئی شک نہیں کہ شب معراج میں اللہ پاک نے آپ اللہ سے کلام فرمایا ہے۔

#### سيدنا خاتم الانبياء

لین نبیول کےسلسلہ نبوت کو خم کرنے والا آیت شریفہ میں خاتم انبیین کالقب پانے والا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بدارشاوفر مایا۔ انت منی بمنزلہ ھارون من موسی الا انب لانبی من بعدی آپ میرے لئے ایسے ہیں جسے موک

oesturdubo

کے لئے ہارون کیکن بات اتن ہے کہ میرے بعد کوئی نی نہیں کے اور فرمایا ہے رسول کر بیم اللہ نے آئے۔ اللہ نے لکھا تھا گاوت کی نقد برکو آسانوں اور زمین کی پیدائش سے ۵۰ ہزار عنا مخلوق کی نقد برکو آسانوں اور زمین کی پیدائش سے ۵۰ ہزار کی گھے ہوئے میں سے لوح محفوظ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا محمد نبی آخر الزمان مخلق ہیں اور نبوت آ ہے آئے۔ پہمی کہ ایک وجہ ہے کہ انبیاء علیم السلام مخلوق کو ہدایت کا راستہ بتلات میں شیطان کے نبچہ سے لکال کر صراط متنقیم پرلگاتے ہیں تا کہ میں شیطان کے نبچہ سے لکال کر صراط متنقیم پرلگاتے ہیں تا کہ میں شیطان کے نبچہ سے لکال کر صراط متنقیم پرلگاتے ہیں تا کہ میں شیطان کے نبچہ سے لکال کر صراط متنقیم پرلگاتے ہیں تا کہ میں شیطان کے نبچہ سے لکال کر صراط متنقیم پرلگاتے ہیں تا کہ میں المقین میں المیں المیں

قیامت کے دن کسی کوعذر ندر ہے اور یہ مقصد انبیائے سابھین سے پورانہ ہوا تھا۔حضرت محمد علیہ جب تشریف لاے تو اس مقصد کو تائید اللی کی بدولت علی وجہ الاتم پورا کیا۔ خاتم انتہین

کے تاج سے آپ ایک اور تا قیامت ایسے طفاء چھوڑ دیئے جن کو علاء رہائین کہا جاتا ہے کہ تبلیغ کے مشن کو

چلاتے رہیں گے۔

سيدنا خاتم الرسل

لعنی جب انبیاعلیهم السلام ان پرختم ہوئے تو رسل بدرجہ اولی ختم ہوئے تشریح کی زیادہ ضرورت نہیں۔

سيدنا محيى

یعنی زندہ کرنے والا۔ ایک کافر کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اس نے جواب میں کہا کہ میری بیٹی مرگئ ہے اس کو زندہ کرو۔ پھر میں ایمان لے آؤں گا تو وہ آپ مالیات کے برحت اور اللہ کے حکم سے زندہ ہوگئ اور رسول کریم مالی کے برحق ہوئی اور رسول کریم مالی کے برحق ہونے کی شہادت دی اور حضرت جابر کی بکری ذرج کی گئ تھی اور جونی گئی تھی رسول کریم مالی کے نے اپنا دست مبارک اس پر کھ کر کچھ فرمایا وہ زندہ ہوکر اٹھ گئی اور کان کو ہلاتی رہی ۔ مردہ دلول کونورا میمان کے ساتھ زندہ کیا اور مومنول کو حیات دائی اور جنت کے اعلیٰ مقامات بھی آپ مالین کے وجہ سے ملیس گے اور جیات ہیں۔ آپ مالی کے روح اور حیات ہیں۔

سيدنا منج

لین نجات دینے والا ۔ تو نبی کریم علی اپنی امت کے اللہ و نیا اور عقبی میں سبب نجات ہیں۔ دنیا میں کفر سے اسلام

میں لائے نیز کفر کی وجہ سے کافروں پر جوعذاب آنے والا تھا اس سے ان کو نجات مل گئی۔ ترجمہ آیت۔ اور نہیں ہے اللہ ان کو عذاب دینے والا اس حال میں کہ آپ ملی ہے اس میں ہیں اور نہیں ہے اللہ پاک ان کوعذاب دینے والا اس حال میں کہ وہ استغفار پڑھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے میری امت کو دوامان دیئے ہیں ایک تو میر او جو داور جب میں دنیا سے چلا جا کان تو پھر استغفار قیامت تک اور آخرت میں طود فی النارسے برسبب شفاعت کے نجات دلوادیں گے۔

#### سيدنا مذكر

لعنی نصیحت کر نیوالا۔ تذکیر بہت بڑی نعمت ہے الست کا جوعہد اللہ پاک نے ازل میں مخلوق سے لیا تھا دنیا میں آ کر بھول گئے تو اللہ پاک نے اس عہد کی یادد ہانی کیلئے انبیاء علیم السلام مبعوث فرمائے سب کے سب یعنی یادد ہانی کراتے رہے کی تعمیل اس کی نبی رحمت میں تعلیم کرگئی۔

#### سيدنا ناصر

لینی مدد کرنے والا مومنوں کی مدد کی ہے تھیجت کے ذریعہ سے علم دین کے سکھانے اوکفر سے اسلام کی طرف لانے سے۔

#### سيدنا منصور

لینی مدد کیا گیا۔اللہ پاک نے آپ اللہ کی مدوفر مائی ہے دنیا میں اور عقبی میں۔ دنیا میں تو اللہ پاک نے دشنوں پر عالب فر مایا اور کفاروں پر ایک مہینہ کی مسافت سے رعب بیٹے جاتا اور آخرت میں امت کے لئے قبولیت شفاعت کی وجہ سے منصور ہوئے۔

#### سيدنا نبي الرحمة

لینی رحمت والانی اس لئے کہ وجود عالم کے لئے آپ میلائی کا وجودر حمت ہے۔ وما اوسلنک الارحمة للعالمین

#### سيدنا نبى التوبة

لیمی توبیکانی دھنرت عمر فاروق سے روایت ہے کہ جب آ دم علیہ السلام کا آدم علیہ السلام کا نام کے ساتھ محمد علیہ السلام کا نام کھا ہوا تو آپ علیہ کے نام کو دسلہ بنایا تو اللہ تعالی نے

سيدنا شهير

آ پہلیفہ مشہور ہیں اطراف زمین میں مشرق میں ہویا مغرب جنوب ہویا شال۔ اس کئے آپ میلیف کی دعوت روئے زمین پر میلیف کی دعوت روئے زمین پر میلی گئی اور اس طریقہ سے امم ماضیہ میں بھی مشہور سے ان کے انبیاء آپ کا ذکر خیر فرماتے سے اور اس طرح آسانوں میں بھی۔

#### سیدنا شاهد سیدنا شهید

آپ بھی آیت قرآنی شاہدیں اناارسلنک شاھدا۔
میں نے آپ کوامت پرشاہد بنایا یا کہ آپ کوشاہد بھجا ہے
گزشتا نبیاء کی تبلیخ اوران کی امتوں کے انکار پرویسکون
السوسول علیہ کم شہیدا بعنی امم سابقد اپنے انبیاء کی تبلیخ
سے منکر ہو جا کیں گی اور کہیں گی کہ ان رسولوں نے اے اللہ
آپ کے احکام ہمیں پہنچا نے نہیں ورنہ تو ہم ضرورا یمان لے
آپ کے احکام ہمیں پہنچا نے نہیں ورنہ تو ہم ضرورا یمان لے
لئے بلا کیں گے بیشہادت دیں گے تو وہ امتیں اعتراض کریں
گی کہتم کیسے شہادت دیں گے تو وہ امتیں اعتراض کریں
وہ جواب دیں گے کہ ہم نے اللہ کی کتاب میں پڑھا تھا وہ سیے
اور اس کا نبی بھی سیا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو اللہ
پاک بلا کیں گے وہ شہادت دیں گے کہ یا اللہ میری امت پی بیا کہ بیا اللہ میری امت پی سے تو رسول اللہ بیا ہو جا کیں امت پر شاہد ہو جا کیں گے ۔ یا اللہ
ہمیں اس کا اہل بنا۔ شاہد کے لئے شریعت میں عادل ہونا
ہمیں اس کا اہل بنا۔ شاہد کے لئے شریعت میں عادل ہونا
ہمیں اس کا اہل بنا۔ شاہد کے لئے شریعت میں عادل ہونا

#### سيدنا مشهود

لینی ان کے پاس فرشتے حاضر رہتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ بسااوقات فرشتے حاضر خدمت رہتے ہیں۔

سیدنا بشیر سیدنا مبشر سیدنا نذیر سیدنا منذر

یعنی اہل اطاعت کو تواب مغفرت اور جنت کی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اہل معصیت کو دوزخ کی آگ ہے۔ ان کی تو بہ وقبول فر مایا اور بیریہلی توبہ ہے جونوع انسانی ہے قبول موئی۔ آپ مایشند کی امت موصوف بالتوامین ہے۔

حدیث شریف میں آپ آلیہ فرماتے ہیں۔ ترجمہ اللہ کا تم میں اللہ ہے مغفرت ما نگتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں اس کو دن میں ستر بارسے زائد اور سوتک کی بھی روایت ہے اور آپ آپ آلیہ ہے سے بھی روایت ہے فرمایا کہ میرے دل پرزنگ آ جاتا ہے تو میں اللہ ہے ستر بار مغفرت ما نگتا ہوں کین سجھنا چاہئے کہ بیزنگ گناہ کا نہیں تھا بلکہ انوار کے حجابات ہوتے چاہئے کہ بیزنگ گرفت مقامات قرب میں تی کرتے رسول اگرم آلیہ ہر وقت مقامات قرب میں تی کرتے وقت استغفار کرتے تھے تو گویا ہر وقت استغفار میں مشغول رہتے تھے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر روز مقامات قرب میں مودر جے طے فرماتے تھے۔

#### سيدناحريص

لعن تنهارے ایمان پرحریص ہیں دلی اس کی بیآ یت ہے۔
لقد جاء کم رسول من انفسکم عزیز علیه ماعتم حریص
علیمه دومری آیت ان تحوص علی هداهم النح حص کا
معنی شدت طلب اور بلاشک رسول کریم نے امت کی ہدایت کے
معنی شدت طلب اور بلاشک رسول کریم نے امت کی ہدایت کے
ہیں۔لیلا و نھار اسوا و علاقیۃ ایک ایک کواور جماعتوں کو گھروں
ہیں بازاروں میں وعوت ایمان دیتے رہے او وہ لوگ الٹا ستاتے
میں بازاروں میں وعوت ایمان دیتے رہے او وہ لوگ الٹا ستاتے
رہے دھمکاتے رہے پھر مارتے رہے۔ یہاں تک کہ سرکا خون
جوتوں میں جمع ہوجاتا تھا۔ کمزوری کی وجہ دیواروں کو تکیدلگاتے
سے اور پھر بھی یہی دعایا تھا۔ کمزوری کی وجہ العد قومی فی انہ میں اور کو الله عنا و عن ساتو المسلمین آ مین اور
جیسا کہ ظاہراً بی نوع انسان کے اسلام پر حریص شے اسی طرح
اصلاح باطن پر بھی حریص شے اپنے انمال حن اور انمال صالحہ کے
ملی میں تاقیا مت جاری وساری وساری اسلام کا سلسلہ امت کے
صلی عیں تاقیا مت جاری وساری وساری وساری وساری وساری وسالات

سيدنا معلوم توآسيني معلق بريخاج تعريف نيس- اساءالنبي عليك

ہوا۔اللّٰدی معرفت اور تو حید نصیب ہو گی۔

#### سيدنا منير

نورانی بنانے والا دلیل آیت کریمہ و سراحا منیوا و آپ تالیت فود بھی نور ہے منور کردیا تو آپ تالیت فی نور سے منور کردیا تو آپ تالیت فی نفس منیر ہیں۔اللہ پاک نے پہلے آپ تالیت کا نور پیدا کیا آپ تالیت منیر فیر و ہیں۔ بعد میں جب امت آپ میلیت کی شریعت کی روثن میں چلتی ہے تو راہ نجات پر فائز ہو حاتی ہے۔

#### سيدنا داع

اس کے دومعنی ہوسکتی ہیں۔ایک معنی داع الله الله پاک و یا دوسرا یا دعو ربی النع دوسرا یا دعو ربی النع دوسرا معنی دعا اللی الله یعنی محلوق کوالله کی طرف بلانے والاجسیا آیت شریف میں ہے و داعیا اللی الله باذنه دوسری آیت میں میں میں قل هذه سبیلی ادعو الی الله.

#### سيدنا مدعو

بلایا گیا۔ اللہ پاک نے آسرور عالم الله کو اعزازی ناموں سے بلایا ہے جیسے یہ ایھا المنسی یہ ایھا الرسول دوسر سانبیاء اپنے ناموں سے یاد کئے گئے ہیں نیز آپ الله کی وجہ سے آپ بلات کی امت کو بھی اعزازی ناموں سے یاد کیا گیا۔ یابھا المدین آمنوا اورائم سابقہ یابھا المساکین سے یاد کئے گئے ہیں۔ کتابز افرق ہے دونوں خطابوں میں۔ یا یہ محتی ادن یہ احسر المریة ادن یا احمد ادن یا محمد بیآ وازاس وقت دی گئی جب کہ شب معراج میں جرئیل امین آگے جانے سے قاصرر ہے اور کہا۔

اگر یک سرموئے برتر پرم فروغ بخلی بسوزد پرم ترجمہ: اگر ایک بال برابر پرواز کروں تو تجلیات ربانی میرے پروں کو جلادیں گے تو آپ آگئے تہارہ گئے آپ آگئے کے اور رب ذوالجلال کے درمیان ستر ہزار تجابات نور کے حائل تھے۔رب العزت نے اپنے مہمان کوآ واز دی قریب آ جاؤ۔ قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ۔ اب میرے اور تیرے درمیان اور کسی کی گئی کئی نہیں۔ یہاں تک نہ ملک مقرب آ سکنا

#### سيدنا نور

دلیلہ قولہ تعالیٰ قد جاء کم من اللہ نور ایک تغییر میں فرر گر آن کریم اور میں فرر گر آن کریم اور میں فرر گر آن کریم اور اس میں شک نہیں کہ دونوں نور ہیں نور آپ اللہ کی واقت اللہ کی اور ہدایت ہونے کے فرمایا گیا ورنہ ذات میں سے ہیں اور سے ایوالبشر آ دم علیہ السلام کی اولا دمیں سے ہیں اور سید البشر کہلائے۔

#### سيدنا سراج

یعنی جراغ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے آپ علیہ کورائ کے لقب سے بافر مایا ہے۔ وسر اجا منیو اتو آپ علیہ کا کورائ کے لقب سے باوفر مایا ہے۔ وسر اجا منیو اتو آپ علیہ کا کو سر مونین کے لئے سراج ہیں جوا حکام اللہ کی طرف سے فرمایا تو اپنی ذات میں نیر ہیں اور وں کے لئے منیر ہیں۔ سراج حمی کا کا ذاکل کر کے خفی اشیاء کو ظاہر کرتا ہے اور نور محمد کی کھیا تھا میں خوا ہم کرتا ہے اور نور ہم ایک معنوی یعنی نور نبوی کھیا تھیہ بھا تر پر ظاہر کرتا ہے اور پھر سراج معنوی یعنی نور نبوی کھیا تھیہ ہم ایک معنوی میں اس کے لئے تجاب ہے نہ کوئی رکا وٹ۔ جب بھی اہل ایمان اس سے اقتباس کرنا چاہیں کر سے ہیں۔ یہ نور علیہ ہمیں اس نور سے اقتباس کی المیت نصیب فرمان میں۔ یا اللہ ہمیں اس نور سے اقتباس کی المیت نصیب فرمان میں۔ یا اللہ ہمیں اس نور سے اقتباس کی المیت نصیب فرمان میں۔

#### سيدنا مصباح

یعن چراغ۔ بیراج کا ہم معنی ہےاس لئے مزیدتشری کا محتاج نہیں۔

#### سيدنا هدى

لینی اپنی ذات میں کھمل ہدایت ہیں مقصد مبالغہ ہے یا معنی ہادی کے ہیں۔ لیعنی امت کوسید ھاراستہ بتانے والے اور جس نے اس راستے کواختیار کیا تو منزل مقصود تک پہنچ گیا۔

#### سيدنا مهدى

راستہ بتانے والا۔اور آپ مخلوق کواللہ کاراستہ بتاتے تھے یہاں تک کہ مخلوق کو آپ کی ہدایت کی بدولت ایمان نصیب

ہےنہ نی مرسل۔

#### سيدنا مجيب

جواب دین والات آپ مالی سب سے پہلے جواب دین والے ہیں۔ جب اللہ پاک نے فرمایا الست بر بکم قالوا بلی تو آپ مالی کے فرمایا ہاں آپ ہمارے رب ہیں اور اصحاب کرام نے بھی اگر کسی دعوت میں یا اپنے حوائج میں بایا ہے تو انج میں بایا ہے

#### سيدنا مجاب

یعن آپ آپ آلی کی دعارب کریم نے قبول کی ہے جو کچھ اللہ پاک سے مانگا ہے دیا گیا ہے یہاں تک کہ شفاعت عظمی کی اجازت کے لئے جب سر بھی وہوجا کیں گے وہم ہوجائے گا اشفع تشفع سرافھاؤشفاعت شروع کروقبول ہوجائے گی کوئی دوسرا جرات نہیں کر سے گا یہ صرف آپ آپ آلی کی کا مقام ہے۔ آپ آلی کی امتوں ہے۔ آپ آلی کی امتوں سے زیادہ ہوگ۔

#### سيدنا حفى

نهایت مهربان اور یقیناً آپ الله بهت مهربان سے این اصحاب پرانل بیت پر اولاد پراور آپ الله بهت مهربان سے اصحاب پرانل بیت پر اولاد پراور آپ الله بهت مهربان سے این قوم پراور بهت اہتمام فرماتے سے اکی نصیحت موایت اور دعوت اسلام پر۔

#### سيدنا عفو

معنی ظاہر ہے قرآن میں تورات میں حضور اللہ کا وصف عفو سے بیان کیا گیا ہے۔آ پھالہ کی فطرت میں اذیت کی برداشت اور غیر کے ساتھ حسن سلوک تھا بھی اپنے نفس کے لئے کسی سے انقام نہیں لیا۔ کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں کہنچائی کسی مسلم کو لعنت سے یا دنہیں کیا افسوں آج کل مسلمان کو بغیر جبوت شرعی کے نفر میں دھکیلتے ہیں اور اپنی عاقبت کو برباد کرتے ہیں۔ جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہو کے لب مبارک زخی ہوگیا، خون چرہ انور اللہ سے بہتا تھا اصحاب کرام رضی اللہ عنم کو بہت نا گوارگز را عرض کیا آپ

مالله ان کحق می بددعاء کری تواس حالت میں یہ جواب ارشاد فرمایا۔ انی لم ابعث لعانابل بعثت داعیا ورحمة سیدنا و لی

#### سيدنا حق

ضد ہے باطل کی لینی اللہ کی طرف سے حق لے کر مخلوق کی ہدایت کے لئے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔

#### سيدنا قوي

قوی میں اوامر کی متابعت میں اور نواہی سے اجتناب میں قوی پیں حقوق اللہ کی ادائیگی میں اور حقوق العباد کی ادائیگی میں۔

#### سيدنا امين

#### سيدنا مامون

مامون وہ ہوتا ہے جس سے شرکاکسی کوخطرہ نہ ہو معنی فاہر ہے۔

### سيدنا كريم

قرآن کریم سے ثبوت اللہ لقول رسول کریم اور حدیث سے انا اکرم ولد آدم. اکرم وہ ہوتا ہے جوغیر پرافضل ہو۔

### سيدنا مكرم

صیغہ اسم مفعول ہے بزرگی دی می بزرگی دیتے والا اللہ اک ہے۔

#### سيدنا مكين

صاحب رتبداس میں رسول کر پم اللی کی علومنزلت کی طرف اشارہ ہے اور اس علومنزلت کی وجہ سے آپ اللیہ کے کا خرف اشارہ ہے اس میں اور کسی نبی کو یہ مقام حاصل نہیں اور آپ اللہ کے ساتھ ملایا اور آپ اللہ کے ساتھ ملایا

سیدنا ذو مکانة
کین کام می بتری گرری برد

سيدنا ناذوعز

عزت واليعن على القدرجن كي نظير بيس قال الله تعالى وله المه العزة ولرسوله وللمؤمنين موسين كعزت بسبب متابعت كي المالتا ب

سيدنا ذوفضل

صاحب نضیلت۔ ایک ایسا کمال ہے جس کی وجہ سے انسان غیر پرفوقیت حاصل کرتا ہے اور نیز رسول علیہ السلام کی فضیلت تمام عالم پرتمام کمالات میں ٹابت ہے۔

سيدنا مطاع

مانے گئے۔اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اور امت نے آپ میلانی کو مانا ہے جتنی تعظیم اور محبت ان کے قلب میں ہے اس کی کوئی حدنہیں ہے۔

سيدنا مطيع

فرمانبردار۔ آپ میکائٹ اللہ کی احکام کے منقاد تھا کیا کہ ا آپ میکائٹ نے غفلت نہیں کی ہاوراپنے اوراللہ کے درمیان کے حقوق کی یا اپنے اور محلوق کے درمیان کے حقوق کی ہمیشہ رعایت فرمایا کرتے تھاس لئے کہ آپ میکائٹ سید المعصوبین تھے۔ کمال عبدیت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔

سيدنا قدم صدق

نیک پیش روسهیل بن عبدالله رضی الله عنما فرماتے ہیں اس کامعنی رحمت سابقہ جس کوالله پاک نے محمقات کی ذات بابر کات میں رکھا ہے تو آپ ملک امام الصادقین ہیں۔

سيدنا رحمة

بری رحت دلیل اس کی یہ آیت ہے و ما ارسلنک الا رحمة للعالمین آپ اللہ تمام عالم کے لئے اس آیت کی بناء پر رحمت ہیں عباس مری فرماتے ہیں تمام انبیاء رحمت ہیں۔ سے پیرا ہوئے ہیں کی کی علیہ السلام عین رحمت ہیں۔

توابتداء میں ساق عرش پرآپ الله کانام نامی لکھااورا خیر میں کلمہ شہادت میں اور کلمہ تو حید میں اپنے نام کے ساتھ ملایا۔

سيدنا متين

سخت توی آپ ماللہ خت توی تصاللہ پاک کے دین میں دین خداوندی کے اجراء میں نہ کسی سے ڈرے نہ ستی اختیار کی بلکہ شدت کے ساتھ اعداء اللہ کا مقابلہ کیا اور اللہ پاک نے آپ ماللہ کوغالب فرمایا۔

سيدنا مبين

آیت شریف حتی جساء هم الحق و رسول مبین اس پردلالت کرتی ہے۔

سيدنامومل

امیدوار (دوسری میم کے زیر سے) یعنی امیدوار ہے اپنے رب سے فضل عظیم کا اور فقہ کے ساتھ معنی بیرہوگا اصحاب اور امت کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ تعلیم وین اور اصلاح حال اور شفاعت کے لئے دنیا وقتی میں۔

سيدناوصول

وصل کا مبالغہ ہے اور رسول کر پم اللہ اور صلہ رحی اور صلہ و نی دونوں کے لئے رعایت فرمانے والے تصاور صلہ کا بیرال قالہ و نی دونوں کے ساتھ قید موسل کا بیران کے ہوکر آگئی تو رسول اللہ فیا نے بہت عزت کی۔ اپنی چادران کے لئے بچھائی اور اس پر بٹھا دیا اور فرمایا اگر میرے پاس رہنا چاہتی ہوتو عزت کیساتھ رہوگی اگر واپس جانا چاہتی ہوتو اجازت دیتا ہول سے انہوں نے عرض کیا کہ جانے کو پند کرتی ہوں تو علاوہ شحائف کے ایک فلام ایک لونڈی دے کر دخصت کیا۔

سيدنا ذوقوة

قوت والے بی قوی کے ہم عنی ہیں تشریح پہلے کزر چی ہے۔

سيدنا ذوحرمة

عزت کا ما لک بزرگی والا ۔ آپ تالی کی عزت اور بزرگی کاعقیدہ ہرمسلمان پرفرض ہے اور کی اس میں حرام ہے۔ اساءالنبي عليسة اساءالنبي عليسة

> مر میلانیم بنش نفیس رحت بین اس لئے جس نے آپ میلانیم کی دعوت قبول کی تو نجات پائی جنہوں نے قبول نہیں کی مستق عذاب بن گئے۔

#### سيدنا بشرئ

خوشخری دینے والا۔ حضور اللہ بشری للمومنین تھے۔ یعنی مومنوں کودوز خ سے جات اور جنت کی بشارت دیے والے تھے۔

### سيدنا غوث سيدنا غيث سيدنا غياث

غوث: فریادرسٔ غیث: باران رحمت عیاث: ہمه تن ریادرس۔

مخلوق گراہی میں گھری ہوئی تھی۔مشرف بداسلام ہوگئ اور باران رحمت اس لئے ہیں۔ آنے سے مخلوق کے مردہ قلوب زندہ ہو گئے۔ تو آپ آپٹی مخلوق کے لئے غوث بھی ہیں اورغیث بھی ہیں اورغیاث بھی ہیں۔

#### سيدنا نعمة الله

آپ الله الله تعالى كى نعمت يى دىل يعوفون نعمة الله شم ينكرونها لعن محمولية كويجانة بي كمالله كانى ب يحريمي الكاركرت بي بير -

#### سيدنا هدية الله

الله کا تخد۔ ترجمہ: بےشک الله نے مجھے رحمت اور ہدیہ بنا کر بھیجا ہے۔ ایک قوم کو اوپر لے جانے کے لئے دوسری کو نیچ لے جانے کے لئے دوسری کو نیچ البحجانے کے لئے یعنی مومنوں کا مقام اونچا اور کا فروں کا نیچا۔ ابوالعباس مری فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیم السلام اپنی امتوں کے لئے عطیہ تھے اور ہمارے نی معلیقے ہمارے لئے ہم ہدیہ میں بڑا فرق ہے۔ عطیہ محتاج کو دیا جاتا ہے اور ہدیم جوب کو۔

#### سیدنا عروة و ثقیٰ مضبوط دستاویز مضبوط ری اس میں شک نہیں کرسول

اکرم الله کا دین اور شریعت مضبوط رک ہے اس پر چلنے والا اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے اعلی علیین پر پہنچ جاتا ہے اور آ یت کریمہ فقد استمسک بالعروة الوثقی میں ای کی طرف اشارہ ہے۔

### سيدنا صراط الله

الله کاراسته رسول کریم آلیکه کاراسته ہے جوآ پ الیک کی پیروی کرے گاہدایت یائے گا۔ کی پیروی کرے گاہدایت یائے گا۔

#### سيدنا صراط مستقيم

سیدهاراسته اور بیرسول کریم اللی کی ذات گرامی ہے اللی الصواط المستقیم کی تفسیر میں ابن عباس عنصما المستقیم کی تفسیر میں ابن جریر وغیر و میں رسول کریم علیہ السلام اور حضرت ابو بمروغمرضی الله عنبما کی متابعت کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔

### سيدنا ذكرالله

#### سيدنا سيف الله

الله كى تلوار ـ اس ميں بداشارہ بے كدرسول الله الله في الله الله الله كار و يس جباد الله كار و يس جباد بالسيف بھى كيا ہے اور الله نے آ ب الله كوفتى بھى دى ب تو آ ب الله الله ميں ـ آ ب الله الله ميں ـ

متوکل میں آجائے گی۔

#### سيدنا اجير

اجرت دیے گئے مامت کوعذاب دوزخ سے چھڑانے والے۔ سیدنا جبار

شکتہ حال کو جوڑ نے والا۔ اس نام سے زبور داؤ دعلیہ السلام میں مشہور تھے۔ ۲۲ ویں باب میں ہے کہ تسقلد ایھا المجبار سیسفک، اپنی توار کو گلے میں ڈال دوا ہے جابر اور باہمت نبی (اور جہاد کرو کفار سے اسلام کا بول بالا اور کفر کا منہ کا لا کرنے کے لئے) یا بیم محن کہ شکتہ دل اور پریٹان حال بندوں کے دلوں پر جبیرہ لیخنی پٹی لگا ؤ۔ ان کے دکھ درد میں ان کو سہار ادو۔

سيدنا ابوالقاسم

قاسم کے باپ۔

سيدنا ابوالطاهر

سيدناابولطيب \_

#### سيدنا ابو ابراهيم

یراسا ورسول کریم علیه التحیه و التسلیم کے اساء کنیہ ہیں۔ اول تین صاحبز ادے حضرت خدیجة الکبری رضی الله عنها کیطن مبارک سے ہیں۔البتہ اس میں اختلاف ہے کہ طیب اور طاہر ایک صاحبز ادے کے نام ہیں یا الگ الگ میں۔اور ابراہیم ماریہ قبطیہ رضی الله عنها کیطن مبارک سے ہیں۔اور ابراہیم ماریۃ بطیہ رضی الله عنها کیطن مبارک سے ہیں اور بیاسم کنیداولا جرئیل اللہ عنہا کہا تھا۔

سيدنا مشفع

مقبول شفاعت میدان حشر میں جب کلو ق نفسی نفسی پکارے گی۔ رشتہ وار رشتہ وار سے بیزار ہو جائیں گے۔ جہنم میدان حشر کے قریب آ جائے گی تو اس حالت میں رسول کر یم عظیمات شفاعت کے لئے اللہ پاک سے اجازت طلب کریں گے۔ حق تعالی ان الفاظ سے اجازت مرحمت فرما میں گے۔ سل تعط مانگود یا جائے گااش فع تشفع سفارش کر ومنظور کی جائے گی۔ یہی ہے مقام محمود۔

#### سيدنا حزب الله

سيدنا النجم الثاقب

چکتا ہواستارہ ۔ آپ آگئے چکتا ہواستارہ ہیں۔جیسا کہ ستارے کی روشی میں رات کے اندھیرے میں راہ گیرراستہ معلوم کرتا ہے اس طرح آپ آپ آگئے کے مبعوث ہونے کی وجہ سے ظلمت کفر میں اسلام کی روشی ظاہر ہوئی تو آپ آگئے مجم ہوایت ہیں۔

سيدنا مصطفى

پند کیا ہوا۔ آپ میلیک کو اللہ تعالیٰ نے اپی مخلوق میں صاف اور برگزیدہ کیا ہے۔ ان اللہ اذا احب عبداف ان صصف احب احتباہ و ان رضی اصطفاہ رسول کر میلیک نے تکایف پرصری نمیں بلکہ رضا کا اظہار کیا ہے اس کے مصطفی بن گئے اور بیانتہا دوجہ کا قرب ہے۔

سيدنا مجتبي

سيدنا متقى

چنے ہوئے۔ تو یہ جمعنی مصطفیٰ کے ہو گئے پاک چنا ہوا' مصطفیٰ مجتبیٰ متق سب قریب المعنی ہیں۔

سيدنا امي

ناخوانده - بدرسول التفاقية كخاص اساء ميس سے باور بي بهت برام جرزه بهت كفاك بالعلم في الامي معجزة (ايك الى كاندر علم اولين وآخرين كا بونا برام جرزه به) بيتي كه ناكرده قرآن درست كتب خانه چند ملت بشست وه يتيم كه جس نے قرآن كو برطانه تقااس تمام ملتوں كر سن خانوں كو وهوليا جس كوآپ الله تا بين جانوں كو الله تا بين جانوں كو وهوليا جس كوآپ الله تا بين جانوں كو الله تا بين خانوں كو وهوليا جس كوآپ الله تا بين جانوں كو الله تا بين جانوں كے الله تا تا بين خانوں كو وہ كور الله تا بين خانوں كور حمل كور الله كله كان كور خوانيا بين خانوں كور خوانيا جس كور كور خوانيا بين خانوں كور خوانيا بين خانوں كور خوانيا بين خانوں كور خوانيا بين خانوں كور خوانيا بين كور خوانيا بين خانوں كور خوانيا بين خانوں كور خوانيا بين خانوں كور خوانيا بين خانوں كور خوانيا بين كور خوانيا بين خانوں كور خوانيا بين خانوں كور خوانيا بين خانوں كور خوانيا بين خانوں كور خوانيا بين خوانيا بين خوانيا بين خوانيا بين كور خوانيا بين خوانيا بين كور خوانيا بين خوانيا بين خوانيا بين كور خوانيا بين خ

#### سيدنا مختار

اختيار ديا گيا۔ بينام تورات ميں مذكور تھا۔ تفصيل اسم

اساءالبي علق الم

سيدنا شفيع

شفاعت کرنے والے مبالغہ ہے شفاعت میں شفاعت کے معنی ہیں کی حاجت برآ ری میں واسطہ بنتا رسول کریم علیہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں ۔ مخلوق کو خالق سے ملانے والے ہیں۔

سيدنا صالح

نیوکار۔مراداس صلاحیت سے قرب خداوندی کے لئے صلاحیت ہے اوراس صلاحیت کے درجات ہیں جتنا مخلوق کے متعلق سے آزاداوررب العبادی عبادت میں ممتاز ہوگا آتا ہی صلاحیت میں ممتاز ہوگا وراس صفت میں آپ میں ممتاز ہیں تو آپ میں ایک میں میں میں ایک اللہ میں ہیں ممتاز ہیں۔

سيدنا مصلح

نیک بنانے والا۔ آپ اللہ خلق کے لئے مسلح ہیں۔
نفیحت اور ہدایت کے ذریعہ سے مخلوق کوجبل سے اور کفر سے
نجات دلا کر ظاہر کی بھی اصلاح کی اور باطن کی بھی۔ ساگیا
ہے کہ ایک پھر پہاڑیا زمین سے لکلاتھا بخط قدرت اس پرجلی
حروف میں کھا ہوا تھامحمد تھی مصلح و سیدامین.

سيدنا مهيمن

اس کے معنی رسول اللہ اللہ اللہ کے حق میں یہ معنی شاہداور امین کے آتے ہیں۔رسول اللہ اللہ اللہ علی شانہ کے احکام کے امین ہیں۔

سيدنا صادق

سيدنا مصدق

سچامانا گیا۔اللہ تعالی نے آپ اللہ کووں اور فعل میں سچا کہا

ہے۔ارواح نے قبل ظہوراجسادے آپ آلیا تھا کی نبوت کی تقدیق کی ہے اوراگر دال کے زیم جمی مصدق پڑھ لیا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ آپ میں تھا گئے نے اپنے قول وقعل سے اللہ پاک کی تقدیق کی ہے اور انبیاء کیم السلام اور کتب سابقہ کی تقدیق کی ہے۔

#### سيدنا صدق

بهت سياد مبالغه بآیت شریفه و کذب بالصدق اذ جساءه ایک تغیر کے بموجب صدق سے مرادرسول الله مالله علیم بیں۔

سيدنا المرسلين

معراج کے واقعہ میں آپ تلکی فی فرماتے ہیں۔ جب مجھے آسانوں پر لے جایا گیا تو دیکھا میں نے موتی کا ایک مکان جو نورے چمکتا تھاوہاں مجھے تین خطابات مل گئے۔

انك سيد المرسلين و امام المتقين قائد الغر محجلين

اورسیدالمرسلین کامعنی رسولوں کاسر دارہے۔

سيدنا امام المتقين

نیکوں کا پیشوا۔ حدیث شریف انسا انتقا کم لله. اسم تفضیل ہے سب سے زیادہ متق۔

سيدنا قائد الغرالمحجلين

پی وای پیثانی چکنوالول کے حدیث شریف میں ہے ان امنی تدعون یوم القیامة غرا محجلین.

میری امت قیامت کے دن سفید پیشانی والی کہہ کر بلائی جائے گی۔ اس لئے کہ انہوں نے دنیا میں وضو کیا اس کی وجہ سے ان کے چہرے نورانی ہوں گے۔ میدان حشر میں اس امت کی بیرخاص نشانی ہوگی۔ اس سے پیچانے جائیں گے۔

سيدنا خليل الرحمن

الله كا دوست فليل وه بج جوائي محبت كوائي محبوب ك ليخوب ك كي خالص كرد \_ فرمايالي مع الله وقت لايسع فيه ملك مقرب ولا نبى موسل ميراالله پاك كساته ايك ايدادت

ہوتاہے جس میں نہلک مقرب کی مخبائش ہوتی ہے ندر سول ک۔ سیلانا بو

نیک۔وہ ذات جوموصوف ہے نیکی کے ساتھ اور بیا یک ایسی صفت ہے جو کہ تمام نضائل دفواضل کے لئے جامع ہے۔

سيدنا مبر

نیکی کرنے والا ۔ اگر معنی اسم مصدر کالیا جائے تو مبالغہ ہے نیکی میں ۔

#### سيدنا وجيه

عزت دالے جاہ دالے شرف دالے صاحب منزلت دنیا میں اور عقبی میں ۔

#### سیدنا نصیح سیدنا ناصح

نفیحت دینے والے خمرخوائی کرنے والے رسول اللہ علیہ کی نفیحت اللہ کے بندوں کے لئے اور اس میں کوشش اس حد تک پہنچ چی ہے جس کی انتہا کوئی معلوم نہیں کرسکا یقیح صیفہ مبالغہ ہے۔

#### سيدنا وكيل

### سيدنا متوكل

مجروسه كرنے والے۔اس نام سے تورات ميں مشہور تھے

اور ضعیاءعلیا اسلام کوبھی اللہ پاک نے فر مایا تھا انسی باعث نبیا امیا مولدہ بسم کہ و مہاجرہ طیبہ عبدی السمتو کل میں ایک نجی ای کو بیجے والا ہوں۔ پیدائش ان ک کمہ میں ہوگی ہجرت کی جگہ مدید ہوگ۔ وہ میرے متوکل بندے ہوں گے۔ آپ اللہ کانام مبارک متوکل تھا۔

#### سيدنا كفيل

ضامن ۔ اور آپ ملک ضامن ہیں امت کے افسوں اور ندامت کے دن حدیث شریف میں میں بضمن لمی ما بین ندامت کے دن حدیث شریف میں میں بضمن لمی ما بین لمحید و ما بین رجلیه تکفلت له بالجنة جوکوئی مجھے زبان اور شرمگاہ کی بے جا استعال نہ کرنے کی ضانت دے گا میں اس کو جنت میں لے جانے کی ضانت دوں گا۔ جو مجھے ایک کام کی ضانت دوں گا۔ جو مجھے ایک کام کی ضانت دوں گا۔ جو مجھے دیکا میں اس کو جنت کی ضانت دوں گا۔

#### سيدنا شفيق

مہربان۔ آپ میں است پر مہربان ہیں جو چیز ان پر باعث تکلیف بن جاتی ہے اس کو دور فرماتے ہیں جیسے بچاس نماز د ل کو پانچ پر لائے تا کہ ان پرشاق نہ ہو۔

#### سيدنا مقيم السنة

سنت کوقائم کرنے والا۔ ای نام سے قورات اور زبور میں یاد کئے جاتے تھے۔ تورات میں عارت بیتی ۔ ترجمہ: ہرگزنہ اٹھائے گا اللہ اس کو جب تک کہ سیدھا نہ کرے۔ ان کی وجہ ہے گری ہوئی امت کولا السہ الا اللہ سے اور واؤد علیا السلام نے یہ دعاما گی السلھم ابعث لناای لناس یعنی محمدا مقیم السنة بعد الفترة ، اور المت عوجا سے مراوقریش کی مقیم السنة بعد الفترة ، اور المت عوجا سے مراوقریش کی المت ہے۔ تبلیغ کے ذریعہ سے کی روی سے نکال کر تو حید پران کو قائم کریں گے۔

#### سيدنا مقدس

پاک کئے گئے۔ بعض انبیاء کی کتابوں میں اس نام سے موسوم تصاور آپ آلی کے گنا ہوں سے پاک کیا ہے اس لئے مقدس ہیں۔ اساءالنبي غيي

الله ہے تمام مخلوقیس زیادہ قریب ہیں )

#### سيدنا مبلغ

پنچانے والے حدیث شریف میں ہے کہ میں جھجا گیا ہوں دعوت اور تبلغ کے لئے۔ ہدایت ( یعنی منزل مقصود تک بنچانا ) میرا کامنہیں اللہ کا کام ہے اور اہلیں گناہوں کومزین کرنے والا ہے لیکن کی کواپنے تصرف سے گمراہ نہیں کرسکتا ہے۔

#### سيدنا شاف

تندرتی دینے والے۔ تو آپ اللہ شانی تھے۔ دل کو کفر و جہالت اورامراض جسمانی وروحانی سے اپنی دعاکی برکت ہے۔

#### سيدنا واصل

الله تک پہنچا ہوا۔ بالغ کی تشریح یہاں بھی ہے۔

#### سيدنا موصول

الله تک پہنچا ہوا۔ مراداس سے قرب ہے۔ ع قرب اور اوصال ہے گوید وصل اور امحال ہے گوید ترجمہ: الله کے قرب کو وصال کہا جاتا ہے۔ حقیقی وصال تو محال ہے۔ رسول کریم اللہ ایسے قرب کے مقام پر فائز ہو گئے جس کا تصور غیر کے لئے ناممکن ہے۔

#### سيدنا سابق

ا کنے والا۔ ابرار کو دارالقرار کی طرف ہا تکیں گے اور فجار کو نصائح ومواعظ کے ذریعہ اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔

#### سيدنا سابق

پہلے۔آپ آلی اللہ اس سے پہلے ہیں۔ خلقت میں اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ پاک نے میرانور پیدا کیا اور پہلے ہیں۔ اللہ پاک کے قرب میں تمام مخلوق سے اور پہلے ہوں گے۔ امامت میں شفاعت میں دخول جنت میں اور پہلے ہوں گے۔ امامت میں شفاعت میں دخول جنت میں اور آخلاق حمیدہ دغیرہ ذالک۔

#### سيدنا هاد

راہنما۔اورآپ ملطقہ اللہ کے بندوں کواللہ کاراستہ بتانے والے بیں۔

#### سيدنا روح القدوس

پاک روح والے جیسا کہ آپ میلانٹہ گناہوں سے پاک تھے۔ اخلاق واوصاف میں بھی پاک تھے ای طرح روح مبارک بھی یاک تھی۔

### سيدنا روح الحق

حق کی روح۔اگرحق ہے مراداللہ پاک کا نام ہوتو اظہار شرف کے لئے ہے جیسے روح اللہ اوراگرحق ہے مراد دین حق اورایمان باللہ لیا جائے تو آپ آگئے روح ہیں ایمان کی اوراگر آپ آگئے نہ ہوتے تو ایمان کاوجود بھی مخلوق میں نہ ہوتا۔

#### سيدنا روح القسط

عدل کی روح۔ آپ میں کے سے پہلے قبائل عرب کشت و خون اور لوث مار کواپنا وقار سجھتے تھے۔ آپ میں عدل وانصاف آوری کے بعدوہ قساوت ختم ہوگئ۔ روح زمین عدل وانصاف سے جرگئ تو آپ میں کے القسط ہیں۔

#### سيدنا كاف

کفایت کرنے والے۔ آپ اللہ اپنی امت کے لئے کافی ہیں۔علاء کافی میں۔علاء کافیصلہ ہے کہ توراۃ وانجیل وغیرہ کو پڑھنا جائز نہیں۔اگر جائز ہوتا تورسول اللہ اللہ علیہ عصد نہ کرتے اور پہتواس نمائن تندیلیاں ہو چکی ہیں تو مسلمان کے لئے محمد علیہ کافی اور ان کی کتاب بھی کافی ہے۔ مہیل نجات۔

#### سيدنا مكتف

اکتفا کرنے والے۔ رسول الله وظالیہ نے اللہ پاک پر دنائے دون سے اکتفا کیا تھا۔ ہمتن ہمدوقت اللہ پاک کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ نہ بدن کے لئے ایجھے لباس کی فکر نہ پیٹ کے لئے ایچھے لباس کی فکر نہ پیٹ کے لئے ایچھے کھانوں کا خیال رکھا۔

#### سيدنا بالغ.

#### سيدنا مهد

صیغداسم فاعل ہے۔ یعنی زیادہ ہربیددینے والے۔اس میں اشارہ ہے زیادہ سخاوت کی طرف۔

#### سيدنا مقدم

پیشوا۔سابق کےہم معنی ہیں۔

#### سيدنا عزيز

غالب جلیل القدر - الانتظیر له بزی عزت والے ہیں ان کی کوئی نظر نہیں -

#### سيدنا فاضل

صاحبفضيلت

#### سيدنامفضل

فضیلت دیا گیا۔ اس میں شک نہیں آپ میل کو رب العزت نے تمام محلوق پر فضیلت دی ہاورای فضیلت کی وجہ سے اولوالعزم رسولوں نے جیے ابراہیم وموی علی نمینا ویکیم السلام نے اللہ یاک سے سوال کیا تھا کہ میں میں اللہ یاک سے سوال کیا تھا کہ میں میں اللہ یاک سے سوال کیا تھا کہ میں میں اللہ یاک سے سوال کیا تھا کہ میں میں اللہ یاک سے سوال کیا تھا کہ میں میں اللہ یاک سے سوال کیا تھا کہ میں میں اللہ یاک سے سوال کیا تھا کہ میں میں اللہ یاک سے سوال کیا تھا کہ میں میں اللہ یاک سے سوال کیا تھا کہ میں میں اللہ یاک سے سوال کیا تھا کہ میں میں اللہ یاک سے سوال کیا تھا کہ میں میں سوال کیا تھا کہ تھا کہ میں سوال کیا تھا کہ میں سوال کیا تھا کہ میں سوال کیا تھا کہ تھا تھا کہ ت

#### سيدنا فاتح

کولنے والے حدیث معراج میں ہے اللہ پاک نے فرمایاو جعلنک فاتحا و حاتما ا ورحدیث نبوی اللہ فاتح میں ہے اللہ پاک نے میں ہے کہ وجعلنی فاتح میں اور کو لئے والے بیل بیر چیز کے لئے آ پی اللہ فاتح میں اور کھو لئے والے بیل امت پر حمت کے درواز ول کواور جنت کے درواز ول کواور خشت اخر بیل قصر نبوت کے لئے۔

#### سيدنا مفتاح

اں میں مبالغہ ہے بعنی آپ آپ آگھ سخت سے سخت امور کے کھو لنے والے ہیں۔

### سيدنا مفتاح الرحمة

رحت کو کھولنے والا۔ دنیا میں اگر کوئی کسی پررم کرتا ہے تو آ پھلیلئے کی متابعت کی وجہ سے ہاور آخرت میں اگر کسی پر رحم کیا جائے گا تو آ پھلیلئے کی شفاعت کی وجہ سے ہوگا تو آپ

میانیم علیه مفتاح رحمت میں۔ونیا میں بھی اور عقبی میں بھی۔

#### سيدنا مفتاح الجنة

جنت کی کنجی۔ حدیث شرف میں فرمایا ہے روز قیامت میں جنت کے درواز بے پر آؤں گا۔ کھولنے کے لئے کہوں گاتو خازن فرشتہ پو چھے گا آ پھلینے کون ہیں۔ میں کہوں گا میں مجمہ میالیقہ ہوں۔ وہ جواب دے گا مجھے یہی تھم ہوا ہے کہ آ پھلینے سے پہلے کسی کے لئے نہ کھولوں گا۔ تو وہ کھول دے گااس معنی پر آپ میلینے جنت کی کنجی ہیں۔

#### سيدنا علم الايمان

ایمان کی نشانی - آپ ایست میل ایمان کی اور الله پاک کی معفرت کی اور نیز آپ ایست کی محبت ایمان کی دلیل پاک کی معفرت کی اور نیز آپ ایست کی محبت ایمان کی دلیل محبة له (جس کے دل میں میری محبت نیس اس کا ایمان کا ل نہیں )۔

#### سيدنا علم اليقين

یقین کی نشانی \_ یقین ہے مراد اعلیٰ درجہ کا ایمان ہے اور اس کی آ ہے ایک علامت ہیں \_

#### سيدنا دليل الخيرات

نیکیوں کی طرف رہنمائی کرنے والے تو آپ نیکیوں کی طرف دلالت کرنے والے ہیں اور آپ میلیک کی متابعت کی وجہ سے نیکی حاصل ہو کتی ہے۔

#### سيدنا مصحح الحسنات

نیکول کومیح کرنے والے۔ جو نیکی آپ میلان کی سنت اور متابعت کے موافق ہو وہ میچ ہے جو آپ میلان کی سنت کے موافق نہ ہواگر چدوہ نیکی معلوم ہوتی ہودہ رد ہے۔

#### سيدنا مقيل العثرات

لفرشوں کو معاف کرنے والا۔ آپ ملطی قصور کرنے والے کو بجائے مزادیے کے معاف فرمایا کرتے تھے۔ بسبب اپ تھم کے۔

سیدنا صفوح عن الزلات لغز شوں سے روگردانی کرنے والے حضور می اللہ کے حق میں اگر کس سے کوئی خلطی ہوتی تھی تو آپ آلگانے معاف کردیے تھے۔حضور تالگانے کی صفت بیتھی کہ اپنی تکلیف سے اوروں کو بچاتے تھے اوروں کے تکلیف دینے کو برداشت کرتے تھے۔

#### سيدنا صاحب الشفاعة

شفاعت کا مالک۔ شفاعت کی جو چند اقسام ہیں ایک شفاعت کبرئی ہے وہ تمام مخلوق کی تکلیف کو میدان حشر میں کم کرنا ہے۔ دوسری شفاعت بعض لوگوں کو بلاحساب جنت میں لے جانا ہے۔ جوشی شفاعت مستحق دوزخ کو دوزخ سے چھڑانا ہے۔ چوشی شفاعت مومنوں کو دوزخ سے نکالنا۔ پانچویں شفاعت بعض لوگوں کے جنت میں درجات بلند کرنا یہاں تک کہ بعض کفار کے عذاب میں آپ آپ آلیا کی دجہ سے مختیف ہوجائے گی جیسے ابوطالب یا جیسے ابولہب پر پیرکے دن عذاب کم ہوتا ہے۔ اس لئے رسول کریم آلیا کے کہ پیدائش کی خوشی میں این کنیز قربیر کوآزاد کیا تھا۔

#### سيدنا صاحب المقام

مقام محمود کے مالک۔ بیدہ او نچامقام ہے جو کہ قیامت کے دن ایک ستی کو ملے گا اور وہ ستی رسول الٹھائی گئے کی ہے اور ای کے لئے ہرامتی ہراذ ان کے بعدد عاما نگتا ہے۔

#### سيدنا صاخب القدم

سبقت کے مالک۔ اور آپ آفیہ نے ہرکار خیر میں مخلوق برسبقت حاصل کی۔

> سيدنا مخصوص بالعز سيدنا مخصوص بالمجد سيدنا مخصوص بالشرف

بیتنوں نام قریب المعنی ہیں اس لئے کہ آپ عزت میں علوشان ہیں وفعت ومنزلت میں یکنا ہیں اور باقی مخلوق میں اگر میصفت پائی گئی ہیں تو آپ اللہ کی متابعت کی بدولت حاصل ہوئی ہیں۔

سيدنا صاحب الوسيلة

#### سيدنا صاحب السيف

تلوار کا مالک۔ اس میں اشارہ ہے رسول کر یم اللہ کے جہادی طرف اور آپ ماللہ کی شجاعت کی طرف۔

#### سيدنا صاحب الفضيلة

اوصاف حمیدہ کے مالک جیسے علم علم شجاعت حیات سخاوت وغیرہ۔

#### سيدنا صاحب الازار

تہبند والے آنخضرت علیہ ہمیشد استعال تہبند کا فرماتے تھے جوکہ پندلی کے نصف تک ہوتا تھا اور با جامد کو پند فرمایا ہے۔

#### سيدنا صاحب الحجة

دلیل کے مالک مراداس سے مجزات ہیں اور بیطاوہ قرآن کے تین ہزار بتائے گئے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ساٹھ ہزار مجزات ہیں جو کہ قیامت تک رہیں گے۔قرآن سب سے بڑا مجزہ ہے۔ بیسب طل کرتر یسٹھ ہزار مجزات ہو گئے اور عمر مبارک بھی تریسٹھ سال ہی تھی۔

#### سيدنا صاحب السلطان

قدرت اور قوت کا مالک۔ اور بیر صفات آپ آلیک میں موجود تھے امام غزالی فرماتے ہیں اللہ پاک نے آپ آلیک کے کا پہلے کو نبوت اور سلطنت دونوں دی تھیں۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے سلطنت دی تھی۔ اس کی طاقت سے زمین پردین خداوندی قائم کیا۔

#### سيدنا صاحب الرداء

چادر والے۔ آپ سی کندھے مبارک پر چار گز کبی ڈھائی گز چوڑی چادر ڈالتے تھے اور کتب سابقہ میں بھی حضرت کی بیصفت بیان کی گئی تھی۔

سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة

اونچ درج کا مالک۔ آپ آلیا ہے تمام مخلوق سے اونچ درج کے مالک ہیں اس لئے کہآپ آلیا ہے سیدالاولین ہیں۔

سيدناصاحب التاج

تائ کے مالک مراداس سے عمامہ ہے ۔ سلاطین عجم کے تاج ہوتے ہیں اور عرب کے عمامہ ہوتے ہیں تو رسول ملاقیہ کا عمامہ مبارکہ بجائے تاج کے استعال ہوتا تھا۔ افسوس ہے کہ ہمارے علاء کرام اور صوفیائے عزام میں یہ سنت قریب الافتتام ہے۔ باریک ململی ٹو پی یا قراقلی کوفیر سیجھتے ہیں۔

سيدنا صاحب المغفر

خودوالے۔ آ ل سرور عالم اللہ اللہ بوقت جہاد خودسر مبارک پررکھا کرتے تھے تا کہ تلواریا چھر کی ز دیے محفوظ رہیں۔

سيدنا صاحب اللواء

جھنڈے والے۔ مراد اس سے یا تو لواء الحمد ہے جو میدان حشر میں آپ آلیائی کو دیا جائے گایا وہ جھنڈ امراد ہے جو بوت جہاد ساتھ کے جاتے تھے۔

سيدنا صاحب المعراج

اوپر جانے والے۔ اللہ پاک نے حضور علی کے اپنی ملاقات کے لئے جسدا طہر کے ساتھ آسانوں سے اوپر بلایا تھا اور ویس نمازوں کا تخد عطا ہوا تھا۔

نُوث: اس گناه كے مٹانے كے لئے اللہ پاك في استغفار اور تو بمقرر فر مايا۔ التائب من اللذنب كمن لا ذنب له مرحمہ: گناه سے سيح تو به كرنے والا اليا ہے جيسا كه اس في گناه كيا بى نہيں۔

سيدنا صاحب القضيب

تضیب کے معانی میں تلوار اور عصار انجیل میں ہے آپیالی کے معانی میں تعنی تلوار ہوگی اس سے جہاد کریں

گ اور آپ آلی آلی کی امت بھی جہاد کرے گی تو تعنیب بمعنی تکوار کے بیں اور عصا کے معنی بھی مستعمل ہے۔ کیونکہ بوقت خطبہ آپ عصا کو ہاتھ میں لیتے تصاور یہی طریقہ خلفاء راشدین میں بھی جاری رہا۔

#### سيدنا صاحب البراق

براق دالے علوی مخلوقات میں سے ہے۔ فچر سے چھوٹا ہے گدھے سے بڑا ہے رنگ سفید ہے۔ چہرہ انسان جیسا ہے اور جسد گھوڑ سے جسیا ہے دم آ ہوجیسی ہے سینسرخ یا قوت کا ہے اور پیٹے سفید موتی کی ہے۔ اس کے دو پر ہیں جن سے اثرتا ہے۔ ننز ہے نہ مادہ ہے۔ شب معراج میں حضور علیا ہے اس پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے اور میدان حشر میں بھی اس پر سوار ہو کرستر ہزار فرشتوں کے ساتھ تشریف لائمیں گے۔

#### سيدنا صاحب الخاتم

صاحب مبر-مبر نبوت جس کی تشریح کتب احادیث میں ہوگئ ہے وہ یہ ہے کہ وہ گوشت کا ایک نکڑا تھا جو جسد مبارک میں پشت سے تھوڑا او نچا با ئیس کو لھے کی ست میں کور کے انڈ ہے کہ برابر تھا۔ اس کے اردگر دیچھ بال بھی تھے اور بیاس وقت ظاہر ہوئی تھی جب کہ پہلی مرتبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضور تعلقہ کا شق صدر ہوا تھا۔ یا مراد اس سے وہ انگوشی بھی ہے جو کہ انگشت مبارک میں تھی جو کہ فرامین پر مبر انگوشی بھی ہے جو کہ انگشت مبارک میں تھی جو کہ فرامین پر مبر انگانے میں مستعمل ہوتی تھی۔

#### سيدنا صاحب العلامة

نبوت کی نشانی کا ما لک نووه علامت جوتو رات اورانجیل میں بیان ہوئی تھیں وہ سب آ پی تالیقہ میں موجود تھیں ۔

#### سيدنا صاحب البرهان

دلیل کاما لک۔ آیت شریف قد جاء کم برهان من رب کم برهان من رب کم برهان من رب کم برهان کم برهان کا اللہ کا برہ کا اللہ کا برہان کا اطلاق قرآن کر ہمی ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کا برہان ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کا برہان ہوتا ہے اور رسول اکر میں ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کا برہان ہوتا ہے کی نبوت پر موجود تھے۔ جیسے شق القراستایم جمر وشجر اور نیز کتب کی نبوت پر موجود تھے۔ جیسے شق القراستایم جمر وشجر اور نیز کتب

سابقه کی آپ فیصله کی نبوت پرشهادت۔

سيدنا صاحب البيان

صاف بیان کرنے والے فصیح اللمان تھے۔ ہر آ دمی کے ساتھ اس کی عقل کے مطابق کلام فرماتے تھے۔

سيدنا فصيح اللسان

صاف زبان والے حدیث شریف میں انسا افسح السعوب تمام عرب سے میں زیادہ صبح ہوں۔ وانسا اهل السجنة يتكلمون بلغت محمد ماليك اور جنت والح محمد ماليك كوربان يعن عربي بوليں گے۔

سيدنا مطهر الجنان

پاک دل والے۔ اور تھا دل رسول اللہ کا پاک اور صاف بھی کا پاک اور صاف بھی کا پاک اور صاف بھی کا پاک اور اساف بھریت سے اور پاک تھا ہرائ صفت سے جو مخل ہو آ داب ابدیت میں۔عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے بندول کے دلول کود یکھا تو محمد اللہ کے قلب مبارک کوائے کے تاب وار پھر رسالت پر مبعوث فرمایا۔

سيدنا رؤف

شفقت والے آیت کریمہ بالمومنین رؤف الرحیم ووف الرحیم کے دونوں اساء تقارب المعنی ہیں رؤف میں بہ نبیت رحیم کے زیادہ مبالغہ ہے۔ اللہ پاک نے آپ اللہ کے قلب مبارک میں گلوق کے لئے شفقت ڈالی تھی۔ اس لئے اپنے اسائے حسٰی میں سے ان دونوں ناموں میں سے سرفراز فرمایا۔

سيدنا رحيم

رحم والے\_رحم کا بیرحال تھا کہ پھر مار نے والوں کے لئے جمی دعاء فرماتے تھے۔

اللهم اغفر لقومي فانهم لايعلمون.

سيدنا اذن خير

بھلائی والے کان لیعنی اچھی چیز کو سنتے ہیں شرکونہیں۔

سيدنا صحيح الاسلام

درست اسلام والے۔ اگر ذاتی اسلام مراد کیا جائے تو بلاشک مخلوق میں مضبوط اسلام اوراکمل ایمان اورائم عبودیت

آ پِمَالِيَّةُ کُوحِاصل مِنْ اورا گراس بے مراد آ پِ مَلِیِّةً کادین لیا جائے تو یقینا وہ اللہ پاک کی حفاظت میں تغیر و تبدل سے قیامت تک محفوظ رہےگا۔

سيدنا سيد الكونين

دو جہاں کے سردار۔ ونیا میں بھی آپ تالی سردار ہیں۔ عقبی میں بھی آپ تالیک سردار ہیں۔

سيدنا عين النعيم

نعمت کاچشمہ۔ آپ آلگھ کی ذات بابر کات تمام رحموں کا سرچشمہ ہے۔

سيدنا عين الغر

رئیس ایک ممتاز قوم کے مراداس سے بدامت ہے بدا کرم الام ہے۔ غو السم حجلین ال کی صفت ہے اور آپ علی ا ان کے سردار ہیں۔

سيدنا سعدالله

سيدنا سعدالخلق

الله كانيك بخت كيا مواده تمام مخلوق مين نيك بخت ـ

سيدنا خطيب الامم

تمام امتوں کے خطیب۔ روز محشر میں جب فصل قضاء
کے لئے مخلوق جمع ہوجائے گی تو تمام انبیاء علیم السلام پرسکتہ
طاری ہوگا۔ اللہ پاک رسول ملک کے نبان سے ایسے الفاظ حمد
کے نکلوادیں گے کہ بھی کسی نے نے نبیس ہوں گے۔ اس کے
بعد سفارش شروع ہوجائے گی۔ اولین آخرین آپ ملک کی کے فیلے کی فیلیت کا قرار کریں گے۔

سيدنا علم الهدئ

ہدایت کا نشان۔ آپ میں علامت ہیں ہدایت کے جس نے آپ میں کی افتد اء کی وہ اصل باللہ ہوا۔ جس نے آپ میں سے میت کی وہ راہ راست پر قائم رہا۔

سيدنا كاشف الكرب

تختیوں کے دور کرنے والے۔ دنیا کی تکلیفیں ہول ماعقبی کی۔ آپ مالینہ کی شفاعت ہے دور ہوجا ئیں گی۔

#### سيدنا رافع الرتب

رتبوں کواونچا کرنے والے یعنی جنہوں نے آپ میافیہ کی متابعت کی ان کے درج بلند ہو گئے۔

#### سيدنا عزالعرب

عربول کی عزت - عرب آپ ملک کی بعثت سے پہلے جہالت میں تھے شجراور جمر جیسی بے س چیزوں کی پوجا کرتے سے بھو کی وجہ سے تھے ۔ آپس میں ہمیشہ قتل وقتال میں معروف رہنے تھے ۔ یہاں تک کہ رسول کریم ملک ہوئے ان میں مبعوث ہو گئے تو جماد کی عبادت کی بجائے رب العباد کی عبادت شرع کر دی ۔ اور کسری اور قیصر کے ملک کو فتح کرے مالدار ہو گئے ۔

سیدنا صاحب الفرج کشادگ والے۔ بلاٹک آپ سی کھاعت

آپ ملائد کے دامن مبارک سے چٹنا آپ ملی کو وسیلہ بنانا آپ ملائد پر کثرت سے درود پڑھنا۔ تمام مشکلات کے حل کیلئے اسمبراعظم ہے۔

#### دعاء

جب اساء النبی ختم ہوجا ئیں تو ید دعا پڑھے اس لئے کدرسول کریم علیق کے اسائے مبارکہ کے توسل سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔

اللهم يسارب بجاه نبيك المصطفى و رسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يساعدنا عن مشاهدتك و محبتك و امتنا على السنة و الجماعة والشوق الى لقائك من احب لقاء الله احب الله لقاء و رضى عنه بفضله و رحمته يا ذالجلال والاكرام.

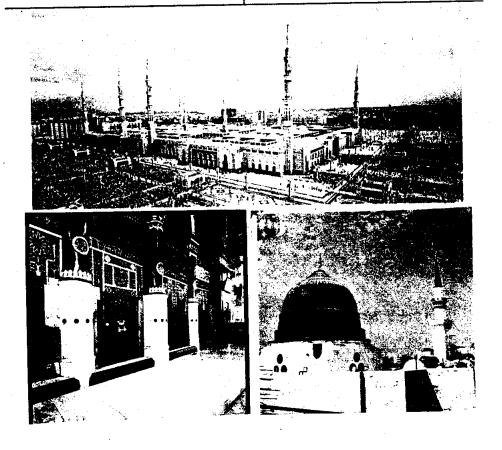



# سيرت الني عليسة

حضور اکرم علی کے سیرت طیبہ پوری انسانیت کے لئے مشعل راہ اور کامیابی کانسخہ کیمیاء ہے۔ اس لئے اس باب میں اولاً حضور علی کے خصائل فضائل عادات و اطوار علیہ مبارک اور عظمت شان کا بیان ہے اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدنی زندگی کے حالات سالا نہ تر تیب کے ساتھ ذکر کئے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ کے کے میں۔ اس کے بعد آپ علیہ کے ماتھ ذکر کئے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ کے مجوزات کا واصحاب اور دیگر متعلقات ہیں۔

دہن مبارک (اعتدال کے ساتھ ) فراخ تھا۔ دندان مبارک باریک آیدار تصاوران میں (ذراذرا)ریخیں تھیں ۔سینہ ہے ناف تک بالوں کا ایک باریک خط تھا۔ گردن ممارک الیم (خوبصورت) تقى جيسى تصوير كي گردن (خوبصورت تراشي حاتي ہے) صفائی میں جاندی جیسی تھی۔ بدن جسامت میں معتدل اور بر گوشت اور کساه واتھا۔ شکم اور سینه مبارک بموار تھا اور سینه قدرے اجرا ہوا تھا۔ آپ ایک کے شانوں کے درمیان قدرے (اوروں سے زائد) فاصلہ تھا جوڑیر کی بڈیاں کلاں تھیں۔ کیٹراا تارنے کی حالت میں آ پے پانچھ کا بدن روثن تھا۔سینہاورناف کے درمیان ککیر کی طرح بالوں کی ایک متصل دھاری چلی جاتی تھی اور ان بالوں کےسوا ٹدیبین (وغیرہ ) پر بال ند تھے۔ (البتہ) دونوں باز واور شانوں سینہ کے بالائی حصہ بر (مناسب مقدار سے ) بال تھے۔ کلائیاں درازتھیں۔ مهملی فراخ تھی کفین اور قدین پر گوشت تھ (ہاتھ یاؤں کی )ا تکلیال لمی تھیں۔ یاراوی نے بلند کہاہے ( کہاس کا بھی وای حاصل ہے) اعصاب آپ علیہ کے برابر تھے۔ آپ علی کے تلوے گہرے تھے۔ قدم مبارک ہموار اورا ہے صاف تھے کہ پانی ان پر سے ڈھل جاتا۔ جب چلنے کے لئے یا وَں اٹھاتے تو قوت سے یا وَں اکھڑتا تھا اور قدم اس طرح رکھتے کہ آ گے کو جھک پڑتا اور تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر طنے ملے میں ایسا معلوم ہوتا کو یاکسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی طرف کود یکھنا جا ہتے تو پورے پھر کر و کیھتے نگاہ نیجی رکھتے آسان کی طرف نگاہ کرنے کی نسبت زمین کی طرف آپ ایک کا کا کا دایاده رائتی عموماً عادت آپ علی کوشرچشم سے دیکھنے کی تھی نگاہ بحر کرند دیکھتے۔ایے صحابرض اللعنهم كو چلنے ميں آ مے كرديتے -جس سے ملتے خود ابتداءسلام فرمات\_ رسول النيايية بروقت بميشه سوچ مين رہتے۔ کسی وقت آپ ایک کو چین نہیں ہوتا تھا اور بلاضرورت كلام نفرماتے تھے گفتگواول سے آخرتك نهايت صاف ہوتى۔ آ سالله کا کلام فیصل کن ہوتا۔ آ ساللہ نرم مزاج تھے نعت اگر قلیل بھی ہوتی تب بھی اس کی تعظیم فرماتے اور کسی نعت کی ندمت نفرمات مرکعانے کی چزکی ندمت اور مدح دونوں ند

#### حليه مبارك وعا دات واطوار عليسة بم الثدار حن الرحم

میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتاہوں جس نے ہماری طرف ایک رسول کو بھیجا جوعر بی ہاشمی کمی مدنی سردار امین سیجی خبریں دیے والے سچی خبر س دیئے گئے قریشی ہیں۔اللہ تعالیٰ آ ب علی پراورآ یہ ایک کی آل واصحاب پرجو کہ آ یہ ایک کے محت خاص اور راز دار بااختصاص تھے۔ رحت نازل فرماوے۔ بعدحمد وصلوۃ کے مدعارہ ہے کہ علماء ہمیشہ سے نبی عَلِينَا لَهُ كُوجُع كرتے رہے۔ عاشق سرگشتہ ومجور جب محروم الوصال موتاب تو منزل محبوب یا خدوخال ہی کو یاد کر کے اینے دل کوسمجھاتا ہے۔ اور محبوب کے جمال اور اوصاف کا بیان و تذکرہ کر کے اپنا جی بہلاتا ہے۔حس ممل کا کوئی وسیلہ ميرے پاس نہيں اور عمرتمام معاصى اور لغزشوں ميں صرف ہوئی۔اس لئے میں نے آ یہ اللہ کے شائل و مدائے وفضائل کے تذکرہ کا دامن پکڑا۔اللہ تعالیٰ مجھے سے اور سب مسلمانوں ہےاس کوقبول فر ماوے۔مستحق جمیع محامد کاوہی رب العالمین ہے۔ رسول اللہ اللہ اللہ (اپن ذات میں عظیم تھے۔ (نظرول میں)معظم تھے۔ آ بیانی کا چیرہ مبارک ماہ بدر کی طرح جیکتا تھا۔ بالکل میانہ قدآ دی ہے تو قامت میں قدرے نکلے ہوئے تھے اور دراز قد سے قامت میں کم تھے۔ سرمیارک (اعتدال كساته) كلال تفارموئ مرسيد هاقدر بال دار تهد اگرسر کے بالوں میں ما تک نکل آتی تو ما تک نکلی رہنے دیتے ورنه بین (یعنی ابتداءاسلام میں ایسامعمول تھا) اور بعد میں تو تصدأ ما تك فكالت تصر آب الله كالمحاص مرزمه كوش سے تجاوز کر جاتے تھے جب کہ آ ب اللہ بالوں کو بڑھاتے ہوتے تھے۔ آب اللہ کا رنگ مارک چکدارتھا۔ پیشانی فراخ تھی ابر وخمدار بالوں سے بڑھی اور باہم پیوستہ نٹھیں۔ان دونوں کے درمیان میں ایک رگ تھی کہ وہ عصہ میں ابھر حاتی مقى ـ بلند بني تقى ـ بني مبارك برايك نورنمايال تقا- كه جو مخص نامل نه کرے آ ب اللہ کو دراز بنی سمجھے۔ ریش مبارک بحرى ہوئی تھی۔ تلی خوب ساہ تھی۔ رخسار مبارک سک تھے۔

فرماتے۔ جب امری کی کوئی فحض ذرا مخالفت کرتا تو اس وقت آپ مالی کے غصے کی کوئی تاب ندا سکتا تھا جب تک کداس تی کو عالب ندر لینے اور اپ نفس کے لئے انتقام لیتے اور جب آپ میں ایک اشارہ کرتے تو پہرے ہاتھ سے اشارہ کرتے تو پہرے ہاتھ سے اشارہ کرتے اور جب کی امر پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کولو شے اور جب آپ مالی کے بات کرتے تو اس کو یعنی دا ہے انگوٹے کو با کیں تھیل سے متصل کرتے ۔ یعنی اس پر مارتے اور جب آپ مالی کے اور جب آپ ایک کوئی دا ہے کروٹ بدل لیتے اور جب فول ہوتے تو نظر نیجی کر لیتے اور جب فول ہوتے تو نظر نیجی کر لیتے اور جب فول ہوتے تو نظر نیجی کر لیتے ۔ اکثر بستا آپ مالی کے اور جب فول ہوتے تو نظر نیجی کر لیتے ۔ اکثر بستا آپ مالی کے اور جب فول ہوتے تو نظر نیجی کر لیتے ۔ اکثر بستا آپ مالیک کو اور جب فول ہوتے تو نظر نیجی کر لیتے ۔ اکثر بستا آپ مالیک کو نظام ہوتے جسے بارش کے اور کے ۔

آپ این این گریس تشریف لاتے تواپنے اندرر ہے کے وقت کو تین حصول پرتقسیم فرماتے۔ایک حصہ اللہ کے لئے اورایک حصدات کھروالوں کیلئے اورایک حصدات نفس کے لئے۔ پھراہنے جھے کواہے اور لوگوں کے درمیان میں تقسیم فرما دیتے اور اس حصہ وقت کو خاص اصحاب کے واسطے سے عام لوگوں کے کام میں لگا دیتے اورلوگوں سے کسی چیز کا اخفاء نہ فرماتے اوراس حصدامت میں آپ اللہ کا طرز برتھا کہ اہل فضل (بعنی الل علم عمل) کو آپ الکینی اس امر میں اوروں پر ترجح دیتے کہ ان کو حاضر ہونے کی اجازت دیتے اور اس وقت كوان لوكول يربقذران كي نضيلت ديديد كي تقييم فرمات\_ سوان میں ہے کسی کو ایک ضرورت ہوتی کسی کو دوضرور تیں ہوتیں۔کسی کو زیادہ ضرورتیں ہوتیں سوان کی حاجت میں مشغول ہوتے۔اوران کوالیے شغل میں لگاتے جس میں ان کی اور بقیدامت کی اصلاح ہو۔ وہ شغل پیرکہ وہ لوگ آ ب الله سے یو جھتے اور ان کے مناسب حال امور کی ان کو اطلاع دية اورآ بي الله يفرايا كرت كدجوم من حاضر بوه غير حاضر کو بھی خبر کر دیا کرے اور جو مخص اپنی حاجت کسی ذی اختيارتك بهنياو اللدتعالى قيامت كروز اسكوبل صراط ير ثابت قدم ر مح گا حضور تلاف كى خدمت ميس انبى باتول كا ذکر ہوتا تھا اور اس کے خلاف دوسری بات قبول ندفر ماتے لوگوں کے حوائج اور منافع کے سوا دوسری لا یعنی اور مصر ما توں

ک ساعت ہی نے فرماتے۔ آپ ایک این زبان کولایعنی باتوں ہے محفوظ رکھتے تھے اورلوگوں کی تالیف قلب فر ماتے تھے اور ان میں تفریق نہ ہونے دیتے تھے۔اور ہرقوم کے آبرو دار آ دمی کی آ بروکرتے اورایسے آ دمی کواس قوم برسر دارمقر رفر ما دیتے تھےاورلوگوں کوامورمضرہ سے حذرر کھنے کی تا کیڈفر ماتے رہتے تھے گرکسی فخص ہے کشادہ روی اور خوش خو کی میں کی نہ کرتے تھے۔اینے ملنے والوں کی حالت کا استفسار رکھتے تھے اورلوگوں میں جو واقعات ہوتے تھے آ ب اللہ ان کو يو چھتے رہتے تا کہ مظلوم کی نصرت اور مفسدوں کا انسداد ہو سکے اور احچمی بات کی تحسین اورتصویب اور بری بات کی تقیم اورتحقیر فرماتے۔آپ آیٹ کا ہرمعمول نہایت ہی اعتدال کے ساتھ موتا تھااس میں بے انظامی نہیں ہوتی تھی کہ بھی کسی طرح کرلیا سمجمی کسی طرح کرلیا۔لوگوں کی تعلیم مصلحت سے غفلت نہ فرماتے بوجہ اس احمال کے کہ عافل ہو جاویں گے یا اکتا جاوس گے۔ ہر حالت کا آپ علیہ کے یہاں ایک خاص انظام تفاحق ہے بھی کوتا ہی نہ کرتے اور ناحق کی طرف بھی تجاوز کر کے نہ جاتے ۔لوگوں میں سے آ ب ایک کے مقرب بہترین ہوتے۔سب میں افضل آ ہے اللہ کے نزدیک وہ مخض ہوتا جو عام طورے سب كا خيرخواه ہوتا۔ اورسب سے بزارته الشخص كاموتا جولوگوں كي غنجو ارى داعانت بخو بي كرتا \_ رسول المنطقة كابيشمنا اور الهناسب ذكر الله تعالى كرماته موتا اورائے لئے کوئی جگہ بیٹھنے کی معین نہ فرماتے اور دوسروں کو بھی جگه متعین کرنے سے منع فرماتے اور جب بھی کسی مجمع میں تشریف لے جاتے تو جس جگہ مجلس ختم ہوتی وہاں ہی بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی یہی تھم فرماتے اور اسے جلیسوں میں سے ہر مخص کواس کا حصہ اپنے خطاب وتوجہ سے دیتے۔ یعنی سب برجدا جدا متوجه موکر خطاب فرماتے۔ یہاں تک که آپ میالیند عقصه کا ہرجلیس یوں سجھتا کہ مجھ سے زیادہ آ ہے لیے کوکسی کی خاطرعز پر نہیں۔ جو مخص کسی ضرورت کے لئے آ سیالیہ کو کے کربیٹھ جاتا یا کھڑا رکھتا تو جب تک وہی مخص نہ ہٹ جاتا آپیالیہ اس کے ساتھ مقیدرہتے۔ جوخص آپیالیہ ہے کچھ حاجت حابتا تو بدون اس کے کداس کی حاجت پوری

فرماتے بانرمی سے جواب دیتے اس کوواپس نہ کرتے۔ آپ عَلِينَا لَهِ كَا كِثادہ روئی اورخوش خوئی تمام لوگوں کے لئے عام تھی۔ گویا جائے ان کے باب کے ہو گئے اور تمام لوگ آپ عَلِينَةً كِنز ديكِ مِن ميں مساوي تھے۔البتہ تقويٰ كي وجہ ہے متفاوت تھے کہ حق میں سب آ بھالیہ کے بزویک برابر تھے۔ آ ہے ایک کی مجلس حلم اور علم اور حیا اورصبر اور امانت کی مجلس ہوتی تھی۔ آمیس آ واز س بلند نہ کی حاتی تھیں اور کسی کی حرمت برکوئی داغ نه لگاما حاتا تھااورکسی کی غلطیوں کی اشاعت نہ کی حاتی تھی۔آ ہوگائی کے اہل مجلس ایک دوسر ہے کی طرف تقویٰ کے سبب متواضعانہ مائل ہوتے تھے۔اس میں بڑوں کی تو قیر کرتے تھے اور چھوٹوں پرمبر مانی کرتے تھے اور صاحب حاجت کی اعانت کرتے تھے اور بے وطن پر رحم کرتے تھے۔ رسول النيالينية ممه وقت كشاده روريتي ـ نرم اخلاق تھے۔ آسانی ہے موافق ہو حاتے تھے۔ نہ بخت خوتھے نہ درست کو تھے۔ نہ چلا کر بولتے اور نہ نامناسب بات فرماتے۔ نہ کسی کا عیب بیان کرتے اور نہ ممالغہ کے ساتھ کسی کی مدح فرماتے۔ جوبات آ ساللہ کی طبیعت کے خلاف ہوتی اس سے تغافل فرما جاتے اور اسے مایوں نہ فرماتے بلکہ خاموش ہو جاتے۔ آپ ملاقہ نے تین چیزوں سے تواپنے آپ کو بچار کھاتھا۔ کسی کی ندمت ندفر ماتے تھے۔کسی کو عار ندولاتے تھے اور نہ کسی کا عیب تلاش کرتے تھے۔اور وہی کلام فرماتے جس میں امید تُواب کی ہوتی اور جب آپ آیائیہ کلام فرماتے تھے آپ مالیے۔ کے تمام جلیس اس طرح سر جھکا کر بیٹھ جاتے جیسے ان کے سرول پر برندے آ کر بیٹھ گئے ہوں اور جب آ پ علیہ ساکت ہوتے تب وہ لوگ ہولتے۔آپ میلی کے سامنے کسی بات میں زاع نہ کرتے آ ہے ایک کے پاس جو محف بولتا اس کے فارغ ہونے تک سب خاموش رہتے۔اہل مجلس میں سے ہر خفس کی بات رغبت کے ساتھ سنتے جاتے۔ کسی کے کلام کی بعدري ندكي جاتى -جسبات سيسب بنتة آپ الله بمي ہتے۔جس سے سے تعب کرتے آپ اللہ مجمی تعب فرماتے اور بردیسی آ دمی کی بے تمیزی کی گفتگو ریخل فرماتے اور فرمایا . كرت كه جبكى صاحب حاجت كوطلب حاجت مين ويكمو

تواس کی اعانت کرو۔ اور کوئی آپ اللے کی ثاء کرتا تو آپ علی اسے اس کو جائز ندر کھتے۔ البتہ اگر کوئی احسان کی مکافات کے طور پر کرتا اور کسی کی بات کوند کا شخے یہاں تک کدہ صد سے برحضے لگتا اس وقت اس کوختم کرا دینے سے یا اٹھ کھڑے ہو جانے سے قطع فرما دیئے۔ حاضرین کی طرف نظر کرنے میں اور ان کے عرض و معروض سننے میں برابری فرماتے سے اور فکر باتی اور فائی میں فرماتے سے اور طم آپ ایک کا صبر یعنی ضبط باتی اور فائی میں فرماتے سے اور طم آپ مالی کو کوئی چیز ایسا غضبناک نہ کرتی تھی۔ بیدار مغزی آپ مالی کے ساتھ جمع کر دیا گیا تھا۔ سو آپ مالیک کی چار امر کی جامع ہوتی تھی۔ ایک نیک بات کو افقیار کرنا تا کہ اور لوگ میں باز رہیں۔ دوسرے بری بات کو ترک کرنا جا کہ اور لوگ مرف کرنا جوآپ تھی۔ گیا امر میں ان کہ دنیا اور صرف کرنا جوآپ تھی۔ گیا مام کرنا جن میں ان کی دنیا اور امت کے لئے ان امور کا اہتمام کرنا جن میں ان کی دنیا اور امت کے لئے ان امور کا اہتمام کرنا جن میں ان کی دنیا اور امت کے لئے ان امور کا اہتمام کرنا جن میں ان کی دنیا اور امت کے لئے ان امور کا اہتمام کرنا جن میں ان کی دنیا اور افر کی درتی ہو۔

شائل متفرق:

رسول الدين کارنگ مبارک چمک ہوا تھا۔ آپ کی چگی نہا ہوا تھا۔ آپ کی چگی نہایت سیاہ تھی۔ بڑی بڑی آ تکھیں تھیں۔ آتھوں میں سرخ دور سے تھے۔ مڑگا نمیں آپ کی دراز تھیں۔ دونوں آبروؤں کے درمیان قدرے کشادگی تھی۔ ابرو خمرار تھی۔ بنی مبارک بلند تھی۔ دندان مبارک میں پچھر پینیں تھیں۔ چرہ مبارک گول تھا۔ جیسے چا ند کا گلزا۔ ریش مبارک گنجان تھی کہ سینہ مبارک گول تھا۔ دونوں شانے کھر دیتی تھی۔ شکر اور سینہ ہموار تھا۔ سینہ چوڑا تھا دونوں شانے کلاں تھے۔ استواں بھاری تھیں۔ دونوں کلائیاں اور باز واور منسل بدن بھے ہوئے تھے۔ دونوں کف دست اور قدم کشادہ تھے۔ سینہ سے ناف تک بالوں کا ایک باریک خط تھا۔ قدم مبارک میانہ تھا نہ تو بہت زیادہ دراز اور نہ بہت کوتاہ کہ اعشاء مبارک میانہ کہ اعشاء مبارک میانہ کہ انہ تھا۔ آپ شائے کے ساتھ نہ رہ سکتا تھا۔ آپ شائے کے ساتھ نہ رہ سکتا تھا۔ آپ شائے کا قامت قدرے درازی کی طرف نبیت کیا جاتا تھا۔ بال قدرے بل دار شھے۔ جب بینے تو دندان مبارک ظاہر ہوتے تو جسے برق کی روش جب بتی تو دندان مبارک ظاہر ہوتے تو جسے برق کی روش جب بتی تو دندان مبارک ظاہر ہوتے تو جسے برق کی روش

besturdubool

انصاری ہے روایت ہے کہ کچھ ہال جمع تھے اور حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آ پ آیٹ کی کمریر ایک انجرا ہوا گوشت کا مکڑا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ مثل مٹھی کے تھی اوراس کے گر داگر دتل تھے جیسے سے ہوتے ہیں۔حضرت براءٌ کتے ہیں کہ میں نے کوئی بالوں والاسرخ جوڑا (لیعنی محطط کنگی چادر) پہنے ہوئے رسول اللہ اللہ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا اور حضرت ابو ہر برہؓ نے فر مایا کہ میں نے کسی کورسول ایک ہے۔ زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ گویا آپ تالیہ کے چرے میں آفتاب چل رہاہے۔ اور جب آپ اللہ بنتے تصوّد دیواروں پر جمک یرتی تھی اور حضرت ام معبد رضی الله عنها نے کہا کہ آب مالانو عقب وورس سب سے زیادہ جمیل اور نزدیک سے سب سے زیادہ شیریں اور حسین معلوم ہوتے تھے۔ اور حفرت علیؓ نے فرمايا ہے كد جو خص آ سيالية كواول وہلديس ديكھا تھامر وب ہوجاتا تھااور جو مخص شناسائی کے ساتھ ملتا جاتا تھا آ پہنائے ے مبت کرتا تھا۔ میں نے آپ تالیہ جیسانہ آپ تالیہ سے پہلے کی کو دیکھا اور نہ آ ہے اللہ کے بعد کسی کو دیکھا۔

آ ب علی الد کا میں اور کوئی اور حضورت المن نے کوئی عبر اور کوئی اور حضورت الن نے فرمایا ہے کہ میں نے کوئی عبر اور کوئی مشک اور کوئی چیز رسول النہ اللہ کی سے مصافحہ فرماتے تو تمام دن اس خص کو مصافحہ کی خوشود الر النہ تعلقہ کی سے مصافحہ فرماتے تو تمام دن اس خص کو مصافحہ کی بچ کے سر پر ہاتا اور آ پ علی کہ خوشو کے سبب دوسر الزکوں میں پچپانا اور آ پ علی کہ ایک بار حضرت الن کے گھر میں سوئے ہوئے تصاور آ پ علی کے کہ بینے کو جمع کرنے گئیں۔ رسول ہوئے تصاور آ پ علی کے کہ بینے کو جمع کرنے گئیں۔ رسول النہ علی کے خوشہو میں بلاویں کے اور یہ پیننہ اعلیٰ در بے النہ کی خوشہو میں بلاویں کے اور یہ پینہ اعلیٰ در بے کی خوشہو ہے۔ رسول النہ علی کی خوات میں باتا تو وہ خوشہو سے بہیان کی خوشہو خوشہو سے بہیان کی خوشہو خور آ پ علی اس داستے سے تشریف لے جس دی جس دی خوشہو خور آ پ علی اس داستے سے تشریف لے جس دی جس دی خوشہو خور آ پ علی اس داستے سے تشریف لے جس دی جو خوشہو خور آ پ علی جس دی خوشہو خور آ پ علی جس دی خوشہو خور آ پ علی تھی اور ابراہیم بن خوشہو خور آ پ علی خور بی میارک میں تھی اور ابراہیم بن خوشہو خور آ پ علی حس میں اور ابراہیم بن خوشہو خور آ پ علی حس میں اور ابراہیم بن خوشہو خور آ پ علی حس میں میں دور ابراہیم بن خوشہو خور آ پ علی حس میں میں دور ابراہیم بن

نمودار ہوتی اور جسے اولے بارش کے ہوتے ہیں۔ جب آ ب الله علام فرماتے تو سامنے کے دانتوں کے پیم میں سے ایک نورسانكاتا بوامعلوم بوتا تفاركردن نهايت خوبصورت تقى \_ چېره مبارك بيولا موانه تفا اورنه بالكل كول تفار بدن كفها موار گوشت ملکا تھا۔ آ مجھوں میں سفیدی کے ساتھ سرخی تھی۔ جوڑ بند كلال تق ـ جب زمين يرياؤل ركفة تو يوراياؤل ركفته تھے۔ تکوے میں زیادہ گڑھا نہ تھا۔ ہمارے صبیب اللہ کے دونوں کف دست اور دونوں قدم پر گوشت تھے۔ سر مبارک كلال تفا \_ جوڑكى بديال بزى تھيں نہ تو بہت طويل القامت تھے اورنہ کوتاہ قامت تھے کہ بدن کا گوشت ایک دوسرے میں دھنسا ہوا ہو۔آ پی ایک کے چمرہ مبارک میں ایک گونہ کولائی تھی رنگ گورا تھا۔اس میں سرخی دمکتی تھی۔سیاہ آئکھیں تھیں۔مسکان دراز تھی۔شانے کی بڈیاں اورشانے بڑے بڑے تھے۔ بدن مارک بےموقفا۔ سینہ سے ناف تک بالوں کی باریک دھاری تقی \_ جب کسی کروٹ کی طرف چیز کو دیکھنا جا ہتے تو پورا پھر کر و کیھتے۔آ ب اللہ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آ پ علی خاتم النبین تھ اور حفرت جابر بن سرة کی روایت میں ہے کہ آپ سال کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا۔ ایر یوں کا گوشت بلکا تھا۔ آئکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ جب آپ اللہ کی طرف نظر کروتو یوں مجھو کہ آ بيافية كي ألكهول من سرمديرا بحالانكه سرمديرانه موتا تقا الدتعالي ني آپ الله كوچاليس برس كختم يُر بي بنايا پر كىەتىرەبرس رىس كەرىپىلىكىلىكى برونى بوتى تىقى \_

تریسط سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ آلینے کو وفات دی اور اہام بخاری نے فر مایا کہ تریسط سال کی روائیتی زیادہ بیں اور باوجود آئی عمر کے آپ آلینے کے سر اور ریش مبارک میں سفید بال میں بھی نہ سے اور محققین نے کہا ہے کہ آپ آلینے کے سر اور داڑھی میں سفید بال کل سترہ سے اور حضرت جا بر بن سمرہ نے فر مایا کہ میں نے مہر نبوت کو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک سرخ اور ابھرا ہوا گوشت مشل بیضہ کبوتر کے دیکھا اور حضرت سائیب بن بزیڈے روایت ہے کہ وہ مثل بیضہ کبوتر کے دیکھوں (مسہری) کی گھنڈی کے تھی اور عمر و بن اخطب بی چھپر کھٹ (مسہری) کی گھنڈی کے تھی اور عمر و بن اخطب

اسمعیل مزنی نے دھزت جابڑے روایت کی کہ جھ کو ایک بار رسول الشوالی نے نے بیچے سواری پر بٹھا لیا میں نے مہر نبوت کو اپنے منہ میں لے لیا۔ سواس میں سے مشک کی لپٹ آ رہی تھی اور مروی ہے کہ آپ تیالی جب بیت الخلاء میں جاتے تو زمین پھٹ جاتی اور آپ میں کے بول و براز کونگل جاتی اور اس جگہ نہایت ہی پاکیزہ خوشبو آتی۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا نے اس طرح روایت کیا ہے اور ای لئے علاء آپ میں اللہ کے بول و براز کے طاہر ہونے کے قائل ہوئے ہیں۔ مالک بن سنان بوم احدیث آپ میں کے

بن سنان يوم احديش آ يُلَيِّهُ كَا خُون زَمْ چُوس كَر فِي كَتَ -آپ الله في خَر مايا اس كو مِعى دوزخ كى آگ نه لك گى اور عبدالله بن زبير في آ پ الله كا خون جو تجهي لگاف سے لكا تقا في ليا اور بركت اور آپ الله كا خادمه ام يمن رضى الله عنها في اي كابول في ليا تقارسوان كوايسامعلوم بواجيسے شير ينفيس

ے آپ کابول پی کیا گا۔ سوان لوالیا معلوم ہوا بیسے سیریں یک پانی ہوتا ہے اور آپ آلیا ہے مختون آ ون نال کئے ہوئے سرمہ لگے

ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ حفرت آمنہ آپ کی دالدہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ اللہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ اللہ کہوئی آلودگی آپ

عَلَيْنَ وَكُلَى مونَى نَتَى اورآ پِ اللَّهَ بادجوديدكه ايساسوت تقدكه خرائے بھی لينے لگتے مگر بدون وضو كئے موئے نماز بڑھ ليتے

تصے یعنی سونے ہے آپ علیہ کا وضونہیں اُو ٹما تھا۔ اللہ سر مند

آپ الله کی قوت بھر وبصیرت میں:
آپ الله میں بھی اس طرح دیکھتے تے جس طرح روثن میں دیکھتے تے جس طرح روثن میں دیکھتے تے جس طرح روثن میں دیکھتے تے جسیا کہ حضرت عائشہرض الله عنها نے روایت کیا ہے کہ آپ الله ورسے ایسانی دیکھتے تے جس طرح میلے تے اور اپنے بیچھے ہے بھی ایسانی دیکھتے تے جس طرح سامنے ہے دیکھتے تے آپ الله نے نے بیاتی کا جنازہ حبشہ میں مامنے ہے دیکھتے تے آپ الله نے نے مین منورہ میں ایسانی موری تھر شروع کی تو اس وقت خانہ کعبہ کودیکھ لیا تھا اور آپ میں اپنی محبد کی تھر شروع کی تو اس وقت خانہ کعبہ کودیکھ لیا تھا اور آپ میں اپنی محبد کی تھر شروع کی تو اس وقت خانہ کعبہ کودیکھ لیا تھا اور آپ میں اپنی محبد کی تھر شروع کی تو اس وقت خانہ کعبہ کودیکھ لیا تھا اور آپ میں گیارہ ستار نظر آپا کرتے تھے۔

آ پہنات نے ابور کا نہ کوشتی میں گرادیا تھا۔ وہ دوسری تیسری بار پھر آ پہنات ہو ہار میں اس کو

کھاڑ کھاڈ دیتے تھے اور آپ آلگھ تیز چلتے تھے کہ جیسے زمین النی چلی آ رہی ہو۔ آپ آلگھ کا ہناتہم ہوتا تھا۔ اور جب گوشہ کی کسی چز کود کھتے تھے تو پورے اس طرف مؤکر و کھتے۔ مطالعہ کے جعض خصا کھی:

آ یے علی کے اللہ کے جعض خصا کھی:

آپ مالی کو کلمات جامع عطا کئے گئے۔ اور تمام زمین آپ مالی کئی۔ آپ مالی کی گئی۔ آپ مالی کی گئی۔ آپ مالی کی گئی۔ آپ مالی کی کار مقام محدود محصوص کیا گیا اور آپ مالی جمع مود محصوص کیا گیا اور آپ مالی کی طرف معوث ہوئے۔

آپیالی کے کلام وطعام ومنام وقعود وقیام:
آپیالی کی گفتگو ایس تھی جیے کہ موتی کے دانے
پرودیئے گئے ہوں۔ اور آپیالی کھاتے اور سوتے بہت کم
تھے۔ کھاتے ہوئے سہارالگا کرنہیں بیٹے تھے۔ آپیالی کی
نشست کھانے کے لئے ایس ہوتی جیے کھڑے ہونے ک
لئے کوئی تیار ہو کر بیٹھتا ہے۔ آپ آلی فی فرمایا کرتے کہ میں
غلام کی طرح کھا تا ہوں اور غلام کی طرح بیٹھتا ہوں اور آپ
عیالی کا سونا وائی کروٹ پر ہوتا تھا۔

آپ علی کی بعض صفات ومکارم اخلاق شجاعت وسخاوت و بهیب و جاه و بیفسی وایثار وغیره میں:

حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کوتمیں مردوں کی قوت دی گئی میں۔ روایت کیا اس کونسائی نے۔ اور ایک روایت میں سے ہے کہ آپ اللہ کوت وی میں سے کہ جھے کواور لوگوں پر چار دی گئی میں اور حضور میں لیا ہے کہ جھے کواور لوگوں پر چار چیز وں میں فضیلت دی گئی۔ خاوت وشجاعت اور قوت مردی اور مقابل پر غلبہ اور آپ میں لیٹ نبوت کے قبل بھی اور بعد میں بھی صاحب و جاہت تھے۔ حضرت قبیلہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے جب آپ میں کو دیکھا تو ہیبت کے مارے کا فیٹے گئیں۔ آپ میں کہ فرمایا اے غریب دل کو برقرار رکھ (لیعنی ڈرمت) اور حضرت ابن مصودرضی اللہ عنہم برقرار رکھ (لیعنی ڈرمت) اور حضرت ابن مصودرضی اللہ عنہم برقرار رکھ (لیعنی ڈرمت) اور حضرت ابن مصودرضی اللہ عنہم

ایک بارنوے ہزار درہم آئے (تقریباً بچیس ہزار روپے ہوتا ہے)اورایک بوریئے پررکھے گئے۔ سوآپ آلگائے نے کی سائل سے عذر نہیں کیا یہاں تک کہ سب ختم کرکے فارغ ہوگئے۔ لبعض اخلاق جمیلہ: حضریت این عمر بنی الذعنیم نرکھا سرکہ ٹیں نرسول

اور نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے تھے اور برائی کے عوض برائی سے نہ دیتے تھے بلکہ معاف فرمادیتے اور برائی کے عوض برائی سے نہ دیتے تھے بلکہ معاف فرمادیت اور حضرت عبداللہ بن عمر و سے روایت ہے کہ غایت حیا سے میں نگاہ کمی شخص کے چہرے برنہیں تھہرتی تھی۔ یعنی آگر کسی ضرورت سے ذکر کرنا ہی پڑتا تو کنایہ میں فرماتے۔ اگر چہوہ ہدی طعام وعوت منظور فرماتے اور ہدیہ قبول فرماتے۔ اگر چہوہ ہدیطعام یا دعوت منظور فرماتے اور ہدیہ بی ہوتا۔ اور ہدیہ کابدل بھی دیتے اور دوعوت غلام کی اور آزاد کی اور لوغری کی اور غریب کی میت اگر مریض سے قبول فرمالیتے اور مدینہ کی انتہا آبادی پر بھی اگر مریض ہوتا اسکی عیادت فرماتے اور معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرماتے اور اسے ابتداء مصافحہ کی فرماتے اور بھی فرماتے اور بھی شخص کی بات رہے میں باؤں پھیلائے ہوئے نہ دیکھے گئے۔ کس شخص کی بات رہے میں نہ کا شخے اور تبہم فرمانے میں اور خوش

سے روایت ہے کہ آ پیانگ کے روبرو عتبہ بن عمر و کھڑے ہوئے توخوف سے کانینے لگے۔ آپ ایک نے فرمایا کہ طبیعت یرآ سانی کرو۔ میں کوئی حابر بادشاہ نہیں ہوں اور آ ہے لیے کو تمام خزائن روئے زمین کے اور تمام شہروں کی تنجیاں عالم كشف مين عطاك كئ تقيس اور آپ الله كى حيات مين بلاد حجاز اوریمن اورتمام جزیره عرب اورنواحی شام وعراق فتح ہو محئے منے اور آ پ علیہ کے حضور میں خمن اور صد قات اور عشر حاضر کے جاتے تھے۔فرمایا کہ محصوبہ بات خوش نہیں کرتی کہ میرے لئے کوہ احد سونا بن جاوے ادر پھررات کواس میں ہے ایک دینارتھی میرے پاس رہے بجز ایسے دینار کے جس کوکسی واجب مطالبہ کے لئے تھام لوں اور آپ آلیک کمال خاوت کے سب مقروض رہتے تھے حتیٰ کہ آپ تھا ہے نے جس وقت وفات فرمائی ہے تو آ پ اللہ کی زرہ اہل وعیال کے اخراجات میں رہن رکھی ہوئی تھی۔غالب اوقات آپ اللہ کمبل اورموثا تهيس ادر كازهى حادر يمنة تصرف عائشرض الله عنها نے فرمایا ہے کہ آپ اللہ کا خلق قرآن تھا۔اس کی خوشی کی بات سے آ ب اللہ خوش ہوتے تصاور فرمایا جب مجھ کو ہوش آیا بنوں سے اور شعر گوئی ہے مجھ کونفرت تھی۔ آ پ ایک ایک لوگول کے ایذاء دینے پرسب سے زیادہ صابر تھے اور سب سے بڑھ کر ملیم تھے۔ برائی کرنے والے سے درگز رفر ماتے تھے۔ کسی کام کے دو پہلو وک میں جوآ سان ہوتا آ پ الکھنے اس کوا ختیار فرماتے بشرطیکہ وہ گناہ نہ ہوتا ۔عتبہ بن الی وقاص نے ا صد کے روز آپ ملک پر پھر جلایا۔ اس ہے آپ ملک کے دندان رباعیدز رین جانب راست کا شکته بوگیا\_آ پیلیگ کا چرہ مبارک زخمی ہوگیا۔لوگوں نے عرض کمیا کہ آ پیافیٹ ان پر بددعا سیجئے۔ آپ میکانٹ نے فرمایا اے میرے اللہ میری قوم کو مدايت كيجئر كيونكهان كوخبرنبيس اورآ ب المالية في المحرسي چزكويعني آ دمي يا جانوركواسيخ ہاتھ سے نہيں ماراالبية الله تعالٰي كي راہ ميں جو جہاد کیا وہ اور بات ہےاورنہ سی عورت کو مارانہ کسی خادم کو مارا ہے اورآ يعليه ورماندول كابارا فهالية تصاور نادارآ دي كو مال دے دیتے یا دلوا دیتے اور مہمان کی مہمانی کرتے اور حق

معاملات میں آپ آیا ہے اعانت فرماتے۔ آپ آیا ہے کے ماس

مزاجی میں سب سے بڑھ کرتھے۔بعض اوقات فرستادوں کی خود خدمت فرماتے جیسے نحاشی بادشاہ کے فرستادے آئے تھے اور آ ب ملطقة قيامت ميس تمام اولاد آدم كسردار جول ك اورسب سے اول آ یہ اللہ ہی کی قبرشریف کی زمین شق ہوگ اورآ پے ملکت ہا ہرتشریف لا ویں گے اور سب سے اول آپ ماللہ ہی شفاعت کریں گے اور سب سے اول آ پیالیہ ہی کی شفاعت قبول ہوگی۔اور آ یے ایک فایت تواضع ہے دراز گوش بربھی سوار ہوتے تھے اور بھی اینے پیچھے بھی کسی کو بٹھلا لیتے اور غریوں کی عیادت فرماتے تصاور محاجوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے اوراینے کپڑے میں (خود) جوں دیکھ لیتے۔ کسی خادم برموقوف ندر کھتے اور بدد کھنااس خیال سے تاکہ کسی اور کی نه چرش هگی موراوراین بحری کادوده و نکال لیت اور این کیڑے میں خود بیوندلگا لیتے اوراپی پاپٹر کوخود (وقت حاجت کے ) می لیا کرتے اور اینا اور گھر والوں کا کام کرلیا کرتے اور گھر میں جھاڑو دے لیا کرتے اور خدمت گار کے ۔ ساتھ کھانا کھا لیتے اوراس کے ساتھ آٹا گندھوا لیتے۔ اینا سودا بازارے خود لے آتے اور سب سے بڑھ کراحیان کرنے والے اور عدل کرنے والے اور عفیف اور پیج بولنے والے تھے حتیٰ کہ ابوجہل بن ہشام باوجوداس کے کہ آ ہے اللہ کا کامل وشمن تھا مگر اخنس بن شریک نے بدر کے روز جب اس سے يو جھاا ہے ابوالحکم! يہاں تو مير ہے اور تير بے سواا دركوئي موجود نہیں جو ہاری بات کوئ لے گا تو مجھ کو یہ بتلا کرمجھ ایکے سیے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ ابوجہل نے کہا کہ واللہ محقظ کے ہیں۔ اور محمد الله کے بھی جھوٹ بولا ہی ہیں۔

جب مجلس میں میٹھتے تو دونوں پاؤں کھڑے کر کے ملاکران
کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنا کر بیٹھتے اور و بسے بھی اکثر نشست آپ
میلیند کی الی بیٹیت سے ہوتی آپ میلیند چارزانو بھی بیٹھے ہیں
ادر بعض او قات اوکڑ و بغل میں ہاتھ دے کر بیٹھ جاتے اور جب
آپ علین کے گئے چات خوجمعیت خاطر یعنی طمانیت کے ساتھ چلتے۔
آپ میلیند کی چال سے یہ معلوم ہوجا تا تھا کہ نہ آپ میلیند کے دل میں تنگل ہے کہ طبرائے ہوئے چلیں اور نہ طبیعت میں ستی
دل میں تنگل ہے کہ طبرائے ہوئے چلیں اور نہ طبیعت میں ستی
ہے کہ پاؤں نہ اٹھتا ہو۔ حضرت عائشہرضی النہ عنہا سے روایت

ہے کہ اس طرح کلام فرماتے تھے کہ اگر کوئی شار کرنے والا الفاظ
کوشار کرنا چاہتا تو شار کرسکتا تھا اور آ پ الفیظ خوشبو کی چیز اور
خوشبو کو بہت پیند فرماتے اور کشرت سے اس کا استعال فرماتے
اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ
عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ الفیظ نے بھی متواتر تین روز
بھی روثی سے پیٹ نہیں بھرا۔ یہاں تک کہ آخرت کو روانہ ہو
گے اور حفرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ الفیظ کے
کا بستر ایک ناف تھا اور بھی بھی آپ مالی کے
فرماتے جو مجوروں کے بان سے بنی ہوتی حتی کہ آپ مالیک کے
فرماتے جو مجوروں کے بان سے بنی ہوتی حتی کہ آپ مالیک کے
پہلومیارک میں اس کا نشان پڑجاتا۔

فاقہ آپ آلیا ہے کو بنبت تو گری کے زیادہ محبوب تھا۔
رات جر بھوک سے کروٹیں بدلتے رہتے اور اگر آپ علی ہے
چاہتے تو اپ رب سے تمام روئے زمین کے خزائن اور اس کی
پیداوار اور اس کی فراخ عیثی کا سامان ما نگ لیتے لیکن آپ
علی ہے کہ فرمایا کرتے کہ مجھ کو دنیا سے کیا علاقہ میر سے
اولوالعزم پینم بھائیوں نے اس سے زیادہ شخت حالت پر صرکیا
اور اپنی اسی حالت پر گزرگئے۔

# آ پ الله کی خشیت و مجامره:

آپ میلین نے فرمایا کاش میں ایک درخت ہو جاتا جو کاٹ دیا جاتا۔ آپ میلین برابر مغموم رہتے تھے کی وقت آپ میلین کوچین نہ تھا۔

# آ يعليه كاحسن وجمال:

اللہ نے کی بی کومبعوث نہیں فرمایا جوخوش آ واز اورخوش رونہ ہو لوگوں کا آپ آلیٹ پراس طور پر عاشق نہ ہونا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہوا کرتے ہے بسبب غیرت اللی کے ہے کہ آپ آلیٹ کا جمال جیسا تھا غیروں پر ظاہر نہیں کیا۔ جیسا خود حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال بھی درجہ کا تھا وہ بجر حضرت یعقوب علیہ السلام یا زینا کے اوروں پر ظاہر نہیں کیا۔ نزد یک جگہ جانے میں دراز گوش پرسوار ہوتے ہے اور کی مدد چاہنے والے کی پکار پر گھوڑے پرسوار ہوتے تھے اور کسی مدد چاہنے والے کی پکار پر گھوڑے پرسوار ہوتے تھے

besturdubooks

تا کہ جلدی پہنچ جاویں اور معرکہ میں کمال ہے تابت قدم رہنا اس لئے گھوڑے کی ضرورت نہیں سمجی بلکہ الیا جانور اختیار کیا کہ وہ بھاگئے میں کم ہولیعی خچر۔

عادراور من میں بہت اہتمام فرماتے ۔ غصر آپ الله کو بیتا ہے کو بیتا ہے کو بیتا ہے کہ بیتا

یوم فتح کمہ آ پہانچھ کے سرے بال جار تھے ہورے تھے۔حفرت ابوبکر نے مہندی اور نیل کا خضاب کیا ہے یعنی الیی ترکیب سے کہ بال سیاہ نہ ہوں۔ آ پے اللہ کے بالوں کا پکنا سرخ رنگ کا تھا اورعبداللہ بن عقیل کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کا موے مبارک حضرت الس کے یاس خضاب کیا ہوا دیکھا۔ (محققین کے نزدیک اور روایات میں تطبیق یہ ہے کہ آپ اللہ کے بال پکے تو لگے تھے مربہت کم کے تھے۔آپ اللہ کی عادت اکثر اوجاع وغیرہ میں مہندی ركددين كالتى -ايسااتفاق مواموكاس سوه سفيد بال رتكين مو من -آپ الله كل استين كورتك موتى اورآپ الله على ور یمانی کو پیندفر ماتے تھاور مھی بالوں کی سیاہ چا در بھی پہنتے تھے اورایک باررومی جبرتنگ آستین کامجی بہنا ہے۔ نعلین شریف میں انگلیوں میں پہننے کے دووو تھے تھے۔ ایک انگوٹھے اور سبابہ کے درمیان میں اور ایک وسطی اور اس کے پاس والی کے درمیان میں اور ایک پشت پر کاتسم بھی دو ہر اتھا۔ اور آ پیلیست گاہ گٹھے ہوئے نعلین میں نماز بھی پڑھ لیتے تھے کیونکہ وہ پاک موتے تھے اور اس وقت عرف میں پیرخلاف ادب نہ ہوگا اور لگاتے تھے۔ آپ تالیہ کی تلوار قبیلہ بی صنیفہ کی ساخت کی تھی اوراسی مٹھ کی گھنڈی میعن تلوار بکڑنے میں جس جگہ پر ہاتھ رہتا ہاں کے سرے پر جوردک ہوتی دہ جا ندی کی تھی۔آپ علیہ جب عمامہ باندھتے تھے تو اس کو دونوں شانوں کے درمیان میں چھوڑ لیتے تھے۔آپ اللہ کم کا ہدون عمامہ کے اور بھی

عمامہ بدون کلاہ کے پہن لیتے اور آ پیٹائیے کے پاس ایک ساه ممامه تفااورآ ب الملكة نصف ساق تك لنكى باند صق تقاور اجازت اس سے نیچے کی بھی ہے گر ازار مخوں سے نہ لگنا عاہے ۔ اور آ پ علی مسجد میں ایک یا وَل دوسرے یا وَل پر ركه كرحيت لين تصرحفرت الن في آب الله كواس حالت میں دیکھا کہ آپ فیلیٹے پرایک کپڑا قطری تھا کہ اس کو بغل کے بنیچ سے زکال کر کند ھے پر ڈال رکھا تھا اور لوگوں کو ای طرح نماز پڑھائی۔جبآپ ملک کھانا کھاتے تھے تواپی تيول الكيول كوچاك ليت تهداكثر آب الله كى غذاجوكى روفي ہوتی تھی اور آپ آلی نے چوکی میز پر بھی کھانانہیں کھایا اورنهم طشتري من كهايا بلكه وسترخوان بركهات تصرحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ آ پیٹائے سرکہ کو اور روغن زینون کوادرشیریں چیز کوادرشهد کوادر کدو کو پیند کرتے تھے۔اورآ پینلی نے مرغ کا اور سرخاب کا اور بحری کا اور اونٹ کا اور گائے کا گوشت کھایا ہے۔ اور آ پ فاق رید کو یعنی شور بے میں تو ڑی ہوئی روٹی کو پیند کرتے تھے۔ آ پے ایک ا فلفل اورمعالی بھی کھاتے تھے۔آپ تالی نے خرمائے نیم پختە تاز ەادرخرمائے خنگ اور چقندراورحیس یعنی محجوراورپنیر کا ماليده بهى كهايا باورآ بالله كوكر چن خوش معلوم بوتى تقى اورآ پیمالیہ نے فرمایا ہے کہ برکت طعام کی اس میں ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے اور کھانے کے بعد بھی دھوئے۔ آپ علی کڑی خرما کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ مان خرمار کرے اس کا زلال اور دودھ اور پانی سب ایک ہی بیالہ میں پیا کرتے تھے جولکڑی کا موٹاسے بنا ہوا تھا اور اس میں لوہ کے بترے لگے تصاور آپ علی فی نے میکی فرمایا ہے کہ دودھ کے سواکوئی الیسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کا کام دے سکے۔حضرت ابن عباس رضی الله عنبم نے فرمایا ہے کہ آ پہانے نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کرنوش فرمایا ہے اور جب آپ الله پانی پیتے تصور ورمیان میں دوباریا تین بار سانس لیتے تھے۔خوابگاہ پرجاتے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخبار کے نیچے دکھتے۔ حفزت عائشہرضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ کا بستر جس پر آ ہے اللہ سوتے تھے

چڑے کا تھا جس کے اندریوست خرما بھرا تھا اور حضرت حفصہ رضی الله عنبانے کہا ہے کہ آپ مالی کابستر ایک کمبل تھا۔ہم اس کو دو ہرا کر دیا کرتے اور آ پ مالکتے اس پرسویا کرتے۔ آب الله الكه دراز كوش برسوار تصح جس كانكام يوست خرماك ری کا تھا اور پوست خر ماہی کا بنا ہوا اس کا یالان تھا۔ آ پے ملک کے زمین بربیٹہ جایا کرتے تھے۔رسول النہ اللہ نے ایک برانے یالان پر حج کیا ہے اور اس یالان برایک مملی تھی جو جار درہم ایک رویے کی بھی نہھی۔اس پر بیددعا کرتے تھے کہاےاللہ اس کوابیا حج مبرور بنایئے جس میں نمائش اور قصد شہرت نہ ہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ آ پہلی ا ہر یہ قبول فرماتے اور اس برعوض بھی دیتے۔ پیٹمبر مالی نے فرمایا ہے کہ مجھ پر ایک بارتمیں رات دن اس حالت میں گزرے ہیں کہ میرے پاس کوئی کھانے کی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے۔ بجر اتی قلیل مقدار کے جو بال کی بغل میں آ جاتا ہے۔حفرت ابو بمرصد بن نے حضور مالی کی وفات کے بعد آ ب اللہ کا بوسہ لیا۔ اینا منہ تو آ ب ایک کی دونوں آ تکھوں کے درمیان رکھااور ہاتھوں کوآ پیانگیا کی کلائیوں پر رکھااور بہالفاظ کیے ہائے نبی ہائے مغی ہائے خلیل۔

سی بھی فرمایا ہے کہ میں اپ پیچھے سے بھی ایسا ہی و کھتا ہوں جسال پ آگے سے دیکھتا ہوں۔اور آپ میں ہے ہمیشہ دل سے بیدارر ہتے تھے اور باوجوداس بیدار دلی کے آپ میں ہے گئے نماز فجر کا قضا ہو جاتا ایک حکمت الہی کے سبب سے تھا جو اس امر کو مقتضی ہوئی کہ قضا کا تھم امت پر ظاہر ہو جائے۔ خوش طبعی:

ایک اعرابی ہے جس نے سواری کے لئے جانور مانگا تھا فرمایا تھا کہ میں تجھ کواوئی کے بیچ پرسوار کروں گا۔ وہ ہے جھا کہ تھا تھا کہ میں تجھ کواوئی کے بیچ پرسوار کرنا مراد ہے اس لئے کہا کہ میں بچہ کوکیا کروں گا۔ آپ ملک ہے کہ جواب ہے معلوم ہو گیا کہ باعتبار ماضی کے جو بچہ تھا وہ مراد ہے۔ اور جیسے آپ میں کوئی میں نہ جائے گیا کہ جنت میں کوئی برھیا عورت سے فرمایا تھا کہ جنت میں کوئی برھیا نہ جائے گیا اور جب وہ گھرائی تب آپ میں گوئی کے جواب

سے ظاہر ہو گیا کہ مطلب ہیہ ہے کہ جانے کے وقت کوئی بڑھیا ۔ ندرے گی سب جوان ہوں گی۔

تم خیرالخلق کے اوصاف کومیرے مدائح میں دیکھو گویاوہ نقش و نگار ہیں جبکہ اس بر دھاری دھار کپڑ افخر کرتا ہے۔ یعنی جس طرح اس کیڑے کی زینت نقش ونگارہے ہوتی ہےاس طرح کلام مرحی کی زینت آ پیلی کے ادصاف سے ہے۔ آب الله محن بن شفق بن رجم بن زینت دی ہے آپ علیہ کوایے اخلاق نے جوشل باد بہاری کے مفرح میں نہ آپ آلیاته درشت خو میں اور نہ ننگ اخلاق ہیں۔ آپ آپ آپ صورت جسمانيه مين بهي مكمل بين كوئي خلق آب ياي كالي كالمابه نہیں۔ آپ آلی کے حسن سے نگاہ سیر نہ ہوتی تھی۔ سبک رخسار تھے۔خوشنمااورخندان دندان تھے۔دانتوں کے درمیان ریخیں تھیں اوروہ دانت روشن تھے۔ان کےروبروموتی کی کیا حقیقت تھی۔ بلند بنی اور باریک بنی دراز گردن اور روش گردن اور جاندی کے مثل تھی جوصاف کی ہوئی ہوجس میں میل نہر ہا ہو ممنحان داڑھی والے تھے جس نے آ ہے ایکھ کے حسن کو اور زینت دیے دی۔ جبیبا نازک اندام عورت کی آ تھوں کوآ کھی سفیدی اور سیابی کی تیزی رونق دیتی ہے۔ سرير بال ركھتے تھے جو كانوں تك چہنچتے تھے اور معطر تھے ۔مثل مثك كرنك مين اورخوشبومين جب وهخوشبويمياتي تقي .

آپ کے بسینہ بیل جو کہ چاندی کے موتیوں کے مشابہ تھا خوشبو مشک مہم تی تھی کہ حسین عور تیں اس کو بجائے عطر لگاتی تھیں۔ کسی لیٹنے والے سائل کو آپ مسلط نے نہ جھڑ کتے تھے۔ آپ آلینے اپنے کرم سے خطاوار کی خطا کو معاف فرما دیتے اور درگزر فرماتے اور جو کوئی عذر کرتا ہوا آتا آپ آلینے اس کا عذر قبول فرماتے۔

آپ ملک کے پاس کوئی ایساس کل نہیں آیا جو آپ ملک کے دست مبارک کی عطاکی امیدر کھتا ہو گروہ ایسی صالت میں واپس گیا کہ اس کے ہاتھ میں ثروت ہوتی۔

حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ جناب حضور ملاقیہ نے ایک وعظ میں جتنے امور قیام قیامت تک ہونے والے تھے سب بیان فرمائے جس نے یادر کھااسے یادر ہے اور بھول گئے

دینی دسترخوان جلد۳

جو بھول مے اور میرے ان اصحاب کواس بیان کی خبر ہے اور بعض شےاس میں ہے ہوتی ہے کہ میں اسے بھول گیا تھا۔ صحيح مسلم ميں حضرت ابن عباس رضي الله عنهم سے روايت ہے کہ روز بدرا یک مخص مسلمانوں میں سے پیچھے ایک مخص کے جومشرکوں میں سے تھے دوڑتا تھا کہنا گاہ اس نے ایک کوڑے مارنے کی آ وازشی اور ایک سوار کی کہاس نے کہا بڑھا ہے جز وم سوکیا دیکھا ہے کہ وہ مشرک آگے اس کے حیت پڑا ہے اورناک اس کی ٹوٹ گئی ہے اور منہ پھٹ گیا ہے۔ کوڑے کے مارنے سے اور بیسب جگه سزر ہوگئی ہے۔ وہ مخص مسلمان الصارى تفااور حضرت الله كحضور ميں اس نے اس واقعہ كو بیان کیا۔آپ مالی نے فرمایا کو تھ کہتا ہے بیآ سان سوم کے فرشتے کی مردشی۔

ف جزوم فرشتہ کے محور کانام ہے۔

حفرت حزةً نے جناب رسول السفاقية كى خدمت ميں عرض کیا کہ مجھے جبرئیل کوان کی اصلی صورت پر دکھا دیجئے۔ آپ اللہ نے فرمایا کہم دیکھ ندسکو گے۔ انہوں نے کہا آپ عَلِيلَةً وكهاد يَجِدُ \_ آپِيلِيَّةً نِفرمايا كه بينه جاؤروه بينه كَ اور حفرت جرئيل كعبه يراتر ي آب الله في حفوت مزوّ سے فرمایا کہ نگاہ اٹھاؤ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔حضرت جبرئيل عليه السلام كاجسم ما نند زبر جدا خطر لعني زمر دسبز حيكته ہوئے کے تھا سوش کھا کر گر گئے۔

رسول التعليق في حظله بن حذيم كرسر برباته ركها اور ان کے حق میں دعائے برکت کی سوبیر حال ہو گیا کہ سی آ دمی کے مندمیں ورم ہوتا یا بجری کے تھن میں ورم ہوتا اور وہ ورم والا محل ورم كو حنظله كرسر ميس موضع مس جناب رسول التعليصة ير لكاديتاتوصاف ورم جاتار بتا\_

الك فخض رسول التعلق كي سامنے باكيں باتھ سے كھانا كهاتا تفاآب الله في فرماياسيه هي الهد عكمااس ني كها كدمين سيدهج باته سيخبين كهاسكنا حالانكه باتهداس كااجها تھا یہ بات اس نے غلط اور بیباک سے براہ استنکاف کہی تھی۔ تب آنخفرت الله نه في ماما كرة سيدهم ماته سے نه كھا سكے گا۔اسکااپیائی حال ہوگیا۔

سابقين مين آپيالله كفشاك:

حاكم في الني صحح من روايت كياب كد حفرت آ ومعليد السلام نے محمر علیہ کا نام عرش پر لکھا دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام سيفرمايا كدا كرمحم والملك ندموت تومين تم كوبيدا ندكرتار آدم علیدالسلام نے جناب باری تعالی میں عرض کیا کہ اے بروردگار میں آپ سے بواسط محمد اللہ کے درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت ہی کردیجئے ۔ سوحق تعالی نے ارشادفر مایا كداب آدم الم في معلقة كوكيم يجانا حالانكه بنوزيس في ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ عرض کیا اے رب! میں نے اس طرح سے پچانا کہ جب آپ نے مجھ کواینے ہاتھ سے پیدا کیا اور ا بی شرف دی ہوئی روح میرے اندر پھوٹی تو میں نے سرجو الفاياتوعرش كے بايوں پريكسابوا ويكسا لاالمه الا الله ميحسمد وسول الله. موين في معلوم كرايا كرآ ب في این نام پاک کے ساتھ ایسے خف کے نام کو ملایا ہوگا جوآ پ كنزديك تمام كلوق سے زيادہ پيارا موكاح ت تعالى فيارشاد فرمایا کہ جب تم نے ان کے واسط عسے مجھ سے درخواست کی بي في من المعارى مغفرت كى اورا كرم الله نه موت تومين تم کوبھی پیدانہ کرتا۔

آب علية فرماياكمين اين بابراميم عليه السلام کی دعا کا مصداق ہوں اورعیسیٰ علیہ السلام کی 'بشارت کا محکی عنہ مول \_اول آيت مين ابراجيم عليه السلام اوراسمعيل عليه السلام كي دعاہے کہ جاری اولا دیس ایک جماعت مطیع پیدا کیجیو اوراس جماعت ميں ايك بيغبرقائم كيميورمراداس مصحر مفاقعة بين-

تورات میں آ ہے ہی کی بہ صفت لکھی ہے۔اے پیغمبرہم نے تم کو بھیجا ہے۔امت کے حال کا گواہ بنا کر اور بثارت وییے والا اور ڈرانے والا ۔اورگروہ امپین کی بناہ بنا کر (مراد ال سے امت محمد پیلائے ہے جیسا کہ خود حضور عظالیہ کا ارشاد ہے کہ ہم ایک امی جماعت ہیں) آپ میرے بندے اور میرے پیغیر ہیں میں نے آپ الله کا نام متوکل رکھا ہے نہ آ سيطيني برخلق بين اور ند تخت مزاح ـ نه بازارون مين شور محاتے پھرتے ہیں اور برائی کا بدلہ برائی میں نہیں کرتے بلکہ

besturduboks.

معاف کردیے ہیں اور بخش دیے ہیں۔

مفکلوۃ میں ترفدی سے بروایت عبداللہ بن سلام مردی ہے کہ قورات میں نعت محقوق کا کھی ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسی علیہ اسلام آپ مقلقہ کے ساتھ مدفون ہوں گے۔ محت :

شرف ونزاعت نسب میں:

ارشاد فرمایار سول الشطیقی نے کہ میں محمد ہوں۔ عبداللہ کا بیٹا اور عبدالمطلب کا بیٹا۔ اللہ تعالی نے جو مخلوق کو پیدا کیا تو مجھ کواچھے گروہ میں بنایا یعنی انسان بنایا چر انسان میں دو فرقے پیدا کئے عرب اور مجم۔ مجھ کواچھے فرقے یعنی عرب میں بنایا۔ پھر عرب میں کی قبیلے بنائے اور سب سے اچھے فائدان بنائے میں پیدا کیا یعنی قریش میں۔ پھر قریش میں کئی فائدان بنائے اور مجھ کوسب سے اچھے فائدان بنائے اور مجھ کوسب سے اچھے فائدان میں پیدا کیا یعنی بی ہاشم میں اور مجھ کور پر سب سے اچھا ہوں اور خاندانوں میں سب سے اچھا ہوں اور خاندانوں میں سب سے اچھا ہوں اور خاندانوں میں سب سے اچھا ہوں۔

زمانہ جاہلیت میں جو بے احتیاطی ہوا کرتی تھی میرے آباؤامہات سب اس سے منزہ رہے۔ پس میر نسب میں اس کا کوئی میل نہیں۔

عثان تقیفہ کمتی ہیں کہ جب آپ تالیہ کی ولادت شریفہ کا وقت آپ تالیہ کے وقت میں نے خانہ کعبہ کو وقت میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا جونور سے معمور ہوگیا تھا اور ستاروں کودیکھا کہ ڈمین سے اس قدر نزدیک آگئے تھے جھ کو گمان ہوا کہ جھ پر گر پڑیں

گے۔ جب حضرت آ منہ ہے آپ سی پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں پر آئے اور موافق معمول بچوں کے آپ سی بی آ واز نکل تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا کہ ہتا ہے رہمک اللہ پھر میں روشی ہوگی یہاں تک میں نے روم کے بعض محل دیکھے پھر میں نے آپ آپ کی والدہ کا نے آپ کی والدہ کا کیونکہ شفا کو کسی نے مرضعات میں ذکر نہیں کیا اور لٹا دیا تھا تھوڑی دیر بھی نہ گرزی تھی کہ جھے پر ایک تاریکی اور رعب اور زلزلہ چھا گیا اور آپ سی بھی کہ جھے پر ایک تاریکی اور رعب اور زلزلہ چھا گیا اور آپ سی بھی کے مرکز نظرے عائب ہوگئے۔

کسری کی میں زلزلہ پڑ جانا اوراس سے چودہ کنگروں کا گر پڑنا اور بحیرہ طبر میکا دفعیذ خشک ہوجانا اور فارس کے آتش کدہ کا بجھے جانا جوابک ہزار برس سے برابر روشن تھا کہ بھی نہ بچھاتھا۔ (بیتی)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مردی ہے کہ جس شب
حضورت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مردی ہے کہ جس شب
حضورت پیدا ہوئے ایک بہودی نے کہااے گروہ قریش کیا
تم میں آئ کی شب کوئی بچہ بیدا ہوا ہے انہوں نے کہا ہم کو
معلوم نہیں ۔ کہنے لگا کہ دیکھو کیونکہ آئ کی شب اس امت کا
بی بیدا ہوا ہے اس کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک
نشانی ہے (جس کالقب مہر نبوت ہے) چنا نچے قریش نے اس
کے پاس سے جا کر تحقیق کیا تو خبر لی عبداللہ بن عبدالطلب کے
ایک لڑکا پیدا ہوا ہے وہ بہودی آپ تلاقیہ کی والدہ کے پاس آیا
انہوں نے آپ میں کے ان لوگوں کے سامنے کر دیا جب اس
بہودی نے وہ نشانی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کہنے لگا بی
اسرائیل سے نبوت رخصت ہو چکی ہے اورا ہے گروہ قریش س
رکھو واللہ یہ تم پر ایسا غلبہ حاصل کریں گے کہ شرق اور مغرب
سے اس کی خبرش لگے ہوگی۔

آپ کی پیدائش کاروز وہ مبارک دن ہے اہل فارس نے اپنی فراست سے ( کہ اس وقت آیات بینات بکٹرت ظاہر ہوئیں اور اوضاع فلکیہ بھی ) دریافت کرلیاوہ لوگ ڈرائے گئے کہذ ماندان کی زوال سلطنت اور پیش آنے والے مصائب کا

## ز مانه طفولیت کے بعض واقعات:

جمولا فرشتوں کی جنب دیے ہا کرتا تھا۔ حضرت طیمہ کہتی تھیں کہ انہوں نے جب آپ اللہ کا دورہ چیڑایا ہے تو آپ کی انہوں نے جب آپ کی انہوں سے اول جو کلام فرمایا ہے دورہ چیڑا نے کے ساتھ ہی سب سے اول جو کلام فرمایا ہے دورہ ہیں الملہ اکبر کبیرا والحمللله کثیرا و سبحان الملہ بکرة واصیلا جب آپ ذرا سیانے ہوئے تو باہر شریف لے جاتے اورلاکوں کو کھیلاد کھتے گران سے ملیحدہ رہے۔

دھرت علیمہ آپ کی تلاش میں تکلیں یہاں تک کہ آپ کو بہن کے ساتھ پایا کہنے لگیں کہ اس گری میں (ان کو لائی ہو) بہن نے کہا کہ مال میرے بھائی کوگری ہی نہیں گئی میں نے ایک بادل کا کلواد یکھا جوان پرسایہ کے ہوئے تھاجب تھم جاتے تھے وہ بھی تھم جواتا اور جب یہ چلنے لگتے وہ بھی چلئے گئی تھا۔

جب اپن فرودگاہ پر لائی اور گود میں لے کر دودھ پلانے میٹی تو دودھ اس قدراترا کہ آپ اور آپ کی رضاعی بھائی نے خوب آسودہ ہوکر سوگئے اور میر سے شوہر نے جواؤی کوجا کردیکھا تو تمام دودھ ہی دودھ جراتھا ہم سب نے

خوب میر ہوکریا۔شوہر کہنے لگا! اے علیمہ تو تو بوی برکت والے بچے کو لائی۔ میری قوم کے لوگ اسینے جروامول سے کتے کہ اربے تم بھی وہاں ہی جراؤ جہاں حلیمہ کے جانور جے تے ہیں وہ توبات ہی اور تھی۔ دوسال پورے ہو گئے اور میں نے آ پیلیک کا دود ہے چمزایا اور آپ کا نشونما اور بچوں سے بہت زیادہ تھا یہاں تک کہ دوسال کی عمر میں اچھے بوے معلوم ہونے لگے پر ہم آپ اللہ کوآ کی والدہ کے پاس لائے مر آب الله كاركت كى وجدت ماراى جابنا قاكرآب الله ادرر بین اس لئے آ ب الله کی دالدہ سے اصرار کر کے وہا مکہ ك بهانے پھر لے گئے آ ب اللہ این رضاى بمائی كے ساتھ مواثی پھررے تھے کہ یہ بھائی دوڑتا ہوا آیا اور مجھ ہے اور اینے باپ سے کہا میرے قریش بھائی کو دوسفید کیڑے والے آ دمیوں نے پکڑ کرلٹایا اور شکم جاک کیا جا کرد یکھا آپ منالی کھڑے ہی مگر رنگ خوف سے متغیرے میں نے یوجھا کہ بیٹا کیا تھا؟ فرمایا دوخص سفید کیڑے بہنے ہوئے آئے اور مجھ کو لٹایا اور بیٹ جاک کر کے اس میں کھ ڈھونڈ کر تکالا معلوم ہیں کیا تھا۔

ارشادفرمایا کمان دوسفید پوش مخصوں میں سے ایک نے دوس آ دمیوں کے دوس آ دمیوں کے دوس آ دمیوں کے ماتھ وزن کروچانچہ وزن کروچانچہ میں وزنی سو کے ساتھ وزن کروگے سب بھی کہی وزنی کو گاسی کے آپ کو بشارت سنا دی کہ آپ اللیک نی ہونے والے میں ۔قلب اطہر کا دھلنا چاربار ہوا۔

آپ پتان راست کاشر پیا کرتے تھاور پتان چپ اپنے طیمہ کے بیٹے کے لئے بمیشہ چھوڑ دیتے تھے۔ بول براز کپڑے سے میں نہیں کیا سرآپ میں گئے کا بر ہند نہ ہوتا اور جو کپڑا انقا قا اٹھ جاتا تو فرشتے فوراً سرچھپا دیتے۔ قریش نے کہا اے ابوطالب چلو پانی کی دعا ما گوابوطالب چلے اور ان کے ساتھ ایک لاکاس قدر حمین جسے بدلی میں سے سورج نکلا ہو ریاڑے جناب رسول التعالی تھے جواس وقت ابوطالب کی ریورش میں تھے ) ابوطالب نے ان صاحبز ادے کی پشت خانہ کو حمید سے لگائی اور صاحبز ادے نے انگل سے اشارہ کیا اور

آ سان میں کہیں بدلی کا نشان نہ تھا۔سب طرف سے بادل آنا شروع ہوااورخوب یانی برسا۔

راہب نے آپ مالی کے علامات نبوت سے بیچانا۔ اور قافلہ کی دعوت کی۔ اور ابوطالب سے کہا کہ بیپ غیمرسر دارسب عالموں کے ہیں اور اہل کتاب اور بیبود ونصار کی ان کے دشن ہیں۔ ان کو ملک شام میں نہ لے جاؤ۔ سو ابوطالب نے مال تجارت وہیں ہی مکد کو چرآئے۔ تجارت وہیں ہی مکد کو چرآئے۔ آپ میلائی جب ابوطالب اور ان کے عمال کے ہمراہ کھانے کھاتے تو وہ محمولے سے شکم سیر ہو جاتے اور جب نہ کھاتے تو وہ بھوکے رہے۔

صرف دوميينے مل پرگز رے تھے كہ حفزت عبداللہ شام كو قافلہ قريش كے ساتھ تجارت كو گئے تھے دہاں سے پھرتے ہوئے درینہ میں اپنے ماموں كے پاس بیار ہوكر تفہر گئے اور وہاں ہى وفات يائی۔

آپ آلی کی دالده آ منه آپ آلیکی کو لے کر مدینه میں اپنی اقارب سے طنے گئیں تھیں مکہ کو دالیں آتے ہو۔ درمیان مکہ ومدینہ کے موضع ابواء میں انہوں نے دفات پائی۔ جب تصمال کے ہوئے دورھ پلایا حضرت حمزہ دو دوروں پیدر دورھ پلایا حضرت حمزہ دووروں کے دورھ کی وجہ ہے آپ آپ مائی ہیں۔ کے دورھ کی وجہ ہے آپ مائی ہیں۔ مثابات آن صدف کہ چناں پرورد گہر آبا ازد مکرم دابنا عزیز تر صلوا علیہ باطلع الشمس و القمر معداز خدا بزرگ توئی قصہ مختفر بعداز خدا بزرگ توئی قصہ مختفر

شاب سے نبوت تک:

جب آپ آلی چودہ یا پندرہ سال کے ہوئے ایک لڑائی ہوئی۔ آپ آلی کے نے فرمایا ہے کہ میں اپنے اعمام کوعدد کے تیروں سے بچا تا تھا۔

حضرت خدیجہ بنت خویلدرض اللہ عنہا نے آپ آلیا ہے۔ سے درخواست کی کہ میرا مال مضاربت پرشام کی طرف لے جائے اور میر اغلام میسرہ آپ آلیا ہے کے ساتھ جاوے گا۔ آپ

علیقہ نے قبول فرمایا۔ آپ میں ایک درخت کے نیجازے وہاں ایک راہب کا صومعہ تھا اس راہب نے میسرہ سے پوچھا یہ کوفی خص ہیں۔ میسرہ نے کہا قرش اہل حرم میں سے۔ راہب نے کہا کہ راہ کہا کہ اس دخت کے نیچ بجزنی کے کوئی بھی نہیں اترا۔ خوب نفع لے کر واپس ہوئے اور میسرہ نے دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو دوفر شتے آپ آلیک پرسایہ کرتے تھے۔ جب آپ تھا تھ کہ پہنچاتو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ان کا اس پر دکیا تو دیکھا کہ دوگرنایا اس کے میب نفع ہوا۔

ورقد نے کہا اے خدیجہ میں میں است کے نبی میں آپ کی اس است کے نبی ہیں۔ آپ میں القول القول ہوئے کے سبب آپ میں اس کا کہ کرکیا تکاح ہوگیا۔

(سيرة ابن ہشام)

# خانه کعبه کی از سرنوتعمیر:

ہر فخض یہی چاہتا تھا کہ جمر اسود کو اس کی جگہ پر میں رکھوں۔اٹل الرائے نے مشورہ یہ دیا کہ مجد حرم کے دروازے سے کل صبح جوسب سے پہلے آ وے اس کے فیصلہ پرسب عمل کروسب سے اول حضو مطابقہ تشریف لائے سب دیکھ کر کہنے گئے کہ دیجھ مطابقہ میں امین ہیں۔

فرمایا ایک بڑا کیڑا الاؤچنا نجدلایا گیا۔ آپ ایک نے جر اسودا پنے دست مبارک سے اس کیڑے میں رکھا اور فرمایا کہ برقبیلہ کا آ دمی اس چا در کا ایک ایک پلے تھام لے اور خانہ کعبہ تک لاویں۔ جب وہاں تک پہنچا تو آپ ایک نے خوداس کو اٹھا کراس کے موقع پر رکھ دیا۔

آپ ملائے کو خلوت مجوب ہوگی۔ آپ ملائے غار حرامیں تشریف نے جاتے اور کئی کئی روز رہتے۔ سچے اور واضح خواب در کھنے گے۔ جبر تیل علیہ السلام آئے اور سور ہ اقراء کی شرع کی آبیتی آپ ملیہ پر لائے اور آپ ملیہ مشرف بہ نبوت ہوگے۔ ایک بار کفار نے جمع ہوکر ابوطالب سے کہا کہ یا تو تم محمد میں ایک بار کفار نے جمع ہوکر ابوطالب سے کہا کہ یا تو تم محمد میں ایک بارکفارے والے کر دو ور نہ ہم تم سے لڑیں گے۔ انہوں

نے حوالہ کرنا قبول نہ کیا۔ کفار نے آپ میں کا کہ عظم ارادہ کیا۔ ابوطالب آپ میں کھا کہ کے کرمع تمام بنی ہاشم وبی مطلب کے ایک شعب یعنی گھائی میں واسطے محافظت کے جا رہے۔ اور کفار نے آپ میں کھالیہ سے رادر کا قطع کر دی اور مودا گروں کومنع کر دیا ان لوگوں کے پاس کوئی چیز نہ بچیں۔ اور ایک کا غذا س قطع علاقہ کے عہد کا لکھ کر خانہ کعہ میں لٹکا یا۔

کیڑے نے اس عہد نامہ کے کاغذ کو بالکل کھالیا بجز اللہ کے نام کے کہاس میں کہیں کہیں تھاا کیے حرف نہیں چھوڑا۔ آپ ملاق برستور دعوت الی اللہ میں مشغور ہوئے بیرعہد نامہ بخط منصور میں لکھا گیا تھا۔

شعب سے نکلنے کے آٹھ ماہ بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہوگیا اوران کے تین دن بعد حضرت خدیجہ رضی الم عنہا کی وفات ہوگئی۔

ج میں اسلام کی دعوت فرمارہے تھے کہ پھولوگ انصار نے یہود مدینہ سے سناتھا کہ ایک پغیر عنقریب پیدا ہوں گے۔ اور وہ انصار سے مغلوب رہتے تھے اور کہتے تھے کہ جب وہ پغیر پیدا ہوں گے۔ ہم ان کے ساتھ ہو کرتم کوئل کریں گے۔ انصار نے آپ علیق کی دعوت بن کرکہا کہ یہ وہی پغیر معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں لیکن ایسانہ ہو کہ یہود ہم سے پہلے ان جن کا ذکر یہود کرتے ہیں لیکن ایسانہ ہو کہ یہود ہم سے پہلے ان سے مشرف باسلام ہوئے۔ نیسان میں سے مشرف باسلام ہوئے۔ نیسان نیوت کا تیرہواں سال تھا۔ سرتر آ دی شرف اے انصار میں نبوت کا تیرہواں سال تھا۔ سرتر آ دی شرف اے انصار میں نبوت کا تیرہواں سال تھا۔ سرتر آ دی شرف اے انصار میں

ے آئے اور مشرف بداسلام ہوئے۔ اور عہد و پیان ساتھ آپ کے کیا کہ آپ اللہ جو مدیدہ کوتشریف لے جادیں گے ہم خدمت گاری میں کوتا ہی نہ کریں گے اور جو کوئی دشن آپ اللہ کے مدید پر چڑھ آ وے گا ہم اس سے لڑیں گے ایک کھائی پر بدونوں بیٹنیں ہوئیں۔

آپ مالی مستورہو گئے کہ الی قوم کو ڈرانے لگے جنہوں نے حماقت نے مخالفت کی اور حسد سے تکذیب کی اور حق سے تکبر کیا۔ سواللہ تعالی نے آپ مالیہ کو ان جہتوں سے بری کیا جو انہوں نے آپ مالیہ کیا گئی تھیں۔ اور ان کو اخر اع کیا تھا۔ حمایت خداوندی نے زربوں کے اوپر نے پہننے کی ضرورت ندر کھی سونیز ہے اور تلواریں کیا چیز ہیں۔

یا رب صل وسلم دائماً آبدا علی حبیبک من زانت به العصر

واقعات:

اول آپ الله کا قلب نکالا گیا اور ایک ذرین طشت میں زمزم اور آپ الله کا قلب نکالا گیا اور ایک ذرین طشت میں زمزم شریف کا پانی تھا اس سے آپ الله کا قلب دھویا گیا۔ پھر ایک اور طشت آیا جس میں ایمان اور حکمت تھاوہ قلب میں بھر دیا گیا۔ دیا گیا اور اس کے اصلی مقام پراس کور کھر درست کردیا گیا۔ پھر آپ تھی نے کے پاس ایک دابسفید رنگ حاضر کیا گیا جو براق کہلاتا ہے جو در ازگوش سے ذرا او نچا اور نچر سے ذرا نجا تھا۔ براق کہلاتا ہے جو در ازگوش سے ذرا او نچا اور نچر سے ذرا نجا تھا۔ براق کہلاتا ہے جو در ازگوش سے ذرا او نچا اور نچر سے ذرا نجا تھا۔ براق در برق رفتار ہے کہ اپ منتها نے نظر پر قدم رکھتا ہے داس قدر برق رفتار ہے کہ اپ ماتھا کے نظر پر قدم رکھتا ہے سے اللہ اللہ اللہ موار ہونے گئو وہ شوخی کرنے لگام لگام اوا تھا۔ جب آپ مالیا السلام سوار ہونے گئو وہ شوخی کرنے لگام لگام اللہ اللہ موار ہونے گئو وہ شوخی کرنے لگام لگام دیا تھا۔

آپ الله نے بوجھا یہ کیا ہے جرئیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ میں اللہ اللہ کے کہا یہ آپ علیہ اللہ کی است میں الیا تحص ہے جس کے ذیے لوگوں کے بہت سے حقوق وامانت ہیں جن کے ادار تا درنہیں اور وہ اور زیادہ لادتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ میں اللہ کا ایک توم پر گزر ہوا جن کی زبانیں اور ہون آبئی مقراضوں سے کا نے جارہے ہیں۔ اور ہون آبئی مقراضوں سے کا نے جارہے ہیں۔

پھرآ پ ایک کا گزرایک جھوٹے پھر پر ہوا جس میں ہے ایک بڑا بیل پدا ہوتا ہے چروہ بیل اس پھر کے اندر جاتا چاہتا ہے کین نہیں جاسکنا۔ آب اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے۔ جرئيل عليه السلام نے كہا كرياس فحض كا حال ہے جوايك بڑی بات منہ سے نکالے بھرنادم ہومگراس کوواپس کرنے پر قا درنبیں \_ پھرا یک وادی برگز رہوا اور وہاں ایک یا کیزہ خنک موااور مشك كى خوشبوآ كى اورايك آوازى \_ آپ ماللة نے یوچھا کہ بیکیا ہے۔ جرئیل علیدالسلام نے کہایہ جنت کی آواز ہے۔ کہ کہتی ہے کہ اے رب جو جھ سے وعدہ کیا ہے جھ کو دیجئے۔ کیونکہ میرے بالا خانے اور استبرق اور حریر اور سندس اورعبقری اورموتی اورمو نکے اور جاندی اورسونا اور گلاس اور طشتریان اور و سته دار کوزے اور مرکب اور شهداور یانی اور دودھ اورشراب بہت کشرت کو پہنچ گئے تو اب میرے وعدہ کی چز (لینی سکان جنت) مجھ کودیجئے کہوہ ان نعتوں کواستعال کریں۔اللہ تعالیٰ کاارشاد ہوا کہ تیرے لئے تجویز کیا گیا ہے ہرمسلم اورمسلمہ اورمومن اورمومنہ اور جو مجھ پر اور میرے رسولوں بر ایمان لاوے اور میرے ساتھ کسی کوشریک نہ تھبراوے اور جو مجھ سے ڈرے گا وہ مامون رہے گا اور جو مجھ ہے مائگے گامیں اس کودوں گااور جو مجھ کوقرض دے گامیں اس کو جزا دوں گا اور جو مجھ پر تو کل کرے گا میں اس کی کفایت كرون كا\_ مين الله بول مير \_ سواكوئي معبود نبين \_ مين وعده خلافی نہیں کرتا۔ بے شک مومنوں کوفلاح حاصل ہوئی اور الله تعالی جو احسن المخالقین ہے بابرکت ہے۔ جنت نے کہا کہ میں راضی ہوگئی۔ پھر ایک وادی پر گزر ہوا اور ایک وهشتناك آ وازسى اور بد بومحسوس ہوئى۔ آپ اللغ نے بوجھا برکیاہے جبرئیل علیہ السلام نے کہار جہنم کی آ واز ہے۔ کہتی ہے کہا ہے رب مجھ سے جووعدہ کیا ہے لینی دوز خیوں سے مجرنے

نے کہا تھ کوکیا ہوا۔ آپ میالی سے زیادہ مرم عنداللہ کوئی مخص جھے پرسوارنیس ہوا۔بس وہ براق عرق ہوگیا۔ (رواہ التر ندی) اورآ ب الله اس برسوار ہوئے اور جرئیل علیہ السلام نے آ ب الله كاركاب يكرى اورميكا ئيل عليه السلام في لكا تفامي آ ي الله كوجرئيل عليه السلام في براق برات بيجي سواركيا-جرئیل علیہ السلام نے آپ اللہ سے کہا کہ از کریہاں نماز (فل) پڑھئے۔ آپ اللہ نے نماز بڑھی جرئل علیہ اللام نے كها أب الله نے يثرب مدين من نماز يومى - بعر ايك سفيدزمين برآب الله كالزر موارجرئل عليه السلام نے کہا از کرنماز پڑھئے آ ب اللہ نے نماز پڑھی۔ جرئیل علیہ السلام نے کہا آ ہے اللہ نے مدین میں نماز برھی۔ ایک روایت میں بجائے مدین کے طور سینا ہے۔ آپ عَلِيلِيَّةً نِے طور سِینا پرنماز پر حی۔ جہاں الله تعالی نے مویٰ علیہ (النسائي) اسلام سے کلام فرمایا ہے۔ آپ الله کا گزرایک عجوزه پر ہوا جوسرراه کھڑی تھی۔ آ پھال نے دریافت فرمایا اے جرکل علیہ اسلام بیکیا ب-انہوں نے کہا کہ چلئے چلئے -آپ اللہ چلتے رہے۔ایک بدُ ها راستہ سے بچا ہوا ملا کہ آپ اللہ کو بلاتا ہے کہ اے محمد مالية ادهرآ يئ جرئيل عليه السلام ني كها على على اورآب علی کا ایک جماعت برگزر ہوا کہ انہوں نے آپ اللہ کو باي الفاظ سلام كيا- السلام عليم يا اول السلام عليم يا آخر-السلام عليم يا حاشر - جرئيل عليه السلام نے كها ان كو جواب دیجئے۔اوراس حدیث کے آخر میں ہے کہ جبرئیل علیہ السلام نے کہاوہ بر صیا جوآ ہے تالیہ نے دیکھی وہ دنیا تھی۔سودنیا کی اتن عمررہ گئی جیسی بڑھیا کی عمررہ جاتی ہے۔ اور جس نے آپ عَلِينَةً كُو يِكَارا تَعَاده البيس تعا- اوراكر آب عَلِينَةً البيس كاور دنیا کے پکارنے کا جواب دے دیتے تو آ پینائے کی امت دنیا کوآخرت پرترجیح دین اورجنہوں نے آپ ایک کوسلام کیا تقابية حضرت ابراهيم عليه السلام اورموي عليه السلام اورعيسي

ایک شخص برگزر ہواجس نے ایک بردا گھالکڑیوں کا جمع کر رکھاہے کہ وہ اس کوا ٹھانہیں سکتا اور وہ اس میں اور لا کرر کھتا ہے۔

جرئيل عليه السلام نے كها كدبيده الوگ بيں جو يتيموں كا مال ظلماً کھاتے تھے اور آ پہنالیہ کا گزر ایس عورتوں سے ہوا کہ پتانوں سے بندھی للک رہی تھی اوروہ زنا کرنے والیال تھیں ادرآ پیلید کا گزرایی قوم پر ہواجن کے بہلوکا گوشت کاٹا جاتا تقااوران ہی کو کھلایا جاتا تھا۔اور وہ لوگ چغلخو راورعیب چین تھے۔ میربھی اخمال ہے کہ بیاحوال ان صورتوں کے نظر آئے ہوں جوآ دم علیہ السلام کے بیار میں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهم سے روایت ہے کہ جب آ یہ اللہ کو معراج كرائي في توبعض ايسانبياء برآب الله كالزر مواجن کے ساتھ بڑا مجمع تھااوربعض ایسوں پرگز رہوا جن کے ساتھ جھوٹا مجمع تھااوربعض کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا یہاں تک کہ آپ كا كزرايك بهت بوت جمع يرموامين في ويهايكون صاحب ہیں کہا گیا مویٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہیں لیکن اینا سراو پر ا ٹھائے اور دیکھئے سود کھتا کیا ہوں کہ اتناعظیم الثان مجمع ہے كسبة فاق كوهمرركها بداوركها كيابية بالتلق كامت ہاوران کےعلاوہ آپ ایک کی امت میں سے ستر ہزاراور ہیں جو جنت میں بے حساب داخل ہوں گے اور آ ب اللہ نے ارشاد فرمایا که بیده میں جوداغ نہیں لگاتے اور جماڑ پھونک نہیں کرتے اور شکون نہیں لیتے اورا پنے رب برتو کل کرتے ہیں۔ ( كذارواه الترندي)

بيت المقدس يهنجنے كاوا قعه

جب آپ الله بنت المقدل بنج براق کوال حلقہ سے باندھ دیا جس سے انبیاء علیہ السلام اپنے مراقب کو باندھتے سے انبیاء علیہ السلام اپنے مراقب کو باندھتے کی آپ الله کے اپنے السیات کو حرمین دکھلا دے آپ الله نے فرمایا ہاں۔ جرئیل علیہ السلام نے کہا کہاں کورتوں کے پاس جائے ادران کوسلام کیجے۔ آپ الله فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے میر سلام کا جواب دیا ہیں نے پوچھاتم سلام کیا تو انہوں نے میر سلام کا جواب دیا ہیں تیں اور میلے نہ کس کے لئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نیک ہیں صنین ہیں اور السیام کی ہویاں ہیں جو پاک ہیں صاف ہیں اور میلے نہ ہوں گے اور جمیشر ہیں گے۔ رومان ہیں اور میلے نہ ہوں گے اور جمیشر ہیں گے۔ رومان ہیں اور میلے نہ ہوں گے اور جمیشر ہیں گے۔ رومان سے ہے۔ کہی جنت سے جدانہ ہوں گے اور جمی نیم ہیں گے۔ سوویاں سے ہے۔ کہی جیشہ زیرہ رہیں گے اور بھی نیم یں گے۔ سوویاں سے ہے۔ کہی جیشہ زیرہ وہ پاس کے اور بھی نیم یں گے۔ سوویاں سے ہے۔ کہی جیشہ زیرہ وہ پاس کے اور بھی نیم یں گے۔ سوویاں سے ہے۔ کہی جیشہ زیرہ وہ پی گے۔ اور بھی نیم یں گے۔ سوویاں سے ہے۔ کہی جیشہ زیرہ وہ پی گے۔ سوویاں سے ہے۔ کہی جیشہ زیرہ وہ پی گے۔ سوویاں سے ہے۔ کہی جیشہ زیرہ وہ پی گے۔ کہی جیشہ زیرہ وہ پی گے۔ کہی جیسے کی کیسے ہیں کہیں کی کھیل کے۔ کہی جیسے کی کیسے ہیں کہیں کیسے کی کھیل کی کھیل کے۔ کہی جیسے کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کہیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہیل کی کھیل کے کہیل کی کھیل کے کھیل کی ک

كالمجه كوعطا فرما كيونكه ميري زنجيرول اورطوق اورشعلي اورگرم پانی اور پیپ اور عذاب بہت کشرت کو پہنچ کئے اور میر اقعر بہت دراز اور گرمی بہت تیز ہوگئ۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لئے تجویز کیا گیاہے ہرمشرک اورمشر کداور کافراور کافرہ اور ہر متکبرمعاند جو یوم حساب پریقین نہیں رکھتا۔ دورخ نے کہا كه ميں راضي ہوگئي اورابوسعيد كي روايت ميں بيهلي سے روايت ے کہ آپ علی نے نے فرمایا مجھ کودا ہی طرف ہے ایک یکارنے والے نے یکارا کہ میری طرف نظر سیجئے میں آپ علی ہے میجدر یافت کرتا ہوں۔ میں نے اس کی بات کا جواب نددیا۔ محرایک اورنے محمول باکیں طرف سے ای طرح پکارامیں نے اس کوبھی جواب نہیں دیا اوراس میں بیھی ہے کہا یک عورت پر نظريري جوايي باتعول كوكهو لي بوئ باوراس يربرتم كى آراکش ہے جوخدا تعالی نے بنائی ہے اس نے بھی کہا کہا ہے محملية مرى طرف نظر يجئ آب الله سي كمه دريافت كرول كى ميں نے اس كى طرف التفات نہيں كيا اور اس حدیث میں ہے کہ جرئیل علیہ السلام نے آ ب اللہ سے کہا يبلا يكارف والا يبود كا داعى تفار اكرآب عليه اس كوجواب دیے تو آ یہ ایک کی امت یبودی ہوجاتی اور دوسرا ایکارنے والا نصاري كا داعي تفا\_اگرآ ب الله اس كوجواب دية تو آپ استان کی امت نفرانی ہوجاتی اور وہ عورت دنیاتھی یعنی اس کے بکارنے پر جواب دینے کا اثر بیہوتا کہ امت دنیا کو آخرت پر رجیح دیں۔ آپ سی آسان دنیا پر تشریف لے گئے اور دہاں آ دم علیہ السلام کود یکھا اور وہاں بہت سےخوان ر کھے دیکھے کہ جن پر یا کیزہ گوشت رکھا ہے مگراس پر کوئی شخص نہیں اور دوسرے خوانوں پرسڑا ہوا گوشت رکھا ہے اور اس پر بہت سے آ دمی بیٹھے کھارہے ہیں۔ جبرئیل علیدالسلام نے کہا بدوه لوگ میں جوحلال چھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں اور ای میں یہ بھی ہے کہ آ ہے ایک کا گزرالیں قوم پر ہواجن کے پیٹ کو فر یول جیسے ہیں جب ان میں سے کوئی اٹھتا ہے فوراً گر یرتا ہے۔ جبرئیل علیہ السلام نے آپ علیہ سے کہا یہ سود کھانے والے ہیں اورآ پیلی کا گزرایی توم پر ہوا کہان کے لب اونٹ کے سے ہیں جن سے چنگاریال نکلتی ہیں۔

تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ بہت ہے آ دمی جمع ہو گئے پھرایک مؤ ذن نے اذان کہی اور تکبیر کہی گئی۔ ہم سب صف باندھ کرمنتظر کھڑے تھے کہ کون امام ہے۔ سومیرا ماتھ جرئیل علیہ السلام نے پکڑ کرآ کے کھڑا کر دیا۔ میں نے سب کونماز بڑھائی۔ جب میں فارغ ہوا تو جرئیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آ سے اللہ کونبر ہے کن لوگوں نے آپ اللہ کے چھے نماز پڑھی۔ میں نے کہانہیں تو انہوں نے کہا کہ جتنے نی مبعوث ہوئے سب نے آب الله کا بیجے نماز براهی ہے۔ جب نماز پوری موگئ تو ملائکدنے جرئیل علیہ السلام سے بوجھا کدیتمہارے ہمراہ کون بين \_انبول في كها كدية محد رسول الله خاتم النبيين علي بين \_ الملائلہ نے کہا کیا ان کے پاس پیغام اللی نبوت کے لئے یا آسانوں يربلانے كے لئے بعيجا كيا۔ جرئيل عليه السلام نے كہا بال فرشتول نے کہااللہ ان برتحیت نازل فرمادے کہ بہت اچھے بھائی اور بہت اچھے خلفی ہیں (یعنی ہمارے بھائی اور اللہ تعالی کے خلیفہ ) پھرارواح انبیا علیہم السلام سے ملاقات ہوئی اوران سمعول نے اپنے رب پر ثناء کی۔

پھر محمقالی نے رب کی ثناء کی اور فرمایا کہتم سب نے اینے رب کی ثناء کی۔اور میں بھی اینے رب کی ثناء کرتا ہوں۔ جمع عامد اللد تعالى كے لئے ثابت بے جس نے محم كورحمة اللعالمين ادرتمام لوگول کے لئے بشیرونڈ پر بنا کربھیجاادر مجھے پر فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا جس میں ہردینی ضروری امر کا بیان ہے (خواہ صراحناً خواہ اشارتاً) اور میری امت کو بہترین امت بنایا کہ لوگوں کے نفع دین کے لئے پیدا کی گئی ہے اور ميرى امت كوامت عادله بنايا - اورميرى امت كوابيا بنايا كهوه اول بھی ہیں (لیعنی رتبہ میں) اور آخر بھی ہیں (لیعنی زمانے میں )اورمیر ہے سینہ کوفراخ فر مایا اور میر ابار مجھ سے بلکا کیااور میرے ذکر کو بلند فرمایا۔ اور مجھ کوسب کا شروع کرنے والا سب كاختم كرنے والا بنايا يعني نور ميں اول اورظهور ميں آخر۔ حفرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے خطاب کر کے فرمایا كربُس ان كمالات كسب محملية تم سب برفائق موكئه . ظاہراً يمي معلوم موتا ہے كمآسان يربحي براق بي كى سوارى برتشریف لے میے۔ کو درمیان میں بیت المقدس میں بھی اترے۔اوربیعق میں ابوسعید کی روایت سے حضور علیہ کا ارشاد

ہے کہ (یعنی بعد فراغ اعمال بیت المقدی کے) میرے سامنے ایک زیند الایا گیا جس پر بن آوم کی ارواح بعد موت کے چڑھتی ہیں۔ سواس زیند سے زیادہ خوبصورت خلائق کی نظر سے نہیں گزرائم نے بعض میت کو آئھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف و کھے ہوئے دو کھا ہوگا۔ سودہ اس زیند جنت الفردوس سے لایا گیااور اس کے داینے بائیں ملا تکہ اور شرف مصطفیٰ میں ہے کہ میزیند جنت الفردوس سے لایا گیااور اس کے داینے بائیں ملا تکہ اور شاخ کے تھے۔ جبر سیل النگلیا بی آسمان کا درواز ہ محملوایا:

روایت میں ہے کہ فرشتوں نے بین کر کہا مرحبا آپ علیقہ بہت اچھا آنا آئے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ ملیقہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ جرئیل علیہ السلام ہیں ان کوسلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا فرزندصالے اور نبی صالے کو۔ جرئیل علیہ السلام آگے نے کر چڑھے یہاں تک کہ جرئیل علیہ السلام آگے نے کر چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسان تک کے دوسرے آسان تک کہ دوسرے آسان تک کہ دوسرے آسان تک کے دوسرے آسان تک کے دوسرے آسان تک کہ دوسرے آسان تک کے دوسرے دوسرے آسان تک کے دوسرے دوسرے

جب میں وہاں پر پہنچا تو حضرت سیجی وعیسیٰ علیہم السلام موجود ہیں اور دونوں باہم خلیرے ہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچی وعیل ہیں ان کوسلام سیجے میں نے سلام کیا ان دونوں نے جواب دیا۔ تیسرے آسان کی طرف لے کرچڑھے اور دروازه کھلوایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام موجودي - جرئيل عليه السلام نے كہاب يوسف عليه السلام ہیں ان کوسلام سیجئے میں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا پھر کہا۔مرحبابرادرصالح اور نبی صالح کو۔اورایک روایت میں ہے كه حضور الله في ارشاد فرمايا كه ديكها كيابول كه يوسف عليه السلام كوسن كاايك بزاحصه عطاكيا كياب (كذافي المفكوة) حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا کہ خوبصورت اور خوش آ واز نہ ہو۔ اور تہارے نی ان سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوش آ واز تھے۔ ا جرئیل علیہ السلام آ کے لے کر چڑھے۔ یہاں تک کہ چُوتھے آسان تک بہنچ اور دروازہ کھلوایا جب میں وہاں پہنچا تو حضرت ادرلیس علیدالسلام موجود ہیں۔ جبرئیل علیدالسلام نے کہا كديداوريس عليدالسلام بين ان كوسلام يجحد ميس في سلام كيا

انہوں نے جواب دیا پھر کہام حبابرادرصائح اور نیصائح کو۔ بخاری میں ہے کہ پھر جھے کو جرئیل علیہ السلام آ کے لے کر چڑھے یہاں تک کہ پانچویں آ سان تک پہنچ اور دروازہ کھلوایا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ جرئیل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہیں ان کوسلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا پھر کہا مرحبا برادرصائح اور نی صائح کو۔

پھر مجھ کو جرئیل آگے لے کر چڑھے یہاں تک چھے
آسان تک پنچ اور دروازہ کھلوایا جب میں وہاں پہنچاتو موئ
علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ جرئیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ
موئ علیہ السلام ہیں۔ ان کوسلام سیجئے۔ میں نے سلام کیا۔
انہوں نے جواب دیا پھر کہام حبابرادرصالح اور نی صالح کو۔
پھر جب میں آگے بڑھاتو وہ دوئے ان سے پوچھا گیا کہ آپ
کرونے کا سبب کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں اس لئے روتا
ہوں کہ ایک نوجوان پیغیر میرے بعد مبعوث ہوئے۔ جن کی
امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت
میں داخل ہونے والوں سے بہت زیادہ ہوں گے۔
میں داخل ہونے والوں سے بہت زیادہ ہوں گے۔

پر جھ کو جرئیل علیہ السلام آ مے لے کرسانوی آسان کی طرف ج ع اور دروازه كعلوايا حب مين وبال بينيا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں۔ جرئیل علیہ السلام نے کہا یہ آ یہ اللہ کے جدامجدابراہیم ہیں۔ان کوسلام کیجے۔ میں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا فرزند صالح اور نبی صالح کو۔ایک اور روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ابني كمربيت المعور سے لگائے ہوئے بیٹے ہیں۔اور بیت المعمور میں مرروزستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں کہ جن کی باری پھرنہیں آتی۔ یعنی اگلے روز اور نئے ستر ہزار داخل ہوتے ہیں۔ جب جھوکوآ سان مفتم پر چڑ ھایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں بہت حسین ہیں۔اوران کےساتھان کی قوم کے کچھلوگ ہیں اور میری امت سے بھی دوشم کے لوگ موجود ہیں۔ایک وہ جن پرسفید کیڑے ہیں اور ایک وہ جن پر ملے كيرے بي ميں بيت المعمور ميں داخل موا اورسفيد كيرے والے میرے ساتھ داخل ہوئے اور دوسرے روک دیے گئے۔ سومیں نے اور میرے ساتھ والوں نے وہاں نماز پڑھی۔

پھر جھ کوسدرۃ المنتمیٰ کی طرف بلند کیا گیا۔ سواس کے ہیر
ات بڑے بڑے بنے سے جیے مقام جرکے منکے۔ اور اس کے
پتا ایسے سے جینے ہاتھی کے کان۔ حضرت انس سے روایت
ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دیکھنے کے بعد جھ کو ساتویں
اسمان کے بالائی سطح پر لے گئے یہاں تک کرآ پھلنے آیک
نیم پر پہنچ۔ جس پر یا قوت اور موتی اور زبر جد کے پیالے
رکھے سے اور اس پر سبز لطیف پرندے بھی سے۔ جر کیل علیہ
السلام نے کہا کہ یہ کوثر ہے جوآ پھلنے کے رب نے آپ
السلام نے کہا کہ یہ کوثر ہے جوآ پھلنے کے رب نے آپ
بیٹ اور وہ یا قوت اور زمر دے سگریزوں پر چلتی ہے۔
اسکا پائی دودھ سے نیادہ سفید ہے۔ میں نے ایک برتن لے کر
اس میں سے بچھ پیا تو وہ شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے
اس میں سے بچھ پیا تو وہ شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے
زیادہ خوشبودار تھا۔

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جھے کوسدرۃ المنتہیٰ تک پہنچایا گیا اور وہ چھے آسان میں ہے اور زمین سے جو اعمال صعود کرتے ہیں وہ اس تک چینچتے ہیں اور وہاں سے او پر اٹھا لئے جاتے ہیں اور جواحکام او پر سے آتے ہیں وہ اول اس پر نزول کرتے ہیں اور وہاں سے شیح عالم دنیا میں لائے جاتے ہیں۔ اور ای واسطے اس کانام سدرۃ المتی ہے۔

مسلم میں ہے کہ وہ پروانے تھے سونے کے اور ایک حدیث میں ہے کہ ثریاں تھیں سونے کی اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کوفرشتوں نے چھپالیا۔ ایک روایت میں بعد سدر ہ انتہاد کی سے کہ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس میں موتوں کے جینڈ ہیں اور مٹی اس کی مشک ہے۔
میں موتوں کے جینڈ ہیں اور مٹی اس کی مشک ہے۔

ادشادفرمایا که بیت المعودایک متجد ب آسان میں مقابل خانہ کعب کے اس طرح پر کہاگر بالفرض وہ گرے تو عین کعب کے اور اوپر گرے۔ اس میں ستر ہزار فرشتے روز اندواغل ہوتے ہیں اور جب وہ باہر نکل آتے ہیں تو ان کی باری دوبارہ ہیں آتی۔

حدیث ندکور میں ہی بھی ہے بعد سیر جنت کے پھر دوز خ میرےرو ہر دکیا گیااس میں اللّٰد کا غضب اور عذاب اور انتقام تھااگراس میں پقر اور لو ہا بھی ڈال دیا جاوے تو اس کو بھی کھا لے۔ پھروہ بند کر دیا گیا۔

بخاری میں ہے کہ پھر مجھ کوعروج کرایا گیا یہاں تک کہ

میں ایک ہموارمیدان میں پہنچا۔ جہاں میں نے قلموں کی آواز (جو لکھنے کے وقت پیدا ہوتی ہے) سی سوجھ پراللہ تعالیٰ نے پچاس نمازیں فرض کیں۔ بزار نے حضرت علی ہے معراج کے باب میں ایک حدیث ذکر کی ہے اور اس میں جرئیل علیہ السلام کابراق پر چلناذ کر کیا ہے۔ یہاں تک کہ جاب تک پنچے اور یہ بھی فرمایا کہ ایک فرشتہ جاب کے اندر سے لکلا تو جرئیل علیہ السلام نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ میں کو مین حق دے کرمبعوث فرمایا کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے اس فرشتہ کوئیس دیکھا اور حالا کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے اس فرشتہ کوئیس دیکھا اور حالا کہ میں خاس نے بیدا ہوا ہوں کے اعتبار سے بہت مقرب ہوں۔

بدوكفت سالاربيت الحرام كهاب حامل وحي برترخرام چودر دوستی مخلصم یافتی انانم زمحبت جرا تافق بماندم كه نيروئے بالم نماند بكفتا فراتر مجاكم نماند فروغ تجل بسوزد پرم اگریک سرموئے برتریرم عبدالرزاق نے بواسطمعمر کے حسن سے روایت کیا کہ انہوں نے حلف کیا کہ محملات نے اینے رب کودیکھا اور ابن خزیمہ نے عروہ بن الزبیر "ہے اس روایت کو ثابت کیا اور ابن عباس رضی الله عنهم کے تمام اصحاب اس کے قائل ہیں اور کعب احماراورز ہری اور معمرسب اس کا جزم کرتے ہیں اور نسائی نے باساد سی بطریق عکرمہ حضرت ابن عیاس رضی الله عنہم سے رویت کیا ہے اور حاکم نے بھی اس کی تھیج کی ہے انہوں نے فرمایا کتم تعجب کرتے ہو کہ خلط ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہو اور کلام حضرت موی علیدالسلام کے لئے اور روایت حضرت محمد عَلَيْنَةً كَ لِنَّهُ وَرَطِهُ إِنَّى نَهُ كِهَا كَهُ آبِ عَلِينَةً فِي الْبِينَ رب كود ومرتبه ديكھاہے۔

ی پانچ نمازیں فرض کی گئیں اورخواتیم سور ہُ بقرہ عنبایت ہوئی اور جو شخص آپ اللہ کی امت میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک نی تغیراوے اس کے گناہ معاف کئے گئے۔

(كذارواهمسلم)

اوریہ بھی وعدہ ہوا کہ جو تحقی کی نیکی کا ارادہ کر ہے اوراس کو کرنے نہ پاوے تو ایک نیک کھی جاوے گی اور اگر اس کو کر لیا تو کم از کم دس جھے کر کے کھی جاوے گی اور جو تحق بدی کا ارادہ کرے پھر اس کو نہ کرے تو وہ بالکل نہ کھی جاوے گی اور اگر

اس کوکر لے توایک ہی بدی کھی جاوے گی۔

ارشادفرمایا کمیس نے تم کو حبیب بنایا۔ اور سب لوگول کی طرف مبعوث کیا اور شرح الصدر و ضع و زرور فع ذکر مرحمت فرمایا۔ سومیرا جب ذکر ہوتا ہے تبہارا بھی ہوتا ہے اور تبہاری امت کو خیرامت اور امت عادلہ بنایا۔ اور اول بھی اور آخر بھی بنایا۔ ان کا کوئی خطبہ درست نہیں جب تک وہ آپ میلات کی عبد اور رسول ہونے کی شہادت نہ دیں اور تبہاری امت میں ایسے لوگ پیدا کئے جن کے سینہ میں اپنی کتاب رکھی اور تم کو پیدائش عالم نور میں سب سے اول اور بعث میں سب سے آخر اور قیامت کے روز فیصلے میں سب سے مقدم بنایا۔ اور میں نے اور کوڑ اور اسلام اور ججرت اور جہاد اور نماز اور صدفہ اور صوم میں اور جہاد اور نماز اور صدفہ اور صوم کو اور کا اور خاتم بنایا۔ اس کے اساد میں آبوجھٹر میں جن کو تو م کیر فاتح اور خاتم بنایا۔ اس کے اساد میں آبوجھٹر میں جن کو تو م کیر فاتح اور خاتم بنایا۔ اس کے اساد میں آبوجھٹر میں جن کو تو م کیر فاتح اور خاتم بنایا۔ اس کے اساد میں آبوجھٹر میں جن کو تو م کیر فی خوصی انتخال کہا ہے۔

اور یا مج نمازیں کے ملنے سے مرادیہ ہے کہ آخر میں یا کچ ره کئیں اور ظاہرا ہے ہیں سب کلام مقام رویت میں ہوئے ہیں۔ نسائی میں ہے کہن تعالی نے مجھ سے ارشادفر مایا کہ میں نے جس روز آسان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ آپ آفضہ پر اور آ پینانیک کی امت پر بچاس نمازیں فرض کی تھیں۔آ پیانیک فرماتے ہیں کہ میں پیجان گیا کہ بیاللّٰد تعالٰی کی طرف سے پختہ بات ہے۔ جب کم ہوتے ہوتے یا کچ رہ کئیں توارشاد ہوا کہ ہیہ یانچ ہیں اور ثواب میں بچاس ہیں۔میرے یہاں بات نہیں بدل جاتی محد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ کوام ہانی بنت الی طالب سے جن کا نام ہند ہے معرج نبوی اللہ کے متعلق بی خر مبیجی ہے۔ کہوہ کہتی تعی*ں کہ*آ ہوئی۔ آپیالیہ میرے کھر میں سونے تھے آپیالیہ نے عشاء کی نماز بردهی پھرسو گئے اور ہم بھی سو گئے۔ جب بجر کے قبل کا وقت بواجم كورسول الله المنطقة في بيداركيا - جب آي المنطقة صبح کی نماز بڑھ چکے اور ہم نے بھی آ پیانی کے کے ساتھ نماز بڑھی فرمایا اے ام مانی رضی اللہ عنہا میں نے تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز برهی جبیباتم نے دیکھاتھا۔ پھر میں بیت المقدس پہنچااوراس میں نماز بڑھی پھر میں نے اب صبح کی نمازتمہارے

ساتھ پڑھی جیساتم دیکھر ہی ہو۔ پھر آپ آلی باہر جانے کے لئے اسٹے میں نے آپ آلی کی جادر کا کوشہ پکڑلیا اور عرض کیا یا بی النہ آلی کو کو کا بیات کے ایک کا نیز ایس کے اور آپ آلی کے کہ کا نیز اور یں گے۔ آپ آلی کے فراید اور یں گے۔ آپ آلی کے فرمایا واللہ میں ضروران سے اس کو بیان کروں گا۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ فی فی ما کہ میں نے اپنے آپ کو حکیم میں ویکھا۔ کہ قریش مجھ سے میر سسفر معراج کے متعلق بوچھتے تھے۔ سوانہوں نے جھ ضرورت نہ ہجھ نے کہ فی با تیں بوچھیں کہ جن کو میں نے بوجہ ضرورت نہ ہجھنے کے ضبط نہ کیا تھا۔ سو جھے کو اس قدر محفن ہوئی کہ ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ پس اللہ تعالی نے اس کو میرے لئے فل ہر کر دیا میں اس کو دیکھا تھا اور وہ جو جھ سے بوچھتے تھے میں ان کو بتا تا جا تا تھا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔

آپ سی ایک شب میں حرم شریف مکہ ہے حرم محتر م مجد اقصی تک باوجود یکدان میں فاصلہ چالیس روز کے سفر کا ہے ایسے فاہر و باہر و تیز رو کمال نورانیت وارتفاع کدورت کے ساتھ تشریف لے گئے جیسا کہ بدرتار کی کے پردہ میں نہایت درخشانی کے ساتھ جاتا ہے۔

#### هجرت:

چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی نعاداس نے مسلمانوں کو اچھی طرح جگہ دی۔ کفار قریش نے گئی تحضوں کو تحفہ وہدایا دے کرنجا تی کے پاس بھیجا کہ مسلمانوں کو اینے پاس جگہ نددے۔

نجاثی نے کہا جو کلام ان پر اترا ہے اس میں سے پھر پڑھو۔ انہوں نے سورہ مریم شروع کی وہ بہت متاثر ہوا اور مسلمانوں کوشلی دی اور فرستادگان قریش خائب وخاسر روکر دیا۔ (کذافی توارخ حبیب اللہ) میہ بادشاہ مسلمان ہوگئے تھے۔ ا - اور تو ہرگز ندد کیھے گاکس آپ سیالیٹ کے دوست کو کہ اس کوآپ میلیٹ کی برکت سے مدد نہ پہنی ہو۔ اور نہ تو ان کا کوئی دشن دیکھے گا کہ اس کو کشست فاش نہ پہنی ہو۔

۲-آپ میلانی نے اپنی امت اجابت کو اپنے دین کے مضبوط ومتحکم قلعہ میں اتارا (ان کو کوئی مغلوب ومقہور نہیں کر سکتا) جیسا کہ شیرا ہے: پچول کو لئے کرا پنے پیشہ میں فروکش ہوتا

ہے کہ کی کا مقدور نہیں کہ ان کووہاں ستا سکے۔

سا اور بہت دفعہ کام اللہ نے خاک ندلت پر ڈال دیااس شخص کوجس نے آنخضرت مطالعہ کی شان میں جھٹڑا کیا اوران کی نبوت کا انکار کیا اور بہت دفعہ عالب ہوئیں دلائل آپ میں کی اثبات رسالت کی۔مئر شدید الخضومہ پرعطرالوردہ چنانچیاس موقع یرصحابہ کا غلبہ وااور کلام اللہ نے نباقی پراٹر کیا۔ ۱۲منہ

حفرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دولت ایمان سے مشرف ہوئیں عورتوں میں سے سب سے اول حفرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور نو جوانان احرار میں سب سے پہلے حفرت ابو بکر صدیق اور نو جوانان احرار میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور آزادشدہ غلاموں میں حضرت بلائ اور آزادشدہ غلاموں میں حضرت زید بن حارث اور حضرت طلح اور حضرت عثمان اور حضرت سعد بن الی وقاص اور حضرت طلح اور حضرت زیر اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ایمان لاے اور دو زیر دزلوگ اسلام میں داخل ہونے گئے۔

جب آپ الله کی آپ الله کی آیت و انسان عشیر تک الاقربین نازل ہوئی آپ الله نے کوہ صفا پر پڑھ کر پکارا اور سب لوگوں کو جمع کر کے شرک پر رہنے کی حالت میں عذاب سے ڈرایا۔ ابولہب نے آپ الله کی گرت ہے اور وہ نازل ہوئی۔ جس میں اس کی اور اس کی بیوی کی مذمت ہے اور وہ بھی آپ آپ الله کے ساتھ بہت دشمنی رکھتی تھی۔ اس ابولہب کدو مین آپ تھی تھے عتب اور عتیہ ۔ آپ الله کی دوصا جز ادیاں حضرت رقید اور ام کاثور منی الله عنہ اال کے نکاح میں تھیں۔

عتبہ نے توالی بے حیائی کی کرآ پیٹائٹ کے سامنے جاکر بیکلمات کہ دیے۔اس گتا فی پرآ پیٹائٹ نے بدوعادی۔ الملھم سلط علیہ کلبا من کلابک یااللہ اپ کتوں میں سے ایک کتااس پر مسلط کر دے۔رات کو شیرآیا ادرعتہ کو مارکر جلاگیا۔

حضرت ابو بگر نے بھی ارادہ ہجرت حبشہ کا کیا۔ مکہ سے نکل کر برق الغماد تک کہ چا رمنزل مکہ سے پنچے تھے کہ مالک بن دغنہ کہ سردار تو م قارہ کا تھا ملا اوران کواپی پناہ بیں مکہ میں لئے آیا اور سب کفار قریش سے کہ دیا۔ فرمایا! مجھ کوسوائے خدا کے کئی کی پناہ قو رکر چلا گیا۔ کے کئی کی پناہ قو رکر چلا گیا۔ مسلمان ہمرای آ پی بینا تھے کے اکثر چھے رہتے اوران کیس تک

besturdub<sup>c</sup>

شارابل اسلام بینی تقی ۔ آپ تالیک ارقم کے گھر میں تھے۔ اس زمانہ میں عمر بن خطاب اور ابوجہل بن بشام دو بڑے سردار تھے۔ آپ تالیک نے دعا فرمائی یا اللہ دین اسلام کوعزت دے۔ اسلام عمر بن الخطاب یا ابوجہل بن بشام سے۔ سو حضرت عمرؓ کے حق میں وہ دعا قبول ہوئی۔

آپ تالیقہ جب طائف سے واپس تشریف لائے کی کو مطعم بن عدی کے پاس بھیجا اورامن طلب کیا۔ مطعم نے امن دیا اور ہمراہ آپ تالیقہ اس پر مطعم کا شکر یہ فرمایا کرتے تھے کہ بدر کے کفار قیدی لائے گئے تو آپ میں مسلم کا علیقہ نے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا سفارش کی گفتگو کرتا تو اس کی خاطر سے ان کوویسے ہی چھوڑ دیتا۔

اور بھی دہن بسبب بیاری نے ذاکھ آب شرین کو براجھی ہے
اور بھی دہن بسبب بیاری نے ذاکھ آب شیریں کو ناپند کرتا
ہے۔ کفار قریش شل ابوجہل وغیر دارالند وہ میں کہ قریب خانہ
معبہ کے ایک مکان مشورت کا تھا جمع ہوئے بہ قراریائی کہ ہر
میلہ قریش میں سے ایک ایک آ دی فتی ہوا اور سب جمع ہوکر
رات کو جمالیت کے مکان پر جا کر جمالیت کو آل کر دیں۔ ہم ہوا
کہ آپ میلیت کے مکان پر جا کر جمالیت کو آل کر دیں۔ ہم ہوا
میں تھے۔ کفار نے دروازہ مبارک گھیرلیا۔ آپ میلیت امانتیں
میں تھے۔ کفار نے دروازہ مبارک گھیرلیا۔ آپ میلیت امانتیں
کمی کونظر نہ آئے۔ اور ابو برصد این کے گھر تشریف لے جا کر
میک کونظر نہ آئے۔ اور ابو برصد این کے گھر تشریف لے جا کر
میں جا کر آپ میلیت کو تشریف کے جا کر
کفار نے گھر میں جا کر آپ میلیت کو نہ دیکھا تو تلاش میں
مشخول ہوئے اور تااش کرتے ہوئے غارتی بینچ۔

اور میں قتم کھا تا ہوں اس خیر دکرم کی جس کوغار اور نے جن کررکھا تھا (لیدی حضور قبائے وابو برصد این ) ایسے حال میں کہ ہرچشم کفار آپ بیٹ کے دیکھنے سے اندھی تھی ۔ لیس آپ فائے کہ سراپا صدق تھے حضرت صدق غار سے ہے نہیں اور کفار کہتے تھے کہ غار میں کوئی بھی نہیں ۔ انہوں نے گمان کیا کہ کہوتر اشرف المخلوقات کے گرونہیں پھرے (اور انہوں نے انڈے نہیں دیئے) اور کمڑی نے آپ مالیت پر جالانہیں تنا۔ خداوند تعالی کی حمایت و حفاظت نے آپ مالیت کو وہری بی ہوئی

زرہ یااو پر تلے دوزر ہوں کے پہننے سے اور بلند قلعوں میں پناہ میرہونے سے بے پرواہ کردیا۔

تین دن تک آپ الله عار میں رہے۔ عامر بن فہیرہ کہ حفرت ابوبكراك آزاد كئ موئ غلام تصمتصل غارك بكريال چراتے تھےوہ دورھ بكريوں كا آپ الله كواور حفرت ابو کراکو بلا جاتے۔ اور عبداللہ بیٹے ابو کرصدیق کے کہ جوان تھے۔ مکہ میں قریش کی مجالس میں جا کرخبریں دریافت کر کے رات کوآپ فیل کے حضور میں آ کر بیان کردیتے تھے۔ راه میں عجائب وغرائب معاملات واقعہ ہوئے۔ کہ بیان میں ان کے طول ہے۔ تواریخ حبیب الدمیں دیکھ لیا جادے۔ مدینہ کے لوگ بخیال آ پیٹلیکٹ کی تشریف آ وری کے ہرروز كاستقبال كے لئے مكه كى راہ يرآتے اور دو پير كے قريب لوث جاتے۔جس روز آپ میں پہنچے اس روز بھی انظار کر کے لوٹ چلے تھے کہ ایک بارگی ایک یہودی نے ایک ٹیلہ پر ے آ یہ اللہ کی سواری ویکھی اور چلا کران چرنے والوں ہے کہایا معاشر العرب لھذا جدکم بعنی اے گروہ عرب۔ پرتمہارا حظ لیعنی خوش نصیبی کا سامان آ پہنچا۔ وہ لوگ پھرے اور آ پ مالله کے ساتھ ہوکر مدینہ طبیبہ میں داخل ہوئے۔اہل مدینہ کی اس روزخوشی کا انداز هنهیں ہوسکتا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکہاں شوق میں بینظم پڑھتی تھیں۔

۔ ا۔لینی ہم پر پدر نے طلوع کیا ثنیاالوداع ہے۔ ۲۔ہم پرشکر کرنا فرض ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مائے والا ہے

ساسان نی میالید جوہم میں مبعوث ہوئے ہیں آپ بھیلیہ ایسان کی اطاعت ضروری ہے۔
ایسان کم کیر آئے ہیں کہ اس کی اطاعت ضروری ہے۔
تیرے دن حضرت علی ہمی امانتیں اداکر کے آپ میالید نے اللہ اللہ کیر آپ بھیلیہ نے شہر مدید کے اندرتشریف رکھنے کا ارادہ کیا۔ ہرایک کی آرزو تھی کہ ہمارے محلے میں تھہرے۔ فرمایا میری ادفی مامور ہے جہاں بیٹھ جاوے گی وہاں ہی مقیم ہوں گا۔ اوئی چلتے چاں آ بیٹھی جہاں اب مبرمجو شریف ہوں گا۔ محصرت ابوابوب انساری کا گھرتھا۔
ہے۔متصل اس جگہ کے حضرت ابوابوب انساری کا گھرتھا۔

وبال اسباب آپ ملط كا تاراكيا اور آپ ملط ان كر كر

مُنْهِرے۔ پھرآ ہے اللہ نے وہ زمین جہاں اومٹی بیٹی تھی

خريدى اور متجد نبوي كي تغيير شروع كي-

ا - اور آپ میکی کو غار میں دونوں صاحبوں کے ہونے کے وقت کی الی منقبت شریفہ مبارک ہو کہ آپ کے قبل کسی بشرینے اس کو حاصل نہیں کیا ۔۱۲ منہ

۲-اوردونوں صاحبوں نے اس غارے نکل کر ہجرت کی جبکہ مدینہ کے سفر کا عزم کیا اور مدینہ بنتی کر سفر ختم ہوگیا۔ ۱۲ منہ سالت کے سینہ پاکیزہ ہوگیا۔ جب آپ بالت وہاں متیم ہوئے اور آپ آلیک جس وقت اس میں پنچے اس کی خوشبوے معطر کھیل گئی۔

بعد تشریف آوری کے مدینہ میں عبداللہ بن سلام جوعلائے مود میں تھے آئے۔اور آپ میں ایک آئے۔اور آپ میں ایک آئے۔اور آپ میں ایک اور جواب میں کی کرائیان لے آئے۔ بہرت کا سال اول:

جہادفرض ہوا۔ حضرت عمزہ کو تمیں مہاجرین کے ساتھ بھیجا کہ قافلہ قریش سے تعرض کریں۔ یہ ماجرا رمضان میں ہوا اور حضرت عبیدہ بن الحارث کو ساتھ بھی حضرت عبیدہ بن الحارث کو ساتھ بھی کی طرف شوال میں روانہ کیا اور حضرت سعد بن انی وقاص کو میں مہاجرین کے ساتھ وار کی طرف کہ ایک موضع ہے قریب تھہ کہ ذیقت دہ میں روانہ کیا کہ قافلہ قریش سے تعرض کریں ۔ یہ سب سریے تھے۔ پھر صفر میں غروہ ابواء واقع ہوا اس میں خود سب سریے تھے۔ پھر صفر میں غروہ ابواء واقع ہوا اس میں خود تشریف فرما ہوئے۔ ابواء ایک گاول تھا در میان کہ اور ای سال آغازاذان کا ہوا اور ای سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر آئیں اور ای سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر آئیں اور ای سال دوم:

ریج الا ول میں غزوہ بواط واقع ہوا کہ ایک مقام ہے تاجیہ
رضوی میں۔ قافلہ قریش سے تعرض مقصود تھا مگر مقابل نہیں ملا
پیرغزوہ عثیرہ (بظم عین) واقع ہوا کہ ایک زمین ہے بنی مدلج
کی۔ ناجیہ پیجع میں جمادی الاولی والاخری میں اور اس میں
قافلہ قریش سے تعرض کا ارادہ تھا جو مکہ سے شام کو جاتا تھا مگر ملا
نہیں اور یہ وہی قافلہ تھا جس کی دالیس کے وقت آ پھالیہ پھر
تشریف لے کئے تھے اور وہ آئیس ملا اور غزہ بدر کا سبب ہوگیا۔
اس کئے اس غزوہ عثیرہ کو غزہ بدراولی بھی کہتے ہیں۔ پھرر جب

میں عبداللہ بن جحش اسدی طن مخلہ کی طرف بھیجااوراسی واقعہ مِين بهآيتين نازل هوئين \_ يست لمونک عن الشهير الحوام قعال فيه أورسب سے زیاد عظیم الثان غزوه بدرجوا جس كالقب بدركبري بـ رمضان من آب التي في في خرسي کی قافلہ قریش شام سے مکہ کو جارہا ہے۔ آ پیٹھنے صحابہ رضی التعظم کو لے کر جو کہ تین سوتیرہ تھے اس کے تعرض کے لئے طے۔ بی خبر مکم مینجی تو کفار قریش ایک ہزار مسلح آ دی لے کر روانه ہوئے اور گو قافلہ دوسرے راہ سے نکل کر مکہ جا پہنچا مگریہ قریش کے لوگ بھی اس غرض سے چلے کہ مقام بدر ہر جا کر ڈیرہ ڈالیں گے اور خوب جشن کریں گے تا کہ تمام عرب میں هاری بیبت جها جاد ہے اور بیاحمال بھی نہ تھا کہ تین سوآ دمی وہ مجھی بے سروسامان ہم سے مقابل ہوں گئے۔مفت میں نیک نامی ہاتھ آ وے گی۔اللہ تعالیٰ کواسلام کا اعزاز اور کفر کا اذلال مقصود تقاباهم مقابله هوااورابل اسلام مظفر ومنصوراور كفار مقتول داسير ومخذول ہوئے۔سور ہُ انفال میں یہی قصہ ہے اور اس تمام قصه ہے شوال میں فراغ ہو گیا۔ پھرسات روز بعد بنی سلیم کےغزوہ کے لئےتشریف لے گئے میمرلزائی نہیں ہوئی۔ پھر بدر کے دومہینہ بعدغ وہ سویق ہوا۔ وہ اس طرح ہوا کہ جب كفار بدريين فنكست كهاكر مكه بينيح تو ابوسفيان دوسوسوار لے کر باارادہ جنگ مدینہ کو چلے۔ مدینہ کے قریب پہنچے تھے کہ مىلمانوں كوخر ہوگئي۔آپ على خودمىلمانوں كو لے كر يطے گئے ۔ کفار بھاگ گئے اور ہو جھ بلکا کرنے کے لئے ستو جو کہ زادراہ تھا بھینک گئے ۔اس لئے اس کالقبغز وہ سویق ہوا۔ به واقعه ذي الحدمين هوا \_ پھر بقيه ذي المحه مدينه مين قيام فرمايا اس کے بعد نجد کو غطفان سے غزوہ کرنے کے لئے حطے اور ختم سفرتك وبال قيام كيا مكرار الى نبيس موئى \_ اوراسي سال نصف شعبان میں تحویل قبلہ ہوئی اورز کو ہ فرض ہوئی قبل فرض ہونے روزہ کے اور آخر شعبان میں روزہ فرض ہوااور آخر رمضان میں صدقه فطر واجب جوااورعیدین کی نماز اور قربانی ای سال مقرر ہوئیں۔ اور جعداس سے پہلے سال میں فرض ہوگیا تھا۔اورای سال مراجعت بدر کے ایک روز قبل آ ہے تھا گھے کی صاحبزادی بی بی رقبه رضی الله تعالیٰ عنها کی وفات ہوئی اور آ یہ اللہ نے اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دوسری صاحبز أدی كا نكاح حضرت عثمان سے كر دیا۔حضرت

عثان ؓ اس سبب ہے ذی النورین کہلاتے ہیں اور بدر ہی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔

سال سوم:

بعدرت الاول کے پھر قریش کے تعاقب میں تشریف لے چلے اور نجران تک پہنچ اور رہے اور جمادی الاولی وہاں رہے گرائز ائی نہیں ہوئی۔ پھر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ پھر بی قینقاع کا کہ یہود مدینہ سے تھے بوجہ نقش عہد کے پندرہ روز عاصرہ فرمایا۔ پھرعبداللہ بن الی کی سفارش پر چھوڑ دیا۔ یہ عبداللہ بن سلام کی براوری ہے اورائ نقش عہد کے سبب کعب بن الاشرف کے آل کا تھم ویا چنا نچو آل کیا گیا اورائی سال شوال کی ابتداء میں غروہ اصدوا تھے ہوا۔

طلحہ بن خویلدوسلمہ بن خویلد کے بغرض مقاتلہ آنے کی خبر س كرحضرت ابوسلمه كو دُيرُ ه سومها جرين وانصار كي همرا ہي ميں مقابلہ کے لئے بھیجا۔ لزائی نہیں ہوئی اور غنیم کے مواثی ہاتھ آئے۔وہ لے کرمدینہ آپنچے پھر پانچویں محرم کو خالد بن سفیان کے شکر جمع کرنے کی خبرین کر حضرت عبداللّٰہ بن انیس کو مقابلہ کے لئے جھیجا۔ وہ اس وقل کر کے اس کاسرلائے۔ بظاہر مسلمان ہوئے اور درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کچھلوگ کرد یجئے کہ ہم کواحکام سکھلا دیں۔ آپ نے دیں آ دمی سات کر دیئے۔ جب بدلوگ رجيع بركه ايك تالاب بقيله بذيل بنيج توبذيل كو مدو کے لئے بلایا اور بدعبدی کی۔ بعضے اس وقت شہید ہوئے جیے عاصم اور بعضے پکر لئے گئے جیسے خبیب اور بعد میں شہید کر دیے گئے۔آپ اللہ نے ستر آ دی اصحاب میں سے کہ قراء كبلات تصاته كردية جب يدهزات بيرمعونهين ہنچے۔ کفار نے ان میں رعل وذکوان وعصیہ بھی حسب روایت بخاری تصقر باسب کوشهید کر دالا عامر بن طفیل نے آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ یا تو مجھ کوملک بانٹ دیجئے یاا پنے بعد مجھ کو ا بنا خلیفہ بنا دیجئے ورنہ بڑالشکر لا کرآپ ایک ہے۔ آسيالية فيبدوعاك السلهم اكفني عاموا وهطاعون ہے مرکیا۔ آ ہے اللہ نے ایک مہینہ تک ان قراء کے قاتلوں پر قنوت میں بددعا فرمائی۔ پھروہ مسلمان ہوکرآ گئے۔ یہود بنی نفيرنے آپ ملاق ہے عبد کیا کہ ہم آپ ملک کے موافق رہیں۔آپ کوایک دیوار کے پنیج بھلا کر باہم مشورہ کرنے

کے کہ دیوار پر سے ایک پھر لڑھکا کر آپ مالیہ کوآ کریں۔
آپ مالیہ کو وی سے اطلاع ہوگئ آپ مالیہ اٹھ کر مدینہ
تشریف لے گئے۔ آپ مالیہ نے کہ لا بیجا کتم نے فقض عہد
کیا ہے یا تو وس دن کے اندرنکل جا و ورندلڑ ائی ہوگی۔ وہ لڑائی
کے لئے تیار ہوئے۔ آپ مالیہ نے ان پر تشکر کئی کی اور ان
کے قلعہ کو مصور کر لیا۔ آخر وہ نگ ہو کرنکل جانے پر راضی
موئے۔ آپ مالیہ نے فر مایا کہ سب ہتھیار چھوڑ جا و اور جس
موئے۔ آپ مالیہ ہمراہ لے جا سکو لے جا و کی بعضے نیبر میں جا بے
بعضے شام میں۔ بعضے اور جگہ۔ سورہ حشر میں بھی قصہ ہے اور
اس سال شراب حرام ہوئی اور حضرت امام حسن پیدا ہوئے۔
سال جہارم:

کچھ کفار جمع ہوئے ہیں مدینہ پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ آب الله الك بزار آدميول كو ل كردوانه بوع وه فرس كر متفرق هو گئے۔ آپ مالی چندروز و ہاں مقیمرہ کرمدین تشریف لے آئے۔ حضرت جوہریہ رضی اللہ عنہا اسی غزوہ میں ثابت بن قیس کے حصہ میں لگیں۔انہوں نے مکاتب بنا دیا۔حضور علیہ نے بدل کتابت ادا کر کے ان سے نکاح فرمایا اورای غزوه میں قصدا فک کا دردناک واقعہ ہوا۔ حی بن اخطب بنی نضيرمين بزامفسد تفابه بيخيبرمين جار بانتفا چندمفسدوں كولے كر مکہ پہنچااور قریش کوآ ہے تالیہ کی لڑائی کے واسطے آ مادہ کیا اور تدبیراور آ دمیوں سے مدود بے کا وعدہ کیا۔ مختلف قبائل ال کر دس بزار ہو گئے اور مدینہ کو حلے۔ آ ہے ایک نے یہ س کر بمشورہ حفرت سلمان مدینہ کے پاس بجانب کوہ سلع کے خندق کھود نے کا تھم دیا۔ دوسری جانب شہر پناہ اور تمارات محکم تھیں اور بعدمرتب ہونے خندق کے ایک مخص تعیم بن مسعود یے کہا کہ قبیلہ غطفان سے تھے اور تازہ مسلمان ہوئے تھے اور ہنوز ان کے اسلام کی کفار کو اطلاع نہ ہوئی تھی۔عرض کیا کہ میں ایک تدبیرخلاف ڈالنے کی قریش اور بنی قریظہ میں کرسکتا ہوں کیونکہ میرے اسلام کی ان کوخیر نہیں۔وہ میرااعتبار کریں گے۔ آپ ایک نے حسب قاعدہ الحرب خدعة اجازت دی وہ بن قریظ میں گئے اور کہا کہتم نے جوقریظ اور عطفان سے موافقت اور محمد الله سع عرشنی کی بے جا کیا۔ اگر برلوگ ب مرسیان کے کامتمام کئے ہوئے پھر گئے ۔ محملی تم برفوج

کثی کریں گےاورتم کو تنہاان کے مقابلہ کی طاقت نہیں ۔ یہود نے کہا کہ اب اس کی کیا تدبیر ہے۔ قیم نے کہا کہ تم ان لوگوں کو کہلا بھیجو کہ چندسر داریا اولا دسر داروں کی تم کوبطور رہن یعنی اول کے دے دیں کہتمہارے ماس رہیں۔اگر محمطیطی تمہارا قصد کریں گے تو ان سر داروں کی حفاظت کی ضرورت ہے بیلوگ تمہاری مدد کو ضرور آئیں۔اگر وہ لوگ اس کومنظور كرلين توسجهاوكدول سےان كوتمهارا خيال ہےاورا گرند مانيں تو وہ دل ہے تمہارے دوست نہیں۔انہوں نے کہا کہ ہم ابھی پیغام دیتے ہیں۔ پھر تعیم وہاں سے قریش کے یاس آئے اور ا پنا خیرخواہ ہونا ظاہر کر کے کہا کہ ہم نے ساہے کہ قریظہ محمد اللہ ے در بردہ مل گئے ہیں اور محمقات نے ان کو کہلا بھیجا ہے کہ ہارا دل تب صاف ہو جبتم قریش میں سے مجھاعیان ہارے ہاتھ گرفتار کرادوسوانہوں نے اس کا وعدہ کرلیا ہے۔سو اگروہ تم سے آ دمی طلب کریں تو ہرگز نہ دیجیو ۔ اور وہاں سے اٹھ کرغطفان کےلوگوں ہے مجھی اس طرح کہہ دیا۔ قریظہ کی طرف سے یہاں وہی پیغام آیا۔ قریش نے انکار کر دیا اور پورے طور سے ہرایک کو دوسرے سے بدگمانی ہوکراچھا خاصا بگاڑ ہوگیا۔ جب احزاب کوزیادہ دن گز رگئے ۔ادھر بنی قریظہ کی ناموافقت سے ان کے دل افسردہ ہو گئے ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پرزور ہوا نہایت تند بھیجی کہ فحیمے اکھڑ گئے گھوڑ ہے بھا گئے لگے۔ابوسفیان نے کہا کہا۔ تظہر ناصلاح نہیں اوراسی رات نشكر كفار كاجلا كيا \_ جب آب الملكة بعد فتح غز وه احزاب دولت خانه میں تشریف لائے۔آپ اللہ نہارے تھے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ خدا تعالی کا تھم ہے کہ فوراً بی قریظہ پر چڑھائی کیجئے۔ آپ آلگئے نے ای وتت لشكرروانه كيا اورمعد شكر بن قريظه كامحاصره فرمايا \_ انهول في گھبرا کر درخواست کی کہ ہم اس طرح اترتے ہیں کہ سعد بن معاد جو ہارے لئے حکم دیں ہم کومنظور ہے۔انہوں نے بعداتر نے کے بیرتھم دیا کہ مردان کے قتل کئے جاویں اور عورتیں لڑ کے لوئڈی غلام بنائے جادیں۔ اور مال و جائیدادان کا سب ضبط ہو۔ جنانجہاں طرح کیا گیا اورای زمانہ میں ابو رافع یہودی قتل کیا گیا۔ یہ بڑا مالدار سوداگر تھا اور خیبر کے

قریب ایک گڑھی میں رہا کرتا تھا۔ احزاب کولڑائی کی ترغیب

دیے میں بھی شریک تھا۔ آپ اللہ نے عبداللہ بن عتیک کو چند انسار یوں پر سردار کر کے اس کے قل کو بھیجا۔ انہوں نے پہنچ کر رات کو اس کو قل کو بھیجا۔ انہوں نے حسب روایت ترفدی' نصلو قالنو ف' نازل ہوئی اوراس کے بعد سریہ خط کہتے ہیں جھڑے ہوئے پتوں کو صحابہ رضی اللہ عنہم نے شدت جوع سے ہے جھاڑ جھاڑ کر کھائے تھے۔ حضرت ابوعبید ہ کو تین سومہا جرین کے ساتھ بھیجا تھا اور عزبر ماہی ای سفر میں دریاسے موج کے ساتھ کنارے پر آگئ تھی جو بہت بری میں ادراس غزوہ کا نام غزوہ سیف البحر بھی ہے۔ ساتھ کی اوراس غزوہ کا نام غزوہ سیف البحر بھی ہے۔ سال پنجم نے۔

آ یہ اللہ بی لویان کی طرف غزوہ کے ارادے سے بطے وہ خرس کر بہاڑوں میں بھاگ گئے۔آپ ملط نے وہال دو روزمقیم ره کرفوج کے دیتے مختلف جوانب بھیجے مگر وہ لوگ ہاتھ نہیں آئے۔آ بیاف جودہ دن کے بعد دالیں مدینة تشریف لے آئے۔ سربینجد بنی حنیفہ کے رئیس ٹمامہ بن اٹال کو پکڑ لائے اور وہ بعد تفتگو کے مسلمان ہو مجتے۔ آپ اللط نے خواب دیکھا کہ آ ہے تاہیں کے گئے اور عمرہ ادا کیا۔ آب الله في الماب رضى الله عنهم سے بيخواب بيان كيا۔ اصحاب توشوق وتمنائے مکہ میں بیقرار تھے۔خواب س کر تاری سفر کی کر دی اور آ پ ایک جمی مدینه طبیبہ سے روانہ ہوئے۔ یہاں تک کمتصل مکہ کے پہنچ گئے اور قریش نے س کر کہا کہ ہم مکہ میں ہرگز نہآنے دیں گے۔آ پیٹائٹ نے وہاں سے پھر كرحديديريرقيام كيا-بدايك كنوال باس كے پاس ميدان ہے۔آ کے اللہ وہاں ممبرے بھرایک دراز قصہ کے بعد جوکہ بخاری شریف میں مذکور ہے اس برصلح ہوئی کہ ایکے سال آ کر عمره کریں اور نتین دن سے زیادہ ندکھبریں اور دس برس مدت صلح کی گھبری۔اس عرصہ میں نیما بین (آپس میں )'ڑائی نہ ہو اور آ ب الله كالملفول سے قريش نداريں اور قريش كے علىفول سے آ يے الله نائريں۔ عكاشہ بن مصن كو جاليس ہمراہیوں کے ساتھ غمر کی طرف جھیجا۔ وہ لوگ خبر س کر بھاگ گئے اور ان کے دوسواونٹ ہاتھ آئے جن کو لے کرمدینہ آ گئے زید بن حارثہ بندرہ آ دمیوں کے ساتھ ان کی طرف روانہ کئے گئے اور بیں اونٹ ہاتھوآ ئے اوراسی مہینہ میں یہی زید میص کی

جانب بھیج گئے اور ابوالعاص بن رئے آ سے اللہ کے دامادلینی حضرت زینب رضی الله عنها کے شوہر قریش کا مال تجارت کئے ہوئے شام ہے آتے تھے۔ وہ سب لے لیا گیا اور ابوالعاص نے مدینہ میں آ کرحضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بناہ لی اور . درخواست کی کہ یہ مال مجھ کوواپس کرادو۔حضورہ کا کے سب مسلمانوں سے احازت لے کرواپس کر دیا۔ انہوں نے مکہ میں آ کرسب کی امانتیں ادا کیں اورمسلمان ہو گئے۔سربہ عبدالرحمٰن بنعوف كاشعبان مين دومته الجندل كي طرف بهيجا گیا تھا۔وہ لوگ مسلمان ہو گئے اوراسی سال شوال میں عرینین کے مقابلہ کے لئے سربہ کوزین خالد فہری کا ہوا۔ بیس آ دمی بھیجے تھے وہ لوگ پکڑے گئے اور قتل کئے گئے۔ جیسا کہ حدیثوں میں ہے غابدایک مقام ہے مدین طیبہ کے قریب ہے یہاں آپ کے کچھاونٹ جررہے تھے کہ عبدالرحن فزاری راعی کوئل کر کے اونٹ ہا تک لے گیا۔ آپ کچھآ دمی لیکرتشریف لے ملے سلمی بن اکوع نے اس روز بہت کام کیا اور ان کوذی قردتک ہمگاتے چلے گئے اورسب اونٹ چیٹرا لئے سیجے مسلم میں مذکور ہے اور حضور میالیہ مدیبہ سے مدینہ والی آ کر بیس روزتقریا تهرے تھے کہ غزوہ خیبروا قعہ ہوا۔ آ بھی وال صبح کو ہنچے وہ لوگ آلات زراعت لے کرصبح کو نکلے تھے کہ آ ہے تالیہ کو کی کر قلعہ میں تھس گئے اور درواز ہند کرلیا۔ آ پ مَلِيَّةً نِے محاصرہ کرلیا۔ سات قلعے خیبر میں تھے۔ سب قلعے بتدریج فتح ہو گئے۔ بعد فتح ہونے کے آپ میک نے بہود خبر کے جلاوطن ہونے کا حکم دیا اور ان کے اموال اور باغ اور زمین سب ضبط کر لئے۔ یہود نے عرض کیا کہ آپ آیا کہ کو یہاں کے تر دو کے لئے مزدوروں کی حاجت ہوگی اگر آ پیانگیا ہم کو جلاوطن نہ کریں تو بیاکام ہم کریں گے۔ آپ آلیا ہے نے بیربات ان کی قبول فر مائی۔اور ارشاد کیا کہ جب تک ہم چاہیں تہیں ر میں مے جب جا میں نکال دیں گے۔ پیداوار میں سے نصف حصدا نکامقرر کردیا پھرحضرت عمر نے اینے زمانہ خلافت میں جب کہ جزیرہ عرب کو کفار سے خالی کرا نامنظور ہوا تو یہود خیبر کو بھی نکال دیا۔ وہ سب شام کو چلے گئے ۔منجملہ غنائم خیبر کے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا' حضرت دحیہ کے حصہ میں آ كي تعين \_ آ ب الله في ان سے لے كرآ زاد كر كان

سے نکاح کرلیا۔ آپ آلیہ خیبر میں تشریف رکھتے تھے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب مع اورمہاجرین حبشہ کے وہیں تشریف لائے اورانہی کےساتھ کشتی پر حضرت ابومویٰ اشعری مع اسعر بن کے آئے اور خیبر میں ہی ایک بہود نے دست ك كوشت مين ز جر ملاكر آب عليه كوديا- آب عليه في في ايك لقمہ منہ میں ڈالا اور فر مایا کہاں دست گوشت نے مجھے کہہ دیا ہے کہ جھ میں زہر ملا ہے اور ای غزوہ میں گدھے کے ه گوشت کی حرمت بیان فر مائی اوراسی غز وه میں متعه کی ممانعت · فرمائی اورغز وہ اوطاس میں پھرمباح ہوا تھا پھرحرام ہو گیا اور آ یمنی نے فرمایا کہ متعدرام ہے قیامت تک بیر مدیث سیح مسلم میں موجود ہے۔ پھرآ ب الله فیرے فارغ موکر وادی القریٰ کی طرف متوجه ہوئے۔ وہاں کچھ یہود اور کچھ عرب تھے بعد جنگ کے وہ بھی فتح ہوا اور آ یہ مالیہ وادی القرى ميں جارروز رہے۔ جب يہود تياءكو پينجريں پنجيس۔ انہوں نے آ ب اللہ سے سلم کرلی اور اینے اموال برقابض ر کھے گئے۔حضرت عمر نے خیبر اور فدک والوں کو نکالا تھا اور تیاء اور وادی القری والوں کواس لئے نہیں نکالا کہ یہ مواضع شام میں ہے۔

ًا-سربیابی بکڑ بجانب نجد بنی فزار آرہ کے مقابلہ میں۔ ۲-سربی عرقم بجانب ہوازن۔

۳-مربیعبدالله بن رواحه بجانب بشیر بن دارام یهودی-۴-سربیه بشیر بن سعد بجانب بنی مره-

۵-ایک سریه بجانب حرقات از قبیله جهیند-

۲ - سربیعالب بن عبدالله کلبی بجانب بنی الملوع بمقام کرید. ۷-سربه بشرین معد بجانب جماعت عییندازیم وغطفان دحیان

٨-سربياني حدردالكي \_

9-ایک سربه بجانب اضم\_

۱۰- سربیعبدالله بن حزافه مهی اور خیبر کے بعد ایک غروه ذات الرقاع مواس میں غطفان سے مقابلہ موااوراس کوغروه خید اور غزوه بنی انمار بھی کہتے ہیں اور اسی سال قط پڑا آپیالله کی دعاہے یانی برسار مضان میں۔

نمبر ک اوپر کے بعض سرایا ای سنہ میں ہوئے مگر تاریخ متمیز نہ ہونے سے میں نے سب کوتبعا خیبر کے ذیل میں ذکر کر

وینی دسترخوان جلد۳

دیا اس سند میں ذیقعدہ کے مہینہ میں عمرۃ القضا واقع ہواصلح حدیسہ میں جوشر طاتھبری تھی اس کے موافق حدیسہ کے ایک سال بعدد يقعده مين آب عمرة القصاك لئ مكومع اصحاب تشریف لے محے اورآ ب اللہ نے کم فرمایا کہ سفرحد بیسہ میں جولوگ ساتھ متھے وہ ضرور خلیں مکہ پہنچ کرغمر ہ کیاا دروہاں حضرت میموندبن حارث رضی الله عنها سے نکاح کیا اور تیسرے دن حسب شرط مدینه کوروانه موئے اوراسی روائلی کے وقت حضرت مزه کی چی آپ سے کے بیچے پارتی ہوئی مولی آپ سے نے اس کی خالہ کو جو حضرت جعفر سے نکاح میں تھیں سپر دکر دی۔ سال جعتم:

غزوه موتدييه جمادي الاولى مين موا سبب اس كابيهوا كه آپ منافظة كا ايك قاصد حارث بن عمير آپ مافظة كا نامه مبارک حاکم بھری کے باس لئے ہوئے جاتا تھاراہ میں حاکم شہرموند نے کدارض شام سے ہے جس کا نام شرجیل بن عمرہ عسانی تھااس ولل کرولاآ بیالی نے اس قاتل برتین بزار کا لشكر بهيجاا ورحضرت زيدبن حارثة كوامير بنايا اورفر مايا كه أكريد شهيد موجادين توجعفربن ابي طالب كوامير بنادين اورجوه ومجمى شهيد مو جاوين نو عبدالله بن رواحد كواور جو وه بهي شهيد مو جاویں تو ایک مسلمان کومسلمانوں میں سے چنانچے سب اس ترتیب سے شہید ہوئے تب مسلمانوں نے حضرت خالد بن الوليدُّلُوا مير كيا اورلز الى فتح موئى غزوه ذات السلاسل موا آپ عَلَيْكُ نِي سَا تَهَا كَهُ تَضَاعِ كَيَ اللَّهِ جَمَاعِت مِدِينَ كَا طُرِفَ آيًا حامتی ہے آ ہے اللہ نے خطرت عمرو بن العاص کو تین سوآ دی کے ہمراہ اس طرف روانہ کیا پھر آ ہے آگئے کوخبر ملی کہ مجمع اعداء کا زياده ہے تو دوسوآ دمی دے کرحضرت ابوعبیدہ بن الجراح کو بھیجا اوران میں حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی الله عنهم بھی تھے۔ یہ لوگ بڑھتے چلے جاتے تھے پچھنیم ملےمسلمانوں نے تملہ کیا توسب بھاگ كرمتفرق ہو گئے \_غزوہ ذى الخلصہ كابھى ذكركيا ہےجس میں آ ہے اللہ نے جریر بن عبداللہ کواحمس کے ڈیڑھ سوسوار كے ساتھ ايك مكان كے منہدم كرنے كو بھيجا تھا جو قبيله خمع میں کراہل مین میں سے تھے کعبے کام سے مقرر کیا تھا بعراى سال رمضان ميں فتح مكه ہوااعظم فتوح اور مداراعزار

اسلام آپ ایک نے قریش کی اس عبد تھنی کی خبر یا کرتیاری کشکرکشی کی مکه برفر مائی اور مع کشکرمهاجرین وانصار و دیگر قبائل عرب کوچ فرمایا بارہ ہزار آ دمی لشکر ظفر پیکر میں تھے موکب ہمایوں داخل مکہ ہوااور قبال ہوا بہت کفار مارے گئے اور بوے بوے سر دار قریش شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور جو حاضر ہوئے ان کی حان بخشی فر مائی گئی اوراس روزتھوڑی دہر کے لئے حرم میں قال کی اجازت حق تعالی کی طرف سے ہوگئی تھی اور فتح کا قصہ نهايت مبسوط بيتواريخ حبيب الدبيس د كيدليا جاو يهال اختصار منظر باورآ ب الله في خائله كعبر كے بنول كوخود نیست ونابودکیااوربعضے بت نواح مکہ میں تھےان کے تو ڑنے منانے کے لئے سرایا روانہ فرمائے جنانجید حضرت خالد کوعزی کے مثانے کو کہ قریش اور بنی کنانہ کا بت تھا اور حضرت عمر و بن العاص كوسواع كى طرف كه مذيل كابت تقا اورسعد بن زيد اشہلی کومناۃ کی طرف کہ مثلل میں قدید کے قریب اوس اور خزرج وغسان وغيربهم كابت تفاروانه كيااور ميسب كارگزاري كر کے آگئے۔ آپ اللہ وہاں کے ان کفار پر کہ بقصد جنگ جمع ہو كر فكلے تھے مارہ بزار آ دى كالشكر لے كئے اور قبال شروع ہوا درمیان میں کچھ پریشانی لشکراسلام میں شروع ہوگئی مگرانجام کار الله تعالى نے فتح دى۔ بيقصه مقام حنين ميں موا پر كفار حنين سے بھاگ كراوطاس ميں جمع ہو محالتكراسلام سے دہاں بھی فكست مائی اوراس کے بعد شوال کے مہینہ میں آ بیافیہ نے طائف کا کہ وہاں بن ثقیف تھے محاصرہ کما یہ لوگ اوطاس سے بھاگ کر طائف میں قلعہ کے اندریناہ گزین ہو گئے تھے خود حاضر خدمت ہوکرمسلمان ہو گئے اور لات بت ان کے ماں تھاوہ بھی تو ڑا گیا فزاری کو بنی تمیم کی طرف بچیاس سوار کے ساتھ غزوہ کے لئے بھیجا وہ لوگ مقابلہ سے بھا کے اور کچھ مردوعورتیں گرفتار ہوئے اور مدینہ لائے گئے بعد مقابلہ مسلمان ہوگئے ۔ آ سٹان نے ان کو خوب عطبه بھی دیا۔اس سال حضرت ابراہیم علیہالسلام صاحبر ادہ حضور اقدى الله ك بيدا موسة اورآب الله كى صاحر ادى حضرت زینب رضی الله عنهانے وفات یائی۔ سال مشتم:

ا کے گفکرینی کلاب کی طرف جھیجااور بعد قبال کے کفار کو ہزیمت ہوئی۔ پھررہیج الاخر میں علقمہ بن مجرر مدلجی کو حبشہ کی طرف بمیجا اور کفار بھاگ گئے۔حضرت علیٰ کوایک بت خانہ منهدم كرنے بهيجا۔ حاتم طائي اس قبيلہ سے تھا۔ جنانجدوہ بت خاندمنبدم کیا گیااور کھھقیدی پکڑے گئے۔ حاتم کے بیٹے عدی بھاگ میے اوران کی بہن قید کی گئی۔ آپ آلی نے ان کی بہن کواس کی درخواست برر با کردیا اورسواری بھی دی۔اس نے عدی سے جا کرتعریف کی۔عدی آئے اورمسلمان ہو مکئے۔ غزوه تبوك واقع ہوا۔ آپ آگا کو خبر کیٹی كه ہرقل بادشاه روم آب الله يراشكر لاتا ب\_آب الله كومناسب معلوم مواكه خوداس برنشكر لے جاوير قبائل عرب كوكهلا بيجا۔ بهت آ دى جمع ہوئے۔ تمیں ہزارآ دمی اس غزوہ میں آ سے ملط کے ہمراہ تھے۔ آپ اللہ مع لفكر موضع تبوك ميں يہني اور متوقف ہوئے اور ہرقل نے مارے ڈر کے کہ آ پ ملک کو پغیر برحق سمجمتا تفاادهررخ نه کیا۔ آپ تالیہ نے اطراف وجوانب میں لشكر بصيح بينانجه حفزت خالد كوا يكدر حاكم دومة الجندل كي طرف بھیجا۔ وہ اس کو گرفتار کر کے لائے۔ بعض نے کہا مسلمان ہوگیا۔ ابو عامر راہب ایک برا مفسد قوم خزرج سے تھا۔منافقین کوکہلا بھیجا کہ ایک مسجد بنا دیں وہ جگہ مشورہ کی ہو کی۔ وہ سفر تبوک ہے پہلے مسجد قبا کے متصل بنوا چکے تھے۔اللہ تعالی نے ان کے مربر مطلع فرمایا اور بیآیتی نازل فرمائیں۔ والذين اتحلوا مسجدا ضرارا. آينا في الساكو كعدوا ذالا اورجلا ديا اوراسي سال حج فرض ہوا۔اس سال حضرت ام كلوم رضى الله عنها آب الملكة كي صاحبز ادى كانقال موار

اس میں آپ میں آپ میں خود ج کوتشریف لے گئے۔ اور آپ میں آپ میں آپ میں خود ج کوتشریف لے گئے۔ اور آپ میں کوئی وواع کرتا ہے۔ ایک لاکھ آ دی سے زیادہ جمع ہو گئے تھے اور ای ج میں عرف کے دن بیر آ یت نازل ہوئی۔

اليوم اكملت لكم دينكم اوراى ج يوالي الموت المحملة لكم دينكم اوراى ج يوالي الموت المدمنة المدمنة المدمنة المدمنة كالمحمرة على كرا الموت ال

حفرت على كساتھ تفان كى پياشكايتى آپ كى تقيں۔ من القصدة:

ترجمہ: آپ علی کفار سے ہرمیدان میں جنگ لڑت رہے۔ یہاں تک کہ وہ بسب نیز ہائے بجاہدین کے اس گوشت برحس وحرکت کے مشابہ ہو گئے جوتخت قصاب پر رکھا ہو۔ ۲- دین اسلام دریائے لشکر کو جو گھوڑ ہے تیز وزم رفتار پر سوار ہے گئی رہا ہے۔ ایسے حال میں کہ وہ دریا ولیروں کی موج کو جو باہم متصادم ہے بھینک رہا ہے۔ (یعنی ولیروں کی مفیں آپس میں متعالم میں)

۳- الشکر اسلام (ثبات قدم میں) پہاڑوں کی ماند ہے (اگر جھو کومیر نے ول کا یقین نہیں آتاتو) ان کا حال (وکیفیت استقلال) ان کے مقابل سے دریافت کر لے کہ اس نے جنگ کا میں کیا حال دیکھا ہے۔

۳- اوران کا حال مقامات جنگ سے لینی خنین سے اور بدر سے اوراحد سے کفار کے انواع موت کو پوچھ لے۔ جوان کے حق میں وبا سے بھی زیادہ پخت ہیں ضرر میں ۔

۵-اورجس کی نصرت بذر بعیدرسول قلیقی ہوگی اگراس کو شیرا بینے میشوں میں ملے تو دہ دم بخود رہ جاویں۔

اعقادتها کہ اہل باطل کعب برغالب نہ آویں گے۔ بعد فتح ملہ کے سب عرب کا اعتقاد حقیقت اسلام کا ہوااور فوج ور فوج الل عرب اسلام میں داخل ہوئے اور قریات اور قبائل کے لوگ مسلمان ہوگے۔ پھی آدی حضور اقد س قبائل کے میں واسطے سیخے شرائع اسلام کے بھیج دیتے وہ لوگ جوحضور علی خاصر ہوتے تھے وقد کہلاتے تھے۔ آپ تھا ہے وفود کی بہت فاطر داری اور تو قیر کرتے اور انعام دے کر رخصت کرتے۔ نیز عام اہل عرب اس کے بھی منظر تھے کہ آپ تھا ہے کہ کا معاملہ آپ کی قوم سے کیا ہوتا ہے۔ قریش کے اسلام قبول کرنے سے بھی اور لوگ نرم ہوئے۔ اکثر وفود توک کے بعد کر مرتد ہوگئے تھے۔ ماضر ہوئے۔ وفد تی صنفی میں بعضاور ان میں بعضاور اس میں بعضاور اس میں بعضاور اس میں بعضاور اس میں القصید ق

اے بہترین ان کے کہ سائل دوڑتے ہوئے اور تیز رواونٹیوں کی پیٹوں پرسوار ہوکران کی درگاہ کا قصد کرتے ہیں (جیسے وفو دائتے ہیں)

اوراے وہ ذات کہ وہ بڑی نشانی ہے متامل کے لئے اور وہ پڑی نشانی ہے متامل کے لئے اور وہ پڑی نعمت ہے تھے کی قدر بجھ کرونو وا تے تھے ) قدر بجھ کرونو وا تے تھے )

اصحاب کرام رضی الله عنهم میں ہرایک مجیب دعوت تق ہے

(کہ آپ الله نے جہال بھیج دیا چلے گئے) اور امیدوار

(عطائے حق) ہے (کہ تواب کے لئے چلے گئے) جو تملہ کرتا

ہے بذر لعبدالیے حربہ کے جو کفر کی نخ اکھاڑ کر پھینک دے۔

یہاں تک کہ ملت اسلام اپنی غربت اور کمزوری کے بعد متصل

القرابۃ ہوگئی۔ اس حال میں کہ وہ ملت اسلام ان سے المحق
وملصق ہے۔ (یعنی ایسی حمایت کی جیسے وہ ان کی قرابت دار ہو
چنا نچہ وہ اسلام کی خدمات بجالائے۔)

مرقل شاہ روم کو وحید بن خلیفہ کے ہاتھ نامہ مبارک روانہ فرمایا اور وہ باوجودیقین نبوت کے ایمان نہیں لایا۔

مری شاہ فارس کوعبداللہ بن حذافہ ہمی کے ہاتھ۔اس نے نامہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔آپ میں گئے نے س کر فر مایا کہ اللہ تعالی اس کی سلطنت کو پارہ پارہ کردے گا چنا نچا ایسا ہی ہوا۔ نجایش شاہ عبش کو عمر و بن امیضمری کے ہاتھ۔

مقوض شاہ مصر کو حاطب بن ابی بلتعہ کے ہاتھ یہ ایمان نہیں لا ہا مگر بدایا بصحے۔

منذر بن سادی شاہ بحرین کے علاء بن الحضر می کے ہاتھ۔ میسلمان ہوگئے اور بدستور برسر حکومت قائم رکھے گئے۔ و بادشاہ عمان جیفر بن جلندی وعبد بن جلندی کوعمر و بن العاص کے ہاتھ اور بیدونوں مسلمان ہوگئے۔

ہوزہ بن علی حاکم بمامہ کوسلیط بن عمرہ عامری کے ہاتھ۔ وہ مسلمان نہیں ہوا۔

حارث بن الب شمر غسانی حاکم غوط دمش کوشجاع بن وہب کے ہاتھ حدیبیے واپس ہونے کے زمانے میں۔ جب جب بن ایہم غسانی کوشجاع بن وہب کے ہاتھ جب آ ہے اللہ ترک سے تشریف لے آ کے قوشاہان حمیر نے ملک

یمن ہے واکفن مشرای اسلام کے قاصدوں کے ہاتھ بھیج ان کے نام بیہ ہیں۔ (۱) مارث بن عبد کلال (۲) قیم بن عبد کلال (۳) نعمان ماکم ذور عین و معافر و ہمدان (۳) زرعہ ذویز ن بیسب ملوک یمن ہیں اور (۵) فروہ بن عمرونے جو کہ سلطنت روم کی جانب سے عالی تھا اپنے اسلام کی خبر قاصد کے ہاتھ ہیجی۔ الی روم نے اول اس کوقید کیا اور پھر قل کردیا۔ (کذائی برتاین شام)

(۲) باذان صوبددارین از جانب کسری مع این دونوں بیش اورائل یمن سے اس کے جوالل فارس اورائل یمن سے اس کے بیش سے اس کے بیش شخص اسلام لا یا اورائی میش کے پاس مجمع دی۔ (کذائی تواریخ حبیب الدم تصدیب اسلامی) مجمع دی۔ (کذائی تواریخ حبیب الدم تصدیب اسلامی)

بیسب کمتوب الیداور کا تبل کر پندرہ ہوئے اور سیرۃ ابن ہشام میں رفاعہ بن زید جذا می کے ہاتھ کدہ مسلمان ہو گئے تصان کی قوم کی طرف ایک فرمان کو دینا اور ان لوگوں کا مسلمان ہوجانا فیکور ہے اور بخاری کی شرح کرمانی میں ملوک یمن میں سے ذوالکلاع آئمیر کی اور ذوعمرو کا مسلمان ہوکر حضور میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہونا گرتا ہے اللہ کی کے بیات میں نہ بی سکنا لکھا ہے۔



#### ميرت الني علية ميرت الني عليك

# معجزات النبى الحبيب عليسة

## جن کاعورتوں کو چھوڑ دینا:

کسی نے عرض کیا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم اس گاؤں میں ایک عورت نو جوان ہاس پرایک جن عاشق ہوا ہے نہ کھاتی ہے، نہ چتی ہے جیسے چا نہ کا نکر استخضرت سلی الله علیہ وسلم نے اسے بلا کر فر مایا اے جن تو جانتا ہے کہ میں کون ہول جمدرسول اللہ ہول اس عورت کوچھوڑ دے اور چلا جا آ ہے علیہ کے بی فر ماتے ہی وہ عورت ہوشیار ہوگئی اور نقاب منہ پر محتیج کیا اور مردول سے شرم کرنے گئی اور بالکل صحیح ہوگئی۔

# جنيه كاتوبه كرنا:

ترفدی نے حضرت ابوابوب انصاری سے روایت کیا ہے کہ ان کے ایک بخاری میں خرما بھرے تھے سوایک جنیہ آکر اس سے نکال لے جاتی ۔۔۔ بسم الله اجیبی رسول الله لیخی اللہ کا نام لے کرکہتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ کا نام کے کرکہتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ کا نام کے کہا ہے کہا کہ جاتی کہا تھراس کے تم کھانے پر بلانے پر چل سوانہوں نے اس کو پاٹرالی پھراس کے تم کھانے پر کیا۔ ندآؤں کی چھوڑ و با تھا الی آخر الحدیث۔

عالم علوی افلاک وکوا کب چاند کے دوکلڑے ہو جانا کوا کب مے متعلق اور معراج میں سموات کے طے کرنا افلاک کے متعلق صرت اور تظیم مجمزے ہیں

#### سراقه يربدوعا كااثر:

عالم بساط یعنی عناصر معلق خاک جیسے سیحیین میں حضرت ابو بحر سے روایت ہے کہ جمارا پیچھا کیا ( بین سفر جرت میں ) سراقہ بن مالک نے سو میں نے اسے دیکھ کرکھا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیں ایک فیض نے آلیا آپ نے فرمایا لا تک خور اللہ جارے ساتھ ہے پھر آپ نے سراقہ کے لئے بدعا کی سواس کا گھوڑ اپیٹ تک شخت زمین میں گھس گیا اور اس نے کہا کہ جھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں صاحبوں نے میرے لئے بدوعا کی ہے اب دعا کرو میں دونوں صاحبوں نے میرے لئے بدوعا کی ہے اب دعا کرو میں

نجات پاؤں اور میں قتم کھا تاہوں کہ تہار سے طلب کرنے والوں کو میں پھیروں گا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نجات کے لئے دعا کی سواس نے نجات پائی اور پھر گیا اور جوکوئی اسے متا تھا اسے پھیرویا تھا اور کہدیا کہ ادھرکوئی نہیں ہے۔اھ غیب سے پائی کا انتظام ہو جا تا:

(۵) متعلق آب جیسے صحیحین میں جابر سے روایت میک محد بیبین بیل الدصلی الدیمیل کے کہ حد بیبین بیل اوگ بیا ہے ہوئے اور جناب رسول الدیمل الدیمیل میں میں الدیمیل میں سے آپ نے وضو کیا سب لوگوں نے عرض کیا کہ ہمار ہے لشکر میں نہ پینے کے لئے بانی ہے نہ وضو کے لئے مگر اس قدر کہ آپ کے اس لوٹے میں ہے کیونکہ چاہ حد بیبین بوجہ قلت پانی کے ایک قطرہ نہ رہا تھا۔ سب کھینج لیا تھا رواہ البخاری پس آپ علی کے انگیوں سے جوش مبارک کولوٹے میں رکھا اور پانی آپ علی کے انگیوں سے جوش

قليل طعام مين بركت كابيدا موجانا:

مارنے لگاسوہم سبآ دمیوں نے یانی پیااور وضو کیا۔

حفرت جابڑے پوچھا گیا کہ مسب کتنے آدی تھانہوں نے کہا کہ اگر لا کھآدی ہوتے تو کھایت کر جاتا دعوت کے لئے کری کا کچر ذرخ کیا اور ایک صاع یعنی تین سیر ہے کچھ ذائد ہو کا قاتیار کیا اور حضور میں آئے چیکے سے اس کی اطلاع کی جابڑ سے فرمایا کہ ہانڈی مت اتار ہواور آئے کومت پکا کیوجب تک میں نہ آؤں جابڑ کہتے ہیں کہ ہزار آدی تھے تم ہے خدا کی سموں نے کھایا اور ہماری ہانڈی و لیے ہی خوشی میں رہی اور آٹا اتناہی رہاجتنا کہ المرضاری خالم آئٹ میں بھی ایک امرضاری خالم ہوا کہ آگ کمانوٹ کا اثر شور بے میں کہ کم کروینا ہے واقع نہیں ہوا۔ (بلکہ ہالعکس وہ کارونی کا سب بن گئی جیسا چو لھے پر سے اتار نے کی ممانعت سے معلوم ہوتا ہے کہاس افرونی میں آگ کو بھی وظل ہے۔

وتمن پرتیز ہوا کا چلناوغیرہ

متعلق ہوا جیسے ای غزوہ خندق میں واقع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پر بروائی ہوئی شنڈی ہوائیسجی کہ خوب کڑا کے کا جاڑ

آپڑا اور ہوانے ان کونہایت عابز و تنگ کیا غبار بے شار ان کے کے مونہوں پر ڈالا اور آگ ان کی بجھادی اور ہانڈیاں ان کی المث دیں اور میخیں ان کی اکھاڑ دیں کہ خیصان کے گر پڑے اور گھوڑے ان کے گھل کر آپس میں لڑنے گئے اور چھوٹ کر لشکر میں دند مجا دیا اس وقت آپ علیہ نے مخترت مذیفہ کو کفار کی خبر لانے کے لئے مامور فرمایا اور شدت سردی سے محفوظی کے لئے دعافر مائی حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ بہ برکت دعائے وعافر مائی حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ بہ برکت دعائے میں مطلق سردی نہ معلوم ہوئی بلکہ ایسا حال تھا کہ گویا میں جمام میں چلاجا تا ہوں۔ بعضیہ من تو ادین حس الله

ف: الى تخت مواكا أن براثر ندكر ناصرت خارق عد عالم كائنات الجو

اليصحيين من حفرت الس سے روايت ب كر عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم مين قحط هوا\_آ پ صلى الله عليه وسلم خطبه جمعه فرمار ہے تھے ایک اعرابی نے کھڑے ہوکرعرض کیا کہ یارسول الله مال ہلاک ہوگیا اور عیال بھوکوں مرتے ہیں آپ میند کے واسطے دعا کیجئے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس وقت آسان برنكزابعي ابركانه تفاقتم خداكي بنوزآب باتحدر كحينبيس یائے کدابرہ اندیماڑوں کے ہرطرف سے گھرآیا آپ منبرسے الرننبيس يائے تھے كدريش مبارك سے قطرات ميند كے گرنے کی سواس دن سے دوسرے جمعہ تک مینہ برسا پھر جمعہ کے دن اس اعرابی نے یاکسی اور مخص نے کھڑے ہو کرعرض کیا كەمكانات گرىز بے اور مال ۋوب گيا آپ دعافر مايئے كه مينه تحقم جاوے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ گرد مارے برسے اور ہم برند برسے اور جدھرابر کی طرف آپ نے اشاره كيادي يكل مياسومدينه ين وبالكل ياني كابرسنا موقوف ہوگیا اور گردیدینہ کے برستار ہااطراف سے جولوگ آتے تھے کش ت مینه کی بان کرتے تھے۔

ف: آپ علی کی دعا سے ابر کا فوراً اٹھ آنا اوراشارہ سے ابر کا ہث جاتا ان دونوں میں ظہور ہے مجز سے کا سحاب

میں اور جیسے جلالین میں جس کو کمالین نے نسائی و ابن جریر و برار کی طرف منسوب کیا ہے تقل کیا ہے کہ ایک شخص کے پاس دعوت اسلام کے لئے آپ نے کسی کو بھیجا اس نے آپ علی کے کسی اور حق تعالیٰ کی شان میں گتا خانہ کہا کہ رسول اللہ کون موتے میں اللہ کیا ہا تا ہے کا معالیٰ میں اللہ کی اور اس کی کھویڑی اڑادی۔
اس بیجلی کری اور اس کی کھویڑی اڑادی۔

ف اس واقعہ میں آپ علیہ کی شان میں گستاخی کرنے کوبھی طاہر ہے کہ دخل ہے اعتبار سے ظہور ہے مجز ہ کا صاحقہ میں کہ کا کنات جو ہے ہے۔

عالم جمادات وعالم نباتات:

ترفدی نے حضرت علی سے روایت کی ہے کہ میں انتخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا سوآپ بعض اطراف مکہ کی طرف نکلے اور میں بھی ساتھ تھا سوجو پہاڑ دریا درخت سامنے آتا وہ یہ کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ علیہ پہاڑ جمادات سے اور درخت نباتات سے سودونوں میں ظہور معجزہ کا ہوا سیح بخاری جابر سے روایت ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم خطب کے وقت ایک ستون مجر پر کہ چھو ہارے کے درخت کا تھا تکمید لگا لیتے تھے جب منبر بنا جب آنخصرت علیہ اللہ علیہ وساتوں چھوارے کا چلا کے اس زور سے رونے لگا کہ قریب تھا کہ بھٹ جاوے چلا کے اس زور سے رونے لگا کہ قریب تھا کہ بھٹ جاوے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سے اتر سے اور اس ستون کو ایپ بدن مباک پر چمٹا لیا سو وہ ستون بھیاں لیتا ہے ایپ بدن مباک پر چمٹا لیا سو وہ ستون بھیاں لیتا ہے ملی اللہ عدرونے سے دیپ کرایا جاتا ہے بھیاں لیتا ہے میاں تک کھم گیا حضرت جابر نے فرمایا کہ وہ بمیشہ ذکر سنا کرتا تھا اب جونہ ساتورونے لگا۔

بيآپ مثلاثة كامعجزه --

ترفری نے ابو ہریہ سے روایت کی ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑے چھوارے لایا اورعرض کیا کہ ان چھواروں کے لئے دعائے رکت کر دیجئے آپ نے چھواروں کو اکٹھا کر کے ان میں دعائے برکت کی اور جھ سے فرمایا کہ آئیس لے کراپنے تو شہ دان میں ڈال رکھو جب تمہارا جی چاہاں میں سے ہاتھ ڈال کر نکال لو گراسے جھاڑ نا مت۔ ابو ہریہ گھتے ہیں کہ ان چھواروں میں ایک برکت ہوئی کہ میں نے اتنے وس کی کہ ساتھ وہ ظرف سے جس میں ساڑھے تین میر گذم ساتھیں۔ اللہ کی راہ میں خرج کے اور بیشہ اس میں سے ہم کھاتے اور کھلاتے رہے کہ وہ تو شددان ہمیشہ میری کم میں نگار ہتا تھا یہاں تک کہ بروزشہادت حضرت ہمیشہ میری کم میں گریڈااور جا تارہا۔

ف: یہ مجزہ الی چیز میں ظاہر ہوا جواصل میں نباتات کا شرہ ہے اور فی الحال جماد ہے اس کو بھی دونوں سے تعلق ہوا۔
عالم حیوانات ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک ادنٹ تھا بڑا خوتخوار جو کوئی باغ میں جاتا اس پر دوڑتا اور کا شخے کے لئے جھیٹتا آپ نے اس کی تاک میں مہارڈ ال دی اور فر مایا جتنی چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں سب جانتی ہیں کہ میں رسول خدا ہوں سوانا فرمان جن اور انس کے۔

بہلی نے سفینہ سے روایت کی ہے کہ میں دریا ہے شور میں تھا جہاز ٹوٹ گیا میں ایک تخت پر بیٹھ گیا بہتے بہتے ایک نیستان میں پہنچا وہاں مجھ سے ایک شیر میری طرف آیا میں نے کہا میں جناب رسول الله سلی الله علیہ وسلم کا غلام آزاد ہوں وہ شیر میری طرف بردھا آیا اور اپنا کندھا میر ہے بدن پر مارا پھر میرے ساتھ چلا یہاں تک کہ مجھے راہ پر کھڑ اکر دیا اور تھوڑی تھوڑی دیر تھر کر بار بار پچھ آوازیں کتا اور میرے ہاتھ سے اپنی دم چھوا دی میں سمجھا کہ مجھے رفصت کرتا ہے۔

بعض متفرق معجزات

ا۔اوراس ہاتھ سے بکری نے دودھ دیا اور اس میں شکریز سے
بولےاور شاخیں اور درخت برگ دار ہو گئے۔
۲۔اور تو م کفار اس ہاتھ کے خاک بھینک دینے سے اندھے ہو
گئے اور اس ہاتھ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوتے تھے۔
۳۔اور پانی کی شیر بنی آپ کے لعاب مبارک کے سبب بڑھ ھاگئی اور کھجور کا درخت اس سال ہار آ در ہوگیا۔

الم اور تندورخت کا آپ کی جدائی ہے گریدوزاری کرنے لگا یہاں تک کہ مجمع میں اس میں ہے آواز فکل کر بلند ہوگئی۔

۵۔ اور بھیٹر یے اور سوسار نے دونوں نے کی شہادت آپ کی رسالت کی دی اس کو صدیث روایت کرتی ہے۔

۲۔ اور اونٹ آپ سے اپنے مالک کی بےراہی کی شکایت کرتا تھا اور آنسواس کی آنکھوں سے جاری تھے۔

ے۔اورایک بڑے لئکرکوایک صاع سے کھانا کھلا کرشم سیر کردیا اوراس سے آسودہ کردیا جب کماس لٹکرکونٹی نے مس کیا۔

۸۔اے مخاطب آپ کے جو مجزات ظاہر ہوئے ان کے شار کرنے کا قصدمت کرومگر جس وقت کدریگ اور س پاروں کا شار کیاجادے۔

9 ۔ قرآن مجید کا معجزہ کا فی معجزہ ہے کہ زمان طویل تک تلاوت کیا جاوے گا اور لکھا جاوے گا۔

ا۔اس میں بہت ہے مضامین ہیں سوندکوئی صحیفے ایسے ہیں جس کے معانی پر قرآن مشتمل نہ ہواور نہ کتابیں ہیں۔

۲۔ سودہ قرآن شفاہے جس سے قلوب زندہ ہوتے ہیں اس سے وعظ پند کا قبول کرنے والا فائز المرام ہوتا ہے۔ ۱۲ مند

مرکوبات:

سات گھوڑے تھے جن کے بیام ہیں۔سکب، مرتجز، طیف، ازاز،ظرب،سبحہ، ورد، اور پائج نچر تھے ایک دلدل بیہ مقوض شاہ مصرنے بھیجا تھا دوسرا فضہ فروہ نے جو کہ قبیلہ جذام سے تھا بھیجا تھا تیسراایک سفید نچرتھا جس کو حاکم ایلہ نے پیش

sesturdubi

کیا تھااورایک چوتھااور تھاجوھا کم دومۃ الجندل نے بھیجا تھااور

ہمض نے پانچواں بھی کہا ہے جونجاثی شاہ حبشہ نے بھیجا تھا

اور دراز گوش تین سے ۔ایک عصیر جوشاہ معرف بھیجا تھا

اور تھا جوفروہ فہ کور نے بھیجا تھا اور تیسرا حضرت سعد بن عبادہ

نے پیش کیا تھا اور دویا تین سائٹ نیاں تھیں ایک قصویٰ دوسری

عضباء تیسری جدعاء اور بعض نے بیدونوں نام ایک کے کہ

ہیں اور پینٹالیس اونٹیال دودھ کی تھیں اور سو بکریاں تھیں اس

سےزاکدنہ ہونے دیتے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ایک بکری ذرج

## کنیری:

سراری لین دہ کنیزیں جو ہم بسری کے لئے ہوں۔ حضرت ماریدان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔حضرت ریحاند حضرت جیلدا کیاور جوحضرت زینب نے ہیدکردی تھی۔ اوال د:

اولاداول صاحبزادہ قاسم آپ کی کنیت ابوالقاسم ان بی سے ہے بچپن میں انقال کر گئے پھر حضرت رقید وحضرت امریکٹو میں اختلاف ہے امریکٹو محضرت فاطمہ پیدا ہوئیں ان تنیوں میں اختلاف ہے کہ بیزی کون می ہیں پھر عبداللہ پیدا ہوئے طیب وطاہران ہی کے لقب ہیں ہیر تقول می جعیات بیدا ہوئے ان کا بھی بچپن میں انقال ہوگیا ہیں سب حضرت خدیجہ سے ہیں پھر ۸ ہجری میں انقال کر گئے صرف حضرت فاطمہ آپ کی وفات خوارگی میں انقال کر گئے صرف حضرت فاطمہ آپ کی وفات کے دفت زیرہ تھیں چھراہ بعد وفات پاکئیں۔

## عمام:

اعمام حضرت عمزة حضرت عباس ابوطالب ابولهب زبير عبد الكعبه حارث مقول بعض نے بيد دونوں نام ایک ہی كے بتلائے بيں ضرار هم مغيره عيداق بعض نے ان دونوں كوایک كها ہے ہى بيد بارہ ہوئے يادس اسلام صرف دولائے حضرت عزہ حضرت عباس بعض نے اور بھى اعمام لكھے ہيں۔

#### ارس:

عمات حفرت صغیہ (۱) بداسلام لائیں۔ (۲) عاتکہ (۳) اردی ان دونوں کے اسلام میں اختلاف ہے۔ (۳) برہ (۵) امیمہ (۲) ام مکیم۔

#### موالى:

موالی یعنی غلام و کنیر ، حضرت زید بن حارش الم ابورافع ثوبان ابو کبشه ، سلیم فر ان رباح بسار مدعم کر کره انجشه سفینه انسیه افلح عبد به طهمان کیمان ذکران مهران مروان بعض نے بیانچول ایک بی کے نام علی اختلاف الاقوال بتلا ہے ہیں حنین سندر فضالہ مابور واقد ابود واقد قام ابوطیب ابومویید بیسب غلامول کے نام بی اور کنیزی تحییں سلمی ام رافع میموند بنت سعد خفیره رضوی ریشجہ ام میمرمیموند بنت الی عسیب ماربیر یجاند

#### خدام:

خدام یعنی گھر کے یا خاص خاص کار وبار کرنے والے حضرت انس اگر کام ان کے متعلق سے حضرت عبد اللہ بن مسعود لعمل و مسواک کی خدمت ان کے سروتھی حضرت عقبہ اس بن عامر جہنی سفر میں خچر کے ساتھ رہج اسلام بن شریک بینا قبہ کے ساتھ رہج اس کی تحویل کے ساتھ رہج حضرت بلال موذن آ مد وخرج ان کی تحویل میں ہوتا سعد حضرت ابوذر شخفاری ایمن بن عبیدان کے متعلق وضو واستنجا کی خدمت تھی اور ان کی والد وام ایمن معیقیب ان کے یاس انگلشتری رہتی۔

#### مؤذنين:

کل چارتے دو مدینہ ش حضرت بلال اور حضرت ابن ام کمتو شاورا یک قباء میں حضرت سعدالقر ظالیک مکه میں حضرت ابوی خدور ہے۔

#### حارسين:

جو پېره چوکی دیتے تھے حضرت سعد بن معاذیوم بدر میں اور حضرت محمد بن مسلمہ ایم احد میں اور حضرت زبیر بن عوام يوم خندق مين اورعباد بن بشرٌ نے بھى بعض اوقات بيكام كيامگر جب آية وَاللّهُ يَعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ نازل بولَى آپ نے پهروموقوف كيا۔

كاتبين يعني آب كينشي:

حفزت ابو بکر "، حفزت علی "، حفزت عثمان "، حفزت علی "، حفزت ابو بکر "، حفزت علی "، حفزت علی تا العاص "، حفزت ابی بن کعب "، حفزت عبدالله بن ارقم "، حفزت ابی بن کعب "، حفزت حفله "، ربیج اسدی، حفزت مغیر ق، بن شعبه، حفزت عبدالله بن رواحه "، حضزت خالد بن الولید"، حضزت خالد بن الولید"، حضزت خالد بن الولید"، حضزت خالد بن العاص ، حضرت معاوید بن الجی سفیان ، حضزت خالد بن العاص ، حضرت معاوید بن الجی سفیان ، حضرت خالد بن العاص ، حضرت معاوید بن الجی سفیان ، حضرت خالد بن العامی العاص ، حضرت معاوید بن الجی سفیان ، حضرت خورت معاوید بن العامی ، حضرت بن العامی ، حضرت معاوید بن العامی ، حضرت بن العامی ،

ضارب اعناق:

یعنی جولوگ آپ کی پیشی میں واجب القتل مجرمول کی گردن مارتے تھے۔حضرت علی حضرت زبیر بن عوام حضرت مقداد ہن عمر وحضرت محمد بن مسلم شعضرت عاصم میں ثابت ضحاک میں سفیان۔

شعراء وخطباء:

لیخی اسلام کی حمایت میں نظم کہنے والے اور تقریر کرنے والے حضرت کعب بن ما لک شخصرت عبداللہ بن رواحہ حضرت حسان بن ثابت بیسب شاعر تھے اور مقرر حضرت ثابت بن قیس بن ثاس تھے۔ (من المواہب)

اہل ببیت

وہ عائشہ ہیں اور میمونہ ہیں اور صفیہ تہیں اور حفصہ تہیں ان کے بعد ہندہ اور زینٹ ہیں۔

آپ كوم ض وفات ميس كهانى الله تقى اور يون فرمات من من النبيد ن من النبيد ن

وَالصِّدِّيُقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ.

شخین نے حفرت عائشہ ض الله عندا سے روایت کیا ہے کہ آپ صحت میں فرمایا کرتے سے کہ جس نبی کی وفات ہوتی ہے اس کا مقام جنت میں رہنے کا دکھلا کراختیار و سے دیا جاتا ہے جب آپ پرمرض کی شدت ہوئی تو او پر نگاہ اُٹھا کر فرماتے سے اللّٰہ می اللّٰہ علم بالا کے دفقاء کو اختیار کرتا ہوں۔ اللّٰہ کے سواکسی کے لئے سجدہ جا کر نہیں:

قیس بن سعد سے روایت ہے کہ مقام جمرہ میں ایک رکیس کے سامنے رعایا کو تجدہ کرتے ہوئے دیکھ کرآیا اور حضور میں علی عرض کیا کہ آپ کے سامنے تو تجدہ کرنا اور زیادہ زیبا ہے آپ نے فرمایا اجھا اگرتم میری قبر پرگذروتو کیا اس کو بھی تجدہ کروگئر و گئی سے میں نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا تو بس ایسامت کروروایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔

صحابة شتارون کی مانند:

حفرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فر مایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی وفات کے بعد
اپنے اصحاب کے اختلاف کے متعلق پوچھاارشاد ہوا کہ اے جمہ
آپ کے اصحاب میر بے نزدیک بمزلہ ستاروں کے ہیں کہ
کوئی کی سے زیادہ قوی ہوتا ہے مگر نورسب میں ہے سوجو خص
ان کے اختلاف کی جس شق کو لے لے گا وہ میر بے نزدیک
ہدایت پر ہے روایت کیا اس کورزین نے اگر حضرت تشریف
رکھتے ہوتے تو ہر واقعہ میں نص حاصل ہو سکتی تھی اجتہا دکا باب
کیسے واسع ہوتا تو یہ سہولت مخصد ہوجود اجتہا دکا باب
کیدیث فدکورہے۔

آ پ علی کی مرض و فات:

ابن سعد سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو کھانی کا دورہ ہوتا تھا اس میں شدت ہوگئی جب مرض میں شدت ہوئی حضرت ابو بکر گونماز پڑھانے کا حکم فر مایا اور انہوں نے سترہ نمازیں پڑھائیں اور درمیان میں ایک وقت نہایت

تکلف سے آپ نے بھی بیٹھ کرنماز پڑھائی اور ایک روز صحابہ کے رنح وغم کوئ کر ہا ہر مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کر بہت سے وصایا ونصائح ارشاد فرمائیں۔

اے ترا خارے بپا شکتہ کے دانی کہ چیست حال شیرا نے کہ شمشیر بلا ہر سر خورند آپ میلانے کوسل دینے اور جناز سے کا بیان:

اور پہنی نے حضرت عائشہ رض الدونہ سے روایت کیا ہے
کہ جب آپ کوشسل دینا چاہا تو تحیر ہوا کہ آپ کے کپڑے مثل
اموات کے اتارے جاویں یا مع کپڑوں کے شل دیں جب
اس میں اختلاف ہوا اللہ تعالی نے ان پر نیند کو مسلط کیا اور گھر
کے گوشہ سے ایک کلام کرنے والے نے کلام کیا اور بینہ جانے
تھے کہ یہ کون ہے کہ مع کپڑوں کے شل دو پس قمیض کے اوپر
سے پانی ڈالتے تھے اور قمیض سمیت ملتے تھے اور ابن سعد کی
روایت میں ہے کہ اس وقت ایک تیز خوشبودار ہوا اٹھی اور پھر
آپ کا کرنہ نچوڑ دیا گیا تر فدی نے حضرت عائش کی اس
حدیث کوسب سے اصح کہا ہے کہ آپ کوئین سفید کیائی کپڑوں
میں کفن دیا گیا جن میں میض اور محمامہ نہ تھا۔

جب آپ کا جنازہ تیار کے گھریس گیا تو اول مردوں
نے گروہ گروہ ہو کرنماز پڑھی پھر عورتیں آئیں پھر بچے آئے
اوراس نمازیس کوئی اما منہیں ہوا پھر ڈن بیس کلام ہوا تو حضرت
ابو بھڑنے فرمایا کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
ہے کہ اللہ تعالی انہیاء کی روح اس جگہ قبض کرتے ہیں جہاں وہ
انہیاء ڈن ہونا پند کرتے ہیں آپ کواس جگہ ڈن کر و جہاں آپ
کابستر تھا اور حضرت ابو طلح ٹے آپ کی لحد کودی اور قبرشریف
میں چار حضرات نے اتارا حضرت علی ، حضرت عباس اور دو
صاحبر ادے حضرت عباس کے تم اور فضل اور آپ کی لحد پر نو
اینٹیں کی کھڑی کی گھری کی گئیں۔

اور شقر ان نے کہ آپ کے آزاد کئے ہوئے غلام تھے اپنی رائے سے ایک تھیس نجران کا بنا ہوا جس کو آپ اوڑھا کرتے تھے قبر شریف میں بچھادیا تھا گرابن عبدالبرنے نقل کیا

ہے کہ پھر وہ نکال لیا گیا اور حضرت بلال نے ایک مشک پائی
کی قبرشریف پر چپٹرک دی سرھانے کی طرف سے شروع کیا
اور بخاری میں سفیان تمار سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ
کی قبرشریف کوہان کی شکل کی دیکھی اور داری نے حضرت انس شے روایت کیا ہے کہ میں نے آپ کی تشریف آوری مدینہ کے
دن سے زیادہ کوئی دن احس اور روشن تر اور بوم وفات سے
زیادہ افتح اور تاریک ترنہیں دیکھا۔

زیادہ افتح اور تاریک ترنہیں دیکھا۔

الیلیٰ عامرید کی منزل پر پچھٹو قف کرنا مجھ پر لازم ہے تا کہ شوق مجھکومضمون ککھوائے اورآ نسو ککھنے والا ہو۔

۲۔ اور میرا فدہب ہے گھروں سے محبت کرنا گھر والوں کے علاقہ سے اور لوگوں کے اپنی محبوب چیزوں کے باب میں مختلف مذاہب میں۔

مولا نامفتى صدرالدين خال

ا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے امید گاہ تھے اور آپ ہم پرشفیق تھے اور سخت نہ تھے۔

۲۔اورآپرچیم اور ہادی اور تعلیم فرمانے والے تھے جس کورونا ہوآج آپ پرروئے۔

۳ ـ رسول الندصلی الندعلیه وسلم پر فعدا ہومیری ماں اور خاله اور چیااور ماموں پھرمیری جان اور مال \_

م ۔ سواگر پروردگار عالم ہمارے نبی کو باتی رکھتا تو ہم سعادت اندوز ہوتے لیکن اس کا حکم مافذ ہونے والا ہے۔

۵ \_آپ پراللدتعالی کی طرف سے تحیت ہواور آپ جنات عدن میں راضی ہوکر داخل کئے جاویں ۱۲ منہ

ابن المبارك نے حضرت سعید بن المسیب سے روایت كیا ہے كدوئى دن الیانبیں ہے كہ ني سلى الله عليه وسلم پر آپ كى امت كے اعمال منح شام ند پیش كے جاتے ہوں (كذا فى المواہب)

فرمایا کراللہ تعالی نے زمین پرحرام کردیا ہے کہ وہ انہیاء کے جسد کو کھا سکے پس خدا کے پیفیبر زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔

besturdub

مشکلوۃ میں منہ بن وہب سے روایت ہے کہ کعب الاحبار حضرت عائشہ کے پاس آئے اور حاضرین نے رسول الله حلی الله علیہ وسلم کاذکر کیا تو حضرت کعب نے کہا کہ کوئی دن الیا نہیں آتا جس میں ستر ہزار فرشتے نہ آتے ہوں یہاں تک کہ کررسول الله حلی الله علیہ وسلم کی قبر شریف کوباز و مارتے ہوئے احاطہ کر لیتے ہیں اور آپ پر درود پڑھے ہیں یہاں تک کہ جب شام ہوتی ہے وہ آسان پر چڑھ جاتے ہیں اور دوسر بے فرشتے اس طرح کے اور اترتے ہیں اور ایسا ہی کرتے ہیں فرشتے اس طرح کے اور اترتے ہیں اور ایسا ہی کرتے ہیں میں تر ہزار فرشتوں کے ساتھ باہر تشریف لاویں گے کہ وہ آپ کو ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ باہر تشریف لاویں گے کہ وہ آپ کو ستر چلیں گے کہ وہ آپ کو

حضرت انس سے روایت ہے کہ فرمایا رسول الد صلی اللہ علیہ وکلم نے میں سب پنی بروں سے زیادہ ہونگا اس بات میں کہ میرے تالع قیامت کے روز زیادہ ہونگے اور میں سب سے اول دروازہ بہشت کا محتکھناؤں گا۔

مروی ہے کہ مجھ کوشفاعت کبری عطا کی گئی ہے جوتمام عالم کے واسطے فعل حساب کے لئے ہوگی اور وہ آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ بخاری ومسلم

میرے ہاتھ میں قیامت کے روزلواء الجمد ہوگا اور میں افخر کی راہ نے نہیں کہتا اور جتنے نبی جیس آ دم بھی اور ان کے سوا اور بھی وہ سب میرے ہاس لواء کے نیچے ہوئیگے۔

حضرت ابو ہریرہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی سے کہ رسول اللہ علیہ میں اپنی میں مراط قائم کیا جاوے کا سوسب رسولوں سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر گذروں گاروایت کیا اس کو بخاری و سلم نے۔
فرمایا کہ اللہ تعالی میرے قلب میں ایسے مضامین حمدوثنا کے القاء فرما کیں گے کہ اب میرے ذہن میں حاضر نہیں روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔
روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔

ا۔ وہی ہے ایس محبوب خدا تعالیٰ کا کہ اس کی شفاعت کبری کی امید کی جاتی ہے ہر ہول کے لئے ہولہائے روز قیامت

جس میں آ دمی بر ور داخل کئے جادیں گے۔ ۲۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کوخدا کی طرف بلایا سو جس نے آپ کے طریقہ کومضوط پکڑلیا تو اس نے الیی مضبوط ری کو پکڑلیا جو بھی نہیں ٹوٹے گی بلکہ قیامت میں بھی وہ ذریعہ شفاعت بنے گی۔

ساراگر آنخفرت صلی الله علیه وسلم براه نفضل وکرم واز روئے عہد میری و تحکیری آخرت میں یاد نه فرما کیں گے تو تو کہد کہ افسوس میری نفزش قدم پر کہ کیوں اعمال صالحہ نہ کئے۔
سمارے بزرگ ترین تلوقات بوقت نزول حادث عظیم و عام کے آپ کے سواکوئی ایسانہیں ہے جس کی میں پناہ میں آؤں صرف آپ کا بی مجروسہ ہے۔

۵۔ اور ہرگز تنگ نہ ہوگا عرصہ قدر دمنزلت آپ کا اے رسول الله صلی الله علیہ وسلم بسبب شفاعت میری کے اس وقت کہ خدا وندکریم ، صفت جلوہ فرما ہوگا۔

1- عمر فس اس گناہ کے سبب جو برا ہے عفو سے نا امید مت ہو کیونکہ بیش صغیرہ ہیں۔
مت ہو کیونکہ بیشک گنا ہال کبیرہ درباب بخشش شل صغیرہ ہیں۔
ک۔ امید ہے کہ میر سے پروردگار کی رحمت جب وہ اس کو اپنے بندوں پرتشیم کر سے گاتو وہ رحمت بقدر گنا ہاں حصہ میں آ دے گی۔ 11) عطرالوردہ)

مشکوۃ میں ہے کہ قیامت کے روز جنت کے ہر دروازہ پرآؤں گا اوراس کو تعلواؤں گا خازن جنت پو چھے گا کہ کون ہیں میں کہوں گا کہ گوئی ہوں وہ کبے گا کہ آپ ہی کی نسبت جھے کو تھم ہوا ہے کہ آپ کے قبل کسی کے لئے نہ کھولوں روایت کیااس کو مسلم نے۔

امام احمد نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کوڑ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ ایک نہر ہے جنت میں کہ جھے کو میر ب رب نے عطا فرمائی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیر یں ہے اور بخاری کی روایت میں حضرت عائش سے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے دونوں کناروں پر مجوف

موتی ہیں اس میں برتن مانی مینے کے اس قدر بڑے ہیں جتنے ستارے اورنسائی کی روایت میں حضرت عائش ہے ہے کہوہ وسط جنت میں ہوگی اور اس کے دونوں کناروں برموتی اور یا قوت کے محل ہیں اور اس کی مٹی مثل ہے اور اس کے سٹک ریزے موتی اور ہاتوت ہی اور احمد اور ابن ماحہ وتر قدی کی روایت میں ابن عمر سے اس طرح ہے کہ رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوڑ ایک نہر ہے جنت میں اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور پانی موتی پر چلتا ہے اور ابن آئی الدنیانے حضرت ابن عباس وہ ایک نہر ہے جنت میں اس کاعمق ستر ہزار فرسخ ہے اس کے دونوں کنارے موتی اور ز برجداوریا قوت کے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم كواور انبياء كقبل اس كساته خاص فرمايا باورترندي کی روایت میں حضرت انس سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوٹر ایک نبرہے جنت میں اس میں برعدے ہیں جیسے اونٹوں کی گرونیں حضرت عرصے نے عرض کیا کہ وہ تو بڑے لطیف ہیں آپ نے فرمایا کہان کے کھانے والے ان ہے بھی زیادہ لطیف ہیں۔ف بینہر جنت میں اس دوش کے علاوہ ہے جومیدان قیامت میں ہوگا اور بخاری کی روایت کے موافق اس موض میں ای نبرے یانی کرے گا اورمسلم کی روایت کےموافق دو برنالوں سے کہ ایک جاندی اور ایک سونے کا ہوگا جنت کا یانی اس دوش میں پنچ گا۔

رسول الدسلی الدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ جبتم موذن کی اذان سنا کروتو جووہ کہا کرے تم بھی کہا کرو پھر جھی پر درود بھیجا کرو کیونکہ جوشف جھے پرایک درود بھیجنا ہے اس پراللہ تعالی دی دعا کیا کرواوروہ دس جمتیں بھیجنا ہے پھر میرے لئے وسیلہ کی دعا کیا کرواوروہ وسیلہ جنت بیں ایک درجہ ہے کہ تمام بندگان خدا بیں سے اس کا مستحق ایک بی بند ہے اور اللہ تعالی سے امید ہے کہ وہ بندہ بیں بی موں گا سوجوش میرے لئے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے ایک میری شفاعت واقع ہوگی۔

ارشادنوی ہے کہ وسیلہ الله تعالی کے نزویک ایک درجہ

ہےجس سے بڑھ کرکوئی درجہیں۔

حضرت ابن عباس سے آیت کی تغییر میں و کسوف ف یعطینک رَبُک فَتَوْحنی مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ کوایک ہزار کی جنت میں دیے ہیں اور ہر کل میں آپ کی شان کے لائق از واج اور خادم ہیں روایت کیا اس کواین جریا وراین الی حاتم نے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر وعمر بجز انبیاء ومرسلین کے تمام اسکلے اور چھلے میانہ عمر والے اہل جنت کے سردار ہوں گے۔

حضرت حذیفہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ فرمایارسول الد صلی الدعلیہ وسلم نے میایک فرشتہ آیا ہے جواس شب سے قبل کمجھ و بیٹ رمبیں آیا اس نے حق تعالی سے درخواست کی کہ جھو کہ کرسلام کرے اور جھو کو بیٹارت دے کہ فاطمہ تمام اہل جنت کی بیپول میں سردار ہوں گی اور حسن اور حسین تمام اہل جنت کے جوانوں میں سردار ہوں گے روایت کیاس کو تر ذری نے روایت کیاس کو تر ذری نے ر

ا۔ پس آپ نے ہر شم کی بردگ جس میں کوئی آپ کا شریک نین ہے جع کر لی اور آپ ہر عالی مقام ہے جن میں کوئی آپ کو مزاحت کرنے والا نہ تھا بڑھ گئے لینی آپ کو وہ بلند ترین مرا تب امثل فضائل خصہ نہ کورہ مقام جنت کے نصیب ہوئے جو اور انبیاء کو حاصل نہیں ہوئے۔

۲۔ اور بہت بڑی ہے قدران مراتب کی جوآپ کو عطا کئے گئے اور فہم ادراک ان نعتوں کا جوآپ کو منجانب خداد عماق کی مطاکی سکئیں دشوار ترے ۱۲ (عطرالردہ)

آب ك افضل المخلوقات بون مين:

حضرت ابن عبائ سدوایت بی کدرمول الشر علی فی فی فر مایا کدیس الشر تعالی کے نزد کیف تمام اولین و آخرین یس زیاد و کرم مول روایت کیااس کورندی و داری نے۔

حفرت انس سے روایت ہے کدرسول الله مالی کے کے اس معراج میں براق حاضر کیا گیا تو وہ سوار ہونے کے

besturdub

وقت شوخی کرنے لگا جریل علیہ السلام نے فرمایا تو محصلی الله علیہ وکلم کے ساتھ ایسا کرتا ہے تھھ پر تو ایسا کوئی مختص سوار ہی نہیں ہوا ہے جوان سے زیادہ اللہ تعالی کے نزدیک مکرم ہو پس دہ شرم سے پسینہ ہوگیا۔ (کذائی سنن التر فدی)

حضرت انس سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے كداللدتعالى في موى عليدالسلام ساك بارائي كلام مين فرمايا كهبني اسرائيل كومطلع كردو كهجوفخص مجهوسياس حالت میں ملے گا کہ وہ احمصلی اللہ علیہ وسلم کامنکر ہوگا تو میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گاخواہ کوئی ہومویٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ احمد کون ہیں ارشاد ہوا اے موکٰ قتم ہے اپنے عزت و جلال کی میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدانہیں کی جوان سے زیادہ میرے نزدیک مرم ہومیں نے ان کا نام عرش براینے نام کے ساتھ آسان وزمین اور تمس وقمر پیدا کرنے ہے بیں لا کھ برس پہلے لکھا تھافتم ہےا بنے عزت وجلال کی کہ جنت میری تمام مخلوق برحرام ہے جب تک کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس میں داخل نہ ہو جاویں پھرامت کے فضائل کے بعد بیہ ہے کہ موک علیہ السلام نے عرض کیاا ہے دب مجھ کواس امت کا نبی بنا دیجئے ارشاد ہوا اس امت کا نبی اس میں سے ہوگا عرض کیا کہ تو مجھ کوان محرصلی الله علیه وسلم کی امت میں سے بنا دیجے ارشاد ہوا کہتم پہلے ہو گئے وہ پیچھے ہوں گے البتہ تم کواور ان کودارالجلال (جنت) میں کردوں گاروایت کیااس کوحلیہ مين (كذا في الرحمة الهيداة)

ا آپ اسم باسمی حضرت محمد رسول الله سلی الله علیه وسلم بین جوسردار دنیا آخرت جن وانس کے اور بردوفریق عرب وتجم کے بین ۔ ۲۔ اور آپ کی ذات بابر کات کی طرف جو خوبیاں باستثنائے مرتبہ الو بہت تو جائے منسوب کردے وہ سب قابل تسلیم ہوگی اور آپ کی قدر عظیم کی طرف جو بڑائیاں تو جا ہے نسبت کردہ سب صبح ہوں گی۔

سا پس نہایت جار فیم او علم کی ہے کہ آپ بشر عظیم القدر ہیں اور بیک آپ تمام خلق اللہ انسان و ملائک وغیرہ سے بہتر ہیں۔ (عطرالورو)

ا۔آپ نے ہم کوالی چیزوں سے نہ آز مایا جن کے دریافت
کرنے میں ہماری عقول عاجز اور درماندہ ہوجا ئیں کیونکہ آپ
کو ہماری اصلاح مرغوب تھی اس لئے ہم کسی عظم کے قبول
کرنے میں شک میں نہ پڑے اور سلوک طریق شریعت میں
جیران وسرگردان یا مبتلائے وہم نہ ہوئے چنانچہای میں ہیجی
داخل ہے کہ جواشکالات نہ کورہ ظاہر الفاظ سے واقع ہو سکتے
تعقواعد شرعیہ سے دہ بالکل صاف کرد سے گئے۔

الم الم المحتوان الم

حضرت عائشہ سے دوایت ہے کہ آپ اپنے مرض وفات میں فرماتے تھے کہ میں نے جو کھانا (زہر آلود) خیبر میں (پچھ) کھا لیا تھا ہمیشہ اس کی تکلیف (پچھ نہ پچھ) پاتار ہا اور اب وہ وقت ہے کہ اس زہر سے میری رگ قلب کٹ گئی۔ (بخاری) خواب استراحت نہ فرمائی یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدم مبارک ورم میں ہتلا ہوگئے۔

شکم مبارک کوکساا ورایئے نرم لطیف پہلوئے مطبر کو پھر کے تلے لپیٹا تا کہ اس کے قتل اور سہارے سے گونہ تقویت حاصل ہوعبدیت ثابت حاصل ہوئی۔

ساراس دعوے کو جونصاری نے حضرت عیسی علیدالسلام کی بابت کیا ہے اے خاطب غافل تو چھوڑ دے اور الیا دعوی اپنے حضرت صلی اللہ علیہ کی نسبت مت کرو بلکدان کوافضل العباد سمجھاوراس کے سوا آپ کی مدح شریف میں جس وصف کمال کا

besturdube

تيراجي حاسب عكم جازم اورقطعي دعوب كرواوران برخوب معتكم اوراستوار (لیعنی نه عبدیت) کی نفی کرواور نه دوسرے بشر کے مساوى مجمو بلكه افضل العباد اعتقاد كروعطر الورده عباس بن مردال سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے عرفہ کی شام کومغفرت کی دعا کی سواس طرح قبول ہوئی کہسپ گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں بچ حقوق العباد کے کہ ظالم سے مظلوم کے حقق ق ضرور وصول کروں گا آب نے دعا کی کہاہے رب اگر آپ جا ہیں تو مظلوم کو جنت سے دیکر ظالم کو بخش دیں سواس شام کو به دعامنظور نہیں ہوئی جب مز دلفه میں صبح ہوئی پھر دعا کی سومنظور ہوئٹی سو جناب رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے خندہ ياتبسم فرمايا ابو بكر وعمر نے عرض كيا كہ ہمارے ماں باب آپ بر فدا موں اس وفت تو کوئی میننے کا موقع نہیں معلوم ہوتا سوکس سبب ہے آپ مینتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنتا ہوار کھے آپ نے فرمایا کہ عدواللہ ابلیس کو جب معلوم ہوا كەاللەتغالى نے ميرى دعا قبول كرلى اورميرى امت كى مغفرت فرمادی توخاک لے کرسر برڈ النے لگااور ہائے واویلا مجانے لگا سواس کی تھبراہٹ کود مکھ کرہنسی آگئی۔

روایت کیااس کوابن ماجہ نے اور پہنی نے کتاب البعث والنشو رمیں اس کے قریب روایت کیا (کذافی المشکلة) ف: لمعات میں ہے کہ مراواس سے وہ حقوق العباد ہیں جن کے ایفاء کا قصد مصم ہے گر ایفاء سے عاجز ہو گیا۔ حق تعالیٰ خصماء کوقیا مت میں راضی فرمادیں گے۔

لمعات میں آپ کے طائف تشریف لے جانے کے قصہ میں جب وہاں کے کفار نے آپ کو ایڈ اء شدید پہنچائی روایت کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام پہاڑ کے فرشتہ کو لے کرنازل ہوئے تاکہ آپ سے اجازت لے کران کفار کو ہلاک کر دے آپ نے اس فرشتہ سے فرمایا نہیں جھ کوامید ہے کہ ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جواللہ تعالی کا قو حید کے ساتھ ذکر کریں۔

حفرت ابو ہریہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی میں اللہ علیہ نے فر مایا کہ (بعض حیثیات سے) میرے ساتھ شدت سے میت رکھنے والے ہیں جو میرے بعد ہو نے کہ ان میں سے ہر محف سیتمنا کرے گا کہ تمام اہل و مال کے عوض مجھ کود کیھ

لےروایت کیااس کوسلم نے۔

حضرت عائشہ کے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اے اللہ میں بشر ہوں جھے کو بھی اور بشر کی مرس میں مرد یاموس عورت پر میں (غصہ میں) بدرعا کر دوں تو آپ اس بدرعا کو اس فیض کے لئے تزکیہ اور تطبیر کر دیجئے روایت کیا اس کو احمد نے۔

( کذافی الرحمة المبداة)

چھٹی روایت: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ و کر ایک اللہ علیہ و کا اللہ علیہ و کم ایک اللہ علیہ و کم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں آپ نے فرمایا تم تو میرے دوست ہوا در میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ہوز نہیں آئے الحد یث روایت کیا اس کو مسلم نے (کذائی المشکو ق) صحابہ کی ایسی استعداد تھی کہ اگر وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کونید کیصے جب بھی محبت میں ہم سے ذیادہ ہوتے۔

ابی جمعہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن الجرائ نے کہایارسول اللہ کوئی ہم سے بھی بہتر ہے کہ ہم اسلام لائے اور جہاد کیا آپ نے کہاالیک قوم ہے جو تمہارے بعد ہونے کہ مجھ پرائیان لاویں گے اور جھ کوئیس دیکھاروایت کیااس کواحمہ اور دارگی نے۔

ا۔ اے گروہ اسلام ہم کوخوشخری ہے بیشک ہمارے گئے عنایات خاصہ باری تعالی سے ایساستون محکم عنایت ہوا ہے جو کبھی متغیر ومتبدل نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ الی یوم القیامہ ثابت و قائم رہے گا یعنی ہمارا دین ناسخ ہے اور بھی مثل اور او یان کے منسوخ نہ ہوگا۔

۲۔ جب کہ خدا وند تعالی نے ہمارے حضرت کو جو ہم کو طاعت خداوندی کی طرف بلانے والے ہیں افضل واکرم رسل اللہ کہدکر پکاراتو ہم اس ذریعہ سب امتوں سے افضل ہوئے کیونکدرسول کا افضل ہونا امت کی افضلیت کا واقعی سب ہے۔

۳۔ اگر میں گناہ کررہا ہوں یا کیا ہے تو میر اذ مد شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوشے والا نہیں ہے اور نہ میری امید کی مسلی اللہ علیہ والی لیعن میں بسبب ارتکاب جرائم حضرت کی شفاعت سے نامید نہیں ہوں۔

besturdub<sup>o</sup>

۳۔ خداوندتعالی شاندنے حضرت رسالت پناه سلی الله علیہ وسلم کومنزہ کردیا اس عیب سے کہ آپ کا امید دار آپ کے مکارم وعطایا سے محروم کیا جاوے اور بھی اس خلل سے پاک کردیا ہے آپ کا مدد چاہنے دالا آپ کی درگاہ سے غیرموقر وغیرمحتر ماناکارہ واپس آئے بلکہ بمیشہ کامیاب ومحتر مہوتا ہے۔ ۱۱ (عطر الوردہ)

آپ کے حقوق میں جوامت کے ذمہ ہیں جن میں ام الحقوق محبت و متابعت فی الاصول والفروع ہے جانا چاہے کہ کسی سے محبت اوراس محبت کا ، مقصاء متابعت ہونا تین سبب ہوتی ہے۔ ایک کمال محبوب کا جیسے عالم سے محبت ہوتی ہے۔ ایک کمال محبوب کا جیسے عالم سے محبت ہوتی ہے اور دوسر اجمال جیسے کسی سین سے محبت ہوتی ہے تیسرا انوال لیمنی عطا واحسان جیسے آ ہے ضم و مربی سے محبت ہوتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم کی ذات مقد سہ میں تین وصف علی سبیل الکہال مجتمع ہیں۔ جس درجہ کی محبت ہوگی ای درجہ کا اتباع ہوگا اور ظاہر ہے کہ محبت علی سبیل الکہال واجب ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی مخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے زود کیا اس کے والد اور اولا د اور تمام آدمیوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔ ( بخاری )

حفزت عمر فی عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آپ میرے زد یک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں بجو میرے نفس کے جومیرے پہلو میں ہے (لیعنی وہ تو بہت ہی محبوب ہے) جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کتم میں کوئی موس نہیں ہوسکتا جب تک خود اس کے نفس سے زیادہ اس کو محبوب نہوں۔

حفزت عرفے کہاتتم ہاں ذات کی جس نے آپ پر
کتاب نازل فرمائی کہ آپ میرے نزدیک میرے اس نفس
ہے بھی زیادہ محبوب ہیں جومیرے پہلومیں ہے۔ جناب رسول
الله ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ س اب بات تھیک ہوئی۔

فرمایا آمیری تمام امت جنت میں داخل ہوگی گرجس نے میرا کہنا قبول ند کیا عرض کیا گیا کہ قبول کس نے ہیں کیا فرمانی جن اطلاعت کی وہند میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافر مانی

کی اس نے قبول نہیں کیاروایت کیااس کو بخاری نے۔
حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے نے
فرمایا جس نے میری سنت سے مجت کی اس نے مجھ سے محبت
کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا
روایت کیااس کو ترندی نے۔

حفرت عرق سے روایت ہے کہ ایک فحض کو جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے کے جرم میں سزادی پھروہ ایک دن حاضر کیا گیا پھر آپ نے حکم سزا کا دیا ایک فحض نے مجمع میں سے کہاا ہے اللہ اس پر لعنت کر کس قدر کر شت سے اس کو (اس مقدمہ میں ) لایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت مت کرومیر ہے ملم میں بیاللہ اور اس کے رسول سے مجت رکھتا ہے روایت کیا اس کو بخاری نے نری محبت سزاسے بچنے میں کام نہ آئی مومن خواہ کتنا ہی گئمگار ہو مگر اس پر لعنت نہ کرنا جائے۔

جرعه خاک آمیز چوں مجنوں کند صاف گر باشد ندانم چوں کند

ا۔ اے جانے والے بجانب گیارہ زار کے اللہ کے لئے اس کے باغ ورخت بال میں ذرائشہر نا اور میری طرف سے دفارغم اس کے رہنے والوں کو پڑھ کرسنانا۔

۲۔ اگروہ میری حالت بیاری کے بارہ میں دریافت کریں جب سے میں ان سے خائب ہوا ہوں پس قلب اپنے خفقان میں ہے۔ میں بے اور سراینے دوران میں ہے۔

س۔ اگروہ میرے اشک چھم کے متعلق اپنے بعد کے زمانہ میں تحقیق کریں تو بطور حکایت کے کہنا کہ مثل ابر کے ہاس کے بوش میں۔
کے بر سے میں اور مثل بحرکے ہاس کے جوش میں۔

س۔ لیکن وہ محبت باوجود اس تمام تر ماجرا کے فریفتہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پس آپ کا خیال اس کے قلب میں ہے اور آپ کا تذکرہ اس کی زبان پر ہے۔

اور بہت زمانہ طویل ہے وعاکر رہا ہے اور دعا میں الحاح اور مبالغہ کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کے باغ میں طواف کرے اور آپ کے ریحان سے خوشہوآئے۔
 ۲۔ اے وہ ذات یاک جن کارتبہ تمام طائق پر بلندی میں فائق ہو

عمیایهال تک کدآپ پرالله تعالی نے اپنے قرآن میں ثنافر مائی۔ ۷۔ الله تعالی آپ پر درود نازل فرمائے زمانہ کے اخیر تک تفضل کرتا ہوا اور ترحم فرماتا ہوا اور آپ کو اپنے احسانات موجودہ عطافر مادے۔ 11منہ

عروہ بن مسعود رئیس مکہ نے آپ کی مجلس شریف سے
مکہ دالی جا کر لوگوں سے بیان کیا کہ اے میری تو م داللہ یں
بادشاہوں کے پاس گیا ہوں اور قیصر و کسری و نبجا ٹی کے پاس
معا جوں واللہ بیس نے کسی بادشاہ کوئیس دیکھا کہ اس کے
مصاحب اس کی اس قدر تعظیم کرتے ہیں واللہ جب کھنکار
محیات ہیں تو وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ بیس پہنچی ہے اور وہ اس کو
دیتے ہیں تو وہ آپ کے حکم کی طرف دوڑتے ہیں اور جب
آپ وضوکرتے ہیں تو ان لوگوں کی بی حالت ہو جاتی ہے کہ
وضوکا پانی لینے کے لئے گو یا اب لڑین کے اور جب آپ کلام
مریتے ہیں تو وہ لوگ اپنی آ واز وں کو آپ کے سامنے پست
فرماتے ہیں تو وہ لوگ آپ کی طرف تیز نگاہ سے دیمھتے تک
کر لیتے ہیں اور وہ لوگ آپ کی طرف تیز نگاہ سے دیمھتے تک

رسول النصلی الله علیه وسلم میں اپنی آواز بلند کرتے ہوروایت کیاس کو بخاری نے۔ (کذافی المفکلیة)

آپ ملی الله علیه دسلم کی بیشان ہے کہ آپ اگر تنها بھی مول و ملا قات کے دفت بعجما نی جلالت وعظمت کے ایسے معلوم موتا ہے کہ گویا آپ ایک بڑے شم وخدم میں ہیں ۔۱۲ منہ

سویا موتی جوائی صدف میں پنہاں ہے اور اب تک باہر آکر دستمال نہیں ہوا اپنی چک اور دمک میں ان گو ہروں کے مشاہر ہے جوان دوکانوں سے نکلا ہوجن میں ایک کان زبان مبارک ہے یعنی کلام بلاغت انظام اور دوسری دولب شریف و دغدان درخشاں خلاصہ سے کہ وہ موتی جو ہنوز صدف سے نہیں نکلاوہ کمال (صفائی) میں آپ کے کلام اور دغداں سے مشابہ ہے گوان کی صفائی کوئیں پڑھی سکی (ان اوصاف سے مشابہ ہے گوان کی صفائی کوئیں پڑھی سکی (ان اوصاف سے مثابہ ہے گوان کی صفائی کوئیں پڑھی سکی (ان اوصاف سے مثابہ ہے کوان کی صفائی کوئیں پڑھی سکی (ان اوصاف سے مثالہ ہے کہان کی معظم سورتا و معنا ہونا کا بت ہے اور یہ تقتضی ہے کمال محترم و دواجب التو قیر ہونے کو ) ۱۳ عظر الوردہ)

حضرت ابو ہریہ تصدوایت ہے کدرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کدو افخص ذکیل وخوار ہوجس کے سامنے میرا ذکر کیا جاد ساوروہ مجھ پرورود نہ بیسے سروایت کیا اس کور فدی نے۔

ردالخاری بندید سے قل کیا ہے کہ تاجر کا کپڑا کھولئے کے وقت اس غرض سے تبعی یا درود پڑھنا کہ ٹریدار کو کپڑے کی عمر گی جلانا مقصود ہے یا چوکیدار جگانے کے لئے ایسا کر سے درود طرح کی بڑھنا کہ لوگوں کواس کے آنے کے وقت اس غرض سے درود پڑھنا کہ لوگوں کواس کے آنے کی اطلاع ہوجاو ہے تو لوگ کھڑے ہوجاو بی یاس کے لئے جلس ہیں جگہ کر دیں یہ سب مگروہ ہے۔ ہوجاو بی یاس کے لئے جلس ہیں جگہ کر دیں یہ سب مگروہ ہے۔ سن نابن ماجہ باب صلو ۃ الحاجت میں عثان بن صفیف مندمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دعا کیجے اللہ تعالی جھو کو عافیت دے آپ نے فر ما یا اگر تو چا ہے اس کو ملتو کی رکھوں اور یونیا کہ دعا تی کردیا ہی کہ دوں اس نے عرض کیا کہ دعا تی کردیا ہی کردیا ہی کے دوں اس نے عرض کیا طرح وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور دورکھت پڑھے اور یہ دعا کرے اے اللہ طرح وضو کرے اور دورکھت پڑھے اور یہ دعا کرے اے اللہ علیہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ہوسلے جھرصلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے اے جھر علیہ اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے اے جھر علیہ اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے اے جھر علیہ اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے اے جھر علیہ اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے اے جھر علیہ کے اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے اے جھر علیہ وسلم نبی رحمت کے اے جھر علیہ اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے اے جھر علیہ اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے اے جھر علیہ اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے اے جھر علیہ اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے اے جھر علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے اے جھر علیہ اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے اے جھر علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے اے جھر علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نبی وسلے درخواس اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نبی وسلم نبی وسلم نبی وسلم نبی وسلم اللہ علیہ وسلم نبی وسلم نبی وسلم نبی وسلم نبی وسلم نبی وسلم نہ وسلم نبی وسلم ن

میں آپ کے وسلہ سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تا کہ وہ پوری ہووے اے اللہ آپ کی شفاعت میرے حق میں قبول کیجئے۔

اس میں جو یا محمصلی الله علیہ وسلم آیا ہے اس سے نداء عائب کا ثبوت نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو آپ کی خدمت میں حاضر تھانجاح الحاجت میں ہے کہ اس حدیث کونسائی اور ترندی نے سن سیح کہا ہے اور ترندی نے حسن سیح کہا ہے اور تبیق نے تھیج کی ہے اور اتنا زیادہ کیا ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا اور بینا ہوگیا۔

انجاح الحاجت میں بعد تھیج حدیث فدکور کے کہا کہ طہرانی نے کیر میں عثان بن حنیف المذکور سے روایت کیا ہے کہا کہ کہ ایک مخص حضرت عثان بن عفان کے پاس کسی کام کو جایا کرتا اور وہ اس کی طرف النفات نہ فرماتے اس نے عثان بن حنیف سے کہا انہوں نے فرمایا تو وضوکر کے مبحد میں جا اور وہ ی حیا اور حضرت عثان کے پاس جو پھر گیا تو انہوں نے بڑی تعظیم و تحریم کیا درکام پورا کردیا۔ الحدیث۔

مسجد نبوی میں جانے کو فر مایا ہے سو وہاں حضور قریب
ہی تشریف رکھتے ہیں نداء غائب لازم نہیں آئی۔ دوسرے
سلف صالح خوش اعتقاد سے نداء بقصد تبلیخ ملائکدان کے حال
سے فلاہر تھا بخلاف اس وقت کے عوام کے کہ عقیدہ میں غلو
رکھتے ہیں اسی لئے ان کومنع کیا جاتا ہے بلکدان کی حفاظت کے
لئے خواص کو بھی روکا جاتا ہے دوسرے وہ حضرات یہ نداء
حاجت روا بجھ کرنہ کرتے تھے اب اس میں بھی غلوہے پس ان
کافعل ان ناقصین کے فعل کامقیس علیہ نہیں بن سکتا۔

کارپاکاں راقیاس از خود مگیر مشکوۃ میں حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت عمر جب لوگوں پر قبط ہوتا تو حضرت عباس بن عبد المطلب کے واسطہ سے دعابارش کی کیا کرتے تھے اور فرماتے کہ اللہ ہم پہلے آپ کے دربار میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل کیا کرتے تھے اور اب ہم آپ کے دربار میں اپنے بی کو بارش دیتے تھے اور اب ہم آپ کے دربار میں اپنے تی فیمر کے بچاکا توسل کرتے ہیں سوہم کو بارش دربار میں اپنے تی فیمر کے بچاکا توسل کرتے ہیں سوہم کو بارش

دیجے چنانچہ بارش ہوتی تھی روایت کیااس کو بخاری نے۔
ف: اس حدیث سے غیر نبی کے ساتھ بھی توسل جائز لکلا جب کہ اس کو نبی سے کوئی تعلق ہوقر ابت حیہ کا یا قرابت معنویہ کا تو توسل بالنبی کی ایک صورت یہ بھی نکلی اوراہل فہم نے کہا ہے کہ اس پر متنبہ کرنے کے لئے حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؓ سے توسل کیا نہ اس لئے کہ پیغیبرصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفات کے بعد توسل جائز نہ تھا جب کہ دوسری روایت سے اس کا جواز ثابت ہے اور چونکہ اس توسل پر کسی صحابیؓ سے اس کا جواز ثابت ہے اور چونکہ اس توسل پر کسی صحابیؓ سے کیرمنقول نہیں اس لئے اس میں اجماع کے معنی آگئے۔

ابوالجوزاء سے روایت ہے کہ مدینہ میں سخت قحط ہوا لوگوں نے حضرت عائشہ سے شکایت کی آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کود کی کراس کے مقابل آسان کی طرف اس میں ایک منفر دکردہ یہاں تک کہ اس کے اور آسان کے درمیان حجاب ندر ہے چنا نچہ ایسا ہی کیا تو بہت زور کی بارش موئی الحد بیث روایت کیا اس کوداری نے ۔ ( کذافی خیر المواعظ ) باب الکرامات

ف: اوپرتوسل بالقول ثابت ہوا تھااس ہے توسل بالفعل بھی جائز ثابت ہوااس کے معنی بھی بزبان حال یہ تھے کہ یہ آپ کے نبی کی قبر جس کوہم تلبس جسد نبوی کی دجہ ہے تبرک بچھتے ہیں اور نبی کی ملابس چیز کو تبرک بچھنا یہ بوجہاس کے کہ علامت ہے۔

مواجب بين بندامام الوالمنصور وباع ابن البنجار أورابن عسا كراور ابن الجوزي حمم الله تعالى محر بن حرب بلال سدروايت كيا ب كمين قبر مبارك كي زيارت كريسا من بيضا تها كدايك اعرابي آيا اور زيارت كريم من كيا كه يا خير الرسل الله تعالى ني آپ برايك حي كانب نازل فرمائي جس بين ارشاوفر مايا به وَلَوُ اللّهُ مُ اللّهُ مُع اللّهُ مُع اللّهُ مَوْ اللّهُ اللّهُ مَوْ اللّهُ مَا لَوْ مَا لُولُ اللّهُ مَنْ الرّمُونُ اللّهُ مَوْ اللّهُ مُوا اللّهُ مَوْ اللّهُ مَوْ اللّهُ مُوا اللّهُ اللّهُ مَوْ اللّهُ مَوْ اللّهُ مَوْ اللّهُ مَوْ اللّهُ مَوْ اللّهُ مَا اللّهُ مُولِمُ اللّهُ مَوْ اللّهُ مَا لَوْ مَا مُولِمُ اللّهُ مَوْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُولّمُ مَا مُولّمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَوْ مَا مُولِمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَوْ اللّهُ مَا مُولِمُ اللّهُ مَا لَوْ مَا مُولِمُ اللّهُ مَا مُولِمُ اللّهُ مَا لَوْ مَا مُولِمُ اللّهُ مَا مُولِمُ اللّهُ مُولِمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا ال

اور میں آپ کے پاس اپنے گناہوں سے استعفار کرتا ہوں اور اپنے رب کے حصور میں آپ کے وسیلہ سے شفاعت چاہتا ہوا آیا ہوں پھر دوشعر پڑھے النے اور ان محمد بن حرب کی وفات ۲۲۸ء میں ہوئی ہے اسے غرض زمانہ خیر القرون کا تھا ( كذا في الحِلد الاول من فآوي مولا ناعبد المحي ٥٣)

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ پرکھٹر سے محاس کی مضرت میں کر سے مفاخر بیان کرتے اور آپ علیہ ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ حسان کی تا ئیروح القدس نے فرما تا ہے جب تک بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مفاخرت یا مدافعت کرتے رہیں گے روایت کیااس کو بخاری نے۔

ایک مجمع حفرت زید بن ثابت کے پاس آیا اور کہنے گے
کہ ہم سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی کچھ با تیں کیجئے انہوں
نے فرمایا کہ میں کیا کیا با تیں کروں کہ احاطہ بیان سے خارج ہیں
اس کے بعد کچھ حالات بیان کئے) (کذانی الشمائل الزندی)
اس اور جب سے میں نے تعریفات حضرت نبوی صلی الله
علیہ وسلم اپنے افکار کو لازم کر دیتے ہیں تو میں نے اس کو اپنی
خیات کے لئے عمدہ مصاحب اورضامن یا یا ہے۔

۲۔ اور وہ تو تکری جو بذریعہ آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوگی وہ ہرگز کسی ہاتھ کو خالی محتاج نہیں چھوڑ ہے گی بلکہ سب کو مالا مال کر دے گی کیونکہ آپ کا فیض مثل عام باران کے ہے کہ وہ زمینہائے لائق زراعت کو جس میں اس کا پانی بخولی شہرتا ہے و وتازہ کرتا ہے۔

ا۔ ہاں رات کو خیال محبوب میرے پاس آیا اور مجھے بیدار کیا اور حقیقت حضرت سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم کی و نیامیں کس طرح دریافت کر سکتے ہیں۔

الیی حالت میں کہ اب محبوب تک رسائی کی بھی تو قع نہ رہی تو محبوب کے قائم مقاموں کو ہی نمنیمت سمجھنا چاہئے بقول مولا ناروی ۔

> ی چونکه شد خورشید و مارا کرد داغ حپاره نبود در مقامش بز چراغ چونکه گل رفت و گلستان شد خراب بوئ گل را از که جوئیم از گلاب فضائل اصحاب

ادر کسی سے اس وقت تکیر منقول نہیں پس جت ہوگیا۔ ا۔اور جس مخص کی نصرت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہوتو فتح اور نصر اور ظفر اس کے لشکر میں ہے۔ ۲۔اس ہندہ نے آپ کو یا رسول اللہ مستنفیث ہوکر اور امید کی

۲۔اس بندہ نے آپ کو یا رسول اللہ مستنفیث ہوکر اور امید کی چیزوں کا امیدوار ہوکر پکارا ہے سواس کے لئے سوا آپ کے لطف کے کوئی نظر گاہ نہیں۔

٣-اے اللہ ہم پر ہمارے سردار خیرالام کے قلب کومبر بان کر دیجئے کیونکہ آپ کی طرف سےعطوف کا انتظار ہے ١٢منه آيست وَرَفَعُنا لَكَ ذِكُوكَ حضرت عماسٌ سالك حدیث میں روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑ ہے موے اور فرمایا میں کون مول لوگوں نے عرض کیا آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين آب نے فرمايا كه مين (رسول تو مون ہی گر دوسرے فضائل حسی ونسبی بھی رکھتا ہوں چنانچہ میں )مجمہ بن عبدالله بن عبدالمطلب ہوں اللہ تعالیٰ نے خلق کو (جو کہ جن وغیرہ کوبھی شامل ہے) پیدا کیااور جھکوان کے بہترین (یعنی انسان) میں سے کیا پھران انسانوں کے دوفرتے (عجم و عرب) بنائے اور مجھ کو بہترین فرقہ (لیعنی عرب) میں کہا پھر ان (عرب) کومختلف قبیلے بنائے اور مجھ کو بہترین قبیلہ (یعنی قریش) میں بنایا پھران ( قریش ) کوئی خاندان بنائے اور مجھ كوبهترين خاندان (ليحني بني ماشم) ميں بنايا پس ميں اپني ذات کے اعتبار ہے بھی سب میں افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سيجىسب سےانفل ہوں۔

جبسورة إذا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ آپ كمرض ميں نازل ہوئى سورة إذا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ آپ كمرض ميں نازل ہوئى سوآپ نے تو قف نہيں فرمايا جعرات كروز باہر تشريف لاك الله عليه وسلم كى وصيت مدينه ميں اعلان كرود كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى وصيت سننے كوجع ہوجاؤ چنا نچه بال الله نے بكارديا اور چھوٹ براے سب جمع ہو گئے آپ علی الله نے كھڑے ہو كرحمد وثناء وصلوة وعلى جمع ہو گئے آپ علی میں محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن المنبياء كے بعد فرمايا كه ميں محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن ہاشم ہوں عربی حرى مكى ہوں ميرے بعد كوئى نى نہيں ہے۔

حفزت عمر سے روایت ہے کہ فرمایارسول اللہ سلی اللہ علیہ وکلم نے کہ میرے اصحاب کا اکرام کرو کہ وہ تم سب میں بہتر ہیں۔ روایت کیانسائی نے۔

حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ فرمایارسول اللہ علیہ فی کہ اللہ سے ڈرواللہ سے ڈرومیر سے اصحاب کے بارہ میں میر سے بعدان کو نشانہ (اعتراضات کا) مت بتانا جو مخص ان سے محبت کرے گا دو میری عجبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا اور جو نفل کرے گا میر سے بغض کی حبت کرے گا اور جو ان کو ایڈ ادے گا اس نے مجھ کو ایڈ ادی اس نے اللہ تعالی کو ایڈ ادی اس نے اللہ تعالی کو ایڈ ادی بہت جلد اللہ تعالی اس کو کی رہے گا روایت کیا اس کو کر ذات کی بہت جلد اللہ تعالی اس کو کی رہے گی روایت کیا اس کو کی رہے۔

حفرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ فرمایا رسول الله صلی الله علیہ و کلم نے میر ے اصحاب کو برامت کہو کیونکہ اگر تم میں کوئی شخص اُحد پہاڑ کے برابرسونا خرج کرے تب بھی ان صحابہ کے ایک مدیعنی ایک سیر اور بلکہ نصف مدے درجہ کو بھی نہ پنچے روایت کیا اس کو بخاری وسلم نے۔
فضائل اہل بیت

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعالیٰ سے اس لئے بھی محبت رکھو کہ وہ تم کوفتیں کھانے کو دیتا ہے اور مجھ سے محبت رکھو خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھونے کے سبب سے (یعنی الله تعالیٰ جب محبوب ہیں اور میں اس کا رسول اور محبوب ہوں اور اہل میت میرے منتسب ومحبوب ہیں قوان سے بھی محبت رکھو ) روایت کیا اس کو ترفذی نے۔

قرماتے تھے کہ میرے اہل بیت کی مثال تم میں الی ہے جیے نوح علیہ السلام کی کشتی جو مخص اس میں سوار ہوااس کو نجات ہوئی اور جو مخص اس سے جدار ہا ہلاک ہوا۔ روایت کیا اس کواحمہ نے۔

حفرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم نے کہ میں تم میں ایسی (دو) چیزیں چھوڑ تا ہوں

کداگرتم ان کوتھا ہے دہو گے تو بھی میرے بعد گراہ نہ ہو گے اور
ان میں ایک چیز دوسری سے بوی ہے ایک تو کتاب اللہ کہ وہ دری
ہے آسان سے زمین تک اور میری عزت یعنی اہل بیت اور ایک
دوسرے سے بھی جدا نہ ہو نئے یہاں تک کہ دونوں میرے پاس
حوض پر پینچیں گے سوذ داخیال رکھنا کہ میرے بعدان دونوں سے
کیا معاملہ کرتے ہور وایت کیا اس کور نہ کی نے۔

ف: كتاب الله مراداحكام شريعت بين جودلاكل اربعه ٹابت ہیں جن کے ماخذ میں صحابہ داہل بیت دفقہاء ومحدثین ہیں۔ ارشاد ہے کہ میرےاصحاب مثل ستاروں کے ہیں جس کا قتد اکرلو کے بدایت یا جاؤ کے روایت کیا اس کورزین نے حفرت عرائ ادرجيها كدح تعالى كاعام ارشادب فاستلوا أَهُلَ اللِّهُ كُو إِنْ كُنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ كُاسٍ مِن سبعلاء داخل ہو گئے اور کتاب اللہ کا اطلاق مطلق حکم شرعی برخود حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمہ میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے موافق فیصلہ کروں گا اس کے بعد آ ب علی نے رشوت واپس دلوائی اور ایک شخص کوسوتا زیانوں اورسال کی جلاوطنی کی سزادی اورعورت کے لئے بشرط اس کے اعتراف کے رجم تجویز فرمایاصحیین میں بیروایت ہے حالانکہان احکام ندکورہ میں سے بعض قرآن مجید میں نہیں ہیں بس تمسك كتاب الله سے مراد حدیث تمسك باحكام شرعیه موا اورتمسك بالعترة سے مراد محبت اہل بیت كی ہوئی كه وہ بھی واجبات ايمانيه س بعبيا كه حفرت عباس كوحفور صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سی شخص کے قلب میں ایمان داخل نہ ہوگا جب تک تم لوگوں سے ( کہ میرے اہل بیت ہو) اللہ اور رسول کے واسطے محبت ندر کھے روایت کیا اس کوتر مذی نے عبد المطلب بن رہیجہ ہے پس حاصل حدیث کا دو چیزوں کی تا کید ہوئی احکام شرعیہ برعمل کرنا اور حفزات اہل بیت سے محبت رکھنا۔ حدیث افک میں خود حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے حفرت عائشت باره مين فرمايا والله مَا عَلِمُتُ عَلَى اَهُلِے مُ مِنُ سُوِّهِ قَطُّ كُونَى شِيرًى مُخْاِئَشْ نَهِيں لِين ان ہے محبت ركهناوا جب ہواقر آن مجید میں ان كوامبهات المؤمنین فرمایا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کرنے

والے کی مدح فرمائی ہے چنانچہ حضرت ام سلمہ ؓ سے روایت ہے کہ آپ نے ازواج سے فرمایا کہتم لوگوں کے ساتھ میرے بعد جو خض نیک سلوک کرے گاوہ پڑاسچا اور نیکو کارہے روایت کیا اس کو احمد نے۔ فضائل علماء

ور ثة الانبياء: جُوفَع علم دين كودنيا كى مطلب كى حاصل كرے الا نبياء: جُوفع علم دين كودنيا كى مطلب كا حاصل كرے الان يامت ميں جنت كي خشبو بھى نہ پاوے كا محلياں استغفار كرتى ہيں اور عالم كى نفسيات عابد برالي ہے جيد چودھويں رات كے چائد كى نفسيات دوسر كواكب بر حضرت حسن بھرئ ہے دوايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه دسلم ہے دو فحصوں كى نسبت بو جھا گيا جو بى اسرائيل ميں شھائيك تو عالم تھا كہ فرض مع اس كے ضرورى متعلقات ميں شھائيك تو عالم تھا كہ فرض مع اس كے ضرورى متعلقات كي برھ ليتا اور چو لوگوں كودين كى تعليم دينے بيشے جاتا اور دوسرا دن بحروز در مركا اور رات بحرعبادت كرتا سوان ميں كون افعنل دن بحروز در مركا كہ درجوعا كم تھا۔

#### زبارت نبوی:

ان شاء الله تعالی تین جمعه ندگررنے پاویں گے که زیارت نصیب ہوگی وہ بیہ۔ اکسلُهُمْ صَلَ عَلی مُحَمَّدِ الله بی الله علی الله علی الله علی الله علی الله واصحابِه وَ سَلَمُهُ (دیگر) جُوخی دو رکعت پڑ بعد الجمد کے پیس بارقل حوااللہ اور بعد سلام کے بید دروو شریف بزار مرتبہ پڑھے دولت زیارت نصیب بووہ ہیہ صلی الله علی النبی الامی (دیگر) نیز شخ موصوف نے لکھا ہے کہ سوتے وقت سر باراس ورود شریف کو پڑھنے سے دولت زیارت نصیب ہو۔ اکلُهُمُّ صَلِّ شریف کو پڑھنے سے دولت زیارت نصیب ہو۔ اکلُهُمُّ صَلِّ ولسان حجمدِ بحر انوازک معدن اسرادک ولسان حجمد وعروس مسلکتک واصام وطریق شریعتک واحد والسیس فسی کیل موجودِ عین اعیان وطور و والسیس فسی کیل موجودِ عین اعیان

خلقک المتقدم من نور صیائک صلواة تدوم بدوامک و تبقی ببقیائک لا منتهی لها دون علمک صلواة ترضیک و ترضیه و ترضی بها عنا یسا رب العلمین (ویگر)اس کوبمی سوت وقت چندبار پرهنازیارت کے لئے شخ نے تکھا ہاللہم رب الحل والحوم ورب الرکن والمقام البلغ لروح سیدنا ومولنا محمد ا منا السلام گر ابلی ورخاس دولت کے حصول میں قلب کا شوق سے پر ہوتا اور ظاہری وباطنی مصیوں سے پخاہے۔

أيك عاشق بإمراد جنهين خواب مين حضور صلى الله عليه وسلم کی زیارت نعیب ہوئی انہوں نے اینا مکمل خواب حضرت محیم الامت كى خدمت ميں بذريعة خطار جب١٣١٩ وسے آگاہ كيا۔ لکھتے ہیں کہ تین جارروز ہوئے میں نے ایک خواب صبح کے وقت دیکھا ہے کہ میں کسی مکان غیرمعروف میں ہوں ایک براق آن کراس مکان کے دروازے برتھبرا ہے لوگ کہدرہے ہیں بہتیری سواری کے واسطے آیا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے ويكها كه حضور سرور عالم جناب ني مرم حفرت محدرسول التدسلي الله عليه وسكم ايك براق يرتشريف لائے بيں۔ايك نقاب چېره مبارک بریزی ہوئی ہے حضور صلی الله علیه وسلم میرے قریب تشریف لا کررونق افروز ہوئے ہیں میری حالت اس وقت سکھی كد كويا مين سونيين جاگ ربا هول اور حضور صلى الله عليه وسلم ك رونق افروزی کے بعد ایک قسم کا حجاب درمیان میں حاکل ہے کہ میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کرسکتا مگر حضور کے کلام مبارک کی آ واز برابرسنتا ہوں اب یا تو میں نے پاکسی اور حاضرین دربارنے (مجھ کو یا زنہیں)حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آج کل کانیور میں بہت شورش ہور ہی ہے اور مولانا اشرف علی صاحب سے بہت لوگ مخالفت کر رہے ہیں اس کی کیااصلیت ہاں کے جواب میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے تمام حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا جو سیحھ اشرف علی نے کھا ہے وہ سیج ہے اور اس کے بعد حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے` صرف مجھ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اشرف علی سے کہد دینا کہ جو
کچھتم نے لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے مگرید وقت ان باتوں کے
لکھنے کے کئے مناسب نہیں ہے بیآ خرکافقرہ اس قدر آ ہستہ سے
ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا اور غالباً کمی دوسر سے نے حاضرین
میں نے بیں سنابس اس کے بعد میری آ کھ کھل گئ توضیح کی نماز
کا وقت تھا اور چہار شنبہ کا دن رجب کی دوسری تاریخ تھی جس
قدریا دھا حرف بحرف عرض کیا گیا فقلہ۔
قدریا دھا حرف بحرف عرض کیا گیا فقلہ۔

منعمیہ: بیارشادہواکہ بدوقت ان باتوں کے لکھنے کے عزیم اسب نہیں الخ براہ شفقت وبطور رخصت ہے جم اور عزیمت نہیں علاوہ دلائل شرعیہ کے خود خواب ہی میں اس کا قرینہ موجود ہے۔ یعنی آ ہتہ سے ارشاد فرمانا ورنہ احکام کا مقتنا فاہر ہے کہ اعلان حافظ اشفاق رسول تھانوی جو وضوح و صدق رویاء میں خاص مناسبت رکھتے ہیں ذکر مولد شریف کے از حد شائق وراغب ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وہ افروز ہیں دونوں پائے مبارک دراز کئے ہوئے اور چا درسفید پاؤں سے گردن تک ڈالے ہوئے ہیں اورایک دو پٹہ کمر سے بندھا ہوا ہے اور سفید پوغہ زیب بدن ہے دو پٹہ کمر سے بندھا ہوا ہے اور سفید پوغہ زیب بدن ہے ماری تحریف کر کے شفاعت جا ہے ہم اس کی شفاعت نہیں ماری تحریف کر کے شفاعت نہیں کر یکھ ہو کے از شراط ہیں۔ کر یکھ ہو کے از شراط ہیں۔ تہت اقتا سات

### فضائل درود شريف

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى ان الله و ملاتكته يصلون على النبى يايها الله بن امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلى على سيدنا محمد طب القلوب و دوانها وعافية الابدان و شفائها و نور الابصار وضيائها وروح الارواح و سربقائها و على اله وصحبه و بارك وسلم.

ان الله و ملائكته يصلون على النبي. بيتك الله

اوراس كفرشة ني يعنى محمقات پرصلوة سيمية بير الله كالموة كا مطلب رحمت ہاور فرشتوں كى صلوة كم معنى دعا بير بيايها الله بين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما الله بيان والو جن بو بيا بشرة مجى صلوة برخواور سلام برخو) الله بيك الجمها المال كالخلوق كوهم و يتا ہے كيكن خوداس سے بالاتر ہے - كونكه وہ معبود ہے كيكن صلوة ميں ابتداءا بي ذات اور فرشتوں سے كى اور بعد ميں مومنوں كوهم ديا اور جيسا كر سول كر يم الله كي كا فراحترام آيت معلوم بوئى اس طرح موثين كى فضيات بھى ثابت بوئى اوران كوهم ملاكه اس طرح موثين كى فضيات بھى ثابت بوئى اوران كوهم ملاكه تحلقوا باخلاق الله لين اليخ آپ كوالله كے اخلاق سے متعلق كروجوكام ميں كرتا ہوں اس ميں مير مرشر كي رہو۔ مصف كروجوكام ميں كرتا ہوں اس ميں مير مرشر كي رہو۔ الله الله كيا مبارك شركت ہے ۔ الله بيم مومن كونفيب كرے۔ الله الله كيا مبارك شركت ہے ۔ الله بيم مومن كونفيب كرے۔ الله الله كيا مبارك شركت ہے ۔ الله بيم مومن كونفيب كرے۔ الله الله كيا مبارك شركت ہے ۔ الله بيم مومن كونفيب كرے۔ الله الله كيا مبارك شركت ہے ۔ الله بيم مومن كونفيب كرے۔ الله الله كيا مبارك شركت ہے ۔ الله بيم مومن كونفيب كرے۔ الله الله كيا مبارك شركت ہے ۔ الله بيم مومن كونفيب كرے۔ الله الله كيا كون الله كيا كون الله كيا كون الله كيا كون الله كون كونوں كونفيب كرے۔ الله الله كون كونوں كونو

رسول کریم الله ایک دن با برتشریف لا کے اورخوثی چبره انور سے ظاہر بہوتی تھی۔ پھر فرمایا جبر سیل علیہ السلام میر بے پاس آئے اور کہایا محموقی کے کہا آپ آلله اس بات پرخوش نہیں کہ آپ آلله کا امتی آپ آلله کی بارسلام بھیج اور میں اس پر دس بارسلام بھیج اور میں اس پر دس بارسلام بھیج اور میں اس پر دس بارسلام کہوں۔ یقینا زیادہ قریب تم میں سے وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا۔ نقل ہے کہ علی بن موفق نے نقلی جج رسول کریم میں اس کریم میں اس کے کئی بن موفق نے نقلی جج رسول کریم میں کریم میں کہ کے کہا فراغ کے بعدرسول علیہ السلام کوخواب میں دیکھا اور فرمایا کہ میرمرا تیر سے ساتھ وعدہ ہے کہ قیامت کے دن میں تیر ہے ہاتھ کو پکڑ کرمو قف سے سیدھا جت لے جاک کا میں جاگوں گا ور بوگر سے باتی کو کہا میں ہے اگر متابعت ہے تو محبت کیا میاب سے سی میں میں دیا بیس تو محبت بھی نہیں ہے محو کھانعرے ہیں۔

تعصی الا له وانت تظهر حبه والله هدا فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لا طعته ان المحب لمن یحب مطبع این اللہ کی نافرانی بھی کرتے ہواور محبت کا دعوی بھی

کرتے ہواللہ پاک کی قتم ہے بجیب بات ہے حقیقت تو ہیہ ہے کہ اگرتم محبت میں سیچ ہوتے تو تم اللہ کے احکام کی متابعت کرتے اس لیے کہ محب محبوب کا فرمانبردار ہوتا ہے مجنون کیلی کے عشق میں سیا تھا تو اس اس کے کتنے کے قدموں کو چومتا تھا اورتم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہولیکن رسول عظیمتے کی سنت اور اللہ کے محبت کا دعویٰ کرتے ہولیکن رسول عظیمتے کی سنت اور اللہ کے

فرائض کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ کتاب میں در ودلکھتا:

فرمایارسول النوسطان فی جوکوئی کتاب کصفے وقت میرے اور درود لکھتا ہے تو ہمیشہ فرشتے اس کے لئے مغفرت اور دعا مائٹے رہیں گے۔ جب تک میرانام اس کتاب میں موجود ہوگا۔ دعا کی قبولیت:

حفرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں ہر دعا کی قبولیت موقوف رہتی ہے جب تک محمقی پر درود نہ پڑھاجائے۔ اسی سال کے گناہ معاف:

من صلى على يوم الجمعة مائة مرة غفرت له خطيئة ثمانين سنة اورفر مايا برسول المسلخ في حسن في حمد كدن مجمد برسوم تبددرود بهيجاس كاى (٨٠) سال كاناه معاف ك جائيں گے۔

يل صراط پرنور:

ستر ہزارفرشتوں کی دعا:

فرمایا میرے پاس جرئیل علیه السلام آئے اور کہایا محمد علیقہ آ ب الله پرکوئی درودنہیں پڑھے گا محرستر بزار فرشتے

اس پر درود برهیں گے۔ یعنی اس کی مغفرت کے لئے وعا کریں گے۔ اور جن کی مغفرت کے لئے فرشتے دعا کریں گےوہ جنت والوں میں سے ہوگا۔

#### حورول کی کثرت:

فرمایا: میرے اوپر بہت درود پڑھنے والے جنت میں زیادہ بیویوں (حوروں) والے ہوں گے۔

مخصوص فرشتوں کی دعاء:

رسول السُعِلَيِّة نے فرمایا ہے جوکوئی جھ پر درود پڑھے
میرے حق کی تعظیم کی خاطر تو اللہ پاک اس درود سے ایک فرشتہ
پیدا کر دیتا ہے اس کا ایک پر مشرق میں ہوتا ہے اور دوسرا
مغرب میں اور اس کے پاؤل ساتویں زین میں ہوتے ہیں
اورگردن عرش کے ساتھ گی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس
فرشتے کوفرماتے ہیں میرے اس ہندے کے لئے دعا کرو۔
جیسا کہ اس نے میرے نبی تعلیق پر درود پڑھا۔ وہ فرشتہ
قیامت تک اس کے لئے دعا کرتا ہے۔

#### نحات کی ضانت:

اورجس نے ہزار بار میرے اوپر درود پڑھا اللہ پاک اس کے جم کوجہم کی آگ پرحرام کردے گا اور ثابت قدم رکھگا۔ اللہ پاک اس کوقول ثابت پر یعنی لا المسه الاالمله محمد رسول الله پر یہی قول ثابت ہے۔

یعنی دنیا کی زندگانی میں اگر اس پر بہت سے امتحانات اور بہت سے مصائب آئیں گے تو متزلز ل نہیں ہوگا اور آخرت میں ہمی متزلز ل نہیں ہوگا اور آخرت میں ہمی متزلز ل نہیں ہوگا جب کہ قبر میں فرشتے اس سے سوال کریں گے۔ میں دبک و میں نہیک و ما دینک تیرا رب کون ہے تیرا نی کون ہے اور تیرادین کون ساہے؟ توضیح جواب دے گا اور اللہ تعالی اس کو بلاحیاب جنت میں واضل کر دے گا اور آئے گا در وواس کا جھی پر اس حالت میں وہ نور ہوگا اس کے لئے بل صراط پر قیامت کے دن جس کی مسافت پائچ اس کے لئے بل صراط پر قیامت کے دن جس کی مسافت پائچ سوسال کی ہے اور بعض احادیث میں تین ہزار سال احرائی اور ہوئی سے روایت ہے کہ مسافت پدرہ ہزار سال احرائی اور فضل بن عیاض سے روایت ہے کہ مسافت پدرہ ہزار سال کی

ہے۔ پانچ ہزاراو نچائی پانچ ہزاراستواء پانچ ہزاراتر انی بال سے باریک تلوار کی دھارسے تیز جہنم کے او پر رکھا گیاہے۔ عالی شان محل:

اور الله ہر درور د کے بدلے میں جو مجھ پر بھیجا ہے 'ایک عالیشان مکان جنت میں دے دے گا۔اب تمہاری مرضی ہے تھوڑا رپڑھویازیا دہ پڑھو۔

#### سعيد بن مطرف كاواقعه:

سعید بن مطرف خیاط جو کہ ایک صالح بندے گزرے
ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے سوتے وقت ایک تعداد درود
شریف کی اپنے او پرمقرر کی تھی جب اپنے بسر سونے کے لئے
آتا تھا تو وہ درودشریف رسول کریم تھا تھا تو ایک
رات میں نے مقدار پوری کی اورآ کھالگ گی۔ کیا دیکھا ہوں
کہ نبی علیہ السلام کمرہ کے اندرتشریف لائے سارا کمرہ دوشن
ہوگیا۔ پھر میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا بہتمہارا منہ
جو گیا۔ پھر میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا بہتمہارا منہ
جس سے تم کشرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتے ہو میں اس کو
چوم لوں۔ میں نے تو بوجہ حیاء منہ ذرا موڑلیا تو آپ تھا تھا
میرے رخسار پر بوسد دے دیا۔ تو میں ہیت کی وجہ سے بیدار ہو
گیا اورا پی کی کی میدار کیا۔ لیکن مکان مشک کی خوشہو سے
زیادہ خوشبو میر کی بیدار کیا۔ لیکن مکان مشک کی خوشبو سے
زیادہ خوشبو میر کی بی کو کئی میدار کیا۔ لیکن مکان مشک کی خوشبو سے
خوشبومیری بی بی کو کئی تی تھی۔

#### قبرييے خوشبو:

صاحب ولاكل الخيرات كى قبركى مى سے مقك جيسى خوشبو نكى شرودوكى كثرت كى وجدسے صلى الله عليه وسلم مشكلات ويريشانيول كاعلاج:

رسول کریم فیت نے فر مایا کہ جس کو سخت حاجت در پیش ہو جائے تو چاہئے کہ مجھ پر درود کثرت سے پڑھے۔ زیادہ درود دہموم عموم کروب سب کورفع کرتا ہے۔ محت کی نشانی:

ایک روایت میں ہے کہ مجبت کی نشانی ہمیشہ میراذ کر کرنا اور زیادہ درود بھے پر بھیجنا ہے اس لئے کہ من احب شینا اکثر من ذکرہ جو کی چیز کے ساتھ مجبت کرتا ہے اس کا ذکر بہت کرتا

ہاوررسول کر پر سالی ہے ہو چھا گیا آپ میں پر ایمان لا کھے والوں میں کون زیادہ توی ہے تو فرمایا جو میر ہا و پر ایمان لا یا ہے اور بھے دیکھا نہیں اور بیسوال اس لئے کیا کر گلوق ایمان میں متفاوت ہے۔ کسی کا ایمان بہت توی ہے کسی کا ضعیف اس لئے کہوہ محض اپنے شوق اور خواہش سے مجھ پر ایمان لا یا اور میری مجست کی صدافت کی وجہ سے اس کی نشانی اس مومن میں سے کہوہ آرزو کرے گا کہ کاش جو میرے پاس دولت اور ملکیت ہے ان سب کے بدلے میں مجھے دیدار سید الا برار نقیب ہو اور دومری روایت میں سے عبارت ہے کہ سارے نقیب ہو اور دومری روایت میں سے عبارت ہے کہ سارے روئے زمین کے برابر سونے کے بدلے میں دیدار نقیب ہو۔ یہومون برحق ہے اور میری موجب کا سیا ہے۔

حضرت موی علیه السلام کودرود کا حکم:

الله نے موی علیہ السلام پر وی نازل فرمائی کہ اے موی علیہ السلام تم چاہتے ہو کہ بیس تمہارے کلام کی بہ نسبت تمہاری زبان سے تمہارے وساس کی بہ نسبت تمہارے دل کی تمہاری بینائی کی بہ نسبت تمہاری آ تکھول کے اوپر تمہاری بینائی کی بہ نسبت تمہاری آ تکھول کے زیادہ قریب ہو جاؤں؟ کہا! ہاں اے رب فرمایارب نے فساکٹو المصلوة علی محمد صلی الملہ علیہ وسلم مجھ پرزیادہ درود پڑھوا کرکی کوشنے کال نہ طحق کشریت دروداس کا کام کرتا ہے۔

#### درود شریف کی دس کرامتیں:

کتاب میں لکھا ہے کہ رسول میں للے پر درود پڑھنے میں دس
کرایات ہیں۔ (۱) درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت (۲)
نی میں للے کی شفاعت (۳) فرشتوں کی مطابقت (۴) فجاراور
کفار کی مخالفت (۵) گنا ہوں کونیست و نا پورکرنا (۲) حوانگ
کا پورا ہونا (۷) باطن کی صفائی اور نورانیت (۸) قیامت کی
تکالیف سے نجات (۹) دخول دارالقرار یعنی جنت۔ (۱۰)
سلام الرحیم الغفار۔ (حدائق الانوار) اختام اقتباسات اساء النی

#### فضیلت درود شریف:

فرمایا ہے رسول السُّمالِی فی کہ کوئی قوم الی مجلس میں انہیں بیٹے گی جو کہ مجھ پر درود پڑھنے کے بغیر اٹھ کر چلی جائے

سخشق

سی نے امام شافعی کو وفات کے بعد خواب میں دیکھاان سے دریافت کیا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہا بخش دیا پھران سے لوچھا کس عمل سے تو کہاان درودوں کے پڑھنے کی برکت ہے۔

۵- اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه
 وصل على محمد عدد من لم يصل عليه وصل على
 محمد كما امرتنا بالصلوة عليه و صل على محمد
 و على آل محمد كما امرتنا ان نصلى عليه.

آنخضرت عليه كي زيارت:

این فاکہانی سے روایت ہے کہ جوکوئی درود ذیل کوستر پار پڑھے گارسول الشفائی کوخواب میں دیمے لے گااس پرجیراور این دواعہ نے بیاضافہ کیا ہے کہ رسول الشفائی نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے قیامت میں بھی دیمے کے اور جس نے مجھے قیامت میں دیکھا میں اس کی شفاعت کروں گا وہ میرے حوش کو ثرے پانی ہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی جسد کو آگ دوز نے پرحرام کردے گا دورود ہے۔

۵- اللهم صل على روح محمد فى الارواح وصل على وصل على جسد محمد فى الاجساد و صل على قبر منحمد فى القبور اللهم ابلغ روح محمد منى تحية و سلاما اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون.

حسن بن علی اسرائی نے فرمایا ہے کہ جوکوئی اس درو د مبارک کوکسی آفت یا کسی مصیبت کے وقت ایک ہزار بار پڑھے اللہ اس کومقعد عن کامیاب فرمائے گا۔

Y - اللهم صل على سيدنا محمد صلوة تنجينا بها من جميع الاهوال ولافات و تقضى لنا بها جميع الحاجات و تطهرنا بها من جميع السيئات و ترفعنا بها عندك اعلى الدرجات و تبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحيات و بعد الممات.

مر وہ متفرق ہوگی اس طرح جیسے کہ انتہائی بد بودار سڑے
ہوئے مردار سے اٹھے ہوں۔حضرت عباس فرماتے ہیں کہ
رسول التعقیقی نے فرمایا ہے جس نے جمعے پردرود نہیں پڑھااس
نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔حضرت حسین سے روایت ہے کہ
رسول کر یم مقالقہ نے فرمایا ہے کہ بخیل ہے وہ محض جس کے
سامنے میرانا م لیا جادے اور مجمع پردرود نہ پڑھے۔

بخیل اربود زاهد بر و بر بهشتی نه باشد مجکم خبر

بخیل اگرتری اور خنگی (تمام روئے زیمن) کا زاہر ہو صدیث کے تم سے جنتی نہ ہوگا اور مشہور مقولہ ہے البخیل عدو الله ولو کان زاهد بخیل اللہ کا تم نہ ہاگر چزاہر ہو اللہ ولو کان زاهد بخیل اللہ کشف الدجے بجماله حسنت جمیع حصاله صلوا علیه و آلسه چیرہ حیرہ در و دشریف

اللهم اجعل صلوتک وبر کاتک ورحمتک علی سید المرسلین و امام المتقین خاتم النبیین محمد عبدک و رحولک امام النجیر و قائد الخیر و رسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا یغبطه فیه الاولون والاخرون. اللهم صل وسلم و بارک علی سیدنا محمد افضل مملوح بقولک و اشرف داع الاعتصام بحیلک و خاتم انبیانک و رسلک صلوة تبلغنا فی الدارین عمیم فضلک و کرامة رضوانک ووصلک.

۲- اللهم صل على محمد و على آل محمد
 صلوة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه اداء واعطه
 الوسيلة والفضيلة و المقام المجمود الذي وعلته.

۳- اللهم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد و على آل محمد كما بساركت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيد.

(اخیرمیںاگرییاضافہ کریے تو بہتر ہوگا) انک عملی کل شیء قدیو بینائی کاوالیس آجانا:

عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ ایک نابینا سرور کو نین اللہ کے پاس آئے تھے یمی دعاان کو بھی بتائی تھی انہوں نے پڑھ لی تو اللہ تعالی نے ان کو بینا کر دیا یعنی ان کی آئے میں روش ہوگئیں۔

2- السلهم رب الارواح والاجسساد السالية استلك بطاعة الارواح الرجعة الى اجسادها و بطاعة الاجساد السلتنمة بعروقها و بكلماتك السافذة فيهم و اخذك الحق منهم والخلائق بين يديك ينتظرون فضل قضائك و يرجون يديك ويخافون عقابك ان تجعل النور فى بصرى وذكرك باليل والنهاز على لسانى وعملا صالحا فارزقني.

مسنون دعائين

دعاء فاطمة الزهراء رضى الله عنها:

حضرت فاطمه رضی الله عنها سے رسول کر میم الله فی فی الله عنها سے منع کرتی ہے سنو میری وصیت سے منع کرتی ہے سنو میری وصیت سے منع کرتی ہے سنو میری وصیت سے ہے کہ بید دعایا مولیا کرو۔

ياحى ياقيوم برحمتك استغيث لاتكلنى الى نفسى طرفة عين واصلح لى شانى كله سيدنا ابرا تيم عليه السلام كى دعا:

حفرت ابرا بیم علیه السلام صبح کودت بید عاما نگتے تھے۔ اللهم ان هذا خلق جدید فسافت حد علی بطاعتک واخت مد لی بمغفر تک ورضو انک وارز قنی فیه حسنة تقبلها منی وزکها و ضعفهالی

وما عملت فيه من سيئة فاغفر حالى انك غفور رحيم و دود كريم.

عيسلي عليه السلام كي دعا:

اللهم انى اصبحت لااستطيع دفع مااكره ولا املك نفع ما ارجواو اصبح الامربيد غيرى واصبحت مرتهنا بعملى ولا فقير افقر منى اللهم لاتشمت بى علوى ولا تسئوبى صديقى ولا تسلط على من لا يرحمنى ياحى يا قيوم

اللهم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی و تعلم ما فی نفسی و تعلم ما فی نفسی فاغفرلی ذنوبی اللهم انی اسئلک ایمانا یباشر قلبی ویشینا صادقا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت علی والرضا بما قسمت لی یاذالجلال والا کرام. حضرت معاذ بن الس سے روایت می کرسول الشرایسی نے فرمایا می کرجوبنده کھانا کھا لے اور پھر ہے۔

الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة.

تواس حدادر شکر کی برکت سے اس کے سارے بچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ میبز بان کے لئے وعا:

حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضرت بواہمیم رضی الله عنه نے کھانا تیار کیا اور رسول الله الله الله الدین الله عنه بوگئے اور بعض صحابہ کی دعوت کی جب سب کھانا کھا کرفارغ ہو گئے تو رسول الله الله نے فرمایا کہ الله ان کو کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے آپ الله فی نے فرمایا جب کی بھائی کے گھر جا اواد وہاں کچھ کھاؤ پیرواور پھراس کے لئے خیرو برکت کی دعا کروتو بہی تمہاری طرف سے اس کا بدلہ ہے۔

بے چینی خوف و ہراس کی دعا:

اللهم استر عور اتنا و امن روعاتنا پریشانی کی دعا:

حضرت عبدالله ابن عماس رضی الله عنهما سے روایت ہے که رسول الله وقت کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو یہ مبارک کلمات پڑھا کرتے تھے

لااله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لااله الا الله رب السموت ورب الارض و رب العرش الكريم

وعابرائے دفع تفکرات:

حفرت انس سے روایت ہے کہ جب بھی رسول کریم علیہ انتسیۃ والسلیم کوفکراور پریشانی ہوتی تھی تو یہ اساء پڑھتے تھے یہا حسی یہ اقیوم ہو حمتک استغیث اور لوگوں کو بھی فرماتے تھے یہ اخال جلال والا کوام سے چیٹے رہو۔ یعنی ان مبارک ناموں کا ورد کرتے رہو چونکہ یا جی یا تیوم بعض روایات کے مطابق اسم اعظم ہے اور یا ذالجلال والا کرام کے متعلق بھی اسم اعظم ہونے کی روایت موجود ہے۔ حضرت یوسٹ کی وعا:

لااله الا انت سبحنک انی کنت من الظلمین تو جوملمان اپنی کسی مصیبت میں ان کلمات سے دعا کرے گا اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرمائے گا اور مشکل آسان کے رکا

باری سے شفایا بی کے لئے دعا:

اذهب الباس رب الناس فاشف انت الشافى لا شفاء الاشفاء ك شفاء لا يغادر سقما جر مل المن كى وعا:

حضرت ابوسعيد خدري سے روايت ہے كدرسول التعافيطة

ایک دفعہ بھار ہوئے تو جریل این آئے اور کہا اے حمد آ ب علیقہ کو تکلیف ہوگی۔حضور اللہ نے خرمایا ہاں تو جریل امین نے بیدعا پڑھ کرجھاڑا اور اللہ نے شفادی کلمات بیریں۔

بسم الله ارقبک من کل شنی یؤ دیک من شر کل نفس و حاسد الله یشفیک بسم الله ارقیک ایک انتهائی جامع اورمبارک دعا:

حفرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے که حفرت رسول مطالقہ کی حجة الوداع میں میدان عرفات میں شام کے وقت بیخاص دعاتھی۔

اللهم انک تسمع کلامی و تری مکانی و تعلم سری و علانیتی لا یخفے علیک شئی من امری و انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اسئلک مسالة المسکین و ابتهل الیک ابتهال المذنب الذلیل وادعوک دعاء الخائف الضریر و دعاء من خضعت لک رقبته و فاضت لک عبرته وذل لک جسمه ورغم لک انفه اللهم لا تجعلنی بدعائک شقیا و کن بی رء وفا رحیما یا حیر المسئولین ویا حیر المعطین.

1.5.7

اے اللہ تو میری ہربات سنتا ہے اور جہاں جس حال میں ہوں تو اس کو دیم ہے اور تو میرے طاہر و باطن سے باخبر ہے تھے سے میرے کوئی بات چین نہیں ہے میں پر بیٹان ہوں بحاس ہوں اور فریادی ہوں بناہ جو چاہوں تر سال ہوں ہراسال ہوں ارکزتا ہوں تھے سے سوال کرتا ہوں جیسے کوئی عاجز مسکین بندہ سوال کرتا ہوں تھے سے سوال کرتا ہوں ہوں جیسے کوئی عاجز مسکین بندہ سوال کرتا ہے تیرے آگے گڑ گڑاتا ہوں جیسے کوئی گنہگار ذلیل وخوار گڑ گڑ اتا ہے اور تھے سے دعا کرتا ہوں۔ جیسے کوئی خوف زدہ آفت رسیدہ دعا کرتا ہے اور ہم میں اس بندے کی طرح مانگنا ہوں جس کی گردن تیرے سامنے جسی موئی ہوادر آنسو بہدر ہے ہوں اور تن بدن سے دہ تیرے آگے فردی کے ہوئے ہوادر اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہوں اے اللہ تو بھے اس دعا میں ناکام ونا مراد ندر کھا ور میرے حق میں بڑا مہر بان ونہایت رہی ہو جا اے ان سب سے بہتر و برتر میں برسے مانگنے والے ما گئے والے ما گئے والے ما گئے والے ما گئے والے ایک سب سے بہتر و برتر میں سے مانگنے والے مانگنے ہیں اور اے بہتر و برتر



## غيرمنقوطسيرت

چثم اقوام ہے نظارہ ابد تک دیکھے رفعت ثان رفعنا لک ذکرک دیکھے

جناب محمد ولی رازی صاحب نے سیرت طیبہ غیر منقوط نثر میں تحریفر مائی۔جس کانام' مادئ عالم' ہے۔
فیضی کی' سواطع الالہام' قرآن کریم کی غیر منقوط تفسیر فیضی کے نظریات سے قطع نظراس میں شک نہیں ضرب المثل بن گئی اوراسے دنیا بحر میں پذیرائی حاصل ہوئی۔ لیکن تفسیر فیضی تو کوئی مستقل تفسیر نہیں بلکہ قرآن کریم کے متن پر تفسیری حواشی ہیں۔اس کے بالمقابل' مادئ عالم' رسول اکرم علیہ کا مسلسل اورکمل احوال ہے لوگوں کے واسطے اس کا اک حصہ لکھا ہے اس کے مطالعہ سے ہرمسلم کی روح مسر ورہوگی۔

''اللہ اللہ! وہ رسول امم مولود ہوا کہ اس کے لئے صد ہا سال لوگ دعاء گور ہے۔اہل عالم کی مراد دل کی تحر ہوئی ، دلوں کی کلی تھلی ، گمرا ہوں کو ہادی ملا ، گلے کوراعی ملا ، ٹوٹے دلوں کو سہارا ہوا، اہل درد کو در مال ملا ، گمراہ حاکموں کے محل گرے۔ سال ہاسال کی دبکی ہوئی وہ آگ مٹ کے رہی۔

"ساری حمد اللہ کے لئے ہے، اس کے کرم سے ہم معمار حرم (سلام اللہ علی روحہ) اس کے کرم سے ہم کوجرم کی رکھوائی کا کرام ملا اور ہم کووہ مسعودگھر عطاء ہوا کہ دور دور کے امصار ومما لک کے لوگ اس کے لئے راہی ہوئے۔ وہ حرم عطاء ہوا کہ لوگ وہاں آ کر ہر طرح کے ڈرسے دور ہوں، اس گھر کے واسطے ہم کولوگوں کی سرداری لی ۔

مولودمسعود:

رسول الشعطین کی والدہ مکرمہ ہے مروی ہے کہوہ رسول الشکی حالمہ ہوکردور میں الشکی حالمہ ہوکردور میں دل کواک طرح کاسر ورسار ہالے سال مولود کے ماہ سوم کی دس اور دو ہے، سوموار کی سحر ہوئی اور مال کاردہ کی مسعود آ کے رہا کہ رسول الشدکی والدہ کی گود اس ولیہ سعود ہے ہی ہوئی۔ اور وہ اہل عالم کی اصلاح کے لئے مامور ہوکر مولود ہوا۔ اس کی مسعود وجمود کے لئے ساراعالم مادی کھڑا رہااوراسی ولیہ سعود کو الالگ کا عبدہ کمرم عطاء ہوا۔

ام رسول ٔ حاملهٔ رسول ہوئیں،اس کواللہ کا الہام ہوا کہ اس مولود کا اسم''احمہ'' رکھو!

رسول اللدكوكول سے بمنكل م ہوئے اور كہا" محمد ہول، ماتى ہول، احمد ہول\_

دادا کارکھا ہوا نام اسم حجر ہے۔ والدہ مکرمہ کا ارادہ ہوا
کدرسم مکہ کی روسے وہ ولد مسعود کسی دود ھوالی کے حوالے ہو۔
وہ دائی گلی گلی گھوم کررسول اللہ کے گھر آئی۔ اس لئے ام رسول اللہ کے گھر آئی۔ اس لئے ام رسول اللہ کے کہا ، اے والدہ مکرمہ! اس لڑ کے کو ہمارے حوالے کرو!
ہادی اکر محالیف کی والدہ مکرمہ دل کے نکڑے کو دائی مال کے حوالے کرکے اس ہے ہمکلام ہوئی اور کہا کہ 'اے مائی! اس لڑ کے کا معاملہ دوسرے لڑکوں سے الگ ہے'۔

کمال مسرور ہوئی اور لڑے کو گود میں لے کر والدہ عرمہ کے آئی۔اللہ کے حکم سے اس دم دائی ماں کا دودھ سواء ہوا۔ ولدِ مسعود کو مکے سے لے کررواں ہوئے ،اللہ کا کرم

ہوااور دبی سواری اس طرح دوڑی کہ ہوا ہوگئی اور اہل کارواں ہے آئی ماں سواری دوڑا کرآگے آئی اور کہا کہ '' اے لوگو!اللہ کے کرم اور اس کی عطاء سے ہم کو یکے کاوہ مولود ملا ہے کہ سارے عالم کے مولود اس کے آگے کرو، واللہ سارے لڑکوں سے اعلیٰ واسعد مولود ہم کوملا ہے''۔

مولودمرسل اس كاروال كي مراه اولا وسعد كے كاؤل آرہا۔ لوگوں كو احساس ہو كے رہا كه واللہ! اس وليد كى كا معاملہ سار لے لوكوں سے الگ اورا ہم ہے۔

ولدِمسعودکو لے کر مکہ تکرمہ آئے اور اس کی مال سے ملالائے۔ ملا تک کی آمد

اک سحر کو ہادی اکر مہلی اللہ کے تکم سے دو ملائک ہمراہ گھرسے دور ہو گئے۔ وہاں اللہ کے تکم سے دو ملائک آئے، ولید کی کوٹا کراس کے صدرِ مسعود کو کاٹا اوراس سے کوئی کالا حصد اٹھا کر دور ڈ الا۔ اس کوڈرلگا، اس لڑکے کو والدہ مکرمہ کے حوالے کر کے اس اہم معالمہ سے الگ ہو، والدہ مکرمہ کے حوالے کر کے اس اہم معالمہ سے الگ ہو، والدہ مکرمہ کے حوالے کر کے اس اللہ کے لگائے ہوئے گاؤں لوٹ گئی۔ حرم گئے اس طرح دعاء کی:

الله! اس کولوناد اوراس کواسط بیم کورم کامورد کر!

الله! اس کولوناد اوراس کواسط بیم کورم کامورد کر!

می کیم ردار سول الله سے ملاور کہا کہ اہ کائل کے دونکڑ کر کے دکھاؤ ابادی اکرم الله سے ملے اور کہا کہ اگر الله کے حکم سے اس طرح کر کے دکھاؤں اسلام لاؤگ؛

مردار کا وعدہ ہوا کہ بال! ہم کلمہ اسلام کہہ کرمسلم ہوں گے۔

ہادی اکرم علی اللہ کے آگے دعاء کو ہوئے، سارے لوگ سوئے اور اک کلوز دوسرے سے اللہ ہوکر دور ہٹا۔ اس حال کا مطالعہ کرے کئے کے گراہوں کے حواس اڑگے اور اس طرح مطالعہ کرے کئے گراہوں کے حواس اڑگے اور اس طرح محووے کہاک دوسرے سے اللہ ہوگئے۔

حا کم اصحمہ کاعمر ہسلوک اہل اسلام کا کارواں حاکم اصحمہ کے ملک آ کر تھہرا۔

اصحمہ کا اہل اسلام سے اگرام اور رواداری کا سلوک ہوا۔ مگراہل مکہ کواللہ والوں کوآرام کہاں گوارا؟ ہردواموال لے کر (۲) عمر مرم اہل اسلام کو لے کرحرم آئے اور کے کے گراہوں سے کہا کہ اسلام سے کہا کہ اور وہ اسلام کا کہ اور وہ اسلام لا کرانڈ اوران کے رسول کا حامی ہوا ہے۔ اہل اسلام تعلم کھلا حرم آ کر حوصلہ ہو، آگے آئے۔ حرم آ کر حوصلہ ہو، آگے آئے۔ الحاصل اس طرح عمر مرم کے واسطے سے اہل اسلام کے لئے حرم اللی کا در کھلا۔

ہداہ اس درہ کوہ کے محصور ہوکرر ہے۔ وہ سارا عرصہ اسرہ کے ہمراہ اس درہ کوہ کے محصور ہوکرر ہے۔ وہ سارا عرصہ اسرہ رسول کے لئے طرح کے دکھوں اور آلام کار ہا۔ اس لئے کہ اہل مکہ کا ہر معاملہ سارے کو وں سے محروم ہوگئے۔ گھاس اور کھال کے گڑے کھا کھا کر رسول اللہ کے لئے سامی سے داس سارا عرصہ رسول اللہ علیہ ورہ کوہ سے آس سارا عرصہ رسول اللہ علیہ ورہ کوہ سے آس کی رہے۔

سرداراوردہ امرلائے ہوکہ اس کی اساس عدل ہے۔ اس لئے آؤ معاہدے کا صال معلوم کرو لوگ معاہدے کو لے آئے ہیں۔ اس کو کھولا ۔ سار امعاہدہ مسطور نکڑے کو یہ وہ اور اللہ کا اسمعالی حالہ کھار ہا۔ اہل مکہ اس امر سے شمر کررہ گئے ۔ عمر سردار دہاں ۔ سے لوٹ کر'' درہ کوہ'' آئے اور لوگوں کو سارے معاملے کی اطلاع دی۔ کہا کہ اللہ کے تحم سے ہم کواس معاہدہ سے دہائی ال گئی۔ عم سردار اور عروس مکر مدکا وصال ۔ عم سردار اور عروس مکر مدکا وصال

كەوەكلمە كېدلول

مسلمہ اول اور سارے مسلموں کی ماں اک عمر رسول اکرم کی ہمراہی اور دلداری کر کے اللہ کے گھر کوسد ھارگئی۔ سرورِ عالم صلی اللہ علیٰ رسولہ وسلم ، ہمدم مکرم ہمراہ حرم مکہ کو الوداع کہہ کروہاں سے راہی ہوگئے۔

دلوں کی کلی کھل گئی، سارے لوگوں کے رومسکرا ہوں سے کھل گئے۔ سرور اور ولولوں سے وہ حال ہوا کہ وہاں کے لوگ اس طرح کے سرور اور ہما ہمی سے سدا محروم رہے۔ سارے لوگوں سے اول رسول اللہ کے مددگاروں کے گروہ کو حاکم اصحمہ کے ہاں گئے۔

رسول الله کے ولدِ عم آ گے آئے اور کہا "اے حاکم! ہم سالہا سال سے لاعلمی کی گہری کھائی گرے رہے اور علم سے دور رہے۔مٹی کے گھڑے ہوئے البول کے آ گے سرٹکا کرسارے البول کے مملوک رہے، مردار کھا کرمسر ور رہے۔ ہر طرح کی حرام کاری ہمارامعمول رہی، صلهٔ رحمی ہے کوسول دورر ہے۔ ہم سے کہا کہ سارے الہو ل سے دور ہوکراس اللہ کے ہور ہوکہ وہ واحد ہے۔ ہمارے لئے اس کا علم ہوا کہ صلہ رحی کے عادی ہو، ہستائے سے عمدہ سلوک کرواوراس کے واسطے سے ہم کوحلال اور حرام کاعلم ہوا۔ سارے کے کے لوگ اس رسول کے اور ہمارے عدو ہو گئے۔ہم کوکوڑے مارے گئے، مرعام رسواء کئے گئے۔ ہر طرح کے دکھاورآلام ہم کو ملے اور ہمارے لئے کے کی وادی حرام کر دی۔ ہمار ہے سر دار اور اللہ کے رسول کا علم ہوا کہ ہم حاتم عادل کے ملک آگر کے والوں کے آلام سے رہا ہوں''۔ حاكم اصحمه كاول اس كلام سے ملائم ہوا اور كہا كدا ہے لوگو!اس کلام کا کوئی حصہ مارے آ گے کہو! رسول اللہ کے ولد عم آ گے آئے اوراس سورہ کے اول جھے کی ادائیکی کی کہ وہ سورہ روح الله رسول كي والده كے اسم عصم موسوم ہے۔

حاکم اصحمہ روح اللدرسول کے مسلک کا آدمی رہا۔اس کلام البی کا سامع ہوکروہ حامی ہوا۔عمر و ولد عاص اور اس کا ہمراہی وہاں سے کمال لمول اور مرادد ہے حروم ہوئے، مکم کرمدراہی ہوئے۔

رسول الله کے دہ ہم عمر محرم کو لے کرسوئے "دار کوہ" آئے اور دہاں در مختلف کے کھڑے ہوئے۔ اس لیحد رسول اللہ علی کے کھڑے ہم اور دے ہم اور دے ہم اور دے ہم اور دے کہ محراہ دے ہم اور کے ادادے سے عمر در کے ادادے سے آر ہاہے، ہم سے عمدہ سلوک حاصل کرے گا۔ اور اگر اس کا کوئی ادر ارار ادہ ہے، اس کی حسام سے اس کو ہلاک کروں گا۔

عمر عُرم آ گے آئے اور کہا کہ اے اللہ کرسول! ای ارادے سے اس گھر کورا ہی ہوا ہوں اور کامہ اسلام کہہ کررسول اکرم کے حاقی ہوئے۔ ہادی اکرم کمال سروں ہوئے اور اللہ احد کی صدا ہ گائی"۔ عمر عمرم کے اسلام سے اٹل اسلام کو کمال حوصلہ ہوا۔ عمر عمرم الشے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول! سارے اٹل اسلام کو ہمراہ لے کر سوئے حرم آؤ! کہ اللہ کا گھر صدائے لا اللہ الا اللہ سے معمور ہو۔

ہادی عالم اور ہمدم مکرم کی سواری دکھائی دی۔اولا دعمر واللہ احد کی صدالگا کر سوئے رسول دوڑے۔ ہرآ دمی ساعی ہوا کہوہ ہر اک سے اول رسول اللہ سے لیے۔

''وواع کی گھائی ہے ہمارے لئے ماہ کامل طلوع ہوا ہے۔ ہم لوگ اللہ کی حد کے لئے مامور ہوئے کہ ہم ہردعاء کو کے ہمراہ حد کر کے مسرور ہوں۔ اے وہ کہ ہمارے لئے اللہ کی عطاء ہے، اللہ کا تکم لے کر ہمارے لئے وار دہوا ہے''۔

رسول اكرم علية كأگھر

سواری رسول دولڑوں کے اس جھے آکررکی ،اس جھے سے ملا ہوا اک مددگار رسول کا گھر، رسول اللہ کی ورودگاہ اور آرام گاہ ہوا۔ اس مددگار کے اس گھر کے لئے علماء سے اک اہم معاملہ مردی ہے۔ اس معاملہ کی روسے وہ گھر صد ہاسال سے رسول اللہ ہی کا رہا۔ اس لئے کہ اس گھر کی معماری اک حاکم صالح کے حکم سے ہوئی۔ اور اس ارادے سے ہوئی کہ وہاں اللہ کے حکم سے ہوئی۔ اور اس ارادے سے ہوئی کہ وہاں اللہ کے حکم سے اللہ کا اک رسول علیہ تھے آکے تھم رےگا۔ اور اس طرح مردی ہے۔ اس گھر کا سارا حال علائے کرام سے اس طرح مردی ہے۔

شهدت علی احمد انه رسول من الله باری النسم فلو مد عمری الی عمره لکنت و زیرا له ابن عم و جاهدت بالسیف اعدانه و فرجت عن صدره کل غم در می الله کارسول به الله کاروراس کولا، معرکه آراء بول گااوراس کے در مدرگار بول گا۔ اوراس کے اعداء سے معرکه آراء بول گااوراس کے در مدرگار بول کارسول کارس کے اعداء سے علماء کی رائے کے دومدرگار بول کارسول کا

ریہ روہا دوہا ہوں کے دوں کے بڑا اورور دوں کا علاء کی رائے ہے کہ وہ مدگار رسول کماس کا گھر رسول علیاتیہ کی آ رام گاہ ہوا۔ دراصل آسی عالم کی اولا دسے ہے۔ اسر اتلی علماء کی آ مد

آ گے مسطور ہوا کہ اسرائلی علاء کو کمل علم رہا کہ اک رسول اس اس معلقہ وادی کمہ سے اشھے گا اور اس رسول علیہ کے دوسرے کی احوال علاء کو معلوم رہے اور معمورہ رسول علیہ کے دوسر کے گوگ اور مار کی علاء سے معلوم ہوئے۔
دوسر کے گوگ آگاہ ہور ہو! کہ لامحالہ وہ اللہ کا وہی رسول ہے کہ سال ہاسال سے ہم اس کے حال سے آگاہ رہے اور اس کے کا لیے اللہ سے دعاء گور ہے۔ اس لیے اے گواسلام لے آگا!







### تضوف

# قرآن کریم کی روشنی میں

اس باب میں متعدد قرآنی آیات کا ترجمہ اور ان کی روشنی میں معلوم ہونے والے علم تصوف کے مسائل ذکر کئے گئے ہیں۔ اور یہ در اصل حکیم الامت حضرت تھانویؓ کی ایک تھنیف سے اقتباسات ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل تصوف در اصل قرآن کریم کی تعلیمات کا ہی ایک حصہ ہے۔ آج کل جالموں نے اسے شریعت سے متضا در سوم کا مجموعہ بنا دیا ہے بیچقی تصوف نہیں ہے جو قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی تعلیمات کے مطابق انسان کی تربیت کرے۔

سلیم کے خلاف ہے)۔اور ہم نے اس سلیم کے لئے حالت و حیات میں ہونے کی شرطاس کئے کہ یہ خطاب احکام سکنی کے لئے قائم رکھنے کا ان لوگوں کو ہے جو دنیا میں زندہ میں ،الل قبور کو نہیں۔ اور اللہ تعالی سمیٹ لیتا ہے اور پھیلا دیتا ہے اپ دوستوں کو ان سے ما سواء اللہ کو چھڑا کر سمیٹ لیتا ہے اور اپنی کشادگی (راہ کی) عنایت فرما تا ہے،اور یکی جذبہ کہلاتا ہے۔سو خوب سمجھ لو (لعنی آیت اپنے عموم الفاظ سے اس قبض و بسط واردات کو تھی شامل ہے)۔

عرض کیاابراہم علیہ السلام نے کہ میں ایمان کیوں نہیں رکھتا دلیکن (مشاہدہ احیاء کی اس کئے درخواست کرتا ہوں) ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِکِنْ لِیکُطُمَرِیْ قَلْمِیْ

''تا کہ میرے دل کواظمینان ہوجادے''
یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا ہے،
بڑھتے بڑھتے اطمینان بن جاتا ہے۔ اور یہ وہی چز ہے جس کو
صوفیہ یقین سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر یہ زیادتی جسی روَیت
سے اور بھی وجدان سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ آیت وال
ہاس پر کہ ایمان شک کے ساتھ جمع ہوجاتا ہے اور شک سے
اس کی نفی ہیں ہوتی ۔ اور یہ معنی مراد ہے اللہ تعالی کے اس قول
میں ۔ تو اگر آپ کو اس چیز میں جس کو ہم نے آپ پر اتارا ہے،
کچھشک ہو، آخر آیت تک ۔ اور ای طرح قول نی علیہ السلام
میں بھی کہ ہم شک کرنے کے زیادہ سخق ہیں بہ نسبت ابراہیم
علیہ السلام کے۔ میں کہتا ہوں کہ شک کی تغییروں میں یہ تغییر
سب سے اچھی ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے ویجی پِّدُکٹو الله نفسیه

''اوراللدتعالیٰتم کواپی ذات ہے ڈراتا ہے''۔
اور بیآ بیتی اور جوان کے ماخذ ہیں، مشاک کے اس
مقولہ پرکھلی دلالت کررہی ہیں جوان حضرات نے فرمایا ہے کہ
عارف بجز ذات خدائے برتر کے کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ نہ
عذاب دوز خ سے ڈرتا ہے اور نہ تعیم جنت کے فوت ہونے
سے اور نہ تمام دنیا کے فوت ہونے سے اور ایسے ہی مضمون پر
قول نی تقییلہ کا بھی دلالت کرتا ہے۔ اے اللہ میرے! میں

ای کی مدد سے ابتداء ہے اورای سے دصول الی المنتہاء ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے واللهٔ فیدیظ پالکفیرین "اوراللہ تعالی سب کا فروں کو گھیر سے ہوئے ہے" اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ الد آیا نا بیکیل شکی و فیدیظ "الد آیا نا بیکیل شکی و فیدیظ

اور بلاشبہ آپ کے رب نے سب لوگوں کا گھیرر کھا ہے اورخدا تعالیٰ نے ان کے پاس کی چیزوں کو کھیرر کھا ہے۔اور پیر سب آيتي ان لوگول كے قول كى صحت پر دال بين، جنهول نے علماء صوفیہ میں سے کہا ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے، مگر لوگوں کو خداتعالی کے مکان ہونے کی کیفیت معلوم نہیں (بعنی پیہ حضرات احاطه وُاتبه کے بھی قائل ہیں اور اہل ظاہر کی طرح صرف احاطهُ صفاتیہ ہی کے قائل نہیں ) اور احاطہ کے لئے میہ ضرورنہیں کہ محیط اور محاط دونوں جسم ہوں تفسیرا حاطہ کی صرف یہ ہے کہ محاط محیط سے بعید نہ ہواور نہ محیط محاط سے بعید ہو۔ پھر (جاننا چاہئے ) کہ یہ تول جمیع مشائخ صوفیہ ہے جیسے جنیرٌ مے منقول ہے کہ کئ مخص نے آپ کے حضور میں اثناء گفتگو میں آسان کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ آسان کی طرف اشاره نه کرو، کونکه وه تیرے ساتھ ہے۔ سویدولیل ہے اس بات کی کہ حضرت جنیڈ نے اللہ تعالیٰ کے مکان کوعرش کے ساتھ خاص نہیں کیا اور نہ ایک جہت چھوڑ کر خاص کیا۔خوب سمجه لو ( اور استواء على العرش يا تو متشابه موگا با ماول على حسب اختلاف لمسكين \_اورحديث مين لفظ مكان كااطلاق آيا ہے۔ جبیا کہ فرمایا اور تشم ہے میرے مکان کی بلنڈی کی )۔ ارشاد باری تعالی ہے

''داغل ہو جاؤتم تسلیم میں پورے پورے'' جان تو کہ تسلیم تصوف یہ ہے کہ نفس صفات ذمیمہ اور دنیا وآخرت سے مرجاوے، باوجود یکہ وہ زندہ اور باقی رہے۔ حرکت کرے تو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے، ساکن ہوتو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے۔ اور جواس کے خلاف ہووہ تسلیم نہیں، کیونکہ جتنی کسر نفس کے مرنے میں ہے، اتنی ہی منازعت باقی ہے (پس لا محالہ لغس کے مرنے میں ہے، اتنی ہی منازعت باقی ہے (پس لا محالہ

أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

7

نفس خدا کی بندگی ہے آزاد ہو جاوے۔اور بیخف باطل ہے جس کو انہوں نے محض شہوت اور خوا ہش نفسانی کی وجہ سے اختیار کیاہے کیونکہ حربیۃ تو یہ ہے کہ بندگی میں اعلیٰ درجہ کی صفائی اور خلوص ہوجاوے۔

> فرمایاز کریاءعلیه السلام نے۔ ارشاد باری تعالی ہے اکنی لکی ھانی الخ ''یریم کوکہاں سے ملا'' آخرآ بیت تک

بیدرزق مریم علیہاالسلام کے لئے ایک میوہ تھا اور آپ پیغیمر نتھیں۔ سواس سے نابت ہوا کہ بیآپ کی کرامت تھی اور زکر یاءعلیہ السلام کا معجزہ نہ تھا۔ کیونکہ اول تو زکریاءعلیہ السلام کو بہنیں ہوئی اور آپ نے تعب ظاہر فرما دیا۔ دوسرے مریم علیہاالسلام نے بیٹیں جواب دیا کہ بیآپ کا معجزہ ہے۔

ارشادہاری تعالیٰ ہے مردور و درسور میں درسور

وَ أَبْرِئُ الْأَكْبُ وَ الْأَبْرُصُ وَ أَتِي الْمُوفَى بِإِذْنِ اللّهِ (بطور حکایت کے عیسیٰ علیہ السلام سے) ''اور میں خدا کے حکم سے اچھا کر دیتا ہوں مادرزادا ندھے اور جذا می کواورزندہ کر دیتا ہوں مردول کو''

یہ مضمون مشائخ صوفیہ کے اس قول کی صحت پر دلالت کرتا ہے کہ بندہ اخلاق خدادندی سے متصف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے مادر زاد اندھے اور جذای کے اچھا کرنے اور مردول کے زندہ کرنے کوئیسی علیہ السلام کی طرف منسوب فرمایا اور اذن الٰہی کی قید لگادی۔ اور بیمشائخ صوفیہ کے نزدیک محال نہیں کہ اللہ تعالی این بندول میں سے جس کو چاہے اس پر قاد کی در رہ

ارشاد باری تعالی ہے کا یَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِن دُوْنِ اللهِ

''ہم خداکوچھوڑ کر باہم ایک دوسرے کورب نہ بنادیں''۔

یہ آیت ان لوگوں کے بطلان پر ذکر کرتی ہے جو
صوفیوں میں سے طول کے قائل ہیں۔ارشاد باری تعالی ہے
''لیکن ہو جاؤتم رب والے''۔ لیخی تم اپنے پروردگار کے
اخلاق کے ساتھ متصف ہو جاؤ،اپنے قلوب کی بصیرت سے
مصرہ وعاؤ اور ربانی منسوب ہے رب برتر کی طرف بندگی کے

پناہ مانگتا ہوں آپ کی آپ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وکیائی اللی المحکمی ڈر

"اورالله بي كي طرف لوشائے"۔

یعنی الله کی دات کی طرف ہر نیکو کاراور ہر بدکر داراور ہر مرک داراور ہر مرک داراور ہر مرک داراور ہر مرک داراور ہر قرب والے کا لوٹنا ہے۔ دوزخ کی طرف ہوگا، جوغضب کی کنٹریوں سے روٹن کی گئی ہے اور حق تعالی کے غصہ اور انتقام اور ناخوشی کی ایندھن سے بھڑکائی گئی ہے۔ اور میں سب اللہ تعالی کی صفتیں ہیں۔ اور نیکو کارول کو لوٹنا اللہ تعالی کی طرف دارالسلام میں اور بلند در جول کی طرف ہوگا۔

ارشادباری تعالی ہے قُکُل اِن کُنِنْکُور تُحِبُون اللّٰهَ

''آپ علی فر ماد بحین که اگرتم الله سے محبت رکھتے ہو''
محبت کی بنیاد ارادہ ہے۔ پھر دہ ترقی کرتا رہتا ہے اور
ہوستار ہتا ہے، یہاں تک کہ محبت ہوجاتی ہے۔ پھر محبت برحق
ربتی ہے، حتی کہ کامل ہوجاتی ہے۔ لیکن شوق اور عشق! سودہ
محبت مشتعلہ کو کہتے ہیں۔ اور اشتعال اس وقت ہوتا ہے جب
محبت بن پر ہواور دوسال مقصود ہو۔ پھرا گر وصال حاصل ہو گیا
تواشتعال جاتا رہتا ہے، اور محبت ہمیشہ برحقی رہتی ہے۔ جس کی
برحقی ہو، یہاں تک کہ کمال کو پہنی جاتی ہے اور جب محبت وصال
کے ساتھ کامل ہوجاتی ہے تو اس کانا مرضاء ہے۔ اور شوق اور
اشتعالہ کے لئے کمال محبت لازم نہیں، بلکہ بسا اوقات محبت
ناقص ہوتی ہے۔ اور باوجوداس کے وصال مفقو دہونے کی وجہ
سے اس میں بخت اشتعال، سوزندہ ہوتا ہے۔

ارشاد ہاری تعالیٰ ہے مقد سریز و مارس کا دورز

إِنَّىٰ نَكَارَتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي هُمُرَّرًا

"جو کھ میرے پیٹ میں ہے، میں نے اس کو تیرے نام پرخالص کروینے کی نذر کی"

یعنی بجزآپ کی بندگی کے اور سب چیزوں ہے اس کو خالص کر دیا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے خالص اور صاف مٹی اور حریة اولیاء اللہ کے اعلیٰ مقامات عبودیت ہے ہے۔ اور اہل اباحت نظمی کی کہ اس سے ہیں تھھ گئے کہ تکالیف شر کی مرتفع ہو کر

طور پر ۔ تو ہندہ کا رب ہونا محال ہے اوراس کا ربانی ہونا امر مطلوب وخونی ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے

وَلَا يَاهُوكُهُ إِنْ تَتَعُدُوا الْمَلَهِكَةُ وَالنَّهِ بِينَ ٱرْبَابًا "اورنه وه تم كويه تكم ديتا ہے كہ تم فرشتوں اور نبيوں كو إذالاً"

مشائ نے فرمایا ہے کہ فرشتوں کورب بنانا یہ ہے کہ ان
کادل سے ذکر کر ہے اور ان کی طرف خطر و قلبی اور خطرات سری
سے التفات کر ہے۔ ابن عطاء نے فرمایا ہے کہ مخلوق کی طرف
التفات کر نے سے بچے جب کہ التفات الی الحق کے اسباب
میسر ہیں۔ واسطی نے اس آیت میں فرمایا کہ تمہارے باطن
میس ان کی تعظیم کا خطرہ نہ واقع ہونہ ہو ورنہ شفقت اور رحمت
کے ساتھ خلق کی طرف التفات کرنایا اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ
نے نبیوں اور فرشتوں کے ساتھ ایمان لانے کو واجب کیا ہے،
خودشریعت میں مطلوب ہے۔

ارشادباری تعالی ہے الکین یک کرون الله

(وہ اہل عقل ایسے ہیں کہ)" ذکر سب حالتوں میں ہیشہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں"

کیونکہ آ دمیوں کی حالت ان احوال شاشہ ہے باہر نہیں ہوئی اور وہ تنہا کھڑا ہونا ہے اور بیٹھنا ہے اور لیٹنا ہے۔ پھرانسان کے لئے سونا اور کھانا اور بینا بھی ضرور ہے۔ تو معلوم ہوا مراداس سے ذکر رومی اورقلبی ہے کیونکہ وہ جمیع احوال میں ممکن ہے۔ یعنی وہمراد کی فرداعظم ہے نہ کہ بیمراداس میں مخصر ہے ) سورہ نساء۔ ارشاد باری تعالی ہے ارشاد باری تعالی ہے

وَلَاثُوْتُواالنَّفَهَاءَ آمُوالكُمْ

"اورتم بوقو فول كوا پنامال مت دو"

سوبے وقوف کا مصداق مشائ کے نزدیک نفس ہے۔
ایعنی اپنے مالوں میں وہی تصرف کرو جونفس اورخواہش کے
خلاف ہو۔ تو آگرنفس خرج کرنے کی طرف مائل ہو (یعنی جس
خرچ میں کچھا حمّال حظ نفس کا ہو)، تو رک جاؤ۔ اور اگر بخل کی
طرف مائل ہوتو خرچ کرواورنفس کا اتباع اس کی خواہش میں
مت کرو اور نہ اس کی طرف بجز اس پر زجرد تو بح رکھنے کے

النفات کرواور نداس سے مشورہ لو، کیونکہ وہ بے وقوف ہے اور عقل ودین سے مشورہ لو۔ اور جو کچھ بیدونوں کہیں اس پڑمل کر و (مقصوداس تقریر سے سفہاء اور نفس کے حکم کا مشترک ہونا ہے بعجہ اشتراک علمۃ کے، نہ سفہاء کی تفییر کرنا نفوں کے ساتھ۔ خوب سمجھلو۔

ارشاد باری تعالی ہے

وَمَنْ يَغُرُّهُ مِنْ بَيْتِهِ مُهْلِحِرًا لِلَّ اللهِ وَرَسُولِهِ تُحَرِّيْ رِكُهُ اللهِ وَمَنْ يَغُرُّهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

"اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ تعالی اوراس کے رسول کے واسطے جمرت کرنے کی غرض سے نکلے، پھر اس کوموت آجاد ہے تاہم اللہ کے ذمہ تاہت ہو گیا"۔

یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے گھرسے بینی ان اشیاء
دنیو یہ ہے جن کے ساتھ اس کو دلچیں ہو، جیسے فس اورخواہش
اورشہوات ۔ اورمہا جر ہے مرادیہ کہ جو چیز اللہ تعالی اور رسول
عظیمی ہے ہوا ہوا س کو چھوڑ دینے والا ہوتو ابیا شخص اگر تمل
حصول مراد کے مرگیا تو اس کا اجراللہ کے ذمہ ثابت رہے گا۔
اور اس کی نبیت کو پورا کرنا اور اس کو مقصود تک کہ وہ اللہ تعالیٰ
ہے، پنچاد ینا اللہ کے ذمہ ہوگا (اور مقصود آیت کی تفیر نہیں ہے
بلکہ ایک ہجرت کا دوسری ہجرت پر قیاس کرنا ہے۔ اور مرید کو
مہاجر فرمانا خود حدیث میں وارد ہے کہ بڑا مہا جروہ شخص ہے جو
اس کو چھوڑ دی جس سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے
مع فرمایا ہے )۔

ارشادباری تعالی ہے سرمیرہ ہو میں ور میں

وَمَنْ آخْسَنُ دِیْنًا مِنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ وَلِلهِ
"اوراس سے زیادہ اچھا دین میں کون مخص ہے جو

اہنے رخ کو طبع کردے''

یعنی اپنے نفس کو اور اپنی ذات کو اور اپنی صفات کو اور اپنے جسم کو اور اپنے اعضاء کو،سب کو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص مخلص کر دے، اور اپنے سب کا موں کو اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی رضامندی کے موافق کر دے۔

ارشاد باری تعالی ہے و اٹھنگ اللہ ارٹر ہی نیم مخیلی لگا۔ ''اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کواپنا خلیل بنالیا''۔ خلیل وہ محت ہے ہومجوب کی جانب سے بعض معاملات بِكُلِّ حِمَّلْنَامِنْكُوْ رَثِنْعَةً وَمِنْهَا كُمَا "تم مِّس سے ہراك كے لئے ہم نے ایک شرع اورالی طریق مقرر رکیا"

یہ آیت مانقدم پردلالت کرتی ہے۔ یعنی اس آیت کے مضمون پر بھدی به الله من اتبع الخ یعنی بطریق اثبات ایک نظیر کے دوسری نظیر سے بیطریق داخل کرنے جزئی کے تحت میں کل کے کیونکہ اس شرع اور طریق میں پیضے منسوخ ہیں۔ ارشاد ہاری تعالی ہے ارشاد ہاری تعالی ہے

يَأْتُهُا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ

''اےرسول اللہ کہنچاد یجئے جو کچھآپ پر آپ کے بروردگار کی طرف سے اتارا گیا''

یعنی اس کشف ومشاہدہ کونہ پہنچاہئے، جس کے ساتھ ہم
نے آپ کو خاص کیا ہے اور بہلغ کا امر نہیں کیا کیونکہ یہ لوگ اس
کے برداشت کی قوت نہیں رکھتے ہیں۔ ادر میضمون مشائ کے
اس مقولہ کی صحت پر دال ہے کہ مناسب نہیں کہ اپنے واقعات
لوگوں سے بیان کر ہے۔ اورا گرضر ورت پڑے تو شخصے کم
اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاداس پر کافی دلیل ہے جو حضرت یعقوب علیہ
السلام سے نقل فر مایا ہے کہ اے میرے بیٹے تم اپنے خواب کو
السلام سے نقل فر مایا ہے کہ اے میرے بیٹے تم اپنے خواب کو
اسٹے بھائیوں ہے مت بیان کرنا۔

ارشادبارى تعالى ب كيس على الذين المنوا وعيموا الطيلية بنام ونها طَعِمُوا إذا ما التَّوَا وَالْمُنُوا وَعَلَوا الطَيلَةِ ثُمُ التَّهُ اوَ المَنُوا ثُوَ التَّهُ اوَ الْمَسْنُوا

''جولوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کے ہیں ان لوگوں کو اس میں کچھ گناہ نہیں جو انہوں نے کھا لیابشرطیکہ ڈرتے رہیں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک عمل کریں اور پھر ڈرتے رہیں اور ایمان پر رہیں پھر ڈرتے رہیں اور احسان (یعنی اطلاص) اختیار کریں''

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان کے تین درج قائم کئے ، پھر چو تصدر ہے کوا حسان قرار دیا جوعبارت ہے تصوف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

لاتنتكفاعن مَشْيَآء إنْ تُبْدُلَكُمْ تَيْمُ فَكُمْمٍ

کے مصفور کا کہ اسپیروں ہوں موال مت کرد کہا گرتم سے بیان ''ادرایی چیزوں سے سوال مت کرد کہا گرتم سے بیان کردی جاویں تو تم کونا گوار ہو'' شریفه عظیمہ کے ساتھ مخصوص ہو۔ تواس بناء پر ہر خلیل حبیب ہے، اور ہر حبیب خلیل حبیب ہے، اور ہر حبیب خلیل کے سب نی ہے، اور ہر حبیب خلیل نہیں اور ای طرح تمام انبیاء اور عاد فین بھی ۔ اور اس کے خلیل ہیں اور ای طرح تمام انبیاء اور عاد فین بھی ۔ اور فائدہ ابراہیم علیہ السلام کی تخصیص ذکری کا یہ ہے کہ آپ کے زمانہ میں کوئی دوسرا (اس مرتبکا) اللہ تعالیٰ کا خلیل نہ تھا۔

ارشاد ہاری تعالیٰ ہے مین وزیر ایاوی الیسر

یکٹی ہواللہ من النکر بطخانہ سُبُل السّله "الله تعالی اس قرآن سے اس محص کوسلامتی کے راہے وکھلاتا ہے جواس کی رضامندی کا اتباع کرئے"

سل جع ہے سبیل کی۔ اور مشائخ نے فرمایا ہے کہ راستے اللہ تعالیٰ تک پہنچ کے بہت ہیں جن کا شارنہیں۔ اور یہ آیت ان کے قول کی صحت پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی اس مسئلہ پر جواب اس عنوان سے مشہور ہے کہ طریق وصول الی اللہ کے باانداز انفاس خلائق ہیں اور ان سب طریقوں کا مرجع ایک ہی مستقیم طریق ہے۔ اور جس طریقہ کا مرجع پر مستقیم طریق نہ ہو اس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دوسر رے راستوں کا اتباع مت کرو۔

ارشاد باری تعالی ہے فَتَوَکِکُلُ عَلَی اللّٰهِ

''اورالله تعالی ہی رتو کل کرو'

می تجمله مقامات سالگین کے ہے۔

ارشا د باری تعالی ہے وَ الْبَتْغُوّا الْلَهُ الْوَسِیْلَةُ

''اورتم تلاش کرواللہ تعالی کی طرف ذریعہ'

لعض مشار کے نے فرمایا ہے کہ زندوں میں ذریعہ شخ

ہے۔ یعنی وہ اس کے عوم میں داخل ہے اوراس کے راستہ میں

سے سین وہ اس کے عموم میں داخل ہے اور اس کے راستہ میں معام کے استہ میں معام کے داستہ میں معام کے داستہ میں میں موفیہ کے مجاہدہ کا تکم ہے (لیمنی آیت اس کو بھی عام ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وکر تنظیرون پالیتی تیک الیکنی الیکنی الیکنی تک ارشاد باری تعالی ہے وکر تنظیرون پالیتی تیک الیکنی ا

ارشاد باری تعالی ہے وکر تنظر وا پالیتی فکٹا قائیلاً

"اور مت خرید دمیری آیوں کے وضی میں متاع قلیل و"

مذاق تصوف پر بید معنی ہیں نہ خرید دمتاع قلیل میری ان

کرامتوں اور فراستوں کے وض جوتم سے مشہور ہوئیں۔ حالانکہ
میں نے تم کوان کے ساتھ مرم کیا ہے کہ سیراولہ القاء میں تمہیں قوت
حاصل ہونا اس کے ذریعہ سے تم دنیا (کامال وجاہ) وصول کرو۔

ارشاد باری تعالی ہے

اولیاءاور عارفین ہے ایسی چیز کا جوان کے ساتھ خاص ہے اور اس کے بوچنے کی شدید ضرورت بھی نہیں، سوال کرنا برے فتنہ کا سبب ہے، کیونکہ غلبہ حال کے وقت ضرور جواب دیں گے اور بسا اوقات وہ جواب تمہاری فہم کے موافق نہ ہوگا۔اور تکذیب ولی کی اگر چہ کفرنہیں پھر بھی وہ خطرنا ک امر ہے (میں کہتا ہوں کہ یہ قیاس ہے ایک سوال کا دوسر سے سوال پر بوجہ اشتراکے علمت کے کہ سورة الانعام۔

ارشاد باری تعالی ہے

فَلَاتَقَعُلْ بَعْدُ الذِّكْرِي مَعُ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ

''سوبعدنفیجت کے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھ'۔

اس میں ظالم کی مجالست ہے ممانعت فرمائی بدوں فرق
کے ظالم اور فاس اور کا فریس کیونکہ ظالم سب کوشامل ہے (پس
مطلق صحبت بد ہے بچنا ٹابت ہوا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ''
پھر جب ان کو (یعنی ابراہیم علیہ السلام ) کورات نے ڈھا تک
لیاان کے اس قول تک اور میں شرک کرنے والوں میں نے ہیں
ہول''۔ اور یہ مشاہدات عارفین کی ابتدائی چیزیں ہیں (یعنی
انوارد کھنا بعض احوال میں ) تو یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی
ہے کہ سالک راوح تی کو چاہئے کہ عاقل ہو، دانا ہو، بڑا بجھدار ہو،
صاحب نظر و گھر ہو۔ اللہ تعالی کی ذات وصفات میں جواعتقاد
جائز ہے اور جو جائز نہیں ، اس ہے غائل نہ ہو۔

ارشاد باری تعالی ہے

واجتبيناه وهدينهم

"اورجم نے ان کو صیخ لیا اور ان کور استہ بتایا"۔
یعنی ہم نے ان کو اپنی طرف کھینج لیا ادر سید ھے راستہ کی
ہدایت فرمائی، تا کہ ہمارے لئے بجاہدہ کریں اور راستہ میں ریاضت
کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،" یہ ایسے حضرات ہیں اللہ تعالیٰ
نے ان کو ہدایت فرمائی ہے تو آپ ان کے طریقہ کی پیروی
کیجئے"۔ اس آیت میں اس بات پر کھلی ہوئی دلالت ہے کہ مرید
کے لئے ایک شخ ایسا ہونا ضرور ہے جس کی وہ پیروی کرے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَمَنْ أَظْلُمُ مِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوْرِى إِلَى وَكُوْنُوحَ إِلِيْهِ شَيْءٌ

"اوراس شخص سے زیادہ ظلم کرنے والا کون ہوگا جواللہ

تعالی پرجھوٹ کی تہت لگائے یا پیہ کیج کدمیرے پاس دی آئی ہے حالانکہ اس کی طرف وی نجیجی گئی ہو''۔

بیجھوٹے مدعی کوعام ہے، خواہ نبوت کا دعویٰ کرے یا کس قتم کی ولایت کا۔ جب جھوٹا ہوگا تواس آیت میں داخل ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

ارشادباری تعالی ہے

فکمن پٹر و الله آن تحدید کی کرم صد کہ فیلان کا رو

''سوجس خص کے لئے اللہ تعالی چاہتا ہے اس کو ہدایت کرے یااس کا سینداسلام کے لئے کھول دیتا ہے''۔

ہدایت کرے یااس کا سینداسلام کے لئے کھول دیتا ہے''۔

ہدایت ہے کہ فس اور قلب دنیا اور آخرت کو جوان کی کو اختیار کرے۔ اور کھول دیتا ہے اس کے سیند کو یعنی اس کے قلب کو وسیح کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جس چیز کورک اور سیرد کیا ہے اس کے آجانے کی اس میں گنجائش ہو جاتی ہے۔

اور نبی کریم اللہ ہے اس آیت کا مطلب ہو چھا گیا، آپ نے فروہ اس کی وجہ سے کشاوہ ہو جاتا ہے سورہ اعراف۔ آپ کہ دیجے کہ وہ کہ کہ دیجے کہ کہ کہ میرے رب نے مجھ کو عدل کا تھم کیا ہے اور عدل ہے کہ تو

ارشاد باری تعالی ہے

فَاغَبُدِ اللهَ مُغَلِصًا لَهُ الدِّينَ

''اوراس کی عبادت کرواس کے لئے دین خالص کر کے'' بعض مشائ نے فرمایا ہے کہ اخلاص سیہ ہے کہ خالق پر علی الدوام نظرر کھنے کی وجہ سے خلق پر نظر کرنے کوفراموش کردے۔ ارشاد باری تعالی ہے

كُلُوًا وَاشْرَبُوْا وَلاَتُنْرِفُوْا

'' کھاؤاور پیواور فضول خرچی مت کرو''۔

یعن دنیا سے بقدرستر ڈھانکٹے کے اور بھوک روکئے کے لوادربس، مگریمتم کوگری اور سردی دفع کردے۔اوراس پر زیادتی مت کرونت معم کے طور پر جیسے نرم لباس اور خوش خوراکی اور ندآ رائش کے طور پر اور ندخریوں کے مقابلہ میں تفاخر کے طور پر کیونکہ بیاسراف ہے۔

> ارشادبارى تعالى ہے وَالْبِكُدُ الطَّيْبُ يَغْرُجُ نَبَاتُهُ الْإِذْنِ رَتِهِ

مسلمانوں کا کافروں پر۔فر مایا اللہ تعالی نے ،نرم ہیں مسلمانوں کے مقابلہ میں ،سخت ہیں کافروں کے مقابلہ میں (پس مراد صورت تکبرہے)۔

ارشاد باری تعالی ہے وکہ آرجیم مُوسَی إلیٰ قَوْمِه عَضْبَانَ اَسِفًا ''اور جب مویٰ (علیہ السلام) اپنی قوم کی طرف واپس آئے عصہ اور دنج میں بھرے ہوئے''

اور بدآیت دال ہے اس بر کہ شخ مر لی کوایے مرید بر عصركرنا جائز ب(جبكوكي داعي مو) دارشاد باري تعالى ب، ''اورآپان کافرول کواس مخص کی حکایت پڑھ کر سنا ہے جس کوہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں یعنی کرامتیں پھروہ ان سے نکل بھاگا''۔ جاننا جائے کہ اصلاح دوقتم پر ہے، ایک خمر سے لکانا شرى طرف اورايك شرسے نكلنا خيرى طرف \_اور بيدوسرى فتم بدل جاناان صفات کالینی کبینه اور حسد اور تکبراوران کے امثال کا صفات جمیدہ کے ساتھ اور فناء یہی ہے۔ اور خیرے شرکی طرف نكلنابيب كهجو تخض مقامات اور درجات تك جس مين وورتى كرر ما ب كني مو، فحرابتداءكي طرف لوث آوے اور ان مقامت سے اتر آوے۔ اور جب ابتداء کی طرف سالک اتر تا ہےادروہ مقام ہےایمان کا۔ تو اکثر اوقات اس حالت پر باقی ربتا ہے اور بعض اس برنہیں تھہرتے کہ نعوذ باللہ اسفل السافلین (لینی کفر) تک گر جاتے ہیں اوران سے بعضے دفعة بى امغل السافلين تك كر جات بي، جيس الميس لعين اوربلعم بن با عوراء۔اوراگرہم جاہتے تو اس کوان نشانیوں کے ساتھ بلند کر دیے علیمین تک ۔ اور بیدلیل ہے اس امرکی کداللہ تعالی نے اس کو درجات مشاہدہ تک ہنوزنہیں بلند کیاتھا ( کیونکہ واصل راجع نهیں ہوتا اور فانی واپس نہیں ہوتا ) کیکن وہ ماکل ہوگیا زمین کی طرف یعنی دنیا کواختیار کرلیااوراس کے ساتھ راضی ہو گیا۔ سوالله تعالى نے بیان فرمادیا كهاس كا پنچاتر نااس كے مل اور اس کے سوءاختیار سے تھا جواس نے اپنے نفس کے لئے تجویز کیا تھا۔اور بیاس کی دلیل ہے کہوہ ہنوز مقامات کسب اور راستہ میں تھا ( کیونکہ جوکسب کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ اختیاری نہیں تواس کے ساتھ زمین کی طرف مائل نہیں ہوسکتا )۔اور یہ آیت اس امریر دال ہے کہ ولی کوماً مون ہونا مناسب نہیں۔ جب "اور پاکیزہ شہرے اس کی کھیٹی نگلتی ہے خدا کے حکم ہے"۔ تو پاکیزہ شہر کے عموم میں داخل ہے۔ نفس مؤمن اور آیت میں نفس مؤمن کے اندر جو استعداد ذکر و طاعۃ کی ہے، اس کے ظہور کا بیان ہے۔ ارشا دیاری تعالی ہے

رَضَ دَعِ رَضَ عَلَى عَمِي فَاذَكُرُوَّا الْآيَةِ اللهِ لَعَكُمُ لُمُ تُفْلِحُونَ

قاد دواالا الله لعداد فطاحون

دسویاد کروتم الله کی نعتوں کی تاکم کم کوفلاح ہو'۔
الله تعالی نے ان کونعتوں کے یاد کرنے کا اس لیے عظم دیا کہ وہ یاد کرنے کا اس لیے عظم دیا کہ وہ یاد کرنا محبت البی کا سبب بن جائے کیونکہ اسپنے مسن کی محبت قلوب کا امر جلی ہے (اور بیا یک قسم کا مراقبہ ہے)۔
ارشاد باری تعالی ہے وَما اَرْسَلْنَافِی قَرْیَةِ مِنْ نَیْتِی اِللّٰ اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْما اَلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اَلْمَا اللّٰ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اِلْمَا اللّٰمَا اِلْمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمَا اِللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّٰمِلْ اللّٰمَا اللّٰمِلِيْمِ اللّٰمِلِيْمِ اللّٰمَا اللّٰمِلَا اللّٰمَا اللّٰمِلَا اللّٰمَا اللّٰمِلِيْمَا اللّٰمَا الْمَالِمُ اللّٰمِلِيْمِ اللّٰمِلِمَا اللّٰمِلِمَا اللّٰمِلِمَا اللّٰمِلِمَا اللّٰمِلْمَا الْمَالِمُ الْمَلْمَا الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِم

ارشادباری تعالی ہے فکتَ مِیفاتُ رَبِّهَ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً

" پھرموی علیہ السلام نے اینے رب کی مدت مقررہ ایوری کردی جالیس رات"

اورفر مایا نی علیه السلام نے جو محض الله تعالی کی جالیس دن اخلاص سے عبادت کرے تو ان حضرات کا طریقه (چله نشینی )اس آیت اور حدیث سے ماخوذ ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے

سُلَصْرِفُ عَنْ الْبِنِيَ الْكِنْ يَ يَعْكَدُونَ فِي الْأَرْضِ " عقريب مِن چير دول گا اپن نشانيول سے ان لوگول كوجوز مين مِن ماحق تكبر كرتے ہيں"

لیعنی اپنی کرامتول سے اپنے مشاہدول سے ان لوگوں کو دور رکھتا ہول جو خدا کے بندول لیمی فقیروں اور کمزوروں اور ولیوں پر تکبر کرنے ولیوں پر تکبر کرنے والوں کے مجبوب ہونے پر کمالات اولیاء وعارفین سے اور اس پر بھی دالات کرتی ہے کہ تکبردو تم پر ہے، بحق اور ناحق سوتکبر بحق غریبوں کا تکبر ہے امیروں پر اور کمزوروں کا زور مندول پر اور

زیادہ توفیق دے کراور حفاظت فرما کراور ہدایت الی الحق فرما کرکہ اتنی الن لوگوں کی کارسازی نہیں کرتا جو نیک بلکہ ان کے نفوس کے حوالہ کردیتا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے اِن الدین اَنْعَوْالِذَامَتُهُمْ مَطِیعُ مِن الشّیطین تنکگروُا فَاذَاهُمُ مُعْمِرُونَ الشّیطین تنکگروُا فاذاهٔ مُمْ مُعْمِرُونَ الشیطانی "جولوگ ڈرتے ہیں جب ان کوکئ گشت کر نیوالا شیطانی ار چھولیتا ہے وہوسہ ڈال کر اور یعنی جب ان کو شیطان چھوتا ہے وہوسہ ڈال کر اور پریشان کر کے اور پردے اور جاب قلب پر ڈال کر تو وہ اللہ تعالی ان تعالی کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا نام لیتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے وہ یردے دور کردیا ہے اور ہما ویتا ہے اور قلب ذاکر کو بینا

کردیتا ہے۔اورکلمات ذکر میں سب سے زیادہ مفید تصفیہ سر

میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور یہ محرب ہے۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے وَ اَذْکُوْ زَدَکُ فِی نَفْیدِکُ

''اورتواپنے رب کواپنے نفس میں یاد کر''۔ یعنی اپنے دل ہے کیونکہ نفس باطن ہے۔ پھر جو ذا کر اس میں ہوگا، وہ بھی ظاہر بات ہے کہ باطن ہوگا۔سور وانفال۔

ارشاد باری تعالی ہے

اِنتَهَا الْمُوْمِنُونَ الْمَنْ بَنَ لِذَا ذُكِرَ اللهُ

"نَسِمُ مَن آوهِ بَالوَّ بِين كه جب الله كاذ كركياجا تا ہے"

اس قول تك روزى عزت كى ہے۔ يہ آيت ان چيزوں
كے ذكر ميں نازل ہوئى جوصوفيہ كے ساتھ خاص ہيں۔ اور
صوفيدان كے ساتھ خاص ہيں اوروہ احوال قلب ہيں۔
ارشاد بارى تعالى ہے

ارشاد بارى تعالى ہے

اذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبُ لَا تَعَنْنُ إِنَّ اللهُ مَعَنَا "جب كمآب إن ساقى سے كتے تقى كم ندكروباليقين الله تعالى عارب ساتھ ہے"

یعنی مدداور حفاظت سے نہذات سے کیونکہ ذات سے تو اللہ تعالی ہر مخذول اور منصور اور ظالم اور مظلوم کے ساتھ ہے، لیکن غم جب ہی دور ہوتا ہے جب بیہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نفرت معیت کے ساتھ میں۔ اور اس لیے کہ ظاہر حضرت صدیق کے صال سے بیہ ہے کہ ان کو بیرتو

تك دارالتكليف ميس زنده ہے (اور مابعدالكسب تك پہنچنايقية با معلوم ہونہيں سكتاتو كيا عجب كہنوز پہنچانہ ہو)۔

ارشاد بارى تعالى ہے كَهُمْ قُلُوبٌ لَكَيْفُقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْبُنُ لَا يُبْجِسُ وَنَ بِهَا وَكُهُمُ إِذَانَ لَا يَسْمُعُونَ بِهَا

''ان کے ایسے دل ہیں جس کو وہ تجھتے نہیں اوران کے ایسی آئکھیں ہیں جس سے وہ و کیھتے نہیں اوران کے ایسے کان ہیں جن سے وہ سنے نہیں''

جاننا چاہئے کہ قلوب جمع ہے اس کا واحد قلب ہے اور قلب بہت معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ اور قریب ترقیم عوام کے قلب بدنی میں قلب نفس ہے۔ پھر آلک اور قلب قلب ہے جو قلب نفس ہے۔ پھر آلک فلس ہے۔ تو وہ قلب نفس کے اندر ہے، پھر اس قلب میں عقل اور روح ہے جس کو ہم سر کہتے ہیں۔ اور بیر سراس قلب کا قلب ہے جس میں عقل میں مسر کہتے ہیں۔ اور بیر سراس قلب کا قلب ہے جس میں عقل میں مسر کہتے ہیں۔ اور سے دور وحانی نور ہیں۔ پھر حقی ہے بعد اس کے جو سراس ہے اور اس کا حل اور اس کی آئکھ ہے۔ کے جو سراس ہے اور اس کا حل اور اس کی آئکھ ہے۔ خو سراس ہے اور اس کا حل اور اس کی آئکھ ہے۔ خو سراس ہے اور اس کا حل اور اس کی آئکھ ہے۔ خو سراس ہے۔ اور اس کا حل اور اس کی آئکھ ہے۔ خو سراسر ہے اور اس کا حل اور اس کی آئکھ ہے۔

ارشاد بارى تعالى ہے كھُمْدُقُلُوبٌ لَا يَفُقَهُونَ

''ان کے ایسے دل ہیں جن سے وہ بچھتے نہیں''
مراداس سے وہ قلب ہے جو کی سروعقل ہے (اس لئے
کہ قلب بدن سے تو وہ اس کے مدرکات کو بچھتے تھے)۔ اور ارشاد
ہاری تعالی ہے، ''اور ان کی ایسی آنکھیں ہیں'' ، اور ارشاد ہاری تعالی
ہے، ''ان کے ایسے کال ہیں'' ، مرادان سے قلب کی آنکھیں اور
قلب کے کال ہیں۔ وجہ اس کی ہید کہ وہ حواس ظاہرہ سے تو سنتے
د کیھتے تھے۔ یہ لوگ چو پائیوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ
ہوراہ ہیں کیونکہ چو پائیوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ
کان نہیں۔ جیسا کہ انسان میں ہی آنکھاور کان باطنی ہیں اور پھر با
وجوداس کے یہ لوگ بے راہ ہو گئے تو یہ چو پائوں اور جانوروں سے
وجوداس کے یہ لوگ بے راہ ہو گئے تو یہ چو پائوں اور جانوروں سے
کی چھڑات قائل ہیں یعنی وجود لطائف کا انسان میں۔
کے یہ حضرات قائل ہیں یعنی وجود لطائف کا انسان میں۔
ارشاد ہاری تعالی ہے

اِنَّ وَلَيْتَ اللهُ الْكِنْ يُزَّلُ الْكِتْبُ وَهُو يَتُوكَ الطَّيْمِينَ "ميراتُو كارساز الله ہے جس نے تماب نازل فرما كى اور وہى نيكوں كى كارسازى كرتاہے" besturdubooks

معلوم تھا کہ اللہ تعالی دونوں سے قریب ہیں ، رگ گردن سے بھی قریب تر ۔ صرف خوف اس وجہ سے تھا کہ آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے مدداور حفاظت کا ہونا یقینا معلوم نہ تھا ، کیونکہ اللہ تعالی بھی مدد نہیں کرتے ، کیونکہ وہ ان کا اختیاری فعل ہے۔

ارشادباری تعالی ہے قاتِلُواالکَ بْنَ یَلُونکُوْرِضَ الکُفَالِ ` ''ان لوگوں سے قال کروجو کا فروں میں سے تمہارے قریب ہوں''

یعنی ابتداء اپنے نفس سے کہ اگر دہ کا فر ہو کہ دہ مطیع اور فر مانبر دار اور مطمئنہ ہو جاوے گا۔ پھر باقی دشمنوں یعنی ہوائے نفسانی اور شہوات اور شیاطین سے مقابلہ کر جوسب سے اقر ب ہو، پھراس کے بعد جواقر ب ہو۔

ارشادباری تعالی ہے

لَقَالُ جَاءَكُهُ رَسُولٌ مِّنْ الْفُيكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَيْتُهُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالنَّوْمِنِيْنَ رَيُوْفٌ رَّحِيْمٌ

"یقینا تمہارے پاس تم بی میں سے ایسے رسول تشریف الاسے ہیں کمان پرشاق ہے تمہارا مشقت میں پڑنا تمہاری بھلائی پر حریص ہیں مسلمانوں کے ساتھ شفقت کرنے والے مہریان ہیں" ایسا ہی تصوف کی تربیت کرنے والے کوہو نا واجب ہے۔ سورہ بوٹس۔

ارشادباری تعالی ہے

بن كذَّبُوْا بِمَالَ مَنْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهِ

" بلکه ان لوگوں نے جھٹا یا ہے اس چیز کوجس کے ملم کا اصاطبہ بھی نہیں کیا" ۔ بیکلہ عام ہے، گوسب نزول اس ہ ۔ ن ان کا قرآن کو جھٹا نا ہے۔ اورا کثر آ دمیوں میں غالب نسات بہ ہے جس کو وہ نہیں جانتے اس کی تکذیب اور انکار کرتے ہیں۔ اور انکار کرتے اس کی تکذیب اور انکار کرتے اس کی تکذیب اور انکار کرتے اس کے دشن ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الا تقاف میں ای مضمون کو ارشاد فر مایا ہے و ذائے تھٹاک ڈال کھ اسکے ڈولوں کس ای افلا تھی ٹیٹ ہو ہے گا واب کہ بیا کہ بیا ہو کہ بیا تھی ہیں ہیں ہیں کہیں گے کہ بیات کی جھوئی با تیں میں " تو بیسب ہرا سے شخص کی تو تی سب ہرا سے شخص کی تو تی ہے امر کا انکار کرے جس کو انہیا ءاور اولیاء ہے معلوم کریں اور شیل ۔ (سورۃ ہود) ارشاد باری تعالیٰ ہے معلوم کریں اور شیل ۔ (سورۃ ہود) ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَكُلَّا تَعْضُ عَلَيْكَ مِنْ إِنْهَا وَالرُّسُلِ مَا نُتَكِبَتُ رِبِهِ فَوَا ذَا ' اور اخبارانبیاء میں سے ہم الی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں جس سے آپ کے قلب کوہم مضبوط کردیں''۔ بیآ بت اس امر یر دلالت کرتی ہے کہ احوال اولیاءاور عارفین کے بھی اس قتم کے سلوک سے خالی نہیں ہوئے ( یعنی اثنائے سلوک میں ایسے احوال پیش آتے ہی کہان کے مدہر کے لئے اکابر کے حالات یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے)۔ بالخصوص جب لوگ ان ك واردات ميل شك و الني يرجمع مول كديد خيالات مالخوليا اور وسوسته شيطاني اورخطرات نفساني اورالقاء شيطاني من \_اور اس قتم کی باتیں کہتے ہیں اور انبیاء کے قصے اور مشائخ متقدمین کی حکایتیں اور ان حضرات کے حالات میں غور کرنا بیسبان کی واردات و حالات موجوده پران کی ثبات قلب کا سبب مو جاتے ہیں،جس طرح انبیاء کے لئے تھا۔اوراس لئے مشائخ نے فرمایا ہے کہ سالک کے لئے ایسا شخ ہونا جاہئے جو ماہر ہو، فاضل ہو۔ واقعاتِ مشائخ کو اور ان کے حالات اور اوقات کو خوب جانتا ہو۔خوب سمجھلو!

> ارشاد ہاری تعالیٰ ہے وَلِلْاَنْ مِیْرِجِعُ الْاَمْرُ کُلُکُ فَاعْبُکُهُ

"اورای کی طرف ہرامرلونتاہے"۔

اس میں مشائخ کے اس مقولہ کی صحت پر دلالت ہے جو انہوں نے سیر الی اللہ کے بارہ میں فرمایا ہے کہ ہر شئے اللہ تعالی کی طرف سیر اور رجوع میں ہمیشہ رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی تعالی تب بہتی جاوے۔ پھر جب وہ اللہ تک پہنچ جاوے۔ پھر جب وہ اللہ تک پہنچ جاتی ہے تواس کی یر نہ یہ تم ہو جاتی ہے۔ اور اس مقام سے فرمایا بیٹک تیرے یہ کی طرف انہاء ہے (اور بعد نہتی ہونے کے) نیک لوگ رب ہی کی طرف انہاء ہے (اور بعد نہتی ہونے کے) نیک لوگ صف سے الطاف و کرم سے عیش حاصل کرتے ہیں اور بد بخت تھر و فض کی آگ میں جلتے رہے ہیں۔ (سورہ یوسف) فض کی آگ میں جلتے رہے ہیں۔ (سورہ یوسف)

آخرآیت ثلثہ تک۔ان آیوں میں علوم تصوف میں سے بہت سے علوم ہیں۔اول ارشاد باری تعالی ہے دایست

ان لوگوں کے قول کے بطلان پر دلالت کرتا ہے جو کہتے ہیں کے صوفیہ کے خواب ان کی داردات اور واقعات اور احوال کے بارہ میں خیالات ہیں جنکا واقعی وجو زمین دوسر ہے یہ کہ مبتدی مرید کے لئے ایک ایسافتی فیرخواہ ہونا ضرور ہے کہ اس کواس کے مقصود کی ہدایت کر سکے اور اس کے صلاح و فساد کو جان سکے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی طرف رجوع کیا، پھر ان کو مصلحت کی بات بتلائی اور ان کو وہ خواب عاسدوں سے چھپانے کا تھم فرمایا۔ تیسری آیت دلالت کرتی ہے اس پر کہ شیطان جب کے جات پر شوت اور ولایت یا اور اس طرح کے سب لوگوں سے چھپاوے۔ چھی آیت دلالت کرتی ہے اس پر کہ شیطان جب کی مستعد ہو پر کہ شیطان جب کو وہ اس صالت کے بگاڑنے کے لئے مستعد ہو جاتا ہے۔ چنا نچ فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا ہواد شمن ہے۔ باتی ہے تی ارشاد باری تعالیٰ ہے،

قَدْجَعَلَهَارُبِيْ حَقًّا.

"میرے پروردگارنے اس (خواب) کو پچ کردیا" اس کامضمون اس بات پردلالت کرتا ہے کہ بعضے خواب ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو پچ اور مطابق واقع نہیں کرتا۔ تو آیت اس پردلالت کرتی ہے کہ بعضے خواب خیال اور پریشان خواب ہوتے ہیں۔

ارشاد ہاری تعالیٰ ہے

أَدْعُوْا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ

''بلاتاہوں اللہ کی طرف اس طور پر کہیں بھیرت پر ہوں'' یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ شخ کو صاحب بھیرت، صاحب دعوت ہونا ضروری ہے۔ اس امر میں جس کی طرف مرید کو بلاتا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے

اِنَّ اللهُ لاَيُعَيِّدُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُعَيِّدُوُا مَا بِأَنْفُي هِمْ " بلاشبه الله تعالى كى قوم كى حالت نہيں بدليا جب تك وہ اپنى حالت نه بدلين'

(اس عموم میں بیمی داخل ہے) کہ اللہ تعالی اپنے اور اولیاء کو مشاہدہ سے مجوب نہیں کرتا جب تک وہ اپنے اور معاملات کونہ بدلیں۔

ارشاد باری تعالی ہے الکونین اصنفوا و تنظم پرن ڈکو بھٹ پوکٹر الله ''جولوگ ایمان لائے ہیں اور ان کے دل مطبئن ہوتے میں اللّٰد کی یاد ہے''

یعنی زبان اور دل ہے اس کاذ کر کرتے ہیں اور تبیع وہلیل کرتے ہیں اور اس سے طمئن ہوتے ہیں اور اس شخص ہے خوش ہوتے ہیں۔ (سورہ الحجر)۔

> ارشادباری تعالی ہے اِنَّ فِی ذٰلِکِ اِلْمَاتِ اِلْمُنَوَسِمِینَ

''بیشک اس قصد میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جوفراست رکھتے ہیں''

روایت ہے کہ نی تیکھیے نے ارشاد فرمایا کہ فراسی مؤمن سے ڈرو کیونکہ وہ نورالی سے دیکھتا ہے۔ پھرآپ نے میہ آیت بڑھی، اِن فی ذلک لالیت للمتونینسیان۔

ہیں یہ آیت فراسب عارفین کے سی ہونے پر دال ہے۔ اور فراست ایسے امور کا نام ہے جن کوعام لوگ نہیں دیکھتے۔ ارشاد باری تعالی ہے

فَاصْدَعْ بِهَا تُؤْمِرُ وَاعْدِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ "سوآپ كوجوهم باس كوظامر كرد يجيئ اور مشركوں سے الگ موجائے"

یعنی بیغام حق ادا کردیجئے پھر خلوت کی طرف رجوع کی جی بیغام حق ادا کردیجئے پھر خلوت کی طرف رجوع کی جی اور اس مقام سے مشائخ نے خلوت پر محافظت رکھنے کواخذ کیا ہے ( یعنی خلائق کو جوان پر حق ہے، نفیحت اور ہدایت کرنا ہے اس کے ادا کرنے کے بعد یہ دوا جا ہے )۔

ارشاد باری تعالی ہے

فَاذَا قَرُاْتَ الْقُدُانَ فَالْسَعِذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ فَ ''اور جب آپ قر آن پڑھنے گیس تو الله کی پناه ما مگ لیا سیجئے شیطان مردود ہے''

کیونکہ اس کوغلبہ ان لوگوں پرنہیں جوایمان رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، آیت دلالت کرتی ہے اس پر کہ اللہ کے ساتھ بناہ مانگنا شیطان سے شیطان کو عاجز کر دینے والا ہے اور اس کے وسوسوں سے مانع ہے۔ اور اس پر خطاب ہے کدان امور کو مربیدوں کے ساتھ مل میں لانا ان پر واجب ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے

اُوَلَمِكُ الْذَيْنَ يَدْغُونَ يَبْتُغُونَ إِلَى رَبِّهِ مُ الْوَسِيلَةُ اَيَّتُمْ الْوَلِيُ لَيَّا الْمُعْلَق وَيُرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَنَ إِلَهُ

''یاوگ جن کو پکارتے ہیں دہ خود ہی اپنے پروردگار کی طرف ذریعہ تلاش کرتے ہیں جوان میں زیادہ صاحب قرب ہے اور دہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امید وار اس کے عذاب سے خاکف رہتے ہیں''

اور الله تعالیٰ کی طرف ذریعہ سے مراد وہ چیز ہے جو خدائے بزرگ و برتر کے وصال کا ذریعہ بنائی جاوے اور وہ محاساتی وقلبی اور خلوت کے مراقبات ہیں اور جس شخص کواللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ہوگا یعنی جو شخص واصل زیادہ ہوگا وہ ذریعہ کا زیادہ طالب ہوگا کیونکہ کوئی وصال اور قرب ایسا نہیں جس سے او پر وصال کے اور بے انتہا مراتب نہ ہول اور جس کو قرب زیادہ ہوگا وہ اللہ کا پچیا نے والا بھی زائد ہوگا اور زیادتی کا طلب کرنے والا بھی بہت ہوگا۔

ارشادباری تعالی ہے وُریکٹنا علی قُلُوبھِ فر

"اورجم نے ان کے دلول کومضبوط کردیا"

اور بیحال ہوتا ہم بیرصادق الارادۃ کا کہاس کے قلب اور میر مطب وطرح میں جو اور اللہ تا ہے بھر وہ بلاکی پروانہیں کرتا اور معیتوں سے تخیر نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کا خبر کیراور کفایت کرنے والا ہوجاتا ہے اور سلوک کی وادیوں میں اس کوگر ارتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تک بہت ہے وہ اللہ تک ہے اور اس کے پاس اس کوقر ار ہوجاتا ہے ایسا ہی وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے راستہ میں چلنے والوں سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ارستہ میں چلنے والوں سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَالَّذِيْنَ جَاهُدُوا فِيْنَا لَنَهُ دِيَّتُهُمُ سُبُلَنَا

''اور جولوگ ہمارے لئے کوشش کریں گے ہم ان کو اپنے راہتے ہلا دیں گے''

ارشاد باری تعالی ہے

لو اظلَّفت عَلَيْهِ هُ لِوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا قَالِمَالْتَ مِنْهُمُ رُعْمًا "اے ناطب اگر تو ان کوجھا تک کر دیکھے تو ان سے پیٹے پھر کر بھا گے اور رعب سے بھر جاوے" بھی دلالت ہے کہ شیطان کوقوت اور قدرت ان مسلمانوں پر نہیں جواللہ تعالی پر بھروسہ کریں۔

ارشادباری تعالی ہے

مَنْ عَلَى صَالِمًا قِنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْ فَى وَهُو مُونُ فَكَنَّوْيِكَ الْحَدِوةُ طَيِّبَةً مَنْ عَلَى الله ال "جُوفُصُ نَيكِ عَلَى كري عنواه مردمو ياعورت ادرده مؤمن من

بھی ہوتو ہم اس کو یا کیزہ زندگی عطاء کریں گئے'۔

اوروہ الله تعالیٰ کے ساتھ آرام یا نااور الله تعالیٰ کے معاملہ کو سبحضے لگنااوراللہ کے ساتھ مستغنی ہوجانا لیں پیرحالت نہ تبدیل کو مقتضى ہاورنتو مل كورارشاد بارى تعالى ہے،" آپ اينے رب کے داستہ کی طرف بلا سے اور بدراستہ وہی سے جوطر یقت کے نام سے صوفیہ کے نزدیک مشہور ہے۔ حکمت کے ساتھ مراداس سے دانا ہونا ہے شخ تربیت کنندہ کا۔ادراس کاان تمام امور کو سمجھنا جو ہر ایک مرید کے لئے مناسب ہو، کیونکہ مریدوں کی طاعتیں مختلف ہوئی ہیں۔سوان میں سے بعض کو تو کثرت صوم مناسب ہوتا ہے اور بعضان میں ایسے ہیں کہ نماز روزہ دونوں بہتر ہوتے ہیں۔اور بعضے ان میں کہ ان کے لئے ان امور کی کشت مناسب نہیں موتی صرف زمرعن الدنیا موتا ہے۔ اور بعضان میں کسب مناسب موتا باوربعضان ميس خدمت كرنامناسب موتاب اوربعضان میں نفس برمجابدہ کرنے میں ختی اور تشدداولی ہوتا ہے اور بعضے ان میں ری اورآسانی کرنالائق ہوتا ہے۔ توان امور کا سجھنا حکست مذکور ہے۔اس کو یا در کھوادرا چھی نصیحت کے ساتھ ان سے کام لینا ب-اعمال طریقه میں مدارة اور نری اور پوری شفقت کے ساتھ اورساتھ ہی اس کے رہمی بتلادیں کہ اور کچھ مطلب نہیں۔اوران كدرجر فع مول اوران سے تفتكوا يسطريق سے سيج كدوه بہتر ہو نعنی ان سے گفتگو سیج لطیف عبارت سے اور اچھے لفظول سے اور ان کے ساتھ نرم رہیے اور ان کی طرفِ متوجہ رہے۔اور جب ان کوامر ونہی کیجئے اوران کو بلائے ،اورکسی امر ہے ہٹاہیئے توان پر بوجھ نہ ڈالیے ، کیونکہ پیطریق ان کے دلوں میں زیادہ اثر کرنے والا ہے، اور ان میں تعلیم ہے مشامع صوفیہ کی۔اوراس طرح اللہ تعالیٰ کا بدارشاد کہ اللہ ہی کی رحمۃ ہے آپ ان کے لئے زم ہو گئے، اخیر آیت تک اور ای طرح قرآن میں جو کیفیت این ساتھیوں کے ساتھ رہنے کی اور امت پرشفقت كرنے اوران كے لئے سفارش كرنے كى اوران كوااللہ تعالى كى طرف بلانے کی ندکورہے، وہ سب مشائخ صوفہ کو بھی اس بات کا

ان ہے فرشتوں نے بطوران کی کرامت کے کلام کیا تھا۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے والقيت عليك محبت ميني

"اورمیں نےتم پراپی طرف ہے محبت ڈال دی" یعنی صفت محبت کے ساتھ میں نے تم رخجل کی اورا بنی <sup>ا</sup> محبت سے جو کہتمہارے ساتھ متعلق کے میں نئے تم میں نظر کی صفت محبت کے ساتھ تم برمبری عجل گرنے سے صفت محبوبیت کی تم كوحاصل بوكن توجس تخفس نے تم كود يكھاتم سے محبت كرنے لگا اور تغییر کجلی کی وہ چھو ہارڈ الناہے جو کہ حدیث میں مذکور ہے ( کہ الله تعالى نے اپنے نور کارشاش ارواح پر فائض فرمایا)

> ارشاد باری تعالی ہے واصطنعتك لننفيني

"اور پند کرلیامیں نے تم کواپنی ذات کے لئے" لینی میں نے تم کوالی حالت پر پیدا کیا کہ بجز میری عبادت کے تم میں آسی (ناپیند) چیز سے مناسبت نہیں ہوئی۔ ارشاد باري تعالى بآپ كہي كدا يرس درب مير علم میں زیاد تی سیجئے کیونکہ کوئی زیادتی علم کی ایسی نہیں جس کے اویر بہت می ہےانتہازیادتیاں نہوں۔

ارشاد باری تعالی ہے

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَانَّ لَدِ مَعِينَتُهُ صَنْكًا "اور جو تخص میری یاد سے روگردانی کرے گا تواس کیلئے زندگی تنگ ہے'۔

کیونکہ جس کو ذکر قلبی وسری میسر نہیں ہے وہ تنگی اور تاریکی میں ہےنہ تق تعالیٰ کامشاہدہ کرتا ہےاور نہاللہ تعالیٰ ہے دہ کچھسنتا ہے اور نہوہ ملکوت میں داخل ہوتا ہے اور نہ جروت تک اس کوتر تی ہوتی ہےاور زمین پر جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے سورہ انبیاء جن لوگوں کے لئے ہماری طرف سے نیکی سابق ہوئی لینی ہماری محبت ان کے ساتھ ازل میں سابق ہوئی ۔ اور یہی سابقہ استعداد ہے جس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ محبت کی ابتداءمحبوب کی جانب سے ہے۔

ارشاد ہاری تعالیٰ ہے

وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكُ مِنْ رَسُولِ وَلَا نَبِينِ إِلَّا اذَاتَكُتَّى

ٱلْقَى الشَّيْظِنُ فِي ٱمْنِيكَتِهِ

''اورہم نے کوئی رسول اور کوئی نبی آپ سے پیشتر نہیں

ارشادبارى تعالى بيك لاتُؤكيف في ''مجھے ہے مواخذہ نہ شیحئے''الخ

اور فرمایا که اگر پوچھوں میں الح بیرسب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پینخ کے مرید کوواجب ہے کہ محمل ہو شخ کے روبروپست رہے گوشیخ اس کو تکلیف دے اور اس کی تحقیر کرے۔

ارشادباری تعالی ہے

سَأَنبَتُكُ يَتَأْوِيل مَالَهُ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

"أبهى مين تم كواسكامطلب بتادول كاجس يرتم صرنهين كرسكتے" مضمون آبہاس ہر دلالت کرتا ہے کہ شیخ کومرید کے سامنے ایبا کوئی کام کرنا مناسب نہیں جس کا ظاہر بُرا ہونا کہ وہ باطن میں مبتلائے انکارنہ ہوجاوے اورا گراس کوابیا اتفاق ہوتواس پرواجب ہے کہان کےا نکارکوا پے عمل کی حقیقت بیان کر کے اور اینے اس فعل کی تاویل کر کے زائل کر دے اور آیت اس پر بھی ولالت كرتى ہے كہ ين جب مريد سے تنگ ہوجاد اوراس كو چھوڑ دینے کاارادہ کرے تو اس کومنا سبنہیں کہمرید سے بدوں<sup>۔</sup> ظاہری عذر کے مفارفت کرے۔

ارشادباری تعالی ہے

وهُزِيُّ إِلَيْكِ بِعِنْءِ النَّخْلَةِ

"اوراین طرف درخت کھجور کی ڈالی ہلاؤ، بعضوں نے کہا کہ مریم علیباالسلام کی کرامت ہے''

ارشاد ہاری تعالی ہے الزِّمْنُ عَلَى الْعَرْيِسِ إِسْتَوْي

''عرش پررحمان جلوه گر ہوا''

اورالله تعالیٰ کا خاص عرش پرمستوی ہونا ایک خاص جلی ہےءش پرایک خاص صفت کے ساتھ اور مثال اس کی بطور نفہم کے آفاب کی مثال ہے زمین پر یعنی اس کی شعاعیں جب بدون حجاب ابر کے زمین پر چمکیں ۔ ( کہ ذات تمس ارض پرمتنقرنہیں گرشعاع کے واسطہ ہے ارض کے ساتھ اس کوایک

> ارشاد باری تعالی ہے إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ

"جب كه بم نے تمہاري مال سے پوشیدہ كہا" اورموی علیه السلام کی والده اولیاء انتد سے تھیں کیونکہ تصوف قرآن كريم كي رۋني مين

ارشاد ہاری تعالیٰ ہے

إِنَّ الَّذِينَ لِا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ زَيِّنًا لَهُمْ إِعْ الْهُنْمِ

''بلاشبہ جولوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم نے ان کے اعمال کوان کے لئے مرغوب کردیا ہے''

بڑی سزا عاصی کی ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی معصیت پرچھوڑ دے پھر نہ اس کو متنبہ کرے اور نہ غفلت ہے ہوں میں آنے کی توفیق دے اور وہ لغو عذروں سے گنجائش حاصل کرتا رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے میں اس تخت کو آپ کے پاس لائے دیتا ہوں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بیآ صف کا قول ہے یہ بات غلبہ حال میں جب کہ وہ عین جمع میں تصح کہدی اور نیکام اللہ کا تھا کہ اس کوان کی زبان پر جاری کر دینا تھا۔ درخت ہے آواز دی اے موی میں اللہ ہوں (پھر دوسری بات ہے ہے کہ ) ایسی کر امتیں اولیاء اللہ سے بہت ہوا کرتی ہیں اور وہ ماافت بعیدہ کا زبان تقصیرہ میں قطع کرتا ہے اور وہوار سے اور وہوانا اور ای کے مثل اور بھی ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے

اِنْ کَاٰدُتُ لَتُبْدِی مْ بِهِ لَوْلَاۤ اَنْ رَبَطْنَا عَلَیْ مَاٰدِها ''قریب تھا کہ وہ اس کوظا ہر کردیں اگر ہم ان کے دل کومفبوط ندر کھتے تو''

پوسف بن حسین رازی سے مردی ہے انہوں نے فرمایا کہ موکی علیہ السلام کی دالدہ کو دوبا توں کا حکم ہوا ان کو دود ھا پلاؤ پھر ان کو دور ہا توں سے ممانعت کی گئی اور نہ ڈر دواور نہ مگین ہواور دو بشارت لی بشارت دی گئی ہم ان کو تہمارے پاس لوٹانے والے ہیں اور ان کورسولوں میں سے کرنے والے ہیں سوگر بدون ربط قلب کے بیرسب پورے طور سے نافع نہ ہوتا۔

ارشادباری تعالیٰ ہے وَکَیٰکُوُ اللهِ اَکْبُرُ

"اورالبته ذكرالله كابهت براي"

یعنی بڑا ہے (بے حیائی اور بری باتوں سے رو کئے میں اور بڑائی اور شخی کے دور کرنے میں اور صفات ذمیمہ کے مٹانے میں )اور مشائ کے کنز دیک سیر مجرب ہے خاص کرلااللہ کاذکر۔

بھیجا گر جب وہ کوئی خیال کرتا تو شیطان اس کے خیال میں کچھڈال دیتا تھا''

توجب نی اور رسول کا بیرحال ہے تو ولی کے لئے ممکن خبیں کہ القاء شیطانی سے مامون رہے اور اگر ماہر (اس بات کا سیحفے والا کہ اس میں کیا اصل ہے اور کیا القاء ہے ) نہ ہوتو اس کو ایپ کسی واقعہ پراعتا ذہیں کرنا چاہئے تا وقتیکہ اپنے شخ کے روبرو پیش نہ کرے ارشاد باری تعالی ہے اور اللہ کے بارہ میں جہاد کرو بیونی ہے جس کامشائے سیر فی اللہ نامر کھتے ہیں (سورہ موشین) بیر ترے اللہ جو بی بادشاہ ہے لینی وہموں سے اور کمانوں سے اور فکرول سے اور محمانوں سے اور فکروں سے اور محمانوں سے اور فکرول سے اور محمان سے دو فکروں سے اور فکروں سے دو فکروں سے اور فکروں سے دو فکروں س

ارشاد باری تعالی ہے

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوامِنَ ٱبْصَارِهِمِمْ

"آپ مسلمانوں سے کہ دیجئے کہانی نگاہیں نیجی رکھیں" بعض مشائخ نے کہا کہا ہے سر کی آٹکھیں نیجی رکھیں <sup>ا</sup> نامحرم عورتول سے قلوب کی آئلھیں جمیع ماسوی اللہ سے ارشاد بأری تعالی ہے نہیں غافل کرتی ہےان کو تجارۃ اور بھے اللہ کی یاد سے اور یہی خلوت در انجمن ہے اور بیر حال نبیوں اور بردے بڑے ولیوں کا ہے اورا یسے اولیاء کم ہوتے ہیں اور بعضے ان میں ہے ایسے ہوتے ہیں اس برصرف خلوت میں قادر ہوتے ہیں اوربعضے جب ان بر حالت کا غلبہ ہوتا ہے اس وقت قادر ہوتے ہیں اور بعض جب سونے اور جا گئے کے درمیان ہوتے ہی تو صرف اس وقت اس برقادر ہوتے ہیں اور بعضے اس برقادر ہوتے ہیں۔ جب غرق ہوکرسو جاویں اور بدیثیخ واصلین میں سب سے ادنی اور کم رسبه کا ب (سوره فرقان) کیا آپ نے اس شخص کودیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنار کھا ہے جاننا حاہیے کہ یہ آیت بوی جت ساس قول کے صادق ہونے کی جس کی طرف عارفین محتے ہیں یعنی جس شخص کا قلب اللہ کے سوائسی اور چیز ہے متعلق ہودہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والاے (محبت میں) ارشاد باری تعالی ہے

ارشادباری تعالی<u>.</u> ففررت مینکم*ذ* 

"سومیں تم لوگوں ہے بھاگ گیا"

ای مقام ہے کہا گیا ہے کہ جس امر کی برداشت نہ ہوسکے اس سے ملیحدہ ہوجانا پیغمبرول کا طریقہ ہے۔ لین اللہ والے اور شیطان والے برابر نہیں۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے یکن ڈواکھڑوان المیکیٹوٹراٹک کیمن المکٹر سکریٹن ٹ عکلیٰ جو کواچہ مُسٹوٹیٹور،

" اورقم ہے قرآن باحمت کی کہ بیٹک آپ نجملہ پنجبروں کے ہیں سیدھے رہے ہیں"

بیبروں نے بی سید سے رہے ہے ہیں۔

اللہ تعالی نے قرآن کی قتم کھائی کہ حضرت اللہ سیج ہوئے نبی ہیں جیسے اور تمام نبی اور فائدہ قتم کا آپ قلب کا مطمئن کرنا ہے کیونکہ آپ تو جانتے تھے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں ولیکن مریدا طمینان کی احتیاج آپ کوئٹی ہو گئی ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے۔

إِنْ دَاوِبُ إِلَىٰ رَبِّيْ سَيَهُ بِينِ

''میں اپنے پروردگاری طرف جانے والا ہوں'' بیوبی ہے جس کومشائخ کہتے ہیں بینی ان کی طریقہ شہورہ میں سیراللّٰدکی طرف ہوتی ہے اور یہ کہ بیسیر مرغوب اور محبوب ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَاذْ لَزُعِلْ مَنَا الْرَهِنَمُ وَالْمَنْ وَيَعْفُوبُ أُولِ الْدَيْدِي وَالْأَبْصُلِ "اور ہمارے بندول ابراہیم اور اسحاق اور بعقوب کو یاد سیجے جوصا حب قوت اور صاحب بصیرت تھے" بعنی صاحب قوق تھے نفس اور نفسانی خواہشوں اور شیطان پر اور صاحب بصیرت نفس اور عقل اور قلب اور سرخفی کی

ارشاد باری تعالی ہے

افکن شرکہ الله صدرة الدِ الله الدِ الله علی اور قبن کتیہ

د' تو کیا جس خص کے سید کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے
لئے کھول دیا ہو پھروہ اپنے پروردگاری طرف سے ایک بور پر
ہو' فر مایار سول اللہ عظیفہ نے لیکن نور پس جب داخل ہوتا ہے
اس مخص کے باطن میں تو اس کی وجہ سے سینداس کا کشادہ ہو
جاتا ہے۔ اور کھل جاتا ہے لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ! کیا
اس کی کوئی علامت ہے فر مایا ہاں دھوکہ کے گھر سے دور ہوتا اور
ہونگی کے گھر کی طرف رجوع کرنا اور موت کے لئے قبل اس

ارشاد باری تعالی ہے ذلک خیر الکرنی گیریڈون وَجُهٔ اللهِ ''یان لوگوں کیلئے بہتر ہے جوجہ اللہ کے طالب ہیں'' لیعنی ذات الٰہی کے طالب ہیں (جو کہ وہی مقصود بالذات ہے نہ دنیا نہ آخرت)

ارشاد باری تعالی ہے

وَاسْبُغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

''اوراس نے تم پراپی ظاہری اور باطنی تعتیں پوری کیں'' سو ظاہری نعتیں تو اعضا ہیں جیسے آ کھے اور کان اور زبان اور دانت اور ہاتھے اور پیراور ان کی مانند اور باطنی نعتیں نفس اور قلب اور عقل اور سراور خفی ہیں۔

> ارشاد باری تعالی ہے یک فوٹ ریجھ مُرخو فاق طمعیا

''پکارتے ہیں اپنے پروردگارکوییم وامید کے ساتھ'' کہا جعفر نے اپنے پروردگار سے ڈر کر اور اپنے پروردگارے امیدر کھ کرجیسا کہ (ربھسم کا پہلے ذکر کرنا اور معمول خوف وطمعا کوذکر نہ کرنا اس پردال ہے۔

ارشاد ہاری تعالی ہے

يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْا لا تَكُوْنُوا كَالَّذِيْنَ اذْوُا مُوسَى

''اے ایمان دالوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے مویٰ کو نکلیف پنجائی تھی''

بیعام مسلمانوں کوممانعت ہے اور جوانیا ءاور اولیاءاور مونین متنقین کواسے امور کی تہست ) سے تکلیف پہنچاتے ہیں جن کی ان کونبر بھی نہیں۔

ارشاد باری تعالی ہے

وُمِا أَنْفَقَتْتُمْ مِنْ شَيْءِ فَهُو يُعُلِفُهُ

اور جو چیزتم خرج کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دےگا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو محص اپنے بدن اور روح اور راحت میں سے کسی چیز کواللہ تعالیٰ کے لئے صرف کرو ہے تواللہ تعالیٰ اس ہے اچھا اس کو بدلہ دےگا۔

> ارشادباری تعالیٰ ہے وَ مَالِسُنْتُوِیِ الْاَخْدِیَاءُ وَلَا الْاَهْوَاتُ ''اورزندے اور مردے برابزمیں''

ارشادباری تعالی ہے وَلَقَدِ اخْتَرْنَهُمْ عَلِي عِلْمِ عَلَى الْعَلَمِدُنَى در در در در مار علی العلیدین

''اورہم نے ان کو پہند کر لیاعلم سے تمام جہاں کے لوگوں پر'' اور جو خطا ئیں ان سے سرز دہوتی ہیں اس کا اثر ہمارے تھلم از لی اجتباءاورا ختیار میں نہیں ہوتا (اور اس میں دلالت ہے اس پر کے مراد (اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے حوالہ سے نہیں کرتا۔

ارشاد باری تعالی ہے

وَلَهُ الْكِنْبِيَآيَةِ فِي السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ

''اوراس کے لئے بوائی ہے آسانوں اورز مین میں'' مینص ہے اس بات پر کہ بوائی اللہ تعالیٰ کی آسانوں اور زمین میں ہے اور بوائی ذات کی صفحہ اور ذات سے صفت جدا ہونییں سکتی تو میآیت اللہ تعالیٰ کی ذات کے محیط ہونے پر دلالت کرتی ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ

''جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ عی سے بیعت کررہے ہیں''

الله تعالیٰ سے ان کے بیعت کرنے کا اثبات ہے اور اس میں نبی علیہ السلام سے ان کے بیعت کرنے کی فی نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے

ارس دبارل مان ہے۔ وَ اَنَّ الْمُ رَبِّكُ الْمُ نُعْلَى

"اورآپ کےرب کی طرف ملتی ہے"

یعنی الله عزوجل کی ذات میں فکرنہیں چلتا کیونکہ سب چیزوں کا کہان میں فکر بھی ہے۔ منتھا المی الرب فرمایا ہے پس فکو فی الرب منفی ہوا۔

ارشاد باری تعالی ہے مرکز ایس

گذالِكَ نَجُنزِى مَنْ شَكَرَ

''ایسی ہی جزادیتے ہیں ہم شکر کرنے دالے کو'' لیعنی ہم ہر دلی شاکر کو جزا دیتے ہیں اس طرح کہان کو نجات دیتے ہیں ادران کے اعداء ہلاک ہوتے ہیں۔

· ارشاد باری تعالی ہے

فَأَمَّنَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّيِينَ

''پس اگر ہوگاان لوگوں سے جومقرب کئے گئے ہیں''

ارشادبارى تعالى ہے تعَنْهُ عِرُمِنْهُ جُلُوْدُ

"کرے ہوجاتے ہیں اس سے کھالوں کے بال"

(بدایک قسم ہوجدگی)

ارشاد ہاری تعالیٰ ہے

يعْلَمُ خَالِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

''وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور جو دل پوشیدہ رکھتے ہیں''

بیآیت دلیل ہےاس پر کہ تزکیہ طاہر کے ساتھ باطن کا مجمی واجب ہے۔

ارشادباری تعالی ہے

و إمّا ي نُزعَك كامِن الشّيطن نَزعُ

"اوراگراثر كرے تيرے اندر شيطان كے طرف سے وكى اثر"

يعنى تيرے ظاہراور باطن ميں كوئى فساد ڈال دے جيسے

كينه اور حسد اور غصه اور عجب اور كذب اور **گال** اور مارنا ناحق تو الله

تعالی کی پناہ ما تک کیونکہ تو خود شیطان کے دفع کرنے پر قادر نہیں۔ مصدور میں اللہ اللہ مصدور شیطان کے دفع کرنے پر قادر نہیں۔

ارشادباری تعالی ہے

فَانْ يَشَا اللَّهُ يَخْ يَمْ عَلَى قَلْمِكَ

"سواگراللداراده كرية تيريدل پرمهرلكادي"

اگرتو ہم پر سچ کے علاوہ کوئی اور بات کے۔

مروی ہے کہ ایک امام نے بیآ بت پڑھی اور شبلی اس کے پیچھے تھے۔ سو جب انہوں نے بیآ بت اپنی نماز میں امام سے پیچھے تھے۔ سو جب انہوں نے بیآ بت اپنی نماز میں امام سے نو قو ایکھے لوگوں سے خطاب ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ سلب حال سے خوف کرنا واجب ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطُكُا

"اور جو خض رحمان کے ذکر سے اندھا بنار ہے۔اس

کے لئے ہم ایک شیطان مقرر کردیں گے'

یعنی جو خص اللہ تعالی کی ذات اوراس کی صفات اوراس کے احکام سے اعراض کرے (اور اس میں ولالت ہے کہ مجو بین برشاطین مسلط ہوتے ہیں) نہیں تھہر سکتی اور اس کی مجلی کے سامنے بجز اس کے جس کو اللہ " تعالیٰ ہی قوت دے دے کوئی باتی نہیں رہ سکتا اور وہ عارفوں کے قلوب ہیں تو وہ اللہ کے ساتھ قائم ہیں نداس کے غیر کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بعنی اس کی مجلی قائم ہے ان کے ساتھ ۔ ساتھ تو اللہ تعالیٰ بعنی اس کی مجلی قائم ہے ان کے ساتھ ۔

ارشاد باری تعالی ہے

لاَ تَتَغِنُ أَوْاعَدُ قِنْ وَعَدُّ وَكُمُ أَوْلِياءً ''نه بناوتم مير \_ شنول كوائي تُمْن كودوست''

نه جاوم میرے د مول واپ د ن کوروست نی ایک سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

کر افضل الایمان میہ کہ اللہ ہی کے لئے عداوت کرے۔ ارشاد باری تعالی ہے پَائِھُ اللّٰہِ کُی اِذَا کِالْوالْوُنْوِنْتُ

را **ه**زاه کار کل

"اے نی جب آ کی ضدمت میں سلمان عورتیں بیت کی غرض سے حاضر ہول" آخر آیت تک اس میں اثبات ہے بیعت کا ارشاد ہاری تعالیٰ ہے

فكن شكاء اتخنك إلى رتيه سيديلا

''جوُخف چاہے آپ رب کی طرف راستہ اختیار کرئے'' مراد بسبیل الی اللہ سے صوفیہ کا طریق ہے بعنی جو مخف اللہ کے ذات وصفات کو چاہے اس کے راستہ پر چلے۔

ارشادبارى تعالى ہے ۇنفىس ۋىماسۇسا

اورفتم ہے نفس کی اور اس کی ذات کی کہ جس نے درست کیا اس نفس کواس طور سے درست کیا کہ وہ بار امانت اٹھانے کے لائق ہوگیا اس کے لئے دوجہتیں ایک جہت تفویٰ کی اورا یک جہت نافر مانی کی اور یمی مراد ہے۔

> ارشادباری تعالیٰ ہے یکٹور مرا فور ریزیریوں

''پھر اس کے ول میں ڈال دیا اس کی نافر مانی اور پر میز گاری کو'

اوران دونوں جہوں کے درمیان ایک جہتہ ملامت کی بنائی سواگرنفس نافر مائی اورگناہ کی طرف مائل ہوا تو اس کا نام امارہ بالسوء ہے اوراگر پر ہیزگاری کی طرف مائل ہوا تو اس کو مطمئنہ کہتے ہیں پھر جب وہ گناہ کر کے جلد پشیمان ہوتو اس کا نام لوامہ ہے کہ اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے اور اپنی شہوت پر

ہیدلیل ہےاس کی کہاللہ کامقرب وہی ہوتا ہے جس کو اللّٰدمقرب بنائے۔

ارشاد باری تعالی ہے

اکفریان لِلَذِیْنَ اَمْنُوْ آَنَ تَخْتَهُ مُلُوْلُهُمُ لِذِکُولِللهِ

"کیا وہ وقت مسلمانوں کے لئے نہیں آیا ہے کہ ان
کے دل اللہ کے ذکر کے لئے جمک جاویں"

آخرآیت تک یعن کیااللد کی یاد کے لئے مسلمانوں کے دلوں کے جھکنے اور پست ہو جانے اور کھل جانے اور وسیع ہو جانے کا وقت نہیں آیا یعنی اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ اور اس کے ساتھ مناحات کے لئے۔

ارشاد باری تعالی ہے

الستعنوذ عليهم التنبطن فأنسله غرذكر اللو

''مسلط ہو گیاان پرشیطان تو اس نے ان کوغافل کر دیا اللہ کے ذکر ہے''

اورعلامات اس کی میہ ہیں کہ بندہ اپنے آقا کا ذکر نہ کرے اور اگر کوئی ذکر کرے تو اس کو برامعلوم ہواور نا گوار ہو صحبت علاء اور صلحا کی اور پیند کرے احمقوں اور مخروں اور اس مقتم کے لوگوں کی صحبت کو اور خوش ہوان کی صحبت سے اور محفوظ ہوتا ہوان کی مجالست سے اور حرام اس کو زیادہ پیند ہو حلال سے اور معصیت زیادہ محبوب ہو طاعت سے اور اپنے گنا ہوں برخخ کرے اور لوگوں کے سامنے گنا ہوں برخخ کرے اور لوگوں کے سامنے گنا ہوں برخی بگھارے اور لوگوں کو طاعت پر ملامت کرے تو یہ ایسا شخص ہے جس پر مشیطان مسلط ہوگیا ارشاد باری تعالیٰ ہے تو ت دی ان کو ایک روح سے اپنی طرف سے یعنی قوت دی اس رشاش نور سے جو نفس برچیز کا گیا۔

ارشاد باری تعالی ہے

لَوْ ٱنْزَلْنَاهُ مَا الْقُرْانَ عَلَى جَبَلِ لَرَايُتَهُ خَالِمُعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْةَ اللهِ

''اگرا تارتے ہم اس قرآن کو پہاڑ پرتو اس کو بھی تو دیکھتا کہ پست ریزہ ریزہ ہوگیا ہے خدا کے خوف ہے'' لیعنی اگر کوئی بھی صفت صفات خدا وندی سے ججلی کرتی

اور بیصفت جیسےعظمت اور جلال ہے ابن عطاء نے فرمایا کہ اشارہ اس امرکی طرف کیا کہ اس کی صفات کے سامنے کوئی چیز

غصه کرتا ہے اور اپنی لذتوں کومبغوض رکھتا ہے اور جو گناہ اس نے کیا اس سے تو بہ کر لیتا ہے پھر جب اس کی خالص تو بہ کا مل ہوجاتی ہے تو وہ اب عالم اطمینان میں داخل ہوجا تا ہے سواس کواپنی محافظت ضرور کی ہے۔

تا کہ قبل حصول مذاق اطمینان پھر واپس نہ ہو جادے پھر جب اس کو وق نصیب ہوجاتا ہے تو اطمینان پر قائم رہنا ہل ہو جاتا ہے گر پھر بھی ضروری ہے کہ محافظت رکھے جب تک کہ خوگر نہ ہو جادے۔ نہ ہو جادے۔ کا فظت الازمہ نہ ہو جادے۔ کا فظت اس پر آسان نہ ہو جادے اور جب تک کہ دار التکلیف

میں ہے رجوع اور واپسی سے امن نہیں ہوسکتا اور نفس ایک بی ہے اس کی صور تیں جہتیں مختلف ہیں۔ جیسے بدن ایک جہم ہے کہی صحیح ہے بھی مریض ہے۔ کہی صردہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے میں مردہ ہے۔ میں ایڈیڈ قد گالگائیں

جن اور آ دمیوں سے بیر آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ وسوسہ شیاطین انس اور شیاطین 'جن' دونوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔

شکر خدا کا اس وقت جس کا میں نے قصد کیا تھا تمام ہوا۔اور شاید بعد میں اس سے زائد بعضے دوسر سے مسائل کی جو آیات قر آن سے ثابت ہیں شرح کرنے کی مجھ کو توفیق دی جاوے اور اللہ ہی کے لئے تعریف ہے اول میں بھی اور آخر میں بھی باطن میں بھی ظاہر میں بھی اور رحمت نا زل ہواس کے رسول پر اور جولوگ ان کے ساتھ تھے ان پر بسیار و بسیار ہے۔







## تصوف

# حدیث کی روشنی میں

اسباب میں

عکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب التشر ف بمعرفة احادیث التصوف کا اردو حصہ فدکور ہے جس میں احادیث سے علم تصوف اور اس کی اصطلاحات و مسائل پر استدلال کیا گیا ہے۔ اس سے بیہ واضح ہوتا ہے کہ تصوف شریعت سے الگ نہیں ہے بلکہ تصوف بھی علم شریعت کا حصہ ہے۔

معنى ذكرفكر وتصوريشخ

علم کی فضیلت اوراس کی ضرورت

حدیث علم کاطلب کرنا ہر مسلمان پرفرض ہے۔ (این بد)
حدیث علم کوطلب کرواگر چدوہ چین میں طے۔ (بیتی)
مائندہ اور ضعف کے شبہ کا جواب خطبہ میں ہو چکا ہے
اس عبارت میں اور بعض اوقات ان روایات میں سے بعض ضعف بھی ہاؤ گے۔

حدیث ایکی بات تلانے والا ایسانی ہے جیسال کا کرنے والا۔ (زندی)

ماندہ بیتنوں صدیثیں علم سیمنے اور سکھانے کی فضیلت پر دال ہیں اور اس میں جہلاء صوفیہ کی اصلاح ہے جوعلم کی ند مت کیا کرتے ہیں اور اس کو مقصود کا تجاب سیمنے ہیں۔

حدیث جو چیز تجھیں کھٹک پیدا کرےاں کوچھوڑ کروہ چیز اختیار کر جو کھٹک نہ بیدا کرے۔ (زندن)

ذوق سليم كامعتبر هونا

حديث اپندل سفتوكل كاكر چفتوكادين واليتحد كفتوكا بهى ديدين-(احم)

فنلندہ دونوں صدیثیں اس پردال ہیں کہ ذوق ووجدان بھی معتبر چیز ہے الیے خص کا جس کو ایمان کامل حاصل ہو (اوروہ) ایسے امریس (معتبر ہے) جن میں دودلیلیں متعارض ہوں اور یہ (ممل بالوجدان) عارفین میں مثل عادات طبعیہ کے ہے۔

علوم واحوال باطنبير

سدیث بعض علوم تخفی اشیاء کی شکل میں ہوتے ہیں۔
ابوعبدالرحمن سلمی اور پوری روایت احیاء میں اس طرح ہے کہ
اس علم کو بجز عارفین باللہ کے کوئی اور نہیں جانتا پھر جب وہ اس
علم کے ساتھ گویا ہوتے ہیں تو اس سے وہی لوگ جہالت میں
رہتے ہیں جواللہ تعالیٰ کے معاملہ میں دھوکہ کھائے ہوئے ہیں
(مرادا نکار و تکذیب ہے کیونکہ اجمالاً تصدیق کر لین بھی ایک
قتم کا علم ہے اور دھوکہ ہیکہ وہ اپنے علم وعمل کوعنداللہ سے ومقبول
سجھتے ہیں پس تم ایسے عالم کو حقیر مت سمجھوجس کو خدا تعالیٰ نے
اس علم کا کچھ حصہ دیا ہوکیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کو حقیر نہیں سمجھا
جبکہ وہ علم اس کو دیا۔

حدیث حضرت ابوبکر جوادر لوگوں ہے افضل ہو گئے تو مناز دروزہ کی کر ت نہیں ہوئے (مرافقل نماز دروزہ ہے)
کیونکہ کشرت اسی میں ہو علی ہے۔ اس کو علیم ترفدی نے نوادر
میں ابوبکر بن عبداللہ مزنی کا قول کہا ہے اور پورامضمون احیاء
میں جواس طرح ہے کہ حضرت ابوبکر جولوگوں نے فضیلت میں
بڑھ گئے ہیں تو نہ کشرت صیام سے نہ کشرت صلوٰ ہے نہ بڑھ گئے ہیں تو نہ کشرت صادہ علی
کشرت روایات سے نہ زیادہ فتوے دیے سے نہ زیادہ علی
تقریر سے بلکہ خاص ایک چیز کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں جوان
کے سینے میں بیٹھ گئے ہے۔

عافده ال حدیث اوراثر میں اثبات ہے علوم باطنہ واحوال باطنہ کا (اول میں ان علوم کا ذکر ہے تانی میں ان احوال کا)

اختلافی ا مور میں لوگوں سے نرمی برتنا
حدیث میری امت کا اختلاف رحمت (بیمی ) مرض میں حدیث این عبال ہے ان الفاظ سے مندا اختلاف اصحابی لسکم د حمة لینی میرے اصحاب کا اختلاف تمہارے لئے رحمت ہے اورا سناواس کے ضعیف ہیں۔

ماندہ اس صدیث میں اصل ہاس عادت کی جس پر صوفیہ عال ہیں کہ اختلافی امور میں لوگوں کے ساتھ توسع اور مری برتے ہیں۔

علم غیرنافع کاجہل ہونا حدیث بعض لم جہل ہے۔ (ابوداؤر) فائدہ اس میں صوفیدگی اس عادت کی اصل ہے کہوہ

ایسے علم کو جہل کہتے ہیں جو موصل الی اللہ نہ ہو ( کما قال الشیر ازی علمے کہ بحق نہ نماید جہالت است )۔

مجالس صوفيه كى فضيلت

حدیث جبتم جنت کے باغوں پرگز را کروتو (ان میں) چرا کرو (لینی ان سے غذائے روحانی حاصل کیا کرو۔ (تندی) اور پوری روایت احیاء میں اس طرح ہے عرض کیا گیا کہ جنت کے باغ کیا ہیں ارشاد ہواذ کر کی مجلسیں۔

عائدہ اس میں کھلی فضیلت صوفیہ صافیہ کی مجالس کی ہے کیونکہ وہ مجالس خالص ذکر ہی ہیں خواہ علماً خواہ عملاً (لیخی وہاں افادہ علوم کا ہوتا ہے یا تسبیح وہلیل کا شغل ہوتا ہے )۔

تائید عادت صوفید کے معارف کو

اکثر اشعار میں صبط کرتے ہیں
حدیث بعض اشعار حکمت ہیں۔ (بناری)
عافدہ اس میں تائید ہاں عادت کی جس کوا کڑ صوفیہ
نافتیار کیا ہے کہ علوم دھائی کواشعار میں صبط کرتے ہیں۔
مخاطب کی رعایت تعلیم اور معاملہ میں
حدیث جب بھی کی شخص نے کی جمع سے ایی بات بی
جس کودہ بحصے نہ ہول تو دہا ب ضروران کے لئے فتنہوگی۔ (سلم)
حدیث لوگوں سے دبی بات کر دجس کودہ بجھ کیس اور بوری
حدیث لوگوں سے دبی بات کر دجس کودہ بجھ کیس اور بوری
روایت احیاء میں اس طرح ہے کہ کیا تم چا ہے ہوکہ اللہ کی اور
اس کے رسول کی تکذیب کی جائے ( یعنی جب بات تو ہو
قرآن وحدیث کے موافق اور بجھ میں آئے نہیں اور اس لئے
قرآن وحدیث کے موافق اور بجھ میں آئے نہیں اور اس لئے
کی نے اس کو بچے نہ بجھا تو تم سب نے خدا اور رسول کی

تکذیب کی )۔

حدیث ہم انبیاء کی جماعت کو تھم ہوا کہ لوگوں کوان کے مرتبوں پر کھیں ہم سے ابو کر شخیر کی حدیث کے ایک جزویس اس کے تقرروایت کی گئی ہا ورابو دونوں کی روایت حدیث علاقے سے سے کھم لوگوں کوان کے مرتبوں پر دکھواور پور کی روایت احیاء میں ہے کہ ہم کویہ بھی تھم ہوا ہے کہ ان سے ان کے عقول کے موافق کلام کیا کریں۔اھ میں دونوں کے موافق کلام کیا کریں۔اھ میں دولوں سے تعقین کے موافق کلام کیا کریں۔اھ مامل ہیں کہ ہو خص کو وہ تی تعلیم کرتے ہیں جس کا وہ اہل ہے اور بعض علوم کو وہ تی تعلیم کرتے ہیں جس کا وہ اہل ہے اور بعض علوم کو عوام سے تحفی رکھتے ہیں۔

علم رسمی کی مذمت حدیث علم دوسم ہاکی علم (محض) زبان پر الخ اس کو علیم ترفدی نے نوادر میں اور ابن عبد البرنے حسن کی روایت سے جابر سے سند جید کے ساتھ نقل کیا ہے اور پوری روایت احیاء میں اس طرح ہے کہ علی اللسان کے بعد یہ بھی ہے کہ یہ علم (زبانی) تو اللہ تعالیٰ کی ججت ہاں کی مخلوق پر (لیعنی اس علم سے ان لوگوں کو

الزام دیا جائے گا کہ تم نے باجود جانے کے پھر عمل نہ کیا) ادرایک علم ہے قلب میں (یعنی اس کا اثر قلب پر ہو) سویع کم نافع ہے۔

فلفنه ال حديث من تقسيم ہے علم كى دوقسموں كى طرف ايك دہ علم جو محض زبان پر ہواور مقابلہ (اس كاعلم نافع كے ساتھ) اس كے غير نافع ہونے پر دلالت كرتا ہے اور دوسرا وہ علم جوقلب ميں ہواوراس كو نافع فرمايا ہے۔ اور يہى (متم اول) تفسير ہے علم ظاہر كى جس كى صوفيہ فدمت كيا كرتے ہيں جو ظاہر محض ہے جس كا اثر قلب پر نہ پہنچا ہو (كوقلب ميں محبت وخشيت وغيرہ پيدا كر اور حديث اس مطلب ميں صرتے ہے۔

علم باطن کی اصل

حدیث جبتم دیمهوکی خض کو کهاس کوخاموثی اور زهر عطا کیا گیا ہے(ابن ملبه) اور پورامضمون احیاء میں اس طرح ہے کہا یسے خض سے قریب ہوا کرو کیونکہ اس کو حکمت (یعنی علم حقائق) کی تلقین کی جاتی ہے فقط (منجانب اللہ)

متنبید آگے جہاں تمامہ کالفظ کہوں گاوہ احیاء ہے ہو

گا۔اباحیاء کانام ہاربار نہلوںگا۔ حدیث: جو تحص اپنے اس علم پڑمل کرتا ہے جواس نے حاصل کیا ہواللہ تعالی اس کوالیاعلم عطافر ماتا ہے جواس نے مصانبد کریں لائد میں نہیں نہیں۔

حاصل نہیں کیا۔ (ابولیم) نے یہ دونوں حدیث اصل ہیں اس کی جس کوعلم باطن کہتے ہیں جوعمل پر مرتب ہوتا ہے اور جس میں درس تدریس کو کچھ دخل نہیں (چنانچہ درث کے لفظ میں اس

کے غیرمکتب ہونے کی طرف اشارہ ہے)۔

قرب فرائض وقرب نوافل

حدیث (حق تعالی کاارشاد ہے کہ) بندہ برابرنوافل کے ذریعہ سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کومجوب بنالیتا ہوں تو میں اس کا مع وبھر ہوجا تا ہوں۔ (بخاری دسلم)

میں کہتا ہوں کہ شکوۃ میں بخاری نے یہ ہے کہ میں اس کا اسمع بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کا بھر ہو جاتا ہوں ہوں جس سے وہ دیکھا ہے اور اس کا دست و پا ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور شروع کا جزو مدیث کا بیہ ہے کہ (اللہ تعالی فرماتے جیں کہ) میرے بندہ نے کسی ممل کے ذریعہ سے میرا قرب حاصل نہیں کیا جو میرے نزدیک ادائے فرض سے زیادہ محبوب ہو۔

ماندہ اور بیر مدیث اصل ہے صوفیہ کی ان دوا صطلاحوں کی قرب فرائض و قرب نوافلِ اور میں نے ان دونوں کی

besturdubr

حقیقت اور ان دونو س عنوانوں کا حدیث کے موافق ہونا کلید مثنوی دمسائل مثنوی میں ذکر کیا ہے۔

ا ثبات نور باطنی وبعض احوال وموییه وبعض علامات کاملین

حدیث رسول التعلیق نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جس خص کی ہدایت التد تعالی کو منظور ہوتی ہے اس کا سیدا سلام کے لئے کھول دیتے ہیں الخے۔ (حاکم) اور پوری حدیث یہ ہے کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ سینہ کھلٹا کیسا ہے۔
آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب قلب میں نورڈ الا جاتا ہے تو اس کے سبب سینہ کھل جاتا ہے اور فرانے ہوجاتا ہے عرض کیا گیا کہ آیاس کی کچھ علامت ہے آپ نے فرمایا ہاں دار الغرور (دنیا) سے ہٹ جاتا اور دار الخلود (آخرت) کی طرف متوجہ ہوجاتا اور موت نے پہلے اس کے لئے تیار ہوجاتا۔

مسائدہ اس حدیث میں نور باطنی کا اثبات ہے اور نیز است میں کا ملین کی اثبات ہے اور نیز اس میں کاملین کی استفی علامات ندکور ہیں۔

شیخ کااپی قوم میں مقام اورابل ارشاد کی فضیلت حدیث پراپی قوم میں ایسا ہے جیسانی اپی امت میں (ابن حبان)

میں کہتا ہوں کہ پیرے مراد پیرانہ سال (بوڑھا) ہے نہ کہ
(پیر بمعنی) مرشد کیونکہ بیاطلاق جدید ہے (زمانہ نبوی میں نہ تھا
اس لئے بیم می مراد نہیں ہو سکتے ) اوراس لئے امام غزائی اس کو
شرف عقل کے بیان میں لائے ہیں اوراس کی وجہ میں بیہ ہاہہ
کہ بیفنسات نہ اس کی کثرت مال کے سبب ہندزیادتی تجربہ
الجہ ہونے کے سبب نہ زیادت قوت کے سبب بلکہ زیادتی تجربہ
کے سبب ہے جو کہ اس کی عقل کا شرہ ہے اھ (بی تقریر صاف
دلالت کرتی ہے مدعائے فہ کور پر) البتہ بیم ضمون (فضیلت
مرشد کا) ایک دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ بید کہ علاء
وارث ہوتے ہیں انبیاء کے روایت کیا اس کو ابود اؤ داور تر فہ ی
وارث ہوتے ہیں انبیاء کے روایت کیا اس کو ابود اؤ داور تر فہ ی
وارث ہوتے ہیں انبیاء کے روایت کیا اس کو ابود اؤ داور تر فہ ی
وارث ہوتے ہیں انبیاء کے روایت کیا اس کو ابود اؤ داور تر فہ ی

میں کہتا ہوں کہ حدیث نانی کی دلالت مرشدین کی فضیلت پر ظاہری ہے اور (بعد نامل) اس کا سنباط حدیث اول ہے بھی اس

طرح ممکن ہے کہ جب (بوڑ ھے خص کی) فضیلت کا مدار مطلق عقل و تجربہ کو قلم الیا گیا توجس عقل و تجربہ کا تعلق دین ہے ہوگا وہ تو بدرجداولی مدار فضیلت ہوگا اور ایسے قتل و تجربہ کا مرشدین میں ہوتا مشاہدہ سے معلوم ہے وہ وہ ال فضیلت کے نیادہ ستی ہوں گے۔
مشاہدہ سے معلوم ہے وہ وہ اس فضیلت کے نیادہ ستی ہوں گے۔
مشاہدہ سے معلوم ہے وہ مارفین

حدیث جباورلوگ نیکی کے مختلف انواع ہے تقرب عاصل کریں تو تم اپنی عقل ہے تقرب حاصل کر و ابولتیم نے حلیہ میں حضرت علی کی روایت ہے ذکر کیا ہے اس طرح کہ جب اورلوگ نیکی کی انواع کا اکتساب کریں تم عقل کی انواع کا اکتساب کریں تم عقل کی انواع کا اکتساب کرو تم ان سب ہے زویکی اور قرب میں بڑھ جاؤ گے اور اس کے اساد ضعیف ہیں۔

فسافده میں کہتا ہوں کہ اس صدیث کومولا ناروئی ابنی مثنوی میں لائے ہیں اور اس کی نہایت خوبی ہے شرح فرمائی کہ ایت خوبی ہے شرح فرمائی کا اور اس کی نہایت ہے علوم دینیہ کا اور اس کے علاء کی نصیلت کا اور ظاہر ہے کہ اس (عقل فہ کور فی الحدیث ) کا سب سے بڑا مصداق عارفین المل طریقت کی عقل ہے جس سے مجوب حقیق تک خود پہنچتے اور دوسروں کو پہنچاتے ہیں اور اس جگہ ہے کہا گیا ہے کہ عارف کی دور کعت غیر عارف کی دور کعت غیر عارف کی جزار رکعت ہے افضل ہیں۔

قرآن کے بعض معانی کا اہل ظاہر سے مخفی ہونا

حدیث قرآن مجدکاایک ظاہر ہاکی باطن ہ (ابن دبان)

عائدہ اور تماس کا بیہ کہ نیز قرآن (کے ظاہر وباطن)

کی ایک مد (بھی) ہے (کہ وہاں اہل ظاہر یا اہل باطن کا

ادراک ختم ہوجاتا ہے) اور ایک طریق اطلاع (بھی) ہے

وکہ اس طریق کے ذریعہ ہے وہاں تک ادراک کی رسائی

ہوتی ہے چنانچہ ظاہر قرآن کے ادراک کا طریق لغات و

عربیتہ واسیاب نزول وغیر ہاکی مہارت ہے اور باطن قرآن

کے ادراک کا طریق علوم فہ کور کے ساتھ ذوق اجتہاد ونور

معرفت وامثالہا ہے علی اختلاف مراتب البطون) ہے مدیث

اس پردال ہے کہ بعض اسرارقرآن بمیدیس ایسے ہیں جن تک

عوام اور خواص کا لعوام کے افہام کی رسائی نہیں ہوتی تو اس

تکیر (واعتراض) کریں بشرطیکہ کوئی دلیل قطعی لغوی یا شرعی ان علوم کی نفی نہ کرتی ہو ( ورنہا نکار واجب ہے )۔

حق تعالیٰ کامدرک بالکنه نه ہونا

اورعلم نبوی کا محیط جمیع الواقعیات نه ہونا
حدیث (ارثاد فرمایار سول الله علیات نه ہونا
کی ثاء کا اصاطنیں کرسکتا آپ ایسے ہی ہیں جیسا آپ نے اپنی
خود ثاء فرمائی۔ امام سلم نے جھڑت عائشگی روایت سے کہا ہے
کرانہوں نے رسول الله علیہ کو تجدی نہیں ہوا تو دوسرے کوتو کیا ہوتا
بالکنہ رسول الله علیہ کو تجی نہیں ہوا تو دوسرے کوتو کیا ہوتا
کو تکمکی شے کا اعاطہ یہ ہے کہ اس کا ادراک بالکنہ ہوتو احاطہ
کا انتفاء ادراک بالکنہ کا انتفا ہے ادر دوسر المریہ ہے کہ

رويت حق كالمثنع هونادنيامين

حضور علی کاعلم تمام واقعیات کومحیط نبیس کیونکہ ت تعالی کے

كمالات واقعيات ميں سے بيں اور آپ نے اپنام كوان

کے لئے اس کوغیرمحیط فرمایا ہے۔

اورادراك بالكنه كاآخرت مين بهي

حدیث حق تعالی کے (سامنے) سر جاب بیں نور
کے اگر وہ ان کو کھول دیں تو ان کی ذات کے انوارتمام ان
چیز وں کوجلا ڈالیس جن کوان کی بھرادراک کرتی ہے (اور ظاہر
ہوا کہ تمام چیز وں کوجلا ڈالیس) ابن حبان نے کتاب العظمة
موا کہ تمام چیز وں کوجلا ڈالیس) ابن حبان نے کتاب العظمة
میں ابو ہریرہ کی حدیث سے کہ حق تعالی کے اور ان ملا کلکہ کے
درمیان میں جو کہ عرش کے حوالی ہیں سر تجاب نور کے ہیں اور
اس کے اسادضعف ہیں اور اس کتاب میں حضرت انس کی
دوایت سے ہے کہ رسول الشعاف نے نے حضرت جرس کی ملام سے
دوایت سے ہے کہ رسول الشعاف نے نے حضرت جرس کی مالیام سے فرمایا کہ تم اپنے رب کود کھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ
السلام سے فرمایا کہ تم اپنے رب کود کھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ
دور طبرانی کے اکبر میں سہل بن سعد کی روایت سے ہے کہ حق
تعالیٰ کے آ کے ہزار جاب ہیں نور اور ظلمت کے اور مسلم میں
ابومویٰ کی روایت سے ہے کہان کا تجاب نور ہے اگر وہ ان کو
کو والی کی دوایت سے ہے کہان کا تجاب نور ہے اگر وہ ان کو

ڈالیں جن تک ان کی بھر پہنچتی ہے (اور ظاہر ہے کہ ان کی بھر کی رسائی سے کوئی مخلوق خارج نہیں تو مطلب یہ ہوا کہ تمام مخلوق کو جلا ڈالیں ) اور ابن ماجہ میں ادر کہ بھرہ ہے (جیسا سب سے اول روایت میں تھا)۔

میں ہتاہوں کہ سلم کی ایک روایت میں بجائے (النور کے)
النار ہے ( یعنی ان کا تجاب نار ہے ای نور کو باعتبار تا ثیراحراق کے
نار فرمادیا ) اور کنز العمال میں بروایت کبیر طبر انی کے ابن عمراور بهل
بن سعد کے دفلمہ کے بعد بیاور زیادہ ہے کہ کوئی جان الی نہیں جو
ان تجابوں کی آ ہے کون لے کی فورانہ نکل جائے۔

فافده ال صديث مين اثبات بحجابول كابنده اورق تعالى كورميان مين اور لفظ الحاب كا اطلاق صوفيد كى زبانون بركثرت سے شائع به نيز اس حديث مين رويت حق كاممتنع بونا ند كور به فسى المحال تو على الاطلاق اور في الممآل (يعني آخرت مين) جاب كريا كر تفع بوجائے سے جس كا حاصل اوراك بالكنہ برولات على الاختاع اس طرح سے حاصل اوراك بالكنہ برولات على الاختاع اس طرح سے كه كشف جاب كو جو كه مقدمہ بے رويت كامتازم الغد ام مدرك فرمايا اور الغد ام مين رويت ممتنع ہے)۔

احوال قلبیہ کاغیراختیاری ہونا حدیث بندہ کادل حق تعالیٰ کی اٹلیوں میں سےدو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ (مسلم)

فافده ال صديث من بعض احوال قلبيه كامطلقا غير اختيارى مونا فدكور مونا فراد العض كا ختيار سي غير اختيارى مونا فدكور سي (دوا لگليول كے سير دكرنا حاسم )۔

كائنات كامظا برتجليات مونا

حدیث حجراسود (گویا) حق تعالی کادست مبارک ہے دنیا میں حاکم نے مع تھے اس کوعبداللہ بن عرکی روایت لے قال کیا اور کتاب کے میں ابن عباس کی روایت سے بیاور زیادہ کیا کہ اس سے اپنی مخلوق کے ساتھ مصافحہ فرما کیں گے۔

فسانده ال حديث من بيندكور ب كه بعض كائنات معظم بعض تجليات البيد كمظام موت بين اوراى مظهريت كي بنار جراسودكورست مبارك مجاز أفر مايا كيا (اس سے زياده معنگواس مضمون ميں ندكرنا چاہئے۔

besturdub<sup>o</sup>

نمازمين مذمومات نفس كانغين

حدیث جوشی ایس دورکعتیں پڑھے جن میں اپنے نفس سے کسی قتم کی دنیا کی باتیں نہ کرے اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔(ابن الب شیبہ)اور بیعدیث صحیحیین میں حضرت عثمان کی روایت سے اول میں زیادت کے ساتھ ہوراس میں بشکی من الدنیا نہیں ہے اور طبر انی نے اوسط میں الا بخیر بڑھایا ہے۔

فسانده اس مديث مي رمسكد بكر جومديث النفس کمال صلوٰ ۃ میں مخل ہے دہ وہ ہے جو قصد واختیار ہے ہوجیبا کہ یحدث کالفظ اس بردال ہے کیونکہ تحدیث اور ہے اور تحدث اور (اور جدیث میں تحدث آیا ہے) پھر وہ (حدیث النفس اختباری) بھی علی الاطلاق فدموم بیس بلکدده (فدموم ہے) جودنیا کی قبیل سے ہواور جوغیر یعنی دین ہے وہ ندموم نہیں کیکن بہ (ندموم نہ ہوتا) ضروری کے ساتھ خاص ہے اور اس سے اس اشکال کا جواب نکل آیا جو حفرت عمر کے قول پر دارد کیا جاتا ہے کہوہ فرماتے ہیں کہ میں اے لشکر کی تیاری کیا کرتا ہوں اور نماز کی حالت میں ہوتا ہوں (حاصل جواب یہی ہے کہ یہ حدیث انفس گواختیاری ہو محردین اور ضروری ہے ) باقی جو غیر ضروری ہواس کی نفی اس صدیث ہے ہوتی ہے کہ حضور اقد س ملک نے ایک ایسی ہی حدیث میں ارشاد فرمایا کہان دورکعتوں پر ایپنے قلب سے متوجدرے (اور بنفی )اس کئے ہوتی ہے ) كوتوجدالى الصلؤة توحدالي غيرالصلؤة كےساتھ جمتع نہيں ہوتی اوراس ضروری (دین حدیث انفس) کے جائز رکھنے کی طرف میری رائے کی رسائی ہوئی ہے جس کومن الدنیا اور الا بخیرے اخذ کیا ہے جواس حدیث میں ہے۔ دوسر محققین سے بھی رجوع کرلیاجائے۔

نماز میں خشوع اور نماز کے بعد دعا

حدیث نمازتوان چیزون کانام ہا ظہار سکنت اور تد عااور تضرع (ترندی) اور نسائی نے اس کے قریب قریب فضل بن عباس کی صدیث سے باساد مضطرب اور پوری صدیث (احیاء میں) اس طرح ہے کہ نماز صرف ان چیزوں کا نام ہے اظہار مسکنت اور تواضع اور تضرع اور دقت قلب اور اظہار ندامت اور ہے کہ دونوں ہاتھا تھا کر الھم الھم کہو (یعنی دعا کرو) جو خفس ایسا نہ کر سے اس کی نماز ادھوری ہے۔ مسئله مذكوره درحديث بالا

حدیث میں تو تعالی کادم مبارک یمن کی طرف یا تاہوں احمد نے ابو ہریرہ کی روایت ہے اس صدیث میں تقال کیا ہے جس میں بیار شادفر مایا ہے کہ میں تنہار بے رب کادم مبارک میں کی طرف سے پاتا ہوں اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔

عندی میں تعااس حیث میں وہی مسئلہ فدکور ہے جواس کے قبل کی صدیث میں تعااس حیث میں تعااس حیث سے دیسے کے بعض کا ملین کی برکات خاصہ کو

حدیث میں تھااس حیثیت ہے کہ بھی کاملین کی برکات خاصہ رخمن کادم مبارک ِ فرمایااس بخل خاص کی مظہریت ) کی بنا پر۔ \*\*

شعورجمادات

حدیث منگریزوں کی تبیع کی صدیث اس کو بہاق نے واکل النبو ق میں ابوذر کی روایت سے ذکر کیا۔

فنائدہ اس میں جمادات کے ذی شعور ہونے کا اثبات ہادراہل کشف کے نزدیک تو میخملہ محسوسات کے ہے۔ تدقیق در طریق

سدیث شرک میری امت میں (یعنی ) بعض میں صافّ چٹان پر چیونی کے چلنے کی آواز ہے بھی زیادہ خفی ہوگا۔ (ابن عدی-ابن حیان)

مكنت اس صديث ميس وه امر فدكور بجوائل ارشادوسا لكان طريقت كو جتلات رجع بيس ليخي اعمال باطنه ميس تدقيق (وكاوش) اورائل ظاہراس كوغلوا ورشد و شاركرتے بيس (اوراس وجه سے الل طریق پرانكا دكرتے بيس چنا نچ حضور عقصہ نے شرك كا ايك درجہ ايسا ختى ارشاد فرما يا اور ظاہر ہے كم مقصود اس تنبيه سے اہتمام تمرز بيد قتى نہيس تو كيا ہے گرفت فرنيس ہے )۔

كتاب الصلوة

قرب خاص کے علا وہ قرب علمی کا ہونا حدیث سب سے زیادہ قرب کی حالت جو بندہ کواللہ سے ہوتی ہے دہ ہے کہ وہ تجدہ میں ہو۔ (مسلم) هند مدہ اس صدیث میں اس پردلالت ہے کہ اہل طاعت کے قرب کی حقیقت قرب علمی کے سواہ کیونکہ قرب علمی تو اہل عبادت کے ساتھ خاص نہیں (اور یہاں ساجد کے ساتھ خاص کیا عیادے )اور ہدہ قرب خاص ہے جس کی تھیل کا امر کیا گیا ہے۔ (مندالفردوس)

المندالفردوس)

المنده المن من مرح ولالت باس بر كوقلب كا حاضر وكمنا جو كه فعل اختياري بي شرط بي الوراد عندار كاشرط ند كهنا كا حاضر ربنا جو كدام غير اختياري بي (اورا حضار كا شرط ند كهنا

تفريط ہاور حضور کا شرط کہنا افراط ہے )۔

اصلاح باطن كااصلاح ظا مرك ليستلزم مونا

حدیث آپ نے ایک فض کود یکھا کہ نمازیس ڈاڑھی سے شغل کر دہا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ اگر اس کا قلب خثوع والا ہوتا تو اس کے جوارح بھی خشوع والے ہوتے۔ (حکیم ترفنی) منافدہ اس بیس اس پر دلائت ہے کہ باطن کا دعویٰ کرتا کذب ہے جبکہ ظاہری حالت اس کے خلاف ہو (بلکہ باطن جب درست ہوگا فلا ہر ضرور ہی درست ہوگا)۔

قطع اسباب مشوشه

حدیث جس میں ممانعت ہماز پڑھنے سے ایسے خص کے جس پر بیشاب پا خانہ کا دباؤ ہواس قول تک کہ سلم نے حدیث عائش اور ایت کیا ہے کہ کھانے کے سامنے آنے پر نماز نہیں اور نہ ایس حالت میں کہ بیشاب پا خانہ اس سے کشا کشی کرتے ہوں۔

مسائدہ اس مدیث میں اصل ہے اہل طریق کے اس معمول کی کہ وہ اسباب مشوشہ قلب کوقطع کرتے رہتے ہیں۔

## غيرت

حدیث بردایت که ابوطلح فی این ایک باغ مین نماز پڑھی جس میں ایک درخت تھا اس درخت میں ان کو ایک پر ندہ کا پرخوشما معلوم ہوا پوری حدیث سہوفی الصلوٰۃ ان کے اس باغ کوتھد ق کردیئے کے باب میں ہامام ما لک نے عبداللہ بن الی بکر سے روایت کیا ہے کہ ابوطلحہ انصاری نے الخ پھر اس طرح ذکر کیا (جیسا او برگزرا)۔

فسافسده ال حديث من حال غيرت كى اصل بيعنى الى چيزكواپ سے مانع جو كو جوب اور مطلوب سے مانع مور جيدا ان صحابي كو باغ كى طرف توجه ہونے سے نماز ميں مهو ہواانہوں نے اس كوا بني ملك سے خارج كرديا)۔

میں کہتا ہوں کہ تقنع ید یک اگم کو ترغیب میں بھی ترخی اور نسائی اور تیجا این فریمہ نے اس طرح اٹھا کہ کہتھیا یوں ہاتھ رخ چررے کی طرف رہ اور ایس طرح اٹھا کہ ہتھیا یوں کا رخ چررے کی طرف رہ اور اس کے ترک کو جوموجب نقصان فرمایا گیا ہے۔ رینقصان فرمایا سے نہ کو صحت (نماز) میں۔

اس کی نماز مان مولی ایس ہے نہ کو صحت (نماز) میں۔

عامندہ دو چیزوں پراس سے دلالت ہوئی آیک خشوع کا نماز میں مطلوب ہونا دوسرے نماز کے بعد دعا کا مشروع ہونا میں معاد ہے کیونکہ ہاتھا تھا کر دعا کرنا نماز کے اید دو تا کا مشروع ہونا جیسا صلحاء اور نمازیوں میں معاد ہے کیونکہ ہاتھا تھا کر دعا کرنا نماز کے اید دو تا کا مشروع ہونا خوا کہ دو تا کہ ان کے ایک دو تا کرنا کے ان کہ ان کے ان کہ دعا کرنا کہ ناز کے اندر تو ہوئیں سکتا۔

طريقة يحيل نماة

حدیث جبتم نماز پڑھوتو اس مخص کی بنماز پڑھوجو دنیا کو چھوڑنے والا ہو (اور اس وجہ سے اس نماز کو آخری نماز سیجھے والا ہو (ابن ماحہ)

فائدہ اس حدیث میں تعلیم ہے طریقہ تحیل نمازی اس مراقبہ سے کہ بیا احمال رکھے کہ شاید بیر آخری نماز ہواور بیر طریق عجیب ہے جو تج بہرے گامشاہدہ کرلے گا۔

ولوله وعشق

حدیث حفرت عائشگی مدیث ہے کدرسول الله علیہ مسید بنتی کرتے اور ہم آپ سے باتیں کرتے گر جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ کی بیجائے ہوں اور نہ ہم آپ کو از دی نے ضعفاء میں سوید بن غفلہ کی ہوں اور نہ ہم آپ کو از دی نے ضعفاء میں سوید بن غفلہ کی صدیث سے مرسلا روایت کیا ہے کہ رسول الله علیہ جب اذان سنتے تقویہ حالت ہوجاتی کہ کویا آپ کی کوئی نہیں بیجائے۔

منافدہ یہ وہ بی از خود رفی اور عشق ہے جس کے اکثر اہل فیام مکریں (اور صوفیہ اس کے قائل ہیں)

احضارقلب كاشرط قبول مونا

حدیث الله تعالی این نمازی طرف نظر بھی نہیں فرماتے جس میں آدی اپنے قلب کو اپنے بدن کے ساتھ حاضر نہ کرے میں نے اس حدیث کو الفظوں سے نہیں پایا اور محمد بن نصر نے کتاب الصلوٰ ق میں عثمان بن افی دہرش کی روایت سے مرسل سے نقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ کسی بندہ سے کوئی عمل قبول نہیں فرماتے یہاں تک کہ اس کا قلب اس کے بدن کے ساتھ حاضر ہو۔

بہائم نہوتے تو تم پرعذاب بارش کی طرح برستا۔ عافدہ اس میں خود بنی کی جڑ قطع کردی گئی ہے اس طرح ہے کہ ایسے لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کا مراقبہ کیا جائے جو تقیر سمجھے جاتے ہیں

عمل میں مداومت

حدیث سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کود عمل ہے جو دائم ہو گولیل ہی ہو۔ (بخاری وسلم) مائندہ اور بیوہ مسئلہ ہے جس میں الل طریق میں سے دو شخصوں میں بھی اختلاف نہیں۔

وبال ترك معمولات

حدیث حفرت عائشگی حدیث که جوخض کوئی عبادت شروع کرے پھراس کو اکٹا کر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مبغوض رکھتا ہے۔ (ابن السنی)

فائده مبغوضیت کورجات ہیں اونی درجہ مجت خاصہ سے محروم ہوجانا ہے اورا گرمنی مترادرہی مراد لئے جائیں (لینی نفرت و عداوت) تو اس پر محمول کیا جائے گا کہ اس (درجہ متبادرہ) کی طرف اکثر مفضی ہوجاتا ہے اور اہل طریق میں اہل بھیرت وائل تجربہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ اعراض کی ایک ابتذا ہے اور دہ ترک ہے اور ایک انتہا ہے اور دہ بندہ کا بخض کرتا ہے اللہ تعالی کے بغض اللہ تعالی کے بغض کو بندہ کے ساتھ خدا تعالی اپنی بناہ میں رکھے تنزل سے بعد کو بندہ کے ساتھ خدا تعالی اپنی بناہ میں رکھے تنزل سے بعد ترقی کے بس (اس تقریر کے بعد) یہ اعتراض واقع نہیں ہوتا کہ اس سے مستحب کا واجب ہونا لازم آتا ہے اور ملالت کی جوقید لگائی یہ احتراز ہے عذر سے (کیونکہ عذر سے ترک کرنا اس کے لئے بلک تقص اجر کے لئے بھی موجہ نہیں)۔

كتاب الزكوة

معاداورمعاش ضروری کے درمیان مزاحمت نہیں ہے حدیث حال روزی کا تلاش کرنافرض ہے۔بعد (دین) فرائض کے (طرانی بیمیق)

فائدہ اس میں دلالت ہاس پر کہ معادیں مشغول ہونا مانع نہیں ہے ضروری معاش میں مشغول ہونے سے جیسا اہل غلو بھتے ہیں (بلکہ معادمیں اعانت وتقویت کا سبب ہوتا ہے)۔ حدیث اےبلال ہم کوراحت دے۔ (دارقطنی)

مناف اس صدیث کے دوکل ہیں ایک راحت دنیا نماز
ہیں اوراس کے مقد مات ہیں مشغول ہونے کے ساتھ اور دوسرا
راحت دنیا نماز سے فارغ ہونے کے ساتھ بہلی راحت لقاء کی
ہاتی بیدراحت کہ بوجھ از گیا پی خط ہے مجو بین کا اوراس راحت
کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگ مشغول سے راحت نہیں یا تے
بیسے وہ لوگ افطار سے خوش ہوتے ہیں روز سے جو شنیں
ہوتے بخلاف حال واصلین کے کہ ان کوروزہ سے بھی ایک
فرحت ہوتی ہے (فرحت لقاء) اور افطار سے دوسری فرحت
ہوتی ہے (فرحت رضا)

الله سے حیاء اور اس کا طریق
حدیث ابو بریرة نے پوچھا کہ خدا تعالی سے حیا کرنا کیے
ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس سے ایک حیا کروچیے اپنی قوم کے
مردصالح سے کرتے ہو۔ (بیبق شعب-مدین دید)
عافدہ اس میں آسان طریقے کی تعلیم ہے حیاء کی جو کہ
مافع ہے معصیت سے اس طور پر کہ اس امر کو تحضر رکھا جائے
کہ اگر مجھی وفلاں بزرگ میری قوم کا دیکھی ہوتا تو میں معصیت
پر بھی اقدام نہ کرتا تو حق تعالی اس کا زیادہ سختی ہے کہ اس
سے حیا کی جائے۔

عدم تحديد صلوة الليل - ديونه السلام عرورة

حدیث ور (بعن سلو قاللیل جس میں تبجد اور ور دونوں
آگئے) سر ور کعت ہیں این مبارک نے طافس کی صدیث سے
روایت کیا ہے کہ آپ شب میں سر ور لعت پڑھتے تھے (تبحد ور تک کا کہ مسلو قاللیل
عافدہ اس صدیث میں اس پر دلالت ہے کہ صلو قاللیل
دس یا بارہ رکعت کے ساتھ محدود فہیں پس اس عادت پر انکار نہ
کیا جائے گا کہ بعض مشائخ شب میں سور کعت یا زیادہ پڑھتے
تھے (اور یہ زیادت تحدیدات پر زیادت نہیں ہے اور یہ فرق
سجھنا اکثر مواقع پر مجتمدین ہی کا کام ہے)۔

حقيرول سے استفادہ

حدیث اگرشرخواریج ندموتے اورکوز و پشت بوڑھے ندموتے (بیقی)اور پوری حدیث یہ ہے اور چرنے والے تم اس کاا کرام کرو (ابن ماجه)

مکند اس میں اس عادت کی دلیل ہے جوائل طریق کا معمول ہے کہ برخص کے ساتھ (بلا تخصیص نیک وبد کے ) ایسی حسن معاشرت کا معاملہ کرتے ہیں جواس کے مرتبہ کے مناسب ہے۔

#### كتاب الصوم

عدم استحقار صغائر

حدیث نظر (بد) ایک زبرآ لودتیر بے ابلیس کے تیرول سے۔ (ماکم)

منده اس میں دلالت ہے کہ مغیرہ گناہوں کورسری نہ سمجھ کمھی اس کامفدہ کبار سے بھی بڑھ جاتا ہے (گووہ ذات خاص ہی کی طرف راجع ہوا ورکبیرہ جومفدہ میں توی ہوتا ہے وہ مفدہ عامہ ہے) بالخصوص نظر جوشہوت سے ناشی ہو یا اس سے شہوت ناشی ہو فیالس سے شہوت ناشی ہو فیالس کی جات کے جس کو بعض اہل تجربہ نے فاری (شعر) میں ظاہر کیا ہے۔ ہے جس کو بعض اہل تجربہ نے فاری (شعر) میں ظاہر کیا ہے۔ درون سینہ من زخم ہے نشاں زوہ بحیرتم کہ عجب تیر ہے کماں زدہ

## كتاب الحج

انتاع معاملات حق مع عبد

حدیث جس کوکی چیز میں رزق ماتا ہوا س کو چاہئے کہ
اس میں لگا رہے اور جس کی معاش کی چیز میں ہوگئ ہوا س
سے معمل نہ ہو یہاں تک کہ اس میں خو تغیر ہو جائے ابن ماجہ
نے انس کی حدیث سے بسند حسن جملہ او لئی کے ساتھ اور عاکشہ
کی حدیث سے الی سند کے ساتھ جس میں جہالت ہے اس
لفظ سے کہ جب اللہ تعالی تم میں سے کس کا رزق کسی خاص
ذریعہ سے مسبب فرما دے اس کوچھوڑ نا نہ چاہئے جب تک کہ
ذریعہ سے مسبب فرما دے اس کوچھوڑ نا نہ چاہئے جب تک کہ
اس میں تغیریا ناموافقت نہ ہوجائے۔

معنده (ابل طریق نے)اسی پرتمام معاملات کو جواللہ تعالی کی طرف سے بندہ کے ساتھ واقع ہوتے ہیں قیاس کیا ہے جن کی معرفت بھیرت وفراست وخصوصیات واقعات سے ہوجاتی ہے (اس معرفت کے بعدوہ ان میں تغیر و تبدل از خوز بیں کرتے) اور بیامرقوم کے نزدیک مثل بدیمیات کے بلکہ مثل محسوسات کے بیامرقوم کے نزدیک مثل بدیمیات کے بلکہ مثل محسوسات کے بیامرقوم کے نزدیک مثل بدیمیات کے بلکہ مثل محسوسات کے جس کی وہ اسپے احوال میں رعایت رکھتے ہیں۔

حقوق عباد خصوصاً مشائخ کے حقوق کی تا کید حدیث جومض آدمیوں کاشکر گزارنہ دوہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزاز نہیں (ترمذی)

فساف اس صدیث بین اس پردلالت ہے کہ حق تعالی کے حقق ق کا ادا کرنا حقوق خلائق کو ضعیف نہیں کرتا بلکہ اس کو موکر کتا ہے خصوصاً ایسے بندوں کے حقوق کو جو کہ وصول الی الحق میں معین ہوتے ہیں جیسے مشائخ (وہادین) اور ان حضرات کے حقوق یعنی ان کی اطاعت و تعظیم کے مؤکد ہونے پر علاوہ اس صدیث کے اور منتقل دلائل بھی ہیں۔

حدیث جو خض تمہارے ساتھ کوئی احسان کرئے ماس کی مکافات کرو ( ابوداؤد) اور پوری حدیث یہ ہے کہ اگرتم کو (مکافات کرنے کی) استطاعت نہ ہوتو اس کے لئے اتنی دعا کرو کم تم کویہ معلوم ہونے گئے کتم نے اس کی مکافات کردی۔

عکندہ اس میں بھی وہی مغمون ہے جواس سے بہلی حدیث میں تھا (یعنی شکر ریحن)۔
میں تھا (یعنی شکر ریحن)۔

عدم تنافی درمیان توکل داذ خار ضروری حدیث آب فی این عال کے لئے ایک سال کا غله جع فرمایا (بخاری وسلم) که آپ این الل کا سال بحر کا خرچه جدار که لیتے تھے۔

المند السات الب المسلمات سے (بقدر مرورت) المند الب المسلمان ہے اور نہ کمال تو کل کے کیونکہ حضو ملاق کے کامل ہونے میں کی کوئی کلام نہیں پھر وہ مسلمت عام ہے خواہ عمال کی مسلمت ہوخواہ نسس کی مسلمت ہوتی ہیں بعضوں الممینان وازال تشویش کیونکہ طبائع فطر خامختلف ہوتی ہیں بعضوں کو کیسوئی بدون اسباب یکسوئی کے میسر نہیں ہوتی پس حضو ملاق ہے کا ذخیرہ فرمالینا الیے لوگوں پر رحمت اور شفقت تھی باوجود یکہ آپ کو کیسوئی میں اسباب کی حاجت نتھی خوب مجھلو۔

تعیم حسن معاشرہ حسیت جب تہارے ہاں کی قرم کا شریف آئے ق

زیارت قبرنبوی ﷺ فخفی مرینداری می مینان سر کرد:

حدیث جو تحض میری زیارت میری وفات کے بعد کرے
اس نے کو یامیری زیارت میری حیات میں کی۔ (دار قطنی )
حدیث جو تحض میری زیارت کرنے کے لئے آئے اور
اس کا مقصود بجر میری زیارت کے اور پھینہ ہواللہ تعالی پر حق
ہوگا کہ میں اس کا شفیع بنول۔ (طبرانی )

ف المنده الن دونو ل صديثول كالمراول ظاہر ہے اور بيذيارت (قبر نبوى) مستحبات ميں اوروں سے مؤكد ہے خصوصاً عشاق كنزد كيك اور لاتشك المرحال والى صديث الن اعمال ميں ہے جن كا دوسروں سے افضل ہونا منقول نہيں كيونكه اسے اعمال كى افضليت كاممض رائے سے اعتقاد كر لينابدعت ہے۔

صالحين كي وضع اختيار كرنا

جديث جو تخص كى شابت اختيار كردوهان بى ميس سے بدر ابوداؤ د)

فائدہ بیعام ہے شبہ محود اور ندموم دونوں کو اور بیاصل ہے سلحاء کی وضع اختیار کرنے کی بدنیت برکت کے ند بدنیت دوئ کمال غیر حاصل وشہرت کے۔

حدیث الله تعالی نے حضوراقدس علی کے گرے لئے ایک فرشتہ مقر کر رکھا ہے کہ وہ آپ کواس محض کا سلام پہنچا تا ہے جوآب پرآپ کی امت میں سے سلام جیجے نسائی اور ابن حبان اور حاکم نے ابن مسعود کی حدیث سے اس لفظ کے ساتھ کہ الله تعالیٰ کے بچھوفر شتے ہیں جوز مین میں سیاحت کرتے ہیں میری امت کی طرف ہے مجھوکہ سلم پہنچاتے ہیں۔

ماندہ اور چونکہ بیام غیر مدرک بالقیاس ہے اس کئے غیر منصوص کی طرف متعدی نہ ہوگا ہیں دوسر ہے اولیاء و مقبولین کے خطاب کا اون نہ دیا جائے گاخواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں کے ونکہ ایسی نص ان کے باب میں نہیں آئی اور ایسے امور میں محض امکان کافی نہیں۔

كتاب القرآن

غلبہ ذکر میں بعض طاعات غیر واجبہ کاترک کرنا حدیث اللہ تعالی فرماتے ہیں جش محف کو تلاوت قرآن مجھ سے دعا کرنے اور حاجت ما تکنے کی فرصت نہ لینے دے میں اس کو شاکرین کا تواب دوں گا۔ (ترندی) نے ابوسعید کی حدیث

ے روایت کیا ہے کہ جش مخص کو قرآن میرے ذکریا دعا ہے۔ مشغول کر دے میں جس قدر اور سائلوں کو دیتا ہوں اس مخص کو سب سے زیادہ دوں گا۔

فائدہ اس میں اصل ہے مشائ کے اس معمول کی کہوہ بعض مریدوں کو بعض طاعات بر محدود کر دیتے ہیں اور بعض طاعات سے روک دیتے ہیں اور مفصل تقریر اس کی رسالہ هیقة الطریقة میں حدیث بست وسوم کے تحت میں ہے۔

اصل بعض القاب صوفيه

حدیث الل قرآن الله والے ہیں اور الله تعالیٰ کے خاص ہیں۔ (نسائی)

ملائدہ اس میں اصل ہان القاب کی جوسوفیہ میں متعارف میں جیسے الل اللہ اور خاصان خدا اور ای قسم کے۔

ثابت كرناظلمت إورنوركا قلب كے لئے

حدیث بی تلوب (مجمی) زنگ آلود ہوجاتے ہیں جیسا لو ہازنگ آلود ہوجاتا ہے عرض کیا گیا کہ اس کا جلا کیا ہے آپ نے فرمایا خلاوت قرآن اور موت کا یاد کرنا۔ (بیبی ) اساندہ اس میں اصل ہے ایسے اطلاقات کی جوقوم میں

شائع ہیں جیسے ظلمتہ اور جلا قلوب کے لئے۔ شائع ہیں جیسے ظلمتہ اور جلا قلوب کے لئے۔

تواجد بهغرض محمود

حدیث قرآن مجیدی تلاوت کرواورروو اوراگررونه سکوتورونے کی شکل بناؤ۔(ابن ماجه)

**هاننده** اس میں اثبات ہے تو اجد یعنی الل وجد کے ساتھ شبہ کا جبکہ غرض کسی حال محمود کا پیدا کرنا ہونمائش مقصود نہ ہو (کراس توشیع بمالم یعط فرمایا گیا ہے)۔

ذكرجلي وخفى كيضيلتون كافرق

حدیث بهترین رزق وه ہے جوکافی ہوجائے اور بهترین ذکروه ہے جوخفی ہو۔ (احمد-ابن حبان)

مسائدہ یہ خیر ہونا (ذکر خفی کا) بااعتبار اصل کے ہے اور اس سے بیدالزم نہیں آتا کہ جہر میں کی عارض کے سبب بھی خیریت اور افضلیت نہ ہو (اور اس عارض کو حضرات صوفیہ جانتے ہیں اور اس پردلائل رکھتے ہیں۔

besturdur

بعض احوال میں جمع خاطر کو کثرت ثواب پرتر جیے ہے

حدیث آپ نے ابن مسعود سے رمایا کچھر آن پڑھو۔
انہوں نے عرض کیا میں پڑھوں حالانکہ آپ پرقر آن نازل ہوا
آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سسنوں (شیخین)
عنامت اس میں دلالت ہے کہ اجتماع خواطر بعض احوال
میں اس درجہ مقصود ہے کہ (اس کی رعایت سے) اس طاعت
پرقناعت کر لی جاتی ہے جواجر میں کم ہے اس لئے کہ اس میں
کلامنیں کہ پڑھنے کا تو اب سننے سے زیادہ ہے۔

عبادات شاقه كامنكرنه هونا

حدیث الوذری حدیث کرسول التقطیق نے ہم میں ایک شب اس آیت کے ساتھ قیام فرمایا ای کو بار بار پڑھتے ہے اور وہ آیت سے ساتھ الخ (نمائی - ابن ماجہ) مصافدہ اس میں اصل ہے کہ عبادات شاقہ بھی مشروع میں جو بکشر تابل شوتی یا اہل خشیتہ سے منقول ہیں (جس پر خشک مزاجوں کا اعتراض ہے)

مغائرشر بعت علم كاابطال اورعلم وہبى كاا ثبات

حدیث حضرت علی حدیث کدرسول التعاقیقة نے مجھ کے کئی خدید بات الی نہیں فر مائی جس کواورلوگوں سے پوشیدہ رکھا ہو بجر اس کے کہ خدا تعالی کسی بندہ کوائی کتاب کے متعلق فہم عطا فرماد سے سائی نے ابو جمیعہ کی حدیث سے روایت کیا ہے کہم نے حضرت علی سے کہا کیا تمہار سے پاس رسول التعاقیقی کی طرف سے بجر قرآن کی جمہ ان وائد کو شکافتہ کیا اور جان کو نہیں قتم ہاس ذات کی جس نے داند کو شکافتہ کیا اور جان کو نہیں قتم ہاس کے کہ خدا تعالی کسی بندہ کوائی کتاب کے متعلق فہم عطا فرمائے۔ الحدیث اور وہ بخاری کے نزدیک ان الفاظ فہم عطا فرمائے۔ الحدیث اور وہ بخاری کے نزدیک ان الفاظ سے کوئی الی چیز ہے وقرآن میں نہ ہواورا کی روایت میں بیہ کہ ایکی چیز ہے وقرآن میں نہ ہواورا کی روایت میں بیہ کہ ایک باس نہیں۔

فائده اس میں ابطال ہے جہلاء کے اس (بنیاد) زعم کا کہ وہ لوگ ایک علم باطنی منقول کا اثبات کرتے ہیں اس علم ظاہری منقول کے علاوہ اور نیز اس میں اثابت ہے علم وہی کا جس کی حقیقت فہم صحیح ہے جونور قلب اور کمال تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے (اور اس میں علم حدیث کی نفی نہیں مقصود حصر اضافی ہوتا ہے جس سے مقصود علم مزعوم کی نفی ہیں۔

## عبادت میں نشاط کی رعایت

حکمیت قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمهارادل گے اور تمہارے بدن میں اثر ہواور جب الجھے لگوتو اس وقت گویا تم پڑھتے ہی نہیں اور بعض روایات میں ہے کہ جب تم الجھے لگوتو کھڑے ہوجاؤ۔ روایت کیا اس کوشیخین نے جندب بن عبداللہ بجلی کی صدیث سے لفظ ٹانی (یعنی فقوموا) میں محراس میں ولات لہ جلود کم نہیں ہے۔

فائده ال میں رعایت ہے نشاط کی عبادت میں اور جب
اکتا جائے تو اس کو دوسرے وقت پرر کھے لیکن ہے تھم اس مخض
کے ساتھ مخصوص ہے جو عادت عبادت میں رائح ہو (الیے خض
کا جب بی گھبرائے تو مؤ خرکردے) باتی قبل رسوخ سواس وقت
ایخ نفس کو مقید کرنا ضروری ہے یہاں تک کہ عادت میں رائخ
ہوجائے ( کیونکہ ابتدا میں تو تکلف ہوتا ہی ہے اگر اس وقت
ہمی ایسا کرنے گے تو پھر عادت کی نوبت ہی نہ آئے)۔

## كتاب الاذكار والدعوات

ذكر كى فضيلت اورذ كرقلبي ولساني مين جمع

# كرنے كى فضيلت

حدیث الله تعالی فرماتے ہیں میں اپنے بندہ کے ساتھ ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہے اور میرے نام پراس کے ہونٹ ملتے رہیں۔(ابن ماجہ-ابن حبان)

منف اس صدیث میں نضیات ہے ذکر کی اور نیز اس میں یہ بھی ہے کہ ذکر قلبی و ذکر لسانی کوجع کرنا (جیسا کہ مجموعہ ذکر نی اور تجرکت اس پر وال ہے ) بمقابلہ خالی ذکر قلبی اور خالی ذکر لسانی کے افضل ہے رہی یہ بات کہ ان دونوں (یعنی خالی ذکر قلبی اور خالی ذکر قلبی اور خالی ذکر لسانی ) میں کون افضل ہے سویدا یک مستقل بحث ہے اور خالی ذکر لسانی ) میں کون افضل ہے سویدا یک مستقل بحث ہے اور

چنانچیمومن قبر میں ہے پھر (ای حالت میں) وہ عرش کے بھی ہیں۔ معلق ہے حالانکہ عرش میں حفرہ نہیں ( اور اس تفسیر سے بہت سے اشکالات متعلقہ قبرر فع ہوجائیں گے )۔

بيان تفويض دعا

حدیث ابوہری گی حدیث کہ بندہ سب سے زیادہ جوا پنے رب سے قریب ہوتا ہے اس حالت میں جب وہ مجدہ میں ہوسو (اس میں) کثرت سے دعا کیا کرو

فافده اس صدیث معلوم ہوا کد عاذ کر کوعام ہے کو کہ ذکر کے کہ کہ مطلوب ہے وہ تیج ہے جو کہ ذکر ہے اور دعا کر تا ہے اور میں کا طاہر ہے لااور یہ قواعد شرع سے ظاہر ہے لیال صاف )معلوم ہوا کہ تیج کو دعا فرمادیا گیا اس سے ثابت ہوا کہ الل تقویض (جو کہ دعا نہیں کرتے وہ) بھی اہال دعا ہیں لیک کو نہیں کرتے وہ) بھی اہال دعا ہیں لیک ان پرترک دعا کا یا حرمان عن برکات الدعا کا شرفاط ہے )۔

مجاہدہ اضطراریہ اور اہل اللہ کے بعض شکوؤں کی حکمت

حدیث جب اللہ تعالی کی بندہ سے مجت فرماتے ہیں تو اس کو کی تکلیف بیں بہتلا کرتے ہیں تا کہ اس کے عجر وزاری کو سنیں۔ ابومنصور دیلی نے ۔ مندالفر دوس بیں حضرت انس کی حدیث سے اس طرح کہ جب اللہ تعالی کسی بندہ سے محبت فرماتے ہیں تو اس پر بلا کی بارش کرتے ہیں اورا کی حدیث میں بیر ہی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں اس کو اس حالت میں رہنے دیا جائے کیونکہ میں اس کی آ واز سننا چاہتا ہوں اور طبر انی کے بزدیک ابوامامہ کی حدیث سے یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں میں ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندہ کی طرف جا وَاوراس بی بیر میں ہے کہ میں اس کی آ واز سننا چاہتا ہوں اور ان دونوں دوا تیوں کی سند ضعیف ہے۔

فائده بیجابره اضطرارید (کہلاتا) ہے اوراس میں اس شکایت کی حکمت بھی ذکور ہے جو بزرگوں سے منقول ہے۔ لینی حضرات مقبولین جوظا ہرا بھی اظہار تکلیف کا کردیتے ہیں گوه صورتا شکایت ہے مگر معنی اظہار تضرع ہے میں بچھ کر کہ حق تعالیٰ کو میجوب ہے۔ ظہرردایات کا پہنے خالی دَ کرنی خالی ذکر لیانی سے انسال ہے۔ ذکر فی النفس کی تفسیر اور اس کی تمثیلات میں صوفیائے کرام کاعذر

حديث حق تعالى فرماياجب ميرابنده ميراذ كركرتا ہے آینے جی میں میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اینے جی میں الحدیث \_ ( بخاری ومسلم ) اور پوری حدیث میہ ہے کہ جب وہ میراذ کر کرتا ہے جماعت میں۔ میں اس کا ذکر کرتا ہوں الیی جماعت میں کہاس کی جماعت ہے بہتر ہوتی ہے ( یعنی ملا مکہ و ارواح طیبہ )اور جب وہ مجھے ایک بالشت نزد یک ہوتا ہے میں اس ہے ایک ہاتھ نز دیک ہوتا ہوں اور جب وہ مجھ سے ایک ہاتھ نزد یک ہوتا ہے تو میں اس سے ایک باع ( یعنی دونوں باتھ کی کشادگی اور پھیلاؤ کی قدر ) نزدیک ہوتا ہوں اور جب وہ میری طرف چل کرآتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کرآتا ہوں۔ فسلنعه ذكرفي النفس كوذكرفي الجماعية كمقاسلي مين لانا اس پر دال ہے کہ مراد ذکر فی النفس سے وہ ذکر ہے جس پر جماعت مطلع نه ہوخواہ بالقلب ہوخواہ باللسان ہوپس ذکر فی انتفس کی تفسیرصرف ذکر ہالقلب کے ساتھ کرنا (جبیبالعض نے رینفیبر کر کےاس سے ذکرقلبی کی افضیات علی الاطلاق ثابت کی ہے ) بلادلیل ہےاور نیزاس میں صوفیہ کرام کاعذر ہے اس باب میں کہ وه ذات وصفات کی تمثیلات لا یا کرتے ہیں جبیبااس حدیث میں تقربت داتیت کے جملوں میں' قرب معنوی (الی ) کوقرب حسی کے ساتھ مثیل دی ہے ( باعاوذ راعاوم ولیۃ کے قیود میں )۔

حقيقت قبر

حدیث قبریاایگر شاہ دوزخ کے گر شوں میں سے یا ایک باغ ہے جنت کے باغوں میں سے ۔ (تر ندی) حدیث موشین کی ارواح سبز پر ندوں کے قالبوں میں عرش کے نیچ معلق رہتی ہیں۔ روایت کیا اس کو ابن ماجہ نے کعب بن مالک کی حدیث سے کہ موشین کی ارواح سبز پر ندوں میں جنت کے درختوں سے معلق رہتی ہیں اورنسائی نے اس لفظ سے روایت کیا ہے کہ موئن کا نسمہ (لیمنی جان گویا) ایک طائر ہے (تر ندی)

منده مجموعه حدیثین اس پردلیل ب کدافظ قبر جونصوص میں وارد ہے اس کی تغییر عالم برزخ ہے نہ یہ خاص گڑھا۔

besturdubooks. Nordprese ہیں کھل میں ہل کواختیار کرے (مطلق مشقت کی نفی مراز نہیں بلكه وه مشقت جوقابل بر داشت نه بو ) اور حكمت اس اختيارايسر ) میں چند میں نمبرا خدا تعالی کی رحت سے قریب ہونا ( کیونکہ اصل منشاء يسر كارحمت ہےاور جہال صورت عسر مشروع ہے معنی وہ بھی . یسر ہے) نمبر۲-خدانعالی کی نعمت (تیسیر کامشاہدہ نمبر۳ دوام کی توفیق ہونا (جو کھل شاق میں کم متوقع ہے۔

ترك دوام يرنكير

حديث سب بيزياده مجوب اللد تعالى كواعمال ميسوه ہےجس بردوام لیااگر چہ بیر عمل )قلیل ہی۔ (بناری وسلم) ال مديث مين ايك لطيف تكير برك دوام ير (اسطرح سے کہاس کی تحصیل کے لئے قلت عمل کو گوارا فرمالیا توعدم ددام کے ساتھ عمل کثیر کو بھی پیندنہیں کیا گیا تو ترک دوام ایبانالیندہے کہ اس کا تدارک کشر تیمل ہے بھی نہیں ہوسکا)۔

ہزاری روزہ کی اصل

حدمث ابو ہررہ کی حدیث جوشخص رجب کی ستائیسویں کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ساتھ مہینے کے روزوں کا تواب لکھیں گے۔اوروہ وہ دن ہےجس میں جبر مل علیہالسلام محطف يازل ہوئے (كوئى خاص بوط مراد بے مثلاً معراج كے لئے) روایت کیااس وابوموی مدین نے کتاب فضائل اللیالی والایام میں شهربن حوشب کی روایت سے وہ ابو ہر سراہ سے۔

**ھاندہ** اگر مہینے آ دھے میں کے لئے جائیں اور آ دھے انتیس کے توان روزوں کی تعدادسات سوستر ہوتی ہے اور عجب نہیں کہ بیاصل ہواس کی جوعام لوگوں میں اور عام عابدین میں مشہور ہے کہ بیروزہ ہزار روزہ کے برابر ہے اور اس کا لقب ہزاری روزہ رکھتے ہیں اور شایدانہوں نے کسر کوسہولت کے لئے حذف کردیا ہوا در میں نے جواپے بعض رسائل میں اس کی نفی کی ہے تو وہ اس اثر پرمطلع ہونے کے قبل ہے بشرطیکہ بیا ٹرسند کی روسے ثابت ہوا در مجھ کوسند کاعلم نہیں۔

رمضان كي عبادت كاتمام سال پراثر **حدیث** الس کی حدیث جب جمعہ کا دن (معاصی ہے) محفوظ رہے (ہفتہ کے ) تمام ایام محفوظ رہتے ہیں اور جب رمضان کا مہینہ محفوظ رہے تو تمام سال محفوظ رہتا ہے۔ باب صلوٰ قے باب خامس ذکر یوم جعہ میں سیصدیث گزر چک ہے۔ عدم تحقير عاصي باحتال توبه

حدمث اصرار كرنے والانبيں ہے جس مخص نے استغفار كر لیاآگر چددن مجرمی ستر مرتبه (معصیت کی طرف)عود کرے۔ عائده اس حديث مين استغفار كي فضيلت سے اور يہي ہے کہ کسی عاصی کو جو کہ توبہ کرچکا ہویا اس کے توبہ کر لینے کا احمال ہوتقیرنہ مجھنا جائے۔خلاصہ پیہے کہ تائب ذم اصرار سے بری ہے اور ہر عاصی میں اخمال تائب ہونے کا ہے اور مذارة م كااصرار بى تعا چركياحق ربالوم واستحقار كاسى لئے الل الندكسي كوحقيرنهين سجھتے۔

اعتدال درمحابده

حدوث شبكي مشقت مت جميلور وايت كهااس كوابو منصور دیلمی نےمندالفردوس میں حدیث انس سے سندضعیف کے ساتھ اور جامع سفیان میں ابن مسعود پر موقوف کر کے اس طرح ہے کہاں شب برغالب آنے کا اہتمام مت کرو (لعنی اس فکر میں مت پیڑو کہ ہم تمام شب بیداری میں گزار س اور نیندسےمغلوب ہوکرکسی حصہ میں نہوں)

حديث عمل مين اتنابى بارا تفاؤجس قدر كه طاقت رکھو کیونکہ اللہ تعالی (جزادیے سے ) نہیں اکتاتے یہاں تک كتم بى (عمل كرنے سے ) اكتاجاؤ كے \_ ( بخارى وسلم ) حديث سب سے اچھادين (كاكام)وه ہے جوآسان ہو۔ (احمر) (مطلب میر کہ قصد آالی مشقت میں مت پڑو جو

. حمد مث کوئی ایبافخف نہیں جو (اعمال میں ) شدت کر کے دین پر غالب ہونا جاہئے (لیعنی) اس کی کوشش کرے کہ دین کا کوئی عمل کسی درجہ کا مجھ سے فوت نہ ہونے پائے) گر دین ہی اس پر غالب رہے گا (لعنی وہ اس طرح دین برمحیط نہ ہو سکے گا) پس طریق اعتدال پر چلو جو (کہ افراط وتفریط کے درمیان ہو)اورا گراعتدال حقیق سے عاجز ہوتواس سے قریب قريب رمو (كذافي حاشيه البخاري عن ط)\_

**ھائدہ** اس کابہ مطلب نہیں کہ اعتدال کا قصد ہی نہ کرو بلکہ بعد قصداعتدال کے اگر ناکامی ہوتو اس کے قرب ہی کونعت سمجھوا درکوتا ہی ہےاستغفار کرتے رہو۔ (بخاری)

فائده متعلقه بإحاديث جبارگاندبهسب مديثين اس بردال

**ھائدہ** اس صدیث میں دلیل ہے اس قول کی جس کو بعض اللطريق نے فرمايا ہے كەرمضان كى عبادت كو يورے سال کی عبادت وتقوی میں دخل ہے (لغنی اگر رمضان میں کوشش كرك عبادت كري توسال بعرتك عبادت مهل موجاتى بـ

### كتاب آداب الاكل

توجيه كلام مجازى

حدمث الله تعالى بنده س قيامت كروز فرمائيس مح اے ابن آ دم میں بھوکا ہوا تونے مجھ کو کھانا نہیں دیا۔ اس حدیث کومسلم نے ان الفاظ سے روایت کیا ہے کہ میں نے تجھ ہے کھانا مانگاتونے مجھ کو کھانانہیں دیا۔

فالمنده ال حديث من جواب باس اعتراض كاجوسوفيه کے اس کلام برکیاجاتا ہے جس میں اس قتم کے مجازات وارد ہیں۔

اختيار جانب سهل

حديث رسول التعاقبة كوجب بهى دوچيزول كردميان اختیار دیا گیا آپ نے مہل چیز کو اختیار فرمایا روایت کیا اس کو بخاری ومسلم نے حضرت عائشہ کی حدیث ہے اور اس میں بیہ زیادت بھی ہے کہ بشرطیکہ وہ نہل چیز گناہ نہ ہواوراس زیادت کو مسلم نے بعض طرق میں ذکر نہیں کیا۔

مكنده اس ميس و معمول مذكور ب جس رمحققين قائم بين يعنى بلاضرورت مشقتول میں ندیرٹا کیونکہ بیدو چیزیں وہ دوطریق ہیں جومقصودتک پہنچانے میں برابر ہیں (اورطریق غیرمقصودے) اور غير مقصود ميس مشقت كرنا تجهيمي مفيذبيس اوراس فائده كومررد كيه لوجوباب سابق كختم كے قريب جار حديثوں كے متعلق گزرچكا ہے(اس میں بھی اس کے متعلق مضمون ہے)

ر ہاء کی مذمت

حددث ابوداؤ دنابن عباس كى حديث سروايت کیا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو مخصوں کے طعام ( قبول کرنے ) ہے منع فرمایا ہے جوایک دوسرے سے بوھنا حاہتے ہوں۔

**عاندہ**اس میں ریاوتفاخر کی جوندمت ہے ظاہر ہے۔

## كتاب آداب النكاح

توجيه كلام مجازي

حديث حق تعالى فرماتے بيں جھ كوكسى چيز ميں ايساتر دد نہیں ہوتا جیباا پے مسلمان بندہ کی روح قبض کرنے میں تر دد ہوتا ہے( کیونکہ )اس کوموت نا گوار ہے ( سواس کا مفتضا تو پیر ہے کہاس کوموت نددوں) اور بہت ی حکمتوں ہے )موت بھی اس کیلئے ضروری ہے (اس کا مقتضایہ ہے کہ اس کوموت دول بيسبب موجاتا برددكا) ( بخارى) \_

· فائده اس سے بھی وہی امر متفاد ہوتا ہے جواس کتاب آ داب الاكل كى سب سے كہلى حديث ميں ب (كيونكم) توقف كوتر دوست تعبير فرمايا كيا)\_

احوال كاغير مقصود ہونا

حدمث برمل كرنے والے كو (ابتداء ميس) ايك جوش ہوتا ہے اور ہر جوش کو (اخیر میں ) سکون ہو جاتا ہے سوجس کا سکون میری سنت پربنی موده مدایت پرر با ـ (احمز-ترندی) فسائدهاس میں اس بردلالت ہے کہ (ایسے ) احوال

(جوش وخروش جو) نفسانی ہیں ہمیشہ نہیں رہا کرتے اور اصل مقصودتمل بالنة بنه كدايس كيفيات واحوال اوراال طريق نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

مجامده إضطرارييه

**حدیث** جب بندہ کے گناہ کثرت سے ہوجاتے ہیں تو الله تعالیٰ اس کوکسی فکر میں مبتلا کر ویتے ہیں تا کہان گناہوں کا کفارہ کردیں روایت کیااس کواحمہ نے حضرت عا نشر کی حدیث ے مراس میں (بم کی جگه) بالحزن ہے ( یعنی غم میں مبتلا کر دیے ہیں)اس میں لید بن الی سکیم ہے جو مختلف فیہ۔۔ فسائدہ اس میں وہ ضمون ہے جس کی اہل طریق تصریح کرتے ہیں یعنی حزن کے منافع اور بیچا بدات اضطرار بیہ ہے۔ محض محبت کی خاطر مدید دینا

حديث آپس من ايك دوسر ے كوبريدديا كروبا بم محبت بره جائے گی۔ (بخاری) معيارتقوي

حدیث جو چیزتم کو کھنگهاس کوچھوڑ کروہ چیز اختیار کروجوتم کو کھنے نہیں۔ (نیائی-ترندی)

مکننده اس صدیت میں تقوی کامعیار عظیم ہے (جو شخص کھٹک کی چیز کوچھوڑ دےگاوہ بھی حرام میں واقع ہوئی نہیں ہکتا)۔

دعوت قبول کرنے کو

مسى شرط مباح سے مشروط كرنا

حدیث ایک فارس کر ہنوا گئی نے حضو میں کے منو و میں کے دعو و میں گئی دعوت کی آپ نے فرمایا میں اور عائشہ دونوں چلیں گے آخر حدیث تک اس کوسلم نے حضرت انس سے دوایت کیا اور کی حدیث یہ ہے کہ اس فاری نے کہا کہ نہیں (یعنی حضرت عائشہ نیس) آپ نے فرمایا کہ نہیں (یعنی میں بھی نہیں جاتا) چر بعد میں اس نے آپ کی شرط کو منظور کر لیا پس آپ اور حضرت عائشہ دونوں آگے پیچے ہوتے ہوئے چلے اس نے دونوں کے دوبروح کی چیش کی۔

فائدہ اس میں اس بردالت ہے کہ اگر دوت کی منظوری کوکی جائز شرط ہے مشروط کر لے تو بیام رختی مسلم کے منافی ہے اور نہ حسن اخلاق کے (جیسا آپ نے بیشرط لگائی کہ اگر حضرت عائشہ کی بھی دعوت کر دتو میں بھی منظور کرتا ہوں اور اس کا منظور نہ کرنا شائد اس وجہ ہے ہو کہ کھانا ایک ہی کو کافی ہوگا اس نے چاہا ہو کہ حضور شکم سیر ہو کر کھالیں پھر آخر امنظور کر لینا اس خیال سے ہو کہ آپ کی تطبیب قلب آپ کے شیع سے اہم اس خیال سے ہو کہ آپ کی تطبیب قلب آپ کے شیع سے اہم سے اور اس دقت تک تجاب نازل نہ ہواہوگا)

### كتاب آداب الالفة

حدیث الله تعالی نے آ دم علیه السلام کوا بی صورت پر پیدا کیا۔(مسلم)

ھاندہ اس میں انسان کے مظہر حق ہونے کا مسکلہ فرکور ہے۔ کیونکہ صور ق حقیقتا ظہور ہی ہے۔

حدیث آ دمی این دوست کے طریق پر ہوتا ہے۔ (ترفری) اور لوری عدیث یہ ہے کہ اچھی طرح دیکھ لینا چاہئے کس سے دلی دوئی کرتا ہے۔

عكندهاس مي بليغ احتياط كقعليم بير بناني مي جوسب

فا کدہ: اس میں اس عادت پردلالت ہے جس پر اہل طریق عامل ہیں یعنی ہریدد ہے: کا اہتمام خالص محبت کے سبب جو کہ دوسر ہے لوگوں میں نہیں پایا جاتا کیونکہ دوسروں کے ہدیہ میں چھے نہ کچھ خرض ہوتی ہے۔

كتاب آداب الكسب والمعاش كسب مين اعتدال كساته توكل

حدیث آپ نے پرندوں کاذکر (اس طرح) فرمایا که (اگرتم لوگ الله تعالی پر پوراتو کل کروتو تم کو پرندوں کی طرح رزق دیں جوج کو کھو کے نکلتے ہیں اور شام کوشکم سرلو شتے ہیں۔ (زندی)

منده اس میں صراحة تو کل کی تعلیم ہے اور اشارة سعی فی کسب المعاش میں اعتدال کی ترغیب ہے کیونکہ (پرندوں کی) ہی آ مدورفت صبح وشام کی بیجی سعی ہے (طلب معاش میں)

نرمي

حدیث الله تعالی ایسے تحض پر دهت فرمائے جو تے میں ، نرم ہوخرید نے میں نرم ہودوسرے کا حق دیے میں نرم ہوا پنا حق لینے میں نرم ہو۔ ( بخاری )

فسائدہ اس میں زی کی اور معاملہ میں سہولت کی جو تعلیم بے طاہر ہے باستناءاس موقع کے جہال سختی کا حکم ہے۔

> كتاب الحلال و الحرام اصل چله

حدیث ابولایم نے حلیہ میں ابوایوب کی حدیث سے یہ
روایت کی ہے کہ چوشخص چالیس دن اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص
اختیار کر ہے حکمت (وعلم) کے چشمے اس کے قلب سے اس کی
زبان پر ظاہر ہونے لگتے ہیں اور ابن عدی کے پاس اس کے
قریب قریب ہے ابومویٰ کی حدیث سے اور انہوں نے اس
حدیث کو محرکہا ہے۔

فسلندہ اس مدیث میں اصل ہے چلہ کی ( کیونکہ اس کا حاصل بھی چالیس روز تک اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے) اور برکات ہیں چلہ کے اور اثبات ہے علم لدنی کا کیونکہ جس علم کا اس میں ذکر ہے بلاواسط کسب وہ ٹمر مثل واخلاص کا ہے) **ھافدہ**اں میں رعایت ہے حقوق واجبہ ومناسبہ ک۔ اصل عظیم حسن اخلاق

حدیث مسلمان (کامل) وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ ہے مسلمان محفوظ رہیں ( لیعن کسی کونا حق ایذانہ پنچے۔ ( بخاری ومسلم )

مناندہ اس میں حسن اخلاق کابڑا قاعدہ ندکورہے جس پر ہزاروں احکام متفرع ہوتے ہیں (اگراس کا استحضار رکھاجائے کہ ہم سے کسی کو اذیت نہ پنچے تو وہ حسن اخلاق کے ہزاروں شعبوں کوعلماً دعملاً محیط ہوجائے گا)

اعز ازمعززین ہرقوم حدیث جب تبارے پاس کی قوم کامعزز شخص آئے تم اس کا آگرام کرداوراس کے اول میں ایک قصدہ جریرا بن عبداللہ کے آنے کے متعلق (عالم)

منائدہ بیصدیث اپنے عموم میں دلالت کرتی ہے ہررئیس کی مداراۃ کے مندوب ہونے پر گووہ کافر ہواس کئے کہاس میں مصلحت ہے خواہ خیر براس کی تالیف قلب یا شرسے بچاؤ لیکن محض طمع (دینوی) کی غرض سے نہ ہو( کہوہ جائز نہیں)۔

وضع تهمت مين احتياط اوراسكي حقيقت

حدیث مجھاکویا ندیشہ ہوا کہ وہ (لیخی شیطان) تہارے قلب میں کوئی بری بات ڈال دے اور (اس لئے) آپ نے (ان دونوں صحابی ہے) فرمایا تھا کہ ذراقتم جا کا (پھر فرمایا کہ) یہ بی بی بی بی جو میرے پاس بیٹھی تھیں) مفید تھیں (کوئی احتبیہ نتھیں) (منادی و سلم) (ظاصد اقعہ یہ ہے کہ آپ محبد میں مختلف تھے حضرت صفیہ آپ کی بی بی آپ کی زیادت کو حاضر ہوئیں جب کو شخص تھے ہوئے نظر پڑے آپ نے بردہ کی وجہ سے ان دونوں نے فرمایا تھم جا کو بیخی یہاں پردہ کی وجہ سے ان دونوں نے فرمایا تھم جا کو بیخی یہاں پردہ کو آنے کی اجازت ہوگی ای وقت آپ نے فرمایا کہ میصفیہ کوآنے کی اجازت ہوگی ای وقت آپ نے فرمایا کہ میصفیہ کوئی شبہ ہوسکتا ہے آپ نے فرمایا اللہ تھا کیا آپ پر کوئی شبہ ہوسکتا ہے آپ نے فرمایا کی خواہ اس دوسہ برتم کار بند نہ ہوتے اس لئے میں نے اس کا انسداد کردیا ہے۔

عدم هدان کا دسوسہ ڈال دینا بعید نہیں خواہ اس دوسہ برتم کار بند نہ ہوتے اس لئے میں نے اس کا انسداد کردیا ہے۔

دوستوں میں عظم ہاوردوی کے علق میں سب سے ادوم ہے۔ طریق نصیحت

حدیث مومن آئینه بدوسر مومن کا (ویتثبیه فقریب آتی ہے) (ابوداؤد)

مناندہ اس میں تعلیم ہا ایسے خص کونسیحت کرنے کے طریقہ کی جس میں کوئی عیب دیکھے وہ طریقہ بیہ ہے کہ خوداس پر تو طاہر کر دیے اور دوسرے پر طاہر نہ کرے جیسی آئیند کی شان ہوتی ہے ( کہ جب سامنے رکھو تہارا عیب تم کوتو و کھلا دے گا مردوسروں سے کہتا نہ پھرے گا اور تم پر بھی اظہارا یسے طور پر نگرے گا جس سے تہاری ول آزاری ہو)۔

شیخ سے معاملات جبکہ اس سے لغزش صادر ہو

حدیث بچوعالم کی لغزش سے (یعنی اس لغزش میں اس
کا اتباع مت کرو) اور اس سے (اس لغزش کے سبب قطع تعلق
مت کرو اور اس کے رجوع (الی الصواب) کے منتظر رہو
(انتظار کی غایت یہ ہے کہ اگروہ رجوع نہ کرے اور ای غلطی پر
اصرار رکھے تو قطع تعلق کر دو) (بغوی)

فساندہ اس صدیث کے عموم میں (شخ کے ) پیمعاملات بھی آگئے نمبرا شخ سے اگر کوئی لغزش ہوجائے اس سے قطع تعلق کرنے میں جلدی نہ کرے نمبر ۱۳ اس کے ساتھ ہی اس فعل میں اس کا اتباع بھی نہ کرے (غرض نہ عقیدت میں غلو کرے کہ فی الفور اس سے قطع کروے ) نمبر ۱۳ اس میں اس سے قطع تعلق کا بھی مشورہ دیا گیا ہے جبکہ وہ اس امر غیر مشروع پراصرار کرے۔ بھی مشورہ دیا گیا ہے جبکہ وہ اس امر غیر مشروع پراصرار کرے۔ بہت ہمی مشورہ دیا گیا ہے جبکہ وہ اس امر غیر مشروع پراصرار کرے۔

حدیث دوی کرایے دوست سے اعتدال کے ساتھ۔ ممکن ہے کہ دہ کسی دن تیراد تمن ہوجائے۔ (ترندی) اور پوری حدیث بیہ ہے کہ دشنی کراپنے دشن سے اعتدال کے ساتھ ممکن ہے کہ دہ کسی دن تیرادوست ہوجائے۔

فائدہ اس حدیث میں نبی ہے معاملات میں غلوکرنے سے (اوراہل طریق میں اس کی تعلیم کا خاص اہتمام ہے) حدیث جس میں حضور علیہ کا کیک پیرزن کے بزرگ داشت فرمانے کا قصہ ہے اور آپ کا بدار شاد کہ بید ہمارے پاس حضرت خدیجہ کے زمانہ میں آتی تھی اور خوبی کے ساتھ نباہ کرنا ایمان کی بات ہے (اس لئے میں اس کی خاطر داری کرتا ہوں) (حاکم)

د یی دسترخوان جلد۳

کے مواقع سے بچنا چاہئے اور میموقع وہ امور ہیں جن کی ظاہری صورت بعض منکرات کی ہی ہو ( جیسے منکوحہ کے پاس بیٹھنا اور التنبيه كے ياس بيٹھنا دونو *ل صورت بين م*شابه ہيں ايسے مواقع پر احتیاط یا مدافعت ضروری ہے) باقی جوامورا لیے نہ ہو ( گوعوام اس میں بدنام کرتے ہوں جیسے اظہارت میں بدنام کرنا) ان کی فکریس پڑنا (اورعوام کےشبہات کودورکرنے کے اہتمام میں لگنا) يوخوف بمامت سےجس كرك برمدح كى كئى ب (قال تعالىٰ لا يحافون لومة لاتم الياخوف محمورتبير)

تطييب خاطراوراس كىشرط

حديث الله تعالى كزويك (من وجه)سب اعمال ہے زیادہ پیاراعمل سرور کا داخل کرنا ہے مومن پر۔ (طبرانی ) فائده بيعمول صوفيه كامثل طبعي كياور ( قواعد شرعيه سے ) اس کی ایک شرط ہے وہ یہ کہ اس سرور کے داخل کرنے سےخودشرور (ومعاصی ) میں دخل نہ ہو جائے جیساان لوگوں کا طریقہ ہےجنہوں نے اینے مشرب کا لقب صلح کل رکھا ہے ( كهامر بالمعروف ونهي عن المنكر تك نهيل كرتے كه كسي كاجي برا نه ہوکیاان کوقر آن پاک میں پیتھم نظر نہیں آیا۔و لا تاحذ کیم بهما رافة في دين الله)

معاملات كاعبادات يرمقدم بهونا حدث (حضور علية سيعرض كما كماكه) فلاني عورت دن كوروز وركفتي بادرات كوبيداروتي بعظراييخ بمسابول وتكليف بھی دیتے ہے آب نے فرملیادہ دوز خیس جائے گی۔(امرسام) **ھائدہ**اں میں اس کی شناعتہ ہے کہ لوگوں کو ناحق ایذادی جائے اور اس میں معاملات کا عبادت پر مقدم ہونا بھی مذکور ہے(یہ باب کس درجہ مترک ہوگیا ہے عملاً بھی تعلیماً بھی )

### كتاب آداب العزلة

اصل تدوين حالات بزرگان

حدیث بزرگول کے ذکر کے وقت رحمت کانز ول ہوتا ہے حدیث مرفوع میں اس کی کچھاصل نہیں صرف سفیان بن عید نہ كا قول ہے۔ اس طرح ابن الجوزي نے صفوۃ الصفوۃ كے مقدمه ميں روايت كياہے۔

فسائدہ براصل ہے بزرگوں کے حکایات جمع کرنے کی اور تبع تا بعی کا قول ایسے امر میں جمتہ ہے۔ توسط درممل

حديث الله تعالى نبيس اكتاتيم عى اكتاجاؤك يدهديث يهلي آ چي ہے۔ ميں كہتا موں ميں نے وہ موقع الاشنبيس كيا بلكه مشکوۃ سے سیخین کی روایت حضرت عائشہ سینقل کر دی ہے کہ رسول التُعَلِينَةُ نے فرمایا اعمال میں سے اتنا ہی اختیار کروجس کا تخل كرسكو كيونكه الله تعالى نهيس اكتابية مى اكتاجاؤك\_ **ف اندہ** اس میں ترغیب ہے ممل میں توسط اختیار کرنے پر ٹا کہ مداومت ممکن ہو( کہ مداومت زیادہ مطلوب ہے بہ نسبت

پنجشنبه وشنبه کے دن سفر

حديث كعب بن ما لك سروايت بكرسول الدعلية بجز جعرات وشنبه کے اور دنول میں بہت کم سفر میں تشریف کے جاتے بزار نے صرف یوم الخمیس براکتفا کر کے اور خرانطی نے صرف یوم السبت براکتفا کر کے اس کوروایت کیا ہے اور دونول ضعيف الحديث بير \_

فانده باصل جاس کی جواکثر بزرگول کامعمول ب کہان دونوں دنوں میں سفرشر وع کرتے ہیں ۔ مگرخمیس زیادہ ثابت سے چونکہ صحاح میں آیا ہے (بخاری میں اس حدیث كعب مين خميس آيا ہے۔

#### كتاب السماع

صاحب وجدكا معذور ہونا

حدیث ابو ہرریہ کی حدیث میں ہے کہ ایک نو جوان بنی اسرائیل میں ایک پہاڑ پرتھااس نے اپنی ماں سے ( کہوہ بھی وہاں ہی تھی ) یو چھا کہ آسان کوئس نے پیدا کیا ( ہنہیں کہوہ جانتا نہ تھا بلکہ اپنے محبوب کا نام سننے کے لئے یو چھا کہ سننے میں اور ہی لطف ہے) اس نے کہا کہ اللہ نے پیدا کیا اس حدیث میں میجھی ہے کہ پھراس نے اسنے کو بہاڑ سے گرادیا اور یاش ماش موگیا۔(ابن حبان)۔

هافنه ال سيمعلوم بواكرصاحب وجدمعذور بوتاب اگرجه غلبيس اين كوملاك بهى كرد الياس براعتراض ندكرنا جائي

قطع اسباب تشويش

حدیث جس میں وہ قصہ ہے کہ رسول النمای نے نماز سے فارغ ہو کر ابوجم کا کپڑااس لئے اتارہ یا کہ اس میں پھول بوٹے تھے جس نے آپ کے قلب کو مشغول کر دیا (لین مشغولی کے قیب کر دیا جسیا آگے آتا ہے) میصدیث کتاب الصلوٰ ق میں گزر پھی ہے میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کو اصحاب ستہ نے جن میں بجائے ابن ماجہ کے امام مالک ہیں) بجز ترزی کے روایت کیا ہے جسیا کہ تیسیر میں ہے اور اس کیا اور کتاب الصلوٰ ق میں اس کا موقع میں نے تلاش نہیں کیا اور مالک اور ابود اوٰ دکی روایت میں ہے کہ میری نظر نماز میں اس کی طرف جاتی تھی جھے کو اندیشہ ہوا کہ جھے کو مشغول نہ کر دے اس کی طرف جاتی تھی جھے کو اندیشہ ہوا کہ جھے کو مشغول نہ کر دے (گواس کی نوبت نہیں آئی)۔

مناهده ال میں قلب کواسباب تشویش ہے محفوظ رکھنے کا مضمون ہے۔

> فراست کی اصل اوراس کا حکم حدیث مؤن کی فراست ہے ڈرو ( ڈرنا یہ کہ

ے پیش اہل دل نگہدارید دل تانبا شید از گمان برنجل کیونکہ وہ اللہ کے نورے دیکھتا ہے۔ (تر نہ ی)

ماندہ اس حدیث میں اصل ہے فراست کی اور وہ ایک فتم کا کشف ہے اور جماعت صوفیہ میں کوئی شاذ و نادر ہوگا جس کو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نہ دیا گیا ہواور وہ بھی مثل کشف کے جت شرعیہ نہیں (گوغلط کم ہوتا ہے جیسے ایک شخص بھی جموب نہیں)

رقص وجدوتو اجدى اصل

حدیث حضرت علی اور حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ نے حضرت حزہ کی کار کی میں (کہون پرورش کرے) باہم اختلاف کیا۔ حضور اقد س اللی اس طرح تسلی فرمائی کہ) تم میرے اور تسلی فرمائی کہ) تم میرے اور میں تہارا وہ (ایک خاص بیت پر) رقص کرنے گے اور حضرت جعفر سے فرمایاتم میری صورت اور سیرت میں مشابہ ہو وہ بھی رقص کرنے گے۔ (ابو داؤ د) بھائی اور دوست ہو وہ بھی رقص کرنے گے۔ (ابو داؤ د)

حدیث بخاری کے پاس بھی ہےاس میں حجل نہیں ہےاوراحیاء میں ہے کہ جل رفع کو کہتے ہیں اور پیفرح یا شوق سے ہوتا ہے میں کہتا ہوں مجھ کو بہ حدیث نہ سنن ابو داؤ دمیں ملی اور نہ ان کی مراسل میں البتہ حافظ ابن حجرنے فتح الباری کے باب عمرة القصامیں اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت علیٰ کی حدیث میں امام احد کے نزد کی اور اٹی طرح مرسل امام باقر میں ہے کہ حضرت جعفر کھڑ ہے ہوئے اور حضرت رسول التعلیق کے گرو رقص کیا اور چکردگایا (جیسے کوئی قربان ہوتا ہو) نی میالیہ نے فرمایا بدکیابات ہے انہوں نے عرض کیا کہ بدایک شے ہے جو میں نے حبشیوں کواہنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے دیکھا ہے اور ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ نجاشی (شاہ حبشہ) جب اینے تابعین میں کی سے خوش ہوتا تو وہ مخص اٹھ کرنجا تی کے گر دگھومتا ہوار تھی کرتاادر حجل بفتح حاؤ کسرجیم کے معنی ہیں کہ ایک یانوں پر کھڑا ہوا اوروہ ایک خاص میت بررقص ہے اور حضرت علیٰ کی حدیث ندکور میں بہجی ہے کہ تینوں نے ایسا ہی کیا۔اھ اور قاموں میں حجل کے معنی ہیں ایک یا وں اٹھالیااور رفتار میں آ ہشکی کی اور اس میں یہ بھی ہے کہ اچھلا (تو حاصل اس قص کی ہیت مخصوصہ کا مہوا کہ ایک یاؤں اٹھالے اور ایک یاؤں سے آہتہ آہتہ قدم برطاتے ہوئے اچھلتے ہوئے چکر کا متے ہوئے۔

فنده اس صدیث میں اصل ہالی وجد کرتص کی جو فرح یا شوق (کے غلبہ) ہے ہوتا ہے اگرچہ (وہ غلبہ) بے اختیاری سے نہو (اس کوتو اجد کہتے ہیں) کیونکہ بئیت مذکورہ صدیث اختیار سے تھی) بشرطیکہ کی غرض فاسدریا وغیرہ سے نہو۔

مباحات میں لوگوں کی موافقت

حدیث حاکم نے ابوذرگی حدیث سے روایت کیا ہے کہلوگوں کے ساتھ ان ہی کے اخلاق (وعادات) کے موافق برتاؤ کرو۔ (عاکم)

فسائدہ اس میں اس کی تعلیم ہے کہ معاشرات مباحد میں اپنے رفیقوں کے نداق کی رعایت رکھنا چاہئے تا کہ ایک کو دوس سے وحشت نہ ہو۔

دوسرے سے وحشت نہ ہو۔ قواعد سے عدیث کامل اور اس کی حکست بھی متعین ہے اس میں موافقت صاحب وجد فی القیام بھی داخل ہوگئی لیکن قیام مولد کو اس میں داخل نہ کیا جائے وہاں غلبہ حال ہی نہیں اس کئے وجد نہیں اور الترام اعتقادی وعملی سے مباح کی قیہ بھی

besturdubr

نہیں نیز اعقاد قربت کے سب معاشرات کی بھی قدنہیں جب قیومتفی ہیں مقید بھی متفی ہاور تھم مخصوص تھا مقید کے ساتھ۔ پس تھم بھی متفی ہو او اللہ بھدی الی الحق۔

دینی دسترخوان جلد۳

مهلكات

کتاب عجائب القلب عداوت نفس حدیث تراسب برادش ترافس ب جوتری بغل میں موجود ب ( بیبق )

ھائدہ میں کہتا ہوں یہ صفحون قرآن میں ہے کہ فس بری بات کی بہت فر مائش بات کی بہت فر مائش کرنے والا ہے کیونکہ بری بات کی فر مائش کرنا بڑے وہ کمن ہی کا کام ہے اور ای طرح حدیث میں بھی ہے اور وہ حدیث میں ہی کہ بڑا مجاہدوہ ہے جواپ ففس سے جہاد کرے اور بید حدیث کتاب ریاضتہ انتفس میں آئے گی کیونکہ جہاد بھی وہمی وہمی وہمی ہوتا ہے۔

جهادنفس

حدیث ہم جہاداصغرے جہادا کبری طرف والی آئے (بیبی )اوریہ پوری صدیث کتاب ریاضتہ النفس میں ہے وہ یہ کرعض کیا گیا کہ یارسول اللہ جہادا کبرکیا چیز ہے آپ نے فرمایانفس کے ساتھ جہاد کرنا۔

فافده میں کہتا ہوں کردوح المعانی میں و جاهدوافی اللہ حق جهاده کے تحت میں ہے کریکئی نے حضرت جابرے دوایت کیا کہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں ایک جماعت عازیوں کی آئی آپ نے فرمایا تم بہت اچھا آتا آئے جہادا مرکی طرف آئے عض کیا گیا کہ جہادا کرکیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ کا مجافزہ کرتا ہی ہوائے نشانی کے ساتھ (اور آپ نے فرمایا بندہ کا مجافزہ کرتا ہی ہوائے نشانی کے ساتھ (اور اس کی اساوی ال دونوں حدیثوں کے ضمون میں معاف ہے) مقاصد فن سے ہونا طاہر ہے۔ کی ترغیب ہے) مقاصد فن سے ہونا طاہر ہے۔

دوام انتظار فيوض

حدیث تمہارے ایا معریں تمہارے پروردگارکے فیوض (واردہوتے) ہیں (شیخین) اور یہ پہلے بھی آ چک ہے اوراس کا تتمہ یہ ہے کہ ہال س لواوران فیوض کے لئے آ مادہ رہو۔ میں کہنا ہول کہ خدا جانے عراقی نے اس حدیث کوشیخین کی طرف کیے منسوب کر دیا کیونکہ عزیزی نے اس کو طبرانی کی

طرف منسوب کیا ہے محمد بن مسلمہ سے ای لفظ کے ساتھ اور اس کے ایک نسخہ میں (فتعر ضوا کے بعد) لہ ہے اور ایک نسخہ میں لہا ہے (اور اس میں یہ بھی ہے) شایدتم کو ان (فیوض) میں سے کوئی فیض پہنچ جائے جس کے بعد پھر بھی تم شق نہ ہو۔ مثنی نشخ نے کہا کہ بید مدیث حسن ہے اور اس میں فیحات کے معنی میں یہ کہا ہے یعنی ایسی تجلیات جو (خدا تعالیٰ کا) مقرب بنادیں اسٹے نبدوں میں جس کو جا ہیں پہنچادیں۔

فنائدہ اس حدیث میں دوام مراقبہ (ندکور) ہے اور اس مضمون میں کسی نے خوب کہاہے گویا اس کا ترجمہ ہی ہے۔ سے کیک چیم زدن عافل ازاں شاہ نباثی شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباثی شوقی و محت

حدیث الله تعالی فرماتے ہیں نیک بندوں کا شوق میرے طفے کا بہت بڑھ گیا الخ میں نے اس حدیث کی اصل نہیں پائی مگرصاحب فردوس نے اس کو ابو الدرداہ کی حدیث سے روایت کیا اور ان کے بیٹے نے مندالفردوس میں اس کی کوئی سند ذکر نہیں کی اور اس کا تتہ یہ ہے کہ میں ان کے بیٹے کا ان سند ذکر نہیں کی اور اس کا تتہ یہ ہے کہ میں ان کے بیٹے کا ان سند یادہ مشاق ہوں۔

میں کہتا ہوں۔ پس یہ حدیث منجملہ تعلیقات صاحب فردوس کے ہاوراس کامضمون مجھ حدیث میں وارد ہے وہ حدیث میں وارد ہے وہ حدیث بیہ کہ جو قض اللہ تعالی اس سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالی اس سے ملنا چاہتا ہے کیونکہ شوق آثار مجبت میں سے ایک اثر ہے۔

عنامندہ اس حدیث میں اثبات ہے بندہ کے محب ہونے کا بھی اور محبوب ہونے کا بھی۔

تنبيهات قلب سليم كامعتربونا

حدیث جب الله تعالی این بنده کے ساتھ جملائی چاہتے ہیں تو اس کے لئے اس کے قلب میں سے ایک واعظ مقرر کردیتے ہیں۔

روایت کیااس کوابومنصور نے مندالفردوس میں ام سلمہ کی صدیث سے اوراس کی اسناد جید ہے۔

فسانده ال حديث سي تنبيهات قلب سليم كامعتر مونا ثابت موتاب - صحتالهام

حدیث اکثر جنتی لوگ بھولے ہوتے ہیں۔ (بزار)

المنافدہ اس میں مومن کی بعض شانوں کا بیان ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ مومن کو امور دنیو ہیہ ہے دلچی نہیں ہوتی اور جس چیز کی طرف النفات نہیں ہوتا ضروری ہے کہ اس میں کثر ت سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہیہ جودوسری صدیث میں آیا ہے کہ مومن ایک سوراخ میں دوبار نہیں کو اتا اس کا محمل امور دیدیہ ہیں مومن این امور میں ہوشیار و بیدار ہوتا ہے (بس دونوں میں کچھتعارض نہیں)۔

حدیث میری امت میں کچھ لوگ محدث و مکلم بھی ہوں گے ( یعنی جن کو الہام صحیح ہوتا ہو ) روایت کیا اس کو بخاری نے ابو ہر برہؓ کی حدیث کہ پہلی امتوں میں محدث لوگ ہوا کرتے تھے لیں اگر میری امت میں کوئی الیا ہوگا تو عمر مخرور ہیں اور روایت کیا اس کومسلم نے حضرت عائشہ گی حدیث ہے۔

مائده ال حديث مين الهام كي جي جون كالدكور بـــ ندمت غلو در حب خلق

حدیث کسی چیزے زیادہ محبت کرنا (حقیقت شناسے) اندھااور بہرا کردیتا ہے۔ (ابوداؤ د)

مائده اس میں فرمت ہے مجبت خلق میں خلوکرنے کی۔
امور غیر مشر وعہ کے شبہات میں احتیاط
حدیث تہت (واشتباہ) کے موقع ہے بچو میں نے
(ان الفاظ ہے) اس کی اصل نہیں پائی میں کہتا ہوں لیکن اس
کا مضمون حضرت صفیہ کی حدیث سے ثابت ہے جو کتاب
العزلة کے ذراقبل گزری ہے۔

فائدہ اس صدیث میں احتیاط (کا تھم ہے) خلاف شرع کے شبہ پیدا کرنے والے امور سے خصوص مقترا کے لئے (اور اصل طریق ہی ہے اس کے خلاف اگر معقول ہے کی عذر تو ی سے ہے جوا پی کی میں معلوم ہے) محل تقوی کی محل تقوی کی

حدیث تقوی یہاں ہے اور قلب کی طرف اشارہ فر مایا۔ (مسلم) مسائدہ اس میں طاہر تقوی کا بدون باطنی تقوی کے غیر بچلی خاص کے لئے وسعت قلب

حدیث الله تعالی نے فرمایا مجھ کو ندمیری زمین ساسکتی ہے اور ندمیرا آسان اور مجھ کو میرے مومن بندہ کا قلب جس میں نرمی اور اطمینان (کی صفت) ہوسمولیتا ہے۔

میں نے اس صدیث کی کوئی اصل نہیں دیکھی اور اس کے قبل جو ابوعتبہ کی صدیث طبر انی میں ہے اس میں اس قول کے بعد (و آنیۃ رجم قلوب عبادہ الصالحین ) یہ ہے (واجہا الیہ المینہ اوارقہا) ان دونوں قول کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کے ظروف اس کے صالح بندوں کے قلوب میں اور سب قلوب میں اللہ کے نزد یک زیادہ مجوب وہ قلوب میں جو بہت بڑم اور بہت رقتی ہوں۔

میں کہتا ہوں کہوہ حدیث عتبہ کی جواس کے بل وارد ہے اس کی عبارت میہ ہے اور طبرانی میں عتبہ خولانی کی بیہ حدیث ہےجس کووہ نبی اللہ تک مرفوع کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اہل زمین میں اللہ تعالیٰ کے کچھ ظروف میں اور تمہارے بروردگار کےظروف ان کےصالح بندوں کےقلوب ہیں (اور ظروف كى صفت ہے وسعت تو وسعتى قلب المومن كامضمون ثابت ہوگیا) اور اس حدیث ( کی سند) میں بقیہ بن الولید ہیں اور وہ مدلس ہیں گمراس حدیث میں انہوں نے تحدیث کی تصریح کی ہے (اس لئے تدکیس مضرنہیں )اور مقاصد حسنہ میں اس وسعت ) کے معنی ہیے کیے ہیں کہ مومن کا قلب مجھ برایمان لانے کواور میری محبت ومعرفت کوسالیتا ہے ( کہ دوسری مخلوق مثل ارض وسا کے اس درجہ کونہیں سا سکتے ) اور کلیدمثنوی دفتر سادس میں (اس حدیث کی تحقیق میں ) ہے کہ امام احمہ نے زبد میں وہب بن مدیہ ہے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حز قیل کے لئے آ سانوں کو کشادہ فرما دیا یہاں تک کہ انہوں نے عرش برنظر فرمائی پھر حضرت حزقیل نے عرض کیا کہ آپ کی ذات یاک ہے آپ کی گتنی بری شان ہے اے میرے يروردگارتو الله تعالى نے فرمایا كه آسان اور زمین سب عاجز ہو گئے اس ہے کہ مجھ کوسالیں اور مجھ کومومن کے قلب نے جو کہ اطمینان اورنری ہے موصوف ہے شمولیا۔

مائدہ اس حدیث میں اصل ہے حضرات صوفیہ کے اس قول کی کہ مومن کا قلب عرش اللہ ہے لین محل ہے تجلی اعظم کا جس کوسع کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔

معتذبه ہونا مذکورہے۔

#### كتاب تهذيب نفس

امورطبعیہ اور کمال ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں میں محدود میں بشر ہوں محدود بھی ایسانی غصر آتا ہے جیسا دوسرے بشروں کو آتا ہے۔ اسلم کی حدیث سے بیہ کہ محدود بشریں ان کوالیا ہی غصر آتا ہے۔

فائدہ اس حدیث میں اس پردلالت ہے کہ امورطبعیہ کمال نبوت کے منافی نہیں ہوتے چہ جائیکہ کمال ولایت کے منافی ہوں (البتدان کے غیر مشروع مقضاء پڑمل کرنا میکمال ایمان کے بھی خلاف ہے)۔

مجامده ميں اعتدال

حدیث سبامور میں بہتر درجداوسط ہے۔ (بیبق)

فسائدہ بیحدیث اسے عموم سے توسط فی المجاہدہ کو تھی
شامل ہے (کہاس میں مشقت بھی ہواور خل بھی ہو)

کراہت طبعی اور رضا میں انتفاء

حدیث الدتعالی ی عبادت کررضا کے ماتھ اورا گرتجھ سے
نہ ہو سے تو تا گوار چیز پر صبر کرنے میں بھی خیر کثیر ہے۔ (طبرانی)

عائدہ اس صدیث میں اس پر والالت ہے کہ رضائے کامل
میں کراہت طبعی بھی نہیں ہوتی گوالم طبعی ہو ورنہ (اگر کراہت
طبعی ہو صرف کراہت عقلی نہ ہوتو) کراہت عقلی تو صبر میں بھی
نہیں (تو رضا میں صبر سے فوقیت ہی کیا ہوئی۔ مالانکہ مدیث
میں فوقیت منصوص ہے) اور نیز اس صدیث سے تربیت میں
استعداد کی رعایت بھی ثابت ہوتی ہے (کہ بعض سے رضا کا
مطالبہ کیا گیا بعض سے صبر کا۔

جیار کفار ہے جہا دفس افضل ہے حدیث (اصل) مجاہدہ وہ ہے جواپے نفس سے جہاد کرے (ترندی)

ھافدہ اس صدیث میں اس پر دلالت ہے کہ جہادلنس جہاد کفار سے بھی افضل ہے کیونکہ جہاد کفار کا جہاد ہوتا خود جہادئنس پر موقوف ہے (اس لئے کہا گر جہاد کے صدود ظاہری وباطنی محفوظ نہ ہوں تو وہ جہاد بی نہیں اور صدود کامحفوظ رکھنا یہ جہادئنس ہے )۔

# کتاب علاج شهوت فرج و بطن

ما کول ومشروب میں توسع اور زہدا یک دوسرے کے منافی نہیں

حديث الوسعيد خدرى كى جويرهديث بكرسول الله عَلِينَا جَبِ صَبِح كوكمانا نوش فرمات توشام كونه كهات اور جب شام کونوش فرماتے توضیح کونہ کھاتے میں نے (عراقی نے) اس کی کوئی اصل نہیں یائی اور بدجو حدیث ہے کہ رسول اللہ منالیہ علیہ نے مفرت عائشہ سے فرمایا کہاہے کواسراف سے بچاؤ اورایک دن میں دو بار کھانا اسراف میں داخل ہے اس کو بہنی نے شعب میں حضرت عائشہ کی حدیث سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہاس کی اسناد میں ضعف ہے فقط (پس جست نہیں) میں (لیعنی اشرف) کہتا ہوں بلکہ حدیث میں اس کے خلاف پر دلالت ہےاوروہ حدیث وہ ہے جس کوابوداؤ دمیں باب صفت نبیذ میں حضرت عائش سے روایت کیا ہے کہ وہ رسول التُعَافِیّة کے لئے صبح کے وقت خر ما بھگوریتیں جب شام کا وقت ہوتا اور شام كا كھانا نوش فرماتے تو كھانے پر نبيذنوش فرماليتے اگر كچھ نے جاتا تو میں اس کوگرا دیتی (لفظ میں راوی کوشک ہے گر . دونو لفظ ہم معنی ہیں ) پھرشب کوخر ما بھگو دیتیں جب صبح ہوتی تو صبح کا کھانا نوش فر ماتے اور کھانے پر نبیذ نوش فرماتے اور حضرت عائشہ نے بیکھی فرمایا کہ ہم اس مشک کو (جس میں نبیذ تيار موتا تفاضح وشام دهو و التي (تا كداس مين پهلي نبيذ كااثرند رہے جس سے نئے نبیز میں تغیر کا احمال ہو جائے راوی کہتے ہیں کہ ) میرے باپ نے حضرت عائشے یو جھا کہ ایک دن میں دوبار (نوش فرماتے )انہوں نے فرمایا ہاں۔

مانده اس میں ولالت ہے کھانے پینے کی چیزوں میں اور اوقات میں (ایک ظرف و مان ہے) اورا کیے طرف مکان ) توسع کرنا بدون غلو کے بیز ہدے منافی نہیں اورا کتفافر مانا (وقت میں یا ماکول میں جووارد ہے) بیضرورت سے تھا (کیسامان مہیا نہ ہوا) قصد اند تھا (جیسا بعض غالین مدعین زہدتے ہم جماہے)۔

امل خانہ کے ساتھ خلوت میں گفتگو سے خلل نہیں پڑتا حدیث رسول الڈھالیا بعض اوقات اپنا ہے حضرت

عائش کی ران پر مارتے تھے اور فرماتے تھے اے عائش ہجھ سے
ہاتیں کر لے میں نے اس حدیث کی کوئی اصل نہیں پائی میں
کہتا ہوں لیکن اس کامضمون حدیث سجے سے ثابت ہے جس کو
مسلم نے حضرت عائش سے روایت کیا ہے کہ پیفیر میلائے جب
فیر کی دوسنیں پڑھ کیکٹے اگر میں جاگی ہوتی تو مجھ سے باتیں
کرتے تھے ورنہ لیٹ رہتے تھے۔
کرتے تھے ورنہ لیٹ رہتے تھے۔

فائده اس میں اس پردلالت ہے کہ الل خانہ کے ساتھ باتیں کرنامقصود خلوت کے منافی نہیں (وہ مقصود اجتماع خواطر ہے اور تجربہ ہے کہ اہل خانہ سے چونکہ غایت بے تکلفی ہوتی ہے اس سے باتیں کرنے سے قلب مشوش نہیں ہوتا۔ تشویش رعایت سے ہوتی ہے۔

# كتاب آفات اللسان

ترك اقوال وافعال عبث

حدیث آ دی کے اسلام کی خوبی میں سے بہے کہ جو چیز اس کو مفیر نہ ہواس کو چھوڑ دے۔ (تر مذی)

مسائدہ تربیت نفس کے لئے بیعدیث اصل عظیم ہے (جس سے فروع کثیرہ کی حقیقت معلوم ہوکران کالازم الترک ہونا ثابت ہوتا ہے)

## ترك جدال

حدیث احمد کنزدیک الفظوں سے مے کہ بندہ (پورا) مومن نہیں ہوتا جب تک جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے حتی کہ خوش طبعی میں بھی اور جب تک بحث مباحثہ کو نہ چھوڑ دے (فالمراء معطوف علی الکذب) کو سچاہی ہو۔

ماندہ اس معلوم ہوتا ہے کہ بحث ومباحثہ سے ظلمت بیدا ہوتی ہے کیونکہ ایمان کا کامل نہ ہونا ظلمت ہے اوراس لئے تم اہل طریقت کودیکھو گے کہ اس سے تخت نفرت کرتے ہیں۔

میت کی غیبت اشد ہے

حدیث مرے ہوؤں کو برامت کہو کہ اسے تم زندوں کوایذادوگے۔ (ترندی)

فسائدہ اس میں دلالت ہاس پر کھرے ہوئے کی غیبت کرنا (زندہ کی غیبت کرنے ہے) زیادہ شدید ہاس لئے کہ وہ دوخرابیوں پر مشتل ہے۔ ایک مرے ہوئے کی

امانت دوسرے زندہ کی ایذ ارسانی۔

حدیث ابوداؤ داور ترندی کی روایت میں ہے اور ترندی نے خریب بھی کہا ہے۔ حضرت این عرقی حدیث سے کہ مردول کی خوبیال ذکر کیا کر واور ان کی برائیول (کے ذکر سے رک رہا کر واور نسائی کی روایت میں حضرت عائشہ کی روایت سے بیہ ہے کہ اپنے مردول کا ذکر صرف خیر کے ساتھ کیا کر واور اس کی اساد جید ہیں۔

عدید اس میں جی وہی مضمون ہے جواس کی قبل والی صدیث میں ہے اور شاید کی خاص حکمت کا بیان نہ کرنا (جیسے صدیث سابق میں بیان کی گئی تھی) اشارہ ہو دوسری حکمتوں کی طرف سابق میں بیان کی گئی تھی) اشارہ ہو دوسری حکمتوں کی طرف بیسے مردہ سے معاف کرانے کا دشوار ہونا اور جیسے بیا حتمال ہونا کہ اس کی مغفر سے ہوگئی ہوا ور اس احتمال پر بینیب کرنے والا گیا خدا تعالی کے حکم کامقا بلہ کر رہا ہے۔

گویا خدا تعالی کے حکم کامقا بلہ کر رہا ہے۔

#### كتاب مذمت غضب

غضب کی مذمت

حدیث ایش خص نے رسول اللہ علی ہے سوال کیا کون چیز مجھ کو خضب اللی سے دور کر سکتی ہے آپ نے فر مایا تو غضب مت کرنا (طبر انی) میں کہنا ہوں کہ عارف روگ نے اینے اس شعر میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔

گفت از خشم خدا چه بودامان گفت ترک خشم خولش اندرزمان عنده اس حدیث کا مضمون سلوک طریق کاایک باب عظیم عدر لعنی غصه کاضط کرنا)

قناعت وعافيت

حدیث جو شخص اس حال میں ضم کرے کہ اس کے نس میں امن ہواس کے جسد میں عافیت ہواس کے پاس اس دن کا کھانے کو ہوتو گویاد نیا بتامہااس کے لئے جمع کردی گئ (ترندی) چوں ترانا نے وخرقانے بود ہر بن موئے تو سلطانے بود مناخدہ اس مدیث میں تعلیم ہے قناعت کی اور (اعمال کے لئے ) امن وعافیت کو غنیمت سمجھنے کی۔

لبعض طرح کے فقر کی **ندمت حدیث** فقر( لیخ فقاجی) قریب ہے کہ نفر ہوجائے اور حسد قریب ہے کہ قدر پر غالب آجائے۔( بیمقی) فائده ال میں نقر کا مطلقاً محود نہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔

تیخے سے محبت میں نفع عظیم ہے

حدیث ایک شخص کی جماعت سے محبت رکھتا ہے اور اس

کوان کے درجہ تک رسائی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ دو شخص

ان ہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت رکھتا ہے۔ (بغاری وسلم)

عائدہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شخ کی محبت سے

نفع عظیم ہوتا ہے (ای لئے الل طرین کواس کا بہت اہتمام ہے)

## کتاب مذمت دنیا

وحشت ازدنيا

حدیث دنیاموس کاقید خانہ ہادر کافر کی باغ و بہار ہے۔ (ملم)

فائدہ اس میں دلالت ہاس پر کہموس کی شان ہے ہونا چاہئے کہ اس کا دل دنیا میں ندلگنا چاہئے (جس طرح) قید خانے سے طبراتا ہے)۔

ونياييے نفرت

حدیث دنیا بھی رائدہ درگاہ ہا درجود نیا بیں ہوہ بھی

(تر ندی) اور ابن ملجہ نے ابو ہریرہ کی حدیث سے اور اتنازیادہ کیا

کہ گر (بیچزیں مشنی ہیں) ذکر اللہ اور جو (چز) اس کے تالع

(اور اس کے متعلق ہے اور عالم اور طالب علم (بیخصیص بعد تعیم

ہے کیونکہ ذکر اللہ میں علم داخل ہے اور عالم وطالب علم کا تعلق علم

سے ظاہر ہے ای طرح سب سامان دین )۔

حدیث ابوموی کی حدیث کہ چوخض اپنی دنیا ہے مجت کرے گا وہ اپنی آخرت کو ضرر پہنچائے گا الخ (احمہ) اور اس کا تمدید ہے کہ چوخض اپنی آخرت سے مجت کرے گا وہ اپنی دنیا کو ضرر پہنچائے گا۔ پس تم باتی کو فانی پر ترجے دو (جبکہ دونوں کی کامل طلب کا جمع ہونا غیر ممکن ہے)۔

حدیث دنیا کی محت تمام گناہوں کی اصل ہے۔ (بیہی )

حدیث دنیا اس خص کا گھرہے جس کا کوئی گھر نہ ہوالخ

روایت کیا اس کو احمد نے حضرت عائشہ کی حدیث سے اس طور

پر کہ اس جملہ (فدکورہ) پر اور (اس کے ساتھ ) دوسر ہے اس

جملہ پر کہ اس دنیا کو وہ خض جمع کرتا ہے جس کوعقل نہ ہوا کتفا کیا
ہے اور این الی الدنیا نے اور پیمی نے شعب میں این الی الدنیا

کے طریق سے میداور زائد کیا ہے کہ وہ و نیااس شخص کا مال ہے جس کا پچھ مال نہ ہواوراس کی سند جید ہے۔ ن

فائدهان جارول حديثول مين دنياسي ففرت دلائي گئ

## كتاب مذمت بخل مثل سابق

حدیث جائداد کاسامان مت کروکداس سے تم میں دنیا کی محبت ہوجائے گی ترفدی نے اور حاکم نے اس لفظ سے کہ تم کو (دنیا کی) رغبت ہوجائیگی۔

مانده اس صدیث مین محماوری چارحدی والامضمون به اس صدیث مین محماوری چارحدی و المضمون به اتنازیاد مین و نیا کے ساتھ زیادہ تعلق موجاتا ہے۔

دنیاجو معین آخرت ہواس کی مذمت نہیں حدیث نیک ال نیک آدی کے لئے اچھاہے۔ (امر -طرانی) عامدہ اس میں ولالت ہے کہ دنیا جب دین میں معین ہو تو وہ مذموم نہیں۔

استغناء میں عزت ہے حدیث مون کی عزت یہ ہے کہ سبالوگوں سے مستغنی رہے(عاکم)

مناخدہ اس حدیث میں عزت کی حقیقت بیان کی گئی ہے کدوہ استعناء سے حاصل ہوتی ہے نہ کد دنیا کے مال وجاہ میں زیادہ کوشش کرنے سے اوراس کا مشاہدہ ہے۔

افادہ میں بخل کرنے کی مذمت

حدیث ابن عمر کی حدیث کہ اللہ تعالی کے بعض بندے
الیے ہیں کہ ان کو اللہ تعالی نعمتوں کے ساتھ تخصوص فرماتے ہیں
دوسرے بندوں کے نفع کے لئے النج (طبرانی) اور تتہ حدیث
کا یہ ہے کہ جو محض ان منافع میں بندوں پر بخل کرتا ہے اللہ
تعالی ان کو اس سے نتقل فرما کر دوسروں کی طرف متصرف کر
د تا ہے۔

فنائدہ اس میں تہدیدہے بندوں کو نفع پہنچانے میں بخل کرنے پرخواہ دنیوی منفعت ہوخواہ دین بالخصوص اگر کمال پر نازاس کا منشا ہوبعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔

## وساوس ميں مغموم ہونا

حدیث مسلم نے ابن مسعود کی حدیث مے خضر أروایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم سے وسوسہ کے متعلق سوال کیا ۔ گیاآپ نے فرمایا کہ پیخالص ایمان کی علامت ہے۔ حددث ابن عمال كى حديث كه خداك ليح حديث

نے شیطان کی جالوں کووسوسہ کی طرف چھیر دیا کہ اعمال وعقائد ہےائں کا تعلق نہ ہونے دیا (ابوداؤ د)

فنائده ان دونول حديثول بين امورغيرا ختياريه يرمواخذه کانہ ہونا فدکور ہے۔ بلکہ (اس سے بڑھ کر) ان دونوں میں ان وساوس برمسر ورہونے کی طرف اشارہ ہےاور یہی تدبیر بھی ہے اس سے نجات کی کہ بچھ برواہ نہ کرے بلکہ خوش ہوایک بزرگ کا قول ہے کہ شیطان کومومن کی خوشی گوارانہیں جب وساوس پر خوش ہوتاد کھے گاوسوسہ ڈالنا جھوڑ دےگا۔

ضعفا کے لئے تعلقات میں ضرر

حدیث مسلم نے الی ذرکی حدیث سے روایت کیا ہے كه حضورا قد سقايط نے ان سے فرمایا كہ بھى دو هخصوں برہمى تھم نہ بننااور بھی کسی میٹیم کے مال کے متولی مت بنتا۔

فنده اس صدیث میں دلالت ہے کہ ضعفاء کو تعلقات غير واجبه ميں واقع نه ہونا جائے ۔جبيبا كهاى حديث ميں اس ارشاد کی بنامیں یہی فرمایا ہے کہ (میستم کوضعیف دیکھا ہوں) اورابیا مخص ایسے تعلقات کا تحل نہیں کرسکتایا توان تعلقات کے حقوق ضائع كرے كايا دوسرے واجبات ميں اخلال كرے گا۔

# کتاب مذمت کبر

سادگی ضع

حدمث ترکزینت (بھی)ایمان (کے شعبوں میں) سے ہے (ابوداؤ د)

فسانده مدلول اس کا ظاہر ہے بعنی براہ تواضع ترک زینت کرنا (یعنی نه تو تکلف وتزین کاامهمام مواور نه میلا کچیلا رے کہ نظافت کی تا کید آئی ہے )

ترك تعرض بعوام حديث ابوثغلبه كاحديث كه جبتم بيحالت ديكهوكه

#### كتاب مذمت جاه

حرص دنیا کی مذمت

**حدمث** دوحریص ایسے ہیں کہان کا بھی پیپ نہیں بھرتاالخ (طبرانی) مین (اشرف) کہتا ہوں کہ دارمی کی حدیث میں بیہ ہے( کہوہ دوحریص ایک) طالب علم اور (دوسرا) طالب دنیا اور روایت کیا بیہقی نے انسؓ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا که دوحریصو ب کا پیپ نہیں بھرتا ایک علم کا حریص کہاس ہے بھی سیرنہیں ہوتا۔اورایک دنیا کا حریص کہاس ہے بھی سیرنہیں ہوتا اسی طرح ہے مشکو ۃ میں۔

فافده اس مديث مين حرص علم كي مدح اورحص دنياكي

اصل ذكر قلبى محض

اوربعض اعمال يرملائكه كالمطلع نههونا

حدمث ابن الى الدنياني كتاب الاخلاص مين حفرت عائش کی حدیث سے بسند ضعیف روایت کیا ہے کہ ذکر خفی جس كوملائلكه حافظين اعمال نه سنتے ہوں اس ذكر يرجس كووہ سنتے ہوں ستر درجہ فضیلت رکھتا ہے۔

هافده اس مديث معلوم موتاب كبعض اعمال كى كراماً کاتبین کوبھی اطلاع نہیں ہوتی اوراس سے بعض نے کہاہے۔ مان عاشق و معثوق رمزیت كراماً كاتبيل رابم خبر نيست اوراسی ہے اس ذکر قلبی محض کی بھی اصل نکلتی ہے جس میں زبان کی بالکل حرکت نه ہو (جس کابعض اہل ظاہرنے انکار کیا بالبتة بعض احكام فقهيه من جيت قرأت ونكاح وغيره مستقل دلائل سے تلفظ شرط ہے )۔

مذمت نمائش

حدیث بخاری وسلم میں جندب کی حدیث سے بیہے کہ جو خص شہرت کے واسطے ( کیجھمل کرے گا اور جو مخص اظہار کے لئے کچھ کرے گااللہ تعالی اس (کے عیوب) کاا ظہار کرےگا۔ **ھاندہ**اس میں ریاء ونمائش کی جو ندمت ہے ظاہر ہے

روی کامیشعرگویااس حدیث کاتر جمد ہے ما بروں را ننگریم وقال را ما دروں را بنگریم و حال را منجیات

# كتاب التوبه

حقيقت توبه

حدیث نادم ہونا تو بہ ہے (این حبان - ابن ماجہ) فائدہ اس صدیث میں تو بہ کی حقیقت بیان کی گئی ہے مغلوب کی غلطی سے درگر ر

حدیث الله تعالی اپنی بنده مون کی توبسال مخض سے بھی زیادہ خق ہوتے ہیں جوایک الیی زمین میں ہوجو بے آب وگیاہ اور ہلاکت کا مقام ہے الح (اورا یسے جنگل میں اس کا اونٹ کم ہوگیا جس پراس کا خور دونوش کا سامان نہ کھانے جنگل تو کی اونٹ کم ہوگیا جس پراس کا خور دونوش کا سامان نہ کھانے جو کھی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ مع سامان کے پاس کھڑا ہے اس وقت کس قدر خوش ہوگا تو اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ توبہ کرنے سے خوش ہوتے ہیں) ( بخاری وسلم ) اور سلم نے انس کی حدیث میں بیزیادہ کیا ہے بعنی پھراس محص نے شدت خوش میں بید کہ دیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرارب موسلم نے نعمان بن بشرکی حدیث سے اور ابو ہریرہ کی حدیث مسلم نے نعمان بن بشرکی حدیث سے اور ابو ہریرہ کی حدیث مسلم نے نعمان بن بشرکی حدیث سے اور ابو ہریرہ کی حدیث سے بدون اس زیادتی کے خشم اروایت کیا ہے۔

ھافدہ ال حدیث میں بیمسلدندکور ہے کہ مغلوب کی فلطی معاف ہے ( کیونکہ حضور اللہ نے اس فلطی کوفل کر کے کیرنہیں فرمایا) اگر چہ وہ فرح ہی ہے ہو (جو کہ ایک حالت ناشی عن الدنیا ہے ) تو بھلا جو مجت وشوق ہے مغلوب ہواس کا تو کیا بو چھنا ہے جو کہ ناشی عن الدین کیفیات میں سے ہے۔

كامل پرتغيرات كاطاري مونا

حدیث میرے قلب پر (بھی) غمار چھاجا تا ہے سوشب وروز میں ستر بار استغفار کرتا ہوں (مسلم-اغرمزنی) ہے مگر انہوں نے بیکہاہے کہ دن بھرمیں سوبار (استغفار کرتا ہوں) حرص کی اطاعت کی جارہی ہے اور خواہش نفسانی کا اتباع ہو
رہاہے اور ہرذی رائے اپنی رائے کو پسند کرنے لگاہے تو (اس
وقت) تم اپنے نفس کی خبر لو (اور عامہ ناس سے تعرض مت کرو
جیسا کہ ایک روایت میں بیزیادت بھی ہے۔ ودع امرالعامتہ۔
اور جن پر با قاعدہ حکومت ہے وہ عامہ سے خارج ہیں )
(ابوداؤ د- تر ندی)

فائدہ اس میں اس کا ذکر ہے جو بعض بزرگوں کا معمول ہے کہ (بجر مواقع وجوب کے) کسی سے تعرض نہیں کرتے (کیونکہ ان عذروں کے ہوتے ہوئے عدم تعرض کی اجازت ہے) اوران عذروں کا وجود (اس دفت ظاہر ہے (اور چونکہ یہ عدم تعرض واجب نہیں اس لئے جو ہزرگ تعرض کرتے ہیں وہ بھی اس حدیث کے خلاف نہیں ہیں)۔

گنا ہوں میں بعض تکوینی حکمتیں ہیں حدیث اگرتم سے گناہ صادر نہ ہوں تو مجھ کوتم پراس سے مجھی ہز کی بات کا اندیشہ سے اوروہ خود بنی خود بنی خود بنی ہے (بیبق)

عائدہ اس میں وہ ضعموں ہے جس کو عارفین ذکر کیا کرتے ہیں لینی معاصی کے بین بینی معاصی کے ارتکاب کی اجازت لازم نہیں آتی۔ صرف مقصود (اس معمون) سے مرتکب معصیت کے اس غم کا تحفظ کرنا ہے جو درجہ یاس تک پہنچ جائے۔ (جس سے پھروہ نہ معصیت سے درجہ یاس تک پہنچ جائے۔ (جس سے پھروہ نہ معصیت سے تو ہو کہ نہ معصیت کے اس خور کرنے کرے)

اصلاح باطن اصل چیز ہے
حدیث اللہ تعالی تمہاری صورتوں کوئیس دیکھتے۔ پیھدیث
پہلے گررچکی ہے میں اشرف کہتا ہوں کہ (چونکہ وہ موقع میں نے
تلاش نہیں کیا اس لئے دوسری جگہ ہے سندنقل کرتا ہوں سو)
عزیزی میں ہے کہ اللہ تعالی تمہاری صورتوں کو جن میں اعمال
ظاہرہ محصہ بھی آ گئے کہ وہ بھی خاص بیات ہیں صورت کی ) اور
اموال کوئیس دیکھتے لیکن تمہار ہے قلوب اورا عمال کود کھتے ہیں۔
روایت کیا اس کومسلم اورا بن ماجہ نے ابو ہریر ہے۔

فائدہ حدیث صرح ہے اصلاح باطن کے اصل ہونے میں (اوراعمال کا ذکر اس کا منافی نہ سمجھا جائے ) کیونکہ اعمال مجمی بدون اصلاح باطن معتد بہانہیں ہیں (چنانچے عقیدہ صحیحہ واخلاص اعمال میں شرط ہے اور میدونوں باطن ہیں ) اور مولانا

گرآ خرت کے لئے مقصود ہے پس اہل دنیا کوتو پہلی مات گی خبرنہیں (اس لئے اس کومقصود بالذات بنائے ہوئے ہیں )اور تارکین د نیامیں جوزامد ہیںان کو دوسری بات کی خبر نہیں (اس کئے وہ اس کے ترک میں میالغہ کرتے ہیں ) اور عارفین کو دونوں باتوں کی خبر ہے (اس لئے وہ اس سے اعانت فی الآخرة كا كام ليتے ہيں اورعلی الاطلاق اسے نفورنہیں۔

## غلبةتيسر

حدیث (قدی) میری رحت میر نفضب برغالب ہے۔(مسلم)

**ھائدہ** اس میں اصل ہے محققین کے مذاق کی کہان پراس کا غلبیہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بشارت اور آ سانی کی باتیں بتایا کرتے ہیں ( کہ مشاہدہ رحمت سے بید ال پیدا ہوجا تا ہے ) بلاولایت کی علامات میں سے ہے حدیث تر مذی نے مع سیجے روایت کیااورنسائی نے کبریٰ میں اوراین ماحہ نے سعدین انی وقاص کی حدیث ہے کہوہ فرماتے ہیں کہمیں نے عرض کیایا ر الله كون شخص اشديس بلاميس - پس اس حديث كوذ كركيا گراس میں اولیا کا ذکرنہیں ہے (صرف یہی ہے کہ سب سے زیادہ اشد بلامیں انبیاء ہیں )اورطبرانی کے یہاں حضرت فاطمہ ؓ کی حدیث پیہ ہے کہسب سے زیادہ بلاء میں حضرات انبیاء ہیں پھرصالحین ہیں (صالحین بھی مرادف اولیاء کے ہیں )

فائده اس میں بلاکا جومع الرضاء سے علامات ولایت ت ہونا مٰدکور ہے اورتم اکثر اولیاء کو دیکھو گے کہوہ مبتلا سرور: و ت ہیں خواہ کسی مرض میں خواہ کسی مخالف ( کی مخالفت ) میں۔

سى پرداخل نار مونے كا حكم ندلگانا چاہئے حديث بزارنے ابوسعيد خدري كى حديث سے روايت كياب كرسول الله الله المستحاب اعراف كي نسبت سوال کیا گیا آپ نے فرمایا وہ لوگ میں جواللہ کی راہ میں شہید ہوئے اوروہ اپنے بایوں کا کہنا نہ مانتے تھے پس ان کوشہا دت تو دخول تارہے مانع ہوگئی اور وہ کہنا نہ ماننا دخول جنت ہے مانع ہوگیا اورایسےلوگ ایک دیوار پر ہوں گے جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہوگی (اعراف یہی ہے) اس حدیث (کی سند) میں عبدالرحمان بن زید بن اسلم ہے اور وہ ضعیف ہے اور حاکم کے بہال حفرت حذیفہ سے بدروایت ہے کہانہوں نے فرمایا کہ اصحاب اعراف ایک قوم ہے کہ ان کی حسنات نے

**ھائدہ** اس حدیث میں مضمون ہے نتبی پرتغیرات طاری ہوتے ہیں جواس کی شان کے مناسب ہوتے ہیں سوسا لک کو ان سے تنگ دل نہ ہونا چاہئے حیتک وہ معاصی تک نہ پہنچا دیں (اور افضا الی المعصیت اختیاری ہے جس سے بیچنے کی قدرت ہےاور حضور ملک کا پر تغیر دوسر سے سالکین کی تمکین ہے بھی ارفع ع مرآب تے مکن کے مقابلہ میں تغیرے)

فرق درميان تدقيق وتعق

حديث ابوسعيدخدري كاوردوس صحابى حديث كتم لوگ ایسے اعمال کرگزرتے ہو کہ وہ تہاری نگاہ میں بال ہے بھی زياده باريك ہيں (يعني تم ان كوبہت خفيف سجھتے ہو )اور ہم ان كو رسول التُعلِينَة كِزمانه مِين كبائر مِين سِيجِيجة تقے (احمہ) فلنده اس مدیث میں اصل ہے صوفہ کے اس طریق کی کہ وہ اعمال میں بال کی کھال نکالتے ہیں اور تدقیق مغائر ہے تعق کے (جس کی نہی آئی ہے) کیونکہ تدقیق میں تو وہ حدود محفوظ رکھے جاتے ہیں جولوگوں کی نظر سے مخفی ہوتے ہیں (اس کئے وہ اس کوتشد دھیجھتے ہیں ) اور نعمق میں حدود سے تجاوز ہوجا تا ہےاوروہ حدودسب برظاہر (اورسب کومعلوم )ہوتے ہیں۔پس تدقیق مٰدکورتو مطلوب اور کمال تقوی ہے اور معتی غلوفی الدین اور بدعت ہے مذقیق کی مثال کوئی چیز رہتے میں گر بڑے اور اس کو خوداٹھا لے کسی اور ہے فرمائش اٹھانے کی نہ کرے اس احتمال ہے کہ دوس ہے کا حرج یا اس کو گرانی نہ ہو حضرات صحابہ کا یمی معمول تفااورتعق كي مثال اين همر ايني ملك كالهمانا كهانے بيشا اور کھانا کم پڑ گیا اور گھر والوں ہے مانگانہیں کہ مشایہ ہے سوال کہ چنانچەمىں نے ايك مقى كوجواس علطى ميں متلاتے متنبه كيابكه اس میں ایذاء پہنچانا ہے گھر والوں کو کہ جب ان کواس کی اطلاع ہوگی کہ ہاوجود جاجت کے مانگانہیں۔

## دنياآ خرت كاآله ب

حدیث دنیاجائے زراعت ہے آخرت کی مجھ کواس لفظ كے ساتھ مرفوعاً نہيں ملى اور عقبلى نے ضعفا میں اور ابو بكر بن لال نے مکارم اخلاق میں طارق بن اشیم کی حدیث ہے روایت کی ہے کہ دنیا احمام مقام ہے اس مخص کے لئے جواس سے آخرت کے لئے سامان جمع کرے (پس بامعانی ثابت ہےاوراسنادضعیف ہے۔

**ھائدہ م**رلول اس كا ظلىمر ہے كەدىنيا بالذات تومقصودنېيں

کتاب صبر وشکر خلا ہر کے لئے باطن اصل ہے

حديث مهاجروه بجوبر كامول كوجمور داور

(اصل) مجاہدوہ ہے جواینی خواہش نفسانی سے جہاد کرے (اور اس کومغلوب کرے) روایت کیا اس کوابن ماجہ نے اول جملہ کے ساتھ اور نسائی نے سنن کبری میں دوسرے جملہ کے ساتھ دونوں نے فضالہ ابن عبید کی حدیث سے دوجید سندوں ہے۔ فافدہ اس میں باطن کا ظاہر کے لئے اصل ہونا نہ کور ہے اور جمله ثانية خركتاب رياضة النفس ميں گزر چكاہے۔ خواص بعض درجات تو كل مسمى به يقين حديث كهاجاتا بكيسى عليه السلام يانى يريل تق رسول التُعْلِينَة نے فرمایا کہ اگر ان کا یقین اور زیادہ ہوتا تو وہ ہوار چلتے بیرحدیث منکر ہے (لیعنی غیر ثقہ نے ثقات کے خلاف روایت کیا ہے) یہ اس طرح معروف نہیں ہے (معروف مقابل ہے منکر کا) اور معروف وہ ہے جو این الی الدنیا نے کتاب الیقین میں بکر ابن عبداللہ مزنی کا قول نقل کیا ہے کہ حواربین نے اینے پغیر (عیسیٰ علیہ السلام) کو (ایک بار) نہ یایا کسی نے کہا کہ وہ دریا کی طرف گئے ہیں۔ وہ (دریا کی طرف)ان کوتلاش کرتے ہوئے چلے جب دریا پریہنیے دیکھتے کیا ہیں کہوہ یانی پر چلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں پھر حدیث ذکر کی جس میں بیہ ہے کہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ابن آ دم کوایک بال برابر بھی یقین ہوتو یانی پر چلنے لگےشرح زبیدی میں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ نیز ابن الی الد نیا اور ابن عسا کرنے فضیل بن عیاض ہے روایت کیا ہے کھیٹی علیہ السلام ہے کہا گیا کہآ پ کس چیز سے یانی پر چلتے ہیں فرمایا امان اور یقین ہے لوگوں نے عرض کیا کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں جیسا آپ ایمان رکھتے ہیں اور ہم بھی یقین رکھتے ہیں جیبا آپ یقین رکھتے ہیں آپ نے فرمایا تو اس حالت میں چلو وہ ان کے ساتھ چلے پھرایک موح آگئ تو گلے غوطہ کھانے ان سے عیسیٰ علیه السلام نے فرمایاتم کوکیا ہوا کہنے لگے ہم موج سے ڈر گئے آپ نے فرمایاتم رب موج سے کیوں ندڈ رے چران کوآپ

نے (دریاہے) نکالا زبیدی کا قول ختم ہوا اور ابومنصور دیلی

نے مندالفر دوس میں سندضعف سے معاذبن جبل کی حدیث

ان کودوزخ سے قو پار کردیا اوران کی سیات جنت (میں داخل کرنے) سے قاصر رہیں الخ اور حاکم نے کہا کہ یہ بخاری و مسلم کی شرط پرچے ہے۔

ھائدہ اس میں سیمسلہ ہے کہ اہل معصیت میں ہے کی پر دوز خی ہونے کا تھم نہ کیا جائے ممکن ہے کہ کوئی حسنہ اس کے لیے دوز خیس جانے ہے مانع ہوجائے۔

كاملين كى لغزشون كى حكمت

حدیث سن رکھویٹس (نماز میس غفلت سے) نہیں بھواتا بلکہ بھلادیا جاتا ہوں تاکہ (اس کے احکام کو) مشروع کروں۔(مالک)

عندہ اس میں حکمت ہے کالمین کی غیرشوں کی (جوکہ بلاقصد نافر مانی اتفاقا واقع ہو جاتی ہیں) تاکہ اس وقت وہ حضرات (ان کے تدارک کے متعلق) جومعاملہ کرتے ہیں ان معاملات میں ان کافتد اکیا جائے (اورای بنامرمولا نافر ماتے ہیں

خون شهیدان راز اب اولی ترست این خطا از صد صواب اولی ترست اورع کفر کیرد کا مل ملت شود

عدم اعتبار توبه زباني محض

حدیث جو تحص گناہ سے توبہ کرے اور اس پرمعر بھی ہو (یعنی نادم نہ ہو) ایبا ہے جیسے احکام اللہ یہ سے استہزا کرتا ہے (کرظا ہر چھے باطن کچھ) (ابن الی الدنیا)

مائدہ اس میں ایسی زبانی توبہ کا قابل اعتبار ہونا ندکورہے جس کے ساتھ ( دل میں ) ندامت نہ ہواور بیشعر گویا اس حدیث کا ترجمہ ہے

سبحہ برکف توبہ برلب دل پراز ذوق گناہ
معصیت راخندہ می آید بر استغفارها
ہسبب بعض اقسام معصیت سے بیش
ہسبب بعض اقسام معصیت سے بیش
رزق سے بوجہ گناہ کے جس کواختیار کرتا ہے (ابن باجہ)
معکندہ اس میں معصیت کی بعض معزیں مذکور ہیں جیسے رزق
سے محروم ہوجانا اور بیرزق معنوی کو بھی شائل ہے جیسے سط (باطنی)
پس بعض اقسام قبض کے معصیت سے بھی ہوتے ہیں اور ای

تک پہنچ سکے خوب انچھی طرح سمجھ لو (مزید شرح اس کی کلید مثنو کی ۔ دفتر سادس کے عشر ٹالٹ میں ہے )

## جذب كاعلت وصول مونا

حدیث بخاری وسلم نے ابو ہریرہ کی حدیث سے روایت کیا کہ کی خص کواس کا ممل جنت میں داخل نہ کرے گا لوگوں نے عرض کیا اور نہ آپ (عمل سے داخل جنت ہول گے) یارسول اللہ آپ نے فرمایا اور نہیں مگریہ کہ اللہ تعالی جھ کواپ فضل ورحمت میں و ها تک لے اور مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ کوئی خض ایسانہیں کہ اس کا عمل اس کو جنت میں داخل کر دے الح اور بخاری و مسلم دونوں اس پر شفق ہیں حضرت عائشہ کی حدیث سے دو مسلم اس میں منفر دہیں جابر کی حدیث سے میں خاری کے اور عمل اس میں منفر دہیں جابر کی حدیث سے فرمایا کہ اصل مداد اور علت وصول جذبہ (الہیہ) ہے نہ کہ محض فرمایا کہ اصل مداد اور علت وصول جذبہ (الہیہ) ہے نہ کہ محض سلوک (اور اعمال) البت عمل کے شرط ہونے کا انکار نہیں کیا جاسکتا اگر احوال میں اور بعض نے اس کواس عبارت سے تعیمر کیا ہے کہ حت تعالیٰ کاایک جذبہ جن وانس کے تا ما عمال سے افضل ہے۔

گنا ہوں کےساتھ احوال کا

باقی رہنااستدراج ہے

حدیث عقبہ بن عامری حدیث کہ جبتم کمی تحض کودیکھو
کہ اللہ تعالی اس کواس کی خواہشیں اور مرادیں دے رہا ہے اور وہ
اپنے معصیت پر مصر ہے تو بمجھ لوکہ بیاستدرائ ہے (احمد طبرانی)
عافدہ مرادیس مواجید واق بھی داخل ہوگئے ہیں ان
کی بقاء ہے نسبتہ باطنیہ پر استدلال نہ کیا جائے جیسا کہ اہل
باطل کو دھو کا ہوگیا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی نسبت
باطنیہ الی تو ی ہے کہ معاصی ہے بھی زائل نہیں ہوتی اس لئے
کہ جو چیز مغاصی کے ساتھ جمع ہوجاتی ہے وہ نسبت مطلوبہیں
ہ جس کی حقیقت یہ ہے کہ عہد کی جانب سے حق کے ساتھ
ذکر وطاعت کا تعلق ہواور حق کی جانب سے (عبد کے ساتھ)
دضا کا تعلق ہو (اور ظاہر ہے کہ معاصی کے ساتھ درضا کہاں)

بغیر ممل کے رجاغرور ہے حدیث زید خیلی کی جو بیعدیث ہے کماس لئے حاضر ے روایت کیا ہے کہ اگرتم کو الله تعالیٰ کی الی معرفت ہوتی جیما معرفت کا حق ہے تو آپ دریاؤں پر چلتے اور تمہاری دعاؤں سے پہاڑ (اپنی جگہ سے)ٹل جاتے۔

فلنده مراديقين ساسمقام يربيب كبعض واقعات يوميه كى نسبت بعض تصرفات حق كاايبا جازم خيال موجس مين جانب مخالف کااحمال ہی نہ ہو( مثلاً یہ پختہ خیال کرلیا کہ میں اگر یانی برچلوں گا تو الله تعالی محصور خرق نه کریں مے )اور بيتو كل كى ایک شم ہےاور یقین (بالمعنی المذكور) کی عادۃ بیخاصیت ہے مگر مسی مانع خاص سے (اس کا تخلف بھی ہوجاتا ہے) اور پیلفین (بالمعنی) نه لوازم ایمان سے ہے (ممکن نے کہ ایک شخص کال الايمان مواور بيرخيال اس درجه كااس كوحاصل نه مو) اور نه خواص ایمان سے ہے (ممکن ہے کہ پی خیال اس درجہ کاسی غیرمومن کو مجمی حاصل ہوجائے )البتہ ایمان سے اس (خیال) میں برکت زائد ہو جاتی ہے اور یہی (از دیاد برکت) معنی میں عیسی علیہ السلام كارشاد كے كدايمان اور يقين سے اور (يمي معنى بين) حدیث معاذ کے اگرتم کواللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی یعنی اگرتم کو یقین اورمعرفت حاصل ہوتی اورمقصود (ان روایت میں )یقین کی خاصیت کابیان کرنا ہے نہ کہاس کی فضیلت کابیان کرنا اورا گر تم کو پیاشکال واقع ہوکہ امام غزائی نے اس روایت منکرہ کو کیسے جائزرکھا(کمانی کتاب میں ذکر کردیا) جبکہ حفزت علی سے ان کا قول منقول ہے کہ اگر مرے لئے سب بردے اٹھا دیے جا کیں تب بھی میرے یقین میں ترقی نہ ہو (بلکہ جتنا یقین اس وقت حاصل ہوتا وہ اب بھی حاصل ہے اور اشکال )اس لئے (ہو سکتاہے) کہاس سے لازم آتاہے کہ حضرت علی توانتہائی مراتب یقین تک بہنچ ہوئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام اس مرتبہ تک پہنچے موئے نہ تھے اور اس سے ولی کی فضیلت نی پر لازم آتی ہے اور یہ باطل ہے ہیں جس سے رہ بات لازم آئی ہے وہ بھی باطل ہے (پس اس روایت کی صحت کا احتمال ہی نہیں ہوسکتا پھرغز آئی اس کو کیوں لائے ) سواس اشکال کواس طرح زائل کرو کہ مرادیقین ہے حضرت علیٰ کے قول میں بشرطیکہ یہ قول ثابت بھی ہوا یمان ے (معنی مراذبیں جس میں کلام ہے) ادراس کی کوئی دلیل نہیں کے عیسیٰ علیہ السلام ایمان کے انتہائی مراتب تک ہنچے ہوئے نہ تھے(نعوذ باللہ منہ) بلکہ ولی کا انتہائی مرتبہ ایمان کا نبی کے ایمان كابتدائي مرتبةك بهى نهين پنچتا جدجائيكاس كانتهائي مرتبه

(ابن حبان) اور بیرحدیث محیمین میں ابو ہر روا سے ہے اس میں میمضمون ٹبیں ہے کہ میرے ساتھ جوجا ہے گمان کرلے۔ **ھائدہ** بیحدیث مجمل ہےاو برکی دوحدیثیں اس کی تفصیل کرنی ہیں ( یعنی ) پیشن ظن قدرت کے وقت عمل کے ساتھ معتبر ہے اور بجز کے وقت بدون عمل بھی معتبر ہے ) اور ایمان ہرحال میں شرط ہے

# عامل آخرت کے لئے

# رجاء کاخوف سے زیادہ مفیر ہونا

حدیث اگرتم کوان با توں کی خبر ہوجس کی مجھ کوخبر ہے تو تم بہت کم ہنسواور کثرت سے رویا کرواوراس حدیث میں پیہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام تازل ہوئے۔الخ (ابن حیان) پس اس حدیث کا اول حصہ سینجین کا روایت کیا ہوا ہے۔ حضرت الس كى حديث سے اور احمد اور حاكم في اس كواس زیادت کے ساتھ روایت کیا ہے ( کہ حضور مالی 🖹 نے بیفر مایا ) اورتم جنگلوں کونکل جاتے اور تتہاں کا پیہے کہ پس جریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے بروردگار فرماتے میں کہ آپ میرے بندوں کو ناامید کیوں کرتے ہیں پس آپ ان لوگوں کے باس تشریف لائے اور ان کو امید دلائی اور شوق دلایا (تا كەزىادت تخويف كاندارك ہوجائے)\_

فسائده ال مديث ميل مشيخت كاادب بيك كرخوف ير رجا کوغالب رکھا کرے ایسے لوگوں کے لئے جو کہ خوف کی حكت لعنى اجتمام آخرت كے سامان كى كوشش ميں لگے ہوں جیے صحابہ کی شان تھی ( کہ اہتمام آخرت میں شدت ہے مشغول تھے جس ہےخوف کی غایت حاصل تھی توان کے لئے خوف سے زیادہ ضرورت رجا کی ہے )۔

# فضيلت مومن بركعبه

حديث مومن كعبه الفضل بروايت كياس كوابن ماجہ نے ابن عمر کی حدیث ہےان الفاظ ہے کہ ( اے کعبہ ) تو سن قدر عظیم ہے اور تیری حرمت کس قدر عظیم ہے مگر ) قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ( کہ ) البنة مومن كى حرمت تيرى حرمت سے اعظم ہے اس كا مال بھى اوراس کی جان بھی اور اس کے ساتھ خیر ہی کا گمان کیا حاسکتا

ہوا ہوں کہ آ ب ہے یہ یوچھوں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا علامات ہیں اس شخص کے متعلق جس کو وہ چاہتے ہوں اور اس مخص کے متعلق جس کووہ نہ چاہتے ہوں اس حدیث کوطبرانی نے کبیر میں ابن مسعود کی حدیث سے سند ضعیف روایت کیا ہے اوراس میں میر بھی ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا تو زید خیر ہے (آب نے خیل کو خیر سے بدل دیا) اور اس طرح کہا ہے ابن انی حاتم نے کہ رسول التوافی نے ان کا نام خیرر کھ دیا ان سے کوئی حدیث مروی نہیں اور انہوں نے ان کا ذکر صرف ایک حدیث میں کیا ہے جومروی ہے یعنی زید خیر کھڑے ہوئے اور عرض کیایارسول الله اخیر حدیث تک میں نے اینے باب سے سناہے کہ بیفر ماتے تھے۔ اور تتماس کا بیہے کہ آپ نے فرمایا تم نے کس حال میں صبح کی انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں خیر ہے اور اہل خیر ہے محبت کرتا ہوں اور جب میں سی چیز برقادر ہوتا ہوں تو اس کی طرف دوڑتا ہوں اس کے ثواب کا یقین کرتا ہوں اور جب کوئی خیر میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے میں اس برعمکین ہوتا ہوں اور اس کی طرف مشاق ہوتا ہوں آپ نے فرمایا پیاللہ تعالیٰ کی علامت ہےاں شخص کے متعلق جس کو وہ چاہتے ہیں اور اگرتم کو کسی دوسری بات کے لئے جاہتے (لیعنی ضلال ووبال کے لئے ) تو تم کواس کے لئے تیار کرتے پھریر وابھی نہ کرتے کہ ہم اس

کے کسی وادی میں بھی ہلاک ہوجائے۔ عامدہ اس میں وہ مسلہ ہے جس کی محققین نے تصریح کی ہے کہ رجاء محض بدون عمل کے باوجود عمل پر قادر ہونے کے محض نفس کا فریب ہے۔

بغیر ممل کے رجاءعاجز کا عتبار .

**حدیث** تم میں سے کسی کوموت ندآنے یائے مگراس حالت میں کہوہ اللہ تعالیٰ کےساتھ گمان نیک رکھتا ہو

فسائده برصديث اين اطلاق ساس يردال بكه رجاء مل کے ساتھ مشروط نہیں جبکہ ممل پرقدرت نہ ہوجیسا موت کے قرب میں حالت ہوتی ہے۔

اجمال حديثين بالا

**حدیث** (قدی) میں (یعن حق تعالی) اینے بندہ کے گمان کے نزد یک ہوں پس میرے ساتھ جو جا ہے گمان کرے ہاورابن ماجہ کے شیخ یعنی نفر بن محمد بن سلیمان جمعنی کوابوحاتم نضعیف کہاہاورابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے۔

منافدہ اس حدیث میں موسن کا کعبہ پرفضیلت رکھنا فرکور ہاگر چہ بیفضیلت جزئیہ ہو(اس لئے اس کا جہت تجدہ ہونالاز منہیں آتا) اوراسی سے بعض کا مقولہ ہے۔

از بزارال کعبه یک دل بهتر است کیونکہ مومن قلب ہی ہے حسب ارشادحی تعالی کے کہ ابھی تک ایمان تمہار ہےقلوب میں داخل نہیں ہوا (پس مومن كالفنل ہونا جيسا كەحدىث ميں ہےاوردل كافضل ہونا جيسا قول بعض میں ہے ہم معنی ہے اورتم کو بیخلجان نہ ہو کہ حدیث کا ملول تو صرف حرمت میں اعظم ہونا ہے۔جس کے معنی یہ ہیں کہاس (مومن) کی حرمت برحملہ کرنے سے بدنسبت بے اد لی کعبہ کے من وجہ گناہ زیادہ لازم آتا ہے بوجہاس کے کہ حق العبداشد ہے حق اللہ ہے اور میتلزم فضیلت (ذات) کونہیں ورندلازم آتا ہے کہ مال مسلم کی افضیلت کے بھی قاتل ہوں (كدوه بهى دم كے ساتھ مذكور ہے) حالا نكديد باطل ہے (سو بی خلجان نه ہو) کیونکہ ہم اس قول سے استدلال نہیں کرتے لحرمة المومن الخ بلكه ما اعظمك سے استدلال كرتے ہن جو کہ عظمت ذات ( کعبہ ) بردال ہے۔ پس چونکہ مقصود مقابلہ كرنا ہے اس سے بيقول مومن كى عظمت ذات بردال ہوگاورند عظمت ذات ( کعبہ ) کا ذکر بے فائدہ ہوگا اور (حدیث میں )اس کا قائل ہوتا جائز نہیں۔

حدیث رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کردن تعالی کا آنا ذکر کروکه منافقین یوں کہنے لگیس کہتم ریا کار موردوایت کیااس کوطرانی نے۔

عائدہ پس اس صدیث میں ایسے اظہار کا جس کوناواقف ریا کارکہیں اور واقع میں وہ ریا نہ ہو بعض ریاء بعض اخلاص سے خیر ہے اور دلائل خارجیہ سے کہ شخ کے اظہار میں مصالح خاصہ ہوتے ہیں اس عموم میں ریاء اشنح کا اخلاص ناقص مرید سے خیر ہونا بھی ثابت ہو گیا۔خوب بجھلو۔

حدیث حضرت الوامامہ "سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیز گری کے دن میں بقیع کی طرف چلے اور لوگ آپ کے چھے چلتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

جوتوں کی آواز سی تو آپ کے قلب پر ہیامر گراں گزرا کی آپ ہی تھے گئے یہاں تک کو گوں کو اپنے آگے کردیا تا کہ کوئی اثر بڑائی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں نہ واقع ہو جاوے۔ روایت کیاس کو ابن ملجہ نے رحمتہ مہدا ہ ص ۲۵ کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فر مایا کہ اگرتم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کواس عالم سے لے جاتا اور ایک مخلوق پیدا کرتا جو گناہ ان کی مغفرت کرتا روایت مسلم )وہ استغفار کرتے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرتا روایت مسلم )وہ استغفار کرتے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرتا روایت کیااس کو مسلم اور تر ذی نے۔

حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو جھے کو اس سے زیادہ سخت چیز کا اندیشہ تھا اور وہ عبی ہے۔ (سیسیر ص ۳۲۰،۳۱۹)

حدیث حفرت انس بن النفز کا قول مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا سے معاذفتم ہے نفر کے پروردگار کی کہ جنت کی اس کو خوشبو پاتا ہوں جبل احد کے پیچھے سے روایت کیا اس کو ہخاری ومسلم اور تر ذری نے ۔ (تیسیر ۳۲۹)

فانده: حال کشف عالم غیب عالم غیب کی اشیاء کا منکشف ہونا ایک حال رفع ہے جب کدا تباع شرع کے ساتھ مور حدیث کی دلالت اس بر ظاہر ہے۔

حدیث حضرت سعد بن الی وقاص فی روایت ب کہ میں نے غزوہ احد کے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دائیں بائیں دو فخض دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے اور بہت سخت لڑائی لڑر ہے تھے میں نے ان کونداس سے پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں دیکھا یعنی وہ دونوں جرئیل اور میکائیل علیهما السلام تھے۔روایت کیااس کو بخاری وسلم نے۔ (میسیرص ۳۳) مناخدہ حال کشف ملائکہ دیگر ف مسئلہ ممثل ۔ حضرت جرئیل علیہ السلام ومیکائیل علیہ السلام کا نظر آجانا حضرت سعد کی حدیث میں صریحانہ کور ہے۔

حدیث: ایک حدیث طویل میں یوقصہ حارث کی ایک دختر سے معقول ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت ضمیب ا سے اچھا کوئی قیدی نہیں دیکھا میں نے ان کو انگور کا خوشہ besturdubooks.wordpr

کھاتے ہوئے دیکھااوراس وقت مکہ میں میوہ مانچل کا کہیں نام ونشان نہ تھااورخو دوہ لو ہے میں قید تھے۔

حديث مين حفرت خبيب اور حفرت عاصم كاعظيم كرامتيل مذكور بين جوكه بشرط اتباع شريعت الل الله ك حالات رفيعه ميں سے ہے۔

رسول التدسلي التدعليه وسلم كي طرف سے بات چيت كر ربے تھے کہ دفعۃ ان لوگوں نے اپنے میں سے ایک شخص کی طرف اشارہ کیااس نے ان کے ایک نیز ہ مارااور بارکر دیا۔ یہ (خوشی کے جوْش میں ) بول اٹھے اللہ اکبوشم رب کعیہ کی میں مراد کو پہنچے گیا۔ ۔ (بخاری ومسلم) (تیسیرص ۳۳۱)

بخاری کی ایک روایت میں حضرت انس ہی ہے ہہے کہ جبان کے ہوم بیرمعو ندمیں نیزہ لگا تو خوش ہوکر )خون کواس طرح لے کراینے چیرہ اور سر برچیٹر کا اور (ملا) پھر کہا کہ قشم رب کعبہ کی میں مراد کو بینچ گیا۔

**عناندہ** حال اشتماق موت ان کے اس قول اور نعل ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کواس عاشقانہ موت کی شدت معتمنااوراثتیال تفاجس کےحصول برشدت سےخوش ہوئے پس عشاق کے کلام میں جو میضمون بکثرت یا یاجا تا ہے۔

حدمت: حفرت انس سے روایت ہے کہ پغیر صلی الله عليه وسلم خندق كي طرف متوجه موئے اور مهاجرين وانصار سردی میں صبح کے وقت اس کو کھود تے تھے اور ان کے ماس غلام ند تھے کہاس کام کو کر لیتے جب آپ نے ان کی مشقت اور فاقیہ کی حالت دیکھی تو (ان کے دل بڑھانے کو) دعا کی کہ اے اللہ عیش تو آخرت ہی کا ہے سوانصار اور مہاجرین کی مغفرت فرماد بحئے صحابہ نے جواب میں (پہ کلام منظوم) عرض كيا نسحس السذيس الخليني بموه بين كهرصلى التدعليه وللم سے جہاد پر بیعت کی ہے جب تک ہم زندہ رہی گے۔ (بخاری-مسلم-ترندی) (تیسیرص ۳۳۱)

حدمث: حضرت عائشيرضي الله تعالى عنهاارشا دفر ماتي ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسکم غزوہ خندق سے لوٹ کر تشریف لائے ای میں بیقصہ ہے کہ یوم خندق میں حضرت سعد کی رگ مفت اندام میں تیر لگا تھارسول الله صلی الله علیه وسلم نے

اس غرض سے کہ قریب ہی سے عمادت فرماتے رہیں گے ان کے لئے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیا تھا (ایسی جگہ جہاں نمازیوں کو تنگی نه وجس طرح اعتکاف والے یرده وغیره باندھ لیتے ہیں کہ محفوظ جگه میں پریشانی و جوم وغیرہ سے امن رہتا ہے۔

حدیث: حفرت جابر سے روایت ہے کہ حفرت سعد بن معاذ کے یوم احزاب میں ( کہ یوم خندق کا ایک بہجی نام ہے) تیراگا جس سے شہرگ کٹ گئی سورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (خون تھمنے کے لئے )اس برآگ کا داغ دیاسو (اس سےخون تو تھم گیا مگر ) ان کا ہاتھ ورم کر گیا ( کیونکہ خون کی آمد جوش برتھی ) چر جوش سےخون جاری ہوگیا۔آپ نے دوباره اس پر داغ د ما سو کچر (خون کقم کر) ماتھ ورم کر گما۔ جب حضرت سعد نے بہ حالت دیکھی تو دعا کی کہ اللہ میری جان نہ نکلے جب تک میری آنکھیں بنی قریظہ کی طرف سے مصنری نه ہوجاویں ۔ کہ میں آنکھوں سےان کی اس شرارت کی سزاد کیولوں جب مرول ) چنانجیان کی رگ کا خون بند ہوگیا اورایک قطرہ بھی نہ نگلا یہاں تک کہ (محاصرہ سے تنگ ہوکر) بنوقر بظدان ہی حضرت سعد کے فیصلہ پر قلعہ سے اترے اور باہرآئے (بعنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہم ہاہرآئے ہیں اس شرط پر کہ حضرت سعد جو ہمارے لئے تجویز کریں وہی کاروائی ہم سے کی جاوے۔

سوانہوں نےموافق قاعدہ شریعت کےان کےمقدمہ میں بہ فیصلہ کیا کہان کے بالغ مردوں کوٹل کیا جاوے اوران کی عورتوں کو (اوراس طرح بچوں کو ) زندہ رکھا جاوے \_رسول الله نے فرمایا کہتم نے (اس فیصلہ میں) خدا تعالی کے حکم کے موافق کیااور بدلوگ جارسو تھے۔ جب (حسب فیصلہ مذکور) ان کے قتل سے فراغت ہوئی وہ رگ بھٹ بڑی اور ان کا انقال ہو گیا۔ روایت کیا اس کوتر مذی نے اور تھیج کی اس مدیث کی (تیسیرص۳۳۲)۔

اور کرامت ان کی دو مذکورین به ایک خون جاری کابند ہوجانا، جیسا دوسری حدیث میں ہے اور ایک بندخون کا جاری ہوجانا،جیبالپہلی حدیث میں ہے۔

حديث: عروه بن الزهر نے مسور بن مخر مهاورم وان

سے حدیث طویل روایت کی ہے اور اس میں منجملہ قصہ حدیب کے بیر حکایت بھی ہے کہ عروہ بن مسعود ( یک از رؤساء مکہ جو بغرض تجس حال مسلمین و گفتگو ئے معاملہ کے وغیرہ آیا تھاوہ ) اس كاقول بي كدوالله! رسول الله صلى الله عليه وسلم كانكارتهوكة تھے تو صحابر میں ہے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ اس کو ایے منہ اور بدن برس لیتا تھا اور جب آپ لیٹ ان کوسی کام کی فرمائش کرتے تھے تو اس کے کرنے کوسب دوڑتے اور جب آپ لیا وضوء کرتے تو وہ آپ اللہ کے وضوء کے یانی لینے پرلڑتے تھے۔اور جب آپیکھٹے کلام فرماتے تو وہ اپنی آوازوں کو آپ الله کے سامنے بالکل بست کر لیتے ،اور آي الله وتيزنگاه جركرد كيه نه كته تص، بسبب آي الله كي غایت تعظیم کے۔اوراس حدیث میں پیقصہ بھی ہے۔ (بیاس وقت کے متعلق ہے، جب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قریش کی ملے کومنظور فر مالیا اور با قضائے وقت بعض شرطیں اس صلح میں بظاہرائی تھیں جس ہے مسلمانوں کے دینے کا شبہ ہو سكتا تها\_پس اس كے متعلق به قصه بهوا ) كه حضرت عمرٌ كہتے ہيں کہ میں پنجیبرصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔اس وقت ہیہ جوث میں تھے۔ان کو وہ شرائط نا گوار تھیں ) اور عرض کیایا نبی الله المالية ا فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا ، کیا ہم حق پر اور جارے خالف ناحق پرنہیں ہیں؟ آپ اللہ نے فرمایا، کون نہیں؟ میں نے عرض کیا تو پھراس حالت میں ہم دین کے بارے میں كيول ذلت گوارا كرين؟ آپ آي الله نفر مايا، ميں يقيباً الله كا رسول ہوں اور میں اللہ تعالی کے عمم کے خلاف کوئی کامنہیں کرتا ہوں۔ جو جو پچھ میں نے اس وقت کیا وہ حکم خداوندی کے خلاف نبیں ہے) اور اللہ تعالی (انجام کار) مجھ کو غالب کرنے والا ب ( موكس حكمت ساس ميس قدر يو قف بو) ميس نے عرض کیا ، کیا آپ می ایٹ ہم سے فرمایا نہ کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ میں جاویں گےاوراس کا طواف کریں گے (یعنی پھر صلح تو ژکرابھی کیوں نہ جا گھیں) آپنائے نے فرمایا ہاں! یہ تو کہا تھا، کیکن میں نے بیابھی کہا تھا کہتم اسی سال بیت اللہ میں جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا کنہیں! آپ مالی ہے نے فرمایا تو

تم ضرور (وقت موعود پر) بیت الله میں جاؤ گے بھی اوراس کا طواف بھی کرو گے ۔حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت ابو بكڑ كے ياس پينجا۔ان كاجوش اس وقت تك ندفر وہوا تھا۔اى کے غلبہ میں کدوہاں پنچے۔ اور میں نے کہا (آگے وہی اویر کے سوالات ہیں اور وہی جوابات ان کے ملے ہیں۔ چنانچہ کتے ہیں کہ میں نے کہا) اے ابو برائی یہ (بعنی حضور علیہ) سیح نی الدنہیں ہیں؟ انہوں نے فر مایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کیا ہم حق براور ہارے خالف ناحق برنہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کیون نہیں؟ میں نے کہا تو پھراس حالت میں ہم دین کے بارے میں کیوں ذلت گوارا کریں۔انہوں نے فرمایا کہ مرد خداً! آپ مالی بین الله کے رسول ہیں اور آپ مالی الله تعالی کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے اور اللہ تعالی آب الله كو عالب كرنے والے ميں يستم آب الله كى ركاب مضبوط بكڑے رہو (بعنی اتباع وا متثال وسليم ميں متقم رمو) والله آب الله الله الشباحق ير بين مين في كها كه كيا آ یالله بم فرمایانه کرتے تھے کہ ہم بیت الله میں جادیں کے اور اس کا طواف کریں گے۔ انہوں نے فرمایا ہاں! بیتو فرمایا تھا ہمیکن میر بھی فرمایاتم ضرور ہیت اللہ میں جاؤ کے بھی اور اس کاطواف بھی کرو گے۔حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس جرأت كي تدارك كے لئے بہت سے اعمال (صالحه) كئے ( که صورت گتاخی کی معاف ہو )۔ ( بخاری وابوداؤد ) (تيسير ص٣٣٣)\_

مائدہ: حضرت صدیق کے جوابوں کا لفظاؤ معی اتحادا جوبہ نبویہ کے ساتھ فرکور ہیں۔ اس سے بخوبی ثابت ہے کہ قلب صدیقی قلب نبوی کے ساتھ ایسامتصل تھا۔ فناء بھی ثابت ہوگیا۔جس کی حقیقت غابت تناسب مریدوش میں ہے جو کہ غابت اطاعت و محبت سے پیدا ہوجا تا ہے۔

حدیث: حفرت سلم بن اکوع سے روایت ہے کہ ہم حدید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اسی حدیث میں پھر سے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیعت کئے درخت کے نیچ بلایا۔ سواول ہی جماعت میں میں نے آپ سے بیعت کی۔ پھر اور لوگوں کو بیعت کیا یہاں تک

کہ وسط کی جماعت کی نوبت آئی۔ آپ آلی آپ آلی آپ فرمایا اے
سلمہ! بیعت کرلو۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول التعاقیقة! میں تو
اول ہی جماعت میں آپ آلی ہے ہے بیعت کر چکا ہوں۔
آپ آلی ہے نے فرمایا پھر سہی اور آپ آلی ہے نے جھے کو خالی ہاتھ
دیکھا تو جھے کو ایک و خطال دی۔ پھر بیعت کرتے رہے، یہاں
تک کہ جب اخیر کے لوگوں کی نوبت بینچی تو آپ آپ آلی ہے
نیک کہ جب اخیر کے لوگوں کی نوبت بینچی تو آپ آپ آلی ہے
نرمایا السمالی جھے بیعت نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا یا
رسول الشمالی ایس تو اول کی جماعت کے ساتھ اور نیز وسط کی
جماعت کے ساتھ بیعت کر چکا ہوں۔ آپ آلی ہے
نے فرمایا کہ
پھر سہی۔ میں نے تیسری بارجمی بیعت کی۔ (مسلم)

(تىسىرص ۳۳۵)

فائدہ رسم تجدید بیعت مرید قدیم للتا کید بعض دفعہ کی مصلحت سے اپنے مرید قدیم کواس کی درخواست پریاخود اس کومشورہ دے ہیں۔ بیحدیث اس کی مشروعیت کی دلیل ہے۔

حدیث : حفرت علی سے حفرت علی میں حفرت عاطب کے خط

کھنے کے قصہ میں ہے (بیدخط کفار مکہ کے نام تھا۔ اس میں

رسول الشملی الدعلیہ وسلم کے بعض ارادوں کی جنگ کے متعلق

اطلاع تھی۔ پھروہ خط پکڑا گیااور حاطب سے باز پرس ہوئی۔

اور حاطب نے اپنا جوعذر بیان کیاوہ قبول کیا گیا، مگر حضرت عمر فی کیا یارسول الشملی الشعلیہ وسلم! مجھکواجازت و یجئے

میں اس منافق کی گردن ماروں۔ (منافق خصہ میں کہددیا)۔

آپ اللہ تعالی نے اہل کروہ (لیعنی حاطب) غزوہ بدر میں شریک

ہوا ہے اور تم کو کیا خبر کھی عجب نہیں ہے (لیعنی ایسا ہوتا ہے) کہ

اللہ تعالی نے اہل بدر کی طرف متوجہ ہو کر فرمادیا کہ جو چا ہو کرو

میں نے تمہارا گناہ بخش دیا۔ (بخاری وسلم وتر فدی وابو واؤ و)

د تیسیر ص ۳۳۹)۔

علنده: عادة امتحان حقیقت ارادت طالب بعنوان موش میساشخ صادق گنگوری نے ایک طالب کسامنے کہد یالا الله الا المله عصود قویتها کدر سول الله مقصود قویتها کدر سول الله صادق فی الدو قیس اگر مجھدار ہوا تو اس کواحمال امتحان کا ہوتا ہوا دو ودور درسے اقوال وافعال کو بھی ندد یکھا ہے۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوب علیہ السلام کپڑے اتار تے ہوئے سل کررہے تھے۔ ای حالت میں ان پرسونے کا کلڑی دل برسنا شروع ہوا ( ظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ سونے کے کلڑے بشکل ٹڈی کے تھے۔ جاندار ٹڈی سونے کی نہی گوداخل تحت القدرة یہ بھی ہے۔ سوابوب علیہ السلام اپنے کپڑے میں بحر جر کر جمع کرنے کی ایک پیرے میں کیا ہم ہم کو ( پہلے ہے بہت سامال ومتاع دے کر ) اس چیز سے جواس وقت تمہارے پیش نظر ہے، مستعنی نہیں کر چے ہیں۔ عرض جواس وقت تمہارے پیش نظر ہے، مستعنی نہیں کر چے ہیں۔ عرض کیا، بیش الکے الیکن آپ کے ترک سے جھے کہ بھی استعنام بیں ہو کیا۔ کیا، بیش الکے الیکن آپ کے ترک سے جھے کہ بھی استعنام بیں ہو کیا۔

فائدہ: عارفین کاملین کی عادت ہے کہ اگر من جانب اللہ ان کوسامان تعم کامیسر ہوجاو سے اور ظاہر کسی فتنہ کا احتمال نہ ہوتو منسوب الی امنعم سمجھ کر اس کے قبول اور استعمال میں مضا کہ نہیں کرتے۔

حدیث: حضرت ابن مسعود سے کورسول الشعلی الله علیه و کمیرا الشعلی الله علیه و کمیرا نے عشاء کی نماز پڑھی۔ پھرفارغ ہو کرمیرا ہاتھ پکڑا۔ یہاں تک کہ مکہ کے سنگھتان سیاب گاہ میں تشریف لائے۔ پھر مجھ کو (ایک جگہ ) بھلا دیا اور میرے گردایک خط (وائرے کے طور پر) تھینچ دیا اور فرمایا، اس خط سے باہر مت کلنا۔ تمہارے پاس کو بہت سے اشخاص گزریں گے۔ سوتم ان سے کلام مت کرنا۔ وہ بھی تم سے کلام نہ کریں گے۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔ روایت کیا

فعائده متفرقات تصرف بعض اوقات مشائخ بھی ایسے تصرفات کرتے ہیں کبھی کی مسلحت سے دوسروں کو بھی اس کا طریقہ بتلا دیتے ہیں۔ مثلاً فلان چیز پڑھ کراپئے گرد دائرہ تھنے کینا جس کو حصار کہتے ہیں۔ جس کا اثریہ ہوتا ہے کہ باد جود بہت سے کلوقات خفیہ نظر آنے کے صاحب حصاران کے گزند سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ حدیث خاہراً اس کی اصل ہو کتی ہے۔ مثلاً از خودان کا وجود عالم کے لئے رحمت ہے۔ مثلاً از خودان کا وجود عالم کے لئے رحمت ہے۔ حدیث حضرت بریدہ سے دوایت ہے کہ سول اللہ

صلی الله علیه وسلم نے (حضرت بلال سے ) ارشاد فر ماما ، اے

بال! تم كم عمل كى بدولت جنت ميں مير \_ آ گے آ گے چلا كر يہ ہو؟ (گو يہ آ گے چلا كا دنانہ ہے، مگر خوداس خدمت كى الميت بھى تو فضيلت عظيمہ ہے۔ كى عمل كى بركت ہے حاصل ہوئى)۔ كيونكہ جھ كو كھى جنت ميں داخل ہونے كا اتفاق نہيں ہوا، مگر تمہارے چلنے كى آ ہن اپنے آ گے آ گے ضرور كن ہے۔ انہوں نے وض كيا، يارسول الله علي الله عليه وكلم ! ايك تو ميں نے جب اذان كى اس كے بعد دوركعت ضرور بڑھى ہيں اور ايك جسب مى مير اوضولو تا ہے تب بى وضوكيا ہے۔ اور اس وقت بھى ميں نے دو مير الله كاحق اپنے ذمہ بھى ہيں۔ آ پہنے الله نے فرمايا، يان رونوں عمل كى بركت ہے ہے۔ (تر ندى) بى دوركعت يا ان دونوں عمل كى بركت ہے ہے۔ (تر ندى) (تيسيم ص ۲۵۰)۔

قافده: مسكر فع غلط در بعضي شف يعض سالكون كو واقعه مين سيكشوف بوتا ب كه بم بعض مفرات انبياء يهم السلام سيم سابق وفاكق بوكئه ـ أگروه جابل بوا، اپناوين بربادكر ليتا ب، أكر عالم سمجها بوا ب ـ سعدى نے اى كئے فرمايا، خيالات نادان خلوت نشين بهم برزند عاقب كفرو دين ـ خوب سمجھ لينا جائے۔

حدیث: حفرت عائش می دوایت بی کدهفرت ابو بر رسول الله صلی الله علیه و لامت بی عاضر موت الله بی خدمت بین حاضر موت ان سے آپ الله نظیف نے فر مایا کرتم کو بشارت ہوتم الله کے متیق بعنی رہائی دیے ہوئے ہودوز رقے سے حضرت عائش فر ماتی بین کہ اس دوز سے آپ کا لقب متیق ہوگیا۔ (تر فدی) (تیسیر ص۵۰)

ف عادت بشارت مرمر بدراا کشیوخ کی عادت ہے کہ جب
کی مرید کو کوئی دولت باطنی اور حالت محودہ عطا ہوتی ہے۔ تو اسکو
اطلاع کر دیتے ہیں بیصدیث ای کی سنیت پردالات کرتی ہے۔
حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ایک صدیث طویل
میں اسلام پیش کیا۔ اس کو کھونہ کچھر کا وٹ ضرور ہوئی (پھر
خواہ وہ رکاوٹ جاتی رہی (سوائے ابو بر سے کہ ان کو ذرا تر دو
نہیں ہوا۔ روایت کیا اس کو تر فدی نے (سیسیر ص ۳۵۹)
ف : مسئلہ حقیقت صدیقیت محققین نے جو حقیقت صدیقیت
بیان کی ہے کہ عقا کدش عید نظر سکا اس کو ذوقا اوراک ہونے گئے۔
بیان کی ہے کہ عقا کدش عید نظر سکا اس کو ذوقا اوراک ہونے گئے۔

حدیث: حضرت ابوالدردا ﷺ دوایت ہے کہ میں رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ دفعۃ ابو بر آ پنچے۔
یہ بری حدیث ہے اورای میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک بات پر جس میں ایک صحابی ہے حضرت ابو بکر گئی شان میں کوتا ہی ہوگئی تھی)۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے جھے کو نی بنا کر جیجا سوتم لوگوں نے (اول وہلہ میں) میری کنڈ یب کی (گوبعد میں تصدیق کی) اور ابو بکر ٹے (اول وہلہ میں) میری جس کی میری تصدیق کی اور (مزید برآں یہ کہ) اپنی جان و مال سے میری ہوروی کی سوتم میری خاطر سے میرے اس دوست کو سے میرے اس دوست کو ستانا چھوڑو گے بھی اس کو دومرتبہ یا تین مرتبہ فرمایا راوی کہتے ہیں ستانا چھوڑو گے بھی اس کو دومرتبہ یا تین مرتبہ فرمایا راوی کہتے ہیں کی روست کو کی سوتم میری خان کوآن ردہ نہیں کیا (بخاری)

المانده: کی سے عارونگ کرنا اوراس کوایے مماثل میں میں میں میں کی سے مارونگ کرنا اوراس کوایے مماثل میں میں میں م

ابن عر فرماتے ہیں کہ جھی لوگوں کو کوئی (نی بات) پیش آئی ہے پھراس کے بارہ میں لوگوں نے بھی پچھے کہا ہواور حضرت نے بھی پچھے کہا ہوتو قرآن ہمیشہ حضرت عمر ہی کے قول کے موافق نازل ہوا۔ (تر ندی) (تیسیرص ۳۵۱)

ف: حال الهام وفراسته صادقه - ان كاثبوت حديث سے ظاہر ہے -

حدیث: حضرت ابن عراس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیا ہے جس وقت جیش عمرت کا (غزہ ہوک میں) سامان فرمایا (جس میں حضرت عثان نے براحصہ الداد کا لیا تھا) اس وقت ارشاو فرمایا کہ عثان کو بچھ مضر نہیں جو پچھ کریں اس کے بعد (اس ہے گناہ کے کام مراونہیں اور نہ مضرت سے مزاد گناہ ہے بلکہ عنی یہ ہیں کہ اگر نوافل طاعات میں کی کردیں تو مراتب قرب میں کی نہ ہوگی کیونکہ بیمل کمال قرب کے لئے کو مراتب قرب میں کی نہ ہوگی کیونکہ بیمل کمال قرب کے لئے کافی ہے۔ (ترفری) (تیسیرص ۱۳۵۲)

منده: چونکه کامل ونتی کے پاس خودالی طاعات خفید و ققہ ہوتی جیں جو کیفا نہایت عالی اور موجب کمال قرب بیں لہذرا اگر مجاہدات ابتدائید میں کی ہوجاو نے قواس کمال قرب میں خلل انداز نہیں ہوتی ۔ حدیث میں بید سئلہ موجود ہے۔ لہذا حصرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

حدیث: حفرت عائش سروایت به کدرسول الله ملی الله علیه و این بیمیول سے ارشاد فرمایا که جھکو تمہارے معاملہ (گذاران) میں (ایک گونہ) فکر ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا اورتم کو (تمہاری خدمت گاری کو) وہی نباجی گے جو بڑے ہمت والے اور کے بیں پر معزت عائش نباجی گئے جو بڑے ہمت والے اور کے بیں پر معزت عائش تمہارے باپ کو بہشت کے چشم سلیمیل سے سراب کرے (کمانہوں نے ہماری بڑی خدمت کی ) اور عبدالرحمٰن بن عوف کے امہات الموشین کو ایک زمین دی تمی جو چالیس ہزار میں کی (یہال کے سکھ کے صاب سے دی ہزار دو بیہ سے زیادہ بوت ہے) (تریش کی راز دو بیہ سے زیادہ بوت ہے) (تریش کی اور عبدالرحمٰن بن کو بوت ہوتا ہے)

کے حکم سے بیر گوثی کی گئی ہے تو گو بااللہ تعالیٰ بی نے کی)

فائده: بعضنادا تف جس بزرگ وائل وعيال کي فکر

حرتے ہوے و يکھتے ہيں اور بھھتے ہيں کہ بد کال نہيں ہيں۔

تعلقات شخ کا نباہ کر نا اور اس میں پختل کی علامت ہے۔

حدیث: حضرت کم سے جوانصار میں سے ایک بی

بی ہیں روایت ہے کہ میں حضرت ام سلم شکے پاس آئی اور وہ رو

ربی تھیں میں نے بوچھا کہ آپ کے رونے کا کیا باعث ہے

انہوں نے فر مایا کہ میں اسی وفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کوخواب میں اس حالت ہے دیکھا کہ آپ کے سرمبارک اور

ریش مبارک پر گرد پڑی ہے اور آپ رور ہے ہیں۔ میں نے

رفض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رونے کا کیا

باعث ہے آپ میں نے فر مایا میں حسین کے تو گیا تھا۔

رزندی (تیسیر م ۲۵۴)

حدیث: حفرت عبدالرحل بن زید سروایت بکه میں نے حضرت حذیقہ "س بوچھا کداییا شخص بتاؤ جوطرز وانداز و طریق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مناسبت رکھتا ہوتا

کہ ہم بھی اس سے ان چیز ول کولیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے علم میں ایسا مخص جو طرز واعداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مناسبت رکھتا ہوا بن ام عبد یعنی عبد اللہ بن مسعود سے بردھ کر نہیں ہے جب تک وہ اپنے گھر کی دیوار کی آڈ میں ہوجاتے۔ (جاری ور نہی) ( تیسیر ص ۲۵۵ )

ف: عادة تحبه بالشيخ بعض الل محبت كى حكايتي بي كه انبول في عادات حوراك و بوشاك اور ميات وراك و بوشاك اور ميات وقار كالحبه اختيار كياحتى كه بهر قصد كي مع حاجت ندرى -

من تن شدم تو جال شدی تاکس گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری تاکس گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری حدیث: حضرت ابوذر سان کے مشل ( مکمیل) تمیں دات اور دن اس حالت سے رہا کہ بجر آب زحرم کے میری کوئی غذانہ تھی۔ اور ای سے میں ایسافر بہ ہوا کہ شم کی جلد میں بل اور شمن پڑ گئے ، اور کلیج پر ذرا بھوک کا اضحال کنیس بایا۔ (مسلم) (تیسیرص ۳۵۲)

ریاضت سے منقول ہے کہ چالیس چالیس روز تک انہوں نے مطلق نہیں کھایا۔ اس قدر کم کھایا کہ عادۃ فوراً انکار کر بیٹے ہیں۔
حدیث: حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ عرش اور ایک روایت میں ہے کہ رحمان کا عرش ، سعد بن معاذ کے مرنے سے ال گیا (یا تو واقعہ کے عظیم ہونے سے یا شوق وشاط سے کہ اب ان کی روح میرے یاس آ وے گی۔ ( بخاری وسلم ورز فدی ) ( تیسیر ص ۲۵۷)

ف انده: متفرقات امكان مكث بلاغذا يعض الل

حدیث: حضرت انس سے دوایت ہے کہ جب سعد
بن معاد گا (جن کا او پر کی حدیث بیں بھی فدکور ہے ) جنازہ
اٹھایا گیا تو منافقین کہنے لگے کہ ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے۔
اس کو بری علامت سجھتے تھے، طعن کیا۔ بیز جرحضور صلی اللہ علیہ
وسلم کو بینی ۔ آپ آلیک نے نے (علی سبیل التزل) ارشاد فرمایا
کہ ملائکہ (بھی ان (کے جنازہ کو اٹھا نے ہوئے تھے (اس

حدیث: حضرت ابوموی سروایت ہے کہ مجھ سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا، اگرتم مجھ کو گزشتہ
شب میں ویکھتے تو بہت خوش ہوتے۔ میں تہارا قرآن پڑھنا
سن رہاتھا۔ واقعہ میں تم کوداؤ دعلیہ السلام کی خوش الحانی کا حصہ
عطاء ہوا ہے۔ (بخاری ومسلم و تر ندی) اور زر قانی کی روایت
میں مسلم سے اتنا اور زیادہ ہے کہ ابوموی نے عرض کیا، یارسول
میں مسلم سے اتنا اور زیادہ ہے کہ ابوموی نے عرض کیا، یارسول
اللہ علیہ اللہ اگر مجھ کومعلوم ہوتا کہ آپ علیہ میرا قرآن
سن رہے ہیں تو میں آپ علیہ کی خاطر اس کوخوب ہی بنا تا
سنوارتا (تیسیر ص ۲۵۸)

فائدہ: اس کی حقیقت یہ ہوئی کہ ایک عبادت کودوسری عبادت کے واسطے اچھی طرح کرتا ہے۔ اس لئے ہر گزیدریا خبیں ہے۔ حدیث میں اس کے استحمان پرصاف دلالت ہے۔ اس ناوان کو مدتوں یہ شہدرہا کہ اکثر کسی کی فرمائش ہے جو قرآن عمد ہیڑ ھنے کی عادت ہے، شایدا چھانہ ہو۔ المحمد للہ کہ اس وقتی جس کی ابھی تقریر کی گئی ہے، قلب میں فائز ہوا۔ اور بیشبہ بالکل دفع ہوگیا۔ پھراس حدیث پرنظر پڑنے ہے۔ اس کی اور تا سکہ ہوگئی، اور حدیث میں زیادہ غور کرنے سے مقبولان اللی کی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ ان کی طلب مضاء شل طلب رضا ہے تق تعالیٰ کے ہے۔

حدیث: حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے (بندگان خدا) ایسے ہیں کہ بال بھی گردآ لود ، بدن مجھی گردآ لود (کیونکہ اتنا سامان نہیں کہ بال اور بدن کی خدمت کرسکیں)۔ دو پرانی چادروالے (کہ ایک باندھیں، ایک اور هیں)، اور کوئی ان کی ذرہ بھی پرواہ نہ کرنے۔ (مرتبہ اتنا بڑا) کہ اگر خدا برقتم کھا بیٹھیں (اس طرح کہ واللہ تعالی یوں کرے گا)۔ تواللہ تعالی ان کی قتم مجی کردے گا۔ (یعنی وہ کام اس طرح کردیں۔ رقتانی اس کے کردیں۔ (ترندی) (تیسیرص ۲۵۹)۔

فسائده: فضیلت اولیاءالله بعض ناواقفول کازعم بلکه مقصودیه به که به بیت منافی کمال نہیں ہے جبیبا اہل کراس بهیت کوتقیر مجھتے ہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیایا رسول الله سلی الله علیه وسلم المیں آپ الله ہے بہت می باتیں سنتا ہوں۔ سوجھ کو یا دئیس رہیں۔ آپ الله نے

فرمایا، اپنی چادر پیمیلا! میں نے پیمیلا دی (آپ میکیلیة نے اس میں پچھ پڑھ دیا۔ میں نے اس کوا پنے سینہ سے لگا لیا، جسیا مسلم کی روایت میں آیا ہے)۔ پھراس کے بعد میر سامنے بہت سی حدیثیں فرما کیں۔ سو میں کوئی بات نہیں بھولا، جو میر سامنے بیان فرما کیں۔ (بخاری وسلم وتر ذری) اور یہ الفاظ تر ذری کے ہیں۔ (تیسیر ص ۳۵۹)

فائدہ: متفرقات تصرف فی القلب حدیث کی داالت اس پر ظاہر ہے اور پر پھی پڑھ دینا، اس تصرف کا ایک طریق کھا بھی مشائخ کے بہاں بعض تصرفات تا فعد فی القلب کا معلوم ہے شکل احکام ذکریا توجہ بخشی وغیرہ کے پس ایسے تصرفات اگر محمل فتنہ ہوں شروع ہیں، گورشر کی کا بر کمال مقصود نہیں۔

حدیث: عامر بن سعد نے اپنہاپ سے روایت کیا کرسول اللہ صلی الشعلیہ و کم محبد بندی معاویہ بیل الشریف لاے اور اس بیل وور کعت نماز پڑھی۔ اور ہم نے ہمی آپ اللہ کی ساتھ نماز پڑھی اور اپنے پرور دگار سے بڑی دیر تک دعا کی۔ پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرما یا کہ بیس نے اپنے رب سے بین و دعا کی میں مائیس ۔ سو دو تو منظور کی اور ایک نامنظور کی۔ بیس نے بید عاکی کہ میری امت وقط عام سے ہلاک نہ کرے سواس کو منظور فرما یا (چنانچہ ہمی ایسانہیں ہوا کہ تمام امت قط سے مرجاتی کی ۔ اور بیس نے یہ دعا کی کہ میر سے اس کو بھی منظور فرما یا چنانچہ فرق سے ہمی بھی تمام اُمت کرے۔ اس کو بھی منظور فرما یا چنانچہ فرق سے ہمی بھی تمام اُمت وجدل نہ ہواں کو نامنظور فرما یا۔ (چنانچہ جنگ وجدل و نا اتفاقی ہونا ظاہر ہے)۔ (مسلم) (تیسیر ص ۲۹۳)۔

فائده: اکثرلوگ اجابت دعاء کولازم ولایت سیمجھتے بیں اور اس اعتقاد پر کثرت سے مفاسد علمید وعملیہ مرتب ہوتے ہیں۔اس اعتقاد کا غلط ہونا حدیث سے طاہر ہے۔

حدیث: حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ و کہ اس اولیں الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کا الله علیہ و کی اس اولیاں اولیاں عامر آویں گے ( جن کو اولیاں قرنی کہتے ہیں ) اور اس حدیث میں ہے کہ حضرت عمر کو میدار شاو ہوا کہ اگرتم مے ممکن ہو کہ وہ تہارے لئے استغفار کریں تو ضروراییا ( اہتمام ) کرنا۔ ( مسلم ) ( تیسیر سے ۲۵۵ س)۔

مانده: بهی پیرکوم پدس نفع ہوجاتا ہے۔
حدیث: میتب بن حزن سے روایت ہے کہ ابوطالب
کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ (یارسول المشاقیة)
آپ تالیہ جس کو چاہیں ہمایت نہیں دے سکتے ،کین الله تعالی جس کو چاہیں ہمایت نہیں دے سکتے ،کین الله تعالی جس کو چاہیں ہمایت نہیں دے سکتے ،کین الله تعالی میں میں جاندہ: اصلاح مقرف مختار نبودن کا ملین ربہت اوگ اس غلطی میں جتال ایس سے میں دوایت ہے کہ ارشاد فر مایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ اصدابیا پہاڑ ہے اس کو ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ اصدابیا پہاڑ ہے اس کو ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ اصدابیا پہاڑ ہے اس کو ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ اصدابیا پہاڑ ہے اس کو ہم رسول الله صلی ایس کو ہم کو اس سے محبت ہے۔ (بخاری و مسلم)

حدیث: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ آج شب کومیر ہے پاس میر سے ریک آنے والا آیا اور ایک روایت میں ہے کہ میرارب میر سے پاس ایک اچھی صورت میں آیا۔
(ترندی) (تیسیر ص ۳۷۵)۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ حق تعالی قیامت کے روز بعض لوگوں سے فر ماویں گے کہ میں بیار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کہ وہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار میں تیری عیادت کیے کرسکما ہوں؟ آپ تو رب العالمین ہیں۔

حدیث: ارشاد موگاکہ تھ کو خبر نہیں ہمارا فلا نابندہ بیار ہوا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہ کی۔ تھ کو خبر نہیں، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو جھ کواس کے پاس پا تا۔ پھرائی طرح حدیث میں کھانا مانگنے کا اور پانی مانگنے کا ذکر آیا ہے (یعنی ارشاد ہوگا کہ ہم نے تھ سے کھانا مانگا، پانی مانگا۔وہ بندہ وہی عرض کرے گا اور وہی جواب ملے گا)۔ اور ان دونوں میں جواب یہ ہے کہ تو اس کو میرے یاس یا تا۔ (مسلم) (تیسیرص کے سے)

حدیث: حضرت ابو ہریرہ سے اس مدیث میں جس سات شخصوں کا ذکر ہے جن کوخی تعالی قیامت میں عرش کا ساید ہیں گے۔ بیروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے وہ دوشخص بھی ہیں جن میں محض اللہ کے لئے باہم محبت ہے۔ ای کو لئے ہوئے ملتے ہیں اور ای کو لئے ہوئے جدا ہوجاتے ہیں۔

حدیث: حضرت عاصم احول سے روایت ہے کہ بیں نے رسول الشعلی الشعلیہ وسلم کا پیالہ چوبیں حضرت انس سے پاس دیکھا۔ اور اس بیس دراڑ بڑ گئی تھی۔ آپ نے اس بیس جاندی کا پتر الگوالیا تھا (ابن سیرین کہتے ہیں کہ بیس نے وہ پیالہ دیکھا تھا اور اس بیس لو ہے کا حلقہ تھا۔ حضرت انس نے نہ (اس کی زیادت احترام کے لئے) بہ چاہا کہ اس کی جگہ چاندی بیاسونے کا حلقہ لگوالیس۔ (اور استعال بیس اس کو ہاتھا ور منہ بیاسونے کا حلقہ لگوالیس۔ (اور استعال بیس اس کو ہاتھا ور منہ یا سونے کا حلقہ لگوالیس۔ (اور استعال بیس اس کو ہاتھا ور منہ یا سونے کا حلقہ لگوالیس۔ (اور استعال بیس اس کو ہاتھا ور منہ ویلم کی بنوائی ہوئی چیز کومت بدلو۔ سوحضرت انس نے اس حالت برچھوڑ دیا۔ (بخاری)

حدیث حضرت ابن عمر سے دوایت ہے کہ حضرت عمر سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بچھ عمیہ معلیہ دیتے ہیں عرض کرتا کہ ایسے خص کو دیجئے جو مجھ سے زیادہ اس کا حاجت مندہو آپ آگئے فرماتے کہ اس طرح کہ نہ تو تم اس میں کی کے دست نگر ہواور نہ کی سے سوال کیا ہوتو تم اس کو میں کی کے دست نگر ہواور نہ کی سے سوال کیا ہوتو تم اس کو خیرات کرو۔اور جو نہ آو ہے تو اپ نفس کو اس کے چیچے مت خیرات کرو۔اور جو نہ آو ہے تو اپ نفس کو اس کے چیچے مت فیرات کرو۔اور جو نہ آو ہے تو اپ نفس کو اس کے چیچے مت فیرات کرو۔اور جو نہ آو ہے تو این نفس کو اس کے چیچے مت فیرات کرو۔اور جو نہ آو ہے تو مانگتے سے اور نہ آئی ہوئی چیز کو معمول تھا کہ نہ تو کسی ہے جھ مانگتے سے اور نہ آئی ہوئی چیز کو بھیرتے سے ۔ (جماری وسلم ونسائی) (تیسیر ص ۲۹۳)

حدیث: حفرت ابن عرات ابن صیاد کے قصد میں روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ و کم نے اس سے فرمایا، بھوکوکیا نظر آتا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس بھی سپاخر دینے والا آتا ہے اور بھی جموٹا (بیآنے والے شیاطین سے)۔ آپ الله نے ارشاد فرمایا کہ تھے پر امر واقعی مشتبہ کیا گیا۔ پھر آپ الله کیا نے فرمایا کہ میں نے ایک بات دل میں جمپالی ہے (بتلا کیا ہے؟ اور روایات میں آیا ہے) کہ آپ الله نے نے بیآیت دل

besturdubooks.wor

میں سوچ کی ، بوم تساتسی السماء بدخان مبین ابن صیاد نے کہا وہ وخ یعنی دخان ہے۔ آپ میلانگ نے فرمایا، ذلیل وخواررہ تو اپنے اس حیثیت سے آگے ند بردھےگا۔

(بخاری وسلم وابوداؤ دونسائی) (تیسیر ص ۳۱۳) . هندنده: معلوم بهواکهالل باطل کوکشف کائنات واشراف خاطر بوسکتا ہے لوگ دھوکہ میں ہیں ۔

حدیث: حضرت ابو بریرة سے دوایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کیاتم لوگوں نے کوئی شہر ایسانا ہے جس کی ایک جانب سمندر میں؟ جس کی ایک جانب شکل میں ہے اور ایک چانب سمندر میں؟ قیامت قائم نہ ہوگی، جب تک کہ اس شہر پرستر بزار بنی اسحاد جہاد نہ کریں گے۔ اور یہ لوگ جب وہاں آکر اتریں گے تو نہ الله الله والله الکبو. پس (اس کے افر یہ کی اس شہر کی وہ جانب گریڑ ہے گی جو سمندر میں ہے۔ پھر دوبارہ کہیں گے لا اللہ اللہ واللہ الکبو. یس (اس کے افر یہ یہ کی کہ وہ جانب بھی گریڑ ہے گی ۔ روایت کیااس وسلم نے (تیسیر ص ۱۳))

حدیث: حفرت علی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم من ارشاد فر مایا۔ جب میری امت کے لوگ یندرہ کام کرنا شروع کریں گے، تو ان پر بلائیں نازل ہونے لکیں گی۔ اس حدیث میں (ان پندرہ کاموں میں) یہ بھی ہے کہ گانے والی عورتیں اور بجانے کے ساز کا سامان کیا جاوے گا۔ (تریزی) (تیسیر ص ۱۵)

اصلاح حرمت ساع ورفص متعارف

روس الله صلی الله علی حضرت نعمان بن بشیر روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ علیہ ارشاد فرمایا ، یا در کھو! بدن میں ایک گوشت کا کلڑا ہے۔ جب وہ سنورتا ہے، تمام بدن سنورجا تا ہے۔ اور جب وہ بگڑتا ہے، تمام بدن بگڑ جاتا ہے۔ یا در کھو! کہ وہ قلب ہے۔ (بخاری و مسلم ورزنری وابوداؤ دنسائی) (تیسیر میں ۱۸۸)۔ اہل تصوف کے طریق کا بڑا اور اور الله الله کا میں میں میں ابور ایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وہلم نے کتے کے داموں سے (تنزیم) اور رسول الله کی خربی اور کا بن کے نذرانہ سے (تنزیم) اور رائیگر کی ہے اور کا بن کے نذرانہ سے (تنزیم) اور رائیگر کی ہے اور کا بن کے نذرانہ سے (تنزیم) من غرابا ورائیگر کی ہے اور کا بن کے نذرانہ سے (تنزیم) من غرابا ورائیگر کی ہے اور کا بن کے نذرانہ سے (تنزیم) من غرابا

ہے۔(بخاری وسلم وتر فدی ونسائی وابود ؤد) (تیسیر ۱۳۳۹) کے است المحدود: بازاری عورتوں سے بے تکلف نذرانے لیت بین ۔غیر مشروع تعوید گنڈوں پر بھی روپے وصول کرتے ہیں۔
حدیث: حضرت معاذین الس سے دوایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو محض (زینت تا کی کہاس کو تواضع کی راہ سے چھوڑ دےگا، باوجود یکہاس پر بہاں تک کہاس کو افتیار دیں گے کہان ایمان کے جوڑوں یہاں تک کہاس کو افتیار دیں گے کہان ایمان کے جوڑوں میں سے جوچا ہے بہن لے ایمان کے جوڑوں کے معنی یہ ہیں تفاوت ہوں گے، جو بہ میں سے در جہا ایمان کے اعتبار سے اس کا مستق نہ ہو، گمراس محض کو تواضع کی بدولت اس کو ہر جوڑا کے لینے کا اختیار ہوگا واللہ تواضع کی بدولت اس کو ہر جوڑا کے لینے کا اختیار ہوگا واللہ تواضع کی بدولت اس کو ہر جوڑا کے لینے کا اختیار ہوگا واللہ اظلم)۔ (ترزی) (تیسیر ص ۱۳۸۸)۔

حدیث: حضرت ابورمی سے دوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسنر کپڑے و کھے ہیں ( یعنی تنگی اور چادر ) ( تر فدی وابوداؤ دونسانی ) ( تیسیر ص ۲۳۸)

حفرت ابو درداہ سے روایت ہے کہ میں نے حفرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہم کوایک کمبل بہت دبیزاورایک کی موٹے کیڑے کی نکال کردکھائی اور فرمایا کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم لے ان ہی دو کیڑوں میں وفات پائی ہے۔ (بخاری وسلم وتر فدی وابوداؤ دونسائی) (تیسیرض سے

فائده: بعضدرویش اکثر احوال پیل کمیل وغیره اور مخت ریخ بین اور احقر کے نزدیک عجب نبین کدان کا لقب صوفی ای سے ہوا ہو۔ گواس بین دوسر سے اتوال بھی بین کدا گریہ براہ تضنع وریاء نہ ہوتو بیر حدیث اس کا اصل ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ جس روز حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا ، ان کے جسم پر پورالباس صوف کا تھا۔ پائجامہ بھی ای کا اور کریہ بھی اس کا اور چا درجی اس کی اور ٹو پی بھی اس کی۔ (زندی) (تیسیر ص سے سے)۔

حدیث: مهل بن سعد بروایت به كدهفرت فی محصرت فی محصرت فی محصرت فاطر کے پاس تشریف لائے۔ اور اس مدیث میں اس جاؤ!

اوراس سے دینار کا آٹا خریدلو۔ حضرت علی اس کے پاس آئے اور آٹا لیا۔ یبودی نے کہا آٹ ان بزرگ کے داماد ہیں جو دعویٰ رسالت کا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں! یبودی نے کہا اپنا دینار لے جائے اور آٹا آپ کی نذر ہے۔ (ابوداؤ د) رتیسے ص ۲۳۸)

ف: عادة قبول مدید بارعایت ان کافر ابعض بزرگول پرتشده
دین کامیمی شبه کداگرکوئی شخص کسی کی بزرگ یا کسی بزرگ کی
طرف منتسب مونے کے سبب سے کچھ خدمت یا رعایت
بطیب خاطر کر ہے تو بیدین فروثی نہیں ہے۔ بینتشدد دین کے
شبکا جواب ہے۔

حدیث: حفرت ابو بریرة مروی به کدرسول الله صلی الله علیه وی به کدرسول الله صلی الله علیه و کی به کار کی پیچهابوو لعب کور کور با الله که ایک شیطان لعب کور کار بیسیر ص ۱۳۸۱) می می استان کی پیچه جار با به در الادد) (تیسیر ص ۱۳۸۱) می استان فرمانا چونکه ای وجه سے به کور کاشیطان فرمانا چونکه ای وجه سے به کدوه سب بوگیا معصیت و غفلت کا۔

حدیث ابوالطفیل سے روایت ہے کہ ایک فیض حضرت علی الدعلیہ وسلم حضرت علی کے باس آیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی الدعلیہ وسلم خضبناک ہوئے۔ اور فرمایا کہ کوئی بات خضیہ الی نہیں بتلائی جم سے خضبناک ہوئے۔ اور فرمایا کہ کوئی بات خضیہ الی نہیں بتلائی جم سے خضبناک ہوئے۔ اور فرمایا کہ کوئی بات خضیہ الی نہیں بتلائی بی ارشاد فرمائی تھیں ( اور وہ با تیں دوسروں سے بھی بیشدہ نہیں جبیا کہ ان باتوں کی تعین سے ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ بس اچھی طرح اختصاص کی بھی ہوگئی۔ اس نے کہا کہ وہ باتیں کیا ہیں؟ فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی اس فیض پر لعنت کرے جو غیر اللہ کے واسطے ذیح کرے آگے پوری حدیث کرے جو نیور اللہ کے واسطے ذیح کرے آگے پوری حدیث ہے روایت کیا اسکوسلم اور نسائی نے ۔ اور رزین نے حضرت ابن عباس سے اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ وہ فیض ملعون ہے جو کی این عباس سے اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ وہ فیض ملعون ہے جو کی اندھے کوراستہ بیلاوے ( تیسیر ص ۱۳۳۳ )۔

حدیث: حضرت علی و خفیه مفرمایا گیا تھا۔ پھران سے آج تک ای طرح چلا آتا ہے۔ اس دعویٰ میں جو سرگوشی حضرت علی ہے منقول ہے وہ کسی امرانظامی کے متعلق تھی نہ کہ علم تصوف کے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اور جوسینہ بسینہ چلی آئی ہے وہ نسبت باطنی ہے۔ جاہل درویشوں میں اور آن کے

معتقدین میں غیراللہ کے نذر کا مختلف طریقوں سے بہت رواج ہے۔ ذائ لغیر اللہ کا ملعون ہوتا ایسے نذور کی حرمت کو ہتلا رہا ہے۔ پس اس کے غدموم بلکہ شرک ہونے میں کوئی شبہیں۔

حدیث: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کدر ول الله صلی الله علیہ ولئم نے فرمایا کہ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں ، اے این آدم تو میری عبادت کے لئے فارغ ہوجا میں تیرے سینے کو غناء سے بعر دولگا اور تیری کو تیرے دونوں ہا تھوں کو مشاغل و تعلقات سے بعر دول گا اور تیری حتی کی کو بند نہ کروں گا اور تیری حتی کی کو بند نہ کروں گا ۔ (ترفی ک)

حدیث: حفرت انس سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ کلم نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فر مایا کہ کوئی فحض ایسانہیں جو اپنے قلب سے حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاوے، عمر حق تعالیٰ الل ایمان کے قلوب کو اس کی طرف مجت ادر مہریائی کے ساتھ متوجہ ادر مطبح کردیے ہیں ادر اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خیر اس کی طرف جلدی پہنچا تے ہیں۔ (ترندی) (تیسی ص م مسم)

حدیث: حضرت علی سروایت بر که انهول الله فی ارشاد فرمایا ایسے قرآن برصند میں کوئی (معتدبه) نفع نہیں جس میں فرندہ و اورالی عبادت میں جس میں معرفت ندہور روایت کیااس کورزین نے (تیسیر ۲۳۳۳)

مائده: صوفی کطریق کادراراعظم بی آگردمعرفت ب حدیث: حضرت الن سے روایت ہے کہ ایک روز ہم کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، چرمنبر پر تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے قبلہ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا جھ کوائی قت جب کتم کونماز پڑھانا شروع کیا ہے، جنت اور دوزخ دکھلائی گئی کہ اس دیوار کی جانب میں ان دونوں کی صورت مثالیہ آگئ تھی سوجھ کو آج کی برابر بھی خیر اور شرنظر نہیں پڑا (کیونکہ جنت خیر الاشیاء اور نارشر الاشیاء ہے) ۔ (بخاری) (تیسیر ص ۲۲۲)

حدیث: حفرت ابن عبال سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عبال شعرت عمر سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھ کو اتنامت برحاؤ جیبانساری نے حضرت عیسی بن مریم کو برحادیا (کہ

ان کواللہ اور ابن اللہ کہنے گئے )۔ میں تو بندہ ہوں سوتم لوگ (مجھ کو ) اللہ کا بندہ اور اللہ کا (عظیم الشان ) رسول کہا کرو (کہ میرے سب فضائل اس عنوان میں داخل ہو گئے ۔ اس واسطے تفصیل فضائل کے وقت بھی ان بنی فضائل پراقتصار کرنا واجب ہے۔ اس سے آگے کہ مرتبہ الوہیت ہے، تجاوز درست نہیں۔ (رزین) (تیسیر ص ۱۳۳۲)۔

حدیث: حضرت ابو بکر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ و ملم نے فرمایا، جس خص کواپنے بھائی مسلمان کی ضروری مدح کرنا ہو، تو اس طرح کہنا چاہئے کہ فلال شخص میرے کمان میں ایسا ہے آ گے خدا کافی جانے والا ہے اور خدا کے خدا کافی جانے والا ہے اور خدا کے خدد کیا کہ مونے کا دعویٰ نہ کرے اور یہ جو کہے گاکہ فلال شخص میرے گمان میں ایسا ایسا ہے۔ وہ بھی اس شرط کے کہ اس کے علم میں بھی وہ خص ایسا ہو۔ (بخاری وسلم وابوداؤ د) کے تیسیر ص ۲۲۸ )۔

حدیث: حفرت اسیدابن فیرسے دوایت ہے کہ ایک خفس انصار میں سے خوش مزاج تھے۔ دوایک بارلوگوں سے باتیں کررہے تھے اور ان کو ہسارے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم نے اس کوکو کہ میں ایک کئری جوآ پ اللہ کے ہاتھ میں تھی ( ملک ہے ) چھید دی۔ وہ خفس کہنے لگایا رسول اللہ اللہ اللہ بھی کو بدلہ ؟ آپ اللہ نے نے فرمایا کہ لے لوبدلہ ؟ آنہوں نے محصول بدلہ جھی کہ ایک ہے اور میرے بدن پر محص کہا کہ آپ اللہ نے نے اپنا میض مبارک بدن سے اٹھا دیا۔ وہ خض آپ اللہ ہے لیٹ کے اور آپ اللہ اللہ کی کو کھ سے بوسہ وہ خض آپ اللہ کے اور آپ اللہ اللہ کے اور آپ اللہ کے اور آپ اللہ کے اور آپ اللہ کے اور آپ اللہ کی اس میر اقویہ مطلب تھا۔ (ابود لؤ د) (تیسیرص ۲۳۷)۔

فائده: بعضافهم ولا یت و کمال کے لئے یہ می ضروری میں کہ دہ بالکل مرده دل ہوجاد ہاوراس میں کوئی عادت بخرے یہ بی کے دور کی عادت بخر بیندر ہے۔ حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خوش طبعی اگر اعتدال کے ساتھ ہوتو لا یا فعلا اس طرح سے کہ نہ دوسرے کی تحقیر ہونیاس کواید اء تو بید منافی کمال اور بزرگ کے بیس ہے۔ حدیث: اساء بنت یزید سے دوایت ہے کہ ایک عورت نے (رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ نیک کام کونسا ہے جس میں ہی کوراس آیت کی روسے لا یعصینک فی معروف) آپ

عَلَيْكَ كَتَمَ كَمُ خُلاف كرنا جائز نبيل \_آپياليَّة نے فرايا (وه نيک کام بيہ) کتم نوحه نهر کرو (يعنی نيک کام ترک نوحه ہو اس کے خلاف کرنا يعنی نوحه کرنا جائز نبيل ) \_ اس عورت نے عرض کيا ، يا رسول الله صلی الله عليه وسلم ! فلاں خاندان نے مير \_ بي يا کے مرنے ميں ) ميری مدوی ہے ۔ مير اس کا بدله اتارنا ضروری ہے (يعنی مير \_ ساتھ مل کر روئے تھے ) \_ تو اس کا بدله اتارنا ضروری ہے (يعنی ايک نوحه کی اجازت و ے ديجے ، پيراور چگه نهر کرول گی ) \_ آپ ماليك نوحه کی اجازت و ے ديجے ، پيراور چگه نه کرول گی ) \_ آپ ماليك نوحه کی اجازت و ے دي کر آپ ماليك نے اس کی اور نه کی اور نه کی اور جگه اس وقت تک نه ان کا بدله اتار نے ميں روئی اور نه کی اور جگه اس وقت تک نه ان کا بدله اتار نے ميں روئی اور نه کی اور جگه روئی۔ (رته نه کی اور ماہ) \_

فساندہ: بررگوں کو بھی دیکھاجا تا ہے کہ بعض اوقات بظاہر کسی نا جائز نوکری کی یا اور کسی ایسے ہی امر کی اجازت دے دیتے ہیں، مگر در حقیقت اس کی اجازت مقصود نہیں ہوتی۔

حدیث: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شامیا نہ عبد الرحمٰن کی قبر پر لگاد یکھا۔ آپ نے (خادم سے ) فرمایا اے لڑکے! اس کوالگ کرو، ان پر تو ان کاعمل سامیہ کر رہا ہے۔ (بخاری) (تیسیر ص ۴۵۰)۔

حدیث: حضرت جابر سروایت م کدرسول الله عقطی نے قبر کے پختہ بنانے والے سے اور اس پر عمارت بنانے سے اور اس پر علی سے منع اور اس پر چلئے سے منع فر مایا ہے۔ (مسلم وابو داؤ دوتر فدی ونسائی) (تیسیر ص ۵۲۳) اور ان پر عمارت بھی بناتے ہیں اور ان پر نوشتے کھتے ہیں اور اہل تشدد دوسری بلا میں مبتلاء ہیں کہ حدسے زیادہ قبور کی تذلیل کرتے ہیں۔

حدیث: حفرت ابوبریدہ سےروایت ہے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پر دو شاخیس تھجور کی رکھ دی جاویں۔ روایت کیااس کو بخاری نے ترجمہ الباب میں (تیسیر ص۵۲)

حديث: عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد إذا وُضِعَ في قره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعائبم اذا انصر فوا اخرجه الخمسة الاالترمذي

حديث: عن ابي هريره أقال قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم ان الحصاة لتنا شد الله الذي يخرجها من المسجد ليدعها (ابو داؤد)

ترجمہ: حضرت ابو ہربرہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ( کنگریں مسجد میں پچھی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے مجد الحرام میں اب بھی ہیں، ان کنگریوں میں سے جب کوئی محص کسی کنگری کومسجدسے باہر لے جانا جا ہتا ہےتو وہ کنگری خدا کا واسطہ بتی ہےاس شخص کو جواس کو محید سے باہر لے جاتا ہے کہاس کو وہاں ہی رہنے دے۔ (تیسیرم ۴۵۵) فانده: ساع موتى برمسلداختلافى بيريعض نے

ال مديث سے اثبات كيا ہے۔

ف: مسكد شعور جمادات \_ ابل كشف كو جمادات كاشعور نطق مکثوف ہوا ہے۔ حدیث سے تاکیداس کی ظاہر ہے کہاس تنكري ميں اتنا شعور ہے جس سے اس كو باہر لے جانے كا ادراک ہوتا ہے،اورا تنانطق بھی ہےجس سے وہ خدا کا واسطہ ویتی ہے اور صرف عن الظاہر کی کوئی دلیل نہیں۔

حدیث اول طلق بن علی ہے روایت ہے کہ ہم این قوم کے فرستادہ ہوکررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ا حاضر ہوئے اور ہم نے آپ ایک سے بیعت کی اور آپ ایک ہ کے ساتھ نماز بڑھی۔ اور آ ہے ایک کو اطلاع دی کہ جماری سر زمین میں ماراایک عبادت خاندند مب عیسائی کا ہے (ہماس كومسجد بنانا جاہتے ہيں)۔اوراس مقام پر بركت كے لئے چیر کنے کو ہم نے آپ آیٹ ہے آپ ایک کے وضوء کا یانی ما نگا۔آ پے ملک نے یائی منگایا، پھر وضوء کیااورمضمضہ کیا، پھر وہ یانی ایک چھوٹے سے مشکیزہ میں بھر دیا ۔اور فرمایا جب تم ا بني سرز مين ميں پہنچوتواس معید نصار کی کوتو ڑ ڈالنااوراس جگہ بدياني چيزك دينااوراس كومجد بنالينا بم فيعرض كيا كرجكه دور ہے اور گرمی سخت ہے اور یانی خشک ہوا جاتا ہے۔ آئے اللہ نے فرمایا کہ اس میں اور یانی ملا کر بڑھا لینا کہ اس میں برکت ہی بڑھ جاوے گی۔ (نسائی) (تیسیر ص ۲۵۲) حدیث دوم: حضرت الس سے روایت ہے کہ میں نے رسول التدصلي التدعليه وسلم كود يكها كه حلاق آب والله ك بال سركاتارر باتفااورآ سيالية كاصحاب في آسيالية كو کھیررکھا تھا۔ پس وہ آپ آلیہ کے ایک بال کا بھی کمی شخص کے ہاتھ سے باہرگرنا نہ چاہتے تھے۔ (لیمنی کسی کے ہاتھ

میں آتا تھا (تیسیرص ۲۵۷)۔

حدیث سوم: حفرت انس سے روایت ہے کہ حفرت ام ملیم رسول الله صلَّى الله عليه وسلم كے لئے (جب ان كے گھر تشریف لے جاتے ) ایک چڑہ کا بستر بچھا دیا کرتیں اور آی آیا 🕊 (گاہ گاہ ) ان کے گھر قیلولہ فرما یا کرتے (یہ آپ ماللہ کے قریب کی کچھ رشتہ دار ہیں)۔ جب آپ لیک سوكرا تصفح تو (اس بسترير سے ) آپ اللے كا يسينداور بال (جو سر وغيره كا توث جاتا ) جمع كر ليتي اور ايك شيشه مين محفوظ ر کھتیں۔ پھراس کومر کب خوشبو میں ملاتیں۔ جب حضرت انسؓ کی ( کہام سلیم کے صاحبزادے ہیں ) وفات قریب مپنجی تو انہوں نے وصیت فرمائی کہان کے حنوط میں (جو کہ میت کے بدن اور کفن کو لگاتے ہیں ) اس مرکب خوشبو میں سے ملایا جاوے (جس میں حضور صلی الله علیه وسلم کا پسینه مبارک تھا)۔ (بخاری ومسلم ونسائی) (تیسیرص ۴۵۸) یه

**ھائدہ**: رسم محصیل تبر کات بزرگان دین کی تلبس کی چیزوں کی رغبت اورامتمام اوران سے برکت حاصل کرنا حیات اورموت میں بمقتصائے احادیث ثلثہ مشروع اور ثابت ہے۔

حديث: حفرت الوموي سے روایت ہے کہ میں نے نجاشی رحمۃ الله علیه شاہ حبشہ کو بد کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ محمصلی اللہ علیہ دسلم اللہ کے وہی رسول ہیں 🔻 جن کی حضرت عیسی علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ اور اگر میرے ساتھ ہے بھیڑا سلطنت کا اور لوگوں کے کاموں کی ذمہ داری کا نه ہوتا تو میں آپ آیا کے کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آي هيان كلين مبارك الله تا\_(ابوداؤ د) (تيسير ٥٥٩) فسائده: رسم خدمت نفش برداري اكثر بررگول كي جوتیاں اٹھا نا سعادت سمجھا جاتا ہے۔ حدیث سے اس کا مرغوب فیہ ہونا ظاہر ہے، کیکن اگر وہ مخدوم خود جزم کے ساتھ منع فرمادين توا متثال امراس خدمت يرمقدم ہےاورخواہ مخواہ کا اصراران کوایذاء پہنجا ناہے جو بہت ہی مذموم عمل ہے۔ حدیث: حضرت ابن عباسٌ ہے اس مدیث کے

صمن میں جس میں ہرقل شاہ روم کی گفتگو ابوسفیان ؓ کے ساتھ منقول ہے (اور صحابہ کی جانب سے برقل کے ان اقوال پر انکار نہیں کیا گیا جن ہےان اقوال کا سیح ہونا ثابت ہوتا ہے )۔ بیہ مضمون بھی مروی ہے ہول ابوسفیان سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے بیروال کیا کہ آیا محمد صلی الله علیہ وسلم کے دین سے بعداس کے قبول کرنے کے مسلمان ان کے دین سے ناخش ہوکر مرتد ہوتا ہے؟ تم نے جواب دیا کہ نہیں ۔ اور ایمان کی بھی کیفیت ہوتی ہے، جب اس کی تازگی قلوب میں رچ جاتی ہے۔ (بخاری وسلم) (تیسیر ص

حدیث: حضرت عمر دایت بی درسول الله صلی الله علیه و تا بی تعلیق کے چرب الله علیه و تا بی تعلیق کے چرب کے قریب ایک ایک غیر مفہوم آواز سائی دیتی جیسے شہد کی کھی کی آواز ہوتی ہے۔ (ترفدی) (تیسیر ص ۲۹۱)

حدیث: حضرت ابو ہریرۃ سے روایت ہے کہ ہیں رسول اللہ علیہ و کی مجود یں لایا اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ان میں برکت کی دعا کر و یجے !

آپ مالیہ نے ان کوایک جگہ جمع کر کان میں برکت کی دعاء کر و یجے !

مروی۔ پھر فر مایا ان کولواور اپنے اس تو شددان میں رکھ لو اور جب اس میں سے کچھ لینا ہوتو اس کے اندر ہاتھ ڈال کر لیو۔ اور اس کو چھاڑ فہیں نے ایس میں سے استے و تن (ایک پیانہ ہوتا ہے اس میں سے استے و تن (ایک پیانہ ہوتا ہے سامھ صاح کا) اللہ کی راہ میں دیے اور ہمیشداس میں سے کھاتے کھلاتے رہے اور وہ میری کمر سے بھی جدانہ ہوتا تھا، کہاں تک کہ حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہواتو وہ ٹوٹ کرگر یہاں تک کہ حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہواتو وہ ٹوٹ کرگر یہاں تک کہ حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہواتو وہ ٹوٹ کرگر یہاں تک کہ حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہواتو وہ ٹوٹ کرگر

فافدہ: مسلم حقیقت دست غیب علاوہ کسب متعارف کے آمدنی تین قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بطور خرق عادت کے جیسا حدیث میں ہے۔ دوسرے یہ کہ کوئی عمل پڑھا اور اس سے کہ طاہر میں کوئی دینے والا ہو جیب میں یا

تکیہ کے پنچ سے مثلا روزانہ کچھل جایا کرے۔ تیسرے یہ کہ بندگان خدااس کی کچھ خدمت کریں۔ تیسر فتم کوفتو حات کہتے ہیں اور دوسری کو عوام الناس دست غیب کہتے ہیں۔ اور پی تحقیق کو پہنچ گیا ہے کہ الی رقم جن لاتے ہیں۔ خواہ دوسروں کے مال ہے کہ چوری اور غصب ہے۔ اور یاا ہے مال سے سووہ بھی مال ہے دوری اور دونوں حرام۔ پہلی قسم البتہ دست غیب طال ہے جودا قع میں نبی کام عجزہ اور ولی کی کرامت ہے۔ حال ہے جودا قع میں نبی کام عجزہ اور ولی کی کرامت ہے۔

حدیث: مسور بن خرمہ سے اس واقعہ کے متعلق کہ جب حضرت علی نے دختر ابوجہل کے نکاح کا پیغام دیا تھا،
روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کومنبر پریہ
فرماتے سنا کہ بسنی ہشام بن مغیرہ مجھ سے اس کی اجازت لینا
چاہتے تھے کہ اپنی دختر کاعلیٰ بن ابی طالب سے نکاح کردیں۔
سومیں بھی اجازت نہ دول گا۔ پھر دوبارہ سہ بارہ کہتا ہوں کہ
اجازت نہ دول گا۔ ہاں اگر ابن ابی طالب کو بیہ منظور ہوکہ میری
دختر کوطلاق دے دیں ،اور ان کی دختر سے نکاح کرلیں تو ایسا
کریں۔فاطمہ میر الخت جگر ہے، جس بات سے اس کو بے
چینی ہوگی ، مجھ کو بھی ہوگی۔ اور جس بات سے اس کو افریت ہو
گی ، مجھ کو بھی ہوگی۔

فسائده: بعض روايات من آي الفيه كاصريح ارشاد اس کے متعلق آیا ہے، مگر باوجوداس کے مصالح ندکورہ حدیث آپ آفی کو یہ نکاح ناگوار ہوا۔ اس سے معلوم ہوا ک اُر خصوصیت کی جگہ ای فتم کے مصالح سے کسی امر ماح سے اظہار نا خوشی کے ساتھ اپنے مخصوصین کورو کا جاوے تو رتح یک حلال نہیں۔ بزرگوں ہے بھی ایسے واقعات کامشایدہ ہوتا ہے۔ ثابت بن ضحاک سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله صلى الله عليه وسلم عص عرض كيا كميس في نذرى تقى كەفلال جگەمىن ذىخ كرونگا۔ وہ جگداليى تھى جہاں اہل جاہليت ذرج كياكرتے تعے .آپ اللہ نے فرمايا كداس جگه ميس كوئى بت وغیرہ تھا، چاہلیت کے بتوں میں جس کی عمادت ہوا کرتی ہو؟ اس محص نے عرض کیا کہیں۔آپ ایک نے نے فرمایا کہ کیا اس میں کوئی میلہ وغیرہ ہوتا تھا،ان لوگوں کے میلوں میں ہے؟ اس مخص نے عرض کیا کہ نہیں۔آپ آیٹ نے فرمایا کہائی نذر بوری کرلو\_(ابوداؤ د)اس سے بزرگوں کے نام کے جانوروں کا حكم معلوم كرنا جائية -

محمول ہے اور اگر باعتبار حال کے ہے تو نفاق سے مراد بعض آٹار نفاق ہیں جو من وجہ نفاق ایک درجہ ہے۔

حدیث: حفرت این عبال سے روایت ہے کہ شل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کے ساتھ ایک مرکب پر سوار تھا آپ نے فرمایا۔ اے لڑکے اللہ تعالیٰ کا خیال رکھا کرواں کو اپ ساتھ اللہ ساتھ بویقین سے محارم کر آئے میں ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جویقین سے مقرون ہوگل کروتو ایسا ضرور کرواورا گرین کر سکوتو پھرنا گوارامور پر مبر کرنے میں مجمی خرکثیر سے (دین) (تیسیر ص ۲۵۸)

ف: عادة مراقبه: حفظ الله كاجومطلب بودى عاصل بم مراقب كاجوائل طريق كے عادات لازمدے بروگی خاص بيت مخلل اس كے رائخ ہونے كے لئے مقصود بالذات نہيں اس لئے اس بيت كے مفوص ہونے كى ضرورت نہيں۔

حدیث: حضرت زید سروایت ہے کہ بیس نے عرض
کیایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم آپ جھو جھالے کہ مقبول اللی
اور غیر مقبول اللی کی کیا علامت ہے آپ نے قرمایا کہ میہ بلاؤ کہ تم
نے صبح کس حالت بیس کی ہے بیس نے عرض کیا کہ خیر اور اہل خیر
سے عبت رکھتا ہوں اور اگر اس پر قدرت یا تا ہوں تو اس کے کرنے
کودوڑتا ہوں اور اگر وہ خیر میر ہے ہاتھ سے رہ جاتی ہے تو بیس اس
پر مغموم ہوتا ہوں اور اس کا مشاق رہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ بس
کی علامت ہے مقبول کی اور اگر اس کے فلاف کے لئے تمہاری
نبست ارادہ ہوتا تو تم کوای کے لئے تیار کردیتے (لیعنی ویساسامان
ہوجاتا) (ترینی) (تیسیر ص ۸۵)

حفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ (حضور نبوی صلی
اللہ علیہ وسلم میں) عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ بعض وسو سے
ایسے آتے ہیں کہ وکلہ ہوجا تا زیادہ مجوبہ معلوم ہوتا اس سے کہ
اس کوزبان پر لاوے آپ نے (خوش ہوکر) فرمایا۔اللہ اکبراللہ
کا شکر ہے جس نے شیطان کے فریب اورکوشش کو وسوسہ ہی
تک رکھا (آگے نہیں برجے دیا) (ابودلؤو) (تیسیر م ۲۸۸)

حديث حضرت ابن عباس سے روايت ب كدر سول النصلى الله عليه وسلم نے فرمایا، جو مخص جالیس روز تک اللہ کے لئے خلوص (کے ساتھ عبادت ) کرے علم کے چشے اس قلب سے (جوش زن ہوکر)اس کی زبان ہے ظاہر ہوتے ہیں۔(رزیس) مسئلہ: اثبات علم اسرار برزرگوں کے کلام میں منصوص ہے کہاللہ تعالیٰ کے بعض خاص بندوں کوبعض علوم وہ عطاء ہوتے ہں جوند منقول میں نہ مکتسب ہیں۔ بھی اس کوعلم وہبی سے تعبیر کرتے ہیں بھی علم اسرار کہتے ہیں۔اورخودان ہے اس قتم کے دقائق وحقائق منقول بھی ہیں جوان سے پہلے کسی کی زبان سے نہیں نکلے۔ بیحدیث ایسےعلوم کی محقیق اور اعتباری اصل ہے۔ حديث اسود يروايت بيم مطرت عبدالتدبن مسعودٌ كے حلقه ميں حاضر تھے، اتنے ميں حضرت حذيفه آئے یبال تک کہ ہمارے ہاں آ کر کھڑے ہوئے اور سلام کما پھر فرمایا که ایسے لوگوں برنفاق نازل موجکا ہے جوتم سے بھی اچھے تھے۔ہم نے (تعب سے) کہا کہ بجان اللہ حق تعالیٰ تو یوں فرماتے ہیں کدمنالقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبعے میں ہیں (پھردہ مسلمانوں سے اچھے کیے ہو سکتے ہیں)اس پر حفرت عبدالله نے بسم فرمایا اور حضرت حذیفه مسجد کی ایک جانب میں بیٹھ گئے۔جب حضرت عبداللہ اوران کے اصحاب منتشر ہو گئے۔ با مدی گوئید اسرار عشق و مستی مگذار ذار تا بمير د در ودد رنج خود رئي وقيل في الثاني

محفظونی عاشقال درکار رب
جو شش عشق است نے ترک ادب
ابوملیکہ سے روایت ہے کہ میں نے تمیں محایول کو
دیکھا جو بدر میں شریک ہوئے تھے (جن کی بوی فضیلت آئی
ہے) سب کے سب اپنے متعلق منافق ہونے کا الدیشہ رکھتے
تھے ادر اپنے دین کے متغیر ہونے سے باندیشہ نہ تھے۔
حدیث سے صحابہ کا بھی کہی خداق ٹابت ہوتا ہے اور اگر یہ
خوف باعتبار مال کے ہے تب تو نفاق کا اپنے ظاہری معنی پ



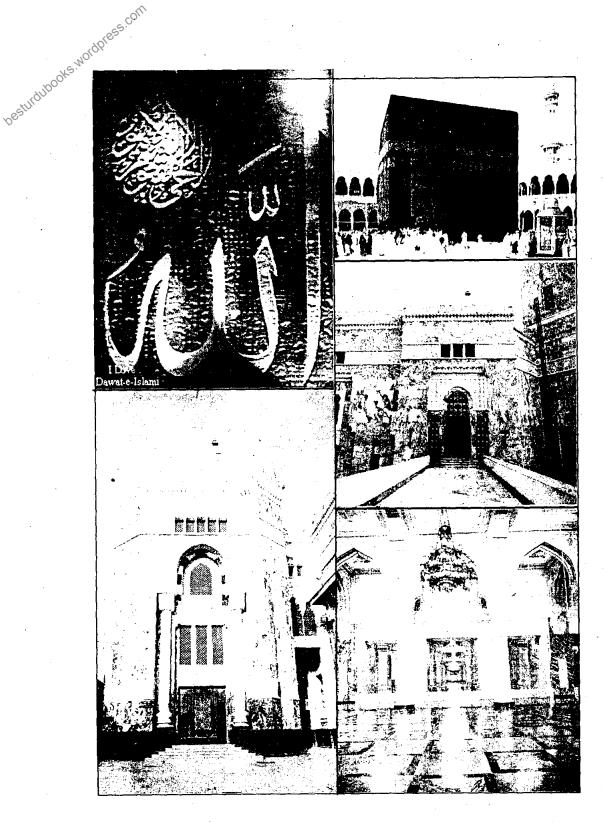



# تصوف کیا ہے؟

اس باب میں حضرت مولانا مسیح اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات میں سے تصوف کی حقیقت اور تصوف کی اصطلاحات وعنوانات وغیرہ کے متعلق یہ حصہ مرتب کیا گیا ہے۔ اس کے مطالعہ سے تصوف کا صحیح تعارف طاصل ہوگا اور تصوف کی اہمیت و فضائل اور طریق تربیت سے آگاہی ہوگا۔

حقیقت تصوف: شریعت کاوه جز جواعمال باطنی سے متعلق ہےتصوف وسلوک اور وہ جز جوا عمال ظاہری ہے متعلق موتا ب فقد كها؛ تاب اس كا موضوع تهذيب اخلاق اورغرض رضائے الی ہے اور اس کے حصول کا ذریعہ شریعت کے حکموں پر بور ے طور سے چلنا ہے۔ گویا کہ پر تصوف دین کی روح ومعنی یا کیف و کمال کانام ہے۔تصوف کے اصول صححہ قرآن اور حدیث میں سب موجود ہیں۔خٹک علماءتو یہ کہتے میں که تصوف کوئی چیز نہیں۔ عالی صوفی یہ کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں تو ظاہری احکام ہیں۔تصوف علم باطن ہان کے نز دیک نعوذ باللہ قرآن وحدیث ہی کی ضرورت نہیں غرض دونوں فرقے قرآن وحدیث کوتصوف سے خالی سجھتے ہیں۔ سلامتی قلب کے بغیر مال واولا دسب کوغیر نافع فرمایا ہے۔ ایمان وعقائدجن برسارے اعمال کی مقبولیت منحصر ہے۔قلب ہی کافعل ہے مقصود دل کی اصلاح ہے۔ سبحان اللہ نبوی درس گاه میں ایک اقامتی شعبہ ایسا بھی موجود تھا جس میں محبوب خدا وعاشقان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزكيفس واصلاح باطن كى عملى تعليم وتربيت كے لئے ہروقت موجود رہتے تھے اور اصحاب صفه كبلات تھے۔ جوفقہ كاكام كرنے ميں منہمك ہو محتے۔ وہ فقید بن محتے اور جنہوں نے تزکینفس واصلاح باطن کا شعبه سنجالا وه مشائخ وصوفياء مشهور هوع \_امام اعظم ابوحنيف رحته الله عليه يعافقه كالعريف معرفة النفس مالها وما عليها منقول بيعني نفس كنفع اورنقصان كي چيزول كو پیچانتا قلب میں جو جلا اور صفاییدا ہوتا ہے اس سے قلب يربعض حقائق كونيه متعلقه اعيان واعراض منكشف ہوتے ہیں ان مكثوفات كوهيقت كهتم بين إس اصل مقصود حق تعالى كى رضاہے۔حضرت عوف ابن مالک انتجعی تخرماتے ہیں کہ ہم لوگ ني كريم صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر تھے۔نوآ دي تنصيا آتھ ياسات ارشادفر مايا كهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بیت نہیں کرتے؟ ہم نے اینے ہاتھ پھیلا دیے۔ اور عرض کیا کہ کس امریر آپ کی بیعت کریں یا رسول اللہ صلی التدعليه وسلم آب فرماياان امور بركه التدكى عبادت كرواور

اس کے ساتھ کی کوشر یک مت کر داور پانچوں نمازیں پر معواور ادکام سنواور مانواس کو مسلم ابوداؤ دونسائی نے روایت کیا جس طرح فقہ میں چارسلسلہ میں نصوف میں بھی سلسلہ ہیں۔ جو مخص شخ کی خدمت میں نہ پہنچ سکے دہ و ہیں سے بذر بعد خط وکتابت یا بواسط شخص معتبر بیعت ہوسکتا ہے اور اس کو بیعت عثانی کہنا جاتا ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وہلم نے بموقع بیعت رضوان بعدم موجودگی حضرت عثان رضی اللہ عنہ بموقع بیعت رضوان بعدم موجودگی حضرت عثان رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کرائے۔

گر ہوا ایں سفر داری دلا

دامن رہبر گبیر ویس بیا

ہے رفیقے ہر کہ شد در راہ عشق

عمر گبذشت و نہ شد آگاہ عشق
چنانچہ حضرت علیم الامت فرماتے ہیں۔ بھلا نری

کتابوں سے بھی کوئی کامل کمیل ہوا ہے۔ موثی بات ہے کہ
بڑھئی کے پاس بیٹھے بغیرکوئی بڑھئی نہیں بن سکتا۔

# مراقبهموت:

نزع کی حالت اور قبر میں سوال و جواب میدان حشر میں حساب و کتاب جق تعالیٰ کے سامنے پیشی اور جواب دہ ہونا اور پل صراط پرسے گزرنا ان سب چیز وں کوسو چنا اور عہد کرنا کہ آئندہ کسی معصیت کے پاس نہ جاؤں گا۔ سلوک میں اول قدم ہے۔

بر که خوابد بهم نشینی با خدا اونشید در حضور اولیاء کلیخوشبوئ درجهام روز به رسید از دست محبوب بدشم بد و گفتم که مشکل یا عمیری کداز بوئ دل آویز تومستم بگفتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدتے باگل نشستم بمال بم نشیں در من اثر کرد وگرند من مال خاکم که مستم کی شخ کامل سے تعلق اغلاط پرمطلع کرتا ہے۔

شيخ كامل كى پيچان:

حصول وازاله كي تدبير يرمهارت تامه ركفتا موا كرطر يقه كو محض کت تصوف د مکھ کر بالوگوں سے من کر بیٹھ گما تو وہ مرید کے لئے مہلک ہے۔ (۱) دین انبیاء کاسا) (۲) تدبیر اطباء کی سی (٣) سياست بادشابوں كى يى (٣) الل علم وفهم اس كى طرف رجوع کرتے ہوں (۵)اس کی صحبت سے آخرت کی دغبت دنیا سے نفرت محسوں ہوتی ہو۔ (۲)اس کے مریدین میں سے اکثر کی حالت شریعت کے مطابق ہو(۷)اس میں حص وطمع نہ ہو (۸)خودبھی ذا کروشاغل ہو(۹)مریدین کوآ زادنہ چھوڑ ہےان كى زيارت وخدمت كوكبريت احرجاني بداعقاور كه كرميرا مطلب اسی شخ سے حاصل ہوگا جو ورد اور وظیفہ مرشد تعلیم کر ہے اس کویز ہے مرشد کی موجود گی میں ہمیتن اس کی طرف متوجیر ہنا عائے اس کی طرف پیرنہ کھیلائے اگر چدسامنے نہ ہواگر کوئی شبہ ہوتو فوراً عرض کرد ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہمجاہدوہ ہے جواللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہادکرے۔(مشکوۃ شریف) مجامده کی حقیقت:

مجامده كي حقيقت نفس كي مخالفت كي مثق و عادت ايك حقوق جس سے قوام بدن اور بقائے حیات ہے دوسرے حقوق جواس سے زائد ہیں سومجاہدہ وریاضت میں حقوق کی تقلیل یا ترك كراياجا تا ب\_حقوق كوضائع نبيس كياجا تاكه بيخلاف سنت ے مدیث شریف میں بان لنفسک علیک حقا یعنی ب شک تمبار سنفس کائم پرت ہے۔ کیونکداس سےضعف بڑھ جاتا ہے اورصحت میں خلل بڑتا ہے پھرضروری اشغال و عبادات سيمى عاجز بوجاتا بيدنتني كومعاصى كا تقاضا بوتا ہے۔ عابدہ کی ضرورت ہوتی ہے گرمبتدی اورمنتهی کے محابدہ میں بڑافرق ہے۔ نیا گھوڑا بہت شرارت کرتا ہے۔ اور قابو ہے باہر ہوجاتا ہے۔ منتهی و شخص ہے جوا پیے گھوڑے برسوار ہے جوسواری میں شائستہ ہو چکا ہے اس کوزیادہ مشقت کا تو

سامنانہیں مگر ہوشیار بیٹھنے کی اس کو بھی ضرورت ہے۔ راحت و تعم کی عادت نکالنا ہے اور اس کے لئے اتنا مجامدہ کافی ہے جس سےنفس برکسی قدر مشقت پڑے بہت زیادہ نفس کو یریشان کرنا احیمانہیں۔ مجاہدہ جسمانیہ کے جار ارکان۔ (۱) قلت طعام (٢) قلت كلام (٣) قلت منام (٨) قلت اختلاط مع الانام\_مثلاً كسى لذيذ چيز كوجي حابها تو فورا اس كى خوابش کو پورانہ کیا جائے بلکہ اسکی درخواست کورد کرویا جائے اور بھی بھی سخت تقاضے کے بعداس کی جائز خواہش پوری کر دى جائے۔كەمز دورخوش دل كند كاربيش \_

# مجامده اجمالي

قلت كلام:

الله تعالى في ارشاد فرمالاما يلفظ من قول الالديه رفیب عنید لینی وه کچھ بات نہیں بولٹا مگراس کے زویک جمهبان تیار ہے۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مسن صمت نجا ليني جوجيدر باس فنجات يائي ـ امام الك ے مردی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر اللہ کے سواتم بہت کلام نہ کیا کرواس سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ پس گناہ ایک بلا ہے اس برتحقیر یاطعن مت کرو ترحم کے ساتھ نفیحت یا دعا کرو اور گناہ سے محفوظ رہنا ایک عافیت ہےاس پرعجب اور نازمت کرو۔ بیقلیل کلام کا مجاہرہ تقلیل طعام وتقلیل منام دونوں مجاہدوں سے زیادہ مشکل ہے۔ ضروری کلام سواس کا ترک کرنا جائز نہیں۔خریدار ہے باتیں کرناضرورت میں داخل ہے۔ طريق علاج:

سوچیں کہ اس بات ہے اللہ تعالی ناخوش تو نہ ہوں مے ان شاءالله تعالی کوئی ہات منہ ہے گناہ کی نہ نکلے گی بطبعم ہی مضمون یہ زیر لب بستن نی آید خموثی معنی دارد. که در مفتن نمی آید سینه بارا خامشی گخینهٔ مگوبر کند

قوت عدل اس کا اعتدال ہیہ ہے کہ قوت غضب اور شہوت دونوں کی باگ اپنے ہاتھ میں لے اور ان کو دین اور عقل کے اشارے کے ماتحت بنائے رکھے۔ گویا شکاری مرد کے مہذب کتے ہیں یا فرماں بردار گھوڑ ہے کی طرح ہیں کہ ان میں حاکم کا حکم اور ناصح کی نفیحت کا نفاذ اور اجراء ہوتا ہے۔ پس جس وقت بیحالت قابل اطمینان اور لائق تعریف ہوجائے گی اس وقت بیحالت قابل اطمینان اور لائق تعریف ہوجائے گی اس قوت نیال عاجب سن خلق اور خوب سیرت کہلائے گا۔ اس قوت کے اعتبدال کا نام شجاعت ہے اور بھی عنداللہ پندیدہ ہے۔ قوت نے خضب اگر اس میں زیادتی ہوگی تو اس کا نام تہوار اور بے باکی آگر اس میں زیادتی ہوگی تو اس کا نام تہوار اور بے باکی

اَکْراس میں زیادتی ہوگی تو اس کا نام تہوار اور بے با کی ہوگا اورا گر کمی ہوگی تو ہز دلی وجنبیت کہلائے گی حالت اعتدال لینی شجاعت ضبط کا مادہ نیز ہر کام میں دوراندیثی اور وقار

# قوت شهوت:

قوت شہوت کی حالت اعتدال کا نام پارسائی ہے لیں اگر شہوت اپنے حداعتدال سے بڑھ جائے گی تو حرص و ہوا کہلائے گی حالت معتدل یعنی پارسائی اللہ پاک کو پہند ہے۔ قوت عقل: قوت عقل میں اگر اعتدال ہوتا ہے تو انسان مدہر اور ختظم اور ذکی اور سجھ دار ہوتا ہے اس کی رائے (درست) ہوتی ہے۔

# اخلاق حميده

حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے بندے وہ ہیں کہ نہ وہ اس کرتے ہیں اور نہ بخل بلکہ اس کے بین بین حالت پر رہتے ہیں۔ جس طرح حسن طاہری میں کی دبیثی ہوتی ہے کوئی زیادہ خوبصورت ہے اور کوئی کم اس طرح حسن باطنی میں بھی لوگ متفاوت ہوتے ہیں ہیں سب سے زیادہ حسین سیرت تو سرور عالم رسول مقبول سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ کی شان میں ہے آپ کے بعد جس مسلمان کو آپ کے افلاق کے ہوئی ہے آپ کے بعد جس مسلمان کو آپ کے افلاق کے

یاد دارم از صدف این مکتهٔ سر بسته را یعنی خاموثی سینوں کو حکمت کے موتیوں کا خزانہ بناتی ہے اور اس پوشیدہ نکتے کو میں نے سیبی ہے سمجھا ہے۔ مسلمانوں کوغذا کی جگہوہ چیز کافی ہوجائے گی جواہل آ سان کو کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی شبیح و نقد ایس بعض بزرگوں ہے منقول ہے کہ انہوں نے خلوت میں مدنوں کھانانہیں کھایا۔ بھوکار ہنا بيشرى مجابده نہيں اور بھوك كى جوفضيلت وارد ہےاس سے اختیاری بھوک مرادنہیں بلکہ غیراختیاری مراد ہے۔ جورات کو نماز زیادہ پڑھے گاون میں اس کا چبرہ خوبصورت ہوجائے گا۔ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ بعنی جب تم میں سے کوئی مخص رات کوام کھے پھرغلبہنوم سے قرآن اس کی زبان ہےصاف نہ نکلےاور کچھ خبر نہ ہو کہ کیازبان سے نکل رہا ہے تو اس کولیٹ جانا چاہئے۔ابیا وقت نزدیک آنے والا ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کے لئے یہاڑیوں آ کی چوٹیوں اور ہارش کے جمع ہونے کی جگہوں یعنی نالوں میں جب کہ وہ خشک ہو جائیں۔اینے دین کو لئے ہوئے فتنوں ہے بھا گا بھا گا بھرے گا۔انسان روح اورنفس ہے تر کیب دیا گیا ہےاوراس کا اوراک بصیرت یعنی دل کی آنکھ کرتی ہیں۔ روح سے مرادوہ شے ہے جوحق تعالی کے الہام اور القاء سے این این استعداد کے موافق اشیاء کی معرفت اور ادراک حاصل کرتی ہے۔اول قوت علم اس کا اعتدال یہ ہے کہ انسان کے ذریعے سے اقوال کے اندر سے جھوٹ میں انتیاز اور اعتقادات کے متعلق حق اور باطن میں فرق کر سکے اور اعمال میں اچھا اور برا پہیان سکے پس جس وقت بہصلاحیت پیدا ہو حائے گی تو اس وقت حکمت کاشمرہ پیدا بوگا۔ قوت غضب اور قوت شہوت ان کا اعتدال اور حسن یہ ہے کہ دونوں قوتیں حکت وشریعت کے اشارے پر چلنے لگیں اور مہذب اور مطبع شکاری کتے کی طرح شریعت کے فرماں بردار بن جا کمیں۔کہ جس طرف بھی شریعت انکو چلائیگی بلا عذر بلا تامل اس جانب <u>جانے گئین ۔اورجس طرف ہے رو کے فوراُ رک حاکس ۔ حہارم </u>

#### أخلاص

الله تعالى نار شاوفر ما يوم اصوو الاليعبد والله محلصين له الدين حنفاء ليمني اوران وحم نيس بواهراس بات كاكم عادت كري الله تعالى ك فالص كرف والي بول اس كواسطودين اور برطرف سهمنه بهير مهوي بول اوررسول الله صلى الله عليه ولم في فرمايان المله لا ينظر اللي صور كم واموالكم ولكن ينظر الي نياتكم و اعمالكم لين تعالى تهارى صورق اور مالول كي طرف نظر اعمالكم لين تهارى نيق اوراعال في ظرف نظر نيس فرمات كين تهارى نيق اوراعال برنظر مات ييس منين فرمات كين تهارى نيق اوراعال برنظر مات يس

#### ما هيت اخلاص:

ا پی طاعت میں صرف اللہ کے تقرب اور رضا کا قصد رکھنا۔ اخلاص کے فائد ہے

صدیث میں آیا ہے کہ میراصحابی اگر آ دھاسیر جواللہ کی راہر راہ میں خرچ کرے تو وہ دوسروں کے احد کے پہاڑ کے برابر سوناخرچ کرنے ہے بہتر ہے۔

# و توبه کی حقیقت:

خطا کو یادکر کے دل کا دکھ جانا اور اس کے لئے لا زم ہے
اس گناہ کا ترک کر دینا اور آئندہ کو پختہ ارادہ کرنا کہ اب نہ کریں
گے اور خواہش کے وقت نفس کو رو کنا تو بہ کہلاتا ہے۔ حدیث
شریف میں ہے جن تعالی فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسان کے
برابر بھی گناہ لے کر میرے پاس آئیں اور جھے سے مغفرت
چاہیں تو میں سب کو بخش دول گا اور گنا ہول کی کثر ت کی پر واہ نہ
کروں گا۔ تو بہ کے وقت بیر عزم پختہ ہو کہ اب بیرگناہ نہ کریں
گے۔ اس طرح تو بہ کے وقت میر عزم بختہ ہو کہ اب بیرگناہ نہ کریں
گے۔ اس طرح تو بہ کرے اگر سومر تب بھی تو بہتو گئے تو بچھ پرواہ
نہیں ۔ مقبول اور اہل طاعت میں سے شار ہوں گے۔

باز آ باز آ بر آنچه سی باز آ گر کافر و گبر و بت پری باز آ این درگه با درگه نومیدی نیست ساتھ جتنی مناسب ہوگی ای قدراس کو حسین سیرت کہیں گے۔ اخلاق سب فطری ہیں:

من اعطی لله و منع لله فقد استکمل الایمان

یین جس نے اللہ بی کی رضا کے لئے دیا اور اللہ بی کی رضا

کے لئے ردکا تو اس کا ایمان کمل ہوا، اس میں اعظی اور منع دؤوں

کے ساتھ دللہ کی قید ہے جس سے معلوم ہوا کہ تاوت مطلقاً محمود نیس
نہ بخل مطلقاً ندموم ہے۔ انسان کو حسن اطلاق اسی وقت حاصل ہوگا
جب کہ اس کی تمام باطنی حالتیں قابل تخریف اور پہندیدہ ہوں۔
خواجی کہ شوی بمزل قرب مقیم

اگرتوبیچابتا ہے کہ مقام قرب خداوندی میں مقیم ہو۔

نہ چیز بنفس خویش فرما تعلیم
صر و شکر و قناعت و علم و یقین
تفویض و توکل و رضاء و تتلیم
خوابی کہ شود دل تو چوں آئینہ
یؤہ چیز بروں کن از در دن سینہ
تودں چیز وں کواپنے سینے سے نکال دے۔
حرص امل و غضب و دروغ وغیبت
حد و بخل و ریا و کبر و کینہ
جان تو کہ اگر سب شفق ہوجا ئیں اس پر کہتم کو کھے نفع
ہوان تو کہ اگر سب شفق ہوجا ئیں اس پر کہتم کو کھے نفع
ہوان تو کہ اگر سب شفق ہوجا کیں اس پر کہتم کو کھے نفع
ہوادا گر سب شفق ہوجا کیں کہتم کو ضرر پہنچا کیں ہر گر ضرر نہ

#### ماهبيت توحيد:

یہ یقین کرلینا کہ بدون ارادہ خداوندی کے کوئی پچھ نہیں کرسکتا۔

طريق مخصيل:

مخلوق کے بحزاور خالق کی قدرت کو یاد کرنااورسوچنا۔

صد ہار اگر توبہ شکستی باز آ کچی توبہ کے بعداگرازخود پرانے گناہ یاد آ جا کیں تو پھر تجدید تو بہ کرکے کام میں لگ جاوے اس سے زیادہ کاوش کرنا غلوہے۔

# طريق تخصيل توبه

قرآن وحدیث میں جووعید گناہوں پرآئی ہےان کو یاد کرےادرسوچے اس سے گناہ پر دل میں سوزش پیدا ہوگی یہی تو ہے۔

#### حقیقت محبت:

طبیعت کا ایسی چیز کی طرف مائل ہونا جس سے لذت حاصل ہومجت کہتے ہیں یہی میلان اگر قو می ہوجا تا ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں ۔محبت عقلی مامور بہ ہے یہی افضل ہے۔

#### اسباب محبت:

حسن و جمال فضل و کمال بیسب علی وجدالکمال خدا تعالی بی میں پائے جاتے ہیں تو جب تک بیکمالات باقی ہیں اس وقت تک محبت بھی رہے گی اور محبوب حقیق کے کمالات ختم نہیں ہو سکتے توان کی محبت بھی ختم نہ ہوگی۔

# طريق مخصيل محبت الهي:

الله تعالی کے کمالات واوصاف وانعامات کویاد کرے اور سوچ احکام شرعیہ کی بجا آوری اور کشرت ذکر اللہ سے غیر اللہ کی محبت دل سے نکا لے۔ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ استلک النظر الی وجھک و الشوق الی لقانک (رواہ نمائی) یعنی تجھ سے تیرے وجہ مبارک کی زیارت اور تیری ملا قات کاشوق مانگا ہوں۔

حقیقت شوق ابتدا میں محبت عشق کے رنگ میں ہوتی ہے اور بعد میں انس کا رنگ عالب ہوتا ہے۔ آتخضرت علیقہ اوب اور طاعات اور محبت کے جامع ہیں۔ یہ تو شرط ایمان ہے اور اس کا نام خوف عقل ہے کہ تقاضائے معصیت کے وقت

وعیداور عذاب خداوندی کو یاد کر کے سوچ سوچ کے گنا ہول کے جہوئی سوچ کے گنا ہول کے جہوئی سوچ کے گنا ہول کے جہوئی سوچ کے گنا ہول کے جہر چیز ڈرنا ہے اس مرقی ہوگئی ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آگھ روقی ہوگی بجزاس آگھ کے جواللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیز کے دیکھتے ہے روگی رہی اور وہ آگھ جس نے اللہ کے راہتے میں پہرہ دیا اور وہ آگھ جس میں خوف اللی کی وجہ ہے کھی کے سرکے برابر آنسونکل ایا نیز مقتلو ہ شریف کی ایک صدیث ہے کہ اللہ تعالی اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ فضل و مغفرت اور نعمت و جنت کے انتظار میں قلب کوراحت پیدا ہونا ماصل کرنے کی تدبیر رجاء ہے۔

# طريق بخصيل رجاء:

الله تعالی کی وسعت رحت او رعنایت کو یا د کرے اور سوچا کرے۔

# زېدى حقيقت:

مثلاً ونیا کی رغبت علیحدہ کر کے آخرت کی رغبت کرنا زہدہے۔

# تشريخ:

زبری اصل وہ نور اور علم ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے
تیرے قلب میں ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سینکھل جاتا
ہے اور سے بات واضح ہوجاتی ہے کہ دنیا کا ساز دسامان کھی کے
پر سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ زبد کا ثمرہ سے کہ بقدر کفایت دنیا
پر قناعت حاصل ہو۔ نفس کو خوب آرام سے رکھے اور اس سے
کہ حق تعالیٰ قدرت اور وجود اور حکست میں وہ کمال رکھتا
ہے۔ کہ حق تعالیٰ قدرت اور وجود اور حکست میں وہ کمال رکھتا
ہے، جس کی وجہ سے حمد کامشخق ہے۔ دوسرارکن حال توکل
ہے۔ اس کے بیمعنی میں کہ اپنا کا م خدا کے حوالے کرد سے اور
قلب کو مطمئن رکھے کہ غیر اللہ کی طرف التفات بھی نہ
کرے۔ تیسرارکن اعمال ہیں۔ جا ہوں کا خیال ہے کہ توکل تو

کے معنی کے تصور میں۔

### شكر كي حقيقت:

نعت کومنع حقیق کی طرف سے بھناجس کا اثر منعم سے خوش ہونا اور قبیل تھم میں سرگری کرنا ہے۔ مثلاً آنکھ اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کا شکر ہیہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور آسان وز مین جیسی بدی مخلوقات کا اس غرض سے مشاہدہ کہ عمرت حاصل ہو۔ کا ان ایک نعمت ہے، اس کا شکر ہیہ ہے کہ اس کوذکر اللی اور ان باتوں کے سننے میں استعمال کرے جو آخرت میں نفع ویں۔ اگر کوئی حال مجی ہو چھے تو شکایت کا کلہ زبان سے نہ نکلنے یا ئے۔

## ضدق

الله تعالی نے فرمایا۔ یعنی مؤمن تو وہی ہیں جواللہ تعالی اوراس کے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ پھر کچھر دونہیں کیا اور اپنی جان و مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ یکی لوگ پورے سے ہیں۔

# تشريح:

ولی کامل کو صدیق کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام احوال وافعال میں مرتبدرسوخ حاصل کر چکا ہے اور جس مختص کے احوال و کیفیات سنت کے مطابق ہوتے ہیں،اس کو صادق الاحوال کہتے ہیں۔

# تفويض

تفویض کا مطلب یہ ہے کہ جب شیح کروتو شام کے متعلق اپنے ول میں خیال نہ لاؤاور جب شام کروتو ضیح کے متعلق اپنے دل میں خیال نہ لاؤ۔

# حقيقت تفويض:

اپنے کو خدا کے سرد کر دینا کہ جو وہ جاہیں تصرف کریں۔اپنے لئے کوئی حالت تجویز نہ کرنا۔ تفویض کے معنی ترک تدبیر نہیں۔ جن امور میں تدبیر کا کچھتلتی و خل نہیں ان ، رکھ کر بے کاربن کر بیٹے جائے۔ آگر بیار ہوتو علاج نہ کرے۔ بے سوچے سمجھ اپنے آپ کو خطرات اور ہلا کت میں ڈال دیا کرے کہ کہیں آگ میں گھس جائے اور کہیں شیر کے منہ میں ہاتھ دے دے ہتب متوکل کہلایا جائے۔

# طريق تخصيل توكل:

اس کی عنایتوں اور وعدوں اور اپنی گزشتہ کامیابیوں کا یاد کرنا اور سوچنا۔

#### حقیقت قناعت.

ر کرناشهوات کاطر بن مخصیل قناعت مراقبه فنائے عالم۔ حقیقت حکم:

> ننس کا نا کوار بات پر بھڑ کئے سے رکنا۔ طریق مختصیل حلم:

غصه کا زائل کرنااورغصه کےعلاج کوبار بارسوچنا۔

#### صبر

یعنی اے ایمان والو! صبر کرو اور رسول الله صلی الله علی الله علیه و کار الله علی الله علیہ و کار کار کی الله علیہ و کار کار کی اللہ کی

# حقیقت صبر:

ناگوار بات پرنش کو جمانا اور مستقل رکھنا، آپ سے
باہر نہ ہونا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت میں اہل
مصائب کو دیچے کر اہل نعت کہیں گے، کاش! ہماری کھالیں دنیا
میں قینچیوں سے کائی گئی ہوتیں تا کہ آج ہم کو بھی بیدرجات
ملتے جو اہل مصائب کوعطاء کئے گئے ہیں۔ نیز حدیث شریف
میں ہے جو شخص اپناا نقام خود لے لیتا ہے، تو حق تعالی معاملہ
اسی کے سر دکر دیتے ہیں۔ اور جو مبرکرتا ہے، اس کی طرف
سے حق تعالی انقام لے لیتے ہیں۔ مصیبت اور غم کے وقت
زبان کو 'انسا للمہ' کے وردیش مشغول کیا جائے اوردل کواس

حرص کرنا۔ انسان کاطبی خاصہ ہے کہ اگر اس کے پاس ماگ کے دوجنگل بھی ہوں، جن میں سونا چاندی پانی کی طرح سبتے ہوں، پھر بھی وہ تیسرے کا طالب ہوگا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام لسلانسسان ما تمنی ، لین بھلاانسان کی ہرآ رز و پوری ہو عتی ہے۔ لینی بھی پوری نہیں ہوسکتی ۔ یمی وجہ ہے کہ بھی حریص کوراحت نہیں مل سکتی۔

طریق علاج خرج کو گھٹائے تا کہ زیادہ آ مدنی کی فکرنہ ہو،اور آئندہ کی فکرنہ کرے کہ کیا ہوگا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اورنفسانی خواہشات کی پیروی مت کرنا، اگراپیا کرو گے تو خدا کے داستہ سے تم کو بھٹکادے گی۔

# علاج طمع:

اس کی جانی و مالی خواہشات ومرغوبات کوحق تعالی کے مقابلے میں مغلوب رکھا جا سکے اور مجاہدہ نام ہے نفس کے تقاضوں کور و کنا۔ بتکلف ہو بابلاتکلف۔

حقیقت غصرخون قلب کابدلد لینے کے لئے جوش مارنا غصہ ہے۔ تشریح:

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا پہلوان اور طاقت ور وہ نہیں ہے جولوگوں کو کچھاڑے، بلکہ توی اور پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حاکم کو چا ہے کہ غصہ کی حالت میں فیصلہ بھی نہ کرے۔ بلکہ اس وقت مقدمہ کو ملتوی کر دے اور تاریخ بڑھا دے۔ ماختوں اور کمزوروں کو کسی جرم پر بھی سزا تاریخ بڑھادی نہ کریں۔ حدود شرعیہ سے تجاوز ہوگیا ہوتو اس سے معاف کرائیں۔ زبان سے اعوز باللہ پڑھیں۔ اگر کھڑے ہوں تو لیٹ جائیں اور شخشہ ہوں تو لیٹ جائیں اور شخشہ کے بائی سے وضو کر ڈالیس یا محتذ اپنی بی لیں۔ اس مختف سے علیحدہ ہو جائیں۔ اس مختف سے علیحدہ ہو جائیں۔

حقیقت حسد:

میں توابتداء ہی ہے تفویض و شلیم اختیار کرے۔

زندہ کئی عطائے تو در بکشی فدائے تو دل شدہ مبتلائے تو ہر چہ کئی رضائے تو بعنی زندہ کریں تو آپ کی عطاء ہے اورا گرموت دیں تو بھی آپ پر فدا۔ چونکہ جب دل ہی آپ پرآ گیا تو اب جو بھی آپ کی مرضی ہوشلیم ہے۔

طریق خصیل تفویش۔ جب کوئی خلاف طبع نا گوار واقعہ پیش آ وے تو فوراً بیسوچ کہ بیتی تعالی کا تصرف ہے، جس میں حکمت ضرور ہے اور مسلحت ہے۔ بیرحالت اہل اللہ کے لئے طبعی بن جاتی ہے۔

#### رضاء

لیخی اللہ تعالی ان سے راضی ہوا ،اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔

رضاء کی حقیقت۔ قضاء پر اعتراض نہ کرنا۔ نہ زبان سے ندل ہے۔

تشریح ۔ پس اگرالم کا احساس ہی نہ ہوتا تو رضائے طبعی ہے اور اگر الم کا احساس ہاتی رہے تو رضائے عقلی ہے۔ اہل اللہ محض تھم کی وجہ سے اظہار عبدیت کے لئے دعا کرتے ہیں۔

#### حقيقت فناء:

معاصی کا ترک اور قلب ہے حب غیراللہ حرص طول امل کبروعجب ریاءوغیرہ کانکل جانا۔

# تخصيل فناء:

مجامده و کشرت ذکر حقیقت فناء الفاءاس فناء کاعلم بعض اوقات نہیں ہوتا۔ بیفناءالفناء ہے۔افعال حسنہ کاطبعی بن جانا اور اخلاق جمیدہ میں ملکہ ورسوخ ہوجانا اوراسی کو بقاء بھی کہتے ہیں۔

## حرص

اور سول الله عليه في في في مايا، لعن آدى بور ها بوتار بها ہے اور اس كى دو چيزيں بوهتى رہتى ہيں۔ مال پر حرص كرنا اور عمر پر

کسی شخص کی اچھی حالت ناگوارگز رنا۔ اور بیآ رز وکر نا کہ بیا چھی حالت اس کی ندرہے، بید حسدہے۔ بیچا ہنا کہ اس کے پاس بھی بیغمت رہے اور مجھے بھی البی ہی نعمت حاصل ہو جائے، تو بیغ بطہ اور رشک کہلا تا ہے۔ اور غبطہ شرعاً جائز ہے۔ حسد قلبی مرض ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے، جس طرح آگ سو کھی لکڑ یوں کو جلا دیتی ہے۔ اور دنیا کا نقصان بیہ ہے کہ حاسد ہمیشہ درنے فی میں جتلاء دہتا ہے۔

بخل

لین کنول الله سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگول سے دور ہے، دوز خ سے قریب ہے:۔

حقيقت بخل:

جس چیز کاخرج کرناشرعاً یا مروتا ضروری ہو،اس میں نگک دلی کرنا بخل ہے (رواہ ترفدی)۔ صدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مال کے ذریعے سے آدمی اپنی آبر دکو بچاہے وہ بھی صدقہ ہے۔ مثلاً کسی مال دار کواندیشہ ہوکہ بیشاعریاڈ وم یا پیجوا یا بہرو بیا، تیری بجو کرے گا۔ اور اگر اس کو پچھیس دے دوں گا ہو اس کا منہ بند ہو جائے گا۔ پچھ دے دینا بہتر ہے۔ صدیث شریف میں آیا ہے کہ جو مختص مرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات بیند نہ کرے وہ جہنی ہے۔

طريق علاج:

حقيقت عجب:

مال کی مجت کودل سے نکالنابذر بعید کشرت یادموت۔

نیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جب
اللہ تعالی بندوں کو جزاء و مزا اور انعامات فرمائے گا، تو ریاء
کاروں کو تھم دے گا کہ آئیس کے پاس جاؤجن کے دکھلانے کو
تم نمازیں پڑھتے تھے اور عبادتیں کیا کرتے تھے۔
ملریق علاج : جس عبادت میں ریاء ہواس کو کشرت سے کریں۔
پھرنہ کوئی الثفات کرے گانداس کو بیدنیال رہے گا۔ وہ چندروزش ریاء سے عادت، پھرعادت سے عبادت اورا ظامی بن جائے گی۔

این کمال کواپی طرف نسبت کرنا ادراس کا خوف نه مونا که شایدسلب دوجائے، ریجب ہے۔

صدیث شریف میں ہے جو مخص اپنے آپ کو برا سجھتا ہے اور اتراتا ہوا چاتا ہے، وہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملا قات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضب ناک ہوگا۔ (منداحمہ)

طريق علاج:

غور سے اپی لغزش اور کوتا ہی ، ظاہری و باطنی دیکھے تا کداپی بزرگ اور کمال کا گمان پیدانہ ہو۔

تكبر

ارشاد خداد ندی ہے، انبد لا یہ جب المستکبرین .
یعنی تحقیق اپنی برائی کرنے والوں کو اللہ پندنہیں کرتا۔ اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وکل میں کبو . جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہودہ جنت میں نہیں جائے گا۔

حقیقت کبر:

الله تعالی فرماتے ہیں، کبریائی میری چاور ہے۔ پس جو فض اس میں شریک ہونا چاہے گا، میں اس کوتل کردوں گا۔ دوزخ میں اس فتم کے آتھیں صندوق ہیں جن میں متکبروں کو ہندکردیا جائے گا۔

علاج كبر:

الله تعالى كى عظمت كو يادكرے تاكدا بيخ كمالات فيج نظرة ويں۔

طريق علاج اكبر

حدیث شریف میں السحب لله و البغض لله کاامر ہے۔ جس شخص سے کینہ وال شخص کا قصور معاف کردینا اور اس سے میل جول شروع کردینا گو بت کلف ہی ہو۔

حبجاه

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعنی، وہ جودار الآخرت ہے۔
ہم اس کو انہیں لوگوں کے لئے کریں مجے جوزین میں اپنی
برائی نہیں چاہتے۔ اور نہ اورهم مچانا اور انجام کار متقبوں ہی ہے
کے لئے ہے۔ اور فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے یعنی وو
ہوک بھیڑ ہے بکریوں کے گلہ میں چھوڑ دیئے جا کمیں، تو وہ
اس گلہ کو اتنا تیا ہ نہیں کرتے جتنا آ دی کی حرص مال پراور جاہ پر
اس کے دین کو جاہ کرویتی ہے۔

# حقيقت حب جاه:

لوگوں کے دلوں کے منخر ہونے کی خواہش کرنا تا کہ اس کی تعظیم اوراطاعت کریں۔ مشہور آ دمی کے حاسد بہت پیدا ہوجاتے ہیں۔ ہاں جب حق تعالیٰ کی طرف سے بدون طلب کے جاہ حاصل ہوو ہنمت ہے۔

# طريق علاج:

یوں سویچ کرنے تعظیم واطاعت کرنے والے رہیں گے اور ندمیں رہوں گا۔

#### حب دنيا:

الله تعالى نے ارشاد فرمایا، و مسا المحیدوة الدنیا الا مساع الغرور . یعن اور نیس بندگانی دنیا، مردهو کی می اور رسول الله صلی الله علیه و مایا! المدنیا مسجن السمؤ من و جنة الكافر . یعنی دنیا مؤمن كاقید خاناور كافر كی جنت به رسول الله صلی الله علیه و ملم نے فرمایا! حب المدنیا داس كل خطینة . یعنی دنیا كی عبت تمام فرایوں كی جزب اور جزیعنی اصل مرض بی بقیدا مراض كاسب بواكرتی ب ورجزیعنی اصل مرض بی بقیدا مراض كاسب بواكرتی ب ویست دنیا از خدا خافل بدن حیست دنیا از خدا خافل بدن حیست دنیا از خدا خافل بدن

نے ممال و تقرهٔ و فرزند و زن پانی کشتی سے باہراور ینچےرہ تو معین اور مددگار ہوتا ہے۔ اور اگر کہیں پانی کشتی کے اندر آجائے تو کشتی کو ڈبودیتا ہے۔ ای طرح مال ہے کداگر قلب سے باہر صرف ہاتھ میں

ہے قرمعین ہے، اوراگر قلب کے اندراس کی مجت ہے قومہلک ہے۔ یہ بھی تجربہ ہے کہ سانپ جس قدر خوبصورت ہوتا ہے، اس قدر زہر یلا ہوتا ہے۔ اس لئے حقیقت شناس اس کی طرف رغبت نہیں کرتے۔ یعنی اگر اللہ تعالی کے نزدیک دنیا کی قدر مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رتعالی کا فرکوایک گھونٹ پانی کا مجمع نہ دیتے۔ مثال زندگی جیسے کوئی سوار رائے میں جا رہا ہو سستا کرانی راہ ہے۔

# طريق علاج:

موت کو کثرت سے یاد کرتے رہنا مرنے سے پہلے اپنے اندرمرنے والول کے اوصاف پیدا کرو۔

وصول الى الله كے تين طريقے ہيں

اول اطول ہے۔ یہ ہے کہ کشرت صوم وصلو ۃ قر اُت قرآن پاک وج وجہادوغیرہ کرنا۔ پیطریق اخیار کا ہے۔ دوم اوسط۔ مجاہدہ اور ریاضت اخلاق ذمیمہ کے ازالہ اور اخلاق حمیدہ کی تحصیل میں مشغول ہونا اور اکثر اسی طریق سے واصل ہوتے ہیں۔ پیطریق ابرار کا ہے۔ سوم اقل واقرب۔ صرف ذکر ، فکر ، شکراور دردوشوق واشتیاق ان کا کام ہوتا ہے۔

باب الخواطر يعني خيال وسوسه

بندہ کے دل پر جو خطاب گزرتا ہے، اسے فاطر کہتے
ہیں۔ وہ بھی خیر ہوتا ہے، بھی شر ہوتا ہے۔ خیر کا دل میں واقع
ہونا بھی من جانب اللہ ہوتا ہے، بھی من جانب فرشتہ، جس کا
نام ملہم ہے۔ اور بھی من جانب الطیطان، بھی نفس کی طرف
سے۔ جو شراس طرح وارد ہوکہ نہایت مضبوط ہو اور ایک
حالت میں جمار ہے، نفس نہایت شدت ہے، ہیں کے کرنے پر
بے قرار ہوتا ہو، تداہیر کرتا ہو، گرکسی طرح دفعہ نیس ہوتا، وہ شر
من جانب اللہ ہے۔ گریہ وزاری رکھے اور اس قدر شدت نہ
ہو، گرایک حالت بررہے، وہ نفس کی جانب سے اور اگرکسی

گناہ کے بعدخطرۂ شرقوت کے ساتھ پیداہو،تو وہ من جانب الله عاصى كى اس كناه كى ظلمت كى سزا ميس ب-جيساك أبخضرت صلى الله عليه وسلم ففرمايا كه شيطان آدم كى اولاد ے قلب پرفیک جما کر بیٹھتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ہث جاتا ہے اور جب اللہ کی باد سے غافل ہو جاتا ہے تو وسوسے ڈالٹا ہے۔جس طرح کہ شیطان کوخطرہ یعنی آپ نے محے کوآگ سے پیدا کیا اور اس کوآپ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔نفس کی جانب ہے اس کا سبب عبدیت اور عجز کا نہ ہونا تحاقبي مشابده ندها، كونكه بعدمشابده جمت كالبيش كرنانبين ہوتا، بلکہ تغیل میں شلیم و رضاء ہوتی ہے۔ یہ کیف والم مشاہدے سے قبل ہی ہوا کرتے ہیں۔علمات فرق درمیان خيرمن جانب الثدنعالي وملك ملهم قوت اورضمهم قلب كےساتھ وارد ہو کہاس پر بلاممل کئے چین نہیں آتا،وہ من جانب اللہ ہے۔ جوخطرۂ خیراس طرح وار د ہوکہ اس سے نشاط بلاخو د ہواور عجلت بلا ركاوث مواور عمل بلانظر انجام مو، وه من جانب الشیطان ہے۔ جبیبا کہ حدیث شریف میں ہے کہ عجلت من جانب الشيطان ہے، مگر پانچ مواقع میں نکاح باکرہ، ادائے قرض، ججهیزمیت، اطعام مهمان، توبداز گناه، حدیث شریف میں ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے قلب کی ہائیں جانب بیٹھ جاتا ہے اور فرشتہ اس کے قلب کی دہنی جانب پر۔ اورده دونول اس کوائن اپن طرف بلاتے ہیں۔

متعبيه:

توجداورذ کراورلاحول کاوردکفایت کرتا ہے۔ صحابہ کرام اللہ اللہ جب وساوس کے آنے پر اپنا حال ذکر کیا کہ یارسول اللہ اللہ وسوسے آتے ہیں کہ اس سے تو ہمارا جل کر کوئلہ ہو جانا اچھا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! ذلک صوبیح الایمان ۔ یکھلی ہوئی ایمان کی دلیل ہے۔ چوروہیں آتا ہے جہال پچھ ہوتا ہے۔ البتہ ہوائے نفس اس پر غیظ وقہر کی ضرورت ہے۔ اول شہوت سے روکنا۔ جیسے کہ چو پایئے شرزور کا جب چارہ روک دیا جاتا ہے۔ تو رم پڑجاتا۔

دوم عبادت کا بوجھاس پر لادنا۔ جس طرح گدھا، کہ جب اس کو چارہ کی کمی کے ساتھ بوجھ زیادہ لادا جاتا ہے تو پست و تا لع اور منقاد ہو جاتا ہے، دولتی نہیں پھینکا۔ اس طرح نفس پر عبادات نافعہ کا بوجھ ڈالا جائے تو وہ رام ہوجا تاہے۔

#### تنبيه

حقیقت نفس انسان کے اندرایک توت ہے،جس سے
کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے۔ اس کا نام نفس ہے،خواہ وہ
خواہش خیر ہویا شر۔ اور یفس تین طرح پر ہے۔
نفس لمارہ یہ کواکش کر خواہش کر سے اور مادم بھی نہو۔

شرى طرف خوابش كرے اور نادم ہو۔

#### مطمئند:

بیش از بیش خواہش خیر کی کرے۔اس کومطمئنہ کہتے ہیں۔

#### فتنبر

خیال کو قسمیں اور ان کا تھم۔ مدیث شریف میں ہے

کہ اللہ تعالی نے میری امت کے لئے ان کے خیالات سے

تجاوز فر مادیا ہے۔ خیال کے مراتب پانچ ہیں۔ ایک ہا جس،

دومرا فاطر، تیمرا مدیث النفس، چوتھا ہم، پانچواں عزم ۔ پس

جب کوئی بات قلب میں ابتداء ہوئی اور اس نے نفس میں کوئی

حرکت نہیں کی، اس کو ہاجس کہتے ہیں۔ پھراگر اس فحض کوتو فیق

ہوئی اور اول ہی ہے اس کو دفع کردیا، تو وہ مابعد کے مراتب کی

محقیق کا مختاج نہ ہوگا۔ اور اگر وہ نفس میں دورہ کرنے گئے،

مونے گئے، گمراس کے کرنے نہ کرنے کا کوئی منصوبہ نفس نے

نہیں باندھا، اس کو فاطر کہا جاتا ہے۔ اور جب نفس کرنے نہ

کرنے کا برابر درجے میں منصوبہ باندھنے لگا، اور کی ایک کو

دوسے برتر جے نہیں ہوئی، اس کو صدیث نفس کہتے ہیں۔ سویہ

دوسے برتر جے نہیں ہوئی، اس کو صدیث نفس کہتے ہیں۔ سویہ

سيرالي الثد

یہے کہ امراض نفسانیہ جو کہ اخلاق رذیلہ ہیں ان سے نفس کا پاک ہونا جس کور کی نفس کہتے ہیں، جس کا ذکر آیت قد افلح من رکھا.

سيرفى الله

تنبید: شخ مرید کوسیرالی الله کے مرتبے پر دینچنے کے بعد ہی مجاز بعت کر دیتا ہے اور مجھی سیر فی الله کے حصول کا انتظار کرتا ہے۔ بیمرید کے حال اور شخ کے ذوق پر مخصر ہے۔

ایک فض طواف کرتا جاتا تھا اور کہتا تھا، اے اللہ! بیس تجھ سے تیری پناہ بیس آتا ہوں کی نے دریافت کیا، کہنے لگا ایک بار کسی سے تیری پناہ بیس آتا ہوں کی نے دریافت کیا، کہنے لگا ایک بار طمانچہ لگا، جس سے آنکھ جاتی رہی ۔ سات قسم کے گنا ہوں پر ساتوں آسان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ یہ لعنت بھی اس کرتے ہیں۔ یہ لیا اغلام کرنے والل ملعون ہے۔ آپ ہو جاتی ہوں کا اغلام کرنے والل ملعون ہے۔ آپ نے یہ تین بار فرمایا (الحدیث طبر انی)۔ طالب سے جب تک پوری طرح مناسبت نہو، بیعت نہ کرنا جائے۔

لطا نف سته کابیان

غیر مادی تو تیں جن کوانسانی اعضاء سے تعلق ہوتا ہے،
ان کی تعداد جو ہے۔ لطیفہ نفس، لطیفہ کلب، لطیفہ روح،
لطیفہ سر بلطیفہ خفی ، لطیفہ اخفی محققین اہلِ فن نصوف نے ان
کی اور ان کے رنگ والوان بھی بیان فرمائے ہیں۔ حدیث
شریف حلی اللہ ادم علیٰ صورته، کے مخن سجھ لیجئے! کہ
صورت کے معنی بہی مثال ہے۔ مطلب بیہوا کہ خلق الله
آدم علیٰ مثالہ ،اس لئے سم وبعر وجہ وغیرہ آ دم مخلوق ممکن
اور واجب تعالیٰ میں مشترک ہیں۔ اس لئے آنخضرت صلی
الدعلیہ والی میں مشترک ہیں۔ اس لئے آنخضرت صلی
تجلیات مثالیہ کے الوان کو یا لطائف کے الوان ہیں۔ حدیث
شریف میں ہے کہ میدان قیامت میں حق تعالیٰ تجلی فرمائیں

تین در جالیے ہیں کہ ان پرند عماب ہے اور نہ واب ہے۔
اگر خیر میں ہے، پھر جب اس فعل کو کرلیا، تب اس فعل پر عماب
یا تو اب ہوگا۔ اور ہاجس اور خاطر اور حدیث نفس جب فعل کا
رجحان قو کی ہوگیا، یہاں تک کہ جازم مصم بن گیا، اس کوعزم
کہتے ہیں۔ اس پر تو اب ہوتا ہے اگر خیر میں ہے، اور عماب
ہوتا ہے اگر شرمیں ہے۔

علامات حصول نسبت مع الله

معن تعلق کے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا تعلق بندے کے ساتھ رضا کا ہو۔اور بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کے بیمعنی ہیں کہ دوام طاعب کثرت ذکر ،مع ملکۂ یا دداشت ۔جس کی علامت بیہ کہ طاعات وعبادات کی طرف ایک اضطرابی رغبت ہوتی ہوتی ہے اور معصیت ظاہری و باطنی ہے ایسی نفرت ہو جیسے پیشاب یا خانہ ہوتی ہے۔اورا تباع سنت کا بکمال اہتمام ہو۔

تنبي

عبادات میں نماز الی عظیم عبادت ہے کہ اگر اس کو دور سے اہتمام آ داب و شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے تو کسی دوسری مستقل ریاضت کی ضرورت نہیں۔ اس میں ذکر شغلِ مراقبہ اور مشل تسبیحات، استغفار ، درود شریف وغیرہ سب جح ہے۔ اس میں ذکر کا ہونا کلام پاک کی تلاوت ہے، جو جامح اذکار ہے۔ اور شغل بحالتِ قیام بحدہ کی جگہ نظر کا بھانا، بحالتِ وقعدہ گود پر نگاہ رکھنا، بحالتِ بعلمہ وقعدہ گود پر نگاہ رکھنا۔ بحالت تحریمہ اللہ تعالی جمھ کود کھور ہے ہیں، احسان رکھنا۔ مراقبہ بحالت تحریمہ اللہ تعالی جمھ کود کھور ہے ہیں، احسان کہلایا۔ غرض نماز کواس کے داب وستحبات اور شروط کے ساتھ ادا کرنے سے راہ سلوک اور اس کا انتہائی درجہ مقام احسان حاصل ہوسکتا ہے، اور لطا کف ستہ کے آ ٹار ظہور کر سکتے ہیں۔ افسان مطمئہ کی غذا معاصی سے قرار نہ پکڑنا ہے۔ قلب کی غذا فی مطمئہ کی غذا معاصی سے قرار نہ پکڑنا ہے۔ قلب کی غذا فی مندا شہودوفتا ہے، افغا کی غذا انگشاف حقاکن فرکر ہے، دورح کی غذا معاصی ہے۔ نفی کی غذا انگشاف حقاکن

besturdubooks.wordpr

گے ) لیکن اہل محشر پیچان سے عاجز رہ جائیں گے، کیونکہ ان کو اس ججلی کا تجلی مثالی ہونا معلوم نہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ حق تعالیٰ مجلی ہوں گے تو بیچان لیس کے، اور بیچانے ہی سجدہ میں گر بڑیں گے۔ ید دونوں تجلیاں قیامت میں با تفاق امت مثالی ہوں گی۔ جنت میں جو تجلی ہوگی، وہ تمام فرق اسلامیہ کے زویک ذاتی ہوگی، بے کیف ہوگی۔

ذکر، حضور، مکاففہ، شہود، معائد مثلاً نمرا: ایک فخض کا محبوب غیر موجود ہو، اس کو یاد کیا جائے۔ نمبر ۲: وہ محبوب سامنے مسافت بعیدہ پر ہو، جس سے خط وخال اچھی طرح نظر آسکیں، اس کا تصور کیا جائے۔ نمبر ۲: وہ فخص بالکل قریب موجود ہو، اس کے تصور و دیدار میں اس قدر محویت ہو جائے کہ فرط عشق ومجبت کی وجہ سے اپنی بھی فخر شدر ہے۔

تو دردهم شو، وصال این است و بس هم شدن هم كن، كمال اين است و بس تو تصور مقصود حقیق کے یہ پانچ درجات ہیں۔ ذکر، حضور، مكاهفه، شهود، ومشابده وفناء، معائنه وفناءالفناء \_حضرات صوفیہ کے نزدیک مدیث شریف میں جس قلب کا ذکر ہے، گو اس سے لطیفهٔ قلب مراز نبیل مضغه بی مراد ہے، کیکن بریکم اصل میں اس لطیفہ کا ہے، جب لطیفہ قلب کو ذاکر بنایا جاتا ہے تو قلب صنوبری کی جانب توجه کی جاتی ہے۔ اس طرح دوسرے لطائف کے ذاکر بنانے میں بھی ان کے کل ومقام کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ تج بے سے بیات یا یہ شوت کو پینی می ہے کہ حبس دم کو دفع خطرات اورمطلوب کی جانب توجه توی ہونے میں زیادہ دخل ہے۔ جنانچہ شکار میں ہدف کوسامنے رکھنے کے ليحبس دم ضروري مجماجاتا ب-الفاظ مخيله سے قلب كوذاكر بنایاجاتا ہے، جسے آیت و اذکر ربک فی نفسک تنصوعاً و حيفة من ذكرتلبي مراد بادر مديث شريف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احیا نه سے علی الاطلاق ذکر اللہ سے ذکر ہی متنبط ہوتا ہے کہ

بول وغائطه وجماع کی حالت میں ذکراسانی منفی ومنہی عنہ ہے۔ شریعت نے بہت سے مواقع پر ذکر قلبی کومعتبر مانا ہے۔ چنانچہ باتفاق امت، اخرس (مونگا) کے ایمان کے لئے اقرار باللمان ضرورى نهيس مرف توحيد ورسالت كالمخيل جازم واعتقاد كالل و تصديق تام كافى ہے۔ اى طرح جو مخص بالقصد و الاختيار مضامین کفرید کو الفاظ متحیلہ سے قلب میں جاگزیں ومتعقر كرے، وہ شريعت ميں كافر ب\_قرآن شريف ميں ہے، وان من شيء الايسبح بحمده، كم بريزال كحرك تيج كرتى باورذ كركرتى ب- چونكه لطائف كحل بهى اشياء بين ،اس لئے وہ بھی آیت شریفہ کے منطوفت کے موافق سیج میں مشغول ہوں گے۔اور پرتسبیجات ہی وہ الفاظ ہیں جوذ ا کرکواب محل لطائف میں محسوس ومسموع ہورہے ہیں۔اور بھی بیآ ثارو کوائف، الوان مختلفہ کے رنگ میں نمایاں ہوتے ہیں۔ اہل طريق بمى لفظ الله كا غذ بركه كراس برنظر جمات بي اورجمي عمل التكاب جويزكرتي بيل يعنى لفظ الله برابر لكعة علي جائي، حیٰ که بیاسم اعظم قلب و ذہن میں کما حقہ متعقر ومتمکن ہو جائے۔ کھانے کے تقاضہ کے وقت نماز سے قبل کھانے سے فراغت حاصل کرنے کا حکم ہے تا کہ یکسوئی ہوجائے۔

سلطان الأذكار:

ایبابھی ہے کہ ذاکر تمام اعضاء وجوارح کے متعلق میں درکے وقت بیا جمالی تصور کرتاہے کہ بیسب ذکر کررہے ہیں۔
اختباہ : چنانچ حدیث شریف میں آتا ہے۔ اجسعل بیصر ک حیث مسجد کہ حالت قیام صلوٰ قیم اپنی نظر کو جائے تجدہ پر جمائے رکھوتو بیتم جمیت خاطر واظمینان قلب اور کے لئے ہے ای طرح بیتم جمیت خاطر واظمینان قلب اور کیسوئی حاصل کرنے کے لئے بھی ہے۔ حفزات مجتمدین فقہاء بدون نصوص ضریحہ کے بعض اختالات پر محض ذوق سے فقہاء بدون نصوص ضریحہ کے بعض اختالات پر محض ذوق سے احکام ظلیہ ظاہری کا استنباط فرماتے ہیں ای طرح بید حضرات ہمیں احکام ظلیہ ظاہرہ کا استنباط فرماتے ہیں ای طرح بید حضرات ادکے میں احکام ظلیہ ظاہرہ کا استخراج کرتے ہیں اس کر شاہدہ دارکار شادہ ادکے واللہ حتیٰ یقولوا اند لمجنون اس کر شرت ذکر کو

حضرات صوفیا دوام ذکر ہے تعبیر فرماتے ہیں۔ جوں جوں خیر القرون سے بعد ہوتا گیاحل مشکلات اور فتح مغلقات کے لئے تدوین علوم کی ضرورتوں کا حساس ہوتا گیا۔ بعض حضرات نے امانت باطني كوسنعالا اوراس خاص شعبه شريعت كومخصوص تو جہات کا مرکز بنایا سالگین کوسلوک کے مراحل طے کرنے اور اصلاح نفس وتز کیہاخلاق میں شیخ کامل کی بخت ضرورت ہے بغیرتعلیمات وتنبیهات شیخ کے وسوسہ شیطانی سے محفوظ رہنااور صحیح سالم منزل مقصود برینچنا کارے دار داور عادة محال ہے۔ فیخ کامل اس راه سلوک کے اطراف و جوانب کوبعلم الیقین وعین الیقین وحق الیقین طے کر چکا ہوتا ہے ۔تواب وہ ہر سالک کے مزاج اور خصوصیات کے موافق ذکر و شغل وغیرہ تجویز کرتا ہے۔طبیب حاذ ق مختلف اصحاب کے لئے مناسبت کی بناء برعلیحدہ علیحدہ دواء تجویز کرتا ہے۔امراض شدیدہ میں تو خوداطهاء بھی اینے معالجات میں اکثر دوسر سےاطہاء سے مشورہ ليت بير - پس جونسبت مرض جسمانی اور كتب طبيبه اور اطباء میں ہے وہی نسبت سالکین کے امراض روحانیہ ونفسانیہ اور کتب تصوف و مشامح میں ہے۔ حضرات صوفیاء کا مقصود بیعت سے صرف اتنا تھا کہ شیخ و مرید میں ایک طرح کی مناسبت بيدا موجائ \_اطلاع احوال وكيفيات كوفطرى طورير ی کومریدی جانب متوجه کرنے میں کافی وخل ہے۔ صاحب نسبت كوطبعًا دين حق كى مخالفت كرال ادر مكروه موتى ب-عقلاً جبیا که حدیث میں رسول یاک صلی الله علیه وسلم فے فرمایا که ایمان کی حلاوت والے کو کفر کی طرف لوٹے ہے ایسی گھراہٹ ہوتی ہے جیسے آگ میں ڈالے جانے سے گھبرا تاہے۔

قدم باید اندر طریقت نه دم که اصلے ندارد دم بے قدم قال را بگذار مرد حال شو پیش مرد کا ملے پامال شو حدیث قدی ہے کہ جب میرابندہ مجھ کو یاد کرتا ہے اور

میرےنام سے اس کے ہونٹ ملتے ہیں، میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اور جو جھے کو یاد کرتا ہے، میں اس کا ہم جلیس ہمنشیں ہول۔ ذکر وذاکر دونوں فناء ہو کر صرف ندکورہی رہ جائے گا اور جو شہد الملسة انعال کا الله الا ھو میں اقرار کیا تھا اس کا مصداق ہو کر میں الیقین بلکت الیقین تک ہوجائے گا۔ تاخیر وصل ہے آتش شوق میں التہاب بیدا ہوتا ہے۔

شغل سلطاناً نصیواً: کاطریقه بیب کرم شامرو بقبله دو زانو بیٹے اور اطمینان خاطر سے دونوں آتکھیں یا ایک آگھ بند کر کے دوسری آتھ سے ناک کے نتھنے پرنظر ڈالے اور بغیر پلک جھیکائے، جس طرح چراغ یاستارہ کی روثنی کودیکھتا ہے غیر معین نورکا تصور کرے اور استغراق الیا ہوکہ وہ کو ہوجائے۔

انتباہ: ابتداء میں تو آنکھوں میں ضرور تکلیف ہوگی اور پانی بہے گا، کین چندون کے بعد جب عادت ہوجائے گی تو یہ تکلیف جاتی رہے گا، اوراس کواپنی صورت جس طرح آ مکنہ میں نظر آتی ہے، نظر آنے گئے گی اور نورالہ سے منور ہوجائے گا۔ خواجہ معین الدین چشن نے فرمایا کہ اس شغل کے فوائد بہت ہیں۔ خصوصاً خطرات کے انسداد میں مجیب وغریب تا شیر کھتا ہے۔

شغل سلطاناً محموداً: اس کاطریقہ ہے کہ جس طرح سلطاناً نصیراً کے ذکر میں نتھنوں پر نظرر کھتے ہیں، اس طرح اس شغل میں دونوں بھووں کے پچ نظرر کھتے ہیں۔

انتباہ: اس شغل کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ ذاکر کو اپنا سرنظر آنے لگتا ہے اور جب سرنظر آنے لگتا ہے تو عالم بالا کے حالات ہے مطلع ہوجا تا ہے۔

جمہ شہر پرز خوبان منم خیال ماہے چہ کنم کہ چیٹم یک بیں بکند بکس نگاہے مراقبہ خاص بیہ کہ خداتعالیٰ کی ذات بیں اس قدر ذکر کرے کہا ہے سے بے فکر اور بے خبر ہوجاوے، بھی یا دول سے نیاتر ہے۔

# . مراقبه کی گئیشمیں ہیں

#### مراقبەرۇپىت:

خدا کی رؤیت کاتصور کرے الم یعلم بان الله یوی (کیانبیں جانا کہ اللہ تعالی ویکھتاہے)۔اس میں خور کرے اور اس پرموا ظبت کرے اور یہاں تک مشخول ہو کہ اس صورت کے دیکھنے کا ملکہ پیدا ہوجائے۔

#### مراقبهُمعیت.

وهو معکم اینما کنتم تم جهال کہیں بھی بودہ تمہارے ساتھ ہے۔

#### مراقبهُ فناء:

کل من علیها فان (دنیا کی تمام چیزیں فانی ہیں اور اللہ بزرگ ترباتی رہے گا) اس کے معنی کا تصور کرے۔

ہو فنا ذات میں کہ تو نہ رہے
تری ہتی کا رنگ و بو نہ رہے
تو دریں گم شو کہ تو حید ایں بود
گم شدن گم کن کہ تفرید ایں بود

# علامات انوار كابيان

جب ذا کر ہا ہتمام تفویٰ خدا کا ذکر کرے و انوار الی کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ تفصیل یہ کہ اگر کسی رنگ کا نور داہنے شانے کے برابر ظلیم ہوتو وہ فرشتوں کا نور ہے۔

ا۔ اگر سفیدرنگ کا ظاہر ہوتو کرا آگا تبین کا ہے۔
۲۔ اگر سنر پوش خوبصورت آدی یا کوئی اچھی صورت ظاہر ہوتو فرشتہ ہے جوذ اکر کی حفاظت کے لئے آیا ہے۔
۳۔ اگر دائے شانے سے کچھ ہٹا ہویا آگھ کے برابر ہے قوم شد کا نور ہے۔

۴۔ اور سامنے ہے تو وہ نور محمدی ہے جوراہ متعقم کی تعلیم فرما تاہے۔

۵۔ اگر بائیں شانے کے متصل ظاہر ہوتو کا تب فرشتوں کاسیدہے۔

۲۔ اگر بائیں شانے سے دور ظاہر ہوخواہ کسی رنگ کا ہو، شیطان کا نور ہے یاد نیا کا نور ہے۔

ے۔ اگر پیچھے یا بائیں طرف آ داز ہویا صورت ہو دہ شیطان کادعوکا ہے۔لاحول الخ پڑھنا چاہئے،توجہ نہ کرے۔ ۸۔ اگر نوراد پر سے پیچھے آوے تو وہ نوران فرشتوں کا ہے جوحفاظت کے لئے مقرر ہیں۔

9 \_ اگر بلاكى جبت كنور ظاہر مواورول ميں خوف پداكر سے اور اس كے رفع موجانے كے بعد باطنى حضور نه ربت وه فورشيطان كا ب- لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم يرصنا عابيء -

۱- اگر بلاکی جہت نور ظاہر ہواور اس کے زوال کے بعد حضور باطنی کی لذت نہ جائے اور اشتیاق وطلب اس طرح عالم اللہ تعالیٰ ہم سب کوعطاء فرمائے۔ آئیں! مم مین!

اا۔ اگر دھؤیں یا آگے رنگ کا نورسینہ یا ناف کے اور سے ظاہر ہوتو وہ خناس کا نور ہے۔ اعدو فر سال لمد من الشيطن الرجيم پر حناج ہے۔

۱۲ آ آگرسینہ کے اندریا دل پر ظاہر ہوتو وہ صفائی قلب کا نور ہے۔

۱۳۱ ۔ اگر مرخ یا سفید زردی مائل نور دل سے ظاہر ہوتو دل کا نور ہے۔

۱۳۔ آگر خاص سفید ہے تو روح کا نور ہے جس نے طالب کے دل میں بخل کرکے اپنی ستی کو ظاہر کیا ہے۔

۱۵۔ آگر سرکی جانب سے ہے تو وہ نور بھی روح کا ہے۔ ۱۷۔ آگر آفآب کے رنگ کا نور ہے تو وہ بھی روح کا نور ہے، آگر سامنے سے ہو۔ ار اگر اوپر سے آفاب کے رنگ کا نور ہے تو نور ذات ہے۔

۱۸۔ اگر چا ندجیسا نور ہے تو دل کا ہے۔

19۔ اگر چا ندجیسا نور ہے اور سامنے سے ہے قو نور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

۲۰۔ اگر کا جل کی سیاہی کی طرح تاریک اور اس کے گرد باریک اور کمسر نورانی خطوط ہوتو وہ نورنفی کا ہے۔ اس طرف توجہ کرنے سے فلی حاصل ہوگی اور ماسواء اللہ سے قلب کا صاف ہونا اور مجلی افعالی انوار میں سوائے مطلوب کے کسی طرف نیم توجہ ہو۔

# ذكركے ساتھ جامع اذ كار

سلوک الی اللہ کے تین طریقے تعلیم ہوتے ہیں۔اول كلمطيبلا المه الاالمله محمد رسول الله كاذكر دوسرے قرآن پاک کی تلاوت تیسرے نمازات ما او حی اليك من الكتاب و اقم الصلواة ان الصلواة تنهي عن الفحشاء و المنكر و لذكر الله اكبر. خفرات محابه كرام رضى الله عنهم ميس يهي تين طريق وصول الى الله كرام ج تھے۔ جو خص پیغیبر کے خلاف راستہ چلے گا، ہر گز منزل کو نہ پہنچ سكے گا۔ نماز بندہ اور خدا كے درميان ايك سير ہے كەمسلمان اس من مشغول ہونے سے غیر خداسے دورا درخداسے قریب ہوجاتا ہے۔اور بدخیال کر ہے کہ میں خداہے یا تیں کررہا ہوں اوراس کود کھے رہا ہوں۔ اگر اس پر قدرت نہ ہوتو بیجانے کہ خدا مجھ کو د کھے رہا ہے اور امرونمی کا حکم وے رہا ہے۔ اور بشارت کی آیت یرسر ور ہواور وعید کی آیت پر ڈر ہواور روئے اور ذرا آواز کے ساتھ خوش آوازی کے ساتھ برھے کہ اس سے لطف آتا ہے اور غفلت دور ہوتی ہے۔ خاص طریقہ تلاوت کا پیے ہے کہ جب طريق مذكور سے تلاوت میں ملكہ ہو جاوے تو اب اس كيفيت کے ساتھ تلاوت ہو کہ خلوت میں دونفلیں ادب سے پڑھ کر بضور قلب قبلدروبیٹے کلام الہی کی حقیقت (کہوہ کلائفسی ہے

خدا کی خاص اور ذاتی صفت ہے ) اور اس کی عظمت کا اور آپ ذلت کا تصور کرے اور اسی مراقبہ میں تھوڑی دیر رہے۔ تا کہ اطمینان حاصل ہواور حضور حق حاصل ہوجاد ہے۔ پھر اعسو فہ و بسسم المللہ کے ساتھ ترتیل و تجوید کے ساتھ قرائت کرے اور بی خیال کرے کہ منہ کی زبان اور دل کی زبان برابر تلاوت میں مشغول ہیں ، اس خیال سے غافل نہ ہو۔

# تلاوت كأخاص طريقه

اورا گرخفات ہوجاو نے قضروری ہے کہ قلب کواعو فہ و ہسم السلم پڑھ کرحاضر کرے۔ جب اس طرح اطمینان خاطر اور حضوری حق صاصل ہوجاو نے قو اب ترقی کرے اور خیال کرے کہ ہر ہر رونکھا جسم کا قرآن شریف پڑھ رہا ہے۔ جسم کے ہر حصہ سے الفاظ نکل رہے ہیں۔ تمام جسم درخت موسوی کا حکم رکھتا ہے۔ عین طاوت کے وقت اس حالت میں خیال میں متعزق ہو۔ جب یہ کیفیت رائخ ہوجاو ہے قو اس خیال میں متعزق ہو۔ جب یہ کیفیت رائخ ہوجاو ہے قو اس کے بعد اور ترقی کرے خیال کرے کہ اللہ تعالی میری زبان سے پڑھ رہے ہیں اور من رہے ہیں۔ جب اس میں ملکہ پیدا ہوجاو ہو تو اس خیال کرے کہ خود خدا تعالی پڑھتا ہے ہوجاو ہو تو اس خی متنا ہے۔ نہ سالک کا وجود ہے اور نہ و نیا کے دوسرے موجودات کا۔ بلکہ ایک آواز ہے جو ہر طرف سے آتی دوسرے موجودات کا۔ بلکہ ایک آواز ہے جو ہر طرف سے آتی

# نماز پڑھنے کا طریقہ

برمسلمان کوعمو ما اور سالک کوخصوصاً لازم ہے کہ خیال کریں کہ غورطلب رکوع، قومہ، مجدہ، جلسہ و قعدہ ہیں اور اس کے اعضائے رئیسہ ارکان اور حواس تریش قر اُت کی درتی ہے اور نماز کے لئے پوری پاکی بھی شرط ہے۔ بغیراس کے نماز نہیں ہوتی اور وہ دل کی پاکی ہے۔ یعنی غیر خدا ہے دل کوصاف کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر اور قبولیت دل پر ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ان الملہ لا یسنظس الی صور کھ و اموالکم میں ہے، ان الملہ لا یسنظس الی صور کھ و اموالکم ولئے کہ این عظر الی قلو بکم و نیاتکم جب تکیرے لئے

ہاتھ اٹھائے تو خیال کرے کہ میرا دل دونوں جہاں ہے دست بردار ہو گیا ،اور پورا بورا اللہ کی طرف جھک گیا۔ اور پہتھور کرے کہ اللہ اکبر کہہ کرمیں نے اسے نفس کو تکبیر سے ذبح کر کے فناء کر دیا۔ اور دونوں ہاتھ کو زیرِ ناف پختی کے ساتھ دیا کر باند ھے کہ وہ مقام لطیفہ نفس کا ہے۔ تواس طرح کو یانفس کو دیا دیا اور نگاہ تحدہ گاہ پرر کھے اور مستغرق ہوجائے۔رکوع میں نگاہ یاؤں کی پشت پر ہواور خدا کی بڑائی ، کبریائی اوراینی ذات کا تصور کرے اور سجدہ میں ناک کے نتھنے پر نظر کرے اور اس کی بلندی اور این حقارت و خاکساری کااور اینے فناء کا تصور کرے۔اور بیٹھنے میں سینہ پرنظرر کھےاورا بی محویت کے خیال میں متغرق ہوجاوے۔اورالتیات کے معنی کا خیال کرے۔ بہ خیال کرے میں خدا کے سامنے مجلس میں داخل ہو گیا ہوں اور برنماز مس مقام احمان أن تعبد الله كانك تواه كا تصور کرے۔اس قدر آواز سے پڑھے کہ خود خوب من سکے۔ جب اس طرح نماز میں مثل کر رہا، تو خدا کی مدد سے نماز حقیقی حاصل بوجائے گی۔ بندہ جب الحمد لله رب العالمين کہتا ہے تو خدا تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حركي العنى تعريف كي اورجب الوحمن الوحيم كهتا بيتو فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزائی کی اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کتاب توفرات بی که یہ میرے اور میرے بندہ کے درمیان ہے۔ اور جواس نے مانگا فاص ای کے واسطے ہے۔ اور جب اهد نسا المصر اط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كبتا بوقرمات بي الله تعالیٰ کہ بیمبرے بندہ کے واسطے ہے اور جو پچھاس نے ما نگاوہ سب اس کے لئے ہے۔بس اس وقت جواب کے تصور میں محوہوجاوے اور قبولیت کا تصور کرے۔

سلوک نبوت اورسلوک ولایت اور برایک کے آثار اور خواص جدا جدا ہیں جو حسب ذیل لکھے جاتے ہیں۔اولیاء میں کسی پر کسی وقت فیض نبوت کا غلبہ ہوتا ہے اور بھی فیض ولایت

کا۔اورکوئی کسی بی کے تحت اورکوئی کسی بی کے تحت۔ آثار سلوک ولا بیت:ا- کھانے پینے میں تکلفا کی کرتے ہیں۔

آ ثارسلوک نبوت: -جوہتا ہای پرقناعت کرتے ہیں۔ آ ثارسلوک ولایت: ۲۔خلق سے نفرت کرتے ہیں۔ آ ثارسلوک نبوت: ۲۔خلق کی طرف اللہ کے لئے رغبت کرتے ہیں کین خلق سے بی نہیں لگاتے۔

آ ثارسلوک ولایت: ۳- امر بالمعروف ونبی عن المنکر نبین کرتے مگرطالب کو۔

آ ثارسلوک نبوت: ۳- امر بالمعروف ونبی عن لمنکر کرتے بیں-

آ ثار سلوک ولایت: ۳- ان کو این مکاشفات و تحقیقات پراطمینان ہوتا ہے اور اس پڑمل بھی کرتے ہیں،اگر خلاف شرع ندہو۔

آ ثارسلوک نبوت: ۲- ان پرادب غالب ہوتا ہے جیما کہ صاحب شرع ہے منقول ہوتا ہے، اس پراپی طرف سے بذریعہ کشف وغیرہ نبیں بڑھائے آگر چہوہ زیادہ خلاف شرع نہو۔
آ ثارسلوک ولا بت: ۵- ان کا انتہائی مقام عبودیت ہے۔
آ ثارسلوک فرلا بیت: ۲- ان کر ذوق وثوق غالب ہوتا ہے۔
آ ثارسلوک نبوت: ۲- ان پر ذوق وثوق غالب نہیں ہوتا ہمن تھم ایز دی جھ کرعبادت کرتے ہیں۔

آ ثارسلوک ولایت: 2-ابتمام سے دعائیس ماتیت ۔ آ ثارسلوک نبوت: 2- بمقدمائے ادعونی استجب

لكم \_ دعاء ما نكنا فرض يجھتے ہيں \_

آ ثار سلوک ولایت ۸- اسباب ظاہری کوترک کر دیتے ہیں الاسباب عادیہ

آ **ثارسلوک نبوت: ۸-** اوروں سے زائد اسباب سے

متمسک ہوتے ہیں۔

آ ٹارسلوک نبوت :١٦- ممی حزیه غالب رہتی ہے۔ أ فارسلوك ولايت عا-انتهائي مقام رضاميا فناءالفناء بـ آ فارسلوك نبوت عاسلوك بوت كانتبا مقام عبوديت ب فرق نمبرا مصنوع ہے صانع کی طرف توجہ مصرف نہیں گی۔ جع نمبر ۲: مشایده وغلب توجه بحق سے مشرف ہونا متوجه نیس۔ جمع الجمع نمبر٣ حق اورخلق برنظر ركهنا \_

ربط القلب مانشیخ -اس کی حقیقت شیخ سے زیادہ محبت ہے۔ فناء في الشيخ – مريد وشيخ مين غايت تناسب ومناسبت ہونا۔ جذب- بلا ذريعه اكتباب وعابره جواحوال باطنيه حاصل مو جاتے ہیں۔

اتصال و اتحاد- الله تعالیٰ کی جناب میں محال ہے اس پر اعتقاد كرنا \_الحاد وزندقه وكفر ب\_ ايك شيئ كامتبوع ومختاج اليهاورموقوف عليه مونا اور دوسرے كامخاج و تابع اور موقوف مونا \_علاقه خاص مقبلان البي كوالله تعالى سے حاصل ہے۔ ابن الوقت- ايك وه سالك جومغلوب الحال موليعني جو حالت اس پروارد ہو، اس کے آثار میں مغلوب ہو جادے، وہ سالك جواينے حال برغالب ہوكہ جس كيفيت كى طرف توجه وقصد کرے اس کے آثار اس میں پیدا ہو جائیں۔نفس میں الك ملكة راخوت تعالى كى مرضات سے محبت كا اور حق تعالى کی نامرضات ہے بغض کا پیدا ہوجا تا ہے،جس سے بلاتکلف اعمال حسنه و افعال محموده صادر ہوتے ہیں، اور اعمال قبیحہ وافعال ذميمه قريب قريب معدوم هو جاتے ہيں۔ ايسے مخص ك متعلق مديث شريف مين آيا به فداذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و يده التبي يبيطش بها و رجله التي يمشي بها مالله تعالى فرماتے ہیں کہ میں اس کا کان ، آنکھ، ہاتھ، یاؤل بن جاتا موں ۔ سوید کلام ارشادر بانی تشبیہ و تمثیل کے طور پر ہے۔ مجريدنيه بيا كماغراض دنيوى اوراخروى كوترك كردينا

آ ثارسلوك ولايت: ٩- حفرت على كے ساتھ طبعاز باده محبت کرتے ہیں۔

آ فارسلوك نبوت: ٩- ابو كرة عرسندياده محبت كرتے ميں-آ ثار سلوک ولایت: ۱۰ شخ کوسارے جہاں ہے افضل سجھتے ہیں۔

آ ثارسلوك نبوت: ١٠- افضيلت كالفين نبيس كرت محبت کرتے ہیں۔

آ ثارسلوک ولایت: ۱۱- ان سے شرائع میں بھی تسامح بھی ہوجا تاہےاوروہمعذور ہیں۔

آ فارسلوك نبوت: ١١- بيشريت بربدى پختل على کرتے ہیں۔

آ ثارسلوک ولایت: ۱۲-ان پرسکرغالب ہوتا ہے۔ آ ثار سلوك نبوت: ١٢- ان يرضحو ( يعني هوشباري ) غالب ہوتا ہے۔

آ ثارسلوك ولايت: ١٣- بعض اوقات بعض مغلوبين ا جماعت ہے بھاگتے ہیں۔

آ ثارسلوک نبوت: ۱۳- جماعت کی یابندی کر- تے میں ۔ان کی نظر سے مقصودیت غیر کی بالکل نفی ہو چکتی ہے۔ آ ثارسلوک ولایت: ۱۴-اگرظابرشربیت کےخلاف شیخ تھم کریتواہے خلاف شریعت نہیں سمجھتے کسی تاویل ہے كرليتے بي محرقطعيات ميں نہيں۔

آ ثارسلوك نبوت: ١٨- به أكرخلاف ظاهرشرع كوئي تكم شیخ کی طرف سے ہوتو مخالفت کرتے ہی مگرادب کے ساتھ۔ آ ثارسلوك ولايت: ١٥- ان يرحب عشق غالب موتى

آ فارسلوك نبوت: ١٥-ان يرحب ايماني غالب موتى ہے۔ آ ثارسلوک ولایت:۱۱-مجم تشیه غالب ہوتی ہے۔

لوین نید ہے کہ سالک کے قلب کے حالات کا مخلف ہونا ہے ہمی قبض بہمی بسط جمہی سکر بہمی صحوبہ مبتدی کو یہ تغیرات کافی پیش آتے ہیں۔

انتباه: تلوين والا ببجانا جاتا باورصاحب تمكين كى حالت عوام جیسی ہوجاتی ہے۔

بچلی ذاتی: سالک کے وجودعضری کے صفات وآثار کچھ باقی ہن تو اس مجلی کے وقت بے ہوش ہو جاتا ہے، جیبا کہ موی علیہ السلام طور پر بے ہوش ہو گئے۔

تجلی صفاتی: اس کی علامت یہ ہے کہ صفات جلالی بچّل کریں تو سالک پرخشوع وخصوع کا غلبہ ہوتا ہے اور اگر صفات جمالی جنی کریں تو سالک کوسرور دانس ہوتا ہے۔

تیسری جلی افعالی: اس کی علامت یہ ہے کہ سالك كى نظريس مدح وذم كابرابر مونا۔

تزكيه : پن نفس كوامراض باطنيه سے ياك وصاف کرنایہ تزکیہے۔

حال سالک کے قلب پر جو کیفیات غیب سے نازل ہوں،جس میں اس کا کچھا ختیار نہیں،اس کوحال کہتے ہیں۔ مقام :سالک نے مرحبہ سلوک میں جواستقامت لعنی پختل حاصل کی ہوہ مقام کہلاتا ہے۔

#### تحابات:

عاب کے معنی بردہ ، رکاوٹ ہونا۔ مدیث شریف میں ہے کہ ایک موقع پر جرئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا آج زیادہ سے زیادہ قرب ہوا لیکن پھر بھی میر ہےاور الله تعالی کے درمیان ستر ہزار حجابات تھے۔

> تيخ لا در قتل غير حق براند در گر آخر کہ بعد لا جہ ماند ماند الا الله و باقي جمله رفت

مرحبا اے عشق شرکت سوز رفت عشق وہ شعلہ ہے جب وہ روٹن ہوجاتا ہے تو معثوق کے سواءسب کونذ رآتش کردیتا ہے۔غیراللّٰہ یر''لا'' کی تلوار جلااور پھرد کیے کہ 'لا' کے بعد کیار ہتا ہے۔ بس' الا اللہ' رہ جائے گا، باقی سبختم ہوجائے گا۔معالجہ امراض سے واقف ہو کرنفس کی اصلاح ہوگئی کہ اعمال صالحہ کی رغبت طبیعت ٹانیہ بن گئی۔ یعنی عشق کا سمندرایک ایباسمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ یہال سوائے جان سونی دینے کے کوئی چار ہیں۔

# صوفی خیرالقرون میں:

صالی، تابعی، تبع تابعی، المیازحت کے لئے کافی القاب تھے۔ پھرخواص کوز ہادعیا د کہنے لگے۔ پھر جب فتن و بدعات کا شيوع ہوا۔اس وقت الل حق نے امتیاز کے لئے صوفی کالقب اختیار کیااور دوسری ہی صدی میں اس لقب کی شہرت ہوگئی۔ لفظ صوفی صوف مفاء صفدے شتق (بنایا گیا) ہے۔

#### مدارات ومدامنت:

الل جهل کے ساتھ زی کرنا ہے تاکہ وہ دین کی طرف آ جا ئیں اور اہل شر کے ساتھ نری کرنا ہے تا کہ ان کے شر سے حفاظت رہے۔ اور یہ دونوں صورتیں محمود و مطلوب ہیں۔ مدامنت بدہے کہ بددینوں کے ساتھ نرمی کرنا تا کدان سے مال وجاه کا تفع حاصل ہو۔ سینا جائز دحرام ہے۔

# طريق حصول نسبت:

قلب وروح کوحق تعالیٰ کے ساتھ ایک مخصوص تعلق پیدا ہوجاتا ہے۔اس کونسبت سے تعبیر کرتے ہیں،اوراس نسبت کے پیداہوجانے کا نام وصول ہے۔

لیعنی آثار لطف وفضل کے ہریات میں حضور صلی اللہ عليه وسلم كے اتباع كى كوشش مور اور بيا تباع عادت موجاوے كهية تكلف سنت كےموافق افعال صادر ہونے لگیں۔

ىكروضحو:

سکریہ ہے کہ واردغیبی سے ظاہری و باطنی احکام میں امتیاز اٹھ جاوے مے؟اس امتیاز کاعود کرآ ناصح ہے۔ سکر کا واقعہ اور مثال:

حفرت جرئيل عليه السلام كادريا كى كچرفرعون كمنه بل في مختلف البهينه بات، بل في منه بل في منه بل في منه بل وجود يكه مدار قبول ايمان كا قلب پر بعداجماع شرائط، مجر بهم اس كے منه بيس كچرفرينا، بيغلبه سكرى كسبب سے قعاله اوراس كا غلبه كاسب عابت ورجه بغض فى الله تفاد ووسرى مثال! جب عبدالله بن ابى منافق كے جنازے پر آپ صلى الله تعالى جب عبدالله بن ابى منافق كے جنازے پر آپ صلى الله تعالى عنه نے عرض كيا كه الله تعالى نے آپ كواس پر نماز پڑھنے عنه نے عرض كيا كه الله تعالى نے آپ كواس پر نماز پڑھنے ديا ہے منع نهر مايا ہے ۔ آپ نے فر مايا كه مجھكو الله تعالى نے اختيار ديا ہے منع نبيس فر مايا دارى حالت ميں حضور صلى الله تعالى عنه حالت ميں مناز بين كو حد بث شريف ميں ہے كہ انہوں نے فر مايا كہ مجھكو بعد ميں ابنى اس جرات پر تبجب اور ندا مت ہوئی۔ بعد ميں اوقات غلب حال :

ہوجاتا ہے۔ چنانچہ واقعہ بدر میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح کی دعاء فرمارہ سے ۔ اس میں یہ بھی فرمادیا، ان تھلک ھلہ العصابة لم تعبد بعد الیوم ۔ یعنی اے اللہ السختھر جماعت ہلاک ہوگئ تو پھر آج کے بعد ہے کوئی آپ کی عبادت نہ کرے گا) بایزید بسطامی کا قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے حالت سکر میں سبحانی ما اعظم شانی کہاتھا۔ جب صاحت ما اعظم شانی کہاتھا۔ جب سبحانی ما اعظم شانی کہاتھا، تو اس کا تدارک فرمایا۔ جبیا کہ ان کے ملفوظات میں پنقل ہے کہ ان قصلے زناری سبحانی ما اعظم شانی فانا مجوسی فاقطع زناری سبحانی ما اعظم شانی فانا مجوسی فاقطع زناری و اقول اشھید ان لا الله الا الله یعنی اگر میں نے بیائی

قبض:

قلب كا گرفتہ ہونا، گھٹن ، بھچادٹ، رو كھى رو كھى تى كيفيت ايك خاص اور نا در وفت بھى حاصل تھا اور وہ وفت ادائے نماز كونت تھا۔ الصلواۃ معواج المؤمنين (نمازمؤمنوں كى معراج ہے)۔ آپ نے سنا ہوگا، ار حسنى يا بىلال (اے بلال جھے غم سے آزاد كر)۔ اس مطلب كے ثبوت كے لئے عادل گواہ ہے اور ابوذرغفارى بھى وراشت اور تبعيت كے طور پر اس دولت سے شرف ہوا ہوگا۔

حضرت مجد درجمة الله عليه كارشاد

اور يه جوحفرت شخ عبدالقادر رحمة الشعليه ف فرمايا به قدم مده هذه على رقبة كل ولى الله او جميع الاولياء (ميراقدم تمام اولياء كردن يرب) -

عوارف المعارف: والاجوش الوالجيب سروردى رحمة الدعليه كرمول رحمة الدعليه رجوه مول المعارف عبدالقادر حمة الدعليه كرمول اورمها حبول سے ہے )، كامر يداور تربيت يافتہ ہے۔ اس كلمه كوان كلمات سے بيان كرتا ہے جو عجب اورخود بني پر مشمل بيں۔ جوابندائ احوال ميں بقيہ سكر كے باعث مشائخ سے سر زدو كئے ہيں۔ اور يہم كيے جائز ہوسكتا ہے جن ميں اصحاب كرام جھی شامل ہيں، جو يقينا حضرت شخ سے افضل ہيں۔ اور اوليائے متاخرين ميں بھى كيے جائز ہوسكتا ہے جن ميں حضرت مهدى شامل ہيں جن كيے جائز ہوسكتا ہے جن ميں حضرت على الله عليه وسلم نے بشارت دى ہے اور امت كوان كے وجود كى خوشخرى دى ہے دور امت كوان كے وجود كى خوشخرى دى ہے دور امت كوان كے وجود كى ميں شان عظيم اور درجہ بلندر كھتے ہيں۔

حضرت شیخ عبدالقادر رحمة الله علیه کے اکثر مریدشخ کے تن میں غلوکرتے ہیں اور محبت کی جانب میں افراط سے کام لیتے ہیں ۔ جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے محب ان کی محبت

میں افراط کرتے ہیں۔ان لوگوں کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے کر پیلوگ شخ کوتمام اگلے بچھلے اولیاء سے افضل جانے ہیں۔ خوارق کے بکٹرت ظاہر ہونے کو افضلیت کی دلیل بنانا ایسا ہے جیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بکٹرت فضائل ومنا قب کو حضرت صدیق آکبر رضی اللہ عنہ پر ان کے افضل ہونے کی دلیل بنائیں کیونکہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے اس قد رفضائل ومنا قب ظہور میں نہیں آئے جس قد رکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے۔

اہل معرفت کی فراست یہ ہوتی ہے کہ بدلوگ تمیز کر لیتے ہیں کہ کونسا محض حق تعالیٰ کی بارگاہ کے لائق ہے اور کونسا نہیں اور ان اہل استعداد کو پہچان لیتے ہیں اہل ریاضت کی فراست بھوک اورخلوت اورتصفیہ باطن سے ہوتی ہے بغیراس امرے کہ جناب حق تعالیٰ تک واصل ہوں۔ بیلوگ مخلوقات کی صورتوں کا کشف کرتے اور بوشیدہ امور کی خبر دیتے ہیں۔ اس کئے کہن تعالیٰ کی طرف سے مجوب ہوتے ہیں اور چونکہ اہل عالم اکثر حق تعالیٰ ہے الگ اور دنیا میں ہمہتن مشغول ہوتے ہیں اس لئے ان کے دل ان لوگوں کی طرف جلد مائل ہوتے ہیں جومخلوق کی صورتوں کو ظاہر کریں اورمخلوقات کے عائباندا حوال کی خبر دیں۔ بیلوگ ان کو برابزرگ جانتے ہیں اور ہم نے اکثر اہل حق کو ویکھا ہے کہ جب وہ کشف صور کی طرف ادنیٰ توجیکرتے تھے تو اس فراست کے ساتھ جس کواہل معرفت ٹابت کرتے ہیں اور بیوہ فراست ہے جوحق تعالی اور اس کے قرب سے تعلق رکھتی ہے جھٹ ایسے ایسے امور معلوم کر الیا کرتے تھے جن کے ادراک پر ان کے غیرطاقت ندر کھتے تھے۔نظر ہمیشہ قدم سے بلند کی طرف چڑھے اور قدم کو اپنا رویف بنائے کیونکہ بلندی کے زینوں پر پہلے نظر چڑھتی ہے اس کے بعد قدم صعود کرتا ہے اور جب قدم مرتبہ نظر میں پہنچا ہے نظران سے اوپر کے زیند پر آجاتی ہے۔

جو کچھ دوسروں کے لئے ادھار ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نقلہ ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

کامل تابعدارول کواس مقام ہے بھی حصہ حاصل ہے۔ اگر چہ رویت نہیں ہے۔

فریاد حافظ این جمه آخر بهرزه نیست هم قصه غریب و حدیث عجیب ست کلمه به ش دردم:

غرض کلمہ اول اس تفرقہ کے دفعہ کرنے کے لئے ہے جو
آفاق سے پیدا ہوتا ہے اور کلمہ دوسر انفس کے تفرقہ کو دفع کرتا
ہے اور کلمہ تیسرا جو ان دونوں کلموں کے قرین ہے سفر در وطن
ہے اور وہ فقس میں سیر کرنے سے مراد ہے۔ خلوت اور انجمن
انجمن میں بھی خلوت خانہ وطن میں سفر کرتا ہے اور آفاق کا
تفرقہ نفس کے ججرہ میں راہ نہیں یا تا یہ بھی اس صورت میں ججرہ
انفس کے دروازوں اور روزنوں کو بند کر لیس پس چا ہے کہ
انجمن تفرقہ میں متکلم ومخاطب نہ ہواور کسی کی طرف متوجہ نہ ہویہ
سے تکلفات اور حیلے بہانے ابتداء اور وسط ہی میں ہیں۔
سے تکلفات اور حیلے بہانے ابتداء اور وسط ہی میں ہیں۔

الله تعالى اپنے نى عليہ الصلوة والسلام كوفر ما تا ہے۔ واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلاً اپنے رب كانام ياد كراورسب سے تو ژكراس كے ماتھ جوڑ۔

باطن خالص حق تعالیٰ کے لئے پس عباد لینی بندوں سے تین حصے حق تعالیٰ کے لئے مسلم ہو نگے باطن سب کا سب۔ اور ظاہر کا نصف حصہ اور ظاہر کا دوسرا حصہ خلق کے حقق اداکر نے میں حقوق اداکر نے میں بھی حق تعالیٰ کے لئے رہاچونکہ ان حقوق کے اداکر نے میں نصف بھی حق تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔ اللہ تعالیٰ پر زمانے کے احکام جاری نہیں ہو سکتے ۔ و لسلہ الممثل الاعلمے (مثال کے احکام جاری نہیں ہو سکتے ۔ و لسلہ الممثل الاعلمے (مثال تو قف کرتے ہیں اور اس کو دور از عقل کیوں سیمتے ہیں۔ اگر یہ تو قف کرتے ہیں اور اس کو دور از عقل کیوں سیمتے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ اس قتم کی بات کسی نے نہیں کی ۔ تو پھر کیا ہوا جبکہ دوسروں کے کلام کے مخالف نہیں ہے اور نہ ہی مرتبہ وجوب کے نامناسب ہے۔

تابعداروں اور خادموں کواپنے مالکوں اور صاحبوں کی دولت اور پس خوردہ سے حصہ حاصل ہوتا ہے پس انبیاء علیم الصلوٰۃ والسلام کے قرب سے ان کے کامل تابعداروں کو بھی حصہ حاصل ہوتا ہے۔

چو آل کرے کہ در نظے نہاں است
زمین و آسان اور ہمان است
جاننا چاہئے کہ انبیاء علیم الصلاۃ والسلام کے حق میں
محبت و بخشش کا حاصل ہونا ہے توسط و بے وسیلہ ہے اور انبیاء
علیم الصلاۃ والسلام کے اصحاب کے حق میں جو تبعیت وراثت
کے طور پر اس دولت سے مشرف ہوئے ہیں انبیائے علیم
الصلاۃ والسلام کے وسیلہ ہے ہے۔

فیض گر روح القدس کا دے مدد تو اور بھی
کر دکھائیس کام جو کچھ کہ سیجا نے کیا
میں خیال کرتا ہوں کہ اس دولت نے تابعین
بزرگواروں پر بھی اپناپر تو ظاہر کیا ہے اور تبع تابعین بزرگواروں
پر بھی اپناسایہ ڈالا ہے بعدازاں یہ دولت پوشیدہ ہوگئی حتی کہ
آئی اوراس وقت پھروہ دولت تبعیت اور وراشت کے طور پر
ظاہر ہوگئی اور آخر کو اول ہے مشا یہ کردیا۔

اگر بادشاہ بر در پیر زن

یاید تو اے خواجہ سلبت کمن
اصل کیمیا نہایت آسان عمل ہے میسر ہے اور نہایت
نی اقرب طریق ہے حاصل ہے اور وہ شخص جواس کے اصل
سے جدا ہے وہ محنت میں رہتا ہے اور تمام عمراس کے حاصل
کرنے میں فانی کردیتا ہے پھر بھی حرمان و مایوی اس کو حاصل
ہوتی ہے اور وہ چیز جواس کو بڑی کوشش کے بعد حاصل ہوتی
ہے اس اصل کے مشابا ور ماند ہوتی ہے۔

اس راہ کے بعض سالک جو سخت ریاضتوں اور مشکل مجاہدوں کے ساتھ ظلال میں سے کسی ظل تک پہنچ جاتے ہیں۔ خربوزه بخور ترا بفا لیز چه کار ذکر جناب ماخوذ از پیرراه مداومت برآل بازگشت بفضل حضرت رحمٰن وصل عربان با تی ہمد حسبان! من از تو روئے نه پیچم گرم بیازاری

کہ خود بود زعزیزاں مخل و خواری طاعون اس دبا میں ہمارے اعمال کی شومی ہے اول چوہ ہلاک ہوئے جوہم ہے زیادہ اختلاط رکھتے تھے اور پھر عورتیں جن کے وجود پر نوع انسانی کی نسل دبقا کا مدار ہم مردوں کی نسبت زیادہ مرکئیں ادر جوکوئی اس دبا میں مرنے ہے بھاگا اور سلامت رہا۔ اس نے اپنی زندگی پر خاک ڈالی اور جو خض نہ بھاگا اور مرگیا اس کوموت شہادت کی مبارک بادی اور خوشخری ہے۔

ابن مجرر تمة الله عليد فرمايا جو محض طاعون سے مر جائے اس سے قبر میں کوئی سوال نہیں ہوتا۔

جوفض کہ نہ بھاگا اور نہ مرا وہ غازیوں اور مجاہدوں اور صابروں اور بلاکشوں میں ہے کے نکہ ہرفض کے لئے اجل مقرر ہے ہیں نہ ہی بھا گنا بچاسکتا ہے اور نہ ہی ٹھیرنا۔

اے فرزند! من لے کہ صورت کا آئینہ جس میں حسن و جمال منتکس ہوتا ہے آگر بالفرض وہ آئینہ علم وحیات پیدا کر لے قالور خط ہور سے متلذ ذہوگا اور حظ وافر حاصل کرلےگا۔

یہ کمالات ظاہری جنہوں نے اس مرتبہ میں نبیت مجبول الکیفیت حاصل کی ہے بعینہ الی ہے جیسے انسان کے عالم خلق کوعالم امر کے ساتھ نبیت ہے اس مقام میں مسن عرف نفسہ فقد عرف ربه (جس نے اپنی نفس کو پہانا کا سرحاصل ہوتا ہے۔

قلم اینجا رسید و سر بشکست اگر پاشاہ بردر پیر زن اگر باشاہ بردر پیر زن

گمان کرتے ہیں کہ مطلب تک پہنچنا سخت ریاضتوں اور مشکل عجاہدوں پر مخصر ہے اور نہیں جانتے کہ اس راہ کے سوا ایک اور پسندیدہ کرنے ) کا راستہ ہے جو محص فضل و کرم پر وابستہ ہے اور وہ راستہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے وہ انابت (تو بہور جوع کاراستہ ہے جو بجاہدوں یرموقو ف ہے۔

امام داؤ د طائی رحمته الله علیہ نے باوجوداس بزرگی کے کہ ولایت میں قدم رائخ رکھتے تھے ترک آخرت کو کرامت کہا گرنہ جانا کہ اصحاب کرام سب کے سب ورد آخرت ہیں مبتلا تھے اور آخرت کے عذاب ہے ڈرتے تھے۔

ایک دن حضرت فاروق رضی الله تعالی عنه اون پرسوار ہوئے ایک وچہ میں گزررہ تھے کہ کسی قاری نے اس آیت کو پڑھا۔ان عذاب ربک لواقع ماللہ من دافع (بیشک تیرے رب کاعذاب آنے والا ہماس کوکوئی ٹالنے والا نہیں )اس کو سنتے ہی آپ کے ہوش جاتے رہ اور اونٹ سے بیخو دہوکرز میں پرگر بڑے وہاں سے اٹھا کران کو گھر لے گئے اور مدت تک اسی درد سے بیماررہے اور اوگ ان کی بیماریری کو آتے رہے۔

حضرت پیغمبرعلیہ وعلی آلدانسلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہشت میں کوئی درخت نہیں ہے اس میں خود درخت لگاؤ میاروں نے عرض کیا کہ ہم کس طرح درخت لگا ئیں فرمایا کہ شت اور تحمیداور تہلیل کے ساتھ بعنی سجان اللہ کہوتا کہ بہشت میں ایک درخت لئے لگ جائے ہی بہشت کا درخت شبح کا متحبہ ہے اور جس طرح اس کلمہ میں حروف واصوات کے لباس میں کمالات تنزید مندرج ہے ای طرح ان کمالات کو بہشت میں درخت کے لباس میں پوشیدہ فرمایا ہے علی مزا القیاس جو کے بہشت میں درخت کے لباس میں پوشیدہ فرمایا ہے علی مزا القیاس جو کے بہشت میں ہے عمل صالح کا نتیجہ ہے۔

رابعہ بیچاری اگراس سرے آگاہ ہوتی۔ ہرگز بہشت کے جلانے کا فکر نہ کرتی ادر اس کی گرفتاری کو حق تعالیٰ کی گرفتاری کے ماسوانہ جانتی۔حمد وصلوٰ ق کے بعد جانا چاہئے۔
کہافت ان نماز کے کلمات سات ہیں۔اللہ اکبراللہ یعنی اس کوکسی عابد کی عباوت کی کچھ حاجت نہیں ہے انہی مہتم بالشان معنے عابد کی عباوت کی کچھ حاجت نہیں ہے انہی مہتم بالشان معنے

کے لئے سکلمہ جار ہاردو ہرایا گیاہ۔ اشھد ان لا اله الا السلسه ليعني مين شهادت ويتاهول كدخل تعالى ايني كبربائي اور مستغنیٰ ازعبادت ہونے کے باوجودعبادت کامستحق بھی وہی حق سبحانہ تعالیٰ ہے اس کے سوا اور کوئی لائق عبادت نہیں۔ اشهد ان محمدا رسول الله لعني منشهادت ديتابون كه الخضرت صلى الله عليه وسلم الله تعالى كے رسول اوراس كى طرف سے طریق عبادت پہنچانے والے ہیں اور حق تعالیٰ کی یاک بارگاہ کے لائق بھی وہی عبادت ہے۔ جو آمخضرت صلی الله عليه وسلم كتبليغ كي جهت سے حاصل ہوئى ہے۔ جبي علي الصلوة حتى حي على الفلاح بدو كلم وهي جن ك ذریعے نمازی کوفرض نماز اداکرنے کے لئے بلایا جاتا ہے جس کاادا کرنافلاح ونحات کاباعث ہے اللّٰہ اکبو لیعنی کسی کی عبادت اس کی پاک جناب کے لائق نہیں لا الله الا الله لعنی وہی حق تعالیٰ عبادت کامستحق ہے۔اگر چیمسی سے اس کی جناب یاک کے لائق عبادت ہونہیں سکتی۔شان نماز کی بزرگی ان کلمات کی بزرگ ہے جونماز کے اظہار کے لئے موضوع

سالے کہ کوست از بہارش پیداست انمال صالح ہے مراوشایداسلام نے پانچ ارکان ہیں، جن پراسلام کی بیاوہ ہے۔ اگراسلام کے بیاصول پنجگانہ کامل طور پراداہوجا کیں توامید ہے کہ نجات وفلاح حاصل ہوجائے گی۔ کیونکہ یہ فی حد ذاتہ انمال صالح ہیں اور تمام برا کیوں اور منکرات سے روکنے والے ہیں۔ السصلوہ تنہی عن الفحشاء والممنکو (نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے) اس مطلب پرشاہد ہے اور جب اسلام کے ان بخگانہ ارکان کا بجالا نامیسر ہوگیا تو گویا عذاب سے نجات اللہ بعد ایکم ان شکرتم وامنتم (اگرتم گئی۔ ما یفعل اللہ بعد ایکم ان شکرتم وامنتم (اگرتم اس کاشکراداکرو۔ اور ایمان لاو تو اللہ تعالی تہمیں عذاب دے کرکماکرےگا)

پس ان مجگانہ ارکان کے بجالانے میں جان سے

besturdub<sup>c</sup>

کوشش کرنی چاہے ،خاص کرنماز کے قائم کرنے میں جودین کا ستون ہے حتی المقدوراس کے آ داب میں سے کسی ادب کے ترک کرنے پرراضی نہیں ہوتا چاہئے ۔اگر نماز کو کامل طور پرادا کرلیا تو گویا اسلام کا اصل عظیم حاصل ہوگیا اور خلاصی کے داسلے جل متین لیخی مضبوط رسی مل گئے۔ واللہ سجانہ الموفق اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

جانا چاہئے کہ تماز میں تجمیراولی سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تق تعالی عابدوں کی عبادت اور نمازیوں کی نماز ہے مستعنی اور برتر ہے اور تجمیریں جوار کان کے بعد ہیں وہ اس امر کی رموز واشارات ہیں کہ بیر کن جوادا ہوا ہے تق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کی عبادت کے لاکن نہیں ہے۔ رکوع کی تبیع میں چونکہ تجمیر کے معنے ملحوظ ہیں اس لئے آخر رکوع میں تجمیر کہنے کا حکم نہ فرمایا ہر ظاف دونوں سجدوں کے کہ با وجود ان کی تسبیحوں کے اول وآخر تجمیر کہنے کا امرکیا ہے۔ تا کہ کی کو بیوہم نہ ہوکہ ہجود میں نہایت فروتی اور نہایت ذلت واعسار لئے ہود کی تسبیح میں لفظ اعلی کو اختیار کیا اور تجمیر کا تحرار بھی مسنون ہوا اور چونکہ نماز مون کی معراج ہاس لئے آخر نماز میں ان کلمات کے پڑھنے کا حکم فر بایا جن کے ساتھ آخضرت میں ان کلمات کے پڑھنے کا حکم فر بایا جن کے ساتھ آخضرت میں ماصل کرے۔ میں حاصل کرے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في مايا ہے اقسسوب مايكون العبد من الرب في الصلوة سب نياده قرب جو بنده كوالله تعالى كساتھ حاصل ہوتا ہے وہ نماز ميں ہوتا ہے۔
اور نمازى چونكه الله تعالى كساتھ منا جات كرتا ہے اور نمازك جو قت حق تعالى كي عظمت وجلال كامشا بده كر كان تعالى كارعب و بيبت اس پر چھا جاتا ہے اس لئے اس كے اس ك

اور پیرجو عدیث نبوی میں ہرفرض کے بعد سود فعہ سیجے و تحمیل اور تکبیر و تہلیل کا تھم ہے۔ فقیر کے علم میں اس کا بھید یہ ہے کہ ادائے نماز میں جو قصور و کوتا ہی واقع ہوئی ہے اس کی تلائی شبیح و تکبیر کے ساتھ کی جائے اور اپنی عبادت کے ناتمام اور نالائق ہونے کا افرار کیا جائے اور جب حق تعالیٰ کی توفیق سے عبادت کا ادا کرنا میسر ہوجائے۔ تو اس نعت کی حمد و شکر بجالا نا چاہئے اور حق بعالیٰ کے سوااور کی کوعبادت کا مستحق نہ بنانا چاہئے۔

جب نماز اس طرح شرائط و آداب کے ساتھ ادا ہو جائے اور بعدازاں تدول سے ان کلمات طیبہ کے ساتھ تقمیر وکوتا ہی کی تلافی کی جائے اور تو فیق عبادت کی نعمت کاشکرادا کیا جائے اور حق تعالی کے سواکسی غیر کوستحق عبادت نہ بنایا جائے ۔ تو امید ہے کہ وہ نماز حق تعالیٰ کے نزدیک قبول کے لائق ہوگی اور نمازی عذاب سے نجات یائے گا۔

خدا تجھے ہدایت دے! تجھے واضح ہوکہ نماز کے کامل اور پورے طور پرادا کرنے سے مرادیہ ہے کہ نماز کے فرائض اور واجبات اور سنت و مستحب جن کی تفصیل کتب فقہ میں بیان ہو چکی ہے سب کے سب ادا کئے جائیں۔ان چاروں امور کے سوا اور کوئی ایب امر نہیں ہے جس کا نماز کے تمام و کامل کرنے میں وظل ہو۔ نماز کاخشوع بھی انہیں چارامور میں مندرج ہے اور دل کاخشوع اور خضوع اور حضور بھی انہی سے وابستہ ہے۔ بعض لوگ ان امور کے صرف جان لینے کو کافی سیمھتے ہیں اور عمل میں ستی اور بہل انگاری کرتے ہیں اس لئے نماز ہیں اور عمل میں ستی اور بہل انگاری کرتے ہیں اس لئے نماز کے کمالات سے بے نصیب رہتے ہیں۔

بعض لوگ حق تعالی کے ساتھ حضور قلب میں براا ہتمام کرتے ہیں لیکن اعمال ادبیہ جوارح میں کم مشغول ہوتے ہیں اور صرف سنتوں اور فرضوں پر کفایت کرتے ہیں بیلوگ بھی نماز کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ بیلوگ نماز کے کمال کو غیر نماز سے ڈھونڈتے ہیں۔ کیونکہ حضور قلب کونماز کے احکام سے نہیں جانے ۔ اور یہ جو صدیث میں آیا ہے کہ لاصلو اقالا بعضور

القلب نماز حضور قلب كيسوا كامل نهيس موتى\_

ممکن ہے کہ اس حضور قلب سے مرادیہ ہو کہ ان امور اربعہ کے اداکرنے میں دل کو حاضر رکھا جائے تا کہ ان امور میں سے سی امر کے بجالانے میں فتور داقع نہ ہو۔اوراس حضور کے سواءاور کوئی حضوراس فقیر کی سجھ میں نہیں آتا۔

حضرت صدیق اکبر نفر مایا ہے۔ یا لیتنی کنت سہو محمد کہ کاش میں حضرت محمد سلی الله علیه وکلم کاسہو ہی ہوجاتا ، گویا ان کی آرزوی کی تھی کہ ہمہ تن آنحضرت صلی الله علیه وہوجا کیں۔ پس اپنی تمام احوال وا عمال کو آخضرت صلی الله علیه وہلم کے عمل سہوسے کم جانتے ہیں اور آخضرت ملی الله علیه وہلم کے عمل سہوسے کم جانتے ہیں اور صلی الله علیه وہلم کے ہم وہی کے برابر ہوجا کیں اور آخضرت صلی الله علیه وہی کے برابر ہوجا کیں اور آخضرت صلی الله علیه وہلم کے سہوبی کے برابر ہوجا کیں اور آخضرت صلی الله علیه وہلم کے سہوبی کے برابر ہوجا کیں اور آخضرت والسلام نے چارگانہ فرض نماز دور کعتوں پر جھول کرسلام ویدی والسلام نے چارگانہ فرض نماز دور کعتوں پر جھول کرسلام ویدی جیسے کہ مروی ہے:

چہ نبت خاک رابا عالم پاک

نماز کی چندخصوصیتیں بیان کی جاتی ہیں ان سے قیاس
کرلیں اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ نتہی نماز میں قرآن کے پڑھنے
اور تبیجات و تکبیرات کے کہنے کے وقت اپنی زبان شجرہ موسوی
کی طرح معلوم کرتا ہے اور اپنے قوٹی اور اعضا کو آلات اور
وسائل جانیا ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے اوا کرتے وقت
باطن و حقیقت فاہر وصورت سے پورے طور پرتعلی تو ٹر کر عالم
غیب کے ساتھ ملحق ہوجاتے ہیں۔ اور غیب کے ساتھ مجہول
الکیفیت نسبت حاصل کر لیتے ہیں۔

الله تعالی کی حمد ہے کہ اس نے اول باقی ماندہ کو صبر کی قوت عطافر مائی اور پھر مصیبت و بلا کونازل فر مایا۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے:

من از تو روئے نی پیچم گرم بیازاری که خوش بود زعزیزال تخل و خواری

ستائے لاکھ تو جھ کو چروں گا میں نہ بھی پیارے یاروں کی تختی بہت ہے لگتی بھلی میرافرزندمرحوم حق تعالی کی آیات میں سے ایک آیت اوررب العالمین کی رحمتوں میں سے ایک رحمت تھا چوہیں برس کی عمر میں اس نے وہ کھے پایا کہ شاید ہی کسی کے نصیب ہو۔

ولایت علیہ کے عجائب وغرائب بیان کیا کرتا تھا اور ہیں۔ بیشہ خاصع اورخاشع اور بتی اور متفرع اور متذلل اور متکسر رہتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ہرا یک ولی نے اللہ تعالیٰ سے ایک نہ ایک چیز طلب کی ہے میں نے التجا اور تضرع طلب کی ہے۔

محد فرخ کی نسبت لکھا جائے گا گیارہ سال کی عمر میں طالب علم اور کافیہ خوال ہو گیا تھا۔ اور بجھ سے بہت پڑھا کرتا تھا اور ہمیشہ آخرت کے عذاب سے ڈرتا اور کا نیتار ہتا تھا اور دعا کیا کرتا تھا کہ بجین میں ہی و نیائے کمینی کو چھوڑ جائے تا کہ عذاب آخرت سے خلاصی ہو جائے۔ مرض موت میں جو یار اس کی بیار پری کوآتے تھے بہت بجائب وغرائب حالات سے مشاہدہ کرتے تھے اور محمد عیلی سے آٹھ سال کی عمر میں لوگوں نے اس قدر خوار ق و کرامات و کھے کہ بیان سے باہر ہیں۔ غرض فیتی موتی تھے جو امانت کے طور پر ہمارے سپرد کئے خوض فیتی موتی تھے جو امانت کے طور پر ہمارے سپرد کئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا حسان ہے کہ بلا جبر واکراہ ہوئے۔ المانت والوں کی امانت اداکردی گئی۔

انسان عالم خلق اور عالم امر کا جامع جو پھھ عالم خلق اور عالم امر ہےانسان میں شے زائد کے ساتھ موجود ہے۔ پس وہ حمد جوانسان سے وقوع میں آئے گا۔ تمام خلائق کے حمد سے کئ گناہ زیادہ ہوگا۔

میں کہتا ہوں کہ انسان کامل جس طرح تمام افراد عالم کو
اپنے اجزا معلوم کرتا ہے افراد انسان کو بھی ای طرح اپنے
اجزاء معلوم کرتا ہے اور اپنے آپ کوسب کاکل جانتا ہے اس
صورت میں اپنی جرکوتمام جہان کی حمد سے کئی گنا زیادہ معلوم
کرتا ہے اور نیز تمام افراد انسانی کے حمد سے بھی اپنی حمد کو گئی گنا

زياده پائے گا۔

خدا تحقیم برایت دے جاننا چاہئے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو کلے ہیں جوزبان پر ملکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پیارے اور محبوب ہیں۔ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم ہیں۔

پس پہلے کلمہ کے دو جزؤں کا حاصل ہے کہ تمام تقدیبات و تنزیہات حق تعالیٰ کی طرف راجع میں اور تمام صفات کمال و جمال اس کے لئے ثابت ہیں۔

اوردوسرے کلمہ کا عاصل میہ ہے کہ عظمت و کبریائی حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت کرنے کے باوجود تمام تنزیبات و تقدیبات اس کی طرف راجع ہیں اور اس میں اس امرکی طرف اشارہ ہے کہ تمام نقائص حق تعالیٰ ہے اس کی عظمت و کبریائی کے باعث مسلوب ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ کلیے میزان میں بھاری اور اللہ تعالیٰ کے زدیمے وہ ہیں۔

نیز شیح توبه کی تنجی بلکه توبه کا زبده اور خلاصه بے۔ تو امید ہے کہ وہ کریم وہ باب جل شانہ بھی شیح پڑھنے والے کوان تمام باتوں سے جواس کے لائق نہیں ہیں۔ پاک کرے گا اور حمر کے والے میں صفات کمال ظاہر کرے گا جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا هیل جواء الاحسان الا الاحسان احمان کا

بدلہ احسان ہی ہے اس لحاظ ہے بھی ہد دو کلمے میزان میں بھاری ہوں گے کیونکہ ان کے تکرار کے سبب سے گناہ دور ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کے نزدیکے مجبوب ہوں گے کیونکہ ان کے ذریعہ اخلاق محمیدہ حاصل ہوتے ہیں۔

فقیر کے زویک سونے سے پہلے سوبات جے وقمید و تجمیر کا کہنا جس طرح کہ حضرت مخبر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے محاسبہ کا حکم رکھتا ہے اور محاسبہ کا کام دیتا ہے گویات بچ کرنے والا کلمہ تبیع کے تکرار سے جو تو ہہ کی کجی ہے اپنی برائیوں اور تقصیروں سے عذر کرتا ہے اور حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کوان باتوں سے جن کے باعث ان برائیوں کامر تکب ہوا ہے ۔ منز ہ اور مبرا ظاہر کرتا ہے کیونکہ برائیوں کے مرتکب کو حضرت آمرونا ہی لیعن حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کی عظمت و کبریائی کموظ اور مدنظر ہوتی تو حق تعالیٰ کے امرے خلاف کرنے میں ہرگز ولیری نہ کرتا۔

جاننا چاہئے کہ استغفار میں گناہ کے ڈھانینے کی طلب پائی جاتی ہے اور کلمہ تنزیہ کے تکرار میں گنا ہوں کی بیخ کئی کی طلب ہے۔ سجان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کے الفاظ نہایت کم ہیں لیکن اس کے معانی اور منافع بکثرت ہیں۔

بداسرارحروف مقطعات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جوقر آن کی آیات متشابہات میں سے ہیں جن کی تاویل سے علماء راخین کواطلاع دی ہے۔





# شجره ہائے سلاسل طریقت

اس باب میں تصوف کے فتلف سلاسل سلسلہ نقشبند یہ سلسلہ چشتیہ سلسلہ سہروردیہ اور اس کی مختلف شاخوں کے مشائخ کے اسائے گرامی کا ذکر ہے۔ در اصل تصوف میں تعلیم و تربیت کے مختلف طریقے رہے ہیں اور ہر طریق تربیت ایک مستقل سلسلہ ہے اور اس میں یہ خوبی ہے کہ ہر سلسلہ کے موجودہ ہزرگ کے پاس اس کے اپنے استاد ویشخ سے لیکر حضور اکرم علیقے تک تمام مشائخ کا تعارف موجودہ ہوتا ہے اس کا نام شجرہ طریقت ہے۔

الهی بحرمت امام ربانی حضرت شیخ احمد فاروقی سر بهندی رحمه الله الهی بحرمت مام ربانی حضرت ایشان خواجه محمد محمد و الله الهی بحرمت سلطان اولیا حضرت شیخ سیف الدین رحمه الله الهی بحرمت حضرت مولا نا حافظ محمر محن و بلوی رحمه الله الهی بحرمت حضرت سیدنو رحمه صاحب بدایونی رحمه الله الهی بحرمت حضرت شهیدم زاجان جانا س رحمه الله الهی بحرمت مشاه غلام علی رحمه الله الهی بحرمت وسید ناشاه ابوسعید رحمه الله الهی بحرمت حضرت مولا ناشاه ام وسعید رحمه الله الهی بحرمت حضرت مولا ناشاه ام وست محمد رحمه الله الهی بحرمت حضرت خواجه الشریفین مظهر الرحمان محمد عثان اللهی بحرمت حضرت خواجه الشریفین مظهر الرحمان محمد عثان صاحب رحمه الله

سلسلة حضرات فادريه

الهى بحرمت رحمة للعالميين حضرت مجمد المصطفى عليسته الهى بحرمت خليفه رسول الله حضرت على كرم الله وجهه الهى بحرمت سبط رسول الله حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه بحرمت سبط رسول الله يعتقي حضرت امام حسين رضى الله تعالى عنه الهى بحرمت حضرت امام زين العابدين رضى الله تعالى عنه الهى بحرمت امام حمد باقر رضى الله تعالى عنه الهى بحرمت حضرت امام جعفر صادق رضى الله تعالى عنه الهى بحرمت امام موى كاظم رضى الله تعالى عنه الهى بحرمت امام موى كاظم رضى الله تعالى عنه الهى بحرمت امام موى كاظم رضى الله تعالى عنه

اللمي بحرمت حضرت شيخ معروف كرخي رضى الله تعالى عنه

اللى بحرمت سرى تقطى رحمه الله

سلسله حضرات نقشبنديه

الهی برمت فیج المذنبین رحمة بلعالمین حضرت مجم مصطفی میلیند الهی برمت خلیفدرول الله عظامیر المونین حضرت ابی برصدیق اللهی الهی برمت حضرت سلمان فاری الله الهی برمت حضرت قاسم بن مجمد اللهی برمت حضرت قاسم بن مجمد اللهی برمت حضرت امام جمام حضرت امام جعفر صادق اللهی برمت حضرت امام جمام حضرت امام جعفر صادق اللهی برمت حضرت امام جمام حضرت امام جعفر صادق اللهی برمت حضرت امام جام حضرت امام جعفر صادق الله الله بی برمت حضرت امام جام حضرت امام جعفر صادق الله بی برمت حضرت امام جام حضرت امام جعفر صادق الله بی برمت حضرت امام جعفر صادق بی برمت حضرت امام برمت حضرت امام جعفر صادق بی برمت حضرت امام برمت

ا بی بخرمت حضرت امام جهام حضرت امام بمقرصادی الله بخرمت حضرت امام جهام حضرت امام بمقر صادی الله الله بخرمت سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمه الله الله بخرمت خواجه ابوالحسن خرقانی رحمه الله

الهى بحرمت حضرت ابوالقاسم كرگانى رحمه الله بحرمت حضرت خواجه ابوعلى فارمدى رحمه الله بحرمت خواجه ابو يوسف بهدانى رحمه الله بحرمت خواجه محمد الله بحرمت خواجه محمد عارف ريجم كري رحمه الله

الهی بحرمت حفزت خواجه محمد انجیرفغوی رحمدالله
الهی بحرمت حفزت خواجه محمد این رامیتنی رحمدالله
الهی بحرمت حفزت خواجه محمد با با ساس رحمدالله بحرمت سید
السادات حفزت سیدامیر کلال رحمدالله
الهی بحرمت حفزت خواجه محمد بها والدین نقش بندر حمدالله

الهی بحرمت حفزت خواجه علا والدین عطار حمدالله الهی بحرمت حفزت مولا نا بعقوب چرخی رحمه الله الهی بحرمت ناصرالدین حفزت خواجه عبیدالله احرار رحمه الله الهی بحرمت حفزت مولا نا محمد زامدر حمه الله الهی بحرمت حفزت مولا نا درویش محمد رحمه الله الهی بحرمت حفزت مولا نا درویش محمد رحمه الله الهی بحرمت حفزت مولا نا درویش محمد رحمه الله الهی بحرمت حفزت مولا نا خواجگی امکنگی رحمه الله

، بن برنت سرت ولاما وابن الكرمية الهي بحرمت خواجه محمد باتى بالله بيرنگ رحمه الله

اللج ابجمت حضرت خولته مظهرالرجمان مولا نامحمو عثمان صاحب رمايته سلسله حضرات حشتيه اللي بحرمت شفيع المدنبين محرمصطفى عليك الكحى بحمت خليفة رسول الله اميرالمونيين على مرتضى كرم الله وجبهه اللي بحمت خواجة حسن بقيري ردينه اللمي بحرمت حضرت خواجه عبدالوا حدبن زيد رمليته اللى بحرمت خواجه فضيل بن عباض رمايله اللجي بحمت سلطان ابراہيم ادهم رمايته اللى بحرمت خواجه حذيفه المرشى رمليته اللى بحمت خواجه امين الدين اببرالبصري رديشه اللى بحرمت خواجه ابوابراهيم اسحاق دينوري رميشه اللى بحرمت خواجه ابواسحاق چشتی رملیته اللمي بحمت خواجها حمر چشتى رمليته اللى بحرمت خواجها بومجمه چشتى رمايته اللي بحرمت خواجه ابويوسف چشتی رمینه اللى بحرمت خواجه مودود چشتیٰ روینه اللى بحرمت خواجه حاجى شريف زندني رديشه اللى بحمت حضرت خواجبه عثاني مإروني رمليثه اللمى بحرمت خواجه عين الدين حسن سنجرى رميلته الهي بحرمت حفزت خواجه قطب الدين بختيار رحطنه اللمي بحرمت حضرت خواجه فريدالدين تنج شكر رمايته اللمي بحرمت خواجه مخدوم على صابر رحايته اللي بحرمت شيخ مثم الدين ترك ياني بتي رهايله الهي بحرمت شخ احمد عبدالحق رودلوي حليته

اللى بحرمت سدجينيد بغدادي رمليته الهي بحرمت شخ ابوبكرشلي رحمهالله ا لې کې برمت شيخ عبدالواحد بن عبدالعزيز يمني رحمهالله بحرمت ابوالفرح طرطوى رحمهالله اللي بحرمت شخ ابوالحن على الهز كارى رحمه الله الهي بحرمت حضرت شيخ ابوسعيد مخزومي رحمه الله الهي بحرمت حضرت سيدعبدالقا درجيلاني رحمهالله الهي بحرمت سيدعبدالرزاق رحمهالله بحرمت سيوشرف الدين قبال رحمهالله اللى بحرمت سيدعبدالوماب رحمه الله بحرمت سيدبها والدين رحمه الله الهي بحمت سيعقبل مطله اللجى بجرمت سيد گدائي رحن اول رحمه الله الهي بحرمت سيدشس الدين عارف رميته اللى بحرمت سيدگدائى رخن ثانى رواينه اللى بحمت شاەفضىل صاحب بىيىتە اللى بحمت شاه كمال تعميلي رمينه اللي بحرمت شاه سكندر رميشه اللى بحرمت مجد دالف ثاني شيخ احمد رمايته الهي بحمت فازن الرحمته شخ محرسعيد رويته الهي بحرمت شخ عبدالاحد رحايته بحرمت شخ محمه عابد سنامي رحايته اللمي بحرمت حبيب اللدمرزاجان جانال ردايته اللى بحرمت شاه غلام على صاحب رمييته اللى بحرمت شاه ابوسعيد صاحب رمايته الهى بحرمت شاه احد سعيد صاحب ردينه اللبي بحرمت الحرمين الشريفين حاجي دوست محمه صاحب قندهاري ردييته

الہی بحرمت وحیدالدین عبدالقا درسبرور دی رمایتہ اللى بحمت شخ شهابالدين سپروردي دويشه اللى بحرمت بهاؤالُدين زكرياملتاني مطيته اللى بحرمت شيخ صدرالدين ردينه اللى بحمت ركن الدين رحمته الله عليه اللى بحرمت مخدوم جهال گشت رمینه اللمي بحرمت سيداجمل برايخي رميشه اللى بحرمت سيد بدهن براجي داينه اللهي بحرمت دروليش محمه بن قاسم اودهي رمايثه اللبي بحرمت عبدالقدوس كنكوبي روينه بحرمت ركن الدين روينه اللى بحمت عبدالواحد رميشه اللمي بحمت محبوب رباني مجددالف ثاني شخ احمدفاروتي سربندي رمايته اللبي بحرمت خواجه محمر سعيد رحايته الهي بحرمت شيخ عبدالاحد رماينه شيخ محمه عابد رماينه اللي بحرمت مرزؤجان جانال رميته اللمي بحرمت عبدالله شاه معروف بشاه غلام على مطيته اللبى بحرمت ثناه ابيسعيد رمينه بحرمت ثناه احد سعيد صاحب رمينه اللجي بحمت حاجي الحرمين الشريفين وسيلغا الى الله الصمد حضرت حاجى دوست محمد قندهاري رمايته اللهي بحرمت حضرت خواجهامام العارفين حاجى الحرمين الشريفين مظهر فيض الرحمٰن حصرت مولا نامحم عثان صاحب رحمه الله سلسله حضرات کیرویه اللي بحرمت شفيع المدنبين رحمة للعالمين محمصطفي عليه بحرمت

اميرالمونين على مرتضى كرم الله وجهها للبي

اللى بحرمت شخ مجر عارف 🗢 بحرمت شخ محمد رديته اللى بحمت يشخ عبدالقدوس كنكوبي رويته البي بحرمت شيخ ركن الدين كنكوبي رديقه بحرمت شيخ عبدالواحد ردايته الهي بحرمت مجد دالف ثاني احمد فاروقي ردايته الهي بحرمت شيخ خازن رميشه اللى بحرمت شخ محرسعيد رديشه اللى بحرمت شخ محمد عابد سنامي رويته اللمي بحرمت حبيب الله مرزاجان جانال مطله اللبي بحرمت عبدالله شاه المعروف بغلام على حطيته اللي بحرمت شاه ابوسعيد صاحب رمايته اللي بحرمت حاجى الحرمين الشريفين حضرت حاجى دوست محمد قندهاري رمايسه اللبي بحرمت حضرت خواجه حاجى الحرمين محموعثان صاحب رماينه سلسله حضرات خواجه سهرورديه الهي بحرمت شفيع لمذنبين رحت العالمين محمصطفي عليقية الكبي بجرمت امير الموثنين خليفه رسول الله على مرتضى كرم اللدوجهه الهى بحرمت حفرت حسن بفيري دمايته اللمي بحرمت حبيب مجمي رمينه اللي بحمت داؤ دطائي بييسه الهي بحرمت معروف كرخي رديته الهي بحرمت سري تقطى رمطنه اللى بحرمت حضرت جنيد بغدادي رمايته اللى بحرمت ممشا ددينوري رحمته الله عليه اللى بحرمت شيخ احمد د نيوري رمايتُه اللبي بحمت شح محدرحمة الله عليه بحرمت سيديار محمر ربيته

اللي بحرمت شيخ رشيدالدين بيدواري حليته اللي بحمت كمال الدين حسين خلدي رمليته الهي بحمت يثنخ محمه يعقوب صرخي تشميري دويته اللى بحرمت شخاحمه فاروقي بطينه الهي بحرمت حضرت محدسعيد رحلته اللي بحمت عبدالاحد حليته الهي بحرمت حضرت شيخ محمد عابدسناي رملته اللى بحرمت مرزاجان جانال رطينه اللهي بحرمت عبداللدشاه معروف بغلام على شاه صاحب رميته اللى بحرمت حافظ القرآن المجيد شاه ابوسعيد رمليته اللي بحمت عافظ القرآن ثاه احدسعيد صاحب قد سناالله بسره الاقدس اللهى بحرمت حاجى الحرمين الشريفين دوست محمد قتد هاري روايته البي بحرمت حصرت خواجدامام العارفين حاجى الحرمين الشريفين حضرت مولا نامحمرعثان صاحب رماينه سلسله حضرات مداريه البي بحرمت شفيع المذنبين وخاتم النبيين محمطية

اللبي بحرمت خليفة رسول الله امير المؤمنين ابوبكرصديق رضى اللبي بحرمت عبدالله علم برادررسول الله علية بحرمت شيخ بمين

الدين شامي رماينه اللمي بحرمت شخطيفورشاي رمليته اللهي بحرمت امام طريقه حضرت بديع الدين شاه مدار رحليته اللمي بحرمت مخدوم جهانيان جهال گشت رويقه اللى بحمت سيداجمل يراجي رطيثه

الهي بحرمت يشخ حسن بصري رمليته الهي بحرمت شيخ حبيب عجمي مطينه اللبي بحرمت داؤدطائي رمطته النبي بحرمت شخ معروف كرخي روايله بحرمت شيخ سرى تقطى روايله بحمت جنيد بغدادي رحايته اللهي بحرمت ابوعلى رود بارى رهايته اللى بحرمت ابعلى كاتب رمايته البى بحرمت خواجه عثان مغربي رمايته النبى بحرمت ابوالقاسم كرگانی روایشه الهي بحرمت ابوبكرنساج رطيثه اللى بحرمت خواجها حدغزالي دمايته اللهى بحرمت ضياءالدين ابونجيب سروردي رماينه الهى بحرمت عمارياسر رماينه اللمي بحرمت شيخ روز بهان بقلي رميته اللمى بحرمت شخ عجم الدين كبروى رويته اللى بحمت شيخ محد دالدين البغد ادى حليته اللهي بحرمت شيخ على الملا موري يراينه اللي بحرمت شيخ احمد جورياني رهيشه اللى بحرمت شخ عبدالله سفرائ روايته اللى بحرمت شيخ علاؤالدوله سنانے رویشہ اللى بحرمت شيخ محمو دالمر دفاني رمايته اللى بحرمت اميرعلى بهداني رهايله الهي بحرمت شخ خواجه اسحاق جيلاني رمايته اللمي بحرمت امير عبدالله بزارش آبادي حطيته

الهى بحرمت شاه قطب الدين سيناول رحمة الله عليه اللهي بحرمت شيخ عبدالسلام عرف شاهلي جونيوري روينه الهى بحرمت عبدالقدوس كنگوبى رحمة الله عليه اللى بحرمت شيخ ركن الدين رحمة الله عليه اللمي بحرمت مخدوم (عبيد )الأحدرهمة الله عليه اللى بحرمت مجد دالف ثانى رحمة الله عليه البي بحمت خواجه محرسعيد رحمة الله عليه اللى بحرمت شخ عبدالا حدرحمة اللهعليه البى بحرمت شخ محمد عابدرحمة الله عليه اللى بحرمت مرزاجان جانان رحمة اللهعليه اللى بحرمت حفزت شاه ابوسعيدصا حب رحمة الله عليه الهي بحرمت حفرت ثابهم سعيصاحب قد سنالله سره لاقدس الهي بحرمت حاجى الحرمين حضرت دوست مجمد قند هارى رويته البي بحرمت خواجيام العارفين حضرت مولا نامحمه عثان روايله (اقتباس ازفوا ئدعثانی خواجه عثان دا مانی رحمه الله )

اللهي بحرمت سيديدهن برايحًي رمايته الهى بحرمت شيخ محمر بن قاسم او د ہى رمايته اللمي بحرمت شيخ عبدالقدوس كنگوى دييته اللي بحرمت شيخ ركن الدين رهايله الهى بحرمت مخدوم عبدالاحد رماينه بحرمت محمد عابدسنامي رماينه الهى بحرمت مرزاجان جانان رديشه الهي بحرمت حضرت ثباه غلام على رميشه اللمى بحرمت خواجيشاه ابوسعيد صاحب رماينه اللى بحرمت شاه احرسعيد صاحب رديشه ألهى بحرمت حاجى الحرمين حضرت دوست محمد رماينه اللمى بحرمت حضرت خواجه محمرعثان صاحب رميته سلسله حضرات فلندريه الهي بحرمت شفيع المذنبين رحمة اللعالمين محميلية الهى بحرمت عبدالعزيز مكى رحمة اللهعليه اللمى بحرمت سيدخضرروي رحمة اللهعليه اللمي بحرمت بجمالدين قلندررهمة اللهعليه

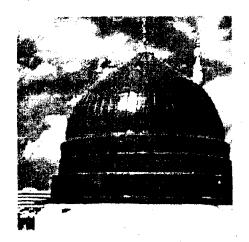





# مشائخ نقشبنک یه اور طریق تعلیم و تزکیه

اس باب میں سلسلۂ نقشبند کے حالات اور اس سلسلہ کے مشائخ تزکیہ وتعلیم وتربیت کے لئے جوطریقہ اختیار کیا اس کی وضاحت ہے اس کے علاوہ تصوف سے تعلق اسباق واصطلاحات وغیرہ کی بھی مکم ل وضاحت ہے۔

# حضرت صديق اكبرا

عليه:

آپسفیدرنگ نحیف العارض بلند پیشانی اور غائر العینین تھے۔ ہمیشہ چرہ مبارک غمناک رہنا تھا۔ آپ کی ازار نخوں سے نیج نکتی رہتی تھا۔ آپ کی اور آم م اور آم م اور آپ اس کے وعید سے مشتی تھے۔ آپ نے تمام ایک تھا کا گھاس ہاس کا خضاب لگایا کرتے تھے۔ آپ نے تمام عربی نیام جاہلیت سے لے کرنہ تھی شعر کہا اور نہ تھی شراب پی۔ اللہ تعالی کی طرف سے سلام:

ایک بارحفرت ابوبرصدین جناب رسول الندیکی کی سرف ایک ایک ایک می بینے ہوئے کہ اس میں بجائے تلمہ کے ایک کا نالگا ہوا تھا۔ حاضر ہوئے آ مخضرت اللی نے دریافت کیا ابوبکر! یہ کیا وضع ہے۔ انہوں نے ابھی کچھ جواب ند دیا تھا کہ استے میں حضرت جرئیل علیہ السلام بھی اسی ہیئت سے تشریف استے میں حضرت جرئیل علیہ السلام بھی اسی ہیئت سے تشریف لائے۔ اس سے آ پیلی کیا کہا کہ آئی اللہ تعالی نے ہم کو حکم صادر فربایا ہے کہ جس طرح ابوبکر نے زمین پرائی وضع منائی ہے تم آسان پر بناؤ۔ اور مجھ کواللہ تعالی نے آپ اللہ کے ابوبکر سے میراسلام کہواور دریافت کرو کہ اس باسی بھیجا ہے کہ ابوبکر سے میراسلام کہواور دریافت کرو کہ اس مال میں تم مجھ سے راضی ہو۔ یہ بن کر ابوبکر صدیق نے تین مال میں تم مجھ سے راضی ہو۔ یہ بین کر ابوبکر صدیق نے تین مرتبہ ذور سے راضی ہوں۔ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔

پغمبر الله في ارشاد قرمایا کتم پر ابو بکر او کرت نمازروزه کمب سے کے سبب سے فضیلت نہیں دیتا۔ بلکداس چیز کے سبب سے فضیلت دیتا ہوں جو اس کے سینہ میں ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر گا ایمان تمام جن وانس کے ایمان سے وزن کیا جائے تو ابو بکر گا۔
کے ایمان کا بلے جھکارے گا۔

امتول میں سے بہتر:

جابر ہے روایت ہے کہ میں ایک دن آنخضرت علیہ کی

# جال نثاري:

رسول الله علی مع حفرت ابو بمرصدین کے ہجرت کو روانہ ہوئے اور غاریس آکر قیام فرمایا۔ تواس غاریس سوراخ سے جو حفرت صدیق نے بی چاور پھاڑ کر بند کردیئے تھے لیکن ایک سوراخ کے بند کرنے کو پچھ موجود نہ تھا۔ آپ نے ایکن ایک سوراخ کے بند کرنے کو پچھ موجود نہ تھا۔ آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی لگادی۔ اس سوراخ میں سانپ تھا۔ اس نے آپ کے پاؤں میں کاٹ لیا۔ مگر چونکہ جناب رسول اللہ علیہ ہوئے سوتے تھے آپ علیہ تی ہے تھے آپ خینش نہ کی۔

### بہادری:

حضرت علی سے منقول ہے کہ جنگ بدر میں رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ایک چھول داری میں مقیم تھے۔ہم نے صلاح کی کہ کوئی مخص موجودرہے کہ مشرک اس طرف ندآ کیں۔لیکن اس امر کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔حضرت ابو بکر صدیق تلوار تھینج کر کھڑ ہے اوراس طرح ان کے پاس کسی کوندآ نے دیا۔

# ستحسن اسلام:

آپ اللی نے فرمایا کہ مجھ پرکی کا حق اس قدر نہیں جس قدر ابو بکر گا ہے۔ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دیدی اور مجھ سے مہر نہیا اور بلال گوا ہے خالص مال سے مول کے کرآ زاد کیا۔ اور مکہ سے مدینہ کی جمرت کے سفر میں سب اسباب زاداور را حلہ کا درست کر کے مجھ کو پہنچایا اور اپنی جان اور مال سے ہمیشہ میری خم خواری کرتا رہا۔ سواب سب کے دروازے مجھ کی طرف سے بند کردو۔ سوائے ابو بکر کے دروازہ کے اس کو کھلار ہے دو۔

علافت:

اس کے بعد جب آنخصرت اللہ کومرض موت لاتی ہوا اور مرض کی زیادتی ہوئی تو آپ آلی نے نے تھم فر مایا۔ابو بکڑے کہو کہ لوگوں کونماز پڑھائے۔اس پرحفزت عائشہ رضی اللہ عنہانے عذر فر مایا کہ میرا باپ رقیق القلب ہے۔ آپ آلیہ کی جگہ کھڑے ہونے کی تاب نہ لائیں گے کیکن آپ آلیہ نے نے بمالغہ

حضرت ابو بكرصد بن كوامامت كے واسطے تكم فرمايا۔ جنانج حسب

الامر حضرت ابو بكر في لوگول كو پانچ دن تك نماز پر هائى۔
حياء: حضرت امير طر ماتے بيں كدا يك روز ابو بكر في خطبه پر ها اور فرمايا كد خدا سے حيا كر وقت مياس ذات كى جس كے قضه ميں ميرى جان ہے۔ جنگل ميں جس وقت پاخانه پھرتا ہوں ابوجہ حيا كے اپنے سركو ڈ هنتا ہوں۔ ايك اور حديث ميں ہے كہ اور حديث ميں ہے كہ اور حديث ميں ہے كہ اين كم كود بوارسے لگا تا ہوں۔

#### وصيت:

حضرت سلمان فاری آپ کے پاس عیادت کوتشریف لائے اور کہاا ہے ابوبکر چھے جھے وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ تبہارے لئے دنیا فتح کرنے کو ہے۔ اس میں بقدر ضرورت بسر اوقات لینا اور یادر کھو جوکوئی صبح کی نماز اوا کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد میں آ جا تا ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے عہد میں کرو۔ اور یہ عہد شمنی تم کومنہ کے بل دوز خ میں ڈالے گی۔

جب حضرت صدیق اکبر بوجہ زیادہ مرض گھر سے باہر نہ
نکل سکے تو آپ سے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنا کوئی نائب
مقر رکردیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیس نے عرف کو اپنانائب مقر رکیا
ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ السے تند حراج اور تخت دل کو
نائب مقرر کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔
آپ نے فرمایا کہ یہ جواب دوں گا کہ یا اللہ جو تیری تخلوق ہیں
سب سے بہتر تھا اس کونائب کیا پھر حضرت عربی کو بلو ایا اور فرمایا کہ
میں تم کوا کید وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پچھ دن کے حقوق
ہیں کہ ان کورات میں قبول کرتا اور نقل کو قبول نہیں کرتا جب تک

فرض ادا نہ کرو۔ اور قیامت کے دن جو بھاری پلہ والوں کے
پلے بھاری ہوں گےتو بھی وجہ ہوگی کہ انہوں نے و نیا میں حق کا
احتاع کیا ہوگا اورا پنے او پرای کو بھاری مجھا ہوگا۔
نقل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کسی نے گائی دی فرمایا
جومیر احال تجھ پر پوشیدہ ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔
مذا مد

۲۲ جمادی سنداسه ریش برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ انالله و انا اليه راجعون.

تجهيز وتكفين:

آپ کی وصیت کے موافق حضرت کی زوجہ اساء بنت عمیس رضی اللاعنها نے آپ کونہلا یا اور عبدالرحمان بن ابو کر ﴿
فیل خیس رضی الله عنها نے آپ کو نہلا یا اور حضرت عمر فی جو کیٹر نے آپ پہنے ہوئے تھان میں آپ کو کفنا یا اور حضرت عمر فی نے درمیان قبر اور منبر کے چار تحبیروں سے نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عائشہ کے اسرول اللہ اللہ اللہ اللہ عائشہ کے دوسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے اور رسول اللہ علی اس فن کریں چنانچہ وہیں آپ کی قبر کھودی گی اور رسول اللہ علی میں میارک کے پاس آپ کا سرمبارک رکھا۔ حصرت عمر حضرت عبدالرحمٰن بن حصرت عمر حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر شرخ آپ کو قبر میں اتا را۔

# حضرت سلمان فارسيًّ

اسلام تك كاسفر:

آپ وانتساب علم باطن میں باوجود محبت حضرت خیر البشر علی آلہ السلو ق والتسلیمات کے حضرت ابو بکر صدیق سے ہے۔ آپ اصل میں مجوی تھے۔ عالم جوانی سے طلب حق میں ساقی تھے۔ عالم جوانی سے طلب حق میں ساقی تھے۔ عالم جوانی سے طلب حق میں ماقی تھے۔ عالم برواضت کیں بکمال صبر واستقامت اس راہ میں شدید تکالیف برواشت کیں . اور قریب قریب وس مرتب نوبت بنوبت فروخت ہوئے اور آخر جناب سرور کا تنات میں ہے تھے سونا دلوا کر آپ کوایک یہوی ہے آز دکر ایا۔

نضيلت:

حضرت الله البيت في مايا - سلمان منا اهل البيت ( يعنى سلمان مار عالم بيت ميس سه به ) آپ اصحاب صفه ميس سه ميس -

ذ مهداری:

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے ان کو اپنے ایام خلافت میں حاکم مداین مقرر کر دیا تھا اور پانچ ہزار درہم بیت المال ہے مقرر کر دیئے تھے۔

ىرېيزگارى:

آپ تمام روپیہ فقیرول میں تقسیم کر دیتے اور خود زنبیل بانی سے اپنی بسر اوقات کرتے۔آپ کے پاس ایک کملی اونٹ کے بالوں کی تھی۔ دن کواپنے او پراس کولیپیٹ لیا کرتے اور رات کواوڑھ لیا کرتے تھے۔ بکری کے بالوں کی آپ رسیاں اور جھول بنایا کرتے تھے اور لڑائی میں کی کوجھول اور کسی کوری دے دیتے تھے۔

خدمت خلق:

نقل ہے کہ ایک مرتبہ اپنے ایام حکومت میں آپ شہر مداین کے بازار میں جاتے تھے اور کسی شخص کو اسباب لے جانے کے واسطے ایک مزدور کی تلاش تھی۔ آپ کو کمبل پہنے ہوئے دیکھا اور آپ پراسباب اٹھوا کرچل دیا۔ آپ نے بینہ فرمایا کہ میں کون ہوں۔ راستہ میں ایک شخص ملا اور کہا اے امیر آپ نے بیہ بوجھ کیوں اٹھایا۔ اس شخص نے تب معلوم کیا کہ آپ امیر شہر ہیں اس نے اپنا سرقدم پر رکھ دیا اور بہت معدرت کی۔ آپ امیر شہر ہیں اس نے اپنا سرقدم پر رکھ دیا اور بہت معدرت کی۔ آپ امیر شہر ہیں اس نے اپنا سرقدم پر رکھ دیا اور بہت معدرت کی۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنے مکان تک لے جانے کا ارادہ کرلیا تھا اب وہاں پہنچا کربی واپس ہوں گا۔

وفات:

دس رجب۳۲ھ کوشہر مداین میں وفات پائی و ہیں مزار مبارک ہے عمر ڈھائی سوسال ہے کم نہیں تھی۔

حضرت امام قاسم بن محمد بن ابی بکر ا نسبت باطنی

علم باطن میں آپ کوحفرت سلمان فاری سے انتساب

ہاور اپنے جد بزرگوار کی نعمت ان کے دسلہ سے حاصل کی اپنی پھوپھی حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شانہ فیض نشانہ میں تربیت پائی۔امام زین العابدین کی صحبت سے حضرت امیر کرم اللہ وجہہ کی نسبت بھی حاصل کی تھی۔ آپ کبارتا بعین وفقہاء سبعہ شہورین سے ہیں۔

# حضرت امام جعفرصا دق نست باطنی:

حضرت امام جعفر صادق کو علم باطن میں اپنے نانا قاسم بن محمد بن الی بکر رضی اللہ عنہم نیز اپنے والد امام زین العابدین سے انتساب ہے آپ کا قول ہے کہ ولدنی ابو بکو موتین یعنی ابو بکر سے میں دومرتبہ پیدا ہوا ہوں۔ ایک ولادت ظاہر کہ میری والدہ کے باب قاسم محمد بن الی بکڑ تھے۔ دوم ولادت

لقت:

حفرت امام کو صادق بوجہ آپ کے صدق مقال کے کہتے تھے۔ آپ سادات الل بیت سے تھے۔

باطنی کہلم باطن بھی انہیں سے میں نے پایا۔

نىپ:

جعفرصادق بن محمد باقر بن زین العابدین بن سیدالشهد اء حسین بن علی مرتضی رضی الله عنهم به سین بن علی مرتضی رضی الله عنهم به

شا کرد:

آپ کے تلافدہ میں امام ابوحنیفہ پھٹی بن سعید انصاری و ابن جرتے وامام مالک ومحمد بن اسحاق وموسی بن جعفر وسفیان \_

ولادت ووفات:

ولادت مدینه طیبه میں آٹھ رمضان المبارک ۸۰ ھوکواور وفات و ہیں ۱۲۸ ھو کوہوئی۔

انکساری:

ایک روز آپ مع اپنے خادموں کے درمیان بیٹھے تھے۔ فرمانے لگے آؤ آپس میں بیعت واقرار کریں کہ ہم میں سے جس کونجات ہووہ سب کی شفاعت کرے۔ سب نے عرض کیا

besturdubr

نسبت باطنی:

آپ کوحفرت امام جعفر صادق سے انتساب تھا اور آپ کی تربیت روحانیت امام سے ہوئی۔

### کرامات:

آپ کی والدہ ماجدہ سے نقل ہے کہ ایام حمل میں جب میں شبہ کا لقمہ کھالیتی تو اندر بے قراری شروع ہوجاتی تا وقتیکہ قے نہ کردیتیں آرام نیآتا۔ جب آپ نے کمتب میں پڑھنا شروع کیا اور سور القمان کی آیت پر پہنچے

ان النسكسولسى والوالديك آپ ناستاد المازت چابى استاد المازت چابى اوراپ والدين كى پاس گئے اوران سے كہاكه الله تعالى فرماتا ہے ميراشكر كراورا پن والدين كاشكر اداكر جميد سے دوكاشكر ادائيس موسكا۔ يا تو الله تعالى سے اس شكر كومعاف كرادويا بنا شكر بخش دو ان كى والده نے فرمايا كہم نے ابنا حق بخشا اور تھى كو بالكل الله تعالى كاكر ديا۔

ریاضت: حضرت بایزید بین کر بسطام سے روانہ ہوئے اور تمیں سال تک ملک شام کے جنگلوں میں معروف ریاضت و کہا ہوات رہے ان کے سینے کی ہدیوں سے بیت تی تعظیم شریعت سے الی زورسے آواز اگل کہ لوگوں کوسائی دیتی۔

### سفرح م:

نقل ہے کہ آپ نے سفر مکہ کیا اور ہر قدم پر دوگاندادا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ بارہ برس میں مکہ تریف پنچے۔ خدمت خلق:

نقل ہے کہ حضرت خواجہ کے پڑوں میں ایک آتش پرست
رہا کرتا تھاوہ سفر کو گیا اس کا بچہا ندھیری رات کی وجہ سے روتا۔
حضرت خواجہ اپنا چہاغ اس کے گھر لے جاتے اس نے کہاجب
خواجہ کی روشنی ہمارے گھر میں آگئ تواسیوفت مسلمان ہوگیا۔

نجات كى تعليم:

ایک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ جھے کوئی ایس تعلیم کیجئے کہ جس سے نجات ہو۔ فرمایا اول مید کہ اللہ تیرے ہر حال سے آگاہ ہے اور جوتو کرتا ہے وہ دیکھیا ہے اور تیرے مل سے بے نیاز ہے۔ ا نے فرزندرسول ملطاقیہ آپ کو ہماری شفاعت کی کیا احتیاج ہے کہ آپ کے جد شفیع الخلائق ہیں۔ فرمایا کہ مجھ کو اپنے اعمال سے شرم آتی ہے کہ ان کو لے کران کے روبروہوں۔ اقوال زریں:

ایک مرتبہ سفیان توری نے کہا کہ کچھے وصیت فرمائے۔ فرمایا اے سفیان دروغ محوکو مروت نہیں ہوتی اور حاسد کو راحت نہیں ہوتی۔ برخلق کو سرداری نہیں ہوتی اور ملوک کو اخوت نہیں ہوتی۔

فرمایا اے سفیان جو تحق برآ دمی کے ساتھ صحبت رکھتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا اور جو کوئی برے داستے جاتا ہے اس کو اتبام کتا ہے اور جو محق اپنی زبان کو قابونہیں رکھتا وہ پشیان ہوتا ہے۔ فرمایا جو کوئی اللہ تعالیٰ سے انس رکھتا ہے خات سے وحشت ہوجاتی ہے فرمایا بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوجاتا ہے۔ کیونکہ کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوجاتا ہے۔ کیونکہ مطبع مغروراور گنمگار ہوتا ہے اور گنمگار نادم مطبع ہوتا ہے۔

کرامت:

نقل ہے کہ آپ ایک مرتبہ تشریف لائے ان کودیکھتے ہی مفور تعظیم کواٹھ کھڑ اہوااور مسند پران کو بٹھا کر آپ باادب تمام آگے بیٹھا اور عرض کیا کیا حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ چر جھے اپنی نہ بلانا اور آپ تشریف لے گئے۔ فی الفور خلیفہ بعض ہو کر گر پڑا اور کئی وقت اور کئی روز تک ہوش نہ آیا۔ جب افاقہ ہوا تو وزیر نے دریافت کیا کہ بید کیا معاملہ ہوا۔ آپ نے جواب دیا کہ جس وقت حضرت امام اندر آئے۔ ایک اڑ دھا ان کے ساتھ منہ چھیلائے ہوئے تھا اور بید معلوم ہوتا تھا کہ اگر مین نے ان کو بچھ بھی تکلیف دی تو وہ جھے کو کھا جائے گا۔ اس مین نے مذرکیا اور بے ہوش ہوگر کر پڑا۔

سلطان العارفين بايزيد بسطاميًّ پيدائش:

٣١ ه کو پيدا ہوئے۔

كيونكه آپ كى ولا وت بعدوفات حضرت بايزيد بسطامي مونى

فضلت:

نقل ہے کہ شخ بایزید بسطامی ہرسال دہتان قبور شہداء کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ جب راہ میں خرقان پہنچتے اس جگہ کھڑے ہوتے اور اس طرح سے سانس لیتے جیسے کوئی کچھ سونگھناہے۔مریدعرض کرتے کہ ہم کوتو کچھ خوشبونہیں آتی آپ کیا سو تکھتے ہیں۔ جواب دیتے کہ جھےاس چوروں کے گاؤں ہے ایک مرد کی خوشبو آتی ہے اس کا نام علی اور کنیت ابوالحن ہے اور اس میں تین باتیں مجھ سے زیادہ ہوں گی۔اسپر بار عیال ہوگا کھیتی کرے گااور درخت لگایا کرے گا۔

#### ر باضت:

نقل ہے کہ جالیس سال تک آپ نے سرتکمیہ برنہیں رکھا اور مبح کی نمازعشاء کے وضو سے پڑھی۔

مردانگي:

نقل ہے کہایک مرتبہ ایک محض حضرت خواجہ کے پاس آیا اورعرض کیا کہ آب مجھ کوا بناخرقہ یہنا کیں۔انہوں نے فرمایا کہ پہلے ایک مسلد کا جواب دے کہ اگر عورت مرد کے کیڑے پہن کے تو وہ مرد ہو جاتا ہے۔اس نے کہانہیں فرمایا پھرخرقہ سے کیافا کدہ اگر تو مرز نہیں ہوسکتا۔

### کرامت:

نقل ہے کہ ایک مرتبہ ایک مخص آپ کی زیارت کے واسطے آیا اور آپ کے گھریر آ کر آواز دی کہ شخ کہاں ہے۔ آپ کی بیوی نے جواب دیا کہاس زندیق کذاب کوتو کیا کرے گا اس کے سوا خدا جانے اور کیا کیا کہا۔ اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ جس کی بیوی الیی منکر ہے اس میں کیار کھا موگا۔ خیر یہ جنگل کوشیخ کی تلاش میں گئے۔ کیا دیکھا کہ آپ ایک شرر برلکزیوں کابو جور کو کر چلے آتے ہیں۔ یخص سامنے گیا اور عرض کیا که کیا معاملہ ہے گھر کا وہ حال باہر کا بیرحال۔ آب نے یہ جواب دیا کہ جب تک ایسے بھیڑ ہے کا یعنی ( بیوی کا ) بوجھ نہ کھنچے گا ایساشیراس کا بار نہا تھائے گا۔

ایک روزنسی نے عرض کیا کہاہے پوشین کا ایک مکٹرا مجھ کو دیجئے کہ آپ کی برکت حاصل ہو۔ فرمایا اگر میرا پوست بھی پہن لے تو کیا ہوتا ہے جب تک کہ میراعمل نہ کرے۔ سجاعابد.

فرمایا که سیاغابداور سیاعال وہ ہے کہ تینے سے جہد سے تمام مرادات كاسركاث لے اوراس كى تمام شہوات وتمنامحبت حق ميس فنا موجائے اور اللہ تعالیٰ کا جودوست مووہی اس کا بھی دوست ہو۔

اقوال زرين:

كسى نے دريافت كيا كه آپ بھوك كى اس قدر كيوں تعریف کرتے ہی فر ماما کہا گرفرعون بھوکا ہوتا

انا دبکم الاعلی نہ کہا کس نے دریافت کیا کہ متکبر كسكوكت بي فرمايا كمجوفض تمام عالم مين اي سيزياده كوئى ضبيث چيز ديكھ فرمايا كمردول كاكام بكرالله تعالى ك سواكسي سے دل ندلگاكيں ـ راه توحيد كے سالكوں كى انتبا بایزید کی ابتداء کے برابر ہے۔

حضرت ابوالخير كاارشاد:

حفرت ابوسعيد الخير فرمات تص كه "الماره بزار عالم بایزیدے جرے ہوئے و کھتا ہوں مگر بایزید ہم میں نہیں ہے (لیعنی وه حق میں محو ہیں)

بعمر ٣ يسال بسطام ميس ١٥ اشعبان ٢٦١ ججري كووفات يائي ... حاصل تصوف:

نقل ہے کہ شیخ کوئس نے خواب میں دیکھا۔ یو چھا کہ تصوف كس كوكتيح مبن فرماما آرائش ترك كرنااورمحنت اختيار كرناب

# خواجها بوالحسن خرقاني

نسبت باطنی:

حفرت ابوالحن خرقائي كوتصوف مين بطريق بااويسيت مونا جاہے۔حضرت سلطان بایزید بسطامی سے انتساب ہے وفات:

191

خرقان میں ۱۵ رمضان سنه ۳۲۵ جری کور حلت فرمائی آیکی ایک رباعی:

باز آباز آ ہر آنچہ ستی باز آ گر کافرو گبرو بت پرتی باز آ ایں درگہ مادرگہ نومیدی نیست صدبارا گرتو بشکستی بازآ

حضرت شخ ابوعلی فارمدی ً

ولادت ووفات:

ولات ۳۳۳ ھیں اور وفات ہر رکتے الاول ۵۱۱ ھے ۷۲۔ کوطوس میں ہوئی وہیں مدفون ہیں ۔

نسبت باطنی:

آپ حفرت شخ ابوالقاسم كرگانى سے بيعت تھ ليكن ابطور اويسيت كے حفرت ابوالحن سے مستفيد تھے۔ ججة الاسلام امام غزالى آپ بى سے بيعت اور زبيت يافتہ تھے۔

غيرمعلوم انتها:

فرمایا تین چیزوں کی انتہا مجھے معلوم نہیں ہوئی۔ انتہائے درجات مصطفع اللہ معلوم نہیں ہوئیں۔ انتہائے کیدنس معلوم نہیں ہوئی اورانتہائے معرفت معلوم نہیں ہوئی۔

شیخ کی خدمت میں:

 حضرت خرقانی اورمحمودغزنوی

نقل ہے کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی کا خرقان پر گذر ہوا اور کہا کہ مجھ کو فیصحت فرمائے کہ چند باتوں کا خیال رکھنا منہیات سے پر ہیز' نماز باجماعت اور خلق خدا پر سخاوت وشفقت کرنا محمود نے کہا میرے واسطے دعائے خیر فرمائے۔ فرمایا ہیں تو ہر دوز دعا کرتا ہوں۔

اللهم اغفر للمومنين والمومنات كهادعاخاص کیجے فرمایا اے محود تیری عاقبت محود ہواس کے بعد محود نے ایک اشر فی کی تھیلی پیش کی۔ شخ نے جو کی روٹی محمود کے آگے پیش کی اورکہا کہ کھا محمود جیا تا تھااور گلے سےنہیں اتر تی تھی۔ شنے نے فرمایا کہ شاید گلا بکڑتی ہے کہائی ہاں گلا بکڑتی ہے۔ فرمایا کهتمهاری اشرفیوں کی تھیلی بھی میراای طرح گلہ پکڑتی ہے اس کو لے جاؤ کہ میں نے اس کوطلاق دے دی ہے محمود نے کہا کچھتو قبول فرمائے فرمایا کنہیں پیرمحود نے عرض کیا مجھ کونشانی دیجئے ۔آب نے اپنا بیرائن عطافر مایا محمود جب والی ہونے لگا کہا صومعہ تو خوب ہے۔ شخ نے فرمایا جہاں سب کچھ ہے رہمی رکھنا جاہے۔ چلنے میں شیخ محمود کی تعظیم کو اٹھ کھڑ ہے ہوئے محمود نے کہا کہ جس وقت میں آیا تھااں وقت آپ نے التفات بھی نہیں کیا تھا اور اب تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے اس کے کیامعنی ہیں ۔ فرمایا کہاول تو امتحان کو رعونت شای ہے آ با تھا۔اب فقر کے اکسار میں جاتا ہے۔خیر سلطان وہاں ہے جلا آیا اور جب سومنات پر چڑھائی کی اور عین حالت جنّگ میں کہ جس ونت مخالف کا بلہ غالب ہونے کو تھا کھوڑے پر سے کود کر اور حضرت شخ کے بیرا بن کو ہاتھ میں لے کر دعا مانگی کہ الہی بطفیل اس پیرائن کے فتح نصیب کر۔ کہ اسی وقت الله تعالیٰ نے اس کو فتح دی۔ لکھا ہے کہ اسی شب محمود نے خواب میں حضرت شیخ کو دیکھا فرماتے ہیں کہمحودتونے ہارےخرقہ کی کچھ عظمت نہ کی۔اگراللہ تعالیٰ سے حاہتا کہ تمام كافرمسلمان بوجاكين توسب مسلمان موجات فرمايابيه مجھ کو گوارا ہے کہ دنیا ہے قرضدار جاؤں اور قیامت کے روز قرض خواہ وہاں دامن گیر ہول مگر بہ گوارانہیں کہ کوئی سائل مجھ ہے سوال کر ہے اور اس کی حاجت رد کروں۔

علی طوی کہاں ہے میں نے اپنے دل میں کہا وہ تو جھ کو جانتے بھی نہیں اور دیکھتے بھی نہیں۔ کوئی اباعلی ان کا مرید ہوگا جس کو پکارتے ہیں بیسوچ کرخاموش ہو گیا اور پچھ جواب نہ دیا۔ شخ نے بھر پکارا مگر میں نے جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب پکارا تب کی نے کہا کہ تم ہی کوشنے پکارتے ہیں۔

جب بیں اٹھ کران نے پاس گیا تو شخ نے وہ تریز اور آسین مجھ کو دی اور فرمایا کہ جاؤ اس کو اچھی طرح سے بحفاظت رکھنا۔ کہ تو مجھ کوشل اس آسین اور تریز کے ہے۔ لیعنی جو تعلق کہ آسین اور تریز میں ہے وہی مجھ میں اور تجھ میں ہے۔ میں وہ کیٹرا لے کرآ داب بجالایا اور بہت حفاظت سے رکھا۔ اور مجھ کوان کی خدمت میں بہت فائدہ اور حال وارد ہوئے اور جواحوال وواروات گزرتی تھی وہ بیان کیں۔

انہوں نے فرمایا کہ اے فرزند ابھی علم پڑھو چنانچہ میں علم پڑھتار ہالیکن ہر روزروشنائی بڑھتی جاتی تھی کہ تین سال تک میں مخصیل علم میں مشغول رہا۔ ایک روزقلم دوات سے نکالاتو سفید نکا۔ میں نے امام ابی قاسم سے سی حال بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا اب علم نے تجھ سے منہ چھیر لیا اب تو بھی اس سے منہ چھیر لے۔

حصول مقصد:

چنانچہ میں مدرسے سے خانقاہ میں گیا اور اہام کے استاد کی خدمت میں مشغول ہوا۔ ایک روز استاد امام تنہا غسل خانے میں گئے میں نے چند وُ وَلَّ عَسَلُ خَانے میں وُ ال ویئے۔ جب استاد و باہر آئے۔ نماز پڑھی فرمایا کہ یہ کس نے غسل خانے میں پانی وُ الا۔ میں نے خوف کے مارے کچھ نہ کہا کہ شاید مرضی کے خلاف ہو۔ پھر دریافت کیا پھر بھی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر دریافت کیا تب میں نے عرض کیا کہ میں تھا۔ فرمایا اے اباعلی! جو پھھ کہ ابوالقاسم کوستر سال میں ملا تجھ کوا یک و ول پانی میں مل گیا۔ اس کے بعد مدتوں تک ان کی خدمت میں مجاہدہ کیا۔ میں قبہ جی سی فرمایا ہے۔ اس کے بعد مدتوں تک ان کی خدمت میں مجاہدہ کیا۔

شیخ گرگانی رحمهالله کی خدمت میں:

ایک روز میں بیٹا تھا کچھالیا حال وارد ہوا کہ میں اس میں گم ہوگیا۔ بیحال میں نے اپنے استاد سے بیان کیا۔ انہوں نے فر مایا اے الی علی!اس سے زیادہ میر اسلوک نہیں ہے۔ میں

نے دل میں خیال کیا کہ جھے کو ابھی اور پیرکی ضرورت ہے کہ اس مقام سے نکا لے۔ میں نے شخ ابوالقا ہم گرگانی کا نام سنا تھا۔ ان کے پاس طوس کی جانب روانہ ہوا۔ جب ان کی خدمت میں پہنچاوہ اس وقت اپ مریدوں میں بیٹے ہوئے تھے میں نے دور کعت تحیۃ المسجد بڑھی اور ان کے سامنے آیا وہ مراقبہ میں بیٹے سے مرا شھایا اور قرمایا کہ آؤاکیا بات ہے۔ میں نے میل میلام کیا اور بیٹھ گیا اور تمام واقعات بیان کے۔ شخ نے فرمایا ہاں! ابتداء تمہاری اچھی ہے اگر تمہاری تربیت ہوتو مرتبہ بلند پر بہان ور میں نے اپنے دل میں جان لیا کہ میرے پیر میبیل بیں اور وہیں قیام کیا۔

### اجازت وعظ:

ابوعلی فارمدی کا قول ہے کداس بات کو بہت دن نہیں گزرے تھے کہ پیخ ابوالقاسم نے مجھے وعظ کرنے کوفر مایا۔

# خواجه يوسف بهدا في

اجما كي تعارف:

کنیت ابویعقوب نام مبارک بوسف علوم شرعیه میں ' خصوصاً علم حدیث میں کامل دستگاہ تھی واعظ اور مفتی تھے۔ حضرت غوث التقلین شخ عبدالقادر جیلانی قدس مرہ اکثر آپ کی صحبت میں حاضر ہوتے تھے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ بھی آپ کے یہاں چھ ماہ رہے۔ آپ اپ وقت کے غوث اور پانچویں صدی کے مجدد تھے۔ بغداد' اصفہان' سرقد' بخاراوغیرہ کے لوگ بہت مستفید ہوئے۔

نسبت باطنی:

حفرت کو حفرت خواجہ ابوعلی فارمدیؒ قدس سرہ سے انتساب ہے۔ کیکن شرح وصایا خواجہ عبدالخالق مجد والیؒ نے لکھا ہے حفرت خواجہ یوسف ہمدانی بے واسطہ شخ ابوالحن خرقانی کے مرید ہیں اور خرقہ شخ عبداللہ چوپی قدس سرہ سے پہنا اور شخ حسن سمنانی کی صحبت ہیں حاضر ہے۔

تمى مقام:

آپ کی عمر اٹھارہ سال کی تھی کہ بغداد اصفہاں عراق

خراسان مسرقند بخاراوغیره میں استفاده افاده کیا۔ حدیث شریف پڑھی وعظ فرمایا لوگول کوان سے نفع بہنچا۔ فناد کی واحکام شرعیہ پر دست قدرت کابل حاصل تھی۔علوم وتعارف میں قدم راسخ تھا۔ جم غفیر علاء فقہاء کا آپ کی خانقاہ وجملس میں حاضر رہتا۔ آذر بانجان عراق اور خراسان کے لوگوں کی تربیت فرمائی۔

شخ عبدالقادرجيلا في كي حاضري:

خواجہ ہمدائی ان مشائے سے ہیں کہ جن کی صحبت میں حضرت میں حضرت میں اللہ میں شخ عبدالقادر جیلائی حاضر رہے ہیں۔ ایک روز حضرت خواجہ نے حضرت شخ عبدالقادر جیلائی سے جب کہ ایمی آپ جوان منے فرمایا کہ م وعظ کھو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جمعی ہوں فصحاء بغداد کے سامنے س طرح وعظ کھوں۔ حضرت خواجہ نے فرمایا 'تم کوفقہ' اصول فقہ' اختلاف فداہب دفئت وقعیر قرآن یاد ہے تم سب طرح سے اس کی صلاحیت رکھتے ہوکہ مبر برآ واوروعظ کہوکہ میں تم میں دہ چزیا تا ہوں کہ جس کی اصل وفرع زین وآسان میں پنچے۔

### کرامت:

نقل ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت روتی پیٹتی ہوئی آپ کے پاس آئی اورعرض کیا کہ فرگی میرے لڑکے کو پکڑ کرلے گئے ہیں۔ دعا فرما ایئے کہ دوہ آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تو صبر کر اور مکان کو جائے تیرالڑکا تجھ کو گھر پر ملے گا۔ وہ عورت واپس آئی تو دیکھا کہ نی الواقع لڑکا موجودتھا۔

۲ - نقل ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ وعظ فرماتے تھے دونقیہ بھی اس جگہ موجود تھے۔ انہوں نے حضرت خواجہ کو کہا کہ چپ رہوتم بدئق ہو۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہتم خاموش رہوتم کوموت آئی۔ چنانچہای جگہ اسی وقت دونوں نقیہ مرگئے۔

### س ولا دت دوفات:

حضرت خواجہ یوسف ہدانی کی ۴۳۴ جمری میں ولاوت ہوئی اور ۵۳۵ جمری میں وفات ہوئی اور آپ کی قبر مرو کے راستہ میں تھی۔

# خواجه عبدالخالق غجد واني

نام ونسب:

لقب خواجه جہان بے حضرت امام مالک کی اولاد میں

ہیں۔ حضرت خفر آپ کے پیر تعلیم ہیں اور حضرت خواجہ پوسف بعدائی پیر محبت وخرقہ ہیں۔

خصائل:

کمال درجہ متبع سنت تھے اور بدعت سے سخت متنفر کم کھانے کم سونے کم بولنے اور کم ملنے کی خوصیت سے وصیت فرمائی ہے وہ آئی کھارت جن پر طریقہ نشتند میر کی بنیاد آپ ہی کے مقرر کردہ ہیں۔ لینی ہوش دردم نظر پر قدم سفر در وطن خلوت درا مجمن یاد کر دبازگشت نگاہ داشت اور یاداشت۔

ولادت بإكرامت:

۲ارئیج الاول ۵۷۵ ھو غجدوان (بکسرغین) میں وفات ہوئی 'جو بخاراک قریب ہے۔ آپ کی والدہ سلطان روم کی نسل سے تھیں۔ آپ کے والد بزرگوار عبدالجمیل کبار اولیاء عظماء انتہاء سے تصاور حضرت ضعر عصوبت دارتھے۔

نقل ہے کہ خصر نے امام شخ عبدالجمیل کو بشارت دی تھی کہ تیرے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا۔ اس کا نام عبدالخالق رکھنا۔ اس کو ہم اپنی فرزندی میں لیں سے اور اپنی نسبت سے بہرہ مند کریں گے۔ اس کے بعدایہا اتفاق ہوا کہ امام شخ عبدالجمیل بسبب حوادث زمانہ روم سے ماوراء النہ آ گئے اور ایک قصبہ غجد وال میں متصل بخارا ہے اقامت پذیر ہوئے اور وہاں حضرت خواد عبدالخالق متولد ہوئے۔

# حضرت خضرًا کی فرزندی میں:

حفرت خواجہ بمیشہ ایسے مخص کے انظار میں رہتے تھے۔
انفا قاجمعہ کے دوازہ پر بیٹھے تھے کہ ایک مخص
ضعیف العمر آئے۔ حضرت خواجہ نے ان کی بہت تعظیم و تحریم
کی۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اے جوان میں تجھ میں آٹار بزرگ
د کھیا ہوں۔ کہیں تو بیعت ہوا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا مہت
گرری اس بات کی تلاش میں ہوں۔ پیرمرد نے فرمایا اے
جوان میں خضر ہوں۔ تجھ کو میں نے اپنی فرزندی میں قبول کیا۔
ایک سبق جھ کو بتلا تا ہوں اس پر ملازمت رکھنا تیری کشائش کام
ہوگی۔ پھرفر مایا کہ حوض میں خوطہ ماراوردل سے لاالمہ الا المله
محمد دسول الله کہ احضرت خواجہ نے ای طرح کیا اور

بازگشت:

ے مرادیہ ہے کہ چند بار ذکر کر کے بکمال تفرع بید عا کرے کہ الجی مقصود میرا ہو ہے اور رضا تیری اپنی محبت اور معرفت مجھ کوعطا کر۔

نگهداشت:

سے مرادخطرات اور حدیث نفس کا قلب سے دور کرنا ہے۔ یا دواشت:

سے مراد توجہ سالک طرف ذات بیجوں و بے چگوں حق سبحانہ وتعالی بغیرالفاظ وخیال کے۔

وقوف ز مانی و هوش در دم:

ایک بی چیز ہے۔

وتو ف عددی:

ذکر میں سائس چھوڑتے وقت عددطاق کا لحاظ رکھنا وقوف قلبی:

ے مراوتوجہ سالک بجانب قلب ہے کہ زیر پیتان چپ واقع ہے

وصيت:

نقل ہے کہ ایک روز حصرت خواجہ نے اپنے فرزندخواجہ اولیاء کا ہاتھا ہے ہاتھ میں لے کریہ وصیت فرمائی

'اے فرزند! تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی کا کو اپنا شعار بناتا اور وطائف و عبادت کی ملازمت رکھنا۔ اپنے احوال کا مراقبہ کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ الصلو ۃ والسلام کاحق ادا کرنا۔ والدین کے حق کا بھی خیال رکھنا کہ ان خصلتوں سے اللہ تعالیٰ تک مشرف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا کہ وہ تیرا محافظ رہے۔ قرآن شریف خواہ یاد ہویا نئر دیکھ کر پڑھنالازم رکھنا۔ قرآن شریف کو بہ تھر وقد بروحن وگریہ سے پڑھنا۔ طلب علم سے ایک قدم نہ ہمنا۔ علم فقداور صدیث پڑھنا۔ جابل صوفیوں سے پر ہیز کرنا۔ عوام الناس سے دورر بہنا کہ بیراہ دین کے چور ہیں اور مسلمانوں الناس سے دورر بہنا کہ بیراہ دین کے چور ہیں اور مسلمانوں

سبق کیکراپنے کام میں مشغول ہو گئے اور کشائش عظیم ہوئی۔ ارشا دات:

فرماتے تھے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کوخیال کرتا ہوں نزدیک ہوجاتا ہے کہ جان قلب سے ہام ہوجائے اوراس سے بیخوف آتا ہے کہ شاید بےقصداور بے اطلاع مجھ سے ایسا کام سرز دہوگیا ہوکہ اللہ تعالیٰ کوٹا پند ہو۔

فرمایا کہ میری بائیس سال کی عمرت کے کہ حضرت نصر نے میری تربیت کے واسطے حضرت خواجہ یوسف ہمدانی کو وصیت فرمائی ۔ ایک درویش نے حضرت خواجہ سے دریافت کیا کہ شلیم کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ تشلیم میہ ہے کہ دوز الست جونفس ومال فروخت کر کے بہشت خریدا ہے آج بھی تشلیم کر ۔۔ فرمایا! فراغت دل میر کہ مجت دنیا دل میں راہ نہ پائے اور منہیں کہ دنیا کے کام کائ سے آزاد ہو۔

طریقه نقشبند بیکی بنیاد:

حفرت کے کلمات قدسیہ سے چند کلمے یہ ہیں کہ بناء طریقہ حفرات خوجگان اس پربنی ہے۔

ہوش در دم:

یعنی ہوشیار ہونا سالک کا ہرنفس میں کہ بیدار ہے یا غافل و

نظر برقدم:

یعنی سالک کوچاہیے کہ راہ چلنے میں نظرایے قدم گاہ سے تجاوز نہ کرے۔ اور بوقت نشست نظر کوروبرور کھے۔ راست و چپ نہ دیکھے کہ موج فساد عظیم و مانع حصول مقصود ہے۔ سفر دروطن:

انقال کرنا۔ سالک کا صفات بشریہ خبیثہ سے بجانب صفات ملکیہ

. خلوت درانجمن:

اس سے مراد ہے کہ سالک جمیع اوقات خلوت وجلوت کھانے پینے چلنے پھرنے ہات چیت میں اپنا قلب اللہ تعالیٰ سے مشغول رکھے۔

بادكرو:

اس سے مراد ذکر اللہ ہے ہے کہ ہروقت اس میں مشغول رہے

کے راہزن۔ ملازمت سنت و جماعت کرنا۔ انکہ سلف کے مذہب بررہنا کہ جو مجھ محدث ہے ممرائی ہے۔ جوانوں اور عورتوں ادر مردوں اور اہل بدعت سے صحبت مت رکھنا کہ یہ تیرادین برباد کریں گے۔ دوکلزہ روٹی پرراضی رہنا اگر کسی ہے محبت رکھنو فقیروں سے رکھنا۔حرام سے بچنا حلال پہننا۔ جماعت ترک نه کرنا'امام ومؤ ذن نه مونا' دستاویز ول براینانام نهٰکھنا' قاضیوں کی بچہریوں میں حاضر نہ ہونا'لوگوں کی وصیت کے درمیان نیگز رنا۔ آ ومیوں سے اس طرح بھا گنا جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں۔ کوشش کرنا کہ ممنام رہے تا کہ دین خراب نه ہو۔ جو طالب ریاست ہواس کوسا لک طریقت نہیں کہنا۔مشائخ کی مال وتن و حان ہے خدمت کرنا اوران کے دل كا خيال ركهنا يحسى مشائخ كا انكارمت كرنا البيته جوامر خلاف شرع ہو۔ اگر مشائخ کا انکار کرے گا' نحات نہیں ہو گی۔لوگول سے پچھمت ما تگ۔اینے واسطے پچھے تم نہ کرنا۔ حق تعالیٰ کی صانت پراعتاد ویقین کر کهرزق قسمت کا ہے۔ آ رائش ظاہری سبب خرابی باطن ہوتی ہے۔خاموش رہنا ہمیشہ خلق کونصیحت کرنا' کھانا پینا کم کرنا تا دفتنیکه احتیاجی طعام نه ہو م کچھ ندکھا نا' سوائے ضرورت کلام ندکر نا' جب تک کہ نیند کا غلبہ نه هونه سونااور پهرجلداڅه بيڅهنا پهاع ميس بهټ نه بيڅهنا که مهاع ے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ بہت ساع دل کومر دہ کرتا ہے۔ ساع کا ا نکار نہ کرنا کہ اصحاب ساع بہت ہیں۔ساع اس مخفس کوروا ہے که جس کا دل زنده هواورنفس مرده به اور جس میں به بات نه ہو' اس کونمازروز ہ میں مشغول ہونا اولیٰ ہے۔

چاہیے کہ تیرادل ہمیشہ فکر مند ہوت نماز میں ہوعمل خالص ہوں۔ دعاء تیری مجاہدہ تیرے کپڑے پرانے تیرے ساتھی درولیش تیرا مگر معجد تیرا مال مسئلہ کی کتابیں تیری آ رائش ترک دنیا دوست تیرا خدا تعالی۔ جب تک کی مخص میں یہ پانچ ہاتیں نہ ہوں اس سے برادری نہ کرنا اورفقیری کوامیری پر ترجیح دے۔ دوسرے علم کو دنیا کے کاموں پر ترجیح دے۔ تیسرے ذلت کو ترت سے بہتر جانے چوتے علم ظاہر و باطن کا بینا ہوئیا نچویں موت کے داسطے مستعد ہو۔

كرامت:

نقل ہے کدایک مرتبہ حضرت خواجہ مع مریدول کے عج

بیت اللہ کو جاتے تھے۔ راہ میں سب پر تفتی نے غلبہ پایا۔ ناگاہ
ایک کنویں پر پہنچ مگر وہاں ری اور ڈول نہ تھا۔ نہایت مالوی
ہوئی۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں تم پائی
پواور وضوکر و۔ مریدوں نے جو بیسنا سجھ گئے کہ اس میں پچھ
سجید ہے اور پچھ پانی کی امید پڑی۔ پھر کنویں پر گئے۔ دیکھا تو
حضرت خواجہ کی برکت سے کنوال منہ تک بھر گیا تھا۔ سب نے
پانی بیااور وضوکیا۔ ایک شخص نے ایک برتن پانی سے بھرلیا۔ نی
الفور پانی کنویں کی تہد پر پہنی گیا۔ یہ بات کی نے حضرت خواجہ
الفور پانی کنویں کی تہد پر پہنی گیا۔ یہ بات کی نے حضرت خواجہ
سے عرض کی۔ فرمایا کہ یاروں نے اللہ تعالی پر بھروسہ نہ یاور نہ
قیامت تک یانی تہد پر پہنچا۔

# آخری نقیحت:

نقل ہے کہ جب حضرت خواجہ کا آخری وقت آیا مرید و فرزند وہاں موجود تھے۔حضرت نے آ کھھول کر فرمایا کی عزیز وا خوشخری ہو کہ اللہ تعالی جمھ سے راضی ہے اور بشارت رضا دی ہے۔ تمام اصحاب رونے گئے اور عرض کی کہ ہمارے واسطے بھی دعا فرما ہے۔ آپ نے فرمایا کہتم کو بھی بشارت ہو کہ اللہ تعالی نے الہام فرمایا ہے کہ جو خض اس طریقہ پرتا قیامت استقامت رکھے گا میں اس پر رحمت کروں گا اور اس کو بخش دوں گا۔ کوشش کروکہ اس طریقہ سے علیحہ ہنہ ہواور قائم رہو۔

#### وفات:

تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی یسایتها النفس السمطمننة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة اصحاب نے جوخیال کیا تو حضرت خواج کا انتقال ہوگیا۔ ان لله و انا الیسه راجعون آپ کی وفات ۱۲رہے الاول ۵۷۵ ھیں ہوئی بعد وفات آپ کوکسی نے خواب میں دیکھا کہ زیرعرش ایک تخت نورانی پر بیٹھے ہیں اور ملائکہ آپ کے گردجم ہیں اور اللہ تعالیٰ کا سلام پنجاتے ہیں۔

# حضرت عارف ریوگری ً نست ماطنی:

حفرت خواجه عارف ريوكري رحمته الله عليه اعظم خلفاء

حضرت عبدالخالق عجد وانی سے تھے۔ تاحیات حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر رہے اور فائدہ باطنی حاصل کیا۔ بعد وفات حضرت خواجہ مندارشاد پر بیٹھ کر ہدایت خلق میں معروف رہے۔ مقام:

علم وطلم اور زہد و تبقوی و ریاضت وعبادت و متابعت سنت میں شان عالی رکھتے تھے۔علم وحلم' اور زہد و تقویٰ میں یگانہ روزگار تھے۔تصوف میں عارف نامہ آپ کارسالہ مویٰ زئی شریف (ڈیرہ اساعیل خان) میں موجود ہے۔

#### وفات:

کیمشوال ۲۲۷ ھاکو فات ہوئی۔ آپ کا مذن ریوگر بفاصلہ اٹھارہ میل شہر بخارا سے ہے۔

# خواجه محمدانجير فغنوي

انجیر نغنہ (جوشہر بخارا سے نومیل پر ہے) وطن ہے پیشہ گلکاری تھا۔ آپ کا فیض عام تھا۔

### ذكرجم:

کسی وقی مسلحت سے آپ نے ذکر جہر کی تعلیم دی تھی چنانچ اس سلسلہ میں ذکر جہر کارواج ہوگیا۔ لیکن جب حضرت امام الطریقہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندیہ حضرت سیدامیر کلال سے بیعت ہوئے وقا کا بخارا کو آپ نے حضرت سیدامیر کلال سے رجوع کرایا اور جب علاء نے ذکر جہر کو بدعت قرار دیا تو حضرت خواجہ نقشبندیہ قدس سرہ علاء بخارا کو جمع کر کے حضرت امیر کلال قدس سرہ کی خدمت میں لائے تا کہ وہ ان کوذکر جہرے منع کر دیں۔ چنانچ علائے کرام نے حضرت امیر قدس سرہ سے عض کر دیں۔ جہر بدعت ہے آپ ایسانہ کیا کریں۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعدسے بدستور قدیم ذکر کہم آئندہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعدسے بدستور قدیم ذکر دوایت کے مطابق سال وفات کا کے سے۔

#### نوٹ:

نقشبندی حفرات ذ کرخفی کوذکر جهری پرترجی ویتے ہیں

اورچشی حضرات جبری ذکر کوعلاج قراردیتے ہیں۔فلا تناقشر نسبت باطنی:

حضرت خواجه محمود انجیر فضوی افضل و اکمل خلفاء حضرت خواجه عارف کا آخری خواجه عارف کا آخری وقت آیا تو آپ نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا اور دعوت خلق کی اجازت دی۔ آپ کا مولد ایک موضع انجیری فخنی متصل بخارا واقع ہے۔ آپ وال کندییں مقیم شے اور وہیں تربیت و ہدایت خلق فرمایا کرتے تھے۔

### كرامات:

نقل ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رامتینی مع اصحاب حضرت خواجه محمود انجير بغنوي مشغول ذكر تنصے كه يكا يك ايك مرغ سفیدرنگ کا ہوا میں اڑتا ہوا او پر کوگر رااور بزبان قصیح کہا کهاے علی مردانه ہواور اپنے کام میں مشغول رہ۔اس مرغ کے ویکھنے اور اس کلمہ کے سننے سے تمام اہل مجلس غایت فیض ظہوراسرارے بہوش ہو گئے۔جس وقت افاقہ ہواحفرت خواجدسے دریافت کیا کہ برکیا معاملہ تھا۔حضرت خواجہ نے فرمایا كه بيمرغ روح يرفتوح حضرت خواجيمحودا نجير فغنوي كي ہے الله تعالیٰ نے ان کوقوت دی ہے کہ جس مخلوق کے قالب میں حابين متشكل موجا ئين اس وقت خواجيد مقان قلبي رحمته الله عليه کا کہخواجہ اولیاء کبیر کے اول خلیفہ سے ہیں۔ وقت اخیر تھا انہوں نے دعا کی تھی کہ بااللہ میر بے آخری وقت میں میری مدد کوکوئی اینا دوست جھیجنا کہ اس کی برکت سے ایمان سلامت لے جاؤں۔ چنانچہ باشارہ ربانی حضرت خواجیمحود انجیرفغنوی کی روح مبارک حضرت خواجہ دہقان کے وقت یر پینچی تھی، چونکدان کا خاتمہ بخیر ہو گیا اب واپس جاتے ہیں چونکہ تیرے حال پر فرط محبت وعنایت تھی اس راہ سے گزرتے ہوئے تشريف لے گئے۔

انتقال:

حضرت خواجہ محمود انجیر فغوی کا انتقال ۱۵ کھ میں ہوا اور آپ کا مدفن موضع انجیر فغنی میں ہے۔

# حضرت خواجه لى رامتيني

### نسبت وخلافت:

حفرت خواجیعلی رامتینی حفرت خواجیه محمود انجیر فغوی کے کہار خلفاء سے ہیں۔جس وقت حضرت خواجی محمود انجیر فغوی کا وقت قریب پہنچا تب آپ نے حضرت خواجیعلی کواپٹی خلافت سپر دکی اور این جمج اصحاب بھی تفویض کئے۔ آپ حضرت خطر سے حضرت خطر کے محبت دار تھے اور انہیں کے اشارے سے حضرت خواجہ کے مرید ہوئے تھے۔

آپ کامسکن قصبہ رامتین میں تھالیکن بسبب بعض حوادث شہر باورد میں آگئے اور دہاں مدت تک ارشاد خاتی میں مشغول رہے گردہاں بھی چین نہ ملاشہر خوارزم آگئے اور دہاں بھی ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہے۔

### ارشادات:

آپ سے کس نے دریافت کیا کدایمان کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کندن و پوستن یعن تو ژنا اور جوڑنا۔ یعن طلق سے تو ژنا اور خالق سے جوڑنا۔

فرمایا کہ اگر کوئی عبدالخالق غجد وانی کا فرزند موجود ہوتا تو
منصور حلاج کوسولی سے بچا جاتے۔فرمایا اللہ تعالیٰ کی صحبت
رکھواور اس کی جواللہ تعالیٰ کے ساتھ صحبت رکھتا ہو۔فرمایا اگر
نیکوں کے پاس پیٹھو گے نیک ہوگے۔اگر بدول کے پاس پیٹھو
کے بدہو گے۔فرمایا!اگر کسی آ دمی کے پاس بیٹھے اور خدا تعالیٰ
کوبھولتو اس کوشیطان بجھے۔اگر چہ آ دمی کی صورت ہو۔ بلکہ
ابلیس آ دمی بدتر ہے۔ابلیس جن سے کہ وہ پوشیدہ وسوسہ ڈالٹا
ہے اور ابلیس آ دمی خابر طور سے۔

فرمایا! یار نیک کار نیک سے بہتر ہے کیونکہ ممکن ہے کار
نیک سے جھوکو مجب و پندار ہولیکن یار نیک ہی کی صلاح دےگا۔
اگر در پیش منی کہ بے منی در سمنی
در پیش منی کہ بے منی در سمنی
کسی درویش نے حضرت عزیز قدس سرہ سے دریافت کیا

کہ بالغ کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا! بالغ شریعت وہ ہے جس سے
منی نظاور بالغ طریقت وہ ہے جوشی سے باہر آئے۔ لینی
اس کی خودی جاتی رہے۔ اس درویش نے بین کر سرز بین پر
رکھ دیا۔ خواجہ نے فرمایا سر کے زمین پر رکھنے کی حاجت نہیں
بلکہ جو کچھسر میں ہے ( ایمی خوت وغرور و پندار ) وہ زمین پر
رکھو۔ آپ کے فرزنداور جانشین حضرت خواجہ ابراہیم قدس سرہ
نے دریافت کیا کہ اس کے کیامعنی ہیں۔ المفقیر لا یحت ج
جواب دیالا یحت ج بالسوال الی اللہ یعنی فقیر سوال نہیں
جواب دیالا یحت ج بالسوال الی اللہ یعنی فقیر سوال نہیں
حاجت ہے۔ وہ سب کی حاجتیں جانتا ہے۔ (بیا یک حال حاجت ہے) فرمایا کہ غناء بے پروائی کو کہتے ہیں۔ آپ اپنے فس
مبارک کوعزیز ان کہا کرتے تھے۔ اس لئے آپ کا یکی لقب
مبارک کوعزیز ان کہا کرتے تھے۔ اس لئے آپ کا یکی لقب
مبارک کوعزیز ان کہا کرتے تھے۔ اس لئے آپ کا یکی لقب

تصوف پرآپ کاایک رسالہ بھی ملتا ہے۔ سالک آپ کی صحبت ہے ایک روز میں حقیقت کو پنج جا تا اور حضور قلب لے کر واپس جا تا۔ آپ فرماتے ہیں کھ کی کرے اس کو نہ کیا ہوا خیال کرنا چاہیے اور خود کو قصور وار خیال کرے از سرنوا پنا عمل شروع کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ مرد وہ ہے جس کو تجارت اور خرید و فروخت خدائے تعالی کے ذکر سے غافل نہ کر سکے۔ آ دھا مرو وہ ہے جس کے شخل میں ذکر قبلی کی بھی لذت آتی ہوگر وہ صرف وہ ہے جس کے شخل میں ذکر قبلی کی بھی لذت آتی ہوگر وہ صرف ای پر قناعت کرے یعنی جب تک ذکر کرے لذت حاصل ہو اور جب چھوڑ دے تو دل بھی ذکر سے باز رہ جائے اور نامر دوہ ہے ہو منافق ہو یعنی ذکر کرے گرفدا کے لئے نہ کرے۔

اگرفقیر ہاتھ میں کھندر کھ مگردل میں خواہاں ہؤوہ گدائے مخلہ ہے نہ تابع رسول اللہ فر مایا کدا گر بندہ کوخطاب پنچ کدا ہے بندہ ہم سے کوئی حاجت چاہ۔ شرط بندگی ہے کہ بندہ خدا کے سوا اور کچھنہ چاہیے اس کو اور اگر کی شخص کے پاس سب چھ ہو مگر اس کے دل میں مجبت نہ ہوتو اس کو تجر پیدمعنوی حاصل ہے۔ نقل ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاصر ہوا اور

س ہے کہ ایک حص آپ ہی خدمت میں حاصر ہوا اور عرض کیا کہ جھے کو بعول نہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہازار جا کرایک کوزہ خرید اور ہم کولا کر تخد دے۔اس نے ایسا ہی کیا۔ فرمایا کہ اب جس وقت اس کود یکھا کروں گا تجھاکہ یاد کروں گا۔
نقل ہے کہ کمی شخص نے ازرو ہے انکار کہا حضرت عزیزاں
بازاری ہیں لیعنی سوت کی خرید وفروخت کے واسطے آپ بازار جایا
کرتے تھے۔حضرت عزیزاں نے بیس کر فرمایا کہ یار عزیزان
زاری چاہتا ہے تو کیوں نہ بازاری ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی درگاہ
میں زاری وتضرع ودردوسوز و نیاز وسکنت چاہیے۔
کر احمیہ:

نقل ہے کہ ایک مرتبہ ایک مہمان حضرت عزیز ان کے گھر ایک ایک ایک ایک وقت آپ کے گھر میں کوئی چیز موجود نقی ۔ ناگاہ ایک فلام کہ آپ کا مخلص تھا' روٹیاں فروخت کیا کرتا تھا ایک ٹوکری دوٹی میں کوئی چیز موجود نقی ۔ اس وقت بہت پندیدہ خوش ہوئے اور اس سے کہا کہ تو نے اس وقت بہت پندیدہ خدمت کی' جو تیری مراد ہو ما گگ ۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تم ہوجاؤں ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم ہوجاؤں ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم ہوجاؤں ۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ ہوسکا ۔ اس نے کہا کہ میر اتو یہی مقصود ہے اس کے سوا کچھ نہیں ۔ آپ نے فرمایا ای طرح سہی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک گوشہ میں لے گئے فرمایا ای طرح سہی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک گوشہ میں لے گئے باور چی ظاہر و باطن میں بالکل آپ کے مشابہ تھا ۔ گر اس کے بعد چاہر روز ندہ رہا اس ہو جھکوزیادہ ندا ٹھا ۔ کا اور مرگیا ۔ باور شماہ کا مر بید ہونا:

نقل ہے کہ ایک مرتبہ باشارہ غیبی حضرت عزیزان بخارہ سے خوارزم آئے اور شہر کے دروازہ کے باہر قیام کر کے ایک درویش کو وہاں کے بادشاہ کے پاس بھیجا کہ فقیر تمہارے شہر کے دروازہ پر آیا ہے۔ اگر تمہاری مصلحت کے خلاف نہ ہوتو شہر میں آ جائے ورنداس جگہ سے واپس ہوجائے۔ اور درویش مسلحت کے خلاف نہ ہوتو سے کہد دیا اگر بادشاہ اجازت دے درویش بادشاہ کے پاس گیا کہ میم کا دشاہ کیتے آئا۔ جب وہ درویش بادشاہ کے پاس گیا کہ میم می کیسے نادان اور سادہ طبیعت کے آدی ہوتے ہیں۔ کہ میم می کیسے نادان اور سادہ طبیعت کے آدی ہوتے ہیں۔ اور فداق کے طور پر ایک اجازت نامہ مہری و دخطی بادشاہ نے اس درویش کو دے دیا۔ وہ درویش لے کر حضرت کی خدمت اس درویش کو دے دیا۔ وہ درویش لے کر حضرت کی خدمت

میں حاضر ہوا۔ آپ شہر کے اندر داخل ہوئے اور ایک گوشہ میں بیٹھ کربطریقہ حضرات خواجگان مشغول ہوئے ۔صبح کے وقت مزدور خانہ جاتے۔اور ایک دومز دور لے آتے اور ان سے فرماتے کہ دضو کرواور نماز پڑھواور عصر کے وقت تک ہمارے یاس بیشواور ذکر کرد - بعداز ال مزدوری دے کران کورخصت كرتے۔وه لوگ بہت خوشى سے بيكام كرتے اور چونكدايك دن اس طرح ان کی صحبت رہتی الگلے دن صحبت کے اثر ہے اور حضرت کے تصرف سے آئے بغیر چین نہ پڑتی۔ آخر کاررفتہ رفتہ اس قدرا از دھام خلائق ہوا۔ وہاں کے بادشاہ کو خرہوئی کہ كوئي مخص اس جگه آيا ہواہے اس كى خلقت مريد ہوتى چلى جاتى . ہے۔اندیشہ ہوتا ہے کہ ہیں بیلوگ بڑھ نہ جائیں اور ملک میں كچه فتنه وفساد قائم نه موجائے چنانچه بادشاه كواس بات كاوہم مو گیااوراس نے آپ کے اخراج کا حکم دے دیا۔ آپ نے اس درویش کو بادشاہ کے پاس بھیجا کہ ہم تو تمہاری اجازت سے تھمرے ہوئے ہیں اگر بدعبدی ہے تو ہم چلے جائیں۔ بادشاہ یین کرنہایت شرمندہ ہوااور آپ کی دور بینی کا بہت معتقد ہوا اورمع مصاحبین آ کرمر پدہوا۔

جانشين:

آپ کے دوفرزند تھا کی خواجہ محمراً کی خواجہ ابراہیم ۔ جب حضرت کی وفات قریب ہوئی تو چھوٹے فرزند خواجہ ابراہیم کو اپنا جانشیں مقرر کیا لوگوں کے دلوں میں خیال آیا کہ بڑے فرزند کے ہوتے ہوئے چھوٹے کو آپ نے اپنا قائم مقام کیوں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بڑے کی عمر میرے بعد جلد ختم ہوجائے گی۔ چنا نچہ آپ کے انتقال کے انیس دوز بعد ہی وہ فوت ہوگئے۔

وفات:

حفرت عزیز ان کا انقال بروز دوشنبه ۲۸ ذیقعد ۲۱ که جری کو ایک سوتمیں برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کا مدفن خوارزم میں ہے۔

# خواجه محمر بإباساسي

مولد:

علاقہ رامتین میں قربیہاس آپ کا مولد و مدفن ہے۔ جو بخاراہے ومیل برہے۔

خلافت:

حفرت خواجه محمد با باسمائ اکمل اصحاب خلفاء حفرت عزیز ان سے متھے۔

نقل ہے کہ حضرت عزیز ان کا وقت آخر پہنچا آپ نے اپنے اصحاب میں حضرت بابا کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور جملہ مریدین کوفر مایا کدان کی ملازمت ومتابعت کرو۔

يخودي:

استغراق و بخودی آپ کو بدرجه غایت تھی۔ سائی میں آپ کا ایک باغ تھا۔ گاہ گاہ آپ اس کی تاک کے شاخ کا ٹا کرتے تھے۔ شاخ کا شنے کا بنے آپ کو بے خودی ہو جاتی اور دہ انداز ہ سے زیادہ کئے جاتی تھی۔

خواجه ونقشبند:

نقل ہے کہ جب آپ کا گذر کوشک ہندوان پر ہوتا فرماتے کہ اس خاک سے ایک مردی ہوآئی ہواد قریب ہے کہ کہ کوشک ہندوان قصر عارفاں ہوتی کہ ایک مرتبہ جب اس جگہ پھرآ پ تشریف لے گئے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرد پیدا ہوگیا ہے۔ اس وقت حضرت خواجہ نقشبند کو تولد ہوئے صرف تین دن گزرے تھے چنا نچ حضرت کے جدا مجد آپ کو لے کر حضرت بابا نے دیکھ کرفرمایا کہ یہ جارا افرزند ہے اور اس کویس نے اپنی فرزندی میں قبول کہ یہ جارا افرزند ہے اور اس کویس نے اپنی فرزندی میں قبول کے اور اصحاب سے متوجہ ہو کرفرمایا کہ یہ وہی مرد ہے جس کی خشبو مجھ کو آیا کرتی تھی اور اپنے خلیفہ حضرت سید امیر کلال کے خرمایا کہ میر سے اس فرزند کے حق میں تربیت سے در لینے نہ رکھنا ورنہ تھی کو معانی نہیں کرنے کا انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اس میں قصور کروں تو مرذمیں ہوں۔

حفرت خواجہ نقشبند قدس مرہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھا کرا یک قرص نان مجھ کوعطاء کی کہ اس کو اپنے پاس دکھ لے اور آپ کے ہمراہ روانہ ہوا۔ راستہ میں اگر پچھ فقر راور خطور میرے دل میں گزرتا 'فرماتے کہ باطن کو نگاہ رکھو۔

وفات:

وفات سنه۵۵ کهجری میں ہوئی \_

# سيرش الدين امير كلال ً

حفرت سید شمس الدین امیر کلال ّ اجل خلفاء حفرت باب سای سے بیں آپ سید شح لنسب تھے۔ پیشہ کلالی کیا کرتے تھے۔ ولا دت با کرامت:

آپ کی والدہ شریفہ فرمایا کرتی تھیں کہ جس وقت امیر کلال میرے شکم میں تھاس وقت اگر میں شبکالقمہ کھاتی تھی تو مجھ کو دردشکم ہوجا تا تھا۔ تا وقتیکہ نے نہ کرتی تھی آ رام نہ آتا تھا۔ جب چند مرتبہ یہ معاملہ وقوع میں آیا تب میں سجھ گئی کہ اس کی وجہ پیطفل ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے لقمہ میں احتیاط رکھی۔ حضرت با با کا شعار:

حضرت امیر کلال کوایا م جوانی میں کشی کا نہایت شوق تھا۔
ایک روز حضرت جمہ باباسا ہی رحمت اللہ علیہ کا معرکہ کشی پرگز رہوا
اور آپ وہاں تماشہ دیکھنے لگے کہا اس معرکہ میں ایک مرد ہے
کہاں سے بہت آ دمی درجہ کمال کو پہنچیں گے۔ میں اس کے
مثار کے واسطے کھڑا ہوں۔ کہای اثناء میں حضرت امیر نے
معرکہ کشی چھوڑ کر حضرت خواجہ کے ہمراہ ہو گئے۔ چنا نچہ فی الفور
معرکہ کشی چھوڑ کر حضرت خواجہ کے ہمراہ ہو گئے۔ جب
حضرت خواجہ اپنے مکان تک پہنچ تو حضرت امیر کو خلوت میں
طلب کر کے طریقہ تلقین فر مایا اور اپنی فرزندی میں قبول کیا اس
طلب کر کے طریقہ تلقین فر مایا اور اپنی فرزندی میں قبول کیا اس
مرتبہ دوشنبہ اور بی شنبہ کو اپنے مسکن سوخمار سے ساس کو جاتے
مرتبہ دوشنبہ اور بی شنبہ کو اپنے مسکن سوخمار سے ساس کو جاتے
اور واپس آ جاتے تھے اور تمام راہ شخل طریقہ میں اس طرح
مشغول رہنے کہ کسی کو خبر نہ ہوتی یہاں تک کہ بدولت صحبت
مشغول رہنے کہ کسی کو خبر نہ ہوتی یہاں تک کہ بدولت صحبت
مشغول رہنے کہ کسی کو خبر نہ ہوتی یہاں تک کہ بدولت صحبت

وفات:

آپ کی وفات صبح کی نماز کے وقت بروز پنج شنبہ بتاریخ آ شویں جمادی الا ولی ۷۷۲ ہجری ہوئی۔مولد و مدنن آپ کا قربیہ وخارہے۔جو بخاراہے چھ میل کے قریب ہے۔

سيد بهاؤالدين نقشبند بخاري

آپ اس طریقد کے امام ہیں آپ ہی کی وجہ ہے اس طریقہ کو فقشہند میر کتھ ہیں۔ کو اب بافی کے پیٹے کی وجہ ہے اللہ کا فقش دلوں پر بھانے کی وجہ ہے آپ نقشبند مشہور ہوئے۔ نسبیت ماطنی:

بظاہر حضرت امیر کلالؒ سے فیض پایا' لیکن بطریق اویسیت حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوائی سے مستفید ہوئے۔ صحابہ کرام علیم الرضوان کے طریقہ جو کہا گرفتہ الرضوان کے طریقہ جو کہا بھی ہے آپ پر فائز ہوا۔

مولانا جامی نے کیا خوب کہاہے

سكه كدريثرب وبطحاز دند نوبت آخر به بخاراز دند از خطآل سكه نشر بهره مند جزول بے نقش شه نقش ند است مند سرومند

آپکاارشاد:

آپ کے کلمات میں سے ہے کہ'' امراد نیم مافصلیا نیم' مانهایت رادر بدایت مندرج سافتیم' درطریق مامحرومی نیست'' تصوف کے مقصود اصلی کے متعلق فرمایا که''اجمالی تفصیلی گردو استدلالی کشفی شود' بخارا سے تین میل کے قریب قصبہ قصر ہندوان میں آپ کی ولادت محرم ۱۸ھ میں ہوئی اور وہیں شب دوشنبہ رئے الاول ٩١ الم صين وفات يائي۔ آ ب ك كوش مبارك مين ايك آواز آئى كدا بباوالدين كيا البحى وه وقت نہیں آیا۔ کرتوسب کی حانب ہے منہ پھیر ہاری درگاہ میں متوجه ہو۔ بدس کر حضرت خواجہ متغیر و بے قرار ہو گئے اور وہاں ہے نکل آئے۔ای وقت اندھیری رات میں ایک نہریر گئے۔ کیڑے دھوئے عسل کیا اور بکمال شکستگی دورکعت نماز پڑھی۔ . فرمایا کرتے تھے کہ مدت گزرگئی اس آرز ومیں ہوں کہ پھرولیمی ہی نماز پڑھوں۔ گرمیسرنہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ابتداء جذبہ میں مجھ کوالہام ہوا۔ کرتونے جواس راستہ میں قدم رکھاہے۔ کس طرح رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ جو پچھ میں جا ہوں وہ ہو۔خطاب آیا کنہیں جو کچھ ہم کہیں وہ کرنا جا ہے فرمایا کہ جب میں جے سے والبس طوس ميس پهنچا ـ تو شاه معزالدين خييني والي هرات كا قاصد

مکتوب لے کرآیا۔ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ملاقات سے مشرف ہول کیکن حاضر ہونا نہایت مشکل ہے۔

تقل ہے کہ جب حضرت خواجہ بادشاہ کی استدعاہے ہرات میں بادشاہی مکان میں داخل ہوئے ۔ خدم وحشم امیر وزیرجس پرنگاہ کرتے سب بیتاب ہو جاتے۔ دوسری مرتبہ جب حضرت حج كوجانے لگے تو صرف مولا نازین الدین قدس سرہ سے ملاقات کے واسطے ہرات گئے اور تین روز تک ان سے صحبت گرم رہی۔ایک روز بعد نماز صبح مولانا نے حضرت خواجه رحمته الله عليه سے كہا برائے ماہم اے خواجه نقشبند ليعني . توجه فرما \_حضرت خواجه نے برمبیل تواضع فرمایا \_ آیدیم تانقش برین - غالبًا ای روز سے حضرت خواجه کا لقب نقشبند ہوا۔اس حج سے واپس آ کر باقی مدت العمر حضرت خواجہ بخارا میں رے۔اور کہیں نہیں گئے۔امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو گردن جھکائے بیٹھے دیکھا۔ فرمایا کہ أبا العنق ارفع عنقك \_ ذكراس طرح كرنا عابيك كالل مجلس میں کوئی ندمعلوم کرے کہ حقیقت اخلاص بعد فنا ہوتی ے۔ جب تک بشریت غالب ہے میسرنہیں۔ رباعی ہے ساتی قدے کہ نیم مستیم مخور صابے ا مارا تو بما ممال كه تاماً باخویشتم بت بستیم

فرمایاذ کررفع خفلت کانام ہے۔جس وقت خفلت رفع ہو
گئ تو ذاکر ہے اگر چہ ساکت ہی ہو۔ فرمایا سالکان طریقت
دونوع کے ہوتے ہیں ایک وہ کہ ریاضت ومجنت ومجاہدہ کرتے
ہیں اوران کے تمرات پاتے ہیں اور مقصود کو چہنچتے ہیں اورانیک
فضلی ہے۔ کہ سوافضل خدا پچھنہیں جانتے۔ ترجمہ لیخی اے
لوگوا پے نفسوں پرنری کروکہ تحقیق تم غائب اور بہرے کونہیں
لوگوا ہے نفسوں پرنری کروکہ تحقیق تم غائب اور بہرے کونہیں
لیارتے ہو بلکہ سمیتا اور قریب کو لکارتے ہو اور اتفاق علماء و

شرائط طلب سے بہ ہے کہ جس وقت کی خدا کے دوست کی صحبت میں داخل ہوا ہے حال کو معلوم کرے کہ کیسا ہے اور پھر بعد کچھ مدت کے اس کا گزشتہ احوال سے موازنہ کرے۔ اگر اپنے میں پچھر تی و کیھے تو اس کی صحبت فرض سمجھے۔ فرمایا مراقبہ نسیان رویت مخلوق بدوام نظر الی الخالق ہے۔ فرمایا کہ دوام مراقبہ نادر ہے اور ہم نے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ مخالف نفس پایا مار حظہ کو کہتے ہیں آگرہ و جلدگز رتا ہے تو ادراک میں نہیں آتا۔ مل حظہ کو کہتے ہیں آگرہ و دوڑے اس کو گیندل جائے مگر ملتی اس

حرمایا بیسروربیل که بودوزیال و بیندل جائے مری اس کو ہے جو دوڑتا ہے۔اس سے اشارہ دوام کوشش وسعی کا ہے۔ فرمایا کہ اولیاء کو اسرار پر اطلاع دیتے ہیں گر ہے اجازت اظہار نہیں کرتے فرمایا کہ جور کھتا ہے وہ چھپا تا ہے اور جونہیں رکھتا وہ چلاتا ہے۔ فرمایا کہ بہ برکت رسول اللہ صلی علیہ واصحابہ وسلم منخ صورت اس امت کا مرتفع ہوگیالیکن شخول ہوجاتا ہے۔ اندرس امت نا شد منخ تن

حضرت خواج نقش بندرمة الدعليه آپ نے دمیت فرمائی تی کدیرے جنازے کآگ

کلمشہادت اور قرآن شریف نہ پڑھیں کہ ہے ادبی ہے۔ بلکہ بدرباعی پڑھیں۔

مفلها نیم آمده در کوئے تو هیجا لله از جمال روئے تو دست بھٹا جانب زمبیل ما آفریں بردست و بربازوئے تو خواجہ علا والدین عطار رحمة الله علیه

حضرت خواجہ نششبندیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں اور آپ کے خلیفہ اول اور داماد ہیں ۔ لڑکین سے حضرت خواجہ کی نظر عنایت ان پر تھی اپنے سامنے ہی طالبان حق کی تعلیم آپ کے متعلق کر دی تھی ۔ علم شریعت میں بھی کامل تھے اور ا جا عسنت اور عمل پر عزبیت میں تو ایک خاص شان رکھتے تھے۔ اور عمل پر عزبیت میں تو ایک خاص شان رکھتے تھے۔

مدرسد میں جہال حضرت علاؤالدین عطار طالب علم تھے گئے۔ دیکھا کہ ایک حجرہ میں ٹوٹے ہوئے بور میر پر اینٹ سرائے رکھے ہوئے مطالعہ کررہے ہیں۔

حفرت خواجد رحمة الله عليه في صورت دي كو كتفليم كواته كفر من ہوئة والله كفر من ہوئة والله كفر من ہوئة والله عليه في مايا - معررى الأي آخ بالغ موئى ہے - اگرتم قبول كروتو تم سے نكاح كرووں - انہوں نے عرض كيا كميرى عين سعادت ہے ـ مگر مير بي پاس چھسامان نہيں ہے - فرمايا كه ميرى لاكى كى قسمت ميں رزق مقرر ہے خزانہ غيب سے پنچنا ميرى لاكى كى قسمت ميں رزق مقرر ہے خزانہ غيب سے پنچنا رہے گائم اس كافكر مت كرو -

جب حضرت کومرض موت ہوا۔ تو آخر کوفر مانے گلے کہ محمد کو کوئی آرز و دل میں سوااس کے نہیں رہی کہ دوست آئیں اور محمد کونہ پائیں اور شکتہ خاطر ہوکر واپس ہوجائیں۔اور فرمایا کہ رسم عادت کو چھوڑ و۔ جو کچھ کہ رسم عادت خلق کی ہے اس کے خلاف کرو۔ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت رسم عادت وبشریت کے تو ڑنے کے واسطے تھی۔

فرمایا-تمام کامول میں عزیمت پرعمل کرو۔ اورسنت موکدہ پر مداومت کرنا۔ اورای اثناء میں کلمہ تو حید پڑھا اور انقال فرمایا۔انسا للہ وانا الیہ راجعون ۔آپ کی وفات۲۰ رجب سنتی ۸۴جری کوہوئی۔

خواجه لیحقوب چرخی رحمة الله علیه طریقه نششند به که ایک بزے رکن تصادرآب سے طریقے کی اشاعت بہت ہوئی آپ کو بیعت واجازت حضرت شاہ نقشبند اُ سے ہے۔ گر محمیل آپ کی حضرت عطار اُسے ہوئی۔ آپ سے فیوض بالمنی کے علاوہ فیوض علمی بھی لوگوں کو حاصل ہوئے۔ علم تغییر اور دوسرے علوم دیدیے میں بھی آپ کی تصانیف ہیں۔

بعد تحصیل علوم بجذب محبت الی باداده ادادت حضرت خواجه بهاؤ الدین نقشبند قدس سره کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرمایا جس وقت میں نے حضرت خواجه سے اپنا اداده فلامرکیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم مامور ہیں۔خودکوئی کام نہیں کرتے آج رات کومعلوم کرینگے۔ جو پچھا شارہ ہوگا ویسائی کیا جاوے گا۔ فرمایا کہ جیسی وہ شب میرے او پر تنی سے گزری ہو ۔ ایسی کوئی شب نہیں گزری۔ ڈرتا تھا کہ دیکھے تبول کرتے ہیں یانہیں۔ مسلح کی نماز جب میں نے حضرت خواجہ کے ساتھ ہیں یانہیں۔ مسلح کی نماز جب میں نے حضرت خواجہ کے ساتھ بیسی یانہیں۔ میں کی نماز جب میں نے حضرت خواجہ کے ساتھ بیسی یانہیں۔ میں ایک کی ادرانہوں نے فرمایا کہ مرادک ہو۔

آپ کی ایک فاری تغییر (سورة الفاتحه ادر آخری دو پاروں کی) مشہورہے جس میں جگہ جگہ بزرگان دین کے اقوال بھی ہیں بلتغور (علاقه ماوراء النهر) میں ۸۳۸ھ یا ۸۵۱ میں انتظال معدد

تین*یرع مه*وانبی کے شائع ہوئی تھی قلمی نے موجود ہے۔ حضرت خواجہ عبیداللّداحرار قدس سرہ

ماہ رمضان ۲۰۸ جمری تاشقند میں پیدا ہوئے۔ بعد تولد علی السی روزتک بیفاس میں اپنی والدہ ماجدہ کا دودھونوش نفر مایا۔
آپ کے جدا مجد خواجہ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قطب وقت تھے۔ اخیر میں جب اپنے اپولوں کو الوداع کرنے کو بلایا۔ اور خواجہ عبید اللہ احرار کہ اس وقت کمس تھے۔ ان کے پاس گئے۔ وہ ان کو ملیا۔ اور کو میں لے لیا اور فر مایا۔ کہ دکھ کو تقطیم کو اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ اور گود میں لے لیا اور فر مایا۔ کہ اس فرزند کے بارے میں مجھو کو بشارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہ یہ پیرعالمگیر ہوگا اور اس سے طریقت و شریعت کو روفق ہوگی۔ حضرت مولانا لیقوب چنی کے اجل خلفاء میں ہیں۔ آپ اس صدی کے مجد د تھے۔ با دشاہ وقت آپ کا مرید تھا۔ حضرت مولانا جائی جو آپ کے خلفاء میں ہیں ای مضمون کی حضرت مولانا جائی جو آپ کے خلفاء میں ہیں ای مضمون کی حضرت مولانا جائی جو آپ کے خلفاء میں ہیں ای مضمون کی

چو فقراندر قباے شاہی آمہ بہ تدبیر عبید اللی آمہ

طرف اس شعر میں اشارہ کرتے ہیں۔

فرمایا کہ کوشش کرو کہ کوئی آرز واللہ تعالی کے سواتیرے دل میں ندر ہے۔ کشف و کرامت ظاہر ہوں یانہ ہوں چھ خم نہیں ہے۔ کا تب شال کے لکھنے سے پہلے اس کا تدارک واستغفار کرے کہ لکھنے کی نوبت ہی ندآئے۔

فرمایا که حفرت مولانا نظام الدین خاموش قدس سره شریعت وطریقت وحقیقت میں اس طرح مثال دیتے تھے کہ جموث منع ہے۔ پس اگر کوئی شخص اس طرح کوشش کرے کہ اس کی زبان پر جموث نہ جاری ہولیکن دل میں داعیہ ہو۔ بیشریعت ہے اور دل ہے بھی داعیہ جاتا رہو قطریقت ہے۔ اور اگر باختیار و بان وول سے یہ بات بالکل جاتی رہوہ حقیقت ہے۔ رہے وہ حقیقت ہے۔

فرمایا کہ کشف قبوریہ ہے کہ میت کی روح صورت مناسب میں صاحب کشف پر قبر میں ظاہر ہوتی ہے لیکن چونکہ شیطان کو تمثل اور تشکل میں قوت بہت ہے اس سبب سے خواجگان قدس سرہم نے اس کشف کا چھا اعتبار نہیں کیا۔ اور ان کا طریقہ ہے کہ جب کی قبر پر گئے ۔ اپنے تیکن نسبت وکیفیت سے خالی کر کے انظار کرتے ہیں۔ کہ کیا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر جو چھ معلوم ہو وہ صاحب قبر کا حال ہے۔ اور یہی

طریقداورنست دریافت کرنے کا ہے۔ فرمایا۔ ارباب جحیق کی نسبت ثابت ہے کہ ترقی بعدموت واقع ہے۔ فرمایا باو جود ترک ادب اگر کسی کا حال باطنی قائم رہے تو وہ کمرالی ہے۔ فرمایا کہ بینست خواجگان مجمع و تفرقہ میں جوزیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی بیدجہ ہے کہ بینست محبوبی ہے۔ محبوب کواگر خلوت میں بلاؤ تو شرما تا ہے۔ فرمایا کہ بینست الی لطیف ہے کہ اس کی جانب توجہ مانع ظہور ہے۔ جسے مظاہر جمیلہ کی طرف اگر خور کے جانب توجہ مانع ظہور ہے۔ جسے مظاہر جمیلہ کی طرف اگر خور سے دیکھوتو شرما جاتے ہیں۔

حضرات خواجگان کا طریقه عمل برعزیمت ہے تاکہ مادون حق تعالی سے منقطع و آزاد ہو کہ بھی درولیثی ہے جس کو لوگ بہت لمبی بنائے ہوئے ہیں۔فرمایا وصل بیہ ہے کہ دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہروقت بطریقہ ذوق جمع پائے۔

فر مایا ہمت اسے کہتے ہیں کہ کسی کام کے واسطے اس طرح دل کو جمع کرے کہ اس کے خلاف خیال دل میں نہ آئے ۔ حیٰ کہ اگرکوئی کا فربھی کسی کام کے واسطے ہیشہ دل کو جمع رکھے تو وہ کام ہوجا تا ہے۔ اس میں ایمان وعمل صالح کی شرطنہیں ہے۔ فرمایا کہ جب کسی شخص کو اللہ تعالی تو بہ عطا کرے اس راہ میں قدم رکھنا چاہئے۔ کہ ہمت اس امرکی مصروف رکھے کہ کوئی لحمہ اور ساعت اللہ تعالی کی یاد سے غافل نہ ہوا ورصحبت ناجنس سے اور ساعت اللہ تعالی کی یاد سے غافل نہ ہوا ورصحبت ناجنس سے پہیز کرے۔

نخست موعظت پیرظریقت ای حرف است
که از صحبت ناجنس احتراز کنی
ناجنس سے مرادونیا داراور خالفان طریق ہیں۔ فر مایا بعد
نمازعشا جب نیندغلبر کرے تو تین مرتبہ قبل هو الله احد۔
تین مرتبہ قبل اعوفہ بسوب الفلق اور تین مرتبہ قبل اعوفہ
بسوب السنامس پڑھے اور اس کا تو اب جمیج اہل تجور کو کہ منتظر
زندوں کے رہتے ہیں۔ پہنچائے تا کہ ان کو آسائش پہنچے۔ اور
اللہ تعالی اس پر بخشش ورحت کرے جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور حم تو حم شعر

خدارا برآل بندہ بخشائش ست کہ خلق ازوجودش در آسائش ست فرمایا کمقبل سونے کے اپنی گذشتہ اوقات کا خیال کرے

کہ کس طرح گزرے ہیں اگر غیرطاعت میں گزرے ہیں تو بہ واستغفار کرے۔فرمایا منجملہ آ داب طریق سے بیہ ہمیشہ بادضورہے۔فرمایا کہ دوام وضوے فراخی رزق ہوتی ہے۔ انقال ۲۹رسجے الاول ۸۹۵ھ میں ہوا۔

نقل ہے کہ جس وقت آپ کا انقال قریب ہوا۔ بہت ی شمیں روثن تھیں کہ دفعتہ آپ کے دونوں ابرو کے درمیان سے ایک نورظا ہر ہوا۔ اور تمام شمعوں کی روثنی پر غالب آگیا۔ آپ کا ایک رسالہ انفاس نفیہ بھی ملتا ہے۔ حضرت مولا نامحمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ

م مولانا محمد زاہد چراغ بق درست کر کے لائے تھے۔ ہیں نے صرف اس کوروش کردیا۔ اور دخصت کر دیا۔

آپ کی وفات غرہ رہے الاول سنہ ۹۳۶ ہجری کو ہوئی۔ وحش میں کمتصل حصار ہے آپ کا مدنن ہے۔ حضرت مولا نا درولیش مجمد رحمنۃ اللہ علیہ

حضرت مولا نامحد زاہد کے بھائے لیعنی بمشیرزادے ہیں اوران کے اعظم خلفاء میں سے ہیں۔آپ کی وفات ۹ محرم سنہ کا وہ میں ہوئی۔ مزار مبارک موضع اسفرہ متصل شہر سبز علاقہ ماوراء النہر میں ہے۔

خواجه محمدامكنكي رحمة الله عليه

حفرت مولانا درویش محمد کے صاحبزاد سے اور ان کے طیفہ ہیں۔ اصل طریقہ نقشند ہید کی بہت بختی سے پابندی فراتے تھے اور کھنی با تیں جواس وقت بعض نقشبند یوں میں پیدا ہوگئ تھیں مثل ذکر بالجبر اور جماعت نماز تبجد، ان چیزوں سے پر بیز کرتے تھے حضرت شاہ نقشبند کے بالکل قدم بقدم تھے۔ ولا دت ۹۱۸ ھاور وفات ۲۰۰۱ھ میں ہوئی۔

علماء وفضلاء وامراء وفقراءان کی خدمت میں استفادہ و استفاضہ کو حاضر ہوا کرتے تھے۔ بلکہ ملوک وسلاطین خاک آستانہ عالیہ کوسرمہ بناتے تھے۔

ان لله وان اليه داجعون -آپ ٩١٨ ه يرا موئ داور ١٠٠٨ ه يمي رطت كى -حضرت خواجه محمد باقى بالتدر حمة التدعليه آپ كاصل وطن سمرقذ ها - روز برکاری و شب آسائی الکسی اسائی الکسی اسلامی اسلامی اسلامی استاج و تخت ملوک بینم میغ دستهٔ گرزوان و بینم میغ نام ایشاں چو روح باتی ماند ورچه گردوں فنائی ایشاں ماند تیموری خاندان کے حکم انوں اور بعض اکابر نقشبند میہ کے باہمی تعلقات کے چھواقعات تذکر وہابر (علی گر ہے ۱۹۳۷ء) صفیم میں کھا ہے کہ تیمور، علامہ تفتاز انی اور میرسید شریف جرجانی ہے بھی عقیدت رکھتا تھا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تیمور خاندان کے حکم انوں کی تفصیل دیدی حائے۔

(۱) تيمورسندا ٢٧ه تاسنه ٨٠٨ه

(۲) خلیل سلطان بن حلال الدین میران شاه بن تیمورسنه ۷-۸ه تا۱۸۱۲ ه

(۳)شاه رخ بن تيمورسنه ٧٠٨هـ تا ٨٥٠هـ

(۴) الغ بيك بن شاه رخ سنه ۸۵۳ هـ

(۵)عبداللطیف بن الغ بیک سنه ۸۵۴ھ (عبدالعزیز بن الغ بیک کے زمانے میں حضرت جلال ہراتی تھے)

(٢)عبدالله بن ابراجيم سلطان بن شاه رخ سنه ٨٥٥ ه

(٤) ابوسعيد بن محمد بن جلال الدين مير ان شاه بن تيمورسنه ٢ ٨٥ ه

( ^ ) سلطان احمد بن ابی سعید بن محمد بن جلال الدین میران شاه سنه ۹۹۹ ه

(۹) سلطان محود بن الجی معید بن محد بن جلال الدین میران شاه سنه ۹۰ هه بابر کا باپ عمر شخ مرزاای سلطان محمود بن الجی سعید کا بھائی تقا۔ وہ حاکم فرغانہ تھا۔ اس کی وفات ۹۹ ۸ کے بعد بابر حاکم فرغانہ ہوا۔ شہ ۹۰ ه میں اس نے بدخشاں لے لیا۔ دوسر سال کا بل فتح کرلیا۔ سنہ ۹۳ ه میں لا ہور پر قبضہ کرلیا۔ اور اسی سال چند ماہ کے بعد ربلی اور آگرہ تک قابض ہوگیا اور جلد ہی شالی ہندوستان کو دریا کے سندھ سے بنگالہ کی سرحدتک ) فتح کرلیا۔ (دریا کے سندھ سے بنگالہ کی سرحدتک ) فتح کرلیا۔

آپ کاشیوه سر حال تھا۔ اکسارودید تصور کا آپ پر کمال غلبہ تھا۔ اگرکوئی شخص اخذ طریقہ کوخدمت اقدس میں حاضر ہوتا تو عذر کر کے اس کوٹال دیتے البتہ جب اس کی طلب نہایت گرم دیکھتے۔ تب قبول فرماتے۔

تو خوابی آستین افشان وخوابی دامن اندرکش
کمس جرگز نه خوابد رفت از دکان حلوائی
اگرکوئی شخص محفل اقدس میں کسی مسلمان کی خفت بیان
کرتار آپ اس کی تعریف شروع کردیتے۔ ہمیشہ اپنے اصحاب
کونیستی ودید قصور پر دلالت فرماتے تھے۔ اگر کپڑے میلے ہو
جاتے تو بین فرماتے کہ اور حاضر کرو فرمایا کرتے تھے کہ جو کھانا
بلااحتیاط پکتا ہے۔ اس کے کھانے سے ایک دھواں اٹھتا ہے کہ
وہ مجاری فیض کوبند کرویتا ہے۔ اور ارواح طیبہ کہ وسائل فیض
بین قلب کے مقابل نہیں ہوتیں۔ ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں
ایک درویش نے اللہ بھر کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے کہدو
کہماری مجلس میں اگر آپ نے تو آ داب مجلس کا کا ظار کھے۔
کہماری مجلس میں اگر آپ نے تو آ داب مجلس کا کا ظار کھے۔

تاجال باقیست در طلب باید بودو ایام مرض میں ایک روزآپ کو استفراق واستلاک اس قدر موسی کی کردی کی حالت ہے۔ جب افاقہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر مرنا ایسا ہی ہوتا ہے تو موت بری فعت ہے۔ اورا یسے حال نے نکائے کو کن میں جا ہتا۔

در راه خدا جمله ادب باید بودل

۲۵ جمادی الثانیه سنه ۱۱ و او الله الله کهتم موئے جان جانان تسلیم کی انسالله و انساللیه راجعون بیرون شهر دیل بجانب اجمیری دروازه

. امیرتیمورآپ کوولایت بخارابھی پیش کرنا خاہتا تھالیکن آپ نے اٹکار کردیا۔

لا تخانوا مرژدہ ترسندہ است ہر کہ کی ترسد مبارک بندہ است ہر کہ درد آرد عوض دربان بود از دروں بیگانہ باش کے لخطہ حضور دل بہ درگاہ تو از پارشی مالم بہتر تو تیاہے چشم سازم خاک پانے نقشبند تابیابم سرحق از لطف سائے نقشبند

کراس جنگل بین تشریف لے گئے اور ایک مرتفع مقام پیند کر کے قلعہ کی بنیا در کھی۔ اور تغییر بین مصروف ہوئے۔ سنہ ۷۲ کے میں ہم اللہ کہہ کر قلعہ کی بنیا در کھ دی۔ جو چند مدت میں تیار ہوگیا شہر آباد اور پر دونق ہوا۔

سر ہند گو کہ رشک چین است خلدیت بریں کہ بر زمین است ہرسال ۲۲ صفرے ۲۸ صفر تک حضرت امام ربانی قدس سرہ العزیز کا دینی اجتماع ہوتا ہے۔ بیشہر دبلی کے شال مغرب میں ۳۷ فرسنگ اور لا ہور سے بجانب مشرق ۳۳ فرسنگ اور کائل سے ۱۹۵ فرسنگ واقع ہے۔

چونکہ حفرت امام ربانی کا ظہور سنہ ۱۰۰۰ ھیں ہوا جو زمانہ فی سے پورے چارسوسال بعد ہے البذا ثابت ہوا کہ وہ بزرگ آپ ہی ہیں۔

حضرت خليل الله بدخش كاالهام

سلسله خواجگان نقشبند میں ایک عزیز افضل ترین اولیاء امت ملک ہند میں پیدا ہونیوالے ہیں۔ ان سے شرف ملاقات ندمو سكنے كا بحوكوافسوس موكا۔انہوں نے ايك خط بطور عرضداشت آپ کے نام تحریر کیا اور آپ نے خلیفہ خواجہ عبد الرحمان بدخشي كوديا - جوسنه ٢٢٠ اه المقدس مين آپ كے حضور میں پیش کیا گیا سمیں آ ب ہے دعا کے لئے استدعا کی گئی تھی۔ از فروغ علم تغير و حديث ہو گیا محبوں شیطان خبیث ہے بہار سنت نبوی کو جوش ہے جہاں میں نغمہ دین کا خروش بموجب عددسنين عمرشريف آل حضرت صلى الله عليه وسلم صرف ٢٣ خلفاء كاذكركيا جاتا ہے پس باستنائے حضرت خواجه محمصیلی اور خواجہ محمد اشرف علیہ الرحمة آپ کے بانچوں صاحبزادگان مدوح خلیفه بین (۲) مولانا میر محمد نعمان اکبر آبادی(۷) شخ بنگال (۸) شخ عبدالحی حصاری (۹) شخ نورمحه تفني (١٠) يَشِحُ مزل يورني (١١) يَشْحُ نور بهاري (١٢) يَشْحُ حامد بهاری (۱۳) مولا نا فرخ حسین (۱۴) سید با قرسابوری (۱۵) لیکن شیرشاہ سوری نے بتدریج اس کو دھکیل کر قنوج کی لڑائی میں فکست دی۔ ہایوں نے پہلے سندھ میں، پھرایران میں یناه لی۔ پندره سال تک بھکتار ہا۔ پھرایران کی مدد سے شیرشاه سوری کے انقال کے بعد ۹۲۲ میں دبلی پردوبارہ بصنہ کرلیا۔ خواجه خورد (عبدالله ) كى والده ترك كشميري تهيس ان ك متعلق حضرت خواجه باقى بالله قدس سره لكهت بير \_ مکل شکرے بوالعجے دست داد شکر بندی و گل ترک زاد بلکه ز کشمیر میل زعفران شد شکر آلوده مندوستان شاخ مگل از باغ ولایت شتافت از قدح ہند شکر آب یانت مرا از زلف تو موئے بہند است فضول می محم بوے بیند است اے آبثار نوحہ گر از بہر جیستی چیس برجمین فکینده زاندده کیستی؟ شکر که از صدق دل باده نوش شد سرمن خاک رہ ہے فروش امام ربائي محرم اسرار سبع الشاني محبوب صمداني آپ کی ذات گرامی علم شریعت اورعلم احسان دونوں کی جامع تھی اور آپ کی مجد دیت بھی دونوں شعبوں پر حاوی ہے۔ ایک روز فیروز ملجی کے چہد میں ایک مخض عارف وصاحب دل تفااس نے وہاں چشم باطن سے نور تحت ألثر ب مع فوق العرش تك محيط ملاحظ كياريدها حب ول وعلى بنج رتو بادشاہ کے پیرمخدوم جہانیاں سے جووہاں آئے ہوئے تھاس کا تذکرہ کیا۔ان بران کا جہت بزااثر ہوا۔انہوں نے بادشاہ ے کہا کہ ہمارے سلسلہ میں سینہ بسینہ سیوصیت چلی آتی ہے۔ که مندوستان میں زماندرسالت سے ایک ہزارسال بعد ایک بزرگ وحیدامت پیدا ہوگا۔اس کےظہور کا مقام آج طان جنگل میں معلوم ہوا ہے۔ وہاں کچھ آبادی بھی ہوجائے تو بہتر ہے بادشاہ نے این وزیرخواجہ فتح اللہ کوبطور خاص اس کام کی سربرای کی خدمت سیر دفر مائی ۔ وہ فی الفوز کی ہزار آ دمی همراه

سيدمحت الله ما تك يورى (١٦) سيدسين ما تك يورى (١٤) مولانا يشخ عبد الهادي بدايوني (١٨) مولانا يشخ طام لا موري (١٩) مولانا الان الله الا موري (٢٠) شيخ طاهر الله چشتي (٢١) حاجی فخر افغانی (۲۲) مولانا صادق کابلی (۲۳) مولانامحمه باشم خادم (۲۳)خواجه محمر باشم بربانپوری (۲۵) شیخ فضل الله بر بانیوری (۲۲) مولانا حمید الدین احد آباری (۲۷) حاجی حسين (٢٨) شيخ داؤ وساكي (٢٩) مولانا غازي گجراتي (٣٠) خواجه محمر صديق للشمس الدبلوي (١٣١) شخ بديع الدين سهار نيوري (٣٢) ينشخ احمد ديو بند (٣٣) شيخ عبدالقادرا نالوي (۳۴) شیخ محمر حری (۳۵) شیخ سلیم البنوری (۳۲) شیخ آدم البنوري (٣٧) مولانا بدر الدين السر ہندي (٣٨) يشخ خضر البلول يوري (٣٩) مولانا محمد يوسف سمرقندي (٢٠) مولانا عبد الغفورسمر قندي (١٨) مولانا محد صالح الكولالي (٢٢) صوفي قربان القديم (٣٣) حاجي محد دكني (٣٣) مولانا يارمحد قديم طالقانی (۲۵) مولانا پارمحمه جدید طالقانی (۲۷) صوفی قربان القيوم (٧٤) صوفي قربان الجديد ارتخي (٨٨) مولانا قاسم على (٣٩) شيخ حسن البركي (٥٠) شيخ يوسف البركي (۵١) شيخ عبد الرحيم البركي (٥٢) مولانا صغير احد الرومي (٥٣) شيخ عبد العزيز المغربي (٥٣) شيخ على أكتلق المالكي (٥٥) شيخ زين العابد بن (٥٦) شيخ على ابطري الثافعي المكي (٥٤) شيخ احمه

(۱۲) شخ المحد شعیسی المغربی (۱۳) شخ محمد نی خواب: فرمایا که ایک مرتبه حفرت صدیق اکبر کی شان
میں ایک قصیدہ کہاتھا۔ براہ تواضع فرمایا کہ میں اس تعریف کے
لائق نہیں تھا۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک قصیدہ حضرت علی کرم
اللہ وجہہ کی شان میں کہا تھا۔ نہایت نوازش سے پیش آئے۔
میرے پاس کوئی عمل بجز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
کےنہیں ہے اور بیشع فرمایا۔

استبول (۵۸) فقيه عثان اليمني الثافعي (۵۹) سي مبارك شاه

بخاری (۲۰) مولا ناحسن بخاری (۲۱) قاضی تو لک بخاری

کرد مظهر طاعته و رفت بخاک نجات خود تبولائے بوتراب گذاشت فرماتے ہیں کہ بعدحمہ وصلوۃ وسلام از فقیر جان جانان ،

فرزند برخوردار ملامحد شيم جيو \_ ابقاه الرحمان مطالعه فرمايند كه فقير تاروز تحرير درمحروسه شاه جهان آباد مع علائق وتوالع بعافيت است وياران حلقه جابجاوشهر بشهر بخيراندومشاق شابستند \_ حصرت مرزاحانجانال:

نُقل ہے کہ آیک صالح حضرت سے اپنے مکان پر روز عائبانہ توجہ لیا کرتی تھی۔اس کامعمول تھا کہ جس وقت متوجہ ہو کر بیشا کرتی۔ایک آ دمی آپ کی خدمت میں اطلاع کو جیج دیتی۔آپ توجفر مادیا کرتے۔

ا اہجری کو پھے رات گئے چند آ دمیوں نے آ کر دروازہ پردستک دی خادم نے عرض کی کہ ٹی آ دمی آپ کی زیارت کے واسطے آئے ہیں۔

پوچھا کہ مرزا جانجاناں تم ہی ہو۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں دونوں ہمراہیوں نے بھی کہا کہ مرزاجانجاناں بھی ہیں۔ بین کر اس برخت نے طمنچہ ہے گولی ماری۔ کہ وہ دل کے قریب بڑی۔ اور آپ زمین پر گریٹ فرمایا اگرارادہ الٰہی میں شفاہ بہرصورت ہوجائے گی ڈاکٹر کے علاج کی کوئی ضرورت نہیں اور جس شخص نے بیکا م کیا ہے اگر معلوم ہوجائے ہیں نے بھی اس کومعاف کیا تم بھی معاف کرنا اس کے بعد تین روز تک آپ نزدہ رہاں حالت میں اکثر بیشعر پڑھا کرتے تھے۔ ن نزدہ رہاں حالت میں اکثر بیشعر پڑھا کرتے تھے۔ ن بنا کردند خوش رسے بخاک و خون غلطیدن بنا کردند خوش رسے بخاک و خون غلطیدن مول اور ان کو میں شب محرم کواس کوشب شہادت بھی کہتے میں تین بارز در سے سائس لے کرروح مبارک عالم جاودانی کو میں تین بارز در سے سائس لے کرروح مبارک عالم جاودانی کو مصل چتی قروا قع ہے۔

تگیرد باطن اہل صفا رنگ از نظر بازی تصرف نیست ہر گر در دل آئینہ صورت را دماغ دل در بنا گاہے گاہے چاک می گردد . خدا آباد ترساز و خرابات محبت را داشدہ گلہائے باغ از رشک وغم میکند جوشش باران رنگیں یاد می آید مرا بہ لوح تربت من یافتد از غیب تحریرے بہ لوح تربت من یافتد از غیب تحریرے کہ ایں مقول راجز بگیاہی نیست تقصیرے

**Y+**∠

حضرت قاضى ثناالله بإنى بتى رحمة الشعليه

آپ حضرت مظہر جان جانان قدس سرؤ کے بزرگ ترین خلفاء میں سے ہیں۔آپ کی تفسیر مظہری، رسالہ احقاق، ارشاد الطالبين، مالا بدمنه السيف المسلول وصيت نامدوغيره ٣٢ كمايين مولا ناابوالحن زيد فارو قي مەخلە ( دېلى ) كوچاصل ہو كى ہيں \_ حضرت شہید فرمایا کرتے تھے کہ خدائے تعالی نے مجھے قیامت کے روز دریافت کیا کہ میری درگاہ میں کیا تحفہ لایا۔ تو قاضى ثناء الله كوبيش كروس گا\_

علاج ارشادالمستر شدين ميل كعاب حفرت مير يسليم قبول ہو۔ اگر ممکن ہوتو ہر بھار کے واسطے استخارہ مسنونہ کر کے علاج شروع کردیں۔اوردعا کر کے بیٹھیں اوردعار ختم کریں۔

عام قاعدہ پیہ ہے کہ بیمار کومردہ کی طرح لٹا دے اور پیج میں گاؤ تکیہ رکھ کراول انگوشھ پکڑ کر چہرہ پڑکٹنگی باندھ کر دس پندرہ ہیں منٹ تک جس قدر ہو سکے دیکھے گر دس منٹ سے کم نه بعدهٔ انگو تھے جھوڑ کر دو جاریا نچ منٹ ہاتھوں کوسریرر کھے پر ماتھ ایک دومنٹ شانوں پررکھ کرایک منٹ میں ہاتھوں کو الكليول تك پهنياد يو \_\_ پهرپشت برايك منك ميں ناف تك پھر دو تین منٹ معدہ اور ناف پرالیا کرنے سے تمام جسم میں نور بھر جادے گا اور شاید مابین اس کے درد اٹھے وہ علامت صحت ہال سے اور نا نہ جا ہے بیدر یانہیں ہرنشست میں اس کی امیدر کھنی جائے یہ بہت مبارک ہے۔ حفرت خواجه محمرصا دق قدس سره

فرزندا كبرحضرت امام رياني مجدد الف ثاني رحمة الله عليه کے ہیں آپ کی ولادت باسعادت \*\*\* اہجری میں واقع ہوئی۔ جب حضرت مجد دالف ثاثيٌ بدولت بيعت حضرت خواجه باتي بالله رحمة الله عليد سے مشرف موع حصرت خواجد سے اخد طریقت کیا اورآپ پر داردات عجیبه وغریبه دارد موئے استغراق اس قدر عالب ہوا کہ حضرت خواجہ نے اس کاعلاج طعام بازاری سے کیا اکثر حفرت خواجدان سے حالت دریافت فرمایا کرتے ہتے بلکہ اینے ہمراہ قبرول پر لے جایا کرتے تھے اور اموات کے حالات استفسار فرمات اوروه بلاتو تف جو پجیمعلوم بوتا بتلا دیا کرتے۔ مشکلے نیست کہ آساں نشود مرو باید که براسال نشود

besturdupooks.nordpres حفزت محمر علية حسن عرب حفزت مرزا صاحب قبله کے قدیم اصحاب سے تھے رحمۃ اللہ علیمار بربے ریاضت کش تھے۔ ہرروز جالیس ہزارمرتبدذ کر کلمطیب لسانا کیا کرتے تھے اور دس بزارنفی اثبات جس نفس دم اور بزار مرتبه سوره اخلاص اور بزار مرتبة استغفار بزارم تبددرودشريف كامعمول تقارصائم الدبربهي تھے۔ رات کوعبادت میں گزارا کرتے تھے اور دن کوحضرت مرزا صاحب قبلدرهمة التدعليدكي خدمت كارى كياكرت تق تين سال میں مقامات مجد دیہ تا نتہا حاصل کی۔ ببرکت صام وڈ کرکٹیر كشف سيحح ووجدان سليم ركفته تنصه حضرت مرزا صاحب قبله قدس سره فرمایا كرتے كه تمام عرب يس ايك آدى طالب مولى وعابده راه خدامير بياس آيااورده محمرحس عرب تته

> مجدد ثالث عشر حفرت شاہ غلام علی دہلوی گی ولادت ۱۱۵۸ جحری میں بمقام بڑالہ پنجاب میں ہوئی۔ آپ کا نسب حضرت على مرتضى كرم الله وجهد سے ملتا ہے آ ب كے والد شريف شاه عبداللطيف نهايت مرناض ومجابد تضح كريله جوش دے کر کھایا کرتے اور جنگل میں جا کر ذکر جر کیا کرتے اور حضرت ناصرالدین قادری ہے بیعت تھے۔

> فرمایا که جارافیض دور دورتک بنج گیا ہے مکم عظمه میں جارا طقه بین ماراطقه جاری به صفرب مین ماراطقه جاری ب اوربطریق بنسی فرمایا کہ بخاراتو مارے بای کا گھر ہی ہے۔

> ایک ٹوٹے بوریے کا بچھوٹا اور اینٹ سر ہانے ہوتی تھی ایک مرتبه شدت ضعف بھوک میں میں نے حجرہ کا دروازہ بند کر دیا۔ اور دل میں عہد کرلیا کہ بس یمی میری قبر ہے کہ اس اثنا میں ایک شخص آیا ادراس نے کہا دروازہ کھولومیں نے نہ کھولا پھر اس نے کہا کہ دروازہ کھولو جھ کو تھے سے کچھ کام ہے۔ پھر بھی میں نے نہ کھولا آخر کاروہ کواڑوں کی شکاف کی راہ سے یا بچ رویدیدال گیااس کے بعد فتوح جاری ہوگئی۔

حفرت شاه ولى الله رحمة الله عليه كےصاحبر ادول سے اور نیزاینے مرشد سے حدیث کی سند حاصل کی تھی۔

بعدنمازمغرب خاص خاص مريدول كوتوجه فرمات اور يحر کھانا کھا کراورنمازعشاء پڑھ کرا کثر شب ذکر ومراقبہ میں بیٹھ کر بسر کرتے۔اگر نیند کا بہت غلبہ ہوتامصلے ہی پر داخی کروٹ پچھ خط حضرت شاه غلام على رحمة الله عليه

حضرت سلامت السلام عليم ورحمة الله سجان الله ازعجائب قدرت اوسحانه چانوشته شودای سیدمحمداساعیل مدنی کداز مدینه منورہ برائے کسب نسبت مجدوبه رضی الله عنہم نزد ایل لاشتے تشريف آورده امشب شب جعه درمسجد جامع وآثارشريف رفت گفت كها ينجا ظلمت اصام معلوم ميشود وايس گفتن اومحض از نورايمان است او چدداند دري آثار ميست حقيق شد كه تصوير با درينجا نهاده اندتضور پغبرخدا عليه السلام وائمه الل ميت واولياء رضى الله عنهم ساختن وپیش خود داشتن درشرع محمدى جائز نیست. تصوير حفرت ابراجيم عليه السلام خودحفرت يغبر خداصلي الله عليه وسلم بدست مبارك شكنته اندتضوير بيرخود تصوير يغببر خدا وتصوير جناب امير المونين عليه السلام بت اندوترك تعظيم آل به و ابتمام كنندهمنم يرسة است تاب الله عليه وسظى برال نقش قدم ساخنة كويند كنفش قدم يغبراست صلى الله عليه وسلم بت است مائے مسلمانی وتوحید و اع بادشاہی ومتابعت اسلام کا شدر پیروی نمایندوای بت پرتی موقوف نمایند چه نالم وچه گریه کنم بر خرابی ومسلمانی و مزاهنت وستی مسلمانان غلبه کفراز آنست به تبال كافرال مختاج اندالله تعالى مدايت فرمايد ومسجد جامع وقلعه بادشاى كه بردوجات مسلمانان است اصنام داشتن جمعنى والله اگرمراقوتے عودنمایدازشهربت پرستان ججرت نمایم۔

المقل ہے کہ ایک سید آپ کے پاس آئے۔ وہ داڑھی منڈ وایا کرتے تھے۔ آپ نے دکھ کرزی سے فرمایا تجب ہے ایک میرصاحب کے داڑھی نہیں نگی بعدۂ بانساط تمام فرمایا کہ ہم سب آپ ہی کے خاندان سے ہیں ہم لوگ تو آپ کے گاشتہ ہیں وہ بہت شرمند ہوئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے داڑھی نہمنڈ وائی۔

ہر چند پیر خستہ دل و ناتواں شدم ہر گہ کہ یادروئے تو کر دم جوال شدم اٹھ بیٹھتے اور بقوت تمام توجہ فرماتے تھے۔آپ کورسول الله سلی الله علیہ وسلم سے اس قدر عشق تھا کہ نام شریف لے کر بے تاب ہو جایا کرتے تھے اور آہ آہ کرکے ہاتھ اوپر کو اٹھا دیا کرتے تھے۔ اور کبھی دونوں ہاتھ پھیلا کر اس طرب سمیٹ لیا لیٹ جاتے بہت کم چار پائی پرسوئے ہیں لیکن پاؤں بھی نہ پھیلائے حتیٰ کہوفات بھی آپ کی ای طرح ہوئی۔

نقل ہے کہ ایک مرتبہ کی نے بادشاہ وقت کی غیبت کی آپ کاروزہ تھا آپ نے فرمایا کہ افسوس روزہ جاتارہا کسی نے عرض کیا کہ حضرت نے کسی کا ذکر بذئیں کیا۔ آپ نے فرمایا اگر کیا ہیں ساتو ہے غیبت میں ذاکر اور سامج دونوں برابر ہیں۔
افر دریافت کیا کہ لی مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور دریافت کیا کہ لی مرتبہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا فرمایا کہ میں ستحق لعن ہوں جس قدر تیرادل چاہے دوسرے کا حال معلوم نہیں زیادہ تحقیق منظور ہوتو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب سے کرلووہ اس معالمہ میں جھے نے زیادہ واقف ہیں مارم حروف اور نہی مشکر آپ کا شیوہ تھا۔
میں میں علم میں میں ا

شاه غلام على رحمة الله عليه

مولانا خالدروی جواس وقت کے اعلم العلما تھے تو مہینے
آپ کی خدمت میں رہ کرامام طریقتہ بن کرواپس گئے اور بلاد
اسلامیہ میں علاوفضلاء کا آپ کی طرف اس قدرر جوع ہوا کہ
آپ کے نام سے طریقت خالدیہ شہور ہوگیا۔ قصیدہ میں لکھتے
ہیں کہ میں نے بیر کی تلاش میں ساری دنیا چھان ڈالی مگرآپ کا مثل نہ یا یا فرماتے ہیں۔

زاقصائے خطا تا غایت مغرب زمیں امروز
نیا شد نیچ کس مانند اواز نوع انسانی
نہ شد باطول صحبت زاولیائے یژب و بطحا
میسر آنچہ ازوے شد مرانا دیدہ ارزائی
ایک مخص سید اسلمیل مدنی مدینے سے بحکم آن سرورعلیہ
الصلاۃ والسلام آپ کی خدمت میں کسب نسبت کے واسطے آئے
نے آپ کے تیم سے ایک روز وہ جامع مسجد میں آثار نبویہ کی
زیارت کو گئے۔ وہاں سے واپس آکر انہوں نے عرض کیا۔ کہ
اگر چدوہاں برکات محمولی الندعلی وسلم موجود ہیں۔ لیکن عظمت
کفر بھی معلوم ہوتی ہے۔ تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ بعض
اگر یہ وہاں تصویریں بھی رکھی ہیں۔ آپ نے ای وقت
اکابرین کی وہاں تصویریں بھی رکھی ہیں۔ آپ نے ای وقت
بادشاہ کوایک نہایت پر ذور خطاکھا کہ وہ تصویریں نگلوادیں۔

کرتے تھے جیسے کسی کو آغوش میں لیتے ہیں۔اور پیشعر پڑھا کرتے تھے۔

گاہ گاہ خود بخو دخوشبوآپ کے مکان میں آنے لگتی امیر المونین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامال تشکر نماز میں کر لیتے متع فرمایا کھانے میں الکی حضائے نفس ہے۔ اور ایک حق نفس رضائے نفس غذا بہت لطیف اور بمقدار تو انائی ادائے فرض وسنت۔

فرمایا مرد چارتم کے ہیں۔ نامرد۔ مرد۔ جوان مرد۔ اورمرد طالب نامردطالب عقبی کا طالب مرد۔ طالب عقبی ومولی جوان مرد طالب مولی مرد طالب مولی مرد طالب مولی مرد طالب مولی مرد طالب مرد طالب مولی مرد طالب مرد طالب مولی مرد طالب فرمایا خطرے کی چارتم میں ہیں۔ شیطانی اوپر سے بعنی د ماغ سے ملکی دائمی جانب سے تقانی فوق الفوق سے۔ مرد مائی جو تصن اختمار سے مائی میں ہے تو بعد نماز عشاء جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دست مبارک خیال میں اپنے ہاتھ میں لے اور میں کہ کہ بیعت کی میں نے آپ سے اوپر گواہی پانچ چیز کے کہ نہیں کوئی مجود گر میں الله الله اور قائم رکھے نماز ادا کرے زکو قاور دوزہ ماہ رمضان اور جج خانہ کی میں نے آپ سے اوپر گواہی پانچ چیز کے کہ نہیں کوئی مجود گر

بایک دو آشا که نیرزد به نیم جو درپیش چشم مهت شال ملک خری این آن سعاد تیست که حسرت برو برآن جو یائے تخت قیصر و ملک سکندری مرا پیر دانائے مرشد شهاب دو اندوز فرمود برروئے آب کے آنکه بر خوایش خود بین مباش دوم آنکه بر خوایش خود بین مباش دوم آنکه بر غیر بد بین مباش مباش ایک برائے استقامت آمدیم

پھرفر مایا کہ میں اپنا حال بیان کروں۔

ب زیمن چو سجدہ کر دم ززیمن ندا بر آمد

کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی

بطواف کعبہ رقتم بحرم رہم نداوند

کہ برول درجہ کر دی کہ دردن خانہ آئی

نہ حسنش غایتے داردنہ سعدی رائخن پایاں

بمیرد تشنہ مستقی ودریا بمچناں باتی

فرمایا کہ حضرت جان جانان ہے کسی نے عرض کیا کہ

آپ نے بیطریقہ محبد دیہ کوں اختیار کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ

اس طریقہ میں چنداں ریاضت جاہدہ نہیں ہوادر میں نازک

مزان تھا مجھ سے اور طریقوں کے جاہدات نہو سکے۔ فرمایا کہ

مزان تھا مجھ سے اور طریقوں کے جاہدات نہو سکے۔ فرمایا کہ

اہل محبت کو حاجت اعمال کی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ طریقہ نششند یہ

علاء کو پہندے۔

فرمایا کدایک روز ہندومیرے پاس آیا اور کہا کہ آپ مجھ کو یا درب کی سکھا دیں میں نے کہا اللہ اللہ دو ہزار مرتبہ ہرروز صح کے دفت کہدلیا کرواس نے کہا اس لفظ سے تو نہیں یاد کروں گا۔ میں نے کہا کہ اچھا قلب کی جانب متوجہ ہوکر دل سے تو بی تو بی کرو۔ اس پروہ راضی ہوگیا چندروز کے بعداس کے دل میں توجہ الی اللہ پیدا ہوگی اور مشرف باسلام ہوا۔

فرمایا کدایک ہندومیرے پاس آیا اور کہا کدایے طور پر پچاس ہزار مرتبد خداکا نام لیتا ہوں۔ اس کی برکت سے ماسواء ، سے اعراض ہوگیا فرمایا کہ میں نے اپنی آتھوں سے اس کے دل کی کیفیت مکدرہ تھی دل کی کیفیت مکدرہ تھی کیفیت نورانی سواذکرا کیائی کرنہیں پیدا ہوتی۔

فرمایا کہ ہرروز پچیس ہزاراسم ذات کرنا ضروری ہے فرمایا کہ فقیرول کی مراد سے خالی ہونے کو کہتے ہیں نہ ہاتھ کے خالی ہونے کو کہتے ہیں نہ ہاتھ کے خالی ہونے کو کہتے ہیں۔ اور کھانے کے داسطے اصرار کرتے ہیں۔ اور اگر نہ کھاؤں تو ان کی دل شکنی ہوتی ہے۔ ہمارا کھانا یعنی جوتی ہے۔ ہمارا کھانا یعنی جنس بازار سے خرید ہوکر آتی ہے مگر چونکہ سامنے پکتی ہے توجہ کی تا ثیر سے ظلمت دور ہوتی ہے۔ اور دوسری کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تا شیر سے ظلمت دور ہوتی ہے۔ اور دوسری کیفیت پیدا ہوتی ہے۔

besturdubr

حضرت خواجی نقشندر جمۃ الله علیہ نے فرمایا تھا مفلسا نیم آمدہ در کوئے تو هنیا لله از جمال روئے تو دست ببشا جانب زنبیل ما آفریں بردست و بر بازوئے تو پس میرے جنازے کے آگے بھی یہی شعر پڑھنا بلکہ یہ

وفدت على الكريم بغير زادٍ

من الحسنات والقلب السليم
فحمل الزاد اقبح كل شنى
اذا كان الوفود على الكريم
بتارخ ٢٢صفريوم شنبه ١٢٢ بجرى كوآپ كانقال بواحضرت شاه الوسعيد معصومي مجد وقدس سرة
آپ كى ولادت ١٩١١ بجرى كو بمقام رام پور بس بوئى ـ توجه
من اس قدرگرى تقى كه اگرسوآ دميول كى جانب متوجه بوت مين اس قدرگرى تقى كه اگرسوآ دميول كى جانب متوجه بوت مين سبيوش بوجات سے - آپ د بلى تشريف لے گئے ادرو بال سے حضرت قاضى ثناء الله يانى بى رحمة الله عليه كوفدا طلى مين خطاكھا ـ انہول نے بمال تعظيم جواب ديا اور تحريز مايا كه اس معاملہ مين حضرت شاہ غلام على صاحب سے كوئى بهتر كم الله على مين حس

حفرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بادب پیرزادگی نہایت تعظیم وکریم کی اورا پی مندخالی کردی اورکہا کہ آپ کی جگہ یہاں ہے فقیر آپ کے خاندان کے ایک کمترین مغدبان سے ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ میں بجہت استفادہ اور نقش برداری برادری حاضر ہوا ہول حضرت شاہ صاحب نے قبول فرمایا۔ شاہ والیوسعید محددی

۱۱۹۹ه میں پیدا ہوئے اور ۱۲۵ه میں جج سے والیسی پر عین عیدالفطر کے دن ٹونک میں رحلت فر مائی سیداحمہ شہیدر حمت اللہ علیہ کی تحریب کے ممالاً حصہ لیا۔ مصرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرزند دم حضرت شاہ ابو سعید صاحب کے جیں۔ ۱۸۵۸ء کے بعد حرمین شریفین کی

ہجرت فرمائی۔ اور مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی وہاں بھی بہت اوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رعلم حدیث پڑھتے۔ ایک مرتبہ جل وعلا کوخواب میں دیکھا۔ بکمال تمنا عرض کیا کہ مدینہ منورہ میں سکونت اور موت کا نہایت اثنتیا ت ہے اور ارشاد ہوا کہ دعا قبول ہوئی ۱۲ رئیج الاول ۱۲۹۲ ہجری کو انقال فرمایا اور قریب قبیمٹان رضی اللہ مدفون ہوئے۔ان الله وانا الیه راجعون۔

### حضرت شاه احدسعید:

فرزندا کبرحضرت شاہ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت ۱۲۲ رام پور میں ہوئی حضرت شاہ غلام علی صاحب قدس سرہ سے اخذ طریقہ کیا مند کے قریب بٹھاتے۔اور بقوت تمام توجہ فرماتے۔

ہم خدا خواہی وہم دنیائے دوں
ایں خیال است و محال است و جنوں
فر مایا کہ صحبت اغنیاء وارباب علم طالب خدا کے واسطے
سم قاتل و سد سکندری ہے اور اس سے جاری فیض بند ہوجاتا
ہ فر مایا کہ مرید کی کی طرف النفات نہیں کرتا بلکہ غیر سے
بخر مایا کہ مرید کی کی طرف النفات نہیں کرتا بلکہ غیر سے
بنز ہوتا ہے طالبین سے جو تحض جمرہ بند کر کے ملتز م ذکر و فکر ہوتا
اس کو بہت پند فر ماتے فر مایا کہ طالب اس وقت اللہ تعالیٰ کا
مرید ہوتا ہے کہ اپنے سینہ ہے جہتے مقاصد و مرادات دفع کر
بدست زندہ ہور ہے اور بارگاہ اللی جس ہر وقت بہ تضرع
وزاری دعا کرتا ہے۔ کہ اللی جی کچھ تیری رضا ہواس پر قائم
درکھا کہ لی خطر مجھ کواپنے سے دور مت کرفر مایا کہ آرز و کے فقیر
کر یں اور گوشیا مرادی میں بیٹھ کرز بان بیکر ارکامہ لا اللہ
گزریں ۔ اور گوشیا مرادی میں بیٹھ کرز بان بیکر ارکامہ لا اللہ
الا اللہ محمد رسول اللہ تازہ رہے۔

علماء ومشائخ زمان ترک تدریس ومنصب شیخی کر کے خاکرو بی استانہ کو اپنا لخر سجھتے اور آپ بھی ہمہ تین مصروف اشاعت طریقت ہوگئے اور قریب دس سال تک مبندار شاد کوزینت فرمایا اور کہ بتاریخ ۱۱ ذی الحجہ ۱۳۸۱ ہجری کو مکہ عظمہ میں انتقال فرمایا اور بائیں جانب قریب روضہ حضرت خدیجے الکبری فن ہوئے۔

والول كاكلمه يزهاتها تفسيرابن كثير

حضرت خواجہ نقشبندنے اپنے قتم میں وہ کلمات دعائیہ کے ۔ لئے جن کے ساتھ اذکار واشغال کی پوری مناسبت ہے یعنی ان کے سلسلہ کے اذکار واشغال بھی حقی ہیں اور کلمات دعائیہ میں وہ لفظ پسند کیا جس کے معنی میں نہایت پوشیدگی ہے۔

یا باقی انت الباقی ۔ ترجمہ: اے ذات جو ہمیشہ کے باتی رہنے والی ہے اور فنا تیرے گئے محال ہے چونکہ حضرت خواجہ رحمۃ الله علیہ اس مقام رفیع پر اللہ کے فضل ہے بی بی سے اور باتی باللہ مشہور ہوئے تشے تو اپنی بقائیت کو جو امر حادث تھا اس کی نفی فرمائی اور بقاء تھیتی جو ذات واجب الوجود کے لئے تھی اس کا اقرار کیا اور وہی کلمات جو اس مقام کی طرف اشارہ کررہے ہیں ارشا وفرمائے لہذا فرمایا یا باقی انت الباقی لا حول و لا قوۃ الا باللہ ترجم نہیں ہے طاقت کی بشرکو انت کی بشرکو کا میں بشرکو گئاہ ہے کی اور نہیں ہے طاقت کی بشرکو ایشے کام کی مگر صرف اللہ پاک کے فضل سے بعض روایت میں لا ملحا و لا منجا من اللہ الا الله کے الفاظ ہیں نہیں کوئی بناہ کی جگہ اور نجات کی اللہ سے سوائے اللہ کے۔

ترجمه حفرت ابو ہریرہ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ لا حول و لا قو ة الابالله نانوے بیار یوں کی دواہے جس میں سب سے بلکی بیاری تکلیف اور پریشانی ہے۔

لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظلمين.

ترجمہ کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے تو بے عیب ہے میں تھا گنا ہگاروں سے جس مقصد کے لئے کوئی مسلمان اس کو پڑھے اللہ یاک اس کی دعا قبول فرمائے گا۔

حضرت بونس بن متى كوالله تعالى نے امل نينوى كى طرف

حفرت شاہ محم معصوم صاحب سلمہ اللہ تعالی فرزند خلیفہ حضرت شاہ عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں آپ کی ولادت ۱۲۲۳ ہجری بمقام دبلی میں ہوئی۔

اجازت مطلقہ سے مشرف ہوئے تح کی آزادی کے دوران آپ بھی جدامجد نے ہمراہ حرین شریفین آشریف لے گئے۔

> ختم حضرت محبوب سبحانی حسبنا الله و نعم الو کیل

ترجمه کافی ہے ہمارے لئے اللہ اوروہ بہترین کارساز ہے فضائل: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیکمات اس وقت پڑھے تھے جب آگ میں ڈالے گئے منقول ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرور جنیق میں بھا کر آگ میں ڈال رہا تھا تو جرائیل امین آکر عرض کرنے گئے "یہا حلیل دالک حاجة" کہا اللہ اللہ اللک حاجة" کہا اللہ کے فلیل کیا تمہیں میری مدد کی خصور ورت ہیں تو کہا یہ اللہ اللہ فیصل کی ضرورت ہے؟ تو ابراہیم علیہ الصلا قو السلام نے فرمایا "اما المیک فیصل کی ضرورت نہیں تو جرائیل نے کہا چرائیل کے آپ کی مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تو جرائیل نے کہا چرائیل کے اللہ کا کم میرے اس حالی بسوالی حسبی عن سوالی کہاللہ کا کم میرے اس حالی پرسوال کرنے ہے مجھے نیاز کردیتا ہے۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جبتم پر بہت بڑا کام (لیعنی مشکل) آپڑے تو بیمبارک کلمات پڑھا کرو۔ حسبنا الله و نعم الو کیل

حضرت زینب باقی از واج مطهرات پرفخرکرتی تھیں کہ میرا نکاح حق تعالی نے خود کیا ہے جب کہ باقی از واج مطہرات کا نکاح ان کے اولیاء نے کردکھا ہے۔ حضرت عائش نے فرمایا کہ میری برات و پاکدامنی کی آیتیں اللہ پاک نے قرآن حکیم میں نازل فرمائی ہیں جورہتی دنیا تک بڑھی جاتی رہیں گی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کی فضیلت مان کیکی، پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کی فضیلت مان سیق بتاؤ کے مفوان بن معطل کے اونٹ پر سوار ہوتے وقت آپ بیتو بتاؤ کے مفوان بن معطل کے اونٹ پر سوار ہوتے وقت آپ نے کیا پڑھا تھا؟ حضرت صدیقہ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم اللہ و تعم

نی بنا کر بھیجا۔ دعوت دی مگر توم نے قبول نہیں کی آپ نے ان کوعذاب اللی سے ڈرایا اور فرمایا کہ تین دن کے اندر تہمار سے او پراللہ کاعذاب آجائے گا۔ بیہ کہ کریونس علیہ السلام بے خیا لی میں ان نافر مانوں کی بہتی سے بغیر اللہ کے حکم کے نکل گئے اور تین دن تک ان پر عذاب کا انظار کیا ادھر جب قوم پر آثار عذاب کے فاہر ہوئے تو تمام چھوٹے اور بڑے یہاں تک کہ جانوروں کو بھی ساتھ لے کر بہتی سے باہر نکل گئے اور آ ووزاری وعابری و اکساری کے ساتھ خالص تو بہر کے اللہ تعالی سے معافی مائی اور مشرف بہ اسلام ہو گئے اللہ تعالی نے ان کو معاف کیا اور عذاب ٹال دیا۔

حفزت یونس علیالسلام نے جب دیکھا کہ قوم پرعذاب فل گیا تو ان کو احساس ہوا کہ اب تو وہ ان کی نظروں سے جھوٹے ہوجائیں گے تو اپنے اجتماد کی بناء پر یغیر اللہ کی اجازت کے آگے چلے گئے راستہ میں دریا تھا کشی میں سوار ہو گئے بوجہ زیادتی ہو جھ کے کشی ڈو جنے گئی چنا نچہ طلاح نے آواز دی کہ وزن کم کرنے کے لئے ایک آدمی کو وریا میں پھینکنا جائے ورنہ توسب لوگ ڈوب جائیں گے۔

الغرض قرعہ ڈالا گیا یونس علیہ السلام کا نام نکلا ان کی ملاحیت اور زہد دتقو کی کود کھے کرکشتی والے ان کودریا میں جھنگنے پر داخی نہیں ہوتے تھے چنا نچہ دوسری مرتبہ اور پھر تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا گیا لیکن ہر بار انہیں کے نام پر قرعہ نکلنا رہا، چنا نچہ وہ خود دریا میں کود گئے ادھر اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی چھلی نے منہ کھول کر یونس علیہ السلام کو اپنا لقمہ بنایا اور فرمان خدا وندی پہنے گیا کہ اے چھلی یہ میرانی ہے بہتہ تیرالقہ نہیں ہے بلکہ تیرا پیٹ اس کے لئے جیل خانہ ہے چنا نچہ چھلی آپ کو لے کر سمندر کی تہہ میں پہنے گئی۔

جالیس دن تک مجھلی کے پیٹ میں رہے تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں آپ کی دعا قبول ہوگئ چنانچہ مجھلی نے آپ کواللہ کے تکم سے دریا کے کنار نے تشکی میں اگل دیا۔

یمی خدا کا وہ اسم اعظم ہے جب اس کے ساتھ دعا کی جائز وہ قبول فرما تا ہے اور جب اس کے ساتھ اس سے ما نگا جائز وہ عطافر ما تا ہے۔

صرف اسم الندكواسم اعظم كها كيا جديدا حسى يدا فيوم كو اسم اعظم يا ذو الجلال والاكوام كواسم اعظم كها كيا ب-

حفرت خواجہ محم معصوم نے پانچ سو کی تعداد کو اختیار کیا ہے تاکہ بڑھنے والوں کے لئے آسانی ہو۔

یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اے زندہ، اے تھانے والے ہر چیز کواپی قدرت کاملہ کے ساتھ، تیری رحموں کے سہارے اپن فریاد چیش کررہا ہوں۔

رسول الله سلی الله علیه وسلم کو جب سمی بات میں پریشانی ہو جاتی تو کلمات مبارک ند کورہ پڑھا کرتے تھے۔ ختم حصرت شاہ غلام علی دہلو می باللہ

يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين صلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمدٍ

ترجمہ: اے معبود برت اے بررزق کھانے والے کورزق کہنانے والے درزق کہنا ہے ہورزق کھانے والے حقی میں، اے موسول کو بخشے والے حقی میں، اے موسول کو بخشے والے ہے، رحمت انزل فرماساری مخلوق ہے بہتر جن کا اسم کرامی محمل اللہ علیہ وسلم ہے یاد حیم کسل صریح و مسکووب و غیالہ و معادہ یا رحیم.

اے رحم کرنے والے ہر پریشان حال پر بمصیت زدہ پر،
اوراس کی فریاد سننے والے، اوراس کو پناہ دینے والے اے رحم
کرنے والے، لیمن رحم کر ہارے اوپر اور ہارے سارے
مصائب دور فرما تمام مشکلات ومصائب جوانسان پروقاً فو قاً
آتے ہیں ان کا رفع کرنے والا سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی
نہیں، جس کی رحمت کی کوئی انتہائییں، تو ختم کے ان الفاظ
مبار کہ ہیں ای رحمت کی طرف توجہ گائی ہے۔

رب لا تدرنی فرداً وانت حیو الوارثین. ترجمه: اے میرے رب مجھے تنها نہ چھوڑ ہے اور تیری و ات بہترین وارث ہے حضرت خواجد وست محمد آپ کا والدوئیس تھی تو اس آیت مبارکہ کو اپنا ختم مقرر کیا۔

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ياكى الله بزرگ كے لئے سارى تعريفوں كساتھ بياليمبادك

یالطیف اے بڑی مہر بان ذات یا علیم اے بڑی علم والی ذات یا خبیراے بڑی خبرر کھنے والی ذات۔

درودشريف صلوة تنجينا الااسابار

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد صلوة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضى لنا بها جميع الحجاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحيوة وبعد الممات الك على كل شئى قدير

گر جمی خوابی که گردی در دو عالم ارجمند دائما باشی غلام خاندان نقشبند

# طريقة ختمات خواجگان

نقشبندية قدس اللداسرارهم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم يا مفتح الابواب ويا مسبب الاسباب ويا مقلب القلوب والابصار ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المستعينين اغتنا وياغياث المستغينين اغتنا وياغياث المستغينين اغتنا وياغياث توكلنا عليك نفوض امور نا اليك بالف الف لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.

ہاتھ پردم کرکے منہ پر پھیرے اس کے بعد حسب ذیل دعا پڑھے۔ است فی قسر الله العظیم الذی لا اله الا هو السحی القیوم واتوب الیه توبة عبد ظالم لا یملک لنفسه نفعاً ولا ضراولا موتاً ولاحیاة ولا نشوراً.

ابتداءختم خواجگان

سورة فاتح يعنى الحمد شويف بسم الله سے لكر آمين تك ساٹھ بارورووشريف ايك سوبارسوره السم نشسر ح

کلمات ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان دوکلموں کے متعلق ارشاد فر مایا ہے

کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی السان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دو کلے ہیں جو پڑھنے ہیں بہت آسان ہیں وزن میں بھاری ہیں۔اللہ کو بڑے پیارے ہیں وہی ہیں جواد پر کھے گئے۔

مسحان البله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.

تمام پاکی اللہ کے لئے ہاور تمام تعریف اللہ کے لئے ہاور اللہ بہت برا ہے لئے ہاور اللہ بہت برا ہے اللہ کا مثل ہے نہ مثال ہے گنا ہوں سے بچنا اور عبادت کی طاقت اللہ کی مدد سے بی ہو کتی ہے جو برتر اور عظمت کا مالک ہے۔

فضیلت: شب معرائ حفرت ایراجیم علیه السلام نفر ایراجیم علیه السلام نفر ایراجیل فرمایا که ایرا میراسلام کهیل اور کهیل که جنت کی زمین پرچشیل میران به و غسر اسها هده المدک لمدات رسول الله صلی الله علیه و ناله الله الله یو تیه من یشاء بیالله کافضل به جمع چا بتا به عطافر ما تا به حضرت مسکین پوری رحمة الله علیه کے اسم مبارک کواس آیت کے ساتھ ایک مناسبت به وه بید کم آیت و المله کواس آیت کے ساتھ ایک مناسبت به وه بید کم آیت و المله کواس آیت کے ساتھ ایک مناسبت به وه بید کم آیت و المله کواس آیت کے ساتھ ایک مناسبت به وه بید کم آیت و المله کواس آیت کے ساتھ ایک مناسبت به وه بید کم آیت و المله میں تانے اور بانے کے علاوه تیسری کوئی چیز نہیں ہے ای طرح میں تارہ سلسلہ کمال ا تباع شرک بیروی کے اور کوئی چیز میں بدعات ورسو مات کے لئے کوئی مخوائی نمیری کوئی جیزی بیان میں بدعات ورسو مات کے لئے کوئی مخوائی نمیری کم برین ہے اس میں بدعات ورسو مات کے لئے کوئی مخوائی نمیری کے۔

يالطيفاً بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيراً بخلقه الطف بنايا لطيف يا عليم يا خبير

ترجمہ: اے وہ ذات جو بڑی مہربان ہے اپنی مخلوق پر اے وہ ذات جو بہت علم رکھتی ہے اپنی مخلوق پراسے وہ ذات جو باخبر ہے اپنی مخلوق کے تمام حالات پر ،مہر بانی فر ماہمارے او پر اعوذ بالله وبسم الله اول ش بسم الله بره كراناى بار بره الله وبسم الله اول ش بسم الله الك براربار بره هو الله الك براربار بره صوره فاتحرات باردرود شريف ايك وباراللهم يا كافى المهمات سوبار للهم يا دافع البليات سوبار اللهم يا حل المشكلات سوبار اللهم يا دافع البليات سوبار اللهم يا حل المشكلات بوبار اللهم يا منزل البركات سوبار اللهم يا رفيع المدرجات سوبار اللهم يا حير الناصرين سوبار اللهم يا شافى الامراض سوبار اللهم يا مجيب الدعوات سوبار للهم يا مرحمتك يا ارحم الراحمين سوباراللهم امين سوبار فحمتك يا ارحم الراحمين سوباراللهم امين سوبار فحمتك يا درحمال المديد بره عدورة ويرزقه من حيث لا يحتسب في يعدل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شنى قدراً

ختمات پڑھنے کے بعدایصال تواب کاطریقہ

اللهم اوصل وبلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول عنا هدية واصلة منا الي طبيب قىلوبىنا وشفيع ذنوبنا وقرة اعيننا سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الى ارواح جميع اخوانه من النبين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين والي آل كل وصحب كل رضى الله تعالىٰ عنا وعنهم اجمعين ثم الي ارواح خلفاء الراشدين والصحابة والتابعين وتبع التابعين رضي الله تعالى عنا و عنهم اجمعين ثم اللي ارواح ازواج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الطاهرات امهات المومنين رضي ألله تعالى عنا وعنهن اجمعين ثم الى ارواح بنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المكرمات رضي الله تعالى عنا وعنهن اجمعين ثم الى ارواح سيد شباب اهل الجنة سيدنا الامام الحسن وسيدنآ الامام الحسين رضى الله تعالى عنها وعنهما اجمعين ثم الني ارواه اصحاب المذاهب الاربعة رحمة الله تعالى علينا وعليهم اجمعين ثم الى ارواح اصحاب الطرق الاربعة العلية خصوصا اصحاب الطريقة النقشبندية والقادرية رحمة الله علينا وعليهم

اجمعين ثم الى روح سيدى ومولائى مولانا رحمة الله تعالى علينا وعليه ثم الى روح سيدنا و مولانا الحضرت المحترم

حضرت مولانا رحمة الله علينا و عليه ثم الى روح سيدنا و مولانا ووالدنا الحضرت المحترم.

حضرت مولانا رحمة الله تعالى علينا و عليه شم الى ارواح ابائنا وامهاتنا واجداد نا وجد اتنا و اخواننا واخواننا واخواتنا وازواجنا واولادنا واحبابنا والى ارواح جميع من لهم حق علينا من المسلمين ثم الى ارواح جميع امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كافة وعامة ، امين يا رب العلمين.

اس کے علاوہ اگر اردوزبان میں کوئی دعا مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے۔

مراقبفر مالے اور مراقبہ کے بعد بید عامائگے۔

اللهم الطف بنافانك بنا بصير ولا تعلبنا فانك علينا قدير و دبرلنا فانا لا نحسن التدبير و حلبيدنا اليك و دلنا بك اليك و لا تقطعنا عنك بقواطع المذنوب و لا تحجبنا عنك بقبائح العيوب يا من عليه العسير يسير يا غنيا عن التفسير نشكو اليك ما لا يحفى عليك و نسئلك ما لا يعسر عليك يا الله يا الله يا دائم يا حى يا قيوم يا ذالجلال و الاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين.

اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور و سعى مشكور وعمل صالح مقبول و تجارة لن تبور يا عزيز يا غفور يا عالم مأفى الصدور اخرجنا من الظلمت الى النور بجاه سيد الوجود عليه الف الف صلوة وسلام وبسر اسرار الفاتحة الشريفة

سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العلمين پردعا كونتم ـ گر چى در دو عالم ارجمند دائماً باش غلام خاندان نقشند اسباق سلسله نقشبند بير جود بير دن مين ايک بار وردات مين ایک بار پرهين)

رشدویدایت کے جمکتے ہوئے ستارے تھے لیکن حضرت مدنی رحمة الله عليه كي شان متازخي آب كے متعلق حضرت غريب نواز قدس سرہ فرماتے تھے مجھے بتایا گیا ہے کہائے قریثی تیرے سلسلے کی اشاعت تمام عالم اسلام میں تیرے خلیفہ عبد الغفور کے وجود سے ہوگی جو کہ مدیندمنورہ میں قیام پذیر ہوگا چنانچدالیا ہی ہوا کہ دہلی کے دوران قیام کی سال تک سلسلہ عالی کی تبلیغ کرتے رہے اور اس زمانہ میں بھی آپ سے بہت مخلوق فیضاب ہوئی۔ پھر جب آپ مدیند منورہ تشریف لے گئے۔ 1960ء میں اینامکان خریدا کیلی رات میں خواب ديكجا كهسيدالمرملين رحمة اللعالمين صلى اللدعليه وسلم دروازه ير تشریف لانے اور آنکشت شہادت کے اشارے سے محراب دروازه يرييه كلمات تحرير فرمائيه منزل اصحاب طريقة النقشبنديية مورد انوار المحمدية اورحروف نوركي شكل مين حيكته ہیں۔آپ کافیض عام تمام اطراف عالم میں پھیلا اورآپ شخ العرب والعجم كهلائ \_ آب كے حالات رساله خدام الدين لا ہور میں شائع ہوتے رہے ہیں۔امید ہے کہ کوئی صاحب آپ کی سوانح حیات کتاب کی صورت میں شائع کریں گئے۔ آپ کی نرینداولاد چار ہیں سب سے بڑے صاحبزادے حفرت مولا ناعبدالحق صاحب عباس بي جوحفرت مرحوم ك سجاده نشین بیں اور بحمر الله اس طرح ختمات ومرا قبات اور بيعت كاسلسله جاري ب الله تعالى تا قيام قيامت اس خانقاه كو آبادر کھے۔آمین۔(ازمقامات فصلیہ)

حضرت مولا ناعبدالغفورعباسي مهاجرمد ني رحمة الشعليه ۱۸۹۴ ------

ازتعارف مولانا قاری محمد طیب قاسی رحمة الله علیه
آپ دارالعلوم (دیوبند) کے فیض یا فتہ اور آخری دور
طالب علی میں خصوصیت کے ساتھ حضرت مفتی اعظم بند
مولانا مفتی کفایت الله صاحب سے مستفید ہیں۔ فتشبندیہ
سلسلہ کے متازمشا کے میں سے ہیں۔ اصل سے صوبہ سرحد کے
باشندے ہیں۔ لیکن عرصہ دراز سے مدینہ طیبہ میں مہاجر کی
حثیت سے مقیم ہیں اور تجازی قومیت اختیار فرمالی ہے۔ آپ

استغفار الله تعالى ربى من كل ذنب و اتوب اليه درودشريف ------ايك مومرتبه درودشريف ------ايك مومرتبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم

کلمتجید۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ایک ومرتبہ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر آخریں صرف ایک مرتبہ

> ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم تهليل اساني \_\_\_\_\_باره سومرتبه

لا اله الا الله ياد داشت: تاريخ وفات حضرت فضل على قريش مسكين پورى رحمة الله عليه

> کیم رمضان المبارک ۱۳۵۳ه کرین داریر نازی میشود عزا

کرداز دنیائے فانی گوشئہ عزات قبول پیر پر حق، مرشد ما واقف راز خفی! بنده واعظ چنیں بنوشت تاریخ وصال بود قطب پاکداماں مولوی فضل علی!

حضرت مولا ناعبدالغفورالعباس المدنى رحة الدعليه اسلاميدامينيده بلى سے فارغ التحصيل بوكراى مدرسه ميں بوى كتابوں كا درس ديت رہے۔حضرت مفتى كفايت الله صاحب قدس سره آپ سے بہت متاثر تھے۔ جب آپ دبلی سے بادادہ بعت فقیر پورشریف روانہ ہوئے تو احمد پورشرقیہ سے حضرت خواجہ محمد سعید صاحب قریثی نور اللہ مرقدہ كوساتھ

پرآپ کوده مقام نصیب ہوا جواس شعر کا مصداق ہے۔
کانک شمس والملوک کو اکب
اذا ظهر الشمس لم يبد منهن کو کب
(گويا آپ آسان کا سورج ہيں اور باقی سلاطين آسان
کے تارے ہيں جب سورج نکل ہے تو تارے فائب یعنی ان کا نور مدھم ہوجاتا ہے ) تو حضرت غريب نواز کے سارے ظفاء

میں غلبہ امراض کی وجہ سے طبیعت انتہائی کمز ورتھی کیکن پھر عشق عبادت سے سرشار طبیعت کہاں صبر کرسکتی تھی جنانچے سفرعشق کے لئے مدینت الرسول سے بلد اللہ الا مین کوروانہ ہو گئے ۔منی پہنچتے ہی طبیعت خراب ہوگئی کسی نہ کسی طرح میدان عرفات میں پہنچے گئے۔لیکن وہاں ہے ہوثی کا سا عالم طاری رہا۔عرفات میں سرکاری سیتال میں واخل کئے محیے وہاں سے سرکاری ایمبولینس کارمیں مز دلفہ سے منی اور وہاں سے مکہ بہنچے۔شبری پر طواف زیارت اورطواف و داع فرمایا اور وقوف مزدلفه اور رمی جمرات کے لئے باوجودتو کیل کے دو دم دیئے اور اسی حالت میں مدینہ طیبہ بہتیے کھ عرصہ کے بعد کراچی کے خلصین کے اصرار پر بغرض علاج کراچی تشریف لے آئے کیکن جب معلوم ہوا کہ علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہور ہاہے تو ایک ہفتہ کے بعد مدینه منوره تشریف لے گئے اور ۷۷سال کی عمر میں جان، جان آ فرین کے سیر دکر دی۔ مرحوم طبعًا انتہائی متواضع باوفا اورمہمان نواز تھے۔صدق وصفااوراخلاص کے پیکراورتقویٰ وطہارت و استقامت اور کثرت عبادت میں یکتا تھے۔ بیعت وارشاد کے اونجے مقام نے ان طبعی مکارم اخلاق کے لئے سونے پرسہا کہ کا کام کیا۔ اصلاحی مواعظ و بیان پر اچھی قدرت تھی۔ وعظ نہایت موثر ہوتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو تو یہ واصلاح کی بیعت کرتا ہوں۔ جنانچہان کی بیعت سے نہصرف افراد بلکہ خاندانون کی اصلاح ہوگئی۔سپرتیں اورصورتیں بدل گئیں۔ان ك صحبت وتوجه بهي نهايت مفيد وموثرتقي ـ سلسله بيعت وارشاد یا کستان و ہندوستان کےعلاوہ مصروشام اور ترکی تک پہنچ گیا تھا سب سے بڑی کرامت اتباع سنت اور استقامت تھی جونوق الكرامته هى انتهائى افسوى بكدر ينطيبه مين ايخ رنگ ك دونوں بزرگ تھے۔حضرت مولا نا بدرعالم صاحب مہاجر مدنی اور حفرت مولا ناعبدالغفورصاحب عماسي كيح بعدد يكر بالله کو بیارے ہو گئے اوراس طرح مدینہ طبیبہ میں سلوک وارشاد کے بہ دونوں مندیں خالی ہوگئیں اللہ تعالی مرحوم کواپنی رحمت و رضوان کی آغوش میں درجات رفیعہ عالیہ نصیب فرمائے۔ فرجمة الله رحمة الابرار الصالحين والعلماء

الديانين والعداد المقرمين (بينات جولا كي ١٩٢٩ء)

یرغلبه باطنی ارشاد و ہدایت کا ہے۔ سر حدی و یا کتانی لوگ بكثرت آب كسلسله بيعت مين داخل بين مدينه منوره مين آپ کامقام سکونت ایک مستقل خانقاه کی حیثیت رکھتا ہے۔ ١٨مكي ١٩٢٩ء حضرت مولانا عبد الغفور صاحب مهاجر مدنى مدينه طيبيك ياك سرزيين مين الله تعالى سے جاملے۔انا لله وانا اليه راجعون. مرحوم كاآبائي وطن موضع جدباعلاقه چكيىر رياست سوات تفار ابتدائى تعليم وطن بى ميس يائى اور آخرتعلیم مدرسدامینید دبلی میں ہوئی۔فراغت کے بعد کچھ عرصہ مدرسہامینیہ ( وہل ) میں مدرس بھی رہے۔ پھرضلع مظفر گڑھ کے ایک گاؤں''مسکین پور'' میں حضرت مولا نافضل علی صاحب قریشی نقشبندی سے بیعت کی جہاں ذکر و خل کے ساتھ ساتھ حضرت قریثی کے مہمانوں کی خدمت میں کویں سے یانی تکالنے اور جنگل سے لکڑیاں لانے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔خوب مجاہدہ نصیب ہوا۔ اور آخراہیے ﷺ کامل کی توجہ سے وہ مقام حاصل کیا۔ جو غالبًا شیخ کے مریدین میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوا ہوگا۔ ان مخلصانہ خدمات اور محامدات و ریاضات نے انہیں اپنے شیخ کاسیح جائشین بنا دیا۔ ہجرت کی نیت سے مدینہ طیبہ پہنچے اور حج وزیارت کے بعدوطن آخرایی تمام جائندا دفروخت كردي اوريدينه طيبه مين سيدمحمود صاحب سے (جوحفرت مولانا سیدسین احد مدنی رحمة الله علیه کے حچوٹے بھائی ہیں)

ایک مکان خریدا، غالباً آدهی رقم توای وقت اوا کردی تھی اور باقی بعد میں اواکی گئی۔

مدینه طیب میں دوران قیام ہرسال جج کی توفق ہمیشہ نھیب ہوتی رہی اور عمرے بھی اداکرتے رہے۔ آپ کوعرہ کرنے کا بہت شوق تھا۔ ہرسال ماہ رمضان میں عمرہ کے لئے جاتے رہے اور مسجد نبوی میں اعتکاف بھی کرتے رہے۔ بیای عشق کا نتیجہ تھا کہ وفات تک نہ تو جج ترک ہوا تھا اور نہ رمضان المبارک کا عمرہ اور مسجد نبوی کا اعتکاف چھوٹا۔ اس سال بے صد کمزور تھے لیکن پھر بھی اعتکاف کی سعادت نھیب ہوئی۔ اعتکاف میں تمام رات تر اور گی، قیام کیل اور ختمات قر آن میں ان کی فوق العادة استقامت قابل رشک تھی۔ اس وفعہ موسم جج

یہ تنے حضرت مولانا محمہ پوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ امیر مجلس تحفظ ختم نبوت کے تاثر ات \_ "

آپ نے فرمایا! میرا میعقیدہ ہے کہ ہادی مطلق اللہ تعالیٰ ہیں اور وہی رہبری فرماتے ہیں میں تو صرف بیعت تو ہراتا ہوں کہ اس وقت کے لئے تو وہ خص تا ئب ہوگیا، اب خواہ مجھ سے نہ ملے گراللہ تعالیٰ اس کے لئے کی اور کو ہدایت کا سبب بتا دیں گے غیمت ہے کہ میلوگ فرائض کے پابند ہو جاتے ہیں، وار ھیاں چھوڑ لیے ہیں۔ وار ھیاں چھوڑ لیے ہیں۔

حضوراقدس مسكين اورفقراء مهاجرين كے وسيله سے الله تعالى سے دعاما نگا كرتے تھے تر مذى شريف ها حسن الدين والد دنيا دار بھى ہواور كيا بى كيا بى اچھا ہے كہ انسان و يندار بھى اور دنيا دار بھى ہواور كيا بى برائے كہ كافر بھى ہواور مفلس بھى ہو (يہاں بھى مفلس وہاں بھى مفلس وہاں بھى مفلس ) آج مسلمانوں نے اللہ كے دشمنوں جيسى شكليس مفلس ) آج مسلمانوں نے اللہ كے دشمنوں جيسى شكليس روزانہ ڈاڑھى استرے سے صاف كرتے ہيں۔ (تفرقہ شيس موت ہے۔ آج عالم عالم كے ساتھ اور پير بير كے ساتھ اور پير بير كے ماتھ عداوت ركھتا ہے۔ مسلمانو! انفاق پيدا كرو۔ ہم تو ہر چيز خلاف شريعت مطہر و كرتے ہيں۔ اب تو كھانا كھڑے ہوكر كھاتے ہيں اور چير كيتے ہيں محاتے ہيں اور چير كيتے ہيں محاتے ہيں اور چير كيتے ہيں ہميں حضرت حضور صلى اللہ عليہ ديلم كى زيارت نہيں ہوتى۔

چہ نسبت خاک رابا عالم پاک
ہمیں حضور صلی الدعلیہ وسلم کے ساتھ کس بات میں نسبت
ہمیں حضور صلی الدعلیہ وسلم کے ساتھ کس بات میں نسبت
کے اگر ہمیں حضرت ابو ہریہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عہم
کے احکام کے مطابق رکھو۔ یہ دنیا فانی ہے، حیات مستعار ہے
چند کھٹات ہے اس کی قدر کرو، صالحین کی صحبت میں اور اللہ تعالیٰ
کی اطاعت میں آگر وقت گزرگیا تو بیشکر کے لائق ہے۔ جس
نے شریعت پڑ عمل کر کے لطف نہ اٹھایا اس نے طریقت کا کوئی
لطف نہ اٹھایا، اور جس نے طریقت پر چل کر حظ نہ اٹھایا اس کا
حقیقت میں کچھ حصہ نہیں، جس نے حقیقت عاصل کر کے کوئی
حقیقت میں بچھ حصہ نہیں، جس نے حقیقت عاصل کر کے کوئی
حقیقت کا تمرہ ہے اور حقیقت طریقت کا تمرہ اور طریقت تر بعت

بہر الفور کام کی ۱۹۲۹م رہنمائے رہ دیں عبدالفور کام کی 1979م

ازمولانالطف الدعبای بدنی مظلئه ازمولانالطف الدعبای بدنی مظلئه ازمولانالطف الدعبای بدنی مظلئه آب حضرات مولانا عبد الخفور عباسی المدنی رحمة الله علیه آب حضرت مولانا عبد الغفور عباسی رحمة الله علیه فرزندار جمند علوم شرعیه سے فارغ التحصیل سلسله عالیه فقیندیه کے اسباق کی تحمیل این والدصاحب سے کی اور خلافت سے مشرف کئے گئے۔ اب این والدصاحب کی عجد طالبین کی مشرف کئے مور اب این والدصاحب کی عجد طالبین ملاسل کا اصلاح میں گئے ہوئے عمراور مغرب کی عجد طالبین سلاسل کا سلسلہ جاری رہتا ہے بیعت کے ذریعہ سلسلہ کی اشاعت وتر وی کرتے رہے۔ نہایت ظیق، متواضع فیاض اور سادہ وتر وی کرتے رہے۔ نہایت ظیق، متواضع فیاض اور سادہ

طبیعت کے مالک تھے۔

(۲) حضرت مولا نالطف اللہ عباسی رحمۃ اللہ علیہ

آپ حفرت کے بہتے ہیں۔ جامعہ اسلامید یہ منورہ کے

فارغ التحسیل ہیں،سلسلہ عالیہ کے اسباق کی بحیل حضرت مولا نا
عبد الغفور صاحب عباسی رحمۃ الله علیہ ہے کر کے خلافت سے

نواز ہے گئے ہیں۔ مدیندالرسول ہیں تعلیم دین پہامور ہیں۔

سر حضرت مولا نا عبد اللہ فاری رحمۃ اللہ علیہ شافعی الممذ ہب

اور منا ہہ بحرین کی جامع معجد کے خطیب تھے۔

سر حضرت کلیم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ مسکین پوری ، آپ شخ الشائخ حضرت مولا نافعل علی قریش کے نواسہ تھے۔

۵۔ حضرت مولا نافعل الرحمان ہزارہ کی رحمۃ اللہ علیہ

کے حضرت مولا نافعل الرحمان ہزارہ کی رحمۃ اللہ علیہ موان ضلع مردان

قلوب اور مشائخ کہار نے زندگی کا بیشتر حصد دیار عجم میں کھرف کیا بھراسی بلدا ہیں اور مشائخ کہار کے دور قدیم میں آئے زندگی کے آخری دن بہیں بسر کئے دور قدیم میں شخ تاج الدین سنجملی، شاہ صغت اللہ بھڑو چی، سیدآ دم بنوری اور اس صدی کی ابتداء میں حضرت شاہ عبدالغی مجددی حضرت حاجی الداداللہ مہا جرکی ۔ حمہم اللہ

اشارہ غیبی یا تقاضائے قلبی سے حرمین شریفین ہی کو اپنی خدمت دعوت کا مرکز بنایا اورانہوں نے وہاں بیٹھ کر عالم اسلام کے دور دراز گوشوں سے آنے والوں کی روحانی و ماطنی اصلاح و رہنمائی کا فرض انجام دیا اور اس طرح ان کا فیض دور دور پہنچا، انهي خوش قسمت اورعالي همت افراديين حضرت مولا ناعبدالغفور عیاسی مجددی مدنی بھی تھے۔مولانا عبدالغفورصاحب نے اپنا کام شروع کیا اور بہت جلدان کی ذات اوران کی قیام گاہ طالبین اصلاح کا مرکز بن گئی اور رفته رفته په قیم نه مندوستان و یا کستان کے حجاج وزائرین سے تجاوز کر کےمصروشام وترکی و ترکستان تک عام ہو گیا۔لوگ حج کے زمانے میں اوراس کے ا بعد آپ کے حلقے میں شریک ہوتے تھے اور اجازت سے مشرف ہوکران ملکوں میں خلق خدا کی خدمت اور طریقے کی اشاعت میںمصروف ہیں۔تصوف کی روح اتباع سنت اور درشگی اخلاق وعمادت ہے۔تصوف خشک کھانے اور تر کھانے ۔ كا نام نبيل بكد حسن المعامله مع الخلق والخالق كا نام بـــــ كه مخلوق کوبھی دھو کہ نہ دیے اور خالق کوبھی دھو کہ نہ دیے۔سالک کو ہر وقت حضور کے قدم برنظر رکھنی جائے عادات، اطوار عبادات اورمعاملات میں۔

ا۔علاء کی محبت اس کئے کدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے ذرات ہیں۔

۲۔ اہل بیت کی محبت! کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کے قطرات ہیں۔

۳۔ حافظ قرآن کی محبت! کہاس کے سینہ میں اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے

> خلفاً عکرام ۲۰ حضرت قاری مجرابراہم بشیار پوری ملتان

٨\_حضرت مولا ناعبدرب الرسول رحمة الله عليه بيرسوات وحضرت مولاناخان المملقب يسيف الترجمة التدعلية بيرسوات ١٠ حضرت مولا نامجمرا دريس انصاري رحمة الله عليه اا حضرت مولا ناعبدالملك رحمة الله عليه مضافات چيا گانگ ٣١\_حفرت سيدعلاءالدين شاه جيلاني رحمة الله عليه سااحضرت مولا ناعبداللدشاه عرف خان ملارحمة الله عليه بنيرسوات ١٢ - حضرت قاضي عبدالخالق رحمة الله عليه حيار سعده ضلع بيثاور ۱۵ فخر تشمير حضرت محمد امين بيثاوري رحمة الله عليه ١٦\_حضرت مولا نالحاج قاضي فضل ديان عمرز كي رحمة الله عليه ∠ا\_مولا ناعبدالعليم چغر زوئي <del>ب</del>زاروي رحمة الله عليه ١٨\_مولا ناعتيق الله رحمة الله عليه بيرضلع سوات 9\_مولا ناالحاج قاصنى فضل منان *رحمة اللَّدعل عمر ذ بي مين بيدا هوئ\_* حضرت مولا ناعبد الغفورعماسي رحمة التدعلية نهايت كريم النفس فیاض دل، کشاده وست، ایثار پیشه انسان تھے، ان کا وسترخوان نہایت وسیع تھا حج کے زمانہ میں ویکھا تھا کہ زائرین مدينه طيبه كي ضافت وه اينا فرض مفهي سجھتے تھے۔

گرسب کچھ مہمانوں کی خاطر تھا اپنی اور اہل خانہ کے لودیہ لئے نہایت فقیرانہ زندگی پندفر مار کھی تھی مدینہ طیبہ کے لودیہ سے روٹی کا کلزا کھالیا تو ناشتہ ہوگیا۔ معمولی سے شور بے یا دال کے ساتھ روٹی کھالی ہجرت مدینہ کے ابتدائی زمانہ میں بوی شکلاتی رہی یہاں تک کہ فاقہ کئی کا وقت آگیا۔ بہت سوچا کہ کیا کیا جائے آخر میں خیال آیا کہ جو پچھ تھوڑا بہت اسباب ہے وہ بھی فقرائے مدینہ پاک میں تقییم کر دیا جائے چنانچہ سب تقییم کر دیا جائے چنانچہ سب تقییم کر دیا جائے چنانچہ سب بلکہ رویہ دیا ہے دوال کی طرح آخر حیات تک تنگی محسون نہیں ہوئی بلکہ رویہ دریا ہے روال کی طرح آتا اور جاتا رہا۔

ما بنامه الفرقان كلعنو مين مولانا محد منظور صاحب نعما في الكهية بن -

جازمقد س اورحرین شریفین زادهاالله شرفاء و تعظیماً اسلام کا مبدء ومعاد، ہرمسلمان کا طبا اور مادی اور ہر دینی و دنیاوی نعمت کامخزن ہے۔ یہ جبنی الیه شعر ات کل شی اس لئے کی دور میں وہ با کمال شخصیتوں، اہل قلوب اور اصحاب دعوت و ارشاد سے خالی تبییں رہے۔ ایسا بھی بہت ہوا ہے کہ اہل

مولانا مدنی مرحوم آپ نہایت حسین متواضع اور مہمان نواز تھے۔ بہت مقبول تھے آپ نے پیٹھانوں میں قبل وغارت جنگ وجدال ختم کرادیا تھا پرانی عداوتیں ختم کرادی تھیں،اصلاح قوم میں گئے رہتے تھے،شرعی اصلاحات کے نفاذکی وجہ سے تزکید نفوس کے لئے وقت کم مل تھا۔ پانچ اولا وزید آپ کی یادگار ہیں۔ جو بفضلہ تعالیٰ عالم باعمل ہیں، فجز اوالتہ تعالیٰ عنا خیر الجزاء۔

حصرت مولانا عبدالقيوم رحمة الله عليه: آپ حضرت مدنی رحمة الله عليه عليه حقول ميں به رحمة الله عليه عقول ومنقول ميں به نظير مين خصوصافن حديث ميں با بوقت درس آپ ك دونوں برادران كلال ديگر علا فره كما تھي بين كردرس سنتے تھے حضرت مدنی رحمة الله عليه كاحرام كی وجه سلسله بیعت ميں ہاتھ نہيں بوھايا اور عالم شباب ہی ميں موت كو لبيك كہتے ہوئے خالق حقیق سے جاملے، ايک فرزندار جمندمولا نالطف الله صاحب خالق حبرت كى تربيت مدينه منورہ ميں حضرت كى تربيت مدينه منورہ ميں حضرت مدنی رحمة الله عليه نے علوم مروجہ جامع سعود بيع بيد منورہ ميں حاصل كے اور اسباق سلسله نقشند بيد مجدد بيد فصليه خفور بي مفررت مدنی رحمة الله عليه سے حاصل كر كے سند خلافت سے مرفراز ہيں ۔ دامادصا حب اولاد بھی۔

محمر عارف کے شمیت جار پھول ہیں۔

حفرت خواجه محمع عثمان دامانی: آپ حضرت حاجی دوست محمد قند هاری روست محمد قند هاری روست محمد قند هاری روست الاسم ۱۲۸۴ه کار خلیفه خاص میں بدا ہوئے۔ ۱۲۸۴ه کو خلافت اور جانشنی حاصل ہوئی۔ ۱۲۸۷ه میں جمکی اور مدینه منورہ میں معدہ کو خالی رکھنے کے لئے خور دنوش ترک کیا۔ مستر شدین کی تربیت بنفس نفیس فرماتے اور تبجد کے لئے بیدار فرما دیتے۔ بیدار فرما دیتے۔

توایک دن اپنی مامول مولانا نظام الدین رحمة الله علیه کا سلام و پیام پہنچانے کے لئے حضرت حاجی دوست محمد قندهاری رحمة الله علیه کی خدمت میں پہنچ۔ وہال پہنچتے ہی عیب کیفیت طاری ہوگئ۔

آپ کے آخری ایام کے حالات و کیفیات، آپ کے اشعار (عربی اور فاری) اور آپ کے صاحبز اوے خواجہ سران

حضرت کےخدام واحباب

ا- جناب حشمت على الخادم الموجب رحمة الله عليه مدينه منوره ٢- جناب محمد الملم طباخ رحمة الله عليه مدينه منوره ٣-مسترى محدر فيع غورى رحمة الله عليه ملتان ٧ -خواجه محرحبيب ملتاني رحمة الله عليه ٥-نورمحمرصاحب غادم خياط رحمة الله عليه مدينه منوره ٢ - قاضى الله بخش رحمة الله عليه جهنگ، ملتان 2-عبدالقيوم ملتاني مدينه منوره مؤلف كتاب مذا ٨-عبدالمالك بنكالي مدينه منوره 9 -ميرعالم لغاري صاحب مدينه منوره خاندان حضرت عباسي رخمة الله عليه حضرت كمتعلقين حمهم اللدتعالي حضرت عبدالرحن عباسي رحمة الله سراج عطاءالله عبداللطيف حضرت مولا ناعبدالحق عياسي رحمة الله عليه احمه عبدالحق عباسي سعيدعياس رحمة الله عليه لاولد أكحتر مثريف عياسي مكه كرمهين مع والده ما جده وبمشيرگان كے نورنظر سلامت باش حضرُت کے داما دحضرت محمد عبدالو ہاب عباسی رحمۃ اللدمع اولا و حضرت مولانا محدمعصوم رحمة الله عليه برادر كلال حضرت

الله من رحمة الله عليه (م ١٣٣١ه) كي دستار بندى بفت سلاسل كثير ما ورخاندان مجدديه كاسباق وغيره مجى ندكوري مي جناب من برائح ترقى كار بالطفى ،صدق مقام وخوردن حلال و اتباع حبيب خداصلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وشتن و برخاستن يعنى درجميج احوال ،شرط طريقة نقشبنديه احمديه اند، رحمة الله تعالى اعلى المله عالى المثارة واحوال مواجيدى باشتد زو بزرگان وين شين از حيز اعتبارسا قط است كاراين است وغيرازي بهمه تي -

دامانی رحمة الله علیه کے صاحبزادے خواجہ سرائ الدین رحمة الله علیہ تھے۔ان کے صاحبزادے حافظ محمد ابراہیم رحمة الله علیہ۔اوران کے صاحبزادوں میں مولانا محمد اسلیل صاحب رحمة الله سجادہ نشین خواجہ محمد نعمان خان خانقاہ شریف دامت برکاتیم ہیں اینے اسم شریف کو کھوایا۔

حقا كەنذىرى تووالحق كەبشىرى

ازعلامة العصرفريدالد هرمحدث وقت شيخ الحديث مولا ناسيدمحمرا نورشاه صاحب اے آل کہ ہمہ رحمت مہداۃ قدیری! بارال صفت و بح ست ابر مطیری ا معراج تو کرسی شده سبع ساوات فرش قدمت عرش برین سدره سریری برفرق جهال يابيه يائے تو شدہ ثبت ہم صدر کبیری و ہمہ بدر منیری ختم رسل ، تجمل سبل ، صبح بدایت حقا کہ نذیری تو والجق کہ بشیری آدم بصف محشر و ذریت آدمً در کل لوایت که امامی و امیری يكما كه يود مركز بر دائره يكما تا مرکز عالم توئی بے مثل و نظیری ادراک مجم است و کمال است بخاتم عبرت بخواتیم که در دور خبیری

امت لقب و ماه عرب مرکز ایمان هر علم و عمل رانو مداری و مدری عالم ہمہ یک فخص کبیر است کہ اجمال تفصیل نمودند دریں در سدری ترتیب که ربطے است چووا کردہ نمودند در عرصه و اسراء نو خطیمی و سفیری حق بست و حقے بست چومتاز زباطل آل دین نبی ست اگر باک ضمیری آیات رسل بوده جمه بهتر و برتر آیات تو قرآن ہمہ دانی ہمہ میری آن عقدہ تقدیر کہ از کب نہ شد حل حرف تو کشوده که خبیری و بصیری کا نرا که جزا خوانده آل عین عمل ہست مگذر زهاف و گرال راچه پذیری اے ختم رسل امت تو خیر ام بود چوں شمرہ کہ آید ہمہ در فضل نصیری کس نیست ازیں امت تو آنکہ جو انور باروئے سبہ آید ہ و مونے زربری حالات نقشبنديه

نقل ہے کہ حضرت خواجہ محم معصوم رحمۃ الله علیہ نے حضرت کو بعد انقال خواب میں دیکھا پوچھا کہ سوال منکر کیر کی کیوکر گذری فرمایا اللہ تعالی نے بکمال اول البهام کیا۔ کہا گرتو کہاتو میدو فرشتہ لیخی منکر کئیر تیرے پاس آئیں میں نے عرض کیا۔ کہاس بندہ مسکین کے پاس نہ آئیں۔

فرمایا کہ میں اس قدر رعایت متحب کی کرتا ہوں کہ منہ دھوتے وقت خیال رہتاہے کہ پہلے پانی داہنے رضار پر پڑے کیونکہ داہنے سے شروع کرنامتحب سے ہے۔

اورنگ زیب جب داراشکوہ سے لڑتا تھا۔ اور حفرت خاز ن الرحت کا تقریب سفر ج کے اس طرح گر رہوا تو اورنگ زیب نے دعافتے کی التجا کی۔ آپ نے فرمایا کہ فتح اس کی ہے جو ترویح شریعت کر ہے۔ اس نے کہا کہ بھی ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو ان شاءاللہ فتح ہوگ۔ چنانچ ایسا ہی ہوا۔ حلیہ وعا دات ممارکہ

حفرت تمام قد نازک اندام گذم گون مائل سفیدی کشاده پیشانی تھے۔ ناصیہ اور رخسار مبارک سے ایبا نور چیکا تھا کہ دکھنے والے کی آ تکھ کام نہ کرتی تھی۔ آپ کی ابروسیاہ دراز بار کیدوکشادہ تھے۔آئکھیں بڑی بڑی ان کی سیابی نہایت سیاہ اور سفیدی تمہایت سفید سرمبارک بلنداور باریک تھا۔ لبسر خ داڑھی دہن مبارک نہ بڑا نہ چھوٹا دانت مصل چیکتے ہوئے ڈاڑھی مبارک بانبوہ وشکوہ مربع تھی دخسار مبارک پربال متجاوز نہ تھے۔ مبارک بانبوہ وشکوہ مربع تھی دخسار مبارک پربال متجاوز نہ تھے۔ مبارک باشد نہایت صاف رہتے تھے۔ بدن رمیل نہ بیٹھتا تھی۔ بدن برمیل نہ بیٹھتا تھی۔ بدن برمیل نہ بیٹھتا تھی۔ بدن برمیل نہ بیٹھتا

تخصیل علوم کوسلوک صوفیہ پرمقدم رکھتے۔ کہ صوفی جانل مسخرہ شیطان ہے سفر دوشنبہ و پنج شنبہ کوشر و ع کرتے۔ اور باقی ایا م کوسفر کے واسطے مبارک جانبے۔

کھانا کھاتے وقت حضرت داہنا زانو کھڑا کر لیتے اور بہم اللہ بایاں لٹا دیتے اور بہم اللہ پڑھ کھانا شروع کرتے کافری بھی تعظیم نہ کرتے حتی کہ اللہ ایک دفعہ حضرت سلطان کے ہمراہ تھے لئشکر سلطانی گنگا پر خیمہ زن ہوا حضرت نے جمیع تو ابعین کومنع کردیا کہ اس دریا کاکوئی پانی نہ بیئے ۔ کہ ہندوؤں کامعبد ہے۔

سمخلص نے دریائے جمنا کا پانی وہاں سے تین چار کوس پر تفاحفرت کے استعال کے واسطے متلوایا۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ اس پانی محملے پینے میں تعظیم پائی جاتی ہے۔ فرمایا اس سے نقط استخباکریں گے۔

نقل ہے کہ آپ کے ایام طفولیت میں ایک درویش صاحب وجدو حال آپ کی طاقات کو آیا۔ آپ کے والد بھی اس جگہ موجود تھے۔ چلتے وقت اس نے عرض کی۔ کہ آپ اپ سرکی ٹوئی مجھ کوعنایت فرمائے۔ آپ مراقب ہوئے اور فرمایا کہ حضرت خواجہ تششند علیہ الرحمة منع فرمائے ہیں۔ حضرت خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ محم معصوم رحمۃ الله علیہ کے فرزنداوران کے خلیفہ میں نہایت تو کا التوجہ صاحب تصرف تھے۔ اور نگ زیب بادشاہ دبلی کے شاہرادے آپ کے مرید تھے آپ کا قیام دبلی میں رہتا تھا کوئی امر خلاف شریعت بادشاہ کے بہال دیکھتے تو ذرار عایت نہ کرتے اور اس بات سے حضرت خواجہ محم معصوم رحمۃ اللہ علیہ بہت خوشی محسوں کرتے تھے۔ آپ کی خانقاہ سے دونوں وقت ہرار ڈیڑھ ہرار آ دمیوں کو کھانا ماتا تھا۔

سيدنورمحمر بدايوني رحمة اللهعليه

آپ کا استغراق بہت بڑھا ہوا تھا۔ پندرہ برس تک میہ حال رہا کہ سوائے نماز کے اوقات کے آپ کو ہوش نہیں آتا تھا۔اکل حلال میں بڑاا ہتمام فرماتے تھے اور دنیا داروں سے بہت پر ہیزر کھتے تھے۔

خواجه محرسعید المشهور بخازن الرحمة فرزند ثانی حضرت مجدو علیه الرحمة ولادت باسعادت ۱۰۰۵ جری میں بمقام سر ہند مولی بچین ہی سے آثارولایت وشرافت ہویدا تھے۔

غلب مرض میں آپ سے دریافت کیا۔ کہ می چزکودل چاہتا ہے۔ جواب دیا کہ ہال حضرت خواجہ کو یعنی حضرت خواجہ باتی باللہ قدس سرہ کو چاہتا ہے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ فحد سعید نے حریفی اور رندی کی اورغم سے عائبانہ بازی لے گیا۔ سر معرب سے بمقام دہلی ایک عریضہ

حفرت سلامت دل را بي متوجه بجائے نمی باید بلکه دل

رائی بایدا کشر جرال مے باشدا گرقر آن می شنود چول سائر مرد نشسته می ماندگاه بغیر توجه بذکرر فتگیها دردل منهوم مے شودو درقصبه شاه آباد مشغول بودروح رااز بدن تمام جدادید

فرمایا کہ مجمسعید کو مقام شفاعت سے بحظ وافر ہے فرمایا کہ ہر قطب کے واسطے دوامام درکار ہیں۔ مجمسعید ومجم معصوم دونوں میں رکھا انگھیں کھول دیں اور حضرت خواجہ مجمد معصوم کو دبیکھتے رہے جب حضرت خواجہ محمد معصوم نے بداشارہ چشم فرمایا کہ آنگھیں بندکر لیجئے تب بندکر لیس

حضرت خازن الرحمة المام طفلی ہی میں ان کو سب
فرزندول سے عزیز سجھتے تھے اور ان کے رخسارول کی شفتگی کی
وجہ سے ان کو گل کہا کرتے تھے ۔ صلوۃ خمسہ ونوافل کی اس قدر
کوشش تھی کہ معلوم نہیں ان کی کوئی نماز تضا ہوئی ہو۔ اور ہمیشہ
اپنے والد بزرگوار کی صحبت کے ملتزم اور اخذ فیوض میں سرگرم
تھے۔ پندرہ بیس سال کی عمر کے درمیان میں حضرت خازن
الرحمة کے ہمراہ جج کو گئے تھے۔ چنانچہ حالات سفر وکشوف
حرمین شریفین میں ایک رسالہ بزبان عربی الیی فصاحت
وبلاغت سے تحریر کیا تھا کرد کیھنے والے جران ہوتے تھے۔
حضرت شاہ محمد کی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الف ٹائی
درحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے فرزند ہیں۔ آپ کی
ولادت باسعادت ۱۲۳ والے میں ہوئی آپ کی ولادت سے قبل
حضرت مجددالف ٹائی کو الہام ہواانا نہ شوک بغلام اسمه
یہ حضرت مجددالف ٹائی کو الہام ہواانا نہ شوک بغلام اسمه
یہ حضرت محددالف ٹائی کو الہام ہواانا نہ شوک بغلام اسمه
یہ حضرت محددالف ٹائی کو الہام ہواانا نہ شوک بغلام اسمه

حضرت خواجه محمد باشم تشمی قدس سره حضرت خواجه محمد باشم کشمی قدس سره حضرت امام ربانی

رت وبید میں ہوں کے اجل خلفاء سے ہیں۔ زبدة المتقامات جوانہوں نے حضرت مجدد الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں تحریری ہے۔

حضرت من المراحة الله عليه مادات صحيح النسب تصفر ما يا كه مير عد الدني الك شب خواب مين ويكها كه جناب سرور عالم صلى الله عليه وللم تشريف ركعة بين اوراپ

سینه مبارک پر ہاتھ پھیر کرکوئی چیزان سے لے کرمیرے والدکو دی۔ اور فرمایا کہ اس کو کھا لے۔ چنانچہ انہوں نے کھالی۔ بعد ازاں میری والدہ صالمہ ہوئی۔ اور میں پیدا ہوا۔

جب آپ نے مدیند منورہ سے معاودت کا ارادہ کیا۔ تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بشارت ہوئی کہ ولسدی انت فی جواری چنانچہ آپ نے وہیں قیام فرمانیا۔ اور ۱۵۰سے میں وفات پائی حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے رضہ مبارک کے یاس مدفون ہیں۔

سیخ محمد طاہر لا ہوری حضرت امام ربانی مجدد الف افاقی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ صاحب ریاضت شاقہ ومجاہدات شدیدہ ہوئے ہیں۔ حافظ آن حادی معقول ومنقول تھے۔ جب شوق راہ خدا پیدا ہوآ۔ درویشوں سے کہا کرتے کہ کناس موقوف کر دو۔ میں خلا صاف کردیا کروں گا۔ آپ کے ہر تعلیم صاحبز ادگان عنی خواجہ محمد سعید ومجمد معموم رحمۃ اللہ علیم کی تھی۔ باوجود وفور علم و حفظ قرآن حضرت کی ہیست اس قدران پر غالب تھی۔ کہ ایک روز حضرت نے حضرت کی ہیست اس قدران پر غالب تھی۔ کہ ایک روز حضرت نے حضرت تی ہوا کے میں اکمانی تھا۔ آخر کار ببرکت حفظ قرآن تر اُت کا لفظ لفظ گلے میں اکمانی تھا۔ آخر کار ببرکت انسارہ عاجر بحد بایا۔

نقل ہے کہ ایک روز حضرت نے شخ سے فر مایا کہتم کو لا ہور کا قطب کیا ہے آپ کی وفات وقبرلا ہور میں ہے۔

شخبديع الدين سهار نبوررحمة اللهعليه

حضرت مجد دالف ثانی رحمة الله علنه کے اجل خلفاء ہے ہیں۔
آپ جامع معقول ومنقول و صاحب کشف و کرامات تھے۔
حضرت نے ان کوخلوت میں لے جاکر تعلیم ذکر قلبی فرمائی اور
توجہ کی فی الفورمست و بے خود ہوکر زمین پرگر پڑے۔ اور اسی
طرح گھر پہنچا یا دوسرے روز جب ہوش آیا تو قلب کوتمام
تعلقات ہے پاک پایا۔ اس کے بعد سے حضرت کی محبت بالا
لتزام اختیار کی ۔ اور سالہا خدمت بابرکت میں حاضر رہ کرکسب
فیوش کیا جب بمرتبہ کمال و تحمیل کو پہنچ جھزت نے خلافت
ہے مشرف فرماکران کے وطن کوروانہ کیا۔

عاليه بالجميع احوال واسرار باطن مين متقق ہوگئ۔

حفرت شیخ محمد بی فرزند ششم خواج محم معصوم کے بیں رحمة الدعلیما۔ آپ کی ولادت باسعادت ۵۵۰اه میں بمقام سرمند بوئی۔

مفرت کو بوجہ کبرس ان کی تربیت کا نہایت فکر وخیال تھا کہ مبادامعاملہ خام وناتمام رہ جائے۔

حفرت شخ سیف الدین قدل سره پانچ ین صاحبزاده حفرت خواجه محم محرم حفرت خواجه محم محموم کے ہیں۔ نقل ہے کہ آپ کے عم محرم خواجه محمد اللہ علیہ نے واقع میں دیکھا کہ آپ کی پیدائش کے وقت کوئی فرشتہ ہیآ بت شریف پڑھتا ہے۔ سلام علیہ یوم ولند و یوم یموت ویوم یبعث حیا. آپ کے والد ما جد حفرت خواجه محم معموم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کوفناء قلب کی بشارت عطافر مائی۔ اور آپ کی علواستعداد و کھر ہر وم وہر کھڑ آپ کی ترق کا خیال تھا۔ آپ کے ظرف کونهایت محمق خیال فرمایا کرتے تھے۔

ہر خوش پسرے راحرکات و گراست غرضیکہ چندمدت تک آپوارالخلافت میں مصروف امر معروف ونہی منکروارشادخلق میں رہے۔

حضرت سيدنور محمد بدايوني رحمة الله عليه نقل ہے كه ايك مرتبه ظلاف سنت پہلے واہنا پاؤل بروقت واغل ہونے بيت الخلاء ميں ركھا گيا۔ تين روز تك احوال باطني ميں قبض ہوگيا۔ جب نہايت التجا وتضرع كى تب كھلا لقمه ميں اس قدر احتياط كرتے دو صاحبز ادے شے كہ ايك وكھي اور ايك وشكر ديا كرتے شے اغنيا كا كھانا بھي نہيں كھايا كرتے شے فرايا كرتے كہ يہ شبہ سے خالى نہيں ہوتا۔

نقل ہے کہ دوعورتیں امتحانا حضرت سے اخذ طریقہ کے داسطہ حاضر ہوئیں۔دراصل وہ رافضی تھیں۔آپ نے فرمایا کہ . کہا استحامات کے انجہ ایک کہا ہے انجہ ایک آپ کے مال کی قائل ہوکر داخل طریق ہوگی اور دوسری کوتو فق نہ ہوگی۔

حضرت مرزامطمر جانجانان آپ کے والد بزرگوار امراء

حضرت مولانا بدرالدین سر ہندی قدس سرہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے خلفاء جلیل میں سے عقد۔

حضرت شخ محمر صبغة الله قدس مره حضرت عروة الوقى كو آپ كے حال پر نهايت شفقت هى ۔ اور فرمايا كرتے كداگر باپ كو بيٹے كى تنظيم كرنى ہواكرتى تو ميں اپنے لڑ كے صبغة الله كى كيا كرتا ۔ حضرت نے آپ كواجازت و خلافت سے مشرف فرما كركا بل روانہ فرمايا۔

محرنقشبندرحمة اللدعليه

خواب: فرمایا که ایک روزنانی حویلی میں ایک کوشری میں بیشا تھا کہنا گہاں ایک فرشتہ بھکل انسان کونفری کے اندر آیا۔ اور کہا کہ خدا تعالی تجھ کوسلام کہتا ہے میں نے بیتن کر تواضع سے سر جھکا دیا۔ جس وقت سرا تھایا دیکھا کہ وہ فرشتہ واپس جاتا تھا۔

حفرت خواجه محمد زبير رحمة الله عليه نبيره وخليفه حفرت جمة الله نقشوند بيعليه الرحمة بين آپ كى ولا دت باسعادت بروز دوشنيه ۵ زى قعد ۱۹۹۳ ه ين بوكي \_

بچین ہی ہے آٹار ہدایت وانوار دلایت چہرہ مبارک ہے آشکارا تھے۔اوراس کم سن میں آپ پراس قدراستغراق غالب تھا کسبق پڑھنے میں آپ کوغیبت ہوجایا کرتی تھی۔

حفرت محد عبید الله مردج الشریعت فرزید سوم حفرت عردة الله علیها آپ کی ولادت عردة الله علیها آپ کی ولادت باسعات عمی شعبان ۳۵ اجری کو بمقام سر مند بوئی جس روز آپ پیدا بوئ اس روز حفرت عردة الوثی کوالهام بوا سسلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یعث حیا،

ایام طفولیت بی سے اثر ولایت وہدایت ناصیہ مبارک سے ظاہر تھے۔

حضرت خواجہ محمد انشرف فرز تد چہارم حضرت خواجہ محمد معصوم کے ہیں رحمۃ الشطیعا۔آپ کی ولا دیت ۱۰۲۸ اجری میں ہوئی حضرت ان سے فرمایا کرتے تھے۔ کداگر چہدت عم تحورثی باقی رہی ہے۔ لیکن بعنایت الہی تمہارا کام ایک توجہ میں کردوں گا۔ چنانچہ ایما ہی ہوا کہ ایک ہی توجہ میں تمام نسبت مجدد میدینی ولایت ثلث و کمالات ثلث و حقائق سبعہ القاء فرما کیں۔ اور نسبت واقعه:

ایک مرتبہ بہت سے علاء آپ سے ملنے کے واسط آئے۔ اور حضرت شاہ اجر سعیدصا حب قدس سرہ سے سفارش عیاتی کہتم چل کر ملاقات کرا وو۔ چنا نچہ حضرت نے جا کر کہا کہ دروازہ کھول دیجئے۔ بیعلاء آپ کی ملاقات کو آئے ہیں۔ حضرت مولانا فالد نے جواب دیا کہ صاحبزادہ صاحب محصکو معذورر کھے ہیں یہاں کی کی ملاقات کو نہیں آیا۔ اور دروازہ نہ کھولا۔ حضرت شاہ صاحب کی مجلس میں سب سے پیچھے صف نعال میں گردن جھاکئے بیٹھے رہے۔ تا شیرات عجیبہ و خوارق عادت بکثرت آپ سے ظاہر ہونے گئے۔ اور اس قدر ججوم ظائق ہوا کہ وہاں کی سلطنت ہی آپ کے متعلق ہوگئی۔ ان کے ظائق ہوا کہ وہاں کی سلطنت ہی آپ کے متعلق ہوگئی۔ ان کے خلفاء کی خلفاء کے خلفاء کی خلفاء کے خلفاء

ایک مرتبہ جاکم بغداد کو ناراض ہوکر اپی مجلس سے نگلوا دیا۔ حضرت شاہ ابوسعید رحمۃ الله علیہ کے نام مولا نانے ایک خطاکھا تھا اس میں اپنی کثر ت ارشاد کا حسب الارشاد اس طرح ذکر کیا تھا۔ کہ یک قلم تمامی مملکت روس وعربستان و دیار مجاز و عراق و بعضے از ممالک قلم و مجمع کروبستان از جذبات و تاثیرات طریقہ علیہ سرشارو و کر مجامد حضرت امام ربانی مجدد و منور الف ثانی قد سنا اللہ بسرہ السامی اناء الیل والنہار در محافل و مجالس و مساجد و مدارس زبان زوم خارو کہارست، خو یکہ ہرگز در بھے قرنے از قرون و تیج اقلیم از آقالیم منطنہ نیست۔

حضرت مرزاعبد الغفور بیک صاحب خرجوی اجل خلفاء حضرت شاہ غلام علی صاحب دہاوی سے سے قدس سر ہا۔سلب امراض میں آپ کی توجہ علم اکسیر رکھتی تھی۔ اکثر حضرت شاہ صاحب قبلہ مریفنوں کوآپ کی خدمت میں سلب مرض کے واسط جمیجا کرتے تھے۔ اور آپ ایک ہی توجہ القاء ذکر میں آوی الار تھی۔ لیتے تھے اور آپ کی توجہ القاء ذکر میں آوی الار تھی۔ لیتے تھے اور آپ کی توجہ القاء ذکر میں آوی الار تھی۔ مقال ہے کہ ایک شخص داخل طریق ہوا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مرز اعبد الغفور بیگ کے یاس لے جاؤ۔ وہ صاحب نے فرمایا کہ مرز اعبد الغفور بیگ کے یاس لے جاؤ۔ وہ

اس کے لطائف جاری کردیں۔ایک توجہ بیس تمام لطائف جاری کر کے حفرت شاہ صاحب کے پاس واپس بھیج دیا۔
حضرت مولا نامجہ جان علیہ الرحمة بعد تحصیل علم حضرت شاہ

شای سے تھے اور اسم شریف مرز اجان تھا۔ اور اس مناسبت سے شاہ اور نگ زیب نے آپ کا نام جانجان رکھا۔ کہ بیٹا باپ کی جان ہوا کرتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ بنتے بنتے جان جاناں ہوگیا۔ آپ کا نسب بواسط محمد بن حنفیہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہد سے ملتا ہے۔ آثار رشد و ہدایت ناصیہ مبارک سے طاہر تھے عشق آپ کی خیر طینت میں تھا۔

فرمایا کرتے تھے کہ جھٹویا دے کہ میری چھاہ کی عرقی کہ
ایک حسین عورت نے مجھٹو دایا کی گود ہے اپنی گود میں لے لیا
اس کے جلوہ جمال سے میرادل ہاتھ سے جاتار ہا۔ادراس کے
ساتھ محبت پیدا ہوگئی۔اس کے بعد بلادیدار قرار نہ آتا تھا۔ اور
اس کے فراق میں رویا کرتا تھا پانچ سال کی عمر میں یہ بات
مشہور ہوگئی تھی۔ کہ پیاڑ کا عاشق مزاج ہے۔

مصرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ کے بے نظیر کمالات کے معترف تھے اور آپ کونسی زکیہ قیم طریقہ احمد میں کھا کرتے تھے بہتی وقت حصرت قاضی ثناء اللہ پانی چی کو انہوں نے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا۔

حفرت خالد کردی:

ظیفد اجل حفرت شاہ غلام علی رحمة الله علیما بڑے عالم نامدار تھے۔ ہرفن میں استعداد عجب رکھتے تھے۔ بچاس کتب احادیث کی سند حاصل کی تھی۔ ایک روز مجد مدینہ میں جمع صلحاء میں بیٹھے تھے۔ کی شخص نے ذکر کیا کہ جس شخص کا طریقہ الل سنت و جماعت کا ہواور علم جدیث کی سند ہو۔ اور نقش بند یہ طریقہ میں استفادہ کیا ہووہ بڑا نوش نصیب ہے۔ مولا نانے کہا کہ میراطریقہ الل سنت و جماعت ہے۔ اور سند حدیث حاصل کہ میراطریقہ الل سنت و جماعت ہے۔ اور سند حدیث حاصل کی ہے۔ سب دعا کروکہ بواسطہ روح مبارک حضرت رسول کی ہے۔ سب دعا کروکہ بواسطہ روح مبارک حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نے دعا کی۔ شب کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نارت سے مشرف ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ دبالی میں شاہ غلام علی ہے یاس جاؤ۔

نومہینے جھزت ثاہ صاحب کی خدمت میں حاضر رہے۔ آب کثی کی خدمت اپنے ذمہ کر لی تھی۔ حجرہ بند کر کے بیٹھا کرتے بج حاجت ضروری ہا ہرتشریف ندلاتے تھے۔ سب سے بڑے خلیفہ تھے۔ قندھار میں ۱۲۱اھ میں پیدا ہوئے۔ شروع ہی سے اہل اللہ حفرات کی زیارت کا شوق تھا۔ علوم باطنی کا شوق عالب تھا۔ شورش عشق سے ایک مرتبہ کا بل میں تیرہ دن تک بے ہوش رہے۔ آپ کواپ شیخ نے بے حدمجت تھی کہ ان کنطین مبارکہ اپنے منہ میں رکھ کر رویا کرتے تھے۔

از فقیر حقیر لاشے دوست محم عفی عند بعداز سلام مسنون اشتیاق مشون آنکه تعیین که به یاران نموده می شود محوظ می باید داشت که شرط اجازت و ترویج الطریقته الصوفیه استقامت است طاهر و باطنا براحکام شریعت مخم علیه السلام که یک ذره حتی المقد دراز حدود شرعیت جاوز نفر مایند،

آپ پرفقرار کی محبت غالب تھی۔

مولا ناعبد الحرى رحمة الله عليه (برهانه ضلع مظفر كريو-پى) حضرت سيداحمة شهيد بريلوي رحمة الله عليه (م١٢٣٦ه) سے بيعت تھے۔ خيبر ميں ١٢٣٣ه ميں وفات پائی۔ حضرت سيداحم شهيد بريلوي رحمة الله عليه كاتعلق بھي نقشبندي سليلے سے تھا۔ ملاعبد الكريم سنا مي بن درويزه الحقي پشاوري رحمة الله عليہ نے علاقہ يوسف زئی (ياضتان) مين ٢٥١ه ميں وفات پائی۔ حضرت مجد دقدس سره كاا كي كتوب نمبر ١٢٥٨ (وفتر اول) تب كے نام ہے۔

ہر گل کو باغ دہر میں کھٹکا ہے خار کا الجما ہوا خزاں سے ہے دامن بہار کا حضرت مجدد قدس مرہ سے بھی مستفیض محمد یوسف گردیزی ملتانی محمع ملتانی، مولانا غلام محی الدین قصوری

آپ حفرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ الله علیہ (م ۱۲۳ه)
کے اکا برخلفاء میں سے ہیں حضرت شاہ غلام علی رحمۃ الله علیہ
سے منتقیض ہوئے اور حضرت عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ سے بعض حدیث کی کتابوں کی سند حاصل کی۔ ۲۵۱ الله علیہ سے بعض حدیث کی کتابوں کی سند حاصل کی۔ ۲۵۱ الله علیہ تصور میں وفات پائی۔

اولیائے لواری شریف

لواری شریف (صلع بدین) کوشرت حفرت مخدوم محمد زمان (اول) نقشندی رجمة الله علیه سے حاصل مولی۔ آدم غلام علی صاحب قدس سره کی خدمت مبارک میں عاضر ہوئے اور ریاضات شاقد کیں۔ ہر روز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاتے۔ اور شب کواس جگہ مشغول رہے ہے وقت ایک کھڑا پانی کا مجر کروہاں کا پائی بہت گوارا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے واسطے لاتے۔ بہت گوارا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کے واسطے لاتے۔

آپ پرفتوح کھل گئے اور سلطانیوں کو آپ کی جانب رجوع ہو گیا حتی کہ والدہ سلطان آخر ۲۲۲۱ ھین مکہ معظمہ میں انتقال فرمایا۔انا للہ و انا الیہ راجعون

> آسائش دو گیتی تفییر این دو حرف است بادوستان تلطف بادشمنان مدارا حضرت شاه احمد سعید

آپ حفرت شاہ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کے فرز نداور خلیفہ ہیں۔ایام جہاد کے دقت آپ کی مقبولیت کی دجہ سے حکومت کو شہبات پیدا ہوئے تو آپ اپنی خالقاہ و شبح خانہ وغیرہ کو حضرت حاتی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ کر کے عازم حرمین شریفین ہوگئے۔ یاہ صفرہ کااہ میں کم معظمہ بہنچ چار باہ وہاں قیام کر کے مدیدہ منورہ روانہ ہوئے لوگ داخل سلسلہ ہوئے اور دوزانہ تین مرتبہ طقہ مراقب اور ختم شریف کا سلسلہ جاری کیا۔ ۲ ربیج الاول کے کااہ کو مدیدہ منورہ میں آپ نے وفات پائی اور حضرت عثمان غی رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دون ہوئے۔

حکومت (برطانیه) کوشبهات ہوئے تو آپ اپنی خانقاہ دغیرہ کو اپنے خلیفہ حضرت حاجی دوست محمد قندهاری رحمة الله علیہ کے حوالے کر کے اپنے بھائی شاہ عبدالغی محدث رحمة الله علیہ کے ساتھ علیہ کے ساتھ عازم حرمین شریفین ہوئے۔ آپ اپنے ساتھ بہت برناعلی ذخیرہ لے کر گئے تھے مدینہ منورہ میں رباط مظہریہ میں برنوادراب بھی موجود ہیں۔
میں بینوادراب بھی موجود ہیں۔

مقدور جمیں کب ترے وصفوں کے رقم کا حقا کہ خداوندی ہے تو لوح و قلم کا بحد للہ کہ بر رغم زمانہ بیال آماین دکش نسانہ مضرت حاجی دوست محمد قند هازی

- آب حضرت شاه احد سعید دالوی رحمة الله علیه کا اها کے

. رحمة الله عليه ك يوت ابوالمساكين حاجي محدرهمة الله عليه آپ کےصاحبز دیے گل محمد رحمۃ اللہ علیہ ۱۲۱۸ھ۔ شاه عبدالرحيم دبلوي:

آپ حضرت شاه ولی الله محمدث و ہلوی رحمة الله علیه م ۲۷۱۱ء کے والد تھے۵۴-۱۰۵ میں پیداہوئے اور اسلام میں وفات یائی۔مثائخ زادوں کوجھی اس طرح خطاب فرماتے بین۔اے وہ لوگوجوایے آباؤاجداد کے رسوم کوبغیر کسی جن کے پکڑے ہوئے ہیں۔

شاه رفع الدين محدث د ملوي:

آپ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے - تير عيغ تھ\_ساااھيل پيدابو ئ\_

بسم الله الرحمن الرحيم بعدالجمدوالصلوة كويند بنده مكين محدر فيع الدين، بيعت كه پیش صوفیه معتبر ومقبول است چهارفتم یافته می شود و برقتم را شروط عليحد واست وثمرات ديگر بيعت وسليت وبيعت شريعت وبيعت طريقت دبيعت حقيقت \_

حضرت خواجه عبدالرحمان فاروقي مجددي سر مندي رحمة الله عليه اوران كاخاندان آپ کی ولادت فنرهار مین ۱۲۳۴ه میں ہوئی۔آپ ك آباد اجداد آب ك والدعبد القيوم بن خواج فضل الله بن خواجه غلام نبي بن خواجه شاه غلام حسن بن شاه غلام محمد بن شاه غلام محم معصوم بن شاه محمر اسمعيل بن خواجيشاه صبغته الله بن عروة الوَّقِي خواجه محممعصوم بن حضرت امام رباني مجد دالف ثاني قدس٠ سره (رحمة الله عليم الجعين سكمول كعبد مين جب سر مند شريف وريان موارتو حضرت شاه غلام محمد رحمة الله عليه بيثاور تشریف لے گئے۔وہی عااھیں آپ کا وصال ہوا۔وہاں ريلوك الميش كقريب اورخواجه محمصديق رحمة الله عليه (خليفه خواجہ محمد معصوم قدس سرہ) کے مزار کے تھوڑ ہے سے فاصلے برآپ کے اور آپ کے صاحبزادے شاہ غلام حسن رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات میں خواجہ غلام حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ (م۲۰۱۳ھ) کے صاحبزادےخواجہ غلام نبی رحمة الله عليه (١٢٦٢ه ) اور يوت خواجه فضل الله رحمة الله عليه (م١٢٣٨ه) بهى برے عالم

ہوئے ہیں۔موخرالذ کر کی مشہور کتاب عمد ۃ المقامات ہے۔ پھی تحفی نماند که حضرت مجدد الف ثانی رحمة الله علیه رادرادلیائے ایں امت شان عظیم است ومراتب ولایت کہ خال رابه آل متاز کرده باشند هرچندزبان کتابت از تبیان آن عاجز وحوصله كاتب از تعدادآن قاصر، اما بحكم من لا يدرك كله لا يترك كله بيان بعضے آن معاملات بزرگ ومراتب شكرف مي نماید \_ بگوش ہوش استماع باید کرد \_

عدة المقامات (لا بور ١٣٥٥ه ع) صفحه ٥٤ ذاكم غلام مصطفل خان شكار يوراور حيدرآ باد وغيره مقامات ميں سكونت پذیر خاندان مجددیہ کی تفصیل دی ہے۔

خواجه عبدالرحمان مجددي رحمة الله عليه كي دوسرے صاحبزاد بخواجه محمد حسين جان بهي فتدهاريس ١٢٨٨ هيس پیدا ہوئے۔آپ کا انقال ۲۲ ساھ سند ۱۹۴۸ء میں ہوا۔ والد ماجد کے قریب دنن ہوئے۔

فخروهور، قطب زمان، شاعر جليل در خلد آرمید محم حسین جان آپ کے صاحبزادے محمد اسلعیل جان روشن رحمۃ اللہ عليه ٤٠٠ اه ميں پيدا ہوئے۔ زېږوتقو يٰ ميں كمال حاصل تھا۔ سندهی میں شاعری تحریک خلافت کیا سند ۱۹۲۱ء میں برطانوی شنراده قید کردیا گیا۔۱۹۲۲ء میں سلطان ابن سعود کی دعوت پر مولا ناسيدسليمان ندوى مولا ناشوكت على اورمولا نامحمعلى جوهر کے ساتھ آ یہ بھی اسلامی کانفرنس میں شرکت کے لئے حجاز كئے تھے۔ ٢١ ١١ هـ ١٩٨٢ء مين آپ كا انقال موار

بیا سوئے مدینہ تابیابی صد قرار ایں جا گل ایں جا،سبرہ ایں، جا،گلشن ایں جا جوئبار ایں جا چه خوش باشد که سازش فرش راه سید الکونین دل ایں جا، دیدہ ایں جا،سینہ، ایں جا،جسم زارایں جا نماید بے نیاز از باغ جنت، نزہت طیبہ: محل ایں جائمنبل ایں جاہون ایں جا،لالہ زارایں جاالکونین جدامجد مولوی کاظم حسین صاحب صدیقی اینے زمانے ك علوم عربي ميس بزيم متندعالم تنے اور موصوف كوسلسله نقشبند به میں حضرت مولانا شاہ ابوالخیر صاحب مجددی وہلوی

مخصوص وابتگان میں سے تھے۔ یکھنو یو نیورٹی سے قانون کی سند وکالت ترک کر دی ہومیو پیقی طریقہ علاج کو اختیار کیا ۱۹۵۰ء میں کرا جی ۱۹۲۷ء میں حضرت حکیم الامت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھا بوی رحمۃ اللہ علیہ سے ضلعت خلافت ہے۔ سرفراز ہوئے۔ اخذ فیوض کا روحانی طویل مصاحب کا اثر حضرت علامت جمشفیج عثانی دیوبندی رحمۃ اللہ کی تقریظ مار حکیم الامت پر خانقاہ المدادی تھانہ بھون کہنے یا ایک دکان معرفت، حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی مجلس کو بحدا للہ آتھوں سے دیکھنے کاشرف حاصل ہوا۔

### . توحيد

توحید کا پہلا درجہ ہے کہ ایک گروہ فظ زبان سے لاالہ الا للہ کہتا ہے مگر دل سے رسالت و توحید و تق کا مشکر ہے۔ ایسے لوگ زبان شرع سے منافق کے جاتے ہیں۔ ایک گروہ زبان سے بھی لاالہ الا اللہ کہتا ہے اور دل میں بھی تقلید آاعقا در کھتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے کوئی اس کا شریک نہیں۔جیسا کہ ماں باپ وغیرہ سے اس نے سنا ہے ای پر ثابت قدم ہے۔ اس جماعت کوگ عام مسلمانوں میں ہیں۔ دوسرا گروہ زبان سے بھی لا اللہ اللہ للہ کہتا ہے اور دل میں اعتقاد تھے رکھتا ہے علاوہ اس کے علم کی وجہ سے اللہ اللہ للہ کہتا ہے اور دل میں اعتقاد تھے رکھتا ہے علاوہ اس کے علم کی وجہ سے اللہ تعالی کی وحد انبیت پر سینکڑ وں دلیلیں بھی رکھتا ہے کا ور سیاسی کھا ہے اللہ اس جماعت کوگ مشکلمین لعنی علم سے نظوا ہر کہلا تے ہیں۔ اس جماعت کوگ مشکلمین لعنی علم سے نظوا ہر کہلا تے ہیں۔

## عامیانه کی مثال ہے

دوسرے نے عمرو سے دریافت کیا۔ ابی حضرت آپ کو
اس سوداگر کا حال معلوم ہے۔ عمرو نے کہا خوب ابھی ہیں
اس طرف سے آرہا ہوں۔ سوداگر سے ملاقات تو نہ ہوئی مگر
اس نے نوکروں کودیکھا اس کے گھوڑے دیکھے۔ اسباب وغیرہ
دیکھنے ہیں آئے۔ ذراشبہ اس کے آنے ہیں نہیں ہے۔ یہ
تو حید متکلمانہ ہے۔ تیسرے آدمی نے خالد سے استفسار کیا۔
جناب اس کی خبر رکھتے ہیں کہ سوداگر صاحب سرائے ہیں
جناب اس کی خبر رکھتے ہیں کہ سوداگر صاحب سرائے ہیں
تشریف رکھتے ہیں۔ خالد نے جواب دیا بے شک ہیں تو ابھی
ابھی انہی کے پاس آرنا ہوں۔ مجھ سے انچھی طرح ملاقات ہو

سنى بىي توحىدعارفانەپ

دیکھوزید نے سی سنائی پر اعتقاد کیا۔ عمرو نے اس پر اسباب وغیرہ دیکھ کر دلیل قائم کی خالد نے خود سودا گر کود کھ کر مین کو لیا۔ عمرہ نے بیان کی مین کرلیا۔ نینوں میں جوفرق مراجب ہے اس کے بیان کی اب حاجت ندر ہی۔ جس توحید میں مشاہدہ بر ہند کو کھول و بتا ہے۔ صورت اور توحید کا قالب ہے۔ مشاہدہ بر ہند کو کھول و بتا ہے۔ (۱) منافقوں کی توحید پہلے چھککے کے درجہ میں۔

(۲) عام مسلمانوں اور متعکموں کی تو حید دوسرے تھلکے کے درجہ میں ہے۔

(۳)عار فانہ تو حید مغز کے درجہ میں ہے۔

(۴) موحدانہ تو حیدروغن کے درجہ میں ہے۔

تم چیونی کی طرح خاکسارسی گر دل حضرت سلیمان علیه السلام کے جیسا پیدا کرو۔ فرض کیا کہ چھرکی طرح منحنی ہو کیکن جگر شیر کا بنا ڈالو۔ سات سات لاکھ برس کی طاعت وعبادت کوباد بے نیازی نے اس طرح اڑا پھینکا ہے کہ ہباء منشورا ہوکررہ گئے۔ اپنی ٹرا بیوں کوتم ندد یکھو۔

نقل ہے کہ ایک زنا ردار اپنے زنار کو آراستہ کر رہا تھا غیب سے ایک بھید ظاہر ہوا جس سے زنار کی حقیقت اس پر کھل گئی گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ حالت بھی کہ دوڑتا جاتا تھااور نعرہ مارتا تھا۔

این الله الله کبال ہے؟ اس انکشاف راز کے باعث ایبا سوزدرول پیدا تھا کہ اس کو ذرا قرار نہ تھا۔ جبل لبنان پر پہنچا کیا دیگھتا ہے کہ چھآ دی کھڑ ہے ہیں۔ اور ایک جنازہ سامنے رکھا ہے۔ خدا کی شان وہ بے تکلف آ گے بڑھا گیا۔ اور نماز پڑھادی۔ شان وہ بے تکلف آ گے بڑھا گیا۔ اور نماز پڑھادی۔

### توبه

بہلی منزل اس راہ کی توبنصور ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ہمدتن تا ئب تھے۔ کفر سے سخت بیزار ایمان سے نہایت رغبت وہ کچیں رکھنے والے گناہ پر ان حضرات نے لات ماردی تھی۔ توبر ادنی اعلیٰ سب پر فرض ہے۔ ہر آن و ہرساعت کا فر

پر کفر سے تو بہ کرنا اور ایمان لا نافرض ہے۔ عاصوں پر معصیت

سے تو بہ کرنا اور عبادت میں مشغول ہونا فرض ہے۔ محسنوں پر
فرض ہے کہ افعال حسن سے احسن کا قصد کریں واقفان راہ پر
فرض ہے کہ وہ ایک مقام پر تھہر ہے ندرہ جا کیں۔ روش سالکانہ
اختیار کریں۔ مقیمان آب و خاک پر فرض ہے کہ صرف عالم
اختیار کریں۔ مقیمان آب و خاک پر فرض ہے کہ صرف عالم
سفلی سے از کر اوج علوی پر پہنچیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ سالک کا
سفلی سے از کر اوج علوی پر پہنچیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ سالک کا
کی مقام پر تھہرنا گتاہ ہے۔ حضرت موکی علیہ السلام پر جب
تیل ربانی ہوئی۔ عالم بے خودی کے بعد جب ہوش آباتو آپ
تیل ربانی ہوئی۔ عالم بے خودی کے بعد جب ہوش آباتو آپ
اختیار نہیں ہوتا۔ آپ نے تو ہی کا اور کار حسن سے کار احسن کی
طرف رجوع کیا۔ حضو مقابقہ فرماتے ہیں کہ میں ہر روز سر بار

حسنات الابوار سینات المقربین ابرارک مست میں سنات مقربین کے سفیات ہیں۔ ایک بزرگ معصیت میں گرفتار ہوگئے۔ نہایت ان کوندامت ہوئی دل ہی دل میں کہے گئے کیا حال ہمارامکن ہے کہ آسان ٹوٹ پڑے ہاتف نے آواز دی

اطعتنا فشکرناک ٹم تر کتنا فامهلناک فان عدت الینا قبلناک میری طاعت و نے کی میں نے تیراشکر کیا (یعنی تجھ کو جزادی) پھر بوفائی تو نے کی اور جھ کو چھوڑ دیا۔
میں نے تجھ کومہات دی۔ اب اگر تیرے جی میں ہے کہ رجوع کر ہے قسم مجھ اب سلح کے ساتھ قبول کر لوں گار سجان اللہ۔
عوام کی تو بہ گناہ سے باز آ نا ہے۔ خواص کی تو بہ ففلت سے باز آ نا ہے۔ خواص کی تو بہ ففلت سے باز آ نا ہے۔ خواص کی تو بہ خفلت سے باز آ نا ہے۔ خواص کی تو بہ دوجہ ہے۔ منابق بے حیال الموجود ہیں۔ تا بم کا درجہ محب کا درجہ محب کا مرجہ ہے۔ دوست سے سابق بے عنواندل کو دہرانا ہرگز جفاسے درجہ ہے۔ دوست سے سابق بے عنواندل کو دہرانا ہرگز جفاسے کم نہیں۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیے فرماتے ہیں۔ درجہ میں نے بوچھا ہم نے کیا گناہ کیا تو اس کی حبت نے جواب دیا کہ تیراوجود ہی اتنا ہزا گناہ کیا تو اس کی حبت نے جواب دیا کہ تیراوجود ہی اتنا ہزا گناہ کیا تو اس ک

مقالم میں سارے گناہ ہے ہیں۔)

ساحران فرعون سے تم زیادہ آلودہ تو نہیں جب
ملائکہ نے کہا۔ ندا آئی۔ شایدتم کواس کا خوف ہے کہ معصیت
ان کی میری رحمت سے بڑھ جائے گی۔ یا آلودگی ان کی ہماری
قدوسیت پردھبہ لگا دے گی۔ بیوہ مشت خاک ہیں کہ ہماری
درگاہ میں مقبول ہیں۔ (میں سرسے پاؤں تک عیب ہی عیب
ہوں تو نے تھوک بجا کر جھ کوخریدا ہے واہ کیا اچھی بیعیب دار
جنس ہا درکیا خوب مہر بان خریدارے۔)

# وشمن كاخوش كرنا

توبهرنے کے بعدمرید کا کام دشمنوں کا خوش کرنارہ جاتا ہے۔اور بدبرا کھڑاگ ہے۔تم نے مال کا گناہ کیا اوائیگی مے مجبور ہوتو معافی جا ہو۔ صدقہ کرڈ الواگر بیجی نہ ہوتو نیکیاں كرواورالحاح وزارى سےمعافى مانگو\_يہاں تك كدوه اين كرم سے قیامت کے دن تہارے دشمنوں کوتم سے خوش کرد ہے۔اگر تم نے کسی کی جان ماری ہے تو اس کے اقرباسے کہدوقصاص ، لین یا معاف کر دیں۔ اور اگرتم نے ذاتیات کے نقصان بہنچائے ہیں کی فیبت کی تہمت جوڑی گالیاں ملیں تو یہ لازم ب كداس سے جاكر كهو" بھى ہم نے تمہارى طرف جھوٹى باتى لگائىي بى معاف كرۇ "مگر ذراسوچ تىجھ كرايياند ہوكە اس کا غصہ بھڑک اٹھے اور لینے کے دینے پڑ جا کیں کسی کی بیوی یا شرع لوغدی کے ساتھ بدنیتی کی ہے یااس سے بھی تجاوز كرمح بوتوبيموقع ندمعافى كابادرندظام كرن كااشتعال غضب کا خوف نہ ہوتو معافی مانگ لو۔ کسی کی بے جا تکفیر کی یا كى كومراه كردالا موراظهاركر كم معافى جابواكر نامكن موتو نادم ہوکر درگاہ خداوندی میں سر دیک دو۔ بندے کی صداقت دیکھے گاتوا بنی رحمت ہے اس کے دشمنوں کوخوش کر دے گا۔سنو خواجه ابواسحاق اسفرانی رحمة الله عليه فرمات بين "مين تيس برس تک خدا سے تو بنصوخ جا ہتار ہاایک دفعہ میں نے متعجب ہو کر . كماتس برسول من بعى ايك حاجت يورى ند بوكى \_ چنانخد مين گناہوں سے باک ہوگئے۔

بہرحال جہاں تک ممکن ہو تجدے کے جاؤاور نیاز مندانہ اور سائلا نہاس درگاہ میں حاضری دو۔ بندہ جب ایا ک نعبد کہنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم ہوتا ہے کہ جو کچھ لایا ہے اس کو قبول کرو۔ اور جب ایساک نستعین (ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں) کہنا ہے تو ارشاد خداوندی ہوتا ہے جو پچھ مانگنا ہے اس کو دو۔ بادشا ہوں کے خزانے کوسائلوں سے رونق ہوتی ہے۔

### تجديدتوبه

ایک ساعت بھی تجدید تو بہ سے عافل ندر ہو۔ایمان جومل کے لئے ایک بزاسر مایہ ہے اس میں حلاوت پیدائبیں ہوتی تم جانة مواس راه طلب مين قدم كون ركها بأيمان ركهاب اوران احکام کے بوجھ کوکون اٹھا تا ہے ایمان اٹھا تا ہے اوراس خوخوارجنگل وقطع کون کرتا ہے ایمان کرتا ہے ایمان ہوتا ہے ہر ول میں آ فاب ایمان ای قدر دکھائی دے گاجتنی جلاتو بہے حاصل ہوگی۔جس درجہ میں درگاہ تو یہ وسیع ہوگی اسی قدر آفاب ایمان کی روثنی ہوگی اب یہ بھی من لو کہتو یہ کی حقیقت کہا ہے۔ اس کی حقیقت یہی ہے کہ طالب کے صفات ذمیمہ صفات جمیدہ سے بدل جائیں۔ چلے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک مرید ایک حال ہےدوسرے حال میں ہوجائے۔ جب صفت بدل گئ تو و اُخض بھی بدل گیا۔اگر چەصور تاوبی شخصیت قائم ہے ایسی ہی گردش کے بعد جونورایمان بیدا ہوتا ہے اس کا نام حقیقت ایمان ہے۔ بان بهائی! ذرادل کومضبوط کرواییا نه جو که گھبرا اٹھو۔اوریبہاں تك كدتم حيله شرعى وْهُونْدُكراورالىفىراد مسمسا لا يطباق من سنن المرسلين (يعن جس چزى طاقت نيس اس سالك رہنا پغیروں کی سنت ہے ) پڑھ کر بھا گ کھڑ ہے ہو۔

فعال لما پرید میں چاہتا ہوں کرتا ہوں اور جو چاہوں گا کروں گا۔ کسی کوابا پزید کا خطاب دیا جاتا ہے کسی کو ابوجہل کہدکر لگارا جاتا ہے۔ ایک کواعلی علیین پہنچادیتا ہے اور ایک کو اسفل السافلین میں گرا دیتا ہے۔ اگر سبب پوچھو تو کچھ پتہ نے دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہدر ہائے تہمیں تعجب ہوتا ہے لیکن پیہ نہیں سمجھتے کتم کیاما نگ رہے ہو۔ جائتے ہو کہ خدا تعالیٰتم کواینا دوست بنالے۔ کیا بہوئی معمولی مراد مانگی ہے۔ '' اہلیس اور بلعم باعورد یکھو۔اول اول دونوں سے گناہ ہی سرز دہوئے آخر کفر کی نوبت آئینی صلحا کہتے ہیں گناہ سے دل سیاہ ہوتا ہے۔ مانا کہ تم تو ہے بعد پھربھی گناہ کرو گے ۔ پھرتو یہ کر لینا کہ جتنی طاقت گناہ کرنے میں خرچ کرتے ہو۔ اتنی ہمت توبہ کرنے میں صرف کرو۔ آخراس کے کیامعنی کہتو یہ کرنے میں عاجز اور گناہ کرنے میں مستعد توبہ سے رکنا شیطانی اغوا ہے۔ پہلے گناہ بخش دي محيم بالكل ياك وصاف موسكة \_اب الرتمهار يسرير بوجه ربا تو صرف ای نئے گناہ کا گناہ ہوں تو ہوں رسول علیہ الصلوة والسلام كاارشاد كرتم لوكوں ميں بہترين مخص وہي ہے كہ اگر گناہ زیادہ کرنے تو تو یہ بھی بہت کرے۔ یا قاعد عنسل کرواور یاک وصاف کیڑے پہن کر جار رکعت نماز نہایت حضور دل سے ادا کرواس کے بعد سجدے میں جاؤ اور ایس جگہ ہو کمحض تخلید ہوخدا کے سواتم کوکوئی نہ دیکھتا ہواور سروریش کوخاک آلوده کرو۔ آ محصول سے آ نسو جاری ہوں دل میں سوز وقلق ہو۔ بیآ وازاییے نفس کومخاطب کر کے کہوائے فس وہ وقت آ گیا ہے کرو تو بنصوح کر ےادرتو خدا کی طرف سیائی سے رجوع ہو كيونكه تجمه مين اتني طافت نهيس كه عذاب خداوندي برداشت كر سكے اور تيرے ياس وہ سرمايہ بھی نہيں جو تجھ كو خدا كے عذاب سے بچا سکے۔ (اگر گناہ کے چند قطرے ظاہر بھی ہوئے تواتنے براس مندر میں کیونکر معلوم ہوسکتے ہیں۔اے وہ ذات کہاس کو نہیں روکتا ہے ایک مخف کی بات سننا۔ دوسر مے مخف کی بات کے سننے سے۔اے وہ ذات کہ ملطی نہیں کرتی ہے سوال کے سمجھنے میں۔اے وہ ذات کہ اس کو مجبور نہیں کرتا الحاح کرنے والوں کا الحاح۔ چکھادیے ہمیں اپنی معافی کا مزااور اپنی رحمت کی مٹھاس۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے ) پھر پڑھو درود اور اسيخ اور جمله مسلمانول كے لئے مغفرت جاہو اور طاعت وعبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ کیونکہتم نے تو یہ نصوح کی اور سب مجھے دے دو۔ آپ نے تلواراس کودے دی۔ اے علی رضی اللہ
عندیا تو آپ بہت ہی بڑے شجاع ہیں یا سخت نادان ہیں کہ
اپنی تلوار دشمن کو دے دی۔ فرمایا سائل کو محروم رکھنا کر یموں کا
دستورنہیں ہے۔

#### املیت مشخی املیت مشخی

خدا کی عنایت بندے برمٹی اوریانی کاخمیر بننے سے پہلے ہو چکی ہے۔ شخ کوسالک ہونا جائے۔مجذوب نہیں۔ کیونکہ مجذوب پیرینانے کے لائق نہیں ہوتے۔ان کے مقامات ہے ہوتی میں طے ہوتے ہیں اور سالک ہر ہر مقام ہے آگاہ ہوکر منزل مقصود کو پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ (اے دل اگر تھ کو محبوب کی رضامندی حاصل کرنا ہے تو وہی کام کر جووہ کے۔اگروہ کے تو لهوروتاره تونه يوجھ كيول اورا گر كہے كہ جان نچھا وركر دے تونه یو چیکس لئے ) ہزرگوں کا قول ہے کہ کوئی بقعہ ومقام ایمانہیں ہے جہاں ایک صاحب ولایت نہیں ہے۔ تین سوچھین ولی موجود رہتے ہیں۔ انہی کے دم قدم کی بدولت عالم قائم رہتا ہےراحت ورحت اہل زمین برانہی کی برکت سے نازل ہوا كرتى ہے۔ وہ لوگ دنيا ہے كناراكش ہيں اور عقبي كى طرف متوجه ہیں اور خدا کی قدرت ومشیت کے ساتھ راضی ہیں۔ ایک لاکھ چوہیں ہزار گوہر نبوت اس جہاں میں اس لئے تشریف لائے تھے کہ تمہارے دل کی آ گ بھڑ کا دس اور تهار \_نصيب كافيصله كردي \_حضرت ابوالحن خرقائي فرمايا کرتے تھے کہ واہ رے شان کی بے نیازی کہ صدیقوں کے دل کو تیغ قبر سے نکڑے نکڑے کر ڈالا اوران کے جگر کو ایک قطرے کے انظار میں پانی پانی کر دیا مگر کسی کوشر بت ویدار نصیب نہ ہوا۔اللہ اللہ نا زمعشو قانہ کی کوئی حدیھی ہے۔

#### ارادات

ارادات دل ك ال ميلان كا نام ہے جو خيال كو ايك خاص چيز كى طرف جمادے۔ وہ آ دى جس نے ارادات كى جلوہ گرى ہوئى ہے۔ ہر طرف سے منہ موڑ كر صرف حضرت الٰهيت كى جانب متوجہ ہوجائے اور جب تك منزل مقصودتك نہ پنچے ہرگز ہرگز دم نہ لے۔ ريا وعجب صاحب ارادت كا پيجھا نہیں۔ مردول کی ہمت کا بازجس وقت پرواز کرتا ہے تو بے خس و خاشاک اور پاک صاف صحرا تلاش کرتا ہے واہ رے ہمت مردانہ کہ یہ بات آب و خاک (انسان) ہی کونصیب ہوئی اور سب اس سے محروم رہے۔ تصوف ایک ایسی حرکت ہے جس کو ذرا قرائر ہیں۔ صورة انسان ایک گوشے میں بیشا ہو اور اسراراس کے ملکوت و جروت میں سیر کرتے ہوں کیونکہ متحرک چیز جب تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہے تو جسے کمہار کا چاک جس وقت حرکت میں ہوتا ہے ساکن دکھائی ویتا ہے۔

#### طلب پیر

مشائ طریقت ترصم الدعلیم کا اتفاق ہے کہ محیل تو بہ کے بعد مبتدی پرفرض ہے کہ الیا پیر پختہ تلاش کر ہے جونشیب وفراز راہ سے آگاہ صاحب حال و مقام ہو۔ عوارض باطن کا علاج جانتا ہو۔ اللہ کا تھم ہے۔ صاوقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ مرتبہ اول در ہے میں پنج بروں کو حاصل ہے۔ صلو ق اللہ علیم بعدان کے ان کے خلفاء کا درجہ ہے۔ لینی مشائخ کرام کا عالم پنج بروں کے وارث ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرے بعد حضرت او بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر

اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم (میرے بعداصحاب ستاروں کی طرح میں یم نے جس کی بھی پیروی کی راستہ پالیا)

مشائخ تین سال کی مدت میں تین کام طالب صادق سے
لیتے ہیں اگر اس براس نے استقامت کی اور اچھی طرح انجام
دیا تو مرید کوتقلید انہیں بلکہ تحقیقاً خرقہ پہنچاتے ہیں۔ ایک سال
طلق اللہ کی خدمت کرنا ایک سال اللہ تعالیٰ کی بکثرت بندگ
کرنا ایک سال ذل کی پاسبانی کرنا اور ضمنا یہ تھم بھی ویتے ہیں
کہ ہاتھ دعا کے لئے اٹھار ہے۔ جو دل چاہے وہی مانگنا بہتر
ہے۔ بلکہ جو چیز مانگی جائے ذکیل وحقیر نہ طلب کی جائے۔ اور
جب تک حاجت پوری نہ ہو طالب درگاہ سے تا لے نہ ٹلیں۔
بعب تک حاجت پوری نہ ہو طالب درگاہ سے تالے نہ ٹلیں۔
نقل ہے ایک کافر نے عرض کی اے ملی رضی اللہ عند اپنی تلوار تم

نہیں چھوڑتے۔ادھرمریدی کی شان اس میں آئی اور اس نے گردن جھائی فوراً ہی سراٹھا کر کہنے لگا واہ رہے میں۔ پھر کیا تھا' یہ تمنا بھی پیدا ہونے لگی کہ ساری دنیا جھے خوش قطب ولی کے اور سمجھے۔اب سنوطریقت میں ارادت کا وہی درجہ ہو درجہ نیت کا شریعت میں ہے۔

(۲) ارادت آخرت لین آدی دنیا کو تی سجه کر درجات آخرت وسعادت ابدی کا خوابال ہو قر آن مجید نے بیٹردی ہے کہ مندی ہو الدنیا و منکم من یو ید الاخو ہ (تم میں سے جو دنیا کی تعمین چا ہیں اورتم میں سے جو لوگ عقبی کے طالب ہیں چے پوچھوتو مرید کے لئے اس سے بردھ کرکوئی مہم نہیں ہے کہ پیرشفق کو یہ ڈھونڈ کر نکالیں۔ بغیر پیرکے کا منہیں چارا گریار نے اپنے علاج سے استغناء کیا تو سجھ لوکہ گیا گر دا۔ چس طرح امت کے لئے پغیر کی ضرورت ہے اور طفل شیرخوارہ کے لئے داید اور تعمین کی حاجت ہے۔ مرید کے لئے پیرشفق کی ضرورت ہوتی ہے گروہ پیرواصل ہو۔ یمکن نہیں کہ جو خص ان بل میرش ہواورم ید ہے اس کو پیرمرید صادق بنادے۔

ولي

معصوم اسے کہتے ہیں جس سے بھی کئی قتم کا گناہ سرزدنہ ہوا ہو۔ محفوظ اسے کہتے ہیں کہ شاذ و نادر بھی اس سے گناہ ہو جائے ۔ گراس گناہ پر اس کواصرار نہ ہو۔ ولی مستور ہوتا ہے مشہور نہیں ہوتا۔ یعنی اپنی شہرت سے گریز کرتا ہے۔ چار ہزار ولی الیے مستور و پوشیدہ ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی بلکہ این احوال و جمال کی بھی خبر نہیں رکھتے۔ تین سو ولی اہل خدمت ہیں ان کا لقب اخیار ہے اور چالیس وہ ہیں جن کو ابدال کہتے ہیں اور ان کے علاوہ چاروہ ہیں جن کو اوتا و کہتے ہیں۔ اور تین وہ ہیں جن کو اوتا و کہتے ہیں۔ اور تین وہ ہیں جن کو افتا و کہتے ہیں۔ اور تین کو او تا و کہتے ایک دوسر سے کے تیاج ہیں۔ احادیث میں ان کا ذکر ہے اور اجماع اہل سنت اس پر ہے۔ ولی کو اپنی ولایت کی اطلاع ہے ایمام اہل مشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیم کو اطلاع تھی۔ دنیا میں بت بھی ہے۔ ان آلودگان بیشرت ہیں ان میں سے ایک کرامت بھی ہے۔ ان آلودگان بیشرہ بین سے ان آلودگان

معاصی کو بھی آگاہ کردیجے تا کدول بیں ان کی قوت ایمان باتی رہے اور شرمساری گناہ ہمارے ڈرسے ان کو بھگا کرنہ لے جائے بلکہ امیدواری کی ڈوری کو بیخوب مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ بیشکہ ہم ان کے سب قصور معاف کرنے کو تیار ہیں اگر آپ اپنی زبان مجر بیان سے بیڈر مادیں کہا سے اللہ قان کو بخش دے۔ بعن فاعف عنهم و استعفو لهم جہال آپ بیسے کی توجان کی جانب ہوگئی پھرد کی ہے ہم کیا سے کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کی جانب ہوگئی پھرد کی ہے ہم کیا سے کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بیڈ ترویش آپاہے۔

يساداؤد اندر الصديقين فاني غيور و بشر المذنبين فاني غفور

(اے داؤ دصدیقوں کو عبیہ کردو کہ ہم بڑی غیرت والے بیں اور کنہگاروں کوخوشخری سنادو کہ ہم گناہ بخشنے والے ہیں )

#### ولابيت

جو شخص ایمان لایا وہ اولیاء اللہ سے ہوا کیکن ہے ولایت عام ہے۔ تیسراورجہ خاص الخاص کا ہے۔ یعنی ولی مومن اوامر کی تعلیل کر' نواہی سے دور رہے۔ اس کے علاوہ اپنی جملہ مراد سے منہ پھیر لے۔ اس کی نگاہ اس پر نہ ہوکہ ہم کیا کریں بلکہ وہ اس تاک میں رہے کہ دوست کیا جیا ہتا ہے۔

افرایت من ات حد الهه هواه (کیاتم نے دیکھا ، جنہوں نے اپی خوابش کو خدا بنار کھا ہے) اگر باپ کمنی میں اپ خان کے کا عقد کر دیتا ہے تو بعد بلوغ وہ واڑ کا اس عقد سے انکار نہیں کرسکنا۔ جس وقت ایک اعرابی نے رمضان شریف کا روزہ افطار کر دیا تھا (تو اس کا فدیہ حسب لیا قت اس کے طلب کیا گیا) اس نے معذوری ظاہری تو آپ بھا تھے نے خودسامان فرادیا اور فقراء کو دینا چاہاس نے عرض کیا یا رسول النہ تھا جم خودہی خت حاجت مند ہیں) آپ تھا تھے نے فرمایاف کله و اطعم عیالک (تو خود کھا اور اپنے بال بچوں کو کھلا دے) اور کھرآ پ تھا تھے نے فرمایا (تیرے بعد اعراب بیا رفع شریعت فرمایا (تیرے لئے جائز ہے اور تیرے بعد کسی کے حدود میں بھی دکھا۔ کسی کے حدود میں بھی دکھا۔ کسی کے لئے جائز ہے اور تیرے بعد کسی کے حدود میں بھی دکھا۔

علیہ تین سو برس تک خون جگر روتے رہے کیونکہ جتنی مرادیں تھیں سب محبوب کے جھے میں آئیں اور ساری نامرادیاں محب کودی گئیں محبول پر کامگار وسلطان کارنگ ہے۔

#### صديقول كے حالات

خواجہ جنید نے دیکھا کہ ایک فخص نہایت ہولناک کریہہ مظر کھڑا ہے اس سے آپ نے پوچھا کہ تو کون ہے۔ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ آپ نے فر مایا تجھے اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر بھی دسترس ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فر مایا کیوں؟ اس نے کہا جب میں چاہتا ہوں۔ ولیوں کود نیا میں پھنساؤں تو وہ آخرت کی طرف قدم ہڑھاتے ہیں اور جب چاہتا ہوں کہ انہیں آخرت میں الجھا رکھوں تو وہ حضرت خدا وندکی طرف بھاگے جاتے ہیں۔

حفرت اولیس قرنی رضی الله عنه کواس عالم میں جروا ہے کے لباس میں چھپار کھا تھا۔ یہاں تک کر سوائے محمد صطفی میں اللہ کے انہیں کی نے نہ بہجاتا۔ آپ میں اللہ کی شان میں یوں گوہر فشانی فرماتے ہیں کہ

انسی لاجد نفس الرحمان من جانب الیمن البت میں پاتا ہوں خداکی خوشبو یمن کی طرف ہے۔ اکثر پراگندہ بال اورگرد آلود چیتھڑوں والے اگرفتم کھالیں اللہ کے اورپو اللہ تعالی اللہ کے وراکر دیتا ہے۔ یقین جانو کفش کافر دین کا دیمن ہے۔ تم نے اگر اسے دیمن سمجھا تو نجات پاؤگے اور دین کی وفاواری دیکھو کے خلق اللہ کواپے شان وشوکت ندد کھلاؤ۔ فرشتے اس سے شرماتے ہیں اور غیرت کرتے ہیں۔ ذرکھلاؤ۔ فرشتے اس سے شرماتے ہیں اور غیرت کرتے ہیں۔ (ایک حسین کے عشق میں جب میرے لیوں پر جان (ایک حسین کے عشق میں جب میرے لیوں پر جان آئے گئی تو میں نے کہا کیا تم مجھ کو اپنا مہمان نہ بناؤ گے؟ اس نے کہا اگر میرے وصال کے خواہاں ہوتو اپنی خودی کھو ڈالو نے کہا اگر میرے وصال کے خواہاں ہوتو اپنی خودی کھو ڈالو تا کہ میں ہی میں باتی رہ واوں کے۔

نماز قضائے حاجات اور کفایت مہمات کے لئے یہ چار رکعتیں نماز جس وقت چاہو پڑھو۔ گرآ دھی شباس کے لئے بہتر ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحا یک باراور سومر تبدیدآیت پڑھو۔ جو چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں سب کا سب ہماراتعل جائز و درست ہی ہوتا ہے۔

آ دمی کو طاعت میں تواب اور معصیت میں عذاب کا سبب یہی ہے کہ دونوں آ لے اور قوت اس کے پاس موجود ہیں۔ برخلاف فرشتوں کے کہ وہ آلہ معصیت نہیں رکھتے۔ جب اپنے نصل کی تگاہ ہمارے بجز پرڈالنا ہے سارے بیب ہنر ہوجاتے ہیں۔ (اگر چہ کنہگار بے شرم ہوتا ہے تیرے رہے کیور مملّین رہے گا)

#### كرامت

فقہائے است اور اہل معرفت کا اجماع ہے کہ کر امت کا صدور اولیاء اللہ سے جائز ہے۔ کر امت اولیاء کی مانند کی کا فر

کے ہاتھ سے بھی ظاہر ہو جائے۔ جیسا کہ فرعون نے چارسو
ہرس کی عمر پائی اور اتنی مدت میں کوئی مرض اسے لاحق نہ ہوا۔
پائی اس کے پیچھے پیچھے قد آ دم بلند ہوتا تھا اور جہاں وہ کھڑ اہو
جاتا تھا پائی بھی تھہر جاتا تھا اور جب وہ چلتا تو پائی بھی چلنے
گلا۔ خداوند جسم یا جو ہر یا کھانے والا یا سونے والا آ مدورفت
کرنے والا یا گوشت پوست رکھنے والے نہیں ہے۔ بایزید
بسطامی قدس اللہ سرہ الی راہ سے گزرے کہ شتی موجود نہیں۔
تب کے دل میں یہ بات آئی کہ اس دریا سے پار اب کی
طرح ہوں۔ یکا یک پائی دو جھے ہوگیا اور راہ نمودار ہوگئی۔
آپ چیخ آئے المکر الممکر اور واپس چلے آئے۔

اسایش است رنج کشیدن بگوئے دوست روز طبیب بردر بیار بگذرد محبوب کے ملنے کی امید میں رنج ومصیبت اٹھانا اچھا ہے کیونکہ بیار ہی کے گھر طبیب آتا ہے۔ یہ خطاب ہو کہ اے مشاقو! ذرامیری طرف دیکھو۔ (واللہ سیموں کو کہنا پڑے کہ غیرت ازچیم برم روئے تو دیدن نہ دہم میں اپنی آئجہ سے بھی رشک کھاتا ہوں اسے تیراجلوہ ویکھنے نہ دول گا)۔

اے بھائی ، جس دن بساط محبت بچھائی گئ تھی کل مراد جلا کر خاسیاہ کردی گئی۔ای وجبہے سالک ادل آ دم ضی اللہ صلوۃ اللہ لااله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جب کمال است جب اله و نجیناه من الغم و کذالک ننجی سنو الله منازه من

السمة منين اوردوسرى ركعت مين فاتحدا يك باراورسوباريد آيت پڙهو-

انی مسنی الصر و انت ارحم الراحمین تیسری رکعت میں فاتح ایک باراور سوم تبدیر آیت پڑھو و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد اور چوگی رکعت میں فاتح ایک باراور سوم تبدیر آیت پڑھو۔ حسبی الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم لنصیر

اورسلام کے بعداس آیت کوسومرتبہ پڑھو۔ رب انبی مغلوب فانتصر اس نماز کو بہتر سمجھواور جملہ ہم اور حاجات میں پڑھو کیونکہ اس نماز میں فتوح بہت ہیں۔

#### انوار

بشریت کی ساہماں دور ہو جاتی ہں تو یہی دل ظہورا نوار غیبی کے لائق ہوجا تا ہے۔ جتنا اچھاصیقل ہوگایدانوارا پنارنگ وروغن زیادہ دکھائیں گے۔ ابوالخیر قدس اللہ روحہ کے ایک مریدصاحب وضوکر کے حجرے میں داخل ہوئے۔ ناگاہ ایک نور دیکھا۔ دیکھنا تھا کہ چیخ اٹھے۔حضرت شیخ قدس نے فرمایا اے ناتجربہ کارتو کہال ہے۔ بینور تیرے وضو کا ہے۔ تیری بساط اوروه درگاه حچونا منهاور بزی بات \_ دیکھؤاس وقت اس مرید کے سریراگر پیر کا ساہد نہ ہوتا تو بچارہ ہلاک ہو چکا تھا۔ ستاره ماهتاب آفتاب کی مانندٔ تو وه انوار روحانی میں۔اگر ماه کامل دیکھوتوسمجھو کہ دل پورا بورا صاف ہو گیا۔ کمال درجہ کی صفائی ای قدروه آفتاب زیاده درخشان موگا نورروح کی نهتو کوئی صورت ہے نہشکل۔انوارصفات خداوندعز وجل کا برتو مھی بمقداے۔ جوکوئی ہم سے ایک بالشت زدیک ہوتا ہے ہماں سے ایک گز قریب ہوجاتے ہیں۔ پیش قدمی کرتا ہے۔ (من آیم بجان گرتو آئی بین انوار صفات حق کامشاہرہ جب ہوتا ہے تو وہی نور اپن تعریف آپ کرتا ہے۔ دل کی صفائی

جب کمال درجہ پر پہنچی ہے تو

سنریھم ایاتنا فی الافاق و فی انفسھم (ہم ان کواپی نشانیاں جہال اور ان کی ذات میں دکھا دیں گے) کی جلوہ گری ہونے گئی ہے۔

حضرت آ دم علیہ السلام کے عہد دولت میں ایک شخص ناعا قبت اندلیش تھا۔ جس نے اپنے کود یکھا ہر چند کہ فرشتو بکا استاداور سردار تھا گر جب اپنی خودی ظاہر کی اسے مخنث و مونث بنا کر دنیا کی خاند آرائی اس کے سپر دکردی گئ تا کہ ذلیل ہمت والوں کی نظر میں اس کا نکھار دکھا تارہے۔ ابلیس کو ایسامردود کیا کہ پھر قبول نہ کرے گا۔ آ دم علیہ السلام کو ایسامقبول بنایا کہ پھر در نہ کرے گا۔ یہ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا۔ سنو جہاں کہیں در نہ کرے گا۔ یہ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا۔ سنو جہاں کہیں مون اورصا حب بمال ہوتے ہیں کوئی بدصورت و سیاہ دو کا ہون کو کی بدصورت و سیاہ دو کا ہون کو کر کھے۔ طاق س جب اپنے ہون کو کر کھے۔ طاق س جب اپنے ہون کو کر کھے کر اسے نئی مسرت و مستی ہونی ہے مگر یا وک پر جب نگاہ پڑ جاتی ہے تو ساری خوشی کا فور ہوناتی ہے اورم جھا جا تا ہے۔

#### كشف

جاب کا اٹھ جانا کشف کی حقیقت ہے۔ ہر ہر عالم کے لاظ سے آ دمی کو آئیسیں ملی ہیں تا کہ اس عالم کا مشاہدہ کر سکے۔وہ اس ہزار عالم فر دافر دا دو ہی عالم میں موجود ہیں جب مرید سالک کشف معقولات (کشف نظری سے گزرتا ہے اور ترقی کر جاتا ہے تو اس کو مکاشفات ولی حاصل ہوتے ہیں اور اس کو کشف شہودی کہتے ہیں)

اے کردہ غمت غارت ہوش دل ما درد تو شدہ خانہ بدوش دل ما درد تو شدہ خانہ بدوش دل ما (وہ بھیدجس سے فرشتے بھی بے خبر ہیں۔ تیرے عشق نے ہمارے دل کے کان میں بتادیا) بعدہ مکا شفات ردی پیدا ہوتے ہیں ای کو کشف روحانی کہتے ہیں۔ اس مقام میں بہشت و دوز نے اور ملائکہ کا دیکھتا ان لوگوں کی با تیں سننا ان بہشت و دوز نے اور ملائکہ کا دیکھتا ان لوگوں کی با تیں سننا ان سے با تیں کرنا تجاب و زمان و مکان کا اٹھ جاتا ہے۔ چنانچہ

حارثه رضى اللدعندني ايك موقع برجواب ديا

انسی انسظر الی اهل المجنة یتزاو دون والی اهل المبنا یتغاو دون ( بین کی گیما ہوں جنت والوں کی طرف تووہ برحد ہے ہیں اور جب دوزخ والوں کی طرف دیکھا ہوں تو وہ جیس مارح چیس مارت نظر آت ہیں۔ فرمایا ہے کہ میں جس طرح سامنے کی چیز دیکھا ہوں ای طرح پشت کی چیز بھی دیکھا ہوں۔ پینے ہوگئے نے ابن صیاد سے فرمایا۔ و مساقس کی تو کیا دیکھا ہے؟۔ ابن صیاد نے کہا

ادى المعوش على الماء بإنى رعش كود كيرر امول \_ يغير الله في الماء بين موالله في الماء بيغير الله الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء

(فقال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك عرش ابليس) وه الليس كاعش بــ داك عرش ابليس) وه الله عليه وعلى آله وسلم ذاك عرش ابليس كاعش بالله عرب الله على الله عرب ال

دراصل بخلی ای کا نام ہے جس کا تعلق ظہور ذات وصفات خداوندی ہے ہے۔ روح کی بھی بخلی ہوتی ہے۔ (جب اللہ تعالی کی کواپی بخلی دکھا تا ہے تو اس کے لئے ہر چیز تائع ہوجاتی ہے جب دن جب انسان کا دل آئینہ کی طرح صاف ہو جاتا ہے جس دن انسان کو خلعت وجود عزایت ہوا تھا تھم ہوا تھا کہ راہ طلب میں لگ جاوار یافت کا خیال اٹھا دو (سجان اللہ ) جہال کہیں جمال ہوگا فران کا موات خرہ اور ماز کا ہوتا ضروری ہے۔ جہال کہیں جس ہوگا و ہال کوئی ذلیل وگر فراز بھی ہوگا۔ بدراہ چلاتو بڑار کچھا کے گانہ یائے گانہ یائے گا۔ وصول کے بیان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وطواف کعبہ کے دور جذبات میں سلام کا جواب نہ دوے سکے طواف کعبہ کے دور جذبات میں سلام کا جواب نہ دوے سکے جب آپ سے شکایت گی تو آپ نے جواب دیا

کنانری الله فی ذلک المکان یعی بین مین مداوند تعالی کے دیدار پیل میشال مشغول تھا۔ (اللہ نے تخلوق کوتاریکیوں پیل پیداکیا کھراپنے نور سے اس پر چھڑکاؤ کیا )انسان کوروز از ل وہ شراب پلا دی گئی ہے کہ ہرگز سروراور اثر اس کا کام جان سے جانے والا نہیں۔ بمال شفقت فرمان ہوتا ہے کہ اے بندہ ضعیف اس کمزور پروبال سے میر سراپردہ جمال کے گرداگرد کب تک اڑتا رہے گا۔ ان پر وبال کی او نجی اڑان ہارے ہوا ہے ہویت تک نہیں پہنے کئی ۔ ان پر وبال سے والسندین ہوا ہے ویہ السندین

جاهدوا فینا کے میدان میں کام لے تا کہ حسب دستور لین ہور کام استادہ کھاتے ہیں۔)جن لین ہور کار البتہ ہم ان کواپنا راستہ دکھاتے ہیں۔)جن لوگوں نے ہمارے لئے محنت اٹھائی۔ ایک دوسرا پروبال شعاع انوار سے میں مجھے عنایت کروں۔ جس وقت بہشت میں داخل ہوا تھا تاج وخلعت کے ساتھ مقربوں کی صف میں تھا اور جب راہ طلب میں آیا تو ستر بیش تک میسر ختھا۔

### سالك ومجذوب

مجذوب وہ لوگ ہیں کہ کمند جذب نے انہیں مرتبہ ولایت

تک پنچاد یا مگر غلب شوق ہیں اس طرح تحوہوتے ہیں کہ باوجود

اس کے کہ وہ ہر مقام سے گزر چکے ہیں ان کواس کی جزئیں کہ

راہ کا کیا حال ہے۔ بھی بھی راہ پر چلتے چلتے ہے راہ بھی ہو

جاتے عالم ہزاروں ہیں۔ ہر ہر عالم سے سالک کوگزرتا ہے۔

جائے عالم ہزاروں ہیں۔ ہر ہر عالم سے سالک کوگزرتا ہے۔

ہاڑوں کی طرف جارہا ہے۔ نتیجہ اس سیر سے لطافت پیدا ہو

جشے دریا وغیرہ نظر آتے ہیں۔ عالم آباد ہے وادیوں میں

پواز کرتا نظر آتا ہے۔ عالم آتش ہے جراغ 'شعلے' آتش

کدے عالم افلاک ایک آسان سے دوسرے آسان کی طرف

جاتے ہیں۔ فرشتے بھی نظر آتے ہیں۔ عالم ملکوت سارے ماہ خورشید عالم حیوان ہے مختلف حیوانات کی شکل کود کھتا ہے جنے

عالم ہیں تمام کی سالک سیر کرتا ہے۔ مشاہدات ہوتے ہیں۔

عالم ہیں تمام کی سالک سیر کرتا ہے۔ مشاہدات ہوتے ہیں۔

عالم ہیں تمام کی سالک سیر کرتا ہے۔ مشاہدات ہوتے ہیں۔

### غلط گاہ سالک کے بیان

ایک جماعت الی بھی ہے کہ ریاضت شاقد کر پھی ہے اور خواہشات نفسانی سے کوسوں دور ہے۔ کوئی خطرہ دل پرنہیں گزرنے پاتا۔ اسرار ملکوت کھلتے رہتے ہیں۔ پیار کی طرف اگر توجہ کرتے ہیں۔ قواس کوشفا ہو جاتی ہے۔ دشمن کی طرف اگر ہمت باندھتے ہیں تو وہ ہلاک ہوجاتا ہے جن حالتوں کو دیکھ کر المبیس کورشک وحسر بیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ممکن ہو حضرت سلامت کوشیطان جسم بنا کرچھوڑیں۔ وہ ایک پٹی تو یہ پڑھاتا

غلط گاه عوام

بعض بعض عوام الناس محض شبهوں اور خیالات فاسد کی بدولت گراہ ہورہے ہیں۔ایک بیار کوطبیت پر ہیز کا حکم دے بار برہیر نہ کرے اور بول کے کہ ماری بدیر ہیری سے طبیب کا بگرتا کیا ہے۔ پھرخوب اطمینان سے ہرطرح کی چیز کھانا شروع کر دے۔اس میں شک نہیں کے طبیب کا نقصان کچھ نہ ہوگا دیکھوکسان جب تک دانہ ہیں کا شت کرتا' ایک گیہوں اس کو ہاتھ نہیں آتا۔ زیادہ تر دل کی بیاری کا تعلق خواہشات نفسانی سے ہے۔نفسانی خواہشات برجلا مرگناہ کو اس نے گناہ سمجھا کہ قریب ہاس لئے خوف ہلاکت ہے جس نے گناہ کیا اور گناہ کو گناہ نہ مجھا وہ ہلاک ہوچکا ہے۔ تیسرے گروہ کی بہ حالت ہے کچھ دنوں تک تو محنت وشاقیہ اور ریاضت چلتی ہےتھوڑے مرصے کے بعد حضرت سلامت جوغور کرتے ې ټو د کيصتے بن نه غصه غائب هوا نه څېوتين ناپيد هوئين پيخت گھبرائے کہنے لگے کہ ایسی رماضت کا حاصل ہی کیا ہوا بس ہماراسلام لیجئے کیونکہ سیاہ کمبل نہاجلا ہوا ہے نہ ہوگا پشریعت نے کہاں اور کب بیچکم دیا ہے کہ شہوت وصفات بشریت کو بالكل نكال والو - بلكه حضرت علي في يون فرمايا كه مين بشر مول جھ کو بھی غصہ آتا ہے چنانچے غصہ کا اثر چیرہ انور پر ظاہر ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غصہ یہنے والوں کی قرآن شریف میں تعریف کی ہے۔

والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس
چوتے گروہ پر بیجانت سوار ہوتی ہے کہ سب کام تقدر پر
موقوف ہیں۔ جوسعید ہوتا ہے وہ مال کے پیٹ سے۔ جوشق
ہوتا ہے وہ مال کے پیٹ سے۔ازل ہی میں سب پچھ ہو چکا۔
اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوسکا۔ عمل کی حاجت نہیں۔ جو ہوتا
ہے خود سے ہور ہے گا۔ سعادت کا ظہور طاعت سے ہوتا ہے
ادرشقادت کا ظہور معصیت سے۔
ادرشقادت کا ظہور معصیت سے۔

حكايت: ايك دفعه ملك الموت حفرت سليمان ابن داؤ دينغمر كي خدمت من بيشے تے يكا يك حاضرين من س

ہے کہ مقصود ترک معصیت ہے یہی ہے کہ خواہشات نفسانی دور ہو جائیں اور صفات بشریت مغلوب ہو کر رہے تا کہ سالک کوخدا ہے تقرب حاصل ہو۔

قوم کو سیفلل دماغ پیدا ہو جاتا ہے کہ نماز ادا کرنے کو عجاب سجھنے لگتی ہے خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو خود ہر وقت مشاہدے میں ہیں۔مقصود نماز رکوع و بجود سے تو دل کی غفلت دور ہونا حضور دل پیدا ہوتا ہے جب ایک ساعت بھی غفلت نہیں ہوتی اور عالم ملکوت پیش نظر ہے ارداح انبیاء بہترین صورت دکھائی جا رہی ہیں۔ اب ہم کو ان برگاریوں کی کیا حاجت با قی رہی۔معاذ اللہ معاذ اللہ یکی بعینہ اہلیس کا واقعہ ہے کمال قرب میں وہ ایسا بھولا کہ محدہ آ دم کی اس نے برواہ نہ ک \_ یا پنج وقت کی نمازیں گویا در بچے کمال کے لئے پانچ مسمار ہیں۔اگراس مسار کا سہارا نہ ہوگا تو سالک اس مقام ہے گر ۔ جائے گا۔ ایک مخص نے وصیت کی کہاے فرزند میرے بعد جسفتم كاتغير تبدل اس مكان مين تم كرنا جا هوتههين هم اجازت دیے ہیں۔ مگروہ کی مٹھے جوخوشبوگھاس کے ہن اگروہ سو کھ بھی جائیں توانہیں اس مکان ہے باہر نہ چینک دینا۔خدا کی شان وهغريب چل بساما جبزادے عمر دراز نے ترونازه گلدستوں ے مکان سجا ڈالا ادھراس پرانی گھاس کا دور کرنا تھا کہ ایک . سیاه سانپ سوراخ ہے نکلا اورنو رنظر سلمہ کوڈس کر چلتا ہوا۔ پھر کیا تھا فوراً حفزت ختم ہو گئے۔ دیکھواس گھاس میں دو فائدے تھے ایک تو خوشبودار گھاس کی خوشبو بھی تھی دوسرے ایک خاصیت اس میں ریمی تھی کہ جہاں کہیں وہ رہے سانپ اس کے گرد کہیں تھٹکنے نہ یائے۔

وما او تیتم من المعلم الاقلیلا (ہم نے تم کو بہت تعوز اعلم دیا ہے) بے نماز صوفی موت کے وقت جب اپنی حالت خراب دیکھتے ہیں خدا پناہ جونوش نصیب اور حق رسیدہ ہیں ان کودو آئکھیں ملتی ہیں۔

ملاحظہ کرتے رہے ہیں۔جس وقت اس کی نوازش واکرام کامشاہدہ کرتے ہیں تازکرتے ہیں اور جب بخز و آفات خاک پنظر پڑتی ہے پانی پانی ہوجاتے ہیں۔(اللہ اکبر) گہے برطارم اعلیٰ نشینم گہے بریشت یائے خود نہ ہینم

میں کیے کیے سالکان سجادہ نشین تھے۔ اور خانقاہ عصمت میں كيي كيي حفرات عزت وحرمت كيمصلي يرتكيه لكائ بنتفي اوردل ہی دل میں مجھرے تھے کہ خلافت حقہ اس دائر ہے ہے باہر جاتی کہاں ہے۔ ناگاؤشیم لطف کے ایک جھو نکے نے آ ب وخاك يامال كوكهال سے كہاں پہنچاديا۔ نداہوئي انبي جاعل فى الادض حليفة جاعت ساحران فرءون كى طرف نظر كرو جادوگری میں مشغول اور تمام نجاستوں ہے مملو تھے موحد حقیقی بنا كرتخت توحيد پر بشها ديا اور تاج معرفت سر پر ركاديا ـ اولياء پر انبياء كى فضيلت ديكهوا گرفضيلت طاعت وعبادت پرموتوف ہوتی تو اس کے متحق امتان پیشین کے لوگ ہوتے مگر وہ اس امت سے افضل نہیں ہیں۔ ان کی انتہا نہ تھی اور ملائکہ کی طاعت ومعرفت کو یا اضطراری ہے کیونکہ نہاس تنم کی بھوک نہ قوت مردا گی نہ دل میں حرص وظمع ہے نہ طبیعت میں مکاری و غداری ہے نہ حصول رزق کے لئے حیلہ و تدبیر کی ضرورت ے۔غذاان کی طاعت وعبادت ہے۔مشرب ان کا اللہ تعالی کی فرمانبرداری ہےانسان کودیکھواس کی سرشت میں کھانے کی رغبت عورت کی خواہش ہے گناہ اس سے ہوتے ہیں۔ (غور کر لا کھوں برس تک سوائے شبع پڑھنے کے شیطان کا کوئی کام نہ تھا اس کی ساری عبادتیں تو ژمروژ کررکھ دیں خدا کی استغنائیت نے سب کو ہر باد کر دیا۔اس کا دل خون ہو گیااس کے سریر لعنت کی گیڑی باندھ دی گئے۔ یہاں صدیقوں کی جان دہشت سے خون ہورہی ہے کیونکہ بیرجانتے ہیں کہ کس سرکار سے بالا یڑا ہے۔مرضی خداوندی نے اس موتی (ولایت) کوصدف خواری میں عام خلق سے چھیار کھا ہے اور امتحان گونا گول کے درمیان میں ڈال دیا۔ حدیث شریف میں آ گیا ہے اگرتم گناہ نه کرتے تو الله تعالی ایک دوسری قوم پیدا کرتا جو گناه کرتی اور الله ہے بخشش حیاہتی اور وہ ان کو بخشا۔ انبیاء کی لغزشوں اور آ داب قبور کے بیان میں حدیث شریف میں ہے جو کوئی آیہ الكرى يره كرمردول كو بخشے گا خداد ندكريم اس كى بركت سے ہر • مردے کی گورمیں پورب سے پچھم تک نور کا جالیس کا طبقہ کھول

دےگااور قبر کوکشادہ کردےگااور ہرمردے کا درجہ اونچا کردے

ایک کی طرف ذرا تیزنظروں سے انہوں نے دیکھا۔ دیکھتے ہی وہ آ دی ڈرگیا بعدہ ملک الموت رخصت ہوکر چلے گئے۔ آخر اس خص کے دل میں ایسا ڈرسمایا کہ بصد آرزو و منت حضرت ملیمان سے اس نے درخواست کی کہ یا حضرت (ہواکو) تھم دیا جائے کہ فورا مجھے زمین مغرب میں پہنچاد ہے۔ جب وہ جا چکا اور اس کی روح و قبض کر چکو تو پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کہ اس وقت اس خص کوتم میں خداوندی تھا کہ دوسرے گھنٹے میں فلاں سرز مین مغرب میں خداوندی تھا کہ دوسرے گھنٹے میں فلاں سرز مین مغرب میں اس کی روح قبض کی جائے گر میں جران تھا کہ اس کھم کی تھیل جوتکہ ہوتے کر مجور ہوکر کڑی نظر سے اس کو میں نے دیکھا واقعی بہت صحیح فرمایا کہ مادرزاد تابینا کے علاج سے یا مردہ کے واقعی بہت صحیح فرمایا کہ مادرزاد تابینا کے علاج سے یا مردہ کے زندہ کرنے کہا تھا۔ تقریب میں نے اگرا نگار کیا تو اس کا علاج سے نے ہوسکا۔

# امراض ظاہر دباطن

یقین جانوکوانسان دو جو ہر مختلف سے پیدا ہوا ہے۔ایک علوی دوسراسفلی امراض علوی کے لئے بھی اطبا ہیں جن کے علاج سے جلماء ہیں اطبا ہیں ہوتے۔ جو ہر سفلی کے امراض وعلل کے طبیب تو حکماء ہیں اور جو ہر علوی کے امراض وعلت کے طبیب انبیاء ہیں ان کے بعد مشائح ہیں کے ونکہ یہی لوگ انبیاء کے خلیفہ ہیں۔صحبت رسول برحق ناپید ہوگئی اور خلیفہ پنج مرکا ملنا بھی دشوار ہوگیا۔

در جلس وصالت دریا کشند متال
چون دور خسرو آمدے در سبو نماند
(تیرے وصال کی مجلس میں مست لوگ فم کے فم لنڈھا
رہے ہیں جب خسر وکی ہاری آئی تو مظے میں شراب ہی ختم ہوگی)
اچھی طرح شور وفریا د سے کام لو۔ دیکھوتو سبی کہ س طرح
لطف کی ہواافتدگان خاک کواڑ الیتی ہے اورگشن تقرب میں پہنچا
دیتی ہے۔ دیکھوسات لا کھ برس سے طاعت وعبادت کے ملک

گا۔مردے پرکوئی رات پہلی رات سے زیادہ تخت نہیں۔ ا**صل تصوف** 

تصوف تودین ایمان کی جان ہے۔ اہل طریقت کے یہاں تصوف کی تین قسمیں ہیں۔ صوفی متصوف اور مشتبہ صوفی وہ ہے جواپی سی فنا کر چکا اور اللہ کے ساتھ باتی ہے۔خواہشات نفسانی کی قبض سے باہر اور حقائق موجودات کا ماہر ہے۔ اس عالم بیں پہلے صوفی حضرت آدم ہیں۔ ان کوئی تعالی نے خاک سے پیدا کیا۔ پھر احتباء اور اصطفاء کے مقام پر پہنچایا۔ خلافت عطافی بیدا کیا۔ فلاک اف و کم کے درمیان چلہ کیا۔

خمرت طینة ادم بیدی اربعین صباحاً س نے اینے ہاتھ سے آ دم کی مٹی کو جاکیس دنوں میں خمیر کیا۔ جب بیہ تج بد کا حلی ختم ہو چکا تو حق سجانہ نے اس میں روح عنایت فرمائی تین ہے آپ کو ملے۔ان کوی کر گدڑی بنالی۔اسے پہن کرخودکو چھیالیا۔اوراس خاکدان دنیا میں تشریف لائے محر تین سو برس تک روتے رہے۔ پھر دریائے رحمت خداوندی جوش مین آیا اور درجه اصطفاء عطا کیا۔ آخر عمر میں وہ مرقع حضرت شبیف کوآپ نے پہنا دیا اور خلافت بھی سپردکی \_ چنانچينسلاً بعدنسل اى طريقه يرممل موتار ما يخلوت درامجمن کے لئے خانہ کعبر کی بنیاد بڑی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں صرف ایک کمبل براکتفا کیا۔اور حضرت مویٰ علیہ السلام نے خود ہمیشہ وہی کمبل رکھا جو پہلی ملا قات میں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کوعنایت فرمایا تھا۔ طریقت میں پیر کے لئے بہت بڑی شرط یہ ہے کہ مرید کو اپنا خرقہ پہنانے کے لائق بنا دے۔حضرت عیسی علیہ السلام ہمیشہ جامہ صوف یہنا كرتے تھے۔حفرت مويٰ عليه السلام اور حضرت عيسيٰ عليه السلام بيت المقدس كوخانقاه بنايا \_ چنانچه اورمكول مين بهي خانقاب بنائي كئير حضوي الله نے اس طرح كمبل اختيار كيا۔ جب کسی صحابہ کی عزت و تکریم فرماتے تو ان کے ردائے مارك بااینا پیرائن شریف عنایت فرماتے ۔ صحابہ رضی التعنہم میں وہ مخص صوفی سمجھا جاتا تھا خاک ناچیز سے ایک قوم ہے

باک پیدا گی اورسب عابدو مطیع پراس کوافضلیت حاصل ہو گئی۔اوراس بات کودیکھوٹو سمی کہ خطاب الست بر بکم (اے مشت خاک کیا میں تنہارا رب نہیں ہوں؟) بیکون ی خدمت کا صلہ اور کون می شفاعت کے بدولت ہوا۔ قدیم مناجاتی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آ تھوں پر تجابات کی پی بندھی اور گردن میں دھنکار پھٹکار کی ڈوری پڑی ہے۔حسرت بندھی اور گردن میں دھنکار پھٹکار کی ڈوری پڑی ہے۔حسرت واندوہ کاسامنا ہے۔دمبدم خون جگر کا پیتا ہے۔

### طلب طريقت

جس بے لم نے شریعت ہی کوئیں سمجھا ہے وہ طریقت کو کیا پیچانے گا اور جب طریقت ہی سے شناسا کی نہیں ہے تو حقیقت تک کوکررسائی موسکتی ہے۔اللدتعالی سی جابل کوول نہیں بناتا۔ جہالت سے برھ کر کوئی چیز ذکیل نہیں ہے۔ ارادت کا بیرنگ ہوکہای کے دیدار کا طالب ہول جائے تو ایثار کردیے نہ ہوتو اس پرشکر کرے کہ عافیت و بلا منع وعطا اور رد وقبول اس کی نظر میں سب برابر ہوں۔ تو کل میں اس قدر پختہ مزاج ہوکہ نے خلوق کے آ کے دست سوال پھیلائے نہ خالق ہے کسی چیز کی درخواست کرے۔ اپنی گدڑی میں اتنا مگن اور درست رہے جس طرح اور دوسرے لوگ بادشاہت میں نفس کو مجاہدے کی بھٹی میں اکسیر کی طرح چھونک کرکشتہ بنانا جاہیے تا كەستىغنى موجائے۔ جو خض راہ طريقت ميں آنا جا ہے اور دردطلب اس کا دامن پکڑے تواس کے لئے ضروری ہے کہوہ ا بناایک پیر بنالے۔ گرپیراییا ہو کہ پیروں اور مشامخوں کے نزدیک مشار الیه اور متاز موراس کی پیشوائی اور مقتدائی پر پیروں کا اتفاق ہو۔ کتنے دیکتے ہوئے آ گ کے یہاڑ راہ میں ہیں۔اس سے یارا تارنا ہر مخص کا کام نہیں۔ مگر مرید کے لئے ضرورشرط بيب كه جوكسي پيرے مريد ہوجائے تواني خواہش اورم ادکونة کر کے رکھ دے۔اشارے پر جان و مال و دولت د بنی و د نیوی کل لٹا دے۔ امیدوار رہواورا بنی بدیختی کوروتے رہو۔ ہرچند مال و دولت واسباب عیب دار ہے اور اس درگاہ کے لائق نہیں مگر ہمیں امید ہے کہ یہ ناچز تخفہ قبول ہو گا۔

حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا جس طاعت کی ابتداء میں امن ہواور آخر میں عجب ایسی طاعت عابد و معبود میں جدائی ڈال دے گی اور جو معصیت ایسی ہے کہ اس کے اول میں خوف ہے اور آخر میں عذروہ کلوق کو خالق سے نزد یک کردیتی ہے۔ ابلیل تعین نے اپنی طاعت پر نظر کی عجب پیدا ہواڈیگ مارنے لگا ایسا و سیا کینے لگا تھم ہوا خاموش تعنی مردود۔

### اركان طريقت

انبیاء علیم السلام معصوم ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ محفوظ ہوتے ہیں ان بزرگوں کے دل کے صحرا سے بادراحت چلتی ہوتے ہیں ان بزرگوں کے دل کے صحرا سے بادراحت چلتی کی مثال آ فقاب سے ہے۔ دوست دخمن سب اس کی روثنی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تواضع ہیں وہ لوگ گویا زمین ہو طلق اللہ سے بدلہ لینا ان کا کام نہیں یہاں پر وہ بالکل کوتاہ دست ہوجاتے ہیں۔ تہا م عالم کی عیال داری کرنے کوتیار ہو جا کیں گے۔ مار ہی شخص کہ اگر سے فتیں اہل طریقت میں نہ پائی جا کیں تو یوں سمجھو کہ سے مار سے فتیں اہل طریقت میں نہ پائی جا کیں تو یوں سمجھو کہ سے مدعی کذاب ہیں۔ ان کی بیخواہش ہے کہ سارا عالم ہمارا غلام بین جائے۔ اور غلامی کا قرار کرے اور ہمارا کلمہ پڑھے۔ صوفی کا دل زبان کے ہوتا ہے اور عالم ظاہر کی زبان دل کے کا دل زبان کے آگے ہوتا ہے اور عالم ظاہر کی زبان دل کے آگے ہوتا ہے۔

## شريعت وطريقت

کیڑ ہے کو دھوکرا بیا پاک بنالینا کہ اس کو پہن کرنماز پڑھ مکیں ' یعل شریعت ہے۔ اور دل کو پاک رکھنا کدورت بشری سے بیفعل طریقت ہے۔ ہرنماز کے لئے وضوکر نے کوشریعت کا دستور عمل تصور کرو۔ نماز میں قبلدرو کھڑ ہے ہونا شریعت ہے اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا طریقت ہے۔ جس امر کے لئے امت کو مکلف بنایا جائے وہ شریعت ہے اور جو کام ایسا ہے کہ امت کو مکلف بنایا جائے وہ شریعت ہے اور جو کام ایسا ہے کہ

تخفیف امت کے لئے انبیاء علیم السلام اپی ذات کواس کا پابند کرلیں اور لازمہ احوال بنالیں وہ طریقت ہے۔ارباب طریقت قوت وہمت وجد وجہد ومبالغت سے کام لیتے ہیں۔ اگر مریدا پنے کومباحات کی اجازت دے گا تواس کانفس دلیر ہوجائے گا۔ وہ تم کواس عنایت کی نظر سے دیکھتا ہے جوتم پر ازل میں ہو چک ہے۔ آب وخاک ہونے کی حیثیت نے ہیں دیکھتا۔اگر تمہاری آلودگی پراس کی نظر ہوتی تو سمجھلو کہ رہی ہی لیخی بھی غائب تھی۔

### شريعت اور حقيقت

جس طرح شریعت میں اعمال ظاہر جب درست ہو جاتے ہیں تو انسان حقیقت طلب ہو جاتا ہے۔ ای طرح انکشاف احوال باطن کے بعد آ دمی اہل حقیقت کہلاتا ہے۔ مشریعت کو بند کے افعال سے تعلق ہے۔ حقیقت خدا کی ذات پاک سے وابستہ ہے۔ مجاہدہ اصل شریعت ہے اور ہدایت حقیقت ہے۔ بندہ نے جب احکام ظاہر کی محافظت کی تو اللہ تعالی نے احوال باطن کی محافظت فرمائی۔ شریعت کو تعلق کسب سے ہوا۔ حقیقت سے وہی شان ظاہر ہوئی اور طریقت کسب سے ہوا۔ حقیقت سے وہی شان ظاہر ہوئی اور طریقت کی روث پر ٹھیک ٹھیک چلنا مفقود ہوگیا ہاں شاذ و نادر اہل معرفت کا قول ہے کہ ملائکہ مقربین سے ہجے ہوئے کہ ہماری اطاعت و فرما نبر داری اکرام و نوازش خاص کا سبب ضرور اطاعت و فرما نبر داری اکرام و نوازش خاص کا سبب ضرور عشر ہے۔ اس لئے خدائے قدوس کے حضور میں ہے جات وقدر مبائی رہتی ہے۔ اس لئے خدائے قدوس کے حضور میں بے محاب ہے بیول اٹھے کہ ہم طبع ہیں۔ آ دم کو بحدہ کریں۔

### رسول عليدالسلام

غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مقام صدق میں پُنِچ کراللہ اکبرعیش و آ رام سیر وتفریح حوران جنت کے حسن دل افروز کا نظارہ اب کیا پوچھنا ہے۔ (چکھا جس نے چکھا) سبحان اللہ! (خداان لوگول کو دوست رکھتا ہے اوروہ خدا کو دوست رکھتے ہیں) سنو! حضرت خواجہ کو نین عقیقے فرماتے ہیں۔ (اللہ تعالی

ساری مخلوق پر بچلی فرما تا ہے عام طور سے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر خاص طور سے ) اس خصوصیت کا آخر سب وجہ باعث؟ اللہ اللہ! وہ ہرض کوسا کنان ملاء اعلیٰ کا متجب ہو ہوکر بیے کہنا کہ کون سا دل جلا ہے جس کے جگر سوختہ کی بوآتی راتی ہے۔ حضرت جق کی طرف سے جواب دیا گیا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ دولت اس دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جھے کی ہے۔ عالم غیب سے ایکا یک ایک بکلی طاہر ہوکر چکی عشاق کی جانیں جل بھی کرفاکستر ہوگئیں۔

نماز کی مشغولی اور تعلیم

ب وضوندر ہے۔ نماز باجماعت ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا رہے۔ ذکر وطہارت کے ساتھ سورہے۔ آخری حصدرات کا استغفار کے لئے نہایت موزوں ہے۔ اعضاء وجوارح آلوده معصیت ہیں۔خیر ہیں تو ہوا کر س اس سے تم ای راہ کھوٹی کیول کرتے ہو؟ یطے چلو۔ اللہ تعالی تمہاری صورتیں اور تمہارے کاموں کونبیں دیکھتاوہ تو تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھا ہے۔سال لاکھ برس کی چیخ چلا ہٹ کے بعد دوز خیول پر میرخاص جعرکی موگی که دور موجاؤ حیب رمو حضرت شبلی نے خاص مزہ لیا اور فرمایا۔ اس معثوق حقیق نے آخران کودر درایا توسبی ۔ وہ فرحت بخش آ واز انہوں نے اسے كانول سے من تولى وه بواسطه خطاب ان ير موتو كيا بر . طرح کی سعادت کا زینہ یمی طہارت و یا کی ہے اور آلائش وآلودگی بری شے ہے۔ (بنائے اسلام بی یا کی برے) وہ کسی فتم کی آلودگی کو قبول نہیں کرسکتا۔ اس مقام میں پہنچ کر مرید کے آسان دل پر ایمان آفآب طلوع ہوتا ہے اور اسلام اینا جمال دکھاتا ہے۔ تجدید وضو کی عادت کرلو اور بعض آسانی کتابوں میں بول آیا ہے"ا اے میرے بندے و نے لباس حیا بین لیا ہے جتنے عیوب تھ میں ہیں سموں کو خلق اللہ سے چھیاؤں گااورجس جس مقام میں تجھے سے گناہ سرز دہوئے ہیں وہاں کے باشندوں کے دل سے میں نے اس کو بھلا دیا۔ غرض اس سے بیاہے کہ قیامت میں تیرے گناہوں پر گوائی نہ

گزرے۔اورلوح محفوظ ہے بھی تیری برائیاں دھودی گئیں۔ تا کہ حشر کے دن نہایت آسانی کے ساتھ تیرے حساب کتاب میں اختصار کروں تا کہ تچھ پر جواب دینا مہل ہو۔

#### طهارت

(الله توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بہترین قتم کا مجاہدہ طہارت ظاہر کے آ داب کی گہداشت ہے۔ حضرت ابراہیم خواص جب آ پکا وصال ہوا ایک دن رات بیل ساٹھ خسل فرمائے۔ یہاں تک کہ وفات آپ کی خسل ہی کے وقت ہوئی۔ اور حضرت سفیان تورگ کی لفل ہے کہ مرض الموت میں آپ نے ساٹھ بارخسل کیا۔ یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ مشاکح رخم الله نے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ مشاکح رخم الله نے مطہارت ظاہر وباطن کی مداومت پرتا کیدفر مائی ہے کہ فضیل بن طہارت فطہر وباطن کی مداومت پرتا کیدفر مائی ہے کہ فضیل بن عیاض آگر چدرا ہزن ہیں تھم ہوتا ہے کہ اس کولا و کید میرا مقبول بندہ ہے اور بلعم ہوا کہ اس کو دور کروکہ را ندہ درگاہ ہے کیا اور سجادہ فشین رہاتھ ہوا کہ اس کو دور کروکہ را ندہ درگاہ ہے کیا اور سجادہ فشین رہاتھ ہوا کہ اس کو دور کروکہ را ندہ درگاہ ہے کر از بل آگر چہ سات لاکھ برس تک عبادت کر چکا ہے ہم اس بر لعنت بھیجے ہیں وہ مردود بارگاہ ہے۔

#### نبيت

نیت کا درجہ اعمال و افعال کے لئے ایہ ہے جیسے جان
قالب کے واسطے ضروری ہے اور نور آ تھ کی بیغائی کے لئے
صدق نیت کی گی اخلاص کی شاخ سے پھوٹی ہے۔جس طرح
شعاع آ قاب سے ۔ ایک مخص ہے کہ دل میں اس کی
خواہشات ومجت دنیا غالب ہے۔اس صورت میں جوفعل جو
عمل اس سے صادر ہوگا دنیا دی ہوگا۔ درتگی نیت کے باعث
اس کا کھانا پینا اس کا سونا بیشنا بھی عبادت سے خالی نہ ہوگا۔
دیکھوقر آ ن شریف اس کے لئے کیا جلو وریز ی کرتا ہے۔
یہ ریدوں و جھ اور دورہ اس کا مشاہدہ چاہتے ہیں)
یہ ریدوں کی خرمہ اخلاص کے دریا سے ہے۔ جب کی
جاتوں کی خدمت کرے گاائل دل کی صحبت ہی مفقود
ہے تو مریدوں کو کہا کرنا چاہے۔

و ان لم مصبها و ابل فطل اگراس کوبارش کاپانی نه پنج کے توشینم ہی سمی

(میری بذهبیی سے اگر سورج ڈوب چکا تو اے محبوب تیرے رخ بی سے میں کوئی چراغ روش کروں۔ حضرت ابو بکر وراق سے نقل ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جس وقت دور کھت نماز ہم اداکرتے ہیں جب سلام چھیرتے ہیں تو اپنی طاعت سے ایسے ترکییں ونجل ہوکرواپس آتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے تو ہیں کہ ایس سے چوری کرکے آرہے ہیں۔

#### نماز

نماز کی بات ہی کچھ اور ہے اس میں اسرار در اسرار معاملات درمعاملات ہیں۔جس نے اس مزے کو چکھانہیں جانانہیں۔ پہلےتم نے طہارت کی پاک وصاف کیڑا بہنا۔اس کے بعد خراماں خراماں معید آسان رفعت میں داخل ہوئے وہاں اول اول مومنان ملک صفت کے ساتھ بندگانہ و عاجزانہ کھڑے ہو محنے بھراس وقت تک واپس نہ ہوئے جب تک الجيمى طرح خلوت رازمين نشست كي نه هم ري يسجان الله وبحمه ه نماز میں جو خض کھڑ اہوااس نے روز ہمجی رکھااورروز ہر کچھاضافہ بھی کیا۔جس طرح روزہ میں آ دمیٰہیں کھا تا پیتانماز میں بھی نہیں کھاتا پینا مگر روزے میں سونے کی اجازت ہے چلنے پھرنے کی اجازت ہے نماز میں جوروزہ ہے اس میں ان باتوں کی احازت نہیں .....نمازی جس وقت کیے کہا ہے اللہ تو مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ اور میری نسل کواور سارے مسلمانوں کی بخشش فرما۔ بر هتا ہے توسب کے سب کوآ سورہ کرتا ہے۔ دیکھوکہ نمازی نے جب وضوکیا تو گویااس نے زرہ پہن لی۔ اور جماعت جب کھڑی ہوئی تو امام کی حالت سپہ سالار کی ہوگئ۔ (آنخضرت صلی الله علیه وسلم جس وقت نماز پڑھتے تھے تو آپ آگئے کی قلب ہے دیگ کے جوش مارنے کی . آواز آتی تھی ) سنوعاشقوں کا قبلہ جمال با کمال دوست ہے۔ ويكهوحضرت امير المومنين على رضى الله عنه ابك دفعه نمازيين مشغول تھے۔ تیرآ پ کی ران سے کینچ لیا گیا آ پ کومطلق خبر

نہ ہوئی۔ اس کا سبب بی تھا کہ مشاہدہ محبوب میں ایسا استغراق حاصل تھا کہ اپنے اوصاف سے فانی تھے اور عزیز اب تک دروازہ کرم بندنہیں ہواہے۔ دوڑ داور جلدی اپن خرلو۔

#### روزه

غلبات شوق میں طالب کی بہ حالت ہوتی ہے کہ نفس مطمئنہ کے گھوڑے پرسوار ہے آب و دانہ جا رہا ہے۔ نہ خود کھا تا ہے ندمرکب کو کھانے دیتا ہے کیونکہ دیدار کی طلب ہے ادراس طلب میں شرط گرنگی ہے۔

صوموالوؤيته (اسك ديدارك لئے روزه ركھو) جانے كى منزل دورہے۔

و ان السیٰ دبک السمنتھیٰ (منزل کی انتہاتیرے پروردگارتک ہے) دیکھوستر ہزار پردوں کے بعد آ فاب دیدار ہے۔ اس پر پردے دوسم کے ہیں۔ نوراورظلمت کے ان میں ہے۔ اس پر پردہ بھی اگر بٹنا ہے تو برق جمال دیکھنے والے کی بھرت کوجلا دیتی ہے۔ صاحب شریعت علیہ السلام نے اس معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شکم گرسنہ جگرتشنہ بدن بر ہندرکھوتو امید ہے کہ اپنے پروردگار کو کھم کھلا دیکھو گے۔ یعنی اس عالم میں دل کی آ کھے ایسا دیکھو گے کہ شاید و باید۔ مثلا جس کو اس عالم میں لقا ہوئی وہ بہنچ گیا ورجو پہنچا اپنا شنا سا ہوگیا۔

من قسلته محبتی فدیته رؤیتی (شهیدان محبت کا خون بها میری رویت ہے) سجان الله مرید میں تین صفت لازی ہے جب تک نیند کا غلب نہ ہونہ سوے جب تک ضرورت نہ ہو بات نہ کرے جب تک فاقہ نہ ہو کھانا نہ کھائے ) غور سے دیکھا جائے تو دوست بھی اور بندہ بھی۔تم ایسا نہ بجھنا کہ بیا وجواب اوا مرونوائی کے معاملات تمہارے درمیان آج سول وجواب اوا مرونوائی کے معاملات تمہارے درمیان آج فرمایا فقہاء کا فد جب تو یہ ہے کہ دوسو درہم پر جب ایک سال مروبائے تو پائے درہم نکال دے۔اور فقراء کا فد جب بیہ کہ جو کچھ مال دولت ہوسب خدا کی راہ میں لٹا دے اس کے بعد حان عزیز شکرانہ میں پیش کرے۔

اور جب نماز اوا کی بدن کو بذل کیا اور جب اس نے زکو قدی
مال کو بذل کیا یہ تینوں صفیں دوستوں کی ہیں۔ برادرعزز پہلے
قدم میں جو شخص جان پر کھیل گیا اس کے نزدیک مال کی کیا
حقیقت ہے؟ مگر ریکام ہماراتہ ہماراتہیں جو کی گروہ کے مشابہ ہو
گیا اس کا شارای گروہ سے ہوگا۔ جس طرح معصیت کو مفرت
کی حاجت ہے اس طرح طاعت کو بھی ضرورت ہے اس کی
عظمت وجلال کی جلوہ گاہ میں جس کو سب سے زیادہ ناامیدی
ہوتی ہے اس کو زیاہ امیدوار بنایا جاتا ہے۔ ج کے بیان میں
درحقیقت زیارت کعیہ معظمہ زیارت خداوندی جل وعلا ہے،
درحقیقت زیارت کعیہ معظمہ زیارت خداوندی جل وعلا ہے،

برادرعز برز!انیان جب ایمان لاما ول کواس نے بذل کیا

جب حرم محترم گیا صرف جمال کعبہ کی بہارلوئی۔ دوسرے سال پھر گیا مرم میں پہنچا ول کی آ کھے کھولی مکان وکمین دونوں پرنظر پڑی اور تیسرے سال پھر گیا حرم میں پہنچالطف محبوب نے جھے کو آغوش میں لیا ہے اور سارے تجابات میرے دل کی آ کھے سے دور کر دیے۔ شمع معرفت میرے قلب میں روش کی اور میری مستی کو انوار تجلیات سے جلا ڈالا۔ بعدہ میرے لطیفہ سرمیں یہ خطاب ہوا کہ ان لزائری خفا جو شخص محبوب کا جمال دیکھنے سے مجبود ہے الا خالداس کی نشانی سے دل بہلاتا ہے۔ تم نے مجنوں کا حال سنا ہوگا کہ آپ وشام خانہ لیا گی چاروں طرف چکر لگا تا اور حال سال موگا کہ آپ وشام خانہ لیا گی چاروں طرف چکر لگا تا اور

بایزید بسطامی قدس سرہ العزیز کیا فرماتے ہیں میں پہلی دفعہ

ترجمہ: (میں لیا کے گھر کی دیواروں کے جاروں طرف گھومتا پھرتا ہوں میں چومتا ہوں اس گھر کے دہنے والوں کو۔
گھر کی محبت نے میرادل نہیں لبھایا ہے۔ گراس نے جواس گھر
میں مقیم ہے۔ جب محب جان لیتا ہے کہ اس کا مقصد اس در
سے پورا ہوگا تو پھر وہاں سے نالے نہیں ٹلٹا۔ بہشت گویا کہ
ایک سیپ ہے جس میں محبوب کی رضامندی کا موتی ہے۔
سمندر میں ہوشیارڈ بکی مارنے والا جب غوطہ لگا تا ہے تو گوہر
شاہوار کے سوا پچھ با ہرنییں لا تا۔ جب تک چڑیا اڑتی ہے اس
کودانے یانی کی پروانہیں ہوتی۔

درود بواركو چومتا بهرتااوران اشعار كوپر هتاتها

دعا کرنے قر آن شریف پڑھنے کے بیان میں

(جس مخض کو ہمارا ذکر سوا کرنے سے باز رکھے ہم اس کو سوال کرنے والوں سے کہیں زیادہ دیتے ہیں) اگرطالب این دل میں اشارہ دعاکی طرف یائے تو دعاکر نابہتر ہے اور اگر حیب رہنے کی رغبت ہوتو سکوت افضل ہے۔ بزرگوں کا خیال ہے کہ رعایت احوال کی بہت ضروری ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ بندہ اینے خداوندکو یاد کرتا اور پکارتا ہے۔ اگراس بندے کوخدائے تعالی دوست رکھتا ہے تو فرما تا ہے اے جرئیل اس بندے کی حاجت برآ ری میں تاخیر کرواس لئے کہ میں یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کی آ واز سنتے ر ہیں۔اوراگر بندہ اینے بروردگار کو یاد کرتا ہے اور خدا اس کو دشمن رکھتا ہے تو رہے تھم دیتا ہے کہا ہے جبرئیل اس بندے کی حاجت پوری کر کہاس کی آ وازسننا ہم کونا پیند ہے۔اےاللہ بم نے کو بموافقت رسول الله الله فاقد سے پھر پیٹ برند باندها نو مقام مخالفت میں بھی رسول النظافیہ کے بچھرنہ بھینکا۔ طاعت ہماری اگر چہتھوڑی ہے اس کو قبول کر لے کہ تیرے یہاں سوداسلف خرید وفروخت کا معاملہ نہیں ہوتا۔ گناہ ہمارے اگر چہ بہت ہیں اس کوتو بخش دے کہ خصہ تجھ پر غالب نہیں ہو سکتا۔اے جہار بزیے بزے گردن کش موجود ہیں جن کو تجھ سے جنگ ہے۔مومنان صلح جو کہاہیے درسے نہ نکال تو ہوا بے نیاز ہے۔اس لئے ہم کوسخت خوف ہے اور تو بڑا بندہ نواز ہے اس واسطے ہمیں ہے انتہا امید ہے۔مطبع لوگ نہایت شرمندہ ہو رہے ہیں ان کودلاسادے۔

#### مناجات

خداوند امید ما وفاکن ولم را از کرم حاجت رواکن منور دار جانم را بنورے ولم را زنده گردان از حضورے جس خدانے امام کفر شیطان کی دعا قبول فرمائی ہے۔ مومن عاصی اگر اس کے دربار میں گڑ گڑائے گا تو کیا وہ محروم

رکھےگا۔ تقدیر و قضا وقدر پر اعتقاد کے بیم عنی نہیں ہیں کہ
انسان تنے وتمر کے دار کورو کے نہیں اور دانہ چھنٹ کرپانی نہ
دے۔ سنو بارگاہ الٰہی میں دعا کرنا ہو یا سوال کرنا ہو بعضوں
کے نزد یک تین بار بعضوں کے نزد یک پائج بار بعضوں کے نزد یک سات بارا گر کمی خفی کوکئی حاجت پیش آئے تو اس کو
چاہیے کہ من کے سنت وفرض کے درمیان اکتالیس مرتبہ سورہ
فاتحہ پڑھے آگر کوئی دشمن کے شرسے بچنا چاہتو ایک ہزار
مرتبہ سورہ تب یدا پڑھے اور قضائے حاجت کے لئے
اکتالیس مرتبہ سورہ انعام پڑھنا بھی بہت مفید ہے اور سات
ہزار بار سورہ اخلاص پڑھنا بھی بہت بہتر ہے دشمن کے دفع
ہزار بار سورہ اخلاص پڑھنا بھی بہت بہتر ہے دشمن کے دفع
کرنے کے لئے ایک ہزار مرتبہ سورہ نوح بڑھنا اکسیر ہے۔
درشواری مہمات کے لئے اکتالیس بار سورہ باسین بڑھنا بہت

#### عمادت

مفید ہےاور جو مخص بعدنماز جعہ بات کرنے سے قبل سات بار

سوره فاتحدسات بارسوره اخلاص سات سات بارمعوذ تين

یر مے گا اللہ تعالی اس کودوسرے جمعہ تک عم سے مشقت سے

ملاؤل ہے محفوظ رکھے گا۔

الل بفیرت کا طریقہ نیک بختی کا جادہ اور جنت کی راہ ہیں چنانچ دھرت پنج برعلیہ السلام نے فرمایا حفت الجند بالمکارہ و حفت المنار باالمشہوات بہشت کو کروہات اور دشوار یوں سے اور دوزخ کوآ سانی اور خواہشوں سے گیر ڈالا ہے۔ جب مرید زہر وعباوت پر کمر بستہ ہوا تجاب دنیا سے باہر لکلا۔ جب عزادت و گوشنشنی اختیار کی۔ تجاب خلق اس سے دور ہوا اس کروہ کی صفت یوں بیان کی گئی ہے۔ (ان کے ہم دنیا میں اور سائی ہوئی اور ریاض ورضوان میں اس کو جگہ کی ۔ اس وقت وہ نظیر وحقیر ونا چیز وضعیف اپنے کوا کی ملک بیر کا مالک پاتا ہے من لوصیت میں رہنا بھی کوئی آسان کا مہیں ہے۔ بیر کود کھے من لوصیت میں رہنا بھی کوئی آسان کا مہیں ہے۔ بیر کود کھے کردات دن افعال خلاف شریعت میں جترا ہے۔ ایسے خض کا ساتھ در دو سوزگی آگو کے کو بھا تا ہے۔ ایسے خش کا اس کا قلع قبح کردیتا

ہے۔ علم امام ہے مل کا اور عمل اس کا تابع ہے۔ عالم کا سونا بہتر ہے جالل کے نماز پڑھنے ہے۔

بندگی کرنے اور بندہ ہونے کے بیان میں طوق عبودیت جس کی گردن میں ہے اس کو کیا سجھتے ہو؟ وہ سردارعالم ب\_ محققوں كا قول بىكما كرخداوندذ والجلال والا كرام كے خزانے ميں عبوديت سے بہتر كوئي خلعت ہوتا تووہ ضرور بالضروروقاب قوسين اوادني كمقام مرحفرت عالم الله عليه كالم الله عليه المركزية فرات (مين مين چاہتا کہ میں بادشاہ اور نی بنوں ) بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ ایک بندہ ادرنی بنوں)(آئکونیں جھیکی ادر نہ بھٹی) کی شان ظاہر ہوئی۔ جس كانتيجدىيه واكدفاندكعيد عافدين بلائے مكے \_ ارشاد ہوتا ہے کہ آسان ہماری معرفت کے لائق نے تھراز مین مجھی اس کام کی نتھی۔ یہ بندہ مومن کا دل تھا کہ ہماری جلوہ گاہ بن گیا۔رب العزت نے جب جابا کہاس نقطہ خاک کولیاس وجود پہنا ئیں اور تخت خلافت پر بٹھا ئیں تو ملائکہ بے ساختہ بول الخصے کیا تو وہاں اپنا خلیفہ بنا تا ہے جو وہاں فساد مجائے گا۔ الطف قديم في الحب مشورة (محبت ك معاطع مين مشور يكى حاجت نبين )\_ (الله ان ك تناہوں کونیکیوں سے بدل دیتا ہے) اے ملائکہ مقربین اس سے بھی اور واضح سنوتم میں راست روی ہے تو ہوا کرے اور یر کج رو ہیں تو تمہاری بلاسے ہم ان کو جاہتے ہیں ہم نے ان كے لئے بساط رحمت بچھادى ہے۔وہ ان كودوست ركھتا ہےاور وه اس کو دوست رکھتے ہیں۔ ہر چیز برمحبت ہی غالب رہی۔ آسان والول نے کہا بیلقمہ ہمارے حلق سے نہیں اتر سکتا۔ زمین والول نے جواب دیا کہ یہ بوجھ ہم سے نیس اٹھ سکتا۔ جب اس ذرہ بےمقدار کے سامنے پیش کرنے کی نوبت آئی تو سمندرکوبیا یک گھونٹ سمجھ کرنی گیا۔مشاہدہ دمجاہدہ کا ترکہ ہے مجاہدہ وریاضت میں ایک قتم کی تاثیر ہے۔جن حیوانوں میں اس کی صلاحیت ہے کہ وہ ریاضت قبول کریں تو بعدریاضت کے ان کی حالت ہی دوسری ہوجاتی ہے اور ان کی قبت بروھ

کردیا گیا تھا۔ دیکھوفرعون مد ہر چارسوسال تک سیح و تندرست بعافیت زندہ رکھا گیا۔ اس کو بھی بخارتک ندآیا۔ حضرت ذکریا علیہ السلام کے سرمبارک پر آرا چل رہا تھا اگر کوئی شخص اس وقت ان سے پوچھتا کہ واقعی کہتے تو اس موقع میں آپ کی دلی خواہش یجی آواز لگتی کہ ابدالا دیک آرہ سر پر چلتارہے۔

### كلمهطيبه

#### ايمان

الایسسان عسریسان و لساسه التقوی (ایمان نگا اور بر بیزگاری ہے) ایمان نگا کا در بر بیزگاری ہے) ایمان کا کوروازہ بند نہیں ہے ایمان تو بند شوں کا کھولنے والا ہے اپنی بھی بستی کے عاشق اور فریفتہ ہو۔ بھلاتم کو بیتو فیق کہاں کہ سرداری اور برتری کی ٹو پی سرسے اتار سکو اور نیک نامی اور شہرت کو برائی اور بدنامی سے بدل سکو۔

سنو!بار کی سوز وگداز میں پیدا ہونی چاہے نہ کہ گفتگو میں گدھ بہت اونچا اڑتا ہے لیکن مردار پراتر آتا ہے۔ باز اونچا نہیں اڑتا لیکن جوشکار کرتا ہے زندہ کرتا ہے کیونکہ اسے زندہ شکار میں ہی لذت اور مزہ ملتا ہے۔ جو خدا کے ساتھ جیتا ہے سارے اسباب اس کے غلام ہوتے ہیں۔ جس نے اپنے کو جاتی ہے۔ یہاں تک کداگر ایک روپید کی چیز ہے تو بعد تعلیم وہی شے ہزار روپے کی ہوجاتی ہے۔اس میں شک نہیں کہ یہاں آب وخاک کامعاملہ ہی دوسراہے۔

و ان السی ربک المنتهی (تمهار امنتها حضرت رب تک بردان راه خودا پئوائی نظر میں ذکیل وخوار سجھتے ہیں۔
ملا اللہ کی آئی سے اپئو گرانا آسان ہم ردوہ ہے جو اپنی آئی سے گرادے۔ پھر مشکل نہیں۔ پہلے قدم میں دنیادوسر نے دم میں آخرت طے ہوتی ہے۔ تیسر نے قدم میں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر

بندگی کس کو کہتے ہیں۔ اعتراض سے مند موڑ لینا اور خواہش خداوندی پر راضی رہنا۔ اور اگر زہر دیں تو شربت بجھ کر نوش جان کر لینا۔ پیشانی پر ہرگز بل ندآنے دینا۔ (بندہ اور جو بچھ بھی اس کے پاس ہے اس کے آقا کی ملک ہے) جب بدرنگ ہے تو ہوں ہونا چا ہے کہ قبول ہے تو سرآ تھوں پر رد ہے تو سرآ تھوں پر گراخت ہے تو سرآ تھوں پر گراخت ہے تو سرآ تھوں پر گراخت ہے تو سرآ تھوں پر گراخت

د یکھااس نے شرک کیا۔

### ائمان كى صدافت

جب باطن میں تنظیم ہوگی تو ظاہر بھی اس کی متابعت کرےگا۔اس کے خلاف کرنے سے شرم آئے گی۔ کم سے کم ایمان میں اتناصد ت تو جدا کوئیس دیکھتے تو خدا ہم کو دکھر ہاہے۔اس وقت کم سے کم اس کی تنظیم تو کرے جتی مخلوق کے کرتا ہے۔

چون مرد دین نبودم کیش مغان گذیدم

دین رفت ازمیاند زنار می نه بینم

دعفرت سلیمان علیه السلام اور حضرت ایوب علیه السلام

ایک نے نعمت اور دولت پائی اور ایک نے بلا اور مصیبت

انہوں نے نعمت کے باوجو دفعت کی لذت نہیں اٹھائی ۔ وہ نعمت

دینے والے کی طرف دھیان لگائے رہاور شکرانے میں

نم العبد کا خطاب پایا۔ اور دوسرے نے بلا کی حالت میں بلا

دینے والے کود کھا۔ صبر وشکر کے ساتھ اس کی طرف رجوع کیا

اور بلا سے فریاونیس کی فعم العبد کھ کر سراہ گئے۔ اس کی نزد کی

سے مومن کا دل جا با تا ہے اور اس کی دوری سے فریاد کرتا ہے۔

بندہ رابا تو چہ نسبت کہ بہ عنج خوبی

بندہ رابا تو چہ نسبت کہ بہ عنج خوبی

پاشا ہے توئی و من مفلس مادر زادم

نہ محمود خوش کے دن ہی نصیب ہیں نہ فریاد کرنے کا کوئی

موقع ہے نہ میں اپنے وصال کے پیغام سے میرے دل کوخش

اسلام کے شکراور رابعہ بھری اور ابراہیم ادھم

قاصد نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشخری ان کودی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فر مایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوکس دین و فدجب پر تو نے پایا۔ قاصد نے کہا دین اسلام پر۔ آپ نے فرمایا ہال اب نعت ختم ہوئی جو محض اسلام کے نقصان سے بے پرواہ ہواس کے دل سے اسلام بالکل

زائل ہوجائے گا۔ اس قدر بزرگ اورعلم کے باوجود کہ جب سر اٹھا تا تھا تو عرش معلیٰ کود کھتا تھا اس کی مجلس میں بارہ ہزار علماء سبق پڑھتے تھے۔ جب خدا کا فرمان پہنچا اس کوعلم کی دولت عطا فرمائی تو شکر ہجانہیں لا یا۔ اصحاب کہف کو بل مجرسے زیادہ نہیں گزرا کہ جب وقیا نوس کے ملک میں گڑ بڑ دیکھی کہا ہمارا پروردگار زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور دیکھ لیا اس راستہ میں جو جو حقائق ہیں۔ متو کلوں کے گروہ میں داخل ہو گئے۔ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش راستہ میں مائے گئے۔ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش حضرت موی علیہ السلام کا مجردہ دیکھا تو پھارا شے ہم خدائے دو جہاں پرایمان لائے اور راستہ دیکھا اور چارایا۔

حفرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے کام دھندوں میں گےرہ تھے۔ جو دنیا سے منہ پھیر کرآپ نے سلوک کا راستہ افتیار کیا ان پرا یک نماز کے وقت سے زیادہ کی مدت راہ کے طے کرنے میں نہیں گئی۔ رابعہ نے جب سلوک کا راستہ افتیار کیا عبادت کرنے لگیں۔ ابھی سال ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ بھرہ کے عابد اور علاءان کے مرتبے کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے زیارت کوآنے گئے۔

ذلك تقدير العزيز العليم

کوئی شخص الیا بھی ہوگا کہ بخل کی طرح وہ پل صراط کوعبور
کر لے اور کوئی الیا ہوگا جو ہوا کی طرح بل پر سے گزرجائے گا
اور کوئی الیا ہوگا جو پرندوں کی طرح طے کر لے گا اور کوئی الیا ہوگا کہ جب دوزخ کی آواز اس کے کان میں پہنچے گی اس کی ہیت سے گر پڑے گا اور کوئی الیا بھی ہوگا کہ دوزخ کے سپاہی اس کو پیٹ سے گر پڑے گا اور دوزخ کی آگ میں جھونک وین گے۔

یکڑلیس کے اور دوزخ کی آگ میں جھونک ویں گے۔

یکڑلیس کے اور دوزخ کی آگ میں جھونک ویں گے۔

زمجھی تہماری جدائی کی مار ہم کو بسدھ کردیتی ہے کھی تہماری جدائی کی مار ہم کو بسدھ کردیتی ہے کھی تہماری جدائی کی مار ہم کو بسدھ کردیتی ہے )

شرك خفى

(میری امت میں شرک اس چیونی کی حال سے زیادہ

چھپاہوا ہے جوائد میری رات میں کا لے پقر پرچل رہی ہو) تو جانو کہ اگر ایمان کی جانو کہ اگر ایمان کی جانو کہ اگر ایمان کی ختیقت اور ایمان کے فاکدوں میں نقصان نہیں پہنچا تا گر ایمان کی مثال الیں ہے جیسے خالص سونا بھی سونا ہے اور وہ سونا جس میں ملاوث ہواس خالص سونے کے برابر نہیں ہوسکتا۔ اور اس کی قیمت کم ہوگی۔ حضرت حاریثر ضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب انہوں نے ایمان کی حقیقت کا دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے نزد کی سونا چا ندی اور جو اہرات تھیکری کے برابر بیس پیغیر علیہ السلام نے فرمایا

لاراحة للمومن دون لقاء الله الموت دون لقاء الله
(مومن كے لئے آرام نہيں ہے سوائے خدائے ديدار
کے اور خدا كا ديدار نہ ہونا موت ہے) ہميشہ بے چين رہ
اور ظاہرى بناؤ سنگار ہے كوئى تعلق نه رکھے۔ اگر كشف
وكرامت اس كے بدن كا ايك ايك جوڑ ہوجائے تو چاہيے كه
اس كشف كو پاؤں كا جوتا بناكر اپنے سر پر مارے۔ پست ہمت
والا كما ہرجگہ ہڑى تلاش كرتا ہے گرشير كا پنجہ زندہ مغز ڈھونڈ تا
ہے۔ حفرت پنج برعلي السلام نے فرما يا ہے۔ (دنيا كے بندے ہلاك ہو گئے اور ديين كے بندے ہلاك ہو گئے اور ديين كے بندے ہلاك ہو گئے اور ديين اور پوشاك كے بندے ہلاك ہو گئے اور پين

(تیرے دیدار کے لئے آتھوں کا راستہ اور سریس ایک خیال بنایا) پھراس خیال کود کھنے کے لئے ایک عمر گزار دی۔
لکین جب آفاب کی چیک بلند ہوئی تو ظاہر ہوا کہ آتھوں کا راستہ غلط اور خیال محصل دھوکہ تھا۔ جس مخص کو شسل واجب بہ اگراس کے بدن پرایک بال بھی سوکھارہ گیا پاک نہیں ہوسکا۔
اگراس کے بدن پرایک بال بھی سوکھارہ گیا پاک نہیں ہوسکا۔
السحہ دللہ عملی التوفیق و استغفر اللہ علی التوفیق و استغفر اللہ علی التوفیق و ستخفر اللہ علی التوفیق سے کہ تو جھوکہ کھے بھی نہ سمجے۔ اپنے نم میں بتلا اور تیرے فئیمت ہے کہ تو جھوکہ کھے بھی نہ سمجے۔ اپنے نم میں بتلا اور تیرے لئے جران ہوں۔ برایا بھلا ہوں بہر حال تیرانی ہوں۔

### معرفت

معرفت كاببلاجز بيب كدونيا كىتمام كلوقات كومجور عاجز

اورخدا کا قیدی سمجھاورسب چیزوں سے اپنے لگاؤ اورنسبت کو توڑوے۔دوسراراستہ صانع اور خالق تک پہنچنے کیلئے اپنے نفس کی پیچان ہے جیسا کہ کہاہے

من عرف نفسه 'فقد عوف دبه جس ناپ نفس کو پیچانااس نے اپنے رب کو پیچان لیا کل موجودات اور مخلوقات کی حقیقت انسان کے اندر رکھی اور کہا

انفسكم افلا تبصروں اورا پی معرفت كى ايك سيرهى بنائى ہاس لئے كہ جو خص اپنے نئس كو پيچان گا خدا كو پيچان لئے اللہ حض البین نئس كو پيچان بھى اللہ عند دوستوں ايك ادراك ہے۔ حضرت معاذبن جبل رضى اللہ عند دوستوں كجرے پرجاتے تھے اور فرماتے تھے (الے گو ا آؤ تا كہ ہم اس وقت اللہ پر ايمان لا كيں اصل ميں يہى پياس ہے عرش كرى سے پوچھا ہے هال لك خبسو (كيا تجھ كوكوئى خبر ہے؟ اور كرى بھى عرش سے كہتى ہے كيا تجھ كوكوئى خبر ہے؟ اور اس الن زمين سے كہتا ہے۔

ھل موبک طالب (کیاتیری طرف کوئی طالب گزرا ہے)اورز مین آسان سے پوچھتی ہے

هل سافر الیک عاشق (کیاکی عاش نے تیری طرف سنرکیا ہے)؟اس راہ بیل اس کے ہزاروں مقتول اور شہید ہیں۔
اس کی مهر بانی کی ہوا کا ایک جموثکا جب ایک شتر بان پر پہنچا تو فرشتے بیبوش ہوگئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو حضرت جبر کیل سے کہا ہم نے سات لا کھ برسوں میں الی خوشبونیس موٹھی جبر کیل سے کہا ہم نے سات لا کھ برسوں میں آئی ہے۔ جبر کیل سے کہا ہم نے سات لا کھ برسوں میں آئی ہے۔ جبر کیل سے کہا ہم نے سات لا کھ برسوں میں آئی ہے۔ جبر کیل سے کہا ہم نے سات لا کھ برسوں میں آئی ہے۔ جبر کیل سے کہا تھیں حضرت مالیا ہے۔ جبر کیل سے کہا ہم نے سات لا جد نے فرمایا۔انسی لاجد نفس الرحمان من قبل الیمن

#### محبت

جوسید هے طریقہ پر چل رہاہے دہ اس لئے ہے کہ ان تک محبت کا گزرنہیں ہوا ہے اور بیاو پنج نیج جوانسان کے ساتھ پیش آیا کرتی ہے اس لئے ہے کہ اس کومجت سے سروکارہ۔ یعجم و یعجبونه (وہ دوست رکھتا ہے اُن کواوروہ دوست

ر کھتے ہیں اس کو) جب وہ کسی پر کرم فرما تا ہے تو پہلے ٹو پی اور اس کا عبااتر لیتا ہے اور نظا بھو کا بنا کر بٹھا دیتا ہے۔ (اگر تو ہم کو چاہتا ہے تو رنج وغم میں اپنے کو جھو تک دے۔ دیوانوں کی طرح دنیا کی خاک چھا نتارہ دل کو خون بنا کر آئکھوں کے سپر دکر دے۔ پھر دونوں آئکھیں کھولنے کے بعد جان بھی گنوادے)

(وہ دل جومعثوقوں کے ہاتھ سے میں لے آیا تھا میں نے کہھی نہ کی کو دیا نہ کی کو دکھایا۔ اے میرے محبوب جب تونے ایک نگاہ میں میرادل چھین لیا تو ایسا لگتاہے کہ ہزاروں برس سے میرے سینے میں دل تھا ہی نہیں ) فرشتے سب جانتے تھے کہ کوئی برا کام سپر دہونے والا ہے۔ اور دماری جماعت میں سے کی کو اس کام کے لئے چنا جائے گا قیامت کے بعد ہرایک شریعت منا دی جائے گیکن سے دو چیز یں ہمیشہ ہیشہ قائم رہیں گی۔ دی جائے گیکن سے دو چیز یں ہمیشہ ہیشہ قائم رہیں گی۔

الحب لله و الحمد لله صيث ين آيا يجب خدائے بزرگ و برتر تھی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھراگراس نےصبر کیا اجتیاء کے لقب سے سرفراز فرما تا ہے جب خدا کسی بندے کودوست رکھتا ہے تو موت سے پہلے اسے تو یہ کرنے کی تو فیق عطا فرما تا ہے اوراس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیرے کمحبوب کے ساتھ خلوتوں میں مناجات کے وقت حدور جدکی موانست ہو۔معثوق کی طلب میں عاشق پر دوڑ دھوپ اور حیرانی وسرگردانی سیچھ جبر نہیں کرتی۔ اینے ا مكاهفه مين فرشتون كي صف مين بهنجااور يوجها كرتم كون مو؟ انہوں نے کہا کہ ہم خدا کے دوستوں میں ہیں۔ بیس لا کھ برس گزر گئے کہ ہم اس جگہ براس کی عبات کرتے ہیں اس اثناء میں ہمارے دلوں کے کسی گوشہ میں ایک لمحہ کے لئے بھی اس کے تصور کے سواکسی دوسرے کا خیال تک نہیں گزرا۔ اوراس كسواجم نے كى كوياد نبيس كيا۔اس كے بعد مجھے اسے اعمال یرشرم آئی اور وہ تمیں برس کی عبادت میں نے ایک ایس جماعت کوبخش دی جوعذاب کیمستحق ہو چکی تھی۔

محبت اورعشق

تم کواللہ اپنی محبت کا کمال نصیب کرے۔ جانو کہ خدا ک

دوسی بندے کے لئے اور بندے کی دوسی خدا کے لئے درست ہے اور قرآن وحدیث میں اس کے متعلق ذکر ہے اورامت کااس پراتفاق ہے۔خدا تعالیٰ کی ذات میں ایس مفت موجود ہے کہ محبت کرنے والے اس کو دوست بنا کیں اور وہ اسے دوستول کودوست رکھے۔ جب محبت دل میں گھر بنالیتی ہے تو محبوب کی موجودگی اور جدائی سے اور بلا ومشقت سے اور لذت وآ رام ہے وہ بدتی نہیں۔ بندے کی محبت کوخدا کی بندگی اوراطاعت کہتے ہیں۔اور بندے کے ساتھ خدا کی محبت کو ہدایت اس کی نوازش بیان کرتے ہیں۔اور بندے خدا کے ساتھاس کے دیدار کی طلب میں بے چین رہے اور دوتی کے تھم برگردن ڈال دے۔محبت دوطرح کی ہوتی ہےا یک محبت ہمجنس کی اینے ہم جنس سے خواہشات نفسانی کی لذتیں اور محبوب کی جنتجو وصال حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے اور دوسری محبت جنس کی جنس کے ساتھ نہیں ہوتی اس طلب کا لگاؤ محبوب کے اوصاف کے ساتھ ہے۔ اور طالب کو انہیں سے آ رام ملتا ہےاورمحبت کرتا ہے جیسے کسی کی بات بیننے کی تمناکسی کے دیدار کی خواہش بندہ کاعشق خدائے تعالیٰ کے ساتھ جائز ہواور خدا کاعشق بندے کے ساتھ روانہیں محبت کا حال بھی ای طرح ہے پہلے پہل محبوب کاحسن و جمال و کھنا نظر سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا اشتیاق ہر وقت بڑھتا جاتا ہے اور انتهائے محبت میں وصل اور ہجر اور رئج و راحت اور نزو کی ودوری ہے بے براہ ہوجاتی ہے۔اورانوارالی کی طرف ہے اس کا نام عشق رکھا جاتا ہے۔ جب تک اس کو پوجتا ہے اس کا نام عابد اور جب اس کو جانتا ہے عاقل جب بیجانتا ہے تو عارف جب ماسوائے سے برہیز کرتا ہے توز ابد جب سجائی کے ساتھ اس کا ارادہ کرتا ہے تو مخلص جب دوئی کی راہ میں قدم رکھتا ہے تو مشاق۔ جب اس کی رضا کے لئے ساری مخلوق کو نظرے خرادیتا ہے تو خلیل اور جب اس کے مشاہدہ پراپی ہتی تقدق كرديتا بي حبيب موجاتا ب- جب يهال تك يكي جائے کہ اپنی فنا اور بقا کو دوست کی ذات میں کلیة مم کردے اس کانام عاشق پڑجا تاہے۔

(میں وہ عشق ہوں جو کون مکان میں طاہر نہیں ۔ میں وہ عنقائے مغرب ہوں جس کا کہیں نشان نہیں ملتا میں نے اپنے

تاز اور ادا سے دونوں جہانوں کو شکار کر لیا ہے یہ نہ دیکھ کہ میرے تیرو کمان کہیں نظر نہیں آتے۔

طالب کے بیان میں

السکون حرام علی قلوب اولیائه خداک دوستوں کے دلوں پر آرام حرام ہے۔ دنیافراق کی جگہہاور آخرت دیدار کا مقام ہے قراق میں طالب کے دل کو آرام کرنا جائز نہیں اور دیدار کی جگہ میں چین نہیں اگر مجنوں پھر کی مارے ذخی اور لولهان ہونے سے ڈرتا تو لیالی لیالی کی برندلگا تا جب امانت کا آفاب آسان پر چکا تو عالم ملکوت کے وہ فرشتے جوسات لا کھ برس اس کی تہلیل وتصدیق کے باغ میں گلکشت میں مشنول میں تو

نحن نسبح بحمدک (ہم تیری ترکی ترکی تو ہیں)
اگاکرایک بے کس فریب کی طرح بوریا بستر باندھ کرچلتے ہوئے
اپنی عاجزی مان فی فیابیس ان بحسملنھا (اوراس بو جھ کے
اٹھانے سے انکارکیا) ای طرح آسان نے کہا بھھ میں بلندی کی
صفت ہے اور زمین نے کہا کہ بھے میں پھیلاؤ اور کشادگ کی
صفت ہے۔ پہاڑ نے کہا بھی میں تابت قدم رہنے کی صفت ہے
اور جوابرات کی کان نے کہا کہیں ایسانہ ہوکہ ہمارے جوابرات
بربادہ و جا کی تنب اس فاک کے ذری نے نیاز مندی کا ہاتھ
فقر و فاقہ کی آسین سے با ہر نکالا اوراس امانت کا بوجھ اپنی جان
برسنجالا اور ذرہ برابر دونوں عالم کا خیال نہیں کیا۔ اس نے کہا
میرے یاس کیا ہے کہ چھین کیں گے۔

حق کی طلب

ا محبوب آگر چہ تھے کو جھے ہے کوئی مروکار نہیں ہے لیکن تیرے تلووں کی خاک میرے سرکا تاج ضرور ہے۔ ایسی چالا کی اور چتی چاہیے جوریاضت کی آلوار سے بدد ماغی کا گا کا کاٹ دے اور جاہدے کے دور سے نس پری کونیست و نا بود کر دے۔ اور دونوں جہان سے باہر نکل آئے آگر معراج کی رات حضور تالیق کی چیز کی طرف نظر فر ماتے تو و ہیں روک لیے جا اور قاب تو سین کی خلوت تک نہ بہنچائے جا ہوا ہوا

دل مرغ کے کباب کی لذت نہیں لیتا جو کچھ پیدا کیا گیا ہے وہ
آب خاک ہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری مخلوقات
دیوار کی تصویریں ہیں۔ کہا گیا ہے کہ جب محب کا شہباز غرت
کے گھونسلہ سے اڑا تو عرش پر پہنچا۔ وہاں بزرگی دیکھی۔اس کو چھوڑ ااور کری کے مقام میں پہنچا یہاں وسعت دیکھی اس کو بھی چھوڑ ااور زمین پر پہنچا
چھوڑ اآ سمان پر پہنچا بلندی دیکھی اس کو بھی چھوڑ ااور زمین پر پہنچا
ہیں منت ومشقت دیکھی ہیں تھہر گیا۔ جس قدر تمہاری ذات
ہیں آلودگی اور شور یدگی ہے اس سے آ کے بڑھواور چند قدم چل
کرشر لیعت کی سرکار سے سواری اور زادسفر اور حقیقت کی بارگاہ
سے داستے کے لئے برد قدود دسری یا تیں اور قصے چھوڑ و۔

اللدكى طرف جانے كراست كے بيان ميں موروست كے بيان ميں موروست كے عالم ميں وہ روس جو استغراق ميں محو بيں۔ ان كى مثال يوں ہے كہ كوئى چڑيا جال ميں پھنس گئ كى دوسرے خفس كى حاجت ہے كہ وہ ان پھندوں كو كھولے۔ حديث ميں ہے كہ جب ملك الموت اس امت كے كئ خفس كى روح ثكالنے كا تصد كرتا ہے تو اس وقت اس كو خدا كا تكم پنچتا ہے كہ پہلے ميرا سلام تحيت اس كو كہداس كے بعد جان ثكالنے كے لئے ہاتھ بڑھا۔

گفتاراوررفتار کے بیان میں

علم وہ ہے جوتم کوصدارت کی مندسے اٹھا کر پائتی بٹھا دے۔ اور تفکی کر دے۔ اور تم کولڑائی جھا جھ رہ داری کی پگڑی تہمارے سر جھ رہ وں سے چھڑادے۔ ندوہ کہ سرداری کی پگڑی تہمارے سر پر باعم ھے اور فرور اور تکبر کا پڑگا تہباری کمر پر کس دے۔ علم وہ ہے جو تہباری ذات ورسوائی کا آئیندلا کر تبہارے سامنے رکھ دے۔ خواجہ ذوالنون مصری تعمندوں کی محفل میں گئے۔ آپ نے فرمایا بھی سے سوال کیجئے۔ ان لوگوں نے آپ سے پوچھا سب سے زیادہ تھندکون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ پھر دوسراسوال کیا۔ سب سے زیادہ احتی اور جائل کون ہے؟ آپ نے کہا اس بات کا مطلب بیان فرمایئے۔ آپ نے کہا سب سے زیادہ اسے مطلب بیان فرمایئے۔ آپ نے کہا سب سے زیادہ اسے مطلب بیان فرمایئے۔ آپ نے کہا سب سے زیادہ اسے مطلب بیان فرمایئے۔ آپ نے کہا سب سے زیادہ اسے مطلب بیان فرمایئے۔ آپ نے کہا سب سے زیادہ اسے

پرواز معنی باز کِن پر سرائے ہفت در را باز کن در انبیاعلیهم السلام پیغمبری ملنے پرفخر کیا کرتے تھے۔ بیمبخت این طوق لعنت برفخر کرتا ہے۔حضرت سعد بن معاذ جب آپ نے انقال فرمایا تو عرش کافینے نگا۔اے بھائی حقیقت کے عالم میں حضرت آ دم علیہ السلام کی نسبت ان ہی لوگوں سے زندہ ہے۔اورصدافت کی منزل انہی اصحاب کے قدم سے آباد ہے۔ (نیستی کی بارگاه میں جان بیچنے والے قدامت کی خانقاہ کی گدڑی بہننے والے فداکی درگاہ کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں۔ماسوایرلات ماری ہے۔ان کاعقیدہ اجتہادیہ ہے کہ خداکی رستش جیسی چاہیے تھی ہم' نے نہیں کی۔اوراس کے بیجاننے کا جو حق تھاوہ ہم سے ادانہ ہوسکا۔ جوخدا جا ہتا ہے وہی کرتا ہے۔اس برسرڈالے ہوئے ہیں ہر مراد ہےان لوگوں کے دل یاک ہیں۔ ی صدیق کا قارورہ ایک کافر کے پاس لے گئے۔اس نے د کی کرکہا کہ مذہب اسلام میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا كليجه خداكى راه مين خون مو گيامو\_زيارا تار چينگي اورايمان لايا\_ ا گرتونے مجھ کو قبول کرلیا تو میں ایک مقبول غلام ہوں اور اگرتونے قبول نہ کیا تو تیرا نکالا ہوا ایک نوکر ہوں تیرے رد وقبول سے مجھے کوئی کا منہیں میں بندہ ہوں اور دونوں حالتوں میں صرف تیرے ہی ساتھ وابستہ ہوں۔

مريدكورغبت دلانے كے بيان ميں

وہ ایک جوسات لا کھ برس تک تقدیس و شیح کاسر مایدا ہے اس میں رکھتا تھا اور تمام ملائکہ کا استاد تھا۔ اس نے ایک ہی دفعہ انا کا لفظ نکالا تھا۔ پھر دیکھ لیا جود کھنا تھا۔ اور اس کا نتیجہ پالیجو پا تھا۔ اور اس کا نتیجہ پالیجو پا تھا۔ اور اس کا نتیجہ پالیجو پا تھا۔ ایک دن جر کیل پنجہ بھولیا ہے کہ پاس آئے۔ آپ علی ہے انہوں نے کہا جب ہے ہم میں سے ایک کو باہر نکال بھینکا گیا ہے اپنے اپنے مقام پر کوئی فرشتہ مطمئن نہیں۔ ہزار دل طالیوں کی زبانی ہوتی ہے اور منتہ بوں کو نہ زبان نہ کویا کی جس میں جا اس کی قیست زبان ہوتی ہے اور باز جوزندگی پر پھے نہیں بواتا۔ ایک برار داستان دن رات چہتی اور نخے ساتی ہے اس کی قیست ایک دو پیہوتی ہے اس کی قیست ایک دو پیہوتی ہے اور باز جوزندگی پر پھے نہیں بواتا۔ ایک برار داستان دن رات چہتی اور نخے ساتی ہے اس کی قیست ایک دو پیہوتی ہے اور باز جوزندگی پر پھے نہیں بواتا۔ ایک برار داستان دن رات چہتی اور باز جوزندگی پر پھے نہیں بواتا۔ ایک برار داستان دن رات پھیکھنے در انگھ کے ایک برار داستان دن رات پھیکھنے اور باز جوزندگی پر پھے نہیں بواتا۔ ایک برار داستان دن رات بھیکھنے اور باز جوزندگی پر پھے نہیں بواتا۔ ایک برار داستان دن رات پھیکھنے در برار داستان دن رات بھیکھنے در برار داستان دن رات بھیکھنے اور باز جوزندگی پر پھی نے برار داستان دن رات بھیکھنے در برار داستان دیں رات بھیکھنے در برانے کی بھیکھنے در برانے کی بھیل ہو تارہ کی بھیل ہو تار

عیب کا جانے والا میں ہوں۔ لہذ اعظمند ہوں اور دوسروں کے عیب کو بالکل نہ جانے والا بھی ہوں اس لئے جاہل ہوں۔ عارف کو یائی اور قلم اور آئیس نہیں ہوتیں۔ ہم لوگ جوآ دی کہ جاتے ہیں۔ حضرت آ دم علیہ السلام کے لڑ کے ہیں۔ مصیبت میں پیدا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے وان سے کان میں پہلی آ واز رونے دھونے اور نوحہ کی برقی ہے۔ دہ سلطان الا نبیاء تائی الاصلیا

لو لاک لما حلقت الا فلاک (اگرتونه بوتاتویس آسانوں کو پیدانہ کرتا) کا تاج تھا۔ انہوں نے کیافر مایا۔
یا لیت وب محمد لم یخلق محمدا (اے کاش محمدکا فدامحمد کو پیدانہ کرتا اور حفرت عمرا بن خطاب رضی اللہ عنہ اس عظمت اور وفعت کے باوجو دجیسا کہتم نے ساہے۔
لو کان بعدی نبیا لکان عمر (اگر میرے بعد کوئی پنی مربی ہوتے ) آپ کہیں جارہ سے ہے۔ ہاتھ میں ایک گھانس کی پنی اٹھائی اور کہا

یا لیتنی کنت هذا (اے کاش عربی گھانس کی تی ہوتا)

ہمت کا بیان

امام شلی رحمة الله علیہ نے کہا (جو تحف و نیا میں مشغول ہے اسے ہماری مجلس میں آناحرام ہے) (ہرچیزی قیمت ہی اس کا محبوب ہے) اس سے ہر حض آن اپنی قیمت بیجان سکتا ہے۔ حس کی ہمت وہ ہو کہ کیا کھا تا ہے اور اس کے پیٹ میں کیا چیز جاتی ہے تواس کی قیمت وہ ہو کہ کیا گھا تا ہے اور اس کے پیٹ سے نکلے گا۔ خدا و ند تعالی نے اشارہ ہزار عالموں میں آ دمی سے بڑھ کر ہمت والا کسی کو پیدائیس کیا۔ یہ بات یہاں سے گلی ہے جو آدمی کے سواکسی دوسر کے کروہ کی شان میں نہیں کہی گئی۔ نف خصت فیلہ من روحی (میں نے اس میں اپنی روح کی خوبی کی اور کسی گروہ میں پیغیر اور آسانی کی بیں سوائے انبان کے کئیں۔ اور روز از ل میں سوائے آ دمیوں کے کی پر سلام نہیں کیا گیا۔

الا اے مرغ حکمت دان زمانے چہ خواہی یافت بہ زیں آشیانے

روپے دام لگائے جاتے ہیں۔ وہ کارنامہ انجام دیتا ہے اور یہ صرف بات کرتا ہے۔ ایک خص حاتم اسم قدس اللہ سرہ کے پاس آیا اور پوچھا وجہ محاش آپ کی۔ آپ نے فرمایا خدا کے خزانے سے ۔ اس نے کہا کیا آپ کے لئے آسان سے روٹیاں مکیک پڑتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اگرز مین اس کی ملکیت نہ ہوتی تو آسان سے جھیجا۔

# صحبت اورعكم كى رغبت

جس طرح نماز کے لئے یاک وصاف رہنے اور طہارت کی ضرورت ہے۔اس طرح ریاضت اور مجاہدے کے لئے علم کی حاجت ہے۔کوئی معاملہ اور ریاضت بغیرعکم کے ممکن نہیں۔ جس طرح كوئى نماز بغير طبارت كينيس موسكتي (علم كي حیثیت زاورعل کی حیثیت مادہ کی ہے۔ بغیرعلم عے عمل کرنا پھول پھل نہیں دیتا عقلمند میرا دوست اور بے وقوف میرادشن ہے۔ بیشریعت کا فتوی ہے۔ چیوٹی کو بھی ہوا میں اڑنے کی طافت نہیں عمر جب کبوتر کی صحبت اختیار کی تو کبوتر کے ساتھ يبيمى الرنيكى لوبابعى اكروره كيرابرياني ميس والاجاسية ڈوب جائے گا۔ جب اس کولکڑی کی صحبت ہوئی اور کسی مشتی میں جژ دیا گیاتو دوجارمن بھی یانی برتھمرار ہے گااورڈ و بنہیں سکتا۔ جب مريدشريعت كاحكام كى شرطول برقائم موكر چاتا ر ماطر يقت كى شرطيس كماحقداداكر چكااور برطرح بجالايا توايي مت اور بھی بلند کرے۔ مت کی برکت سے حقیقت کے معانی جوسالکوں طالبوں اورصا دقوں کے اعلیٰ مقاصد تنہائی بے تعلقی اور مفلسی سے فتیں مردے کی ہیں۔خواہشات کے مارنے ہے حاصل ہوتی ہیں۔ دوسرا معثوق تلاش کر تو اسے جیبا معثوق ومحبوب دکھادے۔تو میں ادھر چلا جاؤں۔کسی تجربہ کار اور پختہ پیر کے سائے میں رہے گا۔تو وہ طبیب حاذق کی طرح ہرمرض اورعرض کا علاج مختلف طریقوں سے کرے گا۔اور ہر شورش اورسودا کے لئے دوسرامنجون بنائے گا۔ بیسب باتیں تو آسان ہیں لیکن اگرانی خودرائی سے چلے گاتو ہوے خطرے میں پڑ جائے گا۔مٹی اورکوڑے کرکٹ سے اس نے ایک شخص

کو پیدا کیا اور حسرت وافلاس کی پوشاک پیبنائی۔ اور اس کا ظلوم وجول نام رکھ کرسارے جہاں میں ڈھنڈورا پیٹ ویا۔
اس کے بعد سات لاکھ برسوں کی عبادت کرنے والے کو اس کے استقبال کا تھم دیا۔ اور فرمان جوا کہ وہ تجدے جوکل اعمال کا نچوڑ ہیں اور تبہارے طالات واحوال کے اسرار ہیں اس کے سرپر نچھاور کردو۔ یک بیک فتوح غیبی سے اس کے مقبول ہونے کا ایک قاصد ظاہر ہوا اور اس نے کہا۔

الحبيب يقرئك السلام ويقول لى معك كلام ( حبيب يحد كور الله على السلام و يقول لى معك كلام ( حبيب يحد كور الله على الله عل

### د بگر

اورکوئی خف خواہشات نفسانی کی قید سے باہر نہیں نکل سکتا گر وہی جس کواس نے چاہا۔ جب تک کسی پیر تجربہ کار اور راستے سے خبر دارکی پیروی اختیار نہ کرے گا اس کا کام نہیں بنے گا۔ مرید میں جتنی استعداد اور جس قدر علم ہوگا۔ اس کے موافق پیراس پر علم لگائے گا۔ بیاری اور بیاری کے اسباب کا مختف علاج بتائے گا۔ بیاں تک کہ

لاالله الاالله مریدی دات میں اپناڈیرہ دال دے۔
اور شیطان کا آنا جانا اس کے دل میں بند ہوجائے۔ جب مجد
نبوی میں منبر بنایا گیا تو حنانہ ، جو مجور کا ایک ستون تھا اور حضور
مرکار دوعالم اللہ اس سرخطبے کے دفت لیک لگاتے تھے۔ آپ
علیہ کی جدائی کے غم میں رونے لگا۔ غیب سے فرمان ہوا کہ
حنانہ کو تسکین دو۔ کیونکہ مجوروں اور بیاروں کا رونا خدا کے
حنانہ کو تسکین دو۔ کیونکہ مجوروں اور بیاروں کا رونا خدا کے
خزد یک قابل قدر ہے۔ تم کو چاہیے کہ ملک الموت کے آئے
نے
سیلے ای کی طرف توجہ کرواور اس سے پہلے کہ تم کو پکڑ دھکڑ
کرلے جا کیں۔

### مسلماني

تم نے نفس امارہ کا نام سنا ہوگا۔وہ یہی توبدن اوراس کے جوڑ بند سانچ کی حیثیت رکھتا ہے۔ان سے کسی آفت کا ڈر

نہیں۔ بیتوایک سواری ہے جودین کے احکام کا بوجھ لا دکر لے جاتی ہے۔اس نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی قدرت کی بارگاہ ہے تم کوایک سواری دی ہے اس برسوار ہو کردین کی راہ میں چلو۔ جب تک وہ ٹھیک راستے پر چلنا رہے کچھ چھٹرنے کی ضرورت نہیں۔ بینو احکام کی بار برداری کے لئے ہیں۔ان کو کچھ تکلیف نیددو گر جب وہ دین کے راستے سے بھٹکنے کا ارادہ کریں اس وقت اپنی ریاضت کے کوڑے سے ان کو مارو تا کہ ٹھیک راستے برآ جائیں۔ بیالک بڑی اچھی سواری ہے۔اور خدا کی امانت کا بوجھ سنجا لنے کے قابل ہے۔خدا کے عہد و پیان کا باراس کے سواکوئی نہیں تھینج سکتا۔ اور اس کے سواتے عبودیت کے مقام تک کسی اور کے پینینے کی امیر نہیں کی جا سکتی۔اللہ تعالی بہت بڑا دانا وبینا ہے۔ دوست اور دشمن کوخوب پیچا نتا ہے۔ جہان کالشکر دو قطاروں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک خدا ، كالشكراورا يك شيطان كالشكر\_اب تم غور سے اچھى طرح ديكھو كة تم س كروه مين شامل موراى جهان سے دوراست فك ہیں۔ قیامت کے دن کو بہشت یا دوزخ میں جانے کا تھم سانے کی ایک بچہری مجھو۔ لیکن راستہ چلنے کا تعلق اس عالم ہے ہے۔ جو محض دنیا میں دوزخ کے رائے پر چلا ہے وہ اگر قیامت میں جانے کہ بہشت کا راستہ اختیار کرے۔ تو اس کو اس کی اجازت نہ ہوگی۔اس کو ہمیشہ کے لئے جہنم کے قید خانے میں بند کردیا جائے گا۔ (ایک قیدی کوبری ذات اور مصیبت کے ساتھ قیامت کے دن دوزخ میں لے جائیں سے تودہ انگلی ہے اپنی آ تکھیں نکال کرنفرت کے ساتھ رائے میں مینک دے گا اور کے گا کہ ایس آ تھوں سے کیا فائدہ جب معبود کا ویدار ہی نہیں \_ تو میں ان کونہیں رکھنا جا ہتا) ہارگاہ خداوندی سے بیخطاب آرہاہے کداس عالم میں دل ندلگاؤ۔ بياتى برى دولت بى كەقسىمىت الىصىلونة بىنى وبىن عبدى نصفين نصفها لى و نصفها لعبدى (تمازوو حصول میں بانث دی گئ ہے آ دھی ہمارے لئے اور آ دھی ہمارے بندے کے لئے )عقل کی تمام بزرگیوں کوآگ میں

جھونک دینا چاہیے مجھ اور انسانی احساس کے فکڑے کر ڈالو جب کہیں اس حدیث کے مطلب تک پہنچ سکو گے۔

ربدہ بیسنہ و بین القبلۃ اس کارب اس کے ادراس کے قبلہ کے نی یس ہے ) بیسی بخاری کی صدیث ہے جو خض معجد میں داخل ہوا وہ خدا کی زیارت کرنے والا ہے اور جس کی زیارت کی جاتی جاتی ہو اتی ہے اس پر بیہ ضروری ہے کہ زیارت کرنے والے پر بخشش اور کرم فرمائے۔ جس مخض کوتم نماز کے وقتوں میں بازار میں چلتے پھرتے دیکھواس کی ذلت اور بذھیبی پر ماتم کرو۔ اس کوا جازت بی آبیس دی گئی ہے اور وہ نماز یوں کی صف سے نکال دیا گیا ہے۔ ہمارے وین و فرجب کا ماتم ہے اور ہم لوگوں کودن رات ای کی فلت میں مرجاؤ کے اور قیا مت بیسی سے پر فریب دنیا ہیں یو نئی میں مرجاؤ کے اور قیا مت بیسی ہی پر فریب دنیا ہیں یو نئی ہے۔

ازیں کافر کہ مارا در نہا دست مسلمان در جہان کمتر فقا دست مسلمان در جہان کمتر فقا دست اے بھائی جس نے تم کو شتوں سے جدہ کرایا۔ اس نے ایک بہت بڑا کام تمہارے سرد کیا ہے۔ یقینا اس گندی اور کثیف مثی کے اندر کوئی پاک اور دو تن مقصد چھپا ہوا ہے کہ فرشتوں کی عقلیں اور انسان کی بھان امرار کے دریافت کرنے سے ماہز ہیں۔ اور انسان کی بھان امرار کے دریافت کرنے سے ماہز ہیں۔ اور انسان کی بھان امرار کے دریافت کرنے سے ماہز ہیں۔

جانو کہ اخلاق آغاز فطرت میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کودیا گیا ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے انبیاعلیم السلام اور سولوں نے ترکہ میں پایا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت سید عالم اللہ تک کہ خضرت سید طرح تمام بر سے اخلاق تقسیم کے وقت شیطان کو دیے گئے اور اس سے متکبروں اور نافر مانی کرنے والوں تک پنچے اور یہی شیطان کی امت کہلا ہے۔ ہر وقت ہنس کھ اور کم ہولئے والا رہے۔ جس سے ملے پہلے خود سلام کرے۔ کیونکہ حضرت رہے۔ جس سے ملے پہلے خود سلام کرے۔ کیونکہ حضرت میں سومرت بھی ہوتی تو آ ہے اللہ جبر بارخود پہلے سعول کو سلام میں سومرت بھی ہوتی تو آ ہے اللہ جبر بارخود پہلے سعول کو سلام میں سومرت بھی ہوتی تو آ ہے اللہ جبر بارخود پہلے سعول کو سلام میں سومرت بھی ہوتی تو آ ہے اللہ جبر بارخود پہلے سعول کو سلام میں سومرت بھی ہوتی تو آ ہے اللہ جبر بارخود پہلے سعول کو سلام

کرتے تھے اور جو پچھاس کومیسر ہے ای میں سخاوت کر ۔۔

السلام کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی تبلیغ کے لئے بھیجا

السلام کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی تبلیغ کے لئے بھیجا

گیا تو ان سے کہا گیا فقو لا لذہ فو لا لینا (اس سے زم گفتگو میں

ہا تیں کرنا) آپ تالیف اپنے گھوڑے کا دانہ گھاس خود دیتے۔

اپنے ہاتھ سے کپڑے سیتے اور پویڈ لگاتے ۔ گھر کے کامول میں

خادموں نے ساتھ شریک ہوجاتے ۔ اگر بچوں کی منڈ لی کی طرف

سے گزرتے تو ان کوسلام کرتے اور مسلمانوں کا عیب ہمیشہ چھپایا

کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک چورکوآپ تالیف نے فر مایا۔

کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک چورکوآپ تالیف نے فر مایا۔

اسوقت قل لا (تونے چوری کی کہدے نہیں) پریشانی اور بہاری کھالت میں اینے دوستوں کی مدد کرتے اگر کسی وتت ان کونہ دیکھتے توان کے گھرتشریف لے جاتے تھے۔کوئی آ پیلگ کے پاس آتا تھااس کی تعظیم فرماتے تھے اوراس کے بیضے کو اپن جا در مبارک بچھا دیتے تصاور اپنا تکیاس کو دے دیتے تصاور اگروہ آپ میں کے ادب واحر ام کا کاظ کرکے ا نكاركر تا تو آپ يافيخه اس كوشمين دية اور لے لينے پرمجبور كرتيح يحضرت امام حسن اور حضرت امام حسين رضى الله عنهما کے لئے آ ب اللہ سواری بن جاتے اور وہ دونوں لاؤ لے آ سیمالی کی پشت مبارک پرسوار ہو جاتے اور کہتے کہاے گھوڑے ادھر آ ۔ ادھر جا۔ جس جس طرح وہ کہتے ویبا ہی کرتے تھے۔ان سب ہاتوں کی روایت حضرت ابوسعیہ خدری نے کی ہے۔عزت و بزرگی کا تاج ہرایک کے سر پرنہیں رکھا۔ خداوند تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار عالم پیدا کئے مگرانسان کے سواان باتوں سے دہ سب نا آشنا ہیں۔ان میں سے کسی اور کوکو کی حصہ نہیں دیا گیا۔ایی بزرگ موجودات عالم میں سے کی دوسرے کونېيس دې گئي۔ اہل دل لوگوں کي آ تکھيں بھي بھيرت ميں مخلف درجه ركھتی بیں - بعض آسان تك بعض عرش تك اور بعض لوح وقلم تک اور بعض جن کی بصیرت کامل ہوتی ہے وہ ساری مخلوقات سے گزر کر خالق کود کیستی ہے۔تفکر کا پھل بے انتهاعلم واحوال ہے۔جس کا حساب وشارنبیں ہوسکتا۔ بیاس

لئے کہ اگر کوئی مرید تھر کے راستوں اور طریقوں کو گنا اور جانا
جا ہے کہ کن کن طریقوں سے تھر ہوتا ہے تو شار نہ کر سکے گا۔
کیونکہ فکر کرنے کے طریقے بے انتہا ہیں اور اس کے پھل ہمی
بہت ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے ہمیل بن علی
رضی اللہ عنہ کود یکھا تھر کی حالت میں چپ چاپ بیٹے ہوئے
مراط تک خواجہ شری کرضی اللہ عنہ راستہ چل رہے تے درمیان
مراط تک خواجہ شری کرضی اللہ عنہ راستہ چل رہے تے درمیان
میں کہیں بیٹے گئے اور سر پر کمبل تان لیا اور زار زار رونے گے۔
مراط تک نوچھا کیا ہوا؟ آپ نے کہا میں اپنی عمر کے بیکار گزر
مان بیں ملکوت آسان کے متعلق تھر کیا اور دوئے یہاں تک
دروتے روتے بردوی کے گھر میں جا گرے۔ حضرت عیسیٰ
دوئے زمین پرکوئی خض ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں ہے۔
علیہ السلام کے ساتھیوں سے بو چھا گیا کہ آج آپ جیسا
دوئے زمین پرکوئی خض ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں ہے۔
وہی جس کی با تیں ذکر اور جس کا چپ رہنا فکر ہے۔

اور اس کی نگاہیں عبرت ہیں۔ وہ ہماری طرح ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا کہ اگر دور کعت نماز
تفکر کے ساتھ اوا کی جائے تو وہ رات بھرکی اس نماز سے جو
بودلی کے ساتھ پڑھی گئی ہو کہیں بہتر ہے۔حضرت مولی علیہ
السلام کے شوق سے بڑھ کرکسی کا شوق نہیں اس پر لمن تو انہی۔

# تجريدوتفريد

تجرید جو پکھتم کو آج ملے اس سے دامن جھاڑ کرصاف نکل آؤ۔ تفرید دل میں کل کی کوئی فکر ندہو یکلوقات سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ تصویر کی طرح جیران و خاموش اغیار کا خیال ذرا بھی دل میں ند آنے پائے۔ ایک ہی کا دھیان دل میں رہے۔ کم بولنے ادر کم سونے کی عادت ڈالو۔ نمیشہ باوضو رہنا۔ طہارت باطنی کی بھی ہمیشہ حاجت ہے۔

والله لن يصل الى الكل الامن انقطع عن الكل ما عن الكل عب الكل عب الكل عن الكل عب الله عن الكل عبان صادق عشق ومجت كرين عبي اليابي وروع المراح على الله عبي رجس كي كوئى دوانه و محبوب ان سے كہتا ہے كه مجت سے

میں دنیا بھر کےعشاق حیران ودر ماندہ ہیں۔

# دین کی راہ پاک صاف رکھنے کے بیان میں

خس و خاشاک کو اکھاڑ پھینکو۔ وحشت دور کروجس نے مراد کی راہ میں قدم رکھا مگر اس کانفس اس کے زویہ حق سے زیادہ عزیز ہے تو وہ مومن ہی نہیں۔ اگر بل بحر بھی نفس سرکش کو موقع دیا جائے تو یہ ہزاروں زنار کھے میں ڈال دے گا اور لا کھوں بت سامنے لا کررکھ دے گا۔ شیطان پر جو اتن بلائیں نازل ہوئیں محض نفس پرنظر رکھنے سے ہوئیں۔ تو بہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جنت الفردوں کی جس قد رفعتیں اور نواز شمیں تھیں حضرت آ دم پرفریفتہ ہوگئیں۔ ہرایک کوان سے عشق ہوگیا۔ مصرت آ دم پرفریفتہ ہوگئیں۔ ہرایک کوان سے عشق ہوگیا۔ لفد تاب اللہ علی النبی

(الله تعالی نے نی الله کومعانی دے دی ہے)
توی خفا ہی بہ تبیع و نمازے
کہ تا خوشنود گردد بے نیازے
نمازت توشہ راہ دراست
ولے اداز نمازت بے نیاز است

(اے محبوب اگر میں اپنادل تجھ سے پھیرلوں تو کہاں لے جاؤں کہ کوئی دوسرا محبوب نہیں ہے اور اگر تیرے دروازے سے لوٹ جاؤں تو پھرکون مجھے تبول کرے گا؟) دنیا میں جس نے اپنے آپ کو تو بہ کی آگ میں نہ جھو تک دیا یقیناً اسے آتش دوز خ میں جلسا پڑے گا۔ (اے خداوند کریم ہم گنا ہوں میں آلودہ بیں اور اپنے دل و جگر کے خون میں لتھڑے ہوئے دل و جگر کے خون میں لتھڑے ہوئے بیں۔ تو ہمارے حال پر بخشش کی ایک نظر میں سیسیسسلائے بیٹھے ہیں۔ ہمارے حال پر بخشش کی ایک نظر وال کہ ہم خود اپنے آپ سے رنجیدہ اور شرمندہ ہو رہے ہیں۔) ہمارے روزے اور نماز پر تف ہے کہ خدا کے دربار میں کیا مقبول ہوگی جب کہ کی کئے گا گےرکھ دیں تو وہ بھی سے کیا گھر کے دور یہ تو وہ بھی

الگرہوورنہ مرجاؤگے مٹ جاؤگے۔ گریہ پرداہ نہیں کرتے اور جواب دیتے ہیں کہ ہم تو روز ازل ہی سے جان ہار مچکے ہیں۔ اور ایخ آپ کوفٹا کے سپر دکردیا ہے۔ (تیری گلی میں مر مثنا تیری دوری اور جدائی سے کہیں بہتر ہے) تم کوشت پکار پکار کر کہدرہا ہے کہ ایسے سرکے خیال سے جو خاک ہوجانے والا ہے الگ ہو جاؤتا کہ میں تم کو وصل کی عزت کے تخت پر بھاؤں۔ اگر حفزت خفز علیہ السلام کی طرح تم کوآب حیات بھاؤں۔ اگر حفزت خفز علیہ السلام کی طرح تم کوآب حیات کی جبتو ہے تو سمجھلوعث ہی آب حیات کا سرچشمہ ہے۔

جو خض غفلت میں رات بھرسویا کرتا ہے۔ وہ منزل مقصود ہیں پہنچ سکتا۔

لاوحشة مع الله ولا راحة مع غير الله پهى پرانى گردى پېنے والا قلاش اور فاقد ش فقيرا گرخدا كى حضورى اسے حاصل ہے توبيہ باوشاہ دو جہان ہے۔حضرت خواجہ سرى تقطى رحمة الله عليه فرمايا كرتے تتے اے الله اگر تو مجھے عذاب دينا چاہت ہر طرح كاعذاب كرليكن اسے تجاب كى ذلت كاعذاب نفرما فرمايا ہے۔

کلا انهم عن ربهم یومند لمحجوبون اگرکل وصال کی مخفل دوزخ میں آراستہ کی جائے تو پیطالبان دوزخ کے دھکتے انگارے کا آگھوں میں سرمہ لگائیں۔ جنت الفردوس جاب میں مبتلا کئے جائیں تو چینیں چلائیں۔ حضرت مویٰ علیہ السلام پروی نازل ہوئی۔

انا بدک اللازم (ہم تیرے کئے ضروری ہیں۔) سب سے چارہ ہوسکتا ہے لیکن ہمارے بغیر چارہ ممکن نہیں۔وہ غوطہ خورجس کی ہمت بلند ہے اپنی جاں بازی کے صلے میں سمندر کی تہد سے گوہر شب چراغ نکال لاتا ہے۔ یہ کسی غریب بڑھیا کی جمونپڑی کے ممثماتے دیے پر کیوں آگھ اٹھائے گا۔

لوزاح منى العوش لحقته ولواقبلنى الكون لهدمته ارداؤ دجب تومير عطالب كوديكي تواس كاخادم بن جاريس تيري آسان كى چكى كى گردش بيس جان ودل وجگر كسواكوئى چيز پستے نہيں ديكھا۔ تيرى عزت وكبريائى كے عالم

### تقوى

دولت دو جہانی کا دروازہ تقویٰ ہے جتنے درجے جنت الفردوس میں بنائے گئے ہیں سب کے سب متفتوں کے لئے سجائے گئے ہیں۔ اور انہیں کے ناموں سے وہ نامزد ہیں۔ بید حضرات متقی دوزخ کے ساتوں طبقات ہے اس آ سانی ہے گزر جائیں گے جس طرح پانی میں مجھلی تیرا کرتی ہےان کی ہیت وشکوہ سے دوزخ خودلرزہ براندام ہیں۔ کیونکہ بیلوگ مت کے بادشاہ ہیں۔ انہی او گوں کا طرہ امتیاز ہے ان الله يحب المتقين (الله يربيز گارول كودوست ركحتا ہے) کو بظاہر مفلس قلاش ہیں۔ گرحقیقتابادشاہ ہیں اگر چیصوریة کوڑی کوڑی کے لئے محتاج ہیں گر باطن میں ہم جواہرات کی كان بير - ) كياتم فقرآن شريف مين بير يت نبيل برهي -يوم نحشر المتقين الى الرحمن و فدا متقى لوك شاہی وفد کی صورت میں خدا کے سامنے پیش کئے جا کیں گے ) بيصديث قدى بلاواسطه جرائيل عليه السلام كے خداوند تعالى ہے تی (ہم نے اپنے صالح بندوں کے لئے الی الی فعتیں مقرر کی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آ نکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا) سنؤ دین کے راستے میں کوئی ہجرت اس ہے بڑھ کرنہیں کہ کوئی شخص اپنے آ ب ہے ہجرت کر جائے تا کہ ساری کا تات عالم سے علیحدہ ہو بیٹھے۔ (اگر تیرامحبوب تیرا ہاتھ تھام لے تو اپنی ہستی قربان کر دے۔ جو محض ای سنگ راہ کے اردگرد ہر پھر کر راہ گیا وہ خواہ خرقه بوش موجبه وستار بانده كرمصلي يربيها ربتا مويا تلوار باندھنے والا کوئی مسلح ساہی ہو دونوں کے درجے برابر ہیں۔ بدبختی کا بید بھاری پھرکسی پختہ پیر کی مدد کے بغیریاش ماش ہوکر انی جگه سے نہیں ٹل سکتا۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ و جہہ کمبیں تشریف لے جارہے تھے کہ ایک چیوٹی پر آپ کا یاؤں پڑ گیا اوروه زخى موگى اس كى تكليف كالثرآب كے قلب ير مواانهوں نے دیکھا کہوہ درد کی وجہ ہے ہاتھ یاؤں لیک رہی ہے آپ

عُمَّلین ہوگئے اوراس کے پاس بیٹھ کررونے گئے۔ نگہ کن ذرہ ذرہ گشتہ پویاں بہ حمد کلتہ توحید گویاں جب حضور سرور کا کنات میں ان اسرارے باخبر ہوئے تو ہمیشہ آپ یمی چاہتے تصاور دعا کرتے تھے

ادنا الانسیاء کما هی (اے اللہ مجھے ہرشے کوای طرح دکھاجیسی حقیقت میں وہ ہیں) تا کہ بغیر کمی وقت کے میں اسرار کے موتی پالوں۔ جب خدا کمی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے عیب اس پر ظاہر کردیتا ہے۔ (اگر چہ تیری آکھوں پر ہزاروں پردے پڑے ہوئے میں لیکن کبرونخوت و خود بنی سے بڑھ کرکوئی تجاب نہیں اس خود بنی کوجلاد ہے۔ نمی خواہیم جز زلف تو زنجیر نری خواہیم جز زلف تو زنجیر نری حضرت واؤڈ پروٹی نازل ہوئی کہ اے داؤد میرا ذکر ذکر کرنے والوں کے لئے میری بہشت بندگی بجالانے والوں کے لئے میری بہشت بندگی بجالانے والوں کے لئے میری بہشت بندگی بجالانے والوں کے لئے میری نیارت میرے مشاقوں کے لئے اور میں خاص کا تشوں کے لئے ہوں۔ آس شریت کی مٹھاس ہرکام و دہمن کے لئے تہوں۔ آس شریت کی مٹھاس ہرکام و دہمن کے لئے تہوں۔ آس شریت کی مٹھاس ہرکام و دہمن

# صدق کے بیان میں

حضرت خواجہ ذوالنون مصری نے فرمایا ہے السصد ق سیف السلمہ فسی ارضہ مسا وضع علی شنی الا قطعہ، جس نے یدوکو کی کیا گر جھ کوصد ق ایمان حاصل ہے اس نے مان لیا کہ بجر خدا اسے کی سے کوئی تعلق اور سروکار نہیں۔ (ہمت جس جگہ ہے بھی نظر کرتی ہے اس کومعمولی نہ سمجھو وہ اپنا اڑ ضرور دکھاتی ہے اگر ساری و نیا حضرت ابو بر صدیق کی صدافت بر نے لگے تو اس کی بہودی وسعادت ہے اور اگر تمام جہان والے فرعون کے کذب کی پیروی کریں تو اس میں انہیں کا نقصان ہے۔ اس خوان پر نعمت پر صدق خاصہ (اہل قران والے خاص اللہ والے ہیں) جب حضرت خاصہ (اہل قران والے خاص اللہ والے ہیں) جب حضرت

رسالت بناهليك نے فرمایا۔

رق عظمی واشند شوقی الی لقاء رہی در دحبت سے میری ہٹیاں گل گئیں اور میرے پروردگار کے دیدار کا شوق جرک الھا حضرت جرئیل آئے اور کہنے لگے" سرکار ذرا اپنا شوق جم کی دوز دہائے رکھے مجھاس کام کے لئے رہی الاول میں تکم دیا گیا ہے۔ حضور اللہ کا کے اضطراب وشوق کی وجہ سے میں عدول تکمی کیے کرسکتا ہوں۔

طرفه سرور کا ریست که بر وعده معثوق صابر نتوان بود و تقاضا نتوان کرد استاد ابوعلی دقاق ؒ نے فرمایا کہ میں نے پوڑھے مخض کو ویکھا کہ خون کے آنسورور ہاہے مسجد کی زمین اس کے لہوسے بھگ گئی ہے۔ میں نے کہااے شخ اپنے آپ پر رحم کیجئے وہ بو لے خدا کی طلب وتمنامیں زندگی بھی ختم ہوگئی۔جس دل میں عشق اورموت کی دھن سائی اس پرسعادت کے درواز کے کھل گئے۔(ابھی تو تجھے اپنے كفركى كاف كى بھى خبرنہيں ہے تو ايمان کی حقیقوں کو کیا جان سکتا ہے )اے بھائی اس سے بڑھ کراور کوئی خوش تھیبی ہوسکتی ہے کہوہ کیے''اےمٹی کے یتلے تو دل کی صفائی کے ساتھ میرا ہو جا۔اے یانی کے ناچیز قطرے سوا میرے کسی ہے دل نہ لگا۔اے فاک کے شکرے میرے وصال کے کل میں یاؤں رکھ' اس پیکر آ ب وگل کواتنی بڑی دولت مكتى ہے موئ جو دربار كے كليم تھے۔ چاكيس دنوں تك انہیں سخت انتظار میں رکھا گیا۔ گرتمہاری (امت محدید کی) باری آئی توساقی لطف وکرم نے بیکہ کرساغروصل بلادیا کہ الصلواة معراج القلوب (نماز دلوں كى معراج ب) جوزیادہ عاجز ناتوان ہےا*س پرخدازیادہ مہر*بان ہے۔

# حضرت آدم عليه السلام

تم کومعلوم ہوکہ اس راہ کے آدی کوحضرت آدم کی اولاد کہلانے کا اس وقت حق پہنچتا ہے جب وہ عالم دل میں پہنچ جائے۔ ایک دن حضور علیق کے پاس کسی جوان نے آ کر پوچھا کہ رمضان کے دنوں میں ہوی کو بوسہ لیا جا سکتا ہے؟ آپیٹی نے ایک کے درے بعدایک آپیٹی نے اس کے کچھ درے بعدایک

انک لتھدی الی صراط مستقیم (بشک توہی سیر حی راہ دکھاسکتا ہے) ہیروں کے حق میں بینوازش ہوئی۔
ممن حلقنآ امة بھدون بالحق (ہم نے بعض امتیں ایس پیدا کی ہیں جوحق کی طرف راستہ دکھاتی ہیں مرید ہے ہے کہ وہ مردہ ہے اس کا پیر خسل دیتا ہے تا کہ وہ آلود گیوں سے پاک وصاف ہوجائے اب جب پاک ہو چکا تو اس کی گردش ختم ہوگئی۔ پھر یہاں سے سلوک کی راہ شروع ہوتی ہے جس کا مردش ہے۔

ان البله طیب لا یقبل الا الطیب (الله پاک ہے اور پاک لوگوں کو قبول کرتا ہے) اگر ایک رکعت نماز کسی صاحب دل کے حکم ہے پڑھی جائے کہیں بہتر ہے وہ جانے کہ 'میں مست ہوں اور دوسر لوگ ہوش میں ہیں۔' وہ متی کے کمال مدارج تک نہیں پہنچا ہے کیونکہ کمال متی کی شان ہے ہے کہ بیاس خصص کی ہتی اور تمیز بالکل کھو جائے۔ جب طلب کی حقیقت دکھائی دیے گئی ہے تو طالب باتی نہیں رہتا۔

من طلب وجد (جس نے ڈھونڈ ااس نے پالیا) اس طلب کی ضرورت ہے۔ یحو نہ کا دعویٰ اس وقت صادق ہوگا جب ہرطرف سے ساری توجہ ہٹا کر تھم کی لذت میں تو محوہ جائے گا۔ میں لیک کی مجت میں نجد کے میدانوں اور ٹیلوں سے ہوتا۔ تیر عضل گراس کی مجت نہ ہوتی تو مجھان سے کوئی واسط نہ ہوتا۔ تیر عضل میں لوگوں کی طامتیں مزادیتی ہیں۔ مجنوں خود کہتا ہے کہ لیک کی مجت کی وجہ سے کا لے رنگ کو پہند کرتا ہوں۔ حضور وقیعہ سے جب بو چھا گیامس احب المنسساء ہولیوں میں آپ کی چہتی کون ہے؟ آپ علیہ فی خرمایا

عائشه\_ جب يوجها گيااورمردول مين؟ فرماياابوبكر صدیث قدی بیان فرمائی ہے"اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں ایخ بندے کے گمان کے قریب ہول جیباوہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے جیساوہ جاہتا ہے یعنی میں اپنے بندے کے گمان کو جانبا ہوں اور معلوم کی موافقت برمیں نے اس کواجازت دے دی ہے۔ اے کریے کہ از فزانہ غیب دوستان راکا کنی محروم تو که بادشمنان نظر داری آ پہنا ہے نے فرمایا ''عاقل وہ ہے جوایے نفس کے ساتھ محاسبہ کرتا ہے اور مرنے کے لئے درسی اعمال اختیار کرے اور احمق وہ ہے جواپے نفس اور خواہشات کے پیچیے دور تارب اس بربھی خدا سے مغفرت کی امیدر کھے مومن کا نفس میمن اور خداوند بزرگ و برتر اس کا دوست ہے۔ ویمن کے ساتھ بد کمانی کی ضرورت ہے اور دوستوں کے ساتھ نیک بى كمان مواكرتا ب\_فرمايا بكر حضور الله في الله تعالى كى معیت میں میرے لئے ایک ایساونت بھی ہوتا ہے جہال کوئی مقرب فرشته یا کوئی نبی مرسل دمنهیں مارسکتا۔ (اگر تیرے دل كا آئينه روش موجائے توسينے ميں ايك دروازه كل جائے گا جب ایبادروازه دل برکھول دیا جائے تو ساتوں آ سان بھی اس یر بردہ نہیں ڈال سکتے۔ عارف کی یہی صفت ہے سب اسے دیوانہ کتے ہیں بہت سے رنج وغم ملاکر تیراخمیر گوندھا گیا ہے اوراس آب وگل میں بہت سے خزانے رکھ دیئے۔

حدیث صحیح میں دارد ہے ایک گردہ کو دوزخ سے باہر نکالیں گے وہ کو کلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے۔ان کونہر حیات میں خوط دیا جائے گا تو ان کے بدن پر گوشت بوست بیدا ہوجائے گا۔ جب وہاں سے لائیں گے تو ان کے چرے پیا ہوجائے گا۔ جب وہاں سے لائیں گے تو ان کے چرے چاند کی بیشانی پر تکھا ہوگا۔ چاند کی طرح چیکتے ہوئے ہوں گے۔ان کی بیشانی پر تکھا ہوگا۔ حیف دوزخ میں رہیں گے کوئکہ ان میں کلمہ لا الدالا اللہ کے نور کا کوئی نشان میں رہیں گے کوئکہ ان میں کلمہ لا الدالا اللہ کے نور کا کوئی نشان

عالم آخرت

واثر نہ ہوگا۔ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ جس طرح محقق کے ایمان کو مقلد کے ایمان پر فضیلت ہے۔ اس طرح محقق کافر کا عذاب مقلد کافر کے عذاب سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ کفرتقلیدی وہ ہے جو مال باپ سے ملا ایسے لوگ دوزخ کے طبقہ اول میں رکھے جائیں گے۔ خواجہ بچی معاذ رازی رحمة التّعلیم فرمایا کرتے تھے۔

لولا ان العفو من احب الاشيآء اليه ماابتلى ادم حفرت عمرض الله عنششير بربند علي آرب بين اور غيب سي آواز آتى ب-

طسوقواعبدرب العلمين (خداونددوجهال كے بندے كوآنے كاراستہ دو) بھى اپنے غصے ميں زلف مشكيس سے تلوارین نكالیا ہے بھی ازراہ عنایت اپنے بیٹھے لبول سے شمعیس روش كرتا ہے۔

#### أسباب

مروہ صوفیہ کا حال اسباب کے ساتھ تعلق رکھنے اور اساب سے کنارہ کثی اختیار کرنے میں مختلف ہے۔ بعض ان میں ایسے ہیں جن کاول فقوحات فیبی پرمطمئن ہے۔کسب وہنرکی اصلیت مفرت آدم علیداللام سےمنسوب ب-آب نے عیتی بازى خودكي اورايني اولا دكوسكهائي كياتم نهيس جانت كه حضرت شعیب علیدالسلام سودا گر تھے اور مویشیوں کے مالک تھے۔موی علیدالسلام آپ کے یہال غلہ بانی کا کام کرتے تھے۔حضرت داؤد عليه السلام زره بنايا كرتے تح اور حفرت سليمان عليه السلام چھوارے کی بتیوں سے تھیلا بنتے تھے۔ اور جو کی دو روٹیوں میں چ دیتے تھے۔ایک روٹی فقیروں کوخیرات کرتے اورایک سے خودروز ہ افطار کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ك يهال ات مويش تح كه جار بزار زرخريد غلام ان كي چروایی اور رکھوالی کرتے تھے۔ اکابر صحابہ رضی التدعیم کی تجارت بھی معروف ومشہور ہے۔ جیسے امیر المومنین حضرت عثان رضى اللدعنه اورحفزت عبدالرحمان بنعوف رضي اللدعنه اگرابیا ہوتا کہکس معشیت سے توکل کونقصان پہنچا تو انبہاء

علیہم السلام اس ہے کوسوں دورر ہتے۔ چونکہ بیلوگ بیاعتبار دوسروں کے توکل کے مقام میں کہیں بلند و برتر ہیں ورنہ حضرت سر کار دو عالم اللہ اپنے ایران واصحاب کوکسب کرنے سے روک دیتے تا کہ ان کے تو کل کونقصان نہ بہنچے اور ایسے لوگوں پرتو کسب کرنا فرض ہےجن پرکسی کا کھانا کیڑا واجب مو صدیث میں آیا ہے کہ حضور مالی اسے اہل وعمال کے لئے ایک سال کا تاج رکھ دیا کرتے تھے لیکن کہا گیاہے کہ کسب اس طرح اختبار کرے کہ خداہے اس کی نظر نہ بٹنے یائے ۔اگر کوئی . مخص اینے نفس کواس حال میں دیکھے کداگر میں کسب نہ کروں ا گاتومیرانفس خداہے پھر جائے گاادر مخلوق کا درواز ہ کھٹکھٹائے گاتواس برنمازی طرح کسب کرنا فرض ہے۔خدا کے سوابندہ سن دوسری چیز ہے اپنی نجات وابستہ کر بے تو شرک ہے۔

> لوكان حبك صادقا لا طعته ان المحب لمن يحب مطيع

خواجد بايزيدرهمة اللهعليه فيخواجشفق بلخ كاكمريد ہے جوآپ کی زیارت کے لئے آئے تھے ان کے پیر کا حال یوچھا انہوں نے کہا وہ تو خلق اللہ سے کنارہ کش ہو کر طریق توكل اختيار كئے بيٹھے ہيں ۔خواجہ بايزير ًنے س كرفر ماياتم جب یہاں سے واپس جاؤ توان سے کہنا کہ بھائی تم دوروٹیوں ہے الله تعالیٰ کاامتحان نه لوبه بلکه جب بھوک یکے تو ایخ جم جنسوں ہے دوروٹیاں ما تک لیا کرواورتو کل کا پلندہ بالائے طاق رکھ دوتا کہ بیملک اور بیشمراس کارنامہ کی نحست سے زمین میں نہ دھنسادیا جائے۔

صاجزادی نے اپنی مال سے کہا کہ مجھ کو فلال چز کی ضرورت ہے۔ ماں نے کہا خداسے ما تگ اس نے کہاا ہے مادر مہربان مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے نفس کی ضرورت خدا ہے۔ طلب کروں۔جو بچھآ پ عنایت کریں گی وہ بھی تواس کا ہے۔

مریدے لئے محبت بھی ایک بوی اہم چیز ہے یہاں تک کہ باز جوابک برندہ ہے آ دی کی صحبت میں دانا ہو جاتا ہے اور

besturdithooks.wordp ملوطا بولنے لکتا ہے۔ تربیت سے گھوڑے انسان کی صحبت میں رہ کر حیوانیات چھوڑ ویتے اور آ دمی کی عادتیں اختیار کر لیتے ہیں ۔نفس سرکش عادات کا تالع ہوتا ہے یہ جس گروہ کی صحبت اختیار کرے گانہیں کے افعال کوانیائے گا۔ آ دمی وہی دین اور راستہ اختیار کرتا ہے جواس کے دوست کا ہوتا ہے بس دیکھوکہ وہ کس کے ساتھ صحبت اور دوستی کرتا ہے ۔ ایک شخص کعیہ کا طواف كرر ماتهااور كهتاحا تاتها\_

> اللهم اصلح اخواني (اے الله ميرے بھائيول كو صالح بنادے) لوگوں نے اس سے یو جھاتو اس کا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ اگران کوئیک احوال میں یاؤں گا تو میں بھی ان کی نیکیوں کی برکت ہے صالح ہو جاؤں گا۔جس بھائی اور دوست کی صحبت سے تھے اس جہان کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہواس کے ساتھ ندر ہاکرا یہے تخص کی صحبت ہمیشہ تجھ پرحرام ہے۔ فرمایا ہے بہت زیادہ بھائی بناؤ کیونکہ خداوند تعالی کریم ہے وہ اپنے کرم کی وجہ سے پیندنہیں فرما تا کہ قیامت کے دن بھائیوں کے سامنےاس کوعذاب دیا جائے۔ نقل ہے کہ خواجہ جندیؓ کے ایک مرید کووسواس سا گیا کہ میں کمال کے درجے تک پہنچ گیا ہوں ابترک صحبت ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔خلوت میں تنهابین گئے جبرات ہوئی توایک جماعت نے آ کران سے كهاكديدهور احاضر باس بربيطيداوربهشت كى سيركو چلئه وه سوار ہوکرروانہ ہوئے اور ایک سرسبر وشاداب مقام میں ہنچے یہاں حسین وجمیل آ دی لذیذ کھانے کے لئے کھڑے تھے اور نہری جاری تھیں میں تک بدوہاں رہے پھر نیندآ گئی جب وے المصنو خودكواية عبادت خان يلى يايا تكبرن الركياروزان بہشت کی میر ہوا کرتی ہے۔ مرشد تشریف لائے اور حالت يوچچى س كرفر مايا آج جبتم ومال پنجوتو تين مرتبه لاحسول ولاقوة الابالله العلى العظيم كهناانهون في لاحول برهي پھر کیا تھاوہ جماعت چیختی حلاتی تتر بتر ہوگئی اورانہوں نے خود کو ایک گھوڑے پر بیٹھا پایا اور مردار کی بڑیاں اینے قریب بڑی ہوئی دیکھیں اپنی خطاؤں کا اعتراف کر کے تو یہ کی اور پھر سے محبت میں داخل ہو گئے۔ جوانوں کو بوڑھوں پر کوئی اعتراض نہ کرنا چاہے اور ان کے مقابلہ برآنا اور بازیرس نہ کرنا جاہے

( کون ساصدق زیادہ افضل ہے؟ فرمایا بندے کی خدمت گڑتا۔ خدا کی راہ میں سائے کی غرض سے خدا کے راستے میں شامیانے لگانا خیمے نصب کرنایا خدا کی راہ میں اونٹ یا کشتی وینا لوگوں کا ہے۔ یہاں تک کرائی ذات مال مرادا یی خواہشات کوان کے لئے لٹادیں۔ان ہے کوئی چیز دریغی ندر کھے۔البتہ جوجو چیزیں کہ خدانے حرام کردی ہیں۔ مزدوری کرنے سے جان نہ چرائے ایبا ہوجیہا ایک غلام اینے مالک کے ساتھ کرتا ہے۔اگروہ بخی جمی کرے تواس کی برداشت واجب سمجھاور ہمیشدان کے رمزوا بٹارے کی باتوں کا لحاظ رکھے۔جو کچھاس ہے ممکن ہو جماعت وملت کے لئے نیکیاں کرتا جائے ۔نسب آ دی کادین اور پر میزگاری اس کامشرب ہے کہ زکو ہ نکال کر فقراء کودے اور علماء کے لئے لازم ہے کہ طلباء کو پڑھائیں علم سکھائیں اوراینے علم کی زکوۃ دیں۔ای طرح راہ طریقت میں مبتدی مرید ہر واجب ہے کدائی خدمت کے ذریعہ غیروں کوراحت و آ ژام پہنچائے۔ جوم پیخود خدمت نہیں کرتا بلكدوسرول سے خدمت لينے كى آروزكرتا بوه كالل موجاتا ہے اور لوگوں کے دلوں پر گراں گر رتا ہے۔ لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ایک گورادودھ کاحضو بالیہ کے پاس لایا گیا۔آپ اللہ نے اٹھ کرایے دست مبارک میں لیا۔اور فقراءوصحابيرضى التدعنهم ميس تقسيم فرماديا اورجو يجهزنج رباخودبي لیا۔ جوزیادہ خدمت کرتا ہے وہ زیادہ بزرگ اور بمارا ہوتا ہے۔قوم کاسرداروہی ہے جوان کی خدمت کرتا ہے۔حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عند نے رسول اللہ اللہ اللہ عناق سے جومنصب خلافت پایاادراتیٰ بزی دولت کمی وه جمیشه خدمت میں کمربسته رہے کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ابتداء میں ہرایک بزرگ کے ساتھ یمی ہوا کرتا ہے کہ وہ ہروقت خدمت کے لئے ایک یاؤں پر کھڑے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آخر میں خودمخدوم ہو گئے۔خدمت کے ثمرات اتنے ہیں بیان نہیں کئے جا سکتے۔ سب لوگ حشر کے میدان میں بلائے جائمیں گے۔غیب سے ایک آ واز سنائی دے گی کہ سب خاک ہوجاؤ ۔ فرشتوں کوحکم ہو

کیونکه جب بورهول کوسی برجلال آتا ہے تو اس کا دین دنیا رخصت ہوجاتی ہے لیکن ان سے درخواست کرنا جائز ہے اس طرح جوانوں و بوڑھوں کے سامنے مند پر نہ بیٹھنا جا ہے بلکہ ان کی خدمت میں مشغول رہنا جا ہے اور بھائی جارے کی صحبت کی شرط میہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایثار وقربالی كولمح ظار كھتے ہوئے زندگی بسركريں۔اوردوسروں كواپنے اعمال میں تصرف کاحق دیں۔اوراس گروہ کےلوگ اپنی چیزیں کسی کو عارية (ادهار)نبيس دية اورند ليته بين بلكه جو چيزكسي كو دية بين ده واپسنبين ليته جو خص مذہب كامخالف يا ناجنس ہو اگر چه ده رشته داراور قرابت پیشه بی کیون نه جون اس کی صحبت میں نہ بیٹھا کرے نو جوان امردوں کے ساتھ رہنے کوشع کیا گیا ہے۔ بچول میں بزرگول کی صحبت کی رغبت علم کی توفیق اور ذكاوت پيداكرتي باور بزرگول ميں لؤكوں كے ساتھ رہنے كى خواہش بےشری اور حمافت لاتی ہے۔ جب آپس میں گفتگو كرتے بين تو تھي نہيں كہتے بيمبرا ہے اور يہ تيرا ہے۔اگرايسا موتا تواليانه موتا \_ كاش الياموتا كاش اليانه موتا اگرتواليا كرتا اورتونے ایسا کیوں نہیں کیا کیونکہ بیسب طور طریقے عوام کے بیں کوئی فخص نسحن (ہم) و انسا (بیں) و انبی (بیٹک یس)ولی (مرے لئے)وعندی (اورمیرےاس) کہیں نہیں کہتے کہ جس وقت ملائکہ نے نسجہ نسبے (ہم تیری ای تیج کرتے ہیں ) کہا ادھرے تھم ہوا ہمیں تمہاری تیج کی حاجت نہیں آ دم کوسجدہ کروا گرتم جائے ہوکہ گلتان غیب کے درختوں پر بیٹھو بیابان فانی میں مشاہدہ دار بقا کی خاطران یانچوں حواس کی کھڑ کیاں بند کر دو۔صدف بحری کی طرح معرفت کے موتی کے لئے غیراللہ سے اند ھے بہرے بن کر بیٹھے رہو۔ یہاں توایسے یاک باز کی ضرورت ہے جواس عالم کون وفساد میں شیطان کے پھندے سے رنج ومحنت کے ساتھ عالم یاک کی طرف رواند ہوجائے۔

### خدمت کے بیان میں

مرید کا ایک برا کام خدمت کرنا ہے۔ نفس سرکش ہوجاتا ہے۔ عاجزی اور تواضع آجاتی ہے مگر کوئی عبادت افضل اور مفید تر خدمت خلق سے نہیں ہے۔ حضور اللہ سے پوچھا گیا

گا کہتم عرش کے گردجت ہوجاؤ۔ تہمیں حلہ بہتی سے کوئی کام نہیں۔ اور نہ دوزخ کی بیڑیوں سے کوئی سروکار۔ تم مقام معلوم سے دیکھتے رہو کہ اس مشت خاک کے ساتھ ہمارے کیا کیا معالمے ہیں۔

### برى عادتيں

دنیا پی جتے درندے وحق جانوراور حیوانات ہیں ان کی ہرصفت انسان ہیں موجود ہے۔ جوصفت غالب ہوگی قیامت بیں اس صفت کی بناء پراس کا معاملہ ہوگا۔ یعنی اس کی شکل و صورت ای طرح کی بنادی جائے گی۔اگر کی شخص بیلی غصہ کی صفت غالب ہے تو قیامت کے دن اس کا حشر کتوں کی صورت میں ہوگا۔اگر کی میں بری شہوت اور ہوں بدکا غلبہ ہوتاں کا حشر سورکی شکل میں کیا جائے گا اگر کسی کے سر میں کئیر ونخوت کا عضر غالب ہے تو قیامت کے دن اس کا حشر میں جوگا۔ چا پلوی اور کمر کی صفت والا اومڑی کی حکمر میں صورت میں محشور ہوگا۔ چا پلوی اور کمر کی صفت والا اومڑی کی جنہیں آج تم انسانی شکل وصورت میں دکھورہ جوگل قیامت کے دن ان کی کورندے اور وحقی جانوروں کی صورت میں کھڑا دیکھو جنہیں آج تم انسانی شکل وصورت میں کھڑا دیکھو گیات ہیں سے دریا کہ کی کا ظریب اس کی قالی سے کے دن ان کی کورندے اور وحقی جانوروں کی صورت میں کھڑا دیکھو گیات دریا سے اس کی قالی سے کے دن ان کی کورندے اور وحقی جانوروں کی صورت میں کھڑا دیکھو گیئت دریا سے کے دن ان کی کورندے اور وحقی جانوروں کی صورت میں کھڑا دریا ہے۔

بزرگول فرمایا كروه احد كومفرت دسالت الله فرمایا تما احد جبل یحبنا و نحیهم

(احدوہ پہاڑ ہے جوہم سے محبت کرتا ہے اورہم اسے
چاہتے ہیں)۔عرصہ حشر ہیں اس کاسکی چولا اتار کرانسان کی
صورت میں صدیقوں کی صف کے درمیان گھڑا کریں گے۔
چونکہ اس میں صدیقوں کی صفت کا غلبہ تھا اس لئے انہی کی
صورت دی گئی۔عصمت الانبیاء میں حضرت سلیمان علیہ السلام
کے ذکر میں بیان کیا گیا ہے کہ کل عالم اپنے سارے متعلقات
کے ساتھ اپنے بیدا کرنے والے پر فریفتہ اورای کا طالب
وعاشق ہے۔ آگر کوئی معلوم کرنا چاہتا ہو کہ قیامت کے دن کس
صفت وصورت پر اس کا حشر ہوگا تو اسے اپنی ذات کے اندر
خود بی غور وخوش کرنا چاہیے کہ اس میں کس صفت کا غلبہ یا یا

جاتا ہے۔ آج کے علاوہ ہمیں دوسرا دن نصیب نہ ہوگا۔ اس عالم میں کون ساکام ہوسکےگا۔

بہ غفلت می گزاری روزگارے
مفات خبیشہ درگور خوابی کرد کارے
صفات خبیشہ رہ گئے اور صفات محمودہ میں تبدیل نہ ہو
مہاں ہوگی وہ تبدیل ہونے والی نہ ہوگی۔ چونکہ صفات نہ مومہ
اب تک باتی ہیں اس لئے وہ ہمیشہ عاجز ہی رہگا۔ ہمشت کی
مقصود جس نے بیدولت پائی اس نے پھے نہیں کھویا۔ ویکھو
ایام بیض کے روزے اور سفر وحفر میں ستی اور نیند کا غلبہ کے
ایام بیض کے روزے اور سفر وحفر میں ستی اور نیند کا غلبہ کے
میں دیدار عطاو بخشش کی وجہ سے ہوگا۔ پچ تو یہ ہے کہ کوئی آئکھ
میں دیدار عطاو بخشش کی وجہ سے ہوگا۔ پچ تو یہ ہے کہ کوئی آئکھ
اس کے دیدار کے لائی نہیں ہے۔ میری آئکھیں تجھے دیکھنا کی اس کے دیدار کے لائی نہیں ہیں۔ حوصلے کی
بلند پروازی تو دیکھواگر چہ بیاس قابل ہی نہیں ہیں۔

منصب كى لا كچ

اس راہ میں کمال کا خیال دل سے زکال دو کسی شخص کے خدا پر کوئی چیز واجب نہیں آ دمی جو پھھا پٹی محنت مزدوری کی کمائی کھا تا ہے اس کواس میں زیادہ مزاملتا ہے۔ (اگر کوئی محروم التسمت دریا کے کنار ہے بھی چلا جائے تو ساحل دریا کی طرح پیاسا ہی رہے گا) بید حضرات انبیاء اور اولیاء کا شیوہ ہے ہماراتہ ہارانصیب سوائے ایمان کے اور پھی ٹییں

النیة عمل القلب (نیت ہی دل کاعمل ہے) جب تک اعمال کونیت کی سندنہیں ملتی انسان اس وقت تک عادت کے عالم سے عبادت کے خزانے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور طاعت مقبول نہیں ہوتی اپنے جان و دل کو پھر معنی کے ساتھ آشنا کر تاکہ بادشاہ کے دائیں بازو میں قریب بیٹھنے کے لائق ہو جائے۔ اے بھائی! جو چیز خلوص نیت سے نہ کی جائے گی اس جائے۔ اے بھائی! جو چیز خلوص نیت سے نہ کی جائے گی اس سے قیامت تک خیار اہی خیار اہوگا۔

وما امروا الاليعبدو الله مخلصين له الدين

(اورکوئی تھم ان کونہیں دیا گیا سوائے اس کے کہ اللہ کی بندگی خلوص دل سے کریں۔اگر کوئی شخص کلمہ لا الله الا الله جو آسنانية حيدكا داروغه ہے۔ایسےادا كرے جسے بازاري زبان میں خرید وفروخت کرتے ہیں یا اہل غفلت سے گفتگو کرتے ہں تو اس سے مقصد تو حید حاصل نہیں ہوتا۔ای طرح جو مخف محض باتوں سے بغیر باطنی توجہ کے خدا کی بندگی کا دعویٰ کرے تو اس کو قیامت کے دن دشمنان دین کی صف میں ڈال دیا جائے گا۔ اور دوزخ کے طبقہ اسفل میں اس کی جگہ ہوگی۔ ارے کسی کی جوتیاں اٹھایا کر۔ تا کہاس خدمت کی برکت ہے عادت کفرتیری گردن سےٹوٹ جائے۔اگرایک چڑیا کی طرح سمی بازی غذا ہوجائے توایک ایباباز ہوجائے گا جسے بادشاہ اینے ہاتھوں پر بٹھا تا ہے۔آ سان کی طرف اڑتا چلا جاتا کہ کسی کنویں میں نہ گریڑے۔ جب تو میرا ہو گیا تو ساری چزیں تیری ہوگئیں خواجہ اجمد خصرویہ نے خدا کوخواب میں دیکھا اللہ نے فر ماما۔ اے احمرسب لوگ مجھ سے ما تکتے ہی مگر مایز پدمجھ ہے مجھ کو مانگرا ہے۔ اور جائز ہے کہ خدا اپنے کسی دوست کو خواب دکھائے اوراس خواب میں اس کواس سے چھین لے اور دنیا اور آخرت سے باہر لے جائے اور وہ دولت اس بر کھول وے۔ شمنوں کے خوش کرنے کے لئے عاشورہ محرم کے دن چار رکعتیں ادا کریں۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص محمارہ مرتبہ دوسری رکعت میں الحمد کے بعدقل ہا بھا الكفر ون تين مرتنه اورسوره اخلاص گياره مرتنه تيسري ركعت مين الحمد کے بعدالھکم التکاثر تین مرتبہ ادرسورہ اخلاص گیارہ مرتبہ چوشی رکعت میں الحمد کے بعد آیۃ الکری تین بار اور سورہ اخلاص تچیس مرتبه بس نے بینماز بڑھی اس کوخدا تعالیٰ قبر کی تختیوں ہے بچائے گااوراس کے دشمن اس سے خوش رہیں گے۔

دنياكي مذمت اور قضاء نماز

معلوم ہوا کہ تغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا اور جو بچھود نیا میں ہے مردود وملعون ہے۔ بجز اس کے کہ جو پچھ خدا کے لئے ہو۔ اس منزل کے میر کارواں اور امام حضرت خواجہ

اولیں قرئی ہیں۔آ ب نے د نیاوی ضرورتیں اتنی کم کر دی تھیں کہانہیں لوگ دیوانہ کتے تھے۔اوراییا بھی ہوتا تھا کہ برس برس وو دو برس ان برلوگوں کی نظر بھی نہ پرٹی تھی اور ان کا لباس کوڑے کرکٹ سے اٹھائے ہوئے چیتھڑے تھے۔ جنہیں دھوکریا ک کرلیا کرتے تھے۔اگران کی برابری نہیں کر سكتے توكم ازكم اتنا تو موكه ضرورت كى مقدار بہت مخضر كردوكه عيش وتعم كي حدتك نه يهنج تا كه خطره عظيم ميں مبتلا نه ہو جاؤ۔ حفرت رسول خداملی نے بانس کے چپلکوں کی ایک جمونیزی بنائی تھی اس لئے کہ جب ہارش ہوتی تھی تو کوئی ایس مگہ نہتھی · جہاں پناہ ل سکے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے کہایا رسول الله! اگر اجازت ہوتو حضور الله کے لئے مٹی کی ایک كوتفرى بنادى جائے؟ آپ اين نے فرمايا دعسى يا ابن ابسى قحافة عريشى كعريش عيسى الامر اهون مما تسظنون (اسابوبكررضي الله عنه مجصان باتوں سے رنجیدہ نہ . كروكيونكه حضرت عيسى عليه السلام دنيا مين آئے اور چلے محتے وہ جہال رہان کے پاس اس سے زیادہ کھے نہ تھا جومیرے یاس ہے)۔حضرت علیہ ایک دن گھر میں تشریف لائے اور يوجها هل عندكم من غذاء (تمهار عاس كههانيكو ہے کہ افطار کروں؟) جواب ملاکہ گھرے مالک آپ ایک میں۔اگرآ پیالی نے کچھالکردیا ہے تو مانکئے۔آپیالی بنے اور فرمایام حبا بشعاد الصالحین (واه واه صالحین کی روش کے کیا کہنے! خدا کرے محفظ کا گھر ہمیشہ یونمی رہے) (صلى الله عليه وسلم)

ایک مرتبہ چندون گزر کیا تھے اور حضور میں نے کہ بھی نہ کھا تھا۔ آپ میں میں آکر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجد میں آکے بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمرابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آئے اور بیٹھ گئے۔ جب رسول میں لیا کہ یہ لوگ بھی ای حالات میں گھر سے نکل کر نے معلوم کیا کہ یہ لوگ بھی ای حالات میں گھر سے نکل کر آئے ہیں تو فرمایا قو مو ابنآ الیہ (تم سب میر سے ساتھ اس کے گھر چلو) چنانچ سب کے سب حضرت ابواہشیم انصاری

مردود کیا تھا بیاس کودوست رکھتا تھا ) اے بھائی! آخرت کے غم سے صدیقوں کا بتایانی ہوا جاتا ہے۔ (دنیا بھر کے خردمندوں کی جانیں زخمی ہورہی ہیں)اس ایک منزل ہے جوسب کے سامنے آنے والی ہے۔اس تم میں موت کی تلوار سے فنا کے طشت میں ہزاروں عقل مندوں کے سرکٹ کرنز ہے ہیں۔

تزك دنيا

جب تمهارا ظاهر دنيا طلى مين مشغول اورتمهارا باطن ارادت کی طرف مائل ہوتو کوئی عبادت کیونکر بجالا سکتے ہو۔ دل تو خدانے ایک ہی دیا ہے جب ایک کام میں مشغول ہوتو ووسرا کام نیں کرسکتا۔ دنیا اور آخرت۔ جب ایک سے قریب ہو گے تو یقیناً دوس سے سے دور ہو جاؤ گے ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فر مایا کہ اگر دنیا اور عقبی کسی ایک میں جمع ہوسکتی تو وہ مخص میں ہی ہوسکتا تھا۔ کیونکہ خدانے مجھے اتی طاقت دی تھی۔ اگر کوئی شخص ساری دنیا کے ملکیت ہے ہاتھ اٹھالے تو بھی زہد کے مقام پرنہیں پہنچ سکتا۔ جب تک اس کی طلب سے اینے دل کو خالی نہ کر دے۔ سنوز ہرحرام میں فرض ہوتا ہے اور حلال میں نفلی جو چیز عبادت میں مدد گار ہووہ بھی غبادت میں داخل ہے۔ حرام چیزوں کا چھوڑ دینا پیوام کا زہد ہے۔ دوسرے وہ حلال جونفنولیات میں داخل ہیں ان کا ترک کرنا پیخواص کا زبدہے۔ تیسرے ان چیزوں کا ترک کرنا جوبندے کے دھیان کو خداہے ہٹا کردوسری طرف مشغول کر دے بیاروں کا زہر ہے۔ ریشم کا کیڑا جب اینے حاروں طرف گھوم کر جب ریشم کا کویا بنا تا ہے اور سانس بند کر کے اس کے اندر قید ہوجا تا ہے اور جان کی پازی لگا دیتا ہے تب کہیں جا كرريشم پيدا ہوتا ہے۔ ذراتم بھي تو اين نفس كي اندهري کوٹھڑی سے باہرآ ؤ۔امیدوخوف کے تعبدکا طواف کرواورز بد وترک جاہ کی منزل میں میھ جاؤ تا کیل جب تیامت کے دن میں معرفت کے انوار لے کر سامنے آؤ تو دوزخ کو بھی برداشت کی طاقت نہ ہواورتم سے فریاد کرنے سکے

ك كهريني اور فرمايا إلى ابوابه شيم التم كوفر ب كهم يهال كس لئے آئے ہں؟ انہوں نے کہا فرمائے یا رسول الله علیہ ا آپ ملک نے فرمایاتم نے مجھ سے کہاتھا کہ میں نے آپ علی کے لئے تھجوروں کا خوشہ رکھا ہے تو لاؤ ہم سب کھائیں۔ بین کر ابوالہ میم مارے خوثی کے حضور مالیہ کے قدمول میں بچھے گئے اور فورا خوشہ خرمالا کرپیش کیا۔ جب سب لوگ محبوری کھا چکے۔حضرت رسالت علیہ نے فرمایا اے ابوبكروعمراتم نے جو کچھ کھایا وہ تنہیں پیندآیا۔انہوں نے کہا بال يارسول التُعلِيَّة \_ آپ الله في الدي نفسي بيده الله يسالكما عما اكلتما و شربتما (الاات ک شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو پچھتم کھاتے ہواللہ تعالیٰ اس کے متعلق تم سے سوال کرے گا ) تم جب تک اس کا جواب نددے دو محے میدان قیاست سے تمہارا گزرنہ ہوگا۔وہ گھر جوموت کے ہاتھوں خراب اور بریاد ہونے والا اس میں مال و دولت مو یا سانپ اور بچهودونوں برابر ہیں۔ جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی خوشنووی کے لئے ہاتھ یاؤں مارتے رہو اورآ خرت کے رنج و فکر میں جلتے رہوتا کہ جب موت آئے تو نقصان میں نہ پر جاؤ۔ اور اینے کو در ماندہ نہ یاؤ۔ ولیدمسلم کتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوخواب میں دیکھا اور عرض كيايا نبي النبيانية مين خدا كا دين اور آب عليه كي سنت كس سي سيكول اوركس كاطريقه اختيار كرون؟ آب صلى الله عليه وللم نے فرمایا عملي کے بسفيان الثوري فانه على الجادة (تمهارے لئے سفیان وری کافی ہے کیونکہ وہ مجھے راتے برب) مضرت سفیان وری رحمة الله کہتے ہیں کہ اگر کوئی مخص تمام اہل و آسان اور ساکنان زمین کی طاعتوں کے برابر عبادت کرے اور دنیا کی محبت اس کے دل میں ہواس کو آ فاب قیامت کی ملسادین والی دهوب میں ایک بیب ناک برج پر لے جائیں مے اور منادی بکار کر کہیں گے۔

يا اهل القيامة هذا رجل يحب ما ابغض الله (اے قیامت والوا بہوہ آ دی ہے کہ خدانے جس چزکو جزیا مومن فان نورک اطفآء لھبی (اے مومن جلدی کے خریا مومن فان نورک اطفآء لھبی (اے مومن جلدی کے راجا کے درجا کیون کے اور میرا پیشہ معصیت کرنا ہے تو میری صفت بخشش اور مغفرت ہے۔

معصیت کرنا ہے تو میری صفت بخشش اور مغفرت ہے۔

ہانتے ہو کہ معصیت کیا ہے؟ تمہارے خوبصورت چیرے کاتل ہے تا کہ نگاہ بدینال ای تل پر پڑے اور تمہارے حسن رخیار کونظر نہ گئے۔ پس یقین جانو کو ہم لوگ اس کے لطف وکرم کے نوازے اور سرفراز کئے ہوئے ہیں۔

### قضاوقدر

سنؤامحاب صدق لیسنل الصادقین عن صدقهم صدیقول سے ان کے صدق کے بارے میں پوچھا جائےگا۔
کلصین بڑے خطرے میں ہیں۔ تیرے زخی عابد و زاہد اور
عارف و عالم اس کی تیج بے نیازی کی ہیبت سے سرگردال اور
پریشان ہیں۔ بے شک اللہ دونوں جہانوں سے بے پروا ہے۔
یکام اور بھی بخت مشکل اس کئے ہوگیا ہے کہ معثوق بے نیاز اور ہم مفلس اور فقیر ہیں۔

اے بھائی دنیا قراروآ رام کی جگہنیں۔آب وگل کی ایک مورتی بناکرمشیت کے سامنے اندود بلا کے میدان میں ڈال دی مورتی بناکرمشیت کے سامنے اندود بلا کے میدان میں ڈال دی گئی ہے۔اگراس نے پیٹ بحرکر کھایا تو مست ہے بھوکا رہا تو دیوانہ سورہا تو مردار ہے اور جاگنا ہے تو جران عاجزی اور نا تو انی ماس کی صفت لازم بن گئی ہے۔ رسالت مآ ہوگئی جادر رات آ رام فرما کر بیدار ہوئے تو آپ علی ہے کہ مروکے مبارک سفید ہوگئے تصفر مایا رات سورہ ہود نازل ہوئی ہے اور مبارک سفید ہوگئے تصفر مایا رات سورہ ہود نازل ہوئی ہواد کی مناس کی وجہ ہے کہ فرمایا فیاست قسم کے مقام کی کوئی حدونہا یت منرل بہت وورمجوب ومطلوب کے مقام کی کوئی حدونہا یت مبیس۔ انسان کا جمم کمزور دل بے سہارا جان عاشق اور مبیس۔ انسان کا جمم کمزور دل ہے سہارا جان عاشق اور مرشور یدہ ومشاق کیا کرے۔شکت دل اور خراب حال رہو۔ مرشور یدہ ومشاق کیا کرے۔شکت دل اور خراب حال رہو۔ مرشور یدہ ومشاق کیا کرے۔شکت دل اور خراب حال رہو۔ مرسور عدم رودگار میں تھے کہاں ڈھونڈ دل۔ جواب ملا اس دل

میں جومیری قضا کی چوٹ سے ٹوٹا ہوا ہے۔ آب نے کہا خداوند مجھے سے زیادہ شکتند دل اور ناامید کوئی اور نہ ہوگا۔ارشاد ہوا میں بھی وہیں ہوں جہاں تو ہے۔ (جوکوئی معثوق کی محبت میں اس کے جورو جفا پر صر نہیں کرتا وہ محبت میں سے نہیں ہے۔ حقیقا عارف وہی ہے جوایی مرادیں الله کی مراد برقربان کر دے۔اسبلعم باعورکو جو بگانہ روز گارتھا اوراسم اعظم کی خلعت رکھتا تھامسجد سے باہر نکال کر کتوں کے طویلے میں باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی مثال ایک کتے کی ہے کہ جب اس بر بوجھ لا دا جاتا ہے تو ہائیتا ہے۔ اور نہیں لا دا جاتا تو بھی ہائیتا ہے۔مشائخ کی کتابوں میں ہے کدرجاء اتی ہونی جا ہے کہ اگردنیا بھرکے گناہ اور نافر مانی تنہاا یک مخص میں ہوں اوروہ پیہ آ داز سنے کہ بہشت میں ایک فخص کے سواد دسرانہ جائے گا تو وہ یقین کر لے کہ وہ میں ہی ہوں اور خوف بھی اتنا ہو کہ اگر سارے جہان والوں کی طاعت وعبادت کسی ایک مخص میں موں اور وہ بیآ واز سے کہ' دوزخ میں بجزایک آ دمی کے دوسرا نہ حائے گا'' تو وہ یقین کر لے کہ وہ آ دمی میں ہی ہوں۔ اصحاب کہف کی کہانی ہر عقلند کے لئے اس بر مواہ ہے۔ وہ محض ایک کتا تھا جومردان حق کی خدمت میں رہ کر چند قدم چلا۔ انسانی شرف نصیب ہوا۔ایک بجل کی کوندنظر آئے گی جس کی چیک د کھے کر جملہ ساکنان خلد ہریں سحدے میں گر جا کیں گے اور بکاراتھیں سے۔

البحب او اطلع علینا (ہم پر خداوند تعالی نے جگی فرمائی
ہے) کہا جائے گا افسوں اے ناوا تفواییا نہیں ہے بلکہ حضرت
امیر الموشین عثمان رضی اللہ عند ابھی ابھی ایک کمرے سے
دوسرے کمرے میں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ چک آپ کی
عاور کے ایک کونے کی تھی۔ اس سے مجھلوکہ اس گروہ کی صحبت
ادر خدمت کیا چیزے۔

شرف خواہی بہ گرد مقبلان گرد
کہ زود از مقبلان مقبل شود مرد
برگزیدہ لوگول کے آستانے کا چکر کاٹ صدافت یہ ہے
کہ اپنے آپ کو بھی جھلا دو۔ بیخونخوار بیابان طے کر چکے تو
تمہارے ساتھ ریا اور عجب کا کوئی واسطہ اور سروکار ضربہ جب

مرد کا ظاہراس کے باطن کی تلوار ہے۔اگراس کا باطن گر فارحق ہے تو اس مرد کومرد حق کہتے ہیں۔ نفس

معاصی افعال ظاہر ہیں اور توبہ اوصاف باطن سے ظاہر ہوتی ہے۔اگردم بحربیفس تیرے تھم کے تابع ہوجائے تو یقین جان کہ بہشت تیری ملکیت ہے۔جس نے اینفس کو بندگی کے ذریعہ پیچانااس نے اپنے پروردگار کی صفت ربوبیت کو پیچانا توجس نے اپنے آپ کونہ پہچانا وہ ہرشے کی شناخت ہے مجوب ومحروم رہ گیا آخرایک دن جسم کے خزانے کا جادوٹوٹ جائے گا جب بيجسم نه موكا تو خود جان ظاهر موجائے گی مجھو كه انسان کامل کی ترکیب روح نفس اورجهم وانسان کل عالم کانمونہ ہے۔ بيعالمآب وغاك وبادوآتش جس كى تركيب بلغم خون صفراءاور سوداے ہے۔ تومومن کی روح دنیامیں بہشت کی خواہش کرتی ہے کیونکہ دنیا میں یہی اس کا نمونہ ہے اورنفس دوزخ جا ہتا ہے کیونکہ وہ دنیامیں دوزخ کانمونہ ہے۔خواجہ محمد نوریؒ نے نفس کو لومڑی کے بیچے کی شکل میں دیکھا۔ یاؤں کے نیچے کیلنے لگےوہ اور بھی مضبوط اور قوی ہو گیا وہ بولا میری پیدائش اٹی ب دوسرول کوجس بات سے تکلیف اور رنج پہنچا ہے مجھے اس ہے راحت وآ رام ملتا ہے۔ شخ ابوالقاسم گرگانی قدس سرہ نے کہا کہ میں نے اس کو ایک سانب کی شکل میں دیکھا ہے۔ایک دوسر سے دروایش نے کہا کہ میں نے چو ہے کی صورت میں دیکھا اور یو جھانو کون ہے؟ اس نے کہا میں غافلوں کے لئے موت ہوں اور دوستوں کے نجات کا سبب ہوں۔ میرا وجود سراسر آفت ہے اگر میں ان کے ساتھ ندر ہوں تو بیای یا کیوں بر مغروراورا عمال پر نازاں ہو جائیں کیونکہ جب وہ طہارت و صفائي اسرارنور ولايت اورطاعت مين استقامت ويميصته بين تو ان میں فخر وغروراورسر بلندی ظاہر ہوتی ہے پھر جب مجھ پرنظر یزتی ہے کہ دونوں پہلوؤں کے درمیان ایک بیہ چیز بھی ہے تو ایک ایک کر کے ساری ختم ہوجاتی ہیں۔ بیسب اس بات کی . دلیل ہے کفس بذاته ایک وجود ہے۔صفت نہیں۔ تم محرم ہو گئے تو حجاب اٹھ گیا۔ قرب کا ادنی اور معمولی نشان مراقبہ اورمحافظت ہے۔

#### روح

روح ایک ایسی چیز ہے جس کواللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں چھیالیا ہے۔صاحب تعرف ؒنے روح نفس قلب اور دنیا کی ایک تعریف کی ہے جس براہل اسلام کا عقاد ہے۔خواجہ عطار اُ (جان بلند د برتر تھی اورجسم ٹی کی وجہ سے پستی کی طرف ماکل تھا۔ پھرجسم کے ساتھ جان ملائی گئی اور جب یہ دونوں بلندی وپستی کی آمیزش سے باہم یار ہو گئے تو انسان اسرار خداوندی کا ایک عجوبہ بے مثال ہو گیا۔ بزرگوں نے کہا ہے اگرروح کی ماہیت کے متعلق عقل دوڑا تا جائز ہوتا تو اس کے لئے سب ے افضل واولی شخصیت پیغمبرعلیہ السلام کی تھی بعض بزرگوں نے روح کود یکھا ہے اور ہرایک نے جدا گانہ صورت میں اس كامشابده كياب اوربيجائز بجبيا كهنم نے كها بكدوه موجود ہے تو د کھنے کے قابل بھی ہوسکتا ہے۔ (جب تونے عشق بازی کی ہے تو دیدہ ودل سے ہاتھ دھوڈ ال) بیان کرتے ہیں کہ جب مہترمویٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے اور ان کے ساتھ وہ واقعات پیش آ چکو جاہا کہ اپنے بال بچوں کے پاس لوث آئيں۔خطاب ہوا

وقعت فاستمسک جب جامیں پھنس چکے اور ہمارے نام پر دل تصدق کر دیا اور ہمارے رائے میں سرر کھ دیا تو دل کو غم واندوہ کے سپر دکر دواور جان کوخطرے میں ڈال دو۔

### ول

سنو دل ایک شاہی خزانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر خور سے دیکھو کہ اس خزانے میں تم کیا رکھتے ہو؟ اگر اس میں جواہرات بھرے ہیں تو بے شک میخزاند کہا جاسکتا ہے۔ اوراگر اس میں کوڑا کرکٹ ہے تو بدگھاس بھوس کا انباد ہے۔ سگ اصحاب کہف مطلوب حق تھا اور بلعم باعور کا مطلوب چونکہ بجز حص وہوا کے اور پچھنہ تھا اس کئے اس کی قیمت بھی وہی گئی۔ ہی پھرسے چکنا چورکردیا۔ شاہ نے کہا اسے کیوں توڑدیا؟ اس نے کہا میں نے خطاکی براکیا اچھانہیں کیا۔ سلطان نے وزیر سے کہا دربارشاہی کے آواب ایاز سے سیکھو کہ نہ فرمان شاہی میں اعتراض نہ کلام میں کوئی چون و چرا۔

# نفس کی ریاضت

نفس اماره دل کا دشمن اور دین کا مخالف ہے۔ احکام شرع کی بجا آ وری اوراس کی پیروی ہے سرکشی کرتا ہے۔ شیطان کی شرارت ومکر سے بھی اور جب گھر کے اندر ہی چور ہوتا ہے تو اس کو دفع کرنا آسان نہیں ہوتا اور جب اتنا بڑا دشمن بغل میں ہوتوعظمند کے لئے ضروری ہے کہاہے دیا کر زیر کر ہے۔ دفعتا اس کو زیر کرنا دشوار ہے۔ کیونکہ نفس طالب کی سواری اور آلہ ہے۔مریدکومیاندروی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اوروہ اس طرح کہاس کی پرورش کرواور قوت دیتے ہوئے اس بر کاموں کا بوجھڈ الو۔ کہ وہ محمل ہو سکے۔اوراس حد تک کمز ورکرواور سمحی سے کام لو کہ تمہارے حکم سے ٹریز نہ کرے۔حضرت عبدالله ابن مسعود رضى الله عنهما مجابده شاقه كي وجه سے باتھ یاؤں ہلانے ہے بھی عاجز تھے۔ آئکھیں حلقے میں ھنس گئی تھیں فرمایا اے عبداللہ تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی جق ہے۔اس حتی سے ہاتھ کھنچے لوئٹس ہلاک بھی نہ ہونہ تم پر غالب ہو سکے۔ اور نہ تمہاری نافر مانی کر سکے۔ پس میانہ روی کا طریقہ بیہ ہے کہاس کے منہ میں تقویٰ کی لگام ڈالو۔اور پر ہیز گاری اختیار کروجب جو یائے داندگھاس نہیں کھاتے تو نرم ہو جاتے ہیں عبادت کا بھاری بوجھاس پر لاودو۔ کیونکہ جب نچرېرزياده بھاري بوجھ لا درياجا تا ہے تو وه سيدها موجا تا ہے۔ غاص کرالی حالت میں کہ دانہ یانی کی ماراس بر بر چکی ہو۔ تيسرے سي كەخدادند تعالى سے امداد ما تكوراوراس كى بارگاه ميں یناہ ڈھونڈ و۔توریت میں ہے کہاہے نبی آ دم تقویٰ اختیار کر . اور جہال جا ہے آ رام کی نیندسورہ۔پس جامع و مانع تقویٰ ان چیزول سے برہیز کرنا ہے جومعصیت ہیں اور دین کونقصان پہنچانے والی ہیں۔ اور نضول حلال سے بھی دامن بیانا ہے۔ ارشا دفر مایا که اسامه دراز امید ہے کہ ایک مبینے کے وعدے پر لونڈی خریدی ہے۔خدا کی قسم میں زمین برقدم رکھنے کے بعد گمان نہیں کرتا کہ قدم اٹھاؤں گایا نہاٹھاؤں گا لےقمہ منہ میں لے کریقین نہیں کرتا کہاہے حلق ہے اتار سکوں گا۔ پس مرید

(روش دلول کی خدمت سے مند نہ پھیر ۔ اقبال مندول کے دامن سے ہاتھ نہ چیز اجو کا ٹنا پھولوں کی صحبت اختیار کرتا ہے دہ بھی سنبل کی طرح مہدائے )

خوا ہش نفس

سنوخواہش نفس کی ایک صفت ہے جس نے خواہشات کی پیروی کی ہلاک ہو گیا۔ جب تیری طبیعت کا گھوڑا تیرا فرمانبردار ہو جائے تو اخلاص کا سکہ تیرے نام ہو جائے گا۔ جس کولذت وشہوت کی خواہش ہووہ میخانے میں مقیم ہوتا ہے اور دوسر بےلوگ اس کے فتندوشر سے محفوظ رہتے ہیں ۔گرجس کو ریاست و منصب کی خواہش ہوتی ہے وہ عبادت گاہول خانقا ہول اور دائروں میں رہتا ہے اور مخلوق کے لئے فتنہ ہوتا ہے خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور مخلوق کے لئے فتنہ ہوتا ہے خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور مخلوق کے لئے فتنہ ہوتا ہے خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور مخلوق کو گرراہ کرتا ہے۔

جس نے اپی بہادری ہے اس کے کوتید کرلیا وہ دونوں جہان میں شیر کا شکار کرسکتا ہے۔ شیطان کو بجال نہیں کہ بندوں کے دل میں کوئی فتنہ وشر پیدا کر سکے۔ جب تک خود اسے معصیت وشہوت کی فواہ ش خواہش ظاہر ہونے گئی ہے تو شیطان اس کو پکڑ لیتا سراہتا اور اس کے دل میں جلوہ گئی ہے تو شیطان اس کو پکڑ لیتا سراہتا اور اس کے دل میں جلوہ کرک کرتا ہے۔ اسلام کیا ہے مخالفت کی تلواروں سے نفوں کو فائم کر دینا۔ عبادتوں کی تنجی فکر ہے ) اور مقام رسیدہ ہونے کی علامت نفس اور خواہش کی مخالفت ۔ نفس کی مرادوں پر قائم رہنا کمر کر دینا بند ہے ۔ سوزو دل کے ساتھ دست نیاز اٹھاؤ ۔ نفس کا برباو کر دینا بند ہے۔ جوشر ایعت کا بوجھا ٹھاتی ہے لیکن اس کی صفات کا بدل دینا تو فیق ضداد تدی ہے کی بندے کے لئے ممکن ہوتا ہے۔ دینا تو فیق ضداد تدی ہے کی بندے کے لئے ممکن ہوتا ہے۔ وین راست آید آخر باتو طریق خود مرادی او تامراد مسکین تو شوخ خود مرادی او تامراد مسکین تو شوخ خود مرادی اقتریرا لئی کی کوشش سے نیس بدتی کہ سلطان محود غازی

تعدیرای ی ی و سے بی بدی له سطان مودعازی فی ایک فیمی موتی وزیر کودیا اور کہا سے تو ژ ڈال وزیر نے کہا اس کی قیت تو شاہی خزانے کے برابر ہے اسے نہ تو ژ تا کے لئے دیاس نے فور آ

ہے۔ کدمردان راہ حق سارا غصہ اپنے اوپرا تارتے ہیں۔ اور بھ جونگوارا ٹھاتے ہیں اپنے اوپراٹھاتے ہیں۔ میں نے ہرمقام پر حضرت رب العز ۃ سے مناجات کی۔ آخر مجھ سے پوچھا گیا اے بایز ید تیری مرادکیا ہے۔ میں نے کہا

اريد ان لا اريد

(میری مرادیہ ہے کہ میری کوئی مرادنہ ہو) چون می کشی رہا کن تاپائے تو بوسم بارے بہ سینہ من این آرزو نماند اگرآ مخضرت ملطقے کی امت میں سے کوئی شخص روتا ہے اضطرار کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ اس کے

رونے کی وجہ سے ساری امت پر رحم قرما تا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کے دل میں حزن و ملال ڈال دیتا ہے۔

# اينے ساتھ موافقت

جس کی زندگی خدا کے ساتھ ہے وہ اگر چصورۃ مردہ ہی کیوں نہ ہو حقیقۂ زندہ ہے۔ کیونکہ موت جسم کی موت اور عدم جسم کا عدم نہیں ہے۔ اگر چدا پی خلقت اور صورت میں سب آ دمی برابر ہیں مگر شریعت کافتو کی ہے۔

الناس معادن كمعادن الذهب والفضة

(آ دمی کان ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں) وہ لوگ جو آسان ارادت کے آفاب درگاہ حق کے مقبول ازلی اور مملکت اسلام کے سالار ہیں۔ان کے مرکب دولت کی گرد جس کے سر پر پڑگئی وہ ہمیشہ کے لئے عزیز ہوگیا۔

جس کا رہنما کوئی چاندی شکل والانہیں ہے تو خود بخود منزل پر پہنے جانا بہت وشوار ہے۔اور راستہ بہت طویل ہوجاتا ہے۔ ہزاروں پاک جانیں طلب کی بھٹی میں بھلائی جاتی ہیں جب کس صدیق کوچن لیتے ہیں (راتوں کو تیری گلی میں سے چکر لگاتے ہیں لیکن خسر و سے لئے کوئی راہ نہیں۔اپنی گلی کے کتوں کے حدید میں کسی دن مجھے بھی آنے کی اجازت

کوچاہیے کہ اس پر قائم ہوجائے اور رات دن ای کو یاد کرتا رہے۔ پھرضروراس کی امیدیں مخضر ہوجائیں گی۔

نفس کی سیاست اور مجاہدے

لفس کی محنت اور مشقت اور اس کی سرزنش ہر مذہب اور ہر دین میں پسندیدہ سمجھی گئی ہے۔ مشاہدات مجاہدات کی میراث ہیں۔ ناسجھ جمی بچوں کو محنت دریاضت سے عربی زبان بنادیتے ہیں بعض وحثی جانوروں اور پرندوں کو ایسارام کر لیتے ہیں بلاتے ہیں چلا آتا ہے ایک ناپاک کتے کو تعلیم دیتے ہیں کہاس کا مارا ہوا شکار حال اور یاک ہوتا ہے۔

نفس کا مجاہد ہفس کے صفات ذمیمہ کوفتا کرنے کے لئے ہوتا ہے۔نفس کوفنا کرنے کے لئے نہیں ہوتا کیونکہ اس کی انانیت کی اصل فنانہیں ہوسکتی۔ ظاہر ہے کہ بھوے کی طبیعت تیزتر اوراس کی مجھ صاف تر اور صحت بہتر ہو جاتی ہے۔حضرت ابوالعباس ہے روایت ہے کہ جب میں سیر ہو کر کھالیتا ہوں تو تمام گناہوں کواییخ اندریا تا ہوں اور جب نہیں کھاتا تو تمام عبادات کی اصل این ذات میں محسوں کرتا ہوں۔ضرورت سے زیادہ حلال سے بھی برہیز کرنا جا ہے۔حرام اور مشتبہ چزوں کا کھانے والامردور بارگاہ ہوتا ہے۔عبادت الله تعالی کا خزانہ ہے۔اس کی تنجی دعا ہے اور اس تنجی کے دندانے حلال روزی ہے۔ زیادہ کھانا تمام اعضاء کے لئے فتنہ وفساد کا باغ ہے۔ پیٹ ایباعضو ہے کہ اگر وہ خالی ہے تو تمام اعضاء گناہوں سے سیر ہوں گے۔اوراگر وہ سیر ہوگا تو تمام اعضاء مناہوں کے بھو کے ہوں سے ۔سکرات موت کی تختی زندگی کی لذتوں کے برابر ہوتی ہے شریعت کا تھم یہ ہے کہ جب کوئی ایسا آ دمی جس کا ظاہر نیک ہے مہیں کوئی چیز دے تو لے اواور بینہ پوچھوکہتم نے کیسے اور کہاں سے حاصل کی اور حکم تقویٰ سے ب كه جب تك يوجهه نه لومت لو - جائز كوهم شريعت اورافضل كو تھم تقوی کہتے ہیں۔ جو مخص جتنا کمزوراورضعیف ہوتا ہے خدا ا تناہی اس پرزیادہ مہربان ہوتا ہے۔

نفس کوجدا کرنے کے بیان میں یعیٰ خدائے عزوجل کی پیچان اپی ذات سے بیزاری

وے و کیمتے کہ سرکار دو عالم اللی جب حضرت ہلال کو (جو حضرت ملال کو (جو حضرت مغیرہ کے غلام سے ) دیکھتے تو تپاک کے ساتھ تشریف لاتے اور کہتے کہ میرے لئے دعا کرو۔ وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے اور آپ آلیٹ آئیں فرماتے ۔ ایک دن شخ کے وقت آپ اللیٹ حضرت مغیرہ کے گھر پہنچے ۔ حضرت مغیرہ کو فرمان قضا پہنچ چکا ہے۔ جب مغیرہ باہر آئے۔ حضورت ہلال کو فرمان قضا پہنچ چکا ہے۔ جب مغیرہ باہر آئے۔ حضورت ہلال کو فرمان قضا پہنچ چکا ہے۔ جب مغیرہ باہر آئے۔ حضورت ہلال کو فرمان قضا پہنچ چکا ہے۔ جب مغیرہ باہر آئے۔

ما حدث في دارك

(آج تہارے گریس کیا حادثہ وگیاہے) انہوں نے کہا ماحدث فی داری الاخیر یا رسول الله ماحدث فی داری الاخیر یا رسول الله (یارسول اللہ اللہ خیریت ہے۔) پیٹیم واللہ نیریت ہے۔) پیٹیم واللہ نیریت ہے۔) پیٹیم واللہ نے فرمایا تیرے گر کے لوگوں میں خیریت ہے۔ ایک عزیز ترین ہستی نے انتقال کیا اور تجھے اس کی خبر نہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ سات آسانوں میں ہلال کی عظمت کا بیر تب کہ سعادت اور نیک بختی کا تان ان کے سر پر مطاب تا ہے اور زمین میں سوائے مصطفیٰ علیہ کے کواورکوئی ان کو مہیں بہیا تا ہے اور زمین میں سوائے مصطفیٰ علیہ کے کواورکوئی ان کو نہیں بہیا تا۔ باوشاہ حقیقی کی سنت یہی ہے۔

آپ مالی کے ہلال رضی اللہ عنہ کودیکھا اور ان کی روح پرواز کر چکی تھی ۔حضور آلی آ کے تشریف لائے اور ان کے سر مبارک کوا ٹھا کراپنے زانوے مبارک پردکھ لیا۔

واغرقت عينا.

(اورآپ میلید کی آسمیس آ نسووں میں ڈوب گئیں)
اور فرمایا اے ہلال بظاہرتم اس فرش خاک پر پڑے ہو سے ہو گر
تہاری حقیقت کا جوہر دربار خداوندی میں ہے۔ صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم نے کسی اور کی تعزیت میں رسول اللہ اللہ کو اتنا
ممگین نہ دیکھا تھا۔ فرمایا۔ (ہر زمانے میں خدا کے سات
بندے ہوتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے مخلوق کی مدد کی جاتی
ہوان کے طفیل آسان سے بارش ہوتی ہے انہیں کی برکتوں
سے لوگوں کورزق ماتا ہے اور بیم تبرانہیں نمازروزہ کی کثرت
اورزیادہ صدقہ دینے کی وجہ سے نہیں بلکہ دل کی سلامتی اور نش

ک سخاوت کی وجہ ہے ملتا ہے۔اور حضرت ہلال رضی اللہ عنہ ان ہے افضل تھے ) کچرفر ماما

والدى نفسى بيده لوتالى على الله بزوال الدنيا لا ذالها من مكانها (اس فدائي باك كاتم جس ك بقند قدرت بيل ميرى جان باگريد بلال رضى الله عند فداكتم وية كديد نيانيست ونابود كرد باتويد دنياا بي جگه معددم بوجاتى -

### غفلت کے بیان میں

جب كوئى شخص بنيت گناه زبين پرقدم ركهتا بوقو زبين كار خير و بدوق كتام ذر بروت بين اور كتيج بين كداب بدعبد و بوقا جم كو خدا نے اس لئے پيدا كيا كه جم بندگى كا بوجھ المحاكيں كنا بول كا بوجھ المحاكيں حتى الله ول كابوجھ المحانے كي لئيسي جم وہ بين كه جم سے آ دم صفى الله فوح تى الله موئى كليم الله عيسى روح الله ابرا بيم ظيل الله ادر محمد رسول الله و حبيب الله عليم الصلوة و السلام جيسى عظيم الشان جستياں بيدا ہوئيں۔

میرے سینے پر اپنے گناہ آلودہ پاؤل رکھتا ہے یادر کھ مرنے کے بعد میر سے اندری تیراٹھکا نہ ہوگا۔ آئ میر سے اوپر اننائی بوجھ ڈال جتنا مرنے کے بعد تو اٹھا سکے۔ جوغفلتیں تو میر سے ساتھ برتے گاان کا بدلہ تجھ سے اس وقت اول گی جب تو میر سے بیٹ میں رکھا جائے گا۔ بھائی ازل سے ابد تک گنا ہوں میں اور سے پاک ہونا تو فرشتوں کا کام ہے اور تمام عمر گنا ہوں میں اور خالفت میں غرق رہنا شیطان کا شیوہ ہے۔ جب شہوت نے خالفت میں غرق رہنا شیطان کا شیوہ ہے۔ جب شہوت نے غالب ہوکر دل کے قلعہ کو گھیر لیا اور نفس اس کا مطیع ہوکر اس سے الفت کرنے لگا تو عقل ضرور ہیدائی گئی۔ اور تو بہ و مجاہدے کی طرف رجوع ہوئی۔ تاکہ قلعہ دل کو فتح کرے اور شہوات نفسانی و دساوی شیطانی کے تھرف سے بیالے۔

تو این دم در دہان شیر اسیری چه دانی زائله این دم شیر کیری توبانسان کے لئے ضروری اور مریدوں کا پہلاقدم ہے اور بیقدم بغیر کی چتہ اور راہ رفتہ کی مدد کے حاصل نہیں ہوتا گر شاذ ونادر گنهگاروں میں بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے تو برکر لی۔
(مخرور اور خود ہیں انسان شاہی دربار کے لائق نہیں ہوتا۔اللہ تعالیٰ گنهگاروں کے مخوار کو لیند فرما تا ہے اس راستے میں خود بنی اچھی نہیں ہے یہاں تو لاغرجم اور ٹو ٹا ہوا دل چاہیے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتداء اور انتہا کو مغفرت کے عنوان پر قائم کر دیا۔ آپ آلینے کے دل مبارک سے بل جرکے کے فرف وہراس کم نہ وتا۔فرماتے

اللهى ذنبى عظيم ولا يغفر الذنب العظيم الا السرب العظيم اللهم اجعلنى من عتقائك وطلقائك و محرريك من النار

جس وقت آپ ملی یہ دعا فرمات آپ ملی کے دلی اندوہ کی چوٹیں سوائے بارگاہ عزت لاالہ اللہ اللہ کے کوئی برداشت نہ کرسکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب حضور علی کی الی حالت ہوتی تھی تو تمام درختوں سے نم کی کوئیلیں نکلی تھیں۔

نہ پانے کی حسرت

معلوم ہو کہ اگر پچاس بار نظے سر اور نظے پاؤں شوق ولو لے کے ساتھ اپنے وطن سے مکہ اور مدینہ جاؤا تنا مفید نہیں جتنا نہ پانے کی صرت مفید ہے۔ برسوں خاک پر پڑے ہوئے خون جگر پیتے رہے۔ بہت پچھ جالا تنا اور کھیوں کی طرح بھن سنے اور افسانہ کہتے رہے۔ ہم نے بہت پچھ ال درد کا علاج ڈھونڈ اول کو آرام نفیب نہ ہوا۔ جس کے سینے میں نہ پانے کا ورد ڈال دیا ہے ہزار قیامتیں اس کے دل پرٹوٹا کرتی بیل ۔ ان بزرگوں کے سروں پر چڑیا بیٹھ جا تیں تو ان چڑیوں کو جر نہ ہوتی کہ کسی جاندار پر پیٹی بیس یا کی بے جان پھر پر۔ جبر نہ ہوتی کہ کہ کی جاندار پر پیٹی بیس یا کی بے جان پھر پر۔ جانتے ہوابیا کیوں تھا۔ بیآ خرت والے کشتہ ہو چکے تھے۔ حضر جم کے اعتبار سے اس دنیا میں شے ان کا دل آخرت میں لگا ہوا تھا۔ وہ وقت آئے سید عالم جہاد میں تشریف لے جانیں اور ہم اپنی جانیں دشمنان دین کی تلواروں کے ساتھ کہتے الہی جانیں اور ہم اپنی جانیں دشمنان دین کی تلواروں کے ساتھ کہتے الہی

میں خلق سے نا امید ہوں میری جان لے لیں تا کہ میں اپنی قید اور اپنے عہد سے چھوٹ جاؤں۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عند جن کی شجاعت اور بہا دری پر اسلام کی نا موری کو فخر ونا ز تھا منا جات کے درمیان اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرتے اور بھیدشوق دعا کرتے خدایا کسی بد بخت کو میرے اوپر کیوں مسلط نہیں کر دیتا۔ کہ میری داڑھی کو میرے ہی خون میں رنگ دے تا کہ میں اپنی شجاعت و جواں مردی کے نام و نمود سے چھوٹ جاؤں۔ دردمندوں کے

درد کی دواکیا ہے؟ لا الله الا الله کی ایک نظر (دوسری جگه تو کتنا ہی عزیز کیوں ندر ہا ہو اب والیس لوٹ آ کیونکہ چاند آسان پر ہی بھلامعلوم ہوتا ہے۔ خدا کی مہر بانیوں کا مشاہدہ کرنا زمانہ خلوت کا ہے اور بیہ وقت مصالحت کا وقت ہے۔ چھےرہ جانا اچھانہیں۔

راضیة مرضیة ہم تجھ ہے خوش اور تو ہم ہے خوش۔ اس بارگاہ کے اکثر جواں مرد صرت نایافت سے جو درد جگران کو حاصل ہوتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایک آ دی ایک بکری کے بیچ کا کان پکڑ کر کھنچ لا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''میری امت میں ایسے آ زاد مرد بھی ہوں علیہ وسلم نے فرمایا ''میری امت میں ایسے آ زاد مرد بھی ہوں گے جو میدان قیامت میں آ کیں گے اور ان کے مضبوط باتھوں میں دوزخ کی ساتوں طبقے اس بکری کے بیچ سے کہیں زیادہ مجبور ومقید ہوں گے۔ آ برتواس رات کا مرد ہوت اس رات کا مرد ہوت اس رات میں موب اور قدم رکھا ہے تو اس کے رات میں اتار کر بھینک و بادر قدم رکھا ہے تو اس کے رات میں اتار کر بھینک و باس رات کے کسی مرد کا دامن تھام لے اور اس کا ہوجا۔ بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے باقی سب لوگ اس کے سابہ عاطفت میں زندگی ہر کرتے ہیں۔

### علاج ول

بسم الله الرحمان الرحيم

وہ خواہشیں جن پر نبوت کا فتو کی نہیں محض باطل ہیں۔ خلوص کا مقام در د بھرا دل ہے اور جہاں کہیں اخلاص کی خوشبو یائی جاتی ہے قرآن کریم خوشخری دینا شروع کرتا ہے خواہ وہ جنات کے حق میں ہو یا انسان کے ۔ شریعت کے راستے پر ہر چلنے والے کے سر پر تبولیت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے۔ اور ان کے حزن و ملال کی ہمت پر عالم کا قرار و قیام موقوف ہوتا ہے۔ خواجہ عطار فرماتے ہیں۔

دل ير نور را دريائے دين ڪن حديث وي رب العالمين كن دم در عالم قدی قدم زن بگیر آن حلقه را بردر حرم زن چو عیسیٰ در سخن شیریں زبان شو صدف راه بشکن و گهر فثان شو (اگر روز ازل کا عہد واقرار کچھے باد ہےتو ہروہ رباضت ومجابدہ چوفتو کی شریعت کے خلاف ہے صلالت و مراہی ہے) بارگاہ خداوندی میں صفت جہالت سے بردھ کر کوئی ذلیل اور دشمن نہیں۔این خواہشوں کو مجاہدے کی بساط برعکم کی تلوار ہے ذیح کر دیں اورنفس برفضول کا سرحکم شریعت کے مطابق ریاضت کی حچری سے کاٹ ڈال۔ جمعے کے دن حاشت کے وقت جارركعت نماز اداكر ےاور ہر ركعت ميں فاتحه ايك مرتبه آبية الكرى دس مرتبة ل يايمها الكفر ون دس مرتبة ل هوالله احد دس مرتبة قل اعوذ برب الفلق دس مرتبه اورقل اعوذ برب الناس وں مرتبہ پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد ستر مرتبہ استغفر اللہ اورستر مرتيسجان الثدوالجمد لثدولا الدالا لثدوالثدا كبرولاحول ولا قوة الابالتداعلي العظيم برم حد بزرگوں نے كہا ہے كہ جوكوئي اس نماز کویژه متاری گاوه مجھی مفلس اور بدنصیب نه ہوگا۔

### لباس

مشائ نے خود بھی خرقہ بہنا ہے اور مریدوں کو بھی خرقہ ہے آ راستہ فرمایا ہے تا کہ عام لوگوں سے ان کی شناخت ہو سکے اور تمام مخلوق ان کی مجمہان ہو جائے ۔کوئی گناہ کریں تو شرما جائیں۔اللہ تعالی تو مگر صورت فقیر کو دوست رکھتا ہے۔ خاکی اور نیلا لباس ممکین اور شکتہ دل رکھتا ہے۔حضرت عائشہ

صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ اپنا لباس سیاہ وسفید رنگ برنگ کے عکروں کو دھو کری رہی تھیں کہ حضرت رسالت مآ ہوگئے تخریف لائے اور دریافت فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا! یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ پوندی لباس ی رہی ہوں۔ آپ میلائے نے فرمایا بہت خوب عائشہ رضی اللہ عنہا ہر رنگ کا عمرا جوڑنا کوئی رنگ چھوڑ نددینا۔ جیب لگانا مجمی سنت ہے۔ دستار کے نیچ ٹو پی پہننا سنت ہے۔ شملہ سر کے پیچے گردن پر لؤکا کیں۔ مشارک دلوں کے طبیب ہوتے کے بیچے گردن پر لؤکا کیں۔ مشارک دلوں کے طبیب ہوتے ہیں۔ جب تک معالی بیار کے مرض سے واقف نہ ہوگا علاج میں۔ جب تک معالی بیار کے مرض سے واقف نہ ہوگا علاج میں۔ جب تک معالی بیار کے مرض سے واقف نہ ہوگا علاج میں۔ جب تک معالی کے متعلق کوئی تکلف نہیں رکھا۔

#### ملامت

اہل حق خاص کر مخلوق کی لعن طعن سنا کرتے ہیں۔ دینداری کی راہ میں منتقیم اور معاملوں کو محفوظ رکھتا ہے۔لوگ اس کوملامت کرتے ہیں۔اینے کام سے کام رکھتا ہے۔ دوسری ملامت قصدی ہے۔ امیر المؤمنین عثان غنی رضی اللہ عنہ ایک دن اینے تھجوروں کے باغ سے لکڑیوں کا گھا سر بررکھے ہوئے آ رہے تھے۔ یہ آ پ کی خلافت کا زمانہ تھا۔اس وقت آب کے پاس جارسوزرخرید غلام تھے۔آب نے فرمایا۔ اجرب نفسی (میں اینے نفس کا تج به کرر باہوں) تیری قتم جبیبا کہ سارا زمانہ قبولیت خلق سے خوش وخرم ہوتا ہے بہ گروہ لوگوں میں مردود ہونے اور دھنکارے جانے سے مسرور وشاد مان ہوتا ہے جوکوئی دودومرتبہ پیٹاب کے راستے سے گز را ہواس کو غرور کرنا ہرگز روانہیں ہے۔اور نہ غفلت کے نشے میں اپنی ہستی کا ثابت کرنا جائز ہے۔ شیروں کے جنگل میں لومڑی ہی بن کر رہنا بہتر ہے۔ابھی آ دم علیہ السلام سے لغزش ہوئی بھی نہھی کہ خیاط لطف و کرم ان کے جسم کے لئے تو بہ کی خلعت اور صفوت كالباسى جكاتها\_

### ساع

دل اور دماغ اسرار خداوندی کے خزانے اور جواہر معانی

اولیں قرقی نے جواب دیا کہ پیٹھ پیھے ایک دوسرے کے لئے دعا کرنا ملاقات کرنے سے بہتر ہے۔ ایک کخله اپنی مصیبت سے فارغ نہ بیٹھو۔ رسول النہ اللہ جو کوئین کے مقصود تھا پنے وجود کی در دنا کی سے مذہریا دکرتے تھے۔

يا ليت رب محمد الم يخلق محمدا (اكاش

محمقیقہ کا برورد گارمحمر کو پیدا نہ کرتا ) منافق کی بیجان یہ ہے کہ ایی جھوٹی تعریف سے خوش ہواور تھی منت سے تاراض ہوجائے۔ خلق سے جدا ہونے کے بیان میں لوگوں سے علیحد گی دوسم کی ہے۔ ایک وہ آ دی جس کی لوگوں کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جعہ جماعت اور نیک کاموں بیں لوگوں سے میل جول کرے اور اس کے علاوہ سب ے الگ تھلگ رہے۔ ایک ایبا آ دمی جوعلم میں مقتداء ہواور دین کے کاموں میں لوگ اس کے تماج ہوں اور حقوق کے بیان یا بدعتوں کورد کرنے یا دین کی طرف اپنے قول وفعل کے ذریعے دعوت مقصود ہوتو ایسے خص کے لئے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں رہے۔ پغیر خدالی نے نے فرمایا ہے کہ جب برعتیں ظاہر ہوں اور عالم خاموش رہے توا یسے عالم برخدا کی لعنت ہے۔ اس کے لئے گوشیشنی حائز نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان مل جل کر ر ہنالا زم ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب ؓ نے فرمایا اگر میں را توں کو سویا کروں تو گویا میں نے اینے آپ کوضائع کردیا ادراگر دن کے وقت سوجاؤں تو گویامیں نے رعایا کوضائع کردیا تمام نیکیوں میں لوگوں کے ساتھ شریک ہوان کی آفتوں سے بیخے کے لئے يرجيز اختيار كرے كمزورطبيعت انسان كوننہائېيں رہنا جاہيے۔ جس رات تمہارے سر میں درد ہواس درد کی جان و دل ہے خدمت کرو کیونکہ جو در دسراس کی طرف ہے ہووہ در دسر ہی نہیں ہوتا عزیر کودی جیجی گی اےعزیر اگرمیری قدرت ومشیت سے تم كوزردآ لوط توتم اس كي طرف حقارت سے نه ديكھو به ديكھوكه روزی تقسیم کرنے کے وقت تم مجھے یاد تھے۔

# جله كابيان

جبیا کہ شریعت کافتویٰ ہے جو خص چالیس رات دن اللہ

کی کا نیں ہیں۔جس دل میں خداوندعز وجل کی محبت زیادہ ہو گی تو وہ اس کے دیدار کا مشاق ہوگا۔

میں نے جاہاس کی زلف کے گھوٹگر کا ایک سرا شار کروں۔
تاکداس کے اجمال سے تفصیل کا مشاہدہ کرسکوں۔ میر ساس
اداد بے پر اس کی زلف مشکیس کا ایک ایک بال ہنے نگا۔ اور
ایک ایسانی و ال دیا کہ ہیں گننا سب بھول گیا۔ تیر سے دخسار کی
چک نے اندھیری رات کو روش کر کے دن بنادیا ہے۔ ایک
محدث جو مشہور ومعروف تھے۔ انہوں نے جھے کہا کہ ہیں
نے ساع کے مباح ہونے کے متعلق ایک کتاب کھی ہے۔
فی ساع کے مباح ہونے کے متعلق ایک کتاب کھی ہے۔
فی ایک بوی مصیبت واقعہ ہوگئ ہے۔ خواجہ
کیالہودلعب اور تمام فسق و فجور کو طال کردیا ہے۔ فر مایا یہاں
کوئی ہے کہ شعر سنا ہے ایک بدوی نے بیشعر پڑ ھے

لقد لسعت حیت الهوی کبدی
فسلا طبیب لها و لا داقسی
الا الحبیب الذی شفقت به
فسعنده وقیسی و تسریاقسی
(میرے کلیج پرمجت کسانپ نے ڈس لیا ہاس کے
لئے ذکوئی طبیب ہاور نہ جماڑ پھونک والا ہاں مگروہ محبوب
جوم پر پانی فرمائے اس کے پاس اس کا منز اور تریاق ہے۔ تو
وجدفر مایا حضرت عتب الغلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
آپ نے کسی سے کوئی شعرسنا اور ہاتھ پر ہاتھ اتنا مارا کہ
انگلیوں سے فون کے قطرے شکنے لگے۔

# مخلوق ہے کنار کشی

مخلوق سے علیحدہ رہنا ایک مہم ہے۔ ایک شخص تنہا بیشا ہوا تھا میں نے چاہا کہ اس سے با تیں کروں اس نے کہا میر بے نزدیک با تیں کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر اچھا ہے۔ میں نے کہائم تنہا کیوں بیٹھے ہواس نے کہا میر ہساتھ میر اپروردگار ہے اور دوفر شتے اور اٹھ کر چلا گیا۔ ہرم ابن حبان نے حضرت خواجہ اولیں قرقی سے کہا اے اولیں آؤ ہم دونوں ایک ہی جگہ رہا کریں۔ تاکہ ایک سے دوسرے کوفائدہ بہنچے۔ حضرت خواجہ

تعالیٰ کے لئے مخصوص کرد ہے حکمت کے چشے اس کے دل سے
اس کی زبان پر جاری ہوجاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم کی مٹی کو
بغیر واسط اپنے دست قدرت سے جالیس ونوں تک خمیر کیا
یہاں تک کرآدم میں دونوں جہان کے قیر کرنے کی صلاحیت
پیدا ہوئی ۔ جولوگ اپنی عقل خام سے اس راستے میں قدم رکھتے
ہیں اس لئے نقصان اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھ سے استقامت
چاہتا ہے اور تو خدا سے کرامت ما تکتا ہے صدیق لوگ صغیرہ
گنا ہوں سے بھی پر ہیز کیا کرتے تھے۔ لیکن مینادان واحق
لوگ ایما بچھتے ہیں کہ وہ شیطان کے قابو سے باہر ہیں عارف کا
پہلا درجہ جی جرت سے شروع ہوتا ہے اور آخری درجہ بھی جرت پر

بہ ثواب الل جنت احقاب الل دوزخ من ازیر میاں ندائم کہ کیا نم از کرامان موت کے بیان میں

حریص لالچی موت کو یادنہیں کرتا تائب مبتدی موت کو اس لئے یاد کرتا ہے کہ موف وخشیت پیدا ہوا ورنفرت کرتا ہے تہام تو بدا صلاح اعمال اور توشہ ترت جمع کرنے سے بہلے ہی موت آ جائے۔جس نے خدا کے دیدار سے کراہت کی اللہ تعالی اس کود کیمنا پیندنہیں فرما تاکیکن عارف منتبی ہمیشہ برآ ن موت کو یاد کرتا ہے۔ حذیفہ سے قل ہے کہانہوں نے خداسے دعا کی' خداوندتو جانتاہے مجھے امیری سے غریبی زیادہ پیند ہے۔ اور تندرسی سے بماری زیادہ عزیز ہے اور زندگی سے موت کو زیادہ دوست رکھتا ہوں تو میرے لئے موت کو آسان کر دے تاکہ تیرے دیدار کی دولت حاصل کرسکوں۔ صدیقہ نے یو چھا'' یا رسول اللہ علیہ شہداء کے ساتھ کس کا حشر ہوگا''۔ آپ نے فرمایا (ہاں جو مخص دن رات میں ہیں مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے) امام نو وی کوفیہ کی مسجد میں ایک بوڑھے آ دمی کو دیکھا وہ کہتا تھا کہ میں اس مجد میں تمیں برس سے موت کا انظار کررہا ہوں کہ کب آتی ہے۔اگر آ جائے تو پھر کسی چز کا انتظار نه کروں گا ذرا بھی دہر نہ ہونے دول موت اورسکرات

موت کا خیال دنیا کی ساری لذتیں بے سر ہ آور تمام خوشیاں بے لطف ہوجاتی ہیں فرمایا ہے

اللهم هون على محمد سكرات الموت فداوترا محمد برسکرات الموت کی سختیاں آ سان فر ما و ہے۔ای طرح حضرت پیغمبرعیس نے اینے حوار بول سے فرمایا اے لوگو! خدا سے دعا کرو کہ مجھ مرموت کو آسان کر دے کیونکہ میں موت سے اس قدر ڈرتا ہوں کہ اس کا خوف مجھے موت کے عذاب میں جتا کردیتا ہے۔ایک مردائی قبرے باہرآیااس کی پیشانی ير تجد ك نشان تعااس نے كہاا كوكواتم مجھ سے كيا يو جيتے ہو بچاس برس گزر چکے ہیں کہ میں نے موت کا مزا چکھا تھا مگر ابھی تک موت کی کڑواہٹ میرے دل سے نہیں گئی ایک مختص بارول سے موت کی تکلیف پوچھا کرتے تھے کہتم موت کو کیسا یاتے ہو؟ جب خود بار ہوئے اور نزع کی حالت میں لوگوں نے ان سے یو چھا کہتم موت کو کیرایاتے ہو؟ انہوں نے کہا كهابيامعلوم موتاب كه آسان زمين يريعث يراب اورمجه سوئی کے ناکے سے نکالا جا رہا ہے۔ حدیث میں ہے (اگر موت کی تکلیف ایک قطرہ زیمن کے پہاڑوں پر ٹیکا دیا جائے توسب کے سب پکھل جائیں) جدیث میں آیا ہے مرنے والول میں تین باتوں کا خیال رکھو۔اس کی پیشانی بشاش ہو آ تکھوں سے آنسو جاری ہوں اور ہونٹ خشک ہو جائیں تو پیر رحت خداوندی ہے جواس برنازل مور بی ہے۔ اورا گر گلا گھٹے کی آواز پیدا ہورہی ہے رنگ سرخ ہو گیا اور ہونٹ سیاہ خاسسری مو گئو بینداب البی ہے جواس پراتر رہاہے چربھی اس کی زبان ریکلمه شهادت جاری مونا اچھی علامت ہے۔ جو مخض مرریا ہے اور بیجا نتاہے کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔

### وعدہ اور وعبیر کے بیان میں

اجروثواب کا وعدہ مومنوں کے حق میں ہے مطرت عبداللہ بن عبال سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جومومن اس جہان

ے گنہگار جاتا ہے تواس کیماتھ ان تین باتوں میں ہے ایک
کی جاتی ہے یا اللہ تعالی اسے اپنی رحمت ہے بخش دیتا ہے یا
پیغیر ان علیم السلام کی شفاعت ہے اس کے گناہ معاف کر
دیئے جاتے ہیں یا جتنا گناہ ہے اتنا عذاب کیا جاتا ہے اور پھر
آزاد کردیا جاتا ہے۔

(اگرتو گناموں میں ڈوبا ہوا ہے تو کوئی اندیشنبیں کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک بدوروازہ بندنہیں ہوتا توبہ کئے جا۔ اگر تو بل بھر کے لئے بھی اس دروازے میں داخل ہو جائے گا تو فتح و کامرانی ضرور تحقیے حاصل ہوجائے گی۔تو واپس لوث آ کیونکہ ہم نے تیرے لئے دروازہ کھول دیا ہے تو پشیمانی میں مبتلا ہے تو ہم تیر ہے گناہ معاف کرنے کوتیار ہیں خداوندعز و جل نے بغیر کسی شرط کے مشرک کی مغفرت کی نفی کر دی اور شرک کےعلاوہ جو گناہ ہےاس کی مغفرت کومشئیت سے متعلق کر دیا بندے کا ایمان هیقیة اس وقت کامل ہوتا ہے کہ اگر آسان ہے کوئی بلا نازل ہوتو سمجھے کہ یہ میرے شومی اعمال کی وجہ سے ہے اور اگر اس کوکوئی نیکی اور جھلائی حاصل ہوتی ہے تو اسے کسی دوسرے کے فیل مجھتا ہے حضرت موسی پروحی نازل ہوئی کہا بی قول میں ڈھونڈ و کہ جوسب سے بہتر خدا کافر مانبر دار ہو کہاں شخص سے کہو کہ بنی اسرائیل میں بدتر من شخص کووہ تلاش کرےوہ اپنی گردن میں رسی باندھ کرموی علیدالسلام کے باس آیا اور کہا کہ میں بنی اسرائیل کے بدترین آ دمی کو تلاش کر کے لایا ہوں۔ فرمایا بنی اسرائیل میں وہ ہی سب سے بہتر ہے اس لئے کہوہ اینے آپ کوبدترین خلق جانتا ہے اور خواجیسری مقطی ا نے فرمایا میں روزانہ چند ہارآ ئینہ دیکھتا ہوں اس خوف ہے کہیں میرا منه ساه تو نہیں ہو گیا۔ اخلاص کا نور اور نفاق کی ظلمت بندے کے چیرے سے ظاہر ہوتی ہے۔

> تو مباش اصلا کمال این ست و بس توز خود گم شو وصال این ست و بس

دوزخ کے بیان میں

حضور ملاقط نے فرمایا۔ دوزخ میں ایک وادی ہے جس

سے دوزخ بھی ستر بار بناہ مانگتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھادے کہ عالموں اور قاریوں کے لئے بنائی ہے۔ ابو ہریہ مضاللہ عنہ سے روایت ہے۔ ہم سب نے ایک آ وازسی حضور علیہ نے فرمایا جانتے ہو کہ یکسی آ واز ہے میں نے کہا خدا ادراس کارسول بی زیادہ جائے والے میں ارشادفر مایا۔

هذا حجر ارسل فی جہنم مندسیعین عاماً الأن انتھیٰ الیٰ قعر ھا بیایک پھر ہے جے سر برس پہلے جہنم میں ڈالا گیا تھا آج اس وقت وہ اس کی تہد تک پہنچا ہے۔ دوز خ والوں کے لئے کم ترین عذاب آگ کی دو جو تیاں پہنائی جا ئیس گی جن کی گری ہے ان کاد ماغ کھولتا ہوگا۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا۔ (آگ نے اللہ تعالیٰ نے فریاد کی کہ اے میر بروردگار میر بینض جھے کو کھا لیا ہے تو اس کو دوسانسوں کے چھوڑ نے کی اجازت دی گی ایک جاڑے ہیں اور دوسری گری میں تم گرمیوں میں جو حدت و جاڑے میں اور دوسری گری میں تم گرمیوں میں جو حدت و جوسردی پاتے ہووہ جہنم کی ایک گرمسانس ہے اور جاڑے میں جو صدت و جوسردی پاتے ہووہ زمہریکی ایک شنڈی سانس ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوز خ میں ہمیشدر ہے حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوز خ میں ہمیشدر ہے

حضرت عیسی علی السلام نے فر مایا کدووز خ میں ہمیشہ رہنے کا خیال ڈرنے والوں کے دلوں کوئکڑ کے نکڑے کردیتا ہے۔

### بہشت کے بیان میں

ساكنان بہشت بقینا اپن اوپر جمروكوں بيس رہنے والوں كواس طرح ديكھيں گے جيسے تم مشرق ومغرب سے بچھلی مرات كے ستاروں كو ديكھيے ہواور بيان كی فضيلت كی وجہ ہوگا جوانہوں نے ایک دوسرے كے درميان حاصل كی ہے۔ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض كيا يا رسول الله عليات ہے منزليس بغيمروں كے لئے خاص بيں يا اوركى كو بھی ملیس گی فرمايا بال والمدى نفسى بيدہ رجال امنوا بالله و صدقوا والمدى نفسى بيدہ رجال امنوا بالله و صدقوا السموسلين (اس خداكی تم جس كے قضية قدرت بيس ميرى جوان ہے جولوگ خدا برايمان لائے اور پنيم بروں كى تقد يق كى بہشت بيس ساكنان بہشت كھائيں گے اور پہنيں گے۔ ان

pesturdub c

میں سے ایک ایک مرد کوسومردوں کی طاقت دی جائے گی۔ کھانے پینے میں اور جماع میں ۔ان کی رفع حاجت اس طرح ہوگی کہ پیپندان کے بدن سے خارج ہوگا جومشک کی طرح خوشبودار ہوگا اوران کا پیٹ بلکا ہوجایا کرےگا تفسیر میں ہے كەاگركونى حور درياميں اپناتھوك ۋال دے توكسى درياميں کھارا یانی ندرہ جائے بلکساراسمندر میٹھا ہو جائے اور اگر اندهیری راتوں میں بہشت کے باہر ایک انگلی نکال دے تو رات بھی دن کی طرح روثن ہوجائے ان کے جسم پرستر کیڑوں کالباس ہوگا پھر بھی ان ہے نگاہیں یار ہوجائیں گی بہاں تک كه يندليون كى مدى كا كودانظرة عن كاية وازآنى السلام عليك آواز ہے؟ انہوں نے کہار مقصورات خیام ہیں۔ انہوں نے اینے بروردگار سے اجازت جابی کہ آپ کوسلام کریں تو رب العالمين نے ان کو اجازت دے دی۔ پھروہ کہنے لگیں کہ ہم اليي خوش ريخ واليال بين كه جميل مجمى غصه نبيس آتا اور بم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں۔ ہم مجھی رصلت نہ کرس گی۔ اہل بہشت میں سے ہرایک مردکو یانچ سوحوری جار ہزار با کرائیں اور آٹھ ہزار ثبیائیں (عورتیں) دی جائیں گی اوروہ ان میں سے ہرایک کوانی دنیادی عمر کے برابر وقفہ تک ابنی بغل میں رکھےگا۔

اہل بہشت کے بدن اور چہروں پر بال نہ ہوں گان کا رنگ سفید اور سر کے بال محکمر یالے اور آئکمیں سر مہ آلود ہوں گی اور ان کامیں سر مہ آلود ہوں گی اور ان کاس سینتیں برس کا ہوگا۔ وہ آ دم علیہ السلام کی خلقت پر قد وقامت میں ساٹھ گز کے لمے اور سات گر چوڑے ہوں گے اور تفسیر میں آیا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح حسین وجمیل ہوں گے اور اخلاق محمدی سے آ راستہ اور حضرت والا دعلیہ السلام کی طرح خوش آ واز ہوں گے۔ اور فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو اینے یدقد رت سے پیدا کیا اور بہشت میں ایک یا قوت اتنا بڑا ہے کہ اس میں ستر ہزار سرائیں ہیں اور سرائے میں ستر ہزار مکان ہیں جن کی

دیوارول میں کہیں رخنہ یا سوراخ نہیں ہیں۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہشت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے۔ اس کے دائیں بائیں ستر ہزار باندیاں ہیں۔ وہ کہیں گی کہاں ہیں وہ لوگ جوام معروف (نیکی کا تھم) اور نمی محر (بدی سے ممانعت) کرتے تھے۔ فرمائے گا (آ و میں تہمارا پروردگار ہوں جھے دیکھوتم پرسلامتی ہوتم پاک وصاف کئے گئے ہواب اس جگہے دیکھوتم پرسلامتی ہوتم پاک وصاف کئے گئے ہواب اس جگہ ہیشہ ہمیشہ رہو) اوراس آیت و صقعہ ربھم شو ابنا طھود (اوران کا پروردگاران کو اپنے ہاتھ سے شراب طہور بلائے طھود (اوران کا پروردگاران کو اپنے ہاتھ سے شراب طہور بلائے گا) یہ متے اقتاس کمتو ابت صدی ہے۔

# سیرت النی بعد وصال النی کے

### أقتباسات

حضرت استاذ مولانا عبدالعلی نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے زمانہ میں بیخواب دیکھا کہ حضرت محمد علی تشریف لائے میں آپ اونٹ پر سوار میں اور اونٹ کی تکیل حضرت مولانانا نوتوی کے موتد ھے ہریڈی ہوئی ہے۔

ابوالحن شافعی نے حضرت ملکی کوخواب میں دیکھا اور عض کیا یارسول السفالی کی بدلد دیا گیا امام شافعی کو آپ کی جانب سے کرانہوں نے لکھا ہے

صلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون

آپ نے فرمایا ہماری طرف سے اس کو بید بدلد دیا گیا کہ حساب کے داسطے نہ کھڑا کیا جائے گا۔

(فضائل درودشريف صفحه ١٦٩)

حضرت امام شافعی نے حضرت محمقط کو خواب میں سے فرماتے دیکھا کہ اس نوجوان ابوعبداللہ بن خبل کو بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ دین کے بارے میں اس کو آزمائش میں ڈالے گا اوراس کو مجود کیا جائے کہ قرآن کو گلو تسلیم کرے مگراس کو جا ہیے کہ ایسانہ کرے جس پر اس کے تازیانے لگائے جا کیں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ اس کاعلم ایسابلند کرے گاجو قیامت تک نہ لیمیٹا جائے گا۔

نابينا كوآ تهجين ما گئين

مرواح بن مقبول ایک سید حنی قاره میں رہتے تھے

یچارے اند معے ہو گئے تھے آپ کا جانا مدیند منورہ ہوا جب
سوئے تو خواب میں حضرت تشریف لائے اوران کی آنکھوں

پراپنادست مبارک پھیرا بیدار ہوئے تو آنکھیں بالکل درست
تھیں تمام مدین طیب میں اس بات کا شہرہ ہوگیا۔ (الصواعق)
حضرت امام بخاری نے خواب میں دیکھا حضرت علیہ تشریف فرما ہیں اور میں سکھے ہے ہوا کر دہا ہوں۔

تشریف فرما ہیں اور میں سکھے ہے ہوا کر دہا ہوں۔

بره صابے میں شادی

حضرت بایزید بسطای جواکابراولیاءالله میں سے ہیں۔
انہوں نے اب تک شادی نہ کی تھی خواب میں دیکھا نہایت
عالی شان محارت ہے جس میں اولیاء آتے جاتے ہیں مگر جب
وہ خودا ندر جانے کا قصد کرتے تو دروازہ بند پاتے ہیں محارت
سے ایک جھے سے حضو مقالقة نے سرمبارک نکال کر فرمایا یہاں
صرف اس کو باریا بی ہوسکتی ہے جو میری سنت اواکر ہے آتکھ
کھلی تو حضرت بایزید آبدیدہ ہو گئے فرمایا تھم نبوک مقالقة سے
عیارہ نہیں اورضعیف العمری کے باوجود شادی کی۔
ویارہ نہیں اورضعیف العمری کے باوجود شادی کی۔
( کمتوبات شیخ الاسلام مولا ناحیین احمد)

قاری ابو بکرین مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اللہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ میں ہے۔ ابوالعباس خواب میں دیکھا کہ آپ میں کہ دابوالعباس نحوی کو میر اسلام کہواور اس کو بثارت دو کہ قیامت کے دن بڑے بلند جھنڈے والا ہوگا اس لئے کہ علوم عربیا علم نحو کے متابح ہیں۔ (روضة الا دباء)

# سيرزادي كااحترام

ابراہیم ابن اسحاق کوتوال بغداد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اللہ فی فرمارے ہیں کہ قاتل کوقید خانے سے رہا کردے؟ سعادت مندقاتل نے کہا کہ میں اس

گروہ سے ہوں جو ہررات حرام کاری کیا کرتے ہیں ایک برھیا ہم نے مقرر کرر کھی تھی ایک روز ایک نہایت خوبصورت حینہ کولائی جس نے نہایت عاجزی سے کہا کہ میری عصمت کو داخ دار نہ بناؤ میں سیدانی ہوں خدا کے واسطے مجھے بناہ دو۔ میر ساتھی گبڑ گئے گوییں نے ان کا مقابلہ کیا چھری میر سے ہاتھ میں تھی اور میں زئی ہو گیا لیکن اس شیطان کو جواس کی عصمت دری کرنا چاہتا تھا تی کر ڈالا میں نے عورت کو اشارہ کیا وہ ہمیں لڑتا و کھے کرچپ چاپ غائب ہوئی فیل غیا ڑہ س کرلوگ جمع ہو گئے۔ خون آلودہ چھری میر سے ہاتھ میں اور ایک لاش و کھے کرسیابی مجھے گرفار کرکے لے گئے کو ڈال نے بیدوا قدین کر ملزم سے کہا کہ خدا تعالی اور رسول ہو گئے گوال نے بیدوا قدین کر ملزم سے کہا کہ خدا تعالی اور رسول ہو گئے گی راہ میں میں نے تھے کو دہا کیا۔ اس کے بعدوہ ملزم جملہ افعال قبیحہ سے بیرا تھی ہوگیا۔

میں نے تھے کو دہا کیا۔ اس کے بعدوہ ملزم جملہ افعال قبیحہ سے بیرا تاریخی ہوگیا۔

ن کو کھی ہوگیا۔

ز کی کھی ہوگیا۔

ز کو کھی ہوگیا۔

### رحمد لی کے بدلے بادشاہی

امیر ناصرالدین بنتگین جنگوں میں شکار کی تلاش میں گھوہا کرتا تھا۔ دور ہے ایک ہرنی نظر آئی جو بچے کوساتھ پکڑ کرشہر کی طرف چل پڑا ہرنی اپنے بچے کے پیچے چلی آ رہی تھی آ زاد کر دیا اس رات سکتگین نے خواب دیکھا کہ حضرت رسالت مآ بھی فیلے فرماتے ہیں سکتگین اس کمزور ہرنی پررتم کر کے تو نے ہمارادل خوش کیا تو ایک دن بہت بڑا بادشاہ بنے گا۔ جب بادشاہ بن تو خدا تعالی کے بندوں پر ایسی ہی شفقت کر جب بادشاہ بن تو خدا تعالی کے بندوں پر ایسی ہی شفقت کر تاکہ تیری سلطنت کو قیام ودوام حاصل ہواس دن کے بعد سے سکتگین اس خواب کو سچا کر دکھانے کی کوشش کرنے لگا اور سکتگین اس خواب کو سچا کر دکھانے کی کوشش کرنے لگا اور آخرکارا کیک دن وہ بہت بڑابادشاہ بن گیا۔ (جوانم الحکایات)

وفات بعمر ۵۲ برس ۱۳۸۵ هان کی اولا دمیس چوده باوشاه موسه بوئے اورنواح لا مورتک حکر ان رہے۔ تاریخ عالم اسلام حصه بخیم فاتح سومنات سلطان محمود غرنوی کی تین باتوں کے متعلق شکوک تھے۔ ایک تواس حدیث شریف کی بایت (علماء پیغیمرول کے وارث ہیں) دوسر بے قیامت سکتگین کیساتھ اپنی نسبت محمود غرنوی نے دیکھا کہ ایک طالب علم مدرسہ میں اپناسبق یا دکر رہا

ہے۔ مدرسہ کے اندر تاریل ہے کتاب کی عبارت و کھنے کے لئے روشی کی حاجت ہوتی ہے تا وان اس طالب علم کو دے دیا۔ معملیات میں ۔ دیا۔ معملیات میں۔

یا ابن امیر سبکتگین اعزک الله فی الدارین کما اعززت و رثتی

اے امیر بھین کے بیٹے خدا تھے کو دو جہان میں عزت دے جیسی تونے میرے وارث کوعزت دی اور اس طرح اس خواب کے ذریعے سلطان محود کے تینوں شکوک رفع ہو گئے۔ (تاریخ محمد قاسم فرشتہ)

حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی ہے کی نے دریافت کیا کہ
ایک تو کہتا ہے کہ اے خدا حضرت محمقائق پر درود بھنج اور دوسرا
کہتا ہے کہ ہزار در ہزار بار درود بھنج ۔ دونوں میں سے کون بہتر
ہزار بار درود لکھا جائے گا۔ ( قاد کی عزیزی )

# حضرت سيدعلي جحوري ٿ

آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت مالیاتیہ کو خواب میں دیکھا اورعرض کیا یا رسول الشفائیہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا احبس حواسک (اپنے حواس خسہ (لیعنی دیکھنا) مرتب کھنا ، چھونا ، بولنا ، سوگھنا) احکام اللی کے تابع رکھنا ہی سب سے برااور کمل مجاہدہ ہے۔ جس سے انسان سمج معنوں میں مومن اورشقی بنتا ہے۔

### مختلف خواب

محمد بن احسن تمیمی اکار عارفین سے بیں انہوں نے حضور علی کو کو اب میں دیکھا کہ آپ نے ان کو ایک روثی عنایت فرمائی انہوں نے کچھتو آپ کے سامنے کھائی اور باقی اپنی کروٹ کی طرف رکھا ہوا گیا۔
اپنی کروٹ کی طرف رکھی آ ککھ کھی توروثی کو ای طرح رکھا ہوا پایا۔
(الوار الحنین در طبع اشرف المطابع تعانی مون صفح ۱۰)
رسول الشعافیہ نے آپ کو خواب میں بشارت دی اور

فرمایا جیدالدین چھوڑاس قصے کواور میری طرف آ کر تیرے لئے دوسرا میدان خالی ہے۔ شیج جواشے تو دل دنیا کی طرف سے سرد ہو چکا تھا۔ اس وقت حرمین شریف کی راہ لی۔

ایک ولی الله فرماتے ہیں کہ میری آگھ میں سفیدی پڑگئ تقی میں نے حضرت محمد علیہ کی خواب میں زیارت کی آپ نے ارشاد فرمایا کہ شہد میں مشک ملاکر آگھ میں سرمہ کی طرح لگا۔ (خیرالموانس صفحہ ۳۳۷)

ایک بورها جو حفرت حسین رضی الله عند کی شهادت میل شرکی تھا۔ دفعتا نابینا ہوگیالوگوں نے سب دریافت کیا تواس نے کہا کہ میں نے حفرت میل کو خواب میں دیکھا کہ آپ آسینیں چڑھائے ہوئے ہیں ہاتھ میں تلوار ہے جھے ڈانٹااور حفرت امام حسین رضی الله عند کے خون کی ایک سلائی میری آتھوں پر پھیردی میں شن الله عند کے خون کی ایک سلائی میری توسی خواجسیدا شرف جہا تگیر مدینہ منورہ میں جب حاضر ہوئے تو شخت بھارہ و گئے۔ رسول الله تعلق کی زیارت نصیب ہوئی بشارت سے سرفراز فرمایا اور آخر میں ارشاد فرمایا فرزندا شرف بشاری عمر بہت باتی ہے غم نہ کرو بہت سے مسلمان انہمی تمہاری عمر بہت باتی ہے غم نہ کرو بہت سے مسلمان تمہارے و سیلے سے دروازہ دوصول تک پنچیں گے۔

شخ محدابوالمواهب شاذلى فرمات بين كه حضرت الله في مرح خواب مين آنابند كرديا فرمايا كدتو مجصود ميضنا كاللنبين كونكدتو لوگول و جمار سامرار فاهر كرديتا به اوروا تعديد تفاكه

میں نے اپنے بھائی سے کچھظا ہر کرویا تھا۔

شخ ابوالموابب شاذلی نے رسول الله میالی کوخواب میں ديكهااوران دوحديثون كى بابت دريافت كيا ـ حديث الله تعالى کاذ کریمال تک کرد که لوگ کہیں که دیوانہ ہے اور تیج ابن حبان میں ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی یہاں تک کشت کرو کہ لوگ کہیں كرد يوانه بي آب نے فرمايا كردونوں ميرے بى قول ہيں۔ شرح کافیہ برصدرالصدورد ہلی نے ردکھا۔حضرت علیہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے آپ نے فرمایا کہ ہمارے سعد کو آ رزدہ خاطرنہ کر۔فورا خواب سے بیدار ہوا اور ان اوراق کو (ار دوتر جمه فوا ئدسعدسة ) ضائع كرديابه مولا نائنس الدین محدرومی کی آرزوهمی که زیارت نصیب ہو۔ میں نے دیکھا کہ آ بے مقاف کے گردایک اچھا خاصا مجمع ہے میری والدہ نے عرض کیا یا رسول الله وہ الز کا جس کی آپ نے بشارت دی تھی کہوہ عمر دراز دولت منداور بزرگ صفات ہوگا کیا یمی ہے آ ہوگا نے میری جانب ایک نظر ڈالی اور تعبیم فر ما کرارشا دفر مایا که بیدو بی از کا ہے۔ ( ناریخ الا دلیاء حصہ دوم ) ِ جلال خان۹۴۲ھ آپ نے ایک نعت کھی موی زہوش رفت بیک پر توی صفات تو عین ذات می گری و در تیشمی جس روز بیانعت لکھی اسی شب خواب میں حضرت علیہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے جمال مہبت تیرے تھیدے کے میں پیند کرتا ہوں۔

ابوغلی حسن بن علی عطار نے فرمایا میں اپنی نوعری میں حدیث پاکسکھا کرتا تھا اور حضرت محروق الله کے اسم پاک پر دروز نہیں لکھتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے آپ آلیا کے کو خواب میں و یکھا میں نے سلام عرض کیا آپ نے منہ چھر لیا میں نے دوسری جانب ہو کرسلام عرض کیا آپ نے ادھر ہے بھی منہ بھیرلیا۔

(نعنائل درود شریف مخوا ۱۱)
مولا ناعبدالباتی فرنگی کھی لکھنوی کو درس حدیث کی پابندی میں فرق آگے گئی سامنائل درو شریف مخدا کا میں فرق آگے گئی سامنائل درو شریف مخدا کے میں فرق آگے گئی سامنائل درو شریف مخدات کی پابندی میں فرق آگے گئی سامنائل درو کر سے کھی کے کہ آگے خضرت میں فرق آگے گئی آگئی سامنائل درو کر سے کہ آگے خضرت میں فرق آگے گئی ایکٹر سے میں فرق آگے گئی ایکٹر سے کہ آگے خضرت میں فرق آگے گئی کھی کے کہ آگے خصرت میں فرق آگے گئی کے کہ کھی کے کہ کو کے سے کہ آگے کئی کے کہ کھی کھی کو کر سے کہ آگے کئی کھی کے کہ کے کہ کھی کی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کے کئی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کی کھی کے کہ کے کہ کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کی کھی کھی کے کہ کھی کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کی کے کہ کہ کھی کے کہ کی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کر کے کہ کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کھی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کے کہ کے

ملاق کودیکھا کہ آپ آلی کیم کی دواؤں کا صندوقی ملاحظہ فرمارہ ہیں کیم صاحب نے عرض کیا آپ کیا ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا روح الذہب کی تلاش ہے عرض کیا وہ تو ختم ہوگئ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نئی تیار کر کے عبدالباتی کو سے دو۔

عبدالرجهان الشعالي الجزائري صاحب كمتے بيں بيس نے حضرت علیہ کوخواب بيس ديكھا كہ جھے خاطب كر كے ارشاد فرمارہ جيں كدان وہ جيس كا كہ جھے خاطب كر كے ارشاد قرمارہ جيں كدان وہ جير سے ساتھ جنت بيس ہوگا۔ (تذريح المك) علامہ ابن جوزي سے ايك فحف نے كہا ہمارا ضدااس وقت كس شان ميں ہے؟ كيا كرد ہا ہے جواب بيس زيارت ہوئی۔ آپ مال فل خر بيس تم ان كو يہ جواب ميں زيارت ہوئی۔ يہ جواب دے دينا كہ ہمارا ضداا في از كی اور قد كي شانوں كو وقتا في افر كرتا ہے۔ حضرت خضر نے بيس كر فرمايا۔ اے ابن جوزي الن پر درود جھيجے جنہوں نے خواب ميں آپ كو تعليم دى۔ جوزي الن پر درود وہ سے جے جنہوں نے خواب ميں آپ كو تعليم دى۔ وخير الموانس جلد دوم صفح سم ہم )

شخ احمد بن ارسلان کوحفرت محمد رسول منطقة کی خواب میں زیارت ہوئی اور آپ کی خدمت میں قول بدیع فی الصلوٰ ۃ علی الحبیب الشفیع (علامة خاوی کی میشہور تالیف ہے جو حضرت محمد رسول الله منطقة پر درود شریف ہی کے بیان میں ہے پیش کی گئی آپ نے اس کو تبول فر مایا۔

ابومحمدالارز ق انباری کابیان ہے۔قزاقوں نے قافلہ لوٹ لیا مجموک سے نڈھال نہایت پریشان حال چلے جاتے تھے۔ میر سے مزبان نے کہا کہ میں نے حضوں اللہ کو کواب میں دیکھا آپ نے ارشاد فرمایا اے ابن صابونی! ابومحمہ بن الارزق کے ساتھ سلوک کرادراس کومنزل مقصود تک پہنچاجب میں بیدار ہوا تو تہاری طاش کی۔ (بغیة ذوی الاحلام)

شخ ابن الثابت ایک سال کی مجوری کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے غنو دگ کی حالت میں اپنے حجرہ میں بیٹھے تھے کہ حضرت میں ایٹ حجرہ میں بیٹھے تھے کہ حضرت میں ایٹ کے اور آپ اللہ کی دیارت بابر کت سے مشرف ہوئے اور آپ اللہ

نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن ٹابت تم ہماری ملاقات کو نہ آئے اس لئے ہم تم سے ملئے آئے ہیں۔(الحادی)( جلیات دیدس ۱۱۱)

ایک بزرگ بیار تھے حضرت محمد رسول ملاقعہ کی زیارت نعیب ہوئی فرمایا کہتم ہد عام وصو

اللهم انى اسئلك العفر والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة

تندرست موجاؤ کے۔ (بغیة ذوی الاحلام)
حضرت قاری مشیم نے حضرت علیق کوخواب میں دیکھا
کیفر مارہے میں کہ ''تم وہی مشیم موجوا پی آواز سے قرآن کو
زینت دیتے ہو'' میں نے عرض کیا جی ہاں آپ علیق نے فرمایا
اللہ تم کو جزائے خیرد ہے۔ (تنویر اللمعان ص ا ۹)

محمر بن سعید بن مطرف درود شریف برا صنے کے بہت دلداده تھے۔شب کو ہمیشہ ایک خاص تعداد درود شریف پڑھ کر سوتے تھے۔ایک رات حفرت محمقات کے دیدارے مشرف ہوئے کہ سارا گھرنورعلی نورے اور درود بوارمشک کی خوشبو ہے مهك رب ميں اور گھر ميں رونق افروز ہيں۔ آپ اللہ نے محمد بن سعید کوقریب بلایا اور فرماما که میرے قریب اینامندلا که میں اس کابوساوں اس لئے کہ تو مجھ پر بکٹر ت درود بھیجیا ہے۔ خواب میں سعید حامد نے حضرت اللہ کی زیارت کی آپ ایک نے فرمایا کہاں تاجر کو مایوں مت کرواور یہ مقدس تیرک اسے دے دو۔شہنشاہ اورنگ زیب نے خواجہ صاحب کو دربار میں طلب کیااور شختیق کے لئے موئے میارک کوآگ پر رکھا مگرکوئی اثر نہ ہوا۔ دھوپ پر رکھا تو غیب سے ابر کے نکڑ ہے نے ظاہر ہوکراس برسابہ کرلیا۔ درودشریف کے ورد کے ساتھ موئے مبارک میں جنبش شروع ہوگئی۔غرض شہنشاہ کوموئے مبارک کے اصلی ہونے کا جب اطمینان ہوگیا تو کہا کہ اس مقدس بال کے سامنے میری ساری سلطنت تاج وتخت اور

جان و مال سب کھھ جے ہے۔ بدموئے ممارک ماغ صادق

خان (سری نگر) کی مسجد میں رکھ دیا گیااورخواجہ صاحب کومسجد

کے باغ میں وفن کردیا گیا۔جلد ہی معجد کانام'' حضرت بل' بڑ

گیا۔(دوسرامدیندازمحمد حسان الدین جوہر)

سیدنفرالله علوی نے حضرت اللہ کوخواب میں دیکھا کہ آپ اللہ علی کے حضرت اللہ کا ترکھا کہ آپ اللہ کا ترکھا کہ آپ اللہ کا ترکھا۔ زمانہ رحلت تک آپ کا چہرہ عطر کی خوشبو سے معطر رہا۔ شخ عبد کہلیل بن مجمد کلصتے میں کہ ایک بارشرشاہ سوری نے نے

را بردست می این این این این این این این بارشرشاه سوری نے خواب میں دیکھا حضرت الله فی نے ہمایوں کے سرستان شاہی اتار کرشیرشاه کے سر پر رکھ دیا اور فرمایا عدل وانصاف سے حکومت کرنا پھرشیرشاه کی آئے کھل گئی۔ (بیارہ ڈائجسٹ کارسول نبر ۔ لا بور ۱۲) حضرت سید عبدالقادر ٹانی فرزند بزرگ سید مجمد غوث حلبی گیلانی سے غیاف الدین انگاه کو بہت عقیدت تھی اور وہ خود بھی گیلانی سے غیاف الدین انگاه کو بہت عقیدت تھی اور وہ خود بھی کہایت متی اور پر ہیز گارتے اور ہرشب حضرت رسول الله الله ہے کہا یہ مشرف ہوتے تھے۔ ایک رات آپ الله نے ایک زیارت سے مشرف ہوتے تھے۔ ایک رات آپ الله نے نے ایک بانس کا گلزا ایک ہاتھ کم باان کودیا کہ ہمارے فرزند عبدالقادر کود سے دواور بیر بثارت دو کہ جس جگہ درد ہواس جگہ اس کور کھ کر (۱۰ بار سورہ اخلاص (قل ہواللہ اصد) پڑھو تو اللہ تعالیٰ شفا بخشے سورہ اخلاص (قل ہواللہ اصد) پڑھو تو اللہ تعالیٰ شفا بخشے مورہ اخلاص (قل ہواللہ اصد) پڑھو تو اللہ تعالیٰ شفا بخشے مورہ اخلاص (قل ہواللہ اصد) پڑھو تو اللہ تعالیٰ شفا بخشے مورہ اخلاص (قل ہواللہ اصد) پڑھو تو اللہ تعالیٰ شفا بخشے مورہ اخلاص (قل ہواللہ اصد) پڑھو تو اللہ تعالیٰ شفا بخشے مورہ اخلاص (قل ہواللہ اصد) پڑھو تو اللہ تعالیٰ شفا بخشے مورہ اخلاص (قل ہواللہ اصد) پڑھو تو اللہ تعالیٰ شفا بخشے مورہ اخلاص (قل ہواللہ عملہ مراہم اخر دہادی صفورہ )

حصرت شخ عبدالحق وہوی جب مدینہ منورہ میں کھیل ج کر چک تو حضرت محمد اللہ نے خواب میں ارشاد فرمایا کہتم ہندوستان جا کرعلم صدیث کی اشاعت کروتا کہ لوگ فیض یاب ہوں۔ آپ نے عرض کی کہ میری زندگی کیسے کئے گی۔ تھم ہوا پریشان مت ہو۔ رات کومرا قب ہو کے بیشا کرو ہمارے پاس پہنچ جایا کرو گے۔ تم کو ہر روز زیارت ہوا کرے گی۔ ارشاد ہوا کہ خاکسازان ہند پرنظرعنایت رکھنا۔ جب ہندوستان تشریف لاے تو شخ نے اپنا یہ معمول بنالیا کہ جب سنتے کہ فلال مقام پر کوئی باخدادرولیش ہے۔ تو اس کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اس سے ملاقات کرتے ایک مرتبدد کن کے ایک شہر میں جانے کا اتفاق ہوا۔ شہر کے قاضی نے فرمایا کہ ایک شخص اہل باطن سے مشہور ہے۔ میں فجر کے وقت درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھتے ہی فقیر بولا۔ مولوی عبدالحق آپ کا بڑا انتظار تھا۔ جب میں بیٹھ گیا تو بعد مزاح پری فقیر نے صراحی سے شراب

نکال کرایک جام خودوش کیا اور دوسرا جام بحرکر محصودیا میں نے کہا کہ میں تمہار ہے فعل برمعرض نہیں لیکن میرے واسطے حرام ہے۔ تین بارا تکار کیا۔اس نے کہا لی لے ورنہ چھتائے گا۔ چۇتى شب جومرا تب ہواتو فقىركوسدراه پاياادروه كھ لے كرميرى طرف دوڑا کر خبر دار جواس طرف قدم برهایا۔اس دفت حالت اضطراب میں میری زبان سے لکات ایارسول اللہ الغیاث) ای وقت رسول التعليقي نے ايك صحابي سے فرمايا كه عبدالحق جار شب سے حاضر نہیں ہوا۔ دیکھوتو باہر کون بکارتا ہے بلاؤ۔ انہوں نے ہم دونوں کو حاضر کیا۔حضرت محمد رسول اللہ اللہ کے فرمایا "عبدالحق تو جارراتول سے كہال تھا" ميں في سارا قصه بيان فرمایا۔ اس برآب اللہ نے اس فقیری نبعت فرمایا "اخرج کلب' صبح کے وقت میں چرفقیر کے پاس جانے کے لئے روانہ ہوا تو اس کا حجرہ بند ہے۔ دو چار مرید بیٹھے ہوئے ہیں یو چھا کیا سبب ہے کہ پہرون چڑ ھا اور درواز ہنیں کھلا۔فرمایا ويجموتو بين بھي يانبيس - دروازه كھولاتو پيرندار د جيران ہوئے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدیث دہلوی نے فرمایا کہ کوئی جانوریہاں سے لکلاتھا تو وہ بولے ایک کالا کتا تو ہم نے یہاں سے جاتے ویکھا تھا۔حضرت بیٹے نے فرمایا کہ بس وہی تنہارا پیرتھا کیونکہ رات سيمعامله پيش آيا-اب جا بتوتم بيعت ركهويا فنخ كردو تمہارا پیرکتابن چکاہے۔رات کا تمام واقعہن کرلوگوں پر برااثر ہوااوراس درویش کے تمام خدام نے تو یہ کی اور حضرت چیخ ہے <sup>ح</sup> بیعت ہوئے۔( تذکر وغوثیہ منجہ ۳۸۹)

شہنشاہ جہاتگیر نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اللہ فرما رہے ہیں تو نے مجد داسلام اور اہام الوقت کو تکلیف دے رکھی ہے یہ بیاری اس وجہ سے ہے۔ اگر خیر چاہتا ہے تو ان سے دعا کرا۔ شہنشاہ نے بیدار ہوتے ہی حضرت مجد دالف ٹائی کی رہائی کا تھم جاہی کردیا اور ایک عرضداشت جو خطا کی معافی اور ملاقات سے مشرف ہونے کی استدعا پر مشتل تھی اپنے ملاقات ہے مشرف ہونے کی استدعا پر مشتل تھی اپنے ندیموں کے ہاتھ آپ کی خدمت میں پیش کی۔

جب ہوا دبدبہ شان مجدد کا ظہور تہلکہ کچ عمیا ایوان جہالگیری میں

پھرآپ حضرت مجد دالف ٹانی نے ایک بارخوش ہوکر فرمایا کدانشاء اللہ جہا نگیرکواپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ (سیرت امام ربانی صفحہ ۱۳۲۳)

حفرت شاہ عبدالغی نقشبندی ایک مرتبہ حضرت ملیا ہے کہ نیارت سے مشرف ہوئے ۔ آپ ملیا نے فرمایا کہ چونکہ تم میرے دین کی خدمت کرتے ہواور خدا کے بندوں کو ذکر اللی کنور سے منور کرتے ہولہذا تہارانا م عبدالموس کھاجا تا ہے۔
فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شاہ عبدالرحیم و بلوی نے حضو ملیا کے خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ حضرت یوسف کو دیکھ کرزنان مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے ۔ آپ میالی کے ارشاد فرمایا کہ میرا جمال لوگوں کی آئھوں سے اللہ تعالی نے نے رشاد فرمایا کہ میرا جمال لوگوں کی آئھوں سے اللہ تعالی نے نے رشاد کی اور اگر آشکارا ہوجائے تو لوگوں کا حال اس ہے بھی زمادہ ہو۔

ام المونين حضرت عائش صديقة قرماتى بين كرزنان مصر في حضرت بوسف كود كيوكرائ باتد كاث والمحاث والمحتف الروه مار حسيب كود كيوليس توائي ولول كروالتيل مسلم في المحتف ال

(فیوض الحریمن ترجمة اردو) حفرت شاه ولی الله تحریر فرمات بین کدایک دن مجھے رات کو کچھ نه لماتو میرے دوستوں میں سے ایک شخص میرے لئے دودھ کا پیالہ لایا جس کو میں نے پیااورسو گیا۔خواب میں مجھے حضرت قابطی کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ قابی نے نے فرمایا کہ وہ دودھ کا پیالہ میں نے ہی جمیعاتھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو بمقتصائے بشریت بچوں کی صغرتی کا تر دوتھا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علیہ نے فرمایا کہ فکر کیوں کرتے ہوجیسی تہماری اولا دولیم ہی میری اولا دیدین کرآپ کواطمینان ہو گیا۔ (حکایت اولیا ماز حکیم الامت)

ایک مرتبہ خانقاہ میں لوگوں کے درمیان نزاع کی صورت پیدا ہوگئی۔ رات کے وقت ایک مرید نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اللہ کا جاور خانقاہ مجدد دیکا جھڑا آ پہنائی کے سامنے پیش ہے۔ آپ میں کے سامنے پیش ہے۔ آپ میں کے خاتم دیا کہ فلال فلال شخص کو خانقاہ سے نکال دیا جائے۔ حضرت ابوسعید نے ان تمام درویشوں کو خانقاہ سے نکال جانے کا تھم دیا جن کے نام حضرت میں کی ساتھے نے گنائے نے گنائے تھے۔ (انواراصفا مِعْفِیہ ۵۰۵)

به کتب رفتم و آموختم اسرار یزدانی
دفیض نقش بند دفت جان جان جانانی
ایک دوزمولا نامجر سعیدگو بانوی نے حضرت مجرسعید قریش
باشی نقش بندی مجد دی فضلی احمد بوری قدس سره سے عرض کیا که
مدت بوگئی مجمعے حضرت مجمع الله کی زیارت نصیب نبیس بوئی۔
فرایا بیا شعار پڑھو۔

کیائی یا رسول الله کیائی جرا در دیده تادم نیائی منم مشاق با صد آرزوبا چهخوش باشد که دیدارم نمائی مبدیویت زنده ام مرجا که مشتم به رویت آرزو مندم کیائی سو گئے تو خواب میں حضور الله کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت حاجی الدادالله فاروقی مباجر کی کا اصل نام الدادسین تھا۔ جصح مت مولانا شاہ اساق محدث دہلوی نے بدل کرامدادالله کر دیا تھا۔ جمال کا کنات میں کو خواب میں ویکھا کہ ارشاد فرمات میں کہتم ہمارے پاس آؤی خواب دیکھ کردل میں جوش پیدا ہوااور خواہش زیارت مدید شریف دل میں زیادہ ہوئی۔ یہاں تک کہ بلاگرزادراہ آپ نے عزم مدید منورہ کرایا۔

حاجی امیر شاہ خان خور جوی نے فرمایا کہ حضرت مولانا رشید احمد کنگوبی کی طبیعت علیل تھی اور میں آپ کے پاس اکیلا بیٹھا پاؤل دہا رہا تھا۔ یہ زمانہ تھا جس میں "رہا بین قاطعہ" شائع ہوئی تھی اورلوگوں میں اس پرشورش ہور بی تھی۔حضرت

منگوبی نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اللہ تخت پر جلوہ افروز ہیں اور مجھ سے تخت پر جلوہ افروز ہیں اور مجھ سامنے کھڑا کیا ہے اور مجھ سے امتحانا سومسکے دریا فت کئے اور سوکے سوکا میں نے جواب دے میں دیا ہے اور آپ بلائے نے سب کی تصویب فرمائی ہے اور نہایت مسرور ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس روز سے میں نہایت خوش ہوں اور سجھتا ہوں کہ اگر سارے عالم میرے خلاف ہوں گے تو بھی انشاء اللہ تعالی حق میری جانب ہوگا۔ دکایات اولیا محاشیہ ازمولا نااشرف علی تھانوی صفیم میں کے دکایات اولیا محاشیہ ازمولا نااشرف علی تھانوی صفیم میں کے مولانا محمود الحق قدس سرہ کے وصال کے سلسلہ میں ایک مولانا کے سلسلہ میں ایک

خواب جو کہ نہایت فائق ہے جوا یک خادم خاص نے عین آپ

کے دصال کے موقع پر دیکھا تھادیکھا کہ ایک عظیم الثان مکان تیار ہے جس کی خوبصور تی زینت اور نورانیت کا بیان محال ہے۔خدام و حاضرین ہرطرف خوشی واہتمام سے دوڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت محمقات تشریف رکھتے ہیں اور نئے مهمان حضرت مولا نامحود الحن كانظار بررحيات شيخ البند) خواجه پیرسیدمهرعلی شاه گولزوی فرماتے ہیں کہ ممیں ابتداء میں سیروسیاحت اور آزادی بہت پیند تھی۔ حجاز مقدس کے سفر میں مکہ مکرمہ میں ہماری ملاقات حاجی امداد اللہ مہاجر کی ہے موئی فرمایا کہ مندوستان میں عنقریب ایک فتنہ بریا ہونے والا ب لهذاتم ضرور این ملک مندوستان واپس طلے جاؤ۔ بالفرض الحرّ ہندوستان میں خاموش ہو کربھی بیٹھ گئے تو وہ فتنہ زیادہ ترقی ندکر سکے گا۔ پس ہم عرب میں سکونت اختیار کرنے کاارادہ ترک کر کے ہندوستان واپس چلے آئے۔ہم حضرت حاجی صاحب کے اس کشف کو اپنے یقین کی رو سے مرزا قادیانی کے فتنہ سے تعبیر کرتے ہیں ۔ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ حضرت محمد رسول التعلق نے مجھے تھم فرمایا کہ بهمرزا قادبانی این تاویلات فاسده کی مقراض ہے میری احادیث کوریزه ریزه اور نکڑی کنٹرے کر رہاہے اورتم خاموش

> بینے ہو۔ (مقالات مرضیہ الفوظ ۱۱) حیات النبی علیہ الع

تلافرہ میں سے ایک کو"حیات النبی کے متعلق کافی مشکوک تھے۔دوران درس ایک بارانہوں نے نظرا ٹھا کردیکھا

ہو۔ بولے طائف کے حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا اگر اس شہر کے ہوتے تو تمہیں مزہ چکھا تا۔ تم سید الانبیاء حبیب کبریا علیہ الصلوق والتسلیم کی مسجد میں بلند آواز سے بول رہے ہو۔ (بخاری شریف)

ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سید الرسلین علیہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب کہیں علیہ من میں وغیرہ تھو کئے کآ واز سنتیں تو آ دمی بھیج کران کو منع کرا تیں کہ زور سے نہ تھوکوا در حضرت سید الرسل میں کے اللہ کی اللہ کی اللہ کا خال کرو۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مکان کے کواڑ بنوانے کی ضرورت پیش آئی تو تھم دیا کہ شہرے باہر بقیع میں جا کر بنالاؤ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدیث دہلوی نے شاہی مسجد دہلی میں پہلے سال تر اور کی میں جب قر آن پاک ختم کیا تو اچا تک ایک خض زرہ بکتر پہنے ہاتھ میں علم لئے تشریف لائے اور ایک دریافت کیا کہ پیغیر بیافت کی کہ تشریف فرماییں ۔ حاضرین بیاس کروم بخو درہ گئے اور عالم جیرانی میں دریافت کیا کہ کیا معاملہ سن کروم بخو درہ گئے اور عالم جیرانی میں دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ نام دریافت کیا تو فرمایا کہ میرانام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ خضرت سرور کا کنات تھی ہے فرمایا تھا کہ آج عبدالعزیز قرآن مجیدتم کر رہا ہے۔ ہم اسے سننے کے لئے جا کیں گے۔ بھے آپ بیافت کے ایک جا کیں گئے۔ بھے آپ بیافت کے ایک جا کیں گے۔ بھے آپ بیافت کے ایک دریہوگئی جو آپ بیافت کے ایک دریہوگئی جو ایک نات ہوگئے۔ (نادی عزیزی حسادل سنے ۸)

حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب دشمنوں نے ایم المونین حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب دشمنوں نے ایم المونین حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کو محصور کرلیا تو میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی بہت اچھا کیا آگئے میں نے اس کھڑ کی میں سے حضور کیا ہے کہ ارشاد فرمایا اے عثان! تمہیں ان لوگوں نے محصور کررکھا ہے میں نے عرض کیا جی بال ۔ اس پرآپ علی نے ایک ڈول پانی کا لئکایا جس میں ہے میں نے پانی پیا اس پانی کی شعندک اب تک میرے دونوں شانوں اور چھا تیوں کے درمیان محسوس ہورہی ہے۔

توسامے نہ قبا خصر تھا نہ جالیاں بلکہ خودسید البشر حصرت رسول اللہ علیہ تقریب فرما تھے۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا (شاید دوسرے طلباء کومتوجہ کرنا چاہتے ہوں) کہ حضرت مدنی نے انہیں اشارہ سے منع فرما دیا۔ اب جو دیکھتے ہیں تو پھرتمام چیزیں اپنی پہلی صالت پر موجود تھیں۔ (شخ الاسلام نبروم)

فرماتے ہیں کہ میں کئی روز ہے بخار میں بتانا تھا۔ میری
آ کھولگ گئی کیا ویکتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا
رہے ہیں اور دوسری صف مقتر ہوں کے ہمراہ میں کھڑا ہوں دعا
ما گئی گئی میں آ کے بڑھا آپ نے مصافحہ کا شرف بخشا اور ذرہ
نوازی فرمائی۔ میں نے آپ اللہ کے کوست مبارک کو بوسد یا
اور استفیار کیا کہ بعض لوگ اس طرح بوسہ لینے کو تا جا تر سجھتے
ہیں آپ تھے نے فرمایا ''جائز ہے'' اظہار محبت ہے۔ اس کے
بعد آ کھے کھی گئی۔

مشہور مستشرق ڈاکٹر گٹاؤلیبان کہتاہے۔اس پیفیراسلام (علیق ) اس نی ای کی بھی ایک جرت انگیز سرگزشت ہے جس کی آ واز نے ایک ایس قوم نا نبجار کو جواس وقت تک کسی ملک گیر کی تکوم نہیں ہوئی تھی اسے رام کیا اور اس درجہ تک پہنچا دیا کہ اس نے دنیا کی عظیم الثان سلطنوں کوزیر وزیر کرڈ الا اور آج بھی وہی نبی افی اپن قبر کے اندر سے لاکھوں بندگان خدا کو کلمہ اسلام پر قائم کئے ہوئے ہے۔

(اعباز القرآن از شیخ الاسلام علامه شیر احمد عثاقی صفح ۸۲)
حضرت سید احمد کبیر رفاعی کے لئے تو روضه اطهر (علی صاحبها صلاق وسلاماً) آپ کا دست مبارک برآمد مواجس کو حضرت رفاعی نے بوسد دیا۔ یہ ۵۵۵ ھ ۱۹۲۰ کامشہور واقعہ ہے جو بیسیوں نہایت متند کتب میں موجود ہے۔

حضرت سائب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجد نبوی ہیں کھڑا تھا کہ دور ہے کئی نے کنگری ماری۔ مڑکر دیکھا تو امیر المونین حفرت عمر رضی الله عند تھے انہوں نے اشارہ سے جھے بلایا (اور بعجہ حسن ادب آ واز ندی ) پھر فرمایا کہ بیدو آ دی جو با تیں کررہے ہیں انہیں بلاؤ۔ دریافت فرمایا کہ کہال کے

اگریزی حکومت نے اس جرم میں مولانا محمطی جو ہرکوسرا دی تھی کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کے لئے جدوجہد کر رہے تھے۔اور حکومت وقت کی نگاہ میں بے صدخطرناک تھے۔مولانا محمطی جو ہر کو بیجا پوری جیل میں ایک روز دو پہر کے وقبت بحالت نیم بیداری ایک دھندلا سا پر تو جمال تا جدار مدینتا ہے۔ نظر آبا تھا اللہ اکبر۔

اس وقت حسب ذیل اشعار موزوں فرمائے۔ ہر آن تلی ہے ہر لحظہ تشفی ہے ہر وقت ہے دلجوئی ہر دم ہیں مدارتیں کور کے تقاضے ہیں تسنیم کے وعدے ہیں ہر روز یمی جے ہیں ہر رات یمی باتیں معراج کی می حاصل سجدوں میں ہے کیفیت اک فاس و فاجر میں اور الی کراماتیں بے ماریہ سہی لیکن شاید وہ بلا تجمیجیں تجیجیں ہیں درودوں کی کچھہم نے بھی سوغاتیں ''مولانا محمعلی جوہر کی ذاتی ڈائزی کے چنداوراق از مولا ناعبدالما جدوريا بإ دى صغيه٥٣٬٠٠٥ لى ميز كانفرنس لندن اور فرمایا میں یہاں قوم کی آزادی طلب کرنے آیا ہوں۔ اور آ زادی لے کرہی جاؤں گا در نہ غلام ملک میں واپس نہ جاؤں گا۔رئیس حریت مولا نامحرعلی جو ہر نے اپنا قول سچ کر دکھایا اور ۴ جنوری ۱۹۲۱ء کولندن میں رحلت فرمائی اور۲۳ جنوری کو جامع مسجد عمر (بیت المقدس) میں آغوش لحد کے سیر دکر دیئے ميئے\_(رحمهم الله)

جب سیر صاحب و بلی سے بیعت کے لئے دورے پر نظے تو شاہ صاحب نے اپناسیاہ مماند ادر سفید قباد ست مبارک سے پہنا کر رخصت کیا آپ چوسال تک متواتر جہاد کرتے رہے اور نمایاں کامیابیاں حاصل کیں مگر بعد میں اپنوں ہی کی غداری اور انگریزوں' سکھوں کی مسلسل سازشوں کی بناء پر ۲۲ کامیابیاں ست پڑ گئیں اور اپنوں کی غداریوں کی بناء پر ۲۲ کامیابیاں ست پڑ گئیں اور اپنوں کی غداریوں کی بناء پر ۲۲ زیقعدہ ۲۲ ہوز جمعہ عین نماز جمعہ کے وقت بمقام بالا

اس کے بعد آپ اللہ نے ارشاد فرمایا اگرتم چاہوتو ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کی جائے اور اگر تمہارا دل چاہ تو یہاں سے ہمارے پاس آ کر افطار کرو میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے کہ خدمت میں حاضری چاہتا ہوں ای دن شہید کر دیئے گئے تھے۔ رضی اللہ عندوارضاہ جمعہ کا دن عمر کا وقت تھا۔ دیئے گئے تھے۔ رضی اللہ عندوارضاہ جمعہ کا دن عمر کا وقت تھا۔ قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس خون ناحق نے جس قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا تھا۔ اس خون ناحق نے جس آ بیت شریفہ کورنگین بنایا وہ تی ہی۔

فسيكفيكهم الله و هو السميع العليم (خداكي ذات تم كوكافي بوه سننے والا اور جاننے والا ب) (سوره بقره)

پیرمهرعلی شاه قدس سرهٔ کی پنجابی نعت

ان سگ مترال دی ودهیری اے
کیوں دلای اداس گھنیری اے
لوں لوں وچ شوق چنگیری اے
ان نینال لایال کیوں جھڑیال
متھے چنکے لاٹ نورانی اے
متھے چنکے لاٹ نورانی اے
لبال سرخ آکھال کہ لعل کین
سیحان اللہ ما انتملک
سیحان اللہ ما انتملک
سیحان اللہ ما انتملک
گتاخ اکھیال کتھے تیری ثناء
ما تحسی علی کتھے تیری ثناء
ما تحسی علی کتھے جا لڑیاں
طابی سیدعابددیو بندتشریف لائے تو حاتی سیدمحمدانورنے
سیمان سے فرمایا کہ آپ سے ایک بات کہتا ہوں جو میں
سیمی سیری زندگی میں

حاجی سید عابد دیو بند تشریف لائے تو حاجی سید محمد انور نے خلوت میں ان سے فرمایا کہ آپ سے ایک بات کہتا ہوں جو میں نے اب تک کسی پر ظاہر نہیں کی ہے۔ آپ بھی میری زندگی میں بید بات کسی پر ظاہر نہ کریں۔ بات سے کہ میں نے حرم شریف میں بعض انبیا علیم السلام کی بیداری میں زیارت کی ہے۔میری جوموجودہ حالت ہے بیا نبیا علیم السلام کی نظر کا اثر ہے۔

جوموجودہ حالت ہے بیا نبی انبیا علیم السلام کی نظر کا اثر ہے۔

(الاثرف الدون صلح ۱۹۳۹)

کوٹ (ضلع ہزارہ) مع حضرت شاہ محمد اساعیل شہید و دیگر رفقاء شہید ہو گئے۔اناللہ واناالیہ راجعون۔

سیدصاحب کی شہادت کے بعد آپ کی فش کو چھیانے کے لئے آپ کے ڈیڑھ دوسوساتھی اس مقام پرآپ پر پروانہ وارنثار ہو عملئے تھے۔ (غالبًا ساتھیوں کو خدشہ تھا کہ اگر سکھ سید صاحب کی نعش کو یالیس مے تو بے حرمتی کریں گے لاشیں جو مثانی گئیں توسب سے بنچ ایک نفش ملی جس میں سرختھا۔سید صاحب کاایک معتقد آپ کاسر کاٹ کر بغل میں چھیائے جلاجا ر ہاتھا۔اس کے بھی ایک گولی گئی اور برابر کے کھیت میں اس نے بیسر بھینک دیا۔شیر سنگھ نے بغیرسر کی اس نعش کی شناخت كرائى تو كچھ پة نہ چل سكا البته ايك مخص جس نے سيد صاحب کو بہت قریب سے دیکھا تھا اس نے کہا کہ ان کے پیروں کی تمام انگلیوں کے ناخن بہت نمایاں اور نیز ھے میر ھے تھے۔اس نعش میں بھی ناخنوں کا یہی حال تھا پھرسر لانے والے کے لئے انعام کا اعلان کیا ایک مخف نے سرلا کر دیا اور انعام حاصل کیا۔ سراسی دھڑ کا تھا جس سے ملاتے ہی سید صاحب کی تعش مکمل ہوگئی جس کو سب نے دیکھا اور تصدیق کی شیر عمد نے اپنافیتی دوشالداس پر ڈال دیا اور نہایت احترام کے ساتھ اس جگہ اس کو ڈن کر کے چلا گیا۔

تثمع نبوت كابروانه

شیفتر رسول کریم مطابق فازی علم الدین شهید ۱۹۰۸ مرم ۱۹۰۸ و دیقعده ۱۳۲۱ هر بر وزجعرات لا بور میں پیدا بور عی والد کا نام طالع محد تھا جو نجاری (بڑھئی کا کام کرتے تھے لا بور میں راجپال نامی ایک کتب فروش تھا جس کی دوکان پر بالعموم آربیہ بات کی بان گلی نامی فروخت بوقی تھیں۔ اس کی دوکان آج کی پان گلی انار کلی سے ملحق تھی۔ اس نے ایک دل آزار کماب رگیلا رسول اندوذ باللہ ) شاکع کی جس کوڈی اے دی کالج لا بور کے پروفیسر (نعوذ باللہ) شاکع کی جس کوڈی اے دی کالج لا بور کے پروفیسر چھپادتی نے کھا تھا گمر کتاب پر مصنف کا نام تحریز نہیں کیا پھر عمدالت عالیہ نے بھی ظالموں کاساتھ دیا تو کا متم سرع 19 اوکولا بور کی ایک غیور شیر فروش خدا بخش نے راجپال پر قاتلانہ تملہ کیا گمر

حملہ ناکام رہا اور اسے سات سال کی سزا ہوگئ کوہاٹ سے عبدالعزيزآ ياادراس نے راجيال كوفنافى الناركرنے كے لئے اپنى دانست میں اس پر ۱۹ کتوبر ۱۹۲۷ء کومملہ کر کے اس کا سرتن ہے جدا کر دیا گرراجیال ملعون کا دوست جنندر داس نکلا عدالت نے عبدالعزیز کوم ۱ سال کی سزا سنائی۔ آخر کار اپریل ۱۹۲۹ء کو پیہ سعادت علم الدين شهيد كحصمين آئى علم الدين شهيد في راجیال ملعون کی دوکان میں گھس کراس کے دو ملاز مین ہندو سام بول اور ایک سکه حوالدار جواس کی دوکان میں حکومت کی جانب سے تعینات تھے کے سامنے دن وہاڑے اپناخنجراس کے سینے میں پوست کر کے اس کوجہنم رسید کر دیا۔ ۳۱ آکوبر میح میانوالی جیل میں غازی علم الدین کو پھانسی وے دی گئی اور نو بج جیل کے حکام نے شہید کے جسد خاک کو بغیر نماز جنازہ خاموثی کے ساتھ جیل ہی میں وفن کر کے پہرہ لگا دیا حکومت کی اس حركت بربالخصوص مسلمانان بنجاب بيمر محيح اور ندر كني والاايجي میش شروع ہو گیا۔ مجبور ہو کرشہادت کے ۱۳ ون بعد میت قبر ے تکالی گئ جو بالکل صحیح سالم اور تروتاز ہتی نغش کوجست کے صندوق میں رکھ کر انجیش ٹرین کے ذریعے لاہور لایا گیا۔ الامبر ۱۹۲۹ء بروز جعرات ڈھائی بجے دن رسالت کے اس بروانه کاجناز واس شان سے اٹھایا گیا کہ لا ہورنے اس سے پہلے ابيا جنازه نه ديكها تعابه جنازه كاجلوس يانج ميل لمباتها جه لاكه انسانوں نے شرکت کی۔

جا کھڑے ہیں تیرے استقبال میں سارے نبی

تو عشق مصطفیٰ میں سروپاء ہے بے دھڑک
مرحبا صد مرحبا کس صبر و استقلال سے
تو نے ناموس محمہ پر فدا کی جان تلک
خون کی ہولی کھیل کر تو نے یہ ٹابت کر دیا
چرخ نیلی کے تلے زندہ ہیں مسلم اب تلک
علی بن صالح کا انتقال ہوا بزع کی حالت شروع ہوئی پائی
ما نگا۔ لے کر آیا تو کہنے لگامیں نے پانی پی لیا۔ حضرت میں خون کی میں کے استحداث ویا تھے انہوں

نے پانی جھے بلا دیا۔ او چھا کہ فرشتوں کی صفیں کس طرح تھیں بولے اس طرح او پرینچ تھیں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے او برکر کے بتلایا۔ (فضائل صدقات)

مولانامجمراسا عیل نے ہم ۱۰ سال ہوال ۱۳۱۵ ہم ۱۹۸ء میں وصال فرمایا۔ استجاب الدعوات بزرگ تھے۔ جنازہ میں اتنا ہجوم تھا کہ کا ندھے کے اس کے باق ہیں اندھے گئے اس کے باوجود و بلی سے نظام الدین تک تقریباً ساڑھے تین میل بہت سول کوکاندھے کا موقع نہ طلائے تنف الحقیدہ اور مختلف الخیال لوگ جنازہ میں شریک تھے۔ جوآپ کی مقبولیت کی علامت تھی لوگوں کی کثرت کی وجہ سے بار بارنماز جنازہ پڑھائی گئی جس کی وجہ سے فن میں تا خیر ہوگئی۔ اس عرصہ میں ایک صاحب اوراک بزرگ نون میں تا خیر ہوگئی۔ اس عرصہ میں ایک صاحب اوراک بزرگ نے دیکھا کہ مولانا محمد اساعیل فرما رہے ہیں کہ مجمعے جلدی رخصت کرو میں بہت شرمندہ ہوں کہ حضرت رسول میں ہے ہیں محمد خوشبودار پھول ہیں۔ بھول کی طرف اشارہ کرکے فرمایا حضرت شخخ ہمارے گلاستہ کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ خوشبودار پھول ہیں۔ (بہتہ القلوب میں ۲۲)

امدادالسلوک میں ہے اگر سالک سونے اور جا گئے کے بین بین حالت میں ہواس کشف کو واقعہ کہتے ہیں اور عین بیداری اور حضور میں ہوتو مکاشفہ اور اگر سویا ہوا ہوتو رویائے صالحہ خواب جموث بھی ہوسکتا ہے لیکن مکاشفہ ہمیشہ چا ہوتا ہے۔ اگر یوں تو کا ندھلہ میں بے شار عظیم المرتبت انسان پیدا ہوئے مرمفتی صاحب کا جواب نہیں ۔ آپ ہرفن میں کا اس مولا نا محمد الراس بانی تبلیغی جماعت مولا نا محمد الراس بانی تبلیغی جماعت مولا نا محمد الریس بانی تبلیغی جماعت مولا نا محمد الریس بانی تبلیغی جماعت مولا نا محمد مالک جماعت والنفیر مولا نا محمد ادریس کا ندھلوی مہا جرمدنی شخ جامعہ اشرفیہ وغیرہ سب ایک ہی صدیقی خاندان کے ہزرگ جامعہ اشر فیہ وغیرہ سب ایک ہی صدیقی خاندان کے ہزرگ خاندان سے قیامت تک جید علائے حق پید اہوتے رہیں خاندان سے قیامت تک جید علائے حق پید اہوتے رہیں گے۔ اس خاندان کی خوا تین بھی د بی علوم کی باہر و تبحد گر ار

ہیں۔ اس خاندان کی ایک صفت سی بھی ہے کہ خاندانی معاملات میں بھی کچبری عدالت کی فو بت نہیں آئی۔

آپ بحالت بیداری حضور سید الوجوده الله کی زیارت بایرکت سے مشرف ہوئے تھے۔ آپ کی صاحبزادی کا عقد نکاح تھا۔ تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ این کے سے چندر وزقبل رسول اعظم واکبولی کی زیارت سے خواب میں شراف ہوئے آپ عظم واکبولی کی زیارت سے خواب میں شراف ہوئے آپ علی کے نام کی کادلی میں نکاح کادلی دوسر مے خص کو مقرر کیا اور خود مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوگئے۔ دوسر مے خص کو مقرر کیا اور خود مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوگئے۔ ۱۲۲۰ء میں وصال فرایا۔

مفتی صاحب کے وصال کے بعد بھی اکثر کا ندھلہ آتے تو اس ادب سے برہند یا رہتے۔ وہاں آ کرسید سے قبرستان جاتے اور دیر تک مفتی صاحب کی قبر مبارک بر مراقب رہنے کے بعد قصبہ میں آ کر متعلقین سے ملاقات کرتے۔ بانی تبلیغی جماعت مولانا محمدالياس جب بهي كاندهله تشريف لاتي تواس قبرستان میں ضرور جاتے اور فر مایا کہ قبرستان کے بزرگ اب بھی مخلوق خدا کی وہ خدمت انجام دے رہے ہیں جوموجودہ زنده بزرگول سے بھی نہیں ہورہی ۔ آپ کی دوبیٹیال اور بیلے مولانا نور الحن تھے۔ ایک روز عالم محویت میں گھر کے باہر دروازہ برنعت بڑھ رہے تھے۔ دروازہ کے سامنے مجد میں حضرت مولانا سیدمحم قلندرشاہ تشریف فرما تھے۔ وہ مسجد سے آئے اور باادب دروازہ کے چیوترہ پر کھڑ ہے ہو گئے ۔مولانا ابوالحن کو جب ان کی آمد کاعلم ہوا تو خاموش ہو گئے۔تھوڑی دیر بعدشاہ صاحب معدیں لوٹ گئے۔مولانا نے پھر وہی نعت شروع کر دی۔ شاہ صاحب چرمؤ دب دروازہ کے باہرآ كركر ع مو كئے - چند بار جب اى طرح مواتو مولانانے شاہ صاحب ہے سب دریافت کیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جبتم نعت پڑھنی شروع کرتے ہوتو میں حفرت محبوب رب العالمين مالية كودروازے كے بياس جلوہ افروز ديكھا ہول\_ اس بارگاه نبوی (علیه الصلوٰة والسلام) میں دست بسته آ کر کھڑا ہوجا تا ہوں۔( حالات مشائخ کا ندھلیہ)

نورائحن کے صاحبزادے تھے جن کا بیال تھ کہ بے اختیار زبان پر درودشریف جاری رہتا تھا۔ یہاں تک کہ بیت الخلاء میں زبان کودائوں سے دبائے رکھتے تھے کہ ایسانہ ہوکہ درودشریف منہ سے نکل جائے۔ (حالات مشائخ کا ندھلہ صفحہ ۱۵۰۵ کا ۱۸۰۲)

خواجه خفوراحد صاحب "دربار حبیب بین" کی آخری قبط میں فرماتے ہیں کہ مدید منورہ کے دوران قیام چھروز مجھے شخ الحدیث حضرت مولانا سید بدر عالم میرخی مباجر مدنی کی صحبت عاصل رہی ۔مولانا نے ان ملا قانوں کے درمیان ایک دن فرمایا کہ ہماراعقیدہ ہے کہ حضور صلی الله علیو سلم زندہ ہیں مگر آ پھائی کے اس زندگی کا ہمیں شعورا درادراک نہیں پھر فرمایا کہ حضور ہا تھا ہے خاص اپنے مہمانوں کے آرام کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے خاص احتیال کے قام و آسائش کی آ پھائی کے گر ہوتی ہے۔

مولانا سید احمد حسین مدنی دوران قیام مدید طیبه (بال اسید احمد حسین مدنی دوران قیام مدید طیبه (بال اسید اسیب رخ سے ہٹا دو نقاب کو) مواجهه شریف پر انہی الفاظ کو پڑھنااور شوق دیدار میں رونا شروع کردیا۔ دیر تک یمی حالت رہی جس پر میموں ہونے لگا کہ مجھ میں اور جناب رسالت مآ ب الفید میں کچھ جاب دیواروں اور جالیوں وغیرہ کا نہیں اور آپ الفید کری پر سامنے جلوہ افروز میں۔ آپ میافید کا چہرہ انور سامنے ہے اور بہت چک رہا ہے۔ (نقش حیات حصد اول صفح ۱۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور میں اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا (بعض حیثیات سے ) میر سے ساتھ شدت سے محبت رکھنے والے وہ لوگ جومیر سے بعد ہوں گے کہ ان میں سے ہر خض بیتمنا کرے گا کہ تمام اہل و مال کے عوض مجھکو د کھے لے روایت کیا اس کو مسلم نے ۔ (کذا فی المشکلة ق)

ابن سرین نے فرمایا کہ معرکو چاہیے کہ سب سے پہلے سائل کا نام رتبہ فد ہب سیرت وخصلت اور عقل وقہم اور وقت خواب دیکھنے کا معلوم کرے۔ قبرستان میں خواب کی تعبیر نہ بنائی جائے ہے دینوں بدصور توں جا ہلوں دشمنوں اور عور توں

ہے خواب نہ پو چھنا چاہئے۔

حضرت مولا نار فيع الدين ديوبندي قدس سره مهتم ثاني دارالعلوم دیوبندایک دن دارالعلوم دیوبند کے حت میں کھڑے تھے کہ دورہ حدیث کا ایک طالب علم طبخ سے کھانا لے کرآیا اور شور بے کا پرالہ مولا نا کے سامنے زمین پر دے مارا اور نہایت گستاخاندانداز میں کہایہ ہے آپ کا اہتمام وانظام کہ شور بے میں نہ مصالحہ ہے اور نہ تھی اور بھی سخت سست الفاظ کیے۔اس گتاخی برطلباء جوش میں آ گئے گرمولانا بوری متانت کے ساتھ خاموش رہے اور گتاخ طالب علم پرتین مرتبہ سرہے پیر تک نگاہ ڈالی جب وہ چلا گیا تو آپ نے طلباء سے فرمایا کہ بیہ مرسه ديوبندكا طالب علم بي؟ طلبه نے اثبات ميں جواب دیا۔آپ نے اس برفر مایانہیں بیدرسہ کا طالب علمنہیں ہے۔ تحقیق پر ثابت ہوا کہ وہ مدرسہ کا طالب علم نہیں ہے اس کا ہم نام ایک دوسراطالب علم ہے۔ طلباء نے مولانا سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے اس وثو تی ہے کس بناء پراس کے طالب علم ہونے کی نفی فرمائی ۔ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ احاطه ولسراي مين دارالعلوم كاكنوان دوده سے بھراہواہے اور اس کی من بر حضرت رسول کریم این اشریف فرماین اور دوده تقسیم فرمارے ہیں لینے والے آرہے ہیں اور دودھ لے جا رہے ہیں۔خواب میں بعد مجھ برمنکشف ہوا کہ کنوال صورت مثال دارالعلوم کی ہے۔ دود ھصورت مثالی علم کی ہے اور قاسم العلوم یعنی تقسیم کنندہ حضرت اللیکہ ہیں اور بیآ کر لے جانے والے طلباء ہیں جوحسب ظرف علم لے لے کر جارہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ مدرسہ دیوبند میں جب داخلہ ہوتا ہے اور طلماء آتے ہں تو میں ہرایک کو پیجان لیتا ہوں کہ یہ بھی اس مجمع میں تھا اور یہ بھی لیکن اس گستاخ طالب علم پر میں نے سر ہے یاؤں تک تین بارنظر ڈالی یہ اس مجمع میں تھا ہی نہیں۔اس لئے میں نے وثوق ہے کہ دیا کہ ہیدرسہ دیو بند کا طالب علمنہیں۔ آب جنت القيع ميں مرفون ہیں۔

بيتض نيك خواب والثداعلم

ابومنصور ماتریدی کی حکایت

امام المهدى الومنصور ماتريدى رحمه الله سے حكايت كى گئى ہے كہ جس فخص نے ہمار بے زمانے كے كسى قارى كو (جو كلمات قرآن ميں گانے كى طرز پڑھنے كى وجہ سے تغير پيدا كرتا ہے) قراًت كے وقت كہا كہ تونے بہت اچھا پڑھا تو وہ كافر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالى اس كى تمام نيكيوں كوضائع كر ديتا ہے۔

غنا ومرود کی حرمت میں آیات واحادیث و روایت فقیہہ اس قدر ہیں کہ ان کا شار کرنا مشکل ہے اگر کوئی شخص ' منسوخ حدیث یا روایت شاذہ کوسرود کے مماح ہونے میں پیش کرے تو اس کا اعتبار نہیں کرنا جائے کیونکہ کسی فقیہہ نے کسی زمانہ میں بھی سرود کےمہاح ہونے کافتو کانہیں دیا ہے۔ ہارے پیروں کواللہ تعالی ہاری طرف سے جزائے خیر دے کہانہوں نے اپنے تبعین کاامود مبتدعہ کے بحالانے کی ہدایت نہیں کی اوراینی تقلید ہے ہلاک کرنے والی تاریکیوں میں نہیں ڈالا اور سنت کی متابعت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بتایا۔ بیروہ حضرات ہیں جنہوں نے ساع ورقص کو محکرا دیا ہے اور وجدو تو اجد کوانگشت شہادت سے دوکلڑ ہے کر دیا ہے۔ جو شخص شریعت کو لازم پکڑتا ہے وہ صاحب معرفت ہے جس قدرشر بعت کاالتزام زیاده ہوگاہی قدرمعرفت زیادہ ہوگی اور جو تحفی شریعت میں ست ہے۔ وہ معرفت سے بہرہ ہے اور بالفرض جو پجھوہ اینے خیال فاسد میں رکھتا ہے۔اگر چہ (درحقیقت) وہ کچھنہیں رکھتا تو یہ استدراج کی شم سے ہے جس میں جو گی اور برہمن اس کے ساتھ شریک ہیں۔ شيخ الاسلام ہروی کا فرمان:

شیخ الاسلام ہروی فرماتے ہیں کہ الی پرکیا ہے جوتونے اپنے دوستوں کوعطا فرمایا ہے کہ جس نے ان کو پہچانا تیم کو پالیا اور جب تک تیم کو نہ پایا ان کوئیس پہچانا، اس گروہ کا بغض زہر قاتل، ہے اور ان پرطعن کرتا ہمیشہ کی محرومی کا باعث ہے۔ حدیث قدی میں آیا ہے عاد نفسک فانھا انتصبت صدیث قدی میں آیا ہے عاد نفسک فانھا انتصبت بسمعا داتی، لیمن این نفس کوئٹرن رکھ کیونکہ وہ میری وثننی میں بسمعا داتی، لیمن کا پیشری میں کوئٹرن رکھ کیونکہ وہ میری وثننی میں

کھڑا ہے، پس نفس کی مرادوں لیعنی جاہ وربیاست و بلندی و تکبر وغیرہ کے حاصل کرنے کے ذرایع نفس کی تربیت کرنا حقیقت میں اس کوخدائے تعالیٰ کی دشمنی میں مدداور تقویت دینا ہے۔

سنت نبوبیعلی صاحبها الصلاة والسلام کی متابعت کریں اور بدعت نالپندیدہ سے بحییں، جو شخص سنتوں میں سے کسی سنت کو جومتر وک العمل ہو چکی ہوزندہ کرےاس کے لئے سو شہید کا تو اب ہے تو چرمعلوم کرنا چاہئے کہ جب کوئی شخص کسی فرض یا واجب کوزندہ کرے گااس کوکس قدر تو اب ملے گا۔

''اے فرزند! دنیا آزمائش اور امتحان کا مقام ہے دیکھنے میں شیریں وتر وتازہ نظر آتی ہے کین حقیقت میں عطر لگا ہوامرداراور کھیوں اور کیڑوں سے بھراہوا کوڑااور پانی کی طرح دکھائی دینے والاسراب اورزہرکی ماننڈشکر ہے۔

(دنیا اور آخرت دونوں آپس میں سوکن ہیں اگر ان میں سے ایک راضی ہوگی تو دوسری ناراض ہوگی) فر مایا میری امت میں سے ایک راضی ہوگی تو دوسری ناراض ہوگی) فر مایا میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے روز نماز روز ہوا ورکسی کو گائی دی ہواور کسی کا مال کھایا ہواور کسی کا خون گرایا ہواور کسی کو ارا ہوتو اس کی نیکیوں میں سے ہر حقد ارکواس کی تیکیوں میں سے ہر حقد ارکواس کی تیکیاں ان کے حقوق کے برابر دی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کے برابر نہیں ہوئیں بلکہ پہلے ہی ختم ہوگئیں تو ان حقد اروں کے گناہ لیکر اس کی برائیوں میں شامل کر دیے حقد اروں کے گھراس کو دوز خیس ڈال دیا جائے گا

### توبه سے متعلق حدیث:

besturdube

باطنى ترقى كاطريقه

نی اکرم سلی الله علیہ وسلم سے روایت ہے کہ الله تعالی فرماتا ہے۔ میرے بندے! جو پھے میں نے تھے پر فرض کیا ہے اوا کر، تو سب لوگوں میں سے زیادہ عابد ہو جائے گا اور جن باتوں سے میں نے تھے کو توسب سے زیادہ پر بیزگار ہوجائے گا اور جو پھے میں نے تھے رزق دیا ہے اس پر بیزگار ہوجائے گا اور جو پھے میں نے تھے رزق دیا ہے اس پر قاعت کر تو سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔ (اگر چہذا کر گو اس بے ساتھ پھے مناسبت نہیں ہے)

چہ نسبت خاک را باعالم پاک کیکن ذاکر و مذکور کے درمیان ایک تئم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جومحبت کا سبب بن جاتا ہے اور جب محبت غالب ہو گئ تو پھراطمینان کے سوا کچھنیں ، جب کام دل کے اطمینان تک پہنچ گیا تو ہمیشہ کی دولت اس کو حاصل ہوگئ

ذکر محو ذکر تاترا جان است
پا کئی دل زذکر رخمن است
کیا آپنیس و یکھتے کہ رسول اللہ صلی واللہ علیہ وسلم کے
اصحاب صحبت ہی کے باعث انہیاء علیم الصلوٰ قاوالسلام کے سوا
سب غیر صحابہ پر فضیلٹ رکھتے ہیں اگر چہ اولیس قرنی اور عمر
مروانی (عمر بن عبد العزیز) ہی کیوں نہ ہوں حالا تکہ بید دونوں
حضرات صحبت کے سواتمام ورجات کی انتہا اور تمام کمالات کی
آخری حد تک بنتے ہوئے تھے۔

بہت مدت تک دل میں کھنکتا رہا کہ کیا وجہ ہے کہ اس امت میں اکمل اولیاء بہت گزرے ہیں مگر جس قدر خوارق حضرت سید محی الدین جیلانی قدس سرہ سے ظاہر ہوئے ہیں اس قدر خوارق ان میں ہے کی سے ظاہر نہیں ہوئے، آخر کار حق تعالی نے اس معمد کا بھید ظاہر کردیا اور معلوم کرادیا کہ ان کا عروج اکثر اولیاء اللہ سے بلند تر واقع ہوا ہے اور نزول کی جانب میں مقام روح تک نیچ اترے ہیں جو عالم اسباب جانب میں مقام روح تک نیچ اترے ہیں جو عالم اسباب سے بلند تر ہے۔

حسن بفري كاايك واقعه:

منقول ہے کہ ایک دن حسن بھری دریا کے کنارے

کھڑے ہوئے کتی کا انظار کررہے تھے تا کہ دریاء سے پار ہوں ، ای اثناء میں خواجہ حبیب عجی بھی آنگے، پوچھا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا کتی کا انظار کر رہا ہوں۔ حبیب عجی نے فرمایا کتی کی کیا حاجت ہے کیا آپ یقین نہیں رکھتے ؟ خواجہ سن بھری نے کہا کیا آپ علم نہیں رکھتے ۔غرض خواجہ حبیب عجی کشتی کی مدد کے بغیر دریا ہے گزر کر چلے گئے اور خواجہ حسن بھری شتی کی مدد کے بغیر دریا ہے گزر کر چلے گئے اور خواجہ حسن بھری شتی کی مدد کے بغیر دریا ہے گزر کر چلے گئے اور

خوادیدت بھری نے چونکہ عالم اسبب میں زول کیا ہوا اللہ اس کے رکارکنان قضا وقدر) ان کے ساتھ اسبب کے وسلے سے معالمہ فرماتے تھے اور حبیب مجمی نے چونکہ پورے طور پر اسباب کونظر انداز کردیا تھااس لئے (کارکنان قضادقدر) ان کے ساتھ اسبب کے وسلے کے بغیر معالمہ کرتے تھے۔ بسا ادقات الیا ہوتا ہے کہ لوگ کی ولی سے خوار ق نقل کرتے ہیں اور اس کوان خوار تی کی نبیس ہوتی اور وہ اولیاء جو اس کوان خوار تی کی نبیس ہوتی اور وہ اولیاء جو صاحب علم وکشف میں جائز ہے کہ ان کو این بعض خوار تی پر اطلاع حاصل نہ ہو بلکہ ان کی مثالی صور توں کو (کارکنان قضا و قدر) متعدم کانوں میں ظاہر کریں اور ان صور توں سے دور در از جگہوں میں عجیب وغریب کام ظہور میں لائیں کہ جن کی ان صور توں کے صاحب کو ہرگز اطلاع خبیں ہے۔

آ داب مریدی:

پیری طرف کسی قتم کی کوتاہی یا عیب و نقص منسوب نه کرے او رجو واقع بھی ظاہر ہو پیرسے پوشیدہ نه رکھے اور واقعات کی تعبیر اسے دریافت کرے اور جوتعبیر طالب پر ظاہر ہووہ بھی عرض کر دے اور اصول و خطا کوائی سے طلب کرے اوراسے کشفول پر ہرگز بھروسہ نہ کرے۔

جرانی ہے اپنے بزرگوں کے طریق کوچھوڑ کر مجھی ذکر جمرے تملی حاصل کرتے ہیں اور بھی ساع ورقص ہے آرام ڈھونڈھتے ہیں اور چونکدان کوخلوت درانجمن حاصل نہیں ہے اس کے خلوت کا چلہ اختیار کرتے ہیں

ترسم نہ ری بکعبہ اے اعرابی ایں رہ کہ تومی روی بترکستان است

جب کی مرید کے آنے میں کچھٹوشی دسرور پیدا ہوتا ہو تو چاہیے کہ اس بارہ میں التجاو تضرع کا طریق اختیار کر کے گی استخارے کریتا کہ تیفی طور پر معلوم ہوجائے کہ اس کو طریقہ سکھانا چاہیے۔ استخارہ ہرام میں مسنون ومبارک ہے لیکن سیہ ضروری نہیں (خواب یا واقعہ یا بیداری میں ایسا امر ظاہر ہوجو اس کام کے کرنے یا نہ کرنے پر دلالت کرے۔ استخارہ کی تکرار کی حدسات مرتبہ تک ہے۔ اگر استخارہ ادا کرنے کے بعد پہلی توجہ میں کی منہوم ہوتو منع پردلالت ہے۔

بعض مریدوں کو مقام شخی تک پہنچنے سے پہلے کسی اور مصلحت کے پیش نظر ایک قیم کی اجازت دیدیے ہیں۔ اور ایک لخاظ سے تجویز فراتے ہیں کہ طالبوں کو طریقہ سکھا کیں اور احوال و واقعات پر اطلاع پائیں۔ اس قیم کی بجاز مریدوں کو اس کام میں شخ مقد اکو لازم ہے کہ اس قیم کے بجاز مریدوں کو اس کام میں بڑی احقیا طبر برحنے کا امر کرے اور تاکید کے ساتھ فلطی کے مواقع کو ظاہر کر دیا کرے اور بارباران کے نقص پر اطلاع ویتارہے اور مبالغہ کے ساتھ ان کے ناقص ہونے کو ظاہر کر دیا سستی کرے تو وہ خائن ہے اور اگر مرید کو وہ باتیں بری معلوم ہوں تو وہ بقسمت ہے۔ یہ کہ شخ طریقت کی محبت واخلاص پر اس طرح رائے و ٹابت قدم ہونا کہ اس پر کسی قیم کے اعتراض کی ہرگز مجانا چاہتے اور ان پر فخر و نازمیس کرنا چاہئے۔

می ہرگز مجانا چاہئے اور ان پر فخر و نازمیس کرنا چاہئے۔

می طرح وانتا چاہئے اور ان پر فخر و نازمیس کرنا چاہئے۔

می طرح کو ان چاہئے اور ان پر فخر و نازمیس کرنا چاہئے۔

اور فقیر کے نزدیک سونے سے پہلے سوبار شیخ وتحمید و تحمید کا کہنا جس طرح پر کہ مجر صادق (رسول اللہ) صلی اللہ علیہ وسلم کا کم محمال کا مدیتا علیہ وسلم کا کا مدیتا ہے۔ گویا کہ وہ کلہ شیخ کے تکرار سے جو کہ تو بہ کی کنجی ہے اپنی تقمیرات اور برائیوں سے عذر خوائی کرتا ہے اور حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کو ان امور سے جن کے باعث وہ ان برائیوں کا مرتکب ہوا ہے منزہ و مبر اظاہر کرتا ہے۔ خوف اور دشمنوں کے غلبہ کے وقت امن وامان کے لئے سورہ لا یلاف کا پڑھنا مجرب عبردن اور جررات کو کم از کم گیارہ گیارہ بار پڑھا کریں۔

ان بزرگول کا طریق بعینه اصحاب کرام رضوان الله تعالی علیم اجعین کا طریق بعینه اصحاب رضی الله عنیم اجمعین کا طریق ہے کیونکہ اصحاب رضی الله عنیم اجمعین کوحفرت فیر البشر صلی الله علیہ وسلم کی بہلی ہی صحبت میں انتہا کے ابتدا میں درج ہونے کے طریق پروہ کمال حاصل ہو جاتا تھا جوامت کے کامل اولیاء کوانتہا میں بھی شاذ ونا در حاصل ہوتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ حضرت جزہ رضی الله عنہ کا قاتل وشی ورضی الله عنہ کا جو کہ ایک ہی دفعہ حضرت فیر البشر صلی الله علیہ وسلم کی صحبت میں پہنچا ہے حضرت اولیں قرنی رحمتہ الله علیہ ہے وکہ تا بعین میں سب سے بہتر ہیں افضل ہوگیا۔ ای سیر کے طریقوں سے اقرب ہے یکی وجہ ہے کہ دوسروں کی نہایت ان طریقوں سے اقرب ہے یکی وجہ ہے کہ دوسروں کی نہایت ان کی ابتدا میں مندرج ہوگئی

قیاس کن زگستال من بهار مرا لطا نفسسیعه کابران

میرے مخدوم! بیراہ جس کے طے کرنے کے ہم دریے ہیں انسان کے سات لطیفوں کے مطابق سب سات قدم ہیں۔ دوقدم عالم خلق میں ہیں جن کا تعلق قالب (بدن عضری) اور نفس کے ساتھ ہے اور پانچ قدم عالم امر میں ہیں جو کہ (لطائف) قلب وروح ومروخفی واخفی کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان سات قدموں میں سے ہراک قدم میں دس ہزار یردے طے کرنے پڑتے ہیں خواہ وہ پردے نورانی ہوں یا ظمانى، ان لله سبعين الف حجابٍ من نورٍ وظلمةٍ (بیشک الله تعالی کے لئے نور وظلمت کے ستر ہزار پردے ہیں) ترقی کا درجات کے تفاوت کے کیا ظریے ہونا: درجات کے تفاوت کے لحاظ سے ترتی ہوتی جاتی ہے جیبا کہ اس راستہ کے سالکوں پرخفی نہیں ہے اور ان ساتوں قدموں میں سے ہرایک قدم میں اپنے آپ سے دور اور حق تعالی کے نزدیک ہوتا جاتا ہے حی کہ ان قدموں کے بورا ہونے تک قرب بھی پورا ہوجا تاہے پھراس وقت فنااور بقاسے مشرف ہوتے اور ولایت خاصہ کے درجہ تک بھنچ جاتے ہیں۔ اس مرتبہ مقدسہ میں جس کوہم نے حقیقت قرآن مجید

برکریمان کار با دشوار نیست وصول کی منازل کی انتهانهیں:

ر رس ال من رس من به به یک یک اورمشائ نے (وصول کی منزلیس بھی ختم نہیں ہوتیں ) اورمشائ نے ان مراتب کی سیر کے پوراہو نے کوناممکن سمجھا ہے۔

میر د تشند مستقی و دریا ہمچناں باتی اور جب اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے اس سیر کو بھی انجام تک پہنچایا تو مشہود ہوا کہ اگر بالفرض ایک قدم اس سیر میں اور بڑھائے تو عدم تص میں بڑے گاتو یہ وہم نہ کرے کہ عنقا شکار ہو گیا اور سیمرغ جال میں پھن گیا

عنقا شکار کس نشود دام باز چیس کا ینجا ہمیشہ بادبدست ست دام را کیونکہ اس کے بعد وہ حق سجانہ و تعالی وراء الوراء ثم وراء الوراثم وراء الوراء ہے

ہنوز ابوان استغنا بلند ست مرا گلر رسیدن ناپند ست بعض کامل مرادمندوں کو انبیاعلیم الصلوۃ والسلام کے طفیل عظمت و کبریائی کے ان پردول میں جگہ دیتے ہیں اور بارگاہ کامحرم بناتے ہیں وہ بیان سے باہر ہے)

نسبت نقشند یہ ہے جس کی ابتداء میں انتہامندر جے ہیں اس بنیاد پر بہت می ممار تیں اور کی قسم کے کل بنائے گئے ہیں اگر یہ بنیاد نہ ہوتی تو معالمہ یہاں تک نہ پنچا یعنی بخاراو سمر قند ہے اس نیج کولا کر زمین ہند (سر ہند) میں بویا جس کا خمیر مدینہ طیبہو مکم معظمہ کی خاک ہے ہاور فضل کے پانی سے گئ سالوں تک اس کوسیراب کیا اور احسان کی تربیت سے اس کی پرورش کی جب وہ بھتی کمال تک پہنچ گئی تو ان علوم و معارف کا شرہ اس سے حاصل ہوا۔

بندہ ہمیشہ بندہ ہے اور خدا ہمیشہ خدا ہے۔ وہ لوگ زندیق ہیں جوفنا و بقا کو وجودی تصور کرتے ہیں۔سجان اللہ! بعض لوگ نج بنی ہے ولایت کونبوت سے افضل جانتے ہیں کہا ہے نور کے اطلاق کی بھی گنجائش نہیں ہے اور تمام کمالات ذاتید کی طرح نور بھی راہ ہی میں رہ جاتا ہے او پرایک اور بہت بلندم تبہے جس کو حقیقت صلوۃ کہتے ہیں جس کی صورت عالم شہاوت میں ختبی نمازیوں کے ساتھ قائم ہے۔

لطائف عشرہ ولایت سرگانہ کی تشریح قلب وروح وسروخفی واخفی جوانسانی عالم صغیر کے اجزاجیں ان کے اصول عالم کمیر میں بیں لطائف کے اصول کاظہور عرش کے اوپر ہے جولا مکانیت سے موصوف ہے یہی وجہ ہے کہ عالم امرکولا مکانی کہتے ہیں۔

عالم امر کے بنجگانہ لطائف ومراتب کا عروج اس دائرہ اساوشیونات کی انتہا تک ہاس کے بعدا گرمض فضل خداوندی جل شانہ سے زیادہ ترتی واقع ہوجائے توان کے اصول کے دائرہ بیل سیر واقع ہوگی بعددائرہ فوتی کی ایک توس (قطعہدائرہ) ظاہر ہوگی اس کوبھی قطع کرنا پڑتا ہے قوس کے سوا ظاہر نہیں ہو یہال کوئی راز ہوگا یہ اصول محض اعتبارات ہیں ان اصول کے مالات کا حاصل ہونا نفس مطمئنہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ کمالات کا حاصل ہونا نفس مطمئنہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اطمینان شرح صدر اور سالک اسلام حقیقی سے مشرف ہوتا ہے۔ کہی وہ مقام ہے جہال نفس مطمئنہ صدارت کے تخت پر جلوں فرماتا ہے اور مقام رضا پر تی کرتا ہے بیمقام دلایت کری لیعنی ولایت کری لیعنی ولایت کری لیعنی ولایت کری ایعنی ولایت کری لیعنی ولایت کری اللای ولایت کری ولایت کری ولایت کری ولایت کری اللای ولایت کری اللای ولایت کری ولایت کری ولایت کری ولایت کری اللای ولایت کری ولایت کری اللای ولایت کری ولایت کری ولایت کری اللای ولایت کری ولایت کری اللای ولایت کری اللای ولایت کری ولایت کری

جب اس فقیری سیریباں تک ہوچی تو وہم وخیال میں
آیا کہ شابد سب کام ختم ہو چگا ہے۔ اتنے میں آواز آئی کہ یہ
سب پچھابھی اسم ظاہری تفصیل تھی جو کہ پرواز کے لئے ایک
بازو ہے اور اسم باطن جو کہ عالم قدس کی طرف پرواز کرنے
کے لئے دوسرا بازو ہے ابھی درپیش ہے اور جب تو اس کوبھی
مفصل طور پر سرانجام کرے گاتو پرواز کے لئے دو بازو تھے
حاصل ہوں گے جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اسم باطن کی سیر
بھی انجام یا چکی تو دوباز و میسر ہو گئے۔

مثلاً کہا گیا ہے کہ جگانہ عالم امر کو طے کر کے ان کے اصول میں سیر کرے تا کہ دائر ہ امکان تمام ہوجائے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے جذب عنایت کے

حامل کلام ہیے کرتن تعالی کے جذب عنایت کے لئے بعیر نبیں ہے کہ اس قدر مدت دراز کے کام کوا کیک لحظ میں میسر کردے

اور شریعت کو جولب لباب ہے پوست سیحتے ہیں بھارے کیا کریں ان کی نظر شریعت کی صورت تک بی محدود ہے مغز کا کی بھی حصدانے ہاتھ نہیں آیا۔

کمالات نبوت دریائے محیط کائتم رکھتے ہیں اور کمالات ولایت ان کے مقابلہ میں ایک قطرہ کائتم رکھتے ہیں ۔

حضرت خواجه محم معصوم قدس سره كالجيين:

حضرت خواجہ محمر معصوم قدل سرہ بھپن میں عام بچول کی طرح نہیں رویا کرتے سے اور بول و براز کا کیڑوں پر کہیں نشان نہیں ہوتا تھا۔ اگرا تفاقاً نظے ہوجاتے تو فوراً پے آپ کو و هانپ لیتے ، آپ داید ہے بھی دود ہدا نگتے وہ خود بی آپ مرمضان میں دن کے وقت ہرگز ہرگز دود ہذہ پیتے تھے۔ ہر چند داید دود ہو بیا نا چا ہتی کیکن آپ منہ پھیر لیتے ، نماز مغرب کے بعد پیٹ بھر کردود ہ بیا کرتے ایک دفعہ ماہ رمضان المبارک بعد پیٹ بھر کردود ہ بیا کرتے ایک دفعہ ماہ رمضان المبارک کے چاند کے متعلق لوگول کوشبہ ہوا کہ لکتا ہے یا نہیں ، حضرت محد دالف ثانی قدس سرہ نے فرمایا کہ دریا ہت کرد کہ آج محمد معصوم نے دود ھ بیا ہے یا نہیں ، معلوم ہوا کہ نہیں بیا ، حضرت نے فرمایا آج سے ماہ رمضان المبارک شروع ہے۔

حضرت آ دم بنوری ای تصشروع میں علوم ظاہری حاصل نہ تھے کہ ایک روز ہا تف غیب نے ندا کی اے شخ آ دم قر آ ن کیوں نہیں پڑھتے ''عرض کیا کہ باراٹہا تو قادر مطلق ہا اب بھی تعلیم فرما سکتا ہے۔ اسی وقت ایک نورانی ہاتھ ظاہر ہوا اور اس نے آ پ کے سینہ بے کینہ کوس کیا۔ قر آ ن شریف حفظ ہو گیا اور ظاہری علوم بھی حاصل ہوگئے۔

آپ کی خانقاہ میں ہزار سے زائد طلبائے معرونت روزانہ جمع رہتے ستھے اوران کوئٹر سے کھانا تقسیم کیا جاتا تھا آپ کے خلفاء کی تعدادا کیک سواور مریدین کی تعدادا کیک لاکھ بتائی جاتی ہے۔

بیعت کے مسنون ہونے کابیان

زماندرسالت میں بیعت کتنے ہی امور کے واسطے تھی اب ایک مقصد میں منحصر ہے اور بدا مراصل غرض کومعز نہیں حق تعالی نے فرمایا ۔ مقرر جولوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے اے محمد

علیقہ وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر مہد قو ڈتا پر مسود عبد کی کا سے ان کے ہاتھوں پر مہد گئی کرتا ہے تو اپنی ذات کے مفرت پر عبد کیا تھا سو ہے اور جس نے پورا کیا اس کو جس پر اللہ سے عبد کیا تھا سو عنقر یب ان کو اجرعظیم عنایت کرے گا چنا نچہ بروایت سے تابت ہوا ہے کہ رسول کر کم اللہ نے نے بیعت کی انصار یوں کی عورتوں سے نوحہ نہ کرنے پر

ادر ابن ماجہ نے روایت کیا کہ حضور عظیمی نے چندمختاج مہاجرین سے بیعت لی اس پر کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کریں سوان میں سے کسی خض کا بیدحال تھا کہ اس کا کوڑا گر جا تا تھا اور جس جا تا تھا اور جس میں شک وشر نہیں وہ بیہ ہے کہ جب ٹابت ہور سول الله علیا تھا دت تو میں کے فیر سیسیل عادت تو وقعل سنت دین سے کمتر تو نہیں۔

ف: اور چونکہ بیعت لینا امور ندکورہ کا بطریق عبادت
کمال اہتمام تھاتو بیعت کے مسنون ہونے میں اب کچھشک
ادرشہ باتی نہیں رہا۔ بیبیان کدرسول کریم اللہ خطیقة اللہ تھے
اس کی زمین میں اور عالم تھاس کے جواللہ تعالی نے ان پر
قرآن اور حکمت کو اتارا اور معلم تھے قرآن وحدیث کے اور
امت کے پاک کرنے والے تھے سوجو فعل آنحضرت میں اور جو
نے بنا برخلافت کے کیا وہ خلفاء کے واسطے سنت ہوگیا اور جو
فعل کہ بجہت تعلیم کماب اور حکمت اور تزکیدامت کے کیا وہ
علاء راتخین کے واسطے سنت ہوا۔

نی کریم علیقی گاہے بیعت لیتے تھے اقامت ارکان اسلام پر اور گاہے تمسک بالسند پر اور سی جناری گواہی دے رہی ہے اس پر کدرسول الشکیلی نے نے ایک صحابی پر شرط کی ان کی بیعت سوفر مایا کہ خیرخواہی لازم ہے ہر مسلمان کے واسطے اور حضرت میں اس خدریں امر خدا میں کسی ملامت گرکی ملامت سے اور حق بات نہ ذریں امر خدا میں کسی ملامت گرکی ملامت سے اور حق بات ہی پولیس جہال ہیں سوان میں بیضے لوگ امراء اور سلاطین پر کھل کر بلاخوف ردا کارکرتے تھے۔

عورتول كى بيعت كا ثبوت:

حضویلی نے انصاری عورتوں سے بیعت کی اور شرط کر

لی کہ نوحہ کرنے سے پر ہیز کریں ان کے سوائے بہت امور میں بیعت ثابت ہے اور وہ امور از قتم تزکیہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ہیں۔

بیعت اسلام تواس واسطیمتر بوک تھی ۔ کہ داخل ہونا اوگوں کا اسلام میں ان کے ایام میں بسبب شوکت وتلوار کے تھانہ تأليف قلوب اور اظهار دليل اسلام ير اور نه دخول اسلام ايني خوشی اوررغبت برتھااورخلفائے راشدین کےسوااورخلفاء کے ونت میں چنانچہ خلفائے کے سوااور خلفاء کے وقت میں جنانچہ خلفائے مردانیہ اور عباسیہ کے دفت میں اس واسطے بیعت اسلام متر وک تھی کہان میں اقامت سنن دین میں کوشش بلیغ نه کرتے تھے اور ای طرح تقویٰ کی رسی تھامنے کی بیعت زمانہ خلفاء میں متروک ہوگئی تھی خلفائے راشدین کے زمانہ میں تو بسبب کثرت اصحاب کے متر وک تھی جونورانی ہو چکے تھے۔ اورخلفاء کے سوااورز مانہ میں بسبب خوف بھوٹ پڑنے کے اور اس خوف سے کہ بیعت کرنے والوں کے ساتھ بیعت خلافت کا گمان کیا جاوے تو فساد اٹھے بیعت مذکورمتر وک تھی اوراس وقت میں اہل تصوف خرقہ دینے کوقائم مقام بیعت کے كرتے تھے پھر بعد مدت ہدرہم بیعت كى ملوك اورسلاطين میں معدوم ہوگئی تو حضرات صو فیہ نے فرصت کوغنیمت جان کرسنت بيعت اختيار كي (والله علم)

### بیعت سنت ہے واجب نہیں:

یوں سمجھ لے کہ بیعت سنت ہے واجب نہیں اس واسطے کہ اصحابؓ نے رسول کر پم اللہ ہے ہے بیعت کی اور اس کے سبب حق کی بزد کی چاہی اور کسی دلیل شرعی ہے تارک بیعت کے گئے گار ہونے پر دلالت نہ کی اور آئمہ دین نے تارک بیعت پر انکار نہ کیا تو بید عمر م انکار گویا اجماع ہوگیا اس پر کہ وہ واجب نہیں تصدیق اللہ اور اس کے رسول ہو گئے اور قیامت کی امر مخفی ہے تو اقر ارائیمان کا بجائے تصدیق قلبی کے قائم مقام کیا گیا سو اس طرح تو ہداور عزم کرنا ترک معاصی کا اور تقویٰ کی رسی کو مضوطی سے پکڑ نا امر مخفی اور پوشیدہ ہے۔

مرشد کے لئے شرائط:

توبیعت کواس کے قائم مقام کردیا بیعت لینے والے میں

یعیٰ پیراور مرشد میں چندامور ہیں جن کا بحیثیت شرط پایا ہیں۔ جاناضروری ہے۔

قرآن كاعلم:

شرط اول علم قرآن وحدیث کا اور میری بیم را دنبین که یلے سرے کا مرتب علم کا مشروط ہے بلکہ قرآن میں اتناعلم ہونا کافی ہے کہ تغییر مدارک یا جلالین کو یا سوان کے مانند تغییر وسیط یا دجیز واحدی کے محفوظ کرچکا ہے اور کسی عالم سے اس کو حقیق کرلیا ہوا ور اس کے معنی اور ترجمہ لخات مشکلہ کو اور شان نزول اور اعراب قرآنی فی اور قصص اور جو اس کے قریب ہے اس کو جان چکا ہو۔

قرآنی اور قصص اور جو اس کے قریب ہے اس کو جان چکا ہو۔

حدیث کا علم :

اور حدیث کاعلم اتنا کافی ہے کہ ضبط اور محقیق کر چکا ہو مانند کتاب مصابح یا مشارق کے اوراس کے معانی دریافت کر چکا ہواور اس کی شرح غریب لعنی لغات مشکلہ کا ترجمہ اور اعراب مشکل اور تاویل معصل کے برابررائے فقہائے دین كى معلوم كرچكا ہواور بيعت لينے والا مكلّف نہيں علم قر آن ميں اختلاف قرات کے یاد رکھنے کا اور نہ علم حدیث میں حال اسانيد كيجس كاادربيعت لينه والاعلم اصول فقداوراصول حدیث اور جزئیات فقہ اوراحکام حوادث کے یادر کھنے کا مکلّف نہیں غرض بیعت ہے مرید کوامر کرنا ہے مشروعات کا اور رو کنا ہے اس کوخلاف شرع سے اور اس کی رہنمائی طرف تسکین باطنی کے اور دور کرنا بدخوؤں کا اور حاصل کرنا صفات جمیدہ کا پھرمرید کاعمل میں لا نااس کوجمیع امور مذکورہ میں اور متفق ہے مشائخ کا قول اس ہر کہ وعظ نہ کرے لوگوں کو گمر وہ مخص جس نے روایت کی ہواستاد سے اور جس نے قر آن کو پڑھا ہو کچھ نہیں بنتی بارخدایا گریہ کہاہیا مردہوجس نے متقی علاء کی بہت مدت تک صحبت حاصل کی ہواوران سے ادب سیکھا ہواور حلال وحرام كالتفحض قرآن وحديث سن كرذر جاتا مواورايخ افعال اوراقوال اورحالات كوكتاب دسنت كيموافق كرليتا هو\_

پر ہیز گاری

واجب ہے کہ کمیرہ گناہوں سے پر ہیز رکھتا ہواور صغیرہ گناہوں پراڈنہ جاتا ہودنیا کا تارک ہواور آخرت کاراغب ہو

محافظ ہوطاعات موکدہ اوراذ کارمنقولہ کا جوصح حدیثوں میں مٰ کور ہیں مدام تعلق دل کا اللہ پاک ہے رکھتا ہواور باد داشت کی مثق کامل اس کو حاصل ہومستقل ہوا پی رائے پر نہ کومر د ہرجائی ہردم خیالی۔اورصاحت عقل کامل کا تا کہاس پراعتاد کیا جاوے بیعت لینے والا مرشدان کامل کی صحبت میں رہا ہواور ان سے ادب سیکھا ہوز مانہ دراز تک اوران سے باطن کا نوراور اطمینان حاصل کیا مومرادلیس ملتی جب تک مراد یانے والول کو نه دیکھے اورشر طنہیں ظہور کرامت اورخوارق عادات کا اور نہ ترک پیشہ وری کا دھوکہ نہ کھاؤ اس سے جو درویش مغلوب الاحوال كرت ميں يعنى جوصاحب حال بسبب غليداين حال کے سب حلال کی طرف متوجہیں ہوتے ان کے فعل کو ولیل نہ پکڑنا ترک کسب پر منقول تو یہی ہے کہ تھوڑے پر قناعت کرنااورشبهات سے پر ہیز کرنا نی آلی کے سامنے ایک لڑکا گیا تا کہ آ ہے اللہ ہے بیعت کرے تو حضرت اللہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرااوراس کے واسطے برکت کی دعا کی اور بیعت نه لی اوربعضے مشائخ لڑکوں کی بیعت کو حائز رکھتے ہیں بنابر بركت اورنيك فالى كے واللہ اعلم

### اقسام بيعت صوفيه:

يهلاطريقه بعت توبه بمعاصى ساوردوس عطريقه ير بیعت تبرک ہے یعنی بمقصد برکت صالحین کے سلسلہ میں داخل ہونا بمنز لہ سلسلہ اسناد صدیث کے کہ اس میں البتہ برکت ہے اور تيسراطر بقه ببعت تاكدعز بمت يعنىءز مهمم كرنا واسطي خلوص امرالی اورترک مناہی کے ظاہراور باطن ہے اورتعلق دل کی اللہ جل شانه ہے اور یہی تیسرا طریقه اصل ہے اور پہلے دونوں قتم کے طریقوں میں بیعت کا پورا کرنا عبارت ہے ترک کہا کر سے نهاز جاتا صغائر براور طاعات مذكوره كواختيار كرنا ازقتم واجبات اور موكده سنتول كے اور تيسرے طريقے ميں بورا كرنا بيت كا عبارت ہے مدام ثابت رہنے اس ہجرت اور مجاہدہ اور ریاضت پر یہاں تک کدروش ہو جاوے اطمینان کے نورہے۔ حكمت تكرار ببعت:

تکرار بیعت کی رسول اللہ علیہ ہے منقول ہے اور ای

besturdubooks.wordpr طرح حضرات صوفیہ سے لیکن دو پیروں سے بیعت کرنا سواگر بسبب ظہورخلل کے ہواس پیر میں جس سے بیعت کر چکا ہے تو کچے مضا کفتہیں اور ای طرح اس کی موت کے بعدیا اس کی غیبت منقطعہ کے بعد کہاں کی تو قع ملا قات کی ہاقی نہیں رہی اور ہر جگہ بیعت کرنا برکت کو کھوتا ہے مرشد خطبہ مسنونہ بڑھے اورخطیه مسنونه به ہے کہ بعنی الحمد للہ ہے آخر تک پھرم شد کھے مریدیے' کہ میں نے بیعت کی رسول الٹھائیے کی پواسطہ خلفاء کے کہ شریک نہ کروں گا اللہ کے ساتھ کسی چز کواور چوری نہ كرول گااورزنا نه كرول گااور بهتان كونه لا وَل گااييخ دونوں ہاتھ اور یا وں کے درمیان سے اس کو افتر اکر کے اور نافر مانی رسول کریم میلینه کی نه کروں گا امرمشروع میں بھی پھر مرشدان دوآ يتول كوير هے بايها الذين سے آخرتك يعنى اے ايمان والو ڈروالٹد سے اور تلاش کروالٹد کی طرف وسیلہ اور جہاد کرو اس کی راہ میں تا کہتم فلاح یا ؤمقرر جولوگ بیعت کرتے ہیں تھے سےابے نی میالیہ وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے ۔ اللہ سجانہ کا دست قدرت اور رحت ان کے ہاتھوں پر ہے سوجس نے بعت کوتو ڑا یہی بات ہے کہاس نے اپنی ذات کی مضرت کے واسطے بیعت کوتو ڑااورجس نے بورا کیااس کو جواللہ سے عہد کیا سوقريب اس کواج عظيم عنايت كرے گا پھر مرشد دعا كرے گا۔

> م بدکویوں تلقین کر ہے سو کیے کہ تو کہہ کہ میں نے اختیار کیا طریقہ نقشبندیہ جومنسوب ہے طرف شیخ اعظم اور قطب اعظم خواجه نقشبندكے باطریقیہ قادریہا ختیار کیا جومنسوب ہے شخ محى الدين عبدالقادر جيلانٌ كي طرف يا طريقه چشته اختياركيا جومنسوب بياشخ معين الدين سنجرى لعني سيتاني محى طرف خداوند تعالی ہم کوفتوح اس طریقے کے عنایت کر اور ہم کواس طریقے کے دوستوں کے گروہ میں محشور کراپنی رحت سے باارحم الرحمين! حضرت شاہ ولی اللہ کے والد ٌ فرماتے تھے کہ میں نے دیکھا رسول مطالبة كوخواب میں سومیں نے آپ الله سے بیعت کی سوحفزت اللہ نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں دست مبارک میں کرلیا سومیں تو اسی طرح جسے خواب

م يدكونكڤين:

میں دیکھامصافحہ کرتا ہوں بیعت لینے کے وقت اورعورتوں کی بیت کرنے کا طریقہ بہ ہے کہ مرشد کیڑے کا ایک کنارہ پکڑے اور بیعت کرنیوالی دوسرا کنارہ اس کا پکڑے اللہ اعلم اے بساہلیس آ دم روئے ہست پس بہردستے نبا پیداددست اول جس کاسنور تا واجب ہے وہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی مخص راہ خدا کے چلنے میں راغب ہوتو تھم کراس کواول عقائد کے میج كرنے كا موافق عقا كدسلف صالح كے ليني ثابت كرنا واجب الوجود كا جو واحد ہے كوئى معبود برحق نہيں سوائے اس ك موصوف ہےوہ جمیع صفات کمال سے حیات میں علم اور قدرت اوراراوے میں ایبا واحد ہے جویاک ہے نقصان اور زوال کی سبنشانیوں سے مجسم ہونے سے اور احتیاج مکائی اور عرض ہونے اور جہت میں ہونے اور الوان اور اشکال سے یعنی جسم اورلوازم جسمیت سے منرہ ہے اور وہ جو وارد ہوا استواء علی العرش اور مخك اورا ثبات يدين كاسوبهم اس يرايمان ركھتے ہيں مجمل بلاتفصیل پھراس کی تفصیل کوخدا کے علم پر تفویض کرتے ہیں اورا تناتو ہم بالیقین جانتے ہیں کہ خدا کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سمیج اور بھیر ہے۔استواء علی العرش ایک چیز ثابت ہے الله تعالى كے واسطے .... جمنور علیہ كى اتباع كا واجب ہونا جس میں کہآ ۔ اللہ نے امر کیااور نبی کی اور تصدیق آپ مثالة كي جميع اخبار مين يعنى مجمله صفات رباني اور معاد جسماني اور جنت اور نار اورحشر اورحساب اوررویت البی اور قیامت اور عذاب قبراور سوائے ان کے اور امور میں چنانچہ دوش کوثر اورصراط اورمیزان جس کی فل حضرت میانید سے ثابت ہے اور روایت اس کی سیح ہے اور مخملہ اکبرالگبائر کے پیغیراور قرآن اورفرشتوں کو برا کہنا اورا نکار کرنا اوراسی طرح ضروریات دین کاا نکارکرنا نماز اورز کو ۃ اورصوم اور حج کا حچیوڑ نا ہے اور منجملیہ کہائر ہے جان ناحق قل کرنا اور قل ناحق میں اولا د کا قل کرنا اورانسان کواین جان کافل کرنا داخل ہے۔ منجمله کیائر:

اور منجمله کبائرزنا ہے اور اغلام اور نشے والی چیز کا بینا اور چوری اور رہزنی اورغصب اورغنیمت کا مال چرانا اور جھوٹی قشم کھانا اور پاک دامن عورت کوزنا کا عیب نگانا اور میتیم کا مال

کھانا اور والدین کی نافرمانی' ان کی خدت نہ کرنی اور حق برادری ادانه کرنا اور ناپ اور تول میں کمی کرنا اور بیاج کھانا اور جہاد میں کفار کی صف جنگ سے بھا گنا اور رسول اللہ علیہ بر حبوث باندهنا اورمعاملات فيصل كرنے ميں رشوت ليها اور محارم سے نکاح کرنا اور مردول عورتوں کے درمیان کینہ بن کرنا اور حاکم ہے چھلخو ری کرنا تا کہوہ قبل کرے یالوٹ لے اور دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا اور کا فروں ہے دوسی کرنا انکا خیرخواہ ہونا اور جواء کھیلنا اور جادو کرنا تو یہ سب کمائز میں داخل ہے پھراجتناب کمائز اور ندامت صغائر کے بعد نظر کرنا جاہے ارکان اسلام میں ازقتم طہارت اور صلوق اورصوم زکوۃ اور حج کے توان امور کو بموجب ارشاد نبوی میں ا کے قائم کرے مع آ داب اور مہات اور اذکار کے اور ضروريات معاش مين منحمله اكل وشرب اورلباس اور كلام اور صحبت خلق وغيره ذالك اورنظر كرنا جايئے امور خانگی ميں منجمله نکاح اورحقوق ممالیک اورحقوق اولاد کے اورنظر کرنا چاہئے امور خاتلی میں از تشم سے اور ہداور اجارے کے تو ان کوسیح اور ٹھیک کرے بروجہ سنت بدول ستی اور بے تجروی کے نظر کرنا حاہیے ان کا اذ کار میں جواوقات مخصوصہ یعنی صبح اور شام اور وقت خواب وغيره ذالك مين ماموريين كيمرنظر كرنا حايئ آ رائتگی اخلاق میں از تنم ریا اور بندار اور حسد اور کینہ وغیرہ کے اور مواظبت اور دوام کرنا جاہئے تلاوت قرآن اور آخرت کی یاد پراورمجالس علم اور ذکرانند کے حلقوں پراورمساجد پر پھر جب كدسا لك ان آ داب فدكوره كے ساتھ متادب ہو گيا تواب وقت آیا اشغال باطنی کا اور ہمیشہ عز وجل کے ساتھ ول لگائے رہنے کی کوشش کرنے کا اور اس کو تا کتے رہنے کا دل کی بینائی سے جو طالب کہ قرآن اور حدیث اور فقہ اور کتب متوسط سلوك كامثل رياض الصالحين اور كتب مخضر وعقائد مانندعقيده صححه كاواقف اومجس باورجس كوتتع اورعلم ان كتابول كا میسرنہ ہووہ کسی عالم سے دریافت کرے۔ (والڈعلم) مشائخ جيلانيه:

یفل مشاک جیلانی یعنی قادر یہ کے اشغال میں ہے کہ

قادرىيامام طريقت شيخ ابومحركي الدين عبدالقادر جيلاني كرمريد ہیں خداراضی رہان ہے اوران کے سب تابعین سے سویبلا شغل ذكراللد ب جرسي يعنى بلندآ وازسي ذكركرنا اورمراداس جرسے سے کہ افراط سے نہ ہوتو ای تقریر سے کھی خالفت نہ رہی اس کے جواز میں طریقہ یک ضرفی کا بیے کے لفظ مبارک الله کوختی اور درازی اور بلندی ہے دل اور حلق دونوں کی قوت کے ساتھ کہ پھر تھبر جاوے یہاں تک کہذا کر کا سانس اینے ممكانے پرآ جاوے بعرائ طرح باربار ذكركرے۔

طريقه ذكر:

خواہ ذکر دوضر بی ہواس کا طریقہ سے ہے کہ نماز کی نشست پر بیٹھے اور اسم ذات کوایک بار دائنے زانو میں اور دوسری باردل میں ضرب کرے اور اس کو بار بار بلافصل کرے اورمناسب بدب كهضرب خصوصاً قلبي قوت اور حتى كے ساتھ موتا كدول يراثر مواور خاطر يكسوموجاو يريثان خاطرى اور وسواس مندفع موخواه ذكرسهضربي مواوراس كاطريقه بيب حارزانو بيشحاورايك باردائخ زانويس اوردوسري بارباكيس زانومیں اور تیسری باردل میں ضرب کرے اور جا ہے کہ تیسری ضرب يخت تراور بلند موخواه ذكر جهارضر بي مواس كاطر يقديه ہے کہ جارزانو بیٹھے اور ایک باز داینے زانو میں اور دوسری بار بائیں زانو میں اور تیسری باردل میں اور چوتھی بارا پنے سامنے ضرب کرے اور حاہے کہ چوتھی ضرب سخت اور بلند تر ہواور منجمله ذكر جرى كفي اوراثيات باوروه لاالسه الاالله كا کلمہ ہے اور طریقہ اس کا بیہ ہے کہ بطور نماز روقبلہ بیٹھے اور اپنی آ تکھ بند کر لے اور لا کہے گویا اپنے ناف سے اس کو نکالیا ہے پراس کو کھنچے یہاں تک کددائے موغرے تک پہنچے پھرالہ کے كوياس كود ماغ كى جعلى سے نكالاب كيمرالا الله كودل برشدت اورقوت سے ضرب کر ہے اور محبوبیت یامقصودیت یا وجود کی نفی غیرحق سے ملاحظہ کرے اور اثبات اس کا ذکر مقدس میں دھیان کرے میں کہتا ہوں کہانسان خلوق ہے جہات مخلفہ کی طرف متوجہ ہونے پراور آ وازوں کی طرف کان لگانے ہر کہ اس کے دل میں باتیں اور خطرات گھوما کرس تو علائے

طریقت نے بیطریقہ نکالا اپنے غیر کی طرف متوجہ ہونے کے روک دینے کا اورخطرات ہیرونی کے آنے سے باز رکھنے کا تاكه آسته آسته ای ذات ہے بھی توجہ ٹوٹ كراس كا دھيان فقظ الله یاک سے لگ جاوے اور لائق ہے کہ اہل سلوک مجتمع ہوں طقہ کر کے بعد نماز فجر اور عصر کے ذکر الہی کرنے ہے واسط بطريق جمعيت ك كهاس اجتماع ميس فوائد بيس جوتنهائي میں حاصل نہیں ہوتے۔ پھر جب طالب پراس ذکر جلی کا اثر ظاہر ہواوراس کا نوراس کے دل میں دکھائی دیے تو اس کو ذکر خفی کا تھم کیا جاو ہےاور ذکر جلی کے اثر سے شوق کا امجر تا اور نام خدا ہے دل میں چین آنا اور وساوس کا دور ہونا اور حق تعالی کو اسكے ماسوا پرمقدم رکھنا اور جو خص موا ظبت كرے اسم ذات پر مردن میں جار ہزار بارساتھ تقدیم ان شرطوں کے جن کو ہم اول مذکور کر چکے ہیں اور دو مہینے یا ماننداس کے اس ذکر پر مداومت كرية واس مين بياثر البيته مشابده كري كايه

ذ کرخفی اسم ذات:

این دونول آنکھوں اور دونوں لبوں کو بند کرے اور دل کی زبان سے کے اللہ میں اللہ بصیراللہ علیم کو یا ان کوانی ناف سے نکالتا ہے اینے سینے تک اور اینے سینے سے نکالتا ہے اور اینے د ماغ تک اور د ماغ سے نکالیا ہے عرش تک پھر یوں کیے اللہ سميع الله بصير كويان كوائي ناف سانكالا باي سينتك اوراي سينے سے نكالتا باين و ماغ تك اور و ماغ سے نكالتا ہے وش تک پھریوں اتر تا ہوا ان ہی منزلوں پرجیسا کہ ان پر چره اتفا درجه بدرجه توبه ایک دوره جوا مجرای طرح بار بارکیا كرے اور اس طریقے كے بعض لوگ اللہ قدير كو بھى زيادہ كربتے ہيں اور منجمله خفی نفی اور اثبات ہے اور طریقہ اس کا یا اس طرح ہے جو ذکر جلی میں فدکور ہو چکا یا اس طرح ہے کہ ذاکر بیداراور ہوشیار ہو جاوے اینے دموں برآ گاہ رہے پھر جبدم باہر لکلے خود بخو دبدن اینے ارادے اور قصد کے تواس کے باہر ہونے کے ساتھ ہی دل کی زبان سے کیے لاالہ پھر جب سانس اندرکوجادےخود بخو د تو اندر جانے کے ساتھ ہی الا الله كيے جب ذكرخفي كا اثر ظاہر ہواور طالب ميں اس كا نور

معلوم ہوتو اس کومرا قبہ کرنے کا امر کیاجاد ہےاور ذکر خفی کے اثر سے شوق مراد ہے اور غالب ہونا محبت الی کا اور عزیمت کی باگ کا پھیرنا فکر کی جانب اور نقتہ یم اللہ عز وجل کی اور ہمت کا جم تمانا اسي كي طلب ير اور حلاوت يانا حيب ريني مين اور اشغال امر دنیاوی سے نفرت کا ہونا اور اصل مراقبہ کی وہ مدیث ہے جورسول اللہ اللہ کا نے فر مایا کہ احسان سے کہ تو عبادت کرے اللہ کی گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے سواگر تو اس کو نہ د کھے سکے تو یہ دھیان کر کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہے تو اپنی زبان ہے کے اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ علی یاس کودل میں خیال کرے بدون تلفظ کے پھر اللہ تعالی کی حضوری اور نظر اور اس کی معیت لینی اس کے ساتھ ہونے کوخوب مضبوط تصور کرے باوجود باک ہونے اس ذات مقدس کے جہت اور مکان سے یہاں تك تصور كو جماوے كه اس ميں ڈوب جاوے يا اس آيت كا تصوركر روهو معكم اينما كنتم ليخن ت تعالى تهارب ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہواوراس کے ساتھ ہونے کو دھیان کرے کھڑ ہے اور بیٹھے اور لیٹے تنہائی اورلوگوں کی ملا قات مين اورمشغولي اوبيكاري مين يابيرآيت يرصصاب ماتولو فنم وجسه الله لينى جدهرتم متوجه بوتوو بال الله كى ذات بيايد آيت يرص الم يعلم بان الله يرى يعنى كيا انسان بين جانتا کماللہ اس کوؤیکھتاہے یااس آیت کومرا قبرکرے نسحین اقرب اليه من حبل الوريد يعنى مم قرب رسانان كارون سے باس تيت كاتصوركر ان معى رب سيهدين یعنی البته میرارب میرے ساتھ ہے وہ اب مجھکو ہدایت کرے گا بإبدم اقبات اللدعز وجل كے ساتھ دل متعلق ہونے كے واسطے مفید ہیں اور وہ مراقبہ جوقطع علائق اور پورے مجرد ہوجانے اور ہے ہوشی اور فنا کے لئے مفیدے وہ مراقباس آیت کا ہے کیل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذوالجلال والاكسوام ليعنى جوزيين يربوه نيست ونابود مونے والاب اور ہاتی رہے گی تیر ہے رب کی ذات جو بڑوائی اور بزرگی والا ے اوراس کے مراقبے کا طریقہ سے کہ آپ کوتصور کرے کہ مرگیا اورانسی را که ہو گیا جس کو ہوائیں اڑاتی ہیں اور آسان مکڑ ئے کڑے ہو گیااور ہر چزکی ترکیب اور شکل مٹ گئی اور اللہ

کوباقی اور موجود دھیان کرے سواس تصور پردیرتک قائم رہے تو بیستی اور نابودی کومفید ہوگا اور ای طریقہ کی روسے اس آیت کا مراقبہ سے ماقبہ سے ماقبہ سے ماقبہ سے ماقبہ سے ماقبہ سے ماقبہ ہودہ تم کو بلنے والی ہے جہاں کہیں کہ تم ہو گے موست تم بھا گئے ہودہ تم کو بلنے والی ہے جہاں کہیں کہ تم ہو گے موست تم کو بالیوے گا اگر چہتم او نچ یا مضبوط پرجوں میں ہو چر جب اثر مراقبہ کا طالب میں ظاہر ہواور اس کا نور مثاہدہ تو اس کوتو حیدافعالی کا امر کیا جاوے اور جان رکھا ہے خاطب کہ شارع علیہ الصلو قو والسلام نے دو چیز پر ترغیب اور تمادگی دلائی ایک ذکر پر اور مراد ذکر سے وہ ہے جو زبان سے بولا جاوے اور دوسر نے گر پر اور مراد اس سے مراقبہ ہے بعض مشاکم نے کہا ہے کہ جس کا تم ہے تجربہ کیا ہے۔

وقالع آئندہ کے کشف کے لئے:

وقائع آئندہ کے کشف ہونے پرٹھکٹھیک وہ بہے کہ طالب خلوت میں اعتکاف کرے اور غسل کرے اور اینا عمرہ لباس بينے اورخوشبولگا و بے اورمصلی پر بلیٹھے اور کھلا ایک مصحف اینے داہنے رکھے اور کھلا ایک مصحف اینے باکیں رکھے اور ای طرح ایک مصحف این پیچے رکھ پھر حق تعالی سے بوشش تمام بدوعا کرے کہ فلانے واقعے کواس پر ظاہر کرے پھراس ذات کا ذکر شروع کرے بدون آگھ بند کرنے کے ایک بار والمتيم صحف برضرب لكاد ساورايك باربائيس براورايك بار چھے اور ایک بار آ مے ضرب لگا دے یہاں تک کدایے ول میں کشائش اورنور کو یاوے اور سات دن ماننداس کے اس ہر مداومت كرے خلوت كے ساتھ تو البته اس بركشف حال ہوگا اس میں بے ادبی ہے اور کشف واقعہ آئندہ میں جوطریقہ ہارے والدمرشدنے پیند کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر کرےان اسائے ثلاثہ ہے یاعلیم یامبین یاخبیرشروط نہ کور کی مراعاة كے ساتھ ياس طرح جيباكہ ہم نے ذكريك ضربي میں بیان کیا ہے یا اس طرح جیسا کہ سیضر بی میں واللہ اعلم اور مثائخ قادر بین کہا ہے کہ جوطریقہ کشف ارواح کے واسطے ہمارا مجرب ہے شروط مذکورہ کے ساتھ وہ پیہے کہ داہنے طرف سبوح كاضرب لكاو اورباكيل طرف قدوس كااور طريقهاشغال:

حضرت شاہ ولی اللہ تنے فرمایا کہ اس حدیث کوتو ہم نے فقط ان مشائخ چشتیہ کے پاس پایا پھر جب مرشد ارادہ کر ہے اين مريد كى تلقين كرنے كاتواس كوامركر يروزه ركھنے كاسو اگر پنجشنبے کے دن ہوتو بہتر ہے پھراس شخص کوامر کرے دس بار استغفار كرنے كا اور دس بار درود برجے كو پھر مرشد كيے كه الله تعالى فرما تاب إنى مضبوط كتاب ميس

فاذكروا الله قياما وقعودا وعلي جنوبكم

لینی اللہ کو باد کرو کھڑ ہے اور بیٹھے اور لیٹے سوتو اس بر کوشش کر کہ کوئی زمانہ بدون ذکر کے تجھاکو نہ گزرے اورمعلوم کرائے طالب کہ تیرااول رکھا ہے تیری پائیں چھاتی کے پیچے دوانگل پربصورت شگوفہ چلغوزہ کے اوراس کے دروازے ہیں ایک دروازہ اوپر کا ہے اور دوسرا ینچے کا دل کے اوپر کے وروازے کی کشائش تو ذکر جلی سے ہوتی ہے اور یعے کے دروازے کی کشادگی ذکر خفی ہے ہوتی ہے پھر جب تو ذکر بجل کا اراده كرية ويارزانو بين كريكزاس رك كوجس كاسياس نام ہائے دائے یاؤں کے انگوشے اور ج کی انگلی کو داب کر ہے بھی فرمایا کیاس وہ رگ ہے زانو کے تلے ران کی جانب سے اتری ہےاوراس کا اس طرح سے بکڑنانفی وساوس اور جمعیت مت کومفیداور دل کوگرم کرتا ہے عجیب گرمی کے ساتھ اور بطریق مذکور بین لطورنشست نماز کے روبقبلہ حضور ول سے ہمت کو مجتمع کر کے پھر کیے لاالسه الا الله تختی اور کشیر گی کے ساتھ اور قوت کو دل کے اندر ہے نکال کر اور لفظ لا کا ناف سے نکال اور اس کو کھینچ دا ہے مونڈ ھے تک اور لفظ الہ کا د ماغ کی جھلی سے اشارہ کرے تو اس تصور سے گویا تو نے غیر خدا کی محبت کواینے اندر سے نکالا اوراس کواپنی پیٹھ کے پیچیے ڈالا پھر دوسرادم فيصوالا اللدكودل مين تخق اورقوت كے ساتھ ضرب كر اوراس نفی اورا ثبات ہے مبتدی ملاحظہ کریے نفی معبودیت کا غيرخدا سے اور متوسط نفی مقصودیت کا اور منتهی نفی وجود کا اور شرط اعظم اس ذکر میں ہمت کا جمع کرنا اور معنی کو بوجھنا ہے اور ذکر جلى كرنے والے كولائق بيرے كه چوتفائى بيٹ خالى ركھ كچھ

آسان ميس دب السمىلاتكة كاضرب لكاو عاورول ميس والسووح كى اورامورممه مشكله كے حاصل كرنے كے واسطے ان ہی شروط مذکورہ کے ساتھ بیطریقہ ہے کہ تبجد کی نمازیڑھے جس قدراس کے واسطے مقدر ہو پھڑا ہی طرف یا حی کی ضرب لگادےاور باکیں طرف باو ھاب کی اس طرح بزار بارکرے اورانشراح خاطر اور دوركرنے بليات كاطريقه بيرے كه الله كى ضرب دل مين لكاو اور لاالمه الاهو كى اس طرح ضرب لگاوے جبیرا ہم نے نفی اور اثبات میں بیان کیا۔ الحی کی ضرب دائ طرف اورالقيوم كي ضرب باليس طرف لكاو \_\_

دعا كيليغمل:

اور جب الله عز وجل سے دعا کرنے کا ارادہ کرے بیاری كى شفاياد فعد كرسنكى ياكشائش رزق كايامغلوبي دشمن كاتو عاي ك كونى اسم اللي موافق الى حاجت كے اسائے حسى سے طلب كرے سواس نام كو دوخرب يا تين ضرب يا جارضرب ك ساته ذكر كري تويول كم شفاء بياريس ياشافي يا دفعه كريكي مين يساحسمد ياكشاكش رزق مين بسا رزاق يا دفع وشمن میں یاندل اور سوائے اس کے اور اسائے الہی کو موافق ا پے مطلب کے بطریق نہ کورڈ کر کرے ۔ (واللہ علم) مشائخ چشتیه کے اشغال:

فصل ہے مشائخ چشتیہ کے اشغال میں اور وہ امام طریقہ خواجمعین الدین حسن چشتی کمریدیں چشت خواجمعین کے پیروں کے گاؤں کا نام ہے خداراضی رہان سے اوران کے سب پیرول سے۔

حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمايا حضرت علي سے كه اية اويرلازم كرفي مداومت ذكركي خلوت ميس وعلى كرم الله وجهد نے کہا کوئر ذکر کرف یا رسول السطالية، فرمایا كرائي آ تکھول کو ہند کرو اور مجھ ہے بن تین بار سوحضو علیہ نے تین بار فرمايا الا السه الا السلمه اورعلى مرتضلي سنته يتهر حضرت على مرتضى في تين بارلا السه الا الله كها حضور الله اس كوسنة تھے پھرعلی مرتضی کرم اللہ وجہ نے بیطریقة حسن بھری کو تعلیم کیا۔

جله كاطريقه:

مشائخ چشتیر نے فرمایا کہ جو چلے میں داخل ہونے کا ارادہ کرےاس کو چندامور کی رعایت کرنالا زم ہے ہمیشہ روز ہ رکھنا اورسدا قیام شب کرنا اور بو لنے اور کھانے اور سونے اور صحبت خلق کوئم کردینااور ہمیشہ باوضور ہناجا گئےاورسونے کے حالات میں اور مرشد کے ساتھ ہمیشہ دل کو لگائے رکھنا اورغفلت کو بالکل ترک کرنایهاں تک کهاس کے نز دیک غفلت از تشم حرام کے ہوجادے پھر جب حجرے میں داہنا یا وَل داخل کرے تو آعوذ بالله من الشيطان الرجيم اوربسم الله الرحمن الرحيم كياور قبل آعوذ بوب الناس كوتين بارير هاور جب بایاں یا وال وافل کر سے والملھم سے آخرتک دعا کرے ليني خداوندتو ميرا كارساز ہےاور دنيااورآ خرت ميں ميرامد د گار ہو حاجبيا تومحياية كامد كاروكار ساز تفااور مجهكواني حب نصيب كر اورايي جمال كساتهم شغول كرايادر مجهوكوعبا وخلصين ميس ڈال کراپنی ذات کی کششوں ہے اے انیس اس کے جس کا کوئی انیس نہیں اے رب مجھ کو نہ چھوڑ پوتنہا اور تو بہتر وارثین ے بے پیرمطلی رکھ اہواور انسی و جھت و جھی للذی فطر السموت والارض حنيفا وما انا من المشركين کواکیس بار بر مصیعن میں نے اپنامنہ توجہ کیا کیسو ہوکراس کی طرف جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکین میں داخل نہیں بھر دو رکعت بڑھے پہلی رکعت میں آیۃ الکری یر مے اور دوسری رکعت میں امن الوسول پھرلمیا سجدہ کرے اوردعامیں خوب کوشش کرے پھریا نچ سوبار یافتا ح کیے پھران اذ کار میںمشغول ہوجن کوہم ذکر کر چکے بعنی ذکر جلی اورمشائخ چشتید فرمایا کهجب قبرستان مین داهل موتو انسا فسحنا دو رکعت میں پڑھے پھرمیت کی طرف سامنے ہو کر کعبہ معظمہ کو پشت دے کر بیٹے پھرسورہ ملک پڑھے اور السله اکبر اور لا اله الا الله كهاور كياره بارسوره فاتحه يرا هي پهرميت سے قريب موجاوے پھر کے بارب بارب اکس بار پھر کے باروح اوراس کوآسان میس ضرب کرے اوریا دوح السووح کی ول میں ضرب کرے یہاں تک کہ کشائش ونوریاوے پھر منتظر ہے اس کا جس کا فیضان صاحب قبرہے ہوسکے دل پر۔

چینائی کھایا کرے تا کہاس کا د ماغ نہ پریشان ہوفشکی کے سبب ہے اور جبکہ تو اسے سالک پاس انفاس کا اراؤہ کرے تو بیدار اورا بے دمول پروقف ہوجا پھر جب دم باہر کو نکلے تو اس کے نکلنے کے ساتھ لاالہ کہہ گویا ہر چیز کی محبت تو سوائے خدا کے این باطن سے تکالتا ہے اور جب دم اندر کی طرف آئے تواس کے داخل ہونے کے ساتھ الا اللہ کہ گویا تو داخل کرتا ہے اور محبت اللي كوثابت كرتاب ايندل مين مشاكخ چشتيه فرمايا ہے کدرکن اعظم دل کا لگاتا ہے اور گانٹھنا ہے مرشد کے ساتھ محبت اورتعظیم کی صفت براوراس کی صورت کا ملاحظه کرنا میں کہتا ہوں حق تعالی کے مظاہر کثیرہ میں سونہیں اور رسول اللہ عَلِيلَةً نِے فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھے تواپنے منہ کے سامنے نہ تھو کے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ہے اس کے درمیان اوراس کے قبلہ کے درمیان میں اور حضور ملک کا لی لونڈی سے یو چھا تو فرمایا کہ اللہ کہاں ہے؟ لونڈی نے آسان کی طرف اشارہ کیا پھرحضور اللہ نے نوچھا کہ میں کون ہوں تو اس نے اپنی انگل سے اشارہ کیا مراداس کی بیر کہ خدا نے تجھ کو بھیجا ہے بس فرمایا آ ہے اللہ نے کہ یہ ایماندار ہے تواہے سالك تجه ير يجهمضا تقنبيل باس ميل كرة متوجدنه بوهراللد ہی کی طرف اور اپنا ول لگا دے مگر اس سے اگر چہ عرش کی طرف متوجه موكراوراس كانورتصوركر كيجس كوحق تعالى نے عرش بررکھاہے اور وہ نہایت روشن رنگ ہے جاند کے رنگ کی مانندیا قبلے کی طرف متوجہ ہو کر پھر جب طالب رنگین ہوجاد ہے ذکر کے نورسے تو مرشداس کومرا قبہ کرنے کاامر کرےاورمرا قبہ رقیب جمعنی محافظ اور نگہان سے مشتق ہے اس کا نام مراقبہ اس واسطےرکھا گیا کہ سالک بعضی مراقبات میں اینے ول کی مکہبانی كرتاب يابعضم اقبات ميس اللدتعالى كامراقب موتا بي جيسا كەاللداس كى حفاظت كرتا ہے تو مراقبەكرنے كے وقت زبان ہے کیے یاا بے دل سے خیال کرے کہ اللہ عاضری اللہ ناظری التدشابرى الدمعي ياس كامراقبله كرے الا انه بكل شيء محيط لعني آگاه ہوجا كالله برچزكو هير عهوئے بياس کا مراقبہ کرے کہ گویا اللہ حاضرے تیرے درمیان اور تیرے قبلے کے درمیان اور تواس کومشاہدہ کرتا ہے۔

صلوة كن فيكون:

مشائخ چشتہ نے صلوۃ کن فیکون کے بیان میں کہاہے کہ جس کو بحث حاجت پیش آ و نے تو چاہے کہ ہررات کولیال ٹلاشہ لیعنی چہار شنبہ اور پنجشنبہ اور جمعہ کی را توں میں دور کعتیں اوا کر ہے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک باراور قبل ہو الملہ سو الملہ سو بار پڑھے اور دور مری رکعت میں سورۃ فاتحہ و باراور سورۃ قل ہو اللہ اللہ اللہ اللہ کہا ہے اسان کنندہ دشوار بہا واا ہے روشن کنندہ تاریکیہا سو باراور استغفار کے سوباراور درود واا ہے روشن کنندہ تاریکیہا سوباراور استغفار کے سوباراور درود پر سے سوباراور حق تعالی سے دعا کر سے بحضور قلب بھر جب سری رات ہوتو بھی بہی کر سے جو شکور ہوا پھر پیٹری یا ٹوپی کو سر سے اتار سے اور اپنی آسین کو اپنی گردن میں ڈالے اور روسئے اور حق تعالی سے دعا کر سے بچاس بار تو بالعرور انشاء روسئے اور انشاء ورائٹ اللہ تعالی دعااس کی متباب ہوگی۔ (والٹر علم)

مشائخ نقشبندريه:

بفل بمشائخ نقشنديدكاشغال مين نقشنديدامام طریقت خواجه بها والدین نقشبند بخاری کے مرید بس الله راضی ہوان سے اوران کے سب مریدوں سے نقشبند یہ نے کہا کہ الله تعالیٰ تک پہنچنے کی تین راہیں ہیں ایک ذکر ہے سومنجملہ ذکر کے فعی اورا ثبات ہے اور وہی منقول ہے متقد مین نقشبند یہ ہے اور طریقه گفی اثبات کا ذکر کا بدیے که فرصت کوغنیمت جانے تشویشات بیرونی سے چنانچہ لوگوں کی مفتگوسننا اور تشویشات اندرونی سے چنانچیگر شکی زائداورغضب اور در داورسری بہت بحرموت كوبادكر باورتضوريس اس كوايينه سامني كراءور الله تعالی سے مغفرت حاہدان گناموں کی جواس سے صادر ہوئے پھر دونوں لبوں اور دونوں آئنکھوں کو بند کرے اور دم کو اینے پیٹ میں جس کرے اور دل سے کے لا اس کو این ناف ہے دانی طرف نکالے اور کھنچے یہاں تک کہ اینے موثر ھے تک پہنچے پھرمونڈ ھے کوسر کی طرف جھکا وے اور ہلا وے اور كياله فيحرضرب لكاوياب دل مستختى سے الا الله كي .. طريقة ذكر:

نقشبندیہنے فرمایا کہ جس نئس یعنی دم کورو کنے کی عجیب

فاصیت ہے باطن کے گرم کر دینے اور جمعیت عزیمت اور عشق کے ابھار نے اور وساوس کے قطع کرنے میں اور بتدریج عشق کے ابھار نے اور وساوس کے قطع کرنے میں اور بتدریج جاو ہے اور خشکی کی بیاری نہ پیدا ہوجا و سے اور جس دم سے جس فی نوبت حصر نفس تک اور جس دم کے مانند شارطات کی جمی مجیب فاصیت ہے تو اول ای کلمہ تو حدیکو ایک بارایک دم میں کہے پھر تین بارایک دم میں کہے ہی میں ایس بارتک پہنچ طاق عدد کی مراعات کے ساتھ لیخی اول بارایک بار اور دوسری بارتین بار احد دوسری بارتین بار احد دوسری بارتین بار اور تیسری بار اور خوشی بارسات بارعلی بند القیاس۔

اورشرط اعظم نفی وا ثبات کے ذکر میں ملاحظہ کرتا ہے نفی معبودیت یا نفی مقصودیت یا نفی وجود کا غیر اللہ سے اور ا ثبات معبودیت وغیرہ کاحق تعالیٰ کے واسطے دل میں خطرات اور باطل خیالات گھومتے پھرتے ہیں او جوخض کہ اکیس بار تک پہنچا اور اس کے واسطے جذب یعنی کشش ربانی اور خدا کی طرف کروش باطن کا در وازہ نہ کھولا تو اس کواس کے اسم کی مشغولی واجب ہوئی اور نفر سے اشغال دیگر سے لازم آئی تو چا ہے کہ وہ معلوم کرے کہ اس کا محمل مقبول نہ ہوا تو بشروط نہ کورہ اس کو پھر انرس نو تین سے شروع کرنا چا ہے اکیس بارتک اور منجلہ ذکر کرے بدون نفی اور اثبات مجرد ہیں یعنی فقط اللہ کا ذکر کرے بدون نفی اور اثبات وغیرہ کے اور گویا کہ بیذ کر مقتد مین نقشبند یہ کے زد یک نہوا اس کو خواجہ محمد باقی نے یا ان کے سی قریب العصر نے نکالا نہوا اس کو خواجہ محمد باقی نے یا ان کے سی قریب العصر نے نکالا ہے۔ (اللہ اعلم)

نقی اورا ثبات سلوک کے واسطے مفیدتر ہے اورا ثات مجرد جذب اور کشش کے واسطے زیادہ تر مفید ہے اور طریقہ اثبات مجرد کا ہے ہے کہ اللہ کے لفظ کو اپنی ناف سے بعد ت تمام نکا کے اور اس کو کھنے کہ اس کے دماغ کی جھنی تک پہنچ جس اور اس کو کھنی تک کہ بحض دم کے ساتھ اندک اندک زیادہ کرتا جاوے یہاں تک کہ بحض نشجندی ایک دم میں اس کو ہزار بار کہتے ہیں اور البتہ میں نے ایک عورت کود یکھا کہ اسم ذات کو ایک دم میں ایک ہزار بار کہتی میں اور الب ہرار بار کہتی میں اور البتہ میں نے میں اور اثبات کو ایک دم میں دوسو بار کہتے تھے۔ (واللہ اعلم) میں فورو بار کہتے تھے۔ (واللہ اعلم)

## وصول الى الله كمراقب كاطريقه:

اور دوسرا طریقه وصول الی الله کا مراقبہ ہے اور طریقه مرا قبہ بسیط کا بیہ ہے کہ دم کو بند کرے ناف کے نیجے تھوڑا سا پھر اینے جمیع حواس مدر کہ ہے متوجہ ہومجر دبسیط کی طرف جس کو ہر مخضُ اللّٰد کا نام بو لنے کے وقت تصور کرتا ہے ولیکن ایسے لوگ كمتربين جواس معنى بسيط كولفظ سے خالى كرسكين تو طالب كوشش کرےاس معنی بسیط کوالفاظ ہے جدا کرے اور اس کی طرف متوجه بوبلا مزاحمت خطرات اورالتفات ماسوائے اللہ کے اور بعض لوگوں سے اس تتم كا دراك نہيں ہوسكتا ہے سوبعضے مشائخ توایسے مخص کواس طرح کی دعا بتاتے ہیں اور طریقہ اس دعا کا بہ ہے کہ ہمیشہ دل سے کیا کرے بوں کیے کہاہے رب تو ہی میرامقصود ہے میں بیزار ہوآیا تیری طرف تیرے ماسواسے اور ماننداس کے کوئی اور مناجات کرے اور بعضے مشائخ شخص ندکورہ کوخلائے مجردیا نوربسیط کے خیال کرنے کوفر ماتے ہیں تو طالب استخیل ہے توجہ مذکور کی طرف بتدریج پہنچ جاتا ہے اور رابطه مرشد کی شرط بد ہے کہ مرشد قوی التوجہ ہو باد داشت کی مثق دائمی رکھتا ہو پھر جب ایسے مرشد کی صحبت کرے تو اپنی ذات کو ہر چیز کے تصور اور خیال سے خالی کرڈا لے سوااس کی محبت کے اوراس کا منتظر رہے جس کا اس کی طرف سے فیض آ وے اور دونوں آ تکھیں بند کرے یا ان کو کھول دے اور مرشد کی دونوں آئکھوں کے بچ میں تکی لگاوے پھر جب سی چیز کافیض آ و ہے تو اس کے تیجھے پڑھاوے اپنے دل کی جمعیت سے اور جاہے کہ اس فیض کی محافظت کرے۔

#### تنبيه.

سالک پرواجب ہے کہ جب کی شکل اور ہئیت پر ہواور اس کو اس شکل کو نہ بدل اس کو اس شکل کو نہ بدل دار کی سات کی کوئی حال حاصل ہوتو اس شکل کو نہ بدل دالے پس اگر کھڑ اہوتو نہ بیٹھے اور اگر بیٹھا ہوتو کھڑ انہ ہوجائے اور بعضے و مشارکے ہیں جو سالک کو بتاتے ہیں دل میں اسم اللہ کو سونے سے لکھا ہوا خیال کرنے کا خواجہ محمد باقی اپنے انگو شھے سے اپنی چاروں انگلیوں پر جو پچھ کھتے تھے اپنی نشست اور بات کرنے اور سب کا موں میں فر مایا کہ میں نے اسم ذات بات کرنے اور سب کا موں میں فر مایا کہ میں نے اسم ذات

ابتدائے سلوک میں لکھا تھا اور اب مجھ کو ایس عادت ہوگئ ہے میں اس کے چھوڑنے پر قاد زنہیں ہوں۔(واللہ اعلم) اصطلاحات نقش نبند یہ:

اصطلاحات نقشبندیه به میں (۱) هوش دردم' (۲) نظر برقدم' (۳) سفر در وطن' (۴) خلوت در انجمن' (۵) یاد کرد' (۲) بازگشت' (۷) نگمهداشت' (۸)یا دداشت به

. توبیآ ٹھ کلمات خواجہ عبدالخالق نخبہ وانی ہے منقول ہیں اور ان کے بعد تین اصطلاحیں خواجہ نقشند ہے مروی ہیں۔ (۱) وقوف زمانی '(۲) وقوف قلبی' (۳) وقوف عددی۔

ہوش در دم:

تو ہوش دردم کے معنی ہیں ہوشیاری اور بیداری ہے ہردم کے ساتھ تو ہمیشہ بیداراور مجسس رہے اپنی ذات سے ہرسانس میں کہوہ غافل ہے یا ذاکر اور وہ بیطریقہ ہے بتدریج دوام حضور کے حاصل کرنے کا اور اس طرح کی ہوشیاری مبتدی کے واسطے مخصوص ہے چر جب آ گے برد ھے اورسلوک کے درمیان میں آوے تو چاہیے کھوج کرتا رہے اپنی ذات کا تھوڑی تھوڑی مدت میں اس طرح کہ تامل کرے ہرساعت کے بعد کہاس ساعت میں غفلت آئی پانہیں سواگر آ گئی ہوتو استغفار کرے اور آئندہ کواس کے چھوڑنے کا ارادہ کرے یہاں تک کہ دوام حضور کو پہنچ جاوے اور بدیچھلے طریق کی ہوشاری مسمی بوتوف زمانی ہے اس کو خواجہ نقشبندی نے انتخراج كيااس واسطح كهانهول فيمعلوم كيا كهمتوجيه وناعكم العلم کی طرف یعنی دانست کو دریافت کرنا ہر دم میں سالک متوسط کے حال کو پریثان کرتا ہے اس کے مناسب تو استفراق ہے توجہ الی اللہ میں اس طرح پر کہ اس کو اسے متوجہ ہونے کی دانست میں مزاحم حال نه ہو۔

نظر برقدم:

نظر برقدم سے تو بیمراد ہے کہ سالک پر واجب ہے کہ اپنے چلنے کھرنے کے وقت کسی چیز پر نظر نہ ڈالے سوائے اپنے قدم کے اور نہ اپنے آگے قدم کے اور نہ اپنے آگے

اس واسطے کہ نقق ش مختلف کا دیکھنا اور تعجب آنگیز رنگوں کا نظر کرنا مالک کی حالت کو بگاڑ دیتا ہے اور اس ہے روکتا ہے جس کی وہ طلب میں ہے اور ہم نظر میں ہے لوگوں کی آ وازوں اور ان کی باتوں کی طرف کان لگانا اپنے والد مرشد ہے میں نے سنا فرماتے تھے کہ یہ یعنی نظر کو نیچے رکھنا بہ نسبت مبتدی کے ہے اور منتی پر تو واجب ہے کہ تامل کرنے اپنے حال میں کہ وہ کس نمی کے قدم پر ہے اس واسطے کہ بعضے اولیاء سید المرسلین المسلین کے قدم پر ہوتا کے قدم پر ہوتا ہے وہلی ھذا القیاس پھر جب منتی اپنے پیشوا کو پیچان لے تو جائے کہ اس کے حالات و واقعات اپنے پیشوا کے واقعات کے مناسب ہوں۔ (واللہ اعلم)

سفر دروطن:

اورسز دروطن کا تو مطلب نقل کرنا ہے صفات بشرید حمید سے صفات ملکیہ فاضلہ کی طرف تو سالک پر واجب ہے کہ این نقش کا متفحص رہے کہ آیا اس میں پھی حب خلق باقی ہے کہ ہے تھر جب ان کو جان جاوے تو از سرنو تو بہ کرے اور جانے کہ بیر میرا بت ہے اس واسطے کہ جو تھو کو خدا ہے بازر کھے وہ فی الواقع تیرا بت ہے پھر کیے لا المہ الا الله سے ارادہ کرے کہ میں نے فلائی چیز کی مجت کوفی کر دیا اور الاال لے ماس سے قصد کرے کہ اللہ کی مجت کی رکیس دل کے اندر اور وجد اس کی ہیہ ہوئیں ہیں ان کا فکالنا ممکن نہیں طرکمال تعص اور بہت چھی ہوئیں ہیں ان کا فکالنا ممکن نہیں طرکمال تعص اور تلاش سے اور سالک پر واجب ہے کہ تلاش کرے کہ آیا اس کے دل میں کسی کا حدیا کسی کا کینہ یا اعتراض موجود ہے تو اس کے دل میں کسی کا حدیا کسی کا کینہ یا اعتراض موجود ہے تو اس کو تو ڑا کر رے اس کلے کی مداومت ہے۔

خلوت درانجمن:

خلوت درانجمن کا بیرمطلب ہے کہ دل سے خدا کے ساتھ مشغول رہے اپنے جمیع حالات میں پڑنے میں اور کلام کرنے اور کھانے پینے اور چلنے میں تو سالک کو واجب ہے کہ خدا کی طرف متوجد رہنے کا ملکہ لیعنی قوت رائخہ بہم پہنچا و سے ان اشغال

ندکورہ کی مشخولی کے وقت خواجہ نقشجند نے فرمایا کہ اس طرح اشارہ ہے حق تعالیٰ کے قول میں کہ مرد وہ لوگ ہیں کہ ان کو سوداگری اور خرید و فروخت ذکر اللہ سے عافل نہیں کرتی ہیاد سے مراد ذکر اللہ ہے یا بنفی اثبات یا با ثبات مجرد چنانچہ اس کی تفصیل مذکور ہو چکی ۔

#### بازگشت:

بازگشت یعنی رجوع کرنا اور پھراس سے عبارت ہے کہ قدر نے ذکر کے بعد تین بار پانچ بار مناجات کی طرف رجوع کرے سو یوں دعا کرے اللہ عزوجل سے بحضور دل کہ اے میر سے دنیا اور آخرت کو چھوڑا میر سے بھی واصلے۔ اپنی نعت کو جھ پر پورا کر اور پورا وصال اپنا بھی کو نصیب فرما والد قدس سرہ سے میں نے سنا فرماتے تھے یہ شرط عظیم ہے ذکر میں تو لاکن نہیں کہ سالک اس سے عافل ہو اس واسطے کہ جو بم نے پایا اس کی برکت سے پایا۔

#### نگابداشت:

نگاہداشت تو عبارت ہے خطرات اور اھادیث نفس کے باکنے اور دورکر نے سے تو سالک کولائن ہے کہ بیدار اور ہوشیار رہے سوکسی خیال اور خطر ہے کواپنے دل میں نہ چھوڑے کہ خطور کر سکے خواجہ نشٹند نے فرمایا کہ سالک کولائن ہے کہ خطر ہے کواس کے ابتدائے ظہور میں روک دے اس واسطے کہ جب فلا ہر ہو چکے گا تو نفس اس کی طرف مائل ہوجا وے گا اور وہ نفس میں اثر کرے گا بچر اس کو دور کرنا مشکل ہو گا تو یہ لینی نگاہداشت طریقہ ہے حاصل کرنے ملکہ خلوتی ذبن کا خطرات میں اور وسادی کے خطور کرنے سے اور یا دواشت تو عبارت ہے توجہ مرف سے جو خالی ہے الفاظ اور تخیلات سے واجب الوجود کی حقیقت کی طرف اور حق بات یہ ہے کہ ایسا متوجہ رہنا کی حقیقت کی طرف اور حق بات یہ ہے کہ ایسا متوجہ رہنا باستقامت حاصل نہیں ہوگا گرفائے تا م اور بقائے کامل کے باستامت حاصل نہیں ہوگا گرفائے تا م اور بقائے کامل کے باستاند اعلی التراث اللہ اللہ کامل کے باستانہ بیں ہوگا گرفائے تا م اور بقائے کامل کے باستانہ بیں ہوگا گرفائے تا م اور بقائے کامل کے باستھامت حاصل نہیں ہوگا گرفائے تا م اور بقائے کامل کے باستھامت حاصل نہیں ہوگا گرفائے تا م اور بقائے کامل کے باستھامت حاصل نہیں ہوگا گرفائے تا م اور بقائے کامل کے باستھامت حاصل نہیں ہوگا گرفائے تا م اور بقائے کامل کے باستھامت کامل کے بیدر (واللہ اعلم)

اور دقوف زمانی کی تغییر کوتو ہم نے ہوش دردم کی تغییر میں بیان کیا یعنی بعد ہرساعت کے تامل کرنا اور دقوف عددی تو عدد طاق کی محافظت کرنے کا نام ہے اور دقوف قلبی عبارت ہے

اس توجہ قلب کی طرف جو ہا کیں طرف جھاتی کے پنچے موضوع ہے اور حکست اس توجہ کی ولی ہے جیسے ضروریات کی رعایت میں حکمت ہے مشائخ قادریہ کے نزدیک (لعنی تا اپنے غیر کے سوا توجہ نہ ہاقی رہے اور خطرات بیرونی کا دل میں دخل نہ ہونا بتدری تا کہ خدائی میں توجہ خصر ہوجادے اور نقشبند بول کے جائب تصرفات میں ہمت با ندھنا کی مراد پر پس ہوتی ہے اور وہ مراد ہمت کے ہوافق اور طالب میں تا ٹیر کر نااور بیاری کو مریض ہے دفع کر نا اور عاصی پر تو بہ کا افاضہ کر نا اور لوگوں کے دلوں میں تصرف کر نا تا کہ وہ محبوب اور معظم ہوجادی یا ان میں تو افعات عظیمہ مثمثل دلوں میں تصرف کر نا تا کہ ان میں واقعات عظیمہ مثمثل مول اور آگاہ ہوجا تا ہائی اللہ کی نسبت پر ندہ ہوں یا اہل قبور اور کو گوان کے سینوں میں ضلجان کر اور کو گا کی کو گا اور کو گا کو گا کو گا کو گا کو گا کا کو گی کو گا کو گا کو گا کو گا کو گا کی کو گا کی کو گا کو گا کا کو گا کو گ

#### بعض تصرفات:

اور ہم جھے کواسے کتاب کے دیکھنے والے ان میں سے بعض تصرفات برآ گاہ کرتے ہیں بطریق نمونے کے اوراس فتم کے تصرفات کا نقشبندیوں کے نز دیک جوفنافی اللہ اور بقا باالله کےلوگ میں توان کی تواور ہی عظیم شان ہےاورا کابر کے سوا باقی متوسطین کے نزدیک طالب میں تاثیر کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ مرشد طالب کےنفس ناطقہ کی طرف متوجہ ہوکر اینی پوری قوت ہمت ہے نگرائے پھرڈوب جائے اپنی نسبت میں جمعیت خاطر سے اور بی تصرف اس کے بعد ہوگا کہ نفس مرشد کی نسبت کا حامل ہوان بزرگوں کی نسبتوں میں ہے اور اس نسبت کا اس کو ملکہ راسخہ ہو کہ ہر دم اس کے قابو میں ہو پھر مرشد کی نسبت طالب کی طرف منتقل ہو گی اس کی لیاقت اور استعداد کےموافق اور بعضے نقشبندی اس توجہ کے ساتھ ذکر کواور طالب کے دل برضرب لگانے کوبھی ملا دیتے ہیں اور جب کہ طالب غائب ہوتو اس کی صورت کوخیال کرتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیعنی غائب کوتؤجہ دیتے ہیں اس کی صورت کوخیال کر کے اور ہمت تو عبارت ہے اجتماع خاطر اور

قصد کے مضبوط ہوجانے ہے بصورت آرز واور طلب کے اس طرح پر کہ دل میں کوئی خطرہ نہ ساوے سوائے اس مراد کے جیسے پیاسے کو پائی کی طلب ہوتی ہے اور مجھ کو خبر دی اس نے جس پر مجھ کواعتاد ہے کہ بعضے شیوخ نفی اور اثبات میں مشغول ہوتے ہیں اور لا الملہ الا الملہ سے بیارادہ کرتے ہیں کہ کوئی اس آفت کا ٹالنے والانہیں اور کوئی روزی دینے والانہیں یا اس کے مناسب جو یہ عام ہو والے اللہ کے۔

## یاری دور کرنے کا عجیب عمل:

باری کا دور کرنا اس سے عبارت ہے کہ مرد صاحب نبت این ذات کو بیار خیال کرے اور یہ جانے کہ یہ بیاری مجھ میں ہادراس پر ہمت کوجع کرے اس طرح پر کداس کے دل میں کوئی خطرہ نہ آ وے سوائے اس تصور کے تو مریض کی ا بماری ای شخص کی طرف منتقل ہو جاوے گی اور یہ امر عجا ئبات قدرت اورصنعت ایز دی ہے ہے اس کے خلق میں اور افاضہ توبه کی صورت یہ ہے کہ صاحب نسبت اپنی ذات کو عاصی خیال کرے بعداس کے کچھان میں تا ثیر کرےاس طرح بر کہ گویا اس کی ذات اس کی ذات ہے مل گئی اور دونوں ذاتوں میں ا القبال ہوگیااوراز سرنو شروع کر ہے سواس معصیت پرنادم اور شرمنده ہواورحق تعالیٰ ہےاستغفار کرے تو وہ عاصی جلد تو یہ کرے گا اور تصرف کرنا لوگوں کے دلوں میں تا کہان میں محبت آ جاوے یاان کے کل ادراک میں تصرف کرنا تا کہان میں واقعات متمثل ہو جائمیں اس کا طریقیہ یہ ہے کہ بقوت ہمت طالب کےنفس سے کھڑ جاوے اوراس کوایے نفس سے متصل کر لے پھرمحبت ما واقعہ کی صورت کو خیال کرے اور ان کی طرف متوجہ ہوانی دل کی جمعیت ہے تو اس میں اثر ہوگا جس کی طرف توجہ ہواوراس میں محبت ظاہر ہو جاویے گی اور واقعہاس کے ذہن میں صورت پکڑ حاوے گا اور اہل اللہ کی نبت مطلع ہونے کاطریقہ یہ ہے کداس کے سامنے بیٹھے اگروہ زندہ ہویاس کی قبر کے پاس بیٹھے اگروہ مردہ ہواورانی ذات کو ہرنسبت سے خالی کرڈ الے اور اپنی روح کواس کی روح تک پہنچا دے چند ساعت یہاں تک کہ اس کی روح ہے

بات اس کے دل کی ہے۔

متصل ہواور مل جاوے پھراپی ذات کی طرف رجوع کرے پھر جو کیفیت کہاسپے نفس میں پاوے تو البتہ وہی شخص اس کی نسبت ہے اور اشرف خواطر یعنی دل کی باتوں کے دریافت کرنے کا طریقہ میہ ہے کہاپی ذات کو ہر خطرے اور ہر بات سے خالی کرے اور اسپے نفس تک پہنچاوے پھراگراس کے دل میں پچھ کھکے یا کوئی بات معلوم ہوبطریق پر تو پڑنے کے تو وہی

## وقائع آئنده کے کشف کاطریقہ

وقائع آئندہ کے شف کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو خالی کرے ہم چیز سے سوائے اس واقعے کے دریافت کے انتظار کے بھر جب اس کے دل سے ہم خطرہ منقطع ہو جاوے اور انتظارات مرتبہ پر ہو چیسے بیاسے کو پانی کی طلب ہوتی ہے اپنی روح کو ساعت بساعت ملاء اعلیٰ یا اسفل کی طرف بلند کرنا شروع کرے بقدرا پی استعداد کے اور ان ہی کی طرف یکسو ہو جاوے تو جلداس پر حال کھل جاوے خواہ ہا تف کی آواز سے یا جائے میں اس واقعہ کو دکھ کریا خواب میں۔ اور بلائے نازلہ کے دفع کرنے کو کے ساتھ خیال کرے اور اس کی مقاومت اور دفع کرنے کو بقوت تمام خیال کرے اور اس کی مقاومت اور دفع کرنے کو بقوت تمام خیال کرے اور اس کی مقاومت اور دفع کرنے کو بقوت تمام خیال کرے اور اس کی مقاومت اور دفع کرنے کو بقوت تمام خیال کرے اور اس کی مقاومت اور دفع کرنے کو کو بی دور اس کی مطرف یکسو ہو جاوے تو عنقریب اپنی روح کو صاعت بساعت ملاء اعلیٰ یا ملاسافل کے مکان کی طرف بی وجاوے تو عنقریب کو مدونا وے گئے۔ (واللہ اعلم)

اورا یے تصرفات کی شرط جوان کے قائم مقام ہیں متصل کرنا ہے اثر دینے والے کے نفس کو اس نفس سے جس میں تا ثیر کرنا منظور ہے اور ملا دینا اس کے ساتھ اور اس تک پنچا دینا اور جولوگ بدن کے تجابوں سے پاک ہو گئے ہیں وہ اس اقسال کو پیچانے ہیں اور اس کے واصل کرنے پر قادر ہیں (واللہ اعلم) اور شخ احمہ مجدد الف ٹائی کے طریقے میں اور اشتعال ہیں تو چاہے کہ ہم ان کو مجمل ذکر کریں۔

حق تعالى في انسان مين چولطيفي بيداك:

معلوم کر کہ حق تعالی نے انسان میں چھ لطیفے پیدا کئے ہیں جن کے حقائق جدا جدا ہیں بذات خود چنانچہ یمی ظاہر ہوتا ہے کہ شخ موصوف کے اوران کے تابعین کے کلام سے پالطا کف سته جهات اوراعتبارات ہیںنفس ناطقہ کےتو وہی نفس ناطقہ ایک اعتبار ہے مسمی بقلب ہے اور دوسرے اعتبار سے اس کا رح نام ہے وعلی بذا القیاس باتی لطا نف اور خلاصہ بیہ کہ شخ احدس ہندی کی غرض بہ ہے کہ ان لطا نف میں سے ہر لطیفے کو تعلق اورار تباط ہے بدن کے بعض اعضاء سے تو قلب کا تعلق مائیں جھاتی کے نیچے دوانگل پر ہے اور روح کا ارتباط دانی چھاتی کے بنچے بمقابلہ دل ہے اور سر کا تعلق داہنی چھاتی کے اویر وسط کی طرف جھکتے ہوئے اور خفی بائیں چھاتی کے اویر وسط کی طرف ماکل ہے اور اخفی کا مقام خفی کے اوپر ہے اور سروسط میں ہے اورنفس کا مقام دیاغ کے بطن اول میں ہے اور ہرایک عضویس اعضائے ندکورہ سے نبض کی مانند حرکت ہے تو شیخ ممروح اس حرکت کی محافظت کا اوراس .....حرکت کواسم ذات خیال کرنے کا فرماتے ہیں پھرنفی اور اثبات کا ارادہ کرتے ہیں لا کے لفظ پھیلاتے ہوئے جمیع لطا نف مذکورہ پر اورالا الله کے لفظ کودل برضرب لگا کرو۔ (والله اعلم)

حقيقت نسبت اوراس كي خصيل كابيان:

نسبت الدع وجل کی انتساب اورار تباط سے عہارت ہے اور تخصیل اس اجمال کی ہے کہ بند ے نے جب طاعات اور طہارت اور اذکار پر مداوت کی تو اس کو ایک صفت حاصل ہو جاتی ہے جس کا قیام نفس ناطقہ میں ہے اور اس توجہ کا ملکہ دا تخصی پیدا ہوجا تا ہے صفت قائمہ سے تشبیہ ملکوت مراو ہے اور ملکہ توجہ سے تطلع جروت مقصود ہے تو نسبت کی بید دونوں جنسیں ہیں ہر جنس کے نیچے انواع کثیرہ واض ہیں سوخملہ انواع ندکورہ کے مجت اور عشق کی نسبت ہے تو اس میں محبت کی صفت محکم ہو جاتی ہے قاب کے اندر اور مخملہ انواع ندکورہ نفس شکنی اور بیزاری لذت کی نسبت ہے ذات مقدس کی طرف متوجہ رہنا بیزاری لذت کی نسبت ہے ذات مقدس کی طرف متوجہ رہنا اس کانا منسبت مثاہدہ ہے حاصل کلام بالا جمال ہے کہ حضور اس کانا منسبت مثاہدہ ہے حاصل کلام بالا جمال ہے کہ حضور اس کانا منسبت مثاہدہ ہے کہ حضور اس کانا منسبت مثاہدہ ہے کہ حضور اس کانا منسبت مثاہدہ ہے کہ حضور کانا منسبت مثاہدہ ہے کہ حضور کیا منسبت مثاہدہ ہے کہ حسور کیا کہ کیا کہ خسان کیا کہ کیا کہ کیا کہ خسان کیا کہ کیل کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا

مع الله رنگ برنگ ہے بحسب اتصال معنی محبت یانفس فکنی یا ان کے غیر یادداشت کے ساتھ اورنفس انسانی میں اس رنگ مخصوص كالمكدرا يخديني كيفيت تومية فائم موجاتي بصادريبي ملكه اور کیفیت مسی بنسبت ہے اور بیگان نہ کی کی کسبت فرورہ حاصل نہیں ہوتی گران ہی اشغال سے گرحق پیہ ہے کہ بیہ اشغال بھی اس کی تحصیل کا ایک طریق ہے ظن غالب سے ہے کہ به حضرات صحابه اور تابعین سکینه یعنی نسبت کو اور ہی طریقوں سے حاصل کرتے تھاور منجملہ اس کے طہارت براور موت کی یاد بر جولذات کی کا شیخ والی ہے محافظت کرنا اور جوحق تعالی نے مطبعوں کے داسطے تواب مہیا کیا ہے اور جو گنمگاروں کے واسطيء عذاب معين فرماياس كوجميشه يا در كهنا تواس مواظبت اور یاد کے سبب لذات حسید سے انفکاک اور انقطاع حاصل مو جاتا ہےاور منجملہ اس کے مواظبت ہے قرآن مجید کی تلاوت پر اور اس کےمعانی غور کرنے پراور تھیجت کرنے والے کی بات سننے برادران احادیث کے تامل کرنے برجن سے دل زم ہو جاتا ہے خلاصہ بیہ ہے کہ حضرات صحابہ رضی الله عنہم اور تابعین اشیائے ندکورہ پرمدت کثیرہ مواظبت اور دوام کرتے تھے توان كوتقرب الى الله كالمكه راسخه اور مبئات نفسانيه حاصل موجاتي تقى اوراسى برمحافظت كياكرتے تھے بقيه عمر ميں اوريهي مقصود و متوارث ب شارع سے لینی رسول فائلہ سے بوراثت چلاآیا مارے مرشدوں کے طریق میں اس میں کچھ شک نہیں اگرچہ الوان مختلف ہیں اور تحصیل نسبت کے طریقے رنگ برنگ ہیں۔ صاحب نسبت کے حالات:

پھر معلوم کرنا چاہیے کہ نبست پر دافعت کرنے والے کے حالات رفیع الثان نبوت ہوتے ہیں گاہے کوئی اور بھی کوئی مالک ان حالات رفیعہ کوئندست جانے اور معلوم کرے کہ حالات نہ کورہ طاعات قبول ہونے اور باطن نفس اور دل کے اندراثر کرنے کے علامات ہیں تجملہ احوال رفیعہ کے مقدم رکھنا ہے۔ طاعات الی کااس کے جمیع ماسوا پر اور اس پر غیرت کرنا۔ ابوطلحہ انصاری این جاغ میں نماز پڑھتے تھے تو ایک چڑیا خوش رنگ اڑی سوارھر اوھر جھائتی پھرتی تھی اور نکل جانے کی راہ

تلاش کرتی تھی درخت ایسے پیچاں اور زمین پر بھکے تھے کہ اس کا نکلنا دشوار ہوا تو ان کو پیام خوش معلوم ہوا تو ایک ساعت اپنی نظر کو اس کے ساتھ دوڑ ایا پھراپی نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو بیمعلوم ندر ہا کہ کتنی پڑھی تھی تو کہا کہ بیمیرا مال یعنی میرا باغ میرے حق میں فتنہ ہوا تو رسول التھائی کے پاس آئے اور کہایا رسول الشھائی میں فتنہ ہوا تو جرات ہے اللہ کی راہ میں اس کور کھیے اور دیجئے جہاں کہیں آپ تالی کے پایں اور سلیمان کا قصہ جس کا اس آیت میں اشارہ ہے فیطفق مسحا بالسوق و الاعناق مشہوراور معلوم ہے۔

#### الله تعالى كاخوف:

مجملہ حالات رفیعہ فدکورہ کے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اس طرح پر کہاس کا اثر بدن اور جوارح پر ظاہر ہوجا تا ہے بی کریم علیہ نے فرمایا کہ سات خصوں کوخی تعالیٰ اپنے سایہ دحت میں سرکھے گایہاں تک کہ پانچواں خض فرمایا کہ وہ مرد ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو خالی مکان میں یا دکیا پھراس کی دونوں آ تکھیں آنسوؤں سے بہنے لکیں اور حدیث میں وارد ہے کہ عثان آئیک قبر پر کھڑے ہوئے تو اتنا روئے کہ داڑھی تر ہوگئ اور رسول قبر پر کھڑے ہوئے تو اتنا روئے کہ داڑھی تر ہوگئ اور رسول اللہ علیہ علیہ مارک سے جوش کی آواز آتی تھی دیگ سے جوش کرنے کی مارک سے جوش کرنے کی طرح یعنی رونے کی الی آواز آتی تھی سینہ مبارک سے جیسے طرح یعنی میں بولتی ہے۔

#### . نیک خواب:

ایک خواب جس کو نیک مردد کھے یا اس کے واسطے دوسرا نیک مردسچا خواب دیکھے وہ نبوت کے چھیا لیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور رویائے صالحہ سے مراد نی علیقہ کی رویت ہے خواب میں و یکھنا جنت اور نار کا دیکھنا صالحین اور انبیاء علیم السلام کا اس کے بعد مکانات متبر کہ کا خواب میں دیکھنا چیسے بیت اللہ محترم یا مبحد رسول میلیقہ کا دیکھنا یا بیعت المحتدس یا انوار اور طیبات کودیکھنا چیسے دودھاور شہداور کھی کا بینا کی خانے سے دودھاور شہداور کھی کا بینا خواب ملرح فرشتوں کا دیکھنا جاگئے کی حالت میں مدیث میں آیا ہے کہ فرشتوں کا دیکھنا جاگئے کی حالت میں حدیث میں آیا ہے کہ فرشتوں کا دیکھنا جاگئے کی حالت میں حدیث میں آیا ہے کہ

مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ بواسطہ نورالی کے نظر کرتا ہےاور منجملہ حالات رفیعہ کے دعا کا قبول ہونا اور ظاہر ہونا اس کا جس کا اللہ سے طالب ہے اپنی ہمت کی کوشش سے اور اس طرف اشارہ حدیث میں ہے کہ بعض مخص غبار آلودیریثان حال يصط كيرون والاجس كوكوني خيال مين نهيس لاتا الرووقتم کھا بیٹھے اللہ کے بھروسے پر توحق تعالی اس کی قتم کوسیا کر دے۔ پھر بعد حاصل ہونے نسبت کے دوسراعروج اور ترقی ہےاوروہ عبارت ہے فنافی اللہ اور بقاباللہ سے اور نز دیک واقعی بدامر بك كدم وتبدفنا اور بقارسول التعليقية س بواسط مشاكخ سندمتصل سےمتوارث نہیں بلکہ بہتو خدا کی دین ہے جس کو اینے بندول میں سے جاہے عنایت کرے بدوں توارث کے اوراس مدعا کاشامدوہ امر ہے جوخواجہ نقشبند سے منقول ہے کہ سى نان ك يرول كاسلسله يوجهانو فرمايا كدكوني محض الله تك اين سلسلے كے واسطے سے نہيں بہنجا بلكہ مجھ كوتو كشش رباني بہنج گی سواس نے جھ کواللہ تک بہنجادیا۔ پیکلام مطابق ہاس حدیث مروی کے کہ ربانی کششوں میں ہے ایک کشش جن اورانسان کے عمل کے مقابل ہے اس کو یادر کھنا ہایں ہمہ خواجیہ نقشبند کے مرشدول کاسلسلہ معروف اورمشہور ہے۔ خاندان ولى الله كے اعمال مجربه:

بارالحمد پڑھے ادرای طرح ہرحرف پرکیل سے دابتا جادے اور سورہ فاتحہ کو ہر بار بڑھا تا جادے تو آخر حرف تک نہ پہنچے گا مگریہ کہ خدااس کے اندر ہی شفاعنا یت کرے گا۔

جب تھوکوکی حاجت پیش آوے یا کوئی خص تیراغائب مواور چاہے کہ تن تعالی اس کوسالم اور غانم پھیرلاوے یا کوئی تیرا بیار موسوقو چاہے کہ اللہ تعالی اس کو صحت بخشے تو سورہ فاتحہ کو اکتالیس بار فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھ۔

جس کو با وَلا کُتا کائے اوراس کے دیوانہ ہوجانے کاخوف ہو تواس آیت کوروٹی کے چالیس کڑوں پر کھانھے یہ سکیدون کیدا لفظ دویداتک اوراس کو کہدے کہ جردن ایک کڑا کھایا کرے۔ فاقہ سے سیخنے کا عمل:

جو شخص مورة واقعد کو ہررات پڑھے اس کوفاقہ نہیں ہوتا۔ مقررہ وقت پر جا گئے کے لئے:

جو تحض اپنے سونے کے وقت ان السادین امنوا و عملوا الصلحت سورہ کہف کے آخر تک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے بیہ دعا کرے کہ اس کو جگا وے جس وقت کہ ارادہ کرے توحق تعالیٰ اس کو جگا وے گائی وقت

ۇرىسے بچاۇ كاتمل: قۇرىخ

جوشی شی صاحب حکومت سے ڈرے اس کو چاہیے کہ
یول کیے کھید عص حمعسق اور چاہئے کردا ہے ہاتھ کی ہر
انگلی کو بند کرے لفظ اول کے ہر حرف کے تلفظ کے ساتھ اور
یا ئیں ہاتھ کی ہر انگلی کوقیف کر لے لفظ ٹانی ہر حرف کے زدیک
پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کئے چلا جاوے پھر دونوں کو
کھول دے اس کے ساتھ ایک ایک انگلیاں لفظ
ٹانی کے ہر حرف کے ساتھ ایک ایک انگلی بائیں ہاتھ کی بند
ٹانی کے ہر حرف کے ساتھ ایک ایک انگلی بائیں ہاتھ کی بند
ت بیس میں کہ جادو کے انٹر کو دفع کرتیں ہیں اور شیطان اور
چوروں اور در ندے جانوروں سے پناہ ہو جاتی ہے چار آ بیتی
سورہ بقرہ کے اول سے اور آ بیتی آخر سورہ بقرہ کی بعد کی
خالدون کئی اور تین آ بیتی آخر سورہ بقرہ کی بیعنی لله ما

فی السموت سے آخرتک اور تین آیتی سوره اعراف کی ان ربکم سے محسنین تک اور سوره بی اسرائیل کی کچیلی آیت این قبل ادعوا الله او ادعوا الرحمن سے آخرتک اور وی آیتی صافات کے اول سے لازب تک اور دو آیتی سوره رمن کی یامعشر الحن سے تنتصران تک اور آخرسوره حشر کی لو انزلنا سے آخرتک اور دو آیتی سوره جن کی لینی قل او کی کو انه تعالیٰ جدر بنا سے شططا تک تو بی آیات فیکوره پینتیس آیات سے سمی میں اور مارے والدم شد آیات فیکوره پرسوره فاتح اور قل یا ایہا الکافوون اور قل هو الله فیکوره پرسوره فاتح اور سوره جن سے اول آیت یعنی قبل او حی نیاده کرتے تھے اور سوره جن سے اول آیت یعنی قبل او حی

چيک کيليځمل:

چیک کی بیاری ظاہر ہوتو نیلا تا گائے اور اس پر سورہ رخمٰن پڑھاور جب تو فیای الاء دیسکے ما تکذبان پر پہنچ تو ایک گردن گرہ وے اور اس پر پھو تک ڈال اور دھا گے کولڑ کے کی گردن میں باندھ دے ت تعالیٰ اس کواس بیاری ہے آ رام دے گا۔ امن وا مان کے لئے:

اصحاب کہف کے نام امان میں ڈو بنے اور جلنے اور غارت گری اور چوری سے الٰہی سے آخر تک دعا کرے۔ المصد حدید مقدمات خار کے اس ماکٹ فیر جاملاند

الهى بحر مة يمليخا مكسلمينا كشفو طط ادر فطيونس كشا فطيونس تيبونس بوانس بوس وكلبهم قطمير و على الله قصد السبيل و منها جائر حاجت كرك:

جب جھوکوکی حاجت درپیش آو نوب ابدیع العجانب بالسخیر یا بدیع کوبارہ سوبارہ پڑھ بارہ دن تک کرت تعالیٰ تیری حاجت برلاوے گا اور ان اعمال مذکورہ کواول فصل سے بہاں تک جھوکومیرے والدمرشدنے اجازت دی ہے۔ منجملہ اور اعمال کے جن میں مجھوکو اجازت فرمائی۔ حاجات مشکلہ کے برآنے کے واسطے چارر کعتیں پڑھے بہلی رکعت میں سورہ

#### آسیب کے لئے:

جس کوشیطان با وَلا کر ڈالے یعی جس پر آسیب کاخلل ہو تواس کے با کیں کان میں ہے آیت سات بار پڑھے ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کوسیہ جسدا ٹیم اناب اور دفع آسیب کا بیٹل بھی ہے کہ اس کے کان میں سات بار اذان دے اور سورہ فاتحہ سوره قل آعو فہ برب الفق اور قل آعو فہ برب الفق اور قل آعو فہ برب الناس اور آیت الکری اور سورہ طارق یعنی والمسماء والمطارق اور سورہ حشر کی آیتیں یعنی ھو اللہ الذی سے آخر تک اور صورہ صافات ساری پڑھے آسیب جل جاوے۔

اورآسیب زدہ کے واسط یہ بھی عمل ہے کہ اس کے کان
عمی آخرسورہ مومنون کی بیآ بیتیں پڑھے افسحسیت انسما
حلقنا کم الی و انت خیو الراحمین اوردفع آ بیتی کا بی
بھی عمل ہے کہ پانی پرسورہ فاتحداور آ بیۃ الکری اور پانچ آ بیتی
اول سورہ جن کی پڑھے اور اس پانی کا اس کے منہ پر چھینٹا
مارے کہ ہوتی میں آ جاوے گا اور جب کی مکان میں جی
معلوم ہوتا ہوتو اس پانی سے اس مکان کے نواحی میں چھینٹے
مارے تو وہاں پھر نہ آ وے گا۔ اور واسطے قریب ہونے شیطان
مارے تو وہاں پھر نہ آ وے گا۔ اور واسطے قریب ہونے شیطان
مارے تو وہاں پھر نہ آ وے گا۔ اور واسطے قریب ہونے شیطان
مارے تو وہاں پھر نہ آ وے گا۔ اور واسطے قریب ہونے شیطان
مارے تو وہاں پھر نہ آ وے گا۔ اور واسطے قریب ہونے شیطان
مارے تو وہاں پھر نہ آ وے گا۔ اور واسطے قریب ہونے شیطان
مارے تو وہاں پھر نہ آ وہ کیا۔ کیدا قممل الکفورین امہلہم
کو سے اور ان کے پھر چھینکے کے لئے بی آ بیت پڑھے
دو یہ دون واکید کیدا قممل الکفورین امہلہم
کو کے چاروں کونوں میں شونک دے اور یہ بھی دفع جن کا
ملے کہ اصحاب کہف کے نام گھر کی دیواروں میں کھے۔
ملے کہ اصحاب کہف کے نام گھر کی دیواروں میں کھے۔

## بانجوعورت كے لئے:

اور عقیمہ لینی با نجھ عورت کے واسطے ہرن کی جھلی پرزعفران اور گلاب سے بیآیت لکھے

ولو ان قرانا سيوت به البجال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا كردن من باند حقاوريكي عقيمه كردن من باند حقاوريكي عقيمه كواسل به به چائيس اوگول كو بردن كلاو اور شروع كريف كريف كردن كلاوت اور شروع كريف كريف كردن كلاوت اور شراس كارد يق بو زوج اس سي محبت كرتار بادر جوفورت بچاسقاط كرديق بو توايك تا گاكم كارتگاس كه قد كريابر لے اور اس پر نوگرين لگاوے اور برگره ير

واصبر وما صبرك الابالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق منما يمكرون ان الله مع الذين القواو الذين هم محسنون

اور قبل یسایها الکفرون پر هادر پھو کے اور جس عورت کو در زہ لین لڑکا پیدا ہونے کا درد تکلیف دے تو پر چہ کا خذ میں ہی آیت لکھے

والقت ما فيها و تخلت و اذنت لربها وحقت اهيا اشراهيا

اوراس پر پے کوایک کپڑے میں لینے اوراس کی بائیں ران پر باندھے تو ہ جلد جنے گی میں کہتا ہوں کہ مجھ کو یاد ہے جلال الدین سیوطی کی کتاب در منشور سے بروایت آغمش کے بیکلمہ اهیا اشر اهیا جناب موکی علیالسلام کی دعائے معنی اس کے یہ بیں کہا ندہ قبل ہر چیز کے اورائے ندہ بعد ہر چیز کے۔ لڑکا پیدا ہونے کے لئے:

اور جوعورت سوائل کی کرلاکا نہتی ہوتو حمل پرتین مین گرز رنے سے پہلے ہرن کی جملی پر زعفران اور گلاب سے اس آیت کو لکھے اللہ یعلم ما تحمل کل انشی و ما تعمین الارحام و ما تزدادو کل شیئ عندہ بمقدار عالم الغیب و الشہادة الکبیر المتعال

#### اوراس آيت كولكھ

یاز کریا انا نبشرک بغلم اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا پر ریک به سحق مریم و عیسی ابنا صالحا طویل العمر بحق محمد واله

پھراس تعویز کو حالمہ باند سے رہے۔ اور اس شخف نے جس پر جھے کواعبّاد ہے جردی کہ جس عورت کالڑ کا ندزندہ رہتا ہو تو اجوائن اور کالی مرچ لے دونوں چیزوں پر دوشنیے کے دن دو پہر کو چالیس بارسور ہ والشمس پڑھے سو بار درودشریف پڑھ کر رشروع کر اور اس پڑتم، کرے اس کو جردوز عورت کھا یا کرشے حقیق کے دن سے لڑکے کے دودھ چھڑ انے تک اور بیا بھی ای شخص معتمد نے جھے کو خبر دی کہ جو عورت سوائے لڑکی کے لڑکا نہ جنتی ہوتو اس کے پیٹ پر گول کیسر کھنچے ستر بار ہر بارانگلی کے کے پیٹ پر گول کیسر کھنچے ستر بار ہر بارانگلی کے کے پیٹ پر گول کیسر کھنچے ستر بار ہر بارانگلی کے کے پیٹ پر گول کیسر کھنچے ستر بار ہر بارانگلی کے کے پیٹ کے ساتھ یا متین کے۔

#### نظر بددُ ائن:

بیمل ہے اس الڑکے کے واسطے جس کو نظر لگانے والی عورت کی نظر لگ گئ ۔اس عورت کو ڈائن پر ٹھیا بھی کہتے ہیں ایک گول لکیر چھری سے کھینچے آپیڈ الکرسی اور ان آپیوں کو پڑتے ہوئے۔

و قبل جاء المحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا و يعق الملمه المحق بكلماته ولو كره الممجرمون ويريد المله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق و يبطل الباطل ولوكره الممجرمون ويمحوا الله الباطل و يحق الحق بكلماته انه عليم بذات القدور

#### پھر بيد عا<u>ي</u>ڑھے

آعوذ بكلمات الله التامات من شركل شيطان هامة و عين لامة يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا كفيل فسيكفيكم الله وهو السميع العليم

پھرچھری کوکنڈل کے اندرگاڑے ادر کھے کہ یا فلانے اور اسکا نام لے کر پکارے نظر لگانے کے وقت یا اس وقت جب

خوداس کا ذکر کریے تو اس کا اثر باطل ہوجا دیگا۔ اور یہ بھی ہے کہ جب نظر لگانا اور نظر کا لگانے والا ثابت ہوجا و ہے تو اس کے منہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں اور اس کے شرمگاہ کو دھونے کو کیے ایک برتن میں اور اس پانی کو اس پر چھڑ کے جس کونظر لگی تو اس دم اچھا ہوجا و ہے۔

نظر بد کے لئے:

اوید بھی چیش زخم کاعمل ہے کہ ایک پاک دھا کہ تین ہاتھ ناپ کالیوے اورا سے پاس رکھ جونظر زدہ ہے چر بیر بیت بین کالیوے اورا سے پاس رکھ جونظر زدہ ہے چر بیر بیت بین عزمت علیک ہے آخر تک پڑھے جس پر نظر تگی ہے پھر اس تا گے کو دوسری بارتاپ سواگر تین ہاتھ ہے ہو ھائے یا کم موجائے واس عمل کو تین بار کر رفظر کا اثر دور کرنے کا طریقہ عزیمت کا یہ ہے کہ بسسم المله و لا قوۃ الا بالله کو تین بار پڑھے اور سورۃ فاتحہ کو تین بار پڑھے اور سورۃ فاتحہ کو تین بار پڑھے کہ اس کا بار پڑھے کہ کالا نیکالوکوں کے بار پڑھ کرعزیمت نہ کورہ شروع کرے۔ اور بجائے فلان بن فلان بن واسطہ دفع نظر کے اثر سے تر نہ کی ماں کا نام لے لکہ کالا ٹیکالوکوں کے واسطہ دفع نظر کے اثر سے تر نہ کی سال کا نام لے لئے کہ کالا ٹیکالوکوں کے واسطہ دفع نظر کے اثر سے تر نہ کی سال کا بار سے مسحور ومریض ما لیوس العلل ج

اور جس پر جادو کا اثر ہواور اس بیار کے واسطے جس کی بیاری نے طبیبوں کو عاجز کر دیا ہوچینی کے سفید برتن میں بیاسم عظمہ لکھ

یاحی حین لاحی فی دیمومة ملکه و بقائه یاحی پیراس کو پائی سے دھوکر چالیس دن پئے اور جس کی کوئی چیز کھوئی جاوے پیر کھے یا حفیہ ظ ایک واثیس بار بدون زیادتی اور کمی کے پیر میآتیت

یسنی انها ان تک متقال حبة من خودل فتکن فی صخرة او فی السموت او فی الارض یات بها الله ایک سوانیس بار پڑھے تو حق تعالی اس کی گم ہوئی چیز کو اس کے پاس چیر لا دے گا اور چور کے پیچانے کے واسطے دو مخص آ منے سامنے بیٹیس اور بندھنی کو اپنے درمیان تھایس رہیں اور جس پر بیں اور جس پر چوری کی تہمت ہواس کا نام بندھنی میں کھے اور سورہ لیں کومن چوری کی تہمت ہواس کا نام بندھنی میں کھے اور سورہ لیں کومن

المه كومين تك يزهي سواكرو بي شخص چور به كاتو بدهني گهوم حاو ہے گی پھرا گرنہ گھو ہے تو اس کا نام مٹا کر دوسر ہے شخص کا نام لکھے اور وہیں تک پڑھے اور اس طرح ہر خص مہتم کا نام لکھتا جاوے بہال تک کہ گھوہے۔ میں کہنا ہوں کہ جو تحف بیمل یا ایا کوئی عمل کر کے چور پرمطلع ہوتو اس پر واجب ہے کہ اس کے چرانے پریقین ندکرے اور اس کو بدنام ندکرے بلکہ قرائن کی پیروی کرے اور جب تو چاہے کہ حق تعالی تیری مراد بر لاو عاق سورة فاتحدكوير هاس طرح كه بسسم الله الرحمن الوحيم كيميمكو الحمد الله كالمسطاور يكشنه کے دن سے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان شروع کرے ستر باراور دوسرے دن اسی وقت ساٹھ باراور تیسرے دن بیجاس باراورای طرح ہرروز دیں دیں بار کم کرنا جاوے پہاں تک کہ ہفتے کے دن دس بار پڑھے اور جب تو جا ہے کہ خواب میں وہ حال دیکھے کہ جس میں تیری خلاصی ہے۔اس بھی سے جس میں تو مبتلا ہے تو وضو کراور یاک کیڑے بہن اور قبلہ رودا ہی کروٹ يرليث اورسورة القتمس كوسات بإراورسورة اليل كوسات بإراور قبل هو الله كي وض سورة والتين كاسات باريز هناآيا ب پھر یوں کیے کہ خداوند مجھ کومیرے خواب میں ایبا دکھلا دے اورمیرےاس حال میں کشادگی اورخلاصی کردے اور میرے خواب میں وہ چیز دکھلا دےجس سے میں اپنی دعا کے قبول ہو جانے کو دریافت کر جاؤں تو اگر اس رات وہ چیز خواب میں و کھیے جس کوتو جاہتا ہے تو خواب ہوا۔ اور نہیں تو اسی طرح دوسري رات كوسوا گرمطلب حاصل ہوتو فھو المراد اورنہيں تو تبسري رات بھي اسي طرح كرساتوس رات تك ان شاءاللہ تعالی ساتویں کے آگے نہ بڑھے گا۔ کہ حال کھل جائے گا۔ اس عمل کا ہمار ہے صحبت والوں نے تجربہ کیا ہے۔

برائےضعف بھر:

بعد ہرفرض نماز کے فکشفنا عنک غطائک فیصرک الیوم حدید اور جوم گی میں بتلا ہوتو تا نے ک ایک بختی لئے سواس میں کیشنبہ کی پہلی ساعت میں اس بختی کے ایک طرف ریکھداوے یاقہار انت الذی لایطاق انتقامه

یاقهار ماوردوسری طرف بیکهدواوے میا مذل کل جبار عنید بقهر عزیز سلطانه یامذل اورالله ق ق دینے والا میاور مددگاریعنی اعمال کا اثر توفیق اوراعانت ربانی بر مخصر ے۔

د ینی علوم کی اہمیت:

حق تعالیٰ نے فرمایا سو کیوں نہیں نکلتے ہرقوم سے چندلوگ تا كه وه وين كافنم حاصل كرين اورتا كداين قوم كو خداكى نافر مانی ہے ڈراویں جب ان کی طرف بلٹ کرآ جا کیں شاید وہ پر ہیز کریں نافر مانی ہے۔ عالم ربانی اور فقیہ حقانی جو انبیاء مرسلین کا وارث ہےوہ ہے جومحا فظت کر ہے چندامور برمنجملہ امور کے جن کی محافظت عالم ربانی برضرور ہے میہ ہے کہ يره هاو ے علم کوازنتم تفییر اور حدیث اور فقه سلوک اور عقا ئدنجو اورصرف كاوراس كولا زمنهيس كعلم كلام اوراصول اورمنطق میں مشغول رہے حق تعالی نے سورۃ جمعہ میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے بن پڑھوں میں رسول جمیجاان ہی میں سے یعنی وہ بھی أمي ہے خواندہ نہيں تلاوت كرتا ہے ان برآيات خداكى اور یا ک کرتا ہے ان کواورسکھا تا ہے ان کو کتاب یعنی قر آن مجید اور حکمت لیعنی حدیث اور منجمله ان امور کے جن کی محافظت عالم ربانی پرلازم ہے یہ ہے کہاشغال طریقت کی تلقین کر ہے اورہم نے ان کو بتفصیل تمام فصول سابقہ میں ذکر کیا ہے اور اس کے لئے ایک وقت مقرر کرنا جاہے جس میں لوگوں کے ساتھ بیٹھےان کی طرف متوجہ ہو کران پرنسبت ڈالنے کواس واسطے کہ محبت الہی تمام نہیں ہوتی گر استطاعت مکنہ ہے اور بعداس کے استطاعت میسرہ سے اور قتم ٹانی یعنی استطاعت ميسره سيصحب باوررغبت دلا نااشغال يرقول سےاورنعل سے دل کے تصرف سے واللہ اعلم اور اس کی طرف یعنی صفائی ول برکت صحبت کے اشارہ ہے حق تعالی کے اس قول میں ویسز کیھے اور مجملہ امور مذکورہ کے بدیے کہ لوگوں کا خرکیر رہے وعظ اور نصیحت سے حق تعالیٰ نے اپنے رسول میں فرماما كه نفيحت كما كه أگرنفيجت كرنا فائده دے اور وعظ كہنے والے کو جاہیے کہ قصہ گوئی سے پر ہیز کرے کہ مقرر ہم کوروایت

#### وضواور نماز میں:

کداگرد کیھے کی کو پاؤں کو پورانہیں دھوتا تو پکارکر کے کہ عذاب ہے ایڑیوں کو دوزخ کایا کوئی تعدیل ارکان بہ طمانیت نہیں کرتا تو کے کہ پر پڑھ کہ البتہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہمذا فی الحدیث اور پوشاک اور گفتگو اور ان کے سوا اور امور میں امر بالمعروف اور نہی عن الممئر کرتا چاہے حق تعالی فرما تا ہے اور چاہے کہتم میں سے بعضے لوگ دعوت الخیر کریں اجھے کام کا امر کریں اور برے کام خلاف شرع سے مدوکیں اور وہی لوگ کریں اور نہی عن الممئر میں ارستگار فلاح یاب ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن الممئر میں تلطف اور نہی عن الممئر میں امراء اور سلاطین کا طریقہ ہے بالمعروف اور نہی عن الممئر میں امراء اور سلاطین کا طریقہ ہے بالمعروف اور نہی عن الممئر میں امراء اور سلاطین کا طریقہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا اسے نہی کریم سیالے سے کہ بودلہ کران سے اس طریقہ پر جو نیک تر ہے۔

خبر گیری اور حسن سلوک:

اور منجملہ امور ندکورہ کی خبر گیری اور حسن سلوک ہے نظراء اور طابعلموں سے بقتر امکان کے اور اگر مقدور نہ ہواوراس کے برادران وین موافق مزاج مقدور والے ہوں تو ان کو تحریص اور ترغیب دلاوے ان کے ساتھ سلوک کرنے کی تو اگر سیصفات جو مفعل ندکور ہو چکے ایک شخص میں مجتمع ہوں تو ہرگز شک نہیں کرنا اس کے وارث الانبیاء والرسلین ہونے میں اور یہی شخص ملکوت آسانی میں عظیم الشان مشہور ہے اور ایسے ہی

مخص کو خلق اللہ دعادیت ہے یہاں تک کہ مجھلیاں پانی کے اندر دعا کرتی ہیں۔

تواے مخاطب اس کا ساتھ نہ چھوڑ ہو۔ کہیں ایسے مخص کی صحبت ندفوت ہوجاو ہےاس واسطے کہ بلا شک بیتو کبریت احر اوراكسيراعظم بواللداعلم امراء سوحبت ندر كيع مربينيت دفع کرنے ظلم کے خلق پر سے یا ان کوستعد کرنے کے واسطے خیر براور بہوہی وجہ جس سے ان احادیث کے درمیان میں جو صحبت ملوک کی ذمت پر دلالت کرتی ہیں اور درمیان اس کے اکثر علاء صالحین نے ان کی صحبت اختیار کی ہے اتفاق ہو کر تعارض دفع ہوتا ہے۔ محبت نداختیار کرے صوفیان جاہل کی اورنه جاہلان عبادت شعار کی اور نہ قیموں کی جوزاہد خشک ہیں اور نہ محدثین طاہری کی جو فقہ سے عداوت رکھتے ہی بلکہ طالب حق کو جاہیے کہ عالم صوفی ہود نیا کا تارک ہر دم اللہ کے ا دهيان مين حالات بلند ذوباسنت مصطفويه مين راغب حديث اورآ ثار صحابه كرام رضى الله عنهم كالمتحسس حديث اورآ ثاركى شرح اور بیان کا طلب کرنے والا ان فقیمان محققین کے کلام ہے جوحدیث کی طرف ماکل ہی نظر سے اور ان اصحاب عقائد کے کلام سے جن کے عقائد ماخوذ ہں سنت سے جو ناظر ہیں ولیل عقلی میں بطریق تبرع اور عدم لزوم کے ان اصحاب سلوک کے کلام سے جو جامع ہیں علم اور تصوف کے تشدد کرنے والے نہیں اپنے نفوس پر اور نہ دفت کرنے والے سنت نبو پیافیہ پر بڑھ کراور نہ صحبت اختیار کرے مگر اس مخف کی جومتصف بصفات مٰدکورہ ہے اور ازاں جملہ بدے کہ گفتگو نہ کرے فقہائے کہار کے نداہب میں ایک کو دوسرے برتر جمح وے بلکہ جمیع مذاہب حقد کو بالا جمال مقبول حانے اور ائمہ اربعہ کے نداہب کوایک مذہب حانے بدون تعصب کے اورازاں جملیہ یہ ہے کہ تفتگونہ کرے صوفیوں کے طریقے میں بعض کو بعض پر ترجح دے کراوران پرا ٹکار نہ کرےاور ندان پر جوساع وغیرہ میں تاومل کرتے ہیں اورخود پیروی نہ کرے گراس کی جوسنت سے ثابت ہے اور جس پروہ اہل علم چلے ہیں۔ آ داب ذ کراور وعظ گوئی کابیان: حق تعالی نے اینے رسول میل سے فر مایا کہ مجمایا بجمایا

کرتو ہی ندکراور واعظ ہے اور اینے ہم کلام موی علیدالسلام سے فرمایا کہ ان کو یاد دلایا کرو قائع سابقہ کو اور واعظ مسلمان عاقل بالغ مواور عادل يعنى متقى موجيبيا كبراوي حديث وشامد میں علماء نے نکلیف اور عدالت شرط کی ہے صحابہ اور تابعین اور تع تابعین کے اخبار اور سیرت سے فی الجملہ بقدر کفایت کے واقف ہوصحاح ستہ وغیر ہا ہے شغل رکھتا ہواس طرح پر کہ مدیث کے الفاظ کو استاد سے پڑھ کرسند حاصل کر چکا ہے۔ قرآن كى شرح غريب ميں مشغول ہواور آيات مشكله كى توجيه اور تاویل قصیح لینی صاف بیان ہونہ گفتگو کرتا ہولوگوں کے ساتھ مگر بقدران کے نبم کے اور یہ کہم ہان صاحب و جاہت اورم وت ہووعظ ہر روز ماہر وقت نہ کہا کرے۔اور یہ کہ وعظ كينے كو ياك مكان ميں بيٹھے چنانچەمىجد ميں اور بەحمد اور درود سے کلام کوشروع کرے اور ان ہی برختم بھی کرے اور دعا کرے اہل ایمان کے واسطےعموماً اور حاضرلوگوں کے واسطے خصوصاً اور به كمخصوص نه كرے كلام كو فقط خوشخبرى سنانے اور شوق دلانے میں یا فقط خوف دلانے اور ڈرانے میں بلکہ کلام کو ملاتا جلاتا رہے۔اور واعظ کولازم ہے کہ آسانی کرنے والا ہو نیختی کرنے والا اور یہ کہ خطاب کو عام کرے اور خاص نہ کرے اوركسي قوم مخصوص كي مذمت ياكسي شخص معين برا نكار بالمشافه نه کرے چنانچہ یوں کیے کہ کیا حال ہےان لوگوں کا جوابیا ایسا كرتے ہيں۔ اور وعظ ميں بے مودہ نه بولے اور خولى بيان کرے نیک بات کی اور مرد ہر جائی رکانی ندہب ندہوکہ جس محفل میں جادے ان کی خواہش نفسانی کے موافق وعظ شروع كرے مناسب يوں ہے كداينے ول ميں تصور كرے مسلمان کی مغت کو اس کے اعمال میں اور اس کے حفظ لسان اور اخلاق میں اوراس کے حالات قلبی میں اور اس کے اذ کار کی مادمت مين پير جايي كهاى صفت مخيله كوعلى وجدالكمال سامعین میں ثابت کرے پہلے صنات کی خوشبوں اور سیئات کی برائیوں کا امر کرے لباس اور شکل اور نماز وغیرہ میں اذکار کی تلقین کرے پھر جب ان میں ذکر کا اثر معلوم ہوتو ان کورغبت · اورشوق دلاوے زبان اور دل کے روکنے پر اقوال قبیحہ اور اخلاق ذمیمہ سے اوران کے دلوں میں ان امور کی تا ثیر کرنے

میں اعانت چاہیے ایام سابقہ اور وقائع گزشتہ کے ذکر کرنے ہے جواگلی امتوں پر دنیا میں ہو چکی ہے پھراستعانت حاہے موت کی دہشت اور قبر کے عذاب ادر شدت یوم الحساب اور دوزخ کے عذاب ذکر کرنے سے اور اس طرح ذکرتر غیبات ہے استعانت چاہیے۔تفییر کے موافق اور حدیث نبوی فیصلے ہے جومحدثین کے نز دیک معروف ہےاورصحابہاور تابعین اور ان کے سوا اور مونین صالحین کے اقوال سے اور سیرت نبوی مطالقہ کے بیان کرنے سے اور واعظ کو حاہیے کہ بیہودہ قصوں کو جوبروايت سحيح ثابت نبيس مين ذكرنه كرب اس واسطے كه صحابه كرام رضى الله عنهم نے قصہ خوانی پر سخت انکار کیا ہے اور قصہ خوانوں کومساجد سے نکال دیا اور ان کو مارا ہے اور وعظ کے ار کان تو ترغیب و تر ہیب ہے اور مثال گزار نا کھلی مثالوں سے اور میج قصے دل کے زم کرنے والے اور نکات منفعت بخش سویہ طریقہ ہے تذکیراورشرخ کا۔اورجس مسلے کو واعظ ذکر کرے عاہیے کہ دوقتم حلال سے ہویا حرام سے ہوبا آ داب صوفیہ سے یا دعوات کے باب سے یا عقا کداسلام سے پس ظاہرقول ہے کہ بیان کرے واعظ وہ مسکلہ جس کو جانتا ہو اور اس کے سکھانے کا طریق معلوم ہو۔ اور وعظ کی ساعت کرنے والوں کے آ داب سویہ ہیں کہ ذکر کے سامنے ہوں اور لہوولعب نہ کریں اور شور نہ مجا کیں ۔اور آپس میں وعظ کے اندر ہاتیں نہ کرےاور ہرامر میں وعظ ہے سوال نہ کریں۔ بلکہا گرسامع کو کوئی خطرہ عارض ہوتو آگر اس کومسئلہ مذکورہ کے ساتھ کوئی تعلق قوى نه ہو ياتعلق ہو گرمسئله دقيق ہوجس كوعوام كي فہم نہيں اٹھا سکتی تو اس سوال سے سکوت اختیار کرے حاضرین مجلس میں پھراگر جا ہے تو اس کوخلوت میں پوچھ لے ادراگراس کومسئلے کے ساتھ قوی تعلق ہو جیسے مفصل کرنا مجمل کا اور مشکل لغت کا دریافت کرنا تو منظرر بتا اینکهاس کا کلام آخر موتو در یافت كرلے اور جانے كہ وعظ كا كہنے والا اسے كلام كوتين باراعادہ كري\_سواڭر مجلس ميں كئ قتم كى بولى والے لوگ ہوں اور واعظان کی زبان پر قادر ہوتو اس کو بہ کرنا جاہیے یعنی ہرزبان میں کلام کرے اور پر ہیز کرنا جاہے دقیق اور مجمل کلام ہے یعنی

اس واسطے کہ کلام باریک اور مجمل سے علی العموم فائدہ حاصل

نہیں۔ ہاری صحبت اور طریقت اور سلوک کے آ داپ کوسیکھنا متصل ہے۔ رسول اللہ علیہ تک صحیح مشہور متصل سند کے ساتھ ہے لینی مصنف سے تامیداءرسالت بیج میں کوئی واسطہ منقطع نہیں اگر چہ تعین ان آ داب کا اور تقرر ان اشغال کا ٹا بت نہیں۔ یعنی ہاا عثبار آ داب معینہ اور اشغال مخصوصہ کے اتصال تفصیلی نہیں بلکہ اجمالی ہیں۔تو ہندہ ضعیف ولی اللہ نے حق تعالیٰ اس ہےعفو کرے اور اس کو اس کےسلف صالحین ے ملاوے زمانہ دراز صحبت رکھی اپنے والدیشخ اجل عبدالرحیم خداراضی ہوان ہے اوران کوراضی کرے۔ اور مجھ کوا جازت دىم ككوة المصابح اورضح بخارى وغيره صحاح سته كى معتمد ثابت القول حاجی محمد افضل نے شیخ عبدالاحدے انہوں نے اینے والدشیخ محرسعید سے انہوں نے اینے دادا شیخ طریقت شیخ سرہندی سے ان کی سندطویل ندکور ہے ان کے مقامات اور تصانیف میں اور بیتمامی ہے اس مضمون کی جس کے لانے کا ہم نے اس رسالے میں ارادہ کیا تھا اور شکر ہے حق تعالی کا ابتداء میں بھی اورانتہا میں بھی اور طاہر میں بھی اور ماطن میں بھی۔

## ایک اللہ والے کی آخری وصیت کے اقتباسات وصیعہ

میرے بیارے بیٹو!اللہ تعالیٰ کی ہم پر دحت وفعنل ہو کرم ہو ہمیں بخشش فرما کر جنت الفردوں میں داخل فرماویں اور ہر وقت اپنا فلام رکھیں۔ نماز پنجو قتہ اول وقت میں پڑھتے رہیں۔ ا- حیات المسلمین '۲-تسہیل قصد السبیل "۳- رسالہ الا بقاء بزرگوں سے محبت رکھیں ان کا ادب رکھیں۔ تبہاری والدہ ماجدہ کی چار پانچ نمازیں ادانہیں ہو تکیں ان کا فدید دے دیں اگر کوئی اشکال در پیش ہوتو میرے مربی حضرت حافظ شاہ صاحب ہے ہی حل کروالیا کریں۔ اگر کمی چیزی تقسیم میں تنازعہ ہوتو قرعے سے کام لے لیا کریں۔ اسکمہ طیب '۲۔ استغفار' ۳- درود شریف اگر بطور ورد (وظیفہ) ان تینوں کی ایک ایک شیخ کرلیا کریں تو بہت ہی مناسب ہو۔ ریا یہ 'تکبر' ایک ایک شیخ کرلیا کریں تو بہت ہی مناسب ہو۔ ریا یہ 'تکبر'

فيحت:

جانارا بهادرا ہمت نہ ہارو۔ قدم بڑھائے جاؤ جنت تواروں کے سائے میں ہے۔ حوریں شہادتگاہ میں تمہاری منتظر ہیں تمہار فداتم پیاروں کو اپناد ید کرانے کو ہے۔ وعدہ حق ہے۔ ہمت نہ ہارو۔ ممکنین نہ ہو۔ تم ہی بلند و غالب ہو کر رہو عالب کول نہ ہو۔ اورمومن ہونا تمہاراتم کومعلوم پھرتم بلندو غالب کیول نہ ہو گے ضرور ہوگے۔ موت کو اپنازیور بجھاور خدا سے ملنے کا وسیلہ جان کرالے موت جسس یو صل الحبیب السی المحبیب کموت ایک بل ہے جو مجوب کو محبوب کی محبوب کو اور جہاد بھی محبوب موئی اور جہاد بھی محبوب ہوئی اور جہاد بھی محبوب کو سیلہ موالے بردی نافع تجارت اور رضا ولقاء وصل محبوب کا اعظم وسیلہ ہوں نہ کو موت کیوں نہ لذیذ ہو۔

اصلاحات وياقوت مجدديه

لوگوں نے سلطان شخ ابوسعیدابوالخیر سے کہا کہ فلال شخص باتی کے اوپ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا آسان ہے۔ خس و خاشاک (گھاس پھونس) بھی پانی پر چلتے ہیں۔ لوگوں نے کہا فلال شخص ہوا ہیں اڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیل اور کھی بھی ہوا ہیں اڑتی ہے۔ لوگوں نے کہا فلال شخص ایک ساعت میں ہوا ہیں اڑتی ہے۔ لوگوں نے کہا فلال شخص ایک ساعت میں ایک شیطان ایک نظم ہیں مشرق سے مغرب تک جاتا ہے۔ اس قسم کی چیز وں کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے مرد وہ ہے کہ مخلوق کے جیز وں کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے مرد وہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ مل جل کرے اور شادی کرے اور مخلوق کے ساتھ مل جل کرے اور ایک کے طور ہواری سے بوچھا جو شخص کہ ساتھ مل جل کرے اور آباری سے بوچھا جو شخص کہ لیو ولوں نے قد وہ اہل اللہ بو علی رود باری سے بوچھا جو شخص کہ کیونکہ میں ایک ایسے درجہ تک پہنچ گیا ہوں کہ اختلاف ماحول ہیں کے ونکہ میں ایک ایسے درجہ تک پہنچ گیا ہوں کہ اختلاف ماحول ہیں کہنے گیا ہے۔ میں ایک ایسے درجہ تک پہنچ گیا ہوں کہ اختلاف ماحول بہنچ گیا ہے۔

مخدوم! اگر ذکر قلبی سے دل کی حرکت وجنبش مراد لی جائے تو اس کی بیشکی قطعی ضروری نہیں ہے نہ فناکی حالت میں

اور نہ حالت فنا کے بغیر'جو چیز کہ دائی اور لازی ہے وہ دل کی توجہ اور حضور قلبی ہے خواہ حرکت ہویا نہ ہو۔

از دروں مثو آشنا وزبروں برگانہ وش ا ایں چنیں زیبا صفت کم می بوداندر جہاں (جو مخص اپنی آئھ کا مالک نہیں ہوا تو اس کے پاس دل نہیں ہے)

جب صاحب دل شخص اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو گویا اس توجہ ہو جاتا ہے تو گویا اس توجہ ہو جاتا ہے تو گویا اس توجہ ہو جاتا ہے اور عالم ( دنیا ) کی خبروں کودل تک وینچے نہیں ویتا۔

روں اروں ہیں۔ مطوب کے انتظار میں ظاہری و باطنی حواس کو جمع کرنا .

مراقبہ۔ ہمہ چشمیم تابروں آئی ہمہ گوشیم تاچہ فرمائی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ بلی سے سیما ہے اور مراقبہ کے ایک دوسرے معنی بھی ہیں اور وہ حق سجانہ کی دائی اطلاع کے ساتھ بندہ کا آگاہ و باخبر ہونا اور اس کو اس نعالی شانہ کا حضور ہے خواجہ بزرگ قدس سرہ فرماتے تھے کہ مراقبہ کا طریقہ (راستہ) نفی واثبات کے طریق سے اعلیٰ ہے اور جذبہ کے زیادہ قریب ہے مراقبہ کے طریق سے وزارت اور جلک وملکوت میں تصرف کے مرتبہ کو گئی سکتا ہے۔

سلطان ذكر:

یہ ہے کہ ذکرتمام بدن کومحیط ہوجا تا ہے اور ہرعضو دل کی طرح ذاکراورمطلوب کی طرف متوجہ ہوجا تاہے۔

اگرابوبکڑ کے ایمان کومیری امت کے ایمان سے وزن کیا جائے تو ابوبکڑ کا ایمان بڑھ جائے گا (الحدیث) جو شخص زمین پرچلتی پھرتی لاش کو دیکھنا چاہتو اس کو چاہیے کہ ابوقیافہ کے بیٹے (ابوبکر صدیق کو دیکھ لے۔

مشاہدہ ارواح آپ جان لیں کہ ارواح کا مشاہدہ کھی مثالی صورتوں کے لباس میں ہوتا ہے کیونکہ عالم مثال میں ہر چیز کی ایک صورت (کائن) موجود ہے حتیٰ کہ معانی کی بھی وہاں صورتیں ہیں کہ جن کے ساتھ وہ مکشف ہوتے ہیں۔ یہ دید مشاہدہ وہم وخیال ہے باہر ہے کیونکہ عالم مثال علم شہاوت

Desturdub

خانہ کے شرق حقوق بھی بجالائیں اوران کیساتھ زیادہ میل جول نہر کھیں کیونکہ عورتوں کی مصاحبت دنیا کے حقیر وقلیل مال کی طرف رغبت دلاتی ہے اور حق سجا نہ وتعالیٰ سے عافل کرتی اور در سجینکتی ہے عیش کا وقت آگے (آخرت میں) آنے ولا ہے الملھم ان المعیسش عیسش الاحو ۃ (اے اللہ! بے شک آخرت کاعیش ہی (اصل میں) عیش ہے)

تقوى سے متعلق حدیث:

حضرت معاذبن جبل سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول الله علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھی دور چلے پھر فرمایا در رسول الله علیہ تھے کو اللہ تعالی سے تقوی افتدار کرنے (ڈرنے) بچ ہو لئے عہد کو پورا کرنے امانت ادا کرنے خیانت نہ کرنے بیتم پر رحم کرنے ہمسایہ کی خبر گیری کرنے فیانت نہ کرنے نئی بر رحم کرنے ہمسایہ کی کثرت امام کو لازم پکڑنے فرآن مجید میں فور وفکر کرنے آخرت کی محبت حساب آخرت سے ڈرنے آرز ومیں کمی کرنے اور حس عمل کی وصیت کرتا ہوں کہ تو کسی مسلمان کو برا جوال ایم بات سے منع کرتا ہوں کہ تو کسی مسلمان کو برا جوال ایم بات سے منع کرتا ہوں کہ تو کسی مسلمان کو برا جوال ایم بات سے منع کرتا ہوں کہ تو کسی مسلمان کو برا جوال کی بافر مانی کرے اور یہ کہ زمین میں فیاد کی جوئے اس معاذ! ہر شجر و تجرکے قریب اللہ نہ خالی کا ذکر کر ٹر گرناہ کے لئے تو بہ کر پوشیدہ گناہ کے لئے بوشیدہ طور یراورعلانے گاہ کے لئے علانے طور یراورعلانے گرا

(بينبق كتاب الزمد)

اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ دوخوف کمی آ دمی میں جمع نہیں ہوتے۔ ایک خوف دنیا اور ایک آخرت میں لیمی اگر آخرت میں لیمی اگر آخرت کا خوف دنیا میں نصیب ہوجائے تو آخرت سے بے خوف کر دیتا ہے۔ یہ دیوانگیاں 'یہ شوشیں' یہ چیج و پکار' ینعرے' یہ یہ دوق وشوق جو کہ اس وقت آپ کونصیب ہے اور بلا للب آپ سے ظاہر ہور ہا ہے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ اس قسم کے وقت کا ایک لمحہ ہی حاصل ہوجائے اور جذب کی قوت سے شوق و جنون غالب آ جائے اور ایک ساعت ظاہر و باطن کو ماسوی اللہ سے بھائے ہو کہ اس کے اس سے افضل ماسوی اللہ سے بھانہ و بلطن کو ماسوی اللہ سے بھانہ و بلون کو ماسوی اللہ سے بھانہ و بلون کو کا کہ کو میں کو ماسوی اللہ کے اس کو کہ کو کو کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کو کہ کو کو کہ کو کو کہ ک

کی طرح موجودات میں سے ہے۔ یاارواح اجمام کے ساتھ جسم ہو کر صورتوں کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہیں بھی ان (ارواح) کا مشاہدہ صورتوں کے بغیر ہوتا ہے اور وہ روحانی ملاقات کی قتم سے ہوتا ہے۔ ہزرگوں نے روح کے نورکوسرخ قرار دیا ہے۔ اس کی سرخی اس لحاظ سے ہے اور اس کی چک اس کی نورانیت کی وجہ ہے۔ اس کا چیلنا اور سمٹنا اس کے تمثل کی روسے ہے۔ اس کا چیلنا اور سمٹنا اس کے شمثل کی روسے ہے۔ ہزرگوں نے کہا ہے کہ روح نہ بدن میں داخل ہے اور نہ اس سے خارج ہے اور نہ مصل نہ مفعل۔ میں داخل ہے اور نہ اس کے مدات ہے اور نہ مصل نہ مفعل۔ اس کو بدن کے ساتھ تدیر وتصرف کا تعلق ہے۔

میرے مخدوم! مشاہدہ ارواح خواہ چشم ظاہرہے ہویا چشم باطن سے کسی کمال میں وافل نہیں ہے اور منازل قرب میں سے کوئی منزل اس سے وابستنہیں۔

تو دراو گم شو و صال این است و بس
تو مباش اصلا کمال این است و بس
دل اندر زلف کیلی بندو کا راز عقل مجنوں کن
کہ عاش رازیاں د ارد مقالات خرد مندی
(دل کولیلی کی زلف میں قید کردے اور مجنوں کی عقل سے
کام کر' کیونکہ تھلندی کی ہاتیں کرناعاش کے لئے نقصان دہ ہے)
عقل گرداند کہ دل در بند زلفش چوں خوش است
عاقلاں دیوانہ گرد انداز پے زنجیر پا
ماقلاں دیوانہ گرد انداز پے زنجیر پا
راگر عقل جانی کہ دل اس کی زلف کی قید میں کتا خوش
ہے تعقلندلوگ پاکل کو غیبمت جانیا:

شب بیداریوں کو ننیمت جائیں ادر اندھیری راتوں کو اذکار وافکار گریدوزاری گناہوں کو یاد کرنے اور قبر وقیا مت کی فکر کے ساتھ منور کھیں اور جہاں تک ہو سکے سنت پڑھل کرنے کو ہاتھ سے منہ جانے دیں۔ بدعت اور بدعتی سے بچتے رہیں کوشش کرتے رہیں کہ ماسوی اللہ کی مزاحمت کے بغیر اللہ سجانہ و تعالیٰ کے ساتھ وائی حضور حاصل کرلیں۔ طالبوں کے ساتھ وائی حضور حاصل کرلیں۔ طالبوں کے حالات کی تعیش اور احوال پری جسی کہ ہونی چاہیے کرتے رہیں اور اہل

besturduboks.

طاعت (الله تعالی اوراس کے رسول مطابقیة ) کے دوستوں سے محبت کر نااور (ان کے ) دشمنوں سے دشمنی کرنا ہے کیونکہ یمنی فرط محبت ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ دوست کو دوست رکھنے والوں کی دوسی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی کرنے میں بیخض ہے اختیار ہے اور اس بارے میں جنون (دیوائی) رکھتا ہے۔ لن یہو میں احد کیم حتی یقال انه مجنون (تم میں سے کوئی تخض ہرگز (کالی) ایما ندانہیں ہوگا جب تک کہلوگ اسے مجنون نہ کہنے لگیس) اور جوشخص ایسانہ ہو جائے محبت سے بہرہ ہے۔

ایک بزرگ نے کہا کہ وجود بشریت کی نفی کرنے میں ایک ساعت کوشش کرنا ظاہری عبادت گزاروں کی گئی سال عبادت ہے بہتر ہے۔

آ دمی دو چیز ول کونا پیند کرتا ہے جب کہ وہ دونوں اس کے لئے بہتر ہیں جب کوابن پینجر مدائی ہے نے جن کوابن پینجر مدائی ہے کہ دو چیزیں ہیں جن کوابن آ دم (انسان) ناپند کرتا ہے۔ وہ موت کونا پند کرتا ہے مالانکہ موت اس کے لئے آ زمائش ہے بہتر ہے اور وہ مال کی کونا پند کرتا ہے طالانکہ مال کی قلت حماب کی ہولت کا سبب ہے۔ دنیا کی مصبتیں مراتب آخرت کا وسلہ ہیں اور اس ونیا کی تعتین اس (آخرت) کے لئے ہلا کت:

اور نیز حدیث شریف میں ہے کہ سونے چاندی کے لئے ہلاکت ہے آپ ملائٹ سے آپ ملائٹ سے آپ ملائٹ سے آپ ملائٹ سے آپ ملائٹ کیا گیا تو پھرہم کیا چیز ذخیرہ کریں؟ آپ ملائٹ نے فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور الی بیوی جو آخرت کے لئے تیری مددگارہو۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حکمت کے دس جے ہیں ان میں ایک خام وہی میں ہے۔ میں سنو جھ گوشت میں آیا ہے کہ نیکی وہ ہے جس کی طرف ملکن ہوجائے اور قلب اس کی طرف مطمئن نہ ہواگر چے مفتی صاحبان تجھ کونتو کی دیدیں۔ طرف مطمئن نہ ہواگر چے مفتی صاحبان تجھ کونتو کی دیدیں۔

حضرت مویٰ اشعریؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ''میں نے عمر بن الخطابؓ ہے کہا کہ میر اایک کا تب نصر انی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ تھے کیا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ تھے ہلاک کرے کیا تونے کسی مسلمان کو (کا تب)نہیں بنایا' کیا تونے الله تعالى كاقول نبيس سايايها المدين امنوا لاتتحدوااليهود والمنصري اولياء (ايايمان والوايبوداورنصاري كو ووست مت بناؤ میں نے کہااس کا دین اس کے لئے ہےاور اس کی کتابت میرے لئے ہے توانہیں حضرت عمرؓ نے کہاجب کرالبدتعالی نے ان کی اہانت کی ہےتو میں ان کا ارام نہیں کروں گا اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت دی ہے تو میں ان کو عزت نہیں دوں گااور جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا تو میں ان کو قریب نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کہ دانائی کا کام اس کے بغیر بورانہیں ہوتا تو انہیں (حضرت عمر ) نے کہا کہ اگر نصرانی مر جائے تو اس کے بعد تو کیا کرے گاپس جوعمل تو اس کے مرنے کے بعد کرے گاوہی ممل اب بھی کراوراس سے اس کے غیر کے ساتھ سنتعفی ہوجا۔

تمت اقتباسات حضرت شاه ولى الله د بلوى قدس سره

تعليم وتشريح اسباق

سلسله عالیہ نقشبند یہ مجدد بیکا طریقہ تعلیم و تشریخ اسباق درج کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ لوگ تعلیم شخ کے بغیران اسباق کی ترکیب و اثر ات بڑھ کرا پی سمجھ کے مطابق عمل کر کے اپنی رائے ہے ان کی شکیل سمجویز کرتے جا کیں۔ بلکہ طالب حق کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی مجاز سلسلہ شخ کے ہاتھ پر بیعت کر کے طریقہ افذ کرے اور جس طرح اس کا شخ اس کوسلسلہ عالیہ کے اسباق کی تعلیم ویتار ہے اس کے ارشاد کے مطابق عمل کرتا رہے اور اپنے احوال اپنے شخ کی خدمت میں پیش کرتا رہے تا کہ شرفس و شرشیطان سے محفوظ رہے۔ اسباق کی تشریح درج تو وہ اس کی نبیت وطریقہ وغیرہ اس سے سمجھ سکے اور صرف اپنے متعلقہ اسباق کے اثر ات کو اس میں پڑھ کر اطمینان کر سکے کہ اس کے عمل کے اثر ات کو اس میں پڑھ کر اطمینان کر سکے کہ اس کے عمل کے اثر ات کو اس میں پڑھ کر اطمینان کر سکے کہ اس کے عمل کے اثر ات کو اس میں پڑھ کر اطمینان کر سکے کہ اس کے عمل کے اثر ات کو اس میں پڑھ کر اطمینان کر سکے کہ اس کے عمل کے اثر ات کو اس میں پڑھ کر اسلیمینان کر سکے کہ اس کے عمل کے اثر ات کھو ان میں بڑھ کر ا

سے دور ہورہے ہیں اور دل اس کے شکریہ میں اللہ اللہ کہدر ہا ہے، اس خیال کے ساتھ نور کو اپنے دل میں سینج کرلائے۔ اور اس ذکر کے خیال میں اتنا کو ہوجائے کہ اپنی بھی خبر ندرہاس کو استفراق کہتے ہیں اور یہ ایک اچھی حالت ہے لیکن اگر ادھر کے خیالات آئیں تو ان کو ہٹانے کی کوشش کرے یعنی اپنی توجہ ان خیالات سے ہٹا کر ذکر اور حصول فیضان کی طرف لگائے کہ بہجا ہدہ استغراق ہے کہیں افضل ہے۔

ذکرکرتے وقت خواہ دوزانو بیٹے یا مربع بینی چوکڑی مار کربیٹے جائے۔ آٹکھیں بند کرلے تاک سے سانس حسب معمول آتا جاتارہ کچود سیجے در سیج کے ساتھاس طرح ذکرکرے کہ نتیج کادانہ ہاتھ سے جلدی جلدی چلاتا جائے اور دل پراللہ اللہ کا خیال گذارتا جائے ، زبان یاحلق وغیرہ سے نہ کیے بلکہ زبان تالو جواگر برواشت ہو سیکے قوسراورمنہ پررومال وغیرہ ڈال لیس تاکہ ہو،اگر برواشت ہونے سے امن رہے۔ اس طرح کم از کم در سیج خیالات منتشر ہونے سے امن رہے۔ اس طرح کم از کم در سیج خیالات منتشر ہونے سے امن رہے۔ اس طرح کم از کم در سیج کے یا جس قدر شیخ ارشاد فرمائے ذکر کرے، پھر سیج رکھ کر اندازا اتن ہی دریا تک ذکر اور حصول فیض کے خیال میں بیٹھارہ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ فراغت کے بعد دعامائے۔ روزانہ ایک مخصوص مراقبہ کہتے ہیں۔ فراغت کے بعد دعامائے۔ روزانہ ایک مخصوص

نیز چلتے پھرتے، سوئے لیٹے، اٹھتے بیٹھتے غرضکہ ہر وقت دل میں ذکر کا خیال رکھتا کہ ہاتھ کاراور دل یار میں کا مصداق ہوجائے اور دل اللہ تعالی ہے ذکر کے ساتھ جاری ہو جائے، دل کے ذاکر ہونے کی کیفیت اکثر لوگوں کو نبض کی حرکت یا گھڑی کی نگ فیک وغیرہ کی مانند ہوتی ہے، ''ہدایت الطالبین'' میں ہے کہ''حرکت ذکر از دل بسمع خیال برسد، مشاکح کرام اس حرکت پراسم ذات کا تصور کرنے کی تلقین فرماتے ہیں تاکہ حدیث قدی افا عند طن عبدی ہی (میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہول) کا مصداق ہو جائے۔ دل کے جاری ہونے کا مطلب سے ہے کہ لفظ مبارک جائے۔ دل کے جاری ہونے کا مطلب سے ہے کہ لفظ مبارک حرکت مراد نہیں ہے۔ حافظ شیرازی کے اس شعر میں بھی ای حرکت کی طرف شارہ ہے۔

رہے ہیں یانہیں،اگراٹرات محسوس نہ ہوں تو عمل میں جس قدم کی کوتا ہی ہور ہی ہواس کا تدارک کر سکے اور اپنے شخ سے رجوع کر کے اس کی دعا و تو جہات و تعلیمات ہے مستفیض ہو سکے،اگر کوئی طالب اپنفس کے تابع ہوکراپی مرضی سے ان اسباق کوکرے گا تو بچائے فائدہ کے نقصان کا خطرہ ہے۔

واضح ہو کہ مشائخ کرام ؓ نے صفائی باطن کے تین طریقے مقرر کئے ہیں۔ پہلاطریقہ۔ ذکر ہے خواہ اسم ذات کا ذکر ہو یا نفی اثبات کا دوسراطریقہ۔ مراقبادر تیسراطریقہ دابطہ شخ ہے، جس قدران امور میں کی ہوگی ای قدرراستہ کے طے کرنے میں دیگر لگے گی۔ ان تینوں طریقوں کا بیان یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبند یہ مجدد یہ میں سب سے پہلے لطائف میں اسم ذات کا ذکر کرتے ہیں جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سبق اول لطیفہ قلب سبق اول لطیفہ قلب

انسان کےجسم میں دل کامقام ہائیں بیتان کے نیجے دو انگشت کے فاصلے پر مائل بہ پہلو ہے، پیر کوجائے کہاہنے بائیں ہاتھ کی دوانگلیاں مرید کے ہائیں بیتان کے ذرا نیچے پہلو کی طرف چوڑائی میں رکھ کر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا سران الگلیول کے ساتھ ملا ہوار کھ کر (یا صرف اندازہ سے دوانگشت کے فاصلہ برر کھ کر) بتائے کہ بہ قلب (ول) کا منہ ہے، پیراس جگه برانگشت شهادت کا دباؤ دے کراسم ذات الله تین مرتبه زبان سے کے اور مرید کے دل میں توجد رکھے، پھر انگلی اٹھالے اور ذکر کی ترکیب اس طرح بتائے کہ جب دنیاوی کاموں ہے فرصت یائے تو با وضو تنہائی میں قبلہ رو بیٹھ کر زبان تالو سے لگائے اور ول کوتمام پریثان خیالات وخطرات سے خالی کر کے پوری توجداورنہایت ادب کے ساتھ اینے خیال کی توجد دل کی طرف اور دل کی توجیاللہ کی طرف رکھے کہ وہ ایک ذات ہے جو تمام کامل صفتوں والی ہے اور ہرفتم کے نقائص وعیوب سے یاک ہےجس پرہم ایمان لائے ہیں۔ نیز خیال کرے کہجس جگەمرشدنے انگلی رکھی ہے۔ وہاں قلب کے منہ میں گویا سوراخ ہو گیا ہےاوراس سوراخ سے میرے دل میں فیضان الہی کا نور آر باہےاوردل کے زنگ وظلمات و کدورات اس نور کی برکت

یر مائل یہ پہلو ہےاس جگہ پرانگشت شہادت سے دیاؤ دے کر اسم ذات الله الله كي تلقين كرے جس طرح كه لطيفه قلب ميں مذکور ہے اس لطیفہ کے اپنی اصل میں پہنچنے کی علامت مہ ہے کہ بدلطیفه قلب کی طرح ذکر سے جاری ہوجا تا ہے اور جو کیفیات ذ کرفلبی میں حاصل ہوئی ہیں ان میں زیادتی ہو جاتی ہے اور غصہ وغضب جو پہلے سے طبیعت میں ہے اس کی اصلاح ہو کر وہ شریعت کے تابع ہوجا تا ہے۔اس کے حصول کے بعدلطیفہ س کے ذکر کی تعلیم دیے۔

سبق سوم لطيفه سر

اس کا مقام بائیں بیتان کے برابر دو انگشت کے فاصله بر مائل بوسط سينه ہے اس ميں بھي لطيفه قلب وروح كي طرح ذکر تلقین کرے۔اس کے حصول کی علامت یہ ہے کہ اس میں بھی ہر دوسابقہ لطیفوں کی طرح ذکر جاری ہوجا تا ہے اور کیفیات میں مزیدتر تی ہو جاتی ہے، بیر مقام مشاہدہ اور دیدار کا ہے اور اس کے ذکر میں عجیب وغریب کیفیات ظہور میں آتی ہیں اس میں حرص کی اصلاح ہو کرنٹر بعت کے کاموں میں خرچ کرنے اور نیکیوں کے حاصل کرنے کی حرص پیدا ہو حاتی ہے۔اس لطیفہ کےاظہار کے بعد لطیفہ خفی کا ذکر بتائے۔ سبق جہارم ،لطیفہ خفی

اس کا مقام دائیں بیتان کے برابر دو انگشت کے فاصلہ پر مائل بوسط سینہ ہے، اس میں بھی حسب سابق ذکر تلقين كرے، اس مين ذكر يالطيف ادر كنى بلطفك الحفى كايرهنامفيد ب-اس كحصول كى علامت بيب کہاس لطیفہ میں بھی ذکر جاری ہوجاتا ہے اور صفات رذیلہ حسد وبخل کی اصلاح ہوکراس لطیفہ کے عجیب وغریب احوال ظاہر ہونے لگتے ہیں،اس کے بعدلطفہاخفی کاذکر بتائے۔ سبق بنجم الطيفهاخفي

اس کا مقام وسط سینہ ہے، اس میں بھی حسب سابق ذ کرتلقین کر ہے،اس کی سیراعلیٰ اور یہولایت محمد یہ خاصہ (علی صاحبها الصلوة والسلام ) كا مقام ہے۔ اس كے حصول كى علامت سيب كهاس لطيفه ميس بھي ذكر جاري موجاتا ہے۔اور

ے کس ندانت کہ منزل کہ آن بار کاست ایں قدر ست کہ بانگ جرنے می آید (بعنی کوئی نہیں جانتا کہ اس یار کی منزل کہاں ہے اتنا ہے کہایک منٹی کی آواز آرہی ہے )اس ذکر براس قدر مداومت کرے کہ لطیفہ قلب اینے مضغہ سے نکل کراپنی اصل میں پہنچ جائے جس کی علامت ہی ہے کہ اس کی توجہ بلندی کی طرف مائل ہو جائے اورتمام جہات کی طرف سے بھول ہو جائے اور ذکر کے وقت اس کو ماسوی اللہ سے غفلت اور ذات حق کے ساتھ محویت ہوجائے اگر چہ تھوڑی دیر ہی کے لئے ہو، جب بیہ كيفيت حاصل موجائ توسمجھ لے كەقلب ايخ مضغه سے نكل كرايني اصل ميں پہنچ گيا۔اگرچه كشف نه ہو كيونكه كشف اس زمانے میں حلال اور طبیب روزی ند ملنے کی وجہ سے بہت کم ہوتا ہے۔اگر مذکورہ بالا کیفیات میں سے پچھ بھی نہ ہوتو غفلت دور ہو کر ہر کام کرتے وقت شریعت کی پابندی کا خیال رہنا، روز بروزعملی اصلاح حالات میں تبدیلی ،شریعت کی محبت میں ترقی وغیره امور حاصل ہوجاتے ہیں اور شہوت جواس لطیفہ ہے تعلق رکھتی ہے اور سالک کو اپنی طرف تھینچ کرمحبوب حقیقی ے عافل کرتی ہے اس کی اصلاح ہو کرمحبوب حقیقی کی محبت اور اس کی رضا جوئی کی طرف رغبت بڑھے لگتی ہے حصول فیض کا اظہارطبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے مختلف طور پر ہوتا ہے۔ نيز طالب كو جاہئے كه دن رات ميں سى وقت حسب فرصت امک سو دفعه درود شریف اور ایک سوم تبداستغفار ایک نشست میں یا متفرق طور پر پڑھ لیا کرے۔

(تنبیبه )مرشدکوچاہئے کہ عورث کوذکراس کے دل کی جگہ پرانگلی رکھ کرنہ بتائے بلکہ پردے کے اندرزبانی تقریریا محرم یا ذا کرہ عورت کے ذریعہ بتائے تا کہ شریعے محفوظ رہے۔ جب مرشد کو بداطمینان ہوجائے کہ مرید طالب صادق کالطیفہ قلب ذکرالہی سے جاری ہو گیا ہےاوراینی اصل میں پہنچے گیا ہے تواس کو دوسراسیق تلقین کرے۔

سبق دوم الطيفه روح

اس کا مقام داکیں پہتان کے پنچے دوانگشت کے فاصلے

تکبر وفخر وغیره رذائل کی اصلاح ہوکر قرب وحضور و جمعیت حاصل ہوجاتی ہے۔ اگر چہ ہرلطیفہ کے ذکر میں قرب وحضور اور جمعیت حاصل ہوتی ہے لیکن لطیفہ اخفی کا مقام تمام مقامات سے عالی ہے (طوبی لمین له هذا المقام ولمین (۱۵) اس کے بعد لطیفہ فس کا ذکر تلقین کرے۔

سبق ششم الطيفانفس

اس کے مقام میں صوفیائے کرائم نے اختلاف کیا ہے

بعض کے زدیک ناف سے نیچ دوانگشت کے فاصلہ پر ہے

لیکن حفرت امام ربانی مجد دالف ٹائی قدس سرہ کے زدیک اس

کا مقام وسط پیشانی ہے۔ محققین نے اس میں اس طرح تطبیق

دی ہے کہ پیشانی پر اس کا سر اور زیر ناف اس کا دھڑ ہے، اس,

میں بھی بطریق سابق ذکر کی تلقین کر ہے۔ اگر چداس کی حرکت

چندال محسون نہیں ہوتی ۔ پھر بھی جذب وشوق سے خالی نہیں

دی جا اس کی اصلاح کی علامت ہیہ کے نفس سرکشی کی بجائے

ذکر کی لذت سے سرشار ہوجا تا ہے اور ذکر میں ذوق وشوق و

سبق مفتم الطيفه قالبيه

اس کوسلطان الا ذکار بھی کہتے ہیں۔اس کا مقام وکل تمام بدن ہے یعنی روئیں روئیں سے ذکر جاری ہوجاتا ہے بھی سلطان الا ذکار کی جگہ وسط سر (بالاے دماغ میں مقرر کرتے ہیں اور انگلی رکھ کر توجہ دیتے ہیں اس سے بھی بفصلہ تعالی تمام بدن میں ذکر جاری ہوجاتا ہے۔اس کے حصول کی علامت بیہ کہ سالک کے جسم کا گوشت پھڑ کے لگتا ہے بھی باز ومیں بھی ٹا نگہ میں اور بھی کسی حصہ میں حتی کہ بھی تمام جسم ذکر کے ساتھ حرکت کرنے لگتا ہے اور سالک ایک بھی تمام جسم ذکر کے ساتھ حرکت کرنے لگتا ہے اور سالک ایک بھی تمام جسم ذکر کے ساتھ حرکت کرنے لگتا ہے اور سالک ایک سبق ہمشتم ، ذکر نفی اثبات سبق ہمشتم ، ذکر نفی اثبات

قبل ازیں لطائف سبعہ کا بیان ہوا ، ان لطائف میں ذکر جاری ہونے کے بعد نفی اثبات (لا الدالا اللہ ) کا ذکر جس دم کے ساتھ یعنی سانس روک کرکرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول اپنے سانس کو ناف کے نیچے بند کرے۔ لیعنی اندر کی

جانب خوب سانس تھینج کرناف کی جگہ برروک لے اور خیال کی زبان سے کلمہ لاکوناف سے نکال کراینے دماغ تک پہنچائے اور لفظ اله کو دائیں کندھے پر لے جائے اور لفظ الا اللہ کو عالم امر کے لطا نف میں ہے گذار کرقوت خیال ہے دل پراس شدومہ کے ساتھ ضرب کرے کہ ذکر کا اثر تمام لطائف میں پہنچ جائے۔ اس طرح ہر دفعہ سانس رو کنے کی حالت میں چندیار ذکر کر ہے پھرسانس چھوڑتے وقت محمد رسول اللہ خیال کی زبان سے کیے، ذكريس معنى كاخيال ركهنا شرط ب\_كهوائ ذات حق كوكي مقصود نہیں ہے، اور لا کے اوا کرتے وقت اپنی ہتی اور تمام موجودات کی نفی کرے اور الا اللہ کہتے وقت ذات حق سجانهٔ کا ا ثبات کرے، ایک سانس میں طاق عدد ذکر کرنے کی رعایت کرے یعنی ابتدا میں تین بار پھریائج پارعلیٰ بندا القیاس اپنی طاقت اورمثق کے مطابق بڑھا تا جائے حتیٰ کہ ایک سائس میں اكيس بارتك پہنچائے۔اگرطاق عدد كى رعايت ہو سكے تو مفيد ہے شرطنہیں ہے چند بار ذکر کرنے کے بعد نہایت عاجزی و اکساری سے حق سجانۂ وتعالی کی جناب میں بیالتجا کرے یاالہی تو بی میرامقصود ہے اور میں تیری ہی رضا کا طالب مول اپنی محبت ومعرفت مجصح عنايت فرماله الراكيس بارتك بإنجاما اوركوئي فائدہ نہ ہوا تو پھرشروع ہے یعنی تین بار سے بڑھا کراکیس بار تك يجائے، بازگشت، نگهداشت، وقوف قلبی، وقوف عددی وغیرہ کی رعایت کرے۔

اثرات: اس ذکر کے اثرات بیہ ہیں کہ اس سے حرارت قلب، فوق وقت وشوق، رفت قلب، نفی خواطر، زیادتی محبت حاصل ہوتے کا حاصل ہوتے کا سب ہوجائے، چونکہ اس ذکر میں بہت ہوتی ہے اس لئے مرشد کو چاہئے کہ گرمیوں ہیں اس ذکر کی تلقین نہ کرے بلکہ سردیوں ہیں ہمی سالک کی طبیعت کا اندازہ کرکے کی بیشی کا محرکیا ہے۔ اگر سانس کا روکنا کسی کو تکلیف دی تو اس کونیز ہوکرکیا ہے۔ اگر سانس کا روکنا کسی کو تکلیف دی تو اس کونیز گرمیوں میں ہرخض کو بغیر سانس روکے بلا رعایت وقو ف عددی اس ذکر کو کرنا چاہئے۔ واضح ہو کہ بیذ کر تمام سلوک کا محصن ہے۔ اس لئے طالب صادت کو اس کے حصول میں یوری

ئوششىرنى چاہئے۔ سبق نهم، ذكرتهليل لسانی

اس ذکر کاطریقہ بھی وہی ہے جواو پرنٹی اثبات کے ذکر میں بیان ہوا مگراس میں سانس نہیں روکا جاتا اور کلمہ شریفہ لا الله الا الله کاذکر شرائط ندکورہ بالا کے ساتھ زبان سے کیا جاتا ہے خیال سے نہیں اس کی ادنی تعداد گیارہ سوم شہاوراعلیٰ پانچ ہزار مرتبہ ہے، اگر ایک وقت میں نہ ہو سکے تو دن رات کے متفرق وقت میں نورا کرلے، اس سے بھی زیادہ کر سے تو زیادہ قائدہ حاصل ہوگا، اس ذکر کو چلتے، پھرتے لیئے، بیٹے، وضو ہروقت کرسکتا ہے البتہ باوضو ہونا افضل اور معنی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔۔۔۔۔۔ اثر ات: اس اور معنی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔۔۔۔۔۔ اثر ات: اس اثبات میں خطرات کی نفی ، حضور قلب، لطائف کی اپنے مقامات سے فوق الفوق کی طرف کشش اور دل پرفوق یا کی مقامات سے فوق الفوق کی طرف کشش اور دل پرفوق یا کی اور جانب سے واردات کا نزول ہونا حتی کہ واردات کا نزول ہونا حتی کہ دوردات کا نزول ہونا حتی کہ دوردات کا نزول ہونا حتی کے دوردات کا نزول ہونا حتی کہ دوردات کا نزول ہونا حتی کی دوردات کا نزول ہونا حتی کہ دوردات کا نزول ہونا حتی کہ دوردات کا نزول ہونا حتی کہ دوردات کا نزول ہونا حتی کے دوردات کا نزول ہونا حتی کو دوردات کا نزول ہونا حتی کر دور کیا کی کرنے کی دورد کی کی دورد کا کرنے کی دورد کی کرنے کیور کی کو دورد کی کا خوال ہونا حتی کی دورد کی کرنے کی دورد کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی دورد کی کرنے کی دورد کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے ک

#### نيات مراقبات

صفائی باطن کا دوسرا طریقه مراقبہ ہے، دل کو وساوس و خطرات سے خالی کر کے فیض خداوندی اور دھت اللی کا انظار کرنا اور اس فیض کا اس کے مورد پر وارد ہونے کا لحاظ کرنا مراقبہ کہلاتا ہے جس لطیفہ پر فیض اللی وارد ہوتا ہے اس لطیفہ کومورد فیض کہتے ہیں۔ اب سلسلہ عالیہ نقشہندیہ مجددیہ قدس اللہ اسرار ہم کے مراقبات کی نیات و کیفیات اوراثر ات درج کئے جاتے ہیں۔

## سبق دہم مراقبه احدیت:

نیت: میر کے لطیفہ قلب پراس ذات والاصفات سے فیض آرہا ہے جو تمام کمالات اور خوبیوں کی جامع ہے اور جملہ عیوب و نقائص سے منرہ و پاک ہے اور اس مبارک اللہ کاسمی ہے۔ زبان خیال کے ساتھ بیزیت کر کے فیضان اللی کے انتظار میں بیشا رہے۔ اس مراقبہ میں جمعیت اور حضور قلب کی نسبت عاصل ہونے کی طرف توجہ رکھنی چاہئے اور تنزیہ و تقذیس ذات حق سجانہ کا پوری طرح خیال رکھنا چاہئے۔

۔ اثرات: خطرات قلبی کے بالکلیہ زائل ہونے یا کم ہونے کو جمعیت کہتے ہیں۔ قلب کی توجہ حق سجانہ وتعالی کی طرف پیداہونے کوحضور کہتے ہیں۔مراقبہ احدیت میں سالک کوخن تعالیٰ کے ساتھ حضور اور اس کے ماسوی سے غفلت حاصل ہو جاتی ہے حتیٰ کہ کم از کم چار گھڑی تک خطرے و وسوسے کے بغیر بیصنور حاصل ہوجائے توسمجھنا جا ہے کہاس مراقبہ کے اثرات مرتب ہورہے ہیں (مراقبہ احدیت کے بعد مرا قبات مشارب کی تعلیم دی حاتی ہے۔مشارب جمع مشرب کی ہے جمعنی راہ وگھاٹ،ان مرا قبات کے ذریعہ سالک مقام فنا تک پہنے جاتا ہے اس لئے ان کومشار بات کہتے ہیں۔ عالم امر کے برلطیفہ کا اصل عرش کے اوپر ہے چنانچے اطیفہ قلب کی اصل بخل افعال اللي ب،الطيفه روح كي اصل جلى صفات شوسيد ہے، لطیفہ سرکی اصل جگی شیونات ذاتیہ ہے، لطیفہ خفی کی اصل جَلْ ، صفات سلبيه ب، لطيفه اخفي كي اصل جلى شان جامع ب، جب تك برلطيفه نوراني موكرايني اصل تك نه ينجياس لطيفه كي فنا حاصَل نہیں ہوتی۔ واضح ہو کہ جب تک ہرمرا قبہ کا اثر سالک کے لطیفہ برمحسوس نہ ہو ہر گز دوسرے مراقبہ کی تلقین نہ کی جائے۔ ورنہ ماسویٰ کا خیال دل ہے بھی دور نہ ہوگا اور اس کو مقام فنا تک جوولایت کا پہلا قدم ہے رسائی نصیب نہ ہوگی۔

# مراقبات مشارب

سبق ياز دہم ،مرا قباطيفه قلب

نیت: سالک اپنے لطیفہ، قلب کوآل سرور عالم صلی الله علیہ وسلم کے لطیفہ قلب مبارک کے مقابل تصور کر کے زبان خیال سے جناب اللی میں التجا کرے کہ ''یا اللی ! تجلیات افعالیہ کا وہ فیض جوآپ نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لطیفہ قلب میں القافر مایا ہے حضرت آ دم علیہ الصلو 5 والسلام کے لطیفہ قلب میں القافر مایا ہے پیران کبار کے فیل میر لے لطیفہ قلب میں بھی القافر مادے۔

اثرات ال لطیفہ کے مراقبہ میں اپنے افعال اور تمام خلوق کے افعال سالک کی نظر سے پوشیدہ ہوجاتے ہیں اور ایک فاعل حقیق کے فعل کے سوااس کی نظر میں اور کچھنیں آتا جب اس دید کا غلبہ ہوجاتا ہے تو سالک کا کتات کی ذات و پاتا ہے اور اسے ذات حق تعالی کے سوا اور کوئی ذات نظر نہیں آتی۔ جب سالک ذات و صفات الہی میں فنا ہو جاتا ہے تو طعن و ملامت کی پروائہیں کرتا اور نہ ہی کسی تعریف وقو صیف کا خواہشمندر ہتا ہے ، صرف ذات حق میں مستغرق رہتا ہے۔ سبق چہار دہم ، مراقبہ لطیفہ فی

نيت: سالك ايخ لطيفة خفي كوآ ب سرور عالم صلى التدعليه وسلم کے لطیفہ خفی کے مقابل تصور کر کے زبان خبال سے بارگاہ الهي ميں انتجا كرے، كه ياالهي تجليات صفات سلبيه كاوه فيض جو آپ نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لطیفہ خفی سے حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام كلطيفة خفي مين القافر مايا ب بيران کبار کے طفیل میرے لطیفہ خفی میں بھی القا فرمادے۔'' ۔۔۔۔۔۔ صفات سلبیہ کا مطلب یہ ہے کہ حق سجانہ و تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، وہ جسم وجسمانی، عرض وجو ہر،مکانی وز مانی حال وکل ،محدود ومتناہی ہونے سے بھی پاک ہے، بے جہت، بے کیف، بےنسبت اور بے مثل ہے اس کی ضد وند، ہمسر ومثل ہوتا اس کی پاک بارگاہ سے مسلوب ومفقود ہے، ماں باپ، زن واولا دیے پاک ہے، کیونکہ پیسب حدوث کے نشانات ہیں اور ان سے نقص لازم آتا ہے، تمام قتم کے کمالات حق تعالیٰ کی جناب کے لئے ثابت ہیں اس کئے امکان وحدوث کی صفات جوسراسرنقص و شرات ہیں اس کی جناب پاک سے سب مسلوب مجھنی چامئیں۔۔۔۔۔۔اثرات:اس لطیفہ کی فنا یہ ہے کہ سالک اس مقام میں حق سجانہ و تعالیٰ کوتمام عالم سے متاز و منفردیا تا ہےاور جمیع مظاہر سے مجردویگاندد کھتا ہے۔ سبق پانز دہم ،مرا قبالطیفه اخفی

نیت سالک اپنے لطیفہ اخفی کوآل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ اخفی کے مقابل تصور کر کے زبان خیال سے بارگاہ اللی میں التجا کر ہے۔ یا اللی! تجلیات شان جامع کا وہ فیض جوآپ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ اخفی مبارک میں القافر مایا ہے پیران کبار کے فیل میر لے لطیفہ اخفی میں القافر مادے۔۔۔۔وفات وشیونات کی اصل کوشان میں القافر مادے۔۔۔۔وفات وشیونات کی اصل کوشان

صفات کوئن سجانہ و تعالیٰ کی ذات وصفات کا مظہر دیمی ہے اور ماسویٰ کواس قدر بھول جاتا ہے کہ بتکلف یاد کرنے پر بھی یاد منہیں آتا۔ اس کو نہیں آتا۔ اس کو فنوثی سے قلب متاثر نہیں ہوتا۔ اس کو فنائے لطیغہ قلب کہتے ہیں۔

سبق دواز دہم ،مراقبہ لطیفہ روح

نیت: سالک اپ لطیفدرد تکوآن سرورعالم سلی الله علیه وسلم کے لطیفدروح کے مقابل تصور کرئے زبان خیال سے بارگاہ الله علی التجا کرے یا اللی الحجا اللی الله علیہ الله علیہ وسلم کے لطیفدروح سے حضرت نوح و حضرت ابراہیم علیم الله علیہ والسلام کے لطیفدروح میں القافر مایا ہے حضرت ابراہیم علیم الصلوق والسلام کے لطیفدروح میں القافر مایا ہے پیران کیار کے فیل میر لے لطیفدروح میں بھی القافر مادے۔

صفات جوت یہ حیوۃ علم قدرت ، سمع ، بھر ، ارادہ وغیرہ بیں ۔۔۔۔۔ اثر ات: لطیفہ روح کی فنا اس وقت حاصل ہوتی ہے جب سالک کی نظر سے اپنی اور تمام محلوقات کی صفات کا نبیت جی تعالی ہی کی طرف نظر آئے۔ اس مقام میں جب سالک اپنے آپ سے اور تمام محلوقات سے وجود کی نفی کرتا ہے جو کہ تمام صفات کی اصل ہے اور حی تعالیٰ کے سواکسی اور کے لئے وجود کا اثبات نہیں کرتا تو ناچارتو حید وجود کی کا قائل ہوجاتا ہے۔

سبق سيزدهم مراقبهر

نیت: سالک اپ لطیفه سرکوآل سرور عالم صلی الله علیه وسلم کے لطیفه سرکے مقابل تصور کر کے زبان خیال سے بارگاہ الله علی التجابات شیون ذاتیہ کا وہ فیض جو آپ نے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے لطیفه سرسے حضرت موٹی علیہ الصلاق والسلام کے لطیفه سر میں القافر ماد ہے ہیران کبار کے طیل میر لے لطیفه سرمیں القافر ماد ہے۔ شیون جمع ہم شان کی اوراس سے مرادالله تعالیٰ کی وہ شان ذاتیہ ہے کہ جس سے وہ صفات ثبوتیہ کے ساتھ موصوف ہے ولہ تعالیٰ کی لہ یوم سے وہ سے میں اللہ تعالیٰ کا ایک شان میں ہم و فی شان (یعنی ہرروز وہ (الله تعالیٰ) ایک شان میں ہم اس مقام میں اپنی ذات کوئی سجانہ وتعالیٰ کی ذات میں مناہوا اس مقام میں اپنی ذات کوئی سجانہ وتعالیٰ کی ذات میں مناہوا

جامع کہتے ہیں۔۔۔۔۔اثرات:اس لطیفہ کی فنا یہ ہے کہ سالک کو اخلاق حضرت حق سجانہ و تعالی اور اخلاق نبویہ علی صاحبها الصلوۃ والسلام کے ساتھ تخلق و اتصاف و آرائنگی حاصل ہو جاتی ہے اور یہی اثرات آئندہ مقامات میں پختہ ہوتے رہتے ہیں۔اس مقام میں حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح انباع کرنامفیہ ہوتا ہے۔
پوری طرح انباع کرنامفیہ ہوتا ہے۔
(عبیہ)ان یا نچوں مراقبات مشارب میں ہر مراقبہ کی

( تنبیہ ) ان پانچوں مراقبات مشارب میں ہرمراقبر کی نیت کر کے جب اس لطیفہ کے فیض کے انظار میں بینصے تو ہر اس لطیفہ کوجس میں مراقبہ کر رہا ہے آنخصر ت سلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے سلیلہ کے تمام بزرگوں کے اس لطیفہ کے سامنے ہوں شیشوں کی مانند جو آپس میں ایک دومرے کے سامنے ہوں فرض کر کے خیال کرے کہ اس لطیفہ کا خاص فیض جناب باری تعالیٰ ہے آں سرور عالم سلی اللہ علیہ وسلم کے اس لطیفہ میں آرہا ہے تا کہ حدیث ہے منعکس ہوکر میرے اس لطیفہ میں آرہا ہے تا کہ حدیث قدی ان عدد علن عبدی میں (لیعنی میں این بندے کے قدی ان کے ساتھ ہوں ) کے بموجب اپنے مقصد میں کامیاب مورو ما ذلک علی اللہ بعزیز۔

نیز بیرجاننا چاہئے کہ عالم امر کے ان پانچوں لطائف کے فنا حاصل ہونے کے بعد دائر ہ امکان کی سیرختم ہوجاتی ہے اس سیر میں جمعیت،حضور، جذب لطائف بسوئے اصول خود اور حالات ووار دات (جوفوق سے سالک پروار دہوتے ہیں۔ اور سالک ان کو برداشت کرنے سے عاجز ہوجاتا ہے۔) کا حاصل ہونا ضروری ہے۔

## سبق شانز دہم ،مراقبہ معیت

نیت: سالک اس مراقبہ میں آپر کریمہ و هو معکم
این ماکنتم (یعنی وہ ہرجگہ تمہارے ساتھ ہے) کے معنی کا
خیال کر کے خلوص دل کے ساتھ زبان خیال سے میں تصور کرے
کہ ''اس ذات پاک سے جو میرے ساتھ اور کا گنات کے ہر
ذریے کے ساتھ جسکی صحیح کیفیت حق تعالی ہی جانتا ہے میرے
لطیفہ قلب پرفیض آرہا ہے فیض کا منشا و مبداء ولایت صغری کا

دائرہ ہے جواولیائے عظام کی ولایت اور اساء وصفات مقد سہ
الہی کاظل ہے۔ '' ۔۔۔۔ اثر ات اس مرتبہ میں فنائے قبلی
حاصل ہوتی ہے اور دائرہ امکان کے باتی اثر ات کی تحمیل ہوا
کرتی ہے، اس مقام میں تجلیات افعالیہ اللہیہ میں سیر واقع
ہوتی ہے، توحید وجودی و ذوق وشوق واہ و نالہ واستغراق و
ہوتی ہے، توحید وجودی و ذوق وشوق واہ و نالہ واستغراق و
ہوتی ہے۔ اس مقام میں ذکر تبلیل لسانی توجقبی کے
ساتھ کرنا بہت فاکدہ بخشا ہے، اور توجہ فوق سے ہٹ کرشش
ماتھ کرنا بہت فاکدہ بخشا ہے، اور توجہ فوق سے ہٹ کرشش
جہات کا احاطہ کر لیتی ہے۔ پس جب لوح ول سے ماسوئ کا
جہات کا احاطہ کر لیتی ہے۔ پس جب لوح ول سے ماسوئ کا
ہوجائے کہ تکلف ہے بھی غیر کا خیال پیدا کرنا وشوار ہوجائے
ہوجائے کہ تکلف سے بھی غیر کا خیال پیدا کرنا وشوار ہوجائے
اور تمام دنیوی تعلقات کا رشتہ دل سے ٹوٹ جائے تو فنائے
قبلی حاصل ہوتی ہے جو کہ ولایت کا پہلا قدم ہے اور باتی
کمالات کا حاصل ہوتیاس ہوتی ہے جو کہ ولایت کا پہلا قدم ہے اور باتی

(فائده) حفرات نقشند بیر جمیم الله تعالی کاسلوک بیبیل میک ہاں ہے آگے کے اسباق بالنفصیل حفرت حق جل مجدہ کی جناب سے حفرت مجدہ الف خانی قدس سرہ کو مرحمت ہوئے بیں جن کی تفصیل آگے درج ہے۔ اس مقام کی تحییل پر اکثر مشاکح کرام سالک کو طریقہ سکھانے کی اجازت مرحمت فرماد سے ہیں۔ اوروہ اس بیلنج کے ضمن میں باقی سلوک کی تحمیل مجمل کرتا رہتا ہے۔ لہذا پیر طریقت کو چاہئے کہ جب تک خود یا وجدان سالک سے اس کے حالات میں تغیر و تبدل ، جذب تا موجد کی نبیت بشارت نہ دے کہ اس سے طریق عالیہ کی ہونے کی نبیت بشارت نہ دے کہ اس سے طریق عالیہ کی ہونے کی نبیت بشارت نہ دے کہ اس سے طریق عالیہ کی کو بحوالانا الطیفہ قلب کی فات ہے۔ اور دوام حضور لیعنی اس یاد میں دائی طور پر ثابت قدم رہنا کہ کی وقت بھی عافل نہ ہولیفیہ قلب کی بقا کہلاتی ہے اس کو دائرہ ولا بت صغری کہتے ہیں اور حصول بقا کے بعد سالک حقیقت میں داخل ہوتا ہے۔

ولايت كبرى

جاننا جائے کہ کمال فنا ولایت کبری میں حاصل ہوتا

ہے، ولایت کبری سے مراد فنائے نفس اور رذائل سے اس کا تزکیداورا تا نیت و مرکثی کا زائل ہوجاتا ہے اوراس کو دائر ہاء و صفات شیونات بھی کہتے ہیں اس لئے کہ اس میں تجلیات خمسہ افعالیہ بثیوت یہ شیون ذاتیہ سلبیہ بثنان جامع ) کے اصول میں سیر واقع ہوتی ہے۔ دائرہ ولایت کبری تین دائروں اور ایک توسنصف دائرہ پرشتمل ہے۔ حذا ا۔

سبق ہفدہم، دائر ہ اولی

نیت به الک اس مراقبیش آیر کریم نسحن اقدرب السه من حبل الدوید (یعنیم بنده کی رکن جان (شد رگ ) سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کے مضمون کو دل میں کموظ رنگ کی کرخیال کرے کہ اس ذات سے جومیری رگ جان ہی زیادہ میر نے قریب ہواراس قرب کی حقیقت حق تعالیٰ ہی جانا ہے۔ میر لے لطیفہ شس اور عالم امر کے پانچوں لطا کف پوش آرہا ہے۔ فیض کا منشاء و مبداء ولایت کبری کا دائرہ اولی فیش آرہا ہے۔ فیض کا منشاء و مبداء ولایت اور ولایت صغری ہے جو انبیاء علیم الصلاۃ والسلام کی ولایت اور ولایت صغری کے دائرہ کی اصل ہے۔ اس دائرہ اولی کا نصف اسفل اساء و صفات زائدہ پر اور نصف عالی شیونات ذاتیہ پر مشتمل ہے۔ انسان کی جان صفات اللہ کا علی ہے اور علی اصل کے ساتھ انسان کی جان صفات اللہ کا علی ہے وجود مخلوق کے زیادہ قریب ہے اقربیت و معیت کا معاملہ عشل کی حدود سے با ہرا ور قریب ہے اقربیت و معیت کا معاملہ عشل کی حدود سے با ہرا ور کا اس انکشاف پر موقوف ہے۔

سبق مفد دہم ، دائر ہ ثانیہ

نیت: سالک اس مراقبیش آبیر بیر بید بیهم و یعونه
(یعنی الله تعالی ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ الله کو دوست رکھتا
ہیں۔) کے مضمون کو دل میں طحوظ رکھ کر خیال کرے کہ اس
ذات ہے جو جھے دوست رکھتی ہے۔ اور میں اس کو دوست رکھتا
موں میرے لطیفہ نفس پرفیض آ رہا ہے، فیض کا منشاء و مبداء
ولایت کبری کا دائرہ ٹانیہ ہے جو انبیاء کرام علیم الصلوہ والسلام
کی ولایت اور دائرہ اولی کی اصل ہے۔

سبق نوز دهم ٔ دائره ثالثه:

نيت سالك اسمراقبين آيت كريمه يسحبه

وید حبوضه کے مضمون کودل میں طحوظ رکھ کر خیال کرے کہاس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اُسے دوست رکھتا ہوں میرا لطیفہ نفس پر فیض آرہا ہے۔ فیض کا منشاء و مبداء ولایت کبرگی کا دائرہ ثالثہ ہے جو انبیاء اکرام علیم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت اور دائرۂ ٹانیکی اصل ہے۔

سبق بستم بقوس

نیت: سالک اس مراقبہ میں مجھ آبیر بیریہ یہ جبھ م ویسحبوسہ کے مضمون کودل میں مجھ ظار کھر خیال کرے کہ اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہیں اور میں اس کو دوست رکھتا ہوں میرے لطیفہ نفس پر فیف آ رہا ہے، فیف کا منشاء و مبداء ولایت کبری کی قوس ہے انہیائے عظام علیم العسلوة و والسلام کی ولایت اور دائرہ ٹالٹہ کی اصل ہے۔ پس دوسرے دائرہ میں پہلے دائرہ کی اصل میں سیر داقع ہوگی اور تیسرے دائرہ میں اس اصل کی اصل میں اور قوس میں اصل اصل کی اصل میں سیر واقع ہوگی، بیاصول ٹلا شرحفزت ذات میں اعتبارات ہیں جو کرصفات وشیونات سے مہادی ہیں۔

ہرسہ دائرہ اورقوس کے اثرات: نظر سخی میں ان بینوں دائر وں اورقتم کے حصول میں ابتیاز و فرق ضعف وقوت میں کثرت و قلت انوار ہے اورنسبت فوق نیچے والی نسبت سے زیادہ بدرنگ ہوتی ہے یعنی اس طرح پر کہ پہلے دیرہ اقربیت میں آگے کے ڈھائی دائروں سے زیادہ قوت اور انوار کی کثرت ہیں دوسرے دائرے میں اس سے کم اورضعیف اور قیس میں اس سے کم اور معیف اور قوس میں اس سے کم اور معیف بوتا ہے۔ مائند منور ظاہر ہوتا ہے اور جس قدر سیدائرہ منکشف ہوتا ہے۔

ای قدرنور کی چک ظاہر ہوتی اور بڑھتی رہتی ہے اور جننا دائرہ طے ہونے سے باقی رہتا ہے آفاب کے کسوف (گرہن) کی مانند نظر آتا ہے اور اس مقام میں نفس کو استبلاک و اضحال (ہلاک ہونا اور گھنٹا) ہوتا ہے۔ الی حالت پیدا ہوجاتی ہے جس طرح کہ دھوپ میں برف بچھلتا ہے یا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے اور عین اور اثر زائل ہوجاتے ہیں اور وجود کا نام ونشان باتی نہیں رہتا یعنی سالک ہوجاتے ہیں اور وجود کا نام ونشان باتی نہیں رہتا یعنی سالک

ہوتی ہے۔اس لئے اس کواسم الظاہر کا سلوک کہتے ہیں اور بید مراقبہ اسم الظاہر پرختم ہوتا ہے۔اس کا طریقہ بیہے۔ سبق بست و میم ،مراقبہ اسم الظاہر

ولایت کبرئی کے محاذات و مقابل میں دائرہ سیف قاطع ہے جب سالک اس دائرہ میں قدم رکھتا ہے تو وہ اپنی ہستی کو کاشنے والی تلوار کی ما نند کاٹ ڈالٹا ہے اور اس کا نام ونشان نہیں چھوڑتا۔ ید دائرہ داخل سلوک نہیں بعض کو پیش آتا ہے اور بعض کوئیس۔ ولایت کبرئی کے دائروں اور مراقبہ اسم الظاہر میں تبلیل لسانی معنی کا خیال رکھتے ہوئے بطریق فہ کور کرنا بہت فائدہ ویتا ہے۔
کرنا بہت فائدہ ویتا ہے۔

ولایت کبریٰ کی تکمیل یعنی مراقبہ اسم الظاہر کے بعد ملائکہ عظام کے مبادی تعینات میں سیر واقع ہوتی ہے جو ولایت علیا کہلاتی ہے اور اس سیر کو اسم الباطن کی سیر کہتے ہیں۔اس کے مراقبہ کا طریقہ ہیہے۔

سبق بست ودوم ،مراقبه اسم الباطن

نیت: اس ذات سے جواسم الباطن کامسمی ہے میرے عناصر خلاشہ (علاوہ عضر خاک) یعنی آگ، پانی ہوا پرفیض آر ہا ہے۔ فیض کا منتادائرہ ولایت علیا ہے جو ملائکہ عظام کی ولایت ہے۔ بینت کر کے عناصر خلاشہ پرفیض حاصل کرنے کا خیال کرے۔ اثرات: اس مراقبہ میں عناصر خلاشہ کو توجہ و حضور و عروج و مزول حاصل ہوتا ہے، باطن کے اندر عجیب وسعت اور ملاء اعلیٰ (فرشتوں کی دنیا) کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی اور ہوسکتا ہے کہ فرشتہ ظاہر ہونے لگیں۔ اس مقام میں

اینے وجود کوحضرت حق جل مجدہ کے وجود کا پر تو اور اینے وجود کے توالع کوحق جل مجدہ کے وجود کے برتو کے توالع جانتا ہے (اور پیمحواضمحلال نظری ہے یعنی سالک کا وجود تعین اس کی نظر ے جاتار ہتا ہے حقیقت اور نفس الا مرمیں محزبیں ہوتا ) نفس کی انانیت اورسرکشی توت جاتی ہے اور صفات رؤیلہ حسد، بخل، حرص ، کینہ، تکبر، برائی، حب جاہ وغیرہ سے اس کا تزکیہ ﴿ إِحْفَاكَى ) موجاتا بِ شرح صدر صبر وشكر، رضا برحكم قضا، ورع تقوى وزيد وغيره <del>صفات</del> حميده بيدا هو جاتى بين ،قيض باطن كا معاملہ جو پہلے د ماغ ہے تعلق رکھتا تھا اب سینے سے متعلق ہو جاتا ہے اس وقت شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے اور حسب استعدادسینه میں اس قدروسعت پیدا موجاتی ہے کہ بیان سے ، باہر ہے۔ اگر چہ پیرقلبی میں بھی وسعت قلب بہت ہوتی ہے کیکن وہ فقط قلب تک ہی محدود ہوتی ہے اور وسعت صدرتمام سينے ميں خصوصاً لطيفه اخفى ميں ہوتى ہے، احكام اللي كے ادا کرنے میں بلا چون و جرامشغول ہوجا تا ہے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی بلکه استدلالی علم بدیہی ہوجاتا ہے مواعید اللی پرکامل یقین ہوجاتا ہے نفس مطمئنہ ہے، تو حید شہودی جلوہ گر ہو کر حقیقی اسلام سے مشرف ہو جاتا ہے بعنی حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت و کبریائی سالک کے سامنے جلوہ گر ہوکر باطن يربيب البي كاغلبه وجاتا باورتمام أحوال مسراضي برضائے البی رہتا ہے اور اپنی نیتوں کوقصور وار دیکھتا ہے اور این عملوں کو تاقص جاتا ہے۔ ان دائرون اور قوس کے مرا قبات کے زمانے میں ذکرجہلیل لسانی معنی ودیگر شرا کط کالحاظ رکھتے ہوئے کرنا ترتی بخشا ہے۔۔۔۔اساء وصفات کے ظلال (جو که انبیاء و ملائکه کرام میهم السلام کے سواتمام مخلو قات کے مبادی تعینات ہیں ) کہ سپر کو ولایت صغریٰ کہتے ہیں اور اس میں تو حید وجودی و ذوق وشوق و دوام حضور ونسان ماسوا وغيره كي صورت حاصل ہوتى ہے جس كوفنائے قلب كہتے ہيں، ولايت كبري ميں اساء وصفات وشيونات الهيه ميں سير واقع ہوتی ہے جو کہ انبیاء کرا ملیہم السلام کے مبادی تعینات ہیں۔ اوراس میں فنا کی حقیقت حاصل ہوتی ہے جس کو فنائے نفس کہتے ہیں ۔ ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ کی سیراسم الظاہر میں

کے مصداق یافت اور ادراک بیہاں پر نارسائی کی علامت ے-اس مقام کے معارف وحقائق انبیاء کرام علیهم السلام کی شريعتيں ہيں اور اگر خدا تعالی جاہے تو اسرار مقطعات قرآن حاصل ہوتے ہیں اور باطن میں اس قدر وسعت ہوجاتی ہے کہ ولایت صغریٰ و کبریٰ وعلیا اس کے سامنے بالکل لاشئی اور محض تنگ معلوم ہوتی ہیں۔ان مٰدکورہ تینوں ولا بتوں میں البتہ ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت یائی جاتی ہے۔اگر چہ وہ صورت و حقیقت کی مناسبت ہوتی ہے لیکن اس مقام میں پینسبت بھی مفقود ہے۔ سابقہ حالت باطن کے مفقود ہوجانے پاس وناامیدی پیدا ہونے اورایے آپ کوقسور وارد کیھنے حتی کہایے آپ کو کا فرفرنگ ہے بھی برتر جاننے کے باوجود اس کو وصل عریانی کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے۔اس سے پہلے جووسل حاصل تھاوہ دائرہ وہم وخیال میں داخل تھا،اس جگہ وصول ہے حصول نہیں ہے، اور اس مقام میں رویت کی تشبیہ حاصل ہوتی ہےاگر چدرویت کا وعدہ آخرت میں ہےاور ہمارااس پرایمان ہے۔۔صفائی وفت وحقیقت اطمینان واتباع آ سرور عالم صلی الله عليه وسلم حاصل مواكر على شرعيه، اخبارغيب، وجودت و صفات حق سجانه معامله قبر وحشر ونشر و مافيها وبهشت و دوزخ وغیرہ جن کی مخبرصادق نے خبردی ہے اس مقام میں بدیمی اور عین الیقین کے درجہ ہر حاصل ہوجاتے ہیں کسی دلیل کی ضرورت بين رمتى اور شم دنسى فتدلى فكان قاب قوسين اوادنسى كابجيداس مقاميس ظامر موتا باوراس معاطى اليي حقيقت سالك يرظاهر موتى ہے كة تحرير اور تقرير مين نهيں آسكتى - يدانبياعليم السلام كامقام باورتبعين كوانبياعليم السلام کی متابعت و وراثت سے حاصل ہوتا ہے اس لئے اس مقام میں قرآن مجید کی تلاوٹ آواب وترتیل کے ساتھ اور نماز نوافل کی کثرت آراء کی رعایت کے ساتھ اور حدیث شریف ك يريض يرهان كاشغل اوراتباع سنت رسول مقبول صلى الله عليه وسلم اوروہ اذ كار جواحاديث سے ثابت ہيں بہت فائد ہے اورترتی بخشة بین، بلكه به چزین حقائق سبعه مین بهی جوآ گے آئیں گےمفیداورموجب ترقی ہیں۔

سبق بست و چہارم ،مراقبہ کمالات رسالت ہیں نیت:اس ذات بحت ہے جو کمالات خاص رسالت کا ذ کر تہلیل لسانی ونفل طول قرائت کے ساتھ بکٹرت پڑھنا ترقی بخشا ہے اور رخصت برعمل کرنا بہتر نہیں بلکہ عزیمت برعمل كرنے سے تق ہوتی ہے۔ كيونكه رخصت يرعمل كرنے سے سالک بشریت کی طرف تھینچ جاتا ہے اور عزیمت برعمل کرنے سے فرشتوں کی صفت کے ساتھ مناسبت پیدا ہوتی ہے جس قدر فرشتوں کی صفت کے ساتھ مناسبت برھے گی اسی قدراس ولایت میں تر تی ہوگی ، بھی میددائر ہ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ اساء وصفات حق سبحانه وتعالی اس دائر ه کوسورج کی شعاعوں کی مانندا حاطه کرلیتی ہیں اور بھی شعاعوں کے خطوط کے بغیر بھی سے دائرہ ظاہر ہوتا ہے اور کمال بے رنگی ظاہر ہوتی ہے اور اس میں اساء وصفات البی اینے مسمی کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔اسم الظا ہرواسم الباطن کی سرمیں فرق بدے کداسم الظاہر کی سیرمیں ذات کے ملاحظہ کے بغیر محض تجلیات صفاتی ظاہر ہوتی ہیں اور اسم الباطن کی سیر میں اگر جداساء وصفات کی تجلیات بھی وارد موتی بی*ں لیکن بھی بھی ذات تعالت وتقدست بھی مشہود ہو*جاتی ہے کہاس کے اسرار بہت ہی پوشیدہ رکھنے کے لائق ہیں۔

جب اسم ظاہر و باطن کے دو پرسالک کو حاصل ہو گئے تو اب بات آسان ہوگئے۔ اس مقام تک سالک کی سیر ظلال یا صفات میں تھی اس کے بعد سالک کا معاملہ حضرت ذات تعالیٰ و سفات میں تھی شروع ہوگا اور اس کی سیر تجلی ذات دائمی میں واقع ہوگی۔ تجلی ذاتی دائمی کے تین در ہے ثابت کئے گئے ہیں۔ مرتبد دوم کو کمالات رسالت مرتب سوم کو کمالات اولوالعزم کہتے ہیں۔ تفصیل آگے درج ہے۔

سبق بست وسوم ،مراقبه کمالات نبوت

نیت: اس ذات محص سے جومنشاء کمالات نبوت ہے میرے لطیفہ عضر خاک پرفیض آرہا ہے۔ یہ نیت کرے جی ذاتی دائی کا فیص بے پردہ اساء وصفات خاصل کرے۔ اثرات: اس مقام پر پہلے والے معارف سب مفقود ہو جاتے ہیں اور تمام سابقہ باطنی حالات برکاراور برے معلوم ہونے لگتے ہیں، نبست باطن میں کمال وسعت و بے رنگی و بے کیفی اور یاس وحرمان حاصل ہوتے ہیں، اور ایمانیات وعقائد حقہ میں یقین قوی ہو جاتا ہے اور استدالی علم بدیمی ہوجاتا ہے لا تبدرگاہ الا ابصاد

منشا ہے میری ہیت وحدانی مجموعہ لطائف عالم امر وخاتی پرفیض آرہا ہے۔ "بینیت کر کے جی ذاتی دائی کا فیض حاصل کر ے۔ اثر ات اس مراقبہ میں بھی وہی کیفیات مراقبہ نبوت یعنی بے رنگی و لیافت وغیرہ مزیدتر تی کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں ۔ سالک کوحصول فنا وتصفیہ وتزکیہ لطائف عشر کے بعد عالم امر وخاتی کے دسول لطیفوں میں جو اعتدال پیدا ہوتا ہے اس ہیت کو ہیئت وحدانی کہتے ہیں، ۔ اس مقام میں اور بعد کے متام مراقبات میں عروج و زول و انجذ اب تمام بدن کا حصہ تمام مراقبات میں عروج و زول و انجذ اب تمام بدن کا حصہ بیٹ یہ بیت کے مورد فیض سالک کی ہیئت وحدانی ہے ان سب مقامات میں تلاوت قرآن مجید اور نماز بطول قرات تی بخشتی ہے۔

سبق بست و پنجم ،مرا قبه كمالات اولوالعزم

نیت: اس ذات سے جو کمالات اولوالعزم کا منشاء ہے میری ہیئت وحدانی پرفیض آرہاہے۔''

اس نیت سے بطریق ندگور تجلیات ذاتی دائی کا فیض اخذ کرے۔ اثرات: اس مراقبہ میں ہردو کمالات سابقہ کی مثل اخذ کرے۔ اثرات: اس مراقبہ میں ہردو کمالات سابقہ کی مثل فیض کے اثرات مرتب ہوتے ہیں پس ہرسہ کمالات میں بخل ذاتی دائی کا فیض بے پردہ اساء وصفات حاصل ہوتا ہے، نفس کے اندر کمال اضحلال ادر دسعت باطن ووصل عریاں وحضور بے جہت واتباع شریعت و معارف وتھائق کا فیضان ہوتا ہے اور ہرمقام ہیں پہلے سے زیادہ وسعت و بے رنگی پیدا ہو جاتی ہوتا ہے۔ اور اسرار مقطعات قرآنی اور متشابہات فرقانی کا انکشاف ہوتا ہے۔ جو کسی طرح بیان وتحریہ میں نہیں آ کیتے ادر عاشق (محب ) ومعثوق (محبوب) کے رموز کہ جن کے کہنے اور سنے کی محال نہیں ہے اس جگہ حاصل ہوتے ہیں، اس جگہ تلاوت کی آن مجید خاص کرنماز نوافل میں تی تخشی ہے۔

(تنبیبہ) اس دائرہ سے دائرہ منصب قیومت نکاتا ہے۔ اور بیدائرہ بھی داخل سلوک نہیں۔ اس مرتبہ منصب قیومت سے خاص انبیاء کیبم السلام اور امت میں خاص خاص اولیائے مشرف ہوئے ہیں، اس بندہ خاص پراسم یا حی یا قیوم کافیضان نازل ہوتا ہوئے میں، اس کی ذات سے تمام زمین و آسان کا قیام رہتا ہے، اس کے بعد دوراستے ہیں، مرشد کامل کو اختیار ہے جس راستے سے

عاب آگے چلائے۔ ایک راستہ حقائق الہید کا ہے اور یہ تین ا دائرے ہیں (۱) حقیقت کعبد ربانی (۲) حقیقت قرآن مجید (۳) حقیقت صلوق اور دوسرا حقائق انبیاء کا ہے اور یہ چار دائرے ہیں۔ (۱) حقیقت ابرا ہیمی (۲) حقیقت موسوی (۳) حقیقت مجمدی (۲) حقیقت احمدی صلی الندعلیدوسلم ۔ ان دونوں کو ملاکر حقائق سبعہ کہتے ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے:۔

سبق بست وششم ،مراقبه حقیقت کعبدر بانی

نیت: اس ذات واجب الوجود ہے جس کوتمام ممکنات سجدہ کرتی ہیں اور جوحقیقت کعبد ربانی کا منتاہے میری ہیئت وحدانی پرفیض آرہاہے۔ یہ نیت کر کے اللہ تعالی کی عظمت و کبریائی اور تمام ممکنات کامبحودلہ ہونے کا مراقبہ کرے۔اس مقام میں اللہ تعالی کی عظمت و کبریائی مشہود ہوتی ہے، سالک کے باطن پرایک قتم کی ہیت غالب ہوجاتی ہے وہ اپنے آپ کو اس شان سے متصف پاتا ہے اور ممکنات کی توجہ اپنی جانب جانتا ہے جب اس مرتبہ پاک کی فنا و بقاء حاصل ہوجائے تو جانتا ہے جب اس مرتبہ پاک کی فنا و بقاء حاصل ہوجائے تو مراقبہ حقیقت قرآن مجید لقین کرے۔

سبق بست ومفتم بمراقبه حقيقت قرآن مجيد

نیت: اس کمال وسعت والی بے مشل و بے چون ذات بے جو منشاء حقیقت قرآن مجید ہے میری ہیئت وحدانی پرفیض آرہا ہے۔ بعض اکابر نے اس مقام میں اس طرح و یکھا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اوپرآ گیا ہوں اور وہاں ایک زینہ رکھا ہوا ہے۔ جس کے ذریعہ سے میں اوپر چڑھ کر حقیقت قرآن مجید میں داخل ہوا ہوں۔ اس مقام میں شرح صدر ہوجاتا ہے۔ وسعت داخل ہوا ہوں۔ اس مقام میں شرح صدر ہوجاتا ہے۔ وسعت بلون واسراراس مقام میں ظاہر ہوتے ہیں اور کلام اللہ کے ہر حف میں معانی یا ایک بے پایاں دریا نظر آتا ہے، پندونسائ جوف میں معانی یا ایک بے پایاں دریا نظر آتا ہے، پندونسائ ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے وقت قاری کی زبان شجرہ موسوی کا حکم حاصل کر لیتا ہے اور قاری کا تمام قالب جمم زبان موسوی کا حکم حاصل کر لیتا ہے اور قاری کا تمام قالب جمم زبان موسوی کا حکم حاصل کر لیتا ہے اور قاری کا تمام قالب جمم زبان عارت کے باطن کے اوپرایک قمل ہونے کی علامت میں جاتا ہے۔ قرآن مجید کے انوار کے ظاہر ہونے کی علامت عارات کے باطن کے اوپرایک قمل ہوجہ کا وارد ہوتا ہے عارات کے باطن کے اوپرایک قمل ہوجہ کا وارد ہوتا ہے خال بار مونے کی علامت عارات کے باطن کے اوپرایک قمل ہوجہ کا وارد ہوتا ہے خال بار ہونے کی علامت عارات کے باطن کے اوپرایک قمل ہوجہ کا وارد ہوتا ہے خال بار ہونے کی علامت عارات کے باطن کے اوپرایک قمل ہوجہ کا وارد ہوتا ہے خال ہونے کی علامت کا کھرات کے باطن کے اور ایک قبل ہو جو کا وارد ہوتا ہے خال ہوں کے باطن کے اور ایک قبل ہونے کی علامت کا کھرات کے باطن کے اور ایک قبل ہو کے کی علامت کور ایک قبل ہونے کی علامت کور ایک تو بیں کا میں کا میں کے باطن کے اور ایک قبل ہونے کی علام کیا کھرات کے باطن کے اور ایک قبل ہونے کی علام کیا کیا کہ کور کیا گور ایک کور کیا گور کیا ہوں کیا کی کور کے باطن کے والی کیا کیا کی دور کیا گور کور کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور ک

حقائق البیدیں سالک کے تمام وجود میں اضحلال سرایت کر جاتا ہےاوروسعت باطن بتدریج اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ سبق بست ونہم' مرا قبہ معبودیت صرفہ

نیت: "اس ذات محض سے جومعودیت صرفہ کا مناہ ہے میری بیت وحدانی پرفیض آ رہا ہے "ای کو العین بھی کہتے ہیں۔
اثر ات: اس دائر ہے میں سیر قدی کو گنجائش نہیں لینی کرواز سے اس میں پہنچ سکتا بلکہ سیر نظری ہے نظریعنی فکر سے فیض لے سکتا ہے کیونکہ نظر ہر جگہ پہنچ سکتی ہے۔ قدم صرف مقامات عابدیت میں پہنچتا ہے اور یہ مقام معبودیت صرفہ ہے۔ اس جگہ عابدیت اور معبودیت میں فاس معبودیت مرفہ اس بات کا لیقین کا مل بھی ای مقام میں حاصل ہوتا ہے اور کم حقیق لینی احدیث مجردہ کے سواکوئی اور کی قتم کی عبادت کا مستحق نہیں آگر چا ساء وصفات ہی کیوں نہ ہوں" گویا کہ لممه مستحق نہیں آگر چا ساء وصفات ہی کیوں نہ ہوں" گویا کہ لممه حقیق اس جگہ منتشف ہوتی مستحق نہیں آگر چا ساء وصفات ہی کیوں نہ ہوں" گویا کہ لممه عبود الا اللہ اور عبارہ جو بنیا و کے کمنتہ یوں کے لئے اس کلمہ کمعنی لام عبود دالا اللہ اور عبارہ جو بنیا و عبارہ جاتا ہے اس مقام مقد سہ میں نماز کی عبادت پر ترتی مخصر ہے۔

(فائده) حقائق البهي كسير يبيس تك تحقى اب حقائق انبيا كاييان بوتا اوريه حقائق البهي كسير يبيس تك تحقى اب حقائق انبيا عبد كاييان بوتا اوريه حقائق انبياء جوكه تعين جي هي واقع بين اصل على ولايت كبرى هي واخل بين جونكه آخر هي من منشف بوت بين اس لئے سير و سلوک هيں بھى آخر هيں واقع ہوئے ہيں۔ جانا چائے کہ جس طرح حقائق البيد ميں ترقى الله تارک و تعالیٰ کے محص فضل پر موقوف ہاى طرح حقائق انبياء ميں ترقى سيد الا براسين کي محبت پر موقوف جانيں جيسا کہ حق سيان و تعالیٰ ابني ذات کو دوست رکھتا ہا ہى طرح اپني صفات ساندونعالیٰ ابنی ذات کو دوست رکھتا ہے ای طرح آئی موئیں ہوئیں (ا) محبوبیت فات کے کمالات کا ظهور حضرت موئی کلیم الله عليه العملاۃ والسلام ميں ہوا اور محبوبیت مفاقی واسائی کاظهور حضرت محبوبیت صفاقی واسائی کاظهور حضرت

بموجب آیة کریمه انسا سندلقی علیک قولا ثقیلا (یعنی به جم تیم پر ایک بهاری قول ڈالیں گے) بے شک عنقریب ہم تیم پر ایک بھاری قول ڈالیں گے) نبست حقیقت کعبم عظمہ باوجوداس سب عظمت و کبریائی کے حقیقت قرآن مجید سے بیچے دکھائی دیتی ہے۔

(تنیبه) اس دائره کے محاذات میں دائرہ حقیقت صوم واقع ہواہے، اس کے انوار واسرار بھی اس کے متعلق ہیں اور بیہ دائرہ بھی داخل سلوک نہیں ہے۔

سبق بست ومشتم ،مراقبه حقیقت صلو ة

نیت: اس کمال وسعت والی بے مثل و بے چون ذات سے جوحقیقت صلوق کا منشاہے میری ہیئت وحدانی رقبض آر ہاہے۔

اثرات \_اس مقام میں حضرت ذات پیجون کی کمال درجہ کی وسعت ظاہر ہوتی ہے اور نماز کی حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے( نماز کے مدارج پہلے بیان ہو چکے ہیں) بیمقام نہایت اعلى وارفع ب\_الصلوة معواج المومنين (ترجم: - تماز مومنول کے لئے معراج ہے) اقرب مایکون العبد من الرب في الصلواة (ترجمه: بنده نمازيس كزياده نزد کے ہے) کاراز ظاہر ہوتا ہے اس کی کیفیت بیان سے باہر ہے۔ حقیقت قرآن مجیداس کا ایک جزواور حقیقت کعبہ اس کا دوسراجز و ہے سالک جب اس حقیقت مقدسہ سے بہرہ ور ہوتا ہے تو نماز اداکرتے وقت اس دار فانی سے ہاہر ہوکر دار آخرت مس داخل موجاتا باورصديث ان تعبد الله كانك تواه بطریق کمال جلوہ گر ہو جاتی ہے ٔ سالک کو چاہئے کہ نماز کی ادائیگی میں تمام سنن وآ داب کی کماینغی رعایت کرے تاکہ حقیقت صلوۃ جلوہ گر ہو جائے' لوگ نماز کی حقیقت سے ناواقف ہیں یہی وجہ ہے کہ صوفیوں کا ایک جمع غفیر اینے اضطراب اورقبض کی تسکین وعلاج راگ ونغوں کے بردے میں دیکھتے ہیں اور اینے مطلوب کوساع ووجد وتو اجد میں تلاش كرتے بيں اس لئے وہ رقص ورقاصي كوائي عادت بنا ليتے ہیں۔اگرنماز کے کمالات کا ایک شبہ بھی ان مرفام ہوتا تو تمھی ساع ونغمه کا دم نه مجرتے اور وجد وتو اجد کو یا د نه کرے ان ہرسہ

سب هنورعلیه الصلوة والسلام بی کاطفیل سمجهه. سبق سی و میم نیت مراقبه حقیقت موسوی

نیت:۔اس ذات سے جوخودا پنامحب اورحقیقت موسوی کا منشاہے میری بیت وحدانی پرفیض آر ہاہے۔

اثرات اس مقام کودائر ہمجت ذاتی صرفہ کھی کہتے ہیں۔
اس مقام میں سالک کو کمالات محسبید یعنی محبت ذاتی کے ظہور
کے باوجود استفا اور بے نیازی کا بھی ظہور ہوتا ہے حالانکہ یہ
اجتماع ضدین ہے اور بعض طبیعتوں ہے بعض وقت بے ساخت
دب ارنبی انسطر الیک (ترجمدا میر رے رب تو مجھائی
ذات کا جلوہ دکھا تا کہ میں تیری طرف دیکھوں) نگلے لگتا ہے
بعض متمل ہوتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں اور اس عالی
مقام میں ایسے کلمات کا ظہور کم ہی ہوتا ہے اور کم ہوتا ہی
مناسب ہے اس مقام میں درود شریف الملھ مصلی علی
سیدنا محمد والله واصحابه و علیٰ جمیع الانبیاء
والموسلین حصوصاً علیٰ کلیمک موسیٰ علیه
السلام بکشرت برحیات تی بخشا ہے۔

سبق می ودوم' مراقبه حقیقت محمد گ

نیت ۔اس ذات سے جوخودا پناہی محب اورا پناہی محبوب ہے اور حقیقت محمری کامنشاہے میری ہیت وحدانی پرفیض آ رہاہے۔

اثرات: اس مقام میں مجبوبیت ذاتیہ کا محسبیت ذاتیہ کے ساتھ مل کر ظہور ہوتا ہے اس لئے اس کو دائر ہ مجبوبیت ذاتیہ محترجہ کہتے ہیں اور اس کو حقیقت الحقائق اور تعین اول بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ دوسر سے انبیاء و ملا تکہ کے حقائق کی اصل ہے اور دوسروں کے حقائق اس کے لئے ظل کی مانند ہیں اس مقدس مقام میں خاص طرز فنا و بقا حاصل ہوتی ہے اور سرور دین و و نیا توسط جس کے اکا ہر اولیا قائل ہوئے ہیں کے معنی اس مقام میں فاہر ہوتے ہیں اس مقام میں فاہر ہوتے ہیں اور تابع (سالک) متبوع (آنخصرت میں فاہر ہوتے ہیں اور تابع (سالک) متبوع (آنخصرت میں فاہر ہوتے ہیں اور تابع (سالک) متبوع (آنخصرت میں فاہر ہوتے ہیں اور تابع (سالک) متبوع (آنخصرت میں فاہر ہوتے ہیں اور تابع (سالک) متبوع (آنخصرت میں فاہر ہوتے ہیں اور تابع (سالک) متبوع (آنخصرت میں فاہر ہوتے ہیں اور تابع (سالک) متبوع (آنخصرت میں فاہر ہوتے ہیں اور دونوں ایک ہی مجبوب کے میں کے میں میں جبتے ہیں اور دونوں ایک ہی مجبوب کے ایک ہی جبوب کے

ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰ ہوالسلام ودیگرانبیاء علیم السلام میں مختق ہواور محبوبیت ذاتی کا ظہور حقیقت محمدی واحمدی اللہ اللہ میں میں میں علی موالے پس اول کمالات صفاتی وحقیقت ابراہیمی میں سیر شروع ہوتی ہے چھر حقیقت موسوی میں پھر حقیقت محمدی واحمدی میں سیر واقع ہوگی۔

حقائق انبیاء میں مراقبات کی تفصیل ہے۔ سبق سی ام مراقب رحقیقت ابرا ہیمی

نیت:۔ اس ذات سے جوحقیقت ابراہیمی کا منشا ہے میری ہیئت دحدانی پرفیض آر ہاہے۔

اثرات: ۔ اس بلند مقام میں سالک کوحفرت حق سجانہ کے ساتھ خاص انسیت اور محبوبیت ظاہر ہوکر کمالات صفاقی و محبوبیت اساء کاظہور ہوتا ہے۔مقام خلت اسی سے کناریہ ہے اوراس دائر ه کودائر ه خلت بھی کہتے ہیں اور پینہایت عجیب وکثیر البركات مقام ہے۔ انبیاء علیم السلام اس مقام میں حضرت خلیل علیدالسلام کے تابع ہیں اور سیدالا برار حبیب خداملاہے کو بھی تھم اتباع ملت ابراہیم حنیف سے مامور فرمایا۔اس لئے حضومات نے اینے درودکوحضرت ابراہیم علیہ السلام کے درود ت تشبیه فرمائی جیسا که نماز میں بڑھتے ہیں ہی اس مقام میں درودابرامیمی (نمازوالا درود) پرهنابهت خیروبرکت کاباعث ہے۔اورسا لک کوذات حق سبحانہ کے ساتھ خاص انس وخلت و یےخودی پیدا ہو جاتی ہےاورمحبویت صفاتی جو کہ عالم مجاز میں خط وخال اور قد و عارض وغيره تتعبير كي جاتى ب بطور عس جلوہ گر ہوتی ہےاس لئے سالک سوائے ذات کے سی طرف متوجهٰ بیس ہوتا اگر چہوہ اسا وصفات ہوں یا ظلال اور مزارت مشائخ کرام ہوں یاارواح طیبہ وملائکہ اس کوغیراللہ سے مدد مانگنا احصالیس گلار دسی اعلم بعدالی من سوالی (ترجمه میرارب میرے حال کومیرے سوال نے زیادہ جانتاہے ) اس برواردر ہتا ہے لیکن اس مقام میں اس قدر بے رکی نہیں ہے جننی کرمجوبیت ذاتی میں ہے جیسا کہ آ گے آتا ہے۔اس مقام میں سالک کو حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خصوصیت معلوم ہوتی ہے لیکن چاہئے کہ سوائے حبیب خدا مثالاً ہے۔ علیہ کے ایسی خصوصیت کے ساتھ کسی کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ

ہم آغوث وہمکناروہم بستر ہیں اور دونوں شیروشکر کی مانند ہیں اوران سب امور کے باوجوداس کوآن سرور عالم ایک ہے اس درجه محبت پیدا موجاتی ہے کہ امام الطریقة حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے اس قول کے معنی ظاہر ہوتے ہیں کہ'' میں خدائے عزوجل کواس لئے دوست رکھتا ہوں کہ وہ محمقظ کا رب ہے''۔ بیمقام تقائق انبیاءاورآ سانی کتابوں کےاسرار کا جامع ہے ٔ سالک اس مقام میں تمام جزوی وکلی' دینی و دینوی امور میں حبیب خداعظی کے ساتھ مناسبت و مشابہت ہونے کو بہت ہی دوست رکھتا ہے۔اس مقام کے اسرار بے حدیبی جو نہ زبان ہرلائے جا سکتے ہیں اور نہ ظاہری علم والوں کے لئے ان میں ہے کوئی حصہ ہے۔اس مقام میں علم حدیث کی تعلیم کا شوق اور رغبت کلی حاصل ہو جاتی ہے۔اس مقام میں درود شريف اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيلدنيا منحمد واصبحاب سيلدنا محمد افضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم بكثرت یڑھناتر تی بخشاہے۔

سبق م وسوم مراقبه حقیقت احمدی

نیت: اس ذات سے جوابنای محبوب ہاور حقیقت احمدی کا منتاہ میری ہیئت وحدانی پرفیض آ رہاہے''۔
الرات: یدمقام محبوبیت ذاتی سے پیدا ہوا ہےاس لئے اس کو دار محبوبیت ذاتی محبوبیت ذاتی محبوبیت ذاتی محبوبیت نیازی کی شان زیادہ کا مل ہوتی ہے اور اس مراقبہ میں نسبت سابقہ غلبہ انوار کے ساتھ جلوہ گر ہوئی ہے اور اس مجیب وغریب کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ بیان وتحریم میں بین الرحمٰن علی الدخون سالک اس جگدا ہے آ ہے کو بین بدی الرحمٰن الدخون کے ساتھ جو بیت کی وجہ اللہ تعالی کے سامنے ) دیکھتے ہیں اور اس خاص محبوبیت کی وجہ محبوبیت کی وجہ محبوبیت و محبوبیت کی وجہ محبوبیت و محبوبیت و محبوبیت دونوں حق تعالی کے شیونات میں سے ہیں اور اس محبوبیت دونوں حق تعالی کے شیونات میں سے ہیں اور اس محبوبیت دونوں حق تعالی کے شیونات میں سے ہیں اور اس محبوبیت دونوں کی مختب ہوتی ہے لیون کہ اس کی ذات حق محبوبیت دات میں ہوتی ہے لیون کہ اس کی ذات حق محبوبیت دونوں کے تمام نشر ونگار کی موجب ہے۔ سجان ایک ایس ہے جواس کے تمام نشر ونگار کی موجب ہے۔ سجان ایک ایس سے جواس کے تمام نشر ونگار کی موجب ہے۔ سجان ایک ایس سے جواس کے تمام نشر ونگار کی موجب ہے۔ سجان ایک ایس سے جواس کے تمام نشر ونگار کی موجب ہے۔ سجان ایک ایس سے حقوم ہم کے اسم سامی ہے جوکم مقد سے صاحب صاحب سے مقدم ہم کے اسم سامی ہے جوکم مرفقد سے صاحب صاحب سے صاحب سے سانہ کو بیادہ کا میں ہوتی ہے جواس کے تمام نشر میں میں میں کہ کو جواب سے ماتھ میم کے اللہ: احمد عجب اسم سامی ہے جوکم مقد سے صاحب صاحب صاحب سے صاحب سے سانہ کی دائیت تو کو بیادہ کو سام سے سے حکوم کے سام سامی ہے جوکم مرفقد سے صاحب صاحب سے سانہ کی دونوں کے سام سامی ہے جوکم میں مقدر سے صاحب کے سام سے سور سے سام سامی ہے جوکم میں مقدر سے صاحب کے سام سامی ہے جوکم میں مقدر سے صاحب کے سام سام سے حتو سے سے حکوم سے سے حتوال سے حکوم کے سام سام سے حتوال سے حکوم سے حکوم سے سے حتوال سے حکوم سے حتوال سے حکوم سے حتوال سے حکوم سے حکوم سے حتوال سے حکوم سے حکوم سے حتوال سے حتوال سے حکوم سے حتوال سے حکوم سے حتوال سے حکوم سے حتوال سے حتوال سے حکوم سے حتوال سے

ساتھ مرکب ہے جو خدائے تعالی کے پوشیدہ بھیدوں میں سے ہو کہ ادر الشریک لدہ اور صلقہ مع عبودیت کا طوق ہے جو کہ بندہ کو مولی سے متیز کرتا ہے پس بندہ وہی صلقہ میم ہے اور احداس کی تعظیم کے لئے آیا ہے جس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی خصوصیت کو ظاہر کیا ہے

چونام این است نام آورچه باشد کرم تربود از برچه باشد ترجمه: جب ایبانام ہے تو صاحب نام کرم اور معزز سب سے ہوگا۔

اس جگہ بھی درود شریف ندکورہ حقیقت جمری کا وردمفید ہے، غرض حقائق انبیاء میں الفت و انسیت انبیاء علیم السلام کے ساتھ اورخصوصاً سردار دو جہاں فخر انس و جان صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کا مل طور پر ہوجاتی ہے۔ جانتا چاہئے کہ وہ فنا وبقا جس پر ولایت موقوف ہے شہودی فنا وبقا میں صرف پوشیدہ ہو اعتبار سے ہے صفات بشری اس فنا و بقامیں صرف پوشیدہ ہو جاتی ہیں۔ دائل اور فانی نہیں ہوتیں کیکن فنا کے تعین محمدی میں صفات بشری کے لئے زوال وجودی متعقق ہے اور جدد نکل صفات بشری کے لئے زوال وجودی متعقق ہے اور جدد نکل کرروح کی طرف نعقل ہونا تا اور بندگی ہے ہیں لکا ایکن حق سجانۂ و تعالیٰ کے بہت نزویک ہوجاتا ہور موکرا دکام بشری اس بیدا کر لیتا ہے اور اپنے آپ سے دور تر ہوکرا دکام بشری اس سے مسلوب ہوجاتے ہیں ہے۔

سبق وچهارم،مراقبه حب صرف

نیت اس ذات سے جو حب صرف کا منشا ہے میری ہیئت وحدانی پرفیض آرہا ہے۔''اس جگہ حب صرف ذاتی کے لیاظ سے مراقبہ کرے۔

اثرات: اس مقام میں نسبت باطن میں کمال بلندی و بورگی ظاہر ہوتی ہاور بیر مرتبہ حضرت ذات مطلق والاتعین کے بہت قریب ہاں گئے کہ جو چیز سب سے پہلے ظہور میں آئی وہ حب ہے جو منثاء ظہور ومبدا خلق ہے اصل میں حقیقت محدی یہی ہے اور جو پہلے بیان ہوئی وہ اس کاظل ہے۔ بیمقام حضرت سید الرسلین صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسرے انبیاء علیم ماللام کے حقائق اس مقام میں ثابت نہیں دوسرے انبیاء علیم مالسلام کے حقائق اس مقام میں ثابت نہیں

کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ اور ایمانیات وعقا کد حقہ میں بھی قوت حاصل ہوجاتی ہے۔ اس کو حقائل انبیاء کہتے ہیں جو خض ان مقامات عالیہ کے مراقبات میں کثرت کرتا ہے وہی ان مقامات کی ترقی و بساطت اور بیرگی میں فرق کرسکتا ہے۔ وصلی الله تعالیٰ علی سیدنا محمد و علی جمیع الانبیاء واصحابهم و اللهم اجمعین.

جاننا چاہئے کہ اس طریق کا برفخص ان تمام مقامات کنییں پنچتا۔ بلکہ جہال تک اللہ تعالی کومظور ہوتا ہے قرب کے اس در بے تک امراز حاصل کرتا ہے۔ نیز جانا جا ہے کہان مقامات قرب كابروائره بنهايت باور دائره بيل مقدر تعا پوراہونے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے در نقرب کے مقامات کے دائرہ کا بورا ہوتا اس اعتبارے ہے کہ سالک کا جو کچھ حصداس وقت اس دائرہ کا پورا ہونا جو کہ بے نہایت ہے کوئی معیٰ نہیں رکھتا اور بہت کم لوگ ہوں گے جوا بنی سیر کوآنکھوں ہے دیکھ لیتے ہیں ورنہ ہر مخص اینے وجدان سے اینے احوال میں تبدیلی کے ذريع ديكما إوراس وجدان كوبنظر كشف جهل كهتي بي اور ان مقامات کاحصول مرشد کی توجہ سے ہل ہوتا ہے بے عنایات حق و خاصان حق گر تلک باشد سبه مستش ورق تصفيه باطن كاتيسرا طريقه رابطه يتنخ بيدأكر مرشدكالل شهود ذاتی کا واصل مو، قوی التوجه موادر باد داشت کی مشق دائمی ر کھتا ہوتو اس کی توجہ سے تھوڑے زمانے میں وہ کچھ حاصل ہوجاتا ہے جوسالہا سال کی محنت میں حاصل نہیں ہوتا۔ پس طالب جب اینے مرشد کی محبت میں رہے تو اپنی ذات کومرشد کی محبت کے سواہر چیز کے تصور اور خیال سے خالی کردیے، اس کی طرف سے فیض کا منتظررہے،ول کی جمعیت سے اس فیض کی حفاظت کرے، آ داب محبت شیخ کی بوری بوری رعایت کرے۔ شیخ کی رضا جوئی کا طالب رہے۔ پینخ کامل کی محبت میں اس کی توجہ اور اخلاص کی برکت ہے دل کی غفلت دور ہو جاتی ہے اور اس کی محبت کے اثرات سے مشاہد وَ الٰہی کے انوار سے دل روش ہوجا تا ے، اور جب شیخ کی صحبت سے دور ہوتو اس کی صورت کو اینے خیال میں محبت تعظیم کے ساتھ تصور کر کے استفادہ کیا کرے اس کورانطہ شخ یا تصور پینخ کہتے ہیں، اس سے دل کے وساوی و

ہوتے اوراس میں سیر قد می نہیں ہے بلکہ سیر نظری ہے اور نظر بھی عاجز در ماندہ وسر گرداں ہے

دامان تکه نگ و گل حسن تو بسیار گله دارد گل حسن تو بسیار گله دارد رزجه: جهاری نگاه کا دامن نگ ہادک چول چنن کی بہار کے چول چنن کی بہار کے چول چنن و الے کودامن کی نگل کی شکایت ہے ) اس مقام میں بھی درود شریف ذکور و حقیقت محمد کی کا وردتر تی بخشا ہے۔ سبیق سی و پنجم ، مراقبہ لانعین سیق سی و پنجم ، مراقبہ لانعین

نیت: ال ذات بحت سے جودائر والعین کے فیض کا منظ ہے میری بیت وحدانیت پر فیض آرہا ہے۔ اثرات: ال مقام میں حضرت ذات کا اطلاق ہے اور تعین اول یعیٰ جی سے پہلے ہے ای لئے العین کہتے ہیں اس مقام میں اس ذات سے فیض مصل کرنے کا مراقب کیا جاتا ہے۔ جو تعینات سے پاک ومبرا ہے۔ یہ مقام بھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور یہاں بھی بیرنظری بعجز ودر مائدگی ہے۔ العجز عن درک اللہ ات ادر اک العجز عن درک اللہ ات ادر اک والقول بدرک اللہ ات اشواک والقول بدرک اللہ ات اشواک ریعیٰ ذات تی کے ادر اک سے عاجز ہوتا ہے ادر اک ہے اور ادر اک ذات تی کا دیوی شرک ہے۔)

## خلاصهاسباق نقشبند بيمجدد بيه

بی بیان مقامات طریقہ نشنبند بیمیدد بیکا خصار وا بیجاز کے طور پر ہے، اور اس تمام کا خلاصہ بیہ ہے کہ اول استفراق و جذبات جو قلب میں حاصل ہوتے ہیں اس کو ولا بیت صغری کہتے ہیں اس کے بعد استبلا کہ واضحلال نفس میں پیدا ہوتا کورتو حید جودی واصل ہوتی ہے اس کو ولا بیت کبری کہتے ہیں ماصل ہوتی ہے اس کو کمالات انبیاء کہتے ہیں۔ اس کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اور بقد ریخ وسعت ماصل ہوتا ہے۔ اور بقد ریخ وسعت باطن و کمال وسعت حاصل ہوتا ہے اس کو حقائق اللہ ہے کہتے ہیں۔ اس کے بعد باطن و کمال وسعت حاصل ہوتا ہے اس کو حقائق اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد انبیاء علیم السلام کے ساتھ انس و محبت و باطن و کمال وسعت حاصل ہوتا ہے اس کو حقائق اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد انبیاء میں اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اس کی اور آپ کی وسلم اور آپ کے متبعین اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وسلم کی اور آپ کی وسلم کی اور آپ کی وسلم کی وسلم کی وسلم کی اور آپ کی وسلم کی وسلم کی اور آپ کی وسلم کی و

خطرات وخیالات دور ہوجاتے ہیں لیکن اس میں افراط سے بچنا چاہئے ایسا نہ ہو کہ صورت پرتی تک نوبت پنچے اور شریعت کی مخالفت ہو جائے صرف اس قدر کافی ہے کہ بید خیال کرے کہ جس طرح ذکر سکھتے وقت شخ کی محبت میں بیٹھا تھا اب بھی تصور میں گویا کہ شخ کی خدمت میں صاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے جوفیض الہی شخ کے قلب میں آرہا ہے اس کے قلب سے میرے قلب میں آرہا ہے۔عدم محبت کے زمانہ میں بھی آ داب کی رعایت اور خط و کتابت جاری رکھے۔

مرشد کو چاہئے کہ ہرسبق کے لئے توجہ خاص کے ذریعیمرید کے مورد فیض پرفیض القاکرے۔ اور توجہ کا طریقہ جومشان ٹی میں معمول ہے ہیں ہے:۔

طريق توجه

شخ مرید کواپ سامنے بھا کر اور اپنے آپ کوسب
کاموں اور خیالوں سے خالی کر کے اپنے نفس ناطقہ کی طرف
اس نسبت میں جس کا ڈالنا منظور ہومتوجہ ہو، اور دل کی توجہ
صرف مرید کے حال پر کرے اور اپنی پوری اور قو کی ہمت کے
ساتھ تصور کرے۔ کہ مجھ میں کیفیت و جذب وانوار و فیوض
مرید میں سرایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے
طالب کی لیافت اور استعداد کے موافق اس کو انوار و برکات
حاصل ہوں گے۔

ا پنج آپ قلب کومرید کے قلب پر سمجھ یا جس اطیفہ یا مقام کی توجد دے
اپ اس اطیفہ کومرید کے اطیفہ کے مقابل مجھ کر غیر کے خطرہ کواس کے
قلب پر آنے ہے روک کر جذبہ قلبی کے ساتھ مرید کے دل کواپی طرف
کھنچ تا کہ توجہ کے اثر سے مرید کے اس اطیفہ میں جنبش آئے اور ذکر جاری
ہواور ذکر کا نور قوت پکڑے۔ ای طرح ایک ساعت یا کم زیادہ متوجہ رہے
اور اس سلسلہ کے بزرگوں کی ارواح متبرکہ کواسپنے شامل حال بچھ کر اس
تعرف کوان کی ایداد سمجھے۔)

اورجس مقام کے فیض کو نتقل کرے گا اس کے انوار وتر قیات بفضلہ تعالیٰ ظاہر ہوں گے۔ اگر مرید حاضر نہ ہوتو اس کی صورت کا تصور کرکے غائبانہ توجہ کرتے ہیں اور اس کے کام کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ بعض مشائخ اس توجہ کے ساتھ ذکر کو اور طالب کے دل پر اسم ذات وغیرہ کی ضرب لگانے کو بھی ملادیتے ہیں کے دل پر اسم ذات قلب اور نفی خواطر کا فائدہ حاصل ہوتا

ہے۔ ای طرح جود شوار کام پیش آئے ہمت تصرف کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کا طلب کرے انشاء اللہ تعالیٰ حسب تمنا ظاہر ہوگا اور ہمت سے مراد آر و اور طلب کی صورت میں دل کا جمع اور ارادہ کا مضبوط ہونا ہے اس طرح پر کہ دل میں سوائے اس مراد کے اور کوئی خطرہ نہ آنے پائے اور بیفنا و بقائی نسبت حاصل ہوئے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور بیقتر فات اکثر اوسط درج کے سالکول سے واقع ہوتے ہیں اور منتہوں سے امور کو نیمیں التفات نہ ہونے کی وجہ سے کم ظاہر ہوتے ہیں۔ اب چند التفات نہ ہونے کی وجہ سے کم ظاہر ہوتے ہیں۔ اب چند تصرفات امور کونیے کا میں۔

سلبامراض

اینے نفس کوتمام خطروں سے خالی کر کے اپنے آپ کو اس بیاری میں مبتلا خیال کرے جومریض کو ہے بیں مریض کی باری اس مخص صاحب تصرف کی طرف نظل ہو جائے گی۔ اوريه بات عجائبات قدرت اوراس كى مخلوق ميں صنعت الہي سے ہے۔ دوسراطر یقد ہیہے کہ مریض کوسا منے بٹھا کریا تج سو سانس کی مقداراس کے مرض کوسلب کریں اس طرح پر کہ تصور کریں کہ جو سائس اندر جاتا ہے شخص مقابل کی جسمانی بیاریاں اس کےجسم سے نگلتی اور هنچتی ہیں اور جوسانس کہ باہر آتا ہےتصور کرے کہوہ بیاریاں روئے زمین برگر رہی ہیں اورسلب كرنے والے كاندر سے باہر آربى بين تاكهسلب كرنے والامتاثر ومتاذى نه ہواورتضرع وزارى ومنا جات يا من يجيبُ المضطر اذا دعاه ويكشف السوء وغيره جناب کبریا میں کرنا لا زمی ہے اور بعض ا کابر استخارہ کے بغیر سلب تجویز نہیں فرماتے تا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی و نامرضی معلوم ہوجائے۔اوریہی طریقہ امراض روحانی کےسل کابھی باورسلب نسبت وقبض وبسط كاطريق بعى اسى طرح بيلين تصورسك نبست وقبض وبسط مين برسانس جوكه بابرآتا ہے روئے زمین برڈالنا لازم نہیں ہے کیونکہ اس سے خودسلب کرنے والے کوایڈ انہیں ہوگی۔

طريقه دفع بلا

بلائے نازلہ کے دفع کرنے کا طریق بیہ ہے کہ اس بلاکو اس کی صورت مثالیہ کے ساتھ خیال کر کے ہمت اور قوت سے اس کے دفع کرنے کی طرف توجہ کرے اور اپنی روح کوساعت بساعت ملاء اعلیٰ یا اسفل کی طرف بلند کرے اور ان ہی کی طرف کیسو ہوجائے تو انشاء اللہ عقریب وہ بلا دفع ہوجائے گی۔ طریقے تصرف قلوب

بطریقہ مذکورہ قوت اور ہمت کے ساتھ طالب کے نفس سے بھڑ جائے اور اس کو اپنے نفس سے مصل کر لے پھر محبت یا جس می کا تصرف کرنا چاہتا ہے اس کی صورت کو خیال کر کے اپنے ول کی جمعیت سے ان کی طرف متوجہ ہوتو اس میں اثر ہوگا اور محبت ظاہر ہوجائے گا۔ فلاہر ہوجائے گا۔ وریافتن نسبت اہل اللہ

اس کا طریقہ بیہ ہے کہ اگر زندہ ہے اس کے سامنے اور اگر مردہ ہے تو اس کی قبر کے سامنے بیٹھے اور اپنے نفس کو ہر نسبت سے خالی کر کے درگاہ علام الغیوب میں التجا کر ہے کہ یا عملیہ میں عملیہ میں التجا کر سے کہ یا عملیہ میں جھے کو فجر دیا وراس شخص کی کیفیت باطن ہے آگاہ کر اور اپنی روح کو اس کی روح سے ملا دے پھر جو تھوڑی دہر کے بعد اپنی ذات کی طرف رجوع کر ہے پھر جو کیفیت کہ اپنے نفس میں پائے وہی اس کی نسبت ہے اور خطرہ معلوم کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔

سطریقہ معہود اپندل کوتمام خطروں سے پاک کر کے اور دعائے ندکور کر کے اس واقع کے کشف کا انظارات درجہ پرکرے جیسے پیاسا پانی طلب کرتا ہے جب اس کے دل سے ہر خطرہ دورہ ہو جائے تو اپنی روح کو ملاء اعلیٰ یا اسفل ملائکہ مقربین یا ان سے نیچ درج کی طرف حسب استعداد نہایت ہمت سے متوجہ کر ہے ہیں ووواقعہ آواز ہا تف سے یا خودد کیسنے یا خواب میں معلوم ہوجائے گا۔ فرول سلوک

طريق كشف حالات آئنده

جب سالک سلوک پوراکر لیتا ہے قوطریقہ مجدد یہ میں سالک کانزول پھر قلب میں کیا جاتا ہے کیونکہ ارشاد قلب میں ہی جاری ہوتا ہے دوسروں کوفیض بھی قلب ہی ہے ملتا ہے پھر وہی سبق جوقلب میں تھا شروع کیا جاتا ہے اور اب قلب کے

ذکر سے خواہ اسم ذات کر سے یا نفی اثبات یا تہلیل لسانی یا ورود در است کے است کا دور در است کا فیضان جاری ہوجاتا ہے اور تمام مقامات کا دورہ گردان بھی کرتا رہے لینی مغرب کے بعد یا جس وقت فرصت ہو تمام مقامات کے فیضان کا مراقبہ کرتا رہے نصوصاً ولایت صغریٰ سے جہاں تک ہو سکے روز مرہ بلا نانے کیا کرے اور جو مقام رہ جا کیں پھر دوسرے وقت چھلی رات یا سے کو پورا کرے۔

نبيت بإولايت:

نبست یا والایت مقبولیت وقرب اور حضور مع الدگو کہتے ہیں تمام سلسلوں میں نبست ایک ہی ہے کیکن اس کے الوان و اوصاف مختلف ہیں۔ کسی کو خشیت ہوتی ہے کسی کو مجبت، کسی کو حضور مع اللہ اور اس لک کی استعداد کے مطابق ہوتا رہتا ہے۔ عام طور پر خاندان چشتہ میں حرارت وشوق، قادریہ میں صفا و کمعان اور نقشبند میاور سہر وردیہ میں ہیخو دی واطمینان کا ادراک ہوتا ہے اور احمدیہ مجددیہ میں تمام لطائف میں اللہ یاک کے لئے دوا می توجہ اور حضور پیدا ہوتا ہے۔ سلوک کے ہر مقام کی کیفیت کو بھی اس مقام کی کیفیت کو بھی اس مقام کی نبست کہتے ہیں۔

اصل نسبت جو حضور مع الله ہے عبارت ہے کی کے سلب ہو جائے سلب ہو جائے تو یہ دوسری بات ہے ، البتہ کیفیات والوان کی نسبت سلب ہو جائے عتی ہے جولوگ اس کی مثل کرتے ہیں وہ سلب کر سکتے ہیں جس طرح خوثی کے وقت اگر طبیعت میں کوئی غم پیدا ہو جائے تو خوثی کی کیفیت جاتی رہتی ہے اس طرح تصرف سلب سے وہ کیفیت شوق جاتی رہتی ہے اور ایک قسم کی افسر دگی پیدا ہو جاتی کیفیت شوق جاتی رہتی ہے اور ایک قسم کی افسر دگی پیدا ہو جاتی کیفیت ہے دی بیدا ہو جاتی کے کیفیت ہے دی بیدا ہو جاتی کے کیفیت ہے دی بیدا ہو جاتی کی کیفیت ہے۔

عام مونین میں بھی بعض تصفیہ قلب و ترکیہ نئس میں مشغول نہ ہونے کے باوجود صاحب نسبت ہوتے ہیں بلکہ بعض ان مجاہدین ہے بھی اچھے ہوتے ہیں جو سالہا سال ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں اور پھر بھی ناقص رہتے ہیں۔ لیکن ، اتنافر ق ضرور ہوتا ہے کہ اہل ریاضت کو اس نسبت کاعلم و حضور ہوجاتا ہے اور دوسرے کو اپنے صاحب نسبت ہونے کاعلم نہیں ہوتا ہے۔ نیز عادت اللہ اسی ہوتا ہے۔ نیز عادت اللہ اسی

طرح جاری ہے کہ کسی صاحب نبت بزرگ ہے تعلق پیدا کر کے ہی اس نبیت کا حاصل کرنا قرب واسہل ہے۔ اقسام اولیا ءاللہ

اس باب میں بزرگوں کی مختلف عبارتیں ہیں، انوار العارفين ميں اس باب ميں جوتقرير ہے اس كا خلاصہ بدہے كه اولیاء الله کے بارہ گروہ ہیں۔ اقطاب، غوث، امامین، اوتاد، ابدال، اخیار، ابرار، نقبا، نجبا عمر، مکتومان، مفردان، جناب مجدد الف افی حضرت شیخ احمد فاروتی سر ہندی رحمتہ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف (جلدا مکتوب ۲۵۱) میں فرمایا ہے کہ غوث قطب مدارسے الگ ہے بلکے غوث اس کے روز گار کاممرومعاون ہے۔قطب مدار بعض امور میں اس سے مدد لیتا ہے اور ابدال کے منصب مقرر کرنے میں بھی اس کا وخل ہے اور قطب کواس کے اعوان وانصار کے اعتبار سے قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں كيونكه قطب الاقطاب كے اعوان ميں انصار حكى قطب ہيں۔ قطب العالم ایک موتا ہے اس کو قطب اکبر، قطب الارشاد، قطب الاقطاب وقطب المدارجي كيتم بين اور عالم غیب میں اس کا نام عبداللہ ہوتا ہے، اس کے وزیر ہوتے ہیں جو امامین کہلاتے ہیں ، وزیر یمین (داہنے ) کانام عبد الملک ہے بیہ قطب کے داہنے ہاتھ پررہتا ہے اور اس کی نظر ملکوت میں رہتی ہاس کا رتبہ این دوسرے ساتھی سے بلند ہے یہی ہے جو قطب کی خلافت سنجال ہے۔ (اس کے دصال پراس کا قائم مقام قطب ہوتا ہے)اوروز ریار (بائیں کانام عبدالرب ہوتا ہے جوقطب کے بائیں ہاتھ برر ہتا ہے اور اس کی نظر ملک میں رہتی ہے ۔ ان کی ظاہری خصوصیات زہد پر ہیز گاری، امر بالمعروف اورنى عن المنكرين اور باطنى خصوصيات صدق اخلاص حیاءاور مراقبہ ہیں اوران (امامین) سے اللہ تعالی عالم غیب اور عالم شہادت (عالم محسوسات) کا تحفظ فرماتے ہیں۔ اور بارہ قطب اور ہوتے ہیں سات تو سات اقلیم میں رہتے بي -ان كوقطب الليم كهتم بين اوريانج يمن مين، ان كوقطب ولايت كہتے ہیں، بەعددتوا قطاب معینه كاپاورغیرمعین ہرقر په اور ہرشہر میں ایک ایک قطب ہوتا ہے اس طرح جماعتوں اور

قوموں کے بھی اقطاب ہوتے ہیں غوث ایک ہوتا ہے۔غوث کا

اطلاق ایسے عظیم المرتبت انسان پر ہوتا ہے جس کے پاس لوگ اپنی حاجات کیکر جائیں، پریشانی کے عالم میں وہ لوگوں پر اہم ترین علوم کے پوشیدہ اسرار طاہر کیا کرتا ہے۔ اس سے دعا طلب کی جاتی ہے اس لئے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے وہ اگر باری تعالی کوشم دے کر پچھ طلب کرے تو حق تعالی اس کوشم پوری فرما دیتے ہیں جیسا کہ سیدنا اولیں قرنی رحمۃ الشعلیہ سیحے یہی ہوری فرما دیتے ہیں جیسا کہ صفرت مجدد ہوتا ہے جیسا کہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ نے فرمایا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ مکہ مرمہ میں ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ مکہ مرمہ میں ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ مکہ مرمہ میں ہوتا ہے۔ کین اس قول میں بھی اختلاف ہے۔

اہدان چا ہی ہوتے ہیں، با یہ یا بارہ تنام میں اور اتفارہ یا اٹھا کیس عراق بیں رہتے ہیں۔ یہ حضرات استفامت اور اعتدال ہے بہرہ در لینی افراط و تفریط ہے محفوظ ہوتے ہیں اور و ساوی و خطرات سے پاک ہو چکے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ تعداد میں سات ہوتے ہیں اور ان کے سپر دہفت اقلیم کا تحفظ ہیں جا در بیساتوں ابدال انہیا علیم السلام ہے مد دحاصل کرتے ہیں جن کی ارواح طیبہ آسانوں پر متمکن ہیں اور پھران ابدال کے ذریعے یہ مدوساتوں دنوں پر وار دہوتی ہے۔ ہر بدل کا تعلق ہفتہ کے ایک مخصوص دن کے ساتھ ہے۔ علاوہ بریں انہیں سیارگان سے متعلقہ امور و اسرار نیز ان کی حرکات اور مختلف منازل میں داخلہ کا علم رہتا ہے۔ ان کوابدال اس بنا پر کہا جا تا ہے کہ جب ان میں سے کوئی خفی ایک قوم سے دوسری جا تا ہے کہ جب ان میں سے کوئی خفی ایک قوم سے دوسری جا تا ہے کہ دیمنے والوں کے قوم اور آیک جگہ ہے۔ دوسری جگہ کا سفراختیار کرتا ہے تو وہ اپنی جگہ اپنا ایک ہمشکل قائم مقام بنا جا تا ہے کہ دیمنے والوں کے جگہ اپنا ایک ہمشکل قائم مقام بنا جا تا ہے کہ دیمنے والوں کے کے قلب پر ہوتا ہے۔ یہ آٹھ صفات سے متصف ملتے ہیں، ہے۔ یہ بدل کی اخیار سے خاموتی، بیداری ، بھوک اور خلوت اور ظل ہے قلم بیں، عامیار سے خاموتی، بیداری ، بھوک اور خلوت اور ظل ہے کہ اللم کے اعتبار سے خاموتی، بیداری ، بھوک اور خلوت اور ظل ہر کے اعتبار سے خاموتی، بیداری ، بھوک اور خلوت اور ظل ہیں والی کے قلب پر ہوتا ہے۔ یہ آٹھ صفات سے متصف ملتے ہیں، خام بیل طل ہی اعتبار سے خاموتی، بیداری ، بھوک اور خلوت اور ظلوت اور خلوت اور خلوت اور خلوت اور خلات اور خلات اور خلات اور خلوت اور خلات اور خلال کیں اور خلوت اور خلات اور خلات

باطن کے اعتبار سے تجرید ، تفرید ، جمع ، تو حید ، ان میں سے ایک امام ہوتا ہے اور وہ ان کا قطب کہلاتا ہے۔

اخیار بانچ سویا سات سوہوتے ہیں اوران کوایک جگہ قرار نہیں بلکہ وہ سیاح ہوتے ہیں اور ان کا نام حسین ہوتا۔ ابرار ہی کواکثر نے ابدال کہا ہے۔نقبا تین سو ہوتے ہیں جو ملک مغرب میں رہتے ہیں سب کا نام علی ہوتا ہے، بد تقائق اشیاء اور اسرار نفوس کو آشکارا کرتے ہیں ان سے دس کام وابسة بين جار ظاهر سيمتعلق بين يعني كثرت عبادت تحقق، زېد، تج دعن الاراده (ترک اراده ) مع قوت مجاېده ، اور باطن سے چھکام متعلق ہیں لینی توبہ، انابت ، محاسبہ، تفکر، اعتصام اور رباضت،ان تین سوکاانہی میں سے ایک امام ہے بیسب کچھ اسی کے ذریعے سے لیتے اوراسی کی اقتدا کرتے ہیں وہی ان کا قطب ہے۔ نجاء باختلاف اقوال ستریا جالیس ہوتے ہیں اور مصرمیں رہتے ہیں۔ان سب کا نام حسن ہوتا ہے۔ پیخلوق کا بوجھاٹھاتے ہیں اور دنیا والوں کاغم کھاتے ہیں ان کی زندگی دوسروں کی مصلحت شنای کے لئے وقف رہتی ہے وہ اپنے لئے کیج نہیں کرتے شب و روز دوسروں کی بہبود اور خدمت میں صرف کرتے ہیں ان میں آٹھ خصوصیات ہوتی ہیں، حار ظاهری لینی جوال همت، متواضع، مؤوب اور کثیر العبادت موتے میں جار باطنی یعیٰ صبر، رضا، شکر اور حیاء، اخلاقی حیثیت سے ان کارتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔عمر چار ہوتے ہیں اور وہ زمین کے چاروں گوشوں میں رہتے ہیں ان سب کا نام محمد ہوتا ہے۔ اورغوث ترقی کر کے فرد ہو جاتا ہے اور فردتر تی کر کے قطب وحدت موجاتا ہے ہادر مكتوم تو مكتوم ( يوشيده ) بي ميں۔ (ف) قطب اس وقت تک قطب نہیں ہوتا جب تک

(ف) قطب اس وقت تک قطب اس موتا جب تک اس میں ان تمام اولیائے کرام کی خصوصیات کیجا جمع نہ ہو جا کیں جن کا ذکر مختلف طبقات کے تحت او پر ہو چکا۔ اور یہ منصب وہبی ہے اور وراثت طاہری کی طرح اس میں وراثت نہیں چلتی بلکہ اللہ تعالیٰ جے چاہتے ہیں عطافر ماتے ہیں السلہ اعلم حیث یہ جعل رسالته (مزیر تفصیل کتب فن میں ملاحظ فرما کیں)

(ف) پینقشه سلسله عالیه نقشبند سیاویسیه کا ہے بعنی اس طریقه میں بعض بزرگوں کو بعض کی ارواح مقدسہ سے فیض

حاصل ہوا اور اجازت ہوئی ہے اور شخ عطار نقشندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیں وہ ہے جس کو ظاہر میں کسی پیری علیہ فرورت نہ ہو۔ کیونکہ اس کو حفرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے گہوارے میں بغیر کسی واسطے کے پرورش کرتے ہیں جیسا کہ حضرت اولیں قرفی کوکیا اور ہیں بہت بڑا مقام ہے۔ ذلک فصل المله یو تیہ من یشاء ، اور اس کے لئے اروائ مقدسہ بررگان وصول فیض ربانی وتجلیات رحمانی کا وسلہ ہوتی ہیں اور طریق جذبہ میں کوئی واسطواس کے درمیان نہیں ہوتا۔ مقدسہ بررگان وسول فیض ربانی موتا۔ قصور عاصرے گرکندایں طاکفہ راطعن و قصور عاص اللہ کہ برآرم برباں ایں گلہ را ربعنی ربین اگر کوئی کم عقل اس گروہ کے بڑرگوں پرطعن کرے اور نقص نکا لیونی کم عقل اس گروہ کے بڑرگوں پرطعن کرے اور نقص نکا لیونی کم علی کی وجہ سے معذور ہے )

چونکه نسبت اویسیه میں واسطے کم ہوتے ہیں اورنسبت کے تو یاور صحیح ہونے میں کوئی شک وشنہیں ہےاس لئے مشائخ كرام عموماً اس نسبت اويسيت كى سندكوبيان كرتے بين اوراس كاعام رواج موكيا ہے۔ (حضرت شاه ولي الله محدث وہلوگ نے قول الجميل مين نسبت اويسيت كوضح اورقوى كها ہے اورسلسله اویسیداوراس کی صحت کوحفرت خواجه محمد یارساً نے رسالہ قدسیہ میں اور دوسرے مشائخ نے بھی این سایت نیا کے یہ ) لیکن اس سے بدلاز منبیل آتا کدان حضرات کی صحبت جسمانی کا سلسلم مقطع ب، چنانچ تمام بزرگول نے لکھا ہے كہ حضرت شخ ابو علی فارمدی کو باوجود بہت سے مشائخ کی صحبت میں رہنے کے (مثل ابوالقاسم قشيريٌ وابوالقاسم كورگانيٌ) حضرت شيخ ابوالحنَّ خرقائی ہے روحی قیض حاصل ہے اور ان کو حضرت بایزید بسطامی ّ کی روصانیت شیخ ابوالحسن کی ولادت شیخ بایزید کی وفات کے مت بعد ہوئی ہے ای طرح شیخ با برید موحضرت امام جعفر صادق کی روحانیت سے تربیت سلوک حاصل ہے حالانکہ مجمح تقل سے ثابت ہے کہ حضرت بایزید کی ولادت حضرت امام جعفرصادق کی وفات کے بعدواقع ہوئی ہے۔

خواجہ مولانا بن روز بھان اصفہانی نے حضرت بیخ عبد الخالق غجد وانی رحمہ اللہ کے وصیت نامہ کی شرح میں حضرت خواجہ ابوالحن کا سلسلہ چندواسطوں سے حضرت بایزید بسطامی ؓ

besturdur

سے اس طرح بھی ملایا ہے خواجہ ابوالسن خرقانی مرید ابن مظفر مولا تا ترک طوی اور وہ مرید خواجہ اعرابی بزید عشق اور وہ مرید خواجہ محمد مغربی اور وہ مرید سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمته التعلیم میں ۔ (حالات مشائخ نقشبند بیر مجد دید)

اب اس سلسله عالیہ کے بزرگوں کی عالم شہادت میں جو ملا قات بند سیح و متواتر ثابت ہے وہ بھی درج کی جاتی ہے۔ جانا چاہئے کہ خواجہ ابوعلی فارمدی گوخواجہ ابوالقاسم تشیری سے ان کوخواجہ ابوالقاسم نصیر آبادی اور ابوالحسین حضری سے ان کوخواجہ ابو بکر شبی سے ان کو شخصین بعند بغدادی سے ان کو شخص سے ان کوخواجہ میں معروف کرخی سے ان کوشخ داؤ وطائی سے ان کو خواجہ حبیب عجی سے ان کو امیر المونین سے ان کو امیر المونین معرت علی کرم اللہ و جہدسے ان کو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل ہے۔

نیز ابوعلی فارمدگ گوابوالقاسم گورگائی سے ان کوابوعثان مغربی سے ان کوابوعلی رود باری سے ان کو حضرت جنید بغدادی سے اجازت حاصل ہے۔ شخ ابوالحت خرقانی اورشخ ابوعلی فارمدگ کے درمیان شخ ابوالقاسم گورگائی کا مجھی ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ شخ ابوعلی فارمدگ کوشخ ابوالقاسم گورگائی سے فیض گورگائی سے اجازت حاصل ہے اوران کوشخ ابوالحس سے فیض حاصل ہے حضرت علی کوحضور اکرم سیالے سے براہ راست بھی اجازت حاصل ہے۔ جبکا فیض۔

دوسرے سلسلوں میں جاری ہے اور حضرت ابو بمرصدیق سے بھی بیعت اور اجازت ہے، اس نسبت کا فیف سلسلہ نقشند ہے میں جاری ہے جدیا کہ الد آباد میں دریائے گڑگا و جمنا کے تکھم پر دور تک دونوں پانی الگ ممتاز معلوم ہوتے ہیں اور ایک کنارے کوگڑگا کا اور دوسرے جمنا کا پانی پیتے ہیں۔

(ف۲) حضرت امام جعفر صادق گواپنه والد حضرت امام محمد باقر سے ان کواپنه والد حضرت امام فرین العابدین سے ان کواپنه والد حضرت امام حسین رضی الله عنه سے ان کواپنه والد حضرت علی کرم الله وجهه سے بھی اجازت عاصل ہے اور اس کوسلسلة الذہب کہتے ہیں دوسرا طریقہ وہی ہے جونقشہ میں مذکور ہوایعنی این خانا حضرت محمد قاسم سے۔

(فس) بعض شجرول میں حضرت خواجہ نور محر بدایونی اور خواجہ سیف الدین رحمت اللہ علیہ کے درمیان خواجہ میر محم محن دولوگ کا اسم شریف بھی درج ہے کیونکہ حضرت خواجہ نور محمد بدایو فی باوجود بیعت حضرت خواجہ سیف الدین کے اوران سے اجازت نامہ ہونے کے حضرت خواجہ محمد محصوم کے خلیفہ ہیں بہت فیض حاصل کیا ہے۔ پس طریقوں کا متعدداور کشیر ہونارائ کا ورضیح بلکہ متنداور تو بی ہے۔ فائم

( نکتہ ) جبکہ ان بزرگول سے فیض روحانی حاصل کیا جاتا ہے اور وہ روح کی اصلاح زندگی میں بھی اپنی روحانی برکات سے کرتے ہیں تو بعد وصال ان کی ارواح سے فیض حاصل کرنا اوران کی ارواح سے اپنے سلسلہ کا انتساب کوئر صحح قوی اورمتند ہوگا۔ (احتر مؤلف)

## اقسام اولياء

اصحاب کوین \_اقطاب، غوث، امامین، اوتاد، ابدال، اخیار، ابرار، نقرا، نجا، عجمه کوهان، مفردان \_قطب العالم ایک بوتا ہے، عالم غیب میں اس کا نام عبداللہ ہوتا ہے۔ بارہ قطب اور ہوتے ہیں سات تو سات اقلیم میں رہتے ہیں ان کوقطب اقلیم میں دہتے ہیں ان کوقطب اقلیم عیں دہتے ہیں ان کوقطب اقلیم عید دو اوظاب معین کا ہا اور غیر معین ہر شہراور قرید میں ایک ایک عدد تو اقطاب معین کا ہا ورغیر معین ہر شہراور قرید میں ایک ایک قطب ہوتا ہے۔ اوتاد چار ہوتے ہیں ۔ قطب ہوتا ہے۔ وو ایک ہوتا ہے۔ اوتاد چار ہوتے ہیں ۔ اخیار پانچ سویا سات سوہوتے ہیں ۔ ابدال چالیاں کا نام میں سوہوتے ہیں ان کا نام میں سوہوتے ہیں اور مصر میں رہتے ہیں ۔ سب کا نام علی ہوتا ہے۔ نجاء سر ہوتے ہیں اور مصر میں رہتے ہیں ۔ سب کا نام میں وہت ہیں ۔ سب کا نام میں ہوتا ہے۔ واروں گوشوں میں رہتے ہیں ۔ سب کا نام میں ہوتا ہے۔ واروں گوشوں میں رہتے ہیں ۔ سب کا نام میں ہوتا ہے۔ ویاروں گوشوں میں رہتے ہیں ۔ سب کا نام میں ہوتا ہے۔ ویاروں گوشوں میں رہتے ہیں ۔ سب کا نام میں ہوتا ہے۔

روح كأبيان

سیح بخاری کی حدیث شریف میں دارد ب،الارواح جنود مجندة اس معلوم ہوا کدابدان سے بل تمام ارواح مجمع تھیں ۔ تو ثابت ہوگیا کہ ابدان سے تعلق کے بل ارواح موجودہ ہو بھی تھیں۔ شم سواہ و نفخ فید من روحی۔اس

عَلِينًا مِن مكان ربنا. آب فرمايافي عماءاور پہ ظاہر ہے کہ مکان ذات ماری تعالیٰ ہے منفی ہے۔ پس عماءلا مکان ہی کوفر مایا۔اے معنی ہوئے کہوہ قبل خلق الخلق بھی مکان سےمنزہ تھا جیبااہ منزہ ہے۔اخص صفات باری تعالی وجوب بالذات اور قدم مطلق ہے۔اب بیہ تلا ناباقی ہے كه ثواب وعقاب كس روح كو موكا قبر مين بهي اور آخرت ميں بھی؟ سوروح طبی تو بعدوفات عناصر میں ال گئے۔اس برعذاب وثواب ہوناکہیں ندکورنہیں۔روح شرعی کوملائکہ لے جاتے ہیں ، جیبا کہ نصوص ہے اس کا بقاء (باقی رہنا) معلوم ہے اس پر ا ثواب وعذاب كا ذكرنصوص قرآن وحديث مين آتا ہے۔غير عضری کوثواب وعقاب حسی ہوتا ہے اور مجر دکوثواب وعقاب معنوی ہوتا ہے قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ۔ سونصوص ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ بعدموت کے روح جسم غیرعضری کا تعلق بدن کے ساتھ رہتا ہے اور وہ بدن دوسر ابدن ہے۔ غالب یمی ہے اور اس کوجم مثالی کہتے ہیں۔ چنانچہ صدیث شریف میں ہے کہآ دم علیہ السلام کوان کے پیدا کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے تُصیکھول کروکھائی فاذا فیھا ادم و ذریته (ترندی شریف )۔اور ظاہر ہے کہآ دم علیہالسلام عالم حس میں موجود تھے، پھر متھی میں کون ہے آ دم تھے۔معلوم ہوا کہاس بدن کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی ہے جس کوآ دم کہا۔ حدیث معراج میں ہے کہ بعض انبیاء میہم السلام کوآپ نے متعدد جگد دیکھاتو ظاہر ہے کہ وہ ابدان مختلف تھے اور ایک ہی روح سب کی مرنی تھی۔ اس کئے دوسرے بدن کوبھی اس نام ہے موسوم کیا گیا۔ چنانچہ بعض اولیاءکوا بسے واقعات حیات د نیامیں بھی پیش آئے ہیں۔ پس جب بدن کا متعدد ہونا ثابت ہو گیا تو بدن مثالی کا وجود ٹابت ہوگیا۔ کیا عجب ہے کہ میثاق کے وقت یہی ابدان ہوں اور بعدموت سوال کے وقت روح بدن مثالی کے اندر ہو کر ز مین کی طرف جھیجی جاتی ہو۔ حدیث رسول پاک ایسا ہیں ، تصریح ہے کہ یہی بدن عضری زندہ کیا حاوے گا۔ ارشاد باری تعالى بي كسما بدء نا اول حلق نعيده. ابروح مجرد اس کاتعلق قبراورآ خرت دونوں میں مثل تعلق دنیوی کے ہوگا دلیل وہی کمایدء نا اول خلق نعیدہ۔ کیونکہ بہاں تشبیہ کے اور

معلوم ہوا کہروح جسم میں منفوخ لینی پھونگی گئی ہے۔اور منفوخ کاجسم ہونا ضروری ہے۔اوروہ جسم مسوی کاغیر ہے اور مسوی جسم عضری ہے۔بس روح جسم عضری کاغیر ہواتو روح کا جسم غیر عضری ہونا ثابت ہوگیا۔اس کے علاوہ دوسری مخلو قات كِ متعلق خالق برتر نے فرمایا كه و البله حلق كل دابة من ماء. اورانسان کے بارے میں ارشادے و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. اورجنات كيار عين ارشاوفرمایا، خلق العجان من مارج من نار اور ملائكد ك متعلق حدیث مسلم نثریف میں ہے باوجود سوال نہ کئے جانے کےخود خدائے تعالیٰ نے مخلوقات کا مادہ بیان فرما دیا،کیکن روح کے بارے میں باوجود سوال کئے جانے کے،قبل البہ و ح مین اهسو دبتسی ،ارشادفرمایا-کوئی ماده بیان نبیس فرمایا-بس روح کا قوام کسی لطیف مادہ ہے ہے جیسے نوریا اس سے بھی زیادہ لطیف والطف ب\_بهرحال روح كاجسم غيرعضري مونا ثابت موكيا\_ يسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الاقليلا. باوجودسوال كيّ ماني ك جواب میں حقیقت بیان نہیں فرمائی ۔ تو یہ فی علم بالکنہ کی ہے کہ تم تھوڑاعکم دیئے گئے ہو۔ روح کی حقیقت سمجھنے کے لئے وہ کافی نہیں ہے۔جواب میں امو رہی فرمانا اس بناء برہے کہ اس جسم کی حقیقت واضح اور مبین نہیں ، چونکه بینور سے بھی الطف ہے۔ کہا جائے گا کہ بدن انسانی کے ساتھ تینوں متعلق ہیں۔اس طرح کہروح جو کہ جو ہر مجرد ہے اس کا تعلق بدن انسانی سے بواسط روح طبی کے بمعنی جسم عضری کے ہے۔ لینی اول کاتعلق بدن میں بواسطہ ثانی کے ہے اور ثانی کافعل بواسطہ ٹالث کے ہے۔موت کے وقت جب ٹالٹ کاتعلق منقطع ہوتا ہاوروہ بدن سے نکل جاتی ہے تو ٹانی بھی نکل جاتی ہے۔ اور اس ثانی کے نکلنے سے اول کافعل اور تصرف بھی حدا اور منقطع ہو جاتا ہے اور بدن سے خروج کے بعد ثالث عناصر میں مل حاتی ہے۔ چونکہ وہ اصل میں جزءعناصر ہےاور یہ قاعدہ ہے ہر شے این اصل کی طرف لوث جاتی ہے۔حضرات صوفیائے کرام نے لطائف کی بحث میں روح کے بارے میں فرمایا کہ وہ فوق العرش ہے غیر مکانی ہونے ہے کنایہ ہے۔ جب آپ

والثداعكم بالصواب

تشبید کا تام ہونا ای کو چاہتا ہے کہ روح کا تعلق قبر یعنی برزخ اور آخرت دونوں سے ہو پھر جنت اور دوزخ میں بھی بہی بدن جائے گا اور ای کے واسطے سے روح کو الم دکھ اور لذت و راحت ہوگی جیبا کہ بیان کیا گیا کہ روح مجرد کو تو اب وعقاب عقلی ومعنوی ہوگا اور روح مادی کو تو اب و عذاب حی ہوگا۔

طرق سلاسل اربعه مشائخ كرام

اصل مطلوب تقیج اخلاق فاضله اور تحییل تهذیب اخلاق تحییده بطلب رضاء الهی ہے۔ تخصیل کے طرق و معالجات متعدد ہیں، البتہ تر تیب تخصیل میں کسی قدر فرق ہے۔ چشتیہ۔ تہذیب اخلاق کو مقدم اور خاص الخاص توجہ اس پر مرکز فرماتے ہیں۔ ای طرح نقشبندیہ ۔ ذکر کی طرف زیادہ توجہ فرماتے ہیں۔ ای طرح دوسرے سلاسل قادریہ سہرور دیہ بھی ذکر پر زیادہ توجہ فرماتے ہیں، لیکن اب طریق مرکب ہے تھے اخلاق کے ساتھ اذکار بھی تعلیم کئے جاتے ہیں۔ مطلوب ایک ہی ہے۔ یعنی انقطاع عن الخلق، توجہ الی الخالق تصور حق ذات بحت ملکہ یادواشت بمعرفت الهی باشوق وذوق وانس و محبت۔

طريق ذ كرنقشنديه

جب طالب صادق کو استخارہ کرنے کو فرماتے ہیں نفی و اثبات میں جو تعلیم نقشہند یہ کے طریق کی اوپر بیان کی گئ طاقتورآ دمی کو اس کی آنکھ اور سوراخ کان کے بند کرنے کے ساتھ الحمد للہ تعالیٰ باطن کے لئے بیحد مافع ہے۔

طريق قادريه

سلسلہ قادر یہ میں ذکر نفی واثبات معمولی آواز کے ساتھ تعلیم کیا جاتا ہے، جس کا طریق ہیہ ہے کہ لا اللہ کو پوری طاقت سے بدن کے اندر سے تھنج کر الا اللہ کی دل پر ضرب لگاتے ہیں۔ ای طرح ظوت میں روز وشب مثل کرتار ہے اور بار بار حسب ضرورت جس قدر بھی ہو سکے کرتا رہے۔ اور ہر سوکے بعد ایک بار محمد رسول اللہ قائلی کے اور ایک ہی نشست میں ایک بڑارا کی سوگیارہ بارورد کرے۔ یہ بہتر ہے اس طرح

کرنے سے ذاکر کوایک خاص کویت اور جذب بالطف ہوگا۔ \* • • •

شغل قادربياسم ذات خفيه

ک تعلیم کرنے ہیں اس طرح پر کہ زبان کو تالو سے ملائے اور جس قدر ہو سکے قلب اللہ اللہ کیے اور رات دن بھی تصور کھے تاکہ پختگی پیدا ہواور ذکر میں کوئی زخمت نہ ہو بلکہ ذکر کی ایک کیفیت اضطراری ہوجاوے۔

بثغل اسم ذات

اس کا طریقہ یہ ہے کہ کاغذ پر قلب صنوبری کی سرخ یا نیلی تصویر تھینچ کراس میں اللہ سنہری یارو پہلی صورت سے لکھ کر اس پر نظرر کھے یہاں تک کہ بینام دل پر منقوش ہو جاوے یا لفظ اللہ کی صورت میں دل پر لکھے اور اس کی طرف متوجہ رہے۔ تصویر یہ ہے۔ (اللہ)

# بيان مراقبات قادربيه

مراقبهاحسان

مراقبہ فناء، مراقبہ نور، مراقبہ موت۔ ان مراقبات کے بعد مراقب تو حید افعالی مراقبہ تو حید داتی ہیں۔ بیست

#### طريق مراقبه

دل کو ماسوائے اللہ تعالیٰ کی یاد ہے محفوظ رکھنا کہ جس آیت یاکلمہ کا مراقبہ منظور ہواس کو زبان سے کہا دراسپنے کو ذکیل وحقیر کمترین مجھ کر با ادب قبلہ رودوز انو بیٹھے اور غیر خدا سے دل صاف کر کے اس کے معنی کے تصور میں منہمک ہوجاد ہے۔ اس کے متعلق حدیث شریف میں ما الاحسان ہے۔

مرا تبذفاء كل من عليها فان و يبقى وجه دبك ذوالبجلال والاكوام. بيآيت گويامرا قبول كااصل به اسكاطر اين بيه به كالكرم ده اورخاك خيال كر ما اورآسان كوشگاف دار اورتمام دنيا كوئيست و نابودشل قيامت كون كنصوركر اورخداكى ذات كوموجود و باتى تصور كر محويت پيدا به وجاد ك

#### دوسرامرا قبهنور

البله نور السموت والارض خيال كرے كه جس

طرح الله کا وجود ہر جگہ ہے ای طرح اس کا نور تمام عالم میں ہے اوراس میں منتغرق ہوجاد ہے۔ای طرح۔ •••

تيسرامراقبهموت

قل ان الموت الذى تفرون منه فانه ملا قيكم اور اين ما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة. جبان مراقبات عائده عاصل مواور انوار وكيفيات ظاهر مول تو پر مراقبرتو حيد كيا جاتا ہے اور بيد مراقبرتو حيد خداطريت پر ہے۔

اول توحيدا فعالى

اس کاطریقہ بیہ ہے کہ تمام دنیا کے حرکات وسکنات کو خدائے تعالی کے افعال کا مظہر جانے۔ ظاہری کام کرنے والوں کو آلہ اور اللہ تعالی کو فاعل حقیق خیال کرے تو غیر کی فاعلیت کا خیال جاتا رہے گا۔

دوسرامرا قبةو حيد صفاتي:

توجه كاتسان طريقه

مرید کو با وضود و زانومؤدب بٹھائے اور پہلے اس کی طرف توجہ کرے تا کہ اس کا ذہن با آسانی اذکار واشغال کو قبل کرسکے۔ وہ اس طرح کہ مرشد پہلے خودتمام خیالات سے خالی ہوجائے، پھراپنے دل کواس کے دل کے مقابل کرے اور اللہ تعالیٰ کے اسم ذات اللہ کی ضرب لگائے۔ اور خیال

کرے کہاس ذکر کی کیفیت میرے واسطے سے اس کو حاصل ہو

رہی ہے۔ اور بیذ کراس کے دل میں سرایت کر رہا ہے۔ اور یہ
ضربیں ایک سوایک بار ہوں تا کہ شوق اور ذکر کی حرارت اس
کے قلب پراٹر کرے اور اس کا قلب ذاکر ہوجائے اور قلب
ذکر سے حرکت کرنے گئے، تو اس طرف کچھالتفات نہ کرے،
حی کہ کشرت ذکر سے بلا اختیار جسم کا کوئی حصہ کوئی عضو ہاتھ
باؤں سرحرکت کرنے گئے ہیں۔ جو پچھظہور میں آتا ہے،
صورتیں ہویا صوتیں ہوانو ار ہوں یا واقعات ، ظلمات ہوں یا
انکشافات وغیرہ سب مخلوق ہیں اور سالک کا وطیرہ خالق برتر
اور ہمتن توجہ ذات بے سے بہے۔ خواہشات نفسانی تا ہع
مرضیات اللی ہو جا کیں، صبغة اللہ اللہ کے رنگ میں رنگ

معمولات سالك

تبجد چاره آٹھ ، ہارہ رکعت حسب منجائش بہمجوری وقت عشاءکم از کم چارر کعت۔ د**واز** دہ مبیج

خواہ تجد کے وقت یا بعد عشاء یا نماز فجر یعنی و تسیح لا الله الله کی اس نونی اثبات بھی کہتے ہیں۔ چارتہ الله الله کی ایم اللہ اللہ کی چوت یع اللہ اللہ کی ۔ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اکتالیس بارسورہ فاتحر مع بسم اللہ ہر بار۔

دین زندگی سکھنے کے طریقہ کار کا خلاصہ:

ارشادات حفزت مولا نامحمرالياس صاحب رحمة الله عليه

چونمبرول کی ترتیب

اس کام کا خلاصہ یہ ہے کہ مدرسہ (اور ماحول) کی تعلیم (وتربیت) کی ابتداء میں جو خامی رہ گئی ہے، اس کو دور کرنے کے لئے کلمہ، نماز چھوٹوں بڑوں کے آ داب، باہمی حقوق اور درتی نیت اور لغزش کے موقعوں ہے : بچنے کے لئے علم دعمل کے سیجھنے کے لئے ان اصول کے ساتھ اپنے بڑوں سے لیتے ہوئے ان لوگوں کے پاس جا کیں جواس سے بالکل محروم ہیں تاکہ ان کی خامی دور ہوجائے اور ان کو واقفیت ہوجائے۔

besturdubo

# عهد نبوی میلینه میں دین محنت کا نقشه

د نی محنت کرنے والے رفقاء سے حضرت مولا نا محمر يوسف صاحب رحمة الله عليه كاابك خطاب يون سججئ کہ ایک دین محنت ہے جو حضور ملک اور صحابہ کرام نے ایک خاص نقيع كرساته كى برالمدللداحياب نے چندمقامات میں تھوڑا تھوڑا اس محنت کوسکھنا شروع کیا ہے۔اب جو ہم و کیھتے ہیں کہ لوگ دین پرنہیں چل رہے ہیں ، بلکہ اس سے نکل كريد ين ميس داخل مورب بيس-اس كى وجديد ب كمحنت نکل چکی ہے۔اب جتنی جہاں اللہ کے بندوں نے دین کی محنت شروع کردی ہے، اتنی ہی خدائے پاک نے مدایت دینی شروع کر دی ہے۔اور بقدر ہدایت کے دین زندہ ہونا شروع ہوگیا ہے۔ جہال نمازی نہیں تھے، وہاں کچھ نمازی ہو گئے۔ جہال روز نے نبیں تھے وہاں کچھروز نے زندہ ہو گئے۔ جہال حج نہیں تھا، وہاں کچھ حج قائم ہوگیا۔ جہاں تعلیم کارواج نہ تھا، و ہاں تعلیم ہونے گئی ۔ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت محمد اللہ اوران کے ساتھیوں ہے دین کے لئے قربانیاں دلوائیں ہیں تو اب محنت کرنے والوں میں جتنی حضور والی قربانیاں پیدا ہوں گی، منت کی سطح بلند ہوگی۔اب میں حضورہ کا اللہ اوران کے ساتھیوں کی محنت بتلانا حابتا ہوں، جس سے ابھی ہم بہت دور ہیں، ليكن أكراس محنت كوسامن ركد كرجلته ربيل محية خدا وبال تک پہنچادےگا۔تو ہرکام کرنے والے کومحنت کے اس انتہائی نقشہ کوسامنے رکھ کر وہاں تک چینچنے کی نیت کرنی جاہیے۔ یہ بأت تو آب لوگ جانت مين كرسار عرب مين مديندوالون کی محنت سے دین پھیلا ہے۔

اس زمانے میں بیت اللہ پرآنے والے تجان سے بھی وہاں کچھ وصول نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ تجاج کی مدارات میں ہر ایک کچھڑج کرتا تھا۔ لہذا ج کا شعبہ بھی اس زمانے میں کمائی کا شعبہ نہیں تھا۔ کھیت اور باغات بھی کویا نہیں تھے۔ تجارتی نظام بھی مکہ معظمہ وغیرہ کے علاوہ نہ تھا۔ کہیں کہیں کچور، اگوراور انار کے بچھ باغات تھے۔ چند مقامات تھے جہاں چھوٹے انار کے بچھ باغات تھے۔ چند مقامات تھے جہاں چھوٹے اس ملک پر تجارت ہوتی تھی۔ بادشاہوں تک کی ہمت نہیں تھی کہ اس ملک پر حکومت کریں۔ حکومت کرنے کے لئے بھی

اخراجات کی ضرورت ہے، اس وقت نہ پٹرول تھا نہ ہونا۔ عرب
کے کنارے پر قیعر و کسر کی کی حکومتیں فوجی نظام رکھتی تھیں کہ
عرب ان پر کسی وقت پڑھائی نہ کردیں، ورنہ کوئی نظام حکومت
چلانے کے لئے پورے عرب بحریش نہ تھا۔ تو جس ملک میں
خلام چلانے کے لئے حکومتوں تک کی ہمت نہ پڑتی ہو، اس
ملک میں حضرت محملیا نے محنت کی۔ میہ تنہ پڑتی ہو، اس
ملک میں حضرت محملیا نے محنت کی۔ میہ حقامات تجارت و
زراعت کے مراکز تنے، وہ سب ہی حضو محلیات کے مقابلے میں
زراعت کے مراکز تنے، وہ سب ہی حضو محلیات کے مقابلے میں
وراعت کے مراکز تنے، وہ سب ہی حضو محلیات کے مقابلے میں
اور برادریاں چھوڑ چھوڑ کرآ کر بہتے رہے۔ اور جب قوم سے
مدید بلالیا جاتا۔ تو مدیدالی بستی بن گیا جہاں لوگ خانمان
اور برادریاں چھوڑ چھوڑ کرآ کر بہتے رہے۔ اور جب قوم سے
مدید بلالیا کہا تا ہے تھے۔ مدید
والوں کوان کے دہنے کھانے اور چینے کا انظام کر تا پڑتا تھا۔ اب
سالی کہتی بن گئی جہاں مہا جراور مقامی برابر ہوگئے۔
سالی کہتی بن گئی جہاں مہا جراور مقامی برابر ہوگئے۔

آنے والوں میں کچھتو تھے ہی فقیر، کچھ کے روز گارٹو ٹ گئے، کچھ کے اموال مقام والوں نے چھین لئے فرضیکہ مدینہ میں آنے والےسب ہی فقیر بن کرآئے۔ان فقیروں اور مدینہ کے انصار کو لے کرآ گی نے دین کی محنت کا کام شروع کیا۔ باہر ہے آنے والے کو کاروبار کرنے سے روکانہیں گیا۔ جب تک کمائی کی شکلیں وجود میں نہ آئیں، مقامیوں نے سب کی ضروریات مہاکیں۔ مدینہ کے انصار کے بہت سے گھروں مرکی کئی خاندان مقبرے ہوئے تھے۔الغرض ان ضرورتوں کے اعتبار ے ماہر نکلنے کا مالکل موقع نہیں تھا ،کیکن حضرت محم علاقے نے مدینہ والول کو کمائی کی چھٹی دینے کی بحائے دین کی پوری محنت کا ایک ایبا نقشه قائم کیا که انسانی زندگی میں جو تقاضے ہیں گھر والول كى برورش ( د مكم بھال، مال و دولت كمانے كاعمل، ان دونوںعملوں کو بار ہار چیزا کر دین کی محنت کے عمل کوآ گے بر علما اور صحابه کرام گوالی تربیت دی که جس ونت الله کے راستے میں نکلنے کا کہا جائے اور جتنوں کو کہا جائے اور جہاں کے لئے کہا جائے،سب نقاضوں کوچیوڑ کرنگل جائیں۔ یہاں تک کہ جن کو مغرب کے وقت نکلنے کو کہا، انہیں مدینہ میں سونے نہیں دیا۔ جس طرح کے نمازی اذان کی آوازی کرتمام کام چھوڑ کرنماز کے لئے

شروع کی تو باری نگالی ایک ایک دن کی ، کوئی کسی وقت کوئی کسی وقت، كونى كما كريخ جاتا \_كوئى شام كوينچا اوررات كور بتا عشاء كى بعد يعادت بن نگار بنا، چرسوجانا كچى عشاء برجتى بى سوجاتے اور پچھلے وقت میں تبجد ادا کرتے۔اس طرح چومیں محضي معرمين مقامي مسلمان موجودر بتق اب جوبابر يجس وقت يهنجتين أدى مبحد مين ان كوسنيها لنے كوموجود ملتے يجھى تعليم کے طلقے ہور ہے ہیں تو آنے والوں کواس میں بھاتے، نماز ہو رہی ہے تواس میں شامل کررہے ہیں، ذکراذ کارجس وقت ہور ہا ہاں میں جوڑرہے ہیں۔اس طرح آنے والے بھی اسپے کو خالی وقت نہیں سمجھیں گے۔ ذرائع آمدنی توعام حالات ہے بھی کم ہو گئے اور اخراجات کئ گنازیادہ بڑھ گئے۔ باہر کی نقل و حرکت کاخرچ ، اپنا اور گھر والوں کاخرچ ، جو دوسرے باہرے میندمیں آئیں توان کا خرج ، جو میند کے غرباء باہر نکل رہے بي، ان كاسفرخرج، سواري لباس كھانا، باہر واليخوش حال آئیں،ان کی بھی دعوتیں کرنا۔ پھرجن علاقوں میں قبط ہوتا وہ بھی مدینه پاک آتے ،ان کی بھی مدو کرنا \_غرضیکہ خرچ تو نقل وحرکت ك زمان ميس بهى اور قيام كوزمان ميس بهى بهت بره كيا-اور حفرت محمقات اورآپ کے ساتھیوں کی قربانی کی برکت سے ان تمام انسانوں کی تربیت ہوگئ جن کی تربیت کی حکومت کو بھی متنبیں ہوتی تھی۔آپ ایس حالت میں دنیات تشریف لے گئے، جب ساراعرب اسلام سے منور ہو چکا تھا اور مدینہ کا ایک گھر مال سے خالی ہو چکا تھا۔ پھر حق تعالیٰ شانہ نے قیامت تک آنے والوں کو یہ دکھانے کے لئے کہ اسلام ذات محمد کی ایک اورآپ کی محنت سے پھیلا ہے،حضور اللہ کا وصال ہوتے ہی حضرت صدیق اکبرضی الله عند نے مدینهٔ منورہ کے مسلمانوں کو بیضے نہیں دیا، بلکہ ایک دم سب کوخدا کے راستے میں نکال دیا۔ اس بھوک اور بیاس میں اس غم کی حالت میں نکالا۔ یہاں تک کہ تین دن اورتین را تیس ایسی گزرس که هروقت حملے کا خطرہ تھا اور مدينه ياك بالغ مردول سے كويا خالى تھا۔ الله رب العزت نے اس محنت کی بوری دنیا کو قیمت دکھائی۔ایک قلیل عرصہ میں سارا عرب ای نقشه برآ گیا۔ ایک عرب گھر انداسلام سے باہز ہیں رہا اوراس میں صرف ایک ماہ لگا۔صرف یمی نہیں کے مسلمان بن مجئے

كفرے ہو جاتے۔ اى طرح مدينے والے خدا كے راستے میں نکلنے کی آواز پر کھڑے ہوجاتے تھے۔جس وقت اللہ کے راستے میں ایمان ودین کے نقاضوں برآ وازگی، بیآ وازسودے خریدتے وقت نیں باد کان کھولتے وقت کان میں آئے باخریدو فروخت کے انتہائی انہاک کے وقت ٹی جائے ، یہ آواز محجور کے باغوں میں مجوروں کے توڑنے کے وقت کیے، نکاح ہونے کے وقت کی، بازهتی ہونے کے وقت کیے، عورتوں کے بحہ پیدا ہونے کے وقت لگے یاعزیز وں اور گھر والوں کی موت کے وقت يكے،اس كى مثل كرائم كى كەجس وقت آوازسنىس،سب چھوڑ چھاڑ كرنكل جاكين ،جوياس موليليس- جهال ضرورت موط جا كيس ـ جتنے وقت كا نقاضا موومال گزاري، جو جان بربيتے السيجهليس - بيمزاج بن كمياتها خدا كراسته ميس نكلنه والول کا۔ مدینہ پاک کے دس سال کے قیام میں ڈیڑھ سو جماعتیں نکالیں، جن میں سے ۲۵ سفروں میں آپ خورتشریف لے گئے۔ كى ميں دى ہزار فكے كى ميں بچاس فكے كى ميں تي يا عالیس ہزار نکلے بھی میں تین سوتیرہ نکلے بھی میں دس کسی میں يندروكسي مين سات يا آثھ نكلے۔ مدت كاعتبار سے كى مين دو ماہ خرچ ہوئے کسی میں تین ماہ کسی میں بیس دن کسی میں بندرہ ون خرج ہوئے۔ بقیہ جوسوا سو جماعتیں لکلیں ان میں بھی ہزار نکلے، پانچ سواور چوسوبھی، کم وبیش سب طرح کے نکلتے رہے۔ مت بھی چھ ماہ جار ماہ ،سب طرح کا وقت لگا۔اب صاب لگاؤ کہ ہرآ دمی کے حصے میں باہر گزارنے کا کتنا وقت برا اور سال میں کتنے سفر کئے۔اگر سب سفروں کوجوڑ کر تخمینہ کرد گے، تو سال میں چے ماہ یاسات ماہ ہرآ دی کے حصے میں آئیں گے۔اباس نقل وحرکت کی کوشش ہے مختلف مقامات کے انسانوں کو مدینہ آنے کی دعوتیں لمیں کہ اسلام مدینہ میں آ کرسکھو، چونکہ اسلامی زندگی ماحول سے آئے گی۔اس زندگی کا ماحول صرف مدینہ میں تھا، تو باہر نکلنے والوں کواینے لئے بھی علم حاصل کرنے کے لئے وقت نکالنابر تا تھا۔ مدینہ کے قیام کے زمانہ میں مجدول کے لئے وقت مانگا جاتا تھا۔ تا کہ سکھنے سکھانے کا انظام مسجدوں میں قائم رہے اورآنے والول کوسنھالا جاسکے۔ جب ان لوگوں نے روزانہ کی زندگی ایسی بنالی کہاگر دو آ دمیوں نے مل کرتجارت

بلکدایمان کی پوری محنت پرلوث آئے۔ بیٹ مجمیس کہ ہماری والی محنتیں ابتدائی ہیں اور ہمیں ان جیسی محنت کرنے والا بنتا ہے، پوری پوری جان لگانے والا بنتا ہے۔

مختصری زندگی ہے، اس میں تھوڑا سا وقت ضرور بات کے لئے کمانے پرلگائیں گے اور بقیہ تمام وقت دین کی محنت پر صرف کریں گے۔ اب ذہن میں میہ رکھیں کہ چونکہ می قربانی حضو ملاقی ہے، اس لئے حضو ملاقی ہے اندرون سے لگل ہے، اس لئے ان کے بدن اور روح کے انواراس قربانی میں موجود ہیں۔ لہذا بختی میہ قربانیاں کام کرنے والوں میں بڑھیں گی، اتن ہی برایت جی تعالی شانہ کی جانب ہے آئے گی۔

وہ مسلمان جوزئدگی کے کی شعبے میں اسلام کی بات سنے کو تیاز نہیں، وہ اپ تمام کا موں کو اسلام کے احکامات کے موافق بنالے گا، اور آپ حضرات کی قربانیوں کا بدلہ حضو طلب حض کوش پر کھڑے ہوکر دلوا میں گے۔ جہاں آپ نے انصار بشرطیکہ یہ طنے اور ان کی قربانیوں کا صلد دلوانے کا وعدہ فرمایا ہے، بشرطیکہ یہ طرک کو کہ خدا جو کچھان محتوں کے بعد دےگا، وہ حاصل کر کے دوسروں کو دیں گے اور خود نہ لیس گے۔ ایسا کرنے میں حضور کی جملک پائی جائے گی، کیونکہ آپ قربانیوں کے دور میں صحابہ کرا م کے ساتھ تھے۔ اور جب نعمیں ملنے کا وقت آیا تو آپ تشریف لے گئے۔ اس طرح جو حضرات اپ جان و مال کی قربانی کریں گے اور دنیا میں کچھ لینا نہیں جا ہیں جانوں و مال کی قربانی کریں گے اور دنیا میں کچھ لینا نہیں جا ہیں حضو طاب کے اور صرف آخرت میں حضو طاب کے اور صرف آخرت میں حضو طاب کے دور میں سے نیادہ قریب ہوں گے۔ ان شاء اللہ۔

دليل ثبوت قبض : د ميل ثبوت قبض :

یمی وہ حالت تھی جو حضرت کعب ٹرغز وہ تبوک میں عدم شرکت کے باعث ہوئی تھی،جس کوخیت ارض اورخیت نفس سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسباب قبض:

بیسالک حق کا طالب یا لذت کا تو منجانب الله بیر حالت طاری اور وارد کی جاتی ہے، جس سے امتحال مقصود ہوتا ہے ، تا کہ عجب یا سنجا لئے کے لئے بسط کوسلب کرلیا جاتا ہے، تا کہ عجب

وكبريس جتلاء نه ہو قبض هيقة بصورت قبر لطف اللي ہے۔ قبض منافع ميں بسط ہي كئي زيادہ ہے۔ حدیث قدى ہے، انا عند السمنكسرة قلوبهم كميس تُوثے ہوئے دلوں كے پاس بول، اكسار والے دلوں كے پاس بول قبض سے عجب كا علاج ہوتا ہے، عبدیت كى حقیقت كا اس ميں اكشاف ومشاہدہ ہوتا ہے، فناء، تددى على آتھوں نظر آتى ہے۔

بىط:

قیف کے مقابل حالت بسط ہے۔ لیعنی آثار لطف وفضل کے وردسے قلب کوسر وروفر حت ہونابسط ہے۔ مشامدہ:

می امر کے استحضار اور خیال کا قلب پر غالب اور توی موجانا مشاہدہ کہلاتا ہے۔

دليل:

جیسے حضرت حظلہ رضی اللہ تعالیٰ عند کا بیان ہے کہ ہم اور آپ جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں ہوتے ہیں ، اور آپ بین و اس وقت ہم ایسے ہوتے ہیں۔ تو بین گویا کھی آگھوں جنت و دوزخ کو دکھ رہے ہیں۔ تو حضرت حظلہ کے اس ارشاد سے مراد کہی غلبۂ استحضار ہے۔ مثال میں مجھوکہ مجوب معثوق نے دیکھا کہ عاشق بز غور مثال میں مجھوکہ مجوب معثوق نے دیکھا کہ عاشق بز غور سے اور بزی در سے مجھوکو دیکھ رہا ہے۔ اب اگر دیدار سے اور بزی در ہے کھی کو دیکھ سے مرض جائے۔ اب اگر دیدار سے منع کر بے تو یہ بہت خت ثابت ہوگا۔ اس میں بے چینی ہوگ منع کر بے تو یہ بہت خت ثابت ہوگا۔ اس میں بے چینی ہوگ منع کر رہے تو یہ بہت خت ثابت ہوگا۔ اس میں بے چینی ہوگ من اندیشہ ہے کہ مر نہ جائے۔ اس لئے بجائے روکنے کے بید کیا کہ خدمت میں لگا دیا کہ عاشق کو بازار میں بھیج دیا کہ جاؤ مٹھائی لے آؤ! اس طرح اس کو مجوب سے بیکھ استفار ہوگیا۔ گر کیفیت شوق میں اعتمال ہوجائے گا اور بیدار تی کے موجوب کی بھی ایک خاص لذت ہے جو کہ قریب لذت بے جو کہ قریب لذت سے بوکہ قریب لذت بے بوکہ قریب کے ہے۔

طريق حصول:

اگر کسی کوشوق ہوتو اللہ تعالی اور اس کے رسول مطالعہ کی کا مال اجباع میں مداومت سے لگ جاوے تو خود ہی حقائق اور

معارف منکشف ہوجاویں گے۔مولاناروی فرماتے ہیں،

بنی اندر خود علوم انبیاء

ہناب و بے معید و اوستا

مثال:

مثال میں یون مجھوا موئی بات ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کا پورامطیع ہو کرمجوب ہوگیا تو بادشاہ اسے خود ہی بھی اپنے مل کی سیر بھی کرا دے گا کہ دیکھو بیخز اند ہے اور بید چور دروازہ ہے، بید ہماری بیگمات کی قیام گاہ ہے، بید آرام گاہ ہے۔

تنزلات سته:

مدظاہر ہے کہمصنوعات سے صائع کاظہور ہوتا ہے معنوع ہے ہی صافع پیجانا جاتا ہے۔ صافع میں ایک مرتبہ ذات کا ہےاور ایک صفات کا۔ پھرصفات میں بھی ایک مرتبہ جامعیت اوراجمال کا موتا ہے اور ایک مرتبہ تفصیل کا۔ جب یہ باتیں سمجھ میں آ کئیں تو اب سمجھئے کہ مخلوقات ہے برتر اللہ تعالی کے وجود کا ہم کوعلم مو۔الله تعالی کی صفات تفصیلیہ سے صفات اجماليه كامخلوقات مين ايك عالم ارواح ہے ايك عالم اجمام۔ عالم ارواح لطیف ہے عالم اجمام کثیف ہے کوئی مناسبت نہیں ہے اس لئے ان میں تعلق کے لئے ایک ایس چیز پیدا کی جس کو دونوں ہے مناسبت ہے اور اس کو عالم مثال کہتے میں ای طرح مخلوقات کی ترتیب میں روح پہلے پیدا ہوئی پھر عالم مثال پھرعالم اجسام میں سب ہے آخر میں انسان پیدا ہوا اوراس انسان کے اندر اللہ تعالی نے ہرطرح کی صفتی پیدا فرمائیں اس لئے اس انسان کوجامع کہتے میں مخلوقات اینے وجوديس مروقت فيضان اللى كافتاح باكرادهر يوجودكى حفاظت نه موتو فورأنيست ونابود موجائ\_

مثال:

جیے کہ چراغ ہے کہ اس میں بتی ہے اس بتی کے سرے پر جوآگ کا شعلہ (لو) ہے اس میں چراغ سے ہروقت نیا تیل آنا ہے اور وہ فنا ہوکر دوسرا آنا۔ جگنو سے کسی نے پوچھا کہ تو رات کو مانند چراغ کے چمکتا ہے دن کو کیون نہیں نکلتا۔ کہاں گم ہوجاتا ہے؟ تو جگنونے بہت اچھا جواب دیا۔

کہ من روز و شب جز بھحرا نیم ملکی ولے پیش خورشید پیدا نیم کہ میں رات دن صحرا میں ہی رہتا ہوں لیکن سورج کے سامنے ایسا ہو جاتا ہوں کہ پیدا ہی نہیں ہوا اس کی روشنی کے سامنے میری روشنی ظاہر نہیں ہوتی۔

وليل نفتى :<u>\_</u>

اس کی پیروعتی ہے کہ کل شی هالک الا وجهد . حقیقت احوال و کیفیات

دىن ميل مقصود مطلوب وه امور موتے جي جو بدون تخصيل حاصل نههول بلكها نكاحصول صرف اختيار برموتوف ہو۔ حالات کا غلبہ دائم نہیں ہوتا بالخصوص مبتدی کے لئے کہ مبتدی کو بہت تغیر و تبدل پیش آتا ہے جس کوتلوین کہتے ہیں۔ کمال یمی ہے کہ بدون غلبہ احوال کے استقامت حاصل ہو۔ خدا تعالی کی عظمت وجلال کے خیال سے ول پر رفت طاری موئی رو تکشے کھرے ہو گئے ،اور منتباس کا بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی نافر مانی ہے رک گئے یہی مقصود ہے۔ دل میں عشق کی دھن پیدا ہوئی اورمجبوب کے خیال میں محویت ہوئی محبوب کی رضا جوئی کی طلب میں لگ مے یم مطلوب ہے۔معاصی سے پوری طرح بچتا ہےاورطاعات کو بجالاتار ہے۔ پیخص متحلق باخلاق اللہ ہے یمی مقصود ہے۔ بعض اوقات معاصی کے ساتھ بھی بعضے احوال نفسانيه ما تى رہتے ہیں۔ جیسے وجد واستغراق، شوق وشلفتگی اور حیرت وغیرہ پس ان کے بقاء سے دھو کہ میں نہآئے کہ میں ایسا مقبول ہوں کہ معصیت ہے بھی مقبولیت میں خلل نہیں بڑتا۔ رضا ومقبولیت کی دلیل نہیں ۔ بخلاف کیفیات نورانیہ کے کہوہ طاعات کی ترقی کے موجب ہوتے ہیں اس لئے سالک ان ہے متلذ ذہوتا ہے۔للبذاان کو جب نورانیہ کہتے ہیں اور حجب نورانیہ جب ظلمانیہ سے اشد ہیں۔اینے کوخدائے تعالی کے سیرد كرين تفويض تام ہوكر جو ہوگا بہتر ہوگا۔

الهمام: كى حقيقت كابلانظرواكتساب قلب ميس القاء موجاتا الهام ہے۔ ياكسي لا تف نيبي كي آواز كا آجانا۔

حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه نے فرمایا میں عمر ہوں اور مجھے تو حاکم <u>بننے کا شوق نہ تھالیکن مجھے ابو بکر صدیق</u> رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وصیت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں اس کا القاء فرمایا تھا۔

وليل:

کہمومن کی فراست سے ڈرو کیوں کہ وہ نورالٰہی سے دیکھتا ہےنوراللہ سےمرادیمی صفاءقلب ہےجس کا سب ذکر اورتقوی ہےحضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک مخض نظر بدكر كحاضر موارتو فرمايام بال اقوام يترشح النونسا من اعينهم عام عوان من ارشادفرمايا كالوكول كاكيا حال ہے کہان کی آنکھوں سے زنا ٹیکتا ہے۔حضرت مولا ناروی فرماتے ہیں۔

مگهدارید دل تاناشی پیش آن خوار و كشف

عالم غيب كى اشباء كامتكشف مونا كشف كهلا تا ہے۔ وليل

بخارى ومسلم وترندي شريف ميس حضرت انس بن نضرهما قول مروی ہے فرمایا کہ میں جبل اُحد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو ياتا مول اور حفرت سعد بن الى وقاص رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ احد کے دن رسول التعلقیہ کے دائيں بائيں ووقحص ديكھے جن يرسفيد كيڑے تھاور سخت لڑائى لزرہے تتھے میں نے ان کو نہ پہلے بھی و یکھا تھا نہ بعد میں دیکھا لینی وه دونوں فرشتے جرئیل اور میکائیل علیهما السلام تھے ( بخاري ومسلم ) ان كا حضرت سعد رضي الله تعالى عنه كونظر آ جانا مدیث میں صراحة مذکور ہے تو مدلول حدیث کشف ملا تکہ ہے۔

کشف کونی بیر که باوجود بعد مکانی یا زمانی کے کسی کسی چیز کا حال معلوم ہو جائے کشف الہی پیر کے علوم واسرار معارف

متعلق سلوک کے مامتعلق ذات وصفات کے اس کے قلب پر وارد مول بإعالم مثال مين به چيزين متمثل موكر كمشوف مول \_

انتاه:

بزرگوں کو جو کشف ہوتا ہے ان کے اختیار میں نہیں یہاں تک کہ نبیوں کا کشف بھی ان نبیوں کے اختیار میں نہیں دمكي ليجئه كه حضرت يعقوب عليه السلام كومدت تك يوسف عليه السلام کی خبر نہ ہوئی اور جب خبر آنے کا وقت آیا تو میلوں سے حضرت بوسف عليه السلام كرية كي خوشبوآ في كي -

انتاه:

کرامت کی تین قتمیں ہیں۔ایک بید کی مجمی ہوقصد بھی ہو۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کے فرمان مبارک ے دریائے نیل کا جاری ہونا۔ دوسری سیکم موقصدنہ ہوجیے حفرت مریم علیما السلام کے یاس بقصل بےموسم میوون عجلول كاآجانا - تيسري فتم يدب كعلم موند قصد موجيع حفرت ابو بمرصديق رضي اللد تعالى عنه كامهمانو س كے ساتھ كھانا كھانا اور کھانے کا دو چندسہ چند ہوجانا اس لئے خودحضرت ابو بكر صدیق رضی الدتعالی عندواس برتعجب مواجس سےان کےعلم وقصد کا پہلے سے متعلق نہ ہونا ابت ہوا۔ ولایت کے لئے كرامت كاظهور ما وجود ضروري نهيس بيناني بعض صحابة سيعمر بجرابك بعي خرق عادت كاصدور وتوع نبيس مواليعض اولياء اليے بھی ہوئے ہیں كمانقال كے بعد بھى ان سےخوارق و تصرفات سرز د موتے رہے ادریہ بات حدتو اتر کو بینی گئی۔

گرامت معنوی:

الل بصيرت الل نظر كے نز ديك بڑا كمال يمي كرامت معنوی ہے جس کا خاص شریعت پرستقیم رہنا مکارم اخلاق کا خوگر ہونا۔ اعمال صالحہ، نیک کاموں کا یابندی اور بے تکلفی سےصا درہونا اخلاق رذیلہ مذموم سے پاک ہونا اورکوئی سائس غفلت میں نگز رنا۔اتباع سنت ہرکام میں بارادہ ہونا۔ دلیل ثبوت کرامت: ۔

ارثاد بقال يسمويم اني لك هذا قالت هو

من عند الله كرزكرياعليه السلام في دريافت فرمايا كدا تلا مريم بيد چزين (بيموسم) تمهار بي پاس كهال سي آئين شي مريم في جواب ديا كمالله تعالى كياس سي آئي بين و در مرى دليل :

بخاری شریف میں حارث کی ایک بیٹی سے منقول ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کودیکھا کہ انگور کا خوشہ کھارہے ہیں اوراس وقت کہ میں پھل و میوہ کا کہیں پند ونشان تک نہ تھا اور وہ خودلو ہے ہیں مقید تھے۔اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن تفییر مول للہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن تفییر مول للہ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تاریک رات میں حاضر تھے۔ جب ید دونوں آپ کے پاس سے چلتو ان دونوں کے آگے دونور ظاہر ہوئے۔ جب دونوں جدا مون اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال برعرش ہل گیا۔اور فرمایا کہ ملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال برعرش ہل گیا۔اور فرمایا کہ ملائکہ میں ان کے جنازہ کو اٹھاتے ہوئے تھے۔

استغراق

کسی کیفیت کے غلبہ سے ایسا ہوجانا کہ دوسری جانب کی خبر خدر ہے۔ لیل ولیل

حضرت ابوؤررضی الله عند کے ساتھ ان کی صاحبزادی جارتی تھیں۔ کی نے پوچھا دلاکی جوآب کے ساتھ ہے، آپ گ کی ہے؟ آپ نے غورے دیکھ کر فرمایا کہ ہاں! گھر والے کہ تو تھے کہ مید میری لڑکی ہے۔

کسی حالت محمودہ غریبہ کا غلبہ ہونا اور اصلی حالت سے
نکال ڈالنا (جیسے دل کا سرور) وجد کہلاتا ہے۔ (صحابی کا بیان
ہے) آپ ایس کے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سے
قرآن مجید سنوں! سومیں نے آپ کو سنایا۔ دیکھا تو آپ کے
آنسو بہہ رہے تھے (بخاری و مسلم)۔ کہ وہ حضرات تلاوت
قرآن کے وقت رویا کرتے اوران کے بدن رو تکنے کھڑے ہو
جایا کرتے۔ پھر خدا تعالی کی یاد کی طرف ان کے پوست اور

قلوب نرم ہوجاتے۔ بعض ناواقف یوں سیھتے ہیں کوفیض پہنچانا شیوخ کے قضدواختیار میں ہے میکھن غلط اور باطل خیال ہے۔ ولیل و شوت تصرف

حضرت الى بن كعب رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے ايک لمبى حدیث میں كہ جب رسول الله الله الله في ميرى بيد حالت ديكھى جو مجھ پر غالب ہے، آپ نے ميرى بيرحالت ہو گئى كہ كويا اللہ تعالى كو د كيور ہا ہوں۔

مخالفت يثنخ

حدیث قدی میں رسول الله الله الله نظافی نے فرمایا کمین تعالی فرماتے ہیں، من عادی لی ولیاً فقد اذنته بالحرب، کہ جومیرے ولی سے عداوت کرے میں اس سے لڑائی کا اعلان کرتا ہوں۔ شخ کی ناراضگی سے دنیا میں چین نصیب نہیں ہوتا۔
لیا

بخاری و مسلم شریف میں ہے کہ فرمایا رسول الشعالیہ فی انتخابی کے انتخابی میں ہے کہ فرمایا رسول الشعالی نے اعمال میں سے اتنااختیار کرد کہ اکتاؤ کہ بیعت میں جلدی نہ کرد، خوب پر کھالو! بے شرع پیر سے بیعت نہ کرے اور بیعت ہوگیا تو اس پیرکوچھوڑ دے۔ اگر شیخ سے محبت کامل ہوتو بیا ہری دوری فیض سے مانع نہیں ہے۔

تجلحق درخلق

(ترفدی شریف) کہ میرارب میرے پاس ایک اچھی صورت میں آیا۔ یمی وہ چیزیں ہیں صوفیاء کی اصطلاح میں بایں عنوان تعبیر پائی جاتی ہیں، جن سے ظاہر بیں کسی قدر متوحش موجا تاہے۔

الصوفي لأمذبب له

ہرمسکلہ میں حتی الامکان احتیاط کی جانب کو اختیار کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے،استفت قلبک

. اکثر مشائخ کسی کواپنا خلیفه و جانشین کر دیتے۔ایک عورت حضوطلیف کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کسی امر میں لباس میہننے کی دلیل ہے۔

## صوف يهننا

وليل

مسلم وترندی ابوداؤوشریف میں حضرت عائشرضی الله عنها نشرضی الله عنها نے ایک موٹے کپڑے کی عنها نے ایک دیکا موٹے کپڑے کی دو نکال کر دکھلائی اور فرمایا که رسول الله علیات نے ان ہی دو کپڑوں میں وفات یائی۔

عليه

رسول التعلیف نے فرمایا جوخص چالیس روز تک اللہ تعالیٰ
کے لئے خلوص کے ساتھ خلوت اختیار کرے قوعلم کے چشمے اس
کے قلب سے جوش زن ہوکراس کی زبان سے خلاہر ہوں گے۔

# دربان كامقرركرنا

وليل

عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے فرمایا کہ میر ہے پاس آنے کے لئے تمہارے لئے یہی اجازت ہے کہ تم پردہ اٹھا دیا کرد اور میری مخفی بات س لیا کرد جب تک میں منع نہ کروں۔ (ابن ماجہ)

دليل

رليل

حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں رسول الله علی کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ میں تھا۔ ایک فخض آیا اور دروازہ کھلوایا۔ آپ نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اس فخض کو جنت کی بشارت دے دو! میں نے دروازہ کھولا تو وہ ابو بکررضی الله تعالی عنہ تھے۔ میں نے ان کو دروازہ کھولا تو وہ ابو بکررضی الله تعالی عنہ تھے۔ میں نے ان کو

مُنْتُلُوك \_آپ نے فرمایا کہ پھرآنا۔اس نے عرض کیا کہ اگر آپ کوتشریف فرمانہ پاؤں؟ مرادیتی کہ آپ کی وفات ہو جادے \_آپ نے ارشاد رفرمایا کہ اگر جمعے نہ پائے تو ابو بمر کے پاس چلی جانا ( بخاری وسلم وتر نہیں ) ۔ ولیل ولیل

حفزت عمرض الله عنه نے فرمایا کہ میں خلافت ایسے فخص کے لئے تجویز کرتا ہوں جس کی رغبت اہل اسلام مسلمانوں کی تو قیر کی طرف ہو۔ ایسے خص کے حوالہ نہیں کرتا جو اس کا اہل نہو۔ اس حدیث شریف سے نااہل کو خلیفہ بنانے کا ابطال ثابت ہوتا ہے۔

# اخراج مريد

ركيل

تيزمزاجي

بعض بزرگ زیادہ لطیف المر اج ہوئے ہیں۔لطافت کی دجہ سے ان کونا مناسب امورزیادہ ناگوار ہوئے ہیں۔اور یہ ناگواری ان کے بشرہ سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ریقیر مزاج کا حد غضب تک بھی جاتا ہے جس سے بعض تک نظروں کوان حضرات الل اللہ پر بدخلق کا شبہ ہوجا تا ہے۔ فرمایا کہ تیزی جو کہ لطائف طبیعت کے سبب سے ہووہ صرف میری امت کے صلحاء و ابرار میں ہوتی ہے۔ بزرگوں پر میران ام کے میں جلدی نہ کرنا چاہئے۔

رنكين لباس يهننا

بعض بزرگوں کی عادت ہے کہ سرسے پاؤں تک رنگین کپڑے پہنتے ہیں۔اگر بیر یاءنہ ہوں تو کچیمضا نَقنہیں۔ لیل ولیل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کدرسول اللہ علیہ اللہ علیہ ہوئے تھے۔ بدحدیث شریف رنگین

رسول الشعطی کی فرمائی ہوئی خوتخری دےدی۔انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ اس طرح حضرت عمر وحضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عہما کا تشریف لا تا بھی مدیث میں فدکور ہے۔ بخاری وسلم نے اس کوروایت کیا ہے۔ان احادیث شریفه میں ان سب باتوں کاصاف صاف فیصلہ ہے۔مدیث اول میں خادم کے لئے اجازت ہونے ، مدیث دوم اہتمام خلوت ، مدیث تالث میں دربان کا بھلانا۔واذا قیال لیکھ ارجعوا فار جعوا ۔ یعنی اگرتم سے کہاجاوے کہوائیں ہوجاؤ تووائیں ہوجائی کرو۔معلوم ہوا کہ کی وقت ملاقات سے عذر کردینا جائز ہوجائی طرح مدیث شریف،انزلوا الناس منازلھہ۔

شیطان سے عدم امن دلیل

حضرت رسول مقبول ملطقة نماز پڑھنے كھڑ ہوئے۔ آپ نے فرمایا كه وشمن خدائے تعالی بعنی ابلیس آگ كا ایک شعله لایا، تاكه اس كومير مے منه ميس لگائے۔اللہ تعالی نے جھے محفوظ ركھا (مسلم شریف)۔

فكراصلاح خود

غافل ہو کرمت چل کہ بڑے بڑے شہواروں کے گوڑوں کے پاؤں سنگلاخ وادیوں میں قلم کردیے گئے۔اور نامید بھی نہ ہوجاؤ، رند بادہ نوش، شرائی لوگ ایک ہی نالہ آ و توبہ میں منزل پر پہنچ گئے۔ اور عبادت پر ناز نہ کرو۔ بڑے برے فضیل بن عابدین اس ناز کے باعث راندہ درگاہ ہو گئے ہیں۔ فضیل بن عیاض جو کہ شخ تھے حضرت ابراہیم بن ادھم کے بہلے ڈاکوؤں کے سروار تھے۔ پھر آہ توبہ وندامت سے کیا ہوگئے۔حضرت امام ابوحنیفہ کے شاگر وہوئے اور مجلس فقہ کے بیس افراد میں سے یہ بھی ایک فرد ہوئے۔ بڑے اولیاء کرام میں سے ہوئے۔

اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا اولیائے کرام کے اقسام

ایک وہ جن کے متعلق خدمت ارشاد و ہدایت اصلاح

قلوب تربیت نفوس اور تعلیم طرق قرب و قبول عند الله ہوتی ہے۔ یہ حضرات الل ارشاد کہا تے ہیں۔ ان میں سے اپنے عصر وز مانہ میں جوا کمل و افضل ہو، اور ایس کا فیض آتم واعم ہو، اس کو قطب الارشاد کہتے ہیں۔ اور بیسب حضرات انبیاء علیم السلام کے حقیق نائب ہوتے ہیں۔ لوگوں کے قلوب میں انوار وبرکات ان کی وجہ ہے آتے ہیں۔ البتدان کے برکات سے متمتع ہونے کی شرط اعتقاد ہے۔ ان کا طرز طرز نبوت ہوتا ہے۔ دوسرے وہ جن کے متعلق خدمت واصلاح معاش اور امادی خدمت واصلاح معاش اور المحنی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہمت باطنی سے باذن الی ان امور کی درتی کرتے ہیں۔ یہ حضرات اللہ عنوین کہلاتے ہیں اور ان سب کی حالت مثل حضرات ملاکمة کیم مالسلام کے ہوتی ہے، جن کو مد برات امر کہا گیا ہے۔ ملائکہ علیم السلام کے ہوتی ہے، جن کو مد برات امر کہا گیا ہے۔ ملائکہ علیم السلام کے ہوتی ہے، جن کو مد برات امر کہا گیا ہے۔ مطرت خطرت خس معظرے ہیں۔

اننتاه

یہ اصحاب تکوین اکثر شریعت کے غیر ملکف ہوتے ہیں۔ میں ۔ جی الحواس تو ہوتے ہیں، لیکن فاتر العقل جیسے حیوانات اور جیسے بچ کدان کے حواس درست ہوتے ہیں، مگر ناتھ العقل اور مکلف ہونا شریعت کا پیقل پر ہوتا ہے۔

حضرت ابن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ جب تم کی قوم ہے ایک بات کروگے کہ وہاں تک ان کی عقل کی رسائی نہ ہوتو وہ مضرور بعضوں کے لئے خرائی کا باعث ہوگی ۔ روایت کیااس کومسلم نے (تیسیر ص ۳۱۹)۔

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت بے کہ میں جو کچھ رسول اللہ اللہ سے سنتا تھا اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔ جھ کو قریش نے منع کیا اور کہا کہ تم سب چھ لکھ لیتے ہوا ور رسول اللہ اللہ قائد (آخر) بشر ہیں، خوثی اور نا خوثی ہر حالت میں کلام فرماتے ہیں (اور نا خوثی میں اخمال ہوتا ہے کلام میں کی وہیشی ہوجانے کا) میں لکھنے ہے رک گیا، یہاں تک کہ میں نے اس کا رسول اللہ اللہ فیات ہے ذکر کیا۔ آپ نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے وہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں مبارک سے اپنے وہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں مبارک سے اپنے وہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں مبارک سے اپنے وہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں مبارک سے اپنے وہن مبارک کے قصفہ میں میری جان ہے کہ اس

م یاواللی میں ہمیشدلگارہے والا دل کیسو ہے۔اس سے محروی ہوتو پھر

مسکوت مسلسل اور خموثی پیم ہے۔ اور اگر بدشمتی سے کسی کومندرجہ بالا فضائل میں سے کوئی فضیلت، حتیٰ کہ برسبیل تنزل چپ رہ کو تا ہی عادت نہ ہوتو ایسے برفعی بی بھی عادت نہ ہوتو ایسے بدنصیب کا زندہ رہنے سے مرجانا ہی افضل واولی ہے۔ (المنہمات علی الاستعداد لیوم المعاد)

حضرت عثمانؓ ہے روایت ہے کہ رسول التعلیقی نے (وضو کر کے )ارشا دفر مایا کہ جو تخف میراسا وضوکرے مجر دورکعت اس طرح برا ھے کہان میں اینے دل ہے کسی قتم کی باتیں نہ کرے، تو اس کے سب ذنوب سابقہ (جو صغائر میں سے ہوں )، معاف ہوجاتے ہیں۔روایت کیااس کو بخاری ومسلم نے۔ معلوم ہوا کہ جوخیال بقصد لایا جادے و مضرحضور ہے۔ ارشادفر مايا كەكوئى مسلمان ايپانېيىن جو دضوكر ياور ا جھی طرح وضو کر ہے، چھر کھڑ ہے ہوکر دو رکعت اس طرح یڑھے کہاینے دل اور چ<sub>بر</sub>ہ سے اس کی طرف متوجہ رہے، مگر اس کے لئے جنت داجب ہوجاد ہے گی۔ (مشکوۃ ص۳۱) ف : پس حاصل طریق کا به ہوا کہ جوقول وفعل نماز میں صاور ہووہ توجہ اور قصد سے ہونا جا ہے مجھن مشق اور یاد سے نہ ہو۔ مثلازبان سي سبحنك اللهم كهاتواس كاطرف متقل توجدا ورقصد ہوای طرح آخرنماز تک \_ پس اس طرح کرنے سے برابر ساعات نماز میں توجہ الی الطاعة رہے اور ایک طرف جب توجہ ہوتی ہے تو دوسری طرف نہیں ہوتی۔ پس لامحالہ اس سے غیرصلوٰ ۃ کی طرف توجہ نہ ہوگی۔ پس حضور کامل میسر ہوگا اوروجه میں اشارہ اس طرف ہے کہ جوارح کے مشغول کر دینے کوبھی اھتغال قلب میں دخل ہوتا ہے۔ پس بحیل حضور کے لئے کف جوارح بھی ضرور ہے، ورنہ چیرہ پھیبرنے سے بواسطہ نگاہ کے خبالات منتشر ہوں گے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ نے فرمایا سے انس ان نگاہ کو تجدہ کی جگہر کھو۔ (مشکلوۃ ۸۳) شغل جس بھر۔ تجربہ سے نابت ہوا ہے اس عمل سے یکسوئی حاصل ہوجاتی ہے۔ مندسے بجرحق بات کے اور پھٹیس نکلیا (نہ حالت رضامیں نہ حالت عضب میں ۔ بعنی ہم دوسر ہے اوگوں کی طرح مغلوب الخضب نہیں ہوتے کہ غصہ میں جو چاہے منہ سے نکل گیا۔ روایت کیااس کوالوداؤدنے (تیسیر ص ۳۱۹)

ترجمہ: حضرت ابو ہربرہ سروایت ہے کدرسول اللہ علیہ جمعہ نظامی خطبہ برخوا۔ پھر راوی نے حدیث میں ایک ضمون محکو ذکر کیا ہے (خطبہ ن کر) ابوشاہ نے عرض کیا کہ بہضمون مجھ کو دو۔ لکھ وجع کے یا رسول اللہ آئے نے فرمایا کہ ابوشاہ کولکھ دو۔ روایت کیا اس کور ندی نے اور سحیح کہا اس کو (تیسیر ص ۱۳۹)۔ فرسم کتاب ارشاد زبانی یا شجرہ وسند برائے مرید مرید فرسم کتاب ارشاد زبانی یا شجرہ وسند برائے مرید مرید اس حدیث سے زبانی تلقین وارشاد کئے ہوئے امر کے مقید باکتابہ کردیے کا موافق سنت ہونا ثابت ہوا۔ اہل طریقت کی بیسب عادتیں اس میں داخل ہوگئیں۔ ذکر وشغل کا طریقہ یاد کے لئے کلھ کردے دیا شجرہ کھے کرد پناسند خلافت کلھ دینا۔

#### بہترین چیز

احف بن قیس ؓ نے فرمایا ہے کہ بہترین چیز جو کسی بندےکودی جاتی ہے،

ا وعقل دوراندیش ہے۔ بینہ بوتو پھر

۲ بہترین اوب واخلاق کا سرماییہ۔ یہ بھی نہ ہوتو پھر

۲ رفیق ہم نواودم ساز ہے۔ پیجمی نہ ہوتو پھر

مطرف بن عبداللہ الشخیر اپنے باپ سے روایت کرتے بیں انہوں نے کہا میں نجائے کے پاس آیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کماز پڑھ کے بیس آواز تھی جیسی (پکنے کے وقت ) ہا نڈی کی آواز ہوتی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جیسے چکی کی اواز ہوتی ہے اور بیآ واز رونے کے سب تھی، آپ رور ہے تھے۔ (مشکلوۃ ص ۳۵)

ف حال، وجد کی حالت غریبه محوده کاغلبه وجد کہلاتا ہے۔
ام الدردائے سے دوایت ہے کہ میں نے ابوالدردائے سے
سنا کہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول الشفائی ہے سنا کہ اللہ
تعالی نے (عیسیٰ علیہ السلام سے) فرمایا کہ اسے عیسیٰ! میں
تہمارے بعد ایک امت پیدا کرنے والا ہوں۔ (مراد اس
سے امت محمریہ ہے)۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ
تعالی نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کو (یعنی امت محمدیہ کو) اپنے
تعم اور اپنے علم سے عطاء کر دوں گا۔ روایت کیا اس کو پہنی نے۔
نے۔ (مشکلوۃ ص ۱۳۱)

ف: قبر پر حاضر ہوکراس کا اتنا ادب کرے کہ جتنا حالت حیات میں کرتا تھا۔ کی صحابی نے اپنا خیمہ ایک قبر پر لگالیا اور ان کومعلوم نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ سواس میں ایک آ دمی معلوم ہوا جو تبدار ک المذی بیدہ المملک پڑھر ہاتھا یہاں تک کہ اس کوخم کیا۔ وہ صحابی رسول اللہ اللہ اللہ تکا نے اور اس خفاظت کرنے والی ہے۔ یہی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہی مردہ کو عذاب اللی ہے (جو کہ قبر میں ہوتا ہے ) نجات وی مردہ کو عذاب اللی سے (جو کہ قبر میں ہوتا ہے ) نجات وی مردہ کے دروایت کیا اس کوتر ندی نے (مشکو ق ص ۱۹۸۸) حدیث سے کشف القور کا وقوع معلوم ہوا۔

فائدہ فیض باطنی از اہل قبور۔اس میں کوئی شبنہیں کہ قرآن گھریت اس کا میں میں کہ قرآن گھریت کے اس کا میں کہ قرآن گ مجید سنناموجب نفع باطنی ہے اور یہ نفع ان اصحابی کو بواسطہ صاحب قبر کے پہنچاس سے اہل قبور کے فیوض کا اثبات ہوتا ہے۔

حضرت عراسے روایت ہے کہ میں نے نبی سلی اللہ علیہ ولم سے عمرہ کرنے کی اجازت جابی آپ نے اجازت دی اور فر مایا ہے بھیا ہم کو بھی اپنی دعا میں شریک رکھنا اور ہم کو بھولنا نہیں ۔ سوآپ نے بیرایسی بات فرمائی کہ جمھ کو اس کے عوض میں ساری دنیا کا ملنا بھی مسرور نہیں کرسکتا روایت کیا اس کو ابودا ؤدنے مشکوۃ میں ص ۱۸۷

حضرت عبدالله بن عمر سے منقول ہے وہ نبی سکی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ ہرشے کا ایک میقل ہے اور تھو کا میقل و کر الله ہے روایت کیا اس کو بیتی نے مشکوق ص اوا

فائده۔ تصفیہ قلب کاعنوان پایاجا تاہے۔

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدآیت تلاوت فرمائی فنن برداللہ الله (جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جس مخص کو ہدایت فرمانا چا ہے ہیں اس کاسینداسلام کے لئے کشادہ کردیتے ہیں ) اور فرمایا کہ نور جب قلب میں داخل ہوتا ہے تو وہ کشادہ ہوجا تا ہے۔ عرض کیا گیا یارسول اللہ کیا اس کی کوئی علامت (اور بیجان) بھی ہے فرمایا ہاں اس دھو کہ کے گھر ( لیخی دنیا ) سے درل کی ) علیحد گی اور دار الحلود کی طرف توجہ اور موت کے آنے سے پہلے اس اور دار الحلود کی طرف توجہ اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لئے تیاری۔ روایت کیا اس کوئین نے مشکوۃ ص ۱۳۸۸ میں حضرت الی ہر پر الور الی خلاقے سے کہ رسول

التقطیق نے فرمایا کہ جب کی مخص کو دیکھو کہ زہد فی الد نیا اور قلت کلام اس کوعنایت ہوا ہے، تو اس سے نزد یک رہا کرو، کیونکہ اس کو حکمت (حکم اسرار دہید) کی تعلیم (وتلقین منجانب اللہ) کی جایا کرتی ہے۔ روایت کیا اس کو بیمٹی نے شعب اللہ) کی جایا کرتی ہے۔ روایت کیا اس کو بیمٹی نے شعب الایمان میں مشکلو قص ۳۳۸۔

ف: اس کوعلم لدنی اورعلم وہبی بھی کہتے ہیں۔جس کا عطاء ہوتا اہل اللہ کو بکثر ت وتو اتر ہے۔

مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی کسی نے بغیر اس کے ہر گز نہ پائی فضیلت نہ فرمازوائی ترک نکاح وگوشتینی

بعض بزرگول نے اس کو بمصلحت فتن اختیار کیا ہے اور سنہ کی قیداشارہ ای مصلحت کی طرف ہے، کیونکہ بیز ماند تھا کہ کثر ت فتن کا حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ واللہ کے حضور میں عرض کیا کہ میں اپنی او ڈنی کو باند ھا کرو کل کروں؟ آپ میں لئے کے فر مایا کہ باندھ کر تو کل کرو! روایت کیا اس کو تر ندی نے فر مایا کہ باندھ کر تو کل کرو! روایت کیا اس کو تر ندی نے تیسیر میں میں ک

ابن کشر سے روایت ہے کہ ابوسہم نے کہا کہ میرے سامنے سے ایک عورت گزری۔ میں نے (غلبہ شہوت سے) اس کی کمریکڑ لی۔ پھراس کو (خوف خداسے) چھوڑ دیا۔ اتفاق سے (اگلے دن) صح کورسول الشفائی کی سبب سے لوگوں کو بیعت فرمانے گئے۔ میں بھی (اس غرض کے لئے) حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تم وہی نہیں جس نے کل کے روزاس کو کھینچا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ بے شک! اور میں اب ایبا نہ کروں گایا رسول اللہ! پس آپ علیہ نے جھے کو بیعت فرمالیا۔ روایت کیا اس کورزین نے (تیسیر ص ۲۹۳)

کوئی بات بے جامرید کی معلوم ہوتی ہے تو مصلحت اجر کے لئے اس کو تنبیہ فرمادیتے ہیں اور اگر مجمع میں متنبہ کرتے ہیں تومبہم طور پرتا کہ دوسروں کے روبرورسوائی نہ ہو۔ حضرت عمر سے اس حدیث میں جس میں حضرت

جرئیل علیہ السلام نے نی اللہ سے پھے سوالات کے ہیں ہی بھی جرئیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتا ہے کہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا اس کو دیکھر ہے ہو ( یعنی اگر خدا تعالیٰ نظر آسے گا تو جس طرح کی عبادت اس وقت کرتے الی کرو۔ اور لامی الہ ایسے وقت میں عبادت اظامی وحضور کے ساتھ ضرور ہوگی۔ پس اس طرح کی عبادت کرنا چاہئے۔ اور گوتم اس کو دیکھتے نہیں ہوگر الی طرح کی عبادت کو اوا کی پھر بھی موجود ہے۔ اس لئے کہ اگرتم اس کونہیں دیکھتے وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔ اور یہ بھی دائی کائی ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے ہے۔ اور یہ بھی دائی کائی ہے۔ روایت کیا اس کو مسلم نے (مکتل ق ص س)

جب حق تعالی کی طرف متوجہ ہوگا تو یہ توجہ دفع ہو جاوے گی توجہ الی الوسوسہ کی ۔ کیونکہ نسس ایک آن میں دوطرف متوجہ ہوگا تو یہ توجہ دفع ہو متوجہ ہوگا توجہ الی توجہ کی توجہ الی سوجہ کا در جی الی محتم کے ایک محتم کے ایک میں وہم اور شبہ بہت ہوجاتا ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ کیونکہ یہ (کوشش کرنے ہے) ہرگز دفع نہ ہوگا۔ یہاں تک کیونکہ یہ (کوشش کرنے ہے) ہرگز دفع نہ ہوگا۔ یہاں تک کرنماز ہے فارغ بھی ہوجاؤ گے اور یوں ہی کہتے رہوگے کہ میں نے نماز پوری نہیں پڑھی (ضرور کچھرہ گیا ہے اس لئے پھر میں نے نماز پوری نہیں پڑھی (ضرور کچھرہ گیا ہے اس لئے پھر اعادہ کرو گے۔ مگر پھر بھی فارغ ہوکر یہی وسوسہ رہے گا تو کہاں تک اعادہ کرو گے۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ پچھے پرواہ نہ کرو) اعادہ کرو گا۔

ف ۔ بیعلاج ہے کہ اس کی پرواہ نہ کی جاوے۔ بیعلاج تجربہے اسپراعظم ثابت ہواہے۔

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں

النعطی النعطی النعلی کود کیور با ہوں کہ ایک نبی کی انبیاء میں سے حکایت فرماتے تھے جن کوان کی قوم نے ماراتھ اور خون آلودہ کردیا تھا اور دہ اپنے چہرہ سے خون پونچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانے نہیں روایت کیااس کو بخاری و سلم نے مشکلو قص ۱۳۳۸ فی شخل تصور شخ ۔ کچھ مفاسد مرتب ہوتے د کھی کر محققین اکثر اس سے منع کرنے لگے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ارشاد فر مایا رسول النیکی النیکی نے کہ آخری زمانہ میں کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوں گے جو دنیا کے مکر و فریب سے دین کے عوض حاصل کریں گے لوگوں کے دکھلانے کوزم بننے کے لئے بھیڑی کھال پہنیں گے کہ لاگوں کے دکھلانے کوزم بننے کے لئے بھیڑی کھال پہنیں گے کہ لباس ہے تارکان دنیا کا اور یا کنایہ ہاس سے کہ ظاہر میں برنے نرم خواور منکسر و متواضع ہوں گے ) زبا نیں ان کی شکر سے بھی زیادہ شیریں ہوئی اور دل ان کے بھیڑیوں کے سے ہوں گے ۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا بیلوگ جھ پر موں گے ۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا بیلوگ جھ پر دھوکہ کھائے ہوئے ہیں یا جھ پر جرات کرتے ہیں سوجھ کوا پی دھوکہ کھائے ہونے ہیں یا جھ پر جرات کرتے ہیں سوجھ کوا پی دھوکہ کھائے ہونے ہیں یا جھ پر جرات کرتے ہیں سوجھ کوا پی دھوکہ کھائے ہوئے ہیں یا جھ پر جرات کرتے ہیں سوجھ کوا پی کا دول کا دے کہ کیا اس کوتر نہ کی کے ایسا فتہ بر پاکہ کیا دول گا دول کا دوایت کیا اس کوتر نہ کی کے دوایت کیا اس کوتر نہ کی نے دھکو ق ص سے کہ میں اس کوتر نہ کی نے دھکو ق ص سے کہ کیا اس کوتر نہ کی نے دھکو ق ص سے کہ کیا سے کا کے دوایت کیا اس کوتر نہ کی نے دھکو ق ص سے کہ کیا سے کو کیا کیا کی کے دوایت کیا اس کوتر نہ کی نے دھکو ق ص سے کہ کیا سے کو کیا کی کے دوایت کیا اس کوتر نہ کی نے دھکو ق ص سے کہ کیا سے کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کھل کیا کیا کہ کیا کہ کو کھل کیا کہ کیا کہ کو کھل کیا کہ کان کیا کہ کان کیا کیا کہ کیا کہ کیا کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کو کھل کیا کہ کیا کہ کی کیا کی کی کیا کی کیا کہ کو کی کیا کی کو کھل کی کے کہ کیا کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھل کی کی کہ کیا کہ کی کیا کیا کہ کو کھل کیا کہ کیا کہ کو کھل کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھل کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کو کھل کی کیا کہ کو کھل کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کو کھل کیا کہ کو کھل کی کو کھل کی کو کھل کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کھل کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ

ف مکار پیروں کی ندمت اس حدیث میں ظاہر ہے۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بی اللہ نے نے فرمایا
کہ ہرشے کا ایک جوش ہوتا ہے اور ہر جوش کے بعد ڈھیلا پن
ہوتا ہے سواگر صاحب عمل اپنے عمل میں رائتی اور توسط پر
چلے تو اس کے نباہ کی امیدر کھواورا گر (اتنا مبالغہ کرے کہ) اس
کی طرف انگلیوں سے اشارہ ہونے گئے تو اس کو کچھ شار میں نہ
لاؤ۔ روایت کیا اس کو تر ذی نے مشکل قص کے ہے۔

ف تعلیم محققین مجاہدہ میں غلوکر نے سے منع کرتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل
ہوئی وانسلد الخ یعنی اپ قریب والے خاندان کو (عذاب اللی
سے) ڈراؤ تو نی ملیک نے قریش کو پکارا (اور جمع کیا) اور اس صدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے (حضرت فاطمہ کو) فرمایا

اے فاطمہ اُ ہے کودوز خ سے بچاؤ کیونکہ میں تم کواللہ تعالیٰ سے ۔ بچانے کا پچھا ختیار نہیں رکھتا۔ روایت کیااس کومسلم نے۔ (مشکلہ قص ۲۵۲)

ف: بعضوں کو بیناز ہوتا ہے کہ ہم فلال بزرگ کی اولا دیمیں
ہیں اصلاح عقا کدوا عمال سے بالکل بے فکر ہوجاتے ہیں۔
صالح بن درہم سے روایت ہے کہ ہم جج کرنے چلے تو
ایک شخص ملے کہنے گئے تہمارے قرب میں کوئی گاؤں ہے
جس کوایلہ کہتے ہیں۔ہم نے کہا ہاں ہے کہنے گئے کوئی شخص تم
میں اس بات کی ذمہ داری کرسکتا ہے کہ میری طرف سے مجد
میں اس بات کی ذمہ داری کرسکتا ہے کہ میری طرف سے مجد
عشار میں (کہ اس گاؤں میں ہے) دو رکھت یا چار رکھت
پڑھے اور کہد دے کہ بیا ابو ہریرہ کی طرف سے ہیں نے
اپ محبوب قلبی میں ہے ہے میں نے
عشار سے قیامت کے دن کچھ شہداء کو اٹھا دے گا شہداء بدر
کے ساتھ بجران کے کوئی ندا شھے گاروایت کیا اس کو ابو داؤ د نے
مشکل ق ص ۲۰ ہم نے

جس طرح عبادت مالیہ کا ثواب پہنچتا ہے ای طرح عبادت بدنیکا بھی پہو نچتا ہے۔ دوسرے پیکہ جس طرح میت کوثواب پہنچتا ہے ای طرح زندہ کوبھی پہو نچتاہے کیونکہ پیش ابو ہریرہ تھے اور اس وقت زندہ تھے۔ ف: مقام متبرک میں عبادت کا اہتمام۔

ابوسعید الدوایت ہے کہ رسول الشقائی ابن صیاد ہے (کہ مجلہ د جالین کے ایک د جال تھا) مدینہ کے کی داستہ میں ملے ۔ رسول الشعالی الله علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو میری رسالت کی شہادت دیتا ہے ۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا آپ میری رسالت کی شہادت و سیتے ہیں ۔ آپ قالی نے نے فرمایا کہ میں اللہ پر اور اس کے سب فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لاتا ہوں ۔ (پس جورسول نہیں اس کی رسالت کی شہادت نہیں دیتا گر آپ نے دفع فتند کی مسلمت سے مہمافر مایا) اچھا یہ بتلا تھوکو کیا نظر آتا ہے کہنے لگا مسلمت نے نہ فرمایا تھوکو شیطان کا کہ ایک تخت یانی پر نظر آتا ہے آپ نے فرمایا تھوکو شیطان کا کہ ایک تخت نظر آتا ہے رہایا ترکی مسلم نے مشکور قاص میں اس کی درایت کیا اس کو مسلم نے مشکور قاص میں اس کا ت

besturdubooks.nordb

#### توربيدرخوف فتنه

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللیک وادی پر کے ساتھ کمہ اور مدینہ کے درمیان جارہ ہے تھے ہماراایک وادی پر گزرہوا۔ آپ نے فرمایا بیکون وادی ہوگوں نے عرض کیا کہ وادی ارزق ہے۔ آپ اللیک نے فرمایا میں گویا اس وقت موکا علیہ السلام کود کی را ہمول اور آپ نے ان کے رنگ اور بالوں کی علیہ السلام کود کی را ہمول اور آپ نے ان کے رنگ اور بالوں کی پی اللہ تعالیٰ اپنی اٹکلیاں کا نوں میں رکھے ہوئے ہیں اور لبیک سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں اور اس وادی میں گزرے ہیں ابن عباس کہتے کو پکار رہے ہیں اور اس وادی میں گزرے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ پر ہم آگے چلے یہاں تک کہ ہم آیک کھائی پر چہنچے۔ آپ میں کہ پر ہم آگے جلے یہاں تک کہ ہم آیک کھائی پر چہنچے۔ آپ لفت ہے فرمایا میں گویا (اس وقت) بینس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک سرخ اوثی پر سوار ہیں ان پر صوف کا ایک کر تب ہوں۔ ایک را وقت کی کئیل پوست خرما کی ہواراس وادی میں گزررہے ہیں۔ دوایت کیا اس کو سلم نے مشکلو ہوں۔ ۵

## ف: مسئلهٔ ظهورروح درم کانی بعدموت

حیثیت کی دلالت اس پر ظاہر ہے کہ موٹی علیہ السلام اور پونس علیہ السلام آپ کونظر آئے بیٹمشل روحی تھا کیونکہ جسدتو ان حضرات کا قبور میں تھا۔

حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی پڑ کئیں اور اہل وعیال بھو کے مرنے گئے اور کھیت وغیرہ میں پڑ کئیں اور اہل وعیال بھو کے مرنے گئے اور کھیت وغیرہ براد ہو گئے اور چار پائے تلف ہونے گئے سو ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ سے بارش کی وعا کیجئے ہم آپ کو اللہ کے سامنے سفارشی لاتے ہیں اللہ کوآپ کے سامنے بی سلی اللہ فرائے اور ) سجان اللہ سجان اللہ فرائے گئے اور اس کا اس قدر تکرار کیا کہ اس کا اثر آپ کے احداب کے چرہ میں نمایاں ہونے لگا بھر فرمایا کہ تی مارے اللہ تعالیٰ کی کے سامنے سفارشی نمیں شعیراتے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے۔ یعنی سفارش میں نیاز مندی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کانیاز مندنہیں ۔ مشارش میں نیاز مندی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کانیاز مندنہیں ۔ مشارش میں نیاز مندی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کانیاز مندنہیں ۔ مشارش میں نیاز مندی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کانیاز مندنہیں ۔ مشارش میں نیاز مندی ہوتی ہے۔

ابو ہربرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فاق نے فرمایا قتم اس ذات کی کہ جان محمد کی اس کے قبضہ میں ہے کہ اگر تم ایک ری سب سے نیچے کی زمین تک لاکا و تو وہ اللہ تعالیٰ پر جا کرا تر ہے۔ روایت کیا اس کواحمد ترندی نے۔

یعنی وہاں بھی خدا موجود ہے۔ توجیہ تھم بموجودیت حق در ہرمکان۔ بہت سے صوفیہ کے کلام میں حق تعالیٰ کے اعاطہ کے بیان میں ایسے عنوانات پائے جاتے ہیں جن سے احاطہ ذاتیہ میں کلام محلوم ہوتا ہے اور علاء کو اولا احاطہ ذاتیہ میں کلام ہوا ہے۔ پھر تکیف سے تو تنزہ گفتی ہے۔ ذات کا عرش پر بلا کیف ہونا اور صفات علم وغیرہ کا متعلق بالکل ہونا منصوص ہے اس لئے صوفیہ کے کلام میں مخالفت نص وقول جمہور کا شبہ ہوتا ہے۔ گر اس حدیث کا عنوان بالکل صوفیہ کے موافق ہے جو حدیث کی توجیہ ہوگا وہی قول صوفیہ کے موافق ہے جو حدیث کی توجیہ ہوگا وہی قول صوفیہ کے موافق ہے جو حدیث کی توجیہ ہوگا وہی قول صوفیہ کی ہوگا۔

ف: بعض الل قبض نے ننگ ہو کرخودکٹی کرلی ہے۔ حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عجب نہیں وہ عنداللہ معذور ہول تعلیم تبلی از شیخ درقبض۔

شرت بن عبید سے روایت ہے کہ حضرت علی کے روبرو الل شام کا ذکر آیا۔ کس نے کہاا ہے امیر المونین ان پر لعنت کیجئے فر مایا نہیں میں نے رسول اللہ اللہ کے سے سنا ہے فرماتے سے کہ ابدال (جوالیہ قتم ہے اولیاء اللہ کی) شام میں رہتے ہیں اوروہ چالیس آ دمی ہوتے ہیں جب کوئی شخص ان میں سے مرجا تا ہے اللہ تعالی اس کی جگہ دوسر اختص بدل دیتا ہے ان کی مرکت سے بارش ہوتی ہے اور ان کی برکت سے اعداء پر غلبہ ہوتا ہے اور ان کی برکت سے اہل شام سے عذاب (دنیوی ہوتا ہے اور ان کی برکت سے اہل شام سے عذاب (دنیوی ہمت جاتا ہے۔ روایت کیااس کواحمہ نے مشکلو قص ۵۵۵ فی است ہوتا ہے ور ابدال وغیر ہم۔ جب ایک شم کا اثبات ہے تو دوسر ہے اسام تھی مستجد ندر ہے۔

شفی آجی سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ میں آپ سے حق کے اور پھر حق کے لئے درخواست کرتا ہوں کہ بھے سے کوئی ایک حدیث رسول النظافیہ کی بیان میں ایسا فرمایا کہ ہاں میں ایساؤ کرروں گا۔ میں تم سے ایسی ہی حدیث فرمایا کہ ہاں میں ایساؤ کرروں گا۔ میں تم سے ایسی ہی حدیث رسول اللہ فاقیہ کی بیان کروں گا جس کو میں نے سمجھا ہوگا اور پوچھا ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ نے آیک جی ماری (یہ کیفیت بیتا بی کی یا تو شدت خوف سے ہوئی ہے کہ حدیث کا بلاکی کی بیشی کے بیان کرنا بری احتیاط کی بات ہے اور یا شدت شوق سے تھا کہ بیان کرنا بڑی احتیاط کی بات ہے اور یا شدت شوق سے تھا کہ بیان کرنا بڑی احتیاط کی بات ہے اور یا شدت شوق سے تھا کہ بیان کرنا بڑی احتیاط کی بات ہے اور یا شدت شوق سے تھا کہ بیان کرنا بڑی احتیاط کی بات ہے اور یا شدت شوق سے تھا کہ بیان کرنا بڑی احتیاط کی بات ہے اور یا شدت شوق سے تھا کہ بیان کرنا بڑی احتیاط کی بات ہے اور یا شدت شوق سے تھا کہ بیان کرنا بڑی احتیاط کی بات ہے اور یا شدت شوق سے تھا کہ بیان کرنا بڑی احتیاط کی بات ہے اور یا شدت شوق سے تھا کہ بیان کرنا بڑی احتیاط کی بات ہے اور یا شدت شوق سے تھا کہ بیان کرنا بڑی احتیاط کی بات ہے اور یا شدت شوق سے تھا کہ بیان کرنا بڑی احتیاط کی بات ہے اور یا شدت شوق سے تھا کہ بیان کرنا بڑی احتیاط کی بات ہے اور یا شدت شوق سے تھا کہ بیان کرنا بڑی احتیاط کی بات ہے اور یا شدت شوق سے تھا کہ بیان کرنا بڑی احتیاط کی بیان کرنا بڑی کی بیان کرنا بڑی کرنا بری احتیاط کی بیان کرنا بری بیان کرنا بری احتیاط کی بیان کرنا بری کے دور بیان کرنا بری بیان کرنا بری کرنا بری بیان کرنا بری بیان کرنا بری بیان کرنا بری کرنا بری بیان کرنا ہوں کرنا بری بیان کرنا بری بیان کرنا بری کرنا بری بیان کرنا بری بیان کرنا بری بیان کرنا ہوں کرنا بری بیان کرنا ہوں کرنا

منتظررہ پھران کوافاقہ ہوا اور فرمایا کہ پیس تم سے ضرور الیک حدیث بیان کروں گا جو جھ سے رسول الشعائی فیصلے نے اس مکان میں بیان فرمائی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی نہ تھا بچر میرے اور بجز آپ کے پھرابو ہریرہ نے بڑی زور سے ایک چیخ ماری پھران کوافاقہ ہوا اور پیدند منہ پرسے پو نچھا اور فرمایا کہ بیس میرکام کروں گا یعنی تم سے رسول الشعائی کی حدیث بیان کروں گا۔ میس اور آپ اس مکان میں تھے۔ ہمارے پاس اس وقت کوئی نہ تھا بجر میر سے اور بجز آپ کے پھرابو ہریر ڈ نے بڑی زور سے چیخ ماری پھرآ گے کو جھک کر منہ کے بل گر پڑے میں ان کو بڑی دیری دیری دیری دیری ایک اپنے سہارے لگائے رہا۔ پھرافاقہ ہوا فرمایا کہ رسول الشعائی ہے نے بچھ سے حدیث بیان فرمائی ۔ روایت کیا اس وقت رسول الشعائی ہے نے بچھ سے حدیث بیان فرمائی ۔ روایت کیا اس کو تریزی نے جلد تائی ص

ف: حال۔وجد۔حدیث کی دلالت ظاہرہاورسلف کو بوجہ تو تخل کے اس درجہ کا وجد کم ہوتا تھالیکن احیا تا ہونے سے افکارنہیں ہوسکتا۔

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاللَّهِ فِي اللَّهِ مِي (قيامت مِين) الشَّخْصُ كِساته مِوكًا جس سے محبت رکھتا ہواور تواب اس چیز کا ملے گا جو مل کیا ہوگا۔ ف:عادة عذراز بيعت صغراب بهي بزرگون كااصل معمول یمی ہے اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ بیعت التزام ہے احکام لازمه كااور صغير براحكام التزام سيجهى لازمة نبيس موتة تو بيعت كى حقيقت متحقق نهيس موسكتي اوربعض اوقات جوابيا كر لیتے ہیں وہ محض صورت بیعت ہے برکت کے لئے حضرت علی بن الحسين سے روايت ہے كہ حفرت صفيد نے فرمايا كهرسول کے وقت زیارت کے لئے حاضر ہوئی اور باتیں کرتی رہی پھر واپس جانے کے لئے اٹھی اور آپ علیہ بھی (مثالیت کے لئے باب معجدتک) طلے یہاں تک کہ جب آپ معجد کے دروازہ تک بہنچ (بیدروازہ مبحد کے اندرتھا خارج نہتھا)اس وقت دو مخص انصاری گزرے۔ جب انہوں نے رسول اللہ علی کوریکھا تو تیز چلنے گئے (تا کہ جلدی محاذا ۃ مید نے لگ جاویں کیونکہ آپ کے پاس حضرت صفیہ کوبھی و یکھا تھا توا ہے

وقت میں یہی ادب تھا) آپ نے فرمایا کہ اطمینان سے چلو)

پھے جلدی کی ضرورت نہیں اور یہ بھی فرمایا کہ ) یہ صفیہ بنت

یی (میری بی بی) ہیں (پھے اور وسوسہ ندالا تا) ان دونوں نے
عرض کیا کہ سجان اللہ یا رسول اللہ (کیا نعوذ باللہ آپ پر بیہ
وسوسہ ہوگا کہ کوئی اجنبی عورت خلوت میں آگئ ہے) آپ نے
فرمایا کہ شیطان ابن آ دم کے بدن میں بجائے خون کے چان
ہ اور میں اس بات سے ڈرا کہ تمہارے دل میں کوئی بری
بات یا بیفرمایا کہ کوئی چیز (بیعنی کوئی خیال) ندوال دے (جو
بات یا بیفرمایا کہ کوئی چیز (بیعنی کوئی خیال) ندوال دے (جو
تہمارے اختیار سے باہر ہواور پھر خدانخواستہ بڑھتے بڑھتے
مرتبہ گمان تک پینج جاوے اور تمہارے دین کا ضرر ہو) روایت
مرتبہ گمان تک پینج جاوے اور تمہارے دین کا ضرر ہو) روایت

ف: غور کرنا چاہے رسول اللہ اللہ نیا ہے۔ اس باب بیس کس قدر مبالغہ کے ساتھ احتیاط فرمائی اور جو واقع بیس اجاع شریعت کوضروری نہیں مجھتے ان کا تو کیا ہو چھنا جیسا کہ آج کل اکثر مرید بھی ایسے ہی ہیں۔

حفرت صفیہ ہے دوایت ہے کدرسول الدھ ان کے پاس آخریف ان کے پاس آخریف لائے اوران کے سامنے چار ہزار کھلیاں رکھی تھیں کہ ان سے (شار کر کر رہی تھیں۔ روایت کیااس کوابوداؤ دوحا کم نے حصن حیین ص ۱۹۹۳ ف. رسمتنج پر اور ادواذ کار ف. رسمتنج کیا ہے داکر من کا معمول ہے تیج پر اور ادواذ کار پڑھنے کا بیحدیث اس کی اصل ہے کیونکہ تھلیوں میں اور دانوں میں کوئی فرق نیس اور دانوں میں کوئی فرق نیس اور دانوں میں کوئی فرق نیس اور دانوں میں کوئی فرق سے ہے۔

حفزت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فرمایا کہ بہت سے لوگ دنیا میں نرم بستر وں پراللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اللہ ان کو جنات عالیہ میں داخل فرماویں گے۔روایت کیااس کوابو یعلی نے حصن حصین ۲۱

ف: مسلمتدم منافات علم مرولایت را اکثر عوام بیتجه بیل که برزگ کے لئے خت حال ہونا ضروری ہے حدیث سے معلوم ہونا ہوتو کہ اگر سامان امارت کے ساتھ ذکر وطاعت میں استقامت ہوتو ثمرات جب بھی مرتب ہوتے ہیں البتہ بعض اوقات بعض اسباب علم یا بعض تعلقات کو تجویز شخ کامل بمصلحت مجاہدہ برائے چندے یا بھی دواماترک کردینا ضروری ہوتا ہے سویدام

عارض مصلحت سے بن نفسہ شرائط میں سے نہیں۔

ابویعلی نے حضرت عائشہ ہے روایت کیا کہ رسول اللہ مَلِلْتُهُ نِے فر مایا کہ ذکر خفی جس کو جا فظان اعمال ملائکہ بھی نہیں سنتے (ذکر جلی یر) ستر حصے نصیلت رکھتا ہے جب قیامت کا ون ہوگا اور اللہ تعالی خلق کو ان کے حساب کے لئے جمع فرماوس محاور حافظان اعمال اپنی یا د داشت اورنقشه اعمال کو لاویں گے کہ دیکھو (علاوہ اعمال مکتوبہ نے الصحائف کے ) اس شخص کا کوئی عمل تو باتی نہیں رہ گیا وہ عرض کریں گے کہ ہم نے اپنے معلومات اور محفوظات میں سے کوئی چیز بے ضبط کئے ہوئے اور لکھے ہوئے چھوڑی نہیں اللہ تعالی اس مخص سے فرماویں گے کہ میرے پاس تیراایک نیک عمل ہے کہ تھے کو بھی اس کا (اس وقت )علم نہیں کواس کے صدور کے وقت اطلاع تھی کیونکہ دہمل قصدی ہےاور قصد ستلزم ہے علم کواور میں جھوکو اس کی جزا (نیک دول گا)اوروہ ذکرخفی ہے۔روایت کیااس کوسیوطی نے بدورسافرہ میں مرقاۃ برحاشیہ مص سے ۲۷ ف: مئله صحت ذكر فكرى بزركوں كے يہاں بھى ذكر لسانى كى منجهی ذکرقلبی کی بلاحر کت لسان تعلیم ہوتی ہے بعض اہل ظاہر سجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے حرف ادا نہ ہوں وہ ذکر معتبر نہیں۔ حدیث میں اس ذکر کے معتد بداور معتبر ہونے کی تصریح موجود ہے۔ کیونکہ تلفظ کے لئے ساع خفظہ لازم ہے اور وہ منتفی يس تلفظ بهي منتفى ب-البت بعض احكام من تلفظ بالاجماع شرط ب مثال قراة في الصلوة و نكاح وطلاق وامثالها رماييكه كو ساع نه قامرا عمال قلبيه كاعلم تو موتا ب تواس وجد سے كصنا ضرور تفاچنانچيئزم حسنه كالكھا جانا احاديث ميں موجود ہے جواب بيہ ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اعمال قلب میں سے گو اکثر کی اطلاع ہوتی ہے مگر بعض اس ہے مشتنی ہیں یگر بدون ورد و استثناء کے بقیدا عمال کواس اکثر میں داخل سمجھا جادےگا۔ ابوالطفیل ہے روایت ہے کہ ایک مخص کا ایک مجمع پر

ابواطفیل سے روایت ہے کہ ایک مخص کا ایک بجع پر گذر ہوا اور ان کوسلام کیا۔ ان لوگوں نے اس کے سلام کا جواب دیا جب وہ خض آ گے بڑھ گیا تو اس جمع میں سے ایک شخص نے کہا کہ واللہ بھی کواٹ مخض سے اللہ واسطے بغض ہے۔ اللہ واسطے بغض ہے۔ اللہ واسطے بغض ہے۔ اللہ واسلے بغض ہے۔ اللہ علی واللہ ہم اس کا اہل مجلس نے کہا کہ تم نے بہت بری بات کبی واللہ ہم اس کا

اظہار کریں گے۔ایک شخص کوایے میں سے کہا کہ فلانے اٹھ اوراس ( گزرنے والے ) شخص کواس کی خبر دے دے پس یہ فرستادهاس شخص سےملااوراس قول کی خبر دی و شخص اینے راستہ سے لوٹ کررسول النہ اللہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول الله ! ميس مسلمانول كى ايك مجلن يركزراجس ميس فلانا شخص بھی تھا۔ میں نے ان کوسلام کیا ، انہوں نے جواب دیا۔ جب میں ان سے آ کے برھ آیا توان میں سے ایک مخص میرے یاس پہنیاادر محمور بخبردی کہفلانے شخص نے یوں کہا کہواللہ محم گواس شخص سے اللہ کے واسطے بغض ہے۔ تو اس کو ذرا بلا کر يوجه ليجد مجهد التعليقة نے اس کو بلا کراس خبر کی تحقیق کی (کہ تونے کہا ہے یانہیں)۔ اس نے اس کا اقرار کیا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ ! واقعی میں نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھراس سے تجھ کو بغض کیوں ہے؟اس نے کہا کہ میں اس کا بروی موں اور مجھ کواس کے حال کی بوری خبر ہے۔ واللہ میں نے اس کو بجز اس فرض نماز کے (مع توالع ) جس کوسب نیک وید بڑھا کرتے ہیں ،اورکوئی نماز (نَفْلُ وغِيره) يِرْ هِيِّهِ نَهِينِ دِيكِها ـ اسْتَخْصُ نِهِ عَرْضُ كِها مارسول اللہ اس سے بوجھے کہ اس نے مجھ کو بھی اس کے وقت سے تاخير كرتے ہوئے يا اس كا وضويا اس ميں ركوع سجدہ ناتص كرتے ہوئے ديكھا ہے؟ آپ نے اس سے يوجھا۔ وہ بولا نہیں!اس مخص نے عرض کیایار سول اللہ !اس سے یو چھتے کہ مجھ کو بھی اس میں کوتا ہی کرتے ہوئے یا اس کا پھیچی کم کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے اس سے یو چھا۔ وہ بولانہیں! پھر كينے لگا والله ميں نے تبھى اس كو بجز اس زكوۃ كے جس كوسب نیک وبدادا کرتے ہیں، کسی سائل کودیتے، یااللہ کی راہ میں خرچ كرتے نہيں ديكھا۔ اس شخص نے عرض كيايار سول اللہ ! اس سے یو چھنے کہ جھے کو بھی اس میں کوتا ہی کرتے ہوئے یا اس کا پچھ حق تم كرتے ہوئے ويكھاہے؟ آپ نے اس سے يو جھا۔ وہ بولا نہیں! پھر کہنے لگا واللہ میں نے بھی اس کو بجز اس زکو ۃ کے جس كوسب نيك وبداداءكرتے بين بمسى سائل كوديتے يااللدكي راه میں خرچ کرتے نہیں دیکھا۔اس شخص نے عرض کیابارسول اللہ ؟! اس سے یو چھے بھی میں نے مال زکوۃ کو پوشیدہ کیا ہے؟ (لیعنی

عامل سے چھپالیا ہویا میمغنی کہ پوری زکو ۃ علائیہ نہ دے دی ہو)۔وہ بولانہیں رسول التھا ہے نے اس معترض سے فرمایا کہ بس جا! مجھ کومعلوم نہیں شاید مہتجھ سے بہتر ہو۔روایت کیااس کو احمد نے رحمۃ مہداۃ ص۱۲۴

ف: عادة اكتفاء برضروريات اصطلاح فن مين اليشخض كوجو عبادات جوارح مين سيمحض ضروريات بركفايت كرے باقى اوقات ذكر وفكر مين مشغول ركھے، قلندر كہتے ہيں۔اس حديث سے اس مشرب كا اثبات ہوتا ہے۔

مند دیلمی میں روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ تیزی (جولطافت طبیعت کی وجہ ہے ہو) صرف میری امت کے سلحاء وابرار میں ہوتی ہے اور اس سندسے بایں لفظ بھی روایت ہے کہ کوئی شخص (ایسی نہ کورہ) تیزی کا صاحب قرآن سے نیادہ شایال نہیں بسبب عزت قرآن کے جواس کے جواس کے جونس میں ہے۔مقاصد حسنہ ۹۸

عبداللہ بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ علیقہ نے فرمایا کہ تمہارے گئے آتے کی یہی اجازت ہے کہ تم پردہ اٹھادیا کرواور میری مخفی بات س لیا کروجب تک میں منع نہ ` کردوں۔ابن ماہیص ۱۳

حضرت امام حسین سے روایت ہے کہ یس نے اپنے والد سے رسول الشوائی کے گھر تشریف لے جانے کی حالت کے متعلق پوچھا (کہ آپ جب گھر میں تشریف لاتے تو کیا کرتے تھے) انہوں نے فرمایا کہ اپنے گھر میں تشریف لاتے تو اپنے اندرآ نے کے حصہ کو تین حصفر ماتے ایک حصہ وقت کا اللہ کے کام کے لئے (مثل نوافل وغیرہ) اور ایک حصہ اپنے اگھر والوں (سے بولنے چالئے) کیلئے اور ایک حصہ اپنے نفس کے آرام کے لئے اور پھر اپنے حصہ کو اپنے (ضروری کا موں اور لوگوں کے (نفع پنچانے کے) درمیان میں تقییم فرما دیتے کے ورمیان میں تقییم فرما دیتے کے حصہ کو ایک کی کھر وقت اپنے لئے صرف کرتے اور کچھ لوگوں کے کام

میں) سواس حصد کو (جو کہ اپنے دفت میں سے لوگوں کے لئے نکالتے تھے) خواص کے ذریعہ سے عام لوگوں پر صرف فرماتے اور لوگوں سے کوئی چیز (کام کی) اٹھا نہ رکھتے اور آپ علیہ لیا کہ عادت شریف اہت کے حصہ میں (جو باہر صرف ہوتا تھا یہ تھی اہل فضیات کو ترجیح دینا وغیرہ وغیرہ جو حدیث میں فرکور ہے۔ شال ص۲۶

حضرت الوموی اشعری سے روایت ہے کہ میں رسول النہ اللہ کے ساتھ مدید کے ایک باغ میں تھاایک خض آیا اور دروازہ کھول دواوراس دروازہ کھول دواوراس شخص کو جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولاتو الو مخض کو جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولاتو الو کھر شخص کو جنت کی بشارت دے دو۔ میں منے ان کورسول النہ اللہ کی خرمائی ہوئی خوشخری دے دی۔ انہوں نے اللہ تعالی کی حمد کی۔ ای طرح حدیث میں حضرت عمان کا تشریف لا نا فدکور ہے۔ روایت میں مضرت عمان کا تشریف لا نا فدکور ہے۔ روایت کیااس کو بخاری وسلم نے مشکوۃ ص

بزرگول کاعمو ما معمول ہے کہ اپ اوقات منف طرکھتے
ہیں جن میں کچھ وقت خلوت کا بھی ہوتا ہے جس میں عوام سے
نہیں ملتے اور بھی کی خادم کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ البحث کی ک
ضرورت شدیدہ فوریہ کے وقت پھر ملاقات سے عذر کر تا براہے
ورنہ علاوہ احادیث کے خود قرآن مجید کی آیت وان قیل لکم
ار جعوا ف رجعوا اس کی اجازت دیتی ہے کہ کی وقت
ما قات سے عذر کردینا بھی جائز ہے۔ ای طرح انز لوا الناس
مناز لہم خواص کی ترجی کو کوام پرجائز بتلاتی ہے۔

حضرت این عباس سے روایت ہے کہ بلند آواز سے
ذکر کرنا جب کہ لوگ فرضوں سے فارغ ہو جاتے تھے ہی
علاقہ کے زمانہ میں تھا بخاری ص ۱۱۱ ف عادۃ جبر بالذکر چشتیہ
پر بیصفے شبہ عدم ثبوت جبر بالذکر کا کرتے ہیں مدیث میں اس کی
تصریح موجود ہے البتہ حاشیہ میں امام ثافعی سے قل کیا ہے کہ
مراد حدیث میں اس کا الترام بعد الصلاۃ نہیں ہے۔

اساء بنت بزید سے دجال کے قصہ میں (جس میں حضور اللہ اساء بنت بزید سے دجال کے قصہ میں (جس میں حضور اللہ اس کے فتد کا دکر فرمایا تھا) مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ واللہ بھی ہم آٹا گوندھ کرر کھتے ہیں اوراس کو پکانے نہیں یاتے کہ بھوک

لگ جاتی ہے (جس سے بیتاب ہو جاتے ہیں) سواس روز مسلمانوں کا کیا حال ہوگا (جب کہ اس کے خالفین پر قط شدید ہوگا) آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو (غذاکی جگہ) وہ چیز کافی ہو جادے گی جوالمل آسان کو کافی ہوتی ہے یعن تسبع و تقدیس روایت کیااس کو احمد نے مشکلوۃ ص۲۹،۵

ف: بعض لوگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے خلوت میں مرتوں کھانانہیں کھایا۔

حفزت عمران بن حمین سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے میں اللہ علیہ کہ دور چلا علیہ نے کہ دور چلا علیہ نے کہ دور چلا علیہ نے دور چلا جائے ۔ واللہ بعض شخص اپنے کومسلمان سمجھ کر اس کے پاس آوے گا ( کہ اس کا تماشا دیکھیے یا اس سے مناظرہ کر ہے ) پھر بہت سے شہات پیدا ہوکراس کا تا لع ہوجادے گا۔ روایت کیا اس کوالوداور نے مشکل واس ۲۹۹۔ اس کوالوداور نے مشکل واس ۲۹۹۔

بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی مدی تصوف مبطل ہوتو غیر کا ال کو اس کے پاس بغرض رد بھی نہ جانا چاہئے۔ بعض اوقات اس کے تصرفات و عائب سے فتنہ میں جتلاء ہو جاتا ہے۔ اساء بنت بزید بن اسکن سے روایت ہے کہ رسول الشقائی نے فر مایا کہ دجال زمین میں چالیس برس رہ گا۔ برس تو مہینہ کے برابر ہوگا اور ہفتہ برس تو مہینہ کے برابر ہوگا اور ہفتہ برس تو مہینہ کے برابر ہوگا اور ہفتہ اس کی برابر ہوگا۔ اور دن ایسا ہوگا جیسے آگ سے کلڑیاں جل آختی ہیں۔ روایت کیا اس کو شرح المنہ میں مشکل قاص ۲۹۹۔ ففتی ہیں۔ روایت کیا اس کو ورفع تعارض کے ایک وجہ یہ می فود و نوان طویل معلوم ہوگا اور کی کو تصیر اور واقع میں اس کی ایک مقد ارمعین ہوگا۔ تو صدیث سے بسط وطی زمان دونوں خاب ہو جو اور کے برابر ہوگا اس میں روایات میں دونوں خابت ہو جاد یں گے اور اول حدیث میں روایات میں نہازیں واجب ہیں۔

اے طائر لاہوتی! اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتابی

دارا و سکندر سے وہ مرد نقیر اولی ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللمی آئین جوانمردال حق گوئی و بے باک اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی

يه معرع لكه دياكس شوخ في محراب مجد بر يه نادال كر مي مجدول مين جب وقت قيام آيا

مرد ورویش کا سرمایہ ہے آزادی و مرگ ہے کی اور کی خاطر یہ نصاب زر وسیم  $\dagger$ 

تو شاہیں ہے، پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آساں اور بھی ہیں  $\cdot$  اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں ئے

وبی عجدہ ہے لائق اہتمام کہ ہو جس سے ہر عجدہ تھے پر حرام

صدق فلیل بھی ہے عشق، مبر حسین بھی ہے عشق معرکہ وجود میں بدرہ حنین بھی ہے عشق مرکہ حبود میں بدرہ حنین بھی ہے عشق

خون ول وجگر سے ہے میری نواکی پرورش ہے کے میری نواکی اور ش

☆------☆

دنیامیں پڑھتاہے،اس ہے بھی ہلکا ہوگا۔روایت کیااس کو بہتی نے کتاب البعث والنشور میں مشکو قص 24م

حضرت این عباس سے روایت ہے کہ رسول النعاقیہ نے فرمایا جو خض مؤذن کی آواز سنے اوراس کواس مؤذن کے اتباع سے رائعتی ہما ہوتواس نے سے کوئی عذر مانع نہ ہوتواس کی وہ نماز جواس نے برحمی ہے، مقبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول النعاقیہ عذر کیا ہے؟ فرمایا خوف ہویا کوئی مرض ہو۔ روایت کیااس کوابوداؤددار تعنی نے مکتلو ہ ص ۸۸ فی : رسی درویوں جماعت کی مطلق برواہ نہیں کرتے جس کی فیازی مردود ہووہ پر ہونے کے قابل کب ہوسکتا ہے۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول الشقیقی ارشاد فرمایا کہ وضو اس پر واجب ہے جو لیٹ کر سو جاوی جاوے کی بخر بند ڈھیلے ہوجاویں گے (اورا سے میں رس کا خروج مستبعد نہیں ہے)۔روایت کیا اس کور فری وابوداؤد نے مشکل قاص ۳۳

ف: وجدمیں ہے ہوش ہو کر کر پڑیں یا گر کر ہے ہوش ہو جاویں تو وضو کا اعادہ واجب ہے۔

شوکت سنجرد سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید، تیرا جمال بے نقاب شوق ترا آگر نه ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی تجاب میرا سحود بھی تجاب میرا سحود بھی تجاب

عجب نہیں کہ مسلماں کو پھر عطا کر دیں فکوہ ہنجرو فقر جنید و بسطامی

> معنی ذکرفکر وتضورشخ ورابطه وفناوثمرات آنها

رابطه خاص ایک شخل کانام ہے جس میں بین کی صورت ذہن میں حاضر کر کے نظر قلب سے اس کی طرف تکنگی باندھ کر اور خیال کو سادھ کر دیکھا جاتا ہے۔ صرف عموم وخصوص بی کا فرق ہے فنا عام ہے گم شدن خاص کیونکہ شلا ہم کو زید کا خیال نہ آیا تو واقع میں زید معدوم تو نہیں ہوا۔ فناکی اس دوسری قسم کانام کمشدنی ہے۔

جس طرح مرض فلاہری کے علاج کے لئے الیے طبیب
کی ضرورت ہے جو خود بھی میچ و تندرست ہو مریض نہ ہو اور
دوسرول کا علاج بھی کر سکے ( کیونکدا گرمریض ہے قو مسلاطبیہ
ہے ۔ دائے العلیل علیل میں گودہ طبیب ہو گراس کی رائے قابل
اعتا ذمیں اورا گردہ میچ و تندرست ہے گرعلاج کا طریقہ نہیں جانتا
ہے بھی اس مریض کے مطلب کا نہیں گوخودا چھاہے) ای طرح

مرض بالمنی کے علاج کے لئے ایسے محض ومرشد کی حاجت ہے خود

ہمی متی وصالح ہومبتدع وفاس نہ ہواور دومروں کی ہمی ہی بیل کر

سکے کہ نماز میں بجز خدائے تعالی کے قلب کا التفات بطور خیل

ہمی کی جانب نہ ہو پھراس میں بھی دومر ہے ہیں ایک یہ کہ

باختیار خود کسی غیر کا خیال قلب میں نہ لاوے ای کوخشوع کہتے

ہیں۔ دومرامر تبدید کہ بلاقصار بھی کسی کا خیال نہ آوے سیدون فناء

میں وقلب نے نصیب نہیں ہوتا اوراس کی تصیل مستحب ہے۔

مشروقاب نے نصیب نہیں ہوتا اوراس کی تصیل مستحب ہے۔

متحقیق عالم مثال میں استحدال کے متابات کی تحصیل مستحب ہے۔

بعد مرف قیامت ای میں رہنا ہوتا ہے اور خواب میں
وی منکشف ہوتا ہے مقد اری ہونے کے اعتبار سے عالم اجراح
کے مشابہ ہے۔ اور غیر مادی ہونے کے اعتبار سے عالم ارواح
کے مشابہ ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو دوجم عطا فرمائے ہیں
ایک جسم عضری کہ دنیا میں رہتا ہے اور آخرت میں یہی محشور
ہوگا اور ای پرسب قواب وعذاب ہوگا۔ دوسراجم مثالی کہ عالم
مثل میں موجود ہے اور خواب میں نظر آتا ہے اور دوح حقیقی جو
من امر رہ ہے (نبطی کہ اس کا تعلق صرف جسم عضری سے
ک دونوں جسموں سے تعلق رکھتی ہے۔ جاگنے کی حالت میں
اس روح کی توجہ جسم عضری کی طرف زیادہ ہوتی
سونے کی حالت میں اس کی توجہ جسم مثالی کی طرف زیادہ ہوتی
ہے۔ اور
سے مراد یہی ہے کہ جسم عضری سے تعلق ضعیف ہو کر جسم مثالی
سے تعلق بڑھ جاتا ہے۔
سے مراد یہی ہے کہ جسم عضری سے تعلق ضعیف ہو کر جسم مثالی
سے تعلق بڑھ جاتا ہے۔

افضليت مجامده ازاستغراق

استغراق کا غلبہ ہوتا ہے بیداری کی حالت میں خیال غیر کے آنے اور اس کو قصداً ہٹانے سے جو مجاہدہ ہوتا ہے وہ استغراق سے کہیں افضل ہے۔

وصول الى الله

معرفت و وصول حق سبحانہ وتعالیٰ کا کتب نہیں ہے۔ مثلاً پانی پینا سرانی کے لئے علاج کرناصحت کے لئے غور وقلر کرنا دائے جھے کے لئے ان سب کے ثمرات محض منجانب اللہ ہیں گرعادۃ اللہ یوں ہی جاری ہے کہ مباشرت اسباب کے بعد ثمرات عطا فرما دیتے ہیں۔ کرد دح آلیک شے حادث ہے اور عالم امر سے ہے۔ لین مادی نہیں اصل روح آلیک ہے اس کو تعلق بطور دل کے روح آفظم کہتے ہیں۔ بطور تصرف و تدبیر کے ہے۔ ادنی درجہ کا فیفن جمادات پر ہے۔ ان میں نشو ونما مجھی ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ حیوانات ان میں حس وحرکت بھی ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ جن وانسان پر ہے کہ علاوہ حفظ ترکیب ونشو نما وحس وحرکت کے ان میں عقل مدرک کلیات بھی ہے اور پھر انسان پر اور بھی زیادہ کہ اس میں قابلیت عشق و معرفت الی کی سب سے زیادہ ہے۔ یہ سب فیوض اس روح آعظم کے ہیں۔ روح آعظم کو جگی حتی بھی کہتے ہیں کیونکہ بچلی کہتے ہیں ظہور ہوتا ہے۔ یہی معنی ہیں کو اور ہر مصنوع آپ سے صافع کا ظہور ہوتا ہے۔ یہی معنی ہیں کو اور ہر مصنوع آپ سے صافع کا ظہور ہوتا ہے۔ یہی معنی ہیں کو اور ہر مصنوع آپ سے صافع کا ظہور ہوتا ہے۔ یہی معنی ہیں کو اور ہر مصنوع آپ سے صافع کا ظہور ہوتا ہے۔ یہی معنی ہیں کو اور ہر مصنوع آپ سے صافع کا ظہور ہوتا ہے۔ یہی معنی ہیں کو اور ہر مصنوع آپ سے صافع کا ظہور ہوتا ہے۔ یہی معنی ہیں صور تہ کے۔

آ ثاروتبرکات

حضرات انبیاعلیم السلام واولیاء کرام کے تاروتبرکات کی تعظیم موجب تنویر قلب ہے مگراس شرط سے کہ صدود شرعیہ سے اعتقاد آیا عملاً تجاوز نہ ہونے پاوے مقبولین کی تعظیم سے منع کرنا انکاراور غلودونوں سے نجات پاکراعتدال پر دہو۔

علوم نجوم

پس جوتا شیرات کواکب کے مشاہدہ سے ٹابت ہیں مثلاً
آفآب میں حرارت ہونا مہتاب میں برودت ہونا اور سب
کواکب میں نور کا ہونا آفاب کے مطلوع سے دن کا ہونا اس
کے غروب سے رات کا ہونا ان تا شیرات کا اعتقاد جائز ہے۔
کواکب کور جوم شیاطین ہونا اس کا اعتقاد بھی واجب ہے۔
نجومیوں کے حیابات محض وہمی وتخمینی ہیں ہزاروں
خبریں غلط نکلتی ہیں۔قطعی دلیل کے معارض کب ہو سکتی ہیں
پس اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ان کی تا شیرات کا قائل ہو
اس میں تفصیل یہ ہوگی کہ اگر شارع کی مکذیرے نہیں کرتا بلکہ
اس میں تفصیل یہ ہوگی کہ اگر شارع کی مکذیرے نہیں کرتا بلکہ

بعض نصوص میں کچھتا ویل کرتا ہے۔اس شخص کوصرف کذب کا گناہ ہوگا۔اگر شارع علیہ السلام کی تکذیب کرتا ہے یا کوا کب میں مستقل تا ثیر مانتا ہے تو وہ شخص کا فرومشرک ہے۔

حیات جماوات بیس کی قدر حیات ہے اور اہل کشف کے فرد کیت وید مسلم بالکل محسومات بیس سے ہے۔قولہ تعالیٰ ان منھا لمحا یہ بط من خشیة اللہ قولہ علیہ السلام هذا جبل یعجنا و نحبه ممکن ہے کہ وہ حیات ایس ہوجس نے قطع جبل یعجنا و نحبه ممکن ہے کہ وہ حیات ایس ہوجس نے قطع و برید کا الم ان چزوں کو مدرک نہ ہوتا ہو لوح محفوظ بیس بھی قیامت تک کے احوال بیں اور اجمالا کی قیداس لئے لگائی کہ ان اشیاء کاعلم مفصل گومکن ہے گروا قع نہ تھا چنا نچ حضرت آدم علیہ السلام کومشلا علم نہ تھا کہ ابلیس مجھ کو دھو کہ دے گا ہوں پس اس کے میں اتنی عمر حضرت واؤد علیہ السلام کودے چکا ہوں پس اس سے کسی کا بیہ استدلال و استنباط کرنا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کاعلم محیط تھا تو ہمارے حضور صلی الشعابیہ وسلم کا تو علم آپ سے زیادہ ہی ہے ضرور محیط ہوگا محصل ہے بنیاد ہوگیا حق یہ ہے کہ علم محیط عامونے مردم علی کا معالم مورغیر متنا ہے۔ عام وصلی علائی ان کا ہے۔

دوچیزوں کی ذات کا ذاتا، بجانا ایک ہوجانا بیاللہ تعالیٰ کی جناب میں بحال عقلی نعلی ہے ہوجانا بیاللہ تعالیٰ کی جناب میں بحال اللہ تعالیٰ مع ذات وصفات کے جمیل ہیں اور جمال مقتضی ہوتا ہے ظہور کو یعنی ظہوراس کے مناسب ہے۔ فضیلت حب عقلی برعشق

اتصال واتحاد

کمالات ولایت کے مستفاد ہوتے ہیں کمالات نبوت سے اس لئے جو کمال ولایت کا جس قدر کمال نبوت کے ساتھ مشابہ ہوگا وہ دوسرے کمال سے چومشابہت میں کم ہے افضل ہوگا۔ سوم عشق ایک خاص درجہ ہے محبت کا جس میں ہجان وظلبان ہوتا ہے حضرات انبیاء علیم السلام میں جوصفت محبت اللی کی ہوتی ہے اس میں جیجان نفسانی نبیں ہوتا۔ اس لئے اللی کی ہوتی ہے اس میں جیجان نفسانی نبیں ہوتا۔ اس لئے

بالیقین بهی نوع محبت کی فی نفسه افضل ہوگی جیسے کہ گوشت فی نفسہ افضل الا غذیہ ہے کیاں سے نفسہ افضل ہوگی جیسے کہ گوشت فی نفسہ افضل الا غذیہ ہے لیکن سمی خاص طبیعت کے اعتبار سے آش جوکواصلح کہاجا تا ہے۔ ربط القلب بالشخ احیا نا سبب محبت کا ہوتا ہے اور فائدہ اس کی حقیقت کا اضافہ برکات وانوار ہے دفع خطرات ہے گرحقیقت وصورت دونوں میں شرط یہ ہے کہ حدود شرعیہ سے علماً وعملاً متجاوز نہ ہو۔ بلا واسطہ اکتساب ومجاہدہ جواحوال باطنیہ حاصل ہوجاتے ہیں اس کو جذب کہتے ہیں۔ ذرکولمی کوفی اور لسانی کوچلی کہتے ہیں۔

## غزلقال

صا بلطف مگو آل غزال رعنا را که سر بکوه و بیابان تو دادهٔ مارا شکر فروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نه کند طوطی شکر خارا غرور حسن احازت ممر نداداے کل که پرسیفے نه کنی عندلیب شیدا را بحسن خلق توال کرد صید امل نظر به بندو دام تگیرند مرغ دانارا چوہا صبیب نشینی بادہ پیائی بياد آر حريفال باده يمارا نه دانم ازچه سبب رنگ آشالی نیست سهی قدان سیه چیم ماه سیمارا جزای قدر نتوان گفت در جمال تو عیب کہ خال مہر ووفا نیست روئے زیبارا در آسال چه عجب گرز محفته حافظ ساع زبره برقص آورد مسجارا اے پیغام رسال نرمی و عاجزی سے بوں کہنا کہ آپ نے تمام کوہ و بیابان میں مجھ کو ہریشان کرر کھاہے۔شیری ادائی اورتقسیم فیوض کے قابلیت میں شکر فروش کے مشابہ ہیں ۔ کہ خبر میری کیوں نہیں کرتے طالبین کہنا ز کمال اس کا ماعث ہوگیا

ہے کہ عشاق کی بات نہیں پوچھتے بلکہ خوش اخلاقی وعنایت ضرور ہے کہ طالبین مستفید ہونے سے آپ کو بھی تواب ہوگا۔ جس طرح ہمت کی آپ سے درخواست ہاسی طرح دعا کی بھی یہ کہ اس سے زیادہ نافع ہاور معلوم نہیں فضائل ہوتے ہیں ہے تو جمی کی عادت کیوں ہوجاتی ہے ساری خوبیاں ہیں گراتی کسر ہے کہ توجہ وعنایت:

را ساقیا بر خیز و درده جام را خاک بر سر کن غم ایام را اے مرشد مجھ کو جام عشق البی دے دیجئے جس سے دنیوی غم واندیشہ کے سر پر خاک ڈال دو۔ عاشق موجب بدنا می ہے کوئکہ جاہ و دفع داری بھی اس میں برباد ہو جاتی ہوتو حسب ارشاد ہا دیا نظر یقہ ذکر دطاعت اختیار کرو۔ ہوتو حسب ارشاد ہا دیا نظر یقہ ذکر دطاعت اختیار کرو۔ برگز نمیرد آئکہ و دلش زندہ شد بعشق مبت بر جریدہ عالم دوام مافظا غم مخور کہ شاہد بخت حافظا غم مخور کہ شاہد بخت عالم دوام عاقبت بر کشد ز چرہ نقاب عاقب بر کشد ز چرہ نقاب حصول شمرات مطلوبہ میں توقف ہونے سے داکسراور مایوں نہ ہونا چاہے۔

گفتم ای سلطان خوبال رحم کن برای غریب
گفت در دنبال دل ره هم کند مسکیس غریب
گفتمش بگذر زمانے گفت معذورم بدار
خانه پر دردے چه تاب آردغم چندی غریب
شفت بر سنجاب شای نازیینے راچه غم
گرز خار و خاره سازود بستر و بالیس غریب
گفت حافظ آشیانال در مقام جیرت اند
دور نبود گر نشیند خشه و مسکین و غریب
طلاب حریص کی مثال:

جاننا چاہئے کہ طلاب حریص بوجہ صاحب غرض ہونے کے مثل مجنوں کے ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدار مرشد کی کم

توجهي كاتعليم وهمت ودعاسباس توجيه كفروع بن وهابك ہی کوئس طرح لے کر پیٹھ جاوے اختلاف استعداد کی وجہ سے بعض ثمرات ميں ضعف يا تو تف بھي ہوتا ہے بعض تغيرات عادة لازمه طریق ہوتے ہیں اورمستر شدان امور میں محض ناتج یہ کار ہوتا ہے۔ ادنی ادنی تبدل اور تخیل سے وہ بریثان ہو جاتا ہے۔ مرشداس کومعمولی بات سمجھتا ہے اس کئے وہ بقد رضرورت توجہ کو کافی سمجھتا ہے۔ بے توجہی سے اس کو دساوس آتے ہیں۔ مصنوعات مين عمو مآاوراني ذات مين خصوصاغور وتفكر كرو\_ تالشكرغے تكند ملك دل خراب جان عزيز خود بفداى فرستمت

میں نے اپنی جان عزیز فدیہ میں اس لئے پیش کروی ہے کہنا کہ پھرآپ کالفکرغم میرے دل ملک برنا خت وتاراج کرکے دیران نہ کرے۔صعوبات مثل قبض وغیرہ سے دکگیراور تک نه بوتا چاہئے۔ غائب ازنظر ہونامحبوب حقیقی کا ظاہر ہے۔ محبوب حقیقی کےاشتیاق اور مدح میں جو کلام منظوم کہا جادے ' ظاہر ہے کہ وہ منظوم ہی کے لباس میں وہاں پیش ہوگا کیونکہ اقوم بعینہا پیش ہوتے ہیں۔مثلاً محالس ذکرسے جب ملائکہ لوٹ کرلے جاتے ہیں توحق تعالی یو جھتے ہیں کہ ہلاؤ میرے بندے کیا کررہے ہیں اور پھروہ عرض کرتے ہیں الخ اس میں

بھی تعلیم وترغیب سے ذکرالی کی اور بشارت ہے۔ ساقی بیاکه باتف غیم بموده گفت باورد صبر کن که دوامی فرستمت قاعدہ ہے کہ خوشی کے وقت ساتی کو بلاتے ہیں اور بادہ نوشی کیا کرتے ہیں۔

حافظ سرود مجلس باذكر خير تست تعجیل کن کہ ایپ وقبا میز ست جس کو بلاتے ہیں درباری لباس سننے کے لئے اور استطع مسافت کے لئے بھیج دیتے ہیں۔درخطاب مرشد کہ وہم نے توجہی۔

ای غائب از نظر بخدا می سارمت جانم بسوخی و بدل دوست دارمت مرا بدم شدن سوے ماروت بالی مد گونه ساحری بکنم تابیار مت خواہم کہ پیش میرت بیوفا طبیب بیار باز برس کی در انظار مت خونم بریز و ازغم جرم خلاص کن منت يذير غمزه نخبر گداز مت ازیں مرض بحقیقت کا شفا یا بم که از تو درد دل من نیوسد بعلاج آنائكه خاك رابنظر كيميا كنند آیا بودکه گوشته چشی بما کنند ہے معرفت ماش کہ درمن بزید عشق الل نظر معالمه با آشا كنند حافظ مدام و صل میسر نمی شود شامان کم التفات بحال محدا کنند مدیث میں ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام کچھ مسائل دین بوجھے حضوصکی اللہ علیہ کہ کی خدمت میں آشریف الائے تھے۔ حضرت دحید کلبی کی صورت میں نازل ہوئے۔اس دوسري صورت كوصورت مثالي كہتے ہیں۔

حضرت جرئیل علیه السلام حضرت مریم علیباالسلام کے روبروايك صحيح سالم بشرى شكل مين متمثل موصحة \_

صحابه في عرض كياكه يارسول اللصلي الله عليه وسلم جم میں سے بعض بعض اینے ول میں ایسے وساوس یا تا ہے کہ اگر جل کرکوئلہ ہوجائے یا آسان سے زمین برگر جاوے بیزیادہ محوارا ہے۔اس سے کہ وسوسہ کوزبان برلاوے فرمایا خالص ایمان کی علامت ہے۔خطرات وساوس کاغیرمصر ہوناسمجھا کہ اس کو بے فکر کردیتے ہیں۔ (تیسیر کلکتیص ۱۱)

عورت کی بیعت:

ترجمه : حفزت عائشرض الله عنها سے روایت ہے کہ فرماتی

یعن موت آپیخی ہروایت کیااس کو بخاری اور ترفدی نے۔ و نیا میں مسافر کی طرح رہو:

فرمایا کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کرارشادفر مایا کہ دنیا میں اس طرح رہ گویا تو مسافر ہے بلکہ گویا راہ میں گزررہا ہے روایت کیا اس کو بخاری اور ترخی نے عارسینل کے بعدیہ جملہ اور زیادہ روایت کیا ہے اپنے کواہل قبور میں سے شار کر تصور رکھنا مراقبہ کہلاتا ہے۔ ہم لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحمساریعن دلال کہلاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کواس سے ایجھے کہلاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کواس سے ایجھے نام سے نام دفر مایا کہا ہے جماعت تا جروں کی

بعد بیعت کے مرید کو ایک نیا نام
عطافرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے لقب
تھمسار کے حالت موجودہ کے متاسب تاجر لقب عطافر مایا۔
ابودرداءرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ بیس اس کو پسند نہیں
کرتا کہ جامع مسجد دمشق کی سیر حیوں پر (کہوہ جگہ زیادہ اجتماع
کی ہے) میری تجارت ہوجس میں مجھ کو پچاس دیتار روزانہ ل

اور جماعت کی کوئی نماز بھی فوت نہ ہو۔ اکثر اصحاب طریقت

نشانی کی حفاظت:

نے اپنے لئے تکثیر تعلقات کو پہندہیں کیا۔

ایک مرتبدارشادفر مایا کدان کو (یعنی جابر رضی الله عندکو)
ایک او قیسونا (قیمت شتر) دید دادر (اد پرسے) کچھ زیاده دیدو
پس انہوں نے مجھ کوایک قیراط زیاده دیا پیس نے (دل میں کہا)
کہ بیزیاده جو حضور نے (علاوه) دیا ہے بیڈ میری جان سے علیحده
نہ ہوگی (یعنی اس کو اہتمام وحفاظت سے رکھوں گا) پس وہ میری
تھیلی میں موجود رہی ہے بہاں تک کداس کواہل شام نے واقعہ تره
میں لے لیا۔ (مسلم)

الل محبت اپنے بزرگوں کی چیزیں اہتمام وذوق سے رکھتے ہیں۔ (تیسیر ۳۷) ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی عورت کے ہاتھ کو ممی چھوانہیں۔البتہ صرف زبانی بیعت لے لیتے تھے۔ جب زبانی عہد لینے پروہ عہد دے دیتی فرماتے کہ جاؤمیں نے تم کو بیعت کرلیا۔روایت کیااس کو بخاری وسلم وابوداؤد نے۔

برزرگول کے کلام میں خودکوکا فرکہنا وغیرہ:
ترجمہ: ارشادگرای حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ ایک فض انصار میں سے تقے جن کا گھر مدینہ میں
بہت دورتھا پھر بھی کوئی نماز ان کی جناب رسول الله صلی الله علیہ
وسلم کے ساتھ فوت نہ ہوتی ۔ بعض بزرگول کے کلام میں اپنے کو
کافر کہدد بتایا فنس کوکہ اس کی حقیقت بھی عین اس محض کی ذات
ہے۔ حضرت حظلہ نے عدم دوام غلب حال کے اعتبار سے اپنے
کومنا فتی کہددیا جو یقینا معنی حقیق شری میں ستعمل نہیں۔ ارشاد
فرمایا کہ ملائکہ تم سے مصافحہ کرتے ہیں اس میں انکشاف سے
فرمایا کہ ملاقات ومماستہ کا اثبات ہے۔

نماز طبیعت کی تازگی تک پڑھو:

جناب رسول مقبول صلی الله علیه وسلم مسجد میں تشریف لا ئے تو در کھتے کیا ہیں کہ ایک ری دوستونوں کے درمیان میں تن ہوئی بندھ رہی ہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے حاضرین نے عرض کیا کہ یہ حضرت زینب کی ری ہے جب وہ (عبادت سے ) ما ندہ وخت ہوجاتی ہیں تو اس سے مگ جاتی ہیں۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا پی توہیں اس کو کھول ڈالو (نقل) نماز طبیعت کی تازگی تک پڑھنا۔

انسانی آرز واور موت کی مثال:

ترجمہ: ارشادگرا می حفرت انس رضی الله عند سے دوایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی الله علیہ وسلم نے ایک خط تھینے کراس کونسبت فرمایا کہ یہ انسان ہے اور ایک خط اس کے قریب تھینے کر فرمایا کہ بیاس کی موت ہے اور ایک خط اس سے دور تھینے کر فرمایا کہ بیانسان کی آرز و اور امنگ ہے پس انسان اسی حالت میں رہتا ہے کہ آرز و یوری کروں ۔ وقعتہ یہ پاس آنے والی چیز

موت فریب ترہے:

تر جمہ:احنف بن قیس ہے ایک حدیث مروی ہے کہ میں نے حضرت ابو ذرائے یو چھا کہ آپ اس عطا کے باب میں (جو کہ سلاطین وامراء سے ماہانہ باسالا نہ متی ہے) کیا فر ہاتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ لے لیا کرو کیونکہ اس ہے اس زمانہ میں (فراغ قلب کے لئے ) مددلتی ہے کیکن جب وہ تنہارے دین کا معاوضه ہو جاو ہے تو حچھوڑ دیناروایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔عام طور پر بزرگوں کی عادت ہے کہ تحا نف وغیر ہا کورونہیں کرتے۔آپ نے دریافت فرمایا کہ اے عبداللہ بیکیا ہے میں نے عرض کیا کہ حضرت ایک دیوار ہے جس کو درست كرر با ہوں۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه (موت کا قصہ )اس ہے بھی بے تکلف آ جانے والا ہے۔

تلاوت يررحمت كانازل مونا:

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كنهين مجتمع ہوا کوئی مجمع کسی گھر میں اللہ کے گھروں میں سے کہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہوں اور باہم اس پر پڑھتے پڑھاتے ہوں گرنازل ہوتی ہےان پر کیفیت تسکین قلبی کی اور ڈھانپ لیتی ۔ ہےان کورحمت اور گھیر لیتے ہیں ان کوملائکہ اور ذکر فرماتے ہیں ان کااللہ تعالی ان ارواح وملائکہ میں۔

ا ٹک اٹک کرتلاوت کرنے والا:

تر جمیہ: حضرت عا نشہ ہے روایت ہے کہ رسول البُصلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو مخص قرآن میں ماہر ہے تو ( درجہ میں ) اُن ملائکہ کے ساتھ ہے جو پیغام الٰہی کے سفیراور مکرم اور نیک ہیں اور جو تحف قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے اور کہتا ہے اور اس کو وہ دشوار ہے ( یعنی چونکہ اس میں وہ ماہر نہیں )اس کودوثو اب ملیں گے۔ (بخاری)

ذكر مقصود بلنت مقصود نهيس بلكه لذت نهوني ير برابرمشغول رہنااس میں ۔ (تیسیر کلکتیص۳۹) فرشتول كاتلاوت سننا:

ترجمه، حفرت اسيد بن حفير "سروايت بي كدوه ايك شب

کوسورۃ البقرہ پڑھر ہے تھےاوران کا گھوڑ اان کے پاس بندھا ہوا تھا۔ دفعتۂ گھوڑ اا چھلنے لگا بہ پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گئے وہ گھوڑ ابھی مشہر گیا ہی پھریڑھنے لگےوہ پھرا چھلنے لگا ہی پھر خاموش ہو گئے وہ پھر تھم رکیاانہوں نے پھر پڑھنا شروع کیاوہ پھرا چھلنے نگااوران كالزكايكي اس سے قريب تھابيدو بال سے چلے اوراس لڑ کے کو ہٹالیا پھرسراٹھا کر جوآسان کی طرف دیکھا تو اس میں ایک سائبان نظریرا جس میں جراغ سےمعلوم ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے حضور میں ذكركيا آب نے فرمايا جانے ہوكہ بيكيا تھاانہوں نے عرض كيا نہیں۔آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کدبہ فرشتے تھے کہ تبہاری آواز کے نزدیک آگئے تھاور اگرتم پڑھتے رہتے تو صح کے وقت وه فرشتے یہاں ہی رہتے کہ سب لوگ ان کود کیھتے وہ ان کی نظروں سے غائب ندرہتے۔روایت کیااس کو بخاری نے۔ اولياءالله ملائكه كوديكه سكته من اور سجح مسلم مين حضرت عمران بن حصین کوسلام کرنا فرشتوں کا مروی ہے۔ بعض اوقات الل كشف كوخوداي كشف كي حقيقت كاادراك نبيس موتا

آیت الکرسی کی فضیلت:

ترجمہ:حضرت الی بن کعب سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلّم نے ان سے فرمایا کہا ہے ابو المنذرتم جانة ہوكسارى كتاب الله ميں سب سے برى كون س آیت تمہارے ماس ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آیت الکری یس آپ نے میرے سینہ میں ہاتھ مارا اور فرمایا کہتم کو بہ علم مبارک ہوا ہے ابوالمنذ رروایت کیااس کوسلم وابوداؤد نے۔

شیطان کو پکڑنے کی کرامت:

شيطان انباني شكل مين متمثل هو كرنظر آيا حضرت ابو ہریرہ نے اس شیطان کو پکڑلیا کرامت واقع ہوئی۔حضرت جابر سروايت عاذهمت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما بهملوك تتطبؤ حارثةا وربؤسلمها ورمجح كوبيامر خوشنہیں آتا کہ بیآیت نازل نہ ہوتی یعنی باوجود یکہ ظاہراس میں جاری برائی ندکور ہے اور اس برہم کو ملامت کی گئی ہے۔

تہارے لئے طال فرمایا ہےان کو حرام مت کرد۔ (ترندی) منافق کی موت سے متعلق روایت:

ترجمہ: حضرت ابن عرق دوایت ہے کدو فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن الی ابن سلول (منافق) مرگیا (توابیا ہوا) کہ حضرت عرق کھڑے ہو گئے اور حضوصلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا کپڑ لیا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پرنماز (جنازہ) پڑھتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے آپ کواس پرنماز پڑھنے سے (بعجہ منافق ہونے کاس آیت استعفول ہم او لا تستعفول ہم الایہ عیں) میں منع فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالی نے اس (ای میں منع فرمایا ہے آپ از رائی وسلم)

غزوه سےرہ جانے والوں کامعاملہ:

حضورعلیالسلام نے معذور کھاہے حویش آئے نام ہوئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان متیوں
آ دمیوں کے ساتھ کلام کرنے ہے منع فرمادیا (جو کہ غزوہ سے
رہ گئے تھے) اور اس حدیث میں رہ بھی ہے حضرت کعب کہتے
ہیں کہ جس وقت میرے پاس وہ خض آیا جس کی میں نے آواز
سی تھی کہ وہ جھے کو بشارت ( قبول تو ب کی ) دیتا تھا تو میں نے
اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس بشارت کے صلہ میں اس کو
دید سے اور اس صدیث میں رہ بھی ہے جی کہ ان متیوں پرزمین
باد جودائی آتی بری فراخی کے تگ ہوگئی۔ (بوج غم کے الح)
باد جودائی آتی بری فراخی کے تگ ہوگئی۔ (بوج غم کے الح)

تر جمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے فرعون کوغرق فرمایا تو وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لا تا ہوں اس پر کہ کوئی معبود برخی ہمیں بجز اس ذات کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں حضرت جرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے محمد اگر آپ مجموعوں کے منبع (تو تعجب فرماتے) کہ میں دریا کی کھیڑ لے کرفرعون کے منہ میں خونستا تھا اس اندیشہ سے کہ اس

کورحمت الہید نہ پالیوے روایت کیااس کوتر ندی نے۔ غلبہ سکرغایت درجہ کا بغض فی اللہ تھا۔ پر بھی نازل ہونا ہی زیادہ خوش آتا ہے کیونکداس میں بیفر مایا ہے کہ الله ولیهما کو بخاری وسلم۔

جیسا بوستان میں ایک عابد کی حکایت مذکور ہے کہ ان کو غیب سے آواز آئی تھی کہ تیری کوئی عبادت متبول نہیں اور انہوں نے بیکہا کہ جب دوسرا در ہی کوئی نہیں تو خواہ قبول ہویا نہوکہاں حاوی جس کے بعدندا آئی۔

تول ست گرچہ ہنر نیست کہ جزما بنا ہے دگر نیست حضرت جابرگاواقعہ:

تر جمد: حضرت جابر سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں یار ہوا۔ میرے پاس رسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکررضی الله عند عیا دت کے لئے پیادہ تشریف لائے اور محصول بیوش بایا حضور صلی الله علیه وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈال ویا میں ہوش میں آگیا۔ بخاری

مستعمل اشیاء سے برکت پېرە سے تعلق ایک حدیث

ترجمہ: حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رات کے وقت رسول الله صلی الله علیہ وکلم کا پہرہ دیا جایا کرنا تھا یہاں تک کہ بیآ یت نازل ہوئی کہ آپ کو الله تعالی لوگوں (ئے شر) سے بچالیں گے۔ پس حضور صلی الله علیہ وسلم نے اپناسر مبارک خیمہ سے نکال کرفر مایا کہ اے لوگو جاؤ مجھکو الله تعالی ۔ (ترفی)

حلال چیز کواینے پرحرام مت کرو:

حفرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جب گوشت کھا تا ہوں تو میری طبیعت عورتوں کی طرف ابھرتی ہے اور میری خواہش مجھ پر غالب ہوتی اس لئے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کرلیا۔ پس اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والواللہ تعالی نے جن یا کیزہ چیزوں کو نازل فرمائی کہ اے ایمان والواللہ تعالی نے جن یا کیزہ چیزوں کو

#### سوره بهود وواقعه:

تر جمه : حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی الله عند نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آپ تو بوڑ ھے ہو محکے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جھوکوسور ق ہود اور سور ق واقعہ نے بوڑ ھاکردیا۔

## حال ہیئت قبض وبسط

خلق مراقبدذات وصفات حق تعالی تدبرتام سے متوجہ ہوجانا۔ رسول الشصلی الشعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موٹن کی فراستہ سے ڈروکیونکہ وہ فورالی سے دیکتا ہے روایت کی اس کو ترفی نے ۔ ذکر اللہ و ملازمت تقوی سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عاکشہ سے متعلق روایت:

ترجمہ: حضرت عائشرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (قرآن مجید میں جن لوگوں کے بارہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ) ایسے لوگ جو دجود دیتے ہیں اور قلوب ان کے فرتے ہیں (رفضیات کے موقع میں فرمایا گیا ہے۔)

ویتے ہیں (رفضیات کے موقع میں فرمایا گیا ہے۔)

حفزت صدیقہ فی عرض کیاان سے ایسے اوگ مراد ہیں جوشراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کرنہیں اے بٹی صدیق کی بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جوروز ہر کھتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں اور خالف رہتے ہیں کہ ان کاعمل مقبول نہ ہو۔ (یعنی اپنی ندلت پر اور حق تعالیٰ کی عظمت پر نظر کرنے سے اپنے اعمال قابل قبول نہیں دیکھتے ) میدہ دوگ ہیں جو بھلا ئیوں میں ڈرتے ہیں۔

## بلال بن اميه كاقصه:

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے ہلال بن امیہ کے قصہ میں مردی ہے۔ کہ انہوں نے اپنی بیوی پر دعویٰ زنا کا کیا اور گواہ نہ ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ بیا تو گواہ لا و ورزتم پر حدقذ ف کہ اس تاری اس کے جس نے ہوگی ) انہوں نے عرض کیا تتم ہے اس ذات پاک کی جس نے ہوگی ) انہوں نے عرض کیا تتم ہے اس ذات پاک کی جس نے

آپ کودین حق دے کر تھیجا کہ بے شک میں سچا ہوں اور اللہ تعالی ضروراییا تھم نازل فرماویں گے جومیری کمر کو حد (قذف سے بری کر دے گا لیس حضرت جرئیل علیہ السلام لعان کی آیت لے کر) نازل ہوئے (جس میں میاں بی بی کی قسموں سے فیصلہ ہوجا تا ہے) پیشین گوئی کی کرامت ہے۔

## آيات برأت كانازل مونا:

ترجمہ: حضرت عائشہ اس قصد میں جب ان کی براکت قرآن مجید میں نازل ہوئی تو ان کی والدہ نے کہا کہا تھو اور حضور سلی اللہ علیہ وہم کے پاس جاؤ (یعنی بطریق اوائے شکر میہ وسلام کے میاس وقت جوش میں تھیں کہنے لگیں کہواللہ میں اٹھ کرآپ کے پاس نہ جاؤں گی اور میں بجو خدا تعالی کے کسی کا شکر میا وانہ کروں گی ای نے میری براکت نازل فرمائی ہے (اور سب کو قرشہ ہی ہوگیا تھا) بخاری۔

شدت غم برسول مقبول سلی الله علیه و ملم بھی بمقتھائے بشریت وعدم علم غیب الل شطح داولال مامعذور مونا ثابت ہوگیا۔ ترجمہ: عباس رضی الله عند سے آیت ماج عل الله لمر جل اللح کی شان نزول میں مروی ہے کہ ایک روز نبی سلی اللہ علیہ و سلم نماز پڑھنے کھڑ ہے ہوئے اور نماز میں آپ کو پھے خطرہ ہوا الحدیث ۔ ترندی۔ خطرہ ہوا الحدیث ۔ ترندی۔ خطرہ ہوا الحدیث ۔ ترندی۔

عدم خطرہ ایک قتم کا استغراق ہے جو فی نفسہ حالت محمودہ ہے مگر مقصودہ نہیں۔

## كناه پرقلب مين د صبي كايدنا:

 کیااس کو بخاری و مسلم فی جمی این کو مستغنی ند سمجے۔ صحابی کا حضور علی کے کو قرآن سنانا:

ترجمہ: حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ جھ سے رسول الدُسلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھ کو تر آن پڑھ کرسناؤ میں نے عرض کیا کیا جس آپ سلی الله علیہ وسلم کو پڑھ کرسناؤں حالانکہ خود آپ پر نازل ہوا ہے آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بھی چاہتا ہول کہ دوسرے کی زبان سے سنول سویس نے آپ سلی الله علیہ وسلم کو پڑھ کرسنایا اور اس حدیث میں ہیمی ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم کو پڑھ کرسنایا اور اس حدیث میں ہیمی ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم کے آپ سو جلنے گے روایت کیا اس کو بخاری وسلم وابوداؤور نہ کی نے ۔ (تیسیر کلکت سیم ۱۸)

خاصينتساع

تقویت حال یا تجدید شوق حضرت اسام سے دوایت ہے کہ سلف ( ایمن صحابہ و تابعین ) میں سے تلاوت قرآن کے وقت نہ کسی پر بے ہوئی ہوئی تھی اور نہ کوئی چیخنا تھا صرف رویا کرتے تھے اوران کے بدن پر رو نگٹے کھڑے ہوجاتے تھے۔ پھر خدا کی یاد کی طرف ان کے پوست اور قلوب زم ہوجاتے تھے۔ تھے روایت کیااس کورزین نے۔

نیند کے غلبہ کے وقت قرآن ندیر طاجائے:

ارشادفر مایا جبتم میں کوئی مخص رات کو اٹھے پر (غلبہ

نوم سے) قرآن اس کی زبان سے صاف ند نظے اور (نوم کے

غلبہ سے) کچو خبر ندہے کہ کیا زبان سے نکل رہا ہے تو اس کو
لیٹ جانا جا ہے۔

وظيفهره جائے تو:

ارشادفر مایارسول الله صلی الله علیه وسلم نے جو شخص اپنے معمولی وظیفہ سے یااس کے سی جز و سے سور ہے ( یعنی آگھ نہ کھنے سے ناغہ ہو جاوے پھر اس کو نجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لیات ایس بڑھ لیا۔ روایت کیا اس کو مسلم و مالک وابوداؤد تر فری نسائی۔ ناغہ کی بے بر تی اس قول میں فہ کور ہے۔

زگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے (ای آیت میں) فرمایا ہے۔ کلا بل ران علر قلوبھم ماکانوا یکسبون

کلابل دان علے علوبہم ما کانوا یکسبون.

تر جمہ: حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تغییر میں لئے کہا ہوں نے اس کی یہ لئے کہا ہوں نے اس کی یہ معنی کہے ہیں حالاً بعد حال اور کہا ہے اس کے خاطب تہارے بیغیر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں (یعنی آپ کے بعد دیگرے حالت کو طفر مادیں گے ) عارف کائل کی ترقی بھی منٹی نہیں ہوتی۔ بعض صحابہ کا شب قد رکوخواب میں و بھینا:

تر جمہ: حضرت ابن عرشے روایت ہے کہ محابہ میں ترجمہ: حضرت ابن عرشے دوایت ہے کہ محابہ میں تاریخوں میں ہے کشف جمت شرعیہ نہیں لیکن اقتاع وطمائیۃ تاریخوں میں ہے کشف جمت شرعیہ نہیں لیکن اقتاع وطمائیۃ سمجھا جاو ہے گا۔ ارشاوفر مایا کہ شیطان آ دمی کے قلب پر جماہوا بیشا ہے جب آ دمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ ہث جاتا ہے اور جب خاتا ہے اور جب خاتی ہے۔ بخاری۔

علاج بوسها کش ذکرہے۔ آہستہ آواز میں تلاوت کی جائے:

ترجمہ: حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ رسول مقبول سلی اللہ علیہ و کم ہے مجد میں اعتکاف فر مایا اور لوگوں کو قرآن پکار کر پڑھتے ہوئے سنا پس پر دہ اٹھایا اور فر مایا کہ تن لو تم میں جمحن اپنے رب سے عرض معروض کر رہا ہے۔ (اور وہ آ ہستہ اور پکار کے ہر طرح سن لیتا ہے) پس ایک دوسرے کو پریثان مت کرو لینی قرآن پڑھنے میں یا نماز میں ایک دوسرے پریثان مت کرو لینی قرآن پڑھنے میں یا نماز میں ایک دوسرے پریثان مت کرو ابوداؤد۔

ایک صحافی کا بلند آواز سے قرآن برط صنا: ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک فض (محابہ میں سے) رات کو اٹھے اور قرآن پڑھا اور بلند آواز سے پڑھا جب مج ہوئی تورسول الله سلی الله علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فلانے فخص کا بھلا کرے کہ اس نے بعضی آبیتیں رات کو مجھ کو یا دولا دیں جن کو میں بھول گیا تھا۔ روایت وائے کو کہ جزاک اللہ خیرا محن کی تعلیب قلب بھی ہے۔ افضل کون شخص:

ترجمہ: حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ کی نے (صلی الله علیہ وسلم ) سے سوال کیا کہ یا رسول الله سب سے افضل کو فی خص ہے آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جومومن اپنی جان و مال سے الله کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوسوال کیا گیا کہ پھر کون مخص افضل ہے آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جو مخص (پہاڑ) کی گھاٹیوں میں سے سی گھاٹی میں رہتا ہواللہ سے ڈرتا ہواور طلق کو اپنے شرسے فارغ کرر کھا ہور وایت کیا اس کو بخاری ۔ جس محض سے مسلمانوں کو نفع پنچتا ہواس کے اس کو بخاری ۔ جس محض سے مسلمانوں کو نفع پنچتا ہواس کے لئے جلوت بہتر ہے۔

شهادت كى تمنار كھنے والے ايك صحابي كا قصه: حضرت شداد بن الہاد ہے روایت ہے کہ ایک فتخص ديبياتي حاضر ہوااور نبي صلى الله عليه وسلم برايمان لا مااوراسي حدیث میں مدہے کہاں پخف نے عرض کیا کہ میں نے اس امید يرآ ي سلى الله عليه وسلم كالتاع كيا يك (جباد) مي ميرى اس جگه بعنی حلق میں تیرلگ جاوے ۰ میں مر باؤل اور جنت میں ، چلا جاؤں آپ صلی الله عليه وللم نے ارش وفر ، يا كه اگر تو الله ك ساتھ (اپی نیت میں) یوب، خدانعان سیک (اس امید میں) سچا کروے گاغرض تھوڑی ان مت لزر رحتی کھر ایک جہاد کے لَتَ لُوگ تیار ہوئے۔ (اور شخص بن چلا) پیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی لاش اٹھا کرلائی گئی اور اس کے خاص حلق میں ہی تیرا گا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوبی شخص ہےلوگوں نے عرض کیا کہ ہاں وہی شخص ہے کہ آپ صلی الله عليه وسلم فرمايا بيالله كيساته سياتها تقاالله في اس كوسيا كرديا پر حضور صلی الله علیه وسلم نے قمیض مبارک میں اس کو کفن دیا روایت کیااس کونسائی نے۔ (تیسیرص۹۲)

ایک گونه کرامت ہے۔

حضرت عثمانٌ كامقام:

تر جمیہ: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ

مومن کی توبہاللہ تعالیٰ کومحبوب ہے:

ترجمہ: حارث بن سوید سے روایت ہوہ کہتے ہیں کہ ہم سے
عبداللہ بن سعور نے بیصدیث بیان کی کہ ہیں نے رسول الله صلی
الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان
والے بندہ کو برکر نے پراس خص سے بھی زیادہ نوش ہوتا ہے جو
کی چیٹیل میدان میں پہنے کر مقام کرے اور سوکر جواشے تو اپنی
سواری کا اونٹ نہ پاوے اور نہایت پریشان ہو یہاں تک کہ بعد
تلاش کے مایوں ہوکر مرنے کے لئے آبادہ ہوکرا پنے مقام پرآ کیے
اوراس میں آکھولگ جاوے پھرآ کھ کھنے کے بعداج یک دیکھا ہے
کہ اس کی سواری کا جانور اس کے پاس کھڑا ہے اور اس پراس کا
سامان خورد ونوش موجود ہے۔ پس (جوش خوش میں) اس کے منہ
سامان خورد ونوش موجود ہے۔ پس (جوش خوش میں) اس کے منہ
سے بید لکلا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرار ب ہوں مار بے
خوش کے کیل گیاروایت کیا اس کور فدی نے۔

ايك خواب اورتعبير:

تر جمه : ابن عرق روایت بی کدارشاد فرمایار سول الدسلی الدیمله با کورت کو الدیمله بی کارشاده بال عورت کو (خواب میں) دیکھا کہ مدینہ سے نکل کر جعفہ میں جا کر محیری سومیں نے تیمیری کہ مدینہ کی و باجعفہ میں چلی گئی۔ ( بخاری ) تکلیف بر موت کی تمنا نہ کرنی چا ہئے:

تر جمہ، علاء انصار بیفر ماتی ہیں جب مہار جرین (مدینہ میں آئے ہمارے حصہ میں عثمان بن مطعون آئے کھروہ بیار ہو گئے۔ ہمارے حصہ میں عثمان بن مطعون آئے کھروہ بیار ہو گئے۔ وہ ہتی ہیں کہ میں نے خواب میں حصرت عثمان کا ایک چشمہ ہتے و یکھا اور حضور صلی الله علیہ وسلم کو میں نے خبر دی آپ نے فرمایا بیان کا ممل ہے کہ اس کا تو اب جاری ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی حض تم میں کسی تکلیف کی وجہ سے جو کہ اس کو پنجی فرمایا کہ کوئی حض تم میں کسی تکلیف کی وجہ سے جو کہ اس کو پنجی نے موت کی تمنانہ کرے۔ (بخاری)

ان حفرات کی تمنی حض شوقاً الی لقاء اللہ ہوتی ہے۔جس شخص کے ساتھ کوئی احسان کیا جادے اور وہ اس کے کرنے

عثالیؓ کے نکاح میں تھیں۔

ورخت يا وصلے بن سب لبك كتے بن يهان تك كه زمين ادھر سے بھی ادھر سے بھی ختم ہوجاتی ہے۔روایت کیا اس کا ترندی نے۔

مقتدا کارنگین کیڑے پہننا:

حضرت عرا نے حضرت طلحہ کے بدن پر رنگین کیڑے حالت احرام میں دیکھے یو چھا کہ بہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ بیتو میرو ہے مٹی ہے آپ نے فرمایا کہتم لوگ (دین کے ) بیشوا (سمجھے جاتے ہو )لوگ تمہاراا قتد اءکرتے ہی اگر کوئی جاہل آ دمی اس (لباس) کو دیکھتے یوں کیے کہ طلحہ بن عبید الله احرام میں رنگین کیڑے بہنے ہوئے تھے سوتم لوگ ایسے رنگین کیڑے مت بہنا کروروایت کیااس کو مالک نے۔ بعض لوك طريق تصوف داخل موكراورآ زادموجات بير

گورخر کاواپس کرنا:

ترجمیہ: صعب بن حثامہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول مقبول صلى الله عليه وسلم كحصور ميس أيك كورخر بطور مدسيه كے بھيجا اور آپ اس وقت ابواء ياو دان ميں تھے آپ صلى الله علیہ دسکم نے اس کواپس فرما دیا جب ان کے چیرے برآ ٹاررنج کے دیکھے تو ہم نے کہا اور کسی وجہ سے اس کو واپس نہیں کیا گر صرف بات بیرے کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں۔ بخاری۔ لبك مين اضافه كرنا:

حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول التُعَلِينَةُ لِبِكَ مِن كلمات مخصوص سے زائد نه فرماتے تھے۔ گر حفرت عمرلبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء اليك واتعمل اوربزهادت تق اوراك روایت مین ہے کہ بعضے لوگ ذاالمعارج وغیرہ الفاظ بڑھا دیتے تھے۔اورحضور علی میں کر کچھ نفر ماتے تھے۔ (تیسیرص ١١٣) **فائدہ:** رسم ادخال عوام درسلسلہ برائے برکت اکثر بزرگوں کود یکھاجا تاہے کہ سلسلہ میں ایسوں کوبھی داخل کر لیتے ہیں جن سے کچھ بھی ذکر وغیرہ کرنے یا اپنی حالت کو پورے طورے درست کرنے کی تو قع نہیں ہوتی۔

وسلم یوم بدر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنداللدورسول کے کام میں گئے ہوئے ہیں ان کے لئے میں بیعت کرتا ہوں۔ روایت کیااس کوابودا دُدنے۔ (تیسیر ص۱۰۲) اوربه غائب مونا بوجه علالت مزاج صاحبزادي حضور صلی الله علیه وسلم بصر ورت ان کی تیار داری کے تھا جوحفزت

مال غنيمت جرانے والے کا حال:

تر جمیه: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب پر ایک شخص کو کرہ تام متعین تھا وہ مرگیا تو رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہےلوگ اس کو دیکھنے چلے (کہ دیکھیں اس میں کوئی بات دوزخی ہونے کی ہے) سو(اس کےاساب میں) ایک کملی ملی جس کواس نے (مال غنیمت سے ) چرایا تھاروایت کیااس کو بخاری نے فساقمل کاخمیاز واس کو بھگتنا ہڑا۔

بحث ماحثر سے احتر ازکرنا:

تر جميه: حضرت ابوامامة بروايت بي كبرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جو خص ناحق بر ہواور بحث ومباحثہ چھوڑ دے (اوردق کوقبول کرے)اس کے لئے جنت کے کنارے برایک گھر بنایا جاوے گا اور جو خض حق پر ہواور پھر بھی بحث ومباحثہ چھوڑ دے (بہمجھ کرمخاطب مانتانہیں فضول وقت برباد ہوتا ہے اور احتال ہے کہ شاید اپنے اندر کوئی نفسانیت پیدا ہو حاوے) اس کے لئے اوسط جنت میں گھر بنایا حاوے گا (جو کہ کنارہ جنت ہےافضل ہے)اورجس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے لئے اعلیٰ جنت میں گھر بنایا جاوے گا (جو کہ وسط جنت سے افضل یمی ہے ) روایت کیااس کور مذی نے۔

مسلمان کی لبیک:

ترجمیه: حضرت مهل بن سعدٌ ہے روایت که جناب رسول مقبول صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه جب كوئي مسلمان لبک کہتا ہے اس کے دائے اور بائیں جتنے بھر یا

بروقت برچيزمعلوم نبيس موتى:

ترجمہ: حضرت جابڑے ایک حدیث طویل میں مردی ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ و جہتہ الوداع میں جب کہ بعض محابہ احرام کھولئے میں اس بنا پرمتر دہوئے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے بوجہ ہدی کے احرام نہ کھولاتھا) ارشاد فر مایا کہ جو بات چھھے ہے میری سمجھ میں آئی اگر پہلے ہے سمجھ میں آئی تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا ۔ بعضے بھتے ہیں کہ بزرگوں کو ہر وقت واقعہ معلوم رہتا ہے۔

مجنول مرفوع القلم ہے:

تر جمه: حضرت ابن عبال سے دوایت ہے کہ حضرت عرائے کے پاس ایک مجنوں عورت لائی گئی جس نے زنا کیا تھا اوراس میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی نے فر مایا اے امیر المونین آپ کو معلوم ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین فخص مرفوع القلم ہیں۔ ایک ٹابالغ جب تک بالغ نہ ہو دوسر سوتا ہوا جب تک جاگ نہ المحق تیسر سے حمل المحواس جب تک کہ صحت یاب نہ ہواور یہ فلال قبیلہ کی محل المحواس عورت ہے ممکن ہو جب کہ جس وقت اس فض نے اس سے صحبت کی ہو یہا ہے اس مرض میں جتال ہوغرض اس کور ہا کر دیا روایت کیا اس کو ابوداؤد مرض میں جتال ہوغرض اس کور ہا کر دیا روایت کیا اس کو ابوداؤد نے۔ (تیسیر ص ۱۳۳)

جن حضرات کے کلام میں تاویل عذر کی جاد ہے ان میں ایک قرید منقول ہوناان کے سکر کا ہے اور قرید منقول ہوناان کے فضائل و کمالات واتباع سنت کا غالب احوال میں ہے جومضطر کرے گا تاویل کی طرف ورنہ جبکا غالب حال فتق ومعصیت و اتباع وبطالت ہود ہال کوئی حاجت تاویل کی نہ ہوگا۔
سیامنے والا زیادہ و کیھنے والا ہوتا ہے:

تر جمعه : حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک شخص کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ام ولد ( یعنی کنیز صاحب اولا دازمولے ) کے ساتھ لوگ متہم کرتے تھے حضور صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ اس کی گردن مارو ( مطلب برتھا کہ باقاعدہ تحقیق کرکے باضا بطریز اوو) چنانچہ ( مطلب برتھا کہ باقاعدہ تحقیق کرکے باضا بطریز اوو) چنانچہ

حضرت علی اس کے پاس پنچے دہ ایک کنویں میں (جو بطور باد کی کے تفا) مشتذک کے لئے خسل کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا باہرنکل اس نے اپنا ہاتھ آپ کو دیدیا۔ آپ نے اس کو نکالا اچا تک جواس پرنظر پڑی تو وہ مقطوع الذکر تھا آپ اس کی سزا ہے رک مجے اور حضور صلی الندعلیہ وسلم کواس کی خبر دی آپ نے ان کے اس فعل کی حسین فرمائی اورایک روایت میں آپ نے ان کے اس فعل کی حسین فرمائی اورایک روایت میں انتازیا دہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سامنے والا ایسی چیز کود کھ سکتا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ جس کو دور والانہیں دیکھ سکتا۔ روایت کیا اس کو مسلم نے۔ (تیسیر ص ۱۳۲۱)

دوسرے شیوخ جو کہ معصوم عن الخطا بھی نہیں ان کے احکام تو کیونکہ مقید بقید بقید فیکر نہ ہوں گے۔ شریعت میں زوال عقل جنون بی مخصر نہیں بلکہ پیروفر توت کو بھی گو بعض ہی احکام میں سہی تھم مجنون تھر ہایا ہے اپس عدم انحصار کے بعد کسی وارد تو ی کاغلہ بھی ای تھم میں ہوگا۔

گناه وه ہے جودل میں کھنگے:

تر جمہہ: حضرت نواس بن سمعان سے روایت ہے کہ فرمایا کہ (بڑی) نیکی حسن خلق ہے اور گناہ وہ ہے جوتمہارے دل میں کھٹکے اورتم اس پرلوگوں کے مطلع ہونے کونا گوار مجھور وایت کیااس کومسلم وتر ندی نے۔

غیر منصوصہ عملیہ میں مسلم کامل کے قلب کا تھم معتبر اور جائز العمل ہے۔ اکثر بزرگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی طالب آتا ہے آگران کا قلب قبول کرتا ہے تو اس کوسلسلہ میں داخل کرتے ہیں ورنہ جواب دے دیتے ہیں۔

کسی معاطع میں فیصل بننا اور مال بنتیم کی نگرانی ترجمہ: حضرت ابو ذرائے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی نگر ان اللہ صلی اللہ علیہ و کہ اس اللہ علیہ و کہ اس کے ارشاد فر مایا کہ اے ابو ذر میں تجھ کو ضعیف پاتا ہوں (کہ تعلقات کا تحل نہیں کر سکتے) اور میں تہارے لئے اس چیز کو پیند کرتا ہوں الئے اس چیز کو پیند کرتا ہوں ورسی کو اپنے لئے پیند کرتا ہوں (پس جو بچھ میں کہوں گا خیر خوائی ہے کہوں گا سومیں تم کو دو باتیں کہتا ہوں یعنی کہیں ووقعصوں ان کے کسی معاملہ کے باتیں کہتا ہوں یعنی کہیں ووقعصوں ان کے کسی معاملہ کے

صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اپنی جانوں پرنری کروتم کسی بہرے
یا غائب کوئیس پکار رہے ہوتم ایک سمیج بصیر کو پکارتے ہووہ
تمہارے ساتھ ہے اور جس کوتم پکارتے ہووہ تم سے ناقد کی
گردن ہے بھی نزدیک ترہے۔(بخاری وسلم)

#### دم كرنا:

تر جمد: حفرت عائش الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على وابت من كدرسول الله على الله عليه وكلم جب الى خواب كاه من تشريف لے جاتے تو اپنی ماتھوں میں کی محدم كرتے اور پڑھتے روایت كيا اس كو بخارى و مسلم نے \_ (تيسيرص ١٢١)

فائدہ: رسم جماڑ پھونک کو اہل طریق کے نزدیک ہے مقصود نیس مگر بنظر نفع رسانی خلق جو شخص اس کی درخواست کرتا ہے اس کی دل شکن نہیں کرتے۔

#### خانه كعبه سے بتوں كاصفايا كرانا:

ترجمہ حضرت این عبال سے روایت ہے کہ جب جناب رسالت ماب ملی اللہ علیہ وسلم ( مکمیں ) تشریف لائے تو خانہ کھیہ کے اندر تشریف لے جانا گوار نہ کیا کیونکہ اس کے اندر (مشرکین کے رکھے ہوئے ) بہت سے بت تھے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت تھم فرمایا وہ سب باہر کر دیئے گئے اور ابراہیم علیہ السلام واسا عیل علیہ السلام کے تصویر کو بھی باہر لائے۔ ان دونوں (تصویروں) کے ہاتھ میں قمار کے تیر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وکم نے ارشاد فرمایا خدا ان (مشرکین) کو غارت کرے واللہ ان کو خوب معلوم ہے کہ ان دونوں حضرات نے بھی ان تیروں واللہ ان کو خوب معلوم ہے کہ ان دونوں حضرات نے بھی ان تیروں کے مجد آپ خانہ کو جبیں داخل ہوئے اور سب کو توں میں اللہ اکبر کے جدد آپ خانہ کو بیاں کو بخاری نے ( تیسیر ص ۱۳۳ )

ف اصلاً عدم تعظیم تصور بزرگان بعض الل غلو بزرگول کی تصویروں کی تعظیم کیا کرتے ہیں اور ان کومتبرک سجھتے ہیں۔
اس حدیث سے اس عقیدہ وعمل کا بالکلیہ قلع قمع ہوتا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جانے سے دونوں پیغیمروں کی تصویروں کی موجودگ کا مانع ہوتا واضح دلیل

فیصلہ کرنے کے لئے ) تھم مت چلانا (لیمنی کسی کے معاملہ کا فیصلہ مت کرنا) اور مال میتم کے متولی (ونگرانی) مت بننا روایت کیااس کوابودا ڈدنے (تیسیرص ۱۴۷)

#### أنسبت كي وجاهت:

ترجمہ، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ (بعد وفات رسول اللہ اللہ علیے تک حضرت علی اللہ علی حیات تک حضرت علی کی وجاہت او گول کی نظر میں زیادہ رہی جب ان کا انقال ہو گیا تو لوگوں کا رخ درابدل گیا روایت کیا اس کو بخاری اور سلم نے۔

منتسبین بمشاریخ

اللطریق کی عادت طبعیہ ہے کہ بزرگوں کے منسبین کوششن کی اوجہ سے معظم بھتے ہیں۔ خلیفہ مقرر کرنا:

تر جمه، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی اپنے دین کی حفاظت فرماویں گے اور میں اگر کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو (بیابھی جائز ہے کیونکہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے کسی کو (صراحیة ) خلیفہ بنا دو تو بیر بھی جائز ہے کیونکہ ابو بکر نے (مجھ کو) خلیفہ بنا دو تو بیر بھی جائز ہے کیونکہ ابو بکر نے (مجھ کو) خلیفہ بنا وہ اربخاری وسلم)

# تاديبالينے سے بروں كومقدم ركھنا:

تر جمد: خطرت الوموى رضى الله عند سے روایت ہے كہم ایک سفر میں تھے لوگ الله اكبر الله اكبر يكار كركنے كے حضور ممکن رہےگا۔

بلال د يكھتے وقت منه چير لينا:

ترجمہ: حضرت قادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال و کیسے تو اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیتے تصروایت کیااس کو ابودا ؤونے ۔ (تیسیر ۱۵۲) ف: تعلیم عدم النفات الی الانوارائر فن کی تعلیم ہے کہ اگر مراقبات میں کچھانوار منکشف ہوں تو ان کی طرف توجہ نہ کرنا حیا ہے ۔ خوب سمجھلو۔

قرض لينا:

ترجمہ: حضرت عمر ابن حذیفہ ہے روایت ہے کہ حضرت میمونہ قرض لیتیں اور کشرت سے لیتیں ان کے گھر والوں نے اس بارہ میں ان سے نفتگو کی اور ان کو طامت کی۔ انہوں نے فرمایا میں دین لینا نہ چھوڑوں گی میں نے اپنے محبوب اور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو محض کچھ قرض لے اور اللہ تعالی کو معلوم ہو کہ وہ اس کے اداکر نے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کا قرض اداکر دےگاروایت کیا اس کونسائی نے (تیسیر ص اے)

اکثر بزرگوں کو دیکھا ہے کہ مہمانوں اور مسکینوں کی خدمت کے لئے بہتکلف قرض لے لیتے ہیں۔ نیکول کی صحبت کا اثر:

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ سے حدیث نضیلت ذکر میں روایت ہے کہ ارشاد فر مایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں بندہ نہایت خطا دار ہے وہ ان میں سے نہیں محض ایک کام کے لئے آ لکلا تھا سو ( دہاں ) بیٹھ گئے حق تعالی ارشاد فر ماتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے باس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا روایت کیااس کو بخاری اور مسلم نے ۔ ( تیسیر ص ۱۷ ا) کیااس کو بخاری اور مسلم نے ۔ ( تیسیر ص ۱۷ ا) فف نہیں کہ در گوں کو

دیکھا جاتا ہے کہ سلسلہ میں ایسوں کو بھی داخل کر لیتے ہیں جن سے کچھ بھی ذکروغیرہ کرنے کی یااپی حالت کو پورے طورے اس مدعا کی ہے۔

تر جمہ: اسلمیہ سے روایت ہے کہ میں نے دھرت عثان بن طلحہ (کلید برادر کعبشریفہ) سے بوچھا کہتم کورسول اللہ سلی اللہ علیہ سلم نے بلاکر کیافر مایا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ فر مایا تھا کہ میں تم سے یہ کہنا بھول گیا تھا کہتم دونوں سینگوں کو (جو کہ کعبہ کے اندراس ولبر کے لگ رہے تھے جو حضرت اساعیل علیہ السلام کے فدیہ میں ذرج کیا گیا تھا) ڈھا تک دینا کیونکہ بیت اللہ کے اندرکسی الیمی شے کا رہنا اچھانہیں جس سے نماز پڑھنے والے کا دل سے روایت کیااس کو ابودا ؤدنے۔

حمس والوں كاطريقه:

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ قریش اور بھی جولوگ ان کے طریقہ پر تھے بیسب حس کہلاتے تھے (عرفہ کے دن جب کہ سب عرفات میں جاتے تھے بیلوگ ) مزدلفہ میں تھیرے رہے تھے اور کہا کرتے کہ ہم اللہ تعالی کے خواص ہیں۔ اس لئے ہم اس کے حم سے باہر نہیں جاتے (اور عرفات حرم سے خارج ہے اور مزدلفہ داخل ہے) روایت کیااس کورزین نے (تیسیر ص۱۲۳)

معلوم ہوا کہ قبور اولیاء کے مجاورین نے بھی جو سیس خلاف شرع تراش کھی ہیں سب باطل ہیں۔ نبی علی کا مجہ الوداع کے موقع برایک مل تر جمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ بی سلی الشعلیہ وسلم (مجہ الوداع میں) جمرہ کے پاس (منی کے دن) تشریف لاکے اور اس پر کنگریاں ماریں اور (سرمبارک منڈواکر) ابوطلحہ نے قرمایا کہ یہ بال لوگوں میں (تبرکا) تقسیم کر دوروایت کیاس کو بخاری وسلم وتر نہ کی وابوداؤد نے (تیسیر ص ۱۲۵) تر جمہ: امام مالک سے دعا نبی سلی الشعلیہ وسلم میں منقول ہے تر جمہ: امام مالک سے دعا نبی سلی الشعلیہ وسلم میں منقول ہے اے اللہ ہمارے لئے زمین کو لیپ دے۔ (تیسیر ص ۱۲۷) ف : قول امکان طی ارض بہت دکایات میں اولیاء اللہ کی یہ کرامت منقول ہے کہ زمان قبل میں مسافت طویل قطع کر لی۔ پی مطلق اپنے اطلاق پر ہاتی رہے گا اورعلی الاطلاق کی ارض

درست کرنے کی قرقع نہیں ہوتی۔ جقیقی تفویٰ :

تر چمہ: عطید سعدی سے روایت ہے کہ ارشاد فر بایا رسول الله صلی الله علیہ الله علیہ کہ بندہ هیقته تقوی کوئیس پنچا جب تک کہ اللہ علیہ چیز کو نہ چھوڑ الی چیز کو نہ چھوڑ دے جس میں کوئی خرابی ہوائی کے ترکی خرابی نہ ہو۔ روایت کیا اس کور فدی نے۔ او شرے کے گلے میں گلو بند چھوڑ نا:

تر جمد عبادہ بن تمیم سے روایت ہے کہ ابو بشر انصاری نے ان کو خردی کہ وہ ایک سفر میں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وکلم کے ہمراہ متے سوآ پ نے حضرت معاویر کو حکم فر مایا کہ کسی اون کی گلوبند تانت کا یا مطلق گلو بند فر مایا کچھوڑ انہ جاوے گر کہ اس کو کا ف دیا جاوے روایت کیا اس کو بخاری وسلم وما لک وابودا ڈونے ۔ (تیسیر ص۱۹۲) فی مشروعیہ اکثر شراح حدیث نے اصلاح ترک تمائم غیر مشروعیہ اکثر شراح حدیث نے اس کی میہ وجہ بیان کی ہے کہ الی جا لمیت کی عادت تھی کہ جانور کی حفاظت کے واسطے گذرے سے بنوا کر ان کے گلے میں کی حفاظت کے واسطے گذرے سے بنوا کر ان کے گلے میں

### برکت حاصل کرنے کا ثبوت:

ترجمہ، حضرت کبشہ انساریڈے دوایت ہے کہ پخبر طلی
اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر پانی پیالی میں آخی اور اُتنا چڑہ کا ک
لیا (کہ برکت کے لئے اپنے پاس رکھوگی) روایت کیا اس کو ترفدی
نے اور رزین نے اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ میں نے اس چڑے کا ایک
چھوٹا سامشکیزہ بنالیا کہ اس میں برکت کے لئے پانی پیا کرتی تھی۔
انصاری کے باغ سے یانی بینا:

ترجمہ: حضرت جابر سے روایت ہے کہ پیغبر سلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے باغ میں تشریف لائے اور وہ اپنے باغ میں باغ میں باغ میں پائی بھیرر ہاتھا۔آپ نے ارشاد فر مایا کہ اگر تمہارے پاس ایسا پائی ہوجواس شب کو مشک میں رہا ہو ( لیتی بای پائی ہو تولا کا ورنہ ( میں پائی جو باغ میں جاری ہے ) مند لگا کر پی

لیں گے ۔روایت کیااس کو بخاری اور ابودا ؤدنے ۔ بید

## اصلاح حرمت سجده قبور:

تر چمہ : حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کدر سول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ الله تعالی لعنت کرے یہود اور نصاری کو کہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا یعنی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں روایت کیا اس کو بخاری وسلم وابودا ؤدونسائی نے ۔ (تیسیر ص ۲۲۷)

ترجمه: حضرت ابوالدرداء سروایت ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وکلم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور اس مدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فر مایا کہ وشن خدایعنی ابلیس ایک شعلم آگ کا لایا تا کہ اس کو میرے منہ میں لگائے۔ روایت کیااس کوسلم نے (تیسیرص ۲۲۸)

تنبيهه اكابر باعدم الامن امن الشيطان

کوئی کتنا ہی بڑا کامل کیوں نہ ہوجادے گر اس کو شیطان سے بِفکر نہ ہونا چا ہے بلکہ ہمیشہ ہوشیار و بیدار رہے کہ کہ موقع پر اس کو لفزش میں نہ ڈال دے اس خبیث کی جرائت دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی تک پہنچنے کا اس کو حصلہ ہوا۔

حضرت عتبان بن ما لکٹ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم (برسات کے دنوں میں)
میرے اور میری قوم کی مجد کے در میان میں (پانی کا) سیلاب حائل ہوجا تا ہے۔ اس لئے میں مجد میں حاضر نہیں ہوسکتا اور نگاہ ان کی ماؤف تھی اس لئے کچھ نظر نہ آتا تھا کہ کہاں پانی ہے کہاں خشک ہے) سو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے یہاں تشریف لاسے اور میرے کھر میں کی جگہ نماز پڑھ د ہیجئے کہ میں (ایسی ضرورت کے موقع پر) اس کو نماز کی جگہ بنا لوں بیسی وہاں نماز پڑھ لیا کروں) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ ہم ایساکر دیں گے روایت کیااس کو بخاری وسلم و مالک ونسائی نے۔ (تیسیر ص۲۳۳)

معمولات میں اکثر جگہ کومعین رکھتے ہیں۔ تکلیف

دیا۔روایت کیااس کو مسلم نے (تیسیر ص ۳۵) تقویل ول میں ہے:

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علی کا الله علی الله

رسول الشدعلية كارازكسى سے مت كہنا
ترجمه : حضرت انس سے روایت ہے كہ محص كورسول الشمىلى
الشعلیہ وسلم نے ایک كام كو بھیجا مجھ كو مال کے پاس بہنچنے میں دیر
ہوئی جب میں آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا كہتو كہاں رہ گیا
تھا میں نے كہارسول الشمىلى الشعلیہ وسلم نے مجھ كو ایک كام كو
ہمیجا تھا كہنے گئیں وہ كہا كام تھا میں نے كہا وہ رازكی بات ہے
کہنے گئیں كرسول الشمىلى الشعلیہ وسلم كارازكسى سے محبت ركھے:
آ دمى اسى كے ساتھ ہے جس سے محبت ركھے:
ترجمہ: حضرت ابو ذر ش روایت ہے كہ میں نے
عرض كیا یا رسول الشمىلى الشعلیہ وسلم ایک محفص كى جماعت
سے محبت ركھتا ہے اور ان كے برابر عمل وعبادت نہيں كرسكا۔
آپ نے فرمایا اے ابو ذرتم اى كے ساتھ ہو گے جس سے محبت ركھے۔
تربی نے فرمایا اے ابو ذرتم اى كے ساتھ ہو گے جس سے محبت ركھتے۔

عالم ارواح كى جان يجإن:

مر جمه: حضرت ابو ہر برہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارواح لشکر کے لشکر ہیں جو (عالم ارواح میں ) جمع خان اللہ علیہ اواح ہیں ، جہتان میں (یہاں بھی ) باہم الفت ہے اور جن میں جان یہجان نہ ہوئی ان میں اختلاف مزاج ہے۔ روایت میں جان یہجان نہ ہوئی ان میں اختلاف مزاج ہے۔ روایت کیااس کو سلم اور ابود اؤد نے اور روایت کیااس کو بخاری نے۔ مومون کی حرمت:

ترجمیہ: معزت ابن عرابے روایت ہے کہ انہوں نے

دیے سے محض بیغرض تھی کہ وہ جگہ متبرک ہوجاوے گی تو وہاں نماز پڑھنے میں زیادہ برکت ہوگی غلونہ ہوور نہ شرک و بدعت کی حدمیں داخل ہوجا تاہے۔

مر جمه: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے کھفوں کوسیدھا کیا کرواور کندھوں کو برابر رکھا کرواور درمیان فصل کو بند کردیا کرواور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں زم ہوجایا کرواور شیطان کے فاصلے بچ میں مت چھوڑ اکروروایت کیا اس کوابودا ؤدنے۔ (تیسیر ص۲۳۳)

اصلاح ترك رسوم ملتزمه عامه:

ترجمہ: عبداللہ بن مغفل مزنی ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب ہے تبل دور تعتیں پڑھنے کو فرما دیا کہ جس کا جی فرمایا پھر دوسری یا تیسری بار میں یہ بھی فرما دیا کہ جس کا جی چاہے اس لئے کہ بیامر تاپہند ہوا کہ لوگ اس کو معمول لازی قرار نہ و لے لیں۔ (لئن شاء ہے اس کا انسداد مقصود تھا) روایت کیاس کو ابودا ؤدو بخاری اور مسلم نے۔
تعلیم اراحة نفس:

ترجمہ: حضرت عائشہ بے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم تنجد ترک نہیں فرماتے سے البتہ جب بیار سلمند موتے تو (بیائے کو بے کو روایت کی ایٹے کر پڑھ لیتے۔ روایت کیااس کوابودا وُدنے (تیرس ۲۲۲۲)

متفرقات علاج وسوسه:

تر جمه. حضرت عثان بن الى العاص من روايت ب كه ميل نے عرض كيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيطان مير اور ميرى نماز امور قرأت كورميان حائل ہو گيا ہے كہ اس ميں هجه ڈال ويتا ہے (لينى عدد ركعات اور قرأت و عدم قرأت ميں شك پيدا ہو جاتا ہے) آپ نے ارشاد فرمايا كہيا كہ ايك شيطان ہے جس كالقب خزب ہے جبتم كواس كا الرمحلوم ہوتوا عوذ بالله اور بائيں طرف تين بار شكار دووہ كہتے ہيں كہ ميں نے اس كوكيا سواللہ تعالى نے اس كو ميں حدفع كر

ایک دن کعبہ شریف کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تیری بوی حرمت ہے اور مؤن اللہ کے نزدیک حرمت میں تجھ سے بھی زیادہ ہے روایت کیا اس کور ندی نے (تیمیر ص۲۵۲)
ف: قول از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است تو افضل من الکعبہ کو بدرج اولی بخلی گاہ کہنا سے جہوسکتا ہے۔
الله تعالیٰ کا نور:

تر جمعہ: حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑ ہے ہوکر پانچ مضمون بیان فرمائے
ان میں بیجی مضمون تھا کہ اللہ تعالیٰ کا تجاب نور ہے اگر وہ اس
ججاب کوا تھا دیتو اس کے انوار جبال ذاتی تمام مخلوق کو جہال
تک اللہ تعالیٰ کی نگاہ پنچ سب کوجلا دی (اور ظاہر ہے کہ اللہ
تعالیٰ کی نظرتما می مخلوق کو محیط ہے مطلب بیہوا کہ تمام مخلوق اس
کے نور ذات سے سوختہ ہوجاوے) روایت کیا اس کومسلم نے
کے نور ذات سے سوختہ ہوجاوے) روایت کیا اس کومسلم نے
کے نور ذات سے سوختہ ہوجاوے) روایت کیا اس کومسلم نے

ف: مئلها تناع رویت در دنیا اکثر جبلاصوفی کا اعتقاد بکه سالک کودنیای مین مثل آخرت کالله تعالی کادیدار موسکتا ہے۔ مورجہ بندی:

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بعض اعمال کی فضیلت ذکر کرکے ان اعمال کی نسبت فرمایا کہ بیمور چہ بندی ہے بیمور چہ بندی ہے بیمور چہ بندی ہے بیمور چہ بندی ہے ربیمور پہتا ہے بندی ہور کا گویا پی سرحد کی حفاظت ہے ) روایت کیا اس کوسلم اور مالک اور ترفی اور نسائی نے ۔ (تیسیرص ۲۸۷) حال لذت ورحالت قرائت:

ترجمہ: حضرت جابڑے ایک قصدیں روایت ہے کہ جب دونوں شخص (کہ صحابہتے) کھانی کے منہ پر پہنچ تو مہاجری تولیث کے اور انصاری (جن کی باری پہرہ دینے کی سخص نمی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اسے میں ایک شخص (جو جاسوس کفارتھا) آیا جب اس نے انسان کا جشد کی کھا بجھ گیا کہ

سیگران میں پس ان کے ایک ایسا حیر مارا کدان کے بدن میں پرودیا انہوں نے نکال کر پھینک دیا یہاں تک کہ تین تیر مارے پھر رکوع اور مجدہ کیا پھر (نماز سے فارغ ہوکر) اپنے ساتھ (مہاجری) کو جگایا جب اس جاسوس کو معلوم ہوا کہ لوگوں کو میری خبر ہوگئ تو وہ بھاگ گیا اور جب مہاجری نے انصاری کو خونا خون دیکھا تو ( تعجب سے ) کہا سجان اللہ تم نے مجھ کو اول بی تیر مار نے پر کیوں نہ جگایا کہنے گئے میں ایک سورت پڑھنے میں مشعول تھا مجھ کوار ن انجھانہ معلوم ہوا۔ روایت کیا اس کوابودا ؤدنے۔ ( تیسیر ص ۲۸۸)

عاوة حلق موی سراکشر مشائخ کی عادة ہے: ترجمہ: حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ دسلم نے فرمایا کہ جو محض جنابت میں ایک بال کی جگہ بھی بے دھوئے چھوڑ دے دوزخ میں اس کا ایسا حال ہوگا حضرت علیٰ فرماتے ہیں کہ بس ای وقت سے میں اپ سرکا وشن ہوگیا اور حضرت علیٰ کی عادت تھی کہ اپ سرکے بال قطع کرادیتے تھے۔ روایت کیا اس کو ابوداؤد نے ۔ (تیسیرص ۲۲۲)

ترجمہ: کلیب سے روایت ہے کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اسلام قبول کیا آپ نے فرمایا کہ حالت کفر کے بال اتر واڈ الویعنی سر منڈ وا دو روایت کیاس کو ابو وا ؤونے ۔ (سیسیر ص ۲۹۸) ف. رسم حلق الشعر وقت بیعت بعض مشائخ کامعمول منقول ہے کہ مرید کرنے کے وقت اس کی موتر اثنی کرتے تھے۔ عاد ق خدمت اہل الشیخ بعد ؤ:

ترجمه الملم سے حدیث طویل میں روایت ہے کہ حضرت عمر کے پاس نوطباق تصوی میوه یا اور کوئی عمده چیز نہیں ہوتی تقی مرحضرت عمر اس کوان طباقوں میں لگا پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے از واج مطہرات کے پاس (کہ نوشیں بھیجا کرتے روایت کیا اس کو مالک نے (تیسیر ص ۳۱۵) عادة لحض ترک اللحم:

ترجمه حفرت عرص منقول بكانهول فرايا كموشت

رسم نذرانة تعويذ بعضے:

کو فال نیک اچھی معلوم ہوتی ہے لوگوں نے بوچھا کہ فال نیک کیا چیر مایا کہ کوئی دل خوش کن کلمہ ہے ( کہ کان بیں برجادے اوراس کو مطلب ہے پچھے مناسب ہوجیسے کوئی شخص گم شدہ چیز کو تلاش کرتا تھا۔ اتفاق ہے کسی شخص نے دوسرے کو واجد علی نام لے کر پکارا جس کے معنی ہی پالینے والا تو وہ شخص اس کوسن کرخوش ہوگیا) روایت کیا اس بخاری و مسلم وتر فہ کی و ابوداؤد نے ( تیسیر ص ۲۱۲)

بعض اہل عقیدت کودیکھا گیا ہے کہ کی ظاہری یاباطنی حاجت کے بارہ میں قرآن مجیدیا دیوان حافظ یا مثنوی مولوی روی سے فال لیتے ہیں۔اس حدیث میں اس کی حقیقت بیان کی گئی ہے آگراسی حد تک ہومضا کھنٹیس۔

عالم كى شان:

ترجمہ : حضرت علی ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کا عالم بھی خوب ہوتا ہے اگرکوئی اس کے پاس (دینی) احتیاج پیش کرے تو نفع پہنچا وے (یعنی دین کی تعلیم کرے) اور اگر کوئی اس کے پاس احتیاج نہیش کرے وہ بھی اپنے آپ کو بے پرواہ کر کے روایت کیااس کورزین نے (تیسیر ص کاس) مرجمہ : حضرت ابوالدرداء ہے روایت ہے کہ بیس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے سانے کہ علاء وارث ہوتے ہیں انبیاء علیم الله صلی النہ علیہ وارث کے اس کو ابودا و دنے (تیسیر ص کاس) الله صلی النہ علیہ وارث کی تعبیر نے دوایت کے تعبیر انبیاء علیم خواے کی تعبیر :

سیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''ایک دفعہ جبکہ میں سو رہا تھا میں دیکھا ہوں کہ لوگ میں سے روبرو چیش کے جاتے ہیں اور ان کے جسموں پر گرتے ہیں اور ابعض کے اس سے کم وبیش اور (حضرت ) عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس حال میں پیش کئے گئے کہ ان کے جسم پر جو کرنہ تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ میں پر کھینچتے تھے۔ بعض صحابہ نے من کہا ہوں کیا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے عمر کے اس عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے عمر کے اس

(کی کثرت) سے احتیاط رکھا کرو کیونکہ اسکی خواہش بھی ایسی ہی اسے گھر ہو جاتی ہے جیسے شراب کی طلب ہوتی ہے اور اللہ تعالی ایسے گھر والوں کو پسند نہیں کرتے جن کو گوشت کھانے کی (لازمی) عادت ہو جاور دائیت کیا اس کو مالک نے ۔ (تیسیر ص ۲۵) عادق تعلیل لذات سے ایک شعبہ ہے مجامجہ ہو کا متر جمعہ: حضرت جابڑ ہے روایت ہے کہ مجھ کو حضرت عمر طے اور اس میں سیھی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب کی چیز کی میر ف اور اس میں سیھی ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب کی چیز کی میر ف مونے کے لئے میکا تی ہوت دی کھا کرے وہی کھا لیا کرے دوایت کیا اس کومالک نے ۔ (تیسیر ص ۳۵)

ترجمہ: حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک سنر میں سے اور ای حدیث میں مارگزیدہ کا قصہ ہے اور اس میں یہ ہم لوگزیدہ اس میں یہ ہم لوسعید کہتے ہیں کہ میں نے (اس کو مارگزیدہ کو) صرف سورہ فاتحہ سے جھاڑا تھا (وہ اچھا ہو گیا اور جو معافتہ میں سوبم ریاں تھری تھیں وہ وصول کرلیں پھر) ہم نے رائیم) کہا کہ ابھی (ان بکر بوں کے بارہ میں) کوئی نئی بات معارض وغیرہ) مت کرنا یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ من من ماضر ہوکر (حکم شری) دریا فت کرلیں سوہم جب حاضر ہوئے ہم نے آپ سے ذکر کیا آپ نے سوہم جب حاضر ہوئے ہم نے آپ سے ذکر کیا آپ نے ہو گھران کے موال کے جواب میں فرمایا کہ ان بکریوں کو تقسیم کر لواور میرا حصہ بھی لگانا (بیاس کے فرما دیا کہ اس کے طال ہونے میں شبہ نہ رہے) روایت کیا اس کو بخاری وسلم طال ہونے میں شبہ نہ رہے) روایت کیا اس کو بخاری وسلم وتر نہ کی وابوداؤد نے ۔ (تیسیر ص۱۳۳)

رسم تفاول از قرآن یا کتب بزرگان: ترجمه: حضرت انس سے روایت ہے کدارشاد فرمایا رسول الدصلی الدعلیه وسلم نے کد بیاری لگنا (اس طرح کد تخلف ہی ندہو) کوئی چیز نہیں اور بدشگونی کوئی چیز نہیں اور مجھ اس کا کوئی مقابل نہیں کوئی مثل نہیں اس کی کوئی حد نہیں۔ وہ جیسا تھا اب بھی ویسا ہی ہے اس میں کسی قشم کی کمی نہیں آئی۔

لا منسل و لا صوّر مثلاً و نسطیسراً من قبال سوی ذالک قد قال محالا اس کا کوئی مثل نہیں ہے اس نے اپنی مثال اورنظیر ہیدا ہی نہیں کی۔ جولوگ اس کی نظیر کے قائل ہوئے وہ ایک محال چیز کے قائل ہوئے۔

لا شب ولا مشل ولا كفو لـمولى
لا ولسد ولا والسد لا عه و حسالاً
كوئى اس كے ماننز نبيں اور مثل نبيں اور اس كاكوئى
ہمسر نبيں \_ نداس كى اولا د ہے اور ندوہ كى كى اولا د ہے اس
كے نہ چاہے ندماموں \_

اشهد بالله هو الواحد حقا ثم اشهد بالاحمد فضلاً وجلا لا خدا کی الوہیت کی شہادت دو، در حقیقت وہی ایک ہے۔ پھرا تر مجتی سلی اللہ علیہ کی رسالت کا اقر ارکرو۔ صل عسلسی افسضل رسل ونسی فسی کسل صساح و مساع و زوالاً مام نیول سے افسل اور تمام رسولوں سے بہتر رسول پر صبح شام دن رات در و جسیجو۔

مولاناروی علیه الرحمه فرماتے بیں جیست دنیا از خدا عافل بدن نے تماش و نقرہ و فرزند و زن ہر چہ جز عشق خدائے احسن است گر شکر خوردن بود جاں کندن است

کر نه کو کهینچنے کی کمیا تعبیر فر مائی؟ آپ نے فر مایا'' وین'' (متنق عل مقول از مشکل ہ شریف)

دنيامين الله تعالى كاويدار ممكن نهين:

ذات حق کے لئے اس تمثیل کا جواز قرآن شریف سے بھی ثابت ہے الملہ نور السموات والارض مثل نورہ کمشکواۃ فیھا مصباح (یعنی اللہ تعالی آسانوں اورزیمن کا نورہ اس کے نورکی مثال الی ہے جیسے ایک طاق ہوجس میں چراغ روش ہوچراغ ایک شیشے میں ہوشیشہ ایساصاف ہو گویا چکتا ہوا موتی جیسا تارا۔

حضرت موی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی حکایت ہے بعض لوگوں کو بیشبہ ہوجاتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار واقع ہو سکتا ہے۔اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہوا اور ججابات اٹھاد ہے گرموی علیہ السلام دیکھ نہ سکے اور بیہوش ہوگئے (خوب سمجھ لیجئے) اور بیہو ہو سمخت بحض بزرگوں مثل امام احمد بن ضبل وامام ابو صنیفہ وغیرہم کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کوخواب یا حال و مکاہفہ میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کوخواب یا حال و مکاہفہ میں دیکھا ہے میا ابد جمکن اور واقع ہے کیونکہ بید کھنا عالم مثال میں ہے نہ کہ عالم اجساد میں ظاہر کی (حمی) آئکھوں ہے۔

## حمدونعت وعقبيره

بم الله الرجمان الرحيم
المسحمد لمن قدر خيراً و خيالاً
والشكر لمن صور حسنا وجمالاً
الن فدى برار برار تعريف جسن في فيروثركو پيداكيا۔
ادراس فداكالا كه لا كه شكر جسن صفة المخلق بوي
فود صمد عن صفة المخلق بوي
دب اذلى خلق المخلق كمالاً
وه ايك ب بناز بخلوقات كي صفول سے برى
وه ايك ب بناز بخلوقات كي صفول سے برى
سے بروردگار بازل سے باس نے تلوقات كوا پن كمال

لا ضدولاندولا حدلمولي الان كسما كان وليم يلق زوالاً

فرمايالا الله الا الله كي كيني اليان كوتازه كرور

کار دنیا کے تمام نہ کرد ہرچہ کیرید مختمر کیرید اللہ تعالیٰ کا دوست کون:

ایک دن حضرت مولی علی نینا وعلیہ العسلاۃ والسلام نے مناجات میں کہا، اے خدا وندا مجھے کیوکر معلوم ہو کہ کون تیرا دوست ہے اور کون دشمن؟ تھم ہوا کہ میرا ذکر کرنے والا میرا دوست ہے اور مجھ سے عافل میرا دشمن۔خواجہ عبید اللہ احرار قدس مرۂ نے فرمایا کہ ذکر اللی کلہاڑ ہے کی طرح ہے جوخطروں کے تمام کا نؤل کودل کے جیگل سے تراش دیتا ہے اور دل میں غیر کا نام ونشان تک نہیں چھوڑتا۔ جب دل خدائے تعالی کے سواسب سے پاک ہو جائے اور ماسواکی پکڑ سے چھٹکارا پا جائے اور ذکر کرنے والے کا مطلوب ومعشوق غیر ندر ہے تو ظاہر وباطن میں اس کا مطلوب رونق افر وز ہوتا ہے۔

خداوندتعالی کی یاد ایسی چیز ہے کہ ہردم ایک تازہ درد ادر بے اندازہ شوق بڑھاتی ہے ادر ذاکر کے باطن کوصاف ومصفی کرتی ہے۔اس پاک ذات کواپنے دل میں حاضر رکھنے کی خبردیتی ہے۔ورفنااورمستی کا مزہ چکھاتی ہے۔ اللّٰد تعالٰی کا ذکر کر زا:

صدیث شریف میں ہے کہ خدائے تعالی نے فرمایا میں نے اپنے اور نے اپنے بندے کو وہ چیز عنایت کی ہے کہ اگر جرئیل اور میکا ئیل کو بھی عطا کرتا تو ایک بڑی فعمت ان پرتمام کرتا وہ یہ ہے قبوللہ تعالیٰ فاذ کرونی اذکو کم (پس تم جھے یادکرو میں تہیں یادکروںگا)

یمی و کرے جو مفلسوں کی بوخی ہے اور عاشقوں کے جمونیٹروں کاج اغ ہے۔

بروایت عائش پشیرہ ذکریادل کی یادخدائے تعالی کے خزانوں میں سے ایک ایما خزانہ ہے کہ ہر وہ مخص جو دوسروں کی نظر سے اس کو چھیا کرر کھے اور خدائے تعالی کی یاد

میں پوشیدہ سانس لے اس جیبا کوئی ٹیک بخت نہیں ہے۔ کلمہ طبیبہ کی برکات:

امام ربانی حفرت مجددالف ثانی قدس سره السامی نے فرمایا ہے کہ کا کھی طیب کی برکتوں سے داقف نہیں ہیں۔اگر تمام دنیا کو ایک بارکلمہ پڑھنے پر بخش دیں اور بہشت میں بھیج دیں قرمنو کھیا ہے۔
دیں قو گنجائش رکھتا ہے۔

دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی جس نے اسے سنجال کیا جس نے اسے سنجال لیا وہ سنجل گیا انسان استاد کی شاگردی حاصل کئے بغیر کوئی فن آسانی اور سیح طریقے کے ساتھ نہیں سکے سکتا برخلاف اور حیوانات کے کہان کے کمالات پیدائش ہیں اور سکھنے کے طور پر بہت کم حاصل کرتے ہیں۔

مور مسکین ہوسے داشت کہ در کعبہ رسد دست بر پائے کبوتر زد ناگاہ رسید طریق تلاش مرشد کامل:

اس کا طریقہ بیہ ہے کہ درویشوں سے اکثر ملاقات کی جائے اوران میں سے کسی پراٹکاراورعیب جوئی نہ کر ہے کی خود مجھی اجھی طرح سوج بچار کر ہے۔

ام بیا اہلیس آدم روئے ہست

پس بہر دستے نباید واد دست

(وہی مخض اپنی تعلیٰ میں موتی محفوظ رکھ سکتا ہے جو بیہ جانتا ہے کہ تمام دنیا جیب کتری ہے۔)

اس کے مریدوں میں سے جس کو انصاف کرنے والا اوعمل کرنے والا عالم سمجھاس سے سوال کرے اوراس بزرگ کی صحبت مے متعلق بوچھے۔

فیض حاصل ہونے کی صورتیں

مثلاً کی کوئیندا تی ہے حتی کہ لیٹ جاتا ہے۔ کوئی بیخود اور بیہوش ہو جاتا ہے اور کوئی بیخودی کی حالت میں دل میں ذکر جاری پاتا ہے اور اس کی حرکت کے مانند ہے اور ضرب اللہ اللہ دل پر پڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ

شخ سے مقصد:

اگرم پدشریعت کےمطابق عمل کرےاور شیخ سے خیت اوراس کے طریقہ بردل سے کاربندر ہے تو شیخ کی ناراضگی مفز نہیں ورنہ حصول مقصد کے لئے شیخ کی مرضی کو بہت دخل ہے۔ (۱) نداس میں کشف وکرامات ضروری ہیں۔ (۲) نہ قیامت میں بخشوانے کی ذمہ داری ہے۔ (۳) ندونیاوی کاموں میں کامیانی کا وعدہ ہے کہ مثلاً تعویذ گنڈوں سے کام بن جائیں یا مقد مات دعا ہے فتح ہو جایا کریں یاروز گار میں ترتی ہویا جھاڑ چھو تک سے ہماری جاتی رہے یا ہونے والی بات بتا دی جایا کرے۔(۴) ندتفرفات لازم ہیں کہ پیر کی توجہ سے مرید کی اصلاح خود بخو د ہوجائے اس کو گناہ کا خیال ہی نہ آئے خود بخو د عبادت کے کام ہوتے رہیں مرید کوارادہ بھی نہ کرنا پڑے یاعلم دین وقر آن میں ذہن وحافظہ بڑھ جائے۔(۵) نہالی باطنی کیفیات پیدا ہونے کی کوئی میعاد ہے کہ ہروفت یا کم از کم عبادت کے وقت لذت سے سرشار اور مست رہے۔عبادت میں خطرات ہی نہ آئیں خوب رونا آئے الیی محویت ہوجائے کہایئے پرائے کی خبرہی نہ رہے۔(۲) نہ ذکر و تنغل میں انوار وغیرہ کانظرآ نا پاکسی آواز کا سنائی دینا ضروری ہے۔ (۷) نہ عمده خوابوں کا نظر آنا پاالہامات کالفیح ہونالا زمی ہے۔

حقوق طريقت

خصوصاً لازی ہے کہ حدیث اور فقہ مثلاً تعلیم الاسلام وغیرہ مسائل کی کتابیں پڑھیں اور جو ان پڑھ ہیں وہ پڑھے ہوئے لوگوں سے سنیں اور ان سے فرائض واجبات محرمات، مکروہات اور مشتبہات کی واقنیت حاصل کریں بدن کپڑے اور جائے نماز کی پاکی اور نماز کی شرطوں کا اچھی طرح خیال رکھیں لیکن ظاہری پا کیز گیوں کو وسوسا اور وہم کے درج تک نہ پہنچا میں ۔ وجوسب سے زیادہ بہتر ہواس کواما مہنا کیں ۔ مسکلہ: معصوم بے گناہ ہونا نبیوں ہی کی خصوصیت ہے اور اولیاء کو معصوم سجھنا کفر ہے۔ ہے اور اولیاء کو معصوم سجھنا کفر ہے۔

كرامت كى تين فتميل بين جهال علم بعى مواوراراده

آوازیبان تک قوت پکڑ جاتی ہے کہ بغیرا تکھ بند کئے ہوئے بھی بے تکلف آنے گئی ہے اورلوگوں کاغل غیاڑا اس میں رکاوٹ پیدائییں کرتا اور اس میں معروف ہونے سے جس قدر ذوق شوق بڑھتا ہے اس کے لکھنے کی نقلم میں طاقت ہے اور نہ بیان کرنے کا زبان کو یارا پس جب ذکرتمام بدن میں اثر کرجا تا ہے تو سارے بدن سے ایسی آ واز آنے گئی ہے جیسی گنبد میں سے تو سارے بدن سے ایسی آ واز آنے گئی ہے جیسی گنبد میں سے آتی ہے حضرت موئی علی نبینا وعلیہ الصلاق والسلام نے درخت سے اور اپنی تمام بدن سے تی تھی اور اول پر وی نازل ہونے کی دلیل تھی اور اولیائے کرام بھی اس آواز کے ساتھ الہام سے دلیل تھی اور اولیائے کرام بھی اس آواز کے ساتھ الہام سے خدائے تعالیٰ کو پایا ہے اور ہمیشروز پروز اس فرکی آ واز عالب موتی چلی جاتی ہوتی چلی جاتی ہے اور ہمیشروز پروز اس فرکی آ واز عالب موتی چلی جاتی ہے اور ہمیشروز پروز اس فرکی آ واز عالب موتی چلی جاتی ہے اور بھی گھنے جیسی آ واز آنے گئی ہے۔

جگہ جگہ بیعت کرنا برکت کھودیتا ہے: آخضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جانوں کوخت نہ پکڑوور نہ فدائے تعالیٰ تم کوخت پکڑے گا اسلام میں ترک دینانہیں تیرے (نفس کا بھی تیرے اوپر ق ہے) ایک اعرا نی کا قصہ:

حضرت عبدالله بن جابر سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے رسول الله صلی ولا سے رہاس رہنے کی) بیعت کی۔ اس کے بعدا عرابی کو مدینہ طیبہ میں شدت کا بخار ہوا (اور وہاں سے لکانا چاہا) تو نمی صلی الله علیہ وسلم میری بیعت مجھے واپس کر دیجئے حضور صلی الله علیہ وسلم میری بیعت مجھے واپس کر دیجئے حضور الله علیہ وسلم نے انکار فر بایا۔ وہ پھر حضور صلی الله علیہ وسلم نے انکار فر بایا وہ پھر آیا اور کر دیجئے آپ نے پھرانکار فر بایا وہ پھر آیا اور کہا کہ میری بیعت مجھے واپس کردیجئے آپ نے پھرانکار فر بایا ہو کہا کہ میری بیعت واپس کردیجئے آپ نے پھرانکار فر بایا ہی اعرابی حضور صلی الله علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر چلا کیا تو حضور انور صلی الله علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر چلا کیا تو حضور انور صلی الله علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر چلا کیا تو حضور انور صلی الله علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر چلا کیا تو حضور انور صلی الله علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر چلا کیا تو حضور انور صلی الله علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر چلا کیا تو حضور انور صلی الله علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر چلا کیا تو حضور انور صلی الله علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر چلا کیا تھی کی مان تر ہے میل کودور کرتا ہے اور ایخ الی حضور خالص کردیتا ہے۔

بھی جیسے جعزت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے فرمان سے دریائے نیل کا جاری ہونا جہاں علم ہواورارادہ نہ ہوجیسے حضرت مریم علیہاالسلام کے پاس بے موسم میوہ کا آ جانا جہاں نہام ہو نہ اللہ عنہ کا مہانوں کے ساتھ کھانا کور کھانے کا دو چند سہ چند ہو جانا چنا نچہ خود حضرت صدیق اللہ عنہ کو تجب ہواجس سے ان کے علم وارادہ کا میلے ہے متعلق نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔

کاملوں کے نزدیک شریعت پر قائم رہنا ایجھے اخلاق کی عادت ہونا نیک کاموں کا پابندی اور بے تطلیٰ سے ہونا حسد و کینداور دوسری بری عادتوں سے دل کا پاک ہوجانا کوئی سانس غفلت میں نیڈر ار ناوغیرہ

کرامت کوچھپانا واجب ہے کسی طالب کے یقین کو پختہ کر نامقصود ہوتو و ہاں اظہار جائز ہے۔

بعض اولیاء اللہ سے مرنے کے بعد بھی تصرفات وخوران طاہر ہوتے ہیں آج کل اس تم کے بہت قصے واقع ہو رہے ہیں مثلاً مسمرین م فربسین حاضرات ہمزاد کاعمل علمیات ونقوش طلسمات وشعبدات تا ثیرات عجیب اوریات سے چھم بندی وغیرہ کداس میں بعض کے آٹار قوش خیالی ہیں اور بعض قوت خیالیہ کا کرشمہ ہیں اور بعض کو واقعی کرامت اور قوت قدسیہ تعلق رکھتے ہیں تو عام لوگ ان کو اسباب طبعیہ سے بچھ کرسب کو ایک لاھی سے ہا تھتے ہیں۔

بالیقین فربمیس حرام اور مصیبت ہے سحر یعنی جادواور چشم بندی جو مداری کا تماشا کرنے والے عام طور پراس کے اثرات دکھاتے ہیں۔

فائدہ: اگراتفا قادو هخصوں کے کشف ایک ہی نگل آئیں توظن عالب کا درجہ ہوگا جیسااؤان کی ابتداء کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کشف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر عنسل کپڑوں سمیت دینے کا کشف حدیث شریف سے تابت ہے۔

: پھراس شخص کا کشف زیادہ معتبر ہوگا جو خدائے تعالیٰ کا

زیاده مقرب ہوگا یعنی زیاده متلی ہوگا ادر ایک ہی کشف دی آدمیوں پر ظاہر ہواور دوسرا کشف صرف ایک ہی آدمی پر ہوتو دی آدمیوں والے کشف کوتر جج دی جائے گی اور اگر وہ آدمی ان تمام آدمیوں سے زیادہ تو کی ہوتو اس کا کشف اس جماعت کے کشف سے زیادہ بہتر ہوگا ان تمام امور میں الہام کا بھی وہ محم ہے جو کہ کشف کا ہے۔

حرام سے پلنے والاجسم:

جوجم حرام غذا سے بلتا ہے جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے پیٹ صد سے زیادہ نہ جرو بلکہ دو چا رقعہ کی جموک رکھ کر کھاؤ خدائے تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے ول میں رفت اور نری رہتی ہے کا ہو جاتی ہے طبیعت بلکی رہتی ہے بنید کم آتی ہے تبجد اور دوسری عبادتوں میں سستی نہیں ہوتی۔ بھوکوں اور عاجز ول پر رحم آتا ہے بلکہ ہرایک کے ساتھ رحم دلی پیدا ہوتی ہے۔ فران سے سمر زوہونے والے گناہ:

جوکلمہ نہ خیر نہ شرتو وہ لغو ہواور لغویات سے احتر ازعقلاً بھی واجب ہے، نفس کو زیادہ ہولئے میں بھی مزا آتا ہے امیروں کی خوشامد کرنا الی ہنی کرنا جس سے کسی کا دل دکھے بات ثواب کی ہے تو کہ ڈالو،

بہت ہی ول چا ہے تو تھوڑی ہی کہہ کر چپ ہوجاؤ کہ بلا ضرورت کسی سے نہ ملو، جب تنہائی ہوگی خود ہی زبان خاموش ہوگی حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے کیونکہ زنا سے تعبہ ول کر لی جاتی ہے کیئن غیبت کے معاف نہ کر ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی غیبت سر زد ہو جائے تو شرمندگی کے ساتھ تو بہ کرے تا کہ خدا کے تعالیٰ کے جائے تو شرمندگی کے ساتھ تو بہ کرے تا کہ خدا کے تعالیٰ کے عاب سے محفوظ رہے اور اس مخص سے معافی ما نگے جس پر غصہ آیا ہے اس کوا ہے تو خود اس جگر ہو تو خود اس جگر ہو تی ہو سو چے کہ جس قدر بہ شخص میر اقصور وار ہوں اور جیسا میں وار ہے اس سے زیادہ میں خدا کا تصور وار ہوں اور جیسا میں علیہ تا ہوں کہ اللہ میر او تی چا ہتا ہوں کہ اللہ میں خوا ہوں کے اس کے ا

پانی پی لے یا وضو کر لے اور کھڑا ہوتو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہوتو لیٹ جائے اس سے عصہ جاتار ہتا ہے۔ ۔

#### حسد كرنے والاً:

حد کرنے والا گویا اللہ تعالی پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلال شخص اس نعمت کے لائق نہ تھا اس کو نعمت کیوں دی تو یوں سمجھو کہ تو بہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتے ہو، یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا اگراس شخص سے ملنا ہو جائے تو اس کی تعظیم کرے اور اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے، پہلے پہلے ایسے برتاؤ سے نفس کو بہت تعلیف ہوگی مگر رفتہ آسان ہوجائے گی۔

کاروبار، روزگار، تجارت ضرورت سے زیادہ نہ پھیلائے غرض سب سامان مخضر رکھے فضول خرچی نہ کرے موٹا کھانے پہننے کی عادت رکھے غریبوں میں زیادہ بیٹھے جن بزرگوں نے دنیا چھوڑ دی ہےان کے قصے دکایتیں دیکھا کرے۔ سنجوسی کی برائی

ز کو ہ قربانی کی وقت جی مدد کرنا ، اپ خریب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا وغیرہ کجوی میں بید حقوق اوا نہیں ہوتے اس کا گناہ ہوتا ہے بیتو دین کا نقصان ہے اور کنجوں آ دمی سب کی نگاہوں میں ذکیل اور بے قدر رہتا ہے بید دنیاوی نقصان ہے اس سے زیادہ کیا برائی ہوگی اس کا علاج ایک تو بیہ کہ مال اور دنیا کی محبت دل سے نکا لے دوسر سے یہ کہ جو چیز اپنی ضرورت سے زیادہ ہو، اپنی طبیعت پر زور ڈال کر کسی کو دے ڈالے گر چنش کو تکلیف ہوگر ہمت کر کے اس کی کی کور داشت کر سے اور جب تک کہ جوی کا اثر بالکل دل سے نکل جائے یونی کیا کر ہے۔

تکلیف کو برداشت کر سے اور جب تک کہ بخوی کا اثر بالکل دل سے نکل جائے یونی کیا کر ہے۔

صدیث شریف میں ہے کہ جس آ دمی کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا (بخاری) اور دنیا میں بھی لوگ ایسے آ دمی سے دل میں بہت نفرت کرتے ہیں اور اس کے دشمن ہوتے ہیں اگر چدڈ رکے مارے ظاہر میں

آؤ بھگت کرتے ہیں اور اس میں بدرائی ہے کہ ایس فخض کسی کی تھیعت کو نہیں مانتا حق بات کو کسی کے کہنے سے قبول نہیں کرتا بلکہ برا مانتا ہے اور اس تھیعت کرنے والے کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے علاج اس کا بیہ ہے کہ اپنی حقیقت برغور کرے کہ میں مٹی اور تا پاک پانی کی پیدائش ہوں ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ دی ہوئی ہیں۔

مثلاً آئیندد کیمیت دنت پڑھے السلھ ہم انت حسنت حلقی فیحسن حلقی اللّٰد کے لئے دوستی ومحبت رکھنا:

اللہ کے داسطے دوئق ادر محبت رکھنا چاہئے جس سے محبت ہواس کو خبر کر دینا چاہئے تا کہ اس کو بھی محبت ہو جائے اس کا نام و پنة اور نسب بھی دریافت کر لینا چاہئے۔ رنجش ہو جائے تین دن تک غصفتم کردینا چاہئے۔

#### کفایت ہے خرچ کرنا:

کفایت اور انظام سے خرج کرنا گویا آدهی معاش ہے لوگوں کی نظروں میں مجبوب رہنا گویا نصف عقل ہے اور اچھی طرح کسی بات کا دریافت کرنا گویا نصف علم ہے تو بہ کی ہر وقت ضرورت ہے گناہ خواہ مغیرہ ہویا کبیرہ فی الفور تو بہر کرنا فرض ہے ت تعالیٰ سے پکا عہد کر لے کہ پھر کبھی گناہ کے قریب بھی نہ جاؤں گا کہ ذبانی استعفار جس کودل میں دخل نہ ہو بہت مفیز بیس ہوتا۔

کسی نامحرم پر نظر ڈائی ہے تو نظر بالکل بندر کھر کشس کو عقوبت دی جائے۔

تفكراوراس كاطريقه

حضورانور صلى الله عليه وسلم في فرمايا ب كه تسف كسر ساعة حير من عبادة سنة .

تفکر دراصل کی علم کی طلب اوروہ علم اللہ پاک کے افعال اور مصنوعات کے متعلق چاہئے کیونکہ ایسے علم کے تفکر سے قرب اللہ عاصل ہوتا ہے جائبات عالم بیاا پی ذات کے متعلق تفکر کرتا بھی ایسے علم میں واغل ہے۔

کی مخلوق سے زیادہ امید ندر کھے نگی سے زیادہ ڈر سے
اللہ کو اور مخلوق کے ناچیز محض ہونے کوخوب موجا اور یاد
کیا کرے اللہ تعالیٰ کی طرف ول کا تھجنا اور اس کے کلام اور
اس کی حمد و ثناء کوئ کر اور اس کے کمالات اور انعامات کود کھے کر
دل کومزہ آنا، پیرمجبت ہے۔

سحى نىيت

جیسے کی کے پیٹ میں گرانی ہے اس نے کہالاؤروزہ
رکھ لیں اور پیٹ بھی ہلکا ہوجائے گایا نماز کے وقت اس نیت
سے تازہ وضو کر لیا وضو بھی تازہ ہو جائے اور ہاتھ پاؤں
میں شنڈک ہوجائے بیسب با تیں بھی نیت کے خلاف ہیں۔
بیسوچ لو کہ گویا اللہ تعالی نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ
سناؤ کیسا پڑھتے ہواور یوں سمجھو کہ اللہ تعالی خودس رہا ہے، اور
یوں خیال کرو کہ جب آ دمی کے کہنے سے بناسنوار کر پڑھتے ہیں
تو اللہ تعالی کے فرمانے سے جو پڑھتے ہیں اس کو تو خوب ہی
سنجال سنجال کر پڑھنا چاہئے چانچہ اللہ تعالی فرما تا ہے ورتل
المقوان تو تیلا (لیمی قرآن کو شہر کرسنوار کر پڑھا کرو)
المقوان تو تیلا (لیمی قرآن کو شہر کرسنوار کر پڑھا کرو)

اتی بات یا در کھو کہ نما زمیس کوئی کام اور کوئی پڑھنا ہے ارادہ نہ ہو بلکہ ہر بات اراد ہے اور خیال سے ہو، مثلاً الله اکبر کہہ کر جب کھڑا ہوتو یوں سوچ کہ میں اب سبحا تک الصم پڑھ دا ہوں پھر رھیان کرے کہ اب تبارک اسمک منہ سے نکل رہا ہے اس طرح ہر لفظ پر الگ الگ دھیان اور ارادہ کرے پھر المحمد اور سورۃ رکوع اور سجد ہے اور ان کی تسبیحوں میں غرض یہ کہ ساری نمازوں میں یہی طریقہ در کھے۔ وسوسہ اور اس کا علاج

نفس کی کسی بری چیز کی طرف متوجہ ہونا وسوسہ کہلاتا ہے خواہ وہ بات کفر کی ہویا گناہ کی ،اورا چھی فکر کوالہام کہتے ہیں۔ جب کسی بری چیز کا خیال دل میں آئے تو اس کودور کرنے کاارادہ نہ کرے اور نہاس میں نہاس کے اسباب میں غور کرے کیونکہ اس طرح وسوسہ زیادہ لیٹنا ہے بلکہ فورا کسی نیک چیز کی طرف خیال نگائے اس سے دہ براخیال خود بخو ددور ہوجائے گا۔

اگر خطرات اور وسوسوں سے پریشان ہوکر دل کی کمزوری یاخفکان یاجہم کی کمزوری یاکسی اور جسمانی بیاری کی نوبت آگئ ہوتو علاج مذکور کے ساتھ دل کی طاقت اور فرحت دیے والی دوائیں اور غذائیں اور دوسرے امراض کے لئے دواؤں کا استعمال کیا جانا بھی ضروری ہے۔

## شيخ كويا در كھنا:

لینی حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ ہے روایت ہے کہ وہ كہتے ہیں كہ میں گویا رسول الله صلى الله عليه وسلم كود كيور ما ہوں کہایک نبی کی حکایت فرمارہے ہیں کہان کی قوم نے ان کو مارا تھا اورخون آلودہ کر دیا تھا اور وہ اینے چیرے سےخون یو نچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہا ے اللہ میری قوم کو بخش دے كيونكـدو نهبيں جانتے روايت كيااسكو بخارى ومسلم مفتكوٰ ۃ۔ مريدايي شيخ كى خدمت ميں اپنى ذات كو ہر چيز كے تصور اورخیال سے خالی کرڈالےاور شیخ کی محبت کوخدائے تعالی کی محبت كاذرىية سجمت موئ باتى ركھائے شخ كے لئے لكھتے ہيں۔ خسرورین سہاگ کی سوئی میں بی کے سنگ تن مورا من پو کا دونوں ایک ہی انگ بدول محبت رسول محمومن كالمنهيس بن سكتا: حضرت عمرٌ نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم البتہ آپ مجھے سوائے میری جان کے ہر چیز سے عزیز ہیں آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایافتم ہاس وات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہےتو مومن کامل نہیں ہوگا جب تک که میں جھ کواپنی جان ہے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں پس حضرت کی توجہ کی برکت سے اس وقت ان کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی ایسی تا ثیر ہوئی کہ حضرت عمرنے کہافتم ہاللہ یاک کی اب آپ مجھے اپنی جان ہے بھی زیادہ پارے ہیں ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمراب تو یورامومن ہے۔ ابنجاری۔

تصوف كيعض اصلاحات

توجہ وتصرف کی اقسام انعکاسی وہ الی ہے جیسے کوئی شخص خوب عطر نگا کرمجلس میں آئے اور اس عطر کی خوشبو، اہل مجلس

کدماغوں کومعطر کردی پس اس تم کا ار ضعیف ہے اور صحبت کے باقی رہنا ہے اور پھر پچھ بھی نہیں۔ کے باقی رہنے تک باقی رہنا ہے اور پھر پچھ بھی نہیں۔ الفائی:

القائی جیسے کوئی شخص بتی اور تیل ایک برتن میں ڈال کر لایا اور دوسرے کے پاس آگے تھی، اس نے روثن کر دیا بس چراغ تیار ہوگیا بیتا ثیر البتہ کچھ طاقت رکھتی ہے کہ صحبت کے بعد بھی اس کا اثر باتی رہتا ہے۔

#### اصلای:

اصلاحی اور وہ اس طرح کے جیسے پانی کو دریا سے یا کویں سے لاکر کسی حوض میں جمع کر دیں حوض کے راستے کو بالکل صاف کر دیں اس حوض میں فوارہ بھی ہو،اس کا راستہ بھی خوب صاف کر دیں اور پانی کوچھوڑ دیں پہلی تا ثیروں سے بہت طاقتور ہے۔

### تا ثیراشحادی:

تا ثیر اتحادی وہ یہ ہے کہ شخ اپنی کمال والی روح کو طالب کی روح سے پوری قوت کے ساتھ ملا دے تا کہ شخ کی روح کا کمال طالب کی روح میں اثر کر جائے۔

اور حفرت جرئیل علیہ السلام کا آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء دی کے وقت سینے سے چمٹا کر دہانے سے تا شیرا تحادی تھی۔
و ما للتر اب ورب الارباب چیہ نسبت خاک راہا عالم پاک موی علیہ السلام کا خدائے تعالیٰ کی جی کے پر تو سے بہوش ہوجانا کمال جذبہ ووجد کی دلیل ہے۔

الله تعالی بندہ کے گمان کے مطابق معاملہ کرتے ہیں

نضیلت ذکر حضرت ابو جریره رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور اقدس رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شاندارشا دفرماتے ہیں کہ بندہ کے ساتھ ویبا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میر ہے ساتھ گمان رکھتا ہے اور جب وہ

جھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پس اگر وہ مجھے
اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسکوا ہے دل میں یاد کرتا
ہوں اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع ہے بہتر
لیعنی فرشتوں کے مجمع میں جو مصوم اور بے گناہ ہیں اس کا تذکرہ
کرتا ہوں اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت بر حتا ہے تو
میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ
بڑھتا ہے تو میں ایک باغ بڑھتا ہوں اور اگر وہ میری طرف
چل کرتا تا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوں۔

## و الركي فضائل:

ارشاد ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کرکسی آدمی کا کوئی علم علل عذاب قبر سے نجات دینے والانہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں گذروتو خوب میو سے کھاؤکسی صحابی نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کے علقے۔

زندگانی نتوال گفت حیاتے که مراست زنده آنت که بادوست و صالے دارد حضوراقدس ملی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ الله تعالیٰ کا ذکراتیٰ کشرت سے کیا کروکہ وگر مجنوں کہنے گئیں دوسری حدیث میں ہے کہ ایساذ کر کروکہ منافق لوگ تنہیں ریا کار کہنے گئیں۔ آپ فرماتے تھے ہر چیز کافیقل صفائی ہے اور دلوں کا صیقل صفائی ذکر الہٰی ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح کہ لو ہے کو جب کہ اس کو پانی پہنچ جاتا ہے زنگ لگ جاتا ہے ،عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس کی جلاکس چیز سے ہوتی ہے فرمایا موت کی بکثر ت یادکر نے سے اور قرآن مجید کی تلاوت ہے۔

کی بکثر ت یادکر نے سے اور قرآن مجید کی تلاوت سے ۔

حضرت الس حضور انور صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جولوگ بھی الله تعالی کے ذکر

کے لئے جمع ہوں اور ان کامقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتو

آسان ہے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہتم لوگ بخش دیئے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئیں ذکر کی برکت سے برائیاں بھی نیکیوں میں بدل جاتی ہیں۔

ابو ہرریہ سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جوشخص ایک مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ کو یا دنہ كرے اس يرابيا بيشهنا الله تعالى كى طرف سے افسوس اور نقصان ہوگااور جو مخص خواب گاہ میں لیٹے اور اس طرح کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے افسوس ونقصان ہوگا۔

ابو ہرریہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ کوئی قوم کسی مجلس میں نہیں بیٹھتی کہ نداس میں اللہ کا ذكركيا مواور نهاييخ نبي صلى الله عليه وسلم ير درود بهيجا موهروه مجلس ان برافسوس ہوگی پھرا گرخدا جا ہے ان کوعذاب کرے اوراگر جا ہان کو بخش دے۔

ابو ہرریہ سے روایت ہے کہرسول اللصلی الله علیه وسلم نے فرمایا جولوگ سی ایسی مجلس میں کھڑ ہے ہوں جس میں انہوں نے الله تعالیٰ کاذکرنه کیا موه گویا ایک گدھے کی لاش پرسے کھڑے ہوئے میں اور بامران کے لئے موجب ندامت ہوگا۔

معاذبن جبل ہے روایت ہے کہ رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اہل جنت کوسی چز کی حسرت نہ ہوگی سوائے اس گھڑی لھے کے جوان ہے بغیر ذکراللہ کے گذری ہوگی۔

ام حبیبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ دمی کا ہر کلام و بال ہے اس پر مگر نیکی کا امر کرنایا برائی ہے منع کرنایا اللہ تعالیٰ کو مادکرنا۔

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم جل شانہ کا ماک ارشادُ قال فرماتے ہیں کہ توضیح کی نماز کے بعداورعصر کی نماز کے بعدتھوڑی دیر مجھے یاد کرلیا کرمیں ان دونوں کے درمیانی حصہ میں تیری کفایت کروں گا۔

اورحضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے قرمایا وہ ذکر جس کو حفظه حفاظت کرنے والا فرشتے نہیں سنتے یعنی ذکرخفی اس ذکر

یرجس کوحفظه سنتے ہیں ذکر جلی پرستر در ہےفضیلت رکھتا ہے۔ ابو ہریرہ اور ابوسعید سے روایت ہے کہ حضور اقد س صلی الله عليه وسلم نے فرماما كەكوئى جماعت ذكراللي ميں مشغول نہيں 🕶 ہوتی گراس کوفرشتے گیر لیتے ہں اور رحت ڈھانپ کیتی ہے اورسكينت نازل ہوتی ہےاوراللد تعالی اپنی جماعت ملائكہ میں ان کاذ کرتفاخر کے طور پر کرتا ہے۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ اولیاءاللہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جبان کودیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی یا دآ جائے۔

اور حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس نے الله تعالی کے احکام کی یابندی کی اس نے حقیقت میں خدائے تعالیٰ کو یاد کیااگر چهاس کی نمازیں اور روزے اور تلاوت قرآن کم ہوں یعنی اگر چیفلی عبادات مم مول اورجس نے خدا تعالی کے احکام کی نافرمانی کی تواس نے حقیقت میں خدائے تعالی کویادنہیں کیاا گرچہ اس کی نمازیں اور روزے تلاوت قرآن زیادہ ہوں۔

جابر سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرایک مخص کے پاس بہت سے رویے ہوں اور وہ ان کو تقتیم کررہا ہواور دوسراہخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتو ذکر كرف والا افضل ب فرمايا كه جو خص الله تعالى كا ذكر كرتا ب اور جواللہ کاذ کرنہیں کرتاان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہی ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ما ياسب سے بہتر عمل الله كاذكر ہے۔

فرمایا کماللدتعالی فرما تا ہے کہ آدی جب تومیراذ کر کرتا ہے تو میراشکرنعت کرتا ہے اور جب تو مجھ کو بھول جاتا ہے تومیری نعت کا کفران کرتا ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا كه الله تعالی فرما تا ے کہ جس کو ذکر مجھ سے ما نگنے سے روک دے گالینی میرے ذکر میں مشغول ہونے کی وجہ سے مجھ سے پچھ ما تکنے کی فرصت نه ہوگی میں اس کو ما تکنے والوں سے افضل و بہتر دوں گا۔

فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کرزمین میں دنیا

تو جليل الجبروتي تو امير الامرائي جے تو جاہے امیری دے جے جانے فقیری جے تو جاہے بزرگ دے جسے جاہے حقیری کرم و عفو سے کیونکر نہ کرے عذر پذیری تو کری تو رحیمی تو سمیعی تو بصیری تو معزى تو ندلي ملك العرش بجائي گنہ و جرم یہ بھی کرتا ہے تو رزق رسانی ترے الطاف سے محروم نہ میخوار نہ زانی کہ تو ستار ہے اور واقف اسرار نہانی ہمہ را عیب تو ہوشی ہمہ راغیب تو دانی نہ تھے دوست کی حاجت ہے نہ اندیشہ وشمن نہ تجھے کام ہے عشرت سے نہ شیوہ ترا شیون نه تخفي حابي ماوي نه تخفي حابي مسكن برتراز خوردن وخفتن بری از تهت مردن بری از یم وامیدی بری از رخ وطائی نه ربا عالم طفلی و جوانی 'ہوئی پیری غم دنیا کی ہوس میں مجھے ہے گی یہ اسری نہ روا رکھ مرے حق میں تو یہ خواری وحقیری تو علیمی تو حکیمی تو جبیری تو بصیری تو نمائنده فضلی تو سزا وار خدائی دم تقریر ہے گونگی دم تحریر ہے لونجی مری کو نوک زبان گنج معانی کی ہے تنجی نتوال و صف تو گفتن که تو دروصف نه هنجی نتوال شرح تو کردن که تو در شرح نائی نہ بھر کو ہے یہ قدرت کہ تری و کھے بھی نہ خرد کو ہے یہ طاقت کہ کچے یائے ذرا مجی متحیر ہوں میں اس میں کہ صفت کیا کروں تیری احد لیس ممثلی صد لیس کفهلی لمن الملك تو كوئي كه سزا وار خدائي ظفراس وقت میں خاموش ہوں کیا غنچہ کی مانند الی ہوجائے گی کہ اس میں اللہ اللہ نہ کہا جائے گا اور ایک روایت

ہے کہ جب تک کوئی اللہ اللہ کہ گااس پر قیامت نہیں آئے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عافلوں میں اللہ کاذکر کرنے والا الیسا سے جیسیا بھا گنے والوں کے چیچے لڑنے والا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما تا ہے کہ لا المہ الا الملہ کہنے والوں کو میرے پاس لاؤکہ ان کو دوست رکھتا ہوں نیز فرمایالا اللہ الا الملہ اور اللہ کے درمیان کو کو تجاب نہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جالے۔

رسول الدسلی الدعلیه وسلم نے فرمایا که معراج کی رات میراگزرایک ایسے فض کے پاس سے ہوا جوعرش کے نور میں چھیا ہوا تھا بیس نے دریافت کیا کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ جواب دیا گیا میں بیس میں نے دریافت کیا کیا یہ کوئی نبی ہے جواب دیا گیا نہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ جبر کیل نے جواب دیا گیا دیا وہ شخص ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر ہے تر رہتی تھی جس کا دل مجدول میں لگار ہتا تھا اور جس نے والدین کو برا بھلانہیں دل مجدول میں لگار ہتا تھا اور جس نے والدین کو برا بھلانہیں کہا۔ (مقامات فعلیہ سے اقتا سات ختم شد)

شهنشاه ظفر

ہے دنیا یونی بک بک کے عبث جان کھیائی

نہ دیا مزل عقبی کا مجھے راستہ دکھائی
گراب جی میں ہے سب چھوڑ کے بیر ہرہ سرائی

ملکا ذکر تو گویم کہ تو پاکی و خدائی

نروم من بجرآں کہ تو آں رہ بنمائی

ندپھروں عہدہ جبتک کہ میرے میں بول ہی محکم

رموں بیان محبت پہ ترے میں یوں ہی محکم

طلب وصل تری دل سے مرے ہو نہ بھی کم

ہمہ درگاہ تو جریم ہمہ درگاہ تو پویم

ہمہ درگاہ تو جریم ہمہ درگاہ تو پویم

ہمہ توحید تو گویم کہ بہ توحید سرائی

نہ برستش کا تو محان نہ محان عبادت

نہ عنایت کھے درکار کی کی نہ حمایت

نہ شراکت ہے کی کی نہ کی کی ہے قرابت

نہ نیازت بولادت نہ بفرند تو حاجت

نہ نیازت بولادت نہ بفرند تو حاجت

م آئے بندگی کرنے کچنے لذات دنیا میں ہوئی اندھی عقل تیری کیری کیری کیری ہوائی ہے گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی تو کر توبہ کہاں ہیں باپ دادا سب کہ تو جن کی نشانی ہے نہ کر بل اپنی دولت پر نہ طاقت پر نہ حشمت پر کہاں دنیا کی ہر اک چیز جھے کو چھوڑ جائی ہے خدا یاد آئے جس کو دکھے کر وہ پیر کامل ہے مدا یاد آئے جس کو دکھے کر وہ پیر کامل ہے کہائی یا رسول اللہ کہائی کہائی میت کس مثانی ہے کہائی میت کس مثانی ہے جہا در دیدہ ام تارم نیائی مشام مشاق باصد آرزو ہائی ہے جہ خوش ہاشد کہ دیدارم نمائی بہ بویت زندہ ام ہر جا کہ ہستم ہیں رویت آرزو مندم کہائی سیدز وارحسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ

کس زبان سے میں کروں نعت مصطفیٰ
میری گویائی ہے عاجز اور تخیل نارسا
آپکے مدحت سرا توریت و انجیل و زبور
آپ کی تحریف میں رطب اللمان فرقان نور
ذرہ ذرہ آپ کی ختم رسالت پر شہید
قطرہ قطرہ آپ کے دست شاوت کی چکید
میں تواپنے پاؤں کا کاننا نکالنے میں لگارہا کہانے میں
قافلہ نظر ہی سے غائب ہوگیا میری ایک لخطہ کی غفلت نے
توالی کے حضور کی تجلیات میں مستفرق ہے اس کا کہنا ہے کہ
نوائی کے حضور کی تجلیات میں مستفرق ہے اس کا کہنا ہے کہ
جس طرح عام لوگوں کو گنا ہوں سے بچنا واجب ہے اس طرح

کہ یہ اشعار مناجات کے باد آئے اسے چند کرے توصیف میں کس طرح تری اپنی زبان بند لب و دندان سائی جمه توحید تو گویند عر آزائش دوزخ بوش زود ربائی نعت حضرت خواجه غريب نواز محمفضل على قريثي مسكين بوريً یا محم مصطفیٰ قربان تیرے نام پر یاک سیا دین تیرا، مول فدا اسلام بر بہت شیریں و لذیذ و پاک تیرا نام ہے جو ادب سے نام لیوے لائق انعام ہے کوئی بیدا نہ ہوا تجھ سا نہ ہووے گا بھی جو نبی پیدا ہوئے خادم ہوئے تیرے سبھی تو ہے محبوب خدا رب حابتا ہے تیری رضا نفس و شیطان سے بچالو، ہے یہ میری دعا بہت ہی مظلوم عاجز غرق ہے تقصیر میں جاویگا ملک عرب میں ہے اگر تقدیر میں مشش این دو زیاده ومبرم یاوے کمال ياس بلواؤ، وكھاؤ يا رسول اللہ جمال کب ہووے مقبول دل کی اس جناب پاک میں آرزو دیدارکی آگے نہ حاؤں خاک میں عربی و کمی و مدنی نازنین کبریا وطن تيرا ياك ديكهول خوب عيدال جا كرول جب تلک روضہ نہ دیکھوں آگے ہر گز نہ مروں یہ قریثی خاک تیرے قدموں کی ہے شوق مند جا کے تیرے قدموں میں یاوے وہاں قدر بلند ☆....☆....☆ عزیزو! دوستو! یارو بیه دنیا دار فانی ہے ول اینا مت لگاؤ تم نے لحد میں جگہ بنانی ہے



# معارفِ مجدّدیه

اس باب میں حضرت مجد دالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خضر حالات اور اس کے بعد آپ کے بارشادات و ملفوظات جو کہ آپ کھ کا تیب سے منتخب کئے گئے ہیں انہیں عنوانات سے مزین کر کے پیش کیا گیا ہے خضرت مجد دصاحب کی شخصیت علم و نصوف کی جامع ہے آپ نے بہت سارے ان نظری مسائل میں محاکمہ کیا ہے کہ جن میں ایک مدت سے اہل علم اور اہل تصوف میں اختلاف چلا آ رہا تھا۔ جو بھی آ دی غور و تد برسے ان علمی جو اہر پاروں کا مطالعہ کر رے گا۔ وہ اپنے اندر ضرور روشنی یائے گا۔

از وبہ خواجہ عبید الله واقف اسرار
از دست زاہد و درویش خواجہ امکنگی
از وبہ خواجہ باتی ست معدن انوار
از وباما زماں قطب وقت شخ احمد
کہ جست بانی ایں راہ منبع اسرار
آپ نے قلم اٹھایا اور بے نقط عبارت میں (قلم
برداشتہ)الی عبارت کھودی جوشرح وبط ،وشان زول وغیرہ
پر حادی تھی کہ عقلاء و علماء کی عقل جیرت کرتی ہے چنانچہ
ابوالفیض (فیضی) اور بھی علماء جیران رہ گئے اور آپ کی علیت
کے معتر ف ہوئے بھر تو اس تغییر کا اکثر حصہ آپ ہی کی

آپ كاطريقه بالكل صحابه كرام محطريق كے مطابق تھاا درآ پ کالباس بھی حضورا نورصلی الله علیہ دسلم کے صحابہ کیار ؓ کے لباس کی طرح تھا لینی سر پرعمامہ، مسواک گوشہ دستار ہے بندھی ہوئی، عمامہ کا کنارہ دونوں کندھوں کے بیج میں بڑا ہوا، ممیض کا گریبان دونوں کندهوں کی طرف کھلا ہوا یا جامٹخنوں ے او پر بلکہ پنڈلی کے وسط تک، یاؤں میں جوتی اور ہاتھ میں عصا ہوتا تھا۔ کند ھے پرسجادہ ہوتا تھا اور پیشانی پر کثرت ہود کے نشانات، پیشانی اور رخساروں پر باطنی نورانیت کے انوار رہتے تھے۔ یوری رات آپ نماز میں یا مراقبہ میں بسر کرتے تھے اور دن میں صبح کی ،ظہر کی اور عصر کی نمازوں کے بعد حلقہ ذکر کراتے تھے جس میں استغراق رہتا تھا، نماز اشراق اور حاشت بھی ادا فرماتے تھے اور رات دن وضو، نماز، مراقبہ یا تلاوت میں مصروف رہتے تھے، نماز کے وقت جگہ اور لباس کی یا کیزگی اور صفائی کا بہت زیادہ خیال فرماتے تھے، گویا بیہ مديث نبوي (صلى الله عليه وسلم) كه لا يعدري اولهم حيو اواخسر هم (نہیں معلوم کہ میری امت کا اول بہتر ہے یا آخر) آپ اورآپ کے احباب واصحاب کے متعلق ہوگ۔ نمبرا: علامه سيوطى نے كتاب جمع الجوامع ميں ايك حدیث کھی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "میری امت میں ایک مخص ہوگا جے صلہ کہا جائے گا۔ اس کی شفاعت ہےا کے کثیر تعداد جنت میں داخل ہوگ ۔'' بہ حدیث

# حضرت مجد دالف ثاني رحمه الله

### نسبشريف:

امام الاعادلین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تک پنچتا ہے آپ صاحبرادے ہیں شخ عبدالاحد کے اور وہ فرزند تھے شخ زین العابدین) بن شخ عبدالحی بن شخ عبدالله بن، المام رفیع شخ عبدالحی بن شخ محمہ بن، شخ حبیب الله بن، امام رفیع الله بن بن شخ الحصف بن شخ الحد بن شخ الحصف بن شخ الحد بن شخ عبدالله بن شخ الحمہ بن شخ عبدالله بن شخ محمہ بن شخ عبدالله واعظ (اکبر) بن شخ ابوالفتی بن شخ الموسین عبدالله واعظ (اکبر) بن شخ ابوالفتی بن شخ الموسین عبدالله واعظ (اکبر) بن شخ ابوالفتی بن شخ الموسین عمر فاروق رضی الله عنه۔

شجره منظوم

رسید فیض به صدیق " ز احمد مختار ازو رسید به سلمان مخزن اسرار از وبه قاسم و جعفر ابو یزید ازو به بوالحن وازو بو علی سر ابرار از وست یوسف وز وغجد وانی و عارف ز فخوی ست به رامیتنی گوهر بار از وست حضرت بابالی از ست امیر کلال بهاء ملت ودیس نقشند فخر کبار عقیب این جمه یعقوب چنی است وگر

گویا کہ حضرت مجدد کے متعلق اشارہ ہے۔ کیونکہ آپ ہی علاء ادرصوفیہ کے درمیان صلہ تھے۔

آپ کے معمولات

حضرت مجد دقدس سره كامعمول موسم كرماوسر مااورسغرو حفریس بیقا کدنصف شب کے بعد بیدار ہوجاتے تھے اور اس وقت کی مسنون دعا کس برجتے تھاس کے بعد استنجا کے لئے تعریف لے جاتے تعدادر بیت الخلاء میں داخل ہوتے موے بیلے بایاں قدم رکھتے محردایاں رکھتے اوراس وقت کی مسنون دعا کیں پڑھتے۔ پھروہاں بیٹھتے اور با کیں پیریرزور دے کر بیٹھتے۔اس کے بعد طاق عدد ڈھیلے استعال فرماتے پھر یانی سے طہارت فر ماتے اس کے بعد آپ وضو کے لئے جاتے اور قبلدرو بیشتے اور وضویس کسی کی مدونہ کیتے۔ بائیس ہاتھ میں آ فآبه ليتے اور يهلے دائيں ہاتھ يرياني ۋالتے پھر بائيں ير ڈالتے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ ملا کر دھوتے اور ہاتھ کی الگلیوں میں مشیلی کی طرف سے خلال فرمائے اور کلی کے وقت مسواک استعال فریاتے تین بار داہنی جانب، تین بار بائیں جانب، اور تین بار زبان پر پھراتے اور اگر اس سے زیادہ کرتے تو طاق عدد کی رعایت ضرور رکھتے۔اور ابتدا داہنی جانب کے اور کے دانتوں سے کرتے پھرای طرف کے نیچے کے دانتوں پر پھیرتے۔اس کے بعد بائیں جانب کے اوپر کے دانتوں پر پھیرتے پھراس طرف کے نیچے کے دانتوں پر پھیرتے۔اور ہروضومیں لازمی طور پرمسواک استعال فرماتے اور فراغت کے بعد مسواک کوکا تب قلم کی طرح مجمی کان کے اویر لگا دیے اور مجی خادم کے سپرد کردیے۔ اور آپ کے اصحاب مسواک کو پکڑی کے چ میں رکھ لیتے اور کلی کا پانی آب دور سینکتے اور کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں نیا پانی ليت \_ پھر چرہ مبارك بركمال آسكى اور نرى سے يانى بيشانى کے اوپر سے گراتے اور سیدھے ہاتھ کوسیدھی طرف کے رخسار برسمى قدر يهلے اور بائيں ہاتھ كو بائيں رخسار برسى قدر بعد پھیرتے تھے تاکہ دائے ہاتھ سے ابتداء ہو سکے اور چرہ مبارک کو دهوتے وقت این دستار کو نیزها رکھتے تا کہ سرکا

چوتھائی حصکھل جائے اور وہاں سے دھویا جائے اور آپ چمرہ مبارك برياني اس طرح ڈالتے كەكپر ايابدن برايك قطرو بھى ندر في يا تااور برمرتبه ياني نيكنا بند مونے تك چرے ير باتھ پھیرتے تا کہ کوئی قطرہ نہ رہ جائے جو کیڑے پر شیکے۔اس کے بعدسيدها باته كبنى تك تنن مرتبه دهوت اور برمرتبه كرر باته كہنى ير چيرتے تاكه كوئى قطرہ باقى نهرہ جائے اى طرح بائیں ہاتھ کو کرتے۔ اور پانی کو انگلیوں کی طرف سے ڈالتے اوروہ یانی جوسے کے لئے سیدھے ہاتھ میں لیتے اس کو باکیں ہاتھ تک پہنچا کردور ڈال دیتے اور تمام سرکاسے شروع سرسے چھے تک کرتے اور وسط سر پر دونوں ہاتھوں کی الکلیوں کے باطن ہے مسح کرتے اورسر کے کناروں میں دونوں ہاتھوں کی متسلیوں سے کرتے اوران کو پیچھے سے آ گے تک واپس لاتے اس کے بعدای پانی سے کانوں کے اندر کام سبابے اور کانوں کے باہر کامسے انگوٹھ کے باطن سے کرتے پھر جھیلی کی یشت ہے گرون کامسح کرتے اور داہنے اور بائیں یاؤں کوتین تین مرتبہ دھوتے مخنوں اور بیٹرلیوں کے کچھ جھے کے ساتھ اور ہرمرتبہ ہاتھ کوان پراتنا بھیرتے کہوہ خشک ہونے کے قریب ہو جاتے اور ادعیہ مسنونہ جواعضا کے دھونے کے وقت مروی ہیں ہیشہ تلاوت فرماتے اور وضو سے فراغت کے بعد بھی مسنون دعا کیں پڑھتے اور وضو کے اعضا کو کیڑے سے نہ یو نجھتے۔اس کے بعدلطیف اورنفیس کیڑے زیب تن فرماتے اور پور مے جل اور وقار کے ساتھ نماز کے لئے تیار ہوتے۔اور پہلے دورکعت مختصر پڑھتے۔ پھر تہجد کی نماز کوطویل قراکت کے ساتھ اداکرتے غالبًا دوتین جز قرآن کے پڑھتے۔ بھی محویت کے عالم میں نصف شب ہے میج تک ایک ہی رکعت ہوتی تھی جب خادم عرض کرتا کہ صبح ہورہی ہے تو دوسری رکعت مختصرا فرماتے اور سلام چیمر دیتے۔ اور اکثر اوقات بارہ رکھتیں کم وبیش بلحاظ وقت ادا فرماتے اور ہر دوگانہ کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ مراقبہ اور استغراق میں مشغول ہوتے اور فراغت کے بعد ایک سومرتبه استغفار اور دوسری دعا کیں اور درود شریف برد مے اور صبح تک مراقبہ فرماتے یا کلمہ طیبہ میں مشغول ہوتے اورضح سے بہلےسنت مبارکہ کےمطابق تھوڑی

نہ گئے گرا تفاق سے اور بعض اوقات آپ پر گربیہ طاری ہو جاتا تھا اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور بھی حقائق ہیان کرتے وقت رخساروں کارنگ متغیر دیکھا گیا۔

### عاشت کی نماز:

چاشت کی آٹھ رکعتیں اور بھی چار رکعتیں بھی پڑھ لیتے پھر کھانا کھاتے اکثر وقت کھاناتھیم کرنے میں گزر جاتا اور اس اثناء میں بھی تین الگلیوں سے کوئی نوالہ لے لیتے اور بھی طبق پر ہاتھ پہنچا کر مند پر رکھ لیتے اور صرف ذا نقد پکھ لیتے۔ اس وقت ایسا معلوم ہوتا کہ آپ کو کھانے کی حاجت نہیں ہے کھی اس لئے پچھ کھاتے ہیں کہ کھانا سنت ہے آپ سنت کے مطابق بیٹے لینی بھی دوزانو اٹھا لیتے اور بھی واہنا پاؤں ہائیں پاؤں پراوردا ہےزانو کو ہائیں زانو پررکھے۔ پھر کھانے سے زائو کہ ہائیں پڑھتے۔ پھر کھانے کے بعد فاتحہ پڑھنا آپ سے نہیں دیکھا گیا۔

مؤذن كےلفظ اللہ اكبر كے ساتھ ہى آپ بے اختياري عجلت قوت کے ساتھ زمین پرآ جاتے اذان سنتے وقت اس کے ہرکلمہ کا عادہ فرماتے مگر حی علی الصلوۃ اور حی علی الفلاح کے وقت لاحول ولا قوة الا بالله يرصح اذان سننے كے بعد دعا یڑھتے اور وضوفر ماتے اور نفیس لباس پہن کرمسجد میں تشریف لاتے اور پہلے دورکعت تحیة المسجد ادا فرماتے اس کے بعد جارہ رکعت سنت زوال طویل قر اُت کے ساتھ ادا فرماتے پھر جار رکعت سنت موکدہ ظہر کی ادا فرماتے پھر جب مکبر ا قامت کہتا تو آپ خودامامت فرماتے اور قر اُت طویل سورتوں کی فرماتے اورفرض يرصف ك بعدصرف اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذاالجلال والاكرام يره كركمرك ہوجاتے اور دوسری دور کعت سنت مؤکدہ کی پڑھتے۔اس کے بعد جارر کعت جوسنت زوائد کی میں بڑھتے پھرسب کی طرف رخ کرکے بیٹھ جاتے اور اصحاب حلقہ بنا لیتے اور حافظ قرآن کی تلاوت کرتا اور احباب پر توجه دیتے اور مراقبہ فرماتے ۔فراغت کے بعد ایک دوسبق کا درس دیتے اپنے میں عصر کا وقت دومثل او رسابہ اصلی کے گزر جانے کے

دیر کے لئے خواب فرماتے تا کہ تھید دو نیندوں کے درمیان واقع ہوجائے اورصبح ہے قبل بیدار ہوکر تازہ وضوفر ماتے اور گھر میں سنت ادا فرماتے۔ اور معا اٹھ کرمسجد کی طرف متوجہ ہوتے۔ (آخرز مانے میں اس طرح پہلویر در از ہوناترک فرما دیا تھا فجر کے فرض کومبحد میں جماعت کثیر کے ساتھ اول روشنی اورتار کی کے آخر میں ادا فرماتے تھے اور امامت خود فرماتے تھے۔اورطویل سورتیں (طوال مفصل) پڑھا کرتے تھے۔نماز سے فراغت کے بعد بعض مسنون دعائیں پڑھتے تھے اور بجانب جماعت داہنی یا بائیں طرف مرکر دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تھے اور دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کواینے منہ پر پھیر لیتے تھے۔ پھرایئے احباب کے ساتھ حلقہ ذکر بنا کر بیٹھتے اور شغل باطنی میں معروف رہتے یہاں تک کہ سورج ایک نیزہ برابراد نجا ہوجا تا۔ حلقے کے حمن میں بھی حافظ سے بھی قرآن سنتے تھے۔نماز اشراق طویل قرأت کے ساتھ دورکعت اور خفیف کے ساتھ دورکعت ادا فرماتے تھے اس سے فراغت کے بعددعائے استخارہ اورتمہ ادعیہ موقنہ پڑھتے تھے پھراندر جاتے اورمقتفنائے حال کےمطابق بھی تلاوت قرآن مجیداور بھی ختم کلمہ طبیبہ میں مشغول ہوجاتے تھے اور مجھی ایبا بھی ہوتا تھا کہ طالبوں کو الگ الگ طلب فرما کر ہر ایک سے اس کے باطنی احوال دریافت فرما کراس کے مطابق برایت فرماتے تھے اور اکثر ابیاہوتا کہان کے باطنی احوال کاموجودہ اور آئندہ بیان فرماتے تھے۔ پھرمقامات وکیفیات اور وار دات کے اساء سے آگاہ فرماتے ہتھے اور مجھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ زیادہ قریبی اصحاب کوطلب کر کے خاص اسرار اور خود اپنے مکشوفات کے معارف بیان فرماتے تھے (لیکن اس کا طریقہ بیہوتا تھا کہ) ایسے اسرار کے جھیانے میں بوری طرح کوشش فرماتے تھے کیکن معارف کے بیان کے دفت ایسامحسوں ہوتا تھا کہ ایناالقا اوراینے حال کا اعطاء بیان کررہے ہیں۔معارف علیہ سنتے تو آپ کی توجہ سے اس وقت خود کواس معرفت سے متصف یاتے اوراکش آپ کی صحبت خاموثی ہے ہوتی تھی اور احباب کورعب اورخوف کی وجہ ہے دم مارنے کی جرات نہ ہوتی تھی تواردو تکاثر مختلفہ کے باوجود جوش وخروش اور نعرہ وفریاد آپ ہے بھی دیکھیے

بعد عمر کے اول وقت میں آپ مبحد میں تشریف لاتے اور دو
رکھت تحیۃ المبحد اور چار رکھت کیر انامت فرماتے کیر بھی
جماعت کی طرف رخ کر کے بیٹھتے حلقہ کرتے مغرب کی
نماز اول وقت میں اوا فرماتے فرض کے بعد دو رکھت سنت
موکدہ کیر چھر کھتیں تین سلام اور طویل قر اُت کے ساتھ ادا
فرماتے اور اس اوابین کی نماز میں سورۃ واقعہ اور سورۃ اخلاص
مررا نماز عشاء کے لئے افق کی سفیدی دور ہونے کے بعد
مسجد میں تشریف لاتے پہلے دور کھت تحیۃ المسجد پڑھتے کیرچار
مسجد میں تشریف لاتے پہلے دور کھت تحیۃ المسجد پڑھتے کیرچار
دعاء الحم انت السلام پڑھتے اور کھڑے ہو جاتے اور دو
رکھت سنت موکدہ ادا کر کے چار رکھت مستحب ادا فرماتے
مرعد عبات اور ماثورہ دعا کیں پڑھ کرسا کبان میں لیٹ جاتے
اس طرح کہ روئے مبارک قبلہ کی طرف اور سیدھا ہاتھ
سیدھے دخیار کے بوتا تھا۔
مرد عرضار کے نیج ہوتا تھا۔

#### نيندي حالت:

النوم اخ الموت حالت جوموت كوقت ظاهر موتى بنيندكى حالت سے بہتر ہاور وہ حالت جو قبر من ظاہر موتى ہوہ موت كى حالت سے بہتر ہاور وہ حالت جو برزخ كبرى من ظاہر موتى ہان تمام حالات سے بہتر ہاور وہ حالت جو بہشت ميں ظاہر موگى وہ ان سب سے بلندو بالا موگى۔ عيد الاضحىٰ يرمعمول:

اور عیداضی کے دن آپ راستے میں تکبیر بالجمر پڑھتے میں۔ تھے۔اورذی الحجہ کے عشرہ میں خلوت اور خضوع ،انقطاع روزہ اور قیام شب اختیار فرماتے تھے اور تجاج کی طرح اس عرصے میں بال اور ناخن نہیں کو اتے تھے۔

آپ سورج گربن اور چاندگربن کی نمازی بھی پڑھتے تھے اور نمازتر وا تک بیس رکعت سفر اور حضر بیس پوری جماعت کے ساتھ اوا فرماتے تھے اور ماہ رمضان میں تین قرآن پاک ختم کرتے تھے اور ہرچار رکعت تر اور کے بعد تین مرتبہ سبحان دی السملک و المملکوت پڑھتے تھے قرآن پاک اس طرح پڑھتے تھے قرآن پاک اس طرح پڑھتے تھے قرآن پاک اس طرح پڑھتے تھے کہ کویا الفاظ کے ختم ن میں معنی ادافر مارہے ہیں۔

فومایا کداسرار قرآنی کے سمندر میں شناوری جھے موقع نہیں دیتی کہ میں آنکھ بند کرسکوں۔ آپ سفر میں منزل تک پہنچنے میں بھی تلاوت فرماتے رہتے تھے اور جب آبت مجدہ آتی تو فوراً گھوڑ ہے۔ انر کرز مین میں مجدہ کرتے۔انفرادی نماز میں رکوع اور بجد ہے میں تبییات پانچ سے سات تک بلکہ نویا گیارہ مرتبہ تک پڑھتے۔

امراض باطنی کے دفعیہ کا اہتمام:

امراض کے دفعیہ کے لئے آپ باطنی توجہ فرماتے سے جس کے آثار بھی فاہر ہوتے تھے آپ زیارت قبور کے لئے تشریف کے جایا کرتے تھے اور استغفار اور مسنون دعا کیں پڑھ کران کی مد فرماتے تھے اور باطنی توجہ بھی فرماتے تھے تا کہ ان کاعذاب دور ہواور ان کے درجات بلند ہوں۔

(فرماتے تھے) کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلا دت مبارک کی برکت ہے دنوں کی نوست ختم ہو چگ ہے۔ اس طرح منزل پر چنچتے نکلنے کی بھی مسنون دعا کیں اور کپڑا پہننے، پانی چینے، کھانا کھانے، چا نداور آئیندو کیسنے کی دعا کیں برجھتے تھے۔

ز كؤة كى جبكوئى آمانى آقى فورا صاب كرك زكوة اداكردية تقيد

مجے کے مشاق رہتے تھے۔ آپ کے عزیزوں کو ظالم حاکموں سے بہت تکلیفیں پنچی تھیں۔

كباس:

آپ کالباس بیتھا کہ میش کے دونوں کا ندھوں ہیں گریان ہوتا تھا اور اس کے اوپر عبا پہنتے ہے۔ گرگری ہیں صرف پیربن پراکتفا فرماتے ہے اور شملہ کو دونوں کا ندھوں اسے نیچ دیے ہے۔ اور شملہ کو دونوں کا ندھوں کے درمیان اپنی پشت پراٹکاتے ہے لیکن استخااور پیشاب کے دومیان اپنی پشت پراٹکاتے ہے لیکن استخااور پیشاب کے دومیان اور آپ کمربند بھی با ندھتے ہے اور دونوں ڈخنوں سے اوپر پاجامہ رکھتے ہے۔ جمعہ اور عیدین میں زیادہ اچھا لباس بہتے ہے تو پہلے والا لباس کی کو دیدیے ہے۔ آپ کی خدمت میں لوگ علاء عرفاء، مشارکے، مفاظ، اشراف وسادات میں سے میں لوگ علاء عرفاء، مشارکے، مفاظ، اشراف وسادات میں سے میں لوگ علاء عرفاء، مشارکے، مفاظ، اشراف وسادات میں سے

besturdubod

ہوتے تھے جن کوآپ کے لنگرے کھانا ملتا تھا۔ مکا شفات

صح کے علقے میں بیٹھے ہوئے تھا دراستغراق توجداور مراقبے میں تھے کہ یکا کی شاہ سکندرتشریف لے آئے اور حضرت شاہ کمال کیمتی قدس سرہ کا خرقہ مبار کہ آپ کے کندھے پرڈال دیا۔حضرت غوث الثقلین قدس سرہ کو دیکھا کہ مراقبہ میں اپنے ظلفائے سلملہ (تا شاہ کمال) کے ساتھ تشریف لے آئے اور میرے معاملہ میں تصرف فرمایا۔ ای خواب میں فرمایا جھے خیال آیا کہ تم تو اکا برنقشبند یہ کے تربیت یافتہ ہو، ایسی صورت اب کول پیدا ہوئی ہے؟۔ اس خیال کے خوابہ باتی آئے ہی میں نے دیکھا کہ سلمان تشبند یہ کے مشائ حضرت خوابہ باتی آئے اور حضرت خوابہ باتی اللہ (قدس اللہ اسرادہم) تک سب کے سب تشریف لے باللہ (قدس اللہ اسرادہم) تک سب کے سب تشریف لے عبد القادر جیلانی قدس سرہ کے پہلو میں بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد اکا برنقشبند بیے نے مرابی کے بعد اکا برنقشبند بیے نے مرابی کے میاد میں اللہ اللہ اللہ کے دوراد الی کی کیکھوں کی دوراد الی کے دوراد الی کی کیکھوں کی کیکھوں کیکھوں کیکھوں کیکھوں کیکھوں کی کیکھوں کیکھوں کی کیکھوں کیکھوں کیکھوں کیکھوں کیکھوں کی کیکھوں کیکھوں کیکھوں کیکھوں کی کیکھوں کیکھوں کی کیکھوں کیکھوں کیکھوں کیکھوں کیکھوں کیکھوں

آپ نے فرمایا کہ ہزاردانے کی تنبع تیار کریں کلہ طیبہ کا ذکر زبان سے لیکن دل کی موافقت کے ساتھ کیا کرتے تھے اور جمعہ دالی را توں میں صلفہ میں بینج حاضر کی جاتی تھی اوراجہا گی طور پرایک ہزار بار درووشریف حضورا نورسلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پڑھی جاتی تھی آپ فرماتے تھے کہ میں نے شریعت کودیکھا کہ ہمارے اس مقام میں اتری ہے جس طرح کہ کوئی قافلہ کی جگہ اتر تا ہے پھر آپ نے اپنی مجد اور خانقاہ کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا لیٹنے کی ابتداء دا ہے بہلوسے کی سنت کے اداکرتے ہی جمعہ پرانوار کا ظہور ہونے لگا اور آواز آئی کہ تہاری اس قدر سنت کی رعایت کی وجہ سے آخرت میں تم پر کسی طرح کا کوئی عذاب نہ ہوگا اور تہارا خاور مواس وقت تہارے پیرٹی رہا تھا وہ

بھی بخشا گیا۔ (بارگاہ الٰہی میں) متوجہ ہوا بہت کچھ توجہ اور الحاح وزاری کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت بڑا پرندہ میرے سینے سے باہر نکلا اور اڑ کرچلا گیا پھر متوجہ ہوا کہ یہ کیا تھا؟ آواز آئی کہ بیخناس تھا جولوگوں کے دلوں میں وسوے ڈالٹا ہے۔

(مکاشفہ) آپ فرمائے تھے کہ ایک دفعہ میں صبح کے طلقے میں بیٹھا ہوا تھا کہ یکا کیک ایک شم کی فنائے خاص ظاہر ہوئی اور میرے یقتین کو لے اڑی ۔ اور بید بدایک عرصے تک قائم رہی ای روز نماز عصر کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کودیکھا کہ اپنے تمام شاگر دوں اور اپنے طریق کے تمام جمہدوں اور بعض استادوں مثلاً ابراہیم تحق و فیرو کے ساتھ میرے کر دجم ہیں اور مجھے گھر لیا ہے۔ مکاشفہ:

آپ فرماتے تھے کہ جو شخص بھی ہمارے طریقے میں داخل ہوااور داخل ہوگا قیامت تک بالواسطہ یا بلا واسطہ مردوں میں سے یا عورتوں میں سے وہ سب میری نظر میں لائے گئے اوران کا نام، نسب مولد اور مسکن بھی مجھے بتایا گیا۔ اگر چا ہوں تو سب کو بیان کرسکتا ہوں۔ (ان شاء اللہ)

استغراق:

ایک دن سنج کے طلقے میں آپ مراقب سے اور آپ پر
ایٹ اعمال کی خامی کا تصور غالب تھا اور انکسار و تضرع کا غلبہ تھا
حدیث میں تو اصع لله رفعه الله (جوخدا کے لئے تو اضع کرتا
ہے خداا سے بلند کرتا ہے) بشارت کے اظہار کا تھم بھی دیا گیا۔
کلہ طیبہ لا اله الاالله کی برکت اور عظمت اس کے
کمال کے درجات کے مطابق حاصل ہوتی ہے یعنی جس قدر
اس کا قائل عظیم ہوگا اس کی برکت اور عظمت بھی زیادہ ہوگی۔
اس کا قائل عظیم ہوگا اس کی برکت اور عظمت بھی زیادہ ہوگی۔

اس کا قائل عظیم ہوگااس کی برکت اور عظمت بھی زیادہ ہوگی۔ انسان ایک گوشے میں بیٹھ کر اس کلمہ طیبہ کی تکرار کی لذت حاصل کر تارہے لیکن کیا کیا جائے کہ تمام آرز و کیں پوری نہیں ہوتیں۔

آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں دن کے وقت استخبا کرنے کا اتفاق ہوا تھا تو اس خیال سے کہ پانی استعمال کرنا پڑا تھا تو احتیاط کے طور پر قضاروز ہے رکھر ہاہوں۔

(حقیقت یہ ہے کہ ) کھانے میں توسط (اور توازن

ر کھنا دوام روزہ سے زیادہ مفید ہے جب لذیذ کھانا سامنے رکھا جواتو آدھی بھوک تک کھانا اور پھر کھانے سے ہاتھ کھینج لینا بہتر اور بڑی ریاضت ہے۔ منقی کی دیمانہ

حضرت مجدد کو کمزوری لاحق ہوگئی تھی آپ نے دل پندرہ دانے متق کے طلب فرمائے حضرت نے متوجہ ہوکر مراقبہ فرمائے کہ حضرت نے متوجہ ہوکر مراقبہ مراقبے سے سراٹھایا اور فرمایا کہ عجیب بات ظاہر ہوئی ہے کہ ان دانوں نے بارگاہ الٰہی میں مناجات کی اور دعا ما تگی کہ اے اللہ چونکہ تیرے دوست نے اپنے استعال کے لئے ہم کو طلب کیا ہے تو ہمارے اندر فع اور صحت کا اثر پیدا فرمادے دعا منظور فرما کی اور میہ بات محسول بھی ہوئی۔

ایک مخلص:

مرض قولنج میں زندگی سے مایوں ہوکر پریشان تھا تو حضرت کے ایک مخلص کے قوسط سے اس نے عرض کرایا۔ آپ نے فیمر کے وقت اس کے حال پر توجہ فرمائی اور منح کو اس مخلص سے فرمایا کہ جا و اور اس عزیز کو نوش فہری سناؤ۔ کہ حضرت نے تمہاری صحت کے لئے دعا فرمائی ہے۔ (بیربات من کر) وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے ندر بیاری کا مطلق الرنہ پایا۔

خود پيند درويش:

ایک درویش کی مشائخ سے خلافت حاصل کر چکا تھا اور
آپ سے بھی اسے بھی توقع تھی۔آپ نے فرمایا کہ مشائخ کی
خلافت نے اسے خود لبندی میں مبتلا کر دیا ہے اس کی کیفیت
سلب کر لی جائے۔ کیفیت سلب کردی گئی۔ اس کے حال پر توجہ
نہ فرمائی اور اس کا غرور اور خود پسندی دور ہوگئی۔ آپ نے
خلوت میں طلب فرما کر معاملات اور مقامات سے نواز اکہ اس
کا پہلا ذکر ان معاملات کے مقابلے میں پہلی سیر ھی کی حیثیت
بھی نہیں رکھتا تھا۔

خواجہ جمال الدین حسین کہتے تھے کہ میں آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں آیا۔آپ نے ذکری تلقین فرمائی اور میرے حال پر توجہ فرمائی تھوڑی ویر کے بعد فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ

تیرے دل پرکسی عورت کانفش قدم جماہوا ہے جیسے مٹی کے اندر پھر گڑ گیا ہو تج بتا کہ کیا معاملہ ہے؟ اور جب تک وہ اثر دور نہ ہوگا تو مستفید نہ ہو سکے گا۔ میں نے عرض کیا کہ میرا دل اپنی پوچھی کی ایک کنیز پر آ گیا ہے اور اس کا شیفتہ ہوگیا ہوں۔ پھر آپ نے توجہ فر مائی اور میرے دل سے اس تعلق کو دور کر دیا اور میر اول اس کی محبت سے اس قد رسر دہوگیا کہ گویا بھی اس کی طرف میرا درجان ہی نہ تھا۔

## وفات کے بعد کی کرامتیں

آپ تبہم فرما رہے ہیں جیسا کہ زندگی میں آپ کا طریقہ سکرانے کا تھااور جب تک آپ تخت عسل پر تھے سکراتے ہی رہے۔ حاضرین بہت ہی تجب کررہے تھے۔

## حضرت خواجه محرمعهوم رحمته اللهعليه

ہر روز وصل جاہوں لیکن ہو ناامیدی
محرومیوں کی شب کی کوئی سحرنہیں ہے
دردمند عاش کے لئے آرام نہیں اور اسے کی طرح
قرارنہیں ہجرکی آگ سے اس کا سینہ ہمیشہ جاتار ہتا ہے اور فراق
کے کانٹوں ہے اس کا جگر ہمیشہ سلا ہوار ہتا ہے جب جیبوں
کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیشہ جن و قکر میں مبتلار ہتے تھے تو
دوسروں کا کیا ذکر؟ ظلال واعتبارات کا آرام، آرام نہیں ہے
داس کوچا ہے والا اس بات سے خوش نہیں ہوتا۔

چلا بھی جاؤں چن میں جوغم سے گھبرا کر
کوئی بھی سروم سے دوست کی طرح تو نہیں
کس لئے ہے بال بال آزار میں
توز ڈالے آ بگینے بے شار
کس کو ہے سینے میں اتنا اختیار
کس کے دامن سے چلی ہے یہ ہوا
اور دھوال یہ کس کے خرمن سے اٹھا
عشق جانے کس جگہ کے با اٹھا

جال پھیکا ایک بت نے زلف کا کون ہے وہ میں نہیں پیچانا

جھے اس مہ کی یاد اب مت دلاتا کہ میں مہوش سے اپنے ہوں یگانہ رلاتا تھا تو آنو خشک سے جب ہناتا ہے تو غائب نیند ہے اب ہناتا ہے شنہ نیند ہے اب

عاشقوں سے عشق کیوں ہوگا عجب جاننا معثوق کا کب ہے ادب ہے مبارک عشق! ہوں آنا ترا دل میں آکر بیش، ہے خانہ ترا دل میں آکر بیش، ہے خانہ ترا

جان بطور تخد لے اور بیٹے جا پٹکا اپنا کھول دے اور بیٹے جا ☆ ☆ ☆ ☆

ہیں ادھر گلنار خون چیثم سے
اور گلثن ہیں ہیں تیرے تہتیے
خون آلودہ مرا دامن ادھر
اور خراماں تو گلوں کے فرش پر
ہیں ادھر پامال خاک رنج پر
قص اور پازیب کی جھنکار ادھر

میرمحدنعمان(قدس سرهٔ)

میر محرفتمان حفرت مجدد کے باکمال خلفاہ میں سے ہیں۔
چونکہ میر صاحب کو حفرت مجدد کے ساتھ آپ کے
اصحاب میں سب سے زیادہ عشق ومجت کا اختیاز حاصل تھا اسلئے
ان کی شہرت اور مقبولیت نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دلع
مسکون میں سورج کی طرح ہوگی تھی مریدوں کی کثرت اس
درج تھی کہ بعض دشمنوں نے سلطان وقت جہا تگیر تک یہ بات
درج تھی کہ بعض دشمنوں نے سلطان وقت جہا تگیر تک یہ بات
درویش ہے جوخودکو حضرت میر کہلاتا ہے اور اس کے مریدا کی
لاکھاز بکی سوار ہیں اس دفد نے وہم سے کہیں فتنداور بغاوت
برپانہ ہو باوشاہ نے ہو چھا کہ آپ کے ایک لاکھ مرید ہیں
حضرت کو بات پر ہی آگئی۔

مہابت خال نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، یہ درویش پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے علاوہ کچھنہیں رکھتا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اچھا اسے ہم چھوڑتے ہیں لیکن وہ برہان پور ندر ہے اور دارالخلافہ اکبرآ بادآ گرہ کو اپناوطن بنالے میر صاحب نے یہ بات منظور فرمالی اور اکبرآ باد میں توطن اختیار کرکے طالبول کے دشد و ہوایت میں معروف ہو گئے۔

# شيخ نورمجر پثنی قدس سره

جوحفرت مجدد کے جلیل القدر خلیفہ تھے۔
میر سعادت مند بھائی آدی کو جس طرح حق تعالی
کے ادامر دنوائی کے بجالانے سے چارہ نہیں ای طرح خلق
کے حقوق کو اداکرنے ادران کے ساتھ خم خواری کے بغیر چارہ
نہیں۔عارفوں کا قول ہے۔ التعظیم لا مو الله الشفقة
علی خلق الله.

# شيخ حميد بنگالى قدس سرە

قدیم خلفاء میں سے تھے حضرت مجدد سے ایک جوتی بطور تیرک کے طلب کی حضرت نے دے دی شخ نے اسے لے کر پھراس جوتی کو انہوں نے اپنی گیڑی میں باندھ لیا اور سر پر تاج کی طرح رکھے وطن کو گئے۔

ادر اپنے منہ میں رکھ کربھد گرید وزاری و بے قراری الٹے پاؤں روانہ ہوئے جولوگ ان کو پہنچانے کے لئے مجھے تھے ہے ای ہیبت سے جارہے تھے۔ خلافت نامہ کی فل ہیہے

اما بعد الحمد والصلواة فيقول العبد المفتقر الى رحمة الله الملك الولى احمد بن الشيخ عبد الاحد الفاروقى النقشبندى رحمهما الله تعالى رحمة واسعة ان الاخ العالم والصديق الصالح جامع علوم الشريعة والطريقة والحقيقة الشيخ حميد البنگالى وفقه الله سبحانه لما يحبه وير ضاه لما قطع منازل السلوك و عرج معارج الجذبة و وصل الى درجة الولاية بعد ان حصل له اندراج

خ چیز کتے تھے حاجی صاحب بزی خوش الحانی سے بہت بلندآ واز ن سےاذان دیتے تھے۔ ن شہر کے تھے۔

شخ حسن بری قدس سره

شیخ حسن برکی اس راہ تصوف کے جوال مردول میں سے تصاحب استقامت تص شریعت وحقیقت کے جامح تحے مقامات عالیہ واردات سنیہ اور علوم لدنیہ والے تص علوم ظاہری میں کامل تھے۔

شخ احد برکی نے سفر آخرت اختیار کیا جب بی خبر حضرت مجدد تک پنچی تو آپ نے شخ احد کے تعلق والوں کو تر مرفر مایا کہ:
مولانا مرحوم کے اطوار ادر اوضاع کو طوط رحیس اور ذکر ومراقبے کے علقے میں فور ند آنے دیں سب احباب جمع ہوکر بین عید میں خود کو گم کردیں تاکہ صاحب کا اثر پیدا ہواس فقیر نے اس سے قبل محض اتفاق سے تحریر کیا تھا کہ اگر مولانا کوئی سفر اختیار کریں تو جا ہے کہ وہ اپنی جگہ شخ خسن کو مقرر کردیں قسمت سے یہی سفر آخرت مراد ہوا اب بار باریہی دیکھتا ہوں کہ شخ حسن ہی اس کام کے لئے ہیں اور یہ بات دیکھتا ہوں کہ شخ حسن ہی اس کام کے لئے ہیں اور یہ بات بعض احباب کوگراں نہ گر رہے۔

يشخ عبدالحى سلمهربه

شخ نور محرکوشخ عبدالی کے ذریعے دی مکتوب میں اس طرح لکھاتھا کہ شخ عبدالی آپ کا ہم شہری ہے اور آپ کے قرب وجوار میں آیا ہے علوم و معارف غریبہ کا مجموعہ ہے اور اس راہ کی ضروری چیزیں اس کے پاس امانت ہیں اس کی ملاقات دورا قادہ احباب کے لئے بہت غنیمت ہے کیونکہ وہ نیانیا آیا ہوا ہے۔ اور نی چیز لا باہے فناو بقا کا اور جذب وسلوک کا تعلق رکھتا ہے۔

خواجه محمر ہاشم نشمی قدس سرہ

کے خاص مقبول و منظورا حباب میں سے تھے۔ عربیند: بندہ مجور آ دارہ دیار بربان پور محمد ہاشم درگاہ اقطاب پناہ میں عرض پرواز ہے کہ اس آستانہ عالیہ کے خادموں کی توجہ سے محبت و عافیت کے ساتھ شہر نہ کور میں پہنچ گئے اور حضرت سیدی و مرشدی میر محمد نعمان سلمہ اللہ کی ملازمت النهاية في البداية اجزته لتعليم طريقة المشائخ النقشبندية قدس الله تعالى اسرارهم للطالبين المسترشدين المحلصين بعد استخاره وحصول الاذن من الله سبحانه المسؤل من الله سبحانه ان يعصمه عمالا يليق ويحفظه عمالا ينبغي والاستقامة على متابعة سيد المرسلين عليه وعليهم الصلواة والتسليمات.

موت سے پہلے مرد، ہر دم جیو درنہ ہر دم کے لئے موت آئے گی

شخبد بعالدين سهانپوري قدس سره

آپ حفزت مجدد کے بڑے خلفاء میں سے تھے آپ فرماتے تھے کہ جب میں شاہ جہاں پور پنچا تو میں اجیدروپ جوگی کود کیمنے گیا صاحب کشف واستدراج تھابادشاہ اورامراء بھی اس سے عقیدت رکھتے تھے مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگا کہ اے شخص تم اپنے پیرکو جواس وقت سب سے زیادہ کامل ہیں چھوڑ کرکہاں جارہ ہو۔ میں نے کہاتم کو کیسے معلوم ہوا؟اس نے کہامج کھومعلوم کشوف ہوا ہے کہاس زمانے میں تہارے پیر کی طرح کوئی نہیں ہے۔

حاجى خضرخان افغان قدس سرة

آپ حضرت مجدد کے خاص اصحاب قدیم احباب اور مقبول منظور مریدوں میں سے تعے خلفاء اور مجازوں میں سے تعے خلفاء اور مجازوں میں سے تعے آپ کامکن اور مدفن بہلول پور ہے جو سر ہند کے مضافات میں سے ہائیک دن حضرت مجدد نے شیطان کو دیکھا تو اس سے دریافت کیا کہ میرے مریدوں میں سے وہ کون ہے جس پر تیرا قابونہیں چانا؟ اس نے کہا کہ حاجی خضر میں نے کہا کہ حاجی کانکن وہ میں نہیں سے تھا اس کو قابو کرنے کی جدو جہدکی لیکن وہ میں نہیں سے تھے۔

حفرت مجدد مجمی کمی آپ سے خوش طبعی فرماتے تھے اور مذاق میں آپ کوخفرا کہتے تھے اور آپ حفرت کے دیدار کے عاشق تھے اور حفرت کے ہر لطف وکرم پر اپنی جان معارف مجد دلي

ہے مشرف ہوا۔

اے جان جہال، آئینہ لے کرتو ذرا دکھیر کیونکہ ہے مری زندگی زار کی حالت بست ناز دلبرم با جان مجنوں آشا تار جان من بود باتار قانون آشا کنوں چوں ذکر ہندوستاں در افتاد مراعود جگر در مجسمہ افتاد کہ آل قدے کہ شیریں ترز جانست کنوں درخطہ ہندوستان ست

شیخ آ دم بنوری قدس سره

حضرت مجد درحمته الله عليه كمشهور خلفاء ميس سے تھے۔ ۵۳۰ اه بین شیخ ایک خلص کی انتماس براوراس کے ساتھ کئے ہوئے وعدہ کے ایفاء کے لئے دارالسلطنت لا ہورتشریف ك كئے باوشاہ وقت شابجہان كوخبر موكى چونكد شيخ كے ساتھ افغان وغیرہ کی ایک کثیر جماعت تھی اوراس لئے بعض لوگوں نے بادشاہ ككان تك ان كى آمدكى اطلاع دوسر عطريق سي يعنى بدكونى ہے بہنجائی جو بادشاہ کوتا گوار ہوئی پینے لا ہور سے واپس اینے وطن آ كرحر مين شريفين كے لئے روانہ ہو گئے حج اوا كرنے كے بعد آب مدینه منوره حاضر موئے اور وہاں جالیس روز حرم مجد میں قیام کی اجازت حاصل ہوئی اور وہاں بھی آپ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی پھرآ ب نے وہاں سے واپسی کاارادہ کیا تو حضورانور صلی الله علیه وسلم سے بشارت یائی کداے میرے فرزندتم میرے بروس مین رمواس لئے آپ وہیں رہ گئے یہاں تک کرماں شوال ١٠٥٣ مين آپ كانقال مواادر حضرت امير المونين عنان غي رضي الله عند کے روضه اقدی ہے تھوڑے فاصلے برآپ ڈن ہوئے کہ روضه کاسابیآپ کی قبر بربر تا تھا۔

مولف حضرات القدس شيخ بدرالدين

صحبت بیفقیر پندره سال کاتھا کہ حفرت مجدد نے جھے مرید فرمانے کی سعادت سے مشرف فرمایا تھااور جس وقت آپ نے اس اسم ذات کا ذکر بتایا تو آپ متوجہ دمرا قب ہوئے اور بندہ بھی ذکر میں مشغول ہوااس مجلس میں ہی میراذکر جاری ہوگیا۔

اقتباسات از مکتوبات امام ربانی جوانی میں توبہ کی نعت

سیکس قدر بردی نعت ہے کہ حق تعالی اپنے بندے کو جوانی میں توبدی توفق عطافر مائے اور اس پر استقامت بخشے تمام دنیا کی نعتیں اس نعت کے مقابلہ میں الی ہیں۔ جیسے دریائے عمیق کے مقابلہ میں شہنم کا قطرہ۔

مشائخ كي صورتين:

کی دوجانیات کے دوجانیات کے مشائخ کی دوجانیات کے دیا دران کی امداد پر ہرگز مغرور نہ ہوں۔ کیونکہ مشائخ کی صورتیں حقیقت میں شخ مقدا کے لطائف ہیں۔ جوان صورتوں میں ظاہر ہوئے ہیں۔ توجہ کے قبلہ کے لئے ایک ہونا شرط ہے۔ توجہ کا پراگندہ کرنا خیارے کا موجب ہو۔ نعوذ باللہ منہا۔

لوگوں کے طعن کی پرواہ نہ کرو:

کام کام رشت مختفر پکڑیں۔ یہ س قدر بڑی دولت ہے۔
کہ لوگ کی کو براجا نیں اور وہ حقیقت میں نیک ہو طفیل دوست
باشد ہرچہ باشد اپنا مقصود حق تعالی کو جاننا چاہئے۔ پہر جمع ہو
جائے بہتر ہے۔ اور اگراس کے ساتھ جمع نہ ہوقو پرواؤہیں۔
"دخیار من انجاؤ تو در گل گرئ"
میرا اس جاہے رخیارہ توگل میں جا کے دیکھے ہے
اولیاء کے یاس حاضری کا اوب:

اس گردہ کے پاس خالی ہوکر آنا چاہئے تا کہ بھرے ہوئے واپس جائیں۔اوراپی مفلس کو ظاہر کرنا چاہئے تا کہان کوشفقت آئے اوراستفادہ کاراستہ کھل جائے۔سیر آنا اورسیر ہی چلاجانا کچھمزونہیں دیتا۔

عمر کوفقراء کی خدمت میں بسر کرنا چاہئے۔ خاک شو خاک تا بروید گل کہ بجر خاک نیست مظہر گل محبور کیساتھ سحری وافطاری کرنے کی حکمت حضرت رسالت خاتمیت علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا كفاركي منشيني كانقصان:

حق تعالی نے اہل کفر کو اپنا اور اپنے پیغیبر کا دشمن فر مایا ہے پس ان خدا اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ ملنا جلنا اور محبت کرنا برا بھاری گناہ ہے کم سے کم ضرران کی منشینی اور ملنے جلنے میں بیہ ہے کہ احکام شرع کے جاری کرنے اور کفر کی رسموں کومٹانے کی طاقت مغلوب ہوجاتی ہے۔ اور دوسی کا حیا اس کا مانع موجاتا ہے اور ریضرر حقیقت میں بہت براضرر ہے خدا کے دشمنوں کے ساتھ دوسی والفت کرنا خدائے تعالی اور اس کے پیغیبرعلیہ الصلوة والسلام کی دشمنی تک پہنچا دیتا ہے کفار ہر دفت اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ اگر قابو یا کیں تو مسلمانوں کوہلاک کردیں یاسب کوفل کردیں یا کفر میں لوٹا دیں يس الل اسلام كوبحى شرم جائے كه السحياء من الايمان حياء ایمان سے ہے اور مسلمانی کی دمار ضروری ہے ہمیشدان کی خواری کے دریے رہنا جا ہے ہندوستان میں اہل کفر سے جزیہ دور ہونے کا باعث یمی ہے کہ اہل کفراس ملک کے بادشاہوں کے ساتھ جمنھیں ہیں ان سے جزیہ لینے کا اصلی مقصود ان کی ذلت وخواری ہے اور بیخواری اس حد تک ہے کہ جزید کے ڈر ے اچھے کیڑے نہ پہن عیس اور شان وشوکت سے ندرہ سکیں اور مال لینے سے ہمیشہ ڈرتے اور کا نینے رہیں بادشاہوں کو کیا لائق ے كرجزيد لينے مخ كرين حق تعالى نے جزيدكوان كى خواری کے لئے وضع کیا ہے اس سے مقصودان کی رسوائی اور الل اسلام کی عزت اورغلبہ ہے۔

مدامنت و چاپلوی روانهیں ہے۔ کیونکہ محب اپنے محبوب کا دیوانہ ہوتا ہے۔ مخالفت کی طاقت نہیں رکھتا۔ اورا پنے محبوب کے مخالفوں کے ساتھ کسی طرح بھی سلم پینڈ نہیں کرتا۔

اہل کفرے بغض وعنا در کھنا:

ائل کفر کے ساتھ بعض وعنا در کھنا دولت اسلام کے حاصل ہونے کی علامت ہے ہم راضی ہوگئے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہماراد بن ہے اور حضرت مجمد صلی اللہ تقاید وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں یا اللہ تو ہم کوسید الرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اول و آخر اس عقیدہ پر رکھ الرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اول و آخر اس عقیدہ پر رکھ

ہے۔ کہ جب کوئی مخص تم میں سے روزہ افطار کرنا چا ہے واس
کو تمر سے افطار کرنا چا ہے۔ کیونکہ اس میں برکت ہے۔
آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ تمر سے افطار کیا ہے اور تمر
میں برکت کا موجب ہے کہ اس کا درخت ایک الیا درخت
ہے جوانسان کی طرح جامعیت اور عدلیت کے طور پر پیدا ہوا
ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیمر طی اللہ علیہ وسلم نے اس فحل کو بی آوم
کی چوچی فرمایا ہے۔ کیونکہ دہ آوم کی مٹی سے پیدا ہوا ہے
جیسے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

اکرموا عسمتکم :اپنی پھوپھی یعنی درخت خرماکی انتظام کرو۔ کیونکہ وہ آ وم علیہ الصلو قوالسلام کی بقیمٹی سے پیدا کی گئی ہوادر ہوسکتا ہے کہ اس کا نام برکت ای جامعیت کے اعتبار سے ہو۔

پی اس کے پھل جوتمر ہے افطار کرنا صاحب افطار کی جزوب ن جاتا ہے۔ اور اس کی حقیقت جامع اس جزئیت کے اعتبار سے اس کھانے والے کی حقیقت کی جز ہوجاتی ہے۔ اور بیج وحضور علیہ الصلاق قوالسلام نے فرمایا ہے کہ مسمور الممؤمن المتمومومن کی بہتر حور تمر ہے اس اعتبار سے ہوسکتا ہے کہ اس کی غذا میں جوصاف حین خذا کی جز ہوجاتی ہے اس کی حقیقت کی تحیل ہے۔

مویاس کا کھاناتمام ماکولات کے کھانے کا فائدہ رکھتا ہاوراس کی برکت جامعیت کے اعتبار سے افطار کے وقت تک رہتی ہے۔

كفار كے ساتھ تى

حق تعالی اپنے حبیب علیہ العساؤة والسلام کوفر ماتا ہے۔
یابھ السنبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم
اے نی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرواوران پرخی کرنے
کا حکم فر مایا تو معلوم ہوا کہ ان پرخی کرنا خالی عظیم میں داخل ہے
پس اسلام کی عزت کفراور کافروں کی خواری میں ہے جس نے
اہل کفر کوعزیز رکھا اس نے اہل اسلام کوخوار کیا اپنی مجلوں میں
جگہ دینا اور ان کی جمنشینی کرنا اور ان کے ساتھ گفتگو کرنا سب
اعزاز میں واغل ہے کتوں کی طرح ان کودور کرنا چاہے۔

کرٹن کے پیدا ہونے سے پہلے پروردگار عالم کورام وکرٹن کوئی نہیں کہتا تھاان کے پیدا ہونے کے بعد کیا ہوگیا کہ رام وکرثن کے نام کوخن تعالی پر اطلاق کرتے ہیں اور رام وکرش کی یاد کو پروردگارکی یاد جانے ہیں۔ ہرگز ہرگز ایسانہیں۔

## طريقة نقشند بيعليه كي عظمت كي وجه:

اس طریقہ علیہ کی بلندی سنت کے التزام اور بدعت سے اجتناب کے باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طریقہ علیہ کے بزرگواروں نے بررگواروں کے طریقہ کوچھوڑ کر طرف رہنمائی کی ہے۔ اپنے بزرگواروں کے طریقہ کوچھوڑ کر کبھی جبرسے تیل حاصل کرتے ہیں۔ اور بھی ساع ورقص سے آرام ڈھونڈ تے ہیں۔ اور خلوت درا نجمن حاصل نہونے کے سب سے چلہ اور خلوت کواضیار کیا ہے۔

نماز تہجد کو پوری جمعیت کینی جماعت سے ادا کرتے ہیں۔اوراس بدعت کوسنت تراوت کی طرح مسجد میں رواج و رونق بخشتے ہیں۔اوراس عمل کوئیک جانتے ہیں۔پی خلق کے حقوق کوادا کرنا اوران کی ایڈ اکو برداشت کرنا ضروری ہے۔ اور ان کے ساتھ حسن معاشرت لیخی اچھی طرح رہنا سہنا واجب ہے۔بدد ماغی اور لا برواہی اچھی نہیں۔

#### دنیا کی محبت:

رسول الله علی فی فرمایا ہے کہ حب الدنیا راس کل حطیفة جانا چاہے کہ شرق تکیفات قالب اور قلب پر مخصوص ہیں۔ کیونکہ ز کیفس انہی پرموقوف ہے۔ سلوک سے پہلے لطا نف ایک دوسرے سے ملے جلے ہوتے ہیں اور قلب سے جدائی نہیں رکھتے۔ جب سیروسلوک نے ایک دوسرے سے جدائی نہیں رکھتے۔ جب سیروسلوک نے ایک دوسرے سے جدائی اور اپنے اصلی مقام میں پہنچایا تو معلوم ہوا کہ مکلف کون تھا اور غیرمکلف کون۔

ملا دلبر سے جب کہ دل کو آرام اسے پھر وصل سے اور کئے کیا کام رکھے سو دستہ ریحال گر تو لا کر سوا مگل کے نہیں بلبل کو خوشتر گھڑی بھرکے لئے اپنے حال میں نورکریں۔اگردین پس ناچارچاندی سونے کے استعال اور رکیم کے پہنے وغیرہ سے جن کوشر بعت مصطفوی علی صاحبها الصلاۃ والسلام نے حرام کیا ہے پر بیز کرنا چاہیے چاندی سونے کے برتن جوشان و شوکت کے لئے بناتے ہیں البتہ مخبائش رکھتے ہیں لیکن ان کا استعال کرنا یعنی ان میں پانی پینا اور کھانا کھانا اور خوشبوڈ النا اور سرمہدان بنانا وغیرہ وغیرہ حرام ہے۔

گرمی کا سورج دھوبی اور کپڑے پریکساں چکتا ہے لیکن دھو بی کا چبرہ سیاہ اور اس کا کپڑ اسفید ہوجا تا ہے۔ لیس دنیا کا ناز وقعت جواعراض وروگروانی کے باوجود حاصل ہو عین خرابی ہے کمال متابعت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی کمال مجت کی فرع ہے۔

محمد عربی کا بردے ہر دوسرا ست کسید فاک درش نیست فاک ہردوسراست ضرر دور کرنے کا علاج:

پس دنیاوی مال سے ضرر دور کرنے کا علاج اس مال سے زکوۃ نکالنا ہے۔ اگرچہ ترک کلی افضل ہے۔ لیکن زکوۃ کا اداکرنا بھی اس کا کام کرجاتا ہے۔

آسال نسبت بعرش آمد فرود ورنہ بس عالی است پیش خاک تود ترجمہ:۔عرش کے پنچے ہے اگر چہ آسان لیک اونچا ہے زمین سےاے جوال۔

#### ہندوؤں کے معبود:

رام وکرش وغیرہ جو ہندووں کے معبود جی مخلوقات میں اور مال باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ رام جس رتھ کا بیٹا اور پھن کا فاوند ہے۔ جب رام اپنی بیوی کو لگاہ نہر کھا سکا ۔ اور بیٹا کا فاوند ہے۔ جب رام اپنی بیوی کو لگاہ نہر کھا سکا ۔ تو وہ مجر دوسر نے کی کیا مد کر سکتا ہے ۔ جن کی عار کی سے کام لیٹا چا ہے ۔ برای عار کی بات ہے کہ کوئی تمام جہانوں کے پروردگار کورام یا کرشن کیام سے یاد کر ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عظیم الثان بادشاہ کو کمینہ فاک روب کے نام سے یاد کر لے۔ رام ورجمان کو ایک جاننا بری بیوتونی ہے۔ خالق مخلوق کے ساتھ نہیں ہوتا۔ رام و

خالص ہے آپ کوبٹارت دمبارک ہو۔اورا گرنہیں تو واقع کا علاج وقع کا علاج وقع کے علاج وقع کا علاج وقع کے علاج وقع کے اللہ کے خرد یک تطلیف کے اسباب ہیں لیکن ان پزرگواروں کے خرد یک جو چھر مطلب کی طرف سے آئے ان کی لذت و نعت کا اسباب ہے۔

حضور عليك كي مشقت:

معنور سلی الدعلیوسلی نے جومرادول اور محبوبول کے رئیس ہیں فرمایا ہے کہ ما او ذی نبی مثل ما او ذیت (کسی نی کو این ایڈ انہیں پنچی متنی مجھے پنچی ہے) گویا بلا دلالتہ اور رہنما ہے۔ جو اپنی حسن دلالت سے ایک دوست کو دوسر سے دوست تک پنچا دیتی ہے اور دوست کے ماسوی کی التفات سے پاک کر دیتی ہے۔ اور دوست کے دوست کر وٹہادیکر بلاکوٹریدتے ہیں۔ اور دوسر لوگ کر وٹہادیکر بلاکوٹریدتے ہیں۔ اور دوسر لوگ کر وٹہادیکر بلاکوٹریدتے ہیں۔ اور دوسر لوگ کر وٹہادیکر بلاکوٹرید ہے۔

خدا وند یہ کیسافضل وکرامت ہے۔ کہ ایسی پوشیدہ دولت اور خوشکوار نعمت اغیار کی نظر بدسے چمپا کر اپنے دوستوں کوتونے عطافر مائی ہے۔

طريقة نقشبنديية

طریقہ فتشبندیہ قدس سرہم کے بزرگواروں نے ای
نامسلوک راستہ کو اختیار کیا ہے۔ اور یہ غیر مقرر رستہ ان
بزرگواروں کے طریقہ میں مقرر راہ بن گیا ہے۔ اور بیٹار
لوگوں کوائی راہ سے قوجہ وتصرف کے ساتھ مطلب تک پہنچاتے
ہیں۔ای طریقہ کے لئے وصول لازم ہے۔ بشرطیکہ پیر مقترا
کے آ داب کو مدنظر دکھا جائے۔ کیونکہ اس طریقہ میں بوڑ سے اور
جوان اور عور تیں اور نیچے وصول میں برابر ہیں بلکہ مرہ ہے بھی
اس دولت سے امید وار ہیں۔

حضرت خواجہ نعشبند قدس سرۂ نے فرمایا ہے کہ میں نے
حق تعالی سے ایساطریقہ ما لگاہے جو بیٹک موصل ہے۔
اگر نہ ٹوفل دل راز داں کا
جہاں کے نقل میں سب کھول دیتا ہے
اس طریقہ کے بزرگ واروں نے ان اساکے مسامیں
فنا ہونا اختیار کیا ہے۔ اور ابتدا ہی سے ان کی توجہ اصدیت

صرف کی طرف ہے۔اوراسم صفت سے سوائے ذات کے اور کونہیں چاہتے یہی وجہ ہے کہ اوروں کی نہایت ان کی ہدایت میں مندرج ہے۔

قیاس کن گلستال من بہار مرا۔ ترجمہ: میری بہار کا کر لے قیاس بستاں ہے۔

آپ کی آشائی سے پھوزیادہ نہیں ہوتا۔ اور نہ بی آپ کی تا آشائی سے پھونیا ہے۔ صرف آپ کی خرخواہی المخوظور محل کی نا آشائی سے پھونیا ہے۔ صرف آپ کی خرخواہی المخوظور محل کی نا آشائی سے تراضی ہووہ شفقت ومہر بانی کا ستی نہیں ہوتا) وہ خض جو حضرت امیر رضی اللہ عنہ کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت صدیق نکل جاتا ہے۔ تو پھراس محض کا کیا حال ہے۔ جوا پنے آپ کو افضل جانے اور اس گروہ میں یہ بات مقرر ہے۔ کہ اگر کوئی سالک اپنے آپ کو خسیس کتے سے بہتر جانے تو وہ ان سالک اپنے آپ کو خسیس کتے سے بہتر جانے تو وہ ان بر گوں کے کمالا ت سے محروم ہے۔

سلف كالجماع:

ملف کا اجماع اس بات پر منعقد ہوا ہے کہ انبیاء علیم الصلوٰۃ والسلام کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ وہ بڑا ہی احمق ہے جو اس اجماع کے برخلاف کرے۔

فرشتول كاذ اكرين كوتلاش كرنا:

ا کال لکھنے والے فرشتوں کے سوا خدا تعالیٰ کے چند
الیے فرشتے ہیں جوراہ گزروں اور بازاروں میں اہل ذکر کی
تلاش کرتے ہوئے ہیں جب وہ ذاکروں کے گروہ کو کیس ذکر
کرتے ہوئے پاتے ہیں توایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤ
تہارا مطلب حاصل ہوگیا۔ پس جمع ہوکراپنے پروں سے ان
کوڈھانپ لیتے ہیں۔ جب وہ ذکر سے فارغ ہوتے ہیں۔ تو
فرشتے آسان پر جاتے ہیں پس حق تعالیٰ حالانکہ اپنے بندوں
کے حال کو بخو بی جانتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے
میرے بندوں کو کیسے دیکھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ خدایا
میرے بندوں کو کیسے دیکھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ خدایا

قرب کے قرب کودلوں کے قرب میں بڑی تا ثیر ہے یہی وجہ ا ہے کہ کوئی ولی صحابہ کے مرتبہ کوئیس پنچتا۔

صوفیوں کی بیہودہ باتوں سے کیا حاصل ہوتا ہے۔
آیت کر بیدان المللہ لغنی عن المعلمین تو بیس کہتا
ہوں کہ محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم تمام خلوقات کی طرح عالم
خلق اور عالم امر سے مرکب ہیں اور وہ اسم اللہ جوان کے عالم
خلق کی تربیت کرنے والا ہے شان العلیم ہوار وہ جوان کے
عالم امر کی تربیت فرما تا ہے وہ معنے ہے جواس شان کے وجود
اعتباری کا مبدا ہے جیسے کہ گزر چکا اور حقیقت محمدی شان العلیم
سے مراد ہے اور حقیقت کعب سجانی بھی اسی معنے سے مراد ہے
اور وہ نبوت جو حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
بیدائش سے بہلے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی

آب عليه كابشر مونا:

حاصل کلام یہ کہ اس جہان میں آپ کی عضری پیدائش کو آپ کی ملکی پیدائش پر غالب کیا ہوا تھا تا کہ گلوقات کے ساتھ جن میں بشریت زیادہ غالب ہے وہ مناسب جو افادہ اوراستفادہ کا سبب ہے زیادہ پیداہوجائے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ اپنے حبیب صلی الندعلیہ وکلم کو اپنی بشریت کے ظاہر کرنے کے لئے بڑی تا کید سے امرفر ما تا ہے کہ قبل انما انا بشسر مشلک یہ وحی الی کہ میں بھی تمہاری طرح بشر بشریت کے لئے ہاور وجود عضری سے رحلت کرجانے کہ بخری بالی تا کا کید بشریت کے لئے ہاور وجود عضری سے رحلت کرجانے کے بعد حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام کی روحانیت کی جانب غالب ہوگئ اور بشریت کی مناسبت کم ہوگئے۔ اور دعوت کی نورانیت میں نواب یہ کہ سے دیاہوگی۔ اور دعوت کی نورانیت میں نواب یہ کا کا کا کا کا کا کا کہ نورانیت میں نواب یہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کہ کہ کو کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کہ کو کہ کر کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو ک

### وقت گذرنے سے ایمان میں تفاوت:

بعض اصحاب کرام نے فرمایا ہے کہ ابھی ہم آنخضرت علیہ الصلا ق والسلام کے فن سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں تفاوت معلوم کیا۔ ہاں ایمان جودی ایمان غیبی سے بدل گیا اور معاملہ آغوش سے گوش تک آپنچا اور دیکھنے سے بدل گیا ورمعاملہ آغوش سے گوش تک آپنچا اور دیکھنے سے بدل گیا ورحضور علیہ الصلاق ق والسلام کے زمانہ سے نشخ تک نوبت آگئی۔ اورحضور علیہ الصلاق ق والسلام کے زمانہ سے

خدائے تعالی فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کنہیں دیکھا ہے پھر خدائے تعالی فرماتا ہے اگر فرہ کے ہیں اگرہ مجھے دیکھ لیس تو پھر ان کا کیا حال ہو ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ پھراس سے زیادہ بزرگی اور پاکیزگی سے یادکریں حق تعالی فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا طلب کرتے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ بہشت مانگتے تھے حق تعالی فرماتا ہے کیا انہوں نے بہشت کو دیکھا ہے۔ فرشتے کہتے کہیں دیکھا ہے۔

خدا تعالی فر ما تا ہے کہا گروہ بہشت کود بکھ لیں تو پھران کا کیا حال ہوفر شتے عرض کرتے ہیں کہ پھراس سے زیادہ اس کی طلب اورحرص کریں۔ پھرحق تعالی فرما تا ہے کہوہ کسی چیز سے ڈرتے تھ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ دوزخ سے ڈرتے تصے اور تجھے بناہ ما تکتے تھے تن تعالی فرما تا ہے کہ کیا انہوں نے دوزخ کودیکھاہے کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کئییں دیکھا ہے حق تعالی فرہا تا ہے کہ اگر دیکھ لیں تو پھر کیا حال ہوفر شتے عرض کرتے ہیں کہ پھراس سے زیادہ بناہ مانگیں اوراس سے زیادہ ڈریں اور بھا گیس پھرحق تعالیٰ فرشتوں کوفر ما تا ہے کہتم مواہ رہومیں نے سب کو بخش دیا فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب اس ذکر کی مجلس میں فلاس آدی ذکر کے لئے نہیں آیا تھا۔ بلكرسى دنیاوي حاجت کے لئے آیا تھا۔اوران میں پیڑھ گیا تھا حق تعالى فرما تا بى كەرباوگ انسا جىلىسسى مىن ذكىر نىي (میںان کاہمنشین ہوں جس نے میرا ذکر کیا) کے بموجب ميرےاليے منشين بن كهان كالهمنشين بد بخت نہيں ہوتا۔ یاس جامستوں کے گردینگے نہ مے تو ہوسہی بواگر حاصل نہ ہو کافی ہے پھر دیدار ہی

دروغ سے اجتناب

دروغ کو بھی فروغ نہیں ہے ان کی متناقض باتیں ہیں ان کے بازار کی رونق کو کم کردیں گے مین لسم یجعل الله له نبور ، فیما له مین نور جس کے لئے اللہ نے کوئی نور نہیں بنایا اس کے لئے کوئی نور نہیں انسان کے پیدا کرنے سے مقصوداس کی ذات و انکسار اور بجز ومخاجی ہے جو بندگی کی حقیقت ہے شاید جناب نے اس دورا فرادہ کو بھلا دیا ہوگا۔ ہاں بدنوں کے شاید جناب نے اس دورا فرادہ کو بھلا دیا ہوگا۔ ہاں بدنوں کے

besturduboiks.Wordbress!

مقام افسوس:

عركا بہتر اور قیمتی حصہ ہواؤ ہوں میں گزر گیا۔اور خدائے تعالی کے دشمنوں کی رضامندی حاصل کرنے میں صرف نہ کریں ادراشرف کی تلافی ارذل سے ندکریں۔ادر تھوڑی محنت کو ہمیشہ کے آرام کا وسلمہ ند بنائیں۔ اور تھوڑی نیکیوں سے بہت سی برائیوں کا کفارہ نہ کریں۔کل کونسا منہ لے کرہم خدائے تعالی کے سامنے جائیں گے اور کیا حیلہ پیش کریں گے۔ بیخواب خرگوش كب تك رہے گى موت كے آنے سے يہلے بى اپنا كام بنالينا جائي -اورواشوقا كيتم موع مرنا جائي-

طريقيصوفيه كےسلوك يسے مقصد:

طريقة صوفيه كے سلوك سے مي تقدود ہے كدا حكام فلميد کے ادا کرنے میں آسانی حاصل ہوجائے۔اوروہ مشکل دور ہو جائے۔جونفس کی امارگی سے پیدا ہوتی ہے اور اس فقیر کا میہ یقین ہے کہ طریقہ صوفیہ حقیقت میں علوم شرعیہ کا خادم ہے شریعت کے مخالف کچھاور امر ۔اوراپی کتابوں اور رسالوں میں اس معنی کی تحقیق کی ہے۔اوراس غرض کے حاصل ہونے کے لئے تمام طریقوں میں طریقہ علیہ نقشبند یہ کا اختیار کرنا بہت مناسب اور بہتر ہے۔

حضرت خواجه احرار قدس سرة نے فرمایا ہے کہ اگر تمام حال ومواجيد جميل ديدي اور جاري حقيقت كو ابل سنت وجماعت کے اعتقاد سے نوازش نہ فرمائیں ۔ تو سوائے خرابی کے ہم کچھنیں جانتے اوراگر اہل سنت و جماعت کا اعتقاد ہم کو دیدیں اور احوال کچھ نہ دیں تو پھر پچھٹم نہیں ہے۔

طالب علم خواہ کئی فرقہ سے ہوں۔ جودین کے چور ہیں ان کی صحبت سے بھی بچنا ضروری ہے بیسب فتنہ وفساد جو دین میں بیدا ہوا ہے۔ انہی لوگوں کی مبختی سے ہے۔ کہ انہوں نے دنیاوی اسباب کی خاطرایی آخرت کوبرباد کردیا ہے۔

حق تعالی نے دنیا کوآخرت کی کھیتی بنایا ہے۔ وہ مخص برابدنصیب ہے جوسب کے سب جے کھاجائے اوراستعداد کی زمین میں ندو الے۔اورایک داندسے سات سوداندند بنائے اوراس دن کے لئے بھائی بھائی سے بھا گے گا۔علاء نے فر مایا

جب ہزارسال گزرے جو ہوی کمی مدت اور بڑا در از زمانہ ہے تو روحانیت کی طرف اس طرح غالب ہوئی کہ بشریت کی تمام جانب کواینے رنگ میں رنگ دیاحتی کہ عالم خلق نے عالم امر کا رنگ اختیار کیا۔ پس ناچار حضور صلی الله علیه وسلم کے عالم خلق ے جس چیز نے حضرت خاتم الرسل علیہ الصلوة والسلام کی شریعت نشخ و تبدیل سے محفوظ ہے۔اس لئے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کو انبیاء کا مرتبہ عطا فرما کر شریعت کی تقویت اور ملت کی تائد کا کام ان کے سپر وفر مایا ہے۔ بلکدایک اولوالعزم يغبركوحضورصلي اللهعليدوسلم كاتابعدار بناكرحضورصلي الله عليه وسلم كى شريعت كوتر فى بخشى ئے۔

خلاصہ بیکہ اس طبقہ کے اولیاء کے کمالات اصحاب كرام عليهم الصلوة والسلام كي كمالات كي ما نند بين اگر چدا نبياء علیم السلوٰ قوالسلام کے بعد فضیلت و بزرگی صحابہ کرام کے لئے ہے کین یہ مناسب نہیں کہ کمال مشابہت سے ایک دوس برفضیات دے عیں۔

اور ہوسکتا ہے کہ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا بوکه لا یلوی اولهم خیر ام احرهم بین معلوم ان میں سے اول کے بہتر ہیں یا آخر کے فرمایا ہے کہ خیرالقرون قرنی سب زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے لیکن چونکہ کمال مشابہت کے باعث تر دوکامقام تھااس لئے لایدری فرمایا۔

فیض روح القدس کا گردے مدد تو اور بھی کر دکھائیں کام وہ جو کچھ مسجا سے ہوا

زاده بر آسال و زمال پس اس بات کی طرف رہنمائی کریں اور بڑی تا کیدے کہیں کہ طریقت جلانے میں جلدی نہ کر لے کیونکہ مقصود دکان کھولنا نہیں ہے بلکہ و تعالی کی مرضی کو مد نظر رکھنا جا ہے۔ اطلاع دینا شرط ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ پیرکو جاہے کہ مریدوں کی نظر میں اینے آپ کوآ راستہ اور شان و شوکت سے رکھے نہ رہے کان کے ساتھ اختلاط کا دروازہ کھول دے اور ان سے ہمنشیوں کی طرح سلوك كرے اور حكايت و تفتگو سے مجلس كرم ركھے والسلام \_

ہے کہ اگر کوئی خض وصیت کرے کہ میرا مال زمانہ کے مقاند کو
دیں تو زاہد کو دینا چاہئے جو دینا سے بے رغبت ہے آج خفلت
کی روئی کا نول سے نکالی چاہئے۔ ور ندیل صرت و ندامت
عبدی ہی اس مطلب کی گواہ ہے۔ بہت مدت تک دل میں
عبدی ہی اس مطلب کی گواہ ہے۔ بہت مدت تک دل میں
کفٹکا رہا کہ کیا وجہ ہے کہ اس امت میں اہمل اولیاء بہت
مذرے ہیں محرجس قد رخوار ق حضرت سید کی الدین جیلانی
قدس سرہ سے فاہر ہوتے ہیں ویسے خوارق ان میں سے کی
تدس سرہ سے فاہر ہوتے ہیں ویسے خوارق ان میں سے کی
کر دیا اور جنلا دیا کہ ان کا عروج اکثر اولیاء اللہ سے بلند تر
واقع ہوا ہے۔ اور نزول کی جانب میں مقام روح تک سینچ
واقع ہوا ہے۔ اور نزول کی جانب میں مقام روح تک سینچ
اترے ہیں جوعالم اسباب سے بلند تر ہے۔

ایک بزرگ کاقول:

ایک بزرگ کہتا تھا کہ عجیب کاروبار ہے کہ لوگ اطراف وجوانب ہے آتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ہم نے آپ کو کہ معظمہ میں دیکھا ہے اور موسم جج میں حاضر پایا ہے۔ اور ہم نے آپ سے ملکر جج کیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بغداد میں دیکھا ہے اور اپنی دوسی کا اظہار کرتے ہیں اور میں ہرگز اپنے گھر سے باہز ہیں نکلا ہوں۔ اور نہ ہی کھی اس قتم کے آدمیوں کو دیکھا ہے گئی بڑی تہمت ہے۔

کھا ہے کہ آیک دن جرئیل علی نینا وعلیہ الصلا ۃ والسلام حضرت پنج برعلیہ وآلہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک شخص کے حق میں بیخبر دی کہ یہ جوان کل شخص ہوتے ہی مرجائے گا۔ حضرت پنج برعلیہ الصلاۃ والسلام کو اس جوان کے حال پر دم آیا اس سے ہو چھا کہ تو دنیا سے کیا آر دور کھتا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ دو چیزیں ایک کنواری ہوی دوسرے حلوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو مہیا کرنے کا حکم فر مایا۔ مصیب ت دور کر نے سے متعلق عجیب قصہ:

ایک دن ایک بلیة کے دفعہ کرنے کے دریے ہوا جو کی دوست کے حق میں مقرر ہو چکی تھی اس وقت بڑی التجا اور عاجزی اور نیاز خشوع کی تو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں اس امر کی قضا کی

امرے معلق اور کی شرط پر شروط نہیں ہے اس فقیر پر ظاہر ہوائے۔
اور فرشتوں کو اس پر اطلاع دی ہے اور دوسری وہ قضا ہے جس کا
معلق ہونا صرف خدائے تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور لوح محفوظ
میں تضائے مبرم کی صورت رکھتی ہے۔ اور قضائے معلق کی اس
دوسری قتم میں پہلی قتم کی طرح تبدیلی کا احتال ہے اس آفت
ومصیبت کو جو اس دوست پر پڑی تھی قتم اخیر میں پایا۔ اور معلوم
ہوا کرتی تعالیٰ نے اس بلیہ کو دفع فرمادیا ہے۔

غرض کہ بچھ قطعی اعتبار کے تجلیات و مشاہدات کو حضرت مویٰ کلیم الله علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے پہاڑگ جلی وشہودک کھسوٹی پرر کھنا جائے۔

خاتم الانبياءعليه وطيهم الصلاة والسلام ال واقع سے پاک بين آپ كودنيا ميں رويت ميسر بوكى اور سرموا بى جگەسے ندسلے۔ مصيبت برصبر واحتياط:

ایے سعادت شرافت کے نشان دائے آدی کو جب کوئی ظاہری مرض لگ جاتی ہے اور اس کے کی عضو کوآ فت کینچتی ہے تو بہت کوشش اور مبالغہ کرتا ہے تا کہ وہ مرض رفع ہوجائے اور وہ آفت دور ہوجائے ایکن مرض قلبی نے جو ما سوائے حق کی گرفتاری سے مراد ہے اس پر اس طرح غلبہ پایا ہے جونز دیک ہے کہ اس کو ہمیشہ کی موت تک پہنچا دے اور ہمیشہ کے عذاب میں اس کو ٹرفتار کردے اس کے دور کرنے کا ذکر ٹیمیں کرتا داور اس کے دفع کرنے میں کوشش نہیں کرتا اور اگر اس گرفتاری کو مرض نہیں جانتا تو پورے درج کا احتی ہے اور اگر جانتا ہے اور کیجو فکر نہیں کرتا تو بڑا ہی بلید ہے عقل معا و انبیاء و اولیاء کیہم الصلو ق والسلام سے فیصیب ہے جب شیطان لعین اور نفس بد کریناس کی گھات میں گے ہوئے ہیں تو پڑی احتیاط اور تاکید سے کام لینا چا ہے۔ ایسانہ ہوکہ کر وحیلہ سے پھسلادیں۔

عرش کے مقابلہ ہیں جس کوحی تعالی عظیم فرماتا ہے عارف کے قلب کا کیا اعتبار اور مقدار ہے۔ وہ ظہور جوعش ہیں ہاس کا سوال حصہ بھی قلب میں نہیں ہے۔ اگر چہ عارف کا قلب ہی کیوں نہ ہو کیونکہ رویت اخردی فرش کے ظہور برخقق ہوگی۔ یہ بات اگر چہ آج بعض صوفیہ کونا گوارگز رے گی لیکن

آخر کارا بک دن ان کی سمجھ میں آ جائے گی اس مات کوہم ایک مثال ہے روثن کرتے ہیں کہ انسان چونکہ عناصر وافلاک کا جامع ہے جب اس کی نظرا بی جامعیت پریزتی ہےتو عناصر وافلاك كوايين اجزاء ديكما باورجب بيديد غالب آجائ تو کچھ دورنہیں کہا گروہ بات کہد ہے کہ میں کرہ زمین ہے برا ہوںاورآ سانوں <u>سے</u>فراخ تر ہوں۔

چه نسبت خاک را با عالم پاک دعا کرتا تھا کہ اہل سنت و جماعت کے معتقدات کے خلاف سرمومنکشف نه جوایک دن به خوف غالب جوا که میادا ان کشفول پرمواخذه کریں۔

حضرت رسالت خاتميت صلى الله عليه وسلم جورحت عالمیان میںان کی روح مبارک نے حضور فر مایا اور غمناک دل

اس فقیرنے اینے والد بزرگوار قدس سرہ سے سناہے کہ آب فرمایا کرتے تھے کہ بہتر گروہوں میں سے اکثر جولوگ عمراہ ہو گئے ہیں اورسید ھے راستہ سے بھٹک گئے ہیں۔ان کا باعث طريقه صوفيدي داخل بوناب كدانبول في كام كوانجام تک نه پنجا کرغلط راه اختیار کیااور گمراه ہو گئے۔

سالك كاسلوك شيخ مقتدا كے تصرف برمنحصر ہے اور جس طرح بدبزرگوارنبت کے عطا کرنے میں کامل طاقت رکھتے ہیں اس طرح اس نسبت کے سلب کرنے میں بھی بوری بوری طاقت ْ ركھتے ہیں اور اسی طریقه میں زیادہ تر افادہ اور استفادہ خاموشی میں ہےاورخاموشی اس طریق کےلوازم سے ہے۔

اس طریقه علیه کی تهایت اگرمیسر موجائے وصل عریانی ہے جس کے وصل ہونے کی علامت مطلوب کے حاصل ہو نے سے ناامیدی کا حاصل ہونا ہے پس اس سے مجھ لے کیونکہ ہارے کلام میں اشارے ہیں جن کوخواص بلکہ اختص میں سے بہت تھوڑے شبچھتے ہیں اس حقیر کے نز دیک وصل کی استعداد سے یاس کی استعداد بہت اچھی ہے۔

ہمارامطلب حضرت تعالی وتقترس ہے اور وہ اتصال جس کوعقل سمجھ سکے، وہ بحث سے خارج ہے اوراس جناب یاک کے الأنق نہیں ہے اور جاننا جائے کہ خلوت در انجمن اس تقدیر برہے

besturdithooks.wordp کہ وطن کے خلوت خانہ کے دروازوں کو بند کیا ہو اور تمام سوراخول كومسدودكر ديا موالييني انجمن تفرقه مي كسي طرف متوجه نه بوادر متحكم ومخاطب نه بوينه بيركه آنكه كو دهاني اورجواس كو تكلف كے ساتھ بركاركرے۔كيونكه بديات اس طريقه كے منافى ہے۔ وہ مخص بہت ہی بدقسمت ہے جواس طریق میں داخل ہو اوراستقامت اختيار نكر اور فيسب جلاجائ

> احکام شریعہ کے قیمتی موتیوں کو بچوں کی طرح وجدوحال کے جوز ومویز کے عوض ہاتھ سے نہیں دیتے اور صوفیہ کی بیہودہ باتوں برمغرور ومفتون نہیں ہوتے ساع و رقص کو پیند نہیں کرتے۔اورذ کر جرکی طرف توجہ ہیں کرتے۔ان کا حال دائی ے اور ان کا وقت استمراری و بچلی ذاتی جو دوسروں کے لئے برق خاطف کی طرح ہے۔ان کے لئے دائی ہے اور حضور جس کے پیچھے غیبت ہو۔ ان بزرگواروں کے نزدیک بے اعتبار ہے۔ بلکدوہ زراق اور ہررقاص لیعنی ممر کرنے والے اور نا چنے دالے کے ساتھ نسبت نہیں رکھتے ان کا کارخانہ اس ہے بلندر باوراس مقام ميس بيرى ومريدى طريقه كقعليم وتعلم یرموقوف ہے نہ کلاء و حجرہ پر پیر کی حین حیات میں اگر طالب اپنی ہدایت کسی ادر جگہ دیکھے تو اس کو چائز ہے کہ پہلے پیر کے ا نکار کے بغیر دوم ہے ہیر کواختیار کرے۔

من عرف الله كل لسانه (جس في الدويجانا اس کی زبان گنگ ہوگئی۔)

وہ اس دید وقصور کی تائید کرتے ہیں۔اوراس عیب بینی کو تقویت دیتے ہیں۔ایک ہی وقت میں کمالات ولایت سے بھی مشرف ہے۔اور دیرتصور سے بھی متصف ہے جس قدر بلند جاتا ہے اس قدر زیادہ فیج اینے آپ کود کھتا ہے۔ انسان کامل سے اوپر جانے والے اس کے عالم امر کے لطائف ہیں۔ اور م ینچ آنے والے عالم خلق کے لطائف۔ عالم امر کے لطائف جس قدر بلند جاتے ہیں اس قدرخلق سے زیادہ بے مناسب ہوتے جاتے ہیں اور یہی بے مناسبتی عالم خلق کے زیادہ نیجے آنے کا سبب ہے اور عالم خلق جس قدر زیادہ نیچ آتا ہے ای قدرسالك كوزياده فيح كرتا ب اورعيوب وتصور كى زيادتى جاتى ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منتمی مرجوع اس لذت وحلاوت کی آرزو بہتر اور مناسب ہوتا ہے۔نفس بڑا ضدی ہے۔اجازت نامہ اور مرید کچھکا منہیں آئیں گے۔

تجب ہے کہ آپ اس کی باقل کالیقین کر لیتے ہیں اور مرف من کر آپ سے باہر ہوجاتے ہیں اگر حسن طن ہے تو کیا ای جماعت سے خصوص ہے باشاید میں حسن طن کے قابلی نہیں ہوں۔
الغرض اگر گفت وشنود پر ہی مدار ہے تو پھر چفل خوروں کے ہاتھ سے خلاصی ناممکن ہے اورا خلاص کی کوئی قو قع نہیں ہے۔
آپ گفت وشنید سے در گزر کریں۔ اور گزشتہ امور کو یاد میں نہ لا کیں تا کہ افعاص متعمور ہواور پرانی کلفت رفع ہوجائے۔
الکیں تا کہ افعاص متعمور ہواور پرانی کلفت رفع ہوجائے۔
میں صرف وصیت کا تھم بجالا نامقصود ہے در نہ آپ کی ظاہری باطنی تربیت ان کے لئے کائی ہے۔ کی اور کی حاجت نہیں۔
بید ہاغی کے وقت اگر کوئی نا مناسب کلم کھھا ہوتو معاف بید مائیں۔ آپ کو چا ہئے کہ تھوڑی تی بات سے نہ بگڑ جا کیں اور معالمہ کو در ہم برہم نہ کریں۔خدا نہ کرے کہ کی قسم کا آزار در میاں ہو۔

آپ کے دوسر نے خط نے بہت ہی خوش کیا حرارت ہر
کام میں در کار ہے پہر مردگی اور افسر دگی وشمنوں کے نعیب ہو۔
اے بھائی! حصول باوجود بعد کے متصور ہے عنقاء ہماری
قوت مدرکہ میں حاصل ہے لیکن عنقا تک وصول ثابت نہیں ہے۔
میرے مخدوم! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دو
طرح پر ہے ایک عبادت کے طریقہ پر دوسرا عرف اور عادت
کے طور پر ۔ وہ عمل جوعبادت کے طریق پر ہے اس کے خلاف
کے طور پر ۔ وہ عمل جوعبادت کے طریق پر ہے اس کے خلاف
کرنا ہوں کہ بیدین، میں نی بات ہے۔
بہت مبالغہ کرتا ہوں کہ بیدین، میں نی بات ہے۔

جب عمل صالحہ میں مشغول ہوں ،لعب ولہو کم ہونے لگتا ہے جب یقین ہو جائے کڈاللہ کے نزد کی نضیات و بزرگ پر جیز گاری اور تقویٰ سے ہے نہ کہ حسب ونسب سے ، تو فخر کرنے سے باز آجاتے ہیں۔

دادیم تراز مستیخ مقصود نشان ما اگر نه رسیدیم تو شاید بری آپ کی خیرخواهی کاغلبه اس بات برلاتا ہے کہ ان کی کرتے ہیں۔ جوابتداء میں ان کو حاصل ہوتی ہے۔

دادیم تر از کنج مقصود نشان

متایا تجھے جنج مقصود ہم نے

فقر ونامرادی اس گروہ کا جمال اور حضرت سید الکونین

صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے حضرت حق تعالی نے اپنے کمال

کرم سے اپنے ہندوں کی روزی کا ذمہ دار ہوا ہے اور ہم کو اور

آپ کو اس فکر و تر دد سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ جس قدر آدی

زیادہ ہو نگے اس قدر رز ق زیادہ ہوگا۔ آپ جمعیت کے ساتھ

حق تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے متوجہ ہوں اور

متعلقین کا خم حق تعالیٰ کے کرم کے حوالے کردیں۔

جوحق کہنے کا کہتا ہوں تجھ سے اے میری شفیق

جوحق کہنے کا کہتا ہوں تجھ سے اے میری شفیق

جوحق کہنے کا کہنا ہوں جھ سے اے میری شنیق
تفیحت جھ کو آئے اس سے یا جھ کو طال آئے
آپ نے ساہوگا اشنے فی قومہ کالنی فی امتہ شن اپنی قوم
میں ایسا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہر بے سروسامان کو بلند
مرتبہ سے کیا مناسبت ہے۔

جن لوگول کوآپ نے اجازت دی ہے۔ انہیں نری اور محبت سے بہجا دیں کہ اس قوم کی اجازت کمال پر بنی نہیں ہے انہیں بری خاہر انہیں بہت کام در پیش ہے۔ اس قیم کے احوال جو ابتداء میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ ہدایت میں نہایت مندرج ہونے کی قتم سے ہیں۔ زندگی کی فرصت بہت تھوڑی ہے اور ہمیشہ کا عذاب اس پر آنے والا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کوئی اس فرصت کو بہودہ امور کے حاصل کرنے میں صرف کرے اور ہمیشہ کارنج والم خرید لے۔

رمضان کے اخیرعشرہ کا اعتکاف جوایک دفعہ آپ ہے۔ ترک ہوگیا تھااس کی قضا کی نیت پراس ذکی الج کے عشرہ میں اعتکاف بیٹھنے تا کہ نیت سے سنت کے مرتکب ہوں۔

اجازت نامہ کے لکھنے میں جوآپ اس قدر مبالغہ اور
کوشش کررہے ہیں اس ہے آپ کا مقصود کیا ہے۔ طریقہ تعلیم
کرنے کی اجازت جوآپ کودی گئی ہے اگر وہ کافی نہیں ہے تو
اجازت نامہ کیا کرے گا۔ بیلاز منہیں کہ جو کچھول میں گزرے
ای کو پورا کرنے کے واسطے کوشش کرنے لگ جا کیں۔
کئی ایک یا تیں دل میں گزرتی ہیں جن کا ترک کرنا

پہنا ہوا ہو۔ الی دید والا مخص مقام عبدیت سے مشرف ہوتا ہے جوتمام کمالات ولایت سے برتر ہے۔

ال بیان سے من غرف نفسه فقد عوف دبه (جس نے اپ نفس کو بیچانا اس نے رب کو بیچان لیا) کے معنے بھی ظاہر ہو گئے کیونکہ جس نے اپنی حقیقت کوشرارت و نقص کے ساتھ بیچان لیا اور جان لیا کہ خیرو کمال جواس میں پوشیدہ کیا گیا ہے۔ وہ حضرت واجب الوجود کی طرف سے عاریت کے طور پر ہے۔ پس وہ ضروری حق سجانہ کو خیرو کمال وحسن و جمال سے بیچان لیا گا۔

تغییری معنی نقل وساع پرمشروط بین من فسر القرآن بوایه فقد کفر (جس نے قرآن کی تغییرا پی رائے سے کی وہ کافر ہوگیا۔)تم نے سنا ہوگا۔

شریعت مصطفوی علی صاحبها الصلوة والسلام واتحسیة میں امردول مینی بےریشول اور برگانی عورتول کے حسن اور دنیاوی زیب وزینت کی طرف رغبت وخواہش سے نظر کرنامنع فرمایا گیا ہے۔

پی دہ حسن جود نیا کے مظاہر جملہ میں ظاہر ہے وہ اس ذات تعالی کے حسن کے ظاہل سے نہیں ہے، بلکہ لوازم عدم سے جس نے حسن کی عباورت کے باعث ظاہر میں حسن پیدا کر لیا ہے اور حقیقت میں فتیج و ناقص ہے جس طرح زہر کے شکر سے غلافی کریں اور نجاست کوزر سے منڈھیں۔اور یہ جومنکوحہ خوبصورت عورتوں اور لونڈ یوں سے تنع حاصل کرنے کا تھم فر مایا ہے وہ اولا دیے حاصل کرنے اور نسل باقی رکھنے کے لئے ہے۔ وہ اولا دی حاصل کرنے اور نسل باقی رکھنے کے لئے ہے۔ ونیاوی حسن کے لازم ہوگا۔ اور خیر حسن آخرت کے لازم ۔ پس شر دنیاوی حسن کے لازم ہوگا۔ اور خیر حسن آخرت کے لازم ۔ پس شر ناچا راول کا منشاء عدم ہوگا اور دوسرے کا منشاوجود۔

یااللہ قو دنیا کو ہماری آنکھوں میں حقیر کرد ہے اور آخرت کو ہمارے دنیا کو ہماری آنکھوں میں حقیر کرد ہے اور آخرت کو ہمارے دلوں میں بزرگ بنااس رسول صلی اللہ علیہ وہا اور اس کی آل پرائم واکمل صلوۃ وسلام ہو۔ بڑے اعلیٰ معارف اور اسکی علوم میں جو ہزار سال کے بعد ظہور میں آتے ہیں اور واجب تعالیٰ ومکنات کی حقیقت کو جیسے کرمکن اور لائق ہے۔ واجب تعالیٰ ومکنات کی حقیقت کو جیسے کرمکن اور لائق ہے۔

دلبری کوافتیار کرکے ان چیزوں سے جوآپ کی بلند درگاہ کے لائق نہیں تاکید ومبالغہ کے ساتھ آپ کوان سے منع کرے اور مجل شریف میں ناا الموں کو ندر ہے دے۔ دکھتا ہے نازک بدن دلبر ہوا کے بوجھ سے برگ گل کی طرح مرجھائے صبائے بوجھ سے برگ گل کی طرح مرجھائے صبائے بوجھ سے برگ گل کی طرح مرجھائے صبائے بوجھ سے

**ተ** 

ضحافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس در بند آل مباش که شنید یا شنید میرفرزندکومعلوم بوکری سجانه کی حقیقت وجودمحض که درکوئی امراس کے ساتھ طاہوائیس ہے اور وہ وجود تعالی برخیرو کمال کی منشا اور برحسن و جمال کا مبدا ہے اور وہ وجود جزء حقیقی اور بسیط ہے۔

پی اللہ تعالیٰ کولیم کہدسکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ عالم نہیں کہہ سکتے مشاعلم کی صفت اس مقام حضرت ذات کا عین ہے اور ایسے ہی قدرت اور نیز اس مقام میں حضرت ذات بخامه علم ہے اور ایسے ہی بخامہ قدرت ہے نہ یہ کہ حضرت ذات کا بعض علم ہے اور بعض قدرت ۔ کیونکہ وہاں بعض ہونا اور جزو نبنا محال ہے اور ان کمالات نے جوگویا حضرت ذات سے مئز ع اور الگ ہیں حضرت علم سے مرتبہ میں تفسیل پائی ہے۔

عارف تام المعرفت جب حفرت وجود سے ترقی کرکے عدم صرف کے مقام میں بزول کرتا ہے شیطان بھی حن اسلام پیدا کر لیتا ہے۔ اور اس کا نفس امارہ مطمئنہ ہوکرا ہے مولے سے راضی ہوجاتا ہے بہی وجہ ہے کہ سیدالرسلین علیہ الصلاق التسلیمات نفر مایا ہے کہ اسلم شیطانی میراشیطان بھی مسلمان ہوگیا ہے۔

اگر بادشاہ بردز پیر زن براشیا تو اے خواجہ عجلت مکن بیاید تو اے خواجہ عجلت مکن بیاید تو اے خواجہ عجلت مکن بیاید تو اے خواجہ عجلت مکن میں مشاہر نیس کرتا۔ اگر چاندکاس کے طریق پر ہواس مخص کی طرح جو نگا ہواور اس نے عاریت کا لباس پہنا ہواور بید دید عاریت اس براس قدر غالب آجائے کہ وہ اپنے خوال میں اینا عاریت اس براس قدر غالب آجائے کہ وہ اپنے خوال میں اینا عاریت اس براس قدر غالب آجائے کہ وہ اپنے خوال میں اینا عاریت اس براس قدر غالب آجائے کہ وہ اپنے خوال میں اینا

سارالباس اس لباس کے مالک کا سمجھتو بالضرورة مخص اپنے آپ کو ذوق میں نگامعلوم کرے گا۔ اگر چہ عاریت کالباس besturdubooks.wordp

بیان فرمایا ہے۔ پہلی امتوں میں ایسی ظلمت سے بھرے ہوئے۔ اس امت کا پنجبرخاتم الرسل صلی الله علیه وسلم ہے اس کے علاء کو انبیاء بنی اسرائیل کا مرتبہ دیا ہے اور علاء کے وجود کے ساتھ انبیاء کے وجود سے کفایت کی ہے۔ای واسلے ہر صدی کے بعداس امت کے علما میں سے ایک مددمقر کرتے

ہیں۔ تا کہ شریعت کوزندہ کرے۔ خاص کر ہزارسال کے بعد جو کہ اولوالعزم پیغمبر کے بیدا ہونے کا وقت ہے اور جس طرح

ہو پیغمبر براس وقت کفایت نہیں کی ہے۔ اس طرح اس وقت ایک امام المعرفت و عارف درکار ہے جو گزشتہ امتول کے

اولوالعزم پغیبر کے قائم مقام ہو۔

فيض روح القدس ارباز مدد فرما يد دیگرال نیز کنند آنجه میجا میکرد اے فرزند! بدمعارف جو لکھے گئے ہیں۔ امیدے کہ رحمانی البامات ہے ہوں گے جن میں ہر گزشیطانی وسوسوں کی آمیزش نہیں ہیں اور اس مطلب پر دلیل یہ ہے کہ لکھنے کے درييه مواور الله تعالى كى ياك بارگاه يس التجاكى توديكها كهلاتكه كرام على مبينا وعليهم الصلوة اس مقام كرر دونواح يے شيطان كو دفع کرتے ہیں اور مکان کے گرونہیں آنے دیتے۔ اورخود بنی

كم مخائش كييے ہوسكے جب كەللەتغالى كى عنايت سے اينا ذاتى نقص وشرارت ہر وقت اپنی آگھول کے سامنے ہے۔ اور كمالات سب الله تعالى عى كى طرف سے منسوب بس۔

آپ کے خط سے مفہوم ہوا تھا کہ ولایت خاصہ محمد بیسلی الله عليه وسلم كساته مناسبت بيداموكي ب-اسبات عفدا وندجل سلطانه كاشكر بجالايا كه بهت مدت سے بيآ رزوهي كه بيد دولت مهمیں حاصل ہوجائے۔اب امید دار ہوکراس طرف متوجہ ہوا کہتم کواس دولت کی طرف جذب کرے۔اور جبتم کوقہرو جرسے اس ولایت میں لائے بیں اس لئے بیس روز سے زیادہ ہوئے ہیں کہم کوای بغل میں نگاہ رکھ کریرورش کرتا ہے۔ من آن خاکم کہ ابرنو بہاری کند از لطف برمن قطره ماری اگر بروید از من صدنه بانم

چو مردن شکر لطفش کے توانم

فرزندي محمصلي الله عليه وسلم معصوم بالذات اس دولت کے قابل ہے حضرت حق تعالی اینے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم كصدقے قول يے فعل لائے۔

اول اپنے عقا کد کواال سنت و جماعت کے عقا کد کے موافق درست کریں۔

دوسرے فرض وسنت وواجب و حلال وحرام ومكروه ومشتبہ کاعلم جو فقہ میں مذکور ہے حاصل کریں اور اس علم کے موافق عمل درست کریں۔

تیسرے درجے برعلوم صوفیہ کی نوبت پہنچتی ہے جب تک وہ دودرست نہ کرلیں عالم قدس میں اڑنا محال ہے اوراگر ان دویاز وؤں کے حاصل ہونے کے بغیراحوال ومواجیدمیسر مول تو ان میں اپنی سراسرخرانی جاننی چاہئے اور ایسے احوال ومواجیدے پناہ مانکنی جائے۔

کار این است غیر این ہمہ ہیج خوثی یر خوثی حاصل ہوئی کیونکہ بھائیوں کے زیادہ ہونے میں بہت بہت امیدیں ہیں اور آیت کر ہے مسنشد عصدک باخیک (تیرے بازوکوتیرے بھائی ہے توی کریں گے بھی اسی مضمون کی موید ہے۔ مریدوں کی گرمجوثی مرشدوں کے کارخانے میں سردی ڈال دے۔اس امر سے بہت ڈرتے رہنا جا ہے۔ اور مریدوں کے احوال ومقامات شیر برى طرح جاننا جائے اوران يرفخرومبابات ندكرنا جا ہے۔ آب نے اپنے احوال کی نسبت تفتیش کی تھی اللہ تعالی کی حمداوراس کا حسان ہے کہآ یہ مقبولوں میں سے ہیں۔ استخارہ کے بعدول کی طرف رجوع کرنی جائے۔اگراس کام کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ ہے تو اس کام کے کرنے پر ولالت ركھتا ہے اور اگر توجہ اس قدر سے جس قدر کہ پہلے تھی اور پچھ کم نہیں ہوئی تب بھی منع نہیں ہے۔اس صورت میں استخارہ کو دوباره سه باره کرے، تا کہ توجہ کی زیادتی مفہوم ہوجائے استخارہ ك كرارى نهايت سات مرتبة تك بيدا كراستخاره كاداكرني کے بعد پہلی توجہ میں نقصان مفہوم ہوتو منع پر دلالت ہے۔اس صورت میں بھی استخارہ کو مکرر کرنا بہتر اور مناسب ہے۔

ظالموں کے فتنہ ہے آپ نے امن طلب کیا تھا۔ حق

تعالی نے آپ کواور آپ کے اہل بیت کو بلکہ آپ کی جگہ کوان ظالموں کی شرارت ہے محفوظ رکھا ہے۔

عشق میں ایسی بہت ہوتی ہیں یا تیں بوالعجب احوال سے گر رکرمول یعنی اور حال کے پلٹانے والے تک پنینا جائے۔اگر معرفت سے مشرف فرمائیں ۔ توز ہے دولت وسعادت ۔

آپ کے حال کے مناسب کمہ طیبہ لا البه الا البله کا ذکر اور تکرار ہے۔ اس حد تک کہ ودید و دانش میں کچھے نہ حچوڑے۔اور حیرت و جہالت میں ڈال دے۔اور معاملہ کوفٹا تک پہنچاد ہے۔ جب تک جہل وحیرت میں پہنچیں ۔ فتا نصیب نہیں ہوتی۔جس کوآپ فنا جانتے ہیں۔اس فنا کوعدم سے تعبیر كرتے ہيں۔ ندفا سے۔ اور جب جہل تك پہنجنے كے بعد فا حاصل موكى تب يبلا قدم اس راه يس نكاما موكار

لائے حاوٰل کس طرح میں مار تک راہ میں ہیں ہر خطر کوہ اور غار ذکر سے مرادغفلت کا دور کرنا ہے۔بعض اوقات ذکر اسم ذات نفع دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ذکر نفی و اثبات مناسب ذکر کرنے سے جارہ نہیں ہے۔قرآن مجید کی تلاوت متوسط کے حال کے مناسب ہے۔اور نمازنوافل کا ادا کرفا منتبی کے حال کے مناسب ہے۔

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست دردن دیده اگر نیم موست بیبار است اورفتوحات مدينه كوجهور كرفتوحات مكيه كي طرف التفات نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا حال دائمی اور ان کا وقت استمراری ہے۔ ما سوائے اللہ کے تقش ان کے باطن سے اس طرح محوہ وجاتے ہیں کہ اگر ماسوائے کے حاضر کرنے میں ہزار سال تک توقف کریں تو بھی میسر نہ ہوادروہ بچکی ذاتی جودوسروں کے لئے برق کی طرح ہان بزرگواروں کے لئے دائی ہاور وہ حضور جس کے پیچھے غیبت ہوان عزیزوں کے نزدیک اعتبار عماقط برجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر السلسه (وهايس بهادرين كرتجارت اورخريد وفروخت ان كوذكر سے عافل نہیں کرتی )ان کے مال کابیان ہے۔

اس كے علاوہ ان كا طريقة سب طريقة سے قرب اور

besturdubooks.nordpress البتة موصل ہے۔ اور دوسروں کی نہایت ان کی بدایت میں درج ے۔ اوران کی نسبت جوحفرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ تمام مشائخ کی سبتوں سے بوھ کر ہے۔ ایے ایے باب دادا ہیں عارے جربر که بیان مجلس میں تو بھی بات دادوں کی صفت ایک دن صبح کی نماز کے بعد باروں کے حلقہ میں بیٹھا تفاكه بيخواستهآب كى طرف توجه بوكى ادر بقايا آثار جونظرآت تھے۔ ان کے دور کرنے کے دریے ہوا۔ اور وہ ظامتیں اور کدورتیں جومحسوں ہو رہی تھیں۔ ان کے دفع کرنے ہیں۔ كوشش كرنے لگے۔ يہاں تك كه آپ كے كمال كا ہلال بدر کامل بن گیا۔اور جو کچھ ہدایت کے آفاب میں امانت رکھا تفارسباس بدريش منعكس موارال حدمد لله سبحانه عسلسي ذالك الطرف كرشت وصحراآب كوجود

> نبيت جس قدر جبالت اور جيرت ميں تر قي كرے اور جسد سے دورتر ہواس قدراصیل ہے اور مقصود حاصل ہونے كزويك زب

شریعت ہے منور ہول گے۔

حضرت صدیق اور حضرت عمر فاروق مراتب کے اختلاف کے موافق نبوت محمدی ملی الله علیه وسلم کے بوجھ ا ثھانے والے ہیں۔ اور حضرت امیر طعفرت عیسیٰ علی السلام کی مناسبت اور جانب ولایت کے غلبہ کے ماعث ولایت محمدی صلی الله عليه وسلم ك بوجه المان والع بين اور حضرت ذي النورين رضي اللدتعالي عندكو برزحيت كے اعتبار سے ہر دوطرف کے بوجھ اٹھانے والے فرمایا ہے۔ اور ہوسکتا ہے کہ اس اعتبار ہے بھی ان کو ذی النورین کہیں۔اور چونکہ حضرت سیخین رضی اللعنهم بارنبوت کے اٹھانے والے ہیں۔اس لئے حضرت موی ا عليهالسلام سے زيادہ مناسبت رکھتے ہیں۔

در پس آئینه طوطی صفتم داشتر اند برجه استاد ازل گفت بهال میگویم ال فقركو جب تك ايخ پغيرى متابعت كے باعث مقام نبوت کے کمالات تک نہ پہنچایا اور کمالات سے کال حصہ نددیا۔ تب تک سیخین کے فضائل پر کشف کے طور پر اطلاع نہ besturdub

بخشی هی \_اورتقلید کے سوائے کوئی راہ نہ دکھایا تھا۔

امام غزالی نے لکھا ہے کہ حفرت فاروق کی ماتم پری کے دنوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے صحاب کی محلس میں کہا کہ مسات المسوم تسع اعشادِ آج نوجے علم فوت ہوگیا۔

جب بعض میں اس معنے کے سمجھنے میں توقف دیکھا تو کہا کہ میری مرادعلم سے علم باللہ ہے نہ علم حیض ونفاس اور ابوداؤدر حمتہ اللہ علیہ کی ایک روایت میں ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم رسول اللہ علیہ کے بعد زندگی میں کہا کر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب امت میں سے افضل ابو بکر ہیں۔ پھرعم پھرعم ان رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور جنہوں نے کہا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ وہ ارباب سکر اور اولیائے غیر مرجوع میں سے ہیں۔ جن کو کمالات نبوت سے زیادہ حصہ حاصل نہیں ہے۔ جس نے میر سے اصحاب کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی معنت ہے۔ اور ابن عدی نے حضرت عائشرضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ان سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ان شہر اد امتے اجرء ھے علی اصحابی میری امت میں شہر اد امتے اجرء ھے علی اصحابی میری امت میں

سے برے دہ لوگ ہیں جومیر ےاصحاب پردلیر ہیں۔ اول لازم ہے کہ اپنے عقائد کو اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ علیم کی بیظاراؤں کے موافق درست کریں۔ دوسرے احکام شرعیہ فتہ ہیں ہے موافق عمل کریں۔ اور تیسر صصوفیہ کرام قدس سرہم کے بلند طریقہ پرسلوک کریں۔

میرے فرزند! موسم جوانی کوفنیمت جان کرعلوم شرعی کے حاصل کرنے اور ان علوم کے مطابق عمل کرنے میں مشغول رہیں۔ اورکوشش کریں کہ یہ فیتی عمر بیہودہ باتوں میں صرف نہ ہوجائے۔

حضرت ابراجیم خلیل الرجمان علی نینا و علیه السلوة والسلام نے دل کا اطمینان طلب فرمایا اور یقین کے حاصل ہونے میں عوام الناس کی طرح رویت بھری کے محتاج ہوئے۔ اور حضرت عزیم علی نبینا وعلیہ السلوة والسلام نے کہا انسی یعنی ھذہ الله بعد موتھا اللہ تعالی ان کومرنے کے بعد کیے زندہ کرے گا ورجس نے رجوع نبیس کیاس نے اپنے بعد کیے زندہ کرے گا ورجس نے رجوع نبیس کیاس نے اپنے یقین سے کہا ہے۔ لو کشف الغطاء لما از ددت یقینا اگریدہ دور کیا جا ہے۔ لو کشف الغطاء لما از ددت یقینا اگریدہ دور کیا جا ہے۔ کو تھرتھی میرایقین زیادہ نہوگا۔

صحاب کرام رضوان الله تعالی علیهم نے آنخضرت سلی الله علیه و کلم کی خدمت میں اپنے برے خطرات کی شکایت کی۔ آنخضرت علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا کہ ذلک من کھمال الایمان یہ کمال ایمان سے ہے۔

کمال ایمان مراد ہے کمال یقین سے اور کمال یقین کمال قرب پر متر تب ہے قلب اور اس سے اوپر کے لطا کف کو جس قدر قرب اللی زیادہ موگا۔ اس قدر کمال ویقین بھی زیادہ ہوگا۔ اور قالب کے ساتھ اس کی بے تعلقی زیادہ ہوگا۔ اس وقت خطرات قالب میں زیادہ تر ہوں گے اور وسوسے بہت نامناسب ظاہر ہوں گے۔ پس ناچار برے خطروں کا سبب کمال ایمان ہوگا۔ برخلاف مبتدی اور متوسط کے کہ اس فتم کے خطرات ان کے لئے زہر قاتل ہیں۔ اور باطن کو نقصان دینے والے ہیں۔

دنیا ومسافیها اس الائن نیس کرفیتی مرفرچ کریاس کو حاصل کریں ماطلاع دینا شرط ہے میخواب فرگوش کب تک دہے گا۔

ہرچہ جز عشق خدائے احس است
گرشکر خوردن بود جال کندن است
سیدالطا کفہ حفرت جنیدرجمۃ اللہ علیہ کومرنے کے بعد
سیدالطا کفہ حفرت جنیدرجمۃ اللہ علیہ کومرنے کے بعد
سی خواب میں کہا کہ سب عبارتیں اڈگئیں اور سب اشارتیں فنا ہو
سیکیں ۔ اور ہم کودور کعتول کے سواجورات کے درمیان پڑھا
سکیں ۔ اور ہم کودور کعتول کے سواجورات کے درمیان پڑھا
سکی چیزنے نفع نہ دیا۔

بید فقیران بدعتوں میں سے کی بدعت میں حسن اور نورانیت مشاہرہ نہیں کرتا۔ اور ظلمت و کدورت کے سوا پچھ محسون نہیں کرتا۔

حضرت خیرالبشر صلی الله علیه و الله مات بین من احدث فی امونا هذا ما لیس منه فهورد جس نے ہمارے اس امر میں ایسی نی چیز پیدا کی جواس میں سے نہیں ہے۔ تو وہ مردودے۔

اور نیز آنخضرت صلی الله علیه و سلم نے فر مایا ہے میں آپ
کو وصیت کرتا ہوں کہ الله سے ڈرواوراس کے حکموں کو مانو اور
اطاعت کرواگر چہ جنٹی غلام ہو۔ کیونکہ تم میں سے کوئی میر ب
بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف و کیھے گا۔ پس تہمیں لازم ہے
کہ میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کولازم پکڑو۔
اور اس کے ساتھ ننچہ مارو۔ اور اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑو۔
اور من بیدائے ہوئے کا مول سے بچو۔ کیونکہ ہم نیا امر بدعت
ہے اور ہر بدعت گمرائی پس جب ہم محدث بدعت ہے اور ہم
برعت ضلالت تو پھر بدعت میں جس کے کیا معنی ہوئے۔

نیز جو پچھا حادیث ہے مفہوم ہوتا ہے۔ وہ بیہ کہ ہر بدعت سنت کی رافع ہے بعض کی کوئی خصوصیت نہیں ۔ بس ہر بدعت سیر ہے۔

جب کوئی قوم برعت پیدا کرتی ہے تو اس جیسی ایک سنت اٹھائی جاتی ہے پیرا کرتے سے بچر مارنا بدعت کے پیدا کرنے سے بہتر ہے۔

اے فرزندا دنیائے کمینی کی تروتا ذگی پر فریفتہ نہ ہوتا اوراس کے بے فائدہ وشان وشوکت پر مفتون نہ ہوتا کہ بیہ بے مقدار اور بے اعتبار ہے۔

چار عورتیں نکاح کے ساتھ اور لونڈیں جس قدر چلیں مباح فرمائی ہیں طلاق کو عورتوں کی تبدیلی کا وسلہ بتایا ہے اور کھانے نے پینے کی چیزوں میں سے بہتوں کو مباح اور تھوڑوں کو حرام کیا ہے۔ اوروہ بھی بندوں کی بہتری اور فائدے کے لئے۔ وہ فرق جو حلال وحرام ہونے کے باعث پیدا ہوتا ہے وہ جدائے اور اس کی رضا مندی اور اس کی نارضا مندی کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ الگ ہے۔

اوراگر بعض ریشی کپڑوں کو حرام کیا ہے تو کیا ڈر ہے
جب کہ کئ قتم کے قیمتی اور زیب و زینت والے کپڑے اس
کے عوض حلال کئے ہیں پشینہ کا لباس جو عام طور پر مباح کیا
ہے ریشی لباس سے کئی درج بہتر ہے باوجوداس کے ریشی
لباس کوعورتوں پر مباح فرمایا ہے۔اس کے نفتے بھی مردوں کو
ہی چنچ ہیں۔اور یکی حال چاندی اور سونے کا ہے کہ ان سے
عورتوں کے زیور مردوں ہی کے فائدے کے لئے بنتے ہیں۔

الله تعالی فرماتا ہے مشرکوں پر یہ بات ہی بہت بھاری ہے جس کی طرف تو ان کو بلاتا ہے اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کوا پی طرف برایت دیتا ہے۔

اس گروہ میں یہ بات ثابت ومقرر ہے کہ جو پچھ ظاہر ہوتا رہے خواہ سیح ہو یا غلط بے تحاشا اپنے پیری طرف ظاہر کرتے رہیں۔ کیونکہ غیر سیح میں بھی تاویل وتعبیر کا احتمال ہے پس اس کے ظاہر کرنے سے چارہ نہیں۔ شہداء کے بارہ میں ایس ایس زیادہ باتیں واقع ہوئی ہیں جو انہیاء علیم الصلاق والسلام میں نہیں ہیں۔ لیکن باوجوداس امر کے کلی فضیلت نبی والسلام میں نہیں ہیں۔ لیکن باوجوداس امر کے کلی فضیلت نبی

اسلام غریب ہوتا جاتا ہے اہل بیت کے آپ جیسے جوانم دول سے نہایت ہی زیبا اور خوب ہے کیونکہ بیدولت آپ جیسے بزرگوں کے فائدان کی فائدزاد ہے۔

حفزت پغیرصلی الله علیه وسلم نے اصحاب کو ناطب کر کے فرمایا کہتم ایسے زمانہ میں موجود ہوئے ہوکہ اگراوام و ووائی میں سے دسویں حصہ کو ترک کروتو ہلاک ہوجاؤ۔ اور تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ اوام ونوائی سے دسویں حصہ کو بجا

لائیں گے۔ تو اخلاصی پائیں گے اب بیدونت وہی وقت ہے اور پیلوگ وہی لوگ ہیں۔

گوئے توفیق و سعادت درمیاں افکندہ اند کس میدال درنے آید سوارال راچہ شد پڑا میدان میں ہے گیند توفیق و سعادت کا ہوا کیا ہے سواروں کو کئی آ کے نہیں بڑھتا کافرلعین گو بند اور اس کی اولا دکا مارا جانا بہت خوب ہوا۔ اور ہنود مردود کی بڑی فکست کا باعث ہوا۔ خواہ کی نیت سے اس کوئل کیا ہو۔ اور خواہ کی غرض ہے اس کو ہلاک کیا ہو بہر حال کفار کی خواری اور اہل اسلام کی ترتی ہے۔

اس فقیر نے اس کافر کے قبل ہونے سے پہلے خواب میں ویکھا تھا کہ بادشاہ وقت نے شرک کے سرخیمہ وسائبان توڑا ہے۔ واقعی وہ بہت بت پرست اہل شرک کارئیس اور اہل کفر کا امام تھا خذتھ اللہ تعالی اللہ تعالی ان کوخوار کرے۔

آپ کومعلوم ہے کہ زمانہ سابق میں جوفسانہ پیدا ہوا تھا۔
وہ علمانی کی تمختی سے ظہور میں آیا تھا۔ اس بارہ میں امید ہے کہ
پوراپور اتنج منظر رکھ کرعلائے دیندار کے انتخاب کرنے میں پیش
دسی کریں مح علاء بددین کے چور ہیں۔ سب لوگوں میں برے
برے عالم ہیں۔ اور سب خلقت سے استھا مجھے عالم ہیں۔
ہوا جو مجھ سے ہے گم گرسلیماں سے وہ گم ہوتا
ہوا جو مجھ سے ہے گم گرسلیماں سے وہ گم ہوتا
سلیماں مجی پری بھی دیو بھی ہرایک خون روتا
اسلامی نشانوں میں سے ایک نشان اسلامی شہروں میں
قاضع سے کامقرر کرنا۔

آسال نبت بعرش آمد فرود
ورنہ بس عالی است پیش خاک تود
تواضع اور حسن خلق جوفقرا کے لوازم میں سے ہے ظاہر
کرتے ہیں کہتو کوتاہ اندلیش لوگ اپنی بدخنی سے خیال کرتے
ہیں کہ طامع اور محتاج ہیں اس لئے اس بدخنی سے دنیا و آخرت کا
خسارہ حاصل کرتے ہیں اور ان کے کمالات سے محروم رہے
ہیں ۔ اگر فقراء استغناء اور لا پروائی سے کہ بیجمی لوازم فقر سے
ہیں ۔ اگر فقراء استغناء اور لا پروائی سے کہ بیجمی لوازم فقر سے
ہیں ۔ اگر فقراء استغناء اور لا پروائی سے کہ بیجمی لوازم فقر سے
ہیں کہ بیجمی لوازم فقر ہیں اور فیس جانے کہ استغناء بھی لوازم سے ہیں کہ

راہ سلوک سے مراد علم طریق سلوک اور دس مشہور مقامات کا ترتیب وار اور مفصل طور پر طے کرنا ہے اس طریقہ میں نفس کا ترکید قلب کے تصفیہ پر مقدم ہے اور اس میں انابت کی شرط ہے اور راہ نا مسلوک سے مراد جذبداور محبت کا طریقہ ہے اور اس میں تصفی قلب تزکید نفس پر مقدم ہے اور بیاجتہاد کا راستہ ہے جس میں انابت وقو بہ کی شرط نہیں اور میرادوں کا طریق ہے ویوں اور مرادوں کا طریق ہے۔

یہ مقام کچھ بیان کا طالب ہے گوش ہوش سے سننا چاہئے کہ جمد کا تربیت کرنے والا روح ہے اور قالب کا تربیت کرنے والا روح ہے اور قالب کا حاصل کئے ہوئے ہیں اور حواس قبی کی نورانیت سے ستفاد ہیں پس ناچار حق تعالیٰ کی پاک جناب کی طرف قلب وروح کی توجہ کرنے کے وقت جو طریق جذبہ میں لازم ہے ابتدائے حال میں کنقص کا وقت جس کی تدبیراور قالب کی تربیت میں فقر پڑجا تا ہے۔ جواس کے بےکار ہونے اور شعور سے بخبر مونے کا باعث ہوجا تا ہے اور تو کی اوراعضاء کی ستی تک پنچا دیا ہے۔

حضرت امام ما لک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو یعنی ابو بکر رضی اللہ عند محرضی اللہ عند عمر و بن العاص رضی اللہ عند کو گالی دی اور کہا کہ وہ کھر اور گمراہی پر تھے وہ واجب القتل ہے۔

اور حفرت مولاً نا جائی نے خطائے مکر کہا ہے اس نے زیادتی کی ہے۔ خطا پر جو پچھ زیادہ کریں خطا ہے۔ اور جو پچھ اس کے بعد کہا ہے اگروہ لعنت کا ستی ہے اگر نہ بھی نامناسب کہا ہے اس کی تر دید کی کیا حاجت ہے اور اس میں کونسائی اشتباہ ہے۔ اگر یہ بات برید کے حق میں کہنا تو بیشک جائز تھا۔ لیکن حفرت معاویہ کے حق میں کہنا برا ہے اور احادیث نبوی میں معتبر اور نقات کی اساد سے مروی ہے کہ حضرت پینیبر علیہ میں معالیہ کے معاویہ کے حق میں دعا کی ہے۔

• اورامام ما لک نے جوتا بعین میں سے ہیں۔اوراس کے جمعصراورعلمائے مدینہ میں سے زیادہ عالم ہیں معاویداورعمروین اللہ عنم ال

کہ اوپر گزر چکا۔ اگر وہ گالی کا مستحق ہوتا تو اس کے گالی دینے
والے کوئل کا تھم کیوں دیتے پس معلوم ہوا کہ اس کو گالی نکالنا
کبیرہ گناہ جان کر اس کے گالی نکا لئے والے کوئل کا تھم دیا ہے۔
یزید بد بخت فاسقوں کے زمرہ میں سے ہے اس کی
لعنت میں تو قف کرنا اہل سنت کے مقرر اصل کے باعث ہے
کیونکہ انہوں نے معین شخص کے لئے اگر چہ کا فر ہولعت جائز
نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب
فتنے اور بدعتیں ظاہر ہوجا تیں اور میر سے اصحاب کو گالیاں دی
جائیں تو عالم کو جائے کہ اپنے کہ اپنے علم کوظاہر کرے۔ پس جس نے
ایسانہ کیا اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اللہ
انسانہ کیا اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اللہ
انسانہ کیا اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اللہ
انسانہ کیا اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اللہ
انسانہ کیا اس کوئی فرض فرش قبل قبول نہ کرے گا۔

منقول ہے کہ حضرت مہدی اپن سلطنت کے زمانہ میں ، جب دین کو رواج دیں گے اور سنت کو زندہ فرمائیں گے تو مدید کا عام جس نے بدعت پڑ عمل کرنے کو اپنی عادت بتایا ہوگا اور اس کوشن خیال کر کے دین کے ساتھ طالیا ہوگا تجب سے کہے گا کہ اس محض نے ہمارے دین کو دور کر دیا ہے۔ اور ہمارے نہ جب و ملت کو مار دیا اور خراب کر دیا ہے۔ حضرت مہدی اس عالم کے قل کا تھم فرمائیں گے اور اس کے حسنہ کو مدیدی اس عالم کے قل کا تھم فرمائیں گے اور اس کے حسنہ کو سیے خیال کریں گے۔

صح حدیث اسبارہ ش الایام ایام الله والعباد عباد الله (دن الله کون بیں اور بندے جمی الله کے بندے بیں ) ہے

منحوں دن گذشتہ امتوں کی نبیت سے عالم صغیر سے مراد انسان ہے اور عالم کبیر سے مراد مجموعہ کا تات۔ اور ان پہنگا نہ کے اصول میں سیر کا آغاز عرش مجید سے ہے۔ جوانسان کے قلب کا اصل ہے اور اس کے اوپر روح انسانی کا اصل ہے۔ اور اس کے اوپر مرانسانی کا اصل ہے۔ اور اس کے اوپر مرانسانی کا اصل ہے۔ کا اصل ہے اور اصل سرے خفی کا اصل ہے۔ کا اصل ہے۔ کا اصل ہے۔

جب عالم كبيركان بنجگانه مراتب كو مفصل طور پرطے جب عالم كبير كان بنجگانه مراتب كو مفصل طور پرطے كاس كان منزل على الله وقت دائر دامكان تمام طے موکر فناء كى منزلوں ميں سے اول منزل ميں قدم ركھا جاتا ہے۔ بعد ازاں اگر ترقی داقع ہوتو اساء وصفات واجب تعالی

کظلال میں سیرواقع ہوگا آگر اللہ جل شانہ کے فضل سے ان قطلال کی بہت می منزلوں کو بھی طے کر کے ان کے اخیری نقطہ تک پہنچ جا کیں۔ تو پھر اساء وصفات واجب تعالیٰ میں سیر شروع ہوگا اور اساء وصفات کی تجلیات ظاہر ہوں گی۔ اور شیون واعتبارات کاظہور جلوہ فر مائے گا اس وقت عالم امر کے بخگانہ لطا نف کا معاملہ سب کا سب طے ہو جائے گا اور ان کا حق ادا ہو چکے گا عجب معاملہ ہے کہ تی تعالیٰ کی اقربیت زیادہ قریب ہونا ہماری البدیت زیادہ دور ہونے کا سب ہوئی۔

بونان کے قدیم فلسفیوں نے باوجود اعلی دانا ہونے کے صانع کے وجود کی طرف ہدایت نہ پائی اور کا نتات کے وجود کو دھر لینی زمانہ کی طرف منسوب کیالیکن جب انبیاء علیجم العسلاۃ والسلام کی دعوت کے انوار کا برکت سے اپنے متقدیین العسلاۃ والسلام کی دعوت کے انوار کی برکت سے اپنے متقدیین کے ذہرب کورد کیا اور صانع جل شانہ کے وجود کے قائل ہوئے۔ سوال: اگر شاہتی جبل جو بت پرست ہے

منکشف فرمایا کہ بیلوگ نہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے نہ دوزخ میں بلکہ آخرت کے بعث واحیا کے بعد ان کومقام حساب میں کھڑار کھ کر گنا ہوں کے انداز کے موافق ان کوعماب وعذاب دیں گے اور حقوق پورے کرنے غیر مکلف حیوانوں کی طرح ان کو بھی معدوم مطلق اور لاشے محص کردیں گے۔

اے فرزند ! یا فقیر جس قدر ملاحظ کرتا ہے اور نظر وسیح
کرتا ہے کوئی ایک جگرنیں پاتا۔ جہاں ہمارے پیغیر صلی الله
علیہ وسلم کی دعوت نہ پیٹی ہو۔ بلکہ محسوں ہوتا ہے کہ آفاب کی
طرح سب جگہ علیہ السلاۃ والسلام کی دعوت کا نور پہنچا ہے حتی
کہ یا جوج با جوج میں بھی جن کی دیوار حاکل ہے پہنچا ہوا ہے۔
اور گذشتہ امتوں میں ملاحظہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ الیک
عگہ بہت کم ہے جہاں پیغیر مبعوث نہ ہوا ہو حتی کہ زمین ہند
میں بھی جواس معاملہ سے دور دکھائی دیتی ہے معلوم کرتا ہے کہ
الل ہند سے پیغیر مبعوث ہوئے ہیں۔
الل ہند سے پیغیر مبعوث ہوئے ہیں۔

زمین ہند میں گاؤں اور شہروں کی ہلاکت کے آثار بہت پائے جاتے ہیں۔ بیلوگ اگر چہ ہلاک ہو گئے لیکن وہ دعوت کا کلمدان کے ہمسروں کے درمیان باقی رہا۔ کفارسب

ے سب انکار کے دریے تھے۔ ہم اس میں بعض سرکش مردودوں کودوزخ کے وسط میں دیکھتے ہیں۔

اے فرزند! اسم باطن کے سیر کی نسبت کیا لکھا جائے
اس سیر کا حال استعتار و تبطن (در پردہ رہنے) کے مناسب
ہالبتہ اس قدر بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسم ظاہر کا
سیرصفات میں ہے بغیراس بات کے کہ ان کے شمن میں ذات
طحوظ ہو۔ اور اس باطن کا سیر بھی اگر چہ اسما میں ہے لیکن ان کے
طمن میں ذات محوظ ہے اور سیاسا ڈھالوں کی طرح ہیں جو
حضرت ذات کے رویوش ہیں۔

مثلاً صفت علم میں ہرگز ذات کھوظ نہیں ہے۔ کیکن اس کے اسم علیم میں پردہ صفت کے پیچھے ذات کھوظ ہے۔ کیونکہ علیم ایک ذات ہے جس کی صفت علم ہے پس علم کا سیر اس طاہر کا سیر ہے اور علیم کا سیر اسم باطن کا سیر۔ باقی تمام صفات واسا کا حال اس برقیاں ہے۔

مثلاً کہا گیا ہے کہ بچگا نہ عالم امرکو طے کر کے ان کے اصول کا سیر کر ہتا کہ دائر ہ امکان تمام ہوجائے۔ اس تھوڑی سی عبادت میں سیر الی اللہ کا پوراذکرآ چکا ہے۔ اس کے سیر کے حاصل ہونے میں بنجاہ ہزار سال کی راہ کا اندازہ کیا گیا ہے۔

آیت کر بمہ تعرج الملئکہ والروح الیہ فی یوم کے ان مقدارہ حسین الف سنة (فرشتے اورروح کے ان مقدارہ حسین الف سنة (فرشتے اورروح کے اس مطلب کی رمزکو بیان کرتی ہے)

من عرف الله كل لسانه جس نے اللہ كر پہاناس كى زبان گنگ ہوئى اور جلى ايك تىم كى ظليت جا ہتى ہاس كئے اس مقام ميں شيون كے ملاحظہ سے جارہ نہيں۔ بعض ملائكہ آگ اور برف سے مخلوق ہیں اوران كى تبيج

سبحان اللذين من جمع بين النار واثلج ب(پاک بيوه وات جراياک بيره وات جمل نے آگ اور برف کوئع کرديا)

ایک شہر کی فنا (گردونواح کامیدان) ظاہر ہوئی۔اس فنا کی مسافت طے کرنے کے بعداس شہر میں داخل ہوا۔ میں نے معلوم کیا کہ شہر تعین اول سے مراد ہے جو تمام مراتب اساء اور صفات وشیون واعتبار ذاتیکا جامع ہے۔

تعین اول جس سے وہ شہر جامع مراد ہے انبیائے کرام اور ملائكه عظام عليهم الصلوة والسلام كي تمام ولايات كا جامع اور ولایات علیا کامنعہا ہے۔ جواصلی طور پر ملائے اعلیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ سیر جو اس شہر کے اوپر واقع ہو وہ کمالات نبوت کا شروع ہے ان کمالات کا حاصل ہونا انبیائے علیہم الصلوة والسلام كساته مخصوص باوريه كمالات مقام نبوت ے ناشی اور پیدا ہوئے ہیں اور انبیائے علیم الصلوة والسلام ككامل تابعدارول كوبعى ان كى تابعدارى كےسببان كمالات سے پچے حصال جاتا ہے۔ اور لطائف انسانی کے درمیان عضر خاك كواصالت كے طور بران كمالات كا بہت ساحصہ حاصل ہے باقی تمام اجزائے انسانی خواہ وہ عالم امرہے ہوں خواہ عالم خلق سے سب اس مقام میں ای عضریاک کے تابع ہیں اور اسی کی تقیل اس دولت سے مشرف میں اور چونکہ بیعضر بشر کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل مو محية اس قدر كهه سكته بين كهمقام نبوت كومقام ولايت سے دہ نسبت ہے جوغیر متنا ہی کومتنا ہی کے ساتھ ہے۔

سجان الله! اس سرے سے جالل کہتا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے کہ ورت کلمة تخرج من افوا ههم جوت مدین اللہ اللہ تعالی کی عنایت اور اس کے حبیب اللہ تعالی کی عنایت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس سرکو بھی انجام تک پہنچایا تو مشہود ہوا کہ اگر بالفرض ایک قدم اور سفر میں زیادہ کر نے قدم محض میں پڑے گا۔ کیونکہ اس کے آگے عدم محض میں پڑے گا۔ کیونکہ اس کے آگے عدم محض کے سوا کچونہیں۔

اے فرزند!اس ماجرا سے توبیہ وہم نہ کرے کہ عنقاشکار ہوگیا۔اور سیمرغ جال میں پڑگیا کیونکہ وہ جن سبحانہ وتعالی وراء الوراءثم الوراء ہے۔

ابھی اونچا ہے استغنا کا دیوان
وہاں چڑھنے کا مت کرفکر نادان
اے فرزند! یہ معاملہ انسان کی اس بیئت وحدانی سے
مخصوص ہے جو عالم خات اور عالم امرائے مجموعہ بیدا ہوئی ہے
باوجوداس کے اس مقام میں بھی سب کارئیں عضر خاک ہے۔
حاصل کلام یہ ہے کہ نبوت کے مرتبہ بوط میں کلی طور پر

معارف مجدديي دولت اورحرمان کی بربختی سب عالم خلق سے وابستہ ہیں۔عالم امر کے ساتھ ان کو پچھ تعلق نہیں ہے دوسرے وہ عمل جو فرض و واجب وسنت ہیں۔ان کا بحالانا قالب سے تعلق رکھتا ہے۔جو عالم خلق سے ہے۔ اور اعمال نافلہ عالم امر کا نصیب ہیں۔ پس قرب جوان اعمال کے اداکرنے کا ثمرہ سے اعمال کے اندازہ کے موافق ہوگا۔ پس ناچار وہ قرب جوفرائض کے ادا کرنے کا ثمرہ ہے۔عالم خلق کا نصیب بےفل فرض کے مقابلہ میں سی گنتی میں ہیں۔ کاش کہان کے درمیان قطرہ اور دریائے محیط کی ہی نسبت ہوتی۔ بلکنفل کی سنت کے مقابلہ میں یہی نسبت ہے اگر چیسنت وفرض کے درمیان بھی قطر واور دریا کی نسبت ہے۔ صوفیہ خام ذکر و فکر کو ضروری سمجھ کر فرضوں اور سنتوں کے بجالانے میں ستی کرتے ہیں اور جلہ اور پاضتیں اختیار کر کے جعدو جماعت کوترک کر دیتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ایک فرض کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا ان کے ہزاروں چلوں سے بہتر ہے۔ ہاں آ داب شرعیہ کو مد نظر رکھ کر ذکر وفکر میں مشغول ہونا ہی بہتر اور ضروری ہے نوافل کا ادا کرنا عالم امر کے مناسب ہے جس كامنظل كاطرف ب\_فرائض اكر چدسب كسب اصلى

قرب بخشتے ہیں لیکن ان میں سے افضل واکمل نماز ہے۔ منتبيد جس عارف كوعالم امركساته زياده مناسبت بوكى اس کا قدم کمالات ولایت میں زیادہ تر ہوگا اور جس کو عالم خلق کے ساتھ زیادہ مناسبت ہوگی اس کا قدم کمالات نبوت میں بردھ کر ہوگا حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام ميس عالم امركى نسبت بلند ب جس کے باعث وہ روحانیوں ہے مل مجئے اور حضرت موک علیہ الصلوة والسلام ميں عالم خلق كى جانب غالب ہے جس كے باعث انہوں نے مشاہدہ بر کفایت کر کے دویت بصرطلب فرمائی۔

اے فرزند! اس مطمئنہ کے لئے اب مخالفت کی مخواکش اورسرکشی کی مجال نہیں رہی کی طور پراینے مطلوب کی متوجہ ہے۔ اور پورے طور برمقصود کے حاصل کرنے کے دریے ہے۔ رضائے بروردگار کے سوااس کا کوئی ارادہ نہیں۔اورحق تعالیٰ کی اطاعت وعبادت کے سوائے اس کا کچھ مطلب نہیں۔ سجان الله! وه اماره جواول بدير بن خلائق متما\_ اطميينان اور حفرت سجان کی رضا حاصل ہونے کے بعد عالم امر کے

خلق کی طرف توجہ ہے۔ اور ولایت کے مرتبہ ہبوط کلی طور برخلق کی طرف منہ ہیں ہے۔ بلکہ اس کا باطن رو بحق ہے اور اس کا ظاہررو بخلق اس کی وجہ سے کرصاحب ولایت نے عروج کے مقامات کوتمام نه کر کے نزول کیا ہے اس واسطے فوق کی محمرانی ہر دم اس کی دامن گیر ہے اور خلق کی طرف کلی طور براس کی توجیکی مانع ہے برخلاف صاحب نبوت کے کہاس نے مقامات عروج کوتمام کرکے ہبوط فر مایا ہے اس واسطے دہ کلی طور برخلق کوخالق کی طرف دعوت كرف مين متوجه ب بيمعرفت شريفداوراس فتم کے اور معارف اس قتم کے ہیں پہلے سی نے بیان نہیں گئے۔ اے فرزند! حان لے کہ جب طریقہ نقشبند رہیں سیر کی ابتداءقلب سے ہے۔جو عالم امرسے ہے توبات کی ابتداء بھی عالم امرے کی گئ برخلاف مشاکخ کرام کے باتی طریقوں کے جوشروع میں تزکیفس کرتے ہیں اور قالب یعنی وجود کو یاک فرماتے ہیں۔ اور بعدازاں عالم امریس آتے ہیں۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کومنظور ہواس میں عروج کرتے ہیں۔

پس جو پھے دوسروں کے لئے وصول کا مانع ہے۔وہ ان بزرگواروں کے لئے ممدومعاون ہے۔

وہ سیر جو بزرگان نقشبند یہ قدیں سرہم نے اختیار کیا ہے۔اوراس کوعالم امر سے شروع کیا ہے۔ نہایت ہی بہتر اور مناسب ہے۔ کیونکہ اونے سے (جو عالم امر ہے) اعلیٰ کی طرف (جوعالم خلق ہے) ترتی کرنی جائے۔نہ کہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف کیکن کیا کیا جائے۔ یہ معماسب پرنہیں کھلا۔ کہ مستحق کرامت گنهگارانند حاصل کلام یہ ہے کہان کال اولیاء کے لئے جن سیر انبیائے علیہم الصلوۃ والسلام کے سیر کے موافق ہو۔ابتداء میں شریعت کی صورت ہے۔اور وسط میں طریقت وحقیقت جوولایت سے تعلق رکھتی ہے اور عالم امر کے مناسب بین اور آخر مین شریعت کی حقیقت جونبوت کاثمره ہے۔ وہ منصف جو انبیائے علیم الصلوٰ ق والسلام کی بزرگی کی طرف نظر کرے۔اورشریعت کی عظمت اس پر غالب ہو۔امید ہے کہان امرار غامضہ کو قبول کر لے گایہ اور اس قبول کو اپنے ایمان کی زیادتی کاوسلہ بنائے۔

ہاں بہشت کی نعتیں اور دوزخ کے رہنج اور دیدار کی

الکانے کاعلم ہو۔ ہاں اختیاری سلوک و تسلیک کے لئے جو دوسرے سلسلول میں مربوط ہے۔ علم کا ہونا ضروری ہے لیکن ہمارے طریق میں جو اصحاب علیہم الرضوان کا طریق ہے۔ سلوک و تسلیک کاعلم کچھ در کارنہیں ہے اگر شیخ مقتداء جو اس طریقہ کے بانی کی طرح ہے کمال علم اور نور معرفت ہے تحقق ہے۔ پس ناچار اس طریقہ علیہ میں زندے اور مردے اور بور ھے جوان اور بی اور میا نہ عمر والے سب وصول کے حق میں برابر ہوں گے۔ جو صاحب دولت کی محبت کے را بطے یا توجہ سے بلند متصودوں تک پہنچتے ہیں ذالک فسصل توجہ سے بلند متعدودوں تک پہنچتے ہیں ذالک فسصل المعظیم سے اللہ کا فضل ہے۔ سالہ کے ایک میں برابر ہوں ہے۔ جو ساحہ واللہ خو الفضل العظیم سے اللہ کا فضل ہے۔ اس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بر فضل والا ہے۔

ہزار کلتہ باریک تر زموایں جاست نہ ہر کہ سر بتراشد قلندری داند

قطب ارشاد جو كمالات فردى كالجمى جامع موتا ہے۔ بہت عزیز الوجود اور نایاب ہے۔ اور بہت سے قرنوں اور بے شارز مانوں کے بعداس م کا کو برظہور میں آتا ہے۔ اور عالم تاریک اس کے نورظہور سے نورانی ہوتا ہے اور اس کی ہدایت وارشاد کا نور محیط عرش سے لے کر مرکز فرش تک تمام جہان کو شامل ہوتا ہے اور جس کسی کورشد و ہدایت اور ایمان ومعرفت حاصل ہونا ہوتا ہے۔ای کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اور اس سے متفاد ہوتا ہے اور اس کے وسلہ کے بغیر کوئی مخص اس دولت کوئییں یا سکتا۔ مثلا اس کی مدایت کنور نے دریائے محیط کی طرح تمام جهان کو گلیرا موابادرده دریا ویا تندیے۔اور برگز حرکت نہیں کرنا۔اور وہ مخص جواس بزرگ کی طرف متوجہ ہے اور اس کے ساتھ اخلاص رکھتا ہے یابید کہوہ بزرگ طالب ے حال کی طرف متوجہ ہے تو توجہ کے وقت کو یا طالب کے دل میں ایک روزن کھل جاتا ہے۔اوراس راہ سے توجیا خلاص کے موافق اس دریا ہے سیراب ہوتا ہے ایسے ہی وہ مخص جوذ کرالہی ک طرف متوجہ ہے اور اس عزیز کی طرف بالکل متوجہیں ہے انکار ہے نہیں بلکہ اس کو پہچانتا نہیں ہے۔ اس کو بھی یہ آفادہ حاصل ہوجاتا ہے لیکن پہلی صورت میں دوسری صورت کی نسبت افاده بهتراور بزه كربيكين وهمخص جواس بزرك كامتكر

لطائف كاركيس ہوگيا۔اوراپ ہمسروں كا سردار بن گيا مخر صادق عليه وعلى آله الصلاة والسلام نے كيا تج فرمايا ہے خيار كم فى المحاهلية حيار كم فى الاسلام اذا فقهوا (جولوگ جالجيت ميل تم سے اچھے تقود اسلام ميں بحی تم سے اچھے ہیں جب انہوں نے دین جھولیا)

قیاس کن زگلتان من بهار مرا جس طريقه كے ساتھ حق تعالى في اس حقير كومتاز كيا ہے اس کی بنیادنسبت نقشبندیہ ہے جس ابتدا میں دوسروں کی انتہاء مندرج ہے۔ای بنیاد پر بہت ی عمارتیں اور کی قتم کے ل بنائے گئے ہیں اگر بیبنیاد نہ ہوتی،معاملہ یہاں تک نہ پہنچا۔ یعنی بخاراو سمرقند ہےاس بنج کولا کرز مین ہند میں جس کاخمیریٹر ب وبطحا کی خاک سے ہے، بویا، اور فضل کے یانی کے کی سالوں تک اس کو سراب کیا اور احسان کی ترتیب سے اس کی ترتیب کی جب وہ تھیتی کمال تک پہنچ گئی ان علوم ومعارف کا ثمرہ اس سے حاصل موا وانتا چاہے كماس طريقه عليه كاسلوك فيخ مقتداك محبت كرابط بروابسة بجس في سيرمرادى اس راه كوط كيا مواور قوت انجذ اب سے ان کمالات کے ساتھ رنگا ہوا ہو۔ اس کی نظر دلی امراض کوشفا بخشق ہے۔اوراس کی توجہ باطنی مرضوں کو دور كرتى إن كمالات كاصاحب اليخ وقت كالمام اوراي زمانه کا خلیفہ ہے۔ اقطاب و ابدال اس کے اس کے مقامات کے ظلال میں خوش ہیں۔اور اوتاد و نجاءاس کے کمالات کے سمندر ہے ایک قطرہ پر قناعت کئے بیٹھے ہیں۔اس کی ہدایت وارشاد کا نوراس کے ارادہ وخواہش کے بغیرآ فاب کے نور کی طرح سب ر چکتا ہے۔ وہ شخ جس کے وجود شریف پرطریق وصول میں ہے کسی خاص طریقہ کی بنا کامدار ہے۔ بیٹک صاحب علم اورسیر کی تفصیل سے آگاہ ہوتا ہے۔اور دوسروں کواس کے علم بر کفایت کر کے اس کے ذریعے سے مرتبہ کمال ویجیل تک پہنچاتے ہیں اورفنا وبقاء سے مشرف کرتے ہیں۔

خاص کندہ بندہ مصلحت عام را خریزہ جوسورج کی گرمی سے دم بدم پکتا جاتا ہے۔اور کچھ زمانہ کے بعد پک جاتا ہے۔اس کے لئے کیا ضرورت ہے کہ اس کواسینے کی جانے کاعلم ہو۔ یا سورج کواس کے ب یا وہ بزرگ اس سے آزردہ ہے۔ اگر چہ وہ ذکر الجی میں کردہ میر مشخول ہے۔ لیکن وہ رشد وہدایت کی حقیقت سے محروم ہے۔

اس قدر کہنا ہے کافی واسطے داناؤں کے حشیب کر دیا اعلان میں نے کوئی شاید سنا سہارااو سہارااو معور اج المعومنین نمازمومنوں کی معراج ہے۔

الصلواۃ معراج المعومنین نمازمومنوں کی معراج ہے۔

الصلواۃ سب سے زیادہ اعلیٰ قرب جو بندے کورب سے ہوتا الصلواۃ سب سے زیادہ اعلیٰ قرب جو بندے کورب سے ہوتا فرق نما اور حضور علیہ الصلواۃ والسلام کے کائل تا بعداروں کا اس فرق نما اور حضور علیہ الصلواۃ والسلام کے کائل تا بعداروں کا اس

اورحضورعلیالسلوة والسلام کے کائل تابعداروں کااس جہان میں اس دولت کا بہت ساحصہ نماز میں حاصل ہے اگر چہرویت میسرنہیں۔ کیونکہ یہ جہان اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر نماز کا حکم نہ ہوتا، چہرہ تقصود سے نقاب کون کھولا۔ اور طالب کومطلوب کی طرف رہنمائی کون کرتا۔ نماز ہی غز دوں کی نمگساری ہے۔ اور نماز ہی بیاروں کے لئے راحت بخش ہے۔ اور حینی یا بلال (راحت دے بچھاے بلال) اس ماجراکی رمزہ ہے اور قر قعینے فی المصلونة نماز میں میری آگھوکی رمزہ ہے اور قر قعینے فی المصلونة نماز میں میری آگھوکی مشتک ہے۔ ) میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہے۔

نمازی جونماز کی حقیقت سے آگاہ ہے نماز کے ادا نمازی جونماز کی حقیقت سے آگاہ ہے نماز کے ادا کرنے کے وقت گویا عالم دنیا سے باہرنگل جاتا ہے اور عالم آخرت میں داخل ہوجاتا ہے۔ اس وقت اس دولت سے جو کہ خصوص ہے، حصہ کر لیتا ہے، اورظلیت کی آمیزش کے بغیراصل فائدہ پالیتا ہے کیونکہ عالم دنیا کمالات ظلی پر مخصوص ہے اور وہ معاملہ جوظلال سے باہر ہے وہ آخرت سے خصوص ہے۔ لیس معران سے چارہ نہ ہوگا اور وہ مومنوں کے تن میں نماز ہے بیدولت اس امت کے ساتھ خصوص ہے جوائے تینج بر علیہ الصلاق والسلام کی تابعداری کے سبب کہ شب معران میں دنیا ہے آخرت میں چلے گئے اور بہشت میں بینج کرتن تعالیٰ کی درات سے مشرف میں بیاب کہ اس ماتھ مشرف رویت کی دولت سے مشرف ہوئے۔ اس کمال کے ساتھ مشرف ہوئی۔ اور اس سعادت سے فیض باب ہوئی۔

بہت ہے لوگول نے اپنے اضطراب دبیقراری کی تسکین ساع و فغہ دوجد د تو اجد سے حاصل کی اور اپنے مطلوب کو فغہ کے

پرده مین مطالبه کیا۔ ای واسطے رقص اور رقاصی کواپی عادت بتالیا حالانکدانہوں نے سنا ہوگا کہ مسا جعل الله فی الحرام شفاء الله نے ترام میں شفائیس رکی۔ ہاں المغرب قی یتعمل بی بحک حشیب و حب الشبی بعمی ویصم ( دُوسِۃ کو شکے کا سہارا اور کی شے کی مجب اند مطاور بہرہ کردیت ہے)

اگر نماز کے کمالات کی حقیقت کچھ بھی ان پر منکشف ہو جاتی تو ہرگر سائ و فنی کادہ ند مارت اور وجد دو او ہد کو یا دند کرتے۔ چوں ند ید ند حقیقت رہ افسانہ زدند چوں ندید مقیقت رہ افسانہ زدند الے برادر! جس قدر فرق نماز و نفہ میں ہائی قدر فرق نماز و نفہ میں ہائی قدر فرق نماز کے مخصوصہ کمالات اور نفہ میں ہوئے ہوئے مالات ور نفہ میں ہائی قدر فرق نماز کے مخصوصہ کمالات اور نفہ میں بیدا ہوئے ہوئے کمالات ہے۔ المعاقل تکفیہ الاشار ق

سیده کمالات ہیں جو ہزارسال کے بعد وجود میں آئے
ہیں اور آخریت ہے، جواولیت کے رنگ میں طاہر ہوئی ہے۔
شاید حضور علیہ الصلاق والسلام نے ای سبب سے فر مایا ہے۔
دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلاق والسلام نے فر مایا
کہ اس امت میں سے بہترین اول ہیں یا آخر اور درمیان میں
کدورت و تیرگ ہے الامسلام بدء غویباً و صبعود کما
بدء فطوبی للغوباء اسلام فریب شروع ہوا چرویبائی
فریب ہوجائے گالی غربا کو شخری ہے۔
ولے چوں شہ مرا برداشت از خاک

· مزد گر مگذرانم سر زافلاک

من آن خاکم کہ ابر نو بہاری
کند از لطف برس قطرہ باری
اگر بروید از س صد زبانم
چوسون شکر لطفش کے توانم
جب آپ نے قدم رنجہ فرمایا ہے تو جلدی تشریف
لائیں۔ کیونکہ مشاق مدت سے منتظر ہیں اور بیت اللہ کی نجریں
سننے کی آرزور کھتے ہیں۔ یہ فقیر کے زدیکہ جس طرح کعبہ کی صورت کیا ملک کیا بشر تمام خلائق کی صورتوں کے لئے مجودالیہ
ہے۔ ای طرح کی جقیقت ہمی ان صورتوں کی حقائق کے لئے مجودالیہ ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ نماز میں اس دولت کے محمودالیہ ہے۔ میں خیال کرتا ہوں کہ نماز میں اس دولت کے ماصل ہونے کا عمدہ ذر لعہ کعبہ کی طرف جو حقائق الی جل شانہ

کے ظہورات کا مقام ہے۔ نماز کا توجہ کرنا ہے۔ پس کعبدونیا میں ایک عجوبہ سے جوصورت میں دنیا سے بے لیکن حقیقت میں آخرۃ سے ہے۔ اور نماز نے بھی اس کے وسیلہ سے بہ نسبت پیدا کرلی ہےاورصورت وحقیقت میں دنیا وآخرت کی جامع ہے۔ اور بیٹابت ہوچکا ہے کہوہ حالت جونماز کے ادا کرنے کے وقت میسر ہوتی ہے۔ان تمام حالات سے جونماز كے سوا حاصل موں، برتر ہے۔ كيونكه وہ حالات اگر جداعلى سے اعلیٰ موں دائر وظل سے باہر نہیں ہیں اور یہ حالت اصل ہے حصد رکھتی ہے پس جس قدراصل اورظل کے درمیان فرق ہے اس قدران حالات کے درمیان فرق ہے اور مشاہدہ میں آتا ہے کہ وہ حالت جواللہ تعالی کی عنایت ہے موت کے وقت ظاہر ہوگی۔ وہ نماز کی حالت سے برتر ہوگی۔ کیونکہ موت احوال آخرت کے مقدمات میں سے ہے۔ اور جو حالت آخرت کے زیادہ نزدیک ہےوہ زیادہ اتم والمل ہے۔ کیونکہ اس جگهصورت کاظهور ہےاور وہال حقیقت کاظہور پس دونوں میں کس قدر فرق ہے۔اورا پسے ہی وہ حالت جواللہ جل شانہ کے کرم فضل سے برزخ صغرا یعنی قبر میں میسر ہوگی مخبرصادق صلى الله عليه وسلم فيها حور ولا قيصور يتبجلي فيها ربنا ضاحكاً الله تعالى كاجنت ہےجس میں نہ کوئی حور ہے نہ کوئی کل ۔اس میں اللہ تعالی بنتے ہوئے جلی فرمائے گا۔

فقیر جب دنیا کو پورے طور پر ملاحظہ کرتا ہے تو محض خالی پاتا ہے۔ اور مطلوب کی چھ بواس کے دماغ میں پنچتی۔ اس مقام میں صرف نماز ہی ہے جواصل سے چھے حصد کھتی ہے آپ اینے کام کی طرف متوجد ہیں اور اساءو صفات کے ملاحظہ کے بغیر ذکر اسم ذات تعالیٰ میں مشغول رہیں۔ یہاں تک کہ معاملہ جہالت تک بی جارکام حمرت تک انجام یا جائے۔

ہ، آپعز کت و گوششنی اختیار کریں۔لیکن مسلمانوں کے حقوق کی رعایت سے ہاتھ نیدیں۔

مسلمان کے حق مسلمان پر پانچ ہیں سلام کا جواب دینا، بیار پری کرنا، جنازہ کے چیچے چلنا، دعوت کا قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینالیکن دعوت کے قبول کرنے میں چندشرا لط

ہیں ہمارا طریق صحبت ہے کیونکہ خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت۔ کیونکہ ایک دوسرے میں فانی ہوناصحبت کی شرط ہے۔ جو بغیر موافقت کے میسر نہیں ہوتا۔ اور مریض کی عیادت سنت ہے۔ اگر اس مریض کا کوئی شخص خبر گیر ہے اور اس کی بیار پری کرتا ہے ورنداس بیار کی بیار پری واجب ہے۔ جیسے کہ حاشیہ مشکوہ میں کہا ہے۔

اپنے بررگ مخدوم زادوں کی جناب میں عرض کرتا ہے
کہ پیفقیر سرسے پاؤں تک آپ کے والد بررگوار کے احسانوں
میں غرق ہے۔فقیر نے اس طریق میں الف و ہے کاسبق انبی
سے لیا ہے اور اس راہ کے حروف جبی انبی سے سیھے ہیں۔ اور
اندراج النہایت فی البدایت کی دولت ان کی برکت سے
ماصل کی ہے اور سفر ووطن کی سعادت کو ان کے خدمت کے
طفیل پایا ہے۔ ان کی شریف توجہ نے اس تا قائل کو دواڑ ھائی ماہ
کے عرصہ میں نبیت نقشبند ہے تک پنچادیا۔ اور ان بزرگواروں کا
حضور خاص عطا فرمایا۔ غرض جہاں نسست نقشبند ہے اور ان
بزرگواروں کا ظہور خاص ہے وہاں ان معارف کا زباں پر لانا
اور اس شہود و مشاہد کا نشان بتانا تا والی ہے۔

ان ہزرگواروں کا کارخانہ بہت بلند ہے۔اور ہرزراق اوررقاص (مکاراور تا پنے والے کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتا جب اس قتم کوئی نسبت نہیں رکھتا اس فقیر کوئی ہو۔ تو پھر اس کے عوض اگر تمام عمر کے لئے اپنی سرکو جناب کی بلند درگاہ کے خادموں کے پامال کرتا رہوں تو بھی جناب کا حق ادانہ ہو سکے یہ فقیر اپنی تقصیروں کو کیا عرض کرے اورا پی شرمندگیوں کا اظہار کرے۔

اگر ہر بال میں میرے زبال ہو
تو شکر اس کا نہ پھر بھی کچھ بیال ہو
یفقیرتین مرتبہ حضرت ایٹال یعن خواجہ بزر گوار کی قدم
بوی کی دولت ہے مشرف ہوا۔ اخیر دفعہ حضور نے اس فقیر کو
فرمایا کہ بدن کی کمال کمزوری مجھ پر غالب آگئ ہے اور زندگ
کی امید کم ہے بچوں کے احوال سے خبردار رہنا ہوگا اور ای
وقت اپ حضور میں آپ کو بلایا۔ اور آپ اس وقت دائیوں کی
گود میں تھے یعنی دودھ پیتے بچے تھے اور فقیر کوفر مایا کہ ان کی

طرف توجه کروفقیر نے حکم کے بہوجب حضور کی خدمت میں آپ كى طرف توجه كى حى كەاس توجە كااڭر بھى اى وقت ظاہر ہو گیااس کے بعد فرمایا کہان کی والدات کے لئے بھی غائبانہ توجیہ کروتھم کے موافق غائبانہ توجہ کی گئی۔ امید ہے کہ حضور کی برکت سے اس توجہ سے کئ قتم کے فائدے اور نتیج حاصل ہونگے ۔آپ ہرگز تصور نہ کریں ۔کد حضور کے کسی واجب الانتثال امراور حضوركي وصيت لازمه مين مسي قتم كي ستى ياغفلت واقع ہو۔ ہرگزنہیں بلکہ آپ کے اشارہ اور اذن کا منتظرہے۔ (۱) اول فرض ہے کہ اپنے عقا کد کوعلائے اہل سنت وجماعت شکراللہ تعالی صعیم (جوفرقہ ناجیہ ہیں ) کے عقائد کے موافق درست كر \_\_ \_ بعض ان عقائدا عقاد بيكابيان كياجا تا \_ جن میں کسی تشم کی پوشید گی ہے۔

جائزے کدایک مخص یوں کہدے کہ مں کلمہے تمام السام اوراعتمارات كوكلمه كآئينه مي ايك بي وقت مين مفصل طور دیکتا ہوں۔ تو بھی جائز ہے جب ممکن کے علم بلکمکن کی دیدمیں اضداد کا جمع ہونامتصور ہےتو کھراس واجب الوجود وللد المثل الاعلى كے علم ميں بيات سطرح يعيد ہوتى ہے

حق تعالی کاعلم اگرچہ جزئیات کے ساتھ متعلق ہے کیکن تغیر کی آمیزش اس میں دخل نہیں یاتی اور حدوث کا گمان اس صفت میں پیدانہیں ہوتا ازل سے ابدتک اس ایک کلام کے ساتھ ہے اگر امر ہے تو وہیں سے پیدا ہے اور اگر نبی ہے تو وہ بھی وہیں سے ہے اور اگر اعلام ہے تو وہ بھی وہیں سے ماخوذ ہے۔ادراگراستعلام ہے تو وہ بھی وہیں سے ہے ادراگر تمنی یا ترجی ہے تو وہ بھی وہیں سے متفادہے

اور اس طرح ایک ہی فعل ہے اور اس ایک فعل کے ذریعے اولین وآخرین مصنوعات وجود میں آرہے ہیں آیت كريمهوما أمرنا الا واحده كلمح بالبصر (آكهك جھیکنے کی طرح ہماراامر صرف ایک ہی ہے ) میں اس مضمون كى طرف اشاره ب\_اگراحيا بادرامانت بي-تواى تعل ے وابسة ہے اور اگر انعام يا ايلام ہے۔ تو اِي فعل سے متعلق ہےاورا یسے بی اگرا بچا دیے یااعدام تو وہ بھی ای فعل سے پیدا ے پس حق تعالی کے فعل میں بھی تعدد تعلقات ثابت نہیں ہوتا

besturdibooks.work کے بلکہ ایک ہی تعلق سے تمام اولین وآخرین مخلوقات اینے اینے وجود کے مخصوصہ وقتوں میں طاہر ہور ہی ہیں بیتعلق بھی حق تعالے کے فصل کی طرح بیموں و مچکو نہ ہے ۔ کیونکہ جون کو يجون كى طرف كوكى راه نبيس لا يحمل عطايا الملك الا مطایا ہ (بادشاہ کےعطیوں کواس کے اونٹ اٹھا سکتے ہیں) صورت کی تنگ حامیں معنے نہیں ساتے م کھر میں گدا کے سلطان ہر گزنہیں ہیں آتے افعال وصفات کی تجلی فقیر کے نزویک ذات کی تجل کے سوامتصور نہیں ہے کیونکہ افعال وصفات حق تعالی وتقدس کی ذات یاک ہے الگنہیں ہیں تا کدان کی بچلی کے سوامتصور ہو کے اور وہ چز جوحق تعالی کی ذات ہے الگ ہے وہ حق تعالیٰ کی صفات اور افعال کے ظلال ہیں جن کی تجلی کو افعال و صفات کے قلال کی بخلی کہنا جائے۔

(۲) الله تعالی کسی چیز میں حلول نہیں کرتا۔ اور نہ ہی کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے اور حق تعالی تمام اشیاء کومحیط ہے اور ان کے ساتھ قرب ومعیت رکھتا ہے۔ اس احاطہ اور قرب اور معیت سے وہ مرادنہیں ہے جو ہمارے فہم قاصر میں آسکے۔ سوائے نادانی اور جیرت کے کچھ حاصل نہیں سے غیب کے ساتھا كمان لانا جاہئے۔

بنوز الوان استغنا بلند است مرا فكر رسيدن ناپيند است پس ہم ایمان لاتے ہیں کہ تن تعالیٰ اشیاءکومحیط اوران كقريب اورساتھ بيكناس كے قرب اورا حاطه اور معيت کی حقیقت کوئییں جانتے کہ س طرح ہے۔

(۳) اورحق تعالی کسی چز سے متحد نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی چز اس سے متحد ہو عتی ہے۔

(٣) پس پاک ہے وہ ذات جوایقی ذات وصفات وافعال میں موجودات کے حدوث سے متغیر نہیں ہوتا۔

 (۵) اورحق تعالى ايني ذات وصفات وافعال مين بهي غنى مطلق ہے اور کسی امر میں کسی چیز کامٹیاج نہیں ہے اور جس طرح وجود میں محتاج نہیں ہے طہور میں بھی محتاج نہیں ہے ہے بچارہ کمینہ خاکروب جو ذاتی نقص وخیث سے تھٹرا ہوا ہے کیا

الله نور السموت والارض (الله تعالى آسانون اورزمین کا نور ہے) نور وہ ہےجس سے چیزیں روش ہوتی ہے۔آسان اور زمین حق تعالی کے نور کے ساتھ روثن ہوئے ہیں مشکوۃ کی طرح تصور کرنا جا ہے اوراس نورکو چراغ کی مانند جاننا جا ہے۔ جواس مشکوۃ میں رکھا ہوا ہے مشکوۃ برکاف تمثیل کا آنامصباح برمشکوۃ کے شامل ہونے کے لئے ہے اور زجاجہ سے اساء وصفات کا بروہ ملاحظہ کرنا چاہئے کیونکہ وہ نوراساء و صفات کے ساتھ ملا ہوا ہے اور حق تعالی کی صفات کا ز جاجہ حسن وجواب اور جمال قدم میں ستارہ روشن کی طرح ہے۔ اور وہ مصباح جواس مشکوة میں رکھا ہے۔زیتون کےمبارک درخت ہےروثن ہواہے جوعرش کے اس ظہور جامع سے مراد ہے۔ جس ظہور کے رمزوں میں سے استواء ایک رمز ہے۔ کیونکہ دوسرے ظہورات جوآ سانوں اور زمینوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس ظہور جامع کے اجزاء کی طرح ہیں۔ وہ ظہور جامع جونکہ لا مكانی اور بے جہت ہے اس واسطے اس كولا شــــــــــ قية ولا غربيتة كهركتين اليكاد ريتها يضي ولولم تىمسىد نادىش ايكمارك درخت كى تعريف اوراس درخت کے تیل کی صفائی اور روشنی کا بیان ہے جس کے ساتھ اس کوتمثیل دی گئی ہے۔نورعلی نوریعنی اس بردہ ز جاجہ نے اپنی صفائی اور چک دمک کے باعث اس نورکوزیادہ کردیا ہے اور اس کے حسن و جمال کو برد ھا دیا ہے۔

(جس کواللہ تعالی نے نورٹیس دیا،اس کے لئے کوئی نورٹیس)

دل مجھے دے کے پھر دلیری دیکھ
اپنی روبہ بنا کے شیری دیکھ
آگاہ ہوکی فی العرش کاظہور تجھے وہم میں نہ ڈالے کہ
حضرت حق سجانہ و تعالی کا مقام و قرار عرش کے او پر ہے (اللہ
تعالیٰ کی پاک جناب اس بات سے برتر اور بلند ہے)
مثال: آئینہ میں زید کی صورت ظاہر ہونے سے بیدلاز منہیں
آتا کہ ذید آئینے میں تھہرا ہوا ہے (اعلیٰ مثال اللہ تعالیٰ بی کے
لئے ہے)

مومن آخرت میں حق تعالی کو بہشت میں ریکھیں

عجال رکھتا ہے کہ اپنے آپ کواس عظیم الثان بادشاہ کا عین تصور

کرے۔ جوتمام خیرات و کمال کا مبداء ہے۔

نیا در دم از خانہ چیزے نخست

تو دادی ہمہ چیز و من چیز تست

پس عالم کوئی تعالی کے ساتھ کی قسم کی مناسبت نہیں۔

ان المللہ لغنی عن المعالمین (اللہ تعالی تمام الل جہاں سے

غن ہے) حق تعالی کو عالم کا عین کہنا اور اس کے ساتھ متحد

جانا۔ بلکہ نسبت دینا بھی اس فقیر پر بہت گراں اور د ثوار ہے۔

جانا۔ بلکہ نسبت دینا بھی اس فقیر پر بہت گراں اور د ثوار ہے۔

حضرت حق سجانہ و تعالی بذات خود موجود ہے نہ کہ وجود

کے ساتھ خواہ وہ وجود عین ہویا زائد۔ اور حق تعالی کی صفات

کے ساتھ خواہ وہ وجود کی منائش نہیں۔

اس مقام میں وجود کی مخبائش نہیں۔

نتشبند بینست وحضور جب کمال تک پینی جاتے ہیں۔ تو ولایت کبری سے جاطتے ہیں اور اس ولایت کے کمالات سے حظ وافر حاصل کر لیتے ہیں۔

مقام رضا كے اوپر حضرت خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام كيسواكسى كا قدم نہيں شايد جواس حديث ميں رسول الله عليه وقت لا الله عليه ملك مقرب و لا نبي مرسل (الله تعالى كيسائه ميراايك الياوت ہے جس ميں كى فرشة مقرب اور ثيم مرسل كود خل نہيں اس مقام كي خردى ہے۔

اوراس حدیث قدی (اے محمد! میں اور تو اور تیرے سوا جو پھی ہے۔ سب تیرے لئے پیدا کیا ہے۔ پھر حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ تو ہے اور میں نہیں۔ اور میں نے تیرے سواسب پھی تیرے لئے ترک کردیا)

اس فقیر کے زُدیک جو جذبات الّٰہی سے تربیت یافتہ ہے۔ یہ ہے۔ کہ عارف کا قلب جب اپنی خاص استعداد کے موافق نہایت النہایت تک پہنچ جا تا ہے اور وہ کمال حاصل کر لیٹا ہے جس سے بڑھ کر اور کمال متصور نہیں ۔ تو اس بات کی قابلیت پیدا کر لیتا ہے کہ انواز عرشی کے ظہور کے لئے نہایت لمعات میں پیدا کر لیتا ہے کہ انواز عرشی کو ظہور کے لئے نہایت لمعات میں سے ایک ایک لمحداس پر فائض ہو۔ عرش وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ عظیم فرما تا ہے قلب عارف کو تمثیل کے طور پرعرش اللہ کہتے ہیں۔

گے۔وہ بخلی جوکوہ پرواقع ہوئی تھی۔ حالیت وکلیت کی آمیزش سے یاک تھی۔

بعض جگہیں ظہور کی قابلیت رکھتی ہیں آئینہ صورتوں کے ظہور کی قابلیت نہیں۔ طہور کی قابلیت نہیں۔ طہور کی قابلیت نہیں۔ چونکہ قلب عالم صغیر کاعرش ہے اور عالم کہیر کے عرش کے مشابہ ہے۔

بقدر آئینہ حن تو ہے نماید او پس ظام ہے ہور کے بعد پس طاب کی آمیزش سے خالی جل عرش مجید کے بعد کاملین کے قلب کا حصہ ہے۔ دوسروں کے لئے ظلیت دامن سمیر ہے۔

کیرہے۔

برابرشر یک بیں۔ احدیت مجردہ کی مجت کے گرفتار کی امر کی

برابرشر یک بیں۔ احدیت مجردہ کی مجت کے گرفتار کسی امر کی

شرکت پر داختی نہیں بیں۔ الا لملہ اللدین المخالص (دین

خالص اللہ تعالیٰ کے ہے ) موافق دین خالص کوچاہت ہیں۔

انسان میں دو چیزیں الی ہیں جوعرش میں نہیں ہیں۔

اور نہ ہی عالم کبیر کو ان کا کچھ حصہ طلا ہے انسان میں ایک جز

ارضی ہے۔ جوعرش میں نہیں۔ اور دوسری ہیبت وحدانی ہے جو

عالم کبیر میں نہیں ۔ پس انسان ایک عجو بہ ہے جس نے خلافت

کی لیافت پیدا کر لی ہے۔ اور بارامانت کو اٹھالیا ہے۔

کی لیافت پیدا کر لی ہے۔ اور بارامانت کو اٹھالیا ہے۔

میسر نہیں ہوا۔ اور حضرت ذات وصفات وشیون کی آمیزش کے بغیر انسان کے سوا اور کسی چزییں جلوہ گرنہیں ہوئی۔ عالم کبیر میں عرش مجید حضرت ذات مجتمع الصفات کا مظہر ہے اور عالم صغیر میں انسان کامل ذات احد کا مظہر ہے۔ جواعتبارات سے مجر دہے۔ اس قتم کا آئینہ اور مظہر بنیا انسان کی نہا ہے تجو بہ باتوں میں سے ہے۔ واللہ سجانہ المعطی (اللہ تعالی عطا کرنے والا ہے۔ (موت) ایک بل ہے جو یارکویار سے ملاتاہے)

جاننا جاہئے كەفرشتەاگر چەاصل كامشابد ہے اورانسان کاشہودانفس کے آئینہ میں ہے لیکن اس دولت کوانسان میں جز کی طرح بنایا ہوا ہے اوراش کے ساتھ اس کو بقا بخشا ہے۔ اور اس کے ساتھ محقق ہوا ہے۔ برخلاف فرشتہ کے کہاس دولت کو اس میں جز کی طرح نہیں بنایا۔باہر بی میں نظارہ کرتا ہے۔اور بقاء وتحقق اس کے ساتھ حاصل نہیں کرتا۔ یہ جوانسان کواصلی رنگ ہے میسر ہوا ہے فرشتہ نہیں رکھتا ہے اور وہ خصوصیت جو خا کیوں کو حاصل ہوئی ہے۔ قدسیوں کو حاصل نہیں۔ کیونکہ اندرے باہرتک بہت فرق ہے۔اگر چداندرونی دولت جزوکی طرح ہوتی ہے۔اور بیرونی دولت کل کی طرح لیکن اندراندر ے۔اورباہرباہر۔کلامنا اشارة وبشارة (مارىكالم اشارہ اور بشارت ہوتی ہے) ای واسطے خواص بشرخواص ملک ے افضل ہو مجئے اورا نکے ہوتے خلافت کے مستحق بن مجئے۔ والله يختص برحمته من يشاء والله ذوالفضل العظيم. (الله تعالى جس كوما بتائي رحت عياض كرتا ہے۔اوراللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔)

زمین زاده بر آسان تاخت

زمین و زمال راپس انداخت

بیدودلت انسان کو جزءارضی کے باعث میسر ہوئی ہے۔
اورقلب کو جوعرش اللہ کہتے ہیں عضر خاک ہی کی بدولت ہے۔
جوکل کا جامع اور دائرہ امکان کا مرکز ہے فروتی نے اس کو بلند کر
دیا ہے۔ میں تبو اصبع للہ تعالیٰ رفعہ اللہ تعالیٰ (جواللہ
تعالیٰ کے لئے توضع کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔)
جب انسان رجوع اور دووت کی مدت کے تمام ہونے اور اصل
رنگ میں ریکے جانے کے بعد اصل کی طرف رجوع کرتا ہے۔

سید الرسلین کے دین اور متابعت سے علاء ظاہر کا نصیب عقا کدورست کرنے کے بعد شرائع وا حکام کاعلم اوراس کے موافق عمل ہے ہوائی ہیں۔ اور علاء معارف ہیں۔ اور علاء رکھتے ہیں۔ احوال ومواجید اورعلوم ومعارف ہیں بعداس چیز کے جو علائے راتخین کا نصیب جوانبیاء کے وارث ہیں بمعداس چیز کے جس کے ساتھ صوفیہ متاز ہیں وہ اسرار وود قائق ہیں۔ جن کی نسبت متشابہات قرآن میں رمز واشارہ ہو چکا ہے۔ اور تاویل کے طور پر درج ہو بھی ہیں۔ بہی لوگ متا بعت میں کامل اور وراثت کے مستق ہو بھی ہیں۔ بہی لوگ متا بعت میں کامل اور وراثت کے مستق ہیں یہ لوگ وراثت کے مستق کی خاص دولت میں شریک اور بارگاہ کے محم ہیں۔

اس واسط عساماء امتى كانساء بى اسرائيل (میری امت کے علاء بنی اسرائیل کے پغیروں کی طرح ہں) کی شرف کرامت ہے مشرف ہوئے ہیں۔اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہے کہ میرے اصحاب کے بارہ میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرو۔ اور میرے بعد میرے اصحاب کونشانہ نہ بناؤ۔جس نے ان کو دوست رکھا اس نے میری دوتی کے سببان کودوست رکھا۔اورجس نے ان سے بغض رکھااوراس نے میر بے بغض کے ماعث ان ہے بغض رکھا جس نے ان کو ایذادی۔اس نے مجھے ایذادی اورجس نے مجھے ایذادی اس نے اللہ تعالی کو ایذ ادی۔ اورجس نے اللہ تعالی کو ایذ ادی وہ ضروری اس کا مواخذہ کرے گا۔ اس قتم کا بدبو دار پھول ابتدائے اسلام سے لے کرآج تک معلوم نہیں کہ ہندوستان میں کھلا ہو۔ عجب نہیں کہ اس معاملہ سے تمام شہرمتہم ہوجائے۔ بلکه تمام ہندوستان ہے اعتاد دور ہو جائے۔سلطان وقت کہ خدااس کواسلام کے دشمنوں برید داور غلبود ہے اہل سنت اور خفی مذہب ہے۔ اس کے زمانہ میں اس تسم کی بدعت کا ظاہر کرنا بری جرائت اور دلیری کا کام ہے۔ بلکدورحقیقت بادشاہ کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اولی الامر کی اطاعت سے لکلنا ہے۔ پھر بڑے تعب کی بات ہے۔ کہاس مقام کے بزرگ اور رئیس لوگ اس مواقعہ برخاموش رہیں۔اورستی اختیار کریں۔اس قتم کے واقعات ميں تغاعل اورستی کرنا گوبا بدعتوں کود لير کرنا ۔اور دین

میں رخنہ ڈالنا ہے۔اس وحشت انگیز خبر کوس کر جھے میں ایک شورش پیدا ہوگئی۔اور میری فارو تی رگ بھڑک اٹھی۔

برزخ صغری چونکدایک جہت سے دنیادی وطنوں میں سے ہے۔ اس لئے ترتی کی تخبائش رکھتا ہے الانیباء یصلون فسی قبور ھے ہیں) آپ نے نا فسی قبور ھے ہیں) آپ نے نا ہوگا۔ جب حضور اللہ علیہ الشعلیہ السلام کی قبر برگزر ہے و کی کا کم قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔

گردہ کے کہ مرجا مرجاؤ ہیں خوشی سے گردہ کے کہ مرجا مرجاؤ ہیں خوشی سے پیک اجل کو کہدوں آجا ہیں تیرے صدقے چندروز سے بلغم وکھانی نے تنگ کیا ہوا ہے۔ اور بدن کم ورہور ہاہے۔

میرے مخدوم عرم! طریقہ علیہ نقشبندی میں پیری و مریدی طریقہ علیہ نقشبندی میں پیری و مریدی طریقہ علیہ نقشبندی میں پیری و مریدی طریقہ سیکھنے اور سیسلوں میں متعارف اور مشہور ہے۔ ان بزر گواروں کا طریقہ صحبت ہی صحبت ہے۔ اور ان کی تربیت انعکاسی ہے۔ اس واسطے ان کی ابتداء میں دوسروں کی نہایت مندرج ہے اور راستوں سے زیادہ قریب راستہ یہی ہے۔ ان کی نظر دلی امراض کو شفا بخشتی ہے۔ اور ان کی توجہ باطنی بیاریوں کو دورکرتی ہے۔

ہوجا تا ہے تھا۔ جو دوسروں کوانتہاء میں بھی جا کر بمشکل حاصل ہو سکے۔ اوریہ فیوض و بر کات وہی فیوض و بر کات ہیں۔ جو قرن اول میں ظاہر ہوتے تھے۔

جیشہ اور ہر حال پر اللہ تعالیٰ کا حمہ ہے اور اس کا احسان ہے اور دوز خیوں کے حال سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بناہ مانگنا ہوں۔ ایلام انعام کی نسبت زیادہ محبت بخش ہے اس دولت عظمیٰ کا مقدمہ محبوب پر حسن ظن ہے حتیٰ کہ اگر محبوب محبت کے حلقوم پر خیزم چلاوے اور اس کے اعضاء کو ایک دوسرے سے الگ کر دے۔ تو محب اس کو اپنی عین صلاح جانے اور اپنی بہتری تصور کرے۔ جب اس حسن ظن کے حاصل ہونے سے مجبوب کے فعل کی کراہت محبت کی نظر سے دور ہوجائے۔ تو محبت ذاتی کی دولت سے جو حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، سے نصیب پاتی ہے۔

عبدالرزاق نے جواکا برشیعہ میں سے ہے جب انکار كى مجال ندديكهي \_توبها ختيار شيخين كى فضيلت كا قائل موكيا اور کہنے لگا کہ جب حضرت علی شیخین مکوایئے اور فضیلت دیتے ہیں۔ تو میں بھی حضرت علی کے فرمانے کے بموجب سيخينٌ كوحفرت عليَّ يرفضيلت دينا موں ـ اگر وہ فضيلت نه ویتے تو میں بھی نہ دیتا یہ بردا گناہ ہے کہ میں حضرت علیٰ کی محیت كادعو كاكرول اور پيمران كى مخالفت كرول چونكه حضرت حسنين " کی خلافت کے زمانہ میں لوگوں کے درمیان بہت فتنہ اور فساد ہریا ہو گیا تھا اورلوگوں کے دلوں میں کدورت پیدا ہوگئ تھی۔ اورمسلمانوں کے دلول میں عداوت وکینہ غالب آ گیا تھا اس لئے حسنین کی محبت کو بھی اہلسنت و جماعت کے شرائط میں ے شار کیا گیا تا کہ کوئی جابل اس سب سے حفرت خیر البشر علیه الصلوة والسلام کے اصحاب پر بدفلنی نه کرے اور پیغیر علیه الصلوة والسلام كے جانثينوں كے ساتھ بغض وعداوت حاصل نه کرے۔ پس حضرت امیر رضی اللہ عند کی محبت اہل سنت و جماعت کی شرط ہے۔اور جو محف بیمجت نہیں رکھتا۔الل سنت سے خارج ہے اس کا نام خارجی ہے۔ اور جس محف نے حضرت امير كى محبت ميل افراط كى طرف كواختيار كيا ہے اور جس قدر کہ محت مناسب ہے اس سے زیادہ اس سے وقوع

میں آتی ہے اور محبت میں غلو کرنا ہے۔ اور حضرت خیر البشر علیہ الصلاق والسلام کے اصحاب کوسب وطعن کرتا ہے۔ اور صحاب اور تابعین البعین البعین البعین البعین البعین البعین البعین کے طریق کے برخلافت چلا ہے وہ رافضی ہے۔

تعجب ہے کہ خوارج کو اہل سنت ہی نے قبل کیا ہے اور اہل سنت ہی نے قبل کیا ہے اور اہل سیت کے دشمنوں کو جڑ ہے اکس وقت رافضوں کا نام ونشان تک نہ تھا اگر تھا بھی تو عدم کا حکم رکھتا تھا۔ شاید اپنے گمان فاسد میں اہل بیت کے محبول کو راضی تصور کرتے ہیں۔ اور اہل سنت کور وافض کہتے ہیں۔

عجب معاملہ ہے بھی اہل سنت کو خارجیوں سے گنتے ہیں اس لئے افراط محبت نہیں رکھتے بھی نفس محبت کوان سے محسوں كرك ان كورافضى جانع بي اى واسطى يدلوگ ايى جبالت کے باعث الل سنت کے اولیاء عظام کوجوالل بیت کی محبت کا دم مارتے ہیں۔ اور آل محم علیہ الصلوة والسلام کی حب کا اظہار کرتے ہیں۔ رافضی خیال کرتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کے بہت سے علماء کواس محبت کی افراط سے منع کرتے ہیں۔ اور حضرات خلفاء ثلاثه ك تعظيم وتو قيريس كوشش كرتے بيں فارجي جانة بير-ان لوكول كى ان نامناسب جرأ تول ير بزار باافسوس ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر بہلوگ رفض کے معنے سے بھی اجتناب كرتي اوراصحاب كرام رضى التدعنهم سيتمر اختيار نه كرتي مندوستان کے مندو بھی اینے آپ کو مندو کہلواتے ہیں۔ اور لفظ کفر کے اطلاق سے کنارہ کرتے ہیں اور اینے آب کوکافرنیں جانے بلکہ دارالحرب کے رہنے والوں کوکافر سجھتے ہیں اور بہنہیں جانتے کہ دونوں کافر ہیں اور کفر کی حقیقت سے محقق بیں ان لوگوں نے شاید پنمبر علیہ الصلوة والسلام كے اہل بيت كوائي طرح تصوركيا ہے۔ اور ان كوبھى حفرت ابوبكررضي التدعنه وحفرت عمررضي التدعنه كادثمن خيال کیا ہے۔ان لوگول نے تقیہ کے باعث جووہ کیا کرتے ہیں الل بيت كے بزرگوارول كومنا فق اور مكار خيال كياہے۔اور حكم کیا ہے۔ کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ تقبہ کے طور پر خلفاء ثلاثہ كے ساتھ تيس سال تك منافقانه صحبت ركھتے رہے۔ اور ناحق ان کی تعظیم و تکریم کرتے رہے۔ besturdubooks. V

اصحاب کرام ہیں۔اور تمام صحبتوں میں سے بدر صحبت حضرت خیر البشر علیہ الصلو قوالسلام کی صحبت ہو۔ حالا نکد حق تعالی اپنے کلام مجید میں ان کور حماء میں ہم فرماتا ہے۔

دانا لوگ جانے ہیں۔ کہ تقیہ بزدلی اور نامردی کی صفت ہے۔ اسد اللہ کے ساتھ اس کو نسبت دینا نا مناسب ہے۔ بشریت کی روسے ایک ساعت یا دوساعت یا ایک دو دن کے لئے اگر تقیہ جائز سمجھا جائے تو ہوسکتا ہے اسد اللہ میں سمال تک ایس بزدنی کی صفت کا ثابت کرنا اور تقیہ پرمصر سمجھنا یہت برائے۔ اور جب صغیرہ پر اجورار کرنا کمیرہ ہے۔ تو پھر دشمنوں اور منافقوں کی صفات میں سے کی صفت پراصرار کرنا کمیا ہوگا۔ کاش کہ یہ لوگ اس امر کی برائی سمجھنے۔

(فقیرنے احتر بتی کی نسبت جوا کابر شیعہ میں سے تھا۔
سنا ہے۔ کہ وہ کہا کرتا تھا کہ کتاب بخاری کتاب اللہ کے بعد
اصح کتاب ہے) اس میں حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے
دوستوں کی بھی روایتیں ہیں۔اور خالفوں کی بھی ۔اور موافقت
اور خالفت کے باعث کسی کو رائح و مرجوح نہیں جانا۔ جس
طرح حضرت امیر رضی اللہ عنہ سے بھی ۔اگر حضرت معاویہ رضی
اللہ عنہ اور اس کی روایت میں کی قسم کاطعن ہوتا۔ تو ہرگز اس کی
روایت اپنی کتاب میں دوج نہ کرتا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حبیب رب العالمین کی محبوبہ تھیں۔ اور لب گور تک حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کی مقبولہ و منظورہ رہیں۔ اور مرض موت کے ایام بھی انہی کے محبوبہ بیان دی۔ اور انہی کی گود میں جان دی۔ اور انہی کی گود میں جان دی۔ اور انہی کے پاک جمرے میں مدفون ہوئے۔ اس شرف و فضیلت کے علاوہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا مجتمدہ بھی تھیں۔ پیغیر علیہ الصلاہ والسلام نے آ دھادین ان کے حوالے کیا تھا۔ اور اصحاب کرام مشکلات میں ان کی طرف رجوح کیا کرتے تھے۔ اور ان کے مشکلات میں ان کی طرف رجوح کیا کرتے تھے۔ اور ان کوامیر رضی اللہ عنہ کی خالفت کے باعث طعن کرنا۔

امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کے لئے ورجہ اجتہاد تک بہنچنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید خطا ہے۔ اس کے

عجب معاملہ ہے۔ اگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے الل بیت کی محبت کا باعث الله علیہ وسلم کی محبت کا باعث ہے۔ تو چاہئے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دشمنوں کو بھی دشمن جانیں۔ اور اہل بیت کے دشمنوں کی نسبت ان کو زیادہ سب ولعن کریں۔ ابوجہل جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ جس نے طرح طرح کی اذبیتی اور لکیفیس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بہنچا ئیں۔ بھی نہیں سنا کہ اس گروہ میں سے کی اللہ علیہ وسلم کو بہنچا ئیں۔ بھی نہیں سنا کہ اس گروہ میں سے کی نے اس کوسب ولعن کیا ہو۔ یا اس کوبرا کہا ہو۔

کیا اچھا ہوتا۔ اگر بیلوگ اہل بیت کے دشنوں کوسب
کرتے اور اصحاب کرام کے نام مقرر ندکرتے۔ اور بزرگان دین
پربدظن ندہوتے تا کہ ان کی مخالفت جواہل سنت کے ساتھ ہے۔
دور ہو جاتی کیونکہ اہل سنت بھی اہل بیت کے دشنوں کو دشمن
جانتے ہیں۔ اور ان کی طعن و تشنیع کے قائل ہیں بیائل سنت کی
خوبی ہے کہ خص معین کو جو طرح طرح کے نفر میں جتال ہو۔ اسلام
وقوبہ کے احتمال پر جہنی نہیں کہتے۔ اور لعن کا اطلاق اس پر پہند
نہیں کرتے۔ عام طور پر کا فروں پر لعنت کرتے ہیں لیکن کفار
معین پر بھی لعنت پند نہیں کرتے جب تک اس کے خاتمہ کی
برائی قطعی دلیل سے معلوم ندہو لیکن رافضی بے تحاشا حضرت ابو
برائی قطعی دلیل سے معلوم ندہو لیکن رافضی بے تحاشا حضرت ابو

اس بحث میں دو مقام ہیں۔ جن میں اہل سنت اور خالفوں کے درمیان بڑا اختلاف ہے۔ مقام اول یہ کہ اہل سنت خلفاء اربعہ کی خلافت کی حقیقت کے قائل ہیں اور چاروں کو برحق خلیفے جانتے ہیں۔ کیونکہ حدیث صحیح میں جن امور غائبانہ کی نسبت خبردگ گئی ہے۔ آیا ہے کہ المحلافة من بعدی غائبانہ کی نسبت خبردگ گئی ہے۔ آیا ہے کہ المحلافة من بعدی مدت حضرت امیر کرم اللہ وجہ کی خلافت پرتمام ہو جاتی ہے۔ پس اس حدیث کے مصدات چاروں خلیفے ہیں۔ اور خلافت کی سرت برق ہے۔ اور خلافت کی مصدات جا در سالت کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں۔ اور ان کی خلافت کو تعصب اور تغلب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور ان کی خلافت کو تعصب اور تغلب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے سوا امام مرحق کی کوئیں جائے۔ ان کے زد یک امت میں سے بدترین برحق کی کوئیں جائے۔ ان کے زد یک امت میں سے بدترین

لئے بہتری اپنی رائے کی تقلید میں ہے۔

امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کسی اصحابی کے قول کو خواہ صدیق رضی اللہ عنہ خواہ امیر رضی اللہ عنہ ہوں اپنی رائے پر مقدم نہیں کرتا۔ اور اپنی رائے کے موافق اگر چہ قول اصحابی کے خالف ہو عمل کرتا بہتر جانتا ہے۔

جب امت کے جہدا محاب کی آراء کی خالفت کر سکتے ہیں۔ تو آگر اصحاب ایک دوسرے کی آراء کی خالفت کریں تو کیوں مطعون ہوں۔ حالا نکہ اصحاب کرا ٹم نے امور اجتہادیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا ہے۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے برخلاف تھم کیا ہے۔ اور باد جود نزول وی کے ان کے خلاف پر فدمت نہیں آئی اور ان کے اختلاف پر منع وار دنہیں ہوا۔ جیسے کہ گزر چکا آگر یہ اختلاف پر متن توالی کے زدیک نالپنداور نامقبول ہوتا تو البت منع ہوتا۔ اور اختلاف کرنے والوں پر وعید نازل ہوتی۔

کیانہیں جانتے کہ وہ لوگ جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے میں بلند آواز کیا کرتے تھے ان کی اس بلند آواز کو کس طرح منع کیا گیا اور اس پرکیسی وعید متر تب ہوئی۔اللہ تعالی فرماتاہے۔

يا يها الـذيـن امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صـوت النبى ولا تجهرو اله بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون.

(اے ایمان والو! اپنی آواز وں کو نبی صلی اللہ علیہ دسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اور اس کو بلند آواز سے اس طرح نہ پکاروجس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ورنہ تمہارے اعمال نیست و نابود ہوجا کیں گے۔ اور تم کومعلوم نہ ہوگا۔) مدرکے قید یول کے بارے میں اختاا فی عظیم مراکبا تھا

بدر کے قید بول کے بارے میں اختلاف عظیم پڑگیا تھا حضرت فاروق رضی اللہ عظیم نے حضرت فاروق رضی اللہ عظیم نے ان کوچھوڑ ان قباد اور دوسروں نے ان کوچھوڑ دیے اور فدریہ لینے کا تھا۔ اور آخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کے نزد یک بھی میں رائے مقبول تھی کہ ان کوچھوڑ دیا جائے۔ اور فدریہ لے لیا جائے۔ اس قسم کے اختلاف کے مقام اور بھی بہی اور وہ اختلاف کے مقام اور بھی بہت سے بیں اور وہ اختلاف بھی اس قسم کا تھا۔ جو کا خذ کے

لانے میں کیا گیا تھا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں کا غذطلب فرمایا تھا۔ تا کہان کے لئے پچھکھیں۔
بعض نے کہا کا غذلا نا چاہئے۔ اور بعض نے کا غذلا نے سے منح کیا۔ حضرت فاروق رضی اللہ عند بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو کا غذک لانے میں راضی نہ تھے۔ حضرت فاروق رضی اللہ کافی ہارے لئے اللہ کا آللہ کی کتاب کا فی ہارے لئے اللہ کیا رے نے من راضی نہ تھے۔ حضرت فاروق رضی اللہ کا فی ہاں سبب سے طعن لگانے والوں نے حضرت فاروق رضی اللہ عند پرعیب لگایا ہے۔ اور طعن وشنیع کی زبان وراز کی ہے۔ حالانکہ برعیب لگایا ہے۔ اور طعن وشنیع کی زبان وراز کی ہے۔ حالانکہ نہ معلوم کرلیا تھا کہ وی کا ذائد ہم ہوگیا ہے اور آسانی احکام نے معلوم کرلیا تھا کہ وی کا ذائد ہم ہوگیا ہے اور آسانی احکام تم ام ہو بھے ہیں۔ اور احکام کے جوت میں رائے واجتہا دے سواکسی امر کی مخب شہیں رہی۔ اب آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم میں گے۔ اموراجتہا دیے سے واکسی اسر کی مخب شہیں رہی۔ اب آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے۔

پھراس امری نبست کوئی کلام نہ کی اور نہ دوات اور کاغذ
کو یاد کیا جانتا جائے ہے وہ اختلاف جو اصحاب کرام امور
اجتماد یہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے
تھا گراس میں نعوذ باللہ ہواؤ تعصب کی بوہوتی ۔ تو بیا ختلاف
سب کو مرتدوں میں داخل کر دیتا۔ اور اسلام کے باہر نکال
دیتا۔ کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ادبی اور بد
معاملکی کرنا کفر ہے۔ اعاذ نا اللہ سجاند۔

رسول الدسلى الدعليه وسلم فرما يامن احب عليا فقد احبنى ومن اذى عليا فقد احبنى ومن اذى عليا فقد الغضنى ومن اذى عليا فقد اذى الله (جس في على ودوست ركها ورجس في اس سيغض ركها ورجس في الله وحمد الذادى وحمد الذادى وحمد المنادورجس في المنادى وحمد المنادى وحمد المنادى وحمد المنادى وحمد المنادى وحمد المنادى وحمد المنادى والد تعلى المنادى والد تعلى المنادى والد تعلى المنادى والمنادى والمن

بر هیوت کها کدرسول الدسلی الدعلیه وسلم نے فرمایاان السله امرنی بحب اربعة واخبرنی انه یحبهم قبل یا رسول السله سمهم لنا قال علی منهم یقول ذالک ثلثا وابو ذر و المقداد وسلمان (الدتوالی نے جھے چار آدمیول کے ساتھ محبت کرنے کاامرکیا ہے۔ اور یہ بھی بتلایا کہ

besturdubor

اگر دعوتم رد کنی ور تبول الکالالله الله و دست ودامان آل رسول

لاالدالاالله تعالی نفسب کودور کرنے کے لئے اس
کلمه طیب دوزخ میں داخل ہونے کے فضب کو تبییں ہے جب یہ
کلمہ طیب دوزخ میں داخل ہونے کے فضب کو تسکین دیتا ہے۔
حملے میں داخل ہونے کے فضب کو تسکین دیتا ہے۔
ایمان حاصل کرلیا ہواور پھر کفروشرک کی رسموں میں جتلا ہو۔ تو
امید ہے کہ اس کلمہ کی شفاعت سے اس کاعذاب دور ہوجائے
گا۔ اور دوزخ کے دائی عذاب سے نجات یا جائے گا۔ جس
طرح کہ اس امت کے تمام کبیرہ گنا ہوں کے عذاب دور
کرنے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
کرنے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
نافع اور فاکدہ مند ہے۔

اس فقیر کومسوں ہوا ہے۔ کہ اگر تمام جہان کو اس کلمہ طیبہ کے ایک بار کہنے ہے بخش دیں تو تو بھی ہوسکتا ہے اور بیہ بھی مشہور ہے کہ اگر اس کلمہ پاک کی برکات کو تمام جہان میں تقسیم کریں۔ تو ہمیشہ کے لئے سب کو کفایت کرے۔ اور سب کو سیراب کردے۔

بد دولت مجيت كے طور ير انبياء عليهم الصلوة والسلام کے بزرگوار اصحاب میں زیادہ تریائی جاتی ہے۔ اور اصحاب كے سوا دوسر بے لوگوں ميں بھي شاذ و نا در طور بر بحقق و ثابت ہے۔حقیقت میں سیخفل بھی زمرہ اصحاب میں سے ہے۔اور انبیاء کیم الصلوق والسلام کے کمالات سے ملنے والا ہے۔اس شخص کے حق میں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا ہے۔ لا یدری اولھے خیر ام اخرھے (نہیں معلوم ان میں سے اول احصاہے یا اخیر کا) اگر چہرسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ خیبر القرون قرنبی (سبزمانوں سے بہتر میراز ماندہے )کیکن اس کو باعتبار قرون کے فر مایا ہے۔ عشق آن شعله است کوچوں بر فروخت ہرچہ جز معثوق باقی جملہ سوخت تيغ لادر قتل غير حق براند درگر زال پی که بعد از لاچه بماند ماند الا الله و باقی جمله رفت شاد باش اے عشق شرکت سوز و رفت

الله تعالی ان سے محبت رکھتا ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بوچھا گیا کہ ان کے نام کیا ہیں تو آپ صلی الله علیه وسلم فی فرمایا ایک ان میں علی ہے۔ اس بات کو تین بار کہا۔ دوسرے ابوذر، تیسرے مقداداور چوتے سلمان ہیں )

اورترندی نے اسامہ بن زید سے نکالا ہے کہ اسامنہ بن زید نے کہا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کودی کھا کہا مام حسن وصین رضی اللہ عنہا آپ کی ران پر ہیں۔اور فر مارے ہیں ھدان ابنائی و بہت الملہ انی احبهما و احب من یہ حبه ہدان ابنائی و بہت کہ الملہ انی احبهما و احب من یہ جب ہے اور میری بیٹ کی کے بیٹے ہیں۔ یا اللہ میں ان کو دوست رکھا ہوں۔ تو ان کو دوست رکھ۔ اور جولوگ ان ہے مجبت رکھیں۔ان کو جس دوست رکھا۔ اور جولوگ ان ہے مجبت رکھیں۔ان کوجھی دوست رکھا۔

نی صلی الله علیه و سلم نے حصرت علی رضی الله عند کوفر مایا ف اطسه احسب المی منک و انت اعد علی منها (فاطمه جھے تھے سے زیادہ پرای ہے۔ اور تو میر نے دیک اس نے زیادہ عزیز ہے۔)

فر مایا حصرت عائشہ ضی الله عنها نے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی عور توں میں سے کی پر اتنی غیرت نہیں کی ۔ کہ عنی کہ خد بجرضی الله تعالی عنها برکی ۔ حالا انکہ میں نے اس کو دیکھا نہیں رسیل الله تعالی و منها اس کا اکثر فرکیا کرتے تھے اور بیا اوقات بحری ذی کر کے اس کے فرک کر کے اس کے کھی جد یا کر نے کر کے اس کے میں جو کہ دی کہ کیا خد بجرسی عمیں کہتی ۔ کہ کیا خد بجرسی میں میں کہتی ۔ کہ کیا خد بجرسی عورت دنیا میں نہیں ہوئی ۔ تو رسول الله صلی الله علیه وسلم عورت دنیا میں نہیں ہوئی ۔ تو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے ۔ کہ وہ تھی جیسی کہتی ۔ کہ کیا فد بجرسی میں کہتی ۔ کہ کیا فد بجرسی موئی ۔ تو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے ۔ کہ وہ تھی جیسی کہتی ۔ اورای سے میری اول و تھی ۔

اور حفرت ابن عباس رضی الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا المعباس منسی و انا منه (عباس میراہے، اور میں عباس کا ہوں۔)

رسول الله صلى الله عليه وكلم نفر مايا - البتكم على المصواط الادكم حب الاهل بيتى و لا صحابى (تم من سي صراط يروه خص زياده ثابت قدم بوگا جس كومير الل بيت اوراصحاب كساته زياده عبت بوگا)

خدایا بجن بی فاطمهٔ که بر قول ایمال کی خاتمہ

تزجمه

عشق وہ شعلہ ہے جب روش ہوا
ماسواء معشوق کے سب جل گیا
تیخ سے قبل نیر حق کیا
دیکھ اس کے بعد پھر کیا رہ گیا
رہ گیا اللہ باتی سب گیا
مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا
جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے نفس مقام اطمینان میں
آجاتا ہے۔ اور تھم الہی کے تالع ہوجاتا ہے تو اسلام حقیقی میسر
ہوتا ہے۔ اور ایمان کی حقیقت حاصل ہوتی ہے۔ بعدازاں جو
کرچھ کل میں آئے گا۔ شریعت کی حقیقت ہوگی۔ اگر نماز ادا

ادراگرروزه یا حج ہے۔تو روزہ و حج کی حقیقت ہوگی دوسرے احکام شرعیہ کا بجالانا بھی اسی قیاس پر ہوگا۔ بس ظريقت وحقيقت دونول شريعت كي صورت اوراس كي حقيقت کے درمیان متوسط ہیں۔ جب تک ولایت خاصہ ہے مشرف نہ ہوں۔ اسلام مجازی سے اسلام حقیقی تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب سالک محض فضل خداوندی سے شریعت کی حقیقت کے ساتھ آ راستہ ہوجا تا ہے۔ اور اس کو اسلام حقیقی میسر ہوجا تا ہے۔ تواس بات کے لائق ہوجاتا ہے کہ کمالات نبوت سے انبياء عليهم الصلوة والسلام كي وراثت اور تبعيت كے طور بركامل حصہ یائے۔جس طرح شریعت کی صورت کمالات ولایت کے لئے شجرہ طیبہ یعنی پاک درخت کی طرح ہے۔ گویا کمالات ولا يتصورت شريعت كثمرات بيراس طرح شريعت كي حقیقت بھی کمالات نبوت کے لئے شجرہ طیبری روح ہے۔اور كمالات نبوت كويا حقيقت شريعت كے ثمرات ہيں۔ جب ولایت کے کمالات صورت کا ثمرہ ہیں۔ اور کمالات نبوت حقیقت کاثمرہ یو اس لحاظ سے کمالات نبوت حقائق کی طرح ہو نگے ۔ اور کمالات والایت ان کی صورتوں کی طرح۔

آخضرت علی نے فرمایا ہے۔ اسلم شیطانی لین میراشیطان بھی مسلمان ہوگیا ہے۔

محبت کی نوبت آجائے تو اس سے آگے اور نہایت بلند

مقام آتا ہے جواصلی طور پرحفرت خاتم الرسل علیدالصلوة والسلام کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔اور وراثت و بیعت کے طور پر دیکھیں کس کواس دولت ہے مشرف فرماتے ہیں۔اس بلندمحل میں جو نہایت بلندی کے باعث نظر میں تنگ دکھائی دیتا ہے۔ یہ فقیر حفرت صديق أكبررضي الله عنه كووراثت كے طور برناف تك داخل ہوامعلوم کرتا ہے۔اور حضرت فاروق رضی اللہ عنہ بھی اسی دولت سے سرفراز ہے۔ اور امہات المونین میں سے حضرت خديجيرضي الله عنها اورحفرت صديقة رضي الله عنها كوبهي ازواج کےعلاقہ کے باعث آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھتا ب- والامر الى الله سبحانه اللالاوجود جمال كبين ہوں غنیمت ہے۔اور وہال کے رہنے والوں کے لئے موجب بثارت ب فطوبي لمن عرفهم مبارك بين وه لوگ جوان کو پیچان لیں واضح ہو۔ کہ حق تعالیٰ کا کلام بندے کے ساتھ مھی روبروبلاواسطهوتی ہے۔اس قتم کی کلام انبیاعلیہم الصلاق والسلام میں سے بعض افراد کے لئے ثابت ہادر بھی انبیاء علیم الصلوة والسلام کے کامل تابعداروں کے لئے بھی ہوتی ہے۔ جوورا ہت و تبعیت کے طور بران کے کمالات سے مشرف ہوتے ہیں جب اس شم کی کلام ان میں ہے کسی ایک کے ساتھ بکشرت ہو۔ تو السيخف كومحدث كبتي بين بيسي كداميرالمومنين حضرت عمررضي الله تعالى عنه يتقطه به كلام الهام اورالقاءروحاني اورقلبي اوراس كلام ہے جوفرشنہ کے ساتھ ہوتی ہے۔الگ ہے۔اس قتم کی کلام کے ساتحدانسان كامل مخاطب ہوتا ہے۔ جوعالم امروعالم خلق اورروح نفس وعقل وخیال کا جامع ہو۔رو برو کلام کرنے سے بیلاز مہیں آتا-كدكلام كرنے والاسفنے والے كودكھائى ديتاہے كيونكه موسكا ے کہ سننے والے کی آ تکھیں کروروضعیف ہوں۔ نیز کام کے ر دبر و ہونے کے وقت تمام شہودی پر دے دور ہوجاتے ہیں۔ نہ کہ وجودی فاقعم بیمعرفت شریفدان قتم کی ہے۔ کہ آج تک سی نے بیان ہیں گی۔

الله تعالی آپ کواس گروه کی محبت پر استفامت عطا فرمائے اور قیامت میں آئیس کے ساتھ اٹھائے۔ بیدہ لوگ بیں جن کا ہمنشین بربخت نہیں ہوتا۔ اور ان کا انیس وحبیب محروم نہیں ہوتا۔ هم جلساء الله اذا رؤ واذکو الله بید لوگ الله تعالی کے ایسے منطین بس کہ ان کے دیکھنے سے خدا

besturdub<sup>o</sup>

یا دآ جا تا ہے۔ بیدہ الوگ ہیں جس نے ان کو پہنچا نا اس نے اللہ تعالی کو یالیا۔ان کی نظر دواہے۔اوران کی کلام شفاءاوران کی صحبت سرایا نور مرضیا ہے۔ بیروہ لوگ ہیں جس نے ان کے ظا مرکود یکھا۔وہ محروم و ناامید موا۔اورجس نے ان کے باطن کود یکھا۔ بزرگ ہوگیا اور نجات وخلاصی یا گیا۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔ کہ البی برکیا ہے جوتو نے اپنے دوستوں کوعطا کیا ہے کہ جس نے ان کو پیچانا اس نے تجھے یالیا۔ اور جب تک تحجے نہ پایا۔ان کونہ پہچانا خلاف شرع کر مکنے کے بعد مدامت بھی جوتوبدی شاخ ہے پیدا نہ ہو۔ اور گناہ کے کر لینے سے متلذذ ومحفوظ مو-تواس سے اللد تعالی کی بناہ کیونکہ گناہ سے لذت حاصل كرنا محناه براصرار كرنا ب-اور كناه صغيره براصرار کرنا کبیرہ تک پہنچادیتا ہے۔اورکبیرہ پراصرار کرنا کفر کی دہلیز ہا عمال صالحہ کے بجالانے سے عجب تکبر کا حاصل ہونا ہے بیہ ایباز ہر قاتل اور مرض مہلک ہے جوعمل صالحہ کونیست و نابود کر دیتا ہے جیسے کہآگ ایندھن کوجلا کررا کھ بنا دیتی ہے۔ اپنی نيكول كومتم يعن تهت زده معلوم كرتے اورنيكيول كو يوشيده قباحتوں کونظر میں لائے تا کہاہے آپ کواورائے اعمال کو قاصر وكوتاه جانے بلكه لعنت اور رد مونے كائق خيال كرے رسول خداصلى الله عليه وكلم في قرمايا ب رب قدار للقوان والقران يلعنه وكم من صائم ليس له من صيا مه الا البظلماء والجوع بهت محرآن يزهن والمالي بي کے قرآن ان کولعنت کرتا ہے اور بہت سے روزہ دارا یہ ہیں کدروزہ سے سوائے بھوک بیاس کے ان کو کچھ حاصل نہیں بعض لوگ جن کوبید بدقصور کامل طور پر حاصل موجاتی ہے ایسا خيال كرتے بين كدوا كي ماتھ يعنى نيكيوں كا لكھنے والامعطل اور بیکار ہے اور کئی نیکی نہیں جواس کو لکھنے کے لائق مواور بائیں ماتھ لعنی برائوں کا لکھنے والا ہمیشدائے کام میں ہے کوئلہ جو کچھاس سے سرز د ہوتا ہے اس کی نظر میں برا ہی برا دکھائی دیتا ہے جب عارف کامعالمہ یہاں تک پہنے جاتا ہے تواس کے ساتھ ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔

منافق وسلم دونوں نماز کوادا کرتے ہیں منافق چونکہ باطن کا افکار رکھتا ہے۔اس کے نماز کی صورت بجالاتا ہےاور مسلمان باطنی اتباع سے باعث نماز کی حقیقت سے آراستہ

پی صورت وحقیقت باعتباراقراءاورانکارباطن کے ہے۔علاء راتخین نفس کے کمال اطمینان کے باعث شریعت کی حقیقت سے جوا تباع کی حقیقت ہے تحقق ہوتے ہیں اس فقیر کے خیال میں سنت سید کی متابعت اور بدعت کے اسم ورسم سے اجتناب کرتا ہے۔ جب تک بدعت حنہ سے بدعت سید کی طرح پر ہیزنہ کریں تب تک اس دولت کی بوجان کے دماغ میں نہیں کر بیٹ تک اس دولت کی بوجان کے دماغ میں نہیں کی مجال ہے کہ بدعت کو دور کرنے کا دم مارنے اور سنت کے زندہ کرنے کا دعوکی کرے۔

جس قافہ میں یار ہے جا سکتا نہیں میں

بس دور سے آواز جرس سنتا ہوں پہیں میں
قرآن مجید تمام شریعہ بلکہ تمام گذشتہ شریعت کا جامع
ہے۔ اس شریعت کے بعض احکام اس قتم کے ہیں جونص کی
عبارت اور اشارات اور ولالت اور اقتضاء سے مفہوم ہوتے
ہیں۔ اس قتم کے احکام میں تمام خاص و عام المل لغت برابر
ہیں۔ ووسری قتم کے احکام وہ ہیں جواجتہا داور استنباط سے مفہوم
ہوتے ہیں۔ یہ ہم آئمہ مجتمدین کے ساتھ مخصوص ہے جن میں
سے اول آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بقول جمہور پھر آخضرت سلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام مجتمد ہیں لیکن آخضرت سلی
اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام مجتمد ہیں لیکن آخضرت سلی
سازم کے زمانہ میں جودتی کا زمانہ تھا احکام اجتہادیہ خطاو
صواب کے درمیان متر دونہ سے بلکہ وی قطعی کے ساتھ جی باطل

قرآن مجیدی تیسری قتم کے احکام اس قتم کے ہیں جن
کے بیجھنے سے انسان کی طاقت عاجز ہے جب تک احکام کے
باذل کرنے والے جل شانہ کی طرف سے اطلاع نہ طے ان
احکام کو بھونیس سکتے۔ اس اعلام واطلاع کا حاصل ہونا پیغیرعلیہ
العملاۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ پیغیر سے سوا کسی اورکو یہ
اطلاع نہیں دیتے۔ یہا حکام اگر چہ کتاب ہی سے ماخوذ ہیں لیکن
بونکہ ان کا مظہر ہی ہم ہم ہم اس لئے یہا حکام سنت کی طرف منسوب
ہوئے ہیں کیونکہ ان کا مظہر سنت ہے جس طرح احکام اجتہادیکو
قیاس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس اعتبائے سے کہ قیاس ان
احکام کا مظہر ہے پس سنت وقیاس دنوں احکام کے مظہر ہیں۔
ہروت وہ ہرگروہ کے مناسب جدا جدا احکام ہیں کمی

besturdubo

عظیم کی طرح دکھائی دیتی ہے اور دوسرے تمام مذہب حوضوں اور نہروں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اور ظاہر میں بھی جب ملاحظہ کیا جاتا ہے۔ تو اہل اسلام سے سواد اعظم تعنی بہت سے لوگ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے تابعد ارہیں۔

امام الوحنیفه علیہ الرحمتہ سنت کی پیردی ہیں سب سے
آگے ہیں حتی کہ احادیث مرسل کو احادیث مند کی طرح
متابعت کے لائق جانے اور اپنی راء پر مقدم سیجھتے ہیں۔ اور
ویسے ہی صحابہ کے قول کو حضرت خیر البشر علیہ الصلا ۃ والسلام کی
شرف صحبت کے باعث اپنی اراء پر مقدم جانتے ہیں۔
دوسروں کا ایبا حال نہیں پھر بھی مخالف ان کوصا حب الراء کہتے
ہیں اور بہت ہے ادبی کے لفظ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں
پیں فابت ہوا کہ احکام شرعیہ کے فابت کرنے میں معتبر کتاب
وسنت ہے اور مجہدوں کا قیاس اور اجتماع امت بھی حقیقت
میں احکام کے قبت ہیں ان چار دلیلوں کے سوا اور کوئی دلیل
میں احکام کے قبت ہیں ان چار دلیلوں کے سوا اور کوئی دلیل
میں احکام شرعیہ کو فابت کر سکے الہام حل وحرمت کو فابت
نہیں جواحکام شرعیہ کو فابت کر سکے الہام حل وحرمت کو فابت

جوفض شریعت کا التزام رکھتا ہے۔ وہ صاحب معرفت تصحب قدر بيالتزام زياده موگاسي قدرمعرفت زياده موگي جو مخف شریعت میں ست ہے۔معرفت سے بے نفیب ہے۔ الہام دین کے بوشیدہ کمالات کا ظاہر کرنے والا ہے نہ کہ دین میں زیادہ کمالات کا ثابت کرنے والاجس طرح اجتبادا حکام کا مظہر ہے اس طرح الہام ان حقائق واسرار کا مظہر ہے۔اس درویش نے تمام قسم کی عظمت و کبریائی کوایے سے مسلوب كركے ق تعالى كى ياك بارگاه كى طرف منسوب كيا ہے اور تمام تتم کے حسن وجمال اور خیر و کمال کو اینے آپ سے دور كري حق تعالى كے ساتھ مخصوص كيا ہے اپنے آپكوشر وتعص ك سوا كي خيس جانا اوراي آب من سوائد ذلت وماح اور عجز واكسار كے كھنيں ويكها \_ اور اگر بالفرض عظمت وكبريائي كاكوئي حصه بظاهراس كي طرف متوجه موتواس كوزينه معلوم کرتا ہے جس کے ذریعہ سے او پر کی طرف جاتا ہے۔ اور اس ذات یاک تک جوعظمت وکبریائی کے لائق ہے۔ پہنچ جاتا ہے۔ایک ہی رات میں ہزارآ دمی رسول الله صلی الله علیه وسلم کو

حلت مناسب ہوئی ہے بھی حرمت اولوالعزم پیغیبر کو ایک امر کے حلال ہونے کا حکم ہوا تھا اور غیر الوالعزم پنجبر کواس امر کے حرام ہونے کا اعلام بیول وحرمت دونو ں صحیفہ منزلہ ہے ماخوذ ہیں جس طرح کہ دومجہ تدایک ماخذے دومختلف حکم اخذ کر لیئے ہیں ایک حل سمجھ لیتا ہے۔ دوسراای سے حرمت نکال لیتا ہے۔ ہمارے پیغیبر سلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھلی سنت پہلی سنت کی ناسخ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جونزول کے بعداس شریعت کی متابعت کریں گے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سنت کا اتباع بھی کریں گے کیونکہ اس شریعت کا تنخ جا تر نہیں عجب نہیں کہ علاء ظاہر حضرت عیسی علیدالسلام کے جمہدات سے ان کے ماخذ کے کمال دقیق اور پوشیدہ ہونے کے باعث انکار کر جائیں اور ان کو کتاب وسنت کے مخالف جانیں حضرت عيسى روح الله كي مثال حضرت امام اعظم كوفي رحمته الله عليه كي سی ہےجنہوں نے ورع وتقوے کی برکت اور سنت کی متابعت کی دولت سے اجتہاد اور استفاط میں وہ ورجہ بلند حاصل کیاہے۔جس کو دوسر بے لوگ سمجھ نہیں سکتے۔امام شافعی رحمت الله عليه نے جس نے ان كى فقامت كى بار كى سے تعور اسا حصدحاصل كياب فرمايا الفقهاء كلهم عيال ابى حنيفة فقها سبابوطيفد كعيال بينان كم ممتول كى جرات ير افسوس ہے۔ کداپناقصور دوسرول کے ذمدلگاتے ہیں نیت قاصرے گر كنداي طاكفه راطعن وقصور حاش لله كه برارم بزبان اي گله را مه شیرال جهال بسته این سلسله اند روبه از حیله چهال بکسلدای سلسله را ترجمہ: گرکوئی قاصر لگائے طعن ان کے حال برتوبہ توبہ مرزبان برلاؤل میں اس کا گلہ شیریں باندھے ہوئے اس سلسله میں سب کے سب اوم ڑی حیلہ سے تو ڑے کس طرح میہ سلسله حضرت روح الله كااجتها دحضرت امام اعظم رحمته الله عليه کے اجتہاد کے موافق ہوگانہ ہیکہان کے مذہب کی تقلید کریں مح كونكد\_حضرت روح الله عليه الصلؤة والسلام كي شان اس سے برتر ہے کہ علماءامت کی تقلید کریں۔ بلاتکلف وتعصب کہا جاتا ہے۔ کہ اس ندہب حنفی کی نورانیت کشفی نظر میں دریائے

خواب میں مختلف صورتوں میں دیکھتے ہیں۔ اور فائدہ حاصل كرت بين بيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى صفات ولطائف کی مثالی صورتیں ہیں ای طرح مرید اینے پیروں کی مثالی صورتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔

برجلالا اور جام خواب میں این آپ کو بادشاہ و کھتے ہیں لیکن کچھ حاصل نہیں اور سوائے خسارہ کے ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ پس واقعات پراعتبار کرنا جا ہے عالم شہادت میں جو پچھ حاصل ہوجائے اس کوا پناسمجھنا جائے۔

بیان سورج کا کرتا ہوں کہ ہوں میں بس غلام اس کا نہیں بندہ میں شب کا تا کروں خوابونکا سیجمہ جرحا يمي وجدب كهمشائخ نقشبند بيقدس سرجم واقعات كا اعتبار نہیں کرتے ۔معتبر وہی ہے جوآ فاقہ اور بیداری میں حاصل ہو۔اور دائمی حضور کواعلی دولت سجھتے ہیں کسی وقت بھی ان کے دل برغیر کا گزرنہیں ہوتا۔

من عرف الله كل لسانه جسنے اللہ تعالى كو پیچان لیااس کی زبان گنگ موگئی۔اس کا نشان ہے اور جہال علم ہے وہاں گفتگو بھی ہے۔ من عبرف الله طال لسانه (جس نے اللہ تعالی کو پہچانااس کی زبان دراز ہوگئ۔

بندہ کا بیہودہ یا توں میں مشغول ہونا بندہ کی طرف سے حق تعالی کے منہ پھیرنے کی علامت ہے۔

اگر امامت کی بحث دین کی ضروریات اور شریعت کے اصول سے ہوتی جیسے کہ شیعہ نے گمان کیا ہے۔ تو جا ہے تھا کہ اللہ تعالى ايني كتاب مجيد مين استخاف كالعين فرما كرخليفه كي تشخيص فرماتاً ـ اورحضرت يغير عليه الصلوة والسلام بهي ايك كي خلافت كا امر فرما جاتے اور تخصیص اور تصریح کے طور پرایک کوخلیفہ کرتے۔

رسول التدسلي التدعلية وسلم فرمايا ب-مسامس عسد اذنب ذنبا فقال فتوضاء وصلى واستغفرالله من ذنبه الاكان حقاعلى الله ان يعفى له (جب كى بنده سے كناه سرز د ہوتو وضو کرے اور نمازیر ہے اور اللہ تعالی سے اپنے گناہ کی بخشش جا ہے تواللہ تعالی ضروراس کے گناہ بخش دیتا ہے۔

لقمان تکیم نے اپنے بیٹے کونفیحت کے طور برفر مایا کہ اے بٹا! توبہ میں کل تک تاخیر نہ کر کیونکہ موت نا گاہ آ حاتی ہے۔

Destirdubooks:Wordpress حضرت مجابد فرماتے ہیں کہ جو مخص صبح شام توبہ نہ كرےوہ ظالم ہے۔

بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کدایک رتی ما ندی کا پھیردینااللدتعالی کے نزویک چھسو حج قبول سے افضل ہے بد اعقادی جواہل سنت و جماعت کے مخالف ہے زہر قاتل ہے جودائمی موت اور ہمیشہ کے عذاب وعمّاب تک پہنچادیت ہے۔ حضور عَلِينَةً نے فرمایا کہ فرقہ ناجبہ وہ لوگ ہیں جواس بات بر بین جس برمین مون اور میرے اصحاب اور و والک فرقد ناجيدالل سنت وجماعت بين جنهول في الخضرت صلى الله عليه وسلم اور اصحاب کرام رضی الله عنهم کی متابعت کولازم پکڑا ہے۔ عقائد کے درست ہونے کے بعد شرع کے ادامر کا بجالانا اور نواہی سے ہث جانا جومل سے تعلق رکھتا ہے۔ نہایت ضروری ہے پنج قتی نماز کو بلافتور تعدیل ارکان اور جماعت کے ساتھ ادا كرنا جائية۔

شرع منوعات سے بچنا جاہئے اور حق تعالی کی نامرضیات کو زہر قاتل سمجھنا چاہئے۔ اور اپنے تصوروں کو ہر وقت نظر میں رکھنا چاہئے اور اپنی کار گذار یوں برنادم اور شرمنده ہونا جا ہے اور ندامت وحسرت اٹھانی جا ہے بندگی کا طریق یمی ہے۔ بادشاہ وقت سات پشت ہے مسلمان چلاآتا ہے اور اہل سنت و جماعت میں سے ہے اور حنیف مذہب پر ہے چندسال ہوئے ہیں کہاس زمانہ میں جوقرب قیامت اور عہد نبوت کے بعد کا زمانہ ہے بعض طالب علموں نے اپنی طمع کی کم بختی ہے جو باطن کی پلیدی ہے پیدا ہوئی ہے امیروں اور بادشاہوں کے ساتھ تقرب حاصل کیا ہے اور خوشار کر کے دین متین میں تشکیکات اوراعتراض کئے ہیں جب ایساعظیم الثان بادشاه آب کی باتوں کواچھی طرح سنسکتا اور قبول کرسکتا ہے تو 'یکس قدر بھاری دولت ہے کہ آپ تفریح یا اشارہ کے طور پر كلمة حق لعني كلمه اسلام كوجوالل سنت وجماعت كي معتقدات کے موافق ہواس کے گوش گذار کردیں اور جہاں تک گنجائش ہو سكے الل حق كى باتوں كو تحقيق كريں بلكه بميشه اميد وارا ور منتظر رمیں کہ کوئی ایما موقع مل جائے جس میں غرب وملت کی نسبت مُفتَّكُوشروع مو جائے تاكه اسلام كى حقيقت ظاہر كى

besturdubooks.wordpri

جائے اور کفر و کافری کا بطلان کیا جائے کفرخود ظاہر البطلان کو ہے کوئی عقلنداس کو بیندنہیں کرتا بے تحاشا اس کے بطلان کو ظاہر کرتا جائے۔ ظاہر کرتا جائے۔

ان بعقاول نے کہاں سے جانا ہے کہان جمادات کو شفاعت کی کیا مجال ہوگی اور حق تعالی اسیخ شریکوں کی شفاعت کی جو در حقیقت اس کے دشمن ہیں اپنے دشمن بندوں کے حق میں قبول کر ہے گا ان کی مثال بعینہ الی ہے جیسے کہ باغی بادشاہ پر حملہ کریں اور چند بے وقوف ان باغیوں کی مدد کریں اس خیال فاسد سے کہ تک وقت میں یہ باغی بادشاہ کے نزد یک جماری سفارش کریں گے اور ان کے ذریعے ہم بادشاہ کا تقرب حاصل کریں گے۔ یہ عجب بے وقوف ہیں کہ بادشاہ کا تقرب حاصل کریں گے۔ یہ عجب بے وقوف ہیں کہ بادشاہ کا تقرب حاصل کریں گے۔ یہ عجب بے وقوف ہیں کہ بادشاہ کا تمان کی ضدمت کریں اور باغیوں کی شفاعت سے بادشاہ سے معافی بانگیں اور اس کا قرب حاصل کریں۔

حضرت فيخ عبدالقادر جيلاني قدس سرؤ كتاب غتية مين فرماتے ہیں کہ بدعتوں کے گروہ جن کے اصول بدنو گروہ ہیں۔ خوارج شيعه معتزله مرجيه مشبه جميه ضراريه بخاريه كلابيه أتخضرت صلى الله عليه وتلم اور حضرت ابو بكر وعمر وعثان وعلى رضي التدعنهم اجمعين كي خلافت كے زماندميں ندھے ميگروه محابداور تابعين اورفهقا ع سبعه رضى الله تعالى عنهم ك انقال فرماني ہے کئی سال بعد بیدا ہوئے ہیں ۔ پس جو فر ہب آنخضرت صلی الله عليه وللم اورخلفائ راشدين كے زمانه كے بعد بيدا موا ا عنارواعتاد كاكتنبين فرماياآب كومعلوم ب كه بادشاه روح کی ما تند ہےاور تمام انسان جسد یعنی جسم کی طرح اگرروح درست ہے تو بدن بھی درست ہے اگر روح بگر جائے تو بدن بھی مجڑ جاتا ہے پس بادشاہ کی بہتری میں کوشش کرنا کو یا تمام بني آ دم كي اصلاح ميس كوشش كرنا بيادر بادشاه كي اصلاح اس امریس ہے کہ بلحاظ وقت جس طرح ہو سکے کلمہ اسلام کا اظہار كياجائ كلمداسلام كي بعدالل سنت وجماعت كمعتقدات مجی مجمی مجمی بادشاہ کے کانوں تک پہنچا دیے جامئیں اور مذهب مخالف كى ترويدكرنى جاسية أكربيدولت ميسر موجائة سموما انبهاءعليه الصلوة والسلام كي وراثت عظلم ماته آهمي آب كو بددولت مفت حاصل ہے۔

چنانچ لکھا ہے کہ جب سیدنا عبد اللہ کے نطفہ نے جو حفرت محمد رسول اللہ سلم اللہ علیہ وسلم کی صورت کا مادہ تھا سیدہ آ منہ کے رحم میں قرار پکڑا تمام روئے زمین کے بت سرتگون ہو گئے اور تمام شیطان اپنے کام سے بند ہو گئے فرشتوں نے ابلیس کے تت کو اوندھا کر کے دریا میں ڈال دیا اور چالیس دن تک عذاب کیا اور آت کو صرائے کے گل کو تخصرت صلی اللہ علیہ ملم کی ولا دت کی رات کو کسرائے کے گل کو زلزلہ آگیا اور اس کے چودہ کنگر کے اورفارس کی آمی جو بڑارسال سے روثن تھی اور بھی نہ بھی تھی عکدم بچھ گئی۔

انسان میں جس طرح اس کا دل عرش رحمان کا مونہ ہے۔ اس طرح سے۔ اور اس کا ظہور قبلی ظہور عربی کی کا نمونہ ہے۔ اس طرح انسان میں بیت اللہ کا بھی نمونہ اور نشان ہے۔

جو خص صراط متنقم سے ایک داندرائی کے برابر بھی جدا ہو گیا جوں جوں جائے دور ہوتا جائے گا اور مطلوب تک پہنچنے سے زیادہ بعید ہوتا جائے گا۔

تری نری بکعب اے اعرابی
ایں راہ کہ تو میری ہترکتان است
کشفی صورت میں کلہ شبت نقطہ کے رنگ میں دکھائی
دیتا ہے۔اور کلم محمد رسول اللہ عظیمی جو دعوت خلق کی خبر دیتا
ہے۔جواجسام وجواہر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور وہاں طول و
بسط کا قدم رائخ ہے اس واسطے اس مقام کی صورت مثالی کشفی
نظر میں لمبی چوڑی دکھائی دیتی ہے۔

ظہور عرقی اگر چہ تمام تجلیات وظہورات سے برتر ہے

لیکن وہ معاملہ جو بیت اللہ مقدی کے ساتھ وابسۃ ہے تمام
ظہورات وتجلیات سے برتر ہے وہاں ظہور و تجلیا کا نام لینا نگ و
عار ہے تجلیات وظہورات محیط وائر و کا تھم رکھتے ہیں۔
چہ گوئیم باتو از مرغے نشانہ
کہ با عنقا بود ہم آشیانہ
زمرغ من بود آن عام ہم کم
انبیاء بی اسرائیل کا کعبہ جو بیت المقدی کا پھر ہے۔
اس کے ظہورات کے کمالات آخر کار اس کعبہ معظمہ کے
مالات کی طرف راجع ہوتے ہیں اوران کے ساتھ مل صاتے

اس کوتبول کرلینا چاہئے۔

اس فقیر کے علم پر مخصوص ہے۔ دہ یہ ہے۔ کہ حدیث قدی بیں آیا ہے کہ لا یسعنی ارضی و لا سمانی و لکن یسعنی قلب عبدی المؤمن بیں نا پی زمین بی ساسکتا ہوں۔ نہ آسان بیں لیکن اپنے مومن بندے کے دل بین ساسکتا ہوں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کال ظہور مومن آدی کے قلب برمخصوص ہے۔

عرش مجیدا گر چدزیادہ وسیع اورمظہراتم ہے۔لیکن اس این دولت کے حاصل ہونے کاعلم نہیں رکھتا۔اوران کمالات کا شعوراس کو حاصل نہیں۔ برخلاف قلب انسانی کے کہ صاحب شعور سے اور این علم ومعرفت سے معمور ہے۔ قلب کے لئے ایک اور بھی زیادتی ہوجس کوہم بیان کرتے ہیں غورہے نیں۔ مجموعه انسان جس كوعالم صغير كهتيه بين أكرجيه عالم خلق اورعالم امرے مرکب ہے کیکن اس کو ہیئت وحدا نی حقیقی حاصل ہے۔ عرش اور قلب کی مثال اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ گویا ایک وسیع آگ ہے۔جس نے دشت وصحرا کومنور کردیا ہے۔اوراس آگ ہے ایک مشعل بنالیں۔جس میں بعض امور کے لاحق ہونے سے اس قتم کی اور نورانیت پیدا ہوجائے جواس آگ مین نیس تو مجھ شک نہیں۔ کہ بیزیادتی صرف فضل جزئی ہی ا ابت كرتى ہے۔ ليعنى كامل كا باطن مروقت خدا وند تعالى كى طرف لگار ہتاہے۔اوراس کا خلاہراہل وعیال کی تدبیر میں۔ تفیحت ہے تجھ سے کہی سر بسر کہ لڑکا ہے تو اور رہین ہے گھر يااكرجه يرتكلف كعانے كات بين اورنفيس لباس يہنتے ہیں کیکن لذت کا یا نا۔ اور نفع حاصل کرنا فقراء کے طعام ولیاس

مہلی برکت جو محبت اول میں اس طریقہ علیہ کے مبتدی رشید کو حاصل ہوتی ہے مطلوب حقیق کی طرف قلب کی دائی توجہ ہے۔ بید دوام توجہ تعوزی مدت میں نسیان ما سوا تک پہنچا دیت ہے۔ اگر طالب بالفرض ہزار سال تک جیئے۔ حق تعالی کا غیر اس نسیان کے باعث جو اس کو ما سواسے حاصل ہو چکا ہے۔ مجھی اس کے دل سے گزرنے نہ پائے۔ عبادات نافلہ کو ہیں کیونکہ اطراف کواپنے مرکز کے ساتھ ملنے سے چارہ نہیں۔ راستے جب تک مرکز تک جو صراط متنقیم ہے نہ پہنچیں۔ تب تک مطلو کی طرف نہیں جاسکتے۔

اگر چەاللەتغالى كے فضل سے كعبه كى حقيقت كے ساتھ الحاق ليتن ملناميسر موج كابادراس كي بعد بيثارتر قيال حاصل موچکی میں ممرصورت کوصورت کعبہ کی ملاقات کا شوق ہے جج فرض اکبرہو چکا ہے اور راستہ کا امن بھی غلب سلامتی کے باعث ثابت ہو چکا ہے۔اوراس فرض کے اداکرنے کا شوق بھی کامل بے لیکن دیر پر دیر ہوتی چلی آتی ہے۔سر اور آگھول کے بل منزلول وقطع كرما جائي الريني محية ونعت عظم ب-اگرراه بي میںرہ مین و بری بھاری امیدواری ہے۔اورو مخض جس کی ایک توجفل کی طرف ہے اور دوسری توجہ خالق کی طرف وہ سیر کے وسط میں ہے۔ لیکن پیخص اس سالک سے بلندتر ہے۔جس کی توجہ کالل طور برحق تعالیٰ کی طرف ہے کیونکہ پیخض بندوں کے حقوق ادا کرنے میں ناقص ہے۔ اور وہمخص حتی المقدور خالق کے حق بھی اور مخلوق کے حق بھی بجالاتا ہے۔ اور خلق کو خالق کی طرف بلاتا ہے۔ پس اس کی نبعت اکمل ہوگی خلیل ایے آرام كے لئے ہے۔اوروز بردوسروں ككاروباركے لئے شنان ما بینهما (ان دونول میں بہت فرق ہے)

اس مقام عالی لینی خلعت کے سرحلقہ حضرت ابراہیم طیل الرحمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یا وہ لوگ جن کو اس مقام اللی سے مشرف فرمائیں۔ مقام خلف کے اوپر مقام حجت ہے جس مقام اللی کے ساتھ تیسرے گروہ کے لوگ جو سابق بالخیرات ہیں۔ مشرف ہوئے ہیں۔ یارو ندیم اور ہوتا ہے۔ اور محب و مجبوب اور حاجزی اور زاری اور التجاوا تکساری کے ساتھ اللہ تعالی کی بارگاہ سے عفو و عافیت طلب کرنی چاہئے حتی کہ قبولیت کا اثر مفہوم ہو جائے اگر چہدوست اور خیر خواہ سب اس کام میں گئے ہیں۔ مگر صاحب معاملہ اس کام کا زیادہ متحق ہے دوا کھانا اور پر ہیز کرنا بیار کا کام۔ دوسرے لوگ مرض کے دور کرنے میں مرف اس کے ددگر ہیں۔

معالمہ کی حقیقت سے کے محبوب حقیق کی طرف سے جو کچھ آئے۔کشادہ پیشانی اور فراغ دلی سے احسان کے ساتھ عبادات فرائض کے مقابلہ میں راستہ چھینکے ہوئے کوڑے کی طرح بےاعتبار جاننا چاہیے۔

نیم دانگ اس فخص کو واپس دے دینا جس سے خلاف شرع ظلم سے لیا ہو۔ دوسو درہم صدق کرنے سے بہتر ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر ایک فخص کے نیک عمل پیغبر کے نیک عملوں کی طرح ہوں اور اس پر نیم دانگ جتنا کسی کا حق باتی رہا ہو۔ تو اس فخص کو بہشت میں نہ لے جا کیں گے۔ جب تک اس نیم دانگ کو ادانہ کرےگا۔

غرض ظاہر کو احکام شرعیہ ہے آ راستہ کر کے باطن کی طرف متوجہ ہونا چاہئے تاکہ غفلت کے ساتھ آلودہ ندرہے کیونکہ باطن کی امداد کے بغیر احکام شرعیہ ہے آ راستہ ہونا مشکل ہے۔ علاء مرف فقے دیتے ہیں۔ اور اہل اللہ کام کرتے ہیں باطن میں کوشش کرنا ظاہری کوشش کوستازم ہے۔ اور جو کوئی باطن ہی کی درتی میں لگارہے اور ظاہر کی پرواہ نہ کرے وہ بلحن ہیں کا درج وہ باطنی احوال استدراج ہیں۔ بندہ مقبول وہ ہے جوایے مولے کے فعل برراضی ہو۔

بندہ سبول وہ ہے جواسیے موتے ہے س پرراسی ہو۔
اور جوفض اپنی رضا کا تالع ہو۔وہ اپنابندہ ہے آگرمولے بندہ
کی گردن پر چھری چلاوے تو بندہ کو چاہئے کہ اس وقت شاداں
اور خندال ہو۔اوراس میں اپنے مولے کی رضا مندی سمجے بلکہ
اس فعل سے لذت حاصل کرے۔

رسول الله ملی الله علیه وسلم فرمایا ہے المنحلق عبال الله و احب المنحلق النی الله من احسن الی عباله. خلق الله و احب المنحلق النی الله من احسن الی عباله. خلق الله قات می سے زیادہ پیارا) الله تعالی کے نزدیک و فحض ہے جو اس کے عیال کے ساتھ احسان کر اب اب ممل کا وقت ہے شو آرام کا وقت آرام کرنا کو یا اپنی جب اس عمل کا چھل سے گو وقت آرام کرنا کو یا اپنی کھیں کو کیا کھا جانا۔ اوراس کے پھل سے محروم رہنا ہے۔

مقام قساب قوسین او ادنی بی سرعظیم بیرے کہ جب انسان کال سیرالی اللہ کتام ہونے کے بعدسر فی اللہ کے ساتھ وابستہ متقل ہو جاتا ہے تو اخلاق اللہ سے متحلق ہوجاتا ہے آگر اللہ تعالی کی متحقیت سے عاشق صادق کا تعلق و گرفتاری معثوق کی ذات کے ساتھ یہاں تک ہوجائے کہ

اسم وصفت سے گزر جائے تو اس وقت اسم وصفت بالکل اس کی نظر سے دور ہو جاتے ہیں اور ذات کے سوااس کو پچھ کوظ وشہود نہیں ہوتا۔ اگر چہ صفات موجود ہوں۔ لیکن اس کو مشہود نہیں ہوتا۔ تب اؤ اُذنی کاسر فاہر ہوتا ہے۔

آپ کوداضح ہو۔ کہ خوارق وکرامات کا ظاہر ہونا ولا ہت
کی شرطنہیں جس طرح علاء خوارق کے حاصل کرنے کے لئے
مکلف جہیں ہیں۔ بعض اولیاء جن سے خوارق وکرامات ظاہر
ہوئی آخردم میں ان کرامات کے ظہور سے نادم ہوئے ہیں۔ اور
بیخواہش کرتے رہے ہیں کہ کاش ہم سے بیخوارق وکرامات
ظاہر نہ ہوتے ۔ ولی کوائی ولایت کاعلم ہونا ضروری نہیں۔

مریدرشیداورطالب مستعد برگفر ی سلوک طریق بیس این پیرسے خوارق و کرامات محسوس کرتا ہے اور معاملہ غیبی بیس بردم اس سے مدولیتا ہے دوسر بے لوگوں کی نسبت کرامات ہی فاہر ہونا ضروری نہیں لیکن مریدوں کی نسبت کرامات ہی کرامات اور خوارق ہیں۔ مریدکس طرح پیر کے خوارق کو محسوس نہ کر بے جبکہ پیر نے مرده دل کوزندہ کردیا ہے۔ اور مشاہدہ و مکافقہ تک پہنچا دیا ہے موام کے نزدیک بدنوں کا زندہ کرنا عظیم الشان ہے اور خواہش کے نزدیک قلب وروح کا زندہ کرنا علی درکا برہان ہے۔

در حقیقت الل الله کاوجودی کرامت ہے۔

عارف صاحب بحیل کی بیظاہری و باطنی توجہ جواس کو طلق کی طرف پیدا ہوئی ہے۔ موت کے وقت تک ہے جومقام دعوت کا منتبا ہے جب موت آجائے گی موت کے بل سے گر رکمجوب کے وجہ میں قدم رکھ لے گا اور اغیار کی مزاحت کے بیٹے وصل وا تصال کی دولت سے مشرف ہوجائے گا۔

زجمه

مبارک معمول کو اپنی دوات مبارک عاشقول کو دردو کلفت جب سالک الله تعالی کی توفق سے ذکر مراقبہ کے ساتھ حق تعالی کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دم بدم ماسوی سے مند پھرتا جاتا ہے۔ توحق تعالی اساء وصفات کی علمیہ صور تو ل کے عکوس جرآن شی توت وفلہ باتے جاتے ہیں۔

کیا۔تونے ان کو کیوں اذن دیا)

حضرت رسالت خاتميت عليه الصلوة والسلام نے مرض موت مين كاغذ طلب كيااورفر ماياكه اكتب لحم كتا بالن تصلو ابعدی (کاغذلاؤ کیس کیکھوں تاکتم میرے بعد ممراه نه مو) اور حضرت فاروق رضي الله عنداور چند اور اصحاب في منع كياأوركها كد حسبنسا كتباب الله (ميس كتاب الله كافى ب) اوركهااستفهموه (كياغثى ساليى کلام کرتے ہیں اچھی طرح پوچھو۔ یہی وہ فاروق رضی اللہ عنہ میں جن کی شان میں اللہ تعالی اینے رسول کوفر ماتا ہے اللہ اللہ النبى حسبك اللمه ومن اتبعك من المومنين (اے نی بھے کواللہ تعالی اور تیرے تابعدار مومن کافی ہیں۔) الله تعالی اینے نی کوناطب کر کے فرماتے ہیں عسف المسلمه عنک لم اذنت لهم (الله تحالُّ نے تجھ سے معاف

اورآ يت كريمبو شاورهم في الامو (كاميم)ان ہےمشورہ کرلیا کرو ( کے بموجب اصحاب کرام رضی الدعنبم کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مفتکو کی منجائش اور رو و بدل کی محال تھی۔ کیونکہ اعتبار ومشورہ کا امر کرنا ردو بدل کے حاصل ہونے کے بغیر متصور نہیں۔ جنگ مدر کے قیدیوں کے قتل اور فدیہ کے مارہ میں جب اختلاف واقع ہوا تھا تو حضرت فاروق رضى الله عنه نے قتل كائتكم ديا تعاادروى حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کے تھم کے موافق آئی۔

مقدمهسوم - بدكسهوونسيان پينبريرجائز بلكهواقع ب حديث ذي اليدين من آيا ب-كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے جاررکعتی نماز میں دورکعت کے بعدسلام دیدی۔ ذی اليدين نے عرض كى اقب ت الب الم المسلونة ام نسبت كيا آپ نے نماز کوقعر کیا ہے یا آپ بھول گئے ذوالیدین کی صداقت ثابت ہونے کے بعد آنحضرت صلی الله عليه وللم نے اٹھ کر دورکعت اور ادا کیس ۔اور سجدہ سہوادا کیا۔

حضرت فاروق رضى اللدعنه بلكه خلفاء ثلاثه رضى الله عنهم کے لئے کتاب وسنت میں جنت کی خوشخری ہے اور وہ احادیث جن میں خاص طور بران کے لئے جنت کی بثارت ہے۔ ثقہ راوبوں کی کثرت ہےشہرت بلکہ تواترمعنی کی حد تک پہنچ چکی

besturdubooks.wordpress.co ہیں۔جن کاا نکار کرناسراسر جہالت ہے یا بغض وعناد۔ان صحیح و حسن مدیثوں کے راوی اہل سنت ہیں جنہوں نے اسے استادوں سے جوسب کے سب صحابہ و تابعین ہیں۔اخذ کی ہیں۔ان کے مقابلہ میں اگر تمام مخالف فرقوں کے راویوں کو جمع کریں تو اہل سنت کے سویں حصہ تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ الثدتعالي فرماتا يو السابقون الاولون مهاجرين اور انصار میں سابقین اور اول وہ لوگ جنہوں نے احسان سے ان کی تابعداری کی ان سب براللدتعالی راضی ہے اور بیاللدتعالی سے راضی ہیں اور ان کے لئے جنات تیار کی ہیں جن میں نہریں بہتی ہیںان میں ہمیشد ہیں گے بدبری کامیانی ہے۔اور فرما تا ہے لا یستوی منکم من انفق نہیں برابرتم میں ہے وہ مخص جس نے فتح سے سلے خرج کیا اور لڑائی کی بیزیادہ درجے والے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا۔ اور لڑائی کی اور سب کواللد تعالی نے دسنے لیعنی بہشت کا وعدہ دیا ہے۔

> الله تعالى فرما تا بالقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تبحت الشجرة بيتك اللدتعالى راضى مؤكيا مونین سے جب انہول نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ حضرت فاروق رضى اللدعنه كالمطلب استفهام اوراستفسار لعني استفهموه سي يقاكماكرآب كوش واجتمام كساته كاغذ طلب فرمائين تولايا جائے۔ اگر حضرت فاروق رضي القد عند ب بھی استفسار واستفہام کے لئے کاغذلانے میں تو نف کیا ہو۔ تو کیامضا نقہ ہے۔حضرت فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آگر کوئی خریدارمل حائے۔ تو اس خلافت کو ایک دینار کے بدلے نیچ ڈالوں اور حضرت امیر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی خواہش کے لئے معاویہ کے ساتھ لڑائی جھرانہیں کیا بلکہ ماغيوں كے ساتھ لڑائى كرنافرض مجھ كران كامقابله كيا ہے۔ خوشراں باشد کہ سر دلبرال گفت آید درحدیث دیگرال ابلیس لعین جو ہرفساد وگمراہی کامیدا ہے۔عدم سے بھی زیادہ شرم ہے اور وہ بدبخت ان ہنروں سے بھی جوعدم میں یائے جاتے ہیں بے نصیب ہے۔انا خیر منہ جواس سے صادر موا۔اس نے تمام خیریت وبہتری کامادہ اس سے دور کر دیا ہے۔

اور محض شرارت یر دلالت کی ہے۔ عدم نے چونکدایے نیست ولاشے ہونے سے وجود کا مقابلہ کیا اس کئے وجود کے حسن وجال کا آئینہ بن گیا اور تعین نے جونکدا پی ستی وخیریت کے باعث وجود کامعارضه کیا۔اس لئے مردود ومطرود ہو گیا تقابل کی خوبى عدم سي يكفني حاسة اورمعلوم مواكدابليس اس كارخانه عالی میں کام کرتارہاہے۔جسنے کناسی وخاکرونی کر کےسب كاكوژا كركث اين شريرا ثعاليا ادرادرون كوياك وصاف كرديا ہے کیکن چونکہ ہ مدبخت تکبرولڑ ائی ہے پیش آیااوراینی بہتری و خریت کو منظریس لایا۔اس لئے اس نے اسیے عمل کوضائع کر ویااوراجر سے محروم ہو گیا درحقیقت خسر الدنیا اس کے حال کا نثان ہے پس اس کے شرارت نماوجود کے مالیخو لیات نے اس کونیست ولاشے ہونے سے جوعدم کی نیک صفتوں میں سے ي عروم ركها - ايسے جو مخص دنيا ميں زيادہ تر رنج والم ميں مبتلا موگا آخرت میں ای قدر زیادہ ناز ونعت میں ہوگا کاش دنیا کی بقا کوآ خرت کی بقائے ساتھ وہی نسبت ہوتی ۔ جوقطرہ کو دریائے محیط کے ساتھ ہے۔

کافر خدا کا دشمن اور دائی عذاب کامستحق ہے دنیا میں اس سے عذاب کا دور رکھنا۔اوراس کواپنی وضع پر چھوڑ دینااس کے حق میں عین ناز دنعت ولذت ہے ای واسطے کافر کے حق میں دنیا پر جنت کا اطلاع کیا گیا ہے۔

من آل خاکم کہ ابر نور بہاری کند از لطف برمن قطرہ باری اگر از تن بروید صد زبانم چو سبزہ شکر لطفش کے توانم

### خواجه محمم معصوم رحمته الله عليه ازهزات اقدس

ایک ماہ میں حفظ قرآن مجید فرمایا اور سولہ سال کی عمر میں تمام علوم کی تحصیل سے فراغت پائی۔ گیارہ سال کی عمر میں ذکر و مراقبہ کا طریقہ اپنے والد ہزرگوار ہے سکھ کر اس پر مواظبت شروع کی۔ اور طریقت میں وہ کمال حاصل کیا۔ نولا کھ کی تعداد آپ کے مریدوں کی بتائی جاتی ہے۔

جن میں سے تقریباً سات ہزار مرتبہ خلافت پر پہنچ۔
آپ کی ولادت عود اھیں اور وفات 9 رہی الاول اسکاہ علی ہوئی۔ الاول اسکاہ علی ہوئی۔ مزار مبارک سر ہندیں زیارت گاہ عالم ہے۔
چوں زلیخا کز سیند آل تا بعدو عام جملہ جیز یوسف کردہ بود مخرت مجدد الف ثانی قدس سرہ السامی کی مامال تی ہی نیما تمال آئاز ایمی نیما تمال تی ترک مول کا آغاز ایمی نیما تمال ترک کی اصال تی ترک مول کا آغاز ایمی نیما تمال ترک کی اصال تی ترک مول کا ترک کی اصال تی ترک مول کی ترک کی اصال تی ترک مول کی ترک کی اصال تی ترک کی اصال تی ترک کی اصال تی ترک کی اصال تی ترک کی اصال ترک کی ترک کی اصال ترک کی اصال ترک کی اصال ترک کی اصال ترک کی ترک کی اصال ترک کی اصال ترک کی اصال ترک کی ترک

کی اصلاحی سرگرمیوں کا آغاز ابھی نہ ہوا تھا اور آپ اس دور کی خرابیوں کو دور کرنے اور کا فرانہ ومشر کانہ رسوم و معتقدات کی نخ کئی کے لئے خت متر د داور بے چین تھے۔ جب شاہجہان کو ممالک محروسہ پر پوری طرح استحکام حاصل ہوگیا تو حضرت عردة الوقی کی ضدمت میں سر ہندشریف حاضر ہوا۔

بہت کچھ تخفے اور ہدیے آپ کی خدمت ہیں چیش کئے۔
نیز حضرت مجد دالف ٹانی قدس سرہ کی روح: پرفتوح کے ایصال
ثواب کے لئے سات روز تک فقیروں کو کھانا تقسیم کیا۔ چونکہ
شاہجہان کو حضرت عروۃ الوقعی کی خدمت ہیں بڑارسوخ واعتقادتھا
اس لئے دوبارہ حضرت سے بیعت ہو کرمنے وشام حضرت کے صلقہ
ہیں شامل ہوتا تھا۔ آپ بھی اس پر بدرجہ عابیت مہر بان تھے۔

شاہجہاں نے اپنے زمانے میں اکثر بدعتوں کو جو جہانگیری دور میں باقی رہ گئی اور جہانگیری دور میں باقی رہ گئی اور در کیا اور حکم دیا کہ اشرفی اور در پہات راشدین رضی اللہ عنہم کے اسمائے گرامی کندہ کئے جا کیں اور تمام شہروں تصبوں اور دیہات میں متجدیں اور مدرسے بنائے جا کیں۔ چنانچے بکشرت مساجد و مدار تقیم کئے کے اور علی وفق اور حکا نف مقرر کے گئے اور دین اسلام کی تروی میں بے صد کوشش کی گئی۔

جب شمراده اورنگ زیب نے حضرت عروة الوقی سے
بیعت کی تو اس نے روش آرا سے حضرت کا مرید ہونے کے
لئے کہا۔ آخر روش آرا نے ایک رات استخارہ کیا خواب میں
دیکھا کہ ایک عظیم الثان محل ہے جوطرح طرح کے تقش و نگار
سے منقش ہے۔ اس محل میں حضرت عروة الوقی تشریف فرما
ہیں۔ نیچ کے حصہ میں بکثرت اولیائے کرام موجود ہیں۔

pesturdupooks.)

لئے سر ہندآیا۔ کافی دن قیام کیااوراپنے ارکان سلطنت سے کہا کہ چونکہ بیشہر میرے دونوں دار الخلافوں (لا ہور و دبلی) کے درمیان ہے نیز یہ کہ بیس حضرت کی زیارت کے لئے آتا رہتا ہوں اس لئے بھی اس شہر میں میرے عالی شان محلات بنوائے جا کیس چنانچے بنوائے گئے۔

الا سودائيال شمرے ست در بند کہ اندر یائے او بنیاد سر ہند شاہجہاں نے حضرت سے عرض کیا میں حابتا ہوں کہ اینی زندگی میںمملکت کواولا دہیں تقسیم کر دوں فرمایا کہ ولی عہد اورنگ زیب کو بنانا کیونکه وه سب شنرادون مین زیاده لائق ہے۔شا جہاں نے بھی اس بات کومنظور کرلیا۔ دہلی پہنچ کر جب شاہجہاں نے اور مگ زیب کو ولی عبد بنانا حایا۔ دارا شکوہ نے وكن لينے سے انكار كر ويا۔ اورنگ زيب نے كہا مجھے سلطنت در کارنہیں میں تو ایک فقیرآ دمی ہوں میں حضرت کی خدمت میں رمون گاآخر بادشاہ نے عرض کیا۔ چونکہ اورنگ زیب آنجناب کا مرید ہاس لئے آپ اے دکن لینے پر راضی کریں۔ حضرت نے اورنگ زیب کو بلا کرفر مایا کہاطمینان رکھوآ خرتم ہی دکن اور ہندوستان کے بادشاہ ہو مے۔ دکن لینے پر راضی ہو جاؤ۔ رضا مند ہو گیا۔ بعد ازاں حضرت نے بادشاہ سے فرمایا کہ ہم نے اورنگ زیب کودکن لینے پر رضا مندتو گرلیا ہے کیکن دارا شکوہ کو سمجما دینا کیشر بعت کورواج دینے کی کماحقہ کوشش کرے اور شریعت کاکوئی دقیقة فروگذاشت نه ہونے بائے ذرابھی غفلت برتى تونده در بالناس كى سلطنت بلكه شامت اعمال كاخمازه تم کوجمی جنگتنابڑے گا۔

امارت وریاست کے باوجود بید دونوں صاحبزادے محبت و احترام کے جذبہ میں حضرت عروۃ الوقی کی پاکی کندھوں پراٹھا کرشا ہجہاں آباد (دبلی) تک لےجاتے تھے۔ حضرت بھی ان دونوں صاحبزادوں پر بہت مہربان تھے۔

جب حفرت عردة الوقى في حج كاعزم بالجزم كرليا تو يہلے حفرت محددالف ثانى كے مزار مبارك بر حاضر ہوئے بھر اپنے دونوں بھائيوں مخدوم زادوں اور تقريبا سات بزار مريدوں وخلفاء كے ساتھ حرمين شريفين كى زيارت كے لئے نہ تاس وقت خریزہ کھا کر چیکے نیجے چینک رہے ہیں۔ جو اولیا ہے امت وہاں موجود ہیں وہ ان چیکوں کو بڑی جدو جہد سے حاصل کرتے اور بڑی خوقی ورغبت سے کھاتے ہیں۔
صحح کو بیہ خواب اپنے بھائی اور نگ زیب سے بیان کیا، وہ اس کو حفرت کی خدمت میں لے گیا اور مرید کرادیا۔
موہ آرا بیکم، عمل وفہم علم وعمل میں اپنا نظیر نہ رکھتی تھیں۔ خوف خدا سے روتی اور سنت نبوی سے سرمو تجاوز نہ کرتی، ایک شب اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک باغ ہے کرتی ایک شب اس نے خواب میں درخت زمرد کے ہیں اور جس کی دیوار یس مرخ یا قوت کی ہیں درخت زمرد کے ہیں اور بین سنہری ہے۔ اس باغ کے اندرایک میں مروارید کا ہے جس میں حضرت اکرم ملی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ایک محض ارشاد کے مطابق جملہ مہمات سرانجام دیتا ہے دریافت کرنے ارشاد کے مطابق جملہ مہمات سرانجام دیتا ہے دریافت کرنے یہ معلوم ہوا کہ ہی حضرت خواجہ جم معصوم ہیں۔

نقل ہے کہ جب حفزت نج کو جاتے ہے راہ میں شہزادہ اور نگر زیب قدم بوس ہوا۔ اور بارہ ہزار روپینذرانہ طاخرکیا۔ اور نہایت اخلاص سے پیش آیا۔ حضرت نے اس کو بیٹارت دی۔ اس نے عرض کی۔ کہآپ جھاکو یہ لکھ بھی دیں۔ چنانچہ حضرت نے اس کو لکھ دیافو تع کما قال۔ گو ہرآ راء اس کی ہمشیرہ کہا کرتی تھی کہ میرے بھائی اور نگر زیب نے بارہ ہزار روپیروسلطنت خریدی ہے۔ روپیروسلطنت خریدی ہے۔ روپیروسلطنت خریدی ہے۔ نقل ہے کہ ایک شخص کی عورت پر عاشق ہوگیا ہے۔

نقل ہے کہ ایک طخص کی عورت پر عاشق ہو گیا ہے۔ حصرت اس کو سمجھانے گلے تو اس نے کہا سر

در کوئے نیک نامی مارا گذر ندا دند گر تو نمی پندی تبدیل کن قضارا تائب ہوا۔اورخیال عشق جاتارہا۔

#### حفرت كاحليه

حفزت تمام قد پراندام گذم رنگ و کشارہ ابرہ بلندینی مقی ۔ آگسیں بوی بوی ڈاڑھی سفیہ تھی۔ تمام اعضاء نہایت خوبصورت اورخوش شکل مسلباس میں چونے حفزت خازن علیہ الرحمتہ پاکلی میں سوار ہوکر ایک تیر کے فاصلے سے اپنی محل مرائے کو تشریف لے جاتے۔

شاہجہاں بادشاہ حضرت عروۃ الوقعی کی زیارت کے

besturdubooks.wordp

روانہ ہوگئے۔ جب شاہجہاں آباد پنچ تو شاہجہاں بادشاہ اور در انہ ہوگئے۔ جب شاہجہاں آباد پنچ تو شاہجہاں بادشاہ اور در اشکاہ اور مقور کا در بہت بری رقم بطور نذا نہ پیش کی حضرت نے اس میں سے تعوثری تی رقم لی لی۔ اور نگ زیب بھی نربدہ کے قریب آپ کی خدمت میں حاصر ہوا۔ حضرت نے ازراہ لطف وکرم اپنی خاص تو پی اور نگ زیب کوعنایت کی۔ تاج شاہی اپنے دست مبارک سے اس کے نریب کوعنایت کی۔ تاج شاہی اپنے دست مبارک سے اس کے مر پردکھا۔ اور بہت دعا میں دیکر رخصت کیا۔ نیز اور نگ زیب کی درخواست پرحصول برکت کے لئے مخدوم زادگان شیخ محمد کیا۔ چشخ معدالدین کواس کے یاس چھوڑ دیا۔

وہ حضرت (عروۃ الوقعی) دامت فرماتے تھے حلقہ ذکر میں بیٹھا تھا مشاہرہ ہوا کہ مخلوق اور فرشتوں کی بہت می جماعتیں میرااحاطہ کئے ہوئے ہیں۔

حضرت عروة الوقى فرماتے تھے كہ ہم نے ديكھا كه نهايت حسين وجميل مردول اور عورتوں كى ايك جماعت طواف ميں ہمارے ساتھ شريك ہا وراس جماعت كاطواف نهايت اشتياق واتصال كے ساتھ ہے (ان كاطواف) اس دنيا كے لوگوں كى مائند نہيں ہے۔ وہ ہر ساعت ميں بيت عتیق (خانہ كھيہ) كو يوسد ديتے ہيں اور ہر لحظ (كعبہ معظمہ ہے) معالقہ كرتے ہيں ميں نے ديكھا كہ اس جماعت كقدم زمين سے اور نج ہيں اور ہر لخظ (كعبہ معظمہ ہے) اور ان كسر اور نج ہيں (يعني زمين پر اللّٰ ہو كے نہيں ہيں) اور ان كے سر اور ذر شتے ہيں اور ذر شتے ہيں اور ذر شريہ ہيں۔ اور ذر شريہ ہيں۔ اور ذر شريہ ہيں۔ اور ذر شريہ ہيں۔

حضرت (عروة الوقع) فرماتے ہیں کہ جب ہم عرفات کے قصد سے نکلے اور منی ایس قیام کیا تو ہم نماز کے لئے مجد خف گئے تصاوراس مجد میں ایک قبہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس قبہ کے نزد یک فیمہ لگا کرقیام فرمایا تھا اور بید پیغیروں کا مقام بھی ہے مجملہ ان کے حضرت موئی و ہارون علیجا السلام ہیں اور نیز اس مجد میں ایک منارہ ہے جس کے نیچ حضرت وم علیه السلام کی قبر ہے جیسا کہ آپ حضرت عبدالرحمان میں ابی بکر رضی اللہ تعالی عنها کی قبر ہے چنچ جو کہ وہاں پر جنت المعلی میں ہے تو تھیر سے اور فرمایا کہ انوار کاسمندر موجزن ہے المعلی میں ہے تو تھیر سے اور فرمایا کہ انوار کاسمندر موجزن ہے اور فرمایا کہ انوار کاسمندر موجزن ہے اور فرمایا کہ انوار کاسمندر موجزن ہے اور فرمایا کہ اللہ کی موجت کے کمالات (اس سے)

روشن ومنور ہیں اس کے بعد آپ نے ام المونین حفرت فدیجہ الکبری رضی اللہ عنہا کے روضہ منورہ پر پہنچ کر دوستوں کے ساتھ طویل مراقبہ کیا اور فرمایا کہ امہات المومین میں جوسب سے بردی ہیں ان کی جانب سے اس قد رافطاف وعنایات اور تھے۔ ہیں ان کی جانب سے اس قد رافطاف وعنایات اور تھے۔ وضع بھی زکی اللہ عمر مشنہ السیدر کی انہ جہ سے میں اللہ عمر مشنہ السیدر کی انہ جہ سے اس قد رہائے ہیں۔

جو خص بھی ذکر البی میں مشغول ہے اور کلمہ تو حید کہتا ہے بیہ کہنے والا اگر شرک کے کو چہ سے نکلانہیں اس کے حق میں کلمہ طیبہ کا حاصل لا الہ الا انا ہوجاتا ہے۔

#### كشف قبور كے واقعات

اور جب وادی بدر سے صفراتک پنچ داست سے بہٹ کر حفرت عبیدہ ابن الحارث کی زیارت کے لئے متوجہ ہوئے جو کہ شہرائے بدر میں زخی ہوکر صفرا میں آرام فرما ہیں چھ دریان کی قبر پر دوستوں کے ہمراہ مراقبہ میں مشغول ہوئے اس کے بعد قافلہ میں پنچ کرفر مایا کہ ہم ان رضی اللہ عنہ کی قبر پر متوجہ ہوئے ہم نے (ان کو) نہیں پایا، چھ دریا کے بعد نہایت عالی شان مرتبہ کے ساتھ طاہر ہوئے اور ہماری جانب آکر بردی شادہ روئی کے ساتھ طاق ات کی اور پھے دریا جانب آکر بردی شادہ روئی کے ساتھ طاق ات کی اور پھے دریا بیٹے کہ دریا کہ بیٹے کر جلدی سے واپس ہوگئے۔

الل مدید منورہ میں سے بعض لوگوں نے چاہا کہ حضرت (عردۃ الوقی قدس سرہ) کے طریقہ میں داخل ہوجانا، اس جلیل القدرام کے بارے میں رسول القصلی القدعلیہ وسلم کی جناب سے نہایت ادب کے ساتھ اجازت چاہی اور مواجہ شریفہ میں کھڑے ہوکر مراقبہ کیا۔ اس امر جلیل القدر میں مشغول ہونے کے بارے میں کالی رضا مندی اوراس کا نہایت اہتمام طاہر ہوا۔

فرماتے تھے کہ اکثر اوقات روحانیوں اور آسان والوں اور اس کے علاوہ حضرت حق سجانہ و تعالی کے نظروں کی حاضری روضہ منورہ مقدسہ کی بارگاہ بیں مشاہرہ ہوتی ہے خاص طور پر قبہ مبارک کے اوپر جو کہ مجدشریف سے خارج ہے نظروں کا اس قدراجاع طاہوہ وتا ہے کہ اندر کی طرف اس کی ماند دیکھنے بین نہیں آتا اور ہوسکتا ہے کہ اس حقیقت بیس بیراز ہو کہ اندرونی انوار کے تلاقم کی وجہ سے درک و ادراک (محسوس کرنے) کی طاقت نہیں رہتی بخلاف باہر کے کہ (وہاں) اندرونی انوار کمتر ظاہر ہوتے ہیں۔ اہل بقیع کی وہاں) اندرونی انوار کمتر ظاہر ہوتے ہیں۔ اہل بقیع کی

نیارت کے بعد فرماتے تھے کہ پیں متبرک قبروں میں ہے جس قبر پر بیٹھتا تھا تو جس طرح کہ صاحب قبر کی عنایات اپنے حال پر مشاہدہ کرتا تھا ای طرح دوسر ہے اہل قبور کا انظار کہ جن کی نیارت کا ارادہ رکھتا تھا مشاہدہ کرتا تھا اور بیں اپنی ملا قات کے لئے ان اجتماع اس طرح پاتا تھا جیسا کہ کی عزیز اور نہایت پندیدہ مہمان کی غیر متوقع آمد پر اجتماع ہو۔ جب حضرت ابراجیم (ابن رسول اللہ) علی آبیہ و علیہ الصلوات والسلام کے ابراجیم (ابن رسول اللہ) علی آبیہ و علیہ الصلوات والسلام کے آئے ہیں اور خود کو میرے ساتھ متصل کردیا ہے کہی میری گود میں آتے تھے اور کبھی کبھی وہ ہماری جانب آکر خود کو میرے میں آجے اس کے بعد ہم ساتھ لیٹا کر کمال میر بائی ہے معافقہ کرتے تھے اس کے بعد ہم ساتھ لیٹا کر کمال میر بائی ہے معافقہ کرتے تھے اس کے بعد ہم ساتھ اور اہل عرب ارک پر چہنچے ہم ساتھ دور کی وانب باہر آگر نے ویکھا کہ نہایت سرعت کے ساتھ ہماری جانب باہر آگر نہایت خدہ ورک کی واند وائی وشاد مانی کے ساتھ ہماری جانب باہر آگر نہایت خدہ ورک کو وشاد مانی کے ساتھ ورائل عرب کی ملاقات

کے طریقہ برملاقات کی اس کے بعد میں نے از واج مطہرات

كالطاف مدسے زياده يائے جيسا كه مال كى شفقت۔

### وعاً كمال عبديت ميں ہے ہے

عیب معاملہ ہے کہ پہلے جو بااو مصیبت واقع ہوتی تھی فرحت وخوثی کاباعث ہوتی تھی اور ھل من مزید کہتا تھا اور جو کچھ دنیا دی اسباب ہے کم ہوتا تھا اچھا معلوم ہوتا تھا اور ای تھی کی خواہش کرتا تھا۔ اب جبکہ عالم اسباب میں لائے ہیں اور اپی عاجزی اور تھا جی پر نظر پڑی ہے اگر تھوڑ اسا بھی ضرر لاحق ، ہوجا تا ہے تو پہلے ہی صدمہ میں ایک قتم کاغم پیدا ہوجا تا ہے اگر چہ جلدی دور ہوجا تا ہے اور کچھ نہیں رہتا ہے اور ایسے ہی پہلے اگر بلا و مصیبت کو فع کرنے کے لئے دعا کرتا تھا تو اس کار فع کرنا مقصود نہوتا تھا بلکہ امر ادعو نبی کی تابعد ارک مقصود ہوتی تھی لیک اب دعا کہ تھا اس کار فع کرنا مور نے سے اس کار فع کرنا ہو گئے تھے اب پھر رجوع کر مقصود ہوتی تھے اب پھر رجوع کر میں اور معلوم ہوا کہ وہ حال سکر کی وجہ سے تھا۔ صحو کی حالت میں بحر اور قال ہو گئے تھے اب پھر رجوع کر مالت میں بحر اور قال ہو گئے تھے اب پھر رجوع کر میں ادر معلوم ہوا کہ وہ حال سکر کی وجہ سے تھا۔ صحو کی حالت میں بحر اور قال ہی اور خوف وحزن اور خو

میں بھی جب کہ دعاہے بلاکار فع کرنامقصود نہ تھا' یہ بات دل کو اچھی نہ گئی تھی لیکن حال غالب تھا۔ دل میں گزرتا تھا کہ انبیاء علیہم الصلاق والسلام کی دعااس تیم کی نہتھی کہ جس سے اپنی مراد کا حاصل ہونامقصود ہو۔

اب جبکه فقیراس حالت سے مشرف ہوا اور حقیقت کار طاہر ہوئی تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیم الصلوق والسلام کی دعائیں محلق مجزاور حاجمندی اور خوف وحزن کے سبب سے تعیس نہ مطلق امر کی تابعداری کے لئے۔

# علم دین اورعلهاء وطلبا کی فضیلت

این آپ و اورایسے بی تمام جہان کو بندہ مخلوق اور غیر قادر جانتا ہے اور خالق وقادر حق تعالیٰ کو مجتنا ہے۔ اس کے سوااور کوئی نسبت ثابت نہیں کرتا۔ ایک دوسرے کاعین اور آئینہ ہونا کجا عصر در کمام آئینہ در آیداو ترجمہ: کسی آئینہ میں آئینیں وہ

اورائل سنت و جماعت کے علائے فلاہراگر چربعض اجمال میں قاصر جیں لیکن ذات وصفات اللی جس ان کی درتی عقائد کا جمال اس قد رنورانیت رکھتا ہے کہ وہ کوتا ہی اور کی اس کے مقابلہ جیں جی و ناچیز دکھائی دیتی ہے اور بیض صوفی باوجود ریاضتوں اور مجاہدوں کے چونکہ ذات وصفات جی اس قدر درست عقید نہیں رکھتے ۔وہ جمال ان جس پایانہیں جاتا اور علاء وطالب علموں سے بہت مجبت بیدا ہوگئی ہے اوران کا طریقہ اچھا معلوم ہوتا ہے اور آرز وکرتا ہے کہ ان لوگوں کے گروہ جس ہو۔

مقام عبدیت تمام مقامات سے بلند ہے

پس بہی وجہ ہے کہ مقام عبدیت تمام مقامات سے بلند ہے

کیونکہ یہ معنی مقام عبدیت میں کائل اور پورے طور پر پائے
جاتے ہیں مجبوبوں کواس مقام سے مشرف فرماتے ہیں اور محب
شہود کے ذوق سے لذت پاتے ہیں۔ بندگی میں لذت کا عاصل
مونا اور اس کے ساتھ انس بکڑنا مجبوبوں کے ساتھ خصوص ہے۔
محبول کا انس محبوب کے مشاہدہ میں ہے مجبوبوں کا انس محبوب

بندگی میں۔اس انس میں ان کواس (دیڈقص کی) دولت سے مشرف کرتے اوراس نعمت سے مرفراز فرماتے ہیں۔

اس میدان کے تیز رفآرشہ سواردین ودنیا کے سرداراوراولین و آخرین کے سردار حبیب رب العالمین اللہ میں اورجس کی کو محض اپنے فضل سے بدولت بخشا چاہتے ہیں اوراس و سلد سے اس کو بلندورجہ پر لے جاتے ہیں۔ ذلک فیصل اللہ یؤتیه من یشآء واللہ ذو الفضل العظیم (بیاللہ تعالی کافضل ہے جس کو چاہتا ہے اراللہ تعالی کافضل ہے جس کو چاہتا ہے اراللہ تعالی بڑے فضل والا ہے)۔

کمال شرادر نقص سے مراد اس کا علم ذوتی ہے نہ ہی کہ شرارت ونقص سے متصف ہو۔ اس علم والا اللہ تعالیٰ کے اخلاق ہے ختل ہے اور بیام بھی ای خلق کے شروں میں سے ہے۔ شرارت ونقص کو اس مقام میں کیا مجال ہے سوائے اس کے کہ علم اس کے متعلق ہو۔ بیام شہود تام کی وجہ سے خیر محض ہے کہ جس کے پہلومیں سب پھی شرد کھائی دیتا ہے۔ بیہ معاملہ نفس مطمعہ نہ کے اپنے مقام پراتر آنے کے بعد ہے۔ پس معاملہ کیل بندہ جب تک اس طرح اینے آپ کو زمین پر نہ کہل بندہ جب تک اس طرح اینے آپ کو زمین پر نہ

ڈالے اور کام یہاں تک نہ پہنچائے اپنے مولیٰ جل شانہ کے

سلوك كاحاصل

کمال سے بے نعیب ہے۔

کی شخص نے حضرت خواجہ بزرگ قدن اللہ مرہ العزیز

یوچھا کہ سلوک سے مقصود کیا ہے؟ فرمایا تا کہ اجمالی
معرفت تفصیلی اور استدلالی شفی ہوجائے۔ اور بین فرمایا کہ اس
کے سوا کچھا اور علوم حاصل ہوتے ہیں۔ ہاں راستہ میں بہت
سے علوم ومعارف فلا ہر ہوتے ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے اور
جب تک سالک نہایت کے نہایت درج تک جوصد یقیت کا
مقام ہے نہ پنچے ۔ ان علوم سے حصہ حاصل نہیں کرتا۔
سلوک کا پہلا قدم

میرے بھائی اجان لوجب تک وہ موت جوموت معروف کے پہلے ہے اور اہل اللہ اس کوفنا ہے تعبیر کرتے ہیں ٹابت نہ

ہو جائے اللہ تعالیٰ کی جناب میں پنچنا محال ہے بلکہ آفاقی جھوٹے معبودوں اور انعنی ہوائی خداؤں کی پرسش سے نجات نہیں ال سکتی۔اس کے سوانہ تو اسلام کی حقیقت کا پید لگتا ہے اور نہ ہی کمال ایمان میسر ہوتا ہے۔ بھلا پھر خدا کے بندوں کے گروہ میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں؟ اور اوتاد کے در ہے سک کیسے بہنے سکتے ہیں؟ حالانکہ بیفنا پہلا قدم ہے جو در جات کی کیسے بہنے سکتے ہیں؟ حالانکہ بیفنا پہلا قدم ہے جو در جات ولایت میں رکھا جاتا ہے اور بڑا بھاری کمال ہے جو ابتدا ہی میں حاصل ہو جاتا ہے۔ لیس یمی بہتر ہے کہ اس ولایت کے میں حاصل ہو جاتا ہے۔ لیس یمی بہتر ہے کہ اس ولایت کے اول سے آخر کا حال اور اس کی ابتدا سے اس کی انتہا کا درجہ قبل کیا جے اس کیا جاتا کا درجہ قبل کیا جاتا ہے۔ کہا چھا کہا ہے۔

ع قیاس کن زگلتان من بہار مرا ترجمہ:۔قیاس کرلومرےباغ سے بہارمری شیخ کامل اور ناقص شیخ میں فرق

جان لے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ پس افسوس اس شخص پر جس نے اس میں نہ بویا اور اپنی استعداد کی زمین کو بے کاررہنے دیااوراپنے اعمال کے بڑج کوضائع کر دیا۔

اورجانا چاہے کہ زمین کا ضائع اور بے کارکرنا دوطریق پر ہے۔ ایک ہے کہ اس میں کچھ نہ ہوئے اور دوسرا ہیکہ اس میں ناپاک اور خراب بچ ڈالے اور پہلی قسم کی نسبت دوسری قسم اضاعت میں بہت ضرر اور زیادہ فساد ہے جیسے کہ پوشیدہ نہیں ہے اور ج کا ناپاک اور خراب ہونا اس طرح پر ہے کہ ناقص سالک سے طریقہ اخذ کریں اور اس کی راہ پر چلیں کیونکہ دہ حرص وہوا الے کی کچھ تا شیرنیس موتی اور اگر بالفرض تا ثیر ہو بھی تو اس کی حرص کو بی زیادہ کر ہے کہ تا اس کے حرص کو بی اور اگر بالفرض تا ثیر ہو بھی تو اس کی حرص کو بی زیادہ کر سے گی ۔ پس اس سے سیابی پر سیابی حاصل ہوگی۔

پس جب شخ کامل کمل ایسے طالب کی تربیت کرنی چاہے اوراس کواس طریق پر چلانا چاہے تو اس کو چاہئے کہ اول اس سے اس چیز کو دور کرے جوناقص شخ سے اس کو پیٹی ہے اور جو کچھاس کے سبب سے اس کا بگاڑ ہوا ہے اس کی اصلاح ودر تی کرے۔ پھر اس کی استعداد کے مناسب اچھا نیج اس کی چرہ کا بدنما داغ ہے۔ گاوقات کواگر چدان ہے بہت فائد ہے ماصل ہوتے ہیں مگران کاعلم ان کے اپنے حق میں باقع نہیں ہے۔ اگر چدشر بعت کی تکذیب اور فد بہب کی تقویت ان پر مترتب ہے مگر بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تائید و تقویت فاجر فاس سے بھی ہوجاتی ہے۔ جیسے کہ سیدالا نبیاء علیقہ نے فاجر آدی کی تائید کی نسبت خردی ہے اور فرمایا ہے کہ ان الله لیؤیدھذا الدین بالرجل الفاجر۔

بی علماء پارس پھر کی طرح ہیں کہ تا نبا اور لوہا جو اس کے ساتھ لگ جائے سونا ہو جا تا ہے اور وہ اپنی ذات میں پھر کا پھر ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی وہ آگ جو پھر اور بانس میں پوشیدہ ہے۔ جہان کواس آگ ہے کئی طرح کے فائدے حاصل ہیں لیکن وہ پھر اور بانس اس اپنی اندرونی آگ سے بے نصیب لیکن وہ پھر اور بانس اس اپنی اندرونی آگ سے بے نصیب ہیں۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بیملم ان کے اپنی نفس کے حق میں مصرے کہ ججت کوان پر پورا کردیا۔

#### سلوك كالمقصد

سیروسلوک سے مقصودنفس امارہ کا ترکیداور ناپاک کرنا ہے
تاکہ جھوٹے خداؤں کی عبادت سے جونفسانی خواہشوں کے
وجود سے پیدا ہوتی ہیں نجات حاصل ہو جائے اور حقیقت میں
خدائے واحد برخت کے سواکوئی توجہ کا قبلہ ندر ہے اوردینی یادنیاوی
مقصودوں اور مطلو بوں سے کوئی مقصود و مطلب اختیار نہ کریں۔

## شريعت كالمقصود

شریعت کے تین جزوہ سے علم قبل واخلاص۔ جب تک سے
مین جزوہ سے محقق نہیں ہوتی اور جب شریعت
حاصل ہوگئ تو گویا حق تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگئ جودنیا
ادر آخرت کی تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے۔ ورضوان من
الله اکبر اوراللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑھ کر ہے۔
پس شریعت دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کی ضامن
ہے اور کوئی ایبا مطلب باتی نہیں جس کے حاصل کرنے کے
لئے شریعت کے سوا اور کی اور چیز کی طرف حاجت پڑے۔
طریقت اور حقیقت جن سے صوفیاء ممتاز ہیں۔ تیبرے جزو

استعداد کی زمین میں ڈالے پی اس طرح اچھا سبز داگگا۔
مشل کلمة خبيشة کشجرة خبيشة ، اجتثت من
فوق الارض مسالها من قرار دومشلا کلمة طيبة
کشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السمآء
"ناپاک کلم کی مثال تاپاک درخت کی طرح ہے جس کی
جڑ زمین کے اوپر ہے اور اس کو کوئی قرار نہیں ہے اور پاک کلم
کی مثال پاک درخت کی طرح ہے اس کی اصل یعنی جڑ ثابت

پسشخ کال کمل کی محبت سرخ گندهک یعن کیمیا ہے۔ اس کی نظر دوااوراس کی بات شفا ہے۔ و بدو نھا حوط القتاد (اوراس کے سواب فائدہ رخی و تکلیف ہے) اللہ تعالی ہم کواور تم کوشریعت مصطفی میں ہے کے سید ھے راستہ پر ثابت قدم رکھے کیونکہ یہی مقصود ہے اوراس پر سعادت اور نجات کا مدار ہے۔ تصوف اور فقہ کا تعلق

اور نیز اس گروہ (صوفیاء) کے علوم احوال کے علوم ہیں اور احوال کے علوم ہیں اور احوال کے علوم اور احوال کے علوم اس اور احوال کے علوم سے اس خض کو ورشہ متی ہے جس نے اعمال کو درست کیا ہواور ائن ال کا صحیح اور درست طریق پر اوا کرنا اس وقت میسر ہوتا ہے جبکہ اعمال کو پہنچانے اور ہوگل کی کیفیت کو جائے اور وہ احکام شرع مثلاً نماز کرزہ وہا تی فرائض اور معاملات اور نکاح وطلاق و نیچ وشری اور ہرایک اس چیز کاعلم ہے جوحق تعالی نے اس پر واجب کیا ہے اور اس کی طرف اس کو وعوت فرمایا ہے اور بیعلوم کسی ہیں ان کے کے کے خوار نہیں ہے۔

اورعلم دومجاہدوں کے درمیان ہے۔ایک دہ مجاہد جوعلم کے حاصل ہونے سے پہلے اس کی طلب میں ہوتا ہے۔ دوسرا دہ مجاہد جوعلم حاصل ہونے کے بعداس کے استعال میں ہوتا ہے۔ علماء کے لئے دنیا پرستی کا نقصان

علاء کے لئے دنیا کی محبت اور رغبت ان کے جمال کے

یعنی اخلاص کے کامل کرنے میں شریعت کی خادم ہیں۔ پس ان دونوں کی بھیل سے مقصود شریعت کی تھیل ہے نہ کوئی اور امرشر بعت کے سوا۔

دل کی اصلاح ظاہری اعمال کے بغیر ممکن نہیں

کام کا مدار دل پر ہے۔ اگر دل حق تعالی کے غیر سے گرفتار ہے تو خراب اور اہتر ہے۔ صرف ظاہری اعمال اور ری عبادتوں سے چھیئیں ہوسکتا۔ ماسوائے حق کی طرف توجہ کرنے سے دل کوسلامت رکھنا اور اعمال صالحہ جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور شریعت نے جن کے بچالانے کے لئے تھم کیا ہے دونوں درکار ہیں۔

بدنی نیک عملوں کے بجالانے کے بغیر دل کی سلامتی کا دوئو کی کرتا باطل ہے جس طرح اس جہان میں بدن کے بغیر روح کا ہونا ناممکن ہے۔ ویسے ہی دل کے احوال بدنی نیک عملوں کے بغیر محال ہیں۔ اس زمانے میں اکثر طحد اس قتم کے دوئو کی کئے بیٹھے ہیں۔ حق تعالی اپنے حبیب میں ایک کے مدقے ان کے ایسے بیات بخشے۔

باطنى ججرت

اگر بجرت ظاہری میسرندہو سکے قباطنی بجرت کو مذاظر رکھنا چاہئے ۔ خلقت کے درمیان رہ کران سے الگ رہنا چاہئے۔ شریعت کا طریقت سے افضل ہونا

طالب علموں کے مقدم سیحنے میں شریعت کی ترویج ہے۔
شریعت کے اٹھانے والے بھی لوگ ہیں اور مصطفوی ند ہب سیالیہ
انہی کے ساتھ قائم ہے۔ کل قیامت کے روز شریعت کی بابت
پوچھیں گے اور نصوف کی بابت کچھنہ پوچھیں گے جنت میں واظل
ہونا اور دوز نے سے بچا شریعت کے تھم بجالانے پر شخصر ہے۔
انبیائے علیم الصلاق و والسلام نے جو تمام مخلوقات میں سے
بہتر ہیں۔ شرائع کی طرف دعوت کی ہے اور اپنی تمام زندگی
میں اسی پر رہے ہیں اور ان بزرگواروں کی پیدائش سے مقصود
میں اسی پر رہے ہیں اور ان بزرگواروں کی پیدائش سے مقصود
میں اسی ارکام شریعت کا لوگوں تک پہنچانا ہے۔

پس سب سے بڑی بھاری نیکی یہی ہے کہ شریعت کورواج دینے اوراس کے حکموں میں سے کسی حکم کے زندہ کرنے میں کوشش کی جائے۔ خاص کرایسے زمانے میں جبکہ اسلام کے نشان بالكل مث مك مول ركروز ماروبيدالله كراستريس خرچ کرنااس کے برابرنہیں کہ شرعی مسائل میں سے ایک مسئلے کو رواج دياجائ كونكدال فعل مين انبيائ عليهم السلام كى اقتداء ہے جو بزرگ ترین مخلوقات اوراس فعل میں ان بزرگواروں کے ساتھ شریک ہونا ہے اور رہ بات ثابت ہے کہ سب سے بوھ کر نیکیاں انہی لوگوں کوعطا ہوئی ہیں اور کروڑ ہارویہ پرچ کرنا تو ان بزرگواروں کے سوااوروں کو بھی میسر ہے اور نیز شریعت کے بجالانے میں نفس کی کمال خالفت ہے کیونکہ شریعت نفس کے برخلاف وارد ہوئی ہے اور مالوں کے خرچ کرنے میں تو مجھی نفس بھی موافقت کر لیتا ہے۔ ہاں ان مالوں کے خرج کرنے میں جوشریعت کی تائیداور فدہب کی ترویج کے لئے ہوں بہت درجد ہے اور اس نیت پرایک پیتل کاخرچ کرناکسی دوسری نیت ہے کی لا کھ خرج کرنے کے برابرہے۔

ظاہری اور باطنی سعادت

حقیقت میں ظاہری دولت میہ کداین ظاہر کوشر لیت مصطفوی آلی کے احکام سے آ راستہ کیا جائے اور سعادت باطنی میہ کہ باطن کو ماسوائے حق کی گرفتاری سے خلاص اور آزاد کیا جائے۔ دیکھئے کس صاحب نصیب کو ان دونوں کرامتوں سے مشرف کرتے ہیں

ع کار ایں است و غیر ایں ہمہ لیکے ترجمہ:۔ کام اصلی ہے بھی باتی ہے لیکے سب سے افضل اور برتر انسان

سنا گیا ہے کہ بادشاہ اسلام نے مسلمانی کی نیک نیت سے جوابی ذات میں رکھتا ہے۔ آپ کوفر مایا ہے کہ چار آ دمی علائے دیندار پیدا کریں تا کہ دربار میں ملازم رہیں اور مسائل شرعیہ کو بیان کرتے رہیں تا کہ ظاف شرع کوئی امر صادر ندہو۔

الحمدلله! مسلمانوں کواس ہے بڑھ کر کونی خوشی ہو گی اور ماتم ز دوں کواس سے زیادہ کیا خوشخبری ہوگی لیکن چونکہ بہ حقیر بھی ای غرض کے لئے آپ کی خدمت بلند کی طرف متوجہ ہے۔ چنانچے کی دفعہ اس امر کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس لئے اس باره میں کہنے اور لکھنے سے اپنے آپ کومعاف نہیں رکھ سکے گا۔ اميرے كمعذور فرماكيل كے صاحب الغوض مجنون معروض کرتا ہے کہ ایسے علائے دیندار بہت تھوڑے ہیں جو حب جاه وریاست سے خالی ہوں اورشر بعت کی تر ویج اور ملت کی تائد کے سوا اور کچھ مطلب نہ رکھتے ہوں اور حب جاہ ہونے کی صورت میں ہرایک عالم اپنی طرف کھینچے گا اور اپنی بزرگی کوظاہر کرنا جاہے گا اوراختلا فی باتیں درمیان لا کران کو بادشاه ك قريب كاوسله بنائع كاتونا حارمعامله بكر جائے گا۔ گزشتہ زمانے میں ایسے علاء کے اختلافوں نے جہان کو بلامیں ڈال دیااوراب بھی وہی صحبت درپیش ہے۔ ترویج کیا ہوگی بلکہ بیتو خرائی کا باعث ہوگا۔اللہ تعالیٰ برےعلاء کے فتنہ ہے بچائے۔اگراس غرض کے لئے ایک علم مل جائے تو بہتر ہےاوراگرعلمائے آخرت میں ہے کوئی دستیاب ہو جائے تو نہایت ہی سعادت ہے کیونکہ اس کی صحبت انسیر ہے اور اگر الیا آ دمی نه ملی و صحیح غور و فکر کے بعد اس قتم کے آ دمیوں میں ہے کسی بہتر کو اختیار کریں ہے

میں نہیں جانتا کیا تکھوں؟ جس طرح مخلوقات کی خلاصی علماء کے وجود پر وابستہ ہے جہان کا خسارہ بھی انہی پر شخصر ہے۔ علماء میں سے بہتر عالم تمام جہان کے انسانوں میں سے بہتر ہے اور علماء میں سے برتر عالم تمام جہان کے انسانوں میں سے برتر ہے کیونکہ تمام جہان کی ہدایت و گمراہی انہی پر موقوف ہے۔ برتر ہے کیونکہ تمام جہان کی ہدایت و گمراہی انہی پر موقوف ہے۔

## عاجزى وانكسارى مقصود ہے

اور جب اچھی طرح غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں درداور الم ومصیبت نہوتے تو جو کے برابراس کی قدر نہ ہوتی۔ اس کی ظلمتوں کو واقعات اور حادثے دور کر دیتے ہیں۔ حادثوں کی تخی داروے تلخ کی طرح نافع ہے جس سے مرض کو دور کرتے ہیں۔

فقیر کو تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ عام دعوتوں میں جو کھانا گیاتے ہیں اور خالص نیت نہیں کر سکتے اور بعض لوگ اس کھانے کی نسبت گلہ و شکا یت نہیں کرتے ہیں اور طعام اور صاحب طعام کاعیب اور نقصان ظاہر کرتے ہیں اور صاحب طعام کواس بات سے دل کی شکتگی حاصل ہو جاتی ہے تو صاحب طعام کی بہت سے دل کی شکتگی حاصل ہو جاتی ہے تو صاحب طعام کی بیت سے دور کر دبتی ہے اور معرض قبول میں لے آتی ہے میں آگئی تھی دور کر دبتی ہے اور معرض قبول میں لے آتی ہے اگر وہ لوگ شکایت نہ کرتے اور صاحب طعام کا دل شکتہ نہ ہوتا تو طعام سراسر ظلمت اور کدورت سے بھرار ہتا اور اس صورت میں قبولیت کا اختمال نہ ہوتا۔

پس کام کامدارشکشگی اور آوارگی پر ہے کین ہم ناز سے
پلے ہوئے عیش و آرام کے طالبوں کو بیر کام مشکل ہے۔
وَمَاخَ لَقُتُ الْمَجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ نَص قاطع ہے
اورعبادت سے مقصود بحز وانکسار ہے۔ پس انسان اور خاص کر
مسلمانوں اور دینداروں کے پیدا کرنے سے مقصود ذلت
وخواری ہے کوئکہ دنیا ان کے لئے قید خانہ ہے۔ قید خانہ میں
عیش و آرام کا وھونڈ ناعقل سے دور ہے۔ پس آدی کو محنت کشی
اوراس ہو جھ کے اٹھانے سے کوئی چارہ نہیں ہے۔

### حصول سعادت كاطريقه

ائی چندروزه زندگانی کوصاحب شریعت المیلیلی کی تا بعداری میں بسر کرنا چاہیے۔ کیونکہ آخرت کے عذاب سے پچنا اور ہمیشہ کی نعمتوں سے کامیاب ہونا ای تا بعداری کی سعادت پر وابستہ رکونہ تو بسر بروضے والے مالوں اور جرنے والوں چار پاؤں کی زکو ہ پورے طور پر اداکرنی چاہیے اور اس کو مالوں اور چار پاؤں کے ساتھ تعلق نہ ہونے کا وسیلہ بنانا چاہے۔ اور لذیذ کھانوں اور فیس کیٹروں میں نفس کا فائدہ مدنظر ندر کھنا چاہیے بلکہ کھانے بینے وغیرہ سے اس کے سوا اور کوئی نیت نہ ہونی چاہیے کہ طاعت کے اداکر نے پر قوت حاصل ہونیس کیٹروں کو خدوا طاعت کے اداکر نے پر قوت حاصل ہونیس کیٹروں کو خدوا زیست کے معند کل مسجد (عند کل صلوف) کے موافق نہروں کا زنیت کو اس میں اور نیت کواس میں فردوں کا دریت کواس میں فیکروں ہالازنیت کی نیت پر پہنا جاسے اور کی اور نیت کواس میں

فلاسفرسب اہل نجات میں ہے ہوتے۔ آخضرت ملک نے فرمایا ہے کہ

علامة اعراضه تعالى عن العبد اشتغاله بمالا

"بندہ کا فضول کاموں میں مشغول ہونا اللہ تعالے کی روگردانی کی علامت ہے'۔

#### نجات ماغت جماعت

تہتر فرقوں میں سے ہرا کیے فرقہ شریعت کی تابعداری کا مدق ہوا اور پنی نجات کا دعوی کرتا ہے۔ کیل حوب بسمالدھم فوحون ان کے حال کے شامل ہے لیکن وہ دلیل جو پیغیر صادق علیہ السلو قد والسلام نے ان متعد فرقوں میں سے ایک فرقہ ناجیہ کی تمیز کے لئے بیان فرمائی ہے ہے۔

المدین هم علی ماانا علیه و اصحابی لیخی وه ایک فرقه ناجیده الوگ میں جواس طریق پر میں جس پر میں ہوں اور میر اصحاب میں ۔

اصحاب کا ذکرصا حب الشریعت علیه العساؤة والسلام کے ذکر کے کافی ہونے کے باوجوداس مقام میں اس واسطے ہوسکتا ہتا کہ معلوم ہوجائے کہ میراطریق بعید اصحاب کا طریق ہے اور نجات کا راستہ صرف ان کے طریق کی اجباع سے وابستہ ہے۔جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔و من یطع الموسول فقد اطاع الله بس رسول اللہ کی اطاعت عین حق ہے اطاعت ہے اور ان کی مخالفت بعید حق تعالی کی نافر مافی ہے۔

جن لوگوں نے خدائے تعالی کی اطاعت کورسول التھ اللہ اللہ کی اطاعت کے برخلاف کیا ہے تق تعالی نے ان کے حال کی خبروی ہے اور ان پر کفر کا تھم لگایا ہے۔ حق تعالی فرماتا ہے:

یسریدون ان یسفر قوا بیس اللہ ورسلہ ویقو لون نؤمن بسعض و نسکفر بسعض و یریدون ان یتحدوا

بين ذلك سبيلاً اولئك هم الكافرون حقاً.

نه ملانا چاہے اور اگر حقیقی طور پرنیت میسر نه ہوتو اپنے آپ کو تکلف سے اس نیت پر لانا چاہے فان لم تبکو افسیا کو الگر متم کورونا نه آئے تو رونے والوں کی صورت بنالؤ'۔ اور ہمیشہ ق تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اور زاری کرنی چاہئے کہ حقیقی نیت حاصل ہوجائے اور تکلف ور ہوجائے۔

ے تو اند کہ دہد اشک مراحس قبول
آنکہ در ساختہ است قطرہ بارانی را
ترجمہ: عجب نہیں کہ وہ کرلے قبول گریہ مرا
دیا ہے قطرہ بارال کو جس نے موتی بنا
علیٰ ہذاالقیاس تمام امور میں علائے دیندار کے نوئ کے
موافق جنہوں نے عزیمت کو افتیار کیا ہے اور رخصت سے
تجاوز کیا ہے زندگانی بسر کرنی چاہے اور اس کو ہمیشہ کی نجات کا
وسیلہ بنانا چاہئے۔

مایفعل الله بعذابکم ان شکرتم و امنتم. ''اگرتم شکر کرواورایمان کے آؤ تواللہ تعالی تم کوعذاب دے کرکیا کرےگا'۔

### مذموم دنيا كامطلب

سروركائات صيب رب العالمين الله في فرمايا ب : مااللذنيا و الاخرة الاضوتان ان رضيت احدهما سخطت الاخرى

'' و نیااور آخرت دونوں آپس میں سوکن ہیں۔ اگر ایک داخنی ہوگ تو دوسری ناراض لیس جس نے وُنیا کوراضی کیا آخرت اُس سے ناراض ہوگئ' پس آخرت سے بنصیب ہوگیا۔ حت تعالیٰے ہم کود نیااور اہل دنیا کی محبت سے بچائے۔

ا فرزند! کیاتو جانتا ہے کہ دُنیا کیا ہے؟ دُنیاوہی ہے جو کے حق تفایل کیا ہے؟ دُنیاوہی ہے جو کی خوات کے دہن اور مال وجاہ وریاست ولہوولعب اور بے ہودہ کاروبار میں مشغول ہونا سب دُنیا میں داخل ہے اور وہ علوم جوآ خرت میں کام آنے والے نہیں ہیں ۔ اگر نجوم و ہندسہ ومنطق وحساب و نیرہ بے فائدہ علوم کا حاصل ہونا مفید ہوتا تو

''ارادہ کرتے ہی کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق ڈالیں اور کہتے ہیں کہعض کےساتھ ہم ایمان لاتے ہیں اور بھض سے ہم انکار کرتے ہیں اور جاہتے ہیں کہاس کے درمیان راسته اختیار کرلیس یمی لوگ یکے کا فر ہیں''۔

پس مذكوره بالاصورت ميں اصحاب كرام رضى الله تغالى عنهم اجمعین کے طریق اور تابعداری کے برخلاف حضور علیہ الصلاق والسلام کی تابعداری کا دعویٰ کرنا باطل اور جھوٹا ہے بلکہ حقیقت میں وہ اتباع رسول الله الله الله الله الله الله علی عین نافر مانی ہے۔ پس اس خالف طریق میں نجات کی کیا مجال ہے۔ویہ حسبون انہم على شئى الا انهم هم الكاذبون (اوركمان كرتے إلى بیکہ وہ او بر کی چیز کے ہیں خبر دار رہو تحقیق وہی ہیں جمولئے) ان کے حال کے موافق ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ فرقہ جس نے آنخضرت علیہ کے اصحاب کی تابعداری کولازم پکڑا ہے اہل سنت و جماعت ہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو مشکورفر مائے۔

#### نماز بإجماعت كاانهتمام

آ دی کے لئے جس طرح اعتقادوں کا درست کرنا ضروری ہے۔ ویسے ہی اعمال صالحہ کا بحالانا ضروری ہے اور سب عبادتوں سے جامع اورسب طاعتوں سے زیادہ مقرب نماز کا

حضور عليه الصلوة والسلام نے فر مايا ہے: ۔

الصلواة عماد الدين فمن اقامها فقد اقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين (منفق عليه)

''نماز دین کاستون ہےجس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اورجس نے اس کوترک کیا اس نے وین کوگراویا اورجس كسى كو بميشه كے لئے نماز كے اواكرنے كى توفيق بحشيں اس کو برائیوں اور بے حیائیوں سے ہٹار کھتے ہیں "۔

ان الصلواة تنهي عن الفحشاء والمنكر ١٦٠ باي بات کی مؤید ہے اور جونماز الیی نہیں ہے وہ صرف صورت نماز کی

ہےجس میں حقیقت کچھ ہیں لیکن حقیقت کے حاصل ہونے تك صورت كوبھى نەچھوڑ ناچاہئے۔ مالا يىدرك كله لایتسرک کلم وہ اکرم الاکرمین اگرصورت حقیقت کے ساتھ اعتبار کرنے تواس ہے کھدور نہیں ہے۔

پس آپ برواجب ہے کہ ہمیشہ نماز کو جماعت کے ساتھ خشوع اورخضوع سے ادا کریں کیونکہ نجات اور خلاصی کا یہی سبب ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے۔

قد افلح المؤمنون الذين هم في صلوتهم خاشعون. '' حقیق خلاصی پائی ان لوگوں نے جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں'۔

بہادری وہی ہے جوخطرے کے وقت کی جائے۔سیابی دیمن کےغلبہ کے وفت آگر تھوڑ ابھی تر دوکر تے ہیں تو بڑااعتبار پیدا کرتا ہے جوانوں کی نیکی بھی اسی واسطے زیادہ اعتبار رکھتی ہے کہ باوجود غلبہ شہوت نفسانی کے اپنے آپ کوئیک کام میں نگایا ہے۔اصحاب کہف نے اس قدر بزرگ صرف ایک ہی عمل لینی دین کے خالفوں سے ہجرت کرنے کے باعث حاصل کی اور حديث نبوى عليه الصلوة والسلام مين وارد بيرعب دة في الهوج كهجوة الى برج مين عبادت كرنا كوياميرى طرف جرت كرنا ہے۔ پس منافی حقیقت میں عین باعث (ابھارنے والا) ہے۔اس سے زیادہ کیالکھا جائے۔

جوانی اور بره صایع کا دستورانعمل

یکس قدراعلی نعمت ہے کہ کوئی محض ایمان اور نیکی کے ساتھ اینے ساہ بالوں کوسفید کر لے۔ حدیث نبوی میں ہے۔ من شاب شيبة في الاسلام غفرله

"جواسلام ميل بورها بواده بخشا جائے گا"۔

اميدي جانب كوترجح دين اورمغفرت كاظن غالب رهيس كه جواني مين خوف زياده وركار ہے اور پيري ميں رجا زياده . غالب جايئے۔

## نقشبنديه كے فضائل

وہ نصیحت جومحبوں اور دوستوں کو کی جاتی ہے سب یہی ہے کہ پورے طور پر اللہ تعالی کی طرف توجہ میسر ہو جائے اور ماسوائے حق سے دوگر دانی حاصل ہوجائے۔

ع کار این است غیر ازین ہمہ ہی آئی اس دولت کا حاصل ہونااس طریقہ علیہ نقشبند ہی کے ساتھ توجہ اورا خلاق پر وابسۃ ہے۔ بڑی بڑی بڑی خت ریاضوں اور مجاہدوں سے اس قدر حاصل نہیں ہوتا جوان بزرگواروں کی ایک ہی صحبت سے حاصل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ان بزرگواروں کے کے طریقہ میں نہایت ابتدا میں درج ہے۔ پہلی صحبت میں وہ کچھ بخش دیتے ہیں جو دوسر ہے طریقہ کے منتہوں کو نہایت میں جا کر حاصل ہوتا ہے اوران بزرگواروں کا طریق اصحاب میں جا کر حاصل ہوجاتے تھے جواولیائے کی پہلی ہی صحبت میں وہ کمالات حاصل ہوجاتے تھے جواولیائے امت کو نہایت میں شاید ہی میسر ہوں اور یہی ابتدا میں انتہا کے درج ہونے کا طریق ہے۔ پس آ ب پر ان بزرگواروں کی محبت واجب ہے طریق ہے۔ پس آ ب پر ان بزرگواروں کی محبت واجب ہے کیونکہ اصل مقصود یہی ہے۔

# دل کی طمانیت ذکرالله میں ہے

الابلذكر الله تطمئن القلوب خرداراللدك ذكرى الله عدد الله تطمئن القلوب خردارالله ك ذكرى الله عدد الله عند الله الله الله كالم الله كالم الله كالم كالله كاله

یائے استدالیاں چوبیں ہود

پائے چو بیں سخت بے تمکیں بود
ترجمہ: چوب کے پاؤں ہیں استدلال کے
ایسے پاؤں کب ہیں استقلال کے
کیونکہ ذکر میں حق تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے ساتھ ایک تم

ع چه نبت خاک را باعالم پاک

کیکن ذاکر مذکور کے درمیان ایک قتم کا علاقہ پیدا ہوجاتا ہے جومحبت کاسب ہوجاتا ہے اور جب محبت غالب ہوگئ تو پھر اطمینان کے سوا کیج نہیں۔ جب کام دل کے اطمینان تک پینچ گیا تو ہمیشہ کی دولت حاصل ہوگئ۔

نری ٔ حیاء ٔ حکم اور حقوق العباد سے متعلق العجاد سے متعلق العجاد ہے العجاد سے متعلق العجاد ہے ہوں العجاد ہے ہو نجائے ہے کا العجاد ہیں جو وعظ وقعیت کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں کھی جاتی ہیں۔ حق تعالی ان کے موافق عمل نصیب کرے۔

اورمسلم کی دوسری روایت میں ہے:۔

قال لعائشة عليك بالرفق واياك والعنف والفحس ان الرفق لايكون في شنى الا زانه ولاينزع من شئى الاشانه.

''آ نخضرت ملکی کے حضرت عائش صدیقه رضی الله عنها وفرمایا نری کولازی پکڑاور درشت خوئی اور بدزبانی سے نے ' کیونکہ زمی جس چیز میں ہواس کوزینت دیتی ہے اور جس چیز سے نکل جائے اس کوعیب ناک کردیتی ہے''۔

وقال ايضاً عليه و على اله الصلوة والسلام من يحرم الرفق يحرم الخير.

"بوزى سے مروم رہاوہ سب نیكی سے مروم رہا"۔ وقال ایسناً علیه وعلیٰ اله الصلواۃ والسلام ان من احبكم الى احسنكم احلاقاً

''تم میں سے زیادہ اچھامیرے نزدیک وہ مخف ہے جس

كافلاق الجهين"

اورنيز ني عليه الصلوة والسلام في فرمايا ب.

من اعطى حظه من الرفق اعطى حظه من الدنيا والأخرة.

"جس کونری کا پچھ حصہ دیا گیا اس کو دنیا و آخرت کی بھلائی کا حصیل گیا''۔

اور نیز حضور علیه الصلوة والسلام نے فرمایا ہے:۔

الحياء من الايمان والايمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار ان الله يبغض الفاحش البذى الا اخبر كم بمن يحرم على النار و يحرم النار عليه على كل هين لين قريب سهل المومنون هينون لينون كالجمل الأنف ان قيد انقادوان استنخ على صخرة استناخ من كظم غيظا وهوا يقدر على ان ينفذه دعاه الله تعالى على رؤس الخلائق يوم القيمة حتى يخيره في اى الحواراء شاء.

"حیا ایمان سے ہے اور اہل ایمان جنت ہیں ہے اور کواس جوا سے ہے اور جفا دوز خ میں ہے اور اللہ تعالی ہے حیا بوس جواں کو دشن جانتا ہے۔ کیا میں سمہیں نہ بتاؤں کہ آگ دوز خ کی کس پرحرام ہے؟ ہرایک نرم اور متواضع قریب ہل پر مومن سب نرم اور تواضع کرنے والے ہیں۔ ناک میں مہار ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح۔ اگر اس کو ہا نکا جائے تو چل پر ہوا تکہ دو اس کے جاری کرنے پر قابور کھتا ہے۔ کو پی لیا اور حالا نکہ دو اس کے جاری کرنے پر قابور کھتا ہے۔ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کوسب خلقت کے سامنے بلائے گاتا کہ اس کوافقیار دے کہ جس حور کو چا ہتا ہے پہند کرئے"۔ اللہ تعالی دو اس رجلا قبال للہ نبسی صلی اللہ علیہ وسلم او سندی قال لا تغضب فر دد مراز اقال لا تغضب الا احبر کم باہل الجنة کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لاہر و الا اخبر کم باہل الناز کل عتل جو اظ مست کبسر اذاغضب احد کہ وہو قبائم جو اظ مست کبسر اذاغضب احد کہ وہو قبائم

فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع ان الغضب ليفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صيغر وفي اعين الناس عظيم ومن تكبر وضعه الله فهو في اعين الناس صغير و في نفسه كبير حتى لهو اهون عليهم من كلب او حنزير.

''ایک شخص نے نبی علی اللہ سے عرض کیا کہ آپ جھے وصیت کریں۔ آپ نے فرمایا خصہ مت کر۔ اس نے پھرعرض کی۔ پھرجھی آپ نے فرمایا کہ خصہ مت کیا کر کیا میں آپ کواہل جنت کی نسبت جرند دوں وہ ضعیف اور عاجز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بہتم کواہل جنت کی نسبت جرند دوں وہ سرش کو چا کر دے اور میں کیا تم کواہل دوزخ کی خبر نددوں وہ سرش 'اکڑ نے والامتئبر ہے؟ جب تم میں ہے کی کو خصہ آئے 'اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے کیونکہ غصہ دور ہوگیا تو بہتر ور نہ اسے چا ہے کہ لیٹ جائے کیونکہ غصہ دور ہوگیا تو بہتر ور نہ اسے چا ہے میں اگر اس کا غصہ دور ہوگیا تو بہتر ور نہ اسے چا ہے میں اگر اس کا خصہ دور ہوگیا تو بہتر ور نہ اسے چا ہے میں اللہ پاک بلند کرتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے تو اصلا کی 'اس کو شہر کو بگاڑ دیتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے تو اصلا کی 'اس کو بست اللہ پاک بلند کرتا ہے۔ پس وہ اور جس نے تکبر کیا' اللہ اس کو بست آگھوں میں جو ہوگیا وہ کے زد کی کے اور سور برنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزد کی کے اور سور برنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزد کی کے اور سور برنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزد کی کے اور سور برنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزد کی کے اور سور برنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزد کی کے اور سور برنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزد کی کے اور سور برنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزد کی کے اور سور برنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزد کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزد کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزد کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزد کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اور جس نے نہ کہ کیا کہ اس کو برنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اور جس نے نہ کہ کیا کہ کو نہ کیا کو نہ کیا کہ کو برنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اور جس کے نا وہ سور کیا ہوگوں کیا کہ کو کو کو کو کیا گو کہ کو کہ کو کو تا ہوگی کیا کہ کو کیا تک کے نا وہ سور کیا ہوگوں کیا کہ کو کیا تھا کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کیا کہ کو کیا کہ کی کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کو کیا کہ کو کیا کہ کی کو کیا کہ کو کی کو کیا کو کو کی کو کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کو کی کو کیا کو کیا کو کو کو کو کو

حفرت مولى بن عمران على نينا عليه الصلاة والسلام في عرض كى يارب تيرب بندول على سي تيرب نزد يك زياده عزيز كون به الباوة فخض جوباوجود قادر مون كمعاف كردب وقال ايسضاً عليه الصلواة والسلام والتحية من خون لسانه ستر الله عورته ومن كف غضبه كف الله عنده عنه عذابه يوم القيمة و من اعتذر قبل الله تعالى عذره من جن في إلى في زبان كو بندر كها الله تعالى اس كى شرمگاه كو و ها نيتا به اورجس في غصه كوروكا الله تعالى قيامت كاعذاب اس سي روك لے گا اورجس في عذر قبول كيا دالله تعالى اس سي روك لے گا اورجس في عذر قبول كيا دالله تعالى اس

کے عذر کو قبول کرے گا''۔

وقال ايضاً عليه الصلوة والسلام من كانت له مظلمة لاخيه من عرضه اوشئى فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينارولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ بقدر مظلمته و ان لم يكن له حسنات اخذ من سيات صاحبه فحمل عليه.

''جس شخص پر کسی اپنے بھائی کا کوئی مالی یا اور کوئی حق ہے تو اسے چاہئے کہ آج ہی اس سے معاف کرا لے۔ پیشتر اس سے کہ اس کے پاس کوئی ورہم و دینار نہ ہوگا۔ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے حق کے موافق لیا جائے گا اور اگر کوئی نیک نہ ہوگی تو صاحب حق کی برائیاں لے کر اس کی برائیوں میں اور زیادہ کی جائیں گئ'۔

وقال ايضاً عليمه الصلوة والسلام اتدرون ماالمفلس قالو المفلس فينا من لادرهم له ولامتاع فقال المفلس من امتى من ياتي يوم القيمة بصلواة وصيام وزكوة وياتي قدشتم هذاواكل مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقضي ماعليه اخذمن خطايا هم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نی عَلَیْ نے فرمایاتم جانتے ہومفلس کون ہے؟ یاروں نے عرض کی ہم میں مفکس وہ ہے جس کے پاس درہم واسباب کچھنہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوۃ سب کچھکر کے آئے اور ساتھ ہی اس کے اس نے کسی کوگالی دی ہے اور کسی کا مال کھایا ہے اور کسی کو تہت لگائی ہے اور کسی کا خون گرایا ہے اور کسی کو مارا ہے۔ پس اس کی نیکیوں میں سے ہرایک کودی جا کیں گی۔ پی اگرحق ادا ہونے سے پہلے اس کی نکیاں خم ہوگئیں توحق داروں کے قصور لے کراس کے گناہوں میں اور زیادہ کئے جائیں گےاور پھراس کودوزخ میں ڈال دیا جائے گا''۔

اورحفرت معاوریرضی الله عندسے روایت ہے کہ انہوں نے

حفرت عائش گل طرف لکھا کہ میری طرف کچھ لکھ کر جس میں تو مجھے وصیت کر لیکن بہت نہ ہو مختصر ہو پس انہوں نے بیاکھا:۔

سلام عليكم اما بعد! فانى سمعت رسول الله تعالى عليه وسلم يقول من التمس رضى الله بسخط الناس ومن التمس رضى الله رضى الله مؤنه الناس ومن التمس رضى الله الناس ومن التمس رضى الناس وسى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس والسلام عليك رصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم).

''آپ پرسلام ہو۔ اس کے بعد داضح ہو کہ میں نے رسول اللہ اللہ کے اس کے بعد داضح ہو کہ میں نے متعالمہ کہ جو شخص لوگوں کے غصہ کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ اس کولوگوں کی تکلیف سے بچائے رکھتا ہے۔ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مقابلے میں لوگوں کی رضا مندی چاہی اللہ تعالیٰ اس کولوگوں کے حوالہ کر دیتا ہے اور ججھ پرسلام ہو (بچ تعالیٰ اس کولوگوں کے حوالہ کر دیتا ہے اور ججھ پرسلام ہو (بچ فرایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے'')۔

حق تعالی ہم کواور آپ کواس پر عمل کرنے کی توفیق دے جو مخرصا دق میں نے نے مایا ہے۔

#### عافيت كامطلب

ایک بزرگ ہیشہ دعا کرتا تھا اور ایک دن کی عافیت کی آرز وکرتا تھا۔ ایک شخص نے اس بزرگ سے پوچھا کہ بیسب کچھ جوتو گزارتا ہے کیا عافیت نہیں ہے؟ اس نے کہا میں بیح چاہتا ہوں کہ ایک دن صبح سے لے کرشام تک حق تعالیٰ کی نافر مائی کامر تکب نہوں۔

پہلے ول کے امراض کا علاج ضروری ہے جب حکماء کے نزدیک مقرر ہے کہ مریض جب تک بیاریوں سے تندرست نہ ہو جائے کوئی غذا اسے فائدہ نہیں دیتی اگر چہ مرغ بریاں ہو بلکہ غذا اس صورت میں مریض کو بڑھادیتی ہے۔

ع: ہر چہ گیرد علتی علت شود ترجمہ:۔علتی جو کچھ کرےعلت ہی ہے

یس بہلے اس کی مرض کے دور کرنے کا فکر کرتے ہیں بعد ازاں مناسب غذاؤں کے ساتھ آ ہتہ آ ہتہ اس کواصلی قوت کی طرف لاتے ہیں۔

یں آ دمی جب تک مرض قلبی میں مبتلا ہے فی قبلو بھیر مسرض کوئی عیادت وطاعت اس کوفائده نہیں دیتی بلکہ اس كے لئے معزب \_رب تال للقرآن والقرآن يلعنه بعض لوگ قرآن اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پرلعنت کرتا ہے۔حدیث مشہور ہے۔

ورب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والضماء. ''بعض روز ہ دارا ہیے ہیں کہ سوائے بھوک اور پہاس کے اور کھان کے نصیب نہیں ہوتے'' خبر سمجھ ہے۔

ولی امراض کا علاج کرنے والے یعنی مشائخ بھی اول مرض کے دور کرنے کا عکم فرماتے ہیں اور اس مرض سے مراد ماسوائے حق کی گرفتاری ہے بلکدایے نفس کی گرفتاری ہے کیونکہ ہرایک مخص جو کچھ چاہتا ہےا ہے نفس کے لئے چاہتا ہے اگر فرزند کو دوست رکھتا ہے تو اینے لئے اور اگر مال ورياست وحب جاه ہے تواپنے لئے۔

یس درحقیقت اس کا معبود اس کی اینی نفسانی خواہش ہے۔ پس جب تک نفس اس قید سے خلاص نہ ہو جائے تب تک نجات کی امیدمشکل ہے۔

پس دانش مندعلاء اور صاحب بصیرت حکماً ءیراس مرض کے دور کرنے کا فکر لا زم ہے

ع ورخانه اگر کس است یک حرف بس است ترجمہ:۔اگرکوئی ہے میری توبس اک حرف کافی ہے

کرامات کاظہورولایت کے ارکان ہے ہیں

خرق عادات کا ظاہر ہونا ولایت کے ارکان میں سے نہیں اور نہ ہی اس کے شرائط میں سے ہے برخلاف معجزہ نبی ملیک کے کہ مقام نبوت کے شرا کط میں سے بےلیکن خوارق کا ظہور جواولیاءاللہ سے شائع وظاہر ہے بہت کم ہے جوخلاف واقع ہو کیکن خوارق کا کثرت سے ظاہر ہونا' افضل ہونے پر دلالت

نہیں کرتا۔ وہاں قرب الیل کے درجات کے اعتبار سے فضیلت ہے۔ ممکن ہے کہ ولی اقرب سے بہت کم خوارق ظاہر ہوں اور ولی بعیدے بہت۔

وه خوارق جواس امت کے بعض اولیاسے ظاہر ہوئے ہیں۔ اصحاب کرام ہے ان کاسواں حصہ بھی ظہور میں نہیں آیا حالانکہ اولیاء میں سے افضل ولی ایک اونی صحائی کے درجے کونبیں پہنچتا۔ خوارق کے ظہور برنظر رکھنا کوتاہ نظری ہے اور تقلیدی . استعداد کے کم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ نبوت و ولایت کے فیض قبول کرنے کے لائق وہ لوگ ہیں جن میں تقلیدی استعداد ان کی قوت نظری پرغالب ہو۔

حضرت صديق اكبررضي الله عنه تقليدي استعداد كے قوي ہونے کے باعث نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی تقیدیق میں ہرگز دلیل کے محتاج نہ ہوئے اور ابوجہل لعین اس استعداد کے کم ہونے کے باعث اس قدر کثرت سے آیات ظاہرہ اور معجزات غالبہ ظاہر ہونے کے ماوجود نبوت کی دولت کے اقرار سے مشرف نههوابه

حضرت جبنی جوسیدالطا کفہ ہیں معلوم نہیں کے سے دس خوارق بھی سرز وہوئے ہوں اور ق تعالی ایے علم عا الصلوج

والسلام کے حال سے ایسی خبر دیتا ہے۔ ولقد اتينا موسىٰ تسع ايات بينات.

" ہم نے مویٰ علیہ السلام کونوروش معجزے دیے"۔

كشف غلط بهي موسكتا ہے اور شيطاني بھي کوئی شخص القائے شیطانی ہے محفوظ نہیں ہے جبکہ انبیاءً

میں متصور بلکہ متحقق ہے تو اولیاء میں بطریق اولی ہو گا تو پھر طالب صادق کس گنتی میں ہے۔

حاصل كلام بيركها نبيائ عليهم السلام كواللد تعالى اس القاء یرآ گاہ کردیتے ہیں اور باطل کوحق سے جدا کر دکھاتے ہیں۔ فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله اياته اسی مضمون پر دلالت کرتی ہے اور اولیاء میں بیہ بات لا زمنہیں کیونکہ وہ نبی کے تا بع ہے جو پچھ نبی کے مخالف پائے گا اس کو

رد کر دے گا اور باطل جائےگا۔لیکن جس صورت میں کہ نبی کی شریعت اس سے خاموش ہے اور اس کے اثبات اور نفی پر تھم نہیں کرتی قطعی طور سے حق و باطل کے درمیان تمیز کرتا مشکل ہے۔ کیونکہ الہام ظفی ہے لیکن اس اخمیاز کے نہ ہونے میں کوئی قصور ولا بیت میں نہیں پایا جاتا کیونکہ احکام شریعت کا بجالا نا اور نبی کی تا بعد اری و دونوں جہان کی نجات کو مشکفل ہے اور وہ امور جن سے شریعت نے سکوت کیا ہے وہ شریعت پر زائد ہیں امور جن سے شریعت نے سکوت کیا ہے وہ شریعت پر زائد ہیں اور ہم اُن زائد امور کے مکلف نہیں ہیں۔

اورجاننا چاہئے کہ کشف کاغلط ہوجانا القائے شیطانی پر ہی مخصرتیں ہے بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قوت متخیلہ میں احکام غیر صادقہ ایک صورت پیدا کر لیتے ہیں جس میں شیطان کا پچید خل نہیں ہوتا۔

#### تخلقواباخلاق اللدكامطلب

جانتا ہے چاہئے کہ تتخلقوا باخلاق اللہ کے معنی جس سے ولایت اخذ کی گئی ہے یہ بیں کہ اولیاء اللہ کو وہ صفات حاصل ہوجاتی ہیں جوواجب تعالی کی صفات کے مناسب ہیں لیکن یہ مناسب اور منام اور عام صفات میں ہوتی ہے شکہ خاص معانی میں کہ کال ہے۔

خواجی گر پارساقد س مروتحقیقات میں جس مقام پر تحلقوا است میں کہاور بسا حسلاق اللہ کے معنی بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہاور صفت مالک ہے اور مالک کے معنی سب پر متصرف کے ہیں جب سالک طریقت اپنے تفس پر قابو پالیتا ہے اور اس کو مغلوب کر لیتا ہے اور اس کا تصرف دلوں میں جاری ہوجاتا ہے۔
ہے تواس صفت سے موصوف ہوجاتا ہے۔

اور صفت بصیر ہے اور بصیر کے معنی دیکھنے والے کے بیں۔ جب سالک طریقت کی بینائی کی آگھ بینا ہو جاتی ہے اور نور فراست سے اپنے تمام عیب دیکھ لیتا ہے اور دوسروں کے حال کا کمال معلوم کرلیتا ہے۔ لینی سب کواپنے آپ سے بہتر دیکھتا ہے اور نیز حق تعالیٰ کی بصیرت اس کی نظر کے منظور ہو جاتی ہے تا کہ جو کچھوہ ہرتا ہے حق تعالیٰ کی رضا مندی کے ہو جاتی ہے تا کہ جو کچھوہ ہرتا ہے حق تعالیٰ کی رضا مندی کے

موافق كرتا بي تواس صفت سيموصوف بوجاتا بـ

اورصفت سمیع ہے اور سمیع کے معنی سننے والا۔ جب سا لک طریقت حق تعالیٰ کی بات کوخواہ وہ کسی سے سنے بلا تکلف قبول کر لیتا ہے اور غیبی اسرار اور لار بسی حقائق کو جان کے کا نوں سے من لیتا ہے تو اس صفت ہے موصوف ہوجا تا ہے۔

اورصفت جی ہے اور محی کے معنی زندہ کرنے والا ہے جب سالک طریقت متر و کہ سنت کے زندہ کرنے میں قیام کرتا ہے تو اس صفت سے موصوف ہوجاتا ہے۔

اورصفت ممیت ہے اور ممیت کے معنی مارنے والا ہے جب
سالک بدعوں کو جوسنوں کے بجائے ظاہر ہوئی ہوتی ہیں ' دور
کرتا ہے تواس صفت سے موصوف ہوتا ہے علیٰ ہذالقیاس۔
اورعوام نے تسخلقوا کے معنی اور طرح سمجھے ہیں۔اس
لئے ممراہی کے جنگل میں جاپڑے ہیں اور انہوں نے خیال کیا
ہے کہ ولی کے لئے جسم کا زندہ کرنا درکار ہے اور اشیائے فیمی کا
اس پر منکشف ہونا ضروری ہے اور اس قسم کے ٹی بیہودہ اور
ناسخن ان کے دلول میں جے ہیں۔ان بعض المظن المم۔
بعض ظن گناہ ہیں اور نیز خوارت صرف زندہ کرنے اور مارنے
بہی مخصوبیں ہیں۔
پر ہی مخصوبیں ہیں۔

# بزرگی اتباع شرایت میں منحصر ہے

بزرگ سنت کی تابعداری پر وابستہ ہاور زیادتی شریعت
کی بجا آ وری پر مخصر ہے۔ مثلاً دو پہر کا سونا جواس تابعداری
کے باعث واقع ہو کروڑ ہاکروڑ شب بیداریوں سے جواس
تابعداری کے موافق نہ ہواولی وافضل ہاورا یے ہی عید فطر
کے دن کا کھانا ، جس کا شریعت نے تھم دیا ہے خلاف شریعت
دائی روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ شارع علیہ السلام کے تھم پر
پیٹل کا دینا اپن خواہش سے سونے کا پہاڑ خرج کرنے سے
برزگ ترہے۔

اس میں جمید ہے کہ جو عمل شریعت کے موافق کیا جائے وہ اللہ تعالی کو پسند ہے اور اس کے برخلاف ٹاپسند پس ناپسند بدہ فعل میں ثواب کی کیا امید ہے بلکہ وہاں تو عذاب کی ہی کافی ہے تو مبالغ اور تاکید کے ساتھ تصریح کیوکر کافی نہ ہو گ۔بادشا ہوں کے جرب لقے دلی مرضوں کو بڑھاتے ہیں تو پھر فلاح اور نجات کی کیسے امید ہے۔الحذر الحذر الحذر من آنچہ شرط بلاغ است باتو می گویم

ے کن آمچہ سرط بلاح است بالوی کویہ تو خواہ از سخنم پند میر وخواہ ملال ترجمہ:۔جوحق کہنےکا ہے کہتا ہوں جمھے سے اے میرے شیق تصیحت آئے ان باتوں سے تجھ کو یا ملال آئے

ان کی صحبت ہے اس طرح بھا گوجیسے شیر سے بھا گتے ہیں۔ کیونکہ شیر تو دنیاوی موت کا موجب ہے اور وہ بھی آ خرت میں فائدہ دے جاتی ہے اور بادشاہوں سے ملنا جلنا

ہمیشہ کی ہلاکت اور دائی خسارے کا موجب ہے۔ پس ان کی صحبت اور لقمہ اور محبت اور ان کی ملاقات سے بچنا جا ہئے۔ حدیث شریف میں آیا ہے:۔

"جس نے کسی دولت مند کی تواضع اس کی دولت مندی کے باعث کی۔اس کے دوجھے دین کے چلے گئے''۔

تو سوچنا چاہئے کہ بیسب تواضع و چاپلوی ان کی دولت مندی کے باعث ہے یا کسی اور باعث ہے؟ کچھشک نہیں کہ ان کی دولت مندی کے باعث ہے اور اس کا تیجہ یں کروں حصوں کاضائع ہوجانا ہے تو اسلام کمال کا اور نجات کہال کی؟

كفرية نفرت اسلام كى علامت \_

دونوں جہان کی سعادت فقظ سردار دو جہاں صلی القد مدید وسلم کی تابعداری ہے وابستہ ہے اور آنخضرت علیقہ کی متابعت یہ ہے کہ اسلامی احکام بجالائے جائیں اور کفر کی رسمیں مٹا دی جائیں کیونکہ اسلام و کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک کو ثابت و قائم کرنا دوسرے کے دور ہو جانے کا باعث ہے اوران دوضدوں کے جمع ہونے کا احتال محال ہے۔ حق تعالی نے اہل کفر کو اپنا اور اپنے پیغیر کا ویمن فرمایا ہے۔ پس ان اللہ و رسول کے دشمنوں کے ساتھ ملنا جانا اور ہجے۔ پس ان اللہ و رسول کے دشمنوں کے ساتھ ملنا جانا اور ہجت کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ کم سے کم ضرران کی جمنشینی اور محبت کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ کم سے کم ضرران کی جمنشینی اور

توقع ہے۔ یہ بات عالم مجاز میں بخو بی واضح ہے۔ تھوڑی ی التفات سے ظاہر ہوجاتی ہے۔

ہر چہ میرد علتی علت شود
کفر گیرد کاملے ملت شود
ترجمہ: علتی جو کچھ کر سے علت ہی ہے
کفر گر کامل کر سے ملت ہی ہے
کپس تمام سعادتوں کا سرمایہ سنت کی تابعداری ہے اور تمام
فسادوں کی جزشر بعت کی خالفت ہے۔

#### صحبت اکا بربہت بڑی دولت ہے

فرصت بہت تھوڑی ہے اوراس کا صرف کرنا ایک بڑے ہماری کام میں نہات ضروری ہے اوروہ کام ارباب جمعیت کی صحبت ہے۔ کیونکہ صحبت کے برابرکوئی چیز نہیں۔

کیا آپ نہیں و کیعتے کہ رسول اللہ علی کے اصحاب استہر میں کے باعث انہیا علیہ الصلاۃ والسلام کے سواسب پر اگر چداویس قرنی اور عمر مروانی ہی ہوفسیلت لے گئے حالانکہ صحبت کے سواید ونوں بڑے در جوں تک پنچے ہوئے تھے اور بڑے بر کمالات حاصل کر چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ معاویہ کی خطاصحبت کی برکت ہے ان دونوں کے صواب سے بہتر ہے اور عمرو بن العاص کا سہوان دونوں کے صواب سے بہتر ہے اور عمرو بن العاص کا سہوان دونوں کے صواب سے افضل ہے۔ کیونکہ ان بزرگواروں کا ایمان رسول اللہ اللہ ہے کہ دیکھنے ہے۔ کیونکہ ان بزرگواروں کا ایمان رسول اللہ اللہ ہے در کھنے ہے۔ کیونکہ ان بزرگواروں کا ایمان رسول اللہ ہے اور مجزات کے دو کھنے سے شہودی ہو چکا تھا اوران کے سواکسی اور کواس قسم کے مطابعہ جو در حقیقت تمام کمالات کا اصل اصول ہیں نصیب میں بہر خاصیت ہے تو اس کو صحبت سے کوئی چیز مانی نہ ہوتی اور میں سے بین سے بین سے بین سے بین سے بین اس سے اس نصیات ہے تو اس کو صحبت سے کوئی چیز مانی نہ ہوتی اور میں سے بین س

## اہل دنیا ہے میل جول زہرہے

الل دنیا کی صحبت اوران سے ملنا جلنا زبر قاتل ہے۔اس زہر سے مراہوا ہمیشہ کی موت میں گرفتار ہے۔ عقمند کوایک اشارہ

ملنے جلنے میں یہ ہے کہ احکام شرق کے جاری کرنے اور کفر کی اور موں کو مٹانے کی طاقت مغلوب ہو جاتی ہے اور دوسی کی حیاء اس کی مانع ہو جاتی ہے اور بیضر رحقیقت میں بہت بڑا ضرر ہے۔ خدا کے دشنوں کے ساتھ دوسی والفت کرنا خدا تعالی اور اس کے پنجیر علیہ الصلو ۃ والسلام کی دشنی تک پنجیاد یتا ہے۔ اہلی گفر کے ساتھ بغض وعنا در کھنا دولت اسلام کے حاصل ہونے کی علامت ہے۔ جی تعالیٰ نے کلام مجید میں ان کوجس اور ہونے کی علامت ہے۔ پس چاہئے کہ اہل اسلام کی نظروں میں اہلی کفر جس فرمانی ۔ پس چاہئے کہ اہل اسلام کی نظروں میں سائلی کفر جس وبلید دکھائی دیں جب ایساد یکھیں اور جانیں گے میں اہلی کو کو بی جیسی کو رات کے ساتھ ہونے کی رات ہے۔ بھلا جوکوئی موافق عمل کرنے میں ان دشمنوں کی کمال عزت ہے۔ بھلا جوکوئی موافق عمل کرنے میں ان دشمنوں کی کمال عزت ہے۔ بھلا جوکوئی فائدہ دے گی۔ جیسیا کہتی تعالی اپنے کلام پاک میں فرما تا ہے۔ ان سے ہمت طلب کرے اور ان کے ذرا بیعے دعا مانگے وہ کیا فائدہ دے گی۔ جیسیا کہتی تعالی اپنے کلام پاک میں فرما تا ہے۔ ومادعا ء الکافوین الا فی صلال

''ان دشمنوں کی دعاباطل اور بے حاصل ہے''۔
ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ جب تک تم میں سے کوئی
د بوانہ نہ ہوجائے مسلمانی تک نہیں پنچنا۔ اس دیوانہ بن سے
مرادیہ ہے کہ کلمہ اسلام کے بلند کرنے کے لئے اپنے نفع ضرر
سے درگز رکیا جائے مسلمانی کے ساتھ جو پچھ ہوجائے ہونے
دواگر اس کے ساتھ بچھ نہ ہوتو پچھ بھی نہیں کیونکہ مسلمانی اللہ
تعالی اور اس کے پیغیرعلیہ الصلوۃ والسلام کی رضا مندی ہے
اور رضائے مولی سے بڑھ کرکوئی دولت نہیں ہے۔

ترك دنيا كامفهوم

دنیا کا ترک دوشم پر ہے۔ایک تو یہ ہے کہ بقدر ضرورت

کے سوااس کے تمام مباحات کو ترک کر دیا جائے اور بیترک دنیا

کی اعلیٰ قسم ہے اور دوسری قسم یہ ہے کہ حرام اور مشتبہ امور سے
پر چیز کی جائے اور مباح امور سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ تم بھی

فاص کران دنوں میں نہایت ہی کمیاب اور عزیز الوجود ہے۔

قاص کران دنوں میں نہایت ہی کمیاب اور عزیز الوجود ہے۔

آسال نبیت بحرش آمہ فرود

ورنہ لهی عالی است پیش خاک تود

ترجمہ: عرش سے نیچ ہے گرچہ آساں
لیک اونچا ہے زمین سے ایجواں
پس ناچار چاندی سونے کے استعال اور حریر یعنی ریشم
کے پہننے وغیرہ سے جن کوشر بعت مصطفوی علی صاحبہا الصلاة
والسلام نے حرام کیا ہے پر ہیز کرنا چاہئے۔ چاندی سونے کے
برتن جوشان وشوکت کے لئے بناتے ہیں البتہ گنجائش رکھتے
ہیں لیکن ان کا استعال کرنا یعنی ان میں پانی پینا اور کھانا کھانا
اور فوشبوڈ النا اور سرمہ دان بنانا وغیرہ وغیرہ سب حرام ہے۔
الغرض حق تعالی نے امور مباحد کا دائرہ بہت وسنج کیا ہے
اور ان کے ساتھ عیش وعشرت عاصل کرنے میں امور محرمہ کی
نبست زیادہ لذت وخوش ہے۔ کیونکہ مباحات میں حق تعالیٰ کی
رضامندی ہے اور محرات میں اس کی نارضامندی۔

عقل سلیم ہرگز پیندنہیں کرتی کہ کوئی شخص اس لذت کے لئے جو بقا بھی نہیں رکھتی اپنے مولی کی نارضا مندی اختیار کرے۔ حالانکہ اس محرمہ لذت کے عوض مباح لذت بھی تجویز فرمائی ہے۔

رزقسنا الله سبحانه واياكم على متابعة صاحب الشريعة عليه الصلوة والسلام - "الله تعالى بم كوادرآ پ كو صاحب شريعت عطافر مائه - يراستقامت عطافر مائه - عن التعقام - تعرف مائه من مرابعت براستقامت عطافر مائه - عن التعرف مائه من مرابعت براستقامت عطافر مائه - من مرابعت براستقامت عطافر مائه من مرابعت التعرف التعرف

بدعتی کی تعظیم ناجائز ہے

ائل شریعت علماء وصلحاء کی تعظیم وعزت بجالانی چاہئے اور اہل ہوا شریعت کے رواج دینے میں کوشش کرنی چاہئے اور اہل ہوا وبدعت کو خوار رکھنا چاہئے جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے گویا اسلام کے گرانے میں اس کی مدد کی اور کفار کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ قوالسلام کے دشمن ہیں دشمن ہونا چاہئے اور اس کی ذالت وخوار کی میں کوشش کرنی چاہئے اور کسی وجہ سے ان کوعزت ند دین چاہئے اور ان بد بخوں کو اپنی مجلس میں داخل ند ہونے دینا چاہئے اور ان سے انس و محبت نہ کرنی جاہئے اور ان کے ساتھ شدت و تحق کا طریق برتنا چاہئے اور جوع نہ کرنا چاہئے اور اس کے ساتھ شدت و تحق کا طریق برتنا چاہئے اور جوع نہ کرنا چاہئے دیں جو سکے کسی امر میں ان کی طرف رجوع نہ کرنا چاہئے اور ان سے انہوں کے سکے کسی اس کی طرف رجوع نہ کرنا چاہئے کیاں کی طرف رجوع نہ کرنا چاہئے کا طریق برنا چاہئے کیاں کی طرف کرنا چاہئے کیاں کی طرف رجوع نہ کرنا چاہئے کیاں کی طرف رجوع نہ کرنا چاہئے کیاں کی طرف رجوع نہ کرنا چاہئی کیا کہ کو کے کہ کو کیاں کی طرف رجوع نہ کرنا چاہئے کیاں کیاں کی طرف رجوع نہ کرنا چاہئی کیاں کیاں کی طرف رہوع نہ کرنا چاہئی کیاں کیا کہ کو کیاں کیا کہ کو کو کو کو کیاں کیا کہ کو کیاں کیاں کو کو کیا کہ کو کیا کیاں کیا کو کیا کہ کو کیاں کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیاں کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کرنا کیا کہ کو کہ کو کرنا کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کرنا کیا کہ کو کرنا کیا کہ کو کہ کو کرنا کیا کہ کرنا کیا کہ کرنا کیا کہ کو کرنا کیا کہ کو کرنا کیا کہ کرنا کیا کیا کہ کرنا کیا کرنا کیا کہ کرنا کیا کہ کرنا کرنا کیا کرنا کرنا کیا کرنا کرنا کی

دين او دنيا الا من عصمه الله.

''آ دمی کے لئے اتنا ہی شرکافی ہے کددین یا دنیا میں انگشت نما ہو مگرجس کواللہ بچائے''۔

اوراپ فعلول اور نیتول کوتهت زیاده خیال کریں اگر چده صبح کی سفیدی کی طرح ہوں اور احوال ومواجید کی پرواہ نہ کریں اگر چہتے ومطابق ہوں ۔ صرف دین کی تائید اور نہ ہب کی تقویت اور شریعت کورواج دینے اور خلقت کوتن کی طرف دعوت کرنے ہی ہے کی پراعتبار نہ کر لینا چاہئے اور نہ ہی اس کواچھا بچھنا چاہئے جب تک کہ سنت کی متابعت پراس کی استقامت معلوم نہ کرلیں جب تک کہ شنت کی متابعت پراس کی استقامت معلوم نہ کرلیں کیونکہ اس قسم کی تائید کھی کا فروفاجر سے بھی ہوجاتی ہے۔

#### وقت كى حفاظت

من حسن اسلام المرء اشتغاله بمايعنيه واعراضه عما لايعنيه.

''فائدے کے کام میں مشغول ہونا اور بے ہودہ کاموں سے منہ چھیرنا آ دمی کے حسن اسلام کا نشان ہے''۔

پس اپ وقتول کی محافظت ضروری ہے تا کہ ہے ہودہ
کاموں میں برباد نہ ہوجا ئیں۔ شعر خوانی اور قصہ گوئی کو شمنوں کا
نصیب جان کر خاموقی اور باطنی نسبت کی تھاظت میں مشغول ہونا
چاہئے۔ اس طریق میں یاروں کا باہم جمع ہونا باطن کی جمعیت
کے لئے ہے نہ کہ دل کی پراگندگ کے لئے یہی وجہ ہے کہ انجمن کو
خلوت پر افقیار کیا ہے اور جمعیت کو اجتماع سے حاصل کیا ہے۔
وہ اجتماع جو تفرقہ کا باعث ہو اس سے الگ رہنا لازم
ہے۔ باطنی جمعیت کے ساتھ جو کچھ جمع ہوجائے مبارک ہے
اور جو کچھ جمع نہ ہو ضحوں و نامبارک ہے۔ اس طرح زندگی بسر
ہو۔ نہ اس طرح کہ تفرقہ میں ڈال وے۔ اپ ورق کو الثانا
کرنی چاہئے کہ انسان کی صحبت میں لوگوں کو جمعیت حاصل
ہو۔ نہ اس طرح کہ تفرقہ میں ڈال وے۔ اپ ورق کو الثانا

بدعت

جو کھاس دین میں محدث اور مبتدع پیدا ہوا ہے جو خیر

ادراگر بالفرض کوئی ضرورت پڑجائے تو قضائے حاجت انسانی کی طرح چارونا چارا پی ضرورت ان سے بوری کرنی چاہئے۔ حقوق العباد کی اہمیت

میرے سعادت مند بھائی! آ دمی کوجس طرح حق تعالی کے اوامرونواہی کے بجالانے سے چارہ نہیں ہے ویسے ہی خلق کے حقوق کوادا کرنے اوران کے ساتھ مختواری کرنے سے بھی چارہ نہیں ہے۔

التعظيم لامرالله والشفقة على خلق الله.

''اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم اور خلق اللہ پر شفقت کرنا''۔ انہی دوحقوق کے ادا کرنے کا بیان فرما تا ہے اور دونوں طرف کو مذنظرر کھنے کی ہدایت کرتا ہے۔

پس ان دونوں میں سے صرف ایک ہی پر اختصار کرتا سراسر قصور ہے اور کل کوچھوڑ کر جز د پر کفایت کرتا کمالیت سے دور ہے۔ پس خات کے حقق ق کوادا کرنا اوران کی ایڈ اکو برداشت کرنا ضروری ہے اور ان کے ساتھ حسن معاشرت لینی اچھی طرح رہنا سہنا واجب ہے۔ بدد ماغی اور لا پردائی اچھی نہیں۔

# أبل سلسله كي نمايان صفات

جو پچھ ہم فقیروں پرلازم ہے دہ یہ ہمیشہ ذکیل وحمائ اور عاجز اوررو تے اورالتجا کرتے رہیں۔ بندگی کے وظیفوں کو بجا لا تعیل۔ شرعی صدود کی محافظت اور سنت سنیہ علی صاحبہا الصلوٰ ہ والسلام کی مما بعت کریں اور نیکیوں کے حاصل کرنے میں نیتوں کو درست رکھیں اور اپنے باطنوں کو خالص اور اپنے ظاہروں کو سلامت رکھیں اور اپنے عیبوں کو دیکھتے رہیں اور گناہوں کے غلبہ کامشاہدہ کرتے رہیں۔ علام الغیوب کے انتقام سے ڈرتے رہیں اور اپنی نیکیوں کو تھوڑ اسمجھیں اگر چہ بہت ہوں اور اپنی برائیوں کو بہت خیال کریں اگر چہ بہت ہوں اور اپنی برائیوں کو بہت خیال کریں اگر چہ تھوڑ کی ہوں اور خلقت کی قولیت اور شہرت ہے رہیں۔

حضرت عليه الصلوة والسلام نے فرمایا ہے: ۔

بحسب امرء من الشر ان يشار اليه بالاصابع في

البشر اورخلفائے راشدین کے زمانے میں نہ تھااگر جدوہ روشنی میں صبح کی سفیدی کی مانند ہو۔اس ضعیف کو ان لوگوں کے ساتھ جواس بدعت سےمنسوب ہیں اس محدث کے عمل میں گرفتارنه کرے اور مبتدع کے حسن پر فریفیة نه کرے۔ بجمت سيدالخياروآ لهالا برارعليه وعليهم الصلؤة والسلام

علاءنے کہاہے کہ بدعت دوشم پر ہے حسنہ اور سیر کہ صنداس نیک عمل کو کہتے ہیں جو آنخضرت الله کے زمانہ کے بعد پیدا ہوا ہوا وروہ سنت کور فع نہ کرے۔

اور بدعت سيهُ وه جوسنت كي رافع ہو۔ `

رفقیران بدعتوں میں ہے کسی بدعت میں حسن اورنو را نہیت مشابده نہیں کرتا اور ظلمت و کدورت کے سوا کچھے حسوں نہیں کرتا۔ اگرچہ آج مبتدع کے ممل کوضعف بصارت کے باعث طراوت وتازگی میں دیکھتے ہیں کیکن کل جبکہ بصیرت تیز ہوگی تو دیکھ لیں گے کہاں کا نتیجہ خسارت دندامت کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت خیرالبشرهای فرماتے ہیں:۔

من احدث في امرنا هذا ماليس منه فهورد. "جس نے مارے اس امر میں الی نئی چیز پیدا کی جواس میں سے ہیں ہے تو وہ مر دود ہے'۔

> بھلاجو چیز مردود ہودہ حسن کہاں پیدا کرسکتی ہے۔ اور آنخضرت علي نے نے فرمایا ہے۔

اما بعد فان خيرا الحديث كتاب الله و خير الهدى هدى محمدو شر الامور محدثاتها وكل ىدعة ضلالة.

''اس کے بعد واضح ہو کہا چھی کلام کتاب اللہ ہے اور بہتر راسته حضرت محقق کا راسته ب اور تمام امور سے بدتر محدثات ہیں اور ہرایک بدعت صلالت ہے'۔

پس جب ہرمحدث بدعت ہے اور ہر بدعت صلالت تو پھر بدعت میں حسن کے کمامعنی ہوئے۔

نیز جو کچھ حدیث ہے مفہوم ہوتا ہے وہ بیہ کہ ہر بدعت سنت کی رافع ہے۔ بعض کی کوئی خصوصیت نہیں۔ پس ہر بدعت سنيه ہے۔

جاننا جائے کہ بعض بدعتیں جن کوعلاء ومشائخ نے سنت سمجما ہے جب ان میں اچھی طرح ملاحظ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سنت کی رفع کرنے والی ہیں۔مثلاً میت کے گفن دینے میں عمامہ کو بدعت حسنہ کہتے ہیں حالا نکہ یہی بدعت رافع سنت ہے کیونکہ عددمنسون لینی تین کیڑوں پر زیادتی تننخ ہے اور تشخ عین رفع ہےاورا لیے ہی مشائخ نے شملہ دستار کو ہائیں طرف چھوڑنا پیند کیا ہے حالا ککہ سنت شملہ کا دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ نا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بدعت رافع سنت ہے اور ایسے ہی وہ امر ہے جوعلاء نے نماز کی نیت میں متحن جانا ہے کہ باوجودارادہ دلی کے زبان ہے بھی نبیت کہنی جاہئے حالانکہ أشخضرت عليه الصلاة والسلام سيكسي يضعف روايت س ثابت نہیں ہوا اور نہ ہی اصحاب کرام اور تابعین عظام ہے کہ انہوں نے زبان سے نیت کی ہوبلکہ جب اقامت کہتے تھے فقط تکبیرتح بمہ ہی فرماتے تھے ہیں زمان سے نیت کرنا بدعت ہے اوراس بدعت كوحسنه كهاب اور بيفقير جانتا ب كديد بدعت رفع سنت تو بچائے خود رہا۔ فرض کو بھی رفع کرتی ہے کیونکہ اس کی حجویز میں اکثر لوگ زبان ہی پر کفایت کرتے ہیں اور دل کی غفلت کا کچھوڈ زہیں کرتے۔پس اس من میں نماز کے فرضوں میں سے ایک فرض جونیت قلبی ہے متروک ہوجاتا ہے اور نماز کے فاسد ہونے تک پہنچا دیتا ہے۔ تمام مبتدعات ومحدثات کا یمی حال ہے کیونکہ وہ سنت برزیادتی ہیں۔خواہ کسی طرح کی ہوں اور زیادتی کشخ ہےاور کشنخ رفع ہے۔

پس آب بر لازم ہے کہ رسول اللہ اللہ کا کا متابعت بر كمربسة ربين اوراصحاب لرام رضى الله عنهم كى اقتداء يركفايت کریں کیونکہ وہ ستاروں کی مانند ہیں جن کے پیچھے چلو گے ہدایت یا ؤ گے کیکن قیاس اور اجتہاد کوئی بدعت نہیں کیونکہ وہ نصوص کے معنی کو ظاہر کرتے ہیں کسی زائد امر کو ثابت نہیں کرتے۔پس دانا ؤں کوعبرت حاصل کرنی جاہئے۔

والسلام على من اتبع الهدى والتزم متابعة المصطفى عليه وعلى اله الصلواة والتسليمات.

دولت مندوں کے ساتھ تعلق

میرے مخدوم! فقیروں کو دولت مندوں کے ساتھ محبت لگانی اس زمانے میں بہت مشکل ہے۔ کیونکہ اگر فقراء کچھ کہنے یا لکھنے میں تواضع اور حسن طلق جوفقراء کیوازم میں سے خالم کرتے ہیں تو کوتاہ اندیش لوگ اپنی بدظنی سے خیال کرتے ہیں کہ طامع اور محتاج ہیں اس لئے اس برظنی سے دنیا و آخرت کا خسارہ حاصل کرتے ہیں اور ان کے کمالات سے محروم رہتے ہیں۔ اگر فقراء استغناء اور لا پروائی سے کہ یہ محکی لوازم فقر سے ہے کوئی بات کریں تو کوتاہ نظرا پنی بدطقی سے محمول کرتے ہیں کہ مشکر اور بدطلق ہیں اور نہیں جانے کہ استغنا محمول نے میں کہ مشکر اور بدطلق ہیں اور نہیں جانے کہ استغنا خلاف شریعیت کشف والمہام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خلاف شریعیت کشف والمہام کی کوئی حیثیت نہیں

صوفیوں کی بے مودہ باتوں سے کیا حاصل ہوتا ہے اور ان کے احوال سے کیا بڑھتا ہے۔ وہاں وجد و حال کو جب تک شرع کی میزان پر نہ تولیس نیم چیش سے نہیں خریدتے اور کشف اور الہاموں کو جب تک کتاب وسنت کی کموٹی پر نہ پر کھلیں نیم جو کے برابر بھی پندئییں کرتے۔

طریق صوفیہ پرسلوک کرنے سے مقصود یہ ہے کہ معتقدات شرعیہ کا جوائیان کی حقیقت ہیں زیادہ یقین حاصل ہوجائے اور فقیہہ احکام کے اداکرنے میں آسانی میسر ہونہ کہ اس کے سوا پچھاور امر ۔ کیونکہ رویت کا وعدہ آخرت میں ہے اور دنیا میں البتہ واقع نہیں ہے ۔ وہ مشاہدات اور تجلیات جن کے ساتھ صوفیا خوش ہیں وہ صرف ظلال ہے آرام پانا اور شبہ ومثال سے تسلی حاصل کرنا ہے۔

عجب کار دبار ہے کہ اگران کے مشاہدات اور تجلیات کی حقیقت پوری بوری بیان کی جائے تو یہ ڈرلگتا ہے کہ اس راہ کے مبتد یوں کی طلب میں فقور اور ان کے مبتد یوں کی طلب میں فقور اور ان کے مبتد یوں کی طلب میں اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اگر باوجودعلم کے پھیمی نہ کہ تو حق باطل کے ساتھ ملارہے گا۔

يا دليل المتحيرين دلني بحرمة من جعلته رحمة للعالمين عليه وعلى اله الصلوات والتسليمات.

''اے سرگشتہ اور حیرانوں کے راہ دکھانے والے ہم کواس وجود پاک کی حرمت سے سید ھے راہ کی ہدایت کر جس کوتو نے رحت للعالمین بنایا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

د نیاریش کاانجام

دنیا دار اور دولت مند بری بلا میں گرفتار ہیں اور اہتلائے عظیم
میں مبتلا ہیں کیونکہ دنیا کو جوت تعالیٰ کی مبغوضہ ہے اور تمام نجاستوں
سے زیادہ مردار ہے ان کی نظروں میں آ راستہ اور پیراستہ ظاہر کیا ہے
جس طرح کہ نجاست کو سونے سے ملع کریں اور زہر کوشکر میں ملا
دیں۔ حالا تک عقل دور اندیش کو اس کمینی کی برائی ہے آگاہ کر دیا
ہے اور اس نالپندیدہ کی قباحت پر ہدایت و دلالت فرمائی ہے۔ ای
واسطے علاء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی محض وصیت کرے کہ میرامال
زمانہ کے قائد کو دین اور زاد کو دینا جا ہے جو دنیا ہے برغبت ہے
ادر اس کی وہ بے بخبتی اس کی کمال عقل ہے۔

اس کے علاوہ صرف عقل کے ایک گواہ پر کفایت نہیں گی،
نقل کا دوسرا گواہ بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا ہے اور انہیاء
علیم الصلوٰ قوالسلام کی زبان سے جواہل جہان کے لئے سراسر
رحت ہیں اس کھوٹے اسباب کی حقیقت پر اطلاع بخشی ہے
ادراس فاحشہ کارکی محبت وتعلق سے بہت منع فرمایا ہے۔

ان دو عادل گواہوں کے موجود ہوتے بھی اگر کوئی شکر موہوم کی طمع پر زہر کھالے اور خیالی سونے کی امید پر نجاست اختیار کر لے ۔ تو وہ خض بڑا ہی ہے وقوف اور احتی بالطبع ہے لکہ انبیا گئی اخبار کا مشکر ہے ۔ ایسافخص منافق کا حکم رکھتا ہے کہ اس کا ظاہری ایمان آخرت میں اس کو پچھافا کدہ نددے گا اور اس کا نیتجہ دنیاوی خون اور مال کے بچاؤ کے سوااور پچھنہ ہوگا۔ آج غفلت کی روئی کانوں سے نکانی چاہئے ورنہ کل صرت وندامت کے سوا کچھسر مایہ حاصل نہ ہوگا۔

قضائي مبرم اورقضائي معلق

اے میرے معاوت مند بھائی! آپ کومعلوم کرنا چاہئے

کر قضادوشم پر ہے(۱) قضائے معلق (۲) قضائے مبرم۔ قضائے معلق میں تغیرو تبدل کا اختال ہے اور قضائے مبرم میں تغیرو تبدل کی مجال نہیں ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ ماییدل القول لدی ''میراقول بھی تبدیل نہیں ہوتا''۔ بیر قضائے مبرم کے بارے میں ہے اور قضائے معلق کے بارے میں فرما تا ہے۔

یمحواالله مایشآء ویثبت وعنده ام الکتاب.
" جے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور اس کے پاس ام الکتاب ہے"۔

میرے حضرت قبلہ گاہی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سید محی الدین جیلائی نے اپنے بعض رسالوں میں لکھا ہے کہ قضائے مبرم میں کسی کو تبدیلی کی مجال نہیں ہے مگر مجھے ہے۔اگر چاہوں تو میں اس میں بھی تصرف کروں۔اس بات سے بہت تجب کیا کرتے تھے اور بعیداز فہم فرماتے تھے۔
سے بہت تجب کیا کرتے تھے اور بعیداز فہم فرماتے تھے۔

نیقل بہت مت تک اس فقیر کے ذہن میں رہی۔ یہاں

تک کہ حضرت حق تعالی نے اس دولت سے مشرف فرمایا۔
ایک دن ایک بلیہ کے دفع کرنے کے در پے ہوا۔ جو کی

دوست کے حق میں مقرر ہو چگی تھی۔ اس وقت بڑی التجا اور
عابر: کی اور نیاز وخشوع کی تو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں اس
امر کی قضا کسی امر سے معلق اور کسی شرط پر مشروط نہیں ہے۔ اس
الدین قشاکسی امر سے معلق اور کسی شرط پر مشروط نہیں ہے۔ اس
الدین قدس سرہ کی بات یاد آئی۔ دوبارہ پھر ہنتی اور متضرع ہوا
اور بڑی بجر و نیاز سے متوجہ ہوا۔ تب محض فضل و کرم سے اس
اور بڑی بجر و نیاز سے متوجہ ہوا۔ تب محض فضل و کرم سے اس
اس پر ظاہر کیا گیا کہ قضائے معلق دوطرح پر ہے۔ ایک وہ قضائے
اس پر اطلاع دی ہے اور دوسری وہ قضائے ہیں معلق ہونا
مرف اللہ تعالی ہی کے پاس ہے اور لوح محفوظ میں قضائے
مرف اللہ تعالی ہی کے پاس ہے اور لوح محفوظ میں قضائے
مرف اللہ تعالی ہی کے پاس ہے اور لوح محفوظ میں قضائے
مرف اللہ تعالی ہی کے پاس ہے اور لوح محفوظ میں قضائے
مرف اللہ تعالی ہی کے پاس ہے اور لوح محفوظ میں قضائے
مرف اللہ تعالی ہی کے پاس ہے اور لوح محفوظ میں تصاب

پرمعلوم ہوا کہ حضرت سید قدس سرہ کی بات بھی اس اخیر

قشم پرموقوف ہے جوتفائے مبرم کی صورت رکھتی ہے۔ نداس قضا پر جوتفیقت میں مبرم ہے کیونکداس میں تفرف و تبدیل عقل اور شرکی طور پر محال ہے اور حق یہ ہے کہ جب کسی کواس تفاکی حقیقت پراطلاع بی نہیں ہے تو پھراس میں تفرف کیے کر سے؟ اور اس آفت و مصیبت کو جواس دوست پر پڑی تقی قتم اخیر میں پایا اور معلوم ہوا کر حق تعالی نے اس بلیکو دفع فرما دیا ہے۔

> سنن عبادت اورسنن عادت کافرق میرے مخدوم! آنخفرت ﷺ کاعمل دوطر

میرے مخدوم! آ مخضرت الله کامل دوطرح پر ہے۔
ایک عبادت کے طریق پر اور دوسرا عرف اور عادت کے طور
پر ۔ وہ عمل جوعبادت کے طریق پر ہے اس کے خلاف کرنا
بدعت مشکرہ جانتا ہوں اور اس کے منع کرنے میں بہت مبالغہ
کرتا ہوں کہ بیدین میں نئی بات ہے اور وہ مردود ہے اور وہ
عمل جوعرف و عادت کے طور پر ہے اس کے خلاف کو بدعت
مشکرہ نہیں جانتا اور نہ بی اس کے مناف کو بدعت
کیونکہ وہ وین سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس کا ہونا یا نہ ہونا عرف
وعادت پر بنی ہے نہ کہ دین و فر بہب پر کیونکہ بعض شہروں کا
عرف بعض دوسرے شہروں کے عرف کے برخلاف ہے اور
ایسے بی ایک شہر میں زمانوں کے تقاوت کے اعتبار سے عرف
میں تفاوت خلاجر ہے۔ البتہ عادی سنت کو مدنظر رکھنا بھی بہت
میں تفاوت خلاجر سے۔ البتہ عادی سنت کو مدنظر رکھنا بھی بہت

ذكركا مقصد

جانتا چاہئے کہ ذکر سے مراد غفلت کا دور کرنا ہے اور چونکہ ظاہر کو غفلت سے چارہ نہیں ہے خواہ ابتداء میں ہو خواہ انتہا میں اس اس لئے ظاہر سب وقت ذکر کامختاج ہے۔

حاصل کلام میر که بعض اوقات ذکراسم ذات نفع دیتا ہے اور بعض اوقات ذکر نفی و اثبات مناسب ہوتا ہے۔ باقی رہا معاملہ باطن کا وہاں بھی جب تک بالکل غفلت دور نہ ہو جائے۔ تب تک ذکر کرنے سے چارہ نہیں ہے۔

بال اس قدر ہے کہ ابتدا میں ذکر متعین میں اور توسط وانتہا

گاپس غرباء کوخوشخری ہے'۔

اوراس امت کی آخریت کا شروع آخضرت اللیلی کی ابتدا رحلت فر ماجانے کے بعد الف ٹائی یعنی دوسرے ہزارسال کی ابتدا ہے۔ کیونکہ الف یعنی ہزارسال کے گزرنے کو امور کے تغیر میں بری خاصیت ہے اور اشیاء کی تبدیلی میں قوی تا خیر ہے اور چونکہ اس امت میں ننخ وتبدیل نہیں ہے اس کے سابقین کی نسبت اس تروتازگی کے ساتھ متاخرین میں جلوہ گر ہوئی ہے اور الف ٹائی میں از مرنوشر بعت کی تجدید اور المت کی ترقی فرمائی ہے۔

گوشہ بینی کے آ داب

آپ نے گوشدنشینی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ہاں بے شک گوشدنشینی صدیقین کی آرزو ہے۔ آپ کومبارک ہو۔ آپ عزلت و گوشدنشینی اختیار کریں لیکن مسلمانوں کے حقوق کی رعایت ہاتھ سے ندیں۔

آ مخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا ہے كه: -

حق المسلم على المسلم خمس ردالسلام وعيادة المريض و اتباع الجنائز و اجابت الدعوة وتشميت العاطس.

''مسلمان کے حق مسلمان پر پانچ ہیں۔سلام کا جواب دینا' بیار پری کرنا' جنازہ کے پیچھے چلنا' دعوت کا قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا''۔

اور نیز جان لیں کہ

ع عزلت از اغیار باید نه زیار ترجمه: ''غیرےعزلت ہے بہتر ہے یار سےاچھی نہیں۔ کیونکہ ہمرازوں کے ساتھ محبت رکھنا اس طریقہ علیہ کی سنت مؤکدہ ہے۔

حفرت خواجہ نقشند رحمۃ الله علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریق صحبت ہے کیونکہ خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت اور صحبت سے مراد موافقان طریقت کی صحبت ہے نہ کہ خالفان طریقت کی صحبت ۔ کیونکہ ایک کا دوسر سے میں فانی ہوتا صحبت کی شرط ہے۔ جو بغیر موافقت کے میسر نہیں ہوتا اور میں ذکر متعین نہیں ہیں۔ اگر قرآن جمید کی تلاوت اور نماز کے اداکر نے سے خفلت دور ہوجائے تو ہوسکتا ہے۔ لیکن قرآن جمید کی تلادت متوسط کے حال کے مناسب ہے اور نماز نوافل کا اداکر نامنتی کے حال کے مناسب ہے۔

نوافل ہے پہلے فرائض

واجبات کااہتمام ضروری ہے

صوفیاء خام ذکرو فکر کوخروری سجھ کرفرضوں اور سنتوں کے بجالانے میں سستی کرتے ہیں اور چلہ اور ریاضتیں اختیار کرکے جعد وجماعت کوترک کرویتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ایک فرض کا جماعت کے ساتھ اوا کرنا ان کے ہزاروں چلوں سے بہتر ہے۔ ہاں آ داب شرعیہ کو مد نظر رکھ کرذکر وفکر میں مشغول ہونا بہتر بہتر بہتر ہیں بہتر اور ضروری ہے۔

اور علاء بے سرانجام بھی نوافل کی ترویج میں سعی کرتے ہیں اور فرائض کو خراب واہتر کرتے ہیں۔ مثلاً نماز عاشورا کو جو پیغیبر علیہ الصلاۃ والسلام سے صحت تک نہیں پہنچی 'جماعت اور جمعیت تمام سے اوا کرتے ہیں حالا نکہ جانتے ہیں کہ فقہ کی روایتی نفلی جماعت کی کراہت پر ناطق ہیں اور فرضوں کے اوا کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ ایسا کم ہے کہ فرض کو مستحب وقت میں اوا کریں بلکہ اصل وقت سے تجاوز کر جاتے ہیں اور جماعت کی جماعت میں ایک یا دوآ دمیوں پر بھی چنداں قید نہیں رکھتے۔ جماعت میں ایک یا دوآ دمیوں پر قناعت کرتے ہیں بلکہ بسااوقات تنہائی کفایت کرتے ہیں۔

جب اسلام کے پیشواؤں کا پی حال ہوتو پھرعوام کا کیا حال بیان کیا جائے اس عمل کی کم بختی سے اسلام میں ضعف پیدا ہو گیا ہےاورائ فعل کی ظلمت سے بدعت وہوا ظاہر ہوگئی ہے۔

تجديد شريعت اورترقي ملت

حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمایا ہے:۔

الاسسلام بـدأ غـريبـاً وسيعود كما بدء وطوبىٰ للغرباء.

"اسلام غریب شروع ہوااور پھروییا ہی غریب ہوجائے

علم کوایک نوع کے ساتھ مقید کریں اور مثال کے طور پر یوں کہیں کہیں کہا حکام کا عالم ہواور عالم مظلق وہ ہے جو وارث ہو اور اس کے دونوں قتم کے علم سے پورا حصہ حاصل ہو۔ سب سے برط کی نعمت

دو چیزوں کی محافظت ضروری ہے۔ ایک صاحب شریعت علی کے محبت شریعت علی کی محافظت۔ دوسرے شیخ مقداء کی محبت وافلاس۔ ان دو چیزوں کے ساتھ اور جو پچھ دے دیں سب نعمت ہی نعمت ہے اور اگر پچھ بھی نددیں لیکن میدد چیزیں رائخ اور مضبوط ہوں تو پھر پچھ نہیں۔ آخر ایک دن دے دیں گے اور اگر نعوذ باللہ ان دو چیزوں میں ہے کسی ایک میں خلل پڑ جائے اور احوال واذواق بھی برستورا پے حال پر ہیں تو ان کو استدراح جانا جا ہے اور اپنی خرابی اور بربادی خیال کرنی حاستوا میں ہے۔

والله سبحانه الموفق (الله تعالى بى توفيق دي والاس) حصرت خصر التكليف السيم ملاقات كي تفصيل

یار مدت سے حضرت خصر علی نبینا وعلیہ العسلاق والسلام کے احوال کی نسبت دریافت کیا کرتے تھے چونکہ فقیر کوان کے حال پر پوری بوری اطلاع نددی گئی تھی اس لئے جواب میں تو قف کیا کرتا تھا۔ آج صبح کے حلقہ میں دیکھا کہ حضرت الیاس وحضرت خصر علی خصر علی نبینا وعلیم العسلاق والسلام روحانیوں کی صورت میں حاضر ہوئے اور تلقی روحانی لا تقات سے حضرت خصر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم عالم ارواح میں سے ہیں۔ حق سجانہ وتحالی نے ہماری ارواح کو ایسی قدرت کا ملہ عطافر مائی ہے کہ اجسام کی صورت میں محمث می ہوکروہ کام جوجسموں سے وقوع میں اجسام کی صورت میں محمث ہوکروہ کام جوجسموں سے وقوع میں وعبادات ہماری ارواح سے صادر ہوتی ہیں۔

اس اثناء میں بو چھا کہ آپ امام شافی رحمۃ الله علیہ کے مذہب کے موافق نماز اداکرتے ہیں۔فرمایا کہ ہم شرائع کے ساتھ مکلّف نہیں ہیں لیکن چونکہ قطب مدار کے کام جارے

مریض کی عیادت سنت ہے اگر اس مریض کا کوئی شخص خبر گیر ہے اور اس کی بیار بری کرتا ہے ورنداس بیار کی بیار بری واجب ہے جیسا کہ حاشیہ مشکلو قیس ہے۔

اور نماز جنازہ میں حاضر ہونے کے لئے کم از کم چند قدم جنازہ کے پیچھے چلنا چاہئے تا کہ میت کا حق ادا ہو جائے اور جمعہ و جماعت و نماز ہنجگانہ اور نماز عیدین میں حاضر ہوتا ضروریات اسلام سے ہان سے چارہ نہیں اور باتی اوقات کو تبتل وانقطاع میں بسر کریں کیکن چاہئے کہ اول نیت کو درست کریں اور گوشہ شنی کو دنیا کی کئی غرض سے آلودہ نہ کریں۔ ایسا نہ ہوکہ اس کے خمن میں کوئی نفسانی غرض پوشیدہ ہو۔

اصل عالم

اخبار میں آیا ہے کہ المعلماء ور ثة الانبیآء "علاء انبیاءیہ النبیاءیہ النبیاءیہ النبیاءیہ انبیاءیہ النبیاءیہ النبیاءیہ النبیاءیہ النبیا علیم الصلات والتسلیمات ہے باقی رہائے وقتم کا ہے۔ ایک علم احکام دوسر علم اسرار۔ اورعالم وارث و شخص ہی کوایک ہی ان دونو اعلموں سے حصد حاصل ہونہ کہ و شخص جس کوایک ہی قتم کا علم نفیب ہواور دوسراعلم اس کے نفیب نہ ہو کہ یہ بات وراثت کے منافی ہے کیونکہ دارث کو مورث کے سب قتم کے ترکہ سے حصد حاصل ہوتا ہے نہ کہ بعض کوچھوڑ کر بعض ہے۔ اور وہ شخص جس کو بعض معین سے حصد ماتا ہے۔ وہ غرماء یعنی قرض خواہوں میں داغل ہے کہ جس کا حصداس کے تی کی جس کا حصداس کے تی کی جس علماء امنی کانبیاء بنی اسو انبیل۔ "میری امت کے علماء بی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں"۔

ان علاء سے مراد علائے وارث ہیں نہ کہ غرماء کہ جنہوں نے بعض تر کہ سے حصر لیا ہے کیونکہ وارث کو قرب وجنسیت کے لحاظ سے مورث کی مانند کہہ سکتے ہیں۔ برخلاف غریم کے کہ اس علاقہ سے خالی ہے۔

پس جو خص دارث نه جوده عالم بھی نه ہوگا مگرید که اس کے

پس محرمات سے بچنا فضول مباحات سے بیخنے پر موقوف ہوا۔ پس ورع میں فضول مباحات سے بچنا بھی ضروری ہوااور ترقی وعروج ورع پر دابستہ ہے۔

شیخ کامل اختیار نہ کرنے کے نقصانات

و کھنے میں آتا ہے کہ طالب اپنی کم ہمتی اور بست فطرتی اورشنخ کامل ممل کی صحبت نہ یانے کے باعث در ازراستداور بلند مطلب کوچھوٹے راستداورادنیٰ مطلب پر لے آئے ہیں۔اور جو کچھان کوراستہ میں حقیر وفقیر لینی ہیج پوچ حاصل ہوا ہے اس پر کفایت کر کے اس کواصل مقصد خیال کئے بیٹھے ہیں اور اس کے حاصل ہونے سے اپنے آپ کو کامل اور منتهی سمجھے بیٹھے ہیں اوروہ اجوال جوراہ کے منتہوں اور درگاہ کے واصلوں نے اپنے کام کے انجام اور اپنے روزگار کے نہایت کی نسبت بیان فرمائے ہیں یہ پست فطرت لوگ ایٹی قوت متخیلہ کے غلبہ کے باعث ان احوال کاملہ کواینے احوال ناقصہ کے مطابق کرتے ہیں۔ مثلاً الكفخص كعيه كاطالب موااورشوق ہے اس كى طرف بہنچنے کے لئے متوجہ ہوا۔ اتفاقا اثنائے راہ میں خانہ کعبہ جیسا ایک اور خانہ اس کے سامنے آیا۔صورت کی مشابہت کے باعث ال مخص نے خیال کیا کہ یمی کعبہ ہے اور وہیں معتکف ہو کر بیٹھ گیا اور دوس ہے تحف نے کعبہ کے خواص کو کعبہ کے واصلوں سے معلوم کر کے کعبہ کی تصدیق کی۔ اس شخص نے اگر چەطلب سے کعبہ کی راہ میں قدمنہیں رکھالیکن اس نے غیر كعبه كوكعبنبين جانا ہے۔ مخص اپن تقديق ميں محق يعني سيا

شيطانی فريب

جانناچاہے کہ اکثر خاص وعام لوگ اس زمانہ میں نوافل کے اواکر نے میں بڑا اہتمام کرتے ہیں اور کمتوبات یعنی فرضی نمازوں میں سنتوں اور ستحوں کی رعایت کم کرتے ہیں۔ نوافل کوعزیز جانتے ہیں اور فرائض کو ذکیل وخوار فرائض کو اقتات مستجہ میں بشکل ادا کرتے ہیں اور جماعت

ہےاوراس کا حال طالب خطا کار مذکور سے بہتر ہے۔

سرد ہیں اور قطب مدارامام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر ہے اس لئے ہم بھی اس کے پیچھے امام شافعی کے مذہب کے موافق نماز اواکرتے ہیں۔

اس وفت ہی جھی معلوم ہوا کہ ان کی اطاعت پر کوئی جزا متر تب نہیں ہے صرف طاعت کے اداکرنے میں اہل طاعت کے ساتھ موافقت کرتے ہیں اور عبادت کی صورت کو مدنظر کھتے ہیں۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ولایت کے کمالات فقہ شافعی کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں اور کمالات نبوت کی مناسبت فقہ شفی کے ساتھ ہے۔ اگر بالفرض اس امت میں کوئی پیغیبر مبعوث ہوتا تو فقہ شفی کے موافق عمل کرتا۔

اس وفت حفرت خواجہ محمد پارسا قدس سرہ کے اس مخن کی حقیقت بھی معلوم ہوگئ جوانہوں نے نصول ستہ میں نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علی مبینا وعلیہ السلام نزول کے بعد امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہب کے موافق عمل کریں گے۔

اس دفت دل میں گزرا کہ ان دونوں بزرگواروں ہے پچھ سوال کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ جس مخص کے حال پر اللہ تعالیٰ کی عنایت شامل ہو وہاں ہمارا کیا دخل ہے؟ گویا انہوں نے اپنے آپ کو درمیان سے نکال کیا اور حضرت الیاس علیٰ نبینا والسلام نے اس گفتگو میں کوئی بات نے فرمائی۔

سلوك كى شرطاول

شرائط راه میں سے اعلیٰ اور اعظم شرط نفس کی مخالفت ہے اور وہ مقام ورع وتقویٰ کی رعایت پرموتوف ہے جو محارم لینی حرام سے نہیں حرام سے نہیں خیاتے جب تک فضول مباحات سے پر بیز نہ کریں کیونکہ مباحات کے ارتکاب میں نفس کی باگ کا ڈھیلا کرنا مشتبہات تک پہنچادیتا ہے اور مشتبہ حرام کے نزدیک ہے اور حرام میں گریئے کا احمال تو کی ہے۔ من حسام حسول المحصیٰ پرنے کا احمال تو کی ہے۔ من حسام حسول المحصیٰ یوشک ان یقع فیہ ۔ '' جو شخص چراگاہ کے گرد پھراوہ ہے یہ ساس میں جا پڑے گا۔'۔

مسنونہ کی تعثیر بلک نفس جماعت میں کوئی تقیر نہیں رکھتے نفس فراکفن کو مخفلت وستی سے ادا کرنا غنیمت سبجھتے ہیں اور روز عاشورہ اور شب برات اور ماہ رجب کی ہے ویں رات اور ماہ رجب کے اور شب برات اور ماہ رجب کی ہے ویں رات اور ماہ رجب کے اور جمعی کے ساتھ جماعت سے ادا کرتے ہیں اور نبول کو بڑی جمعیت کے ساتھ جماعت سے ادا کرتے ہیں اور نہیں ورنہیں جسنے کہ بیشیطان کے سویلات یعنی محروفریب ہیں جو سینات کو حسات کی میں موسینات کو حسات کی میں جو سینات کو حسات کی میں موسینات کو حسات کی میں جو سینات کی حسات کی مصورت میں طام کر تا ہے۔

پس وہ نماز جو روز عاشورہ اور شب برات اور لیلتہ الرغائب میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور دو دوسویا تین تین سویا اس سے زیادہ آ دمی مجدول میں جمع ہوتے ہیں اور اس نماز اور اجتماع اور جماعت کو متحن خیال کرتے ہیں اور الیے لوگ فقہاء کے اتفاق سے امر مکروہ کے مرتکب ہیں اور مکروہ کو متحن جاننا برا بھاری گناہ ہے کیونکہ جرام کومباح جاننا کفر تک پہنچادیتا ہے اور مکروہ کو احسن مجھنا ایک درجہ اس سے کم سے اس فعل کی برائی کو اچھی طرح ملاحظ کرنا چاہئے۔

اور کراہیت کے دفع کرنے میں ان کے پاس سندعدم تدائی ہے۔ ہاں عدم تدائی بعض روایات میں کراہت کو دفع کرتی ہے۔ ہاں عدم تدائی ہے ساتھ مخصوص ہے اور وہ بھی اس شرط پر کہ گوشہ مجدمیں ہو۔ و بدو نھا خوط المقتاد ۔اس کے علاوہ نے فاکدہ رنج ہے۔

سینے کے پاس رہنے کے آ داب

جاننا چاہئے کہ صحبت کے آداب اور شرائط کو مدنظر رکھنا اس راہ کی ضروریات میں سے ہے تاکہ افادہ اور استفادہ کا راستہ کھل جائے ورنہ صحبت سے کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوگا اور مجلس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ بعض ضروری آداب و شرائط لکھے جاتے ہیں گوش ہوش سے سننے چاہئیں۔

طالب کو چاہئے کہ اپنے دل کو تمام اطراف سے پھیر کر اپنے پیر کی طرف متوجہ کرے اور پیر کی خدمت میں اس کے اذن کے بغیر نوافل واذ کار میں مشغول نہ ہواور اس کے حضور

میں اس سے سواکسی اور کی طرف توجہ نہ کرے اور بالکل اس کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا رہے ۔ حتیٰ کہ جب تک وہ امر نہ کرے ذکر میں بھی مشغول نہ ہواور اس کے حضور میں نماز فرض وسنت کے سوا پچھادا نہ کرے۔

اور جہاں تک ہو سکے ایسی جگہ بھی کھڑا نہ ہو کہ اس کا سابی پر کے گیڑے یا سابی پر پڑتا ہواور اس کے مصلی پر پاؤں نہ رکھے اور اس کے وضوی جگہ میں طہارت نہ کرے اور اس کے وضوی کا سنتھال نہ کرے اور اس کے حضور میں پائی نہ پیئے۔ کھانا نہ کھائے اور کسی سے گفتگو نہ کرے بلکہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہواور پیرکی غیبت یعنی عدم موجودگی میں جہاں کے دور رہتا ہے اس طرف یاؤں در از نہ کرے۔

اورتھوک بھی اس طرف نہ چھیکے اور جو کچھ پیرے صادر ہو
اس کوصواب و بہتر جانے۔ اگر چہ بظاہر بہتر معلوم نہ ہو کیونکہ جو
کچھوہ کرتا ہے الہام سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے کام
کرتا ہے۔ اس تقدیر پراعتراض کی کوئی گئجائش نہیں۔ اگر چہ بعض
صورتوں میں اس کے الہام میں خطا کا ہونا ممکن ہے کین خطائے
الہامی خطائے اجتہادی کی طرح ہے اور ملامت واعتراض اس پر جائز نہیں اور نیز جب اس کواسینے پیرسے عجبت ہے۔

اور اس كے حركات وسكتات ميں كسى قتم كا اعتراض نه كر اور اس كے حركات وسكتات ميں كسى قتم كا اعتراض نه كر اور اگر چدوہ اعتراض بان كے دانہ جتنا ہوكيونكہ اعتراض ميں ہوتا اور تمام مخلوقات ميں ہوتا اور تمام مخلوقات ميں ہوتا ور اپنے بير ہے۔ اللہ تعالى ہم كو اس بلائے عظیم سے بچائے اور اپنے بير سے خوارق و كرامات طلب نه كرے اگر چدوہ طلب خطرات اور وساوس كے طریق پر ہو كیا تم نے نہيں سنا كه كسى مومن نے وساوس كے طریق پر ہو كیا تم نے نہيں سنا كه كسى مومن نے بينيم بر سے مجزہ طلب نہيں كیا۔ مجزہ طلب كرنا كافروں اور منكروں كام ہے۔

اگردل میں کوئی شبہ پیدا ہو بے تو تف عرض کر دے۔ اگر علی نہ ہوا پی تقفیر سمجھا در پیری طرف کسی قتم کی کوتا ہی یا عیب نہ کرے اور جودا تع ظاہر ہو پیرے پوشیدہ ندر کھے اور واقعات تعبیر اللہ پر ظاہر ہؤدہ بھی

عرض کردے اور صواب و خطا کواس سے اللب کرے اور این کشف پر ہرگز بھروسہ نہ کرے کیونکہ اس جہان میں حق باطل کے ساتھ اور خطاصواب کے ساتھ ملا جلا ہے اور بے ضرورت و بے اذن اس سے جدا نہ ہو کیونکہ اس کے غیر کواس کے اوپر اختیار کرناارادت کے برخلاف ہےاوراینی آ واز کواس کی آ واز ہے بلندنہ کرےاور بلندآ واز ہےاس کے ساتھ گفتگونہ کرے کہ بے ادبی میں داخل ہے اور جوفیض وفتوح اس کو پہنچے اس کو ا بے پیر کے ذریعے سمجھ اور اگر واقع میں دیکھے کہ فیض اور مشائخ سے پہنچاہے اس کو بھی اینے پیر ہی سے جانے۔ غرض الطويق كله ادب-مثل مشهوري كوكى ب

ادب الله تعالى تك نبيس پنجتا''۔

کشف کی دوشمیں

اے برادر اغورے سن كہر تى عادات دوسم بريں۔ نوع اول: ..... وه علوم ومعارف الهي جل شانه بين جوحق تعالیٰ کی ذات وصفات وافعال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور وہ عقل کے ماسوا اور معارف ومغتاد کے برخلاف ہیں جن کے ساتھا ہے خاص بندوں کومتاز کرتا ہے۔

نوع دوم: ..... مخلوقات کی صورتوں کا کشف ہوتا اور پوشیدہ چیزوں پراطلاع پانا اوران کی خردینا جواس عالم کے ساتھ تعلق رکھتاہے۔

نوع اول: ۔ اہل حق اور باب معرفت کے ساتھ مخصوص ہےاورنوع ٹانی محقق اورمبطل یعنی جھوٹے اور سیچ میں شامل ہے کیونکہ استدراج والوں کو بھی نوع ٹانی حاصل ہے۔ نوع اول حن تعالی کے نزد کیک شرافت واعتبار رکھتی ہے کیونکہاس کواییے دوستوں ہی ہے مخصوص کیا ہے اور دشمنوں کو اس میں شریک نہیں کیا اور نوع دوم عام مخلوقات کے نز دیک معتبر ہےاوران کی نظروں میں بہت معزز ومحتر م ہے۔

نظر برقدم موش دردم سفر دروطن خلوت درانجمن جاننا جائے کہ طریقہ علیہ نقشبند یہ کے اصول مقررہ میں

ے ایک نظر برقدم ہے۔نظر برقدم سے مرادینہیں کہ نظر قدم سے تجاوز نہ کرےاور قدم سے زیادہ بلندی کی خواہش نہ کرے کیونکہ بیر ہات خلاف واقع ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ نظر ہمیشہ قدم ہے بلندی کی طرف چڑھے اور قدم کو اپنار دیف بنائے کیونکہ بلندی کے زینوں پر پہلے نظر چڑھتی ہے۔اس کے بعد قدم صعود کرتا ہےاور جب قدم مرتبہ نظر میں پہنچنا ہے نظراس سے اویر کے زینہ برآ جاتی ہےاور قدم بھی اس کی تبعیت میں اس زینہ پر چڑھ آتا ہے۔ بعدازاں نظر پھراس مقام سے ترقی كرتى ہے على بذاالقياس

غرض اول اس تفرقه کے دفع کرنے کے لئے ہے جوآ فاق سے پیدا ہوتا ہے اور کلمہ دوسرانفس کے تفرقہ کو دفع کرتا ہے۔ اور کلمہ تیسرا جوان دوکلموں کے قرین ہے سفر دروطن ہے اور وہ انفس میں سیر کرنے سے مراد ہے جواندراج النہایت فی البدایت ك حاصل مون كاباعث ب جواس طريقة عليه كسات مخصوص ہے۔اگرچہ سرانفسی تمام طریقوں میں ہے کیکن سیر آ فاقی کے وصول کے بعد ہے۔اوراس طریق میں اسی سیر سے شروع کرتے ہں اورسیر آ فاقی ای سیر کے شمن میں مندرج ہے اگر اس اعتبار ہے بھی کہدوس کہاس طریقہ علیہ میں نہایت بدایت میں مندرج ہےتوہوسکتا ہے۔

اور چوتھاکلمہ جوان متیوں کلموں کے ساتھ ہے خلوت در ا تجمن ہے۔ جب سفر در وطن میسر ہو جائے تو انجمن میں بھی خلوت خانہ وطن میں سفر کرتا ہے اور آ فاق کا تفرقہ انفس کے حجرہ میں راہنیں یا تا۔ مہمی اس صورت میں ہے کہ حجرہ کے دردازوںاورروزنوںکو بند کریں۔

پس جاہئے کہانجمن میں متکلم ومخاطب کا تفرقہ نہ ہو۔اور مسی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہ سب تکلفات اور حیلے بہانے ابتداء اور وسط ہی مین میں اور انتہا میں ان میں سے کھے بھی در کارنہیں عین تفرقہ میں جمعیت کے ساتھ اور نفس غفلت میں حاضرریتے ہیں۔

اس بیان ہے کوئی میر گمان نہ کرے کہ جمعیت میں تفرقہ و

بعض لوگ حق تعالی کے ساتھ حضور قلب میں برااہتمام

کرتے ہیں لیکن اعمال ادبیہ جوارح میں کم مشغول ہوتے ہیں
اور صرف سنتوں اور فرضوں پر کفایت کرتے ہیں بیلوگ بھی نماز
کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ بیلوگ نماز کے کمال کوغیر نماز
سے ڈھونڈتے ہیں کیونکہ حضور قلب کونماز کے احکام سے نہیں
جانتے اور یہ جوحدیث میں آیا ہے کہ لاصلواۃ الا بحضور
القلب۔ "نماز حضور قلب کے سواکال نہیں ہوتی"۔

ممکن ہے کہ اس حضور قلب سے مرادیہ ہوکہ ان امور اربعہ کے ادا کرنے میں دل کو حاضر رکھا جائے تا کہ ان امور میں سے کی امر کے بجالانے میں فتور واقع نہ ہواور اس حضور کے سواور کوئی حضور اس فقر کی سچھ میں نہیں آتا۔

## كلمتان هيفتان كي تشريح

خدا تخفیے ہدایت دے۔ جاننا جاہئے کەرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے:۔

'' دو کلے ہیں جوزبان پر ملکے ہیں اور میزان میں بھاری بیں اور اللہ تعالی کے نزدیک بہت پیارے اور محبوب ہیں۔ وہ سبحان اللہ و بحمدہ' سبحان اللہ العظیم ہیں۔

زبان پران کے ہلکا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حروف کم ہیں اور میزان میں بھاری ہونے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کلمہ کا پہلا جزو ظاہر کرتا ہے کہ حق تعالیٰ ان تمام باتوں سے جواس کی پاک بارگاہ کے لائق نہیں ہے منزہ ہے اور اس کی جناب کبریانقص کے صفات اور صود و وال کے تما منثانات سے برتر اور پاک ہے۔

اورای کلمہ کا دوسرا جزو ابت کرتا ہے کہ تمام صفات کمال اور شیونات جمال حق تعالیٰ ہی کے لئے ہیں خواہ وہ صفات وشیونات فضائل سے ہوں یا فواضل سے اور دونوں جزوؤں میں اضافت استفراق کے لئے ہے تاکہ تمام تقدیبات و تربہات اور تمام صفات کمال و جمال حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہونے کا افادہ دے۔

اور دوسر كلمه كاحاصل بيه بك كم عظمت وكبرياحق تعالى

عدم تفرقہ منتبی کے حق میں مطلق طور پر مساوی ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ تفرقہ اور عدم تفرقہ آگی باطن کی جمعیت میں برابر ہیں۔ اس کے باوجودا گر ظاہر کو باطن کے ساتھ جمع کر لے اور تفرقہ کو ظاہر ہے بھی دفع کرو ہے تو بہت ہی بہتر اور مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاق والسلام کوفر مایا ہے۔

واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا.

"اپنے رب کانام یاد کراورسب سے قرائر کاس کے ساتھ جوز"۔ جاننا چاہئے کہ بعض اوقات ظاہری تفرقہ سے چارہ نہیں ہوتا تا کہ خلق کے حقوق ادا ہوں۔ پس تفرقہ ظاہر بھی بعض اوقات اچھا ہوتا ہے۔ لیکن تفرقہ باطن کی وقت بھی اچھا نہیں۔ کیونکہ وہ خالص حق تعالیٰ کے لئے ہے۔

پس عبادت سے نین جصوح تعالی کے لئے مسلم ہوں گے۔ باطن سب کا سب اور ظاہر کا نصف حصد اور ظاہر کا دوسرا حصد خلق کے حقوق ادا کرنے کے لئے رہا۔ چونکدان حقوق کے اوا کرنے میں بھی حق تعالی کے حکم کی بجا آ وری ہے اس لئے ظاہر کا دوسرانصف بھی حق تعالی کی طرف راجع ہے۔ اللہ یو جع الامو کلۂ فاعیدہ

" تمام امودای کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پس اس کی عبادت کر"۔

### نماز میں خشوع حاصل کرنے کا طریقہ

فدا تجے ہدایت دے تجے داضح ہوکہ نماز کے کائل اور پورے طور پرادا کرنے سے مراد ہیہ کہ نماز کے فرائض اور واجبات اورسنت ومتحب جن کی تفصیل کتب فقہ میں بیان ہو جائیں ہے سب ادا کئے جائیں۔ان چاروں امور کے سوا اور کوئی ایسا امر نہیں ہے جس کا نماز کے تمام وکائل کرنے میں دخل ہو نماز کاخشوع بھی انہی چارامور میں مندرج ہے اور دل کاخشوع اور حضور بھی انہی پروابستہ ہے۔ اور دل کاخشوع اور حضو بھی انہی پروابستہ ہے۔ اور دل کاخشو گان ان امور کے صرف جان لینے کو کافی سیجھتے ہیں اور عمل میں ستی اور مہل آگاری کرتے ہیں۔اس لئے نماز کے کمالات سے بے نصیب رہتے ہیں۔اس لئے نماز کے کمالات سے بے نصیب رہتے ہیں۔

ہی کے لئے ٹابت کرنے کے باوجودتمام تنزیبات وتقدیبات ای کی طرف راجع ہیں اور اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہتمام نقائص حق تعالیٰ سے اس کی عظمت و کبریائی کے باعث مسلوب ہیں یہی وجہ ہے کہ بید کلے میزان میں بھاری اور اللہ تعالیٰ کے زو کی محبوب ہیں۔

تو امید ہے کہ وہ کریم و دہاب جل شانہ بھی تیج پڑھنے والے کو ان تمام باتوں سے جو اس کے لائق نہیں ہیں پاک کرے گا اور حمد کرنے والے میں صفات کمال ظاہر کرے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

هل جزاء الاحسان الا الاحسان ـ"احمان كابدله احمان بـــ، -

اس لحاظ سے بھی بید دونوں کلے میزان میں بھاری ہوں گئے کیونکدان کے تکرار کے سبب سے گناہ دور ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے زریکے مجوب ہوں گے کیونکدان کے ذریعے اظلاق جمیدہ حاصل ہوتے ہیں۔

### كهان ييني مين اعتدال

فقیر کے زویک ماکولات یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں حداعتدال کو مدنظر رکھنے کی نسبت دور دراز بھوک کا برداشت کرنا آسان ہے لیکن حداعتدال کو مدنظر رکھنے کی ریاضت کرتا ہے کہوک کی ریاضت سے زیادہ معید ہے۔

حضرت والد بزرگوارقدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے علم سلوک میں ایک رسالہ دیکھا ہے جس میں لکھا ہے کہ ماکولات میں اعتدال اور حداوسط کو نگاہ رکھنا مطلب تک چہنچنے کے لئے کافی ہے۔ اس رعایت کے ہوتے زیادہ ذکر وفکر کی حاجت نہیں۔ واقعی کھانے چینے اور پہننے بلکہ تمام امور میں توسط حال اور میانہ روی بہت ہی زیبا اور عمدہ ہے۔

نہ چنواں بخور کرد ہانت برآید نہ چندال کہ از ضعف جانت برآید ترجمہ:۔ نہ کھا اتا کہ لکلے منہ سے باہر نہ کم اتا کہ تن سے جان لکلے

اللدتعالى نے ہمارے حضرت بغیرعلید الصلوة والسلام كو حالیس آ دمیوں کی قوت عطا فرمائی تقی جس کے سبب سخت بھوک برداشت کرلیا کرتے تھے اور اصحاب کرام جھی حضرت خیرالبشرعلیہالصلوٰۃ والسلام کی صحبت کی برکت ہے اس بوجھ کو الثماسكتية تتصادران كاعمال وافعال ميس كسي قتم كافتوراورخلل نه آتا تعاربغيرطانت كاس امريس صحابه كرام كي تقليد كرنا كويا فرائض وسنن كاداكرن ميساية آپ كوعاجز كرتاب اور نيز اصحاب كرام حفرت خير البشر عليه الصلوة والسلام ک صحبت کی برکت سے کثرت جوع کی پوشیدہ تکلیفوں سے محفوظ اور مامون تتھے اور دوسروں کو بیدحفظ و امن میسرنہیں۔ اس کا بیان یہ ہے کہ زیادہ بھوک البتہ صفائی بخشتی ہے۔ بعض کے دل کو اور بعض کے نفس کو صفائی بخشتی ہے قلب کی صفائی ۔ سے بدایت بردھتی اورنور زیادہ ہوتا ہے اورنفس کی صفائی سے تحمراہی زیادہ ہوتی اور سیاہی بڑھتی ہے۔ بونان کے فلاسفراور برہمنوں اور جو گیوں کو بھوک کی ریاضت نے صفائی بخش کر عمراہی اورخسارہ میں ڈال دیا۔افلاطون بے وقوف نے اینے نفس كى صفائى برمجروسه كياا درايي خيالى تشفى صورتو ل كوا پنامقتدا بنا كرمغرور هور مااور حضرت عيسى على مبينا وعليه الصلوة والسلام بر جواس زمانے میں مبعوث ہوئے تھے ایمان نہ لایا اور یوں کہا۔ نحن قوم مهديون لاحاجة بنا الن من يهدينا.

" ہم ہدایت یا فتہ لوگ ہیں ہمیں کسی ہدایت دینے والے کی حاجت نہیں '۔

جب اس متم کے خطرے بھوک میں پائے جاتے تھے اس واسطے اس طریق کے بزرگوں نے بھوک کی ریاضت کوترک کیا اور کھانے پینے میں اعتدال کی ریاضت اور میاندروی کے مجاہدہ کی طرف رہنمائی کی اور بھوک کے نفعوں اور فائدوں کو اس بڑے ضرر کے احتمال پرترک کردیا۔

ا بل الله براعتر اض کرناز ہر قاتل ہے اہل الله کا انکار زہر قاتل ہے اور بزرگوں کے اقوال وافعال پراعتراض کرناز ہرانعی ہے جو ہمیشہ کی موت اور داگی صوفياءاورعلائے راتخین کامرتبہ

سیدالرسلین کے دین اور متابعت سے علماء ظاہر کا نصیب عقائد درست کرنے کے بعد شرائع واحکام کاعلم اور اس کے موافق عمل ہے اورصوفیہ علیہ کا نصیب بمعداس چیز کے جوعلماء رکھتے ہیں احوال ومواجیداورعلوم ومعارف ہیں اورعلماء راتخین کا نصیب جو انجیاء کے وارث ہیں بمعداس چیز کے جو عالم رکھتے ہیں اور بمعداس چیز کے جس کے ساتھ صوفیہ متاز ہیں وہ امرار و دقائق ہیں جن کی نسبت متشابہات قرآئی میں رمز واشارہ ہو چکا ہے اور تاویل کے طور پر درج ہو چکے ہیں۔ یہی اوگ متابعت میں کال اور ورافت کے مستی ہیں۔ یہی اور متابعت میں کال اور ورافت کے مستی ہیں۔ یہی ورافت ورافت کے مستی ہیں۔ یہی ورافت و تبعیت کے طور پر انہیاء کیم السلام کی خاص دولت میں ورافت کے مستی ہیں۔ ہیں۔ میں دولت میں شرکے اور بادگاہ کے محرم ہیں۔

ای واسطے علماء امتی کانبیاء بنی اسوائیل "میری امت کے علاء بنی اسرائیل کے پیغیروں کی طرح میں) کی شرف کوئے ہیں۔

خطبہ جمعہ میں خلفائے راشدین کے ناموں کورک کرنے برنکیر

ظفائے راشدین رضی الدتعالی عنم کا ذکر آگر چہ خطبہ کی شراکط میں سے نہیں کیکن اہلسنت کا شعار تو ضرور ہے ۔ عمد آاور ہمیئر پن سے سوائے اس فخص کے کہ جس کا دل مریش اور باطن پلید ہواورکوئی فخص اس کور ک نہیں کرتا۔ ہم نے مانا کہ اس نے تعصب اور عناد سے ترک نہیں کیا مگر من تشبہ بقوم فہو منہہ منابہت کی وہ انہی میں فہو منہہ من '' (جس نے کی تو م کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے ) کا کیا جواب دے گا اور اتبقہ وا مواضع المتھم (تہمت کی جگہوں سے بچو) کے موافق تہمت کے ظن سے کس طرح خلاصی مائے گا؟

اگرشیخین کی تقدیم تفضیل میں متوقف ہے تو طریق الل سنت کے تخالف ہے اور اگر حضرات فتینن کی محبت میں متردو ہے تو بھی الل حق سے خارج ہے۔ ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ خاص کر جبکہ بیاعتراض وا نکار پیر کی طرف عائد ہواور پیر کی ایڈ ا کا سبب ہو۔

اس گروہ کا محکر ان کی دولت سے محروم ہے اور ان پر اعتراض کرنے والا ہمیشہ نا میدا ورزیا نکار رہتا ہے جب تک پیرے تمام حرکات وسکنات مرید کی نظر میں زیبا اور مجرب نہ ہوں تب تک پیرے کمالات سے اس کو پچھ حصہ نہیں ملتا اور گرائی ورسوائی ہے۔ مریدا ہے ہیر کی کمال مجت اور اظام کے باوجودا کرا ہے آپ میں بال مجر بھی اعتراض کی گخاکش و کیھے تو باوجودا کرا ہے کہ اس میں اس کی خرابی ہے اور وہ پیرے کمال ت سے بواور وہ پیرے کمال ت سے بواور وہ پیرے کمال تا ہے اور وہ پیرے کمال تا ہے ہوں وہ پیرے کمال تا ہے۔ ہوں وہ پیرے کمال تا ہوں ہیں ہے۔

کمالات ہے بینفیب ہے۔ اگر بالفرض پیر کے کئی فعل میں شبہ پیدا ہو جائے اور کی طرح دفع نہ ہو سکے تو اس کو اس طرح دریافت کرے کہ اعتراض کی آمیزش ہے پاک اورا لگار کے گمان سے صاف ہو کیونکہ اس جہان میں حق باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔

مجددالف ٹانی ہونے کی تصریح

جانتا چاہئے کہ ہرسوسال کے بعدایک مجددگر راہے کین سو سال کا مجدداور ہار کا مجدداور جس قدر سواور ہزار کے درمیان فرق ہے۔ ای قدر بلکہ اس سے زیادہ دونوں مجددوں کے درمیان فرق ہے اور مجددوہ ہوتا ہے کہ جو فیض اس مدت میں امتوں کو پہنچنا ہوتا ہے اس کے ذریعے پہنچنا ہے۔خواہ اس ودت کے اقطاب وادتا دموں اورخواہ ابدال دنجاء

ے خاص کند بندہ مصلحت عام را بیں سمجھتا ہوں کہ میری پیدائش سے مقصود ہیہ ہے کہ ولایت محمد کھالیہ ولایت ابرا میں کے رنگ میں رنگی جائے اور اس ولایت کا حسن ملاحت اس ولایت کے جمال صباحت کے ساتھ مل جائے۔ حدیث پاک میں آیا ہے۔

اخسی یوسف اصبح و انا املح. "میرابهائی یوسف مینی تھااور ش لیے ہوں"۔ اوراس انصباغ اورامتزاج سے محبوبیت محمد میکامقام درجہ بلند تک پہنچ جائے۔

سب سے اعلیٰ تضیحت

سب سے اعلی نصیحت بہی ہے کہ حضرت سید الرسلین پیکالید کا دین اور متابعت اختیار کریں 'سنت سنیہ کو بجا لا ئیں اور بدعت نامرضیہ سے پر ہیز کریں۔اگر چہ بدعت مج کی سفیدی کی مانندروش ہولیکن در حقیقت اس میں کوئی روشی اور نو تبیل ہے اور نہ ہی اس میں کسی بیاری کی دوااور بیار کی شفاہے کیونکہ بدعت دو حال سے خالی نہیں یا سنت کی رافع ہوگی یا رفع سنت بدعت دو حال سے خالی نہیں یا سنت کی رافع ہوگی یا رفع سنت سنت پر ذائد ہوگی۔ ساکت ہونے کی صورت میں بالضرور سنت پر ذائد ہوگی۔ جو در حقیقت اس کومنسوخ کرنے والی ہے کیونکہ نص برزیادتی نص کی ناسخ ہے۔

نماز کے سنن وآ داب کا پوراا ہتمام رکھنا

بدداریخی دنیادار مل ہادردار جزادار آخرت ہے۔ اس لئے
اعمال صالح کے بجالانے میں بڑی کوشش کرنی چاہئے۔ سب
اعمال ہے بہترین اور سب عبادات سے فاضل ترین نماز کا قائم
کرنا ہے جودین کاستون اورمومن کامعراج ہے۔ لیس اس کے ادا
کرنے میں بڑی کوشش بجالانی چاہئے۔ اوراحتیاط کرنی چاہئے۔
تعدیل اور طمانیت کے بارے میں بار بار مبالغہ کیا جاتا
ہے۔ اس کی اچھی طرح محافظت کریں۔ اکثر لوگ نماز کو ضائع کردیتے ہیں اور طمانیت اور تعدیل ارکان کو درہم برہم
مرات میں۔ جب نماز درست ہوجائے۔ نجات کی بڑی بھاری امید
ہیں۔ جب نماز درست ہوجائے۔ نجات کی بڑی بھاری امید
ہیں۔ جب نماز درست ہوجائے۔ نجات کی بڑی بھاری امید
ہیں۔ جب نماز درست ہوجائے۔ نجات کی بڑی بھاری امید
مرات کی بلندی کامعراج پورا ہوجاتا ہے۔ اور

قلب كى حقيقت

اب ہم اس مضغہ کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ ذراغور سے نیں۔ وراغور سے نیں۔ وام کا وہ مضغہ ہے جو اربعہ عناصر کی ترکیب سے حاصل ہے اورخواص اور اخص خواص کا مضغہ اس تم کا ہے جس نے سلوک وجذبہ اور تصفیہ ورتز کیا ورقلب کے ممکین اور نفس کے اطمینان کے بعد بلکہ اللہ تعالی کے محض وکرم سے اجز اعشرہ کی

ترکیب سے صورت حاصل کی ہے۔ یعنی چار جزوعناصر کے بیں اور ایک جزوفس مطمئنہ کا اور پانچ جزوعالم امر کے ۔ دونوں طرفوں کے اجزاء حالانکہ ایک دوسرے کی ضداور ایک دوسرے کے خالف ہیں۔ لیکن حق تعالیٰ کی قدرت کا ملہ سے ان کی ضدیت اور خالفت دور ہوگئی ہے اور باہم جمع ہو گئے ہیں اور ہیئت وحدانی پیدا کر کے اس انجو بیکوحاصل کیا ہے جزواعظم اس معاملہ میں عضر خاک ہے۔

اس ہیئت وحدانی نے بھی جزوارضی کارنگ اختیار کر کے خاک کے مہاتھ قرار پکڑا ہے۔

وہ قلب جس کے اطمینان کے لئے حضرت خلیل الرحمان علی نیبنا وعلیہ الصلو ۃ والسلام نے سوال کیا تھا۔ یہی مضغہ ہے کیونکہ ان کی حقیقت جامعتم کین تک پہنچ چکی تھی اورنفس مطمئنہ ہو چکا تھا اور پر کمین واطمینان مرتبہ ولایت میں متصور ہے جونبوت کا زینہ ہے۔ شمان نبوت کے مناسب مضغہ کی بے قراری اور اضطراب ہے۔ نہ حقیقت جامعہ کی بے قراری و بہ آرامی کہ بیعوام کو بھی نصیب ہے اور حضرت رسالت خاتمیت علیہ الصلو ۃ والسلام نے جوقلب کی ٹابی طلب فرمائی ہے اور کہاہے۔

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبى على طاعتك.
"ا حداول كر مجير في وال مير حدل كو اپنى طاعت برثابت ركه" - اس مقصود مضغه كا ثبات ب - ووام ذكر

جوهم شریعت غرا کے موافق کیاجائے ذکر ہی میں داخل ہے اگر چہ خرید و فروخت ہو۔ پس تمام حرکات و سکون میں احکام شرعیہ کی رعابیت کرنی چاہئے تا کہ سب کچھ ذکر ہوجائے۔ کیونکہ ذکر سے مرادیہ ہے کہ غفلت دور ہوجائے۔ جب تمام افعال میں اوامرونوا ہی کو مذنظر رکھاجائے تو اس صورت میں بھی امرونا ہی کی غفلت دور ہوجاتی ہے اور دوام ذکر الہٰی حاصل ہوجا تا ہے۔

عم اور مصائب دین ترقی کے اسباب میں سے بیں مصائب میں اگر چہ بری تکلیف وایذا برداشت کرنی

پرتی ہے۔ لیکن ان پر بردی کرامت اور مہر بانی کا امید ہے۔
اس جہان کا بہتر اسباب حزن واندوہ ہے اور اس دستر خوان کی
خوشگوار نعمت الم ومصیبت ہے۔ ان شکر پاروں پر دارو ہے تلخ
کار قیق غلاف چڑھا یا ہوا ہے اور اس حیلہ سے اہتلا و آ ز ماکش کا
راستہ کھولا ہے۔ سعادت مندلوگ ان کی شیریٹی پر نظر کر کے
تلخی کوشکر کی طرح چباجاتے ہیں اور کڑوا ہٹ کوصفر اے برعس
شیریں معلوم کرتے ہیں کیونکہ شیریں معلوم نہ کریں جبکہ محبوب
شیریں معلوم کرتے ہیں کیونکہ شیریں معلوم نہ کریں جبکہ محبوب
معلوم کرے تو کرے۔

## مخضرا ورجامع نفيحت

میرے فرزند عزیز! فرصت کو غنیمت جانیں اور خیال رکھیں کہ عمر بیہودہ امور میں صرف نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو کی میں بسر ہو۔ نماز ہنجگا نہ کو جمعیت و جماعت اور تعدیل ارکان کے ساتھ اوا کریں ۔ نماز تبجہ کو ترک نہ کریں اور صح کے استعفار کو رائیگاں نہ چھوڑیں اور خواب خرگوش پر محظوظ نہ ہوں اور دنیا کی فافی لذتوں پر فریفتہ وحریص نہ ہوں ۔ موت کو یا و کھیں اور آخرت کے احوال کو مدنظر رکھیں ۔ غرض و نیا کی طرف متوجہ ہوجا تیں ۔ بقدر ضرورت و نیا کے کاموں میں مشغول ہوں اور باتی اوقات کو امور آخرت کی احتمال میں بسر کریں ۔

چونکداس زمانہ میں امامت کی بحث بہت ہورہی ہے اور ہر ایک اس بارہ میں اپنے ظن وتمین کے بموجب گفتگو کرتا ہے۔اس لئے اس بحث کے متعلق چندسطریں کمھی جاتی ہیں ادر اہلسدے و جماعت اور مخالفوں کے ند ہب کی حقیقت بیان کی جاتی ہے۔

اے شرافت و نجابت کے نثان والے ایشخین کی فضیلت و ختین کی محبت الل سنت و جماعت کی علامتوں میں سے ہے۔
یعنی شخین کی فضیلت جب ختین کی محبت کے ساتھ جمع ہو جائے تو یدامرا الل سنت والجماعت کے فاصوں میں سے ہے۔
یشخین کی فضیلت صحابہ و رہ بعین کے اجماع سے ثابت ہو پھی ہے۔ چنا نچہ اس کو اکا برائمہ نے کہ ان میں سے ایک امام شافئ میں نقل کیا ہے اور شخ ابوالحن اشعری فرماتے ہیں کہ شافئ میں نقل کیا ہے اور شخ ابوالحن اشعری فرماتے ہیں کہ فضیلت باتی امت پر قطعی ہے اور حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خضیلت باتی امت پر قطعی ہے اور حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ہم غفیریعنی بوئی بھاری جماعت کے سامنے فرمایا کے زمانہ میں جم غفیریعنی بوئی بھاری جماعت کے سامنے فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بہتر ہیں۔

جیسے کہ امام ذہی ؓ نے کہا ہے اور امام بخاریؓ نے روایت
کی ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا ہے کہ پیغیر
علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے بعد تمام لوگوں سے بہتر حضرت ابو بگر
رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر
ایک اور آ دی ۔ پس ان کے بیٹے محمد بن حضیہ نے کہا کہ پھر
آ ہے ؟ فرمایا کہ میں توایک مسلمان آ دی ہوں ۔

غرض شیخین کی فضیلت ثقة اورمعتبر راویوں کی کثرت کے باعث شہرت اور تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہے اس کا انکار کرنا سراسر جہالت ہے یا تعصیب۔

عبدالرزاق نے جواکا برشیعہ میں سے ہے جب اٹکار کی مجال نہ دیکھی تو ہے افتیار شیخین کی فضیلت کا قائل ہوگیا اور کہنے لگا کہ جب حضرت علی شیخین کو اپنے او پر فضیلت دیتے ہیں تو میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمانے کے بموجب شیخین کو حضرت علی پر فضیلت دیتا ہوں اگر وہ فضیلت نہ دیتے تو میں بھی نہ دیتا۔ یہ بڑا گناہ ہے کہ میں حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کروں اور پھر ان کی مخالفت کروں۔ چونکہ حضرات ختین کی خلافت کے دامیان

بہت فتذاور فساد بر پاہوگیا تھا اور لوگوں کے دلوں ہیں کدورت
پیداہوگی تھی اور مسلما نوں کے دلوں ہیں عداوت و کینہ غالب آ
گیا تھا اس لئے ختین کی محبت کو بھی اہسست والجماعت کے شرا لط ہیں سے ثار کیا گیا تا کہ کوئی جابل اس سب سے حضرت خیر البشر علیہ الصلا ق والسلام کے اصحاب پر بدختی نہ کرے اور چیم ہر علیہ الصلاق والسلام کے جانشینوں کے ساتھ بخض و عداوت حاصل نہ کرے۔ پس حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اہل سنت والجماعت کی شرط ہاور جو شخص بی محبت نہیں محبت اہل سنت والجماعت کی شرط ہاور جو شخص بی محبت نہیں کے حضرت امیر کی محبت ہیں افراط کی طرف کو اختیار کیا ہاور جو شخص بی محبت نہیں افراط کی طرف کو اختیار کیا ہاور جو شخص بی محبت نہیں افراط کی طرف کو اختیار کیا ہاور محبت میں افراط کی طرف کو اختیار کیا ہاور محبت میں غلو کرتا ہا اور حضرت خیر البشر علیہ بھی آتی ہے اور محبت میں غلو کرتا ہے اور حضرت خیر البشر علیہ الصلاق والسلام کے احباب کو سب وطعن کرتا ہے اور صحابہ اور صحابہ اور سالف ق والسلام کے احباب کو سب وطعن کرتا ہے اور صحابہ اور حابہ اور کی المحبین کے طریق کے برخلاف چات ہے وہ رافضی ہے۔

علی تا جعین اور سلف صالحین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریق کے برخلاف چات ہے وہ رافضی ہے۔

پس حضرت امیر المونین رضی الله تعالی عنه کی محبت میں افراط و تفریط کے درمیان جن کورافضیوں اور خارجیوں نے اختیار کیا ہے الل سنت والجماعت متوسط ہیں اور شک نہیں که حق وسط میں ہے اور افراط و تفریط دونوں غرموم ہیں۔

چنانچہ امام احمد بن خنبل رحمہ اللہ علیہ نے حضرت امیر المونین علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت امیر امیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت پنج برطان نے فر مایا کہ اس علی تجھ میں حضرت عینی علیہ السلام کی مثال ہے۔ جس کو یہود یوں نے یہاں تک دشمن سمجھا کہاں کی ماں پر بہتان لگایا اور نصار کی نے اس قدر دوست رکھا اور اس کو اس مرتبہ تک لے سے جس کے وہ لائق نہیں تھا کیونی ابن اللہ کہا۔

پس حفرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو محض میرے حق میں ہلاک ہوں گے۔ ایک وہ جومیری محبت میں افراط کرے گا اور جو کچھ جھے میں نہیں میرے لئے ثابت کرے گا اور دوسرا وہ محفی جومیرے ساتھ دشنی کرے گا اور عدادت سے مجھ پر بہتان لگائے گا۔

پس خارجیوں کا حال یہود یوں کے حال کے موافق ہے اور رافضیوں کا حال نصاریٰ کے حال کے موافق کہ دونوں حق وسط سے برطرف جاپڑے ہیں وہ مخص بہت ہی جابل ہے جو اہل سنت والجماعت کو حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو سفیوں کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔
رافضیوں کے ساتھ مخصوص کرتا ہے۔

حفرت امیررضی الله تعالی عنه کی محبت رفض نہیں ہے بلکہ خلفاء ملا ثدیے تیرا اور بے زاری رفض ہے۔ اور اصحاب کرام سے بیزار ہوتا مذموم اور ملامت کے لاکق ہے۔

امام شافعی علیه الرحمته فرماتے ہیں۔

لوکان رفضاً حب ال محمد
فلیشهد الشقلین انی رافض
ترجمہ: اگر محبت آل محمدی ہے رفض
تو جن و انس گواہ ہیں کہ رافضی ہوں میں
پین آل محمد کی محبت رفض نہیں ہے جیسے کہ جائل لوگ
گمان کرتے ہیں اگر اس محبت کو رفض کہتے تو پھر رفض نہموم
نہیں کیونکہ رفض کی ندمت دوسروں ہے ترک کے باعث ہوتی
ہین کیونکہ رفض کی غرمت دوسروں ہے ترک کے باعث ہوتی

پس رسول علیہ العسلوۃ والسلام کے اہل ۔ یت کے تحب اہل سنت والجماعت ہیں اور حقیقت میں اہل بیت کا گروہ بھی بہی لوگ ہیں نہ کہ شیعہ جواہل بیت رسول النہ اللہ بیت کا حیال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گروہ اہل بیت کا خیال کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ یعنی شیعہ اہل بیت کی محبت پر کفایت کریں اور پنج برقالیہ کے کتمام اصحاب کی عزت وتو قیر بجالا ئیں اور ان کے لڑائی جھڑوں کو نیک وجہ پر محمول کریں تو اہل سنت والجماعت میں واخل ہوں کے اور خارجیوں اور رافضیوں سے باہر ہوجا ئیں گے کیونکہ اہل بیت کی محبت کا نہ ہونا خروج ہے اور اصحاب شیت جمری کرنا رفض ہے اور اہل بیت کی محبت کا نہ ہونا خروج ہے اور اصحاب شراح کی تعظیم وتو قیر سنین اور اہل بیت کی محبت اور تمام اصحاب کرام کی تعظیم وتو قیر سنین اور اہل بیت کی محبت اور تمام اصحاب کرام کی تعظیم وتو قیر سنین اور اہل بیت کی محبت اور تمام اصحاب کرام کی تعظیم وتو قیر سنین اور اہل بیت کی محبت اور تمام اصحاب کرام کی تعظیم وتو قیر سنین

besturdubooks.wordpr تعجب ہے کہ خوارج کواہل سنت ہی نے قبل کیا ہے اور الل بيت كي دشمنول كوج اسيا كهيراب \_اس وقت رافضيول كانام ونشان تك ندتهاا كرتها بهى توعدم كاحكم ركهتا تعاشا يدايخ گمان فاسد میں اہل بیت کے محبوں کو رافضی تصور کرتے ہیں

> عجب معاملہ ہے بھی اہل سنت کو خارجیوں سے سکتے ہیں اں لئے کہافراط محبت نہیں رکھتے ۔ مجھی نفس محبت کوان سے محسوس كرك ان كورافضى جانة بين اى واسطى بيلوگ إين جہالت کے باعث الل سنت کے اولیاء عظام کو اہل بیت کی محبت كا دم مارتے بيں اور آل محمر عليه الصلو ة والسلام كى حب كا اظہار کرتے ہیں۔ رافضی خیال کرتے ہیں اور اہلسد والجماعت کے بہت سے علاء کو جواس محبت کی افراط سے منع كرت بين اور حضرت خلفاء ثلاثه كي تعظيم وتوقير مين كوشش کرتے ہیں خارجی جانبے ہیں۔ان لوگوں کی ان نامناسب جراً تول پر ہزار ہاافسوس ہے۔

اورابل سنت کوروافض کہتے ہیں۔

اعاذنا الله سبحانه من افراط تلك المحبة

"الله تعالى اس محبت كى افراط وتفريط سے بهم كو بچائے" ـ بدافراط محبت ہی کا باعث ہے کہ اصحاب ثلاثہ وغیرہ کے تیری كوحفرت اميررضي الله تعالى عندكي محبت كي ثرط حانية ميں۔ انساف كرنا جائة كدبيكون ي محبت ب كدجس كا حاصل ہونا پیغمبر علیہ الصلوة والسلام کے جانشینو س کی بیزاری اور حضرت خیر البشر علی کے اصحاب کے سب وطعن پر موقوف ہو۔اال سنت کا گناہ یمی ہے کہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ آ تخضرت الله كالمام اصحاب كي تعظيم وتو قيركرت بي اور باوجودار ائی جھروں کے جوان کے درمیان واقع موسے ان میں سے کی کو برائی سے یا زنبیں کرتے اور پیغیبر ایک کی صحبت ک تعظیم اور اس عزت و تکریم کے باعث جو نبی اللہ ایے اصحاب کی کیا کرتے تھے سب کو ہواوتعصب سے دور حانتے ہیں اور اس کے علاوہ اہل حق کوحق پر اور اہل باطل کو ماطل پر غرض خروج ورفض کی بنا پینمبر ایک کے اصحاب کے بغض پر ہے اور تسنن کی بنیاد آنخضرت میں کے اصحاب کی محبت پر ے۔ عاقل منصف ہرگز اصحاب کے بغض کوان کی محبت پر اختیار نہیں کرے گا بلکہ پنجبر علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسی کے باعث سب كودوست رتھے گا۔

من احبهم فبحبي احبهم و من ابغضهم فببغضي

"جس نے ان کو دوست رکھا اس نے میری محبت کے باعث ان کو دوست رکھا اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کے ہاعث ان سے بغض رکھا''۔

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے اور کہتے ہیں کہ اہل ہیت

کی محبت کا نہ ہونا اہل سنت کے حق میں کس طرح مگمان کیا جاتا ہے جبکہ بیمجت ان بزرگواروں کے نزدیک ایمان کا جزوہے اورخاتمہ کی سلامتی اس محبت کے راتنخ ہونے بروابسۃ ہے۔ اس فقیر کے والد بزرگوار جو ظاہری باطنی عالم تھے اکثر اوقات الل بيت كى محبت يرتزغيب فرمايا كرتے تھے اور فرمايا كرتے من كداس مبت كوخاتمه كى سلامتى ميں براوخل ب\_اس کی بردی رعایت کرنی جاہے۔ان کے مرض موت میں فقیر حاضرتها - جب ان كامعاملية خرتك بهنجااوراس جهان كاشعوركم موگیا تواس وقت فقیر نے ان کی بات کوانہیں یادولایا اور محبت کی نسبت يوجهاتواس بخودي مين آب فرمايا كمين اللبيت کی محیت میں غرق ہوں ۔اس وقت الله تعالیٰ کاشکرا وا کیا۔

الل بیت کی محبت اہل سنت والجماعت کا سرمایہ ہے۔ مخالف لوگ اس معنی سے غافل اور ان کی محبت متوسط سے جابل ہیں۔ مخالفوں نے اپنی افراط کی جانب کواختیار کیا ہے اور افراط کے ماسوا کوتفریط خیال کر کے خروج کا علم کیا ہے اور خوارج کا ندہب سمجھا ہے نہیں جانتے کہ افراط وتفریط کے درمیان صد وسط ہے جوحق کا مرکز اورصدق کا متوطن ہے جو اہل سنت والجماعت (شکراللہ تعالی عیمم ) کونصیب ہواہے۔ کہتے ہیں لیکن اس کے بطلان کو ہواد ہوس سے دور تھھتے ہیں اور رائے واجتہاد کے حوالے کرتے ہیں۔

رافضی اس وقت الل سنت سے خوش ہوں گے جبکہ اہل سنت بھی ان کی طرح دوسر سے اصحاب گرام سے تبرگی کریں اور ان دین کے بزرگواروں کے حق میں بدخن ہوجا کیں جس طرح خارجیوں کی خوشنودی اہل بیت کی عداوت اور آل نبی میں ایش کے بخض پروابست ہے۔

ربنا لاترغ قلوبنا بعد اذهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب

''یااللہ! تو ہدایت دے کر پھر ہمارے دلوں کو ٹیٹر ھانہ کراور
اپنی جناب سے ہم پر حست نازل فر ماتو ہوا ہی بخشے والا ہے''۔
ابل سنت شکر اللہ تعالی سعیم کے بزرگواروں کے نزدیک
بیغیر میں ہے ہے اصحاب آیک دوسرے کی لڑائی جھکڑوں کے
دفتر تنا میررضی اللہ تعالی عنہ کی جانب کی حقیقت کو معلوم کرلیا
تھا اور دوسرے گروہ نے بھی دلیل واجتہاد کے ساتھ دوسری
طرف حقیقت کو دریافت کرلیا تھا۔ اور تیسرا گروہ متوقف رہااور
کی طرف حقیقت کو دریافت کرلیا تھا۔ اور تیسرا گروہ متوقف رہااور
اپنے اجتہاد کے موافق حضرت امیررضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی
اور دوسرے گروہ نے اپنے اجتہاد کی جانب مخالف کی المداد کی
اور دوسرے گروہ نے اپنے اجتہاد کی جانب مخالف کی المداد کی
دینا خطاسم ہے۔ پس میٹیوں گروہوں نے اپنے ارجتہاد کے ہم
موافق عمل کیا اور جو پچھان پر واجب و لازم تھا بجالا نے پھر
موافق عمل کیا اور جو پچھان پر واجب و لازم تھا بجالا نے پھر
موافق عمل کیا اور جو پچھان پر واجب و لازم تھا بجالا نے پھر

امام شافعی رحمتہ الله تعالی علیه فرماتے ہیں اور عمر بن عبد العزیز رضی الله تعالی عندہے بھی منقول ہے۔

تلک دماء طهر الله عنها ایدینا فلنطهر عنها السنتا.
"بیوه خون بی جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالی نے
پاک رکھا۔ ہمیں چاہئے کہ پنی زبانوں کوان سے پاک رکھیں"۔
اس عبارت سے مفہوم ہوتا ہے کہ ایک کوتن پر اور دوسرے

کوخطا پر بھی نہ کہنا چاہئے اور سب کونیکی سے یاد کرنا چاہئے۔ ای طرح حدیث نبوی منتقلیقی میں آیا ہے۔

افاذ کر واصحابی فامسکوا۔ ''کہ جب میرے اصحاب کا ذکر ہواوران کی لڑائی جھڑوں کا تذکرہ آجائے تو تم اپنے آپ کوسنجال رکھواورا کیکودوسرے پراختیار نہ کرو''۔
لیکن جمہورا ہل سنت اس دلیل سے جوان پر ظاہر ہوئی ہوگی ہوگی اس بات پر ہیں کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالی عند تی پر تنے اور ان کے خالف خطا پر لیکن میہ خطا خطا اجتہادی کی طرح طعن و ملامت سے دوراور شنج تحقیر سے مبراو پاک ہے۔
حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نوال میں جائی ہوئی ہوئی اللہ نوال میں منقول ہے کہ انہوں نوال سے کہ نوال سے کہ انہوں نوال سے کہ انہوں نوال سے کہ انہوں نوال سے کہ نوال سے کہ نوال سے کہ انہوں نوال سے کہ نوال سے کہ

حفرت امیررضی اللہ تعالی عنہ ہے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمارے بھائی ہمارے باغی ہوگئے۔ یہ لوگ نہ کافر ہیں نہ فاس کیونکہ ان کے پاس تاویل ہے جو کفر وفس سے روکتی ہے۔ اہل سنت ورافضی دونوں حضرت امیررضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لا انگی کرنے والوں کو خطا پر سجھتے ہیں اور دونوں حضرت امیررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیت کے قائل ہیں لیکن اہل سنت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمار بین کے حق میں لفظ خطا سے جو تاویل سے پیدا ہے زیادہ اور کچھ اطلاق بین نہیں کرتے اورزبان کوان کی طعن وشنیع سے نگاہ رکھتے ہیں اور حضرت خیر البشر علیہ الصلوٰ ق والسلام کے حق صحبت کی محافظت کرتے ہیں۔

آنخضرت الشيخة نے فرمایا ہے:۔

الله الله في اصحابي لاتتخدو هم غرضاً.

'' دیعنی میرے اصحاب کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ڈرؤ' تاکید کے واسطے اس کلمہ کو دوبار فرمایا ہے'' اور میرے اصحاب کو اپنی ملامت کے تیرکانشان نہ بناؤ''۔

اور نیز فرمایا ہے:۔

اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم.

''میرےاصحاب ستاروں کی مانند ہیں ان میں ہے جس کی بیروی کرو گے ہدایت پاؤگ'۔

اور بھی بہت حدیثیں تمام اصحاب کی تعظیم و تو قیر کے

besturdubooks.wordpre

بارے میں آئی ہیں ہی سب کومعزز وکرم جاننا جاہے اوران كى لغزشوں كو نيك وجه برمحمول كرنا جائے۔اس مسلم ميں اہل سنت کا غد جب یمی ہے۔ رافضی اس بارے میں غلو کرتے ہیں اور حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کے محاربوں کی تکفیر کرتے ہیں اور ہرطرح کے طعمی اور ہرقتم کی گالیوں سے اپنی زبان کو آلوده کرتے ہیں اگران کامقصود حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب کی حقیت اوران کے محاربوں کی خطاکا اظہار ہے تو جو پچھاہل سنت نے اختیار کیا ہے کافی اور حداعتدال پر ہے اور دین کے بزرگواروں برطعن لگانا جورافضیوں نے اختیار کیا ہے اور پنجبرون کے اصحاب کو گالی نکالنا اپنادین وایمان تصور کیا ہے۔ دیانت ودینداری سے دور ہے۔

بيعب دين ہے جس كاجز واعظم يغيم عليه الصلوة والسلام کے جانشینوں کو گالیاں نکالنا ہے۔ تمام بدعی گروہوں میں سے جوبرعتين اختياركر كاللسنت سيجدا بوكئ بين رافضون اور خارجیوں کے فرقے اصل معاملہ اور حق سے دور جایوے ہیں۔ بھلا وہ لوگ جو دین کے بزرگواروں کے سب وطعن کو ایے دین کا جزواعظم تصور کرتے ہیں حق ان کے نصیب کیا ہو گا؟ رافضوں کے بارہ فرقے ہیں سب کے سب اصحاب پیغمبر عليه الصلاة والسلام كو كافر كت بي اور خلفائ راشدين كو گاليال نكالناعبادت جانة بين ـ بيلوگ اييز او برلفظ رفض کے اطلاق کرنے سے کنارہ کرتے ہیں اوراسینے سوااورلوگوں کو رافضی جانتے ہیں کیونکہ حدیث میں رافضوں کے حق میں بہت وعید آئی ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر بیلوگ رفض کے معنی سے بھی اجتناب کرتے اور اصحاب کرام سے تبری اختیار نہ کرتے۔ ہندوستان کے ہندو بھی اپنے آپ کو ہندو کہلواتے ہیں اورلفظ کفر کے اطلاق سے کنارہ کرتے ہیں اورایے آپ کو كافرنبين جانة بلكه دار حرب كرب والول كوكافر سجهة بي ادر سنهين جانة كدونول كافرين اوركفركي حقيقت يحقق ہیں۔ان لوگوں نے شاید پنجمبر اللہ کی اہل بیت کو اپنی طرح تصور کیا ہے اور ان کو بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

وحفرت عمر رضى الله تعالى عنه كارثمن خيال كياب \_ان لوكول نے تقیہ کے باعث جوخود کیا کرتے ہیں الل بیت کے بزرگوارول کو منافق اور مکار خیال کیا ہے اور حکم کیا ہے کہ حضرت امیررضی اللہ تعالی عنہ تقیہ کے طور پر خلفاء ثلاثہ کے ساتھ تمیں سال تک منافقانہ صحبت رکھتے رہے اور ناحق ان کی تعظیم ونکریم کرتے رہے۔

عجب معامله ب الررسول الله المالية كى ابل بيت كى محبت رسول الله كى محبت ك باعث بي تو جائية كرسول الله والم کے دشمنوں کو بھی مثمن جانیں اور اہل بیت کے دشمنوں کی نسبت ان کوزیاده ست ولعن کریں۔ ابوجہل جورسول التعلیک کارشمن ہے جس نے طرح طرح کی اذبیتیں اور تکلیفیین رسول التُعلِينَ كو پہنچائی ہں جمی نہیں سنا کہاس گروہ میں ہے کسی نے اس کوست دلعن کیا ہو یااس کو برا کہا ہو۔

حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه كوجورسول التعليظة کے نزدیک سب مردول سے پیارے ہیں اینے خیال فاسدین میں اہل بیت کا وشمن تصور کر کے ان کے سب وطعن میں زبان دراز کرتے ہیں اور نامناسب امورکوان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ کون می دیانت اور دینداری ہے۔اللہ تعالی نه کرے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وعمر رضی اللہ تعالى عنداورتمام صحابه كرام رسول التعليف كالل بيت س دشنی کریں اور نی الیک کی آل کے ساتھ بغض عدادت رکھیں۔ کیا اچھا ہوتا اگر بیلوگ اہل بیت کے دشمنوں کوسب کرتے اور اصحاب کرام کے نام مقرر نہ کرتے اور بزرگان دین پر بدخن نہ ہوتے تا کہان کی مخالفت جوامل سنت کے ساتھ ہے دور ہو جاتی ۔ کیونکہ اہل سنت بھی اہل بیت کے دشمنوں کو دشمن جانتے ہیں اوران کی طعن وتشنع کے قائل ہیں۔ بیال سنت کی خوبی ے کشخص معین کو جوطرح طرح کے تفریس مبتلا ہوا سلام وتوبہ کے احمال پر جہنمی نہیں کہتے اور لعن کا اطلاق اس پر پسندنہیں کرتے۔عام طور پر کافروں پرلعنت کرتے ہیں لیکن کافر معین یر بھی لعنت پیندنہیں کرتے جب تک اس کے خاتمہ کی برائی قطعی دلیل ہے معلوم نہ ہولیکن رافضی بے تحاشا حضرت ابو بکرو عمر رضی اللّٰد تغالیٰ عنہما کولعنت اورا کا برصحا بدُّلوسبّ وطعن کرتے ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ ان کوسید ھے راستہ کی ہدایت دے۔

اس بحث میں دومقام ہیں جن میں الل سنت اور خالفوں
کے درمیان بڑا اختلاف ہے۔ مقام اول سے کہ الل سنت خلفاء
اربعہ کی خلافت کی حقیقت کے قائل ہیں اور چاروں کو برقق
خلفاء جانتے ہیں کیونکہ حدیث میچ میں جن میں مغیبات لیخی
امور غائبانہ کی نسبت خبروی گئی ہے آیا ہے کہ:۔

الخلافة من بعدى ثلثون سنة.

''خلافت میرے بعد تمیں برس تک ہے''۔

اور بيدمة تعفرت امير كرم الله وجهه كي خلافت يرتمام هو جاتی ہے۔ پس اس حدیث کے مصداق جاروں خلفاء ہیں اور خلافت کی ترتیب برخل ہے اور مخالف لوگ خلفاء ثلاثہ کی خلافت کی حقیت کاا نکار کرتے ہیں اور ان کی خلافت کو تعصب اورتغلب كي طرف منسوب كرتے بيں اور حضرت امير رضي الله تعالی عنه کے سواا مام برحق کسی کونہیں جانتے اوراس بیعت کوجو حضرت اميررضي اللدتعالي عنه بي خلفاء ثلاثة كے ہاتھ برواقع ہوئی تھی تقبہ برحمل کرتے ہی اور اصحاب کرام کے درمیان منافقانه صحبت خیال کرتے ہیں اور مدارات میں ایک دوسرے کومکارتصور کرتے ہیں کیونکہان کے دعم میں حضرت امیر رضی الله تعالی عنه کے موافق لوگ ان کے مخالفوں کے ساتھ تقیہ کے طور برمنافقانہ محبت رکھتے تھے اور جو کچھان کے دلوں میں ہوتا تھا اس کے برخلاف اپنی زبان بر طاہر کرتے تھے اور مخالف بھی چونکہان کے زعم میں حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دوستوں کے وٹمن تھے اس لئے ان کے ساتھ منافقا نەمحىت كرتے تھے اور دىثمنى كودوستى كےلياس ميں ظاہر كرتے تھے۔ بس ان كے خيال ميں پيغيبرعليه الصلوٰ ة والسلام کے تمام اصحاب منافق اور مکار تھے اور جوان کے باطن میں ہوتا تھااس کے برخلاف ظاہر کرتے تھے۔

پس جا ہے کدان کے زدیک اس امت میں سے بدرین

اصحاب گرام ہوں اور تمام صحبتوں میں سے بدر صحبت حضرت خیر البشر علیہ الصلاة والسلام کی صحبت ہو جہاں سے بدا اصحاب کا ذمیمہ بیدا ہوئے ہیں اور تمام قرنوں میں سے برا اصحاب کا قرن ہو جو نفاق و عداوت و بغض و کینہ سے پر تھا۔ حالا تکم اللہ تعالی اپنے کلام مجید میں ان کور حساء بین ہم فرما تا ہے۔ اعاد نااللہ سبحانه عن معتقداتهم السوء (اللہ تعالی ہم کوان کے برے عقائد سے بیائے)۔

یدلوگ جب اس امت کے سابقین کواس متم کے اخلاق ذمیمہ سے موصوف کرتے ہیں تو لواحقین میں کیا خیریت پاکیں گے۔ان لوگوں نے شایدان آیات قرآنی اور احادیث نبوی کو جو حفرت خیر البشر علیہ الصلوٰ ق والسلام کی صحبت کی فضیلت اور اصحاب کرام کی افضلیت اور اس امت کے خیریت کے بارے میں وار دہوئی ہیں نہیں دیکھا یادیکھا ہے گران کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے قرآن واحادیث اصحاب کرام کی تبلیغ سے ہم تک نہیں رکھتے قرآن واحادیث اصحاب کرام کی تبلیغ سے ہم تک نہیں رکھتے ہو آن واحادیث اصحاب کرام کی تبلیغ سے ہم تک زریعے ہم تک پہنچا ہے جسی مطعون ہوں کے تو وہ دین جوان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے جسی مطعون ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان لوگوں کا مقصود دین کا ابطال اور شریعت غراکا انکار

ان لوگوں کا مقصود دین کا ابطال اور شریعت غراکا انکار ہے۔ خاہر میں اہل بیت رسول کی مجت کا اظہار کرتے ہیں گر حقیقت میں رسول علیہ الصلاق والسلام کی شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ کاش کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دوستوں کو مسلم رکھتے اور تقیہ کے ساتھ جو اہل مکہ اور نفاق کی صفت ہے متصف نہ کرتے۔ وہ لوگ جو حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست ہوں یا دہمن 'جب تمیں سال تک ایک دوسرے کے ساتھ نفاق و مکر وفریب کے ساتھ زندگانی بسر دوسرے کے ساتھ نفاق و مکر وفریب کے ساتھ زندگانی بسر کرتے رہے ہوں تو ان میں کیا خیرت ہوگی اور وہ کس طرح اعتماد کے لائق ہوں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جوطعی کرتے ہیں نہیں جانتے کہ اس کے طعن میں نصف احکام شرعیہ پرطعن آتا ہے۔ کیونکہ علاء مجتمدین نے فرمایا ہے کہ احکام میں تین ہزار حدیث وارد ہوئی ہے لیعنی تین ہزار احکام شرعیہ ان اعادیث ہے ثابت ہوئے ہیں جن میں سے ایک ہزار پانچ سو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ثابت ہوئی ہیں۔ پس اس کاطعن نصف احکام شرعیہ کاطعن ہے۔

اور امام بخاری رحمته الله علیه کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه کے رادی آخر سوسحابہ کرام اور تا بعین سے زیادہ ہیں جن میں سے ایک ابن عباس ہے اور ابن عربی الله اور انس بن مالک ہمی انہی کے راویوں میں سے ہیں اور وہ حدیث جو حضرت بھی انہی کے راویوں میں سے ہیں اور وہ حدیث جو حضرت ابو ہریہ وضی الله تعالی عنه کے طعن میں حضرت امیر رضی الله تعالی عنه نے میں وہ جھوٹی حدیث ہے جیسے کہ علاء نے اس کی تحقیق کی ہے۔

اور وہ حدیث کہ جس میں آنخضرت اللّٰی نے حضرت ابو ہر رہ وضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نہم کے لئے دعا کی ہے ۔ علماء میں مشہور ومعروف ہے۔

قال ابوهريرة حضرت مجلساً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يبسط منكم ردائه حتى افيض فيه مقالتى فيضمها اليه ثم لاينساها فبسطت بردة كانت على فافاض رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته فضممتها الى صدرى فما نسيت بعدذالك شيئاً.

پی صرف اپنے طن ہی ہے دین کے ایک بزرگ شخص کو حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن جا ننا ادراس کے قل میں سب وطعن ولعن جائز رکھنا انصاف سے دور ہے۔ بیسب افراط محبت کی

باتیں ہیں جن سے ایمان کے دور ہوجانے کا اندیشہ۔
اگر بالفرض حفرت امیررض اللہ تعالیٰ عنہ کے قت میں تقیہ جائز بھی سجھا جائے تو حفرت امیر رض اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اقوال میں کیا کہیں گے جو بطریق تو اتر شیخین کی افضلیت میں منقول ہیں اور ایسے ہی حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کلمات قد سید میں کیا جواب دیں گے جوان کی خلافت ومملکت کے وقت خلفاء ثلاثہ کی خلافت کے حق ہونے میں صادر ہوئے ہیں کیونکہ تقیدای قدرہے کہ اپنی خلافت کی حقیت کو چھپالے اور خلفاء ثلاثہ کی خلافت کے جق ہونے کا اظہار کرتا اور شیخین کی افضایت کا بیان کرتا اس تقید کے سوا ایک علیحدہ امرہ جو افضایت کا بیان کرتا اس تقید کے سوا ایک علیحدہ امرہ جو صدق صواب کے سوا کوئی تاویل نہیں رکھتا اور تقید کے ساتھ صدق صواب کے سوا کوئی تاویل نہیں رکھتا اور تقید کے ساتھ

نیز وہ میچ حدیثیں حدشہرت کو پہنے چکی ہیں بلکہ متواتر آمعنیٰ ہوگئ ہیں جو حضرات خلفاء ٹلاشد کی فضیلت میں وار دہوئی ہیں اوران میں اکثر کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ان حدیثوں کا جواب کیا کہیں کے کیونکہ تقیہ پیغم رفیقی کے حق میں جائز نہیں اس لئے کہیں نیغ بیغم رواں پرلازم ہے۔

نیز ده آیات قرآنی جواس باره میں نازل ہوئی ہیں۔ان میں بھی تقیہ مصور نہیں۔اللہ تعالی ان کوانصاف دے۔

بیں جوسب کے سب اصحاب کبار ہیں۔ جن میں سے بعض کو جنت کی بٹارت دکی گئی ہےان کو کا فراور برا کہنا آسان نہیں۔ کبوت کیلمہ ترج من افواہهم۔ (چھوٹامنہ بڑی بات)

قریبانصف دین اورشریعت کوانبی نے تبلیغ کیا ہے۔اگر ان پرطعن آئے تو نصف دین سے اعتاد دور ہو جاتا ہے۔ یہ بزرگوار کس طرح قابل طعن ہوسکتے ہیں جبکہ ان میں سے سی کی روایت کو کسی امیراوروز رنے رہیں کیا۔

صحح بخاری جو کتاب اللہ کے بعد تمام کتابوں سے صحح ہے اور شیعہ بھی اس کو مانتے ہیں۔ (فقیر نے احم تعتی کی نسبت جو اکابر شیعہ میں سے تھا سنا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا کہ کتاب بخاری کتاب اللہ کے بعداضح کتاب ہے ) اس میں حضر سامیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دوستوں کی بھی روایتیں ہیں اور مخالفوں کی بھی اور موافقت و مخالفت کے باعث کی کوران جوم جور نہیں جانا۔ جس طرح حضر ت امیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ۔ اگر حضر ت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ۔ اگر حضر ت تو ہرگز اس کی روایت اپنی کتاب میں درج نہ کرتا۔ ای طرح سلف میں جوحدیث کے نقاد اور صراف گزرے ہیں کی نے اس وجہ سے حدیث کی روایت میں فرق نہیں کیا اور حضر ت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اوایت میں فرق نہیں کیا اور حضر ت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں فرق نہیں کیا اور حضر ت امیر رضی

جانتا چاہئے کہ یہ بات مروری نہیں کہ حفرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ تمام امور خلافیہ میں حق پر ہوں اور ان کے مخالف خطا پر۔ اگر چیمار بہ بیل جانب امیر تھا کیونکہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ صدر اول کے احکام خلافیہ میں علاء وتا بعین اور ائمہ جبتہ ین نے حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کے غیر کا فد ہب اختیار کیا ہے اور ان کے فد ہب پر حکم نہیں کیا۔ اگر حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب ہی حق مقرر ہوتا تو ان کے خلاف تھم نہ کرتے۔

قاضی شری نے جو تابعین میں سے بیں اور صاحب اجتہاد ہوئے میں مضرت امیر رضی اللہ تعالی عند کے فرہب یر

برائی جوارباب نفاق کی صفت ہے بچھتے تو ہرگز تقیہ کو جائز قرار نہ دیتے اور دو بلاؤں میں سے آسان کو اختیار کرتے بلکہ ہم کہتے ہیں کشخین کی تقدیم تعظیم میں حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کھیے مہانت نہیں۔حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی حقیت بھی بجائے خود ہے اور ان کی ولایت کا درجہ اور ہوایت وارشاد کا رتبہ بھی اپنے حال پر ہے اور تقیہ کے ٹابت کرنے میں نقص وقو بین لازم ہے کیونکہ بیصفت ارباب نفاق کے خاصوں ادر مکاروں اور فریدیوں کے لوازم سے ہے۔

مقام دوم : یہ کہ اہل سنت والجماعت شکر اللہ تعالی سعیم حضرت خیر البشر علیہ الصلوة والسلام کے اصحاب کی لڑائی جھٹر وں کو نیک وجہ پرمحمول کرتے ہیں اور ہوا وتعصب سے دور جانتے ہیں کیونکہ ان کے نفوس حضرت خیر البشر علیہ کی صحبت میں پاک ہو بھی متے اور ان کے روثن سینے عداوت وکینہ سے صاف ہوگئے تھے۔

صاصل کلام میرکہ جب ہرایک صاحب رائے اور صاحب اجتہادتھااور ہر مجہ تدکوا پی رائے کے موافق عمل کر تاواجب ہے۔
اس لئے بعض امور میں راؤں کے اختلاف کے باعث ایک دوسرے کے ساتھ خالفت و منازعت واقع ہوئی اور ہرایک کے طاح اپنی رائے کی تقلید بہترتھی۔ پس ان کی خالفت موافقت کی طرح حق کے لیے مخالف اور ہرایک کے اہل سنت کے خالف لوگ حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت کے خالف لوگ حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ و تشخیج ان کے حق میں وار اس کو کافر کہتے ہیں اور طرح طرح کے طعن اموراجتہا دید میں آئے خضرت کے لیے میں اور طرح کے طعن اموراجتہا دید میں آئے خضرت کی برخلاف کی رائے کے برخلاف کم کیا کرتے تھے اور ان کا بیا ختلاف فی موم اور قابل ملامت نہ ہوتا تھا اور باوجود نول وہی کے ممنوع نہ مجھاجا تا تھا تو حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بخوالف کیوں اموراجتہا دید میں خالف کرنا کیوں کفر ہواور ن کے کیا تھے کے ساتھ بخوالف کیوں اسلام اور مطعون ہوں۔ حضرت امیر رضی اللہ تعالی ان کے مخالف کیوں اسلام اور مطعون ہوں۔ حضرت امیر رضی ان کے خالف کیوں اسلام اور مطعون ہوں۔ حضرت امیر رضی

اللدنعالي عنه كے ساتھ لڑائي كرنے والے مسلمان ايك جم غفير

تھم نہیں کیا اور حضرت امام حسن علیہ الرضوان کی شہادت کو نبیت نبوت بعنی فرزندی نبیت کے باعث منظور نہیں کیا۔اور مجتبدین نے قاضی شرح کے قول پڑمل کیا ہے اور باپ کے واسطے مٹے کی شہادت حائز نہیں سجھتے۔

اس قتم کے اور بھی بہت ہے مسائل ہیں جن میں حفرت امیر رضی اللہ اللہ تعالی عنہ کے برخلاف اقوال جوحفرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دائے کے بیں ۔ جومصف تابعدار برخفی نہیں ہیں ان کی تفصیل دراز ہے۔ پس حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت پراعتراض کی کوئی تنجائش نہیں اوران کے کا نفسی و ملک تابیں ہیں۔

حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها جوحبيب رب

العالمين كى محبوبة شيس اور لب حورتك حضرت عليه الصلاة والسلام كى مقبوله ومنظوره ربيس اور مرض موت كے ايام بھى انهى كے حجرے بيس بسر كے اورانهى كى كود بيس جان دى اور انهى كى كود بيس جان دى اور انهى كى كود بيس جان دى اور كے علاوہ حضرت صديقه رضى اللہ تعالى عنها مجتهدہ مجى تقيس يغير موقات ميں ان كى طرف رجوع كيا كرتے تقے اوران كرام مشكلات بيس ان كى طرف رجوع كيا كرتے تقے اوران كے مشكلات كامل بيل بكيا كرتے تقے اوران كے مشكلات كامل بيل بكيا كرتے تقے اس قتم كى صديقة جمجهدہ كومفرت امير رضى الله تعالى عنه كى مخالفت كے باعث طعن كرنا اور ناشاك ترحى ان كى طرف منسوب كرنا بهت نامناسب اور ناشاك تة حركات كوان كى طرف منسوب كرنا بهت نامناسب اور ناشاك عنه اگر پيغير عليه السلام كے داماد اور چي كے بيٹے ہيں تو تعالى عنه اگر پيغير عليه السلام كے داماد اور چي كے بيٹے ہيں تو حضرت صديقة محتفرت كى زوجہ مطہرہ اور محبوبہ مقبولہ ہيں۔

اس سے چندسال پہلے فقیر کا بیطریق تھا کہ اگر طعام پکا تا تھا اور آن خضرت تھا تو اہل عباد کی ارواح پاک کو بخش دیا کرتا تھا اور آن مخضرت فاطمت علیق کے ساتھ حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ وحضرت فاطمت الز ہرارضی اللہ عنہا اور حضرت اما مین رضی اللہ عنہا کو ملا لیتا تھا۔
ایک رات فقیر نے خواب میں دیکھا کہ آن مخضرت علیق حاضر ہیں۔ فقیر نے سلام عرض کیا۔ مگر آپ فقیر کی طرف متوجہ حاضر ہیں۔ فقیر نے سلام عرض کیا۔ مگر آپ فقیر کی طرف متوجہ

نہ ہوئے اور میری طرف سے منہ پھیرلیا۔ پھر فقیر کوفر مایا کہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہیں کھانا کھا تا ہوں ' جس کسی نے جھے طعام بھیجنا ہووہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہیں جھیج دیا کر ہے۔ اس وقت فقیر نے معلوم کیا کہ حضور علی تھے کہ فقیراس حضور علی تھا۔ بعد از اس حضرت معلم میں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلکہ تمام از واج مطہرات کو جو سب اہل بیت ہیں شریک کرلیا کرتا تھا اور تمام اہل بیت کو اپنا سب اہل بیت ہیں شریک کرلیا کرتا تھا اور تمام اہل بیت کو اپنا وسیلہ بنا تا تھا۔

پس وہ آزار وایڈ اء جو حضرت پینجبر علیہ الصلوٰ ق والسلام کو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سبب سے پہنچی ہے وہ اس آزار وایڈ اسے زیادہ ہے جو حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پہنچی ہے۔ منصف عقمندوں پر بیہ بات پوشیدہ نہیں ہے جبکہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجب اور تعظیم پینجبر علیہ الدقوالیٰ عنہ کی عجب و تعظیم عنہ ہواور اگر کوئی حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجب کو مستقل طور پر اختیار کرے اور حضرت پینجبر علیہ السلام کی محبت کو اس میں وظل نہ دے تو ایسا فتص محبت سے خارج ہے اور گفتگو کے لائق نہیں۔ اس کی غرض دین کا باطل کرنا اور شریعت کا گرانا ہے۔

الیافخض چاہتاہے کہ حضرت پیغیر میالیقہ کے واسطہ کے بغیر کوئی اور راستہ اختیار کرے اور حضرت محمد علی اللہ کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آ جائے بیسراسر کفراور زندقہ ہے۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بیزاراوراس کے کردار سے آزار میں ہیں ۔ پیغیر تعالیقہ کے اصحاب اوراصہار (سسر) اورختین (واماووں) کی دوتی بعینہ حضرت پیغیر تعلیقہ کی تعظیم و تکریم پیغیر تعلیقہ کی تعظیم و تکریم کی دوتی ہے اوران کی عزت و تکریم پیغیر تعلیقہ کی تعظیم و تکریم کے باعث ہے۔

رسول التعلية فرمايا - -فمن احبهم فبحبى احبهم. ''جس نے ان کو دوست رکھا اس نے میری محبت کے باعث ان کودوست رکھا''۔

ایسے ہی جو محض ان کا دشمن ہے وہ بغیر میلائیے کی دشنی کے باعث ان کو در مایا ہے۔ فرمایا ہے۔ فرمایا ہے۔ فرمایا ہے۔ فرمایا ہے۔ فرمایا ہے باعث ہے

'' جس نے ان سے بغض رکھااس نے میر بے بغض کے ماعث ان سے بغض رکھا''۔

یعنی وہ محبت جو میرے اصحاب سے متعلق ہے وہ وہی محبت ہے جو مجھ سے تعلق رکھتی ہے۔

حضرت طلحه وزبير رضى الله تعالى عنمااصحاب كبارا درعشره مبشرہ میں سے ہیںان برطعن وشنیع کرنا نامناسب ہےاوران کی لعن وطردلعنت کرنے والے پرلوٹ آتی ہے۔طلحہ وزبیر رضى الله تعالى عنهماوه صحابه بين كه جب حضرت عمر رضى الله تعالى عنہ نے اپنے بعد خلافت کو جھنحصوں کے مشورہ برجھوڑ ااوران میں حضرت طلحہ و زبیر رضی الله تعالیٰ عنهما کو داخل کیا اور ایک دوسرے برتر جمح دینے کے لئے کوئی دلیل واضح نہ ہائی توطلحہ " وزبیر ؓ نے اینے اختیار سے خلافت کا حصہ چھوڑ دیااور ہرایک نے تو کت حظی (میں نے اینا حصرترک کیا) کہددیا۔ اور بدو ہی طلحہ ہے جس نے اپنے باپ کواس ہے ادلی کے ماعث جوآ تخضرت الله کی نسبت اس سے صادر ہوئی تھی تل کر کے اس کے سرکو آنخضرت کی خدمت میں لے آئے تھے۔ قرآن مجید میں اس فعل پراس کی تعریف وثناء بیان کی گئی ہے۔ اور یہوہی زبیر مہں جس کے قاتل کے لئے مخبرصادق علیہ الصلوٰ ة والسلام نے دوزخ کی وعید فرمائی ہے اور یوں فرمایا ہے۔ قاتل زبير في الناد "كربيركا قاتل دوزخ ميسي" حضرت زہیر میر لعن وطعن کرنے والے قاتل ہے کم نہیں ہیں۔ پس ا کابر دین اور بزرگواران اسلام کی طعن و مُدمت سے ڈرنا جا ہے یہ وہ لوگ میں جنہوں نے اسلام کا بول بالا كرنے اور حضرت سيدالا نام عليه الصلوة والسلام كي امداد ميں سرتو ژکوششیں کی ہیں اور رات دن ظاہر و باطن میں دین کی ۔

تا ئيدين مال و جان كى پرداه نبيل كى اور رسول التوليك كى محبت ميں اپنے خولیش و اقارب اور مال و اولاد گھر بار وطن كيسى بازئ باغ و درخت اور نبرول كوچھوڑ ديا اور رسول الله عليك كى جان كوا بى جانوں كى محبت پراختيار كيا۔

یہوہ لوگ ہیں جنہوں نے شرف صحبت حاصل کیا اور سول التعقیقیۃ کی صحبت میں برکات نبوت سے بالا مال ہوئے۔ وحی کامشاہدہ کیا اور فرشتہ کے حضور سے مشرف ہوئے اور خوارق ومجزات کو دیکھا۔ حتی کہ ان کاغیب شہادت اور ان کاعلم میں ہوگیا اور ان کواس قسم کا یقین نصیب ہوا جوآج تک کی کونصیب نہیں ہوا۔ حتی کہ دوسروں کا صد جتنا سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرناان کے ایک آ دھ مد جوٹر چ کرنے کے برا برنہیں ہوتا۔

بدوه لوگ میں جن کی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بایں الفاظ تعریف کرتا ہے۔ رضبی اللہ عنہم و رضوا عنہ.

'' یہلوگ اللہ تعالیٰ سے راضی میں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے''۔

ذالك مثلهم في التورات ومثلهم في الانجيل كررع احرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.

''توریت اورانجیل میں ان کی مثال اس بیج کی طرح ہے جس کی بیٹمارشاخیس نکل کرمضبوط ہو جا کیں اور اس کے شنے خوب موٹے تکڑے مضبوط ہو جا کیں' جن کو دکھ کر زراعت کرنے والےخوش ہوں اور کفار غیظ وغضب میں آ کیں''۔ ان پرغصہ اور غضب کرنے والوں کو کفار فر مایا ہے۔ پس جس طرح کفرسے ڈرتے ہیں اس طرح ان کے غیظ وغضب

ے بھی ڈرنا جائے۔ واللہ سبحانه الموفق.

کے سواغیر کی تقلید نہ کرنا ہی حق وصواب ہے۔

امام ابو یوسف رحمت الله علیہ کے لئے درجہ اجتمادتک پہنچنے کے بعد امام ابوضیفہ رضی الله تعالی عند کی تقلید خطا ہے۔اس کے لئے بہتری اپنی رائے کی تقلید میں ہے۔

امام شافعی رصته الله علیه کسی صحابی کے قول کوخواہ صدیق رضی الله تعالی عنه خواہ امیر رضی الله تعالی عنها پنی رائے پر مقدم نہیں کرتا اور اپنی رائے کے موافق اگر چہ قول صحابی کے مخالف ہوگمل کرنا بہتر جانتا ہے۔

جب امت کے جہد اصحابؓ کے آراء کی خالفت کر سکتے ہیں تو اگر اصحابؓ ایک دوسرے کی خالفت کریں تو کیوں مطعون ہوں۔ حالانکہ اصحاب کرامؓ نے امور اجتہادیہ میں آخضرت میلائی کے ساتھ خلاف کیا ہے اور آخضرت میلائی کی رائے کے برخلاف حکم کیا ہے اور باوجو دزول وی کے ان کے خلاف پر ندمت نہیں آئی اور ان کے اختلاف پر منع واردنہیں ہوا جسے کہ گزر چکا۔ اگر یہا ختلاف حق تعالی کے زویک ناپند اور نامقبول ہوتا تو البتہ منع ہوتا اور اختلاف کرنے والوں پر وعیدنازل ہوتی۔

کیانہیں جانے کہ وہ لوگ جوآ بخضرت کھی کے ساتھ گفتگو کرنے میں بلند آواز کیا کرتے تھے ان کے اس بلند آواز کے گاگیا اور اس پر کیسی وعید مترتب ہوئی۔اللہ تعالی فرماتا ہے:۔

يآ مهاال ذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي و لا تجهرواله بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لاتشعرون

''اے ایمان والو! اپنی آ واز ول کو نبی کی آ واز پر بلند نه کرو اور اس کو بلند آ واز سے اس طرح نه پکاروجس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہوور نتمہارے اعمال نیست و نابودہو جائیں گے اورتم کومعلوم نہ ہوگا''۔

بدر کے قید یوں کے بارے میں اختلاف عظیم پڑگیا تھا۔ حضرت فاروق اور سعد ابن معاد ٹے ان قید یوں کول کرنے کا

حکم کیا تھا اور دوسروں نے ان کوچھوڑ دینے اور فدیہ لینے کا تھکم دیا تھا اور آنخضرت کا لیکھ کے نزدیک بھی یہی رائے مقبول تھی کہان کوچھوڑ دیا جائے اور فدیہ لیا جائے۔

ال قتم كا ختلاف كم مقام اور بهى بهت سے بين اوروه اختلاف بهى اس قتم كا تقا جو كاغذ كے لانے ميں كيا گيا تھا۔ آخضرت اللہ في اس من كا تقا جو كاغذ كے لانے ميں كيا گيا تھا۔ ان كے لئے كي كوكھيں۔ بعض نے كہا كہ كاغذ لانا چاہئے اور ابعض نے كاغذ لانے ہے منع كيا۔ خضرت فاروق رضى اللہ تعالى عنہ بھى انہى لوگوں ميں سے تھے جو كاغذ كے لائے ميں راضى نہ تھے۔ حضرت فاروق رضى اللہ تعالى عنہ نے فرمايا حسينا كتاب اللہ جمارے لئے اللہ كى كتاب كافى ہے۔ اس سبب على اللہ تعالى عنہ نے والوں نے حضرت فاروق رضى اللہ تعالى عنہ اللہ كانى ہے۔ اس سبب على اللہ تعالى عنہ اللہ تعالى عنہ بارے دالوں نے حضرت فاروق رضى اللہ تعالى عنہ برعيب لگايا ہے اور طعن وشنيع كى زبان دراز كى ہے۔ عنہ برعيب لگايا ہے اور طعن وشنيع كى زبان دراز كى ہے۔

مالانکدورحقیقت کوئی محل طعن نہیں کیونکد حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عند نے معلوم کرلیا تھا کدوجی کا زبانہ ختم ہوگیا ہے اور آسانی احکام تمام ہو چکے ہیں اور احکام کے ثبوت میں رائے و اجتہاد کے سواکسی امرکی گنجائش نہیں رہی۔ اب آخضرت اللہ تھا جو کچھ کھیں گے امور اجتہاد یہ میں سے ہوگا جس میں دوسرے بھی شریک ہیں بھی فیا عند سروا یا اولی الابصاد دانا و کی کوئیرت حاصل کرنی جا ہے۔

پس بہتری ای بات میں دیکھی کہ اس فتم کے بخت در دمیں حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کو تکلیف نددین علیہ ہے اور دوسروں کی رائے واجتہادیر کفایت کرنی جائے۔ حسبنا کتاب اللہ

یعن قرآن مجید جو قیاس واجتهاد کا ماخذ ہے۔ احکام کے نکالنے والوں کے لئے کافی ہے احکام وہاں سے نکال لیس گے۔
کتاب اللہ کے ذکر کی خصوصیت اس واسطے ہو علق ہے جب کہ قرائن سے معلوم کیا ہو کہ میا دکام جن کے لکھنے کے در پے ہیں ان کاماخذ کتاب میں ہے نہ سنت میں تا کہ سنت کا ذکر کیا جا تا۔

ان کاماخذ کتاب میں ہے نہ سنت میں تا کہ سنت کا ذکر کیا جا تا۔

یس حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامنع کرنا شفقت وہم بانی کے باعث تھا تا کہ آنخضرت قلیفیہ شدت درو میں کی

besturdub<sup>r</sup>

besturdubor

یا ختلاف امسو ف اعتب وا کے بجالانے کے باعث ہوا ہے کیونکہ وہ مختص جو اجتہاد کا درجہ حاصل کر چکا ہوا دکام اجتہاد یہ میں اس کے لئے دوسر ہے کی رائے واجتہاد کی تقلید کرنا خطا اور منہی عنہ ہے۔ ہاں احکام منزلہ میں کہ جن میں اجتہاد کو دخل نہیں ہے تقلید کے موا پچھ گئجائش نہیں ۔ان پر ایمان لا نا اور ان کی فرمانبرداری کرنا واجب ہے۔

حاصل کلام یہ کہ قرن اول کے اصحاب تکلفات سے بری۔
اور عبادتوں کی آرائش سے مستغنی تھے۔ ان کی کوشش ہمہ تن
باطن کے درست کرنے ہیں ہوتی تھی اور ظاہر کی طرف سے
نظر ہٹار کھی تھی۔ اس زمانہ ہیں حقیقت ومعنی کے طور آ داب بجا
لاتے تھے۔ نہ صرف لفظ وصورت کے اعتبار پررسول النہ اللہ اللہ کے امر کا بجالا نا ان کا کام اور آ مخضرت علیہ کے کی خالفت سے
بیاان کا معاملہ تھا۔

ان لوگوں نے اپنے ماں باپ اور اولا دواز واج کورسول التیکیلیے پر فدا کر دیا تھا اور کمال اعتقاد وا خلاص کے باعث آخضرت کیلیے کے لعاب مبارک کو زمین پر نہ گرنے دیتے بعد حضور علیہ الصلاق والسلام کے خون مبارک کو کمال اخلاص سے بلکہ آب حیات کی طرح اس کو پی جاتے تھے اور فصد کے بعد حضور علیہ الصلاق والسلام کے خون مبارک کو کمال اخلاص سے پی جانے کا ارادہ کرنامشہور ومعروف ہے۔ اگر اس قتم کی عبارت جو اس زمانہ کے لوگوں کے نزد یک کہ کذب و مکر سے عبارت جو اس زمانہ کے لوگوں کے نزد یک کہ کذب و مکر سے عبارت کے مطلب کو دیکھنا چاہئے اور الفاظ خواہ کی قتم کے عبارت کے مطلب کو دیکھنا چاہئے اور الفاظ خواہ کی قتم کے عبارت کے مطلب کو دیکھنا چاہئے اور الفاظ خواہ کی قتم کے عبارت کے مطلب کو دیکھنا چاہئے اور الفاظ خواہ کی قتم کے عبارت کے مطلب کو دیکھنا چاہئے ۔ سلامتی کا طریقہ بھی ہے۔ سوال:۔ جب احکام اجتہاد سے میں خطاکا احتمال ہے تو ان طرح وثو تی واعتمار کیا جائے ۔ س

جواب: احكام اجتهاديه ثانى الحال ميں احكام منزله آسانی كی طرح ہوگئے ہيں۔ كيونكه انبياعليم الصلوة والسلام كو خطاير مقرر ركھنا جائز نہيں۔ پس احكام اجتهاديه ميں مجتهدوں امر کی تکلیف ندا تھائیں۔ جس طرح کدآ مخضرت الله کا کاغذ لانے کے لئے فرمانا بھی استحسان کے لئے تھاند کدو جوب کے لئے تاکد دوسرے لوگ استنباط کے رنج سے آسودہ ہو جائیں اوراگر امسر ایتونی وجوب کے لئے ہوتا تواس کی بلیٹے میں مبالغہ فرماتے اور صرف اختلاف ہی سے اس سے روگر دانی ندکرتے۔ موال :۔ حضرت قاروق رضی اللہ تعالیٰ عند نے جواس وقت کہا تھا: اھجو استفہمو ہاس سے کیا مراد ہے۔

جواب: حضرت فاروق رضی الله تعالی عند نے شایداس وقت سمجھا ہوکہ پیکلام آپ سے درد کے باعث بلاقصد واختیارنگل گیاہے جیسے کے لفظ اکت ب مفہوم ہوتا ہے کیونکہ آنخضرت علیات نے کمی کچھیں کھا تھا اور نیز آپ نے فر مایالن تصلوا بعدی (تم میرے بعد گمراہ نہ ہوگے)۔

جب دین کامل ہو چکا تھا اور نعت پوری ہوگئ تھی اور رضا مولی حاصل ہو چکی تھی تو پھر گمراہی کے کیامعنی؟ اورا یک ساعت میں کیالکھیں گے جو گمراہی کو دور کرے گا۔ کیا جو کچھ۲۳ سال کے عرصہ میں لکھا گیا ہے کافی نہیں اور وہ گمراہی کو دورنہیں کرسکتا اور جوالی ساعت میں باوجود شدت درد کے تکھیں گے۔ وہ گمراہی کو دورکرے گا۔اسی سبب سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جان لیا ہوگا کہ پیکلام آپ سے بشریت کے لحاظ سے بلا تصد نکل گیا ہے۔ اس بات کی تحقیق کرو اور ازسر نو در یافت کرو۔ ای اثناء میں مخلف باتیں شروع ہو گئیں۔ حضرت پیغمبرعلیهالصلوة والسلام نے فرمایا کهاٹھ حا وَاور مُخالفت نه کرو۔ کیونکہ پنجبر خالیہ کے حضور میں نزاع وجھگڑ ااجھانہیں۔ بهراس امركي نسبت كوئى كلام نه كيا اور نه دوات وكاغذ كويا دكيا \_ جاننا چاہئے کہ وہ اختلاف جواصحات گرام امور اجتہادیہ میں آنخضرت لیے کے ساتھ کہا کرتے تھے اگراس میں نعوذ بالله ہوا وتعصب کی بوہوتی تو بیاختلاف سب کومرتدوں میں داخل کر دیتا اور اسلام سے باہر نکال دیتا۔ کیونکہ آنخضرت علیہ علیہ کے ساتھ بے ادبی اور بدمعاملگی کرنا کفر ہے۔ اعاذناالله سبحانه منه (الله تعالى بمكواس سے بچائے) بلك

کاجتہاداوران کی راؤں کے اختلاف کے ثابت ہونے کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے تھم نازل ہوجا تا ہے جوصواب کوخطا سے اور حق کو باطل سے جدا کرویتا ہے۔ پس احکام اجتہاد یہ بھی آئے خضرت میں تنظیقہ کے زمانہ میں نزول وقی کے بعد کہ صواب وخطا میں تمیز ہو چکی تھی تھی اوران میں خطا کا احتال میں تمیز ہو چکی تھی تھی الثبوت ہوگئی تھی اوران میں خطا کا احتال ندہ گیا تھی۔

پس تمام ا دکام جوآ تخضرت الله کے زمانے میں ثابت جو پیکے ہیں تعلق ہیں اور خطا کے احتال ہے محفوظ ہیں کیونکہ ابتداوانتها میں وق قطعی سے ثابت ہوئے ہیں۔ ان احکام کے اجتہاد اور استبطین کے اجتہاد اور استبطین کے ایم تعالیٰ کی طرف سے تھم نازل ہو جوصواب کو خطاسے جدا کرد سے اور درجات کرامت کی احتیاز حاصل ہواور خطی (خطا کرنے والا) اور معیب (صواب کو چہنچنے والا) اپنے اپنے ربوں کے موافق ثو اب پائیں۔ پس احکام اجتہاد سے میں درجوں کے موافق ثو اب پائیں۔ پس احکام اجتہاد سے میں جہندین کے درجے میں بلند ہو گئے اور زول و جی کے بعدان کی قطعیت بھی ثابت ہوگئی۔

ہاں زمانہ نبوت کے نتم ہو جانے کے بعد احکام اجتہادیہ ظفی ہیں جومفید عمل ہیں نہ شبت اعتقاد کہ ان کا مشکر کا فر ہو گر جب ان احکام پر مجتہدوں کا اجماع منعقد ہو جائے تو اس صورت میں وہ احکام شبت اعتقاد بھی ہوں گے۔

من احب علياً فقد اذاني و من ابغض علياً فقد ابغضني و من اذي علياً فقد اذاني ومن اذني فقد اذي الله.

"جس نے علی گودوست رکھااس نے مجھے دوست رکھااور جس نے اس سے بغض رکھااس نے مجھے سے بغض رکھااور جس نے علی کو ایذ ادی اس نے مجھے ایذ ادی اور جس نے مجھے ایذ ا دی اس نے اللہ تعالی کو ایذ ادی'۔

اور ترفری اور حاکم نے نکالا ہے اور بریدہ نے اس کو تیج کہا ہے۔ بریدہ نے اس کو تیج کہا اللہ علیہ و کلم نے قرمایا ہے ۔ ان اللہ امرنی بحب اربعة و اخبر نی انه یحبهم قیل یا رسول اللہ سمهم لنا قال علی منهم یقول ذلک ثلثا و ابو ذر و المقداد و سلمان

المنبطس السئ على عبيادة \_''على كى طرف نظركرنا عبادت ہے۔

اور شیخین نے براٹ سے نکالا ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کہ میں نے رسول اللہ علیہ کہ میں اور آپ فرما علیہ کے کندھوں پر ہیں اور آپ فرما رہے ہیں۔ رہے ہیں۔

اللهم انبي احبه فاحبه \_" إلاتدمين اس كودوست ركها بول تو بهي اس كودوست ركه" \_

اور بخاری نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے نکالا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ بیں نے سنا کہ رسول اللہ اللہ منظی منبر پر تھے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں تھے اور بھی آپ کو گوں کی طرف د کیھتے اور بھی اس کی طرف دور فرمائے۔

ان ابنى هـذ سيـد ولـعـل الله ان يصلح به بين فتتين من المسلمين.

'' بیمیرابینا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب مسلمانوں کے دونوں گرد ہوں کے درمیان صلح کرد ہے گا''۔ اور ترفذی نے اسامہ بن زیڈ سے نکالا ہے کہ اسامہ بن زیڈ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ تالیقی کودیکھا کہ امام حسن وحسین رضى الله تعالى عنما آپكى ران پريس اور آپ قرمار يم يس ر "هيذان ابنائى وابنابنتى اللهم انى احبهما فاحبهما واحب من يحبهما.

'' یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یا اللہ میں ان کو دوست رکھا ور جولوگ اللہ میں ان سے محیت رکھان ورست رکھا'۔

اور ترندی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکالا ہے کہ رسول اللہ اللہ عنہ سے کون کون آپ کوزیادہ عزیم بیل آپ کوزیادہ عزیم بیل آپ نے فرمایا کہ المحسن و المحسین رضی اللہ تعالیٰ عنهما۔

الفاطمة بضعة منى فمن ابغضها ابغضى و فى رواية يريبني ماارابها ويؤ ذيني ماآذاها

''فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے جس نے اس سے بغض رکھااس نے مجھ سے بغض رکھا (اور ایک روایت میں ہے کہ) جو چیز اس کومتر دد کر ہے وہ مجھے بھی تمزد کرتی ہے اور جس چیز سے اس کوایذ اسٹیجے مجھے بھی پہنچتی ہے''۔

اور حاتم نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکالا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے کہ نبی سلی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرانا:۔
فرمانا:۔

فاطمة احب الى منك و انت اعز على منها.
"فاطمه بحص تحص ناده بيارى باورتومير نزديك اس ناده بيارى بارتومير نزديك

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ کے عائشہ کے دفترت عائشہ کے دن ایپ تحالف و اللہ عنہا نے کہا ہے کہ لوگ حضرت عائشہ کے دن ایپ تحالف کی رضا مندی طلب کرتے تھے۔۔۔ اللہ اللہ اللہ کا متالفہ کی رضا مندی طلب کرتے تھے۔۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے ازواج دوگروہ تھیں۔ ایک وہ گروہ تھا جس میں

حضرت عائشةٌ وحفصةٌ وسودهٌ وصفيه رضى الله تعالیٰ عنهن تھیں۔ اور دوسرے گروہ میں حضرت ام سلمهٌ اور باقی از واج مطهرات رضی الله تعالیٰ عنهن تو ام سلمهٌ والے گروہ نے ام سلمهٌ کو کہا کہ تو رسول الله الله علیہ کو کہد دے کہ وہ لوگوں کو کہد دیں کہ جہاں میں ہواکروں وہیں تحاکف لایا کریں۔

امسلمہ فی اسبات کوئن کرعرض کیا کہ یارسول اللہ فی اللہ اللہ فی اسبالی کی کہیں جب خدمت میں جیجا تا کہ وہ یکی بات رسول اللہ فی کے خرمایا۔

''اے میری بیٹی! کیا تو اس چیز کو دوست نہیں رکھتی جس کو میں دوست رکھتا ہوں؟ عرض کیا کہ کیوں نہیں پھر فر مایا کہ اس کو لیعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دوست رکھ'۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کی عورتوں میں سے کسی پراتنی غیرت نہیں کی جتنی کہ ضد بجرضی اللہ تعالی عنہا پر کی ۔ حالا تکہ میں نے اس کود یکھانہیں لیکن رسول اللہ اللہ اس کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے اور بسا اوقات بحری ذئ کے کرے اس کے فکر نے کرکے حضرت خد بجرضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھیج دیا کرتے تھے اور جب بھی میں کہتی کہ کیا خد بجرجی میں کہتی کہ کیا خد بجرجی میں کہتی کہ کیا خد بجرجیسی عورت دنیا میں نہیں ہوئی تو رسول اللہ علی فی فرماتے کہ وہ تھی جسی کھی اور ای سے میری اولاد تھی۔

اور حفزت ابن عباس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کررسول الله میلی نے فرمایا۔

العباس منى وانا مدد" عباس ميراسي اوريس عباس كابول" \_ استفاده وافاده كاطريق بندنه بوجائـ

حضرت مجدود كاطريق تخليه وتجليه كوجمع كرنا

وہ طریق کہ جس کےسلوک ہے اس فقیر کومشرف فرمایا ہے ایساطریق ہے جوجذب وسلوک کا جامع ہے۔ وہاں تخلیہ اورتجلید باہم جمع بیں اور تصفیہ وتز کیدایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔اس مقام میں سپرانفسی سپر آ فاقی کوشامل ہے۔ عین تصفیہ میں تزکیہ ہے اور عین تجلیہ میں تخلیہ۔ جذب سے سلوک حاصل ہوتا ہے اور انفس کو آفاق شامل ہے کیکن نقذم ذاتی تجلیہ اور جذب کے لئے ہے اور تزکیہ پر تصفیہ کو ذاتی سبقت ہےا در مرتظر وطحوظ الفس ہےنہ کہ آفاق۔

یمی وجہ ہے کہ یہ راستہ سب راستول سے اقرب اور وصول کے نزدیک تر ہے بلکہ میں پیرکہتا ہوں کہ پیطریقدالبتہ موصل ہے۔ یہاں عدم وصول کا احتمال مفقو د ہے۔

سلوك وجذب كامقصد

سلوک وجذب کے سیر ہے مقصود بیہے کہ انفس ان اخلاق رد بداوراوصاف رذیله ہے جن کارئیس انفس کی گرفتاری اورانفس کی مرادوں اورخواہشوں کا حاصل ہونا ہے باک وصاف ہو حائے۔ پس سیر انفسی بڑا ضروری ہے کیونکہ اس کے سوا صفات رذیلہ سے صفات حمیدہ تک جانے کا اورکوئی راستہیں۔

اورسیر آ فاتی مقصود سے خارج ہے کوئی غرض معتد یہاس کے متعلق نہیں کیونکہ آفاق کی گرفتاری انفس کی گرفتاری کے باعث ہے کیونکہ جس چیز کوکو ئی شخص دوست رکھتا ہے'اپنی دوستی کے باعث دوست رکھتا ہے۔اگر مال وفر زندکود وست رکھتا ہے تواینے نفع اور فائدے کے لئے دوست رکھتا ہے۔

جب سیرانفسی میں حق تعالیٰ کی محبت کے غلبہ کے باعث ا بی دوسی زائل ہو جاتی ہے تو اس کے شمن میں مال واولا د کی ا محیت بھی دور ہو جاتی ہے۔

اولياءاللدكا كناهول يعظم محفوظ مونا

اذااحب الله عبداً لايضره ذنب ـ "جب الله تعالى

اور دیکمی نے ابوسعید سے نکالا ہے کدرسول السمالی فیے نے فرمايا اشتد غضب الله على من اذاني في عترتي. ''الله تعالیٰ اس مخض پرسخت غضب فرما تا ہے جس نے مجھے میری اولا دیے حق میں ایڈ ادی''۔

اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نکالا ہے کہ رسول الثقافی نے فرمایا۔

خيركم خيركم لاهلي من بعدي.

''تم میں سے اچھا وہ مخف ہے جومیرے بعد میری اہل بت کے ساتھ بھلائی کرے۔

اورابن عسا کرنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نکالا ہے كهرسول التعليقية نے فرمایا۔

من صنع لاهل بيتي برًا كافائه يوم القيامة عليها. "جس نے میری اہل بیت کے ساتھ احسان کیا میں اس کو قیامت کے دن اس کا بدلہ دول گا''۔

اورا بن عدی اور دیلی ؓ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکالا ہے کہ رسول التعلق فی فرمایا۔

اثبتكم على الصراط اشدكم حبا لاهل بيتي ولاصحابي.

"م میں سے صراط پر وہ شخص زیادہ ثابت قدم ہوگا جس کی میری اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی'۔

ونیا پرست پرمعرفت الہی حرام ہے

خدا کی معرفت اس شخص پر حرام ہے جس کے باطن میں دنیا کی محیت رائی کے دانہ جتنی بھی ہوئیا اس کے باطن کو دنیا کے ساتھ اس قدرتعلق ہو یا دنیا کی اتنا مقدار اس کے باطن میں گزرتی ہو۔ ہاتی رہا ظاہراس کا ظاہر جو باطن ہے کئی منزلیں دور بڑا ہے اور آخرت ہے د نیامیں آیا ہے اور اس کے لوگوں کے ساتھ اختلاط پیدا کیا ہے تا کہ وہ مناسبت حاصل ہو جوافادہ اوراستفادہ میںمشروط ہے۔اگر دنیا کا کلام کرےاور دنیاوی اسباب میں مشغول رہے تو مخوائش رکھتا ہے اور کچھ مذموم نہیں ، بلکہ محمود ہوتا ہے تا کہ بندوں کے حقوق ضائع نہ ہوں اور

کسی بندے کودوست رکھتا ہے تو اس کوکوئی گناہ ضرر نہیں دیتا'۔ جاننا جاہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کودوست رکھتا ہے تو کوئی گناہ اس سے صادر نہیں ہوتا کیونکہ اولیاء اللہ گنا ہوں کے ارتکاب سے محفوظ ہیں۔ اگر چدان سے گناہ کا صادر ہونا جائز ہے۔ برخلاف انبیاعلیم الصلوة والسلام کے جو گناہوں سے معصوم ہیں۔ان کے حق میں گناہ کے صادر ہونے کا جواز بھی مسلوب ہےاور جب اولیاءاللہ ہے گناہ صادر نہ ہوں تو یقین ہے کہ گناہ کا ضرر بھی نہ ہوگا۔

کلمہ طیب طریقت عقیقت اور شریعت کا جامع ہے لا الله الا الله محمد رسول الله \_ يكلم طيب طريقت وحقیقت وشریعت کا جامع ہے۔ جب تک سالک نفی کے مقام میں ہے طریقت میں ہےاور جب نفی سے بورے طور پر فارغ ہو جاتا ہے اور تمام ماسوا اس کی نظر سے منتفی ہو جاتا ہے تو طریقت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور مقام فنا میں پہنچ جاتا ہے جب تفی کے بعدمقام اثبات میں آتا ہے اورسلوک سے جذب کی طرف رغبت کرتا ہے تو مرتبہ حقیقت کے ساتھ محقق اور بقاء کے ساتھ موصوف ہوجا تاہے۔اس نفی واثبات اوراس طریقت وحقيقت اوراس فناو بقااوراس سلوك وجذب يساس برولايت كاسم صادق آتا باورنفس اماره بن كوجهور كرمطمئنه موجاتا ہے اور باک وصاف بن جاتا ہے ہیں ولایت کے کمالات اس کلمہ طبیبہ کے جز واول کے ساتھ جونفی واثبات ہے وابستہ ہیں۔ اس کلمه مقدسه کا دوسرا جز وشریعت کوکامل اورتمام کرنے والا ہے جو کچھا ہتدااور وسط میں شریعت سے حاصل ہوا تھاوہ شریعت کی صورت تھی اور اس کا اسم ورسم تھا۔ شریعت کی اصل حقیقت اس مقام میں حاصل ہوتی ہے جومرتبہ ولایت کے حاصل ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور کمالات نبوت جو کامل تابعداروں كوانبياء عليهم الصلوة والسلام كى وراثت اور تبعيت كي طورير حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اس مقام میں حاصل ہوتے ہیں۔ اوامرونواهی کا بجالا نا بھی ذکر میں داخل ہے ایک شخص ذکرالی میں مشغول ہے۔ای اثناء میں ایک نابینا آ گیا جس کے آ گے کنوال ہے کہ اگر ایک قدم وہ اور اٹھائے تو کنوئیں میں جایڑ ہے تو اس صورت میں ذکر کرنا بہتر ہے یا نابینا

Destridubooks.wordpress.co کوکنوئیں سے بحانا۔ شکنہیں کہاس صورت میں نابینا کوکنوئیں سے بحانا ذکر کرنے ہے بہتر ہے کیونکہ دی تعالی اس ہے اوراس کے ذکر سے غنی ہے اور نابینا ایک مختاج بندہ ہے جس کے ضرر کا دفع کرناضروری ہے۔خاص کر جب کہاس خلاص کرنے پر مامور ہو۔اس وقت اس کی می تخلیق بھی ذکر ہے کیونکہ امر کی بجا آ وری ہے۔ ذکر میں ایک ہی حق کا ادا کرنا ہے جومولا کا حق ہے اور تخلیص میں جوامر کے ساتھ واقع ہودوحق ادا ہوتے ہیں بندہ کا حق بھی اور مولا کاحق بھی بلکہ نزد یک ہے کہ اس وقت ذکر کرنا گناه میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت ذکر کرنا پیندیدہ نہیں۔بعض اوقات ذکرنه کرنا بھی متحسن اور پسندیدہ ہے۔

ايامنهي عنهمااوراوقات مكروبيه ميس روزه ندركهنا اورنماز كا ادانہ کرناروز ہر کھنے اور نماز اداکرنے ہے بہتر ہے۔

جهاداكبر

جہادا کبرجواس حدیث میں رسول اللّٰعَلِیُّ نے فر مایا ہے كررجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر.

ہم جہادا صغر کوچھوڑ کر جہادا کبر کی طرف آتے ہیں۔اس ہے مرادنفس کا جہاد ہے مگر جو کچھ فقیر کے کشف میں آیا ہے اور این وجدان سےمعلوم کیا ہے اس حکم متعارف ومشہور کے برخلاف ہے۔اطمینان کے حاصل ہونے کے بعد بیفقیرنفس میں کسی فتم کی سرکشی اور نافرمانی معلوم نہیں کرنا بلکہ اس کو تابعداری کے مقام میں برقرار دیکھا ہے۔ اطمینان کے حاصل ہونے کے بعد خالفت وسرکشی کی مجال نہیں۔

اورجهادا كبرسے مرادفقير كنزديك والله سبحانه اعلم بحقيقة الحال موسكا بكةالب كاجهاد موجوعتف طبیعتوں سے مرکب ہے اوراس کی ہرایک طبیعت ایک امرکو عابتی ہے اور دوسرے سے بھاگتی ہے۔ اگر قوت شہوی ہے تو وہ بھی قالب سے پیدا ہے اورا گرغضبی ہےتو وہ بھی وہں سے ظاہرے کیانہیں دیکھتے کہتمام حیوانات جن میں نفس ناطقہ نہیں ہان میں بیتمام صفات رذیلہ موجود ہیں اورشہوت وغضب و شروح سے متصف ہیں۔ یہ جہاد ہمیشہ تک قائم ہے نفس کا اطمینان اس جهاد کو کم نہیں کرسکتا اور قلب کی تمکین اس لڑائی کو رفع نہیں کر علی۔ اس جہاد کے باقی رکھنے میں بہت سے

آپ کو اور اپنے اعمال کو قاصر و کوتاہ جانے بلکہ لعنت اور رو ہونے کے لائق خیال کرے۔

یہ خیال نہ کریں کہ آپ کی نیکیوں کی کوئی برائی نہیں۔اگر آپ تھوڑی می توجہ سے بھی کام لیس گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی عنایات سے معلوم ہوجائے گا کہ آپ کی تمام نیکیاں برائیاں ہیں اور ان میں کسی قسم کی حسن وخوبی نہیں چر عجب واستغنا کہاں؟ بلکہ اپنے اعمال کو قاصر ویکھنا اس قدر غالب آپ کیکوں کے بجالانے سے شرمندہ اور نادم ہوں گے نہ کہ مشکر وغرور۔

جب اعمال میں دید تصور پیدا ہو جائے گا۔ اعمال کی قبت بڑھ جاتی ہے اور قبولیت کے لائق ہو جائے ہیں۔ کوشش کریں کہ بید دید پیدا ہو جائے تا کہ عجب و تکبر دور ہو جائے۔ و سدون مدید مسیناً ورنہ بے فائدہ رنج ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ جا ہے تو مشکل نہیں'۔

آ تخضرت الله کی متابعت کے سات درجات آ تخضرت الله کی متابعت جودی اور دنیاوی سعادتوں کاسر مایہ ہے کئی درہے اور مرہے رکھتی ہے۔

پہلا درجہ: عوام اہل اسلام کے لئے ہے۔ یعنی تقدیق قلبی کے بعد اور اطمینان لفس سے پہلے جو درجہ ولایت سے وابستہ ہاد کام شرعیہ کا بجالا نا اور سنت سنیہ کی متابعت کی میصورت متابعت کی میصورت متابعت کی حقیقت کی طرح آخرت کی نجات اور خلاصی کاموجب ہے اور دوزخ کے عذاب سے بچانے والی اور جنت میں داخل ہونے کی خوشجری دیے والی ہے۔

متابعت کا دوسرا درجہ: آنخضرت کیلی کے اقوال واعمال کا اتباع ہے جو باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً تہذیب اخلاق اور بری صفتوں کا دور کرنا اور باطنی امراض اور اندرونی بیاریوں کا رفع کرناوغیرہ وغیرہ جومقام طریقت کے متعلق ہیں۔

متابعت کا تیسرا درجہ: آن مخضرت میلید کے ان احوال و افزواق ومواجید کی اتباع ہے جو مقام ولایت خاصہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ درجہان ارباب ولایت کے ساتھ مخصوص ہے جو مجذوب سالک یاسالک مجذوب ہیں۔

متابعت كا چوتها درجه: مذكوره بالا درجه يعنى كمالات ولايت

فائدے ہیں جو قالب کے پاک وصاف کرنے میں کام آتے ہیں گام آتے ہیں گار نے میں کام آتے ہیں گار کے کا کہ اس جہان کے کمالات میں قالب تابع ہے اور قلب متبوع وہاں کام برعس ہے۔قلب تابع ہے اور قالب متبوع ۔ جب یہ جہان درہم برہم ہو جائے گا اور وہ جہان یر تو ڈالے گا ہے وقال بھی ختم ہو جائے گا۔

ہر حال میں شریعت کی یا بندی ضروری ہے۔
شریعت ہی اس کام کا اصل اور اس معاملہ کی بنیاد ہے۔
درخت جس قدر بلند اور سر فراز ہوتا جائے اور دیوار جس قدر بلند
ہوتی جائے اور اس پر بلند مکان بنتے جائیں اصل و بنیاد سے
مستعنی میں ہوتے اور ذاتی احتیاج ان سے زائل نہیں ہوتی۔
مثلا خانہ بلند خواہ کس قدر او نچا ہوجائے اور پستی سے بہت دور
تک بلند ہوجائے۔ یہجے کے گھر کے سوااس کا چارہ نہیں اور یہجے
کے گھر سے اس کی احتیاج دور نہیں ہوتی۔ اگر بالفرض نچلے گھر
میں کسی قسم کا خلل پڑجائے تو او پر کے خانہ میں بھی وہ خلل اثر کر

جائے گا اور نچلے گھر کا زوال اوپر کے گھر کوزائل کردےگا۔
پس شریعت ہروفت و ہر حال میں درکار ہے اور ہر خض
اس کے احکام بجالانے کامحتان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عنایت
سے معاملہ اس مقام سے بھی بلند ہوجائے اور تفضل سے محبت
کی نوبت آ جائے تو اس سے آ گے ایک اور نہایت بلند مقام
آتا ہے جواصل طور پر حفرت خاتم الرسل علیہ الصلوٰ قا والسلام
کے ساتھ ہی مخصوص ہے اور وراثت و تبعیت کے طور پر دیکھیں
کس کواس دولت سے مشرف فرماتے ہیں۔ اس بلندگل میں جو
نہایت بلندی کے باعث انجھی طرح نظر نہیں آ سکا۔

نیکی پرتکبرہونے کاعلاج

انمال صالح کے بجالانے سے بجب و تکبر کا حاصل ہونا ہے بیان از ہر قاتل اور مرض مہلک ہے جو عمل صالح کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ جیب دیتا ہے۔ جیب و تکبر کاباعث سے ہے کہ انمال صالح عامل کی نظر میں زیرا و پسندیدہ دکھائی و سے بیں فللمعالمة بالاصداد (علاج ضد کے ساتھ ہوتا ہے) لیمن اپنی نیکیوں کو متم لیمنی تہست زدہ معلوم کرے اور نیکیوں کی بیشوں کو نظر میں لائے تا کہ اسے کرے اور نیکیوں کی بیشوں کو نظر میں لائے تا کہ اسے

ہوتا ہے کہ گویا تا بع متبوع کی طرح جو پچھ لیتا ہے اصل سے لیتا ہے۔ گویا دونوں ایک چشمہ سے پانی پیتے ہیں اور دونوں ایک دو سرے کے ہم آغوش و ہمکنار اور ایک بستر پر ہیں اور شیر وشکر کی طرح ہیں۔ معلوم نہیں ہوتا کہ تابع کون ہے اور متبوع کون اور تبعیت کس کے لئے ہے نبیت کے اتحاد میں تغار کی نبیت کے اتحاد میں تغار کی نبیت کے اتحاد میں تغار کی نبیت کے گئائش نہیں۔

#### كامل تابعدار

کامل تابعدار وہ مخص ہے جو متابعت کے ان ساتوں در جوں سے آ راستہ ہواور وہ مخص جس میں متابعت کے بعض در جوں کے اختلاف کے بموجب مجمل طور پر تابع ہے۔

## امام ابوحنيفة كأمقام

امام شافعی رحمت الله علیہ نے کہا کہ جس نے ان کی فقاہت کی بار کی ہے تھوڑا ساحقہ حاصل کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ المفقهاء کلهم عیال ابھی حنیفة۔ (فقہاء سب ابوطنیقة کے عیال بیں) ان کم ہمتوں کی جرات پر افسوس ہے کہ اپنا قصور دوسروں کے ذھے گاتے ہیں۔

اور یہ جو نواجہ محمہ پارسار حمت اللہ علیہ نے نصول ستہ میں لکھا اللہ علیہ کے دھرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد امام ابو حفیفہ رحمت اللہ علیہ کے دہرب کے موافق عمل کریں گے۔ ممکن ہے کہ اس مناسبت کے باعث جو امام ابو حفیفہ رحمت اللہ علیہ کو حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے کھا ہو۔ یعنی حضرت اور ح اللہ کا اجتہاد حضرت امام عظم رحمت اللہ علیہ کے اجتہاد کے موافق ہوگا۔ نہ یہ کہ ان کے فد ہمب کی تقلید کریں گے کیونکہ حضرت روح اللہ علیہ الصلاق والسلام کی شان اس جرت ہے کہ علماء امت کی تقلید کریں۔ بردی میں سب ہے آگے ہیں حتی کہ امام ابو حفیفہ علیہ الرحمت سنت کی بیروی میں سب سے آگے ہیں حتی کہ احاد ہے مرسل کوا حاد ہیت مستمد کی طرح متابعت کے لائق جانے اور اپنی رائے پر مقدم سمت کی طرح متابعت کے لائق جانے اور اپنی رائے پر مقدم سمتھتے ہیں اور ایسے ہی صحابہ کے قول کو حضرت خیر البشر علیہ الصلاق و السلام کی شرف صحبت کے باعث اپنی رائے پر مقدم جانے ہیں۔ دوسروں کا ایسا حال نہیں پھر بھی مخالف ان کو حارب رائے کہتے ہیں اور بہت بے اولی کے لفظ ان کی حارب رائے کہتے ہیں اور بہت بے اولی کے لفظ ان کی حارب دائے کہتے ہیں اور بہت بے اولی کے لفظ ان کی حارب دائے کہتے ہیں اور بہت بے اور کی کے لفظ ان کی حارب دائے کہتے ہیں اور بہت بے اور کی کے لفظ ان کی حارب دائے کہتے ہیں اور بہت بے اور کی کے لفظ ان کی حارب دائے کہتے ہیں اور بہت بے اور کی کے لفظ ان کی

فاصہ کے حاصل ہونے کے بعد (جواتباع کا تیسرا مرتبہ ہوتا ہے) نفس کے مطمئن ہونے اور اعمال صالحہ کی حقیقت کے بجا لانے کا درجہ متابعت کی حواقا درجہ ہے۔ پہلے درجہ میں اس متابعت کی صورت تھی اور یہاں اتباع کی حقیقت ہے۔ اتباع کا یہ چوتھا درجہ علائے راتخین شکر اللہ تعالی سعیم کے ساتھ مخصوص ہے جو اطمینان نفس کے بعد متابعت کی حقیقت کی حقیقت کی دولت ہے حقق ہیں۔ اگر چہ اولیاء اللہ کو بھی قلب کی تمکین کے بعد صور اساطمینان نفس حاصل ہوتا ہے لیکن کمال اطمینان نفس کے کا کہ کی مالات نبوت کے حاصل کرنے میں ہوتا ہے جن کمالات سے علماء راتخین کو دراثت کے طور پر حصہ حاصل ہوتا ہے۔

متابعت کا پانچوال درجہ ..... متابعت کا پانچوال درجہ آنخصر ملکت کا بانچوال درجہ آنخصر ملکت کا اتباع ہے جن کے حاصل ہونا اللہ تعالی ہونے میں علم و ممل کا دخل نہیں بلکہ ان کا حاصل ہونا اللہ تعالی کے محص فضل و کرم پرموقوف ہے۔ یہ درجہ نہایت ہی بلند ہے۔ اس درجہ کے مقابلہ میں پہلے درجوں کی کچھ حقیقت نہیں۔ یہ کمالات اصل میں اولوالعزم پیغیروں کے ساتھ مخصوص ہیں یا ان لوگوں کیساتھ جن کو تبعیت و وراثت کے طور پر اس دولت سے مشرف فرمائیں۔

متابعت کا چھٹا درجہ: است متابعت کا چھٹا درجہ آنخضرت علیقی کے مقام مجوبیت کے ساتھ کھوس ہیں۔ جس طرح پانچویں درجہ میں کمالات کافیضان محضوص ہیں۔ جس طرح پانچویں درجہ میں کمالات کافیضان محض محبت پر موقوف ہے جو تفضل واحسان سے کمالات کافیضان محض محبت پر موقوف ہے جو تفضل واحسان سے متابعت کا بیاتواں درجہ درجہ بھی بہت کم لوگوں کونصیب ہوتا ہے۔ متابعت کا ساتواں درجہ وہ ہوط سے تعلق رکھتا ہے۔ متابعت کا بیساتواں درجہ سلے تمام درجات کا جامع ہے کیونکہ اس مقام نزول میں اعتدال بھی جو طغیان وسرشی سے باز آگئے ہوتے ہیں۔ پہلے اعتدال بھی جو طغیان وسرشی سے باز آگئے ہوتے ہیں۔ پہلے درج گویا اس متابعت کے اجزاء ہیں اور بد درجہ ان اجزاء کا کل ہے۔ اس مقام میں تابع اپنی متبوع کے ساتھ اس قسم کی متبابہت پیدا کر لیتا ہے کہ جوجیت کا نام ہی درمیان سے اٹھ مشابہت پیدا کر لیتا ہے کہ جوجیت کا نام ہی درمیان سے اٹھ مشابہت پیدا کر لیتا ہے کہ جوجیت کا نام ہی درمیان سے اٹھ میا تا ہے اور تابع ومتبوع کی تمیز دور ہو جاتی ہے اور ایسا معلوم مشابہت پیدا کر لیتا ہے کہ جوجیت کا نام ہی درمیان سے اٹھ جاتا ہے اور تابع ومتبوع کی تمیز دور ہو جاتی ہے اور ایسا معلوم مشابہت پیدا کر لیتا ہے کہ جوجیت کا نام ہی درمیان سے اٹھ جو تا تا ہے اور تابع ومتبوع کی تمیز دور ہو جاتی ہے اور ایسا معلوم مشابہت پیدا کر لیتا ہے کہ جوجیت کا نام ہی درمیان سے اٹھ جو تا تا ہے اور تابع ومتبوع کی تمیز دور ہو جاتی ہے اور ایسا معلوم

طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ سب لوگ ان کے کمال علم و ورع دتقوی کا اقر ارکرتے ہیں۔ حق تعالیٰ ان لوگوں کوتو فیق دے کہ دین کے سرداراوراہل اسلام کے رئیس کو بیزار نہ کریں ادراسلام کے سواداعظم کوایذ انہ دیں۔

يريدون ان يطفؤا نورالله

'' یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا جا ہے ہیں''۔

الهام كي ضرورت

سوال: جب دین کتاب وسنت سے کامل ہوگیا۔ پھر کمال کے بعد الہام کی کیا حاجت ہے اور وہ کون کی کی ہے جو الہام سے پوری ہوتی ہے۔

جواب: البهام دين كے بوشيده كمالات كا ظاہر كرنے والا بندكد ين ميں زياده كمالات كا تابت كرنے والا بسب طرح البهام ان دقائق طرح البهام ان دقائق

وامرار کامظہر ہے جواکٹر لوگوں کو سمجھ میں ندآتے اگر چداجتہاد اور الہام میں واضح فرق ہے کہ وہ رائے کی طرف منسوب ہے اور بیرائے کے پیدا کرنے والے جل شاند کی طرف۔ پس الہام میں ایک قتم کی اصالت پیدا ہوگئی جواجتہاد میں نہیں۔الہام نی کے اس اعلام کی مانند ہے جوسنت کا ماخذ ہے جیسے کدادیرگزر چکا۔اگر چدالہام طفی ہے اور وہ اعلام قطعی۔

ربنااتنا من لدنک رحمة وهى لنا من امرنا رشدا.
"يا الله! تو ايخ پائ سے ہم پر رحمت نازل فرما اور مارے کاموں میں ہارى بہترى اور بھلائى نصيب كر"۔

درودشریف کےعلاوہ بھی ہرذ کر کا ثواب رسول الٹھائیسی کو پہنچتا ہے

کے حدت تک میں حضرت خیر البشر علیہ الصلوٰ قوالسلام کی صلوٰ ق میں مشغول رہا اور تم قسم کے درود وصلوٰ ق بھیجتا رہا اور بہت سے دنیاوی فائدے اور نتیج پاتا رہا اور ولایت خاصہ محمد یمنی صاحبہا الصلوٰ قوالسلام کے اسرار و دقائق کا مجھ پر فیضان ہوتا رہا۔ اتفا قااس فیضان ہوتا رہا۔ اتفا قااس المتعال کی توفیق ندرہی۔ صرف الترام میں فرق آگیا اور اس المتعال کی توفیق ندرہی۔ صرف صلوٰ ق موقت پر کفایت کی۔ اس وقت بھی بھی اچھا معلوم ہوتا تھا کہ صلوٰ ق کی بجائے تسبیح وہلیل و تقدیس میں مشغول رہوں۔ کے صلوٰ ق کی بجائے تسبیح وہلیل و تقدیس میں مشغول رہوں۔ میں سوچا کہ شایداس میں کوئی حکمت ہوگی میں کوئی حکمت ہوگی دیکھیں کیا ظاہر ہوتا ہے؟

پس اللہ تعالی کی عنایت ہے معلوم ہوا کہ اس وقت ذکر کرنا صلوق و درود بھیجنے ہے بہتر ہے۔ درود بھیجنے والے کے لئے بھی ادر جس کی طرف درود بھیجا جاتا ہے اس کے لئے بھی

وجداول: يه ب كه حديث قدى مين آيا ب: \_

من شغله ذكرى عن مسئلتي اعطيته افضل مااعطى السائلين

"جس کومیرے ذکرنے مجھ سے سوال کرنے سے روک رکھا تو میں اس کوتمام سائلین سے بڑھ کردیتا ہوں''۔

دوسری وجد ۔ یہ ہے کہ جب ذکر پغیمرعلیہ الصلوۃ والسلام ہے ماخوذ ہے تو اس کا ثواب جس قدر ذاکر کو پہنچتا ہے ای قدر

تواب آنخضرت ملی کی پنچتا ہے۔ رسول اللہ اللہ علی کے فر مایا ہے۔ فر مایا ہے۔

من سن سنة فله اجرها و اجو من عمل بها.

'' جم فض نے کی نیک سنت کوجاری کیااس کواس کااپنا
اجر بھی ملے گا اوراس فخض کا بھی جواس پڑل کر ہے گا''۔

اسی طرح جو نیک عمل امتوں سے وجود میں آتا ہے اس عمل کا اجر جس طرح عامل کو پنچتا ہے اسی طرح پینجم کو بھی جو اس عمل کا اجر جس طرح عامل کو پنچتا ہے اسی طرح پینجم کو بھی کم کریں' اس بات کی ضرورت نہیں کم کریں' اس بات کی ضرورت نہیں کم کرکرن والا پینجم علیہ ہے' کم کریں' اس بات کی ضرورت نہیں کم کل کرنے والا پینجم علیہ ہے' السلام کی نیت پڑمل کرے۔ کیونکہ وہ حق تعالیٰ کا عطیہ ہے' عامل کا اس میں کچھوش نہیں۔ ہاں اگر عامل سے پینجم پڑ کی نیت عامل کا اس میں کچھوش نہیں۔ ہاں اگر عامل سے پینجم پڑ کی نیت بھی ظاہر ہو جائے تو عامل کے زیادہ اجرکا باعث ہے اور یہ بھی پنجم کی کرف کا کم کریں۔

ذالک فضل الله یو تیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. '' یالله تعالی کافشل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے الله تعالی بوئے فضل والاہے''۔

عالم صوفی کبریت احمرہے

آپ نے سنا ہوگا کہ خبر میں آیا ہے کہ قیامت کے دن علاء
کی سیابی کو فی سبیل اللہ شہیدوں کے خون کے ساتھ وزن
کریں گے اور اس سیابی والا پلہ اس خون والے پلے پر رانچ
اور غالب آ جائے گا۔ باقی امت کے لوگوں کو یہ دولت میسر
نہیں ہوئی جو کچھر کھتے ہیں طفیلی او خمنی ہے۔ اصل اصل سے
سے اور فرع اصل سے مستنبط ہے۔

اس بیان سے اس امت کے داعیان اور مبلغین کی فضیلت معلوم کرنی چاہئے۔ اگر چدد وقت وتبلیغ میں بہت سے درجات میں اور اعیان ومبلغین اپنے اپنے درجات میں متفاوت ہیں۔ علاء تبلغ ظاہری کے ساتھ تخصوص ہیں اور صوفیہ باطن کے ساتھ اہتمام رکھتے ہیں اور جوکوئی عالم صوفی ہے وہ کبریت احمریعنی اسمیرہے اور ظاہری و باطنی وقوت و تبلیغ کے لئت ہے اور ظاہری و باطنی وقوت و تبلیغ کے لئت ہے وارث ہے۔

الیے مرید پر ہزار ہا افسوں ہے کہ اس طرح کے پیر پر اعتقاد کر کے بیشہ رہے اور دوسرے کی طرف رجوع نہ کرے اور اللہ تعالی کاراستہ تلاش نہ کرے۔ بیشیطانی خطرات ہیں جو پیر ناقص کی زندگی کے باعث طالب کوتن تعالی ہے ہٹار کھتے ہیں۔ جہال دل کی جمعیت اور ہدایت ہو بے تو قف ادھر رجوع کرنا چاہئے۔ اور شیطانی وسوسہ سے نیاہ مانگنی چاہئے۔

رہ چاہے۔ درسیطان و مریسے پاہا کا جا نماز کو سیح طریقہ سے پڑھنے کی تاکید

رسول الشعائية نے فرمایا ہے كہتم میں سے كى كماز بورى نہيں ہوگ جب تك ركوع كے بعدسيدها ندكھ امواورا پى

پیژه کو ثابت ندر کھے اور اس کا ہر ایک عضوا پی اپی جگه پر قر ار نه کپڑے۔

حضرت رسالت مآب ملطقہ ایک نمازی کے پاس سے گزرے دیکھا کہ احکام دار کان وقومہ د جلسہ بخو بی ادائیں کرتا ' تو فر مایا کہ اگر تو ای عادت پر مرگیا تو قیامت کے دن تو میری امت میں نما شے گا۔

حضرت الوہریرہ رضی الله تعالی عند نے فرمایا ہے کہ آیک مخض ساٹھ سال تک نماز پڑھتارہتا ہے اوراس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی ۔ابیادہ مخض ہے جورکوع و چودکو یخوبی ادانییں کرتا۔

کھتے ہیں کہ زید بن وہب نے ایک مخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع و جود بخو فی اوانہیں کر تا اس مر دکو بلایا اور اس سے بوچھا کہ تو کب سے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ چالیس سال سے فرمایا کہ اس چالیس سال کے عرصہ میں تیری کوئی نماز نہیں ہوئی اگر تو مرگیا تو نجی اللہ کی سنت برینم ہے گا۔

پس نماز کو پوری طرح ادا کرنا چاہئے۔ تعدیل ارکان رکوع و بچوداور قوم وجلسہ چھی طرح بجالانا چاہئے۔ دوسروں کو بھی فرمانا چاہئے کہ نماز کو کامل طور پر ادا کریں اور طمانیت اور تعدیل ارکان میں کوشش کریں کیونکہ اکثر لوگ اس وولت سے محروم ہیں ادریکمل متر وک ہور ہاہے۔

وشمنوں کے غلب اور خوف کے وقت کا ایک عمل دشمنوں کے غلب اور خوف کے وقت اس دامان کے لئے سورة لایہ لف کا پڑھنا خوب ہے۔ ہردن اور رات کو کم از کم گیارہ گیارہ بار پڑھا کریں۔

حديث نبوي مين آياب كه

من نول منولاً ثمم قال اعوذ بكلمات الله التا مات كلها من شوما خلق لايضوه شئ حتى ادتحل من منوله.
د موضحض كى جكراتر اوراعوذ يكلمات الله الخرير هـ وبال سيكوچ كرنے تك اس كوكى چيز ضرر ندد مے كى '۔

دین کی اصل پر ہیز گاری ہے

حق تعالی نے اپ کمال کرم سے اپ بندوں پر مباحات کادائرہ وسیح کیا ہے۔ وہ حق بہت ہی بد بخت ہے جو اپنی تنگد لی کے باعث اس وسعت کو تنگ خیال کر کے اس دائرہ وسیح کی باہر قدم رکھے ادر حدود شرعیہ سے نکل کرمشتباور محرم میں جا پڑے دوروثرعیہ کو نا چاہیے اوران حدود سے سرموتجاوز نہ کرنا چاہیے۔ رسم و عادت کے طور پر نماز پڑھے والے اورروزہ رکھنے والے بہت ہیں لیکن پر ہیز گار جو مدد شرعیہ کی محافظت کریں بہت کم ہیں۔ وہ فارق یعن فرق کرنے والی شے جو تن کو باطل سے اور جھوٹے کو سے سے جدا کرنے والی شے جو تن کو باطل سے اور جھوٹے کو سے سے جدا درنوں اداکرتے ہیں۔ رسول الشفیق نے فرمایا۔ مسلاک دونوں اداکرتے ہیں۔ رسول الشفیق نے فرمایا۔ مسلاک دین کم الورع (دین کا اصل پر ہیز گاری) اور رسول الشفیق نے فرمایا ہے لا تعدل بالمرعة شیشا۔ ''پر ہیز گاری

زندگی کی قیمت پہچانیں ورندمحروی ہوگی

وقت گزرتا چلا جارہا ہے اور جول جول گزرتا ہے عمر کم ہوتی جاتی ہے اور موت نزدیک آتی جاتی ہے۔ اگر آپ نے آخ کا کو خاتی ہے۔ اگر آپ نے آخ کار فی جائے تا کہ نجات کی امید ہو۔ اب شکل کا وقت ہے عیش و آرام کا وقت ابھی آگے ہے۔ جب اس مکل کا کھل ملے گا میل کے وقت آرام کرتا کو یا آئی ہے تی کو کیا کھا جا تا اور اس کے کھل سے محروم رہنا ہے۔ زیادہ لکھنا موجب تکلیف ہے۔ خاہری باطنی محروم رہنا ہے۔ زیادہ لکھنا موجب تکلیف ہے۔ خاہری باطنی دولت آپ کے فیس ہو۔

مخلوق کے ساتھ احسان کرنا بردی نیکی ہے رسول اللہ مطالبہ نے فرایا ہے۔

الخلق عيال الله واحب الخلق الى الله من احسن الى عياله

'' خلق الله تعالى كاعيال ہے اور مخلوقات ميں سے زياده پيارا الله تعالىٰ كے نزديك وہ محض ہے جواس كے عيال كے ساتھ احسان كرئے'۔

besturdub

ولى اورغيرولى كى پېچان كىسے مو؟

سوال ..... جبخوارق کا ظاہر ہونا ولایت میں شرطنیں تو پھرولی غیرولی ہے سطرح متمیز ہوسکتا ہے؟ اور سچا جھوٹے ہے سطرح جدا ہوسکتا ہے؟

جواب:....گوتتمیز نه ہواور حجوثا سے کے ساتھ ملار ہے۔ کیونکہ حق کا باطل کے ساتھ ملا رہنا اس جہان کے لوازم میں سے ہے۔ ولی کو اپنی ولایت کاعلم ہونا ضروری نہیں۔ بہت ے اولیاء اللہ ایسے میں کہ اپنی ولایت کاعلم نہیں رکھتے تو پھر دوسروں کوان کی ولایت کاعلم سطرح ہوگا؟ ہاں نی کے لئے خوارق کا ہونا ضروری ہےتا کہ نبی اورغیر نبی میں تمیز ہو سکے۔ کیونکہ نبی کے لئے اپنی نبوت کاعلم ہونا ضروری ہے اور ولی چونکہ اینے نبی کی شریعت کے موافق وعوت کرتا ہے نبی کا معجزہ اس کے لئے کافی ہے اور اگرولی اینے پیغیر کی شریعت کے سوا دعوت كرتا تواس كے لئے خوارق كا ہونا ضروري تھالىكن جب اس کی دعوت اینے نبی کی شریعت پر مخصوص ہے تو پھراس کے لئے خوارق کی حاجت نہیں۔ علماء صرف ظاہر شریعت کے موافق دعوت کرتے ہیں اور اولیاء شریعت کے ظاہر اور باطن کے موافق دعوت کرتے ہیں۔اول مریدوں اور طالبوں کوتو بہ وانابت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور احکام شرعیہ کے بحا لانے کی ترغیب دیتے ہیں پھر ذکرالیں بناتے ہیں اور تا کید كريتے بيں كەتمام اوقات ذكر ميں مشغول رہيں تا كەذكر غالب آ جائے اور مذکور کے سوا دل میں کچھ نہ رہے اور مذکور کے ماسوا کانسیان یہالماتک ہوجائے کداگر تکلف کے ساتھ بھی اس کو یا د دلائیں تو اس کو یا د نہ آئے۔

ظاہر ہے کہ ولی کواس دعوت کے لئے جوشر بعث کے طاہر وباطن سے تعلق رکھتی ہے خوارق کی کیا ضرورت ہے۔ پیری ومریدی اس دعوت سے مراد ہے جس کا خوارق و کرامات سے تعلق داسطنہیں۔

حق تعالی بندوں کے رزق کامتکفل ہے اور مخلوقات اس کے عیال کی طرح ہے۔ جو تخص کسی کے عیال کے ساتھ منحواری کرےاوراس کے بوجھ کواٹھائے تو وہ مخض اس عیال والے تخص کے نز دیک بہت محبوب ہوگا کیونکداس نے اس کوسبکسار كرديا ہے۔اوراس كابار مؤنت اينے ذھے لے ليا ہے۔ كشف وكرامت كى پورى تحقيق برمنى ايك انهم مكتوب خوارق وکرامات کا ظاہر ہونا ولایت کی شرطنہیں جس طرح علاءخوارق کے حاصل کرنے کے لئے مکلف نہیں ہں اس طرح اولياء بھی خوارق کے ظہور پر مکلّف نہیں ہیں کیونکہ ولایت قرب الٰہی ہے مراد ہے جو ماسوااللہ کے نسیان کے بعداللہ تعالیٰ اینے بندوں کوعطا فرماتا ہے۔ بعض کو یہ قرب عطا فرماتے ہیں لیکن غائبانه حالات براطلاع نهيس بخشته ادربعض كويه قرب بهي دية بن اور غائبانه اشباء کی اطلاع بھی بخشتے ہیں اور بعض کوقر سے کچھ ئہیں دیے کیکن غائبانہ حالات براطلاع دے دیتے ہیں۔ ية تيسرى فتم كولك ابل استدراج بين فنس كى صفائي نے ان کو غائبانہ کشف میں مبتلا کر کے ممراہی میں ڈالا ہے۔ صاحب عوارف جوشخ الشيوخ من ادرتمام گروہوں میں مقبول ہیں اپنی کتاب عوارف میں اس امرکی تصریح کرتے بں۔اگرکسی کومیری بات کا یقین نہ ہوتو اس کتاب میں دیکھ لے۔وہاں کرامات خوارق کے ذکر کے بعد لکھاہے کہ کرامات وخوارق الله تعالى كي بخشش ہے بھى اييا ہوتا ہے كہ بعض كوكشف و کرامات کے ساتھ مشرف فرماتے ہیں اور یہ دولت عطا فر ماتے ہں اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص زیادہ اعلیٰ رتبہ رکھتا ہے۔لیکن خوارق وکرامات اس کو پچھے حاصل نہیں ، ہوتے۔ کیونکہ کرامات یقین کی زیادہ تقویت کے لئے عطا فرماتے ہں اور جب کسی کوصرف یقین حاصل ہو چکا ہوتو اس کو كرامات كى كياحاجت برسب كرامات ذكرذات اوراس میں قلب کے فانی ہونے کے ماسوا ہیں جواویر ذکر ہوچکا ہے۔





## منتوى مولاناروم رحمالله

اس باب میں مثنوی مولانا روئم سے حکایات کا انتخاب بیش ہے۔
حضرت مولانا روم کی مثنویؒ اپنے اسلامی روح کے تحفظ کی صلاحیت
والے مضامین اور حکیمانہ اسلوب کی وجہ سے صدیوں سے اہل علم
وعرفان اور عیمانہ اسلوب کی وجہ سے صدیوں سے اہل علم
وعرفان اور عوام وخواص کے ہاں مقبول عام چلی آرہی ہے۔
اگراس '' وینی وستر خوان' میں بینمت نہ ہوتی تو یقینا ہے بہت بری

بادشاہ نے وزیر ہےمشورہ کیا کہاس وقت کیا تدبیر کرنی جاہے۔وزیرنے کہا کہ تد ہرصرف یمی ہے کہ آپ جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کوختم کر کے اس ماہمت شخص کے سامنے شمشیر اور کفن لے ئر حاضر ہو جائے اور ہتھیار ڈال دیجئے۔بادشاہ نے کہا کہ آخروہ تنہاایک تخص ہی تو ہے پھرالیں رائے مجھے کیوں دی جاتی ہے!وزیر نے کہا کہ آپ اس محص کی تنہائی کو بے قعتی کی نگاہ ہے نہ دیکھئے ذرا آئکھیں کھو لئے اور قلعہ کو دیکھنے کہ سیماب (یارہ) کی طرح لرزاں ہے اور اہل قلعہ کود کیھئے کہ بھیڑوں کی طرح گردنیں نیچی کئے کیے سہے ہوئے ہیں۔ شخص اگر چہ تنہا ہے لیکن اس کے سینہ میں جودل ہےوہ عام انسانوں جیبانہیں ہے۔اس کی عالی ہمتی و کیھئے کہ اتی بروی مسلح اکثریت کے سامنے تنہاشمشیر برہنہ لئے کس ٹابت قدمی اور فاتحانہ انداز ہے اعلان جنگ کررہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شرق ومغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ تنہا بمزلہ لا کھوں انسانوں کے ہے۔ کیا آپنہیں و مکھتے کہ قلعہ سے جوسائی بھی اس کے مقابلہ کے لئے بھیجا جاتا ہےوہ اس کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے پڑانظرآ تا ہے۔ جب میں نے ایسی عظیم الشان انفرادیت دیکھ لی تو پھرا ہے بادشاہ آپ کی اس اکثریت ہے کچھ بھی نہ بن پڑے گا۔ آپ كثرت اعداد كااعتبارنه كري اصل چيز جمعيت قلب ساورب قوت اس شخص کے قلب میں بے پناہ ہے اور بینعت بعد عجابدات حصول تعلق مع الله کی برکت ہے عطا ہوتی ہے ادراس عطاء حق کوتم اس حالت کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے ۔لہذا فی الحال تمہارے لئے اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ اس جال بازمر دمومن کےسامنے ہتھیار ڈال دواور قلعہ کا درواز ہ کھول دو کیونکہ بیا کثریت بالکل بے کارہے۔

## قصه سلطان محمود غزنوى رحمة الله عليه

ایک رات حفزت سلطان محمودٌ شاہی لباس آثار کر عام لباس میں رعیت کی گرانی کے لئے تنہا گشت فر مار ہے تھے کہ اچا مک چوروں کے ایک گروہ کودیکھا کہ آپس میں پچھمشورہ کرر ہاہے۔چوروں نے سلطان محمود کودیکھے کردریافت کیا کہ

## **ذکو** حضرت جعفرطیار هنگهه

رو بہے کہ ہست ادر اشیر پشت بھکند کلہ پلنگاں رابمشت مولانا روی ارشاد فرماتے ہیں کہ لومڑی کی ہز دلی ضرب المشل ہے لیکن جس لومڑی کی ہز دلی ضرب المشل ہے لیکن جس لومڑی کی کمر پرشیر کا ہاتھ ہو کہ گھبرانا مت میں تیرے ساتھ ہوں تو باوجود ضعیف الہمت ہو جائے گی کہ پشت پناہی کے فیض سے اس قدر باہمت ہو جائے گی کہ پیتوں سے ہرگز خائف نہ ہوگی۔ یہی حال جق تعالی کے سبب چیتوں سے ہرگز خائف نہ ہوگی۔ یہی حال جق تعالی کے خاص بندوں کا ہوتا ہے کہ وہ باوجود خشہ حال شکتین فاقد زدہ زرد چروں کے باطل کی اکثریت سے خائف نہیں نردہ زرد چروں کے باطل کی اکثریت سے خائف نہیں ہوتا ہے جومنا فی کمال نہیں)

ایک صاحب حال بزرگ ای قوت کوفر ماتے ہیں کہ
رخ زرین من منگر کہ پائے آ ہنیں دارم
چہ می دائی کہ درباطن چہ شاہے ہمنشیں دارم
اے لوگو! میرے زرد چبرے کومت دیکھو کیونکہ میں لو ہے
کے پیررکھتا ہوں۔ تم کو کیا خبر کہ میں اپنے باطن یعنی قلب میں
مولا نارومیؓ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک داقع نظم فر مایا
ہے کہ ایک بار حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ایک قلعہ کو فتح کرنے کے
لیے تبااس قوت سے تملہ آ ورہوئے کہ معلوم ہوتا تھا گویا وہ قلعہ
ان کے گھوڑ ہے کے تالو کے روبرو ایک گھوٹ کے برابر ہے۔
یہاں تک کہ قلعہ والوں نے خوف سے قلعہ کا درواز ہ بند کرلیا اور کی
کی تاب نہ ہوئی کہ مقابلہ کے لئے ان کے سامنے آ وے۔

اے مخص تو کون ہے؟

بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی میں سے ایک ہوں۔وہ لوگ منتمجے كديب بھى كوئى چور باس لئے ساتھ لےليا۔ پھر آبس ميں باتیں کرنے لگے اور بیمشورہ ہوا کہ ہرایک اینااینا ہنر بیان کرے تا کہ وہی کام اس کے سپر د کر دیا جاوے۔ ایک نے کہا صاحبوا میں اپنے کانوں میں ایس خاصیت رکھتا ہوں کہ کتا جو کچھائی آ واز میں کہتا ہے میں سب مجھ لیتا ہوں کہوہ کیا کہد ہاہے۔ ذوسرے نے کہا کہ میری آتھوں میں ایسی خاصیت ہے که جستخف کواندهیری رات میں دیکھ لیتا ہوں اس کو دن میں ۔

بلاشك وشيه بيجان ليتاهون\_

تیسرے نے کہا کہ میرے بازوؤں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں ہاتھ کے زور سے نقب نگالیتا ہوں یعنی گھر میں داخل ہونے کے لئے مضبوط دیوار میں بھی ہاتھ سے سوراخ کردیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ میری ناک میں ایسی خاصیت ہے کہ مٹی سؤگھ کرمعلوم کر لیتا ہوں کہ اس جگہ خزانہ مدفون ہے یانہیں۔ جیسے مجنوں نے بغیر بتلائے ہوئے خاک سونگھ کرمعلوم کرلیا تھا كاس جكه ليلى كى قبربـ

ہیجو مجنوں ہوئنم ہر خاک را خاک لیل را بیا بم بے خطا یا نچویں مخص نے کہا کہ میرے پنجدیس الی قوت ہے کہ محل خواہ کتنا ہی بلند ہولیکن میں اینے پنجہ کے زور سے کمند کواس محل کے کنگرہ میں مضبوط لگا دیتا ہوں اور اس طرح مکان میں آ سانی ہے داخل ہوجا تا ہوں۔

پھرسب نے مل کر بادشاہ سے دریافت کیا کہ اے مخص تیرے اندر کیا ہنر ہے جس سے چوری کرنے میں مدول سکے۔ بادشاہ نے جواب دیا

مجرمان راچول بحجلا دان دمند چول بجبد ریشمن ایثال رمند ((,e))

ترجمہ: میری دارهی میں الیم خاصیت ہے کہ بھانی کے مجرموں کو جب جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس ونت اگر میری داڑھی ال جاتی ہے توسب اس وقت رہائی یا جاتے ہیں یعنی

جب میں ترحم سے داڑھی ہلا دیتا ہوں تو مجرمین کوتل کی سزاسے فی الفورنجات حاصل ہوجاتی ہے۔ یہ سنتے ہی چوروں نے کہا۔ قوم گفتندش که قطب ما توکی روز محت با خلاص ماتوكی ترجمه: اے ہمارے قطب! چونکہ یوم مشقت میں خلاصی

کا ذریعہ آپ ہی ہیں بعنی اگر ہم کپڑے جاویں تو آپ کی برکت سے چھوٹ جاویں گے اس لئے اب ہم سب کو بے فکری ہوگئی کیونکہ اوروں کے ہاں تو صرف ایسے ہنر تھے جن سے چوری کی تکمیل ہوتی تھی لیکن سزا کے خطرہ سے بچانے کا ہنر کی کے پاس نہ تھا۔ یہی کسر باقی تھی جوآ پ کی وجہ سے يوري ہوگئي اورسزا كا خطرہ بھي ختم ہو گيا بس اب كام ميں لگ جانا چاہیے۔اس مشورہ کے بعدسب نے قصرشاہ محود کی طرف رخ کیااورشاہ خود بھی ان کے ہمراہ ہوگیا۔راستہ میں کتا بھوڈکا تو کتے کی آ واز سجھے والے نے کہا کہ کتے نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ بھی ہے۔لیکن اس کی بات کی طرف چوروں نے دھیان نہ دیا کیونکہ لا کچ ہنر کو پوشیدہ کردیتا ہے صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد

چول غرض آمر ہنر پوشیدہ شد ایک نے خاک سوٹھی اور بتادیا کہ شاہی خزانہ یہاں ہے اک نے کمند سیکی اور شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ نقب زن نے نقب لگا دی اورآپس میں خزانہ تقسیم کرلیا اور جلدی جلدی ہر ایک نے مال مسروقہ پوشیدہ کرلیا۔ مادشاہ نے ہرایک کا حلیہ پیچان لیا اور ہرایک کی قیام گاہ کے راستوں کومحفوظ کرلیا۔اور اسینے کوان سے مخفی کر کے محل شاہی کی طرف واپس ہو گیا۔

بادشاہ نے دن کوعدالت میں شب کا تمام ماجرا بیان کر کے سیاہیوں کو تلم دیا کہ سب کو گرفتار کر لواور سزا قبل سنا دو۔ جب وہ سب کے سب مشکیں کسی ہوئی عدالت میں حاضر ہوئے تو تخت شاہی کے سامنے ہرایک خوف سے کامینے لگا لیکن وہ چورجس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا دن میں بھی اس کو بے شبہ پیچان لیتا وہ مطمئن تھا۔ اس برخوف کے ساتھ رہاء کے آثار بھی نمایاں تھے۔ یعنی ہیت سلطانی اور قبر انقامی سے تر ساں اور لطف سلطانی کا امیدوارتھا کہ حسب وعدہ جب مراحم خسر وانہ سے داڑھی بل جائے گی تو فی الفور خلاصی ہو جاوے گی اور حسب وعدہ میں اپنے تمام گروہ کو بھی چھڑ الوں گا کیونکہ غایت مروت سے بادشاہ اپنے جان بہجان والے سے اعراض نہ کرے گا بلکہ عرض قبول کر کے سب کوچھوڑ دے گا۔

الشخف کا چېره خوف اوراميد ہے بھي زرد بھي سرخ ہور ہا تھا کہ بادشاہ نےمحمود جلالت خسر وانہ کے ساتھ تھم نافذ فر مایا کہ ان سب کوجلادوں کے سپر د کر کے دار پر لٹکا دو اور چونکہ اس مقدمه ميس سلطان خودشابد باس لنيكسي اوركي كوابي ضروري نہیں۔ بی<sub>ہ سنتے</sub> ہی اس شخص نے دل کوسنعیال کرادب سے عرض کیا که اگر اجازت ہوتو ایک بات عرض کرنا چاہنا ہوں۔ اجازت حاصل کر کے اس نے کہا حضور! ہم میں سے ہرایک نے اینے مجرمانہ ہنری پھیل کردی ۔اب خسروانہ ہنر کا ظہور حسب وعدہ فرما دیا جائے۔ میں نے آپ کو پیجان لیا ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میری داڑھی میں ایسی خاصیت ہے كەاگر كرم سے بل جاوے تو مجرم خلاصى يا جاوے۔لہذااے بادشاه!اب این دارهی بلاد یجے تاکهآپ کے لطف کےصدقہ میں ہم سب اینے جرائم کی عقوبت وسز اسے نحات یا جا ئیں۔ ہمارے ہنروں نے تو ہمیں دارتک پہنچادیا اب صرف آپ ہی کا ہنرہمیں اس عقوبت سے نجات دلاسکتا ہے۔ آپ کے ہنر کے ظہور کا یہی وقت ہے۔ مال کرم سے جلد داڑھی ملا سے کہ خوف سے ہارے کلیے منہ کو آ رہے ہیں۔ اپنی داڑھی کی خاصیت ہے ہم سب کوجلد مسر ور فر مادیجئے۔

سلطان محمود اس گفتگو ہے مسکرایا اور اس کا دریائے کرم مجر مین کی فریاد و نالداضطرار ہے جوش میں آگیاارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نے اپنی اپنی خاصیت دکھا دی۔ حتی کہ تمہارے کمال اور ہنر نے تمہاری گردنوں کو ہٹلا فہر کردیا بجراس شخص کے کہ یہ سلطان کا عارف تھا اور اس کی نظر نے رات کی ظلمت میں ہمیں دیکھ لیا تھا اور ہمیں بہچان لیا تھا لیس اس شخص کی اس نگاہ سلطان شناس کے صدقہ میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ مجھے اس بہچانے والی آگھ سے شرم آئی ہے کہ میں اپنی دارہ میں کا رہا کہ اس خوال ہر نہ کروں۔

حضرت سلطان شاه ابرا تہیم بن ادھم عشق حقق نے ان سے سلطنت بلخ چیزا کردس برس تک بحالت جذب غار نیشا پور میں مشغول عبادت رکھا اور باطنی سلطنت سے نوازا۔

ع من لے اے دوست جب ایا م بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی ہٹلاتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم مرات کو بالا خانے پر سور ہے تھے کہ اوالی کی آ ہے محسوں ہوئی۔ گھبرائے کہ دات کے وقت شاہی بالا خانہ پر کون لوگ ایس جرائٹ کر سکتے ہیں۔ دریافت فر مایا کہ اے واردین کرام آپ کون لوگ ہیں؟ یہ فرشتے تھے جوحی تعالی کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کررہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ چرت ہے کہ شاہی بالا خانہ پر اونٹ تلاش کیا جارہ ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہم یہ ان پر وری بالا خانہ پر اونٹ تلاش کیا جارہ ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ چرت آپ پر ہے کہ اس ناز پر وری اور میش میں خدا کو تلاش کیا جارہ ہے۔

یہ کہہ کروہ رجال غیب تو غائب ہو گئے لیکن بادشاہ کے دل پرالی چوٹ لگ گئی کہ ملک وسلطنت سے دل سر دہو گیا۔ الغرض عشق حقیق نے حضرت ابراہیم بن ادھم کو ترک سلطنت پر مجبور کردیا اورعشق کا ئنات کی تمام لذتوں سے دل کو بے زار کردیتا ہے۔

آ خر کار آ دھی رات کو بادشاہ اٹھا کمبل اوڑھا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سوزعشق کی ایک آ ہ نے زندان سلطنت کو پھونک دیااور دست جنوں کی ایک ضرب نے کریبان ہوش کے بیزے اڑ دیے۔

کھینچی جو ایک آہ تو زنداں نہیں رہا مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا سلطنت پلٹی ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادھم نمیٹا پور کے صحرامیں ذکر حق اور نعرہ عاشقانہ بلند کرنے میں مشغول ہوگئے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے حق تعالیٰ کی محبت میں اگر تاج وتخت چھوڑ دیا تو کیا ناوانی کی؟ ہرگز

كهدر بي تقى ـ

نہیں!ایکسلطنت بلخ کیاایی صد ہاسلطنتیں حق تعالیٰ کی راہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہیں۔عاشق صادق تو یہی کہتاہے قیت خود ہر دو عالم گفتنی نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز ترجمہ:۔اے اللہ آپ نے اپنی قیت دونوں عالم بتائی ہے۔ دونوں عالم کے بدلہ میں اگر آپل جاویں توبہ قیت تو آپ کی ذات یاک کےسامنے کچھ بھی نہیں ۔ نرخ اور بڑھائے کہ ابھی بہت ارزانی ہے۔ اور جان دے کر بھی وہ یہی کہتا ہے۔ جان دی دی ہوئی اس کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جان بھی انہیں کی چیزتھی اگران پر ٹار کر دی تو کیا کمال کیا۔ حصرت سلطان ابراجيم بن ادهم رحمة الله عليد كے باطن كو ترک سلطنت سے حق تعالیٰ کے قرب کی جوسلطنت لا زوال حاصل ہوئی اس کومحسوس کر کے ان کی جان ماک بزیان حال

ملک دنیا تن پرستال را حلال ما غلام عشق و ملك لازوال ترجمه: دنیا کا ملک تن پرستول کومبارک ہو کہ ایک دن پہ ملک اور ملک والے دونوں فنا ہو جائیں گے اور ہمیںعشق کا ملك لاز وال مبارك هوكه جس يرجهي فنانبيس آتى اور جان اس سلطنت عشق كوساته ليكراللدك ياس جاتى ب- أكرچووئى ی سلطنت ترک کرنے سے سلطنت لازوال حاصل ہو جاو بے تو کیااس ترک ہے کسی عاقل کو تکلیف ہوسکتی ہے مااگر کسی مکان کی بنیاد میں عظیم خزانہ مدفون ہوتو کیااس مکان کے انہدام ہے کسی عاقل کوئم ہوسکتا ہے۔

حفرت سلطان ابراہیم کوترک سلطنت سے جونعت ملی اورصحرامیں دریا کے کنارے ذکر وعبادت کی جوحلاوت ان کے باطن کوعطا ہوئی اس کالطف انہیں سے یو چھنا جا ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم ادھم نے جب انے باطن میں نسبت وتعلق مع الله كابدر كامل روش ديكيوليا تو

تمام خوابشات نفسانيه اورظاهري آرائشول سيمستغني مو گئے۔ تاج وتخت شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے

besturdubooks.words ہوئے گدڑی ی رہے ہیں۔ایک دن سلطنت بلخ کا وزیراس طرف ہے گزرا۔

دلق خود می دروخت آل سلطان جال یک امیرے آمد آنجاناگہاں ترجمه: وه سلطان جال این گدڑی سیتا تھا کہ اچا تک اس جگه ایک امیر آپنجا به دشاه کواس حال میں دیکھ کراس کور باطن نے انہیں حقارت کی نظر سے دیکھااور دل میں سو چنے لگا کہ بہ کیاحماقت ہے۔

ترک کرده ملک بفت اقلیم را ميزند بردلق سوزن جوگدا ترجمه: بمغت اقلیم کی سلطنت ترک کر کے مثل گدا گروں ، کے گدڑی سی رہے ہیں ۔حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم کو بذريعه كشف علم مواكه ميخف ميري اس گدائي يرخنده زن ہے۔اس وقت آپ نے اپنی کرامت اور باطنی سلطنت کی شوكت كااظهار فرماياتا كهاميركواييخ كمان فاسد برندامت موا اورمعلوم ہو جاوے کہ حق تعالی سے تعلق کے بعد کیا نعمت حاصل ہوتی ہے۔ پس فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور یا واز بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ میری سوئی عطا فرما دی جاوے۔ سطح دریا پرفورا ایک لا کھمچھلیاں نمودار ہو گئیں۔جن کے لبول میں ایک ایک سونے کی سوئی تھی۔

جب ال امیرنے بیکرامت دیکھی تواینے فاسد خیالات پراورایی بخبری پرسخت نادم موااورشرمندگی وندامت سے ابك آه صينجي اور كهنے لگا ۔

ماہیاں از پیر آکہ ما بعید ماشقی از دولت و ایثال سعید ترجمہ: ۔ افسوس کہ مجھلیاں اس شیخ کامل کے مقام سے آ گاه بی اور میں انسان ہو کرنا واقف ہوں \_ میں بد بخت اور اس دولت ہے محروم ہوں اور محصلیاں اس معرفت سے سعید ونیک بخت ہیں۔ بیخیال کر کےاس امیر برگر بہ طاری ہوگیا۔ دریتک روتا رہا اور اس گریدندامت اور شیخ کامل کی تھوڑی سی دیر کی صحبت کی برکت ہے اس امیر کی کاما بلٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگئی۔ شاہ بلخ کی صحبت ہے جب اس وزیر کو باطنی سلطنت حاصل ہوگئ تو ای لحہ وزارت ہے دستبر دار ہوگیا اور سلطان کے ساتھ صحرانشینی اختیار کرلی۔ عمر بھرعقل کی غلامی کی تھی لیکن کام دیوا تگی ہے ہی بنا۔

فائده اس حكايت مين حق تعالى كى محبت اور آخرت كى نعمت کا دنیا و مافیها کی تمام نعمتوں سے افضل واحسن واکبر ہونا بتلایا گیا ہےاورد نیائے فانی ہے بے رغبتی کی تعلیم دی گئی ہے۔ خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کے زمانے میں ایک شخص خوش الحان چنگ بحایا کرتا تھا اس کی آ واز برم دعورت بح بھی قربان تھے۔اگر بھی مت ہوکر گا تا ہواجنگل ہے گزر حاتا توج ندیرنداس کی آواز سننے کیلئے جمع ہوجاتے۔رفتہ رفتہ جب بوڑ ھا ہوا اور آ واز پیری کے سب بھدی ہوگئی تو عشاق آ ذاز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے۔اب جدھرے گزرتا ہے كوئي يو حصے والانهيں ۔ نام وشهرت سب رخصت ہو گئے اور وریانہ کمنامی میں مثل ہوم کرانے لگااور فاتے پر فاتے گزرنے لگے۔خلق کی اس خودغرضی کوسوچ کرایک دن بہت مغموم ہوا اوردل میں کہنے لگا کہاہے خدا جب میں خوش آ واز تھا تو مخلوق مجھ پر بروانہ وارگرتی تھی اور ہرطرف میری خاطر تواضع ہوتی تھی۔اب بڑھاہیے ہے آ واز خراب ہوگئی تو پیہوا برست اور خود غرض لوگ میرے سابہ سے بھی گریزاں ہو گئے۔ مائے الی بے وفا مخلوق ہے میں نے دل لگایا۔ باتعلق کس درجہ یرفریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنے شب وروز آپ ہی کی یاد میں گزارتا اور آپ ہی سے امیدیں رکھتا تو آج بہدن نہ دیکھتا۔ پیرچنگی دل ہی دل میں نادم ہور ہا تھا اور آ تکھوں ہے آنسو بہدرے تھے کہاجا نک جذب نیبی نے اس کے دل کوائی طرف تھینچ لیا۔

جو گرے ادھر زمین پر مرے اشک کے ستارے تو چیک اٹھا فلک پر مری بندگی کا تارا (اختر راقم الحردف)

پیرچنگی نے ایک آ تھینجی اورخلق سے منہ موزکر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان میں طرف روانہ ہوگیا اور ایک پرانی وشکر قبر کے غارمیں جابیٹھا۔روتے ہوئے اس نے حق تعالیٰ

ے عرض کیا کہ اے اللہ آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب
ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے
لئے کوئی پناہ گاہ نہیں بجز تیرے کوئی میری اس آواز کا خریدار
نہیں ہے اے اللہ آشنا بے گانے ہو چکے اپنے پرائے ہو چکے
اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔اے اللہ میں
بڑی امیدیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اپنی
رحت ہے آپ مجھے نہ مکر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اپنی

پرانی قبر کے اس غار میں پیرچنگی اس طرح آ ہوزاری میں مشخول تھا اور آ تکھول سے خون دل بہار ہا تھا کہ جن تعالیٰ کا دریائے رحمت جوثن میں آ گیااور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر امیرافلاں بندہ جوا پی خوش آ وازی کے سبب زندگی بحر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا ہے اور اب بوجہ بیری آ واز خراب ہوجانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے اور بیت کا اور میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے تو اب میری رحمت میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے تو اب میری رحمت واسعہ اس کی خریدار ہے۔

اگر چدندگی مجروه نافرمان و غافل رہا ہے کیکن میں اس کی آہ و زاری کو قبول کرتا ہوں کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میر ب بندوں کے لئے کوئی اور جائے پناہ نہیں۔ پس اے عمر! (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) آپ بیت المال سے پچھ معتد برقم لے کراس قبرستان میں جائے اور میر بندہ عاج: ومضطر کو میراسلام پیش کیجئے پھر بیر قم پیش کر کے کہد و پیجئے کہ آج سے حق تعالیٰ نے کجھے اپنا مقرب بنالیا ہے۔ اور اپنے فضل کو تیرے لئے خاص کر دیا ہے۔ اب مجھے ملول خاطر ہونے کی ضرورت نہیں نے گلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اے عمر!! میرے اس بندے سے کہدو کہ دق تعالیٰ نے بمیشہ کے لئے میرے اس بندے سے کہدو کہ دق تعالیٰ نے بمیشہ کے لئے میں۔ تیری روزی کا انظام کر دیا ہے۔

حضرت عمرضی الله تعالی عند نے جس وقت ہا تف نیبی سے یہ آ واز من تو بے چین ہو گئے۔ فور آ ایٹ اور بیت المال سے پھر قم لے کر قبرستان کی طرف چل سے وہاں ، یمھے ہیں کہ ایک فرسودہ وشکتہ قبر کے غاریس ایک بدھا چنگ لئے ہوئے سوگیا ہے اور اس کا چیرہ وواڑھی آ نسوؤں سے تر ہے۔

nesturdub<sup>o</sup>

اوراس اشك ندامت يصاس كوبيمقام ملايه

خلیفہ وفت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبر کہنہ کے سامنے باادب کھڑے ہوئے انتظار فرمارے تھے کہ پیرچنگی بیدار ہوں تو ان ہے حق تعالیٰ کا سلام و پیام عرض کروں۔ اسی ا ثناء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی جس ہے پیرچنگی کی آ نکه کھل گئی۔خلیفۃ المسلمین کود مکھ کرغلبہ ہیبت سےوہ کافنے لگے کہاس جنگ کی وجہ سے نہ جانے مجھ پر کتنے در بے یژیں گے کیونکہ عہد خلافت عمر رضی الله تعالی عنه میں درہ فاروقی کی شہرت تھی۔ حضرت عمرؓ نے جب ویکھا کہ پیر چنگی کرزہ براندام میں توارشاد فرمایا کہ خوف مت کرومیں تمہارے رب کی طرف سے تہارے گئے بہت بڑی خوش خبری لایا ہوں۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی زبان مبارک سے پیرچنگی کو جب حق تعالى كے الطاف وعنايات اور افضال كاعلم مواتواس مشامده رحمت وخارسے اس پرشکروندامت کا حال طاری ہوگیا۔ اس مردپیرکی گریه و زاری اور آه و بکایسے حضرت عمر رضی الله تعالى عنه كا كليجه منه كوآر با تقااورآپ كى آئكيس اشكبار بو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کدا ہے مخص تیری پیگریدوزاری تیری باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے۔ تیری جان حق تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روش ہے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں گنہ گار کے آ نسوؤل کی بڑی قیت ہے۔

حضرت عمر رضى الله تعالى عنه ك صحبت مباركه ك فيض سے پیرچنگی پیرطریقت ہو گئے اورا کا براولیاءاللّٰہ کی صف میں داخل

اس واقعه سے معلوم ہوا کہ انسان کوائی کسی بدحالی کی وجہ سے ناامیدند مونا چاہے۔ ہمیشد حق تعالی کی رحت سے امید وارر ہنا جائیے۔

حضرت موی علیه السلام کے زمانے میں ایک مجذوب خدا تعالی کا عاشق صادق بحریاں جرایا کرتا تھا اور بہاڑوں کی گھاٹیوں میں مخلوق سے دورعشق الہی میں جاک گریہاں روتا پھرتا تھا اور حق تعالیٰ ہے درخواست کرتا تھا کہا ہے خدا' اے میرے اللہ آب مجھ کو کہاں ملیں گے اگر آب مجھ کومل جاتے تو میں آپ کا نوکر ہوجاتا اور آپ کی گدڑی سیا کرتا اور آپ کے

سر میں تنگھی کیا کرتا اور آپ کو بھی بیاری پیش آتی تو میں آپ ک خوب مخواری کرتا۔اے الله اگر میں آپ کا گھر دیکھ لیتا تو صبح وشام آب کے لئے تھی دودھ لایا کرتا اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا اور آپ کے بیروں کی مالش کیا کرتا اور جب آپ کے سونے کا وقت ہو جاتا تو آپ کے سونے کی جگہ کو جھاڑو سے خوب صاف کرتا اے اللہ آپ کے اوپر میری تمام بکریاں قربان ہوں اے اللہ بریوں کے بہانے سے میں جو الفاظ بائے بائے کرتا ہوں وہ دراصل آپ کی محبت کی تڑب میں کرتا ہوں۔ بکریاں تو صرف بہانہ ہیں۔

اسطرح وہ جرواہا محبت کی باتیں اپنے رب سے کرر ہاتھا که احا تک موی علیه السلام کا اس طرف ہے گزر ہوا حفزت موی علیدالسلام نے جب بدیا تیں سیں تو ارشاد فرمایا کہا ہے چرواہے! کیاحق تعالی کونو کروں کی ضرورت ہے یا ان کے سر ہے کہ تو بالوں میں تنگھا کر ہے گایاان کوبھوک لگتی ہے کہ تو ان کو كريوں كا دودھ يلائے گا۔ حق تعالى كيا بيار ہوتے ہن جوتو ان کی غنخواری کرے گا اے جاہل حق تعالیٰ کی ذات نقصان واحتیاج کی تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔تو جلدتو یہ کر تیری ان باتوں سے کفرلا زم آتا ہے۔ یے عقل کی دوسی عین وشمنی ہوتی ہے۔حق تعالی تیری ان خدمات سے بے نیاز ہیں۔ اس چرواہے نے حضرت مویٰ علیدالسلام کی بدیا تیں سنیں تو بهت شرمنده موا اور غلبه خوف و باس اور شدت حزن و اضطراب سے گریبان بھاڑ ڈالا اور روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔حضرت مویٰ علیہ السلام پروحی نازل ہوئی کہ تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے قصل کردن آمدی (روی) ترجمہ:اےمویٰ تم نے میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا

كردياتم كويس في بندول كوائي طرف متوجد كرف كے لئے بهيجا ے ندکہ جدا کرنے کے لئے تہارا کام وصل کا تعاند کفصل کا۔

قصه حضرت لقمان عليه السلام حفرت لقمان علیہ السلام کسی رئیس کے یہاں نوکری besturduhooks. V

کرتے تھے اللہ تعالی کی محبت اور معیت سے ان کے اندرا یے ما کیزه اور عالی اخلاق و عادات موجود تھے جو انسانیت کی رفعت وشرافت ومقبوليت عندالله كحصيح مصداق تحےاور جن كى تفصيل وتشريح حق تعالى شانه نے سوره لقمان میں بیان فرمائی ہے۔حضرت لقمان علیہ السلام کے ان اخلاق عالیہ کا ان کے آتا بر گہرا اثر ہوا یہاں تک کہ اس رئیس نے ان کو اپنا مقرب ومحبوب بناليااورخودان كامحت اور باطنأ غلام بن كياب پراس رئیس کا بیمعمول ہوگیا کہ ہرنعت کھانے سے پہلے حضرت لقمان عليه السلام كي خدمت مين پيش كرتا اور جب حفرت لقمان عليه السلام آسوده موكر كها ليت توبياموا بدريس كها تا حضرت لقمان عليه السلام اس رئيس كي محبت و عادت كي رعایت ہے کھالنے کے بعد بقداس کے لئے تھیجد ہا کرتے۔ ایک دن خربوزہ کی فصل میں کہیں سے خربوزہ آیا اس وقت حضرت لقمان عليه السلام موجود نه تنے رئيس نے ايك غلام كو بهيجا كه حضرت لقمان عليه السلام كوبلالا ؤيه جب حضرت لقمان عليه السلام تشريف لائے توركيس نے اپنے ہاتھ سے اس خربوزہ کی قاشوں بنا کیں اور ایک ایک قاش محبت ہے کھلاتا جاتا تھا اوردل بی دل مین مسرور مور با تفاکه میری اس محبت کاان برکیا اثر ہور ہاہوگا۔

حضرت لقمان علیدالسلام خوثی خوثی ہر قاش کھاتے اور شکر بجالاتے یہاں تک کدستر قاشیں کھالیں اورایک قاش باتی رہ گئی تو اس رئیس نے کہا کہ اس کو میں کھاؤں گاتا کہ دیکھوں کہ میخر بوزہ کتنا شیریں تھا۔ یہ کہ کراس نے قاش کو منہ میں رکھائی تھا کہ اس کی تنی سے نوک زبان سے حلق تک آبلے پڑ گئے اور ایک گھنٹہ تک بے ہوش رہا۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت لقمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے جان جان جاں آپ نے کس طرح اس خربوزہ کو حلق سے فروکیا اور اس قبر کو کس طرح لطف سمجھا۔ جب ایک قاش کھانے سے مجھ پر یہ بلا آئی تو ستر قاشوں کو جب ایک قاش کھانے سے مجھ پر یہ بلا آئی تو ستر قاشوں کو آپ نے کس طرح برواشت کیا؟

حضرت لقمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے خواجہ! آپ کے دست نعت سے صد ہانعتیں کھائی ہیں جن کے شکر کے بوجھ سے میری کمرخمیدہ ہورہی ہے۔ پس مجھے اس بات

ے شرم آئی کہ جی ہاتھ ہے اس قدر نعتیں ملی ہوں اس ہاتھ سے آج آگر ایک نئی عطا ہو رہی ہے تو اس سے انحراف و روگردانی کرون اے خواجہ اِشکر عطافر مانے والے آپ کے ہاتھ کی لذت نے اس خربوزہ کی نئی کوشیرین سے مبدل کردیا۔

حکایت زامدے کوہی

ایک درویش بہاڑ کی گھاٹی میں گیا اورحق تعالیٰ سے عبد کیا كەمىن تمام علائق د نيوبەسے رخ پھير كراب آپ كى عبادت میں یہاں مقیم رہوں گا اور بھوک سے جب تنگ حال ہوں گا تو آپ ہی کی طرف سے عطا کا منتظر رہوں گا خود نہ کسی مخلوق سے سوال کروں گا نداس کوہ وبیانان کے درختوں ہے کوئی کچل یا پیتہ تو ژکر کھاؤں گاالبتہ جو پھل خود بخو دہوا سے زمین برگریں گے۔ صرف ان کو کھا کرزندگی بسر کرول گا۔ ایک مت تک پیفقیر اینے عہدیر قائم رہایہاں تک کرتن تعالی کی طرف سے امتحانات شروع ہو مکئے اوراس امتحان کی وجہ بیٹھی کہ اس فقیر نے استثنا نہ کیا تفاليعني بيبنه كهاتفا كدانشاءاللدمين اسعبدير قائم رمول كااس ترک انشاءاللہ سے چونکہ اس درولیش کا دعویٰ وتکبراورینی قوت و ہمت پر باز صادر ہوااس لئے اس کی شامت عمل نے اسے بخت امتحان میں گھیرلیااوراس کے قلب سے وہ نور جاتار ہاجس کی وجہ ے اس کے قلب میں بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کی قوت وہمت اجا تک بالکلیہ مفقور ہوگئی۔ ادھر حق تعالی نے ہوا کو حکم فرما دیا کہاس وادی کوہ کی طرف ہوکرنہ گزرے چنانچہ یانچ روز تک موامطلقاً بندموجاني سيدرخت سيكوكي كيل زمين يرنه كرا پس بھوک کی شدت سے وہ دریش ہے چین ہو گیا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ضعف و نقابت نے اس کوخود اسنے عبد کی بے وفائی برمجبور کر دیا اور وہ درویش کوہ استقامت سے جاہ صلالت میں آ گرا۔ جب اپنا عہد و نذر فنخ کر کے وہ درختوں ہے کھل تو ڑکر کھانے لگا تو غیرت حق کو جوش آ گیا اوراس فقیر کو سزادي كي كيونكمامرالي اوفواب العهود برترجمه: يورا كروجو كجھ كتم نے عہد كياہے)

اب اس فقیر کی سرا کا قصہ سننے کہ چوروں کا ایک گروہ رات کواس بہاڑ سے دامن میں تھبر گیا۔ایک مخبرنے کوتو ال شہر

کواطلاع دی کہ آج چوروں کا گروہ فلاں بہاڑ کے دامن میں تھہرا ہوا ہے۔ قبل اس کے کہ کوتوال ان چوروں کو گرفتار کرتا اس نے دامن کوہ میں اس درولیش کود یکھا اور سمجھا کہ بہکوئی چور بفررا گرفتار کرلیا۔ فقیر نے بہت شور مجایا کہ میں چورنہیں ہوں کیکن کوتوال اور سیاہیوں نے ایک نہ سی اور اس کا داہنا باتھ اور بایاں پیرکاٹ ڈالا اسی اثناء میں ایک سوار ادھر سے گزرا اس نے جب یہ قصہ دیکھا تو کوتوال اور اس کے سأتھیوں کو بہت ڈانٹا کہاہے کتے تونے ایسے نیک اور بزرگ فقیر کے ساتھ بدکیا سلوک کیا بدتو فلاں پینخ کامل اور ابدال وقت ہے جس نے دنیا سے کنارہ کش ہو کر اس جگہ خلوت اختیار کی تھی۔ بیہ سنتے ہی کوتوال پر لرزہ طاری ہو گیا اور خوف وندامت سے نگلے پیرنگلے سراس فقیر کی طرف دوڑا اور آین غلطی پر پھوٹ کھوٹ کررونے نگااورتسم کھا کرعرض کیا کہ میں نہیں جاتا تھا کہ آپ ایک بزرگ مخص ہیں۔ میں نے غلط نہی ہے آ پ کو چوروں کے گروہ کا ایک فرد مجھ کر رہمعاملہ کیا۔ خدا کے لئے آپ مجھے معاف فرمادیں ورنہ میں ابھی قبرالہی میں مبتلا ہوکر ہلاک ہوجاؤں گا۔ درویش نے کہا کہ بھائی تیرا کچھ قصور نہیں ہے میں خودقصور وار ہول میں نے اپنے مالک سے بدعہدی کی تھی جس کی مجھے پیسزاملی ہے۔

فائدہ: اولاً تو الی غیر شرکی نذر بی نہ مانی چاہیے جیسے کوئی کہدے کہ میں کھانا ہی نہ کھاؤں گایا پانی ہی نہ بیوں گا وغیرہ درویش کی بیے نذر بھی اسی قتم کی تھی۔ دوسرے بیہ کہ بھی اپنی ہمت وطاقت پر نظر نہ کرے تمام امور میں حق تعالی پر بھروسہ ر کھے اور انہیں سے نفرت طلب کرے اور جس کا م کوکرنے کا ارادہ ظاہر کر تو انشاء اللہ کہنا اسے اوپر لازم کرے۔

حضرت بلال رضی الله تعالی عنهش کے رہنے والے تھے اور امیہ بن خلف نام کے ایک یہودی کے غلام تھے۔ فضل اللی سے جب ان کو ایمان نصیب ہوا تو اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ وشمنان اسلام مسلمانوں کو چین سے دیکھنانہ چاہتے تھے۔

حفرت بلال رضی الله تعالی عنداگر جا ہے تو اپنا ایمان مخفی رکھ سکتے تھے اور اس اخفاء کی بدولت کفار کی ایذ ارسانی سے محفوظ رہ سکتے تھے لیکن حق تعالی کی محبت نے کلمہ تو حید ظاہر

کرنے پر انہیں مجبور کر دیا اور نعرہ احد لگانے پر عشق حقیق نے ان کومضطر کر دیا۔

حضرت بلال رضی الله تعالی عند کا نعره احد لگانا تھا که اس یبودی کاغیظ وغضب ان پرظلم اور زود کوب کی صورت میں برس پڑا۔ آپ کو اتنا مارا کہ لہولہان کر دیا اور اسی زخم کی حالت میں گرم گرم ریت پر گھیٹم اور کہتا کہ اب آئندہ وحد انیت کا نعرہ لگانے کی جرات نہ کرنا۔

بجرم عشق تو ام میکشد و غوغائیت تو نیز برسربام آ که خوش تماشائیت ترجمه: آپ کی محبت کے جرم میں میکفار جھو فول کردہ میں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوب حقیق! آپ بھی آسان دنیا پر تشریف لائے اور اپنے عاشق کے اس تماشا کو دیکھے کہ کیا اچھا تماشا ہے۔

آیک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنداس طرف سے گزرے اور حضرت بلال اسی خشہ وخراب لہولہان حالت میں احد احد کا نعرہ لگارہ ہے تھے۔ یہ آواز س کر حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اس آواز میں حضرت صدیق اکبر کی جان پاک کو بوئے محبوب حقیق محسوس ہوئی۔ جس سے آپ محولذت ہو گئے

بوئے جاناں سوئے جانم می رسد
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اس مظلومیت کو دکھ کر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل تنزپ گیا اور
آنکھوں ہے آنسو جاری ہوئے۔انہوں نے حضرت بلال رضی
اللہ تعالی عنہ کوالگ بلا کر سمجھایا کہ تنہائی میں اللہ کانام لیا کرو۔اس
موذی کے سامنے ظاہر مت کرؤور نہ پی ملمون ناحق تم کوستائے
موذی کے سامنے ظاہر مت کرؤور نہ پی ملمون ناحق تم کوستائے
گا۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ اے محترم! آپ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے صدیق ہیں آپ کی تھیجت قبول کرتا ہوں۔

دوسرے دن پھر حضرت صدیق رضی الله تعالی عند کا ادھر سے گزر ہواد کیھتے ہیں کہ پھروہی ماجراہے۔حضرت بلال رضی الله تعالی عند احداحد بکاررہ ہیں اور وہ یمبودی ان کو بری طرح زدوکوب کر ہائے بیمال تک کہ جسم خون سے لبولہان ہو گیا ہے۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر آپ تڑپ گئے اور

حضرت بلال رضی الله تعالی عنه کو پھر نفیحت فرمائی که بھائی کیوں اس موذی کے سامنے احد کہتے ہو۔ دل ہی دل میں خاموثی کے ساتھ احد احد کہتے رہا کرو۔حضرت بلال رضی الله تعالی عند نے عرض کیا کہ اچھا پھر تو بہ کرتا ہوں اب آپ کے مشورہ کے خلاف نہ کروں گا۔لیکن

عشق کا مزاج تو لاابالی ہوتا ہے عشق کب ڈرتا ہے رس و دار سے الغرض حفرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود ہزار مصائب وآلام کےرازعشق کو مخفی ندر کھ سکے اور نعرہ احد ظاہر معتار ہا۔

حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه نے متعدد بار نصحت فرمانے کے باوجود جب ہر باریمی تماشا دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کرر ہا ہے اورحفرت بلال رضی الله تعالی عنه احدا عدا مدکا نعرہ لگا رہے میں تو اس ماجرے کومجوب رب العالمین رحمت اللعالمین صلی الله علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت بلال رضی الله تعالی عنه کے مصائب من کر رحمت اللعالمین صلی الله عنه کے مصائب من کر رحمت اللعالمین صلی الله عنه کے مصائب الروکئیں۔

ارشادفرمایا که اے صدیق! پھر کیا تدبیر ہے کہ بلال کواس بلاء سے نجات ملے حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ لائے وہ اللہ البیں ترید لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وہ کم نے فربایا کہ اچھا تو بلال رضی اللہ عنہ کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔ اللہ اکبر! کیا نصیبہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ خودرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ان کو تریدر ہے ہیں اس کا لے جسم میں اللہ کی محبت سے ایسانورانی دل تھا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خریدار ہوگئی۔

الغرض حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنداس یہودی کے پاس مجھے اس وقت بھی وہ حضرت بلال رضی الله تعالی عند کو زودکوب کرر ہاتھا۔ فر مایا کہ اس ولی اللہ کو کیوں مارتا ہے۔

زودکوب کرر ہاتھا۔ فر مایا کہ اس ولی اللہ کو کیوں مارتا ہے۔

تر میں سے میں میں کے اس میں کے اس میں سے میں کے اس میں کی کوئی کے اس میں کی کر کے اس میں کے اس میں کہ کی کے اس میں کی کی کہ کے اس میں کی کر کے اس میں کر کے اس میں کر کے اس میں کر کے اس میں کے اس میں کے اس میں کی کر کے اس میں کر کے اس میں کے اس میں کر کے اس میں کر کے اس میں کر کے اس میں کر کے اس میں کے اس میں کر کے اس میں کر کر ہاتھا ہے کہ کر کے اس میں کر کے اس میں کر کے اس میں کر کر ہاتھا ہے کہ کر کے اس میں کر کر ہاتھا ہے کہ کر کر ہاتھا ہے کر کر ہاتھا ہے کہ کر کر ہاتھا ہے کہ کر کر ہاتھا ہے کر کر ہاتھا ہے کہ کر کر ہاتھا ہے کہ کر کر ہاتھا ہے کر کر ہاتھا ہے کہ کر کر ہے کہ کر کر ہے کر ہے کر کر ہے کر کر ہے ک

یہودی نے کہا کہ اگر حمہیں ایسی ہی ہمدردی ہے تو پیسہ لاؤ اوراس کو لیے جاؤ۔

حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عندنے فرمایا کرسفیر جسم اور کالے دل والامیر ایبودی غلام تولے لے اس کے بدلہ

میں کا لےجہم اورروش دل والا بیعبشی غلام مجصد یہ۔ حضرت ملال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کربارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اورعرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) میں نے کیسا سودا کیا ہے۔ سفیہ جہم اور کالا دل دے آیا ہوں اور کالا جہم اور نورانی دل لے آیا ہوں۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا سودا کیا تم نے اے صدیق! اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کوا ہے سینہ مبارک سے لگالیا۔

قصه سلطان محموداوراياز

ایک روز صبح کے وقت سلطان محمود نے اراکین سلطنت کی عقل ونہم کا امتحان کرنے کے لئے خزانہ شاہی سے ایک موتی نکلوایا اورسب سے پہلے وزیر کے ہاتھ میں دے کراس سے دریافت کیا کہ بہ موتی کتنے دام میں فروخت ہوگا۔ وزیر نے عرض کیا کہ حضور! یہ موتی تو بہت ہی بیش قبت ہے۔ سونے ےلدے ہوئے دوسوگدھوں ہے بھی اس کی قیت زیادہ ہے۔ الطان نے کہا کہ اچھا تو میرے تھم سے اس بیش بہاموتی کوریزه ریزه کر دو وزیر نے عرض کیا حضور میں اس موتی کو ضائع نه کروں گامیں آپ کے خزانہ دولت کا خیرخواہ ہوں اور اس کو ہر کوتو ڑ نابدخواہی ہوگی۔ بادشاہ نے اس کوشاباشی دی اور ایک شاہی خلعت عطافر مائی اوراس موتی کووزیرے ہاتھ ہے لے کرسلطنت کے ایک دوس ہے مقرب عہدید ارکو دیا اوراس ہے بھی اس کی قیت دریافت کی۔اس نے کہاحضوراس بیش بہاموتی کی قبت آپ کی آ دھی سلطنت ہے خدااس موتی کو محفوظ رکھے۔ بادشاہ نے اس کوبھی حکم دیا کہاس موتی کوریزہ ریزہ کردو۔اس نے عرض کیا۔حضور ایسے قیمتی موتی کوتو ڑنے کے لئے میرا ہاتھ حرکت نہیں کرسکتا۔اس موتی کوتو ڑیا خزانہ سلطنت ہے دشمنی کے مترادف ہوگا۔

سلطان محمود نے اس کو بھی شاہی ضلعت عطافر مائی اور ویر تک اس کی تعریف کرتارہا ہے

غرض بادشاہ نے ١٦٥ اراكين سلطنت كوبارى بارى طلب كر كے يہى معامله فرمايا اور براكي نے وزير كى تقليدكى اور شاہى

مثنوی مولا تاروم المراض الم كليج منه كوآ جاتے تھے۔ محبت میں بجز نالہ و فریاد کے پچھا جھا نہیں معلوم ہوتا۔

جب حضرت ذوالنون مصريٌ كا جوش عشق حد سے گزر كيا اورآپ کی آه وزاری سے مخلوق عاجز ہوگئی تو رندوں کی ایک جماعت نے آپ کوقید خانہ میں بند کردیا۔

حسن جب مقل کی جانب تین برال لے جلا عشق اینے مجرموں کو یا بحولاں لے جلا حضرت ذوالنون مصريٌ جب قيد خانه كي طرف خوش خوش جانے لگے تو آپ کے دوست بھی بطور ہدردی ساتھ چل دے۔ جب آ پ کوقید خانہ میں داخل کر کے درواز ہ بند کر دیا گیا تو دوستوں نےغور وفکرشروع کیا کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ کتنا بڑا چنخ باطن قید خانے میں محصور کر دیا گیا۔معلوم ہوتا ہے کہ این مہتاب باطن کوابر جنون سے چھیانا جاتے ہیں اورعوام ك شرسے بيخے كے لئے بيصورت اختيار كيا ہے۔ ياعا قلوں كى صحبت ہے متوحش ہو کرخود کود یوانہ بنالیا ہے۔ آخر کاران سب نے زندال کی سلاخول کیٹریب آ کرعرض کیا کہ حضور! ہم سبآب ك مخلص دوست بين اورآپ كى مزاج برى ك لئے حاضر ہوئے ہیں اور حیران ہیں کہ کس نے آپ برجنون کا الزام لگادیا۔ آپ تو دریائے عقل ہیں۔ بیالی ظاہر آپ کے مقام قرب اور رفعت باطنی سے ناواقف ہیں اور آپ کومجنون وديوانه تجھتے ہيں۔ حالانكه آپ عاش حق ميں ہم لوگ آپ کے سے محت اور دوست ہیں۔ اور دونوں عالم میں آپ کوعزیز رکھتے ہیں۔ براہ کرم ہم پراس راز کا انکشاف فر مادیجئے کہ آپ اس قیدخانه میں اپنی جان کو کیوں ضائع فرمار ہے ہیں۔راز کو اینے دوستوں ہے ہیں چھیایا کرتے۔

حضرت مینخ ذوالنون مصری نے ان کی گفتگو میں بوئے ا خلاص محسوس نہ کی ہی امتحان اخلاص کے لئے ان کی طرف بقرانها كردوز بي جيسے كه ياكل وحشت ميں لوگوں كو مارنے کے لئے دوڑتا ہے۔ بیمعاملہ دیکھتے ہی وہ لوگ چوٹ کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے ان کا بیگریز دیکھ کر پینخ نے ان کے اعتقاد ومحبت برقبقبه لگایا اور فرمایا کهاس درویش کے دوستوں کو تو دیکھوارے نا دانو!تم محبت د دوستی کوکیا جانو ۔

خلعت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سلطان سے شرف مدح بھی حاصل کیا۔ بادشاہ جب سب کا امتحان کر چکا اور انعامات دے چکا تو آخر میں اس نے ایاز کوطلب کیااورموتی کواس کے ہاتھ پر رکھ کرکہا کہا ہے اماز! ہرایک نے اس موتی کودیکھا تو بھی اس کی شعاعوں کود کھے لےاورغور کر کے بتا کہاں کی کیا قبت ہوگی۔ الاز فعرض كيا كه حضورا جس قدر قيت اسموتى كي عرض کروں گا یہ موتی اس ہے بھی کہیں زمادہ گراں اور بیش قیت ہوگا۔شاہ نے تھم دیا کہ احما تو فورا اس کو ہرکوتو ڑ دے اور بالكل ريزه ريزه كرد ب ايا زسلطان كامزاج شناس تفااوسمجمد با تھا کہ بادشاہ اس وقت امتحان کر رہا ہے۔سلطان کا حکم سنتے ہی اس نے گو ہر بیش بہا کو چکنا چور کردیااور خلعت وانعامات کی ذرا بھی طمع نہ کی۔ جیسے ہی ایاز نے وہ بیش بہا موتی توڑا تمام اراكين سلطنت نے شور بريا كرديا اورديوان خاص ميل ايك بنگامد مج گیا تمام وزراء سلطنت نے کہا کدواللد میخف کافر ہے لینی ناسیاس نعت ہے۔جس نے اس برنور ومحترم موتی کوتور دیا۔ایاز نے کہااہے محترم بزرگوا تھم شاہ کی قیت زیادہ ہے یا اسموتی کی۔اےلوگوا تمہاری نظرموتی پر ہے بادشاہ پرنہیں۔ میں اپنی نظر کو بادشاہ ہے نہ ہٹاؤں گا اور مشرک کی طرح موتی کی طرف رخ نه کرول گا۔ کیونکہ بادشاہ سے نظر ہٹا کرموتی کی طرف متوجہ ہونا ہا دشاہ کی محبت واطاعت میں شرک ہے۔

جس وقت ایاز نے اس راز کوارا کین سلطنت پر ظاہر کیا تمام اراکین جوایاز کےمقرب بادشاہ ہونے کی وجہ سے حسد رکھتے تھے اس کی فتح وکا میابی سے ذکیل وخوار ہو گئے۔

اس حكايت ميں نصيحت ہے كہ الامرفوق الا دب يعني تھم حام کے بعداصل ادب یمی ہے کہ اس تھم پڑھل کیا جاوے۔ حکایت مذکورہ میں امرالہٰی کی عظمت اور بے چون و جرا لغمیل کاعبرت انگیز درس موجود ہے۔

كيامبارك وقت تفاكه جب حضرت ذوالنون مصري كوحق تعالی نے اپنی محبت کا در دعطا فرمایا۔

حق تعالی کی محبت میں حضرت ذوالنون مصری مرجیب حالت طاری ہوگئی۔حضرت مولا نا روئی فرماتے ہیں کہ ایس شورش و دبواجی طاری تھی کہ آپ کی آ مول سے لوگوں کے ایک طالب علم تق اصلاح نفس کے لئے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شخ کے تجویز کردہ ذکر اور شغل کو اہتمام سے کرنے گئے لیکن جو خادمہ شخ کے گھر سے ان کے دل اہتمام سے کرنے گئے لیکن جو خادمہ شخ کے گھر سے ان کے دل میں اس خادمہ کا عشق پیدا ہو گیا۔ چنا نچہ جب وہ کھانا لیے کر آتی یہ کھانے کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اس کو عاشقانہ نظروں سے گھورتے رہتے وہ خادمہ بھی اللہ والی تھی۔ اس کو شہ ہوا کہ بیڈ قف مجھے بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بدنگاہی کی شبہ ہوا کہ بیڈقض مجھے بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بدنگاہی کی ظلمت کا اس خادمہ کے نورانی قلب نے ادراک کرلیا۔ اور اس نے شخ سے عرض کیا کہ حضور آپ کا فلاں مرید میرے عشق میں مبتلا ہوگیا ہے اس کو ذکر اور شغل سے اب کیا نفع ہوگا۔ پہلے میں مبتلا ہوگیا ہے اس کو خشرا ہے۔

اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے احباب و متعلقین وخدام کوحتی الامکان رسوانہیں فرماتے۔

چنا نچه شخ نے ہا وجودعلم کے نه اس مرید کو ڈانٹا اور نه اپنے اس علم کا اظہار کیا البتہ دل کو فکر لاحق ہوگئی کہ اس کو عشق مجازی سے کس طرح نجات حاصل ہو۔

حق تعالی کی طرف ہے ایک تدبیر الہام ہوئی جس پر
آپ نے علی فرمایا اور اس خادمہ کو اسہال کی دواد ہے دی اور
ارشاد فرمایا کہ تھے کو جتنے وست آئیں سب کو ایک طشت میں جح
کرتی رہنا۔ یہاں تک کہ اس کو ہیں وست ہوئے جس سے وہ
انتہائی کم وراور لاغر ہوگئے۔ چبرہ پیلا ہوگیا آئکھیں جنس گئیں
رخیار اندر کو بیٹھ گئے۔ ہیفہ کے مریض کا چبرہ جس طرح
خوناک ہوجاتا ہے خادمہ کا چبرہ بھی ویساہی پرخوف و مروہ ہو
گیا اور تمام حن جاتا رہا۔ شخ نے خادمہ سے ارشاد فرمایا کہ
آج اس کا کھانا لے کر جااور خور بھی آڑیں جھپ کر کھڑے ہو
گئے۔ مرید نے جیسے ہی خادمہ کو دیکھا تو کھانا لینے کے بجائے
اس کی طرف سے چبرہ بھیرلیا اور کہا کہ کھانا رکھ دو۔ شخ فور آ آڈ
سے نکل آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے بوقوف آج تو نے اس
خشق آج رخصت ہوگیا۔ پھر شخ نے خادمہ کو تھی دیا کہ وہ
عشق آج رخصت ہوگیا۔ پھر شخ نے خادمہ کو تھی دیا کہ وہ

پاخانے کا طشت اٹھالا۔ جب اس نے سامنے رکھ دیا تو شخنے نے مر ید کو خاطب کر کے ارشاد فر مایا کہ اے بیوتو ف اس خادمہ کے جسم سے سوائے اتن مقدار پاخانہ کے اور کوئی چیز خارج نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا کہ تیرامعثوق در حقیقت یہی پاخانہ تھا جس کے نکلتے ہی تیراعثق خائب ہوگیا۔

عشق مجازی کا پلید ہونا شخ کی اس تدبیر ہے اچھی طرح اس خص پر داضح ہو گیا اور اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوا اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں بصد گریدوز اری صدق دل سے تو ہد کی اور عشق حقیق کی دولت ہے مالا مال ہو گیا۔

حضرت عارف روی اس حکایت سے بیفیحت فرماتے بیں کدا ہے لوگو! جس گھونگر والی زلف مشکبار پر آج تم فریفتہ ہویمی زلف ایک دن تم کو بڈھے گدھے کی وم کی طرح بری معلوم ہوگی۔

حضرت مولانا جلال الدین روی اپی صدی کے بہت برے آوی گزرے ہیں۔اللہ تعالی نے ان کواپی معرفت کابرا حصد عطافر مایا تھا۔ ۱۳۰ ھیں بمقام بلخ پیدا ہوئے۔حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اواا دسے تھے۔ محمہ خوارزم شاہ کے حقیقی نواسے تھے۔ چھسال کی عمر تسری ۔ آ ب کے والد آپ کو حضرت بابا فریدالہ بن عصد کر سندی اسرار نامہ آپ و تر علی میں و در علی تو حضرت خواجہ عطار نے اپنی میں و سرار نامہ آپ و تر علی دن میں دیا و تر علی کے والد صاحب نے مایا لہیں دہ کے دن غلظہ بلند کر ہےگا۔

چندسال بعدمولانا تنجیل علوم کے لئے شام تشریف لے گئے اور دمثق میں سات سال تک تخصیل علوم وفنون کرتے رہے۔ تمام غداجب سے واقف تھے۔ علم کلام علم نقہ اور اختلافیات میں خاص ملکہ رکھتے تھے۔ فلفہ وحکمت وتصوف میں اس وقت ان کی نظیر نہ تھی تخصیل علوم کے بعدمولانا روم مرس و تدریس میں مشغول ہو گئے لیکن مولانا کو درس عشق ومعرفت کے لئے پیدا کیا گیا تھا ان کے قلب میں آتش عشق ودلیت فرمائی گئی تھی اور عاشقوں کا درس و کرمجوب اور ان کا مدرس حسن دوست ہوتا ہے۔

besturdubooks. V

مولا تاروی رحمة الله علیہ جس درس کے لئے پیدا کئے گئے
سے اس کا غیب سے سامان شروع ہوگیا۔ حضرت شمس الدین
تریزیؒ کے سینہ میں عشق ومعرفت کا جوسمندر موجزن تھا وہ
اپنے جواہرات باہر بھیرنے کے لئے زبان عشق کا متلاثی
ہوا۔ دعا کی کہ اے اللہ اپنی محبت کا جونزانہ آپ نے میرے
سینہ میں رکھا ہے اپنا کوئی ایسا خاص بندہ عطافر مائے جس کے
سینہ میں اس امانت کوشقل کر دوں اور وہ بندہ زبان عشق سے
سینہ میں اس امانت کوشقل کر دوں اور وہ بندہ زبان عشق سے
میرے اسرار مخفیے کوقر آن وحدیث کے انوار میں بیان کرے۔
دعا قبول ہوگئی تھم ہوا کہ روم جاؤ وہاں تہیں جلال الدین روی

ملیں کے ہم نے انہیں اس کام کے لئے منتخب کرلیا ہے۔

اس آ داز نیبی کو سنتے ہی حفزت شمس تمریزی رحمة الله علیہ روم کی طرف روانہ ہو گئے اور قونیہ تشریف لائے جہاں برخ فروتوں کی سرامیں قیام فرمایا سرائے کے دروازہ پرایک چبورہ تفاجس پراکٹر عمائد آ کر بیٹھتے تھے۔ اسی جگہ مولانا روئی اور حضرت شمس تیریز گئی کی ملاقات ہوئی اورا کٹر صحبت رہے گئی۔ حضرت تیم یز گئی صحبت سے مولانا روئی کی حالت میں تغیر پیدا ہوگیا اور جب عشق حقیق نے اپنا پوراا ٹر کر دیا تو مولانا پرمستی دوراؤگی غالب رہے گئی۔ درس و مدریس وعظ و پند کے اشغال ووارش کی عاجب کے کو جوٹ میں میں ایک لیحہ کو جدانہ ہوتے تھے۔ تمام شہر میں ایک شورش کی گئی۔

جب مولا ناروی پرعشق اللی کا بیاٹر ظاہر ہواتو شہر میں بیفتنہ اٹھا کہ شمس تبریزی نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ فتنہ کے ڈر سے حضرت تبریزی چیکے سے دمشق چل دیئے۔ آپ کی مفارقت سے مولا نا کو بے حدصد مہ ہوا۔ ان کی بے چینی دیکھ کر کچھ لوگ حضرت شمس الدین تبریزی کو واپس بلالا کے کیکن تھوڑے دن رہ کروہ پھر کہیں غائب ہو گئے بعض تذکرہ نویسوں نے کھا ہے کہ حضرت شمس الدین تبریزی کوکسی نے شہید کر ڈالا۔

پیر کی اس مفارقت سے مولانا روی ؓ انتہا کی بے چین ہو گئے زندگی تلخ ہوگئی۔

مولانا جلال الدین روئی پران کے بیر حضرت مشس الدین تبریزیؓ کے فیض صحبت نے کیا اثر کیا تھا اس کا پیۃ مثنوی ہے

چلتا ہے۔ مثنوی معنوی میں مولا ناروئ کی زبان مبارک ہے جو ساڑھے اٹھا کیس ہزارا شعار نکلے ہیں وہ آگ دراصل حضرت تمریز کی کی تھی جوزبان کی محتاج تھی۔ اور مولا ناروم کوحق تعالیٰ نے شس الدین تبریز کی کی زبان بنادیا

اے سوخنۃ جال پھونک دیا کیا مرے دل میں ہے شعلہ زن اک آگ کا دریا مرے دل میں (خواجہ صاحبؓ)

مولانا روئی بادشاہ کے نواسے اور اپ وقت کے زبر وست محدث و مقت کے زبر وست محدث و مقس سے جس وقت پاکی پر چلتے تو مولانا کی محبت میں سینکڑوں شاگر دیا پیادہ چھے چھے چھے چھے سے اب وہی مولانا روئی میں کہ اللہ کی محبت میں اپنے پیرکا سب سامان گدڑی چکی پیالہ غلہ اور بستر سر پرر کھے ہوئے گلی درگلی پھرر ہے ہیں۔

عشق تبریزیؒ نے مولانارومُگواس طرح دیوانہ کر دیا کہ نہ پاکلی رہی نہ جبہ و دستار نہ تلاندہ کا ججوم۔ شان علم پر شان فقر غالب ہوگئ اورعلم کی صحیح حقیقت ہے آگاہ ہوگئے۔

مولاناروی پرحفزت تمریزی کی نظرنے کیمیا کااثر کیااور وہ فیض بخشا جو بڑے بڑے باہدات سے مدۃ العربیں بھی حاصل نہ ہوسکتا تھا یہی وجہ ہے کہ انہیں اپنے پیری ایک ایک بات سے محبت ہوگئی حی کہ پیرے شہر تمریز سے بھی ان کو بڑی محبت تھی مثنوی شریف میں جہال تبریز کا نام آگیا ہے وہال کئی شعر شہر تمریز کی تعریف میں جہال تبریز کا نام آگیا ہے وہال کئی شعر شہر تمریز کی تعریف میں جہال تبریز کا نام آگیا ہے۔

مولا تاروی نے گئی گھنے تہائی میں اپنے پیری خدمت میں رہ کراپے سین میں اس آ تش عشق کو جذب کرلیا۔ جس کے متعلق حضرت تبریزی نے حق تعالی سے دعا ما گئی تھی کہ اے اللہ مجھے کوئی الیابندہ عطا فرما ہے جو میری آتش محبت کا تحل کر کے شخ کامل کے فیض صحبت سے مولا ناروی پر ایمان تحقیق کا انگشاف ذو قاو حالا محسوس ہونے لگا اور عشق حقیق کے فیض سے مولا ناروی کے سینہ میں علم ومعرفت کا سمندر موجیس مار نے لگا۔ اور علم کا بیسمندر الیا وسیع ہے کہ آج تک اولیا عامت اس سے فیض یاب ہور ہے ہیں اور مثنوی آج بھی دلوں میں عشق حتی کی آگری ہے۔

مولانا کے علوم ومعارف کا پہتامتنوی معنوی کے مطالعہ سے چاتا ہے۔

حفرت شمس الدین تبریرزیؒ کے فیض صحبت سے حضرت مارف رویؒ کو جوشورش و دیوا گی نصیب ہوئی اور منازل سلوک کو جذب وعشق کے راستہ جس تیزی سے انہوں نے طے کیا اس وجہ سے مولانا کو اس امر کا یقین ہوگیا تھا کہ حق تعالیٰ کا راستہ عشق و دیوا گئی کاراستہ ہے۔

حضرت مولا ناروی حشق کے بحر بے کرال تصاور عاش کو ذکر مجوب کے علاوہ کچھ اچھانہیں لگتا اس لئے بھی عاشق ہر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ہماری طرح کوئی اور بھی اللہ کا دیوانہ طے جس مے موجھ تقل کی ہا تیں کرے قلب مضطر کوشلی وکیون حاصل ہو۔

خوب گزرے گی جول بیٹھیں گے دیوانے دو
حضرت تیم ین گئے انتقال کے بعد مولا ناکسی ایسے ہی
دیوانے کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایک دن ای اضطراب میں
صلاح الدین زرکوب کی دوکان کے پاس سے گزرے وہ ورق
کوٹ رہے تھے۔ ورق کو ٹنے کا ہھوڑا کچھ اس انداز سے
آواز پیدا کرتا ہے کہ اہل دل اس آواز سے اپنے قلب میں
ایک کیفیت عشق محسوں کرتے ہیں۔ پھرمولا نا تو مرا پاعش اور
سوختہ جان تھے بیآ واز من کر بے ہوش ہو گئے۔ صلاح الدین
زرکوب نے ہاتھ نہیں روکا اور بہت سے ورق ضا کئے کرد ہے۔
بالآخر صلاح الدین کے دل میں مولا نا کے بیش باطن سے اسی
وقت عشق اللی کی آگ لگ گئی اور غلب عشق میں دوکان کھڑ ہے
کھڑے لئادی اورمولا نا کے ہم اہ ہولئے۔

اے سوختہ جال چھونک دیا کیا مرے دل میں ہے شعلہ زن اک آ گ کا دریا مرے دل میں ہم طور عشق سے تو واقف نہیں ہیں لیکن سینہ میں جیسے کوئی دل کو ملا کرے ہے شیفتہ شاید ای کا نام محبت ہے شیفتہ اک آ گ ہی ہے سینہ کے اندر گی ہوئی نوسال تک صلاح الدین مولانا کی خدمت میں د ہے نوسال تک صلاح الدین مولانا کی خدمت میں د ہے نوسال تک صلاح الدین مولانا کی خدمت میں د ہے

ان کی صحبت ہے مولانا کو بہت سکون ملا۔ بالآخر ۲۹۲ ھ میں صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے انقال فر مایا ان کی و فات کے بعد مولانا نے اپنے مریدین میں ہے مولانا حیام الدین حلی کی کو بناہمراز بنالیا اور پھر جب تک زندہ رہے ان کی صحبت سے محبوب حقیق کاغم فراق بلکا کرتے رہے۔ انہیں مولانا حیام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ترغیب پرمولانا نے اپنی مشہور تصنیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ترغیب پرمولانا نے اپنی مشہور تصنیف متنوی شریف کھی۔

ایک بارمتنوی بیان کرتے کرتے مولا تا اچا تک خاموش ہوئے اور فرمایا کہ اس وقت غیب سے مضامین کی آ مرتبیں ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے مضامین میں کیف نہیں لہذا خاموش ہو جانا ہی مناسب ہے۔

مثنوی کے مضامین کا الہامی ہونا تو مثنوی کے مطالعہ ہی سے معلوم ہونا ہے کیکن خود مولا ناردیؓ نے ایک شعر میں اس کو واضح بھی فرمادیا ہے۔

ٔ قافیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار من (ردی)

ترجمہ:۔ جب میں قافیہ و پنے لگنا ہوں تو میرامحبوب مجھ ہے کہتا ہے کہ قافیدمت سوچ صرف میرے دیدار میں مشغول رہ لیغی صرف میری طرف متوجہ رہو۔ قوافی ہم الہام فرمائیں گےتم اپنے قلب کو قافیداندیش میں مشغول نہ کرو۔

قیصر روم کاسفیر جب ہدایا و تحاکف کے کر مدینہ پہنچا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ تہمارے بادشاہ کا گل کہاں ہے۔ قوم نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں البتہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کل توان کی جان پاک ہے۔ جو اللہ کے تعلق خاص اور تجلیات قرب سے منور ہورہی ہے جس نے انہیں سارے جہان کے شاہی محلات سے مستغنی کر دیا ہے۔ اور کہا کہ امیر المونین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے قبر ستان میں ملیں گے۔ قبر ستان جا کر قاصد روم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مین اتارے ہوئے صرف کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مین اتارے ہوئے صرف تہید بہت ہوئے زمین برسورے ہیں۔ نہ تخت و تاج نہ فوج

besturdub<sup>c</sup>

besturdubooks. V

جواب یہ ہے کہ خطا سرز دنہ ہوئی تھی کیکن انبیا علیہم السلام اگر اجتہادی طور پر افضل کو چھوڑ کر فاضل اختیار کرتے ہیں تو اس پر بھی ان سے مواخذہ ہوتا ہے حالانکہ وہ فعل فی نفسہ جائز ہوتا ہے پس اسی قبیل ہے کوئی بات ہوئی ہوگی۔

حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں حضرت موی علیہ السلام کا بحریاں جرانے کا قصہ قرآن شریف میں منصوص ہے۔ ای زمانے میں الیک دن ایک بحری حضرت کیم اللہ علیہ السلام سے بھاگ گئی۔ حضرت موی علیہ السلام کے پاؤں اس کی تلاش میں دوڑنے سے پرآ بلہ ہوگئے اورآ پ اس کی تلاش میں اتی دورنکل گئے کہ اصل گلہ بھی نظر نہ آتا تھا۔ وہ بحری آخر کی ارتھک کرست ہوگئی اور کی جگہ کھڑی ہوگئی تب حضرت موی علیہ السلام کو وہ کی۔

آپ نے اس پر بجائے خضب اور غصہ اور ضرب و کوب
کے اس کی گرد جھاڑی اور اس کی پشت اور سر پر ہاتھ پھیرتے
تھاور ماں کی طرح اس پرنوازش کرتے تھاور ہاو جوداس قدر
اذیت برداشت کرنے کے آ دھاذرہ بھی اس پر کدورت اور غیظ
نہ کیا اور کی تکلیف کو دیکھ کر آپ کا دل رقتی ہوگیا اور آ تکھوں
سے آنو جاری ہوگئے اور بکری سے فرمایا کہ بیس نے فرض کیا
کہ بھی کو جھ پر رحم نہیں آیا۔ اس لئے تونے جھے کو تھاکا یالیکن تھے
اپ او پر رحم کیوں نہ آیا۔ اس لئے تونے جھے کو تھاکا یالیکن تھے
اپ او پر رحم کیوں نہ آیا۔ میرے پاؤں کے آبلوں اور کانٹوں
پر تختی رحم نہ آیا تھا تو تھے اپنے او پر وحم آنا جیا ہے تھا۔

ای وقت ملائکہ سے حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ نبوت کے لئے حضرت موٹی علیہ السلام زیبا ہیں (اس وقت تک آپ کو نبوت نہ عطام وئی تقی ) یعنی امت کاغم کھانے اوران کی طرف سے ایڈ اورسانی کے قمل کے لئے جس حوصلہ اور جس دل وجگر کی ضرورت ہوتی ہے وہ خولی ان میں موجود ہے۔

حضرت موی علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر بخلی طور کے بعد الیں قوی بخل رہتی تھی کہ بدون نقاب آپ کے چہرہ کو جو د کھتا اس کی آ تکھ کی روشن چکا چوند ہو کر ختم ہوجاتی ۔ انہوں نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ ایسانقا بعطافر ما ہے جواس قوی نور کا سرتر بن جائے اور آپ کی مخلوق کی آ تکھوں کو نقصان نہ

ولشكر ند حفاظتى دسته مكران كے چهره پرنظر پڑتے ہى قاصد روم رعب دہيبت سے كا چينے لگا اوراينے دل ميں كہنے لگا۔

میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور ایک عمر بڑے بڑے سلطانوں کا جلیس ڈسٹٹین رہاہوں۔

بادشاہول ہے جھے بھی خوف نہ محسوں ہوالیکن اس مرد
گرڑی پوش کی ہیب تو میر ہوش اڑائے دیت ہے۔
ییرعب و ہیب اس گرڑی پوش کی نہیں ہے دراصل بیاللہ
کی ہیبت ہے کیونکہ اس گرڑی پوش بادشاہ کا قلب اللہ کے
قرب اور معیت خاصہ ہے مشرف ہے پس بیاس معیت حق کا
رعب و جلال ہے جو اس مردحت کے چیرہ سے نمایاں ہور ہا
ہے۔ پھر یہ قاصد حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کے
فیض ہے مشرف باسلام ہوگیا۔

ہرکہ ترسداز حق و تقویٰ گزید ترسداز وے جن و انس و ہرکہ دید مولانا فرماتے ہیں جوخدا سے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں اور جو بھی و کھے گااس پر ہیں ہیں اس مردق کی غالب ہوگی۔

ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے آئینہ کے سامنے اپنا تاج سر پر رکھا اور وہ تاج نیز ها ہوگیا آپ نے سیدھا کیا اور وہ پر شرط ہوگیا آپ نے سیدھا کیا اور تاج تینوں بار پر ها ہوگیا اس طرح تین بار سیدھا کیا اور تاج تینوں بار شیز ها ہوگیا بس آپ غلب خوف اللی سے بحدہ میں رونے گئے اور استغفار کرنے گئے اس کے بعد پھر تاج رکھا تو وہ نیز ها نہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ میری کوئی بات حق تعالٰی کو پہند نہ آئی ہوگی اور میاں کی نگاہ پھر گئی ہے اس لئے یہ تعالٰی کو پہند نہ آئی ہوگی اور میاں کی نگاہ پھر گئے ہے اس لئے یہ تاج ہوان ہونے کے باوجود مجھ سے پھر گیا۔

نگاه اقربا بدلی مزاج دوستان بدلان نظراک ان کی کیابدلی کهکل ساراجهان بدلا

(مجذوبٌ)

حضرت سلیمان علیه السلام پیغیر تصاور نی معصوم ہوتا ہے اس لئے سوال ول میں آتا ہے کہ کیا ان سے کوئی خطا سرزو ہوئی تھی۔ besturdubooks

پنچ۔ارشاد ہوا کہ اپنے اس کمل کا نقاب بنالو جوکوہ طور پر آپس
کے جسم پر تھا اور جس نے طور کی تجلی کا تحل کیا ہوا ہے اور بالیقین
یہ عارف کا لباس ہے اور اس کمبل کے علاوہ اے موکی علیہ
السلام! اگر کوہ قاف پر بھی آپ کے چہرہ کی تجلی بند کرنے کو
آجاد ہے تو وہ بھی مثل کوہ طور نکڑ ہے نکڑ ہوجائے گا کمال
قدرۃ الہیہ ہے مردان خدائے ابدان نے نور بے کیف کا تحل
پایا۔ جس چیز کوکوہ طور نہ برداشت کر سکا قدرت حق اس کی جگہ
ایک آگینہ کو (قلب عارف) بنا دیتی ہے۔ اس مضمون کو
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدی میں بیان فر مایا کہ حق
تعالیٰ نے فر مایا

تعالی نے فرمایا
که تکنجیدم در افلاک و خلا
در عقول و در نفوس باعلا
که مین نہیں سایا ہوں افلاک ادر خلا میں اور نہ عقول اور
نفوس میں جوعلوی ہیں۔

درول مومن بگنجیدم چو طیف
بے زچون و بے چگونہ و بے کیف
گرمومن کے دل میں مہمان کی طرح ساجاتا ہوں بلا
چوں و بلا چگوں اور بلا کیف تشبیہ ضیف کے ساتھ اکرام و
مجوبیت میں ہے اور پورا دخل دینے میں ہے جیسا کہ مہمان
مجوب پورا دخیل اور حاکم ہوتا ہے اور سانا ظرفیت اور
مظر وفیت کے طور پرنہیں ہے کہ اللہ تعالی مکان سے منزہ و
یاک ہیں ہے بلاچوں بلا چگونہ بلاکیف ہے۔

بے چنیں آئینہ ایں خوبی من برنتا بدنے زمین ونے زمن بدون ایسے آئینہ کے میرے جمال کوکوئی برداشت نہ کر سکتا تھا نیز میں نہ آسان۔

حاصل قصه حفرت موی علیه السلام نے اپنے کمبل کا نقاب بنالیا اور بدون نقاب خلائق کو اپنا چرہ دیکھنے سے منع فرمادیا۔

اب حضرت صفورہ علیہاالسلام جوآپ کی اہلیتھیں اور آپ کے حسن نبوت پر عاشق تھیں اس نقاب سے بے چین ہو گئیں اور

جب صبر کے مقام پوشش نے آگ رکھدی تو آپ نے ای شوق اور بنائی سے پہلے ایک آگھ سے حضرت موی علیہ السلام کے چہرہ کے نورکود یکھا اور اس سے ان کی وہ آگھ ھائب ہوگئ اس کے بعد بھی ان کو صبر نہ آیا اور دوسری آگھ بھی کھولدی اور اس دوسری آگھ بھی کھولدی اور اس دوسری آگھ سے جب نظارہ تجلیات طور کا پس منظر حضرت موی علیہ السلام کے چہرہ پردیکھنا چاہا تو وہ بھی بنورہوگئ۔

اس دفت حضرت صفوراعلیہاالسلام سے ایک عورت نے پوچھا کہ کیا تہمیں اپنی آئکھوں کے بے نور ہو جانے پر پچھ حسرت وغم ہے۔

فرمایا کہ مجھے تو بید حسرت ہے کہ ایسی سو ہزار آتکھیں اور بھی عطا ہو جاتیں تو میں ان سب کواس مجوب (حضرت مویٰ علیہ السلام ) کے چیرہ تاباں کے دیکھنے میں قربان کردیتی۔

حق تعالی کو حفرت صفوراعلیهاالسلام کے عشق کا مید مقام اور میکلام بہت پندآ یا اور خزانہ غیب سے پھران کی دونوں آ تھوں کوالی بینائی کا نور بخش دیا جس سے دہ ہمیشہ حضرت موئی علیہ السلام کودیکھا کرتی تھیں اور اس میں ایسانحل اللہ تعالی نے دیا تھا کہ وہ پھر بھی اس نور خاص سے ضائع نہ ہوئیں۔

ایک دریا کے کنارے ایک چوہ سے ایک مینڈک کی دوتی ہوگی اور بیمجت درجہ عشق و آشانی تک پیٹی یہاں تک دونوں ایک وقت معین پر ہرضح کو طلاقات کے پابند ہو گئے اور دریتک دونوں کا دل باہم طلاقات سے مسرور اور کشادہ ہوتا۔ ایک دوسرے سے قصے کہتے بھی سے اور سنتے بھی سے راز گوشے بے زبان بھی سے اور بازبان بھی سے جب آپس میں سلتے تو ایک دوسرے کو بائج پانچ سال کے قصے یاد آتے مولنا فرماتے ہیں جب مناسب ہوتی ہوتے۔

سویائی اور گفتگو کا جوش دل ہے اٹھنا علامت محبت ہے اور گویائی میں رکا وٹ اور بستگی علامت بے لفتی ہے۔ جس دل نے دلبر کو دیکھ لیا تو ترش رو کب رہ سکتا ہے اور جب بلبل چھول کو دیکھ لیتا ہے قو خاموش کیے رہ سکتا ہے دنیا آگے مولانا فرماتے ہیں کہ جس طرح ستاروں ہے دنیا آگے مولانا فرماتے ہیں کہ جس طرح ستاروں ہے دنیا

کرات کی ہدایت کے لئے شرط ہے کہ گردوغبار نداڑائے تاکہ فضاصاف رہاور تہمارے اور ستارل کے درمیان اگر فضا گردآ لود ہوجاو ہے قو پھر ہدایت نہیں ہوگی ای طرح اللہ والول کے پاس جب حاضری ہوتو ان کی زیارت وصحبت اور تعلیم و ارشاد کا انظار کرواور کان بن کر خاموثی سے ان کی بات سنو۔ مباحثہ اور مکالمہ کے طریقہ سے غبار نداٹھاؤ کہ رد و قدح اور معتراض واشکال ان کی باتوں پر شروع کردو۔ الی حرکت سے اعتراض واشکال ان کی باتوں پر شروع کردو۔ الی حرکت سے فیخ کا قلب مکدر ہوجا وی کی جس نے فین بند ہوجا تا ہے۔ اس کا بیہ مطلب نہیں کہ شخ کے سامنے بالکل بولو ہی مت۔ کیونکہ بوائل نہ بولنا بھی فیف کو بند کردیتا ہے ہرضرورت کاعلم شخ کو نہیں بولکل نہ بولنا بھی فیف کو بند کردیتا ہے ہرضرورت کاعلم شخ کو نہیں ہوتا ہیں اسے حالات ضرور یہ باطنہ کی اطلاع کر واور مشاورۃ کا سلہ کرومراد نہ ہولئے سے قبل وقال اور اعتراض ہے بالکل نہ بیدا ہونے سے دل ایل نہ بیدا ہونے سے دل ایک دوسر سے سے دور ہول کے جو مفر ہے۔

مینڈک سے ایک دن چوہے نے کہا کہ آپ تو پائی کے اندر دوڑ لگاتے رہتے ہیں اور ہم خشکی میں جدائی کاغم کھاتے ہیں۔ میں مدائی کاغم کھاتے ہیں۔ میں مدی کے کنارے تھے آ واز دیتا ہوں تو پائی کے اندر عاشقوں کی آ واز سنتا نہیں۔ میں صرف معین تھوڑے وقت پر گفتگو سے سیر نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ نماز کو پانچے وقت تو فرض قرار دیا ہے کیکن عاشقوں کے لئے صلو قد دائمون ہے کہ وہ نوافل پڑھنے کا طف بھی لیتے ہیں۔

چوہے نے کہااے یارمینڈک میں بدون تیراچرہ حسین دیکھےایک دم کوبھی چین نہیں پاتا۔ دن کومیری معاش تیرادیدار ہے ٔ رات کومیری تملی اور قرار اور نیندتو ہی ہے تیرااحسان ہوگا کہتو مجھے مسرور کر دیا کرے اور وقت بے وقت ملاقات کا لطف چکھادیا کرے۔

اس چوہے نے کہا مینڈک سے کہا ہے کہا کی میں خاکی ہوں اور تو آئی ہے بینی پانی کارہنے والا ہے۔ میں پانی میں آئی میں سکتا مجبور ہوں اور تو خشکی میں آسکتا ہے لیکن تم کواطلاع کیسے ہوکہ میں تم سے طلاقات کا مشتاق ہوں۔ ویر تک اس پر مشورہ ہوتا رہا اور انجام کار چوہے نے بیرائے پیش کی کہا یک

لانی ڈوری (ری) لائی جاوے اور ایک کنارہ اس کا تہارے یہ پاؤں میں بندھا ہوا ہوا در دوسرا سرا میرے پاؤں میں بندھا ہو۔ پس جھے کو طاق ات کرنی ہوگی ڈوری کو ہلا دوں گا تو اس طرح تہمیں پانی کے اندر ڈوری کی حرکت محسوس ہوگی اور تم ندی کے کنارے آ جا یا کرنا۔ اس طرح ہم دونوں کی ملا قات ہوجا یا کرنا۔ اس طرح ہم دونوں کی ملا قات ہوجا یا کرے گی۔

مینڈک کو چو ہے کی میہ بات بری معلوم ہوئی اور دل میں کہا کہ بیخمیش مجھے اپنے قیدو بند میں لانا چا ہتا ہے۔

اس خیال کے باوجود مینڈک نے اپنے قلب میں میلان پایا کہ چوہے کی درخواست قبول کر لے۔

یدودنوں ڈوری ہلاکر بار بار ملاقات کی لذت کے عادی
ہوگئے تھے کہ ایک دن اس بری محبت کا انجام سامنے آیا۔ یعن
اس خبیث چوہے کو ایک چیل اپنے چگل میں لے اڑی اور
ساتھ ہی ساتھ چونکہ ڈوری کا دوسراسرامینڈک کے پاؤں میں
باندھا ہوا تھا اس وجہ سے مینڈک بھی پانی کے اندر سے (کہ
مسکن عافیت وراحت اس کا تھا) لؤکا ہوا چیل کے ساتھ ساتھ
اور فضا میں معلق ہوا۔ چوہے خبیث کا جوحشر ہوا وہی اس
مینڈک کا بھی حشر ہوا یعنی دونوں کو ہلاک کر کے چیل نے اپنا
لقمہ بنالیا۔ اگر مینڈک پانی کے اندر چیل کی دشمنی اس کا
دوتی کا بیرالطہ قائم نہ کرتا تو پانی کے اندر چیل کی دشمنی اس کا
کی چھ بال برکانہ کرگئی اور نہ ہی وہ اس چیل کا اقمہ تر بنا۔

اس داقعہ میں مولانانے بری صحبت سے بیچنے کی کس انداز لطیف سے مدایت کی ہے۔

ایک دوکا ندارنے ایک طوطا پال رکھاتھااوراس خوش آواز سبز رنگ کے طوطے سے اس دوکا ندار کو بہت محبت تھی اور بیہ طوطا خوب باتیں کرتا اور خریداروں کو خوش کرتا اور جب دکا ندار ندہوتا تو دوکان کی بھی وہ چھاظت کرتا۔

ایک دن دوکا ندار نہ تھا اور اچا تک ایک بلی نے کی چوہے کو کرنے نے کہ جھے پکڑنا کی خے کے لئے ملہ کیا۔ اس طوطے نے سمجھا کہ شاید مجھے پکڑنا چاہتی ہے بیا تی جان بچانے کے لئے ایک طرف کو بھا گا ای طرف بادام کے تیل کی بوتل رکھی تھی۔سارا تیل گر گیا۔ جب

د دکا ندار آیا تواس نے اپنی گدی پرتیل کی چکنا ہے محسوس کی اور دیکھا کہ بوتل ہے تیل گر گیا ہے۔اس نے غصہ میں اس طوطے کے سر پرالیمی چوٹ لگائی جس ہے اس کا سر گنجا ہو گیا۔ بیطوطا اس دوکا ندار سے ناراض ہو گیا اور بولنا چھوڑ دیا۔

طوطے کے اس قعل سے دوکا ندار کو بخت پریشانی ہوئی اور
بہت ندامت ہوئی کہ میں اب کیا کروں کیونکہ دوکا ندار کو اس
کی ہاتوں سے بڑا لطف ملتا تھا۔ کی روز تک اس طوطے کی
خوشامہ کی۔ طرح طرح کے پھل دیئے کہ خوش ہو جاوے۔
لیکن طوطا ہالکل خاموش تھا۔ اس دوکان پر جوخر پیدار آتے وہ
بھی اس کے خاموش رہنے سے تجب اور افسوس کرتے۔ ایک
دن اس دوکان کے سامنے سے ایک کمبل پوش فقیر سرمنڈ اے
ہوئے گزرے تو سے طوطا فور آبلند آواز سے بولا کہ اے شخب تو
کس سبب سے تھا ہوا تو نے بھی ہوتل سے تیل گرادیا ہوگا۔
طوطے کے اس قیاس سے لوگوں کو انسی آگئی کہ اس نے
کمبل پوش فقیر کو بھی اسے او پول کو انہی آگئی کہ اس نے
کمبل پوش فقیر کو بھی اسے او پولی سے تیل گرادیا ہوگا۔

اب مولانا اس واقعہ سے رجوع کرتے ہوئے تھیجت فرماتے ہیں کہ

اع عزیز: پاک لوگول کے معاملہ کواپنے اوپر قیاس نہ کرو اگر چہ کلھنے میں شیر ( یعنی دودھ ) اور شیر ( جانور ) ایک طرح کا ہوتا ہے۔

لیکن شیر ( دودھ ) کوآ دی کھاتا ہے اور شیر ( جانور ) آ دی کو کھاتا ہے۔

ظاہری صورت ایک ہونے سے حقیقت کا اتحاد لازم نہیں آتااور اس دعویٰ کو چندمثالوں ہے سمجھاتے ہیں۔

(۱) بھڑ اور شہد کی تھیوں نے چھولوں کا رس چوسا دونوں کی غذا میں اتحاد ہے لیکن بھڑ میں اس رس نے زہر یا اثر اس کے ڈ تک میں جمع کیااور شہد کی تھیوں میں پھولوں کے رس نے شہد بنایا۔

(۲) دوقتم کے ہرنوں نے ایک ہی قتم کی گھاس کھائی ایک کے اندرای گھاس نے میکٹیاں بنا کیں اور دوسرے ہرن کے اندراس نے کستوری (مشک خالص وغیرہ)

حق تعالی شانہ نے عزرائیل علیہ السلام (فرشتہ موت) سے کہا کہتم نے اب تک جتنے لوگوں کی رومیں قبض کی ہیں تم کو ان سب میں کس پرزیادہ رحم آیا۔

کہااے ہمارے رب ایک واقعہ نے میرے دل کوسب
سے زیادہ رقبق کیا تھا اور وہ یہ کہ ایک دن موج تیز پر ہم نے
آپ کے محم سے ایک شتی تو ڑ دی یہاں تک کہ ریزہ ریزہ ہو
گئے۔ پھر آپ نے فر مایا کہ سب کی جان قبض کر لے سوائے
ایک عورت اور اس کے بچے کے ۔ اس گروہ سے سب ہلاک ہو
گئے بجر اس عورت اور اسکے بچے کے کہ دونوں ایک تختے پر رہ
گئے۔ تختے کو وہ موجیس چلاتی تھیں جب کنارہ پر اس تختے کو ہوائے وہ الا تو دونوں کی خلاص سے میراول خوش ہوا پھر آپ ہوائے ڈالا تو دونوں کی خلاص سے میراول خوش ہوا پھر آپ نے فر مایا کہ اب مال کی جان تبخی کو تنہا چھوڑ دو۔ تہ میں کہ جو رہائے تو دوجانے آپ خود جانے تبنا چھوڑ ااور بچہ ماں سے جدا ہو گیا اس وقت آپ خود جانے میں کہ س قدر بھھکو تلخ معلوم ہوا اور ہمارے دل پر کیا گزر گئی۔ میں کہ س قدر بھھکو گئی میں مجبور تھے آپ کے قضا و فیصلے میں کہ کر ہم آپ کے حضا و فیصلے سے کون سرتا کی اور رکھی کا پیدر کھا ہے۔

اےرب میں نے مال کی روح قبض کرتے ہوئے اپنے دل میں صدم عظیم دیکھا اور اس بچے کی یا داور اس کی ہے کی اب تک میر بے تصور وخیال ہے نہ گئی۔

حق تعالی نے فر مایا ابتم اس بچ کا ماجرا سنو کہ میں نے کس طرح اس کی پرورش کی اس طفل کے لئے میں نے موجوں کو عم دیا کہ اس کو ایک جنگل میں ڈال دواور ایے جنگل میں جہال سوس اور اس جات اور خوشبودار پھول ہوں اور میوہ دار درخت ہوں اور اس میں آب شیریں کے چشے ہوں۔ میں نے اس بچ کوسوناز سے پالا ۔ لاکھوں مرغ مطرب خوش صدا نے اس باغ میں سوآ وازیں ڈال رکھی تھیں اور میں نے برگ نے اس باغ میں سوآ وازیں ڈال رکھی تھیں اور میں نے برگ نسرین سے اس کا بستر بنایا تا کہ فتن اور آ فات سے وہ بچہ مامون رہے۔ میں نے خورشید کو تھم دیا کہ اس کی طرف شعا کیں تیز نہ کراورا پی رفتار میں اس کا خیال رکھ ۔ ہواکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ چل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ جل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ جل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ جل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ جل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ جل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ جل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ جل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ جل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ جل ابرکو تھم دیا کہ اس پر آ ہستہ جل کے در آ ہم تھا کہ تھم کے دیا کہ اس پر آ ہستہ بر آ ہ

besturdub

برق کو محم دیا که اس پرتیزی ہے میل مت کرموسم خزال کو حکم دیا کہاس چن سے اعتدال کوسل مت کر۔ حاصل یہ کہوہ باغ مثل روح عارفین کے صرصراورسموم سے محفوظ رہا۔ ایک چیتے نے نیا بچہ جنا تھا میں نے اس کو حکم دیا کہ اس طفل کو دودھ بلایا کریہاں تک کہ وہ بچے فربہ شیر مرد ہوگیا۔ جب اس کے دودھ حچٹرانے کاونت آیا تو میں نے جنات کو حکم دیا کہاس کو بولنااور حکومت کرنا سکھاؤاس کی میں نے اس طرح پرورش کی جوتمام خلائق کے لئے عجیب اور حمرت خیز ہے اور میرے تقرفات ای طرح عجیب وغریب ہوتے ہیں۔

غرض اس مجے يريس في صدباعنايات اور صدباعلاقے كرم كے كئے تاكدوہ ميرالطف وكرم بے واسط اسباب وكي لے اور تا کہ وہ اسباب سے تشکش میں مبتلا نہ ہو کیونکہ اسباب ہے مسبب مجھی متخلف بھی ہوجاتا ہے اور تا کہاس بیجے کی ہر استعانت مجھے سے ہی ہو کیونکہ اسباب کے حجابات اس کے سامنے نہ تھے۔ یعنی بدون اسباب برورش کا مقتضا یہی ہے کہ وہ کسی اور پرنظر نہ کرے تا کہ خود ہماری طرف اس کوعذر نہ دہے ممراہ ہونے میں کہ میں اسباب پرنظر کرنے کے سبب آپ کے انعامات وآیات کی طرف متوجہ نہ ہوسکا اور ہریار بدیے اس کوشکوہ نہ ہو کہ فلاں نے مجھ کو تمراہ کر دیا سواب افاضے نعم بلا اسباب عاديه ميساس كي منجائش ندر بي \_

گراے عزرائیل اس بچے نے میرا کیاشکر ادا کیا؟ یمی بجيم ود موكيا اورمير عليل ابراجيم عليه السلام كوجلان والا (سوزنده خلیل) لکلا\_ یعنی اس کااراده یمی تفا مرحق تعالی نے این خلیل برآتش نمر و د کوگلزارامن بناویا ـ

حضرت لقمان عليه السلام كوجب ان كے آ قانے خريدا تو اورغلاموں نے ان کوحقیر سمجما ایک دن آ قانے سب غلاموں کو باغ بھیجا کہ باغ کے بھلوں کو توٹر لاویں۔ تمام غلاموں نے باغ میں پھل تو ر کرخوب شکم سر ہو کر کھایا اور آ قاسے کہا کہ باغ کے بچلوں کو (حضرت) لقمان نے کھالیا ہے۔ آ قالقمان عليه السلام يربهت تاراض موا\_

حفرت لقمان عليه السلام نے آ قاسے کہا کہ آپ اس

besturdubooks.wordpref الزام کی تحقیق کرلیں۔ میں نے نہیں کھایا۔ میں آپ کوایک تدبیر بتاتا ہوں اس کے ذریعہ بہ حقیقت آپ پر منکشف ہو جادے گی کہ میوہ کس نے کھایا ہے۔

آ قانے کہاوہ کیا تدبیرہے

فرمایا آپ شکار کی تیاری کریں۔اصطبل سے کھوڑا منگایا كيارة قا محور يربيها اورحضرت لقمان عليه السلام في فرمایا کہ آپ شکار کے لئے صحرا کی طرف تیز چلیں اور چلنے سے قبل سب کو گرم یانی ملا دیں اور سب کو شکم سیر یانی ملایا خائے تھوڑی ہی در میں معلوم ہوگا کہ مجرم کون ہے۔

الغرض جب غلاموں کو دوڑ نا پڑا تو جن لوگوں نے میوہ کھایا تھاسب کو تیز حرکت کرنے سے تے ہوگئی کیونکہ کرم یانی بی کردوژ نے سے معدہ اور گرم ہو گیا اور راستہ بھی صحرا کا ناہموار نشیب وفراز والاتھاجس سے قے ہونالابدی تھاپس قے میں ميوه صاف ظاهر ہوگيا كيونكه تازه تازه كھايا تھا يعني اتنا عرصه نه گزرا تھا کہ وہ معدہ میں ہضم ہوکر آنتوں میں اتر جاتا اور حضرت لقمانُ علیہ السلام کو تے نہ ہوئی کیونکہ ان کے پیٹ

حضرت لقمان عليدالسلام كى اس حكمت سيرسب غلامول کوشرمندگی اور ندامت ہوئی اور ان کی حکمت سے آ قابہت خوش ہواادر بيآ قائے مقرب ہوگئے۔

ایک بزرگ جونماز ہمیشہ باجماعت بڑھا کرتے تھالک دن كسى نماز كے لئے مسجد كے دروازے تك يہنيے بى تھے كمامام مىجد سے بآ واز بلندالسلام عليم ورحمة الله كي آ واز سني جماعت كي نمازختم ہوجانے سے ان بزرگ کواس فدرصدمہ ہوا کہ اس صدمہ ے آ ونکل گی اوراس آ ہے ان کے دل کے خون کی بوآ رہی تھی۔ مىجدىيں ايك الل دل بزرگ نے ديكھا كەلىك روشى محد کے باہر سے آئی اور عرش تک چلی گئی بیاٹھ کر باہر آئے تو دريافت كياكه بيكس كانورتها معلوم مواكدكوكي صاحب بين جن کی جماعت فوت ہوجانے سے آ ونگل گئی۔ پیمجھ گئے کہ بس ا ای آه کا بینور تھاان بررگ نے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے ا بی بیآ ہ دید بیجئے اور میری نماز باجماعت اس کے بدلہ میں لے

لیجئے۔انہوں نے اپن آہ کا نور اور اس کا مقام نہ سمجھا اور نماز باجماعت سے تبادلہ کرلیا۔ رات کو ان بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہاتف غیبی کہدرہا ہے کہ اے محض تونے آب حیواں اور آب شفاخریدا ہے اور تونے اس آہ کا بہت اچھا تبادلہ کیا کیونکہ ہم آہ اس بندے کی نہایت بر خلوص تھی۔

اوراللہ تعالیٰ نے اس آہ کی مقبولیت اور تیرے اس تبادلہ اور اختیار کی برکت سے اس وقت کی تمام روئے زمین کے مسلمانوں کی نماز قبول فرمالی۔

اس واقعہ سے بیستی بھی ماتا ہے کہ جب کوتا ہی اکمال میں ہوتن اور صدمہ اور خون جگر والی مناجات اور گرید وزاری سے استغفار اور تو بہ کرنی چاہیے کہ ایک آ میں بیسب پچھٹامل ہے۔
ایک ملک میں ہائی کو کوئی نے بھی نہ دیکھاتھا۔ وہاں ہائی ہندوستان سے درآ مدکیا گیا اور اس کوئی تاریک گھر میں رکھا گیا۔ جہاں آ تکھوں سے نظر نہ آتا تھا۔ تاریک گھر اور ہائی بھی سیاہ فام اور دیکھنے والوں کا بچوم تھا ہر شخص کو جب آ تکھوں سے پچھنہ دکھائی ویتا تو ہاتھ سے ٹیول کر قیاس کرتا جس شخص سے بچھنہ دکھائی ویتا تو ہاتھ میں اس کا کان تھا اس نے کہا بیدتو ایک بردا سا پنکھا معلوم ہوتا ہے اور جس شخص کا ہاتھ اس کی بیت پر تھا اس نے کہا بیتو مثل ہو مثل تحت ہے اور جس شخص کا ہاتھ ہیں پشت پر تھا اس نے کہا بیتو مثل کو تا ہے اور جس شخص کا ہاتھ ہیں بیت بیت بیتو مثل سے تا کی کھا ہی ہو مثل کو تا ہے اور جس شخص کا ہاتھ ہیں بیتو مثل ستون ہے جس شخص کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا اس نے بیتو مثل ستون ہے جس شخص کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا اس نے بیتو مثل ستون ہے جس شخص کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا اس نے بیتو مثل ستون ہے جس شخص کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا اس نے بیتو مثل ستون ہے جس شخص کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا اس نے بیتو مثل ستون ہے جس شخص کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا اس نے بیتو مثل ستون ہے جس شخص کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا اس نے بیتو مثل ستون ہے جس شخص کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا اس نے بیتو مثل ستون ہے جس شخص کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا اس نے بیتو مثل بیا ہوں بیتوں ہیں مثل نا ودان ہے۔

حاصل قصہ بیکہ جملہ اہل عقل اختلاف کثیر میں مبتلا ہوگئے دھرت روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگران ہاتھوں میں کوئی عثم ہوتی تو اس وثنی میں بیسب اختلاف سے محفوظ رہتے۔
ایک جگھا کیک گھھے نے پیشاب کیا اس کی مقدار اس قدر تقی کہ گھا اس کے بہاؤ کی زد میں بہنے گئے ایک مکھی ایک شکے بیشاب پر مکھی ایک شکے میں کہ میں دریا میں سفر کر رہی ہوں اور یہ بہتا ہوا اس نے محسوس کیا کہ میں دریا میں سفر کر رہی ہوں اور یہ بہتا ہوا تنظا ایک عجیب کشتی ہے دوسری کھیوں کے مقابلہ میں اسے اپنی

برتری کا احساس ہوااور پہ لطف اس نے بھی نہ پایا تھا۔ پس ایس کے خیال میں یہ بات آئی کہ میں دوسری تکھیوں پر اپنی فوقیت اور بلندی کا اعلان کروں چنانچہاس نے کہا۔

میں نے دریا اور کشی رانی کافن پڑھا ہے اور اس فکر میں ایک مدت صرف کی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ کھی جس ماقت میں گرفتار تھی اسی طرح ہمارے عقلائے زمانہ نے اپنے او ہام اور افکار باطلہ کا نام تحقیق رکھا ہوا ہے اور وحی الہی کے آفتاب سے استفادہ کرنے میں اپنی تو ہیں ہجھ کرمشل خفاش (چیگادڑ) روکشی از آفتاب کرتے ہیں اور خیالات فاسدہ کی تاریکیوں میں النے کو کمال انسانیت سجھتے ہیں۔ مولانا السے بی حقائے زمانہ کو تھیجت فرماتے ہیں۔

ایک دباغ ایک دن بازار سے گزر رہا تھا کہ اجا تک عطاروں کے بازار میں پہنچ گیا۔اور بہعطرفروشوں کی دوکان کی خوشبو کانحل نه کرسکا کیونکه بد بودار ماحول میں رہتے رہتے بد بو اس کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ پس عطر کی خوشبو سے میخف ہے ہوش ہو کرسڑک برگر بڑا۔ایک خلق کا ہجوم ہو گیا کوئی وظیفہ یڑھ کردم کررہا ہے کوئی اس پر گلاب کا پانی چھڑک رہاہے کوئی ہاتھ یاؤں کے تقیلی اورتلوؤں کی مالش کررہا ہے لیکن ان تدابیر سے بچائے افاقہ ہونے کے بیہوثی اور بڑھتی جارہی تھی۔اس کے بھائی کو جہ خبر ہوئی تو دوڑ کرآ بااور فورا خوشبوسونگھ کر سمجھ گیا کہ بہاسی خوشبو سے بے ہوش ہوا ہے اس نے اعلان کیا کہ خبر داراب اس برنہ تو گلاب یا ثبی کی جاوے اور نہ کوئی اور خوشبو قریب لائی جاوے۔ بیفورا وہاں سے غائب ہوا اور کتے کا یا تخانہ آستین میں چھیا کر جوم کو چیرتا ہوا بھائی کے یاس پہنچا اور اس کی ناک میں داخل کردیااوراس کی بدیو ہے فوراا ہے ہوش آ گیا۔خلق حیران روگی کہاس کے بھائی نے کونسا فیتی تخلخہ سونگھا دیا جو یہاں عطاروں کے پاس بھی نیل سکا تھا۔

ایک بادشاہ کا ایک ہی لڑکا تھا۔ حسن صورت اور حسن سیرت دونوں ہی ہے آ راستہ تھا بادشاہ نے اس لڑکے کا ایک حسین شاہزادی ہے عقد کرنا چا ہا اور کی زاہد و پر ہیز گار صالح خاندان میں رشتہ طے کرنا شروع کیا۔ اس سلسلہ جنیانی کی خبر

شاہزادہ کی ماں کو ہوئی اس نے شاہ سے کہا کہ آپ صالحیت اور تقویٰ وزہرتو دیکیورہے ہیں لیکن آپ کے مقابلہ میں باعتبار عزت و مال کے وہ خاندان کمتر ہے۔

شاہ نے جواب دیا دور ہو بیوقوف! جو خص دین کاغم اختیار کرتا ہے خدااس کے تمام دنیاوی غموں کودور کر دیتا ہے۔ بالآخرشاه اپنی زوجه براینی رائے کو غالب رکھنے میں کامیاب ہو گیا اور شاہزادہ کی شادی کر دی۔طویل عرصہ تک انتظار کیا گراس شاہزا دہ ہے کوئی لڑ کا نہ پیدا ہوا۔ شاہ کوفکر ہوئی · کہ کیابات ہے شاہزادے کی بیوی تو بہت خو بروحسین اور بے نظير ہے ليکن اولا و کيون نہيں ہوتی \_اينے مخصوص مشيروں کواور علاء وصلحاء کو جمع کیا اور خفیہ طور پر اس مسکلہ کے بارے میں مشاورت اورمفاهمت كي خقيق سے معلوم مواكداس شاہراد وير ایک بڑھی عورت کابلی نے جادوکرا دیا ہے جس سے مہایی حسین اور رشک قمر بیوی سے نفرت کرتا ہے اور اس کریبہ الصورت بڑھی عورت کے پاس جایا کرتا ہے اور اس کے عشق میں بسبب جادوعرصہ سے اسیر ہے۔شاہ کواس اطلاع سے بے حدثم اور صدمہ ہوا اور اس نے بہت صدقہ و خیرات کیا اور سجدہ میں بہت رویا ابھی رونے سے فارغ نہ ہواتھا کہ ایک مرد غیبی نمودار ہوئے اور کہا کہ آپ میرے ساتھ ابھی قبرستان چلیں شاہ ان کے ہمراہ قبرستان گیا انہوں نے ایک برانی قبر کھودی اور اس میں شاہ کو دکھایا کہایک بال میں سوگرہ جادو ہے دی ہوئی دن تھی پھراس مر دغیبی نے ایک ایک گر ہ کو کچھ دم کر کے کھولا اور ادھر وہ شاہرادہ صحت باب ہوتا گیا دتیٰ کہ آ خری گرہ کھلتے ہی شاہرادہ اس خبیث بڑھی کے عشق سے نجات یا گیا اوراس کی آنکھوں کی وہ نظر بندی حاتی رہی جس سے حسین بیوی خراب اور بری اور وہ مکروہ خبیث مڈھی عورت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔

پھر اس بڑھی کوشاہزادہ نے جب دیکھا تو اس کونفرت وکراہت شدیدہ محسوس ہوئی اورا پی عقل پر چیرت کررہا تھا اورا پی حسین بیوی کو جب اس نے دیکھا تو اس کے حسین چیرہ مثل چاند سے بوش ہوگیا۔ پھھ آ ہت، آہتہ ہوش آیا اور

آ ہتمآ ہتداس کے حسن کا تخل بھی ہونے لگا۔

ا الوگو! آپ مثل شمرادے ہیں اور بید نیابڈھی عورت ہے اس نے عاشقان دنیا پر جادد کررکھا ہے جس سے وہ اس دنیا کے فائی رنگ و ہو کے عشق میں مبتلا ہو کر آخرت اور اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وہ کم کے انوار و تجلیات سے روش اور سرگردال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اخلاص کا مشہور واقعہ ہے کہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اخلاص کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار آپ نے ایک کافر کو مقابلہ کے وقت زیر کیا اور اس کے سینہ پر بیٹھ گئے اور اس کافر کو قل کرنے کے لئے اپنی تلوار کالی کہ ڈگاہ اس کافر نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا اور اس کافر کی اس گتا فی کے سبب آپ کے نفس کو نا گواری ہوئی اور آپ نے تلوار کومیان میں کیا اور اس کے سینہ سے علیحہ ہوگئے اور اس کے قل سے ہاتھ دوک لیا۔

ال کافر نے کہا اے امیر الموشین بدکیا بات ہے میری تھو کنے والی گستاخی کے بعدتو آپ کوفوراً مجھے آل کرنا چاہیے تھا اور آپ مجھ پر ہرطرح غالب تھے وہ کوئی بات تھی جوآپ توقل سے مانع ہوئی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فر مایا کہ بیس جھوکوا ہے کافر! صرف خداکی رضا جوئی کے لئے قس کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ تو نے میں بہتوں کر میر نے فس کو غضبناک کر دیا اب اگر میں تحقیقہ قس کرت تو بیغنل میر نے نفس کے غضب اور غصہ سے ہوتا اور اللہ تعالی اخلاص کے بغیر سی عمل کو قبول نہیں فرماتے ۔ پس تیراقش کرنا مجھے منافی اخلاص معلوم ہوااس لئے میں اس فعل سے بازر ہا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو من کروہ کا فرمحو حیرت ہوگیا اور اس کے دل میں ایمان کی شم روثن ہوگئی اور اس نے کہا کہ اے امیر الموشین میں ایسے دین کو قبول کرنا اپنی سعادت سجھتا ہوں جس میں اخلاص کی الی تعلیم دی جاتی ہے اور بے شک بیدین سچاہے۔

تیخ حکم اوز آنهن تیز تر بل صد لشکر ظفر انگیز تر ترجمہ: حکم کی تلوار لوہ کی تلوار سے زیادہ تیز ہے اثر میں بلکہ فتح حاصل کرنے میں حکم زیادہ موثر ہے سینکڑوں لشکر ہے۔

یهام کهه دینا۔

ایک تاجر کے پاس ایک طوطی تھی جوخوش آ داز اور بہت خوبصورت تھی تاجر نے اپنے سفر ہندوستان کا آ غاز کیا اور از راہ کرم اپنے غلاموں اور کنیزوں سے دریافت کیا کہ تمہارے لئے ہندوستان سے کیا لاویں۔ اسی طرح طوطی سے دریافت کیا کہ خطہ ہندوستان سے تیرے لئے کیالاویں اور تیراکیا پیام ہے۔ طوطی نے کہا ہندوستان میں جب کسی باغ وسبزہ زار سے طوطی نے کہا ہندوستان میں جب کسی باغ وسبزہ زار سے گزرنا اور طوطیوں کا کوئی گروہ نظر آئے تو میر اسلام کہنا اور سہ گرزرنا اور طوطیوں کا کوئی گروہ نظر آئے تو میر اسلام کہنا اور سہ گرزرنا اور طوطیوں کا کوئی گروہ نظر آئے تو میر اسلام کہنا اور سے

کہ فلاں طوطی تم لوگوں کی مشاق ہے اور قضا البی سے میری قید میں ہے۔

کیائم لوگوں کے لئے یہ بات مناسب ہے کہ میں تمہارے لئے تڑتی رہوں اورتمہارے شوق ملاقات میں ای طرح تڑپ تڑپ کر جاں بحق ہوجاؤں۔

یہ کب تمہارے لئے روا ہے کہ میں سخت قید میں رہوں اورتم سب مجھی سبزہ اور مجھی درخت پر لطف آزادی اڑاؤ۔ کیا دوستوں کی وفاداری اسی طرح ہوتی ہے کہ میں قید ، میں رہوں اورتم سب باغوں میں رہو۔

دوستوں کی یاد دوستوں کے لئے نہایت مبارک ہوتی ہے بالخصوص جب دونوں میں تعلقات کیلی اور مجنوں جیسے ہوں تاجر نے اپنی مقید طوطی کی طرف سے جب ہندوستان کے ایک گروہ طوطیاں کو میہ پیغامات سنائے تو طوطیوں نے بھی اپناسلام اس کو پیش کیا مگر ایک طوطی نے اس چمن میں جب یہ پیغام سنا تو اس کے جسم میں لرزہ ہوا اور شاخ سے کا نیتی ہوئی زمین پر گرگی اور بالکل مردہ می ہوگئ ۔

تاجر اس پیغام رسانی سے پشیمان ہوا کہ خوانخواہ اس غریب کی جان گئ نہ کہتا تو اچھا تھا۔ جب تاجر تجارت سے فارغ ہوکر والی آیا تو اپنے غلاموں اور کنیزوں کو انعامات تقسیم کئے ۔طوطی نے اس سے کہا کہ طوطیان بیابان ہند نے جھے کیا پیغام بھیجا ہے جو پچھ سناہویا ویکھا ہو جھے بتاؤ۔

تاجرنے کہامیں نے تیری شکایات تیری شریک غم طوطیوں سے کہددیں۔

ان طوطیوں میں سے ایک طوطی پر تیرے پیغام کا بہت شدید اثر ہواحتیٰ کہ تاب صبط نہ لا سکنے سے اس کا پتا بھٹ گیا اور وہ کا نیتی ہوئی مرگئی۔

جب اس طوطی نے اس طوطی کا بیغل سنا کہ اس نے کیا کیا بیجمی اس طرح کا نیتی ہوئی گر گئی اور شنڈی ہوگئی۔

تاجر نے کہا ہائے افسوس اے خوش آ واز مرغ ہائے افسوس میری ساتھی اور میری ہمراز۔

اس کے بعد جب تا جرنے بچھ لیا کہ طوطی صدمہ ہے مرگئ تو پنجرے سے نکال کر باہر ڈال دیا اور وہ طوطی فورا اڑ کر شاخ بلند پر جاہیٹھی ۔ تا جرنے اوپر منہ کیا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کچھ بچھ سے بھی توبیان کر

طوطی نے کہا کہ اس طوطی نے مجھے اپنے عمل سے خود کو مردہ بنا کر میں بی کی کہی صورت ہے کہ تیری آزادی اور رہائی کی کہی صورت ہے کہ تو مردہ ہو جا۔ اس کے بعد طوطی نے سلام کیا اور تاجر کو الفراق کہا۔

طوطی نے کہا اے خواجہ میں نے اپنے وطن کا رخ کیا اور اب تھے سے رخصت ہوتی ہوں اور خدا کرے تو بھی نفس کی زنجیر اور قید و بند ہے آزاد ہو جائے میر کی طرح (تا کہ تو بھی باغ قرب البی میں سیر کرے)

تا جرنے کہانی امان اللہ اے طوطی جا اپنے وطن مگر تونے مجھے بھی آزادی کی راہ تو دکھادی۔

تاجرنے کہا کہ میری جان کیا طوطی ہے بھی کمتر ہے کہ دنیا کے قید خانے اور خواہشات نفس کی غلامی کی زنیر میں گرفتار رہے اور اللہ تعالی کے باغ قرب سے محروم ۔ پس جان توالی بی مونی چاہیے جواب اصل چن کی طرف اڑ جائے اور قید سے راہو جائے۔

چینیوں نے کہا کہ تعمیرات میں نقش و نگار کے ہم ماہر ہیں۔ رومیوں نے کہا کہ ہم زیادہ شان و شوکت وال نقش بناتے ہیں۔ سلطان وقت نے کہاا چھا ہم ہم دونوں کا امتحان کرتے ہیں۔ اہل چین نے بادشاہ سے کہا کہ ہم کو ایک گھر نقش و نگار بنانے کے لئے دیدیا جاوے اوراس کو پردوں سے نمی کردیا جائے

تا کدائل روم ہماری نقل نہ کرسکیس ان شرا کط پر انہوں نے پردے کے اندر نقاشی کا بہتر بن اور بے نظیر کام دکھایا۔ اہل روم نے کہا کہ ہم ٹھیک ای منقش گھر کے سامنے جوائل چین بنارہے ہیں دوسرا گھر نقش و نگار والا ٹیار کرتے ہیں تا کہ آپ اس نقابل سے فیصلہ کرسکیس کہ کون بہتر ہے۔ اہلروم نے بھی پردہ کے اندر مخفی کام شروع کیا۔ گر انہوں نے کوئی نقش نہ بنایا بس خوب میقل اور صفائی کرتے رہے یہاں تک کہ پورا گھر مثل آئینہ چیکنے لگا۔ پوقت امتحان اور مقابلہ جب ورمیان سے پردہ ہنایا گیا تو اہل پوقت امتحان اور مقابلہ جب ورمیان سے پردہ ہنایا گیا تو اہل چین کے تمام نقش و دنگار کا کھر سے بردہ ہنایا گیا تو اہل

بادشاہ آیا اور اس نے ان نقوش کو دیکھا جو اہل چین نے بنائے تھے۔ بنائے تھے ایسے خوبصورت نقوش تھے جوعتل وہم کواڑارہے تھے۔ اس کے بعد شاہ نے رومیوں کے تعمیر کردہ نقش و نگار کو دیکھا تو محوجیرت ہوگیا۔

اس طرح برا كه ده زياده خوبصورت معلوم مور باتعار

شاہ نے وہاں جود یکھا تھا یہاں اس سے بہتر نظر آیا حق کہ کمال حسن نقاشی کی کشش سے آ تکھیں صلقہ چٹم سے نکلی پڑی تھیں۔

مولانا نے رومیوں کی مثال سے صوفیوں کا مقام بیان فرمایا ہے کہ بید حضرات بھی دل کی صفائی کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور ای کی برکت سے بدون تکرار و کتاب اور ہنر کے اخلاق جیدہ سے مقش ہوجاتے ہیں۔

نیکن صوفیائے کرام اپنے سینے کی صیفل اور صفائی بہت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے سینے حرص اور بکل اور کینے سے پاک ہوتے ہیں۔

ایک فخص تے جن کانام نصوح تھا۔ تے مردگرشکل اور آواز بالکی عورتوں کی تی تھی اور شاہی محلات میں بیگات اور دختر ان خسروال کو نہلا نے اور میل نکالنے کی خدمت پر مامور تھا اور عورت کے لباس میں بیخض ملازمہ اور خادمہ بنا ہوا تھا۔ چونکہ بیمرد شہوت کا ملہ رکھتا تھا اس لئے مالش زبان خسروان سے نفسانی لذات بھی خوب پاتا اور جب بھی بیتو بہ کرتا اس کانفس ظالم اس کی تو بہ کوتو ڈویا۔ ایک دن اس عاجز نے ناکہ کوئی

بڑے عارف بزرگ تشریف لائے ہیں یہ بھی حاضر ہوااور کہا۔ کہ ہم کو د عامیں یا در کھنے )

ان بزرگ کی دعاسات آسانوں سےاو پرگزرگی بعنی اس عاجز مسکین کا کام بن گیا۔

اس خدائے ذوالجلال نے اپنی قدرۃ خاص سے ایک سباس کی خلاص کا یہ پیدا فرمایا وہ سبب بیغیب سے ظاہر ہوا کہ نصوح اوراس کے ہمراہ جملہ خاد مات کی تلاثی کی ضرورت واقع ہوئی کیونکہ زنان خانہ میں ایک بیش بہا موتی کم ہوگیا۔ حمام خانے کے دروازہ کو بند کر کے تلاثی شروع ہوئی جب سمی سامان میں وموتی نہ ملا۔

آ واز وی گئی که سب خاد مات عربیاں ہو جائیں خواہ وہ جوان ہوں یابڈھی ہوں۔

اس آواز سے نصوح پرلرزہ طاری ہوگیا کیونکہ بیدراصل مرد تھا مگر عورت کے بھیس میں عرصے سے خادمہ بنا ہوا تھا اس نے سوچا کہ آج میں رسوا ہو جاؤں گا اور شاہ غیرت کے سبب اپنی عزت و ناموں کا جھے سے انقام لے گا اور جھے قمل سے کم سز انہیں ہو کئی کہ جرم نہایت عکمین ہے۔

نصوح موت کواپنے سامنے دیکے رہاتھا اور شل برگ لرزہ براندام ہور ہاتھا۔ اس حالت میں بیریجدہ میں گر گیا اور روروکر کہنے لگا۔

اے رب بار ہا میں نے راستہ غلط کر دیا اور تو بداور عہد کو بار ہاتو ڑ دیا۔

اے خدااب وہ معاملہ کیجئے جوآپ کے لائق ہے کیونکہ
میرے ہرسوراخ سے میراسانپ جھے ڈس رہا ہے۔
اگر موتی کی تلاقی کی نوبت خاد مات سے گزر کر جھ تک
پنچی تو اف میری جان کس قدر تخی اور بلا کاعذاب چھے گی۔
اگر آپ اس مرتبہ میری پر دہ پوشی فرماویں تو میں نے تو بہ ک
ہر نالائق فعل سے نصوح یہ منا جات کرتے کرتے کہنے لگا کہ
ہر نالائق فعل سے نصوح یہ منا جات کرتے کرتے کہنے لگا کہ
اے میر سے دب میرے جگر میں پینکڑ وں شعلے تم کے جوئرک
د ہے ہیں اور آپ میری منا جات میں میر ہے جگر کا خون دیکے لیں
کہیں کس طرح حالت بیکسی اور در دسے فریاد کر رہا ہوں۔

نصوح اپنرب سے گریدوزاری کربی رہاتھا کہ آواز آئی۔
کہسب کی تلاثی ہو چکی اب اے نصوح ! تو سامنے آاور
عریاں ہوجا۔ بیسناتھا کہ نصوح اس خوف سے کہ نگلے ہونے
سے میرا پردہ فاش ہوگا ہے ہوش ہوگیا۔ اوراس کی روح عالم
بالا کی سیر میں مشغول ہوئی۔

اس کی روح بیہوٹی کے وقت حق سے قریب ہوئی اور بحر رحت کواس وقت جوش آیا اور حق تعالیٰ کی قدرت سے نصوح کی پروہ پوٹی کے بلاتا خیرفور أموتی مل گیا۔

اج کی آ واز آئی کے خوف تم ہوااوردہ موتی کم شدہ ل گیا۔
وہ بے ہوش نصوح بحر ہوش میں آ گیا اور اس کی آ تکھیں
سینکڑوں دن سے زیادہ روش تھیں۔ یعنی عالم بیہوشی میں
نصوح کی روح کوحق تعالیٰ کی رحمت نے تجلیات قرب کا
مشاہدہ کرا دیا تھا جس کے انوار اس کی آ تکھوں میں بعد ہوش
کے بھی تاباں تھے۔

شاہی خاندان کی عورتوں نے نصوح سے معذرت کی اور شفقت سے کہا کہ ہماری بدگمانی کو معاف کر دو ہم نے تم کو بہت تکلیف دی۔

ہم بدگمان تھے ہم کومعاف کرہم نے قبل وقال سے تیرا گوشت کھایا لینی غیبت یا تلاش کے خوف سے

نصوح نے کہا کہ بیخدا کافضل ہوگیا بھے پراے مہر ہانو ورنہ جو پھیمیرے بارے میں کہا گیاہے ہم اس سے بھی برے اور خراب ہیں۔

اس کے بعد سلطان کی ایک دختر نے اس کو مالش اور نہلانے کو کہا مگر نصوح اللہ والا ہو چکا تھا اور ہے ہوئی میں اس کی روح قرب کے خاص مقام پر فائز ہو چکی تھی اسے قو ی تعلق مع اللہ اور یقین کی نعمت کے بعد گناہ کی ظلمت کی طرف کس طرح رخ کرتا کہ روشن کے بعد ظلمت سے کراہت محسوں ہونا فطری امرے نے نوشرشاہ سے کہا

میرے ہاتھ کی طاقت اب بیکار ہو چکی ہے اور تمہارا نصوح اب بیار ہوگیا ہے یعنی اس حیلہ سے اس نے اپنے کو گناہ سے بچایا

اس واقعہ سے حسب ذیل نصائے ملتے ہیں۔ اپنی گندی حالت سے بھی ناامیدی نہ ہونی چاہیے حق تعالیٰ کی رحمت ہر حالت کی اصلاح پر قادر ہے )

ایک نحوی صاحب دریا عبور کرنے کے لئے کشتی پرسوار ہوئے تو ملاح نے دریافت کیا کہ حضور آپ کس فن کے ماہر ہیں فرمایا کہ میں فن نحو کا امام ہوں اور کہا کہ افسوس تونے اپنی زندگی کشتی چلانے میں گنوادی نحوجیسافن نہسکیمیا۔

ملاح بے چارہ خاموش ہور ہا۔ قضاالٰبی سے کشتی بی دریا میں طوفان میں پھنس گئی۔ ملاح نے اس وقت اس نحوی سے کہا کہ حضوراب اپنے فن سے کچھکام لیجئے کشتی غرق ہوا چا ہتی ہے۔ حضور خاموش رہے کہاس وقت نحوکیا کام دیتا۔

پھر ملاح نے کہا کہ اس وقت نحو کا کام نہیں محو کا کام ہے۔ محض نحوی بننے سے کام نہیں چلا محوی بننے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو محو چاہیے نہ کہ نحواگر تو محوی ہے تو بے خطر پانی میں راستہ طے کر۔

دریا کاپانی مردہ کواپئے سر پر رکھتا ہے اور زندہ غرق ہوجا تا ہے یعنی اپنے کومٹانے اور فنا کرنے سے اللہ کا راستہ طے ہوتا ہے تکبروا کے حروم اور غرق آب ہلاکت ہوتے ہیں۔

پی حق تعالی کے راستہ میں محویت کام دیت ہے محض قبل وقال سے وقال سے کام نہیں چلنا بلکہ بعض اوقات اس قبل وقال سے نازو پندار پیدا ہوجاتا ہے جواہل اللہ سے تعلق پیدا کرنے میں عار کا سب ہو جاتا ہے۔ حق تعالی ایسی محروی سے محفوظ فرمائیں۔ آمین اور ہم سب کوفنائیت کا ملہ عطافر مائیں۔

آیت ان اصبح مآؤکم غوراً سے

ایک قاری نے قرآن پاک سے جب اس آیت کی الاوت کی۔ ان اصبح مآز سے غوراً الخ اگر تمہارے چشمول کے پانی گرائی میں چلے جاویں تو کون قدرة رکھتا ہے کہ وہ اس پانی کواو پر لا سکے۔ یدیمری ہی قدرت ہے۔
میں پانی کوزمین کی گرائی میں شخفی کردیتا ہوں اور چشموں

یں پای کورین کی اہرائی میں می کر دیتا ہوں اور پھموں کوخشک کر دیتا ہوں جس سے پانی کا قحط ہو جاتا ہے۔ پھر میرے سواکون ہے جودوبارہ یانی چشموں میں لاسکتا ہے۔

مولا ناروم المستعلاه المناهم ا

اس آیت کومن کرایک فلنی منطق نے کہا کہ میں لاسکتا موں۔بس رات کو جب سویا تو دیکھا ایک شیرمر دکواوراس نے ایک طمانچهاس کو ماراجس سے دونوں آئکھیں اس کی اندھی ہو گئیںاوراس نے خواب ہی میں کہا

اے بد بخت! اپنی آنکھ کے دونوں چشموں ہے اس نور کو واپس لا اگرتواہینے دعویٰ میں صادق ہے جب خواب سے اٹھا تواس نے اپنی دونوں آئکھوں کو بےنور بایا۔اورا ندھا ہوگیا۔ اگریه بدبخت ناله کرتا اور استغفار میں مشغول ہو جاتا تو حق تعالیٰ کی رحمت ومہر بانی ہے اس کو دوبارہ آئکھوں میں روشیٰعطاہوجاتی۔

کیکن استغفار اور توبه کی توفیق اینے ہاتھ میں نہیں ہے اور توبہ کا ذوق اور داعیہ ہرسرمست کی غذائبیں ہے۔

حسب ذبل نصائح اس حکایت سے ملتے ہیں۔ الله ورسول صلی الله علیه وسلم کی با توں میں شبہ کرنا یا ہے۔ اد نی کرنا بھی و نیاوی عذاب کا باعث بھی ہو جا تا ہے۔ بہت ڈرنے کامقام ہے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حکیم جالینوں نے اپنے دوستوں ہے کہا کہ دوا خانہ سے مجھے فلاں نام کی دوالا دو۔ دوستوں نے کہا کہ بہ دوا ء تو آپ یا گلوں کو کھلا یا کرتے ہیں ۔ آپ کو کیا ہو گیا کہ جنون کی دواء طلب کررہے ہیں۔ جالینوس نے کہا میری طرف ایک دیوانه دیکھ رہا تھا۔ ایک گھنٹہ تک وہ ما گل مجھے دیکھ کرمسر ور ہوتا رہااور پھر آ ککھ ہے اشارہ بازی کی اورآ ستين كويها ژ ڈ الا۔

اگروہ میرا ہم جنس نہ ہوتا لیعنی میر ہےاندر بھی جنون کا مادہ اگر نه موتا تو کب ده بدصورت میری طرف اس طرح سے رخ کرتا۔ خلاصہ بیہ کہ جالینوس نے کہا کہ کوئی وصف جب دو آ دمیوں میں مشترک ہوتا ہے تو یہی قدر مشترک سبب ہوتا ہے دونوں کی دوستی اورمناسبت کا ۔

ساتھیوں نے کہا ہم تعجب میں ہوئے اور ان دونوں کے حالات کا جائزہ لیا کہ وہ قدر مشترک کیا ہے۔

ساتھیوں نے کہا جب ہم اس پاگل کے قریب گئے تو

حیران رہ گئے کہ یہ دونوں کنگڑے تھے۔ یعنی قدرمشترک یہ وصف تھا جس سے دونوں میں مناسبت ہور ہی تھی۔

اس حکایت ہے بہ سبق ملتا ہے کہ جب انسان نیک آ ومی ہے ل کرخوش ہو یا نیک آ دمی اس ہے ل کرخوش ہوتو خدا کا شکر کرے کہ مہ علامت اچھی ہے۔ یعن طبیعت کی نیکی وونوں میں قدرمشترک ہےخوا ہ اعمال ابھی اچھے نہ ہوں کیکن ایسا تخف نیکی میں ترقی کی صلاحیت رکھتا ہے۔

حضرات صحابة ہے ایک صحابی بہار ہوئے اور لاغر ہو گئے۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لئے تشریف لائے۔ آ پ صلی اللّه علیه وسلم نے دیکھا کہ بہت نقابت ہےاور حالت نزع طاری ہے آپ نے اس حالت کود کی کر بہت ہی نوازش اورا ظهارلطف فرمايايه

بمار صحالیؓ نے جب آپ کو دیکھا تو خوش سے نئی زندگی محسوس کی اوراییا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچا نک زندہ ہو حاوے اور انہوں نے کہا۔

اس بہاری نے تو مجھ کوخوش نصیب اورخوش قسمت کر دیا کہ جس کی بدولت ہمار ہے۔سلطان المونین لعنی حضورصلی اللہ علیہ وسلم میری امداد کے لئے تشریف لائے اور عیادت فرما رہے ہیں اور انہوں نے کہا

اے میری بیاری اور بخار اور رئج اوراے در داور بیداری شب تخفے ممارک ہو کہ تو ہی سبب ہے اس وقت کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم میری عیادت کومیرے پاس تشریف لائے اسکے بعد جب آپ علیہ ان کی عیادت سے فارغ ہوئے تو آب نے ارشاد فرمایا کہ مہیں کچھ یاد ہے کہتم نے ایک بار حالت صحت میں کیاد عا کی تھی۔

انہوں نے کہا مجھے تو ہا دنہیں آتا کہ کیا دعا کی تھی اس کے تھوڑ ہے ہی وقفہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو وه دعاياد آهن اورعرض كيابيا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجھےوہ دعایاد آگئے۔وہ دعا پتھی کہ میں نے اینے اعمال کی کوتا ہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی اے اللہ وہ عذاب جو آ خرت میں آپ دیں گےوہ اس عالم میں یعنی دنیا ہی میں مجھ

پرجلد دے دیجئے۔ تا کہ عالم آخرت کے عذاب سے فارغ ہو جاؤں اور بیدرخواست اب تک میں کرتار ہا۔

یہاں تک کہ بینوبت آگئ کہ جھے کوایی شدید بیاری فی کے اور نے گھر لیا اور میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہوگئ ۔ اور اس بیاری کے سبب میں اپنے ذکر اور ان وظیفوں سے جو حالت صحت میں میرے معمولات تھے عاجز اور مجبور ہوگیا ہوں اور این اقربا اور جرنیک وبدسے بخبر پڑا ہوں۔

اس مضمون دعا کورسول خداصلی الندعلیہ وسلم نے سن کر ناراضکی کا اظہار فر مایا اور منع فر مایا کہ آئندہ ایسی دعا بھی مت کرنا اور آپ نے ایسی دعا کو منافی عبدیت قرار دیا۔ یعنی یہ آواب بندگی کے خلاف ہے کہ اپنے مولی سے بلا و عذاب طلب کرے کیونکہ ایسی دعا کرنا گویا دعویٰ کرنا ہے خداوند تعالیٰ طلب کرے کیونکہ ایسی دعا کرنا گویا دعویٰ کرنا ہے خداوند تعالیٰ کے سامنے کہ ہم آپ کی بلا و عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں چنا نچے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کونسیحت فرمائی کہا ہے مخاطب تو کیا طاقت رکھتا ہے کہ تجھ جیسی بھار چیونی پر خدائے پاک ایسابڑا پہاڑا پنی بلاکار کھد ہیں اور آپ نے ارشاوفر مایا۔

اب اس طرح سے دعا کرو کداے اللہ میری دشواری کو آسان کر دیجئے تا کہ خداتمہاری مصیبت کے کانے کو گلشن راحت سے تبدیل فرمادے۔

اور الله سے کہو کہ اے الله دنیا میں بھی مجھے بھلائیاں عطا فر مااور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطافر ما۔

اس حکایت سے بیسبق ملتا ہے کہ جھی اللہ تعالیٰ سے بلانہ مائے جمیشہ دونوں جہان کی عافیت مائکتا رہے اور اپنے رب کے سامنے اسین ضعف اور عاجزی کا اقرار کرتارہے۔

ذکرہے کہ ایک بارایک بازشاہی شاہ سے اڑگیا اور پڑوی میں ایک بوڑھی عورت کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے اس کے بڑے بڑے بڑے ناخنوں کو اور اس کے بڑے بڑے پروں کو کا ٹ دیا اور کہا کہ افسوس کہ تو کس نااہل کے یہاں بڑا تھا جس نے تجھے مشل یتیم بنار کھا تھا۔

مولاناروی فرماتے ہیں کہ جابل اور نادان کی محبت اس طرح کی ہوتی ہے کہ باز کے لئے ناخن اور پر و بازو ہی تو اس کے

کمالات تھے جن ہے وہ شکار کرتا ہے اور اس نادان کو وہی کمالات معائب نظر آئے اور باز کواس ظالم نے بالکل ہی بیکار کر دیا۔

سلم مب سرات دربارواں کا مجابات بیں ابریاروی۔
ایک دن شاہ تلاش کرتے کرتے اس عورت کے گھر آ پہنچا
اوراچا نک اپنے بازکواس حالت میں دیکھ کررونے لگا۔اوروہ
بازا پنے پروں کوشاہ کے ہاتھ پرمانا تھا اور زبان حال سے کہہ
رہا تھا کہ میں نے آپ سے علیحد گی کا انجام دیکھ لیا اور بیخت
خطا مجھ سے ہوئی۔

زبان حال سے پھر کہا کہ اے شاہ میں شرمندہ ہوں اور تو برکرتا ہوں اور نیا عبد و پیان کرتا ہوں۔

مولانا فرماتے ہیں کہ بید دنیا ای جالل بوڑھی عورت کے مانند ہے جو محض اس دنیا پر مائل ہوتا ہے وہ بھی ای طرح ذکیل اور غبی بے وقو ف ہے۔

جو شخص کی جابل ہے دوئتی کرتا ہے اس کا وہی حشر وانجام ہوتا ہے جو اس بازشاہی کا اس بوڑھی نا دان عورت کے ہاتھ ہے ہوا۔

حضرت محیم الامت مولانا تھانویؒ نے فرمایا کہ بعض نادان ای طرح خادم اسلام ہونے کے مدی ہیں اور اپنی جہالت اور نادانی سے اسلام کواپنے نظریات احتقانہ کے تابع کر کے اس کی حقیق صورت کوسنے کر رہے ہیں اور عموماً یہ وہی لوگ ہیں جواپنے ذاتی مطالعہ سے اہل قلم بن بیٹھے اور کسی کا اللہ استاد سے دین کوئیس سیکھا۔ ایسے لوگوں کی تصنیف کے مطالعہ سے احتیاط واجب ہے۔ تر ندی شریف ہیں ہے کہ

انظرواعمن تاخذوا دینکم والاسنادمن الدین جس فخص سے دین سکھو پہلے اس کے بارے میں اس وقت کے کاملین کی رائے معلوم کرلو۔ یعنی جس لوٹے سے پائی پینا ہے اس کے اندرد کیولوکہ پائی صاف ہے یا پچھاور ملا ہوا ہے درنہ جواس میں ہے وہی منہ میں داخل ہوگا اوردین سے کے لئے اسناد ضروری ہے۔

ایک مرتبدایک بادشاہ کا باز اڑتے اڑتے ایک ایسے ورانے میں پہنچ گیا جہال بہت سے الور ہے تھے۔ جتنے الو تھے انہوں نے شور وفتنداور الزام تراثی شروع کردی کہ یہ باز

besturdubooke.wor

الله والے ای لئے اپنے کوشمرت اور جاہ سے دور رکھتے ہیں کیونکہ شہرت سے گوشہ عافیت چھن جاتا ہے اورشہرت بہت میں کیونکہ شہرت سے گوشہ عافیت چھن جاتا ہے اورشہرت بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لاتی ہے۔

دا تعد ہے کہ ایک بار حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ کے یہاں چند مہمان آئے بعد ضیافت دستر خوان زرد قام ہو گیا۔ دستر خوان بیں شور بالگ جانے کے بعد اس کی صفائی کے لئے حضرت انس بن ما لکٹ نے خادمہ کو تھم دیا کہ اس کو جلتے ہوئے توریس ڈال دو۔ خادمہ نے حسب تھم ایسا ہی کیا۔ جملہ مہمانوں کو چیرت ہوئی اور دستر خوان کے جلنے اور اس سے دھواں اٹھنے کا انظار ہونے لگالیکن اس کو جسب تنور سے نکالا گیا تو الکل محفوظ تھا اور صاف ہوگیا تھا۔

قوم نے کہاا صحافی اید استرخوان آگ میں کیوں نہ جلا اور بجائے چلنے کے اور صاف وستقرابوگیا۔

حفرت انس بن ما لک فرمایا کداس کا سبب بیب که مصطفی صلی الله علیه وسلم نے اس وستر خوان سے بار ہا اپنے وست مبارک اور لب مبارک کوصاف کیا تھا۔

اب مولا ناتفیحت فرماتے ہیں۔

اے وہ محض جس کا دل جہنم کی آگ اورعذاب سے خوفز دہ ہواس کو چاہیے کہ ایسے مبارک ہاتھوں اور لبوں سے قریب ہوجاوے جس کا طریقہ صرف اتباع سنت ہے۔
جب جمادات کو مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں نے یہ شرافت عطافر مائی تو اپنی عاشق جانوں کو تو نہ جانے کیا کچھے عطافر ما ہوگا۔

ایک چورز مانہ خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں جلادوں کے سپر دکیا گیا۔اس نے فریاد کی کہ مجھے معاف کر دیا جائے سے پہلی بار کا جرم ہے آئندہ نہ کروں گا۔

حفرت عمر نے کہا حاشاللہ اللہ تعالیٰ پہلی خطا پر قبر نازل نہیں فرماتے۔ اکثر مرتبہ اظہار فضل کیلئے جرائم عباد کی ستاری فرماتے ہیں پھر جب کوئی حدسے گزرجا تا ہے تو پھراظہار عدل کے لئے اسے گرفار بلا رسوائی کرتے ہیں۔ تاکہ حق تعالیٰ کی دونوں ہی صفات کا ظہور ہو جادے اور ایک صفت بشارت ہارے دیرانے پر قبضہ کرنا جا ہتا ہے

بازان بیوتو نوں کےاندر بہت گھبرایااور کہا کہ

میں یہاں نہ تھم وں گامیں بادشاہ کی طرف واپس جاتا ہوں۔اور بیومرانہ تہمیں مبارک ہومیرامقام تو بادشاہ کے پنجے اور کلائی پر ہوتا ہے۔

الوؤں نے کہا کہ یہ باز حیلہ و مکر کرر ہا ہے اور اس طرح جارااستحصال کرنا جا ہتا ہے۔

اور بیہ باز ہمارے گھروں پراپئے مکرے قبضہ کرلے گااوراس خوشامد وسیاست سے ہمارا آشیاندا کھاڑ چھینے گا۔ باز نے محسوں کیا کہ بینادان احمق الوجھ پرحملہ نہ کردیں اس لئے اس نے کہا۔ اگرتم لوگوں کی شرارت سے میرا ایک پر بھی ٹوٹ گیا تو میں جس شاہ کا پروردہ ہوں وہ تمہارے الوستان ہی کو جڑ ہے ناہ کرادے گا۔

میں بازشاہی ہوں مجھ پرتو ھا بھی رشک کرتا ہے ہیالو بیوتوف ہمارے اسرار کو کیا جانیں گے۔

ایک موراپنے خوبصورت پروں کونوچ نوچ کر پھینک رہا تھا۔ایک حکیم کا گزر ہوا۔اس نے معلوم کیا کہ اے طاؤس! ایسے خوبصورت پروں کوا کھاڑ کر کیوں ناشکری کرتاہے طاؤس نے کہا

کیا تو نہیں و کھتا ہے کہ ہر طرف سے سینکڑوں بلائیں انہیں بازوؤں کے لئے میری طرف آتی ہیں۔

ا یے مخض!ا کثر اوقات ظالم شکاری انہیں پروں کے لئے ہرطرف جال بچھا تا ہے۔

جب میں دن کو ان قضاوک اور بلاوک اور فتول سے اپنے کومخفوظ رکھنے پر قادر نہیں ہول تو

اس سے میہ بہتر ہے کہ میں اپنے پروں کو دور کر دوں اور اپنی صورت کو مروہ بنالوں تا کہ پہاڑوں اور میدانوں میں بے فکر ہوجاؤں۔ فکر ہوجاؤں۔

میرے نزدیک جان کی حفاظت بال و پر کی حفاظت سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ جان تو محفوظ رہے جسم کی اہتری کا جان کے مقالبے میں کیاغم۔

د منده مواور دوسری تر ساننده ( ڈرانیوالی مو )

حفرت موی علیه السلام کے پاس حق تعالی کی طرف سے وی آئی کہ اے موی اتم نے میری بیاری میں میری عیادت مہیں کی حضرت موی علیه السلام نے عرض کیا

اے رب آپ پاک ہیں نقصان اور بیاری سے اور آپ کے اس ارشاد میں کیار از ہے ظاہر فرماد یجئے

غیب ہے آ واز آئی کہاہ موٹی میراایک خاص بندہ جو میرامنتخب ہے بیار ہو گیا پس آپ اس کو بنگاہ استحسان دیکھئے۔ اس مقرب بارگاہ حق کی معذوری میری معذوری ہے اور اس کی بیاری میری بیاری ہے۔

تمہارااس کی عیادت کے لئے جانا تمہارا ہی فائدہ ہے اور اس کا فائدہ ثو اب اور قرب اور ثمرہ دعائے خاص اس بیار کا تمہیں کولوٹ کرسب کچھ ملے گا۔

ادرا گرکوئی بیمار دخمن بھی ہوتو بھی اس کی عیادت بہتر ہے کیونکہا حسان سے دخمن بھی بسااو قات دوست ہوجا تا ہے۔ ادرا گراس عمل سے دوست نہ بھی ہوا تو کم از کم اس کی عدادت ادر کینہ میں کی ہوجادے گی اس داسطے کہا حسان زخم کینہ کے لئے مرجم ہوتا ہے۔

ایک دانانے برائے امتحان کی ہے کہا کہ ہندوستان میں ایک درخت ایسا ہے کہ جواس کا میوہ کھالیتا ہے بھی نہیں مرتا۔ اس خبر کو جب بادشاہ نے ساتو وہ اس کے لئے عاش اور دیوانہ ہو گیا اور فورا ایک قاصد اس درخت کی تلاش کے لئے ہندوستان بھیجا۔ یہ قاصد سالہا سال ہندوستان کے اطراف و جوانب میں سرگردال پھرتا رہا اور کہیں ایسا درخت نہ ملاجس سے بھی دریافت کرتا لوگ اس کو جواب دیتے کہ ایسے درخت کو صرف پاگل دیوانے تلاش کرتے ہیں اور اس کا نماق اثراتے۔ جب غریب الوطنی اور سیاحت کی مشققوں سے عاجز اور دریاندہ ہوا تو نامراد مایوس ہوکر واپسی کا عزم کیا۔ بوقت واپسی درائے میں ایک قطب شخ طے۔

میں میں میں بھاتے ہوں ہوں اور مثل بادل کے بہت رویااور عرض کیا۔

ائے شخ اید وقت رحم و مہر بانی کا ہے کہ میں ناامید ہوگیا ہوں اپنے مقصد و مراد میں بیآ پ کی مہر بانی کا وقت ہے۔ شخ نے کہا کیا تا مرادی ہے اور کیا مراد ہے تیری اس نے عرض کیا کہ میرے بادشاہ نے مجھے بیاکام سپر دکیا تھا کہ میں ایسے درخت کومعلوم کرلوں۔

جس کامیوہ کھا کرآ دمی ہمیشہ زندہ رہتاہے۔

میں نے سالہا سال ڈھونڈا گراس کا نشان و پہۃ نہ ملا سوائے اس کے کہ میرانداق اڑایا گیااور جھے پاگل سمجھا گیا۔ شخ پر گفتگوین کر ہنسا اوراس سے کہا اے سلیم بیددرخت صرف علم کی نعمت ہے۔علم سے انسان دائمی زندگی پاتا ہے اور بے علم آ دمی مردہ ہوتا ہے۔

اس نے کہا مجھے یہاں سے ہندوستان ببنچاد ہیجئے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو
ہندوستان میں اس مقام پر پہنچادو جہاں سیرجانا چا ہتا ہے۔
دوسر بے دن عزرائیل علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ
السلام نے بوقت ملاقات دریافت کیا کہ آپ نے ایک
مسلمان کو اس طرح غور سے کیوں دیکھا جس سے وہ تشویش
مسلمان کو اس طرح غور سے کیوں دیکھا جس سے وہ تشویش
میں مبتلا ہے کیا تہمارا ادادہ اس کی روح کوقیق کرنا تھا اور پیچارہ
کوائی غریب الوطنی میں لاوارث کرنا تھا۔

انہوں نے عرض کیا میں نے اس کو تعجب ہے دیکھا تھا کیونکہاس کی روح کے قبض کا تھم مجھے ہندوستان میں ملاتھا۔ اور میں نے اس کو یہاں دیکھا تو بس جیران رہ گیا اور فکر میں سرگرداں ہوگیا۔



## انوارات مجدديه

اس باب میں حضرت مجدد الف ثانی رحمة الله علیه کے صاحبز ادگان کے حالات وافادات اوران کے خلفاء واولا دومستفیدین کے حالات وغیرہ مذکور ہیں۔ اوراس باب میں خصوصیت کے ساتھ جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ برصغیر میں علم وعرفان کے جہال جس نوعیت کے چشمے رہے ہیں وہ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ ہی کا فیض ہے۔

اورنے زیب سے حضرت عروۃ الوثقی کے فرزند مصدائرف کی خدمت میں ( جنہیس صضرت عروۃ الوثقیٰ تسلی کے لئے اس کے پاس جہوڑ گئے تہے )

آپ نے فر مایا کدانشاءاللہ آپ کی فتح ہوگی۔اورنگ زیب نے فتح کے بعد باپ سے ملاقات کرنے کے بارے میں ایک عریضہ لکھااورمراسلت کے بعد ملا قات کے لئے ایک دن مقرر ہوا۔ اس ا اثناء میں ایک جاسوس شاہجہاں کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک خط اورنگ زیب کے پاس لایا جواس نے دارشکوہ کی طرف اس مضمون کا لکھا تھا کہتو'' شاہجہاں آباد کے گر دونواح میںرہ۔ فلاں روز اورنگ زیب میری ملاقات کو آئے گاتو اسے پکڑ کر قید کرلوں گااور تجھے تخت پر بٹھا دوں گا''۔اورنگ زیب کویی خط د کیچ کربہت ملال ہوااوراس نے باپ کی ملا قات کے لئے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ جب مقررہ دن آیا تو شاہجہاں نے تمام شہر سجانے کا تھم دیا اور قلعہ کی آرائش کرائی جب اورنگ زیب نه آیا تو شاہجہال کو برا تعجب ہوا۔ دوسرے دن اپنی بری بیٹی جہاں آراء بیٹم کواس کے پاس بھیج کرنہ آنے کی وجہ ہو کچھی۔اورنگ زیب نے جواب میں شاہجہاں کا وہی خط پیش کر دیا۔ بعد ازاں اورنگ زیب نے اپنے لڑ کے محمہ سلطان کو شاہجہاں کے پاس بھیجا۔ چنانچہ وہ شاہجہاں کی خدمت میں حاضر ہوکرآ داب بجالا یا۔ بعدازاں اور نگ زیب نے تخت شاہی پر ہیٹھ کراپنی بادشاہت کا اعلان کرویا۔

دعاء و توجه کی درخواست کی-

عالمگیر بادشاہ نے حفرت قدس سرہ کی خدمت میں درخواست کی کہ میں امورسلطنت کی مصروفیات کی بناء پر حاضر درخواست کی کہ میں امورسلطنت کی مصروفیات کی بناء پر حاضر خدمت نہیں ہوسکا۔ البندا مخد دم زادوں یا خلفاء میں ہے کی کو نے اس اہم کام کے لئے حضرت خواجسیف الدین کا استخاب کیا اور آپ کوشا جہاں آبادروانہ کر دیا۔ بادشاہ کو جب آپ کی تشریف آوری کاعلم ہوا تو مع ارکان سلطنت آپ کا استقبال کیا دار بہت عزت واحر ام کے ساتھ آپ کوقلعہ معلیٰ میں اپنے قریب مشہرایا۔ جب قلعہ میں داخل ہونے لگے تو قلعہ کے درواز سے پر چھر کی تراثی ہوئی ہاتھی کی مورتیاں نصب درکھیں۔ آپ فورازک گئے اور فرمایا کہ جب تک ان مورتیوں کونہ ہمایا جا جب آپ کیا باہذا بادشاہ و نے ہمایا جب البندا بادشاہ و کونہ ہمایا جا جب تک ان مورتیوں کونہ ہمایا جا جب البندا بادشاہ و کونہ ہمایا جا جس کا کہ جب تک ان مورتیاں نصر کیا کہ کونہ ہمایا جا جب کا جب کا جب کا کہ حب تک ان مورتیاں خور کیا کہ کونہ ہمایا جا جب کا کہ حب کیا ہمان کونہ ہمایا جا جب کا کہ حب کیا کہ کونہ ہمایا جا جب کا حسی کیا کہ حسی داخل خبیں ہوئے گا کہ جب کیا کہ کونہ ہمایا جا جب کا کہ حسی داخل جب کیا کہ کونہ ہمایا جا کہ کو کہ حسی داخل جب کیا کہ کونہ ہمایا کو کہ کا کہ کونہ ہمایا کہ کیا کہ کونہ ہمایا کو کہ کونہ ہمایا کیا کہ کونہ ہمایا کیا کہ کیا کہ کونہ ہمایا کہ کیا کہ کونہ ہمایا کے کا کہ کونہ ہمایا کہ کونہ ہمایا کیا کہ کونہ ہمایا کہ کونہ ہمایا کہ کونہ ہمایا کیا کہ کونہ ہمایا کیا کہ کونہ ہمایا کیا کونہ ہمایا کیا کہ کونہ ہمایا کیا کہ کونہ ہمایا کیا کہ کونہ ہمایا کونہ ہمایا کیا کہ کونہ ہمایا کونہ ہمایا کونہ ہمایا کیا کہ کونہ ہمایا کیا کہ کونہ ہمایا کیا کہ کونہ ہمایا کیا کہ کونہ ہمایا کیا کونہ ہمایا کونہ ہمایا کیا کہ کونہ ہمایا کیا کونہ ہمایا کیا کہ کونہ ہمایا کیا کہ کونہ

نے ان مور توں کے فورا ہٹانے کا تھم دیا۔ تب آپ قلعہ میں ۔ تشریف لے گئے اور حلقہ و مراقبہ کی مجالس شروع کر دیں۔ عالمگیر بادشاہ آپ سے اسقدر متاثر ہوا کہ آپ کے دست حق پرست پر حضرت عروۃ الوقن کی بیعت کر کے سلسلہ عالیہ نقشند میدیں داخل ہوگیا۔

دوشنبه ۱۰۲۱ھ کوشا جہاں کے انقال کے وقت جہاں آرا بیگم نے شا جہاں سے کہا کہ میری سفارش سے اورنگ زیب کا قصور معاف کر دیں تا کہ میرااحسان اس پر ثابت ہو جائے چنا نچ شا جہاں نے کاغذ قلم دوات منگا کر اپنے ہاتھ سے تکھدیا کہ میں نے جہاں آراء بیگم کے کہنے سے اورنگ زیب کی تمام تقمیرات معاف کیں اوراب میں راضی ہوں۔ بعدازاں اس کا انتقال ہوگیا۔ تو جہاں آراء بیگم نے وہ دستاویز اورنگ زیب کو چیش کیں، ممنون و احسان مند ہوااور اپنے ماتھ دبلی لاکر بردی عزت سے رکھا۔

ای طرح حضرت عروة الوقلیٰ نے اینے مریدوں اور خلفاء کواییخ صاحبزادول کے سیر دکیا۔ حضرت خواجہ محمر صبغة اللّٰد کو کابل اور اس کے گر دونواح کے تمام پٹھان اور مغل اور علاقے سیرد کئے ۔ حضرت خواجہ محمد نقشبند یہ ججۃ اللہ کو بدخشاں، تر کستان، دشت، قیجاق، کاشغر، روم، شام اوریمن کے تمام مرید اور خلفاء سیرد کئے۔ نیز خواجہ محمد حنیف کا بلی، خواجہ محمد ً صديق يشاوري،خواجه عبدالصمد،اخون مويٰ ننگر ماري، شيخ مراد شامی ،خواجہ ارغون خطائی وغیرہ آپ کے سپر دہوئے۔خواجہ محمد عبيداللَّدمروج الشريعة كوخراسان، ماوراءالنهر،توران، دار تنخ، غورسد،اندراب،قہبتان،طبرستان،سجستان کےعلاقے سیرد كية اوريشخ ابوالمظفر بربان يورى، يشخ صبب الله بخارى، صوفی پائندہ طلاء، شیخ ابوالقاسم بنی وغیرہ اور ہند کے اکثر امراء اورشنرادہ معظم بھی آپ کے سپر دکئے گئے۔حضرات خواجہ محمد اشرف کو دکن اور پنجاب کے خلفاء اور مریدسیرد کئے گئے۔ حضرت خواجه محمر سيف الدين كوشهنشاه اورنگ زيب عالمكير، شنراده اعظم شاه، جعفر خان وزیر، شائسته خان، نواب ممرم خان جمتهم خان، سلطان عبدالرحمان سيرد كئے۔ نيز حسب ذيل خلفاء بھی حوالے کئے گئے۔ اخون میر محسن سیالکوئی، صوفی یائنده، شخ آ دم بھکری وغیرہ۔حفرت محمہ صدیق کوعرب، بح بن اورمشر قی ہند کے اکثر علاقے سیرد کئے گئے۔ بعدازال حضرت عروة الوقيل نے اپنے تمام خلفاء کو دنیا

کے مختلف حصول میں بھیجا۔ ایک ہزار سات سوخلفاء ترکستان اور خواجہ اور دست تیچاق میں بھیجے جن کا سردار خواجہ محمد امین اور خواجہ عبدالرحمان کومقر دفر مایا۔ پانچ سوخلفاء کاشغراور خطہ کی طرف بھیجے جن کا سردار خواجہ ارغون کو بنایا۔ چارسوخلفاء شام اور روم کی طرف بھیج جوشنخ حبیب اللہ کے خراسان، بدخشان اور تو ران میں بھیج جوشنخ حبیب اللہ کے ماتحت تھے۔ ایک سوخلفاء کا بل میں اور ایک سوخلفاء نواح پشاور میں بھیجے جوشنخ حبیب اللہ کے بیاور میں بھیج ہو شخہ میں دار خواجہ محمد بین خلفاء نواح کی مقر دفر مایا۔ باتی خلفاء حبیب ایک میں بھیجا۔

فرمایا میں جہیں وصیت کرتا ہوں کہ قرآن و صدیث، اجماع امت اور اقوال جہیدین بڑی کرنا۔ خلاف شرع فقراء سے بچنا۔ لوگ بہت ممکین ہوئے کہ حضرت عروۃ الوقیٰ کی زبان مبارک آخری وفت میں بڑی تیزی ہے حرکت کرتی تھی۔ اٹاللہ تھی۔ کان لگا کرساتو حضرت سورہ کیسین پڑھ رہے تھے۔ اٹاللہ وانا الیہ راجعون۔ وصال کے وقت حضرت کے چرہ مبارک ہے مسکراہٹ بہت نمایاں تھی۔

حضرت عروة الوقی خواجه مجر معصوم قدس سره کاقد خاصه تقابد بدن مبارک برگوشت، رنگ گندی، ابروکشاده، ناک او نجی، آنکسیس بزی بزی، ڈاڑھی سفید اور تمام اعضاء نہایت متناسب اور خوش وضع تقے حضرت کالباس نہایت لطیف بلکه لطف ہوتا۔ سر برعمامہ باندھتے اور بھی ہندی لباس زیب تن فرماتے۔

حفزت عروۃ الوقیٰ قدس سرہ کی آواز مبارک میں ہیں کمال تھا کہ نماز میں قر اُت پڑھتے وقت جس قدر بلند آواز میں پہلی صف والوں کومعلوم ہوتی تھی، ای قدر آخری صف والوں کوسنائی دیتی تھی۔اگر چہلعض اوقات حضزت کے پیچھے سوسوشفیں بھی ہوتیں ،لیکن آواز سب کو یکسال سنائی دیتی۔

(۱) حفرت شخ محرصبغة الله قدس سره

حفزت عروة الوقل كفرزندا كبريس مجددالف ثانى مر بندشريف تشريف لائة حفزت ني ان نومولود كود كور مر بندشريف النوائد الله عليم ياصغة الله "اور فرمايا كماس الرك سلام عليم ياصغة الله "الله كان كانام صغة الله ركهنا

چاہئے۔ ابھی شیرخوار ہی تھے کہ خت پیار ہو گئے۔ مزمن کا اس قدر غلبہ ہوا کہ امید زیست باقی نہ رہی۔ حضرت عروۃ الوقی نے حضرت مجدد الف ٹائی سے اس فرزند کی صحت کے لئے درخواست کی۔ حضرت مجدد الف ٹائی نے فرمایا، 'اس فرزند کے بارے میں چھ فکر نہ کرد، اس کی عمر بہت ہوگی اور بڑا صاحب کمال ہوگا۔ میں دکھیر ہا ہوں کہ ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لئے ہوئے ہے اور بکثرت مخلوق اس کے گرد حلقہ باند ھے استفادہ کے لئے کھڑی ہے'۔ چنا نچہ واقعی حضرت مجدد الف ٹائی کا بیارشاد پورا ہوا اور آپ کی عمر بانو سے سال موگا اور کمالات باطنی کو پہنچ کر مرجع خلائق ہوئے۔

حضرت خواجه محمر نقشبند قدس سره

آپ حفزت عروۃ الوقیٰ کے فرزند دوم ہیں۔حفزت خواجہ محدسعید فرمایا کرتے تھے، یہ مجھ سے پڑھنے کہیں آتے بوجہ علق استعداد تھوڑی مدت میں ایسے حالات وواقعات پر پہنچ کہ عقل وفکر سے باہر ہیں۔

عرب کے بہت سے علاء ومشاکخ مثلاً شخ عبدالوہاب رکیس المشاکخ ، شخ فخرالدین خطیب اور مولا نائمس الدین ملک العلماء عرب وغیرہ حاضر ہوکر حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ ہرضح وشام حضرت کے حلقہ میں ہزار ہا آ دمی شریک ہوتے ۔ کابل کے دوران قیام رمضان المبارک کامہینہ آگیا۔ تراوی میں لوگوں کی اس قدر کشرت ہوئی کہ کابل کی جامع مجد وسیع وعریض ہونے کے باوجود سب نمازیوں کے لئے کافی نہ ہوتی ۔ اس لئے حضرت شہر کے باہر باغ میں نماز تراوی اداو فرماتے تھے۔ صبح کی نماز کے بعد دیرتک مراقبہ کیا، تراوی اداو فرماتے تھے۔ صبح کی نماز کے بعد دیرتک مراقبہ کیا، پھر فرمایا کہ آخضرت میں خواز کی تاکید فرمار ہے ہیں۔

تصوصاً شیخ المشائخ عبداً نوباب، شیخ فخرالدین خطیب اور ملک العلماء مولانا تمش الدین وغیرہ نے آپ کا استقبال کیا۔ شیخ مرادشامی مع دیگر خلفاء کے حاضر خدمت ہوئے۔ کد معظمہ کے دوران قیام میں لوگ جوتی درجوتی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت ہوتے تھے۔ مجد الحرام میں لوگ پانچوں وقت حضرت کے انظار میں رہتے۔ جب حضرت تشریف لاتے تو آپ کی امامت میں نماز جماعت اداء کرتے۔ جب جج کے لئے عرفات تشریف لے گئو آپ ہی تمام جاج کے سالار قافلہ سے آپ فرماتے میں بھے پراس قدر عنایات اللی موئی کہ بیان سے باہر ہیں۔ خیال ہے کہ ۹۰ اھ میں آپ جج کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ بعد از ال مدینہ منورہ عاضر ہوئے۔ حضرت ابوالعلی منا قب نقشبندیہ میں لکھتے ہیں کہ میں اس وقت حضرت ابوالعلی منا قب نقشبندیہ میں بحب حضرت ججة اللہ بندرگاہ سورت بنچتو آپ کے صاحبر ادے حضرت ابوالعلی نے جونقاب اپنے چہرہ پرڈالا ہوا تھا اتار دیا۔ حضرت ججة اللہ بندرگاہ کور ہوتا وہاں کے لوگ آپ کا استقبال کرتے۔ کے رہوتا وہال کے لوگ آپ کا استقبال کرتے۔

حضرت مروج الشربعد کے فرزندخواجی مجمہ پارسا اورعلماء و مشائخ کی بڑی جماعت بھی جج کے اراد ہے ہے آپ کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ آپ نے ہمراہ سندر کے کنار ہے پہنچنا چاہا۔
ان دنوں بادشاہ عالمگیر بھی دکن میں تھا۔ ہمراہ شاہی لشکر میں کھمرایا۔ جج وشام حلقہ و مراقبہ کی مجلسیں گرم ہونے لگیس۔ خاز مقدس میں روانہ ہونا چاہا تو معلوم ہوا کہ عالمگیرکو آپ کی دعاء کی برکت ہے دکن میں بڑی فتو حات ہوئیں۔ ۱۸۸۵ء ۲۹۰اھ میں حضرت خواجہ سیف الدین قدس مرہ نے وفات بائی۔

حفرت ججة الدوج كى نماز كے بعدائي احباب كے ساتھ حلقہ مراقبہ میں بیٹھے تھے كہ عالمگیر بادشاہ حاضر ہوا اور ایک گوشہ میں مراقب ہو کر بیٹھ گیا۔اس وقت كى نے بہجى نہ جانا كہ كون آيا ہے۔ جب حفرت مراقبہ نے فارغ ہوئ تو بادشاہ حاضر خدمت ہوكر آ واب بجالا یا۔حضرت نے ہى اس پر بہت شفقت فرمائی۔صرف حضرت ہى سوار تھے اور سب پیدل چل رہے تھے صوفی عبدالوہاب فرماتے ہیں كہ میرے دل میں خیال آیا كہ عالمگیر جیسا بادشاہ جس كانظیر و خانی و نیا بھر میں موجود نہیں۔اس وقت حضرت كى سوارى كے ساتھ پيدل چل رہا ہے حضرت كے دل میں بھى یہ خیال مور آیا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہى حضرت كے دل میں بھى یہ خیال صور آیا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہى حضرت كے دل میں بھى یہ خیال مور آیا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہى حضرت كے دل میں کھی نے دل اور اور آیا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہى حضرت كے دل میں کھی نے دل اور اور آیا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہى حضرت کے دل میں کھی نے دل اور اور میں ہے کہ خیال آتے ہى حضرت کے دل میں کوئی خیال نہیں آتے گا

چونکہ بخری جہاز بہت دیریس پہنچااور جج کا وقت گزر چکا تھا نیز امام یمن نے آپ کا شایان شان استقبال کیا یمن

یں قیام فرمایا۔ عمرہ ادا فرما کر مدینه منورہ حاضر ہو گئے۔ حضرت ججۃ اللہ نے حسب وعدہ بادشاہ عالمگیر کی جانب سے حضور اکرم میں کے حضور میں صلوۃ وسلام پیش کیا اور بارگاہ رب العزت میں دعا کی

کشعبان ۱۹۸ه کو مکه معظمه کی طرف روانه ہوگئے۔
حضرت کے دوران قیام نماز ترادئ میں مجدالحرام کے اندراس
قد رہجوم ہوتا کہ لوگ ایک دوسرے کی پشت پر بجدہ کرتے تھے
حضرت شیخ محمد عبید اللّٰد مروح الشریعۃ قدس سرہ
حضرت تو قالوقی کے تیسرے فرزند ہیں۔ اولا دمیں
سب سے زیادہ لاڈ لے اور پیارے تھے۔ پلنگ کے قریب
آپ کی چار پائی بچھاتے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب تک میں
تہیں دکھنیں لیتا بجھے چین نہیں آتا۔

آپ سات سال کے تھے کہ آپ سے سوال کیا کہ دل
ایک پارچہ گوشت ہے۔ وہ کس طرح ذکر کرتا ہے گویائی کی
صفت تو زبان کی ہے۔ آپ نے فی الفور جواب دیا کہ زبان
مجھی پارچہ گوشت ہے جس قادر مطلق نے اس کوصفت گویائی
عطاکی ہے کیاوہ دل کو بہ صفت نہیں دے سکتا۔

رمضان شریف میں دن کوایک پارہ یاد کرلیا کرتے تھے
اور رات کو سنا دیا کرتے تھے نقل ہے کہ ایک روز عروۃ الوقی
کی خدمت میں بیٹھے تھے عرض کیا کہ شاید میری پیٹے میں کوئی
جانور کاٹ رہا ہے۔ جب کرتہ ہٹا کردیکھا تو بچھونے کاٹ
کاٹ کرساری پیٹے پھائی کردی تھی۔

ایک خص نے آپ کواس قدر برا بھلا کہا کہ غصہ سے
اس کا منہ جھاگ سے بھر گیالیکن آپ خاموش سنتے رہے فرمایا
کہ اب تو غصہ کو تھوک دو چونکہ غصہ سے تمہاراد ماغ خالی ہو گیا
ہو۔باد شاہ نے آپ سے اخذ فیض کیا اور آپ کی القائے نسبت
اور توجہ باطنی سے مشرف ہوکر بہت خوش ہوا۔ ہزاروں آ دمی
آپ کے ملقہ میں شریک ہونے گیا
آپ کے ملقہ میں شریک ہونے گیا

جب مرض کا زیادہ غلبہ ہوگیا تو آپ نے بادشاہ سے مرض کا زیادہ غلبہ ہوگیا تو آپ نے بادشاہ سے مرض کا زیادہ غلبہ ہوگیا تو آپ مقام پر پہنچتو دعا کیں دیکروطن روانہ ہوگئے جب سنجا لکہ کے مقام پر پہنچتو صبح کی نماز کے بعد اشراق کے وقت ہروز جمعہ ۱۹ رہے الاول ۱۰۸۳ھ کو دریافت کیا کہ کیا اشراق کا وقت ہوگیا نیت باندھی

اور تجدے میں جال بحق ہوئے۔

حفرت شيخ محمرا شرف محبوب الله قدس سره حفرت عروۃ الوقل کے چوتھ فرزند ہیں۔ چنانچہ ایک بى توجه مين تمام نسبت مجددية ولايت صغرى وكبرى وعليا أور كمالات نبوت وغيره طے فرمائے \_آپ ماستقامت طريقت وشريعت وورع وتقوى موصوف اورطاليان خداكي بدايت ميس مشغول رہنے تھے۔ پچھتر سال کی عمر میں ۲۷صفر ۱۱۱۸ھ کو بوقت سحروفات پائی اور حضرت عروة الوقنی کے مرقد کی مخربی جانب مدفون ہوئے۔ روضتہ القیومیہ میں آپ کی ولادت ۲۸ • اهیں اور وفات کا ااهیں ہونادرج ہے

حضرت خواجه سيف الدين رحمة الله عليه

یانچویں فرزند ہیں۔ حمیارہ سال کی عمر میں آپ کے والد بزرگوارنے آپ کوفنائے قلب کی بشارت دی اور آپ کی علواستعداد ملاحظ فرماكرآب كى ترقى كابهت خيال ركها آب عنفوان شابى مي جمله كمالات حاصل كر كم تقبول باركاو ذوالجلال موسك

حفرت خواجه سيف الدين شاجهان آباد ينيح تواس وقت الفاقابادشاه عالكيرد بلي من نبيس تعاكيونكهآب ايخ والد بررگوار حفرت عروة الوقى كى خدمت من تحريفرمات بين-"بادشاه والل عسكر دري شهرفيستند" \_ الل شهرن آپ كاپر جوش استقبال كيا بعض كوشنشين اورشكت دل طالب علمول نے جو كالشكريول سيت كى درجه بهترين، اخلاص عاصل كرلياب خاص كر حافظ عبد الجليل لنك جوكداس نواح كے مشائخ ميں ہے ہیں اور اہل ثروت کی ایک جماعت ان کے ساتھ سر نیاز ركمتي باورملتفت خال وغيره ارادات كاخيال اوركال نياز مندى ركهتة بن اورفقير كے ساتھ عجب حسن ظن پيدا كيا چند بار محبت سکوت رکھ کرمسافت بعیدہ سے کامل اخلاص وطلب کے ساتھآتے ہیں۔

زیاده عرصه نه گزرا تها، شابجهان بادشاه کا آگره مین انقال ہوگیا۔ بادشاہ کے مدارج سلوک کا حال باوشاہ دین بناہ (عالكير) كوحفرت (آنجناب) كي خدمت من ايك دوسري فتم كا اخلاص بـ لطائف ك ذكر اور ذكر سلطاني (سلطان الذكر) سے گزر كرنفي واثبات كے ذكر كے ساتھ ما بندين اور ظاہر کرتے ہیں کہ بعض اوقات خطرہ مطلقاً نہیں آتا اور بھی آتا

besturdubooks.wordp مجمی ہے تو قرار نہیں یا تا۔اس دجہ سے بہت خوش ہیں اور کہتے ہیں کہاس سے پہلے وساوس کے بجوم سے دل تک تھا اور اس نعت كاشكر بجالات ميں اور طريقه عاليه كى دوسر عطريقوب برفضیلت بیان کرتے ہیں اور فقیر کورخصت کرنے برراضی نہیں ہوتے ہیں مخفریہ ہے کہ حضرت کی عائبانہ توجہ کے امیدوار ہیں۔امید ہے کہ مہر بانی فرما کرکوئی نگاہ ان کی حانب فرما کیں مے اور کوئی امرمعلوم ہوتو فقیر کے عنایت نامہ میں تح بر فرما کیں مے۔ گوششینی کااورمیل جول ندر کھنے کاعادی ہے، چندآ دمیوں ہے بھی میل جول کا شوق نہیں رکھتا لیکن محض خیر خوابی نے اس کواس بات پر الین آپ کے پاس آنے پر) آمادہ کیا"۔

بادشاہ دین بناہ نے شنبہ(ہفتہ) کی شب کو جواس مہدنہ کی تیسری شب ہوگی،فقراء کی منزل میں آ کر کھانوں کی فتم سے جو کچھ حاضر تھا، بے تکلف تناول فرمایا، مجلس سکوت (مراقبه) بھی داقع ہوئی۔

شاجمال آباد کے دوران قیام میں ایک مرتبہ بادشاہ عالمكيرنے حضرت خواجہ سيف الدين كى باغ حيات بخش كى سير کی تکلیف دی۔ وہاں آپ نے دوش میں سونے کی محیلیاں دیکھیں، جن کی آمھوں میں جواہرات جڑے ہوئے تھے۔آپ نے ان کود کھے کرفر مایا کہ جب تک مجھلیاں نہ توڑ دی جائيس كى، مين اس جكه نهيم فول كارباغ كي فطول في تال کیالیکن بادشاہ نے کہا کہ' خاطر داری شیخ میں بہت نفع ہے' ،اور اى وقت تزوادي \_حضرت خواجيسيف الدين كاسينماليس سال كي عمر ش ٢٦ جمادي الاولى ١٩٨٥ م ٢٩ هوانقال موا\_

آپ کی اولا د در اولا دبیس حضرت عبدالغی مجد دی جمی ین جو دارالعلوم دیو بند حضرت مولانا رشید احد گنگوی اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوى قدس سرما بيسي عظيم شخصيتون کے استاد حدیث ہیں۔ اور حضرت مولانا شاہ محدر فع الدین ديو بندخم المدنى مهتم دار العلوم ديو بندمجى حضرت شاه عبدالغني قدس مرہ کے خلیفہ کبار میں سے تھے۔حضرت مولانا عاشق اللي ميرهي قدس سره' تذكرة الرشيد' شاه (عبدالغي) صاحب کوایے شاگردوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت مولانا (رشیدانه) گنگوی اور حفرت مولایا (محمدقاسم) ما نوتوی کے ساته تمنى اور مريدول مين شاه رفع الدين رحمة الله عليه صاحب مدرس مدرسه عاليه اسلاميه (ديوبند) تقيه

حضرت خواجہ محمد نضل علی تحریثی نقشبندی مجد دی سراجی مسکین پوری قدس سرہ کے اجل ضلفاء میں سے تھے۔

لينتخ محمر ليوسف

آپ ملتان کے مشہور گردین کی خاندان کے پیرزادہ اور حضرت عروۃ الوقل کے خصوص خلفاء میں سے تھے، حضرت آپ پر بہت مہربان تھے اور بعد بحیل سلوک خلافت عطاء فرما کرآپ کو ملتان بھیج دیا جہاں آپ کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ وہاں کے گردونواح میں آپ کے ذریعہ نشتبند بیمجدد بید کا بہت رواج ہوا۔ (روضۃ القیومیدرکن دوم ص ۲۲۰)

شخ معروف بھری نے اپنی تالیف'' و خیر ۃ الخوانین' میں (جوسنہ ۲۰ اھ کی تصنیف ہے ( لکھاہے کہ میرک معین الدین ۲۲ واھ میں شاہجہاں کی طرف سے خدمت دیوانی و بخشی گری اور واقعہ نولی صوبہ ملتان سے متاز ہوئے ۔ پنجاب کی پیلک آپ کے صلاح وتقو کی کود کیھ کرمریدوں کی طرح پیش آتی تھی۔ اس علاقہ میں آپ میرک جیو کے نام سے مشہور بیائی جو کوئلہ میرک جیو کے نام سے مشہور ہے۔ بنائی جو کوئلہ میرک جیو کے نام سے مشہور ہے۔

حضرت عالمكيررهمة الثدعليه مغل فرمانرواؤس ميس ابك عظیم فرماروا۔ آپ نے مولانا سید محمد قنوجی اور علامہ سعد اللہ خان ااورد گیرفضلائے عصرے عمر نی وفاری کی تعلیم حاصل کی ، تر کی بھی جانتے تھے۔ پھر۳۹ سال گیارہ ماہ بیں یوم کی عمر میں كم ذيقعده ۲۸ • اه مطابق ۳۱ جولا ئي ۱۲۵۸ء کوتخت سلطنت پرمتمکن ہوئے ۔ تو بادشا ورعیت نواز نے بھی کوئی ایساتھم صادر نہیں فرمایا جور فاہِ عامہ کے منافی اور مخلوق کی پریشانی کا باعث ہوا ہو۔ ہاں آپ نے تخت تشین ہوتے ہی بھنگ وغیرہ کاشت کرنے کی ممانعت کردی ،شراب نوشی ممنوع قرار دیے دی ،جؤا بند کر دیا، بازاری عورتوں کو تھم دیا کہ یا تو شادی کرلیں یا ملک سے نکل جا کیں۔ بچوں کو غلام یا خواجہ سراء بنا کر بیچنے کے ظاف احکام جاری کئے، تی ہونے کی ممانعت کردی، گانے والوں اور گانے والیوں کو دربار سے ہٹا دیا اور تقریباً اسی ٹیکس معاف کردیئے۔ نیزتمام ممالک محروسہ میں سلطنت کی وسعت کے با وصف احکام شری جاری و نافذ کئے۔غرضیکہ آپ کے عبد معدلت میں دین متین کا آوازہ جس قدر بلند ہوا اور ای طرح حضرت مولا ناظیل احد مظاہر العلوم سہار نپور (جن کے خلیفہ شخ الحدیث حضرت مولا ناز کریاء صاحب ہیں) کو بھی حضرت شاہ عبد الغی قدس سرہ سے سند حدیث کا شرف حاصل ہوا۔ تذکرہ الخلیل میں حضرت شاہ عبد الغی قدس سرہ کا حضرت مولا ناخلیل احمد قدس سرہ کوعطاء کردہ اجازت نامہ اور دعاء عند الملفز م کی سند کی نقل بھی درج فر مائی ہے۔

اور حفرت خواجہ سیف الدین قدس سرہ کی اولا دور اولا دیس حفرت خواجہ سیف الدین قدس سرہ کی اولا دور حضرت مولانا خواجہ آفاق بھی شے جن کے خلیفہ مجاز ان کے خلفاء میں حفرت مولانا محمد علی مونگیری کے بانی دار العلوم ندوۃ العلماء کھونو اور حضرت مولانا سیدعبد الحی قدس سرہا ناظم ندوۃ العلماء کھونو بھی شے جن کے چشم و چراخ حضرت مولانا ابو الحن علی ندوی مد ظلہ العالی ہیں۔ غرضیکہ ہندوستان کے یہ بڑے بڑے دار العلوم علمی اور روحانی طور پرامام ربانی حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرہ سے بالواسطہ پرامام ربانی حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرہ سے بالواسطہ ویشیاب ہیں۔ اور الن ہی بزرگوں کے خلستان کے خوشہ چین ورثین منت ہیں۔

نیزسلماله طریقت کی بھی بے شارشانیس ہیں جو حضرت خواجہ سیف الدین کے واسط سے سلسلہ عالیہ نقشبند بیہ مجدد بید سے نبست رکھتی ہیں۔خود حضرت خواجہ سیف الدین کے خلیفہ مخدوم ابو القاسم ہنوری نے سندھ میں سلسلہ عالیہ نقشبند بیہ مجدد بیری بہت بلیخ واشاعت کی۔اگر چاس سے قبل مخدوم آوم بنوری بھی جو حضرت عروة الوقتی کے خلفاء میں سے تھے جنہوں نے سندھ میں اس سلسلہ کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اور آپ ہی کے سلسلہ عالیہ میں حضرت مرزا مظہر جان جاناں اور حضرت شاہ غلام علی قدس سرہ کے ذریعہ بلاوعرب، روم اور شام وغیرہ میں سلسلہ قدس سرہ کے ذریعہ بلاوعرب، روم اور شام وغیرہ میں سلسلہ عالیہ تھے جدن کے ایک خلیفہ مولانا خالدروی عالیہ تقدید میں عرب مروم اور شام وغیرہ میں سلسلہ عالیہ تھے جدن کے ایک خلیفہ مولانا کے کہا تو بات عالیہ تھے کے نام سے شائع کیا ہے۔

صاحب در المخارش ، در المخارعلامه شامی جیسی عظیم شخصیت بھی حضرت مولا نا خالدروی کے مرید ہیں۔ نیز حال کے بزرگوں میں حضرت مولا نا عبدالغفور عباسی مدنی قدس سرہ کی وجہ سے عرب وعجم میں اس سلسلہ عالیہ کو مزیدع وج حاصل ہوا جو مدرسہ امینیہ دبلی کے فارغ انتحصیل جید عالم واستا داور

ہندوستان میں شریعت اسلامی کا جس طرح لحاظ رکھا گیا،اس کی نظیر مشکل ہی ہے ملے گی۔

شہنشاہ عالمگیر نے سلوک وطریقت کی تعلیم بھی حاصل كى \_جس مين آب حضرت مجد دالف ثاني قدس سره كى تعليمات ہے بہت متاثر تھے۔ای لئے ان کے فرزندار جمند حضرت خواجہ معصوم قدس سرہ کی بیعت اوران کے بوتے حضرت خواجہ سیف الدین کی صحبت آپ کے حق میں دوآتھ بن گئی۔ نیز حضرت خواجه محمد نقشبند اور محرز برے بھی مستفیض ہوئے۔آپ عالم دین اور حافظ قرآن تو پہلے ہی ہے تھے، پھرمحی دین اور یابند شرع متین بنے میں کیا در لگ سکی تھی۔ آپ نے کتاب وسنت کے احکام کے احیاء ور و ت کے لئے فاوی عالمگیری کی تدوین كرائى جس كوآب حربي فتوحات كى طرح ايك عظيم الثان كارنامه كهاجا سكتاب ورحقيقت شهنشاه عالمكير بمدر دخلائق خدا پرست اورانسان نوازمؤمن کامل تھے۔آپ کے اخلاق عالیہ کی ہمہ گیری اور عالمگیری منصف مزاج مؤرخین کے نزدیک ملم ومحقق ہے۔آپ بظاہرایک تخت نشین تاجدار تھے،کین مِراج درویشاندر کھتے تھے۔ آپ نظر آتے تھے شاہی محل میں لیکن آپ کی روح برواز کرتی تھی حقیقت ومعرفت کی فضاؤں ا میں آپ حنفی المذ ہب سی تھے اور اسلامی فرائض کی یابندی اور ان کے اجراء میں بے حدکوشاں رہتے تھے۔ ہمیشہ باوضوءرہتے اورکلمه طیبهاور دیگر وظائف هرونت زبان پر جاری رہے تھے، نمازاول وقت میں مسجد میں باجماعت ادافر ماتے۔

حرمین شریقین کے زائرین و مجاورین کے لئے کثیر رقم ارسال فرماتے۔آپ نے قرآن مجید کے دو نسخے خود کتابت فرما کرنہایت قیمتی جلدیں بندھوا کر حرمیں شریقین کو مجموائیں۔ فن خوشنو کسی کے علاوہ آپ کوفن انشاء اور نٹر نگاری میں بھی ید طولی حاصل تھا۔ چنانچے رقعات عالمگیری جوآپ کے خطوط کا مجموعہ ہے، فاری طرز انشاء کا بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ بھی سمجھی شعر بھی کہتے تھے۔ چنانچ ایک شعر ملاحظہ ہو،

م را سبات کی پہنیک کرنا سے وہ اور م غم عالم فراوال است ومن یک غنچہ دل دارم چہال در هیشهٔ ساعت کنم ریگ بیابال را (اس جہان کاغم بہت زیادہ ہے اور میرے پاس ایک ا غنچہ جیسا دل ہے۔ گھڑی کے شیشہ میں اس جہان کی ریت کے م کو کسے گزاروں)۔

صاحبزادے حضرت ابوالعلی نے ظاہری تعلیم سے فارغ ہوکر جاہدہ شروع کیا۔ اپنے چرہ پر نقاب ڈال لیا اور لوگوں کی ہم نشنی کو ترک کر دیا۔ جب حضرت ابوالعلی سے چرہ پر نقاب ڈالنے کی وجہ دریا فت کی تو اللہ نے آپ نے عرض کیا کہ حضرت سرور کا نئات علیہ الصلوات و التسلیمات میرے سام تشریف فرما ہیں، اس لئے اب میں نہ کسی کی طرف د کھے سکتا ہوں۔ آٹھ سال تک نقاب پوش نہ کسی کی طرف د کھے سکتا ہوں۔ آٹھ سال تک نقاب پوش سے۔ اس عرصہ میں آپ نے نہ بھی آ رام کیا اور نہ تکیدلگا کر بیٹے۔ ہروت قبلہ رو بیٹے رہے، صرف نماز کے لئے اٹھے۔ بروت قبلہ رو بیٹے رہے، صرف نماز کے لئے اٹھے۔ ہروا۔ صرف اپنی والدہ یا والد بر رگوار سے بعض ضروری امور عوا۔ صرف اپنی والدہ یا والد بر رگوار سے بعض ضروری امور کے لئے ۲۰۱۱ھو تیتا لیس سال کی عمر میں وفات یائی۔

حضرت خواجہ محمد زبیر دہمۃ اللہ علیہ کی عمر جا رسال جارماہ ہوئی تو آپ کو ایک سعادت مندادیب اور طالع مندمعلم کے سپر دکیا گیا۔ تیرہ سال کی عمر میں اپنے دادا حضرت مجدد الف ٹانی ہمراہ حج کے لئے تشریف لے گئے۔ حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرہ کو جس سال تجدید الف ٹانی کا منصب عطاء ہوا تھا اس کے پورے سوسال بعد 1399ء/ ۱۱۱۱ھ میں حضرت ججۃ اللہ نے حضرت خواجہ محمد زبیر کو اپنا قائم مقام بنا کر قطب الاقطابی اور قومیت کی ضلعت بہنا کر۔

حضرت شاہ محمہ مظہر رحمۃ الله علیہ فرزند حضرت شاہ احمہ سعید کے متھے رحمۃ اللہ علیہا۔ آپ کی ولا دت باسعادت بتاریخ سم جمادی الاولی ۱۲۴۸ھ۔

جد امجد نے آپ کو چوم کر سونگھ کر فر مایا کہ اس لڑ کے میں اولوالعزمیت کی بوآتی ہے۔ آپ نے حق سبحانہ تعالیٰ کوخواب میں دیکھا، جبرائیل علیہ السلام وحضرت پیغیبر خداعیا ہے کہ خواب میں زیارت ہوئی۔ خواب میں زیارت ہوئی۔

آپ نے ایک خانقاہ ، بکمال اہتمام و انظام بہت برے طبقات کے مدین شریفہ میں بجانب باب الجمعہ بوائی، جس میں زائرین اور قیمین رہ کر راحت پاتے ہیں نسبت کمال محب حضرت سید عالم اللیقی ، وشوقِ دفن بقیع شریف، سالہا سال سے مدینہ منورہ سے باہر قدم ندر کھا حتی کہ اامحرم سالہا سال سے مدینہ منورہ سے باہر قدم اللیہ و احداد جعون قیم شریف میں متصل دیوار جانب قبلہ قبر مبارک حضرت عثان رضی شریف میں متصل دیوار جانب قبلہ قبر مبارک حضرت عثان رضی

الله تعالی عنداینے والد ماجد کی قبر کے پہلومیں مدفون ہوئے۔ رحمۃ الله علیما۔

حضرت مولانا ارشاد حسین رحمة الله علیه اکابر اصحاب واجل خلفاء حضرت شاه احمد سعید سے تھے، رحمۃ الله علیها۔ آپ کا نسب انسب بواسط حضرت محمد یکی حضرت مجد والف ثانی سے ملتا ہے، قدس سر ہما۔ آپ عالم وفاضل جید تھے۔ وعظ اس روانی سے فرماتے اور اس میں ایسے ایسے شریعت وطریقت کے نکات بیان کرتے کہ سکتہ کا عالم ہوجاتا تھا۔ آپ کی مجلس نہایت پرفیض بیان کرتے کہ سکتہ کا عالم ہوجاتا تھا۔ آپ کی مجلس نہایت پرفیض بارکمت تھی۔ آپ کا وصال ااسا اھ بمقام را مجدورہ وا۔

حفزت شاہ رؤف احمد رحمة الله عليه اجل خلفاء حفزت شاہ غلام علی صاحب سے تھے۔حضزت نے فر مایا میں ابتداءِ قلب سے تمہارا کام شروع کرتا ہوں۔

شاہ ابوسعیدر حمة الله علیہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ بھو پال میں آپ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا، آخر میں حج کا ارادہ کیا۔ اثنا ئے سفر میں یلملم میں ۱۲۵ سے وانتقال فرمایا۔

> به زمین چول سجده کردم ززمین ندا بر آمد که مرا خراب کرده تو بسجده ریائی به طواف کعبه رقتم به حرم رجم نه دادند کر برون درچه کر دی که درون خانه آئی

اپنا ولی عہد بنایا اور اپنے تمام مریدوں اور خلفاء کو تربیت باطنی کے لئے آپ کے حوالہ کردیا۔ بعدازاں ۲۹محرم ۲۰ اس ۱۹۰۷ اس ۱۹۰ اس ۱۹۰۷ اوگیا اور بروز ہفتہ جعد ۲۸ ذیقعد ۷۰ کا ایم ۱۱۱۱ سے کوبادشاہ عالمگیر کا انقال ہوگیا۔ جمعہ ۲۸ ذیقعد ۷۰ کا ایم ۱۱۱۱ سے کوبادشاہ عالمگیر کا انقال ہوگیا۔ کین تقریباً ایک ماہ بعدشا ہزادہ محمہ معظم کو بادشاہ کے انقال کی خبر ملی ۔ شہزادہ نے ای وقت حضرت خواجہ محمد زبیر کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ میرے تق میں دعا و توجہ فرما کمیں کہ فتحیاب ہوگر ہندوستان کی سلطنت میرے ہاتھ آئے۔ حضرت فتحیاب ہوگر ہندوستان کی سلطنت میرے ہاتھ آئے۔ حضرت نواجہ دی ۔ جب شنم ادہ لا ہور پہنچ گر تحت شاہی پر بیٹھا تو حضرت خواجہ حمد زبیر تی نے اپنچ دست مبادک سے شنم ادہ کے مر پر تاج شاہی رکھا۔ اسے مسلطنت نوادہ کے مر پر تاج شاہی رکھا۔ اسے میں کہ بیٹان حاکم مانان کی جرار لئنگر لے کر باپ سے آ ملا۔ معنز الدین حاکم مانان محمد الدین حاکم مانان کے ادالتکر لے کر باپ سے آ ملا۔ معنز سے خود لا ہور شمبر کے ادالتکر لے کر باپ سے آ ملا۔ معنز سے خود لا ہور شمبر کے ادالت کے در سے کی خوشخبری عطا غرم اکر دخصت کا۔

محمعظم لاہور سے سرہندآیا تو خضرت عروۃ الوقی کے بڑے صاحبرادے حفرت عردۃ الوقی کی دستار مبارک شخرادہ اسے نعت عظمیٰ خیال دستار مبارک شغرادہ کے مر پر باندھی شغرادہ اسے نعت عظمیٰ خیال کر کے چھولا نہ سایا۔ حضرت خواجہ محمد زہیر قدس سرہ کافی عرصہ ہونے لگا، ہزاروں آ دی آپ کے مرید ہوئے اور کیٹر جماعت نے خلافت پائی۔ بعد ازاں آپ اپ خلیف شخ عبد الرحیم کو خلافت عنایت فرما کراور لاہور کے تمام مریدین وخلفاء ان کے سرد کر کے مرمد شخریت خلوت سے در کر کے مرمد شریف کے ایم کو خلاف ان کے سرد کر کے مرمد شریف کے اسے خلیف شخ کے مرادر لاہور کے تمام مریدین وخلفاء ان کے سرد کر کے مرمز شریف کے اسے داروں کے لئے مسجد تشریف کے جاتے۔

"الحمد وسلام على عباده الذين اصطفير حصوصاً على سيد الورى صاحب قاب قوسين اوادنى و على آله و اصحابه نجوم الهدى، اما بعد مخفى ندر به كه چونكه برادر عزیر محمد اصان مت تک خداطلی کنی بدر به که برادر عزیر محمد اصال مت تک خداطلی کیس بلکداین بزرگول کی نسبت بطور ورشیلیس اس لئے اس فقیر نے برادر فدکور کو طریقه عالیہ نقشبند بیاور قادر بی ک تعلیم طریقه کی اجازت دی الله تعالی کوفنل و کرم سے امید به که جوکوئی برادر فدکور کا بهم نشین بوگا، دونول طریقول کی برکات جوکوئی برادر ید کورکا الله تعالی من البع سے بہره مند بوگا۔ اجازت اس شرط پر مشروط ہے که شریعت ادر طریقت پر ثابت قدم رہے۔ والسلام علی من البع ادر طریقت پر ثابت قدم رہے۔ والسلام علی من البع الهدی کتبہ فقیر محمد زیر '' روضة القیوم''

# شامان مغليه ايك نظرمين

حق سجانہ وتعالی نے خانو ادہ تیور یکو جس قدر نوازا تھا، اس کی مثال بوری تاریخ میں مشکل ہی ہے لیے گ۔ برصغیر سلطنت مغلیہ کابی شہنشاہ ظمیر الدین بابرتھا۔ ہندوستان آنے سے پہلے اس کی عکومت افغانستان میں تھی اور اس سے قبل فرغانہ میں وہ امیر تیور صاحب قران یعنی امیر تیورگورگان کی بانچویں بشت میں تھا۔ تیور تک اس کا شجرہ نسب اس طرح کی بانچویں بشت میں تھا۔ تیور تک اس کا شجرہ نسب اس طرح ہے۔ بابرین عمر شخ مرز ابن ابوسعید مرز ابن سلطان محمد مرز ابن میران شاہ بن امیر تیور۔

(۱) امرتبوره۳۳۱ه۲۳۷ه شسرقد کنواح ش

پیدا ہوا۔ چنگیز خال اس کے اجدا دمیں تھا۔ تیمورا بے باب کے مرنے کے بعد ۱۳۹۰ء الاعد میں ایک قبیلہ کا سردار بنا۔ • ۱۳۷ء اے میں تر کتان اس کے زیر نگین آگیا اور سمر قبر اس کا پایہ تخت قرار بایا۔ اس کے بعد وہ دوسرے ملول کی فتوحات کے لئے روانہ ہوا۔ ایران اور وسط ایشیا کے مختلف حصول پر قبضہ کرتا ہوا اے۱۳ عدم میں روس کے دار الحكومت ماسكوتك جا پہنچا۔ ۴۵ ما ۲۰۸۷ حصیں مازندران اور آذر بائجان پر قبضه کرلیا۔ ۱۳۹۸ء ۱۰۸ھ میں وہ شال مغربی درول کی راہ سے برصغیر برحملہ آور موا۔ اور آخری تعلق بادشاہ محود شاہ بن محمد شاہ کو شکست دیکر اور دہلی پر قبضہ کر کے اسے تخت وتاراج كيا، بعرايشيائكو يك اورشام كارخ كيا اور انگوره کی جنگ میں تر کول کو فکست دیکر سلطان مایزید بلدرم کو قد کرلیا۔۱۳۰۵ء ۸ میں چین برحملہ کرنے کامنصوبہ بنار ہا تھا کہ بہاد راسلام رحمتہ اللہ علیہ کودست اجل نے اپنی گردنت میں لے لیا۔ بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ امیر تیمور کی قبر حضرت امیر کلال کے گنبد میں ہے۔ تیمور کے جارلڑ کے اور ایک لاک تھی لڑکوں کے نام جہا تگیر مرزا عمر شیخ مرزا میران شاہ اورشاہ رخ مراز۔ اول الذكر دوصا جزادے بايكى زندگى میں ہی فوت ہو <u>گئے تھے۔</u>

(٢) ميران شاه بن امير تيورجو بابر كے دادا كادادا تھا۔ مابر برى صلاحيتوں اورخوبيوں كاانسان تھا۔خطاء بخشى اور جرم يوثى اس كى سرشت يىل داخل تقى وه ايك طرف نهايت بهادر، جرى فن سيگرى كامامرتفاتو دومرى جانب علم وادب كادلداده، عربي، فارى ادرتر كى زبانول كانتبحر عالم ہونے كے علاوہ شاعر بھى تھا نوروز و نوبهاروے و دلربا خوش است ابابر به عیش کوش که عالم دوباره نیست نمازروزه كابزا يابندتها بجيين بي مسخواجه عبيداللداحرار کا مرید ہوگیا اور مشار نے سے بری عقیدت رکھتا تھا۔ تاریخ فرشته كابيان بىك بابرحفى المذبب تفافر نماز بمى قضانبيل ك اور ہر جعد کو یا بندی سے روز ہ رکھتا تھا۔

besturdinooks.wordpr بادشاہ ظفرنے مجبور ہوکر انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کردیا اور بے سرو سامانی کی حالت میں تیرہ ہفتے تک جنگ جاری رکھی ،آخر فکست کھائی او رسماستمبر ۱۸۵۷ء کو اگريزون كادلى يرتضه وكيا\_بادشاه مقبره مايون عرفاركيا عمیااورانگریزوں نے اس کے نو بیٹوں کو گو لی مارکران شنم ادوں ۔ کے سرخوان میں رکھ کر بادشاہ کے سامنے پیش کردئے۔ بادشاہ نے جگر گوشوں کے سر دیکھ کرنہایت صبر دمحل سے منہ چھیرلیا اور فرمایاد الحمداللد! تیوری شاہرادےمیدان جنگے سے باپ کے سامنے سرخروہو کر لوئے۔ خداوند کریم ان کی مغفرت فرمائے!''بعدازاںاگریزوں نے قتل وغارت گری کی، پھر بادشاه برمقدمه جلايا كيا اوراكتوبر ١٨٥٨ء يس وه بطورشايي قیدی رنگون بھیج ویئے گئے، جہال جار برس کے بعد نومبر ١٨٦٢ء/٢١ حوان كانقال موكما \_اس طرح سلطنت مغلبه سواتین سوسال برصغیر برقائم ره کربادشاه ظفر پرختم ہوگئ۔ الل بندگی اس چز کے ساتھ ہے جو کہ شارع علیہ الصلاق

والسلام سے ماخوذ مواور نفس كواس ميس كوكى وظل ندمواور سخت ریاضتیں جو کہ شریعت منورہ کےموافق نہ ہوں اور پنجبر مالیہ کی سنت کے طریقے کے خلاف ہول وہ مقبول نہیں ہوتیں اوراس ذات اقدس (تعالى شانه) ك طرف كوئى راستنبيس كهوتيس\_ اس سلطنت شریعت میں جو کیفس را ہزن کی امار گی کے مادہ کو کافتی اوراس کی انانیت کوجر بنیادے اکھاڑ دیتی ہے۔ جب تو اچھی طرح غور کرے تو نفس برسنت وشریعت کی متابعت سے زياده بخت وگرال كوئى چيزنيس باوركوئى رياضت سنت برعمل كرنے سے زيادہ افضل نہيں ہے۔ اس لئے فتاع نفس ايس مربوط موئى حضرت بايزيد بسطامي قدس سره نفرمايا كهيس نے تمیں سال مجاہدہ میں کوشش کی ہے، میں نے شریعت کی متابعت برعمل کرنے سے زیادہ سخت کوئی عمل نہیں مایا۔ لوگوں نے عمر بن نجیب سے یو چھا تصوف کیا ہے؟ انہوں نے کہا شریعت کے امرونی برمبرکرنا ( قائم رہنا)۔



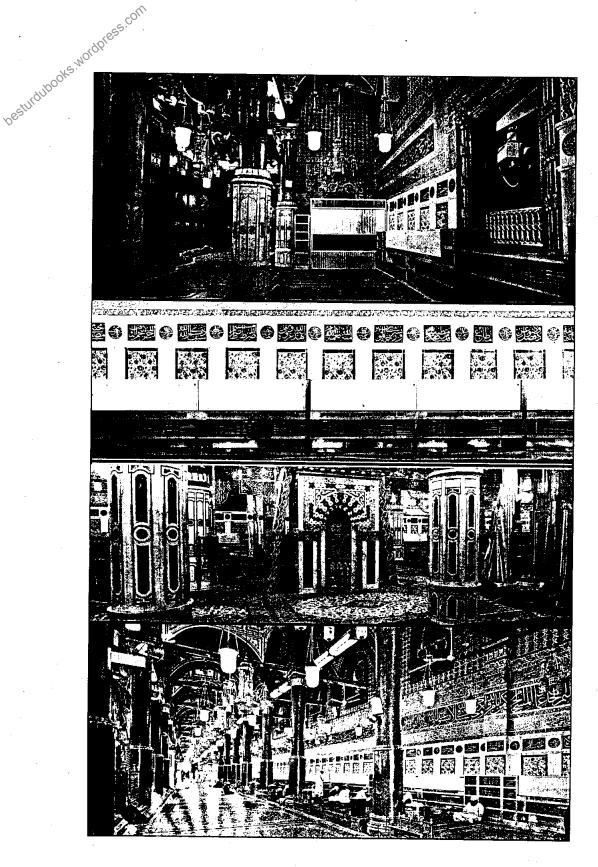



# مكتوبات معصوميه

اس باب میں حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرزند ارحمند حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے مکتوبات سے منتخب مضامین کو مرتب کیا گیا ہے جن میں اسلامی زندگی سے متعلق عام اہم موضوعات کی تفصیل وتشریح آگئی ہے۔

کی نے میری کی سنت کواس کے مردہ ہوجانے پر زندہ کیااس کو سوشہیدوں کا تواب طے گا'' سسیہ میدیث تم نے بھی کی ہو گی۔ سسانی او گوجوٹ گی۔ سنہ ونا سسنقر کوعزیز جاننا اور ورع وتقوی کے بجان ودل طالب بنے رہنا سسکی گناہ کوچھوٹا نہ جانو سسانی دورا فقادہ (کا تبتح رہی) کو دعائے خیر میں یاد رکھو۔ تم درجہ مبتدی سے بہت کچھر قی کر گئے ہو سسبدرجہ اولی اجازت ہے کہ اورادعیا مسنو نہ علاوہ ذکر کے پڑھا کر وُنماز تبجد وچا سنونہ علاوہ ذکر کے پڑھا کرو نماز تبجد وجا اور قیام لیل تو کہنا چا ہے کہ دخروریات طریقہ صوفیاء 'سے تجداور قیام لیل تو کہنا چا ہے کہ دخروریات طریقہ صوفیاء 'سے سے تعلیم و تعلم طریقت کے منافی نہیں ہے بلکہ ید کام نیت صالحہ کے ساتھ ہوتو نسبت باطنیہ کے مؤید ہے۔

نثان آثنا داری بیازدیک من بنشین

عربن عبدالعزیز سے منقول ہے کہ انہوں نے اپی حیات میں قبر بنائی حیات ایک ایک دوایت میں ہے کہ آخضرت علیقے نے ارشاد فر مایا ''ابن آ دم کو چند لقے کا فی ہیں ، جو اس کی پیٹھ کوسیدھا کو کھیں اگراتنے پر صبر نہیں کرسکنا تو پھر پیٹ کا تیسرا حصہ کھانے کے لئے ہوائی تہائی سانس لینے کے لئے ہو''۔ امام احمد بن ضبل ای معرفت کے طالب تھے کہ عظم واجتہاد کے اعلیٰ مرتب پر فائز ہوتے ہوئے مشہور ہزرگ معرفت بھر حاتی کی رکاب کے ساتھ فاد ماند طریقہ پر چلتے تھے' لوگوں نے اس ادب واحترام کا سب دریافت کیا تو امام احمد نے فرمایا کہ: بشرکو فعدا کی معرفت جھے سے زیادہ حاصل ہے۔ امام اعظم نے اپنی عمر کے اخیر دوسال میں ای مقصد اعلیٰ کی تکیل کی اوران کا مشہور مقولہ ہے۔

#### لولا السنتان لهلك النعمان

(اگر بحیل مقصد کے بید دوسال ندہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا) دیکھوا عمال میں وہ کتنا او نچا درجہ پہلے ہی سے رکھتے تھے۔ اجتہاد واستنباط کے برابر کونساعمل کوئی طاعت پہنچ سکتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ''جوشمس اپنے تمام غموں کو ایک غم لیخن آخرت بنالے گا' اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور کر دے گا''جس کے دودن مسادی گزریں وہ گھائے میں ہے۔ اس فرصت قلیلہ کو 'دفتیر باطن' اور ''تور قلب' میں لگا دو' تغیر

## بادني كانقصان

کوئی بادب خداتک نہیں پہنچاہے ..... ''عدم رعایت آ داب' میں ضرر کا بلد غالب رہتا ہے' اور نفع موقوف ہوجا تا ہے۔ افسوس وشرمندگی

ہائے عمر کا حصہ (شباب) ہوا و ہوں میں بسر ہوگیا اور اس وقت کے عمل کا کیا اعتبار ہوگا نجالت کی وجہ سے پانی پانی ہوا جاتا ہول اور (آخرت کے لئے کوئی عذر سجھ میں نہیں آتا) کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے۔

مخدوما! "وقت كار" ب\_ گفتار كا زمانتهيں بـ ..... كالى راتون كوگريدواستغفار بيروش كردواور كلم طيب كى گرت كالى راتون كوگريدواستغفار بيرو موافق فرصت و حال تلاوت قرآن مجيد بـ "خظ وافر" جمع كرلوطول قرات كے ساتھ (نوافل) پڑھو۔او تعليم تعلم پر تريص رہو۔ كمر بمت" احيائے سنت" كے لئے باندھو۔ ايسے وقت ميں جب كہ ظلات بدعات" نے عالم كوگير ركھا ہے۔ خاص طور پراحيائے سنت عظيم بدعات" نے عالم كوگير ركھا ہے۔خاص طور پراحيائے سنت عظيم الثان كام بي آ تخضرت ملى الله عليه وسلم نے فرمایا كه "جس

ظاہر'''تخریب باطن' کاسب ہے۔اور''تخریب ظاہر'''نتمیر باطن' کا سسہ حفرت مجدد صاحب قدس سرہ نے ''مراتب تعینات' کے اوپر ایک اور مرتبہ مجھی بیان کیا ہے اور اس کو''نور صرف' نے تبیر کیا ہے نیز اس کو''خقیقت کعبہ' قرار دیا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے

مخدو ما اسسنماز معراج ب اور نمونه " حالت معراجية "

- سسما جد الله كوقد مول برجده كرتا ب تم نے بيعد يث

من ہوگی سسنيز حديث بيل آيا ب بنده جب كه نماز ميل

داخل ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے سسنچر

فرائعن کی خصوصیت جداگانہ ہے سسا اور جماعت نورعلی نور

ہے سسول خدا علیہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ

تعالی ان لوگول کونور سے روش ومنور کردے گا جواند میرول

میں مجد کی طرف جاتے ہیں۔

ا كر محض جانناعشق كے لئے كافى موتا تو تمام مسلمان عاشق وشیدا ہونے جاہے تھے۔ اور وہ اسے وجود اور اسے غیرے کلیة آزاد ہوتے۔ کیونکہ یہ چیز لازمہ مشق بے درحقیقت عشق و'دگرفتاری دل' عطیه ربانی ہے۔ اگر چداس عشق کا ترتب "واشتن" يربى موتا ہے۔ محر عالم اسباب ميں بيعشق سلوك ورياضت سے دابسة باور (ساتھ ہى ساتھ ) ايسے شخ كامل ک محبت کی بھی ضرورت ہے جومقامات 'سلوک وجذبہ' طے كة موئ مول .... وهمعرفت جس كساته صوفيائ كرام متازين اى عشق وولوله كانتيجه بوتى بي عشق حقيقى كالثر فنافي الحوب مونا'اور ماسوائے آزادی ہے۔ بیتھیقت عشق ہاور عشق مجازی صورت عشق ہے عشق حقیقی فنا و بقاء تک پہنچتا ہے جومقامات باطن سے ہیں۔'' کمالات نبوت' کے مقام برمجت معنی ارادہ طاعت رہ جاتی ہے اور بس کے آرامی ویے چینی اس میں نہیں ہوتی میرجت اس طرح کی ہوتی ہے جیسا کہ ہر کسی کو انی ذات کے ساتھ ہو بلکاس ہے بھی زیادہ نازک ولطیف۔ انتاع سنت میں جان ودل ہے کوشش کرو

مخدو ما! انتباع سنت میں جان ودل سے کوشش کرو۔ سرور دین ودنیا علیہ الصلوق والسلام کی عادات وعبادات کے جزوکل

میں شبہ کوسعادت عظمیٰ سمجھو یہی چیز "برکات" کا تمرہ دیتی ہے اور یہی "درجات عالیہ" کا نتیج بخشی ہے محبوب کی شکل اختیار کرنے والے بھی محبوب و مرغوب بن جاتے ہیں۔ اپنے اوقات کو معمورر کھو سنماز کو طول تنوت کے ساتھ ادا کروا اور کالی کالی را تو ل کو گرید واستغفار ہے روش کردو سنکم طیب کی اتن تکرار کرد کہ سوائے مرادحت کے تمام مرادوں سے دل خالی ہوجائے۔

دل اندر زلف لیلی بندوکا رازعقل مجنون کن
کہ عاشق رازیاں دار و مقالات خرد مندی
اوقات کو یادخق ہے معمور رکھو اورگزرے ہوؤں کو دعا
والصال دلواب میں یا درکھو ۔۔۔۔۔ آج یاکل ہم بھی اس جماعت
رفتگاں سے کمتی ہول گئے اوراپنے خانماں سے جدا ہوجا کیں
گئے اور'' فرزندان وخویشاں'' کو الوداع کہیں گے۔۔۔۔۔۔ توشہ
ترخرت کومہیا کرو۔۔۔۔۔قبر وقیا مت کونصب العین بناؤ۔

اللہ تعالیٰ تم کو اج عظیم عطافر مائے اور جعیت ظاہر وباطن عنایت کرے۔ ایک مستعد طالب اپنی استعداد و محبت کے مطابق اسی شخ کائل کے باطن سے فیضیاب ہوتا ہے' اور رفتہ رفتہ وہ'' روائل اوصاف'' سے خالی ہوکر'' برنگ شخ کائل'' ظہور پذیر ہوجا تا ہے۔ امید ہے کہ فقراء کے باطن سے بہرہ کائل عاصل کرو گے اور'' فیش مند'' ہو گے ۔۔۔۔۔ یفقیرا پنے اندراتنی لیافت نہیں ویکھا کہ تم کی'' امر عظیم'' کی درخواست جمع سے لیافت نہیں ویکھا کہ تم کی'' امر عظیم'' کی درخواست جمع سے کرو۔۔۔۔۔لین چونکہ ازراہ حسن وظن کھا ہے' اس لئے امید ہے کہ تہارے اس تھمارے اس اسے اس کے امید ہے کہ اس کے امید ہے کہ اس کے امید ہے ساتھ معالمہ ہواور ویرانے سے خزانہ برآ مدہ وجائے۔۔

اپ اوقات کو طاعات میں مشغول رکھو۔لہولعب سے بچے رہو۔ نہول قیامت 'کو جو اور' اور' ہول قیامت' کو پیش نظر رکھو۔ اور خات کو اتباع سنت واجتناب از بدعت میں یقین کرو۔الل بدعت اور ملا حدہ تے تعلق محبت ندر کھنا کا اس لئے کہ بدلوگ دین کے چور ہیں۔جو نقیر شری وضع پڑئیں اس لئے کہ بدلوگ دین کے چور ہیں۔جو نقیر شری وضع پڑئیں اور سنت نبوی اللہ سے آراستہیں اس کوا پی مجلس میں راہ نہ دیا۔ دنیا مزرعہ سے زیادہ نہیں ہے۔جتناعمل میں اخلاص ہوگا کا دیا۔ دنیا مزرعہ سے زیادہ نہیں ہے۔جتناعمل میں اخلاص ہوگا کا

مكتوبات معصوميير

> مومن کے حق میں اس فیصلہ خداوندی سے متعجب ہوں کہ جب مومن کو خیر پہنچی ہے تو اپنے رب کی حمد کرتا ہے اور شکر کرتا ہے اور جب اس کو مصیبت پہنچی ہے تو بھی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ مومن کے ہم مکل پر اجر ملتا ہے۔ حتی کہ اس لقے میں بھی جووہ آپئی ہیوی کے منہ میں دے۔ والسلام اولا و آخرا۔

ا تباع سنت میں کوشش کرو۔ بدعت اور اہل بدعت سے دور رہو صحبت مسلمانوںاصلحاء پابندشرع کی طرف راغب ہو۔ جس جگہ خلاف شرع دیکھووہاں سے گریز ال اور یکسوہ وجاؤ۔

باعاشقال نشیں و ہمہ عاشقی گزیں باہر کہ نیست عاشق ہرگز مشو قریں اور عاشق صادق وہ ہے جو متابعت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پررائخ ہے۔

حضرت ابشان کی محبوبیت حضرت خواجہ صاحب کے مزو یک بھی مسلم تھی مطرت خواجہ ہمارے حضرت کے بارے میں بیشعر پڑھا کرتے تھے۔

عشق معثوقال نهال است دستیر عشق عاشق بادو صد لهبل و نفیر

لیک عشق عاشقال تن زه کند
عشق معثوقال خوش و فربه کند
ترقی اکثر و بیشتر صحبت تعلیم شخ بی سے وابستہ ہے۔ الله
تعالیٰ آتش طلب کوشتعل کرے شعلہ شوق کو بھڑکائے 'اور
ماسوائے سے کلیتہ رہائی دے کر قرب و معرفت کی بارگاہ تک
مہنچائے کا کمہ طیبہ 'تطبیر باطن' میں تا شیم ظیم رکھتا ہے۔
سنن و آ داب کو چھوڑ نے والا عارف نہیں
سنن و آ داب نبوی مقالت کا خیال ندر کھنے والے اور سنن مصطفوی
عقالت کو چھوڑ نے والے کو ہرگز ہرگز ''عارف' خیال نہ کرنا۔
اس کے (ظاہری) تبتل وانقطاع' خوارق عادات' زہدوتو کل
اور (زبانی) معارف تو حیدی پر فریفتہ وشیفتہ نہ ہوجانا۔ مرادکار'
انتہائے شریعت پر ہے اور ''معالمہ نجات' بیروی تقش قدم رسول
الشائی سے مربوط ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک نے فر مایا ہے جس نے آ داب سے ستی برتی 'وہ سنن سے محروم ہوگا۔ جس نے سنن سے عفلت اختیار کی وہ فرائض سے محروم ہوا اور جس نے فرائض سے تہاون کیاوہ معرفت ہے محروم ہوگیا۔

'' برانسان كاحسن و كمال تمام امور ميس ظاهراً و باطناً' اصولاً يا فروعاً' عقلاً وفعلاً 'عادةٌ وعبادة كامل ا تباع رسول الملطنة مين مضمر ہے۔''

توبهرتنا

گناه پوشیده کی توبہ پوشیده طریقه پر اور گناه آشکارا کی علانیہ طریقه پر توبہ ہو۔ توبہ میں دیر ندگی جائے .....منقول میہ ہے کہ کرا آگا گائیں تین ساعت تک گناه کھنے میں تو قف کرتے ہیں۔ اگراس درمیان میں توبہ کر کی تواس گناه کوئیس لکھنے ور نہ اپنے رجٹر میں اس گناه کا اندراج کر لیتے ہیں۔ صدیث میں آیا ہے کہ: اللہ تعالی رات کو اپنا دست نوازش دراز کرتا ہے تا کہ دن کا گنمگار توبہ کر لے اور دن کو بھی اپنا ہاتھ بڑھا تا ہے تا کہ رات کا گنمگار توبہ کر لے۔معاصی سے نجنے کا (اہتمام) تاکہ رات کا کام ہے۔

حضرت خواجه نقشبند كاارشاد ہے كەلقمەتر كھاؤلىكن (دينى)

كام خوب كرو ..... " طاعت " ميں جس قدر كھانا ممد ومعاون ہو أ وہ خوب اور مبارک ہے اور اس'' کارخانے'' میں جنتنی زیادتی طعام خلل انداز ہوجائے وہ البتہ ممنوع ہے۔

ہرنیک وبد کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا جائے خواہ وہ اس کے باطن میں انبساط بیدا ہو یا انقباض جو مخص عذر خواہی کرے اس کے عذر کو قبول کرنا جا ہے۔

شخ عبدالله نے فرمایا ہے کہ ' درویشی نہ فقط نماز روز ہے کا نام ہے اور نہ صرف احیائے شب کا میتو اسباب بندگی ہے درویشی پیہ ہے کہ کسی کی ول آ زاری نہ کی جائے اس خو بی کو حاصل کرے گاتو واصل ہوگا''۔

اولیاء کی بہچان کیاہے

محمد بن سالم سے لوگول نے در بافت کیا" اولیاء کی پیچان كيا بيع؟ انهول نے فرمايا اولياء كى علامات بديس .....لطف لبان حسن اخلاق بثاشت جيره ُ سخاوت نفس ُ قلت اعتراض ُ عذرخواه کے عذر کو قبول کرنا متام کلوق خدا پرشفقت کرنا خواه نیکوکارہوں باید کار''۔

ابوعبداللداحدمقري قدس سره فرماتے ہيں: "جوال مردي یہ ہے کہ توجش مخف سے کدورت رکھتا ہواس سے حسن خلق سے پیش آئے اور جس آ دمی سے کراہت کرتا ہواس پر مال خرچ کرےاورجس سےنفرت ہواس سے اچھاسلوک کرئے'۔ ونیا کی تمام حاجتوں میں کامیابی کا راز ان حاجتوں کو ترک کردینے میں پوشیدہ ہے۔حدیث میں ہے''جو مخص اینے ا تمام غول كالكي عم (غم آخرت) بنادے كا الله تعالى اسك ونیااور آخرت کے تمام کام بنادے گا''۔الل وعیال کے ساتھ نیک سلوک کرنا جاہیے اور بقدر ضرورت ان سے اختلاط ہوٴ تا كدان كاحق ادا بوجائے۔"موانست تام"ان سے نہ بو۔ اس صورت میں اللہ تعالی سے اعراض کا اندیشہ ہے .... "احوال باطن" تاال سے نہ بیان کئے جائیں ..... مالداروں ہے حتی المقدور میل جول نہ رکھا جائے ..... جمیع حالات میں سنت نبوی متالید کو اختیار کیا جائے برعت سے حتی الوسع اجتناب ہونا جا ہے .... سالک کو جائے کہ حوادث میں

besturdubooks.wordpress. متذبذب نه ہو۔عیوب مردم پر نظر نه کرے اور اینے عیوب ہمیشہ پیش نظرر کھ .....اینے آپ کو کسی مسلمان برتر جمع نہ دے سب کواینے سے بہتر سمجھ .... ہرمسلمان کے متعلق بیہ اعتقادر کھے' کہاس کی برکت اور دعاہے مجھے کشود کارمیسر ہو سکتا ہے۔سلف صالحین کے حالات کے پیش نظرر کھے.... ماكين كى تمنشينى پندكر \_ ....كى كى غيبت كى جانب خود بھی مائل نہ ہو اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو بھی اس سے روكے.....امر بالمعروف ونهي عن المنكر كواپنا شيوه بنائے الله کے راستے میں انفاق مال برحریص ہو .....حسنات کے صدور سے خوشی محسوں کرئے اور سینات کے ارتکاب سے دور دور رے .... حدیث شریف میں آیا ہے کہ: جو مخص ایسا ہو کہ اینا گناہ اس کو نا گوار گزرے اور نیکی اس کوخوش کرئے بس وہ مومن ( کامل ) ہے۔

> مفلسی ہے ڈر کر بخیلی اختیار نہ کرئے۔ احرار کی کوشش اینے بھائیوں کے فائدے کے لئے ہوتی ہے نہ کہا پیے نفس کے لئے ابوعبداللہ خفیف فرماتے ہیں کہ: ایک درویش میرا مہمان ہوا' اتفا قاس کو پیٹ کا مرض لاحق ہوگیا' میں نے اس کی خدمت و تیار داری اینے اوپر لا زم کر لی۔ تمام رات طشت اس کے لئے رکھتا اور اٹھا تا تھا' اتفاق سے تھوڑی دیر کے لئے میری آ کھ لگ گئ تواس درولیش نے مجھے لعنت و ملامت کرنی شروع كَ اور غص مين آكر لعنك الله كها ..... لوكول في محمد ے دریافت کیا جب اس نے تم کو لعنک الله کہا تو تم نے اسينفس كوكس حال ميس يايا؟ ميس في كها مجهد ايسامحسوس موتا تھا' کو ہااس نے مجھے دعادی' اور رحمک اللہ کہا۔

> > محت کوبغیرمحبوب کے چین میسرنہیں ہوتا۔

داديم ترا زعنج مقصود نثان

نر سیم تو شاید بری

اس مسكين كا التماس تم جيسے دوستوں سے بيہ ہے كه اس مہجور و عاصی کو دعاؤں ہے فراموش نہ کرو گئے اور اللہ تعالیٰ کے ' كرم عميم سے درخواست كرو كے كديہ گناه گار تباه كاركل قيامت كون (كم ازكم) "زمره عاصيان مرحوم" ميل وافل وشامل مو

ائے۔

کجا مادد کجا زنجر زلفش عجب دیوانگی اندر سرا فراد

والله لا ادری ..... ابهام خاتمہ کے طور پرنبیں ہے کیونکہ آپ

کا اطمینان نفس اور حسن خاتمہ قطعی امر ہے ..... بلکہ (آپ کا

ارشاد ) اس محنی کا اظہار ہے کہ وہ تنصیلات جو میر سے اور دوسرول

کے ساتھ دنیا اور آخرت میں پیش آئیں گی میں ان کونہیں جانیا ،

اس لئے کہ دعلم غیب "حق سجانہ کے ساتھ خصوص ہے۔

سعادت آثار! نماز پر ھنے والے کے لئے جو چیز ضروری اور مامور بہہوہ یہ کارکان نماز کی طرف دھیان رکھے۔ قومہ جلسہ وغیرہ میں طمانیت اور خشوع وضوع ہو۔ دوستوں کی بیدوائی اور عدم توجہ سے ملول نہوں۔ان سب باتوں کو ت تعالی کی طرف سے جانیں۔ بندوں کے دل اللہ تعالی کے قبضے میں ہیں جس طرح چا بتا ہے ان کو تھما تا ہے۔

از خدادال خلاف دیمن و دوست
که دل بر دو در تعرف اوست
جوفخص تم سے دوتی رکھتا ہے وہ تم کواللہ تعالیٰ کی جانب
سے بٹا کراپی جانب مشغول کرنا چاہتا ہے۔ اور جوتم سے دوتی
نہیں رکھتا وہ (در حقیقت) تم کوحق تعالیٰ کی جانب مشغول
ہونے کاموقع دے رہا ہے۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہنا
بہتر ہے باخلوق کے ساتھ؟

یا رب ہمہ خلق زمن برخو کن

وز جملہ جہانیاں مرا کیسو کن

"آ تش فتن" جس قدر بجھے اتابی اچھا ہے .... دوستوں

ہے بمقتصائے بشریت کوئی تصور ہوبی جاتا ہے۔ درگز رکرنا
چاہیے اور دوستوں کی خوبیاں پیش نظر کھنی چاہئیں۔

اگر مردی احسن الی من اساء

(سنو) جوخص چغل خور ہے اس کا قول ہرگز قابل قبول نہیں۔

چغل خوری کوتبول کر لینا چغل خوری ہے بھی زیادہ براہے۔

حق تعالی نے آ دمی کو بے مقصد بید انہیں کیا

حق تعالی نے آ دمی کو بے مقصد بید انہیں کیا

حق تعالی ہے آ دمی کو بے مقصد بید انہیں کیا

ای کی مرضی پرنہیں چھوڑ دیا ہے کہ جو پھی جھیں آئے کرے اور جس طرح بی چاہے اس کے مطابق زندگی گزارے وائے برجان آ دی نامرادایک شاہی ''رپورٹ' ایک علاقے میں جاتا ہے اس سے تو وہاں کے تمام باشند کرلزاں اور ترساں ہو جاتے ہیں۔ ''مؤ کلان امین' دن کی رپورٹ شام کے وقت اور رات کی رپورٹ شام کے وقت اور رات کی رپورٹ شام کے وقت حضرت ذوالجلال کی خدمت میں بیش کرتے ہیں۔ اور ہم جیسے غافل بالکل متنبہیں ہوتے ۔۔۔۔۔۔ پیش کرتے ہیں۔ اور ہم جیسے غافل بالکل متنبہیں ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ کسب معاصی میں اور زیادہ دلیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ خدو ہا! میعمر چندروزہ بہت عزیز چیز ہے می فرصت غنیمت ہے علی ہے کہ اہم کاموں میں صرف ہو۔۔۔۔۔افسوس کی بات ہے آگر عرزیز بیبودہ اور لا ایعنی امور میں گزرے ۔ تھوڑی می کوشش عرزیز بیبودہ اور لا ایعنی امور میں گزرے ۔ تھوڑی می کوشش سے '' ملک ایدی' ہاتھولگ سکتا ہے۔۔

ہر خوش پسرے را حرکاتے دگراست دو منہیں جودولت حاصل ہے اکثر کے ہاتھاس سے خالی ہیں' نفذ سعادت دارین متابعت سیدالکونین الفقط سے وابست ہے دوز خ سے نجات اور دارالقرار (جنت) کا داخلہ سیدابرار وقد وہ اخیار علیہ الصلاق دالسلام کی انتاع پر بی موقوف ہے۔ نیز

رضائے پروردگار پیردی رسول مختار کے ساتھ مشروط ہے۔ تو ہذہد و تو کل اور تبتل آنخضرت علیقہ کی تابعداری کے بغیر نامقبول اور اذکار دافکار اُشواق داز داق بے توسل سرکار دوعالم اللیہ فیر معمول ہیں۔ اولیاء آقائے نامرا مقلقہ کے بحر بے پایاں فیض کے ایک جرجے سے مستفیض اور انہیاء ان کے مرچشمہ آب حیات کے ایک قدح سے سراب ہیں۔ فرشتہ ان کا طفیل ہے فلک ان کے دود سے مصل سلسلہ بیجاد کی حویلی ہے۔ رشتہ وجود انہی کے دجود سے مصل سلسلہ بیجاد انہیں سے مربوط ہے۔ جملہ کا نتات ان کی تابعدار اور تمام عالم

کے بادشاہ ان کی رضا کے طلب گار ہیں۔

نماند به عصیال کے در گرو کہ دارد چنیں سید پیشرو
پس جوانان سعادت منداور طالبان ہوشمند پر لازم ہے
کہ ظاہرا و باطنا ان کی اتباع میں کوشاں رہیں اور جو بات
متابعت رسول ملک کے متافی ہواس ہے روگرداں ہوں۔ اور
یقین رکھیں کہ اگر کوئی شخص ہزاراں ہزار فضائل وخوارق رکھتا
ہو۔ اور متابعت رسول ملک میں میں ست ہواس شخص کی محبت و
محبت ہم قاتل ہے اور جو مخص کوئی بھی فضیلت وکرامت نہ رکھتا
ہوئیکن اتباع رسول ملک میں اس کا قدم رائخ ہواس کی محبت و
موبت تریاق نافع "ہے۔

است سعدی که راه صفا وال رفت جز درپ مصطفی وال رفت جز درپ مصطفی خدوه است کفروه است مخدوه است مخدوه است کو بنجانا کھلانا بغیرکی "رسم وریا" کی اور اس کو ابنجانا کھلانا بغیرکی است ہور اور است کا اور اس کو است کو بنجانا بہت الحجی بات ہارت کی کوئی "معتدعلیا" اسل ظاہر نہیں ہوتی ۔ ہنگام قرب قیامت ہاور وقت زیادتی ظلمات ہرایک عالم ظلمات کے اندر غرق ہوتا چلا جا ظلمات ہرایک عالم ظلمات کے اندر غرق ہوتا چلا جا احیا کے سنت کرے اور بدعت کو مثائے۔" با نوار سنت اور بدعت کو مثائے۔" با نوار سنت نوی کھیا ہے اور است محال ہے اور" بے النزام اطوار نبوت" نوات دھونڈنی محض خیال ہے اور" بے النزام اطوار نبوت" خیات ڈھونڈنی محض خیال ہے طریقہ صوفیاء کا سلوک اور آ بی قبل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحب کم الله قال ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحب کم الله عاری سعادت اس میں عادت اس میں

سجعنی چاہے۔ کہ عادات عبادات اور معاملات میں آ تخضرت اللہ سے نبیت بدا ہو است عالم مجاز میں دیکھوکہ جو شخص محبوب سے مشابهت اختیار کرتا ہے حب کی نظر میں وہ کتا محبوب وزیبا اور مرغوب ورعنامعلوم ہوتا ہے .....

جب کہ یہ بات ثابت ہوئی کہ نمی عن المنکر عدم قدرت قوت کے واجب نہیں ' تو کیا نمی عن المنکر ایسے وقت میں جب کدا پی جان پر بن آنے کا گمان غالب ہو جا تز بھی ہے یا نہیں میں ہار نے زد یک ایسے وقت میں جا تز ہے اور افضل ہے ' بشر طیکہ نمی کرنے والا المل عز بمت وصبر میں ہے ہو ' پس سے نمی من المنکر جہاد فی سبیل اللہ مع الکفار کی ما نند ہوگی ..... اللہ تعالی قصد لقمان میں فرما تا ہے معروف کا تھم کر منکر سے منع کر اور جومصیبت ( نتیج میں ) پڑے اس پر صبر کر نمیشک ہے ہمت اور جومصیبت ( نتیج میں ) پڑے اس پر صبر کر نمیشک ہے ہمت کے کام ہیں۔

"صاحب بدعت" سے محبت رکھنے سے
اللہ تعالی اسکے اعمال صبط کر دیتے ہیں
جو شخص" صاحب بدعت" سے محبت رکھے گا اللہ تعالی اس
کے عمل صبط کر دے گا اور اس کے قلب سے ایمان کی نورانیت
سلب کر لے گا۔ اے خاطب! توجب کی بدعت کو ایک راستہ پر چانا
د کیلے قو دو مراراستہ اختیار کر لے۔ خود صوطا اللہ نے ان الفاظ میں
الل بدعت پر لعنت فرمائی ہے۔ جو کوئی بدعت ایجاد کرے یاکی
بدعت پر فت کے نا کے ضماکا ذرض قبول نہ فل سستہ برق کے خان الیے شخص کا ذرض قبول نہ فل سستہ برق کے نا کے شخص کا ذرض قبول نہ فل سستہ برق کے خان ایے شخص کا ذرض قبول نہ فل سستہ برق کے خان ایے شخص کا ذرض قبول نہ فل سستہ برق کے خان ایے شخص کا ذرض قبول نہ فل سستہ برق کے خان ایے شخص کا ذرض قبول نہ فل سستہ برق کے خان ایے شخص کا ذرض قبول نہ فل سستہ برق کے خان ایے شخص کا خرص کو کی بدعت ایک کے خان ایے شخص کا ذرخ کے درخ کی کو کی بدعت ایک کے خان ایک خوان کے خان کے خوان کے خان کے خوان کے خان کے خوان کے خوان

صدیث میں آیا ہے .....حضور اللہ فرماتے ہیں: ''اے
عائشرضی اللہ عنہا! وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفریق بیدا کی
اورگروہ درگروہ ہوئے وہ اصحاب بدعت اور ارباب ہواوہوں
ہیں ان کوتو بہ بھی نصیب نہیں ہوتی ..... میں ان سے بری ہوں ا
دہ مجھ ہے '' وہ لوگ جو تعرض نہ کرنے اور امر بالمعروف نہ
کرنے کے قائل ہیں 'ذرا سوچیں کہوہ عذاب وثو اب اخروی
کے اور ان مواعید شدیدہ کے (جو اعمال بد کے بارے میں
قرآن وحدیث میں ہیں) قائل ہیں یا نہیں؟ اگر قائل ہیں تو
پھرکیوں کی نامراد انسان کو 'نمہلکہ عظیم'' سے نہیں نکالے۔

مكتوبات معصومي

کرانکارقلبی کرنے کو کیوں اضعف ایمان قرار دیا جاتا جیسا کہ حدیث میں آیاہے۔

حضرت الوبكرصديق رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كمانبول نے فرمايا كه: الے لوگواتم اس آيت كوپڑھتے ہو (يا بيھااللدين امنو العليكم انفسكم الايد)

(یا پہاالذین امنوا علیکم انفسکم الایه)
اور میں نے آنخضرت علیلت کی زبانی سنا ہے فرماتے تھے
کہ ''لوگ جب منکر کو ہوتا دیکھیں اور اس کو ندمنا کیں 'قو قریب ہے کہ اللہ تعالی اپناعذاب سب پر عام کرد ۔ (رواہ ابن باجہ)
اگر کہا جائے کہ امر معروف ( تبلیغ ) اور جہاد فی سبیل اللہ طریقہ انبیاء ہے اور طریقہ اولیاء ترک تعرض اور ترک امر ہے۔
جیسا کہ اس وقت بعض اشخاص کہددیتے ہیں گر حصول نجات اور ''وصول بدر جات کمال'' متابعت انبیاء علیم السلام کے اور ''وصول بدر جات کمال'' متابعت انبیاء علیم السلام کے ساتھ وابستہ ہے۔

عمال است سعدی کراہ صفات تواں رفت جزور پے مصطفیٰ حصرت جنید بغدادی جو کہ رئیس صوفیاء ہیں فرماتے ہیں کہ:
''جس نے قرآن حفظ نہیں کیا' اور کتاب حدیث نہیں گئوہ ہمارے مسلک میں مقتدیٰ بننے کے قابل نہیں۔ اس لئے ہمارا طریقہ سراسر مقید بالکتاب والسنة ہے۔

جب خداہے واسطہ پڑے گا اور گور و قیامت کی منزلیں در پیش ہوں گی۔اس وقت متابعت انبیاء کے سواکوئی چیز سود مند دشکیر نہ ہوگی۔

کسی بندہ کی جاپلوسی کرنا

مخدوم من! ..... بندہ عاجز جب اپنے جیسے عاجز بندے سے چاپلوی التجاور لجاحت کرے تو اس کا یمی حشر ہونا چاہیے کہ ذلت وخواری میں مبتلا ہو کیوں نہیں درگاہ عی مطلق میں تضرع وزاری کرتا۔

وہ حیات جودنیا ہے تعلق رکھتی ہے دو چیزوں کو چاہتی ہے حس اور ترکت ۔ اور وہ حیات جس کا تعلق برزخ سے ہے تھن حس ہے بغیر حرکت کے ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ عکیم مطلق ہے اس نے برکل کے مطابق حیات عطاء فرمائی ہے۔ برزخ میں جس کے افسوس کہ مصیبت اخروی پر جوکہ 'اشدواہی'' ہےلوگوں کومتنبہ نہیں کرتے اور راہ نجات نہیں دکھاتے 'ابیامعلوم ہوتا ہے کہ وہ سرے سے قیامت وحشر ونشر اور میدان حشر میں جو ہوگا اس کے قائل ہی نہیں ہیں۔اگر فساق و کفار مبغوض خدا نہ ہوتے تو بغض فی اللہ واجبات دین سے نہ ہوتا۔

التُدكى راه ميس محبت ونفرت

حضرت عمرو بن الجموح رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ انہوں نے آنخضرت منافقہ کو بدفرماتے سنا کہ''بندہ صریح ایمان نہیں یا سکتا' تا وفتیکہ اللہ کے لئے بغض نہ کرے جس کسی میں بہصفت پیداہوگئ کہوہ اللہ کے لئے محبت رکھتا ہے اور اللہ کے لئے بغض رکھتا ہے' تو وہ ستحق ولایت ہوگیا'' (رواہ احمہ ) ج<sup>ۇ</sup>مخص دعوىٰ دوسى كرے اس كا دعوىٰ ہرگز قبول نہيں ہوگا' جب تک (محبوب کے ) دشمنوں سےاظہار بیزاری نہ کرے۔ سلطان العارفين سيدالطا يُفه (حضرت جنيد بغدادي) جو سرتایا شریعت ہے آ راستہ و پیراستہ تھے.....اگر ترک ام مع وف وحدت وجود والول كامشرب ومسلك بهوتا' تو مولانا عبدالرطن جامی جو محققین ارباب وحدت وجود میں سے ہیں، كيول اين مثنوي اسلسلة الذهب "بيس ايسے لوگول كى تر ديد كرتے جوزك امركے قائل بيں عجب تماشے كى بات ہے که جولوگ مشرف" کم آ زاری'' ''اورمسلک'' ''صلح کل'' اختیار کئے ہوئے ہیں وہ یہور جوگیہ براہمہ اور زنادقہ وغیرہم کے ساتھ اچھے تو ہں' ان سے صلح' صحبت' انبساط' محبت رکھتے ہں کیکن اہل سنت و جماعت ہے' جو کہ فرقد ناجبہ ہے' غلظت وعداوت کامعاملہ کرتے ہیں ....ان کی صلح دوسروں سے ہے' اس جماعت حقه کوایذ او آزار پہنچاتے ہیں اور اس کو پیخ و بن ے اکھاڑنا چاہتے ہیں....اچھی''صلح کل'' پالیسی ہے کہ محدیوں سے عداوت اور۔ "غیرمحدیان" سے محبت و مودت....خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ترک تعرض محمود ہوتا تو امر بالمعروف و نہی عن المئكر واجبات دين ہے نہ ہوتے ..... اور اللہ تعالیٰ امر ونہی کرنے والوں کوخیر امت کا لقب نه دیتا۔ اگرترک تعرض ستحن نعل ہوتا تو منکر شرعی کو دیکھ

دل محل نظر مولی جل شانہ ہے ..... دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے حق تعالیٰ کی جائے نظر (دل) کو مخلوق کے منظر سے زیب وزینت میں کمتر نہیں کرنا چاہیے۔دل کی پاکیز گی ذکر سے وابستہ ہے لہذا ''ذکر وفکر'' میں مداومت کریں اور سبق باطن کو عزیز رکھیں۔

ہرچہ حز عشق خدائے احسٰ است گر شکر خوردن بودجاں کندن است کشف وگرامات مقصورتہیں

بعض کاملین کوخوارق بھی حاصل ہوتے ہیں کیکن فضیلت اہل الله معارف اللی کی بنیاد پر ہے۔ نہ کہ کشف وکرامات کے ذریعے ہے۔

زابلیس لعین بے سعادت شود پیدا ہزارال خرق عادت گے از در درآید گاہ ازبام گے در دل نشیند گمہ دراندام جس وقت کوئی چاہے گا کہ اظہار کرامت کرے عوام کو اپنا معتقد بنائے اور خود کواس ذرایعہ سے سب میں متاز کرے ۔ یقینا یہ بات '' کبر وعجب'' ہوگی۔ اکثر پڑھے لکھے بھی چونکہ'' جناب

قدس سے بیگانہ ہیں'اس لئے ماکل بددنیا ہیں۔'کشف صور' و ''اخبار از مغیبات' ان کے نزدیک بہت عزیز ہیں۔''کشف صور' والول کو اہل اللہ اور''مقربان خاص'' تصور کرتے ہیں۔ اور''اہل حقیقت'' کے کشف سے اعراض کرتے ہیں۔

یہ چانچہ مائل بدد نیا اور کشف کو عزیز رکھنے والے ناوان
ہیں اور نہیں سیجھتے کہ اللہ تعالی جو اہتمام اور غیرت ان
د حضرات الل حق' کے بارے میں رکھتا ہے' اس کے باعث
ان کو اس بات کا موقع نہیں ماتا کہ کشف احوال خلق کے پیچھے
پڑیں۔ اور ماسوائے حق ان کا محوظ خاطر ہو۔ احوال خلق کے
کشف میں پڑ جا ئیں۔ تو مرتبہ علیا کے سیحی نہیں ہو سکتے ۔۔۔۔۔
پس اہل حق '' نہیا یان خلق' نہیں ہیں۔ جس طرح اہل خلق
د شایان حق' نہیں ہیں اگر اہل حقیقت '' کشف صور' کی
طرف او نی توجہ بھی کریں تو دوسروں سے بڑھ سکتے ہیں۔ کوئی
کیا سیجھے کہ شیطان کن کن راستوں سے اپنے آ دمیوں پر آتا
ہے۔ اور '' اباطیل'' کو '' عنوان حقانیت'' کے ساتھ پیش کرتا
ہے۔ اور غیرت کو حق ظاہر کرتا ہے۔

تعالیٰ الله عن ذالک علوا کبیرا حصول معنی کے بعد حروف میں مشغولیت کوئی نقصان نہیں پنچائے گی۔

ہر چہ خوباں کند خوب آید خالی گفت وشنود سے کامنہیں چلتا ہے۔ جو کچھ' جمیل مطلق' سے پنچتا ہے گوارااور مرغوب ہے۔ بلا .....کندمحجوب ہے جومحب کے ہررگ وریشہیں لئکی ہوئی ہے اور کشاں کشاں اس کی طرف لئے جارہی ہے۔

اے حق محبت عنایتے است زد و ست
وگرنہ عاشق مسکیں بہ بھی خور سنداست
ناز محبوب ہر چند مقتضی استغناء اور بے پرواہی ہے لیکن
اگر غور سے دیکھو! تو عشق طرفین سے ہے اور محبوب بھی
''محب مشاق''کی مانند ہے۔

عاشقان برچند مشاق جمال دلبرند دلبران برعاشقال از عاشقان عاشق ترند

پری رو از برون آلوده شرم
درون از فعلهائ دوی گرم
عشق عاشقال به برده اور با به بوتا به
عشق معثو قال نهانست دسیر
عشق عاشق باد و صد طبل و نفیر
لیک عشق عاشقان تن زد کند
عشق معثو قان خوش و فربه کند
عشق معثو قان خوش و فربه کند
مالات ولایت

عندوها! "كمالات ولايت "صورت شريعت كانتيجه بير و اور" كمالات نبوت" حقيقت شريعت كاثمره ..... پس كمالات ولايت اور كمالات نبوت ميس سے كوئى كمال بحى ايسانهيس ب جودائر وشريعت سے بإبراورشريعت سے مستغنى ہو۔

رسول خدا الله کا ارشاد ہے کہ: "جنت ہیں سو در بے
ہیں اور ان ہیں سب سے او نچا درجہ بجاہدین فی سبیل اللہ کے
لئے ہے اور ایک در ہے کا دوسرے در ہے کے درمیان اتنا
فاصلہ ہے جتنا کہ آسان وزین کے درمیان '۔ (رواہ البخاری)
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ
رسول خدا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ: "اللہ کے راستے ہیں ایک
ساعت مخبرنا کمہ مرمہ ہیں جمر اسود کے قریب لیلۃ القدر کے
ساعت مخبرنا کمہ مرمہ ہیں جمر اسود کے قریب لیلۃ القدر کے
اندرقیام کرنے ہے بہتر ہے۔ (رواہ البہتی وابن حبان فی صحیہ)
حساب سے اللہ کی راہ ہیں ایک ساعت قیام کرنا دیں کروڑ
مہینوں کے قیام سے بہتر ہے۔ اس لئے کمہ مرمہ ہیں لیلۃ
مہینوں کے قیام سے بہتر ہے۔ اس لئے کمہ مرمہ ہیں لیلۃ
ساجہ ہوں تیام کرنا ( کم از کم ) دیں کروڑ مہینوں کے قیام کے
برابر ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی
اللہ کے راستے ہیں چوکیداری کی۔
اللہ کے راستے ہیں چوکیداری کی۔

من ورآء المسلمين اسكوان تمام لوگول كا اجر لے گا جو (محفوظ علاقوں پيس

اطمینان سے روزے رکھ رہے ہیں' اور نمازیں پڑھ رہے ہیں''۔ (رواہ الطمر انی باساد جید)

ہم نقراء کا سرما بیاور راس المال یمی دعا ور توجہ ہے۔ اگر کوش نشین نقراء سالہا سال ریاضت کریں اور چکے پیشیں اس علی کونیس پہنچ سکتے (جو آپ کر رہے ہیں) اس راہ کے صدقات و نفقات درجہ بزرگ رکھتے ہیں۔ سرحد کی چوکیداری کی حالت میں ایک نماز ہیں لا کھنماز وں کے برابر ہے۔ اور فرمایا کہ: جواللہ کے راستے میں ایک دن یا ایک ون سے کم یا ایک ساعت بھی بیار ہوا اس کے گناہ بخش دیتے جاتے ہیں۔ اور اس کے لئے ایک لا کھا نے غلاموں کو آزاد کرنے کا تو اب کھا جاتا ہے جن میں سے ہرایک کی قیمت لا کھ درہم ہونیس کھا جاتا ہے جن میں سے ہرایک کی قیمت لا کھ درہم ہونیس امارہ اپنے کفروا نکار پرمصر ہے احکام ساوی کی طرف متوجہ نیں ہوتا۔ اوام خداوندی کی تا بعداری نہیں کرتا۔

چشم دارم که دہدا شک مراحن قبول
آ نکه در ساختہ است قطرہ بارانی را
ہاں افرادانانی میں بعض وہ کالمین بھی ہوتے ہیں جن کا
نفس'آ مارگ نے نکل کر اطمینان کی منزل میں آ جاتا ہے۔
ادکام الہیکامطیع ہوجاتا ہے اوراس میں مجال مخالفت باتی نہیں
رہتی۔راضی ومرضی ہوجاتا ہے۔(تم میں ہے کوئی شخص اس
وقت تک ہرگز مومن نہیں ہوگا جب تک اس کی خواہش میری
لائی ہوئی شریعت کے ماتحت نہ ہوجائے)

پس عقلائے اولی الابصار کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپن' حاصل کار' اور' نفقر روزگار' میں خوب تعامل کریں اور جوکوئی بید دلت مطلوب رکھتا ہے

فطونی لہوبشرے

جی کھاس کی پیدائش کا مقصد تھا اس کو حاصل کر لیا اور نعت جی اس کے حق میں پوری ہوئی .....

> رسم کہ یار باما ناآشا بماند تا دائن قیاست ایں غم بما بماند 公公公

sesturdur

دینی دسترخوان جلد۳

برچ جز عثق خدائے احس است گر شکر خوردن بود جال کندن است طاعات میں چست رہو تکالیف امراض پر صبر کرو اور عافیت کو کرم خداوندی سے طلب کرتے رہو۔خلائق میں سے کسی پرنظر نه رکھو۔

طریقت کوشریعت کےمطابق رکھنا طریقت کی یہ مجال نہیں کہ وہ شریعت کے احکام کو الفادے۔ اور الل طریقت کو'' تکالیف شرعیہ'' سے آزاد کردے اہل سنت و جماعت کہ''عقائد قطعیہ'' میں سے بیہ عقیدہ بھی ہے کہ بندہ (بحالت ہوش وحواس ہرگز ایسے درجہ پر نہیں پنچا کہ نکالف شرعیہ اس سے ساقط ہو جا کیں' جواس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ جرگہ اسلام سے باہر ہے جس جماعت کوالله تعالی اینادشن قرار دیےاورغلظت وشدت کاحکم دے اس سے آشتی ودوسی رکھنا قاعدہ اسلام سے خارج ہے۔ به بات اور دعوائے محبت خدااور رسول ..... دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ۔ کیو نمحبوب کی اطاعت اورمحبوب کے دوستوں سے دوسی اوراس کے دشمنوں سے بیزاری''لوازم محبت'' سے ہے ..... مال بیضرور ہے کہ بعض ساللین پر پچھے ایسے امور جو بظاہر مخالف کتاب وسنت ہوتے ہیں وار دہوجاتے ہیں..... سالک ایسے وقت میں سررشتہ شریعت کو ہاتھ سے نہ حانے دے۔ دانتوں سے مضبوط پکڑ لے اور اپنے کشف و وجدان کے برخلاف اہل سنت و جماعت کی تقلید کرتے ہوئے ان کا ''اعتقاد وعمل'' اختیار کرے..... (بعض اوقات) راہ سلوک كِخْس خاشاك انسى انسا اللُّيه كانع ولكاكرسا لك بيجاره كو مطالب اعلیٰ ہے ہٹا کرانی پرستش کی دعوت دینا جا ہتے ہیں۔ ذکر کے وقت ..... ' خلوسینہ' و' خلوص نیت' کے ساتھ متوجہ و حاضرر ہے۔ بلکه ایباحضور ہو کنفس بھی درمیان میں حاضر نہ ہو۔اوروہ بھی اپناسامان صحرائے عدم میں اٹھا کرلے جائے۔

"اس کار دولت ست کنول تا کرا دہند" " قبلہ توجہ" اور مرجع حقیقی سوائے مارگاہ صدیت کے اور کوئی نہ ہو۔ ہوائے نفسانی سے گزر کر تمام امور اس کم برل

ولا ہزال کے سیر دکر دیئے جا کئیں۔ پیراستاداور مادرویدر سے بموافق شریعت جورجوع وتواضع کامعالمه کیاجا تا ہے۔وہ اس لئے ہے کہ بیلوگ بحکم الٰہی ہر لی ہیں فقیر کواس جماعت کے افراد سے جوحفرت''قطب الحققين ''قدوہ خداطلمان حفر ع ایثان (حفرت مجدوالف ثانی) کے شرف محبت سے مشرف ہوئی ہے کچھلیحدہ ہی قتم کی محبت ہے۔ بید عفرات مجھے بالکل مفردحیثیت میں نظرآتے ہیں سیب سےمتاز ہیں اس لئے بیلوگ آئینہ ہائے محبوب ہیں اور ان مرحوم کی جوآ تکھول سے او جمل ہو گئے ہیں ۔نشانی ہیں۔

## طاعات وعمادات كالشتغال

ادائے طاعات وعمادات میں خوب مشغول رہو۔خدمت مولی میں کر ہمت کواچھی طرح یا ندھاو۔ آج کا دن کام کا دن ے کل کاون اجرت کا دن ہے .... وقت کار میں منتظرا جرت ہو بیٹھنا دراصل اینے آپ کو اجرت سے باز رکھنا ہے .... مخصیل طاعات میں جان و دل سے کوشش کریں اور امید نجات رحت اللی سے وابستہ کریں۔ طاعات کو بھی ای کی رحت کا اثر ونتیجه مجھیں۔ اور اس کی توفیق کی جانب اس کو منسوب كريں \_''حول وقو ة'' كواس معامله ميں بالكل دخيل نه قراردیں۔ تکبروعب سے برطرف رہیں۔ (نیک)''عمل کر اوراستفادہ کر''طریقہ بندگی یہی ہے۔

واديم ترا زعن مقفود نشان محرما نه سيديم تو شايد برى رسول الله علي في الله علي الله

اياكب والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين یعنی عیش وعشرت کی زندگی ہے بچواس لئے کہ اللہ کے خاص بندے عیش وعشرت کے متوالے نہیں ہوا کرتے۔ کمال خجالت کی بات ہے کہ انسان اس مہلت قلیلہ میں مطلوب اصلی کو ....اس کی دعوت کے باوجود ..... آغوش میں نہیں لاتا'اس كو لبيك نهيس كهتار اور عذاب "بعد و حجاب" ميس جو بدتر از ۔ عذاب جمیم ہے اپنے آپ کو ڈالٹا ہے۔ اور لذات قرب و وصال سے بھا گتا ہے۔ اللہ والوں اور درویشوں سے محبت رکھنا اُس محبت حقیقی کا اثر ہے اور ان سے محبت رکھنا محبت حق کی

مكتوبات معضوم

ال کے بعد نہ ہو۔

یج کس راتا گرد واد فنا نیست رہ در بارگاہ کبریا پس یاران ہوشمند کے لئے ضروری ہے کہ' حاصل کاراور ''نفقر روز گار'' میں اچھی طرح غور و تامل فرمائیں جس کسی کو معرفت ندکورہ حاصل ہے۔

فطو في له وبشري

(اس کے لئے خوشخری ہے) اسے چاہیے کہ اس "مامل" کوامور غیر حاصلہ میں صرف کرے۔ جس کسی کے لئے معرفت کا راستہیں کھؤلا گیا اور اس" دولت" کی طلب کا در نہیں دیا گیا۔

#### فالويل له كل الويل

(اس کے لئے بوی خرابی ہے کیونکہ جو پچھاس کی خلقت وپیدائش کا مقصود تھا اس نے ادائیس کیا۔ اور اس دنیا میں جو چیز اس سے طلب کی گئی تھی اس کو انجام نہیں دیا۔ خواہشات ولا یعنی امور میں سرمار عمر گرامی کو صرف کر دیا اور اپنی استعداد کی زمین کو باوجود اسباب حاصل ہونے کے بیکارچھوڑ دیا۔

استادابوالقاسم قشری نے بوعلی دقاتی قدس سرہ کو بعدوفات خواب میں دیکھا۔ کہ بہت بیقرار ہیں اور رور ہے ہیں دریافت کیا'' جناب عالی! بیقراری کا کیا سبب ہے؟ شاید آپ دنیا میں واپس جانا چاہتے ہیں۔' انہوں نے فرمایا:'' ہاں! چاہتا ہوں گر برائے معلمت دنیا نہیں اور نہ اس لئے کہ وہاں مجلس آ رائی کروں بلکہ اس لئے کہ وہاں مجلس آ رائی میں لوں۔ اور تمام دن ایک ایک درواز ہے پر جا کرعصا اور کنڈیوں سے درواز ہے کو کھنگھٹا کرلوگوں کو بلاکر کہوں کہ: اے لئر ٹیوں سے درواز ہے کو کھنگھٹا کرلوگوں کو بلاکر کہوں کہ: اے لوگو! ایسی غفلت اختیار نہ کرؤ تم نہیں سجھتے کہ کس ذات سے غانل ہوتے بیٹھے ہو''۔

صاحب خانہ را دہم آواز کر ہے تیج مانداز ہمہ باز عمر بگوشت در پریثانی بنگر کز چہ باز میمانی پس ہم جیسے "مہورول" پر لازم ہے کہ عمر گرامی کو ایسے معانی میں صرف کریں اوراس زندگی فانی میں" تھکت وصول

بین دلیل ہے۔ پیرانصار قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:اے اللہ تو نے اپنے دوستوں کے ساتھ عجیب معاملہ کیا ہے کہ جس نے ان کو بیچانا ، تجھکو یہ پایا ان کو بیس کے جھکونہ پایا ان کو بیس کیچانا۔ اس گروہ سے محبت رکھنے والا بھی اس گروہ کے ہمراہ ہے۔ حدیث المعروء من احب کو سنا ہوگا۔

ا ہے سعادت آثار! اس''موسم جوانی'' اور فراغت حال کو غنیمت حانو ۔اور توائے شاپ کومولائے حقیق کی اطاعت میں صرف کرو .... کام کا یمی زمانه ہے .... "برتقدیر حیات وفراغ '''' وقت پیری وستی قویٰ'' میں کیا کام ہوسکتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ: سات سم کے آ دمی ہوں گے جن کواللہ تعالیٰ اپنے سابیہ میں ایسے دقت میں رکھے گا جبکہ اس کے سابد کے سوا کوئی سابد نہ ہوگا۔ وہ سات قتم کے اشخاص یہ ہیں۔(۱)امام عادل۔(۲)وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت ى ميں نشو ونما يائى ہو۔ (٣) ايسا فخص جس كا دل مساجد ميں اٹکا رہتا ہو۔ (م) ایسے دوآ دمی جواللہ کے لئے آپس میں محبت رکھتے ہوں اسی ہی محبت برمجتمع ہوتے ہوں' اور اسی پر اینے اپنے گھر جانے کے لئے علیحدہ ہوتے ہوں۔(۵)ایک وه خض جس کوصاحب منصب و جمال عورت دعوت بدکاری دے اور سے خص انکار کر کے کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ (۲ )وہ مخص جوزیادہ ترصدقہ پوشیدہ طریقہ برکرے۔ حتیٰ کہ داہنے ہاتھ سے جو دیا اس کاعلم پائیں ہاتھ کوبھی نہ ہونے دے۔ (۷) وہمخض جواللہ کوخلوت میں باد کرےاور اس کی دونوں آئکھیں بہہ پڑیں۔(رواہ البخاری)

کوشش کرو کہ اخیر کے چھا عمال خیر پر قائم رہو۔ اور بہ
''نیابت امام' عدالت پر بھی متنقیم رہو۔ یہ بات اچھی طرح
جان لو کہ ہمارے بزرگوں کے طریقے کا حاصل اجاع سنت'
اجتناب از بدعت اور جناب قدس سجانی میں''وصف عجر ز
ونیستی'' کے ساتھ'' دوام توجہ ونگرانی'' ہے ۔۔۔۔۔ حتیٰ کہ ماسوائے
سے انقطاع تام حاصل ہوجائے۔ نیزتمام اشیاء سے تعلق علمی
وجتی ختم ہواور ماسواکی غلامی سے آزادی لی جائے ۔۔۔۔۔ نماسوا
کی خوثی سے خوش ہواور نہ اس کی غی سے ممگین ۔۔۔۔ نیز دل کو
مطلوب حقیق کے ساتھ' حضور واگائی' اس قدر ہوکہ' فیبت'

ہے اور حالت بیداری پر تفوق رکھتی ہے۔''زہے مراتب خوابے کہ بہذبیداریت'

نريد ان نمن على الذين استضعفوا

(ہم چاہتے ہیں کہ نعمت فراواں دیں ان لوگوں کو جو ضعیف کردیئے گئے ہیں زمین میں اور پیٹوا کریں ہم ان کواور وارث بنا کمیں)

اس 'نبدن نامراد' کوجس نے دنیادی شدا کہ جھلے تھے ایڈ ایڈ اسٹے بلاز است کی تھی جوادامروئی کے بوجھ کے نیچ دبا رہا تھا اور پھر کی مرکب چھمی تھی بعدہ 'نا کساری گور' سے داسطہ رکھا تھا' آتش فراق اور سوزش اشتیاق سے جلاتھ ۔۔۔۔ بھدخو بی و ناز'خلائق کے بھرے جمع میں سریسلطنت پر بھادیں گے۔ ناز'خلائق کے بھرے جمع میں سریسلطنت پر بھادیں گے۔ نسبست باطن کی بلندی

مخدوبا استنبت باطن جم قدر بلند ہوتی جاتی ہے۔ زیادہ مجبول ہوتی جاتی ہے۔ زیادہ مجبول ہوتی جاتی ہے۔ اس لئے کہ ظاہر باطن سے "بعید و بیگانہ" ہو جاتا ہے۔ عارف جتنا معرفت کے اندراعلی ہوگا یہ کیفیت (بعطاوتی) زیادہ ہوگی اور جتنا بھی نزد یک ہوگا دور تر ہوتا جائے گا۔۔۔۔وہی ایک ری بٹنے والے شاگردکا قصہ ہوجاتا ہے کہ وہ اپنے استاد سے کہتا تھا کہ: "میں جتنا زیادہ بٹا جا تا ہول آ یہ سے دور ہوتا جاتا ہول۔"

 الی الله '' کوچا ہیں ۔ سیرت صالحین ونعت عارفین سے اس معمہ کا بیان اور اس حدیث کی تفسیر کریں ۔ اس حکمت عملی کی طلب میں جان ودل ہے کوشش کریں اور جہال کہیں ہے اس کی کوئی خوشبومشام جان میں پنچے وہاں جا کیں ۔ ۔ ۔ چاہے ' دست طبع' اس تخجینہ کے نقد سے خالی ہی رہے ۔ لیکن اس کی طلب سے اور اس کی گمشدگی کے درد سے فارغ نہ رہیں اور متمر دین کے اس کی گمشدگی کے درد سے فارغ نہ رہیں اور متمر دین کے جرگہ سے با ہررییں کس نے کیا اچھا کہا ہے ۔

بچہ مشغول تم دیدہ و دل را کہ مدام
دل ترای طلبہ دیدہ ترای خواہد
ناجن اہل تفرقہ اور اہل بدعت کی سمجت سے بچتے رہو۔
اپ باطن کو' نسبت ما خوذہ' کے ساتھ معمور کھو۔ اس کے
دوام کی کوشش کرو۔ اور جو چیز منافی دوام ہواس سے اعراض
کرو۔ کیا اچھی نعمت ہے میکہ ظاہرا حکام شرعیہ سے آ راستہ اور
باطن' نسبت' سے آ بادہو۔ اپنے برادر کلال کی سمجت کو نمیمت
سمجھنا' ان کی مجلس میں اپنی مشغولیت رکھنا اور جس طریقہ پروہ
رہنمائی کریں' حتی الا مکان اس کا لحاظ رکھنا ۔۔۔۔۔ عالات
برابر لکھتے رہنا اور نسبت فقراء پر قائم رہنا۔ والسلام
برابر لکھتے رہنا اور نسبت فقراء پر قائم رہنا۔ والسلام

"نبت باطن" بمزله محبوب ہے اور "ظاہر" محب کی ماند ہے اور خبوب قید محب میں مشکل ہی ہے آتا ہے۔ کرشمہ وناز لازمہ محبوب ہے۔ عاش بچارہ جس قدر محبوب کا شاکق وشیفتہ ہوتا ہے۔ محبوب آئی قدر ماز بڑھا تا ہے۔ مجبوب اسی قدر ماز بڑھا تا ہے۔ مجبوب معاملہ ہختی سی جمیل ملحوظ رکھتا ہے باطن اتنا ہی زیادہ اس سے بگانہ ہوتا رہتا ہے۔ اور آغوش ظاہر سے دور ہوتا جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔نببت ہون جمیل محبول ہوزیباتر ہے۔ صدیق آکر رض اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے (ادراک کی دریافت سے عاجز رہنا بھی ادراک ہے ) ۔۔۔۔۔ جب ظاہر میں خلل واقع ہوگا ادراس کے ادراک ہے کی ندابلند ہوگی باطن میدان خالی پاکر بصد آب وتاب کوچ کی ندابلند ہوگی باطن میدان خالی پاکر بصد آب وتاب بردہ جلوہ گسر ہوجائے گا۔ بعضے خوش نصیبوں کونیز کے عالم میں ایسی حالت رونما ہوتی ہے جو حالت موت کے مشابہوتی میں ایسی حالت رونما ہوتی ہے جو حالت موت کے مشابہوتی میں ایسی حالت رونما ہوتی ہے جو حالت موت کے مشابہوتی

کہ کماحقداس کو انجام ندد ہے۔ کا۔ طالبین کے طالات کی جانج پڑتال رکھنا اور ان پر تو جہات مبذول کرنا ایک بڑی عبادت ہے۔ (اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اللہ کے بندول میں اللہ کو محبوب بنائے۔ اور اللہ کی عبادت پیدا کرائے) مصائب پیش آنا

حضرت عائشصدیقه رضی الله عنها ہے منقول ہے کہ فرمایا ''جس کسی مسلم کوکوئی مصیبت پہنچتی ہے حتی کہ کا نٹا لگے یا جوتی کاتسمہ ٹوٹے 'میاس کے گناہ کی سزاہوتی ہے۔ اور اللہ جومعاف کر دیتا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے'۔ پس' خلق بلا'' اور ''ایسال بلا' کے لحاظ ہے

#### قل كل من عندالله

فرمایا گیا اور بندے نے گناہوں کے ذریعہ جواس بلا ومصیبت کو صیخ بلایا ہے اس کے لحاظ ہے'' فن نفسک'' فرمایا پس اب کوئی تعارض باقی ندر ہا ۔۔۔۔۔ بخلاف'' حسنہ'' کے کہوہ محض فضل رب ہے۔

''خوارق وکرامات''''مواہب الین'میں بھی کسی جماعت کو ان ہے مشرف کردیتے میں اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس جماعت ہے اعلیٰ ایک جماعت ہے اس کے پاس خوارق وکرامات میں

ے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پس جواحوال و کیفیات کا طلب ہے وہ ماسوا میں گرفتار ہے ۔۔۔۔ ہاں فناو بقامقاصد میں سے ہیں اُن کی تخصیل میں کوشش کرنااوران کی در بوزہ گری کرنااہم شے ہے۔
کیونکد دلایت'' فناو بقا'' ہے ہی مربوط ہے اور معرفت جو کہ تخلیق انسانی کا مقصود ہے ای مقام سے وابستہ ہے بعض اوقات محبت کی نفی محسوں ہوتی ہواور فی الحقیقة محبت درجہ کمال پر ہو۔ (تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک موس کا لم نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کے لئے اس کے نفس اور اس کے اہل وعیال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب وعریز نہ بن جاؤں)

#### انباع سنت

مخدوہ ا! ..... ہمارے بزرگوں نے عمل سنت کو اختیار اور بدعت سے اجتناب کیا ہے۔ وہ امور جو دین میں غلط طریقہ سے داخل کر لئے گئے ہیں۔ ہر چند باطن کے لئے نافع معلوم ہوں وہ ان پرعمل نہیں کرتے اور انتاع سنت کو اگر چہ صور تا باطن کے لئے سود مند نہ دکھائی دے ہاتھ سے نہیں جانے ویتے ۔'' تنویر باطن' کے لئے اس کلمہ مبار کہ سے بہتر کوئی کلمہ نہیں ہے۔ اس کے جزواول سے'' سالک مستعد'' مطلوب خیق کے ماسواکی نفی اور جزودوم سے معبود برحق کا اثبات کرتا ہے اور یہی تمام سلوک کا خلاصہ ہے۔

تاجاروب لا نرو بی راه نری در سرائے الا اللہ سنن مصطفیٰ علیہ الصلوٰة والسلام کوتمام امور بیں پیشواقر ار دو نیجات اخروی اور درجات قرب اللی کاوصول ای ہے وابستہ ہے۔ تغییر اوقات میں انتہائی سعی کرو۔ کیونکہ وقت بہت ہی کلوق ہے۔ بیلا یعنی امور میں صرف نہیں ہونا چاہیے گلوق ہے میل جول بقد رضرورت ہوئو قدر حاجت ہے زائد ملنا حلاق ہے میل جول بقد رضرورت ہوئو قدر حاجت ہے زائد ملنا حلیا اس راہ میں 'درندہ مہلک'' ہے۔ شب زندہ داری اور گربیہ سحری کو نیمت شار کرو سالف کو بے رونق اور مکدر کردیتا ہے' ہرکسی سے خندہ روئی اور کشادہ پیشانی ہے بیش آؤ۔"امر معروف' اور خندہ روئی اور کشادہ پیشانی ہے بیش آؤ۔"امر معروف' اور خمام منام اور کلام میں حداوس ملی رعایت کرنا جا ہے۔ طعام منام اور کلام میں حداوس ملی رعایت کرنا جا ہے۔

يہ بھی حدیث ہے کہ:

'' جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لئے دوڑ دھوپ کرےگا' اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پرستر نیکیاں لکھے گا' اورستر خطا کیں منا دےگا۔ یہاں تک کدوہ اپنے مقام پر لوث کر آئے۔ پس اگر اس بھائی کی حاجت پوری ہوگئ تو وہ کوشش کرنے والا' گنا ہوں سے ایسا صاف ہوجائے گویا کہ آئے بی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اورا گروہ اثنائے کوشش میں مرگیا تو جنت میں بلاحساب داخل ہوگا'۔ (ابن الی الدنیا) مرگیا تو جنت میں بہمی آیا ہے کہ:

''جو خض اپنے مسلم بھائی کے لئے ذریعہ بن جائے کسی ذی مقدرت تک پہنچنے کا اور عسرت دور کرنے کا تو اللہ تعالیٰ پل صراط پرگزرنے کے وقت اس کی اعانت فرمائیں گے۔ جبکہ لوگوں کے قدم بل صراط پر لغزش میں ہوں گے''۔ (رواہ الطمر انی)

''آنخضرت الله سے اس چیز کے متعلق سوال کیا گیا جس کے ذریعہ لوگ زیادہ تر جنت میں داخل ہوں گے۔آپ نے فرمایا''وہ چیز تقوی اللہ اور حسن اخلاق ہے''۔ اور آپ سے سوال کیا گیا اس چیز کے متعلق جس کی وجہ سے اکثر لوگ دوزخ میں داخل ہول گے۔آپ نے ارشاد فرمایا:'' دہن اور شرمگاہ ہے'' (رواہ التر فدی)

ي جمي عديث من آيا ہے كه:

''ایمان میں زیادہ کامل مومن وہ ہے جواخلاق میں سب سے اچھااورائیے اہل وعیال کے ساتھ مہر بانی کا سلوک کرنے والا ہؤ'۔ (رواہ اکتر مذی)

ي يم مديث من آيا ہے كه:

''میں اس شخص کے لئے جنت کے احاطے کے پاس گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے۔اگر چہ تی پر ہی کیوں نہ ہو اور وسط جنت میں گھر دلانے کا اس شخص کے لئے ضامن ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے اگر چہ فہ اق ہی میں کیوں نہ بولٹا ہو۔۔۔۔۔اور جنت کے بالائی حصہ میں گھر دلانے کا اس شخص کے لئے ضامن ہوں جواسپنے اخلاق کواچھا کرئے'۔۔ (رواہ ابوداور وابن باجہ والتر فہ دی) مخند آنکه از ضعف جانت برآید

چین به جبین ہونے اور بے صبری کرنے کی کہاں گنجائش
ہے؟ وجود فرزند سے سطرح متمتع ہوتے ہیں۔ اوراس کو" ظہور
نعت تن "تصور کرتے ہیں۔ بعینه ای طرح اس کے مم ہوجانے
(مرجانے) سے بھی خوش وقت رہو۔ اورا سیخ تی میں" تربیت
جلائی" جانو۔ نیز اس درد والم میں جو کہ" در پچر رضامندی محبوب
حقیق" ہے ۔۔۔۔۔ اپنی سعادت کو مقمر سمجھو۔ اس دنیا کی مصبتیں
ہرچند بظاہر جگر کوچھیل دینے والی اور مستقل زخم ہے 'کیکن بنظیر
میرچند بظاہر جگر کوچھیل دینے والی اور مستقل زخم ہے 'کیکن بنظیر
میرچند بظاہر جگر کوچھیل دینے والی اور مستقل زخم ہے 'کیکن بنظیر
میرچند بظاہر جگر کوچھیل دینے والی اور مستقل زخم ہے' کیکن بنظیر

تم کواللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سے ایک بڑی جماعت
کا مرجع بنایا ہے ۔۔۔۔۔اللہ تعالی کاشکر اداکرتے ہوئے حاجات
خلق اللہ کو پورا کرنے کے لئے کمر ہمت کوخوب اچھی طرح
باندھ لو مخلوق اللہ تعالی کی عیال ہے لہذا اللہ کے نزدیک
سب سے زیادہ پہندیدہ وہ مختص ہے جواس کی مخلوق کے ساتھ
اچھاسلوک کرے ۔۔ پنجم برخدا مالے کے نے فرمایا ہے:

''مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اپ بھائی پر نہ خودظلم کرتا ہے اور نہ کی کواس پرظلم کرنے دیتا ہے 'جوخض بھی اپ بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ تعالی اس مخض کی حاجت پوری کرتا ہے اور جوخض کی مسلم بھائی کاغم دور کرتا ہے۔اللہ تعالی اس کے عض میں قیامت کے دن اس کے خم کو دور کرے گا ۔۔۔۔۔اور جوخض مسلمانوں کوخوش کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کوخوش کرے گا۔'' ( بخاری و مسلم ) مسلم کی روایت پول ہے:

''الله بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر رہتا ہے''۔

ييجى مديث من آيا كه:

"الله کی مخلوق میں کچھ لوگ ایسے میں جن کواس نے بیدا ہی اس لئے کیا ہے۔ کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کریں۔ لوگ گھرائے ہوئے اپنی حاجتیں لے کران کے پاس آتے ہیں'۔ احکام شرعیه کامکر ہے اس وقت مطبع ہوجاتا ہے اور کمال جگل کمال ' اطمینان نفس' کے ساتھ وابستہ ہے۔ علامت ' اطمینان' یہ ہے کہ' احکام منزلہ' کا پورا پورا اتباع ہو۔ اتباع منبیں تو اطمینان بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں کمال متابعت صاحب شریعت ملی کھے۔

جو جماعت حضرت مجددالف نانی کے حلقہ خدام میں رہ کر سعادت پابوی سے مشرف ہوئی ہے وہ میری نظروں میں بغایت عزیز ومجوب اور شریف و مرغوب ہے۔۔۔۔۔اس لئے کہ بیاوگ کمالات مجبوب کا آئینہ ہے۔ اور اس جمال دل آراء کی بادگار۔۔۔۔ جس وقت اس جماعت کو دیکتا ہوں میری عجب حالت ہو جاتی ہے۔ گویا کہ حضرت گرامی قدر رحمۃ الله علیہ کا جمال مبارک مشاہدہ کرر ہاہوں۔۔۔۔ وہ اجتماع لله فی الله کہ جس کی نظیر آج نہیں ملتی جب میرے دل میں گھو منے لگتا ہے تو اس کی یادے " ویدہ برآ ب" اور" جگر کہاب" ہوجا تا ہے۔

فراق ہمنشیناں سوخت' مغز انتخوان من اور اور اگر چہ کوئی نشان اس دیار کا اب تک ظاہر نہیں ہوا اور سوائے ہجر ودوری اور سوز وگداز کے کچھ بھی لیے میں نہیں۔ تم بھی اس دیار کو جو رکہنا چا ہو۔ نیز ہم' ناتم زدگان ہجراں' کے دروشر کیک اور'' نیخ نوشان بن مسوزش فقدان' کے ساتھ جرعہ کش بننا چا ہوتو کیا مضا لقہ ہے۔ یہاں آ جاؤ۔ بھائی یہ بھی مستقل عنایت ہی ہے کہ اس در سے مانوس کرر کھا ہے اور اس سوز سے موافقت و سازگاری کی ہمت دی ہے۔ اس قرب قیامت کے دانہ میں اس قرب قیامت کے دانہ میں اس قسم کا دینی اجتماع اور للد فی اللہ سمنفینی اللہ منفینی میں سے ہے۔

آساں سجدہ کند بہتر زمنے کہ درو

کی دو کس کیک دونفس بہر خدا نشید

آزمائٹی ڈھیل ہے لرزاں اور کید شیطانی ہے ترسال بھی

رہنا نیزنفسانی وساوس اور شرک نفی کے دقائق ہے بھی خبردار

رہنا نیند جو کہ سراسر غفلت ہے اگر اس نیت سے ہوکہ سونے

کے بعد عبادت میں سستی نمودار نہیں ہوگی تو یہی نیند ذکر بن

''ب شک الله زی کرنے والا ہے اور تمام کاموں میں نری کو پیند کرتا ہے'' (رواہ ا بخاری وسلم)

یکی حدیث میں آیا ہے آپ اللہ نفر مایا کہ:۔

''کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلا دوں جس سے اللہ تعالیٰ بلندی عطا کر ہے اور درجات کو او نچا کر دے؟ محابرضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا' ضرور ارشاد فرما ہے۔ آپ اللہ نفر مایا:۔''جو محض تم سے جہالت کا معاملہ کرے تم اس سے برد باری کا معاملہ کر واور جوظم کرے اس کومعاف کر دواور جس نے تم کوم وم کیا ہواس کوعطا کر واور جوتم سے رشتہ تو ٹر ہے تم اس سے جوڑو۔اورصلر حی کرو''۔ (رواہ الطمر انی دائم زار

يرسى مديث من آيا بكرز

''طاقتوروہ نہیں ہے جو کی کو پچھاڑ دے درحقیقت طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے او پر قابور کھے (مخل کرے )'' (رواہ ابخاری وسلم)

ي محل عديث ميل آيا ہے كه -

" تیراتبهم کرنا اینے مسلمان بھائی کود کیوکرصدقد ہے تیرا امر بالمعروف و نبی عن المئر کرناصدقد ہے کی بھیلے ہوئے کو سیدھارات ہتا دیناصدقد ہے۔ راستے سے پھڑ کا ٹنا 'یا ہڈی کا ہٹا دیناصدقد ہے۔ اپنے ڈول میں پانی بھر کرا ہے بھائی کے دول میں ڈول میں ڈول میں ڈول میں دال دیناصدقد ہے '۔ (رواہ التر ندی)

(بروبر میں لوگوں کے کرتو توں کی وجہ سے فساد ظاہر ہوگیا)
ہمارے شامت اعمال کے باعث دوسراسال ہے کہ مخلوق قحط کی
مصیبت میں گرفتار ہے۔ لوگ نماز استہقاء کے لئے جنگل کی
طرف نکلے سے اوریہ ' دوراز کار' (میں ) بھی سب کے ساتھ
تقا۔ میں اپنے بارگناہ کو لئے ہوئے یقینی طور پر سجھ دہا تھا کہ اس
بلائے قحط کا ورود میرے ہی اعمال سوء کے نتائج میں سے ہے۔
لوگ خواتمواہ میرے وجود سے برکت ڈھونڈ تے سے اور مجھے
دفاع بلاکا ذریعہ بنا رہے سے ۔ عجب معاملہ ہے کہ جس قدر
نسبت باطن عارف پر غالب آتی ہے احکام شرعیہ کے از دیاد
عبی کا سبب بنتی ہے۔ اس لئے کہ سندس امارہ جو بالذات

جائے گی ..... 'علاء کی نیندعبادت ہے'' بیتو تم نے سناہی ہوگا (بینیت ہی کی بناء پر ہے) ..... لوگوں کے ساتھ اس نیت سے ملنا جلنا کہ ان کے حقوق ادا کر دیئے جائیں۔ بیابھی عبادت ہے۔ بیابھی واضح رہنا چاہیے کہ اس قتم کے عادفوں کی شان میں جو گتاخی اور ایذ اء وہی ہوتی ہے وہ (براہ راست) اللہ کی شان میں گتاخی ہوجاتی ہے۔

بھائی کیا کیا جائے دنیا سراسم کل فراق واندوہ ہے۔ جائے ملاقات تو آخرت ہے۔ حق تعالیٰ اعمال آخرت میں سرگرم رکھئے تاکہ ' وہاں' کی ملاقات کی شکل نکل آئے ' جبہ مطلوب حقیقی کی ملاقات وہاں کے لئے ' موعود' ہے۔ پھر دوسروں کی ملاقات تو اس ملاقات کی فرع ہے۔ دنیاوی زندگی ملاقات حق تعالیٰ کی تاب برداشت علی وجہ الکمال نہیں رکھتی۔ طالب اس عالم میں ہمیشہ '' جگر کباب' دیدہ پر آب' ہمہ وقت سوگواز سوز وگداز میں بے قرار' ہررات طلوع آفاب حقیقی کے انتظار میں بیدار اور ہردن ماہتاب حقیقی کی جاہت میں مضطرب میں بیدار اور ہردن ماہتاب حقیقی کی جاہت میں مضطرب میں بیدار اور ہردن ماہتاب حقیقی کی جاہت میں مضطرب دکھائی دیتے ہیں۔

متاعے کریں رہ گزری برند

لب ختک و مڑگان تری برند

(طالب) بغیر مطلوب حقیق کے آرام نہیں پاتے ماسواء سے

انس والفت نہیں رکھتے اوراس ترانے کے ساتھ متر نم رہتے ہیں۔

یچہ مشغول کم دیدہ دل را کہ مدام

دل ترای طلبہ دیدہ ترای خواہد

یہ بندگان خدا ''شوریدگان' اور آشفتہ حال ہیں۔۔۔۔۔

جہان میں ہیں لیکن '' ہے جہان' ہیں۔ عالم میں ہیں گر'' ہے

اورتمام افراد عالم انہی کے وجود سے قائم ہیں۔ حقیق دولت مند

یہی لوگ ہیں' آزاد بھی یہی ہیں' نہ یہ کی خص سے پوندلگاتے

ہیں نہ اپنے نفس سے۔

غلام نرگس مست تو تاجدار نند خراب باده لعل تو هوشیار انند اگرکوئی"مرماییوحاصل"ر کھتے ہیں تواسی ذات مقدس کور کھتے

بین اوراگر د تکلم خطاب " کرتے بین واس سے کرتے ہیں۔ ہر کے کو دور مانداز اصل خویش باز جويد روزگار وصل خويش "جوانان مستعد" سے افسوں ہوتا ہے کہ وہ اپنی" فطرت ہائے عالی " کواس دنیائے دول میں مصروف کئے ہوئے ہیں۔ جس قدراینے اعمال سے مایوی زیادہ ہوگی' فضل خدا پر بھروسہ زیادہ ہوگا۔ بندے برلازم ہے کہ یک لمحدادر'' یک چیثم زدن'' بھی اس ذات اقدس سے غافل ندرہے اور'' دوام حضور'' کے ساتھ موصوف ہو ..... 'خسران و خجالت' کی بات ہے کہ منعم حقیق ٔ در پے انعام ہواور جس پر انعام ہور ہاہے وہ روگر دال ہو۔ کے کو غافل از حق بکرنا نست درآ ندم كافر ست اماً نهانست چاہیے کہ کمر ہمت کوا حکام شرعیہ کی انجام دہی کے لئے چست باندهیس\_"امر بالمعروف" اور" نهی عن المنكر" كواینا شیوہ وطریقہ بنائیں۔''سنن متروکۂ' کے زندہ کرنے کو ز بردست کام مجھیں.....

"بروارد' بوقلب پرگزر ناس کے چھپانے میں کوشش کریں " وقائع' اور ' منامات' پر اعتاد نہ کریں …… اگر کوئی خواب میں ' بادشاہ' یا ' قطب وقت' ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ اور قطب وہ ہے جو خارج میں منصب بادشاہ تا ور منصب قطبیت پر فائز ہو …… اگر (بالفرض) خارج میں بھی کوئی بادشاہ ہوگیا اور کا نتات اس کی مخر ہوگی تو کوئی سی بزرگی اس کو حاصل ہوگی اور کونیا ' عذاب گور' اور ' عذاب قیامت' اس سے رفع ہوجائے گا؟' فناء ونیستی' اور ' منر واردات' میں کوشش کیا کرتے ہیں ……

اے بھائی! چونکہ بیزمانہ آخری زمانہ ہے اوراس وقت دین میں ستی آگی ہے۔سنت متر دک اور بدعت شائع ہے (بنابریں) تخصیل علوم اورنشروا شاعت علوم ایسے '' دورظلمات'' میں اہم کام ہے۔نماز اس صورت ظاہری میں مجدودنہیں ہے بلکہ عالم الغیب میں اپنی ایک حقیقت رکھتی ہے جوتمام حقیقتوں ہے بالاتر حقیقت ہے۔ جبتک کوئی اس حقیقت تک نہ پہنچے گا

اس کے (نماز کے ) کمال کو کیا یا سکے گا .... اور وہ حقیقت صورت نماز کے ساتھ ہی وابستہ ہے .....نماز ایک محبوب و ولبر ہے اس کی صورت و زیبا کو گویا اس عالم مجاز میں"ارکان مخصوصہ' کے ساتھ اور ان کی اداؤں اور''رعنائیوں'' کواس "قیام وقعود" اور"آ داب وخشوع" کے ذریعہ ظاہر کیا گیا ہے۔آ گ كوروش كرے ليكن آ گ كى تا ثير كواللہ تعالى كى طرف سے جانے .... کھاتا کھائے اور شکم سیری کواللہ کی طرف سے سمجے .... اگر کوئی مخص اس قتم کے اسباب اختیار کرنے میں کوتا ہی کر ہے' اور اس بناء پر اس کو کو کی مصرت پہنچ جائے تو وهخص گنهگار ہوگا۔

مخدو ما!.....مصافحه في نفسها تو مسنون اور 'مثمل بزرگ'' ہے اور بیوفت کا تعین بدعت ہے۔ بیرجو چندا شخاص کو ذکر کرانے کی تم کواجازت دے دی تھی اس لئے تھی کہا چھاہے چند آ دی جمع ہو کرمشغول ہوں تا کہ ایک کا فیض دوسرے پر

مخدوما!.....اجازت تعليم طريقت انهم معامله ہے خواب ہے کامنہیں چاتا' تاوقتیکہ بیداری میں اجازت نہ ملے۔ نه شم نه شب برسم كه حديث خواب كويم چو غلام آفابم ہمہ زافاب گویم اس عمر چندروز ه کوانهم امور میں صرف کریں۔''احیائے لیالی'' اور' گریہ سحری'' کومغنخات میں سے مجھیں۔شبہائے ناز کو''انواراذ کار'' ہے روش کریں ..... تجارت میں''صدق وامانت'' كولمحوظر تعييں۔

ان الله يحب التاجر الصدوق

(سے تاجر کواللہ تعالی محبوب رکھتاہے) سے صدیث تم نے سی ہوگی''عقود فاسدہ وربوبی'' سے بیچے رہیں۔جس کسی نے '' کمالات عاریق'' کواس کے مالک کے سیرد کیااورائے ذاتی فقر ونیستی کو دیکھا وہ'' دولت قرب و وصال'' سے بہرہ یاب مواراس نے " وامنیستی " سے "صید ستی" کا عاصل کرلیا۔ اور "راه ذلت" ہے مقام عزت پر پہنچ گیا۔

فطوبني له و بشرى بادالي عافل ندرو

besturdubooks.wordbri دوستوں سے امید ہے کہ وہ اتناع ہواو شیطان کے باعث''لقاءرحمان'' كوفراموش نه كريں گے'ز مانصحت وفراغ کوغنیمت جانیں گے۔ تلاوت قرآن کریم کرس گے۔نفس برائیوں کا تھم کرنے والا ہے اور دنیا (در حقیقت) ایک بوی زبردست جادوگرنی ہے۔جس کا ظاہر پندیدہ اور جس کی لذتیں مرغوب ہیں۔(اےانسان) تونے تین چزوں کوتین جِيرِوں برترجي وے ركھي ہے۔ يعنى تعب نفس، شغل قلب اور تقلُّ حساب كوراحت نفس فراغ قلب اورخفت حساب برتر جمح دے دی۔'' توبدن فانی کی تعمیر میں مشغول ہے' نفس ظالم کا پیٹ بھرر ہاہے اور جناب سجانی کی جانب توجہ کرنے کوفراموش کر بیٹھا ہے۔ ( کیاانسان نہیں جانتا اس وقت کو جبکہ قبروں ہے مردوں کواٹھایا جائے گا) اور ان بھیدوں کو جوسینوں میں چھے ہوئے ہیں ظاہر کیا جائے گا بیشک رب الناس اس دن انسانوں کے احوال سے باخبر ہے۔ ترجمہ آیۃ ہے۔

> سرور كائنات فخر دو عالم الله باوجود مجوبيت ذاتيه دوام حزن' اور'' تواصل فکر' کے ساتھ موصوف تھے' جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے اور جو خض بھی اس درد سے بے نصیب ہے وہ چویائے کے حکم میں ہے بلکہ اس سے بھی کم درجہ اور گراہ تر ہے۔ بدعت كى ظلمتيس عالم برمحيط بين -سنت غريب ونادر موكى ہے۔اوراس کے انوارمستور ہورہے ہیں' دسنن متر وک' کے زندہ کرنے اور علوم شرعیہ کے پھیلانے کے لئے کمر ہمت خوب مضبوط باندهواوراس امركووسيله كمال رضامندي حق تعالى بنالؤ نیز'' قرب بارگاہ محمدی'' کوبھی اسی عمل سے ڈھونڈ و ..... ہیہ مضمون حدیث ہے کہ: جو مخص میری الیمی سنت کو جو''متر وک العمل' ، ہوگئ ہے زندہ کرے گااس کوسوشہیدوں کا ثواب ہے۔ الله تعالى ايخ سي بندے كو بر هائے اور زمانہ ضعف ميں آ ثار قبولیت کے ساتھ مرین فرمادے اور اس کے نورجین کو اس کا شاہد عادل بنا دے۔منقول ہے کہایک فخص نے ایک فاسق کوخواب میں اس کے مرنے کے بعد ویکھا اور اس کے حالات دریافت کئے اس نے کہا کہ مجھے بخش ویا گیا سائل نے ازراہ تعجب یو جھا: ۔ کس عمل کی وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ ایک روز حضرت بایزید بسطامی نے بعد نمازعصر دعا کے لئے

لیکن خواجہ نے ان کے حق میں فرمایا تھا کہ محد سعید ہمارا ہم پیشہ مکارہے۔اس نے غائبانہ ہم سے نسبت حاصل کر لی ہے۔

فى المهد ينطق عن سعادة جده

آپ نے ظاہری و باطنی کمالات اپنے والد ہزرگوار کی خدمت میں حاصل کئے ہیں۔ستر وسال کی عمر میں علوم ظاہرہ معقولہ ومنقولہ کی خصیل کو درجہ کمال تک پہنچا دیا تھا ..... والد ہزرگوار کی طرح کمال تقویٰ سے آ راستہ متابعت سنت اور «ممل عزیمیت سے پیراستہ ہیں۔ زی کلام تواضع تمام مہانوں کی خرم کیری کا امتمام۔

حضرت ایثال (مجد دصاحب) کواکثر اوقات جب کسی فقہی مسئلے کی محقیق کرنی ہوتی تھی تو ان سے اس مسله کی وضاحت طلب كرتے تھے جب يە الله مشكلات مساكل "كر دیتے تھے اوربعض پیجیدہ مسکوں برراہ خلاصی نکال دیتے تھے' تو حضرت والا بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ اور ان کے حق میں یہ دعا کیں کیا کرتے تھے۔حضرت والا کی زندگی ہی میں یہ مراتب کمال و تحیل کو پہنچ گئے تھے اور ان کی موجود گی ہی میں خلافت حاصل كر كے تعليم طريقه اور ارشاد طلبه كا كام انجام دینے لگے تھے .... کمال''عقل معاد'' کے ساتھ ساتھ''عقل معاش ' میں بھی درجہ کامل رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت ایثان اکثر امور میں ان ہے مشورہ لیا کرتے تھے' اوران کی رائے کو پندفرمایا کرتے تھے۔امور باطن میں بھی بدحفرت والا کے راز دار تھے۔حضرت محدد جواس اران کے درمیان رکھتے تھے ان اسرار میں دوسرا کم شریک ہوتا تھا' ان کوحضرت مجد د کے اسرار غامضہ اور معاملات خاصہ کے ذریعہ بشارت دی گئی ہے۔امراض ظاہری والےان کی توجہ سے شفایاتے ہیں۔اور امراض باطنی والے ان کے تصرف سے جمعیت قلب کی راہ اختیار کرتے ہیں .....والسلام

تقوى كى اہميت

حضرت معاذین جبل رضی الله تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت ملک نے میرا ہاتھ پکڑا اور پچھ دور پلے۔ اور یوں فرمایا کہ اے معاذ! میں تجھے تقویٰ اللهٔ معدق کلامُ وفائے عہدُ ہاتھ اٹھائے تھے میں بھی اس دعامیں شریک تھا اور ہاتھ اٹھا کر آمین کہتا جاتا تھا اس دعا کے طفیل میں مجھے بخش دیا۔ پس آپ جیسے درویشوں پر رشک و غیط کرنا چاہیے۔ کہ دوستان خدا کی دوسی میں اپنے ''موئے سیاہ''کوسفید کرلیا۔ اور ان کے دل میں اپنی جگہ بنائی۔ اس ام عظیم القدر''کو تھوڑا خیال نہ کرنا۔ فقر مسکینی کو محبوب رکھنا

فقرومسکینی کو جان و دل ہے دوست رکھیں نامرادوں اور در مندوں کی ہمنشینی اختیار کریں۔''صلحا درویثان'' کو بدل و جان عزیز اوران ہے مجالست رکھیں۔اہل دنیا اور دنیا کے ٹھاٹھ پر ہرگز'' گوشچھم'' نیڈالیس اور دنیا کے ٹھاٹھ کو تقیر و ناچیز اور سم قاتل تصور کریں ۔طلباء کی خدمت حتی الامکان خود کریں اور جہاں تک ہوسکے دوسروں پران کو نے چھوڑیں۔

''کہ وصل از ہجر باشد جانستاں تر'' گیرم کہ بغم خانہ ما یار خرامہ گو حوصلہ و طاقت دیدار کہ درد بخششہائے شاہ کواس کے شتران بار بردار ہی اٹھایا کرتے ہیں۔ ہتی عاشق جب تک درمیان میں ہے مورد صد بلا ہے۔ اس کی درشتی میں اوراس کی فلاح ترک ہتی میں ہے۔ (برادرم شخ محم سعید کے اندر) بچپن ہی ہے آ ٹارو قبول و کرامت فاہر اورا طوار ولایت ونجابت ہویدا تھے۔ حصہ تا مالدالہ خاہ محمد کے اندار کرنا نہ دا میں میں ت

حضرت قلب الولا میخواجی میر باقی کے زمانہ حیات میں آپ چونکہ خور دسال تھے اس لئے ان کی خدمت میں نہیں پہنچ سکے تھے کے التفات سے یکسوکردینا جاہیے۔

ذکر مو ذکر تا را جان ست

یا کی دل ز ذکر رمان ست

اپ حالات کلصے رہاکروکہ یہ توجہ غائبانہ کاذر بعہ ہے۔

بوسلش تا رسم صد باراز پا اقلند شوقم

کہ نو پروازم واز و شاخ بلند آشیاں دارم

جبتم اس رائے میں آئے ہوتو مردانہ وار آؤ۔ اور

طلب گاری کے جوجولوازم ہیں ان کو پوراکرو۔ شریعت غراک

دخروہ وقی'' کو ہاتھ سے نہ دو سیسنن نبویہ کو دانتوں سے

مضبوط پکڑ و سسب بدعت ہے اور صحبت بدعت ہے رہو سسب

مضبوط پکڑ و سب بدعت ہے اور صحبت بدعت ہے جی رہو سسب

کر ہمت کو ضرمت مولا نے تھتی جل سلطانہ میں کس کر باندھ

لو سیدرگاہ قدس کی جانب کمال توجہ کو بڑی فعت مجمواور جو چیز

کوس دور بھا گو۔ محبت واطاعت شیوخ پر مستقیم رہوکہ اس راہ

کوس دور بھا گو۔ محبت واطاعت شیوخ پر مستقیم رہوکہ اس راہ

کو کی دور بھا گو۔ محبت واطاعت شیوخ پر مستقیم رہوکہ اس راہ

کر ماا ..... فقیر اس معاملے میں بہت کابل واقع ہوا ہے .... علاوہ ازی اس طرف کے جانے والے بھی کم ملتے ہیں .... خدانہ کرے کہ بیں .... خدانہ کرے کہ تمہاری نسبت میں کوئی فقر اور محبت میں کوئی قصور آئے بلکہ امید ہے کہ جتنا زمانہ بڑھتا جائے گا۔ نسبت معنوی بڑھتی جائے گا۔ نسبت معنوی بڑھتی جائے گا۔ نسبت معنوی بڑھتی جائے گا۔ اور جتنے ایا م گر ریں گئے آئش شوق مشتعل ہوتی جائے گا۔

''شراب کهنه مالنت دگر دارو'' تقوی می وخلوص

الله تعالى كاارشادى

یابھااللین امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقلعت لغد پس ضروری ہے کہ انسان اپنے حاصل کار اور نفتر روزگار میں تامل کرے اور خوب اچھی طرح دیکھے کہ روز موجود (قیامت) کے لئے جس کی مقدار پچاس ہزارسال کی ہوگی۔ اس نے کیامہا کیا ہے؟ اور پہنچی دیکھے کہ اس کی حسنات میں ادائے امانت نرک خیانت رحم یتیم مفاظت ہمسایہ ضبط غصہ نری کلام بذل سلام لزوم امام تفقہ فی القرآن حب آخرت خوف خوف حوف حساب قرت کوتا ہی آرز واور حس عمل کی وصیت کرتا ہوں اور منع کرتا ہوں اس بات سے کہ کی مسلم کو برا بھلا کہے یا کسی کاذب کی تقدیق اور صادق کی تکذیب کرئے یا امام عادل کی نافر مانی کر نے اور فسادالارض میں حصہ لے ۔۔۔۔۔۔ عادل کی نافر مانی کر نے وجر کے قریب اور ہرگناہ کی تو ہر ۔۔۔۔۔ لوشیدہ گناہ کی پوشیدہ طور پڑاعلانیے کی اعلانیہ طور پر ۔۔۔۔ (رواہ البیم فی فی الکتاب الزحد)

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنه سدوایت ہے کہ ایک شخص سرکار دو عالم الله الله کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ:
یارسول الله! میں خادم کو کننی مرتبہ معاف کروں؟ ..... پس
سکوت فرمایارسول الله الله الله فیضے نے مرض کیا کہ
کننی مرتبہ معاف کرول و فرمایا کہ ایک دن میں ستر مرتبہ .....
(رواہ سلم فی صححہ)

كمتر بن دعا گویان نیاز مند.....حضرت سلطان الاسلام ظل الله تعالی علی الا نام باسط مهارالعدل والانصاف)

امیر المونین انار الله بربانه کی خدمت بین لکھتا ہے اور اظہار نیازی مندی و خاکساری کرتے ہوئے نعت امن وامان رونق اسلام اورقوت شعائر اسلام کے ظہور پرشکر و ثناء کرتا ہے۔

نیز آپ کے لئے درازی عز شوکت وظفر اور نصرت کی دعا اپنے زاویینا مرادی اورگوشکتگی میں درویشوں کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ چونکہ یہ دعا خلوص دل سے ہے اور پس پشت ہو اس لئے امید ہے کہ قریب قبولیت ہوگی۔ ماسوای الله میں اس لئے امید ہے کہ قریب قبولیت ہوگی۔ ماسوای الله میں کے ازالہ کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ تم نے اظہار شوق کیا تھا اور اپنے دردول کی فردی تھی۔ اس شوق کو نعت علی اوراس درو کوسر مایہ سعادت تصور کرو۔ اللہ تعالی آتش شوق کو شتعل اور شعلہ طلب کو سرباند کر دے۔ یہاں تک کہ اپنے ماسوا سے شعلہ طلب کو سرباند کر دے۔ یہاں تک کہ اپنے ماسوا سے برگانہ بنا دے اور بے فائدہ کہ گئش سے رہائی بخشے ..... بزرگوں برگانہ بنا دے اور بے فائدہ کی اوراس درکھ جائے اور اسے ماسوا سے کامقولہ ہے' دست بکارول بیار' ..... حضرت تی کامخل نظر دل کے ۔.... دست بکارول بیار' ..... حضرت تی کامخل نظر دل کے ۔.... و اس کے اور اسے ماسوا سے کی ۔۔۔۔۔۔ دل کو یاک صاف رکھا جائے اور اسے ماسوا سے حسد دل کو یاک صاف رکھا جائے اور اسے ماسوا بے حق

ے منزہ دمبراجانے ۔ متشابہات میں یمی طریقہ اسلم ہے۔ جس کے دین وائمان میں کلام ہؤدہ دوسرے کی تربیت کیا خاک کرےگا۔

''او خویشن گم صد کرا رہبری کند''
ابھی چینیں گیا ہے جب تک موت کے فرغرے کا وقت سنہ آئے۔درہائے تو بہ کھلے ہوئے ہیں ۔۔۔۔۔اس راہ غیب الغیب میں مرشدکا مل کی دیگیری کے بغیر راستہ چلنا اور سلوک طے کرنا بہت مشکل ہے۔ طریقہ نشتبند سے کا دارو مدارشخ مقتدی کی صحبت اور رابطہ محبت پر ہے۔ کشودگی کا راور ترقی ای سے متعلق ہے۔۔۔۔۔۔ ہمارے بزرگول کا طریقہ اتباع سنت واجتناب از بعت ہے۔۔۔۔۔۔ ہمارے بزرگول کا طریقہ اتباع سنت واجتناب از بدعت ہے۔۔۔۔۔۔۔ ہمارے ورسنن متروکہ کو زعرہ کر تے رہو۔

سنت متروكه كااحياء

مديث من آياب۔

من احییٰ سنتی بعد ما امیتت فلهٔ اجو مانهٔ شهید" (لینی جومیری مرده سنت کوزنده کرے گااس کوسوشهیدول کا تُواب طے گا)

سنت متر و کہ کا احیاء یہ ہے کہ خود عمل میں لائے اور اس کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی دلالت کرے تا کہ دوسر بےلوگ بھی اس پڑھل کریں۔ بدعت سے دور رہو بدعت کی محبت میں نہ بیٹھو بلکہ اپنی مجلس میں بھی اس کو جگہ نہ دو۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔

"اهل البدعة كلاب اهل النار"

الطریقة کلھاادب اس میں ادب سے مرادادب شریعت ہے اور آ داب طریقت جو کر عایت ومتابعت شیوخ کادوسرانام ہے۔

مشابدة أرواح

مخدوہا!.....مشاہدہ ارواح خواہ پھشم سر ہوخواہ پھشم باطن کوئی کمال کی بات نہیں ہے اور منازل قرب کی کوئی منزل اس سے وابستہمیں ہے۔کمال قویہ ہے کہ باطن ماسواکی'' ویدووانش' سے آزاد ہوجائے۔غیر کانام ونشان دیدہ باطن میں باقی ندر ہے۔ ے کون سائل قابل قبول ہے اور کونسالائق روہے۔اللہ تعالیٰ
نے آدی کوعبث اور مہمل پیدائیس کیا ہے اور نہ اس کو ہے کیل
چھوڑ دیا ہے کہ جو جی چاہے کر لے اور جس طرح چاہے ذیدگی
گزار ہے ۔۔۔۔۔ انسان کی تخلیق کا مقصد وظائف بندگی کی
ادائیگی اور خصیل فنا وہیتی ہے جو کہ حاصل معرفت ہے تن تعالیٰ
دین خالص چاہیے ہیں شرکت پر راضی نہیں ہیں۔ وہ مخالف
نفس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں اور ہم بوالہوں ہیں کے مرادفس کے
پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور لذت عاجلہ کی خصیل میں کوشال
ہیں دوستوں سے دعائے سلامتی خاتمہ کی امید فرمایا ہے۔

(اے بلال! مجھے راحت دو اذان دے کر) ..... (نماز میں میری آ کھوں کی شندگ پوشیدہ ہے) جوقر بادائے نماز کے وقت ہوتا ہو دہ نماز کے باہر نمیں مدیث میں آیا ہے۔
"اقر ب ما یکون العبد الی الرب فی الصلواة"
(بندہ ایٹ رب سے سب سے زیادہ قریب نماز میں ہوتا ہے)
اور حدیث میں سے بھی آیا ہے کہ:" درمیان بندہ و خدا جو جاب ہے دہ نماز میں اٹھا دیا جاتا ہے۔"

نيز وارد مواب

"الساجد يسجد على قدمى الله فليسجد وليوغب"
( سجده كرنے والا الله تعالى ك قدموں پر سجده كرتا ہے۔
پس چاہيك كہ محده كر ب اور رغبت كرماتھ مجده كرتا ہے۔
حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند سے روایت
ہے كہ حضرت محم مصطفى مسالیة نے (ایک دن ہمار سے مجمانے
ہے كہ حضرت محم مصطفى مسالیة نے (ایک دن ہمار سے مجمانے
کے لئے ) آیک خط محین خیا ور فرمایا: "بیاللہ تعالى كاراستہ ب مجمانے
کی خط اس کے وائيں بائيں محین واد یوں فرمایا كہ بیشیاطین
کے راستے ہیں ان میں سے ہرایک راستے پرایک شیطان بیشا
ہواہے جوائي طرف بلار ہائے "اور پھر بية بت تلاوت فرمائی۔
"و ان هذه صو اطبی مستقیما فاتبعوه الاً بية"

جیسا کہ قرآن میں یداور وجہ (اللہ تعالیٰ کے لئے ) آیا ہے۔ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ محیط ہے اور ہمارے ساتھ ہے اور اس احاطے کی کیفیت معلوم کرنے میں ہمرگر مشغول نہ ہوں اور جو کچھ معلوم وکمشوف ہواللہ تعالیٰ کو اس

جس قدر بھی تکمیل نماز میں کوشش رعابت سنن و آ داب سنن میں جدوجہد اور تطویل قرات ورکوع و جود میں سنت کی موافقت کرو گے۔ فیوض و بر کات نماز اس قدر وار د ہول گے۔ نماز کاحسن و جمال اور کمال زیادہ سے زیادہ ظہور پذیر ہوگا۔ مخدو ما! ۔۔۔۔ فقرائے دورا فتادہ و دوراز کار امیدوار میں کہ

محدو ما است هرائے دورا فادہ ودوراز کارامیدوار میں کہ روضہ مقدسہ (گنبد خضرا) کے مجاور اور اس آستانہ عالیہ کے جاروب کش نیز اس دیار پر انوار کے معتلف اور افھ صافی السف کے زائر میں اس شکنہ دل افگار کو بھی اس بارگاہ سراسر اسرار میں یا در تھیں گے اور انتہائی بحز و انکسار کے ساتھ اس کا سلام فقیرانہ پیش کریں گے۔ گاہے گاہے ایک نگاہ کرم کی در خواست بھی اس مشاق سرگذشتہ کے لئے کردیا کریں۔اس لئے کہ اس عاجز کے تمام کاموں کی در تنگی موقوف با نیم نگاہ ہے کی نے در در سر و خمار ہستی رستن

موقوف بیک نگاہ متانہ تت بس ضبط اوقات میں کوشش کرو موافق وقت وحال اعمال وطاعات میں مشغول رہواور طالب ترقی رہتے ہوئے اس بات کی کوشش ہوکہ آگے کو جودن آئے وہ بہتر حالت میں آئے۔

من استوی یوماه و هو مغبون

(جس کے دودن کیساں گزرے اور آ گے کور تی نہ کی وہ ٹوٹے میں ہے)

مخدو ما! .... جس شخص میں نشہ مجت موجود ہے وہ (خود)
معافی مکتونہ جذب کر لیتا ہے اور باطن فیض دہندہ سے با ندانہ
محبت اخذ فیوض کرتا ہے اور موقع توجہ کا خیال رکھتا ہے۔ اگر
(مرشد کی) توجہ بھی اس محبت کے ساتھ جمع ہوجائے تو نورعلی
نور ہے۔ اس کام (سلوک) میں سب سے اعلیٰ محبت ہے توجہ
محبت کے بغیر کارگز نہیں اور محبت بے توجہ بھی کام کرجاتی ہے۔
المحمد عصع میں احب

حدیث نبوی اللہ ہوجہ سلسلہ وجود وا یجاد کو جنبش میں اللہ کا ہے۔ اس محبت نے گئے بنہاں کو ظاہر کیا ہے اس نے حسن پوشیدہ کو بے پردگ کا خواہاں ہے۔ اور جمال تاب مستور نبیس رکھتا۔

تو مباش اصلا کمال این ست و بس ارواح کا مشاہدہ محسنات سے بھی کم درجہ رکھتا ہے اس کئے کہ بساوقات اس شم کے مشاہدات طلب سے بازر کھتے ہیں۔ اور (سالک کے اندر) کمال کا وہ ہم پیدا کردیتے ہیں۔ مخدوہا! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاراوہ خطافتر کی علالت کے زمانہ میں آیا تھا اس وقت جواب لکھنے کی طاقت نہ تھی بلکہ بڑھنے اور غور کرنے کی بھی ہمت نہ تھی اب وہ خط ملائہیں۔ معندور تھیں۔ والسلام ہوں اور زمانہ کے بست و بلند کرنے سے تغیرنہ ہوں بلک عبرت ماصل کریں ترساں ولرزال رہیں۔ تمام قلوب اللہ تعالیٰ کے قضہ میں ہیں وہی جس طرح چاہتا ہے قلوب وکھما تا ہے۔ چو بید برسرایماں خویش می لرزم

او قات کوذ کروفکر میں معمور رکھو۔'' تنویر باطن' میں کوشش كرواس لئے كه باطن كل نظرمولي ہے تنوبر باطن دوام ذكر ومراقبہ ہے متعلق ہے۔ نیز وظائف بندگی کی بحا آ وری فرائض سنن اور واجهات کی ادائیگی اور بدعت و محرمات و مکروہات سے بیخے کے ساتھ مربوط ہے جس قدر بھی اتباع شریعت اور اجتناب از بدعت میں کوشش ہوگی ۔اسی قدر نور باطن بزیھے گا اور جناب اقدس کی طرف راسته کشاده موگا۔ اتباع سنت یقینی طور برنجات وہندہ متیجہ بخش اور رافع درجات ہے۔احمال تخلف نہیں رکھتی اور اس کے ماورا خطر در خطر ہے اور راہ شيطان ہے۔مخدوما! .... نمازمعراج مومن ہے جو حالت اس کی ادائیگی کے وقت رونما ہو گی وہ حالت معراجیہ کے ساتھ مناسبت رکھے گی اور تمام ویگر حالات سےمتاز ہوگی۔تمام احوال کونماز کے مقالبے میں وہ نسبت حاصل ہے جوصورت کو حقیقت کے مقابلے میں۔ مثال کے طور پر دیکھو جوصورت آئیے میں نظر آ رہی ہے اس کو اپنی اصل سے کیا مساوات حاصل ہے۔سوائے مماثلت صوری ومشارکت رسمی کے اور سے بھی نہیں کسی نے خوب کہا ہے۔

> گر مصور صورت آن دلستاں خواہد کشید جیرتے دارم کہ نازش راچیاں خواہد کشید

سنت واجتناب از بدعت پررائخ ہواور کتاب سنت کی دوشمعوں کے درمیان چلے تاکہ بدعت کی تاریکیوں اور شیاطین کی راہوں میں مبتلانہ ہونے یائے۔

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك و اغنني بفصلك عمن سواك

این کار دولت ست گنول تا کراد ہند سوائے رضاوت لیم کے کوئی جارہ نہیں ہے بلکہ چونکہ وہ فعل مجوب ہاس لئے محب کوچاہے کہ اس سے لذت اندوز ہو اور کشادہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کرے اور اس ممن میں الطاف ربانی کا منتظرر ہے فقیر کو دعا وتوجہ سے فارغ نہ جانے اورلوازم دوستی سے برکارتصور نہ فرمائیں۔کشود کار کے منتظرر بین اور دحیم کارساز کی رحمت کے امید واراوقات کوذکرو فکرے معمور تھیں تو شہ گورو قیامت کومہیا کریں۔ جو گھڑی گزر ربی ہے اتی بی عمر میں کی آ رہی ہے اور اجل مشمی نزد یک ہوتی جاری ہے اس فرصت قلیل میں ذکر کثیر کے ساتھ مشغول رہنا عاہے اور مولائے حقیق کو راضی کر لینا چاہیے۔ خالق خیر وشر ب واسطاح تعالى باورتمام حوادث اس كى تضاء قدرت تعلق رکھتے ہیں .....فلک اور غیر فلک کوان حوادث میں کوئی وظل نہیں ہے فلک بیجارہ .... جوخود اینے کام میں جیران وسر گردال ہے کوشش کرو کہ تمام غفلت باطن سے چلی جائے اور ایسی حضوری تام حاصل ہوجس کے بعد غیبت نہ ہو\_ چند سطرين سوزش سينه اورغم دبرينه يعيم متعلق صغحه قرطاس يركهمي ہیں۔ وارث الرسلین ( حضرت مجد دالف ثانی ) رحمۃ اللّٰدعلیہ کے فراق کاغم جتنا زمانہ گزرتا جاتا ہے اور زیادہ قوی ہوتا جاتا ہے۔اور جتنا زیادہ پرانا ہور ہاہے تازہ ہور ہاہے۔خصوصاً اس زمانہ میں اس مشاق براس بگانہ آفاق کے فراق سے عجیب انتشاررونما ہو گیا ہے۔اس مجلس بہشت آئین کی یاد ہے جگر پری رو تاب مستوری ندارد بیمجت صفت محبوب کا مظہر ہے جو کہ حسن نظار گی چاہتا ہے۔ محبوب کو ایک محب چاہیے تا کہ اس کی صفت محبو بی آشکارا ہوجائے کسی نے خوب کہا ہے۔

منم کاستاد را استاد کردم غلام خواجہ راہ آزاد کردم جومحبت عاشق کی صفت ہے وہ اس محبت کا تکس ہے جو معثوق کے ساتھ قائم ہے۔ کیونکہ عاشق کا جو کمال ہے وہ کمالات معثوق کا سابیہ ہے۔ پس بیاسی محبت کا ظہور ہے جو اس آ کینے کے اندراس لباس میں جلوہ گرہے۔

یک نشه دو جا ظهور کرده عاشق''وقائق حسن' کو جتنا زیاده سمجھے گااور جمال و کمال معشوق کی معرفت میں جتنی زیاده''چشم دور بین' در کھتا ہو گا صفت عشق اس میں آتی ہی زیادہ بڑھی ہوئی ہوگی اور وہ اتناہی زیادہ فریفتہ وشیفتہ ہوجائے گا۔

> آنرا کہ بہ حس دید تیزست ایں عشق بلائے خانہ خیزست شوق زیارت بیت اللہ

مخدوہا! .....تم نے شوق زیارت بیت اللہ کا اظہار کیا ہے اس کے مطالعہ نے لذت اندوز کیا اور شوق کو برا بھیختہ کردیا ...... ہاں اکسی مسلمان کوسفر کا ارادہ ہو تو وہ ایسا ہی (متبرک) سفر اختیار کرے اور کوئی شوق دامن گیر ہوتو ای دیار کا شوق ہوائی لئے کہ یہ بہترین جگہ ہے اور مطلوب بے نشان کا نشان رکھتا ہے۔

گفت معثوقے بعاشق کاے فنا تو بغر بت دیدہ بس شہر ہا گفت دیدہ بس شہر ہا گفت ان شہرے کہ وردے ولبرست گفت ان شہرے کہ وردے ولبرست بحس راہ بیغبر خدالتا ہے ہو گفت ان شہرے کہ وردے ولبرست محبوبیت ذاتیہ ہے تو کئی ہے۔ اس راہ پر چانا ہی راہ شریعت پر محبوبیت ذاتیہ ہے تو کئی ہے۔ اس راہ پر چانا ہی راہ شریعت پر محبوبیت ذاتیہ ہے کہ آنخصرت میں اور کرے۔ اتباع چلے وہ راہ شریعت پر کے درائے پر کے دور اور ایشا ہی راہ شریعت پر کے دور اور ایشا ہی راہ شریعت پر کے دور اور شریعت پر کے دور اور ایشا ہی دور ایشا ہے کہ آنخصرت میں اور کرے۔ اتباع کے دور ایشا ہی دور ایشا ہی دور ایشا ہے کہ آنخصرت میں دور کے دور ایشا ہی دور ا

besturdubooks

کباب اور دیده پرآب ہوا جاتا ہے۔ اگر تمام عالم میں گشت لگا کیں تو اس للہ فی اللہ کے اجتماع کو کہاں دیکھیں؟ وہ فیوش وہرکات کہاں پاکیس گئی گئی ہے؟ بہت مرتبہ ایبا ہوا ہے کہ کوئی درویش حضرت والا کی خدمت میں کچھ دریافت کرنے یا حاصل باطنی بیان کرنے آیا ہے اوران کی حضوری میں پہنچ کر ممام استفبارات ان کے حن سینہ سے چلے گئے۔ اوراحوال مواجید سے کچھ می باتی ندر ہا۔ جس طرح طلوع آفاب فلست مشب کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے حضرت والا کا دیدار تمام امور فدکورہ کو ختم کر دیتا تھا۔ اس اثناء میں بعض اوقات تمام امور فدکورہ کو ختم کر دیتا تھا۔ اس اثناء میں بعض اوقات کر وکیا حال ہے؟ یا کوئی بات دریافت کو اور پچھ بچھ میں نہ رفتہ ہو جاتا تھا۔ اس کی زبان بند ہو جاتی تھی اور پچھ بچھ میں نہ رفتہ ہو جاتا تھا۔ اس کی زبان بند ہو جاتی تھی اور پچھ بچھ میں نہ آتھ تھا کہ کہا کے۔

خرد از دید نش شیع خوانال گریرد ہمو فرتوت از جوانال حق اللہ تمام حقوق پر غالب ہے اور معرفتہ اللہ اہم مقاصد میں سے ہے۔ ایمان حقیق معرفت ہی ہے متعلق ہے ہیدوہ ایمان ہے جو کے خلل ہے محفوظ ہوتا ہے۔

مخدو السسفر آمیز با تیں ای وقت تک ہیں جب تک آتش شوق اور جنون طلب دل میں پیدا نہ ہو۔ جب بیآگ بحر کی ہو انہ ہی ہو انہ ہو۔ جب بیآگ بحر کی ہو اور جنون طلب شعلہ زن ہوتا ہے سب با تیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور زبان عذر بند ہوجاتی ہے پھر جذب اللی پیشانی کے بال پکڑ کر بسوئے معشوق لے جاتا ہے اور کوئے محبوب میں پہر جنون بھی ورکار ہے میں پہر جنون بھی ورکار ہے اور قیر عظل سے پچر ہائی بھی ضروری ہے۔

دل اندر زلف کیلی بنده کا راز عقل مجنوں کن که عاشق رازیاں دارد مقالات خرد مندی عبادت میں بے خود می پیش آنا

تم نے کھاتھا کہ بعض دفعہ نماز میں الی حالت نمودار ہوتی ہے کہ گویا میں حضرت صدیت سے لکم کرر ہا ہوں اور کوئی جاب و پردہ درمیان میں نہیں رہاہے اور ایسا مست و بے خود ہوجاتا ہوں کہ نماز بھی فراموش ہوجاتی ہے۔ پھرا ہے آپ کو قابو میں

لا کر ہوتی میں آتا ہوں۔ ناگاہ رفت و بخز کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہی حالت تلاوت قرآن وغیرہ میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ جو پچھ بھی دار دہوتا ہے بلند ومبارک حالت ہے۔ نماز معراج مومن ہے جو کیفیت نماز میں پیدا ہوتی ہے وہ تمام اذواق و کیفیات ہے متاز ہے اور چونکہ نماز میں تلاوت قرآن مجید بھی ہے اور حدیث میں آیا ہے۔

من اداد ان یحدث ربه و فلیقر أالقر آن اس لئے تلاوت قر آن گویا کہ اپنے پروردگار سے کلام کرنا ہوا۔ وہ تلاوت جونماز میں واقع ہو وہ تو خصوصیت کے ساتھ برا درجہ اور بہتر نتیجہ رکھتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے۔

قرآن في صلواة خير من قرآن في غير صلواة حدیث میں وار د ہوا ہے کہ نماز میں وہ حجاب جو بندہ اور یروردگار کے درمیان ہے اٹھالیا جاتا ہے۔ نماز ایک محبوب دلر با ہے۔ جب باطن مصلی براس کے جمال با کمال کا برتو پڑتا ہے اوراس کے حسن خولی کاظہور ہوتا ہے تو مصلی کومست و بے شعور اور از خود رفتہ کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق رضی الله تعالی عنه ایک مرتبه نماز میں تھے کہ ہے ہوش ہو کرگریڑے۔ جب ہوش میں آئے توان سے دریافت کیا گیا انہوں نے فرمایا کہائک آیت قرآنی کی تکرار کرر ہاتھا۔ حتیٰ کہ اس كے متكلم سے ميں نے سارتم نے لكھا تھا كه ..... ميں رمضان میں معتلف تھا۔ 12 کی شب میں چز ہائے گونا گوں میں نے مشاہدہ کیں وہ رات بڑی روشن و پرنور تھی۔ نا گاہ مجھ برایک حالت و کیفیت طاہر ہوئی اور ایسامحسوس ہوا کہ گویا ہہ شب شب قدر ہے۔مخدوما! ....اس فقیر نے بھی اور پاران دگیر نے بھی اسی ۲۷ رمضان السارک کی شب میں''انوار وبركات بيحد 'مشاہرہ كئے۔ اور شب قدر كا گمان كيا۔ والغيب عندالله خوابیں جولکھیں ہیں اور آنخضرت اللہ نے عالم رویا میں جوتم کو پیرہن مبارک عطافر مایا ہے بیسپ خواہیں اعلیٰ درجہ کی ہیں۔ الله تعالی مراتب کمال و اکمال میں ترقی عنایت فرمائے۔اوقات کواطاعت وعبادات اور ذکر وفکر میں صرف کرو۔سفرطویل کے لئے زادراہ مہیا کرو۔آیۃ کریمہ

واستنظر نفس ما قدمت لغد

کے مضمون پرخوب غور کرو۔ گوشہ نا مرادی اور زاویہ مبجد کو

نہ چھوڑ و۔مساکیین اور اہل جعیت کے ساتھ رہو۔ اہل تفرقہ اور امراء سے دور رہواور بے ضرورت ان کے پاس نہ بیٹھو۔ الہام کشف

تم نے لکھا تھا کہ اگر جناب قدس میں متوجہ ہو کر بعض حالات کا استثناف کرتا ہوں تو بطورالہا م کشف ہوجاتا ہے۔
اس نعت کا شکر سیادا کرو۔ اللہ تعالیٰ خطاء وغلطی سے محفوظ رکھے۔ اس لئے کہ کشف میں خطا وغلطی کا واقع ہونا ثابت ہے۔ (حوادث یومید دنیاوید) کے کشف میں اگر خطا ہوجائے تو کوئی بات نہیں ۔ لیکن اسرارالہ بیاوراعقادات وعبادات کے کشف کی کسوئی شریعت حقہ ہے۔ انسان کی قدر و قیمت محبت کی وجہ سے ہے۔ اس کی بزرگی اوراس کا انتیاز تمام موجودات کے مقاطع میں ای ورد کی بناویر ہے۔

قدسیال را عشق ست و درد نیست درد راجز آدی در خود نیست دردومحیت کے مراتب

لیکن دردومجت کے مراتب و درجات مختلف ہیں۔ ہرایک اسپے ظرف کے مطابق دردومجت کے انوار و برکات کا امیدوار ہے۔ شیبتنی سور ق ھو د۔ حدیث معروف ہے کہ جب سید انبیاء سرور القیا علیہ ہوں فرمائیں اور امر استقامت آخضرت کے دوڑھا کر دے تو ہم جیسے بوالہوں اگر ہوں استقامت کریں اور استقامت کا دم بھریں۔ تو محض ہوں و خیال ہے۔ بہرکیف ہاتھ پاؤں مارنے چاہئیں اور سفی کرنا چاہئے۔ اور خیال جائے۔ اور حلق حال جائے۔ اور حلق حال نے جائیں کے دوئی چلوئل جائے۔ اور حلق حال نے خال حال ہے۔

ما لا يدرك كله لا يترك كله

شخ عبدالا حدفقر کے ساتھ نشست و برخاست رکھتے ہیں اور اپنے کام میں بہت سرگرم ہیں۔ شب و روز خدمت میں عاضر ہیں۔ خانقاہ میں ایک جمرہ لے کر بسر اوقات کرتے ہیں۔ نشہ عجب رکھتے ہیں۔ بہتر ترتی کر لی ہے۔ سردی و گرفتاری تو اس بے حاصل کے حصہ میں آئی ہے اور قرعہ جمرو دوری اس فقیر کے نام لکلا ہے۔ شرم آتی ہے کہ اس گرفتاری کے باوجود آز ادلوگوں کے ساتھ مصاحب رکھتا ہوں۔

اگر فآریم بنا ناوک بیداد ریز سنبل و مکل در کنار مردم آزاد ریز قدرت خدا کا مطالعه و مشاہدہ کرو۔ کہ میری اس سردی وافسردگی کے باوجود وہ جماعت جو میرے ساتھ نشست وبرخاست رکھتی ہے۔اس میں شعلہ شوق پیدا ہور ہا ہے اوران کی آئش محبت ترقی برے۔جس کی وجہ سے وہ ماسوا سے رہائی حاصل کررہے ہیں اور ترقیات کے میدان میں گامزن ہیں۔ مخدوما!..... چونکه تمهار بساتها یک بورا کنبه وابسة بيتم ان کے تقیل ہواور تبہارے اوپر قرض جھی ہے لہذا ترک ملازمت میں تو قف و تامل در کار ہے۔ ترک حقیقی کے حصول تک ترک علمی برقائم رہو۔اورترک صوری کے مقابلہ میں ترک معنوی بر اکتفا کرو۔الصوفی کائن ہائن مکا تیب شریفہ کیے بعدد گیرے يہنچ۔ چونکہ فقیر کو در د کا عارضہ لاحق تھا اور قلم پکڑنے اور لکھنے کی تمھی طاقت نہیں تھی۔اس لئے جواب میں تو قف واقع ہوا۔ اس ماه مبارک (رمضان) میں مسجد کی حاضری تر اوی اورختم قرآن سے محروم رہا۔ الحمدللد كه ماه شوال ميں ماه سابق كي نسبت تخفیف ہوگئی۔کل کو ۲ ذیقعدہ ہے چندروز سے یالکی میں بیٹھ کرمہمان خانہ میں آتا ہوں اور چند گھڑی درویثوں کے یاس بیٹھ جاتا ہوں۔ ابھی مسجد تک نہیں گیا ہوں۔ کیونکہ وہ فاصله رتفتي ہےاور دوزانویا جہارزانو بیٹھنے کی طاقت بھی ابھی نہیں آئی ہے۔ایلام محبوب اس کے مقابلہ میں زیادہ لذت بخش ہے۔اس لئے کہ انعام میں تو مرا دمجوب اپنی مرادلفس کے ساتھ مخلوط ہے اور ایلام میں خالص مرادمحبوب ہی ہے۔ اور مرادلفس کی مخالفت ہے۔ د دنوں میں بڑا فرق ہو گیا۔ بیشعر منجمله غرائب ہے۔

اگر مراد تو اے دوست نامرادی ماست مراد خولیش دگر بار من نخواہم خواست بیمسکین باوجود بے بضاعتی دورازکاری آنجناب کیلئے دعائے سلامتی جان وایمان سے فارغ اور طلب ترقی درجات واستقامت صوری ومعنوی سے غافل نہیں ہے۔

این دعاازمن داز جمله جهال آمین با د به تعلق روز بروز زیاده هو گا اور آتش شوق قوت پذیر ہو نماز میں حجابات کااٹھ جانا

مکتوب شریف پہنچا مسرت بخش ہوا۔ لکھاتھا کہ نماز میں ایک ایسی حالت رونما ہوتی ہے کہ جاب درمیان سے اٹھ جاتا ہے اور خطرہ غیر بالکل دل میں نہیں گزرتا۔ ہمارے حضرت مجد دالف ٹانی قدس سرہ نے لکھا ہے کہ بدر فع تجاب منتبی کی نماز کے ساتھ تخصوص ہے۔ شکر خدائے عزوجال ای نعت عظمی پر بجالا و اور اسی کیفیت کے بڑھانے میں کوشش کرو۔ نیز نماز کو آ داب شرا لکھا ورطول وقنوط کے ساتھ پڑھا کرو۔ جوقرب نماز کی کا دائیگی کے وقت ہوتا ہے وہ اس سے باہر میسر نہیں۔

وامر اهلك بالصلواة و اصطبر عليها

بعض احباب تنگی روزگار اور قرض داری کی بناء پراظه ارگله کیا کرتے ہیں شکایت کا کوئی موقع نہیں ۔ رزق مقرر میں کسی کی بیشی کا احمال نہیں ہے۔ طریقہ پہندیدہ یہ ہے کہ بندہ چیرہ دل کوتمام ستوں ہے ہٹا کر ذکر وعبادت الہی کی طرف متوجہ کردے اور کلیة تقییر آخرت میں کوشش کرے۔ بندے کا مطمع نظر مرضیات الہید کے سوااور پچھنہ ہوتا جا ہے۔ حالات میں لکھا ہے کہ وہ پہلے جو پچھ آئلی بند کرے دیکھتے ہیں۔

مخدو ما!..... یہ بات تر تی باطن پردلالت نہیں کرتی ۔ کمال اس بات کے ساتھ بھی وابستہ نہیں ہے۔

تو مباش اصلا كمال اين ست و بس

محبت الهبيه

حلقہ صبح و پیشین کی پابندی بعد مغرب طریقہ توجہ بیاراں گری مجلس تا شیر تو جیہات اور ظہور آثار و تر قیات عظیما کے متعلق جو پچھ لکھا تھا اس سے بے انتہا مسرت ہوئی۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پہندیدہ وہ مخص ہے جو بندوں کو اللہ کا محب بنائے اور اللہ کی محبت اور اس کے بندوں کی طرف متوجہ کرے۔ قرب فرائض میں چونکہ محص امر اللی کی تحمیل ہے۔ وجود عابد درمیان میں نہیں ہوتا۔ چنانچے حدیث میں وارد ہوا ہے۔

الحق ينطق علىٰ لسان عمر

ناطق حق ہے اور زبان عمر آلدے زیادہ نہیں ہے۔ مزید وارد ہوا ہے۔

اتقواغضب عمر فان الله يغضب

گی حتیٰ کہ ذکر سے نہ کورتک معاملہ بہنی جائے گا۔ تو از خوبی نمی گنجی بعالم مراہر گز کجا گنجی درآغوش یہ سلک سیمقصد، فع حالہ میں مذہ جارہ میں ج

سیر وسلوک ہے مقصودر فع حجابات ہے خواہ تجابات وجو بی ہوں یا حجابات امکانی سے بات نہیں ہے کہ مطلوب کو دام میں ہے آئیں گے اور عنقا کا شکار کرلیں گے۔

عنقا شکار کس نه شود دام باز چیس

كا نيجا بميشه باد بدست ست دام را

میکمال مشکوة نبوت سے ماخوذ ہے اور بید ید نتیجہ ولایت انبیاء ہے۔ علیم الصلوة و التسلیمات۔ وہ اکابر جو کمالات وراثت انبیاء کیساتھ آ راستہ ہوئے ہیں وہ تجلیات وظہرات سے بالا ہوکر اور شہود و مشاہدہ سے آگے بڑھ کرتمام حجابوں (ظلمانی ونورانی) سے باہر آگئے ہیں۔ اور یقین کے ساتھ جان گئے ہیں کہ بیشہود بھر حضرت فی سجانہ کاشہوز ہیں ہے۔ اور یہ تجلی ذات مقدس کی مجلی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے صفات وکمالات میں سے ایک صفت کا ظہور ہے۔ جو کہ حجاب ذات ہے۔ طالب ذات اقدس شہود صفات و کمالات سے خوش اور ہے۔ طالب فات اقدس شہود صفات و کمالات سے خوش اور آرام کینہیں ہوتا۔ وہ تو حضرت شیل اللہ کی طرح

لااحب الافلين اور اني وجهت وجهي

ر پڑھتا ہوااس شہود کے دراء کی طرف دوڑتا ہے۔ اسم وصفت سے سوائے ذات کے پچھنبیں چاہتا۔ تعالی و تبارک و تقدس بوصلش تارسم صد باراز پا الگند شوقم کہ نویروازم و شاخ بلندے آشیاں دارم

کہ و پرواد اور ممان جمدے اسمال دار محققت حلاوت ذکر و طاوت اور نماز میں بڑھائے اور حقیقت قرآنی اور حقیقت محرود خیس ہے (بلکہ عالم غیب میں ایک الیی حقیقت رکھتی ہے کہ تمام حقائق سے او تجی ہے ) حضرت محدوالف ٹائی سے میں نے سنا ہے کہ شل علم کلام کو بھی منتظم سے ایک الیا اتحاد ہے کہ کسی دوسری صفت کو اتنا نہیں حقیکم سے ایک الیا اتحاد ہے کہ کسی دوسری صفت کو اتنا نہیں حیات کے ایس اس راہ سے قرب و مزات کو حاصل کرو۔

فهم من فهم اسرارنماز کهال تک بیان کرول قلم اینجاء رسید و سرشکست شيخ محمه ليوسف

آپ ملتان کے مشہور گردیزی خاندان کے ایک فرداور حضرت خواجہ محمد معصوم کے ایک مخصوص مرید و خلیفہ تھے۔ حضرت والا آپ پر بہت مہربان تھے۔ خلافت دے کرآپ کو ملتان بھیجا وہاں کے گردونواح میں آپ بی کے ذریعہ طریقہ نقشبندیہ کا رواج ہوا۔ نہایت متنقم الاحوال تھے۔ (روضة القیومیراک دوم)

ارشادات وسيحتين

بلاشک نیستی وعدمیت ممکن کے اندر ذاتی ہے باتی تمام كمالات جوتوالع وجود بين سباس كاندر مرتبه وجوب ے متععار و متفاد ہیں ممکن بھارہ اپنی ذات کوفراموش کر کے اسين عارين كمال كوخير وكمال تصور كئے موئے ہے۔ايے مولا کے مخصوص ترین اوصاف میں شراکت ڈھونڈ رہاہے اور رعونت وانانیت ظاہر کر رہا ہے۔ بیٹبیں جانتا کہاس کی ذات عدم ہے۔ وہ عدم جو ہرشر وفساد کا منبع ہے۔ پات کہیں ہے کہیں چلی کئی۔ بیدورولیش دلریش توجہ غائبانہ سے اور دعائے ظہر الغیب سے فارغ نہیں ہے۔امید ہے کہان شاءاللہ تعالی اس محبت کی بدولت جواس طقہ علیہ سے رکھتے ہو۔ بزرگوں کے فیوض وبرکات سے فیض منداوران کے انوار واسرار سے بہر ہ مند ہو جاؤ گئے۔اس محبت کوسر ماہیرسعادت تصور کرو۔حق تعالیٰ اس محبت کی آگ کوسر بلند کرے اور شعلہ شوق کو مشتعل کر دے۔ معامله افاده واستفاده وابسة صحبت بيد خصوصا جاري طریقے میں کہاس کا دارو مدار صحبت پر ہے۔ کسی کامل وکمل کی صحبت ميسرآن تك اوضاع شرعيه اورسنن مرضيه برمتنقيم رہو۔لہولعب اور محبت ناجس سے بیخ رہو۔ اور وظائف اذکار ماثورہ کے ساتھ اوقات کومعمور رکھو۔علوم دیدیہ میں مشغول ہونا بھی اعظم عبادات سے ہے۔

دارم ہمہ جا باہمہ کس درہمہ حال در دل زتو آرزو در دیدہ خیال کوشش کروکہ خطرہ ماسوااس طرح دل سے چلا جائے۔کہ اگر سالہا سال قصد اور تکلیف کیا جائے خطرہ غیر دل میں نہ گزرے۔سبب اس نسیان کے جودل کو ماسواسے حاصل ہو چکا پس قرب فرائض فٹا کنندہ وجودسا لک ہےاور قرب نوافل ایسانہیں ہے۔ طالبین کے اوضاع واطوار اور استقامت وعدم استقامت کوملا حظہ کرکے اجازت دینا جاہیے۔

ہم نے بھی صبر کیا تم بھی صبر کرو۔ اور اللہ کے فضل کے ساتھ داخی وشا کر رہو۔ دوستوں کو چا ہیے کہ خواجہ مرحوم کی جگہ کو آ بادر کھیں اور طریقہ خواجہ کا آچی طرح کیا ظار کھیں اور طریقہ خواجہ کا آچی اور کی خدمت کریں اور فرشنو لی بھی قائم رکھیں آنے جانے والوں کی خدمت کریں اور نعلیم کو شان ہوں۔ ان کے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور تعلیم آ داب دیں۔ ان کے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور تعلیم حاضر ہوں اور بلا ناغہ بی پڑچوں وقت نماز باجماعت میں حاضر ہوں اور بلا ناغہ بی پڑھیں۔ کیا کیا جائے ہم ان سے دور ہیں دل کڑھتا ہے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کے بچوں کو رائیگال نہ کرےگا۔ درجہ کمال تک بہنچاہے گا۔

#### انه قريب مجيب

زججر دوستال خول شددرون سينه جان من فراق جمنشيال سوكت مغز التخوان من بیکون ساایمان ہے اور کوئی مسلمانی ہے کہ نہ تو کتاب و سنت سے پد پذیری ہے اور ندمشاہرہ آیات بینات سے عبرت حاصل ہورہی ہے۔ پس ہم پراور ہمارے بسماندوں پر لا زم ہے کہ عمر دوروز ہ کوغفلت میں نہ گزاریں۔خواب خر گوش میں مبتلانہ ہوں۔اس سرائے فانی سے دل نداگا نیں۔ چل خسر و وگھر اینے سانجھ پڑی سب دیش اے خسر واپنے گھر میں چل سب جگہ ثنام ہوگئی كتوب (۱۲۱) في محمد يوسف كرديزي بيرزاده ملتان كے نام یہ ذرہ بےمقدار نہاس خطاب کا سز الوار ہے اور نہاس مضمون كمتوب كأمستحق وهمقد مات جواني تواضع كى بناء پراييخ نامہ نامی میں مجھ دوراز کار کے حق میں لکھے ہیں۔ وہ بھی تیج و وافعي ثبين فقيرايخ اندركوئي مناسبت اس طا كفه عليه ينهين دیکھا۔ اور کوئی مشارکت اس طبقہ سدیہ کے اسرار میں نہیں یا تا۔ بیسب برکات بزرگوں کے انفاس نفیسہ سے ہیں۔ یہ مسکین درمیان میں چھوہیں۔

ماخوذبينم اي بمه الحال زمطرب ست

ہے بیرحالت فنائے قلب سے تغییر کی جاتی ہے اور اطوار ولایت
میں قدم اول ہے۔ محبت چہرہ کارہ ہے ۔ گرفاران قید عشل اس محبت
معاملہ گھڑیوں میں طے کردیتی ہے۔ گرفاران قید عشل اس محبت
کی قدر نہیں جانے ۔ وہ اس جنون کوعیب ومرض سیحصے ہیں۔
عشل گرداند کہ دل دربند زلفش چوں خواست؟
عاقلاں دیوانہ گرونداز ہے زنجیر پا
یہ جنون سرمایہ سعادت ہے اور مشمر قرب و معرفت

طرت ہے۔ اکثر واذکر الله حتیٰ یقولوا مجنون (رواہ احمد وغیرہ)

حدیث شریف میں ہے۔ا۔حصن حصین (جزوی) میں اس

لینی اللہ کاؤکراس کثرت سے کروکہ ونیاوا لے محنول کہنے گئیں۔

میراد برہ بامن خسہ بیداد کردہ

یہ بات بہت ہی غیر مناسب ہے بچارہ فلک اور روزگار

بے بنیاد بھلا کیا حقیت رکھتے ہیں کہ جوادث ان کی طرف
منسوب ہوں جو کچھ بھی ہے بارادہ تقدیرالہی ہے زمان وآسان
کواللہ تعالیٰ کے فعل میں کوئی وظل نہیں ۔ وہ جو کچھ کرتا ہے
انساف وعدل ہے۔ ظلم و بیداد کی وہاں گخبائش ہی نہیں۔
اندر خن دوست نہاں خواہم گشتن

تابرلب او بوسہ زنم چونش بخواند

جوحالت نماز میں رونما ہوتی ہے وہ تمام حالات ہے او نجی ہوتی ہے۔ اوراصل کا نشان دیت ہے۔ بے شائب ظلیت نیز چرہ کار سے پردہ ہٹا دیت ہے۔ نماز چونکہ معراج موثن ہے اور مسلی کامل چونکہ ادائے نماز کے وقت دنیا سے باہر اور عالم آخرت سے پیوستہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے اگر ادائیگی نماز کے وقت میں اس دولت کا نمونہ جو کہ آخرت کے ساتھ موجود ہے رونما ہوتو

منجائش ہے۔ دنیا آخرت کی بھیت ہے اس جگہ جس قدر بھی زراعت میں افزونی کی جائے گی اس کا جرا تناہی بھر پور ملے گا۔ رزق کی تنگی و کشادگی

مخدو ما!.....رزق کا تنگ کرنا اور کشادہ کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے کسی کواس میں دخل نہیں ہے۔

الله بیسط الرزق لمن بیشآء من عباده و یقدر له بنده مقبول وه ہے جواللہ تعالی کے فعل اراد ہے اور تقدیر سے راضی ہو۔ ما تعے پر بل نہ ڈالے۔ کشادہ پنیشانی اور خوش و خرم رہے۔ بیقر وفاقہ اور تنگی معیشت ( بھی ) اپنا ایسے خاص بندوں کو عنایت کرتا ہے جو مقصود آفرینش دنیا ہوتے ہیں۔ انسان کی سعادت ہے کہ وہ کسی امریس ان برگزیدہ بندوں کے ساتھ شریک ہوجائے اگر بندہ اس نعمت کی قدر جانے اور راہ صبر و رضا اختیار کر ہے تو امید ہے کل روز قیامت کو بھی ان برگوں کے انوار و برکات میں شریک ہوگا اور ان کے دستر خوان کا بچا ہوا اٹھائے گائی میں شریک ہوگا اور اپنی زندگی سے بیزار نہ ہوں۔ وہ زندگی جو غفلت میں گزرے البتہ قابل بیزاری ہے۔ ہوں۔ وہ زندگی جو کیفیش قابل بیزاری ہے۔ ہوں۔ وہ زندگی میں لیا گیا بحل بیش تو آگے ہے۔ اللہم ان العیش عیش الا خور ق

دنیا میں طاعت وعبادت کے لئے لائے ہیں۔اوریہان معرفت حق مطلوب ہے۔اگران امور مطلوبہ میں خلل ونقصان آئے تو جائے افسوں ہے۔ دنیا و مافیہا اس قابل نہیں کہ اس . کے فقد ان پر زندگی سے تنگ آ جا کیں۔اس لئے کہ دنیا کی تنگی آخرت کی کشادگی کا سب ہے۔

سرور کا نئات میکانی کوخواب میں دیکھنااس امر کے ساتھ مشروط نہیں ہے کو آپ کواسی صورت کے ساتھ دیکھا جائے۔ جس صورت میں مدینہ منورہ میں آرام فرما ہیں۔ تمت اقتباسات از مکتوبات خواجہ محمد مصوم قدس سرہ





# دعوت اسلام کے اصول

اس باب میں دعوت اسلام کے اصول کے عنوان سے حکیم الاسلام حضرت مولا نا قاری محمطیب صاحب رحمہ اللہ (مہتم وارالعلوم دیوبند) کے افادات پیش کئے گئے ہیں۔ حضرت قاری صاحب بردی جامع اور میں نظر وفکر کے مالک تھے۔ آپ کے افادات میں عموماً جامعیت وقعت کا بیرنگ ازخود جھلکتا ہے اور ان کے مطالعہ سے پڑھنے والے کوشرح صدر کامقام نصیب ہوتا ہے۔

تحکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمته الله علیه واجداده ومن معهم

اسلامی نقط نظر سے انسانی سعادت کا دار دیدار دو چیزوں پر ہے۔ صلاح اور اصلاحی یعنی خود صالح بنتا اور پھر دوسروں کو صالح بنتا ، یا خود کمال پیدا کرکے دوسروں کو با کمال کر دینا۔
اگر علم نہ ہوتو راہ حی نہیں کھل سکتی کہ چلنے کی نوبت آئے اور اگرا خلاق بیں اعتدال نہ پیدا ہوتو جو کمل کی مخفی طاقت ہے تو اس کھلی راہ پر چلنے کی صورت نہیں ہو سکتی علم پنچانے کی تعلیم اور تعدیل اخلاق کی تربیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دین اس تعدیل اخلاق کی تربیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے دین اس

لئے اصلاح کی تمام حقیقت تعلیم وزبیت نکل آتی ہے۔

صلاح واصلاح كي اجميت

پھراصلاح نفس کے حصول کا ذریعہ تو راہ علم واخلاق میں مجاہدہ دریاضت ہے اوراصلاح غیر کا ذریعہ دعوت وارشاد اور تبلیغ و مموعظت ہے اس کئے پیمیل سعادت کے معنی بھی واضح ہوگئے کہ خود عالم باعمل بن کر دوسروں کو دعوت و تبلیغ کے ذریعہ سے عالم وعامل بنایا جائے۔

تبلیغ نہ حسات کی ہو عتی ہے نظیمیات کی ہو عتی ہے نہ عقلیات کی بلکہ صرف شرعیات کی ہو عتی ہے منظلیات کی بلکہ صرف شرعیات کی ہو عتی ہے منقول ہو کرانسان تک پہنچیں کہ شرعیات کے سواتمام چیزیں انسان میں قبل از تبلیغ خود بھی بقضائے طبع موجود ہوتی ہیں۔ بہرصورت تبلیغی چیز صرف علم الٰہی نکلا جے علم شرع کہ اجاتا ہے اور اس لئے بیدواضح ہوگیا کہ دعوتی پروگرام کی سب سے بردی خصوصیت بیہونی چا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہوگلوقاتی دائرہ کی چیز نہ ہو۔

پی دای اور مبلغ کو ہر مسلدگی تبلغ سے پہلے اس پر خور کر لینا چاہئے کہ جس مسلدگی وہ تبلغ کر رہا ہے آیا وہ شرق ہے یا نہیں ؟ اور آیا شریعت کے معتبر اور مستند کتابوں میں اس کا وجود ہے یانہیں کہانیاں ہلی اور خصلے کی باتیں جو عمو ناپیشہ ور واعظوں کا پیشہ بن گئی ہیں مبیل رب کے لفظ سے سب ممنوع تھہر جاتی ہیں جن سے مبلغ کو احتر از کرنا ضروری ہے۔ ورنہ وہ اسلام کی نہیں بلکہ اسلام میں سنت جاہلیت کی اشاعت کا مرتکب ہوگا جو مبلغ حقیقتا خدا کا راستہ دکھائے گا اس کے مقاصد اور بیانات

میں سادگ اور بے تکلفی ہوگی۔

تبلیفی میآئل میں ایک گونہ بے تکلفی ملحوظ خاطر دئی چاہئے کیونکہ ببیل رب کی تبلیغ میں تو صرف نقل کی ضرورت ہو سکتی ہے جس میں سی تکلف کی اصلاً حاجت نہیں اور جولوگوں کو اپنی طرف بلائے گا اسے اپنے بیانات میں یقیناً طرح طرح سے تکلفات اور بناوٹوں کو دخل دینا پڑے گا۔

عيسائی مذہب

مثلاً حضرت عیسی علیه السلام نے فرمایا کہ میں اسرائیلی بھیروں کو جمع کرنے آیا ہوں طاہر ہے کہ اس دعویٰ کے بعد انجیلی پروگرام غیراسرائیلی دنیا کے لئے پیغام ہوئی نہیں سکتا یہ بھیکی اور بے روح عیسائیت آج محض قومیت کی شیرازہ بندی کے لئے رہ گئی ہے کسی دینی وستور العمل یا پروگرام کی حیثیت سے تائم نہیں رہی۔

## لازمي مذہب

یعی تبت کے لوگ ساری خیرو برکت کا وجود تبت ہی کے پہاڑوں میں بھی جاتی ہے چنا نچہ اس قول کے لانے جب کہ بطائف الحمل اسے یورپ کے سفر پر مجبور کیا گیا۔ والبس آکر یہی بیان دیا تھا کہ تبت سے نگلتے ہی اسے فضاء آسانی شیاطین سے بھری ہوئی نظر آنے گی اور شیطانی ارواح اس میں اور اس کے سارے استعال شدہ سامانوں میں سرایت کرنے پرتی ہوئی دکھائی و سے لگیں جنہیں بمشکل تمام اس کی روحانیت نے باز رکھا تب کہیں وہ تبت کے پہاڑوں کی برکت محفوظ رہ سکی۔خاہر ہے کہ ایسا تھک فد مب جو چند پہاڑوں کے عاروں میں مجبوس ہوساری دنیا کے جبال و بحارتک اپنی تبلیغی گونج کیے میں میں بہنا سکتا ہے۔

### يېودى مذهب

یا مثلاً ای بناء پر یہود کی اپنے ندہب کی دعوت عام دسینے کی بھی جرات نہ ہوئی کہ وہ صرف اسرائیل ہی کی افتار طبع کے مناسب حال تھا ہندو ند ہب ملک کی طرف یہودی ند ہب قوم کی طرف اور بدھ مت یا عیسائیت ہخصیتوں کی طرف منسوب ہے اس لئے ان کے اساء ہی ان کی عمومیت اور ہمہ

کارسول بن کرآیا ہوں۔

جدیث نبوی میں ارشاد ہے

بعثت الى الناس كافة بعثت الى الاسود والاحسم ين تمام لوكول كي طرف بعيجا كيا بول ين كال ادر كور سب كي طرف مبعوث كيا كيا بول

مجادلةمكى

جادلہ عملی کے سلسلہ میں حضرت شبلی کے زمانہ میں دہر یوں نے قر آن کی اس آیت کوردکرتے ہوئے کدوح امر اللی کا نام ہے یہ دوئی کیا کہ روح خون کی حرارت اور بخار لطیف کا نام ہے جس سے آ دمی زندہ ہے، زندگی اور روح کا امرالی سے کیاتعلق؟ شخ نے بجائے علمی مناظروں کے ای وقت برسر مجمع اپنی شدرگیں کو اکرخون تکلوادیا اور پھر کھڑے ہو وقت برسر مجمع اپنی شدرگیں کو اکرخون تکلوادیا اور پھر کھڑے ہو کر فر مایا کہ اب میں کیوں زندہ ہوں جب کہ جھے میں خون کا ایک قطرہ بھی باتی نہیں ہے؟ کیا اب بھی اس میں کوئی شبہ ہوتی ہے خون سے نہیں یہ جادلہ تھا مگر عملی شخ کے اس عملی مجادلہ ہوتی ہے خون سے نہیں یہ جادلہ تھا مگر عملی شخ کے اس عملی مجادلہ سے دہر یوں کی شدرگ کٹ گئیں اور شبہات زدہ لوگ سب بوایت یہ آگئے۔

### مخاطب كامزاج وذبهنيت

تمام داعیان وین کا فرض ہے کہ وہ رعایت طبع کے ماقت مخاطبوں کی ذہنیتوں کا اندازہ کر کے بیلنغ کا آغاز کریں ورنہ بلا رعایت طبائع ان کے دعوت و تبلیغ موثر نہیں ہوگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الا غلوطات (مشکوہ) رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے بیچیدہ اور مغلط انگیز کلام سے شہوں میں ادبی زبان، دیہات میں معمولی اور سادہ زبان، علی طبقوں میں اصطلاحی زبان اور میں مغلل نوعیت بیان یہ ہوئی چاہئے کہ اولا اس میں نیک مثلاً نوعیت بیان یہ ہوئی چاہئے کہ اولا اس میں نیک کے نصائل اور بدی کی فرمت بیان ہو جب مخاطبین جھک کے نصائل اور بدی کی فرمت بیان ہو جب مخاطبین جھک کے نصائل کا در بدی کی فرمت بیان ہو جب مخاطبین جھک کے نصائل کا در اور اطاعت کی مثالیں پیش کی جا کیں کیا رائے نہ کے ایک کیا تانہ کی با کیا زانہ کے لئے سلف کی با کیا زانہ کے لئے سلف کی با کیا زانہ کی کے سلف کی با کیا زانہ کے لئے سلف کی با کیا زانہ کے لئے سلف کی با کیا زانہ

میری ہے انکاری ہیں۔

اسلام کالفظ کسی وطن یا محف کی طرف منسوب نہیں ایسے ہی اس کے دوسرے صفاقی نام مثلاً سبیل رب، صراط منتقیم، صراط الله،

ابن ماجہ آپ علیہ نے فرمایا کہ میرے لئے ساری زمین کو مجد اور ذریعہ پاکی بنایا گیا ہے دوسری جگدسارے عالم کی فتو حات کی بشارت اور ترغیب دیتے ہوئے فرمایا۔

عنقریبتم پرزمینیں فتے ہوں گی اور خدا تمہارے لیے
کافی ہے (گر) پھر بھی تم میں سے کوئی فض تیراندازی (فنون
جنگ) سے تھکنے نہ پائے انواع سفر کے تاکیدی اور ترغیبی
احکام صادر فرمائے تاکہ مسلمان ماراکدی طرح کسی ایک ہی
خطرز مین میں پڑے دہنے کے عادی نہ ہوجا کیں۔
تبلیغی سف

ادھرنی کریم صلی الله علیہ وسلم نے خود بھی تبلیغی سفر کئے اور جگہ جگہ اقطار عالم میں تبلیغی وفو دروانہ فر مائے تا کہ عالم کلمہ حق کے آب حیات سے سیراب ہوسکے۔

خودایک سفر ہی گومنتقل عبادت قرار دیا جیسا کہ سفر ج کہ اس میں چلنا اور پھرنا گھومنا ووڑنا اور ایک مقام سے دوسرے مقام تک پنچنا ہی عبادت ہے جتیٰ کہ خاص مکہ کا باشندہ بھی جج کو بلاسفراختیار کئے اوانہیں کرسکتا کہ بیعبادت ہی عین سفر ہے اور جب تم سفر میں ہواس میں کوئی خرائی نہیں ہے کہتمام نمازیں قصر کرو۔

بیدہ می خداہے جس نے زمین کوتہ اربے لئے ذکیل کردیا ابتم اس کے کا ندھوں پر سوار ہو کرچلو پھر واللہ کارزق کھاؤ۔ صوفیاء نے اخلاقی سفر کئے مبلغین اور واعظون نے تبلغی سفر کئے مجاہدین نے جہادی سفر کئے اور تاجروں نے تجارتی سفر کر کے ہر نیج سے ہر ایک طقہ نے اسلامی خدمات سر انجام دیں ، اسلام اور مسلمان جغرافیائی وطنیت کا قائل نہیں ہے اگروہ وطن پرور ہے تو بایں منٹی کہ ساری دنیا اس کا وطن ہے۔ ورشادر بانی ہے۔

قل يا يها الناس انى رسول الله اليكم جميعاً آپ فرماد يجئ كها ولوكول يس تم سب كى طرف الله زندگیوں کے واقعات ذکر کئے جائیں اور تاریخی حوالے پیش کئے جائیں۔

احوال موت کا ذکر کیا جائے فنا کی ساعت قریب ہے مہلت کم ہے، ہر ممل کا انجام سائے آنے والا ہے پھر نزع اور قبض روح کے وہ سی حالات جوسب کی نگا ہوں سے گزرتے ہیں۔ بیس سنائے جا کیں۔

بس اتن سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آئکھیں بند ہوں اور آ دمی افسانہ ہو جائے کہ جمرتی ہوتی کی اس کی وحشت و تنہائی اور بےمونی کا منظر پیش کیا جائے اور یہ کہ اس کی مرمصیبت کا تدارک عمل صالح ہے پھر یوم حساب اور اس کی شدت اور غضب اللی کا ظہور تا م حشر کے ہولناک حوادث ملائکہ اور انبیاء علیم السلام کا لرزہ براندام ہونا اور ہرایک نفس کا اپنی فکر میں غرق ہونا وغیرہ سامنے لایا جائے پھر جنت و نار، تعیم و جمیم اور رحمت و قہر کے سامنے لایا جائے کھر جنت و نار، تعیم و جمیم اور رحمت و قہر کے نمونے دکھائے جائیں۔

ایک اعرابی نے معجد میں پیشاب کرنا شروع کردیا صحابہ نے اسے ڈاٹنا دھمکانا چاہا آپ نے سب کوروک دیا فراغت کے بعد صحن مجدکوتو پاک کردیااوراسے بلاکربہت پیار محبت اور زمی سے فرمایا اے عزیز مساجداس کام کے لئے نہیں بنائی گئیں۔ بولا کہ آخضرت نے نہ مجھ کو مارا اور نہ برا مجملا کہا میں نے آپ سے اچھاتو کوئی معلم کھی دیکھائی نہیں۔

واضح ہوگیا کہ جب تک مبلغ کو اپنے مخاطبوں کے ساتھ شفقت نہ ہواس کی تبلیغ داوں میں گھرنہیں کرسکتی جب کوئی ہدایت قبول نہ کرتا تو آپ رنجیدہ ہوتے دل میں کڑھتے اور غز دہ ہوجاتے۔

آپ الله کی رحمت ہے ان لوگوں کے لئے نرم ہو گئے بیں اگر آپ تند زبان اور سخت دل ہوتے تو بدلوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے آپ ان کومعاف کرد ہجتے اور ان کے لئے استغفار کیجئے قرآن کریم۔

حضرت عمر فاروق کی شان وشوکت:

فاروق اعظم مے اسلام لاتے ہی اسلام مخفی کھروں سے نکل کرمیدان میں آگیا اور اس کی تبلیغ میں آٹار شوکت وقوت

پیدا ہو گئے تبلیغ کومنظم بنانے کی صورت پیدا کی جا کیں اس کی شاخیں ہوں وہ کسی مرکز کی طرف مٹی ہوئی ہوں اس کا سرماییہ ایک بیت المال کی صورت میں منظم ہواس کا ایک امیر ہوجس کے احکام کے ماتحت مبلغین نقل حرکت کریں وغیرہ وغیرہ جیسا کہ قرن اول میں محد نہوی مرکز تبلیغ تھی اور وہیں ہے جماعتیں اور افراد منتخب ہوکر تبلیغ کے لئے خدا کے ملک میں تجیلتے تھے۔

فنهم وفراست

مبلغ میں خاطبوں کے ان طبقات کی تشخیص کا فہم اور تد بہت ہونا چاہئے کو بھی حسنہ بنانے میں عقل و دانش کا مضمون ایسے پاکیزہ عنوان اور ڈھنگ سے بیان کیا جائے کہ سادہ اور کے دل روثن ہوجا کیں اور حقیقت کا اعتراف کرنے برآ مادہ ہوجا کیں۔

ارشادنبوی ہے

كلموا الناس على قدر عقو لهم لوكول الناس على قدر عقو لهم لوكول الناس فرمايا كام كروه صرت عين عليه السلام فرمايا لا تعلقوا الحواهر باعناق المحنازير جوام التخزيول كي كردول مين نهائدهو،

دانش وخلق

مثلاً ایک مخص اپنی اعلی حکمت سے فلسفیوں کو تبلیغ کر سکتا ہے اور دوسرااپنی اوئی حکمت سے معمولی بڑھوں کو ہی راہ سمجھا سکتا ہے اور تیسرااپنی کمتر حکمت سے ان پڑھوں کو ہی راہ در است پر لاسکتا ہے تو ان میں سے ہرا یک پراپنے مناسب طبقہ کو تبلیغ کرنا فرض ہوگا ہر مسلم جو ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ایمان کے مطابق علم ومعرفت بھی رکھتا ہے اور اس کے اندرول میں یہ مقصد مخمرائے کہ کسی نہ کسی طرح وہ مخاطب کو ہدایت پر لا کرنی مطابئ ہوگا۔

سيرت وكردار

حضرات صحابہ اور ورود ہند کے وقت جب سندھ میں پہنچ اور سندھ کے بازارول سے ان کا گزر ہوا تو ہزار ہاانسان محض ان کے چرے مہرے ویکھ کرایمان لے آئے جو پچھ دوسروں کو بتلائیں پہلے خود بھی اس پٹمل کریں اور جو پچھ کہیں

وہ کر کے بھی دکھا ئیں۔

علم عمل کو پکار تا ہے اگر اس نے جواب دیا تو خیر در نہ پھر علم کوچ کر جا تا ہے۔

انبیاء علیم السلام جوسر چشمہ تبلیغ بین اس وصف خشیت البی اور عدم خشیة خلائق میں سب سے زیادہ بلند پا بیاور رائخ النبی موتے۔

اور مبلغ کے قلب میں جب اپ مستفیدوں سے طمع پیدا ہوگئ تو یقینا وہ ان کامحتاج ہوگیا اور محتاج انسان کم ور ہوتا ہے ابن عباس رہائے ہیں جولوگوں کی تربیت پہلے چھوٹے علم سے اور چر بعد میں ہڑے علم سے کرے۔

مثلاً کسی غفینا ک کو جوغیظ وغضب میں بھڑک رہا ہو یوں تنیبہہ کی جائے کہ بندہ رحمٰن کیا کررہاہے۔

مثلاً حضور نے حضرت الاموی اشعری اور معاذین جبل او جب یمن کا گورزاور قاضی بنا کر جیجا تو تبلینی سلسله میں ای تجزیہ برگرام اور ترتیب طبعی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں وہاں نصاری کی قوم ملے گی آئیس دین کی دعوت اس طرح دینا کہ اول ان کے سامنے کلم تو حید لا المله الا المله محمد رسول الله پیش کرنا جب وہ اسے قبول کر لیس تو پھر کہنا کہ نماز کا بھی ایک فریضہ تم پر عاکد ہوتا ہے جب اسے بھی مان لیس تو کہنا کہ تبہارے مالوں میں تم پرزگو قا کا بھی ایک فریضہ آتا ہے جب وہ اسے بھی اسلیم کرلیں تو پھر روز ہی تلقین کرنا وعلی بنداالقیاس احکام اللی کا تجزیب

حق تعالی نے شراب سے روکنا جا ہوان کی مھٹی میں پڑی ہوئی میں قو یکدم شراب کو حرام نہیں فرمایا بلکہ تھم میں شراب کی بچھ برائی بیان کی کئی اور وہ بھی لوگوں کے سوال کرنے پر اے ایمان والوا تم جب نشہ میں ہوتو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہتم اسے جانو جے تم کہواور جب اس تھم ٹانی سے وہ عمل شراب سے رکنے پر قادر ہونے گئے تو پھر دوسرا قدم اور آگے بڑھا کر صفائی سے شراب کی حرمت اور نجاست میں ہونے کا تھم دے دیا۔

قرن اول کی فقوحات مما لک کامنتهائے مقصودا شاعت اسلام اور تعلیم و تبلیغ وین ہی تھا بیر حضرات مما لک واقالیم ہی

نہیں دلوں اور روحوں حی کہ عام تہذیبوں اور کلچروں کے بھی فاتے ہوجاتے تھے بینا ممکن تھا کہ دنیا کی زمینوں میں تو کاشت ان کی ہواور خود ان کے دلوں کی زمینوں میں تخم ریزی وہاں کے رسم ورواح کی ہوتی رہے اور وہ نہ بدلیں۔

نمازی وہ مہذب صورت جونکھر کرآج امت کے زیر عمل ہے گئی ہے اس کا اندازہ عمل ہے گئی ہے اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ابتداء نماز میں سلام و کلام بات چیت و کیفنا اور سننا، گردن چھیرنا اور منہ موڑنا چلنا پھرنا ہجی کچھ کرنا حائز تھا۔

آج امت کا سب سے شدید مرض اور عظیم فتنہ یمی ترک تبلیخ اور ترک امر بالمعروف ہے مسلم مما لک بیجار واداری

مثلاً سی مسلم دولت کا بداعلان که سلطنت کا بحیثیت حکومت کوئی فدجب نہیں بادشاہ کا بھی بحیثیت حکوران ہونے کے اسلام فدجب نہیں ہے۔ اسلام کی جڑوں کے لئے پانی ثابت ہوسکتا ہے یا تیشدا س من کے اعلانات کی بڑی وجہ غیرمسلم رعایا سے رواداری اورائی بے تعصبی ہٹلائی جاتی ہے۔

غرض اعلان ہے غیر جانبداری کا اور عمل ہے کفر کی جانبداری کا اور عمل ہے کفر کی جانبداری کا اور عمل ہے کفر کی جانبداری کا اصلام کی تخریب کے وہ سامان بہم پنچائے کہ دشمنان اسلام کو اتھ پیر ہلانے کی بھی زیادہ ضرورت ندری۔

غرباء سے خطاب

میمکن ہے کہ ان مما لک کے غریب اور بے سروسامان
مسلمانوں نے تحقی یا اجماعی طور رہیلی مقاصد پرکوئی توجہ کی ہو
امراء نشہ دولت میں ہیں غافل ہم سے
زندہ ہے ملت بیفاء غرباء کے دم سے
تبلیغ میں اختلافی مسائل ہرگز نہ چھیڑے جا کیں صرف
بنیادی امور پر لوگوں کو لگایا جائے مثلاً بے خبر اور ان پڑھ
مسلمانوں کوسب سے پہلے کلم تو حیداوراس کی حقیقت سے آشنا
کیا جائے۔ پھران کونماز پر آمادہ کیا جائے بار بارکلمہ پڑھوا کر
اس کی حقیقت سائی جائے نمازیں یادکرا کر انہیں مگرانی میں ادا

کرایا جائے پھران کی معاشرت کا جائزہ لے کربندر تے اس کی اصلاح کی جائے شرکیدرسوم مٹادی جائیں۔

تبلینی جماعتیں ہفتہ ہفتہ بھر کے وقفہ سے محلّہ وارگشت کر کے سابقہ تبلیغ کے اثرات کا جائزہ لیں اور آئندہ تبلیغ کا پرواز ڈولتی رہیں کوشش کی جائے کہ محلوں کی مساجد میں اس محلّہ کی کئی بااثر اور بااقتد ارمخض کوامام بنایا جائے۔

پھر مبلغین انہی مساجد میں آئمہ مساجد کی محرانی میں ایسے مختصر مکاتب قائم کردیں جو مسلمان بچوں کو ابتدائی فہ ہی اور دینی معلومات کے فیل ہوں۔ قرآن حکیم کی تعلیم کے فیمہ دار ہوں اور ان کی نمازوں کی محرانی اور شوخی و شرارت کی اصلاح کی کفالت کریں اس سے بچوں کا ابتدائی پرداز اسلامی اور دینی طور پر پڑ جائے گا جو بڑھا بے تک ان کے کام آئے گا

دین زندگی سیمنے کے طریقہ کارکا خلاصہ ارشادات حضرت مولانا محمدالیاس رمتداللہ علیہ چنبروں کی زئیب

اس کام کا خلاصہ ہیہ ہے کہ مدرسہ (اور ماحول) کی تعلیم و تربیت کی ابتداء میں جو خامی رہ گئی ہے اس کو دور کرنے کے لئے کلمہ، نماز، چھوٹوں بروں کے آ داب، باہمی حقوق اور در تی نیت اور لغزش کے موقعوں سے بچنے اور علم وعمل کے سیکھنے کے لئے ان اصول کے ساتھ اپنے بروں سے لیتے ہوئے ان لوگوں کے پاس جا کیں جواس سے بالکل محروم ہیں تا کہ ان کی خامی دور ہو جائے اور ان کو واقفیت حاصل ہوجائے۔

عهد نبوی میں دینی محنت کا نقشہ

وینی محنت کرنیوالے رفقاء سے حضرت مولانا محمہ
پوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ایک خطاب یوں سمجھ لیجئے کہ
ایک وین محنت ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے
ایک خاص نقشے کے ساتھ کی ہے۔ المحمد للہ احباب نے چند
مقامات میں تھوڑا تھوڑا اس محنت کو سکھنا شروع کیا ہے۔ اب
جوہم بیدو کیھتے ہیں کہ لوگ وین پڑنہیں چل رہے ہیں بلکہ اس
سے نکل کر بے دینی میں داخل ہورہ ہیں اس کی وجہ بیہ کہ
محنت نکل چکی ہے۔ اب جتنی جہاں اللہ کے بندوں میں دین

کی محنت شروع کردی ہے۔ اتن ہی ضدائے پاک نے ہدایت دین شروع کردی ہے اور بقدر ہدایت کے دین زندہ ہوتا شروع ہوگیا ہے۔ جہاں نمازی نہیں سے وہاں پکھنمازی ہوگئے۔ جہاں روز نے نہیں سے وہاں پکھروز نے زندہ ہوگئے۔ جہاں روز نے نہیں سے وہاں پکھروز نے زندہ ہوگئے۔ جہاں جہاں تعام ہوگئے۔ جہاں تعلیم کا روائ نہ تھا وہاں تعلیم ہوئے گی۔ حق تعالی شاند نے حضرت محمصلی اللہ علیہ وہلم اور ان کے ساتھیوں سے دین کے لئے قربانیاں دلوا کیں ہیں تو اب محنت کرنے والوں میں جشی حضور والی اللہ علیہ وہلم اور ان کے ساتھیوں کے دین اللہ علیہ وہلم اور ان کی ساتھیوں کی محنت بھا نا چاہتا ہوں جس سے قربانیاں بیدا ہوں گی۔ وہنت کی سطح بلند ہوگی۔ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وہر ان کی ساتھیوں کی حفت کو ساتھیوں کی خت کو ساتھیوں کی خت کو اس منے رکھ کر وہاں تک وینچنے کی نیت کرنی اس انتہائی نقشہ کو سامنے رکھ کر وہاں تک وینچنے کی نیت کرنی علیہ ہے۔ یہ بات تو آپ لوگ جانے ہیں کہ سارے عرب میں علیہ ہے۔ یہ بات تو آپ لوگ جانے ہیں کہ سارے عرب میں علیہ ہے۔ یہ بات تو آپ لوگ جانے ہیں کہ سارے عرب میں علیہ ہے۔ یہ بات تو آپ لوگ جانے ہیں کہ سارے عرب میں علیہ ہے۔ یہ بات تو آپ لوگ جانے ہیں کہ سارے عرب میں عدید والوں کی محنت سے دین پھیلا ہے۔

ابل مدينه کي قرباني:

اس زمانے میں بیت اللہ برآنے والے حجاج سے بھی وماں کچھ وصول نہیں کیا جاتا تھا بلکہ جاج کی مدارات میں ہر ایک کچھٹرچ کرتا تھا۔لہذا حج کا شعبہ بھی اس زمانہ میں کمائی کا شعبنبين تفا كهيت اور بإغات بعي كويانهيس تضتجارتي نظام بعي کہ معظمہ وغیرہ کے علاوہ نہ تھا۔ کہیں کہیں، تھجور، انگوراورا نار کے کچھ باغات تھے۔ چند مقامات تھے جہاں جھوٹے پہانے یر تجارت ہوتی تقی ۔ بادشاہوں تک کی ہمت نہیں کہ اس ملک پر حکومت کریں حکومت کرنے کے لئے بھی اخراجات کی ضرورت ہے۔ اس وقت نہ پٹرول تھا نہ سونا۔عرب کے كنارے برقيعروكسرى كى حكومتيں فوجى نظام ركھتى تھيں كەعرب ان برکسی وقت بھی ج شھائی نہ کر دس ورنہ کوئی نظام حکومت پورے عرب بھر میں نہ تھا تو جس ملک میں نظام چلانے کے لئے حکومتوں تک کی ہمت نہ بردتی ہواس ملک میں حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نے محنت کی ۔ یہ جومقامات تجارت وزراعت کے مراکز تنھے وہ سب ہی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے۔سوائے مدینہ پاک کے آدمیوں کے سارے ملک

کے خوش حال قبائل خالف ہے۔ جہاں بھی کوئی ایمان لاتا اسے مدینہ بلالیا جاتا۔ تو مدینہ ایک بہتی ہن گئ جہاں لوگ خاندان اور برادریاں چھوڑ چھوڑ کر آئر بستے رہے۔ اور جب قوم سے نکل کر آئے ہے تھے۔ مدینہ والوں کو ان کے دہنے کھانے اور چینے کا انظام کرنا پڑتا تھا۔ اب بیالی بستی بن گئی جہاں مہاجر اور مقامی برابر ہوگئے۔
بن گئی جہاں مہاجر اور مقامی برابر ہوگئے۔

### مهاجرين كي حالت:

آنے والوں میں کچھ تو تھے ہی فقیر، کچھ کے روز گارٹوٹ مئے۔ کچھ کے اموال مقامی لوگوں نے چین لئے۔ غرضیکد مدیند میں آنے والےسب ہی فقیر بن کرآئے۔ان فقیروں اور مدینہ کے انصار کو لے کرآپ نے دین کی محنت کا کام شروع کیا۔ باہر ے آنے والول کوکارو بار کرنے سے روکانہیں گیا۔ جب تک کمائی ک شکلیں وجود میں نہ آئیں مقامیوں نے سب کی ضروریات مہیا کیں، مدینہ کے انصار کے بہت سے گھروں پر کئی کی خاندان مفہرے ہوئے تصالغرض ان ضرورتوں کے اعتبارے باہر نکلنے کا بالکل موقع نہیں تھا۔ لیکن حضرت محرصلی الله علیه وسلم نے مدینہ والول کی کمانی کوچھٹی دینے کی بحائے دین کی بوری محنت اسی دس سال میں کی اور کرائی اور دین کی محنت کا ایک ایبا نقشہ قائم کیا کہ انسانی زندگی میں جو تقاضے ہیں گھر والوں کی برورش (و کھے بھال، مال ودولت كمانے كاعمل،ان دونوں عملوں كوبار بار چيٹرا كردين كى محنت کے مل کوآ مے بڑھا ما اور صحابہ کرام کوالی تربیت دی کہ جس وقت الله كراست ميں نكلنے كوكہا جائے اور جتنوں كوكہا جائے اور جہاں کے لئے کہا جائے سب نقاضوں کوچھوڑ کرنگل جا کیں۔ انصارى تابعدارى:

یہاں تک کہ جن کو مغرب کے وقت نگلنے کو کہا آئیس مدینہ میں سونے نہیں دیا جس طرح کے نمازی اذان کی آواز سن کرتمام کام چھوڑ کر نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے۔ ای طرح مدینے والے خدا کے راستے میں نگلنے کی آواز پر کھڑے ہوجاتے تھے۔ جس وقت اللہ کے راستے میں ایمان ودین کے نقاضوں پر آواز لگتی۔ بیہ آواز سودے خرید تے وقت سنیں یا دکھان کھولتے وقت کان میں آئے یا خرید وفروخت کے انتہائی

انہاک کے وقت سی ٔ حائے۔ یہ آ واز کھجور کے باغوں میں محجوروں کے توڑنے کے وقت لگے۔ نکاح ہونے کے وقت لگے۔ یا رحصتی ہونے کے وقت لگے۔عورتوں کے بچہ پیدا ہونے کے وقت لگے یا عزیز وں اور گھر والوں کی موت کے وقت کیے۔اس کی مثل کر لی تھی کہ جس وقت آ وازسنیں سب چپوژ چھاڑ کرنگل جا کیں جو پاس ہولے لیں۔ جہاں ضرورت موط على جائيں جتنے وقت كا تقاضا مو و بال كراري جو جان برینتے اسے جھیلیں۔ بدمزاج بن گیا تھا خدا کے داستے میں نکلنے والوں کا۔مدینہ یاک کے دس سالک کے قیام میں ڈیڑھ سو جماعتیں نکالیں جن میں ہے ۴۵ سفروں میں آپ خودتشریف لے گئے کسی میں دس ہزارآ دمی نکلے کسی میں بچاس نکلے۔ مسى مين تمين يا جاليس بزار <u>نكلے م</u>سى مين تين سوتيرہ <u>نكلے -</u> کسی میں دس کسی میں بندرو کسی میں سات یا آٹھ نکلے۔مدت \* کے اعتبار سے کسی میں دو ماہ خرج ہوئے کسی میں تین ماہ بھی میں ہیں دن کسی میں بندرہ دن خرج ہوئے۔ بقیہ جوسوا سو جماعتیں تکلیں ان میں بھی ہزار نکلے۔ یانچ سواور جیمسو بھی کم و بیش سب طرح کے نکلتے رہے۔ مدت بھی چھ ماہ جار ماہ، سب طرح کاونت لگا۔اب حساب لگاؤ کہ ہرآ دمی کے جھے میں باہر گزارنے کا کتنا وقت پڑااورسال میں کتنے سفر کئے اگرسب سفروں کو جوڑ کرتخمینه کرو مے تو سال میں چھے ماہ یا سات ماہ ہر آ دمی کے جعیے میں آئیں گے۔اب اس نقل وحرکت کی کوشش سے مختلف مقامات کے انسانوں کومدینہ آنے کی دعوتیں ملیں کہ اسلام مدینه میں آ کرسکھو چونکہ اسلامی زندگی ماحول سے آئے گی اس زندگی کا ماحول صرف مدینه میں تھا تو باہر نکلنے والوں کو اینے لئے بھی علم حاصل کرنے کے لئے وقت نکالنا پڑتا تھا۔ مدینہ کے قیام کے زمانہ میں معجدوں کے لئے وقت مانگا جاتا تھا۔ تا کہ سکھنے سکھانے کا انظام معجدوں میں قائم رہے اور آنے والوں کوسنعالا جاسکے۔ جب ان لوگوں نے روزانہ کی زندگی ایسی بنالی که اگر دوآ دمیول نے مل کر تجارت شروع کی تو بارى لگالى ايك ايك دن كى ،كونى كسى وتت كونى كسى وتت ،كوئى كى وقت كما كر پينچ جاتا، كوئي شام كو پينچنا اور رات كور بتا، عشاء کے بعد سے عمادت میں لگا رہتا پھر سوتا، کچھ عشاء

besturdub<sup>c</sup>

برطحة بى سوجاتے اور پچھلے وقت میں تبجد ادا كرتے۔اس طرح چوہیں تھنےمبحد میں مقامی مسلمان موجودر ہتے۔اب جو بابرسے جس وقت پہنچتے آ دمی مبحد میں ان کوسنیوالنے کوموجود ملتے، بھی تعلیم کے حلقے ہور ہے ہیں تو آنے والوں کواس میں بٹھاتے۔نماز ہورہی ہے تو اس میں شامل کررہے ہیں ذکر اذ کارجس وقت ہور ہاہے اس میں جوڑ رہے ہیں۔اس طرح آنے والے بھی اپنے کوخالی کسی وقت نہیں سمجھیں گے۔ ذرائع آمدنی تو عام حالات سے بھی کم ہو گئے اور اخراجات کی گنا زياده بزه محكے ـ باہر كي نقل وحركت كاخرچ، اينااور گھروالوں كا خرج جودوسرے باہر سے مدینہ میں آئیں تو ان کا خرچ، جو مدینہ کے غربا باہرنگل رہے ہیں ان کا سفرخرچ ،سواری لباس کھانا، ہاہر والےخوش حال آئیں ان کی بھی دعوتیں کرنا، پھر جن علاقوں میں قبط ہوتا وہ بھی مدینہ پاک آتے ۔ان کی بھی مدد کرنا۔غرضیکہ خرج تو نقل وحرکت کے زمانے میں بھی اور قیام کے زمانے میں بھی بہت بڑھ گیا۔ اور حضرت محمصلی اللہ عليدوسلم اورآپ كے ساتھيوں كى قربانى كى بركت سے ان تمام انسانوں کی تربیت ہوگئی جن کی تربیت کی حکومت کوبھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔آب ایس حالت میں دنیا سے تشریف لے محئے۔ جب ساراعرب اسلام سے منور ہو چکا تھا اور مدینہ کا ہر ایک گھرمال سے خالی ہو چکا تھا پھر حق تعالی شانہ نے قیامت تك آنے والوں كو بدو كھانے كے لئے كداسلام ذات محرى صلی الله علیه وسلم اورآپ کی محنت سے پھیلا ہے۔

کا الدنگلیدو ما اوراپ فی فت سے پیلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتے ہی حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو بیٹھنے نہیں دیا۔ بلکہ ایک دم سب کو خدا کے راستے میں نکال دیا۔ ای

بھوک اور بیاس میں اس عم کی حالت میں نکالا۔ یہاں تک کہ تین دن اور تین را تیں ایس گر ریں کہ ہر وقت حملے کا خطرہ تھا اور مدینہ پاک بالغ مردوں سے گویا بالکل خالی تھا۔ اللہ رب العزت نے اس محنت کی پوری دنیا کو قبت دکھائی۔ ایک قلیل عرصہ میں سارا عرب ای نقشہ پر آگیا۔ ایک عرب گھرانہ بھی اسلام سے باہنہیں رہااوراس میں صرف ایک ماہ لگا۔ صرف یہی نہیں کہ سلمان بن گئے بلکہ ایمان کی پوری محنت پرلوث آئے۔ سیمجھیں کہ ہماری والی مختیس ابتدائی ہیں اور ہمیں ان جیسی محنت کرنے والا بنتا ہے۔ پوری پوری جان لگانے والا بنتا ہے۔ مختصر سی زندگی:

اس میں تھوڑا سا وقت ضروریات کے لئے کمانے پر لگائیں گے اور بقیہ تمام وقت دین کی محنت پر صرف کریں گے۔اب ذہن میں بیہ رخمیں کہ چونکہ بی قربانی خضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اندرون سے نکلی ہے اس لئے ان کے بدن اور روح کے انواراس قربانی میں موجود ہیں لہذا جتنی بیقربانیاں کام کرنے والوں میں بڑھیں گی اتن ہی ہدایت حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے آئے گی۔

وہ مسلمان جوزندگی کے کمی شعبے میں اسلام کی بات سننے کو تیار نہیں وہ اپنے تمام کا موں کو اسلام کے احکامات کے موافق بنالے گا۔ اور آپ حضرات کی قربانیوں کا بدلہ حضوصلی اللہ علیہ وسلم حوض کو ثر پر کھڑے ہوکر دلوا نمیں گے۔ جہاں آپ نے انصار سے ملنے اور ان کی قربانیوں کا صلہ دلوانے کا وعدہ فرمایا ہے بشر طبکہ رہے طرک کو کہ خداج کھان مختل کے بعدد کے گاوہ حاصل کر کے دمروں کو دیں گے اور خود نہ لیں گے۔





# دوائے دل

اس باب میں تصوف کی معروف و مقبول کتاب ' قوت القلوب' کے اقتباسات مرتب کئے گئے ہیں۔ کتاب کے سیاق وسباق کے پیش نظر اس باب کے متخبات ایک منفر و افا دیت کے حامل ہیں ' پچھلے ابواب کے مندرجات کی افا دیت کچھ اور ہے اور اس باب کی افا دیت کچھا وال کے مدتو افا دیت کچھا والے کی تو افا دیت کچھا والے کے بیاتو مکر دات ہیں بلکہ توجہ کے ساتھ مطالعہ کرنے کے بعد پہتہ چلے گا کہ اس کی افا دیت کیا ہے۔

اس بات کی دلیل ہے کہ قلب پر محبت کا غلبہ ہے، جو عالم بھی اپنی قوم کے سامنے ایساعلم رکھے جوان کی عقلوں سے بالاتر ہواور ان کی عقلوں میں نہ آسکے، تو وہ علم ان پر فتنہ واہتلاء بن جاتا ہے۔

قضائے حاجت کے وقت بیٹھنے کا طریقہ:

جب حضور صلی الله علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے دورنکل جاتے ،آپ عظی ایسے بیٹھتے جیسے آ دی اپ گرمیں بیٹھتا ہے۔اپنے پیچھے کوئی آڑ لگا لیتے ،اس جگہ جاتے جہاں پر وہ ہوسکتا ہو۔ قبلہ رخ نہ ہوتے اور زمین کے قریب ہونے سے کیلے کیڑانہ اٹھاتے۔فداوا کی والی۔

حفرت سلمان کی حدیث میں ہے،آپ علی ہے نے مہیں ہم میں ہم دیا کہ ہٹری اورگوبر کے ساتھ نجاست دور نہ کریں ہم میں ہم دیا کہ ہٹری اورگوبر کے ساتھ نجاست دور نہ کریں ہم کم دیا پاخانہ کرتے وقت دایاں پاؤں کھڑار کھواور بائیں پاؤں پر بیٹھو۔اور بیشاب کا طریقہ یہ ہے کہ آ دی آ ہستہ آ ہستہ استہ اطمینان ختم ہو جائے تو تضیب کو جڑ سے حثفہ کی طرف تین بارنری کے ساتھ طبح تا کہ بیشاب کے چھیٹے نہ پڑیں۔ پھر تین بار ہاکا سا کھینچ اور تین بار کھا نے۔اوراگر سات سات بار یہ کام کیا تو خوب مبالغہ کیا۔ پھر دائیں ہاتھ میں وھیلا لے اور قضیب کو جو جائے ۔ زمین پرگر کراس پر ملے۔ یہاں تک کہاس کا سراخشک ہوجائے۔ زمین پرگر دیا یا کسی دیوار پر۔مستحب یہ ہے کہ زم ہوجائے۔ زمین پر بیشاب کر ہے۔ ہوا کی جانب رخ کر یہاں تک دائی جانب رخ کر یہاں کی یہ خوب یہ ہے کہ زم کے یا خت نہیں پر بیشاب کر ہے۔ ہوا کی جانب رخ کر

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا!

جسنے وضوء کیااور کامل وضوء کیا (پھر) دور کعت نماز پڑھی اور ان میں دنیا کی کمی چیز کا خیال ند آیا تو اس سے اس طرح گناہ نکل گئے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا۔ عنسل جنا بہت

برتن کودائنی جانب رکھے، پھر سم اللہ پڑھے ہاتھوں پر تین بار پانی ڈالے، پھر شرمگاہ کو دھوئے، پھر نماز کا کامل وضوء کرے۔ پھر برتن میں دونوں ہاتھ ڈالے اور سینداور پیٹ سے لے کر رانوں اور پنڈلیوں تک دائیں حصہ پر تین بار پانی

# تضوف کی بنیاد

تمام رشد و ہدایت کا مرکز اللہ احد الصمد تبارک تعالی ہے۔ اس کئے باطنی ہدایات یعی تصوف کا آغاز وانجام ہمیشہ تو حیدہی رہا، کہ انسان کو ایس تربیت کی کہ وہ سب موجودات ہے۔ کث کر اللہ والا بن جائے۔ اس کے ساتھ باتی اوراس کے ساتھ موجود قائم ہو۔ یہی زندگی باعث رشک و نجات ہے۔ ہم تو اسی تصوف کے حامی ہیں، جس کاماً خذ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم جوصوفی یا عالم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم کے داستہ کی طرف دوڑ تا نظر آئے گا، ہم تو اس کے چیچےدوڑیں گے۔ اس کے چیچےدوڑیں گے۔

اسلام کا پیش کردہ تصوف کسی زمانہ کے دوسرے دین کے پاس ندتھااور نہ ہے۔

حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم سے پوچھا گیا ، کون سا علی الفضل ہے؟ آپ علی ہے نے فر مایا ، وقت پرنماز پڑھنا۔

نیز روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلا وقت اللہ تعالیٰ کا مضوان (راضی ہوتا ) ہے اور آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کی عفو معافی ہے محسنین کورضوان البی حاصل ہوتا ہے۔ اور کوتا ہی کرنے والوں کے لئے عفوالی ہوتا ہے آپ علی فر ماتے ہیں کہ جب تم سنو کسی علاقہ میں وباء ہے تو اس علاقہ میں نہ جاؤ۔ اور جب کسی علاقہ میں تم ہواور وہاں وباء ہو ہو آت سے بھاگہ جائے۔ اور کوتا سے بھاگہ کروہاں سے نکلو۔

### رضاء كاانعام

حضرت ابن مسعود ﷺ مردی ہے جوآسان سے زمین پر نازل ہونے والی چیز پر راضی رہا اسے بخش دیا گیا۔ حبیب کی ضرب، دردنہیں کرتی۔ ہر ابتلاء آنے پر تکلیف کا احساس کم ہونا سے سنت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ جل جلالہ کا تھلم کھلا آگھ کے ساتھ سامنے دیدار ہوگا اہل ایمان کو انتقام وسزا کے بعد آگ سے نکال دیا جائے گا۔ صدیقین شفاعت کریں گے، علماء وشہداء اور عام اہل ایمان بھی سفارش کریں گے۔ اہل تو حید کے آگے ہے آخر کا رنگل آنے پر بھی اجماع ہے۔

سواداعظم کیاہے؟

نصیب نہیں ہوگی۔

برعتی سواداعظم سے نہیں ہیں۔ صرف اہل سنت والجماعت بی سواداعظم اہل اسلام کا درجدر کھتے ہیں۔حضرت ابن عباس سے مردی ہے۔

الله تعالی کے تین فرشتے ہیں، ایک فرشتہ بیت الله شریف کی جہت پر ہے، ایک مجدر سول الله صلی الله علیہ وسلم پر اور آواز اور ایک فرشتہ بیت المقدس کی جہت پر ہے۔ وہ ہر روز آواز دیتے ہیں بیت الله شریف کی جہت والافرشتہ کہتا ہے، "جس نے الله کے رائف کوضائع کیاوہ الله کی امان سے نکل گیا"۔ مجدر سول الله صلی الله علیہ وسلم کی جہت والافرشتہ کہتا ہے، جس نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت کی عنافت کی، اسے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت کا الله علیہ وسلم کی شفاعت کی الله علیہ وسلم کی شفاعت

بیت المقدس کی حجست والافرشته کہتا ہے،جس نے حرام کھایا اللہ تعالیٰ اس سے پچھ صرف وعدل (معاوضہ ) قبول نہ کرےگا۔

حضرت سری قطیؓ نے فرمایا ، اگر ایک آ دمی کسی ایسے

باغ میں جائے جہال سب قتم کے درخت ہوں اور ان پرسب طرح کے پرندے ہوں اور ہر پرندہ جدا زبان میں اس سے کلام کرے اور ہر پرندہ بید کہہ، اے اللہ کے ولی السلام علیم! جھے پرخدا کی سلامتی ہو)۔ پھراس کانفس اس کی طرف سکون حاصل کر ہے وہ آدی دراصل ان کے پٹیوں میں گرفتار ہے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں۔ حقوق العباد سے زیادہ شخت جی شہیں پا تا فرمایا کرتے ، جو گلوق سے ایڈاء روک لے وہ پانی پر چلنا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیاوہ آرام پا گیا۔ اور جس نے لوگوں کو پہچانا، وہ مشقت میں پڑگیا۔ جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے مردی ہے،

بہائے، پھر ای طرح بائیں جانب تین بار پانی بہائے اور دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ سامنے اور چھلے حصہ کبدن کو طلح ۔ پھر برتن میں ہاتھ ڈال کرسر پر تین بار مزید پانی ہوتو اے سارے بدن پر ہاتھ ملتارے اور شسل کے بعد نیاوضوء لازم نہیں۔

حضور صلی الله علیہ وسلم سے مروی ہے، جوآ دی رکوع و حجود میں پیٹے سیدھی ندر کھے اس کی نماز درست نہیں۔ آ دمی کی بزرگی اس میں ہے کہ سفر حج میں عمدہ زادراہ ہو۔

حضور نبی اکرم ملی الله علیه و کلم ہے مروی ہے
الله تعالیٰ نے میرے محابہ گوتمام جہانوں پر پیند فرمایا
ادر میرے صحابہ ہے چار کو پیند فرمایا۔ اور میرے ہر صحابی میں
محلائی ہے۔ اور میری امت کوتمام امتوں پر پیند کیا اور میری
امت سے چار قرون پیند کئے اور ہر قرن میں ستر سال ہیں۔
چنانچہ ہم الی تو م ہیں جس کا اتباع کیا جاتا ہے،

جناب رسول الدُسلى الدُعليه وسلم نے فرمایا میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین مهدیین کی سنت پر پختہ رہو۔ دانتوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑ کو اور جو جدار ہاوہ آگ میں ہے۔ علم اللی میں طے تھا کہ یہ چاروں صحابہ قبوت کے خلفاء ہوں گے۔ چنا نچدان کی تر تیب خلافت اور عمر کا فیصلہ ازل میں ہو چکا تھا۔ جو آخر میں خلیفہ ہونا تھا وہی آخر میں بنا، اس کی وفات آخر میں ہوئی۔

أحوال برزخ

بندے پر لازم ہے کہ منکر نکیر کے سوال کا عقیدہ رکھے۔ وہ بندے کوقبر میں مبدن بح روح کے سیدھا بٹھاتے میں اور اس سے تو حید ورسالت کے بارے میں سوال کرتے میں۔ میمؤمن پر آخری آزمائش ہے اور مید دنوں قبر میں اہتلاء ڈالنے والے ہیں۔

وقد جاب من حمل ظلماً اور خراب بواجس نے بو جھ اٹھایا ظلم کا۔ اور بی عقیدہ رکھے کہ بل صراط حق ہے۔ مؤمنوں کے قدم اس پرقدرت اللی سے مضبوط رہیں گے، منافقین کے قدم پھل جائیں گے۔ یہ جہنم کے ٹھیک اوپر ہے اور بغیر حیاب دوزخ میں جانیوالے کافر ہونگے۔ برعتوں

"جس كوزى والاحصه الماسي دنيا وآخرت كى بهترين چيز لمى اور جس سے نرمى كا حصه روك ديا گيا اس سے دنيا و آخرت كا حصه روك ديا گيا۔

الله تعالی کی بعض فرشتے ایسے ہیں جوقتم کھاتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آدم کو داڑھی کے ذریعے زینت بخشی اور کہا کرتے ہیں داڑھی آدمی کے اطاق کا کمال ہے۔ اس کے ذریعے ظاہری طور پر مرداور عورت میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ جناب رسول الله صلیہ وسلم کے وصف میں ہے کہ آپ علیہ کے داڑھی تھی ۔ اس طرح حضرت ابو بگر گی داڑھی طویل اور پڑا تھی۔ داڑھی بھی گھنی تھی۔ حضرت علی کی داڑھی اس قدر چوڑی تھی کہ ددنوں کا ندھے بھر حضرت علی کی داڑھی اس قدر چوڑی تھی کہ ددنوں کا ندھے بھر حضرت علی کی داڑھی اس قدر چوڑی تھی کہ ددنوں کا ندھے بھر عنے ہے۔ قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں، جس کی داڑھی بڑھی ہوئی ہواس کی معرفت بڑھی۔ حضرت انس بن ما لک رضی الله عنہ سے معنولون عنہ سے معنولون کو اور کھڑا رکھوان کو ان سے بوچھنا ہے) میں لا اللہ الا الله کی برسش مراد ہے۔

### لوگوں کے طبقات

ایک گروہ معمولی ہے حساب کے بعد جنت میں جائے گا۔ یہ خواص الل ایمان وصالحین ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جوطویل اور پرمشقت حساب کے بعد جنت میں جائے گا۔ اور یہ اصحاب کیمین اور عام الل ایمان ہیں۔ ای طرح دوز خیول کے تین طبقات ہیں۔ ایک گروہ بغیر حساب کے دوز خ میں جائے گا۔ یہ یافد بن وح کی اولاد میں سے دوبت پرست عالم ہیں۔

ایک گروه طویل اور پرمشقت حساب کے بعد دوزخ میں جائے گا۔ یہ کبائر کا ارتکاب کرنے والے اور منافقین ہیں۔ ایک گروه اعمال پرماسہ ہوئے بغیر، پرسش اور توقف کے بعد دوزخ میں جائے گا۔ یہ انبیاء کی اشیں ہیں، جن کی طرف انہیں مبعوث کیا گیا۔ فرمایا ، حضرت کرز ہے کسی نے عرض کیا، آپ نے اپنے آپ کوعبادت میں تھکا دیا۔ فرمایا دنیا کی عمر کتنی ہے۔ عرض کیا گیا، سات ہزار سال ۔ فرمایا کہ بندہ اس پر راضی نہیں ہوتا کہ وہ سات ہزار سال عمل کرے اور ایک

دن ہی عذاب سے فی جانے جس کی مقدار بچاس ہزار برس کے برابر ہے۔

حضرت الوجیفة نے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے ثرید اور گوشت کھا کر ڈ کارلیا اور بتایا کہ میں نے بید کھایا تھا۔ آپ میں ہوئے نے فرمایا ، اپنا ڈ کارہم سے روک رکھوا تم میں ونیا کے اندر زیادہ میسر ہونے والا قیامت کے روزتم میں زیادہ میموکا ہوگا۔

ہدان کے ایک آدی نے کہاا ہے امرالمؤمنین! اللہ ک فتم حفزت حسن جس قدر وہ چاہیں ہم ان سے نکاح کرتے رہیں گے۔ جس کو پیند کریں روک رکھیں اور جس کو ناپند کریں جدا کردیں حضرت علی میں کرخوش ہوئے اور میشعر کہا ولو کنت ہواباً علیٰ باب المجنة لقلت لهمدان ادخلی بسلام اگریں جنت کے دروازوں پردربان ہواتو میں ہمدان سے کہوں گاجنت میں سلامتی سے داخل ہوجاؤ۔

اس کی ایک وجہ بیجی تھی کہ حضرت حسین میں جناب رسول الله علیہ وجہ بیجی تھی کہ حضرت حسین میں جناب رسول الله علیہ میں وہ آپ علی الله علیہ میں وہ آپ علی الله علیہ وسلم نے ان کوفر مایا جمہیں میر نے طلق میر نے طلق کی مشابہت عطاء ہوئی اور فر مایا حس جمھ سے اور حسین علی سے۔

حفرت عبد الرحمن نے اپنی بنی کی مثانی کرنے کی پیشکش کی اور کہنے لگا آپ جھے سب لوگوں سے زیادہ مجبوب بیس ۔ اگر آپ صفائت دیں کہ اس کوئیس چھوڑیں ہے، تو میں نکاح کردوں۔ وہ خاموش ہو گئے اور ایک ساتھی کی طرف توجہ کرنے فرمایا عبد الرحمن کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کومیرے گئے کا اربنادے۔

مفرت مغیرة بن شعبۃ نے اسی عورتوں سے نکاح کیا اور کثرت سے صحابہ گل تین تین چار چار ہیویاں ہوتیں اور جن کی دو ہویاں تھیں ان کاشار ہی نہیں کیا جاسکا۔

ایگ بزرگ نے رضتی کے وقت بٹی کونسیحت فرمائی، اے بٹی! تو جس گھونسلے بیں داخل تھی، آج اس سے نکل کر ایک بستر پر جاری ہے، جس سے قو داقف نہیں۔ ایسے دوست کے پاس جاری ہے، جس سے تو مانوس نہیں۔ تو اس کے لئے

besturdub

بعض سلف کا فرمان ہے، تجارت کر (خریداور فروخت حاہے نفع کے بغیر ہی ہو)، تیرے لئے وہ برکت ہوگی جو کاشت کار کیلئے نہیں۔

فرمایا اہل وعیال کی خاطر کاروبار کرنے والے کوسلف اللہ کی راہ میں مجاہر شار کرتے اور دوسروں پر اس کی افغیلیت سمجھتے ۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بازار جاتے اور بعض تا جروں کو درہ سے بھی مارتے اور فرماتے سود کھانے والے کواور تجارت کے احکام سے ناوا تف کو ہمارے اس بازار میں کاروبار نہیں کرنا چاہئے ،اس کاول چاہے یا نہ چاہے۔

## حلال کی اہمیت

روایت میں ہے حضور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دورھ پیش کیا گیا۔ فرمایا جہیں بیکہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ عرض کیا، فلال بکری سے فرمایا جہیں بیکری کہاں سے ملی ؟ عرض کیا، فلال جگہ ہے۔ پھر آپ علی ہے نے دورھ بی لیا۔ پھر فرمایا، ہم انبیاء کی جماعتوں کو پیتھم ہے کہ صرف حلال وطیب ہی کھا کیں اور نیک کام کریں۔

ایک حدیث میں ہے

الله تعالیٰ کوان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جنہیں زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔

ليتنخ كاادبواحترام

شخ کی مجلس میں جاتا تو اس روز روزہ رکھتا، پھر عشل کرتا، تب ابوعلی دقاق کی مجلس میں جاتا ہے اتا ہے بارابیا بھی ہوا کہ مدرسہ کے دروازہ تک پہنچ گیا، مگر شرم وحیاء کے مارے دروازہ سے بی لوٹ آتا۔ اگر بھی جرات کر کے اندر داخل ہو جاتا اور مدرسہ کے وسط تک پہنچ چکا ہوتا کہ تمام بدن میں سننی ہوتی۔ الی حالت میں اگر مجھے سوئی بھی چھو دی جاتی تو شاید میں اگر مجھے سوئی بھی چھو دی جاتی تو شاید میں اسے محسون نہ کرتا۔

پھر جب مجلس میں بیٹھ جاتا تو جھے خود کسی قتم کا سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی۔ ابھی بیٹھا ہی ہوتا کہ وہ از خود میراوا قعہ بیان کرنا شروع زمین بن جا، وہ تیرے لئے آسان ہوجائے گا تواس کے لئے بستر بن جاوہ تیرے لئے ستون بن جائے گا۔ تواس کی لونڈی بن جا، وہ تیرا غلام ہوجائے گا۔ اس سے چیک کر نہ رہ جانا، ورنہ تخفے دور کردے گا۔ اس سے دور نہ ہوجانا، ورنہ وہ تخفے فراموش کردے گا۔ بس سے دور نہ ہوجانا، ورنہ ہو جا، جب وہ دور ہوتو بھی اس سے دور ہٹ جا۔ اس کی ناک آکھ کی حفاظت کر، وہ تجھ سے نوشبوسو تکھے، اور صرف اچھی بات ہی سنے۔ اور وہ مرف خوب صورت ہی دیکھے۔

# چھ عورتول سے نکاح نہ کرو

(۱) انانه (رونے دھونے والی)۔ (۲) منانه (احمان جمانے والی)۔ (۳) حمانه (سابق خاوندکی یاد میں رہنے والی)۔ (۴) عداقه (طرح طرح کی اشیاء چاہنے والی)۔ (۵) براقه (بروقت سکھار کرنے والی)۔ (۲) شداقه (تیز زبان)۔

# حضور علی کا فرمان ہے

سیاہ زیادہ بچ جننے والی عورت خوب صورت بچ نہ جننے والی عورت بحرت بحرے میں والی ہے بہتر ہے۔ اور بچ نہ جننے والی عورت ہے کہ جب اس کا رحم حض چٹائی بہتر ہے۔ عورت کی برکت سے ہے کہ جب اس کا رحم حض سے پاک ہوتو وہ جماع کی ضرورت مند ہو۔ اور عام طور پر اس وقت عورت کو حمل ہوا کرتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے طہر کے بعد جماع کا حکم دیا۔

## جماع کے آداب

قبلہ رخ ہوکر جماع کرنا مکروہ ہے۔ اہلیہ سے جماع کر ہے و دونوں وہ گدھوں کی طرح بر ہندنہ ہوجا ہیں۔
جناب رسول الله صلی الله علیہ وہ کم جب جماع کرتے تو مرڈ ھانپ لیتے۔ آواز پست کر لیتے اور عورت کوفر ماتے سکون رکھو۔ جو آ دمی ایک بار جماع کرے اور پھر دوبارہ جماع کرنا تو شرمگاہ کو دھوئے اور اگرا حتلام ہوجائے تو شرمگاہ کو دھوئے بغیر جماع نہ کرے۔

یہلی رات اور آخری رات میں ،اور مہینے کی نصف ریندرھوں) شب میں جماع کرنا مکروہ ہے۔

(یندرھوں) شب میں جماع کرنا مکروہ ہے۔

كردية ـ بيمعامله مير بساته كئ بار بوا ـ

قیشری نے سے میں املاءِ حدیث کی ابتداء کی ، اپنی وفات تک جاری رکھا۔ ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ ہے۔

امام حسن ابن علی نے عیسی ابن مریم علیم السلام کوخواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ میں انگوشی بنوانا چاہتا ہوں، لہذا میں اس پر کیافتش کندہ کراؤں؟ حضرت عیسی نے فرمایا، انگوشی پر بیہ حروف کندہ کراؤ؟ لا اللہ اللہ الملک الحق المبین ۔اس لئے کہ انجیل کے خاتے کے بی الفاظ ہیں۔

اپ شخ سے اپ امرارکو چھپا کرنہیں رکھنا چاہے۔اوراگر
اپ شخ سے ایک سائس چھپائے بھی رکھاتو اس نے اس کے قل
صحبت میں خیانت کی۔اگر بالفرض اس سے شخ کے حکم کے خلاف
کوئی بات سرزدہ ہوگئی تو اسے فورا شخ کے سامنے شلیم کرلینا چاہے۔
شخ کوچاہئے کہ پہلے مرید کوآ زمائے اور جب اس کادل گوائی دے
کے مرید میں سی سے عزم یا یاجاتا ہے۔ تو اس کومرید بینائے۔

جب نوجوان كوآرام اورتن آساني ميسر آجائے تو وہ فتنہ میں مبتلاء ہو جائے گا۔مرید کی ساری پوبھی یہی ہے کہوہ ہرگسی کی بات کو بطنیب خاطر برداشت کرے اور جو کچھ پیش آئے اسے رضامندی کے ساتھ قبول کرے۔ دکھ اور فاقہ برصبر کرے،کسی سے سوال نہ کرے۔اپنی ذات کی خاطر کسی سے نه جھگڑ ہے،خواہ بات جھوٹی ہو یا بڑی۔ جومریدان باتوں پر صبرنه کرسکتا ہواہے بازار میں بیٹھنا جائے۔خواہ بیداری میں بہ سنے کہ کوئی مخض اسے خطاب کررہا ہے یا کوئی او رخارق عادت مشاہدہ کرے تو اسے اس کے ساتھ قطعاً مشغول نہیں مونا جائے۔ایے شخ کے سامنے بیان کرے تا کہ اس کا دل اس سے خالی ہو جائے۔ شخ کو بھی جا ہے کہ اس کے راز کو تحفوظ ر محداور دوسروں سے اسے چھیائے رکھے محراس کی اپن نگاہ میں ان باتوں کواس کے سامنے حقیر اور معمولی بتائے۔سب سے زیادہ ضرر رساں امر یہ ہے کہ وہ ان امور پر جواس کے ماطن میں حق تعالیٰ کی طرف ہے ڈالے جاتے ہیں، انس محسوں کرے۔ تلاش کامل میں ہجرت کر کے ایسے تخص کے ماں چلا جائے جوم بدوں کی رہنمائی کے لئے مقرر کیا گیاہے،

اور اس کے پاس رہے اور اس کے در کو اس وقت تک نہ خ چھوڑے جب تک کروہ خودا جازت نہدے۔

فقراء کی خدمت کرنا آپنا طریقہ بنائے ہو پھران کی تختی پرصبر کرے اور عہد کرے کہ وہ ان کی خدمت میں اپنی روح تک خرچ کردے گا۔ اور پھر بھی اگر اس کی باتوں کو پہند نہ کریں ، تو وہ اپنی کو تا ہی کا عذر پیش کرے گا۔

مثال ہے جب تو ہھوڑے کی چوٹوں پرصر نہیں کرسکتا تو آہرن کیوں بنا ہے۔

متواضع صحيح كي چندعلامات بير بين

تمام مخلوق کی اذب کو برداشت کرتا ہے۔ نکلیف کابدلہ انتقام نے بیس لیتا، بخصا ہے کہ میں اس کے لائق تھا۔ اور کی کو انتقام نے کی تحقیم کے لے کھڑ اہونا پندنہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے کو قیام کامستی نہیں بخصا۔ اور کسی کی فدمت سے دل گرفتہ نہیں ہوتا۔ بحصا ہے کہ یہ فدمت اور اہتمام بجا ہے، میں ایسا ہی ہوں۔ ہاں شرعی مصلحت کی بناء پر بھی اپنی برات ظاہر کی جاتی ہوں۔ ہاں تر بہتی میں ان خینہ ہو۔

مبتدی سالک کوصف اول میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ قرب بادشاہ کے لئے خالص جماعت ہوتی ہے۔ وہ مارے ہیب کے کانپتا ہے گرکسی کو کیا خبر کہ اس جیسے کئے دوسری ہزارصف اول سے بڑھ کر ہے۔ اور جوایک مجلس میں بیضتے ہیں یا اس کے سلام کا جواب ویں یا خود اس کو سلام کریں۔ اس کا احسان مانتا ہے تو گویا سمجتنا ہے کہ میر سام کریں۔ اس کا احسان مانتا ہے تو گویا سمجتنا ہے کہ میر کہ ہوں، پھر کہی کا سلام کرتا یا جیسے وینا ان کا احسان ہے۔ اور بید کو وی کی مرات کہال کا دعویٰ کریں اکثر کو تسلیم کرتا ہے۔ سمجتنا ہے کہ میں حقیر ان کو دورجہ والوں کے کمال کا کیسے اصاطر کرسکوں۔ وغیرہ ذلک برے درجہ والوں کے کمال کا کیسے اصاطر کرسکوں۔ وغیرہ ذلک اور آگرید دنیا کو حاصل کرتا جا ہے۔ اور آگرید دنیا کی خاصل کرتا جا ہے۔ اور آگرید دنیا کو حاصل کرتا جا ہے۔ اور آگرید دنیا کو حاصل کرتا جا ہے۔ اور آگرید دنیا کو حاصل کرتا جا ہے۔ اور آگرید دنیا کی خاصل کا خاصل کی نام فقر ہے۔

صبر کابیان

حق تعالى نے ارشاد فرمايا ہے، صبر كيا كرو! الله تعالى صبر

اور ونم

کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت رسول مقبول سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر نصف ایجان ہے۔ صبر کے حقیق معنی ہوائے نفس کے مقابلہ میں خدا تعالی کے حکم پر مستقل اور ثابت قدم رہنے کے ہیں۔ سروراس بناء پر ہوا کہ المحد للہ اللہ تعالی نے عمل نیک کا اظہار فرمایا اور ہمارے فعل فتیج کو پوشیدہ فرمایا۔ کیونکہ گناہ پر ستاری اور نیکی کا اظہار کرانا قیامت کی رسوائی سے بچاؤ کی نشانی ہے ہتو اس قسم کی خوشی میں کوئی مضا کھنہیں۔ نفس بچاؤ کی نشانی ہے ہتو اس قسم کی خوشی میں کوئی مضا کھنہیں۔ نفس پر جبر کرو اور خرج کرنے کی بہتکلف عادت ڈالو۔ موت کے یادکر نے کی صورت ہیں جہاتھ موت کویا دکرو کہ ایک دن آئے کول سے نکال کرتو ہے کہ خلوت میں بیٹھ کرسارے خیالات کودل سے نکال کرتو ہے کے ساتھ موت کویا دکرو کہ ایک دن آئے گا جب مال اولا دخویش واقر ہا ء کوچھوڑ کرتبر میں جانا ہے۔

طلب حلال

حق تعالی فرماتا ہے کہ پاک چیز کھایا کر داور نیک کام کیا کرو۔یا در کھو کہ رزق حلال کوقلب کی نورانیت میں بڑااثر ہے، البذا مال حرام سے بچنا اور تقوی اضیار کرنانہا بیت ضروری ہے۔

نیبت کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے اور اس کے متعلق کوئی واقعی بات الی ذکر کرنی کہا گروہ ہے تو اس کونا گوارگزر ہے، مثلاً کسی کو بے وقوف یا کم عقل کہنا یا کسی کے حسب نسب میں نقص نکالنا۔ ضرورت سے زیادہ مال ندر کھے۔ پس محنت ومز دوری الی مقدار کے موافق اپنا اور اپنے بال بچوں کا نفقہ روز انہ حاصل کرو۔ اور خرج کرڈ الو۔ باقی ساراہ قت اللہ تعالی کی یاد میں خرج کرو۔

غصهكابيان

غصہ بری بلا ہے۔ یہی مار پیٹ، گالی اور زبان درازی کے گناہ کراتا ہے۔

حدیث میں ہے کو تقلندوہ ہے جس نے اسپے نفس کو مطبع بنالیا اور مرنے کے بعد کام آنے والا ذخیرہ جمع کرلیا۔ اور احتی ہے وہ تحقی جس نے خواہشات کا اتباع کیا اور پھر خدا سے عفو و کرم کا آرزومندر ہا۔ اس لئے تو بہر کے رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ ریشی لباس یا سونے کی انگوشی پہننے والے جس قدر گناہ گار ہیں ، اسی قدر اس کے وہ یار دوست لینی اس کے پاس ہیشنے والے مسلمان بھی گناہ گار ہیں جواس کو منع نہیں کرتے۔ خالمین والے مسلمان بھی گناہ گار ہیں جواس کو منع نہیں کرتے۔ خالمین

اور فاسقین کے ہدایا قبول نہ کریں اور نہ کھاویں۔ و نیا کی محبت

دنیا کی محبت صرف مال وجاہ ہی کی محبت کا نام نہیں ہے، بلکہ موت سے پہلے جس حالت میں بھی ہووہ سب دنیا ہے۔ اور دنیا کی محبت تمام گنا ہوں کی جڑ ہے۔ دنیا کے تمام جھگڑوں، مجھیڑوں اور مخلوقات اور موجودہ چیزوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا نام دنیا کی محبت ہے۔

فائدے

متوکل کواپنے لئے ذخیرہ بنا کر رکھنا خلاف توکل ہے۔ اور بال بچوں کے لئے ذخیرہ بنانا خلاف تو کل نہیں۔حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم از واج مطہرات کے لئے سال بھر کا نفقہ مرحت فرماد ہے تھے۔

محبت كابيان

حق تعالی فرما تا ہے کہ اللہ نیک بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ علیہ دیک بندے اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ علیہ و کا میں کہ جب تک تمہارے نزد کیک وقت تک تمہار ایمان کامل نہ ہوگا (کذائی البخاری ومسلم)۔ یادر کھو کہ محبت کا مدار حسن پر ہے۔ حسن کا ادراک بھی عاد رکھو کہ محبت کا مدار حسن پر ہے۔ حسن کا ادراک بھی عاد رکھو کہ محبت کا مدار حسن پر ہے۔ حسن کا ادراک بھی حمال بھر سے مدال ہے مثال آگا کہ کھونہ سے مدالے سے مدالے مشاہ کا کہ کھونہ سے مدالے ہی مثال آگا کہ کھونہ سے مدالے ہی حسین کھونہ سے مدالے ہی مثال آگا کہ کوئے سے مدالے ہی سے مدالے ہی مثال آگا کہ کھونہ سے مدالے ہی سے مدالے ہی مثال آگا کہ کوئے سے مدالے ہی حسین کھونہ سے مدالے ہی سے مدالے ہی مثال آگا کہ کوئے ہی سے مدالے ہی مثال آگا کہ کوئے ہی سے مدالے ہی مثال آگا کہ کوئے ہی سے مدالے ہی سے مدال

واس خسدے ہوتا ہے۔ مثلاً آگھ کو خوب صورت حسین دیکھنے سادرت آئی ہے اور کان کو موز دل اشعار اور خوش الحانی سے مزہ آتا ہے۔ اور زبان کو چکھنے سے اور ناک کوسو تکھنے سے اور تمام بدن کو زم چیز کے چھونے سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور حواس خسدے لذائذ میں انسان کے ساتھ حیوان بھی شریک ہیں۔

اورحسن معنوی لینی خوب سیرتی کی وجہ سے محبت کا ہونا اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ اس حسن کا مدرک قلب ہی ہے۔ اور قلب جس کوعقل اور نور بھی کہتے ہیں ، انسان کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اس کا ادراک بھیرت پر ہے، بشر طیکہ بھیرت کے آتکھ ، کان روشن ہوں۔

مثلاً اعتقاد کرے کہ شخ میں تواضع کم ہے تو مرید میں عبد یہ واضع کم آئے گی۔اور اگر بیاعتقاد ہے کہ شخ جملہ

اتعالیہ زمد کابیان سے زیادہ جست

حق تعالی فرما تا ہے کہ اللہ تعالی جس کو ہدایت دیتا ہے اس کا شرح صدر کر دیتا ہے۔ سحابہ رضوان اللہ علیم نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کی شناخت کیا ہے؟ آپ علیہ فی کہ دنیا سے بے رغبتی اور دین کی جانب توجہ اور موت سے پہلے موت کا انتظام کرنا شرح صدر ہے۔ کذافی ابن الی شید وغیرہ۔

فائده:

گناہوں کے مخلی رہنے پرخوش ہونا حرام نہیں۔البتہ عبادت پراس نیت سے خوش ہونا کہ لوگ تعریف کریں گے اور متلی اس متحلیل کے اور متحلیل کے، بے شک حرام ہے، کیونکہ مخلوق کی مدح کویا اپنی طاعت کا معادف لینا ہے۔ ہاں ریاء کے خوف سے طاعت اور عبادت کا چھوڑ دینا بھی مناسب نہیں۔ اپنی معمول کو ترک نہ کریں بلکہ عادتوں کے موافق اپنا کام کیا معمول کو ترک نہ کریں بلکہ عادتوں کے موافق اپنا کام کیا کرے جتی الوسے اس وسواس کو علیحہ و کرتار ہے۔ علاج ریاء کا گرر چکا ہے۔

. جتنازیادہ ہےای قدراس کاخوف دخشیت بڑھتا ہے۔ علاج

سیہ کدا گرغیراختیاری نعتوں پرمثلا قوت وزوریاسن وجمال پرمجب ہوتو ہوں سوچو کدان چیز دل کوحاصل ہونے میں میرادگل ہی کیا ہے کہناز کرو۔ بیاس کافضل واحسان ہے کداس نے بلااستحقاق بیٹو بیال مجھ کوعطاء کی ہوئی ہیں۔

آدمی ہزاروں مصیبتوں اور امراض بھوک پیاس اور سردی گرمی میں مقید ہے اور ہر لحظ موت کا نشانہ ہے۔

جناب رسول مقبول صلی الله علیه وسلم ارشادفر ماتے ہیں کہ بکریوں کے گلے میں دو بھیٹر یے آپڑیں تو وہ اتنا نقصان نہ کریں گے، جتنا مال وجاہ کی محبت دین دار مسلمان کے دین کا نقصان کرتی ہے۔

نخوت تكبر

حق تعالی فرما تا ہے کہ تکبر کرنے والے کا بہت برا ٹھکا نا

مقامات عالیہ پر پہنچا ہوا ہے، تو مرید کو بھی جملہ مقامات عالیہ سے حصہ لیے گاان شاء اللہ تعالی۔ باطن کو ظاہر سے زیادہ سنوارین تا کہ صفت نفاق سے پاک صاف ہو حقیقت توجہ کی سالت یہ ہے کہ دل سے دعاء اور آرز و کرنا کہ فلال شخص کی حالت درست ہو جاوے یا اس کی نسبت مع اللہ حاصل ہو جاوے یا اپنے دل کواس کی طرف متوجہ کردینا تا کہ شخ کے دل کے انوار مرید کے دل تک پہنچ جاویں۔

مناسب ہے کہ مدیون کو معاف کریں اورغنی سے مطالبہ میں تختی نہ کریں۔کروفر'شوکت وغیرہ کی طرف بےرغبنی سے نگاہ کریں۔

حفرت محیم الامت قدس مرہ مے منقول ہے کہ کیمیاء اور عملیات پراعتقاد ورسوخ رکھنے والا ولی نہیں بن سکتا جب تک اس سے توبیند کرے۔ دوستی ہو اللہ کے لئے اور دھنی ہے تو اللہ کے لئے اور دھنی مے تو اللہ تعالیٰ کے لئے۔ دنیا اللیس کی بیٹی ہے ، پس جو کوئی ضرورت سے زیادہ لے گا، اللیس کا داماد بن جائے گا۔

لوگوں سے آمد و رفت بڑھاناوغیرہ سے کنارہ کش رہیں۔ جب مقدمات سلوک میں ترقی ہونے گلے تو پہلے سے زیادہ شیطان سے ڈرتے اور بچے رہیں، کیونکدانسان کی ترقی سے شیطان کی دشنی بڑھ جاتی ہے۔

حفرت علیم الامت رحمة الله علیه فرماتے تھے کہ یہ قطب کی شان ہوتی ہے۔ ان کوتمام مصالح عباد کے خیال رکھنے کا تھم ہوتا ہے۔ اپنے منہ کوترام و مکروہ کھانے سے گندہ نہ کریں۔

حصول نسبت کے بعد مباحات پر بھی موّاخذہ ہوتا ہے۔ بعض اولیاء باطنی گند گیوں کو ظاہری گند گیوں سے اپنے مشاہدہ میں زیادہ پلیدد کیھتے اور سیجھتے ہیں۔

متواضع متجد میں ننہا و داخل ہونے کی جرات نہیں کرتا،
اس لئے کہ شاہی دربار میں اکیلے جانے کی کیے ہمت ہو۔
دوسروں کے ساتھ لگالپٹا چلا جاتا ہے۔ حضرت مجد دالف ٹانی
امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک اپنے آپ کوکافر
فرنگ سے بدتر نہ سمجھ، کوچہ تصوف تک نہیں پہنچ سکتا۔
ہرکہ اد برعیب خود بینا شود روح او را قوتے ہیدا شود

میں کوئی مرتبہ اینے لئے جا ہتا ہے۔

جنابت کی حالت میں سوجانا شرعا حرام نہیں گر روحانیت کی ترتی کے خلاف ہے۔ پچپلی تہائی رات نہ سویا کرو۔ای طرح جمعہ کی رات اور شعبان کی پندر ہویں رات اور شب قدر کی راتوں اور عید الفطر وضیٰ کی راتیں کم سویا کریں۔ ہاں معذوری ہوتو اور بات ہے، کیونکہ میا وقات جلوس شاہی اور در بارسلطانی کے ہیں۔

قر آن پڑھنے والوں کو تھم کریں کہ کلام وطعام حرام نہ کھائیں۔

تجاج بن یوسف باوجود بکه نهایت سخت تھا، اس پر بھی الیے شخص کا خون نہ کرتا تھا، جس نے صبح کی نماز با جماعت پڑھی ہو۔اس پر کہتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی پناہ نہیں تو ڑتا۔

جس کومصیبت سے پریشانی اور دل کو بے چینی ہواس کے لئے میں وہ سز اہے۔اوراگر دل پریشان نہ ہوتو اس کے لئے مصیبت نعمت اور درج بلند کرنے کے لئے بھیجی گئی ہے۔ جب کی کوشکی اور پریشانی میں مبتلاء دیکھو، تو جلدی سے جب کی کوشکی اور پریشانی میں مبتلاء دیکھو، تو جلدی سے

جب کسی کوشلی اور پریشانی میں مبتلاء دیکھو،تو جلدی ہے سیمت کہو کہ بیہ ہے چارہ اس سزا کامشخق نہ تھا ، یا یوں کہوں کہ الیسزا کامشخق تھا۔

اینے نفس سے اس قدر مجاہدہ کہ ظاہر و باطن یکساں ہو جائے۔ بسااوقات تہمارے ہوئ بچوں میں مصیبت اس لئے آتی ہے کہ تمہارے دل میں ان کی محبت جم گئی ہے۔

جومطلب تہمیں قرآن مجید وحدیث شریف سے بچھ میں یہ آیا اوے ،اس میں یول کہو کہ اس کا مطلب میری سجھ میں یہ آیا ہے۔ اور یول نہ کہو کہ اس یہی مطلب ہے بوہم نے سجھا ہے۔ قرآن مجید میں ہر مطلب میں اس سے ترتی بھی ہو سکتی ہے۔ دوست وہ ہے کہ تہماری تعریف دیاء کار ہے، متکبر ہے۔ اور دشمن وہ ہے کہ تہماری تعریف کرے کہ تہمیں عجب و کبر تفاخر شخی بازی میں لا تا جا ہتا ہے۔ مس کی حالت درست ہاں کوتو آپ کی ضرورت نہیں اور جس کی حالت درست ہاں کوتو آپ کی ضرورت نہیں اور جس کی حالت خراب ہے، آپ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ ور کم کھانے میں میونا کہ ہیں کہ قلب میں صفائی ہوتی ہوں دل رقیق ہوجاتا ہے اور مناجات میں مزہ آتا ہے۔ قس

ہے۔ کبریائی خاص میری چاور ہے۔ پس جو شخص بھی اس میں شریک ہونا جاہے گااس کو ہلاک کردوں گا۔

حضرت رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے قلب میں رائی کے داند کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا (رواہ المسلم)۔ غیبت کرنا گناہ ہے اور علاء کا گوشت زہر ہے۔

مشہورمہمان نواز کے ہاں قیام نہ کریں، کیونکہ اس کے پاس اور بہت مہمان ہوں گے، آپ کا بھی بار بڑھ جائے گا۔ اگر سواری ہاتھ ہواس کا انظام خود کریں، اس پر بار نہ ڈالیس۔ اگر کسی شخ و عالم کے ہاں مہمان ہوویں، الی بات ہرگز نہ کریں کہ اس کے مرید طالب ملازم وغیرہ آپ کی طرف ملتقت وراغب ہوں۔

جس کسی کوالیا شخ مل جادے جواس کونسیحت اور روک ٹوک کرتا ہے اور برا بھلا بھی کہتا ہے تو ضرور ہے اس کو چپٹ جاد ہاوراس کے پاس رہ پڑے۔ دوستی ان لوگوں سے کریں جود نیا میں بے رغبت اور منصب لینے سے علیحدہ ہیں۔ منصب لینے سے ضرور حب ریاست کی بلا میں گرفتار ہوجاتا ہے۔الا من ماشاء اللہ۔

حفرت عبداللد بن مبارک رحمة الله علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص قرآن کا عالم ہو، پھر دنیا سے محبت کرے، اس کو قرآن مجیدا ندرے آواز دیتا ہے کہ مواعظ نصائح میرے کہاں کھوئے؟ میراتو کوئی حرف نہیں کہتا کہ دنیا سے رغبت کر۔ عبان دی دی ہوئی اس کی تھی حق قو یہ ہے کہ حق اداء نہ ہوا جو شخص تمام احوال میں اپنے نفس کو متبم نہ سمجھے، اس کا نام مردان طریقت میں نہیں لکھا جا ساتھا۔ علاء اور صوفیاء کی برائی کرنے والے کو خوب جواب دے۔ ہر مسلمان عمو آاور سالکین کو خصوصاً تزکید اخلاق و درتی معاملات و معاشرت و پاس کو خصوصاً تزکید اخلاق و درتی معاملات و معاشرت و پاس آداب وانظام امور مصالح عباد کا تمام تراہتمام کریں۔

طعن وتشنیج واستہزاء وغیرہ کو ہرداشت کرے، کیونکہ ہر ایک دربارالہی میں داخل ہونے کی تمناء کرتا ہے اوراس دربار میں داخل ہونا اس مخص کے لئے حرام ہے جوگلو تی کی نگا ہوں عشاق كوتنبيه:

عاشق کواس راہ میں قدم ڈالنے سے پہلے سرمد کی ہیہ رباعی چیش نظر ہونی جاہئے۔

سرمد گلہ اختصارے باید کرد یک کارازیں دوکارے باید کرد باتن پرضائے دوست می باید داد باقطع نظر زیار می باید کرد نصوص صرف اس کا تا منہیں کہ اوراد واشغال کی کثرت كى حائے تسبيى نوافل زيادہ براھ ليں ۔ پاس انفاس كى مثق بڑھالیں۔انوارواکشافات ہونے لگیں ،ول جاری ہوجاوے توبس مدعاء تصوف حاصل ہو گیا۔ حالا نکہ تصوف کے لئے یہ بھی ضروری ہے۔ تمام معاملات معاشرات میں ہر چیز کاحق اداء ہواور وہ آ داب بھی جن کے بعد کسی کوزبان و ہاتھ وغیرہ سے ایذاءند پہنچے۔اورتمام امور کا ایباا نظام ہوکہ تمام الجعنوں ہے بکسوء ہوکر جمعیت ویکسوئی کے ساتھ مشاہدۂ جمال حقیق نصیب ہو۔ اور ایبا تز کیہ نصیب ہو کہ دریار اللی کی باک جماعت میں شامل ہونے کی قابلیت پیدا ہو۔ کیونکہ مرتبہ ً احسان جس كوحصول نسبت كہتے ہيں ، حاص صدیقین واولیاء صالحین کا مقام ہے۔ بغیرتز کیہ کے ایسی منز ومجلس میں کسے باربالی ہو، ایسے اعلیٰ و برتر مقصد کے لئے جس کے سامنے سلطنت ہفتم اقلیم گرد ہے۔

کسی عالم یا عابد میں یہ بات دیکھو کہ وہ اغذیاء کی مجلس میں اپنا کم و تقوی کی کاذکر کرتا ہے، توسیجھ جاؤکہ وہ وہ یاء کار ہے۔ جو عابد زاہد اپنے فن کے ذریعے سے کما تا ہے، اس کی علامت میہ ہے کہ جب وہ نیند سے اٹھتے ہیں تو مد ہوش کی طرح دیر تک اسے ہوش نہیں آتا۔ اور دین فروثی نہ کر کے کھانے والے کی علامت میہ ہے کہ اگروہ تمام انمال صالحہ سے فالی بھی ہوجائے، جب بھی لوگ اس کی خدمت اور اس کے ساتھ احسان وسلوک کریں گے۔

آپے منہ کو تلاوت قرآن مجید کے لئے پاک وصاف رکھا کرو، کیونکہ اس کی مثال جو منہ کو حرام بات یا حرام کھانے سے گندہ کر کے، بدون تو ہہ کے قرآن مجید پڑھنے گئے، ایسے ہے جیسے کوئی قرآن کو ناپا کی پرر کھے۔ ایسے آدمی کا جو تھم ہونا چاہئے وہ سب کو معلوم ہے۔ سرئش ذلیل مغلوب ہوجاتا ہے۔ تمام شہوتیں کزور پڑجاتی ہیں۔ زیادہ نینڈ ہیں آتی اورعبادت گرال نہیں گزرتی وغیرہ ذلک ایپنے بھائیوں سے کی خصلت مجمودہ میں ممتاز ہوکر ند ہیں۔ لغمیر الباطن

الله تعالی فرما تا ہے کہ جس نے اپنا قلب پاک بنالیا، وہی فلاح کو پہنچا اور حضرت رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ طہارت نصف ایمان ہے، کیونکہ ایمان کے دو جزو ہیں۔ یعنی قلب کا ان کونجاست سے پاک کرنا جو تقالی کو کو ناپیند ہیں۔ اور ان خوبیوں سے آ راستہ کرنا جو اللہ تعالی کو محبوب اور پیند ہیں۔ گویا نجاست سے پاک کرنا ایمان کا ایک جزو ہے۔ اور اطاعت سے زینت اور آ سائش اس کا دوسر انگلاا جرا اول اطلاق ذمیمہ معلوم ہونے چاہیمی جس سے قلب کو پاک کرکھنا ضروری ہے۔

جس پرحمد ہے اس کی بہ تکلف تعریفیں بیان کیا کرے اور اس کے سامنے تواضع اور اس نعمت پرمسرت کا اظہار کرے۔ جب چندروز بہ تکلف ایسے کرے گا تو محسود کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے گی اور حمد جاتارہے گا اور رنج سے نجات مل جاوے گی۔

تمام حقق کواداء کرے جواس کے اوپر کسی مال یا آبرو کے متعلق ہیں۔اول گناہوں سے توبہ کرلے اورا گر پچھ عبادت واجبہ نماز وغیرہ اس کی فوت ہوئی ہو، ان کو قضاء کرنا شروع کر ہے۔ اور اگریہ کرے اور حقوق العباد کی اداء کا بندو بست کرے ۔اور اگریہ چیزیں نہیں کرتا، تواگر تمام عمر بھی ریاضت کرے گا ہرگز مقصود حقیقی تک نہ بہنچے گا۔اور علم بقد رضرورت حاصل کرے، پھر شخ کا ل ہے کچھ حاصل کرے۔

اگراس راسته میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے اول
کبراور حب جاہ کوفناء کر دینا چاہئے۔ اگر برسر راہ بھی جو تیاں مار
دی جاویں تو دل میں تغیر اور ابروں پربل نہ پڑے۔
ماثر پروروہ نہ برد راہ بہ دوست
عاشتی شیوہ رندانِ بلا کش باشد
در رہ لیالی خطرہ ہا است بجالی
شرط اول آنست کہ مجنوں ماثی

" بو" خيال سے كہتے موے ينج تحت الفر كى تك پہنچادے۔ ونرمين وضوء

اگر کسی کا وضوء ندهم تا ہواور بار بار وضوء کرنے سے تکلیف ہوتو تیم کر لے ،لیکن اس تیم سے نماز ومس مصحف حائز نہیں اوراذ ان کے وقت ذکر ہے رک جانااولی ہے۔

نماز میں ذکر کا حکم نماز میں نہ ذکر لسانی جائے ، نقلبی ۔ بلکہ توجہ الی الصلوٰۃ مونی جائے۔اگر خود بخو د ذکر قلبی جاری مو جاوے تو پھر حتی الوسع نماز کی طرف توجه کرے۔ اور ذکر قلبی تحرک کا نام نہیں،

بلکہ یادداشت کا نام ہے۔ یادر کھنا جا ہے کہ اول ضروری ہے كه سي صحيح مرشد مجاز از شيخ ، صاحب سنت و تارك بدعت كي خدمت میں جا کرتعلیم وتربیت حاصل کرے۔اگر مرشد دنیا سے رحلت فرما گیا ہے تو دوس ہے مرشد سے رجوع کرے۔ اگر اس کے خاندان یا خلفاء سے ہو بہتر ہے۔مقصد خدا تعالی ہے۔ایں کی محبت کے لئے اور اصلاح النفس کے لئے تمام عمر صرف کرے۔اگرایک دنیاہے رخصت ہوگیا تو دوسرے ہے مقصد حاصل کرے۔اخلاق رذیلیہ کے از الداور مخصیل اخلاق حمیدہ کے لئے ہمہ تن ودھن ووطن قربان کرے۔اگر بیقست میں نہیں تو ذکر کلمیشریف لا الدالا اللہ کا کرے۔ ہرنماز کے بعد یک صد باراول و آخر درود شریف ۳۳ بار ۱ اگر کسی نماز میں فرصت نہیں ملی توعشاء کے وقت یا نچوں وقت کے یا نچ صدبار یڑھ لے۔اور چلتے پھرتے بھی اس کی عادت کرے۔اور پانچے سات بارکے بعد کلمہ محدرسول الله ملاکر دعاء کرے کہ اے اللہ! مجھےا بی محبت ومعرفت عطاءفر ما! اور ہرنماز کے بعد سجان اللہ ٣٣ بار، الحمد للد٣٣ بأراور الله اكبر جونتيس باراورسوت وقت بھی اس کواگر پڑھتار ہےتو بے نماز نمازی بن جاوے گا۔

اور ہو سکے تو یکصد بارشام درودشریف پڑھتار ہے۔اور اگرمعنی کے لحاظ ہے ہزار ہار بعدعشاء کے پڑھتار ہے تو ان شاءاللدتعالي زيارت فيفن بشارت حضوركر يمصلي الله عليه وسلم ہے منور ہوگا۔ مجرب ہے۔ مثلًا عزىميت سفر ميں اگر مشقت نه ہو، روز ه رکھنا ہے، اور افطار بھی جائز ہے۔اور ذکر اللہ اکثر ادقات میں عزیمیت ہے اوراگر آرام كرنا بهى ونت فرائض كےعلاوہ جائز ہے۔ بدرخصت ہے۔ شخ عبدالعزيز دريني سے عرض كيا گيا كه كوئى كرامت ظاہر فرمائے! کہ جس سے ہمارا اعتقاد پختہ ہواور آپ سے سلوك سيمن كاشوق زياده مو-آب ذرا خاموش ره ميخ ، پر فرمايا كەمىرے عزيز واكيا ہم جيسول كے لئے آج روئے زمين ير اس سے زبادہ کوئی کرامت رہ گئی ہے کہ حق تعالیٰ نے ہم کوزمین کے او برچیج وسالم حچوڑ رکھا ہے اور اندرز مین کے ہیں دھنساما۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللّه عنه نے ایک دن نقیحت میں فرمایا کہ تین کاموں سے بچو! بادشاہوں کے بچھونوں پر مت بیٹھو یکسی کو راز کی بات نہ کہواور مزامیر کی طرف کان نہ لگاؤاگر چه جوانم دی رکھتا ہے، کیونکہ آفت سے خالی نہ ہوگا۔ حضرت ما لك بن وينار رحمة الله عليه في فرمايا، جس شخص کولوگوں ہے یا تیں کرنا زیادہ پیند ہو، اللہ تعالیٰ کے ذکر بادیسے اس کاعلم تھوڑ ااور دل اس کا نابینا ہے اور عمراس کی ضا کتے

ہے اور سب سے بہتر عمل اخلاص ہے۔ سبق اول

: ذ كرقلبي زبان سے "الله" الله كهنا اوراس كي ضرب ول پرلگاناایک ہزار پابارہ سو۔

تصور بونت ذكرحق تعالى كاليكن اكربيخيال جيتو پيرذكر كاخيال اس طرح ساداءكرے كدي قلب ساداء مور باب تصورالي السماء كأنتكم ذكر شغل تلاوت مين تصورحق تعالى کی طرف بلا تکلف آسان کی طرف یا ندھے تو اس کے دفع کرنے کا قصد نہ کریں۔ پیقسور فطری ہے، دفع نہیں ہوسکتا۔ اورکوئی بھی اس سے خالی نہیں الیکن بالقصدابیا نہ کر ہے۔ ذکر میں اطف ولذت کا حاصل ہونا ایک نعمت ہے، اور نہ ہونا دوسری نعت ہے جس کا نام مجاہدہ ہے۔

سلطان الاذكار ناف سے لفظ' الله "كوخيال سے اوير عرش معلیٰ تک لے جانا اور خیال کرنا کہ ملائکہ ُ عظام اس میں مشغول ہیں اور حیار ملائکہ جبرائیل ،میکائیل، عزرائیل، اسرافیل کیآ داز کانول ہے بن رہاہوں ،اور پھرعرش معلٰی ہے ،

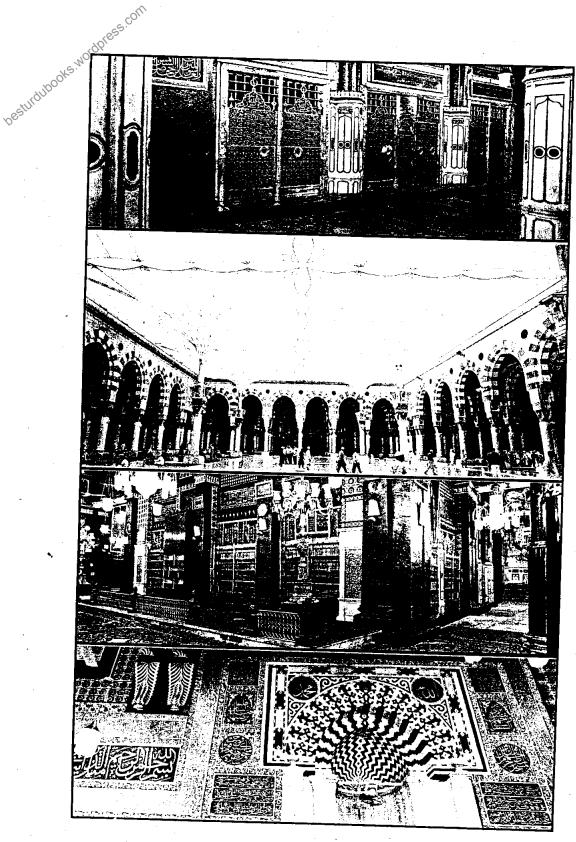



# كشف حقيقت

یہ باب ......دهزت علی جویری رحمۃ الله علیہ کی تصنیف در مکشف المحتجوب " کے اقتباسات پر شمتل ہے۔ حضرت کے افادات کارنگ انو کھارنگ ہے اس کے مطالعہ ہے ایک منفر در وجانیت و نورانیت کا احساس ہوتا ہے اور تزکیہ واصلاح کے لئے عجیب نسنے اس باب میں موجود ہیں۔اللہ تعالیٰ اس کاوش کو ہم سب کے لئے اصلاح اور روحانی ترقی کا ذریعہ بنا کیں۔ آمین سب کے لئے اصلاح اور روحانی ترقی کا ذریعہ بنا کیں۔ آمین

(جب الله تعالی اینے کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو جرئیل سے فرماتا ہے کہا ہے جرئیل! میں فلاں بندہ کو دوست ر کھتا ہوں، پس تو بھی اس کو دوست ر کھ! سو جبر ئیل اس کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جرئیل اہل آسان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فلال تخص کودوست بنالیا ہے، پس تم بھی اسے دوست بنالو! پس الل آسان اسے دوست بنا لیتے ہیں۔ پھراللہ تعالیٰ اس بندہ کو اہل زمین میں بھی مقبول بنادیتا ہے،تو اہل زمین بھی اس سے محبت كرتے ہيں۔اوربعض روايات ميں اهل الارض كى جكه مضل ذلک ہے، یعنی اہل ساء کی طرح اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ساری امت اس برمتفق ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے اوصاف سے متصف ہے کہ اولیاء اللہ اس کو دوست رکھتے ہں اوروہ بھی ان کودوست رکھتاہے۔ (اے وہ شخص کہ جس کی پلکوں کی بیاریاں اس کے عاشق کی بیار بوں کے لئے طبیب ہیں، اس نے میرے دل میں محبت کا بیج بو دیا۔ پس میر ہے نز دیک تیرا حاضر ہونا اور غائب ہونا برابر ہے )۔ الیم ہی محبت ہے کہ جب وہ طالب کے دل میں جمع ہوکراس کے دل کولبریز کردیتی ہےتو دوست کی بات کے سوادل میں کسی اور چیز کی جگہ نہیں رہتی۔

(امے محبوبہ! تو جا ہے تو سخادت کرادر چاہے تو نہ کر۔ تیری یدونوں باتیں کرم سے ہی منسوب ہیں)۔ (جب لوگ آرام وراحت کی آرز وکرتے ہیں تو میں اس بات کی آرز وکرتا ہوں کہ تجھے ہے ملوں ، تا کہ کم سے کم تو میرا حال ہی معلوم کرے ) القلب يحسد عيني لذت النظر والعين تحسد قلبي لذت الفكر

(میرا دل میری آئکھ سے مجبوب کے دیکھنے کی لذت یانے کے بارہ میں حسد کرتا ہے اور میری آئے میرے دل سے محبوب مے متعلق غور وفکر کرنے میں حسد کرتی ہے۔ اور حضرت عمر بن عثان کی رحمة الله علیه این کتاب''محبت'' میں فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے روحوں کو دلوں سے سات ہزارسال یملے پیدا کیا اور مقام قرب میں رکھا اور روحوں کو دلول سے سات ہزار سال پہلے پیدا فرما کرانس کے درجہ میں رکھااور

باطنوں کوروحوں سے سات ہزار سال پہلے پیدا کر کے وصل ا کے مقام میں رکھااور ہرروز تین سوساٹھ باراینے جمال کے ظاہر کرنے سے باطن پر جلی فرمائی اور تین سوساٹھ بارنظر عنايت فرمائي اورمحبت كاكلمه روحول كوسنايا به اوراييخ تين سو ساٹھ لطیفے دل پر ظاہر کئے ، یہاں تک کہسب نے عالم میں نگاہ کی تو اینے سے بڑھ کر باعزت اور کسی کو نہ دیکھا، جس کے باعث ان میں غرور وفخر پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سبب سے ان كالمتحان فرمايا كه يعيد كوجان مين قيد كرديا اور جان كود ل مين اور دل کوجسم میں بند کر دیا۔ پھرعقل کوان میں تر کیب دی اور انبیاعلیم السلام کو بھیج کران کواحکام دیئے تب ان میں سے ہر ایک اینے مقام کا طالب ہوا۔ چنانچہ تن تعالی نے نماز کا تھم فرمایا توجسم نماز میں لگ گیا اور دل محبت سے وابستہ ہو گیا۔ جان قرب حق میں پہنچ گئی اور سرباطن نے وصل حق سے قرار بكرا \_الغرض محبت كالطيف مفهوم الفاظ وعبارات ميس بهجي اداء نہیں ہوسکنا، کونکہ محبت ایک حال ہے اور حال بھی قال نہیں موسكتا \_ كيا تو ننهيس ديكها كه جب يعقوب عليه السلام كو پوسف علیہ السلام کی محبت نے مستغرق کر دیا اور فراق کی حالت میں جبآ پ نے بیرا ہن کی بوہی یا ئی تو آ یے کی آٹکھیں بیناً اورروشن ہوگئیں اور جب زلیخا کو بوسف علیدالسلام کے عشق میں فناء کا درجہ حاصل ہو گیا تو جب تک اس نے وصل نہیں پایا دوبارہ بینائی نہیں یائی ۔اور بدروانہیں کہ محب اپنی صفت کے ساتھ قائم ہو، كيونكه اگروه اپنى صفت كے ساتھ قائم ہوتا تو محبوب کے جمال سے بے نیاز ہوتا۔ جب وہ جانتا ہے کہاس کی حیات محبوب کے جمال سے ہے تو ضرور وہ اپنے اوصاف کی فعی کا طالب ہوتا ہے، کیونکہ اس کومعلوم ہے کہ اپنی صفت کے ہوتے ہوئے وہ محبوب سے حمال میں رہتا ہے۔ پس حق کی محبت کی وجہ ہے وہ اپنا دشمن ہو گیا ہے۔اور پیمشہور ہے کہ جب حسين بن منصور رحمة الله عليه كوسولي برجيرٌ هايا گيا تو ان كا آخرى كلام بيتفارحب الواجد اقرار الواحد .صاحب حال کی محبت اللہ واحد کو یکتا سمجھنا ہے۔محبت یہ ہے کہ تو محبوب کی عبادات سے بغلگیر ہواوراس کی مخالفت سے علیحدہ ہو ) کیونکہ جب محبت دل میں قوی ہو جاتی ہے تو دوست کا فرمان

بجالا نا زیاده آسان ہوجا تا ہے۔ (اے رسول الله صلی الله علیہ وہلم) ہم نے آپ الله کی تر آن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ الله اس کی وجہ ہے نا قابل پرواشت تکلیف الله الله کی حضرت شبلی رحمۃ الله علیہ کو دیوانہ پن کی تہمت لگا کر شفاء خانہ میں لئے گئے اور وہال بندر کھا، تو پھولوگ آپ کی زیارت کے لئے آئے۔ آپ نے ان سے فرمایام انتہ فی الوا احباء فرما هم بالحجارة ففروا (تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے فرما ہم آپ کے دوست ہیں۔ آپ نے ان کو پھر مار نے شروع کئے تو وہ سب بھاگ کے)۔ تب آپ نے فرمایا لسو کستہ احبائی لمصا فرزتم من بلاتی فاصبروا من کستہ احبائی لمصا فرزتم من بلاتی فاصبروا من بسلانسی. (اگرتم میرے دوست ہوتے تو میری اس بلات کیوں بھاگ ج کیستم کو میری بلا پر صبر کرنا چاہئے ) کیونکہ دوست دوست دوست کی بلا سے نہیں بھاگا کرتے۔ روایت ہے کہ دوست دوست کی بلا سے متعلق واقعہ:

روایت ہے کہ ایک شخص حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے درواز ہ پرآ گیا اور کہنے لگا اے پیغمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کے بینے! میرے ذمے جارسودرہم جاندی کے واجب الا داء قرض ہیں۔حضرت امیر المؤمنین حسن رضی اللہ عنہ نے اس وقت اس کوچارسودرہم چاندی کے دے دیے کا تھم دیا اور روتے ہوئے گھر کے اندر چلے گئے۔لوگوں نے پوچھا،اے يغبر خدا كے بينے! آپ كيون روتے بين؟ آپ نے فرماياس لئے کہ پہلے سے اس مخص کا حال دریافت کرنے میں میں نے کوتا ہی کی اور آخر کاراس کوسوال کرنے کی ذلت اٹھانا پڑی۔ ۔ پیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک دفعہ شاہبش نے آپ الله كودوسيرمثك بهيجا يو آپ الله في ايك بى باراس کو یانی میں ڈال دیا۔اوراییے اور دوستوں کےجسموں برمل دیا۔حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک محض سید عالم صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا ۔حضوط ﷺ نے اس کو دو یہاڑوں کے درمیان ایک وادی جو بھیر بگریوں سے برتھی ، بخش دی۔جب وہ این قوم کی طرف واپس لوث کر گیا تو کہنے لگا ہے قوم!مسلمان ہوجاؤ! كەمچەصلى اللەعلىيە دىلم الىي بخشش فرماتے ہیں کہایی مفلسی ہے بھی نہیں ڈرتے نیز حضرت انس رضی اللہ

عندے روایت ہے کہ سیدعالم صلی الله علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبدای ہزار درہم آئے۔آپ عظیم نے ان کوایک گدر ی پر وال دیا اور جب تک ان سب کو راہ مولی میں نہ دے والاحضور علیہ اس کا سب کو راہ مولی میں نہ دے والاحضور علیہ اس کا سب کو راہ مولی میں نہ دے والاحضور علیہ اس کا سب کا راہ مولی میں نہ دے والاحضور علیہ اس کا سب کا راہ مولیہ اس کا سب کا راہ مولیہ کا راہ مولیہ کی میں نہ دیا ہے۔

حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنھا سے مروی ہے کہ پنجیم سلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس شریف لا نے تو انہوں نے کہا، ہم نے آپ کے لئے محبور کا حلوہ پکایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراتو روزہ رکھنے کا ارادہ تھا، لکی تم اسے لے آؤ۔ میں اس کے بدلے سی اور دن کا روزہ رکھالوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا پنے محکموں کو بھوکا رکھوا وراپنے جگروں کو بیاسا اور اپنے جسموں کو نگا، تا کہ تبہار دل دنیا میں اللہ نعالیہ ورکھ لیس) اگر چہم کو بھوک کی فرجہ سے مصیبت ہوگی، لین دل کو اس سے نور حاصل ہوتو ہوگا اور رح کی صفائی اور دل کو روشنی حاصل ہوتو باطن کو لقائے حق روح کی صفائی اور دل کو روشنی حاصل ہوتو اگر چہم مصیبت بھی دیکھیے تو کیا نقصان ہے، کیونکہ پیٹ بھر اگر چہم مصیبت بھی دیکھیے تو کیا نقصان ہے، کیونکہ پیٹ بھر اگر چہم مصیبت بھی دیکھیے تو کیا نقصان ہے، کیونکہ پیٹ بھر

### مرید کے لئے شرط:

besturdubooks

كيار اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين (جب الله تعالى نے ان سے فرمایا كه فرمانبردار موجاؤتو آپ نے کہامیں پروردگارعالم کا فرمانبردار ہوں اوروہ خلت کے مقام بربہنی کئے اور تعلقات دنیا سے الگ ہو گئے۔ قرباني ميمتعلق واقعه: ذوالنون معرى رحمة الله عليه فرمات بي كه ميس نے

ایک جوان کود یکھا جومنی میں آرام سے بیٹھا تھا، حالا تکدسب لوگ قربانیوں میں مشغول تھے۔ میں اس کی طرف دیکھ رہاتھا كهوه كياكرتا باوركون بع؟ وه كهن لكا، خدايا! سب لوگ قربانیوں میں مشغول ہیں، میں بھی جاہتا ہوں کہا ہیے نفس کو تیری بارگاه میں قربان کروں، مجھے تو قبول فرما! بیہ بات کمی اور المشت شهادت سے اپنے ملے کی طرف اشارہ کیا اور نیج گر یڑا۔ جب میں نے غور سے دیکھانوروح اس سے پرواز کر گئی تھی۔ الله السيرحم كرب اورالله تعالى في حضرت داؤ وعليه السلام كي طرف وی فرمائی، یا داؤد اتدری ما معرفتی قال لا قال حياة القلب في مشاهدتي (ايداؤر اكياآپ ومعلوم ہے میری معرفت کیا چیز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہنیں۔ تو فرمایا وہ میرے مشاہدہ میں دل کا زندہ ہونا ہے، جومجاہدہ میں زیاده مخلص ہو وہ مشاہرہ میں زیادہ سچا ہوتا ہے۔ پس باطن کا مشاہدہ ظاہر کے مجاہدہ سے دابستہ ہوتا ہے۔

### صحت کے حقوق

الله تعالى فرماتا ہے۔ (بلاشبہ جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے، اللہ تعالی ان کے لئے دوتی پیدا كردے گا۔ اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے۔ (اینے بھائی زیادہ بناؤ، کیونکہ تمہارا پروردگار باحیا کریم ہےوہ قیامت کے روز ایے کسی بندہ کواس کے بھائیوں کے درمیان عذاب دینے سے حیا کرےگا۔ مالک بن دینار رحمۃ الله علیہ نے اینے دامادمغیرہ بن شعبہ سے فرمایا،اےمغیرہ! جس بھائی اور دوست سے تواپنے دین کا پچھے فائدہ حاصل نہ کر سکے،اس ک محبت ترک کردے، تا کہ تو سلامت رہے )، کوفکہ ایسے محض کی محبت تھ پرحرام ہے۔ پیغبر صلی الله علیه وسلم نے

فرمایا، (بلاشیه جوهخص نہیں جانتا اس کوسکھانا پوری پر ہیز گاری ہے) چونکہ میرامقصوداس کتاب سے مدہے کہ جس کے ماس مجعی پیرکتاب موجود ہو، اسے دوسری کتابوں کی حاجت نہ ہو۔ اور حکایات میں سےمعلوم ہوا ہے کہ حفرت جنید بغدادی رحمة الله عليه كے مريدوں ميں سے ايك كے دل ميں خيال آيا كہوہ اب کمال کے درجہ پر پہنچ گیا ہے اور اس کے لئے تنہائی محبت ہے بہتر ہے۔ چنانچہ وہ گوشہ میں چلا گیااور جماعت کی صحبت سے مندموڑلیا۔ جب رات ہوتی تو اس کے پاس ایک اونٹ لاتے اوراس سے کہتے کہ تہمیں بہشت میں جانا چاہئے۔اس یروه اس اونٹ پر بی<u>ٹھ کر چلے جاتے یہاں ت</u>ک کہایک مقام نهايت احيما ظاهر موتا اورايك خوبصورت جماعت اورعمه وعمره کھانے اور جاری پانی صبح تک اس کے لئے وہاں مہیار کھتے۔ پھروہ سوجاتا، جب بیدار ہوتا تو اینے آپ کو اپنے تکمیہ میں موجودیاتا۔ یہاں تک کدانسانیت کاغروراس کے اندر جرگیا اورتکبر نے اس کے دل میں پوری تا ثیری اور اس نے دعویٰ کی زبان کھولی، اور کہنے لگا کہ مجھے ایسی حالت ہوتی ہے۔ بی خبر حضرت جنید رحمة الله علیہ کے پاس پیچی ۔ آپ اسطے اور اس تکیے کے دروازے پرتشریف لے جاکرمعلوم کیا کہ غروراور تکبر اس کے سرمیں جگہ پکڑے ہوئے ہے۔اس سے حال دریافت کیا تواس نے سارا ماجرا حضرت جنیدر حمۃ اللہ علیہ ہے بیان کر دیا۔انہوں نے فرمایا کہ آج رات جب تواس مقام پر ہنچ تویاد ركمتين بار لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم (بلنداورعظمت والاللدى بدد كے بغيرندنيكى كرسكتے ميں ند بدی سے ن کے سکتے ہیں )، کہیو! جب رات ہوئی تو اس کو وہاں لے گئے اور وہ دل میں جنید رحمۃ اللہ علیہ کا اٹکار کرر ہاتھا۔اور جب کچھ وفت گز را تو اس نے تجربہ کے لئے تین بار لاحول یر حی۔ وہ سب چلانے گئے اور وہاں سے چلے گئے ، اور اس نے اینے آپ کو ایک کوڑے میں بیٹھا ہوا یایا، اور کچھ مڈیاں مردار کی اینے چاروں طرف رکھی ہوئی دیکھیں۔ چنانچداین غلطی برآگاہ ہوااور تو بہ کر کے صحبت اختیار کرلی۔اور مرید کے لئے تنہائی جیسی اور کوئی آفت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ حضرت جنیدرجمة الله علیه این اصحاب کے ساتھ ریاضت ومجاہدہ کے

لئے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مہمان آگیا۔اس کے واسطے بہت تکلف کیااور کھانا اس کے سامنے لا کر رکھا۔ وہ کہنے لگا مجھے تو فلاں چیز چاہئے۔آپ نے فرمایا تب تو تجھے بازار جانا چاہئے، کیونکہ تو بازاری آ دمی ہے،اٹل مساجد سے نہیں۔

زیاده کھانے کے نقصانات:

جس شخص کے پیش نظر ہمیشدہ چیز ہو جواس کے پیٹ میں داخل ہوتی ہے تواس کی قیت وہ ہے جواس کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے۔ راہ حق تعالی کے مرید کے لئے بہت کھانے سے بڑھ کرکوئی چیز معزبیں ۔اور خداوند تعالی نے کھار کی صفت میں فرمایا، (انہیں چھوڑ دیجئے کہ کھا ئیں تنت حاصل کریں اور آرزو ان کو عافل کئے رہے۔ پس وہ سب پھھ جان لیں گے اور اللہ کا یہ قول کہ جو کا فریا میں وہ دیا میں تنت حاصل کرتے اور کھاتے ہیں جس طرح کہ چو پائے کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکاندوز تے ہے۔ مس طرح کہ چو پائے کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکاندوز تے ہے۔ مس طرح کہ چو پائے کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکاندوز تے ہے۔ مسلم سونے کے فول کہ ذ

يغم رعليه السلام في فرمايا ب- السوم اخ السموت (نیندموت کا بھائی ہے)۔ پنجبر صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ (جو با وضوسو جائے اس کی جان کوا جازت دیتے ہیں کہ وہ عرش کا طواف کرے اور خداوند تعالی کوسجدہ کرے )۔ اور حکایات میں مجھےمعلوم ہوا ہے کہ شاہ شجاع کر مانی رحمۃ الله علیه حالیس سال تکمسلسل بیدار رہے۔ جب ایک رات سو مگئے تو حق تعالی کوخواب میں دیکھا کہاس کے بعدآپ ہمیشہاس کی امید یرسوپا کرتے۔ اور اہل لطائف کہتے ہیں کہ جب آ دم علیہ السلام بہشت میں سو محیح تو حضرت حواء علیہا السلام آپ کے بائیں پہلو سے پیدا ہوئیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالی نے برگزیدہ کر دیا اور اعلیٰ درجہ پر پہنچایا، تو آپ علیہ نے، نہ سونے میں تکلف کیانہ بیداری میں۔ چنانچہ آ پے علیہ كوحكم اللي مواقم الليل الاقليلاً نصفه او انقص منه قليلاً \_ (آپرات كوعبادت يس قيام كيج محرتمورا حصدرات كاليمني آدهي رات ياس سے پچهم ) الله تعالى نے اصحاب كهف كوبرگزيده كرليا اوراعلى مقام برپنجاديا اور كفر كالباس ان کی گردن سے اتارلیا تو انہوں نے نہ سونے میں تکلف کیا نہ

بیداری میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی اور
ان کے اختیار کے بغیر ان کی پرورش فرمائی۔ چنا نچہ ان کی
نسبت فرمایاو تحسیم ایفاظ و هم د قود و نقلبهم
ذات المیمین و ذات المشمال (اورتم ان کو بیدار مجھوکے،
طالانکہ وہ سورہ ہیں اور ہم ان کو دائیں اور بائیں پہلو پر
کروٹیں بر لتے رہتے ہیں۔ سونے کی شرط ہے کہ اپنی نیندگی
ابتداء کو اپنی عمر کے آخری وقت کی طرح سمجے اور گنا ہوں سے
ابتداء کو اپنی عمر کے آخری وقت کی طرح سمجے اور گنا ہوں سے
تو برکر اور اپنے سے مخالف اور نا راض لوگوں کو تو ٹی کر یہ
ابتداء کو اپنی عمر کے آخری وقت کی طرح سمجے اور گنا ہوں کا
سوئے۔ ونیا کے کام ٹھیک کر کے اسلام کی نعمت کا شکر ادا
کر سے اور یہ عہد کر لے کہ اگر بیدار ہوں گا تو گنا ہوں کا
ارتکاب نہ کروں گا۔ پس جس خف نے بیداری میں اپنا کام کر
لیا ہواس کو نیندیا موت سے کوئی خوف نہیں ہے۔
آ واب کلام و خاموشی

الله تعالی فرماتا ہے، و من احسن قو لا ممن دعی المد و عمل صالحاً التجی بات بی ال فض سے برھر کرکون انجھا ہے جس نے الله کی طرف دعوت دی اور نیک عمل کیا۔ نیز فر مایا ہے قول معووف (نیک بات بہنی چاہے)۔ نیز فر مایا قو لو المعنا (زبان سے کہو کہ ہم ایمان لائے)۔ الله تعالی فرماتا ہے، و لفد کو منا بنی آدم (ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بزرگی عطاء فرمائی ہے۔ مغرین کے قول کے مطابق لفظ ' کرمنا' کا مطلب کویائی عطاء کرتا ہے۔ فرمایا ہے مشرین سنتے ، کیون نہیں ہم سنتے ہیں۔ ہمارے (فرشتے ) کھیتے کوئیس سنتے ، کیون نہیں ہم سنتے ہیں۔ ہمارے (فرشتے ) کھیتے ہیں۔ ہمارے (فرشتے ) کھیتے ہیں جس نے خداکودل سے پیچان لیا اس کی زبان گنگ ہوگئی، کیؤنکہ مشاہدہ میں بیان کرتا تجاب معلوم ہوتا ہے۔ جھے بھی ہیں۔ جس نے خداکودل سے پیچان لیا اس کی زبان گنگ ہوگئی، کیؤنکہ مشاہدہ میں بیان کرتا تجاب معلوم ہوتا ہے۔ جھے بھی جس جس نے دوالے کی ہوگئی، کیؤنکہ مشاہدہ میں بیان کرتا تجاب معلوم ہوتا ہے۔ جھے بھی جس تا ہول کروں گا، میں پکار نے والے کی دوست کا جولب دیتا ہوں ، جب وہ جھے پکارتا ہے'۔

#### بابركت عورت:

آپ نے فرمایا (سبعورتوں سے زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جو ان سب میں کم خرج کرنے والی اور زیادہ

خوبصورت اور زیاده باک دامن مو)۔اورحدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے حضرت فاطمہ رضی الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كي بيثي ام كلثومٌ كي نسبت حضرت علی بن ابی طالب کرم الله وجهه ہے اپنے لئے درخواست کی ،توانہوں نے فرمایا کہ وہ بہت ہی چھوٹی عمر کی ہے اورتم بوڑھے ہو، اور میراارادہ ہے کہ میں اس کوایے تھیتے عبداللہ بن جعفر رضى الله عنه كودول \_حضرت عمر رضى الله عنه نے آ دمى جميجا كها ب ابوالحن! جبان ميں بريعمروں واليعورتيں بہت ہن ادر میرا مقصد ام کلثوم سے نکاح کرنے سے شہوت کا دفع کرنا نہیں ہے بلکنسل کا ثابت رکھنا ہے، کیونکہ میں نے پیمبرخداصلی الله عليه وسلم بصناب كرآب عليه في فرمايا، كل نسب و حسب ينقطع باالموت الانسبي وحسبي (برحب اورنب موت سے منقطع ہوجائے گا، گرمیر احسب ونسب منقطع نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ام کلثوم ؓ کوحضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے نکاح میں دے دیا اور زید بن عمر رضی اللّٰدعنہ ان ہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ،' مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت مشاہرہ حاصل ہوتا ہے کہاس وقت میں میر بے ساتھ نہ کسی فرشتہ مقرب کو گنجائش ہوتی ہےنہ کسی نبی مرسل کؤ'۔ قرآن کی برکت:

پغیرصلی الله علیه وسلم ایک رات ایک سورة پڑھ رہے تھے تھے تو عتبہ ہے ہوش ہوگیا اور اس نے ابوجہل سے کہا کہ جھے معلوم ہوگیا ہے کہ بیان الخطاب رضی الله عنہ نے قبول اسلام سے پہلے بیت کہ بہن اور بہنوئی مسلمان ہوگئے ہیں تو انہوں نے تلوارسونتے ہوئے ان کوئل مسلمان ہوگئے ہیں تو انہوں نے تلوارسونتے ہوئے ان کوئل کا قصد کیا میمان کی معبت سے خالی کرتے ہوئے ان کوئل کا قصد کیا میمان تک کہ الله تعالی نے اپنے لطف کا ایک لشکر سورة طم کے گوشوں میں گھات میں بھاویا۔ جب اپنی بہن کے گھر کے دروازہ پر آئے تو اس وقت ان کی بہن سورة طم کی میہ ابتدائی آئیس پڑھ رہی تھیں، طب ما انو لنا علیک القر آن ابتدائی آئیس پڑھ رہی تھیں، طب ما انو لنا علیک القر آن نے قر آن آپ پر اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ بھی تھے اس کی نے قر آن آپ پر اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ بھی تھے اس کی

وجہ سے تکلیف اٹھا ئیں مگراس لئے اتارا ہے کہ یہڈرنے والوں کے لئے یادد انی ہو )۔ یہن کر حضرت عمر کی جان اس کی باریکیوں کا شکار ہوگئ اور آپ کا دل اس کے لطیف حقائق میں بنده گیا۔آپ سلح کاطریق ڈھونڈھنے گے، جنگ کالباس اتار دیا۔ خالفت چھوڑ کرموافقت براتر آئے۔ اور سے بات مشہور ہے کہ جب صحابہ نے رسول علیہ السلام کے سامنے بیآیت براهی ان لمدينا انكالا وجحيماً و طعاماً ذاغصة و عذاباً اليسماً. (بلاشه جمارے پاس بیزیاں اورآتش دوزخ اور گلے میں اسکنے والا کھانا اور در دناک عذاب ہے، تو حضور علاقے بے ہوش ہوکر گریزے۔اور کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عمر رضی الله عند کے یاس بیآیت پڑھی، ان عسداب ربک لواقع ما له من دافع (بلاشية تريررك كاعذاب ضروروا تع مونے والا ہے کوئی اس کوٹا لنے والانہیں ) ۔ تو آپ نے نعرہ مارا اورب ہوش ہو گئے ۔لوگ آپ کواٹھا کر گھر لے گئے اور ایک ماہ تک الله تعالی کے خوف ہے بھار ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ بن حظلہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیہ آيت يرهي، لهم من جهنم مهاد . ومن فوقهم غواش (ان کفار کے لئے آتش دوزخ کے بچھونے اوراس کے ان کے اویر بالا بوش ہوں گے ) تو وہ رونے لگ گئے، یہافتک کدراوی کتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ آپ کی جان نکل گئے۔ پھر آپ یاؤں پر اٹھ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا اے استاد! بیٹھ جائے۔آپ نے فرمایا کہ اس آیت کی ہیت مجھے بیٹھنے سے روکتی ہے۔حفزت شبلی رحمۃ الله علیہ نے فر مایا کہ مجھےاس دل پر تعجب ہے کہ وہ کلام حق کو سے اور جگہ پر قائم رہے، اوراس جان پرتجب ہے کہوہ کلام الٰہی کو سنے اور بدن سے نہ لکل جائے۔ ایک شیخ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ خدا تعالیٰ کا بہ کلام پڑھ رہا تها، واتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله (اوراسون ہے جس دنتم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ کے )، تو ایک ہاتف غیب نے آواز دی کہ آہتہ پڑھو کہاس آیت کی ہیت سے جاریریاں مرگئی ہیں۔ آپ کا کھٹے نے ایک دفعہ حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع فرمايا، " مجهة قرآن يزه كرسناؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ کیا میں آپ آیا کہ کو بڑھ کر سناؤں؟

پروردگارتو الله تعالی ہے پھروہ ثابت قدم رہے۔اس جوان نے کہا کہ اے احمد! آسان وزیین کے مالک کی قتم ہے کہ آپ نے وہی آیت پڑھی جواس وقت فرشتے میرے سامنے پڑھ رہے تھے، میر کہ کہ آک وقت اس نے جان دے دی۔
شعر کے ساع میں

جاننا چاہئے کہ شعر کا سنا مباح ہے اور پیغبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اشعار کے اور سنے ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ علیہ فیر مایا ان من الشعو لحکمة بلاشہ بعض شعر حکمت ہے۔ اور نیز فرمایا الحکمة ضالمة المقومن من حیث وجد ها وهو احق بھا (حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے جہاں پائے وہ اس کاحق دار ہے۔ اس روایت میں مراد شعر سے وہ شعر ہے جو حکمت ہواور حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے۔ جہاں پائے وہ اس کا حقد ارہے۔ اس اور نیز پیغیرعلیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اصدق کلمة قالها اور نیز پیغیرعلیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اصدق کلمة قالها المعسوب قبول لبید ۔ سب سے زیادہ سے کلام جواہل عرب المعسوب قبل کھوئی ہوئی کے۔

الاكل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم، لا محالة زائل

 مالانکدوه آپ الله برنازل کیا گیا ہے۔ تو آپ الله نے فرمایا کہ میں دوسرے سے سنما پند کرتا ہوں۔ بداس بات کی واضح دلیل ہے کہ سننے والا پڑھنے والے سے زیادہ کائل حال ہوتا ہے۔ ایک روزا پن گھر میں کھڑے ہونے گئے وہا تھز مین پر فیک کرا شھنے کے لئے زور لگایا، حفرت ابو بکرصدیق رضی الله عنہ نے عرض کیا، یارسول الله الله ایک یا حال ہے؟ آپ الله تو تو ما ماشاء الله ابھی جوان اور تندرست ہیں۔ آپ الله نے نو مایا مورة ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی اس تھم کے سننے سے مورة ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی اس تھم کے سننے سے میرے دل پراتنا خوف غالب ہوا کہ میری قوت جاتی رہی۔ میرے دل پراتنا خوف غالب ہوا کہ میری قوت جاتی رہی۔ میرے دل پراتنا خوف غالب ہوا کہ میری قوت جاتی رہی۔

روایت ہے کہ زرارہ ابن ابی اوفی جو آنخضرت علیہ کے ایک جلیل القدر صحالی تھے، ایک مرتبہ لوگوں کی امامت فرمارے تھے کہ آپ نے ایک آیت بڑھی جس کے جلال وہیبت کی تاب نہ لا کرنعرہ مارا اور جان دے دی۔اس طرح ابوجینی، جو بزرگ تابعین میں شار ہوتے ہیں، حضرت صالح مرى رحمة الله عليه نے ان كے سامنے الك آيت يرهى تو انہوں نے ایک چنخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔اور حضرت ابراہیم کفی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں کوفہ کے دیبات میں ایک گاؤں میں ہے گزرر ہاتھا تو میں نے ایک عورت کونماز میں کھڑے دیکھا،جس پرنیکی کے آثارنظر آتے تھے، جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے تبرک کے طور پر سلام کیا ،تواس نے کہا کہ کیاتم قرآن پڑھنا جانے ہو؟ میں نے جواب دیاباں!اس نے کہاایک آیت پڑھو! میں نے پڑھی ۔ وہ نعرہ مار کر بے ہوش ہوئی اور جان دے دی۔ دونوں پراللہ رحم فرمائ احدابن الي الحواري رحمة الله عليه روايت فرمات میں کہ میں ایک روز جنگل میں جار ہاتھا کہ میں نے ایک جوان کوموٹی اور کھر دری گدڑی پہنے ہوئے ایک کنوئیں کے پاس كفراد يكھا۔اس نے مجھے كہااے احمد! آپ وقت پرآگئے، مجھاس وقت ساع كى ضرورت ہے تاكه ميں جان دے دول، آب ایک آیت برصے ! آپ نے فرمایا اللہ نے میرے ول میں الہام کیا تومیں نے بہآیت بڑھی،ان اللذین قالوا ربنا المله ثبم استقاموا (بلاشيره ولوگ جنہوں نے کہاتھا کہ ہمارا

٥८ ٠

یہاں تک کدراگ کی لذت کی وجہ سے ہرن آتھیں بند کر کے سوجاتے ہیں اور پھروہ شکاری ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت واؤد علیہ السلام کی آ واز:

آ فار میں آیا ہے کہ جس جنگل میں حضرت داؤد علیہ السلام نغیر مرائی کرتے تو ایک ماہ تک اس جنگل کے جانور پکھند کھاتے اور جب لوگ ان کی آ داز سن کر دالیس لوشتے ، تو بہت سے لوگ آپ کے کلام اور مر بلی آ داز اور کمن کی لذت سے مردہ پائے جاتے ، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سات سوجوان لونڈیاں شار میں آٹ کیں جوم گئی تھیں اور بارہ ہزار بوڑھے بھی مرکئے تھے۔ سماع سے متعلق واقعہ:

ابوالحارث بنانی رحمة الله علیه سے روایت کرتے ہیں کہ میں ساع کے متعلق بہت زور دیا کرتا تھا کہ ایک رات کوئی محض میرےعبادت خانے کے دروازے برآیا اوراس نے کہا الله تعالی کے دربار کے طالبوں کی ایک جماعت جمع ہوئی ہے،اور شخ کے دیدار کے مشاق ہیں۔اگر مہر بانی کر کے قدم رخ فرما کیں تو بہت بہتر ہوگا۔ میں نے کہا تو چل میں آتا مول۔ اور میں باہر لکلا اور اس کے پیچے ہولیا۔ کھوزیادہ دیرنہ گزری کدمیں ایک گروہ کے پاس جا پہنچا، جنہوں نے حلقہ یا ندھا ہوا تھا، اور ایک بوڑھا ان کے درمیان میں تھا۔میری انبول نے صد سے زیادہ تعظیم کی اور اس بوڑھے نے کہا اگر آب فرمائش كرين تو مجوشعر برمون - مين نے قبول كيا-وه آدى نهايت خوش آوازى سے اشعار يرصف لگا۔ ايسے اشعار جو شاعر لوگ فراق اور ہجر میں بڑھا کرتے ہیں، جن کوس کروہ سب لوگ وجد کی حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور اچھی طرح سے نعرے مارنے اور لطیف اشارے کرنے لگے۔ میں ان کے حال سے برا متجب ہوا اور ان کی خوش وقتی برستور رہی، یہاں تک کمبع قریب ہوگئی۔اس دنت اس بوڑھے نے مجھ سے کہاا ہے شنے! آپ نے مجھ سے نہیں یو چھا کہ تو کون ہے؟ اور بیر وہ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہاتیرے دبدیے نے مجھے سوال کرنے سے روک دیا۔ اس نے کہامیں خودتو عزازیل موں، جوخدا کی رحمت سے دور ہوں، اوراب اہلیس کے نام

ے موسوم ہوں۔ اور بیسب لوگ میرے فرزند ہیں اور اس طرح بیضے اور گانے میں مجھے دو فائدے ہیں۔ ایک تو میں اپنے فراق کی مصیبت رکھتا ہوں، اورا قبال کے دنوں کو یا دکرتا ہوں۔ دوسرے بید کہ عابد لوگوں کو راہ حق سے بھٹکا تا اور غلط راستے پرڈالٹا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہاع کا ارادہ اس وقت سے میرے دل سے دور ہوگیا۔ اور میں، علی بن عثان جلائی ررحمۃ اللہ علیہ ) نے شخ ابوالعباس اشقانی سے ساکہ آپ نے فرایا کہ ایک دن میں ایک جمع میں تھا، جھ لوگ ساع کرر ہے تھے۔ میں نے ان کے جنوں کو برہند دیکھا جو تاجی رہے تھے، اوران کی وجہ سے گرم ہورے تھے، اوران کی وجہ سے گرم ہورے تھے، اوران کی وجہ سے گرم ہورے جنے کی اس کو ضرورت نہیں )۔ یعنی اس چیز سے ہم ہاتھ وی ہورے بی کی اس کو ضرورت نہیں )۔ یعنی اس چیز سے ہم ہاتھ دے بین کی اس کو ضرورت نہیں )۔ یعنی اس چیز سے ہم ہاتھ فالیں، جس سے بھاگنا لازم ہے، کیونکہ غیر ضروری (بے فائدہ) باتوں میں مشخول ہونا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ اور دوستوں کے ساتھ لی کا وقت عزیز دوستوں کے ساتھ لی کو ان کے دوستوں کے ساتھ لی کو ان کی دوستوں کے ساتھ لی کو ان کے دوستوں کے ساتھ لی کو ان کی دوستوں کے ساتھ لی کو ان کے دوستوں کے ساتھ لی کو ان کو تا ہے۔ اور دوستوں کے ساتھ لی کو ان کے دوستوں کے ساتھ لی کو ان کی دوستوں کے ساتھ لی کو ان کے دوستوں کے ساتھ لی کو ان کی دوستوں کے ساتھ لی کو ان کی دوستوں کے ساتھ لی کو ان کی کو دوستوں کے ساتھ لی کو دوستوں کے ساتھ لی کو دوستوں کے ساتھ لی کو دوستوں کے ساتھ لیکھ کو دوستوں کے ساتھ لی کو دوستوں کے ساتھ لیکھ کو دوستوں کے ساتھ لیکھ کی کو دوستوں کے ساتھ لیکھ کو دوستوں کے ساتھ لیکھ کو دوستوں کے ساتھ لیکھ کی کو دوستوں کے ساتھ لیکھ کو دوستوں کے ساتھ لیکھ کو دوستوں کے ساتھ لیکھ کی کو دیر سے کی کو دوستوں کے ساتھ لیکھ کو دوستوں کے ساتھ کو دوستوں کے دوستوں کے ساتھ کو دوستوں کے دوستوں کے

حضرت جنيدگاايك واقعه:

حضرت جنير رحمة الدعليه نفر مايا، الشبلى سكران ولو افعاق من سكره لجاء منه امام ينتفع به (شل رحمة الدعليمست باوراگراس كوبوش آجائة وه ايك ايما امام بوجس في الخمايا جائ ) - اور حكايات بين شهور ب كه حضرت جنيد ومحمد بن مسروق والوالعباس بن عطار حمم الله ايك جگه جمع سفه قوال ايك شعر برخو ربا تما اور وه سب حضرات تو وجد كرر ب سفي ايكن جنيد رحمة الدعليه بالكل مطمئن سفرات تو وجد كرر ب سفي ايكن جنيد رحمة الدعليه بالكل مطمئن سفي حسب مصرات ني وجهاات في ايك واس ساع سفي مسلم وجد منيس آيا - آپ ني كلام الله كي بيرآيت تلاوت كي، واردي ال جب ال تحسيمها جامعه ، وهي تسمر من السحاب (اورتو پهاژول كود كه كاتو خيال كركاكدوه من السحاب (اورتو پهاژول كود كه كاتو خيال كركاكدوه مخد بين، حالانكدوه بادلول كي طرح تيزي سے چل رہ بول مخد بين، حالانكدوه بادلول كي طرح تيزي سے چل رہ بول خود بخو درونا ندآت ني تو تكلف سے روون و اور يغر تو وجد كم مباح مور ني برناطق ہے -

حضرت امام جعفرصا دق رضى الله عند\_آب ائمهُ الل

والا آ دمی ہے۔اوراس کے باکیں پہلو برایک درہم کے برابر سفید داغ ہے جو چنبل کے سواکسی اور چیز کا داغ نہیں ۔اور ہاتھ کی جھیلی پر بھی ویسا ہی داغ ہے۔اور میری امت میں رہیعہ ومفری بکریوں کی تعداد کے برابر شفاعت کرے گا۔ جبتم دیکھوتو اس کومیراسلام پہنچا دو،اوراس سے کہو! کہ میری امت کے لئے دعا کر ہے۔اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ،حضور صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد مکہ میں تشریف لائے اور امیر المؤمنین علی کرم الله وجهه آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے خطبه ين فرمايا بيا هل نجد قوموا. ترجمه: (الل نجد الله!) الل نجد اشے تو آپ نے ان سے یوچما کہ کیا کوئی مخص تمہارے درمیان قبیلة قرن كالمجى ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! چنانچہ کچھاوگوں کوآپ کے سامنے پیش کیا گیا۔حضرت عمرضی الله عند نے ان ہے اولیں قرنی رحمۃ الله علیہ کا حال یو چھا۔انہوں نے کہا کہاولیں نامی دیوانہ ہے کہ آبادی میں نہیں آتا ، اور نہ کسی مخص کے پاس بیٹھتا ہے۔ اور جو پچھلوگ کھاتے ہیں وہنہیں کھاتا غم اورخوثی نہیں جانتا۔ جب لوگ ہنتے ہیں تو وہ روتا ہے، جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنتا ہے۔ حضرت عمرض اللدعند فرمايا، مين اس سے ملنا جا ہتا ہوں۔ انہوں نے کہاوہ تو ہمارے اونٹوں کے ساتھ جھل میں ہے۔ مردوامير (عمروعلى رضى الله عنها) المع ادران كے ياس فيلے گئے۔آپ اس وقت نماز میں تھے۔ جب وہ فارغ ہوئے تو انبیں سلام کیا اور اینے پہلواور جھیلی کا نشان دکھایا، تب ان کو درست بایا۔ پر انہوں نے ان سے دعاکی درخواست کی اور پیغبرسلی الله علیه وسلم کا سلام ان کو پہنچایا اور است کے لئے دعا كرنے كے لئے فرمائش كى \_ بي حفرات كھوديران كے ياس مھمرے۔تب انہوں نے کہا،آپ کو تکلیف ہوئی،اب واپس لوٹ جائے کہ قیامت نزدیک ہے۔ تب ہمیں وہاں الی ملا قات ہوگی کہ بھی اس ہےمحروم نہ ہوں گے، کیونکہ میں سفر قیامت کاسامان کرنے میں مشغول ہوں۔ جب قبیلہ قرن کے لوگ واپس مجئے تو ان کے دلوں میں اولیں رحمة الله علیہ کا مرتبہ اورعزت بوھ گئی۔ چنانچہ دہ دہاں سے کوفہ چلے آئے۔ اور ہرم بن حیان رضی اللہ عنہ نے ایک روز ان کو دیکھا اور

بیت رضوان اللہ میم میں سے ہیں۔سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور طریقت کی زیبائش معرفت کو بیان کرنے والے اور صفوت کوزینت دینے والے۔حضرت امام ابو محمد جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن الى طالب رضى الله عنهم اجمعين \_آ پنهايت بلندحال نيك سيرت اور ظاهرو باطن ميس آراستہ پیراستہ تھے۔ایک روز آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ ان سے خاطب ہو کر فرمانے لگے کہ آؤ آپس میں بربیت وعبد کرلیں کہ جوکوئی ہم میں سے نجات یا جائے ، قیامت کے روز وہ سب کی شفاعت کرے۔ بین کر انہوں نے عرض کیا،اے رسول الله علی الله علیہ وسلم کے بینے! آپ کو ہماری شفاعت کی کیا حاجت ہے؟ کہ آپ کے نانا یاک الله ساری طلقت کشفیع بین \_آپ نے فرمایا کہ مجھے انالی درست شرم آتی ے کہ میں اپنا نا باک اللہ کے روے مبارک کود کیموں ،اور بیسب باتیں تفس کے عیوب و يكيفنے كى وجدسے بيں \_رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب صفه کے پاس جا کر کھڑ ہے ہوئے اوران کی مفلسی اور مجاہدہ اوران کے داول کا، اس حالت میں خوش ہوناد یکھا تو فرمایا، اے اصحاب صفد المهمين بشارت ہے۔ پس جو مخص ميرى امت ميں ے اس صفت برباتی رہے گا،جس برتم ہوبشر طیکہ تم اس حالت برراضی موده جنت میں میرے رفیقوں میں سے موگا۔ حضرت اوليس قرنى رحمة الله عليه

اس کے بعد کسی نے نہیں ویکھا۔ اور جب حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ کے عہد خلافت میں فتنہ برپا ہوا، تب وہ وہاں آئے اور حضرت امیر المؤمنین کرم اللہ وجہ کے ہمراہ حرب صفین کے روز آپ کے جشمنوں کے ساتھ اور کشہادت پائی۔ عاش حمیداً ومات شھیداً رضی اللہ عنہ، ترجمہ: (اے اللہ ان ہے رائی و شہید)۔ آپ سے بی ہو۔ زندہ رہاتو حمد کے لائق اور وفات پائی تو شہید)۔ آپ سے بی روایت ہے السلامة فی الو حدة (سلامتی تنہائی میں ہے)۔ خدا کی رضاء اس ول میں ہے۔ شین نفاق کا غیار نہیں۔

حضرت ما لك بن وينار رحمة الله عليه

ایک دفعهآ پ کشتی پرسوار تھے کہ کسی سودا گر کا ایک قیمتی موتی تشتی میں غائب ہو گیا۔ چونکہ آپ سب لوگوں سے اجنبی تھے،اس لئے لوگوں نے موتی کے چرانے کی تہت آپ پر لگائی۔آپ نے ای وقت آسان کی طرف سراٹھایا تو فورا جتنی محصلیاں یانی میں تھیں، باہر نکل آئیں اور ہرایک نے ایک ایک موتی اینے منہ میں لےرکھا تھا۔ آپ نے ان میں سے ایک مچھلی کے منہ ہے ایک موتی لے کراس مخص کو دے دیا اور ای وقت کشتی سے اترے اور یانی کی سطح پر قدم رکھ کر دریا پر چلنے لگے، یہاں تک کہ کنارے بر پہنچ گئے۔ عمل اخلاص کے بغیر فضول بــــــــ اورامام ابوحنيفه رحمة الله عليه فرمات بين كه نوفل بن حیان رضی اللہ عنہ نے وفات یائی تو میں نے خواب میں و یکھا کہ قیامت قائم ہے،اورسب لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑ ہے ہیں۔ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مالیکھ حوض کے کنارے بالکل تیار کھڑے ہیں اور آپ علی کے دائیں بائیں مشائخ کھڑے ہیں،اوران میں ایک بوڑھے کو دیکھاجن کی صورت نہایت نیک تھی۔انہوں نے سر کے بال حچوڑ رکھے تھے اورا پنارخسار پیغبرصلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مارک پر رکھا ہوا تھا۔ ان کے برابر میں نے نوفل کو کھڑ ہے و یکھا۔ مجھے دیکھ کروہ میری طرف آئے اور سلام کیا۔ میں نے کہا مجھے یانی و بچئے ۔ انہوں نے کہا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ہے اجازت جا ہتا ہوں ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک ہے اشارہ کر کے فر مایا بلا دو! تو انہوں نے مجھے مانی دیا۔ میں

نے اس میں سے خود بھی بیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی بلایا، تو میں
نے دیکھا کہ اس بیالہ میں سے بچھ بھی کم نہ ہوا۔ میں نے پوچھا
اے نوفل! پیغیر سلی اللہ علیہ وسلم کی و آئی طرف وہ بوڑھا کون
ہے؟ اس نے کہا حضرت ابر اہیم خلیل اللہ ہیں۔ اور آپ کی
باکیں جانب حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ عنہ۔ اس طرح میں
بوچھتا جاتا تھا اور وہ انگلی پر ثار کرتا جاتا تھا، یہاں تک کہ بیسترہ
آدمیوں کی بابت میں نے دریافت کیا۔ جب میں بیدار ہوا تو
ہاتھ برسترہ کا عدد گرہ کہا ہوا تھا۔

اور حفرت یجی بن معاذ رازی رحمة الله علیه فرمات بیس که میں نے ایک مرتبہ پنیبر صلی الله علیه و سلم کوخواب میں دیماتو آپ کی خدمت میں عرض کیایار سول الله صلی الله علیه و سلم الین اطلبک. ترجمہ: "میں آپ کوکہاں تلاش کروں؟ "تو آپ ایک نے فرمایا، عند علم ابسی حنیفة، ترجمہ: " حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ الله علیہ کے علم میں" ۔ اور الله تعالی آپ سے راضی ہو، طریقت اور پر ہیزگاری میں آپ کے بیان کو یہ کتاب بہت سے بے شار منا قب مشہور ہیں جن کے بیان کو یہ کتاب برداشت نہیں کر سکتی۔ برداشت نہیں کر سکتی۔

اور میں علی بن عثان جلائی (رحمة الله علیه) صاحب کشف انجوب ملک شام میں حفرت بلال مؤذن پیغیر سلی الله علیه کو من منام میں حفرت بلال مؤذن پیغیر سلی الله علیه وسلم، کروضه مبارک پرسور ہاتھا۔ میں نے خواب میں ایپ الله علیه وسلم آپ فو منظمه میں دیکھا کہ پیغیر صلی الله علیه وسلم باب بن شیبه مبارک سے اندر تشریف لائے اور ایک بوڑ ھے خص کواس طرح بغل میں لئے ہوئے تھے جس طرح بچول کوشفقت کواس طرح بغل میں لئے ہوئے تھے جس طرح بچول کوشفقت علیہ وسلم کے سامنے گیا اور آپ کو بوسد یا۔ اور تبجب سے سوچ رہا تھا کہ وہ بوڑھا کون ہے، کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے بطور مجز ہ میں دول اندیشہ پر اطلاع یا کرفر مایا کہ بی خص تیرا اور تیر سے میں الله علیہ ہے۔ بجھے اور میر سے اہل ملک کا امام یعنی امام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ ہے۔ بجھے اور میر سے اہل ملک کا امام یعنی امام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ ہے۔ بجھے اور میر سے اہل ملک کا امام یعنی امام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ ہے۔ بجھے اور میر سے اہل شکر کواس خواب سے بڑی بھاری امید ہوئی۔

حضرت ابولیحقوب رحمة الله علیت تا بعین آپ نے بہت بی عمریائی اور حضرت ذوالنون مصری

رحمة الله عليه كے مريد تھے۔ ياد ركھو! كه دنيا كى حرص وآز درویش کودونوں جہانوں میں رسواءاور ذلیل بنادیت ہے۔ پس باعزت غناء، رسواء کن فقر سے بدرجہ بہتر ہے۔ حدیث میں آیا ہے كەحفرت موكى عليه السلام نے وعاء كى \_"اے الله! مجھے ابیاعمل بتادے جس کے کرنے ہے تو مجھ سے راضی ہو حائے''۔اللہ تعالی نے فرمایا،اےموسیٰ ! تواس بات کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ پس مویٰ علیہ السلام سجدہ میں گر کر گریہ وزاری کرنے گگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ عمران کے بیٹے!" میری رضاء میری قضاء پرتیرے راضی ہونے میں ے ' سے مطلب سی کہ جب بندہ قضائے البی برراضی موجائے توبیاس بات کی علامت ہوتی ہے کہ الله تعالی اس سے راضی ہے۔اور پغیرصلی الله علیه وسلم سےمروی ہے کہ آپ الله ف وعاءيس سوال كيار استلك الرضا بعدا لقضا (ا الله! من قضاء كي آجافي برتجه سے تيري رضاء كي درخواست كرتا ہو\_ يعنى مجھے وہ حالت عطاء كرجب تيرى طرف سے كوئى قضاءآئے تووہ مجھے راضی برضاءیائے۔

## ايك درويش كاقصه:

حکایات میں مشہور ہے کہ ایک درویش دریائے دجلہ میں گر پڑا جو تیرنائیس جانبا تھا۔ کنارے پر سے ایک خص نے پوچھا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں کی شخص کوآگاہ کردوں تا کہوہ کئے جاہم نکال دے؟ درویش نے کہا نہیں۔ اس آدی نے کہا کہیا تو چاہتا ہے کہ غرق ہوجائے؟ درویش نے کہا نہیں۔ اس آدی نے کہا پھرتو کیا چاہتا ہے؟ درویش نے کہا جو خدا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وی کی ہتا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت داؤد ایپ نفس سے عدادت رکھ، کیونکہ میری محبت اس کی عدادت میں ہے' ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عوف نفسه فقد عوف دبلہ '' جس نے اپنے نشس کو پہچان لیا ،اس نے اپنے دب کو پہچان لیا ،اس نے اپنے دب کو پہچان لیا ،اس نے اپنے دب کو پہچان لیا ''۔ حضرت ابوسلیمان داری دھمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، '' منس امانت میں خیانت کرنے والا اور حق کی رضاء جو کی سے منع کرنے والا ہے اور سب سے افضل عمل اس کی مخالفت ہے''۔ نیز آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے،'' ہم

چھوٹے جہاد سے بڑے جہادی طرف لوٹے ''عرض کیا گیا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،' سنوا وہ مجابہ اسکر کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،' سنوا وہ مجابہ انفس ہے ''۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے مجابہ انفس کے جہاد پر فضیات دی ہے، اللہ علیہ وسلم نے مجابہ انسی کا کہا منا تا ہے اور مجابہ ہ اس کا مغلوب کرتا ہے۔ کیا تو خبیس دیکھتا کہ مرکش گھوڑے کوریاضت سے حیوانی صفت سے خوابی صفت سے کال کر انسانی صفت میں لے آتے ہیں اور حیوانی اوصاف کو اس میں بدل دیتے ہیں، یہاں تک وہ چا بک کوز مین سے اٹھا کر دے دیتا ہے اور گیند کو ہاتھ سے پھیر دیتا ہے۔ ایک تا پاک کر و جابہ ہ سے اس محل پر بہنچا دیتے ہیں کہا س کا مارا ہوا جانور محل ہو جابہ ہ اور ریاضت نہ پائے حال ہو جاتا ہے، حال کی پر بہنچا دیتے ہیں کہا س کا مارا ہوا جانور حال ہو جاتا ہے، حال کی جابہ ہ اور ریاضت نہ پائے حال ہو جاتا ہے، حال کی حال ہو وہا تا ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد نبوى كى تغمير كے وقت خود اینش افحاتے تھاور میں دیکما تھا آپ کو تکلیف موتی تحتى \_ ميں نے عرض كيا ، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وه اينث مجھ د بجئے کہ میں آپ کی جگہ کام کروں۔ آپ الله نے فرمایا ،" يـا يـابـا هـريرة خذغير ها فانه لا عيش الا عيش الأخوة (ا ابو مريرة اتو دوسرى اينك لي له، كيونكه احيمي زندگی تو آخرت کی زندگی ہے) لیعنی آخرت ہی عیش کا مکان ہے اور دنیا تو رنج ومصیبت کا گھر ہے۔ارشادالہی ہے، ' پس جس کواللہ تعالیٰ ہدایت کرنا جاہے اس کا سینداسلام کے قبول كرنے كے لئے كھول ديتا ہے اور جے كمراه ركھنا جا ہتا ہے اس کا سینہ تنگ اور سخت کر دیتا ہے'۔ چنانچہ اللہ عز وجل کا ارشاد ہے،"لکن جو مخص اینے رب کے حضور میں مجرمانہ حیثیت سے کھڑا ہونے سے ڈرگیا ادرایے نفس کوخواہش سے روک دیا، بلاشیداس کا ٹھکانہ جنت ہے''۔ جو شخص لذت وشہوت کا خواہش مند ہو، وہ میخانوں میں ہوتا ہے، اورلوگ اس کے فتنہ سے امن میں رہتے ہیں۔اور جو محض مرتبے اور جاہ کا طالب ہے وہ عبادت خانوں اور خانقا ہوں میں رہا کرتا ہے اور خلقت کے لئے باعث فتنہ ہوتا ہے، کہ خود بھی مگراہ ہوتا ہے اورلوگوں کو بھی گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے۔

### محبت كاثبوت

اےا بمان والو!تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، سو اللہ تعالی ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جے وہ خود دوست رکھے گااور وہ لوگ بھی اسے دوست رکھیں گے لبعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سواء اوروں کو اس کا شریک مخبراتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالی سے کرنی جائے۔ (جس نے میرے دوست کی اہانت کی ، اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کیا۔ اور مجھے کس چیز کے متعلق ا تنا تر دونہیں ہوتا جتنا کہا کہ مؤمن کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے۔ وہ موت کو نا پند کرتا ہے اور میں اس کو تکلیف دینا ناپیند کرتا ہوں۔ حالانکہ اس کوموت سے چارہ نہیں۔ اور میرا بنده کسی ایسی چیز ہے میرا قرب حاصل نہیں کرسکتا جو مجھے اِن احکام کے ادا کرنے سے زیادہ محبوب ہو، جومیں نے اس پر فرض کئے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل ادا کرنے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ پس جس کے دل میں کوئی درو ہے وہ الی چیز تلاش کرتا ہے جواس کے درد کے موافق ہو۔ بلاشبہ جب شاہی باز کسی بڑھیا کے مکان کی دیوار پر جابیٹھتا ہے تواس کے براور باز و کاٹ ڈالتے ہیں۔ابو بکر واسطی نے فر مایا،'' ہم ایسے زمانے میں اہتلاء کے اندر ڈالے گئے ہیں کہ جس میں نہ آداب اسلام بین، نداخلاق جابلیت راور نه بی اس میں مروت ومحبت کی با تیں ہیں۔ اور اسی طرح شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعرمیں فرماتے ہیں، کیا تونے نہیں دیکھا کہ حضرت ضیب رضی اللہ عنہ کو مکہ میں جب کا فرول نے سولی پر چڑھا دیا تو رسول سلی اللہ علیہ و کم مدینہ میں مبحد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اور کا فران سے جوسلوک کررہے تھے، اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے اصحاب سے بیان فر مارہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیہ نے حضرت ضبیب گی آنکھ پرسے جاب بٹا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے بھی پینمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور آپ اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور قداوند تعالیٰ نے ان کا سلام پینمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا، اور خداوند تعالیٰ نے ان کا سلام پینمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اور خداوند تعالیٰ نے ان کا سلام پینمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا واب ان کوسنوادیا اور آپ بیٹھ نے نے ضبیب سے لئے دعاء کی۔

# مدعی الوہیت کے ہاتھ پر خرق عادت کا اظہار

فرعون نے چارسوسال عمر پائی۔ات عرصہ میں اسے
کوئی بیاری نہ ہوئی اور پانی اس کے پیچھے اوپر کو چڑھتا تھا۔
جب وہ کھڑا ہوجاتا تو پانی بھی تھہر جاتا اور جب وہ چلتا تو پانی
بھی چلنے لگتا تھا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس نے
خدائی کا جودعوئی کیا عقلندوں کواس دعوی کے جھوٹ ہونے میں
کوئی شہروشک نہیں ہوا، کیونکہ عقل منداس بات کو مان لینے پر
مجور ہیں کہ خداوند عز اسمہ مرکب اور جسم نہیں۔ اور اگر ایسے
مجور ہیں کہ خداوند عز اسمہ مرکب اور جسم نہیں۔ اور اگر ایسے
افعال اور بھی بہت سے اس سے ظاہر ہوتے تو بھی عاقل کواس
کے دعویٰ کے جھوٹ ہونے پرشک نہ ہوتا۔ اور وہ خلاف
عادت امور، جو باغ ارم کے مالک شداد اور بادشاہ نمرود کی
نسست بیان کئے جاتے ہیں ان کواسی پرقیاس کرنا چاہئے۔

رسول الله صلى الله عليه ولم في ايك صحابي سي فرمايا، تو جميشه با وضوء ره! تاكه تحقيد دونول محافظ فرشة دوست ركسي اور الله تعالى توبكر في والول اورخوب پاك صاف رہنے والول كو دوست ركھتا ہے، پس جوشخص ظاہر ميں طہارت پر مداومت كرتا ہے، ملائكه اس كو دوست ركھتے ہيں ۔ پس توبه بوجه خوف جلال اللي كے كشف سے ہوتى ہے، اور توبه بوجه حياء الله تعالى كے جمال كے مشابدہ سے ہوتى ہے، اور توبه بوجه حياء الله تعالى كے جمال كے مشابدہ سے ہوتى ہے۔ پس ايك تو جال اللي ميں

جعل الله هذا الدتيا مناحاً لراكب فكل بعيد الهم فيها معذب ومغلب

ترجمہ: "الله تعالیٰ نے اس دنیا کوصرف ایک شتر سوار کی افتی بٹھانے کی جگہ (عارضی فرودگاہ) بنادیا ہے۔ پس ہر وہ مخص جس کا قصد دور دراز (آخرت) بینچنے کا ہے وہ اس دنیا میں عذاب پاتے ہوار مغلوب رہتا ہے "رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے،" عابدعلم دین کے جانے بغیر خراس کے گدھے جیسا ہے"۔ حضرت عمرضی الله عنہ نے فرمایا، ترجمہ: "جس مکان کی بنیاد مصیبت ہے مالی ہونا محال ہے"۔ بنیاد مصیبت سے ضالی ہونا محال ہے"۔

حضرت عثان بن عفان رض الله عنه

صحابدر ضوان الله علیم اجمعین میں سے ایک ہیں ۔ حیاء کا خزانہ اہل صفا میں سے زیادہ عبادت گزار، درگاہ رضائے اللی سے تعلق رکھنے والے اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے آراستہ حضرت ابو بکر عمرعثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ جن کی فضیاتیں تمام امور میں بالکل آشکار ااور صاف ظاہر ہیں۔

حضرت على كرم الله وجهه

ترجمہ ''تو اپنے ہوی بچوں میں مشغول ہونے کو اپنا سب سے بڑاشغل نہ بناتا'' کیونکہ اگر تیرے ہوی بچے اللہ کے دوستوں کو بھی ضائع میں سے بیس تو اللہ تعالی اپنے دوستوں کو بھی ضائع نہیں کرتا۔اوراگروہ اللہ کے دشمن میں تو تیرااللہ کے دشمنوں کے لیے مم کھانا اور ان میں مشغول ہونا کسی طرح بھی جائز نہیں۔

حضرت امام حسين ابن عليَّ ا

آپ ائمہ اہل بیت رضوان اللہ ایم میں سے ہیں ۔ شع آل محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ، تمام تعلقات دنیا سے مجرد، اپنے زمانہ کے سردار۔ چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، میں ایک روز پنج سرصلی اللہ علیہ وسلم کی

ضدمت میں حاضر ہواتو میں نے دیکھا کہ حضور صلی الدعلیہ وسلم
نے حضرت امام حسین رضی الله عنہ اوائی پشت مبارک پر بٹھا کر اللہ عنہ درسا ہے دونوں
ایک رسدا ہے دہمن مبارک میں پکڑا ہوا ہے۔ اس کے دونوں
سرے امام حسین رضی الله عنہ کے ہاتھوں میں تھا رکھے تھے۔
اور وہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو چلا رہے تھے، اور خود حضور صلی
الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کو چلا رہے تھے۔ جب میں نے بہ بات دیکھی تو میں نے کہا۔ نعم المجمل جملک یا ابا عبد
بات دیکھی تو میں نے کہا۔ نعم المجمل جملک یا ابا عبد
الله میں ترجمہ: 'اے حین الله علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الواکب هو یا
عمر سرجمہ: 'اے عراج سوار بھی تو بہت ہی اجھا ہے' ۔ یہ
عمر سرجمہ: ''اے عراج سوار بھی تو بہت ہی اجھا ہے''۔

ایک روز آپای خدمت میں کوئی محض آیا اور عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیٹے! میں ایک ورویش آدمی ہوں اور عیال دار ہوں۔ ہمیں آج این طرف سے کھانے پینے کے لئے کچھ عنایت فرمائیں۔ بیمن کر حفزت امام حسین رضی الله عنه نے فرمایا،'' بیٹھ جا! ہمارا روزیندراسته میں آرہا ہے''۔ ابھی کچھ زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ لوگ امیر معادید کی طرف سے دینار کی یا کچ تھیلیاں لے آئے ، کہ ہر ایک تھیلی میں ایک ہزار دینارتھا۔اوران لوگوں نے کہا کہامیر معاوید آیٹ سے معافی ما نگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہاس رقم کو حاجت مندول کےمصرف میں صرف سیجئے اور اس کے بعد اس سے بہتر امداد کی جائے گی۔ امام رضی الله عنه نے وہ یا نچوں تھیلیاں اس درولیش کو دے دیں اور اس سے معافی ما تکی که تخفیے یہاں دریک بیٹھنا پڑا۔اور پیربہت ہی بےقدرعطیہ ہے جو تخفی ملا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ بدرقم اتن قلیل ہوگی، تو میں تخفیے بھی انظار کے لئے نہ کہتا۔ ہمیں معذور سمجھوکہ ہم لوگ اہل مصیبت ہیں اور دنیا کی تمام راحتوں سے دست بردار اور ا بی مرادیں کھوئے ہوئے ہیں۔ قدس سرؤ۔



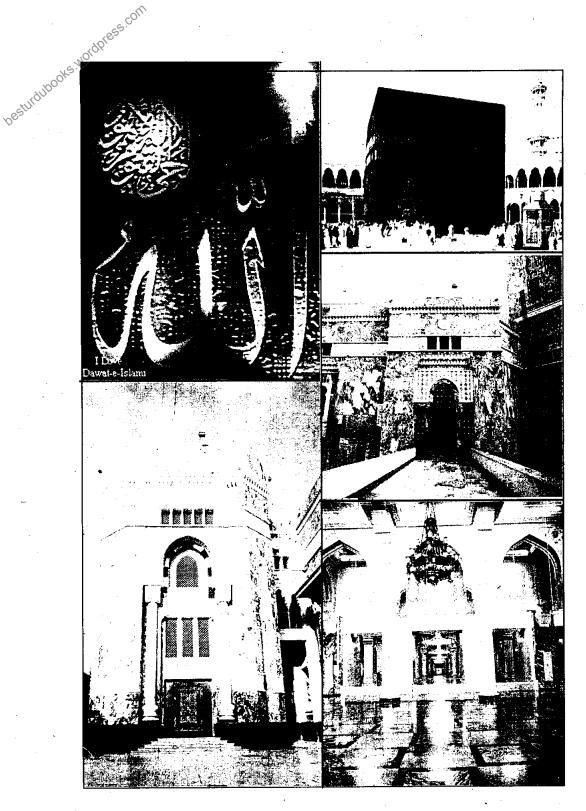



# كشكولاصلاحى

اس باب میں ... حضرت خواجہ محمد عثمان رحمہ الله حضرت جامی رحمہ الله کے اور حضرت بیخ الحدیث مولانا محمد زکر یا کا ندهلوی رحمہ الله کے افادات کو جمع کیا گیا ہے '' وینی وستر خوان' کا یہ گوشہ بہت ہی پُرلطف ہے کہ جس کے فقط چند صفحات میں استے عظیم حضرات کے عظیم افادات جمع ہیں۔

فقير حقير الذي عثمان عفى عند پس از تسليمات دويده بوسيها آنكه مكاتيب متعدده كه فرستاد د جمد رسيدم زندگوانف باء مندرجه آنها داختي متعدده كه فرستاد د جمد رسيدم زندگوانف باء مندرجه آنها داختي الرحم و المحبوب دالد ميباشند وجميع خيرات كبى باشند ياو جمى دالدش براى او يخوا بهند د بهنده حقيقي او تعالى شانه است و از كثرت حص فقير السيحت بطور ترغيب و تربيب نوشة اند نه از ناراضي وخفى از پس باب مطمئن القلب بكار د بارخويش سرگرم باشند و از پس آن باب مطمئن القلب بكار د بارخويش سرگرم باشند و از پس آن باب مطمئن القلب بكار د بارخويش مرگرم باشند و از پس آن باب مطمئن القلب بكار د بارخويش مرگرم باشند و از پس آن باب مطابق خود بحد د جهد تمام مطالعه كتب از دل بغور ميكيد بعد بعد و تاكل را پا داش قول و تعالى شانه ست فقط نه غير ان معيكم شتی نص از ان شيجه بخش او تعالى شانه ست فقط نه غير ان معيكم شتی نص قطع ماست

مثکلے نیست کہ آساں نشود مرد باید کہ ہراساں نشود

برائے محافظت زراعت:

بركافذنوشته درسفاله آب تارسيد بن كرده درميان آن تخت وفن كندبسم الله الرحمن الرحيم يا رزاق العباد يا خلاق الخلائق يا فاطر السموات ويا منبت الزرع في الارض النبات ويا مجيب الدعوات ادفع من هذا الزرع شر الهوام والوحوش و شر الفارة والخنا زير المفسدة وارزقنا رزقاً حسناً وصلى الله على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.

تعویز برائے دفع تپ ہرشم

کهیعص ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادی ربه ندا خفیاً قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیباً ولم اکن بدعانک رب شقیا وصلی الله علی خیر خلقه محمد واله واصحابه اجمعین نوشته درگوبندد-وبرسه پرچکاغنرطشت یاالله وشتر روز یک یک بخوردان شاء الله تالی تپ دفعه خوابرشت بزبرائی تپ سویم اول بروع شدن تپ بروز نوبت اول و آخر ورود شریف و یک بارسورة رعد خوانده دم کندان شاء الله صحت خوابر شایل باید که برسینو بت دم تمام کنداگر چیت اول یا دوم نوبت شایل باید که برسینو بت دم تمام کنداگر چیت اول یا دوم نوبت

# حضرت خواجه محمر عثمان رحمه الله

خواجہ محمد عثان صاحب حضرت حاتی صاحب قدھار موی زئی اورخانقاہ شاہ احمد سعید صاحب دہلی کے سربراہ تھے۔ خاک شو خاک تا بردید گل کہ بجز خاک نیست مظہر گل فرمایا''صاحبزادگی کوطاق میں رکھواورشکسکی وعجز کی ٹوپی سرپراوڑھوتب کام ہلےگا'' بیعاجزی جواپنے صاحبزادہ والا تبار میں پیدا کرنا چاہتے ہیں خودا پنا اندر بھی موجود تھی اور بنفسی کا بیعالم تھا کہ جولوگ آپ سے دعا طلب ہوتے تھےان سے فرماتے نے اور اپنے صاحبزادے کے لئے دعا طلب فرماتے تھے وی اعلی میں بیدا کرنا چاہتے ہیں خود ایک سے دعا طلب ہوتے تھےان سے فرماتے تھے اور اپنے صاحبزادے کے لئے دعا طلب فرماتے تھے وی سربی نہیں نہیں بیتا ہے۔

''فرمایا تصیدہ دیکھ کرخوشی ہوئی اور رنج ہوا خوش آپ
کاشتیاق پر ہوئی اور رنج اس پر ہوا کہ آپ نے میری مدح
کیھ کر وقت ضائع کیا اور ایک ممنوع معاطم میں کوشاں رہے
الی مدح مادح اور ممدوح دونوں کے لئے معنر ہے۔مادح کے
لئے اس لئے کہ ایک ٹاائل اور غیر مستحق مدح کی تعریف کی اور
ممدوح کے لئے اس لئے اس میں مدح سن کر طبعی طور پر حظ اور
استکبار کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی مدح کے لئے
صدیت میں لفظ وارد ہوتے ہیں قطعت عنق احیک تونے
اسٹے بھائی کی گردن کاٹ دی۔

اگر درویش بریک حال ماندی
سر دست از دو عالم برفشاندی
دی برطارم اعلی شیم
سیم بریشت پائے خود نه بیلیم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى المابعد برخوردارسعاوت اطوار عزيز جان محد مراح الدين طال عمرة مع علمه وصلاحه وقلاحداز

دفعه شودوا گرسه نوبت دم مکند چندروز بعد بازتپ عودخوا بدکرد. تعویذ برائی دفعه بواسیر برقتم یا رحیم کل صرح و مکروب و غیانه و معاذه یا رحیم وصلی الله تعالیٰ علی خیر خلقه محمد واله و اصحابه اجعین نوشه در کمر بندند

ایینااگرصح وشام فاتحة الکتاب معیتسیده نوانده شود بهتر واگراین نشودمحض تسمیه صح وشام خوانده براندام خوداز ناف تازانوپیش و پس دست بگردایندودم کنند

تعويز برائى وقعدورو باد اللهم انت الباعث وانا المسعوث ومن يدع المبعوث الاالباعث يا رب وصلى الله على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين توشة برموضع وروب بنزند

تعويذ برائی زودفروشی مال

بسم الله الرحمن الرحيم فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وصلى الله على حير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين توشير ورماع مهيد.

برائے تیزی دائن تگیارہ وکشائش مطالعہ الملهم نور قلبی بعلمک واستعمل بدنی

معمول برائی بریدن برقان بروز کیشنبه چند برگ کلا نگیاره سبزآورده کی جانب دردست مریض برقان بد بهند که گیردو جانب دیگرخود از دست چپ بگیرندودر دست راست خود چاقو گرفته یک بارسورة القریش باتسمیه خوانده از چاقو آن گیاه ببرنده بهیس طورهفت بارکنندولکن اول دآخر باردرود شریف زیاده کند واین معمول راسه شنبه در عمل آرندان شاء الله تعالی برقان بریده شود ته تساز فواکه عثانی -

تذكره جامى

عشق ومحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كم متعلق مولانا جامى نورالله مرقده كاليك بى واقعه كافى ب-قصه يه كهمولانا جامى رحمته الله عليه سفر جمشروع فرما كرصرف مكة كرمه سه جميح كرك واليس مو كئے دوستوں كے واليس كيول كيول كيول كيول

تشریف لے آئے۔فرمایا تھی ہمارا یہ فرض حج تھا اس واسطے مدینه منوره نہیں گیا کہ حضور فرمائیں گے کہ اینا فرض ادا کرنے آبا۔اور ہماری حاضری بھی و ہے گیا۔للبذا پھرزیارت روضہ اطہر کی نیت کر کے روانہ ہوئے اور عمرہ سے فارغ ہو کرمدینہ منورہ روانه ہوئے ۔ تو امیر مکہ کوخواب میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبارت ہوئی کہ جامی کومدینہ منورہ نیآنے دیں امیر مکہنے ممانعت کر دی۔ پھرامیر مکہ کوتیسری مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ عليه وسلم كى زيارت موئى حضور صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا بیکوئی مجرمنہیں ہے بلکہ اس نے پچھاشعار کیے ہیں جن کو یہاں آ کرمیری قبر بر کھڑ ہے ہوکر بڑھنے کا ارادہ کررہا ہے اگر انبیا ہوا تو قبرےمصافحہ کے داسلے ہاتھ نکلے گاجس میں فتنہ ہوگا اس پر ان کوجیل سے نکالا گیااور بہت اعز از اکرام کیا گیا۔امیر مکہنے کہا کہ اگرآپ وہ اشعار جوآپ نے کیے ہیں پڑھیں تو مدینہ منورہ جانے کی حضور کی طرف سے ممانعت ہے اگروہ نہ بڑھیں تو جا سکتے ہیں اورانہوں نے اقرار کیا وہ اشعار نہیں پڑھوں گا، تو مدینه منوره روانه بو گئے ۔اینے مرشدمولا ناسعدالدین کاشغری

ا۔ زمجوری بر آمد جان عالم ترم یا نبی الله ترم تراب بر خیز مواب چند از خواب بر خیز که روئ تست صبح زندگانی که روئ تسم اندوه مادا روز گردال کردال بر بر بر بر کافوری عمام بر بر بر بر بر کافوری عمام بر بر بر بر بر کافوری عمام که فرود آویز از سر گیسوال را کم الم کافوری کام کان مالی از رشته حانهای کان در رشته حانهای کان در رشته حانهای کان

کے جانشین بن کرمندارشاد پر رونق افروز ہوئے۔

besturduhooks.nord 25 seconi ۲۵۔ بخود درماندہ ام از نفس خود رائے ببیں در ماندہ چندیں بخشائے ۲۷۔ اگر نبود چول لطفت دست بارے زدست مانیاید ہے کارے ۲۷\_ قضامی اقلند از راه مارا خدا را از خدا در خواه مارا ۲۸ که بخشد از یقین اول حیاتے دہر آگہ بکار دیں ثباتے چو ہول روز رستا خیز خیزد ا باتش آبروئے مانہ ریزد ۳۰۔ کند با ایں ہمہ گراہی ما ترا اذن شفاعت خوابی ما ۳۱۔ یو چوگاں سرقگندہ آوری روئے بمیدان شفاعت امتی گوئے ۳۲ بحسن اہتمامت کار جامی طفیل دیگران باید تمای

### ترجمهاشعار

ا۔آپ کے فراق سے کا نئات عالم کا ذرہ ذرہ جال بلب ہے اور دم تو را ہے اے رسول خدا نگاہ کرم فرما يے اے ختم الرسلين فرماييئهـ

۲\_آپ يقيناً رحمة للعالمين بن \_ جمحر مال نصيبون اور نا كامان قسمت ہے آب كسے تغافل فرما سكتے ہیں۔

س۔اےلالہ خوش رنگ اپنی شادالی وسیرالی سے عالم کو مستفید فرمایئے اور خواب نرکسیں سے بیدار ہو کر ہم محتاجان بدایت کے قلوب کومنور فر مائے۔

سم۔اینے سرمبارک کوئینی جاوروں کے گفن سے باہر نکالئے کیونکہ آپ کاروئے انور منج زندگانی ہے۔

۵۔ ہماری عم ناک رات کو دن بنا دیجئے اور اینے جمال جہاں آراہے ہمارے دن کوفیر وزمندی وکامیا بی عطا کردیجئے۔ ٢-جهم اطهر يرحسب عادت عنر بيزلباس آراسته فرمائے اورسفید کافوری عمامہ زیب سرفر مائے۔

۹- جہانے دیدہ کردہ فرش رہ اند چو فرش اقبال یا بوس تو خواهند ار زجره یائے در صحن حرم نہ بفرق خاک ره بوسال قدم نه اا\_ بده دی زیا افاد گان را بكن ولداريخ ول واد كان را اگرچه غرق دریائے گناہم فاده خشک لب برخاک راجم ١٣ تو ابر رحتی آل به که گاہے کنی بر حال لب خشکاں نگاہے ۱۳ خوشاکز گرفته زره سویت رسیدیم بدیده گرد از کویت کشیدیم بمسجد سجدهٔ شکرانه کردیم جراغت راز جال پر پروانه کرديم ۱۲ بگرد روضه ات تشتیم گتاخ دلم چول پنجره سوراخ سوراخ ا۔ زدیم از اشک ابر چٹم یے خواب حريم آستان روضه ات آب ۱۸۔ گیے رفیتم زاں ساحت غبارے گے چیدیم زو خاشاک و خارے 19\_ ازال نور سواد دیده دادیم وزيل بر ركيش دل مرجم نهاديم ۲۰ بسوئے منبرت رہ برگر فتیم زچیره یایی در زرگر ۲۱۔ زمحرابت بسجدہ کام قدم گاهت بخون ديده شتيم ۲۲ بائے ہر ستون قد راست کردیم مقام راستان درخواست كرديم ۲۳ زواغ آرزویت بادل خوش زدیم از دل بهر قندیل آتش ۲۲۴ کنوں گرتن نه خاک آن حریم ست بحد الله كه جال آل جامقيم ست

اس سے مرد مک چیٹم کے لئے سامان روثنی مہیا کرتے اور گوخس وخاشاک زنموں کے لئے مصر ہے گرہم اس کوجراحت دل کے لئے مرہم بناتے ۔

۲۰ آپ کے منبرشریف کے پاس جاتے اوراس کے
پائے مبارک کو اپنے عاشقانہ زرد چیرہ سے ال کل کر زریں و
طلائی بناتے۔

الا۔ آپ کے مصلائے مبارک و محراب شریف میں نماز پڑھ پڑھ کر تمنا کیں پوری کرتے اور حقیقی مقاصد میں کامیاب ہوتے اور مصلے میں جس جائے مقدس پر آپ کے قدم مبارک ہوتے تھاس کوشوق کے اشک سے دھوتے۔

۲۲۔آپ کی معجد اطہر کے ہرستون کے پاس ادب سے سیدھے کھڑے ہوتے اور صدیقین کے مرتبہ کی درخواست ودعا کر ت

۲۳۔ آپ کی دل آویز تمناؤں کے زخموں اور دل نشین آرزوؤں کے داغوں سے (جو ہمارے دل میں ) انتہائی مسرت کے ساتھ ہرقندیل کوروثن کرتے۔

۳۴۔اب اگر چہ میراجہم اس حرم انور وشبتان اطہر میں نہیں ہے لیکن خدا کالا کھلا کھ شکر ہے کہ روح وہیں ہے۔ ۲۵۔ میں اپنے خود بین وخود رائے نفس امارہ سے سخت عاجز آچکا ہوں۔ ایسے عاجز و بے کس کی جانب النفات فرمائے اور بخشش کی نظر ڈالئے۔

۲۷۔ اگر آپ کے الطاف کر بمانہ کی مددشامل حال نہ ہوگی تو ہم عضو معطل ومفلوج ہوجا ئیں گے اور ہم سے کوئی کام انجام نہ یا سکے گا۔

۲۷۔ ہماری بریختی ہمیں صراط متقیم وراہ خدا سے بھٹکا رہی ہے خداراہمارے لئے خداوندقد وس سے دعافر ما ہے۔ ۲۸۔ (دعافر ما ہے) خداوندقد وس اولا ہم کو پختہ یقین اور کامل اعتقاد کی عظیم الشان زندگی بخشے اور پھر احکام دین میں مکمل استقلال اور پوری ثابت قدمی عطافر مائے۔

۲۹۔ جب قیامت کی حشر خیزیاں اوراس کی زبروست مولنا کیاں پیش آ کیس تومالک یوم الدین رحمان و رحیم ہم کودوز خ سے بچا کر ہماری عزت بچائے۔

ے۔ اپنی عنر بارومشکین زلفوں کو سر مبارک سے لٹکا دیجئے تاکہ ان کا سامیہ آپ کے بابر کت قدموں پر پڑئے۔ ۸۔حسب دستور طائف کے مشہور چڑے کی مبارک نعلین (جوتی) پہنئے اور ان کے تسے اور پٹیاں ہمارے رشتہ جاں سے بنائے۔

9۔ تمام عالم اپنے دیدہ ودل کوفرش راہ کئے ہوئے اور بچھائے ہوئے ہے اور فرش زمین کی طرح آپ کی قدم ہوی کا فخر حاصل کرنا جا ہتا ہے۔

۱۰ چره شریف یعنی گنبد خضراء سے باہرآ کر صحن حرم میں تشریف رکھئے۔ تشریف رکھئے۔ ۱۹ ماہزوں کی مربی سے بے کسوں کی مدد اللہ عاجزوں کی دست کیری سے بے کسوں کی مدد فرمائے اور خلص عشاق کی دلجوئی ودلداری کیجئے۔

۱۲۔ اگر چہ ہم گناہوں کے دریا میں از سرتا یا غرق ہیں۔لیکن آپ کی راہ مبارک پر تشند وخشک لب پڑے ہیں۔ ۱۳۳۰ آپ ابر رحمت ہیں شایان شان گرامی ہے کہ پیاسوں اور تشندلیوں پرایک نگاہ کرم ہارڈ الی جائے۔

۱۳۔ ہمارے لئے کیسا چھاوقت ہوتا کہ ہم گردراہ ہے آپ کی خدمت گرامی میں پہنچ جاتے اور آ تھموں میں آپ کے کوچہ مبارک کی خاک کا سرمہ لگاتے۔

وہ دن خدا کرے کہ مدینہ کو جائیں ہم خاک در رسول کا سرمہ لگائیں ہم ۵ا۔مبحد نبوی میں دوگانہ شکر ادا کرتے۔ بجدہ شکر بجا لاتے۔ روضا قدس کی شعرو شن کا اپنی جان حزیں پروانہ بناتے۔ ۲۱۔ آپ کے روضہ اطہر اور گنبد خصراء کے اس حال میں متا نہ اور ہے تابانہ چکر لگاتے کہ دل صدمہائے عشق اور وفور شوق سے یاش یاش اور چھائی ہوتا۔

ے احریم قدس اور روضۂ پرنور کے آستانہ محرم پراپی بے خواب آنکھوں کے بادلوں سے آنسو برساتے اور چھڑ کاؤ کرتے۔

۱۸۔ بھی محن حرم میں جھاڑو دے کرگر دوغبار کوصاف کرنے کا فخر کرتے۔ اور بھی وہاں کے خس و خاشاک کو دور کرنے کی سعادت حاصل کرتے۔

ا المُوكَرد دغبار سے آنکھوں کونقصان پہنچتا ہے۔ مگر ہم

۳۰۔ اور ہماری غلط روی اور صغیرہ کمیرہ گناہوں کے باوجود آپ کو ہماری شفاعت کے لئے اجازت مرحمت فرمائے کیونکہ بغیراس کی اجازت شفاعت نہیں ہو کتی۔

۳۱۔ ہمارے گناہوں کی شرم ہے آپ سرخمیدہ چوگاں کی طرح میدان شفاعت میں سرجھکا کر (نفسی نمبیں بلکہ) پارپ امتی امتی فرماتے ہوئے تشریف لائمیں۔

۳۲ آپ کے حسن اہتمام اور سعی جمیل سے دوسرے مقبول بندگان خدا کے صدقہ میں غریب جامی کا بھی کام بن حائے گائے تہت

> بسم الله الرحمان الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم حضرت شيخ الحديث قدس سرة:

حفرت مولا نامحمدز کریار حمته الله علیه کو ۱۳۹۵ ه میں سفر ہند کے موقع پرایک نی بات پیش آئی ہر موقعہ پر مقطوع اللحیہ کو دکھے کر طبیعت میں جوش پیدا ہوتا تھا اور ہر مجمع میں اس پر نکیر کرتا اور بیعت میں بھی قطع لحمیہ سے نیچنے کی تاکید کرتا تھا۔

بیخیال ہوتا تھا کہ موت کا وقت مقرر کسی کو معلوم نہیں اور اس حالت میں اگر موت واقع ہوئی تو قبر میں سب سے پہلے سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت ہوگی تو سمن سے چہرہ انور کا سامنا کریں گے۔

نی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یونی النوانی حین یونی وسلم کا دیا ہے۔
حین یونی و هو مومن الحدیث یعنی زناکار جب زناکرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ مطلب اس حدیث کا مشاک نے یہ کھھا ہے کہ زنا کے وقت ایمان کا نوراس سے جدا ہو جاتا ہے کیکن زنا کے بعد وہ نورایمانی پھرمسلمان کے پاس آجا تا ہے۔ محر قطع لحیہ ایسا گناہ ہے جس کا اثر اور ظہور ہروقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس مبارک سنت کوختم کیا جا رہا ہے وہ بورے لوگ ہوتے تھے وہ ڈاڑھی رکھا کرتے تھے۔حضور اس ناکارہ کوثوب یاد ہے کہ میرے چپن میں ہندوؤں میں بھی اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جوخص مونچیں نہ کوا کے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے بی اسرائیل کے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے بی اسرائیل کے انہیاء میں سے ایک نی کے یاس وی سے کہ دو

کہ دہ میرے دشمنوں کا کھانا (لیعنی جوان کے ساتھ مخصوص ہو جیسے نصاری کا کھانا سور) نہ کھادیں اور میرے دشمنوں کا پائی نہ پئیں جیسے (شراب) اور میرے دشمنوں کی شکل نہ بنا کیں۔اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ بھی میرے دشمن ہوں گے۔جیسا کہ وہ لوگ حقیق وشمن ہیں (دلائل الاش)۔

حضرت امام محرّ قرماتے ہیں کہ ہم سے روایت کیا امام ابو صنیفہ ؓ نے اور وہ روایت کرتے ہیں ہیٹھم سے اور وہ ابن ممر سے دار دہ ابن محر سے دائد کو سے کہ وہ بعنی ابن عمر اپنی ڈاڑھی مٹسی میں کیکر مٹسی بھر سے زائد کو ڈاڑھی ہوئی باتی رہ جانتے ہیں بلکہ ڈاڑھی والوں پر ہنتے ہیں اور اس کی ججو کرتے ہیں ان سب مجموعہ امور سے ایمان کا سالم رہنا ازبس و شوار ہے۔ ان لوگوں کو واجب ہے کہ اپنی اس حرکت سے تو ہر کریں ایمان اور ذکاح کی تجدید کریں اور اپنی صورت موافق تھم اللہ درسول بناویں۔

مدرسین مهتمین مدارس اسلامیه پر واجب ہے کہ جو طالب علم الی حرکت کرے یا کوئی امر خلاف وضع شرعی کرے اگر قوبہ کر دینا چاہئے۔ایسے مختص کومقدائے قوم بناناتمام مخلوق کو تباہ کرنا ہے۔

ہے ادب راعلم وفن آموختن دادن تین بدست راہرن ہر قوم اور ملت اپنے اپنے یو نیفارم اور نشانات کو محفوظ رکھنا از حد ضروری مجھتی ہے۔

اگریز سولہویں صدی عیسوی کے اخیر میں آیا۔ تقریباً وَھائی سو برس گزر گئے۔ نہایت سرد ملک کا رہنے والا ہے گر اس نے اپنایو نیفارم کوٹ پتلون ہیٹ ٹائی علائی اس گرم ملک میں بھی نہیں چھوڑا یہی وجہ ہے کہ اس کو ۳۵ کر وڑا فراد والا ملک اپنے میں ہفتم نہ کرسکا۔ اس کی قوم اور ملت علیحدہ ملت ہے۔ مسلمانوں نے نہ صرف یمی کیا کہ اپنایو نیفارم محفوظ رکھا بلکہ منہ بہت ، اساء رجال ونساء، تہذیب و کلیر، رسم و رواح زبان فریس، اساء رجال ونساء، تہذیب و کلیر، رسم و رواح زبان فریس جملہ اشیاء کو حفوظ رکھا۔ اس لئے ان کی ایک مستقل ہت بندوستان میں قائم رہی۔

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے تابعداروں کے لئے خاص خاص یو نیفارم تجویز فرمائے کہیں فرمایا جا تافسر ق

ما بیسنا وبین المشوکین العمائم علی القلانس کہیں الل کتاب ہے ما نگ نکالے میں خالفت اختیار کی گی۔ ای بناپر ازادور پاجامہ میں مخند کھولنے کا حکم کیا گیا کہ اہل تکبر ہے تمیز ہو جائے ایک جگری کو حسب اقتضاء فطرت و عقل لازم ہونا چاہئے کہ اپنے آقا کا سارنگ ڈھنگ چال چلن صورت سیرت فیش کلچر سے وغیرہ بنائے اور اپنے محبوب آقا کے دشمنوں کے فیش اور کچر سے پر ہیز کرے ڈاڑھی منڈ انے کی حرمت پر ساری امت کا اجماع پر ہیز کرے ڈاڑھی منڈ انے کی حرمت پر ساری امت کا اجماع غلامان حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے فدائی بنیں نہ غلامان کرزن و ہارڈ نگ شخ الاسلام ابن تیمیہ نے حلق کحیہ کے حرام ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔

حضرت ابن عمر نے نقل کیا ہے کہ جو کفار کے ساتھ مشابهت اختیار کرے اور اس پر مرجائے توان ہی کے ساتھ حشر موگا۔خسرویرویزشاہ ایران کے پاس حضرت عبداللہ بن حذافہ کے ہاتھ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا والا نامہ پہنچا تو اس نے نامدمبارک دیکھتے ہی عصد میں اس کو چاک کردیا اور زبان سے کہا کہ جاری رعایا کا اونی شخص ہمیں خط لکھتا ہے اور اپنا نام ہارے نام سے پہلے لکھتا ہے اس کے بعد خسرو (کسری) نے باذان کوجویمن میں اس کا گورز تھا اور عرب کا تمام ملک اس کے زىراقىدار مجماجا تاتھا يى تىم بىيجا كەاس فخض ( آنخضرت صلى اللە علیہ وسلم ) کو گرفتار کر کے ہمارے پاس روانہ کردو۔ باذان نے ایک فوجی دستہ مامور کیا جس کے افسر کا نام خرخسرو تھا۔ نیز حالات محدید پر گری نظر ڈالنے کے لئے ایک ملی افریحی اس كے ساتھ كيا جس كا نام بانوبي تھا بيدونوں افسر جس وقت بارگاہ رسالت میں پیش کئے گئے تو رعب نبوت کی وجہ سے ان کی رگہائے گردن تفر تحرار ہی تھی بیلوگ چونکہ آتش برست یاری تے اس لئے ان کی ڈاڑھیاں منڈی ہوئی اور موتھیں برطی ہوئی تھیں اوراینے بادشاہ سری کورب کہا کرتے تھے۔ان کے چرے برنظر ڈال کرآپ سلی الله علیہ وسلم کو تکلیف پیچی اور بہلا موال ان سے میر کیا کہ ایس صورت بنانے کوتم سے کس نے کہا ہے مرزاقتیل کا قصدان کے صوفیانہ کلام سے متاثر ہو کرایک ایرانی مخض ان کا زیارت کےشوق میں پہنچا۔مرزا ڈاڑھی کا

صفایا کررہے تھے۔ایرانی نے بیسا ختہ عرض کیاارے دل رسول می خراثی کسی کادل دکھانا چہ مین تم تو آنحضرت صلی اللہ علیہ دسلم کا دل چھیل رہے ہوش ہو کر گر دل چھیل رہے ہوش ہو کر گر رہے۔ ہوش آیا تو بہ شعرز بان پر تھا۔

۵۸۳

جزاک اللہ کہ پشم باز کردی مرا باجان جاں ہمراز کردی پس اگر محبوب خدا کی آٹھوں کوشنڈک پہنچانے کی ہمت نہیں رکھتے تو خدا کے داسطے آیکادل تو ندکھاؤ۔

ایک ڈاکٹر لکھتا ہے کہ ڈاڑھی پر بار بار استرا چلانے سے
آنکھوں کی رگوں پر اثر پڑتا ہے ادران کی بینائی کمزور ہوتی جاتی
ہے دوسرا ڈاکٹر لکھتا ہے کہ نیچی ڈاڑھی معنرصحت جراثیم کواپنے
اندرا لجھا کرحلق اور سینہ تک بینچنے سے روک لیتی ہے اور ایک
ڈاڑھی منڈ انے کی عادت قائم رہی تو آٹھویں نسل بے ڈاڑھی
کے پیدا ہوگی اوراس کا مطلب سے ہے کہ برنسل میں مادہ منویہ کم
ہوتے ہوتے ہوتے آٹھویں نسل مفقور ہوجائے گا۔ عورتیں اپنے دلول
میں بریش مردوں کی بنسبت باریش مردوں کی زیادہ ولدادہ
میں بریش مردوں کی بنسبت باریش مردوں کی زیادہ ولدادہ
ہوتی ہیں۔حضرت میچ علیہ السلام ڈاڑھی رکھتے تھے۔

#### دن رات

بيول كاشحفظ:

صدیث شریف میں ہے کہ جب شام کا وقت ہوتو بچوں کو باہر گھومنے پھرنے سے روکو، شیاطین پھیل جاتے ہیں اور بچوں بچوں کونقصان پنجیاتے ہیں اور بیدعا کرے کہ یا اللہ اس آنے والی شب میں جوشر ہے، فتنہ ہے، اس سے بچالے اور جو خیر ہے وہ عطافر مادے۔

باوضور ہے کے فوائد:

باوضور ہنے کی عادت رکھے اس کے ٹی فائد ہے ہیں۔ باوضور ہنے والامقبول الدعوات ہوجا تا ہے۔ اس کی موت آگئی تو شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ شیاطین کا تسلطاس پنہیں ہوگا۔ نماز اس کو تکمیراولی کے ساتھ ل جاتی ہے۔ اس کی دجہ سے حکام مخر ہوجاتے ہیں۔ نے اپنے حفرت والا (حضرت میں الامتہ) کو بھی ویکھا ہے کہ چار پائی سے اتر کر جلدی جلدی گیارہ ڈیڈ بیٹھک لگایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے اس سے آ دمی جلد بوڑھانہیں ہوتا چوہیں تھنے چاق وچو بندر ہتا ہے۔

مینی تعلیم اولی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے۔ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

آواب طلب رزق حلال:

اگرکسی کا ملازم ہے تو کام پوری امانت و دیانت سے کرے، جواوقات متعین ہیں ان میں غفلت نہ برتے، وفتر کی کسی چیزمشلا پنسل کاغذوغیرہ کواپی ذاتی استعال میں نہلائے۔
اگر اپنا کاروبار ہے، دکان ہے تو پوری محنت سے کام کرے۔ دکان پر اخبار مین، سیاسی گفتگو، تفرقہ بازی، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کابلکل استعمی و دے دے۔ اور خالص کاروبار پر توجد ہے، ان شاءاللہ تعالی اس میں خیر و برکت ہوگی ترتی ہوگی۔

دل الله کے ذکر میں لگائے فیر کے بعد سورہ لیسین فیر کے بعد سورہ فیخ عصر کے بعد سورہ فیاء مغرب تے سورہ واقعہ عشاء کے بعد سورہ ملک

صدیث میں آتا ہے کہ جو پانچ نمازوں کے بعدیہ پانچ سورتیں پڑھے گاوہ قیامت کے دن ساقیان کوٹر میں ۔ : وگا۔ مراقبہ اصافی: میرااللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرااللہ میری جان سے موجود ہے، میرااللہ میرے ساتھ ہے، میرااللہ میری جان سے زیادہ قریب ہے، وہ جانتا ہے میرے چلنے کومیرے رہنے کے ٹھکانے کومیری نیت سے واقف ہے۔

### کلیدکامیابی:

ا تباع سنت اورتقوی میدلازم کرلو، بغیراس کے کامیابی تبیں موسکتی۔ لاکھ وظیفے پڑھ لو۔ زبان تمہاری قابو میں نہیں ہے۔ نامحرم عورتوں سے نہیں بچتے ، حلال وحرام کی تمیز تمہارے اندر نہیں ہےتو پھریداوراد وظائف اسٹے کارآ مذہیں ہیں۔ بات میں اثر ہوتا ہے چیرہ کاحسن دوبالا ہوجاتا ہے۔
ابتداء لیفنے کی دائنی طرف سے کروبیسنت ہے چاہے
ساری رات دائنی کروٹ پر نہ لیٹ سکو، گرابتداء دائنی طرف
سے کرو۔ ایک اور بات یا در کھوچاہے آ دمی چت لیٹے یا بائیں
کروٹ لیٹے اس کی اجازت ہے۔ لیکن الٹانہ لیٹے۔ الٹالیٹنا
منع ہے۔ اسلام میں نا پہندیدہ گل ہے۔
اسلام میں نا پہندیدہ گل ہے۔

اس سے انسان ہز دل ہوجا تا ہے۔ برائیوں کا شکار ہوجا تا ہے۔ صحت اس کی ہرباد ہوجاتی ہے۔ شیاطین اس پرمسلط ہوجاتے ہیں۔ حافظ اس کاخراب ہوجاتا ہے۔

کوئی غلطی یا دآئے اس پر استعفار کرلوا بمان کی تجدید کر کے سویا کرو۔ایمان مفصل پڑھ کرسویا کرو۔

امنت بالله وملتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت لا اله الا الله محمد رسول الله

#### مراقبه:

مرنایاد کرومرر ہاہوں، جات کھنچ رہی ہے، روح نکلالی جارہی ہے، نیند کی عجیب نیت:

سونے میں بھی ارادہ کرلو کہ معاصی ہے بچار ہوں۔ ایک دفعہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ جائے۔ چاہے تین دفعہ سجان اللہ کہہ لے بدایک معمول بھی ہمارے اکابرکار ہاہے۔ مسنون بیداری:

اب آدمی اخیر شب میں ہمت کر کے اٹھ جائے کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ جس وقت نیند سے بیداری ہوتو تین مرتبہ چہرے پر ہاتھ پھیر لینا سنت ہے۔ اس سے جمائی نہیں آتی غفلت آدمی کی دور ہو جاتی ہیں۔ (ہتھیلیوں کو آ نکھ پر رکھ کر فرمایا (ان حصول کوآ دمی آ تکھوں پر لگائے اٹھ کر کھہ پڑھے اور پھر دعا پڑھے۔ الحصد لله الذی احیانا بعد ما اما تنا والیه النشور۔

اب اٹھنے کے ساتھ ہی گیارہ دفعہ ڈنڈ بیٹھک لگائے۔ بیجی ہمارے اکابر کامعمول رہا ہے۔ بیا یک ورزش ہوگئ ہم



قدوة السالكين عمدة العارفين شخ الشائخ حضرت خواجه محمد فضل على شاه قريش عباس مجددى رحمته الله عليه كے مبارك حالات

اے کہ درساختہ قطرہ بارانی را

چە بجب گرېدى اشك مراحسن قبول

الهي مقصود ما تو كي ورضائة و، مارامحبت ومعرفت خود بدهٔ

الهى مارا آں بدہ كه بدوستان خود دادهٔ

البى ازتوتر الميخوا بم

لعل الله يرزقني الصلاح

احب الصالحين ولست منهم

الله اكبر كہتے اليي صورت ميں حضرت شيخ اپنا كھانا باہر كيے آتے اورا پناوقت بھوكار ہ كرگز ار ليتے \_

ا ثناء سفر میں جماعت کے تھکنے کی وجہ ہے آرام کرتے اور کمزور لوگوں کے ہاتھ یاؤں دہاتے۔ بعض اوقات وہ منع کرتے تو آپ فرماتے کہ اگر تجھے اسسے تکلیف ہے تو بیرکرنا کہ میں تجھے چاپی کرنا۔

فرماتے کہ بلاطلب جو پھوکی فض دے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہا ہی پرشکرلازم ہے۔ نی جگہ بہر صورت اپنخرج پر جانے کی تاکید فرماتے تصلیلہ کی بدنا می کے کامول سے گریز کرنے اور شریعت مقدسہ پر چلنے، بیعت کے وقت خلوص نیت رکھنے اور اتباع سنت کی تاکید فرماتے سے فوص مورتوں کو بیعت اور وعظ ونصیحت کرتے وقت پردہ کا خاص اہتمام کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔

وقت پردہ کا خاص اہتمام کرنے کی تاکید فرماتے تھے۔

میلیغی اسفار

حصرت مخدوم العالم اکثر و بیشتر تبلیغی سفر پر رہتے آپ کے تبلیغی سفر کاز مانہ قیام وطن کے زمانہ سے زیادہ ہے۔ پنجاب و سندھ، دہلی و بو پی کے اکثر و بیشتر مقامات کے دورے فرمائے، پیرانہ سالی میں تبلیغی سفر کوترک نہیں فرمایا۔

جب آپ دیوبند پنچ تو کچھ بنجا بی طلب نے عرض کیا کہ حضرت ہمیں کچھ نصائح فرما ئیں تصفیہ قلب اور تزکیہ فنس کی ضرورت پر جن کے وقت قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبویہ شریفہ سے دیئے ، اتنا پر زور وعظ تھا کہ ان بد ظنوں کوکوئی جارہ نہ بنااپنی بدظنی قائم کرنے کا۔اس تقریر کا بیاڑ ہوا کہ اکثر طلباء وصلحاطر بقہ بیعت میں داخل ہوئے۔

حفرت شخ کی اور حفرت شخ السلام مولا ناحسین احمد مدنی صاحب رحمته الله علیه کی زندگی میں بیر پہلی ملا قات تھی۔ بیشنے کے بعد حفرت شخ الاسلام نے ان الفاظ میں اپنامقصود بیش کیا کہ ''حفرت اگر میں آپ کی نظر مبارک میں غلامان غلام کی حیثیت ہے۔ مگر شرط بید ہے کہ آپ منظوری دیدیں'' حفرت شخ نے فر مایا کہ آپ ظاہر تو فرما نمیں تین دن دارالعلوم کی فیاضی کے لئے عطافر میں اور جب تک آپ اس عرض کومنظور نہیں فرما نمیں گے

# خاندانی حالات

حفرت غریب نواز خواج فضل علی شاه قریشی قدس سره کی آباؤاجدادعبای پلغار کے ساتھ عرب سے سندھ میں اور وہاں سے میانوالی کے شلع میں آکر آباد ہوگئے تھے، داؤد پورے ہونے کی وجہ سے اس بست کی کانام داؤد خیل مشہورہوگیا، آپ کے کچھاعزہ واقارب کالا باغ میں بھی سکونت پذیر تھے، ہاشی عباس ہونے کی وجہ سے آپ کا خاندان عوام میں قریش کے نام سے مشہور تھا۔ آپکا خط (تحریر) مبارک نہایت خوشخط تھا اور ممل کی بت کی وجہ سے شی صاحب کہلاتے تھے (تجلیات صفحہ میں اور دی

آ کی ولادت باسعادت داؤدخیل میں وسے ایم میں ہوئی۔ فاری اور عربی کی تعلیم حاصل کی ، عالم شباب ہی میں آپ کی آمد ورفت حضرت خواجہ محموعتان دامانی قدس سرؤ کی خدمت میں شروع ہوگئ ۔ حضرت خواجہ سراح الدین علیہ الرحمة نے اس متبرک مقام پرآپ کوخلافت سے سرفراز فرمایا۔ ماحول ذکر تن سے منور ہوگیا۔

ادھرعلاقہ میں شہرت ہوگئ کہ کچھ مسافر گھرانے جو جنگل میں جھلار پر تقیم ہیں بڑے دیندار نیک لوگ ہیں۔قرب وجوار کے لوگ ان کو دیکھنے کے لئے آتے تھے دیندارلوگوں نے درخواست کی کہ ہماری بستیوں میں چلیس وہاں ہمیں دین سکھا کیں۔ایک ایک گھرانہ ایک ایک بستی میں جا کر دین کی خدمت کرے۔

#### مجابده:

حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ مسکین پورشریف کے سالا نہ اجتماع کے موقعہ پر اندر اور باہر جوم ہونے کی وجہ سے کئی کئی وقت بھو کے رہتے۔ کسی سے کھانا نہ مانگتے ایک مرید نے دعوت کی آپ نے قبول فرمائی محض روٹی پانی کے ساتھ تناول فرمائی۔ باہر سے کوئی مہمان آجا تا بلند آواز سے ساتھ تناول فرمائی۔ باہر سے کوئی مہمان آجا تا بلند آواز سے

میں بیشارہوں گا۔ بیمیرادرس حدیث کاوقت ہے۔ ایک مراقبے کا ذکر:

آپ نے فرمایا کہ میں نے آئ مراقبہ میں ایک واقعہ و کیما کہ ایک نہایت سر سر میدان ہے۔ جس میں محدثین دیو بند دبلی اور گنگوہ موجود میں میسب حضرات حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لئے جمع تھے۔ چنانچ حضور اکرم علی اگرم علی وتشریف لائے ان سب حضرات نے مصافحہ کیا۔ بطور اظہار خوشنودی فرمایا کہ یہ لوگ میری سنت کے زندہ کرنے والے 'می السنت' میں۔

مولا ناعبدالغفور کے ساتھ رفاقت:

حضرت شیخ کا قیام مولانا عبد الغفور صاحب مدنی کے مکان پر تھا مکان میں داخل ہوتے ہی مولانا عبد الغفور صاحب مدنی کو دیکھا کہ ہاتھ میں تشری، آم اور چاقو لئے جارہ ہیں مفتی اعظم نے مولانا نے وہ چیزیں مفتی صاحب کو دیدیں ۔ مفتی صاحب آم کے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ کھڑے ہوگئے معالفتہ ومصافحہ فرمایا اور پیٹھ گئے مفتی صاحب کھڑے ہوگئے معالفتہ ومصافحہ فرمایا اور پیٹھ گئے مفتی صاحب آم تراشتے رہے اور حضرت شیخ کھاتے رہے۔ (حمیم اللہ) عفیر تشریحی رسو مات کے خلاف جہماو:

ایک مرتبه اجمیر شریف میں عوس کے موقع پر تشریف کے دہاں رنڈیوں کا شغل اور دیگررسومات غیر شرعیہ انداز حضرت شخ نے دیکھا تو سجادہ صاحب سے ملا قات کر کے تنہائی میں سمجھایا کہ قیامت کا تمام ہو جھآپ پرلدرہا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ ان رسومات سے مخلوق کو شنع کریں اور ابنا ہو جھ ہلکا کریں جیسا کہ رنڈیوں کا آنا، سجدہ کرنا وغیرہ، حضرت سجادہ صاحب نے بری فرحت کے ساتھ اس کلام کوئ کر قبول فر مایا اس پر حضرت شخ بہت خوش ہوئے۔ عرس کے تم پر دبلی روائی فر مائی فرمائی۔ (تجابیات مے ۵۵)

مقام ارشاد پر فائز ہونے کی وجہ سے رشد و ہدایت کا انتہائی شغف تھا، باوجود پیرانہ سالی اور دائم الرض رہنے کے مخلوق کی ہدایت اور ذکر کی عام اشاعت کے لئے دور دراز ملکوں

کاسفر فرماتے اور لوگوں کی درخواست بھی ردنہ فرماتے۔ آخر زمانہ میں اگرچہ بیاری اورضعف کی وجہ سے چلنا دشوارتھا۔ گر سفر کوملتو کی نہ فرمایا۔ چار پائی پرلیٹ کرمسکین پورسے شہرسلطان سکر آکرلاری پرسوار ہوئے اور باقی سفر میں جہاں ریلی یابس نہ جاتی تھی اس طرح یہ بلی خسفر طے کیا، یہی وجہ تھی کہ آپ کے رشد وہدایت کاسلسلہ بہت وسیح اور دور در از ملکوں میں پھیلا۔

رسدوہ ایت کاسلہ بہت وی اور دور در ارسلوں میں چھیا۔
کوئی بیعت ہونے کے لئے آتا تو پہلے آپ کی وضع قطع
پر نظر ڈالتے ، اگر شریعت کے خلاف ہوتی تو اس کی اصلاح
فرماتے اور آئندہ کے لئے شریعت کی پابندی کا عظم فرماتے۔
ہرکام میں رفیقوں سے مشورہ فرماتے کسی کا نام شریعت کے
خلاف ہوتا بدل ڈالتے اور اس کا شرکی نام رکھتے۔

فرمایا: میں اپنی جماعت سے کہا کرتا ہوں کہ کپڑا، بچھا کر نماز پڑھیں تصوف احتیاط ہی کانام ہے۔

ارشادات:

ہ بہت ہے مباہات اور جائز باتوں کو مرد ہات کے خوف سے ترک کردینا۔

🖈 علم بِعمل اورعمل بِه اخلاص غيرمفيد ہے۔

﴿ وَرَكْعَتَيْنِ جَوَا خَلَاصِ كَهِ مَا تَهِ يَرْهُى جَا مَيْنِ الْيِي بَهِتَ
 ﴿ وَرَكْعَتَيْنِ جَوَا خَلَاصِ كَمَا تَهِ يَرْهُى جَا مَيْنِ الْيِي بَهِتَ
 ﴿ وَمَا لَكُونِ لِهِ عَلَيْهِ مِنْ جَوَا خَلَاصِ سِي خَالِي بَوْنِ .

🖈 خدمت خلق کیا کرو۔

تصوف بجو خدمت خلق نیست به تبیع و سجاده و دلق نیست تصوف کے لئے چار چیزیں

یعنی کم گفتن کم خفتن کم خوردن کم اختلاط نمودن،

ابتداء میں ذاکر کو بنسبت درود شریف کے اسم ذات کی

کثرت کرنی چا ہے کیونکہ درود شریف کا مزاح سرد اور اسم
ذات کا گرم ہے اور مبتدی کے لئے اسم ذات کے عشق کی گرمی
ہی مطلوب ہے۔

کھیاں گر پراکھٹی ہوتی ہیں اور چیونٹیاں گھی پر، اور شیطان جب دیکھا ہے کہ میراشکار ہاتھ سے لکلا جار ہا ہےاس کواپنی قید میں رکھنے کے لئے ہاتھ یاؤں مارتا ہے۔ بطمع خداکے لئے خدمت کرتا ہے۔

نفس وشیطال مے برندازرہ ترا تابیندا زند اندر چہ ترا

﴿ مَنْ خَلِ بغیر خدا کا راسته نبیس مانا: کلام الله خدا کا کلام ہے۔ مگر استاد سے پڑھنا پڑتا ہے۔ ایک روز آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر رضی الله عند سے پوچھا که صدیق تو سم کو دوست رکھتا ہے؟ عرض کہا آپ کو۔ آپ نے فر مایا اور الله کو۔ عرض کیا اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کو کیا خرشی کہ اللہ کون ہے اور شریعت کیا شے ہے۔ سبحان اللہ بچے ہے۔ ملکوں ہے اور شریعت کیا شے ہے۔ سبحان اللہ بچے ہے۔ ملکوں ہے ورشر لیعت کیا شے ہے۔ سبحان اللہ بچے ہے۔ ملکوں ہے ورشر لیعت کیا شے ہے۔ ملکوں ہے ورشر کیا گر تو سنگ خاراد مر مرشوی

چوں بصاحب دل ری گوہر شوی

ہوں ہی میں دی در کا دول دی در کے بیچے کے بیچے مسافر مقتدی کی فرض نماز دورکعت سے چار کوں دور بیٹھے ہوئے میں اگر پیر سے مجت کچی و کجی ہوتو ہزارکوں دور بیٹھے ہوئے بھی فائدہ پنچے گا، بشرطیکہ وہ پیرکائل ہولو نے والا رسی پیرنہ ہو۔

ﷺ مستعدطالب اگر چہ دور بیٹھا ہوشنج کی توجہ اس کی طرف بحل کی طرح ہوتی ہے۔ بشرطیکہ طالب کے دل میں شخ کی بحل کی طرح ہوتی ہے۔ بشرطیکہ طالب کے دل میں شخ کی محبت ہو۔ کیمیا کانسخ صرف سکھنے سے کیمیا گرنہیں بنتا۔

ﷺ ایک روزہ سفر میں سب کی روٹیاں تیار ہوگئیں اورخواجہ ایک روزہ سفر میں سب کی روٹیاں تیار ہوگئیں اورخواجہ ایک روزہ سفر میں سب کی روٹیان تیار ہوگئیں اورخواجہ

کیگئیں اور حضور صلی الله علیہ وسلم کی روٹی کچی رہ گئی۔ ﴿ نیک مسلمان کے سائس اور پسینہ سے بد بونہیں آتی اور کافرخواہ کیسا ہی صاف رہے بد بو دار ہوا کرتا ہے اور خاصان خدامیں سے خوشبو آیا کرتی ہے۔

صاحب کی کچی رہی فرمایا سبحان اللّٰذا کیک مرتبہ صحابہ کی روٹیاں ،

کتنا ہی قحط ہوبلبل بھی گندگی نہیں کھائے گی مسلمانو! حہیں بھی بلبل کی طرح نا جائز گندگیوں سے بچنا چاہئے، کو ہے جیساسیانا بن کر گندگی میں منھ ندڈ الاکرو۔ فرمایا شیر کا بچہ بھی شیر ہی ہوتا ہے۔

بچه بط اگر شبینه بود آب دریاش تاسینه بود بن جس قدر پیری عزت سالک کے دل میں ہوگی اس قدر اس کو فائدہ ہوگا الطریق کلہ ادب، ادب ہی ہے سب پچھ ملتا ہے، میں حضرت خواجہ مجمع عثان دامانی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں کتے کی طرح مجلس کے کنار بے بر بیٹھا کرتا تھا۔
میں کتے کی طرح مجلس کے کنار بے بر بیٹھا کرتا تھا۔
میں کتے کی طرح مجلس کے کنار بے بر بیٹھا کرتا تھا۔
میں کتے گی طرح مجلس کے کنار بے بر بیٹھا کرتا تھا۔
میں کتے گی طرح مجلس کے کنار بے بر بیٹھا کرتا تھا۔
میں کتے گی طرح مجلس کے کنار بے بر بیٹھا کرتا تھا۔
میں کتے گی طرح مجلس کے کنار بے بر بیٹھا کرتا تھا۔

فروتی است نثان رسید گان کمال که چوں سوار بمنزل رسیدییادہ شد

☆ طالبان مولی میں ہے بعض پر حالات و واردات اور جذبہ وغیرہ طاری ہوتے ہیں اور بعض پڑہیں ہوتے لیکن انعام اللی میں سب برابر ہوتے ہیں۔ ریل گاڑی میں سفر کرنے والے دوآ دمیوں میں سے ایک جاگنا ہوارات کی سیر کرتا جارہا ہے اور دوسرا سوتا ہوا سفر طے کررہا ہے۔ منزل مقصود پر چنجنے میں بدونوں برابر ہیں۔
میں بدونوں برابر ہیں۔

ک ایک گیر انیلار کھا کروبنوہ پڑکا ہویا تہبند بگر تہبند کھنا اُضل ہے۔ ک میری جماعت کے ہرآ دمی کوئین چیزیں مسواک، عصا، تنبیح ساتھ رکھنی چاہئیں۔

ہ ذکر قلبی زیادہ کیا کرو۔ ہاتھ کارول، دل یارول (طرف) یہ جہان فانی ہے اللہ کا نام ہی کام آئے گا اور بس۔

صاحبو! پیر ہوتو صاحب شریعت ہو درند شیطان سے بھی بدتر ہے۔

اے بیا اہلیس آدم روئے ہست
پس بہر دیتے نباید داد دست
ہلا مولوی صاحبان! طلباء کی خدمت کیا کرواور اپنا کام خودائے ہاتھ سے کیا کرو،

﴿ مروفت ذکر مونا چاہئے کوئی کخظ خفلت میں نہ گزرے۔
 ﴿ آیت لا تبلهیه م تجارة و لا بیع عن ذکر الله ایسے ہی لوگوں کی تعریف میں اتری ہے۔ دل بیار دست بکار۔
 ظاہر باخلق باطن باخدا مونا چاہئے۔

 لوگو! یہ جہان فانی ہے اگلے جہان کے لئے کچھکمالوونت ضائع نه کروم جدیں آباد کرو، بیاہ شادی شریعت کے مطابق کیا کرو، نٹ، تنجر، مراسی وغیرہ نه بلایا کرو، بیٹی پرحق مہر شرعی کے علاوہ کوئی اور رقم لینی دین جائز نہیں۔

فرمایا کہ جلدی ہے کی کو کافر نہ کہا جائے جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کے قول وفعل کی توجیبہ نکالا کرو، کفر بواح یعن کھلم کھلا ثابت ہونے پرشریت کا تھا کہ دہوں اور نہ مرید، مگرتم کو گواہ پڑا کرو، میں نہ دیو بندیوں کا شاگر دہوں اور نہ مرید، مگرتم کو گواہ بناتا ہوں کہ میرے وہی عقیدے ہیں جو دیو بندیوں کے ہیں، ادر تم مجھے اس معاملہ میں دیو بندی مجھو۔ فیض باطنی کا اشر:

> کارساز ما بفکر کارما فکر ما در کار ما آزارما

☆ ہاری جماعت پر ذکر قلبی کی وجہ سے پاک ارواح کا بروز ہوتا ہے ہیکوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ پاک روحیں اپنی غذا پر آتی ہیں ان کی غذا اللہ کا ذکر ہے جب گڑ پر کھیاں اور کھی پر چیوٹیاں جمع ہوجاتی ہیں تو روحوں کا پنی غذا پر آتا کیا بعید ہے۔
 ☆ اللہ تعالی اولیاء اللہ کی درخواست کو رؤیس کرتا۔

"آنچه بهاؤالدين گويدخدا آن مي كند"

ہم جوش اہل جذبہ کی دل سے خالفت کرتا ہے نقصان اٹھا تا ہے۔
ہم جس طرح انڈ سے مرغی کے نیچے چوز سے بن جاتے ہیں اور اس کے پرول سے علیحدہ رہنے والے گند سے ہو کر چھیکے جاتے ہیں اس طرح جوم ید پیر سے تعلق رکھے گاوہ فائدہ میں رہے گااور علیحدہ رہنے والا ہمیشہ خراب اور خستہ رہے گا۔

رہ ماہور میں موجوں میں ہور ب اور مسیدر ہے ہاں ہے۔ ایک درہ بحق کی طرف رہبری نہ کریے دہ سراسر جہالت ہے۔ علمے کہ رہ بحق نہ نماید جہالت است کا کاری پر پیسہ لینے والا ہمیشہ فلس ہی رہتا ہے ہمی آسودہ نہیں ہوتا۔

اگر کوئی چاہے کہ میری روزی میں برکت ہوتو طعام کا ادب کر ہے اور مشکل کاحل چاہے تو مجد کی خدمت کر ہے۔
 اگر لوگ شریعت پر چلیں اور ہندوؤں سے لین دین نہ رکھیں تو وہ چنددن میں دولت مند بن جائیں۔

حضرت عثمان غنی رضی الله عنه جب عسل فرمات تصقو
 اندر در دازه بند کر کے کپڑا باندھ کرغسل فرماتے آج مسلمان
 باہر نظے ہوکر نہاتے ہیں اور سرنہیں چھیاتے۔

كهانے كآ داب سے متعلق نفيحت:

☆ ایک گاؤں میں پنچ اردگر دے لوگ کافی جمع ہوگئے دمترت نے فرمایا ادھر ادھر کے جولوگ ملاقات کے لئے جمع ہوئے ہوئے ہیں وہ صاحب دعوت کے مہمان نہیں ان کو اپنا کھانا خود مہیا کرنا چاہئے یا چلا جانا چاہئے ، میز بان پر میری وجہ سے بوجھ ڈالنا چھانہیں ہے۔

ڈالنا اچھانہیں ہے۔

ایک شخص کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا اس نے انگل سے بوٹیاں اپی طرف اور ہڈیاں میری طرف کردیں۔صاحبو! کھانے میں جو بری عادتیں پیدا ہو گئیں ہیں ان کو دور کرو، کھانا کھاتے ہوئے جیب رہنا بھی براہے۔

☆ ترض نے کرشادی رچانا پیروغیرہ کی دعوت دعوم دھام سے کرنا اچھانہیں اگر دس آ دمی کا کھانا میسر آئے اور آ دمی چالیس ہوں تو طعام سب پرتشیم کردیا جائے۔فقیروں کو بھی چاہئے کہ وہ تھوڑے پر قناعت کریں جو ہے اس پرشکر کریں جو نہ ہے اس پرضبر کیا کریں۔پس قرض ہرگز نہ لیں ۔نہ قرض نہ ہے اس پرصبر کیا کریں۔پس قرض ہرگز نہ لیں ۔نہ قرض المطانے پرکی کو مجود کریں۔

ہے حضرت بابا فرید تی جمعہ اللہ علیہ کے نظر میں ڈیلے ( کرریکا کھل) بے نمک یکایا جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا

حضرت خواجه ابوالحن كاالهام:

حضرت خواجه ابوالحسن خرقانی رحمته الله علیه کوالهام ہوا که اے ابوالحن اگر تیری صلاح ہوتو میں تیرے عیب ظاہر کردول پھر تجھے کوئی سلام کرنے والا بھی ندر ہے۔ حضرت پراس کلام سے جذبہ طاری ہوگیا کہنے گئے کہ بیتو تیری مرضی ہے کیکن اگر میں تیرافضل اور مہر بانیان نگی (صاف صاف بیان) کردوں تو کوئی تجھے بحدہ کرنے والا بھی ندر ہے۔

رسب بره رسی رسی المی فرماتے ہیں:

کن عیب درویش نادان ست

فریق است ازال سے زند پاؤ دست

کسالیہ ایزد برت کنند

با آواز دلاب متی کنند

نہ بم دائد آشفتہ سامال نہ زیر

بر آواز مرنے بنا لد فقیر

بر آواز مرنے بنا لد فقیر

نبیں دہ رہ کی چنجو ل (آواز )اور مرغ کی آواز پر دوتا اور شوری چاتا

ہم گرنمیری جماعت میں ایسے دمیوں کی کی تہیں ہے۔

ہم گرنمیرد آئکہ ولش زندہ شد بعض

ثبت است برجریده عالم دوام ما

ابك مجذوبه كاقصه:

شیں تو ذکر ہرایک کو بتا دیتا ہوں ہندؤں کو بتانے ہے۔
 میں دریغ نہیں کرتا تا کہ ان کو اسلام کی قدر معلوم ہو، دراصل ہادی تو اللہ ہی ہے اور بس۔

ارشاددنیایس ای ابدال میں، جالیس ملک شام میں ہیں اور چالیس ملک شام میں ہیں اور چالیس دیگر مما لک میں اسلئے ملک شام کوبرکت والا کہاجاتا ہے۔
لو لا المصالحون لهلک الطالحون بھم

یوزقون وبهم یمطرون ''(دانقی انمی لوگوں کی برکت ہے دنیا قائم ہے )'' شعر کہنے کی اجازت:

﴿ حضور عليه السلاة والسلام ك زمانه مين راگ (گانا رائع) نه تفاداور جن لا كون كانا ثابت بوه غير مكلف اور ناباند تفين البته الله اوراس كرسول كى تعريف مين ال قتم كاشعاد يزه على التقاديد هي ماتد -

انت شمس انت قمر انت نور فوق نور
انت لاشک محمد انت مفتاح الصدور
انت لاشک محمد انت مفتاح الصدور
انت بی گانے بجانے سے جوت کافلہاولاس پری کاخیال آتا
ہوجوشر عا گناہ ہے۔ فرمایا شطر نج کھیانا ورد کھنادونوں گناہ ہیں۔
انکمراہی سے تکال کر ہدایت پر لگانا اور شریعت کا پابند بنا دینا
ممراہی سے تکال کر ہدایت پر لگانا اور شریعت کا پابند بنا دینا
ممال ہا ابنیا علیہ السلام یمی تو کیا کرتے تھے۔
انکی سے المبر المبر کی طلاق واقع نہیں ہوتی اور نہ وہ کفریہ کلمات
کی سطحیات پر کوئر کپڑ ہو تی ہے۔

کی سطحیات پر کوئر کپڑ ہو تی ہے۔

کی سطحیات پر کوئر کپڑ ہو تی ہے۔

مرغابی دریا میں تیرنے اور خوطے مارنے کے باوجود جب اڑتی مرغابی دریا میں تیرنے اور خوطے مارنے کے باوجود جب اڑتی

میں نے دین الٰہی کی خدمت کے لئے کم ہمت باندی،
میرے مولی نے اس جنگل و بیابان کی طرف اوگوں کے قلوب متوجہ
کردیئے اور وہ دوروراز جگہ ہے چاکر بلاکسی اشارے اور بغیر طلب
کے میری خدمت کرتے ہیں تج ہے لینصون الله من ینصو ہُ.

کارساز ما بفکر کار ما گرار ما آزار ما

ایک بندے سے اللہ کا نام سنا تو حسن و جمال دیدیا اور دوسری دفعہ تھے سے میرانام سنا تو جان دیدی۔ حکامہ دونہ دونہ میں ایر الحق نکس الانی میں دونہ میں ا

حکایت: حضرت بهاؤ الحق زکریا ملتانی رحمته الله علیه کے انقال کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے گھر والوں سے یو چھا کیا حال ہے؟ صاحبزا دے نے عرض کیا یوں تو حال احیما مے مراوگوں کا رجوع شاہ گردیز رحمته الله علیه کی طرف بہت ہے۔ کیونکہ ان کے کنوئیں کا رہٹ خود بخو د جلتا ہے اور شاہ صاحب کا ہاتھ قبر سے ہا ہر نکاتا ہے۔لوگ اس کو کرا مت مجھ کر ان کی طرف سے رجوع زیادہ کرتے ہیں بزرگ بیمن کروہاں یہنچ اور رہٹ کو خاطب کر کے فر مایا کہ اگر تو تھم الی سے چل رہا ہےتو چلنا رہ اورا گر کوئی اور جلاتا ہےتو رک جا، یہ کہتے ہی وہ رک گیا اور ہاتھ جو ہاہرآ تا تھااس برآ فآبہ سے تین مرتبہ یانی ڈالا پھر ہاتھ بھی باہر نہ آیا۔ فرمایا کہ کنواں چلانے والا ہمزاد تھا جوشاہ صاحب نے تابع کر رکھا تھا مرنے کے وقت شاہ صاحب نے اس کومنع نہیں کیا تھااس لئے وہ چلا تار ہا،اور ہاتھ کے باہر نکلنے کی وجہ بہتھی کہ مسل دینے کے وقت ہاتھ کا کچھ حصه خشک ره گیا تھا۔اب اس کو دعود یا ہے لہذا بھر بھی نہ نکلے گا۔ بات یہ ہے کہ جس کوکسی استاد کامل یا بیٹنے کامل کا ہاتھ لگ گیاوه کوئی چزبن گیااورجس کوکوئی کامل نه ملاوه و بسے کاویساہی ر ہا۔اورانسانیت حاصل نہ کرسکا۔

ایک متجداور کچه جمونیزیاں چھپر ڈال کر تیار کیں اس مقام کانام فقیر پورشریف تجویز کیا گیا۔ خانقاہ لیتنی مدرسہ سلوک

بظاہر تو ہہ کاشکاری یا زمینداری کی صورت تھی لیکن حقیقت میں ترکینشس کا واحد ذرایداور تعلیم سلوک کا مدرسہ تھا جس میں سالکین کو مسکنت اور علوبمتی سکھائی جاتی اور ریاضت ونس شی کی تعلیم دی جاتی تھی حضرت خود بنفس نفیس سب سے پہلے اس میں شریک ہوتے اکنگر کے لئے لکڑیوں کا کٹھا اپنے سر پراٹھا کر لاتے اور کا شکاری کے لئے اپنے ہاتھ سے ہال چلاتے ، زمین کی آمدنی سے بحصہ رسدی اہالی وعیال کا خرچ کا لئے اور فر مایا کرتے کرتی سجانہ وقعائی نے ہمیں ورویشوں کا خادم بنایا ہے ان کی خدمت کرتے ہیں۔مسکین پور میں کا خادم بنایا ہے ان کی خدمت کرتے ہیں۔مسکین پور میں خانقاہ اور آخر دم تک اس خانقاہ میں ایے مریدین و مسکین بور میں خانقاہ اور آخر دم تک اس خانقاہ میں ایے مریدین و مستسبین

کی اصلاح و تربیت فر ماتے رہے۔ امیر وغریب، عالم و بے علم ، ہر طبقہ اور ہر علاقہ کے لوگ اس خانقا ہیں حاضر ہو کرا پنے نفوس کی اصلاح اور اپنے قلوب کی جلا کراتے تھے۔ اصحاب صفہ کی خانقاہ کا صحیح نقشہ یہاں نظر آتا تھا۔ خود پکی اینیش تیار کر کے بی صدر اول کی طرز کے کیے اور چھوٹے چھوٹے جمرے ومکانات تعمیر کے گئے اور ایک مجد بھی تعمیر کی گئے۔ عام لنگر ومکانات تعمیر کے گئے اور ایک مجد بھی تعمیر کی گئے۔ عام لنگر جاری فرمایا کسی سے اس کے لئے کوئی رقم نہ لی۔

## جذبہ لیے کے اثرات:

بیرون ہند تمام ممالک اسلامیہ میں اس کثرت اور تیزی سے تھیلے کہ کوئی گوشہ آپ کے فیض سے خالی ندر ہا۔اور آپ کے بعد بھی آپ کے خلفاء کے خلفاء اور خلفاء سے بیہ سلسلہ بھراللہ تاامر وزیر ستور جاری ہے۔

شخ العرب والعجم حضرت مولا ناعبدالغفورصاحب عباس مدنی قدس سرهٔ دسمته الله علیه کی مسائی جیلد سے بہال پر مجد کی اصلاح و مرمت اور مجرول اور کرول کی جدید پخته تعیرات اور دیگراصلاحات سے خانقاہ کا نظام بہتر ہوتا جارہا ہے اوراس کے ماتحت ایک وینی مدرسہ مجل ایجھ تھم ونتی کے ساتھ چال رہا ہے جس میں قرآن مجید کی حفظ و ناظر ہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ایتدائی مزید کتب درسیہ کی تعلیم کا سلسلہ مجل جاری ہے۔ اللہ تعالی مزید تو فیق و تی قواستفامت نصیب فرمائے۔ تامین۔

وبلی تبلینی سفریش ورونے فالج کی صورت اختیار کر لی، بیماری کی حالت میں حضرت مسکین پورشریف پہنایا گیا تقریباً نصف ماہ بیمارہ کر چوراسی سال کی عمر میں جعرات کے دن رمضان المبارک ۱۳۵۴ھ کی چاندرات مطابق ۲۸ نومبر ۱۹۳۵ء کو اس جہان فانی سے عالم جاودانی کی طرف انتقال فرمایا۔انا للہ و انا اللیہ د اجعون.

#### شكل وشأئل

آپ کارنگ گندی، قد مبارک درمیانه، سراور دارهی کی بالوں کومہندی لگاتے تھے، پیشانی مبارک سے انوار تھا، کاشتکاری اور تجلیات ہر وقت عیال تھے، بدن گداز تھا، کاشتکاری اور مشقت کے کام کرنے کی وجہ سے بدن نہایت مضبوط تھوں اور گھا ہوا، تھا، بیرانسالی کے باجو جود آپ کے بدن میں ذرا

بھی ڈھیلا پن نہیں تھا۔

لباس وطعام

لباس ساده اورمونا وینچتے تھے عام طور پرسفید لٹھے وغیرہ کا کرنۃ اور سفید یا نظا تہبند پہنتے اور سرپرسفید لٹھے وغیرہ کا کو نیا اتہبند پہنتے اور سرپرسفید لٹھے وغیرہ کا کو اپرسفید لٹھے وغیرہ کا کو استخت سردیوں میں رومال رکھتے جو عام طور پر نیلے رنگ کا ہوتا۔ سخت سردیوں میں ایک سفید کرنۃ اور معمولی چاور زیب تن ہوتی تھی کمبل وغیرہ بہت کم استعال فرمایا کرتے تھے۔ عمامہ خود بھی بائد ھے اور نماز کے وقت امام کوبالخصوص عمامہ بائد ھے کی ہدایت فرماتے۔
کے وقت امام کوبالخصوص عمامہ بائد ھے کی ہدایت فرماتے۔
کے وقت امام کوبالخصوص عمامہ بائد ھے کی ہدایت فرماتے۔

کھانے میں ''ازی طعاماً'' بازار کی کوئی چیز بھی نہ کھاتے فضول مباحات سے پر ہیز کرتے شاید بقاء حیات کے لئے ایک چیاتی کھالیتے ہوں۔

خلافت کے بعد ابتداء میں بخت افلاس اور تنگدی تھی۔

کثرت ذکر

حصرت خواجہ خریب النواز قدس سرۂ کھیت میں ہل چلاتے ہوئے اسم ذات کا ذکر بھی کرتے تھے اور تسیح پر اس کو شار کرتے جاتے تھے ایک مرتبہ کام کے ختم ہونے پر ذکر کا شار اسی ہزار مرتبہ ہوا۔

تجابده

ایک روز موجودہ زمانہ کی بے ذوقی اور کم ہمتی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ عاجز پیر کی خدمت میں حاضری کے لئے دواڑھائی سومیل کا سفر پیدل طے کرتا تھا اور ایک ایک مہینہ دوچار سیر دانوں پر قناعت کرتا تھا ایک دفعہ صرف دوآنے بی یاس تھے۔ تو گاجروں اور چنوں پرگز ارہ کیا۔

ایک روزا پی بستی میں آپ ذکر بتارہے تھے کہ نمبردار پر جواس کامنکر تھا جذبہ ہو گیا اور پکھ دن کے بعداس کے بھائی کو بھی جذبہ ہو گیا چرتو ہر طرف جہ جا ہونے لگا اورا تنابڑھا کہ دوردور کے علاقوں تک پہنچ گیا۔ حق غالب ہے۔

عشق پیالہ پیر پلایا ہونیاں مست دیوانیاں میں عشق رسالہ پیر پڑھایا پڑھن پڑھاون سب کچھ کھوایا عشق رسالہ جین من پڑھایا پڑھان پڑھاون سب کچھ کھڑیا جھاتی بھن کے اندر و ڑیا واہ واہ شور مجایا میں

کامل پیر عشق رسالہ مینوں خوب پڑھایا ویں المحرت برسول الله مینوں خوب پڑھایا ویں المحرت الدور محرت ابو برصد یق حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول الله میرا بھائی عمر جھے ناداض ہوگیا ہے میرا تصور ہوئے انہوں نے خطا معاف کرا دیجئے، پھر حضرت عمر حاضر ہوئے انہوں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وکم میرا تصور تھا بھے سے میرے بھائی ابو برگوراضی کر وبعض اہل جذبے غلبہ حال کی دجہ سے کو شھے کے اوپر سے زمین پر گرجاتے تھے گرکوئی ضرب نداتی تھی۔ سے مجا

آپ کی مجلس ذکر ومراقبه

وہ تجھ کو دیکھا ہے جس نے اس کوخدا کا ملنا محال کیا ہے دکھا دے جھے کو جمال اپنا جاں بلب ہوں بیاٹال کیا ہے فرمایا: جس کو بیانگلی ایک مرتبہ لگ گئی وہ ان شاء اللہ جذبہ یا ذکرالہی میں مرےگا۔

ایک روز حلقه فرمایا اور مراقبه کرتے ہوئے سبج محمالی اور سیاشعار پڑھے۔

اے طالب راہ خدا مشغول شودر ذکر ہو وے سالک راہ بدی مشغول شودر ذکر ہو اے خفتہ دل بیدار شوغفلت کمن ہشار شو دریاد او مشدار شومشغول شودر ذکر مو بر وم خدارا باد كن دل رازغم آزاد كن بلبل صفت فرماد کن مشغول شودر ذکر ہو مومنا ذکر خدا بسیار گو وردو عالم آبرو ذكر كن ذكر تا ترا جان است ما کی ول زذکر رطن است عام رانه بود بجز ذکر زبال ذکر خاصاں باشد از دل بے گاں حضرت سی نے صاف کر کے گندم کا ڈھیر لگایا ہوا تھا انداز على تيرومن مايندرومن موتا تعاقفا تقريبا بجاس سامحوآ وي تصےاشراق کے وقت ہے وہ گندم اٹھانا شروع کیاحتیٰ کہ دوپہر ہوگئی پھر بعد نماز ظہر حضرت شیخ اور سب لوگ عصر اور عصر سے مغرب موكئ حضرت ينتخ كاخدمت مين عرض كيا كه حضور المخلوق

خدا کو تکلیف دینے والی جو برکت باہر ظاہر ہورہی ہے کیا وہ اندر نہیں ہوسکتی۔فرمایا ہاں ہوسکتی ہے۔ پھرسب چل پڑے اور ایک ہی چھیرے میں گندم ختم ہوگئ۔سال بھر تک مخلوق خدا کھاتی رہی حالا مُک تقریباً تین چارسومہمان روز کھانا کھاتے تھے۔

مسلمانوں جب کی کے گھر بچہ پیدا ہوتو اس کوسفید پاک کپڑے میں لپیٹا جائے۔ نیک آ دی سے چھوارہ چوا کر اس کے تالو پر لگا کی اور مال بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اور بسم اللہ شریف پڑھ کر بچہ کو دودھ دے اور سلانے کے وقت ساور ک دیا کرے۔

حسبى دبى جل الله ما فى قلبى غير الله نور محمد صلى الله لا السه الا السلسه كارپاكال راقياس از فود كمير كرچه باشد درنوشين شروشير حضرت خواجم معين الدين كا اجمير بهنچنا:

حفرت خواجه معین الدین چشی رحمت الله علیہ جب اجمیر پنجے تو ہندوستان میں راگ و رنگ کا چرچا پایا، لوگوں کو جمع کرنے کے لئے آپ نے بی طریقہ اختیار کیا۔ جب لوگوں کا جمیم مونے لگا تو آپ نے وعظ اور بلغ کا سلسلہ جاری کر دیا پھیم مدین لوگ کا تو آپ نے وعظ اور بلغ کا سلسلہ جاری کر دیا پہند نہ آئی اس لئے واجہ نے چڑھائی کردی خواجہ صاحب نے مقابلہ کیا اور اللہ تعالی نے راجہ کو کلست دی اور اسلام کا جھنڈ ا خواجہ صاحب کے ہاتھ سے ہندوستان میں گڑھ گیا۔ ہم نے زورز ورسے اللہ کرنا شروع کردیا تا کہتی کی منادی ہواور لوگ جمع ہوجا کیں۔ ورنہ فقیری جنانی مقصور نہیں ہے اور نہ خدا تعالی کوسانا مطلوب ہے۔ انعا الاعمال بالنیات .

مصرت خواد غریب نواز قدس سره فرمات بیل کدایک روز الهام بهوامس لسم یعرف الولی فکیف یعرف النبی (ترجمه: جس نے خدا کولی کوندیجاناوه نی کوکیا پہنچانےگا۔)
فرمایا: ایک دن میرم حرل میں القابواط عمام اغنیاء طلمت فزائد (ترجمہ نالداروں کا کھاناظلمت کوبڑھا تا ہے)
فرمایا: ایک روز ختم کے لئے مجود کی محصلیاں ایجی ایجی جس قدر بیجد ارتقی اورصاف ندھی

اس کو علیمدہ کرنے کا ادادہ کیا تو وہ عظمیٰ جھے سے اس طرح کویا ہوئی کدائے خوبصورت اگر میں بدصورت ہوں تو میرے خالق نے جھے ایسا بنایا ہے تو اس میں عیب کیوں نکالتا ہے اگر کر سکتا ہوتو جھے خوبصورت بنا وے۔اسے بوسد دیکر فتم کی تمخیلیوں میں شامل کرلیا۔ جب کمی فتم کے وقت وہ تعظمیٰ سامنے آجاتی تو اس کو چومتا اور بوسد دے کر دکھ دیتا۔

فرمایا: میری عادت تمی که جب میں قضائے حاجت
کے لئے باہر جاتا تو فراغت کے بعد لنگر کے لئے کلڑیاں اکھٹی
کر کے سر پر لاتا۔ ایک دن الی چھوٹی می کلڑی پر نظر پڑی
جس کوچھوٹی ہونے کی ویہ سے اٹھانا نہ چاہا۔ وہ لکڑی کہنے گی
کرتونے جھے چھوڑنے میں اللہ کے کلام کی بھی پرواہ نہ کی اللہ
تعالی نے توفیمین یعمل منتقال فدر قو حید آیر ف فرما کر ذرہ کا
اعتبار کیا اور تونے جھے ذرہ کے برابر بھی نہ رکھا باوجود یکہ بھے
میں بہت زیادہ ذرات موجود ہیں۔ لکڑی کا یہ کلام من کر جھے
میں بہت زیادہ ذرات موجود ہیں۔ لکڑی کا یہ کلام من کر جھے
میں بہت راہ تفالیا۔ (حیات فعلیہ)

فرمایا: ایک روز بہت اوگول کوذکر بتایا اور تو برکرائی تو رات کو شیطان خواب میں کہنے لگا کہ تھے جھے الی کیاد شی ہے کہ جوتو نے میرے برسول کے مرید چھین لئے۔ میں نے جواب دیا کہ میں ان شاءاللہ تیرے پھندے ساور بہت سے آدمی نکالول گا۔ فرمایا: ۔ ایک رو فلطی سے سفر کے اندر کھانے میں بے احتیاطی ہوگی رات کو خواب میں کیاد کھیا ہول کہ خزیر کے نیچ میرے ہاتھ کو جاٹ رہے ہیں، گھیرا کراٹھ کھڑا ہوا اور پھر نہ میں سویا۔ می کو صاحب دعوت سے دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ سویا۔ می کو میانہ راکا تھی استعمال کیا جو ہندو کے کھر کا تھا۔

فرمایا: ایک روز میں قرآن کریم تلاوت کررہا تھا اور ہاتھ پاؤں پرر کھے ہوئے تصار شاد باری ہوا کہ تلاوت کے وقت الی جگہ ہاتھ ندر کھواس روز سے جب تلاوت کرتا ہوں تو یاؤں پر کیٹراڈ ال لیتا ہوں۔

فرمایا:ایک دن ملککاروپیه پگڑی کے بلے یس باندھ کر سر پررکھلیا۔ارشاد ہوا کہ اس کی جگہ کمر بند میں باندھ کرنیجے لٹکانے کی ہے۔سر پرد کھنے کی نہیں۔

ایک داقعه:

حضرت مولا ناعبدالغفور العباس المدنى قدس سره نے ا پنی مجلس میں وعظ ونصائح کے دوران یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مخف حضرت غریب نواز قدس سره کی خدمت میں حاضر ہوا اورعشاء کے وقت عرض کیا کہ حضرت مجھے بیعت فرما کیجئے۔ حفرت نے فرمایا فقیرا! اب تو تم سفر سے تھکے ہوئے آئے ہو آرام كروكل ان شاءالله العزيز تمهيس بيعت كروں گا۔ وهمخف رات کوسویا اور صبح کواس نے حضرت موصوف کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ حضرت رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے وہ بیر کہ میں نے خواب میں آپ سے بیعت کی ہے اور بعت کے لئے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے آپ نے مير باتهاي باتهيس ليكراي فيخ خواجه محمعثان داماني قدس سرہ کے ماتھوں میں دیدیئے علی بذا القیاس ہر بزرگ این تیخ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ دیتار ہایہاں تک کہ جب میرے ہاتھ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں پنچاتو آپ نے میرے دونوں ہاتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں دیدیئے اور اس طرح آنخضرت صلی الله عليه وسلم سے اس خواب میں تو مجھے بیعت کا شرف حاصل موچکا ہے اب آپ جلدی فرمائیں فقیر کو بیعت فرمایا اوراس کے اس خواب کی تقید بق فرمائی۔

ميال محمر عمر جھنگى كاواقعه:

میاں مجمد عمر صاحب جھنگی دوسالہ لڑکی کو گود میں لئے ہوئے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے مراقبہ میں بیٹھ گئے اس لئرکی پر حضرت کی توجہ بڑگئی اور دل جاری ہو گیا رات کو والد کے ساتھ تبجد کے وقت آٹھی اور اللہ اللہ کرتی، قضائے الہٰی سے کچھ عرصہ بعد فوت ہو گئی تمام بدن ٹھنڈا ہو گیا تھا کیکن دل گرم اور متحرک تھا۔ کفن کا کپڑا دل کی جگہ سے اٹھتا ہوا نظر آتا تھا بہت سے بدعقیدہ دنیا داراس واقعہ کود کھی کر حضرت کے ہاتھ پر بائے سے برعقیدہ دنیا داراس واقعہ کود کھی کر حضرت کے ہاتھ پر تائیس ہوئے۔ (حیات فصلہ)

حضرت بخاریؓ کے واقعات:

أيك مرتبه حضرت مولانا سيدعطاء الثدشاه بخاري رحمته

الله كاگز رحفزت شیخ كقربيسے ہوا۔ حفزت كى تلاش ميں وہ كھيت پر پنچے ، حفزت شیخ اس وقت بل چلا رہے تھے حضزت شیخ سے دعا كى درخواست كى۔ حفزت نے ان كے قلب پرانگل ركھنے كے ساتھ ہى قلب جارى موگرا اور وہ اى وقت سے عقیدت مند ہو گئے۔

امیر شریعت سیدعطاء الدشاہ بخاری صاحب نے قادیان جاکرہ ہاں تقریر کرنے کی تیاری کی تو بوج عقیدت حضرت شخ نے پاس حاضر ہوکرا پے ہمراہ بذریعہ آئیش ٹرین قادیان چلنے کی دو خواست کی تاکہ حضرت کے فیض سے اس مہم میں کامیاب ہوں۔ حضرت شخ قادیان تشریف لے گئے حضرت شاہ صاحب نے حضرت شخ قبلہ کی صدارت میں جلسہ سے خطاب کیا۔ دوران تقریر میں حضرت شخ المنے کئے معا حضرت شاہ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میری مثال پستول کی ہی ہے آپ اس میں روحانیت کا بارود ڈالتے رہیں گے میں چلاتا رہوں گا۔ حضرت تبلہ شخ آخیر وقت تک تشریف فرمار ہے اور شاہ صاحب میں نے نہایت پراٹر بصیرت افروز اور مدلل تقریر فرمائی۔ (تبلیات) مخدوم جندوڈ اصاحب حضرت غریب نواز قدس سرہ کی نعیس سن کراشک ریزی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آئ میں نے روئے زمین پرولی کا چرہ دیکھا اور اپنے تمام شہر والوں کو بیعت کرادیا۔

## مديث شريف:

حدیث شریف میں آیا ہے کہ مومن تکیل پکڑے اونٹ
کی طرح نرم طبیعت ہوتا ہے۔ جس طرف اس کو لے جانا چاہا
چلا گیا اور جہاں شھیرانا چاہا ٹھیر گیا۔ حدیث شریف میں وار دہ کہ جو سلمان لوگوں کے ملنے سے ان کی ایذ ارسانی پر صبر کرے وہ اس مسلمان سے بدر جہا افضل ہے جو کسی سے نہیں ماتا اور نہ لوگوں کی تکلیف دہی کو بر داشت کرتا ہے۔ (حایت نعلی)

سفركاسامان

حفزت خواجیغریب نواز قدس سرؤ سفریس مندرجه ذیل اشیاءاین جمراه رکھا کرتے تھے۔ چاقو،استرامقراض، کثورہ، لوٹا،عصا،سرمہ دانی، تنگھا،مسواک،سوئی دھاگا،رو مال،عطر، pesturdubooks.nor

(١٠) حضرت مولانا خواجه محمم حصوم جود باكي

(۱۱) حضرت مولانا خواجه عبدالقيوم پيغر ز كي جعد باكي

(۱۲) حضرت مولانا خواجه عبدالرشيد كي خيل چغرز كي

(۱۳) حفرت مولاناخواجداللددة مرحوم بيث دابى يركنه جلال يور

(۱۲) حفرت مولاناخواجه حافظ عبدالعزيز حيدردا بمن ذيره عازي خان

(١٥) حضرت مولانا خواجه حافظ الله بجايام حوم عبدالله يوربها وليور

(١٦) حفرت مولانا خواج مجمد يوسف مرحوم يتني كونه

(١٤) حضرت مولا ناخواجينتق اللدوالئ علاقه بنير سرحد

(۱۸) حفرت مولانا خواجه محمسلم مرحوم لامكيور

(۱۹) حضرت مولا ناخواج بخش شاه مرحوم بهاولپور

(٢٠) حفرت مولا ناخوا ج فقيرم بخش مرحوم حاجى يورد بره غازيخان

(۲۱) حضرت مولانا خواجه نورمجم مرحوم جلال بورپيرواله

(۲۲) حفرت مولانا خواجه بشيراحد مرحوم احمد يورثر قيه

(۲۳) حضرت مولاناخواجيلى محمر يهاري

(۲۴) حضرت مولا ناخواد ظهیرالدین توبه فیک تکھ

(۲۵) حضرت مولانا خواجه كمال محمر جلال بور پيرواله

(۲۷) حضرت مولا ناخواجه لطف الله شاه دُيره عازي خان

( ٢٧) حضرت مولا ناخواجه غلام محمد شاه مرحوم ترنثه ه بهاولپور

(۲۸) حفرت مولا ناخواجه عبدالوا حدم حوم با گاپیه سنده

(۲۹) حضرت مولانا خواجه سيدحسن على شاه مكيين يور

(۳۰) حفرت مولانا خواجه الله اخونداده أنكر سرائ علاقه سرصا زاد

(۳۱) حفرت مولانا خواجه سيد كرم حسين شاه بخارى مرحوم لهوا دوري تخصيل شجاعهاد

(۳۲) حفرت مولانا خواجه خدا بخش کیل مرحوم ساکن بیث کی جلال بورپیرواله

(۳۳) حفرت مولانا خواج عبدالرحمان مرعوم حویلی لانگ

(۳۳) حفرت مولا ناخواجه نوراحدم حوم بثار ی مظفر گره

(۳۵) حضرت مولا ناخواجهاحمد مین اوچ شریف

(٣٦) حفرت مولانا خواجه نذيرا حدم حوم احمه يودشرقيه

(٣٤) حضرت مولانا خواجيه حاجي واحد بخش مرحوم ثانوري

(ra) حضرت مولانا خواد عبدالستار تنگر برگنه جلال بور پیرواله

(٣٩) حضرت مولانا خواجه الله دنة مرحوم عمر يورير كمنه طال يورييرواله

موچنه، دیاسلائی، توا، چمٹا، پنسل، کاغذ، ضرور کی گیڑے، جب لیٹنے تو دائیں کروٹ پر بشکل محمصلی الشعلیہ وسلم لیٹا کرتے۔ سفر اور حضر دونوں حالتوں میں سالک کی تربیت کا خیال رکھتے۔سفر میں آ داب سفراورا قامت میں عام طور پرنفس کشی کی تعلیم دیتے۔زمین پرسونے اور سادہ زندگی گزارنے کی عملا تربیت فرمایا کرتے تھے۔ (حیات فصلیہ)

#### مشقت:

ابتدائی زمانہ میں حضرت خودا پنے ہاتھ سے چکی میں آٹا پیس کرمہمانوں کے لئے لاتے ہوی صاحبہ روٹیاں پکا تیں اور حضرت سر پرر کھکرلاتے ، اپنی زمین کی پیدادار سے تگر چلاتے اور فرماتے کہ ہم درویشوں کے نوکر ہیں مزدور کی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں ور نہ سب پھھانمی کا ہے اور بھی بیشعر پڑھتے تصوف بجو ضدمت خلق نیست بہ تشیع و سجادہ ودلق نیست ہہ تشیع و سجادہ ودلق نیست آپ کی جماعت کے لوگوں کو بھی حقہ سگریٹ وغیرہ سے ای طرح نفرت ہوجاتی تھی آپ فرماتے تھے کہ اس سے ای طرح نفرت ہوجاتی تھی ، آپ بیعت کرتے وقت جن ذکر کی کیفیات بند ہوجاتی ہیں ، آپ بیعت کرتے وقت جن خیر واس سے بچنے کی تاکید فرماتے تھے ان میں حقہ سگریٹ اور بین کمانے تھے کہ اس سے بینے کی تاکید فرماتے تھے ان میں حقہ سگریٹ اور بین کمانے تھے بین کرائی اور غیر مسلموں کے ہاتھ کی کی ہوئی چیز ہیں کھانے سے بینے سے پر ہیز فرماتے ۔

خلفاء حضرت خواجه غریب نواز قدس سره کے،

(۱) حضرت مولا نا كريم بخش مرحوم ساكن بهاولپور محملوان

(٢) حضرت مولاناعبدالله بهلوى مرحوم شجاع آباد (ملتان)

(۳) حفرت مولا ما حافظ محمر موی مرحوم جلال پورپیرواله

(٣) حضرت مولا نا نور بخش مرحوم بهملن ضلع مظفر گرمه

(۵) حضرت مولانا حاجی کریم بخش جنڈ مرحوم فضل بور

(٢) حفرت مولاناعبدالمالك صديقي مرحوم احديوروخانيوال

(2) حضرت مولا نامجرعبدالغفارم حوم لا رُكانه

(٨) حضرت مولا نامح سعيد قريثي مرحوم احمد پورشرقيه

(۹) حضرت جناب مولا نا خواجه محمد عبدالغفور عباسی جود بائی مرحوم مها جرمدینه طبیبه رحمته الله علیه سلسله میں مشغول ہوگئے۔

حضرت مولانا خواجہ عبدالما لک صدیقی رحت الله علیہ
(۱۸۸) احمد پورشر قیہ اور خانوال میں آپ کی رہائش گاہ ہے۔
حضرت شخ کے برے خلفاء میں سے تھے آپ علم دین بھی اور
سلوک میں بھی کامل تھے۔ اکثر حضرت شخ کے ہمسفر رہے
بالخصوص دبلی دیو بندود یکر مقامات ہندوستان کے سفر میں آپ
کابہت ساتھ رہا ہے اور آپ کی زیادہ عمر دبلی و ہندوستان کے
اکثر مقامات اور پنجاب و سرحد کے تبلیقی سفرول میں گزری
ہے۔ مخلوق خدا کو بہت فائدہ پنجا۔ تجلیات کا مطالعہ فرمائیں۔
جامع معجد و مدرسہ و قبرش یف و صاحبز ادہ آپ کے جانشین
خواجہ عبدالما جدصاحب خانیوال میں رونق افروز ہیں۔
خواجہ عبدالما جدصاحب خانیوال میں رونق افروز ہیں۔
حدید میں دورسہ و میں دورس اللہ میں دورہ ہیں۔
حدید میں دورسہ دورہ میں دورہ میں اللہ میں دورہ میں۔

حضرت مولا نامستجاب خان رحمة الله عليه (۱۹) ساكن چرال آپ حضرت خواجه غريب نواز قدس سره كی وفات کے وقت مسكين پورشريف ميں موجود تق کم گو، برے پائے کے عابد وزاہد بزرگ ہیں، سلسلہ عاليه كی خدمت علاقہ چرال ميں بہت كى كثير تعداد ميں مريدين موجود ہيں۔ چرال اور روى كى سر مد پرتشريف لے جاتے اور تبليغ كرتے۔ بہت سے كافروں كو دائرہ اسلام ميں واغل كيا۔ بہت سے شعول كوائل سنت والجماعت بناديا۔

حضرت مولا ناسیدغلام و تنگیرشا در متالد علیه (د) ساکن مالانی سنده آپ کے فیض سے مالانی سنده اور اس کے گردونواح کی بہت خلوق فیضیاب ہے۔ بہت ہمت کے ساتھ تبلیغ دین و ترویج سلسلہ میں مشغول اور بدعات ورسومات باطلہ کا فلع قمع کیا۔

## حافظ عطاءاللدشاه رحمته اللدعليه

(ا) ماکن چرد منطع در مازی خان، آپ خوش بیان واعظ تقر آن مجید گفیر کاوغظ بهت کیا کرتے تصحفرت شخ آپ کوعظ کے لئے اجتماع میں بلایا کرتے تھے آپ بڑے ذوق سے وعظ بیان فرماتے آپ نے میں سلسلہ عالیہ کی بہت خدمت ک محضرت مولا ناعبد المما لک رحمت الله علیه (۷۲) مظفر کر ھربتی کے رہے والے تھے اور حضرت خواجہ (۷۲) مظفر کر ھربتی کے رہے والے تھے اور حضرت خواجہ

(۴٠) حضرت مولا ناخواج عبد الخالق جلال يوركها كلي

(۴۱) حضرت مولا نا خواجه حافظ غلام حیدراحمه پورشرقیه

(۴۲) حضرت مولا ناخواجه نورالحن رحمته الله چنی گوشه بهاو لپور

(۳۳) حضرت مولانا خواجه ستجاب خال چتر ال

(۴۴) حضرت مولا ناخواد على مرتضى ذيره غازي خان ( گدائي )

(۲۵) حضرت مولا ناخواج عبدالرحمان مرحوم مدیجی سنده

(٣٦) حفرت مولانا خواجه اختر محدشاه مرحوم مديجي علاقه سنده

(٧٧) حضرت مولانا خواج سيدغلام وشكير بالاني سنده وحمة الله عليه

(۴۸) حضرت مولا ناخواجه جاجی نورمجمر مرحوم خیر پورڈ اھا

(٣٩) حفزت مولا ناخواج عبدالما لك مظفر كره هرمته الله عليه

(٥٠) حضرت مولانا خواجه ني بخش مرحوم بأكر چي عمر

(۵۱) حضرت مولانا خواجه سعد الله قنيمر لا رُكانه

(۵۲) حضرت مولانا خواجه محمرصالح همجرات

(۵۳) حفرت مولانا خواجه محمد بإرراناطهن برگنه لودهرال

(۵۴) خفرت خواجه محمد منير مرحوم احمد يورشر قيه

(۵۵) حفرت خواد غلام حسن مرحوم ساكن بنبلي دره غازي خان

(۵۲) حضرت خواجه محمد مضان كوث جهيدة مره غازى خان

(۵۷) حضرت مولا ناخواجه عطاء التدشاه وريه عازي خان

(۵۸) حضرت مولا ناخواجه حسن جَعَلَى والعِ مظفر كُرُّه

(۵۹) حضرت خواجه سيدعبدالله شاه بنيري رحمته الله عليه كراجي

(۲۰) حضرت خواجه غلام مجی الدین رنگ یور

(۱۱) حضرت مولا ناخواجه فيروزشاه صاحب جهكم

(۲۲) حضرت خواجه محم عبداللدرام يورننى تال رحمته الله

(۱۳) خفرت خواجه خدا بخش سنده

(۲۴) حضرت خواجه على محمر نمرو \_ قلات

(٦٥) حضرت مولانا خواجه على محمر بيث والا

(۲۲) حضرت مولانا خواد بمحمه یونس مرادآباد

اب چندمشہورخلفاء کامخضر تعارف کیاجا تاہے۔

حضرت مولانا عبدالرشيدر حمته اللهعليه

(۱۷) حفرت مولانا عبدالغفور مدنی قدس سرهٔ سے قرابت رکھتے تھے۔ حفرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ سے بیعت ہوگئے اور سلوک طے کرنے کے بعدصا حب اجازت ہو کر تبلیغ

غریب نواز قدس سره کی خدمت میں بہت عرصده کر فیضیاب ہوئے اور صاحب اجازت ہوئے۔آپ کا وعظ بہت مؤثر و مدل و آسان اور واضح ہوتا ہے۔ مسکین پور شریف کے جلسہ میں آپ کی وجہ سے بہت نظم ونسق اور کا میاب رہتی۔سندھ و پنجاب کے اکثر مقامات کا سفر فرمائے اور تبلیغ کرتے رہتے۔ منظیم اہل شنت و جماعت کے سرگرم مبلغ حضرت مولا نا دوست محمد قریشی رحمتہ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ تھے۔ مخلوق آپ سے فیضیاب ہے۔ رحمتہ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ تھے۔ مخلوق آپ سے فیضیاب ہے۔ رحمتہ اللہ علیہ آپ

حضرت حا فظ محرموسي رمته الشعليه

رتگائی و چھپائی کا کام) کرتے تھے حضرت شیخ قدس مرہ کی شوں کی رسی استیابی و رسی استیابی و رسی کا کام) کرتے تھے حضرت شیخ قدس مرہ کی سفر میں تھے۔ صاحب موصوف کیڑا بیجے ہوئے اس مقام پر پنچے ہوئے۔ اس مقام پر پنچے ہوئے۔ آپ خوشنو لیں بھی تھے حضرت شیخ ان سے خلفاء کی اسادو دیگر چیزوں کی کتابت کراتے تھے آپ نے سلسلہ عالیہ کی بہت خدمت کی ہے۔ آپ کی جماعت کشر تعداد میں ہوار آپ کے خلفاء بھی موجود ہیں۔ آپ نے تعلیم القرآن کے دینی مدرسے جاری کئے، ایک جلال پور پیروالہ میں اور دوسرا و رینی مدرسے جاری گئے، ایک جلال پور پیروالہ میں اور دوسرا میں مدون ہیں۔ آپ رحلت فر ملے ہیں اور جلال پور پیروالہ میں صاحب جلال پور پیروالہ میں۔ آپ کے صاحب الدین میں حب جانوں جی سے صاحب جلال پور پیروالہ میں صاحب جلال پور پیروالہ ہیں۔ آپ کے صاحب الدین گئی میں حب جانوں ہیں۔ آپ کی صاحب جلال پور پیروالہ میں صاحب جلال پور پیروالہ ہیں۔ آپ کے صاحب جلال پور پیروالہ ہیں۔

قاری حسین علی صاحب مدیند منوره اور قاری رشید صاحب طاکف ان میں خدمات سرانجام دے دہے ہیں۔

حضرت مولا نامحم عبدالله صاحب مظله العالى (۷۴) ساكن بهل ضلع ملتان آب بهت بزد عالم بمضرقر آن اور تصوف مين پور عقل مقل تقل سے تقیق کرتے ہیں اور منتقل طور پر علاء کو ترجمہ تغییر قرآن سے منتقیق کرتے ہیں۔ جیس سلسلہ عالیہ نقش بندیری تبلغ میں بھی پوری طرح سرگرم تھے۔ کافی تعداد میں آپ کے خلفاء موجود ہیں۔ جو مختلف علاقوں میں ضدمات دین تبلغ سلسلہ کا کام انجام دسے ہیں۔ آپ کے میں صاحبرادے ہیں جو دین خدمات میں مشغول ہیں۔

حضرت مولا نا حاجی کریم بخش رمت الدعلیه
(۵۵) ساکن به قضل پوضلع بهاد پور آپ حضرت شخ
قدس مره کے خاص خدام میں سے تھے لنگری دیچ بھال بہت کیا
کرتے تھے۔ اکثر اوقات حضرت کے ہمنز رہتے تھے آپ کی
توجہ میں بڑا اثر تھا آپ کے حلقہ ارادت میں بہت سے فاسق
تاب ہوئے آپ کے دوخلفاء ہیں اور ایک صاحبز ادے مولوی
حبیب اللہ صاحب ہیں جواس وقت آپ کے جاشیں ہیں۔

تمت از مقامات فضلیه
نورد: شخ بهاوالدین زکریامانی القریش بندوستان کا کابر
اولیاءاورمشارخ سروردییس سے بین ۱۲۱ هیس ملتان میں
وفات یائی۔



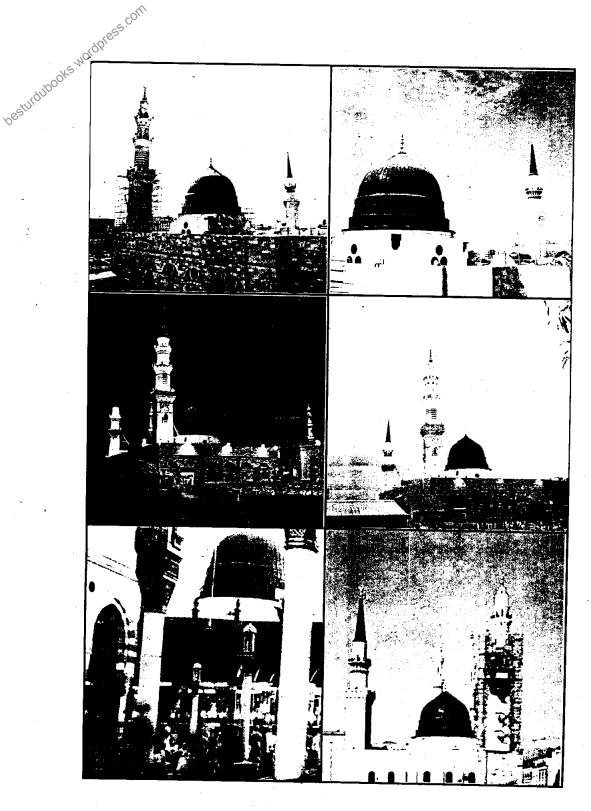



# اصلاح المسلبين

یہ باب حضرت الشیخ عبداللہ شاہ بنیری قدس اللہ سرۂ کی تصنیف اصلاح اسلمین سے اقتباس ہے جس میں ایک مومن کی گھر بلو اور معاشرتی زندگی کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کی ہے کہ اسلام ایک مومن سے اس کے اپنے ہمسایوں والدین اہل وعیال سے کس طرح کے رویے چا ہتا ہے اور اس کے معاشرتی معاملات میں اس سے کس کلیہ پرکام کرانا چا ہتا ہے نیز خوا تین کے بارے میں اسلام کے احساسات کیا ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی برصغیر کے مجاہدین اور یہاں کے بعض تاریخی گوشوں پر وشنی ڈالی گئی ہے۔ مجاہدین اور یہاں کے بعض تاریخی گوشوں پر وشنی ڈالی گئی ہے۔

موگ ورندآ گ كاكر ها بهاللدتعالى اس يحفوظ ر كھ\_آمين مال باب كى خدمت:

جب مال باپ بڑھا ہے کو پی جا کیں توان سے گھن نہ کرو اور جس طرح تہارے بہت چھوٹے ہونے کے زمانے میں تہارابول و براز وہ صاف کرتے تھاک طرح ایام بیری میں ان کا بول و براز صاف کرنے سے تم بھی نفرت نہ کرواوران کو اف بھی نہ ہو واحفض لھیما جناح المذل اور دونوں کے اف بی بازی کے بازو بچھادو لینی ان کے سامنے زمین بن جاؤ ۔ عابزی اور تواضع کا اظہار کرو حضرت عروہ بن زبیر نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ان سے زمی کروجس چیز کو وہ چاہتے مول ان کو دوم مانعت مت کرومن الرحمة انتہائی رحم کی وجہ ہوں ان کو دیا کرو کہ کی ان سے انتہائی وحت کی وجہ تہارے انتہائی وحت ہوگئے اس بات کا خیال کرواور ان پر تہارے انتہائی محت کرواور کہوا ہے میرے رب ان پر ترس کھاؤ ان کے لئے دعا کرواور کہوا ہے میرے رب ان پر ترس کھاؤ ان کے لئے دعا کرواور کہوا ہے میرے رب ان پر وحت فرما جسے انہوں نے جھے کو بچپن میں پالا، پرورش کیا تھا، والدین مومن ہویا کافر سب کے لئے دعا کافر کے لئے دعا والدین مومن ہویا کافر سب کے لئے دعا کافر کے لئے دعا والدین مومن ہویا کافر سب کے لئے دعا کافر کے لئے دعا والدین مومن ہویا کافر سب کے لئے دعا کافر کے لئے دعا رہ دور کی توقی دے۔

والدين كي فرمانبرداري:

والدین کی فرمانبرداری کے معاملے میں تبہار نیقوں کو اللہ خوب جانتا ہے آگر تو اب کی امید پراللہ تعالیٰ کے حکم کی قبیل میں فرمانبرداری اور خدمت کرو کے تو اس کا نتیجہ نیت کے موافق ہوگا۔

تہارے وہ خطا ئیں بھی معاف فرما دے گا جو بلا ارادہ ان کی فرما نبرداری اور خدمت کے تعلق سے ہوئی بلا ارادہ اچا کی فرما نبرداری اور خدمت کے تعلق سے ہوئی بلا ارادہ اواس کی کچڑ نہ ہوگی اور نبیت ان کی ٹھیک ہی ہو تو اس کی کچڑ نہ ہوگی صوفی فرماتے ہیں عبادت کے معنی یہ ہیں کہ بندہ زندہ متحرک بالارادہ اور فعل و مل میں کی درجہ مختار ہوتے کے باوجودالیا ہوجائے جیسے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے جدھر پلٹا دے ادھر پلٹ جاتی ہے ای طریقہ سے ہوتی ہے جدھر پلٹا دے ادھر پلٹ جاتی ہے ای طریقہ سے انسان اپنے خالق کے احکام کے سامنے اپنا سر جھکا دے آبان الحدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ اچھاسلوک کرو (اور ان کی نافر مانی نہ کرو) حضرت معاذ کا بیان ہے جھے (اور ان کی نافر مانی نہ کرو) حضرت معاذ کا بیان ہے جھے

ہرنوع کی حمدوثاء ہرجنس کا شکر وسپاس اور ہر شم کی تعریف وتو صیف اس خدا وند بزرگ و برتر ہی کے لائق وسزا وار ہے جس نے مردول کے چہروں کوریش یعنی واڑھی سے زینت بخشی اور عورتوں کی گردنوں کوزلفوں اور چوٹیوں سے مزین کیا اور رحمت اکمل اور اسلام اتم ہواس ذات عالی صفات پر جسے اللہ تعالی نے شفاعت عظمی کے لئے مخصوص وفتن فر مایا اور اعلی مراتب سے مشرف فر مایا اور ان کے آل واصحاب پر بھی رحمت وسلامتی ہو جو آسان ہدایت کے ستار سے ہیں اور بوی خوبیوں اور صفات عالیہ کے مالک ہیں۔

فی زماننا اولاد کی طرف سے والدین کی، چھوٹوں کی طرف سے بزرگوں کی، بیبا کانہ نافر مانی، بیویوں کی جانب سے اپنے شوہروں کی بلاتکلف دل آزاری، عمومی طور پرعورتوں کی جاب و پردہ شرع سے لاپروائی نے ایک بتاہ کن سل بے پایاں اور مہلک سیلاب کی شکل افقیار کرلی ہے جس نے عوام ہی نہیں بلکہ خواص کو بھی اپنی زد اور لیپ میں لے لیا ہے اللہ ماشاء اللہ اور سب اس کی تیز روانی اور طوفانی بہاؤ میں خس ماشاء اللہ اور سب اس کی تیز روانی اور طوفانی بہاؤ میں خس وخاشاک کی طرح بہے چلے جارہے ہیں اور ان کے بتاہ کن، ہلاکت فیز عواقب ونتائج سے کیمرچشم پوشی کی جارہی ہے۔ گر تو میخواہی مسلماں زیستن

نیست ممکن جز بقرآل زیستن سورہ فاطرآیت ۳۳ یعنی الله تعالیٰ کا بے پایاں کرم و انعام ہے کہاس نے دائمی جنت اور ہمیشہ قیام کے مقام پر پہنچا دیا ورنہ تو ہمارا اس پر کوئی حق واجب نہ تھا کہ اس کا استحقاق جماتے، بیدہ مقام ہے کہ جہال نہ ہمیں کوئی محنت ومشقت ہے نہ تکلیف وکلفت اور نہ ہے آرامی و تکان۔

نيك اعمال كاانجام:

برادران عزیز! آگریہاں اچھا اور نیک عمل کرو کے تو اللہ کے فضل سے جنت کے مالک بن جاؤگے، دائی زندگی عیش و عشرت میں بر کرو گے برادران بید نیا ومتاع دنیا عارضی اور فانی ہموت سر پر کھڑی ہے، نہ معلوم کب حملہ آ ور ہواوراس زندگی و فتم کرد نے برکادوگر کا گڑھا ہمارا مقام ہوگا جہاں صرف عمل بی کام آئے گا آگو کا اچھا ہے تو قبر سر بنر وشاداب باغیجہ

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دس باتوں کی نصیحت فرمائی تھی منجملہ ان کے دو باتیں یہ ہیں کہ الله کا ساجھی قرار نہ دینا خواہ منجملہ کر دیا جائے یا جلا دیا جائے اور ماں باپ کی نافر مانی نہ کرنا خواہ دہ ہیوی اور مال چھوڑنے کا تھم دیں۔

جس نے نمازوں کے بعد ماں باپ کے لئے دعا خیر کی اس نے ماں باپ کاشکرادا کیا۔

ماں باپ خواہ کا فر ہوں کیکن اگر صاحب احتیاج ہوں تو ان کی مالی مدد کرنا اور قر ابتداری کو نہ تو ڑنا واجب ہے حضرت ابو بحر کی صاحبز ادی اساء کا بیان ہے میرے پاس میری ماں آئی میں اس زمانہ میں وہ مشر کہ تھیں میں نے عرض کیا یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی میں اور مدد کی خواہش مند میں کیا میں ان کے ساتھ قر ابتداری کا سلوک کرسکتی ہوں فر مایا بال ان سے قرابت کا تعلق جوڑے رکھو (متفق علیہ )۔

جوخض اپنے ماں باپ کے معاملہ میں صبح کواللہ کا فر ما نبر دار ہوتا ہے اس کے لئے جنت کے درواز کے کھل جاتے ہیں۔

جومان باپ کا فرمانبرداراپ والدین کی طرف سے رخم و الفت کی نظر سے دیکھتا ہاللہ تعالی ہر بارنظر کرنے کے وض اس کے لئے جم متبول کا تواب ضرور لکھدیتا ہے خواہ ہرروز سوبارد کھیے والدین کی اطاعت کے بار سے ملیل صدیت: حضرت عبداللہ بن عمر حمل ما اللہ عبدی تحص جمعے اللہ بن عمر حمل اللہ میں والد حضرت عمر اس سے ناراض متعے جمعے ضرمایا بیٹا اس کو طلاق دے دو میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیوا قد بیان کیارسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیوا قد بیان کیارسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتم اپنی کیوالوں دے دو۔

رسول اللصلى الله عليه وسلم في فرمايا جس كويد بات پسند موكداس كى عمر يس بركت مواور رزق ميس فراخى موتو اسے چاہئے كدوه والدين كوخوش ركھے۔ (رواہ احمد)

ایک نیک لڑکے کا قصہ:

بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی کا نیک فرزند تعاوالدنے حالت حیات میں ایک گائے کا مجھڑ اجنگل میں چھوڑ دیا اور اللہ کے پاس امانت رکھوایا ، اس سے حوالہ کیا کچھوڑ صے کے بعدوہ

فوت ہوگیا بچھڑا جنگل میں جرا کرتا تھا جواسے دیکھتا تواس ہے دور بها ممّا تها جب وه لركا جوان موا (نيك فكلا) والده كا بهت تابعدار تفارات كيتن حصرتا تفاايك حصة خواب آرام اور اسر احت کے لئے ایک حصہ عبادت کے لئے ایک حصہ مال کی خدمت کے لئے وقت تھا۔ سورے جنگل میں جا کر لکڑیاں لا كربازار مين فروخت كرتا تفاجس كاايك حصه الله كي راه مين صدقه کرتا تھا ایک حصہ والدہ کو دے دیتا تھا اور ایک حصہ سے ا بنا گزارہ كرتا تھا ايك دن اس كى دالدہ فے كہا بيٹا تيرا باپ تیرے لئے فلاں جنگل میں ایک گائے میراث چھوڑ گیا ہے جو سردخدا ہے تو جااور یہ کہہ کرآ واز دے کہا ہے ابراہیم واساعیل ك معبود وه كائ عنايت فرا في جوجكل من كيا تواس جےتے دیکھ کرمال کے فرمان مجھے مطابق اس کوآ واز دی ہے اور كائے بحكم اللي دوڑ كرسامنےآئى جوان كردن پكڑ كر كھيني لگا، گائے بولی اے مال کے خدمت گزار مجھ پرسوار ہولے تھے آرام ملے گاجواب دیا مال کارچھم ہے سوار ہونے کانبیں گائے بولی اے جوان اگر تو میرے کہنے سے سوار موجاتا تو میں ہرگز تیرےقاپومیں نیاتی۔

تیری مال کی اطاعت کے سبب تیرامر تبدا تابلند ہے کہا گر تو پہاڑ کو چلنے کا تھم دیتو وہ بھی تیرے کہنے سے چلنے لگے گا۔
مال نے کہا تین دینار (تین اشر فی) میں فروخت کرنا جب بیچنے لگے تو پھر بھی مجھ سے پوچھ لینا مہر بان اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا آتے ہی اس نے قیمت پوچھی جوان نے کہا تین دینار مگر شرط میں ہے کہ میں مال سے پوچھ لول فرشتہ نے کہا بھی ضرورت نہیں جوان نے کہا تھی دے دے دے مال کے پوچھنے کی ضرورت نہیں جوان نے کہا تو اگر مجھاس کے برابرسونا بھی تول مضرورت نہیں جوان نے کہا تو اگر مجھاس کے برابرسونا بھی تول کے کہر کر اپنی والمدہ کے پاس آیا اور یہ کیفیت بیان کی مال نے کہا وہ کو چھار بھی حال کے بوچھاور بھی جاؤچھ دینار میں فروخت کر دوگر پھر تریدار سے میری رضامندی کی شرط لینا اس فریدار نینی کہا تو آپی مال سے نہ پوچھاور بھی اور سارا واقعہ بیان کیا ، مال نے کہا وہ فرشتہ ہے تیراامتحان لیتا اور سارا واقعہ بیان کیا ، مال نے کہا وہ فرشتہ ہے تیراامتحان لیتا اور سارا واقعہ بیان کیا ، مال نے کہا وہ فرشتہ ہے تیراامتحان لیتا ہے۔

کریں یا نہ کریں، جب وہ ہازار گیا اوراس سے ملاقات ہوئی تو جوان نے فروخت کرنے یا نہ کرنے کے متعلق دریافت کیااس نے کہااپی والدہ سے کہنا کہ ابھی اسے فروخت نہ کریں موک علیہ السلام تم سے ایک مقتول کے بدلہ کے معاوضے میں اسے خریدیں گے تم اسے کھال بھردینار سے کم میں فروخت نہ کرنا۔ بنی اسرائیل نے اس کو کھال بھردینار سے کم میں فروخت نہ کرنا۔

حقوق زوجين:

رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے کسی نے عرض کیا اچھی عورت کون می ہے فرمایا جس کے دیکھنے ہے اس کا شوہر خوش ہو، شوہر کے حکم کی اطاعت کرے اور اپنے مال و جان میں شوہر کی الیسی مخالفت نہ کر ہے جوشو ہر کونا گوار ہود وسری روایت میں ہے کہا پی آبر واور شوہر کے مال کی حفاظت کرے (ترفدی)۔ فرمایا اور جن عورتوں کی بد دما غی کائم کو اندیشہ ہواللہ کے عذاب سے ان کو ڈراؤ اور خواب گاہوں میں انہیں تنہا چھوٹر دیے اور مار نے کی دھمکی دواگر ہے کارگر ثابت نہ ہوتو عورتوں کو اینے لیافوں اور چاوروں کے اندر نہ آنے دو اور ان سے منہ کھیر کر لیے جاؤاگر میعل جمہمی کارگر نہ ہوتو اصر ہو ھن ان کو ماروشو ہریوی کو ہاکا مارے اور خوش طبعی کا کلام نہ کر سے تا کہ کے ماروشو ہریوی کو ہاکا مارے اور خوش طبعی کا کلام نہ کر سے تا کہ بے اور ب

فرمایا: اےلوگو! اللہ ہے ڈرتے رہو، عورتوں کوتم نے اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے اور اللہ کے حکم سے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لئے طلل بنایا ہے ( لیعن نکاح کے ذریعہ سے ) ان پرتمہارا حق ہیے کہ وہ تمہارے بستر وں کو دوسروں سے پامال نہ کرائیں کہتم کو ناگوار ہو، اگر وہ ایسا کریں تو ان کو اس طرح مارو کہ ذخم نہ ہوجائے اور ان کا بھی تمہارے او پر حق ہے نان فقہ اور لباس وستور کے مطابق۔

عبدالله بن زمعہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے کہ رسول الله صلی طرح علیہ وسلم ہے کوئی اپنی بیوی کو غلام کی طرح کوؤیوی کو غلام کی طرح کوڑے مارواور پچھلے دن میں اس سے زن وشوہر کے تعام کے مارواور پچھلے دن میں اس سے زن وشوہر کے تعام کرنے پر تیار ہوجاؤ۔

ز وجیت سے متعلق حدیث: حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔

ایسے لوگتم میں اچھے آدی نہیں جوعورتوں کو د کھ پہنچاتے " اور شکایات کا موقع دیتے ہیں حضرت عائش ہے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاتم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جوانی بیوی کے لئے اچھا ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لئے تم سب سے اچھا ہوں۔

زن بد در سرائے مرد کو ہمدریں عالم است دوزخ او حضرت عمر کا فرمان:

حضرت عمر نے فرمایا عور تیں تین طرح کی ہوتی ہیں ایک
وہ جوپاک دامن نرم گوخوش اخلاق شوہر سے محبت کرنے والی
اور بکشرت اولا دیدا کرنے والی ہوتی ہے، مصیبت کے وقت
شوہر کی مدد کرتی ہے اور مصیبت میں مزید اضافہ کا سب نہیں
بنتی اورا لیک عورتیں بہت کم ہیں (ید دنیا کی جنت ہے) دوسر کی
نہیں بیگز ارہ کے جو صرف اولا دیدا کرتی ہے اس سے آگے چھ
نہیں ییگز ارہ کے لئے کافی ہے تیسری وہ عورت ہے جو کینہ
پرور، بد دماغ ہوتی ہے اور اسے جس کے گلے میں اللہ چاہتا
ہے باندھ دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کے گلے میں اللہ چاہتا
دیتا ہے ورنہ وہ کم بخت گلے کا ہار بی رہتی ہے۔

ہندوستان میں شو ہر مرجائے تو عورت کواس کے ساتھ زندہ جلا کرستی کر دیاجا تا ہے۔

اسلام مین عورتول کی دی گئی سہولیات:

رحت عالم سیدالا ولین والآخرین دنیا میں تشریف لائے ضابطہ حیات جس کا نام اسلام ہے دنیا کے سامنے رکھا عورتوں کو انسانیت کے مقام پر بٹھایا عورت اپنے نفس کی مالکہ بن گئی میراث میں حق دار بنادی گئی اور عورتوں کا حق مثلاً نکاح کا حق ادا کرنا حسن سلوک ہے رہنا ایک دوسر کے ونہ ستانا بلکہ آپس میں ایک دوسر کے ونہ ستانا بلکہ آپس میں ایک دوسر کے ونہ شرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی یوی کو خوش کرنے فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی یوی کو خوش کرنے کے لئے وہ یہ جھے خوش کرنے کے لئے وہ یہ تی تی روں جیسے وہ مجھے خوش کرنے کے لئے دیس تی تی زینت کروں جیسے وہ مجھے خوش کرنے کے لئے دیت کرتی ہے۔

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ ان کو بھی

اصلاح السلمين المسلمين

عیال برخرچ کرنے کا ثواب:

رسول الشعلى الشعليه وسلم في فرمايا جوفر چ مردا بين الل وعيال پر كرتا ہے بياس كا صدقہ ہے الله پاك اس پر اجر ديتا ہے اس آدى كو جو الله تعالى كى رضا كے لئے اپنى بيوى كمنه مين نو الدر كھتا ہے اور جو كھھا پنى بيوى بچوں اور خادموں پر خرچ كرتا ہے بيسب اس كا صدقہ ہے اور اپنى بيوى بچوں پر صدقہ كرنے وال ، زكو قد بينے والے سے زيادہ بہتر ہے۔

فرمایا نامحرم کود کیھنے والے پر اللہ کی لعنت ہے اور جس عورت کود یکھاجائے اس پر بھی۔ (رواہ البہ بقی )

رسول الند صلى الندعلية وسلم نے فرمایا جومسلمان سی اجنبی عورت کی خوبصورتی کو اچا تک دیکھ کرآنکھ بند کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے عبادت میں احساس حلاوت پیدا کرتا ہے۔ (رواہ احمد)

فرمایا بربنگی سے بچے رہو کہ تمہارے ساتھ ہر وقت ایک
(پاکباراور مقدس) ہتیاں رہتی ہیں ایک عورت نے عرض کیایا
رسول الله صلی الله علیہ دسلم الله تعالیٰ نے اپنے بندوں پرجج فرض
کیا لیکن میرے والدات بوڑھے ہیں کہ وہ سواری پرجھی فریضہ
جج اداکر نے سے قاصر ہیں اگر ہیں ان کی طرف سے جج کرلوں
تو ان کا فریفہ جج ادا ہوجائے گا آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا
ہاں ہوجائے گا اس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور فضل بن
عباس آپ صلی الله علیہ وسلم کے رویف تھے یعنی آپ صلی الله
علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، وہ یعنی فضل بن عباس اس عورت کا
د کیھنے گے اور وہ عورت بھی ان کود کیھنے گی، اس صورت حال کو
ملاحظہ فرما کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فضل بن عباس اسکورت کا
رخ، دوسری جانب کر دیا (تاکہ عورت اس کونہ دیکھ سکے )۔

پردہ کے بارے میں ایک مدیث:

ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ اور ام المؤمنین حضرت میمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم (نابیا) آگئے، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایاتم دونوں پردے میں ہوجاؤ۔ بدن پر جو کپڑا ہے دہ زینت کا باعث ہے اس کئے اس کا

کھلا وَاور جستم پہنوان کو بھی پہنا وَاور بھی منہ پرنہ مارو، انہیں برامت کہواور بھی ان سے کشیدگی روانہ رکھوا چھےلوگتم میں سے وہی ہیں جواپئی بیوی کے ساتھ اچھی طرح رہیں۔

آپ علی نے فرمایا جس وقت شوہرا پی بیوی کو بلائے تواسے اس کے پاس آ جانا چاہئے اگر چہ تندور پر روٹی لکارہی موان حقوق کی تکم داشت کریں۔

شوہر کاحق ہوی پر بہت زیادہ ہے کہ سوائے خدا وصدہ الشریک لدے کسی اور کے لئے کی تم کا تجدہ جائز نہیں بالفرض اگر جائز ہوتا تو ہوی کے لئے ہوتا کہ وہ شوہر کو تنظیماً تجدہ کرے۔ برجہ البوہر ہوتا تو ہو ہوا بی بوی کو اپنی خوابگاہ میں بلائے اور وہ انکار کر دے اس کے پاس آنے ہوا دور شوہر کی خوشی رہ کی خوشی الب کے خوس سے قورت پر لعنت بھیجتے ہیں اور شوہر کی خوشی رہ کی خوشی الب بورت کی اسب عورت پر لعنت بھیجتے ہیں اور شوہر کی خوشی رہ کی خوشی کا سبب عورت کے ارب کی خوشی الرب میں ہے تیا مت کے دور خورت کا بہلا سوال نماز کے بارے میں ہے تیا مت کے دور خورت کا بہلا سوال نماز کے بارے میں

شوہر کو چاہئے کہ گھر کا دروازہ مقفل رکھے اور والدین کے علاوہ ہر کس وناکس کی آمدور فٹ پر پابندی لگادے۔ عورت جو خاوند کے لئے دعائے خیر کرے

ہوگااس کے بعد شوہر کے حقوق کا۔

ہروہ عودت جوگھر کے اندررہ کرمرد کے لئے دعا خیر کرے تو اللہ تعالی ایک جے اور ایک عمرہ کا ثواب دے گا ضروری دینی مسائل خود جانتا ہے تو بتا دے درید کی عالم سے دریافت کر کے بتادے (اگر شو ہر مید کام نہ کرے تو بلا اجازت شو ہر کے گھر سے نکل سکتی ہے کیونکہ شری ضرورت ہے ) اور مید بھی بیوی کا شو ہر پر میں میں نور پیدا کرے گا۔ اور بیوی کا شو ہر پر میہ بھی حق ہے کہ اس پر ظلم نہ کرے، اس کونہ ستائے اور بیوی کا شو ہر پر میہ بھی حق ہے کہ اس کی قولی افعلی زیادتی کوختی اللہ مکان برداشت میہ بھی حق ہے کہ اس کی قولی افعلی زیادتی کوختی اللہ مکان برداشت کے رتارہے تاوقت کہ ظلاف شریعت نہ ہو۔

اذیت والی باتوں کو برداشت کرے اوران کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے اور دین کی طرف ہروقت ترغیب دیتا رہے اور کسب حلال سے ان کونفقہ پورا کرتارہے۔

ظاہر کرنا بھی جائز نہیں ،البتہ او پر کابر قعہ لمی چا در کوئی و کھے لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

مسلمان عورتوں کو بیتھم دیا گیا کہ وہ ایسانہ کریں بلکہ دو پشہ

کے دونوں لیے ایک دوسرے سے الٹ دیں تاکہ بیہ تمام
اعضاء چھپ جا ئیں اور سینے کا ابھار بھی نظر نہ آئے جس طرح
چرہ کل زینت ہے اس طرح سینہ کا ابھار بھی عورت کے جسم اور
سینہ کی رونق ہے اس لئے اس کا چھپانا بھی ضروری ہے۔
سینہ کی رونق ہے اس لئے اس کا چھپانا بھی ضروری ہے۔
کہ قیام میں دونوں ہاتھ اپنے سینہ پررکھ تاکہ سینہ مستور اور
چھپار ہے اس زمانہ میں عورتیں حقیقتا برہنہ ہوتی ہیں کہ لباس
میں رہنے کے بعد بھی ان کے جسم کا ہر حصہ اور ابھار نمایاں نظر
میں رہنے کے بعد بھی ان کے جسم کا ہر حصہ اور ابھار نمایاں نظر

اصلی مقصد زینت سے شو ہروں کوخوش کرنا ہے عورت مرد
کو ضرور تا ایک دوسرے کے تمام بدن کودی کھنا جائز ہے۔
عورت دوسری عورت کے سامنے اپنی زیب وزینت اور بناؤ
سنگار کا اظہار کر سکتی ہے خواہ وہ مومنہ ہویا غیر مومنہ ناف سے زانو تک

بدن کا حصد باہم مکشف اور عریال کرناان میں تھی جائز نہیں۔
ان کے علاوہ اسلام میں ہر مرد سے پردہ فرض ہے بہت ی
عور تیں کہتی ہیں کہ پیرصا حب سے کیا پردہ ، یہ میر ب دشتہ دار
ہیں ان سے پردہ کی کیاضرورت ہے اور اپنے پاؤل زمین پر نہ
مارین تا کہ ان کی چھپی ہوئی زینت کا اظہار نہ ہواور ان کا چھپا
ہواز یور لوگوں کو معلوم ہو جائے عورت کی آواز بھی عورت ہے
عورت کا عورت ہی سے قرآن سیکھنا افضل ہے امام کو کس ہو پر
لقمہ دیتے وقت عورتوں کے لئے تالی بجانا ہے عورت نماز میں
جرسے قراءت کر ہے گی تو نماز فاسد ہو جائے گی کسی شدید
ضرورت سے گھرسے باہر نکلے کوئی خوشبو وغیرہ نہ لگائے مہک
کا پہنچنا بھی نا جائز ہے۔

حضرت ابن عرظ ابیان ہے کہ ہم گنتے تھے کہ رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی انک انت التواب العفود (رواه التر فدی) نه تنها عشق از دیدار خیزو بسا ایس آفت از گفتار خیزو بسا ایس آفت از گفتار خیزو

یعنی عشق صرف دیمنے ہی ہے نہیں پیدا ہوتا بلکہ بسا اوقات بیآ فت گفتاراورہم کلای ہے بھی پیداہوتی ہے۔ مسکہ: اجنبی مردول سے کلام کے وقت عورت کو تھم ہے کہ لہجہ میں درشتی اختیار کرے تاکہ میلان ولا کچ کا اختال ہی باقی ندر ہے بی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر آ دمی سے گفتگو کرنے ہے منع فر بایا ہے۔ (طبرانی) اجماع صحابہ کرام رضوان اللہ کیہم اجمعین نے اجماع صحابہ کرام رضوان اللہ کیہم اجمعین سے ثابت ہے،

اجماع صحابہ کرام رصوان اللہ بیم اہمین سے ثابت ہے،
جیسے جج یا عمرہ کی غرض سے مجرم کے ساتھ سفر کرنا، والدین کی
عیادت کے لئے جانا، اور الی صورت میں جب کہ اس کے سوا
کوئی چارہ کارنہ ہوتو ضرورت زندگی کی پیکیل اور خرید وفروخت
کے لئے نکلنا اور بشرط مجبور واضطرار محنت مزدوری اور ملازمت
وغیرہ سے کسب معاش کرنا کیکن ان تمام ضرور توں اور مجبوریوں
کی وجہ سے باہر نکلنے کی حالت میں اظہار زیب و زینت اور
آرائش وزیبائش کی حرمت اپنی جگہ برقر ارہے کی حالت میں
آرائش وزیبائش کی حرمت اپنی جگہ برقر ارہے کی حالت میں
بھی اس کے جواز وحلت کی گنجائش ہرگر نہیں ہے۔

حفرت امسلمدگی روایت بے کہ جب آیت انسا برید السلسه المنع تازل موكى تورسول التسلى التدعليدوسلم فعلى ، فاطمه ،حسن ،حسين ( رضي الله عنهم ) كوبلايا اورانهيس ايني كملي ميس جھیالیا، پھرفر مایا اے اللہ! بہمیرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی دورفر مادے اور انہیں خوب اچھی طرح پاک فرما۔ از واج مطہرات تو نص قر آ نی ہے اہل بیت ہیں کیونکہ آیت کا نزول ہی ان کے حق میں ہوا ہے اور ان کے علاوہ فذكوره حارول حضرات بهى رسول كريم عليه التحسيقه والتسليم ك ارشاد کے مطابق اہل میت نبی میں شامل و داخل موسے مزول آیت کے اعتبار سے صحابہ کرام کو پیٹکم از داج مطہرات نبی کے تعلق سے دیا گیا ہے لیکن امت اجابت کے تمام مردوں کے لئے عام مومن عورتوں کے تعلق سے بھی یہی تھم ہے جس میں كسى شم كاستنانيس بينانجدازواج مطهرات كدلول كى ياك وياكيزكى كاذمة خودخدان لياب جوليلهب عنكم الرجس میں پوری تفصیل سے بیان ہوا ہے و نیز اس کے مخاطب صحابہ کرام میں جو اس قتم کے وساوس و خطرات اور

ارادوں سے یاک ہیں اس لئے کہان میں سے بخض تو وہ ہیں ، جن کی یا کبازی فرشتوں کی یا کبازی سے افضل واعلی ہے۔ عورتوں کے لئے بہتر چیز:

حضرت علی کرم الله وجههٔ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول كريم عليه التحيه والعمليم فيصحابه كرام سددريافت فرماياكه بتاؤ، عورت کے لئے کیا چر بہتر ہے،سب خاموش رہے کس نے سیجھ جواب نہیں دیا اور میں نے فاطمۃ الزیرا "سے وہی دریافت کیاانہوں نے جواب دیا کہ لایسویس ال جال و لا يسرو نهن ليني عورتول كے لئے يہ بہتر ہے كده مردول كوند دیکھیں اور مرد بھی ان کو نہ دیکھیں میں نے سیجواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرونقل کیا حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے برى مرت كااظهاركرت بوي فرمايا صدقت انها بضعة منسی انہوں نے درست کہاہے بے شک وہ میرانکڑا ہیں لیعنی میری دختر اورمیراجگرگوشه ہیں۔

شيطان كاحضرت آدم وحوًّا كودهوكه دينا:

باوجودان كيسمجمان كأنوشته ازل راجه علاج شيطان نے آ دم وحواء کواللہ پاک کی ذات پر جھوٹی قتم سے دھو کے میں ڈالااورکہا کہ دیکھومیں تمہارا خیرخواہ ہوں ۔اس جنت میں ہمیشہ رہے کے لئے تہمیں ترکیب بتاتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ اللہ یاک کے نام برکون جھوئی قتم کھائے گا، واقعی ہے میری خیرخوابی کرتا ہے تو ابلیس سے کہا، بتاؤ کیا ترکیب ہے تو ملعون في شجرة ممنوعه كواشاره كيا اوركها كشجرة الخلد باس كي بیتا ثیرے کداس کے کھانے کے بعد ہمیشہ جنت میں رہوگے اور بادشاہی کی زندگی بسر کرو گے آ دم علیہ السلام کے ذہن ہے یہ بات نکل گئی تھی کہ اللہ پاک نے اس درخت کے کھانے سے منع کیا تھا چنانچہ میاں بیوی نے کھالیا کھاتے ہی فوراُ دونوں کا لباس جوزیب تن تھا بدن سے اتر گیا، دونوں برہنہ ہو گئے شرم کے مارے جنت کے درختوں کے پتے لے کراینے بدن سے چیکانے لگےادھرہے تھم آیانگل جاؤ جنت سے میں نےتم کواس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا چنانچہ آ دم وحوا دنیا میں آ گئے تو شیطان کی آ دم علیہ السلام سے پہلی مثنی او کو کورہ نہ

کرنے کی دوس می دشمنی ان کو جنت سے نگا کرنے کی اور تیسری جنت ہے نکالنے کی تدبیر ۔ تو کیا ایسالکا دشمن آ دم کی اولا دکو دنیا میں اللہ کے احکام کی بخا آوری کے لئے چھوڑ ہے گا؟ گناہوں کی تربیتیں اور ترغیب متم مے حیاوں سے ان کی نظروں میں پیش نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا ضرور کرے گا اس لئے اللہ بإك فرماتا بحاتخذوه عدوأبه

ارشافرمایا میں نے آدم علیدالسلام کو پہلے سے بتایا تھا کہاس درخت کے قریب مت جاؤسواس سے بعول ہوگئی اس نے کھالیا ادرہم نے اس کودل میں کھانے کاعز م بعنی پختدارادہ ہیں یایا۔

ابلیس کی فطرت وسوج:

الليس آگ سے بيدا ہوا تھا آگ كى طبيعت ميں اونجائي ہاویرجاتی ہے۔

خاک شو خاک تا بردند گل کہ بج خاک نیست مظہر گل ابلیس نے سوحیا کہ ایک جماعت معاونین کی بنانی جاہئے اولادآدم سے بھی اس کو مددگارال سے جن کوقر آن یاک نے شياطين الانس تعبير فرمايا -

مار بد تنها تهمیں برجال زند یار بد برجان و بر ایمان زند برے دوست کی محبت سے دور رہو برا دوست سانب سے زیادہ برا ہے اس لئے کہ سانب جوڈستا ہے قو صرف جان جاتی ہےاور برادوست جان اورایمان دونوں لیتا ہے۔

حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا غیراہل کے ماس ہونا ایہا ہی ہے جیسے خزیر کے گلے میں جواہر اورموتیوں کامار ڈال دیا گیا ہو۔

تین عمل ایسے ہیں کہان براجر وثواب کی عطا مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔

(۱) صدقہ جاریہ جس سے لوگ اس کے موجودر ہے تک فائدہ اٹھاتے ہیں اور آرام پاتے ہیں۔

ر کا علم جس سے لوگ ہر دور میں مستفید و مستفیض ہوتے ہیں۔

(۳) صالح اولا د جو والدین کے مرنے کے بعدان کے لئے دعاء خیر ومغفرت کا سلسلہ جاری رکھے۔

حضرت امامہ سے روایت ہے کہ عالم اور عابد دونوں اللہ کے روبرو پیش کئے جائیں گے عابد کو تھم دیا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور عالم سے فر مایا جائے گا کہ کھڑ ہے رہواور لوگوں کی شفاعت کرو۔ (ترغیب بحوالہ اصببانی وغیرہ)

ائس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ التسیقہ والتسلیم نے فر مایاعذاب کے فرشتے ہے کہ وسول کریم علیہ التسیقہ بت پرستوں سے پہلے پکڑیں گے وہ فاس قراؤ علماء فرشتوں سے پہلے پکڑیں گے وہ فاس قراؤ علماء فرشتوں اور غیراللہ کے پجاریوں کو تو چھوڑ دیا اوران سے پہلے ہم کو گرفار کرلیاعذاب کے فرشتے جواب یوں کہیں گے عالم وقاری جانے بوجھنے والا سمجھ دار بے علم اور بے سمجھ جیسا نہیں ہوتا دونوں ایک سے نہیں ہو سکتے علماء وقراء اور دانا و بینا سمجھ دارلوگوں پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ (طرانی ابولیم)

كبارورذائل اخلاق

مظلوم جب ظالم سے پریشان ہوکر مجبور آبد دعاء کرتا ہے تو آسان کے درواز سے اس کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالی فرما تا ہے مجھے اپنی عزت کی قتم میں ضرور تیری مدد کروں گا چاہے بدیرہی سہی۔

تخنول سے نیچے یا جامہ پہننا

نخنوں سے نیچے پا جامہ کا ہونا یالنگی اور تہد کا اس سے پنچے ایکا ناہمی تخت گناہ ہے۔

رشوت اور مال حرام

حضورا کرم ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے کھانے کو یاک کرویعن حلال کھاؤ خدا کی قتم جب کوئی فخض

حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں ڈالٹا ہے تو اللہ تعالیٰ اس
کے چالیس دن کے اعمال قبول نہیں کر تارد کر دیتا ہے جس بندہ
کے جسم نے حرام مال سے نشو ونما پائی، بڑھا اور طاقتور ہوا ہو،
اس کا بدلہ بجز دوزخ کے اور کچھنیں ۔ (طبرانی)

اگر کسی شخص نے دس درہم میں لباس خریدا، جس میں سے نو درہم حلال کے تصاور آیک درہم حرام کا بعنی حرام سے کمایا تھا تو جب تک بدل پررہے گااس کی نماز قبول نہیں ہوگی (بزار ہرغیب وترہیب)

منہ میں خاک ڈالنااس سے بہتر ہے کہ کوئی حرام مال کا لقمہا پنے منہ میں ڈالے۔

سود کی لعبنت

سودخوری کواگر تہتر حصول میں تقسیم کیا جائے تو اس کے ادنیٰ ترین حصہ کا اتنابوا گناہ ہے جیسے کوئی محض اپنی مال کے ساتھ زنا کرے عبداللہ بن خطلہ کی روایت ہے کہ سودسے ایک روپیر حاصل کرنے کا گناہ چھتیں مرتبذنا سے بھی زیادہ ہے۔ قیامت کی آمدسے پہلے، سود، شراب اور زنا بکثرت رائ کہ موجا کیں گے۔

حقوق ہمسایہ:

ایک شخص نے رسول مقبول صلی الله علیہ وسلم سے بیان کیا کہ فلال عورت کثرت سے نماز پڑھتی ، بہت زیادہ صدقہ دیتی (خیرات کرتی ) اورا کثر روزہ رکھتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے اور انہیں ایڈا پہنچاتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایالیں عورت دوزخی ہے۔ تین اشخاص ایسے ہیں جو بھی جنت میں دا خلہ نہ پاکیں گے دیوٹ شراب کا عادی وہ مرد جو عورتوں کی تقل اتار نے والا

گےدیوث شراب کا عادی وہ مرد جو عورتوں کی نقل اتار نے والا ہے دیوث وہ بے غیرت انسان ہے جسے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کی میوی کے پاس کون شخص آتا جاتا ہے۔

خورحشي

ایک زخی آ دمی نے اپنے گلے میں تیر (قوت وشدت) سے پوست کر کے خود کشی کرلی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس کی جناز ہ پڑھنے سے انکار فر مایا۔ ابن حبان امامت مکروہ تحریمی ہے۔

## حفرت عبداللہ شاہ بیری غنوری قدس سرۂ کی کتاب کے اقتباسات یہال ختم ہوئے جہاد کا طریقہ اور فضائل

فيثيت:

جہاد بھی مشل صلو ۃ جنازہ فرض کفاییہ ہے۔ اگر چہ جہاد کرنے والا امام عادل ہویا فاس جہاد دریا کا افضل ہے۔ صحوا کے جہاد سے جس بندہ کے دونوں قدم جہاد کے دھوڑ دھوپ میں غبار آلود ہول اور پھر وہ دوزخ میں جائے ایسا نہ ہوگا اپنے مقدور کے موافق سامان جہاد مہیا کردے وہ بھی مجاہدین میں شار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آ دھے لوگ جادی ہر ہر قبیلہ میں سے ایک ایک اور نصف یمبیں رہیں اور تو اب جہاد کا مشترک ہوگا۔ جانیوالوں کے لئے بھی ۔ کہ بیر ہے والے کے عجاہدین کے گھر والوں کے خیاب کیاں ہوں گے۔ جہاد میں سامان مجاہدین کے گھر والوں کے خیر گیراں ہوں گے۔ جہاد میں سامان بہت کچھ جمع کرنا اور اپنے بچاؤ کی تدابیر اور پورے تحفظ کی بہت کے احتراث میں دور رہ تھیں ایک ودسری پر بہت لیا تھا۔ صورت کو اختیار کرنا نہ ہز دلی ہے نیوکل کے خلاف ہے۔ احد کی لڑائی میں دور رہ تھیں ایک کو دوسری پر بہت کیا تھا۔

طريقه

اسباب جہادی میں مبالغہ کرنا جائز ہے۔ نفرت وقت من جانب اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قوت وقد رت سے نہ کہ تمہاری قوت سے اور نہ تمہارے ساز وسامان کی قوت سے خوب بہ جو لو۔ پنی جمعیت ومرکز کا ہونا ۔ مسلمانوں میں اتحاد کا ہونا جنگ موافق زمانہ جنگ کی جاتی ہے۔ امام کا ہونا 'مسلمانوں کا نماز موافق زمانہ جنگ کی جاتی ہے۔ امام کا ہونا 'مسلمانوں کا نماز روزہ اور اسلامی صورت وشکل میں پختہ ہونا۔ البتہ زمانہ جنگ میں موچوں کا بڑھانا جا تر ہے۔ حضورا کرم استی ہوڑھیوں کو جہاد میں لے جاتے ہے اور مباشرت وحمیت کی مسلمت سے لونٹریاں لے جانا بہتر ہے۔ نہ کہ حرہ آزاد عور تیں۔ جہاد میں عورتیں ' بوڑھوں اور بچوں کوئی نہ کیا جائے ہاں وہ بوڑھا جو جنگ کی تد بیر بتلا دے۔ ای طرح لڑکا اور عورت جب کہ یہ جنگ کی تد بیر بتلا دے۔ ای طرح لڑکا اور عورت جب کہ یہ

ایک زخی (آدمی نے زخوں کی تاب ندلاکر) اپنے آپ کوش کرلیا تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندے تو نے اپی جان دینے میں جلدی اور عجلت کی میں نے بھی تجھ پر جنت حرام کر دی۔ ( بخاری )

عمامه کی فضیلت سے لا پرواہی

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که شیلے چھوڑا کرو اسلئے که شیطان شملہ نہیں چھوڑا عمامہ کی فضیلت ہی کے سلسله میں ارشاد ہے وعنصلی الله علیه وسلم و کعتان مع المدنب افضل من سبعین رکعة بلا ذنب ایعنی عمامہ کے ساتھ دو رکعت پڑھنا بغیر عمامہ کے ستر رکعت پڑھنا سے زیادہ افضلیت کاباعث ہے۔

امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ عمامے باندھا کرو کہ عمامہ باندھناعلاء وسلحاء اور مشائخ کے شعار میں سے ہے اور یہ بھی کہا گیاہہ کیاہے کہ جس نے اپنی نوع سے سواکسی اور کالباس پہنا تو اس کے کہوکہ اپنی نوع بھی کالباس پہنا کرے۔ واڑھی کی سنت

فر مایا داڑھی کو بڑھاؤا در مونچھوں کو کتر واؤید دونوں صیخ امر کے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں ایک جماعت ہے جن کی تبیع کے بیالفاظ ہیں سبحان من زین الرجال باللحی و المنساء باللہ وائب لیمن پاکی ہے اس ذات کے لئے جس نے مردوں کی زینت ڈاڑھیوں سے کی اور عورتوں کی سر کے بالوں سے دینی مدارس میں علوم دیدیہ کی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم بھی اس مرض میں مبتلا ہیں کہ بیڈاڑھی نہیں والے طالب علم بھی اس مرض میں مبتلا ہیں کہ بیڈاڑھی نہیں رکھتے بعض اسا تذہ اور بعض علما بھی۔

جوحافظ ڈاڑھی کٹواتا ہواورشرع کے مطابق ندر کھتا ہو، اس کونماز تراوی کے لئے امام بنانا جائز ہے پانہیں؟

الجواب: جو حافظ چارانگل سے کم ڈاڑھی رکھتا ہواس کی امامت مکروہ تحری ہے ایسے حافظ سے وہ امام بہتر ہے جو متشرع ہو، اور تراوی میں چھوٹی سورتیں پڑھے (بندہ محمد اسحاق نائب مفتی خیرالمدارس)

جامع مدینه لا مورنماز مروه تحریمی ہے دارالعلوم کراچی

خالفت کرکے بیہ ہے وہ تجارت بعد فتح کفار کے جانوں پر ہمارا فیصنہ اور ان کے بڑے اور چھوٹے عورتیں اور لڑکے غلام اور بائد بیاں۔ ان کے اموال ہماری ملک ان کا شہرو ملک ہمارے مملوک جہاد کے وقت غنیمت کا خیال دل میں نہ لاوے۔ شہادت ہے مومن کا کیادل چرانا۔ جس نے اپنے کومومن بنایا گرنہ جہاد کا قصد کیا اور نہ کسی جہاد کی تمنا ہی ہوئی وہ منافق ہے۔ حضو علی ہے دلی عقیدت ہے۔ حضو علی ہے دلی عقیدت مندی کیساتھ شہادت کا طالب ہوخدا اسے شہات کے درجہ کو پہنیا کیس گے۔ گرے چھوٹے یرم ہے۔ پہنیا کیس گے۔ گرے چھوٹے یرم ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب عَلِيَّةً نے فرمایا کہ جولوگ نماز کے یابند ہوں اور جہاد کا قصد کریں تواللہ تعالی ان کے دوزخ سے نجات یانے کامیراث نامه لکھ دیتے ہیں۔اور جب وہ جہاد کے اسباب مہیا اور تیار کرنے میں مشغول ہوتے ہیں توحق تعالیٰ ان کی وجہ سے اپنے فرشتول برمبابات كاحصد ابلندكرت بين اورجس وقت وهاي بچوں ادر بیوبوں کورخصت کرتے ہیں تو ان کے فراق میں گھر اوراس کے درود بوارآ نسوروتے ہیں۔اوربیگناہوں سےایے یاک صاف ہوکر نکلتے ہیں جیسے سانپ تحلی میں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے۔ اور جب میگھرے نکلتے ہیں تو خداوند تعالی ہر ہر خص پر چالیس جالیس ہزار فرشتے مقرر فر ماتے ہیں جوان کے دائیں بائیں آ کے پیچھے حفاظت کے لئے چلتے ہیں اور جب محاہد وشمن کی خونخو ارتلوار کی ضرب اور جانگزا نیز ہے کے کچوکے سے گھوڑے سے زمین برگر تار ہے تو ابھی زمین تک بہنچے نہیں یا تا کہ خدا وند تعالی اس کی بی بی حور عین کواس کے یاس بھیجنا ہے جواسے ان عطیات وانعامات اور در جات الہی کی خوتخری دیتی ہے جوخدا تعالی نے اس کے لئے تیار کی ہیں کہ جن کونہ آئکھوں نے دیکھا نہ بھی کانوں نے سنا نہ کسی بشر کے ول میں ان کا کھنکا گزرا۔ جب بیشہید ہوجاتا ہے توحق تعالیٰ قرماتے ہیں کہ میں اس کی اہل و اولا د کا وارث و قائم مقام ہوں۔جس نے ان کی امداد دخوشی کی اس نے مجھے راضی کیا۔ ہر ایک ایک قالین پرایک ایک حور بڑے جاہ وجلال وحشمت و شوکت کے ساتھ بیٹھی ہوگی جو کہا ہے شوہروں کی منتظراور عاشق اوران کی ہم عمر ہوں گی ۔اور ہر ہرحور کی خدمت میں سترستر ہزار

بادشاہ اور ملکہ ہوں توقتل کئے جاویں اگر چہ بیرقال نہ کریں۔ اس لئے کہ بادشاہ کے قل میں ان کی شوکت ٹوٹتی ہے۔ اس طرح شبخون میں کفار کے شہر میں عورتیں اور لڑکے مار ہے جاویں تو کچھ گناہ نہیں۔قصدا نہ مارنا چاہیے۔ کفار کے شہر دارالحرب برحملہ کے وقت جلانا ان کے باغات کا اور گھروں کا اور کھیتوں کا جائز ہے جہاد میں مویثی اور اموال کا لوٹنا جائز ہےادرعورتیں اور بچوں کو پکڑ لیناا درست ہےاورجس کے قبضہ میں جو چیز آ جاوے وہ اس کی ہے۔البنۃ میڈان جنگ کا مال بعد جنگ تمام مال غنیمت ہے۔ اور یا نیواں حصہ نکالنے کے بعدمجابدین میں برابر برابرنقشیم کر دیا جادے کوئی خاص آ واز مقرر کرلی جاوے اس آواز ہے اپنا آ دمی پیچانا جاوے۔ میدان جنگ سے بھاگنا حرام ہے البتهضعف اپنا کافی موتو اس مقصد کے لئے اینے وطن دارالسلام کی طرف بھا گنا درست ہے۔ ایک اشکر کو آن مخضرت صلی الله علیموسلم نے کفار کےمقابلہ کے روانہ فرمایا۔ وہاں سے بھاگ کرصحاب مدینہ طیب ِ آئے اورشر ماتے ہوئے حضورہ کیا گئے ہے عرض کیا کہ ہم بھا گئے والے ہیں۔ آپ اللہ نے انکی خالت دفع فرماتے ہوئے فرمایانہیں بلکہتم حملہ برحملہ کرنے والے ہواور میں تمہارامد دگار ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم آ بیافی کے قریب ہوئے اور بوسہ لیا آ پھیلنے کے دست مبارک کا۔

## شهيد كےخواص

منی ان کے اجسام کوئیس کھاتی خاص قوت کے ساتھ زندہ
رہتے ہیں۔ جہاں چاہیں بسر کریں اور جوچاہیں کھائیں۔ ونیا
میں مونین کی مدد اور تقویت کے لئے مشرکین کے مقابل
نزول کرتے ہیں۔ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جومزے
اور ٹھاٹھ اللہ تعالی نے ہمارے لئے مہیا فرمائے ہیں کاش اس
کی اطلاع ہمارے بھائیوں کو ہوتی تا کہ وہ جہاد میں شرکت کی
رغبت کرتے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایس تجارت ہم کو
معلوم ہو جائے۔ ہم اسے اپنی جانوں مالوں اور ہیوی بچوں
معلوم ہو جائے۔ ہم اسے اپنی جانوں مالوں اور ہیوی بچوں
کے عوض خرید نے کو تیار ہیں۔ حق تعالی نے ارشاد فر مایا وہ
تجارت سے کہ خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ

غلام اورسترستر ہزارلونٹریاں ہوں گی جوزیوروں میں پیلی اور رگ میں سفید ہوں گی۔ان کے سروں پریش قیت موتیوں کا تاج۔گردنوں میں ریشی رومال ہاتھوں میں چاندی سونے کے آتا ہے۔گردنوں میں ریشی رومال ہاتھوں میں چاندی سونے کے بغدا کے مقبول و پیارے بندے میدان حشر میں سے آ کر جو ہر کے دستر خوان پر بیشا جادیں گے اور ان کا ایک آ دمی اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کے سترستر ہزار آ دمیوں کوسفارش کر کے بخشوائے گا اور شہداء کی جماعت حضورا کرم سلی اللہ علیہ دسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فلد کے دستر خوان پر بیٹھیں گے۔

#### صدقه جاربير

نی کریم اللی نے نے فرمایا کہ ہرمرنے دالے کے عمل مرنے سے ختم ہوجاتے ہیں ادر مہر لگا دی جاتی ہے مگر اس شخص کے عمل پر مہر نہیں لگائی جاتی جوراہ خدا میں گھوڑا با ندھتا ہے۔ بلکہ اس کے عمل قیامت کے دن تک پڑھتے رہتے ہیں ادر دہ قبر کے فتنہ وعذاب سے محفوظ رہتا ہے۔

سب سے پہلے جوہتھیار آسان سے اتراوہ کمان ہے جو کھیتی سے کوؤں کو اڑانے کے لئے حضرت سیدنا آ دم علیہ السلام کی کوؤں کی شکایت کرنے پراللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجی تھی۔ پچپکیان گھوڑ سے کی بھی حدیث شریف میں تعریف آتی ہے۔ ایسے گھوڑ دن پرسوار ہوکر جہاد میں جائے گاتو کامیاب ہوکر تھے وسالم گھروا پس آئے گا۔

### ایک نیک عورت کا قصہ

ابوقد امد شای فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مردار مقرر کیا گیا اور جہاد کا ارادہ ہوا میں نے لوگوں کو جہاد کی طرف بلایا اور لوگ جہاد کے لئے بھرتی ہونے گئے۔ اتنے میں ایک عورت آئی جس کے ہاتھ میں ایک کا غذ کا کلوا تھا اور ایک تھیا تھی کا غذ میں لکھا ہوا تھا کہ تم نے ہم کو جہاد کی طرف بلایا۔ ہم کو جہاد میں میں جانے کی قدرت نہ تھی یہ تھیلی ہمارے پاس ہے جس میں حضور تھا لیے کے بال ہیں تم اس کو لے کر اپنے گھوڑے کے بال ہیں تم اس کو لے کر اپنے گھوڑے کے بال ہیں تم اس کی وجہ سے دم کرے وہ تو بال باندھو۔ شاید خدا تعالی ہم پراس کی وجہ سے دم کرے وہ تو بال

دے کر چلی گئی ہم جہاد کے لئے تیار ہوئے روانہ ہو گئے اور وشمنوں سے ڈ بھیڑ ہوئی تو میں نے ایک کم من ٹابالغ لا کو کو لائے ہوئے وی مالت میں بچھ سے کہا کہ میری سے چڑیں میری مال وہی عورت ہے جس نے آپ کو بالوں کی تھیلی دی تھی قبر نے اس کو قبول نہ کیا اتنے میں آسمان سے مبز پرندے نہایت خوبصورت آئے اوراس کو کھا کر چلے گئے عورت نے کہا ہاں تم بچ کہتے ہو کیونکہ وہ وعا کیا کرتا تھا کہ الہی میرا حشر پرندوں کے پوٹوں میں کیجیو نے دارا کی التا تھا کہ الہی میرا حشر پرندوں کے پوٹوں میں کیجیو نے دارا کی التی اللے نے اس کی دعا قبول کی۔

# الله تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والے شخص کا قصہ

ایک مرتبہم جہاد کے لئے گئے ہم میں سے ایک شخص نے یہ آیت بڑھی۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض خریدلیا ہے۔ کہنے لگا میں نے اپنی جان و مال کوخدا تعالٰی کے ہاتھ چھے ڈالا مجھے وہ جنت عطا فرمائے بہ کہا اور چلا گیا۔ہم جہاد کرتے ہوئے روم کے شهروں میں بہنچ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی غلام متانوں کی طرح یکار یکار کر کہدر ہا ہے ہائے ہائے میری پیاری عینا۔ کہا کہ میں ایک دن بڑا ہوتا تھا مجھ سے کسی نے کہا کہ عینا کے پاس چل میں چل دیا تھوڑی دور چلاتھا کہ آیک سبز باغ نظر آیا تھوڑی دور جاکر دیکھا کہ ایک سفید خیمہ ہے اس کے دروازہ پر ایک نوجوان لڑی کھڑی ہے۔ میں نے اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت لڑکی کوئی نہیں دیکھی جیسے ہی اس کی نظر مجھ پریڑی تو ہنس کر کہنے لگی کدعینا! آپ کے خاوند آ گئے میں اس خیمہ میں داخل ہوا کیا دیکھا ہوں کہ عینا ایک سونے کے تخت پر برای نازک ادا کے ساتھ بیٹھی ہے جومو تیوں اور یا قوت سے بسا ہوا ہے۔عینا نے کہا کہاہے خدا کے دوست مرحما تھے خوشی ہو کہ آج شب کوتو ہمارے ماس روز ہ افطار کرے گا۔ بس اتنے میں میری آئکه کھل گئی۔ حاگ اٹھا اس کا نقشہ اور سال اب تک

اصلاح المسلمين أي

الله تعالیٰ اس وقل کروائے جس نے تجھے شہید کیا۔

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم الميس كي خوا بمش

ایک فخض دیوار کے پنچ سور ہاتھا کہ دفعتہ ایک فخص نے اس کے کند ھے کو جنجوڑا اور کہا کہ جلدی اٹھ دیوار گری جاتی ہے وہ جلدا تھا اور دیوار گرگئ کہا تو کون؟ میں ہوں ابلیس اس واسطے کیا ہے کہ تو شہید نہ مرے۔

شهيدزنده رہتے ہيں

مسلمانوں کی ایک جماعت ایک دفعہ جہاد کے لئے نگل انہیں بادشاہ نے کہاتم ہمارے دین میں داخل ہوجاد کے سلمانوں نے اس سے انکار کردیا بادشاہ نے ایک شخص کوچھوڑ کرسب کوئل کر دیا اس سے کہا تو اپ و مین کوچھوڑ اتنا مال دوں گا انکار کر دیا اس سے کہا تو اپ و مین کوچھوڑ اتنا مال دوں گا انکار کر دیا اس سے کہا تو اپ و تی کوچھوڑ اتنا مال دوں گا انکار کر دیا ہمیں ہیں ہیں جی دیا کہ اس مسلمان کو اپنی طرف مائل کر ہے گراس مومن بندہ نے سورہ فتح پڑھا تر وع کر دی۔ جب محدرسول الشفائی کے بہنچا تو اس عورت کی آئھوں میں آنسوڈ بڈ با آئے اور بے عاشارو نے لگی دونوں وہاں سے نکل کرچل دیے صبح ہوتے ہی عورت نے کہا کہ بی گھوڑ وں کی ہنہنا ہمٹ کی آ واز کیسی؟ وہی ساتھی جہاد کے شریک ہے آ رہے ہیں جو ظالم بادشاہ کے بے رئم ہاتھوں سے آل کئے گئے تھے۔ان لوگوں نے قریب ہو کر کہا کہ ہم تیرے وہی شہید دوست ہیں۔خدا تعالی نے ہمیں اپ پاس زندہ رکھ چھوڑ ا ہے اور تخمینہ چالیس دن کے بعدوہ ہم سے کہ ہم تیرے وہی شہید دوست ہیں۔خدا تعالی نے ہمیں اپ

مجامد کی اقسام

تنبید: بجاہد دوقتم پر ہیں ایک وقی دوسرادائی۔ وقی مجاہد وہ ہوتا ہے جو کفار کے مقابل ایک خاص وقت پر قدم جما کر لڑتا ہے تاکہ کفار جو کہ اشاعت و تبلیغ دین اسلام میں مانغ و حارج ہوتے ہیں ان سے میدان صاف ہو۔ دوسروں کو اسلام اور راہ حق پر آنے کا راستہ صاف ہواس شرط کے ساتھ کہ پہلے ان کو

میرے آنکھوں میں سایا ہوا ہے بیسنا کہ شنوں کے مقابلہ میں ڈٹ گیا اور دل کھول کرلڑا۔ یہاں تک کہ شہید ہوگیا اسی رات اس کی مال نے خواب میں دیکھا کہ وہ سفید خیمہ میں عینا کے پاس بیٹھا ہے۔ بیٹے نے ماں کودیکھ کرکہا اماں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ودیعت وامانت قبول کی۔

ايك محروم خض كاقصه

ایک تی کوطواف کرتے ہوئے دیکھا جو کہ در ہاتھا کہ
اے میرے مالک تو نے اس محروم کے ساتھ کیا گیا۔ میں نے
اس سے بوچھا تو یہ کیا کہتا ہے۔ کہنے لگا کہ ہم دس آ دی تھے
کھارے میں آ گئے اور شمنوں نے
ہمیں باندھ لیا ان کے بادشاہ نے ہمارے تل کا تھم دیا۔ جلاد
نے جب گردن مارنا شروع کی تو ایک حوراتری جس کے ہاتھ
میں جنت کا رو مال تھا وہ اس کی روح کورو مال میں لیپ کر
آسان پر چڑھ گئی اس طرح نو آ دمیوں کے ساتھ ایک ایک حور
نے یہی معاملہ کیا گر جب میری باری آئی اور جلاد میری سفارش کر
نے یہی معاملہ کیا گر جب میری باری آئی اور جلاد میری سفارش کر
جھکا اور جو میرے قریب ہوئی تو لوگوں نے میری سفارش کر
گئی اور چڑھتی ہوئی یوں کہتی جاتی تھی کہ اے بنصیب اے
محروم اس لئے میں یہ کہ در ہا ہوں کہ اے میرے مالک تو نے
محروم اس لئے میں یہ کہ در ہا ہوں کہ اے میرے مالک تو نے
اس کے میں سے کہ در ہا ہوں کہ اے میرے مالک تو نے

ايك حبشى غلام كاقصه

جب حفرت نبی کریم اللہ نے خیبر کا محاصرہ کیا تو آپ
کے پاس آیک عبی غلام مسلمانوں کے ساتھ ہو کر کفاد کے
ساتھ یہاں تک لڑا کہ شہید ہوگیا ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس
کی لاش اٹھا کر جناب رسول اللہ کی خدمت میں لائے ۔
آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیرلیا لوگوں نے عرض کیا۔
اے رسول خدا علیہ آپ نے اس وقت منہ کیوں پھیرلیا
آپ نے فرمایا اس کے ساتھ اس کی ہوی حورموجود ہواس
کے چیرے سے مٹی جھاڑتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا اس کا چیرہ فاک آلودہ کیا اور

اقتدار تھا۔ جس کو سلطان الشرق یعنی پورب کا بادشاہ کہتے تھے۔ملک دکھن پانچ حسب ذیل سلطنق کامجموعہ تھا۔

(۱) برمان بور(۲) برار (۳) اورنگ آباد (۴) حيدرآباد

(۵) يجا پور

ان یانچوں سلطنوں میں سے ہرسلطنت کا ایک جدا گانہ مستقل بإدشاه تفامالوه كابهى حكمران عليحده تقااوران تمام مذكوره علاقہ جات میں سے ہرایک علاقے کا بادشاہ متقل طوریر صاحب فوج اورصاحب خزانه مونا تقامه برايك بادشاه نے اپني مملکت میں مسجدیں تغمیر کرائیں مدرسے قائم کئے عرب وعجم کےمسلمان اینے اپنے وطنوں سے منتقل ہوکران علاقوں میں آ گئے اور یہاں اسلام کی ترویج واشاعت کا باعث ہے۔اس وفت تک ان لوگوں کی اولا د اسلام کے طور وطریقہ پر قائم ہے۔ایک اور ملک جس کا تذکرہ ہور ہاہے راجیوتانہ کا ملک ہے۔اس ملک کا طول حدود کھٹھہ سے لے کر حدود بنگالہ و بہار تک چالیس منزل ہےاور عرض دبلی وآ گرہ ہے لے کر مجرات واجین کی حد تک بیس منزل ہے۔ وہ باوسعت ملک ہے جو مجھی ملوك اسلاميه كي نشست گاه نبيس بنا \_قصه مختصر \_ ما دشامان مغلبه نے رفتہ رفتہ اتنا کرلیا کہاپنی طرف سےان کوریاست پرمتعین کرتے تھے۔اورانہوں نے راجیوتوں سےمعاہدہ کرلیااوراس گروہ کوایناماتحت قراردے کران کی مخالفت سے مامون ومحفوظ ہو گئے اور جنگ ہے دست کشی اختیار کر لی۔ واقفان فن تاریخ تفصیلی طور بران واقعات کوبیان کریں گے۔

مرهبيةوم

غیرمسلموں میں ایک قوم مرہنہ نامی ہے کدان کا سردار
ایک ہے۔ اس قوم نے کچھ عرصے سے اطراف دکن میں سر
اٹھایا ہے اور تمام ملک ہندوستان پراٹر انداز ہے۔ شاہان مغلیہ
میں سے بعد کے بادشاہوں نے عدم دور اندیثی غفلت
واختلاف قکر کی بناء پر ملک مجرات مرہنوں کو دے دیا چراسی
ست اندیشی اور غفلت کی وجہ سے ملک مالوہ بھی ان کے سپرو
کردیا اور ان کووہاں کا صوبہ دار بنادیا رفتہ رفتہ قوم مرہنے تو کی تر

دعوت قبول اسلام کی کی جاوے اس کوتسلیم نہ کرنے پرخراج جزید

کے لئے کہا جاوے اس کوبھی نہ ما نیس تب جہاد تا نکہ ان کا غرور

ٹوٹے اور دوسروں کو اسلام کی طرف آنے کا راستہ ہاتھ آوے۔
دائمی مجاہد وہ ہے جو نفس سے اس کے شہوات و خواہشات
میں ہروقت قدم جما کر لڑتا ہے۔ اس کو حضور نبی کر یم سیالیٹ نے
صحابرضی اللہ عنہ کے اس موال پر کہ جاہد کے کہتے ہیں؟ یول خرمایا
المہ جاھد من جاھد نفسه و المہ جاجو من ھاجو
نہ فسسه الملنوب کہ جاہد تقیق وہ ہے کہ جونس سے اس کی
خواہشات میں جہاد کرتا ہے۔ ارتے نہار اتو یورنگ ہوتا چا ہیے۔
خواہشات میں جہاد کرتا ہے۔ ارتے نہار اتو یورنگ ہوتا چا ہیے۔
دل شدہ بن عطائے تو در کھی فدائے تو
در مایا کہ تو اگر کوئی گھر بنالیتا تو دھوپ کی گرمی اور جاڑے
فرمایا کہ تو اگر کوئی گھر بنالیتا تو دھوپ کی گرمی اور جاڑے

احمد شاہ ابدالی کے نام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے ایک تاریخی مکتوب کے اقتباسات کہی وہ تاریخی نظ ہے جس کے نتیجہ میں احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان آکر یہاں کی فسط الی طاقتوں کا زور تو ژا تھا۔ بعد حمد وصلوۃ کے بید چند کلمات ہیں جن کے کھے جانے کا باعث اسلامی حمیت ہے۔ اللہ تعالی ان کلمات کو گوش مبارک کیکھے اللہ تعالی ان کلمات کو گوش مبارک کیکھے اللہ تعالی ان کلمات کو گوش مبارک کیکھے الے کہ پہنچا ہے۔

بادشامان اسلام

بادشاہان اسلام کا وجود اللہ تعالیٰ کی ایک زبردست نعمت ہے۔ جاننا چاہیے کہ ملک ہندوستان ایک وسیع ملک ہے قدیم اسلامی بادشاہوں نے بوئ مدت میں بڑی جدوجہد کے بعد کی دفعہ میں جا کر اس ولایت کو فتح کیا ہے۔ علاوہ دبلی کے جو صاحب افتدار بادشاہوں کا مشقر ربی ہے ہرعلاقے میں علیحدہ علیحدہ فی مازوا تھے۔ مثلاً محرات احمد آباد کا علاقہ ایک علیحدہ حکر ال سے تعلق رکھتا تھا۔ تھے میک دوسرا بادشاہ تھا بنگالہ ایک اور حاکم کے زیر حکومت تھا۔ اور حد جدا ایک شخص کے زیر حکومت تھا۔ اور حد جدا ایک شخص کے زیر حکومت تھا۔ اور حد جدا ایک شخص کے زیر

روانہ کی اور اپنے پوتے کو فوج کا سردار مقرر کیا۔ رئیسان اللہ میں راجیوتا نہ نے اس شمرادے سے مخالفت کر لی۔ لشکر میں اختلاف واقع ہوا جاٹوں کی تھوڑی سی عاجزی پراکتفا کر کے فوج ہادشاہی واپس ہوگئی۔

جائة وم كى فتنه أنكيزياں

محمد فرخ سیر کے زمانہ میں جماعت کی شورش پھر جوش میں آئی۔ قطب الملک وزیر نے زبردست فوجیں ان کی طرف سجیجیں چورامن جواس قوم کا سردار تھا بعد جنگ صلح پرراضی ہوگیا اس کو بادشاہ کے سامنے لائے اور تقصیرات کی معافی دلوائی۔ بیکام بھی خلاف مصلحت عمل میں آیا۔ پسر حمد شاہ کے عہد میں صفدر جنگ ایرانی نے خروج کیا اور سورج سے ملکر سازش کر کے پرانی دبلی بی حملہ کردیا۔ اور تمام باشندگان شہر ہمنہ کولوٹ لیا۔

میوات کے حدود سے فیروز آبادشکوہ آباد تک عرض میں سورج مل قابض ہوگیا کسی کوطافت نہیں کہ وہاں اذان ونماز حاری کرسکے۔

ایک سال ہوا کہ قلعہ الورجو کہ تمام میوات کی خبر گیری کے
ائے ایک جائے بلندتھی سورج ہل اس کو بھی اپنے قبضے میں لے
آیا۔ارکان سلطنت میں سے کسی کی مجال نہ ہوئی کہ وہ اس کام
سے روک دیتا۔ ہندوستان کے محصولات سات آٹھ کر دڑ سے
کم نہیں ہیں بشرطیکہ غلبہ وشوکت موجود ہو ورنہ ایک کوڑی بھی
مائی مشکل ہے۔ جیسا کہ اس وقت دیکھا جارہا ہے۔ جس علاقہ
پر جائ قابض ہیں وہ ایک کروڑ رو پیمحصول کی جگہہے۔ اس
وقت بھی کہ بنگالہ میں بے اطمینائی ہے اور وہاں ایک بے
وقت بھی کہ بنگالہ میں بے اطمینائی ہے اور وہاں ایک بے
مجھی وہ نو جوان خزائن بے شارکا مالک ہے سعادت خان ایرانی
اور اس کے بعد اس کا داماد صفرر جنگ صوب اودھ پر قابض تھے
دوکروڑ اس صوبہ سے وصول کرتے تھے ایک کروڑ خرچ کرتے
تھے اور ایک کروڑ جمع کرتے تھے۔ اس مالداری نے صفرر جنگ
شوادرایک کروڑ جمع کرتے تھے۔ اس مالداری نے صفرر جنگ

ہوگئی اور اکثر بلاد اسلام ان کے قبضہ میں آگئے۔مرہٹوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں سے باج لینا شروع کر دیا اور اس کا نام چوتھ ( لیعنی آمدنی کاچوتھا حصدر کھا)

المخقرسوائے دبلی ودکن کے خالص طور پرمرہٹوں کا تسلط ہے۔ قوم مرہشہ کا شکست دینا آسان کام ہے بشرطیکہ غازیان اسلام کر ہمت با ندھ لیں۔ حقیقت سے ہے کہ قوم مرہیہ خود قلیل بین لیکن ایک گروہ کیران کے ساتھ ملا ہوا ہے اس گروہ میں سے ایک صف کو بھی اگر درہم برہم کر دیا جائے تو بہ قوم منتشر ہو جائے گی۔ اور اصل قوم اسی شکست سے ضعیف ہو جائے گی جائے گی۔ اور اصل قوم اسی شکست سے ضعیف ہو جائے گی فوج جو کہ بین ہیں ہے اس لئے اس کا تمام تر سلیقہ اسی کثیر فوج جو کے بینوں اور ٹاریوں سے بھی زیادہ ہو۔ فوج جمع کرنا ہے جو چیونٹیوں اور ٹاریوں سے بھی زیادہ ہو۔ دلا وری اور سامان حرب کی بہتات ان کے بہاں نہیں ہے۔ دلا وری اور سامان حرب کی بہتات ان کے بہاں نہیں ہے۔ الغرض قوم مرہشہ کا فتنہ ہندوستان کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے تقالی بھلاکر سے اس فضی کا جواس فننہ کود بائے۔

جاثقوم

غیر مسلمانوں کی ایک قوم جائے ہے جس کی بود باش دہلی و آگرہ کے درمیان ہے۔ بید دونوں شہر بادشاہوں کے لئے دو حویلیوں کی مانندر ہے ہیں مغل بادشاہ بھی آگرہ میں رہتے تھے تا کدان کا دبد بداور رعب راجیوتا نہ تک پڑے اور بھی دہلی میں فروکش ہوتے تھے تا کدان کی شوکت و ہیہت سر ہنداور نواحی سر ہنداور نواحی

دبلی و آگرہ کے درمیان کے مواضعات ہیں قوم جان کا شکاری کرتے تھے۔ زمانہ شاہجہاں میں اس قوم کو تھم تھا کہ گھوڑوں پر سوار نہ ہوں' بندوق اپنے پاس نہ رکھیں اور اپنے مالی کے گرھی نہ بنا کیں۔ بعد کے بادشا ہوں نے رفتہ رفتہ ان کے حالات سے فقلت اختیار کر لی اور اس قوم نے فرصت کو فنیمت جان کر بہت سے قلع تعیر کر لئے اور اپنے پاس بندوق رکھ کر جان ماری کا طریقہ شروع کر دیا۔ اور نگ زیب اس وقت رکھن میں قلعہ بچا پور اور حید رآباد کے فتح کرنے میں مشخول تھا۔ دکھن ہی سے ایک فوج جانوں کی تا دیب کے لئے اس نے دکھن ہی سے ایک فوج جانوں کی تا دیب کے لئے اس نے

خدادندی جناب کےعلاوہ کی کومیسر نہیں ہے۔ مسلمانان عالم کو پیغام

ہم بندگان اللی حضرت رسول خدا میلانی کوشنے گردائے ہیں اور خدائے و جل کے نام پر التماس کرتے ہیں کہ ہمت مبارک کو اس طرف متوجہ فرما کر مخالفین کا مقابلہ کریں۔ تاکہ خدائے تعالیٰ کے بیمال بڑا تواب جناب کے نامہ اعمال میں کھااور مجاہدین فی سبیل اللہ کی فہرست میں درج ہوجائے۔ دنیا میں بے حساب میں ملیس اور مسلمان دست کفارے خلاصی یا جا کیس فی سامن ملی اور مسلمان دست کفارے خلاصی یا جا کیس فیدائے ہوں اس بات کی کہنا در شاہ کی طرح مالم ہو کہوؤ کر چلتا بنا۔ ناور شاہ کے بعد سے خالفین قوت پکڑ گئے فار کے اور شاہ کا نام بھی کہیں باقی ندر ہے اور مسلمان ضعف ہوجا کیں قواسلام کا نام بھی کہیں باقی ندر ہے گا۔

فتح اسلام اس جماعت کونصیب ہوتی ہے جس کی بیشان ہو کہ اگر کسی جگہ مسلمان ہوں ان کو وہ اپنے بیٹوں اور سگے بھائیوں کی طرح رکھے اور خالف کے مقابلہ میں شیر نرکی مائند ہو کہ واجب ہے کہ ان مجاہدات میں تقویت اسلام کی نیت کر لی جائے۔ جب افواج قاہرہ ایسے مقام پر پنچیں جہاں پر مسلمان اور غیر مسلمان و دنوں رہتے ہوں چاہئے کہ منظمین خاص طور پر ایسے مقام پر شعین ہوں اور ان کوتا کید کی جائے کہ جو ضعیف مسلمان قریوں میں ساکن ہیں ان کوتصبوں اور شہروں میں ساکن ہیں ان کوتصبوں اور شہروں میں ساکن ہیں اور شہروں پر مقرر کئے جو اس بات کی کڑی گرائی کریں کہ کی مسلمان کا مال نہ اس کو تا جا سی جواس بات کی کڑی گرائی کریں کہ کی مسلمان کا مال نہ لوٹا جائے اور کسی مسلمان کی کڑے ہیں جو اس بات کی کڑی شرائی کریں کہ کی مسلمان کا مال نہ لوٹا جائے اور کسی مسلمان کی کڑے ہیں کہ کی مسلمان کا مال نہ اس بی اس کریں کہ کی مسلمان کا مال نہ اس کریں گرائی کریں کہ کی مسلمان کا مال نہ اس کریں گرائی کریں گرائی گرائی کریں کہ کی مسلمان کی مسلمان کی کڑے ہیں کہ کی مسلمان کی کریں گرائی گرائی کریں کہ کی مسلمان کی کریں گرائی گرائی کریں کہ کی مسلمان کی کریں گرائی گرائی کریں گرائی گر

مدیث شریف میں آیا ہے کہ 'اللہ تعالیٰ کے نزد یک تمام دنیا کا زوال قبل مسلم کے مقابلے میں بھے ہے۔حضرت سرور انبیا وسلی اللہ علیہ وسلم بقصد عمرہ جب حدیبہ یشریف لے گئے۔ اور کفار قدید کے افراد مرکفار مکہ سے مانع آئے۔آخر الامرکفار مکہ سے مانع آئے۔آخر الامرکفار مکہ سے مانع آئے۔آخر الامرکفار مکہ سے مانع آئے۔

انہوں نے جوعلاقے اپنے قبضے میں کر لئے ہیں وہ ان کے نہیں ہیں بلکہ غصب کئے ہوئے ہیں۔ ان مواضع کے مالک ابھی تك زنده موجود بس-اگركوئي صاحب شوكت وعدالت بادشاه مہر بانی کا ہاتھ ان مالکوں کے سر برر کھے تو وہ لوگ سورج مل کے مقالے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بادشاہوں کی غفلت ہےنوبت یہاں تک پینی کہ جا گیردارا بی جا گیردں پر عمل وخل نہیں یاتے۔کوئی غورنہیں کرتا کہاں کا ماعث بے عملی ہے۔ جب خزانہ بادشاہ نہیں رہا۔ نقدی بھی موقوف ہوگی اورآ خرکارسب ملاز مین تتر بتر ہو گئے اور کاسپر گدائی اینے ہاتھ میں لے لیا سلطنت کا بجزنام کے اور کچھ باقی ندر ہا۔علاوہ اس تنگی اور مفلسی کے جب سورج مل کی قوم نے اور صفدر جنگ نے مل کر دبلی کے پرانے شہر پر دھاوا بولا بیغریب سب کے سب بے خانمال پریشان اور بے مایہ ہو گئے۔ پھر متواتر آسان سے قحط نازل ہوا غرضیکہ جماعت مسلمین قابل رحم ہے اس وقت جوعمل و وظل سركاري باوشابي ميس باتى ہے وہ جنود کے ہاتھ میں ہے کیونکہ مصدی اور کارکن سوائے ان کے اور کوئی نہیں ہے۔ ہمدشم کی دولت وثر وت ان کے گھروں میں جع ہے۔افلاس ومصیبت کا بادل مسلمانوں پر چھار ہا ہے۔ بات طویل ہوگئی اورا خصار کے حدود سے باہرنکل گئی۔ حاصل کلام سے ہے کہ ملک ہندوستان میں غیرمسلموں کے غلے کی نوعیت پیرے کہ جومعرض بیان میں آئی اورمسلمانوں کاضعف اس حد تک پہنچ گیا جو لکھا گیا ۔اس زمانہ میں ایسا بادشاہ جو صاحب اقتدار وشوكت مواور شكر فالفين كوفئكست دريسكتا مو دور اندیش اور جنگ آ زما ہو سوائے آ نجناب کے اور کوئی موجود نہیں ہے۔ یقینی طور پر جناب عالی پر فرض عین ہے ہندوستان کا قصد کرنا اور مرہوں کا تسلط توڑنا اور ضعفائے مسلمین کوغیرمسلموں کے پنجے سے آزاد کرانا۔ اگرغلبہ كفرمعاذ اللهُ اسى انداز برربا تو مسلمان اسلام كوفراموش كر دس مج\_\_ اورتھوڑاز ماندندگزرے گا کہ بیمسلم قوم الی قوم بن جائے گی کہ اسلام اور غیراسلام میں تمیز نہ ہوسکے گی۔ یہ بھی ایک بلائے عظیم ہے۔اس بلائے عظیم کے دفع کرنے کی قدرت بفضل

حضور صلی اللہ علیہ و کلم نے فرمایا 'ہروہ خض جو ضلیفہ بنایا جاتا ہے اس کے دو دلی دوست (باطنی قوت) ہوتے ہیں۔ ایک ان میں سے اس کو خیروئیکی کی تلقین کرتا اور اس پر آمادہ کرتا ہے۔ دوسرااس کو شر کا تھم کرتا ہے اور اس کی رغبت دلاتا ہے اور محفوظ وہ ہے جس کو اللہ تعالی محفوظ رکھے۔

حال ہی میں حضرت مرشد نا ومولا نامیح اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا وصیت نامہ نظر سے گزرا۔ خیال پیدا ہوا کہ اس نعمت بے بہامیں آپ کے ساتھ مشارکت کی جائے اس لئے وصیت نامہ کانسخ تصویر حاضر ہے۔اللہ تعالی اسے ہمارے لئے باعث نفع اور موصی مولف اعلی اللہ در جانہ فی الفردوس کے لئے صدف ہمار ہے بنادیں۔آمین!

والسلام خادم محمد عبدالواحد عفي عنه

#### وصيت نامه

بسم الله الرحمن الرحيم

٩اربيج الثانى سنه ١٣١٣ ١١٩٩٣ء بروز شنبه

ارشاد فرمایا که زبان کوحرکت دینے کی بھی ہمت نہیں' ضعف بے صد ہے۔ بحکلف بول رہا ہوں' پھر بھی چند باتیں عرض کرتا ہوں۔

غور سے سنے! تما م اعمال حسنہ استقامت کے ساتھ بالدوام مع حسن خلق وحسن کلام نمازروزہ سنن مستجات کا التزام بلحاظ صحت و سہولت جاری رہے۔ مطالعہ کا اہتمام رہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت والا نور اللہ مرقدہ کی شریعت وطریقت اور امام غزالی کی عربی کتاب کا ترجمہ (تبلیغ وین مطالعہ رہے۔ حضرت اس کتاب کو بڑے علماء کو بھی تاکید سے پردھواتے تھے۔ اس کتاب کو بڑے علماء کو بھی تاکید سے پردھواتے تھے۔ (اس کتاب کے مطالعہ کا تاکیدی تھم فرماتے تھے)

نیز حضرت والانورالله مرقده کی تغییر بیان القرآن کا بھی مطالعہ رہے۔ تمام عمل سید سے حتیٰ کہ مشتبہات سے بھی اجتناب رہے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے جن کی حمیت دینی جوش میں آئی اوراس سلح پرراضی نہیں ہوتے مصلے کے خوال پر النفات مصلے کی حال کے قول پر النفات نہیں فرمایا اور سلح کرلی۔

اس واقعہ طلح حدیدیو فتح مکہ میں بادشاہان دوراندیش کو حکمت کی مجیب وغریب تعلیم دی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلم وغیر مسلم کے اختلاط کے مقام پر حکم کا معاملہ کرنا چاہئے پہلے مخالفین اسلام کو جومسلمانوں پر تسلط جمائے ہوئے ہوں متفرق کریں بعد ازاں مسلمان خود بخود بادشاہ عادل و دوراندیش کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے۔

ترجمہ وشعر عربی: (اللہ کی گئی پوشیدہ پوشیدہ مہر ہانیاں ہیں جن کی پوشیدگی ہے ایک ذکی وفہیم بھی بے خبر ہے)

جیدا کہ دوائے تکی ہر چند فائدہ مند ہولیکن مریض کی طبیعت اس کی طرف رغبت نہیں کرتی طبیب حاذ ق اس کروی دواکو تہد کے ساتھ ملاتا ہے ای طرح بادشاہان عادل کرتے ہیں دواکو تہد کے ساتھ ملاتا ہے ای طرف جس جگہ متوجہ ہوتے ہیں اور دہاں پر جوسلمان متفرق طور پر ہوتے ہیں اور اپنی جان و آبروکا خوف کرتے ہیں اور اپنی طبیعت سے اس میرودار کو نہیں جوف کرتے ہیں اور اپنی طبیعت سے اس میرودار کو نہیں اولا الطاف خسروانہ اور انعام بادشاہانہ سے اور طرح طرح کے دلاسوں اور سایدا ہو انعام بادشاہانہ سے اور طرح طرح کے دلاسوں اور ساید ہوں تک پہنی جائے اور سب کے سب ہاتھ شہرہ دورونر دیک شہروں تک پہنی جائے اور سب کے سب ہاتھ اٹھا اٹھا کر بادشاہ عادل کی فتح و نصرت کی دعا میں کریں اور خدائے عز وجل سے شب وروز یہی درخواست کریں کریں اور حدت کی نشانی بادشاہ عادل ہوروز یہی درخواست کریں کہ اللہ بی

سب سے پہلے اہم اس کے بعد بالترتیب اس کے نیجے در ہے کا اہم امورانجام دیئے جا کیں جس جگہ کی مسلمان کی فکست کا اختال ہو وہاں تو قف کرنا چاہیے۔ جماعت منکر کے گرداگرد جہاد مقدم رکھنا چاہیے تا کہ بغیرا ختال قتل مسلم مدعا حاصل ہو جائے۔ آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وکلم کی وصیت بادشاہان اسلام کے تن میں کھی جاتی ہیں۔

الحلال بین و الحرام بین و بینهما مشبهات حلال بین فاهر به اور حرام بهی اور ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہیں۔ لہذا (مشتبہ سے بچو)

جہال کہیں ایسی بات پیش آئے اعراض کر جاؤ' نال جاؤ' ایسی جگہ مت بیٹھواور ایباعمل مت کرو جوتہمت کا سبب بنے جیسا کہ حدیف شریف میں ہے۔

اتد قوامواضع المتهم تهمت نيخ كونيس فرمايا بلكه ان بحكهون اورطريقول سے نيخ كوفر مايا ، جوتهمت كاسب بنس ( پھر ارشاد فرمايا ) مرشدى مولائى حضرت تحكيم الامت مجدد الملت نور التدمرقده فرمايا كرتے تھے كدولفظ بين ايك دھيان دوسرادھن فرمايا كرتے تھے كدولفظ بين ايك دھيان دوسرادھن فرمايا كر بارى تعالى

دھیان تو یہ کہ ہروقت اٹھتے بیٹے 'چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا دھیان رہے اور دھن یہ کہ تزکینٹس کی ہروقت دھن رہے۔ یہ دونوں باتیں بڑی عجیب ہیں۔ان پڑمل کرتے رہو۔ کسی کے معاملہ میں مت پڑو۔ دوسروں کے معاملات سے علیحدہ رہویہ

شان مشخت کے خلاف ہے۔

کثرت ذکراس طرح رہے کہ زبان ہر دم ذاکر اور قلب تو فتی ذکر وطاعت پرشاکر لیکن دین اور معاملات کوبالکل صاف رکھو بس یہی باتیں ہیں جو بطور وصیت عرض کر رہا ہوں۔ اگر چہ ہمت نہیں بھر بھی بفضلہ تعالیٰ بیدوصیت کر دی۔ دوسرے روز بعد نماز فجر فرمایا 'اعمال حسنہ پر استقامت بالدوام' اخلاق حمیدہ کا حصول برغبت' اورا خلاق رفیلہ کا زوال بنفر ت دے۔ ان باتوں کا

اثریہ ہوگا کہ حسن کلام وحسن خلق حاصل ہوگا اور ہوتارہےگا۔ حسن خلق کے ساتھ احسن کلام نرم شائستہ الفاظ کے ساتھ جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے

قل لعبادی یقولوا النی هی احسن حسن حسن کلام ختل کے ساتھ جب بھی کوئی بات طبیعت کے خلاف ہونا گوارگزرئ حسن کلام سے نرم الفاظ کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ اللہ جاؤ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن يا حلم كسات فاموثي المام كرجاؤ - ارشاد بارى تعالى من و اعنه ،

(پھر فرمایا) حسن خلق بڑی چیز ہے۔حضور اکرم صلی اللہ علیہ دکتم نے ارشاد فرمایا کہ میں جہیں وہ چیز بتا دوں جواگر کوئی رات بھرعبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے ایک سال تک وہ چیز اس ہے بھی افضل ہے۔

صحابرضی الله عنهم نے دریافت کیایارسول الله سلی الله علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ آپ تولیق نے ارشاد فرمایا کہ حسن خلق یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پھر فرمایا اس ہے بھی افضل چیز بتا دوں صحابہ رضی الله عنهم نے سوچا اس سے افضل چیز کون می ہوگ۔ پھر دریافت کیا تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بھر دریافت کیا تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ سروقت فلاف طبع ہا تیل پیش آتی رہتی ہیں۔)



# حضرت مولا نااحم على لا مورگُ كارشادات

اگریز نے ہمارا تاج چھینا، تخت چھینا، ہمارادین چھینا، ہماراایمان چھینا اور ہم کواسلام کا معترض بنا کرچھوڑ گیا۔اولیاء کرام کے جوتوں کی خاک میں سے وہ موتی ملتے ہیں جو دنیا کے بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے۔

# يااللهاي فضل سي بخش:

صلع جہلم کا ایک واقعہ ہے قاتل جیل میں خدا سے دعا مانگا کہ اے اللہ تو مجھے اپ فضل سے رہا کر دے ۔ اور بے گناہ خدا سے کہتا کہ اے اللہ انساف کرنج نے اصل قاتل کو رہا کر دیا اور بے گناہ کو چہائی کی سرزادی ۔ ایک ولی اللہ نے بارگاہ الٰہی میں عرض کیا اے اللہ تو تو سب کچھ جانتا ہے سارے فیصلے تو تیرے ہاں سے ہوکر آتے ہیں ۔ بارگاہ الٰہی سے اطلاع آئی کہ بیہ بے گناہ کہتا تھا کہ اے اللہ میر سے ساتھ انساف کر ۔ ایک دفعہ اس نے ایک چیوٹی کو بیٹے پانی میں گاڑ دیا تھا جس سے وہ چیوٹی کو بیٹے پر بھا کر شکے کو بیٹے پانی میں گاڑ دیا تھا جس سے وہ کرم گئی ۔ وہ بدلہ اس سے لیما تھا کہ جھے اپ فضل سے بخش دیا۔

سر بخش دے ہم نے اسے اپ فضل سے بخش دیا۔
صد قدہ حاریہ:

#### دیلی میں شاہجہان رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی جامع معجد ہےاور قیامت تک جتنے مسلمان اس میں نمازیں پڑھیں گے اور ذکر الٰہی کریں گے اس وقت تک شاہجہان رحمۃ اللہ علیہ کی اس نیکی کا ثواہے ختم نہیں ہوسکتا۔

دین دار بنانے کی کوشش کرنا ماں باپ کا فرض ہے تا کہ انہیں اللہ تعالیٰ لدراس کے رسول کوراضی رکھنے کا سلیقہ آ جائے۔

## غيرشرى شمين:

مسلمانوں کی نا داری کا باعث برادری کی رسیس مثلاً شادی اورغی میں باوجود یکہ توفیق نہیں ہوتی پھر قرض لے کر رسیس پوری کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ اگر نہیں کرتے تو ناک ملتی ہے۔

# باسی روٹی کی طاقت:

غریب مسلمان کپڑے اگر چہ پھٹے پرانے ہول گے
بدن پاک اور کپڑے پاک بڑا مالدا را گھر بزیا آگر بز کا تمدن را نیں
پلید ہول گی۔ سب عقاندوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ باسی روٹی اور
قوی ہیکل تنومند لیے قد اور چوڑی چھاتی والے نوجوان پیدا
ہوتے تصاب وہ طافت چاہ اور توڑی چھاتی والے نوجوان پیدا
اب تو بقول عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آج کل
کو جوان کوہ قاف کی پریاں ہیں۔ کمر پتی، نازک اندام،
ہونٹوں پر پان کی سرخی۔ منہ میں پتلا ساسگریٹ۔ پرانے
ہونٹوں پر پان کی سرخی۔ منہ میں پتلا ساسگریٹ۔ پرانے
نو جوان کوہ قاف کی تریاں ہیں کمر پتی ، نازک اندام،
مونٹوں پر پان کی سرخی۔ منہ میں پتلا ساسگریٹ۔ پرانے
مازروزہ
نام سے دین کی کا ہیں پڑھتی تھیں اور انہی سے نمازروزہ
سکھ لیتی تھیں۔ عام طور پر اس وقت کا نصاب تعلیم کی روئی
خوات المومنین اور احوال الاخرۃ ہوتا تھا۔

تهیدستان قسمت راچه سود از رهبر کامل که خفراز آب حیوان تشنه می آرد سکندر را اینے گریب**ان جمانکو**:

مسلمان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں۔ اولیائے کرام نے بیتو نہیں سکھایا تھا کہ ہماری قبروں پر آکر سجدے کرنافتیں مانا۔ چڑہاوے چڑھانا اور ہماری قبروں پر ریشی غلاف چڑھانا عرس کرنا۔ طبلے بجانا۔ بازاری عورتوں کو عرس کے موقع پرسلام کے لئے بلانا۔

## قرآن کے منکر:

مسلمانوں میں ایک جماعت ایس ہے جوسرے سے قرآن مجید پڑل کرنے کے خالف ہان کا میں قولہ ہے کقرآن مجیداور صدیث نبی کریم کو ملک میں نافذ نبیں ہونے دیں گے۔ شاوی مقدر کی:

الله تعالى نے اپنی تقدیر میں جس لاکے کے لئے جولاکی اور جس لاک کے لئے جولاکا لکھا ہوا ہے نہ اس لاک کی شادی کسی دوسری لاک ہے ہوگا اور نہ اس لاک کی شادی کسی دوسر سے لاکے ہے ہوگی۔ فیصلہ تو یہی ہے جوعرض کر چکا ہوں۔ وفا شعار بیوی:

تہاری بیوی رنگ وروپ کی سادہ ہے گر انہا درجہ کی وفا شعار خدمت گر اراور خاوئد کے مال باپ کی تابعدار دن رات لونڈ بول کی طرح ان کی خدمت کے لئے کمر بستہ رہتی ہو وہ ہزار درجہ خوبصورت بیوی ہے بہتر ہے۔

# بیٹااللہ تعالیٰ کی دین ہے:

جابل مسلمان بزرگون کی قبروں پرجا کرمنت مان آتے کہ اے بزرگ اگر تو مجھے ایک بیٹا دے دیتو میں تیری قبر پر ایک بحراح شادا چڑھاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس آدی کو بیٹا دیتا ہے تو نیبیں مجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹادیا ہے۔ فرکر الٰہی ہر طرح نافع:

تربوز کی رنگت دکش اور جاذب ہوتی ہے اس کا ذا نقہ پیٹھااس کاشر بت تشکی کا دافع اور اسکا کھانا اشتہا آنگیز ہے بعینہ

### ادب واطاعت:

اخذ فیض کے لئے عقیدت ادب ادراطاعت کی ضرورت ہے ظاہری علوم کے لئے ۵۰ فیصد استاد کا ادب ادر ۵۰ فیصد طالب علم کی حجت ہوتو ترقی ہوتی ہے فیض باطنی کے لئے ۱۰۰ فیصد ادب کی ضرورت ہے۔ ذکر الٰہی میں دہ لذت آتی ہے کہ تاج شاہی سر پر پیٹھ کر بادشا ہوں کؤہیں آتی ۔ پر کھوا کر ادر تخت شاہی پر پیٹھ کر بادشا ہوں کؤہیں آتی ۔

### بے دینی کا سبب:

الله کا ذکر علاج ہے مشتبہ اور حرام مال سے بچنا پر ہیز ہے۔ ہمری حلال ہے کیکن چوری کی ہوتو حرام ہوجاتی ہے۔ مسلمانوں کی موجودہ ہے دین کا ۸۰ فیصد سبب اکل وشرب حرام ومشتبہ مال ہے۔ دس فیصد بے نمازوں کے ہاتھ کی کی ہوئی چیزوں کا کھانا ہے اور باتی دس فیصد ہے دینوں اور نااہلوں کی صحبت ہے۔ قبر آخر کی ڈیوڑھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے مطابق کسی کی قبر بہشت کا باغ اور کسی کی جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ شخ کال اس کو بہشت کا باغ ور باغ بنانے والے راستہ کی طرف رہنمائی کرنے کا ذمہ دار باغ بنانے والے راستہ کی طرف رہنمائی کرنے کا ذمہ دار اور گدھے ہور ہے۔ اگر بندگی کاحق ادانہ کیا۔ تو یا در کھا۔ انسان تو کئے سور اور گدھے ہے بدتر ہے۔ وہ مالک حقیقی اور مالک مجازی دونوں کے وفادار ہیں۔ اور تو مالک حقیقی کاغدار ہے۔

# شخ كاطريقه بيعت:

بیعت کے بعد شخ پو چھے گا کہ بیٹا تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے وہ عرض کرتا ہے کہ میں پولیس کا سپاہی ہوں۔اس کے بعد شخ دریافت فرمائے گا۔ کہ تخواہ کیا ملتی ہے اور بالائی آمدنی کتی ہے شخ ایک طرف استعفار پڑھوائے گا۔ اور دوسری طرف حرام چھڑاد ہے گا۔اس کے علاوہ بارگاہ البی میں دعا کرے گا۔ کدا ہے اللہ تیرے ایک بھولے بھٹے بندے کومیں نے تیرے درواز ہے پڑلا کھڑا کیا۔ تو اس کواپی رحمت سے نواز۔ان شاء درواز ہے پڑلا کھڑا کیا۔ تو اس کواپی رحمت سے نواز۔ان شاء ماللہ بیڑا پارہوجائے گا۔ پہلے حرام کھا تا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بوآتی تھی۔اب حرام چھوڑ کر استعفار پڑھنے لگا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بوآتی

قبول فرمالیا ہے۔ جیسے عطر فروش کی دکان ہو۔ جو مخص اس دکان میں جائے گا تو وہ عطر نہ بھی خریدے گا تو کم از کم اس کی خوشبوتو ضرور سوئنگے گا۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بری صحبت کو لوہار کی بھٹی سے تشہید دی ہے۔

#### گناهون کاپورژ:

## الصال ثواب:

نیک کام کر کے اگرمیت کی روح کوثواب پہنچایا جائے تو جائز ہے اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ مگر اس کے لئے تین شرطیں ہیں۔

(۱) ُصرفَ الله کار صامقصود ہو ۔غیرالله کارضا کاشائر بھی نہ ہو۔ (۲) مال حلال کا ہوا گرحرام کامال ہوگا تو میت کوایک دانہ کا بھی ثواب نہ پنچے گا۔ (۳) مستحقین کو کھلا یا جائے۔ لبعض عفت ما ہے جور تنبی :

کیا اللہ تعالیٰ کو بندے کھرے چاہئیں؟ کیا اس نے جنت خبیثوں کے لئے بنائی ہے۔ وہ تو بہت نازک مزاج محبوب ہے۔ ذرا می بات پر ناراض ہو جاتا ہے۔ بعض عورتیں ایسی عفت ماب ہوتی ہیں کہ وہ اپنے سابیکوہمی غیرمرد سے چھپاتی ہیں۔ چنانچہ دبلی میں پرانے زمانے کے شرفاء کے ہاں یہی تمدن تھا۔ کہ عورتیں ڈولی میں گھرے باہر جاتی تھے۔ عورت جب اندر بیٹے کوڈیوڑھی میں رکھ کر باہر چلے جاتے تھے۔ عورت جب اندر بیٹے جاتی تو وہ اندر آجاتے اور ڈولی اٹھاتے جس گھر میں رکھ کر باہر چلے جاتی تھی میں رکھ کر باہر چلے حال تو وہ اندر آجاتے اور ڈولی اٹھاتے جس گھر میں رکھ کر باہر چلے حال تو وہ اندر آجاتے اور ڈولی اٹھاتے جس گھر میں رکھ کر باہر چلے تھا۔ وہاں بھی لے جاکر اسی طرح ڈیوڑھی میں رکھ کر باہر چلے

جاتے تھے۔ تو عورت ڈولی سے نکل کر اندر چلی جاتی۔ اب تو جس نے ایمان بچانا ہووہ آئکھیں نچی کر لے۔ نو جوان لڑکیاں ہار سنگار کر کے بے پردہ ہر جگہ لوگوں کے ایمان کو خراب کرتی پھررہی ہیں۔ قر آن ایک مشین ہے جس سے انسان کو زندگی کا کا شاہدل جاتا ہے کا شاہد لنے والے اللہ والے ہوتے ہیں۔

# بعض اولياء الله:

میں کہا کرتا ہوں کہ بعض اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جو پبلک پلیٹ فارم پرآ کراصلاح خلق خدا کا کام نہیں کرتے ان کا وجود اللہ تعالی کی رحمت کوجذب کرتا ہے۔ گدڑی میں تعل ہوتے ہیں ۔ بیس لا ہور میں ندہوں تو کوئٹہ کی طرح لا ہورا کی منٹ سے پہلے بیلے غرق ہوجائے وہ اللہ کے عذاب کورو کے رہتے ہیں۔

عقل فقط حضور صلی الله علیه و تلم کے سینۂ اطہر سے جتنا العمال ہوگا۔ تعمارے سلاطین امراء۔ وزراء۔ بیر سٹرایٹ لاء۔ سب احتی ہیں۔ مرینہیں بیجھ کہ یہ چوروں اور ڈاکووں کی می زندگی ہے۔ وارث گرفتاری (لیمنی موت) آیا تو سب شوخی اور شخی کرکری ہو جائے گی۔ ان کے مقابلے میں حضور صلی الله علیہ و کے ہیں۔ وہ عقل مند ہے۔ جوتی ٹوٹی ہوئی ہے۔ کیڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ وہ عقل مند ہے۔ جوتی ٹوٹی ہوئی ہے۔ کیڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ وہ عقل مند ہے۔ مدایت کی منٹریاں:

ہرچیز کی ایک منڈی ہوتی ہے۔ ہدایت کی منڈیاں مساجد ہیں۔ یہ دبخت مجد میں آنے اور ٹوئی چٹائیوں پر مربحود ہونے کو اپنی سرشان ہےتو اللہ والوں کے جوتے کی کسرشان ہےتو اللہ والوں کے جوتے کی کسرشان ہےاں کی کوشیوں پر جانا۔

قبر میں پی۔انگے۔ ڈی کی ڈگری کی کوئی قیت نہیں۔ بادشاہ مومن نہیں تو اس کے تاج پر خدا کی لعنت ہے مومن کی گودڑی پر خدا کی رحمت ہے۔انسان کو فقط خوف خدا انسان بناتا ہے۔شیراپنے ہم جنس شیر کوئیس بھاڑتا۔

بترس ازآہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن اجابت از درحق بہر استقبال می آید اس کے دوآنسوظالم کی بربادی کے لئے کافی ہیں۔ باطن کی بینائی:

الله والوں کے جوتوں کی خاک کو آنکھوں کا سرمہ بنایا جائے توباطن کی بینائی حاصل ہوتی ہے۔ پھرانسانوں میں سے کوئی سورکوئی کتا اورکوئی بھیڑیا نظر آتا ہے۔ اہل اللہ ام اض روحانی کے معارلج:

ائل الله نایاب نہیں کمیاب ضرور ہیں۔ وہ امراض روحانی کے معالج ہوتے ہیں۔ وہ برت کی طرح دلوں کو مانجھ کرر کھدیتے ہیں۔ بشرطیکہ کوئی کھر امل جائے ورنہ لٹوں والے طبلہ سارگی والے حضرت صاحب اور صاحب ادہ صاحب تو بہت ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اگر انسان کے منہ میں خوف خدا کی لگام نہ ہوتو اس کہا کرتا ہوں اگر انسان کے منہ میں خوف خدا کی لگام نہ ہوتو اس نہیں کیا رات کواں کم رہ میں یا دخدا کے چئے جس میں بیوی بچے نہ سو نہیں کیا رات کواں کم رہ میں یا دخدا کے چئے جس میں بیوی بچے نہ سو رہے ہوں ہیویاں اللہ تعالی نے ہم کوفقط اس کے نہیں و یں کہان سے جھاڑ و دلوا کمیں۔ برتن منجوا کیں کھانا کیوا کمیں ان کے متعلق سے حھاڑ و دلوا کمیں۔ برتن منجوا کمیں کھانا کیوا کمیں ان کے متعلق نہیں ہیں ہوگی۔

### ذكركے عائمات:

الله ہو کا پاک نام لینے والے کے لئے عجائبات کے السے دروازے کھلتے ہیں۔ کہاس کے مقابلہ میں ساری دنیا کے خزانے نیج نظرآتے ہیں جس کواس کی لذت حاصل ہو جاتی ہے اگر اللہ تعالی اس سے کہیں کہا ہے میرے بندے تو ساری دنیا کے خزانے لے لے اور بیلذت واپس وے دیو وہ عرض کرے گا کہا اللہ بی تعت میرے پاس ہی رہنے دے اور دنیا کے خزانے کی اور کوعطافر مادے۔ قرآن کا خلاصہ ہیں ہے۔

"الله كوعبادت سے رسول كو اطاعت سے مخلوق كو خدمت سے راضى ركھو' بيہ جامع بيان ہے بيشان قر آن ہے اوراس پر چلنے والامسلمان ہے۔ ماں باپ كوستانے والوں كونہ نماز اور ندروزہ جنم سے بچائے گا۔ ندز كو قاور ندژبل جح۔

## عمل كا كھوٹا:

نام گنگارام ہواندرایمان ہو۔اورارکان اسلام کا پابند ہوتو میں فتو کی دیتا ہول کہ یہ ریکامسلمان ہے۔ یو نیورسٹیوں کی

جنت کے درواز ہے:

جنت میں داخلہ کے لئے بھی کی دروازے ہیں۔مثلا ایک دروازے ہیں۔مثلا ایک دروازہ پر نوح داخلہ کا بکٹ عطا فرمانے کے لئے روئق افروز تھے۔ دوسرے پر ابراہیم ۔ تیسرے پرموی اور باتی دروازوں پر دوسرے انبیاء علیم السلام۔صدر دروازہ پر رحمته اللعالمین علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔اب باتی سب دروازے بند چھے ہیں صرف صدر دروازہ کھلا ہے اب حضور کی دامنگیری کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوسکتا۔ دامنگیری نظر:

ہندووں کے سادھو بہت ریاضتیں کرتے ہیں۔ کوئی جم پر بھبوت مل کر بیشتا ہے کوئی ہاتھوں کو اوپر کر کے ان کو سکھا لیتا ہے۔ کیکن اٹل اللہ کو نظر آتا ہے کہ ان کے سینوں میں نوز ہیں ہے۔ حیثیبت کا یاس رکھنا:

سکندرروی ہے ایک سائل نے پیسہ ما نگا۔ اس نے کہا میری شان کے مطابق ما گو۔ سائل نے کہا چھا بادشاہی دے دو۔ سکندر نے جواب دیا کہ اپنی حیثیت کا بھی خیال رکھو۔ آئ کل کے دنیا داروں نے اگر کسی مزدور کا ایک روپیہ دینا ہوتو ساڑے تیرہ آنے ہی دینے کی کوشش کریں گے۔

#### جز الفدر محنت:

ایک ہی زمین ہے کین اس میں سے گلاب کی جڑ سرخ رنگ اور گیندے کی زرد رنگ اور موتے کی سفید رنگ مین کے کر لاتی ہے پھر اور کمال و کیھئے کہ ہرا کی جڑ علیحدہ علیحدہ خوشبوز مین سے حاصل کرتی ہے۔ بیوی خوبصورت ہواور نی شادی ہوئی ہوتو وفتر میں بیٹھے بھی بیوی یاور ہتی ہے۔ اس طرح اگر اللہ کا ذکر بکٹرت کیا جائے تو پھر خود بخو دقلب چل تکا ہے۔ اگر کھر اوین چاہئے تو مدینہ ہوتی ہے۔ وہ جب قر آن مجید کی محبت میں پہنچ جاتے ہیں تو میکا نا بدل جاتا ہے۔ اور وہ جنت کی لائن پر چل نکلتے ہیں۔ گھڑا جب بدل جاتا ہے۔ اور وہ جنت کی لائن پر چل نکلتے ہیں۔ گھڑا جب بدل جاتا ہے۔ اور وہ جنت کی لائن پر چل نکلتے ہیں۔ گھڑا جب میں پکتا ہے کین کامل لاکھول میں کوئی ہوتا ہے۔ ڈگریاں تو حاصل کرلیں لیکن قرآن نہیں جانے تو اللہ تعالیٰ اوراس کے دسول سلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ جاہل ہیں۔ اگر عالم ایپ د ماغ کی الماری میں علم کے انبار لگا کر رکھ لے لیکن عمل میں کھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے علم کی کوئی قیست نہیں۔ جولوگ جمجھے اور میرے بزرگوں کو گالیاں دیے ہیں میں توان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں۔

سنو!غورہے سنوعلاء کرام تم کو تعلیم ربانی دیتے ہیں۔ اورانگریزتم کو بے حیائی سکھا تا ہے۔

## میت کے مال سے خرج:

میت کے مال سے صرف قبرتک پہنچانے کی ضروریات پر جوخرچ آئے۔ان کا خرچ کرنا صرف جائز ہے مثلاً کفن گورکن کی مزدوری دغیرہ باتی اور کسی کام کے لئے خرچ کرنا بالکل حرام ہے۔ ایک واقعہ:

ایک دفد نواب بهاد پورنے کی بزرگ کے ہاتھ پر بیت کرنے کا خیال ظاہر کیا۔ تو کی مقامات سے دعوت نامے آئے۔ میرے دادا پیر حضرت حافظ محد صدیق صاحب کی طرف سے دعوت نامہ تو نہ آیا مگر وزیرصا حب فقیر خود بہاد پور حاضر ہوئے حضرت نے فرمایا کہ وزیرصا حب فقیر خود بہاد پور قبل الادکر لے جائے گا۔ جورزق اللہ دے گا اونٹ پر اپنی دیگ لادکر لے جائے گا۔ جورزق اللہ دے گا اس میں سے سب کھا کیں گے۔ نواب صاحب کی دعوت نہ کھا کیں سے بھر فقیر نواب صاحب سے جو کے گا وہ کانوں سے گزر کرنواب صاحب کے دل پر پڑے گا۔ نواب صاحب کی انہوں سے کرزر کرنواب صاحب کے دل پر پڑے گا۔ نواب صاحب کی آئی صین کھلیں گے۔ پھر وہ آپ سے ریاست کا حساب لیس گے۔ وزیر نے کہا کہ ایسا پیر ہمیں تبییں چا ہے۔

حفرت امروئی کی نظیرنہ تبھی۔نداب ہے ایک دفعہ
ایک انسکٹر پولیس آپ کے ہاں آیا۔ اور عرض کی کہ حضرت
کپتان پولیس نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اپن سواری کا گھوڑا قیتاً
مجھے دے دیں فرمانے گئے کہ تہمیں خداکی تم ہے جس طرح
ان کا پیغام مجھے کو دیا ہے ای طرح میرا پیغام بھی ان کو پہنچا دینا۔
میں نے گھوڑے جہاد کے لئے رکھے ہیں اور جہاد آگریزوں

ے کروں گاتم تو گھوڑا ہا تگتے ہو۔ میں تو تم کواپنااور گھوڑوں کا پیشاب بھی آ تکھ میں ڈالنے کے لئے نہیں دے سکتا۔

د بوبند کے ایک بزرگ اور میر امعمول: دیوبند میں ایک بزرگ ہے۔ جب بھی حرام ان کے

دیو بعدیں ہیں برات سے۔ بب کی مرام ان سے پیٹ میں چلاجا تا تو فورائے ہوجاتی۔ میری شادی کو جالیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ گرمیں

میری شادی کوچالیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ عربیس مجھی اپنی بیوی سے نہیں گزا۔ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ہے کہ کھانا لینندآ ہے تو کھاؤ اور ندآ ئے تو مت کھا ہے ۔ نقص نہ نکالئے۔

## حضرت دین پوری کی حالت:

حضرت دین پوری رحمۃ الله علیہ کی بعینہ یمی حالت تھی بات بات پر آہ سرد مجرنا اور رونا عام تھا۔ بیداللہ کے نام کی برکت ہے اس سے دل موم ہوجاتا ہے اس تیم کے حضر است کی باتوں میں اثر بھی ہوتا ہے۔

حضرت ابراجيم بن ادهم كي قرباني:

حضرت ابراہیم بن اوھم بہت بڑے اولیاء کرام میں سے سے انہوں نے بادشاہت چھوڑ کراللہ کے درواز سے کی غلامی قبول کر کی تھی میں ہے کر کی تھی۔ کر گئی ۔ کم معظمہ میں تیا م تھا جنگل سے نکڑیاں لاتے سے بازار میں فروخت کرتے ہروقت بیآ واز لگایا کرتے سے السطیب کون ہے جو طال مال سے مال فریدتا ہے ایک وفعہ انہوں نے بازار سے کچھ تجود میں فریدیں۔ ان کو کھانے کے بعد ذکر کی لذت سلب ہوگئ ۔ اللہ سے کنکشن ٹوٹ گیا۔ بہت پریشانی ورکی اللہ کی بارگاہ میں گریدزاری کی تو القاء ہوا کہ فلاں دن جو کھجود میں دکھ تھود میں دکھیں۔

غيرمحرم برنظر دالنے کی نحوست:

ایک مخص نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔اس کی برکت سے میرے دل میں ایک چراغ روش تھا۔ ایک دن میں پانی والے تالاب کی طرف سے آرہا تھا سنہری مجد کے قریب ایک ہندونو جوان لڑکی پرمیری نظر کا پڑنا تھا کہ چراغ بجھ گیا چھرآج تک روشنہیں ہوا۔

حضرت دین پوری کامعمول: حضرت دین پوریؓ نے جب سی صاحب زادی کا

رابهقارت خاكساران توچہ دانی کہ دریں گرد سوارے باشد کنُدنیم جنس باہم جنس پرواز کبوتر باکوتر باز با باز نہ تھی حال اپنے کی جب خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب ہنر پڑی حال پہ اپنے جب نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا درد سر کے واسطے صندل لگانا چاہئے اس کا گھنا اور لگانا درد سر بیہ بھی تو ہے دورگی حچوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہوجا درمیان قعر دریا تخته بند کردهٔ بازی گوئی که دامن ترکمن مشیار باش عاشقال راسہ علامت اے پسر برود رنگ زر و چثم تر رگی کو نارگی کہیں دودھ کڑھے کو کھویا چلتی ہوئی کو گاڑی <sup>کہی</sup>ں دیکھ کبیرا رویا قال را مجذار مرد حال شو مردے کا کے پامال شو يك زمانه صحيبت با اولياء بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریا بینم که نامینا و حیاه است خاموش بنشینم گناه است نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی بیہ یابندی نہ گھونگٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہول گے نیست که آسال نشود

در دور لبت معاشرال را از سرهوس شراب رفته آنجا که سمند ناز راندی خوبال همه در رکاب رفته

باید که براسال

نکاح کرنا ہوتا تو ہماری امال سے فرمادیے کہ پی کونہ لاکر نے کہ پڑے کہ نہا کہ دیتا ۔ نہا کر شاہ کی ہے کہ بہتا ہے اس کے بعد داماد کو بلا کر نکاح پڑھا دیے کسی کو پہنا ہوئی شادی ہونے والی ہے اب ان کے صاحبر اور مولوی میال عبد الہادی صاحب کری نشین ہیں۔ اللہ تعالی ان کوسلامت رکھے۔ المحمد للد کہنا:

حفرت ذکریا ملتانی رحمة الله علیه کاللین میں سے تھا یک دفعہ کنگر کامال کشتی میں آرہا تھا۔ تو آ پوکسی خادم نے آ کراطلاع دی کہ حضرت کشتی مینور میں پھنس گئی ہے اور قریب الغرق ہے فرمایا الجمد للہ تھوڑی دیر بعد پھر کسی خادم نے عرض کی کہ شتی مینور سے نکل کرشتی میں المحد لللہ ۔

کرشیج سلامت کنارے پر پہنچ گئی آپ نے پھر فر مایا الحمد لللہ ۔

شعطان کا دھو کہ دینا:

حضرت محبوب سجانی شخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کیا دیکھا ہوں کہ فضائے آسان میں ایک نورانی شکل جلوہ میں ایک نورانی شکل جلوہ افروز ہوئی جس نے جھے آواز دی کہ اے عبدالقادر ہم نے مہمیں نمازی معاف کردیں حضرت شخ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حساء بالعین (الیعین ذلیل ہو) میرا پہانا تھا کہ نہ تخت رہا اور نہ تخت شین ۔ اس میں ہے آواز آئی کہ اے عبد القادر تو ایے علم کے زور سے نے گیا ور نہ میں نے اس مقام پر القادر تو ایے علم کے زور سے نے گیا ور نہ میں نے اس مقام پر التے اولیاء کو کمراہ کیا ہے۔ یہ ہیں لا ہوری حضرت

خموثی معنی بادارد که درگفتن نمی آید نهد شاخ پر میوه سر برزمین

اشعار

حهیدستان قسمت راچه سود از رهبر کال که خفر از آب حیوال تشنه می آرد سکندر را

دلا تو رسم تعلق زمرغ آبی جو اگرچه غرق بد ریاست خشک پر برخاست

نفس مارا کم تراز فرعون نیست لیک اورا عون مارا عون نیست

علوم القرآن:

حضور صلی الله علیه وسلم اور آپ کے بعد کے زمانوں میں قرآن کریم کی حفاظت کس طرح کی گئی؟ اسے کس طرح کھا گیا؟ اور بیکوششیں کتنے مراحل سے گزری ہیں۔

حافظه کی مددسے:

ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء

"دیعنی میں تم پرایک ایس کتاب نازل کرنے والا ہوں جے پانی نہیں وهو سکے گا۔" ابتدائے اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لئے سب سے زیادہ زور حافظ پر دیا گیا، شروع میں جب وی نازل ہوتی تو آپ اس کے الفاظ کو اس وقت دہرانے لگتے تھے، تاکہ وہ اچھی طرح یا دہوجائے، اس پر بیآیات نازل ہوئیں۔

ارشاد خداوئدی" آپ قرآن کریم کوجلدی سے یاد کر کینے کے خیال سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے، (کیونکہ) اس (قرآن) کوجع کرنااور پڑھوانا توہم نے اپنے ذمہ لیا ہے۔" قرآن یا ک کا دور کرنا:

اس طرح سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم کاسینه مبارک قرآن کریم کاسب سے زیادہ محفوظ تخیینہ تھا، جس میں کسی ادنی غلطی یا ترمیم و تغیر کا امکان نہیں تھا، پھر آپ صلی الله علیه وسلم مزید احتیاط کے طور پر ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جرئیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ صلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ نے دومرتبہ حضرت جرئیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا۔

صحابة كى محنت:

پرآپ ملی اللہ علیہ وسلم محابہ کرام کو قرآن کریم کے صرف معانی کی تعلیم بی نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی یاد کراتے تھے۔ سینکڑوں صحابہ نے اپنے آپ کو ہرغم ماسوائے آزاد کر کے اپنی زندگی اس کام کے لئے وقف کردی تھی، وہ قرآن کریم کو نہ صرف یاد کرتے بلکہ راتوں کو نماز میں اے دہراتے رہتے تھے۔ تھوڑی بی مدت میں صحابہ کرام کی

ایک الیی بوی تعداد تیار ہوگئی جے قرآن کریم از پر باد تھا۔ روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ جفاظ قرآن کی اس جماعت میں حفرت ابو بكر رضى الله عنه، حفرت عمر رضى الله عنه، حفرت عثان رضى الله عنه ,حضرت على رضى الله عنه ,حضرت طلحه رضى الله عنه، حضرت سعدر مني الله عنه، حضرت عبدالله بن مسعود رمني الله عنه ، حضرت حذیف بن بمان رضی الله عنه ، حضرت سالم مولی الی حذيفه رضي الله عنه، حضرت ابو هرمړه رضي الله عنه، حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنه ،حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه ، حفزت عمروبن عاص رضي الله عنه، حفزت عبدالله بن عمرورضي الله عنه، حضرت معاويه رضي الله عنه، حضرت عبدالله ابن زبير رضى الله عنه، حضرت عبدالله بن السائب رضى الله عنه، حضرت عائشهرضي اللدعنبا جضرت حفصه رضى اللدعنها جصرت امسلمه رضى الله عنها، حفرت أمّ ورقه رضى الله عنها، حفرت الى بن كعب رضى الله عنه، حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه، حضرت ابوطيمه معاذرضي الله عنها، حضرت زيد بن ثابت رضي الله عنه، حفرت ابوالدرداءرض الله عنه جعفرت مجمع بن جاربيرضي الله عنه، حضرت مسلمه بن مخلد رضى الله عنه، حضرت الس بن ما لك رضى الله عنه، حضرت عقيه بن عامر رضي الله عنه، حضرت تميم دارمي رضى الله عنه، حضرت ابومويٰ اشعري رضي الله عنه، اورحضرت ابوزیدرضی الله عنه، جیسے حضرات شامل تھے۔ایک روایت تو یہ ہے کہ جنگ بمامہ کے موقع برسات سوقرا وصحابی پھید ہوئے تقے (عمرة القاري م ١١و٤ اج ٢٠مطبوع دمشق)

عربوں کی قوت حافظہ

الله تعالی نے الل عرب کو حافظ کی الی قوت عطافر مادی تھی،
کہ ایک ایک شخص ہزاروں اشعار کا حافظ ہوتا تھا اور معمولی معمولی دیہا تیوں کواپنے اور اپنے خاندان ہی کے نہیں ، ان کے کھوڑوں کے نہیں اور ایسے یادہ و تے ہیں اس کے قرآن کریم کی تفاظت میں اس قوت حافظ سے کام لیا گیا ، اور اس کے ذریعے قرآن کریم کی آیات اور میں جن کی تی گئیں۔

يبلام حله:

حفاظت قرآن كااصل مدارتو أكرجه حافظه يرتعا بكين

حضرت ثابت بن قيس ثاس رضى الله عنه، حضرت مغيره بن شعبه رضى الله عنه، حضرت خالد بن وليد رضى الله عنه، حضرت معاويه بن الى سفيان رضى الله عنه، حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه، حضرت عثمان غي ملم فر مان :

حضرت عثان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ آنخضرت سلی
الله علیہ وسلم کا معمول بیر تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ
نازل ہوتا تو آپ سلی الله علیہ وسلم کا تب وی کو یہ ہدایت بھی
فرما دیتے تھے کہ اسے فلال سورۃ میں فلال فلال آیات کے
بعد لکھا جائے۔ چنانچہ اسے آپ سلی الله علیہ وسلم کی ہدایت
کے مطابق لکھ لیا جاتا تھا، اس زمانہ میں چونکہ عرب میں کاغذ
کیاب تھا، اسلئے یہ قرآئی آیات زیادہ تر پھر کے سلوں، اور
چرئے کے پارچوں، مجور کی شاخوں، بانس کے مکووں،
درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہدیوں پرکھی جاتی تھیں،
البتہ بھی بھی کاغذے کلائے ہیں استعال کئے گئے ہیں۔

ایک مدیث:

''رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرآن کريم کو لے کر وشمن کی زمين ميں سفر کرنے ہے منع فرمایا'' و مکچه کرتالاوٹ کرنے کا ثواب:

کوئی شخص قر آن کریم کے نسخہ میں دیکھے بغیر تلاوت کرے تو اس کا ثواب ایک ہزار درجہ ہے، اوراگر قر آن کے نسخہ میں دیکھ کر تلاوت کرے تو دو ہزار درجہ ہے۔

### خلاصه کلام:

ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام م کے پاس عہدرسالت ہی میں قرآن کریم کے لکھے ہوئے صحیفے موجود تھے، ورندا گراییا نہ ہوتا تو قرآن کود کھے کر تلاوت کرنے یا اسے لے کروشن کے علاقہ میں جانے کا سوال ہی نہیں تھا۔ حضرت زید بن ثابت نے یہ بیان فر مایا ہے۔ کہ جنگ بیام میں کو ورا بعد حضرت ابو بکر نے ایک روز مجھے بیغام بھیج کر بلوایا، میں ان کے پاس پہنچا، تو وہاں حضرت عرابی موجود تھے، حضرت ابو بکر نے مجھے ضرمایا کہ 'عمرنے ابھی آگر مجھ سے حضرت ابو بکر نے مجھے ضرمایا کہ 'عمرنے ابھی آگر مجھ سے سے مات کی ہے کہ جنگ بیام میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک سے مات کی ہے کہ جنگ بیام میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک

اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ

كتابت متعلق مديث:

' میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وی ک کابت کرتا تھا، جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم پروی نازل ہوتی تو آپ سلی اللہ علیہ دسلم کوخت گری گئی تھی، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے جہم اطہر پر پسینہ کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلئے گئتے تھے، پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت ختم ہوجاتی تو میں موقہ ھے کی کوئی ہڈی (یا کسی اور چیز کا) کلڑا لے کر خدمت میں صاضر ہوتا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کھواتے رہتے اور میں نفس کرنے کے بوجھ سے مجھے ایسامحسوں ہوتا جیسے میری ٹا تگ ٹوٹے والی ہے، اور میں بھی چل نہیں سکوں گا، ہم حال! جب میں فارغ ہوتا تو آپ فرات : پڑھو! میں پڑھ کر سانا تا، اگراس میں کوئی فروگز اشت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرماد ہے، اور پھرا ہے لوگوں کے سامنے لے آتے۔

ا كتابت وحى انجام دينے والے صحابہ:

کتابت وقی کا کام صرف زید بن حارث ہی کے سپر دنہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ گواس مقصد کے لئے مقرر فر مایا ہوا تھا، جو حسب ضرورت کتابت وقی کے فرائض انجام دیتے تھے، کا تبین وکی کی تعداد چالیس تک شار کی گئے ہے، لیکن ان سے زیادہ مشہور حضرات سے ہیں۔

حفرت ابو بكر رضى الله عنه، حضرت عثمان رضى الله عنه، حضرت على رضى الله عنه، حضرت على رضى الله عنه، حضرت على رضى الله عنه، حضرت عبد الله بن كعب رضى الله عنه، حضرت عبد الله بن الجاس رضى الله عنه، حضرت ابان بن سعيد بن العاص رضى الله عنه، حضرت ابان بن سعيد بن العاص رضى الله عنه، حضرت ابان بن سعيد بن الجاص رضى الله عنه، حضرت عبد الله بن الحق من الله عنه، حضرت عبد الله بن الحق الله عنه، حضرت عبد الله بن رواحد رضى الله عنه، حضرت عبد الله بن رواحد رضى الله عنه، حضرت عبد الله عنه الله عنه، حضرت عبد الله عنه، حض

بری جماعت شہید ہوگئی، اور اگر مختلف مقامات پر قرآن کریم کے حافظ ای طرح شہید ہوتے رہتے و جھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کا ایک برا حصد نا پیدا نہ ہوجائے فرماتے ہیں کہ خدا کی قتم !اگر بید حضرات مجھے کوئی پہاڑ ڈھونڈ نے کا حکم دیتے تو مجھ پر اس کا اتنا ہو جھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کے حکم کا ہوا۔ چنا نچہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کر نا شروع کیا اور مجور کی چنا نچہ میں نے قرآنی آیات کو تلاش کر نا شروع کیا اور مجور کی اور جب کوئی مخص کوئی آیت لے کر آتا تھا تو حضرت زید اور حضرت زید کے علاوہ حضرت عرق بھی اپنے حافظہ سے اس کی حضرت زید کے علاوہ حضرت عرق بھی اپنے حافظہ سے اس کی

## حضرت زيدبن ثابت كي محنت واحتياط

بہر حال! حضرت ذید بن ثابت رضی اللہ عند نے اس زبر دست احتیاط کے ساتھ آیات قرآنی کوجی کر کے انہیں کاغذ کے صحیفوں پر مرتب شکل میں تحریفر مایا، کیکن ہر سورۃ علیحدہ صحیف میں گئی، اس لئے بینسخہ بہت سے محیفوں میں مشتمل تھا۔ ایک روایت بینسی ہے کہ بینسخہ چڑے کے پارچوں میں لکھا گیا تھا۔

(۱) اس نسخہ میں آیات قرآنی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق مرتب تھیں، کیکن سورتیں مرتب تھیں، کیکن سورتیں مرتب نتھیں، ہرسورت الگا لگ کھی ہوئی تھی۔

(۲) ال نسخه میں ساتوں حروف جمع تھے۔

(٣) رنسخه خط حمري مين لكها كياتها ـ

(۴) اس میں صرف وہ آیتیں درج کی گئی تھیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی۔ تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی۔

(۵) اس کو کھوانے کا مقصد بہ تھا کہ ایک مرتب نسخہ تمام امت کی اجماعی تقدیق کے ساتھ تیار ہوجائے ، تا کہ ضرورت بڑنے براس کی طرف رجوع کیا جاسکے۔

حفرت ابو بکررضی الله عنه کے کھوائے ہو یہ صحیفے آپ کی حیات میں آپ کے پاس رہے، پھر حفرت عرائے پاس رہے، حفرت عمر کی شہادت کے بعدان کی وصیت کے مطابق انہیں ام المونین حضرت حضصہ رضی الله عنها کے پاس فتقل کر دیا گیا۔ جب حفرت عثان رضی الله عنه ظیفہ سے تو اسلام دیا گیا۔ جب حفرت عثان رضی الله عنه ظیفہ سے تو اسلام

عرب سے نکل کرروم اور ایران کے دور در از علاقوں تک پہنچ چکا تھا، ہر نے علاقہ کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان عجابدین اسلام یا ان تا جروں سے قرآن کے معے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی۔

(فتح الباري ص١١،١١١ ج٩)

# حضرت عثمان غنیؓ کا خطبہ اورایک نسخہ تیار کرنے کی ہدایت

حضرت عثان فی لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبدہ یا اور اس میں فرمایا کہتم لوگ مدینہ طیبہ میں میرے قریب ہوتے ہوئے آن کریم کی قراء توں کے بارے میں ایک دوسرے کی تکذیب اورائیک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو، اس سے ظاہر ہے کہ جولوگ جھے سے دور ہیں وہ تو اور بھی زیادہ تکذیب اوراختلاف کرتے ہوں گے، لہذا تمام لوگ لل کرقر آن کریم کا ایسانسخہ تیار کریں جوسب کے لئے واجب الاقتداء ہو۔

اس غرض کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حفرت هفه الك ياس پيام بيجاكة بك ياس (حفرت ابوبکڑ کے زمانے کے ) جو صحیفے موجود میں وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے۔ہم ان کومصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔حضرت هصه "نے وہ صحفے حضرت عثمان" کے باس جھیج ویئے۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے چار صحابہ کی ایک جماعت بنائی اس جماعت کواس کام پر مامور کیا گیا۔لیکن پھر دوسرے صحابہ موجھی ان کی مدد کے لئے ساتھ لگا دیا گیا۔ یبال تک که ابن ابی داؤد کی روایت کےمطابق ان حضرات کی تعداد ماره تک پنج گئی جن میں حضرت الی بن کعٹ ،حضرت كثير بن اللط ،حفرت ما لك بن ابي عامره مضرت الس بن ما لك ،اورحضرت عبدالله بن عباس ، شامل تھے،ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کام انحام دیے، (۱) حضرت ابوبکڑ کے زمانے میں جونسخہ تبار ہوا تھااس میں سورتیں مرتب نہیں تھیں۔ بلکہ ہرسورت الگ الگ کھی ہوئی تھی،ان حضرات نے تمام سورتوں کوتر تیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں کھا۔

اسلم بن سدرہ اور عامر بن جدرہ ہیں، مرامر نے حروف کی صورتیں ایجادکیں، اسلم نے فصل وصل کے طریقے وضع کئے اور عامرنے نقطے بنائے،۲۲ مسج الأشی ص۱۲ج ۳،

قرآن كريم پرزبر در بيش:

شروع میں قرآن کریم پرحرکات (زیر، زبر، پیش) بھی نہیں تھیں، حرکات سب سے پہلے ابوالاسود دوئی نے وضع کیں لیکن پہر کات اس طرح نتھیں جیسی آج کل معروف ہیں۔ بلکہ زبر کے لئے حروف کے اوپر ایک نقط زبر کے لئے حرف کے پنچایک نقط، پیش کے لئے حرف کے ماہنے ایک نقط، اور تنوین کے لئے دو نقطے ،مقرر کئے گئے ( میج الاعثی ص ۱۲۰ ج ۳) بعد میں خلیل بن احمہ نے ہمزہ اور تشدید کی علامتیں وضع كيس (الانقان ص ا ك اح دوسري ضح الاعشى ص ١٦ اج٣) اس کے بعد جاج بن بوسف نے بیکی بن یعم ، نصر بن عاصم اور حسن بھری رحمہم اللہ سے بیک وقت قرآن کریم پر نقطے اور حرکات دونوں لگانے کی فرمائش کی۔حرکات کے اظہار کے لئے نقطوں کی بچائے زیرز برپیش کی موجودہ صورتیں ( ، '،' ) مقرر کی گئیں تا کہ حروف کے ذاتی نقطوں سے ان کا التباس بیش ندآئے، والله سجاند تعالی اعلم۔ تقسیم عهد صحابہ کے بعد تعلیم کی سہولت کیلئے کی گئی ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کورکوعات کی تعیین مجمی حضرت عثال کے زمانے میں ہو چکی تقی فاوی عالکیرید میں ہے۔

ں کی اور ہائے ہیں ہے۔ ''مشائخ نے قرآن کریم کو پانچ سو چالیس رکوموں پر تقسیم کیا ہے اورمصاحف میں اس کی علامتیں بنا دی ہیں، تا کہ ( تراد تح میں ) قرآن کافتم ستا ئیسویں شب میں ہوسکے۔

رموز

ا کثر رموزسب سے پہلے علامہ ابوعبد اللہ محمد بن طیفور سجاوندی رحمة اللہ علیہ نے وضع فرمائے (النشر فی القرآت العشر لا بن الجزری ص ۲۲۵ ج۱) میں ہیں ان رموز کی تفصیل

ط: یہاں وقف کرنا بہتر ہے۔

ج: يهال وقف كرناجا تزي-

ز: بهتریه بے که وقف نه کیا جائے۔

(۲) قرآن کریم کی آیات ال طرح تکھیں کہان کے رہم الخط میں تمام متواتر قراتیں ماجا ئیں، ای لئے ان پر نہ نقطے لگائے گئے اور نہ (زیر، نربہ بیش (تا کہاسے تمام قراتوں کے مطابق پڑھاجا سکے، ابو جاتم بچہتائی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سے کی سابت

ابو حاتم بحتانی رحمة الله علیه کا ارشاد ہے کہ کل سات فعظ تیار کئے تھے، جن میں سے ایک مکد مرمہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرہ اور ایک کوفہ بھیج دیا گیا، اور ایک مین طیب می تحفوظ رکھا گیا۔

ندکورہ بالاکام کرنے کے لئے ان حضرات نے بنیادی طور پر تو آئیں محیفوں کوسامنے رکھا جو حضرت ابو بکڑ کے زمانے میں لکھے گئے تتے مجھے جناری فتح الباری مس کان ہے۔

قرآن کریم کے بیمتعدد معیاری نسخ تیار فرمانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ تمام انفرادی نسخ نذر آتش کر دیتے جو مختلف صحابہ کے پاس موجود تھے، تاکہ رسم الخط مسلم قراء توں کے اجتماع اور سور توں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف یکسال ہوجا ئیں، اور ان میں کوئی اختلاف باقی ندر ہے ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس کا رنامہ کو پوری امت نے بنظر استحسان دیکھا، اور تمام صحابہ نے تائید اور حمایت فرمائی ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

''عثال ؓ کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوا نہ کہو، کیونکہ اللہ کی شم انہوں نے مصاحف کے معاملہ میں جو کام کیاوہ ہم سب کی موجودگی میں اور ہمارے مشورے سے کیا۔

امت كالجائع:

امت کاال پر اجماع ہے کہ قرآن کریم کی رسم عثانی کے خلاف کسی اور طریقے سے لکھنا جائز نہیں۔ چنا نچاس کے بعد تمام مصاحف ای طریقہ کے مطابق لکھے گئے، اور صحابہ و تابعین نے مصاحف عثانی کی نقول تیار کر کر کے قرآن کریم کی وسیعے پیانے پر اشاعت کی۔الل عرب میں ابتداء حروف پر نقطے لگانے کا رواج نہیں تھا چنا نچہ مصاحف عثانی بھی نقطوں کی سے خالی سے لیکن بعد میں مجمی اور کم پڑھے لکھے مسلمانوں کی سہولت کے لئے قرآن کریم پر نقطے ڈالے گئے، یہ کارنامہ سبولت کے لئے قرآن کریم پر نقطے ڈالے گئے، یہ کارنامہ سبولت کے لئے قرآن کریم پر نقطے ڈالے گئے، یہ کارنامہ سبولت کے مرام بن مرہ، مطابق عربی رسم الخط کے موجہ قبیلہ بولان کے مرام بن مرہ، مطابق عربی رسم الخط کے موجہ قبیلہ بولان کے مرام بن مرہ،

الله بن زبیر اورابوایوب انصاری کی زیارت کی تھی ، اور آپ کی قرات مکه مکرمه میں زیادہ مشہور ہوئی ، اور آپ کی قرات کے رادیوں میں بزی اور قبل زیادہ مشہور ہیں۔

(۲) نافع بن عبدالرحلن بن البي تعيم (متونى ۱۲ه)

آپ نے سر اليے تابعين سے استفاده كيا تھا جو براه
راست حفرت الى بن كعب ،عبدالله بن عباس اور ابو بريره
رضى الله عنهم كے شاگرد تھے،آپ كى قرات مدينظيبه بيل زياده
مشهور بوئى، اور آپ كے راويوں بيل ابومولى قالون (متونى
۲۲۰هـ) اور ابوسعيدورش (م ۱۹۷هـ) مشهور بوئے۔

## (۳)عبدالله اليمصي

جوابن عامر کے نام ہے معروف ہیں (متوفی ۱۸۱ھ)
آپ نے صحابہ میں سے حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت
واثلہ بن اسقط کی زیارت کی تھی، اور قرات کافن حضرت مغیرہ
بن شہاب مخزومی سے حاصل کیا، جو حضرت عثان کے شاگرو
تھے، آپ کی قرات کا زیادہ رواج شام میں رہااوران کی قرات
کے راویوں میں بشام اور ذکوان زیادہ مشہور ہیں۔

### (٤) ابوعمروزبان بن العلاء عمار (متوفى ١٥١هـ)

آپ نے حضرت مجاہداور سعید بن جبیر کے واسطہ سے
حضرت ابن عباس اور الی بن کعب سے روایت کی ہے، اور
آپ کی قرات بھرہ میں کانی مشہور ہوئی آپ کی قرات کے
رادیوں میں ابوعمرالدوری (متونی ۲۳۲ھ) اور ابوشعیب سوی
(متونی ۲۲۲ھ) زیادہ مشہور ہیں۔

(۵) هنز ه بن حبیب الزیات مولی عکرمه بن ربیج النیمی (متوفی ۱۸۸)

آپسلیمان اعمش کے شاگردہیں۔ وہ یکی بن واب کے وہ زربن خیش کے اور انہوں نے حضرت عثال ، حضرت علی اور حضرت عثال ، حضرت علی اور حضرت ابن مسعود سے استفادہ کیا تھا، آپ کے راویوں میں خلف بن اسمام (۱۸۸۰) اور خلاد بن خالد (۱۲۰) نیادہ مشہورہیں۔ (۲) عاصم بن الی النجو والاسماری (متوفی ۱۲۷ھ) آپ حضرت زربن جیش کے واسطہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود کے اور ابوعبد الرحمان سلمی کے واسطہ سے حضرت علی کے بن مسعود کے اور ابوعبد الرحمان سلمی کے واسطہ سے حضرت علی کے شاگرد ہیں۔ آپ کی قرات کے راویوں میں شعبہ ابن عماش شاگرد ہیں۔ آپ کی قرات کے راویوں میں شعبہ ابن عماش شاگرد ہیں۔ آپ کی قرات کے راویوں میں شعبہ ابن عماش شاگرد ہیں۔ آپ کی قرات کے راویوں میں شعبہ ابن عماش میں شعبہ ابن عماش

ص: يهال وقف كرنا حاية\_

م: اس جگه وقف کرنازیاده بهتر ہے۔

: يهال نه همرو ـ

مع: بير معانقة كالمخفف بـ

سکتہ: اس جگہ رکنا چاہئے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے ، بی عموماً اس جگہ لا یا جاتا ہے جہاں ملا کر پڑھنے سے معنی میں غلط ہمی کا اندیشہ ہو۔

وقفہ: اس جگه''سکته''سے قدر بے زیادہ دیریتک رکنا جا ہئے۔ لیکن سانس یہاں بھی نیٹو ٹے۔

ت: ید و قبل علیه الوقف کا مخفف ہے، مطلب بیہ کہ البعض حضرات کے نزدیک یہاں وقف ہے اور ابعض کے نزدیک نہیں ہے۔

قف: معنى تفهر جاؤ\_

صلے: ''الوصل اولی'' کا مخفف ہے جس کے معنی ہیں کہ ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔

صل: قد یومل'' یعنی یہاں بعض لوگ تھبرتے اور بعض ملاکر پڑھنے کو پسند کرتے ہیں۔

سب سے پہلے بیبرگ کے مقام پر ۱۱۱۳ء میں قرآن کر یم طبع ہوا، جس کا ایک نسخد اب تک دارالکتب المصر بیش موجود ہے۔ مولائے عثان نے روس کے شہر سینٹ پیٹرس برگ میں کا ایک نسخ طبع کرایا، اسی طرح قازان میں بھی ایک نسخہ چھاپا گیا، ۱۸۲۸ء میں ایران کے شہر تبران میں قرآن کریم کو پھر پر چھاپا گیا، پھراس کے مطبوعہ نسخے دنیا بحر میں عام ہو گئے۔

امت مسلمہ نے قرآن کریم کی ان قرانوں کو ہر دور میں محفوظ رکھاہے، جب عثان رضی اللہ عنہ نے بیمصاحف عالم اسلام کے علقف خطول میں روانہ کئے تو ان کے ساتھ ایسے قراء کو بھی جمیجا جو ان کو تلاوت سکھا کیں، چنانچہ یہ قاری حضرت جب مختلف علاقوں میں پہنچے تو انہوں نے اپنی اپنی قرات کے مطابق لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی، اور یر مختلف قرآتیں لوگوں میں جس سے نیادہ مشہور ہو ہے دہ یہ ہیں۔

(۱) عبدالله بن کثیرالداری (متونی ۱۲۰ھ) آپ نے صحابة میں سے حضرت انس بن مالک معبد بن کر کی ہواس سے خوف نہ کرنا۔'' حضرت شعیا ا سے خطاب:

حفرت فعیاء علیدالسلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کابیار شادموجودہ بائل میں منقول ہے کہ:

'' دیکھو! میرا خادم جس کو میں سنجالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈ الی، وہ قومول میں عدالت جاری کرے گا، وہ نہ جلائے گا اور نه شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی، وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو آنہ تو ڑے گا، اور ممثماتی بتی کو نہ بچھائے گا، وہ رائ سے عدالت کرے گا، اور ماندہ نہ ہوگا، اور ہمت نہ ہارے گا، جب تک عدالت کوز مین پر قائم نہ کر لے جزیری ہے اس کی شریعت کا انظار کریں گے۔ میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا،اور تیری حفاظت کروں گا،اورلوگوں کےعہداور قوموں کے نور کے لئے مجھے دون گا، کہتو اندھوں کی آتکھیں کھولےاوراسپرول کوقید سے نکا لے،اوران کے جواندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانے سے چیڑا لے، یہوداہ میں ہی ہوں، یمی میرانام ہے، میں اپنا جلال کی دوسرے کے لئے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لئے روانہ رکھوں گا۔ ۔۔۔۔ قیدار کے آبادگاؤں این آوازیں بلند کریں،سلع کے بسنے والے گیت گائیں ، بہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں،وہ خداوند کا جلال ظام کریں، اور جزیروں میں اس کی ثناء خواتی کریں، خداوند بہادر کی مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کی مانندا بی غیرت دکھائے گا۔۔۔۔۔ جو کھودی ہوئی مورتوں پر بھروسہ كرتے ہيں اور ڈھالے ہوئے بتوں سے كہتے ہيں تم ہمارے معبود ہووہ پیچھے ہمیں گے ،اور بہت شرمندہ ہوں گے ۔'' (سعیاہ

اس عبارت میں واضح کردیا گیاہے کہ جس نی سلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی جارتی ہے وہ حضرت اسلیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا، (کیونکہ قیدار انہی کے صاحبزادے کا نام ہے اور سلع (مدینہ طیبہ کے مشہور بہاڑ) کے بسنے والے اس کی آ مد پرخوشیاں منائیں گے۔

زمانه جامليت كاالعرب كاتصور:

اب ذرا زمانہ جاہلیت کے اہل عرب کا تصور کیجئے، خطابت اور شاعری ان کے معاشرے کی روح روال تھی، عربی

(متونی ۱۹۳ه) اور حفص بن سلیمان (متونی ۱۸۰) زیاده مشهور بین، آج کل عموماً تلاوت حفص کی روایت کے مطابق ہوتی ہے۔
(ک) ابوائس علی بن جمز قالکسائی النحو کی (متونی ۱۸۹هه)
ان کے راویوں میں ابوالحارث مروزی (متونی ۱۲۴هه)
ادر ابوعمر الدوری (جوابوعمرو کے بھی راوی بین) ذیاده مشہور ہیں،
مونر الذکر تیزوں حضرات کی قراتیں ذیادہ ترکوفہ میں رائے ہوئیں۔
ان سات کے علاوہ اور بھی کئی قراتیں متواتر اور سے

ہیں۔ مندرجہ بالا سات قراء کے علاوہ ان تین حضرات کی

قراتیں بھی شامل کی کئیں۔ (۱) لیقوب بن اسحاق خصری (متو فی ۲۲۵ ھے)

(۲) خلف بن بشام (متوفی ۲۰۵هـ)

(۳) ابوجعفریزیدین القعقاع (متوفی ۱۳۱۵) بعض بے علم لوگ صرف انہیں سات قراتوں کو صحیح سیھتے ہیں اور ہیہ کہتے ہیں کد حدیث میں سات حروف سے مراد صرف یمی سات قراتیں ہیں۔

مر آن کی حقانیت پردلائل پیش کرنے کی مثال پھھالی ہے جیسے سورج کے روش ہونے پردلائل قائم کرنا۔

كتب مقدسه مين بشارتين

بائبل میں بشارت:

مثلاً بائبل کی کتاب استناء میں حضرت موی علیه السلام سے خطاب ہے۔

''اور خداد ند نے جھ سے کہا کہ وہ جو کھ کہتے ہیں سوٹھیک کہتے ہیں، میں الن کے لئے انہی کے بھا کیوں میں سے تیرے مانندایک نی بر پاکروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کھ میں اسے تیم دوں گا وہی وہ الن سے کہے گا، اور جو کوئی میں میری الن ہاتوں کو جن کو وہ میرانام لے کر کہے گا، نہ نے قوش الن کا حساب اس سے لوں گا، کیکن جوں ہی گستان بن کرکوئی الیمی کا حساب اس سے لوں گا، کیکن جو ب ہی گستان بن کرکوئی الیمی میں اور معبودوں کے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو کھم نہیں اور معبودوں کے نام سے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ، اور اس کے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے کہ جب وہ غداوند کے نام سے کہ کے کہ جات وہ قع یا پورا نہ ہوتو وہ کھی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نی نے وہ بات خود گستان کی کے اسے خود گستان

besturdubooks.wordp

شعروادب کا فطری ذوق ان کے بچے بچے میں سایا ہوا تھا، فصاحت و بلاغت ان کی رگول میں خون حیات بن کردوڑتی تھی، ان کی مجلسول کی روئق، ان کے میلول کی رنگین، ان کے گخروناز کاسر مابیاوران کی نشرواشاعت کا ذریعیہ سب کچھ شعرو ادب تھا، اورانہیں اس پراتناغرورتھا کہ وہ اپنے سواتمام تو موں کوعجم یعنی گوڈگا کہا کرتے تھے۔ حیلتہ

چيلنج

ایسے ماحول میں ایک ای (جناب محدر سول الله صلی الله علیہ وسلم ) نے ایک کلام چیش کیا اور اعلان فرمایا کہ بیاللہ کا کلام ہے۔
''اگر تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن جیسا (کلام) پیش کرنا چا ہیں تو اس جیسا پیش نہ کرسکیں گے،خواہ وہ ایک دوسرے کی گنئی مدد کیوں نہ کریں۔''

یه اعلان کوئی معمولی بات نترهی، پچرعرصه بعد قرآن کریم نے مجراعلان فرمایا که

''اورگرتم کواس کتاب کے بارے میں ذرا بھی شک وشبہ ہے جوہم نے اپنے بندے پرنازل کی ہے تواس جیسی ایک (ہی) سورت بنالا کو،اگر سچے ہو،اوراللہ کے سواتمہارے جینے حمایتی ہیں سب کو بلالو۔ پھر بھی اگرتم ایسانہ کر سکے، اور یقین ہے کہ ہرگرزنہ کرسکو گے، تو پھراس آگ سے ڈروجس کا ایدھن انسان اور پھر ہوں گے، وہ کا فروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں ولید بن مغیرہ کے بیالفاظ وررونق ہے بیکلام غالب ہی رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا۔'' سولر بن مغیرہ الوجمل کا بھیجا تھا،الوجمل کو جب سع جلا

بیدلید بن مغیرہ ابوجهل کا بھتیجاتھا، ابوجهل کو جب پیتہ چلا کہ میرا بھتیجااس کلام سے متاثر ہور ہا ہے تو وہ اسے تنبیہہ کرنے کے لئے اس کے پاس آیا، اس پر دلید نے جواب دیا کہ خدا کی فتم! تم میں کوئی شخص شعر کے حسن وقتح کو جھے سے زیادہ جائے والا تہیں، خدا کی تتم! محرصی اللہ علیہ دہلم جو کہتے ہیں شعر کو اس کے ساتھ بھی کوئی مناسبت اور مشابہت نہیں ہے۔

وليدكاجواب:

ولید نے کہا، خدا کی قتم! ان کا کلام کا ہنوں جیسانہیں ہے، قریش نے کہا کہ پھرہم انہیں مجنوں کہیں گے، ولید بولا کہ

ان میں جنون کا شائرہ تک نہیں، قریش کہنے گئے کہ پھر ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہیں، ولید نے کہا کہ شعر کی تمام اصناف سے میں واقف ہول، بیکلام شعر ہر گرنہیں ہے۔ قریش نے کہا کہ '' پھر ہم انہیں جادوگر کہدیں؟''ولید نے پہلے اس کا بھی انکار کیا، مگر عاجر ہے کراس پر فیصلہ ہوا کہ جادوگر کہا جائے، کیونکہ بیالیا جادو ہے جو باپ بیٹے اور بھائی بھائی میں تفریق کرادیتا ہے۔

#### عتبه بن ربيعه كاجواب:

عتب بن ربید قریش کے سربرآوردہ لوگوں میں سے تھا،
دہ آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کے پاس مصالحت کی گفتگو کرنے
آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ حم کی ابتدائی آیات اس
کے سامنے تلاوت فرما کیں، وہ ہمت گوش سنتار ہا، یہاں تک
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پرسجدہ کیا، تو وہ بدحوای
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پرسجدہ کیا، تو وہ بدحوای
نتیجہ علوم کرنے آئے تو اس نے کہا '' فدا کی قسم ! مجمول اللہ
علیہ وسلم نے جھ کو ایسا کلام سایا کہ میرے کا نول نے تمام عمر
الیا کلام نہیں سنا، میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ میں کیا جواب
دول؟'' (الخصائص الکبری میں ہا آجا)

لا السماء تسكسادين ولا الوارد تنفرين پهرنزول قرآن كيكانى عرص كي بعدع في كمشهوراديب اورانشاء بردازعبدالله بن المقفع مترجم كليلدوومند (متوفى ١٣١ه) نف قرآن كريم كاجواب كصف كااراده كيا بيكن اى دوران كسى يحكو يه آيت برصح بهوئ ساكد "وقيل يارض ابلعى ماء ك يهاسماء وقيلي الماضي كوانى ديتا بول كداس كلام كامعارضه نامكن به اور به بركز انسانى كلام نيس (اعجاز القرآن للا قانى حص ٥٠٠)

''اورفرعون نے کہا کہا ہے سرداران قوم! مجھےا پیخ سوا تہارا کوئی معبود معلوم نہیں، پس اے ہامان! کیلی مٹی پر آگ روٹن کر کے میرے لئے ایک محل تقمیر کرو۔''

"اللدوہ ہے جس نے سات آسان پیدا کئے اور زمین میں سے بھی اتن ہی "دیکھے! یہاں ساء (آسان) کی جمع تو لائی گئی، لیکن قرآن نے ارض کی جمع لانے کے بجائے اس کے مفہوم کوادا کرنے کے لئے ومن الارض مشلهن کی تعبیر افتیار فرمائی جس کے اسرار و تکات پرجس قدرغور کیجئے معجزانہ بلاغت کا دریا موجزن نظر آتا ہے۔

مدارس كي موجوده صورت حال

۱۳۹۴ ہے کیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمة اللہ تعالی مدینہ منورہ تشریف لائے انٹرویوٹیپ کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے پوتے اور جملہ اکابرین دیو بندکی آنکھوں کی شخندگ اوران کے مزاج اور خداق کے این بھی تھے، اور تقریباً ساٹھ سال تک وہ دارالعلوم دیو بند جیسی نامورد بنی درسگاہ کے مہتم اعلیٰ کے منصب پر فائز رہے ہیں۔ اس لئے مدارس کی صورتحال اوران سے اصلاحی تد ایبر پر حضرت قاری صاحب کی دائے گرامی انتہائی ایمیت کی حال ہے۔

حفرت قاری صاحب کی رائے:

بسم الله الرحمن الرحيم

مدارس کانصاب قابل اظمینان ہے طریقہ تعلیم، وہ تھوڑا سابدل گیا ہے قدیم زمانہ کے حضرات اساتذہ ایجاز اور اختصار قس مطلب عبارت پر منظبق کر کے دلوں میں ایساؤال دیتے تھے کہ کتاب ذہن نشین ہو جاتی تھی اور جب طالب علم نے کتاب دیکھی مطلب سامنے آگیا کمبی لمبی تقریبی جس سے استعدادیں کمزور ہورہی ہیں جمہوریت چلی آزاد ہو گئے بنیادی چیز ہیہ ہے کہ خود کا یا تملیذ کا تعلق استاذ سے قوی ہو، اس میں جنتی کی سی ادب بھی ہو، تھی ہو، اس میں جنتی کی بیرے گی استعداد میں اتنی ہی کی بڑے گی۔

جديدعلوم وفنون كااثر:

جدید می کے جوعلوم وفنون جن سے عقائد کے اوپراٹر پر تا ہے خواہ وہ غلط فہمیوں کی وجہ سے پڑے گر پڑرہا ہے جیسے مبادیات سائنس ہیں، فلسفہ جدید ہے، ہیئت جدیدہ ہے اس کو گذر رہید کا، حالا نکہ وہ ذرایعہ ہیں تقویت دین کا، سائنس جتنی بڑھے گی ہیں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو آئی تقویت ملے گی اس لئے کہ اسلام نے عقائد و نظریات کے لحاظ سے جو دعوے کئے ہیں ان کے دلائل سائنس مہیا کررہی ہے تو دعوی ہم کرتے ہیں گردلائل وہ لوگ مہاکرتے ہیں جو اس کے مکر ہیں، اللہ تعالی و الوگ مہاکرتے ہیں جو اس کے مکر ہیں، اللہ تعالی انہی کے ہاتھ مہاکرتے ہیں جو اس کے مکر ہیں، اللہ تعالی انہی کے ہاتھ

قرآن کریم کی نثر:

قرآن کریم ایک آیی نثر پرمشمل ہے جس میں شعر کے قواعد و ضوابط لمحوظ نہ ہونے کے باوجودا یک ایسالذیذ اور شیریں آ ہنگ پایاجا تا ہے، جوشعر ہے ہیں زیادہ حلاوت اور اطلافت کا حال ہے۔
اس اجمال کی تفصیل ہیہ ہے کہ انسان کا جمالیاتی ذوق نظم اور شعر میں ایک ایسی لذت اور حلاوت محسوں کرتا ہے جونثر میں محسون نہیں ہوتی، اگر آ ہا اس لذت اور حلاوت کے سبب پر غور فرما ئیں گے قو معلوم ہوگا کہ اس کا راز در حقیقت لفظوں کی اس ترتیب میں مضمر ہے جو ایک خاص صوتی آ ہنگ پیدا کرتی ہے، عربی فاری اور اردو کی قدیم شاعری میں اس آ ہنگ کی لذت شعر کے خاص اوز ان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔
شعر کے خاص اوز ان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

اعجاز قرآن یاک:

پیصرف قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس نے دنیا کے مختلف خطوں میں مقرر کئے ہوئے شعری قواعد میں ہے کسی قاعد ہیں ہے کسی قاعد ہے پابندی نہیں کی، بلکہ صرف متوازن صوتی آ ہنگ کی اس قدر مشترک کو اختیار کرلیا ہے جو ان سار بے قواعد کا اصل مقصود ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نثر ہونے کے باوجود شعر کے زیادہ لطافت اور حلاوت کا حامل ہے، اور صرف اہل شعر کے زیادہ لطافت اور حلاوت کا حامل ہے، اور صرف اہل عرب ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر زبان کے لوگ اسے من کر غیر معمولی لذت اور تا ثیر محسوں کرتے ہیں۔

سبیل سے بیہ بات محسوں ہوتی ہے کہ بعض کفار عرب نے قرآن کریم کوس بناء پر شعر قرار دیا تھا؟ ظاہر ہے کہ شعر کی معروف تعریف کسی بھی طرح قرآن کریم پر مصادق نہیں آئی، اور کفار عرب اپنی ہزار گراہوں کے باوجوداتی حس ضرور رکھتے سے کہ نثر اور نظم میں تمیز کر سکیں، وہ اس بات سے بے خرنییں سے کہ شعر کے وزن اور قافیہ کی پابندی ضروری ہے جوقر آن کریم میں مفقو و ہے اسکے باوجودانہوں نے قرآن کریم کوشعر کریم میں مفقو و ہے اسکے باوجودانہوں نے قرآن کریم کوشعر سے زیادہ حلاوت اور تا ٹیر محسوس کی تھی، اور وہ بجور ہے شعر سے ذیادہ حلاوت اور تا ٹیر محسوس کی تھی، اور وہ بجور ہے دوق اور وجدان کے لئے وہ جمالیاتی لذت بدرج اتم موجود ہے، جو اوزان وقوانی کی جکڑ بند یوں سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تمت ازعلوم القرن

محنکوہ کا کہ حضرت مولانا رشیداحمد کنگوی کے پاس جا کر حقیق کروں گاتو پہلا جذبہ تواس سے معلوم ہوا، فکر آخرت شب میں کنگوہ پنچے ، شخ کی نماز کا وقت تھا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وضوء فرما رہے تھے انہوں نے سلام کیا۔ فرمایا کون؟ عرض کیا کہ عزیز الرحمٰن فرمایا کہ اس وقت کیا رات آئے تھے کہا کہ رات سفر کیا ہی پہنچا ہوں فرمایا ایسی کیا ضرورت پیش آئی تھی جو ساری رات سفر کیا حضرت گنگوہی نے وہیں کھڑے کم کھڑے فرمایا کہ لیسس لیلانسان الا ما سعی میں سعی کھڑے کا ایمانی مراو ہے لیخی ایک کا ایمان مراو ہے لیخی ایک کا ایمان ورس سے گائی کی کہ وربی ہے گل کی کہ کو کہ علی کا ایمان دوسرے کے لئے نجات کا کو کہ علی کا ایمان دوسرے کے کا ورآ یت نئی کر رہی ہے تھی ایمانی کی کہ ایکا کا ایمان دوسرے کے کا مزیس آئے گا۔

حضرت شاه المعيل شهيلة كاليك واقعه:

مولا ناشاه اساعيل شهدرهمة الله عليه كزمان ميل كوئي عرب ہندوستان پہنچ گئے تو ہندوستان میں عربوں کی آ مدور فت اس زمانہ میں تھی نہیں کوئی عرب آھیا تو لوگ چیلوں کی طرح سے اس کے پیچھے دوڑتے تھے کہ عرب صاحب عرب صاحب اور عقیدت محبت سے ہمکن مدارات کرتے تھے ان عرب صاحب كالجمى خير مقدم مواشافعي تع اتفاق سي سي مسجد ميس جهال سارے جہلا ہی جمع تھے تو نماز کے بعد تو تو میں میں شروع ہوئی ، حتى كدان عرب ير ماتھ ڈالا اب وہ مہمان تقےمولا ناشہبد كوخبر ہوئی غصہ آیا فرمایا کہاول تو ز دوکوب پھرعرب ہے آیامہمان جو واجب التعظيم ہے تھم ديا كہ آج ہے ہماري ساري مسجدوں ميں رفع يدين مواكر عاكاترك رفع يدين ختم اب صاحب تمام مسجدول میں رقع یدین شروع ہو گیا غرض بہت فتنہ ہوا تو لوگ گئے حضرت شاہ عبدالعزیز کے پاس کہ حضرت وہ آپ کے جھتیج نے برا فتنہ بریا کر دیا اور حکم دے دیا ہے کہ ہر مسجد میں رفع پدین موگا تو بری مصیبت موگئ ہے اور فتنہ چیل گیا ہے آپ انہیں سمجمائیں شاہ عبدالقادر صاحب کی عظمت سب کرتے تھے چھوٹے اور بڑے حالاتکہ وہ سب سے چھوٹے بھائی تھے مگر برے بھائی بھی ان کی تقوی اور طہارت کی وجدسے ان کی عظمت كرتے تھے جاليس برس اعتكاف كيا ہے اكبرى مجديس اور سوائے قر آن کے اور کوئی شغل نہیں تھا اور جس دن ان کی و فات

ے دلائل مہیا کرتے ہیں۔ اس لئے سائنس منافی تو کیا ہوئی بلکہ هین دمد گارہے پڑھانے والے وہ ہیں جوغلط نظریات اور غلط فکر لئے ہوئے ہیں۔ دین ان میں پہلے سے راسخ نہیں ہوتا ہے اس لئے عقائد پر قررہ برابر اثر نہیں پڑتا ۔ لوگ بجھتے ہیں کہ علم کا اثر ہے حالا نکہ وہ دراصل عالم کا اثر ہے جو براپڑھارہا ہے اسلام نے تو ہر علم وفن کی تحقیق کی اجازت دی ہے جن سے روکا ہے وہ نافع نہیں علم بہر حال جہل سے بہتر ہے۔

صاحب حال معلم اگرصاحب قال اخلاق پیدا کردے گابدفکر ہے بدفکری ذہن میں ڈالے گانئے علوم میں سے وہ علم لئے جائیس کہ جس صد تک وہ تعین بنتے ہیں دین کے حق میں۔

مدرسه بي خانقاه:

قدیم زماند میں مدرسہ بی خانقاہ ہوتا تھا جس کے اوپر اتعلیم کا پردہ تھا، نام تو نہیں آتا تھا کہ ہم نصوف سکھلار ہے ہیں یا طریقت سکھلار ہے ہیں، لیکن ان ہزرگوں کا طرزعمل، ان کا کردار، کیریکٹروہ تھا کہ ان کی مجلسوں میں بیٹے کرخود بخو داخلاق درست ہوجاتے اساتذہ کی تحییل اور تزکیداخلاق کی طرف توجہ نہیں اساتذہ ورطلباء کے درمیان اب ربطنہیں رہا؟ مثل مشہور ہے کچھلو ہا کھوٹا کی تھوڑی بہت اساتذہ میں بھی آئی ہم لوگوں نے تعلیم پائی اس وقت اساتذہ علمی اعتبار سے بھی معیاری متعے معیاری متعے مولا نا انورشاہ تشمیری رحمۃ التعلیہ پراتباع سنت کا اتنا غلب تھا کہ معیاری تھے ان کے طرزعمل کو دکھے کرہم مسئلہ معلوم کر لیتے تھے۔ ان کے طرزعمل کو دکھے کرہم مسئلہ معلوم کر لیتے تھے۔ اکا برکی بعض یا تبیں:

حفرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب دو پیرکوچھوٹی معجد میں آئے قبلولد کرتے تھے تو عمو ما تھٹنے پیٹ میں دیے لیٹا کرتے تھے تعنین کرتے کے لیٹا کرتے تھے لین کہ کورتے تھے لین کہ بھائی پیر پھیلا کے سونے کی جگہ قبر ہے دنیانہیں ہول فرمایا کہ بھائی پیر پھیلا کے سونے کی جگہ قبر ہے دنیانہیں جلا لیمن شریف میں ہم نے ان کی یہاں پڑھی آیت بیآئی کہ لیسس لسلانسان الا ما سعی آ دمی کو وہی ملے گا جواس نے لیسس لسلانسان الا ما سعی آ دمی کو وہی ملے گا جواس نے سے مینیں کہ کسی غیر سعی اس کے کام آجائے ادھر تو بید آیت اور ادھر روایت میں ایسال ثواب ثابت، جس کے معنی بیہ ہیں کہ دوسرے کا سعی کام آگی اور پیدل سفر شروع کر دیا

ہوئی ہے تو شاہ عبدالعزیز صاحب پرمنکشف ہوا کہ دلی کے سارے قبرستانوں ہے آئ عذاب قبراٹھالیا گیا ہے ان کی آمد کے احترام میں تواس درجہ کے سے کہ شاہ عبدالقادر صاحب کے سامنے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بہتے نے فتنہ بر پاکر دیا ہے کہا بلاؤا اماعیل کو خیر مولا نا شہید حاضر ہوئے فرمایا میاں اساعیل تم ہو بھی ہے کہ اس کے عمل درآ مدکر نے پرلوگ پیٹے جانے گئے۔ ہو بھی ہے کہ اس کے عمل درآ مدکر نے پرلوگ پیٹے جانے گئے۔ میں نے احیا سنت کا مطلب بیہ کہ سنت خیم ہو کر بدعت اس کی جگھ لے لیدہ احیاء سنت کا مطلب بیہ ہو کہ بدعت اس کی جگھ لے لیدہ احیاء سنت ہے جو ملکۂ شہید کے برابر ہے اور یہاں تو سنت کے مقابلہ میں خودسنت موجود ہے دفع بیرین اگر سنت ہے تو عدم رفع بھی سنت ہے ایک

امام ادهر گيا مواسايك ادهراحياء سنت كاييموقع كون سام احياء

سنت وہاں ہے کہ سنت ختم ہواور بدعت اس کی جگر آ جائے بہاں

کون ی بدعت ہے؟ عرض کیا کہ حضرت مجھ سے غلطی موئی پھر

ساری مجدول میں خود کہتے پھرر ہے تھے کہ مجھ سے خلطی ہوئی،

لوگ اس طرح ترک رفع یدین کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ اکا برکام عمول:

ان اکابر کے یہاں کمی تقریرین نہیں ہوتی استعداد نہایت قوی اوراستصار ہوتا تفاعلوم کا اب محتیق تو بین نہیں قوی کی بھی و یہ نہیں استصار وہ نہیں ہے علوم کا جو پچھ کتاب میں دیکھا میں کو بیان کردیا ، وہ نقل اور سر دروایت ہوتا ہے وہ جو قبی کیفیت ہے وہ شامل نہیں ہوتی اس لئے استعدادوں پر برااثر پڑا ہے تو نہ نساب میں خرابی ہے اور نہ کی اور چڑھ اس بیلہ پچھ طرز تعلیم کی اور پچھ اسا تذہ کے تر تی نہ کرنے کی وہ پڑھ رہے ہیں کہ بس پڑھا رہے ہیں پیشہ ساسمجھ لیا ہے میدوجہ ہور ہی ہے استعدادوں کی کی کی۔

يكسوئى لازم ہے:

ادھرطلبہ کی ملک کے حالات جمہوریت کے نام پرایسے ہوگئے ہیں یکسوئی باطل ہوگئی ادرامام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ علم اپنابعض اس وقت تک نہیں دے سکے گاجب تک تم اپناکل اسے نہ دے ڈالواب تم جزود اوراس کا کل لینا چا ہوتو یہ ہوگا کیسے تو طالب علم کہیں ادھر متوجہ کہیں ادھر کہیں معاش ادر کیا

کیا، ای میں ضمنا اس نے علم کی طرف بھی توجہ کر لی تو استعداد میں بنے گی کہاں سے؟

حالت زار:

اساتذہ کی جماعت تو ہے بروں کی جماعت، چھڑی ہاتھ میں کوئی بولے تو اس وقت گردن زنی قرار یائے اورطلباء اس زمانے کے بھائی وہ بھڑوں نے چھھ میں کہ انہیں کوئی چھٹرے تو وہ آکے لیٹ جائیں گے، آدمی ڈرتا ہے، بس صاحب اب بے جارہ بے زبان نصاب رہ گیا ہے اس میں کتر بیونت کرتے رہو فارغ ہوتے ہیں ان میں کام کرنے کا وہ جذبنبيں جو پہلے موجود ہوتا تھا سواونٹوں کی ایک جماعت ہے تو سواری کے قابل ایک ہی لکاتا ہے بیاتو ممکن ہے کہ کوئی جوہر قابل نہ ہوائی استعداد پر کام کرتے ہیں جو کام کرنے والے ہیں،گر ہیں،اگرنہیں ہیںتواس وقت دین کا بیکام کیسے چل رہا ہے بحثیں بھی موجود ہیں مناظرے بھی ہیں، باطل پرستوں کا ین مقابلہ بھی ہے لوگ کام کررہے ہیں اور اس میں نوجوان بھی كرنے والے بيں محر بهت كم بين كنے بينے ان مدارس ميں آنے والے بلندفکر کم بین آٹھ نوبرس بہاں کچھل جائے گاوہ نصاب پرعبورتو کر لیتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک دفعه فرمایا که میں بتلاؤں که اس علم کی ذلت کا کونسا وقت ہوگا؟ عرض کیا گیا فرمایئے فرمایا کہ جب اراذل ناس اس کو حاصل كرنے لگيں جوخود بيت ہيں اور بيت فكر ہيں وہ جب عمل كي طرف متوجه مول گے تواس کی پستی علم میں بھی نمایاں ہوگی اورعلم بھی پست نظرآئے گاورنہ بلند فکر اور او نیج طبقہ کے لوگ اگر علم حاصل کریں تووہ آج بھی وہ کام کریں گے جو پچھلے کرتے تھے۔ سلف كاير كضي كامعمول:

بلند فکر ہیں اور اچھی مجھوالے ہیں اونے گھر انوں کے طلباء کے حاصل کرنے کی کیا صورت ہے بات یہ ہے کہ دنیا غالب آچکی کے حاصل کرنے کی کیا صورت ہے بات یہ ہے کہ دنیا ملازمت ملے عہدہ ملے ادھر وہ لوگ آتے ہیں جوادھر کی استعداد نہیں رکھتے انہوں نے سوچا کہ چلو دین ہی کی استعداد بناؤ، مدارس میں تو بھائی دین ہے جوآئے گاسکھا دیں گے جس درجہ کا مدارس میں تو بھائی دین ہے جوآئے گاسکھا دیں گے جس درجہ کا

بھی ہولیکن سلف کے زمانے میں پر کھتے تھے کہاسے س علم سے مناسبت ب جسفن سے مناسبت ہوتی تھی اس میں ترقی دیتے تصاور وه طبعی رفتار ہوتی تھی اس لئے اس علم وفن کے اندروہ ماہر ہوتے جاتے تھے میں جب افغانستان گیا تو سردار تعیم وزیر معارف تعليم تصن كها كهم بيرجا بيت بين كركس عالم دين كو وزیر خارجہ بنائیں وزیر داخلہ بنائیں وہ چلنانہیں میں نے کہا شابی خاندان اورشابی كنبد كافراد ميج توجمآب ودكهات كه علم کیا چیز ہے؟ مفتی کفایت اللہ صاحب مولانا حسین احمہ صاحب مولانا شبیراحمرصاحب دی بین نام گنوادیے بیلوگ بلند فكر تصفو علم نے ان كى فكركواور زيادہ بلند كرويا اب أكر كسي ميں پیتیاں بی بحری ہوئی ہوں وہ اجا گر ہوجائیں گی صدرعالم نے کہا بالكل حق بات ب شاى خاندان ك أكيس كوكى وزير كابيرًا ہوگا کوئی بادشاہ کابیٹا حکومت خرج برداشت کرے گی میں نے کہا نہایت مبارک اب ہماری درخواست ہے گیارہ لڑے ہم آپ کے یہاں بھیج ہیں مختلف کالج ہیں افغانستان میں جرمنی زبان کا فرانسيى زبان كاكالج يهطب بيخالص تركى زبان كالكريزى زبان کامتقل کالج ہے گیارہ اڑ کے ہم جیجیں گے کہ آپ انہیں زبان سکھائیں حدیث میں آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو اسلام سے پہلے اونچا تھا وہ اسلام میں بھی آ کر اونچا رہے گا جو ومال نيجا تووه يهال بعي يست رب كا\_

الیی تدایر افتیاری جائیں کہ وہ مجور ہو کر علم دین سکھنے
کے لئے آئیں اور جھکیں جیسے عالمگر نے کیا تعاظم دیا کہ ہم وضو
کریں کے فلال والی ملک ہمیں وضوکرائے تو ان صاحب نے
ساتھ سلام کئے کہ بڑے عزت افزائی ہوئی بادشاہ کو وضوکرائیں
گے وہ آفتا ہے لے کر پہنچ عالمگیر نے پوچھا وضوء میں سنتیں کتنی
ہیں؟ واجبات کتنے ہیں؟ آب انہوں نے بھی وضوء کیا ہوتو
ہیں جاردی پر حکرانی کررہے ہیں اور مسلمان ہیں آپ کو یہ پیت

نہیں کہ وضوء میں فرائض کتے ہیں؟ بس اناان سے کہد دیا اسکے
دن کہا کہ فلال امیر ہارے ساتھ روزہ افطار کریں وہ افطار
شریک ہوئے تو اور نگ زیب نے کہا روزہ میں مفسدات کتے
ہیں؟ مکر وہات کتے ہیں انہوں نے کہا کچھ پیٹیس تو کہا بڑے
ہیں؟ کر وہات کتے ہیں انہوں نے کہا کچھ پیٹیس تو کہا بڑے
افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے والی ہو اور تہہیں یہ پیتہ
مہروع ہوگئی کہ مسلمانوں کے والی ہو اور تہہیں یہ پچھتے
مہروع ہوگئی کہ مسلمانوں کے والی ہو اور تہہیں یو چھتے
مہروع ہوگئی کہ مسلمانوں کے ایماری، صاحب مولوی کی قبت
مہروع ہوگئی کہ مسلمانوں نے خرے شروع کر دیئے کہ صاحب ہم
پہنیں ملتے، مولویوں نے خرے شروع کر دیئے کہ صاحب ہم
پہنیں ملتے، مولویوں نے خرے شروع کر دیئے کہ صاحب ہم
کے انہوں نے کہا ہمائی دو ہزار دیں گے گرم آؤ تو سارے مولوی
لیگ گئے محض وعظ تھیجت ہے نہیں چلے گی جوطلباء تعلیں وہ ایک
خاص نظام کے تحت اجمائی طور پر کام کریں اور مدرسہ کی طرف
سے آئیں وقافو قالم دانا ہی طور پر کام کریں اور مدرسہ کی طرف

## جراتمندانهاقدام:

بہت زیادہ سراہا گیا وہاں کے علاء کو بھی اور حکومت کو بھی جرات مندانہ اقدام ہے بیتو ہمارے ہی بزرگوں کا خواب تھا جس کی تعبیر ملی ہے مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب مولا نا مرتضی حسن صاحب مولا نا حبیب الرحمٰن صاحب مولا نا مرتضی الجمنوں نے قادیا نیوں کو غیر مسلم قرار دیتے ہوئے کہا کہ بید داخل ہی نہیں ہو سکتے اور ادھر پاکستان نے اس کے او پر مہر کر دافل ہی نہیں ہو سکتے اور ادھر پاکستان سے بلی کی قرار داد کی تائید بیس بیان دیا ، پھر کلکتہ اور متعدد جگہوں سے خطوط آئے کہ اس کا بیاثر ہوا کہ بہت جگہوں بیس مسلمانوں بیس بید چز پیدا ہو رہی ہے کہ پھر قادیا نی ہمارے قبر ستانوں بیس فرنہیں ہو سکتے رہی ہے کہ پھر قادیا نی ہمارے قبر ستانوں بیس فرنہیں ہو سکتے ہوئے ویا کتان اسمبلی کی قرار داد کا بہت ہی اچھا اثر پڑا ہے ہندوستان پر بمقام مدینہ مورو۔





بالك

بِسَسَ بُ إِللَّهُ الرَّحُولِ الرَّحِيمِ

موت کے احکام

جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں:

فرمایا کر نے والوں کو کمد لا السه الا السله کی تلقین کریں ۔ سورة یسین بڑھا کرو۔

سکرات الموت: مرنے والے کا مندم تے وقت قبلہ کی طرف کردیں اورخودوہ پردعامائے۔ "اے اللہ! میری مغفرت فرما، اور مجھے اوپر والے ساتھیوں پر پہنچا دے۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔اے اللہ موت کی شختیوں (کے اس موقع) میں میری مدفر مایا" (ترندی)

مسکلہ: جب سی پرموت کا اثر ظاہر ہوتو اس کو جبت لٹا دواس طرح کہ قبلہ اس کے داہنی طرف ہوا ورسر کو ذرا قبلہ کی طرف جھا دو کلم شہادت کوئی اس کے پاس بلند آواز سے کے اس کوکلمہ پڑھنے کا تھم نہ کرو۔

مسكله: جب وه ايك كلمه بره لے تو چپ ہو رہو۔ سب سے آخرى بات جواس كے منہ سے نظا كلمہ ہونا چا ہے۔ مسكله: جب سانس اكمر جائے اور جلدى جلدى چلئے گاور نائلس ڈھیلی بڑجائیں كہ كھڑى نہو كيس اور ناک ٹيڑھى ہوجائے اور كنیٹیال بیٹھ جائیں توسمجھوكداس كی موت كا وقت آگیا،اس وقت كلمہ ذور در در سے بڑھناشروع كردو (بہشتى زيور)

مسكله: سوره ليين برصف سدموت كا تخت كم بوجاتى به دال كر بره دويا به الركبين ال كر پاس بين كر بره دويا كسي بين كر بره دويا كسي بين مر بره دويا

مسکلہ: اس وقت کوئی بات الی نه کرو که اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو۔

مسكله: مرت وقت اگراس كے مدے خدانخواستد كفر كى كوئى بات نظرتواس كا خيال ندكرو، نداس كا چ اچا كرو عقل جاتے رہنے كے وقت جو كچھ ہوسب معاف ہے۔ جب موت واقع ہوجائے تواہل متعلق بيد عا پڑھيں۔ان المله والا الميه د اجسعون "اے اللہ! ميرى مصيبت بيں اجرد اوراس كوض مجھے اچھا بدا عزايت فرماء"

مسكلہ: جب موت واقع ہو جائے تو كيڑ ہے كى ايك چوڑى پئ لے كرميت كی شوڑى کے نیچے نكال كر، سر پرلاكرگرہ لگا ديں اور اس وقت بيد دعا پڑھيں: ''شروع كرتا ہول اللہ كے نام سے اور رسول اللہ سلی اللہ عليہ وسلم كے دين پر، اے اللہ اس ميت پر اس كا كام آسان فرما اور اس پروہ حالات آسان فرما جواب اس كے بعد آئيں گے اور اس كو اجد آئيں ہے اس كو اس كوا ہے اس كو ايم آسان فرما ورجمال گيا ہے اس كو بہتر كرد ہے، اس جہال سے گيا ہے۔ (در مختار)

مسئلہ: پھراس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کردی، اور پیروں کے آگوشے ملاکر کپڑے کی کترن وغیرہ سے اسے باندھ دیں، پھراسے ایک چا دراڑھا کرچار پائی یا چوکی پر کھیں، زمین پرنہ چھوڈیں اور پیٹ پر کوئی لمبالو ہایا بھاری چیز رکھ دیں، تاکہ پیٹ نہ پھولے، غسل کی حاجت والے آدی اور چیش یا نقاس پیٹ نہ پھولے، غسل کی حاجت والے آدی اور چیش یا نقاس احباب کو خیر دو۔ (اگر بی وغیرہ) جلا کرمیت کے قریب رکھ دو۔ عسل سے پہلے میت کے پاس قرآن پڑھنا درست نہیں۔ قبر کا مسئلہ: مرنے والا اگر مرتد ہوئینی پہلے مسلمان تھا پھر کا فرہم کرلو۔ مسئلہ: مرنے والا اگر مرتد ہوئینی پہلے مسلمان تھا پھر کا فرہم گرلو۔ کا فریا مرز ان کی ان کی طرح ڈال دیا وہ کی کھنہ ہوگی۔ کی گڑھے میں کے کی لاش کی طرح ڈال دیا جائے۔

موت <u>کے</u> اجکام

عنسل كاسامان

(1) نہلانے کے لئے پانی کے برتن

- (۲) لوٹا
- (٣) عنسل كاتخته
- (٣) المتنج ك وهيل الماهمدد
- (۵) بیری کے بے مطی (اگرنملیں تومضا تقنہیں)
  - (۲) لوبان ایک توله
  - (۷) عطر ۳ ماشه
  - (۸) روئی نصف چھٹا تک
- (9) گل خیروایک چھٹا تک، بینہ ہوتو نہانے کا صابن بھی کافی ہے۔
  - (۱۰) كافور ٢ ماشه
  - (۱۱) تهبند ۲عدد

دوتہبند کے لئے ۱۳ گرہ عرض کا ڈھانی گز کپڑ امنگالیں۔

(۱۲) دستانے ۲ عدد کسی پاک صاف موٹے کپڑے کی دو تھیلیاں سی کراتی ہوئی بنالیس کہ نہلانے والے کا ہاتھ اس میں پہنچ سے کچھاو پر تک آسانی سے آجائے یہی تھیلیاں وستانوں کے طور براستعال ہوں گی۔

(۱۳) تمفن کا کپڑا: مرد کے پور کے گفن کے لئے ایک گڑوض کا تقریباً دس گز کپڑا سفید عورت کے لئے (مع چادر گہوارہ) (ساڑھے اکیس) گز کپڑا سفید اس میں جنازہ کے اوپرڈا لئے کے لئے آگز چوڑی ساڑھے تین گز کمبی چاور شامل ہے۔ بچوں کے لئے گفن کے کپڑے بھی بڑوں کی طرح ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں کپڑا کم ٹرج ہوگا، ان کے حسب حال کی کرلی جائے۔

(۱۴) جنازه کی حیاریا کی ایک

(۱۵) گہوارہ عورت کے جنازہ پرایک چز قبری طرح انجری موری کی مورت کے جنازہ پرایک چز قبری طرح انجری مونی رکھی جاتی ہے، تاکہ پردہ رہے، اسے گہوارہ کہتے ہیں، یہ بھی عمونا معجدوں یامیت گاڑی والوں سے گہوارہ کہتے ہیں، یہ بھی عمونا سکی تیلیاں یا درخت کی شاخ

مئلہ: شروع ہی ہے کافر تھا۔ اے ناپاک کپڑے کی طرح دھوکر کسی کپڑے میں لیبٹ کر کسی گڑھے میں دبادیں۔ میت برنو حدو ماتم نہیں کرنا جا ہے

سعد بن عباده رضی الله عنه مریض ہوئے تو رسول الله سلی
الله علیه وسلم اپنے چند صحابہ رضی الله عنهم کوساتھ لئے ہوئے ان کی
عیادت کے لئے آئے آپ سلی الله علیہ وسلم جب اندر تشریف
لائے تو ان کو بزی تخت حالت میں پایا ۔ بی حالت و کی کررونا آگیا،
جب اور لوگوں نے آپ سلی الله علیہ وسلم پر گریہ کے قارد کھے تو وہ
بھی رونے گئے، آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ۔"لوگو!
اچھی ظرح سن لوادر سجھ لو! کہ اللہ تعالی آئی کے آنسواور دل کے مرتو سز آبیں دیتا، کیونکہ اس پر بندہ کا اختیار اور قابونیس ہے۔"
ابوسلم سے کی وفت

آپ سلی الله علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی: اے الله البوسلمہ کی مغفرت فر مااور اپنے ہدایت یا فتہ بندوں میں ان کا درجہ بلند فرما اور اس کے بجائے تو ہی تکرائی فرما ان کے پیماندگان کی ، اور رب العالمین! بخفد ہے ہم کواور اس کواور اس کی قبر کو وسیح اور منور فرما۔

آپ ملی الله علیه و کلم نے اپنی امت کے لئے ان الله و اجعون کہنا اور الله کی قضا پر راضی رہنا مسنون قرار دیا ہے اور یہ باتیں گریچ ثم اور غم دل کے منافی نہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ ملی الله علیه و کلم تمام خلوق میں سب سے زیادہ مرکز نے والے تھے اور راضی بمقتصاء اللی اور سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے اور اس کے باوجو دا ہے صاحبز ادے ابر اہیم پروفو دمجت وشفقت سے رقت کے باعث رود ہے۔

عشل دینے کے بعد میت کو دفو دمجت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب تمہارا کوئی آ دمی انتقال کر جائے تو اس کو دیر تک گھر میں مت رکھوا در قبر تک می بہنچانے اور دفن کرنے میں سرعت سے کا م لو۔ زکو قا دا فریس میں فرج کرنے سے زکو قا دا فہیں ہو تہیں ہوتی ہو تہیں ہوتے تھا تہیں ہوتی ہوتے تہیں ہیں ہوتے تہیں ہیں ہوتے تہیں ہوت

یں ہو یا جوعورت حیض یا نفاس میں ہووہ میت کوشسل نہ دے، کیونکہ اس کاغسل دینا مکرفھ ہے۔ (شامی ہبتتی زیور)

يرده كااهتمام:

جس جگہ خسل دیا جائے وہاں پردہ ہونا چاہئے۔میت کے بالوں میں کنگھی نہ کرو، ناخن نہ کاٹو، نہ کہیں کے بال کاٹو،میت کوئیم کرایا گیا ہو،اور پھر پانی مل جائے تو اس کوغسل دے دینا چاہئے۔(بہٹتی زیور)

دهونی دیناوغیره:

جس تختہ پر شس دیا جائے اس کو تین دفعہ یا پانچ یا سات دفعہ ایا نی رحونی دیو، اور میت کواس پر اس طرح لٹاؤ کہ قبلہ اس کے دائیس طرف ہو، اگر موقع نہ ہواور کچھ شکل ہوتو جس طرح چا ہولٹا دو۔ پھر میت کے بدن کے کپڑے (کرت، شیر دانی، بنیان وغیرہ) چاک کرلواور ایک تہبند اس کے ستر پر ڈال کر اندر ہی اندر وہ کپڑے اتار لو، بیتہبند موٹے کپڑے کا ذال کر اندر ہی اندر وہ کپڑے اتار لو، بیتہبند موٹے کپڑے کا ناف سے بنڈلی تک ہوتا چا ہے تا کہ جھیگنے کے بعد اندر کا بدن نظر نہ آئے۔ میت کو استخاء کرانے کے لئے دستانہ پہننا چا ہے یا کہ کپڑ الم تھے پر لیبیٹ لیس۔

طريقة سل ميت:

مسس دون کرنے سے پہلے باکس ہاتھ میں دستانہ پہل کرمٹی کے تین یا پانچ ڈھیلوں سے استخاکراؤ، پھر پائی سے پاک کرو۔ پھر دخو، اس طرح کراؤ کہ نہ کلی کراؤ، نہ ناک میں پائی ڈالو۔ نہ گئے (پنچے) تک ہاتھ دھلاؤ، بلکہ روئی کا پھیا تر کر کے ہونٹوں، دانتوں اور مسوڑھوں پر پھیر کر پھینک دونوں موراخوں کوروئی کے دونوں سوراخوں کوروئی کے بھائے سے صاف کرولیکن اگر شسل کی ضرورت (جنابت) کی حالت میں ہوا ہوتو منہ اور ناک میں بائی ڈالن ضروری ہے پائی ڈال کر کیڑے سے نکال لو۔ پھر ناک اور منہ اور کانوں میں روئی رکھ دو، تاکہ وضو اور شسل ناک اور منہ اور کانوں میں روئی رکھ دو، تاکہ وضو اور شسل کراتے وقت پائی اندر نہ جائے، پھر منہ دھلاؤ پھر ہاتھ کہنوں سرسیت دھلاؤ پھر ہم کان کوروؤ۔

جنازہ پرر کھ کراس پر چا در ڈال دی جائے۔ (مسافر آخرت) جوچا در جنازہ کے اوپراڑھادیتے ہیں۔

(۱۲) جنازه کی جادرایک

(۱۷) تختے یا لیے چوڑے پھر، یا سمنٹ کے بنے ہوئے سلیب قبر کی پیائش کے مطابق بیقبر کو پاشنے کے لئے مؤلف کی رائے:

مؤلف کی رائے نیک لوگوں کی ہمایگی میں اچھی کھلی قبر بنوانے کو تجربہ کار دیندا فض فکر سے کام لے۔ میت کو اتار نے سے پہلے تحقیق پیائش کر لیس۔ یا استے جم کا آ دمی لیٹ کربھی دیکھ سکتا ہے۔ بھاری جم والے کو کم میں لمبا کپڑا ادبروالے پکڑ کرآ ہستہ اتروائیں۔ عورت کوا تاریخ وقت محرم۔ قرابت والے دل تھام کر شسل کفن وفن کریں ہیدوقت خوب خدمت کا حصہ بہادری سے پکڑنے کا ہے سنت کام کی فہرست ہاتھ میں رکھیں بدعات سے دوری ہواللہ اعلم۔
میت کو قسل و بینے والے کا تواب:

رسول الله طلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ جو محض میت کو عنسل دے وہ گنا ہول سے ایسا پاک ہوجاتا ہے جیسے اب مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور جومیت پر گفن ڈالے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنا کیں گے۔ میت کو نہلانے کا حق سب سے پہلے اس کے قریب ترین دشتہ داروں کو ہے۔ بہتر ہے کہ وہ خود نہلا کیں، اور عورت نہلائے، خود نہلا کیں، اور عورت نہلائے، کیونکہ بیا ہے عزیز کی آخری خدمت ہے۔ (در مخار)

اجرت پرمیت کونسل دلانا:

کسی کو اجرت دے کر بھی میت کو خسل دلایا جا سکتا ہے۔کسی کا خاوندمر گیا تو بیوی کو اسکا چرہ دیکھنا،نہلا نا،اور کفنانا درست ہے اور اگر بیوی مرجائے تو شوہر کو اسے نہلا نا،اس کا بدن چھونا اور ہاتھ لگانا درست نہیں،البتد دیکھنا درست ہے اور کیڑے کے او پر سے ہاتھ لگانا اور جنازہ اٹھانا بھی جا تزہے۔ عنسل دینے والا باوضو ہوتو بہتر ہے۔ جو محض حالت جنابت جب وضوکرا چکوتو سرکو (اوراگرمرد ہےتو داڑھی کوبھی) کل خیرو سے یا خطمی یا کھلی یا بیسن یا صابن وغیرہ سے کہ جس سے صاف ہوجائے ل کردھودو۔

پھراسے ہائیں کروٹ پر لٹاؤ اور بیری کے پتوں میں پکیا ہوانیم گرم پانی وائیں کروٹ پر تین وفعہ سرسے بیر تک اتنا ڈالو کہ ینچے کی جانب بائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔ غفو انک یہا وحمن پڑھے رہو، پھردائیں کروٹ لٹاکر ایک طرح سرسے بیر تک تین وفعہ اتنا پانی ڈالو کہ ینچے کی جانب بائیں کروٹ تک پہنچ جائے۔

اس کے بعد میت کواپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بھلانے
کے قریب کرواوراس کے پیٹ کواوپر سے نیچے کی طرف آہتہ
آہتہ ملواور دباؤ، اگر کچھ فضلہ (پیشاب یا پاغانہ وغیرہ) خارج
ہوتو صرف اس کو پونچھ کو دھود و، وضوا و طسل دہرانے کی ضرورت
نہیں، کیونکہ اس نا پاکی کے نکلنے سے میت کے وضوا و طسل میں
کوئی نقص نہیں آتا۔ پھراسکو بائیس کروٹ پرلٹا کروائیس کروٹ
پرکا فور ملا ہوا پانی سرسے پر تک تین دفعہ خوب بہا ددو، کہ نیچ
بائیس کروٹ بھی خوب تر ہوجائے، پھر دوسرا دستانہ پہن کرسارا
بدل کی کپڑے سے خشک کر کے تہ بند دوسرابدل دو۔

سب ہے احپھا کفن سفید کپڑے کا ہے اور نیا اور پرانا کیسال ہے۔

مرد کا گفن

ا۔ ازار سرے یاؤں تک

۲۔ لفافہ (اسے چادر بھی کہتے ہیں) ازار سے لمبائی ہیں ، گروزیادہ

سال کی سال اور بغیر کلے کا (استیمیض یا کفنی بھی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ گردن سے پاؤں تک عورت کا کفن

عورت کے فن کے لئے مسنون کپڑے پانچ ہیں۔ ا۔ ازار سرسے پاؤں تک (مرد کی طرح) ۲۔ لفافہ ازار سے کمیائی میں ہم گرہ زیادہ (مرد کی طرح)

س۔ کرمته بغیر آستین اور مجلے کا گردن سے پاؤل تک (مرد کاطری) ۲ سینه بند بغل سے دانول تک ہوتو زیادہ اچھا ہے ور نہ ناف
تک بھی ورست ہے اور چوڑ ائی میں اتناہوں کہ بندھ جائے۔
۵ سر بندا سے اوڑھنی یا تمار بھی کہتے ہیں۔ تمین ہاتھ لمبا
اگر مرد کو دو کیڑوں (ازار اور لفافہ) میں اور عورت کو
تمین کیڑوں (ازار ، لفافہ وسر بند) میں کفنا دیا تو یہ بھی درست

ہاورا تاکفن بھی کافی ہے۔
مسکلہ: جولا کا یالا کی بہت کم عمری میں فوت ہوجائیں کہ جوائی کے جوائی کے قریب بھی نہ ہوئے ہوں لڑے کوصرف ایک اورلا کی کو مصرف دو کیٹر ہے کفن میں دید ہے جائیں تو بھی درست ہاور نماز جنازہ اور تدفین حسب دستور کی جائے۔ (بہتی زیور، عالگیری) مسکلہ: جو بچر زندہ بیدا ہوا پھر تھوڑی ہی دریمی مرگیا ، یا فور اپیدا ہونے کے بعد ہی مرگیا ، قوہ بھی اس قاعدے سے نہلا دیا جائے ، اور کفنا کر نماز برچھی جائے پھر وفن کر دیا جائے اور

جو بچہ مال کے پیٹ سے مراہی پیدا ہوزندگی کی کوئی علامت نہیں پائی گئی،ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دوالبتہ نام اس کا بھی کچھ نہ کچھ رکھ دینا جائے۔

کفن کی بیائش اور تیاری کا طریقه

اس کانام بھی کچھور کھا جائے۔ (ہبتتی زیور)

کفن کی پیائش اوراس کی تیاری کاطریقه مرد کے لئے یہ ہے کہ میت کے قد کے برابرا کی کٹری لواوراس میں ایک نشان کندھے کے مقابل نگالواورا کیدھا گاسینہ کے مقابل رکھ کرجیم کی گولائی میں نکالو، کہ دونوں سرے اس دھاگے کے دونوں پہلیوں پر پہنچ جائیں، اوراس کوتو ڈکراپ پاس رکھلو، پھرایک کیٹر الو، جس کاعرض اس دھاگے کے برابریا قریب برابر کے ہو، اگرعض اس قدر نہ ہوتو اس میں جوڈ لگا کر پوراکرلو، اوراس پوری ککڑی کے برابر کمی ایک چا در پھاڑلواس کوازار کہتے ہیں۔

ای طرح دوسری جادر بھاڑو، جوعرض میں تو اس قدر ہو البتة طول میں ازارے جارگرہ زیادہ ہواس کولفافہ کہتے ہیں۔ پھر ایک کپڑالوجس کا عرض بقدر چوڑائی جسم مردے کے ہواورکڑی

کے نشان سے آخر تک جس قدر طول ہے اس کا دگنا بھاڑلو اور دونوں سرے کپڑے کے ملاکر نچ میں سے اتنا چاک کھول او کہ سر کی طرف سے گلے میں آجائے ،اس کو میض یا گفتی کہتے ہیں۔ مستورات کا کفن

عورت کے لئے مردول کےسب کپڑے تو ہیں ہی اور انہیں تیار کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے جواو پر بیان ہوااس کے علاوہ عورتوں کے لئے دوکیڑے اور ہیں۔

(۱) سینه بند\_

(۲) سربند جسے اور هنی کہتے ہیں۔

سینه بندزریغل سے دانوں تک اور دھا گر نہ کور کے بقدر چوڑا۔ سر بندنصف از ارسے تین گرہ زیادہ لسبااور ہارہ گرہ چوڑا۔ کفن کے متعلقات

او پر تو کفن بیان ہوااورک اس قدر مسنون ہےاور بعض کیڑے کفن سے متعلقات سے ہیں۔

یعنی خسل کے لئے تہبند دوعد

اور عورت کے جنازے کے لئے گہوارہ کی چا در ان کپڑوں کی تفصیل تبجیز و تکفین کے سامان کی فہرست میں بیان ہوچکی ہے۔

جب میت کونسل دے چکوتو چار پائی بچھا کرکفن کولوبان غیرہ کی دھونی دو۔

مردکوکفانے کا طریقہ یہ ہے کہ چار پائی پر پہلے لفا فہ بچھا کر اس پر ازار بچھا دو۔ پھر کرتہ (قمیض) کا نحیلا نصف حصہ بچھاؤاوراد پر کا باقی حصہ سمیٹ کرسر ہانے کی طرف رکھ دو۔ پھر میت کوشس کے تختہ ہے آ ہنتگی ہے اٹھا کر اس بچھے ہوئے کفن پرلٹا دواور میش کا جونصف حصہ سر ہانے کی طرف رکھا تھا اس کو سرکی طرف الٹ دو کہ میش کا سوراخ (گریبان) گلے میں آجائے اور پیروں کی طرف بڑھا دو، جب اس طرف قمیش (کرتہ) پہنا چکو تو عسل کے بعد جو تہ بندمیت کے بدن پر ڈالا

خوشبولگادہ، یا درہے کہ مر د کوزعفران گھٹنوں اور د دنوں پاؤں پر ( کہ جن اعضاء پر آ دمی سجدہ کرتاہے) کا فور مل دو۔

اس کے بعد ازار کا بایاں پلہ ( کنارہ) میت کے اوپر لیٹ دو، پھر وایاں لپیٹو، یعنی بایاں پلہ نیچر ہے اور وایاں اوپر ، پھر لفافد ای طرح لیٹو کہ بایاں پلہ نیچ اور وایاں اوپر ہے۔ پھر کپڑے کی دھی ( کتر ) لے کرکفن کوسر اور پاؤں کی طرف سے ہاندھ دواور جھی میں سے کر کے نیچ کو بھی ایک دھی نکال کر باندھ دوتا کہ ہوا ہے یا بلنے جلنے سے کھل نہ جائے۔ عورت کو کفنانے کا طریقہ

عورت کے لئے پہلے لفافہ بچھا کراس پرسینہ بنداوراس پرازار بچھا و پھر کھیے کے پہلے لفافہ بچھا و اور اوپر کا باقی حصہ سمیٹ کرسر بانے کی طرف رکھ دو، پھر میت کوشس کے شختے سے آ ہنتگی سے اٹھا کراس بچھے ہوئے کفن پرلٹا دواور میش کا جو نصف حصہ سر بانے کی طرف رکھا تھااس کوسر کی طرف الف دو کہ تین کا سراخ (گریبان) گلے پی آ جائے اور پیروں کی طرف بو ھا دو، جب اس طرح تمیض پہنا چکوتو جونہ بند عشل کے بعد عورت کے بدن پر ڈالا گیا تھاوہ نکال دو، اوراس کے سر پرعطر وغیرہ کوئی خوشبولگا دو، عورت کو زعفران بھی لگا سکتے ہیں پرعطر وغیرہ کوئی خوشبولگا دو، توں ہتھیلیوں اور دونوں گھٹنوں اور پر بیٹانی، ناک اور دونوں ہتھیلیوں اور دونوں گھٹنوں اور باوں پرکافورل دو، بھر سر کے بالوں کو دو حصے کر کے قمیض کے باور سینہ پر ڈال دو، ایک حصہ دائی طرف اور دوسرا با ئیں طرف، بھر سر بندیعنی اوڑھنی سر پر اور بالوں پر ڈال دو، اان کو باندھنا نہیں جا ہے۔

اس کے بعد میت کے اوپر ازاراس طرح لینوکہ بایاں پلہ

(کنارہ) نینچ اور دایاں اوپر ہے، سربنداس کے اندر آجائے گا،
اس کے بعد سینہ بند، سینہ کے اوپر بغلوں سے نکال کر گھٹنوں تک

دائیں بائیں سے باندھو، پھر لفافہ ای طرح لینٹوکہ بایاں پلہ نینچ

دایاں اوپر ہے اس کے بعد دھی (کتر) سے گفن کو سراور پاؤں کی

طرف سے باندھ دو۔ اور جیش کرکے نینچ کوا کیے بردی دھی نکال

کر باندھ دوتا کہ بلنے صلنے سے کھل نہ جائے۔ (بہتی زیور)

مپرنی شرط نماز جنازه میت کامسلمان *ہو*نا

دوسری شرط: میت کے بدن اور کفن کا نجاست هیته اور حکمیہ سے طاہر ہونا۔ اگر کسی میت پر بے خسل یا تیم کے نماز پڑھی گئی ہواور وہ وفن بھی کر دیا گیا ہواور بعد وفن کے معلوم ہو کہ اس کو خسل نہ دیا گیا تھا، تو جب تک نعش بھٹی نہ ہواس کی نماز دوبارہ اس کی قبر پر پڑھی جائے۔

مئلہ: میت اگر کسی پاک پلنگ یا تخت یا کسی پاک گدے یا لحاف پر رکھی ہوتو اس پلنگ وغیرہ کی جگہ کا پاک ہونا شرط نہیں الی صورت میں بلاشک وشبہ نماز جنازہ درست ہے۔ چوشی شرط: میت کا نماز پڑھنے والوں سے آگے ہونا، اگر میت نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہوتو نماز درست نہیں (بہتی زیور) بیا نچویں شرط: میت کا یا جس چیز پر میت ہوتو اس کا زمین پر

چهشی شرط:میت کاوبال موجود ہونااگرمیت وہال موجود نه ہوتو نماز صحح نه ہوگی۔

نماز جنازه میں دوچیزیں فرض ہیں۔

چارمرتباللہ اکبرکہنا، ہرتگبیریہاں قائم مقام ایک رکعت کے بھی جاتی ہے، یعنی جیسے دوسری نماز دن میں رکعت ضروری ہے (بہتی گوہر) ہے دیسرضروری ہے (بہتی گوہر)

نماز جنازہ بلا عذر میٹھ کر پڑھنے سے ادانہیں ہوتی۔ (بہٹتی گوہر)

نماز جنازه میں تین چیزیں مسنون ہیں ۱۔ اللہ کی حمر کرنا

٢- نې صلى الله عليه وسلم پر درود پره هنا

٣\_ ميت ك لئے وعاكرنا (بهشتى گوهر)

جماعت اس نماز میں شرطنہیں، پس اگر ایک شخص بھی جنازہ کی نماز پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا، خواہ وہ نماز پڑھنے والاعورت ہویا مرد بالغ ہویا نابالغ، اور اگر کسی نے بھی نہ پڑھی توسب گناہ گار ہول گے۔

نماز جنازه کی جماعت میں جتنے زیادہ لوگ ہوں اتناہی

جنازہ کے اوپرجوچا دراڑھادیتے ہیں یکفن میں داغل نہیں۔
صدیث میں ہے کہ جو شخص (جنازہ کی) چار پائی چاروں
طرف سے اٹھا لے (لیعنی چاروں طرف سے کندھا دے) تو
اس کے چالیس کبیرہ گناہ لیعنی صغائر میں جو بڑے صغائر ہیں)
بخش دیئے جا کیں گے۔ جنازہ اجرت دے کر بھی اٹھوایا جاسکتا
ہے ورتوں کا نماز جنازہ کے ہمراہ جانا مکروہ تح کی ہے۔
ہے ورتوں کا نماز جنازہ کے ہمراہ جانا مکروہ تح کی ہے۔

مسئلہ: اگرمیت شرخوار بچہ ہویااس سے کچھ بڑا ہوتو لوگوں کو چاہے کہ اسے دست بدست لے جائیں۔میت کی چار پائی ہاتھوں سے اٹھا کر کندھوں پر رکھنا چاہئے۔ حدیث شریف میں جنازہ کو کم از کم چالیس قدم تک کندھا دینے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ (بہتی گوہر،درمخار،شامی)

مسکلہ: جولوگ جنازہ کے ہمراہ ہوں ان کو جنازہ کے ۔ پیچیے چلنامتحب ہے۔

مسکلہ: جو محض جنازہ کے ساتھ ہواُ سے بغیر نماز جنازہ پڑھے والی سے پڑھے والی سے البتہ نماز پڑھ کرمیت والوں سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ (عالمگیری)

حدیث: رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جب جنازه کے ساتھ چلتے تو خاموش رہتے ،اوراپنے دل میں موت کے متعلق گفتگو فرماتے (ابن سعد)

نماز جنازه كابيان:

ایک فخص نے بھی نماز پڑھ لی تو فرض کفار ادا ہوگیا۔ مسکلہ: اگر جنازہ اس وقت آیا جب کہ فرض نماز کی جماعت (جمعہ یاغیر جمعہ کی) تیار ہوتو پہلے فرض اور سنتیں پڑھ لیں، پھر جنازہ کی نماز پڑھیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ نماز جنازہ ان تین اوقات (طلوع، زوال ،غروب) کے علاوہ ہروقت بلا کراہت جائز ہے اور تین اوقات میں بھی اس صورت میں جائز ہے، جبکہ جنازہ خاص انہی اوقات میں آیا ہو۔ نماز جنازہ کے لئے تیم ، نماز نہ ملنے کے خوف سے جائز ہے۔

بہتر ہے۔ نماز جنازہ میں اس غرض سے تاخیر کرنا کہ جماعت زیادہ ہوجائے مکروہ ہے۔ (بھشتی گوھر) نماز جنازہ کا طریقہ

طریقہ بیہ ہے کہ میت کوآ گے رکھ کرامام اس کے سینے کے محاذی کھڑ اہوجائے اورسب لوگ میزیت کریں۔

نویت ان اصلی صلوة الجنازة لله تعالی و دعاء للمیت "لینی شرح نیاراده کیا کرنماز جنازه پرمول، جوخدا کی نماز ہے اورمیت کے لئے دعاہے۔

یہ نیت کرکے دونوں ہاتھ مثل تکبیر تحریمہ کے کانوں تک افضا کرا یک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ مثل نماز کے باندھ لیس کھرسجا نک الصم آخر تک پڑھیں، اس کے بعد پھرا یک باراللہ اکبر کہیں، گراس مرتبہ ہاتھ نہا تھا نمیں، بعداس کے درود مثریف پڑھا جائے مثریف پڑھا جائے جونماز میں پڑھا جاتا ہے پھرا یک مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اس مرتبہ کھر ہے بعد میت کے لئے یہ دعا کریں، اگروہ بالغ ہوخواہ مردہویا عورت تویہ دعاء پڑھیں۔

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبير نا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان.

اورا گرمیت نابالغ لژ کاموتو بیده عابرهیس\_

الهم اجعله لنا فرطاً واجعله لنا اجراً وُذخراً واجعله لنا شافعاً و مشفعاً.

اوراگرمیت نابالغ لؤی بوتویی دعا بے صرف تنافرق بے کہ تیوں "اجعله" کی جگه "اجعلها" اور شافعاً و مشفعاً برهیں۔

جب بیده پار هی چیس تو بھر ایک مرتبداللہ اکبر کہیں اور اس مرتبہ بھی ہاتھ ندا تھا کیں اوراس تکبیر کے بعد سلام پھیرویں جس طرح نماز میں سلام پھیرتے ہیں اس نماز میں التحیات اور قرآن مجید کی قرآت وغیرہ نہیں ہے۔

مسئلہ اغفر للمومنین والمومنات پڑھ لے،اگریکی نہ الملھم اغفر للمومنین والمومنات پڑھ لے،اگریکی نہ ہوسکے قوصرف چارتھیں ہے۔ (بہتی گوہر) اس لئے کہ دعاء اور درود شریف فرض نہیں ہے۔ (بہتی گوہر) مسئلہ نہ نماز جنازہ کے بعدو ہیں ہاتھا تھا کر دعاء ما نگنا مسئلہ: نماز جنازہ امام اور مقتدی دونوں کے تی میں مسئلہ: نماز جنازہ امام اور مقتدی دونوں کے تی میں کیسال ہے صرف اتنا فرق ہے کہ امام بحبیریں اور سلام بلند آواز سے ہے گا اور مقتدی بڑھیں گاور مقتدی کو اس کے اور امام الم بلند آواز سے ہے گا اور مقتدی کہ والم جمی آ ہت آواز سے پڑھیں گاور امام بلند امام بھی آ ہت آواز سے پڑھیں گاور امام برائد امام بھی آ ہت آواز سے پڑھیں گاور اس بھی آ ہت آواز سے پڑھی گاور اس بھی آ ہت آواز سے پڑھی گاور امام بھی آ ہت آواز سے پڑھی گاور اس بھی آ ہت آواز سے پڑھی گاور اس بھی آ ہت آواز سے پڑھی گاور اس بھی آ ہت آواز سے پڑھی گاور امام بھی آ ہت آواز سے بڑھی گاور اس بھی آ ہت آواز سے بڑھی گاور اس بھی آ ہت آواز سے بڑھی گاور کی امام بھی آ ہت آواز سے بڑھی گاور اس بھی آ ہت آواز سے بڑھی گاور اس بھی آ ہیں گاور اس بھی آ ہت آواز سے بڑھی گاور اس بھی آ ہت آواز سے بڑھی گاور اس بھی آ ہیں گاور اس بھی آ ہی کہ امام بھی آ ہیں گاور اس بھی گاور ا

مسکلہ: جنازہ کی نماز میں مستحب ہے کہ حاضرین کی تین صفیں کردی جا نمیں اگر معجد سے باہر کوئی جگہ نہ ہوتو مجبوراً معجد میں پڑھنا کروہ نہیں ہے۔ اگر ایک ہی وقت میں کئی جنازے جمع ہو جا نمیں تو یہ بہتر ہے کہ ہر جنازہ کی نماز علیحہ ہ پڑھی جائے اور اگر سب جنازوں کی ایک ہی نماز پڑھی جائے تب بھی جائز ہے اور اس وقت چاہئے کہ سب جنازوں کی صف قائم کردی جائے جس کی بہتر صورت یہ ہے کہ ایک جنازہ کے دوسرا جنازہ رکھ دیا جائے کہ سب کے پیرایک طرف ہوں۔

مسکلہ: اگرکوئی مخص جنازہ کی نمازیں ایسے وقت پہنچا کہ پچھ تکمیریں اس کے آنے سے پہلے ہوچکی ہوں امام کی اگلی تکبیر کا انظار کرے، جب امام تکبیر کہے تو اس کے ساتھ یہ بھی تکبیر کہے اور یہ تکبیر اس کے حق میں تکبیر تحریمہ ہوگی، پھر جب امام سلام پھیر دے تو بیشخص اپنی گئی ہوئی تکبیر ول کو اداکرے ادراس میں پچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ (بہنی کوہر)

لینی جنازہ کی نماز کا مسبوق جب اپی فوت شدہ تکبیریں (امام کے سلام کے بعد) پڑھے ادریہ خوف ہو کہ اگر دعا پڑھے گا تو دیر ہوجائے گی لیعنی جنازہ اس کے سامنے سے اٹھا لیا جائے گا تو دعاء نہ پڑھے بلکہ صرف فوت شدہ تکبیریں ہے در پے پڑھ کر سلام چھیرد ہے۔ (شامی) امام چوتھی تکبیر بھی کہہ حکا ہوتو فورا تکبیر کہہ کرامام کے امام چوتھی تکبیر بھی کہہ حکا ہوتو فورا تکبیر کہہ کرامام کے

besturdubo

سلام سے پہلے شریک ہوجائے اورختم نماز کے بعدا پنی گئی ہوئی تین تکبیروں کا اعادہ کرے۔ (بہثتی کو ہروشامی)

الله اكبركهه كرجماعت ميں شامل موجانے كے بعداس کی کوئی ایک زائد تکبیریں چھوٹ جائیں تو اس پرلازم ہے کہ یہلے فوت شدہ تکبیریں پڑھے پھرامام کے ساتھ شریک ہوں امامت کے استحقاق سب سے زیادہ حاکم وفت کو ہے، گوتقو کی اورورع میںاس ہے بہتر لوگ بھی وہاں موجود ہوں۔ نہ ہوں تو اس كا نائب قاضى شېروه بھى نە بوتواس كانائب انبى كا امام بنانا واجب ہے۔میت کے وہ اعز اجن کوئن ولایت حاصل ہے یاوہ شخص جس کووہ اجازت دیں۔اگر بےاجازت ولی میت کے تسى ایسے مخص نے نمازیرُ ھادی جس کوامامت کا استحقاق نہیں اورولی اس نماز میں شریک نه ہوتو ولی کواختیار ہے کہ اس میت پر بعد میں نماز پڑھ لے۔حتیٰ کہاگرمیت دفن ہو چکی ہوتے بھی اس کی قبر برنماز پڑھ سکتا ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ کوامام ابوحنیفہ اورامام ما لك رحمهما الله تعالى مطلقاً منع كرتے بيں \_ ( دارج المدة ) جنازه میں کثر ت تعداد

حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها يروايت ب که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نمازیٹر ھے جن کی تعداد سوتک پہنچ جائے اور وہ سب اللہ کے حضور میں اس میت کے لئے سفارش کریں (لیعنی مغفرت ورحمت کی دعا کریں) توان کی سفارش اور دعاضرور بى قبول ہوگى\_( تصحیح مسلم شریف،معارف الحدیث) ما لك بن رضى الله تعالى عنه كابه دستور تفاكه جب وه نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد کم محسوں کرتے تو ای حدیث کی وجہ سےان لوگوں کوتین صفول میں تقسیم کردیتے تھے۔ (سنن انی داؤد) دن كابيان

میت کے شمل بھن اورنماز جنازہ کی طرح وفن کرنامھی فرض کفایہ ہے،اگرکسی نے بھی پہفرض ادانہ کیا تو سب گنا ہگار ہوں مے۔ (بہشی کو ہروعالمگیری) قبر کی نوعیت

قبر کم از کم میت کے نصف قد کے برابر گہری کھودی

جائے اور پورے قد کے برابر ہوتو زیادہ بہتر ہے، قد سے زیادہ نه ہونی جا ہے اور موافق اس کے قد کے لمبی اور چوڑ ائی نصف قد کے برابر، بغلی قبریہ نبیت صندوتی (شق) کے بہتر ہے، ہاں اگرزمین بہت نرم ہواور بغلی کھود نے سے قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہوتو پھر بغلی قبر نہ کھودی جائے۔ (شامی مدارج النبوۃ) بی بھی جائز ہے کہا گرز مین نرم پاسیلاب زدہ ہواور بغلی قبرنه کھودی جا سکے تو میت کو کسی صندوق ( تابوت ) میں رکھ کر دفن کردیں،صندوق خواہ ککڑی کا ہویا پھریالوہے کا، بہتریہ کے صندوق میں مٹی بھیادی جائے۔(شامی وبح دہمثتی گوہر) حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى قبرا نوراورآپ صلى الله عليه وسلم کے دونوں صحابہ کی قبریں بھی زمین کے (تقریباً) برابر ہیں تكريز يسرخان يرچسيال بين - (مدارج المنوة سفرالسعادة) آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی قبر شریف کی ہیئت اور شكل اونث كوبان كے مشابه بے - (شاى بواله بخارى شريف) أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى سنت طيبه بيهى كه لحد (بغلی قبر) بنواتے اور قبر گہری کرواتے اور میت کے سر اور یاؤں کی جگہ کوفراخ کرواتے۔(زادالمعاد)

دوسرےشہرمیں فن کیلئے لے جانا اور فن کے بعد نعش کھودکر لے جانا تو ہر حالت میں نا جائز ہے۔ ( بہتتی گو ہر ) قبرمين أتارنا

جنازہ کو پہلے قبلہ کی ست قبر کے کنارے کے ماس اس طرح رکھیں کہ قبلہ میت کے دائیں طرف ہو، پھرا تار نے والے قبلہ رو کھڑ ہے ہو کرمیت کواحتیاط سے اٹھا کر قبر میں رکھ ویں۔(بہنتی کوہر)

مسكلم: قبريس كهت وقت بسم الله وبالله وعلى ملة ر مسول الله کہنامتحب ہے۔ (بہثتی موہرزادالمعاد) ا تاریجے وفت یا فن کے بعد اذان کہنا بدعت ہے۔

قبريس صرف منه قبله كي طرف كردينا كافي نهيس بلكه پورے بدن کوانچھی طرح کروٹ دے دینا جا ہے۔ وہ گرہ جو تواب پنچانامتحب ہے۔ (شامی دہنتی کوہر)
دفن کے بعد قبر کے سر ہانے سورة بقره کی ابتدائی آیات
"مفلحون" تک اور پائتی کی طرف سورة بقره کی آخری
آیات"امن السوسول" سے تم سورة تک پڑھنامتحب
ہے۔ (بیمقی)

دفن کے بعد بید عابھی پڑھیں تو بہتر ہے۔

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والشلح والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الشوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها للاسلام.

وانت قبضت روحها وانت اعلم بسرها وعلانيتها جننا شافعا فاغفرلها (معارف الحديث) مسكله: مناز جنازه كي بعدائل ميت كي اجازت كي بغيرون سے يہلے والي شهونا چاہئے۔

مسکلہ: تبریرکوئی چیز (نام وغیرہ) بطور یاد داشت لکھنا بعض علاء کے نزدیک جائز نہیں اور بعض علاء نے ضرورت ہوتو اس کی اجازت دی ہے کیکن قبر پر یااس کے کتبہ پرقر آن شریف کی آیت لکھنایا شعر یامبالغہ آمیز تعریف کھنا مکروہ ہے۔ (شامی) قبر پر کوئی عمارت مثل گنبہ یا قبہ بنانا بغرض زینت حرام ہے ادر مضبوطی کی نیت سے بنانا مکروہ ہے۔ (بہثق گوہر) قبر پر چلنے اور بیٹھنے کی مما نعت

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سنت ریجی ہے کہ قبروں پر چلنے، بیٹھنے اور فیک لگانے سے پر ہیز کیا جائے۔ (زادالمعاد) قبروں کو نہ اونچا کیا جائے، نہ کی اینٹوں اور پھروں سے نہ کچی اینٹوں سے اور نہ قبروں کو پختہ کرنا قبروں پر جراغ جلانے اور قبروں کو تجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ کفن کھل جانے کے خوف ہے دی تھی کھول دی جائے۔ مسکلہ: عورت کو قبر میں رکھتے وقت پردہ کر کے رکھنا متحب ہے بدن کے ظاہر ہوجانے کا خوف ہوتو واجب ہے۔ میت کو قبر میں رکھ کر بند کر دیا جائے درمیان جوسوراخ اور جھریاں رہ جائیں ان کو کچے ڈھیلوں پھروں یا گارے سے بند کردیں اس کے بعد مٹی ڈالنا شروع کردیں۔

مسئلہ: منی ڈالتے وقت مستحب ہے کہ سر ہانے کی طرف سے ابتداء کی جائے اور ہر شخص تین مرتبدائے دونوں ہاتھوں میں مٹی مرکز قبر میں ڈال دے اور پہلی مرتبہ ڈالتے وقت کے "منها خلفنا کم" اور دوسری مرتبہ کے" وفیها نعید کم" اور تیسری مرتبہ کے "وفیها نعید کم"

مسئلہ: جنقدر مٹی اسکی قبر سے نکلی ہودہ سب اس پر ڈالیس۔ مسئلہ: قبر کا مرابع (چوکور) بنانا مکر وہ ہے مستحب بیہ ہے کراتھی ہوئی مثل کو ہان شتر (اونٹ کے کو ہان) کے بنائی جائے، اس کی بلندی ایک بالشت یا اس سے کچھے زیادہ ہونا چاہئے۔ مسئلہ: مٹی ڈال چینے کے بعد قبر پر پانی چھڑک دینا مستحب ہے۔ مسئلہ: اگر میت کو قبر میں قبلہ رو کر نایا دندر ہے مٹی ڈائی مسئلہ: مٹی ہوتو شختے ہٹا کر اس کو قبلہ رو کردینا چاہئے۔

مسئلہ: جب قبر میں مٹی پڑھیے تو اس کے بعد میت کا قبر سے نکالنا جائز نہیں، ہاں اگر کسی آ دمی کی چق تلفی ہوتی ہے تو البتہ نکالنا جائز ہے۔ مثال:

(۱) جس زمین میں اس کو ذن کیا ہے وہ کسی دوسرے کی ملک ہواوروہ اس کے دفن ہونے پرراضی نہوں

(۲) کسی شخص کامال قبر میں رہ گیا ہو۔ (بہثن گوہر) مسئلہ: اگر کوئی عورت مرجائے اور اس کا بیٹ میں زندہ بچہ ہوتو اس کا پیٹ چاک کرکے وہ بچہ ڈکال لیاجائے۔ مسئلہ: ایک قبر میں ایک سے زیادہ لاشوں کو فن شدید ضرورت کے وقت جائز ہے۔ فن کے بعد تھوڑی دیر قبر پر کھم ہانا اور میت کے لئے دعائے مغفرت کرنا یا قرآن شریف بڑھ کر

موت برصبراوراس كااجروثواب

حفرت الو بریره رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ و کم بیا کہ الله تعالی کا ارشاد ہے کہ جب شی کسی ایمان والے بندے (یابندی) کے کی پیارے کو اٹھالوں، پھر وہ تو اب کی امید میں صبر کرے تو میر سے پاس اس کے لئے جنت کے سواکوئی معاوضہ نہیں۔ (صحیح بخاری، معارف الحدیث) کسی مومن کے لئے حلال نہیں کہ تین ون سے زیادہ کسی کا سوگ منا نے سوائے ہوہ کے شو بر (کی موت پر) اس کے سوگ کی مدت چار مہنے دی دن ہے۔ سنت یہ ہے کہ الله تعالی کے فیصلوں پر واضی رہیں، الله کی حمد و شاء کریں اور (جب بحی غم یادآئے) انا لله و انا الیه راجعون، پڑھا کریں۔ تعوی سنت بھی عربی انا لله و انا الیه راجعون، پڑھا کریں۔

رسول الدُصلی الدُعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخف نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت (تسلی) کی اس کے لئے ایسانی اجر تواب ہے جبیبا کہ اس مصیبت زدہ کے لئے (جامع ترندی، ابن ماجر، معارف الحدیث)

معاذین جبل رضی الله عنه کے بیٹے کی وفات پر حضرت معاذین جبل رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ان کے بیٹے کا انقال ہو گیا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کوتعزیت نام کھھوایا جس کا ترجمہ یہاں نقل کیاجا تا ہے۔

ودشروع الله کے نام سے جو بردا رحم کرنے والا اور مہربان ہاللہ کے رسول (محم صلی الله علیہ وسلم) کی جانب سے معاذبین جبل رضی الله تعالیٰ عنہ کے نام بتم پرسلامتی ہو، میں پہلے تم سے الله تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ جس کے سواکوئی معبود نہیں ، حمد وثناء کے بعد (دعا کرتا ہوں کہ ) اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور صبر کی توفیق دے اور جمیں اور تمہیں شکر ادا کرنا نفییب فرمائے ، اس لئے بیشک ہماری جانیں ، ہمارا مال اور ہمارے اللہ دعیال (سب الله برزگ و برز کے خوشگوار عطیے اور عماریت کے طور برسردی ہوئی امانتیں جیں (اس اصول کے عاریت کے طور برسردی ہوئی امانتیں جیں (اس اصول کے عاریت کے طور برسردی ہوئی امانتیں جیں (اس اصول کے

مطابق تمہارا بیٹا بھی تمہارے پاس اللہ کی امانت تھا) اللہ تعالی نے خوثی اور عیش کے ساتھ تم کو اس سے نفع اٹھانے اور جی بہلانے کا موقع دیا ، اور اب تم سے اس کوا جرعظیم کے عوض میں واپس لے لیا ہے ، اللہ کی خاص نوازش اور دحمت و ہدایت (کہ تم کو بیٹارت ہے ) اگر تم نے تو اب کی نیت سے سبر کیا ، پس تم صبر وشکر کے ساتھ رہو ، دیکھو تمہارا رونا دھونا تمہارے اجر کو ضائع نہ کردے کہ پھر تمہیں پشیائی اٹھانی پڑے اور یا در کھو! کرونا دھونا کم میت کو لوٹا کر نہیں لاتا ، اور نہ ہی غم واندوہ کو دور کرتا ہے اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا ، جو ہونے واللہ ہے وہ تو ہو کر رہے گا اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا ، والسلام ' تر نہ کی جس حسین ، معارف الحدیث )

میت کے الل خان تعزیت کے لئے آنے والوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام نہ کریں۔

مسئلہ: جولوگ میت کی جبیز وتکفین اور فن کے کاموں میں مصروف ہوں ان کو بھی یہ کھانا کھلانا جائز ہے۔ (مدارج اللوق ص ۱۷ج ا)

جوفض بھی اپنے کسی جانے والے (مسلمان) کی قبر پر گزرتا اور اس کوسلام کرتا ہے وہ میت اس کو پیچان لیتا ہے اور اس کوسلام کا جواب دیتا ہے (اگر چہ اس جواب کوسلام کرنے والانہیں سنتا)، (بہتی گوہر، بحوالہ کنز العمال) مسکلہ: سلام کے بعد قبلہ کی طرف پشت کر کے اور میت (قبر)

كى جانب منه كر عي جنابه و سكة رآن شريف پر هرميت كو واب كى جانب منه كر عي جنابه و سكة رآن شريف پر هرميت كو واب كابنيادي مثل سورة بلادك الدى سورة بلادك الدى سورة قل هو الله المدى سورة اله كم التكاثر، يا سورة قل هو الله احد، گياره بارياسات بارجس قدرآسانى سے پر هاجا سكة، پر هاجا سكة، پر هاجا سكة بر كو ي بنيادك كا قبرستان جانا:

جوان عورت کو تو جائز بھ نہیں ادر بوڑھی عورت کو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ پردہ کے ساتھ جائے بن سنور کریا خوشبولگا کر نہ جائے اور اس بات کا یقین ہو کہ کوئی کام خلاف شریعت نہ کرےگی۔

فرض عبادات كاايصال ثواب:

زندہ کو بھی بخشا جا سکتا ہے میت کو بھی بعض فقہاء نے اے بھی جائز کہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ایسے وقت ہوا کہ خود سعد موجو ذبیس تھے۔ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کے ساتھ ایک غزوہ میں تشریف لے گئے تھے، جب واپس آئے) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کی غدمت میں آ کرعرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وہم) خدمت میں آ کرعرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وہم) میری عدم موجودگی میں میری والدہ کا انتقال ہوگیا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا وہ ان کے لئے فائدہ مند ہوگا؟ (اوران کو تو اب بنے گا؟)

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہاں پہنچ جائے گا، انہوں نے عرض کیا، میں تو آپ صلی الله علیه وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ اپناباغ میں نے اپنی والدہ ک و اب کے لئے صدقہ کر وہا۔ (میچ بناری، معارف الحدیث)

شهيدكاحكام

عشل وكفن كاعتبار بيشهيد كى دوشمين بين -شهبيد كى بهل قسم:

قتم اول کاشہید (یعنی جس کوشسل و کفن ہیں دیا جاتا )وہ مقتول ہے جس میں مندرجہ ذیل سات ہشرطیں پائی جائیں۔ شعر میں میں مندرجہ ذیل سات ہشرطیں پائی جائیں۔

شرط(۱): مسلمان ہونا شرط(۲): عاقل مالغ ہونا

شرط (٣): حدث اكبرت پاك بونا

شرط(۴): بِ گناه مقتول ہونا

شرط (۵): اگرتمی مسلمان یا ذی کے ہاتھ سے مارا گیا

لوہے یاکس دھاردارآلدے ماراگیا ہو۔

شرط(۲): ال قبل کی سزامیں ابتداء شریعت کی طرف ہے

كوئي مالى عوض ندمقرر موبلكه قصاص واجب موتا مو\_

شرط(۷): بعدزخم لکنے کے پھرکوئی امرراحت وتمتع زندگی

کامٹل کھانے ندآ ئیں اور نہ مقدار وقت ایک نماز کے اس کی زندی حالت ہوش وحواس میں گزرے۔

مسكله: جسشهيد مين بيرب شرطين پائى جائين اس كا تهميه به كداس كونسل ندديا جائے ادراس كاخون اس كےجمم سے صاف ندكيا جائے۔

مسکلہ: ٹوپی، جوتا، ہتھیار، زرہ وغیرہ ہر حالت میں اتارلیا جائے گاباتی سب احکام جودوسرے سلمانوں کے لئے ہیں مثلاً نماز جنازہ اور فن وغیرہ سب اس کے حق میں بھی جاری ہوں گے۔

شهیدی دوسری شم:

شہیدوں کی دوسری تم وہ ہے جنہیں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آخرت میں تو درجہ شہادت نصیب ہوگا اور شہیدوں کا سامعاملہ ثواب اور اعزاز واکرام کا ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ لیکن و نیا میں ان پرشہیدوں کے احکام جاری نہیں ہوتے یعنی ان کا غسل وکفن عام مسلمانوں کی طرح کیا جاتا ہے، شہیدوں کی طرح کہیں۔

اس فتم میں مندرجہ ذیل مسلمان داخل ہیں:۔

ا۔ وہ بے گناہ مقتول جوشہید کی شم اول میں اس لئے داخل نہ ہو کہ جوشر طیس شم اول میں بیان کی تی بیں ان میں کوئی شرط اس میں مفقود تھی۔ میں مفقود تھی۔

۲۔ جس نے کسی کافر، باغی یا ڈاکو پر تملہ کیا گر دار خطا ہو کرخود
 کولگ گیا، جس ہے موت واقع ہوگئے۔ (درمختار)

س\_ مسلم مما لك كى سرحد كا پېره دينے والا جوو بال طبعي موت مرجائے -

۳۔ جس نے صدق ول سے اللہ کی راہ میں جان دینے کی دعا کی ہو، پھر طبعی موت مرجائے۔

۵۔ جو ظالموں سے یا اپنی یا اپنے گھر والوں کی جان بچانے کے لئے لڑتا ہوا مارا جائے۔

۲۔ جواپنامال ظالموں سے بچانے یا چھڑانے کے کئے کڑتا ہوا ماراجائے۔ ۲۹\_دين كاطالب علم

یے ۱۳۰ وہ موذن جو محض ثواب کے لئے اذان دیتا ہو ( تنخواہ اجرت مقصود نیہو۔)

اس۔اسپنے بیوی بچوں کی خبر گیری کرنے والا جوان کے متعلق اللہ کے احکام بجالائے اوران کوحلال کھلائے۔

٣٢\_سياديا بنتدارتاجر

۳۳۔ جو تاجر مسلمانوں کے کسی شہر میں کھانے کی چیزیں (طعام) بینجائے۔

۳۴ بس نے اپنی زندگی مدارات اجھے سلوک میں گزاری ہو، مینی برے لوگوں کے ساتھ بھی شرعی تھم کے بغیر براسلوک نہ کرتا ہو۔)

۳۵۔امت کے بگاڑ کے دفت سنت پر قائم رہنے والا۔ ۳۷۔جورات کو باد ضوسوئے اورای حالت میں انتقال ہوجائے۔ ۳۷۔جمعہ کے دن وفات یانے والا۔

۳۸ - جُوخض روزانه نجیس باریدعاکرے که السلهم بارک لی
فی الموت و فیما بعد الموت (اے اللہ! میرے لئے موت
میں بھی برکت دے۔ اور موت کے بعد کے حالات میں بھی۔)
۳۹ - جو چاشت کی نماز (صلوہ ضحی) پڑھے اور ہر مہینے تین
روز ر کے ، اور وتر ند سفر میں چھوڑے ندا قامت میں۔
۴۵ - ہردات مورة لیمین پڑھنے والا۔

١٧١\_ جو خص آنخضرت عليه برسوم تبددرو دشريف پڑھے۔

یہاں تک شہید کی دوقعموں کا بیان ہواجس کا حاصل یہ ہے کہ پہلی تم تو دنیا کے احکام (عنسل وکفن ) کے اعتبار سے بھی اور دوسری میں شہید ہے اور ثواب آخرت کے اعتبار سے شہید ہے، احکام دنیا کے اعتبار سے شہید ہے، احکام دنیا کے اعتبار سے شہید ہے، احکام دنیا

جولاش پھول گئی ہو:

کسی کی لاش پانی میں ڈوینے، یا تجہیز و تکفین میں تاخیر یا کسی اور وجہ سے اگر اتن چھول جائے کہ ہاتھ لگانے کے قابل نہ رہے یعنی عشل کے لئے ہاتھ لگانے سے پھٹ جانے کا ے۔ حکومت کا مظلوم قیدی جوقید کی دجہ سے مرجائے۔ ۸۔ جو (ظلم سے بچنے کے لئے ) رو پوش ہو، اور اس حالت

۸۔ بور سے سے ہے ہے ہے )روپوں ہو،اورا فی حاسط میں مرجائے۔

9۔ طاعون سے مرنے والا ،اس میں وہ مخص بھی داخل ہے جو طاعون کے زمانے میں طاعون کے بغیر ہی وفات یا جائے۔ بشرطیکہ جس بہتی میں ہو وہیں ثواب کی نیت اورصبر کے ساتھ تھہرارہے، راہ فراراختیارنہ کرے۔

۱۰ پیٹ کی بیماری (استنقاءیااسہال) میں وفات پانے والا۔

اا۔ نمونیکامریض

١٢\_ سِل كامريض

۱۳ مرگی کے مرض سے یاکس مواری سے گر کر ہلاک ہونے والا۔

سما\_ بخارمیں مرنے والا۔

10 جس کی موت سمندر میں النیاں (متلی، قے) لکنے ہے۔ واقع ہوئی ہو۔

۱۱\_ جو خص اپنی بیاری میں جاکیس مرتبہ لا السه الا انست سبحانک انبی کنت من الظلمین کے اوراک بیاری میں وفات یا جائے۔

ے ا۔ جس کی موت اُحچھو لگنے سے ہوئی ہو۔

۱۸\_ جس کی موت ز ہر ملے جانور کے ڈسنے سے ہوئی ہو۔

9ا۔ جسے کسی درندے نے بھاڑ ڈالا ہو۔

۲۰۔ آگ میں جل کرم نے والا۔

۲۱ یانی میں ڈوب کرمرنے والا۔

۲۲\_جس پرکوئی عمارت ما دیواروغیره گریزی ہو۔

۲۳ جس غورت کی موت حالت حمل میں ہوجائے۔

۲۴ نفاس والی عورت، جس کی موت ولا دت کے وقت ہوئی ہو

یاولادت کے بعدمدت نفاس ختم ہونے سے پہلے۔

۲۵۔ جوعورت کنواری ہی وفات یا جائے۔

۲۷\_جوعورت البخشو برے کی اورعورت سے تعلق (زوجیت

وغیرہ) کے غم برصبر کرے،اورای حالت میں مرجائے۔

12\_وہ پا کہاز عاشق جوا پناعشق چھپائے رکھے اور مم عشق سے مرحائے۔

۲۸\_ جسے غریب الوطنی میں موت آ جائے۔

پرنماز جنازه کی نیت کرنا جائز نبیں ۔ درور

(شای ۵۰۸جا،عالمگیری ۱۵۹هاج۱)

خود کشی کرنے والے کا حکم:

محسل وکفن دے کراورنماز جنازہ پڑھ کر فن کیا جائے۔ اورا گرمیت کے جسم کا آوھا حصہ مع سرکے ملے تواس کو با قاعدہ عسل و کفن دے کر اور جنازہ کی نماز پڑھ کر فن کیا جائے باقی حصہ اگر بعد میں ملا کپڑے میں لپیٹ کر فن کیا جائے گا (شامی وہبتی گوہر)

اکثر حصال جائے اگر چہ بغیر سرکے ملے تو بھی ہا قاعدہ عنسل و کفن وے کر اور جنازہ کی نماز پڑھ کر فن کیا جائے (شامی و بہثتی گوہر)

اگر ڈاکو یابا فی لڑائی کے دوران قبل ہو جا کیں تو ان کی اہانت اور دوسروں کی عبرت کے لئے تھم یہ ہے کہ ان کونے شل دیا جائے نہ ان کی نماز جنازہ بڑھی جائے بلکہ یونہی دفنا دیا جائے۔
مسکلہ: جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ چار مسئلہ: بحس عورت کے شوہر کے انتقال کے مہینے اور دس دن تک عدت میں رہے، شوہر کے انتقال کے وقت جس گھر میں رہا کرتی تھی ای گھر میں رہنا چاہئے، باہر فکنا درست نہیں۔ (بہتی زبور)

البتة اگر وه عورت حمل سے تھی، اس حالت میں شوہر کا انتقال ہوا۔ تو بچہ پیدا ہونے تک عدت رہے گی، اب مہینوں کا کچھا عقبار نہیں، اگر شوہر کے مرنے کے تھوڑی در بعد ہی بچہ بیدا ہوگیا تب بھی عدت ختم ہوگی۔ (بہتی زیور)

مسکلہ: عورت کی کام کے لئے گھر سے باہر کہیں چلی گئی یا پٹی پڑوئ میکے یارشتہ داروں وغیرہ کے گھر چندروز کے لئے گئی تھی، شو ہر ساتھ ہو یا نہ ہوائے میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب فوراً دہاں سے چلی آئے اور جس گھر میں رہتی تھی اس میں رہے، شوہر کا انتقال خواہ کی بھی جگہ ہوا ہو۔ (بہثتی زیور)

رہے، شوہر کا انتقال خواہ سی بھی جگہ ہوا ہو۔ (جہتی زیور) مسکلہ: عدت شوہر کی وفات سے شروع ہوجاتی ہا گرچہ عورت کووفات کی خبر نہ ہو،اوراس نے عدت کی نیت بھی نہ کی ہو۔ مسکلہ: عدت وفات میں عورت کا نان نفقہ ( کھانا کیڑا) اور رہائش کا مکان اس کی سسرال کے ذمنہیں، شوہر کے اندیشہ ہو، تو ایس صورت میں لاش پرصرف پانی بہا دینا کافی ہے، کیونکہ خسل میں ملنا وغیرہ ضروری نہیں ہے، پھر ہا قاعدہ کفنا کرنماز جنازہ کے بعد دفن کرنا چاہئے لیکن اگرنماز سے قبل لاش پھٹ جائے تو نماز پڑھے بغیر ہی دفن کر دیا جائے۔ (عالمگیری، بحامدادالا حکام)

جس لاش میں بد بو پیدا ہوگئ ہو:

مگر بھٹی نہ ہو اس کی نماز پڑھی جائے۔ (فآوی دارالعلوم ملل ص۳۳۵ج۵)

صرف بريون كادهاني برآمد موا

جس لاش کا گوشت وغیرہ سب علیحدہ ہوگیا ہوگی پاک کپڑے میں لیسٹ کر فن کر دیاجائے۔(امدادالا حکام س ۲۲۸) جو شخص آگ یا بحلی وغیرہ سے جل کر مر جائے اسے با قاعدہ عسل و کفن دے کر اور نماز جنازہ پڑھ کر سنت کے مطابق دنن کیاجائے۔

جل كركوئله بوجانے كاتكم:

بدن کا کشر حصہ جل کرخا کسترہوگیا یونمی کسی کیڑے میں لیسٹ کروفن کردینا چاہئے (عالمگیری وفقا وی دارالعلوم س ۳۲۵ تا) لیسٹ کروفن کردینا چاہئے (عالمگیری وفقا وی دارالعلوم س ۳۲۵ تا) اور جہال لاش ڈولی یادئی رہ گئی ہے اسی جگہ کواس کی قبو سمجھا جائے گا اور اسی حالت میں اس پرنماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ (شامی ص ۲۲ مجلد اول)

کسی حادثہ میں اگر مسلمانوں اور کافروں کی لاشیں خلط ملط ہو جائیں تو اگر مسلمان کسی بھی علامت (ختنہ وغیرہ) سے بچپانے جا سکیں تو ان کو الگ کر لیا جائے اور اگر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کسی طرح امتیاز نہ ہو سکے اور کسی علامت سے پتہ نہ چلے کہ کوئی لاشیں مسلمانوں کی اور کوئی کافروں کی چیں ؟ تو اس کی مندرجہ ذیل تین صور تیں ہیں۔

ا۔اگر مرنے والوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتو سب لاشوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جومسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے بعنی سب کو ہا قاعدہ عسل وکفن دے کرنماز جنازہ کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا جائے لیکن جنازہ کی نماز میں صرف مسلمانوں پرنماز پڑھنے کی نیت کی جائے، کافروں عدت میں مجبوراً سفر کرنا پڑے۔

جس عورت کی کوئی زرگی زمین، باغ، جائداد یا تجارت ایسی ہوکہ انظام اور در تنگی کے لئے خاص اس کا جانا ضروری ہواگر وہ زمین شہر سے دور ہے اور وہاں جانے کے لئے سفر کرنا پڑتا ہے تو محرم کے ساتھ وہاں بھی جتنے دن کے لئے سفر در ق ہوجا سکتی ہے۔ (ایدادالفتادی ۲۶۹ م ۲۲) مسئلہ: عدت کا مکان اگر مہندم ہوجائے کی مہندم ہوجائے کا مہندم ہوجائے کا

کے ضرورہ ہوجائتی ہے۔ (امدادالفتاوی ۲۲۹ ج۲)
مسکلہ: عدت کا مکان اگر مہندم ہوجائے 'یا مہندم ہوجائے کا
خوف ہو یا وہاں آبرہ جان مال یاصحت کے تلف ہوجائے کا
قوی اندیشہ ہوجن لوگوں سے شرعا پردہ ہونا چاہئے وہاں ان
سے پردہ ممکن نہ ہوختقل ہو تکتی ہے ۔ عدت کے مکان میں
عورت اگر تنہا ڈرتی ہے اگر عدت کا مکان آسیب زدہ ہو
دوسر سے مکان میں سکونت کا منتقل کرنا جائز ہے۔

(امدادالفتادي ٢٣٨٥ ج٢)

اگر بیوہ عدت میں بغیر کی عذر کے گھر سے باہر آ جائے تو از سرنو عدت واجب نہ ہوگی البتہ بلا عذر شرعی عدت میں گھر سے نکلنا جائز نہیں 'بڑا گناہ ہے ۔ بعض عور تیں عدت کے بعد نکاح ٹانی کوعیب بھتی ہیں حالانکہ قرآن کریم نے عدت کے بعد نکاح ٹانی کی ترغیب دلائی ہے ۔ حتی الامکان بیوہ کا نکاح عدت کے عدت کے عدت کے بعد کردیاہی مناسب ہے بلکہ اس کا نکاح تو کنواری عدت کے بعد کردیاہی مناسب ہے بلکہ اس کا نکاح تو کنواری کناح سے بھی زیادہ اہم ہے' کیونکہ پہلے تو وہ خالی الذہن متی کہ ذکاح سے بھی زیادہ اہم ہے' کیونکہ پہلے تو وہ فوائد اس کے تجربہ میں آ بچے ہیں اس حالت میں آگر اس کا نکاح نہ کیا جائے گا تو میں آئر وہ کھی دین اور بھی سب بچھ ہر باد ہوجا تا ہے اصلاح انقلاب امت ص ۲۶ میں سب بچھ ہر باد ہوجا تا ہے (اصلاح انقلاب امت ص ۲۲ میں ۲۲ میں ۲۲ میں ۲۰۰۰ میں سب

مسكله: جو يوه اس خوف سے كه يچ ضائع ہو جائيں گئيا اس دجہ سے كه كوئى اسے قبول نہيں كرتا نكاح ثانى نہيں كرتى ، وه معذور ہے بلكہ بچوں كے ضائع ہو جانے كے خوف سے نكاح نه كرنا باعث اجروثو اب بھى ہے۔

(اصلاح انقلاب امت ص٢٣ ج٢)

تر کہ میں سے بھی بعد وفات کا نان نفقہ لینے کا حق نہیں ، البتہ تر کہ میں جو حصہ میراث شریعت نے مقرر کیا ہے وہ اس کو ملے گا (بہشتی زیور)

ا۔ اگر شوہر نے طلاق رجعی دی تھی،خواہ اپنی بیاری میں دی ہو یا تندرتی میں، تواب مورت عدت طلاق کو وہیں چھوڑ کر انتقال کے وقت سے از سرنو عدت وفات گزارے گی اور شوہر کی وارث بھی ہوگی۔ (شامی ص۲۸۳۳)

عدت میں سوگ واجب ہے:

مسئلہ: سوگ کرناای عورت پرواجب ہے جومسلمان اور عاقل وبالغ ہو، کافریا مجنون عورت یا نابالغ لڑ کی پرواجب نہیں، ان کی ہناؤ سنگھار کرنا جائز ہے۔البتہ گھر سے نکلنا اور دوسرا نکاح کرنا ان کوبھی درست نہیں۔ (بہتی زیور حصہ جہارم)

مسكله: جوعورت عدت وفات ميں ہوا ہے صاف لفظوں ميں پيغام نكاح دينا يا اس ہے متنفى كرنا بھى حرام ہے، البتہ پيغام نكاح دينا ير مثلاً مير كوئى بات اشارة كهددينا (مثلاً مير كم جھكوا كيك نكے عورت ہے نكاح كي ضرورت ہے۔) جائز ہے۔

مسکلہ: جب تک عدت خم نہ ہواس وقت تک خوشبو
گانا، کپڑے یابدن میں خوشبوبانا، زیور، گہنا پہننا، پھول پہننا،
چوڑیاں پہننا (اگر چدکائج کی ہوں) سرمدلگانا، پان کھا کرمنہ
لال کرنا، مسی لمنا، سرمیں تیل ڈالنا، کنگھی کرنا، مہندی لگانا، ریشی
اور ریکے ہوئے بہار وار (نئے) کپڑے بہننا، بیسب باتیں
حرام ہیں، البتہ اگر ریکے ہوئے کپڑے بہار وار نہ ہوں
(پرانے ہوں) تو درست ہے چاہے جیبا ریگ ہومطلب یہ
موٹے دندانے والی تنگھی کرے بغیر خوشبوکا تیل درد کے خوف
موٹے دندانے والی تنگھی کرے بغیر خوشبوکا تیل درد کے خوف
سے ڈالی سکتی ہے۔ ریشم کا کپڑاا گرچہ خارش وغیرہ کے علاج
کے طور پر پہننے غریب ہے کہ اس کے پاس گزارے کے موافق
خرچ نہیں تو اسے ملازمت یا مزدوری کے لئے پردے کے
ساتھ باہر جانا دن میں جائز ہے کیان رات کواپنے ہی گھر میں دہا
ساتھ باہر جانا دن میں جائز ہے کیان رات کواپنے ہی گھر میں دہا

اگر طبیعت میں نکاح کا تقاضا ہے اور نکاح کی قدرت بھی ہے، اور شوہر کے حقوق بھی ادا کرسکتی ہے، تو نکاح کرنا واجب ہے، نہ کرنے سے گناہ ہوگا اگر اولیاءغفلت اور لا پرواہی برتیں ، اس کی مرضی کی جگہ نکاح نہ کر س تو عورت کو ا بنا نكاح خود كرلينا فدموم نهيس، بشرطيكه كفوميس مو، غير كفوميس كميا تو (فتو يٰ اس ير ہے كه ) نكاح منعقد بى نہيں ہوگا۔

میت کے ترکہ میں حقوق

ميت كے كل تركه ميس ترتيب وار حار حقوق واجب يس ا ـ ـ ـ ـ يتجهيز وتكفين

۲۔۔۔۔ دین اور قرض ،اگرمیت کے ذمہ کسی کارہ گیا ہو ٣ ـ ـ ـ ـ وائز وصيت اگرميت نے كى ہو ۳\_\_\_\_وارثول میں میراث کی تقسیم

(۱) جو چیزیں میت نے کسی سے عاریت (عارضی طور بر ما تکی ہوئی ) کی تھی ، پاکسی نے اس کے پاس امانت رکھ دی تھیں وہ تر کہ میں داخل نہ ہوں گی ایسی سب چنزیں ان کے مالکوں کو واپس کی جائیں۔(مفیدالوارثین ص۲۷)

(۲) اگرمیت نے کسی کی کوئی چیز زبردی یا چوری یا خانت کر کے رکھ لی تھی تو وہ بھی تر کہ میں داخل نہیں ،اس کے ما لک کووایس کی جائے۔ (مفیدالوارثین ۲۸)

(٣) اگرمیت نے مرض الموت سے پہلے این کوئی چز ہبہ کر دی لیتنی کسی کو تحفہ یا ہدیہ میں دے دی تھی اور اس برلینے والے کا قبضہ بھی کرادیا تھا، تووہ چیز میت کی ملک سے نکل گئ اور لينے والا اس كاما لك ہوگيا۔اوراگر مرض الموت ميں دى تقى اور اس کا قبضہ بھی کرادیا تھا تو بیددیناوصیت کے علم میں ہے، البذابیہ چیز ترکہ میں شار ہوگی اور تجہیر وتکفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد جن شرائط کے ساتھ دوسری وصیتوں برعمل ہوتا ہے اس پر بھی ہوگا۔میت کی پنشن کی جتنی رقم اس کی موت کے بعد وصول موده تركه مين شارنه موگى كيونكدتر كدوه موتا ب جوميت کے وفات کے وقت اس کی ملکیت ہو۔

(۲) ای طرح جو چزمیت نے قرض کے بدلے میں رہن

( گروی ) کردی تقی اوراس قرض کی ادائیگی کے لئے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا تو وہ بھی اگر جہ میت کی ملک تھی مگراس کے تر کہ میں داخل نہ ہوگی ۔ (مرتبن ) جس کا قرض ابھی وصول نہیں ہوا ان چزوں کو جب ان کے قبضہ میں موجود ہیں فروخت کرا کے سب سے پہلے اپناحق لے سکتے ہیں۔ان کاحق ادا ہو جانے کے بعد فروخت شدہ کی قیت میں ہے اگر شمچھ ماقی رہے تو وہ ترکہ مجھا جائے گا۔اگران ہے ملتی جلتی کوئی اورصورت پیش آئے مقق عالم دین سے یو چے کرمل کیا جائے۔ زندگی میں کسی کے لئے نیت کی تو:

اگر کسی نے زندگی میں اپنی اولا دکی شادی کے لئے نفتر رويبه يا كير ااورز بورات وغيره جمع كيا تفاا دراراده قفا كهاس كو خاص فلاں میٹے یا بیٹی کی شادی میں خرچ کروں گا، یا بیٹی کے جہز میں دوں گا، مرتفزریہ سے اس مخص کا انتقال ہو گیا، اور وہ چے بی اس اولا دکو ما لکانہ طور پر قبضہ میں نہیں دی تھیں ،تو یہ سب مال واسباب تركه مين داخل موگا، اوراس منظ ما بني كاكوئي خاص استحقاق نه ہوگا، بلکہ تجہیز وتکفین، اداء قرض اور وصیتوں ک تعیل کے بعد میراث کے قاعدے کے مطابق اس کا جتنا حصہ بنرآ ہے وہی ملے گا۔ (مفیدالوارثین)

مصارف ادا کرنے کے بعد:

تجہیز وتکفین اور تدفین کےمصارف ادا کرنے کے بعد سب سے اہم کام لوگوں کے ان قرضوں کی ادائیگی ہے جومیت کے ذمدرہ گئے ہیں، اگرمیت نے بوی کامبر ادانہیں کیا تھاوہ بھی قرض ہے۔ پہلےمیت کے تمام قرضے اداء کرنا فرض ہے، حاہے اس نقر صفادا كرنے كى وصيت كى مويانه موراور حاساس كا یہ باتی ماندہ ساراتر کہ قرضوں ہی کی ادائیگی میں ختم ہوجائے۔ أتخضرت صلى الله عليه وسلم نے قرض كے متعلق نهايت سخت تا كيداور عبيفرمائي ہے، جولوگ اينے ذم قرض چھوڑ جاتے ہں اور اس کی ادائیگی کے لئے تر کہ میں مال بھی نہ چھوڑتے ، تو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم ایسے لوگوں کی نماز جنازہ خود نیہ

مسکلہ: عورت اگر ولادت کی تکلیف میں مرگئی تو جس وقت سے در دزہ شروع ہوا تھا اسی وقت سے مرض الموت شار ہوگا (مفیدالوارثین دہشتی زیور)

البتہ جس وقت قیدی کوقید ہے نکال کرفتل کرنے کی جگہ کی طرف لے چلیں، اور قتل کر ڈالیس تو قید سے نکل کرفتل ہونے تک جشنی دیر گئی ہے میرض الموت کے تھم میں ہے۔ وصی لیعنی میت کا وکیل اور نائی۔

وصیت کرنے والا جس شخص کواپی موت کے بعد ترکہ سے قرضوں کی اوائیگی یا وصیت کی تغیل، میراث کی تقییم اور ایخ بچوں کے معاملات کا انتظام وغیرہ کرنے کے لئے اپنا نائب اوروکیل مقرر کردے اس کو' وصی' کہتے ہیں جس کووصی بنایا تھا اگر اس نے زبان سے قبول کرلیا تب بھی اس پر لازم ہو گیا، یا کوئی کام ایسا کیا جس سے معلوم ہوگیا کہ بی شخص وصی سننے برراضی ہے تب بھی وصی بن گیا۔

لین جب تک وصیت کرنے والا زندہ ہے وصی کو اختیار ہے کہ وصی بننے سے اٹکار کروے، البتہ اس کی موت کے بعداختیار نہ رہےگا۔ (مفیدالوارثین ۲۵)

وصی بننا اور پھر دیا نتداری ہے کام کرنا نہایت و شوار اور
سخت مشکل ہے، لہذا اس ہے حتی الا مکان بچنا چاہئے اگر اس
کے انتظامی کام اتنے زیادہ ہول کہ ان میں لگ کر اپنے فکر
معاش کی فرصت نہ ملتی ہوتو بقدر ضرورت لے لینا جائز ہے،
معتبر علاء ہے یو چھرلیا جائے۔

جب کسی کا انتقال ہوتو اس کے ماں باپ لڑ کے لڑکیاں اور بیوی یا شوہر میں سے جو جوزندہ ہو (خواہ وہ مختلف ملکوں میں ہوں) ان کی مکمل فہرست، تعداداور رشتہ لکھ کر کسی معتبر عالم دمفتی سے جو میراث کے مسائل میں مہارت رکھتا ہو، وارثوں کے حصور یافت کرلیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ اور حساب کے مطابق میراث تعیم کر دیں۔ میت کے انتقال کے بعدا گر اس کا کوئی وارث تقسیم میراث سے پہلے فوت ہوگیا تو اس کا حصہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا، البذا اس فوت ہوگیا تو اس کا حصہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا، البذا اس فوت ہوگیا تو اس کا

پڑھاتے تھے، بلکہ صحابہ کرام نے فرمادیتے کہتم لوگ نماز پڑھ دو اورا پنی دعاونماز سے آپ سلی اللہ علیہ دسلم ان کومحروم رکھتے تھے۔ اللہ تعالٰی کے قرضوں کی اوا سیکی :

یہاں تک سب بیان ان قرضوں کا ہے جومیت کے ذمہ ہندوں کے رہ گئے ہوں اور اگر اللہ تعالیٰ کے قرضے لینی حقوق (فرائض دواجبات)رہ گئے ہوں، مثلاً نماز وں، روزوں کا فدید، زکو ق ، جی مصدقۃ الفطر، نذریا کفارہ وغیرہ ایبارہ گیا تھا جومیت نے ادا غہیں کیا تھا ان حقوق کوادا کرنے کی وصیت بھی کی ہوتو ایک ہمائی (۱/۳) میں سے ان حقوق کوادا کیا جائے۔ فلال چیز میری فلال شخص کود دو، یا فلال کام میں لگا دو، تو یہ وصیت ہیں اوراس پروصیت کا حکام جاری نہ ہول کے کیونکہ وصیت شریعت میں وہی ہے جس میں اپنی موت کے بعد کے وصیت شریعت میں وہی ہے جس میں اپنی موت کے بعد کے وصیت شریعت میں وہی ہے جس میں اپنی موت کے بعد کے کونکہ دی کوئی ہو۔ (درمخارص ۵۲۸، ۵۵)

مرض الموت میں خدا کی راہ میں دینے اور نیک کام مثلاً وقف وغیرہ میں لگانے کا بھی یہی حکم ہے، غرض ہی کہ تہائی سے زیادہ مال بلامعاوضد ینا کی طرح درست نہیں۔ (بہتی زیودر مخار) مسکلہ: مرض الموت میں اپنا قرض معاف کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے یوی اپنی موت کے وقت مہر معاف کردیتی ہے دارثوں کی اجازت کے بغیر صحیح نہیں۔

منعبیہ: جن امراض میں مبتلا ہوکر مریض صحت یاب ہو گیا وہ بالکل مثل صحت کے ثنار ہوں گے اور ان امراض میں جتنے تصرفات کئے تقے وہ سب نافذ اور جاری ہوں گے۔

مرض الموت كب سي شار بوگا؟

پی اگر کوئی شخص سال دوسال سے تپ دق (ٹی بی) میں یا فالج یا مرگی یا بواسیر وغیرہ امراض مزمند میں جتلا تھا، اس کے بعدا کیک ہفتہ کے لئے مرض شدید ہوکر اس میں انقال ہو گیا، تو مرض الموت صرف ایک ہفتہ ثار ہوگا، اس سے پہلے کہ سب معاملات ہیہ،صدقہ وغیرہ جائز اور مثل حالت صحت کے سمجھے جائیں گے۔ (شامی در مخارص 24 جی ومفید الوار ثین) 400

کوبھی فہرست میں شامل کرنا ضروری ہے۔

جودارث میت کے انقال سے پہلے کہیں لاپتہ ہوگیا ہوا در تلاق کے باوجود یہ معلوم نہ ہوسکے کہ زندہ ہے یا مرگیا؟ توالیہ شخص کومفقو دکہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق شری تھم بیہ ہے کہ اس کا حصہ میراث بطوراہا نت محفوظ رکھا جائے، اگر آگیا تولے لے گانہ آپاکی صاحب فوی عالم دین سے یو چھرکمل کیا جائے۔

اگرمیت کے انتقال کے وقت اس کا کوئی دارث مال کے پیٹ میں ہے، ابھی اس کی ولادت نہیں ہوئی، تو میراث میں شرعاً وہ بھی حصد دار ہے، مگر چونکہ معلوم نہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس لئے جب تک اس کی ولادت نہ ہو جائے میراث تقسیم نہ کی جائے، اگر لڑکا فرض کر کے میراث تقسیم کردی جائے ورست ہے۔

مسکلہ: قاتل اپنے مقول کا دارث نہیں ہوتا۔ مسکلہ: مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، نہیں ہوتی خواہ باپ بیٹے ہی ہوں۔ (شریفیہ شرع سراتی ص۱۲) نبیں ہوتی خواہ باپ بیٹے ہی ہوں۔ (شریفیہ شرع سراتی ص۱۲) نیادہ تاخیر سے تقسیم میراث میں سخت الجھنیں اور مشکلات بیدا ہوجاتی ہیں، اور حق تلفی تک نوبت بہنے جاتی ہے۔ میت پر اگر قرض ہوتو ورثاء کو جھنا جا ہے کہ مرحوم کی روح جنت میں جانے سے معلق رہے گی۔

فدرید کی ادائیگی کے لئے ''حیلہ اسقاط'': مفق اعظم پاکستان حضرت مولانا مفق مُد شفع صاحب رحمة الله علیہ کے رسالہ''حیلہ اسقاط''میں دیمی جاعق ہے۔ کسی خاص شخص سے نماز پڑھوانے یا خاص جگہ دفن کرنے کی وصیت:

کرجاتے ہیں، پھر دارث اس کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ بعض اوقات شرعی واجبات کی بھی خلاف ورزی ہوجاتی ہے اگر کوئی بات خلاف شرع لازم نیآئے تو اس پرعمل جائز ہے ورنہ جائز نہیں۔ دوسرے ورثاء یا ماتحت ہونے کے باعث شرما شرمی سے پچھنیں کہتے مگر دل سے کوئی اجازت نہیں ویتا۔ اس لئے ان

کی پیظاہری اجازت خوش دلی ہے نہیں ہوتی، جس کی بناء پر ایک دار شتمام ترکد پر قبضہ کر لینابالکل حرام ادر ناجائز ، وتا ہے۔ ترکد بر قبضہ کر کے تجارت کرنا:

ورثاء کی بلااجازت اس نفع میں بڑی الجھنیں ہیں،اس لئے پہلے تقسیم کریں۔

الركيول كوميراث نه ديناظلم ب

ان کی شادی کے موقع پر تخفے تحا نف دینے سے بیجھتے ہیں کہان کا جوحی تھاوہ ادا ہو گیا حرام اور ظلم ہے۔ یا در تھیں کہ رسی طور پر بہنوں کے معاف کرنے سے آپ ہر گزیری الذمہ مہیں ہو سکتے۔

یوہ کونکاح ٹانی کرنے پرمیراث سے محروم کرنا:

نکاح ٹانی کرنے کے باوجودازروئے شرعی ہیوہ بدستور اپنے حصد کی میراث کی مالک رہتی ہے۔ جوعورت شوہر کے قبیلہ سے نہ ہواسے شوہر کے مال سے حصد میراث نہیں دیتے، بیمجی بہت بزاظلم اور جہالت ہے۔

بیوه کانام حق تمام ترکہ پر قبضہ کرنا

ریجی ظام ہے جو چیز دارث کے قبضے میں آ جاتی ہے وہ

اس کو جھیالیتا ہے یادر کھئے قیامت کے دن سب اگلنا پڑے گااگر

دلہن اپنے میکا میں مرجائے تواس کتمام ساز دسامان جہیز وغیرہ

پر سرال لوگ قبضہ کر لیتے ہیں اور اگر سرال میں مرجائے تو
شوہراوراس کے اولیاء قبضہ کر لیتے ہیں یہ بھی سراسر ناجا کڑ ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:

درجس کے ذمہ کسی (مسلمان یا انسان) بھائی کا کچھ حق ہواس کی آبرو کے متعلق یا اور کسی شم کا، وہ آئی اس سے
معاف کرا لے، ایسے دفت (یوم صاب) سے پہلے کہ جب

اس کے پاس ندوینارہوگا نہ درہم۔" (مشکلو قباب انظلم)

اگر کسی وجہ سے حقداروں سے معاف کرانا ممکن نہیں

اگر کسی وجہ سے حقداروں سے معاف کرانا ممکن نہیں

ر ہا،مثلاً وہ لوگ مرجکے ہیں توان کے لئے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتا

besturdubook

بحواله اعتصام للشاطبي ص١٨ج١)

اور حضرت حسن بصرى رحمة الله عليه فرمايا كهرسول التصلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

''اگرتم چاہتے ہو کہ بل صراط پر تہہیں دیر نہ لگے اور سیدھے جنت میں جاؤ تو اللہ کے دین میں اپنی رائے سے کوئی نیاطر یفتہ نہ پیدا کرو۔''

ابوعمروشیبانی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ: ''صاحب بدعت کوتو بہ نصیب نہیں ہوتی ( کیونکہ وہ تو اینے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہتو بہ کس سے کرے؟

(سنت وبدعت ص ١٤٧)

ایک کوتا ہی ہے ہوتی ہے کہ بعض مریض نماز کا اہتمام نہیں کرتے حالانکہ ممکن ہے ہے ذندگی کا آخری مرض ہو، کیونکہ ہر بیاری موت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ بعض مریض زمانہ تندرتی میں تو نماز کے پابند ہوتے ہیں، گربیاری میں نماز کا خیال نہیں رکھتے اور خیال ندر کھنے کی عموی وجہ بیہ ہوتی ہے۔ تیم کودل گوار انہیں کرتا۔ نماز قضاء کردیتے ہیں۔ ان وجوہات کی بناء یرنماز قضا کرنا جائز نہیں۔

جس میں نماز معاف ہوتی ہے دہ بے ہوتی ہے جس میں خبر دار کرنے سے بھی آگاہ نہ ہوادر متصل چھ نمازیں بے ہوتی میں گزرجا ئیں۔ جب تک کھڑے ہو کرنماز ادا کرنے کی قدرت ہو پیٹھ کرادا کرنا جائز نہیں۔

عذرشرع کے باوجود تیم نہرنا۔:

مرجائیں گے گروضوبی کریں گے۔ بے دھڑک معالج اور غیر معالج سب کے سامنے بدن کھول دیا جاتا ہے حالانکہ غیر متعلقہ حضرات کو مریض کے ستر کا حصد دیکھنا جائز نہیں۔علاج معالجہیں پاک ونا پاک اور حلال و ترام دوا کا پچھ خیال ہی نہیں کیا جاتا، بلا تحقیق اور بلا شدید ضرورت کے حرام و نجس دوا کیں پلا دی جاتی ہیں۔ (اصلاح انتقاب امت ۲۲۹ج)

دعاء کی طرف توجه نه دینا:

ایک کوتا ہی ہے ہے کہ مریض کی دوا دارو،علاج معالجہ اور

رہے اور ایصال تواب بھی کرے۔ عجب نہیں کہ اللہ تعالی قیامت میں ان لوگوں کوراضی کر کے معاف کرادے۔ (بہتی زیور) ایک دوسری صدیث میں ہے:

''جس شخص سے اس کا بھائی معذرت کرے اور وہ اس کو قبول نہ کرے۔وہ میرے پاس حوض کوٹر پڑئیس آنے پائے گا'' غلط رسمیس

آخضرت سلی الله علیه و تا صلی الله علیه و تا صلیه بین آپ سلی الله علیه و تا می کنند ، می گزشت ، می گزشت ، می گزشت ، می گزشت ، می الله تعالی عند داغ مفارقت د ی خونی میدان کارزار بین شهید موا ، کسی نے اہل وعمال اور رشتہ جان دی کوئی لا وارث رخصت ہوا کسی نے اہل وعمال اور رشتہ موااور کسی کائی نہ موااور کسی کائی نہ موااور کسی کائی نہ موااور کسی کا مال و دولت اس کے وارثوں بین تقییم ہوا، ان طرح مطرح کے حالات میں رحمۃ للعالمین صلی الله علیه وسلم کی ذات اقد میں آیا اقدی میں آیا کے در اس سل کی رجم و در آداب ای ذات اقدی آیا میں سلی الله علیہ و کسی آیا کے اور سکھلائے ، زبانی تعلیم بھی دی اور علی تربیت بھی ، آپ صلی الله علیہ و سلم البی تک کے ضا بطواور آئین سکھلائے۔

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة. (سورة احزاب: ٢١) "تمهارے لئے رسول الله عليه وسلم كاعمره نمونه موجود ہے۔"

رسول الله علی کارشاد ہے کہ'' جب میری امت میں برعتیں پیدا ہو جا کیں اور میرے صحابہ کو برا کہا جائے تو اس وقت کے عالم پر لازم ہے کہ اپناعلم دوسروں تک پنچائے اور جوالیانہ کرے گا تو اس پرلعنت ہے اللہ کی فرشتوں کی اور سب انسانوں کی۔'' (سنت دیدعت ص ۲۲ بحوالہ کتاب الاعتصام) اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ:

اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ:

''جو شخص کسی بدعتی کے پاس گیااوراس کی تعظیم کی تو گویا اس نے اسلام کوڈ ھانے میں اس کی مدد کی ۔ (سنت و بدعت

دیگر تمام تدابیراختیاری جاتی ہیں، پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے کیکن دعاء کا اہتمام نہیں کرتے، بلکه اس کا خیال ہی نہیں آتا، حالانکہ بیدعاء مصوص عظیم ترین تدبیر ہے اور اس کی توفیق نہونا شخت محردی کی بات ہے مریض کو اگر ہو سکے تو خود دعا کرنی چاہئے، کیونکہ حالت مرض میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کا غلط طر بقتہ:

ایک کوتا ہی ہے ہے کہ شکایت کے انداز میں دعا کرنے گئتے ہیں، مثلاً یوں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ کیا ہوگا؟ بس میں تو بالکل ہی تباہ ہو جاؤں گی، یہ بیچ کس پر ڈالول گی، میر بے بعدان کا کون ہوگا، خدایا ایسانہ کیہ جیو، بس جی میراتو کہیں بھی ٹھکا نہ ہی ندر ہے گا، وغیرہ گویا شکایت الگ کی جاتی ہے اور مشورہ الگ دیا جاتا ہے، استغفر اللہ! کیا حق تعالیٰ کا یہی ادب ہے۔

بعض اوقات مریض کے بچوں کواس کے سامنے لاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ان کا کون ہوگا؟ آئیں پیار کر لوا وراگر وہ بہت ہی یا دکر ہے تو سر سری طور پر سامنے کر دیں تا کہ اس کا دل ان میں اٹکا ندر ہے۔ بعض لوگ مریض کے پاس اس بناء پر نہیں بیٹھتے کہ آئیس بیاری لگ جانے کا خوف رہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تھم کے بغیر کوئی بیاری کی کوئیس لگ کتی۔ اظہمار غم میں گنا ہول کا ارتکا ہے:

بہت ی جگدرونے پیٹنے میں عورتیں بے بردہ ہو جاتی ہیں اور پردہ کامطلق خیال نہیں رکھتیں۔

یہ در برورہ کے بین بیان میں میں بوتا ہے کہ نوحہ کرنے والوں اور والیوں کی تصویریں کھینی جاتی ہیں اور اخبارات میں شائع کی جاتی ہیں، یہ بھی حرام اور گناہ کمیرہ ہے۔ بعض جگہ کورتی فرطم سے اپنے نامحرم عزیزوں مشلا دیور، پچاناد تایا زاداور خالہ زاد بھائی سے لیٹ لیٹ کرروتی ہیں، یہ بھی حرام ہے کیونکہ در نجوم میں شریعت کا حکام ختم نہیں ہوجاتے۔ لیوسٹ مارشم

ا کسی دوسرے مخص کی جان بچانے کے لئے پوسٹ

مار فم ناگریز ہوتو احترام میت وغیرہ کالحاظ رکھنا بعداس کے تمام اعضاء کو فن کر دینا ضروری ہے۔ بعض جگدیدرسم ہے کہ میت کی تجہیز وتکفین سے پہلے کھطلوں پر ایک لا کھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھوانا ضروری سجھتے ہیں۔

ميت كوسلا موا پائجامه اوراو بي دينا:

یناجازیے۔ میت کےسینہ اور گفن پر کلمہ لکھنا اور شجرہ وعہد نامہ رکھنا:

میت کے پھنے سے بے حرمتی ہوگی جس چیز کا ادب شریعت میں اس درجہ کانہیں اس کا قبر میں رکھ دینا درست ہے، جیسے کی بزرگ کا کپڑاوغیرہ (اصلاح انقلاب امت ص ۲۳۱ج) ) کفنانے کے بعد امام کا خط میت کودینا:

بعض لوگ میت کوکفن پہنانے کے بعد امام مجد کا لکھا ہوا خط میت کے دونوں ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، سو میھی ہےاصل اور لغو ہے۔ (فاوی دار العلوم دیوبند)

قبر پراور جنازہ پر پھولوں کی چادر ڈالنے کا بھی ایک رواج چل نکلا ہے اوراس کی جہیر وتکفین کے اعمال میں سے ایک عمل سمجھا جاتا ہے اور قبر پراگر بتیاں جلائیں جاتی ہیں ہے بدعت اورنا جائز ہیں۔

عَا تَبَانُهُ مَا رَجِنا زُه ادا كرنا:

فقہ حنی میں نماز جنازہ صحیح ہونے کے لئے میت کا سامنے موجود ہونا شرط ہے۔ میت کا فوٹولین بھی حرام ہے۔ اگر امام نماز جنازہ کی نیت بتلا دی تو اس میں کوئی مضا لَقنہیں، درست ہے، میت کو کندھادیے وقت اور دوران راہ ایک یا گئی آدمی بلند آواز ہے 'دکلمہ شہادت' پکارتے ہیں اور سب حاضرین بلند آواز ہے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں حالانکہ اور سب حاضرین بلند آواز ہے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں حالانکہ بیست نہیں۔

قبرستان میں داخل ہونے کامعروف راستہ چھوڑ کر قبروں کے اوپر سے بھلانگ کرمیت کی قبر تک پہنچنے کی کوشش

besturdubo

کرتے ہیں بسااوقات قبروں پر بھی چڑھ جاتے ہیں یا در کھے
ابیا کرنامنع ہے۔ بعض لوگ قبرستان پہنچ کرمیت کے اردگردجم
کر بیٹھ جاتے ہیں مقصد میت کی تدفین کی کاروائی دیکھنا ہوتا
ہے کیکن ان کے اس اجتاع ہے اہل میت اور قبر بنانے والوں
کو بہت کلفت ہوتی ہے اور جوم کی بناء پر آپس میں بھی ایک
دوسرے کو اذبت ہوتی ہے دوسروں کو اپنے اس طرز عمل سے
تکلیف دینا حرام ہے اور قبروں کو روند نا بھی جائز نہیں لہذا ان
گنا ہوں سے اجتناب کیجئے، قبر کے پاس صرف کام کرنے
والوں کو رہنے دیجئے، تاکہ ہولت سے وہ ابنا کام کرسکیں، اور
جےمٹی دینے کا وقت آئے مٹی دے دیتے۔

میت کے تمام بدن کواچھی طرح کروٹ دے کر قبلہ رخ کرنا چاہئے۔ دفن کرنے کے بعد خواہ املیۃ دفن کیا ہویا بغیر اس کے دوبارہ نکالنا جائز نہیں املیٰۃ دفن کرنا بھی شرعاً ہے اصل ہے۔ (عزیز الفتادی ۳۳۳ ج1)

قل پڑھی ہوئی کئریاں سر ہانے رکھا کرتے ہیں بعض لوگ قبر میں میت کے نیچے گدا بچھاتے ہیں یہ دونوں باتیں بے اصل ۔ فن کے بعد حلقہ بنا کرسورۃ مزمل پڑھنے کو یا اجماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کولازم سمجھا جاتا ہے اور دفن کے بعد قبر پر اذان بھی دیتے ہیں ۔

قبر کو پختہ بنانے کا رواج ہے سنگ مرمرے پختہ

کرواتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے قبر کا بالائی حصہ تو کچار کھتے ہیں تین قبر کا بالائی حصہ تو کچار کھتے ہیں تین قبر کے اور کھنے بین اور قبر کے جاروں طرف سنگ مرمر کے اوپر قبہ بنواتے ہیں، اور قبر کے میں اس کی ممانعت آئی ہے۔
قبر ریر چراغ جلانا:

' ناجائز اور بدعت ہے۔

قبرستان ہے داہی پرای دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن جع ہوکر قرآن کریم یا آیت کریمہ یا کلم طیب کافتم ہوجا تا ہے۔ اہل میت کی طرف سے دعوت طعام:

بید دعوت اور اس کا قبول کرنا دونوں ممنوع ہیں ایک بار تعزیت کر لینے کے بعد دوبارہ تعزیت کے لئے جانا مکر دہ ہے۔الٹا ان کوم یا دولا کر دونا پیٹنا شروع کردیتی ہیں۔(اصلاح الرسوم ۱۷) شعبان کی چودھویں تاریخ کوعید منانا:

برعت ہے۔

ایسال ثواب کے لئے اجرت پرایک آدمی رکھ لیتے ہیں۔ جوروز اندم رحوم کی قبر پرقر آن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے زعم کے مطابق مرحوم کوثواب پہنچاتا ہے، سوواضع ہو کہ اجرت پرایسال ثواب کیلئے قرآن کریم پڑھنا یا پڑھوانا حرام ہے۔





# علب و دانش

اس باب میں علامہ ابن جوزی کی مشہور زمانہ کتاب ''کتاب الا ذکیاء' کے اقتباسات دیئے گئے ہیں۔ اس کے دو جزو ہیں پہلا حصہ مختلف موضوعات پر جمرت انگیز ذہانت کے مظہر واقعات پر مشتمل ہے۔ اور دوسرا جزو عظمندی کے عنوان سے متعدد واقعات سے مرکب ہے۔ تم کیا کہ لکھ! قلم نے سوال کیا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا کہ لکھ! جو
پھر ہور ہا ہے۔ اور جو پچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ پھر
عقل کو پیدا کیا اور فرمایا کہ مجھ کواپئی عزت کی قتم میں تجھ سے
مکمل کروں گا اس کو جو میر السندیدہ ہوگا اور اس کو کم دونگا جو
مجھے نا بیند ہوگا۔

## عقل سے زیادہ اچھی کوئی شے نہیں:

حفرت عبداللہ بن عبال سے مروی ہے کہ جب اللہ تعلیٰ نے علی کے جب اللہ تعلیٰ نے علی کو پیدا کیا تو اس کو تھم دیا کہ پیچیے ہٹ! تو وہ پیچیے ہیں۔ پھر تھم دیا کہ پیچیے مرایا میری عزت کی قتم امیں نے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی پیدائیس کی۔ تیرے ہی اعتبار سے ہم عطاء کریں گے اور تیرے ہی اعتبار سے ہم مواخذہ کریں گے۔ سلب کریں گے اور تیرے ہی اعتبار سے ہم مواخذہ کریں گے۔ عاقل مومن:

وہب بن مدیہ کہتے ہیں کہ جھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے انبیاء پر نازل کیا کہ شیطان پر کوئی چیز ایک عاقل مؤمن سے زیادہ شاق نہیں ، حالانکہ وہ سو جاہلوں کو برداشت کرلیتا ہے۔ چنا نچیان کو صحیح لیتا ہے اوران کی گردنوں پرسوار ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح لے جاتا چاہتا ہے وہ اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اور تقلندمؤمن سے مقابلہ کرتا ہے تو وہ اس پرسخت دشوار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنے مطلب کی کوئی شے اس سے حاصل نہیں کرسکتا۔

## حضرت لقمان عليه السلام كي نضيحت:

(۲) وہب بن مدبہ کہتے ہیں کد قمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فیصت کی کہا ہے بیٹے اللہ کے معاملے ہیں ہوشیار رہنا، کیوکہ اللہ کے معاملوں میں سب سے زیادہ عقل سے کام لینے والے کے اعمال بھی سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ اور شیطان صاحب عقل سے بھاگتا ہے اور اس میں بیطاقت نہیں کہاں سے جیت سکے اے بیٹے! جس عبادت اہد تعالیٰ کی نہیں ہو میں لایا گیا ہواس سے زیادہ کوئی عبادت اہد تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی مطرف قرماتے ہیں کہ بندہ کوایمان کے بعد عقل سے زیادہ کوئی افضل چرنہیں دی گئی۔ حضرت معاویہ بن قرق قرماتے ہیں کوئی افضل چرنہیں دی گئی۔ حضرت معاویہ بن قرق قرماتے ہیں کوئی افضل چرنہیں دی گئی۔ حضرت معاویہ بن قرق قرماتے ہیں کوئی افضل چرنہیں دی گئی۔ حضرت معاویہ بن قرق قرماتے ہیں

سبتعریف اللہ کے لئے ہے، جس نے ہم کونم کانکل بننے کی صلاحیت بخش اور ہم کونم کونر پور سے آراسة فرمایا اور عقل کی باگ و ورکا مالک بطایا اور ہم کوقوت گویائی ہے مزین کیا۔ اور پناہ چاہیں ہم اللہ سے صفاء فکر کی مکدر ہونے سے اور قوت و ہم کی کند ہوجانے سے ۔ اور دستیں نازل فرمائے اللہ اس ذات پر جس کو جامع کلمات کے ساتھ اس امت کی طرف معوث فرمایا گیا۔ جود وسری امتوں سے زیادہ عقلند ہے اور آپ کے تمام پیرو کار اور آپ کے اتباع کے واضح راستوں پر چلنے والوں پر بہت بہت سلام بھیجے۔ اما بعد اعقل سب سے بری بخشش ہے، کیونکہ وہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے اور ای بری بخشش ہے، کیونکہ وہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے اور ای باریکیوں کے اصول بنتے ہیں اور انجام کالحاظ کیا جاتا ہے اور بریک باریکیوں کے اور انتہام کالحاظ کیا جاتا ہے اور بریک باریکیوں کے اور انتہام کالحاظ کیا جاتا ہے اور بریک باریکیوں کے اور انتہام کالحاظ کیا جاتا ہے اور بریک باریکیوں کے اور انتہام کالحاظ کیا جاتا ہے اور بریک باریکیوں کے اور انتہام کالحاظ کیا جاتا ہے اور بریک باریکیوں کے اور انتہام کالحاظ کیا جاتا ہے اور انتہام کالحاظ کیا جاتا ہے اور انتہام کی میں کے باریکیوں کے اور انتہام کالحاظ کیا جاتا ہے اور بریک می می کونہ کی میں کے باریکیوں کے تو از ن پر باریکیوں کے تو از ن

مامون الرسيد کامفوله کونول کی مفاول کے نظر کرنے سے زیادہ کوئی چیز دلچسپ نہیں ہے''۔ فضیلت عقل

(۱) حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ وہ حضرت عائش سے مطاور سوال کیا کہ اے ام المؤمنین ایک حض قیام کم کرتا ہے اور زیادہ سوتا ہے۔ دوسرا قیام زیادہ کرتا ہے اور زیادہ سوتا ہے۔ ان دونوں میں ہے آپ کس کو پند کریں گے۔ حضرت عائش نے فرمایا کہ یبی سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ دونوں میں سے پندیدہ محض وہ ہے جو زیادہ ذی عقل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ایمر اسوال دونوں کی عبادت میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ایمر اسوال دونوں کی عبادت صرف عقل کے بارہ میں ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عائش وونوں سے صرف عقل کے باب میں سوال ہوگا۔ جو زیادہ عقل مند ہے۔ فرمایا کہ دونوں سے فرمایا کہ دونوں کے علیہ میں اس کی عقل کی اسلام کواس وقت تک بلندمر تبہ میں جب تک اس کی عقل کی گرفت کونہ بہچان او '۔

## سب سے پہلی شئے:

حضرت ابو ہرریہؓ کہتے ہیں ۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا بیدارشاد میں نے سنا کہ پہلی شئے جس کواللہ تعالیٰ نے پیدا کیا قلم ہے۔ پھرنون کو پیدا کیا اور اس سے دوات مراد ہے۔ پھر علم ودانشن

عاقل كى علامات:

(٣) حضرت الوالدرداع سے مروی ہے کدانہوں نے لوگوں سے کہا کہ کیا میں عاقل کی علامتیں بتاؤں! وہ یہ ہیں کہ اینے سے بڑے کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آئے۔ چھوٹے کو حقیرن سمجھے۔ اپنی گفتگومیں بڑائی کے اظہارے بے لوگوں کے ساتھ معاشرت میں ان کے آ داب معیشت کو کمحوظ رکھے۔ اورايينے اور خدا كے درميان تعلق كوسخت اور مضبوط ركھے تو وہ عقمند دنیا میں اس تعلق کو ہر نقصان سے بچاتا ہوا چلتا پھرتا ہے وه-وهب بن مديه سے منقول ہے كه لقمان نے اپنے بيلے سے فرمایا کدا ہے بیٹے!انسان کی عقل کامل نہیں ہوتی ، جب تک اس میں دیںصفات نہ پیدا ہو جا کمیں ۔ کبریعنی نخو ت وغرور ہے محفوظ ہواور نیک کاموں کی طرف پورامیلان ہو۔ دنیاوی سامان میں ے صرف بقدر بقاء حیات پر اکتفاء کرے اور زائد کوخر چ کردے۔ تواضع کو برائی ہے اچھا سمجھے اور اپنا پہلوگرا لینے کو عزت اور سربلندی برتر جح دے۔ سمجھ کی باتیں حاصل کرنے ے زندگی جرنہ تھے اور اپن طرف سے کی سے اپنی حاجت کے لئے تحکم اور بدمزاجی نداختیار کرے۔ دوسرے کے تھوڑے احسان کو زیادہ سمجھے اور اینے بڑے احسان کو کم سمجھے ۔اور وسویں خصلت جو بڑی بلند ہمتی کی چیز ہے اور نیک نام کرنے والى بوه بيب كهتمام الل دنيا كواييز سے احمال مجھے اور اينے آپ کوسب سے براسمجھے اور اگر کسی کواینے سے اچھا دیکھے تو خوش ہواوراس بات کا خواہشمند ہوکراس کی عمدہ صفات خود بھی اختیار کرے اور کسی کو بری حالت میں پائے تو خیال کرے کہ انجام الله ك ماته ميل ب- ممكوكيا خرابيجي مكن بكهيد نجات پاچائے اور میں ہلاک ہوجاؤں۔ جب بدصفات پیدا ہو حائيں توسمجھو کہ قل مکمل ہوگئی۔

غيرت سے متعلق واقعہ:

(۵) حفرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نبست منقول ہے، حضرت ابن عباس سے کہ جب حضرت سارہ سلام اللہ علیہانے ویکھا کہ حضرت اسلعیل کی والدہ (ہاجرة) سے حضرت ابراہیم حبت کرنے لگے تو ان کے دل میں شدید

کہ لوگ جج بھی کرتے ہیں اور عرہ بھی اور جہاد بھی کرتے ہیں۔
نماز بھی پڑھتے ہیں اور روز ہے بھی رکھتے ہیں (گراجر میں سب
برابز نہیں ہیں) لیکن قیامت کے دن ان کی عقلوں کی مقدار
کے مناسب ہی ان کو اجر دیا جائے گاعقل (انسان کی ایک طبعی
صفت ہے جواس کی ماہیت کے ساتھ) گڑی ہوئی شئے ہے۔
فصل عقل کے مقام کے بارہ میں:

ام احمد الدعليكا قول ب اورايك جماعت كى بهار الم منيفدر همة الدعليكا قول ب اورايك جماعت كى بهار المحاب (يعنى حنابله) من سه بيرائ ب كداس كا مقام دل به المام شافع سه بيمى يمي قول مروى ب و وق تعالى ك اس قول ساستدلال كرت بين، فت كون لهم قبلوب يعقلون بها واوراس آيت بي بهن لمدن كان له قبل يبال قلب عقل كمعنى مين ب (جس طرح ظرف بول كر مظروف مراد ليت بين) اس لئ كرقلب عقل كامل سه مغروب ني مين اس لئ كرقلب عقل كامك به مين اس كوفل بول كر محووب ني مين ونول آ كهول سه حكار كر معنى بين اس كامك كوفل بالمراح طرف بول كر معروب المين مين مين اس كوفل بين دونول آ كهول سه حيار كواني دونول آ كهول سه حيار كوفل بين دونول آ كهول سه عير اس كوفل براس كوفل براس كوفل بين دونول آ كهول سه عيراس كوفل بين دونول آ كهول سه كونول بين دونول آ كهول سه كونول بين دونول آ كهونول بين كونول آ كهول سه كونول بين كونول بينول بين كونول بينول بينول بين كونول بين كونول بينول بي

ہوبہت بیرے دل والی دووں اسم حول سے حوار ر لیا۔اور جائے بہم یعنی لبول سے جب اس نے ہم پراس کو ظاہر کیا تو گویا وہ اولا ہے اور ایسا میں اسم کو یا کہ تیز مہما ہوا مشک اور ذخیل اور ہارش کا پانی اور شہداس میں ملے ہوئے ہیں۔

#### معتدل مزاج اور مناسب اعضاء:

(۳) حکماء کا قول ہے کہ معتدل مزاج اور اعضاء میں تناسب کا ہونا عقل کی قوت اور ذہانت کی دلیل ہے۔ موٹی گردن دلائت کر دیل ہے۔ موٹی جس کی آنکھ جلدی جلدی حرکت کرتی ہواوراس کی زیادتی پراور جس کی آنکھ جلدی جلدی جداور سیاہ تیلی والی آنکھ اور وں سے زیادہ اچھی ہے اور جب بیہ آنکھ زیادہ چکیلی نہ ہو، اور اس میں زردی اور سرخی نہ ظاہر ہوتی ہوتو وہ بلند حوصلہ طبیعت پر دلائت کرتی حادر جس کی آنکھ چھوٹی اور اندر کوگڑی ہوئی ہودہ مکاراور حاسد ہوگا۔ اور جس کی آنکھ چھوٹی اور اندر کوگڑی ہوئی ہودہ مکاراور حاسد ہوگا۔ اور جس کی چرہ سنتا ہوا ہو وہ مجھدار ہوگا اور اہم کا موں کا اجتمام کرنے والا۔ اور لاغو چرہ اور پہت قد میں مہر بانی کا زیادہ اظہار ہوتا ہے اور معتدل قد والے لوگوں کے حالات صالح ہوتے ہیں۔

غیرت پیدا ہوئی۔ یہاں تک کدوہ تنم کھا بیٹیس کہ جب یہ اطلاع حفرت ہاجرہ کو پنجی تو انہوں نے ذرہ پہننا شروع کر دی کہ سارہ ان کے آنے جانے کونہ پیچان سکیں۔

ولچسپ مكالمه:

(۲) ایک دانا ہے کی نے پوچھا۔ عرض کیا میرے پڑوں میں ایسے لوگ میں جو میرے بطح چراتے میں۔ پھرآپ نے خطید دیا ہے میں ایک فض اپنے پڑوی کی بطخ چوری کرتا ہے اورالی حالت میں آتا ہے کہ اس کا پراس کے سر پر ہوتا ہے۔ آر ماکش کا طریقہ:

(2) محمر بن اسحال کہتے ہیں کر لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا! جب تم کمی مختص سے بھائی چارہ کرنا چاہوتو (آئراس نے بحالت خضب بھی انساف کو قائم رکھاتواں کو بھائی بنالو، ورنساس سے بچہ دانا کی سے تعداد کا اندازہ:

(۸) حضرت على كرم الله وجهه مروى بكرجب حضور ملى الله عليه و كر و كرد و كرد ك لئے كوچ كيا تو جم نے آپ كوچ كيا تو جم نے آپ كوچ كيا تو جم نے آپ كوچ كيا تو جم كے تھے )۔ ايک فض قريش ميں كا تھا اور ايك غلام تھا عقبہ بن ابى معيط كا۔ ايک فض قريش ميں كا تھا اور ايك غلام تھا عقبہ بن ابى معيط كا۔ جم نے ان كا چچها كيا) تو قريش تو جهب كيا اور غلام كو جم نے كر قار كرايا۔ جم نے اس سے قوم كى تعداد ہو جمنا شروع كى تو جواب ميں وه صرف به كہتا تھا كہ والله! ان كى شار بہت ہے۔ تو حضور صلى الله عليه و كم من نے بھى ۔ محر اس نے انكار كر يہ تو اس نے انكار كر ويا۔ نيا كروز انه دس اون سے بيان كرآپ نے تو اس نے جواب ديا كروز انه دس اون سے بيان كرآپ نے فرايا، كه (معلوم ہوگيا) قوم كى تعداد ايك بزار كيونكدا كي اون سوآ دى كے لئے كائى ہوسكتا ہے۔

حضرت حذيفة كي داناكي:

(9) ایک فخص نے کہا اے حذیفہ ہم اللہ سے شکایت کریں مے کہ تم کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوئی بتم نے وہ زمانہ پایا اور ہم محروم رہ مسے ۔ اور تم نے

زیارت کی اور ہم نہ کر سکے۔ حذیفہ نے فرمایا، اور ہم اللہ سے یہ شکایت کریں مے کہ تہمیں ہم سے افضل ایمان ملا کہ باو جود رسول اللصلى الله عليه وسلم كوند و يكفي حرتم ان يرايمان ل آئ - والله الم يحيني تحفي كياخرب الركو آب كاز مان باليتا تواس دفت تیرے اعمال کس نوعیت کے ہوتے۔ کچیے معلوم ہے کہ ہم خندق کی رات میں ،حضور صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تنے۔ بیایک بڑی ٹھنڈی، اندھیری،خطرناک رات بھی اورابو سفیان اور اس کے ساتھی میدان میں موجود تھے۔ تو رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ کون مخص ہے جو قوم کے حالات و کھے کرآئے اور ہم کوخبر دے؟ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطاء فرمائے گا۔ بین کرہم میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ پھر آپ نے فر مایا کہ کون مخص ہے جوقوم کے حالات دیکھ کرآئے؟ اور ہم کوخرد \_\_ اللہ تعالی اس کوقیا مت کے دن ابراہیم کارفیق بنائے گا۔ ابو بمررضی اللہ عنہ نے کہا کہ یارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حذیفه او تھیجد بیجئے۔ بیان کرآپ نے فرمایا کہ اے حذیفہ میں نے عرض کیا کہ حاضر ہوں یا رسول اللہ ! آپ یر میرے مال باب قربان مول-آب نے یو چھا کیاتم جانے ك لئے آمادہ ہو؟ ميں نے عرض كيا ، خداك فتم يارسول اللہ ؟ مجھے اس کی تو برواہ نہیں کہ میں قتل ہو جاؤں ،کیکن بیں قید ہو جانے سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہتم ہرگز قیدنہیں ہو كتے۔ ميں نے عرض كيا كه يا رسول الله ! اب جو حكم آب چاہیں مجھے دیں! آپ نے فرمایا کہتم جا کرقوم میں داخل ہو جاؤ، پھر قریش کے پاس پنچوادر بیکو کداے جماعت قریش! لوگوں کا پیارادہ ہے کہ کل وہتم کو پکاریں اور کہیں کہ کہاں ہیں قریش کہاں ہیں قوم کے رہنما، کہاں ہیں قوم کے سردار؟ پھروہ تم کوسب ہے آ مے کریں گے تا کہتم ہے ہی جگ کی ابتدا وہو اور سلے تمہارای قمل واقع ہو۔ پھرقیس کے پاس پہنچواور بیکھو مے کداے جماعت قیس الوگوں کا بدارادہ ہے کو کل تم سے بد کہیں گے، کہاں ہیں گھوڑوں کی پشت کے مالک، کہاں ہیں شہوار؟ محروہ ممہیں کوآ مے کریں مے، تاکم بی سے جگ شروع ہو، اور تمہارے ہی لوگ قل ہوں۔ یہ س کر میں روانہ ہوگیااورقوم میں جا پہنچااوران کےساتھ بیٹھ کرآگ ہے گرمی

لینے لگااوراس بات کو پھیلا ناشروع کردیا جس کا مجھے حضور نے عم دیا تھا۔ یہاں تک کہ جب سحر قریب ہوئی تو ابوسفیان اٹھا اور لات وعری بنوں کا نام لے کراورشرک کر کے بولا کہ ہر متخص کوچاہے کہ وہ بید کیھے کہ اس کے پاس کون جیٹھاہے؟ اور میرے پاس ایک مخف ان ہی میں کا ( یعنی مسلمانوں ) بیٹھا ہوا تاب رہاہے۔اس کے بعد (اندھرے میں )میں نے جھیٹ كرايينياس والفخص كاباته يكزليا، كيونكه مجهدانديشهوا کہ یہ مجھے پکڑے گا۔اور یو جھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں اور فلاں کا بیٹا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ تو دوست ہے۔ جب صبح ہوگئ تو لوگوں نے پکارا کہاں ہیں قریش ،لوگوں كىردار؟ توانبول نے كہارات جوم كوخرىلى تقى بيتووى بات ہے۔ جب بیآ واز گی کہاں ہیں ابو کنانہ، کہاں ہیں تیرانداز لوگ؟ توانهول نے کہا، وہ اطلاع ٹھیکتھی جورات ہمیں دی مین تھی۔اب انہوں نے ایک دوسرے کوذلیل کرنا شروع کر دیا۔اوراللہ نے ان براس رات میں آندھی کوبھی مسلط کر دیا، جس نے کوئی خیمہا کھاڑے بغیر نہ چھوڑ ااور نہ کوئی برتن جس کو ندالث دیا ہو۔ یہاں تک کہ میں نے ابوسفیان کودیکھا کہوہ ا بنی اونٹنی کے یاس جو بندھی ہوئی تھی، جھیٹ کر پہنچا اور اس کو تحینچنا شروع کر دیااور وہ کھڑا رہنے پر قادر نہ تھا۔ پھر میں رسول التدصلي التدعليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہو گيا اور ميں نے ابوسفیان کا بیرمال بیان کرنا شروع کیا۔ س کرآ گ اس ورجد بنتے رہے کرآپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور میں آپ کی ڈاڑھوں تک کی زیارت کررہاتھا۔

حضرت عمر کی دانائی:

(۱۰) جریر سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جبکہ عراق کو بچانے کے لئے فارس کی حکومت سے جنگ ہو رہی ہی جبری سے فرمایا کہ تم اپنی قوم کوساتھ لے کر قبال کے لئے روائد ہو جاؤ۔ جن غنائم برتم عالب آؤگے اس میں چوتھائی تمہاراحق ہے۔ جب (مسلمان فتحیاب ہوئے اور) غنائم کثیر مقدار میں جمع ہوگئے تو جریدی ہوئے کہ ان کل میں سے ایک چوتھائی میراحق ہے تو حضرت سعد بن الی وقاص نے حضرت عمر فتح یر رضی اللہ عنہ کواس کی اطلاع دی۔ جواب میں حضرت عمر فتح یر رضی اللہ عنہ کواس کی اطلاع دی۔ جواب میں حضرت عمر فتح یر

فرمایا کہ جریر نے بچ کہا۔ پیس نے اس سے ابیا کہا تھا۔ اگر اس
نے اور اس کی قوم نے مائی معاوضہ لینے کے لئے جنگ کی تو اس
کو اس کا معاوضہ دے دو، اگر اس نے اللہ کے لئے اور اس کے
حبیب کے دین کے لئے جہاد کیا ہے تو وہ صرف ایک فرد سمجما
جائے گاعام سلمانوں ہیں۔ جتنا ایک سلمان کا حق ہوگا اور جو
فرائض ایک سلمان پر ہیں وہی اس پر ہونگے۔ جب یہ خط سعد
امیر المؤمنین نے ٹھیک فرمایا ہے۔ ججھے اس کی حاجت نہیں۔
میں صرف ایک سلمان ہی رہے پر خوش ہوں۔ حضرت عبداللہ
میں صرف ایک سلمان ہی رہے پر خوش ہوں۔ حضرت عبداللہ
میں صرف ایک سلمان ہی رہے پر خوش ہوں۔ حضرت عبداللہ
ن ایک شخص کو دیکھا اور فرمایا کہ میں بھی صاحب فراست تھا
اور میری رائے نا قابل اعتبار ہوگی اگر میخص ستارہ شناس اور
کہانت میں بھی وظل ندر کھتا ہو۔ اس کو میرے پاس بلاؤ! چنا نی اس کو بلایا گیا۔ آب شے نے اس سے پو چھا کہ کیا تم نجم کے احکام
اس کو بلایا گیا۔ آب شے نے اس سے پو چھا کہ کیا تم نجم کے احکام
اس کو بلایا گیا۔ آب شے نے اس سے پو چھا کہ کیا تم نجم کے احکام

## حضرت عليٌّ كي دا نا كي:

(۱۱) روایت ہے کہ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے حاضر کیا گیا، جس نے بیحلف کرلیا تھا کہ میری ہوی پر تین طلاق اگر میں رمضان میں اس سے دن میں جماع نہ کروں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنی ہوی کوساتھ لے کر سفر میں چلا جا اور دوران سفر میں روز ہ فرض نہیں ، اس لئے نہ رکھنا اور دن میں جماع کر لینا۔

حضرت حسن بن علي كي دانا كي.

(۱۲) حضرت حسن بن علی جب ابن ملجم کو (جوحضرت علی کا قاتل تھا) حضرت حسن کے پاس لایا گیا تواس نے کہا کہ میں ایک بات آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حسن نے انکار کر دیا اور اپ اصحاب سے فر مایا کہ اس کا ارادہ میرا کان چبا دینے کا ہے۔ پھر ابن مجم نے بھی کہا والقد! اگر حسن کے کان پرمیرا قابو چل جاتا تو کان کوسورا نے کے پاس حسن کے کان پرمیرا قابو چل جاتا تو کان کوسورا نے کے پاس سے پکڑ لیتا۔ اس سیڈ کی حسن رائے دیکھو! ایس حالت میں کہ ان پرائی شدید مصیبت نازل ہوئی تھی جو تلوق کو حواس باختہ کر دیے والی تھی، دیقی رستی ہی۔

حضرت حسين كي دانا كي:

(۱۳) حضرت حسین رضی اللہ عندایک خص نے ان پر کھے مال کا دعویٰ کیا۔ آپ کو قاضی کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیا ہے وعویٰ کی سچائی پر صلف کر لے اور لے لے۔ اس مخص نے ان الفاظ سے شروع کیا۔ و اللہ اللہ کلا اللہ الا ہو (یعنی شم کھا تا ہوں اس اللہ کی جس کے سواء کوئی معبور نہیں )۔ آپ نے فرمایا، ان الفاظ سے صلف کر و، واللہ، واللہ، واللہ، جس مال کا دعویٰ کرتا ہوں وہ حسین نے کے ذمہ واجب ہے۔ اس مخص نے صلف کرلیا۔ ذرا کھڑائی ہوا تھا کہ اس کے پاؤں ڈ گھائے اور مرکر گر پڑا۔ آپ نے بوچھا (کہ آپ نے صلف کے الفاظ کیوں بدلوائے؟) آپ نے فرمایا، بجھے اندیشہ ہوا کہ یہ اللہ کی سے بیر بیان کررہا ہے، اس کے ساتھ حکم کا معاملہ ہوجائے گا۔

حضرت عباسٌ كي داناكي:

(۱۴) حفزت عباس رضی الله تعالی عنداین رزین سے منقول ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی سلی الله علیہ وسلم ؟ فرمایا وہ مجھ سے بڑے ہیں اور میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔

حضرت عبدالله بن رواحه كي داناني:

(۱۵) عبداللہ بن رواحہ اپی بیوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے۔ پھروہال سے جحرے کی طرف پنچے (جہال ان کی اس سے شغول ہوگئے۔ جب ان کی بیوی نے بیدار ہو کران کو خدد کی طاق تجس کے لئے نکی اور دیکھا وہ جارید بینی بائدی کے بیٹ بیلی اور دیکھا وہ جارید بینی بائدی کے بیٹ بیلی اور دیکھا وہ جارید بینی بائدی کے بیٹ بیلی بی بی بی بی اس نے واپس ہو کرچھری سنجالی اور جارید کے باس پنچی عبداللہ نے اس کے جبداللہ نے کہا کر کیا بات ہے؟ میں پھر دیکھی جس میں تھے تو اس چھری ہاں کی خرلی سے میں پھر دیکھی جس میں کہا اور میں کہاں تھا؟ اس نے کہا اس جارید کے پیٹ بیٹ بیٹ بیٹ ہے۔ اس کو نکار مفہوم ہوا)۔ اس نے کہا کیوں نہیں، جس سے اس عورت کو انکار مفہوم ہوا)۔ اس نے کہا کیوں نہیں، جس سے اس عورت کو انکار مفہوم ہوا)۔ اس نے کہا کیوں نہیں، بیٹ کی اچھارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حالت جنا بت بیس قرآن پڑھے کر آن پڑھکر کے بیٹ قرآن پڑھکر کے بیٹ کی ایک والت جنا بت بیس قرآن پڑھنے کیا۔ اگر تم سے ہوتو قرآن پڑھکر کی بیس میں قرآن پڑھنے کیا۔ اگر تم سے ہوتو قرآن پڑھکر کی بیس میں قرآن پڑھنے کی ایک بیس میں تو تو قرآن پڑھکر کیا۔ اگر تم سے بوتو قرآن پڑھکر کیں بیس قرآن پڑھنے کیا۔ اگر تم سے بوتو قرآن پڑھکر کیا۔

ساؤ-انبول نے کہا چھاسنو! (اور قرآن کے لہجہ میں بیاشعار پڑھ ڈالے)۔ ترجمہ ہمارے پاس رسول الله سلی الله علیہ وسلم آئے وہ ہم کو الله کا کلام ساتے ہیں، جس طرح پھیلی ہوئی درخشاں شخ ظاہر ہوتی ہے ہم کو جبکہ ہم بیا بھیرت تھے چاراستہ دکھایا تو ہمارے دل جس چیز کے واقع ہونے کی انہوں نے خبردی اس کا پورایقین کرتے ہیں۔ اس نے (قرآن سمجھ کر) کہا میں الله پرایمان لائی اور میری آنکھیں جھوٹ ہتی ہیں۔ کہ میں شبح کو حضو سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ماجرا عرض کیا۔ آپ من کرا تا اپنے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ محمد میں مسلم سامی وانائی:

(١٦) محد بن مسلمة كمتعلق حفرت جابر بيان كرتے بی که ایک مرتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، مجھ کو کعب بن اشرف (سردار يبود) كى ناياك سازشوں سے يكسو كرنے كے لئے كون ہمت كرے گا؟ اس نے اللہ اوراس كے رسول کو بہت اذیت دینے کی کوشش کی ہے۔ محمد بن مسلمہ انے عرض کیا کہ یارسول اللہ ! کیا بہآ یے پسند فرماتے ہیں کہ میں اسے قبل کروں؟ فرمایا ہاں!انہوں نے عرض کیا ہارسول اللہ!یہ میرے ذمہ۔ تو مجھے یہ اجازت دید پیچئے کہ میں اس سے جو گفتگومیں چاہوں کرلوں \_ فرمایا جو جا ہو کرلو! اب محمد بن مسلمہ ؓ اس کے پاس پہنچ اور گفتگو کی کہ اس مخص نے ہم سے صدقات وصول کرنا شروع کردیے اور ہم کوبہت تکلیف دے رکھی ہے اورہم اس سے تنگ آ کے ہیں۔اس خبیث یہودی نے جب بیسنا تو کہا واللہ اجتہیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس سے تکلیف اٹھاتے ہواور میں جانتا ہوں کہ آخر کارتمہیں ایسا کرنا یڑے گا۔انہوں نے کہا کہ ہم میں طاقت نہیں رہی ہے کہاس کی اطاعت کئے چلے جائیں۔ ہم دیکھرے ہیں کہ وہ کہاں تک آ گے بڑھتا ہے۔ اور بیا یک مجبوری بیآ بڑی کہاس کے اتباع کے بعد چھوڑ دینا بھی گرال معلوم ہوتا ہے۔اب ہم پہ انظار کررہے ہیں کہ اس کا انجام کار کیا ظاہر ہوتا ہے۔اس وتت میرے آنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے آپ چھے مقدار کھجور قرض دید یجے ۔اس نے کہا کہاس شرط پرل علی ہیں کہ تم اپنی عورتوں کو ہمارے پاس رہن کر دو محمد بن مسلمہ ٹے کہا ، کیسے ہم اپنی عورتیں تمہارے یاس رہن رکھ دیں؟ کیونکہ تم عرب تعالىء نهافرماتي ہیں کہا یک سال قبل از وفات حضور صلی اللہ علیہ و کم حضرت ابو بکر شخارت کے لئے بھرہ گئے اور ان کے ساتھ نعمان اورسويبط محئ \_اوربيد دونول غزوه بدريس شريك تھے\_ اس سفر میں نعمان زادراہ کے نظم پر متعین تھے اور سوبط بہت ظریف الطبع تنے۔ایک دفعہ انہوں نے نعمان سے کہا کچھ کھلاؤ۔ نعمان نے کہاا بو کر کے آنے برانہوں نے کہا چھا مجھے تہاری خرلینی ہے۔ایک قوم بران کا گزر مواتوان سے سوبط نے کہا كەمىرے ياس ايك غلام ہے،كياتم خريدتے مو؟ انہوں نے منظور کرلیا۔ انہوں نے کہا (یہ بتائے دیتا ہوں کہ)میرے غلام کوایک خاص بات کی عادت ہے۔ وہتم سے سے کھے گا کہ میں آزاد ہوں۔ جب بیرگفتگوسنونو ہٹ مت جانا بہمی اس معاملہ کو چھوڑ دو۔ انہول نے کہانہیں، ہمتم سے ضرور خریدیں گے۔ چنانچەدىن اونىۋى برمعاملە ہوگيا۔اب وەلوگ آئے اور انہوں ن نعمان کی گردن میں دو پیدوال دیا نعمان نے لوگوں سے کہا کہ بیتم سے مذاق کر رہاہے، میں تو آزاد ہوں غلام نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں تیری سب عادت یہ بتا چکا ہے۔ بدلوگ نعمانٌ وصینج کرلے گئے۔ پھر جب ابو بکڑا کے تو آپ کواس واقعہ ك خبر موكى تو آب في وه دى اونت ساتھ لے كراس قوم كا يتھا کیا۔وہ ان کووا پس کئے اور نعمان کو چیٹر اکر لائے۔ جب بہ قافلہ وابيس ہوااور سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ادر بیوقصہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادر اصحاب اس قصہ کوسال بھرتک جب یاد کرتے تھے بنیا کرتے تھے۔ حضرت مغيرةً كي دا نا ئي:

(۱۸) زید بن اسلم اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فی مغیرہ بن شعبہ کو بحرین کا عال (گورز) بنا دیا تھا۔ وہاں کے لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور دہمن بن گئے تو عمر نے ان کومعزول کر دیا لیکن بح ین والوں کو بیا ندیشہ ہوا کہ حضرت عمر مغیرہ کو بحال کر کے والی نہ بھیج دیں ۔ تو بحرین کے چودھری نے لوگوں سے کہا کہ اگرتم جو کچھ میں کہتا ہوں اس برعمل کر لوتو مغیرہ بھی والیس نہ آسکیس گے۔ انہوں نے کہا اپنی تجویز بتاؤ۔ چودھری نے کہا آپی جھے ایک لاکھ درہم جمع کردواور میں بیرقم لے چودھری نے کہا تی ہومغیرہ نے کورعرا کے بیاس جاؤ دگا اور کہوں گا کہ بیدوہ رقم ہے جومغیرہ نے نے بیاس جاؤ دگا اور کہوں گا کہ بیدوہ رقم ہے جومغیرہ نے

کے سب سے زیادہ خوبصورت محض ہو۔ اس نے کہا تو اولا د ربن رکھ دو۔ انہوں نے کہا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہلوگ ہماری اولاد ہر یہ دهبہ لگایا کریں گے کہ ہم نے ان کو چند من تھجوروں کے بدلے میں رہن رکھ دیا تھااور ہماری اولا دہمیشہ گالیال کھاتی رہے کہ بدایک دو وس تھجور پر زہن رکھے گئے تھے۔اس نے کہا پھر کیا چیز رہن رکھو گے ۔انہوں نے کہا کہ ہم اینے ہتھیار رہن رکھ دینگے۔اس نے قبول کر لیا۔ یہ ہتھیار لانے کا وعدہ کر کے اینے ساتھیوں کے پاس آئے۔ پھر (حسب وعده) جب اس مبودي کے پاس محیوان کے ساتھ ابونا کلہ مجی تھے جواس یہودی لینی کعب کے رضاعی برادر تھے۔ اور ان کے ساتھ دوآ دی اور آ گئے۔ انہوں نے اینے ساتھیوں کوسمجھایا کہ میں اس کے لیے بالوں کی لٹوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرونگا۔ جبتم دیکھوکہ میں نے اپناہاتھ اس کے بالوں میں دے دیا ہے تو پھرتم لوگ اس محض کو ٹھکانے لگا و بجو ۔اب میسب لوگ اس کے پاس رات کو پہنچے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو مجھور کے درختوں کے پیچھے چھینے کی ہدایت كردى اور محمد بن مسلمة نے آكراس كوآ واز دى۔ جب يہ نكلنے کے لئے آمادہ ہوا تو بیوی نے کہاا سے بے وقت کہاں جارہے ہو؟اس نے کہا کوئی اندیشنہیں۔وہ تو محد بن مسلمہ ہے اور میرا بھائی ابوناکلہ ہے۔ وہ باہراس حالت میں آیا کہ ایک ہی کپڑے میں لیٹا ہوا تھا اور اس کے بدن سے اچھی خوشبوآرہی تھی۔اس نے کہامیرے پاس فلاس کی بیٹی سےاوروہ عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ عطر کی شوقین ہے۔ انہوں نے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اسے سونگھ لوں؟ اس نے کہا ہاں۔ تو محمد نے اپنا ہاتھ اس کے سریر پھیر کرسونگھا۔ پھر کہا کیا اجازت ہے کہ میں ریجب خوشبوایے ساتھیوں کوبھی جاکرسنگھا دول؟ اس نے اجازت دے دی۔اب انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں اچھی طرح پہنجا کر بالوں کو لیبٹ لیا اور اسيخ ساتفيول كوبلاليا وركها كهاس نثمن خدا كوختم كردويةوان سب نے اس برحملہ کر دیا اوراس کوئل کر دیا۔ پھر رسول الله صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميس آكر واقعه كي اطلاع دي\_ حضرت سويبط كي دانا كي:

(١٤) سويبط بن سعد بن حرملة مي متعلق ام سلمه رضي الله

علم وذراني علم وذراني

خیانت کر کے میرے پاس جمع کی تھی۔ چنانچ لوگوں نے اس کے یاس ایک لا که در ہم جمع کرویے اور اس نے حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوکران کو پیش کر دیا اور عرض کیا کہ بیمغیرہ نے خیانت كر كي مير بياس ركھوائي تھي - بيان كر حضرت عمر في مغيرة كو بلایااور فرمایا کسنو فیخص کیا کهدر با ہے؟ انہوں نے س كرعرض کیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، بیجھوٹ بول رہا ہے۔ وہ تو دولا کھ درہم تھے۔فرمایار پرکت کیوں کی۔انہوں نے عرض کیا گنبہ کے خرج اورضرورت نے مجبور کیا۔اب حضرت عرف اس نمائندہ قوم سے خطاب کیا کہ بولوتم کیا کہنا جا ہے ہو؟ (دولا کھن کراس كيهوش وحواس مُعكاني آ يَكِي مِنْ ) كَهَيْ لكا خدا كي تتم ايسانبيس \_(اب) میں آپ سے ضرور کیج کہونگا۔اللد آپ کا بھلا کرے۔ خدا کی مم مغیرہ نے میرے پاس نقلیل رقم رکھوائی نہ کثیر۔مفرت عر نےمغیرہ سے فرمایا،تم نے اس دہقان کی نبعت کیا ارادہ كياتها؟ مغيرة ني كها، اس خبيث ني مجهد يرجهوث باندها تها. میں نے بھی پندکیا کہ (اس سے حقیقت ظاہر کراؤں اور )اس کو رسواء کردوں۔ سچائی کوسطی پرلانے کے لئے محض ایک حیلہ کیا تھا،

ذمانت كاليك اورواقعه:

جوندعقلأ فدموم باورندشرعأ

(١٩) صبيح الكوفي سے منقول ہے كداكك عورت ك یاس مغیرہ بن شعبہ اور ایک عرب نوجوان نے شادی کے لئے يغام بهيجا اورنو جوان خوبصورت اورعفوان شباب ميس تها-جواب میں دونوں کے یاس اس عورت نے یہ پیغام بھیجا کہتم دونوں نے میرے پاس رشتہ بھیجا اور میں تم دونوں میں ہے گی كارشة اس وقتَ تك منظور نه كرونكي، جب تك اس كود كيه نه لول اوراس كى تَفتَكُونەن لول\_تواگرتم چاہوتو يہاں آ جاؤ تو دونوں پہنچ گئے۔اس عورت نے ان کوالی جگہ بٹھایا جہاں سے وہ ان کو دیکھ سکے اور ان کی گفتگو بھی سن سکے۔ جب مغیرہ نے اس جوان کو دیکھا اور اس کے جمال اور شاب اور وضع پرنظر کی تو اس عورت کی طرف سے مایوس ہو محکے اور خیال کیا کہوہ ان کو اس جوان برتر جح ندد کی ۔ پھراس جوان کی طرف متوجہ ہوئے اوراس سے کہاتم خوبصورت اور صاحب حسن ہو۔خوب بات كرتے ہو\_كيائم ميں كچھاوراوصاف بھي ہيں؟ اس نے كہا ہاں اورایے محاس شار کرانے کے بعد خاموش ہوگیا۔اس سے مغیرہ نے کہا کہ تمہارا حساب کیسا ہے۔اس نے کہا حساب میں

مجھ سے بھی چوک نہیں ہو سکتی اور میں رائی کے دانہ سے بھی باریک فرق کو پکڑ لیتا ہوں ۔ مغیرہؓ نے کہالیکن میرا حال تو یہ ہے کہ میں گھر کے کونہ میں تھیلی رکھ دیتا ہوں ۔ گھر والے جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں مجھے خرچ کی خبر اس وقت ہوتی ہے جب وہ دوسری تھیلی طلب کرتے ہیں عورت نے کہا واللہ یہ بیٹے جو مجھ ہے کی چیز کا محاسبہ نہ کرے اس مختص سے بہتر ہے جورائی کے دانہ سے بھی چھوٹی چیز پرنظر رکھنے والا ہے۔ اس نے مغیرہؓ سے نکاح کرلیا۔

#### حضرت عمروبن العاص كي دانا ئي:

(٢٠) حضرت عمروبن العاص محمتعلق ابن الكلبي الكلبي کہتے ہیں کہ فتح قیسار یہ کے لئے جب عمرو بن العاص ؓ نے جِرُ هائی کی تو غزہ بریزاؤ کیا۔ قیساریہ کے حاکم نے (یہایک روی بادشاه تعاجس نے ایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ قیساریہ میں قیام کیا تھا جومسلمانوں کے شکر سے کئ گنازا کہ تھے )ا پلجی بعجا كاني طرف سے يهال ايك في بعجوجم تفتكوكرنا عات ہیں۔عمرو بن العاص نے سوچا کہ میرے سوااس کی تکر کا کوئی محص موجود نہیں ہے اس لئے خود ہی سفیر بن کراس کے باس جا بنج اور تفتكوشروع كردى \_اس نے الى پر شوكت اور دور انداز مفتگوسی کماس سے پہلے بھی نسی تھی تو اس نے کہا کیا آب جیما آپ کے ساتھیوں میں کوئی اور بھی ہے آپ نے جواب دیامیری قدرومنزلت کے بارے میں جووہاں ہے پچھ نہ یو چھے۔ انہوں نے مجھے آپ کے یاس بھیجا اور مجھے پیش كرنے ميں جومصلحت ہے وہ ہے۔ ( در اصل بروں كو ) بيد اندازهنبیں مواکهآپ کابرتاؤ میرے ساتھ کیا موگا (معابیہ ظاہر کرنا تھا کہ میں ایک کم مرتبہ کا شخص ہوں ابھی جو بڑے سردار ہیں وہ اس لئے تمیں ملے کہ انہیں آپ کے معاملات کا اندازه نبیس ہے۔میرےساتھ اگرشریفانہ برتاؤ موگاتو وہ بھی ملا قات كرسكيس محاس نے ان كوانعام اور جوڑے دينے كاتھم دیا اور (خفیه طوریر) دروازه شهر کے دربان کے دربارے پاس تقم بھیج دیا کہ جب میخص دروازہ سے گزرے تواس کی گردن مار دی جائے اور جوسامان اس کے ساتھ ہے وہ لے لے۔ جبآب (اس مام کے پاس سے رخصت موکر) طلاق آپ کوغسان کاایک عیسائی ملا۔ آپ کواس نے پہچان لیا اور کہا اے عمر واجس خولی کے ساتھ داخل ہوئے ہو۔ اسی خولی کے

ساتھ نکل بھی جانا۔ بیس کر پھر واپس اس بادشاہ کے پاس ينجے ۔ بادشاہ نے كہاكدكيے واليس آئے آپ نے كہايس نے ال عطیات رغور کیا جوآب نے مجھے عطا فرمائے۔ میں نے ان میں اتنی مخوائش نبیس یائی جومیرے چیا کے بیٹوں کے لئے كافى موسكے اس لئے ميں نے بدارادہ كيا كد (بدعطيات یماں چھوڑ کر)ان میں ہے دی کواپنے ساتھ لے کرآ جاؤں تو آب ای کودس رتقیم کردیں۔اس صورت میں آپ کا احسان وس پر ہوگا اور بیا چھاہے بنسبت اس کے کہ صرف ایک فخص بر ہو۔اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ان کوجلد لے آ ہے اور دربان کے پاس خفیہ پیغام جیج دیا کہ آب اس سے تعرض نہ کیا جائے۔اور جانے ویا جائے تو عمروشہر سے نکل آئے اور بہت چو کنے رہے جب خطرہ سے باہر ہو محے تو کہنے لگے اب بھی ال طرح نه مخنسول گا۔ جب اس سردار ہے صلح ہو گئی اور وہ (امیرانشکر) سے ملاقات کے لئے آیا تو (دیکھا کہ بیتووی مخض میں) کہنے لگا آپ وہی ہیں۔آپ نے فرمایا ہاں آپ میرے بی ساتھ غداری کررے تھے۔

سفاح کی دانائی:

(۲۱) ابن الاعرابي سے منقول ہے كه يبلا خطبه جو سفاح نے دیاوہ اس قربید میں جس کا نام عباسیہ تھا۔ جب خطبہ من شبادت كاموقع آيا (يعني اشهدان لا الدالا الله) تو آل الي طالب میں سے ایک مخص کھڑا ہوگیا جس کے مگلے میں قرآن تھااس نے کہامیں تخفیے اس خدا کو یاد دلا کر کہتا ہوں جس کا تو نے ذکر کیا کہ میرے وحمن کے مقابلہ پر مجھ سے انساف کرو۔ اورمیرے اوراس کے درمیان فیملہ کردو۔ اس تھم کے مطابق جواس قرآن میں ہے۔سفاح نے کہا کہ تھ پرس نےظلم کیا۔ اس نے کہا کہ ابو برا نے جس نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو باغ فدک نہ دیا۔سفاح نے کہا ابو بکڑے بعد کوئی اور بھی ہوا اس نے کہا ہاں۔ یو جما کون؟ اس نے کہا عرسفاح نے کہا اور وہ اس ظلم يرجوتم يرجوا قائم رے اس نے كہا بال عمر كے بعد كوئى اور محی موا کما بال يو جماكون؟ اس في جواب دياعثان سفاح نے کہا کہ وہ بھی اس ظلم پر قائم رہے؟ اس نے جواب دیا ہاں سفاح نے کہا اس کے بعد کوئی اور ہوا اس نے کہا ہاں، یو جھا كون اس نے كما "على سفاح نے يوجها، اور وہ بھى اس ظلم ير

قائم رہے، اب وہ مخص چپ ہوگیا اور اس نے اپنی رہائی کا راستہ نگا لئے کے لئے چیچے کی طرف دیجنا شروع کیا۔سفاح نے کہا اس خدا کی تم جس کے سوا کوئی معبود نہیں آگریہ پہلا مقام نہ ہوتا جہاں میں کھڑ اہوں پھر میں تجھے گفتگو کی ابتدانہ کر چکا ہوتا تو جس میں تیری دونوں آئی تبھیں گئی ہوئی ہیں۔اس کوتن سے جدا کردیتا میں اور خطرین۔

معتصم بالله كي دانا كي:

(۲۲) ابو بكر بن محمد سے منقول بے كدايك دن معتصم باللدايك مكان ميں جوان كے لئے تقيركيا جار ما تھا بيٹھے ہوئے کار میرول کو دیکھ رہے تھے ان میں ایک سیاہ رنگ بدصورت نو جوان دیکھا جو بہت منخرہ تھا۔ سیر حیوں پر دو دورر ہے پھلانگ ر ہا تھا اور دوسر ہے مزدوروں سے دوگنا ہو جو بھی اٹھا تا تھا۔اس کو د مکھ کرخلیفہ کے دل میں شبہ پیدا ہوااس کو بلایا گیا اور اس کا سبب دریافت کیاتواس کی زبان از کمرا گئے۔ جباس کے تقریباً ایک سوكوڑے لگ چيكا ورخليفہ نے قتم كھائى كدا كر سچ نہ بيان كيا تو اس کی گردن ماردی جائے گی اور تلواراور چیزے کا فرش بھی منگالیا عمیا تواس وقت وہ سیاہ رنگ فخص بولا کہ مجھےام من دے دیجئے (تو میں کی بات کہدوں گا) خلیفہ نے کہاامان دی جاتی ہے بجراس صورت کے جس میں حدواجب ہو۔ آخری الفاظ کو وہ سمجھانہیں اوراس نے خیال کیا کہ اب میں محفوظ ہو چکا تو اس نے اپنا حال بیان کیا کہ میں برسوں سے اینٹوں کے بھٹر پر کام کرتا تھا۔ چند مہینے گزرے کہ میں وہاں جیٹھا ہوا تھا۔کدا یک مخص میرے یاس سے گزراجس کی تمریس ایک ہمیانی بندھی ہوئی تھی۔اس کے ہاتھ جکڑ ڈالے اوراس کا منہ بند کر دیا اور ہمیانی چھیں لی اوراس کو كنده يرافحاكر الميااور بعث كالكراه من والكر مٹی سے بھردیا۔شہرمیں اس نام کی منادی کرائی گئی تو ایک عورت حاضر ہوئی۔ (جس کے ساتھ ایک بچہ تھا) اس نے کہا کہ یہ میرے شوہر کانام ہاوریائ کا بچے ہے جو جھے سے پیدا ہوا تھا۔ فلاں وقت وہ گھر سے نکلا تھا اور اس کے ساتھ ایک ہمیانی تھی ، جس میں ایک ہزارو پنار تصوہ اب تک غائب ہے۔

دانائی کا دوسر اواقعہ: (۲۳) محن کتے ہیں کہ ایک دات معصم باللہ این کی ضرورت سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ لڑکا ایک دوسرے لڑے کی پشت سے اتر کر چاروں ہاتھ پاؤں سے سرکتا ہوا دوسرے لڑکوں میں شامل ہو گیا۔ معتصم نے آگر یکے بعد دیگرے ہرائی لڑکے کے سینے پر ہاتھ رکھ کردیکھتا ہروئ کر دیا۔ دیا۔ اس کے دل میں حرکت بڑھی ہوئی تھی۔ ہاتھ رکھتے ہی اور بڑھ گئی) اس نے اپنے تعلق شنج کا قبال کرلیا تو اس کوتل کردیا۔ دانا کی کا تیسر اوا قعہ:

(۲۴) محسن ایک اور واقعه عقصم بالله کابیان کرتے ہیں کہان کے خدام میں ہے ایک شخص نے حاضر ہوکرعرض کیا کہ میں خلیفہ کے محل پر دریائے د جلہ کے کنارہ کھڑا تھا۔ میں نے ایک شکاری کودیکھاجس نے دریامیں اپناجال ڈالاتھاجب وہ بھاری محسوس ہوا تو اس کو کھینچا جب اس کو لے کراس کامنہ کھولا تواس میں اینٹیں بھری ہوئی تھیں جن کے بچے میں ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا جومہندی سے رنگا ہوا تھا۔معتصم باللہ کے حکم سے وہ تھیلا مع اینٹوں اور ہاتھ کے حاضر کیا گیا خلیفہ پراس کاسخت اثر ہوا۔ تمام دن کھانانہیں کھایا (اس پرغور کرتے رہے (جب اگلاون ہوا تو اینے ایک خص کو بلا کرایک خالی تھیلا دیا اور تھم دیا کہ ہیہ تھیلا لے کر بغداد کے تھیلا بنانے والے کاریگروں میں گھومو۔ ۔ اگران میں کوئی شخص اس کو پہچان لے کہ بیاس کا بنا ہوا ہے ایک شخص نے کہا مجھ سے دی تھلے ایک شخص نے خریدے تھے۔ پیھیلاان ہی کا ہے۔ برامعز رشخص ہے مگر بدترین انسان اورسب سے زیادہ ظالم اور معزز مسلمان عورتوں کے لئے ایک فساد عظیمی ہے اور ان بر فریب کاری میں اس سے زیادہ مکار کوئی نہ ہوگا بیان کیا کہ وہ فلاں باندی پر کی برس سے عاشق ہے اور وہ الیم حبینہ ہے گویا سونے کی منقش اشرفی ہے اور چودھویں رات کے جاندجیسی ۔ تین دن گز ر گئے تو اس کوغصب كراكيا اوراس كوابيا غائب كياكه يجهدين بعاوريه كهدريا ہے کہ وہ گھرسے بھاگ گئ ہے اور اس کے ہمسایہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے لل کر دیا۔ کچھاوگ کہتے ہیں کہاس کے قبضہ میں ہے اور اس کی مالکہ نے ماتم بریا کر رکھا ہے۔ آتی ہے اور درواز ہ ہر چلاتی ہے اور مندسیاہ کرلیا۔ گر کچھ بھی نتیجہ نہیں

نکلا۔ جب معتصم نے بیرواقع سنا تو اس انکشاف پر اللہ کا تجدہ شکر اداکیا اور پھھلوگوں کو بھیجا جواس کو جکڑ کریے آئے۔ مالکہ کو بیت المال سے جاریہ کی قیت دی۔قاتل کو آئی کرادیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ قید میں مرکبا۔

#### ىقولە:

(۲۵) فضل بن رہیج کا مقولہ ہے کہ بادشاہوں سے ایسی گفتگو کرو جو جواب کی مقتضی نہ ہواگر (اس وقت ان کی طبیعت کا میلان کلام کی جانب نہ ہوگا اور انہوں نے جواب دیا تو آم پرشاق ہوگا۔
دیا تو ان پر بوجھ ہوگا اور اگر جواب نہ دیا تو تم پرشاق ہوگا۔
فنچ بن خاقان کی وانائی:

(۲۲) فتح بن خاقان نے خلیفہ متوکل باللہ کی ڈاڑھی میں کوئی چیز دیکھی تو نداس کو ہاتھ لگایا اور ندان سے پچھ کہا بلکہ غلام کوآ واز دی کہ امیر المونین کا آئینہ لاؤ جب وہ لایا گیا تواس سے کہا کہ امیر المونین کے سامنے کرو۔ یہاں تک کہ خلیفہ نے اپنے سے کہا کہ امیر المونین کے سامنے کرو۔ یہاں تک کہ خلیفہ نے اپنے سے اس شے کوئکال دیا۔

## دانائي كاايك قصه:

(۱۲) حکایت ہے کہ ایک بادشاہ کے راز اکثر اس
کے دشمن پر ظاہر ہوجاتے تصاوروہ اس کے مقابلہ کے لئے جو
تد ابیر کرتا تھا وہ بیکار ہوجاتی تھیں اس سے اس کوتشویش رہتی
تھی۔ بادشاہ نے اپ ایک مخلص سے بیشکایت بیان کی اور کہا
کہ ایک جماعت ہے جو میر ہاسرار پر مطلع ہوتی ہے اور ان
پر ان کا اظہار کے بغیر چارہ بھی نہیں مجھے اس کاعلم نہیں ہوسکا
کہ ان کا اظہار کے بغیر چارہ بھی نہیں مجھے اس کاعلم نہیں ہوسکا
کہ میری جانب سے کی متدین شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہوجو
خائن کے ساتھ ہی مناسب ہونا چاہئے۔ اس شخص نے ایک
خائن کے ساتھ ہی مناسب ہونا چاہئے۔ اس شخص نے ایک
دالگ الگ ) تحریر کریں جو سب کی سب جھوٹی تجویز کی تھیں
دالگ الگ ) تحریر کریں جو سب کی سب جھوٹی تجویز کی تھیں
داروہ کتاب بادشاہ کو دیکر کہا کہ جتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان پر
دوروہ کتاب بادشاہ کو دیکر کہا کہ جتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان پر
میں بلاکر اس بران میں سے ایک بات ظاہر کرد بھیے اور اس کو

تاکید کرد بیجئے کہ کئی شخص کے سامنے زبان پر نہ لائے اوراس بات پر ان کا نام بھی لکھ د بیجئے پھر دوسر شخص کو دوسری بات بتاکر یمی تاکید کر د بیجئے کہ کئی ہے نہ کیجا وراس پر اس کا نام

> تحریر کرد بیجئے۔اس طرح ہرایک کوجدا جداایک ایک خبر بتائی گئی اور نام لکھ دیئے گئے۔اس بر تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ جو جو خبریں مشہور ہوئی ان سے خیانت کرنے والوں کا پیتہ چل گیا۔

عضدالدوله كي دانا كي:

(۱۸) محمد بن عبدالملک ہمدانی نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ عضدالدولہ سے ڈاکوؤں کے ایک گروہ کی شکایت کی گئی تو اس نے ایک تاجر کو بلایا۔ اور اس کو ایک خجر دیا جس پر دوصندوق لدے ہوئے تھے۔ ان صندوقوں میں زہر ملا کر حلوا بند کیا گیا تھا جس میں نفیس خوشبو ملا دی گئی اور اس حلے کو بہت خوبصورت برتوں میں رکھا گیا تھا۔ ڈاکوؤں نے جبصندوق کھولاتو اس میں برتوں میں رکھا گیا تھا۔ ڈاکوؤں نے جبصندوق کھولاتو اس میں سے حلوا ملا۔ جس کی خوشبو کھیل گئی اور بہت نفیس خوشبو تھی وہ اس سے طوا ملا۔ جس کی خوشبو کھیل گئی اور بہت نفیس خوشبو تھی وہ اس نے ڈرا کہ اس کو صرف اپنے پاس چھپایا نہیں جا سکا۔ تو اس نے تمام ساتھیوں کو آواز دی ان سب نے آگر الی نفیس چیز دیکھی بس کے سب ہلاک ہوگئے۔

دانائی کا دوسراواقعه:

روت کے بال کی ایک خص ج کے لئے چاا۔ اس کے پاس ضرورت سے زائما یک ہزار دینار باقی رہ گئے۔ ایک ارنڈ کے درخت کے نیج گر ھا کھود کران کو دبا دریا اور کسی نے اس کونہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ ج کے لئے روانہ ہوگیا جب ج سے فارغ ہوگر آیا تو اس درخت کے نیچ پنج کروہ موقع کھووا گر دہاں سے چھنہ ملااب تو اس نے رونا اور اپنا منہ پٹینا شروع کر دیا۔ اپنا تمام قصہ سایا یہ من کر عضراللدولہ نے البامنہ پٹینا شروع کر دیا۔ اپنا تمام قصہ سایا یہ من کر عضراللدولہ نے ارنڈ کی کونیلوں سے ملاح کہا تھی میں سے ایک نے بتایا کہ بیس ارنڈ کی کونیلوں سے ملاح کیا۔ تھی دیا کہ اس شخص کو ایپ ماتھ لیجا کر وہ جگہ دکھاؤ جہاں سے تم نے کونیلیں تو زی تھیں۔ اس درخت کے پاس لے گیا اس شخص نے کہا اس جگہ میں نے اپنا مال درخت کے پاس لے گیا اس شخص نے کہا اس جگہ میں نے اپنا مال درخت کے پاس لے گیا اس خص نے کہا اس جگہ میں نے اپنا مال درخت کے پاس لے گیا اس خوص نے کہا اس جگہ میں نے اپنا مال کر دیا۔ سے خصراللدولہ نے ڈائنا تو اس نے مال حاضر کردیا۔

دانائی کا تیسراقصہ:

(۳۰) ابوالحن بن بلال نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے جو شخص دوسر سے تر کمانی کا ہاتھ پکڑ کر لا یا اور کہا کہ اس کو میں نے اپنی بٹی سے جماع کرتے ہوئے دیکھا اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ سے تم حاصل کر کے قبل کر دوں ۔ باپ سے کہا کہ آگے کہ اور اپنے ہاتھ میں میان سنجال لیا اور اس سے کہا اس بلوار کو میان میں دو۔ دو۔ تو جب بھی وہ میان کے منہ پر لاکر تلوار اس میں داخل کرنا چاہتا تھا۔ سلطان اس میان کا منہ بٹا دیے جس سے وہ تلوار کو نہ داخل کرسکا۔ اس نے کہا حضور دیے جھوڑتے ہی نہیں کہ میں اس میں داخل کروں ۔ سلطان نے فرمایا کہ یہی معاملہ اپنی بٹی کا سمجھ پھر نکاح پڑھنے والے کو فرمایا کہ یہی معاملہ اپنی بٹی کا سمجھ پھر نکاح پڑھنے والے کو بلاکر نکاح کرادیا۔ ورمہرا سے خزانے سے اداکر دیا۔

علاء بن المغير "كي داناكي:

(۳۱) ہلال بن الی بردہ کوخلیفہ عمر بن عبد العزیز کے یاس بھیجا گیااس نے آ کرمسجد کا ایک کوندسنیمال لیا عمر بن عبد العزيزات فخص كود كيورب تتے عمر نے علاء بن المغير و سے كهاا كراس شخف كاباطن بعي ايهابي بجبيها كه ظاهرتوبيالل عراق کی سیرت کے مطابق ہے بڑائی کے تحفظ کا ذریعہ (یعنی ریا کاری ) نہیں سمجھا جائے گا۔ علاء بن المغیرہ نے کہا اے امير المومنين ميں اس كاپيته لگا كرآپ كوبتا تا ہوں \_اب علاء ایں کے پاس مہنچ۔ اور می مخص مغرب اور عشاء کے درمیان نفلول میں مشغول تھا۔ انہوں نے اس سے کہادور کعت پرسلام پھر دیجئے۔ مجھے تم سے ایک کام ہے۔ جب اس نے سلام پھیردیا تو علاء نے کہا کہتم کو معلوم ہوگا کہ میری رسائی اور تقرب امیرالمومنین کی بارگاہ میں کس قدر ہے میں نے امیر المومنین کواشارہ کیا ہے کہتم کوعراق کا حاکم بنادیں۔ بولوالیا کرا وییخ پر مجھے کیا دو گےاس نے کہاا بیک سال کی یوری تخواہ علاء نے کہا کہ اس معاہدہ و تح ریکر دیجتے۔ اس مخص نے فوراً اٹھ کرتم ر کردیا۔علاءاس تحریرکو لے کرعمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے۔ ابن طولون کی دانائی:

(۳۲) ابن طولون نے ایک دن ایک حمال کود یکھا جو

صندوق سر پراٹھائے جارہا تھا گراس کے پنچاس ہیں ہے چینی فوجھ چینی محسوں ہوتی تھی۔ ابن طولون نے کہا اگر یہ بے چینی بوجھ کے بھاری ہونے کی وجہ ہوتی ہے تو اس حمال کی گردن پولی اور میں گردن کو اصل حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس مصطراب کیوجہ صرف اس خبر کا خوف ہوسکتا ہے جو یہا تھائے ہوئے ہے ہیں وکے ہے ہیں وکی کا اش ملی جس کوئل کر کے کلائے کردیے گئے تھے امیر نے مزدور کودھمکایا کہ تمام حال بھی تی بیان کر۔ اس نے بیان کیا کہ چار آدمی فلال مکان میں ہیں انہوں نے جھے بید ینار دیئے اور اس لاش کو لے جانے کے لئے کہا۔ اس پر اس جمال محال کے دیئے اور اس پر اس جمال کے دیئے اور اس کے اور ان حال کے اور ان کے اور ان کوئی کردیا گیا۔

احدين يحلُّ كي دانائي:

(۳۳) احمد بن یکی ملفی بالله کے زمانہ میں بغداد کے پولیس افسر تھے۔ ایک مرتبان کے زمانہ میں چوروں نے برا اورهم مجاويا تفارتمام تاجرجع موكر ظليفه تنفي بالله كحضوريين فریاو لے محتے۔خلیفہ نے احمد بن کی کے لئے تھم دیا کہ تمام چوروں کو گرفتار کر کے حاضر کریں ورنہ لوگوں کے تمام مال کا تاوان ان سے وصول کیاجائے گا۔اس تھم سے وہ بہت بریشان ہو گئے۔ اور رات میں اور دن میں تنہا گھوڑے برسوار موکر پھرتے رہتے تھے۔ یہاں تک کدایک مرتبددہ پہر کے وقت ان كأكزراليي سؤك يرمواجو بغدادكي بيروني بستبي مين تقي كندكي دیکھی کچھ دور جا کرایک کوچہ سر بستہ نظر آیا تو اس میں داخل ہو کئے اس کلی میں جو مکانات واقع تھے اس کے دروازے کے سامنے انہوں نے محیلی کے بوے بوے کانٹے اور پشت کی بڑی بڈی بڑی ہوئی دیکھی۔ کانٹوں اور بڈی کود کھے کریدا ندازہ موا كداس مجھلى كاوزن ايك سوبيس رطل يعنى دير همن سے كم نه موگا۔ برابر والے مکان کی عورت کا دروازہ کھٹ کھٹا کریانی مانگا\_ بردهیا معیفه نکل\_ر ہے والوں کے حالات بوچھے رہے اور بغیر نتیجہ کا انداز ؛ کئے بتاتی رہی۔آخر میں انہوں نے یو چھا کہ اس گھر میں جس برمچھلی کے کاننے پڑے تھے کون رہتا ہے تواس في كهاوالله تقريباً الك مبينه السيس يائج مراغه على جوان

آگررہے ہیں جوسوداگر معلوم ہوتے ہیں ہم ان کو دن میں آگررہے ہیں جوسوداگر معلوم ہوتے ہیں ہم ان کو دن میں آتے جاتے نہیں دیکھتے۔ بھی طویل مدت میں کوئی نظر آجاتا ہے ان میں سے کی ایک کوہم دیکھتے ہیں کہ کی ضرورت کے لئے کہیں جاتا ہے تو جلدی سے واپس آجاتا ہے اور وہ تمام دن جمع رہتے ہیں اور کھاتے پیچے اور شطر نج اور زوکھیلتے رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک لڑکا ہے جوان کی ضدمت کرتا ہے اور جب میں رات ہو وہ اپنی گھر چلے جاتے ہیں رات باقی رہے اندھر میں آجاتے ہیں اب احمد بن کی نے پانی پینے کا سلسلہ ہند کردیا۔ اور بڑھیا بھی واپس ہوگئی فوراوس آدی بلوا کران کو پڑوس کے مکافون اور کی چھوں ہر متعین کر دیا اور ان ہیں ہے کی کو نہ چھوڑ ااور کے ساتھ مکان میں پہنچ گیا اور ان میں سے کی کو نہ چھوڑ ااور کے ساتھ مکان میں پہنچ گیا اور ان میں سے کی کو نہ چھوڑ ااور سب کو گران آگر کے پولیس کی تحقیقاتی مجلس کے حوالہ کردیا اقر ار کرانیا واقی اس قصہ پر فخر کرتے ہیں۔

ابن السوى كى داناكى:

(۳۳) ابن السوى كے بارے ميں منقول ہے كہ ان كے سامنے دوآ دى لائے گئے جن پر چورى كا اتہام تھا انہوں نے ان كواپ سامنے كھڑا كيا چر ملازموں سے پینے كے لئے بانى ما نگا۔ جب پانى آگيا تو اس كو بينا شروع كيا چر قصد أاپ ہاتھ سے گلاس چھوڑ ديا۔ جو گر كرٹوٹ گيا ان ميں ايک شخص اس كے اچا تک گر نے اور ٹو نے سے گھرا گيا اور دوسرا اسى طرح كھڑا دہا۔ اس گھرا جانے والے شخص كوكهد يا گيا كہ چلا جائے اور دوسرے كو تكم ويا كہ مسروقہ مال واپس كر۔ ان سے پوچھا گيا كہ آپ نے انہوں نے كہا كہ چور ہے تو انہوں نے كہا كہ چور ہے تو انہوں نے كہا كہ چور كا تا۔

حاضر جواني:

(۳۵) ایک عال امیر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کہ ان کو پیٹاب نے مجبور کیا تو یہ باہر آگئے۔ پھر (فارغ) ہو کے مطاب کا دائی کے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ '' دائے گیک کرنے کے لئے۔''

كعب بن اسود كى داناكى:

(٣٦) فعی سے مروی ہے کہ ایک عورت نے حفرت

SYP

عمر بن الخطاب رضى الله عنه كي خدمت ميں حاضر ہوكرعرض كبا کہ میں ایک ایسے مخف کی شکایت پیش کرتی ہوں جو دنیا کا بہترین مخص ہے بچواس محض کے جواعمال خیر میں اس سے سبقت لے گیا ہویا اس ہی جیسے اعمال پر کاربند ہو۔وہ محف تمام رات صبح تک نفلیں پڑھتا ہے اور تمام دن روزے سے رہتاہے(اتناعض کرنے کے بعد) پھراس پر حیا کا غلبہ ہوگیا اور اس نے عرض کیا کہ اے امیر المونین میں اپنی شکایت والیس لینا جاہتی موں آپ نے فرمایا اللہ تھے جزائے خرعطا فرمائے تونے بہت الحجی ثناءاور تعریف کی اور فرمایا بہت احجھا۔ جب وہ چکی گئی تو کعب بن اسود نے عرض کیا کہا ہے امیر المونین اس عورت نے بلغ طور یرانی شکایت آپ کے سامنے پیش کردی۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے کیا شکایت کی ہے۔عرض کیا شوہر کی شکایت کی۔ دونوں حاضر ہوئے تو آپ نے کعب سے فرمایا کہتم ان کا فیصلہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا كه مين آپ كى موجودگى ميں فيصله كروں؟ آپ نے فرمايا كەتم ا بنی فطانت ہے وہ مات سمجھ گئے جو میں نہیں سمجھ سکا تھاانہوں نے شوہر کو حکم ویا کہ) تین دن روزہ رکھواور ایک دن افطار کرو۔اوراس (بیوی) کے ساتھ رہواور تین رات نوافل کے لئے کھڑے رہا کرواور ایک رات اس کے ساتھ رہو۔ حضرت عمر نے فرمایا واللہ یہ فیصلہ میرے لئے پہلی نکتہ ری ہے بھی زیادہ عجیب ہے۔ان کوبھرہ کا قاضی بنایا۔ شریح کی دانائی:

(۳۷) شریح (قاضی) نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو ایک لومڑی آگران کے سامنے کھڑی ہوجاتی اوران کا دھیان بٹاتی اوران کے سامنے مفکہ خیز حرکات کیا کرتی جس سے نماز میں ان کا دھیان بٹتا۔ جب اس پر عرصہ گزرگیا تو انہوں نے (بیر کیب کی کہ) ایک بانس کا ڈھانچ بنا کراس کو انی میں بہنائی اور آستینس باہر کو کر دی اورا پی ٹو پی از ہا کر عماراس پر باندھ دیا۔ اب لومڑی اپنی عادت کے مطابق آکر کھڑی ہوگئی قو شریح نے پیچھے سے آکر دفعتہ اس کو پکڑلیا۔

میری ہوگئی قو شریح نے پیچھے سے آکر دفعتہ اس کو پکڑلیا۔
ایا میں بین معاویہ کی دانائی:

(٢٨) مروى ہے كدايات بن معاويد كے پاس تين

عورتیں آئیں انہوں نے (ان کود کھر) کہا کہ ان میں سے ایک نے کودودھ پلانے والی ہے اور دوسری کنواری ہے اور تیسری ہوہ ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوگیا؟ انہوں نے کہادودھ پلانے والی جبیٹی تو اس نے اپنے ہاتھ سے پہتان کوسنجالا اور جب کنواری میٹی تو اس نے کسی کی طرف التفات نہیں کیا اور بیوہ جب آئی تو وہ داہنے بائیں اپی نگاہ پھر اتی رہی۔ نہیں کیا اور بیوہ جب آئی تو وہ داہنے بائیں اپی نگاہ پھر اتی رہی۔ کی بن اقتم کی حاضر د ماغی:

(۳۹) مروی ہے کہ یکی بن اہم جب قاضی بعر و بنائے گے تو ان کی عمر تقریباً بیس سال تھی ان کو اہل بھر ہ نے کم درجہ خیال کیاں میں سے ایک نے پوچھا کہ قاضی صاحب کتنے برس کے ہیں وہ بجھ گئے کہ وہ چھوٹا بجھر ہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میری عمر عماب بن اسید سے زیادہ ہے جن کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فتح کمہ کے دن اہل مکم پر قاضی بنایا تھا اور میری عمر معافی بن جبل سے زیادہ ہے جن کورسول الله علیہ وسلم نے اہل یمن پر قاضی بنایا تھا اور میری عمر کعب بن بسور سے زیادہ ہے جن کوعر بن الحطاب شے اہل بھر ہ پر قاضی بنایا تھا۔

مطلب بن محمالتظی کی عاضر جوابی:

برائی نے بیان کیا کہ مطلب بن مجد الحسلطی کے ایک برائی نے بیان کیا کہ مطلب بن مجد الحسلطی کہ کے قاضی شے اور ان کی زوجیت میں ایک ایس عورت تھی جس کے چار شو ہر مرچکے تھے جب قاضی صاحب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو وہ ان کے سر ہانے بیٹے کر روئی اور کہنے گئی میں مبتلا ہوئے تو وہ ان کے سر ہانے بیٹے کر روئی اور کہنے گئی میں حب کے پاس دندگی ہر کرنے کی وصیت کرتے ہوتو قاضی صاحب نے جواب دیا چھے برنصیب کے پاس۔ عمش کی حاضر جوالی :

(۳۱) ایک دن اعمش ایک طبیح کے کنارے پر بیٹھے
دیکھا جو بارش کے پانی ہے بھر گئی تھی جب اس نے اعمش کو
دیکھا اوران کے بدن پرایک پرانا اونی جبر خراب ساتھا تو (ان
کوحقیر سمجھ کر بیگار لینے کے ارادہ ہے) کہا اٹھ مجھاس طبیع ہے
پارکردے اوران کا ہاتھ تھینچ کر کھڑ اکرلیا اوران پرسوار ہوگیا اور
پرکمات بھی بڑھے (جو گھوڑے وغیرہ پرسواری کے وقت

میں مسنون میں )اغمش اس کولا دے ہوئے چل دیئے بہاں تک علم ووانش علم ووانش

ختم کردیا) پھراس نے ان کی خدمت میں حاضر ہوکر اطلاع دی۔آپ نے فرمایا کہ میں سمحقاتھا کہ شیطان تجھے نوافل نہیں پڑھنے دے گا اور تجھے یاد دلا دے گا۔ کیوں نہ تو نے اللہ عزوجل کے شکرانہ کے لئے بقیہ رات فعل پڑھنے میں گزاری۔ عبداللہ بن ممارک کی دانائی:

(۵۵) ایک فخص نے عبداللہ بن المبارک رحمت اللہ کے پاس بیٹے ہوئے چھینک کی اور الحمد اللہ نہ کہا۔ ان سے آپ نے کہا جب چھینک آئے تو چھیکنے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا الحمد اللہ ۔ آپ نے فر مایا رحمک اللہ۔

امام شافعيٌّ كي دانا كي:

ر (٣٦) ایک شخص امام شافتی رحمت الله علیه کی خدمت میں ایک مسئله پوچھنے کے لئے آیا تو آپ نے اس سے کہا کہ کیا تو صنعا کا رہنے والا ہے اس نے اقرار کیا۔ پھر آپ نے کہا شاید تولوہارہاں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ شیخ سری مسقطی کی وانائی:

(۲۷) شخ سری متقطی بیار ہو گئے تو قاری صاحبان عیادت کے لئے آئے اورایسے بیٹھ گئے کہ جانے کا تصور بھی نہیں کہنے گئے کہ جانے کا تصور بھی نہیں کہنے گئے کہ آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہا ہے اللہ میں عیادت کا ادب کھا دیجئے۔ انتہائی اعلیٰ وانائی کا ایک قصہ:

کہ جب خلیج کے چھیں پہنچ گئے تو اسے وہاں پھینک مارا اور کہنے گلے اب سواری سے اترنے کی دعا پڑھ۔ امام ابوحنیف کی دانائی:

(۳۲) امام ابو صنیفدر حمد الله علیه امت مسلمه کے عظیم محن جبلوگول نے ایک جوان اون کا گوشت بھون لیا تھا گر ایسا کوئی برتن موجود نہ تھا۔ جس میں سرکہ ڈال کر دستر خوان پر کھالیا جائے اس کی کوئی صورت بجھ میں نہیں آئی تھی تو انہوں نے ریت کو کھود کرایک گر ھا بنایا اور اس پر چیڑے کا دستر خوان کو بھایا اور (گر ھے پر دستر خوان کو د با کر بیالہ نما جگہ بنالی) اس موقع پر سرکہ الث دیا۔ سب نے اطمینان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لی ۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ برایک کام میں حسن بیدا کرتے ہیں تو فر مانے گئے کہ تمہیں اللہ کا شکر کرنا جی سات تہ بیرکا التا کردیا (یہ ہوتی ہیں اللہ کے خاص بندوں کی با تیں۔) التا کردیا (یہ ہوتی ہیں اللہ کے خاص بندوں کی با تیں۔)

(۳۳) ابوالعباس طوی کثیر مجمع تھا حضرت امام کی خدمت ہیں عرض کیا اے ابو حنیفدامیر المونین ہم ہیں ہے کی خدمت ہیں عرض کیا اے ابو حنیفدامیر المونین ہم ہیں ہے کی خص کو جلا کر بیت کا درج کو گام دیے ہیں کہ اس محص کی گردن کا نے خاتے اور جس کو تھم دیا جا تا ہے اس کو بیخر نہیں کہ گردن کا نے ایک خلیفہ نے کیسے تجائش نکالی۔ ابو حنیفہ نے فرمایا اے ابوالعباس (اس کا جواب دو کہ ) امیر المونین کے احکام حق برقی ہوتے ہیں یاباطل پر اس نے کہا حق پر آپ نے فرمایا کی بیٹ ہوتے ہیں یاباطل پر اس نے کہا حق پر آپ نے قرمایا کی بیٹ خص مورت ہے بھی (تخیے تھم دیا جا رہا ہے) ہو ، فرمایا کہ بیٹ خص مجھے باندھنا چا ہتا تھا۔ گریں نے اسے کر درا۔ رحمت اللہ علیہ جھے باندھنا چا ہتا تھا۔ گریں نے اسے کر درا۔ رحمت اللہ علیہ جھے

#### دانائی کا تیسراواقعه:

(۳۴) ایک شخص آیا اور شکایت کی کهاس نے کسی جگه مال ذفن کیا تھا اب وہ موقع یا ذہیں آتا۔ ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا کنفلیں پڑھتے رہو صبح تک ان شاء اللہ تعالی تہمیں یا د آجائے گا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا ایھی چوتھائی رات سے بھی کچھ کم ہی گزراتھا کہ اس کو وہ جگہ یا دآگئ (تو اس نے نوافل کو علم ودانش

کی نہ ہوتی اور رہیعہ نے کہا کہ میں نے آج تک ایبا اعلیٰ موشت نہیں دیکھا کاش کہ وہ جس بکری کا ہےوہ کتیا ہے دودھ ہے نہ پرورش کی جاتی اورایاد نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا صاحب مروت وشرافت نہیں دیکھا کاش وہ اس باب کا بیٹا ہوتا جس کی طرف منسوب کیاجاتا ہے اور انمار نے کہامیں نے آج تك البي روني نهيس ديلهي كياا حجها بوتا كهاس كوحا كضه عورت نه موندهتی اورافعی نے ایک محض کوان پرمتعین کردیا تھا جوان کی باتوں برکان لگائے رکھے اس مخص نے ان کی بوری گفتگواس کو منا دی بادشاہ نے اس کے بعد ناظم شراب خانہ کوطلب کر کے اس سے یو چھا کہ جوشرابتم نے اب مہیا کی تھی وہ کس طرح حاصل کی گئی ہے اس نے کہا کہ بیاس انگورسے بنائی گئی ہے جو آپ کے والدصاحب کی قبر برنگا ہوا ہے۔ ہمارے یاس اس وقت اس سے زیادہ تغیس شراب موجود نہ تھی۔اور بادشاہ نے ۔ کمری کے بارے میں جرواہے سے محقیق کی تو اس نے اقرار کیا کہ ہم اس کو کتیا کا دودھ بلایا کرتے تھے اور بکریوں میں اس سے فربداور کونی بھری نہیں اس لئے اس کوؤنج کیا گیا۔ پھر ایے محل میں جا کر بادشاہ نے اس کنیز سے سوال کیا جس نے آٹا گوندھا تھا۔اس نے بتایا کہوہ حائضہ ہے۔ پھراپنی ماں کے پاس پہنچااوراینے باپ کے بارے میں اس سے تفتیش کی تواس نے بتادیا کہ وہ ایسے بادشاہ کے ماتحت تھی جس کے اولا د نہیں ہوتی تھی اس لئے مجھے اس بات سے بڑی گرانی تھی کہ اس کے بعد حکومت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تو میں نے اسے نفس پرایک ایسے مخص کوقدرت دیدی جو ہارے یہاں مہمان موا تھا۔ اس نے جماع کیا جس سے اس سلطنت کا وارث پیدا ہوا اس محقیق کے بعد بادشاہ ان کی ذکاوت پر جران ہو گیا۔اور پھران کے پیھےاس مخص کولگایا جس نے ان کی با تیں سی تھیں کہان ہے جو کچھانہوں نے کہا تھا اس کی وجہ دریافت کرے۔ چنانچاس محض نے ال کران سے گفتگو کی تو مصرنے کہا کہ رہ شراب اس انگور سے بنائی گئی جوقبر برلگا ہوا ہے مجھےایسے معلوم ہوئی کہ شراب کا خاصہ ہے کہ جب بی جاتی ہےتو (سرورلاتی ہے)اورغم زائل ہوجاتا ہے۔اوراس کااثر میں نے اس کے خلاف یایا جب اس کو پیا تو دل برعم کا غلبہ ہو گیا۔رہیدنے کہا کہ یہ بات کہ بہ گوشت الی بکری کا ہے جو

وہ بدکا ہوا ہے اس نے اس کی بھی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ والله بيرسب صفات مير إادن كي بين مجھے بتاؤ كه وہ كہاں ہے توان سب نے اس سے قتم کھا کر کہا کہ ہم نے اسے نہیں ويكما ـ وه ان كو ليث يرا اور كهنے لگا كه ميں تمهيں كيسے سيا مستمجھوں جب کہتم نے میرے اونٹ کی تمام علامات بیان کر ویں اوران کے پیھے لگار ہایہاں تک کہ جب بدنج ان پہنچ گئے اور افعی جرمی کے یہاں جا کر اترے تو اس اونٹ والے بڈھے نے بادشاہ کو یکار کر کہا کہان لوگوں کے ہاتھ میرااونٹ لگا کیونکہ انہوں نے مجھ سے اس کی تمام علامات بیان کی ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا بھی نہیں۔افعی نے ان سے کہا کہ جبتم نے اس کودیکھانہ تھا تو اس کی صفات کیے بیان كيں۔ تومفرنے كہاكہ ميں نے ديكھاكہ وہ ايك سمت كى گھائں جرتا چلا گیا اور دوسری طرف گھاس کوئییں چھیڑا میں ، نے اس سے سمجھا کہ وہ کانا تھا۔ ربیعہ نے کہا کہ زمین برمیں نے اس کے یاؤں کے ایک نشان کو پورالمل نشان پایا اور دوسرا نثان خراب اس سے میں سمجھا کہوہ اپنے ٹیڑھے بن کی وجہ سے ایک یاؤل زمین برسخت ڈالتا ہے اور اس کو رگرتا ہوا اٹھانے کی وجہ سے خراب کردیتا ہے اور ایاد نے کہا کہ میں نے اس کی مینگنیوں کو مجتمع اور تکھی دیکھااس ہے میں سمجھا کہاس کی دم کی ہوئی ہے اور آگر وہ دم والا ہوتا تو اس کے دم ہلانے سے مینگنیال متفرق ہوجاتیں اور انمار نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ زمین کا ایبا حصہ جہاں گھاس خوب مخبان ہے وہاں سے پچھ کھائی گئی۔ پھر دوسری ایس جگہ کی گھاس کھائی گئی جواس ہے خراب اور بدتر جگہ ہے جہاں کم گھاس ہے میں اس سے سمجھا کہ وہ بد کا ہوا ہے۔ (ورنہ اچھی جگہ سے کھاتا رہتا) افعی نے ان لوگوں کا بیان س کر بڈھے سے کہا کہان لوگوں سے تیرے اونٹ کا تعلق نہیں ہے کہیں اور جا کر تلاش کر۔ پھران ہے یو چھا کہتم کون ہوتو ان لوگوں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا اس نے ان کرمرحما کہا بھر بولا کہ باوجوداس قدرقہم وذکاء کے جس کومیں دکھ چکا ہوں چربھی تم کومیرے فیصلے کی کیسے احتیاج ہوئی؟ پھران کے لئے کھا ٹااورشراب منگائی گئی جب وہ طعام و شراب سے فارغ ہوئے تومفزنے کہا کہ آج تک میں نے الیی عمدہ شراب نہیں دیکھی اچھا ہوتا کہ میقبر پر لگے ہوئے انگور

کتیا کے دور ھ سے پالی گئ ہے جھے کواس دجہ ہے معلوم ہوئی کہ بهير بكرى اور دوسر اقسام حيوانات كا كوشت فيح أورج بي اویر ہوتی ہے بجز کتے کے کہ اس کا گوشت اویر اور چربی نینجے ہوتی ہے تو میں نے اس میں کتے کی بیا خاصیت و کھے کر سمجھ لیا کہ یہالی بکری کا گوشت ہے جس کوکتیا کا دودھ بلایا گیا ہے اوراس ہے گوشت نے بیرخاصیت حاصل کی اورایاد نے کہا کہ یہ بات کہ بادشاہ اینے اس باپ کا بیٹانہیں ہے جس کی طرف منوب کیا جاتا ہے میں نے اس طرح معلوم کی کہاس نے مارے لئے کھانا تیار کرایا گرخود مارے ساتھ نہیں کھایا میں نے اس سے مجھا کہ یہ اس کی طبعی حالت اس کے باب جیسی نہیں ہے کیونکہ وہ ایبانہیں کیا کرتا تھا اور انمار نے کہا کہ بیہ بات کہ روٹی حائضہ کے گوندھے ہوئے آٹے کی ہے میں . ایسے مجھا کہ روٹی کواٹگلیوں سے تو ڑنے سے اس کے باریک ریزے ہوجاتے ہیں مگراس کے نہیں ہوتے تھے میں اس سمجھا کہاس کو جا کھند نے گوندھا تھا (اس لئے جمڑیلی ہوگئ) ال مخص نے افعی کواس تمام گفتگو ہے مطلع کیا اس نے کہا یہ لوگ تو شیاطین ہیں (ان کوجلد رخصت کرنا چاہئے) پھران کے پاس آیا اور ان سے کہا کہائی روداد سناؤ تو انہوں نے جو پھان کے باپ نے وصیت کی تھی بیان کی اور جو پھھ باہم اختلاف واقع ہواوہ بھی بیان کیا تو اس نے فیصلہ کیا اس کے بعد بہلوگ وا ہو آ گئے۔

#### ایک حاضر د ماغ کاقصه:

سرون (ملح اورسوار ہوکر) ایک قبیلہ میں پنچ (جس سے دن (ملح اورسوار ہوکر) ایک قبیلہ میں پنچ (جس سے عداوت کی) تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ ابندھا ہوا ہے۔ اور اس کا مالک ایک گڑھے اور نیزہ زمین میں گڑھا ہوا ہے۔ اور اس کا مالک ایک گڑھے میں قضا عاجت میں مشغول ہے انہوں نے اس کولاکا راکہ اپنے ہمی رسنجال میں مجھے قبل کردوں گا۔ عمرو بن معدیکرب ہوں اس نے کہا (میکہاں کی بہادری ہے) کہ تو گھوڑے کی پشت پر سوار اور میں کنویں کے اندر ہوں (مردائی یہ ہے کہ) تو مجھے تو اس وقت تک قل نہیں کرے گاجب سے بہ عہد کرے کہ جھے تو اس وقت تک قل نہیں کرے گاجب تک بی ایک میں نے تھیار نہ سنجال لوں۔ عمرو بن معدیکرب کمتے ہیں کہ میں نے جھیار نہ سنجال لوں۔ عمرو بن معدیکرب کمتے ہیں کہ میں نے جھیار نہ سنجال لوں۔ عمرو بن معدیکرب کمتے ہیں کہ میں نے

اس کو یہ قول دیدیا وہ تحف اپنی تلوار کو نیام میں کر کے بیڑھ گیا۔ و میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ نہ میں محوڑے پر سوار ہوں گا۔ اور نہ تھھ سے قبال کروں گا۔ اگر تو عہد تو ڈیا چاہتا ہے تو تو جان اور (تمام عمر عہد شکنی کے داغ کو منہ پر لگائے پھرنا) اس کے بعد مجھے اس شخص کو چھوڑ ٹا اور واپس آنا پڑا۔ میں نے اس سے بڑا حیلہ باز نہیں دیکھا۔

## كاروبار بتانے ميں دانائى:

(۵۰) بیٹم سے مردی ہے کہ ایک شخص نے ایک قوم کے پاس اپنارشتہ بھیجا انہوں نے ذریعہ معاش دریافت کیا تو اس نے چو پاؤں کی تجارت بیان کیا تو انہوں نے نکاح کردیا۔ اس کے بعد جب اس سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بلیاں فروخت کرتا ہے۔ اس پر جھڑ اہوا اور بیمقدمہ قاضی شریح کے سامنے پیش کیا گیا قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ دواب (یعنی چو پایہ) کا اطلاق بلیوں پر بھی ہوسکتا ہے۔ اور نکاح کونا فذ قرار دیا۔

## ولچيپ كناميد

(۱۵) دوسری شادی کے لئے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کا پیام دیالا کی والوں نے کہا ہم نکاح نہیں کریں گے جب تک ہم طلاق نہ دیدو گے اس نے ان سے کہا کہ گواہ رہو میں تبلی بہلی بیوی کی زوجیت پر بدستور قائم رہااس پرقوم نے طلاق کا دعویٰ کیا۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک نکاح نہیں کریں گے جب تک تو تین طلاق نہیں دیدیگا۔ تو نے کہا گواہ رہومیں تین طلاق دے چکا ہموں اس نے کہا کیا ہم ارمومیں تین طلاق دے چکا ہموں اس نے کہا کیا ہم اس وقت کریا گواہ دمومی تا کہا گواہ کہ بہلا فلال عورت جوفلال کی بیٹی ہے میرے نکاح میں تھی اور میس نے اس کوطلاقی دی تھی انہوں نے کہا معلوم ہے۔

## زمزم والى حديث سيمتعلق واقعه:

(۵۲) حمیدی ہے مروی ہے کہ ہم سفیان بن عینیہ کی ضدمت میں بیٹھے تھے انہوں نے ہم سب سے زمزم والی حدیث بیان کی کدوہ جس حاجت کی نیت سے پیاجائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کردے گایہ بن کرایک شخص مجلس سے اٹھ کرچلا گیااور پھر

pesturduboci

بإ دام والامعجون رکھا ہوتا تھااس کو حیث کر جاتا یہ معجون اینٹ پر رکھا ہوا یا خانہ دکھائی دیتا تھا جو مخص بھی یہاں آتا اور جاتا تھا اس کواس کے باخانہ ہونے میں بھی شک نہیں ہوا۔ بیاس کو کھا كرتوانائي حاصل كرليتا تفاادروابس آجاتا تفاجب عشاءكي نماز کا وقت ہوتا یا رات کے کسی حصہ میں جب موقع و کھتا بانی بقدر ضرورت نی لیا کرتا تھا۔ اوائل حمص اس خوش فہی میں رہے كه بيشاه صاحب نه كهانا كهات بن اورنه ياني بينة بن اور اس، کی شان ان کی نگاہوں میں کافی بلند ہوگئی لوگ اس کی زیارت کیلئے آنے لگے اور بات کرتے تھے تو یہ جواب ی نہیں دیتا تفالوگوں کا ایک بجوم اس کے گر در ہے نگا اور اس سے بات کرنے کی سب نے ہی گوشش کی گمریہ بول کر نہ دیا تو اس کی جلالت شان اور بڑھ گئی یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی نشست گاہ کی زمین کو برکتیں حاصل کرنے کے لئے جھونا شروع کر دیا اس جگه کی مٹی لیجانے لگے۔ اس کے پاس بیار پوں اور بچوں کو اٹھا اٹھا کر لانے لگے۔ یہان پر اینا ہاتھ پھیردیا کرتا تھا۔ جب اس عمار نے اچھی طرح بھانب لیا کہ ﴿ اس کا مقام لوگوں کی نگاہوں میں کس درجہ بلند ہو چکا ہے اور اس بهروپ میں ایک سال گزر چکا تھا تو بیت الخلاء میں اپنی بیوی کے ساتھ ( دوسری کا نفرنس کی اور ) مل کراس کوسمجھایا کہ جمعہ کے دن جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو آ کر مجھ لیٹ یڑ ہے اور میرے منہ پرتھیٹر مارنا اور کہنا کہ اے اللہ کے دشمن اے فاس تو بغدا دہیں میرے مٹے کوٹل کرئے بھا گ کریہاں آگیا اور عبادت گزار بن گیا تیری عبادت تیرے منہ پر ماری جائے گی اور تو مجھے چیٹ کر حچھوڑ ئیومت اور لوگوں سے ابنا ارادہ بیظاہر کرنا کداسینے سینے کے قصاص میں تو مجھے قبل کرانا عاہتی ہےلوگ جمع ہو کرتیری طرف بردھیں گے اور میں ان کو اس سے روکتا رہوں گا کہ وہ تھے تکلیف پہنجائیں اور میں لوگوں کے سامنے اعتراف کروں گا۔ کہ بیٹک میں نے اس کے بیٹے کولل کما تھا اور تو یہ کر کے پہاں آگما۔اللہ کی عمادت کررہاہوں اور جوفعل شنیع مجھ سے سرز دہوااس پر ندامت کے ساتھ اللہ ہے توبہ کررہا ہوں تولوگوں سے قصاص کا مطالبہ کرنا كه مجھاس مجرم كوجوتمہارے سامنے اقرار بھى كررہائے ھينچ كر سلطان کے سامنے کیجائے دو۔اب وہ تیرے سامنے دیت یعیٰخون بہا پیش کریں گے مگر تو قبول مت کرنا یہاں تک کہ واپس آیااورسفیان سے کہنے لگا کہ اے ابوٹھ کیا وہ حدیث جوز مزم کے بارے میں ہم سے روایت کی گئی سیح نہیں ہے آپ نے فر مایا کسیح ہے اس نے کہا کہ میں اس نیت سے کہ آپ جھے ایک سو احادیث سنادیں زمزم کا ایک ڈول کی کر آیا ہوں سفیان نے کہا بیٹھواور پھراس کو ایک سواحادیث سنائیں۔

#### ایک دھوکے باز کی ذبانت کا واقعہ:

(۵۳) محن نے کہا کہ مجھ سے ابو الطیب بن عبد المومن نے بیان کیا کہ ایک بڑادھو کے بازتج بہ کار مخص بغداد ہے خمص آیا اوراس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔وہاں پہنچ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیاحقوں کی بنتی ہے اور میں نے دھوکہ دینے کے لئے ایک اسکیم بنائی ہے۔اس میں تھے مدد كرنا موگى ـ اس نے كہا جومرضى مو ـ اس بدمعاش نے كہا تو فلان جگه بیتھی رہا کر۔ (اور میں فلاں مسجد میں ٹھیا جماؤں گا) اورتو بھی میرے ماس ہے بھی نہ گزرنا اور روزانہ ایسا کرنا کہ میرے لئے دو تہائی رطل تشمش (ایک رطل آ دھ سیر کا ہوتا ہے) اور دونہائی رطل بادام تازے لا کر اور کوٹ کر دونوں کو خوب گوندھ دینااور دوپہر کے وقت اس کوایک کوری اینٹ پر ركه دينا تا كه ميں پہنچان سكول \_ بيدا ينث فلال بيت الخلاميں جو جامع مسجد کے قریب ہے رکھ دیا کرنا ان اشیاء میں بھی اضافہ نہ کرنا اور بھی میرے یاس نہ پھٹلنا۔اس نے کہا بہتر ہے۔اباس نے بیبروپ بھرا کہ ایک اوٹی جبہ پہنا جوساتھ لایا تھا۔اوررومال سریر باندھااورمسجد جامع کے ایسے ستون کے پاس جس کے قریب سے لوگوں کی آمدور فٹ زیادہ رہتی تھی تمام دن تمام رات نماز بغیر وقفہ پڑھنا شروع کر دی۔ بجز اليساوقات كے جن ميں نمازممنوع ہے اوران اوقات ميں بھي جب بیٹھتا تھا تونسبیج پڑھتار ہتا تھاا درکسی سے ایک لفظ بھی نہیں ، كہتا تھااورا ين جگه بيدارر ہتا تھاعرصه دراز تك اس كابه معمول جاری ریالوگوں کی نظریں اس پراٹھنا شروع ہوئیں اورمشہور ہو گیا کہ بیصاحب بھی نماز منقطع نہیں کرتے اور کھانا چکھتے بھی نہیں۔تمام اہل شہراس کے معاملہ میں حیران ہو گئے بہ مکار شخص مجمعی مسجدے باہر نہیں نکلتا بجزاس کے کہ ہرروز ایک دفعہ دویبر کے دفت اس بیت الخلامیں حاکر پیشاب کرتا تھااوراس ا ینٹ کے پاس جا کرجس کو وہ پیچانتا تھا اور اس پر وہ تشمش سے چھٹکارے کی راہ نہیں فکالتے ایسے بندہ صالح کوایے شہر میں محفوظ رکھنے کی مذیبرنہیں کرتے تنہیں جائے کہاس عورت کے ساتھ نرمی ہے بات کرواور اس سے درخواست کرو کہوہ دیت قبول کر لے جس کوہم سب مل کرادا کردیں۔ پھرلوگوں نے عورت بر گھیرا ڈالا اوراس سے دیت کا سوال کیا تو اس نے ا نگار کر دیالوگوں نے کہا دودیت لے لے۔اس نے جواب دیا کیمیرے مٹے کے ایک بال کے مقابلہ میں ایک بزار دیت دو۔لوگ اس پراصرار کیساتھ بوھتے بوھتے دیں دیت تک پہنچ محیّاس نے کہاتم میرےسامنے مال جمع کر کے رکھ دواگراس کود کھے کرمیر اقلبی رجحان اس کے قبول کرنے کی طرف ہو گیا تو قبول کرلوں گی ورنہ میں تو قاتل کولل کرا کررہوں گی۔ تو لوگوں ، نے ایک لاکھ درہم جمع کر کے اس سے کہا کہ یہ لے لے اس نے کہانہیں جی میر لفس میں یہی اثر ہے کہ میں اینے بیٹے کے قاتل کونل ہی کرواؤں۔ابلوگوں نے اس کے سامنے اینے کپڑے اپنی جاوریں اور اپنی انگوٹھیاں پھینکنا شروع کر دیں اور عورتوں نے اپنے زیور تھینکے اپنے سامان کے بعداس نے مٹے کےخون سے دست بردار ہونے کا اظہار کیا اور یہ سب سامان لے کرچلتی بنی اس مخف نے اس کے بعد جامع معید میں چنددن قیام کیا یہاں تک کہاس نے اندازہ کرلیا کہ اب وہ بہت دورنگل چگی ہے پھر آیک رات میں وہ بھی بھاگ . نکلابہت ڈھونڈا گیا مگراس کا سچھ بھی پیۃ نشان نہ ملا۔

ا پنی فر مائش بوری کرنے کا عجیب واقعہ: .

بزھتے بڑھتے دس دیت تک پہنچ جائیں یا جوتو مناسب موقع سمجے کہ اب وہ لوگ مجھے بحانے کی حرص میں اپنے عطیات بڑھانے سے رک مجھے اور پیلیتین کرلے کہ اب اس پراضافہ ممکن نہیں رہا پھرتوان کے فدیہ کوقبول کر لیٹااور مال جمع کر لیٹا اورلیکراسی دن بغدادے نکل جاناور یہاں مت مفہر نامیں بھی موقع د کھے کر بھاگ آؤں گا اور تھے ہے ل جاؤں گا (بدائلیم طے ہوگئی) اب جب کہ اگلا دن جمعہ کا آگیا تو حسب تجویز عورت پہنچ گئی اوراس کولیٹ بڑی اور جو کچھاس کو سمجھایا گیا تو وہ سب کچھل میں لائی توشہر دالے کھڑے ہو گئے کہ وہ اسے قتل كردُ الين اور كهني ملك كدا ب خداكى دسمن ميخض تو ابدال میں ہے ہے بیتووہ ہستی ہے جس کی برکت سے دنیا قائم ہے۔ بيقطب وقت ہے اس نے ان کواشارہ کیا کہ تھم جاؤ اور اس عورت كو تكليف نه كانجاد تو لوك تفهر محية اس في نماز مخضر كي اورسلام پھیر کر دیرتک زمین برلوٹا پھر کہا اے لوگو جب سے میں آیا ہوں تم نے بھی کوئی کلمہ میری زبان سے ساہے؟ تواس كاكلام سننے كے لئے ايك دوسرے كوبشارت دینے لگے توایک شور بلند ہوگیا کئیں (ہم نے بھی آپ کی زبان سے کوئی بات نہیں نی) پھر بولا کہ میں تہارے یہاں اس گناہ سے توبہ کر کے آیا ہوں جس کا بیٹورت ذکر کررہی ہے اور بیچ ہے کہیں بری حالت میں گرفتار اور خسارے میں متلاقحص تھا۔ بیشک مجھ ہے اس کے بیٹے کافل سرز دہوا اور اس گناہ سے توبہ کر کے یہاں آ گیا اوراینی عمرعبادت میں گزار رہا ہوں اور میں برابر ایے نفس کواس پر آ مادہ کرتار ہوں ہوں کہ پھر دالیں جا کرایئے کو اس عورت کے سیرد کر دوں تا کہ بدمجھے اپنے بیٹے کے قصاص میں قتل کردے کیونکہ مجھے یہ کھٹکا لگار ہائے کہ ایبا نہ ہو کہ اللہ نے میری توبہ قبول نہ کی ہواور میں اللہ سے برابر دعا کرتا رہاں ہوں کہ وہ میری توبہ قبول کر لے اور اس عورت کو مجھ برمسلط کردے پہاں تک کہ میری دعا قبول ہوگئی کہ یہ میرے پاس آگئی اور مجھ پراس نے قصاص لینے کے لئے قابویا لیا ہے تواتم اے موقع دو کہ یہ مجھے آل کردے اور میں تنہیں ، الله كے سير د كرتا ہوں تو الك شور مچ گيا اور رونے سٹنے كى آوازیں بلند ہوکئیں اور وہ عالم شہر کی طرف جانے لگا تا کہوہ اس کے بیٹے کے قصاص میں اسے قل کردے۔ اب سر بر آوردہ لوگوں نے قوم سے کہا کہتم بہک گئے ہوکہ اس مصیبت

besturdubooks.wordpr

لئے ایک بڑا عمامہ بنادے اس نے کہا کہ س چزنے تخفی اتنا بلنديرواز كرديا\_وه بولا مين تواب حكيم بنول گا\_وه يولي ايبانه كر بیٹھنا جب تو لوگوں کو جان سے مارے گا تو لوگ تھے سنگوا دیں گےاس نے کہا بیائل ارادہ ہے ( آخر کاربردا پکر باندھ کرمطب شروع كرديا) يبلے دن جاكر بيٹے اورلوگول كے لئے دواكس تجویز کرتے رہے اور کافی رویے کما لئے (اور کی دن ایسے کرتا رہا) پھرآ کر بیوی ہے کہامیں روز اندایک گو لی بنالیتا ہوں اور ہر بارکووہی دیتا ہوں دیکھ کتنا کماچکا ہوں۔اس نے کہاریکام چھوڑ دے حکیم جی نے کہاایانہیں ہوسکتا (اس تفتکوسے ) دوسری دن ایا ہوا کہ ایک باندی کا گزر حکیم جی ( کے مطب) کی طرف ہوا ال نے دیکھ کراین مالکہ سے کہا جو تحت بیارتھی میراجی جاہتا ہے كدنياطبيب تمهاراعلاج كرساس نے كهااس كوبلالے چنانجد آب تشریف لے آئے۔اور حال بہ تھا کہ اس بیار کا مرض تو ختم موچکا تفاصرف کمزوری باقی تھی ( مُکروہ یہ نہ مجمی تھی ) حکیم جی نے تجویز کیا کہ ایک مرغی بھون کرلا ؤوہ لائی گئی ادرمریضہ نے خوب کھائی توضعف جاتار ہا۔اوروہ اٹھ بیٹھی (پھرتو خوب واہ واہ ہوئی) شدہ شدہ ہنجر بادشاہ تک پہنچ گئی اس نے اس کو بلا کرجس مرض میں وہ مبتلا تھااس کا اظہار کیا۔انفاقیہ طور پراس نے ایک الیی دوا کہدی جواس کوموافق آھئی ۔اس کے بعد سلطان کے یاس ایسےلوگوں کی ایک جماعت پینچی جواس جولا ہے کو پیچانی تھی انہوں نے سلطان سے کہا یہ مخص ایک جولام ہے یہ پچھنمیں جانتارسلطان نے کہااس مخص کے ہاتھ سے مجھے صحت ہوئی اور فلال عورت كواى كے علاج سے صحت مولى (يديمراتجربياس کے خلاف ) میں تہاری بات شلیم نہ کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم تج بركرانے كے لئے اس كے مامنے چند مسائل دكتے ہيں۔ بادشاه نے کہااییا کرلواورانہوں نے کچھسوالات تجویز کر کےاس ے کے اس نے کہا کہ اگر میں ان مسائل کے جوابات تمہارے سامنے بیان کر دول گا۔ تو تم جواب کونبیں سمجھ سکو سے کیونکہ جوابات کودہی سمجھ سکتا ہے جوطبیب ہو کیکن (اگر تمہیں تج بہی كرنا بي اسطرح كراو) كياتمهار يهال بواشفاخاننيين بالوكول في جواب دياكه به پعراس في كهاكيااس ميل ايس یارٹبیں ہیں جومدت سے بڑے ہوئے ہیں لوگوں نے کہا ہیں۔ اس نے کہابس میں ان کاعلاج کئے دیتا ہوں تم دیکھو کے کہ سب کے سب عافیت کے ساتھ گھنٹہ مجر میں اٹھ کھڑ ہے ہو گئے۔ کما لگااے امیر المونین اس کی خدمت کون کرے گا تو مہدی نے ایک غلام عطا کردیا۔ تو پھر کنے لگااے امیر المونین اس کا بھی تو انظام کرد بیجئے کہ جب میں کچھشکار لے کرگھر آؤں گا تواس کو کون یکائے گا۔ تو مہدی نے ایک کنیز بھی عطا کردی۔ پھر بولا كەا بے امير الموننين بدسب كهال رہيں مے تو ايك مكان كى منظور بھی دیدی گئی بھر بولا کہاہام المومنین میری گردن برتو ايك عيال كابوجه آيراليسب كهال سيكها كيل عي اميرالمونين نے ایک ہزار جریب قطعہ زمین عامر (آبادسرسبز) اور ایک ہزار جریب غامرعطا کیا۔ ابودلامہ نے کہاحضور! عامرکومیں سجھتا ہوں مگر غامر کیا ہے۔مہدی نے کہاایی خراب زمین جس میں کچھنہ ہوابودلا مہنے کہا تو میں امیر المونین کوایک لا کھ جریب جنگل کی دیتا ہوں کیکن میں تو امیر الموشین سے دو ہزار جریب عامر مانکتا ہوں مہدی نے بوجھا کہاں سے ابودلامہ نے کہابیت المال ہے مہدی نے کہاا جھا وہاں سے مال دوسری جگہ نتقل کر دواورا يك جريب ال كوديد وابو دلامه نے كہاام المونين جب وہاں سے مال منتقل ہو گیا تو غامر بن جائے گااس پرمہدی ہنے گےاوراس کوعطیات)سے خوش کر دیا۔

## ضحاك بن مزاحم كي ذبانت:

(۵۵) ایک نفرانی ضحاک بن مزاحم کے پاس آتا جاتا تھا۔ انہوں نے اس سے ایک دن کہا کہ تو اسلام کیوں نہیں لاتا اس نے کہااس کی بیوجیہ ہے کہ مجھے شراب بہت پندے اور میں اس کونہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہااسلام لے آ اور پیتارہ۔ بیہ اسلام لے آیا پھراس ہے ضحاک نے کہا آب تو مسلمان ہو چکا ہے اگر تو نے شراب بی تو ہم تھ برحد جاری کردیں مے اور اگر اسلام سے پھراتو تھے قبل کردیں گے۔

# ايك نقلى حكيم كى ذبانت كاقصه:

(۵۲) الو محمد الخشاب موی سے مردی ہے کہ ایک جولا ہے کا گزرا کی طبیب پر ہوااس نے دیکھا کہ وہ کسی مریض کے لئے نقوع (جو کسی عرق یا بانی میں دوا کو بھگو کراس کا زلال) تجویز کر رہا ہے اور کسی مریض کے لئے تمر ہندی (المی کے کٹارے) تجویز کررہاہاس نے کہاکون ہے جواس کام کوعمالی ے نہ کر سکے وہ اپنی ہوی کے پاس آیا۔اوراس سے کہامیرے besturdubor

میں ملک شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ اس کی ایک بستی میں جانا چاہتا تھا۔ میں راستہ میں تھا اور چندکوس طے کرچکا تھا اور تھک گیا تھا۔ میں ایک جانور برسوار تھااور اس پر ہی میراز ادراہ اور روییہ تھااور شام قریب آ چکی تھی۔ دفعۃ میری نظرایک بوے قلعه يريزي اوراس ميس ايك رابب كوديكها جوصومعه ميس تقايه وہ میری طرف آیا اور میرا استقبال کیا اور مجھے سے اینے پاس رات گزارنے کی خواہش کی اور یہ کہ میں اس کی ضیافت قبول كرون بين اس پرتيار ہو گيا۔ جب ميں اس كليسا ميں پہنچا تو ا پیے سواء مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا۔اس نے میری سواری کو پکڑ کریا ندھااوراس کے آھے جوڈالے اور میرے سامان کوایک كمرے ميں رمكھا اور گرم يانى لے كرآيا۔ بيز مانت خت سردى كا تفااور برف گرد بی تقی اور میرے سامنے بہت ی آگ روش کر دى اور بهت اجيما كهانالا كركهلايا - جب رات كاليك حصه گزر گیااور میں نے سونے کاارادہ کیاتو میں نے اس سے سونے کی جگداور بیت الخلا کا راسته معلوم کیا۔اس نے مجھے راستہ بتایا۔ بيت الخلابالا خانه يرتها، جب مين قضائ حاجت ك كي او پر گیا اور بیت الخلاء کے دروازے پر پہنچا تو میں نے ویکھا کہ ایک بہت بڑا بور یہ ہے۔ پھر جب میرے دونوں یاؤں اس برر کھے محے تو میں نیج آگرا۔ (کلیساسے باہر)میدان میں پڑا تھا۔ وہ بوریہ چھت سے باہر کے جھے پراٹکایا ہوا تھا۔ ، اوراس رات میں بہت برف گرر ما تھا۔ میں بہت چلایا مگراس نے کوئی جواب نددیا۔ پھر میں کھڑا ہو گیا۔میرابدن زخی تھا گر اعضاء سالم تھے۔ میں برف سے بیخے کے لئے ایک محراب کے نیچے کھڑا ہوگیا جواس قلعہ کے دروازے میں تھی۔ دفعة ایک اتنابزا پھرآ گرا کہ وہ میرے سر پرآ لگنا تواس کوپیس دیتا۔ میں وہاں سے بھا گتا اور چلاتا ہوا نکلاتو اس نے مجھے گالیاں ویں۔ تو میں سمجھا بیسب اس کی شرارت سے جومیرے تمام سامان کولوٹے کے لئے کی ہے۔ جب میں لکلاتو مجھ پر برف محرتا رہا، جس سے میرے کیڑے بھیگ مجئے۔ اور میں نے ائی حالت پرنظر کی کہ بیرمبرابدن اکر اجار ہا ہے۔سردی اور برف سے تو میں نے بیز کیب سوجی کہ تقریباً تمیں رطل (یندرہ سر ) کا پھر تلاش کر کے اپنے کندھے پر رکھا اور صحرا میں

میری قابلیت کے اظہار کے لئے کوئی دلیل اس سے بردی ہوسکتی ہے؟ لوگوں نے کہانہیں۔ پھر بیشفا خانے کے دروازے پر پہنجا اورلوگول سے کہائم سب يهال بيھو۔ ميرےساتھ اندركوئى ند آے اور تبا واقل موا۔ اس کے ساتھ صرف افسر سے شفا خانہ تھا۔اس نے افسرے کہاجو کچھل میں کروں گا گرتونے کی کے سامنےاس کا اظہار کر دیا تو میں تجھے بھانسی دلا دوں گا اور اگر تو خاموش رہا تو مالا مال کردوں گا۔اس نے کہا میں نہیں بولوں گا۔ اس کوحلف بالطلاق ولایا پھراس ہے یو چھا کیا تیرے یاس اس شفاخاند میں تیل موجود ہے۔اس نے کہا ہاں۔ کہا کہ لے آ۔وہ بہت ساتیل لے آیا۔اس نے وہ ایک بڑی دیگ میں ڈالا۔اور اس کے نیچے آگ جلائی جب تیل خوب جوش مارنے لگا تو مریضوں کی جماعت کوآ واز دی ان میں سے ایک مریض سے کہا کہ تیری بیاری صرف اس سے دفع ہوسکتی ہے کہاس دیگ میں بیٹے جائے ۔مریض اللہ کو یاد کرنے لگا۔اے اللہ تو ہی مدد گارہے تھیم جی نے کہا بیتو کرنا ہی بڑے گا۔اس مریض نے کہا مجھے تو شفا ہو چکی تھی بس معمولی سا دروتھا سرمیں عکیم جی نے کہا۔ پھر شفاخاند میں تو کیوں پرارہا۔ جب اچھامو چکا ہے۔اس نے کہا بس بوں ہی کوئی خاص وجنہیں حکیم جی نے کہا۔ تو چلا جااور لوگوں سے کہتے جانا کہ میں تندرست ہو چکا۔ وہ وہاں سے نکل کر بھا گا اورلوگوں سے کہہ گیا کہیں شفایاب ہوگیاان عیم صاحب کی آمد سے چردوسرے مریض کا نمبرآیا اس سے بھی وہی ارشاد ہوا کہ تیری بیاری صرف اس طرح دفع ہوسکتی ہے کہ تو اس دیگ میں بیٹے جائے اس نے کہااللہ اللہ جی میں تندرست ہو چکا ہول علیم جی نے کہاس میں بیٹھناضروری ہےاس نے کہامیں تو آج ہی شام کورخصت ہونے کا ارادہ کررہا تھا۔اب عکیم جی نے فرمایا اگر تجفيه شفاهو چكى بنوچلا جااورلوگوں سے كہتے جانا كهيں احيمامو كيامون وه بهي نكل كر بها كا (جان بي لا كھون يائے (اورلوكون ے کہنا گیا کہ علیم صاحب کی برکت سے مجھ صحت ہو چکی ہے يمى حالت سب كاموايهال تك كدسب كليم صاحب كاشكريدادا كرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ (بنادان آنچان روزى رساند كددانااندرآن جيران بماند)\_

ايك فوجي ملازم كاقصه

(۵۷) ایک فوج کے ملازم نے اپنا قصہ بیان کیا کہ

ساتھ کیا تھا۔ اور اس کے اموال پر قابض ہوجا تا تھا۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مال کو کیتے کے جاؤں۔ میں نے بیہ ترکیب کی کہ چند کیڑے راہب کے پہن کر پچھروز تک جب كدكر رنے والے اس مقام سے كررنے لكے دورسے اپنے كو دکھا تا رہا تا کہ لوگ مجھے وہی راہب سمجھیں۔ اور جب کچھ قریب ہوئے ان کی طرف یشت کر لیتا تا کہ اس طرح یہ معاملہ تحقی رہا۔ پھر چندروز کے بعد میں نے وہ کیڑے اتار ڈالے۔اور میں نے اس دیر کے سامان میں سے دوگونیں نکال کران کو مال ہے بھرلیا۔اوران کوایئے خچریرلا دکرا یک قریب کہتی میں لے گیا جہاں میں نے ایک مکان کرایہ پر لے لیا تھا۔اور ہرابروہاں سےالیی قیمتی چیز وں کونتقل کرتارہاجن کے جسم ٹھوس ہیں ۔اور پھرالیی اشیاء کونتقل کیا جن کا بلکاجسم تھااور قیت زیادہ تھی۔ میں نے وہاں صرف وہی اشیاء جھوڑیں جو زیادہ وزنی تھیں۔ پھرا یک روز بہت سے خچر اور گدھے اور مزدور کرابہ پر لئے اور جس قدر بھی قدرت ہوسکی ، وہ سب اشاء لاد لاد کر ایک بڑے قافلہ کے ساتھ چل بڑا۔ اور زبردست اموال غنيمت لے كرايينے وطن ميں آ گيا۔ مجھ كو` وہاں سے دس ہزار درہم نقد اور بہت سے دینار اور قیمتی سامان دستباب ہوا تھا۔ میں نے اس سامان کوزمین میں گاڑ کررکھ چیوڑا۔کسی کومیرے حال کی قطعی خبر نہ ہوسکی۔ (شیخ کمال الدین دمیری نے اس قصہ کوفقل کر کے لکھا ہے کہ''اس حکایت

شاعر کی ذہانت کا قصہ:

اس ہے تھوڑا سااختلاف بھی کیا ہے۔

(۵۸) ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فض کو کسی کا رخاص پر مامور کیا جو قریش میں سے تھا۔ اس کے متعلق آپ کو بیا طلاع پینی کہ اس نے بیشعر کہائے است نے سی اللہ علیہ است مشلم ابن هشام ترجمہ:۔ مجھ ایسی شراب بلا وے جس سے میں لذت حاصل کروں اور خدا کی قسم و لی ہی ابن جشام کو بھی یا اور چونکہ لفظ کے دوں اور خدا کی قسم و لی ہی ابن جشام کو بھی یا اور چونکہ لفظ کے دوں اور خدا کی قسم و لی ہی ابن جشام کو بھی یا اور چونکہ لفظ کے دوں اور خدا کی قسم و لی ہی ابن جشام کو بھی یا اور چونکہ لفظ کے دوں اور خدا کی قسم و لی ہی ابن جشام کو بھی یا اور چونکہ لفظ کے دوں اور خدا کی جس سے جس سے جس کے دوں اور خدا کی جس سے جس سے جس سے جس کے دوں اور خدا کی جس سے جس

کو حافظ این شاکر نے بھی این تاریخ اور ابومحمد البطال کی

روایت سے ذکر کیا ہے اور قصہ کے بعض اجزاء میں کہیں کہیں

بھاگ کرایک لمبا چکر نگایا۔اتنا تھک گیااور بدن گرم ہو گیاتو اس کو کند ھے ہے ڈال کرآ رام کرنے بیٹھ گیا۔ پھر جب سکون ہوگیااور مجھے سر دی نے د ہایا تو پھروہی پقرسنجالا اوراسی طرح بھا گنا شروع کر دیا۔ رات بھر بھل جاری رہا۔ طلوع آ فآپ سے پہلے جب میں اس قلعہ کی بشت برتھا تو میں نے اس کلیسا كا دروازه كھلنے كى آوازىنى اور دفعة رابب برنظريزى كدوه لكلا اوراس موقع برآیا، جہاں میں گراتھا۔ جب اس نے مجھے نہ و یکھا تواس نے کہا، 'اےمیری قوم اس نے کیا کیا''۔اور میں اس کے کلمات من رہاتھا۔اور میراخیال ہے کہاس منحوں نے بیہ سوچا کہ وہ قریب کی بہتی میں سرد یکھنے کے لئے جائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔اباس نے چلنا شروع کیا تو میں درواز ہے تک اس کے چیچھے جیچھے چھیتا ہوا پہنچ گیا اور قلعہ میں داخل ہو گیا۔اوراس دہر کے گرد مجھے ڈھونڈ ھنے کے لئے آ گے بڑھ گیا۔اورمیں دروازے کے پیچھے کھڑا ہوگیا۔اورمیری کمرمیں ا یک خنجر تھا، جس کی اس راہب کوخبر نہ تھی۔ جب اس کو گھوم پھر كرميراكوني نثان نه ملاتو وه لوث كرآ كيا اورا ندر داخل موااور دروازه بندكيا \_اس وتت جب كه مجه كوبهانديشه مواكه به مجه د یکھنا ہی جا ہتا ہے، میں نے اس برحملہ کر دیا اور اس کو خنجر سے زخی کر کے پچھاڑ دیا اور ذبح کر ڈالا اور قلعہ کا دروازہ بند کر دیا اور بالا خانہ ير چڙھ كرآ گروش كى جو وہاں سكى ہوئى موجود تھی۔ اور اینے اوپر سے وہ کیڑے اتار کر تھنکے اور اپنے اسباب کو کھول کراس میں ہے کیڑے نکال کریہنے اور راہب کی جاور لے کراس میں سوگیا۔ مجھے (رات کی تکلیف سے ) افاقة عصر سے پہلے نہ ہوسکا۔اب میں بیدار ہوا اور قلعہ میں تحموما، یباں تک کہ میں کھانے کی چزوں تک پہنچ گیا۔ وہاں کھانا کھا کرسکون حاصل کیا اور مجھ کواس قلعہ کے کمروں کے تالوں کی جابیاں بھی ہاتھ لگ منی تھیں۔ اب میں نے ایک ایک کمرے کو کھول کر ویکھا تو وہاں عظیم اموال جمع تھے۔سونا اور جاندی اور بیش قیت اشاءادر کیرے اور شمسم کے آلات اورلوگوں کے کیاو ہے اوران کا اسباب اور سامان بہت ہی کچھ تھا۔ کیونکہاس راہب کی عادت تھی کہ وہ اس مخص کے ساتھ جو ادھر سے تنہاء گزرتا تھا وہی معاملہ کرتا تھا جواس نے میرے زبانت كاايك عجيب قصه:

(۲۱) شبیب بن شته سے مروی ہے کہ خالد بن صفوان متی ابوالعباس (سفاح) کے باس پہنچا جواس وقت تنہاء تھا۔ كينے لگا كهاہ امير المؤمنين! جب سے الله تعالى نے آپ كو خلافت سردى ميساس تلاش مي تعاكد مجهدايها تنهائي كاوتت طے جبیبا آج کی مجلس ہے۔اگرامیرالمؤمنین مناسب مجھیں کہ دروازہ بند کرنے کا تھم وے دیں، جب تک میں بات سے فارغ ہوجاؤں تو کرلیں۔سفاح نے حاجب کواس کا تھم دے دیا۔ پھر اس نے کہا کواے امیر المؤمنین ایس آپ کے بارے میں سوچتا ر ہاہوں اورغور وخوض کرتار ہاہوں۔ میں نے کسی کوئیس و یکھاجو آپ سے زیادہ وسیع قدرت رکھتا ہوعورتوں سے لطف اغدوز مونے میں۔اورآپ سے زیادہ کوئی تنگ عیش بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اپنی ذات کادنیا کی عورتوں میں سے صرف ایک عورت کوما لک بنادیا اوراس براکتفاء کررکھاہے کہ اگروہ بیار ہوجائے تو آب بھی بیار،اوراگروہ غائب اور مکدر ہوتو آپ بھی غائب اور تك دل اكروه منه چلائے تو آپ بھی منه چلائيں۔اوراے امير المؤمنين! آپ نے اپناو پرحرام كرليا بدنيا كى لا كيول اوران ك مختلف حالت كي شناخت كواوراس خاص لذت كي طريقون كوجوان سے شہوت كے لئے اختيار كئے جاتے ہيں۔اے امير المؤمنين!ان ميں بعض طويل قد وقامت کي عورتيں ہوتی ہيں جو اینے جسم کوٹھیک رکھنے کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ پچھالیم سفید رنگ والی موتی میں جو بناؤ سنگھار کو بہت پسند کرتی میں۔اور پچھ عورتیں گندی رنگ کی ہوتی ہیں جن کے لبوں پر سابی ہوتی ہے۔بعض عورتیں زردر مگ کی موٹے سرین والی ہوتی ہیں۔اور وه غورتنس جومدينه كي پيدائش بين اور جوطا نف اور يمامه كي بين جو بہت شیریں زبان اورنہایت حاضر جواب ہوتی ہیں۔اور نہ آب بادشاہوں کی بیٹیوں کے حالات سے واقف اوراس سے كرزيائش ولطافت كے لئے ان كى كيا ضروريات ہيں (بس آب تو صرف ایک کے ہورہے)۔ اور خالد نے خوب زبان چلائی اورعورتوں کی قسموں اور ان کی صفات پر کمبی تقریر کی اور ابوالعباس كوان كي طرف خوب رغبت دلائي - جب جب فارغ ہوگیا توابوالعباس نے کہا کہ بخت اس سے زیادہ خوبصورت کلام اب تک میرے کانوں نے نہیں ساتھا۔ وہ سب باتیں پھر بیان

شربت سے متبادر معنی شراب کے ہی ہوتے ہیں، اس کئے شکایت کی )۔اس فضی کو بھی اس کی شکایت کی )۔اس فضی کو بھی اس کی شکایت اس بیت کی بناء پر کی گئی ہے۔ تو اس نے اس کے بعد دوسر ابیت اور ملالیا۔ (حضرت عمر نے اس کو طلب کیا )۔ جب وہ حاضر ہوا تو آپ نے فر مایا کیا تو نے یہ شعر نہیں کہا استفی شربۂ ۔اس نے عرض کیا ہاں اے امیر المؤمنین! (اس کے بعد بیہ ہے)

عسلاً بارداً بماء سحاب انى لا احب شرب المداهر

ترجمہ: لین ایسا شنڈا شہدجو بادل کے پانی میں ملایا گیا ہو۔ کیونکہ میں شراب کو ناپند کرتا ہوں ۔اس نے کہا خدا کی تم فرمایا کہاسینے کام پرواپس جاؤ۔

(۵۹) ججاج نے محم بن ابوب کو جبر بن حبیب سے مانگا۔ اس کو اندیشہ ہوا کہ اگر حوالہ کر دیا گیا تو بیتھ کو تکلیف پنچائے گا۔ جبر نے کہا کہ میں محم کو ایسے حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ س کا سربل رہا ہے، اس کے حلق میں پانی ڈالا جارہا ہے۔ واللہ اگراس کو تخت پر ڈال کرلایا گیا تو تہاری ذات اس کی وجہ سے (لوگوں کی نگا ہوں میں) عاربن جائے گی (بید سیلہ کارگر ہوگیا) اور ان سے کہ دیا گیا کہ واپس جائے گ

جان بچانے کے لئے ماضرد ماغی:

(۱۰) اسمعی نے اپنے باپ سے روایت کی کہ عبد الملک بن مروان کے سامنے ایک فض لایا گیا جو بعض ایسے لوگوں کا ساتھی تھا، جنہوں نے عبدالملک سے بعاوت کی تھی تو اس نے حکم دیا کہ اس کی گردن ماردی جائے۔ اس فخص نے کہا السے خص نے کہا اللہ میں فلال فخص کے ساتھ صرف آپ کی اس فخص نے کہا واللہ میں فلال فخص کے ساتھ صرف آپ کی جہزواتی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور بیاس بناء پر کہ میں ایک منوس آپ معلوب ہوا اور دیا سے جس کسی کا بھی ساتھ دیا وہ مغلوب ہوا اور دیش کے مقابلہ میں ہما گا۔ اور جودوئی میں کر مباول اس کی صحت آپ پر واضح بھی ہوگئے۔ میں آپ حق میں ان ایک لاکھ آومیوں سے زیادہ اچھا تھا جو آپ کے ساتھ میں ان ایک لاکھ آومیوں سے زیادہ اچھا تھا جو آپ کے ساتھ میں ان ایک لاکھ آومیوں سے زیادہ اچھا تھا جو آپ کے ساتھ میں ان ایک لاکھ آومیوں سے زیادہ اچھا تھا جو آپ کے ساتھ میں ان ایک لاکھ آومیوں سے زیادہ اچھا تھا جو آپ کے ساتھ

مجربیان کروامیں نے کہابہت احجااے امیر المؤمنین! میں نے آب كو بتايا تها كه عرب في تلفظ "ضرتين" (سوتين) "ضرر" (نقصان) سے بنایا ہے۔اورکوئی ایسا محض نہیں جس کے پاس ایک سے زیادہ عورتیں ہوں گی ،گمر یہ کہ وہ نقصان اٹھائے گا اور مدررے گا۔ابوالعباس نے کہا مفتلومیں یہ بات تونہیں تھی۔ میں نے کہا ضرور آئی تھی اے امیر المؤمنین! اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ تین عورتوں کا بیرحال ہے کہ وہ ہانڈی کے جوش کی طرح ابلتی ہی رہتی ہیں (اور مرد کے لئے ایک مصیبت بن جاتی ہیں) ابوالعباس نے کہانہیں میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی قرابت کے (فضائل) سے محروم ہوجاؤں اگر میں نے تجھ سے بيبات بهي من موسياس كااس دفت ايساكو كي ذكر بهي آيا موسيس نے کہا اور میں نے آپ سے کہا تھا اے امیر المونین کہ جار بویاں تو ایک شوہر کے لئے (حار) شرکا مجموعہ ہیں اس کوجلد بوڑھا اور بیار بنا چھوڑی کی ابوالعباس نے کہانہیں خدا کی قسم میں نے تجھے سے میہ بات بھی نہیں سی سے میں نے کہاواللہ ضرور سی۔ ابوالعباس نے کہا کیا تو مجھے جمٹلار ہاہے میں نے کہا کیا آپ مجھے فل كرنا حاستے بيں ہاں واللہ اسے امير المومنين كنواري بايد بال تو مد ہوتی ہیں بس اتنا فرق ہے کہان میں کوئی خصی نہیں ہوتا (اور مردول میں قصی ہوتے ہیں) خالد کہتا ہے کہ میں نے بردے کے پیچھے سے بننے کی آ وازمحسوں کی۔ پھر میں نے کہاں ہاں واللہ یں نے آپ سے کہاتھا کہ آپ کے پاس (کلتان) قریش کی ایک (خوبصورت) کلی ہے (اس کے ہوتے ہوئے) آپ دوسری عورتوں اور کنیزوں پر نظر ڈال رہے ہیں خالد کہتے ہیں کہ اس يريردوك بيجيے سے مجھ سے كہا كماك اللہ جيا خداك قتم تو نے سی کہانونے اس بی گفتگو کی تھی محراس نے تیری بات کو بدل دیا اوران ہونی باتیں تیری طرف کہددیں۔ابوالعباس نے کہا کمبخت تخیے خداغارت کرے کیا ہوگہا تخیے (ایک ہات بھی چ<sub>ے</sub> نہ بولا پس میں وہاں سے فورا کھسک گیا۔ پھرمیرے باس امسلمہ نے دس ہزار درہم اورا یک گھوڑ ااور عمدہ کیڑوں کا بکس جمیجا۔ اصمعی کی دانائی:

(۱۱) اصمعی کا بیان ہے کہ ایک مرتبدرشد نے مجھے بلا بھیجا جب میں پہنچا تو میں نے ایک لاکی کو بیٹے ہوئے دیکھا۔رشید نے کہا کہ بیلاکی کون ہے میں نے کہا میں نہیں كر! ميرا سننے ودل جا ہتا ہے۔ تو خالد نے اسنے كلام كو يہلے سے بھی زیادہ مرصع اور دلکش بنا کر لوٹا دیا۔ پھر چلا گیا اور ابوالعباس بینا ہواسوچتار ہا۔اب اس کے پاس امسلمہ آپنجی اور ابوالعباس بیطف کئے ہوئے تھا کہ امسلمہ کے ہوتے ہوئے سی عورت ت تعلق ندر محے گا ، اور اسکو پورا کر دیا۔ جب ام سلمہ نے اس کو سوچے ہوئے مایا تو اس نے کہااے امیر المومنین! میں آپ ہے آہتی ہوں کہ کہا کوئی ناگوار مات پیدا ہوگئی ماکوئی الیی خبر آئی ہےجس سے آپ تولیش میں بڑے ہوئے ہیں؟ ابوالعباس نے كهانبيس - جب وه برابر يوجهتى ربى تو ابوالعباس نے خالد كى مفتكوبيان كردى امسلمدني كها فحرآب فاس مادر مطاء كوكيا جواب دیا؟ ابوالعباس نے کہادہ صرف میری خیرخواہی کی ایک بات کررہا تھا اورتم اسے گالیاں دیتی ہو۔ وہ وہاں سے اٹھ کر (غصرے مجری ہوئی) اینے غلاموں کے پاس پینی اوران کو حکم دیا که خالد کو ماریں۔خالد کہتے ہیں کہ میں (ابوالعباس) کے کل ے بہت خوش لکلا تھا۔اس گفتگو کے اجھے تاثرات کی بناء برجو امرالمؤمنين سيهوكي عنى اورجهانعام طني مسكوكي شكنيس تفارتواس دوران میں کہ میں (اینے محوراً بر) بیٹماہی تھا کہ كجمالوك مجمع بوتيمة موئ آئ ابتو مجمانعام كالقين مو گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ میں ہوں کہ ایک ان میں سے لاَتْقِي لِئَے ہوئے میرے طرف بڑھا۔ میں نے اپنے محوڑے کو ايرا لكادى\_(اس في تعاقب كيا) اور محصي كيا\_اس كى لاغى محوارے کے یہے پر بردی اور میں نے محوا ااور کدادیا۔ پھر میں ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ اور میں اینے گھر میں چند دنوں تک جمیا رہا۔اور میں نے قیاس کرلیا کدیدلوگ امسلمہ کے بھیج ہوئے تھے۔ ایک دن دفعتا کچھاورلوگوں نے مجھے آگھیرا اور کہا امیر المؤمنین کے پاس چلو۔میرے دل میں تصوریدا ہو گیا کہ بیہ موت کا بیغام ہے۔ میں نے کہااناللدوانا الیدراجعون میں نے كى شخ كاخون اييغ خون كى طرح ضائع موتانبين ويكعامين امیر المؤمنین کے کل کی طرف حانے کے لئے سوار ہو گیا۔اور وہال پہنچ کرایسے حال میں امیرالمؤمنین سے ملاقات ہوئی کہوہ تنهاءتها ـ اورنشستگاه برميري نظر من تو ديمها كهاس كوايك حصه باریک پردول سے محدود مور ہاتھا ، اور پردہ کے پیچھے بیل نے پچھ تھسکھساہٹ بھی محسوں کی۔ابوالعباس نے کہاار بےتم نے امیر المؤمنین کےسامنے جومغات (عورتوں کی )بیان کی تھیں،ان کو

علم و دانش؟

جانتا تو کہا یہ مواسہ ہے امیر المونین کی بٹی ۔ تو میں نے اس کو اور امیر المونین کو دعائیں دیں رشید نے کہا ہاں اس کے سرکو بوسہ دو میں نے دیال کیا کہا گرمیں نے ایسا کرلیا تو پھراس برغیرت کا غلبہ موگا اور یہ پھر جھے تل کرڈالے گا اور اگر میں کہنا نہیں مانتا تو عدول حکی کی بنا پر نہ چھوڑ ہے گا تو میں نے اپنی آسین کو اس لڑک ہے سر پر رکھا اور پھر آسین کو بوسہ دیا۔ ہارون نے کہاواللہ اے اسمعی اگرتواس وقت خطا کر جاتا تو مجھ ہا کو اس کو دی ہزار درہم دیے جائیں۔ حاضر د ماغی کا ایک واقعہ:

(۱۳) بیان کیا گیا کہ مزید ایک فحض والی مدینہ کے بہاں (ایک وقت معین پر روزانہ) آیا کرتا تھا۔ ایک دن ویر ہے ان کی چہا کہ آج آتی دیر کیوں کی توجواب دیا کہ مجھے عرصہ سے ایک اپنے ہمسایہ عورت سے مجت تھی آج کی رات میں مقصد میں کامیاب ہو سکا اور اس پر میں نے قابو پا لیا۔ بین کروالی غضب ناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ واللہ تیر ہے افرار سے ہم تھے کو ضرور ماخوذ کریں گے۔ جب مزید نے دیکھا کہ والی کی گفتگور نجیدہ ہے (اور بیضروری ماخوذ کرے گا) تو

کہنے لگا کہ میری پوری بات تو س لیجئے۔ والی نے کہا وہ کیا؟
کہنے لگا جب صبح ہوئی تو میں تعبیر دینے والے کی جبتو میں نکلا جو
میرے خواب کی ٹھیک تعبیر دے سکے۔ اب تک میں کامیاب
نہ ہوسکا۔ والی نے پوچھا کہ کیا وہ با تیں تو نے خواب میں دیکھی
تھیں۔اس نے کہا ہاں تو اس کا غصہ جاتار ہا۔

دانائي كي ايك بات:

(۱۴۴) حرف بن نوفل مردی ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے آپ علی ہے سوال کیا کہ یارسول اللہ آپ کوابو طالب کے بارے میں کیا امید ہے آپ نے فرمایا میں اپنے خداسے ہر خیر کی امید رکھتا ہوں۔

حضور عليك كامزاق:

(۱۵) انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سواری کے لئے جانور کی درخواست کی۔ فرمایا ہاں ہم جھ کو افٹنی کے بچے پر بھا کیں گاس نے عرض کیا کہ یارسول الله میں او مئنی کے بچہ کو کیا کہ در والیا ونٹ کو ناقہ یعنی او مئنی ہی تو جنتی ہے۔ سکندر کی دانا تی :

(۲۷) روایت ہے کہ فرعون کے سامنے اس کے دو

پرستاروں نے ایک مردمومن کی چغلی کھائی (کہ بیا بنارب خدا
کو سجھتا ہے فرعون کو نہیں سجھتا) فرعون نے اس کو بلایا اور ان
دونوں کو بھی اور ان دونوں سے پوچھا کہتم دونوں کا رب کون
ہے انہوں نے کہا تو ۔ پھرمومن سے کہا تیرارب کون ہے؟ اس
نے کہا میرارب وہی ہے جوان کا رب ہے (یعنی اللہ جو هیقتہ
سب کا رب ہے ) فرعون نے کہا تم نے ایسے شخص کو مجھے تیل
کرانے کے لئے شکایت کی جو میرے ہی دین پر ہے اس پر
ان دونوں کو تل کردیا ۔

(۱۸) اسحاق بنهانی کہتے ہیں ہمارے ساتھ مروزیادہ مہنی بن یکی شامی بھی تھے تو کسی نے دروازہ کھنکھٹایا اور کہا کیا مروزی پہاں ہیں اور مروزی پہیں چاہتے تھے کہ اس کو پہال کی موجودگی کاعلم ہوتو مہنی بن یکی نے اپنی انگلیاں (دوسرے ہاتھ کی تھیلی پر مکیس اور (اپنی تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کہامروزی پہال نہیں ہیں اور مروزی کا پہال کیا کام۔

### خارجی کی ذہانت کا قصہ:

(۱۹) عبدالملک بن عمیر سے مردی ہے کہ زیاد نے خارجیوں کے ایک محص کو پکڑ لیا بھر وہ اس کی قید سے فرار ہو گیا تو اس نے اس کے بھائی کو پکڑ لیا اوراس سے کہا کہ اپنے بھائی کو لا و ور نہ تیری گرون اڑادی جائے گی۔اس نے کہا گریس آئے پاس امیر الموشین کا مکتوب لے آؤں تو آپ جھے چھوڑ دیں گے؟اس نے کہا ہاں اس نے کہا ہیں آئے پاس اللہ عزیر و گواہ ابراہیم اور موئی علیما ورجیم کا مکتوب لایا ہوں اور اس پر دو گواہ ابراہیم اور موئی علیما السلام کی شہادت پیش کرتا ہوں (ترجمہ) کیا اس کو اس مضمون کی فیرنیس کپنی جوموئی کے حفول میں ہے اور نیز ابرا ہیم کے جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی یہ کہ کوئی محف کس کی کا گزاہ اپنے او پنہیں لے سکنا) زیاد نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو ہے گناہ اپنے او پنہیں لے سکنا کیا ہے۔

## خدمت کرانے کی تدبیر:

(آزاد کردہ غلام بیار ہوگیا کہا کہ میراکوئی دارث نہیں ہے اور یہاں تمیں ہزار درہم مدفون ہیں جب میں مرجاؤں تو ان کوئم نکال لینا۔اللہ کے بندہ نے اس کوغوب انچی طرح خبر

میری کی اورمتقلاً ایک شخص کواس کی خدمت پرمتعین کر دیا۔ پھر جب اس کا انقال ہو گیا تو اس پرتین سودر ہم کا کفن ڈالا گھر کھود ڈالا گمر وہاں پچھ بھی نہ ملا۔ ( کیونکہ بیتو مرنیوالے نے اپن خدمت کرانے کی ترکیب کی تھی)

### جان بچانے کی تدبیر:

(۷۰) تجائ کے سامنے ایک شخص قبل کے لئے پیش کیا گیا اس وقت اس کے ہاتھ میں لقمہ تھا کہنے لگا خدا کی قسم میں اس لقمہ کوئی ندکر دوں اس نے کہایا اس سے بہتر طورت اختیار کر لیجئے لینی بید کہ بیلقمہ مجھے کھلا دیجئے اور قبل نہ سیجئے آپ کی تئم بھی پوری ہوجائے گی اور مجھ پر احسان بھی ہوجائے گا تو بولا کہ میرے نزدیک آ (جب وہ قریب آگیا) تو اس کو وہ لقمہ کھلا دیا۔ اور چھوڑ دیا۔

## ایک خادم کی ذبانت:

(12) یکی مروزی سے منقول ہے کہ میں ایک دن ہارون رشید کے ساتھ کھانا کھار ہاتھا تو انہوں نے فادم کی طرف متعجبہ ہوکراس سے فاری میں گفتگو کی میں نے کہاا ہے امیر الموشین اگر آپ اس سے کوئی راز کی بات کہنا چاہیں تو (بید خیال رکھیں کہ) میں فاری جھتا ہوں میرے اس اظہار کی ہارون نے بہت تعریف کی اور کہا کہ ہم کوئی راز آپ سے پوشیدہ نہیں رکھتے۔

# وفد کے ایک شخص کی ذہانت.

(۲۲) سلیمان بن عبدالملک کے پاس عراق سے ایک وفد آیا۔ ان میں سے ایک مخص نے کھڑے ہو کر کہا اے امیر المومنین ہم آپ کی خدمت میں نہ (عطیات کی) رغبت سے آئے اور نہ ( کسی نقصان ) کے خوف سے سلیمان نے کہا پھر کیوں آئے ہواس نے کہا ہمارا شکر گزاری کا وفد ہے آپ کے عدل کی وجہ سے امن میں میں اور ہمارے لئے زندگی محبوب بن گی اور مرا بھی آسان ہو گیا نزدگی کوجوب تو آپ نے اس طرح کردی کہ ہم کواپنے سیماندہ بچوں وغیرہ کا آپ کی روزش عام کے دوق تی کی بنار گلز نہیں رہاسلیمان نے خوش آسانی ہو کراس کواور اس کے ساتھوں کوا چھے عطیات د ہے۔

علم ودالش

عقلمندي

(۷۲) پچھلے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا اور وہ بہت موٹا تھا۔اس کے بدن پر بہت چر بی چڑھی ہوئی تھی اوراسے کامول سے معذور ہو گیا تھا۔ اس نے اطباء کو جمع کیا اور کہا کہ کوئی مناسب تدبير كروكه مير اس كوشت ميس كيحه كى موكربدن بلكا ہو جائے ۔لیکن وہ کچھ نہ کر سکے۔ پھرایک ایسے مخص کواس کے لئے تبویز کیا گیا جوصاحب عقل وادب اور طبیب حاذق تھا۔ تو بادشاہ نے اس کو بلا کر حالت سے باخبر کیا اور کہا کہ میرا علاج كردو، مين تم كو مالا مال كردول كا\_اس نے كہا كەاللە بادشاه كا بھلا کرے میں ستارہ شناس طبیب ہوں، مجھے مہلت دیجئے کہ میں آج کی رات آپ کے طالع پرغور کرکے دیکھوں کہ ونسی دوا آپ کے ستارے کے موافق ہے، وہ ہی آپ کو بلائی جائے گی۔ پھروہ ا محلے دن حاضر ہوا اور بولا کدا ہے بادشاہ مجھے امن دیا جائے۔ باوشاہ نے کہامن دیا گیا۔ حکیم نے کہامیں نے آپ کے طالع کودیکھاوہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کی عمر میں صرف ایک ماہ باقی رہ گیا ہے۔اب اگر آپ جا ہیں تو میں علاج شروع کروں، اور اگر آپ اس کی وضاحت جاہیں تو مجصايے يهال قيد كر ليجئ اگر مير يول كي حقيقت قابل قبول مووق مجھے چھوڑ دیجئے ورنقل کردیجے۔ بادشاہ نے اس کوقید كراكيا ورسب تفريحات بالائے طاق ركھيں اورلوكوں سے الگ رمنا افتیار کرلیا، کوششین بن گیار تنهار بے کا اہتمام کرنے لگا، جودن گزرتا گیااس کاغم زیاده هوتا گیا، یهان تک کهاس کاجسم گھٹ گیااور گوشت کم ہو گیا۔ جباس طرخ اٹھائیس دن گزر محے تو طبیب کے پاس آ دی بھیج کراس کو نکالا۔ بادشاہ نے کہا اتتمہاری کیارائے ہے؟ طبیب نے کہااللہ بادشاہ کی عزت زیادہ کرے،میرااللہ کے یہاں بیمرتبہبیں ہے کہوہ مجھے غیب يعلم برطلع كرديتا والله مين توايي عربهي نبيس جانا توآپ كي عركاكيا حال جان سكنا تعا؟ ميرے ياس آب كے لئے بجرغم کے کوئی دوانہیں تھی اور میرے اختیار میں آپ کے اویرعم کومسلط کرنے کی اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہیں تھی۔ تو اس تدبیر ہے آپ کے گردوں اور دیگر اعضاء کی جربی محل گئی۔ بادشاہ نے اس کو بہت انعام دے کررخصت کیا۔

ذبانت كاايك واقعه:

(2m)ہم سے ابوجہ المقر نے بیان کیا کہ ایک فحض نے ایک جگہ مال فن کیا اور اوپر ذھکن رکھ کر بہت مٹی وے دی۔ پھر اس برایک کپڑے میں لپیٹ کر بیس دینارر کھے اور ان پر بہت ی مٹی ڈال کر جمادی اور چھا گیا جب اس کوسونے کی ضرورت ہوئی تو اس نے اس مقام کو کھود اتو وہ لل محتواس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مرکز بھی ایسے قاتل کو لی کرنے کا قصہ:

(۷۲) نری خبخوں نے اس کوخردی کہ جھکول کیا جائے گا تواس نے کہا کہ بیل بھی اپنے قاتل کو ضرور قبل کردوں گا تواس کے تھم ہے ایک خت زہر کو بعض اور یہ بیل ملا دیا گیا اور اس کو مرتبان بیس رکھ دیا گیا چھراس پر تحریر کردیا گیا، جماع کی دوا جس کا تجربہ کیا گیا جو خص اسنے وزن میں کھائے گادہ ایک دن میں اتنی مرتبہ جماع کر سکتا ہے۔ جب اس کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قبل کیا اور اس کے خزانوں کی تفتیش کی تو اس پر می نظر پر ہی تو اپنے دل میں کہا کہ بہی وہ دوا ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی لوٹھ ہوں ہے ہم ستر ہوتا تھا اور پر کے دوااس میں سے کھا گیا اور مر

بادشاہوں کی ذہانت کے واقعات:

(20) ایک بادشاہ مغلوب ہو کر بھاگا تو جولوگ اس کے تعاقب ہیں تھان کے سامن ششے کے تغییز بھیرتا گیا جن کوال طرح رنگ دیئے گئے تھے کہ وہ مرخ اور ہز جواہر معلوم ہوتے تھے اور پنتل کے دینارجس پرسونے کالمع تھا تو تعاقب کرنے والے ان چیز ول کو چکئے ہیں مشغول ہو گئے اور وہ ان سے فی کرنکل گیا۔
ان چیز ول کو چکئے ہیں مشغول ہو گئے اور وہ ان سے فی کرنکل گیا۔
کرنے والا ہے اس نے بہت سے جو لے کر انہیں پانی میں پکوایا کرنے والا ہے اس نے بہت سے جو لے کر انہیں پانی میں پکوایا کیر کی شاخول کے ساتھ پھر ان کو سکھا لیا۔ پھر ایک چو پایہ پر اس کا تجربہ کیا جب چو پایہ نے جو کھائے تو ای دن مرگیا۔ (جب دشمنوں کے قریب آنے کی اطلاع ہوئی) تو اپنے اشکر کو اپنے کے کر پیچھے ہٹ گیا اور جو اور غلہ (کے ڈھیر) و یسے ہی بھیرے ہوئے چھوڑ گیا تو انہوں نے اپنے جانوروں کو جو ڈویا تو سے سے مرگے۔ جانوروں کو جو ڈویا تو سے سے مرگئے۔ جانوروں کو جو کی والے خانوروں نے اپنے جانوروں کو جو کر دی تو تو سے سے مرگئے۔

مامون الرشيد اور مارون ايك كهانے يينے والا محض تھا۔ ايك دن بهت سي مختلف اشياء كهاليس جن ميں باہم متضاد كيفيات تحسیں، توان برغثی طاری ہوگئی اور نازک حالت یہاں تک کہ لوگوں کوان کی موت کا یقین ہوگیا۔ مجھے بلایا گیا، میں نے نبض دیکھی تو نبض خفی یائی۔اوراس سے چند دن قبل ان کومتلی اور خون کی حرکت بورہ حانے کی شکایت ہو چکی تھی۔ میں نے کہا كمناسب يدب كمابعي سيتكين كمجوائي جائي \_توكور خادم نے کہاا سے بدکار کے نیج تو ایک مرے ہوئے محض کوسپنگیاں کچھوانا حابتا ہے۔ تیری تجویز قبول نہیں کی جائے گی اور نداس ی قدری جائے گی۔ بیاس لئے کہا کہ وہ ہارون کی موت سے اینے دل میں خوش تھا۔امر خلافت کواینے آقا محمرامین الرشید تک پہننے کے منصوبے قائم کررہا تھا۔ مامون الرشید نے کہا بظاہرتو جو ہونا تھا واقع ہو چکا ہے۔اب بینکیاں تھچوانے میں نقصان ہی کیا ہے جام لیتن مینٹی والے کو حاضر کیا گیا اور میرے یاس غلاموں کی ایک جماعت اس کے جسم کوسنیوالنے کے لئے المَّ كَاور جَام نِي سِينكيال للمِينجي شروع كردي تووه مقام سرخ مو گیا۔اس سے میں خوش ہوا۔ پھر میں نے کہا بچینے لگاؤں تو تجینے لگائے گئے۔اس سے خون فکال رہا،جسم کا رنگ کھالار ہا۔ یہاں تک کہ ہارون باتیں کرنے لگے اور یوچھنے لگے کہ میں کہال ہوں؟ مجھ کو بھوک معلوم ہورہی ہے۔ ہم نے ان کو کھانا پین کیا اور بالکل تندرست ہو گئے۔ پھر افسر حفاظت سے جو بادشاه كا ذمه دارافسرتها، يوچهاكهاس كوسالانه كيامات بي؟اس نے بتایا کہ دس لاکھ درہم ہرسال ،اوراس کے نائب نے کہا بیاس ہزار ۔ تو کہنے گئے ہم نے تیرے ساتھ انساف نہیں کیا کہان لوگوں کے مشاہرات اتنے زیادہ میں کہ وہ بھی ہمارے محافظ ہن تمہاری طرح اور تمہارامشاہرہ ان سے اتنا کم \_ پھر تھم دیا کہ آئندہ دس لا کھ درہم دیا جایا کرے۔

میرے متعلقین کو میری موت میں کوئی شبہ نہیں تھا۔
انہوں نے مجھے خسل دیا اور کفن پہنا کر میر اجنازہ اٹھا کر لے
چلے اور میر سے پیچھے کچھ عورتیں بھی روتی پیٹی جارہی تھیں۔
جب جنازہ ایک طبیب کے سامنے سے گزراجو ہمارے یہاں
مطب کرتا تھا، اس کو این نوح کہا جاتا تھا۔ تو اس نے لوگوں

(24) ایک دفعہ ایبا اتفاق ہوا کہ ایک رئیس کے نو جوان لڑ کے کوسکتہ ہو گیا۔ تو اس کود کیھنے کے لئے تمام اطباء کو جع کیا گیا۔ان میں قطعی بھی تھا۔تمام اطباء کی رائے اس کی موت پر متفق ہوگئ سوائے قطیعی کے۔اوراال میت نے اس کو نہلانے اور دن کا انتظام بھی شروع کر دیا تھا۔ قطیعی نے کہااس كا علاج كرتا مول جس برلوگوں نے اتفاق كر ليا۔ موت تو نقصان کی آخری حدے۔اہل میت نے اس کو طبیعی کے سیر دکر دیا۔اس نے کہا ایک غلام کہ جو توت کے ساتھ کوڑے ماریکے اورکوڑے منگاؤ۔ چنانچہ میسی لےآئے گئے قطعی نے مارنے کا تھم دیا۔ اس نے تھینج کر دس کوڑے بوری طاقت سے مارے۔ پھراس نے کہااس کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور دس اور لگوائے۔ پھرتجس کیااوراطباءے یو جیما کہ کیامردے کی نبض حرکت کرسکتی ہے؟ انہوں نے کہانہیں قطیعی نے ان سے کہا کہ اسکی نبض برغور کروتو سب نے اتفاق کیا کہ نبض میں حرکت موجود ہے۔ پھروس کوڑے اور مارے، پھر کہا کہ اب پھر دیکھو۔ اطیاء نے دیکھ کرکہااب پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ پھر دس کوڑے اور مارے تو اور بڑھ گئے۔ پھر دس کوڑے مارے تو مریض نے بیٹھ کرآ ہ آہ کرنا شروع کی قطیعی نے پوچھاتہیں کیامحسوں ہوتا ے؟ مریض نے کہا مجھے بھوک معلوم ہورہی ہے۔قطیعی نے کھانا کھلانے کی ہدایت کی۔مریض کومناسب کھانا کھلایا گیا تو اس کی قوت و دکرآئی اوراجھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ایں سے اطباء نے یو چھا کہ بیطر بق علاج آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ قطیعی نے کہا کہ میں ایک قافلہ کے ساتھ سفر میں تھا جس کے ساتھ اعراب کے محوڑ ہے سوار ہماری حفاظت کے لئے چل رہے تھے۔ان میں ایک سوارای کھوڑے سے گر گیا اور اس کوسکتہ پڑ گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ مخص مرگیا۔ توان میں سے ایک نے اس کو بہت ہی شدت اور تختی ہے مارنا شروع کیا۔ جب تک اس کو ہوش نہ آگیا، اس وقت تک برابر مارتا بی رہا۔ میں اس سے سمجھا کہ چوٹ اپنی طرف حرارت کو مینچتی ہے جس نے اس کے سکتہ کو زائل كرديا\_اس قياس يريس فياس يماركاعلاج كيا\_

(۷۸) جبریل بن جمیشوع نے بیان کیا جب رقہ میں ہارون الرشید گئے تھے بین ان کے ساتھ تھا۔ امین الرشید اور

ہے کہا کہ پہتمہاراعزیز زندہ ہے۔ مجھے موقع دو کہ میں اس کا علاج کروں ۔اس پرشور مچ گیا۔ان سےلوگوں نے کہااس کو علاج كا موقع دينا جايئے ـ كيا عجب كه زنده موجائے ، ورنه تمہارا نقصان ہی کیا ہوگا۔عزیزوں نے کہا ہم کوفضیحت کا ڈر ہے کہ حکومت کوفعش کے دنن نہ کرنے پراعتراض ہوسکتا ہے۔ تھیم نے کہا اس کا ذمہ دار میں ہوں کہ فضیحت نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم پھنس گئے؟ حکیم نے کہا پھر سلطان کا تَكُم مِيرِي ذات بِرِيا فذ ہوگا۔ليكن اگراچھا ہو گيا تو مجھے كيا ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ جوآپ چاہیں۔ حکیم نے کہااس کی دیت کے برابر۔ انہوں نے کہا کہ اس قدر مال تو ہماری طاقت سے باہر ہے۔ بالآخر ایک مقدار مال جو ورثاء نے دینا منظور کی، طبیب بھی اس پرراضی ہو گیا۔اور جھے کواٹھا کرحمام میں داخل کیا اور میرا علاج شروع کر دیا۔ میں اس وقت سے چوہیں گھنٹے تک کے بعد ہوش میں آگیا اور اس کو مطے کردہ رقم دی گئے۔ میں نے اس کے بعد طبیب سے بوچھا کہتم نے کیے پیچان لیا تھا کہ میں زندہ ہوں؟ اس نے کہامیں نے تمہارے دونوں یاؤں کوکفن سے سید ھے کھڑ ہے ہوئے دیکھ لئے تھے اور مرد ہے کے یاؤں بھیے ہوئے ہوتے ہیں کھڑے نہیں رہ سکتے۔اس ہے میں سمجھا کہتم زندہ ہو۔اور میں نے قیاس کیا کہاس کوسکتہ يراب اورتم يرتج به كيا توميرا تجربيتي ثابت موا\_

(49) ای طرح کی ایک روایت ہم کویی پنجی کہ ایک شخص نے ایک گدھاج ایا، پھراس کو پیچنے کے لئے بازار پہنچا۔ وہاں اس سے کوئی اور شخص جرا لے گیا۔ پھر جب بیا پنے گھر واپس ہوا تو ہوی نے پوچھا کتنے میں فروخت کیا؟ کہا بس رأس المال پری دے دیا (لیعنی قیت خرید پری چیوی)۔

(۱۰) ابوالفتح بھری نے بیان کیا کہ چوروں کی ایک جماعت پیٹھتی تھی، ان کے پاس سے ایک شخ تھیلی لئے ہوئے گزرا جو صراف تھا۔ ان میں سے ایک چور بولا کیا رائے ہا اس شخص کے بارے میں؟ جواس سے تھیلی اڑ الائے۔ انہوں نے کہا تو کیسے میکام کرےگا؟ اس نے کہا دیکھو۔ پھراس نے اس کے مکان تک اس کا پیچھا کیا اور وہ تھیلی کو چہوڑ ہے پررکھ کر اپنی لونڈی سے بولا کہ جھے کو پیشا ہی ضرورت ہے، یانی لے اپنی لونڈی سے بولا کہ جھے کو پیشا ہی ضرورت ہے، یانی لے

كربالا خانهآ جااوراوير چڙھ کر جب لونڈي اوپر چڙھ گئ تو چور گھر میں گھس کر تھیلی اٹھالا یا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آ پہنچا اوران کوقصد سایا۔انہوں نے سن کر کہا تو نے کچھ نہ کیا اس کو اس طرح چھوڑ دیا کیفریب لونڈی کو پٹیتار ہے اور عذاب دیتا رب بداچھی بات نہیں۔اس نے کہاتم کیا جائے ہو؟ انہوں نے کہالونڈی مارپیٹ سے زیج جائے اور تھیلی وصول ہوجائے۔ اس نے کہااچھی بات ہے۔تو پھر پہنچ گیااور درواز ہ کھنگھٹایا۔تو درحقیقت لونڈی کو مارر ہاتھا۔ شیخ نے کہا کون ہے؟اس نے کہا آپ کے مساید دکان دار کاغلام۔ اس نے باہر آ کرکہا کیا کہتے مو؟اس نے كہامير ع آ قان آپ كوسلام كہا ہے اور يدكہا ہے كه آپ كا حافظ خراب مو كيا، آپ تقيلي دوكان ميس كهينك جاتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔اور اگر ہم اس کونہ دیکھ لیتے تو کوئی لے جاتا۔اورتھیلی نکال کر دکھاتے ہوئے کہاوہ یہی ہے نا؟ اس نے کہا ہاں واللہ! اس نے سیج کہا۔صراف نے اس کو لےلیا تو چور بولا کہ بہتو مجھے دے دیجئے اور گھر جا کرایک رقعہ یرلکھ لائے کہ مجھے تھلی سپر دکر دی گئی ہے تا کہ میں اپنی ذمہ دارى سے سبكدوش موجاؤل اورآپ كامال آپ كووالس ال جائے۔تواس نے تھیلی اس کوواپس کردی اور گھر میں رقعہ لکھنے کے لئے گیا۔اس نے تھلی لے لی اور نو دو گیارہ ہوا۔

(۱۱) اور ایک مرتبہ جب کہ بجینی میں عبد اللہ بن الزبیر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو وہاں حضرت عمر بن الخطاب کا گزرہوا تو سب بچے بھاگ گئے اور بیکھڑے دستوں کے ساتھ تو نہیں بھاگا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین! میں نے کوئی جر نہیں کیا تھا کہ بھا گنا۔ اور راستہ میں کوئی تنگی نہیں تھی کہ آپ کے لئے جھے گنجائش نکا لئے ماضرورت ہوتی۔

(۸۲) سنان بن مسلمہ سے جو بحرین کے امیر تھ، مردی ہے کہ ہم جب مدینہ میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے تھ تھجور کی جڑکے پاس سے چھوٹی کچی تھوروں کوجن کوخلاں کہاجا تا ہے جمع کررہے تھے تو سب بچے ادھر ادھر بھاگ گئے اور میں اپنی جگہ جمارہا۔ جب دہ مجھ پر آ کر جھک گئے تو میں نے کہا اے امیر

المؤمنين! بية وه بي جو ہوا ہے جھڑ جاتے ہيں ۔ تو انہوں نے کہا ججے دکھا ميں ديکھوںگا۔ (ہوا ہے جھڑ اہوا ہونا) جھے ہے چھپا تو نہيں رہےگا۔ تو انہوں نے ميری گود ميں نظر ڈالی ادر فر مايا تو نے بچ کہا۔ پھر ميں نے کہاا ہے امير المؤمنين! آپ ديکھتے ہيں ان لڑکوں کو واللہ جب آپ چلے جائيں گے تو يہ جھے آکر ليٺ جائيں گے۔ اور جو پچھ ميرے پاس ہے وہ سب چھين ليں گے۔ تو آپ مير سے ساتھ چلے اور جھے ٹھکانے تک پہنچادیا۔ بھم اللہ الرحمٰن الرحیم

میں اعتر اف کرتا ہوں کہ میں آپ کاغلام ہوں۔ اپنے فرض کی بناء پر اورآپ کواعتراف ہونا چاہئے کہ میں آپ کا بھائی ہول فضل کی بناء پر جو مجھ پر اللد تعالی نے آپ کو عطاء فرمايا بــاورغلام خطاء كرتاب توآقامعاف كردية بير (۸۳) الله بن المامون سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا که مامول الرشید میری والده امموی سے بخت ناراض ہو گئے۔ پھر ای بناء پر مجھ سے بھی ای درجہ برہم ہو گئے کہ قریب تھا کہاس کا نتیجہ میرے تلف ہو جانے کی صورت میں ہر آمد ہو۔ میں نے ایک دن ان سے کہا کہ اے امیر المؤمنین! اگرآپ چیا کی بٹی پر ناراض ہیں تو ان پر جھوا الگ کر کے عاب كرين، كونكمين وآب كي طرف سان كي ياس كيا ہوا ہوں اور آپ کا ہوں نہ کہان کا۔ مامون الرشید نے من کرکہا تونے کے کہاا ابعبیداللہ! تومیری طرف سے اس کے یاس گیا ہوا ہے اور میرائی ہے اس کانہیں۔ اور میں خدا کاشکر ادا كرتابول كهجس نے جھكواس حقيقت پرمتنبكيا تيرے ذرايعہ ے اور تیرے اس فضل لینی فراست کو جو تھے میں موجود ہے مجھ برعیاں کر دیا۔ واللہ آج کے بعدتو میری طرف سے کوئی برائی نه دیکھے گا اور پندیدہ عمل ہی دیکھے گا۔ پھر بیگفتگو ہی میری والده سےخوش ہوجانے کا سبب بن گئی۔

(۸۴) صولی نے کہا کہ جاحظ سے منقول ہے کہ تمامہ نے بیان کیا کہ میں اپنے دوست کے یہاں اس کے مزائ پری کے لئے گھر میں داخل ہوااورا پے گدھے کو درواز ب پر چھوڑ دیااور اس پر ایک لڑکا بیٹھا ہے۔ میں نے کہا تم بغیر اجازت لئے گدھے پرسوار ہو بیٹھے؟ اس نے اپنی شرارت کی

تاویل کے طور پر جواب دیا کہ جھے اندیشہ ہوا کہ یہ بھاگ جائے گا، تو میں نے آپ کی خاطراس کی تفاظت کی۔ میں نے غصہ سے کہا چھا تاؤ نہ تھم بتا اور بھاگ جا تا۔ آپ کواس کی گر کے کہا تا۔ آپ کواس کی گر ہے کے لئے میرائے کہا جہ اس بھل کی کیا جا تا۔ آپ کی گیا اور جھے ہم کر دیجتے اور اس پر میر کی طرف سے مزید شکر می قبول سیجے۔ ہم کر دیجتے اور اس پر میر کی طرف سے مزید شکر می قبول سیجے۔ میری بجھ میں نہ آیا کہا ہے کیا جواب دول۔

(۸۵) منقول ہے کہ ایا سین معاویہ جب لڑکے تھے تو ایک بوڑھے کے ساتھ قاشی دشق کے سامنے گئے اور کہا کہ اللہ تعالی قاضی کے ساتھ قاشی کرے۔ اس بوڑھے نے جھے بڑظلم کیا اور جھ پر زیادتی کی اور میر امال لےلیا۔ تو قاضی نے کہا کہ مقابلہ مت کر۔ تو اس نے کہا قاضی کے ساتھ اللہ نیکی کرے جق مقابلہ مت کر۔ تو اس نے کہا قاضی کے ساتھ اللہ نیکی کرے جق میر کے ساتھ اللہ نیکی کرے جق میر کے ساتھ اللہ نیکی کرے جق میر کے مہا چہ بوجا! تو ایا س نے کہا اگر میں چپ ہوگیا تو میری نے کہا چہ پوگیا تو میری جست کون پیش کرے گا؟ قاضی نے کہا کہ بول اور خدا کی قشم وحدہ لا شہریک لمہ ترجمہ (اس کلمہ کی خیر ہونے میں کیا تو میں کیا موسکتا ہے، اس لئے قاضی صاحب حانث ہو گئے بیتی قشم کوٹ شاہی وہ اگر دیا اور اس کواری کی جائے قاضی بنادیا۔ توضی کومعز ول کر دیا اور اس کواری کی بجائے قاضی بنادیا۔

(۸۲) مامون الرشید نے اپنے ایک جھوٹے بچ کو دیکھا جس کے ہاتھ میں حماب کا رجٹر تھا۔ پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تواس نے جواب دیا کہ ایک ایک چیز ہے جس سے ذہانت تو کی ہوتی ہے اور غفلت سے بیداری حاصل ہوتی ہے۔ اور وحشت سے انس تو مامون نے کہا میں اللہ کاشکر کرتا ہوں جس نے مجھ کوالیہ بچ عطاء کئے جواپی عمر کے مناسب موں جسم کی آ تھے سے ذیادہ اپنی عمل کی آ تھے سے دیا دوا تی عشل کی آ تھے سے دیا دوا تی ایک نوعمر لاکے سے کہا کیا تواس سے خوش ہوگا کہ میں تیراباب ہوجاؤں؟ اس نے کہا کہا تواس میں مگر مال بن جانے سے خوش ہوگا کہ عمل تیراباب ہوجاؤں؟ اس نے کہا کہیں ،مگر مال بن جانے سے خوش ہوگا کا کہ میرے والد آپ کی مزید

باتوں ہے محفوظ ہوتے رہیں۔

لوگوں نے میرے بیڑیاں ڈال دیں اور جھے زنچیروں سے جکڑ دیا اورتم لوگ سب کے سب مجنون ہوگرتم میں کوئی جکڑ اہوائیں۔ تیر فہم نیک بیمیاں

(۹۴) ہشام بن عروہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا یارسول اللہ بیت کہ میں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا یارسول اللہ بیت بتات کہ آپ کی وادی میں اترین جس میں کے محد چر لیا گیا اور ایک درخت آپ کو ایسا ملاجس میں سے کہنہیں چرا گیا۔ وہ اس طرف اشارہ کرری تعین کہ نی تالیہ نے نے سوائے ان کے اور کی کواری لڑی سے شادی نہیں کی تھی۔

قاسم بن محمد حفرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الشيطانية جب سفر يرجايا كرتے تصوراني بيبيوں ك ورميان قرعدة ال لياكرت تصنوايك مرتبة قرعة حفرت عائشة اور حفصہ کے نام نکلا وہ دونوں آپ کے ساتھ روانہ ہو کئیں اور نی کالے جب رات کوسفر میں چلتے تھے عائشہ کے ساتھ چلتے تھے ان سے باتیں کرتے رہتے تصافوایک دن حصد نے عائشہ ہے کہا تو میرے اونٹ برسوار ہوجا اور میں تیرے اونٹ پر بیٹھ جاؤں گی اس طرح تو بھی دیکھتی رہے گی اور میں بھی دیکھتی رہوں گی انہوں نے اس کومنظور کرلیا اور عائشہ مفصہ کے اونٹ ير بينه م كن اور هف عائش كاون ير يمررسول النهاية عائش کے اونٹ کی طرف آئے جس پر هفصه بیٹھی تھیں تو آپ نے سلام کیا اور ان کے ساتھ سفرشروع کر دیا ہڑاؤ کرنے تک نبی ماللة المحضرت عائشہ كونظر آئے تو ان ميں جوش غيرت بيدا ہوا جب اترين توايي ياون ازخر مين داخل كرتى اوريه مهتى جاتى تھیں اے اللہ مجھ برکوئی بچھومسلط کردے جومیرے کاٹ لے تير \_رسول \_ تو جي كم كم كم كوطانت نبيل حضور الله كى مفارقت ہے بیتاب ہوکر حضرت عائشے علیہ حال کا نتیجہ تھا۔ آپ ایار و کرم کا مجسمہ بن گئیں آپ کا دولت کدہ مىلمانوں كى تہذيب اخلاق كاايك مستقل مدرسة تماجس ميں آپ پس پرده بیش کرتمام عمراصلاح امت میں مشغول رہیں۔ (90) عبدالله بن مصعب سے مروی ہے کہ ایک مرتبه عمر بن الخطاب نے ایک عام اجتماع سے جس میں پس

(۸۸) ایک لاکا چندلوگوں کے ساتھ کھانے بیشا، پھر رونے لگا۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے کیوں روتا ہے؟ تو اس نے کہا کھانا بہت گرم ہے۔لوگوں نے کہاتو تھر جاؤتا کہ شند اہوجائے۔تواس نے کہا پھرتم اسے نہیں چھوڑ و گے۔ (۸۹) اصمعی کہتے ہیں کہ ہیں نے ایک نوعمرلا کے سے

(۸۹) اصمی کتے ہیں کہ میں نے ایک نوعرائر کے سے جواولادعرب میں سے تھا کہا کیاتم اس بات سے خوش ہو سکتے ہو کہ تمہمارے پاس ایک لا کھ درہم ہوں اور ان کے ساتھ حماقت بھی ہواس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ میری حماقت مجھے یدڈر ہے کہ میری حماقت مجھے سے الی حرکت کرادے کہ مال تو جا تارہ اور میرے پاس صرف حماقت باتی رہ جائے۔

(۹۰) ہارون الرشد كے پاس ايك بچدلايا كيا جس كى عرچار سال تھى تو انہوں نے اس سے كہا كہ تہيں كيا چيز پند ہے وہم كودى جائے تو اس نے كہا آپ كى حسن تدبير۔

(۹) علی بن الحسین الرازی نے بیان کیا کہ دی آدی ایک درخت کے نیچ بیٹے تھانہوں نے بہلول کو آتے ہوئے درخت کے نیچ بیٹے تھانہوں نے بہلول کو آتے ہوئے دکی گفتگویں لی تو ان کے پاس آگیا تو انہوں نے کہا اے بہلول اگرتم اس درخت کی چوٹی تک چڑھ جاؤ تو ہم تہمیں دی درہم دیں۔ کہا اچھی بات لاؤ! انہوں نے دی درہم دے دیے اس نے ان کی آسین میں ڈال لئے پھران کی طرف دیے اس نے ان کی آسین میں ڈال لئے پھران کی طرف متوجہ ہوکر کہالاؤ سیڑھی تو انہوں نے کہا بیٹر ط میں داخل نہیں متوجہ ہوکر کہالاؤ سیڑھی تو انہوں نے کہا بیٹر ط میں داخل نہیں مبلول نے کہا میری شرط میں مقاتمہاری شرط میں نہیں تھا۔ بہلول نے کہا میری شرط میں تھاتمہاری شرط میں نہیں تھا۔

(۹۲) بہلول ہے پوچھاگیا کہ ایک مخض کا انتقال ہوا۔
اس نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور بیوی چھوڑی اور مال کچھنیں
چھوڑ اتو ترکہ کی تقییم کیے ہوگی؟ بہلول نے جواب دیا اس طرح
کرکے بیٹے کے جھے بیں بیٹی بیٹی کے حصہ بیس رونا پیٹنا اور بیوہ
کے حصہ بیس گھر کی ویرانی اور جو باتی بچے وہ عصبات کا تق ہوگا۔
کے حصہ بیس گھر کی ویرانی اور جو باتی بچے وہ عصبات کا تق ہوگا۔

(۹۳) قبیلہ بی اسد بیس ایک مجنون تھا ایک مرتبہ اس کا گر رقبیلہ بی میں ہوا تو لوگوں نے وہاں اس کے ساتھ بہت
چھیڑ چھاڑ کی اور افدیت پہنچائی تو اس نے کہا اے بی تمیم واللہ
میر علم میں تم سے زیادہ نوش قسمت و نیا میں کوئی بین ان الوگوں
نے کہا کہ بی اسد میں میر سے سواکوئی مجنون نہیں اور ان

پرده عورتیں بھی جمع تھیں قرمایا کہ عورتوں کے مہرکو چالیس اوقیہ سے آگے نہ بوھا کا گرچہ ذی الفصہ کی بیسٹی ہوذی الفصہ سے بریدین الحصین صحابی حارثی مراد میں اگر کسی نے اس سے برحوایا تو جتنا چالیس اوقیہ سے زیادہ ہوگا میں وہ لے کربیت المال میں داخل کر دوں گا تو ایک دراز قد عورت نے جس کی ناک دبی ہوئی تھی عورتوں کی صف میں سے کہا اس کا تہمیں اختیار نہیں حضرت عرش نے فرمایا کیوں اس نے جواب دیا اس لئے کہ اللہ عزوج کی ارشاد ہے واتیت ما حد هن قبطارا فلا تا حدود احد منہ شیئا اتا حدونه بھتانا واٹھا میناً

ترجمہ اورتم ان بیو یوں میں سے کسی کو ایک انبار مال بھی دیا ہوتو اس میں سے کچھوا لیس نہ لوکیا تم اس سے کوئی بہتان لگا کروا پس لو گے اور کھلا ہوا گناہ کر کے میں کر حضر بت عمر نے فرمایا کہ عورت حق پر بہنچ گئی اور مرد خطا کر گیا۔

(٩٦) عبدالله بن الزبيراساء بنت الى بكر رضى الله عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللیملی نے مکہ ہے مدینہ جانے کا قصد کیا اور ابو بکر آپ کے ساتھ تھے تو وہ اپنے ساتھ تمام مال جو یا کچ چھ بزار درہم تھا اٹھالے گئے تو میرے یا س میرے دادا ابوقیا فدآئے اور ان کی بیعائی جاتی رہی تھی اور کنے لگے کہ میں اس کو یعنی ابو بکر کود کھتا ہوں کہ واللہ اس نے این جان کے ساتھ اپنے مال کو لیے جا کرتم کو دکھ پہنچایا ہے میں نے کہا اے اہا ہر گزنہیں انہوں نے ہمارے لئے بہت مال چھوڑا ہے اور اساء نے کچھ پھر کے نکڑے اٹھا کر گھر کے اس طاق میں رکھ دیا جس میں ابو بکر اپنا مال رکھتے تھے اور ان پچمروں کے نکڑوں پرایک کیڑا ڈھک دیا تھااساء کہتی ہیں پھر میں ابوقیا فہ کے پاس گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کیڑے برر کھ دیا اور ان سے میں نے کہا ابو بکڑنے ہمارے لئے مدچھوڑا تو انہوں کے کیڑے کے اوپر سے ہی پھر وں کودیکھا پھر پولے جب وہ تمہارے لئے یہ چھوڑ گئے تو بہتر ہے اور واللہ انہوں نے ہارے لئے پچھنہ چھوڑا تھانہ کم اور نہ زیادہ۔

(۹۷) آملیل بن حماد بن الی حنیفہ نے بیان کیا کہ میرے سامنے اس مورت کے مانندکوئی نہیں آیا جوایک صاحب مرتبھی ادراس نے کہا کہا ہے تاضی میرے بچاکے بیٹے نے میرا

نکار اس مخص سے کردیا اور میں نہیں جانی تھی جب بجھے معلوم ہوا تو میں نے اس کورد کر دیا میں نے کہا تو نے کب رد کیا جواب دیا جس وقت مجھے علم ہوا میں نے کہا کب علم ہوا تو ہولی کہ جس وقت میں نے اس کورد کیا میں نے کوئی عورت اس جیسی نہیں دیکھی۔

(۹۸) اصمعی نے بیان کیا کہ امیر المومین ہارون الرشید کے بیہاں حاضر تھا کہ ایک شخص ایک کنیز کوساتھ لے کر آ آ فروخت کے لئے اس کورشید نے فورے دیکھا۔ پھر کہاا پی کنیز کو لے جاؤ ۔ اگر اس کے منہ پر جھائیاں نہ ہوتیں اور ناک دبی ہوئی نہ ہوتی تو میں اس کو خرید لیتا تو دہ شخص اس کوساتھ لے کر چلا جب وہ کنیز پردہ کے قریب پینچ گئی تو اس نے کہا اے امیر المومنین مجھے اپنے پاس واپس بلا لیجئے میں آپ کو دو بیت سانا چا ہی ہوں تو بلا ایرال اس نے ہما میں میں ایک کو دو بیت سانا چا ہی ہوں تو بلا ایرال اس نے ہما میں میں ایک کو دو بیت سانا چا ہی ہوں تو بلا ایرال اس نے ہما میں میں ایک کو دو

الطب فیه حسس بین والبدر فیه حسس بین والبدر فیه کلف یعوف ترجمه: کیونکه برنی میں تاک بیشی ہوتا کھلی بات ہے اور چاند میں جوجھا کیاں بیں وہ بھی صاف نظر آتی ہیں اس کی بلاغت نے رشید کو حیران کردیا اس کو خرید لیا اور اس کو مرتبہ تقرب بخشا اور وہ تمام کنیزوں سے زیادہ اس کے مجالس میں حصہ لیتی تھی۔

(۹۹) ہارون بن عبداللہ بن المامون نے ذکر کیا کہ جب خیزان مہدی کے سامنے پیش ہوئی تواس نے خیزان سے کہا واللہ اسے لڑکی تیری واللہ اسے لڑکی تیری پیٹر لیاں کھر دری ہیں خیزاں نے کہا اے امیر الموشین آپ کو سب سے زیادہ ضرورت اس شے کی ہے جوان کی جانب ہے آپ ان کو فند کی گھے تو تھم دیا کہ اس کو ترید لیاجائے اور میمہدی کی بلندم تبرح م بن گی اس سے موکی اور ہارون پیدا ہوئے۔ بلندم تبرح م بن گی اس سے موکی اور ہارون پیدا ہوئے۔

(۱۰۰) ابو برصولی سے منقول ہے کہ مہدی نے ایک کنیز خریدی اوراس کے ساتھ مہدی کو تعلق خاطر بہت زیادہ ہو گیا اور وہ بھی مہدی سے بہت مجت کرتی تھی لیکن اکثر مہدی سے بھی بھی رہتی تھی تو مہدی نے ایک ذریعہ اس پر مامور کیا جو بھسلا کراس کے دل کی بات معلوم کر ہے واس نے بتایا کہ بھیے سیڈ رہے کہ وقت جھ سے خفا نہ ہوجا کیں اور چھوڑ دیں تو میں ہجر میں مرجاؤں گی تو میں اپنی ذات کواس سے پورے طور میں تو میں مرجاؤں گی تو میں اپنی ذات کواس سے پورے طور

علم ودالش

(۱۰۲) علی نے ذکر کیا کہ میں نے فضل بن ابراہیم سے ساکہ وہ کہتے تھے کہ ایک شاعر کا کچھ ورتوں پر گزر ہوا تو اس کوان کی شان عجیب معلوم ہوئی اس نے کہنا شروع کیا۔

ان النساء شیاطین خلف لنا معود باللہ من شر الشیاطین نعوذ باللہ من شر الشیاطین ترجمہ عورتیں ہمارے لئے شیاطین پیدا کی گئ ہیں ہم اللہ کی بناہ چاہتے ہیں شیاطین کے شرسے تو ان عورتوں میں اللہ کی بناہ چاہتے ہیں شیاطین کے شرسے تو ان عورتوں میں سے ایک نے جواب دیا اور سہ کہنا شروع کیا

ان النساء ریاحین خلقن لکم و کلکم یشهای شم الریاحین و کلکم یشهای شم الریاحین (۱۰۳) من سے منقول ہے کہ ایک عورت نے اپنے شوہر سے لڑکر طلاق طلب کی اس نے کہا تو عالمہ ہے جب تو بچے جن لے گئو ہیں بچھ کو طلاق دے دول گااس نے کہا تجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ تجھ سے حق پر ورش کا کوئی معاوضہ طلب کیا جا سکے شوہر نے کہا پھر تو اس سلسلہ ہیں کیا کر سے گی اس نے کہا کہ ہیں اس کو جنت کے درواز سے پر کبوتر کر بھا دول گی اسقاط کرنے والی دوا کیں تا کہ صل ساقط ہو جائے اور بچے کی روح اڑکر کہوتر کی جنت میں گئے جائے۔

(۱۰۴) علی بن الجہم نے بیان کیا کہ میں نے ایک کنیر خریدی میں نے اس سے کہا کہ میرا خیال بیہ ہے کہ تو کنواری ہے تو اس نے کہا اے میر سے داروائق کے زمانہ میں بہت فقو جات حاصل ہوئی ہیں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ کنواری نہیں ہے میں نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ تی میں گنی دیر ہے تو اس نے جواب دیا مشاق کی گردن کے برابر جوا بحرتی ہی ہوئے دیکھا تو بولی میر سے حسن سے شرا کر منہ پر نقاب ڈال ہوئے دیکھا تو بولی میر سے حسن سے شرا کر منہ پر نقاب ڈال کی میں نے اس سے ایک رات میں یہ کہا کہ آج ہم اپنی مجلس خواند فی کریں گے تو جواب دیا کہ کیا حرج ہے بین خوار دوسری ہی الضرائر نہیں ہے بعنی دوسو کنوال کو ایک جگہ جم کرنا نہیں ہیا بیا سے موجود ہواس نے چاند کو اپنی سوک خواب دیا اور دوسری ہی موجود ہواس نے چاند کو اپنی سوک خواب دیا اور دور ہوات کیا حرق کے یہ جواب دیا اور دور ہوات کیا حرق کے یہ جواب دیا اور دور ہوات کیا حرق کے یہ جواب دیا اور دور ہوات کیا حق کہا تو کا جھان کا جھان

پرلطف اندوز ہونے ہے روک لیتی ہوں تا کہ زندگی گز ارسکوں تومہدی نے بیاشعار کے۔

طفرت بالقلب منی ادرة مثل الهلال ترجمہ: میراول مجھ سے چھین کے گئ ایک تازک بدن جوچاندکی مانند ہے۔

کلما صبح لھاو دی جساء ت بساعت الآلِ ترجمہ: جب اس کے ساتھ میری محبت کال ہوگئ تو اس نے حیلے بہانے شروع کردیئے۔

(۱۰۱) قبیله تغلب کے ایک شخص نے ہم سے بیان کیا كه بهم ميں ايک شخص تھا جس كى بيني جوان تھى اوراس كا بھتيجا تھا جواس کی لڑ کی برفریفتہ تھا وہ لڑ کی اس برفریفتہ تھی اس طرح ایک زمانہ گزرتا رہا۔ پھراس لڑکی ہے ایک شریف آ دمی نے پیغام دیا ادراس نے اچھے مہر سے رغبت دلائی تو اس لڑ کی کے باب نے نغم کہددیا لینی اس کومنظور کرلیا اور قوم نکاح کے لئے جع ہوگئ تو لڑکی نے اپنی ماں سے کہا کدا ہے ماں ابا کواس بات ہے کیا امر مانع ہے کہ میرا نکاح اپنے بھتیج سے کردیں امال نے کہا کہ یہ توالی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اس نے کہا واللدكس عمر كى سے اس چھوٹے سے كويالا، پرورش كيا پھرجب وہ بڑا ہو گیا تو اس کوتم چھوڑ رہے ہو پھراس نے مال سے کہا اے ماں ہائے واللہ مجھے حمل ہے اگرتم جا ہوتو چھیالواور جا ہوتو مشہور کر دو۔ بین کراس کی والدہ نے اس کے باپ کو بلایا سب حال بیان کردیا۔اس نے کہااس بات کو چھیالو پھروہ ان لوگوں کے پاس گیا جونکاح کے لئے جمع ہو گئے تھے اوران سے كهاكدا بالوكول مين في آب كاپيغام قبول كرليا تهااب ايك الى چزىپش آگئى كەمىن امىدكرتا بون كەللە مجھۇ اجرعطا فرمائے گامیں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا جس کا نام بيب فلال بطيع سے زكاح كردياجب نكاح سے فراغت مو گی توشخ نے کہا کہائر کی کواس کے پاس بھیج دیا جائے اس پر لڑی نے کہاوہ اللہ کے ساتھ کا فر ہوجائے اگرایک سال سے پہلےشو ہر سے تخلیہ کرے یا اس کاحمل ظاہر ہو جائے تو وہ ایک سال گزرنے سے پہلے شوہر کے پاس نہ گئ اور باپ کومعلوم ہو گیا کہاس نے نکاح کے لئے اس کےساتھ ایک حیلہ کیا تھا۔

قبائح برائول کے چھپانے جیساہ۔

(۱۰۵) ایک دلالہ نے ایک مرد سے کہا کہ میرے پاس
ایک عورت ہے گویا وہ نرگس کی طاق ہے اس نے نکاح کرلیا
جب دیکھا تو بدصورت بڑھیا نگلی اس مخف نے دلالہ سے کہا کہ
تم نے ہم سے جھوٹ بولا اور دعو کہ کر دیا اس نے کہا نہیں خدا
کی ہم میں نے ایسانہیں کیا۔ میں نے اس کوزگس کی طاق سے
تشبید دی تھی کیونکہ اس کے بال سفید اور چرہ وزر داور پنڈلیاں
سبز ہیں اور بیسب با تیں نرگس میں موجود ہیں۔

(۱۰۲) ایک کنیزتھی اور پاک دامن تھی مگر نداق میں فخش بات بھی کہہ جاتی تھی ایک مرتبہ حاضرین میں سے ایک فخض نے جو بوڑھا تھا اس سے کہا اے سب سے زیادہ خوبصورت ایک بوسدد کے کرمجھ پراحسان کراس نے نورا جواب دیا:

یا اقبح الناس وجها واسخن المخلق مقلة رجمہ: اےسب نیادہ تیج صورت والے اورسب سے زیادہ تیج صورت والے اورسب سے زیادہ سے گندہ پانی بدله اگر میں تاوت کے انا سمحت المار مسته فانی بدله اگر میں تاوت کروں اس امر میں جس کا تو نے تصدکیا تو میں گری پڑی ہوں گی و کیف یوجد بین الحمار والحشف وصله اور گردے اور برنی کے نیج میں ملاپ کیے پایا جاسکتا ہے۔

(۱۰۷) مرد نے بیان کیا کہ بیار الکواعب نی حربن سعد بن قضاعہ کے لوگوں کا غلام تھا اور بیان کے اونٹوں کا چرواہا تھا اس نے قبیلے کی بعض عورتوں سے کچھ چھٹر کی اور بیا غلام سیاہ رنگ تھا تو اس میں سے ایک عورت نے اس کو دھو کہ دیا اور ایسا انداز دکھایا کہ گویا اس نے اس کو قبول کر لیا اس نے ایک دن وعدہ کر لیا اس نے بعض چروا ہے دوستوں سے اس کا اظہار کیا تو انہوں نے اس حرکت سے منع کیا اور اس سے کہایسا مساد کل من لحم الحواد و اشرب من لبن العشار و دع عدک بنات الاحواد و

ترجمہ: اب بیار اونٹی کے بچے کا گوشت کھا تازہ اور قریب الولادت اونٹی کا دودھ پیتارہ آزاد عورتوں کا خیال چھوڑ اس پر بیارہ آزاد عورتوں کا خیال چھوڑ اس پر بیارہ آزاد اجتھاز حکت انی صحک کہنا چاہا لیمنی جب میں اس کے پاس پہنچا تو بہک گیا اس نے کہا تھر جا

پہلے میں تجھے سنواردوں اس کے بعداس کو پکڑ کراس کی ناک اور
کان کاٹ ڈالے پھر بیارا ہے اس ساتھی کے پاس آیا جس نے
اس کوئٹ کیا تھااس نے اس کو نہ پہچانا اور کہا کم بخت تو کون ہے۔
ہدیہ لے کر آئی میں نے کہا تیرے آقا کو معلوم ہے کہ میں کوئی
ہدیہ تے کر آئی میں نے کہا تیرے آقا کو معلوم ہے کہ میں کوئی
ہدیہ تی کر آئی میں نے کہا کیوں قبول نہیں کرتے ؟ میں نے
کہا میں اس سے ڈرتا ہوں کہ اس ہدیہ کی بنا پر پھر ہدیدلانے
والے جھ سے پڑھنے کے لئے مدد مانگنے آجا کیں گے اس نے
والے جھ سے پڑھنے کے لئے مدد مانگنے آجا کیں گے اس نے
کہا جس قدر المداولوگوں نے رسول الشفائی ہے کہ ہو وہ
کہیں زیادہ ہے اور آپ ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے۔ تو میں
نے قبول کرلیا اور وہ کنیز جھ سے زیادہ دین میں بجھدار نگلی۔

(۱۰۹) ایک نیک مروقے مقام نهر طابق میں رہتے تھے میں اس وقت نیک مروقے مقام نهر طابق میں رہتے تھے میں اس وقت نیک مست قا تو ایک برا چوہا لکلا اور اس نے گھر میں دوڑ ناشرور کردیا پھر دومرا نکل آیا اور دونوں نے کھیانا شروع کردیا اور میر سامنے ایک طشت تھا میں نے ان میں سے ایک پر النا در میں نے ایک میں اس خاموش کردیا تو دومرا چوہا اس طشت کے گرد پھر نے لگا اور میں خاموش دیکا ور میں کھتے میں مشغول رہا وہ ایک اور اس کو میر سے سامنے ڈال دیا میں کھتے میں مشغول رہا وہ ایک گھڑی تک بیشا ہوا انظار کرتا رہا پھر واپس گیا اور دومرا دینار لے گرآیا اور پھر کچھ در بیشا۔ یہاں تک کہ چاریا پانچ و بنار لے کرآیا ور اس مرتبہ ہر ہار سے نیاد و دور ایک سیاس کے باس میں دینا در کھے ہوئے اور اس کو دیناروں کے اوپر رکھ دیا تو میں مجھ گیا کہ اب اس کے پاس کی میں اس کو دیناروں کے اوپر رکھ دیا تو میں مجھ گیا کہ اب اس کے پاس کھس کئے اور میں نے طشت اٹھا دیا تو دونوں بھاگ کر بل میں گھس کئے اور میں نے دینار لے لئے۔

لوگوں نے بدوئوئی کیا کہ بھیڑیا اس مدتک اپنا بچاؤ کرتا ہے کہ وہ اپنی دونوں آنکھوں کو بھی بچاؤں میں اپنا ساتھی بنالیتا ہے جب سوتا ہے تو ان میں سے ایک کھو لے رکھتا ہے تا کہ وہ اس کی نگہبان رہے تمید بن بلال نے بھیڑ ہے کے بارے میں کہا ہے بنام باحدی مقلتیه ویتقی باخری الاعادی فہم یقظان ھاجع

besturdube

چاہتا ہے تو متعدد بار کود تار ہتا ہے اور اس میدان کے گرد جہاں مردار پر گرا تھا چند بار کود تا ہوا گھومتا ہے بھر آ ہستہ آ ہستہ چکر باندھ کرا پنے کو ہوا میں اٹھا تا ہے بہاں تک کہ ہوا کی بڑی مقداراس کے جسم میں نیچے آ جائے بھر بلند ہوتا چلا جا تا ہے۔

(۱۲) اور بلی چوہے کو چھت میں دیکھتی ہے تو اپنے

(۱۱۲) اور بلی چوہے کوچھت میں دیکھتی ہے تو اپنے ہاتھ کوائ طرح حرکت دیتی ہے گویااس کو پنچاتر نے کااشارہ کررہی ہے بار بار ایساہی کرتی ہے تو وہ واپس آ جا تا ہے اور وہ ایسااپنی نگاہ کااثر ڈالنے کے لئے کرتی ہے اور اس وقت تک کرتی ہتی ہے کہ وگر موسی

کرتی رہتی ہے کہوہ گریڑے۔ (۱۱۷) اورشهباز شکار کی جستو کی برواه بھی نہیں کرتا بلکہ سی اونچے مقام پر مفہر جاتا ہے جب کوئی شکار کرتا ہے تو اس بر دفعتہ ٹوٹ برتا ہے جب وہ اس کود کھتا ہے تو اس کی ہمت اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ بھاگ نظے اور شکار کواس کے ہاتھ میں چھوڑ جائے۔ (۱۱۸) اورشهباز کو جب جگر کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ خر گوش اور لومڑی کا جگر کھا تا ہے اس طرح حاصل کرتا ہے کہ ان کواٹھا کر لے جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے چند بارابیا کر کے صرف جگر تکال کر کھا تا ہے اور اس سے تندرست ہوجا تا ہے۔ (۱۱۹)معانی بن زکر یا کہتے ہیں کہ ایک شیر اور بھیٹریا اورلومڑی ساتھی بن گئے اور شکار کے لئے نکلے تو انہوں نے گدھے ہرن اورخرگوش کا شکار کیا تو شیرنے کہا کہ شکار کی تقسیم تو کردے تواس نے کہا یہ تو بالکل کھلی ہوئی بات ہے گدھا تیرا اورخر گوش لومڑی کا اور ہرن میرا تو شیر نے پنچہ مار کراس کی کھویڑی جدا کر دی پھرلومڑی کی طرف متوجہ ہوااوراس سے کہا خدا اسے ہلاک کرے تقسیم کے بارے میں بیکس قدر جاہل واقع ہوا پھر کہا کہ بیکا م تو کرلومڑی نے کہاا ہے ابوالمحارث یعنی شربالكل واضح بات ب كدها آب ك ناشة ك لئ ب اور ہرن رات کے کھانے کے لئے خرکوش کانقل درمیان میں كر ليجة شيرن كهااركم بخت كتناا جما فصله تون كيابير فیصلہ تجھے کس نے سکھایا؟ لومڑی نے کہا بے انصاف بھیڑیے کاسرمیرےسامنے ہے (اس نے سکھایا)۔

(اقتياسات لطائف علميه)

بھیڑیاا پی آنکھ سے سوتا ہے اور دوسری آنکھ و شمنوں سے اپنا بچاؤ کرتا ہے قوہ بیک وقت جاگا بھی ہے اور سوتا بھی ہے۔

(۱۱۰) ابن الاعرابی نے بشام بن سالم سے نقل کیا ہے کہ ایک سانپ نے مکاء کا انڈ اکھالیا مکاء ایک سفید رنگ کا خوش آ واز پرند ہے مکاء نے اس کے سر پر پھڑ پھڑا تا شرع کیا اور اس سے قریب ہوتا جاتا تھا حتیٰ کہ جب سانپ نے اس پر اپنا ہاتھ منہ کھولا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اس کے منہ میں ایک چھوٹی می ہڈی ڈال دی جو اس کے حلق میں انگ گئی یہاں تک کہ سانپ اس سے مرگیا۔

(۱۱۱) اورلومری کی ہوشیاری ہے کہ جب اس کی غذا کی دشواری پیش آتی ہے قومردہ بن جاتی ہے اور اپنا پیٹ بھلا لیتی ہے قو کوئی پرندہ اس کومردہ بھی کر رہ بی جادر اپنا پیٹ بھلا لیتی ہے قو کوئی پرندہ اس کومردہ بھی اس سے ایک قسم یہ ہوشیاری کرتا ہے اپنی دم ریت بیس ٹھونس دیتا ہے تا کہ دہ فظر نہ آئے اور سیدھا کھڑا ہو جا تا ہے بیکام دو پہر کے وقت شدت کی گری بیس کرتا ہے تو کوئی پرندہ جو اڑتا ہوا نیچ اتر تا چاہتا ہے وہ ریت کی گری کی وجہ سے دیت پر بیٹھنے سے اعراض کر کے اس درخت کا ٹھنٹھ کی وجہ سے دیت پر بیٹھتا ہے اور بیاس کو دیوج لیتا ہے۔

بعض الوگول کا بیان ہے کہ ان کے شہروں میں سانپ
گائے کے پاس آکر ان کی ٹا گوں پر لیٹ جا تا ہے اور تھن کو
منہ میں دبالیتا ہے تو گائے الی بے سوحر کت ہوجاتی ہے کہ
آواز نکا لنے پر بھی قا در نہیں رہتی اور بیدودھ چوں جا تا ہے۔
(۱۱۳) اور ہرن ہمیشہ اپنی کھودی میں پچھلے پاؤں داخل
ہوتا ہے اور اپنی آنکھوں کو باہر کی طرف رکھتا ہے تا کہ اپنی ذات
کواور بچہ کواگر کوئی خطرہ واقع ہوسکتا ہوتو اس کاعلم ہوجائے۔
کواور بچہ کواگر کوئی خطرہ واقع ہوسکتا ہوتو اس کاعلم ہوجائے۔
میں انڈے و بی ہے اس سوراخ کا دروازہ بالکل بند کرویتی
ہواس کو چاہیں دن بند چھوڑے رکھتی ہے پھر کھود کرراستہ
کھول دیتی ہے تو بیص خیکے ہوتے ہیں۔

(۱۱۵) اور گدھ بہت حریص ہے اور جب مردار گوشت سے خوب ڈٹ جاتا ہے تو اڑنے کی قوت نہیں رہتی تو جب اڑنا



# گلیائے رنگا رنگ

اس باب میں ...اولاً بزرگوں کی کرامات بین پھر حضرت امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے منا قب اور فقہ کے بارے میں وضاحتیں ہیں۔
پھر حضرت حاجی دوست محم قندھاری رحمہ اللہ کے مکتوب سے اقتباس ہے
اس کے بعد کتاب ''عمرة السلوک' سے سلوک کے بارے میں چند اقتباسات ہیں۔

تمبا کونوشی اور پردہ کے بارے میں امام حرم نبوی کا خطبہ ہے۔ اور آخر میں تفسیر ابن کثیر سے اہل کتاب سے ملنے والے صدافت اسلام کے شواہد پر مشمل مضامین ہیں۔ اس میں خاموش ہو گئے پھر قاضی صاحب نے عرض کیا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مگر اب بھول گیا پھراپنا سر کہواستغفار کیا اور عبد کیا کہ فقراء پراعتراض نہ کیا کرینگے۔

#### عجيب كرامات:

کی مرید کو جوریف کے منتہا پر ہوتا پکارتے تھے وہ جواب دیتا تھااگر فرماتے آؤلو آجا تا تھایا فرماتے تھے کہ بیر کو تو ہوا تا تھایا فرماتے تھے کہ بیر کو تو ہوا تا تھایا فرماتے تھے کہ بیر کو میں سے کی شہر میں ابوطا قبر کوآ واز دی اس نے آپ کی آ واز من میں اڑنے والے میں اور قاہرہ حاضر ہوگیا آپ کی خدمت میں اڑنے والے بزرگ حاضر ہوا کرتے تھے آپ ان کوا دب سکھلاتے تھا ور کھیتے تھے جر ہوا میں اڑجاتے تھے اور دوریا کی لوگوں سے حتی کہ دو نظر سے او جمل ہوجاتے تھے اور دریا کی لوگوں سے بھی ملاقات کرتے تھے کیڑ وں سمیت سمندر میں تھس جاتے ہو بہت دہر تک وہاں رہتے اورنگل آتے تھے گر کیڑے نہ بھی کے خواس کی خواس کی خواس کے خواس کی خواس کے خواس کی خواس کے خواس کو بیوا تعد چیش آیا کہ جب وہ اسے دیکھ کیا راستہ میں ایک حسین خورت پر نظر پڑی انہوں نے اسے دیکھ کیا بیاجب خانقاہ میں پنچ تو شخ نے دوسر شر خوش کونماز راستہ کی سے خواس کو بیا جواس کے خواس کو کونماز کو خواس کے خواس کو کونماز کی کونماز کو خواس کے خواس کی کونماز کی کونماز کی کونماز کیا کونماز کی کونماز کو خواس کونماز کی کونماز کونماز کی کونماز کی کونماز کونماز کونماز کونماز کونماز کونماز کی کونماز کونماز کی کونماز کونماز کی کونماز کی کونماز کی کونماز کونماز کونماز کی کونماز کی کونماز کی کونماز کی کونماز کی کونماز کی کونماز کیا کونماز کونماز کونماز کی کونماز کونماز کونماز کی کونماز کونماز کونماز کونماز کونماز کی کونماز کر کونماز کونماز کونماز کونماز کونماز کونماز کونماز کونماز کونماز کونکر کونماز کو

ان کے پاس ایک تو مباتھا جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ اس میں ہاتھ ڈالتے اور وہی چیز اس میں سے نکال لیا کرتے تھے۔

## برا كهنے اور زہر دينے كا واقعه:

ابن تما وغیرہ نے شخ کو کی سفارش کے قصہ میں برا کہا اور یہا کی۔ شخ سے وابستہ تھے جو بڑے اولیاء میں سے تھے اور بسطا می کہلاتے تھے شخ محمد حنی نے فر مایا ہم نے ابن التمار کو تباہ کر ڈالا ہے اس کے ساتھ ایک ہزار بسطا می کیوں نہ ہوں پھر بادشاہ نے آدمی بھیجے اور ابن التمار کا گھر گروا دیا جو اس وقت تک ویران پڑ اہوا ہے ایک امیر نے حضرت شخ کے ساتھ برائی کا قصد کیا کہ آپ کے سامنے ایک زہر یلے برتین میں کھانا رکھا اور پیش کر دیا اور آپ کے برتن میں کی کو ساتھ کھانے کی جرات نہ ہوتی تھی آپ نے اس میں سے پھھوڑ اسا تناول کیا جرات نہ ہوتی تھی آپ نے اس میں سے پھھوڑ اسا تناول کیا

# کرامات اولیاء

# حضرت يشخ حنفي رحمه الله:

ایک دفعہ مادشاہ وقت نے حضرت پیننج حنفی رحمہ اللہ کی کچھ ہے ادلی کی پھر سخت وست کہااور اللہ نے اسے بھار کر دیا لاعلاج ہوکر یا دشاہ نے کہاان کی خدمت میں سی کو بھیجو کہان کا ول خوش کرے امراء دربار پیامات پہنچاتے رہے حتیٰ کہآ ہے کو رحمآ گیاایک روئی زیتون کے تیل میں مالیدہ کی ہوئی بھیج دی اوران لوگوں سے فر مایا کہ بادشاہ سے کمہدو کہ یہ کھالے اچھا ہو حائے گااور پھر ہےاد لی نہ کرنا ور نہتمہاری کوشالی کی جائے گی ایک باران کے پاس امیریت نے رو پوں کاڈھیر بھیج ویا۔ آپ کری پر بیٹھے تھے اس میں سے مٹھیاں بھر بھر کرلوگوں کی طرف <u> بھینکنے گئے اورا سے کل کو قاصد کے سامنے ہی ختم کردیا یا اس کو</u> و کھلادیا کفقراءاس سے متعنیٰ ہیں اور بیک اگریہ لوگ دنیا ہے محبت كرتے تو تمام لوگوں سے بڑھ كران كوبيد درجه حاصل ند ہوتا جب امیر کوبیواقعہ پہنچاوہ حاضر ہوا اور دست بوی کی شخ نے فرمایا اس کنویں ہر جاؤ اور بیہ حض یانی سے مجرواس کا ثواب قیامت تک تمہارے اعمال نامہ میں درج ہوگا امیر نے اچکن وغیرہ اتار دی اور ڈول بہت بھاری تھی بڑی مشقت سے او پر تك لا يا تواشر فيول سے لبريزيا يا حضرت شيخ سے ماجراعرض كيا تو فر مایاس کو کنویں میں المث دو پھر بحرواسے دوبارہ بحروتوا سے ہی ہوافر مایا کنوکیں سے کہددوکہ ہم کو یانی ہی کی ضرورت ہے۔ مالكي قاضي كالمتحان كے واسطے آنا:

آپ کے پاس ایک مالی قاضی امتحان کے واسطے آئے فرمایا اگر جمھے ہے چھ سکا تو میں سجادہ فقراء پر بیٹھنا چھوڑ دوں گاجب قاضی صاحب آگئے تو پوچھنے لگے کیا فرماتے ہیں اس میں اور خاموش ہو گئے گئے نے فرمایا جی پھر کہا کیا فرماتے ہیں

گلہائے رنگارنگ

پھراٹھ کرخانقاہ تشریف لے گئے برتن ل جل گئے ان امیر کے دولائے آئے انہوں نے شخ دالے برتن کوصاف کیا تو یہ دونوں مرگئے اورشخ کو زہرنے کچھ نہ نقصان پہنچایا۔ ایک مکر مار نے والے کا واقعہ:

ایک امیر جواس مخص سے کر اڑتا تھا بیاس کا سرقو ڑو بیا تھا غلاموں سے کلر اڑتا تھا اس نے قاصد سے بیکہا کہ اپنے شخ سے کہد دینا کہ خانقاہ میں بیٹھے رہیں اور اس سے ند بھیر نہ کریں ورنہ آپ کا سرقو ڑو ہے گا قاصد نے آگر شخ سے عرض کر دیا آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا جب رات ہوئی تو اس نے سر کھولا اور دیواروں میں نکریں مارتا مارتا مرگیا بادشاہ کو خریج پیٹی تو کہنے لگا اس کو شخ حنی رحمۃ اللہ علیہ نے قبل کر ڈالا اولیاء کو برا کہنے سے

جنوں کو درس دینا اور گائے چوری کا واقعہ:

آخرت کی سزائے ظیم اس سے ال جائے۔

غیرت وغضب حق جوش میں آجاتا ہے بددعا کرتے ہیں تاکہ

آپ جنوں کو حنی مذہب کا درس دیا کرتے حصے ایک روز كسى كام كى وجد سے مشغولى موكى تو آپ نے اينے نے دامادسيد عمر کو بھیج دیااس دن سیدعمر نے ان کوشیخ کے گھر میں پڑھایا بہسید عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک عورت جن نے شادی کرنا جاہی میں نے سید محدرحمہ اللہ علیہ سے مشورہ کیا آپ نے فرمایا المارے مذہب میں بیرجائز جہیں ہے میں اس کے ساتھ زمین کے نیچے گیا تواس نے اپنے بادشاہ کے سامنے مقصہ پیش کیا کہ بادشاہ نے کہا جوسید محدنے کہا ہے میں اس پراعتر اضنبیں کرسکتا پھر بادشاہ نے وزیر ہے کہا کہ پینخ کے داماد سے اس ہاتھ ہے مصافحه كرجس باته سيتم نے حضور صلى الله عليه وسلم سے مصافحه کیا تھا تا کہ بیاس ہاتھ سے سید محمد سے مصافحہ کرلیں اوران کے اور حضو مطالبة كرمصافحه كودت درميان آته سوسال كالصل ہو جائے پھراس جن عورت ہے کہا کہان کواس جگہ پہنجا آؤ جہال سے لائی ہوآ ہے کا (برائیویٹ سیکرٹری) ابن البارزی نے ایک دن دیکھا کہ آپ گھوڑے پرسوار ہیں اورامراء کی ایک جماعت جلومیں ہے اس نے اس پر انکار کیا اور کہا یہ اولیاء کا طریقہ نہیں ناظر خاص نے اس سے کہا اعتراض نہ کرو کیونکہ

اولیاء کے حالات مختلف ہوتے ہیں این البارزی نے کہا کہ بیل ضرور کی کو بھیج کر یہ کہلا وک گا کہ جب قافلہ حاضر ہوا اور حضرت کو یہ پیام پہنچایا فرمایا اپنے آقا ہے کہدوینا کہ تم بمیشہ کے لئے معزول کردیئے گئے شاہ موید باللہ نے اس کے پاس قاصد بھیجا اور فرمان دیا کہ تم اپنے گھر بیٹھواور پھروہ معزول ہی رہا یہاں تک کہ اسی باشاہ نے اس کوفل کر دیا ہم اللہ تعالی کی پناہ ما نگتے تک کہ اسی باشاہ نے اس کوفل کر دیا ہم اللہ تعالی کی پناہ ما نگتے بیس بزرگوں کے انکار سے سفارش بھیجی آپ کی ایک نیل گئے چوری چلی گئی اور چھے ماہ غائب رہی ایک دن شخ نے خدمت گارلڑ کے سے فرمایا کہ روضہ میں جاؤ اور فلاں دروازہ کھنکھناؤ جب گھروالا با ہرآتے اسی سے کہنا کہ وہ ہماری نیل گائے جو چھا ماہ سے تہارے پاس ہے دیدو۔ اس نے وہ دیدی تو فرمایا ہدہ بعضاعتناد دت یہ ہمارا مال ہمیں لوٹا دیا گیا۔

قرض كاغائب سيے ادا ہوجانا:

شخ کے پاس جب فرچ کے لئے پچھ نہ رہتا اپنے لوگوں سے قرض لے لیا کرتے تھے جب پچھ آتا ادا فرمادیت تھے جب پچھ آتا ادا فرمادیت تھے اس طرح آپ پرساٹھ ہزار قرض ہوگیا تو شخ کو برا افکر ہوا ایک دن ایک مخص ایک بوی می تھیلی لئے ہوئے حاضر ہوا اور یہ کہا کہ جس جس کا قرض شخ کے ذمہ ہووہ آئے اور لے جائے اور سب قرض ادا کر دیا حاضرین میں سے کسی نے اس مخص کو نہ پہنچا تا آخرش سے لوچھا فرمایا یہ قدرت کا صراف ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارا قرض ادا کرنے کے لئے بھیجا تھا۔

وسترخوان اور مسائل بتانے سے متعلق کرامات
کی کورسترخوان پریاد فرماتے تھے وان کی جانب سے
ایک دو لقے کھالیتے تھے اور وہ ان کے بیٹ میں پہنچ جاتا تھا وہ
چاہے جہاں ہوں اور پھر جب وہ آتے تواس کو بیان کرتے۔
کوئی شخص کوئی مسئلہ پوچھتا آپ جواب دیتے یہاں
تک کہ وہ سوال کرنا چھوڑ دیتا تو آپ فرماتے میرے پاس نہ
ہوتا تو میں لوح محفوظ سے جواب دیتا۔

علم کیمی**ااورنماز سے متعلق کرامت:** ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ

شاہی کباس اور اہل قبور کو سلام كرنے سے متعلق واقعہ: ایک درولیش نے آپ کالباس دیکھاجو بادشاہوں کے

عرض کیا کہ آپ بدلباس جو بدن مبارک پر ہے اتار دیں اور پہ جبہ جواس کے پاس تھا پہن کیں پھر ہم دونوں قرافہ چلیں شیخ نے قبول فر مایا اور دونوں چل دیئے راہ میں ایک امیر نے شیخ کو دیکھا بیجان لیا اور گھوڑے پر سے اتر پڑا اور خود اپنا لباس پہنے ہوئے کوا تار کر پیش کیا اور شیخ کوخدا کی قتم دی کہ اسے قبول فرمالیں اور پھراس کے خدام شیخ کے ساتھ ہوئے اور خانقاہ تک پہنچا گئے شخ نے اس درویش سے فر مایا بیٹا دیکھا ہم کیاچزیں (کمانی رائے ہے کوئی لباس اختیار کریں۔) ان درویش نے تو ہہ کی پھر تاوفات شیخ کی خدمت میں رے قبرستان کی زیارت کوتشریف لے جاتے اہل قبور کوسلام

کرتے اور اہل قبور الی آواز ہے جواب دیتے تھے کہ ساتھ كے لوگ س ليتے تھے۔

محمر بن حسن الحميني

آپ کا قول ہے کہ تن تعالی نے مجھے تمام چیزوں کے ذکر کی کیفیتیں دکھا دی یہاں تک کہ درختوں اور پھروں کو مختلف الإذ كارد يكصا ب\_

ابوعبدالله الواسطى

آپ قنديلوں کوگل کر كے سوئے تھے پھران كواشارہ كيا توسب روش ہو گئے اور آپ کی کرامتوں میں سے سی جی ہے کہ احمد نخال آپ کے پاس آئے تو آپ کی سات آ تکھیں ریکھیں ان کوغش آ گیا ہوش میں آئے تو شیخ نے فرمایا جب آ دمی کامل ہوجا تا ہے تو دنیا کی اقلیموں کی تعداد کے موافق اس کی سات آنگھیں ہوجاتی ہیں۔

ابن عمر کوچھڑانے سے متعلق واقعہ: ا

شخ نے تین گدھے طلب فرمائے اور فرمایا سوار ہولوہم شیخ کے ہمراہ سوار ہو لئے اور قاہرہ چل دیے شیخ یا دشاہ کے ل حضرت مين عيالدار ضرورت مندمول مجهي كيميا بناديجي فرمايا پورے ایک سال ہارے یاس رہواور شرط بیہے کہ جب وضو ٹوٹ جائے فور أوضو كرو دوركعت پڑھا كرووه رہ پڑااورايسے ہى كرتا ريا جب مقرره مدت مين ايك دن يا تي ره گيا تو شيخ كي خدمت میں حاضر ہوا فر مایا کل تمہاری حاجت پوری کریں گے پھر جب وہ حاضر ہوا تو فر مایا اٹھوا در کنویں سے وضو کے لئے پانی بھرلاؤاس نے کنویں سے ایک ڈول بھرا تو وہ اشرفیوں سے لبريز تفاعرض كيا،حضرت اب توايك بال بهي اس كاخوا مان نبيس ر مافر مایاس کواس کی جگه گراد واورتم اینے شہر چلے جاؤ کیونکہ اب سب کے سب کیمیا ہی ہو گئے وہ اپنے وطن لوٹ گیا اورلوگوں کو اللدكے راسته كى دعوت دى اور برا انفع پہنجا۔

شخصم الدين بن كيله كت بي كه جب نمازير ست تےان کی داہنی جانب جارروحانی اور جارجسمانی نماز پڑھتے تے جن کوسوائے شخاور چندخواص کے اور کوئی نہیں دیکھا تھا۔ دریائی لوگوں اور نماز وں کی منادی سے متعلق واقعہ نیل کے دریائی آ دمی آپ کی زیارت کے لئے روضہ میں آپ کے مکان برآیا کرتے تھے اور آپ لوگ ان کود کھتے تھے آپ کی صاحبزادی ام المحاس کہتی میں کدایک باریہ لوگ زیارت کوآ سے سبز چاوریں اور نہایت یا کیزہ کباس سنے ہوئے تعے مغرب کی نماز آپ کے ساتھ بردھی اور کیڑوں سمیت دریا میں تھس گئے میں نے عرض کیا کہ حضرت یانی میں ان کے كير نبين بھيكتے آپ نے تبسم فرمايا اور فرمايا پيلوگ دريا ي میں رہنے والے ہیں ایک مرتبدا یک شخص کو بیتھم دیا کہ قاہرہ کے گلی کوچوں میں اور بازاروں میں بلندآ واز سے ندا دوا ہے ملمانو تم كوشخ محر حفى حكم دية بين كه بإنجون اورخصوصا عصرى نمازى يابندى كياكروآب كابياعلان تمام شهرول مين مشہور ہوگیا کہ بھنے نے اس کا حکم دیا ہے سننے والوں میں سے کسی نے منادی کرنے والے براعتراض کیا کہ بیشخ حنفی کا تکم نہیں ہے بیتوحق تعالی جل شانہ کا تھم ہے وہ درویش شخ کی خدمت میں واپس آیا اور واقعہ عرض کیاشنخ خاموش ہو گئے وہ ، تیسر ہےروزم گیا۔

کے نیچ جا کر بیٹے گئے اور خوب خور سے دیکھنے لگے لوگ ابن عمر کو بیڑیاں پہنا ہے قلعہ کی طرف لے جارہ ہے تھے آپ نے ابن المخال سے فرمایا تم اس شخص کے پیچھے چاؤ جب تم بادشاہ کو دیکھو کہ وہ ناراض ہونے لگے اور اس کے قل کا حکم دے دیں تو تم شہادت کی انگی کو اگو تھے کے اوپر رکھ کراس پر حملہ کر دو تو جس قد رلوگ اس جمح میں ہو نگے سب کے سانس رکنے اور گئے گئے تھنے لگیں گے یہاں تک کہ بادشاہ کا بھی ابن النخال اس کے پیچھے ہوئے جب بادشاہ خلایا چھوڑ دو چھوڑ انہوں نے جو بچھٹے نے فرمایا تھا کیا بادشاہ چلایا چھوڑ دو چھوڑ دواوراس کو انعام دو پھراس کی تمام جماعت نے زعفران لگائی دواوراس کو انعام دو پھراس کی تمام جماعت نے زعفران لگائی اوراین النخال سے کے اور شخ سے عرض کیا۔

شخ احرزابر کی کواس وقت تک سجاده پر بینینے کی اجازت ندریتے تھے جب تک اس سے کوئی کرامت ظاہر ندہوجاتی تھی۔ محمد بن احمد فرغل

آپ کے پاس ایک پادری آیا اور زردرنگ کے خربوزہ کا اشتیاق ظاہر کیا موسم اس کا نہ تھا مگر آپ نے لا دیا اور فرمایا اپنے پروردگار کی عزت کی تم کوہ قاف کے چیچل سکا ہے۔

آپ بار بار بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت حق جمل وعلاشانہ کے سامنے عرش کے نیچ چل رہا تھا حق تعالیٰ نے جملے وعلاشانہ کے سامنے عرض کیا قاضوں میں سے ایک شخص نے اس کی حکمذیب کی آپ اس کو گوزگا ہونے کی بددعادی تو وہ وفات تک گوزگا ہی رہا۔

### ایک نصرانی عورت کا قصہ:

ایک نفرانی عورت آپ کی معتقد تھی جو بلا دفرنگ میں رہتی تھی اس نفررکی تھی اگر اللہ تعالی نے اس کے لڑکے وصحت دیدی تو وہ شخ فرغل صاحب کے واسطے ایک فرش بنائے گی آپ بیال فرمایا کرتے تھے کہ لواب ان لوگوں نے فرش کی اون کات لیاوراب ان لوگوں نے کئی ہوئی اون کوکیلوں پر لیبیٹ لیا۔

اور وہ فرش لے لے کیونکہ وہ اب درواز ہ تک پہنچ گیا ہے اور سب باتیں ایسی ہی لکلیں تو آپ نے ایک سبز خوشہ لیا اور خرمن کے اوپر ڈال دیا اور جلا دیا لوگوں نے شور مخیایا کہ اس

مجنون نے خرمن کو جلا دیا ان کو پکڑا اور مارا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آگ سے کہدیا تھا کہتو میر بے خوشہ کو ہی جلا نا اور بس ابتم لوگ دیکھ کے دیا تھا کہتو میر بے خوشہ کو ہی جلا نا اور بس آپ لوگ کا نکاح مجھ آپ نے اس محص سے کہا کہتم اپنی لوگ کا نکاح مجھ سے کردواس نے جواب دیا اس کا مہر تمہارے لئے بہت زیادہ ہوگا فرمایا کیا مہر چاہتے ہو اس نے کہا چار سو اشر فیاں فرمایا کیا مہر چاہتے ہو اس نے کہا چار سو اشر فیاں فرمایا نے کہا ہے کہ ایک تھیلی اشر فیوں کی اور ایک روپوں کی مجر دو اس نے کہا ہے کہ ایک تھیلی اشر فیوں کی اور ایک روپوں کی مجر دو اس نے دوتھیلیاں مجر کر دیں ابن الزرازیری حاضر ہوا تو فرمایا ہم نے تم کوفلاں مقام سے فلاں تک کا والی بنادیا تو بادشاہ نے ان کوصعید کے جارصو ہوں کا ولی مقرر کر دیا۔

### محمر بن حمزه

جوآ تی شمس الدین آپ جس طرح دوح مح طبیب تھے جسم کے بھی طبیب تھے طب طاہری میں آپ کی تصانیف بھی ہیں روایت میں ہے کہ جڑی ہو ٹیاں آپ کو پکار پکار کر کہا کرتی تھیں کہ میں فلال مرض کی دوا ہوں جب سلطان محمد خان نے فتح قسط نظنہ کا قصد کیا۔

فرمایا کہ عنقریب فلاں رو زصحتوۃ الکبری کے وقت مسلمان قلعہ کے فلاں حصہ میں واغل ہوجا سمیں گے۔

اندیشہ ہوا کہ نہ معلوم شخ کی پیش گوئی پورا نہ ہونے کی وجہ سے شخ پر کیا ظلم کر گزر سے خیمہ کی ری ذراا ٹھائی اور دیکھا کہ شخ زمین پر سجدہ میں ہیں سر کھلا ہوا ہے گرید وزاری جاری ہیں میں نے اپناسر نہیں اٹھایا تھا کہ شخ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکرہے جس نے قلعہ کے فتح کا ہم پراحسان فرمایا سارالشکر قلعہ میں داخل ہو چکا تھا شخ کی دعاء ساتوں آسانوں کو چیر کر جاتی تھی۔

### قبر کی تعین کرنا:

کتب تاریخ میں روایت تھی کہ حضرت ابوابوب انصاری کی قبر مبارک قسطنطنیہ کی طار دیواری کے قریب کسی جگہ ہے حضرت شخ سے درخواست کی گئی کہ آپ وہ جگہ معین فرمائیں آپ تشریف لے گئے اور دیر تک مراقب رہے پھر فرمایا کہ ان

کی روح میری روح کی طرف متوجه ہوئی اوراس فنح کی مبارک باد دی اور فر ما یا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی کوشش کوقبول فر مالیا ہے تم نے ظالم کفار کے قبقنہ سے مجھے چھڑادیا پی خبرسلطان محمد خان کو پنجی تو وہ اس جگہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت ابوا یوب انصاری کی قبر کے باب میں حضرت والاکی تقید بق تو کرتا ہوں لیکن ایک فرمائش ہے کہ میرے واسطے قبر مبارک کی کوئی ایسی علامت مقرر فرمادیں جے میں خودایی آنکھ سے دیکھاوں اوراس میں سے میرے دل کواطمینان ہو جائے۔ پھر شیخ مچھ دیرادر مرا قب رہے اور فرمایا اس جگہ کوقیر کے سراہنے کی طرف سے دو ماته مهودو-ایک سفید پیخر نظے گا جس پرعبرانی زبان میں پھھ کھھا ہوگا جس کا ترجمہ سے اور آپ نے پیچھ ضمون فرمایا جب لوگوں نے دو ہاتھ کھودلیا تو ایک سفید پھرنمودار ہواجس بر کچھ کھا ہوا تھا جو تخص اس کو پڑھ سکا اس نے پڑھا اور ترجمہ کیا اس کا مضمون وہی تھا جو پینخ نے بیان فر مایا تھا سلطان حیران رہ گیا اور اس پرایک عجیب حال طاری ہو گیا اگرلوگ سنعال نہ لیتے تووہ گریزتا پھرسلطان نے اس جگدایک قبداور ایک جامع مسجداور جحرے بنانے کا حکم دیا اور پینخ سے درخواست کی کہ آپ مع مریدوں کے یہاں قیام فرمائیں گریشخ نے قبول نہیں فرمایا اور بادشاه سے اجازت طلب کی کہ اینے وطن لوث جا کیں سلطان نے آپ کی ولداری کے لئے اجازت دے دی جب آپ اپ وطن قصبه كونيك مينيح وبال ايك زمانه تك قيام فرمايا اورويي وفن ہوئے اس کوشفائق نعمانیہ میں بیان کیاہے۔

محدبن على باعلوي

علم وعمل وولایت کے آئمہ میں سے بیں بعض دفعہ بغیر بارش وبادل کے سیلاب فرمائے کہ فی لوٹسل کرلو مگر کسی کو خبر نہ کرنا فعسل کیا تو اس میں زعفران کی خوشبود فات ۲۸ ھے مقبرہ زئبل میں فین۔
سملا کی سید سینی شاف کی ...صاحب دلائل الخیرات آپ کے ہاتھ پر بہت بڑی تخلوق نے تو بھی اور آپ کا ذکر آفاق عالم میں شہرت بڑے خرق عادات اور بڑی بڑی کر آفاق عالم میں شہرت بڑے خرق عادات اور بڑی بڑی کر آفاق عالم میں شہرت بڑے خرق عادات اور بڑی بڑی کر آفاق عالم میں شہرت بڑے خرق عادات اور بڑی بڑی کر آفاق عالم میں شہرت بڑے خرق عادات اور بڑی بڑی کر آفاق کیا گیا تو آپ کو

ایساہی پایا جیسے دفن کئے گئے ہوانیکانشان ایساہی تازہ تھا چہرہ پر انگلی رکھ کر چلائی تو اس کے نیچ سے خون ہٹ گیا جب انگلی اٹھائی توخون لوٹ آیا جیسے زندہ آ دمی میں ہوتا ہے۔ اور یہ پاپیہ ثبوت کو پہنچ چاہے کہ حضور صلی الله عليه وسلم پر کثرت سے درود شریف بڑھتے رہنے کی وجہ سے ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی ہے آپ کی وفات • ۸۷ھ میں ہوئی ہے نماز کا جوونت آیا ایک بچی نے ایک بالا خانہ سے کہا کہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ کی نیکی کے تذکرے ہیں اس نے کویں میں تھوک دیا تو کویں کا یانی زمین کے اور اہل راشخ نے وضوے فارغ ہونے کے بعداس سے فرمایاتم کوخدا کاتم بدبتاؤ کتم نے بدیسے حاصل کیا اس نے عرض کیا اس ذات پر کثرت سے درودشریف ر عنے سے آپ نے قتم کھائی کہ حضور کے درود شریف کے باب میں ایک کتاب تعنیف کریں مے کہ آپ کی خدمت میں ایک مخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں آپ کو کیمیا سكھلا دوں گا فرمایا حجرہ میں جاؤ اور تمل كرواور مجھے دکھاؤ اگر مجھے بیندآ گیا تو سکھلوں گا پھروہاں دیا سلائی بھڑک گئی اور اس كى ڈاڑھى وچېره جلا ڈالا اور بياس حال ميں باہرآيا تو فرمايا ہمیں ایسی چیز کی ضرورت نہیں جوڈ اڑھی اور چیروں کوجلائے۔ ابوعبدالله محمربن مهناالقرشي الميني

صاحب کشف و کرامات ہیں قدم میں صدھا کی میل مساف قطع کر لیتے تھے جو ناشر یہ سے قریب آپ کی قبر مشہور ہے قبر کی زیارت کی تواس پرا کی نور میں مشعلوں کی طرح دیکھا ہے۔
ابوعبد اللہ محمد بن عثمان نزیلی فقیہ علم و تقوی کی میں مشہور سے کوئی بوا حاکم زبر دست لشکر لے کر لوٹے کے لئے پہنچا نیدی فرقہ کا تھا شخ کو بہت شاق گزرااور آپ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ کہا اور آپ کے وسیلہ سے نجات جابی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ تعالی سے دعا فرمادیں زائل ہو چی تھیں۔

ورمادیں زائل ہو چی تھیں۔

محمد ابوالمواهب شاذلي

بڑے عارفین اور ائم علائے عالمین میں سے بیں حضور سلی

الله عليه وسلم كى زيارت بهت ہى كثرت سے كيا كرتے تھے عرض معروض كرتے ہو دوبارہ خواب ميں زيارت كرتے تو حضورا قدس م صلى الله عليه وسلم اسى حديث كوجو پہلے خواب ميں فرمائی تھى مكمل فرما ديتے تھے بيدارى ميں بھى زيارت اقدس سے شرف ہوتے تھے۔ محمد الحضر مى مجذوب

منا قبوالے آپ ابدال میں سے تھاور کی کی شہروں میں ایک ہی شب میں شب باش ہوتے تھا ایک بار ڈاکوؤں نے ان کے کپڑے چین لینے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو ان کے پہلوؤں میں گاڑ دیا وفات کا 90 ھیں ہوئی ہاور بھنسا کے ٹیلے پرڈن ہیں آپ کا مزاروہیں ہے۔

محرمغربي

شخ وامام اورا کابر عارفین میں سے ہیں۔فرماتے ہیں اس بوری کا کنارہ اٹھا کہ جو کھا اس کے نیچ ہے لے لوتو اکثر بوریخ کے نیچ اپ قرض سے زیادہ پاتا آپ فرماتے قرض ادا کر دواور باتی کو اپنے خرج میں لاؤ اور مصر کے تمام علاء علوم عقلیہ اور و حبیہ میں آپ کے معتقد سے قاہرہ کے بیل مفتر پر قیام رکھتے سے دفات اا او میں ہوئی ہے۔

### محدبن زرغهمصري

شخ بزرگ صاحب احوال و مكاشفات بين قدار بل كقريب نشست ركھتے تھے اور جو كچھانسان كے دل ميں ہوتا تھااس كوبيان فرماديتے تھے تين روز بولا كرتے تھے اور تين روز خاموش رہے تھے ۱۴ ھے ميں وفات۔

### محرصدرالدين البكري

امام بزرگ عالم عامل متی زابد بہت خاموش بزرگ تضوی وابد جواب کے خود کوئی بات نہ کرتے سے فلبہ خثوی کی بات نہ کرتے سے فلبہ خثوی کی بیت دن رات میں بھی آسان کی طرف نظر نہ اٹھاتے سے جب جج کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے تو لوگوں نے ساکہ حضور نے ان کے سلام کے جواب عطا فرمایا آپ کی وفات مدید منورہ میں ملام کے جواب عطا فرمایا آپ کی وفات مدید منورہ میں خابھی جواب سلام کی کرامت اور وفات کوذکر فرمایا ہے۔

محرشش الدين ومروطي

شخ امام عالم فقید واعظ والی تض نظروں سے غائب ہمی ہوجاتے تنے ایک مشق کی طرف جس میں چور تنے اشارہ کیا تو وہ رک گئی پھر اشارہ کیا تو چلے گئی اور سب چوروں نے آپ کے ہاتھ سے قوبہ کرلی آپ نے اپنی اہلیہ سے کہد دیا تھا کہ ان کا افرہ تو تو پ سے شہید کیا جائے گا اور اس کا سر ہوا میں اڑے گا پھر ایسابی ہوا آپ بیار ہوئے تو اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کردیا کہ اس مرض میں مرجا کیں گے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ مشکر ونکیر کے ساتھ کیا معاملہ رہا فرمایا انہوں نے بہت نفیدی تھی کا در میں نے بہت نفیدی تھی کا در میں نے بہت دیا والوں میں دیکھا تو نفیدی تعدد کو ایا میں دیکھا تو بہت نفیدی تعدد کے دو ایا ت دیا۔

#### محمد بنءنان

سام شعرانی کے شخ ہیں بری بری کرامتیں ہیں آپ نے تقریباً پانچ سوآ دمیوں کو چھ بیالہ آئے سے شکم سیر کر دیا تھا شخ محمر بن عنان کی وفات ایک سوسال کی عمر میں ۹۲۲ ھیں ہوئی۔

محمديجل

شخ بزرگ مجذوب تقے مصرییں ننگے رہتے تھے ایک بھیارے کی بھٹی میں سویا کرتے تھے ان میں انگارے ہوتے مگر آپ کوجلاتے نہ تھے

محمر بدخش يالخشى

شخ بزرگ امام عارف صوفی حنی سے دمشق میں قیام رکھتے سے مولانا اسلیل صاحب نے فرمایا کہ شخ محمد اللہ حتی کے ساتھ میرا حال عجیب ہے جب میں ان کی صحبت پند کرتا ہوں نوری تو اپنے کو ان کی نظر میں اعلیٰ علیین دکھا دیتا ہوں نوری فرماتے ہیں کہ مولانا اسلیل شروانی اور مولانا محمد اللہ بذشنی دونوں نے خواجہ محمد قاسم کو خیرخواہانہ تھیجت کی اور اس راستہ کی رونوں نے خواجہ محمد قاسم کو خیرخواہانہ تھیجت کی اور اس راستہ کی مولانا اسلیل جس میں ان پر معرفت کی راہیں کھولی گئی تھیں مولانا اسلیل صاحب طریق مطالعہ و عادت اہل علم کی ہدایت کی اور شخ بدشنی نے حق تعالیٰ کی طرف بالکلیم متوجہ ہونے اور اسباب میں سے ہرسبب سے قطع نظر لینے کی ہدایت فرمائی اس قصہ نے دونوں کی کمال کشف کو کھول کر رکھ دیا گیا۔

گلہائے رنگارنگ

کالات اور نضائل اس قدر ہیں کہ شاریس نہیں آسکتے مگر وہ فضائل اور کمالات کہ جس میں وہ مفرد ہیں۔اور کوئی دوسر اامام ان فضائل وکمالات میں ان کاشریک نہیں اور وہ دس تم کے ہیں۔ مہل قشم

وہ فضائل ہیں کہ بے صاب اخبار اور آثار جوان کی مدح میں میان کئے گئے ہیں۔ وہ دوسرے امام کی مدح میں مہیں ہوئے۔

دوسری قشم

یہ ہے کہ وہ اصحاب کرام کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ اوراس قرن میں پیدا ہوئے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خیریت کی بشارت دی ہے۔

تيسرى شم

بی نصیلت ہے کہ وہ تابعین کے زمانہ میں فتوی دیے گے جودوسرے امامول کے حصہ میں نہیں آئی۔

بإنجوال فسم

ان کی میفسیلت ہے کہ انہوں نے چار ہزار تابعین سے روایت بھی کی ہے اور ان کواس قدر کثیر تعداد تابعین سے شرف للمذ اور شاگردی حاصل ہوئی جودوسر ساماموں کے حصیل نہیں آئی۔ جھٹے فسم

بیفنیات ہے کہ امام صاحب موصوف نے کہار تابعین اور علاء سلمین سے روایت کی ہے جود وسرے امامول کے حصہ میں نہیں آئی۔

ساتوس فشم

ان کی فضیلت ہے کہ ان کے شاگردوں اور اصحاب میں وہ صاحبان شامل ہوئے۔ جوخود بڑے مجتهدین سے مولانا محمد المعیل شروانی علوم عقلیه ونقلیه کے امام حفی المند جب بروے اولیاء میں تھے شخ عارف باللہ خواجہ عبید الله سمر قندی کی خدمت میں رہے انہی سے تربیت حاصل کی اور اصحاب یحیل ہوگئے کمہ مرمہ چلے گئے وہیں وطن بنالیا اور ۱۹۳۹ ھیں وفات پائی تمت جمال اولیاء

حضرت امام افی حنیفہ تعمان بن ثابت الکوفی رحمہ اللہ کے فضائل بعد از الحمد والصلوات فقیر حقیر لاقئ دوست محمد جو کہ حاجی صاحب کے نام سے مشہور ہیں۔ اللہ کریم اس کی سب لغرشیں معاف فرمائیں، کہ جانب سے میرے عزیز اور شریف بھائی ملامیر واعظ صاحب ملاحظ فرمائیں اللہ کریم آپ کو جملہ مصائب زمان اور جو حوادث دوران سے محفوظ اور سلامت رکھتے ہوئے عرض ہے کہ یہاں کے احوال بفضل قادر متعال جل شانہ، بالخیر والسلامت قرین ہیں۔

اور بارگاہ الہی ہے آل عزیز کی مدام سلامتی اور عافیت اور استقامت شرعی اور طریقت وحقیقت کے نصیب ہونے کے لئے ہردم دعا گوہوں، کیونکہ استقامت شریعت وطریقت وحقیقت اگر بندہ کو سحیح معنوں میں نصیب ہوجائے، تو بیدالک کرامتوں کے ظہور سے بالاتر ہے آل عزیز نے سنا ہوگا میمقولہ کہ الاستقامة فوق الکوامة۔

بھائی جان! آج کل کے زمانہ میں ایک فرقہ ظاہر ہوا ہے۔ اور انہوں نے اپنے اوپر نام محدثین رکھا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت کوفی جو کہ امام المحمد ثین پرزبان درازی کرتے ہیں۔

اور ائمہ جمہتدین متقدین اور متا خیرین کے اجتہاد اور تقلید مذاہب اربعہ یعنی چاروں مذاہب کی تقلید کا انکار کرتے ہیں۔ حالا نکہ سب علائے سلف صالحین نے مذاہب اربعہ کی تقلید کو ازروئے احجاع ٹابت کیا ہے۔ اور مذاہب اربعہ کی تقلید کو ازروئے اجہاع ٹابت کیا ہے۔

بھائی جان! مبحدامام اعظم جس کو امام خوارزی نے لکھا ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم صاحب کے قائل بھی ہوں اور عامل بھی۔ گراد بالصاحب طذا القبر المفز يف میں نے اس قبر شریف کی بزرگ ہتی جواس میں سور ہی ہے اس کا ادب کیا ہے، کیونکہ ان کے ند بہب میں رفع یدین نماز میں جائز نہیں اس لئے میں نے نماز میں رفع یدین نہیں کیا۔

رسول الله قال سراج ديني.

کینی رسول الله نے فرمایا کدہ میرے دین کے چراغ ہیں۔ وامتی الهداة ابو حنیفة

اورمیری امت کوہدایت کرنے والے ابوحنیفہ ہیں۔ عدابعد الصحابة فی الفتاوی

انہوں نے صحابہ کرام کے بعد فتوے دیے

لاحمد في شريعته خليفه

اوروه حضورصلی الله علیه وسلم کی شریعت میں خلیفہ ہیں ۔ مسیدی دیبا ج فتیاہ اجتہاد

ان کے فتوں کاریشی طر ہ اسپاز ان کا اجتہاد ہے و نحمته من الرحمٰن خیفه

اوران كادل الله پاك ك ورس جراموا بـ

اورانی سعید سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں۔ میں نے واقدی سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں۔ میں نے حماد بن البی حنیفہ سے سنا آپ فرماتے ہیں۔ کمیر سے ابا جان • ۸ ھیس پیدا ہو ہے۔ اور ایسے ہی حافظ ابوالقاسم طلحہ بن محمد بن جعفر الصفار نے اپنی مسند میں فرمایا ہے۔

### فقه خفی کی شان:

اور حضرت امام ابو حنيفه فرماتے بيں كه ميرے زمانے ميں حضرت عبدالله بن جعفر بن ابی طالب اور ابوامامه البابلی اور واثله بن اسقع اور عمر بن حريث اور عبد الله بن ابی او فی صحابيوں نے وفات يائی۔

عذا مذهب النعمان خير المذاهب هكذا القمر الوضاح خير الكواكب تفقه في خير القرون مع التقى فمذهبه الاشك خير المذاهب مضرت امام كاند بسب ندابب مين عبر بهتر ب

تھے۔اور بیٹرف دوسرےاماموں کوحاصل نہیں ہوا۔ آگھویں قشم

ر فضیلت ہے کہ وہ پہلے مخص ہیں۔ جنہوں نے احکام مستبط کئے اوراجتہاد کے قواعد کی بنیا در کھی۔

نویں قشم

ان کی بڑی نضیلت بیہ کہ انہوں نے حکام وقت کے خلیفوں کے تخفے تحا کف اور عطیے منظور نہیں فرمائے۔ بلکہ اپنے کسب اپنامعاش چلاتے رہے بخلاف ان کے بعد کے امام۔ وسویں قسم

ان کی فضیلت سے کہ کمال ورع اور تقوی کی وجہ سے ان کی وفات شہادت کے ذریعے ہوئی اور وہ شہید فوت ہوئے۔ خلاف ورسرے امامول کے۔

پس بہلی فضیلت کے متعلق امام خوارزی اپنے مند میں اپنے معتمد میں اپنے معتمد معتمد ابو ہریہ اللہ معتمد داری اپنے معتمد داری اللہ مالیہ دائم نے فرمایا:
میری امت میں ایک محتص ہوں گے۔ان کا نام ابو حذیفہ ہوگا۔ جو قیامت کے دن میری امت کے چراغ ہوں گے۔
عبد اللہ بن مبارک محکاقول:

عبد الله بن المبارک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حضرت امام شافعی صاحب سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں حضرت امام افعی ما بی حضیفہ کے مزار مبارک سے ہرکت حاصل کرتا ہوں۔ جب بھی مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے۔ تو میں ان کی قبر شریف پر اللہ پاک کی جناب سے ان کے وسلے سوال کرتا ہوں۔ اور میری حاجت فور آبوری ہوجاتی ہے۔ سجان اللہ!

حضرت امام شافقی جب بھی حضرت امام اعظم صاحب کی زیارت کے لئے جاتے۔ تو دو رکعت نقل برائے ایصال تو اب حضرت امام اعظم کے لئے ادافر ماتے۔ اور ان رکعت میں رفع یدین نہ کرتے کئی نے بواجب دیا کہ بے شک میرے فرجب میں رفع یدین ہے اور میں اس کا

جیے چاندستارے ہیں۔انہوں نے خیرالقرون میں فقہ کی بنیاد رکھی۔ پس بے شک وشیدان کا ند ہب سب ندا ہب میں سے

بہتر ہے۔

علاءاس بات پرمنق ہیں۔اگرچدانہوں نے اصحاب کرام کی تعداد میں اختلاف کیا ہے۔ پس بعضوں نے کہا کہ انہوں نے چھا جادورا کی صحابیہ عورت سے روایت کی ہے۔ اور بعضوں نے پانچ صحابیوں اور ایک عورت صحابیہ کو مانا ہے۔ اور بعضوں نے سات صحابہ کرام اور ایک صحابیہ عورت کی تصدیق کی ہے۔

علم فقه کی کاشت

الفقه زرع مسعود وعلقمة حاصده ثم ابراهيم داس نعمان طاحنه يعقوب عاجنه محمد خابز والا كل الناس

علم فقہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بویا۔ اور علقمہ نے اس کو کا ٹا۔ اور ابراہیم نختی نے اس کوروندھا اور حضرت امام اعظم نعمان نے اس کو پیسا اور امام ابو یوسف نے اس کو

گوندھا۔ اور امام محمد نے اس کی روٹیاں پکا کیں۔ اور سارے اوگ ان روٹیوں کو کھارہے ہیں۔

اورامام اعظم کاعلم حضرت امام محمد کی تصانیف سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو ابو محمد کی مایہ نازتصانیف ہیں جن کے نام جامعین زیادات اور نو اور ہیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے علوم دیدیہ میں نوسوننا نوے کتابیں تکصیل ہیں۔

جب امام محمر فوت ہوئے تو ان کی ساری دولت اور مال اور سارا کتب خاند امام شافعی کے ورثہ میں آئے جن کے ذریعے امام شافعی فقیہہ ہے۔ سجان اللہ۔

اورای بات کوحضرت امام شافی نے دہرایا کہ مجھے میرے رب کی شم! کہ میں امام محمد صاحب کی کتابوں ہی سے فقیہد بنا ہوں۔اگر میرے ہاتھ امام کی کتابیں ناگتیں تو میں فقیہد ند بنآ۔

خانه کعبه کے اندر دور کعت بر هنا:

اورآخری حج میں انہوں نے بوابوں سے خانہ کعہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔تو انہیںمل گئی تو آپ نے خانہ کعبہ کے اندر دور کعات نماز پڑھی اس طرح سے کہ ایک یاؤں پر تھبر کر قرآن کریم کے بندرہ سیبار نے تم کئے اور پہلی رکعت اس طرح سے اوا کی۔ اور پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے۔ تو دوسرے یاؤں پر مھبر کر باقی بیدرہ سیپارے ختم کئے اور جب دوگاندادا کیا۔ تو روتے ہوئے دعا ما تکی الہی اتیرے اس ضعیف بندے نے تیراحق عبادت ادا نہیں کیا۔ گر تجھے بیجانا پورا پورا ہے۔اور تیری حق معرفت اس کونصیب ہے۔ پس مہر بانی فر ماکراس کی عبادت میں جوقصور واقع ہواہےوہ اس کی معرفت کے بدلے میں معاف فرمار تو بیت الله شریف کی ایک جانب سے ہاتف نے آواز دی۔ ا الى حنيفه! بي شك تونى مم كوخوب بيجيانا اورتوني عبادت کاحق اداکیا ہے پس اس کے بدلے میں ہم تخفے بھی بخشتے ہیں۔ اورجنہوں نے تمہاری اتباع کی۔ اورجنہوں نے آپ کے مذہب کواختیار کیا قیامت تک میں نے ان سب کو بخشاہے۔

مسافر بن قدام كاقول:

سافربن قدام فرماتے ہیں کہ جس نے امام ابوطنیفہ کو
اپنے اور اللہ پاک کے درمیان وسلہ پکراوہ جیت گیا۔
حسبی من الحیرات ما اعددته
یوم القیامة فی رضی الرحمان
دین النبی محمد خیر الوری
شم اعتقادی مذهب النعمان
ترجمہ: قیامت کے دن میں اللہ پاک کوراضی کرنے کے لئے
جس قدر نیک کاموں کا ذخیرہ تیار کروں۔اس دن کے واسطے
میرے واسطے یہ دو چزیں کفایت کرجا کیں (۱) حضور پاک محم

کہ میں امام اعظم ابوحنیفہ کا ند ہب لے کرمروں۔ ان کا کوئی قول ایسانہیں جس پر کسی بڑے امام کا تمل نہ ہو۔ ساتھ ہی ان کے ند ہب کو بڑے بڑے علاء اور صوفیاء

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے دین برموت (۲) اور دوسری میہ

والے تھے۔ اور شیراز (ایران) چھوڑ کر محض دولت فقر کے حصول کے لئے حضرت مولانا خواجہ حاجی محمد عثان صاحب دامانی خانقاہ احمد بیسعید بید میں حضرت خواجہ صاحب موصوف کے یاس مقیم تھے۔

ایک قطعه شعر میں سال ولادت اور سال اور سال اور سال و سال دونوں ہی بیان فرمائے ہیں ملاحظہ فرمائے۔
جستم از پیر خرد دوش بفرخندہ بیانے گہرے کش نتوال یافت قرین دردل کانے بہان آمدو آراست اقالیم جہاں راں (دلادت شریف ۱۳۱۷ء)
وز جہان رفت بفر سود دل ودید جہانے (رطعت شریف ۱۳۸۱ء)

### اشعار.....درمحت شيخ

ا۔ اگر آن سلطان یوسف زئی نماید یک نظر مارا ِ شوم آزاد ' بگزارم همه دیناؤ عقباره ۲\_ بسوز سینه وصل آل شه خوبان بود هر دم زلیخا وار قربانش شوم خاک کف یارا ۳- براه نفع خدمت اوسر شوریده آر بازم سر موئے نہ بردازم زاحیانہائی اخفارا الم بسا منصوره سان وبالزيد آل شاه بسطامي دوال پیشش بدوش الگنده اعصا ومصلے را ۵۔ اگر شاہے فرود آید زتخت خود یہ پیش او بیک مجلس بیندازد سمر قتد و بخارا را ۲- كلامش مرجم جان و ظلالش رحمت رحمان بیک دیوش کند چول موم ول آن سنگ خارا را ٤- خليفه خالق كونين ونائب سد الثقلين مروج دین شه کونین و بادی راه انمی را ٨\_ براحت دارياب، از برائے نفع خلق خويش بطول عمر و فیض عام آن محبوب رعنا را

کرام نے چنا ہے اور وہ ان کے ندہب پر تھے۔ ابراہم ابن ادہم اور شقی بنی، ومعروف کرخی ابی برزید، بسطامی اور فضیل بن عیاض، واؤ دطائی، ابی حامد اللفاف، خلف بن ابوب، عبد الله بن مبارک اور وکیج بن الجراح اور ابی الوراق جیسی بزرگ متیال اورام مان کے ندہب پر تھے،

اوراستاذ ابوالقاسم قشری باد جودان کے ذہب پر پختی کے بھی انہوں نے اپ رسالہ میں کھا ہے کہ میں نے اپ استاد ابا علی دقاق کو فرماتے سنا ہے کہ میں نے بیطریقہ ابوالقاسم نصیر آبادی سے لیا ہے اور انہوں نے امام جلی سے لیا ہے اور انہوں نے داؤد طائی ہے اور داؤد طائی نے معروف کرخی سے اور انہوں نے داؤد طائی سے اور داؤد طائی نے ملم اور طریقت دونوں حضرت امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا ہے اور بیسب ان کی ثناء وصفت اور ان کی فضیلت اور بزرگی کے قائل تھے۔

اقتباس ازمكتوبات حضرت حاجى دوست محمر

مکتوبات حضرت حاجی دوست محمد صاحب قندهاری کتوب نمبر۲۲ ملاحظه فرمانی جس کونصر الله خان خاکوانی ملتان نے چھپوایا ہے۔رحمہ الله علیہ وعلیٰ ابوبیہ

ابتدائے سلوک میں ذکراہم ذات ہر لطیفے کے اندراس وقت جریان کرتا ہے کہ جب سالک کال آوجہ سے ذکر کرتارہے۔ اوراس پر مداومت اختیا کر لے تو اس کوحضور دائی حاصل ہوجا تا ہے۔

مارسی می رسیدون و ورون می ما رجب ہے۔

ال حضرت قدس سرہ کوائی بھی موجود نہ تھا۔ گرلا کھوں کی تعداد میں دوسانی اولا دنہ تھی۔ آپ کے دوسانی اولا دنہ تھی۔ آپ کے دوسانی اولا دیتھوڑی تھی۔ خصوصاً ان میں سے جناب مولانا محمد عثمان جی قدس سرہ آپ کے بہت بیارہ اور معتمد خلیفہ اجل تھے۔

آپ کا وصال پر ملال بمقام موکی زئی شریف وقوع پذیر ہوا۔ خوانقاہ احمد سیسعید میکو آنجا باب کے گل بدن نافستین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد خاکی کی آخری آرام گاہ ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ جس کی بدولت علاقہ دامان کے گوہ و دامن صدر شک

یں خلق مایشاء و یختار و هو العزیز الغفار محود شرازی نے (جوکہ ایران کے شہر شیراز کے دہنے

سلام

ام المومنين حضرت عا نَشصد يقه رضي الله تعالى عنها

السلام اے نور چشم یار غار مصطفا السلام اے باعث تسکین ختم الانبیاء السلام اے وجہ تنزیل پیام کبریا السلام اے علل یس عکس نور وانفخی السلام اے منبع صدق و صفا فضل و عطا السلام اے ام عبد اللہ ام المونین السلام اے طاہرہ اے جان صدیق عائشہ السلام اے طاہرہ اے جان صدیق عائشہ السلام اے طاہرہ اے جان صدیق عائشہ السلام اے شان مریخ آبروئے آسیہ السلام اے شفقت بہتر زماد درد جہال السلام اے فضل تو برتر زماتم و رسخا السلام اے فضل تو برتر زماتم و رسخا

اے مسلمانوں کی مادر تجھ پہ ہوں لاکھوں سلام تو نے پینچایا رسول اللہ کا ہم تک پیام تو نے سیھلائے زمانے کو وہ آداب حیات جن سے تھے نا آشنا سب کیا مقلد کیا امام تو نے بتلائے رموز دین و اسرار کتاب ہو گیا تجھ سے منور چہرہ علم کلام دو استیصال بدعت میں ہے تو اپنی مثال نشر و ترویج ہدایت میں تو حرف اختام تیرا طرز زندگی دنیا کو اب تک یاد ہے سوکھی روئی تین کیڑے اور ذکر صبح و شام سوکھی روئی تین کیڑے اور ذکر صبح و شام بینفیس طرز زندگی دنیا کو اب تک یاد ہے بینفیس طرز زندگی دنیا کو اب تک یاد ہے در پر ترے بہر سلام در بے در پر ترے بہر سلام

### عمرة السلوك سے چندا قتباسات

اعلی حالت یہ ہے کہ بندہ آلہ ہواور حق تعالی فاعل ہو بسم صداق و ما رمیت افرمیت ولکن الله رمی الایه (اور نہیں پھینکا تو نے جب کہ پھینکا اللہ تعالیٰ نے پھینکا فنائے اتم اور بقائے کام کے حصول کے بعد سیر الی اللہ جو انقطاع ما سوی اللہ ہے عبارت ہا س کے بعد سیر فی اللہ جو دوام توجہ الی اللہ سے تعبیر ہے شروع موتی ہے۔ ای موقع کے لئے کہا گیا ہے۔

نیخ کس راتا نه او گردو فنا نیست ره در بارگاه کبریا ماسوائے حق کو کھول جانا:

ماسوائے حق کو جھول جانا فنا کہلاتا ہے اور ماسوائے حق کی دوشمیں ہیں (۱) آفاق (اپنے سواتمام موجودات) (۲) نفس (اپنے آپ) آفاق کے علم کو علم حصولی کہتے ہیں اور اس علم حصولی کی زائل ہونے کا نام آفاق کو جھول جانا ہے اور اسی صوفیائے کرام فنائے قلب تے جیسر کرتے ہیں۔

نفع مندعكم:

جنہوں نے اپنے ظاہر اور باطن کو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہے آ راستہ کیا ہوا اور جو خدا تعالی اور رسول کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہوتو اس کا پھل سب کا سب نورانی اور ظاہر و باطن کوروثنی بخشنے والا ہے۔ جیسا کہ خدا و ند تعالی نے حدیث قدی میں فر مایا (ترجمہ) اے بندے اعلم و ہی نفع مند ہے کہ تخیے مجھ تک پہنچائے اور جدائی سے ملاپ تک لائے اور دری سے حضور تک راستہ دکھائے جس چیز کو تو دیکھے مجھ کو جانے اور مجھ کو ہی پڑھے جھ کو

پس اصل علم وہی ہے کہ آخرت کی بجھ کوروش کر سے اور آخرت کی بجھ وہ ہے کہ آدی کو خدائے تعالیٰ کی طرف راہنمائی کر سے اور آخرت کی کاموں اور خدا تعالیٰ کی تلاش میں مدد دینے والی ہو، طریقت کے طالبوں کے لئے ظاہراور باطن کی یونجی اور سے اوٹ ہو۔

شريعت ،طريقت ،حقيقت:

معرفت تمام احکام کا مجموع فقد کالفظ ،امام اعظم ابو حنیفہ سے فقد کی سے تعریف منقول ہے بین نفس کا اپنے متعلق ان احکامات کو پیچانتا جو اس کے فلم ہو و باطن سے متعلق ہیں اور تو اب وعذاب مونے نے دل کو لازم کرنے والے ہیں۔ باطنی اعمال کے ٹھیک طور پر اوا ہونے سے دل میں جو صفائی اور روثنی پیدا ہوتی ہے اس سے دل کے او پر موجودات کی بعض حقیقین خواہ آ تکھ سے نظر آنے والی خاص طور پر ایکھے بر عملوں کے دائی ہوں یا نظر تہ نے والی خاص طور پر اللہ تعالی اور اللہ باک کی ذات وصفات و افعال وغیرہ کی حقیقین فام ہوئے تی ہیں۔ خاص طور پر اللہ تعالی اور اس کے معاملات کا اظہار ہوتا ہے ان بندوں کے درمیان کے معاملات کا اظہار ہوتا ہے ان اظہارات کو حقیقت کہتے ہیں اور ظاہر ہونے کو جس بزرگ پر بیا باتی ظاہر ہوں اس کو مقتل اور عارض کہتے ہیں۔

کلمه طبیبه:

جانناجا بي كركم طيب لا اله الا الله محمد رسول الله (جس برایمان کا دارومدار ہےاورجس کی برکت سے بوے سے بڑا کا فرنجنشا جاتا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے جنت کا وارث ہوجاتا ہے) طریقت،حقیقت اورشریعت کا جامع ہے اس كلم طيبه كيدوجزي يهل جزيعني لا السه الا الله مي تمام آفاتی معنی اور القسی معنی خداؤں کی تفی کر کے خدائے واحد کے موجود ومقصود اورمعبود ہونے کو ثابت کرنا ہے۔ پس جب تک سالک نفی کے مقام میں ہے طریقت میں ہے۔ تمام ماسوااس کی نظرسے ہٹ جاتا ہے تو طریقت کامعاملہ ختم ہوجاتا ہے اور مقام فنامیں بی جاتا ہے جب نفی کے بعد مقام اثبات میں آتا ہے اور سلوک سے جذبہ کی طرف ترقی کرنا ہے تو مرتبہ حقیقت کے ساتھ محقق ادر بقاء کے ساتھ موصوف ہوجاتا ہے۔ وہ محض ولی الله كهلاتا بالدار الكائفس اماره بن جيوز كرمطمئنه موجا تاب كلمه طيبهكا دوسرا جزوجوحفرت غاتم الرسل عليه العسلوة والسلامك رسالت کو ثابت کرتا ہے۔ شریعت کی حقیقت اس مقام میں حاصل ہوتی ہم تبدولایت کے حاصل ہونے کے بعد حاصل موتا ہے اور نبوت کے کمالات جو کامل تابعداروں کو انبیاء علیم الصلوة والسلام كي وراثت اور پيروي كے طور ير حاصل موجاتے ہیں طریقت اور حقیقت جن سے ولایت حاصل ہوتی ہے۔

علم آل باشد که جال زنده کند مردرا باقی و پائنده کند (بیتی علم دبی ہے جو جان کرزندہ کرے اورآ دمی کو باقی اور قائم رہنے والا بنائے۔)

امام فزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ عالم کا سونا، جال کے تمام رات نماز اداکرنے سے بہتر ہے۔

خلاف ہیمبر کے رہ گزید کہ ہر گز بمزل نخواہد رسید (جومحض پیفبرصلی اللہ علیہ دسلم کے خلاف راستہ اختیار کرےگا۔وہ منزل پر ہرگزنہیں پہنچگا۔)

آ مخضرت عليك كامل:

اورآ تخضرت ملی الد علیہ وسلم کاعمل دوسم پر ہے۔ اور اول ظاہری عبادت، جس کا جسم کے اعضا کے ساتھ تعلق ہے اور ظاہری لوگوں کو پیٹی ہے۔ دوم باطنی عبادت یعنی اپنش کو بری عادتوں اور دل کو غیر حق سجانہ وتعالی سے پاک کرنا کہ خاص الخاص لوگوں کو عطاء ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے کے پر بیز گار علم حاصل کرنے کو دیگر تمام کا موں پر مقدم رکھتے مدیث شریف بیس ہے کہ جو مخص علم کے بغیر فقیر سنے وہ پاگل ہوتا ہے کا فر ہوکر مرتا ہے۔

### میری امت کے علاء:

میری امت کے علاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح بیں پس جو محص دونوں شم کے علوم ندر کھتا ہودہ دار شہیں اور جو دار شہیں ہوگا حقیق معنوں میں عالم بھی نہ ہوگا اور عالم کامل وہ ہے جو دار شہوا مواراس کو دونوں شم کے علم سے پورا حصہ حاصل ہو۔ ایسے بی عالموں کو علاء ربانی اور علائے را تخیین کہتے ہیں۔ انہیں کی شان میں نازل ہوئی ہے اور انہیں محترات کی صحبت انسان کے لئے کیمیا بنانے دائی سرخ کندھک ہے۔ اچھا عالم تمام جہان کے انسانوں سے بہتر ہے کی نے ابلیس ادر براعالم جہان کے انسانوں میں سے برتر ہے کی نے ابلیس ادر براعالم جہان کے انسانوں میں سے برتر ہے کی نے ابلیس لعین کو دیکھا کہ فارغ اور برکار بیٹھا ہے تو اس کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ اس وقت کے علاء میراکام کر رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ اس وقت کے علاء میراکام کر رہے ہیں۔

شربعت كي حقيقت

را سرالی الله: اے بھائی جانا چاہئے کہ اگر چہ الله
(۱) سیرالی الله: اے بھائی جانا چاہئے کہ اگر چہ الله
تعالیٰ کی حقیقی صفتیں اور الله تعالیٰ کے نام وہ بی نہیں ہیں جو
احادیث میں ذکر کئے گئے ہیں یعنی اگرتمام زمین کے درخت
قلم ہوجا ئیں اور دریا سیابی اور اسی طرح کے سات اور دریا
سیابی ہوجا ئیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں۔)
نہ حسنش غاہتے دارد نہ سعدی راتحن پایاں
بیر د تشنہ مستقی و دریا ہمچناں باتی
ارشاد ماری تعالیٰ ہے (یعنی کہ جوتمہارے ماس ہے وہ

ارشاد باری تعالی ہے ( یعنی کہ جوتمہارے یاس ہےوہ فانی ہے جوخدا کے پاس ہوہ باقی ہے) جب سالک علم اسفل یعنی اساء وصفات الٰہی کے ظلال (موجودات) سے علم اعلیٰ یعنی اس اساء وصفات الہی کی طرف سیر کرتا ہے تو تر تی کرتے ہوئے دائر ہ ظلال میں داخل ہوجاتا ہے اور اپنی اصل کو پہنچ جاتا باوررنگ میں اصلیت یا تا ہاور وجود میں اصل ہی ویکھا ہے اور اینے آپ کواس میں فانی اور منا ہوا یا تا ہے حتیٰ کہ اپنا كوئي اثر اوركوئي اصليت نهيس ياتا اورصرف وجود مين اصل ہي کامشاہدہ کرتا ہے پس دائرہ ظلال کی سیر کواصطلاح میں سیرالی الله کہتے ہیں اور یہی دائر ہ ولایت صغری اورادلیاء کی ولایت کا دائرہ ہوتا ہے اور پی ھالت وہی ہے جوفنا سے تعبیر کی گئی ہے۔ (٢)سير في الله: اس كے بعد اگر الله تعالى كافضل سالك ك ساتھ شامل ہوجائے تواس جگدے ترقی کرجائے اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی پیروی کی برکت ہے اساء وصفات کے دائرہ میں جو کہ دائروں کی اصل ہے داخلہ میسر ہو بیولایت انبیاء کیم السلام کی تابعداری ہی نے نصیب ہوتی ہے اور اس مخص کونصیب ہوتی ہے کہ جوعروج کی انتہا تک پہنچ جائے۔

الله تعالی فرما تا ہے:

افمن شوح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربة (يعن پرو قض جس كاسيزالله تعالى نے اسلام ( تبول كرنے ) كے لئے كھول دياوه اپنے رب كى طرف سے ايمان كى روشى ركھتا ہے (يعنى اسلام كى حقيقت كاس كويفين آگيا ہے۔ ) يوصفاتى نام حفرت ذات كے سائے و ھالوں كى طرح ہيں مثلاً الله نام حفرت ذات كے سائے و ھالوں كى طرح ہيں مثلاً الله

تعالی کی صفت علم کی سیر میں ذات کا کوئی لحاظ اور خیال نہیں ، ہوتالیکن اس کے اسم علیم میں علم کی صفت کے بردے میں وہ ذات کموظ ہے کیونکہ علیم ایک ذات ہے جس کی صفت علم ہے پس علم کی سیراسم ظاہر کی سیر ہےاورعلیم کی سیراسم باطن کی سیر ہے باقی تمام صفاتی ناموں کو بھی اسی طرح سمجھ لینا چاہے۔اسم ظاہراوراس باطن کے بیان میں علم اسمعلیم کے درمیان جوفرق ظاہر کیا گیا ہے اس کو تھوڑا نہ خیال کرنا جا ہے۔ اور نہ سیجھنا جائے کدان سیروں کا طے کرنا کہنے کی طرح آسان کام ہے اور تھوڑی مدت میں ہوجاتا ہے بلکد بزرگوں نے کہا ہے کہ وصول کی منزلیس کامل طور برجمعی طے نہیں ہوتیں اور آپر کر بیہ ترجمه (لعنی فرشتے اور روح چڑھتے ہیں (خدائے تعالیٰ) کی طرف اس دن میں کہ جس کا اندازہ پیاس ہزارسال کا ہے ) اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سالک عالم قدس میں پرواز کرتا ہے جب سالک اپنے نفس برقابو پالیتا ہے اور اس کومغلوب کر لیتا ہے اور اس کا تصرف دلوں میں جاری ہو جاتا ہے تو اس مفت ملک ہے موصوف ہوجا تا ہے۔

سالك كول كي آكھ:

جب سالک کی دل کی آنکود کیفے والی ہو جاتی ہے اور اس ہے تمام عیب د کیے لیتا ہے سب کوا پنے آپ ہے بہتر د کیتا ہے ہیں ان کہ جو کچھوہ اگر تا ہے جی کی رضامندی کے موافق کرتا ہے تو اس صفت بصیر ہے موصوف ہو جاتا ہے جب سالک جی تعالیٰ کی بات بلا تکلف قبول کر لیتا ہے اور چھپے ہوئے جیدوں کو دل کے کانوں ہے من لیتا ہے تو اس صفت ہوئے جیدوں کو دل کے کانوں ہے من لیتا ہے تو اس صفت ہے موصوف ہوجاتا ہے جب سالک سنتوں کو زندہ کرنے اور رواج دینے میں کوشش کرتا ہے مشغول رہتا ہے تو اس صفت ہے موصوف ہوجاتا ہے۔

ممیت کے معنی:

ممیت کے معنی مارنے والا ہے۔ جب سالک بدعتوں کو جوستوں کی بجائے ظاہر ہوتی ہوں دور کرتا ہے تو اس صفت سے موصوف ہوتا ہے اور صفتوں کو بھی اس پر قیاس کر لیجئے جیسا کہ اصادیث سے ثابت ہے کہ بعض ملا تکہ آگ اور برف سے پیدا

کے گئے ہیں اوران کی تیج سبحان الله من جمع بین الناد ء والفلج (لیخی پاک ہوہ ذات جس نے آگ اور برف کو جمع کردیا) لیکن کمالات نبوت کا مزہ بخضر خاک کے نصیب ہے۔ کمالات نبوت کا وائر ہ:

جب سالک کمالات نبوت کے دائرہ کے مرکز میں پہنچ جاتا ہے تو سمرکز دائرہ کی صورت میں ظاہر ہونے لگتا ہے اس کانام دائرہ کمالات رسالت ہوجاتا ہے جو کدانبیاء ورسل کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر بدرتبکسی دوسرے کو حاصل ہوتا ہے تو رسولوں کی کامل تابعداری سے حاصل ہوتا ہے اور جب دوسرے دائرہ کے مرکز پر بھنے جاتے ہیں قوہ مرکز بھی دائرہ کی صورت میں ظاہر ہو سنگے لگتا ہے اور بیدائرہ کمالات اولوالعزم کا دائرہ ہے جوکہ مثالیت سے اونیا ہے انبیاء اولو العزم کو جب بیر تبدویتے ہیں تو چےروں کا قیام ان سے ہوتا ہے بعض صاحب نصیب اولیاء بھی انبیاء کی تابعداری سے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد عدم محض ہے اوربس \_ یعنی وجود کامعاملہ یہاں ختم ہے۔ (m)سیرعین الله بالله: سیرفی الله کے تمام کرنے بر ساللین کے دوگروہ ہوجاتے ہیں۔ (۱)مستہلکین یعنی وہ لوگ ذات باری تعالی کی محبت مین فنا ہو گئے اور جمال اللی کے مشاہدے میں ہی رہ گئے۔ (۲) راجعین الی الدعوۃ ان کو واپس مقام قلب میں لایا جاتا ہے اور الله تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ے کہ میرے بندول کوای راستہ سے جس سے تم خود آئے ہو میری طرف لا وُ اور مخلوق کے ساتھ میل جول رکھو یتمہارا مشاہدہ اب بندنه ہوگا۔ پہلے سپر عاشق کی معثوق کی طرف تھی سالک عاشق اور حفرت حق سبحانه معثوق \_اب سير معثوق كي عاشق كي طرف بسا لك تعليم وتلقين اورترغيب يهم يدول كوالله تعالى كى طرف بلاتا ہے اور اس تعليم ميں الله تعالى اپنامشاہرہ اس كوديتا ر ہتا ہے تواس حالت میں سالک بادی کا ہرفعل باعث مشاہرہ ہوتا ہے۔ پس اس قتم کے صاحب دولت کو جب دنیا کی طرف لانا عابیں اور مخلوق کو اس کے وجود شریف کی برکت سے نفسانی اندهیروں سے نکالنا جا ہیں تو اس کوصوفیوں کی اصطلاح میں سیر عن الله بالله كطريقيرجهان كي طرف لي جات بير.

### قرب کی حقیقت:

بادشاہ کا وزیر بادشاہ کا قرب بھی رکھتا ہے اس طرح بید
کہ کوئی ظاہری اور باطنی پردہ درمیان میں نہیں ہوتا۔ اس کے
باد جود اس کو ضرورت مند لوگوں کی خدمت اور سلطنت کے
کاموں کو انجام دینے میں مشغول کیا جاتا ہے اور نہیں کہہ سکتے
کہ اس مشغولی کے ہوتے ہوئے بادشاہ کے جمال سے اس کو
کوئی پردہ ہے۔ پس اس سیر میں سالک علم اعلیٰ سے علم اسفل کی
طرف اور اسفل سے اسفل کی طرف رجوع کرتا ہے جتیٰ کہ
واپس ممکنات کی طرف رجوع کرتا ہے۔

(س) سیرفی الاشیاء باللہ: بیسانک کی چوشی سیر ہے جو رجوع کے بعداشیاء میں ہے اور سیراول میں جن اشیاء کے علوم بالکل مث گئے تھے اب چھر کے بعد دیگر ہے حاصل ہوجاتے میں اور سالک بظاہر کلی طور پر مخلوق کے ساتھ ملا جلار ہتا ہے۔ از دروں شو آشنا و از بروں بیگانہ وش اندر جہاں ایس چنیں زیبا روش کم بود اندر جہاں

رینی اپنی باطن میں ذات تق سے واقف ہو جا اور ظاہر میں بیگانوں کی طرح رہ، اور اس تم کے طریقے والے طاہر میں بیگانوں کی طرح رہ، اور اس تم کے طریقے والے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں ) کیا تو نے نیس رپر رکھ کر بظاہر بے تکلف ایک دوسری سے با تیں کرتی ہوئی چلی جاتی ہیں کیا عجال جوان کی رفاقت میں فرق آ جائے یا منگوں میں کی قتم کی جنبش ہوادر چھکیس کے کینکہ دل کی توجہ پورے طور پرمنگوں پرگتی رہتی ہوادر چھکیس کے کینکہ دل کی توجہ پورے طور پرمنگوں پرگتی رہتی ہے۔ اور بی توجہ ان میں رائخ ہوکر طبیعت بن جاتی ہے یہی حال سالک کالل کی توجہ کا حق کی طرف ہے۔

### خلاصهٔ بیان:

(۱) سیر الی اللہ: اس میں سالک اپ آپ کو اور تمام موجودات کومٹا تا ہے اور ایک ذات حق کو ٹابت کرتا ہے اس مقام کومقام فناتے تبیر کرتے ہیں۔اور اس کے صاحب پرولی کالفظ بولا جاتا ہے۔

(۲) اب ولایت صغری میں وہ سیر شروع ہوتی ہے جواولیاء اللہ کی ولایت ہے اس سیر میں سالک اساء و صفات اللی کے

سایوں میں سیر کرتا ہے۔ کمالات کی سیر کوسیر فی اللہ کہتے ہیں اوراسی مقام کومقام بقا کہتے ہیں۔

(۳) مستبلکین مشاہدہ جمال البی میں ڈو برہتے ہیں۔
(۳) راجعین عام مخلوق کے ساتھ ان کے ظاہر کو خلط ملط کر
کے احکام شرعیہ ان کے ذریعہ لوگول تک پہنچائے جاتے ہیں اس
سیر کوسیر فی الاشیاء بالند کہتے ہیں۔ شرافت مستبلکین کے لئے
فضیلت راجعین کے لئے۔ پہلی اور دوسری سیرنفس ولایت کے
ماصل ہونے کے واسطے ہے جوفنا و بقاء سے مراد ہے اور تیسری
اور چوتھی سیر مقام دعوت کے حاصل ہونے کے واسطے جوانبیاء
علیم الصلو ق والسلام کے ساتھ مخصوص ہے اور کال تا بعداروں کو
بھی ان بردگواروں کے مقام سے حاصل ہوتی ہے۔

(۱) علم الیقین: اوریت سجانه وتعالی کی ذات میں ان آیوں اور نشانیوں کے مشام ہو کرنے سے مراد ہے جوت تعالی کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں اور ان کی نشانیوں کے شہود کوسیر آفاقی کہتے ہیں اور بیسب کھسا لک اپنے باہر میں مشاہدہ کرتا ہے۔ (۱) سیر مستطیل اور وہ سے ہے کہ اپنا مقصود اپنے دائرے کے باہر تلاش کریں۔ (سیرآفاقی) اور وہ سے ہے کہ دور درور ہے (۲) سیر مشدر یعنی اپنے دل کے گرد پھیریں اور اپنا مقصود اپنے تک مقصود اپنے تک مقصود اپنے تک میں مشاہدہ کردور کے اس مشدر اللائی کریں۔

عین الیقین: علم الیقین سے حق تعالی کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد جو مشاہدہ حق تعالی کی ذات اور حضوری میں حاصل ہوتا ہے اور جس میں صرف اس قدر فلبہ ہوکہ مشاہدہ کرنے والامشہود کے غیر سے بالکل بے خبر نہ ہوجائے عین الیقین کہلاتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیااس نے اپ دب کو پہچان لیا۔ پس عین الیقین کامشاہدہ سالک کے فناکولازم کرتا ہے اور اس مشاہدہ کے فلبہ میں اس کا کوئی اثر باتی نہیں رہتا اور اپنے محبوب کے مشاہدے میں ڈوب جاتا ہے اس کو معرفت کہتے ہیں۔ کو مشاہدے میں ڈوب جاتا ہے اس کو معرفت کہتے ہیں۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے سرح میں نہیں آتا ہے سرح میں نہیں آتا

(س) حق اليقين: جبسالك فناك بعدسر فى الله ك مقام من بقابالله سيمشرف بوتا ب اوراس كايمشابده حق، حق تعالى كساته ووتا ب ندكه عارف كاين ساته اوربى يسمع (جمه بى سنتام) اوربى يسمع (جمه بى سنتام) و يكتاب ) كامر تبه حاصل كرتاب .

یقین کے ان تینوں مرتبوں کو آپ اس مثال سے سمجھ لیجھ مثلاً کوئی محض بزرگوں کے اقوال سے بیجان لے کہ آگ کی تا ثیر جلانا اور زہر کی تا ثیر مارنا ہے تو یعلم الیقین ہے۔ اگر کمی کو آگ میں جلنایا زہر کھا کر مرتا دیکھے تو بیعین الیقین ہے۔ اور اگر خود آگ میں جلے یا زہر کھا کر حالت موت میں مبتلا ہو جائے تو بیحق الیقین ہے۔ القصد سیر الی اللہ کا پھل علم الیقین ہے۔ اور سیر فی اللہ میں مقام فنا فی اللہ کا تیجہ میں الیقین ہے۔ اور میا لیقین ہے۔ اور میا کہ اللہ کا تیجہ میں الیقین الیقین الیقین ہے۔ اور میا لیقین ہے۔ اور میا اللہ کا تیجہ میں الیقین ہے فقط واللہ اعلم۔

فنا اور بقا: اس مقام پراکشر سالکوں کے قدم پھل جاتے ہیں منصور رحمۃ اللہ باوجودانا الحق کہنے کے قید خانہ میں زنجیروں کے اندر جکڑ اہوا ہررات پانچ سور کعت نماز نفل ادا کرتا تھا اور وہ کھانا جوان ظالموں کے ہاتھ سے ملتا تھا اگر چہ وجہ طال سے ہوتا نہ کھا تا تھا اور جو تخص جھوٹا مدی ہے اس پرا دکام شرعیہ کا بجالانا کوہ قات کی طرح بھاری ہوتا ہے۔

جس طرح شریعت میں کفر واسلام ہے طریقت میں بھی کفرواسلام ہےالحدیث القدی ۔

لیعنی بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعی قریب ہوتارہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے دوست بنالیتا ہوں اور جب میں اسے دوست بنالیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی مینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

مبادى تعينات وحقيقت ظلال:

کائنات کی ہر چیز کوای ذات سے فیف پہنچتا ہے۔ میدانچین:

فيض كى مختلف صورتو ب اورقسموں كے اعتبار ئے اللہ تعالی

سیر زاہر ہر شبے یک روزہ راہ سیر عارف ہر دے تا تخت شاہ (زاہد کی سیر ہرروز ایک دن کی راہ ہے اور عارف کی سیر ہوونت بادشاہ کے تخت تک ہے)

مادیات تمام آسانی جیم (مثل ستارے، سیارے، سورج، چاند، ہوا، پائی، مئی، آگ وغیرہ) مادیات کہلاتے ہیں انسانی روئیں اور دیگر لطیفے یعنی قلب، سر، خفی و اخفی، مجردات ہیں۔ اور جوسوفیائے کرام نے کہا ہے کہ پدلطائف فوق العرش ہیں مادیات کو عالم خال یا اجسام کہتے ہیں مجردات کو عالم ارواح کہتے ہیں محرث مجیدعالم کیریں عالم خال اور علم امرک درمیان حدقاصل ہاوردونوں کارنگ رکھتا ہے۔ عالم مثال کو برزخ بھی کہتے ہیں خواب میں عالم مثال کے احوال ظاہر ہوتے ہیں۔

عالم امر غیر محدود ہے۔ عالم امر کے موجودات میں قوت بھی زیادہ ہے۔

تمام کا نات کے مجموعہ کوعالم کبیر کہتے ہیں۔

عالم صغير:

سے مرادانسان ہے (دسوں لطیغوں) سے مرکب ہے لطیفوں کی اصل عالم کبیر میں ہے۔ حسید و و

جسم مثالي:

الله تعالی نے انسان کو دوجم عطافر مائے ہیں ایک جسم عضری کہ دنیا میں رہتا ہے اور آخرت میں ای جسم کے ساتھ اٹھایا جائے اور ای پر قواب دعذاب ہوگا اور دوسر اجم مثالی کہ عالم مثال میں موجود ہے اور خواب میں نظر آتا ہے روح جوامر رب سے ہے دونوں جسموں سے تعلق رکھتی ہے۔ جاگنے کی حالت میں اس روح کی توجہم عضری کی طرف زیادہ ہوتی ہے اورسونے یا بیوشی واستفراق وغیرہ کی حالت میں بیجم مثالی کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔

لطا كفعشره:

ان میں پانچ لینی قلب،روح،سر جفی،اوراخفی،عالم امر سے ہیں اور پانچ لینی نفس، (ناطقہ) آگ، پانی، ہوااور مٹی عالم خلق ہے۔جودنیا کن کے کہتے ہی بن گی وہ عالم امر ہے عالم خلق کوختلف صفتوں اور ناموں سے بیان کیا اور پکاراجا تا ہے ان میں سے ہرنام اور ہرصفت کو کسی نہ کسی گفاوت سے خاص مناسبت ہے اور وہ گفاوت اس کے فیض سے دوسر ہے اساء وصفات کا فیض اخذ کرتی ہے۔ کسی اس اصول کا میدا تغیین ہے۔

ظلال مخلوقات الهي ميں ہے وہ لطیفے ہيں جن كواللد تعالى كے اسا وصفات ہے يورى پورى مناسبت ہے اوراس مناسبت كے باعث اللہ تعالى كے نام اور صفات كے فيض كو تخلوق تك بہنچانے كے لئے واسطہ ہوتے ہيں اس مناسبت ہے ان لطیفوں اور فیض كو تخلوق تک بہنچانے كے لئے واسطہ ہوتے ہيں اس مناسبت ہے ان لطیفوں اور نسبتوں كو سجھنے كى آسانی كے اس مناسبت ہے ان لطیفوں اور نسبتوں كو سجھنے كى آسانی كے لئے ظلال كہا جا تا ہے حدیث شریف بلا شبہ اللہ تعالى كے نور وظلمت كے ستر ہزار تجاب ہيں اگر وہ تجاب دور ہوجائيں تو جہاں تك اس كى خطمت اور جلال اس كى خطمت اور جلال اس كى خطمت اور جلال اس كى خطوق كو جلادے)

حجاب كي تفصيل:

اے محمصلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالی سے اتا ازدیک ہوگیا تھا کہ بھی اتنا نزدیک نہیں ہوا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا کیفیت تھی؟ جرئیل نے جواب دیا کہ میر ہے اور ذات حق کے درمیان ستر ہزار نور کے پردے تھے) نیزمسلم نے حضرت ابومولی سے روایت کیا ہے کہ نیزمسلم نے حضرت ابومولی سے روایت کیا ہے کہ

ق ال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحان وجهه ما انتهى البه بصره من خلقه (يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كمالله كالبرات الروه اسع كھول دي تو جهال تك اس كى نظر جائے اس كے چرے كى عظمت اور جلال اس كى تلوق كوجلاد ہے)

بہت ممکن ہے کہ ان پردوں سے مراد ظلال ہی ہوں این اگر ظلال نہ ہوت تو دنیا پی ضعف استعداد اور پستی مرتبہ کے باعث صفات ذات حق سے بغیر واسطہ ظلال اقتباس فیض کے لئے غیرصالح ہونے کی وجہ سے مث جاتی بلکہ سرے سے ہی مث جاتی بلکہ سرے سے ہی مث جاتی ہائی۔

عالم ارواح کی ترتیب میں آپکومقدم بیان کیا گیاہ۔ (لینی باعتبار پیدائش کے میں سب سے اول اور باعتبار بعثت کے سب سے آخری نبی ہوں) سے ہوا۔ درندوں جیسی عادت بیدا کردی ہے۔لطیفہ سر کے ساتھ حرص ہے۔ لطیفہ سر کے ساتھ حرص ہے۔ بسل کے ساتھ حرص ہے۔ مشاہد ہے ہے محروم کردیالطیفہ فقل کے ساتھ حسد اور بخل ہے اس الطیفہ کی سیائی کو جو ملاء اعلی کے مقامات دکھانے والی اور پردوں میں آئھی کی سیاہ بیکی کی مانندد کھنے والی ہے بنور کردیتی ہے اور لطیفہ اخفی سیاہ بیک کی مانندد کھنے والی ہے بنور کردیتی ہے اور لطیفہ اخفی کے ساتھ تکبر اور فخر ہے جس نے اس لطیفے کو کمدر اور میلا کر کے ساتھ تکبر اور فخر ہے جس نے اس لطیفے کو کمدر اور میلا کر کے سرتی اور نافر مانی کی طرف دیکیل دیا اور راندہ درگاہ بنادیا ہے۔

#### يهلا درجه

(۱) پہلادرجہ جومرتبہ قلب ہے حفزت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے زیر قدم ہے اور درجے والے کو آدمی المشرب کہتے ہیں اور ان کارب (تربیت کرنے والا) صفت الکوین ہے جو افعال کے صادر ہونے کا منشا ہے۔ پس آدمی المشر ب صفات افعالیہ کی تجلی کا فیض اخذ کرتا اور اپنے اسم قیوم کی سیراس کی متا بعت میں نقطہ تک پہنچا تا ہے اور دوسر اساء وصفات کی تجلیات بھی اس کے حمن میں حاصل کرتا ہے۔

#### دوسرادرجه:

(۲) ولایت کا دوسرا درجہ جو مقام روح ہے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے زیر قدم ہے اور حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بھی اس مقام میں مشارکت رکھتے ہیں ان کا رب صفت العلم ہے اور ابراہیمی المشر ب صفات ذاتی ہوتی کی تجلیات کا فیض حاصل کرنا ہے۔

ولایت کا تیسرا درجه جو حفرت مولی علی نبینا وعلیه الصلوة و دالیام کے ذریقدم ہاس درجه والے کوموسوی المشر ب کتے ہیں ادران کارب مقام شیونات سے شان الکلام ہاس مقام کاسالک موسوی المشر بشیون واعتبارات ذاتی کا فیض حاصل کرتا ہے۔ چوتھا درجه:

ولایت کا چوتھا درجہ مقام خفی ہے جو حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے ذیر قدم ہے ان کا رب صفات سلیبہ سے جو مقام تقدیس و تنزیہ ہے نہ کہ صفات ثبوتیہ سے اور اکثر ملائکہ کرام اس مقام میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاة و والسلام کے ساتھ مشارکت رکھتے ہیں اور ان کو اس مقام میں شان عظیم کے ساتھ مشارکت رکھتے ہیں اور ان کو اس مقام میں شان عظیم

وقفہ کے بعد آہتہ آہتہ پیدا ہوئے ہیں۔ (یعنی بیٹک تمہارا ربوہی ہے جس نے پیدا کیاز مین وآسان کو چیدوں میں) جب اللہ تعالی نے انسان کی شکل کو بنایا تواس کے بدن میں عالم خلق کے ساتھ عالم امر کے اطار فیسے کا بھی جند جگہوں

جب القديعائي ہے اسان في سف کو بنايا بواس لے بدن ميں عالم خلق کے ساتھ عالم امر کے لطا نف کا بھی چند جگہوں میں تعلق پيدا کياوہ تعلق جو عالم امر کا عالم خلق يعنی بدن انسان کے ساتھ ہے ہدے۔

### يهلالطيفة قلب:

بدایک مفغہ (گوشت کالوتھڑا) صنوبری یامخر وطی شکل کا بائیں پہتان کے نیچے دو آگشت کے فاصلے پر ذرا پہلو کی طرف جھکا ہوا (قلب) اس شکل کا ہے اور اس کا نور زرد ہے زمین کی رنگت کا پاسرسوں کے پھول جیسا۔

### دوسرالطيفهروح:

اس کامضغہ یا مقام جسم انسانی میں دائیں بہتان کے پنچے دوانگشت کے فاصلہ پر پہلو کی طرف جھکا ہوا ہے اس کا رنگ سرخ سنہری مائل یعنی جیسا کرسونے کارنگ ہوتا ہے۔ تنیسر الطیف مسر:

اس کا مقام دائیں پیتان کے برابر میں سینہ کی طرف کو جھا ہواد وانگشت کے فاصلہ پر ہےاس کا نور سفید ہے۔ چو تھا لطیفہ خفی:

اس کامقام دائیں پہتان کے برابر میں سیندی طرف کو جمکا ہواد وانگشت کے فاصلہ پر ہے اس کا نور سیاہ ہے۔ بیا نیچوال لطیفہ اخفی:

، اس کامقام سینہ کے وسط میں ہے اس شکل کا اخفی اس کا نور سبز ہے۔

ینتمام لطائف اپ اصول کے ساتھ مجر دنور اور صاف چک اور روشی سے بھر پور تھے اور ہر وقت اپنی اصل کی طرف سیر کر کے مشاہدہ حق میں گر ہے تھے لیکن اس عالم خلق میں اپنی پڑوسنوں لیعنی بری صفتوں کے میل سے خراب ہو کر اپنے اصلی وطن کو بھول گئے۔

بری صفتیں یہ ہیں۔ شہوت جو قلب سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کواپنی طرف کھینچ کر محبوب حقیق سے غافل کر دیتی ہے۔ روح کے ساتھ غصب ہے اس کی نورانیت کوضا کع کر کے

کے تغیرات سے یاک ہاب تک دیباہی ہے جبیبا کہ تھا۔ بر مرتبہ از وجود حکمے دارد گر فرق مراتب نه کی زندیقی حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو لهو خورشید کا نیکے اگر ذرہ کا دل چریں منجلہ ان کے یہ ہے کہ جیسے کسی شخص سے عدالت کا منصف (جج) یول یو چھے کہتم نے اس معاملہ کی پولیس میں ریٹ لکھوائی وکیل ہے مشورہ کیا؟ وہ مخص جواب میں کیے کہ جناب بولیس وکیل سب کچھ آپ ہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس ے کہنے والے کا دعابیہ اوتا ہے کہ آپ کے سامنے جب سب معالمه ظاہرتو بولیس اور وکیل کی کیا ضرورت ہے۔توحید وجودی کی تمام تقریریں ای طرف راجع ہیں کہ سالک تمام وجودوں کو نا قابل التفات مجهتا اورايك وجود حقيقي كي طرف متوجه هوتا اور سب کوفنا کے قابل جان کرایک ذات کو باقی اور پائندہ جانتا ہے۔ ایک کٹرا ( جگنو) چراغ کی ماند چکتا ہے کسی نے اس سے یو جھا کہ اے رات کوروشنی کرنے والے کیڑے کیا وجہ ہے كەتو دن میں تو نظر نہیں آتا؟ د كھتے اس خاك زاد آتشیں کیڑے نے کس عقمندی سے جواب دیا کہ میں دن رات رہتا تو ای جنگل میں ہول لیکن سورج کے سامنے میری روشنی بے نور ہوجاتی ہے اور میرا وجود کالعدم ہوجاتا ہے۔ ایک قطرہ

# ذات ق وبعض چیزوں کے ساتھ تشبیہ

حقیقت میری ہتی تواس کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے۔

بارش کاکسی بادل سے سمندر کی سطح پر ٹرکا اور سمندر کی وسعت کو و کھے کر کہنے لگا کہ جس جگہ دریا اور سمندر ہو وہاں میری کیا

چہ نسبت خاک رابا عالم پاک جو چیز بے مثل اورغیر مادی ہواس کی مثال دی جاسکتی ہے اور حضرت بوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر نے خواب میں قبط کے سالوں کو دبلی اور لاغر گاپوں اور گیہوں کے خشک خوشوں کی صورت میں دیکھا تھا۔

(از حفرت زوار حسين شاه صاحب رحمّه الله)

حاصل ہے اس مقام والے کوعیسوی المشر ب کہتے ہیں جوصفات سلمیہ کافیض حاصل کرتا ہے جو تقدیس و تنزید کا مقام ہے۔ بیانچوال درجیہ:

ولایت کاپانچال درجہ جو مقام افغی ہے حضرت خاتم الرسل علیہ وعلیم الصلوۃ والسلام کے زیر قدم ہے اس در جے والے کو محمد المشرب کہتے ہیں ان کا رب رب الارباب محمدی المشر بشان جامع کافیض اخذ کرتا ہے۔ جب سالک شیخ کائل کی صحبت اور تو جہات کے فیض سے سلوک کا راستہ طے کرتا اور الطائف فررانی ہوکرا ہے اصول میں جا چینچے ہیں۔ عالم امر کے لطائف فورانی ہوکرا ہے اصول میں جا چینچے ہیں۔ حقیقت فنس:

انسان کے اندرایک طاقت ہے جس ہے وہ کی چیزی خواہش کرتا ہے خواہ وہ خواہش بھلائی کی ہو یابرائی کی ،اس کونس کہتے ہیں پس اگر نفس اکثر برائی کی طرف خواہش کر ہے اوراس برشرمندہ بھی نہ ہوتو اس وقت نفس امارہ کہلاتا ہے۔ اوراگر نفس ایسے کئے پرشرمندہ بھی ہونے گئے تو اس وقت لوامہ کہلاتا ہے۔ اکثر بھلائی کی خواہش کرتا ہے تفض مطمعہ کہلاتا ہے۔ اکثر بھلائی کی خواہش کرتا ہے تفض مطمعہ کہلاتا ہے۔ غرض بھلائی اور برائی کی دونوں خواہشیں نفس ہی سے متعلق ہیں۔

### توحيدوجودي ،توحيد شهودي:

حضرت شخ محی الدین ابن عربی واس مقام میں خطا ہے
اجتہادی واقع ہوئی ہے۔ لیس جہان کوا پنے صانع (خدا کے تعالیٰ)
کے ساتھ سوا کے اس کے اور کوئی نسبت نہیں کہ وہ اس کی تخلاق ہے
مثلاً کوئی شخص کشتی میں سفر کر رہا ہے تو کشتی میں بیٹھنے والے
میں بیٹھنے والا لیس حرکت میں کشتی واسطہ ہے کشتی میں بیٹھنے والے
کے لئے اور در اصل حرکت کے ساتھ موصوف ہے اور کشتی میں
بیٹھنے والاذی واسطہ ہے جو بجاز احرکت کے ساتھ موصوف ہے۔
بیٹھنے والاذی واسطہ ہے جو بجاز احرکت کے ساتھ موصوف ہے۔
کی نیچ کے دانے میں کھل، کھول، پتے، اور شاخیس مجمل طور
پر پوشیدہ ہوتی ہیں لیکن سب نظری ہیں نہ کہ ظاہری معنی کے
مطابق یعنی وہ سجانہ و تعالی خودا بنی ذات سے قائم ہے اور ہوتم

pesturdubooks;

# تمبا کونوشی کے نقصانات

ازخطبها مام حرم نبوي

اقتباس وترجمه:

تحلیلی تجربات اور طبی محقیق جمله اطباءاس پر شفق الرائے ہیں کہتمیا کونوشی مفرصحت ہے۔جوبدن میں مدافعت امراض کی قوت کو کافی حد تک نقصان پہنچاتی اور کمزور کر دیتی ہے کیونکہ ز ہر ملیے مادوں برمشمل ہے جن میں نیکوٹین (زہر) کا مہلک مادہ بھی شامل ہے بعض اطباء کا تول ہے کہ اگر نکوٹین ایک نقط بھی خرگوش کی جلد پرر کھ دیا جائے تو وہ بھی اس کو ہلاک کرڈ الے۔ اگر دونقطوں کے بفتر کتے یا بلاؤ ( گر بہز ) کی زبان پر رکھ دیں توفى الفوران كى بلاكت واقع موجائے۔ أكر بانچ تقطول كى مسادی نیکوٹین اونٹ کے منہ میں رکھوی جائے تواس کی ہلاکت کا باعث ہوجائے اندازہ کریں کہاس سے کس قدر صحتی نقصان ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں تمبا کو میں گندھک (سوختنی عضر) اور ہرتال (زہریلی دھات) کا مادہ مجی شامل ہے جو حشرات الارض كے خاتمہ اور بلاكت كے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ اور بيد تمام زہر یلے مواد ہیں جودونوں میں پر دل کے ساتھ جا کر متعلق ہوجاتے ہیںاورانہیں سخت متاثر کرتے ہیں۔مزید برآ ل یہ کہ تماکوکا دھوال مجی کاربن (اصلی زہر) کے کیمیادی عضر کی مبلک وگلو کیرگیس برمشمل ہے۔جس کی دلیل ہیہے کہ آگرج ٹیا یا مینڈک یاان کے ہم جسامت کوئی اور جانور کسی بند مقام میں مقید کر کے اس برتمیا کو کا دھواں مسلط کر دیا جائے تو اس کی ملاكت واقع موجائے۔

### مزيدنقصانات

تمباکونظام توالدوتناسل کے لئے مضرونقصان دہ ہے۔
قوۃ مباثرت میں کافی ضعف پیدا کرتا ہے۔ نظام تنفس میں
ہیجان و بجڑک (سانس پھولنے) کا باعث ہوتا ہے۔
پھیپھڑ ہے میں سرطان (خاص قتم کے زخم) کا سبب بنتا ہے۔
اس لئے کہ پھیپھڑ ہے کے مثال تارکول سے لت پت
اس نے کہ پھیپھڑ ہے کے مثال تارکول سے لت پت
اس نے کہ پھیپھڑ ہے کے مثال تارکول سے لت پت

الیی ہوتی ہے کہ یانی میں رکھ دیا جائے تو بہت سایانی ساجائے اورنچوڑ دوتو فورا خشک ہوجائے۔اس بناء برتمبا کو کے زہر یلے مواد کے جوذ رات دھوئیں میں شامل ہوجاتے ہیں۔وہ بذریعہ سانس چیپیورے کے ساتھ لگ جاتے اور جیٹ جاتے ہیں۔ تماكودل كى دهر كنول مين حدت وتيزى كاسبب بنتاب نيزاس کی وجہ سے آ دمی خون کی تنگی و دباؤ کے حملے کا اور دیگر امراض قلب كاشكار موجاتا ب\_ (مثلاً بارث الحيك وغيره) تمباكونوش کے منہ کے اثرات بداس کے معدے تک پہنچ کرنظر بھنم طعام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔جس کی بنا پر کھانے کی اشتہاؤ طلب کم ہوجاتی ہے۔اور دنت ہضم کی شکایت پیدا ہوجاتی ہے۔اور معدے کے جوچھوٹے چھوٹے بال ومسامات غذا کے جوسنے کا کام کرتے ہیں۔تمیا کو کے اثرات سے وہ بال متاثر ہوکر کمزور موجاتے ہیں تمبا کونوشی اپنی تمام شکلوں سمیت اعصاب کی مرکزی قوت د ماغ پراثر انداز ہوتی ہے کہ قوت حافظ اور ذبانت میں کمی واقع ہوجاتی ہے جس کی بناپر طالب علم کثرت سے غیر تمبا کونوش طلباء نے امتحانات میں کامیابی حاصل کی۔اس کی نبت سے تمبا كونوش كاميابى حاصل كرنے والے طلباء كى تعداد کہیں کم ہے تماکونوشی مسور هوں کو اور دانتوں کے مرکزی گوشت کو کمزور کرتی ہے۔ جس کی وجہ سے دانت جلدی گرجاتے ہیں۔تمبا کواپنے کاربن کے کیمیاوی عضر کے سبب نیز نیکونین کے زہر ملے مادہ کے سب آنکھوں بربھی اثر انداز ہوتا ہے جس کی وجہ سے بصارت و بینائی متاثر ہوتی ہے۔علاوہ ازیں اگر عورت تمبا کونوشی کرتی ہے تو یہ چیز جس طرح خوداس کی جسمانی صحت براثر انداز ہوتی ہے۔اس طرح اس کے بحددانی والے بچے پر بھی اپنااثر بدڈ الے بغیر نہیں رہتی۔

اگرگوئی انسان نقلری روپیوں کو لے کرجلا ڈالے تو لوگ کہیں گے کہ بینا دان ہے جس پرخر ید وفر وخت کی پابندی عائد ہونی چاہئے نقلدی روپیوں کی سوخت تو فقط مالی ضرر ہے گر تمباکو کی خرید وعملداری تو مائی سخی اجماعی ہرطرح کا ضرر ہے۔ آتشز دگی کے متعدد انسوسناک واقعات کی موجب یہودی مرکز دن اور کارخانوں اور کمپنیوں کی تقویت ہر منصف مزاح آدمی معترف ہے کہ دھواں ایک خبیث اور گندی چیز ہے۔ اے بارائیا تو ہمیں ہاری فلاح القافر ما۔

خطبه (۲) متعلقه زنا كارى:

کی حرام رحم میں نطفہ ڈالنا، خداوندی حدود سے صرت مختود ہے۔ تکدتی اور ذلت خواری پیدا کرتی ہے ہا ہمی بغض و کینے کا با عث ہوجاتی ہے۔ سازش دشورش کا درواز ہوا کر دیت ہے، زنا کار کوچو پایوں جیسی پست اور نجل سطح پر لا کھڑا کرتی ہے۔ نبول کو خلا ملط کر دیتی ہے۔ اور بھی ولد الحرام کوخود اپنے کے غیر سے وارث بنا دیتی ہے۔ اور بھی ولد الحرام کوخود اپنے زانی باپ کی بٹی سے شادی رچانے کا اتفاق پیش آجاتا ہے۔ یہ تیز زانی باپ کی بٹی سے شادی رچانہ کی کا بارا ٹھانا پڑتا ہے۔ یہ تیز شخص حورت کو جرم کی جوابد ہی کا بارا ٹھانا پڑتا ہے۔ یہ تیز شخص (اور ستو طحمل) حقیق زندگی در گوری کی نوبت پیش آتی خلاصی (اور ستو طحمل) حقیق زندگی در گوری کی نوبت پیش آتی ہے۔ کلو

اسلام تو ایک تربیت و تعلیم، شفقت و رحمت، درمان و چارگی اور تحفظ و صیانت عزت کا حافل نظام و ند جب ہے۔ پست نگائی و گرانی شرمگاه اور غیر محرم کے ساتھ عورت کا تخلیر حرام قرار دیا ہے۔ پردہ کا تھم دیا ہے۔ بغیر اجازت مالکین گھروں

کواظلہ پر پابندی ونزاکت کلامی سے منع کیا ہے۔ اسلام نے وجا بہت و نیک کرواری اور عفت و پاک دامنی کا تھم دیا ہے۔ اور اظہار زیباکش اور مشکوک دھنتبر ویدو طریقہ سے منع کیا ہے۔ حیا سوز فاحشانہ کلام وقول سے منع کیا ہے اور عزت و آبروکو پائمال و براو ہونے سے بچانے کی فاطر مذہب اسلام نے حد بہتان مقرد فرمائی ہے۔ جبیبا کہ سر پرخی اور عفود درگز راور حدود متعلقہ نز کاری کی معافی کی ترغیب دی ہے۔ بشرطیکہ بدکاری کا معاملہ ابھی سلطان اسلام تک نہ پہنچا ہو علاوہ ازیں شریعت معاملہ ابھی سلطان اسلام تک نہ پہنچا ہو علاوہ ازیں شریعت اسلامیہ نے شکوک وشبہات کی صوت میں سقوط حدود کا فیصلہ کیا اسلامیہ نے شکوک وشبہات کی صوت میں سقوط حدود کا فیصلہ کیا مہیں جب بیتم مرعایت اور جملہ اسباب شخط و پاکباری اقدام ہلاکت کرتا ہوا آئے اور علی الاعلان کم از کم چار عادل و معتبر و ثقد آ دمیوں کے سامنے بد کرداری کا مرتکب ہوتو اس معتبر و ثقد آ دمیوں کے سامنے بد کرداری کا مرتکب ہوتو اس صورت میں یقینا اس برصدقائم کی جائے۔

#### שניו:

غیرشادی شده کے لئے سوکوڑے، کیمالد جلا وطنی۔ شادی شده کے لئے ۔ جس نے بعد ثکار مجمع جمیستری مجی کی ہو۔ سنگساری ہے کہال تک کدوہ موت کے گھاٹ اتر جائے ۔ چنا نچرارشاد باری تعالی ہے۔ المزانية والمزانسی فی اجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة و لا تاخذ کم بهما رافة فی دیس المله ان کنتم تومنون بالله والموم الاخر ولیشهد عذابهما طائفة من المومنین.

ترجمہ: زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مروسو
ان میں سے ہرا کی کے سودر سے مارواور تم لوگوں کوان دونوں
پراللہ تعالی کے معاملہ میں ذرار حم نہ آنا چاہئے۔ اگر تم اللہ پراور
قیامت کے دن پرایمان رکھتے ہو۔ اور دونوں کی سز ا کے وقت
مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہئے۔

اور سیحین میں ابو ہر یرہ رضی اللہ عنہ سے اس مزدور کے قصہ میں مروی ہے جس نے اپ مستاجر کی ہوی سے بدکاری کی تھی ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فر مایا اس ذات کی قصم جس کے قصنہ قدرت میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان حکم خداد ندی کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ کریاں اور

لونڈی تم پرواپس ہیں اور تیرے بیٹے پرایک سوکوڑ سے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اے انیس! تم صبح کواس کی ہوی کے یاس جانا اگر اقبال جرم کر لے تو اسے سکسار کر دینا۔ شادی شده زنا كارمرد وعورت برسنگساري كاحكم قطعا برحق وصواب ے۔بشرطیکہ گواہموجود ہویاحمل یا اقرار کی صورت ثابت ہو۔ باتی حدود قائم کرنے کاحق امام یا اس کے خلیفہ کو ہے۔ کسی سرز مین میں ایک حد کا قائم کرنا اس کے باشندگان کے حق میں چاکیس رات کی بارش ہے کہیں بہتر و انفع ہے۔ اور در ہے مارنے سے مقصود باز داری وسرزنش و تنبیہ ہے لہذا ضروری ہے كه بهضرب اذيت ناك هو \_مُكرزخم تك نوبت نه پنج \_مثلاً پشت، سرین کی دونوں جابنیں، دونوں را نیں، مگرسر، چیرہ، شرمگاہ اور جنگ ولل میں زخم خور دوعضو پر مارنے سے احتراز كياجائ كارالله تعالى كوحل بات بيان كرنے سے حيا قطعامانع نہیں۔مقعد نہ مقام توالد ہے نمحل شہوت رانی ، بلکہ وہ توایک انتائی گھناؤنی سری ہوئی گندی جگہ ہےلواطت ، قوت مردی کے لئے سراسر نقصان وہ ہے۔ جو فاعل اور مفعول ہر دو میں متعدد امراض کا باعث ہوتی ہے۔ اغلام بازی ایک معاشرتی جرم اور ناسور ہے جس کا مرتکب ہمار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب ارشاد ملعون ہے۔ اور لعنت کے معنی رحمت خداوندی سے دھتاکار دینے اور دور کردیے کے ہیں۔

ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے فرمایا کہ جس کو تم قوم لوط والاعمل کرتے ہوئے پاؤ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو۔ ابو داؤ د، تر نہ کی، ابن ماجہ بیبیق، جو شخص عورت کی د بر میس آتا ہے، انتہائی ناپاک بلیداور بحکم حدیث مصطفی صلی الله علیہ دکلم ملعون وظالم اور از حد ذلیل و کمیہ نہے۔

عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ کہا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا لعنت کرے اللہ ان لوگوں پر جوعور توں ہے ان کی دبروں، گندگی کی جگہوں۔ میں بدکاری کریں۔ جو چو پایہ ہے بدفعلی کرے اس کو بھی قبل کر ڈالو۔ اور اس کے ساتھ اس چو پایہ کو بھی مار ڈالو۔ بعض علماء کا قول ہے کہ ایسے خص کا تھم زانی کے تھم کی طرح ہے مور توں کی باہمی بدکرواری اور بذریعہ ہاتھ اخراج منی یہ دونوں قطعی حرام بیں اور ان میں سزاد یے کا تھم ہے۔

متعلقه يرده شرعي

سعودی شہروں میں تو بحدہ تعالی عور تیں اپنے منہ پر نقاب ڈال کر رکھتی ہیں۔ جس سے ندان کا چہرہ نظر آتا ہے نہ ہاتھ۔
میر ہے مسلمان بھائیوں پر لازم ہے کہ عورتوں کی بابت خوف خداوندی بروئے کار لا کر ان کے شرعی پر دہ اور عفت دحیاء کی بقا کا بطور خاص فکر کریں تا کہ ہماری عورتوں کو امہات المومنین کی اقتداء و پیروی کا موقع میسر آسکے۔ حاکم نے اساء بنت الی بکررضی اللہ عنہا ہے ان کا بیقول نقل کیا ہے۔ کہ ہم مردوں سے اپنے چہروں کا پر دہ کیا کرتی تھیں۔

توا الله اسلام الله کا خوف پیدا کر کے اعتقاد و یقین رکھو کہ عورت کے لئے پردہ کا حکم بعینہ نماز وغیرہ فرائض کی طرح ہے۔ مسلمان عورت پر اپنے چرے اور ہسلیوں کا پردہ کرناواجب ہجو کتب علائے حق کی روشنی میں کھی گئی ہے۔
میں آپ لوگوں کو اور خود اپنے کوخوف خداو ندی اختیار کرنے کی تاکیدی نصیحت کرتا ہوں۔ صوم وصلوٰۃ کی پابند بعض مسلمان عورتیں جو اپنے رب کی تائع فر مان اور پردہ کی خوب بین کہ دہ اس کے ایمان ہے کہ بعض خاوند اپنی بیوی کو مجبور کرتے ہیں کہ دہ اس کے بھائیوں کے سامنے اپنا چرہ کھول دے ورنہ بین کہ دہ اس کے بھائیوں کے سامنے اپنا چرہ کھول دے ورنہ لوگ تہذیب یا فتہ اور تعلیم یافتہ ہیں۔ اور بعض خاوندا پنی بیوی کو محم دیتے ہیں کہ دہ اس کے قربی اعزہ اور بعض خاوندا پنی بیوی کو بھائیوں کے ساتھ مل بیٹھے اور سب لوگ برابر ایک ہی وسرخوان پر کھانا تادل کریں۔

حفزت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عند کی روایت کردہ حدیث مرفوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان گوش ہوش سے سن لو۔ آپ نے ارشا وفر مایا۔

تم عورتوں کے پاس اندر جانے سے پر جیز کرو۔ ایک انصارمرد نے عرض کیایار سول اللہ علیہ وسلم جیٹھاورد بورک متعلق مسئلہ بتلا ہے، فرمایا وہ تو موت کی طرح اور بھی زیادہ مہلک و تخت خطرناک ہے۔ ترجمہ حضرت قاری مجمد طاہر دھیمی مدخلائہ

besturdubooks.wordp

کہنا جاہتے ہو، ہشام بن العاص ؓ نے اس سے گفتگو کی اور اسلام کی دعوت دی۔ وہ سیاہ کیڑے پہنے تھے۔ ہشامؓ نے کہا یہ کیڑے کیوں ہیں؟ جبلہ نے کہامیں نے قتم کھار کھی ہے کہ بیہ ساہلباس ندا تاروں گا جب تک کہتم لوگوں کوشام سے نہ تکال دول۔ ہم نے کہا خدا کی قتم ہم پی تخت تم سے لینے والے ہیں اور ملک عظم کا ملک بھی ان شاء الله حارے قبضه میں آ جائے گا۔ ہمارے نی نے اس کی پیش کوئی فرمادی ہے۔اس نے کہا تم وہ لوگ نہیں ہے۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ دن میں روز ہ ركھتے ہیں، راتوں كونماز بڑھتے ہیں۔تم بتاؤ تمہارا روز وكيسا ہے۔ ہم نے پوری طرح بتا دیا۔ تو گویا اس کے چیرے پر سابی سی دور گئی۔ اس نے کہا اچھا جاؤ بادشاہ سے ملو، اور ہمارے ساتھ ایک رہبر کردیا۔ ہم اس کی راہنمائی میں چلے اور جب ہم شہر کے قریب پہنچے تو ہارے راہبرنے ہم ہے کہا کہ تم ان سواريول اورادنتنول كولي كرشهريس داخل نبيس موسكة تم عا ہوتو ہم تمہارے لئے گھوڑ ہےاور خچرمہیا کر دیں۔ہم نے کہا . خدا ک<sup>و تنم</sup> ہم تو انہیں برسوار رہیں گے۔اس نے بادشاہ کولکھ بھیجا کہ انہیں دوسری سوار یول پر بیٹھنے سے انکار ہے۔ بادشاہ نے اونٹیوں پر ہی سوار آنے کی اجازت دیدی۔ ہم اپنی تکواریں لاكائ بادشاه ككل تك ينج الى سواريال وبال بشادير بادشاہ اینے کل کے بالا خانے سے ہمیں دیکھ رہاتھا۔ہم نے اترتے بی کہا کہ لا الله الا الله والله اکبور خداجا ما ہے كه جاري آواز تكبير سے ساراكل لرزا تھا كويا آندھيوں نے اس کو ہلا دیا ہو۔ بادشاہ نے کہلا بھیجا کہتم کواییے دین کااس طرح مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے پھر ہمیں بلابھیجا۔ ہم داخل دربار موئ، وه این مند پر بینا مواتها اور پوپ، پادری اور ممائد سلطنت اس کے آس ماس بیٹھے ہوئے تھے۔اس کی مجلس کی ہر چیز سرخ تھی،سارا ماحول سرخ،اس کے کیڑے بھی سرخ۔ہم اس كے قريب كئے، وہ ہنا اور كہنے لگا كہتم آپس ميں جس طرح سلام کرلیا کرتے ہو، مجھے کیوں نہیں کیا؟ اس کے ماس ایک تصبح الکلام عربی جانبے والاتر جمان موجود تھا۔ ہم نے اس ک ذریعہ بیکہا کہ ہم باہم جوسلام کہلیا کرتے ہیں وہ آ کیے سزا دارنبیں اور آپ کا جوطر یقدادب وسلام ہے وہ ہمارے کئے سزا دارنہیں کہ وہ طریقہ تعظیم شیوہ سلام و کلام ہم آپ کے لئے برتیں اس نے کہاتمہارا یا ہمی سلام کیسا ہوتا ہے؟ ہم نے

### تفسیر آبر کثیر

جولوگ نی امی کی پیروی کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں انہیں اس پیشین گوئی کاعلم ہے جوان کی کتابوں توریت وانجیل وغیرہ میں نی ای سے متعلق کھی ہوئی ہیں۔ كتب انبياء مين ني عظيف كي صفت مذكور ب جنهول في ايني اینی امت کو اینی بعثت کی خوشخری دی ہے اور ان کا مذہب اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ان کے علماءاور راہب اس چیز کوجانتے ہیں متنداحمدامام میں ہے کہ ایک بدوی نے بیان کیا ے کہ نی اللہ کے زمانے میں میں دودھ یچنے کے لئے مدیے گیا ہی سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا جلوان سے بھی (محمقطی ) سے مل لول اور ان سے کچھ باتیں سنوں۔میں نے دیکھا کہآ پ میلی ابو بکررضی اللہ عنہ اور عمر رضى الله عند كساته جارب مين مين بهي يجهي موليا- يدتيون ایک بہودی کے گھر پنچ جوتورات جانتا تھا۔اس کالڑ کا قریب الموت تھا نوجوان اورخوبصورت۔ وہ اسکے پاس بیٹھا تعزیت نفس کی خاطر توریت پڑھ رہا تھا۔ حضرت ملک اس یبودی سے باتیں کرنے لگے اور کہا کہ مہیں توریت نازل کرنے والے کی قتم ہے بچے بتاؤ اس میں میراذ کراور میری بعثت کی خبر مجى ہے كەنبيں -اس نے سر ہلاكركها دونبين ' تواس كا قريب الموت نوجوان لركابول اٹھا كەنوراة نازل كرنے والے كاقتم کہ ہم اپنی کتابوں میں آ کی صفت اور بعثت کی خبریاتے ہیں ا اور میں گواہی دیتا ہول کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ مر گیاتو آپ نے کہا کہ یہ سلمان ہے یہودیوں کو یہاں سے ہٹا دو۔ پھرآپ نے اس کے گفن اور نماز کا انتظام کیا بیصدیث جید اور توی ہے اور تیج بخاری میں انس سے مروی ہے۔

ہشام بن العاص سے روایت ہے کہ ہرقل شاہ روم کے پاس بیلغ اسلام کے لئے میں اورایک آدی بھیج گئے ہم چلے اور غوچہ دمثق تک بہنچ، جلبہ بن ایہم الغمانی کے کل کو گئے۔ وہ صاحب تخت تھا۔ ہمارے پاس ایک سفر کو بھیجا کہ بات کرے کہ کہا ہم تم سے بات نہیں کریں گے۔ہم بادشاہ سے بات کرنے کے لئے بھیج گئے ہیں۔ اگر اس نے بلا بات کرنے کے لئے بھیج گئے ہیں۔ اگر اس نے بلا لیا تو اس نے باکر بادشاہ کو خرکی۔ اس نے بلالیا اور کہنے لگا، کہوکیا اس نے جا کر بادشاہ کو خرکی۔ اس نے بلالیا اور کہنے لگا، کہوکیا

besturduboc

تقى اوروه محمصلى الله عليه وسلم كي تقى \_ يوچھا كيا أنہيں جانتے ہو، مم نے کہا ہاں، می مصلی الله عليه وسلم بيں، تصور و كيوكر مم ير رفت طاری ہوگئ وہ کہے لگا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ بہی محرصلی الله عليه وسلم بين؟ بم نے كها بان وى بين اس تصوير كود كي كرتم سیجھلو کہ آپ ہی کو دیکھا ہے۔ پھر پچھ دہر تک اس صورت کو محصورتا رہا۔ پھر کہا، یہ آخری ڈیدتھا۔لیکن میں نے اس کوسب كة خريس بتانے كے بجائے دوس في بچھوڑ كر درميان میں بنادیا تا کہ تبہاری سیائی کا امتحان کروں۔ پھرایک اورتصوریا نکالی جو گندم گوں اور زم صورت تھی۔ گھونگر یائے بال، گڑی مولی آئکھیں، تیزنظر،غصیلاچہرہ، جڑے ہوئے دانت،موٹے ہونث، کہنے لگا بیموی علیہ السلام کی تصویر ہے، اس کے متصل ایک اور تصویر تھی جوشکل وصورت میں اس سے مشابہت رکھتی کھی۔ گرید کہ بالول میں تیل پڑا ہوا کنگھی کی ہوئی، کشادہ پیشانی، آنکھیں بردی، کہنے لگا یہ ہارون بن عمران ہیں۔ پھر ایک ڈبیس سے ایک تصویر نکالی کندی رنگ،میان قامت، سيد مع بالول والا چره، چرے سے رنج وغضب آشكارا كہنے لگاپەلوط علىدالسلام ہیں، پھرا يك سفيدرنگ كاريشى كپڑا نكالا۔ ایک سنہر ہے رنگ کا آ دمی جس کا قد طویل نہ تھا۔ رخسار ملکے تھے چمرہ خوبصورت تھا۔ کہار چھزت ایخق علیہالسلام ہیں۔ پھر ایک اور دروازه کھولا اس میں سفید رکیٹمی کیڑا نکال کرہمیں د کھایاس کی شکل اسحاق علیہ السلام کی تصویر سے بہت مشابھی محمراس کے ہونٹ برتل تھا۔ کہا بدیعقو ب علیہالسلام ہیں۔ پھر ایک سیاه کیرے برگی تصویر بتائی گورا رنگ بہت خوبصورت چېره، چېرے پرنوراوراخلاص وخشوع کے آثارنمایاں ، رنگ سرخی مائل ، کہا یہ اسلیل علیہ السلام ہیں۔ پھر اور ایک ڈیے میں سفیدرکیثی کیر انکالا۔جس کے اندر کی تصویر آ دم علیہ السلام کی تصور سے ملتی جلتی تھی، چرے برآ قاب چک رہا تھا۔ کہا یہ يوسف عليه السلام بين \_ پھرايك اورتصور نكالى - سرخ رنگ، بجری بندلیان، بوی آنگھیں، بوا پیٹ، ٹھنگنا قد،شمشیر آويزال- كهابيدواؤ وعليه السلام مين \_ پھر ايك تصوير نكالى \_ موفی رانیں - لیے یاؤل، محورے برسوار، کہا بیسلیمان علیہ السلام بيں \_ پيرادرايك تصوير تكالى، جوان، سياه ڈاڑھى، گفتے بال، خوبصورت آنکھیں،خوبصورت چرہ، کہا بیسیٰ بن مریم علیہالسلام ہیں۔ہم نے کہارتصوریں آپ کوکہاں سے ملیں ہم

كها "السلام عليك" اس نے يو چھا،تم اينے بادشاه كوكس طرح سلام کرتے ہو؟ ہم نے کہا انہیں بھی اس طرح۔اس نے یو چھا کہ وہ کس طرح جواب دیتے ہیں۔ اس نے یوچھا تمہارا الميازى فره كياب؟ بم نے كما لا الله الا الله والله اكبر جب ہم نے بہآ واز بلندید کہاتو ساراعل ارز گیا۔ حتی کہوہ گھبرا كرسراتها كرديكھنے لگا كہ چھت تونہيں گرے گی۔ وہ كينے لگابيہ کلمہ جوتم نے کہا جس سے مکان ہل گیا تو جب بھی تم اینے گھروں میں کہتے ہوتو کیاتہارے گھر بھی کانپ اٹھتے ہیں؟ ہم نے کہانیں،ہم نے ایب کمی نہیں کیا برآپ کے ل کے۔ کہا کیا اچھا ہوتا کہ جب بھی تم لوگ رینعرہ لگاتے تو تمہاری ہر چیز بھی لرز آتھتی اور اس نعرہ کی زدے میرا آوھا ملک مار کھا جاتا، اور آدهارہ جاتا۔ ہم نے بوچھا ایسا کیوں؟ تو کہا یہ آسان ہات سے کہ امر نبوت متحکم اور قائم موجائے پر ہم سے آنے کی غرض پوچھی، ہم نے مقصد تبلیغ بنادیا۔ پوچھا تمہارا نماز روز کیسا ہوتا ہے؟ ہم نے معلوم کرا دیا۔ اس نے اب ہمیں رخصت کیا۔ ہمیں ضافت خانے تھرایا، ماری مہمانی کی۔ہم وہاں تین دن تھہرے۔ پھرایک رات ہمیں بلا بھیجا۔ ہم گئے چرہم سے دریافت کیا، پھرہم نے اپنا مقصد دہرایا۔اب اس نے ایک بہت بوی چیزسونے جاندی سے جر او منکوائی، اس میں چھوٹے چھوٹے خانے بے موئے تھے اس میں دروازے لگے ہوئے تھے۔اس نے ایک خانہ کا تقل کھولا اوراس میں ہے ایک ساہ رکیٹی کیٹر ا نکالا اس میں ایک سرخ تصویر بنی ہوئی تھی۔ ایک آ دمی کی تصویر تھی جس کی ہڑی بڑی آئکھیں تھیں ہموٹی رانیں بمبی اور تھنی ڈاڑھی ہر کے بال دوحصوں میں نہایت خوبصورت اور لمبے لمبے۔ کہنے نگا کیا اس كوجانة ہو۔ ہم نے كمانبيں ، كہنے لگاية وم بيں ان كےجسم یر بہت بال تھے۔ پھراور ایک ڈیے کا تفل کھولا۔ اس میں سے بھی ایک سیاہ ریشی کیڑا نکالا۔اس میں ایک گورے رنگ کے آدمی کی تصویر بنی ہوئی تھی گھونگر والے بال،سرخ آنکھیں، بڑا ساسر،خوبصورت ڈاڑھی، کہنے لگا یہ نوح علیہ السلام ہیں۔ پھر اورایک ڈیے میں سے ایک اور تصویر نکالی۔ بہت ہی گورارنگ خوبصورت ی آنگھیں، کشادہ پیشانی، کھڑا چرہ،سفید ڈاڑھی، بنس محصورت، كها جانة موكه كون بير؟ بدابراجيم عليه السلام ہیں پھرایک اور ڈبہ کھولا۔ ایک روشن اور گورے رنگ کی تصویر

جانے ہیں کہ بیتصوری ضرورانبیاءعلیہ السلام کی ہوں گی۔
کونکہ ہم نے اپنے نبی کی تصویر بھی سی پائی ہے۔ پھر کنے لگا
کہ آدم علیہ السلام نے خدا سے سوال کیا تھا کہ میری انبیاءعلیہ
السلام اولاد کو جھے بتا تو اللہ نے ان انبیاء علیہ السلام کی
تصویریں حضرت آدم علیہ السلام کو دیں، اس کو آدم علیہ السلام
نے مغربی ملک میں محفوظ رکھ دیا تھا۔ ذوالقر نین نے اس کو نکالا
ادرانیال علیہ السلام کے سر دکیا۔ پھر کہنے لگا کہ میں تو بی چا بتا
تھا کہ اپنا ملک چھوڑ دوں اورتم میں سے کسی ممترین کا غلام ہو
روں جتی کہ جھے موت آ جائے۔

اب ہمیں رخصت کردیا۔انعام واکرام دیا، جانے کے ا انظامات كرديع، جب مم الوكرصدين كے ياس آئ ان سے بیدواقعہ بیان کیا تو وہ آبدیدہ ہوگئے اور کہاا گر اللہ تعالی اس كوتوفيق ديتاتو وه ضرورايها كرتا\_ پر فرمايا حضرت الكيانية نے ہمیں خبر دی ہے کہ یہودا پی کتاب میں نبی میں کی صفات یاتے ہیں۔عطار بن بیار کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر وسے میں نے ملاقات کی اور توریت میں حضرت ملاقعہ سے متعلق پیش كوئى كودريافت كيا، توكها بال خداكى قتم توريت يس بعى آپ الله كااياى ذكر ب جيكر آن مل ب كدات بي ابم نے تم کوامت کا گواہ بنادیا اور جنت کی خوشخری دینے والا اور دوزخ ہے ڈرانے والا اورعوام کا پشت بناہ بنایا ہے ہم میرے بندے اور رسول ہوتمہارا نام متوکل ہے، تم نہنجت گیر ہوندسنگ ول تم كواس وقت تك الله تعالى نه بلائے كا جب تك كماس غلط راه چلنے والی قوم کوتم سیدهانه کرلو۔ اور جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور ان کے دلول سے بردے نداٹھ جائیں اور كان سننے اور آئكھيں و كيھنے نه لكيس \_ پھر عطار أى ملاقات حفرت کعب سے ہوئی تو یہی سوال ان سے کیا تو بیان میں ایک حرف کامھی اختلاف نہ پایا سوااس کے کہ وہ اپنی زبان مين غلفا كوغلوفيا اورصما كوصموميا اورعميا كوعموميا كبتر تح کیکن بدجملے بڑھا دیئے کہوہ بازاروں میںشوروغوغا نہ کریں گے۔وہ برائی کا بدلہ برائی ہے نہیں دیتے ہیں، درگز رکر دیتے میں ۔اورعبداللہ ابن عمر کی حدیث میں ذکر کیا ، پھر کہا کہ سلف ك كلام من لفظ توراة كا اطلا ق عموماً كتب الل كتاب يربوتا ہے اور کتب احادیث میں بھی کیچھالیا ہی وارد ہے، واللہ اعلم جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ میں شام کی طرف تجارت کی ۔

افرع مؤذن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے مجھے ایک يادري كوبلالان كے لئے بيجامي بلالايا۔اس سے حفرت عرق نے یو چھاکیاتم کتاب میں میراجمی ذکریاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں کتاب میں آپ وقرن کہا گیا ہے۔ آپ نے اینادرہ اٹھا کر کہا قرن کیابات؟ اس نے کہااس سے مراد ہے" مردآ ہی "امیر شديد، پرعرف يوچها اچها مير بعد؟ كها بال تبهارا جاشين ایک مردصالح ہوگا، کیکن وہ اسے الل قرابت کو بہت ترجیح و ہے كالوعم كمن كن مداعثان يردحت كر عدين باركبال جركبا، اس کے بعدکون؟ کہایارہ آئن کی طرح ایک مخص عرص بھے کے کہ علی مراد میں۔آپ نے ابنا سر پکڑ لیا اور افسوں کرنے گگے۔اس نے کہایاامیرالمونین وہ خلیفہ صالح ہیں الیکن وہ اس وقت خلیفہ موكاجب كمتلوارميان عنكال في في موكى اورخون ببدر باموكا الله تعالى كاقول ہے كه نى نيك باتوں كاتھكم كرتے بيں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ بدرسول النہ اللہ کی صفت ہے جو كتب مقدسه مين درج باور واقعي حطرت الله كايبي مال تعا كه خير كے سوا كچھ نہ كہتے اوراس بات سے روكتے جوشر كى ہوتى۔ عبداللہ بن مسعود ﷺ مروی ہے کہ جب تم قرآن میں یہ بیڑھو۔ يايها الذين امنوا يو كان لكادوكم شايدكونى خيركا تحم دياجان والا ے، یاسی شرسے روکا جانے والا ہے، اور سب سے اہم چرجس کا الله نظم ديا ب يد كه خداك بالشركت غير عبادت كروكي كو اس كاشريك ندبناؤ تمام انبياءاى مقصد كے تحت بھيچ محكة تھے۔

علم چېره خوالی

مزاج دموی:

اس مزاج کا مالک تابناک چبرے والا سرخ چبڑے والا ، ویک بالوں والا ، چکلیل بالوں والا ، چکلیل بالوں والا ، تیز مزاج ،سرعة فیصله کا مالک، جلد بدلنے والا ، بجر پور اور تیز نبض والا ہوتا ہے۔

مزاج لمفاوي:

اس مزاج کا ما لک پیچے رہنے والا، ست رفتار، و هیلے عضلات کا ما لک، بھری ہوئی مگر نرم اور کمزور چیڑی والا ہوتا ہے۔ ماتھا گول، سفید چیزا، موٹے جوڑ والا، برداجتم، کمزورعزم والا، دیرسے اثر قبول کرنے والے، کمزور نیض والا، ذیادہ کھانے والا، ذیادہ سونے والا، کم وراعصاب کا ما لک ہوتا ہے۔

مزاج صفراوی:

اس مزاج كاما لك سدُّ ولجسم والا بخت اعضاء والا ، پلي . رگت ، طاقتور مگرست نيفن والا مختاط اور حپالاک ، پخته عزم والا \_

عصى مزاج:

ال مزائ كا ما لك خفيف عضلات كا ما لك، پتلے بونوں والا، چكدار، آكسي، تيزنبض مگر بجر بورنہيں، بيدار مغز، تيز حركت، ملائم بالوں والا، كرورجم، جلد متاثر ہونے والا اور معاف كردينے والا، جلد غصه ميں آجانے والا، دست كرم كا مالك، راضى ہونے ميں بہت ہى زم، بہت غصيل ہونے كى وجہ سے بن دھرم۔

سوداوی مزاج:

سوداوی مزاج انبان زیاده خوش نہیں رہتا، کمزورجسم ، کمزورعقل، انقباض کی طرف ماکل، تنہائی اورحزن وطلال پند\_ مزاجوں کا مدار اور مرجع چاراعضاء رئیسہ ہیں \_ اے معدہ: ۲\_جگر: ۳\_دل: ۴\_د ماغ: مزاج حیو کی:

انسان اپنے غذائی اعضاء کی طاقت کے بل ہوتے پر متاز ہیں، جن کامرکز اندرونی حصہ ہے۔ ان کے چیرے گول، نتھنے فراخ، گردنیں چیوٹی، بالك

بستث يرالله الرمن الرجيم

علم چې**ره خوانی** (ایک نادرعر بی کتاب کا اُردوتر جمه)

فن چېره خوانی کے ثبوت:

فن چرہ خوانی زمانہ قدیم سے اعضاء شنای کے ضمن میں معروف چلا آرہا ہے۔ مشرق جن میں ابوعبد اللہ مش اللہ بن محر بن ابی طالب انصاری متوفی سے سے کم کتاب السیاسة فی الفراسة بھی ہے۔ علم فراسة میں منظوم آلمی کتاب البجة غرس الدین خطیب حرم نبوی کی ہے ایک قلمی کتاب البجة الانسیہ فی الفراسة الانسانیہ عارف باللہ زین العابدین محمد عمری المرصفی کی ہے۔ ایک رسالہ حضرت امام شافعی رحمة اللہ علیہ کا مجمد بھی ہے۔ اہم تریں رسالة الکھف ہے، شیخ ببولی نے تصنیف فرمایا۔ قرا ا قالوجہ کے سلسلہ میں کافی استفادہ کیا۔

قرآن پاک میں ہے لینی آپ ان کو چرے کی علامات سے پہچان لیں گے۔ ای طرح فرمانِ باری تعالی ہے، نظرة النعیم )وقال المله علیها غبرة ترهقها قترة ليز لقونک بابصارهم. بيده حالت ہے، آنھوں سے غيظ۔

بقراط نے چار مزاج ذکر کئے ہیں۔ امتیاز کسی ایک طبیعت کے غلبہ کے باعث ہوگا۔ مزاج کے نام الدموی، لمفاوی، الموداوی۔

کند هے چوڑے اور گول، سینے چوڑے چکئے، بازوسٹرول، ہضلیاں چھوٹی، چڑا اغلب طور پر سرخی مائل، چہرے چکتے مسلیاں چھوٹی، چڑا اغلب طور پر سرخی مائل، چہرے چکتے مسلیاں مائم ریشی گفت سیاہ یا مائل سیابی، آمکھیں نو کیلی سخت سیاہ یا نیٹکوں، ناک چھلے ہوئے، بیکاری کو قبول نہ کرنے والے، مشغول ومعروف دیکھے، آئی بخش کاموں کو ترجیح دیتے ہیں۔خوش مزاج آسلی بخش، کاموں کو ترجیح دیتے ہیں۔خوش مزاج، صاحب مصاحب دفاع وحفاظت، اور تیز فہی سرلیح مزاج، صاحب ہمت وصاحب دفاع وحفاظت، اور تیز فہی سرلیح القلب، تغیر و تبدل کو جلد قبول کرنے والا ہو، بہت جلد یا در کھنے مہر بانچوں والے لیکن میر چلنے میں مجی جلد باز، ان پر لہوولعب اور عیش پرتی اور کھانے پینے کا میلان غالب، زندگی کی لذتوں میں سے لطف اندوز ہونا، طویل زندگی کو اسباب سعادت بچھتے ہیں۔

مزاجعصبى

اس مزاح کا ما لک پتے جسم والا، بڑے سر والا، سفید چہرے والا، کھلے اور چوڑے ماتنے والا، چکدار آکھوں والا، پتی گردن، درمیانہ سینہ، جب جب اس پرتو اجمالی نظر والے التواسطف اور بوسیدگی کے قریب پائے گا۔ سیاہ اور زم ونازک بالوں والا، ملائم چڑے والا، تیز اور منتوع آ واز والا۔ میمزاح زیادہ تر عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ عصبی مزاح عورت میں بایا جاتا ہے۔ عصبی مزاح عورت میں کی گولائی پندکرتی ہے۔ کلائیوں کی گولائی پندکرتی ہے۔ دخسار کا پھولا ہوا ہونا جسم کا گداز ہونا اسے مرغوب ہوتا ہے۔

حساس، سلیم الذوق، فطرتی اور مصنوی جمال کو پند کرتا ہے۔ تیز دہاغ لطیف شعور کا مالک ہوتا ہے، خصوصاً شعراء کرام میں مزاج عصبی خوب ہے۔ مزاج دوقتم کے مزاجوں سے مرکب ہوجاتا ہے، جس ایک ٹانوی درجہ وجود میں آتا ہے اور ایک ترکیبیں مزاج کی تعداد بنیا دی طور پر چھ ہے۔ اگر چہ ایسے مزاج کا متنابی ہیں۔

ا: مزاج عظلی حیوی-۲: مزاج عظلی غصی -۳: مزاج حیوی عظلی - ۱۲: مزاج حیوی عصبی - مزاج عصبی عظلی -۲: مزاج عصبی حیوی -

اچھی صحبت ، تربیت اور گھر پلواور معاشرتی اختلاط کے باعث وہ مزاج بدل بھی سکتا ہے۔ میں نے ہرمزاج والے افراد کے مابین کچمشترک صفات دیکھے ہیں۔ان صفات کا ظاہران کے باطن پردلالت کرتا ہے۔اخلاق وطبائع پردلالت کے لحاظ سے یمی چیز علم فراستہ کی بنیاد ہے۔البتہ کسی محض میں آئندہ حادثات کی تقریر کے لئے ایک خاص علم ورکار ہے۔ وہی استعداد ،طویل تج به، زیادہ غور وفکر ، کثرت عبادت نشوو نماء یاتی ہے۔ اس کا تعلق فتح و کشف سے ہوتا ہے، جے دوسرے لوگ الہام سے تعبیر کرتے ہیں، شکلوں کے بعض اسرارورموز کی مذرایس سے جس کا انتخراج انسان چرے اور اعضاء کی جمریوں سے کرتا ہے۔مثلاً ناک، کان، آنکو، ما نقاء رخسار، منه، ہونٹ، تھوڑی اور آ واز۔ اس لئے کہاس فن کا ماہر شکلوں اور حروف میں ان بعض اسرار کی تلاوت کرتا ہے جو چرے میں ان خروں کے ساتھ بولتے ہیں، جو باعث حیرت بحى موتے بين اورخطاء بحى نبين جاتے۔مسبحان الله الفتاح العليم علم الانسان ما لم يعلم.

چېر کے گشکل

جرگروہ کے چہرے کی ایک خاص شکل ہے۔عطبی
مزاج والوں کی شکل کمبی ہوتی ہے اور حیوی مزاج کے حامل
افراد کی شکل گول اور عصبی مزاج لوگوں کی شکل بینوی ہوتی
ہے۔ بناء ہریں آگر ہم دقت نظری سے چہروں کا مطالعہ کریں تو
کوئی بھی دو چہروں کے درمیان ہم کلی مشابہت نہیں دیکھیں
گے۔ بہر حال اس فن کے ماہر لوگ چہروں کو تین شکلوں کی
طرف تقسیم کرتے ہیں۔

ا: منتظیل ۲: مندریس: بینوی اور سب میں پچھ فردگی مشتر کات ہیں اوران شکلوں کے مابین اخلاق اور عقل و اوراک کے اعتبار سے بہت بر ملاحلق ہے۔ چنانچے منتظیل مگر قدرے مربع چبرہ عقل، ذکاوت، قوت ارادہ پر دلالت کرتا ہے۔ بینوی شکل کا چبرہ عقل کھلی پیشانی کو شکرم ہے۔ یہ عصبی مزاح لوگوں کا چبرہ ہے۔ یہ لوگر قبق القلب لطیف جلد متاثر ہونے والا۔ یہ حیوی مزاح کے لوگ ہیں۔ اس چبرے کو اہل عرب محبوں رکھتے تھے۔

besturdube

### تفوزی کی علامات

تمام اعضاء کی نسبت ٹھوڑی کوانسانی اخلاق کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے۔ تعوزی کا تعلق نیلے جبڑ اسے ہے جومؤخر دماغ میں واقع ح کے بالقابل ہے۔ تعور ی اور ح کے مابین عمرربط ہے۔ یخ کا ہم کام عبت، موازنہ، اورارادہ کے سلسلہ بیخصوصیات اولاً اعل یعنی نیلے جبڑے کے ساتھ ملتی ہیں اور اس سے ٹھوڑی کو پہنچتی ہیں۔ ٹھوڑی جنسی میلان اور ارادہ کی رہنمائی کرتی ہے۔اے مخاطب!اگر تواقسام حیوان کی تھوڑیوں کی جنجوء کرے تو تو یہ بات واضح دیکھے گا کہ ٹھوڑی ظہور کے اعتبارے اس حیوان کے ارتقاء کے ساتھ گھراتعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ برندول میں مفوری رسی سے اکثر حیوانوں کی مفوری ہے بی نہیں ۔ بعض کی بہت چھوٹی ان میں ۔ اور ان میں جنسی میلان محض رسی ہے۔ سوائے بندر کے ٹھوڑی کی وجہ سے اس میں ارادہ اور جنسی میلان جس قدر ہے سب کومعلوم ہے۔مستوہ لوگ چھوٹی مھوڑی والے ہوتے ہیں مھوڑی کے بڑے ہوتے مراداس کا ابھارسامنے سے ہے، یا پھر نیچے کی طرف اور طوڑی جھوئی سے مراداس کا پوشیدہ ہوتا ہے جتی کہاس کا ابھار سامنے یا حلق کی طرف بالکل ہے ہی نہیں۔ٹھوڑی میں دوسم کے ابھار واضح ہوتے ہیں۔سامنے کاظہور: سرحیق محوری کی دھنی ہوئی اور کوئی ہوئی ہوتی ہے اور بھی پھیلی ہوئی اور ابھری ہوتی ہے۔ گلے کا تجلہ حصہ بھی بھی ایا ہوتا ہے اور ان حالات کی خاص رہنمائی ہوتی ہے۔ چنانچہ تھوڑی کا انجرا ہونا نچلے جرڑ ہے کی طوالت ہر دلالت كرتى ہے اور نيلے مكلے كاظہور جراب كے فراخ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ إدران سب كاتعلق جي ہے ہے۔ جب محیلا جبر اطویل ہوگا تو تھے بھی طویل ہوگا ادراگر وہ عریض ہوگا تو نیے بطی عریض ادر ٹھوڑی جب سامنے کی طرف ظاہر ہوگی تو نچلے گلے کے اوپر سے پیدا ہونے والا خطامحوری كرم التك أمبا موكا، جوكه محبت كي شدت يردلالت كر عالا اور جب مخور ی کا سراعریض موگا تو میمبر و ثبات بر دال موگار اس کے برعکس تھوڑی کا دیلا پتلا ہونا یا کم ہونا اہل عرب کے ہوں صفات مذمومه يردلالت كرسكا\_

### تفوزی اور محبت:

سامنے کی طرف فلاہر ہونے کے لحاظ سے تھوڑی پانچ

### شکلول کی طرف تقسیم ہوتی ہے۔

ا: مخوری نو کیلی، ظاہرا در گول ہو۔ ۲. مفر وضمہ مخوری۔
۳: چوری اور تنگ خوری۔ ۲: مراح اور وسیع خوری۔ ۵: کول
اور وسیع خوری۔ تیز مخوری (نو کیلی): پیشوری گولائی مائل
سامنے کی طرف انجری ہوئی رہتی ہے۔ شدید جنسی میلان پر
دلالت کرتی ہے، بہال تک کہ بھی بھی مجولا پن پیدا کردیتی
ہے۔ پیشوری مردول کی نسبت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی
ہے۔ اس خوری کا مالک عورت ہویا مرد، اپنے خاوندیا ہیوی
سے تکالیف اٹھا تا ہے۔ جو پچھ بھی ہو ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ میں
خطاء دار ہوں، اگر چدرست ہی کیوں نہ ہو۔

### فرضی تھوڑیاں:

ریشور ای این ظہور میں ملی جلی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ
ایسے محسوں ہوتا ہے یہ دوشور ایاں ہیں، یا ایک شور کی ہے اور دو
صوب ہیں منقسم ہے۔ در میان میں ایک طویل پر نالہ ہوتا ہے۔
گول مجرائی مائن نہیں ہوتی ہے، بلکہ گول مجرائی والی شور ایاں تو
معروف قسم کی شور یاں ہوتی ہیں (جن پر حسن کی مہر گئی ہوتی
ہے)۔ ان کی خصوصیات اور ہیں فرض قسم کی شور ایاں عورتوں
ہے)۔ ان کی خصوصیات اور ہیں نے رضی قسم کی شور ایاں عورتوں
کی نسبت مردول میں زیادہ ہوتی ہیں۔ ان شور یوں والے محبت
ہے، میں سرنہیں ہوتے اور کی محب کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس
شور دی کا مالک جب جوان ہوتا ہے تو دوشیزہ کا طلب گار ہوتا
ہے، اگر چہ چین میں ہی کیوں نہ ہواور اس کے طلب میں اور
حصول میں ہلاک ہونے کو پہند کرتا ہے۔

اور اگر اس هوژی کی مالک عورت ہو اور بیطویل شگاف اس پر گہرا ہوتا ایس عورت مروت و شرافت کی تمام صدود مر لع اور تنگ هوڑی:

جوسا منے ابھری ہوئی ہونط متنقیم کی شکل میں ، گرچھوٹا اس تھوڑی کے مالک حضرات کثیر الحبت ہوتے ہیں اور عمل خیران میں عالب ہوتا ہے، کیونکہ بیلوگ صاحب مروت و محبت ہوتے ہیں۔ ہراک چیز سے محبت کرتے ہیں، اگر چہ فقیر اور ضعیف ہی کیوں نہ ہول۔ اس ٹھوڑی کی مالک عورت مرتبے کے لحاظ سے ایسے کمتر مردسے نکاح کو پہند کرتی ہے، کیونکہ وہ اس کی ذات سے محبت کرتی ہے۔ مواس کے فقر وفاقہ کی طرف نہیں دیکھتی۔

مربع اوروسي هوري:

بیش سابق ہوتی ہے، البنداس سے قدر سے طویل ہوتی ہے ، اور شدید مجت پر دلالت کرتی ہے۔ عبادت کے گریزاں ان محور یوں کے مالک لوگ، جنون کی حد تک اصحاب عشق شدید ہوتے ہیں۔ شاید قیس ناصری مجنون کیل الی بی خور کی کامالک تھا۔

محول اور فراخ تهور میان:

یہ می قسم اول کی طرح ، البتدان کا ظہور زیادہ وسیے۔
ان محور یوں والے جب مجت کرتے ہیں تو استقامت کے
ساتھ، کیونکدوسعت ہرشے میں دلیل ثبات ہے۔اس محور ٹی
کی مالک عورت اپنے شو ہرکی مجت پر تخق کے ساتھ قائم رہتی
ہے،اگر چداس کا خاونداس پر تخن بی کیوں کرے۔

شور ی جنسی میلان پر دال ہے اور اس کی بنیاد توت ارادہ پر دال ہے۔ شور کی خطور کی اتحت حصہ جوینچ جبڑ ہے کی ابتداء میں ہوتا ہے۔ لمبائی اور وسعی توت ارادہ پر دال ہوتی ہے جو کچھ کہتا ہے، وہی کرتا ہے۔ وسیع وعریض جبڑ ہے والا بھی اس کے مشابہ ہوتا ہے۔

احوال مركز شت جامع المضائين ديني وسترخوان مسكين مدينه منوره، لا شيء عبدالقيوم ابن عبدالرجمان رحمة الله عليه جث لا كاه اوراس كريت و پرورش واحسان كرنے والول سے الله راضى ہو۔ نسحمده و نصلى على المختم الموسلين صلى الله عليه و على آله و اصحابه و سلم.

والدرجمة الله عليه عالم باعمل، خوش اخلاق، خوشنويس اور جلدساز تقد حفرت مولانا عبدالعليم رحمة الله عليه ساور مولوى مفتى عبدالتكور صاحب رحمة الله عليه سي تعلق تعاديم اكرم خان صاحب سي دوى بحى متى رحم الله داولاد بم بزرگان دين سي تعلق اجداد سي رگ وريشه بي بسا بهوا تعاد جهال كيس مشائخ يا علاء كي بسل پاته و بال لي جات و بحت جهال كيس مشائخ يا علاء كي بسل پاته و بال لي جات و بحت اور تجارت سي بحى فارغ ندر بند دية دالده رحمها الله قامنى غلام فريد رحمة الله عليه كريت يا فته صاحبز ادى تحس اس لا شيخ كودادا حفرت اللى بخش رحمة الله عليه عارف رباني مولانا

عبیر الله ملتانی رحمة الله کے تربیت یافتہ تھے۔ اور انہیں کے قدموں میں جگہ یائی۔ بھین میں بواسطہ برا دران خور دمحتر معبد الغنى بحبدالمنان ملحهم الله عالم عالم رباني بحي السنة حفزت حافظ محدموی رحمة الله عليه تشفيندي جلال يوري سي تعلق ريا-حضرت نے جہاں اسباق طریقت تعلیم فرمائے، وہاں قرآن كريم كيحم والي سورتول كالرجمه وتغيير قاري عبدالرؤف رحمة اللدائي جماعت كواس لئے سكمایا تا كەعقىدے كى كمزورى كا خطرہ ندر ہے۔حضرت کی تربیت کمال شفقت کے طریقے پر تھی۔مریدوں کوساتھی کہہ کریاد فرماتے۔آپ کی خاموثی مجی وعظ کا کام کرتی ۔ اکثر دوستوں کے سوالات کا بدون سوال، جواب فرمادیتے ۔ فراست کا کمال تھا تعلق داروں کی ظاہری باطنی حالت کا خوب آکر فرماتے۔سلسلہ میں بھی کیس بدعة کو برداشت نفر ماتے۔ آخری ایا معلالت کی وجہ سے تزب رہے تنے کہ اذان شروع ہوئی ،فوراً اٹھے اور نماز کی تیاری فرمانے گلے۔خوش پوش طومل قامت صحت مندر ہے تھے، ہنس کھے، طویل خاموثی فرماتے، نقشبندیوں کوشاہانہ شان وشوکت ے رہنا جاہے ، تا کہ لوگ بین مجمیل کہ بید بھکاری ہیں ۔سینہ کلال تھا، چہرہ پرایک تل امجرا ہوا عجیب معلوم ہوتا۔ مجھی اس قدر ہساتے کہ پیٹ میں ورد ہونے لگتا تھا۔ بعض اوقات رلاتے ہمی، عیب راحت تھی۔ مثلاً کناہوں پر ندامت سے آدى مرنے كو موتا ہے۔ تيج ....عصام باتھ ميں علاء كا احترام بہت فرماتے ۔مسجد مدرسه ملتان جلالپور پیرواله، آستانه بررونق ہے۔ یا قوتی اور مقوی معجونات استعال فرماتے۔ جوانوں سے اجها بزهایا گزارا۔ نے آدمیوں کو بہلاسبق ذکر قلبی مرحمت فرمات،جس كى وجدساس كالله المحاق جواتاع سنت كى سهولت كاماعث بن ما تا\_(موفى خيرممر)

آپ کے فاص تربیت یا فت مجاز ماسر اختر حسین ، قاضی اللہ بخش ، مستری محمد رفع ، مجمد عاشقین ، جام شوق محمد ، اللہ تعالی ان سب پرراضی ہواور حضرت کے صاحب زادگان کی تربیت ہول ہوئی کہ حضرت کے طویل سنروں میں بہتے اپنی ہرسم کی علوم کی کتابوں کے محبت میں رہتے اور خاص تعلیم یا فتہ احباب حضرت کے علاوہ ان کو پڑھاتے۔ صاحب زادگان قاری محمد حضرت کے علاوہ ان کو پڑھاتے۔ صاحب زادگان قاری محمد

oesturdub<sup>c</sup>

باطنی نوازشوں کے ساتھ مرصع فر مایا۔ لایشقی جلیسهم:

نہ پو چھان خرقہ پوشوں کی ،ارادت ہوتو دکھان کو!

ید بیضاء لئے بیٹے ہیں اپنی آستیوں میں

ذکر خیر محبت کا تقاضاء ہے۔ مؤلف کی الجیہ مرحومہ با پردہ،

نہایت پارساء تھیں۔ اتنی کیراولا دکی پرورش اور تعلیم وتربیت

میں بڑی محنت اور محبت سے کی ۔اور میر ے والدین کے ساتھ

بھی نہایت جانفشانی اوراحر ام کا معاملہ کیا اور دعا کیں لیں۔

پرورش اولا دکے بعد ذکر وعبادت کا غلبہ آخر عمر تک رہا۔ مرض

پرورش اولا دک بعد ذکر وعبادت کا غلبہ آخر عمر تک رہا۔ مرض

دن بعد نماز، امام محرّم مصرت حدیثی مدظلہ العالی نے پڑھائی

دن بعد نماز، امام محرّم مصرت حدیثی مدظلہ العالی نے پڑھائی

اور جنت ابقیع میں جوار رحمت قرب اہلی بیت میں جگہ پائی

دار جنے ابھیع میں جوار رحمت قرب اہلی بیت میں جگہ پائی

مولوی احمدیا رحضرت خواج عبیداللہ ماتانی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ

دار تھے۔ اللہم اغفر لہم و ارحمهم و ارض عنهم امیں،

اساعیل، قاری محمد لیقوب، قاری حسین علی، قاری رشید اجم، حضرت کی تربیت یافته نشانیاں چاند کی طرح جمکتی ہیں۔ عشاق مدینہ میں حضرت نے جماعت کو تجوید سے بھی محروم نہ رکھا۔ان حضرت کی وفات کے بعد حضرت مولانا عبد الغفور عباسی رحمۃ اللہ سے تعلق رہا دولت کدہ پر دربانی خدمت کا، حس پر والدین کی شفقت رشک کرے۔ حضرت والا کے محمر یلوا تظامات اور مہمانوں کی خاطر مدارات، تعلیم و تربیت بھی بجیب تھی۔حضرت کی مجلس میں بدعات، تو اجد، بناوٹ یا غیبت کو کچھ راستہ نہ تھا۔حضرت فرماتے، طریقت ہمارا جال غیبت کو کچھ راستہ نہ تھا۔حضرت فرماتے، طریقت ہمارا جال ہے۔ لوگوں کو شریعت میں لانے کے لئے ہم دلوں کے شکاری ہیں، جیب کے بین ۔ ہدیہ کے متعلق فرماتے، لا جمع ولاطمع ولا ہیں، جیب کے بین ۔ ہدیہ کے متعلق فرماتے، لا جمع ولاطمع ولا بین ، جیب کے بین ۔ ہدیہ کے تعمل کی یانہ ہوتی۔حضرت فرمانی، منع ۔حضرت کی نظر کیمیا واثر آیک محبت کا پیانہ ہوتی۔حضرت فرمانی، منع ۔حضرت کی نظر کیمیا واثر آیک محبت کا پیانہ ہوتی۔حضرت فرمانی، منع ۔حضرت کی نظر کیمیا واثر آیک محبت کا پیانہ ہوتی۔حضرت کی نظر کیمیا واثر آیک محبت کا پیانہ ہوتی۔حضرت کی نظر کیمیا واثر آیک محبت کا پیانہ ہوتی۔حضرت کی نظر کیمیا واثر آیک محبت کا پیانہ ہوتی۔حضرت کی نظر کیمیا واثر آیک محبت کا پیانہ ہوتی۔حضرت کی نظر کیمی طاہری دولان وعزیزان کو بھی نظام ہی کا ہری



بافك

### إست بم الله الرَّم إِنَّ الرَّجيمُ

# حرمین شریفین کے بعض معاملات میں سلطان ابن سعود کی خدمت میں حضرت علامہ شبیراحمہ عثمانی رحماللہ کی شرعی تنجاویز

انهدام تغيرات قبوراورزيارات:

سلطان ابن سعود کے سامنے اہم مسائل میں سے صحابہ وغیرہم کے قبول اور مزارات کی عمارتوں کے منہدم کرنے اور مما اُر ومقامات مقدسہ کے آثار کو قائم رکھنے یا گرانے اور انکی زیارتوں سے برکت حاصل کرنے کے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ بھی بہت اہم تھا۔ سلطان نے ان قبول اور مزارات متبرکہ کی عمارتوں کو گرانے کی وجہ بین خیال کی تھی کہ لوگ عقیدت میں آکر ایسے امور کا ارتکاب کرتے ہیں جن میں شرک ہوتا ہے ان کے سامنے حضرت عمرت کو گوادیا جس کے بیٹے آنخصرت میں اللہ تعالی منہ کو اور اور اور اور اللہ کما علیہ وسلم نے شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی افواہ پر اہل مکہ کے مقابلہ میں جہاد کرنے کی بیعت کی تھی ۔ اس خصوصی مسئلہ میں موادیا عثمانی نے جو تقریر ابن سعود کے سامنے کی ہے وہ قابل خور کے سامنے کی ہے وہ قابل خور ہے ۔ تقریر حسید ذیل ہے ملاحظ فرما ہے۔

"هم بناعلی القمر (قبر پر ممارت بنانے) کو ناجائز سیجھتے ہیں۔ ہم نے فتوے دیئے ہیں بحثیں کی ہیں لیکن ہم قباب (قبول کے منہدم کرنے میں) ضرورت تھی کہ بہت تانی (فعیل) اور حکمت سے کام لیاجا تا۔

جب ولید بن عبد الملک نے عمر بن عبد العزیز کو علم دیا کہ حجرات از واج النبی اللہ کو ہم کر کے مبحد کی توسیع کریں تو انہوں نے ہم کا علم دیا جی کہ تینوں قبریں کھل گئیں۔اس

وفت عمر بن عبدالعزيز اس قدر روئے تھے كہ بھى اس قدر روتے ہوئے ندد کیھے گئے حالانکہ خودہی بدم کا تھم دیا تھا پھرند صرف قبر ني عليه السلام پر بلكه تيول قبرول پر بنا كراكي (عمارت بنوائی) میری غرض اس وقت تجویز بنا (قبرول پر عمارات بنوانا) نہیں بلکہ میہ بتلانا ہے کہ قبور اعاظم وا کابر کے ساتھ مدم وغیرہ کامعاملہ ایباہے جس کوقلوب میں ایک تا ثیراور دخل ہے مقابر ( قبروں ) کے معاملہ میں میں زائد نہیں کہنا جا ہتا اور پینخ كفايت الله محص يهل كهديك بي (البته) مآثر (مقامات مقدسه) کے متعلق میں کہوں گا کہ حدیث اسراء میں حافظ این حجر عسقلانی نے نقل کیا ہے کہ آپ کو جبریل نے چار جگدا تارا اور نماز پڑھوائی اور بتلایا کہ یہ پڑب یاطیبہ ہے والیہ المهاجره، يطورسيناب حيث كلم الله موسى تكليما (جس جكموى عليهالسلام فالشسكالام كيا) بيدين بحيث ورد موسى و سكن شعيب (جس جگهموي عليه السلام آئے اور شعيب على السلام سكونت پذيرر ب) به بيت اللحم ب حيث ولمد المسيح عليه السلام (جس جكيسي عليه السلام پيداموت) پس اگر طور برآب سے اس لئے نماز برد هوائی گئی که وہاں حق تعالی نے مویٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ تو جبل النور پر جانے اور نماز پڑھنے سے ہم کیوں روکے جا کیں جہال کہ اللہ کا کلام لیکر جریل علیہ السلام محمصلم کے پاس آئے۔سب سے پہلے جب مولد جائے پیدائش مسے پرحضور سے دور تعتیں

لے حصرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ اس مؤتمر میں جمعیت العلمائے ہندی طرف سے نمائندہ ہوکر گئے تھے۔

کرڈالا یا جیسا کہ آنخضرت نے فرمایا اور اللہ تعالی نے فرمایا اے الل کتاب اپنے دین میں غلومت کرو اور اللہ پر پچ کے سوائے کچھنہ کہواس قول کے مطابق سہولت چیش کرو اور تھائی بن کر میں نہ ڈالو اور ان کوا بنی طرف ملاؤ متنفر نہ کرو اور بھائی بن کر اللہ کے بند ہے ہو۔ انوار (ڈائری عثانی از صفحہ ۱۳ تا ۵۰)۔

غلاف کعبہ کے اسراف وعدم اسراف برعلّا مه عثانی کی تقریر

مؤتمر مکہ گی ایک مجلس' کجنته الاقتر احات' میں غلاف کعبہ یا کسوہ کعبہ کا مسئلہ پیش ہوا کہ آیا خلاف کعبہ ریشی جائز ہے یا حرام ہے نیز اس میں اسراف ہے یانہیں۔ بعض علاء کعبہ پر ریشی غلاف چڑھانے کواسراف کہتے تصاور یہ بھی کہ ریشم کا استعال حرام ہے۔ مولانا عثانی اپنی ڈائری میں اس مجلس اور مسئلہ کے متعلق حسب ذمل تفصیلات پیش کرتے ہیں۔

روم الحبی المجیس المالی المالی المالی المالی المالی المیلی المحبی المالی المیلی المیل

پرمیں نے کہا کہ اس میں علانے بہت کچھ کلام کیا ہے۔
حافظ ابن تجرنے فتح الباری میں دوورق کے قریب اس پر کھے
ہیں۔ تاریخی بحثیں کی ہیں کہ سب سے پہلے کعبہ پر کسوہ (غلاف
کس نے ڈالا اور کس چیز کا ڈالا گیا۔ بعض روایات سے معلوم
ہوتا ہے کہ اولا دیاج (ایک قتم کاریشی کپڑ اہوتا ہے) وحریکا
کسوہ (لباس) حضرت عباس بن عبد المطلب کی والدہ نے ڈالا
اور بھی اقوال ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول النہ گالیے اور
صحابہ کے عہد میں دیباج وحریکا غلاف تھا پھر اس میں تکلفات
ہوتے رہے۔ علماء نے کسی وقت منع نہیں کیا بلکہ جن لوگوں نے
اس کا زیادہ اہمام کیاان کوعلماء نے دعا میں ویں۔ کما فی الفتی۔
کعبہ کا تھم دوسرے تمام ہیوت (گھروں) اور مساجد سے
مشتی ہے۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے اس کو بدعت یا مشرقر ار

یڑھوائی گئیں تو کیاغضب ہے کہ امت محمد مولدالنبی (نبی کریم کی جائے پیدائش) میں دورکعت نہ پڑھ سکے۔ مدین میں حضرت شعيب عليه السلام ريتي تص اور حضرت مويٰ عليه السلام کچھ عرصہ تلمبرے تھے کھرمسکن خدیجہ جہال حضور ۲۸ برس ر ہےاورجس کوطبرانی نے افضل البقاع بعدالمسجد الحرام فی مکہ ( کمدیس مجدحرام کے بعدسب سے افضل جگد) لکھا ہے کیوں اس قابل نہیں کہ وہاں دورکعت پڑھ لی جائیں یا جبل ٹور جہاں آ پ تین روزمختفی (جھیے) رہےاس پرنماز کیوں نہ ردهی جائے۔ بیر حدیث ترک بآ ادر الصالحین (بزرگول کے نثانات سے برکت حاصل کرنے ) میں اصل اصل ہے بہر قصہ (میں نے) عتبان بن مالک کا ذکر کیا اور حدید کا قصد کیا ہےجس میں نخامہ (نخامہ اشعر کی تحقیقات) اور اشعراور ماء وضو (وضو کا یانی ) وغیرہ کامتبرک ہونا ندکور ہے پھرعبداللدابن عركى بخارى والى مديث ذكركى بهركها كهم جانة مين كهابن سعود نے لکھاہے کہ حضرت عمر فی شجرۃ الرضُوان کو کٹواڈ الاتھا ليكن بيصرف مضلحت تقى قطع ذرائع شرك اورجسم مادة شرك كيلية اگر چدىيە مسلحت اب بھي موجود ہے ليكن دوسري طرف آج مسلمانوں کے انتخاف قلوب (دلوں کے جوڑنے) کی مصلحت ہے اور ان کو ان بلا دمقدسہ کی طرف سے اور اس حومت کی طرف سے جو یہال حکومت کرے نفور ہونے سے بچانا ہے اور تشتت و تفرق (پھوٹ) کو کم کرنا ہے دونوں مصالح كاموازندآ ب خودكر يكتي بين - ببرحال كلام اب اصل مسكله میں نہیں بلکہ مصالح کے توازن میں ہے اس میں پوری احتیاط كرنى چاہئے۔ آپ بدعات ومنكرات سے لوگوں كوروكيس تقیحت کریں تادیب کریں لیکن اصل چیز کو محونہ کریں۔ قداهلك من كان قبلكم اوكما قال- وقال الله

واياكم والعلوفي الدين فان الغلوفي الدين قداهلك من كان قبلكم اوكما قال- وقال الله تعالى ياهل الكتاب لا تغلحا في دينكم ولا تقولو اعلى الله الاالحق. فيسروا ولا تعسر واوبشر واولا تنفروا وكونوا عبادالله اخوانا

(ترجمہ) اور دین میں غلو (حدسے زیادہ نوک پلک) مت کرو کیونکہ دین میں غلونے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک

### تطهير جزيرة العرب

مؤتمر مكه كى "لجنته الاقتراحات" ين تطبير جزية العرب لينى كفاركا جزيره عرب سے افراح يا كم اذكم اعلان افئي جكه خاص اجميت ركھتا ہے۔ اس لئے كه آخضرت الله كا ارشاد ہم احسو جوا الميهود و النصاری من جزيرة العوب (يهود ونصاری كوجزيره عرب سے نكال بابر كرو) بدحتى سے مطان ابن سعود كے شاقد اروت الماسے پہلے شريف سين والى مكه دشمنان اسلام برطاني كے باتھوں برناج رہا تھا اور اگريزوں نے وہاں اپنا چھا خاصة سلط جمار كھا تھا۔ يكى پاليسى شريف كى جاتى كا باحث ہوئى۔ ابن سعود نے حمله كر كے شريف كو تكالى باجركيا۔

مؤتمر كمه كالجلس من بيسوال زير بحث آيا كماكر جداهريز ك تكالنے كى سردست جميس استطاعت نبيس ليكن كم از كم دنیائے اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے سیاعلان کرویا جائے كه تمين كسى غيرمسلم كادخل ياوجود جزيره عرب ميس منظور نبيس -اس جویز برروس کے وفد کے رئیس نے ایسے اعلان کو بھی مصلحت كخلاف مجمااورات فقري نقط نكاه س ايساعلان مناسب خيال نيس كيااس سلسله يسمولانا شبيراحرصاحب عثانی نے جو پھےتقر برفر مائی وہ بیہ۔مولا ناعثانی لکھتے ہیں۔ ۵ ذی الحیکو "لجنته الاقتراحات" میں بری ردو کد کے بعد جزيرة العرب كي تجويز پيش موئي اس كى خالفت يس رئيس وفد روسيدفي طويل تقريري اس مين زياده (زور)اس يرتعا كداس ریز دلیشن کا متیم حکومت مجازیدادر مؤتمر کے حق میں برا ہوگا۔ بیہ اعلان كركي تمام دول احتبيه كوتشويش ادر بيجان مل والناب-بمكوحكت اورتد بير كرماته وقدم افعانا جائية ابياكام نكري جس سے بی حکومت صدید جازی (جازی نی حکومت) جو چندال قوى نبيس ب فنا موجائے۔وميت رسول الله الله كاكى كوا فكار نہیں مگرد کھنا ہے ہے کہ اس وقت اس کے اعلان کا موقع بھی ہے اس کے نتائج کیا ہول گے۔ پورے مؤتمر اور اس نئ حکومت کی طرفتاك دباباوراس كاعمال كامراقبكردباب-بماس کوفورا مختعل نہ کریں۔ باتی جو مقصد تجویز کا ہے وہ سب

میں نے کھا کہ دمیت کے ثبوت سے کسی کوا نکارنہیں۔ سیجے احادیث میں فرکور ہے اور معترح نے ای وصیت برایے اقتراح کی بنیادر کی ہے۔آپ سباس کی ضرورت واہیت کو تشليم كرتے بين اوراعتراف كرتے بين كديد برمسلمان كاعزيز ترین مقعداورمجوب ترین تمنا ہے کیکن آب کہتے ہیں کہ حکومت جاز کے لئے اس میں خطرہ ہے۔ وہ اسے کو اس طرح کے خطرات میں کیے ڈال سکتی ہے۔ نہ ہم اس کواپیا مشورہ دے سكتة بير مين كهتا بول كهآب حكومت كي طرف سايك اليي چز پیش کرتے ہیں جس کوخود حکومت پیش نہیں کرتی۔ نہ غالبًا وہ ہاری اس معلحت اندائی سے راضی ہوگی۔ ہارے سامنے رسول کریم عظی و و وسیتیں ہیں جواس دنیوی حیات کے آخری لحات میں آپ نے ساتھ ساتھ فرمائی ہیں ایک اخرجوا اليهود و النصارئ من جزيرة العرب (يهودو نصاری کوجزیره عرب سے نکال دو) دوسری (ومیت) لعن الله اليهود والنصارئ اتخدوا قبور البياءهم مساجد يحد لرهم ما صنعوا (الله يهوداورنساري يرلعنت كركه انہوں نے بیوں کی قبروں کو مجدوگاہ بنالیا) بددووں وسیتیں آپ نے ساتھ ساتھ فرمائیں۔فرق اتنا ہے کہ پہلی ومیت بھیندام ہےاوردوس ی تخذیر (دھمکی) کے پیرابیش ہے۔اب آب دیکھئے کہ حکومت جازنے دوسری وصیت کے نفاذ اور اجرا میں جوقور سے متعلق محی کس قدراہتمام اور مسارعت (جلدی) سے کام لیا نہ عالم اسلامی سے معورہ کیا ندان کے اجماع کا انظاركيانه علاء وفضلا سےمبادله خيالات كى ضرورت مجى نداس کی قطعاروا کی کہ مسلمانوں میں اس تعل سے بحایا ہے جا طور پر كيسى تشويش اور جيان موكاكتن بدى ابم تعداد مسلمانون كى (اورمما لک اسلامیہ) اس عمل سے متوحش اور نفور ہول مے۔ حكومت نے كها كديم كتاب وسنت سے حمدك كرتے ہيں۔ جب سنت صححه ہارے سامنے ہے چرہم کوکس کا کوئی خوف نہیں۔ دنیاراضی ہو باناراض کوئی ہماراساتھ دیے بانددےہم

کو کچھیر وکارنہیں۔کاننا ماکان۔الی حکومت جسنے رسول الله الله الله علی کی ایک وصیت کے نفاذ میں کسی طرح کی مصلحت اندیشی اور اسلامی جماعتوں کی خوشی یا نا خوشی کی کوئی پروانبیں کی۔ میں خیال نہیں کرتا کہوہ رسول النھائے کی دوسری وصيت كصرف اعلان كرنے ميں كفار كي تشويش اور اضطراب کی برواکرے گی۔ ہم حکومت کی طرف سے اس خوف کومنسوب كرتے بيں جےخود حكومت ابني طرف منسوب كرنا پيندنبيں كرتى ميرى غرض بيب كم وتمركويا حكومت جاز كوجبكساس كا تعلق تمام عالم اسلام سے ہے ہر ہر کام میں تانی (وصیل) اور تدبيرومسلحت المديثى سے كام كرنا جائے ہم كوبيمناسبنيں کہ ہم ایک برائی کے دفع کرنے میں اس ہے بھی بڑی برائی پیدا کر دیں۔میرے نز دیک ریز ولیشن کے اعلان میں کوئی ضرر نہیں۔ الفاظ میں توسط اور تعدیل کا مضا کقہ نہیں کیکن اس ریز دلیثن سے بڑا فائدہ بہ ہے کہ ایک مرتبہ تمام دنیا آگاہ ہو جائ كمسلمان عالم باوجوداي غايت تفرق وتشت احوال کے باوجود سخت اختلاف اجیال واقوام کے پھر بھی ایک متفقہ نصب العين ركهت بين اور وه جزيرة العرب خصوصا حجازك حفاظت وصیانت ہے۔ بدایک ایبا مقعد ہے جو حاکم ومحکوم ضعيف وقوى مستقل اورغير مستقل آزاد اورغلام برمسلمان كا مستح نظر ہے جوان کے سینوں اور دلوں میں نقش فی الحجر ہے جس کے لئے وہ اینے تمام وسائل اور اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں۔ دوسری بات بہ ہے کہ حکومت حجاز بدے متعلق بہت سے لوگ ظنون واو ہام میں مبتلا ہیں۔جن پرہم ہندوستان میں مطلع ہو چکے ہیں۔ (یعنی انگر ہزوں سے تعلقات رکھنے کی نسبت) اس ریزوکیشن ہے مسلمانوں کے قلوب حکومت حجاز کی طرف ہے مطمئن ہو جا کیں گے اور ان کوشفائے صدور حاصل ہوگی۔ صلح صديبيد كى سنت كاجوعوالد دياكيا بي من اس كوما نا مول لیکن میں ایک دوسری سنت بھی یا دولاتا ہول کہ اس وقت جس ہے بڑھ کراسلام کے حق میں تخق اور مصیبت کا کوئی وقت نہ تھا

اور جبکہ چندمعدود نفوس آپ کے ساتھ تھے۔ای بلداللہ الحرام ( مكم عظمه ) مين جهال بهم أورآب مجتمع بين بي كريم عليه كولوكول في اعلان حق اور دعوت البيسة روكنا عا باليكن آب نے فرمایا کہ اس خدا کی تم جس کے قصد میں محطیق کی جان ہے اگر وہ لوگ آسان سے اتار کرسورج کومیری ایک مٹھی میں اور جا ندكودوسرى منى مى ركودى تب بى مى مواقعة اس چىز سے بٹنے والانہیں ہے جس کے لئے اس کے بروردگار نے اسے بھیجا ہے۔ اس میں کہتا ہول مقترح کی تجویز دونوں سنتوں بر مشمل ب يبلي جزيس اعلان حق كياجاتا بجس يس كوئى بروانبيس كم کون اس سےخوش اورکون ناخوش اور تجویز کے دوسر ہے جزمیں سنت حديبيركى رعايت بىك بهم كوئى اعلان جنك نبيس كرري بن بلكه جزيرة العرب كوايك ملى مسلحي اور حيادي مقام ركهنا واست بن اوريه ي ماري كوشش بهدا ماكنت اويد التكلم به والامر بيدالله سبحانه و تعالى (بيب ك متعلق كلام كرنے كاميس نے اراده كيا تھااور فيصلَه تو الله سبحاندو تعالی کے ہاتھ میں ہے)۔

شیخ قاضی ابوالعزائم نے اس کی بہت داددی۔ ایک معری نے کہا کہ ہم دونوں وسیتوں میں سے ایک کی استطاعت رکھتے ہیں دوسری کی نہیں اور صدیث میں آیا ہے اذا امو تسکم ہوں آو فات وا منه ما استطعتم (جب میں کی بات کا تہمیں حکم دول آو اس میں ہے۔ حس کی تہمیں طاقت ہواس کو بجالا وی میں نے کہا کہ اخراج یہود ونصاری اگر ہماری استطاعت میں فی الحال نہیں لیکن ایخ ریضہ اور نصب احین کا اعلان ہماری استطاعت میں ہے اور اعلان میں جونو اکم ہیں دہ میں بیان کرچکا ہوں۔

عبدالله الشیمی نے کہا اگر سلطان کو بیمعلوم ہوتا کہ قبور والی وصیت پرعمل کرنے ہے اس قدرتشویش اور بیجان مسلمانوں میں بیدا ہو جائے گا تو وہ ہرگز ایبانہ کرتے''۔(ڈائری عثانی از صفح ۲۲ تا ۸ ) (تجلبات عثانی)



# کلام حکمت

اس باب میں مختلف موضوعات پر منظوم کلام پیش کیا گیا ہے۔ شعر بھی ہر زبان کے ادب کا ایک اہم حصہ ہے اور مافی الضمیر کے اظہار 'نصیحت واصلاح کا ایک مؤثر بھی ہے حضور اکرم علی ہے۔ ارشادفر مایا ہے بعض اشعار حکمت ہوتے۔ پڑھے اور لطف اٹھا ہے۔

خودی کے تکہاں کو ہے زہر ناب وہ ناں جس سے جاتی رہے اس کی آب وی ناں ہے اس کے لئے ارجمند رہے جس سے ونیا میں مرون بلند قوم این جو زرو مال جهال بر مرتی بت فروثی کے عوض بت فکنی کیوں کرتی كل نه سكتے تھے، أكر جنگ ميں از جاتے تھے یاؤں شیروں کے بھی میدال سے اکمر جاتے تھے تھے سے سرکش ہوا کوئی تو مجر جاتے تھے تنظ کیا چیز ہے، ہم توب سے اور جاتے تھے تری خاک میں ہے آگر شرر تو خیال فقر وغنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر ہر ہے مدار قوت حیدری گله بلند سخن دلنواز جال بر سوز! يكى ہے رفت سفر مير كاروال كے لئے ☆☆------☆☆ وہ چنگاری خس و خاشاک ہے کس طرح دب جائے جے حق نے کیا ہو نیتاں کے واسطے پیدا **☆☆-----**محبت خویشن بنی، محبت خویشنن داری مبت داستان قیمر و کسریٰ سے بے پروا! ☆☆-----☆☆ به خامومی کهال تک؟ لذت فریاد بیدا کرا زمین بر تو ہو اور تیری صدا ہو آسانوں میں! **☆☆----- ☆** ☆ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں تو ميرا شوق ديكيه مرا انتظار ديكيه کھولی میں دوق دید نے آکھیں تری اگر ہر روز ریکور میں تعش کت یائے یار دیکھا!

### اقباليات

(علامدا قبال رحمدالله)

کافر ہے مسلمال، تو نہ شای، نہ فقیری مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں میمی شابی کافر ہے تو شمثیر یہ کرتا ہے مجروسا مؤمن ہے تو بے تیج مجی لاتا ہے سابی **☆☆----**-----کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمال مؤمن ہے تو وہ آپ ہے تقدر الی <u>አ</u>ል----- አል گزر اوقات کر لیتا ہے ہید کوہ و بیاباں میں کہ شاہیں کے لئے ذات ہے کار آشیاں بندی یہ فیفان نظر تھا یا کہ کتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اساعیل کو آداب فرزندی یہ ذکر ہم عمی ایہ مراقبے، یہ سرورا تری خودی کے تہبان ہیں تو سیجھ بھی نہیں یہ عقل جو مہ و برویں کا تھیلتی ہے شکار شریک شورش بنبال نہیں تو میر بھی نہیں خرو نے کہہ مجی دیا لا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاه مسلمان نبین تو سیحه بھی نبین <u>አ</u>አ-----کافر کی یہ پیجان کہ آفاق میں م ہے مؤمن کی یہ پہوان کہ مم اس میں ہے آفاق

**☆☆----**-----

جگر سے وی تیر پھر پار کر تمنا کو سینوں میں بیدار کر دل بیدار فاروقی، دل بیدار گزاری مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری دل بیدار عیدا کر کہ ول خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری، نہ میری ضرب ہے کاری ☆☆------☆☆ نگاہِ عشق دل زندہ کی طاش میں ہے شكار مرده سزا وار شابياز تبين عقل بتال سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا تعش و نگار در میں خون جگر نه کر تلف مثل کلیم ہو اگر معرکہ آزماء کوئی اب مجی درنص طور سے آئی ہے ہانک لا تخف **☆☆----- ☆ ☆** جلال یادشای مو که جمهوری تماشا مو جدا ہو دیں ساست سے، تو رہ جاتی ہے چکیزی پھرا کرتے نہیں مجروح الفت فکر درمال میں یہ زخی آپ کر لیتے ہیں پیدا اینے مرہم کو معا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دیں ترک دنیا قوم کو ایل نه سکملانا کهیں وا نہ کرنا فرقہ بندی کے لئے اپنی زبال حبب کے ہے بیٹا ہوا ہٹامہ محشر یہاں محفل نو میں برانی داستانوں کو نہ چمیر رنگ بر جو اب نه آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ تو اگر کوئی مدیر ہے تو سن میری صداء ہے دلیری وسع ارباب سیاست کا عصاء عرض مطلب سے جھک جانا نہیں زیا کھے نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا بروا کھے

### بلال

چک اٹھا جو ستارہ ترے مقدر کا جش سے تجھ کو اٹھا کر تجاز میں لایا ہوئی ای سے ترے غمکدے کی آبادی تری غلامی کے صدیتے ہزار آزادی وہ آستال نہ چموٹا تھ سے ایک دم کے لئے المس کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لئے جفا جوعشق میں ہوتی ہے وہ جفا می نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں نظر تھی صورت سلماں اداء شناس تری شراب دید سے برحتی تھی اور یاس تری تخبِّ نظارے کا مثل کلیم سوداء تھا اولیس طاقت دیدار کو ترستا تھا مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا ترے لئے تو بیہ محرا ہی طور تھا مویا تیری نظر کو رہی دید میں بھی حسرت دید خنگ دلے کہ تبید دے نیا سائیہ مری وه برق تری یجان نا کلیبا پر که خنده زن تیری ظلمت تقی وست موی پر تپش زشعله گرفتند و بر دل تو زدند چه برق جلوه بخاشاک حاصل تو زدند ادائے دید سرایا نیاز مملی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری اذال ازل سے ترے عشق کا ترانہ کی نماز اس کے نظارے کا اک بہانہ بی خوشا وه وقت كه يثرب مقام تما ال كا خوشا وہ دور کہ دیدار عام تھا اس کا 

نہیں تیرا نشمن تعرِ سلطانی کے گنبد پر تو شاہیں ہے بیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں تریخ کی توفق دے دل مرتضی سوز صدیق دے

وہ زمانے میں معزز تھے سلماں ہو کر
اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر
آج بھی ہو جو ابراھیم کا ایمان پیدا
آگ کر عتی ہے انداز گلتان پیدا
کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے
عمر نو رات ہے، دھندلا سا سارا تو ہے
قوت عش ہے ہر پست کو بالا کردے
وہر میں اسم محمہ سے اجالا کر دے
کیوں ہراساں ہے سیل فری اعداء سے
نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعداء سے
نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعداء سے

مرا ساز اگرچه ستم رسیدهٔ زخم بائ مجم ربا وه هبید ذوق وفا بول مین، کهنواء میری عربی ربی نه نه سه-----

جوموج دریا گی یہ کہنے، سفرے قائم ہے شان میری گہر یہ بولا صدف نشینی ہے مجھ کو، سامان آبرو کا بندہ مؤمن کا دل ہیم و ریا سے پاک ہے قوت فرمازوا کے سامنے بیباک ہے ⇔ است بیباک ہے

جنهیں میں وهوندهتا تھا آسانوں میں زمینوں میں وہ لکے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں مینے وصل کے گھڑ بول کی صورت اڑتے جاتے ہیں محمر محریاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوینا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں چھیایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے وہی ناز آفرین ہے جلوہ پیرا نازنیوں میں جلا علتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کو البی کیا چھیا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں تمنا درو دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نه يوچه ان خرقه پوشول كى، ارادت موتو د كهه ان كو يد بيضاء كئے بيٹھے ہيں اپنی آستيوں ميں ترسی ہے نگاو نا رسا جس کے نظارے کو وہ رونق البحن کی ہے انہیں خلوت گزینوں میں سرایا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق بھلا اے دل حسیس ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں پھڑک اٹھا کوئی تیری ادائے ما عرفنا ہر تیرا رحبهٔ ربا برد چرہ کے سب ناز آفرینوں میں نمایاں ہو کے دکھلا دے بھی ان کو جمال اینا بہت مدت سے چے جی ترے باریک بیوں میں خموش اے دل بحری محفل میں چلانا نہیں اجھا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں ☆☆-----☆☆

ایک ہمی پی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں جو خزاں نادیدہ ہو بلبل، وہ بلبل ہی نہیں ہاتھ جس گلچیں کا ہے محفوظ نوک خار سے عشق جس کا بے خبر ہے جبر کے آزار سے

حسن بے برواہ کو اپنی بے نقانی کے لئے ہول اگرشہرول سے بن پارے، تو شمر اچھے کہ بن ایے من میں ڈوب کر یا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنآ نہ بن، اینا تو بن ٠ من كى دنيامن كى دنيا، سوز ومسى ، جذب وشوق تن کی دنیا تن کی دنیا، سود و سودا، مکر و فن من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت محاول ہے، آتا ہےدھن، جاتا ہے دھن من کی دنیا میں نہ یایا میں نے افریکی کا راج من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن یانی یانی کر عمی مجمکو قلندر کی بیر بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن **☆☆----**---☆☆ نہ فقر کے لئے موزوں، نہ سلطنت کے لئے وہ قوم جس نے مخوایا متاع تیموری **☆☆-----**☆☆ تری آگ اس خاک داں سے نہیں جہاں تھے سے ہے تو جہاں سے نہیں برھے جا، یہ کوہ گرال توڑ کر طلسم زمان و مکان توژ کر **☆ ☆----**------ ☆ ☆ نقظ نگاہ سے ہوتا ہے نیصلہ دل کا نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دلبری کیا ہے فرد قائم ربط لمت سے ہے، تناء کی نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کی نمیں عطار بو، روی بو، رازی بو، غزالی بو کھے ہاتھ نہیں آتا ہے آو سحر گاہی <u>አ</u>ል----- አል خودی شیر مولا، جہاں اس کا صیر زمیں اس کی صید، آساں اس کا صید جہال اور بھی ہیں، ابھی بے عمود

کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود

نه ہوطبیعت ہی جن کی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے ہوا نہ سر سنر رہ کے یانی میں عکس سرور کنار جو کا گر کوئی شیے نہیں ہے بنہاں تو کیوں سرایا تلاش ہوں میں نگہ کو نظارے کی ہوس ہے دل کو سوداء ہے جنتو کا شمع محفل ہو کے تو جب سوز سے خالی رہا تیرے پروانے بھی اس لذت سے بریگانے رہے رشتهٔ الفت میں جب ان کو برو سکتا تھا تو پر پریٹال کیوں تری شیع کے دانے رہے شدہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہد وائے ناکامی متاع کاروال جاتا رہا کارواں کے ول سے احساس زیاں جاتا رہا محبت کے شرر سے دل سرایا نور ہوتا ہے ذرا سے جے سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے خدائے کم بزل کا دست قدرت تو، زبال تو ہے یقیں پیرا کر اے غافل! کہ مغلوب گماں تو ہے رے ہے چرخ نیلی قام سے منزل مسلمال کی ستارے جس کی طرد راہ ہول ، وہ کاروال تو ہے مكال فاني، كيس آني، ازل تيرا، ابد تيرا خدا کا آخری پیام ہے تو، جاودال تو ہے حنا بندِ عروسِ لالہ ہے خونِ جگر تیرا۔ ری نبت ابراہی ہے، معمار جہاں تو ہے ☆☆------☆☆ ہر کوئی مسب ہے ذوق تن آسانی ہے تم مسلمال ہو؟ ہے اندازِ مسلمانی ہے؟ حیدری فقر ہے، نے دولی عثانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبیت روحانی ہے؟ ☆☆-----☆☆ جویس سر بعجدہ ہوائمی تو، زیس سے آنے لکی صدا ترا دل تو ہے صنم آشاء، تجھے کیا ملے گا نماز میں ☆☆------☆☆ پھول ہیں صحرا میں یا بریاں قطار اندر قطار

اودے اودے، نیلے نیلے، پیلے، پیربن

4

موں بالائے منبر ہے کھیے رنگیں بیانی کی ھیجت مجی تیری صورت ہے اک افسانہ خوانی کی **☆☆-----☆☆** تہاری تہذیب این خخرے آپ ہی خودکثی کرے گی جو شاخ نازک یہ آشیانہ بنے گا، نایائدار ہوگا پروانے کو چراغ ہے بلیل کو پھول بس مدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس <u> ተ</u> ناله ب بليل شوريده! ترا خام الجمي این سینہ میں اے اور ذرا تھام ابھی پختہ ہوتی ہے اگر معلحت اندیش ہو مقل عثق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی بے خطر کود بڑا آتشِ نمرود میں عشق عقل ہے محو تماثائے لب بام ابھی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشائی شهادت ہے مطلوب و مقصود مومن نهال غنيمت، نه كثور كشائي **☆☆-----**☆☆ يه نغمه فعل كل ولاله كا نهيس پابند بهار موكه خزال لا اله الا الله اگرچہ بت ہیں جماعت کی استیوں میں مجهے تھم اذال، لا اله الا الله مخجے ممر نقر و شای کا بتاروں غربي ميں تمہانی خودی کی خودی کو کر بلند اتا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود یو چھے بتا تیری رضا کیا ہے

**ጵጵ-----**

بر اک منظر تیری یلغار کا تیری شوخی فکر د کردار کا یہ ہے مصد گردش روزگار که تیری خودی تجھ پر ہو آشکار تو ہے فاتحِ عالمِ خوب و زشت کیا بتاؤں تری سر نوشت اگر کی سرموے پر تر پرم فروغ کی بوزد پرم نگاہ فقر میں ثان سکندری کیا ہے خراج کی جو گدا ہو، وہ قیمری کیا ہے بوں سے تھ کو امیدی، خدا سے نو میدی مجھے بتا تو سہی، اور کافری کیا ہے، فلک نے ان کو عطاء کی ہے خواجگی کہ جنہیں خبر تبیں روش بندہ پروری کیا ہے عشق فرمودہ قامد سے سبک کام ممل مقتل مجمى بى نهيس معنى بيغام الجمي · \*\*----نفس مرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات تیرے سینے میں اگر ہے تو میجائی کر امارت کیا، فکوهٔ خسروی مجمی مو، تو کیا حاصل نه زور حيدري تجه مين، نه استغنائ سلمائي **☆☆-----**☆☆ جہاں میں اہل ایمال صورت خورشید جیتے ہیں ادهر ڈوبے ادھر لکلے، ادھر ڈوبے ادھر لکلے **ታ** ተ ----- ታ ታ از نفس در سینه خون گشته نشتر داشتم زر خاموثی نہاں غوغائے محشر واشتم یک نظر کردی، و آداب فناء آموخی اسے خنک روزے کہ خاشاک مرا وا سوخی **☆☆-----**------

مطمئن ہے تو پریشان مثل بورہنا ہوں میں رخی ھیھئ ذوق جبتو رہنا ہوں میں تب زباں کھولی ہماری لذت گفتار نے مجوعک ڈالا جب چمن کو آتش پیکار نے میں کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کہ کے کے کہ کے کہ

نہ سمجو کے تو مٹ جاؤ کے اے ہندوستان والو تمہاری واستان تک بھی نہ ہوگ واستانوں میں یمی آئین قدرت ہے کبی اسلوب فطرت ہے جو ہے راہ عمل میں گامرن محبوب فطرت ہے جو ہے راہ عمل میں گامرن محبوب فطرت ہے

مروّل وْحويرُا كيا نظاره كل خار مين آه ده يوسف نه باته آيا ترے بازارين

### صديق

ایار کی ہے دست مگر ابتدائے کار
ایار کی ہے دست مگر ابتدائے کار
پوچھا حضور سرور عالم نے اے مرا
اے وہ کہ جوش حق سے ترے دل کو ہے قرار
رکھا ہے کچھ حمال کی خاطر بھی تو نے کیا
مسلم ہے اپنے خوایش و اقارب کا حق گذار
کی عرض نصف مال ہے فرزند زن کا حق
ہاتی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نار
ائے جی وہ رفیق نبوت بھی آگیا
ائے جی وہ رفیق و محبت ہے استوار
کے آیا اپنے ساتھ وہ عرد وفا سرشت
ہر چیز جس سے چشم جہاں جس ہو اعتبار
ہر چیز جس سے چشم جہاں جس ہو اعتبار

نہ ڈھوٹر اس چیز کو تہذیب حاضر کی جل میں کے استفا میں معراج مسلمانی

مجنوں نے شہر چہوڑا تو صحرا بھی چہوڑ دے نظارے کی ہوں ہو تو لیل بھی چہوڑ دے واعظ کمال ترک سے لمتی ہے چہوڑ دے دنیا جو چھوڑ دے ونیا جو چھوڑ دے لفف کلام کیا جو نہ ہو دل میں ورو عشق لیمل نہیں ہے تو تو ترینا بھی چھوڑ دے لیمل نہیں ہے تو تو ترینا بھی چھوڑ دے لیمل نہیں ہے تو تو ترینا بھی چھوڑ دے لیمل نہیں ہے تو تو ترینا بھی چھوڑ دے لیمل نہیں ہے تو تو ترینا بھی چھوڑ دے لیمل نہیں ہے تو تو ترینا بھی چھوڑ دے

یاد ایام سلف سے دل کو ترباتا ہوں میں بہر تسکین تیری جانب دوڑتا آتا ہوں میں بہر تسکین شیری جانب دوڑتا آتا ہوں میں

شراب بیخودی سے تا فلک پرواز ہے میری

گلست رنگ سے سیکھا ہے جس نے بن کے بور بنا

بنائیں کیا سمجھ کر شاخ گل پر آشیاں اپنا

چن جن جس آه، کیا رہنا جو ہو ہے آبرو رہنا

شنہ

مبت بی سے پائی ہے شفا بیار قوموں نے
کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے
کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

كلام حكمت

## دینی دستر خوان کے باریے میں جذبات و تاثرات (مظوم)

دینی دستر خوال ہے کیا؟ الوان نعمت گوناگوں مسلک علائے حق کا ترجماں لاریب ہے اعتقاد حق کا مرشد عمل صالح کا دلیل نغہ حمد خدا ہے، زمزمہ نعت نیّ تذکره اصحاب کا اور سیرت و اخلاق کا لائق صد آفریں ہے کاوش عبد القیوم دین دسترخوال ہے کیا؟ اصناف نعمت رنگ رنگ معرفت کا ہے خزینہ کنز معلومات کا سیر حاصل تذکرہ ہے مختلف ادوار کا ذکر ہے اس میں مفصل ایی شخصیات کا جویز ہے اس کو میسر ہو اسے قلبی سکوں جن کی ہیبت سے ہوا باطل سدا خوار و زبوں حکمت و دانش کی پاک، ڈائری خیر القروں جس سے حاصل روح مسلم کو غذائے اندروں تبمره ابل باطل ير بانداز جنول دینی دستر خوال سے ظاہر جن کا ہے سوز درول علم و دانش کا مرقع جہل کا رنگیں فسوں اطعه و اشربه بین، اور فواکه گوناگون درج میں دینی مسائل مندرج علم الفنوں جن کے علم و فن کے آھے زم باطل سرگوں

(ازمولاناسعيدعلى ضياء)